





انتخاب وتكرتيب مُبلِغ عظم صرمولانا محدلول بالنبوري

مضرت مولا ما محمد المعلى النيوسي مولانام في محمالم. نظیر العالی سالغریسی أردُو بازار لا پُوَ

جمله حقوق محفوظ ہیں

نام كتاب معرف المنافي وترشيب معرف المنافي والمنافي والمن

حق سريث أردوبازارلا مور 7360541-042

..... ملنے کے بیتے ....

من ببلی کیشنز أردوبازارلاهور نق ببلی کیشنز أردوبازارلاهور كتب خانه رشيد بيراجه بازار راوليندي مكتنبه رشيد بهميني چوك راوليندي **دا را لمطالعه** نز دیرانی ٹینکی حاصل پورمنڈی ا قمال تک سنٹر جائلیریادک صدر کراچی قديمي كتب خانه آرام باغ كراجي اداره الانور بنوري ٹاؤن کراچی مكتنيه القرآن بنوري ٹاؤن كراچي اوارة المعارف دارالعلوم كراجي مكتنيها مداد سهلتان مكتتبها سملا مسهركوتوال رود فيصل آباد

اداره اسلامیات انارکلی لا بهود منتمع بک ایجنسی اُردوبازارلا بور با شمع بک ایجنسی اُردوبازارلا بور با یک یشنز اسلام آباد احمد بک کار بوریشن راولپنڈی کار بوریشن راولپنڈی مکتبہ وارالقر آن اُردوبازارکراچی داراخلاص محلّه جنگی، پناور مکتبہ قاسمیه ملتان کتاب خانه مظہری گلشن اقبال کراچی مکتبہ رشید بیر بری رو ڈکوئٹه مکتبہ رشید بیر بری رو ڈکوئٹه مکتبہ رشید بیر بری رو ڈکوئٹه



# فهر ست(اول)

| صفخمبر | عنوان                                                      | صفي نمبر | عنوان                                           |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 18     | اذان کے چنداور مواقع                                       | 9        | يش لفظ: مولا نامحرعثان صاحب مرظله العالى        |
|        | ہرانسان کے ساتھ جوہیں گھنٹوں میں ہیں فرشتے                 | 13       | اسلام کی محنت                                   |
| 19     | رہے ہیں                                                    |          | داعی اپنی اجتماعی فکرول کے ساتھ انفرادی نئیبیاں |
| 19     | معمولی اکرامِ سلم پرسارے گناہ معاف                         | 13       | مجھی کرتارہے                                    |
| 20     | رُ ی موت سے بیچنے کا ایک نبوی نسخہ                         | 13       | امر بالمعروف، نهى عن المنكر كى عجيب فضيلتين     |
| 20     | متكبرى طرف الله تعالى نظررحت سينبين ديجي                   | 14       | نظر بددوركرنے كاطريقه                           |
| 20     | بیوی کے منہ میں گقمہ دینے پرصد قد کا تواب                  | 14       | الله كراسة مين قرآن برصني ايك فاس فضيلت         |
| 21     | سلف وصالحين كي اپنے دوستوں كوتين تقيحتيں                   | 14       | تہجد کے دفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء          |
| 21     | حضرت عمر والنينة كاتقوى                                    | 15       | ایمان اور اسلام کی اللہ کے یہاں قدرہے           |
| 21     | ظالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ                          | 15       | خدا کی قندرت                                    |
|        | حضور مشيقية نے حضرت ابو ہر مرہ و ملاقعة كوشى بھر           | 15       | حفورا کرم مین بین کااپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ |
|        | همچورین دین حضرت ابو هرمیه دخانین ساکیس سال                | 16       | مخصوص اعمال جومخصوص مصيبتدول مصنجات ولات بين    |
| 21     | تک کھاتے کھلاتے رہے، بیدوین کی برکت ہے                     | 16       | قرآن کریم کی ایک خاص آیت عزت دلانے والی         |
| 22     | عمل مختضرا درنواب وفائده زياده                             | 17       | کون ی مخلوق کون سے دِن پیدا کی گئی              |
| 22     | حضور مضيقة كاخلاق                                          |          | الله تعالیٰ کے لیے ایک درجم خرچ کروا در اللہ    |
| 22     | وُعا                                                       | 17       | کے خزانے ہے دی در ہم لو<br>در                   |
| 22     | حضرت عمر طالنتي كالهناء انقال كے وقت وصيت كرنا             | 17       | عملین کے کان میں اڈ ان دینا                     |
|        | حضرت جبرئيل ملياتا في حضورا كرم مطاعية كو                  | 18       | بداخلاق کے کان میں اذان دینا                    |
|        | پانچ کلمات کھائے حضرت فاطمہ ڈ <sup>یانٹی</sup> ڈا کے واسطے |          | شبطان کے پریشان کرنے اور ڈرانے کے وقت           |
| 23     | ے پوری اُمت کو ملے                                         | 18       | ا ذان کہنا                                      |
| 23     | حضرت علی واللین نے دین کود نیا پر مقدم کر دیا              | 18       | غولِ بیابانی (بھوتوں) کو دیکھے کرا ذان کہنا     |

| وَل الله | 4 الله الله الله الله الله الله الله الل                                                             | 鎖  | ا بحد الله الله الله الله الله الله الله الل                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30       | چھوٹے گناہ اور پڑے گناہ کی عجیب مثال                                                                 |    | وہ خوش نصیب سحالی جنہیں مجدہ کرنے کے لیے                                                |
| 31       | خداتعالی کا گریمنٹ جوخداتعالی کے پاس محفوظ ہے                                                        | 24 | عرش اور کری ہے بھی افضل جگہ ملی                                                         |
| 31       | اعمال الجھے تو حاکم اچھا،اعمال خراب تو حاکم خراب                                                     | 24 | دو بیو بیول میں انصاف کا عجیب قصہ                                                       |
| 31       | ایک عالمی آفت کا شری حکم                                                                             | 24 | حضرت ابن عباس والفخناك احتياط                                                           |
| 32       | کومینٹری ہے دلچیسی رکھنے کی خرابیاں اور گناہ                                                         | 24 | مسلمان پر بہتان باندھنے کاعذاب                                                          |
| 32       | الله اوررسول مطاع يَقِيمُ كل معنت كے مستحق كون لوگ ميں                                               | 25 | خطوط میں بسم اللہ لکھتا جائز ہے بیانا جائز                                              |
| 33       | تا ابل کوکوئی عہدہ سپر د کرنا                                                                        |    | قرآن کی دوآ بیتی جس کوتمام مخلوق کی پیدائش                                              |
| 34       | سورة انعام كي أيك خاص فضيلت                                                                          | 25 | سے دو ہزارسال پہلے خو درحمٰن نے لکھ دیا تھا                                             |
| 34       | ضداادرآ خرت کے خوف سے نکلامواایک آنسو                                                                | 25 | حفرت حديفه وللنفؤ كرساته آپ شيرية كامعامله                                              |
| 34       | جہنم کی بڑی ہے بڑی آ گ بجھادے گا                                                                     | 25 | دُعا کی قبولیت کے لیے مجرب ممل                                                          |
| 34       | علماء کے قلم کی روشنائی اورشہ پیروں کے خون کاوزن                                                     | 25 | أمت مجمريه مضر يتنابر تين بالول كاخوف                                                   |
| 34       | ایمان سے بعدسب سے پہلافرض ستر بیثی ہے                                                                | 26 | ہر بلا سے حفاظت                                                                         |
| 34       | ما يوس ۾ وکر دُ عا ما نگنان جيوڙ و                                                                   | 26 | وشمن ہے حتفاظت                                                                          |
| 35       | رسول الله مطايقية كى رفاقت كى رنگ تسل برموقوف نهيس                                                   | 26 | ايك عجيب واقعه                                                                          |
| 35       | مسجداور جماعت                                                                                        | 26 | رزق میں برکت کے لیے ایک مجرب عمل                                                        |
| 36       | أمت ومحديد يضاعين كي خاص صفات                                                                        | 27 | بے دین کو دیندار بنانے کا ایک عجیب فاروقی انسخہ                                         |
| 17       | مجمعی کا فرو فاسق کا خواب بھی سچا ہوتا ہے                                                            | 27 | غزوهٔ بدر میں بے سروسامانی                                                              |
| 37       | چله کی فضیلت                                                                                         | 27 | نبی کریم مضطح التحالات داماد حضرت ابوالعاص کا در دمجراقصه                               |
| 38       | وه خوش نصيب صحابي جن كي شكل حضور مضيَّ وَيَتَابِ عَمْ عَالِيهِ مِن كَلْ حَضُور مِضْءَ وَيَتَابِ عَمْ | 29 | صالح بیوی                                                                               |
| 38       | ایک اہم نفیحت                                                                                        | 29 | ظلم کی تین قشمیں                                                                        |
|          | انقال کے وقت ایک صحافی کے رخسار                                                                      | 29 | اسلام میں عبیرالفطر کی پہلی نماز                                                        |
| 38       | حضور مضر علی کا تدمول پر                                                                             | 30 | وہ صحابی جس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی اور وہ جنتی ہیں                                     |
| 38       | چنداہم تبیجات                                                                                        | 30 | ظالم كاساتهديين والاجمي ظالم ہے                                                         |
| 39       | شیطان کے منادی                                                                                       | 30 | حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک اہم نفیحت<br>جب تک باوضور ہو گے فرشتے نیکیاں لکھتے رئیں گے |
| 39       | الله تعالیٰ کا قرب ساصل کرنے کی ایک خاص وُعاء                                                        | 30 | جب تک باوضور ہو گے فرشتے نیکیاں لکھتے رئیں گے                                           |

| وَل ﴿ | 5 كالم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                 | 鎖  | المنظمة المنظم |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49    | پرائے ہوں تو ایسے ہوں                                                      | 40 | مناجات عربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49    | عبدالرحمن بنعوف وللفنز اور خالد بن وليد ركافنه                             | 40 | فضأكل دمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50    | پرانے قربانیاں دینے والے حسن سلوک ضروری ہے                                 | 40 | عبدالرزاق نامي آ دي كورزاق كهدكر بكارنا گناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 50    | حضورا كرم م في الله في الله الله الله الله الله الله الله الل              | 42 | حضرت موکی علائق کی بدؤ عا کااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50    | وه خوش نصيب صحافي جن كاانتقال مدينه منوره ميں ہوا                          | 42 | نظربد کی طرح نیک کا اثر بھی برحق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50    | میت پررو نے والی کوعذاب                                                    | 43 | پاؤں کی تکلیف دور کرنے کا نبوی نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50    | حضرت عيسى عَلياتِلام كى دُعا                                               | 43 | روزی میں برکت کے لیے نبوی نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 51    | مردوں اورعور توں کے غصہ اور لڑائی میں فرق                                  | 43 | پریشانی دور کرنے کے لیے نبوی نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 51    | عورتیں تین قتم کی ہوتی ہیں                                                 | 43 | مسلمانوں کے اجماعی مال میں حضرت عمر دلالفظ کی احتیاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51    | غريب سائقي كاصدقه قبول كرنا                                                |    | جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اس کو بید وعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52    | وُنیا کے ہرا نارمیں جنت کا ایک داند ہے                                     | 45 | رہ صنے کی تو فیش ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52    | نیندا گرندآ ئے تو بیدُ عا پڑھیں                                            | 45 | ا قبولیت دُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52    | حضورا كرم مضا ويتا كى حضرت انس دالله كويا مج تصيحتين                       | 45 | مشاجرات صحابه كي متعلق ايك اجم مدايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52    | حضرت معاویہ ہلانین کے نام حضرت عاکشہ ڈیافٹا کا خط                          | 45 | جعد کی نماز کے بعد گناہ معاف کروانے کا ایک نبوی نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53    | حضور کی حضرت ابو بکر رہا تھنے کو تین تصیحتیں                               | 46 | وضو کے دفت کی خاص دُعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53    | وُعا كَى تَبُولِيت كے ليے چند مشكلات                                       | 46 | تین بڑی بماریوں سے بیخے کا آ سان نبوی نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53    | ید بختی کی جارعلامتیں                                                      | 46 | شیطان کابیشاب انسان کے کان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 53    | تبليغ والوں كوشب جمعه كى بإبندى كرنا                                       | 46 | حضرت عمر دلافنه كاقبر ميس منكر تكبير سے سوال كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54    | حاصلِ تصوف                                                                 | 47 | پانچ جملے وُنیا کے لیے، پانچ جملے آخرت کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 54    | ا بنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا                                          | 47 | قیدے چھٹکارے کا نبوی نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55    | ہرحال میں اللہ تعالیٰ پراعتماد                                             | 48 | معمائب سے نجات اور مقاصد کے حصول کا مجرب نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 55    | بيعت كا ثبوت                                                               |    | چو تھے آسان کے فرشتے کو مدد کے لیے حرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 55    | دُعا کی وجہ ہے بچہ کا زئرہ ہوجا تا                                         | 48 | میں لانے والی ڈعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 56    | مهور الحور العِينُ (حورول كي مهرين)<br>مهور الحور العِينُ (حورول كي مهرين) | 48 | تلاوت قرآن کے وقت خاموش شدر ہنا کفار کاشیوہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 57    | مؤمن کے جھوٹے میں شفاہے، پیرحدیث جین                                       | 49 | المُ احلال ہے، اس کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ے اولا دصالح ہوگی<br>منا قب ابو بکرصدیق مطالفت<br>منا قب ابو بکرصدیق مطالفت<br>چار ماہ کے بعدا سقاطِ حمل قبل کے حکم میں ہے<br>آج کل صبط تولید کے لیے جودوائیس یا معالجات | 57<br>58<br>58 | ہ خن کا شنے کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں<br>بعض جانور جنت میں جا ئیں گے |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| عار ماہ کے بعدا سقاطِ حمل قبل کے عمم میں ہے                                                                                                                              |                | بعض جانور جنت میں جا ئیں گے                                             |
|                                                                                                                                                                          | 58             |                                                                         |
| آج كل صبط توليد كے ليے جودوائيں يامعالجات                                                                                                                                |                | منت ماننے کی شرا نط                                                     |
|                                                                                                                                                                          | 58             | کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی فضیلت                           |
| كئة جات بين أن كاشرع تقلم                                                                                                                                                | 58             | حاديث صحيحه كي تعداد                                                    |
| دِل کی بیاری کودور کرنے کانپوی تسخه                                                                                                                                      | 59             | جمعہ کے دِن ظہر ہا جماعت پڑھنا                                          |
| ول کی بیاری کے لیے محرب نسخہ                                                                                                                                             | 59             | سٹیل لوہے کی چین استعال کرنا                                            |
| حضور مطارعة الروعوت كے ميدان ميں حالت                                                                                                                                    | 59             | لكحل كااستعمال                                                          |
| 67 817,500                                                                                                                                                               | 59             | مسواک کے بارے میں عبرت تاک واقعہ                                        |
| حصرت عمر ذلانفية كى چيھ سيحتيں                                                                                                                                           | 60             | کری پر بیٹھ کر بیان کرنے کی دلیل                                        |
| چوری اور شیطانی اثرات سے تفاظت                                                                                                                                           | 60             | انسچاس کروڑ کی روایت                                                    |
| ظالم پرغلبہ                                                                                                                                                              | 60             | باوضومرنے والابھی شہید ہے                                               |
| غريبي اورخوشحالي                                                                                                                                                         | 61             | ایک مجرب عمل                                                            |
| ذہن اور حافظہ کے لیے                                                                                                                                                     | 61             | جعدكے دِن بعد نماز جعد كم از كم تين مرتبد بيدوُ عا پڑھے                 |
| يرائے حفظ وحافظہ                                                                                                                                                         | 62             | ایک دُ عاجوسات ہزار مرتبہ ہی پڑھنے سے بہتر ہے                           |
| خواص سورہ منحیٰ (حصول ملازمت کے لیے) 68                                                                                                                                  |                | تكبرك أيك جمله نے خوبصورت كو بدصورت                                     |
| امام ما لك مينية كاوا قعه                                                                                                                                                | 62             | اور پست قد کر دیا                                                       |
| امام احمد بن عتبل من الله كاواقعه                                                                                                                                        |                | کسی ز مانہ میں تھجور کی تضملی جیسے گیہوں کے                             |
| حضرت ابراہیم بن ادہم میں کا داقعہ                                                                                                                                        | 62             | دانے ہوتے تھے                                                           |
| حالت ِمرض كي دُعا                                                                                                                                                        | 63             | گناه گاروں کو تین چیز ول کی ضرورت ہے                                    |
| نظیر کی شہادت تبول نہیں                                                                                                                                                  | 63             | سونے کے دانتوں کا شرعی حکم                                              |
| المازکی برکت<br>المازکی برکت                                                                                                                                             | 64             | مدا بهنت كرينوالا شهداء مين شامل نه بهوگا                               |
| بچوں کی بدتمیزی کاسیب اوراس کاعلاج                                                                                                                                       |                | دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے                                    |
| 70 تبهت کی سزا<br>مادر حمی سے فوائد 11                                                                                                                                   | 65             | چیے'' عے جملے<br>چالیس سال کی عمر ہو جانے پریی قرآنی وُ عاپڑھنے         |
| صلەرخى كے فوائد                                                                                                                                                          |                | عاليس سال كى عمر موجانے برية قرآنى دُعا پڑھنے                           |

| ول ا | 7 مقرا                                               |    | الم بحري الله الله الله الله الله الله الله الل   |
|------|------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| 83   | نیت پر مدار ہے                                       | 72 | صله رحمی کاایک عجیب قصه                           |
| 84   | ٹی وی کے ساتھ دفن ہونے کاعبر تناک واقعہ              | 72 | ذكر د دُعا كے فوائد                               |
| 85   | ول جا وتم کے بیں                                     | 73 | ابن آ دم کی حقیقت                                 |
| 85   | تحميركي دوعلامتين                                    | 74 | الله تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا                 |
| 85   | ہر کام میں اعتدال جاہیے                              | 75 | و مددار کوجا تزہے کہ اپٹا فیصلہ دِل میں رکھے      |
| 85   | سب سے زیادہ قاتل رشک بندہ                            | 75 | اہل جنت کوئنگن پہنانے کی حکمت                     |
|      | حضرت ابو بمرصد بق طالفنا كاسلام لائے                 | 76 | جنات کی شرارت ہے بیخے کا نبوی نسخہ                |
| 86   | كاعجيب داقعه                                         | 76 | سفر بیں نکل کرمنے وشام ندکورہ دُ عا پڑھے          |
| 86   | ایک مجرب عمل برائے عافیت اہل وعیال                   | 76 | ڈو بنے سے بیچنے کا نبوی نسخہ                      |
| 86   | طالبِ دُنیا گنا ہوں ہے بیس نیج سکتا                  |    | قا تلان عمَّان ولافية كرسامة حضرت عبدالله بن      |
| 87   | الله تعالیٰ اپنے پیاروں کو دُنیا ہے بچا تا ہے        | 76 | سلام بناتفته كاورد كبراخطبه                       |
| 87   | خوش حالی جاہے والی بیوی کوابوالدر داء دلائنے کا جواب | 77 | مجدکے پندرہ آ داب                                 |
| 87   | کسی بھائی کی مصیبت پرخوشی کاا ظہار مت کرو            |    | جومکانات ذکراللہ ،تعلیم قرآن اور تعلیم دین کے لیے |
| 87   | ریا کارول کوفشیحت اوررسوائی کی سز ا                  | 77 | مخصوص ہوں وہ بھی مسجد کے حکم میں ہیں              |
| 88   | دین کے نام پروُنیا کمانے والے ریا کاروں کو بخت تنہیہ | 78 | رفع مساجد کے معنی                                 |
| 88   | آسان حماب                                            | 78 | رفع مساجد كامفهوم                                 |
|      | راتوں کواللہ تعالیٰ کے لیے جا گئے دالوں کو جنت میں   | 79 | حضرت عمر النفية كابر حميا كي تفييحت سے رونا       |
| 88   | بے حماب داخلہ                                        | 80 | حضرت لیجیٰ أندکس کی امانت داری                    |
|      | اُمت محدید مضر کا بہت برای تعداد کا حماب کے          | 80 | ایک ہزارجلدوں والی تفسیر                          |
| 88   | بغير جنت مين داخله                                   | 80 | التَّحِيَّات سَكِين كي ليه الكهمبينه كاسفر        |
| 89   | خزانه غیب ہے دُعا پر روزی کاملنا                     | 81 | حضورا كرم مطن تلكية كاخلاق                        |
| 89   | دولت کی حرص کے بارے میں حضور مضاعظم کی تقبیحت        | 82 | من کا بیج کے لیے غلہ جمع رکھنا مبلک بیاری کاسب ہے |
|      | جوابی مصیبت سی پرظا ہرنہ کرے اس کے لیے               | 82 | انسان کے تمین دوست                                |
| 90   | يخبشش كاوعده                                         | 82 | داعی کی دس صفات                                   |
| 90   | رسول الله مطيعة لم كالبن صاحبر ادى كومبركي ملقين     | 83 | تو به کی حقیقت                                    |

| ول الله | 8 الله الله الله الله الله الله الله الل  |    | الم المحكوم الله الله الله الله الله الله الله الل |
|---------|-------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| 97      | سانپ کے ذریعے                             | 91 | خاصانِ خداعیش و تنعم کی زندگی نہیں گزارتے          |
| 97      | حضرت محمر مطنع فيتلاك منه كالقمه كى بركت  |    | فادم اورنو كركاقصور معاف كروا كرچه وه ايك دِن      |
| 97      | امام الوحنيفه حيثالة كي زمانت             | 91 | میں ستر دفعہ قصور کر ہے                            |
| 99      | باغی، ڈاکواور ماں باپ کے قاتل             | 92 | دِل کی قساوت اور سختی کاعلاج                       |
| 99      | چله کی اصلیت                              | 92 | حضرت ابو بكرصد يق والفيؤ كي عظمت                   |
| 100     | خود کشی کرنے والے تماز جنازہ پڑھے یانہیں  | 92 | عظمت مصطفى مطيقية                                  |
| 100     | جعہ کے دِن وفات پاٹے کی فضیلت             | 93 | مقروض کی نماز جناز وحضور مضایقاً نہیں پڑھتے تھے    |
| 100     | انبیاء کے ناموں کی وجہ تشمیہ              |    | خلاف شرع خواهشات کی پیروی                          |
| 101     | يا کچ آ دمی الله کی ذمه داری میں ہیں      | 93 | ایک قسم کی بُت پڑتی ہے                             |
| 101     | عیادت کرنے کا عجیب واقعہ                  |    | عاصانِ خدا کے قریبی رفتے دارعام طورے               |
| 102     | حضور مطابقيتا كى زيارت كاطريقه            | 94 | محروم رہے ہیں                                      |
| 102     | أشفتهم كوك جن عة بريس سوال نبيس كياجائ كا | 94 | روغن زیتون کی برکات                                |
| 102     | ابراہم بن ادھم میں ہے والد کا خوف خدا     | 94 | الله تعالى كي تهونام جوسورج برلكھي موسئ ميں        |
| 103     | ایک نیکی پر جنت میں داخلہ                 | 94 | شريعت اسلام ميں شعروشاعری کا درجه                  |
| 104     | والدکے ساتھ خبر خواہی پر جثت میں داخلہ    | 96 | حضرت بوسف عنايسًا كى قبر كے متعلق جيرت انگيز واقعه |
| 104     | امانت کواللہ تعالیٰ کے سپر دکرنے کا واقعہ | 96 | دریائے نیل کے نام حضرت عمر والفنا کا خط            |
| 105     | ستائیس سال کے بعداللہ کے راستہ میں واپس   |    | حضرت حسن طالفيهٔ اور حسين طالفهٔ كى حقاظت          |
|         |                                           |    |                                                    |



# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْمِ

# يبش لفظ

11

# جناب مولانا محمرعثان صاحب

اک سال اجتماع رائے ونڈ کے موقع پر مولا نامحہ یونس پالن پوری مدظلہ، ابن حضرت مولا نامحہ عمر بالن پوری میشد ہے بندہ کی ملاقات ہوئی۔ دورانِ ملاقات عالمی اُمور پر گفتگو ہوئی، چلتے مولا ناکی ایک کا پی پر نظر پڑی۔ دریافت کرنے پر بتایا کہ وہ مختلف کتب کے مطالعہ کے دوران جومفیداوراہم یا نا در بات سامنے آتی اس کواپنی کا پی میں لکھتے رہتے تاکہ بوقت ضرورت اس سے فائدہ انتھا یا جاسکے۔

اور بیہ ہمارے اکا براوراہل علم کا طریقہ بھی رہا ہے۔ورنہ بسا اوقات بہت ی مفیداورا ہم باتیں مطالعہ کے دوران آگرگز رجاتی ہیں اور بعد میں یا دکرنے پربھی یا نہیں آتیں کہ کہاں پڑھی تھیں۔اوراس وفت افسوس کےعلاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔اس لیے کہا گیا ہے: الْعِلْمُ صَیْدُ وَالْکِمَتَابَةُ قَیْدُ

اور بیمطالعہ کا فروق بظاہر مولا نا کواپنے والد محتر م' لیکٹ وکھ ''حضرت مولا نامحد عمریائن پوری بیختانیہ سے وراثت میں ملا ہے کہ' اَلْموکن سِر یو کی بینے '' اور بندہ نے بار ہا حضرت پالن پوری کود یکھا کہ مطالعہ کے دوران استغراق کی کیفیت ہوتی اور ہمہ تن کتاب کی طرف متوجہ ہوجائے ۔ تغییر کا حضرت کوانتہائی فروق تھا۔ ایک مرتبہ مجھ سے فر مایا: جی جا ہتا ہے اب کتب حدیث کو دیکھوں لیکن کیا کروں قرآن کریم ایسا گہرا سمندر ہے کہ اس میں غوطے کھاتے جاؤ اور موتیاں نکالے جاؤ، وہ موتیاں نکلتی ہی رہتی ہیں ۔ قرآن کریم کے سمندر میں غوطے کھائے۔ بھر غوطے کھاؤں۔

کیکن وہ تفسیر قرآن میں اوّل درجہ میں تفسیر القرآن بالقرآن (قرآن کریم کی آیات کی تفسیر دومری آیات ہے) دوسرے درجہ میں تفسیر القرآن بالحدیث اور پھرتفسیر قرآن باقوال الصحابہ والتا بعین کے قائل اور داعی بھی تھے اور تفسیر بالرائے ہے بہت ڈراکر تے تھے اور اس بیر دوتے ادر کرنے ہوں گے جمع میں بھی فرماتے تھے کہتم کونسیحت کرتا ہوں اور تم بھی اپنی اولا دکواورنسلوں کو تفسیحت کرتا ہوں اور تم بھی اپنی اولا دکواورنسلوں کو تفسیحت کردیتا کہ قرآن کریم کوحدیث اور صحابہ کے واسلے کے بغیر نہ بھے ناور تہ گراہ ہوجاؤ گے اور گراہ کردوگے۔

مطالعہ اور کتب بینی کے ذوق وشوق کا بیرحال تھا کہ ایک مرتبہ نظام الدین میں بندہ حضرت میں بیٹیے کے ساتھوان کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ کی المباریوں میں کتابیں بچی ہوئی تھیں ، پانگ پر بیٹھتے ہوئے رود ہے اوران کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بندہ سے فر مایا۔اللہ تعالیٰ ان کے مصنفین کو جزائے خیر مرحمت فر مائے۔انہوں نے کتنی محنت سے بیہ کتابیں تکھیں ہیں اور آج صرف ان کا پڑھنا مشکل ہور باے الیکہ مولو کا عثال اور آج کا رہتہ مجھنا کہ خواہ مخواہ اتنی کتابیں لکھ دیں اور پھر فر مایا کہ دل میں بھی بیہ بات نہ لانا بلکہ دعوت

المنظمة المنظم مبتغ ہے نہ جید معد تعان ان تا ہوں کی ایب الیب مطر اورا کیب الیب مسلمہ جزئیے کوانسانوں کی زندگیوں میں زندہ کرے گاءاور کررہا ہے۔اور پیر فر مایا مجھے جینے اور زندہ رہنے کی تمنا صرف ای وجہ سے ہوتی ہے کہا بنی زندگی میں ایک مرتبہ تو ان مب کو پڑھ ہی ڈاموں۔ ائیں دوسر مے موقع پر فر مایا بعض لوگ بھے جیں کہ ان کتا ہوں کا کیا فائدہ؟ حالا تکہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر بخاری ومسلم کو امام ن رئی اورا ہام مسلم ہیں یہ کہر کے ہم پراحسان نہ قر ہاتے و ہمیں پیصدیثیں کیسے پہنچتیں۔ای طرح بقید کتب کا حال ہے۔ و ساؤں میں حضرت کمینینے کا پیے جمعہ ہار ہار کا توں میں گونجن ہے اے اللہ! قرآن وحدیث کاعلم بدن سے جاری فر ماوے ۔قرآن وصدیث کو عالم میں ہے کر بھرنے والا بن دے۔ مین! جب کوئی مفید کتاب بتلائی جاتی تو فوراً اس کوخرید کر بھیجنے کا تھم فرماتے اور اپنی ئة ول کی اماری میں اس کور کھتے ۔ کی یار ہندہ ہے یا کستان میں چھپی ہوئی کتابیں منگوا ئیں۔اورمعمی ذوق ہی کا نتیجہ تھا کہ خصوصاً اہل علم ومها ، دین و مدارس کے حلب ، ہے انتہا کی محبت اور تو اصلع وخوش خلقی ہے بیش ہے جس کی تفصیل کا پیرموقع نہیں ۔ سيَّين نَهجة وقت َسيَ سرول ان كي وه محبت وشفقت ، ملمي اسْبهاك ، تفسيري ذوق ، ؤعا ميں استغراق كي كيفيت اورتضرع وزاري ، أمت ه مه ۱۰ روان کاروزاندگن نیا مالندین کا بیان واوراجتی شارای ونذ کے بیانات اور جماعتوں کوروائلی کی مبرایات اورانندتعالی کی عظمت و قدرت دجلال بوبیان مرت وفت مجمع پرسائے کا چھا جانا اور دین کے پورے مالم میں زندہ ہونے کی دوں میں اُمید کا وابستہ ہو جانا اور ب<sup>ه تا</sup>ل به تهام حاقتول اورقو تول کا منزی کا حاله محسو*ن جونا بغریبول کی جمدر*دی ونگم خواری بخوش حال گھرانول کی فکر ب**نو جوانوں پر خاص** نظر۔ م ایک کی صداحیت ہے فی ندہ اٹھا نااوراس کی صلیحیت کے استعمال کامصرف تلاش کرنا ،ان کا تواضع و بجمز ومسکنت ،ان کی ساوگی ،ان کی ت تیں ور ن کا بے ہارے میں ذراءان کی فکر تخرت ان کا قرآن کریم کی آیات سے ہروفت کے حالات میں رہبری کالین۔ ن کی جہ ٹی مال میں احتیاط کا حال ،ان کی بوری عالم کے حالات سے واتفیت ،ار تداد کی خبروں ہے ہے جیس ہوجاتا اور فوری عور پر جماعتوں کا وہاں بھیجنا ، ان کا برائے کام سرنے والوں کے جوڑوں میں اُمت پر محنت اور اُمت کی فکر کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کے س تہی خصوبسی عنق حاصل کرنے اورا ہے رؤ ائل روحانیہ ،حسد ، بغض ، کینہ وغیر ہ کے دورکرنے پراورا جماعیت کی فکر پرزور دیتا۔ ن کا امریکہ اور دوسر ہلکوں کے او قامت نم ز کے میچ کرانے کی فکر اور فلکیات میں مہارت اور ماہر فعکیات کی غلطیوں پرمتنبہ کرنا ، ن کی اپنے امیر کی اطاعت ان کے مشورہ کی پابندی ،ان کاعلاء ومشار کے سے اپنے بیا نامت میں خلطیوں کی نشر ند بی کے لیے پوچھناا ور مہاءو مث کنے کاان کواطمینان دلا نا اوران کی دنیا بھر کے میں ءومث کنے کے پیس حتی الامکان ہر سال ہدایا بھیجنا۔ ان کا حضرت مولا نا یوسف بمنیاته کے بیا نات کا اہتمام ہے مطالعہ کرنا ،ان کا سفرے پہلے مرکز کے مقیمین سے ل کرجا تا اور معافی ہ نمنا جتی کہاہے چھوٹوں ہے بھی ،ان کے بیان ہے ہرطبقہ کا مستقید ہونا اور میں بھصنا کہ بیرہمارے ہی لیے فرمارہ میں ۔ان کا حصرت بن مویانا انعام آئسن میں بہت کے سامنے انتہا کی اوب و واضع ہے پیش آنا اور ان کا بندہ کو پیفر مانا کہ بیس نے حضرت جی میں ہے کو چوں لیا ے ، ان 6 ہر وقت گھڑتی کو سرمنے رکھ کرایک ایک محد کوئیمتی بناناا وروصول کرنااوراس سلسد میں حضرت نینخ الحدیث مولا نامحمدز کریا عمینیا یا

و جہریں۔ ان کا حضرت شیخ الحدیث رئین نے سے تعلق اور حضرت شیخ کا اُن سے تعلق ،ان کو سرکار دوعالم کی خوابوں میں بکشرت زیارتوں کا ہوتا ، ان میں سے تبوی پرنگا ہ ،ان کا صحابہ کرام ہوائیج کی زندگی اوراتوال سے انفرادی واجھا کی اصولوں کا استغیاط ۔ ان کے اپ شب وروز کے جہتی ہی واغرادی معمولات ،ان کا ہو ھا بے اور ضعف کے حاست میں مرکز کی س رئی مشغولیتوں کے ساتھ حفظ قرآن کا حضرت جی میں ہے۔

# المناول في المناول في

اب زت کے ساتھ کرنا، ان کابیان ہے پہلے اور بیان کے بعد اہتمام ہے حضرت جی بُریند سے پاس جانا اور ہر بات میں حضرت جی بہتر ہے کی طرف رجوع کرنا۔

ان کارمض ن المبارک بیس اعتکاف ان کے قرآن کریم پڑھ کرسٹانے سے مردہ دیوں کازندہ ہونااور سخت سے بخت دلوں کاموم ہونا اورشرا بیوں ، ڈاکوؤں ، ظلموں وغیرہ کاان کی دعوت من کرتو بہ کرنا۔ان کے بیان بیس مضمون کاار سباط وغیرہ وغیرہ بیسب پہلوا منڈ اُمنڈ کر سے میں اور بچور مررہ ہے بیں کہان سب پرماھا ج ئے۔اً سرالقد کے فضل اور تو فیق نے دشگیری کی تو اُن کے قرآنی افادات پر مکھنے کا ارادہ ہے۔

﴿ قَدُ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ (سرت الطال: آيت)

بزرًوں کی سوائے اور واقعات بزے رہبر ہوتے ہیں۔حضرت جنید مینیہ کا قول ہے۔

(الْحِكَايَاتُ جُندٌ مِن جُنُودِ اللهِ يُعْبَتُ اللهُ بِهَا قُلُوبَ أَوْلِيّاءِ م ) كمان واقعات كذر بعدالله تعالى الله ووستول ك

داوں کومضبوط کرتا اور جماتا ہے۔ بیاللہ کے شکر بین اوراس پرقر آن کریم کی بیآیت دیل ہے:

﴿ وَكُنَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنُ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَانْقَبِّتُ بِهِ فُو ادك ﴾ (سورة حود. آيت ١٢٠)

ترجمه "اورسب چیز بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس سولوں کے احوال سے جس سے تسلی دیں تیرے دل کو۔"

ا ما ما وحنیفہ ٹرسیمیا کا قول ہے عماء کے قصے اور ان کے محاس مجھے نقہ سے بہت زیادہ محبوب ہیں ،اس سے کہ وہ اخداق اور ادب

سکھ تے میں اوراس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے.

هِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدُ هُمُ اتَّتَكِينًا ﴾ (سورة لانوم "يت-١٩)

ترجمہ: '' بیدہ ولوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے بہوتو چل ان کے طریقہ پر''

اورارشادے:

﴿ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِنَّا ولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (١٥٠١ يست " يت ١١١)

ترجمه ''ابیتدان کے احوالہ ہے اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو۔''

ما لک بن دینار میشید کا قول ہے:

(الْحِكَايَاتُ تُحَفُّ الْجَنَّةِ)

ترجمه: '' حکایات وواقعات جنت کے تحفے ہیں۔''

" حكايات زياده سے زياده بيان كروكه بيموتى ميں اور بہت ممكن بكه ان ميں كوئى نادرموتى ہاتھ جائے۔"

مفیان بن عیینه فراند کا قول ہے:

(عِنْدَ ذِكْرِ الصَّلِحِيْنَ تَنْزِلُ الدَّحْمَةُ)

ترجمہ:''صلحاءاورنیک لوگوں کے ڈکر کے وقت رحمت برتی ہے۔''

بيسب با تنبي حضرت مولا ، محمد عمر صحب مينية كا نام لكھتے ہی **نوک قلم پرآ گئيں اور جی چ**و ور ہاہے كداس پر لكھتا جو ؤل ليكن اسی پر

اكتفاكر تاجول به

مواہ نامحمہ ہوئیں صدحب کی اس کا لی کود یکھا تو اس میں کتاب کے حوالوں کے ساتھ بہت مقیدا دراہم مضامین تھے جن کوجمع کرنا ان نے وق وٹ کٹ ٹی ہے۔ بندہ نے عرض کی کہا س کو تجھپوا دیا جائے تو بہت ہوگا۔ مول نامنع کرتے رہے کہ بیتو اپنی ذاتی یا دواشت کے لیے
موس ہے گئین بندہ نے اصرار کیا کہ اگر اس سے دومروں کو بھر پور فائدہ بھٹے جائے تو کیا حرج ہے اور یہ بھارے اکا برکامعمول چلا آر ہاہے۔
مشکول ڈریس خزانے وغیرہ کے نام سے وہ اپنا عرق مطالعہ چھپواتے رہے ہیں۔

ائمد رہتد! من کے والد صاحب کے تعلق کی وجہ ہے بھی انہوں نے میر کی عاجزانہ درخواست کو قبول کر لیااور کا لی جھے وے وی ۔ یہ متفرق مض مین کا مجموعہ ہے۔ متل متفرق مض مین کا مجموعہ ہے۔ متفرق مض مین کا مجموعہ ہے۔ متل استاط تلاش نہ کیا جائے جیسے جیسے کوئی مفید بات سامنے آئی رہی وہ جمع کرتے رہے۔ اس سے جوجس مضمون کا فی کدہ اٹھ لے وہ اُٹھا سکت ہے ،اس لیے اس کا نام' مجموعہ ہوتی ''رکھا ہے۔اللہ تعالی مولا ٹاکوجزائے خیر مرحمت فرمائے اور ان کو ان کے لیے الدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے ۔ انہی ایک حصر اس کا چیش کیا جارہا ہے۔ آئندہ انشا ، اللہ حرید جھے بھی میں منے آئیں گیا جارہا ہوں گی۔

حق تعی لی شانہ بندہ کے لیے بھی اس معمولی ہی کوشش کو قبول فر ما کر ذریعہ نجات بنائے اور صلحاءاور نیک لوگوں میں اس کی برکت ہے شان فر ما کر ذریعہ نجات بنائے اور صلحاءاور نیک لوگوں میں اس کی برکت ہے شان فر ما کے برڑے بھائی مولانا عمر فاروق صاحب زیدمجدہ نے شان میں اس کے برڑے بھائی مولانا عمر فاروق صاحب زیدمجدہ نے کہا۔

وُصِّلَى اللهُ عَنَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى اللهِ وُصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ

محمد عثمان کراچی ۲۷ رمضان السبارک بوم النگ و بعد النظیمر ۱۳۲۳ ه بمقام حرم مدنی مسجد نبوی مدیند مثوره

**通的:**(在点头· 值图



بِسْمِ اللهِ الرَّخْمنِ الرَّحِيْمِ

## ﴿ ا ﴾ اسلام کی محنت

اسد محق ہاں کی محنت کے لیے جار ماہ ما تکتے ہیں۔اس کے سے جاریائن کی محنت ہے:

بولنے کی محنت۔ دعوت

• سننے کی محنت یعلیم

● ما نگنے کی محنت۔دعا

سوچنے کی محنت ۔ ذکر

ایر ن مجاہدہ سے کیے گا دعوت دینے سے بنے گا جمرت سفرسے تھیلے گا ، حقوق العباد کی ادائیگی سے بیچے گا۔

(مولانا احمدلاث صاحب اجتماع بجويال)

# ﴿ ٢﴾ داعی اینی اجتماعی فکروں کے ساتھ انفرادی نیکیاں بھی کرتار ہے

﴿ ٣ ﴾ امر بالمعروف، نهى عن المئكر كى عجيب فضيلتيں

حضرت انس بنی تینو فر ماتے ہیں کہ حضورا کرم بھے پہتے ہے فر مایا: کی میں تہمیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جونہ نبی ہوں گے اور نہ شہید ہمین ان کوامقد کے ہاں اتنا اونچا مقام معے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہید بھی انہیں دیکھے کرخوش ہوں گے اور وہ نور کے خاص منبر دل پر ہول گے اور پہچانے جائیں گے ۔صحابہ کرام بنی اُنٹینز نے پوچھا: یا رسول اللہ بھے بیٹن اوہ کون لوگ ہیں۔

۔ "پ مضابی ہے۔ فرہ یا یہ وہ لوگ ہیں جوالقد تق کی کے بندول کواللہ کامحبوب بناتے ہیں اورالقد تع کی کواس کے بندول کامحبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے بندول کامحبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ میں نے عرض کی بیہ بات وسمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کواس کے بندول کامحبوب بنائیں گے۔ بنائیس میں نہیں آر ہوہے کہ وہ اللہ کے بندول کواللہ کامحبوب کیسے بنائیس گے۔

آپ ﷺ بند ہیں اور ان کا موں کا کا موں کا تھکم دیں گے جو کا م اللہ کو تجوب اور بہند ہیں اور ان کا موں ہے روکیس گے جوابتد بہند نہیں ہیں۔وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پہندیدہ کا م کرنے لگ جائیں گے توبیہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے ۔ (حیاۃ الصیبہ جدام ۸۰۵)

حضرت صدّیفه جنائیز فرمانتے بیل کہ میں نے نبی کریم ہے ہیں۔ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہے ہیں امر بالمعروف اور نبی عن المنبر نیک لوگوں کے اتمال کے سروار بیں ان دونول کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ میے پیٹن نے فرمایی جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہوجا کیں گی جو بٹی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھیں۔ المسكروق المراق المسلم المسلم

میں نے پوچھا، یا رسول املد میں گیا تنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہوگئی تھیں؟ آپ میں کیا جب تمہارے نیک لوگ دنیا ک وجہ سے فی جراو گوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتے لگیس اور دینی علم بدترین لوگوں میں آجائے اور بادش ہت جھوٹوں کے ہتھ مگ جائے و پھراس وقت تم زبر دست فتنہ میں مبتوا ہو جاؤگے تم فتنوں کی طرف چلو گے اور فتنے ہار بارتمہاری طرف آئیل گے۔ (حیاۃ اصحابہ جلد الصفحہ ۲۰۱۵)

حضرت مع ذبن جبل ہوں تنظیر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم میں ہیں ہے فرمایاتم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستہ پر رہوگے جب تک تم میں دو نشے خاہر ندہو چائیں۔ایک جہالت کا نشہ، دوسرازندگی کی محبت کا نشہ۔

اویتم امر با معروف اور نہی عن ایمنکر کرتے رہو گے اور اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرتے رہو گے، کیکن جب دنیا کی محبت تم میں طام ہو جائے گا تھا۔ اور جد بیث کو بیان کرنے والے ان مہاجرین اور انسار نہیں کرسکو گے اور اللہ تعالی کے راستے میں جہاد نہ کرسکو گے ،اس ز مانے میں قرشن اور حد بیث کو بیان کرنے والے ان مہاجرین اور انسار کی طرح ہول گے جوشروع میں اسلام لائے ہے۔ (حیاۃ الصحابہ جدراصفی ۸۰۵)

#### ﴿ ١٩﴾ نظر بددوركرنے كاوظيفه

حضرت جبرین علیاتا نے نظر بددورکرنے کا ایک فاص وظیفہ حضورا کرم ہیے ہے۔ کوسکھایا اورفر مایا کہ حضرت حسن وحسین فہی تناہ پر پڑھ کر دم کی کرو۔ ابن عسا کر میں ہے کہ جبریل علیاتا الصفور میے ہیں ہے یا ک شریف لائے ،آپ میے بینا اس وفت غمز دہ تھے۔ سبب بوجھا تو فر مایا حسن اور حسین فیلٹی کونظریگ گئی ہے۔ فرم یا بیر بیچائی ہے قابل چیز ہے نظر واقعی گئی ہے۔ آپ میں بیٹی تیا نے پر کھمات برڑھ کرانہیں پناہ میں کیوں نہ دیا ؟ حضور میے پہر نے بوجھا وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا یوں کہو:

(اَللّٰهُمَّ ذَا السَّلْطُنِ الْعَظِيم وَالْمَنِ الْقَدِيمِ ذَا الْوَجْهِ الْكَرِيْمِ وَلِيَّ الْكَلِمْتِ التَّأ مَّاتِ وَالدَّعُواتِ لَللّٰهُمَّ ذَا السَّلْطِينَ الْعَلِيمِ وَالْمَنْ الْجِنِ وَاعْيُنِ الْإِنْسِ) لُمُسْتَجَنَبَاتِ عَافِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ أَنْفُسِ الْجِنِّ وَاعْيُنِ الْإِنْسِ)

حضوریت بیزات بیدی پڑھی، وہیں دونوں بیچ اُٹھ کھڑ کے ہُوئے اورائپ بینے کیتلاکے سامنے کھیلنے کودنے گئے۔حضور بینے کیتلانے فرہ یو لوً و! بنی جانوں کو،اپنی ہیویوں کواورا پی او 1 دکواس پناہ کے ساتھ پنہ دویا کرو،اس جیسی اور کوئی پنرہ کی وُیا نہیں۔ (تفییراین کثیر جددہ صفحہ ۴ مہ)

#### ﴿ ٥﴾ الله كراسة من قرآن يرصفي ايك خاص فضيلت

، سد مد میں ہے کے حس نے متد تعان کی راہ میں ایک ہزار آئیتیں پڑھیں وہ انٹء اللہ تعان قیامت کے دن نبیوں ،صدیقوں، شہیدوں اورصالحول کے ساتھ لکھا جائے گا۔ (تغییرابن کثیر، جداصفیہ ۵۹)

## 🔭 🕻 تبجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء

الله کی رحمت کے دروازے کھلے پائے! ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے! جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے! وہ اپنے گنہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے! میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھائے!

میں نور کے تڑکے میں مقت افعا سوکر! سقی تھی صدا پیم جو سنگنے والا ہو! جو رزق کا طالب ہو میں رزن سے دوں گا! جس جس کو گنہوں سے ہخشتی کی تمنا ہو! وہ مائل توبہ ہو میں مائل میشی ہوں!

# المجان اوراسلام کی اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے، ہردس سال پرمؤمن کا مل کا اللہ کے یہاں قدر ہے ہوں تھی ہوں

بھاؤ اور قیمت بڑھتی ہے، اور مؤمن کا درجہ اللہ کے بیبال بڑھتار ہتا ہے

مسنداحمد اورمسندا اوا یعلی میں حضرت اس بن والک خوہتر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بینے وقتات فر وایا کہ بچہ جب تک و طخ نہیں بہوتا اس کے نئیس نماں اس سے واللہ یو ویدین سے اس بیس نکھے جاتے ہیں اور جو والی براتمل کرے تو وہ شداس کے حساب میں لکھ جاتا ہے نہوا الدین کے سیاستان کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور دوقر شنے جواس کے ساتھ رہنے والے بہت نہوا الدین کے ساتھ رہنے والے بیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ ان وقت میں اس میں جاتا ہے تو اللہ اللہ اس کو (تین قشم کی بیاب تا ہے تو اللہ اس کو (تین قشم کی بیاریوں سے ) محفوظ کر دیتے ہیں ، جنون ، جند ام اور برص ہے۔

جب پچ سسال کی عمر کو پہنچہ ہے قو مقد تعاق اس کا حساب مدکا کر دیتے ہیں ، جب سی ٹھے سال کو پہنچہ ہے تو القد تعالی اس کواپٹی طرف رجوع کی تو فیق دیتے ہیں ، جب ستر سال کو پہنچہ ہے قو سب آسی ن والے اس سے محبت کرنے ملتے ہیں ، اور جب ای سال کو پہنچہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فر ماویتے ہیں۔

پھر جب نوے سال کی عمر ہو جاتی ہے قواللہ تن کی اس کے سب اسکے پچھائن ومعاف فر ، دیتے ہیں۔اوراس کواپنے گھر وا یوں کے معاطے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اوراس کی شفاعت قبول فر ، تے ہیں اوراس کا قاب' اَمَیْ یُسُنُ اللّهِ ہِ '' ور''اسیڈ اللّٰہ ہِ فِسی ''دون ''(بیعنی اللّٰہ کا محتمدا ورز میں میں اللّٰہ کا قیدی ) ہوجاتا ہے۔ الکّدُ ض'' (بیعنی اللّٰہ کا محتمدا ورز میں میں اللّٰہ کا قیدی ) ہوجاتا ہے۔

" کیونکه اس عمر میں پہنچ کرعموما نسان کی قوت ٹم ہو جاتی ہے ، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے اور جب ار ذل عمر و پہنچ جاتا ہے ، تو اس کے تمام وہ نیک عمس نامدا کا ل میں برابر مکھے جاتے ہیں جواپتی سحت وقوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا اورا گراس ہے کوئی گناہ ہوجا تا ہے قوہ وکھی نہیں جاتا۔ (تغییر بن نئے صدم صفح 800، 100، معارب انتر سن جداصفح 800)

#### ﴿ ٨ ﴾ خدا کی قدرت

ن کی حاتم کی مرفوع حدیث میں ہے کہ بھے ایازت دک گئی ہے کہ میں تمہیں عرش کے اُٹھائے والے فرشتوں میں سے ایک فرت میں سبت خبر دوں کہ اس کی گردن اور کان کے بیچے تک کی و کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اُڑنے والا پر شدہ سات سوسال تک اُڑتا جلاجائے۔اس کی اسنا، بہت ممدہ میں اوراس کے مب راوی ثقہ ہیں۔ (تنبیراین کیٹر جلدہ صفحہ ۴۲۰)

#### ﴿ ٩ ﴾ حضورا كرم يضيئة كالبيخ ساتھيول كساتھ معامله

حفزت جریر بن عبداللہ بچکی طبیعی حضور طبیعی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، حضور سے بیٹھا کید گھر میں تھے جو سی بہ کرام بھی آئیم سے بھر ہوا تھ دہنرت جریر طبیعی دروازے پر کھڑے ہوئے آئیں دکھی کرحضور سے بیٹھنے دانیں بائیں جانب دیکھا، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نظر نہ آئی جضور سے بیٹھنے نے بیٹی جانب دیکھا، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نظر نہ آئی جضور سے بیٹھنے نے بیٹی جانب کر دیا اور اُسے لیسٹ کر حضرت جریر جو بیٹھنے کی خدمت میں واپس کر دیا اور عرض کیا پارسول حضرت جریر جو بیٹھنے اللہ دیا گئی اورائے چوم کرحضور ہے بیٹھ کی خدمت میں واپس کر دیا اور عرض کیا پارسول اللہ دینے بیٹھا! اللہ ایسے اکرام فرمائے جیسے آپ سے بھی آئی اورائے میراا کرام فرمایا ۔حضور مینے بیٹھنے فرمایا جب تمہمارے پاسکی قوم کا قابل



## ﴿ • ا ﴾ مخصوص اعمال جومخصوص مصيبتنوں سے نجات دلاتے ہیں

ابوعبدالتہ حکیم ترندی طالبنٹے نے اپنی کہاب نوا درالاصول میں بیہ بات ذکر کی ہے کہ صیبہ بٹی اُنٹیز کی جماعت کے پاس آ کرحضور میں بیا نے مدینہ کی مسجد میں فرمایا کہ گزشتہ دات میں نے عجب باتیں دیکھیں۔

د یکھا کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گیر رکھا ہے، آخر اُس کے وضونے آگرائے چیڑالیں۔ ہیں نے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان اے وحقی بنائے ہوئے ہے کیان ذکرالتہ نے آگراہے خلاصی ولوائی۔ ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اے گیر رکھا ہے، اس کی نماز نے آگراہے ولائے ہیں، اس کا رور ہا ہے، جب دوض پر جاتا ہے دھے گئے ہیں، اس کا رور ہ آیا اور اُس نے اُسے بیانی بلاد ھا اُدھ کر بیٹھے ہیں۔ یہ جس رور ہ آیا اور اُس نے اُسے بیانی بلاد یا اور آسودہ کر دیا۔ آپ جے پیلانے ایک اُمتی کو دیکھا کہ انبیا، طقع بائد ھا بائد ھا کہ بیٹے ہیں۔ یہ جس صحتے میں بیٹھنہ چا ہتا ہے وہاں واسے اُس اُس وقت اس کا مسل جنابت آیا اور اس کا ہاتھ بیکڑ کرمیرے پاس بھایا۔ ایک اُستی ود یکھا کہ چا دوس طرف ہے اُسے اندھرا گیر ہے، و ہے اور اوپر نیچے ہے بھی وہ ای میں گھر اہوا ہے کہ اس کا جج اور ہمرہ آیا اور اسے اس کا جو اور ہمرہ آیا اور اسے اس کے اور میں گئی وہ اس سے بولے نہیں ، اس وقت اس درجی آئی اور اس کا اور اُس کی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے کلام کرنا چا ہتا ہے لیکن وہ اس سے بولے نہیں ، اس وقت اس سے بولے نہیں ، اس کو خیرات آئی اور اس کے سر پر ساید بن گئی۔ اس کے سے بات خیرات آئی اور اس کے مشد پر پر دہ اور اور وہ موگی اور اس کے سر پر ساید بن گئی۔ اس کے سر پر ساید بن گئی۔ اس کا نیکی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اسے ایس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اسے ایس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اسے ایس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اسے ایس کی کو کیکھا کہ دور اس کے من کرنے آیا اور اسے کو کھیا کہ دور اس کے من کرنیا تیا اور اس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اس کی کی کا تکم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور اس کی کی کی کی ک

اپنا کیا استی کودیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اُسے ہر طرف سے قید کرلیا ہے لیکن اس کا نیکی کا تھم اور برائی ہے منع کرنا آیا اور النہ کو یہ کا تھی کو یہ کے باتھ کے ہوا کر رحمت کے فرشتوں سے مرا دیا۔ اپنے ایک امتی کودیکھا کہ گفتوں کے بل گراہوا ہے اور اللہ تعالی اور اس کے باتھ کی فرکر اللہ تعالی کے پاس پہنچا آئے۔ اپنے ایک امتی کودیکھا کہ اس کا نامہ اللہ اس کے اس کے باتھ کی کہ کہ کا نامہ اللہ استی کو بیل نے جہنم کے اللہ اس کے باتیں طرف سے آر ہا ہے لیکن اس کے خوف خدانے آگراُ سے اس کے سامنے کردیا۔ اپنے ایک المتی کو بیل نے جہنم کے کنار سے کھڑ ادیکھا ، اس کا اللہ سے کہا تا آیا اور اسے جہنم سے بچالے گیا۔

میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھ کرا ہے اوندھا کر دیا گیا ہے تا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے کیکن ای دفت خوف خدا ہے رونا آیا اوران آنسوؤں نے ایسے بی لیا۔ میں کو دیکھ کہ پل صراط پر ٹرھکنیاں کھار ہا ہے کہ اس کا جھ پر درود پڑھنا آیا اور ہاتھ تھام کر سیدھ کر دیا اور وہ پاراتر گیا۔ ایک کو دیکھا کہ جنت کے دروازے بر پہنچا، لیکن دروازہ بند ہو گیا، اس وقت لا إللہ الا اللہ کی شہادت پہنچی، درو زے کھوا دیے اور اسے جنت میں پہنچا دیا۔ قرطبی جو اس حدیث کو ذکر کرکے فرماتے ہیں کہ بیحدیث بہت بوئی ہے اس میں ان منصوص اعمال کا ذکر سے جو خصوص مصیبتوں سے نبی ہے والے میں۔ (تفییرا بن کیٹر جد مصفحات)

#### ﴿ اللهِ قرآن كريم كي ايك خاص آيت عزت ولانے والي

ا ما ماحد مسيد نے مند ميں نيز طبر انی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت معاذ جہنی طالبین کی روایت سے بیان کیا ہے کدرسول اللہ سے بیلنہ مارے تھے۔

﴿ الْعَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَ الذَّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا﴾ ﴿ الْعَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

ترجمہ ''تمام خوبیاں اس اللہ (یاک) کے لیے (خاص) ہیں جوندادلا در کھتا ہے اور نداس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور

ند مزور کی گی وجہ ہے اس کا کوئی مدد گار ہے اور اس کی خوب بڑا ایکا ں بیان کیا سیجئے۔ '(بیان قرآن) بیآیت ، تیت مزت ہے۔ (تمیر مظہری جدے سفے ۲۱)

﴿ ١٢ ﴾ كون ي مخلوق كون عدون بيدا كي كئ

#### ﴿ ١١ ﴾ الله تعالى كے ليے ايك درجم خرج كرواور الله كخزانے سے دس درجم لو

حفزت مبیداللہ بن محمہ بن عائشہ میں ہے ہیں کہ ایک سائل امیر الموشین حفزت علی بلاتیؤے پاس آکر کھڑا ہوا، حفزت علی بی و خفرت سیداللہ بن محمہ بن عائشہ میں ہے ہیں کہ اپنی والدہ کے پاس جو درہم رکھوائے بی والدہ نے حفرت سین جائے ہیں جا کہ اپنی والدہ کے پاس جو درہم رکھوائے تھے اُن میں سے ایک درہم دے دو، وہ گئے اور انہول نے واپس آکر کہاای بان کہ دربی ہیں وہ چو درہم تو آپ بڑائیوں نے آئے کے لیے رخوال تھے۔ حضرت علی بڑائیوں نے کہ سی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سی فابت نیس ہوسکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس نے دیا سے نیا والدہ سے کہوکہ چھ درہم بھیج ویں۔ چینانچ انہول نے سے سے نیاد ہا تھی درہم بھیج ویں۔ چینانچ انہول نے بیار درہم حضرت ملی بڑائیوں نے اس سائل کو و بے دیئے۔

روی کہتے ہیں کہ حضرت علی بڑھنے نے اپی نشست بھی نہیں بدلی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے بیس سے ایک اونٹ لئے گزرا سے وہ بیچنا چاہتہ تھا۔ حضرت میں بڑھنے نے کہا کہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا ایک سو چالیس درہم میں ۔حضرت علی بڑھنے نے کہا اسے یہاں با ندھ دو البستہ اس کی قیمت بچھ عمر سے بعد دیں گے۔وہ آدمی اونٹ با ندھ کر چلا گیا۔تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے یہ سیاہ نٹ س کا ہے ؛ حضرت علی برگھنے نے کہا میرا۔اس آدمی نے کہا کیا آپ اسے پیچیں گے؟ حضرت علی برہ تھنے نے کہا: ہاں ۔اس آدمی نے کہا کہتے میں ؟ حضرت علی بڑھنے نے کہا دوسود رہم میں۔دوسود رہم دے کروہ اونٹ لے گیا۔

حضرت من خیرت می خیرت می سے اونٹ اُدھارخریداتھ اے ایک سوچا ہیں درہم دیئے اور بہ تی ساٹھ درہم لا کرحضرت فاطمہ خیرت ویئے۔انہوں نے یو چھا یہ کیا ہے؟ حضرت می طالعتی طالعتی نے کہا ہیو ہ ہے جس کا انتد تعالیٰ نے اپنے نبی میر پینیڈ کی زبانی ہم سے دعدہ کیا ہے: ﴿ هَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ الْمُثَالِهَا ﴾ (سورۂ انعام آیت ۱۲۰)

ترجمہ "جو تحقی نیک کام کرے گاس کواس کے دی جھے ملے کے۔" (حیاۃ الصی بہ جدم صفح ۲۰۰۲)

#### ﴿ ١٨ ﴾ مُمكِّين كے كان ميں اذان دينا

جو شخص کی رہے وقع میں مبتلہ ہوا کے کان میں اذان دینے سے اس کارنے وقع دور ہوتا ہے۔ حصرت علی کرم امقدوجہ فریائے ہیں کہ رسول امند سے قطرت علی کرم امقدوجہ فریائے ہیں کہ رسول امند سے قطرت کی ہیں۔ آپ میں کہا گائے نے فرمایا کہ: رسول امند سے قطرت مجھے مسین دیکھ کرفر واید ابن ابی جا سے امیں شہبیں ممگین دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا ۔ جی ہوں۔ آ دفہ ربعض الفیلگ یو قرت وی افزائے واقع دو یو الھم آ)

تر جمہ ''تم اپنے گھر والوں میں ہے کئی ہے کہو کہ وہ تمہارے کا ن میں اذان دے کیونکہ پیم کا علاج ہے۔''

# الم المراق الم

' سنرت می بین فر مات جین کہ میں نے بیٹمال کیا تو میراغم دور ہوگیا ،ای طرح حدیث کے تم م راویوں نے آ ز ماکر دیکھا تو سب نے اس کومجرب یا یا۔ ( گنز العمال جلد ہاصفیہ ۱۵۸)

#### ﴿ ١۵ ﴾ بداخلاق کے کان میں اذان دینا

جس ں عادت خراب ہوجائے ،خواہ انسان ہویا جانور،اس کے کان میں بھی اذان دی جائے ،حضرت علی بڑائنڈو سے روایت ہے کہ رسوں اسرم بیٹے بھتے نے ارشاد فرمایا:

> (مَنْ سَأَءَ خُلِقَهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ دَ البَّةِ فَأَذِنُوا فِي أَذَنِهِ) (راده سدیلی مرتات شرح مشکوة جنداصفیه ۱۳۹۳) ترجمہ: ''جو بدا خلاق ہوجائے ہخواہ انسان ہو یا جو یابیاس کے کان میں اوّ ان دو۔''

#### ﴿ ١٦﴾ شیطان کے پریشان کرنے اور ڈرانے کے وفت اذان کہنا

جب شیطان کی کو بریشان کرے اور ڈرائے اس وقت بلند آواز ہے اذان کہنی چاہے ، کیونکہ شیطان اذان ہے بھا گیا ہے۔ حضرت مہیل بن ابی صالحی تھا۔ ویوار کی طرف حضرت مہیل بن ابی صالحی تھا۔ ویوار کی طرف سے کی پاک بھیجاء اور میرے ہمراہ ایک بچہ یا ساتھی تھا۔ ویوار کی طرف سے کی پکار نے والے نے اس کا نام ہے کر آواز دی اورائ شخص نے جومیرے ہمراہ تھا دیوار کی طرف دیکھاء اس کوکوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے اپنی والد صاحب ہے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا ، اگر جھے پہتہ ہوتا کہ تہمیں یہ بات پیش آئے گی تو میں تم کو نہ بھیجنا اوکائی اِذَا سَمِعْتَ صَوْدًا فَعَادِ مِالصَّلُو وَ فَالِنِی سَمِعْتُ اَبَا لَهُمْ رِیْرَةً یُحَدِّثُ عَنْ دَسُولِ اللّٰہِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ حَدْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ الللّٰهُ مِنْ الللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ الللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

تر جمہ '' لیکن ( یہ بات یا در کھو کہ ) جب تم کوئی آواز سنوتو بلند آواز ہے اذان کہو، کیونکہ میں نے حصرت ابو ہر میرہ جنائیز کوحضور ائر مسیع بیچند کی میدحدیث بیان کرتے ہوئے مذہب کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیچے پیم کر گوز مارتا ہوا بھا گتا ہے۔''

## ﴾ کا ﴿ غولِ بِیابانی ( مجوتوں ) کود مکھے کراذ ان کہنا

اً رکوئی شخص بھوت پریت دیکھے تو اس کو بلند آواز ہے اذ ان کہنی جا ہیں۔حضرت سعد بن ابی وقاص بڑائیڈ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اگرم پیریجی بڑنے کوفر ماتے ہوئے سنا کہ:

(إِذَاتَغُولَتَ لَكُمُ الْغِيلَانُ فَأَذِنُوا) (مصنف عبدالرزال جدد صفح ١٦٢)

ترَجمه ''جب تمهارے سامنے بھوت پریت مختلف شکلوں میں نمودار ہول تو اوان کہو۔''

#### ﴿ ١٨ ﴾ اذان كے چنداورمواقع

مذكوره مواقع كے على وه اذان كورج ذيل مواقع بھى بزرگول نے ذكر كيے بيل.

﴿ كَفَارِ عِي جَلَّكُ كُرِ نِي كُودَت ..

﴿ آگ لَكنے كوفت.

جب مسافر راسته بحول جائے۔

🛠 غصه کے دانت۔

﴿ اورجب كى كومركى كادوره يرف \_\_\_

مذا عدی آور ممل کے طور پران مواقع میں اڈ ان کہنے میں کوئی حرج نہیں۔امداد الفتاؤی میں ہے،ان مواقع میں اڈ ان سنت ہے۔ فرض نم ز (کے بیے )۔ ا آگ لگنے کے وقت۔ ا آگ لگنے کے وقت۔ ا آگ لگنے کے وقت۔ ا اسافر کے پیچے جب شیاطین ظاہر ہوکرڈ رائیں۔ ا خضب کے وقت۔ ا خضب کے وقت۔ ا خضب کے وقت۔ ا خسس کی وقت۔ ا خسس کی وقت۔ ا خسس کی وقت۔ ا خسس کی وقت۔

اس وصاحب دالمحتار في كماب من فركيا بهد والفتاوي جدام في ١٢٥)

# ﴿ 19﴾ ہرانسان کے ساتھ چوہیں گھنٹوں میں ہیں فرشتے رہتے ہیں

تفسرابن جریر میں واردہوا ہے کہ حضرت عثان طی تھا وہ مضور میں ہیں گئے اور آپ میں جانب وریافت کیا کہ فرما ہے! بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ آپ میں بیانے فرمایا ایک تو دائیں جانب بیٹی کرتا ہے تو وہ ایک کے بیان کے کاجازت کوئی نیک کرتا ہے تو وہ ایک کے بی حل کہ کا جازت کوئی نیک کرتا ہے، وہ کہتا ہے والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے، وہ کہتا ہے ورائشہر جاؤ، شرید تو بدواستغفار کرے۔ تین مرتبہ وہ اجازت ما نگتا ہے، تب بھی اگر اس نے تو بدنہ کی تو بدنہ کی تو بدئی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے اب مکھ لے۔ (امتد جمیں اس سے چھڑائے) یہ تو بروا براس تھی ہے۔ اسے اللہ کا کیا ظامین ہا اس سے نہیں شرما تا۔ اللہ کا فرمان ہے۔ کہا نہ کو بات زبان پر لاتا ہے اس پر نگہبان متعین اور مہیا ہے اور دوفر شتے تیرے آگے ہیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ﴿ لَهُ مُو اللّٰهِ ﴾ (سور اربد آپ ہے تیرے آگے ہیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ﴿ لَهُ مُو اللّٰهِ ﴾ (سورا ربد آپ ا

تر ُجمہ '' برخض (کی حفاظت) کے لیے پچھ فرشتے (مقرر) ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، پچھاس کے آگے پچھاس کے آگے پچھاس کے چھاس کے آگے پچھاس کے چھاس کے آگے پچھاس کے چھاس کے آگے پچھاس کے چھھاس کے آگے پچھاس کے چھھاس کے آگے پچھاس کے آگے پپچھاس کی میں کہ ان کا میں کہ کھاس کے آگے پپچھاس کے پپچھس کے پپچھاس کے پپچھاس کے پپچھاس کے پپچھاس کے پپچھس کے پپچھس کے پپچھاس کے پپچھس کے پ

اورایک فرشتہ تیرے وستھے کے بال تھ ہے ہوئے ہے جب تو املہ کے لیے تواضع اور فروتی کرتا ہے وہ تجھے بلند ورجہ کر دیتا ہے اور جب قرائی گرتا ہے وہ تجھے بلند ورجہ کر دیتا ہے، اور دوفر شتے تیرے ہونٹول پر ہیں، جو درود تو مجھ پر پڑھتا ہے۔ اس وہ حفوظت سرتے ہیں۔ ایک فرشتہ تیرے مند پر کھڑا ہے کہ کوئی سانپ وغیرہ جیسی چیز تیرے طق میں ند جلی جائے اور دوفر شتے تیری ہم تھوں پر ہیں۔ یدس فرشتے ہر بی آ دم کے ساتھ ہیں۔ پھر دِن کے الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں۔ یوں ہر خص کے ساتھ ہیں ہیں۔ پھر دِن کے الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں۔ یول ہر خص کے ساتھ ہیں (۲۰) فرشتے من جانب اللہ مؤکل ہیں۔ (تفیرابن کیٹر جلد ۳ صفح ۳)

# ﴿ ٢٠ ﴾ معمولی ا کرام مسلم پرسارے گناہ معاف

حضرت اس بن ، لک فیاتیونو فرماتے ہیں کے حضرت سلمان فاری فیاتیونو حضرت عمر بن خطاب فیاتیونو کے پاس آئے۔ حضرت عمر میانتینو تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فیاتیونو کو د کھے کرانہوں نے وہ تکیہ حضرت سلمان فیاتیونو کے لیے رکھ دیا، حضرت سلمان نے کہا تاللہ اور اس کے رسول میں تیکیونے کے فرمایا:

حضرت عمر ولائتین نے کہا اے ابوعبدالقد! القدادر رسول میں بھٹا کا وہ فرہان ذرا جمیں بھی سنائیں۔ حضرت سلمان ولائتین نے کہا ایک مرتبہ میں حضور میں بھٹی نے کہا دو کا کے بوئے سنے میں حاضر ہوا ، آپ میں بھٹی کی بھٹی کے بیال کے بوئے ہوئے سنے ، آپ میں بھٹی کی فید میر سے لیے رکھ دیا۔ پھر جھے سے فرہ یا اے سلمان! جو مسلمان بھ کی کے بیال جو تا ہے اور وہ میز بان اس کے اکرام کے لیے تکیدر کھ دیتا ہے تو القد تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرہادیتے ہیں۔ (حیاۃ السحاب جدراصنی اسکالی)

# جسر اول کے جسراول کے ایک ایک نبوی نسخہ اول کے ایک کر ایک کے ایک نسخہ اول کے ایک کر ایک ک

د از اند الدول المدر الله المستون المستون و المستون و المستون المستون المال المستون ا

﴿ ٢٢ ﴿ مَتَكَبِرِي طرف الله تعالى نظر رحمت سے بيس ويجھے

' بنتہ ت ما شد ہے بی فر مانی جیں ، میں نے اید مرتبدا بنی نی قیص بہنی ، میں اسے دیلے کرخوش ہونے گئی ، وہ جھے اچھی مگ رہی تھی۔ حضرت معظرت بو بکر خیبی نے فر مایا کیاد کھے رہی ہو؟ اس وفت امتد تہمیں ( نظر رحمت سے ) نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا: یہ کیوں؟ حضرت ابو بکر خیبی نے فر مایا کی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب دنیا کی زینت کی وجہ سے بندہ میں مجب (خود کو اچھا سمجھتا) پیدا ہو جاتا ہے تو جب تک وہ بندہ نرینت چھوڑ نہیں دیتا اس وفت تک اس کا رب اس سے ناراض رہتا ہے۔

حضرت سائٹہ میں بنن فر ، تی ہیں ۔ میں نے وہ تھیں اتار کرای وقت صدقہ کردی تو حضرت ابو بکر بڑینئو نے فرمایا ، شاید بیدصدقہ تمہی رےاس عجب کے گناہ کا کفارہ ہوجائے۔(میاۃ تصیبہ جدماصفی ۴۹۹)

## ﴿ ١٢٢﴾ بيوى كے مندمين لقمه دينے برصد قد كا تواب

' صنرت عدین کی وقاص سی تازفر فر سے بین کہ میں جمۃ ا وداع والے ساں میں بہت زیادہ بیمار ہوگیا تھا، جب حضور اقد س پیر چوہ میر ک حیودت کے لیے تشریف ا ہے تو میں نے کہا میر کی بیمار کی زیادہ ہوگئ ہے اور میں مالدار آ دمی ہوں اور میرااور کوئی وارث نہیں نے بصرف ایک میٹی ہے تو کیا میں اپنادوتہا کی مال صدقہ کردوں؟

' هنور سے وقائے فروی نہیں۔ میں نے کہا آوھا ہاں صدقہ کردوں ؟ حضور ہے وقائے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ تہائی ہاں صدقہ ۱۱۰۰ ۔ " پ سے وقائے فروی ہیں! تنہائی ہی صدقہ کردواور تنہائی بھی بہت ہے۔ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کرج وکیاس سے بہتر ہے کہ تم ان بافقہ نہتوز کرج و اور وہ لوگوں ہے سامنے ہاتھ چھیلاتے پھریں۔اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کے لیے کروگ اس پرتمہیں امتد کی سرف سے اجراضرور سے گافتی کہتم جو فقہ اپنی بیوی ہے منہ میں ڈالو گے اس پربھی اجر مے گا۔

یں نے کہ بارسول اللہ بینے پہنا مجھے تو ایسا لگ رہاہے کہ اور مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے واپس جلے ہو کمیں گے ، میں یہاں ہی مکہ میں رہ ہو وال گا اور میر اانتقال میہاں مکہ میں ہو جائے گا ،اور چونکہ میں مکہ سے ججرت کر کے گیاتھ تو میں اب پنہیں جاہتا کہ میرایہ س انتقال ہو ۔حضور سے پہنے نے فر مایا نہیں تمہاری زندگ ہمی ہوگی (دورتم ہر رااس مرض میں یہاں انتقال نہ ہوگا) اور تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس سے تمہار اور جہ بھی بعند ہوگا اور تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہارے ورسے سے اسمام کا اور مسمانوں کا بہت فائدہ ہوگا اور وصروں کا بہت نقصان ہوگا (چنانچے عراق کے فتح ہوئے کا بیڈ راجہ ہے)۔

ا ۔ اللہ! میرے صحابہ کرام شائیم کی جمرت کو سخرتگ بہنچا ( درمیان میں مکہ میں فوت ہونے سے ٹو نے نہ پائے ) اور ( مکہ میں موت دے کر ) نبیس ایز یوں کے بل واپس نہ کر۔ ہاں قابل رحم سعد بن خولہ ہے ( کہ وہ مکہ سے جھرت کر کے گئے بتھے اوراب یہاں فوت مو گئے ہیں، ن کے مکہ میں فوت ہوئے کہ وجہ سے حضور بھے چڑی کوان پرٹرس آر ہاتھا )۔ (حیاۃ اصی بہجد اصفی 1473)

(مَنْ عَمِلَ لِلْ خِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ)

ترجمہ: ''جوآ دی آخرت کے کامول میں لگ جاتا ہے اللہ تعالی اس کے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔'' (وَمَنْ أَصْلَحُ سُرِيْرَتُهُ أَصْلَحُ اللّٰهُ عَلَائِيمَتُهُ )

رِّ زَمِهِ " جَوْفُ يَ نِي بِاطْنَ كُونِ كُلِ لِي اللهِ اللهِ مَا بَيْنَةٌ وَبَيْنَ النَّاسِ) (ومن أَصْدَحَ فِيْمَا بَيْنَةٌ وَبَيْنَ اللهِ أَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَةٌ وَبَيْنَ النَّاسِ)

ترجمه "جوالندے اپنامعاملے تھے کر بیٹا ہے المدتعاق اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملات کو تھے کردیتے ہیں۔"

(معارف القرسن جيد مسفحه ٢٧٩)

#### ١٥٥ الله حضرت عمر طالبتية كالقوى

'هن تایا سی بن سمه اپ والد (حضرت سلمه) نظل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب بن لائو ہوں است میں کوڑا بھی تھی ،انہوں نے آہت ہے وہ کوڑا بھی مارا جو میرے کیڑے کے کنارے کومگ گیا اور فرہ بایا ،راستہ ہوئی ، جھے سارا جو میرے کیڑے کے کنارے کومگ گیا اور فرہ بایا ،راستہ ہوئی ، جھے ہوں کہ جھے ہوں کہ بارا ہے کاراوہ ہے ، میں نے کہا: جی ہاں۔

بیر منظرت عمر بنائیڈ میرا ہاتھ پڑ کراپ گھر لے گئے اور جھے چھے مودر بہم دیئے اور کہا انہیں اپنے سفر جج میں کام میں لے آتا ،اور میں اس ملکے سے کوڑے کے بدلہ میں ہیں جو میں نے تم کو ، را تھا۔ میں نے کہ: اے امیر الموشین! جھے تو وہ کوڑا ایا و بھی تہیں رہا فر مایا: کیکن میں تو اسے بیمیں بھول ، یعنی میں نے مارتو دیا لیکن ساراسال کھنگتار ہا۔ (حیرۃ الصحابہ جمداصفی ۱۳۵)

﴿٢٦﴾ ظالم کے ظلم سے حفاظت کا نبوی نسخہ

' هنرت ابورا فع میسید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر جولتیز نے (مجبور ہوکر ) حی بن یوسف ہے اپنی بیٹی کی شادی کی اور بیٹی ہے کہا کہ جب وہ تمہارے یاس اندرآ ئے توتم میددعاء پڑھنا:

ا لَا إِلهُ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ) تر:مه "القدك سواكوني معبود بيس جوهيم اوركريم به القدي ك بي جوفظيم عرش كارب به اورتمام تعريفيس القدك ليه بيس جوتمام جها تول كارب ہے۔''

دھنہ ت عبداللد ہوں نے کہ، جب حضور ہوں کی سخت امر پیش تا تو یہ دُعا پڑھتے جب اس نے یہ دُعا پڑھی جس کی وجہ سے حجاج اس نے قریب نہ آ سکا۔ ( حیاۃ الصحابے مدھ صفیۃ ۱۳)

# ا کا ای حضور مین بین از حضرت ابو ہر ریرہ خالتین کو تھی بھر تھجوریں دیں اور حضرت ابو ہر ریرہ خالت کے مطلاتے رہے، بیددین کی بر کت تھی

یں۔ آپ سے پھیلنے فرمایا لے آؤ۔ میں نے تھجورین نکال کرآپ میں بھیلا کی خدمت میں بیش کردیں۔ آپ میں پھیلانے ان پر ہاتھ بھیرا اور برکت کے سے دعا فر ہائی۔ بھرفر مایا دیں آ دمیوں کو بلاؤ۔ میں دی آ دمیوں کو بلالایا۔ انہوں نے پیٹ بھرکر تھجوریں کھا کیں۔ پھراسی طرح دی دی آدمی آ کر تھاتے رہے، یہ ں تک کہ سارے لشکرنے کھالیا اور توشد دان میں پھر بھی تھجوریں نیچ رہیں۔ آپ میں فرمایا اے ابو ہریرہ بڑائنڈ اجب تم اس توشدوان میں سے تھجوریں نکالنا جا ہوتو اس میں ہاتھ ڈال کرنکا لٹا اور اسے الٹانا نہیں۔

﴿ ٢٨ ﴾ عمل مختضراور ثواب و فائده زياده

ا ۱ سبغوی رئین نے اپنی سندے ساتھ اس جگدا کے حدیث نقل فر مائی ہے کہ درسول کریم ہیے ہے۔ فر مایا کری تعالیٰ کا فر مان ہے کہ رخوں ہے۔ نہ زک بعد سور ہ فی تحدا درآیۃ الکری اور آل عمران کی دوآیتیں ایک آیت: ﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِللّٰهَ اِلّٰا هُوَ ﴾ (آیت ۱۹ مران کی دوآیتیں ایک آیت: ﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِللّٰهَ اِلّٰا هُوَ ﴾ (آیت ۱۹ مران کی دوآیتیں ایک آیت: ﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِللّٰهُ اِللّٰهُ مَا اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَ

#### ﴿٢٩﴾ حضور طفي الماق

حضور ہے ہے۔ ایک ہاررائے میں تشریف لے جارہے تھے، ایک صحافی ہے حضور ہے ہے۔ کی ملاقات ہوئی تو اس صحافی نے آپ سے ہیں دومسواکیں ہے۔ ایک شخصی ہے۔ ایک صحافی ہے۔ آپ سے ہیں دومسواکیں ہیں ہے۔ ایک سیدھی اورایک ٹیڑھی تھی۔ سے ہیں دومسواکیں ہیں ہے ایک سیدھی اورایک ٹیڑھی تھی۔ حضور ہے ہیں ہے ایک ہاکل سیدھی اورایک ٹیڑھی تھی۔ حضور ہے ہیں ہے ایک اخلاق دیکھی وہ اپنے ساتھی کودی اور جوٹیڑھی تھی وہ آپ ہے ہیں ہے ہی اس رکھ۔ (احیاء علوم الدین ، فزالی)

﴿ • سُعُ ﴾ وُعاءِ رخيہ مری نظ کا قصیں

تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر ہے میری نظر کا قسور ہے تیری رہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے ہے الک بندگی میری بندگی میں قسور ہے ہے خطا ہے میری خطا گر تیرا نام بھی تو غفور ہے ہے خطا ہے میری خطا گر تیرا نام بھی تو غفور ہے ہے دور ہے ہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے گہیں دل نگاہوں سے دور ہے گہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے گہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے گہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے گھیا ہے۔

حضرت یکی بن ابی راشدنصری مینید کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر میں تانی کا وقت قریب آیا تواپنے بیٹے سے فرمایا، اے

الم المراقل المحادث المراقل المحادث ال

میر بینے ایس بہتھ میری پیش نی پر اور ہویں ہتھ میری شوڑی پر رکھ دین۔ اور جب میری روح نکل جائے دونوں گھنے میری آئیسیں بند کردینا اور بیجے ابن ایاں بتھ میری پیش نی پر اور ہویں ہتھ میری شوڑی پر رکھ دین۔ اور جب میری روح نکل جائے تو میری آئیسیں بند کردینا اور بیجے درمیانی تھے میری آئیسیں بند کردینا اور بیجے درمیانی تھے میری تھے اللہ کے داورا گرمیر سے ساتھ کچھاور ہواتو اللہ تھا آل بینا نا کیونکہ اگر بیجے اللہ کے ہاں خبر کی تا عدزگاہ کشادہ کردیا جسے گا اس تھر کی تو پھر قبر کوتا حدزگاہ کشادہ کردیا جسے گا اورا گرمی مداس کے ضاف ہواتو پھر قبر میرے بینا تھی کردی جسے گا کہ میری پسلی ایک دوسرے بیں گس جائیں گی کہ میری پسلی ایک دوسرے بیں گس جائیں گول سے میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے اور جوخو بی مجھ بین نہیں ہا ہے مت بیان کرنا کیونکہ اللہ تھے اس خبر کی طرف میرے جنازے کو لے کرچوتو تیز چانا ، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خبر طنے والی ہوتو تم مجھے اس خبر کی طرف رہے ہوں در ہے ہوا سے اپنی گردن سے جلدا تار دور دیا ہا تھا تھی گردن سے جلدا تار دور دیا ہو تھی ایک ترکہ کے در ہے ہوا سے اپنی گردن سے جلدا تار دور دیا ہو تھی ایک ترکہ کوئی کر کے جد سے ہوا سے اپنی گردن سے جلدا تار دور دیا ہو تھی ایک ترکہ کوئی کر لے جد سے ہوا سے اپنی گردن سے جلدا تار دور دیا ہو تھی میں بیرے بر جواسے اپنی گردن سے جلدا تار دور دیا ہو تا ہو تھی بین ہو تھی ایک ترکہ کوئی کر بیا جد میں ہوا ہوں ہو تھی گردن سے جلدا تار دور دیا ہو تھی ہو تا ہو دیا ہو تا ہو تا ہو تھی ہو تھی ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تو تا ہو تھی تار تا ہو تا ہ

حضرت موید بن غفلہ ہی تیز کہتے ہیں کہ حضرت میں بڑائیڈ پرایک مرتبہ فاقہ "یا توانہوں نے حضرت فاطمہ بنی تیزائے کہا کہ اگرتم حضور الرم سے بیٹیڈ کی فدمت میں جاکر کچھ مانگ لوتو اچھا ہے۔ چن نجہ حضرت فاطمہ بڑائیڈ احضور سے بیٹیڈ کے باس گئیں۔ اس وقت حضور ہے بیٹیڈ کے حضرت ام ایمن موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ بڑائیڈ ان حضور سے بیٹیڈ نے حضرت ام ایمن موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ بڑائیڈ اندرا گئیں اورانہوں ) نے عرض کیا بیٹی در ہوں اندر سے بیٹیڈ اندرا گئیں اورانہوں ) نے عرض کیا برسوں اندر سے بیٹیڈ اندرا گئیں اورانہوں ) نے عرض کیا برسوں اندر سے بیٹیڈ ان فرشتوں کا کھی نوک اللہ اللہ اللہ اللہ اورانہوں کے اللہ کہنا ہے ، ہما داکھ ناکیا ہے؟

آپ سے پیٹلنے فر مایا اس ذات کی نتم جس نے مجھے تق و کے کر بھیج ہے تھر سے پیٹلنے گھرانے کے کسی گھر میں تعین (۳۰) دن سے ''گ نہیں جلی ہمارے پاس چند بکریاں "ئی ہیں اگرتم چا ہوتو پانچ بکریاں تمہیں دے دوں اور اگر چا ہوتو تمہیں وہ پانچ کلمات سکھا دوں حضرت جبرئیل غلیاتا ہے مجھے سکھائے ہیں۔

حضرت فاطمہ فالنظیٰ نے عرض کیانہیں بلکہ مجھے تو وہی پانچ کلمات سکھا دیں جو آپ ہے کھٹے کوحضرت جبرئیل عدیدنا ہے سکھائے ہیں۔ حضور مٹے پینے نے فرمایا ہتم یہ کہا کرو:

(یکاآوُل الْاَوَلِیْنَ وَیکا اَخِرَ الْاَخِرِیْنَ وَیکادا الْقَوْقِ الْمَتِیْنِ وَیکاداَحِدَ الْمُسکِیْنِ یَآدُخَدَ الرَّحِویِیْنَ)

پر حضرت فاطمه ظِیْنَ وَ بِی چی گئیں۔ جب حضرت علی طِیْنَ کے پاس پہنچیں تو حضرت علی طِیْنَ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت فاطمه طیخیا نے کہا ، پھر تو ہے دن تمہارا می تعین نے کہا ، پھر تو ہے دن تمہارا می تعین نے کہا ، پھر تو ہے دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے۔ (حیوة اصح ہے در سامنی ۲۵)

﴿ ١٣١٣﴾ حضرت علی شِخْ نِے دین کودنیا برمقدم کردیا اوریا نج کلمات حضور ﷺ ہے ہیکھے

حضرت علی ابن انی طالب طالنینهٔ فره نتے ہیں کہ نبی کریم میسے پیھٹائے مجھے سے فره مایا میں تمہیں پانچ ہزار بکریاں وے دول ماالیسے پانچ للم ت سمد دوں جمن سے تمہارا دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہوجہ کمیں۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ میسے پیٹیڈا بیانچ ہزار بکریال تو بہت زیادہ

ہیں بہین سے مجھے وہ کلمات ہی سکھ ویں \_خضور مصے ہیں نے فر ہایا ، بہ کہو

(اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي ذَنْبِي وَوَسِّعُ لِي خُنْقِي وَطَيِّب لِي كَسْبِي وَقَيِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَلَا تُذْهِبُ قَلْبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ

نرجمہ اب بہد!میرے گناہ معاف فرہ اورمیرااخل ق وسیع فرہ اورمیری کمائی کو یاک فرہ اور جوروزی تونے مجھے عطافر مائی اس پر بچھے قن عت نصیب فرمااور جو چیز تو مجھ ہے ہٹالے اس کی طلب مجھ میں ہاتی ندر ہے دے۔' (حیاۃ تصحابہ جلد ۳۰۸) نوٹ آٹ کامسلمان ہوتا تو کہتا کہ حضور ہے ﷺ پانچ ہزار بکریاں دیجئے اور پانچ کلمات بھی سکھائے۔

﴿ ١٣٨٧﴾ وه خوش نصیب صحابی جنہیں سجد ہ کرنے کیلئے عرش اور کرسی ہے بھی افضل جگہ ملی

حضرت ابوخزیمہ طِیْنٹوڈ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب میں بیددیکھا کہ دہ نبی کریم میشے ہیں کی پیشانی پرسجدہ کررے ہیں۔ میرخوب، بوخزیمہ نے آپ میر بین نے اور کیا ،آپ میر بین ایٹ کے اور فر مایا انواپنا خواب بورا کرو، انہوں نے آپ میر بین کی پیش نی مبارک کے اور سیجدہ کرلیا۔ (ترجمان النة جدام في ۲۵۸ منتکوة صفي ۲۹۹)

﴿ ٣٥﴾ ووبيويون ميں انصاف كاعجيب قصه

حضرت کیجی بن سعید میشد کہتے ہیں کہ حضرت معاذین جبل «انتیز کی دو ہیویاں تھیں ،ان میں ہے جس کی ہاری کادن ہوتااس د ن ۰ و سرک کے گھر سے دضو نہ کرتے ، پھر دونوں ہیویا ب حضرت معا ذیبے ٹینے ہے ساتھ ملک شام کنگیں اور وہاں دونوں اکتھی بیار**ی ہو ت**یل ۔ اور اللد کی شن دونو بر کاایک بی دن میں انتقاب ہوں۔ وگ اس دن بہت مشغول تھے اس لیے دونوں کوایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت معاذ ٹرہنٹونٹ دونوں میں قرعدڈ اما کہ کس کوقبر میں پہلے رکھا جائے۔

حصرت کیجی میں بیٹ کہتے میں کہ حضرت معاذ بن جبل طالفیز کی دوہیویاں تھیں جب ایک کے پاس ہوتے تو دوسری کے ہاں سے پانی بنى ندينية - ( حياة صلى بيجيد الصفحه 19 4 )

﴿ ٢٣٦ ﴾ حضرت ابن عباس مِنْ النُّبُّةِ كَى احتياط

حضرت طاؤس مجید بیتے ہیں کے بین کے میں اس یات کی گوا ہی ویتا ہوں کے بین میں خصرت ابن کی بیٹر کو پیٹر ویتے ہوئے سنا کہ میں گوا ہی دیتا ہول کہ میں نے حضرت عمر فی روق بڑالتنڈ کو کے بیٹیٹ پڑھتے ہوئے سنہ اس وقت ہم بوگ عرفات میں کھڑے بتھے،ایک آ دمی نے ان ے یو چھا کہ کیا '' پ جانتے ہیں کہ حضرت عمر میں ٹیڈنے عرفات ہے کب کوچ فرہ یا؟ حضرت ابن عباس میں ٹینیڈنے فر مایا؛ مجھے معلوم ہیں (بیانہوں نے احتیاط کی وجہ سے فر مایا ) لوگ حضرت ابن عب س بنامینز کی اس احتیاط سے بہت حیران ہوئے۔( دیرۃ تصحابہ جد موضیہ ۲۱۹)

﴿ ٢٤ ﴾ مسلمان پر بہتان باندھنے کاعذاب

حصر ت می مرتضی طالنوزے روایت ہے کہ جو محص کسی مؤمن مردیاعورت کواس کے فقروفا قد کی وجہ ہے ذکیل وحقیر سمجھتا ہے ابتد تعالی قیر مت کے روز س کواویین و آخرین کے مجمع میں رسوا ورذلیل کریں گے ،اور جو محف کسی مسلمان مردیاعورت پر بہتان یا ندھتا ہےاورکوئی یہ حیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جواس میں نہیں ہے ،امتد تعالی قیامت کے روز اس کو تنگ کے ایک او نیچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک و ہ خو دایٹی تکڈیب نہ کرے۔(معارف لقرمن جیداصفحہا ۵۰)

خو و لیک کی اصل سنت تو یہی ہے کہ ہر خط کے شروع میں بسم التد کھی جائے لیکن قرآن وسنت کے نصوص واشارات سے حضرات فقہا ، نے یہ کلیے قاعد ہ لکھا ہے کہ جس جگہ بسم القدیا التد تعالیٰ کا کوئی نام لکھا جائے اگر اس جگہ اس کاغذ کی بے او بی سے محفوظ رکھنے کا کوئی اجتمام نہیں بلکہ وہ پڑھ کر ڈال دیاج تا ہے تو ایسے خصوط اور ایسی چیز میں بسم القدیا التد تعالیٰ کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں کہ وہ اس طرح اس ب اولی کے گن و کا شریک ہوجائے گا۔

آئے کل عموماً ایک دوسرے کو جو خط لکھے جاتے ہیں ان کا حال سب جانے ہیں کدنالیوں اور گند گیول میں پڑے نظرآتے ہیں ،اس لیے من سب یہ ہے کداد ئے سنت کے لیے زبان ہے ہیم اللّہ کہدلے ہتح ریمیں نہ بھے۔(مورف غرّ نجیدا صفحہ ۵۲۷) میں میں میں میں ایس سے معرب سے معرب میں میں میں میں سے ایکھیں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں میں میں

# ﴿ ٣٩﴾ قرآن کی دوآ بیتی جس کوتمام مخلوق کی بیدائش سے دو ہزار سال مہلے خو درمن نے لکھ دیا تھا

حھزت ابنء ہس جی تینے کی روایت میں ہے کہ رسول امتد ہے تھانے فر مایا کہ التد تعالیٰ نے دوآیتیں جنت کے فرائن میں سے نازل فر « کی ہیں ، جس کوتمام مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خو درحمن نے اپنے ہاتھ سے مکھ دیا تھا۔ جو مخص ان کوعث ء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام البیل یعنی تنہجد کے قائم مقام ہوجاتی ہیں۔

اورمشدرک حاکم اور بہتی کی روایت میں ہے کہ رسول امتد بھے تیانے فرہ ما کہ اللہ تعالی نے سور ہ بقر ہ کوان دوا بیوں برختم فرہ یہ ہے جو مجھے اس خزانہ خاص ہے عطافر مائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے اس لیے تم خاص طور پران آینوں کو سکھوا ورا بنی عورتوں اور بچوں کو سکھا ؤ۔ اسی سے حضرت فی روق اعظم اور علی المرتضی فیانٹینا نے فرہ ما کہ ہما را خیال سے ہے کہ کوئی آ دمی جس کو بچھ بھی عقل ہوو ہ سور ہ بقر ہ کی ان دونوں تیوں کو پڑھے بغیر نہ ہوئے گا۔وہ دوآ بیتیں سورۃ البقر ہ کی آخری دوآ بیتیں ہیں۔ (معارف افر تن جداصفی ۱۹۳)

#### ﴿ ١٠٠ ﴾ حضرت حذيفه والتنبيُّ كسماتها أب صفي الله كامعامله

﴿ اسم ﴾ دعا كى قبوليت كيليّه مجرب عمل

مٹن کُے وساء نے ﴿ حُسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَسِکِیْنَ ﴾ پڑھنے کے فوائد میں مکھ ہے کہ اس آیت کوایک ہزار مرتبہ جذبہ ایمان واغی د کے متن کُے وساء نے ﴿ حُسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَسِکِیْلُ ﴾ کا پڑھنا ہے تو اور دُنا ما گلی جائے واللہ تعلقہ کے دفت ﴿ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَسِکِیْلُ ﴾ کا پڑھنا مجرب ہے۔ (مددف القرآن جدم اصفی ۱۳۳۲)

#### ﴿ ٣٢ ﴾ امت محمد مير برتين با توں كا خوف

ا یک حدیث میں آپ سے پینانے ارشا دفر مایا کہ مجھے اپنی امت پرتین باتوں کا خوف ہے'

المساول في المساول في

🕥 💎 اوّ ل ہے کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ ہے یا جمی حسد میں مبتلہ ہو جا نمیں اور کشت وخون کرنے ملیس۔

﴿ وسری یہ کہ کتاب امتدسامنے کھل جائے ( یعنی ترجمہ کے ذریعہ ہر عامی اور جاہل بھی اس کے بچھنے کا مدمی ہوج ہے ) اوراس میں جو باتیں شجھنے کی نہیں بیں یعنی متشا بہات ان کے معانی شجھنے کی کوشش کرنے لگیس ، حالا نکہ ان کا مطلب اللہ تعالی بی جانتا ہے۔

😭 تیسری په کهان کاعلم بژه جائے تو اسے ضائع کر دیں اورعلم کو بژهانے کی جنتجو حجیوژ دیں۔(معارف اعرآن جداسنی ۱۲)

#### ﴿ ١٤١٨ ﴾ بربلا يه حفاظت

مند ہزار میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ وظی تینے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطیح تینے نے فرہ بیا کہ جو محض شروع دن میں تیة سکری اور سورہ مؤمن (کی پہنی تین آینتیں ہائے سے اِلْیْدِ اللّٰہ عِیدُ تک) پڑھ لے گاتو وہ اس دن ہر برائی سے اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اس کو تر ندی نے بھی روایت کیا ہے جس کی سند میں ایک راوی متعکم فید ہے۔ (تغییرابن کیٹرجد سفیہ 14۔معارف اقر آن جدے صفحہ اے ۵

#### ﴿ ١٩٣٨ ﴾ وتمن سے حفاظت

ابوداؤ داور ترفدی میں بات دھیجے حضرت مہلب بن افی صفرہ دین تیزے ہے ، انہوں نے فرمایا کہ مجھے سے ایسے تحفی نے روایت کی جب رے خودرسول اللہ ہے ہیں بات ہے کہ آپ ہے ہیں آپ جب دے موقع پر رات میں حفاظت کے لیے ) فرمار ہے تھے کہ اگر رات میں حفاظت کے لیے ) فرمار ہے تھے کہ اگر رات میں حفاظت کے لیے ) فرمار ہے تھے کہ اگر رات میں میں ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ کی گئے ہوئے وہ آپ بیٹے ہوئے آپ بیٹے ہوئے اور جھی بید راج ہے تو تم ' حد کو گئے ہوئے وہ ' بیٹے راوی کے آپ ہے جس کا حاصل فظ کھی ہے کہ جب تم کے قر تمن کا میاب نہ ہوگا اس سے اور بعض روایت میں ' حد کو گئے تھے روا ' بیٹے راوی کے آپ ہے جس کا حاصل میہ کہ جب تم کے قر تمن کا میاب نہ ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ کھی دھی تھے گئے دھی کہ جب تم کی قاطت کا قلعہ ہے۔ (ابن کشر ، مورف القرآن جدے سفی ۱۹۸۳)

#### ﴿ ٣٥﴾ أيك عجيب دا تعه

ُ ٹابٹ بن لی بھی سے ہیں یہ نیکے میں اس سے سنٹے کے بعد جوادھرد یکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں اس کی تلاش میں ہاغ کے دروازے یہ اس بوجوادھرد کیھا تو وہ سے پوچھا کہ ایسٹی تحف کیمنی ہوس میں یہاں سے گزراہے؟ سب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ ثابت بنانی عید اس کے کہتا کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ ثابت بنانی عید اس کے کہتا ہوں کے کہتا ہوں کا خیال ہے کہ بیان اس عید مال میں اس کا ذکر نہیں۔ (معارف القرآن جدے سفح ۱۸۸۳)

#### ﴿ ٢٦ ﴾ رزق ميں بركت كيلئے ايك مجرب عمل

مو۔ ناشہ عبدالغنی بھو لپوری مشیعیہ نے فر ہ یا کہ حضرت حاجی امداد اللہ عمیدیہ سے منقول ہے کہ جوشخص صبح کوستر **مرتبہ پابندی سے سے** "یت پڑھ کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا اور فر مایا کہ بہت مجرب عمل ہے آیت مندرجہ ذیل ہے

# جُمْ اللهُ لَطِيْفٌ مِعْ بَوْزُقُ مَنْ يَّشَاءً وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴾ (سورة اشورى ١٥) (معارف اقرآن جلد المفيد)

﴿ ٢٢ ﴾ به ين كود يندار َبنانے كاايك عجيب فارو قي نسخه

ابن کثیر نے این الی حاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ اہل شام میں سے ایک بڑا ہارعب قوی آدمی تھا اور فاروق اعظم طلانڈ کے پاس آیا کرتا تھا، کچھ عرصہ وہ نہ آیا تو فاروق اعظم طلانڈ نے لوگوں سے اس کا حال بوچھا ۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا حال نہ بوچھ وہ تو شراب میں مست رہنے لگا ہے۔ فاروق اعظم بڑائنڈ نے اسینے مشی کو بلایا اور کہا یہ ڈطانکھوں

(مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إلى قُلَانِ سَلْمٌ عَلَيْتَ فَالَيْ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ الَّذِي لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ غَافِرِ الذَّنْبِ وَ عَالِمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

تر جَمَد '' منج نب عمر بن خطائب بنام فلال بن فلال سمام عليك \_اس كے بعد ميں تنهارے طيے أس الله كى حمد پيش كرتا ہول بس كے بعد ميں تنهارے طيے أس الله كى حمد پيش كرتا ہول بس كے سواكو كى معبود نبيس ، گن ہول كو معاف كرنے والا ، توبة بول كرنے والا ، بخت عذاب والا ، بوكى قد رت والا ہے ،اس كے سواكو كى معبود نبيس ، أسى كى طرف لوٹ كرجانا ہے ۔''

پھر ہاضرین مجلس ہے کہا کہ سب مل کراس کے لیے دعا کرد کہ امتداندی لی اس کے قلب کو پھیر دے ادراس کی توبہ قبول فرہ ئے۔ فہ ردق اعظیم شانینز نے جس قاصد کے ہاتنے بید خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کردگھی کہ ہے، خط اس کواس وقت تک نددے جب تک وہ نشہ سے ہوش جس ندآئے اور سی دوسرے کے حوالے ندکرے۔

جب اس نے پاس حفرت فاردق اعظم بڑا تیز کا میہ خط پہنچ اور اس نے بڑھا قوبار پاران کھمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا کہ اس میں بھی سے ڈرایا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے ، پھررونے لگا اور شراب ٹوشی سے باز آگی اور الی تو ہوگی کہ پھراس کے پاس نہ گیا۔ حضرت عمر فاروق بڑا تیز کو جب اس اثر کی خبر فی تو لوگوں سے فرمای کہ ایسے معاملات میں تم سب کوالیا ہی کرتا جا ہے کہ جب کوئی بھائی کسی نغزش میں مبتلا ہوجائے تو اس کو درتی پر لانے کی فکر کروا اور اس کواللہ کی رحمت کا بھروسہ ولا و اور التد سے اس کے لیے و ما کرو کہ وہ تو ہر کر اور تم اس کے مقابعے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کریا غصہ دِلا کردین سے دور کردو گئو ہیں شیطان کی مدوموگی۔ (معارف افتر آن جلد کے مقابعے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کریا غصہ دِلا کردین سے دور کردو گئو ہی شیطان کی مدوموگی۔ (معارف افتر آن جلد کے مقابعے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کریا غصہ دِلا کردین سے دور کردو گئے تو ہی شیطان کی مدوموگی۔ (معارف افتر آن جلد کے مقابعے پر شیطان کی مدوموگی۔ (معارف افتر آن جلد کے مقابع

## ﴿ ٢٨ ﴾ غزوه بدريس بيسروساماني

#### ﴿ ٩٧٩ ﴾ نبي كريم من يَن الله عن المادحضرت ابوالعاص كاور دكھرا قصه

بدر کے قید یوں میں رسول امتد ہے ہیں کے داما دا بوالعاص بن رہیج ہوں نئے بھی تھے ۔ نبی کریم ہے ہیں کی صاحبز ادی حضرت زینب

کے بھوسے موقی کے مسلم اور کی سے میں آپ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ میں نیا ابوا موص کی خالہ تھیں ، ان کو بھزید و بھی جو حضرت خدیجہ میں نیا ابوا موص کی خالہ تھیں ، ان کو بھزید و بھی جو حضرت خدیجہ میں نیا ابوا موص سے کیا تھا ، ابوا موص سے کہا تھا ، ابوا موص سے کہا تھا ، ابوا موص سے کیا تھا ، ابوا موص سے کہا تھا ، ابوا موص سے کہا تھا ، ابوا موص سے کہ بھڑی کی تمام صوبر اویاں ایمان لا کیں مگر ابوا الحاص شرک پر قوم سے بھڑی کی مور ہے جو بھڑی کی طرح تم بھی محمد (ھے بھٹا) کی بیٹی کو طول ق وے دو جہاں جا ہو گے وہ سے تمین ابوا موص سے صوب نے بیٹوں کی طرح تم بھی میں دنیا کی سی دنیا کی سی مور سے و بہند نہیں ہرتا ہے جب قریش جنگ بدر کے سے روز اند ہو کے تو ابوا لوہ ص بھی ان کے ہمراہ شے مجمد اور لوگوں کے آھے بھی گرفی ر

نی کریم میں پہتے ہاں ہارکود کیے کر آبدیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام بنی اُرہ ہے فرمایا ، اگر مناسب مجھوتو اس ہارکو واپس کر دواور اس قیدی کو چھوڑ دو ، اس وقت شکیم اور انقید دکی گردنیں فم ہو گئیں ، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا ، مگر رسول القد میں پہتے ہے ایوالعاص سے یہ وعد ہے یہ کہ کہنچ کر زبنب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنا نہ بن یہ وعد ہے یہ کہ اور اند ہوئے ۔ ان اند ہی سے بھی اور اند ہوئے ۔ اند کیا نہ کہ اور روانہ ہوئے واپر کے وقت حضرت زبنب بڑتی کی اواد تر بالا اور ہاتھ میں تیر کمان کی اور روانہ ہوئے ۔ آب میں بین کی صاحبر ادی کا علی الاعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کوشاق معلوم ہوا۔

ہوئے ، اٹل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فیدیہ روانہ کی تو حضرت زینب نے اپنے شوہر ابوا معاص کے فیدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو

حضرت خدیجہ خ فی فٹانے شادی کے دفت ان کودیا تھا۔

چن نچے بوسفی ن وغیرہ نے ذی عولی میں آگر ونٹ کوروک سیااور پہ کہا کہ ہم کومحد کی بیٹی کورو کئے کی ضرورت نہیں لیکن اس طرح اعلانہ طور پر ہے جانے میں ہور کی فرت ہے ، من سب ہیہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چیواور رات کے وقت لے کرروانہ ہوجاؤ۔ سنانہ نے اس کو منظور سی ۔ ابوسفیان ہوئے ) جا کر اوزٹ روکا اور حضرت نہ بنب ہوئی ہوئے ، جا کر اوزٹ روکا اور حضرت نہ بنب ہوئی ہوئے ، جو گراوزٹ کے ماروزٹ کے ماروزٹ کے میں ہوئے ۔ اس کو منظور سے جہل ساتھ ہوئے ، اس وقت کن شدئے تیر کم ن سنجہ ل کی اور پہلا کہ جو منظل اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیرول سے اس نے اس کے مسلم من من ملہ واپس آئے اور دو تین را تیس گرر نے پرشب کوروانہ ہوئے ، ادھر رسول امتد ہے گئے ہوئے نہ نہ ہو گئے اور دو تین را تیس گرر نے پرشب کوروانہ ہوئے ، ادھر رسول امتد ہے گئے نہ نہ بیا ہے اور دو تین را تیس گرر نے پرشب کوروانہ ہوئے ، ادھر رسول امتد ہے گئے ہوئے گئے ہوئے ہیں گئے ہوئے ہوئے اور ذو تین تر تیس کے اس کے ماروز کے مناور نہ ہوئے ، اور کی کے صاحبز اور کی کو لے کر کہ کہ بیا کہ

ترجمہ ''اے لوگا کیاتم نے بھی ساہے جو میں نے سا؟ لوگوں نے کہ اہل۔ آپ مطاق کا ان فر مایا بشم ہے اُس ذات یا ک کُ کہ گھر کی جان اُس کے ہاتھ میں ہے ، مجھ کواس کا مطلق عم نہیں جواور جس وفت تم نے سناو ہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ المناقل المناق

و کەمسىمانوں میں ادنی ہے ادنی اور کمتر ہے کمتر بھی بناہ دے سکتا ہے۔'

اور بیفر ، کرصا جزادی کے پاک تشریف لے گئے اور بیفر مایا اے بیٹی!اس کا اکرام کر ، مکرضوت نہ کرنے پائے کیونکہ تواس کے لیے حلال نہیں یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک و کا فر۔

اورا بال سربیہ سے بیارش دفر مایا کہتم کوائٹ شخص (بیعنی ابوالدہ ص) کا تعلق ہم ہے معلوم ہے ، اگر من سب سمجھوتو ان کا مال واپس کر دو ورندو وابند تی ں کا عطیہ ہے ، جوالند تی ں نے تم کوعط فر مایا ہے اور تم ہی اس کے متحق ہو۔ بیاضے ہی صی بہ کرام ہی میں ان کے کل مال واپس کر دیا ، کولی ڈول لاٹا تھا اور کولی رسی ، کولی اوٹا اور کولی چیڑے کا تمز اغرض بیکل مال فرروڈ روکر کے و پس کر دیا۔

ترجمہ ''اب سروہ قریش اسی کا ٹیکھ مال میرے ذکر مرباقی روگیا ہے جواس نے وصول نہ کر رہا ہو؟ قریش نے کہ جنیں۔ بین اللہ تجھ کو جزائے فیر دے یہ تحقیق ہم نے بچھ کو وفی دارا ورشریف پاپالے ہوں میں میں گواہی دیتا ہوں کہ املنہ کے سوا کوئی معبود منہیں اور بے شک مجھ میں بھٹالند کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ میہ مگ ن نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے، جہ اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچ دیا اور میں اس فرمدداری سے سیکدوش ہو گیا تب مسلمان ہوا۔''

بعدازال ابوالعاص طینی کمہ سے مدینہ ہے آئے رسول استدیا پھینے کی مصرت نہ نب مین کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ (میرت مصطفی جلد اس استعمالی کا مستقلی المیں استعمالی کا مستقل المیں مستقلی المیں مستقلی المیں مستقل المیں مستقلل المی

﴿ • ۵ ﴿ صالح بيوى

ایب صدیث میں رسول کریم ہے پہلانے فرمایا کہ جوعورت اپنے شوہر کی تا بعدارومطیع ہوائی کے لیے پرندے ہوائیں استغفار کرتے ہیں اور تجھیمیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں ،اور فرشتے ترسی نوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ (معارف القرآن جدا سفی 194

﴿۵۱﴾ قلم کی تین قتمیں

ظلم کی ایک قتم وہ ہے جس کوابقد تعی کی ہر گزنہ بخشیں گے۔ دوسر کی قتم وہ ہے جس کی مغفرت ہو سکے گی۔اور تیسری قتم وہ ہے کہ جس کا بدلیاں نشد تعیالی لیے بغیر نہ جھوڑیں گے۔

پہلی تم کاظعم شرک ہے۔ دوسری قشم کاظعم حقوق اللہ میں کوتا ہی ہے۔اور تیسری قشم کاظلم حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے۔

(معارف القرآن جلد السني ٥٥٠)

اسلام میں عیدالفطر کی پہلی نماز 🐧 ۴ 🖹

بدر سے مراجعت کے بعد شوال کی کیم کوآپ مینے ﷺنے عید کی نماز اوا فر مائی ہی<sup>ں</sup> پہلی عید الفطر تھی۔

(زرقانی جلداصفیه ۴۵-سیرت مصطفی جلدا**صفیه ۱۳۱**)

عمروبن تابت جو اُصینے سے شہورتھے۔ ہمیشاسل مے مخرف رہے، جب اُحد کا دِن ہواتو اسلام دل میں اتر آیااور سے مخروب تاب کے مقب سے مشہورتھے۔ ہمیشاسل مے مخرف رہے، جب اُحد کا دِن ہواتو اسلام دل میں ہنچا اور کا فروں سے خوب قبال کیا، یہ ل تک کہ ذخی ہوکر گریزے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ اُصینہ وہ ہیں تو بہت تعجب ہوا اور پوچھا کہ اے عمروا تیرے لیے اس لڑائی کا کی داعی ہوا؟ اسلام کی رغبت یا قومی غیرت وجمیت؟ اُصینہ و رفائی نے جواب دیا:

(بَالُ دَغْبَةٌ فِی الْاِسُلام فَامَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُّولِهِ فَاسُلَمْتُ وَاَحَدُنْتُ سَیْفِی وَ قَامَلُتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ وَاسَاد وحسن)

حَتْی اَصَابَیْنِی مَااَصَابَنِی وَ اَقَدِ لَینَ اَھُل الْجَنَّةِ) (رواہ ابن اسی ق واسناد وحسن)

ترجمه " بلکه اسلام کی رغبت داغی ہوئی ، میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول منے پہلے اور مسلمان ہوا اور تعوار لے کر رسول الله مسلمان ہوا اور تعوار لے کر رسول الله مسلمان ہوا اور خود بھی ختم ہو گئے۔ مسلمان تھا آپ مسلم کیا اور خود بھی ختم ہو گئے۔ مسلمان جنت سے ہے۔ "
بلا شہروہ اہل جنت سے ہے۔"

حضرت ابو ہریرہ مٹائنڈ فر ما پاکرتے تنھے بتلا ؤ وہ کو ٹمخص ہے کہ جو جنت میں پہنچ گیا اورا یک نماز بھی نہیں پڑھی؟ وہ یہی صحافی ہے۔ (اصابیر جمہ عمروین ثابت ڈلائنڈ سیرت مصطفی جلد ۲ صفحی ۲۳ سے کہ استان جانب جائنڈ سیرت مصطفی جلد ۲ صفحی ہے۔

﴿ ۵۴ ﴾ ظالم كاساتھ دينے والا بھي ظالم ہے

تفسیر روح المعانی میں آیت کریمہ ﴿ فَکُنْ اکُونَ ظَهِیراً لِلْمُجْرِمِینَ ﴾ • کے تحت بیرحدیث فل کے برسول کریم ہے ہے۔ اللہ فرمین کے مددگار؟ یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے دوات، فرمی کہ قیم کودرست کی وہ بھی سب آیک و ہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیتے جائیں گے۔ (مدرف لقرآن جدس فردہ)

﴿ ٥٥ ﴾ حضرت عمر بن عبد العزيز جمينية كي أيك الهم نفيحت

حضرت عمر بن عبدالعزیز عمید نے ایک شخص کو خط میں بیاف سے لکھیں کہ میں تخفے تقوی کی تا کید کرتا ہوں ،جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اوراہل تقوٰ کی کے سواکسی پررحم نہیں کیا جاتا اوراس کے بغیر کسی چیز پر ثوباب نہیں ملتا ،اس بات کا وعظ کہنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔

اور حضرت علی مرتضی جی تیز نے فر مایا کہ تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا ساتمل بھی چھوٹا نہیں ہے اور جوٹمل مقبول ہوجائے وہ جچھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے۔ ( ابن کثیر ،معارف القرسن جلد سوصفی ۱۱۳)

# ﴿ ۵۲ ﴾ جب تک با وضور ہو گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے

عنرت بوہریہ بڑتے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بینے ہوڑانے ان سے فرمایا: اے ابوہر میرہ بڑتی ہے اوجب تم وضوکر وتو بسم اللہ والحمد لللہ مہدیا روایات بر میرہ بڑتی ہے۔ اس میں اللہ وقت تک تمہارے لیے ہدیا روایات کے بین اعمال ) تمہارے لیے برابر نیکیال کھتے رہیل گے۔ (معارف الحدیث جلد سوصفی ۵۷)

#### ﴿ ۵۷ ﴾ جھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی عجیب مثال

منداحمد میں ہے کہ حضرت عا کشہ صدیقہ ڈائٹٹٹانے حضرت معاویہ ڈائٹٹٹ کوایک خط میں لکھا کہ بندہ جب خدا معالی کی تا فر مانی کرتا

کی بھسے زوتی کی بھی خواتی ہے ہے۔ پہنے ہیں اور دوست بھی دخمن ہوجاتے ہیں ، گن ہوں سے بے پروائی انسان کے لیے دائی تباہی کا سب ہے۔ اس کے دائی تباہی کا سب ہے۔ سب کے حدیث میں ہے کہ رسول کریم میں ہوتا نے فر مایا کہ مؤمن جب کوئی گن و کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاو نقط لگ جاتا ہے، پھرا گرتو بداور استغف رکر میا تو نقط مث جاتا ہے اور اگرتو بدند کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کداس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے اور اگرتو بدند کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کداس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے اور اس کانا مقر آن میں دین ہے۔

﴿ كُلَّا بِلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوايكْسِبُونَ ﴾ (مورة أطففن سيت ١٠)

ترجمہ: ''لینی ان کے دلوں برزنگ لگا ویاان کے اعمال بدنے۔''

البنته گنا ہوں کے مفاسداور نتائج بداور مفتر ٹمرات کے امتنبار سے ان کے آپس میں فرق ضروری ہے ،اس فرق کی وجہ ہے کسی گناہ کو کبیر ہ اور کسی کوصغیرہ کہ، جاتا ہے۔

کسی بزرگ نے فر مایا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گنہ کی مثال محسوسات میں ایس ہے جیسے چھوٹا بچھواور بڑا بچھو، یا آگ کے بڑے
انگارے اور چھوٹی چنگاری ، کدانسان ان دونوں میں ہے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ اس لیے مجمہ بن کعب قرظی نے فرمایا کہ
انگارے اور چھوٹی چنگاری ، کدانسان ان دونوں میں ہے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ اس لیے مجمہ بن کھی جھوٹر نے ان کی عبادت
اللہ تدی کی سب سے بڑی عبادت بیہ ہے کہ گن ہوں کو ترک کیا جائے ، جولوگ نمی زہنچ کے ساتھ گنا ہوں کو نہیں جھوٹر نے ان کی عبادت
مقبول نہیں ۔ اور حضرت فضیل بن عیاض مسید نے فرمایا کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا تمجھوگے اثنا ہی وہ اللہ کے نزد میک بڑا جرم ہوج کے گا
اور ساف صافحین نے فرمایا کہ ہم گناہ گفر کا قاصد ہے جوانسان کو کا فراندا محال واضلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ (معارف القرآن جلدہ صفح میں)

# ﴿ ٥٨ ﴿ خدات الى كالسير يمنث جواللد تعالى كے پاس محفوظ ب

گَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الوَّحْمَةَ صَحِحِ مسم مِن حضرت ابو ہریرہ ضِ نَنْ ہے۔ روایت ہے کدرسول القدیدے کِرہ یا کہ جب اللّٰدتوں لی نے مخلوق ت کو پیدا فر ، یا تو ایک نوشتہ اپنے فر مدوعدہ کا تحریرہ یا جوا مقدتوں لی جی ہے جس کا مضمون سے ہے. مخلوق ت کو پیدا فر ، یا تو ایک نوشتہ اپنے فر مدوعدہ کا تحریر نور ، یا جوا مقدتوں لی جی ہے جس کا مضمون سے ہے. (اِنَّ رَحْمَتِیْ تَغْلِبُ عَلَی غَضَبیْ)

ترجمه: "ویعنی میری رحمت میرے عضب برغالب رہے گی۔ "(معارف اعزان جلد اسنی ۲۹)

# ﴿ ٥٩ ﴾ انهال الجھے تو حاکم اچھا، اعمال خراب تو حاکم خراب

مشکوۃ میں صدیۃ الی تغیم کی روایت ہے کہ رسول القد سے پہلے نے فرمایا کہ القد تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں القد جوں ، میرے میری شبیل ۔ میں سب بادشا ہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں ، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں ۔ جب میرے بندے اور عت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہ اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت اور رحمت ڈال ویتا ہوں ، اور جب میرے بندے میری نافر مانی کرتے ہیں تو میں ان کے دکام کے دل ان پر سخت کردیتا ہوں ، وہ ان کو ہر طرح کا براعذا ب چکھاتے ہیں ، اس لیے حکام اور امرا ، ویرا ہے جس اپنی اس کے حکام اور امرا ، ویرا ہے جس اپنی اور اپنی کی طرف رجوح اور اپنی کمل کی اصلاح کی قکر میں لگ جاؤ ، تا کہ تمہمادے سب کاموں کو درست کردوں ۔

﴿ ٢٠ ﴾ ايك عالمي آفت كاشرعي حكم

ن وی پر بینی دیند بر تزمیس ،اس میس کنی گن دا در خرابیاں ہیں۔ پہلا گن دکھلنے دالوں کی تصادیر قصد اُدیکھنے کا ہے جس کو حضرت مفتی محمد شفیق صاحب رہینیہ نے جوابر الفقہ جند ساصفی ۱۳۳۹ پر کھا ہے۔اور ٹی وی میں بے شارلوگوں کی تصادیر ہوتی ہیں۔اس لیے ہرتصویر کود کیھنے وسائن وهیاں و بیضے نے دوران وقافو قران مورتوں کی تصاویر دیکھنے کا ہے جو کھیل دیکھنے کے لیے اسٹیٹریم میں ہوتی ہیں۔
تیسرائن ہ نی وی خرید نے اور گھر میں رکھنے کا ہے ،اگر چہاں کو استعمال نہ کیاج کے جیسا کہ فآوی رہیم یہ جدد ۲۹۸ پر لکھ ہوا
نہ ۔ائر کو نی تخص گائے بجے نے کہ آیات اور غفلت میں ڈالنے والے سامان اپنے گھر میں رکھے تو یہ رکھن مکروہ (تحریمی) ہے اور گناہ
ہے اسر چہوہ ان واستعمال نہ نر ہے ،اس لیے کہ ایسے آیات کورکھنا عام طور پر دل گئی کے لیے ہوتا ہے۔ (خلاصة الفتاوی سٹی ہوں)
جوفق گن ہ جماعت کی نماز کو چھوڑ نے کا ہے جیس کہ عام طور پر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔
یا تیجو میں خرافی اپنے قیمتی وقت کو بر یا وکرتا ہوتا ہے۔
یا تیجو میں خرافی اپنے قیمتی وقت کو بر یا وکرتا ہوتا ہے۔
یا تیجو میں خرافی اپنے قیمتی وقت کو بر یا وکرتا ہوتا ہے۔

۔ نچسٹی خرابی ایٹنی (ب ف کدہ کام) میں اپنے کومشغول رکھنا ہے جب کہ حدیث میں اسلام کی خوبی بیہ بتلائی گئی ہے کہ بے کار کاموں حمد ہوں۔

س قی خرابی بیت کداس سے دین اور دُنی کے ضرور کی کا موں سے غفت پیدا ہوج تی ہے جیسا کہ مشاہرہ ہے۔
تفویل خرابی بیت کہ اس سے ٹی وی سے انسیت پیدا ہوتی ہے ، پھراس کے بعد بہت سے گن واور خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔
و ین خربی بیت کہ اس سے روزی میں برکت ختم ہوجاتی ہے کیونکہ ہر گناہ کا بہی اثر ہے۔
و سوین خرابی بیت کہ ٹی وی کے برو گراموں سے دلچیس رکھنے والے بھائی کے کاموں سے محروم رہتا ہے۔
م سب مفتی محمد آدم صاحب بھیلوئی عبد الرحمٰن کا لیدوی عقی عند وار الافتاء وار العموم چھائی

الا الله الوركناه المحضى خرابيان اوركناه

یہوا کنا وجماعت کی نماز چھوڑنے کا ہے۔

و وسری خرابی مغو ( ہے کا رکام ) میں مشنّول ہون ہے ۔ رنگہ ائتد تعی کی نے قرآن پاک میں کامیا بی سے بیے ایک شرط میہ بیان فر مانی ہے کہ لغو کاموں سے دورر ہے۔ (بیارہ ۱۸ءرکورع)

تیسری خرانی میہ ہے کہ اس میں وقت کی ناقدری ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ''والعصر'' میں وقت کی متم کھا کر اس کی اہمیت اور قدر دوانی کی تعہیم دی ہے۔

• ۲۲ ، اللہ اور رسول من بیانی کی لعنت کے مسحق کون لوگ ہیں

یب سدیث میں رسوں اسد سے بھارش وفر رہتے ہیں کہ چھآ دمی سے ہیں جن پر میں نے معنت بھیجی ہے اور اللہ تعالی نے بھی اُن پر انت کی ہے اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ دہ چھآ دمی سے ہیں : ﴿ اللّہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔

اوروہ تخص جو چبر وقبر سے اقتدار حاصل کر کے اس آ دمی کوعزت دے جس کوامند نے ذکیل کیے ہواور جس کواللہ نے عزت عطا کی ہواس کو ذکیل کرے۔

- الله کی تفتر رکو جھٹلانے والا۔ ﴿ اللّٰہ کی حرام کردہ چیز وں کو طال سجھنے والا۔
- ﴿ ميرى اولا دين وه آدى جومحر مات كوحلال كرنے والا بو۔ ﴿ اور ميرى سنت كوچھوڑنے والا۔ (منظوة صفحة ٢٣) ايك اور حديث بين آپ مين يَقِيمَ لِللَّهِ فَر مايا:

(لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ)

ترجمہ ''لینی جوکوئی نامحرم پر بری نظر ڈالےاور جس کے اوپر نظر ڈالے، دونوں پر الندنغی کی نے لعنت فر مائی ہے۔'' بشرطیکہ جس پر بری نظر پڑی ہے اس کے ارادہ اور اختیار کواس میں دخل ہو۔

حضرت ابو ہریر ہ طالنٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھے پیونہ نے ایسے مرد پرلعنت کی ہے جوعورت کالباس پہنے اور ایسی عورت پرلعنت کی جومرد کالباس پہنے۔(مفکوۃ)

حفرت عائشہ ہٰلیجنائے کس نے عرض کیا کہ ایک عورت (مردانہ ) جوتا پہنتی ہے۔حضرت عائشہ ہٰلیجنانے فر مایا کہ اللہ کے رسول سے پیوانے ایس عورت پرلعنت کی ہے جومردوں کے طور طریق اختیار کرے۔

حضرت ابن عباس بلیخی سے روایت ہے کہ رسول اللہ بین پہلے نے نعنت کی ان مردوں پر جوعورتوں کی طرح شکل وصورت بنا کر جوئر ہے بنیں اور بعنت کی ان عورتوں پر جوشکل وصورت میں مردانہ بن اختیار کریں اورارش دفر مایا کہ اُن کواپنے گھروں سے نکال دو۔ بخدر کی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائی نے فر مایا کہ اللہ کی بعنت ہو گود نے والیوں پر اور گودوانے والیوں پر اور جواب کے وائتوں کے ایرو( یعنی بھوؤں کے بال) چنتی ہیں ( تا کہ بھویں ہاریک ہوجا تمیں ) اور ضدا کی بعنت ہو اُن عورتوں پر جوحسن کے لیے دائتوں کے درمیان کشودگر کی بیں جوابلہ کی ضفت کو ید لئے والی ہیں۔ (سور نے القرآن جدم سنے میں)

﴿ ٢١٠ ﴾ نا ابل كوكوئى عهده سير دكرنا

بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کو کی عہدہ کس شخص کے سپر دکیا حالا نکہ اس کے علم میں تھا کہ دومرا آ دمی اس عہدہ کے لیے اس سے زید دہ قد بل اوراہل ہے تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول اللہ میں تھا کہ اور سب مسلمانوں کی ، آج جہاں نظام حکومت کی اہتری نظر آتی ہے وہ سب اس قر آنی تعلیم کونظر انداز کردینے کا نتیجہ ہے کہ تعلقت اور سفار شوں اور رشوتوں سے عہد نے تقسیم کئے جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ وہ سب اس قر آنی تعلیم کونظر انداز کردینے کا نتیجہ ہے کہ تعلقت اور سفار شوں اور رشوتوں سے عہد نے تقسیم کئے جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ وہ سب اس قر آنی تعلیم کونظر انداز کردینے کا نتیجہ ہے کہ تعلق خدا کو پریثان کرتے ہیں اور سارا نظام حکومت بر ہا دہوجا تا ہے۔ اس کے نبی کریم سے بھتر نے ایک حدیث میں ارشاد فر مایا:

(إِذَاوُسِّدَالُامُرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَة)

مر مار کیاں میں میں سور سور کی فرمہ داری ایسے اوگوں کے سپر دکر دی گئی جواس کام کے اہل اور قابل نہیں تو اب اس فساد تر جمہ لیعنی'' جب دیکھوکہ کاموں کی فرمہ داری ایسے اوگوں کے سپر دکر دی گئی جواس کام کے اہل اور قابل نہیں تو اب اس فساد کا کو کی علاج نہیں ، قیامت کا انتظار کرو۔'' يدروايت تي بخدري كتاب العلم ميل ي در المدرف المراسي ا

# ﴿ ٢١٤ ﴾ سورة انعام كي ايك خاص فضيلت

بعض روایات میں حضرت علی کرم متدوجہدے منقول ہے کہ بیہورة (بیعنی سورہ اندہ م) جس مریض پر پڑھی جائے القد تعال اس کو شفاد ہے تیں۔(مدرف انتر سن جد سوصفی ۱۵)

# ٧٥ : خدااور آخرت كے خوف سے نكلا ہوا ایک آنسوجہنم كی بردى سے بردى آگ بجھادے گا

#### ﴿ ۲۲ ﴾ علم ء کے قلم کی روشنائی اورشہیدوں کے خون کا وزن

ا مام ذہبی میں بین سے حضرت ممران بن حصین ہیں ہے تن سے کہ رسول امتد سے پیلانے فر مایا کہ قیامت کے دن علاء کی روش لی جس سے انہوں نے علم دین اورا حکام دین لکھے ہیں اور شہیدوں کے خون کوتولا جائے گا تو علاء کی روشنا کی کاوزن شہیدوں کے خون ک وزن سے بڑھ جائے گا۔ (معارف القرآن جلد ۳منو ۵۲۳)

# ﴿ ١٤ ﴾ ايمان كے بعدسب سے پهلافرض ستر يوشى ہے

شریعت اسلام جوانسان کی ہرصلہ ح وفعات کی تغییل ہے ،اس ہے ستر بوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعدسب سے پہلافرنس ست وثی کوقر اردیا۔ ٹما زوروز ہوغیرہ سب اس کے بعد ہیں۔

حضرت عمر فاروق برنائیز: فرماتے ہیں کدرسول کریم مذیقات فرمایا کہ جب کونی شخص نیاب سے پہنے واس کو چ ہے کہ لباس پہنے ک

الْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَٱلْجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي)

" : مد " یعنی شکر "س ذات کا جس کے جھے باس پہنا دیا جس کے ذریعہ میں اپنے ستر کا پر دہ کروں اور زینٹ حاصل

اورفر مایا که جوشن نیا میال بین کے بعد پرانے مال کوفر ہا ودمسا کین پرصدقہ کردے تو وہ اپنی موت وحیات کے ہرحال میں ابقد تعالی کی ڈیسدداری اور پناہ میں آگیا۔ (ابن کیٹرفن منداحمہ معارف القرآن جلد ۳منفی۵۳۶)

#### ﴿ ٢٨ ﴾ ما يوس ہوكر دعا ما نگنانه جيھوڑو

ایک صدیت میں ہے کہ نبی کریم میں بھائے فرہ میا کہ بندہ کی دعاس وفت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گزاہ میا تھ دعانہ کرے ورجند بازی نہ کرے۔ بنی کئیر نے دریافت کیا جند بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ بھے پہلے نے فرہ میا: مطلب سے کہ یوں خیال ر جیٹھے کہ میں اسٹے عرصہ سے دعا ہ نگ رہا ہوں ،اب تک قبول نہیں ہوئی ، بیباں تک کہ مایوس ہوکر دعا چھوڑ دے۔ (مسلم بڑندی) ایک صدیت میں نبی کریم میں بھیلئے فرمایا کہ امتدتقال ہے جب دیا مانگوقو اس حالت میں ہانگوکہ ہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی المحارث المحار

شك نه به و ــ (معارف القرآن جلد ١٣ صفحة ٥٨ ٥)

# ﴿ ٣٩ ﴾ رسول الله مطيخ الله كل رفاقت كسى رنك ونسل يرموقو فه نهيس

طبر انی بے بچم کہیے میں حضرت عبدا بقد بن عمر جانفٹ کی بیروایت نقل کی ہے کہ ایک شخص عبشی نبی کریم ہے بیٹیۃ کی خدمت میں عاضر ہوا اورعرض کیا یارسول امتد ہے پہتا آپ ہم ہے حسن صورت اور حسین رنگ میں بھی ممتاز ہیں اور نبوت ورس لت میں بھی ۔اب اگر میں بھی اس چیز پرایمان ہے آؤجس پر آپ سے پینما کمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ سے پینڈ کرتے ہیں تو کیا میں بھی جنت میں آپ یے دلیا کے ساتھ ہوسکتا ہوں۔

نی رہے سے بیتنے فرمایا ہاں ضرورا (تم ابنی حبشیا برصورتی ہے نہ کھبراؤ)تشم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں کا ہے رنگ کے حبثی سفیداور حسین ہوجا نمیں گے اورایک ہزار سال کی مسافت ہے چمکییں گے۔

اورجو خص لاَ إلهَ إِلَّا اللَّهُ كَا قَائل مِواس كَى فلِاح ونج ت اللَّه تعالى كـذ مه موجاتى ہے اور جو خص سُبْحَانَ اللَّهِ وَهِ حَمْدِيع برُ حتا ہے اس ئے نامہ اندال میں ایک لاکھ چوہیں بزار تیکیا لاکھی جاتی ہیں۔

ہے ہن کر مجلس میں ہے ایک محص نے عرض کیا یا رسول امتد رہے ﷺ جب القد تعالیٰ کے در ہار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو ہم پھر کیے ہلاک ہوسکتے ہیں یاعذاب میں کیے گرفمار ہوسکتے ہیں؟

آپ ہے پیلنے فرمایا (یہ بات نہیں) حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آ دمی ا تناعمل اور حسنات لے کرآئیس کے کہ اگر اُن کو بہاڑ یر رکھادی جائے تو پہر ڈبھی اُن کے بوجھ کا گئل نہ کر سکے ایکن اُن کے مقابلہ میں ختم ہوجا نمیں گے مگریہ کہ التد تعالی ہی اس کواپنی رحمت ہے نوازیں ۔اس حبش کے سوال وجواب ہی برسورۃ دبر کی بیآیت ٹازل ہوئی۔

وْهَلُ أَتَى عَلَى أَلِانْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ اللَّهُ لِلَّهِ يَكُنْ شَيْئًا مَّذُكُورًا ﴾ (١٠٥٥م ١)

تعبشی نے حیرت ہے سوال نیا یا رسول اللہ کیے ہے:! میری آئنھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کوآپ ہے پہلے کی مبارک آٹکھیں مشامع ہ سریں وی آپ سے بیتا ہے فروید ، بال اضرور ۔ بیان مرحبتی نومسلم نے رونا شروع کیا یہاں تک کدروتے روتے وہیں جان دے و ک ، ور نبی تر یم مصلے پیوندے اپنے دست مبارک ہے اس کی جمہیز ولکفین فر مائی۔ (معارف القرسن جدراصفیہ ۱۹س)

#### ﴿ • ﴾ ﴾ مسجداور جماعت

هِ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسجدَ اللَّهِ مَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسْي أُولَهِكَ اَنَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (سرراته ١٨٠)

تر :مه '' ہاں امند کی مسجدوں کوآ باد کرنا ان ہوگوں کا کام ہے جوامقد پراور قیامت کے دن پر ایمان لاویں اورنماز کی **یا بندی** کریں اور زکو قادیں اور بجز امتد کے کسی ہے نہ ڈریں ، سوایسےاد گول کی نسبت تو قع ہے کہا ہے مقصود تک پہنچ جا کمیں گے۔'

(بيان القرآن) عمارت ِمساجدے بیجگهمرادے، ہمیشه عبادت ، ذکرالہی علم دین اور قرآن کی تعلیم ہے مسجدوں کوآبا در کھنا۔ 🛈 حضرت ابوسعید خدری بڑائینوراوی ہیں کہ رسول اللہ ہے ہوئیانے نے فر مایا جب تم کسی کودیکھو کہ وہ مسجد کا عادی بن گیا ہے۔ (جب کام سے جھوٹا ہے مجد کا زخ کرتا ہے ) تواس نے مؤمن ہونے کی شہادت دو کیونکداللہ تع کی نے فر مایا ہے۔ هُ إِنَّهَا يَعْهُو مُسجِعًا للَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴾ (سورة توبه ١٨) (رواه الترندي وابداري والبغوي)

### ع بحريرة لل المنظمة ال

حضرت ابو ہر ریرہ وجلسنے کی روایت ہے کہ رسول املہ بینے پہنے نے قرمایا کہ جو تنفی صبح یا شام مسجد کو جاتا ہے ، جنٹنی مرتبہ بھی جائے اللہ (ہر مرتبہ جائے ہے کہ رسول املہ بینے ہیں ایک مکان تیار کر دیتا ہے۔ (متنق ملیہ)

﴿ حضرت ابو ہر مرہ وضی تیز راوی ہیں کہ رسول القد مینے کی جہنے فرہ یا جس روز اللہ کے سابیہ کے سواکوئی سابیٹ ہوگا ال روز سات آ دمیوں کو القد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ میں رسول القد مینے کی جہنے اُس آ دمی کا شار کیا کہ جب وہ مسجد سے نکاتیا ہے تو واپس مسجد میں آئے تک دل اُس کا مسجد میں ہی اٹکار ہتا ہے۔ (متنق علیہ)

ا حضرت سلمان بنی تنظر راوی بین که رسول الله بین بین کی سال جوشن گھر میں اچھی طرح وضوکر نے کے بعد مسجد کو جاتا ہے وہ القد کی مدت تا ہے وہ القد کی مدت کو ہے۔ مدت کو ہے تا ہے وہ القد کی مدت کو ہے۔ مدت کو ہے کہ وہ انہا ہے کہ وہ انہا میں مدت کو ہے۔ مدت کے ہے۔ مدت کو ہے۔ مدت کے ہے۔ مدت کو ہ

(رواه الطيم اني وعبد الرزاق وانن جرير في تغيير يهما والبيه يقي في شعب الديمان)

- ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَا مَعْ مِن مِي إِن الله رَبِي عِيلَهُ عَلَى إِنْ ﴿ مَا تَ مِنْ عِيرَ مِن مِي اللّٰهِ كَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ كَا مَلَا قات وَ مَعْ وَ إِن مَعْ اللهِ وَ عَلَى اللّٰهِ كَا مَلَا قات وَ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلِيهِ الرَّاقِ وَابْنِ جَرِيرًا إِنْ اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلِيهِ الرَّاقِ وَابْنِ جَرِيرًا إِنْ اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلِيهِ الرَّاقِ وَابْنِ جَرِيرًا إِنْ اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلِيهِ الرَّاقِ وَابْنِ جَرِيرًا إِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللل
  - 🕙 حدیث میں ہے کہ محبدوں کوآ باد کرنے والے اللہ والے ہیں۔

😩 حدیث میں ہے کہ اللہ تع کی اُن مسجد والوں پر نظر ڈال کراپنا عذاب پوری قوم پر ہے ہٹالینا ہے۔

﴿ حدیث میں ہے کہ اللہ عزوجی فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی ، اپنے جلال کی تشم کہ میں زمین والوں کوعذاب کرنا جاہتا ہوں لیکن اپنے عدال کی تشم کہ میں زمین والوں کوعذاب کرنا جاہتا ہوں لیکن اپنے عدروں کے آباد کرنے والوں اور میرے لیے " پس میں محبت رکھنے والوں اور شبح بحری کے وقت استنففار کرنے والوں پر نظر ڈال کرا ہے عذاب کوہٹ بیتا ہوں۔

﴿ ''اہن عسائر'' میں ہے کہ شیط ن انسان کا بھیٹریا ہے۔جسے بکریوں کا بھیٹریا ہوتا ہے کہ ووا لگتھنگ پڑی ہوئی اِ دھراُ دھر کی بکری کو پکڑ لے جاتا ہے بس تم پھوٹ اوراختلاف ہے بچو، جماعت کواورعوام کوادرمسجدوں کولازم پکڑے رہو۔ (تغییر ابن کثیر جلد ۳۳۸)

### ﴿ الْكِ ﴾ أمت محمد بيد ين الله كل خاص صفات الواح موى ميس،

### اور حضرت موی علیالل کی حضور ﷺ کاصحابی ہونے کی خواہش

اَنَفُ دَ الْاَلْ وَاحَ مَ تَعَلَقَ مَصْرَتَ قَادِه فِي مِنْ نَهُ لَهِ مِهِ مَا يَا بَول كَهَا مِهِ كَهُ مَعْل بهترین مت بوک جو بمیشدا تھی یا توں کوسکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے ابتدا وہ أمت میری أمت ہو۔ تو ابتد نقری نے فرہ یا کہ موسی! وہ تو احمد کی اُمت ہوگی۔

پر ہا یارب ان الواق ہے ایک ایک اُمت کا پہۃ جِلن ہے جوسب ہے آخر میں پیدا ہو گی لیکن جنت میں سب سے پہلے واخل ہو گی اے خدا! وہ میری اُمت ہو۔اللہ تعالیٰ نے قرمایا: وہ احمد کی اُمت ہے۔

پھر ہو یا رب! اس اُمت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالا تکدان سے پہلے کے سب ہی لوگ اپنے قرآن پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں اور نہ وہ کچھ بہچان سکتے اپنے قرآن پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں دار ہے تھیں پڑھتے تھی کہ ان کا قرآن اگر ہٹا رہا جو کے پھران کو بچھ بھی یا دہیں اور نہ وہ بچھ بہچان سکتے ہیں ، انتد نے ان بوحفظ کی ایک قوت دی ہے کہ کسی اُمت کوئیں دی گئی۔ یا رب! وہ میر کی اُمت ہو۔ کہا ہے موکی! وہ تو احمد کی اُمت ہے۔ بھی پڑر کہا یا دوہ برک اُم وہ تا ہو گئی ہوں اور کا فروں سے قبال کریں گے حتی کہا نے دجال سے بھی پڑر کہا یا درب! وہ اُمت تیری ہر کتاب برائیمان لائے گی ، وہ گمرا ہوں اور کا فروں سے قبال کریں گے حتی کہانے دجال سے بھی

لڑیں گے۔الٰبی!وہمیری اُمت ہو۔اللّد نے کہا بیاحد کی اُمت ہوگی۔

پھرموی میلائل نے کہ بارب! الواح میں ایک الیں امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھالیس کے حداثکہ اس اُمت سے پہلے تک کی اُمتوں کا بیرحال تھ کہ اگر کوئی صدقہ یا نذر پیش کرتے اور وہ قبول ہوتی تو اللہ آگ کو بھیجتے اور آگ اسے کھاج تی اور اگر قبول نہ ہوتی اور رد ہوجاتی تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آکر کھاجاتے اور اللہ ان کے صدقے ان کے امیروں سے لے کران کے خریج رسکورے گا۔ بارب! دہ میری اُمت ہو۔ تو فر مایا بیاحد کی اُمت ہے۔

پھر کہا یا رب! میں الواح میں پرتا ہول کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن ممل میں ندلا سکے گی پھر بھی ایک تواب کی حقدار ہو جائے گی اورا گرمل میں لائے گی تو دس حصرتو اب ملے گا بلکہ ست سو حصے تک ،اے خدا! وہ میری اُمت ہو، تو فر مایا: وہ احمد کی اُمت ہے۔
پھر کہ کہ ابواح میں ہے کہ وہ دو سروں کی شفاعت بھی کریں گے اوران کی شفاعت بھی دو سروں کی طرف سے ہوگی۔اے اللہ! وہ میری امت ہو۔ تو کہ نہیں میاحمد کی امت ہوگ ۔ق وہ جو اُسٹید کہتے ہیں کہ موئی عید بنالا نے پھر الواح رکھ دیں اور کہا:

(يَالْيَتَنِيُّ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

ترجمہ: '' کاش! میں محمد مصطفی کا صحابی ہوتا۔' (تنسیراین کثیرجلد اصفی ۲۲۳،۲۲۳) تنسیر مظہری میں بھی تقریباً یہی روایت موجود ہے۔

ہری میں بی نظر یہا ہی روایت موجود ہے۔ س

احتمال بـ بـ (معارف القرسن جدد صفحه)

### ﴿ ۲۲ ﴾ بھی کا فروفاسق کا خواب بھی سچا ہوتا ہے

﴿ ٣٧ ﴾ چله کی فضیلت

بنیاد ہیں۔خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سیج خوابوں میں بھی بکثر ت نفسانی یا شیطانی یا دونوں تشم کے تضورات کی آمیزش کا

ا یک حدیث میں رسول امتد ہے ﷺ کا ارشاد ہے کہ جوشخص جالیس روز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب ہے حکمت کے چشمے جاری فر مادیتے ہیں۔(روح لبیان ،معارف مقرآن جدم صفہ ۵۸) .

### المحديدي في المحديد ال ا الما كا إلا وه خوش نصيب صحابي جن كي شكل حضور مين مينية كم مشابه هي

نزوهٔ أحديل مسلم نول كے ملمبر دار ،مصعب بن عمير بني تيز حضور ﷺ قريب شھانہوں نے كافروں كامقابله كيا يہاں تك كه شہید ہوے ،ان کے بعد کے بینے ﷺ المام (حجنٹرا) حضرت ملی کرم امتدو جہدے سپر دفر مایا۔

چوند مصعب بن عمیر حق نند رسول القد من بالته مشابه تنهاس سیاسی شیطان نے میدافو ااڑادی کہ نصیب دشمنال آپ من بیدهشهید ہو گئے ۔ ( سیرت مصفیٰ جدراصنی ۲۰۵)

﴿ ۵ كِ أَلِيكِ الْجُمْ تَقْيِحِت

الله عمل علمت التي ہے۔ الله عملت الله قائم ہوتا ہے۔

اوردنیا کے ترک سے آخرت کی رغبت حاصل ہوتی ہے۔

ادب سے علم بجھ میں "تا ہے۔ ﴿ اِلَّا عِلَمْ عَلَيْ جُوتا ہے۔ ﴿ عَلَمْ عَلَيْ جُوتا ہے۔ وَ عَلَى اِللَّهِ عَلَيْ

🕸 اورآ خرت کی رغبت حاصل ہونے سے اللہ کے نز دیک رتبہ حاصل ہوتا ہے۔

جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی

جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک کئے

﴿ ٢ كِ أَنقَالَ كَ وقت أيك صحابي كر خسار حضور مِنْ اللَّهُ اللَّهُ كَالْمُولَ بِر

خزوۂ اُحدیث زیادہ ابن سکن کوبیشرف حاصل ہوا کہ جب زخم کھا کرگرے تو نبی کریم ھے پیلانے قر، یا. ان کومیرے قریب لا وُلوگوں ن ان کو آپ کے قریب کردیا انہوں نے اپنے رخس آپ کے قدم مہارک برر کھ دیئے اور اس حاست میں جان اللہ کے حوالے کی ۔ إِنَّ الِلّٰهِ وَإِنْ اللَّهِ وَاجْعُونَ \_ ( ابن بشام جلد اصفيه ٨ ، سيرت مصطفي جلد اصفيه ٢٠٠)

### ﴿ ۵۷ ﴾ چندانهم تسبيحات

ترجمه '' یاک ہے وہ اللہ جس کاعرش آسمان میں ہے۔'' تر جمہ '' یاک ہے وہ اللہ جس کا فرش زمین میں ہے۔'' ترجمہ ''یاک ہوہ جس کی راہ سمندر میں ہے۔' تر جمہ '' یاک ہےوہ جس کی رحمت جنت میں ہے۔'' ترجمه' 'یاک ہےوہ جس کی سلطنت دوزخ میں ہے۔'' ترجمه ''یاک ہےوہ جس کی رحمت فضامیں ہے۔'' ترجمه:''یاک ہےوہ جس کا فیصلہ قبرول میں ہے۔'' ترجمه' ' یاک ہوہ جس نے آسان کو ہلند کیا۔'' ترجمه.'' یاک ہےوہ جس نے زمین کو بچھایا۔'' ترجمه '' پاک ہےوہ جس کے سواکوئی جائے نجات نہیں۔'

- سُبْحَانَ اللّهِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُةً -
- سُمُونَ اللّهِ الَّذِي فِي الْاَرْضِ مَوْطِئُهُ ـ
  - سُنحَالَ الَّذِي فِي الْبَخْوسَبِينَة سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحَمَتُه -

  - سُبْحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلُطَانَهُ -
  - سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْهَوَ آءِ رَحْمَتُهُ
  - سُبْحَان الَّذِي فِي الْقَبُوْرِ قَضَاءٌ ثَاـ
    - سُبُحَانَ الَّذِي رَفَعُ السَّهَآءَ۔
    - سُبُحَانَ الّذِي وَضَعَ الْاُرْضَ -
    - سُبُحَانَ الَّذِي لَا مَنْجِي إِلَّا إِلَيْهِ ـ

ان تسبیحات کوبار باریز ہے ،املدگی یا کی اور عظمت کا اقر ارتیجے اور اپناعقبیدہ یاک رکھے ،انشاءاللند ونول جہانول میں کامیاب رہو گے۔

### ﴿ ٨ كِ الشيطان كِ مناوى

حضرت ابوا مد بنالفنز سے روایت ہے کہ رسول اللہ من اللہ اللہ اور مایا کہ جب اہمیس زمین برآنے لگا تواس نے امتد تعالی سے عرض کیااے پروردگار! تو مجھے زمین پرجیج رہاہےاورراندہَ درگاہ کرر ہاہے،میرے لیےکوئی گھربھی بنادے۔امتدتعالیٰ نے فرمایا: تیرا گھر حہ م ہے۔اس نے عرض کیا میرے لیے کوئی جیٹھک (محکس) بھی بنا دے۔فر مایا بازاراور راسنے (تیری بیٹھک ہیں)۔عرض کیا. میرے ہےکھا نابھی مقررفرہ دے۔فرمایا تیرا کھانا ہروہ چیز ہےجس پرائند کا نام نہ لیاج ئے۔

عرض کیا میرے پینے کے لیے بھی کوئی چیز مقرر کرد ہیجئے۔ فروی اہر نشرا ورچیز (تیرامشروب ہے)۔عرض کیا: مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی عنایت فر ، دے۔فر ، یا باہج ، تا شے ، (تیرے من دی ہیں )۔عرض کیا میرے لیے قر بہن (بار باریز ھی جانے والی چیز ) بھی بنادے۔فر مایا ( گندے ) شعر (تیرا قرسن ہیں )۔عرض کیا سیچھ مکھنے کے لیے بھی دے دے فرمایا:جسم میں گودنا (تیری ملصالی ہے )۔عرض میا میرے ہے کلہ م بھی مقرر فرما دے۔فرمایا حجموٹ (تیرا کلام ) ہے۔عرض کیا میرے لیے جال بھی بنادے۔ فر ما يا عورتيل (تيرا جال بين) \_ (ندائے منبر دمحراب جیداصفحه ۲۳۳، جامع اله جا ديث جلد ۲ صفحه ۵۸)

ف مدہ س حدیث کے مطابق میوزک اور نحنا شیطان کے من دی اور شیطان کے داعی ہیں۔ آج ہم اینے گر دوہیش پر نظر ڈ الیس تو بد كرسول مين الله كال فرمان كي حقيقت كهل كرسامية واتى --

### ﴿ 9 کے ﴾ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ایک خاص دعا

سُبُحَانَ الْاَبَدِيّ الْاَبَدِي

سُيْحَانَ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ

سُيحًانُ الْفُرِدِ الصَّمِّيهِ

یا کی ہے اس ذات کیلئے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ یا کی ہےاس ذات کیلئے جوایک اور یکتا ہے۔ یا کی ہےاس ذات کیلئے جو تنہااور بے نیاز ہے۔

یا کی ہے اس ذات کیلئے جوآ سان کو بغیر ستون کے بلند کرنے والا ہے۔

سُبُحَانَ رَافِعِ السَّمَآءِ بِغُيْرِ عَمَدٍ سُبُحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى مَأَءٍ جَمَدٍ ياك إلى الذات كيئ جس في بجهاياز مين كوبرف كي طرح جي بوت ياني بر سُمْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَنْقَ فَأَحْصَاهُمْ عَدَدًا يوكى ہے اس ذات يوك كيلئے جس نے پيراكيا مخلوق كو، پس صبط كيا اورخوب جان ليا

سُلْحَانَ مَنْ قَسَّمَ الرِّزُقَ فَلَهُ لِينْسَ اَحَدًا بِ كَ ہِاسَ دَاتِ بِ كَ كِيمَ جَسَ نِے روزى تقسيم فِرمائى ،اوركسى كونه بھولا۔ سُمْحَانَ الَّذِي لَمْ يَتَّغِذُ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا يوك إلى إلى الله الله الله الله عنه وي إنا في نديج سُبْحَانَ الَّذِي لَهُ بِيَكُ وَلَهُ بِيُولَدُ وَلَهُ ﴿ يَ كَيْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ا بند تعاں کا قرب حاصل کرنے کے لیے مندرجہ بالا دُعا کا اہتمام شیجئے۔امام ابوحنیفہ میشند نے اللہ نتارک وقع کی کوسو( •• ا) مرتثبہ خواب میں دیکھ، جب سوویں مرتبہ خواب میں دیکھ تو انہوں نے اللہ سے یو جھا کہ یا امتد! تیرے بندے تیرا قارب حاصل کرنے کے لیے کی پر هیس تو بیروع القد تعالی نے خواب میں بتلائی۔ (شامی جلداصفی ۱۳۴۲م مطبوعہ مکتبہ زکریاد یو بند ، نتاوی رھے یہ جدے صفحہ ۱۰۵-۱۰) نوے صبح وشام بیددعاسمجھ کر پیڑھیں اورمندرجہ بالا وعامیں جن باتوں کی نفی کی گئی ہےان سے اللہ کو پاک سمجھیں اور جن بالتوں کو ٹا بت کیا گیا ہے ان کودل ہے ، نیس ،انشاءالقد قرب خداوندی حاصل ہوگا۔اگر کوئی شخص عربی وعانیہ پڑھ سکتا ہوتو اردوتر جمیہ پڑھےاور دعا

﴿٨٠﴾ مناجات عربي

فَلَقَدُ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفُوكَ أَعْظَمُ فَمَنِ الَّذِي يَدَّعُواْدَيَرْجُواالْمُجْرِمُ فَإِذَا رَدُدْتَ يَدِي فَمَنْ ذَا يَرْجُمُ بَجَمِيْل عَفُوكَ ثُمَّ إِتِي مُسْلِمُ

ا يَارَبِ إِنْ عَظُمَتُ ذُنُّوبِي كَثِيرِةً

﴿ إِنْ كَانَ لَا يَوْجُونَ إِلَّا مُعْسِنٌ

الْدُعُوكُ رَبِّي كُمَّا أَمَرْتُ تَضَرُّعًا ﴿ اللَّهِ الْمُرْتُ تَضَرُّعًا

اللهُ إِلَّيْكُ وَسِيْلَةٌ إِلَّا الرَّجَاءَ اللَّهُ اللَّ

ال جمه.

🕒 اے میرے پروردگار! اگر میرے گناہ بڑھ گئے (تو کیا ہوا)۔ میں جانتا ہول کہ آپ کی معافی میرے گنا ہول ہے بھی بردھی ہوئی

﴿ اَ مِيرِ مِ بِرِورِدگار! مِين تيرِيهَ عَلَم كِمطالِق تَجْفِي زَارِي وعا جُزِي ہے بِكارِتا ہوں ۔ تو اگر مير اہاتھ نا كام واپس لوٹا وے گا (ليمن مجھے مايوس كردے گا) تو كون ہے رحم كرتے والا؟

ج میرے پائ تو صرف آپ کے بہترین درگزر کی امید کے سواکوئی سہارانہیں ، پھر ہات رہے کے مسلمان بھی ہوں۔

### ﴿ ٨١ ﴾ فضائل دمضان

حضرت ابوسعید خدری بڑھنی ہے روایت ہے کہ حضورا کرم میں بھڑانے فرمایا کہ رمضان کی رات میں ایک مؤمن بندہ نماز پڑھتا ہے جس نماز کے ہر مجدہ پراُس کے لیے ڈیڈھ ہزار نیکیا لکھی جاتی ہیں اوراُس کے لیے جنت ہیں سرخ یا قوت کا ایک اتنابڑا گھر بنایا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار درواز ہے ہوئے ہیں اور ہر درواز ہے پر سونے کا ایک مخل ہوتا ہے (یعنی گویا ساٹھ ہزار محل بنائے جاتے ہیں) اور پورے ماہ رمضان ہیں کی بھی وقت خواہ رات ہوخواہ دن اگر سجدہ کرے تو اس کو ایک اتنابڑا درخت ملتا ہے جس کے سائے ہیں سوار بالحج سوسال تک دوڑ تارہے۔(التر غیب والتر ہیب جلد ماسخة ۱۹۳)

### ﴿ ٨٢ ﴾ عبدالرزاق نامي آدمي كورزاق كهدكر يكارنا كناه ب

﴿ وَذَرُّوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسْمَآبِهُ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٨٠،١١٠)

ترجمہ ''اورچھوڑ دواُن کو جو بچے راہ چیتے میں اس کے ناموں میں ،ان لوگوں کوان کے لیے کیے کی ضرورسز اللے گی۔''

اساء ہیں تحریف یا تجروی کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں وہ سب اس آیت کے مضمون میں داخل ہیں۔ اوّل ہیکہ اللہ تعولی کے لیے وہ نام استعمال کیا جائے جو تر آن وحدیث میں اللہ تعولی کے لیے ثابت نہیں علاء حق کا اتفاق ہے کہ اللہ تعولی کے نام اور صفات میں کسی کو میا نہیں کہ جو جو ہے نام رکھ دے یا جس صفت کے ساتھ جا ہے اس کی حمد و ثنا کرے بلیکہ صرف و ہی الفاظ ہونا ضروری ہیں جو قرآن وسنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے بطور نام یا صفت کے ذکر سے گئے ہیں۔ ﴿

﴾ شرح عقا ئد تقی اوراس کی شرح نبراس میں ہے۔

تیمری صورت یہ ہے کدابقد تع الی کے مخصوص نا موں کو کسی دوسر نے مخص کے لیے استعمل کرے، مگراس میں یہ تفصیل ہے کہ اساء صنی میں

تیسری صورت میرے کہ امتدتق کی کے مخصوص ناموں کو کسی دوسر نے مخص کے لیے استعمال کرے، مگراس میں یہ تفصیل ہے کہ اساء حسنی میں سے بعض نام ایسے بھی ہیں جن کوشوائے اللہ تعالیٰ سے بعض نام ایسے بھی ہیں جن کوشوائے اللہ تعالیٰ سے بعض نام ایسے بھی ہیں جن کوشوائے اللہ تعالیٰ سے بعض نام ایسے بھی ہیں جن کوشوائے اللہ تعالیٰ بھی استعمال کرنا قر آن وحدیث سے ثابت ہے ، کہ اور جن ناموں کا استعمال نجیراللہ کے لیے قر آن وحدیث سے ثابت ہے ، وہ نام تو اور وں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ جیسے رحیم ، رشید ، علی ، کریم ، عزیز وغیرہ۔

اوراساء حسنی میں سے وہ نام جن کاغیرامقد کے لیے استعمال کرنا قر آن وحدیث سے ٹابت نہیں وہ صرف القد تعمالی کے لیے مخصوص بیں ،اُن کوغیرالقد کے لیے استعمال کرنا الحادِیۃ کور میں داخل اور نا جائز وحرام ہے۔ مثلاً رحمٰن ،سبحان ،رزاق ، خالق ،غفار ، قند وی وغیرہ۔ بھر ان مخصوص ناموں کو

فَانَ قِيْلَ فَكُيْفَ يَصِتُّ اِطْلَاقُ الْمَوْجُودِ وَالْوَاجِبِ وَالْقَدِينُمِ وَنَحُو ذَلِكَ كَلَفْظِ خُمَا بِالْفَارُسِيَّةِ مِمَّا لَمُ يَرِدُبِهِ الشَّرْءُ قُلْنَا بِالْاِجْمَاعِ وَهُوَ مِنْ اَدِلَّةِ الشَّرْعِ ( ثرِلَ عَامَدَ عَلَيْ الرَّسُولِ ١٤)

ترجمہ '' اگر آپ جائے کہ جونام اور صفت شریعت بیٹی قرآن وسنت میں مذکور نہیں مثلاً واجب' قدیم اور فاری میں لفظ ضدا وغیرہ' ان کا املات کی پراطلاق کیونکر جائز ہے؟ ہم جواب دیں گے کہ ان کا جواز اجماع سے ہے اور اجماع شرعی دلیلوں میں ہے ایک دلیل ہے۔'' (محرامین)

نیرانند کے بیےاسنتعال کر ، اگر کسی غلط عقیدہ کی بناء پر ہے کہ اس کو ہی خالق یارزاق سمجھ کران الفاظ سے خطاب کرر ہاہے تب تو ایسا کہنا کفر ہے۔اورا گرعقیدہ غلط نہیں تحض بے فکری یا ہے بھی ہے کسی شخص کو خالق ، رزاق ، یار حمن ، سبحان کہدویا تو بیا گر چہ گفر نہیں مگر مشر کا نہ الفاظ ہونے کی وجہ ہے گناہ شدید ہے۔

افسوں ہے کہ آج کل عام مسلمان اس نعطی میں مبتلا ہیں ، کچھلوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اسلامی نام ہی رکھنا چھوڑ دیئے ،ان کی صورت وسیرت سے تو پہلے بھی مسممان سمجھنا اُن کامشکل تھا ، نام سے پیتہ چل جا تا تھا ،اب نئے نام انگریزی طرز کے رکھے جانے لگے ، لڑکیوں کے نام خواتین اسلام کے طرز کے خلاف خد بجہ ،عا کشہ ، فاطمہ کی بجائے تیم شمیم ،شہبناز ، نجمہ پروین ہونے لگے۔

اس سے زیادہ افسوں ناک ہوت ہے کہ جن لوگوں کے اسلامی نام ہیں ،عبدالرحمٰن ،عبدالخالق ،عبدالرازق ،عبدالغفار ،عبدالقدوس وغیرہ ، اُن میں شخفیف کا بیغلط طریقداختیا رکرلیا گیا ہے کہ صرف آخری لفظ اُن کے نام کی جگہ پکارا جاتا ہے ،رحمٰن ،خالق ،رزاق ،غفار کا خطاب انسانوں کودیا جارہا ہے۔

اورائ سے زیادہ غضب کی بات میہ کے قدرت اللہ کو امتد صاحب اور قدرت خدا کو خداصاحب کے نام سے پکا راجا تا ہے۔ یہ سب ناج برخرام اور گئا وہ ہوتا ہے اور شنے والا بھی گئاہ سے خالی سب ناج برخرام اور گئا وہ ہوتا ہے اور شنے والا بھی گئاہ سے خالی نہیں رہتا۔ یہ گئاہ ہوتا ہے اور سنے والا بھی گئاہ ہیں اور کوئی فکر نہیں مہیں رہتا۔ یہ گئاہ ہوئا نے ہوئے ہیں اور کوئی فکر نہیں سب کر سے کہ اس ذرای حرکت کا انبی م کن خطر ناک ہے۔ جس کی طرف آیت مذکورہ کے آخری جملہ میں تنبیہ فرمائی گئی ہے:

الله سَيْجِزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ ﴾ (سرة اعراف ١٨٠)

ترجمه لعني "أن كواييخ كية كالبدليده يا جائے گا۔ "

اُس بدله کی تعیین نہیں کی گئی ،اس ابہام سے عذاب شدید کی طرف اشارہ ہے۔

جن گناہوں میں کوئی دنیوی فی مَدہ با مذت وراحت ہے اُن میں تو کوئی کہنے دالا رہی کہ سکتا ہے کہ میں اپنی خواہش یا ضرورت سے مجبور ہوگیا ،مگرافسوں رہے کہ آج مسلمان ایسے بہت ہے فضول گناہوں میں بھی اپنی جہالمت یا غفلت سے مبتلا نظر آئے ہیں جن میں منہ



۰ نیو کا کوئی فا سده ہے تنہ و فی درجہ کی کوئی راحت ومذت ہے ،وجہ بیہ کہ حلال وحرام اور جائز ونا جائز کی طرف دھیان ہی نہر ہا۔ رود میں اللہ منہ (معارف بقرآن جدم صفحہ ۱۳۱) نعوذ کہاللہ مینہ (معارف بقرآن جدم صفحہ ۱۳۱)

### ﴿ ١٣٨ ﴾ حضرت موسى علياتهم كى بدوعا كااثر

﴿ رَبُّنَا اَضَّامِسُ عَلَى آمُوَ الِهِمْ ﴾ (١٩٠٦ يُس ٨٨)

ترجمہ ''اے میرے پروردگا راان کے اموال کی صورت بدل کرمنے ویے کارکردے ۔''

حضرت قراد و ٹریسینے کا بیان ہے کہ اس دُی کا اثر بیضا ہر ہوا کہ قوم فرعون کے تمام زروجوا ہرات اور نفتدی سکے اور باغول ، کھیتوں کی سب پیداوار پھروں کی شکل میں تبدیل ہوگئی۔

' هنہ ت عمر بن مبدا عزیز میں بیے کے زمانہ میں ایک تھیلا پایا گیا جس میں فرعون کے زمانے کی چیزیں تھیں اُن میں انڈے اور بادام جسی و تیھے کے جو ہالکل پتھر تھے۔ آئم تم تفسیر نے فرمایا کہ القدتع کی نے ان کے تمام چھوں ، تر کاریوں اور غدہ کو پتھر بناویا تھا۔

(معارف القرآن جيد مهصفح ١٢٥)

### ﴿ ١٣٨ ﴾ نظر بدكى طرح نظر نيك كالربهي برحق ب

رسول کریم ہے پیٹنے اس کی تقیدیق فرہ کی ہے کہ نظر بد کا اثر حق ہے ، ایک صدیث میں ہے کہ نظر بدایک انسان کوقبر میں اوراونٹ کو ہنٹہ یا میں داخل کردیتی ہے ،اس لیے رسول کریم ہے پہلے نے جن چیز وں ہے بناہ ، نگی اورا مت کو بناہ مانگنے کی تلقین فر ، کی ہےان میں 'میں' کُلّ عَیْن لُامَّةٍ '' بھی مَدُکور ہے بیعنی' نہاہ مانگما ہوں نظر بدھے۔' ( قرص )

سی برام بڑا ہے۔ سی سے بہل بن حنیف کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر عنس کرنے کے لیے کپڑے اتارے تو ان سے سفید رئا ، تندرست بدن پر عام بن رہیعہ کی نظر پڑگئی اور ان کی زبان سے نگلہ کہ میں نے تو آج تک انناحسین بدن کسی کانہیں دیلھا۔ یہ من تی کہ فور سہل بن حنیف کو تخت بخی رچڑھ گیا ، رسول القد منے ہوئی تھا کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ منے ہوئی تہا ہے علاج تجویز کیا ور مام بن رہیعہ وقعم دیا کہ وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں ، یہ پانی مہل بن حنیف کے بدن پر ڈ الا جائے ، ایسا ہی کیا گیا تو فور آسہل بن حنیف کا بخار افر گیا اور وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ ﴿

َں القعہ میں آپ ہے ہوں نہ مر بن رہیعہ و بیہ تنبیہ بھی فر ، ئی کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے ، جب اُن کا بدن تمہیں نوب نفر یہ تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہ گی؟ نظرِ کا اثر حق ہے۔

اس حدیث ہے ہے جھی معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جن و مال میں کو تی اچھی ہوت تعجب آنگیز نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کے واسطے بید ما کرے کہ انتخابی اس میں برکت عطافر مائے۔ بعض روایات میں ہے کہ 'منشآء اللّه کلا قوّۃ اللّه بناللّه '' کہاس کے نظر بدکا اثر جاتا رہت ہے ،اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی نظر بدک کولگ جائے تو نظر نظر نگانے والے کے ہاتھ پاؤل اور چبرہ کا عنسالہ اس کے بدن برڈ الن نظر بدکے اثر کوزائل کردیتا ہے۔ قرطبی نے فر مایا کہ تمام علم ء اُمت الل سنت الجماعت کا اس برا تفاق ہے کہ نظر بدگ جانا اور اس ہے کہ نظر بدگ اور اس سے نقصان پہنچ جانا حق ہے۔

نوٹ جب بری نظر میں تا ثیر ہے تو اچھی نظر کی بھی تا ٹیر ہو سکتی ہے۔اولیاء املد (اللہ تعالی کے خاص بندے) جب نظر ڈالنے بیں ہدایت ، مہوج تی ہے۔(معدن اعرآن جدد صفحہ ۹۸)

حضرت عثمان رفی تعقیف فراتے میں کہ حضورا کرم مضرکہ ہنا ہے۔ جماعت یمن جمیحی اور اُن میں سے ایک صحافی کو اُن کا امیر بنایا جن کی عمر سب سے کم تھی ، وہ لوگ کی دن تک وہاں ہی تھیم سے اور نہ جاسکے ، اس جم عت کے ایک آ وی سے حضور مضرکہ کی مل قات ہو گی۔ حضور مضرکہ بنایا ہمارے امیر کے پاؤں حضور مضرکہ بنایا ہے۔ فروی ، سے فلانے اُتہ ہیں کی ہوا؟ تم ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ اس نے عرض کیا یارسول القد مضرکہ بنا ہمارے امیر کے پاؤں میں تک کیوں نہیں گئے؟ اس نے عرض کیا یارسول القد مضرکہ بنا ہمارے امیر کے پاؤں میں تکریف ہوا گئے ہوا گئے ہوا گئے وہ اللّٰہ وَ ہُواللّٰہِ اَعُودُ بِاللّٰهِ وَ وَدُرْتُهِ مِنْ شَرِّمَا فِرْهَا ' سات مرتبہ پر ھاراس آ دمی پردم کیا ، وہ آ دمی ( اُس وقت ) ٹھیک ہوگیا۔ (حیاۃ، صحابہ عدام فی ا

### ﴿٨٦﴾ روزي ميں برکت کے ليے نبوی نسخه

ھر میں داخل ہو ہر سمام سرے، چیا ہے گھر میں کو کی ہو بیانہ ہو، پھرا کیک مرتبہ در ودشریف پڑھے پھرا کیک مرتبہ سور وا خلاص پڑھے۔ (حصن حمین)

### ﴿ ٨٧ ﴾ پریشانی دورکرنے کے لیے نبوی نسخہ

حضرت ابو ہر مرہ وہ التے ہیں کہ ایک روز میں رسول امتد میں پہنے کے ساتھ یا ہر نکلا ، اسی طرح کہ میرا ہاتھ ہی ہے۔ ہاتھ میں تھا۔ آپ میں پہنے کا گزرایک ایسے خص پر ہوا جو بہت شکتہ ہال اور پر بیٹان تھا۔ آپ میں پہنے کے ان تمہارا بیرحال کیسے ہوگیا؟ اُس شخص نے عرض کیا کہ یہ ریاور تنگدتی نے میرا بیرحال کر دیا۔ آپ میں پینے آنے فر مایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتا تا ہوں ، وہ ہڑھو گے تو تمہاری بیاری اور تنگدسی ج تی رہے گی۔ وہ کلمات ہے ہیں:

(تَوَكَّنْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ ، الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذُ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلَ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا)

ترجمہ '' میں اس کرندہ بھر وسہ کرتا ہول جس پر بھی موت طاری نہیں ہوگی ، تمام خوبیاں اُسی اللہ کے لیے ہیں جو نہ اور در کھتا ہے اور شداس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مدد گار ہے اور اس کی خوب بڑا کیاں بیان کیا سیجے''

اس کے بچھ عرصہ کے بعد آپ میں بھا آپ طرف تشریف لے گئے تو اُس کوا چھے حال میں پایا۔ آپ میں بھا۔ آپ میں بھا۔ آپ میں کا اظہار فر مایا۔ ' پ نے م<sup>ن</sup>س یا کہ جب ہے آپ نے مجھے بے کلمات ہتلائے ہیں میں پابندی سے ان کلمات کو پڑھتا ہوں۔ (معارف القرآن جدہ صفحا ۵۳)

### ﴿ ٨٨ ﴾ مسلمانوں كے اجتماعی مال میں حضرت عمر رہائتین كی احتیاط

﴿ حضرت عمر طَحْلِنَوْ نَے فرہ یا بیس اللہ کے مال کو ( یعنی مسلم نول سے اجتماعی مال کوجو بیت المال میں ہوتا ہے ) اپنے لیے بیتیم کے مال کی طرح سمجھ خاہوں۔ اگر مجھے ضرورت ہوتو ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں اسے لیتا ہول۔
مناسب مقدار میں اسے لیتا ہول۔

دوسری روایت میں ہے کہ میں اللہ کے مال کواپنے سے بیٹیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیم کے مال کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَا كُلْ بِالْمَعْرُونِ ﴾ (سرؤنه: "يت٢) ترجمه. ''جو خض غني ہوسووہ تو اپنے کو ہالکل بچائے اور جو شخص حاجت مند ہوتو وہ مناسب مقدارے کھائے ۔''

(حياة الصحابي جلد اصفحداله)

- ﴿ حضرت براء بن معرور ﴿ الله على بيني كَهُ مَعْنَ بِيلَ كَهُ حَضَرت عَمْر ﴿ فَيْنَا أَلِكُ مُرتبه بِمَار بُوسَ أَن كَ لِيهِ على جَهِ مِن شَهُد تجويز كيا كي اور اور س وفت بيت امال ميں شهد كي ايك كي موجود تقى .. (انہول نے خوداس شهد كوندلي بلكه ) مسجد جا كر منبر پرتشر يف لے گئے اور فرمان مجھ عداج كے بيے شهد كی ضرورت ہے ، اور شهد بيت المال ميں موجود ہے ، اگر آپ لوگ اجازت ديں تو ميں اسے لے لوں ، افر مان بي محصورت المان ميں موجود ہے ، اگر آپ لوگ اجازت ديں تو ميں اسے لے لوں ، ارندوہ مير ہے ليے ترام ہے ۔ چنانج ہوگول نے خوش ہے ان كواج زت دے دى ۔ (حياة ، صحابہ جدم صفح الله )
- عن حضرت المعلى بن محر بن سعد بن الى وقاص مجيلة مجيم عين كها يك مرشه حضرت عمر طفائية كے پاس بحر بين سے مشك اورعبر آيا۔
  حضرت عمر طبق على الله كوشم! ميں جا بتا ہوں كه مجھے كوئى اليى عورت ال جائے جوتولنا اچھى طرح جانتى ہواوروہ مجھے بيہ نوشبو
  قور است تا كه ميں الے مسلما فوں ميں تقسيم كرسكوں ان كى بيوك عا تكه بنت زيد بن عمر و بن تقيل طبي في تي بات كها ميں تولئے ميں بڑى
  اہم ہوں ، لائے ميں تول ديتى ہوں۔ حضرت عمر طبي نبيس! تم سے نبيس تولوانا۔ انہوں نے كہا ، كيوں؟ حضرت عمر صحرت عمر طبي نبيس! تم سے نبيس تولوانا۔ انہوں نے كہا ، كيوں؟ حضرت عمر طبي في اور كھي كى (يول بجھ نہ تھے خوشبو تير ہے ہاتھ كولگ جائے كى اور كبيثى او سے تي مول ہے كے درجے واسما بجھ مسلمانوں سے بجھ زيا وہ خوشبول جائے كى اور كبيثى او ركبيتى اور درجے اللہ على اس طرح مجھے مسلمانوں سے بجھ زيا وہ خوشبول جائے كى ۔ (حية ة السما بجلدا مغد 110)
- ﴿ حضرت ، مک بن اوس بن حدثان عمینیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب طبی تعلیٰ کے پاس روم کے بادشاہ کا قاصد آیا۔حضرت عمر بن خطاب طبیعیٰ کی بیوی نے ایک دین راُ دھار لے کرعطرخریدااورشیشیوں میں ڈال کروہ عطراس قاصد کے ہاتھ روم کے بادشاہ کی بیوی کو ہدید بھیج دیا۔
- جب بہ قاصد ہا دشاہ کی بیوی کے بیاس پہنچ اوراُ ہے وہ عطر دیا تو اس نے وہ شیشیاں ضالی کر کے جوا ہرات سے بھر دیں اور قاصد ہے کہا جاؤ ، بیرحضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی کودے آ ؤ
- جب بیشینال حضرت عمر بن خطاب بینین کی بیوی کے پاس پہنچیں تو انہول نے شیشیوں سے وہ جواہرات نکال کر پچھونے پرر کھ دیے۔ اینے میں حضرت عمر بن خطاب بینین گھر آگئے اور انہول نے پوچھا کہ کیا ہے؟ ان کی بیوی نے سارا قصد سنایا ۔ حضرت عمر شخیر نے وہ تمام جواہرات کے کر نیج دیئے اور ان کی قیمت میں سے صرف ایک دین را بنی بیوی کو ویا اور باقی ساری رقم مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کرادی۔ (حیاۃ صی بہر عدم اصفہ ۱۳۱۷)
- ق حفرت بن عمر بلاتین فررت بین ایک مرتب میں نے پچھا ونٹ خرید ہے، وران کو بیت المال کی چراگاہ میں چھوڑ آیا۔ جب وہ خوب موٹے موٹے تو میں انہیں بیچنے کے لیے بزار لے آیا۔ اسنے میں حضرت عمر بٹائینڈ بھی بازار تشریف لے آئے اور انہیں موٹے موٹے اونٹ نظر آئے تو انہوں نے بچ چھا ہے اونٹ کس کے ہیں؟ موگوں نے انہیں بتایا کہ بید حضرت عبداللہ بن عمر بٹائینڈ کے ہیں۔ تو فرمانے کا اے عبداللہ بن عمر! واہ واہ امیر الموشین کے بیٹے کے کیا کہنے! میں ووڑ تا ہوا آیا اور میں نے عرض کیاا ہے امیر الموشین! میں بت ہے؟ آپ بڑائیڈ نے فرمایا ہے اونٹ کیے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نے موش کیا اے امیر الموشین! جرنے کے لیے بھیجے تھے۔ (اب میں ان کو بزار لے آیا ہوں) تا کہ میں دوسرے مسمانوں کی طرح انہیں جی کرنفع حاصل کروں۔ حضرت عمر بڑائیڈ نے فرمایا بیان ایک بزار لے آیا ہوں ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے ،امیر المونین کے بیٹے کے اونٹول کو حضرت عمر بڑائیڈ نے فرمایا بال! بیت المال کی چراگاہ میں ہوگ ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے ،امیر المونین کے بیٹے کے اونٹول کو

چرا دا درامیرالمومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو پانی پدا وُ (میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہر سے اونٹوں کی زیادہ رعایت کی ہوگی اس لیے ) اے عبداللہ بن عمر! ان اونٹوں کو پیچوا درتم نے جتنی رقم میں خردیے تھے دہ تو لے نوادر باقی زائدرتم مسمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو۔ (حیاۃ الصحابہ جددا سفیہ ۳۱۲)

﴿٨٩﴾ جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اس کو بیده عا پڑھنے کی تو فیق ہوتی ہے

حضرت بربیرہ اسلمی بڑھنڈ کوآپ میں کھانے فرمایا کہا ہے ہر بیرہ! جس کے ساتھ اللہ پاک خیر کا اراوہ فرماتے ہیں اس کومتدرجہ ذیل کلمات سکھادیتے ہیں۔وہ کلمات ہے ہیں:

(اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَو فِي رِضَاكَ ضُعْفِي وَخُذُ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَانِي، اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيْفٌ فَقَدِّنِي وَإِنِّي فَلِيَّلْ فَاعِزَّنِي وَإِنِّي فَقِيْرٍ فَاغْنِنِي يَآرُحَمَ الرَّحِمِيْنَ)

آ گے ہے جے بیٹ فر مایا جس کوا متد تعالی پر کلمات سکھا تاہے بھروہ مرتے دم تک نہیں بھولتا۔ (احیاءالعوم جلداصفیہ ۲۷۷)

### ﴿٩٠﴾ قبوليت دعا

حصرت سعید بن جبیر عبینی فر ات ہیں کہ مجھے قر آن کریم کی ایک ایس آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کرآ دمی جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ پھر بیآیت تلاوت فر مائی.

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَالسَّمُواتِ وَالْدُرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكَبِمِ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوافِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (سرءَزم ٢٣)

ترجمہ '' سپ کہتے اے اللہ! سمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! چھپی اور کھلی باتوں کے جانبے والے! آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فر ہویں گے جن میں یا ہم واختلہ ف کرتے تھے۔''

( قرطبی معارف القرآن جلد مصفحه ۲۱۵)

### ﴿ ٩١﴾ مشاجرات ِ صحابہ کے متعلق ایک اہم ہدایت

حضرت رہیج بن خثیم سے کسی نے حضرت حسین طِی تیزز کی شہادت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ایک آ ہ بھری اور اس آیت کی علاوت فر ہائی :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

تر جمہ '' سپ کہیے ،اے امتد! آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! چھپی اور کھلی باتول کے جانبے والے! آپ ہی اپنے ہندوں کے درمیان ان امور میں فیصد قر ، ویں گے جن میں باہم وواختلاف کرتے تھے۔''

(معارف القرآن جلد مع فحد ٢٧ ٥)

### ﴿ 9٢ ﴾ جمعه کی نماز کے بعد گناہ معاف کروانے کا ایک نبوی نسخہ

جوآ وي جعد كن زك بعد سومرتبه أسبحان اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِع "بر ها لا تَعْظِيم وَبِحَمْدِع وال

### المساول المساو

کے ایک لاگھ گزومعاف ہوں کے اوراس کے والدین کے چوہیں ہزارگزہ ومعاف ہوں گے۔﴿ (رواہ بن نسنی فی ثمل یوم واللیلة صفح ۴۳۳)

### ﴿ ٩٣ ﴾ وضو کے وقت کی خاص دعا

صدیث شریف میں آیا ہے کہ جوشش وضوکرتے وقت مندرجہ ذیل دعا کو پڑھتا ہے اس کے لیے مغفرت کا ایک پر چہلکھ کراور پھراس پرمبرلگا کرر کھ دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن تک اس کی مہر نہ تو ڑی جائے گی اورو ومغفرت کا حکم برقر ارر ہے گا: (سبحانک اللہ علیہ وکہ کہ بیک اُستغفر ک واتوب اِلیک) (حصن حمین صفحہ ۱۰۰۰)

### ﴿ ٩٣﴾ تين بري يماريوں ہے جينے کا آسان نبوي نسخه

حضرت قبیصہ ہن فورق ہولینے فر وہتے ہیں کہ میں حضور بھے ہیں کی خدمت میں حاضر ہوا ،حضور بھے ہیں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا میر کی فمر زیادہ ہوگئی ہے،میر کی ہڈیاں کمزور ہوگئی ہیں بعث میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں ، میں آپ بھے ہیں کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تا کہ مجھے تے وہ چیز سکھا کمیں جس ہے امقد تعالی مجھے نفع دے۔

(اللَّهُمَّةَ إِنِّي اَسُنَلُكَ مِنَّا عِنْدَكَ وَاَفِضَ عَدَى مِنْ فَصُلِكَ وَانْشُرْ عَلَى مِنْ دَّحْمَةِكَ وَأَنْزُلْ عَدَى مِنْ بَرَّكَاتِكَ) ترجمه:''الے ابتد! میں ان فعمتوں میں ہے ، نگر ہول جو تیرے پاس ہیں ،اورا پنے فضل کی تجھے پر ہارش کراورا پنی رحمت مجھ پر پھیلا دے اورا پی برکت مجھ برنازل کردے۔''(حیاۃ السحابہ جدم صفحہ ۱۷)

### ﴿ 90 ﴾ شیطان کا بیشاب انسان کے کان میں

حضرت عبدامتد بن مسعود طالبین فرمات بیل که جناب نبی کریم بین کا کسی استے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ قبیح تک سوتا ہی رہتا ہے بنم زے لیے بھی نبیس اٹھتا ہتو آپ بین کی بینائے ارشاوفر مایا: د دَاكَ رَجُنْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِیْ اَذْنِهِ) (بندری مسلم)

تر جمد الربیر بیدا آدمی ہے جس کے کا تول میں شیطان پیشاب کرجا تاہے۔ '( تاریخ جنات وشیاطین صفحہ ۹۸۹)

### ﴿ ٩٦ ﴾ حضرت عمر طالعنف كا قبر مين منكر تكبير سيه سوال كرنا

یں، ویت بیل ہے کہ حضور سے بیٹنے فر مایا کہ اس ذات کی قتم! جس نے مجھے کل وے کر بھیجا ہے ، مجھے حضرت جبر کیل علیات نے اور تم سے سوال کریں گے۔ مسس ن رکبنے کا اے تمرا تیرار ب کون ہے؟ تو تم جواب شرکبیر قبر میں تمہارے بی آئی گار ب کون ہے؟ اور حضرت محمد ہے بیجا میر سے نی بیل بتم دونوں کے نبی کون ہیں؟ اور اسلام میرادین ہے۔ تم دونوں کا دین کیا ہے؟ اس پر وہ دونوں کہیں گے ، دیکھو کیا بجیب بات ہے ، ہمیں پیتنہیں چل رہا ہے کہ میں تمہارے پاک بیس بیت ہوئیں بیت ہیں جس کے کہ میں تمہارے پاک بیس بیت ہوئیں بیارہ بیس جا کہ میں تمہارے باک

ا کاری ورستم شریف کی رویت ہے بھی اس کی تا نیر ہوتی ہے حضرت ہو ہر برہ ہیں ہوت ہے کہ سول اللہ میں ہوتے نے مایا مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَبْدِهِ فِی یَوْمِر مِانَةَ مَرَّةٍ جُطَّتُ خَطَايًاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ ذَبِّدِ الْبَحُو (شَفْق عَدِ مِثْلَوَة صحف 19) ترجمہ ''جس نے یک دین میں سوم تبدکہا سُبْحُانَ اللّهِ وَبِحَبْدِهِ اس کے گن ومن ویئے جا عیں کے گرچہ متدر کی جھاگ کے ہراہر ہوں۔' (گھرامین)

حسرت بریدہ میں نیز ہے روایت ہے، جس کامفہوم ہے کہ رسول اللہ سے کے قروبا کہ جسٹھنٹ ہے مندرجہ ذیل دس کلمات کوتماز فجر نے وقت (پہنے یا بعد میں) کہا تو وہ شخص ان کلمات کو پڑھتے ہی المقد تقالی کواس کے حق میں کافی اور کلمات پڑھتے اور اجروثو اب دیت معرب یا ہے گا۔ پہنے پانچ کلموت و ایو ہے متعاق میں اور ہاتی پانچ آخرت ہے متعاق میں۔

ترجمہ:'' کافی ہے جھے کواللہ، میرے دین کے لیے۔''

ترجمہ:'' کا تی ہے جھ کواللہ امیرے کل کے لیے۔''

ترجمہ:" كافى بے جھ كواللہ اس تخص كے ليے جو جھ ميزيادتى كرے"

ترجمه '' كافى بي جي كا كوابلدال تحقل كے ليے جو جھ يرحسد كرے۔'

دنيات متعلق يا چي بيه تير.

أَحْسِبِي اللهُ لِدِينِي

(٢) حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَااهَمْنِي

اللهُ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ

اللهُ لِمَنْ حَسَدِينَ

اورآخرت کے پانچ سے ہیں:

خُسْنَ اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

الله حسبي الله عِنْدُ الْهَا لَيْهِ فِي الْقَبْرِ " " إما " كافى بيجة والله تبريس وال كوفت "

اللهُ عِنْدُ الْمِيْزَانِ اللهُ عِنْدُ الْمِيْزَانِ

الرائمیہ '' کا فی ہے جھے کو اللہ الموت کے وقت ہے'' میں دستان کا فی سے جمعے واللہ اللہ میں السال کے ماق

تر جمہ '' کا فی ہے جھو واللہ ہمیزان کے پاس ( یعنی اس تراز و کے پاس جس میں نامدا ملال کاوڑن ہوگا)۔''

ترجمہ '' کافی ہے جھے کواللہ ،اک شخص کے لیے جودھو کہ اور فریب دے مجھے برائی کے ساتھ ہے''

خَسْمِيَ اللهُ عِنْدُ الصِّراطِ اللهِ "راس" كافي بي الأواند، بل صراط ك بيال ا

عَسْمِي لللهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تُوَكَّلُتُ وَالِيْهِ أَنِيْبُ ﴿

تر : منه " كافى ہے جھاد بقد ، س كے سوا وني معبود نبيس ، ميں نے اى برو كل كيااد رميں اس كى حرف رجوع كرتا ہول - "

( ورمنشورجدر<sup>ون ف</sup>ي**ه )** 

﴿ ٩٨ ﴾ قيدے چھڻارے کا نبوی نسخه

سیرت ابن اسی تی میں ہے کہ حصرت عوف انتجعی بڑسیز کاڑے حصرت سام بڑتینؤ جب کا فرول کی قید میں منصے تو حضور سے پیلاسے فرمایاان ہے کہلوا دو کہ بکثرت لاَحُول و لاَ قوّاۃ اِلّا باللَّهِ پِرْ ہے رہیں۔

ایک دن اچا نک بیٹے بیٹے ان کی قید کھل گئی اُوریہ وہاں ہے نکل بھا گے اوران لوگوں کی ایک اونٹی ہاتھ لگ گئی جس پر سوار ہو گئے ، رہتے میں ان کے اونٹوں کے رپوڑ ملے ، انہیں اینے ساتھ ہنکالائے۔

وہ لوک چیجے دوڑے کیکن کی سے ہاتھ نہ گئے ،سید ھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہوکر آواز دی۔ باپ نے وازس سرفر مایا استین کی سید ہے اپنے وہ کہاں اوہ تو قید وبند کی مسیمتیں جھیل رہا ہوگا۔ اب دونوں ماں ہا اور خادم ارواز نے مالم جی تو ان کے کہا تو ان کے کہا تا کہ میں اور تمام انگن کی اونٹوں سے جمری پڑی ہے۔ بوچھا کہ میں اور تمام انگن کی اونٹوں سے جمری پڑی ہے۔ بوچھا کہ میں اواز سے جی کی بیٹ کی اونٹوں سے جھری پڑی ہے۔ بوچھا کہ میں اواز سے جی کر بی کے ایک کی بیٹ مسئد دریافت کر ہوں۔ نبی کر بی جے ایک کو بیٹ سے جیں 'انہوں نے و قعہ بیاں میں قوفر مایو جھانظہ و جی حضور میں جی سے جی ان کی ہا بت مسئد دریافت کر ہوں۔ نبی کر بی جھانظہ و جی حضور میں جی سے جی ان کی ہا بت مسئد دریافت کر ہوں۔ نبی کر بی جی جانگ



فرمایا بیسب تمهارا ب جوجا بوکر در تغییراین کیرجلد۵ سفی ۲۲۱)

### ﴿ 99﴾ مصائب ہے نجات اور مقاصد کے حصول کا مجرب نسخہ

حدیث میں رسوں ابلد میں تھانے عوف بن مالک طلاقاؤ کومصیبت سے نبی ت اور حصول مقصد کے بیے بیالقین فرمائی کہ کثرت ک ساتھ لاَ حَوْلَ وَلَا قُوْقَةَ إِلَّا بِاللَّهِ بِرُهَا كريں۔

### ﴿ \* \* ا ﴾ چوشے آسان کے فرشتے کو مد د کیلئے حرکت میں لانے والی دعا

حضرت انس بن ، لک پڑائیڈ فرماتے ہیں کہ حضور بیٹے ہیں کہ حصور بیٹے ہیں کا رہتے ۔ ایک مرتبہ وہ سفر بیس گئے ۔ انہیں راستہ بیس ایک ہتھیا رول سے مسلح ڈاکو ملا ۔ اس نے کہ اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو بیس تنہیں قبل کر ووں گا ۔ اُس صحابی نے کہا تہہمیں مال لینا ہے وہ لے لو ۔ ڈاکو نے کہا: ہیں میں تنہا راخون بہانا چاہتا ہوں ۔ اُس صحابی نے کہا: مجھے ذرامہلت دو میں نماز پڑھلوں ۔ اُس نے کہا: جتنی پڑھنی ہے پڑھلو ۔ چنا نچیہ اُنہوں نے ماز پڑھی اور بید عاتین مرتبہ ما گی:

( يَاوَدُودُ ا ذَا الْعَرْشِ الْهَجِيْدِ ا يَافَعَالَ لِهَا يُرِيْدُ السِّنَكُ بِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُرَامُ وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَا الْمِكَ الَّذِي مَلَا الْمِكَ الْمَعْنُونُ الْمُغَيِّنُ الْمُغَيِّنُ الْمُعَلِّيُ اللَّصَ مَا مُغِيْثُ الْمُغْتِيْ !)

تواج با ایک گور میران باند کے ہوئے میں ایک نیز وقاجے اُٹھا کروہ اپنگورے کے کانول کے درمیان بلند کے ہوئے میری قد اس نے اس ذا کو نیز وہ رکونل کردیا، بھر وہ اس تا ہری طرف متوجہ ہوا۔ تا ہر نے پوچھا تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعہ سے میری مد فر ان نے اس نے کہ میں چو تھے "مان کا فرشتہ ہول ، جب آپ نے (پہلی مرتبہ ) دعا کی تو بیں نے آسان کے دروازول کی حزا میٹ نی جب آپ نے نہ بیش کے دروازول کی حزا میٹ نی جب آپ نے دوہ رہ دعا کی تو کس نے آسان والول کی چیخ ویکار تی ، پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کس نے کہا سے میں میں ہوکہ جو آدی بھی وضو کرے چا رکھت نماز پڑھے اور پھر بیدعا مانے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی ، چا ہو وہ مصیب نے کہ "پ کوخوشخری ہوکہ جو آدی بھی وضو کرے چا ررکھت نماز پڑھے اور پھر بیدعا مانے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی ، چا ہو وہ صعیب نے کہ "پ کوخوشخری ہوکہ جو آدی بھی وضو کرے چا ررکھت نماز پڑھے اور پھر بیدعا مانے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی ، چا ہو وہ صعیب نے دو ہو ۔ دیا چا اس فرور کی اور کو میں میں کے دو اس کی دو اس کی دو اس کی دو اس کی دعا میں دو کہ دو اس کی دو کہ دو اس کی دو کا کا مرکم میں دو کہ دو کہ دو اس کی دو کر کے بیا دو کہ دو کر دو کر دو کر دو کر دو کر کر دو کر دو کر دو کر کی کر دو کر

### ﴿ ا • ا ﴾ تلاوت قرآن کے وقت خاموش ندر ہنا کفار کا شیوہ ہے

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهِاذَا الْقُرْانِ وَالْغُوَّا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ (سورةم اسجدة ۲۷) ترجمه ''اور کافریه کہتے ہیں کہاس قرآن کوسٹو، م مت، اوراس کے پیج میں غل مجادیا کرو، شابیرتم ہی عالب رہو۔'' تربت مذکورہ سے معموم ہوا کہ تلاوت قرآن مجس خلل ڈالنے کی شیت سے شور وغل کرنا کفر کی علامت ہے، اس سے رہے معموم ہوا کہ ف موش ہوکر سفن واحب اورائیمان کی علامت ہے۔ آج کل ریڈیو پر تلاوت قرآن پاک نے ایسی صورت اختیار کرلی ہے کہ ہمرہوئل اور المنظم الله المنظم المن

تجمع کے مواقع میں ریڈ یو کھولا جاتا ہے ، جس میں قرآن کی تلاوت ہور ہی ہو ، اور ہوٹل والے خود اپنے دھندوں میں لگے رہتے ہیں اور کھائے پینے والے اپنے شغل میں ،اس کی صورت وہ بن جاتی ہے جو کفار کی علامت تھی۔

الله تعالی مسلمانوں کو مدایت فرمائیں کہ یا تو ایسے مواقع میں تلاوت قر آن کے لیے ریڈیونہ کھولیں ،اگر کھولنا ہے اور برکت حاصل کرنا ہے تو چند منٹ مب کام بند کر کے خود بھی اس طرف متوجہ ہو کرسنیں اور دوسروں کو بھی اس کا موقع دیں۔ (معارف القرآن جدے مغیرے ما

حضرت ابو ہریرہ بڑاللیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بین پڑنے فر مایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے درواز ہے پر کھڑے ہو ہو بت جی اور شروع بیں آنے والے کی مثال اُس محفی کی ہوجہ تے جی اور شروع بیں آنے والے کی مثال اُس محفی کی ہوجہ تے جی اور اقد تعوی ہے بیٹ اور اقل وقت وو بیبر بیں آنے والے کی مثال اُس محفی کی ہے جو گائے بیش ہے جو اللہ تعددوم نہبر پر آنے والے کی مثال اُس محفی کی ہے جو گائے بیش کرتے والے کی ، اُس کے بعد آنے والے کی مثال مرغی بیش کرنے والے کی ، اُس کے بعد آنے والے کی مثال مرغی بیش کرنے والے کی ، اُس کے بعد آنے والے کی مثال مرغی بیش کرنے والے کی ، اُس کے بعد آنے والے کی مثال انڈ اپیش کرنے والے کی ۔ اُس کے بعد آنے والے کی مثال مرغی بیش کرنے والے کی ، اُس کے بعد آنے والے کی مثال انڈ اپیش کرنے والے کی ۔

پھر جب امام خطبہ کے لیے منبر کی طرف جاتا ہے تو پی فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر کپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے شریک ہوجاتے ہیں۔ (میح بڑاری وسیح مسلم)

﴿ ١٠٣ ﴾ پرانے ہوں توالیے ہوں

حضرت معاذبین جبل ولائیڈ آپ ہے ہوئے کہ کی قبر مبارک پر کھڑے رور ہے تھے، حضرت معاذبر لائٹیڈ سے حضرت عمر ولائٹیڈ نے پوچھا کیوں رور ہے ہو؟ فرہ ہو ۔ میں نے ایک حدیث تی تھی کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو متقی ہوں اور چھے ہوئے ہوں ، ایسے کہ اگر مجلس میں آئیں تو کوئی ان کو شہر بہتی نے اور اگر مجلس میں نہوں تو کوئی نہ ڈھونڈ ہے کہ فلال صاحب کہ ان گئے؟ مجلس میں کیوں نہ آئے؟ ان کے دل ہدایت کے چراخ میں ، ہرفتنہ سے محفوظ رہیں گے۔ برانے ہوں تو ایسے ہوں کا م خوب کریں تعلق مع اللہ بہت ہو۔ گر چھے ہوئے ہوں ، ایسے ہوں ، زین و دلوگ شر بہتے ہوں۔ آسان پر مب جائے ہوں۔

اللهم الجعلنا مِنهم ومعهم (دية الصحاب صداص دم)

﴿ ٢٠١﴾ عبدالرحمٰن بنعوف شائتهُ اور خالد بن واید شائتهٔ کے درمیان ٹوک جھونک،

### 

حفرت عبدالرحمان بن عوف برن النبئة نے شکایت کی آپ میں بھی بھتاہے کہ خالد برن ہیں۔ جھے سے تو تو میں میں کرتے وہتے ہیں ، آپ میں بھی ہے خوالد برن ہیں۔ خالد برن ہیں ہے کہ میدالرحمان برن عوف برن ہیں ہو جائے ہے کہ میدالرحمان ہے کہ میدالمتد کی تلوار ہے۔

میں عوف برن ہون کے جھے بھی کو سے رہتے ہیں ، آپ میں بھی بیٹا نے ابن عوف سے فر مایا کہ خالد کو بھی نہواس لیے کہ بیدا بقد کی تلوار ہے۔

قائدہ آپ میں بھی بھی ہے تو میں کو جائے تو ذمہ داردونوں کی تعریف کردی ، دونوں کو نبھا بھی لیا۔ ساتھیوں کی آپس میں تو تو میں میں ہو جائے تو ذمہ داردونوں کی تعریف کرے اوردونوں کو نبھا ہے۔ (حیاۃ اسی بہلا موجہ)

# تا بھے روزی کی اور اپنیاں دینے والے ساتھیوں کی اولا دکی رعایت اور اور کے ساتھ در بانیاں دینے والے ساتھیوں کی اولا دکی رعایت اور اُن کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، ورنہ فل عبادت قبول ہوگی نہ فرض

ں مدہ دین کا کام کرنے والے ساتھیوں کی اور دی رعایت ضروری ہے،سب سے اچھ سلوک بیہ ہے کہ اُن کوبھی دعوت کے کام میں محنت سے چلایا جائے اور خیر خوابی کامعاملہ کیا جائے۔

### 

' منرت اوہریرہ بڑھنے فر ماتے ہیں کہ آپ میں بھیانے چار درہم میں ایک شلوار خریدی میں نے پوچھا یارسول اللہ میں بھیا آپ سے شعوار پہنیں گے؟ حضور میں بھیانے فر ہیں ہوں! ون رات سفر وحضر میں پہنوں گا ، کیونکہ جھے ستر ڈھا نکنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ ستر ڈھا نکنے والی کوئی چیز شمل۔ (حیاۃ انعمابہ جدم صفحہ 20)

# ﴿ ٢٠ أ﴾ وه خوش نصیب صحابی جن كا انتقال مدینه منوره میں ہوافر شیے ان کے جناز ه كو سلے كرتبوك میں پڑھی جناز ه كو سلے كرتبوك میں پڑھی

معاویہ بن معاویہ لیٹی انصاری کا انقال مدینہ میں ہوا۔ حضرت جبرئیل میانا استر ہزار فرشتوں کو لے کر مدینہ آئے ،ان کے جنازہ کو لے کر تبوک روانہ ہوئے ، آپ بھے بھتانے اور صحابہ جن گئیج نے جنازہ کی نماز تبوک میں پڑھی اور جنازہ وا پس مدینہ لایا گیا اور تدفین بقیع میں ہوگا۔ حضور میں بھیجی نے حضرت جبرئیل میانا اسے پوچھ سیاعزاز کیوں ملاج فرہ یا کہ کثرت سے سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے اس لیے بیاعزاز ملے (افسار ردنی آئیہ قامور مدد)

﴿ ١٠٨ ﴾ ميت پررونے والي كوعذاب

و حدّر نے والی نے اگرا پی موت سے پہلے تو ہدند کرلی ، تواہے قیامت کے دِن گندھک کا کرتا اور تھجلی کا دو پٹھ پہنایا جائے گا۔ مسم شیف میں بھی بدعدیث ہے۔ اور یہ بھی روابیت میں ہے کہ وہ جنت دوزخ کے درمیان کھڑی کی جائے گی۔ گندھک کا کرتہ ہوگا اور مند بر ''ک ھیل رہی ہوں۔ ( تغیبہ بن شیر جدم اسنے ۵۸)

﴿١٠٩﴾ حضرت عيسى عليايتلام كي دعا

حضرت ميسى علائله جب اراده كرت كركى مرد كوزنده كرين و دوركعت نماز پر هتے ، پهلى ركعت ميں ﴿ تَبْسِرَ كَ الَّيْرِي بِيكِ بِهِ الْسَمْ مُكُ وَ اللّهُ مِنْ الْحَدْمُ مِنَا صَمَدُ ''اورا كركونى تخت پريشانى لاتن ہوجاتى توبيرسات اساء بارى بارى پر هتے ' يكافري مين الله من من يكونو مُن يكونو مُن يكونو مُن من يكونو من من يكونو يكونو من يكونو من يكونو من يكونو يكونو من يكونو من يكونو يكونو



﴿ • اا ﴾ مردوں اور عورتوں کے غصہ اور لڑ ائی میں فرق

مردول کے مزاج میں حرارت ہوتی ہے اس واسطے ان کی ناراضگی اور غصہ کا اثر مارنے پٹنے چلانے وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوجا تا ہے ،اور عورتوں کی فطرت میں حیاو برودت رکھی گئی ہے اس واسطے ناراضگی کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ور نہ در حقیقت ناراضگی میں عورتیں مردول سے پچھ کم نہیں بلکہ زیادہ ہیں۔ پس ان کوا یسے موقع پر بھی غصہ آجا تا ہے جہاں مردول کونیس آتا کیونکہ ان کی عقل میں نقصان ہے توان کے غصہ کے مواقع بھی زیادہ ہیں۔

ال کے علاوہ چینے چلانے کی نسبت میٹھا غصروریا ہوتا ہے اور چینے چلانے والوں کا غصر آبال کی طرح ہے اُٹھ کروب جاتا ہے، اور پیٹھ خصر دل کے اندر جمع رہتا ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں، کینہ کا منشاء غصہ ہے، سوایک عیب تو وہ غصر تھا اور دومراعیب یہ کینہ ہے، تو پیٹھے غصر دل کے اندر جمع رہتا ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں، کینہ کا منشاء غصہ کا نہیں تو اس کا خمار دل میں بھرار ہتا ہے اور بات، بہانداور رنجید گیاں پیدا غصر میں دوجیب ہیں اور کینہ میں ایک عیب اور ہے کہ جب غصہ کا نہیں تو اس کا خمار دل میں بھرار ہتا ہے اور بیٹھا غصہ عورتوں میں سوتا ہے اور بیٹھا غصہ عورتوں میں موتا ہے اور بیٹھا غصہ عورتوں میں موتا ہے اور بیٹھا غصہ عورتوں میں کی جڑ ہے۔ اور کینہ بیٹھے غصہ بی موتا ہے اور بیٹھا غصہ عورتوں میں کرنے وہ موتا ہے اور عورتوں کا غصہ بیٹھا ہے۔ کرنے وہ موتا ہے اور کا غصہ بیٹھا ہے۔ کرنے وہ موتا ہے اور کا غصہ بیٹھا ہے۔ کرنے وہ موتا ہے اور کا خصہ بیٹھا کو میں کا خصہ بیٹھا کو میں کا خصہ بیٹھا کو کا خصہ بیٹھا کی جڑ ہے۔ اور کینہ بیٹھا کی کا خصہ بیٹھا کہ دورت کا خصہ بیٹھا کو کورتوں کا خصہ بیٹھا کو کی کے دورت کا خصہ بیٹھا کو کہ کو کے دورت کا خصہ بیٹھا کو کینے کیا کہ دورت کا خصہ بیٹھا کو کرنے کی کھورتوں کا خصہ بیٹھا کو کہ کورت کی کا خصہ بیٹھا کورتوں کا خصہ بیٹھا کیں کرنے کی کورٹ کورت کی کورٹ کورت کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کی کی کورٹ کی کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کرنے کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کرنے کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کینے کی کورٹ کی کور

﴿ الله ﴾ عورتیں تین قتم کی ہوتی ہیں

حضرت عمر طالتین نے فرمایا عورتیں تین متم کی ہوتی ہیں:

﴿ ایک عورت تو وہ ہے جو پاک دامن ،مسلمان ،زم طبیعت ،محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہواورز مانہ کے فیاف اپنے گھر والوں کی مدد کرتی ہو( سا دہ رہتی ہو )اور گھر والوں کوچھوڑ کرز مانہ کے فیشن ہرنہ چلتی ہولیکن تہمیں ایسی عورتیں کم ملیں گی۔

🚯 دوسری وہ عورت ہے جو خاوندے بہت مطالبہ کرتی ہواور بیچے جننے کے علاوہ اس کا اور کوئی کا منہیں۔

﴿ تیسری وہ تورت ہے جوخاوند کے گلے کاطوق ہواور جوں کی طرح چٹٹی ہوئی ہو ( یعنی بداخلاق بھی ہواوراس کا مہر بھی زیادہ ہوجس کی اور ہے۔ اس کا خاوندا ہے جھوڑ نہ سکتا ہو ) ایسی تورت کو اللہ تعالیٰ جس کی گردن میں چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کی گردن میں چاہتے ہیں۔ (حیاۃ السحابہ جد مسمنی ۱۵)

﴿ ١١٢﴾ غريب ساتقي كاصدقه قبول كرنا

حضرت زید بن جارشہ بڑھنے اپنی ایک گھوڑی لے کرحضور اقد سے بھالا کی خدمت ہیں جا ضربوئے جس کا نامہ 'فعبلہ' تھا اور انہیں اپنے مال ہیں سے بونی چیز اس گھوڑی سے زیادہ مجبوب نہیں تھی اور عرض کیا کہ ریگھوڑی القد کے لیے صدقہ ہے۔ حضور بھے بھائے اسے قبول فر ما کران کے جیئے حضرت اُسمامہ بن زید کوسواری کے لیے دے دی۔ (حضرت زید بن حارثہ بڑھنے کو یہ چھاندلگا کہ ان کی صدقہ کی ہوئی گھوڑی ان کے جبرے پر گھوڑی ان کے بیرے پر کھوڑی ان کے جبرے پر کھوڑی ان ان کا اور کا کا اور ان کے جبرے پر محسون فر مایا تو ارشاد فر مایا القد تھائی تنہا دے اس صدقہ کو قبول کر چکے ہیں (لہذا اب یہ گھوڑی جے بھی فل جائے تنہا دے اجر ہیں کوئی کی نہیں آئے گئی۔ (حیاۃ اصحابہ طدیا صفحان)

حضرت عبدالقد بن زبید بن عبدر به طالفیز جنهول نے خواب میں (فرشتے کو) اذان و بتے ہوئے دیکھاتھا وہ فرماتے ہیں کہانہوں

جمسے رنوتی کی جائے ہے جائے ہے ہے۔ اول کے ایک ہے جائے ہے۔ اول کے خصصور میں ہے۔ اول کے خصور میں جائے ہے جائے ہے جائے ہے۔ اور اس کے دسول کو دے رہا ہوں اور جہال جا ہیں خرج کر دیں۔

جب اُن کے والدین کومعلوم ہوا تو انہوں نے حضور مطابقیۃ کی ضدمت میں حاضر ہوکر عرض کیایا رسول القد مطابقۃ ہمارا گزرتو اسی باغ پر ہور ہاتھا ، ہمارے بیٹے نے اسے صدقہ کروی ۔حضور مطابقۃ نے وہ باغ ان دونوں کو دے دیا۔ پھر جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو پھروہ باغ ان کے بیٹے حضرت عبدالقدین زید میں تی کوورا ثبت میں مل گیا اور وارث بن کراس باغ کے مالک ہوگئے۔ (حیاہ السی بہدا صفحہ ۱۵)

### ﴿ ١١٣ ﴾ دنیا کے برانار میں جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے

﴿ ١١٣﴾ نيندا كرنه آئے توبيد عابر هيس

مند احمد میں ہے کہ جمیں رسول امتد ہے۔ پہالیک دعا سکھاتے تھے کہ نیندا جائے ہو جانے کے مرض کو دور کرنے کے لیے ہم سوتے وقت پڑھا کریں

رَبُسُمِ اللَّهِ اَعُودُ بِكَيمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِه وَعِقَابِه وَمِنْ شَرِّ عِبَادِم وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَٱنْ يَّخُضُرُونِ)

حضرت ابن عمر و جن بنی کا دستورتھا کہ اپنی اول دمیں ہے جو ہوشیار ہوتے ان کو بید دع سکھا دیا کرتے تھے اور جو چھوٹے ناسمجھ ہوتے یا دنہ کر سکتے ان کے گلے میں اس دعا کولکھ کراٹکا دیتے۔ ﴿

ابوداؤ د، ترندی اورنسانی میں بھی بیرصد بیث ہے۔ اہ م ترندی میں تنظ اسے حسن غریب بتلاتے ہیں۔ (تفییراین کثیر جد و ۱۸۵۸ گھنے میں اگر میں بہتات کی جھٹ میں الکی میں بہتات کی جھٹ میں انس حذاللندئد کریا پنج کشیری تند

### ﴿ ١١٥﴾ حضورا كرم ﷺ كي حضرت الس طاللين كو يا يج تطبيحتين

حضرت انس طالفوز فروت بین که مجھے نبی کریم مضری ان نے بات کی وصیت کی ہے۔ فر مایا،

- ن اے انس! کامل وضوکر وتمہاری عمر بڑھے گی۔ من مند مند مند است کی مند مند است
- جومیرا اُمتی ملے سمام کرونیکیاں بڑھیں گی۔
   شرمیں اسلام کر کے جایا کروگھر کی خیریت بڑھے گی۔
- 😁 🚽 میں شت کی نمی زیڑھتے رہوتم ہے الگے ہوگ جوالقدوا لے بن گئے تصان کا یہی طریقہ تھا۔
- ے ان اس اجھوٹوں پر ممکر ، ہرول کی عزت وتو قیر کر ، تو قیامت کے دن میراس تھی ہوگا۔ (تفسیراین کیٹرجلد اصفحہ ۵۴۸)

### ﴿ ١١٧ ﴾ حضرت معاويه طالبينيُّ كينام خطحضرت عائشه طالبيُّنا كاخط

حضرت معاوید طبی این سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المونین حضرت عائشہ صدیقه طبین کو خطائکھ اوراس میں درخواست کی کہ

﴿ عَنْ عَبِدُ اللّهِ بْنِ عَمْرِهِ أَنَّ رَسُولَ لَهِ صَلَّى اللّهُ عَنْيِهِ وَسَنَّمَ قَالَ إِنَا فَرِعَ أَحَدُ كُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَكُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّنَامَاتِ مِنْ عَضَيه وَعِقَابِهِ وَشَوْرٌ عِنَا مِنْ عَضَرُونِ فَإِلَّهَا مَنْ تَضَرَّةُ وَكَنَّ عَبْدُ اللّهِ بِنَّ عَمْرِهِ يَحْبُهُمُ مَنْ فَكُو مُنْهُمُ كَتَبَهَا فِي صَنَّ مَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ مَنْ اللّهُ عَنْهِ وَمُولَ مَنْ اللّهُ عَنْهِ وَمُولَ مَنْ اللّهُ عَنْهِ وَمَنْ مَنْ اللّهُ عَنْهِ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُ وَمُ فَلَا اللّهُ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَنْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللل

المساول في آپ مجھے پچھ تھے۔ اور وصیت فر مائیں لیکن بات مختصرا ورجامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت ام الموشین میں پنا ان کو میختصر خطالکھا۔ سلام ہوتم پر ۔امابعد! میں نے رسول اللہ معربی تین اے آپ معربی فرماتے ہیں کہ کوئی استدکوراضی کرنا جا ہتا ہے ،لوگوں کواپنے سے خفا کر کے ، تو ابتد مستغنی کر دیے گا اس کولوگوں کی فکراور بار بر داری ہے اور خو داس کے لیے کافی ہوجائے گا۔اور جوکوئی بندول کوراضی كرناج بكاالتدكونا رائش كركة التداس كوسير دكرد ع كالوكول ك\_والسلام\_(جامع ترزى معارف الحديث جيدا صفي ١٦١) ﴿ ١١٤ ﴾ حضور مضيعينه كي حضرت ابو بكر طالتين كوتين تصيحتين حضور بشائلة نے فر ماماسنو! ابو بكر! تين چيز س مالكل برحق ہیں۔ 🗘 جس پر کوئی خالم کیا جائے اور وہ اس ہے چتم ہوٹی کر ہے تو ضر ورا بند تعالیٰ اے عزت دے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ 🐑 جو خص سلوک اور احسان کا درواز ہ کھولے گا وہ سلے حمی کے ارادے ہے لو گوں کودیتار ہے گا الند تعالیٰ اسے برکت دے گا اور زیادہ عطا 🐑 اور جو تخفس مال برصانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولے گا اِس ہے اُس سے ما نگتا بھرے گا ،التد تعمالیٰ اس کے ہاں بے برکتی کروے گا اور کمی میں ہی اے مبتلا رکھے گا۔ بیروایت ابوداؤ دمیں بھی ہے۔ (تفییر ہن کثیر جدہ صفح ۲۳) ﴿ ١١٨﴾ وعا كي قبوليت كے ليے چند كلمات حضرت سعید بن میتب برنید فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں آرام کر رہا تھا اچا تک غیب ہے آواز آئی اے سعید! مندرجہذیل کلمات پڑھ کرتو جو دعاما کئے گاانتد تعالی قبول کرے گا۔ (اللهُمَّ إِنَّكَ مَلِيكٌ مُقْتَدِدٌ، مَاتَشَاءُ مِنْ أَمْرِ يَكُونُ) ف کدہ حضرت سعید بن مینب اور استے ہیں کہ ان جملوں کے بعد میں نے جود عاما تی ہو وہ قبول ہوئی ہے۔ (روح المعانى في تفييرمليك مغتدر) (اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَلِيْكُ مُّقْتَدِدٌ مَاتَشَأَءُمِنُ الْمِرِ يَّكُونُ فَاسْعِدْنِي فِي النَّارِيْنِ وَكُنْ لِي وَلَا تَكُنْ عَلَيَّ وَآتِنِي فِي النَّهْمَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَاعَذَابُ النَّارِ) مذكور دعا الله تعالى ميرے ليے ميرخے بيوى بچوں كے ليے اور بورى امت كے ليے قبول قرمائے۔ آمين! "لِلاَتْ فَعْمَ وَ مَلِيْكُ ﴿ 119 ﴾ بربختی کی جارعلامتیں عدیث شریف میں ہے کہ برجتی کی جارعلامتیں ہیں: (الله ول كر تحقي استهمول عدا تسوكاجارى تدمونا۔ 😩 د نیا کی حرص \_ (معارف افرآن جلد ۵ مغی ۴۷۹) 🐑 طول امل بعنی قمبی امیدین با ندھنا۔ ﴿ ١٢٠ ﴾ تبينغ والول كوشب جمعه كى يابندى كرنا تعلیم وتبلیغ کے لیے کسی دن یارات کومخصوص کر لینا بدعت نہیں نہاس کا التز ام بدعت ہے ، دینی مدارس میں اسباق کے اوقات مقرر

یں جن کی پابٹدی التزام کے ساتھ کی جانی ہے اس پر سی کو بدعت کا شید بیس ہوا۔ (آپ کے سائل اوران کاحل جد ۸ سنجہ ۲۷)

### ﴿ ١٢١ ﴾ حاصل تصوف

حضرت تھانوی بڑے انتہ نے ارشادفر مایا کہتمام سلوک اور تصوف کا حاصل صرف یہ ہے کہ طاعت کے وقت ہمت کرکے طاعت کو جا بجالا کے اور معصیت کے تقاضہ کے وقت ہمت کر کے معصیت سے رُک جائے ،اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے ، محفوظ رہتا ہے ،تر تی کرتا ہے۔ (کشکول معرف صفح ۲۰۱۲)

پیران پیرحفزت شیخ عبدالقادر جیدانی میسید نے ایک مرید کوضافت دی اورفر مایا که فلاں مقام پر جا کر دین کی تبلیخ واشاعت کرو۔ جیتے جیتے مرید نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت فر ماد ہے کئے نے فر مایا کہ دوبا توں کی نصیحت کرتا ہوں:

🕀 نبوت کارعوٰ کی نہ کرتا۔

🖒 مجھی خدائی کا دعویٰ مت کرنا۔

وہ خیران ہوا کہ بیس برسہابرس آپ کی صحبت میں رہا ، کیا اب بھی بیا خیال اور خطرہ تھا کہ بیس خدا کی اور نبوت کا دعوی کروں گا۔ آپ مسید نے فرمایا کہ خدا ئی اور نبوت کے دعویٰ کا مطلب تبجہ انو پھر بات کرو۔

خدا کی ذات وہ ہے کہ جو کہددے وہ اٹس ہوتا ہے اسے اختلاف نبیس ہوسکتا ، جوانسان اپنی رائے کواس درجہ میں پیش کرے کہ وہ اٹل ہو۔اس کے خلاف نہ ہو سکے تواس کو خدائی کا دعو کی ہوگا۔

اور نبی و ہ ہے جوزبان سے فر مائے وہ تجی بات ہے ، کبھی جھوٹ نہیں ہوسکتا ، جوخض اپنے تول کے بارے بیس کیے کہ بیات کی بات کے کہ س کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی ، وہ در پر دہ نبوت کا مدگی ہے کہ میر می بات غلط ہو ہی نہیں سکتی حالا نکہ بیاس کی ذاتی رائے ہے۔ (حکایتوں کا گلامتہ مولا نااسلم شیخو پوری مسفویا ہو)

### ﴿ ۱۲۲﴾ إنى بيوى كے ساتھ اچھا سلوك كرنا

(قَالَ النَّبِيُّ شِيَّةُ مَا مِنْ رَجُلِ آخَذَبِيدِ الْمُرَاتِهِ يُرَاوِدُهَا إِلَّا كُتَبَ اللَّهُ لَهُ خَيْسٌ حَسَنْتٍ فَإِنْ عَانَقَهَا فَعَشْرُ حَسَنْتٍ ، فَإِنْ النَّامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَالْ عَبْدَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَالْ عَبْدَهُ اللَّهُ مَعَالَى يَعْدُو مَنْ النَّدُيَا وَمَافِيْهَا وَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُبَاهِي بِهِ الْمَلْمِكَةَ جَسَرِهِ إِلَّا مَحَاعَنْهُ سَيِّنَةً وَرَفَعَ لَهُ وَرَجَةً وَيُعْظَى بِغُسْلِهِ خَيْرًا مِّنَ التَّانِيَ وَمَافِيْهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِهِ الْمَلْمِكَة بَسَرِهِ إِلَّا مَحَاعَنْهُ سَيِّنَةً وَرَفَعَ لَهُ وَرَفَعَ لَهُ وَرَفَعَ لَهُ وَيَعْظَى بِغُسْلِهِ خَيْرًا مِّنَ التَّهُ يَا اللَّهُ تَعَالَى يُبَاهِي بِهِ الْمَلْمِكَة يَعْدُونَ اللَّهُ مَعَاعَنْهُ سَيِّنَةً وَرَفَعَ لَهُ وَرَفَعَ لَهُ وَيَعْظَى بِغُسُلِهِ خَيْرًا مِنَ التَّهُ يَا وَمَافِيْهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِهِ الْمَلْمِكَة يَعْدُونُ النَّهُ وَا إِلَى عَبْدِي قَامَ فِي لَيْلَةٍ قَرِّ بَارِ وَقِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَتَعَلَّى بَاتِي رَبَّهُ أَنْهُولُ وَا إِلَى عَبْدِي قَامَ فِي لَيْلَةٍ قَرِّ بَارٍ وَقِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَتَهِ وَلَا اللّهُ مَا أَنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي قَامَ فِي لَيْلَةٍ قَرِّ بَارٍ وَقِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَتَعَلَى بَاتِي وَلَا اللّهَ مَا مُولِي اللّهَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهَ مَا عَلَا مَا مُن الْمَعَامِ وَاللّهِ عَنْهُ وَاللّهِ عَبْدِي قَامَ فِي لَيْلَةِ قَرْ بَارٍ وَقِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَتَهُ وَاللّهِ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَا مَا مُعْتَمَالُولُوا اللّهُ عَلَا مَا مُعْتَمَا اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

(البركة منحه ٢٥، لا في عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن ٨٢ يه.

ترجمہ '' حضورا کرم مین بھانے فرمایا جس شخص نے اپنی ہوئی کا ہاتھ پکڑا محبت کے طور پر، اللہ تع کی اس کے لیے پاپنی نیکیاں سکھتے ہیں ،اگر ہوسالی تو ہیں نیکیاں ، پھرا گر قربت کرے تو دنیا و مانیہا ہے بہتر ہے۔ پس جب نور خوسل کرے بس اس وقت بدن کی جس جگہ ہے پانی بہاس ہے اس کے گنا و معاف ہوتے ہیں اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کو اس شمس پر دنیا و مانیہا ہے زیادہ عطا کیا جاتا ہے ، اور اللہ تع لی اس کی وجہ سے قرشتوں پر فخر سے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو شونڈی رات میں اٹھا جنا ہت ہے پاک ہونے کے لیے اور یقین کرتا ہے کہ میں اس کارب ہوں ،اے فرشتو اتم گواہ رہو میں نے اس کومعا ف کردیا۔''

﴿ ١٢٣ ﴾ برحال مين الله تعالى براعتماد

ا ما مرفخ امدین رازمی مین بینی ابگ سورہ یوسف میں ایک جگر ترفر وستے ہیں میں نے اپنی تمام عمر میں یہ تجربہ کیا ہے کہ انسان اپنے کسی کام میں جب غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اعتماد کرتا ہے تو بدال کے لیے محنت ومشقت اور بخی کا سبب بن جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور بھی کہ تا تھے ہوں ابوج تا ہے۔ بھروسہ کرتا ہے اور بھی است راسخ میر کے ایر ایر کرتا رہا اور اب میرے دل میں ایس راسخ میں ہوں اس کی ہے کہ رابر کرتا رہا اور اب میرے دل میں ایس راسخ

یہ تجربہ ابتدائے عمرے لے کرآج تک (جب کہ میری عمرستاون سال کی ہے) برابر کرتا رہااوراب میرے دل میں یہ بات رائخ ہے کہ انسان کے سیے بجزائ کے جارہ نہیں ہے کہ اپنے ہر کام میں حق تعالیٰ کے نصل وکرم اوراحیان پر نگاہ رکھے اور ووسری چیز پر ہرگز بھروسہ نہ کرے۔ (حیاہ فیخ صفحہ ۴۷)

#### ﴿ ۱۲۴ ﴾ بيعت كا ثبوت

رُجُمه '' حضرت عوف بن ما لک آنجنی خلات کے روایت ہے ، وہ فرماًتے ہیں کہ ہم آنھ یا نوصائی نبی ہے ہے کہ کم کس میں سے سے سے بین نفر مایا کی تم اللہ تعالی کے رسول میں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ اس کے رسول میں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ اس بات پر کہ تم اللہ تعالی کی عباوت کر واور اس کے رسول سے بین ہم اللہ تعالی کی عباوت کر واور اس کے سرتھ کس وشریک نور اور ایک چھوٹی می اس کے سرتھ کس وشریک نور اور ایک چھوٹی می اس کے سرتھ کر اور مانو اور ایک چھوٹی می بات پست ، واز سے فرمائی ، فرمالو گوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا ، ہیں نے بیعت کرنے والوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اگر ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو وہ کسی کواس کے اٹھانے کے لیے نہ کہتے کے وفکہ یہ بیعت کر بچے ہے کہ کس سے کوئی سوال نہ کریں گے۔''

(وَعَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ ثِلْنَيْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ سِيَ اللهِ عَصَابَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ بَايِعُونِيْ عَلَى اَنْ لَا تُشْرِ كُوا باللهِ وَلَا تُسُرِقُوا ) (مَنْنَ عليه)

تر جمہ '' حضر کت عبد ہوبن صامت طالبتنے فرماتے ہیں کہ رسول املد مصے کھٹانے اسپے اردگر دصحابہ کی ایک جماعت سے فرمایا مجھ ہے اس بات پر بیعت کر و کہ اللہ تع الی کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھہر اوّا ور نہ ہی چوری کر د ۔''

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اسلام جہاد کے علاوہ ترک معاصی التزام طاعت کے لیے بھی بیعت ہوتی تھی اور یہ وہی بیعت طریقت ہے جوصوفی وکرام میں معروف ہے بس اس کاانکار جہاست اور ماواقفی ہے۔ (هیقة اتصوف صفحہ ۹)

### ﴿ ١٢٥) وعاكى وجهسے بچه كازنده موجانا

(قَالَ النَّسُ صَعْمَةُ كُنَّا فِي الصَّفَّةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَحَيَةَ فَأَتَتُهُ إِمْرَأَةً مُهَا جِرَةٌ وَمَعَهَا ابْنَ لَهَا قَدْ بِكُغَ فَأَضَافَ الْمَرْأَةَ إِلَى

المسكروتي المسلم المسلم

البِسَاءِ وَاصَافَ إِبْنَهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( لبدابيدالنعابيجيداصفيه ١٥)

رُصلت فرمانے اوراس کی ماں کے انتقال کے بعد تک زندہ رہائے۔ وجود و دو دو ۱۲۶ مهور الحور العین (حورول کی مہریں)

(رَفَعَهُ التَّعْبَى مِنْ حَدِيثَ أَنَسٍ إِنَّاءُ أَنَّ النَّبِي فِي النَّهِ قَالَ: لِلاَنسِ الْمَسْجِدُ مُهُورُ الْحُورِ الْعِيْنِ إِخْرَاجُ الْقَمَامَةِ مِنَ أُمْسَجِدِ مُهُورُ الْحُورِ الْعِينَ.

وَعِنْ اَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ اللهِ اللهِ عِنَهُمْ قَالَ مُهُورُ الْحُورِ الْعِينِ قَبَضَاتُ التَّمْرِ وَفَلَقُ الْخُبْرِ ذَكُرَةُ التَّعْلَبِي آيَّتُهُ وَقَالَ الْكَثِيْرِ وَيَدَعُ الْحُورَ الْعِينَ بِاللَّقَمَةِ وَالتَّمْرِ وَالْكِسْرَةِ وَقَالَ الْكَثِيْرِ وَيَدَعُ الْحُورَ الْعِينَ بِاللَّقَمَةِ وَالتَّمْرِ وَالْكِسْرَةِ وَقَالَ الْكَثِيرِ وَيَدَعُ الْحُورَ الْعِينَ بِاللَّقَمَةِ وَالتَّمْرِ وَالْكِسْرَةِ عَنْ الْمُورَ الْعِينَ بِاللَّهُ فَلَا لَهُ فَي سَوَادِ اللَّيْلِ قَالَ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَنَامِي إِمْرَاةً لَا تُشْبِهُ اليِسَآءَ يُرُونِي عَنْ الْمَالَ الْكَثِيرِ وَيَدَاتُ الْمُعْرِقِي مِنَ الْقَوَامِينَ لِلْهِ فِي سَوَادِ اللّهِ لَقَالَتُ وَاللّهُ فَقَالَتُ مَا مِنَ الْمُعَلِي إِلَيْهِ فِي سَوَادِ اللّهِ فَقَالَتُ اللّهِ فَقَالَتُ حَوْرَاءُ امَةُ اللّهِ فَقُلْتُ لَهَا زَوِّجُنِي نَفْسَكِ فَقَالَتُ أَخُطُبُونِي مِنْ عِنْدِ رَبِي وَالْمُهِرُلِي فَقُلْتُ لَهَا مَنْ أَنْتِ ؟ فَقَالَتُ طُولُ التَّهَجُّدِو أَنْشَدَتُ وَاحِدٌ مِنْ يَلْكَ الْاشْعَارِ

وَقُهُ إِذَا الَّيْلُ بَا اوَجْهُ وَصُور نَهَارًا فَهُومِنْ مَهْر هَا ) (الذكرة سترجي جدا صغر ١٥٠٠)

تر جمہ: '' لفتابی نے اس حدیث کو حضرت انس بڑالفیز کی حدیث سے مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ مضافیقائے انس بڑالفیز سے فر مایا کہ مساجد حور مین کا مہر ہیں۔مساجد سے کوڑا کر کٹ تکال (صاف کرنا) حور مین کا مہر ہے۔

حضرت ابو ہر رہ میں مین رسول اللہ بھے پہتے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ بھے پہتے نے فرمایا: حور میں کا مہر تھی جر مجوراور روٹی کا عَمْرًا ہے (یعنی صدقہ وخیرات حور مین کامبرہے)

حضرت ابوہریرہ طالعنی نے فر مایا کہتم میں ہے کو کی فعال کی بیٹی فعال ہے کثیر مال پرشادی کرتا ہے اور لقمہ اور تھجورا وررونی کے ککڑے

عَ بَحَدِرِنَ لَ اللهِ الله عَلَيْ اللهِ ا

کی وجہ ہے حور عین کو چھوڑ بیٹھتا ہے ( یعنی ان چیز وں کا صعرقہ کرنا حور عین کا مہر ہے )۔

حضرت ٹابت بڑالنیز سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے والدرات کی تاریکی میں اللہ (کی رضا) کے لیے عیادت کرتے تھے،
وہ فرم نے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو (دوسری) عورتوں سے مختف تھی۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے گئی حوراء (اللہ کی بندی)۔ میں نے اس سے کہا جھ سے شاوی کرلوتو وہ کہنے گئی کہ میرے پرور دگار کے پاس
میر سے سے پیغ م بھیجوا ور میر مہراد کردو۔ میں نے پوچھا تمہم رامہر کیا چیز ہے؟ تو وہ کہنے گئی ۔ طویل تبجدا وراس نے پچھا شعار پڑھے۔ ان
اشعار میں سے ایک شعر کا ترجمہ میں ہے اور جب رات (کی سیابی) نمودار ہوتو قیام کر (اُٹھ ج) اور دن کو روز رکھ کہ بیاس کا مہر ہے۔'

﴿ ١٢٤﴾ مؤمن كے جو تھے میں شفاء ہے، بیرحدیث نہیں

( سُّوْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَا ءُ، قَالَ النَّجُمُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ ، نَعَمُ رَوَاكُا النَّارَقُطْنِي فِي الْإِفْرَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِلَفْظِ مِنَ التَّوَاضُعِ اَنْ يَشُرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُوْرِاَخِيْهِ " أَنَّهُ حَدِيثٌ كُذِبَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ شَرَيَةُ وَهَاكُذَارِيْقُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءً) ( كَثِفَ الْحَاءَ الرَّامُ لِهِ الْمُؤْمِنِ شِفَاءً)

ترجمہ'''مؤتمن آدی کے جوشے میں شفاء ہے، تجم نے کہا کہ بیرصد بیٹ نہیں ، البنتہ اس کود ارتظنی نے''افراد'' میں حضرت ابن عباس خِلْائِیْ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ' بیر بات تواضع میں سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا جوٹھا پی لئے'۔اس کو حدیث کہنا رسول اللہ مینے کیڈی کر جھوٹ ہے اور اس طرح مؤمن آدمی کا تھوک شفاء ہے (حدیث نہیں)۔''

(رِيْقُ الْمُؤْمِنِ شَفَاءً لَيْسَ بِحَدِيْثٍ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيْهُ فَفِي الصَّحِيْحَيْنِ كَانَ النَّبِي عَيَهَ إِذَا اسْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ النِّهِ اَوْ كَانْتُ بِهِ قَرْحَةً أَوْ جُرْحَ قَالَ بِإِصْبِعَهِ يَعْنِي سَبَابَةً بِالْكَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا لَهُمْ وَقَالَ بِسُمِ اللّهِ تُرْبَةً الشَّيْءَ اللّهِ تُوبَةً الْمُعْمِ وَقَالَ بِسُمِ اللّهِ تُوبَةً الْصَابِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمًنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا) ( كُشف النَاء جلدا صَحْه ٢٣٣)

ترجمہ و استری کے تھوک میں شفاء ہے بیاصد بیٹ بیس کیکن معنی کے اعتبارے بیٹے ہے ، کیونکہ سیجین میں ہے کہ نی کریم سے بھر اور این میں ہے کہ نی کریم سے بھرا اور آپ سے بھرا اور اور میں اللہ کے ایا اسے بھوڑا یا زخم ہوتا تو آپ سے بھراس کوان پرلگاتے اور فرماتے . میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ بیرہماری زمین کی مٹی ہے جوہم میں ہے کہ کے تھوک میں ملی ہوئی ہے۔ تا کہ ہمارے بھار کو ہمارے دب کے تھم سے شفاء ہوجائے۔''

﴿ ١٢٨ ﴾ ناخن كالشخ كاكوئي خاص طريقة منقول نهيس

ناخن کاسٹنے کا کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص دن نبی کریم میں کی تاہے متقول نہیں ہے۔صاحب درمختار جمعہ کے دن خاص طریقہ پر ناخن کاٹنے کی دورواینتیں نقل کر کے لکھتے ہیں:

(قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرَ اللهُ يُسْتَحَبُّ كَيْفَمَا إِحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَثْبُتُ فِي كَيْفِيَّتِهٖ شَىءٌ وَلا فِي تَغْيِينَ، يَوْمِ لَهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ)(شَامُ جَلَهُ ٥ صُحَهُ ٢١٠)

اور ببذل المهجھود میں ہے کہ حافظ ابن حجرعسقل فی اور ابن وقیق العید نے فرمایا کہ ناخن تراشینے میں کوئی خاص کیفیت اور کوئی خاص دِن ہیں بیفین حضور اکرم مطے بھی ہے منقول نہیں ہے۔ بہذا فدکورہ بالاطریقہ کے مستحب ہونے کا اعتقاد جا تزنہیں ہے۔ (بذر انجمو دجلداصفی ۳۳)

علامہ سیداحمد حموی مسیند نے شرح الاشیاہ والنظائر صفحہ ۳۹۵ میں بحوالہ شرح شرعة الاسلام حضرت مقاتل میں بیانے کی کیا ہے کہ دس ب نور جنت میں جائم یہ گ

نَ اقد محمد عَنَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله

😥 كلبواصحاب كهف

مشكوة الانواريس بكهاب كهان كالجهي حشر موگا- ( فآدى محود يه جيده صفية ١٣١)

### ﴿ ١٣٠ ﴾ منت ماننے کی شرائط

قرآن مجيد فتم كروانے كى منت لازم نيس ہوتى ، شرعاً منت جائز بے مرمنت مانے كى چند شرطيں ہيں:

﴿ الله تعالى كے نام كى منت مانى جائے ، غيرانلد كے نام كى منت جائز نبيس بلكه كناه ہے۔

😢 منت صرف عبادت کے کام کی سیج ہے ، جو کام عبادت نہیں ہے اس کی منت بھی سیجے نہیں۔

﴿ عبادت بھی ایسی ہوکہاس طرح کی عباوت بھی فرض یا واجب ہو گی ہے جیسے نماز، روزہ، نجے ، زکوۃ ،قربانی وغیرہ ، السی عبادت کہاس کے جنس بھی فرض واجب نبیس اس کی منت بھی سیجے نبیس ، چنانچے قر آن خوانی کی منت مانی ہوتو لازم نبیس ہوتی۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل جلد ۱۳ مستحد ۱۹۹۹)

### ﴿ ١٣١ ﴾ كمانے سے بہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے كى فضيلت

حضرت سلمان فارى ينافنيز كميته مين كه:

ا قَرَأُتُ فِي النَّوْرَاةِ إِنَّ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوَضُوءَ بِعَلَهُ فَلَ كَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ الْحَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ يَعَالَمُ بَرُكَةُ الطَّعَامِ الْوَضُوءُ بَعْلَمُ الْوَضُوءُ بَعْلَمُ الْرَاءِ الرَّهِ الرَّاءُ الْرَاءُ الرَّهُ الْرَاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الْرَاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الْرَاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ اللَّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجمہ "میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کی برکت، کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا، پس بیات میں نے بی کریم مع میں ہے کہ ذکر کی ، تورسول الله مضے کالانے فرمایا کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے۔''

#### ﴿ ۱۳۲﴾ احادیث صحیحه کی تعداد

۱، م جعفر محمہ بن الحسین البغد ادی نے کتاب التمییز میں امام سفیان الثوری ،امام شعبدامام یجیٰ ،امام عبدالرحمٰن بن مہدی اورامام احمد بن صنبل حمہم اللّٰدت الٰی کامتفقہ فیصلهٔ تل کیا ہے:

(إِنَّ جُمْلَةَ الْاَ حَادِيْثِ الْمُسْتَدَةِ عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ عَنَى الصَّحِيْحَةَ بِلَا تَكُوارٍ الْبَعَةُ الَّانِ وَالْبَعُ مِانَةٍ )

(توضّح الانكارجلداصفيا٢)

تر جمہ ''ممندا حادیث جو نمی کریم ہے پیجاز ہے تھے سند کے ساتھ بلائکرار **مروی ہیں دوکل چار ہزار چارسو ہیں۔** چذنچار باب صحاح نے بھی مذکور ہ تعدا دکے قریب قریب اپنی کتابوں ہیں احادیث کی تخ تنج کی ہے۔ (رسالہ دارالعلوم سخہ ا، ماہ اکتوبر ۱۹۸۷ء)

مئد اگر چندآ دمی سفر میں ہوں تو نماز ظہر جمعہ کے روز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔اوران کو (اگر نماز جمعہ نہ پڑھیں تو) ظہر با جماعت ہی ا داکر ناچاہیے۔(نآوی دارالعلوم دیویند مغیرہ ۵۸ ،قدیم جداوّل ،مرائلہ سنر مغیرہ)

### ﴿ ١٩٣٨ ﴾ استيل بالوہ كى جين استعمال كرنا

گفڑی کی گرفت کے لیے چمڑا موجود ہے اور وہ دوسری اشیاء کے مقابلہ میں زیادہ موزوں بھی ہے لہٰذا احتیاط اس میں ہے کہ چمڑے کا پٹداستعال کیاج ئے۔(نادی رجمہ جدد صغیہ ۲۷۹)

### ﴿ ١٣٥﴾ الكحل كااستعمال

سیل یہاں مغربی مما لک میں اکثر دواؤں میں ایک فیصد ہے لے کر پچیس فیصد تک'' الکحل' شامل ہوتا ہے۔ اس فتم کی دوائیاں عموماً نزلہ ، کھانسی اور گلے کی خراش جیسی معمولی بیار یون میں استعمل ہوتی ہیں اور تقریباً نوے فیصد دواؤں میں الکحل ضرور شامل ہوتا ہے۔اب موجود دور میں الکحل ضرور شامل ہوتا ہے۔اب موجود دور میں الکحل سے پاک دواؤں کو تلاش کرنا مشکل ، بلکہ ناممکن ہوچکا ہے،ان حالات میں الیمی دواؤں کے استعمال کے بارے بیل شرعاً کیا تھم ہے؟

ور اوک کا مسکلہ اب صرف مغربی ممالک تک محدود نہیں رہا بلکہ اسلامی ممالک تمام ممالک ہیں آج میر مسکلہ چیش آر ہاہے۔

ا ، م ابوصنیفہ فرزاندہ کے نز دیک تو اس مسئلہ کا حل سمان ہے ، اس لیے کہا ، م ابوصنیفہ فرزاندہ اورا مام ابو یوسف فرزاندہ کے نز دیک انگور اور تھجور کے علہ وہ دوسری اشیاء سے بنائی ہوئی شراب کوبطور دوا کے حصول طاقت کے لیے اتنی مقدار میں استعال کرنا ہوئز ہے جس مقدار ہے نشد پیدا نہ ہوتا ہے۔ (منح اقد پرجدد ۵سفر ۱۱)

د دسری طرف دواؤل میں جواللحل ملایا جا تا ہے اس کی بڑی مقدارانگوراور تھجور کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً چیڑ ، گندھک ہشہد ، شیر ہ دانہ جووغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے۔

ں بندا دواؤں میں استعمال ہونے والی الکحل اگر انگور کے علاوہ دوسری اشیاء سے حاصل کی گئی ہوتو امام ابوحنیفہ میشید اور امام ابویوسف میشید کے نزدیک اس دوا کا استعمال ہوئز ہے بشرطیکہ وہ حدسکر تک نہ پہنچے ،اور علاج کی ضرورت کے لیے ان دوتوں اماموں کے مسلک برعمل کرنے کی مختجائش ہے۔

اوراگرالکحلاانگوراور تھجور ہی ہے حاصل کی گئی ہے تو بھراس دوا کا استعمال نا چائز ہے البتۃ اگر ماہرڈ اکٹریہ کے کہاس مرض کی اس کے علاوہ کوئی دوانہیں ہے تو اس صورت میں اس کے استعمال کی تنجائش ہے اس لیے کہاس حالت میں حنفیہ کے نز دیک تد اوی بانحرم جائز ہے۔ (سلسافیقہی مقالات مولاناتھ عثانی)

### ﴿ ٢ ١٢٤ ﴾ مسواك كے بارے ميں عبرت ناك واقعہ

عدد مدابن کثیر نے ابن خلکان ٹرینی کے حوالے ہے اپی شہرہ آفی کتاب البدایہ والنہایہ (جند ۱۳ اصفحہ ۲۰۷) میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ابوسلا مدنا می جو بصر کی مقام کا ہاشندہ اور نہایت ہے ہاک اور بے غیرت تھ اس کے سامنے مسواک کے فضائل ومنا قب اور

م س کا استعمل کروں گا۔ جن نے از راہ نویظ وغضب تھم کہ کہ ہیں مسواک کو اپنی سرین میں استعمل کروں گا۔ چن نچداس نے اپنی سرین ہیں مسوک ھی سرا بنی تسم کو چورا کرے دکھایا۔ اور اس طرح مسواک کے ساتھ بخت ہے حرمتی اور ہے اولی کا معاملہ کیا جس کی پوداش میں قد رتی طور پر فعیک نومبینہ بعداس کے پیٹ سے پیدا قد رتی طور پر فعیک نومبینہ بعداس کے پیٹ سے پیدا بوت سے پیدا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہوانور تین ہور بوانور تین ہور پیر انجالی کی دم ، چور پیر انجھی جسیا ہم ، ور چور دانت ، ہر کی جانب نکلے ہوئے تھے۔ پیدا ہوتے ہی بیدجانور تین ہور پیل یا در ہر کی کی اور ہر کی کرویا اور تیسرے دن میخص بھی مرگیا۔

( فضائل مسواك صنيه ٥ مصنف حضرت مولانا المهر حسين صاحب )

### ﴿ ١٣٤﴾ كرى بربيته كربيان كرنے كى دليل

﴿ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوْمَ قَالَ آبُوْرِفَاعَةَ إِنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي شِيَهِ وَهُوَ يَخُطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِ رَجُلْ غَرِيْبٌ جَآءَ يَسُنُلُ عَنْ دِيْنِهِ لَا يَكْرِي مَادِيْنُهُ ؟ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ شِيَهَ وَتَرَكَ خُطْبَةً حَتَّى إِلْتَهُى إِلَى فَأَوْ تِيَ بِكُرْسِي حَسِبْتُ قَو آبِمَه حَرِيْدًا ، قَالَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ شِيَهَ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَمَهُ اللهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ أَوْمَ وَمَا عَلَمُهُ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ أَوْمَ وَمَا عَلَمُهُ اللهُ ثُمَّ اللهُ مَا عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ شَيْعَةَ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَمُهُ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُعَلِمُهُ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُعْمَلُهُ اللهُ ثُمَّ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ال

### ﴿ ١٣٨ ﴾ أنياس كروڙ كي روايت

(مَنْ غَزَابِنَفُسِه فِي سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهِم سَبْعُ مِانَةِ ٱلْفِ دِرْهِمِ ثُمَّ تَلَاهٰذِةِ الْاَيَةَ: ﴿وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ غَزَابِنَفُسِه فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهِم سَبْعُ مِانَةِ ٱلْفِ دِرْهِمِ ثُمَّ تَلَاهٰذِةِ الْاَيَةَ: ﴿وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ غَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الل

تر جمہ '' ابوداؤ دہیں میں معافر بڑائنی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ آپ بھے گانے فرمایا: بلاشہرامقد کے راستہ میں نہ یہ روز ہ اور ذکر امقد ، القد کے رہیتے ہیں فرج کرنے کے مقابلہ میں سات سوگن بڑھا دیا جا تا ہے۔' سات لا کھ کوسات سو ست ضرب دینے ہے انجاس کروڑ بنمآ ہے۔

﴿ ١٣٠٩ ﴾ با وضومرنے والا بھی شہید ہے

(مَنَ بَاتَ عَلَى الوُّ ضُوْءِ مَاتَ شَهِيدًا)

الم المساول الم

ترجمه،'' جو مخص رات کو باوضوسوئے کھر( اس حالت میں )اس کوموت آ جائے تو وہ شہیدمرار'' پر دیریں میں تارین دیں ہیں دیریں مرقع تا دیود ویں برقد ویرانوں دید دیروں

(مَنُنْ ہَاتَ طَاهِرًا ہَاتَ مَعَهُ فِی شِعَادِهِ مَلَكُ يَسْتَغْفِرُلَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ بِعَبْدِكُ فَلَانٍ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا) (رواهُ سلم) ترجمہ '' جو شخص رات کو باوضوسوتا ہے تو ایک فرشتہ ساری رات اس سے جڑار ہتا ہے اس کے بیےان کلمات سے استغفار کرتا ہے کہ اے ابتد! اپنے فلال بندے کی مغفرت کروے کہ وہ رات باوضوسویا ہے۔''

﴿ ١٣٠ ﴾ ايك مجرب عمل

یکل حفرت مولانا محمد امیاس صاحب کا ندهوی میزاید کے جدامجد اور شاہ عبد العزیز محدث وہوی میزید کے شاگر و خاص حضرت مفتی اللی بخش میزاید کا بار ہا آز مایا ہوا نہایت مجرب عمل ہے۔اس کے پڑھنے سے خدا تعالی کی معرفت اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں نیکی کرنا اور گن ہے بچنا بہت آس ن ہوجا تا ہے۔

خداتع کی کی اطاعت ،عبادت اورنیکیاں بکٹرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کاول میں پیدا ہونا پہلے از حدضر ورکی ہے۔اس عظیم مقصد نیز بداؤں کے دور کرنے اور حاجق کو پورا کرنے میں بھی اس عمل کو حضرت اقدس مولانا الی ج مفتی افتخار الحسن صاحب کا ندھلوی مدخللہ العالی خدیفہ حضرت مورانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری میندیم بردا مجرب بتلاتے ہیں اورضرورت مندلوگوں کو پڑھنے کے لیے بدایت فرماتے ہیں۔

تركيب عمل:

نوٹ سیکسی کو مدرجہ مجبوری پیوم فی ویا د نہ ہو سکے تو اس کاار دوتر جمہ ہی پڑھ ہے انشا والقدمحروم ندرہے گا۔

يَا اللَّهُ يَاهُو ایک ہزارمرتبہ جمعه کے دن يارحهن يارجيم مفته كحون ایک ہزارمرتنہ الوار کے دن ایک بزارمرتبه ياواحد ياأحد يَاصَمَدُ بِاوتُورُ ایک ہزارمرتبہ بیر کے دن ياحَيُّ بِأَقِيوهُ منگل کے دان ایک ہزارمرتبہ ياً حَمَّاتُ بِامْتَانَ يَاحَمَّانُ بِامْتَان بدھ کے دن ایک ہزارمرتبہ يَاذُوالْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ایک ہزارمرتبہ جمعرات کے دن

﴿ ١٣١ ﴾ جمعه كے دن بعدًا زنماز جمعه كم ازكم تين مرتبه بيده عا پرُ ھے

اے اللہ! میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ان عظیم ادر مہارک ناموں کے واسطے سے کہ آپ رحمت بھیجے حضرت محمد میں گیا ہیں اور سے سے مقافر ما، سے دی ورک سے مقافر ما، ان کے دلول کو پھیمر ، سے دی ، مراض ، مصیبتوں اور سخرت کے مذاب سے اپنی امان میں رکھ، خالموں اور شمنوں سے میری حفاظت فر ما، ان کے دلول کو پھیمر

الم المراق الله المنظمة المنظم

دے،ان کی شرے ہٹا کرخیر کی تو فیق عنایت کرتا،آپ ہی کے اختیار میں ہے، یاالند! میری اس درخواست کوقیول فر ما، بیمیری صرف ایک کوشش ہے، بھروسہاورتو کل آپ ہی پر ہے۔ (بیان کردہ · حضرت مولا تا،فقارالحن میا حب کا ندمیوی)

﴿ ۱۳۲﴾ ایک دعاجوسات ہزار مرتبہ بنج پڑھنے ہے بہتر ہے

حفرت معاذ ہولینؤ کی ایک روایت میں ہے کہ فجر کی نماز کے بعدرسول پاک میٹے پہلا کی مجلس شریف میں علمی ندا کر ہ ہوتا تھا ،آپ میٹے پہلا تعلیم فر دبیا کرتے تھے گر حضرت معاذ بنی تیز ابتداء میں جماعت کا سمام پھیر کر گھر تشریف لے جاتے تھے۔

اکی مرتبه فر ویا: اے معاذ! صبح کو ہماری مجلس میں نہیں آتے ؟ حضرت معاذ مجان کی کہ کہ معذرت فر وادی کہ میں اسات ہزار تہیج یہ کامعمول ہے آگر کہیں جیٹے جاتا ہوں تو بھرمیراو وعمل پورانہیں ہویا تا۔

۔ فرمایو کیا میں سیار تہہیں ایسی وعاشہ بنا دول جس کا ایک مرتبہ پڑھ لینا سات ہزار مرتبہ سے بہتر ہے۔عرض کیا ضرورارشا دفر ما نمیں۔ ارشا دفر ماما:

لَا إِلْهُ اللّهُ وَلَهُ عَدَدُ رَصَاهُ لَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ عَرُضِهِ لَا اللّهُ اللّهُ مِلّا اللهُ مِلّا اللهُ مِلّا اللهُ مِلّا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

وَالْحَمْدُ لِلْهِ مِثْلَ وْلِكَ مَعَهُ

اس وعاء کا ایک دفعہ پڑھ لین ایب ہے جیسے سات ہزارت کی پڑھ کی ہو۔ حضرت شیخ نوراللّٰہ مرقدہ نے اپنی صاحبزاد یوں کو میدو عاید و کراد ک تھی کہ بیدو عاپڑھا کرو، میں نے شیخ ہے ایک مرتبہ پوچھا کہ مید کیا ہے؟ فرمایا بھم جاؤ جب میں اوپر (اپنے کتب خانہ میں ) جاؤں تو میر ہے ساتھ چین، گئے تو کنز العم ل اٹھائی اور فرمایا فلا س ضحہ کھولو۔ (کنزالعم س جداصفیہ ۳۳)

﴿ ١٣٣ ﴾ تكبرك ايك جمله نے خوبصورت كو بدصورت اور پست قد كرديا

وفل بن وحل کہتے ہیں کہ نجران کی مسجد میں میں ایک نوجوان کو دیکھا بڑا لمباچوڑا کھر پورجوائی کے نشہ میں چور و تکھٹے ہوئے بدن واسی عاقبہ چھ واضحے رہیں ورونن والاخو بصورت شکل میں نگا ہیں جما کر اس کے جمال وکمال کو دیکھنے لگا تو اس نے کہا کیا دیکھے دیا۔ دے ہو؟

میں نے کہ: "پ کے حسن وجمال کا مشاہدہ کررہا ہوں اور تنجب ہورہا ہے ، اس نے جواب ویا ، تو ہی کیا! خود القد تعالیٰ کو بھی تنجب ہورہا ہے ۔ اس نے جواب ویا ، تو ہی کیا! خود القد تعالیٰ کو بھی تنجب ہورہا ہے ۔ نوفل کہتے ہیں کہ اس کلمہ کے کہتے ہی وہ گھٹے لگا اور اس کا رنگ وروپ اُڑنے نگا اور قند پست ہونے نگا پہاں تک کہ بفتر را یک ہونے دایا ہے۔ بالشت کے رہ گیا جسے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار آستین میں ڈال کرلے گیا۔ (تغیراین کثیر جدم سفے ۱۲۳)

﴿ ١٣٢ ﴾ كسى زماندميس تحجور ك تشلى جيسے كيبول كے دائے ہوتے تھے

منداہ م احمہ بن طبل میں ہے کہ زیاد کے زمانہ میں ایک تھیلی یا ئی گئی تھی جس میں تھجور کی بڑی تنظی جیسے کیبوں کے دانے تھے اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیاس زمانہ میں اُگتے تھے جس میں عدل وانصاف کو کام میں لایا جا تا تھا۔ (تغییراہی کثیر جدیس نی ۲۵)

# جمنے روتی کے میں اول کی جمنے اور جمنے

🖒 ایک تواللہ تعالیٰ کی معافی کی تا کہ عذاب سے نجات پائیں۔ 😵 دوسرے پر دہ پوشی کی تا کہ رسوائی ہے بجیسے۔

👚 تیسر کے عصمت کی تا کہ وہ دوبارہ گناہ میں مبتلانہ ہوں۔ (تغییرابن کثیر جلدا سنجہ ۳۸۵)

### ﴿ ١٣٢ ﴾ سونے كے دانتوں كاشرى تكم

حضرت مولا نامحد منظور نعمانی صاحب جمشاند

ہمبئی کے ایک دندان ساز ڈاکٹر جواپے فن میں بڑے ، ہراور ممتاز سمجھے جاتے ہیں اس عاجز کے فاص عن بیت فرمادوستوں میں سے ہیں ، جہاں تک علم وانداز ہ ہے اللہ تعالی نے ونیداری اور تقو ہے گی دوست سے بھی وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ ایک دفعہ جب کہ میں ہمبئی گیا ہواتھ ، انہوں نے مجھے سے دریا فت کیا کہ دانت ہی مناسب ہوتے ہیں ، وہات میں کہ ان کے لیے سونے کے دانت ہی مناسب ہوتے ہیں ، وہ سے دانت کا منہیں دے کے دانت ہی مناسب ہوتے ہیں ، وہ سے دریا فت کیا گرج تو نہیں ہے؟

یں نے ان کو ہتا ہے تھ کہ ایک صورت ہیں ہونے کے دائت گوانے کی اجازت ہے۔ پچھ دن ہوئے ان کا خط آیا کہ ایک صاحب جوا جھے دینداروں ہیں ہیں ، میرے پاس آئے ، ہیں نے ان کا حال و کیھ کرسونے کے دائت گلوانے کا مشورہ ویا ، وہ دوسرے دن میرے پس آئے اور ہتا ایا کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے دریا فت کیا تھا انہوں نے بتلایا کہ مردوں کوسونے کے دائت گلوانا جا ترنہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے تھا کہ آپ اس مسئلے کی پوری تحقیق کر کے مجھے ہتلا کیں ، اگر سونے کے دائت گلوانا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے تو آئدہ میں خود بھی احتیاط کروں گا اور اگر جائز ہے تو اس مسئلہ پر تفصیل سے اس طرح روثتی ڈالیس کہ مجھے خود اظمینان ہوجائے اور جن موبوی صاحب نے ناجائز ہتلایا ہے وہ بھی آپ کے جواب کی روثتی ہیں دوبارہ غور کر سکیں ۔ ڈاکٹر صاحب کو جو جواب دیا گیا تھا مناسب معلوم ہوا کہ اس کو افر قان ہیں شائع کر دیا جائے۔

ياسمه سبحانه وتعالى

مُخْلُصُ مُرْمِ زِيْدُ نَتْ الْطَافِكُمْ سلام مستون!

اخلاص نامہ موّر ندیہ ا/ آپریل کوموصول ہوا، آپ کی فرمائش کی تھیل کرتے ہوئے میں نے اس مسئلہ کی تحقیق کے لیے کتابوں سے بھی مراجعت کی ، یہی معلوم ہوا کے طبی نقطہ نظر سے اگر ماہر ڈاکٹر کامشورہ سونے کے بنے ہوئے دانت لگوانے یا سوانے کے تاروں سے دانت ہوائے کا ہوتو شرعاً جو کڑے۔ اس کی واضح دلیل عرفجہ ابن اسعد جلائی ہے جس کوامام ابوداؤ داورامام ترندی اورامام نسائی نے ابنی کتابوں میں روایت کیا ہے اور انہی کے حوالے سے صاحب مشکو قالمصانیج نے بھی اس کو قال کیا ہے۔

صدیث کا مضمون میہ ہے کہ ایک جنگ میں عرفجہ ابن اسعد جلائیں کی ناک کٹ گئی ، انہوں نے چاندی کی مصنوعی ناک آگوالی۔ پہنے دنوں نے بعدائ میں بدیو پیدا ہونے گئی تورسول اللہ میں تیا ہے تھم دیا کہ وہ سونے کی مصنوعی ناک آگوالیں۔

ترندى كى روايت مين حديث كة خرى الفاظ يه بين:

(فَأَمَرَ نِنِي رَسُولُ شِيَةِ أَلَنِ النَّخِذُ أَنْفًا مِّنْ نَهُبٍ)

ترجمه: "رسول الله مضائلة إلى أن مجه سے ارشا دفر مایا كەسونے كى ناك بنوا كرلگوالو\_"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب جا ندی کی ناک نے کام نہیں دیا اور اس سے بدیو بیدا ہونے لگی تو حضور مضا کی آئے نے سونے کی

ال الله الم المارة في الم الله الموادة كاميًا بهم معلوم موراتا من والحوارمة وما والموادة ومسلول الموادة ومسلول

ناک لکوانے کی ہدایت فرہ کی۔ اس سے دانت کا مسئلہ بھی معلوم ہوجاتا ہے۔ چنانچیا مام ترفدی غیبیا اور امام ابوداؤ و میسیا ووٹول نے اس حدیث سے دانتول میں مونے کے استعمال کا جواز سمجھا ہے۔ امام ترفدی عسید نے باب باندھاہے ،

"بَابُ مَاجَآءَ فِي شَدِّ الْكَسْنَانِ بِالذَّهَبِ" - (ج مَعْ رَدْي ايواب اللهاس)

اورامام ابوداؤد تمينية نے باب باندهاہے:

"أَبَابُ مَاجَاءً فِي رَيْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهُبُ " (سنن افي داؤد كتاب الخاتم)

اور بذل المجهود شرح سنن الي وأؤوميل أي صديث كوزيل مين تكها ب:

(وَكَنَاحُكُمُ الْاَسْنَانِ فَإِنَّهُ يَثُبُتُ هذَا الْحُكُمُ فِيْهَا بِالْمُقَايَسَةِ سَوَآءٌ رَبَطَهَا بِخَيْطِ النَّهَبِ أَوْ صَنَعَهَا بِالذَّهَبِ)

''اوردانتوں کا تھم بھی یبی ہے کہ تاک کی طرح ان میں بھی سونے کا استعمال جائز ہے۔ بیتھم دانتوں کے لیے اس حدیث سے بطور قیری ٹا بت ہوتا ہے بھر اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ دانتوں کوسونے کے تاروں سے باندھا جائے یا دانت ہی سونے کے بنائے جائیں یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں۔''

اور ضب الرابد فی تخربی الماص فی الم المسكدے متعلق چند حدیثین نقل کی گئیں ہیں۔ ان میں ایک بھم اوسط طرانی کی ہیر
دایت نے کہ حضرت عمر و بن العاص فی المین کے آئے کے دانت گر گئے تھے تو رسول القد میں کی آئے نہ ان سے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کوسو نے سے بند حوالی نظر کے آئے گئے ان سے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کوسو نے سے بند حوالی نظر کی المنتہ کی بھی ہے ابن قانع کی بخر اللہ بھی ہے ابن قانع کی بھی کے ابن قانع کی بھی میرے آئے کے کہ مجم اصلی بہت حوالے نظر کی بیٹ کے بھی تھی ہو اللہ بھی ہو گئے تھی ہو گئے تھی ہو کہ ہوا کہ ہو اللہ بھی ہو گئے تھی ہو کہ ہوا کہ حضرت انس بن ما لک جانتی کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ دانت مونے کے اس کے بند بھی تھی کہ ہو کے تھے۔ (نصب الرابدلامام زیلتی جارہ اس بن ما لک جانتی کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ دانت مونے کے تاروں سے بند بھی ہو کے تھے۔ (نصب الرابدلامام زیلتی جارہ اس بن ما لک جانتی کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ دان کے دانت مونے کے تاروں سے بند بھی ہو کے تھے۔ (نصب الرابدلامام زیلتی جارہ اس بی مالکہ ہو کہ ان کے دانت مونے کے اس کے بند بھی ہو کے تھے۔ (نصب الرابدلامام زیلتی جارہ اللہ می کہ دو اس کے بند کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ دان کے دانت مونے کے اس کے بند بھی ہو گئے کے دان کے دانت مونے کے اس کے بند کے بارے بھی ہو کہ کہ ہو کہ بھی ہو کہ اس کے دانت مونے کے بارے بھی ہو کہ کے دانت مونے کے دو سے بند بھی ہو کہ کو کی کھی ہو کہ اس کی ہو کہ اس کی ہو کہ اس کی ہو کہ کو کی کھی ہو کہ کو کھی کے کہ کو کھی ہو کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کھی کے کہ کی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کھی کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کھی کے

ان روایات کے بعدال میں کسی شک وشبہ کی گنج کش نہیں رہی کہ بضر ورت سونے کے دانت لگوا نا جائز ہے، ہاں اگر کھبی ضرورت نہ ہوا در کو کی شخص صرف اپنی دولت مندی کی خاطر اور تفاخر کے لئے لگوائے تو جائز نہ ہوگا۔

اسے مجے جا سکتا ہے کہ اگر ماہر ڈ اکٹر اس پر مطمئن ہو کہ ہونے کے دانتوں کی ضرورت ہے اور جاندی وغیرہ سے ضرورت پوری نہ
در تی ہے اس میں اس کے اسول ہے بھی اب زت ہوگی۔علاوہ ازیں مندرجہ بالا احادیث وآثار کا تقاضا اور حق ہے کہ فتوی امام محمد میں ہوگئی ہے کہ فتوی استان ہور کھا آثار میں مندرجہ بالا احادیث کے قول پر دیا جائے۔والتداعلم۔(الفرقان،ور کھا آثار میں استان ہور کھا آثار کا سیار کیا ہوگئی ہے کہ استان ہوگئی ہ

### ﴿ ١٢٢ ﴾ مداہنت كرنے والاشبداء ميں شامل نہ ہوگا

حضرت عمر خالفوز نے ایک مرتبہ لوگوں ہے فر مایا کہ تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی آ دی لوگوں کی عزت وآبرو کو مجروح

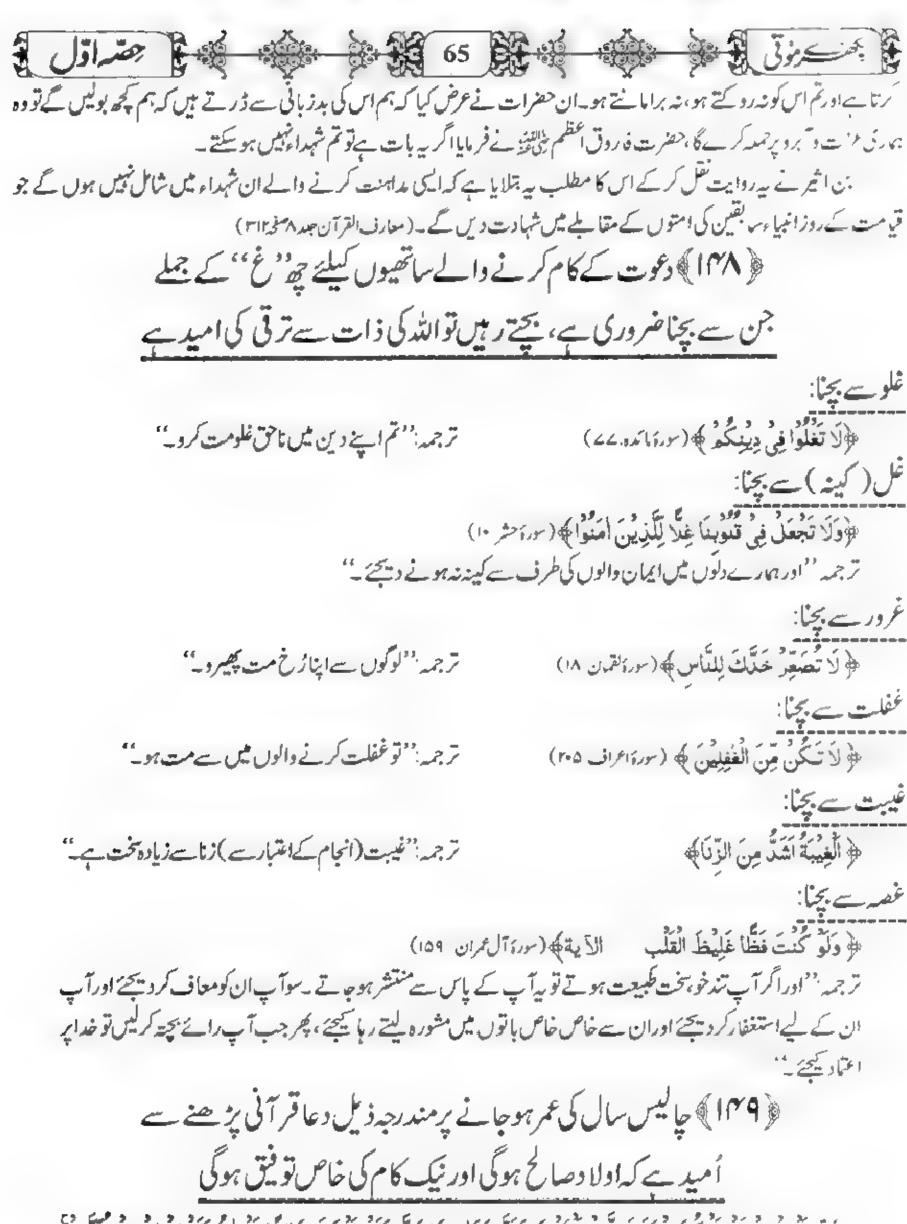

عُرَّتُ أَوْزَعْنِي آنَّ أَشْكُو نِعْنَتَكَ الَّتِي الْعَمْدة، عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَوْضُهُ وَاصْلِحُ لِي فِي نَدِيتِي
 إِنِّي تَبْتُ الِّيْتُ وَالِّنِي مِنَ الْمُسْمِمِينَ ﴾ (سوره، احقاف ١٥) (معارف لقرة ناجد المفحد ٨٠١)

المرات صديق أكبر المرات كوجنت كالمحون دروازون سے يكارا جائے گا۔

﴿ حضرت صديق اكبر طِلْنَوْدَ كِ انتقال كِ وقت ﴿ يَأَيَّتُهَا النَّفُ سُ الْمُطْمَئِنَةُ - الله ﴾ (سورة نجر: ٢٧) كي آيت فرشتے پڑھنے گئے۔ (معارف قرآن ٨)

(المتدق في في سلام كملوايا. (حديث)

﴿ حضرت صدیق اکبر طِلْکُنَهُ واحد صی بی بیل جن کے ماں باپ واول دسب مسلمان ہوئے ،روح المعانی میں ہے کہ بیخصوصیت صرف صدیق اکبر طِلْکُنَهُ کی ہے۔ (معارف القرآن فی تفسیر ﴿ رَبِّ الْلَهِ عُنِیْ اَنْ اَشْکُرَ یَعْبِمَیْکَ الَّیْنَ اِنْعَلْتَ عَلَیّ۔ الله ﴾ )

﴿ ١٥١ ﴾ جاره وه کے بعدا سفاطِ حمل قبل کے علم میں ہے

﴿ ١٥٢ ﴾ آج كل ضبط توليد كے ليے جودوائيں يامعالجات كئے جاتے ہيں ان كاشرعى تعلم

کولی ایک صورت اختیار کرنا جس سے حمل قرار نہ پائے جیسے آج کل دنیا میں صبط تو سید کے نام سے اس کی سینکٹروں صور تیں رائج \* ٹی جیں۔ اس وبھی رسوں ملد سے پڑیون واد خفی فر ہ یا ہے یعنی خفیہ طور سے بچہ کوزندہ در گورکرنا (لیعنی قبر میں زندہ دن کر دینا)۔

( كمارواه مسلم عن جدامة بنت وهب)

اور بعض دوسری روایتوں میں جونز ل یعنی ایک تدبیر کرنا کہ نظفہ دحم میں نہ جائے اس پر رسول اللہ دھے بھتا کی طرف سے سکوت یا عدم میں نعت منقول ہے۔ وہ ضرورت کے مواقع کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ بمیشہ کے لیے قطع نسل کی صورت نہ ہے۔ (مقہری) سے حکل ضبطہ و لید کے نام سے جود وائیس یا معالجات کئے جاتے ہیں ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے سلسد نسب واولا و منقطع ہوج کے ۔اس کی کسی صال ہیں بھی ا جازت شرعانہ ہیں ہے۔ واللہ اعلم ۔ (معارف التر من جد مصفہ ۱۸۳)

﴿ ۱۵۳ ﴾ ول كى بيمارى كود وركرنے كا نبوي نسخه

حضرت سعد بن افی وقاص طلایت کرتے ہیں کہ میں ہے رہوا میری عیادت کورسول امتد ہے ہے تشریف لائے ،انہول نے اپنہ ہے تھ میرے کندھول کے درمیان رکھ تو آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میری ساری چھاتی میں پھیل گئی۔ پھرفر ہایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے اسے حارث بن کلدہ کے پاس سے وَ جوثقیف میں مطب کرتا ہے ، کیم کوچ ہے کہ وہ مدینہ کی سمات بجوہ تھجوریں گھیوں سمیت کوٹ کر اسے کھلا دے۔

ف ندہ تھجور کے فوائد کے بارے میں بیرحدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ طب کی تاریخ میں بیر پہلاموقع ہے کہ سی مریض



﴿ ۱۵۴ ﴾ ول كى بيمارى كے ليے مجرب نسخه

وں پر ہاتھ رکھ کرا کیے سوگیارہ (۱۱۱)مرتبہ سَبُحَانَ اللّٰہِ وَبِحَہْدِیءِ پڑھ کردم کرے انشاء اللّٰہ کا نہ ہوگا۔ بہت مرتبہ آزمایا گیا ہے۔ ﴿ 100﴾ قصور ہے ہیں پردعوت کے میدان میں حالت کا اتار چڑھاؤ

🛈 بھی آپ میں پہنچ یا گیا۔

🐑 اوربھی ابوجہل کی جفاؤں کا نشانہ بننے کے لیے بھیجا گیا۔

🕾 جھی شاہداور بشیر کا قلب دیا گیا۔

💮 اور بھی شاعر ، مجنول اور ساحر کے آواز ہے سنوائے گئے۔

﴿ أَبِهِى لَوْلَاكَ لِمَا خَلَقْتُ الْأَوْلَاكَ (الَّرْتَهارِي قدرومنزلت منظورته بوتى توجم عالم كوبيدانه كرتے) كے خطاب نے نوازا گيا۔

﴿ اور اللهِ ﴿ وَمُوْشِنُمَا لَبَعَثُنَا فِي كُلَّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴾ (مورة فرقان ٥)

[ اگر جم چاہیں تو تہہاری طرح ہر ہر گاؤں میں ایک پیغیبر بھیجے دیں) فرمادیا گیا۔

🕃 مجھی تمام خزا نوں کی تنجیاں آپ کے حجرے کے دروازے پر ڈال دی گئیں۔

🔞 اوربھی ایک مٹھی جو کے لیے ابو قحمہ یہوری کے دروازے پر لے جایا گیا۔ ( کمتوبات صدی سخت ۱۵۳۳)

﴿١٥١﴾ حضرت عمر رضاعة كي حيم عنين

جوآ دمی زیاده بشتا ہے،اس کا رُعب کم ہوجا تا ہے۔

﴿ جُومُ الَّ زيادِهُ كُرْمًا كُلُوكُ السَّ كُولِكَا اور بِ حَيْثِيت بِحَصَّةً مِينٍ -

جوباتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوجاتی ہیں۔

😁 جس کی لغزشیں زیادہ ہوجاتی ہیں ،اس کی حیا کم ہوجاتی ہے۔

الله جس ک دیو م جوب تی ہے اس کی پر جیز گاری کم جوب تی ہے۔

ی نوب پر بیز کاری م ہوجاتی ہے اس کاول مردہ ہوجاتا ہے۔ (حیاة السحاب استحالات)

🥮 🕰 🕒 چوری اور شیطانی اثر ات ہے حفاظت

کی فالم کے سامنے ہیچیس مرتبہ ہم اللہ پڑھے والتد تعالی ظالم کومغلوب کرکے پڑھنے والے کوغالب کر دیں گے۔ (فزانہ عمال صفی ۸) ﴿ ۱۵۸ ﴾ غربی اور خوشھالی

غربی آتی ہے سات چیزوں کے کرنے ہے:

ن جلدی جلدی نمازیز صفے ہے۔

البیثاب کرنے کی جگہ فنوکر نے ہے۔

﴿ مند جراع بجمانے ۔۔

ا کھڑے ہوکر پیشاب کرنے ہے۔ میں کا میں بائی ہ

الله کھڑے ہوکریانی پینے ہے۔

وانت سے ناخن کا شنے ہے۔



﴿ يَا نَجُولِ وقت كَي نَمَا زَبِرْ صَحْے ہے۔

🤔 غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرئے ہے۔

🕙 مال، باپ اوررشته دارول کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے ہے۔

ان کی تلاوت کرنے ہے۔

الله خدا كاشكراداكرنے سے۔

گن ہول ہے معافی و لگنے ہے۔

﴿ صَبِح کے وقت سور وَ کیلین اورش م کے وقت سور وَ واقعہ پڑھنے ہے۔ (تقیر حیات صفحہ ۴۵،۴۳ تتمبر ۲۵،۰۰۰)

### ﴿ ١٥٩ ﴾ ذبن أورجا فظه كيليَّ

س ت سوچھیای (۸۶) مرتبہ سم القدالرحمٰن الرحیم پانی پردم کر کے طلوع آفتاب کے وقت ہے تو ذہن کھل جائے گا اور صافظ قو ک ۴۰ باٹٹاءاللہ ا

#### ﴿ ١٦٠ ﴾ برائے حفظ وحافظہ

🗘 سورہ الله نشر کے لکھ کریانی میں گھول کریلانا حفظ قرآن کے لیے اور تحصیل علم کے لیے خاص ہے۔

جن کا حافظہ کمرور ہووہ سات دن تک ان آیات کریمہ کوروٹی کے ٹکڑوں پر لکھ کر کھالیا کریں اس طرح کہ ہفتہ کو بیآیت لکھ کر کما ہے۔

﴿ فَتَعَلَّى اللَّهُ الْعَلِكُ الْحَقَّ ﴾ (سورة نور:١١٦)

پير كروزيد لكه (سورة الاعلى: ٦) ﴿ سَنَعْرِنُكَ فَلَاتَنْسَى ﴾ (سورة الاعلى: ٦)

منكل كروزيد لكه البائد البهر وما يَخفى ( سورة الاعلى:٧)

بده كروزيد لك ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلُ بِهِ ﴾ (سورة القيمة: ١٦)

جعرات كروزيد لكه ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوانَهُ ﴾ (سورة القيمة : ١٧)

جمعه كويد لكه : ﴿ فَإِذَا قَرَأُنَّهُ فَأَتَّبِعُ قُرْانَهُ ﴾ (سورة القيمة : ١٨)

تسبح کے وفت با وضولکھ کرکھلا کیں انشا ءاللہ جا فظر تو ی ہوگا۔ (خلاح دارین ،حوالہ خزانہ ، عمال صفحہا ے )

### ﴿ ١٦١ ﴾ خواص سورة صحى (حصول ملازمت كيك)

مورہ ضحی کو ما ملین نے پرتا خیر مانا ہے اس میں نو مقام پر کاف آیا ہے آپ نماز فجر کے بعد و ہیں بیٹیس ، بیسورہ پاک اس طرح پڑھیں کہ جب کاف آئے ہوئے ۔ اگر خدانخواستہ ملازمت رہ بیٹیس کہ جب کاف آئے تو '' پڑھیں ، بیٹیس میں میٹیس کہ جب کاف آئے رہے گئے ۔ اگر خدانخواستہ ملازمت رہ بیٹیس سے گئے ۔ اگر خدانخواستہ ملازمت رہ بیٹیس ۔ اگر چھڑھی حاجت پوری نہ ہوتو ستا کیس مرتبہ پڑھیں اور ہر کاف برستا کیس مرتبہ ''یہ گئے ہے '' پڑھیں ۔ بغضل خدا شرطیہ ملازمت میں جائے گئے ۔ (شری علاج ، بخوالدا محال صفح ال

### ﴿ ١٦٢ ﴾ إمام ما لك عِينه بلنة كاواقعه

بعض حاسدوں نے امام مالک میں ہے۔ کی سخت مار پہیٹ کی ،خلیفہ وقت سزا دینا جا ہتاتھا،حضرت امام مالک میں ہے۔ نے سواری پر سوار ہوکر شہر میں اعلان کیا، میں نے ان سب کومعاف کیا، سی کومزاد بنے کا کوئی حق نبیس۔

### ا بھے روتی کا ایک ایک ایک ایک اور اقعہ و ۱۱۳ کا ایک امام احمد بن طلبل عید کے کا واقعہ

ا مام احمد بن خبل من الله کوشید کوخلیفه کوژی لگوا تا امام صاحب ہرروز معاف کردیتے بوچھا گیا کیوں معاف کردیتے ہیں؟ فرمایا میری وجہ سے حضور ملتے بھیجائے کئی اُمتی کو قیامت میں عذاب ہواس میں میرا کیاف کدہ ہے۔

### ﴿ ١٦٢ ﴾ حضرت ابراہیم بن ادهم عمیلیه کاواقعه

حضرت ابراہیم بن ادھم میں ہو ہوں ہی نے جوتے مارے۔ بعد میں اس کومعلوم ہوا کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔اس نے معافی جابی ،فرود دوسراجوتا مارنے سے بہتے پہلے معاف کردیتا تھا۔اکابر کے حالات سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔

### ﴿ ١٧٥﴾ حالت مرض كي دعا

چۇخى ھالت مرض ميں بيدعا چالىس مرتبه پڑھے،اگر مراتو شہيد كے برابرثواب معے گا ،اوراگرا چھا ہو گيا تو تمام گناہ بخشے جائيں گے: (لاّ اِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ سَبْحُنَتَ اِلِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ ) (اسوؤرسول اكرم جينظة منحه ١٤٨)

### ﴿١٦٢﴾ ننگے سرکی شہادت قبول نہیں

اسام ببنداخاق وکردار کی تعلیم ویتا ہے اور گھٹیاا خلاق ومعاشرت سے منع کرتا ہے ، نظے سر پازاروں اور گلیوں میں لکھٹا اسلام کی نظر سے ایسام ببنداخاق و کردار کی تعلیم ویتا ہے اور گھٹیا اخلاق و معاشرت سے منع کرتا ہے ، نظے سر پازاروں اور گلیوں میں لکھٹا اسلام کی عدالت ایسے شخص کی ایسا ہی عدالت ایسے شخص کی شہد سے جوانسانی مرکب کی مسلم اول میں نظے سر پھرنے کا رواج انگریز کی تہذیب و معاشرت کی نقالی سے پیدا ہوا ہے ورنداسلامی معاشرت میں نظے سر پھرنے کا تا ہے۔ (فاوی رجمیہ جدس سند ۲۲۳ تیسے سرک جلد ۸ سندے)

### ﴿ ١٦٢﴾ نماز كى بركت

عطاءارزق کوان کی بیوی نے دودرہم دیے کہاس کا آٹاخرید کرلائیں۔ جب آپ بازار کو چلے تو راستہ میں ایک غلام کودیکھا کہ گھڑا
رور ہاہے۔ جب اس سے دجہ پوچھی تو اس نے کہا مجھے موٹی نے دو درہم دیئے تتے سود سے کے لیے وہ کھو گئے ، اب وہ مجھے مارے گا۔
حضرت نے دونوں درہم اسے دے دیے اور شام تک نماز میں مشغول رہے اور منتظر تھے کہ پچھ مطے گر پچھ میسر نہ ہوا۔ جب شام ہوئی تو
اپ ایک دوست بڑھئی کی دُ کان پر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا یہ کھورالے جاؤ تندور ( تنور ) گرم کرنے کی ضرورت ہوتو کام آئے گا اور پچھ میں اپ نہیں جوآپ کی خدمت کروں۔ آپ وہ کھورا ایک تھیلے میں ڈال کر گھر تشریف لے گئے اور دروازے ہی سے تھیلا گھر میں میں کہا کہ کھر آئے تو وہ کھورا ایک تھیلے میں ڈال کر گھر تشریف لے گئے اور دروازے ہی سے تھیلا گھر میں دیکھر آئے تو وہ کھورا آئے تو دیکھر آئے تو کو کہ درو گئے ۔ اس نے تاکہ گھر والے سوجا کمیں اور ان سے مخاصمت نہ کریں۔ پھر گھر آئے تو دیکھر کے دولوگ روٹی پکار ہے تھے۔ بمیشرای محفق سے خرید میں دیکھر کے جو آپ تھیلے میں لائے تھے۔ بمیشرای محفق سے خرید میں دیکھر کھر اور میں دیکھر کھر اور کی دولوگ روٹی پکار ہے تھے۔ فر مایا تائٹ میں ایس کا کہاں سے ملا؟ کہنے گئے دہ ہے جو آپ تھیلے میں لائے تھے۔ بمیشرای محفق سے خرید میں ہے تو جس سے آج خریدا ہے۔ فر مایا: انشاء اللہ میں ایس ہی کروں گا۔ (رض الریاحین صفحہ میں)

### ﴿ ١٦٨﴾ بيجوں كى بدتميزى كاسبب اوراس كاعلاج

بچوں کی بدتمیزی اور نافر ، نی کاسیب عمو ، والدین کے گزہ ہوتے ہیں ، انٹدنق کی کے ساتھ اپنا معاملہ درست کریں اور تین بارسور ہ فاتحہ پانی پردم کر کے نیچے کو پلایا کریں۔ (آپ کے سائل جلد یصفحہ ۲۰۸)

ا ہ میں بہت بہتے کے فر ہایا. وہاں مجھے سے چیو۔ وہاں پہنچے اور جا در کی آٹر میں پر دے کے اندر کھڑے ہوکر عنس دینے والی عورت سے پوچھا بی لی ! جب تیرا ہاتھ جمٹ فقا تو تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی میں نے اتنا کہا تھا کہ سے جوعورت مری ہے اس کے فلال مرد کے ساتھ نا جائز تعلقات تھے۔

ا ، م ، مک بیز اینا نے پوچھالی لی! جوتو نے تہمت گائی ہے کیا اس کے جارجتم دیدگواہ تیرے پاس بیں؟ سَبْحَی نہیں۔ پھر فر مایا کیا اس عورت نے خود تیرے ما منے اپنے بارے بیں اقرار جرم کیا تھ ؟ کہنے گئی: نہیں۔ فر مایا: پھر تونے کیول تہمت لگائی؟ اس نے کہا۔ بیس نے اس سے کہد دیا تھا کہ وہ گھڑا اُٹھا کراس کے دروازے سے گزرری تھی۔ بیان کرامام ما مک جُرِیز بندیا نے وہیں کھڑے ہوکر پورے قرآن میں نظر دوڑ ائی ، پھر فر مانے گئے۔ قرآن یاک بیس آتا ہے:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُوْلَ الْمُحْصَنِةِ ثُورٌ لَدُ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدٌ وُهُدُ تَمْنِيْنَ جَلَّدُةً ﴾ (سورة النور؟ ٢) ترجمه ''جوعورتوں پر ناجا مُزجمتيس لگادية بيں پھران كے پاس چارگواہ بيل ہوتے تو ان كى سزاہے كدان كواشي كوڑے مارے صرف

قے نیٹ مردہ مورت پر تبہت لگائی ، تیرے پیس کوئی گواہ بیس تھا، میں وقت کا قاضی القصنا قاتھم کرتا ہوں جلا دو! اسے مارٹا شروع رووے جالا دول نے اسے مارنا شروع کردیا۔وہ کوڑے مارے جارہے ہیں۔ستر کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹار ہا۔ پچھتر کوڑے مارے کے شریع بھی یوں ہی چمٹار ہا۔ا تا سی کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی ندچھوٹا۔ جب استی دال کوڑ الگا تو اس کا ہاتھ خود بخو د جھوٹ کر

### على الموكيا - (موت ك تيارى منويره ، بستان المحد ثين)

﴿ + كا ﴾ صلدرتمي ك فوائد

🕑 مال برهتا ہے۔

🔅 رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔

🚷 گناه معاف کئے جاتے ہیں۔

🗗 اس کی مصبتیں اور آفتیں ملتی رہتی ہیں۔

🟵 جنت میں جانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔

الاراة قاحضوراكم من التالية فرمايا بكد:

صلدرتی ہے محبت بردھتی ہے۔

- 7 3 7 K

🕲 توگی برگ موت تبین مرتابه

😩 ملک کی آبادی اور سرسبزی بردهتی ہے۔

عیاں معاف کی جاتی ہیں۔

🛈 صلدری کرنے والے سے ائتدا پنارشند جوڑتا ہے۔

🖫 جس قوم میں صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں اس قوم پراللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

رسول القد ہے۔ بیٹنے ارش دفر مایا ہے کہتم اپنے نسبوں کوسیکھوتا کہائپنے رشتہ داروں کو بہبی ن کر اُن سے صلہ رحمی کرسکو، فر مایا کہ صلہ رحمی کرنے ہے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے اور موت کا دفت بیچھے ہٹ جاتا ہے (لیعنی عمر میں برکت ہوتی ہے)۔ (ترندی) جوشخص میہ چو ہتا ہے کہ اس کے رزق میس کشادگی ہوا ور اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ (بڑری ومسلم)

جوج ہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور اس کے رزق میں کشادگی ہواور وہ بری موت نہ مرے تو اس کول زم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتار ہے اور اسپنے رشتے ناتے والوں سے سلوک کرتا رہے۔ (الترفیب دالتر ہیب)

"جوشخص صدقہ دیتا رہتا ہے اوراپنے رشتے ناتے والوں ہے سلوک کرتا رہتا ہے اس کی عمر کو اللہ دراز کرتا ہے اوراس **کو بری طرح** مرنے ہے بچاتا ہے۔اوراس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دورکرتارہتا ہے۔(الترخیبوالترہیب)

رحم، خدا کی رحمت کی ایک ش خ ہے اس سے انقد نے فر مادیا ہے کہ جو تجھ سے رشتہ جوڑ لے گا اس سے میں بھی رشتہ ملاؤں گا اور جو تیر ہے رشتہ کوتو ژو ہے گا اس کے رشتہ کو میں بھی تو ژووں گا۔ ( بخاری )

فر ما یا کہ امقد کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایساتخف موجود ہوجوا پنے رشتے نا تو ل کوتو ژ تا ہو۔ (شعب اما کان ہیمتی) عاوت اور آختی رتی ہے ہر ھے رکو کی گنا واس کا مستوجب نہیں کہ اس کی سزا دنیا ہی میں فوراً دی جائے اور آخرت میں بھی اس پر عذاب ہو۔ (الرنیب والرمیب)

فر مایا که جنت میں وہ مخص گھنے نہ پائے گاجوائے رشتے ناتوں کوتو ڑتا ہو۔ (بناری وسلم)

جہ رے مفترت اللہ کے درسول بھے پہلے کہ بیں تشریف لے چارہے تھے راستہ میں ایک اعرابی نے آکر آپ ہے پہلے کی اونمنی کی نکیل پکڑ کی اور کہا کہ یارسول اللہ! مجھ کوایس بات بڑے جس سے جنت ملے اور دوز نے سے نجات ہو۔ آپ ہے پہلے نے فرمایا کہ توایک اللہ کی عبادت کراور اس کے ساتھ کسی کوشریک مت کر ، نماز پڑھ ، زکو ہ و سے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سبوک کرتا رہ ۔ جب وہ چھا گیا تو سے بیتے ویشن فر مایا کہ بیا گرمیر سے تھم کی تھیل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ (بندری وسلم)

نی مریم سے پہلنے فرمایا ہے کہ القدیق کی ایک قوم سے ملک کوآباد فرما تا ہے اور اس کودوست مند کرتا ہے اور بھی وشمنی کی نظر سے

ان کوئیں ویکھا۔ بی انتخاب عرض کیا یا رسول اللہ معید ہیں؟ اس قوم پر اتنی مہر بانی کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ دشتے ناتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے ہے ان کو بیمر تبدیلتا ہے۔ (الترخیب، والترہیب)

فرمایا بیہ جو خص نرم مزاح ہوتا ہے اس کو دنیا وآخرت کی خوبیاں ملتی ہیں اور اپنے رشتے تاتے والوں ہے اچھا سلوک کرنے اور پڑوسیوں ہے میل جول رکھنے اور عام طور پرلوگوں سے خوش خلقی برتنے سے ملک سرسبز اور آباد ہوتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کی عمریں پڑھتی ہیں ۔ (الترغیب والتر ہیب)

ایک شخص نے آئر کرعرض کیایا رسول امتد ہے کہ جھے ہے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے میری تو بہ کیوں کرقبول ہو سکتی ہے؟ آپ مٹے پھنزنے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جہیں فر مایا کہ خالد زندہ ہے؟ اس نے کہا بھی ہاں۔فر مایا کہتو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ (الزفیب وائتر ہیب)

ایک بارسرکارِ دو عائم مین مین مین بیشر ما یا کہ جو محف رشتہ داری کا پاس دلیا ظانہ کرتا ہو، وہ جارے پاس نہ بیٹھے۔ بیس کرایک شخص اس مجمع سے معلارت کی اور قصور معاف کرایا۔ شخص اس مجمع سے اٹھا اور اپنی خالہ کے گھر گیا جس ہے کچھ بگاڑتھا، وہاں جا کراُس نے اپنی خالہ سے معذرت کی اور قصور معاف کرایا۔ پھر آئر درب رنبوت میں شریک ہوگیا۔ جب وہ واپس آگیا تو سرکارِ دوعالم بیٹے پیٹانے فرمایا: اس قوم پراللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایساشخص موجود ہوجوا ہے رشتہ داروں سے بگاڑر کھتا ہو۔ (الترفیب دالتر ہیب)

فر ما یا کہ ہر جمعہ کی رات میں تمام آ دمیوں کے عمل اور عباد تنس اللہ کے در بار میں پیش ہوتی ہیں جوشخص اپنے رشتہ داروں سے بدسلو کی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔(الترفیب والتر ہیب)

#### ﴿ الما ﴾ صلدري كاليك عجيب قصه

ایک مرتبہ حضورا کرم مینے بیکنانے عورتوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور قرمایا کہ اور پچھ نہ ہوتو زیوری کو خیرات کریں۔حضرت نہ بنب وہا تھائے یہ حکم س کراہنے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعود ملافیئ ہے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ بینے بیکٹاہے پوچھو،اگر پچھ حرج نہ ہوتو جو پچھ جھے خیرات کرناہے وہ میں تہہیں کردوں ،تم بھی تومحتاج ہو،حضرت عبداللہ بن مسعود ٹے کہا کہ خودتم جاکر پوچھو۔

بیم سیر نبوی علی صاحبہ الصلوق والسلام کے در دازے پر حاضر ہوئیں ، وہاں دیکھا کہ ایک بی بی اور کھڑی تھیں اور وہ بھی اسی ضرورت سے آئی تھیں۔ ہیبت کے ور سے ان دونوں کو جرائت نہ بڑتی تھی کہ اندر جا کرخود نبی کریم بھے بھانے ہو چھتیں۔ حضرت بلال بڑائیڈ نکے تو ان دونوں نے کہا کہ حضرت سے جا کر کہو، دوغور تیس کھڑی پوچھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے خاوندوں اور بیٹیم بچوں پر ، جو ہماری گود ہیں ہوں ، صدقہ کر سکتے ہیں پنہیں؟ بلال بڑائیڈ سے جیتے جے تھے ہیے کہ دیا کہتم بینہ کہن کہ ہم کون ہیں۔

حضرت بدال بنائنیو نے عرض کیا۔ نبی کریم میٹے بیٹی نے فرمان کہ کون پوچھتا ہے؟ حضرت بلال برائنیو نے کہا: ایک قبیلہ انصار کی فی بی ۱۹۰۰ رایک زینب (مرتفیا) ۔ آپ میٹے بیٹائے فرمایا کہ کون زینب؟ انہوں نے کہا کہ عبدالقد ہن مسعود برائنیو کی بیوی۔ آپ میٹے بیٹی نے فرمایا: بهرو و کدان کودو ہرا اثواب ملے گا ، قرابت کی پاسداری کا عبیحد وادر صدفتہ کرنے کا عبیحد و۔ (بخاری دسم)

#### ﴿ ١٢١﴾ ذكرودُ عاء كِفُوا كد

جو شخص ہر چھینک کے وقت ' اُلْحَمْ مُالِلَهِ رَبِّ الْعلَمِینَ عَلَی کُلِّ حالٍ مَّا کَانَ '' کہتو ڈاڑھاورکان کا دردیمی بھی محسوس نہ کرے گا۔ (حصن حسین ،این الی ثیمیہ نے د۳۳) عَ رَمَ لَي اللَّهِ اللَّهُ ال

فر ویارسول القدین این بختی خوص ان کلمات کو پین 'سبخان الله و آب تعمیر اسبخان الله الْعَظِیم '' کے ساتھ 'استغفیر الله الْعَظِیم وَاتُوبُ اِلله نَ کِهِ وَاتُوبُ اِلله عَلَیْه وَاتُوبُ اِلله نَ کِهِ وَمِی کلمات اس طرح جس طرح اس نے کیے ،الکھ لئے جاتے ہیں۔ پھرعرش کے ساتھ النکا دینے جاتے ہیں اور کوئی گناہ جو ان سے کیا ہوان کلمات کو تہیں مثائے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ القد تعالیٰ سے قیامت کے روز منے گاتو وہ کلمے اس طرح سر بمبر ہول کے جس طرح اس نے کیے تھے۔ (حصن حمین ، ہزار من ابن عمار بائی منوا ۴۰)

حفرت حسن بھری میں بیٹ فرماتے ہیں کہ حفرت سمرہ بن جندب ولائٹوڈ نے فرمایا کہ میں تنہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول امتد ہیے تالیہ سے کئی مرتبہ سنی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جائٹوئن سے بھی کئی مرتبہ سن ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور سنا کیں ۔ حضرت سمرہ ولیائٹوئیٹ نے فرمایا جوشخص صبح اور شام:

(اَ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقَتَنِي "اَ اللهِ السِّرِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُ

پڑھے تو جواللہ تعالیٰ ہے مائے گااللہ تن کی ضروراس کوعطا قرمائیں گے۔ ﴿

#### ﴿ ١٤١ ﴾ ابن آدم كى حقيقت ....جس نے اپنے آپ كو پېچانااس نے اپنے رب كو بېچانا

﴿ وَٱخْرَجُ أَبُو نَعْيَمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقَرَظِيِّ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّورُنَةِ ٱوْقَالَ فِي مُصْحَفِ اِبْرَاهِيمَ فَو جَنْتُ فِيْهَا

يَقُولُ اللّٰهُ يَا إِبْنَ أَدَمَ! مَا أَنْصَفْتَنِي خَنَقْتُكَ وَلَمْ تَكُ شَيْنًا وَّجَعَلْتُكَ بَشَرًا سَوِيَّاوَّخَلَقْتُكَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ جَعَلْتُكَ بَشُرًا سَوِيَّاوَّخَلَقْتُ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ جَعَلْتُكَ وَلَمْ تَكُ شَيْنًا وَجَعَلْتُكَ بَشُرًا سَوِيَّاوَّخَلَقْتُ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسُوتُ جَعَلْتُكَ لَعُلْمَةً فَخَلَقْتُ الْمُضَغَّةَ عِظَامًا فَكَسُوتُ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْ أَنْكُ خَلَقًا أَخَرَ يَاآبَنَ آدَمَ ! هَلْ يَقْنِ رُعَلَى ذَلِكَ غَيْرَى ؟

ثُمَّ أَوْصَيْتُ إِلَى الْا مُعَاءِ آنِ اتَّسِعِي وَ إِلَى الْجَوَارَجِ آنَ تَغَرَّقِي فَأَسَعَتِ الْاَ مُعَاءً مِنْ بَعْدِ ضِيْقِهَا وَتَغَرَّقَتِ الْجَوَارِجُ مَنْ بِعْدِ تَثَبُّكِهَا ثُمَّ أَوْحَيْتُ إِلَى الْمُلْكِ الْمُوكِّلِ بِالْا رُحَامِ الْنُ يُخْرِ جُكَ مِنْ بَطْنِ أَمِّكَ فَاسْتَخْلَصْتُكَ عَلَى مِنْ بِعْدِ تَثَبُّكِهَا ثُمَّ أَوْحَيْتُ إِلَى الْمُلْكِ الْمُوكِّلِ بِالْا رُحَامِ الْنُ يُخْرِ جُكَ مِنْ بَطْنِ أَمِّكَ فَاسْتَخْلَصْتُكَ عَلَى مِنْ بَعْدِ تَثَبُّكِهَا ثُمَّ وَلَا ضِرْسٌ يَطْحَنُ فَاسْتَخْلَصْتُ وَيُو فِي الصَّيْفِ، حَارًا فِي الصَّيْفِ مَا يَكُ مِنْ بَيْن جِلْهِ وَلَا عِنْ الْمُوالِ مِنْ مِنْ بَيْن جِلْهِ وَلَحْمِ

وَيُغَيِّرِيَانِكَ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى يُنَوَّ مَاكَ.

يَّالُنَّ ادَمَ أَنَّ فَعَلْتُ ذَٰبِكَ بِهُ لَا يَشَى إِلَيْتَاهِلْتَهُ بِهِ مِنِي ٱوْرِحَاجَةٍ السَّتَعَلْتُ عَلى قَضَائِهَا يَاالُنَ آدَمَ! فَلَمَّاقَطَعَ سِلُّكَ وَطَحَنَ ضِرُسُكَ أَطْعَلْمُتُكَ فَا كِهَةَ الصَّيْفِ فِي أَوَانِهَا وَفَا كِهَةَ الشِّتَآءِ فِي أَوَانِهَا عَلَيْتُنِي فَالْاَنَ إِذْ عَصِيْتَنِي فَادَعْنِي وَنِي قَرِيْكِ مُجِيْبٌ وَادْ عُنِي فَوْزِي عَفُور رَّجِيْدُ )

ترجمہ '' ابونعیم نے حلیہ میں 'عنرت محکمہ بن کعب قرظی ہیں تائیڈ ہے روایت کیا ہے وہ فر ، تے ہیں کہ میں نے تو رات میں پڑھایا سے سیمصر سرمص مصرف میں ہوتا ہے۔

ابراہیم علیانلا کے مصحف (صحیفوں ) میں پڑھ اتواس میں بیہ یا یا۔

اللہ تعالیٰ فرہ تا ہے اے این " دم ا ( " دم کے بیٹے!) تو نے عدل وانصاف ہے کام نہ ہیا۔ میں نے تجھے اس وقت پیدا کیا جب کہ تو تجو بھی نہ تھا اور تجھے ایک معتدل ومن سب انسان بنایا اور تجھ کو ٹی کا فلا صد ( یعنی فلا ) ایک معتدل ومن سب انسان بنایا اور تجھ کو ٹی کا فلا میں اور تجھے کو کو خلافہ بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک ) ایک محقوظ مقام ( یعنی رحم ) میں رہا۔ پھر میں نے اس نطفہ کو فون کا لو تھڑ این اور یا ہے جھر میں نے اس خون کے لو تھڑ یاں بنادیا۔ پھر میں نے اس بو ٹی ( کے بعض اجزاء ) کو بڈیاں بنادیا۔ پھر میں نے اس خون کے لو تھڑ یاں بنادیا۔ پھر میں نے اس خون کے بعد اس بھر میں نے ( سیس بھر میں کے اس بھر کو تھڑ ہوں کو تھم دیا کہ تھیل جو داور اعضاء کو تھم دیا کہ تاکہ الگ الگ ہو گئے۔ وہ تو سنتیں اپنی نگ جگہ ہے بعد کشارہ ہو گئیس اور اعضاء اپنے آپس میں فلا معدط ہوج نے کے بعدا لگ الگ ہو گئے۔ بعد میں خیر میں میں فلا معدط ہوج نے کے بعدا لگ الگ ہو گئے۔ بعد میں تیر کھڑ وہ تھر سے تو کا نے سکتا اور نہ داڑھ تھی جس سے تو چیا میں سے تو چیا میں میں ہو تھر کے داشت ہو جیا کہ جو تیر سے لئے گرمیوں میں شخدادودھ تک تی اور سردیوں میں شرکتہ ہیں اور وہ اور اور کی افرائش و پیداوار ) کا ذریعہ بنایا۔ پھر میں اور جس کے تیری میں اور جب تک تھے نہ سلاء س خو دبیں سے دمت دہ قبل اور تیری پرورش کے اس اور تھے غین اور جب تک تھے نہ سلاء س خو دبیں سے دمت کرتے ہیں اور جب تک تھے نہ سلاء س خو دبیں س خو تیس سے دمت کرتے ہیں اور جب تک تھے نہ سلاء س خو دبیں سوتے۔

ا ہے این آدم! بیسب میں نے اس لیے ہیں کیا کہ تو اُن سب چیز ول کا حقد ارتھ اور نہ بی اپنی کسی ضرورت کو بورا کرنے کے بیے کیا ،ا ہے ابن آدم! پھر جب تیر ہے دانت (چیز ول کو) کا نئے لگے اور تیری داڑھ (سخت چیز) تو ڈن لگی تو میں نے بچھ کو گرمیوں میں اس کے موسی پھل کھلائے اور سر دیوں کے پھل ان کے موسم میں ۔ پھر جب تو نے جان لیا کہ میں تیرا پائیہار ہوں تو نے میری نافر مانی شروع کردی ،اگر اب بھی تو میری نافر مانی کر ہے پھر جھے بیارے تو میں قریب ہوں اسیری) دیا کو قبول کرنے والا ہوں۔"

﴿ ٢٧ كَ ﴾ التدنعالي كي تقسيم يرراضي ريخ مين انسان كي عافيت ه

﴿ يَ الْنَ ادَمَّ خَنَقْتُكَ لِعِبَادَتِي فَلَا تَنْعَبُ قَلَّارَتُ لَكَ رِزُقَكَ فَلَا تَتْعَبُ فَإِنْ رَضِيْتَ بِهَا قَسَمْتُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَا بِي آخِتُ قَلْمَتُ لِكَ مَنْ مُحْمُوْدًا وَإِنْ لَكُمْ تَرْضَ بِهَا قَسَمْتُ لَكَ سَلَّطْتُ عَلَيْكَ الدُّنْيَا تَرْقُصُ كَمَا تَرْفُصُ الْوَحُوثُ فَلَا تَزِيْدُ مِهَا قَسَمْتُ لَكَ وَكُنْتَ عِنْدِي مَنْ مُؤْمًا كَمَا فِي التَّوْرِلَةِ ﴾ كَمَا تَرْفُونُ الْوَحُوثُ فَلَا تَزِيْدُ مِهَا قَسَمْتُ لَكَ وَكُنْتَ عِنْدِي مَنْ مُؤْمًا كَمَا فِي التَّوْرِلَةِ ﴾

ترجمہ ''ابان آدم! بین نے جھے کوا بی عبوت کے لیے پیدا کیا تو تو لہوولعب میں ندلگ ،اور میں نے تیرے رزق کو مقدر کردیا ہے تو تو (اس کے حصول میں) مت تھک ،اگرتو میری تقسیم پر داضی ہوگی تو میری عزت وجلال کی تیم! میں تیرے دل ور من مؤورات دوں گا اور تو میرے نزد یک پہندیدہ بن جائے گا ،اور اگر تو میرے تقسیم کردہ رزق پر راضی نہ ہوا تو میں تجھ پر نے اور میری تقسیم سے زیادہ تجھے ملے گانہیں اور تو میرے نزد یک تا پہندیدہ بن جائے گا ۔ تو رات میں ایس بی ہے۔'

﴿ ١٤٥﴾ وَمه داركوجا مُزَبِ كها پنافيصله دِلْ ميس ركه كُرحقيقت كومعلوم كرنے كيلئے اس كےخلاف يجھ كہے

منداحمہ میں ہے رسول القدیقے بھی فرماتے ہیں کہ دوعور تیں تھیں جن کے ساتھ اُن کے دویجے بھے بھیٹریا آکرایک بچہ کواٹھا لے گیا۔ ب ہرایک دوسرے ہے کہنے گل کہ تیرا بچہ گیا ،اور جو ہے ،وہ میرا بچہ ہے۔آخریہ قصد حضرت داؤ د علیاتنا ہے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے بڑی عورت کوڈ گری دے دی کہ بیہ بچہ تیراہے۔

یے بہاں سے نکلیں۔ راستہ میں حضرت سلیمان علائلا بھے، آپ نے دونوں کو بادیا اور فر مایا جھری لاؤ میں اس لڑکے کے دونکٹرے
کر کے آ دھا آ دھ ان دونوں کو وے دیتا ہوں۔اس پر بڑی خاموش ہوگئی، مسکین چھوٹی نے ہائے واویل شروع کر دی کہ القدآپ پر رحم
مرے آپ ایسا نہ سیجے بیلڑ کا اس بڑی کا ہے!س کر مے دیجے۔حضرت سلیمان عیائلا اس میں ملہ کو بچھوٹی عورت کو دلا دیا۔

(بناری وسلم بنظیرابن کثیرجلد ۱۳۸۲) ﴿ ۱۷ کا ﴾ ابل جنت کوکنگن بیبنانے کی حکمت

٥ انَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَاعْمِلُوا الصِّلِحْتِ جَنَتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهِرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَّاوِرَ مِنْ نَهْمٍ اللهِ يَعْمَ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهِرُ يُحَلِّونَ فِيْهَا مِنْ اَسَّاوِرَ مِنْ نَهْمٍ وَ وَ وَ وَ وَسِنْهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴾ (١٣٠ قُلْ ٢٣)

تر .مد امدتی ن ان و و کو ایمان لائے اور امہول نے نیک کام کے جنت کے ایک وہاں ریشم کی ہوگی۔'

ینچ نہریں جاری ہوں گی ان کو وہاں سوٹے کے نگن اور موتی پہنے جا میں گے اور پوشا ک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔'

یہاں پیشبہ ہوتا ہے کہ نگل ہم تھوں میں پہنن عور تول کا کام اور ان کا زیور ہے وہ مردوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے؟

یہ ہے کہ و نیا کے ہادشہ ہوں کی بیا اقمیاز کی شان رہی ہے کہ مر پرتائی اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے، جیسا کہ حدیدہ میں ہے کہ درسول القدیمے تھے، جیسا کہ حدیدہ میں استعمال کرتے تھے، جیسا کہ حدیدہ میں ہے کہ درسول القدیمے تھے۔ جب ان کا گھوڑ اباقد نِ خداوند کی زمین میں دھنس گیا اور اس نے تو بہ کی تو آپ ہے پہنچ کی دعا سے گھوڑ از مین سے نکل گیا ،اس وقت سراقد بن ما مک سے وعدہ فر مایا تھا کہ کسر می شاہ فورس کے نگن مال غیمت میں مسلمانوں کے بیاس آئیں گیں گو وہمرے اموال وہ شہبیں دیئے جو تیس گے اور جب حضرت فوروق اعظم جائین کے زمانہ میں فورس کا ملک فتح ہوا اور امریان کے بیکشن دوسرے اموال خنیمت کے ساتھ آئے تو سراقد بن ما لک بھی گئے دیا نہ میں کا در ہے گئے۔

نلا صدید ہے کہ جیسے سر پرتائی پہنن عام مردول کا روان نہیں ، بلکہ شاہی اعزاز ہے ،ای طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شہی اعزاز سمجھے جاتے جی اس ہے اہل جنت وکنگن پہنائے جا کیں گے ،کنگن کے متعلق اس آیت میں اور سورہ فی طر میں یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے اور سورۃ النساء میں یہ نئن جا نمی ہے ہوں گے اور سورۃ النساء میں یہ نئن جا نمی ہیں تین طرح کے کنگن پہنائے جا کمی میں یہ نئن جا نمی ہیں ہے نہ کی اس میں ہیں ہے جا کمی ہیں ہے۔ ۱۲۲۰ میں ندی کا (۱۲ موتیوں کا -جیس کے اس آیت میں سونے اور موتیوں کا ذکر موجود ہے۔ (معارف لفرین ماضی ۱۳۸۸، یارہ ۱۷)

### جو بھے رہوتی ہے ہوتی ہ ایک ایک جنات کی شرارت سے بیخے کا نبوی نسخہ

ا بن الی حاتم میں ہے کہ ایک بیمار مختص جے کو کی جن ستار ہاتھ ،حضرت عبدا متد بن مسعود ملی تیز کے پاس آیا تو آپ ملائٹونٹ نے درج سے مصرف سے میں ہے کہ ایک بیمار مختص جے کو کی جن ستار ہاتھ ،حضرت عبدا متد بن مسعود ملی تیز کے پاس آیا تو آپ ملائٹونٹ نے درج

وْ بِلْ آیت پر هکراس کے کان میں دم کیا:

﴿ أَفَحْسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنْكُمْ عَبَقًا وَّأَكُمُ الِينَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ لَآ اللهَ اللهَ الْمَلِكُ الْحَقَّ لَآ اللهَ اللهَ الْمُولُونَ ۞ وَقُلُ رَبِّ الْعُرْسُ الْمَكُونِ وَمَنْ يَدُومُ مَعَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ الْحَوَالَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّهَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ أَنَّهُ لَا يُغْلِمُ الْكَفِرُونَ ۞ وَقُلُ رَبِّ الْعَرْفُونَ وَقُلُ رَبِّ الْعَرْفُونَ وَقُلُ رَبِّ الْعَرْفُونَ وَقُلُ رَبِّ الْعَرْفُونَ وَقُلُ رَبِّ الْعَالَمُ اللهُ اللهُ

وہ اچھا ہو گیا۔ جب نبی کریم مینے بھتر ہے اس کا ذکر کیا تو آپ مینے بھتانے فرمایا عبداللہ! تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھ؟ آپ میں بھتانے ہتا ویا تو حضور میں بھتر نے فرمایا جم نے بیآ بیتیں اس کے کان میں پڑھ کراسے جلا دیا۔ وائند! ان آ پتوں کواگر کوئی با ایمان شخص بالیقین کسی بہاڑ پر پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ ہے ل جائے۔ (تنسرابن کیرجلد اسنے سے)

#### ﴿ ٨ ﴾ ا﴾ سفريين نكل كرضبح وشام مذكوره دعا يزهے

ابونعیم نے روایت نقل کی ہے کہ میں رسول کریم مین وقتانے ایک نشکر میں جمیجا اور فر مایا کہ ہم صبح وشام ندکور ہ آیت تلاوت فر ماتے

﴿ اَفَحَسِبتُهِ النَّهَا خَلُقُنْكُمْ عَبِثاً وَ اَنْكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرجَعُونَ ﴾ (سورة مومون آیت ۱۱۵) بم نے برابراس کی تلاوت دونوں وقت جارگی کھی۔الحمد للد! ہم سلامتی اورغنیمت کے ساتھ والیس لوٹے۔

#### ﴿ ٩ كَ ا ﴾ رُوبِ ہے ہينے كا نبوي نسخه

حسورا كرم بي وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ مِيرِى أَمْتَ كُورُوبِ عَنْ مَنْ كَالْمُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ م ﴿ وَمَا تَدَرُواللّٰهُ مَنَّ قَدْرَة وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَالسَّمَوْتُ مَطُولِتُ مَطُولِتُ مَنْ بِيَمِيْنِهِ سُبُحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّالِيشُورَ كُونَ ﴾ (مورة زمر: ١٤)

﴿ بِسْمِ ۚ اللّٰهِ مَجْدِ بِهَا وَمُوسُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُود رَّحِيهُ ﴾ (سورة حود ٣٠) (تغييرا بن كثير جلد ٢ مني ٢٠ بره ١٨ اسرة مؤمنون) ﴿ ١٨ ﴾ قا تلان عثمان شَيْعَةُ كي سامنے حضرت عبدالله بن سلام طالته على عدم كا در و كھرا خطبه

بغوی نے اپنی سند کے ستھ حصرت عبد املاء بن سلام کا بیخطبہ آل کیا ہے جوانہوں نے حصرت عثمان جلائیؤ کے خلاف ہنگامہ کے وقت ویا تھا۔ خطبہ کے الفاظ بیہ ہیں: املد کے فرشتے تمہارے شہر کے گر دا حاطہ کئے ہوئے حفاظت میں اس دفت سے مشغول ہیں جب سے رسول اللہ مضائق ناند بیز تشریف فرما ہوئے اور آج تک بیسلملہ جاری ہیے۔

المنظم المرتم نے حصرت عثمان طالبین کونل کردیا تو پیفر شنے واپس جلے جا کیں گے اور پھر بھی نہلوٹیں گے۔ خدا کی نتم اتم میں خدا کی نتم الم میں سے جوخص ان کونل کردیا تو پیرہ وگا ،اس کے ہاتھ نہ ہوں گے ،اور بجھ لو کہ اللہ کی مکوارا بھی میان میں سے جوخص ان کونل کردیے گاو واللہ کے سامنے دست ہر بیرہ حاضر ہوگا ،اس کے ہاتھ نہ ہوں گے ،اور بجھ لو کہ اللہ کی مکوارا بھی میان میں

ے۔ خدا کی تنم!اگروہ تکوارمیان ہے نکل آئی تو پھر بھی میان میں نہ جائے گی کیونکہ جب کوئی ٹبی قبل کیا جا تا ہے تواس کے بدلہ میں ستر

بڑارآ دمی مارے جے تے ہیں اور جب کسی خلیفہ کوئل کیا جاتا ہے تو پینیتیس ہزار (۴۵۰۰) آ دمی مارے جاتے ہیں۔ (مظہری) چنانچہ حضرت عثمان طالبتین کے تل ہے جو باہمی خوٹریزی کا سلسد شروع ہوا تھا اُمت میں چاتا ہی رہا اور جیسے اللہ تعالیٰ کی تعمت کی مخیلات اور استحکام دین کی مخیلات اور ناشکری قاتلان حضرت عثمان طالبتین نے کی تھی اُن کے بعد روافض اور خوارج کی جماعتوں نے ضف کے راشدین کی مخالفت میں گروہ بنا لیے ۔ اس سلسلہ میں حضرت حسین بن علی خواتین کی شہادت کا عظیم حادثہ پیش آیا۔ خفف کے راشدین کی مخالفت میں گروہ بنا لیے ۔ اس سلسلہ میں حضرت حسین بن علی خواتین کی شہادت کا عظیم حادثہ پیش آیا۔ " مَنْ اَلَّ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّ

﴿ ١٨١ ﴾ مسجد كے بيدره آداب

اقال بید که مسجد میں تینجنے پراگر بچھالوگول کو ہمیٹھ دیکھے تو ان کوسل م کرے ،اور گوئی نہ ہوتو ''السّلام علیہ نے انگے اللّہ ہے اسلے اسلے اسلے اسلے سے بہتر ہوں میں مشغول نہ ہول ور نہ ان کو اسلیم سے جب کہ مسجد کے حاضرین نفلی نما زیا تلاوت و تنجیج وغیرہ میں مشغول نہ ہول ور نہ ان کو سلام کرنا در ست نہیں ۔

دوسرے یہ کہ سجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہنے دور کعت تحیۃ المسجد کی پڑھے، یہ بھی واجب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو،
 مثلاً عین آفاب کے ظلوع یا غروب یا استواء نصف النہار کا وقت نہ ہو۔

تیسرے بیرکہ مجد میں خرید وفرو دست نہ کرے۔

چوتھے یہ کہ وہاں تیراور تکوارنہ نکا لے۔

پانچویں بیرکہ سجد میں اپنی مم شدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کر ہے۔

چھے یہ کہ سجد میں آواز بلندنہ کرے۔

ساتویں بیاکہ وہاں دنیا کی ہاتیں نہ کرے۔

آٹھویں بیا کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ بیں کسی ہے چھٹڑانہ کرے۔

نویں بیاکہ جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہووہ اِس تھس کرلوگوں پڑتنگی بیدا نہ کرے۔

﴿ ومویں میرکہ کسی نم زیز صنے والے کے آگے نہ گز رے۔

گیار ہویں ہے کدائے بدن کے کسی حصہ سے کھیل نہ کرے۔

بارہویں ہے کہا پنی انگلیاں نہ چنگائے۔

تیر ہویں ہے کہ سجد میں تھو کئے ، ٹاک صاف ترنے ہے پر ہیز کرنے۔

چودھویں بیک نجاست سے پاک وصاف رہے ،اور کسی چھوٹے نے یا مجنون کوساتھ نہ لے جائے۔

پندر هوی بیدکه و ہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔
 قرطبی نے بید پندرہ آ داب لکھنے کے بعد فر مایا ہے کہ جس نے بیزکا م کر لئے اس نے مسجد کا حق اوا کیا اور مسجد اس کے لیے حرز وامان کی جگہ بن گئی۔ (معارف القرآن جد ۲ صفحہ ۱۳۷۲) یارہ ۱۸۱۸ موروز نور)

﴿ ۱۸۲ ﴾ جوم کانات ذکرالله تعلیم قر آن اورتعلیم دین کیلئے مخصوص ہوں وہ بھی مسجد کے حکم میں ہیں

تغییر بحرمحیط میں ابوحیان نے فر مایا کہ 'فیسی بیسوت '' کالفظ قر آن میں عام ہے، جس طرح مسا جداس میں داخل ہیں اس طرح وہ

وَ مَن مُونَى اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مکانات جوخاص علیم قر آن بعیم دین ، یا وعظ ولفیحت یا ذکروشغل کے لیے بنائے گئے ہول جیسے مدارس اور خانقابیں وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں ،ان کا بھی ادب واحر ام لازم ہے۔(معارف اغرآن جد ۲ صفح ۱۳۷۷، یارہ ۱۸ سورنور)

#### ﴿ ١٨٣ ﴾ رفع مساجد كمعنى

(أَذِنَ اللَّهُ أَنَّ تُرُفَّعَ)

ترجمہ:''اللہ تعالٰی نے اجازت دی ہے مسجدوں کو بلند کرنے کی۔''

ا جازت دیئے سے مراداس کا تھم کرٹا ہے اور بلند کرنے سے مرادان کی تعظیم کرٹا۔ حضرت ابن عبس جانجیز نے فر مایا کہ بلند کرنے کے تھم میں اللہ تع لی نے مجدول میں لغوکا م کرنے سے منع فر مایا ہے۔ (ابن کثیر)

تكرمه دمې مدرخهم المتدنع و ائمة غيير نے فرمايا كه رفع ہے مرادم جد كابنان ہے۔ جيسے بناء كعبہ كے متعلق قرآن ميں آيا ہے.

هِ وَإِدْ يَرْفَعُ إِبْرِهِيمُ الْقُواعِدُ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ (١٥٠ القره ١١٤)

کی میں سنج آتا ہو ہے مراد کا بھوالید ہے۔ اور حصرت حسن جمری جمینیا نے فر مایا کدر فع میں جدیے مراداُن کی تعظیم واحترام ۱۰ ران ۶ جاستوں اور مَندَق چیزوں سے پاک رکھنا ہے۔ جبیبا کہ حدیث ہیں آیا ہے کہ مسجد میں جب کوئی نجاست ولائی جائے تو مسجداس سے اس طرح سمنتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ ہے۔

حصرت ابوسعید خدری بٹیلینز فر ماتے ہیں کہ رسول القدیھے پھٹانے فر مایا کہ جس شخص نے مسجد میں سے ناپا کی اور گندگی اور ایذ اء کی چیز کونکال و یا اللّٰد تعالیٰ اس کے لیے جنت ہیں گھر بناویں گے۔ (ابن ماہِ)

اور حضرت عا کشاه صدیقه بین نظر ماتی بین که رسول املا میشند تین جمیل حکم و یا ہے که ہم اپنے گھروں میں بھی مسجد میں بینی نمازیں پڑھنے کی مخصوص جگہبیں بنا کمیں اوران کو یاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ ( قرصی )

اورائس بات سے کہ لفظ ﴿ تُسَرِّفَع ﴾ میں میدوں کا بنانا بھی داخل ہے اوران کی تعظیم وکریم اور پاک وصاف رکھنا بھی ، پاک وصاف رکھنا بھی ۔ ای وصاف رکھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ برنج ست اور گندگ ہے پاک رکھیں ، اور یہ بھی داخل ہے کہ ان کو ہر بد ہوگی چیز ہے پاک رکھیں ۔ ای لیے رسول کریم ہے بھی نے بسن یا بیاز کھا کر بغیر منہ صاف کئے ہوئے میجد میں آنے ہے منع فرمایا ہے جو عام کتب حد میٹ میں ہے۔
سیر رہ نے ، حقہ ، تم با وکا پان کھا کر مجد میں جا نا بھی اس تھم میں ہے ، مجد میں ٹیل جلانا ، جس میں بد بوہوتی ہے وہ بھی اس تھی میں ہے ۔
سیر مسلم میں حضرت فی روقی اعظم بڑائین ہے روایت ہے کہ فرمایا میں نے دیکھ ہے کہ درسول اللہ جے بیجہ جس شخص کے منہ ہے ہیں نے دیکھ ہے کہ درسول اللہ جے بیجہ جس شخص کے منہ ہے ہیں کو فوب یہ زک مد بو محس کی اس کی بد بو ماری جائے ۔

یہ زک مد بو محسول کر کھا کے کہا ن کی بد بو ماری جائے ۔

' هنہ آئیں این اللہ تقال نے اس مدیث ہے استدرال کر کے فر دایا کہ جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہاس کے پاس کھڑے ہو ہے والوں واس سے تطلیف کینچے اس کو جس بے بٹ یا جا سکتا ہے اس کوخود جیا ہے کہ جب ایسی بیماری میں ہے تو تماز گھر میں پڑھے۔ (معارف القرآن جلد اسفی ۱۹۳۲ء یارہ ۱۸ اسور وُنور)

﴿١٨١﴾ رفع مساجد كامفهوم

رفع مساجد کامفہوم جمہورصی ہدو تا بعین کے نز دیک یمی ہے کہ سجدیں بنائی جائیں اوران کو ہر بری چیز سے پاک صاف رکھا جائے بعض حضرات نے اس میں مسجد وں کی ظاہری شان وشوکت اور تعمیری بلندی کو بھی داخل قر اردیا ہے۔ جسے رنوتی کی جسے رنوتی کی تقییر سال کی مکڑی ہے شاندار بنائی تھی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتیا نے مسجد نبوی میں نقش ونگار اور تمیری خوبصورتی کا کافی اہتم م کروایا تھ اور بیز ، نداجد صحاب کا تھ کسی نے ان کے فعل پر انکار نبیس کی۔ اور ابعد کے بادش ہول نے تو مسجد ول کی تعییرات میں بڑے اموال خرج کئے ہیں۔ ولید بن عبدالملک نے اپنے زماند خلافت میں وشق کی جامع مسجد کی تقییر ونز کمن پر پورے ملک شام کی سالانہ تر مدنی ہے تین گنازیا دہ مال خرج کیا ، ان کی بنائی ہوئی مسجد آج تک قائم ہے۔ اس ماعظم ابو صنیفہ عبدالنہ کے بزد یک اگر نام ونمود اور شہرت کے لیے نہ ہواللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی تعظیم کی نیت سے کوئی شخص مسجد کی تعمیر شاندار ، بلندو مستحکم اور خوبصورت بنائے تو کوئی ممانعت نہیں ، بلکہ امید ثواب کی ہے۔

(معارف القرآن جلد ۴ منجه ۱۵ اس، یار د ۱۸ ایمور هٔ نور )

#### ﴿ ١٨٥﴾ حضرت عمر طالقية كابره حيا كي تفيحت ہے رونا

حضرت عمر طالفیڈ ایک مرتبہ چندصی ہے کی جم عت کے ساتھ بڑے ضروری کا م سے تشریف لے جارہے تھے، راستہ بیں ایک بڑھیا مل جن کی کمر مہارک بھی جھک گئی تھی اور راتھی کے سہارے ہے " ہستہ آ ہستہ چل رہی تھیں۔حضرت عمر طالغیڈ سے فر مایا: قف یا عمر!عمر تھہر جا! کہ ں پاکا جار ماہے؟ حضرت عمر طالغیڈ تھہر گئے اور بڑھیالاتھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہوگئیں ،اور فر مایا: اے عمر (طریقیڈ)!میرے سامنے تیرے اویر تین دورگذر بھکے ہیں۔

ایک دورتو وہ تھا کہ تو سخت ً مرمی کے زونے میں اونٹ جرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرائے نہیں آئے تھے ، مہتے ہے شام تک حفزت عمر النبیّز؛ اونٹ جرا کر آئے اور ان کی بہن عمر کو بیہ ہی تھی کہ عمر تجھ ہے تو پھلی نہیں یا یا؟ (ان کی بہن عمر کو بیہ ہی تھی کہ عمر تجھ ہے تو پھلی نہیں پھوٹی) تو اس بڑھیا ہے کہ کہ تو اونٹ جرایا کرتا تھ اور تیرے سر پر ٹاٹ کا یا کمبل کا نکڑا ہوتا تھ اور ہاتھ میں ہے جہ ڈنے کا آئکڑا ہوتا تھا۔ موتا تھا۔

دوسرادوروہ آیا کہ لوگوں نے تختیے عمیر کہنا شروع کیا ،اس لیے کہ ابوجہل کا نام بھی عمر تھا اس کی طرف ہے پابندی تھی کہ میرے تام پر نام نہ رکھا جائے ۔گھر والول نے حضرت عمر جانتنز کے نام میں تصغیر کر ہے عمیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ تا بھری میں غزوہ بدر ہوااوراس میں ابوجہل مارا گیا اس وقت ان کوعمیر ہی کہا جا تا تھا۔

بوھیائے کہ کہا ہے تیسرا دور یہ کہ تجھے نہ کوئی عمیر کہت ہے نہ عمر بلکہ امیر المونین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بوھیائے کہ اِتّے اللّه تُعَالَی فِی اللّه عِیّة ''رعایا کے بارے میں امتدہ فررتے رہائے' امیر المونین بنا ''س ن ہے مگری والے کاحق اداکرنا مشکل ہے بکل حقوق کے بارے میں باز پرست بوگی لہذا ہرجی والے کاحق اداکرو عمر بڑائیڈ زار وقطار رورہ ہیں یہاں تک کہ ڈاڑھی مبارک ہے نب تب بات تک کہ ڈاڑھی مبارک ہے نب تب بی رسی بہ جو ساتھ تھے انہوں نے بوھیا کی طرف اشرہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر سین نہ بہ بی دیا تھ تھی انہوں نے بوھیا کی طرف اشرہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر سین نہ بہ بوسائی شریف کے جاؤ۔ حضرت عمر سین نہ بہ بوسائی بی بی ، جب وہ چکی ٹی تب صحابہ بری شیخ اللہ بھی تھی نہ بی دیا کہ بی بردھیا کوئی تب صحابہ بری شیخ اللہ کی انہ اوقت ضا کع کیا۔

'' ۔ ٹمرین وٹ فرہ یو کہا گئے۔ بیر ماری رات کھڑی رہیں تو عمریہاں ہے سرکنے والنہیں تھ ، بجز فجر کی ٹماز کے۔ بید بی فی صاحبہ خولہ بنت نقیبہ ہیں جن کی بات کی شنوائی ساتویں آسان کے اوپر ہوئی اور حق تعالیٰ نے فرمایا '

﴿ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الآية ﴾ (سورة امجولة ١) ترجمه " باليقين الله نے اس عورت كى ہات كن لى جوآپ ہے اپنے شوہر كے ہارے ميں جھر رہى تھى اور اللہ كے آگے

فر مایا: عمر کی کیا مجار تھی کہ ان کی بات نہ ہے جن کی بات ساتویں آسان کے اوپر سن گئی۔

(اسلام من الانت داري كي حيثيت اور مقام صنحه ۱۸ ، وعظ · حضرت مولا نامفتي افتخار ألحن صاحب)

﴿۱۸۲﴾ حضرت یجیٰ اُ ندلسی کی امانت داری

یکی اُندلی ( اُندلس جوکسی وقت میں علم فن کا بتصوصیت سے علم حدیث کا مرکز تھا، حافظ ابن عبدالبراورعلامہ حمیدی اور شیخ ا کبرجیسی شخصیتیں وہاں کی مٹی سے پیدا ہوئیں ) حدیث یا کہ درس دیتے تھے اور بشارا شخصیتیں وہاں کی مٹی سے پیدا ہوئیں ) حدیث یا کہ کا درس دیتے تھے اور بشارا شخاص ان سے استفادہ کرتے تھے۔

ایک دن حفرت کی منے پڑھانے کی طویل چھٹی کر دی ۔ طلباء نے معلوم کیا کہ حفرت! اتنی لمبی چھٹی جس کی مدت بھی متعلین نہیں ،

س بن ء پرک گئی ؟ فر رویا مجھے افریقہ کے آخری کن رہے پر قیروان جانا ہے۔ عرض کیا کہ حفرت کیوں؟ وہاں جانا بڑا ہی مشکل ہے بڑے کے بین ایر اور زہر ہے جانور ۔ فر رویا کہ ایک بقال یعنی لالہ سے میری طرف سوڑھے تین آنے یعنی ایک ورہم ہے۔ ان کے ادا کرنے کے سے جو رویاں ۔

(اسلام بلس، مانت داری کی حیثیت اور مقام صفحه ۳۰ وعظ حفترت موما نامفتی افتخار انحن صاحب)

#### ﴿ ١٨٧ ﴾ ايك ہزارجلدوں والى تفسير

ایک تفسیر'' حَدَانِیقَ ذَاتَ ہَیْ بَجَیةِ ''ایک ہزارجلدوں میں تھی ،اباس کا وجود باتی نہیں۔ پچپیں جددوں میں سور ہ فاتحد کی تفسیر تھی اور پانچ جلدوں میں بسم ابلد کی تفسیر تھی۔ (علم کیے حاصل کیا جاتا ہے؟ صنحہ ۵۲ ،وعظ حضرت مولہ نامغتی افتخار ایس صاحب)

﴿ ١٨٨ ﴾ التَّحِيَّاتُ سَكِينَ كَيلِيِّ الكِ مهينه كاسفر

ای حدائق کے مقدمہ میں ایک واقعہ رُوی کر کے نقل کیا ہے ، کوئی حوالہ یا کوئی تخریج اس کی نہیں فرمائی ۔ ایک مخص حصرت مم سائنڈ کے دورخلافت میں ملک شام ہے مدین طبیہ حاضر ہوئے ،ستریاتی سال ان کی عمرت عرفی ہے جھے دیکھا دھوپ میں سفر رہنے ہیں وجہ ہے با کل سیوہ فی مہو گئے ہیں ، زمین کا رنگ ان کی رنگت سے زیادہ صاف ہے ، بال ہو ھے ہوئے ہیں ۔حضرت عمر سن میں نہ نہ ہے ہیں ہوئے ہیں ، زمین کا رنگ ان کی رنگت سے زیادہ صاف ہے ، بال ہو ھے ہوئے ہیں ، زمین کا رنگ ان کی رنگت سے زیادہ صاف ہے ، بال ہو ھے ہوئے ہیں ۔حضرت عمر سن نہ ہیں آپ نے انتا طویل سفر کیوں کیا ؟ بوے میاں نے کہا۔ الگئے ہے گئے سن سن نہ ہوں ۔ اتن بات میں کر حضرت عمر والتحقیٰ ایسے دوئے کہ صاحب حدائق کے الفاظ ہیں : '' حقی البقائی لیٹھیٹے '' التا دوئے سے بھی ہوئے ہوئی اور بیر میں کی جات سنے اور پھر شم کھا کر فرمایا جسم ہے اس ڈ اس عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ ااور اور نہ میں میری جان ہوں نے وقت گڑ ادا۔

سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ ملک ش میں حضرت عمر ج<sup>انقی</sup>ڈ کے زمانے میں میا نتظام نہیں تھا کہ کوئی کسی کونماز سکھا <del>سکے؟ جواب میہ ہے کہ</del> ا تنظ م تقابزے بڑے صیبہ جی اُنٹم وہال موجود تھے، تو پھر کی وجہ ہے کہ انہوں نے ملک شام سے مدینہ طیبہ کاسفر کیا؟

تشهد تعل كرنے والے صحابہ:

اس کی وجہ یہ ہے کہ اُلٹ ہے گیات کے نقل کرنے والے چوہیں صی بہ کرام ڈاٹھٹٹنا ہیں۔ا حا دیث بیس غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ صيغول من اورالفاظ من جزوى اختلاف بهم الله وعَلَى برَكَةِ الله كسب الله وَعَلَى برَكَةِ الله كسب بنه منتُ أَنْ لَآ إِلهَ إِلَّا الله وَهُم نُتُ أَنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ- غرض كه حضرت عبدالله بن عباس خِلْقَهُمُناكَ التَّبِيَّات اور ب، حضرت عائشه خَلْفَهُمُناك التَّبِيَّات اور ب، اور حضرت ج بر بالنيز كالتّعجيّات اور ب بحضرت عبدالمد بن مسعود والتنزوي التّعجيّات أور بـاسى طرح چوبيس صحاب التّعجيّات نقل كرني والے ہیں۔لیکن ہمارےامام ابوصنیفہ میٹ نے حضرت ابن مسعود مٹالتینا والی الکتے جیسات اختیار فرمائی ہے۔ اورتر جیح کی ہائیس وجو ہات شراح صدیث نے بیان فر مائی ہے۔عنابیہ، فتح القدیرار فقہ کی مختلف کتابوں میں ان وجو ہات کی تفصیل بیان کی گئی ہے،ان میں ہے ایک وجدیہ ہے کہ وہ بڑے میاں اس لیے سفر کر کے آئے تھے تا کہ میں معلوم کریں کہ اہل مدینہ کا ملکون ی اکتفیحیات کا ہے؟ کیونکہ مدینہ یاک میں ابھی وہ صحابہ بھی موجود تھے جنہوں نے رسول پاک سے پیٹنے بیچھے نماز اداکی ہے تو معنوم ہوجائے کہ انہوں نے کون می المتسبعیات 

ت تشریف لے جانے کے لیے تمار ( گدھے ) کی تنگی کمریر آپ مین تا اس اور ہوئے ،حضرت ابو ہریرہ والفنا حضور اکرم مین تا کے ے تھے تو ارش دفر ہ یا کہ اچھا تاؤنم بھی سوار ہو جاؤ ،حضرت ابو ہر ریرہ طریقٹی میں کافی وزن تھا۔ چڑھنے کے لیے اُ**جھلے گرنہیں چڑھ سکے ،تو** حضور ہے ہیں لولیٹ گئے جس سے دونول کر ہے۔ پھر حضور ہے پہر موار ہوئے اور فر مایا کدابو ہر مرہ تہمہیں بھی سوار کرلوں؟ عرض کیا جیسے رائے یا لی ہو۔ فرمایا کہاچھا چڑھو۔ وہ نہیں چڑھ سکے بلکہ حضور مرہے بھٹیۃ کوس تھ لے کرگرے۔ آپ میٹے بھٹرنے پھرسوار کرنے کے لیے بوچھا تو حضرت ابو ہر رہ والنفیز نے عرض کیا کہ اس ذات یا ک کی تھم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے کہ تیسری دفعہ میں آپ کوئیس گراۇر گالېذاا بسوارتېيں ہوتا۔

حضوراقدی مطابقاتا مسی منتا کے ایک بکری پانے کی تجویز ہوئی۔ایک شخص نے کہا کہاں کا ذیح کرنا میرے ذمہہ، دوسرا بو ما کہاں کی کھال کھینچنا میرے ذمہ، نتیسرے نے کہا کہاں کا پکا نامیرے ذمہے۔حضور م<u>نے ک</u>ینہنے فرمایا کہ نگڑیاں اکٹھا کرتا میرے ذمہ ہے۔آپ سے پہلے کے رفقاء نے عرض کیا یارسول اللہ سے پہلا ہم ی آپ سے پہلے کی طرف ہے کرلیس سے۔آپ سے پہلے ان فرمایا کہ ہاں! مجھے معلوم ہے کہتم میری طرف ہے کرلو کے لیکن مجھے یہ بات نا گوار ہے کہ میں اپنے رفیقوں سے انتیازی شان میں رہوں ،اوراللہ پاک کو ( بھی) ٹاپند ہےا ہے بندے کی یہ بات ( کہائے رفیقوں ہے امتیازی شان میں رہے )۔

حضور اکرم مضطیّن مسی سفر میں نمی زے لیے اترے اورمصلے کی طرف بڑھے ، پھرلوٹے ،عرض کیا گیا کہ کہاں کا امرادہ فرمالیا ہے؟ ارش وفر مایا کہا پی او تنی کو با ندھتا ہوں عرض کیا کہا تنے سے کام کے لیے حضور مطابق کا تکلیف فرمانے کی کیا ضرورت ہے، ہم خدام ہی اس کو با ندھ دیں گے۔ ارشا دفر مایا کہتم میں سے کو کی صحف بھی دوسرے لوگوں سے مدد ند طلب کرے ، اگر چیمسواک تو ثرنے میں ہو۔ ا یک روز آپ مشے پیلامی برکرام دانتین کے ساتھ ہیٹھے ہوئے تھجوریں نوش فر مارے تھے کہ حضرت صہیب دانتین آشوب چٹم کی وجہ سے

آ نکھ کو ڈھا نکے ہوئے آھئے ۔سلام کر کے محبوروں کی طرف جھکے تو حضور مصابع کا اسٹاد فرمایا کہ آ نکھ د کھ رہی ہے اور شیر بنی کھاتے ہو؟ عرض كيارسول الله مضافية إلى المهي أنكه كي طرف علاما مول الريضور مضافية كوالسي ألى-

ایک روز رطب نوش فر ، رہے تھے کہ حضرت میں کرم اللہ وجہہ آ گئے ،ان کی آنکھے دُ کھر ہی تھی ، وہ بھی کھانے کے قریب ہو گئے۔ارشاد فرہ یا کہ آشوب چہتم کی حالت میں بھی شیرین کھاؤ گے۔ وہ چیچے ہٹ کر ایک طرف جاہیٹھے۔حضور مطابقاتہ نے ان کی **طرف ویکھا تو وہ بھی** حضور مصے تلا کی طرف دیمیر ہے تنے۔آپ مصر تا تان کی طرف تھجور بھینک دی، پھرایک اور، پھرایک اور، اس طرح سات تھجوری تجینکیس فر ، یا کہتم کوکا فی ہیں جو تھجورطا ق عدد کے موافق کھائی جے نے وہ مضر (نقصال دہ)نہیں۔ (ماہانہ امحمود،۲۰مئ،جون ۲۰۰۱ء)

### ﴿ • 19 ﴾ مهنگا بیجنے کیلئے غلہ جمع رکھنا مہلک بیاری کا سبب ہے

منداحد کی ایک روایت میں ہے کہا میرالمومنین حضرت عمر فاروق طالغیز مسجد سے نکلےتو اناج پھیلا ہوا دیکھا۔ یو چھاپیفلہ کہاں ہے آ گیا ہے ۔ لوگوں نے کہا بکنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے دعا کی یا اللہ! اس میں برکت دے ، لوگوں نے کہا یے غلہ گراں بھاؤ پر بیچنے کے ہے پہلے سے جمع کرلیا گیاتھا؟ پوچھا کس نے جمع کیا تھا؟ لوگوں نے کہا: ایک تو فروخ نے جوحضرت عثمان ڈاٹٹیز کے موتی ہیں ، اور دوسرے آپ کے آزاد کردہ غلام نے ۔ آپ نے دونوں کو بلوا یا اور فر مایا کہتم نے ایسا کیوں کیا ؟ جواب دیا کہ ہم اپنے مالوں سے خریدتے ہیں، لہذا جب جا ہیں پیچیں ہمیں اختیار ہے۔ آپ ملائٹو نے قرمایا: سنوا میں نے رسول الله مطابح کے جو محص مسلمانوں میں مہنگا بیجنے کے خیال سے غدروک رکھا سے اللہ تعالی مفکس کردے گایا جذای۔

یان کر حضرت فروخ تو فرو نے لکے کہ میری تو بہ ہاللہ تعالی ہے ، پھر آپ ہے عہد کرتا ہوں کہ پھر بیا مہیں کروں گا۔لیکن حضرت عمر فی روق بڑھنٹو کے غلام نے پھر بھی کہا کہ ہم اپٹے ول سے خرید تے میں اور تفع اٹھا کر بیجتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ راوی حدیث حضرت ابو یحی منطقیا فرماتے ہیں کہ میں نے پھردیکھا کہا سے جذام ہوگیااور جذامی بنا پھر تا تھا۔

؛ بن مجد میں ہے کہ جوشخص مسلمانوں کاغلہ گرال بھاؤ پر بیچنے کے لیے روک رکھے الندنتو کی اسے مفلس کردے **گایا چذا می۔** 

(تغسرابن كثيرجلدام في ٢٤١١)

#### ﴿ 191 ﴾ انسان کے تین دوست

ملم ، دورت اورعزت تینوں دوست تھے۔ایک مرتبہان کے بچھڑنے کا وقت آگیا علم نے کہا مجھے درسگاہوں میں تلاش کیا جاسکتا ہے، دولت کہنے لگی مجھے امراءاور ہوش ہوں کے محدات میں تلاش کیا جاسکتا ہے، عزت خاموش رہی علم اور دولت نے عزت ہے آس کی خا موشی کی دجہ پوچھی تو عزت ٹھنڈی آ ہ بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ جب میں کسی سے بچھڑ جاتی ہوں تو دوبا رہ نہیں ملتی۔

#### ﴿ ۱۹۲ ﴾ دا عي کي دس صفات

ترجمہ: ''سوآپ اسی طرح (ان کو برابر) بلاتے رہے۔'' (فَلِدُلِكَ فَادْعُ) ترجمہ:''اورجس طرح آپ کو حکم ہواہے(اس پر)مشقیم رہے۔'' (وَاسْتَقِمْ كَمَاۤ أُمِرُتَ)

ترجمه:''اوران کی ( فاسد )خواہشوں پرنہ چلئے۔'' ( وَلَا تُتَّبِعُ آهُواءَ هُمُ )

(وَقُلُ أَمَّنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ) ترجمه "أورات كه ويجيّ كهالله في حتنى كتابيس نازل فرماني بين سب برايمان لا تا مول ـ" ترجمه: ' اور جھ کوبیر بھی ) تھم ہواہے کہ (اینے اور ) تہمارے درمیان میں عدل رکھوں۔'

( وَأُمِرْتُ لِا غُدِلَ بَيْنَكُمْ )

المسكروني المنظم الله رَبُّ وَيُعَاوِرَيُّكُو)

ترجمه:"الله تعالى جارابهي ما لك ہاورتمہاراتهي ما لك ہے۔"

﴿ لَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾

ترجمہ:"ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔"

(لَا حُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ)

ترجمه:"جهاري تمهاري تجه بحث بيل-"

(الله يُجْبَعُ بِينَا) ﴿

ترجمه."التدتعالي بم مب كوجع كرے گا۔"

ترجمہ:''اور(اس میں شک ہی نہیں کہ)اس کے پاس جا تا ہے۔'' (الله عند المُعِيدُ ﴾ (سورة شوري ١٥) ﴿ وَاللَّهِ الْمُعِيدُ ﴾ (سورة شوري ١٥) حافظ ابن کثیر و الله نے فرمایا کہ بیآیت و ستقل جملوں پر شمل ہے ، اور ہر جملہ خاص احکام پر شمنل ہے کو یا اس بیس احکام کی وس نصلیں ندکور ہیں ،اس کی نظیر پورے قر آن میں ایک آیت الکرس کے سواکوئی نہیں۔ آیت الکرس میں بھی دس احکام کی دس فصلیں آتی بين \_ (معارف انقرآن ملديم فيه ١٨٠)

﴿ ۱۹۳﴾ توبه کی حقیقت

تو بے کے گفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں کسی گنا ہے باز آنے کوتو یہ کہتے ہیں اور اس کے تیجے ومعتبر ہونے کے لیے تین شرا نظامیں۔ایک میرکہ جن گناہ میں فی الحال مبتلا ہے اس کونو را ترک کر دے۔ دوسرے بیر کہ ماضی میں جو گناہ ہوا ہواس برتادم ہو،اور تیسرے بیکہ آئندہ اے ترک کرنے کا پختہ عزم کرلے۔

اور کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہوا ہوتو اے ادایا قضا کرنے میں لگ جائے ادرا گرحقوق العباد سے متعلق ہے تو اس میں ایک شرط میممی ہے کہا گرکسی کا مال اپنے او پر واجب ہے اور وہ تحض زندہ ہے تو یا اسے وہ مال لوٹائے بااس سے معاف کرائے اور اگر وہ زندہ نہیں ہے اور اس کے ورثہ موجود ہیں تو ان کولوٹائے اگر درثہ بھی موجود نہیں ہیں تو بیت المال میں داخل کرائے۔ بیت المال بھی نہیں ہے یا اس کا انتظام سیح نہیں ہےتو اس کی طرف ہے صدقہ کردے اور اگر کوئی غیر مالی حق کسی کا پنے ذمہ داجب ہے۔مثلاً کسی کو ناحق ستایا ہے ، برا بھلا کہا ہے یا اس کی غیبت کی ہے تو اے جس طرح ممکن ہوراضی کر کے اس سے معافی حاصل کرے۔ (معارف القرآن جلدے سنو۔ ۱۹۵۵)

﴿١٩١٤) نيت پرمدارې

شیخ سعدی میند فرماتے میں کہا بیک بادشاہ اورا یک ورویش کا انقال ہوا ، کسی نے خواب میں ویکھا کہ بادشاہ تو جنت میں نہل رہا ہے اور درویش دوزخ میں بڑا ہے۔کسی بزرگ سے تعبیر معلوم کی تو کہا کہوہ بادشاہ صاحب تخت وتاج تھا مگر درویش کی تمنا کرتا تھا اور درویشوں کی طرف بڑی حسرت کی نگاہ ہے دیکھتا تھا ،اور میدورولیش تھے جو فقیر بے نوا! گھر بادشاہ کورشک کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔ ای طرح اگر کوئی مسجد میں ہے اور اس کا ول لگا ہوا ہے کہ جدی نماز ہوا ور میں اپنے کا م کوج وَں تو گویا و ومسجد ہے نکل چکا ،اور کوئی بازاريس باوراس كاول مسجدونما زميس لگاموا بي وه عمازي ميس ب- يم معنى ب إنتينظار الصّلوة بعُدَ الصّلوة كي الرّ میں صرف بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔معلوم نہیں ہم کہاں ہیں اس کا حال تو قیامت میں متادم ہوگا: ﴿ فَمَنْ ثَقَلَتُ مَوَازِينَهُ فَأُ وَلَيْكَ هُمُّ الْمُفَلِحُونَ ﴾ (سورة المؤمنون)

و بال إ دهر کا بلیه بھاری ہوا تو اُ دهر ، اگر اُ دهر کا بله بھاری ہوا تو إ دهر \_

(حضرت مولا نالحقوب صاحب مجدوي بُواهنه ماخرز الصحيع بإالل ول بتمير حيات صفحه ۲۰۰۱ مامتبرا ۲۰۰۰)

جب سے ٹی وی و کیھنے کا رواج بڑھا ہے ٹی وی و کیھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے ہی عبرت ناک واقع ت بھی سرخے آرہے ہیں ، جن سے ہمیں سبق لین چاہیے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ اس لیے وکھاتے ہیں تا کہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ چنہ نچہ ایک رسالہ''ٹی وی کی تناہ کاریال' ہیں ایک ورت کا بڑا عبرت تاک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے ہیں افظار کے دفتت گھر میں ایک ماں اورا یک بٹی تھی۔ ماں نے بٹی ہے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں ، افظاری تیار کرنی ہے ، اس لیے تم بھی میری مدد کر واور کام میں لگوا ورافظاری تیار کراؤ۔

بینی نے صف جواب دیا کہ امال اس وقت ٹی وی پرایک پروگرام آرہا ہے، یس اس کو دیکھنا چاہتی ہوں ، اس سے فارغ ہوکر پھ کروں گی۔ چونکہ وفت کم تھا اس لے مال نے کہا کہ تم اس کوچھوڑ دو پہلے کا م کراؤ، گر بیٹی نے مال کی بات سی آن تی کردی ، اور پھراس خیال سے او پر کی منزل میں ٹی وی لے کر چھ گئی کہ اگر میں یہاں نیچ بیٹھی رہی تو مال بار ہر جھے منع کر ہے گی اور کام کے لیے بلائے گی۔ چنا نچہ او پر کمر سے میں اندر جاکر اندر سے کنڈی لگا کی اور پروگرام و یکھنے میں مشغول ہوگئی ۔ نیچے مال ہے چاری آواز و بی رہ گئی لیکن اس نے پھر پرواٹ کی ۔ پھر مال نے افظاری کے لیے جو تیاری ہوگی کر لی۔ استے میں مہمان بھی آگئے ، اور سب لوگ افظاری کے لیے بھٹھ نے۔ مال نے بھر بیٹی کو آواز دی تا کہ و واقع کر کروز ہ افظار کر لے لیکن بیٹی نے جواب نیس دیا، تو مال کو تشویش ہوئی ، چنا نچہ وہ او پر گئی اور در دواز سے پر جو کر دخت دی اور اس کو آواز دی گئین اندر سے کوئی جواب نیس آیا۔ چنا نچہ مال نے اس کے بھا تیول اور اس کے باپ کو او پر بلایا۔ انہول نے آواز دی اور دستک دی مگر جب اندر سے کوئی جواب نیآ یا تو ہا لآخر درواز تو ٹراگیں۔ جب درواڑ ہو ٹر کر اندر گئے تو دیکھا کے فی کے سامنے مرکی ہوئی اوند میں مرز مین پر پڑی ہے اور انتقال ہو چکا ہے۔

ابسب گھروالے پر بیٹان ہوگئے۔اس کے بعداس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تواس کی لاش ندائشی اوراییا محسوس ہونے نگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہوگئی ہے۔اب سب لوگ پر بیٹان ہو گئے کہ اس کی لاش کیول نہیں اُٹھ رہی ہے۔اس پر بیٹانی کے عالم میں ایک صاحب نے جونی وی اٹھا یا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔اب صورت حال بیہوگئی کہ اگر ٹی وی اُٹھا کمیں تو اس کی لاش بلکی ہوجائے ،اگر ٹی وی رکھ ویں تو اس کی لاش بلکی ہوجائے ،اگر ٹی وی رکھ ویں تو اس کی لاش بھاری ہوجائے۔اس ٹی وی کواٹھا کراس کی لاش بنچے لائے اوراس کوشسل دیا ،کفن دیا۔

جب اس کا جنازہ اٹھ نے لگے تو پھر اس کی چرپ پی ایسی ہوگی جسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑر کھ دیا ہولیکن جب ٹی وی کواٹھایا تو اس کی سے چار پائی بھی اُٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑھئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازہ کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے باہر نگلا۔ اب اس حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس بر نماز جنازہ بڑھی گئی اور قبرستان لے جانے گئے۔ آگے ٹی وی ، پیچھے جنازہ چلا ، پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کوقبر میں اٹارااور قبر کو بند کر کے اس کوٹھ کر کے جب واپس لوگ جانے گئے تو لوگ ول نے کہا کہ اب ٹی وی واپس لوگ جانے گئے تو اس کوٹھ کر کے جب واپس لوگ جانے گئے تو اس کوٹھ کر کے جب واپس لوگ جانے گئے تو اس کر گئے تو اس کر کی کاش قبر سے باہر آگئی۔ کہ یہ ٹی وی کوو جی رکھا اور دوبارہ اس لاش کو قبر سے باہر آگئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ ٹی وی کے ساتھ ہی در ذُن کر کے بند کر دیا وہ کو کی اور صورت نظر نہیں آئی۔

آخر کاراس کی لاش قبریس تیسری بارر کھی اور ٹی وی کوبھی اس سے سر ہانے رکھ دیا اوراس کے ساتھ ہی اس کو ڈن کرویتا پڑا۔العیا ذ

الم المساول ال

اب ذراسوچے کداس لڑی کا کیا حشر ہوگا؟ اُور کیا انجام ہوگا؟ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں دکھادیا۔ اب بھی اگر ہم جہت نہ پکڑیں تو ہوری ہی نالائق ہے۔الکھھ اٹے فیظنا مِنْهُ۔ ( غیر دیات و تبررا ۴۰۰۰)

### ﴿ ١٩٢﴾ ول جارتهم کے ہیں

منداحم میں برسول الله مضر الله مضر الله علی الله علی الله منداحم میں:

🐑 دوسرے دہ دل جو غلاف آلود ہو۔

🚯 ایک تو صاف ول جوروثن چراغ کی طرح چیک ر پاہو۔

🐑 چوشے وہ دل جو مخلوط ہیں۔

😩 تيسر عده دل جواً لخ بين -

پہلا دل تو مؤمن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے۔ دوسرا کا فرکا دل ہے جس پر پر دے پڑے ہوئے ہیں۔ تیسرا منافق کا ہے جو جو انتا ہے اورا ٹکارکرتا ہے۔ چو تھا دل اس من فق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں۔

ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پا کیزہ یانی سے بڑھ رہا ہواور نفاق کی مثال پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہے۔اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پرغالب آ جاتا ہے۔اس حدیث کی اسناد بہت ہی عمدہ ہیں۔(تغییرا بن کثیر جدام نی ۸۹)

#### ﴿ ١٩٤﴾ تكبر كي دوعلامتين

هديث ين ہے:

( ٱلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ) (رواه مسلم مشكوة صفحة ٢٣٣) "" أن حَلْ كانكار ﴿ اللهِ ا

﴿ ۱۹۸﴾ مِن اعتدال جا ہے

ا یک رات نی کریم بھے قالم کا گز رحفرت ابو بکر صدیق بٹی بٹیٹی کی طرف سے ہواتو دیکھا کہ وہ بست آ واز سے نماز ہڑھ دہ ہے ، پھر حضرت عمر بٹیٹی کو بھی دیکھیے دونوں سے بوچھاتو حضرت ابو بکر حضرت عمر بٹیٹی کو بھی دیکھیے کا اتفاق ہواتو وہ او نجی آ واز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ بھی بھی نے دونوں سے بوچھاتو حضرت ابو بکر صدیق جات تھا وہ میری آ وازس رہاتھا۔ حضرت عمر فاروق بٹائیٹو نے جواب ویا کہ میرامقصد موتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔

آپ مظیر مین از مین مین این اکبر را انتیاعی از این آواز کوقد دے بلند کرو،اور حضرت عمر فاروق براتین سے کہا اپن آواز کو پکھ پست رکھو۔ (تغییر مجد نبوی سند ۱۹۸۵) تغییر ابن کثیر سورة بی امرائیل آیت ۱۱)

#### ﴿ ١٩٩ ﴾ سب سے زیا دہ قابل رشک بندہ

ابوا مامہ بڑائنیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بینے ہیں ہے کہ میر سے دوستوں میں بہت زیادہ قائل رشک میر سے زویک وہ مؤمن ہے جو سب بار ( یعنی دنیا کے سرز دسا مان اور مال دعیال کے لحاظ سے بہت ہلکا پھلکا ) ہونماز میں اس کا بڑا حصہ ہو، اوراپ پر رب کی میر دت ذو بی کے سرتھ اور صفت احسان کے ساتھ کرتا ہو، اوراس کی اطاعت وفر مانبر داری اس کا شعار ہو، اور بیسب پجھا خفا کے ساتھ اور ضوت میں کرتا ہواور وہ چھیا ہوا اور گمنا می کی حالت میں ہو، اوراس کی طرف انگیوں سے اشار سے نہ کئے جاتے ہوں اوراس کی روزی بھی ہیں کہ اور وہ اس پر دائی نے ہوں اوراس کی روزی بھی ہیں ہو، اور اس کی طرف انگیوں سے اشار سے نہ کئے جاتے ہوں اوراس کی روزی بھی ہیں ہو، اوراس کی طرف انگیوں سے اشار سے نہ کئے جاتے ہوں اوراس کی روزی بھی ہیں ہو، اوراس کی طرف انگیوں سے اشار سے کہ کی چیز کے ہوجانے پر اظہار تبجب یا

اظہارِ جبرت کے لیے چٹی بجاتے ہیں)اور فر مایا جلدی آئنی اس کوموت ،اوراس پر رونے والیاں بھی کم ہیں اس کا تر کہ بھی بہت تھوڑ اسا ہے۔(سنداحہ، جامع ترندی بسنن ابن باہہ)

ف کدہ: رسول اللہ ہے بہت نے ارشاد کا مطلب ہے کہ اگر چہمرے دوستوں اوراللہ کے مقبول بندوں کے الوان واحوال مختلف بی ایک ان میں بہت زیادہ قائل رشک زندگی ان اہل ایمان کی ہے، جن کا حال ہیہ کہ دنیا کے ساز وسامان اور مال وعمیال کے لحاظ ت است بیکی، مرز نرز اور عبادات میں ان کا خاص حصہ ہے، اوراس کے بوجودا سے نامعروف اور کمنام کہ آئے جاتے کوئی ان کی طرف اسلی بندر کھا نصر کہتا کہ یہ فلال بزرگ اور فلال صاحب میں ، اوران کی روزی بس بقدر کھائی ، لیکن وہ اس پرول سے صابر وقانع ۔ جب موت کا وقت آیا تو دم رخصت ، نہ بیچھے زیادہ مال ودولت اور نہ جائیدا دول ، مکانات اور باغات کی تقسیم کے جھکڑے اور نہ زیادہ ان پروف نے والیاں ۔ بلاشہ بڑی قائل رشک ہے اللہ کے ایسے بندول کی زندگی اور الحمد للداس شم کی زندگی والوں سے ہماری یہ ونیا اب بھی خالی نہیں ۔ (معارف الحدیث جدا صفر میں اللہ کے ایسے بندول کی زندگی اور الحمد للداس شم کی زندگی والوں سے ہماری یہ ونیا اب بھی خالی نہیں ۔ (معارف الحدیث جدا صفر میں)

﴿ ٢٠٠ ﴾ حضرت صدیق اکبر طالفهٔ کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ

#### ﴿ ١٠١ ﴾ آيك مجرب عمل برائ عافيت إبل وعيال

ایک صی لی من توزنے عرض کیا یار سول امتد مصری تا ایک جان اور اپنی اولا داور اپنے اہل وعیال اور مال کے بارے میں خوف ضرر رہتا ہے۔ آپ میں قائد نے ارشا دفر مایا صبح وشام یہ پڑھ میا کرو

(بِسُمِ اللَّهِ عَلَى دِيْنِي وَنَفْسِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَمَالِي)

چنگدداَن کے بعد میخص آئے تو آپ میں کا انت فر میں اب کی حال ہے؟ عرض کیا :تتم ہے اس ڈات کی جمس نے حق کے ساتھ آپ میے بیچید کومبعوث فر مایا ،میراسب خوف غائب ہوگیا۔ ( کنزاعمال جلد ۲۳ اس کی سرفت منج ۵۵ ،مفرت مولا ناکیم محراخر صاحب)

#### ﴿ ٢٠٢ ﴾ طالب ونيا گنا بول يين نج سكتا

حضرت اس بڑھنے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے ہے ہیں۔ ایک دن فر مایا کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے ،اوراس کے پاؤل نہ بھیگیں ؟ عرض کیا گی حضرت! اید تو نہیں ہوسکتا۔ آپ نے فر مایہ ای طرح و نیا دارگنا ہوں سے محفوظ نیس روسکتا۔ (شعب الایمان پہنی )
فاکدہ صاحب الد نیا (و نیا دار) سے مرادو ہی شخص ہے جود نیا کو مقصود دم مطلوب بنا کراس میں گئے ،ایسا آ دمی گنا ہوں ہے کہاں محفوظ روسکتی ہے۔ ایکن اگر بندہ کا حال یہ ہوکہ مقصود دم طلوب ابتد تعالیٰ کی رضا اور آخرت ہواور دنیا کی مشغولی کو بھی و والتد تعالیٰ کی رضا اور

عَ رَوْقَ لَ اللهِ المُلاّ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

آ خرت کی فلاح کا ذر لید بتائے تو وہ مخص دنیا دار نہ ہوگا اور دنیا میں بظاہر پوری مشغو کی کے باوجود گنا ہوں ہے محفوظ بھی روسکے گا۔ (معارف الحدیث جلد ہو سنجہ دع

﴿ ٢٠١٧) الله تعالیٰ اپنے پیاروں کو دنیا ہے بچا تا ہے

ق دہ بن نعمان ولائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ معنے کو ہایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا ہے اس کواس طرح پر ہیز کراتا ہے جس طرح کہتم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پر ہیز کراتا ہے جب کہ اس کو پانی سے نقصان پہنچا ہو۔ (جامع ترین معاہم)

فائدہ و نیاد راصل وہی ہے جواللہ تعالی ہے غافل کرے اور جس میں مشغول ہونے ہے آخرت کا راستہ کھوٹا ہو، پس اللہ تعالی بن بعدوں ہے محبت کرتا ہے اور اپنے خالص انعاب سے ان کونو از ناچ ہتا ہے ان کواس مردار دنیا ہے اس طرح بچا تا ہے جس طرح کہ ہم وگ اپنے مریضوں کو پانی ہے پر ہمیز کراتے ہیں۔ (معارف الحدیث جدم اسنی ۔ )

﴿ ٢٠١٧ ﴾ خوش حالي جا ہے والي بيوي كوابوالدر داء والفيز كاجواب

حضرت ابوالدردا ، جلین کی بیوی اُم الدردا ، جلین سے روایت ہے کہ بیل نے ابوالدردا ، جلین کہا کہ کیا بات ہے تم مال ومنصب کیوں نہیں طلب کرتے جس طرح کہ فلال اور قلال طلب کرتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ بیل نے رسول اللہ دہنے بی ہے ستا ہے کہ تمہارے آگے ایک بڑی دشوارگز ارکھا ٹی ہے اس کوگرال باراورزیادہ بوجھ والے آسانی سے یار نہ کرسکیں سے اس لیے بیل یہی پہند کرتا ہوں کہ اس گھا تی کو جس کے اس لیے بیل یہی پہند کرتا ہوں کہ اس گھا تی کو جو ایک ایک کار ہوں (اس وجہ سے میں اپنے لیے مال ومنصب طلب نہیں کرتا)۔

(رواه اليه على في شعب الإيمان بمعارف الحديث جلد ٢ مسخد ٩٩)

﴿ ٢٠٥﴾ كسى بھائى كى مصيبت پرخوشى كاا ظہارمت كرو

حضرت واثله بن اسقع ولالنز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بیجے بیج نے فر مایا کہتم بھائی کی مصیبت پر خوشی کاا ظہار مت کرو، (اگر ایسا کر و گے قو ہوسکتا ہے کہ )اللہ تعالیٰ کواس مصیبت ہے نجات دے دےاورتم کو مبتلا کر دے۔ (جامع تر مٰری)

فائدہ جب دوآ دمیوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اوروہ ترتی کر کے دشمنی اور عداوت کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو ہے می ہوتا ہے کہ ایک کے جترائے مصیبت ہوئے سے دوسر ہے کوخوشی ہوتی ہے اس کو' شاتت' کہتے ہیں ،حسد اور بغض کی طرح بی خبیث عاوت بھی الند تعالی و خت نا راض کرنے والی ہے ،اور القدت کی بیااوقات و نیابی میں اس کی سزااس طرح و سے دیتے ہیں کہ مصیبت زوہ کو مصیبت سے نوات دے کراس پرخوش ہونے والے جاتا کے مصیبت کردیتے ہیں۔ (معارف الحدیث جدیا صفید)

﴿ ٢٠٦﴾ ريا كارول كونضيحت اوررسوائي كي سز ا

حضرت جندب منی تنویز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مینے تو بہتے نے فرمایا کہ جو محض کوئی عمل سنانے اور شہرت کے لیے کرے گا اللہ تعالی اس کو شہرت دے گا اور جو کوئی دکھا وے کے لیے نیک عمل کرے گا اللہ تعالی اس کو خوب دکھائے گا۔ (بخاری ہمسلم)

فائدہ: مطلب میہ ہے کہ دکھا وے اور شہرت کی غرض سے نیک اعمال کرنے والوں کوایک منزاان کے اس عمل کی مناسبت سے میہ فائدہ: معالی میں ریا کا ری اور منافقت کو خوب مشہور کیا جائے گا اور سب کو مشاہدہ کرا دیا جائے گا کہ بد بخت لوگ میہ نیک

الم المساول الله المساول الله المساول الله المساول الله المساول الله المساول الله

ا نمال امتد کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ نام ونموداور دکھ وے اور شہرت کے لیے کیا کرتے تھے۔ الغرض جہنم کےعذاب سے پہلے ان کو ایک سزایہ ملے گی کہ سرمحشران کی ریا کاری اور منافقت کا ہر دہ جا ک کر کے سب کوان کی بدیاطنی وکھا دی جائے گی۔ الکھھ احفظ نا۔

(معارف الحديث جلد المغير ٣٣٣)

﴿ ٢٠٠ ﴾ دين كے نام پر دنيا كمانے والے ريا كاروں كوسخت تنبيه

حضرت ابو ہر پرہ ہی گئی ہیں ہے ، دہ لوگول پراپی درولیٹی اور سکینی فل ہر کرنے اوران کو متاثر کرنے کے لیے بھیروں کی کھال کالباس پہنیں گے ،

میں دنیا کاشکار کریں گے ، دہ لوگول پراپی درولیٹی اور سکینی فل ہر کرنے اوران کو متاثر کرنے کے لیے بھیروں کی کھال کالباس پہنیں گے ،

ان کی زبا نیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگران کے سینوں میں بھیڑیوں کے دل ہوں گے ۔ اللہ تعالیٰ کا (ان کے بارے میں) فرمان ہے ۔

کیا میراف میرے ڈھیل دینے ہے دھوکہ کھارہے ہیں؟ یا مجھ سے نڈر ہو کر میرے مقابلے میں جرائت کررہے ہیں؟ پس مجھے اپنی شم ہے کہ

میں ان مکاروں پرانہی میں سے ایس فتہ کھڑا کروں گا جوان میں کے عقل مندوں اور داناؤں کو بھی جران بین کرچھوڑ ہے گا ۔ (جامع تریزی)

ف کدہ اس حدیث سے معموم ہوا کہ رہا کاری کی بینے اص قتم کی عابدوں کو این عقیدت کے جال میں پھنسا جائے اور ان سے

با کل برملس ان خاص ن خدا کی سی فرم وشریں ہو تیں کر کے امتہ کے سادہ لوح بندوں کو اپنی عقیدت کے جال میں پھنسا جائے اور ان سے

میں جائے ہا کھی گے ۔ (معارف الدینے جادرا ہے ہوگوں کو اللہ تعالی کی شعبیہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس ونیا میں بھی سخت فتنوں میں جائیں گا ہوں کو اللہ کے جائیں گا ہیں ونیا میں بھی سخت فتنوں میں جائیں گا کے اس میں ہوں کہ کہ کا سیا ہوں کو اللہ کے جائیں گا کی کار میں گا کے جائیں کیا گی میں گا کہ کہ کہ کہ کیا کہ کے جائیں گوئی گا گی ہوں کہ کہ کہ کہ کی جائیں کہ کہ کہ کہ کو جائیں گی گیا ہوں کو اس کو اللہ کی کے دور مرنے سے پہلے اس ونیا میں بھی سخت فتنوں میں جائیں گا کہ کی گا کہ کی کو بھی کہ کہ کو بھی گیا گیا گیا گیا گھیا گھی گوئی گا کہ کی کے دور کیا گھی ہوں کو اس کو کہ کی کھی کے دور کی کہ کر کے اس کی کی کھی کو کہ کی کے کہ کی کی کی کو کر کے اس کی کی کی کھی کھی کی کو کی کھی کی کی کھی کھی کی کی کھی کی کو کر کی کے کہ کو کی کی کی کی کھی کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کی کھی کی کی کر کی کی کھی کی کھی کو کی کو کی کھی کی کھی کے کہ کی کی کھی کی کی کھی کے کہ کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کو کر کے کر کی کھی کی کی کھی کھی کی کو کر کی کھی کو کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کو کر کے کی کو کر کی کھی کھی کے کہ کو کی کھی کے کہ کو کی کو کر کی کھی کو کی کھی کی کے کہ کو کر کے کہ کی کھی کو کی کھی کی کھی کو کو کی کو کھی کو کی کھی کے کہ کی کو کہ کو کی کھی کی کھی کو کی کھی کو کی کھ

﴿ ۲۰۸﴾ آسان حساب

حفرت عا تشرصد یقد شی نیات ب کرمیں نے بعض نمازوں میں رسول القد میں کو بیدعا کرتے سنا: ( اَلَّلْهُمْ حَالَیْبِیْ حِسَالًا یَسِیْرًا)

ترجمه:''اےاللہ!میراحیابآسان فرما۔''

میں نے عرض کیا حضرت آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ مین کیا آنے فرمایا: آسان حساب میہ ہے کہ بندہ کے اٹلمال نامہ پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگز رکی جائے (بعنی کوئی پوچھ کچھاور جرح ندگی جائے) ہات میہ ہے کہ جس کے حساب میں اس دن جرح ک جائے گی اے ع کنٹہ (اس کی خیر نہیں) وہ ہلاک ہوجائے گا۔ (روہ احمد ، معارف الحدیث جلدا صفحہ ۴۳)

﴿ ٩ ٢٠ ﴾ را تو ل كوالتد تعالى كيليّ جا كنه والول كاجنت ميس بے حساب داخليه

ا تاء بنت بزید بن تزید بن تزید کردول الله بین بینانے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ (زندہ کئے جانے کے بعد)
ایک وسیج اور ہموار میدان میں جع کئے جائیں گے ( یعنی سب میدان حشر میں جمع ہوجا کیں گے ) پھر اللہ کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں
وہ بند ہے جن کے پہلوراتوں کو بستر وں سے الگ رہتے ہیں ( یعنی بستر چھوڑ کر چوراتوں کو تبجد پڑھتے ہتھے ) وہ اس پکار پر کھڑے ہوجا کیں
۔ اور ان ن تعداد زیادہ نہ دوکی ، پھروہ اللہ کے عمم سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جسے جا کیں گے ، اس کے بعد تمام لوگوں کے
لیے تم ہوگا کہ وہ حساب کے لیے حاضر ہوں۔ (رواہ البہ بی فی شعب الایمان)

﴿ ١٠ ﴾ أمتُ مُحَديدِي بهت بوي تعداد كاحباب كے بغير جنت ميں داخله

حضرت ابوا مد بلی تن سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللد سے پیکھ سے سنا آپ میں پینافر ماتے تھے کہ میرے پروردگار نے مجھے

وعدہ فرمایا ہے کہ میری اُمت میں سے ستر ہزار کووہ بغیر حساب اور بغیرعذاب کے جنت میں بھیجے گا اوران میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے اور قین حثیے میرے پروردگار کے حثیات میں سے (میری اُمت میں سے بغیر حساب اور بغیرعذاب کے جنت میں بھیج جا کیں گے )۔

فائدہ جب دونوں ہاتھ بھرکرکی کوکوئی چیز دی جائے تو عربی میں اس کوحثیہ کہتے ہیں جس کوار دو، ہندی میں اپ بھرکر وینا کہتے ہیں تو حدیث کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعرفی کے دوہ رسول اللہ بھے گئلا کی اُمت میں سے ستر ہزار کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل کرے گا اور پھران میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بھی اسی طرح بلا حساب وعذاب جنت میں جا کیں گے۔ اور اس سب کے علاوہ اللہ تقی لی اپنی خاص شان رحمت سے اس امت کی بہت بڑی تعداد کو تین دفعہ کر کے جنت میں بھیجے گا اور بیسب وہ ہول کے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہول گے۔ ''سبت بڑی قیداد کو تین دفعہ کر کے جنت میں بھیجے گا اور بیسب وہ ہول گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہول گے۔ ''سبت بڑی قیداد کو تین دفعہ کر کے جنت میں جمیح گا۔ ''سبت عائے کہ کہ کہ کہ کہ اگر جیدیں''۔

ا بنتاہ اس تشم کی حدیثوں کی پوری حقیقت اس دفت کھے گا جنب سیسب با ٹیں عملی طور پرس ہے تنسی گی اس د نیا میں تو ہماراعلم وادراک اتنان قص ہے کہ بہت ہے ان واقعات کو تھے طور پر بجھتے ہے بھی قاصر رہتے ہیں جن کی خبریں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں مگراس قشم کے واقعات کا کبھی ہم نے تجربہاورمشاہدہ کیا ہوائبیں ہوتا۔

صدق ربنا عزّوجل ومَا أوريتم مِن العِلمِ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٥ مه، ترندى، بن،جة معارف الديث صدا سفي ٢٣٣،٢٣٣)

#### ﴿٢١١﴾ خزانه غيب سے دعا پرروزي كاملنا

حضرت ابوہریرہ چلائیڈ ہے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ہے ہیں اللہ کا ایک بندہ اپنا اللہ کا ایک بندہ اپنا اللہ کا یک بندہ اپنا کی کے پاس پہنچ جب اس نے ان کوفقر و فی قد کی حاست میں دیکھا تو (اکاح کے ساتھ اللہ سے دیا کرنے کے لیے) جنگل کی طرف چل دیا جب اس کی نیک بیوی نے دیکھا ( کہشو ہر اللہ تعالیٰ سے مانگلے کے لیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم پر بھر وسر کر کے اس نے تیاری شروع کر دی ) وہ وُ کھی کرچکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا ( تا کہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے کہیں سے پچھ غدیہ آئے تو جلدی ہے اس کو بیسا جا سکے ) بھر وہ تنور کے پاس بی اور اس کو بیسا جا سکے ) بھر وہ تنور کے پاس بی اور اس کو گئیں جانے کے بعد بھر رو فی بیانے میں ویر نہ گئے۔

یکراس نے خود بھی دعا کی اورالقدتن کی ہے عرض کیا کہا ہے ما لک! ہمیں رزق دے،اب اس کے بعداس نے دیکھا کہ چکی کے گروا گرد آئے کے لیے جو جگہ بنی ہوتی ہے (جس کو چکی کا گرانڈ اور کہیں چکی کی بھر بھی کہتے ہیں) وہ آئے سے بھری ہوئی ہے، پھر تنور کے پاس گئی تو دیکھ کہ تنور بھی روٹیوں سے بھراہوا ہے (اور جننی روٹیاں اس میں مگ سکتی ہیں گئی ہوئی ہیں)۔

اس کے بعداس بیوی کا شوہروا پس آیا اور بیوی سے بو چھ کہ میر ہے جانے کے بعدتم نے کچھ یایا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے کچھ مدہ ہوا ہواں کواٹھا کر اوراس کواٹھا کر اوراس کواٹھا کر ایک بیان کے بیان گئے (اوراس کواٹھا کر ایک بیان کی بیان گئے (اوراس کواٹھا کہ ایک بیان بیان کو ایک بیان کے بیان کے بیان کا بیان اور شوق میں غامبًا اس کا بیان اُٹھا کر دیکھا) پھر جب ہیں جرا رسول امتد دینے کو بیان کیا گئے اور شوق میں غامبًا اس کا بیان اُٹھا کر دیکھا) پھر جب ہیں جرا رسول امتد دینے کو بیان کیا گئے ہوئے کو بیان کے اُٹھا کے بیان کے بیان کا کہ بیٹ کے بیان کیا کہ ہوئے کو بیان کے بیان کے بیان کے بیان کیا کہ بیان کے بیان کو بیان کے بیان کو بیان کے بیان کو بیان کیا کہ بیان کی بیان کے بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کے بیان کو بیان کو بیان کے بیان کو بی

(منداح بمعارف الحديث جلد عمقي ١١٨٣)

#### ﴿ ۲۱۲ ﴾ دولت کی حرص کے بارے میں حضور ﷺ کی نصیحت

الم المراق الم المراق الم المراق المر

میں نے پھر ونگاء آپ میں وقائد نے بھر عط فر مادیا، پھر آپ میں والے بھے تھیجت فر مانی اورارش وفر مایا کہ آے تکیم ایہ مال سب کو بھلی کگنے وال ور مذیذ ونثیری پیز ہے۔ بس جو شخص اس کو بغیر حرص اور طمع کے سیر چشمی اور نفس کی فیاضی کے ساتھ لے اس کے واسطے اس میں برکت نہیں ہوگی اور اس کا حال جو ح البقر کے میں برکت نہیں ہوگی اور اس کا حال جو ح البقر کے میں برکت نہیں ہوگی اور اس کا حال جو ح البقر کے اس مریض کا ساہوگا جو تھائے ازر بیٹ نہ بھرے ،اور اوپر والا ہاتھ نے والے ہاتھ سے بہتر ہے ( یعنی دینے والے کا مقام اونچاہے اور ہوتھ بھیلا کرلیز ایک گھٹیا ہوت ہے، بہذا جہال تک ہوسکے اس سے بچنا جا ہے۔

۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ (حضور میں کی یہ نصیحت من کر ) میں نے عرض کیا یا رسول القد میں کیا اقتم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ میں کی بڑی برحق بنا کر بھیجاہے ،اب آپ کے بعد مرتے دم تک میں کسی سے کچھے نہ لوں گا۔ (بخاری دسلم)

فائدہ ال حدیث شریف کے بارے میں سیمجے بخاری بی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سیم بن حزام نے نبی کریم ہے ہے ہے ہ خدمت میں جوعبد کیا تھا اس کو پھر ایسا نبھایا کہ حضور مینے بھینے ہے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بیلی ہنانے اپنے اپنے دور خلافت میں (جب کہ سب ہی کو وظیفے اور عطیے دیئے جائے تنھی) ان کو بھی بلا کر ہار ہار پھے وظیفہ یا عطیہ دینا چا ہالیکن یہ لینے پر آماد ہی نہیں ہوئے۔

اور فتح الباری میں حافظ ابن تجرنے منداسی تی بن را ہو ہیہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ شخین کے بعد حضرت عثمان اور حضرت معاویہ مشخص کے زیانہ خلافت وامارت میں بھی انہوں نے بھی کوئی وظیفہ یا عطیہ قبول نہیں کیا ، یہاں تک کہ حضرت معاویہ بڑاتیؤ کے دورامارت میں ایب سوجیں سال کی عمر میں ۲۵ ہجری میں وفات یا گی۔ (مدرف الحدیث جلد ۲۹ معادم معاویہ ۲۹۷)

## ﴿ ٢١٣ ﴾ جوا بني مصيبت کسي پر ظا ہرنه کر ہے اس کیلئے بخشش کا وعدہ

حضرت عبداللہ بن عباس فیلیخنار سول اللہ مینے پیٹا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مینے پیٹانے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں جتلا ہواور وہ کسی ہے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دیں گے۔ (میم الادسط)

ف کدہ صبر کا اعلیٰ درجہ رہے کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کا کسی سے اظہار بھی نہ ہو، اور ایسے صابروں کے لیے اس حدیث میں مغفرت کا بختہ وعدہ کیا گیا ہے؛ دراللہ تع کی نے ان کی بخشش کا ذر مہ لیا ہے۔اللہ تعالیٰ ان مواعید پریفین اوران سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطافر مائے۔ (معارف الحدیث ہندہ صفحہ ۱۳۰)

#### 

حضرت اسامہ بن زید بھی ہوئے ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ ہے پہلے کی صہ جمزاوی (حضرت نیب بھی ہے) نے بی کریم ہے ہے ہی ہے ہاں کہ جواب میں اسلم ہو بھیجا در ہے ہے کا تخری دم ہے اور چل چوا و کا وقت ہے لہذا آپ اس وقت تشریف لے آئیں۔ آپ نے اس کے جواب میں سلام ہو بھیجا ور پیر موید کہ بی اللہ تعالی کی ہے جو بھی اس کا ہے اور کسی کو جو بھی وے وہ بھی اس کا ہے اور کسی کو جو بھی وے وہ بھی اس کا ہے اور ہم جیز کے لیے المرض ہم جیز ہر صال میں آت کا ہے (اگر کسی کو دیتا ہے اور کسی سے لیتا ہے تو اپنی چیز لیتا ہے ) اور ہم جیز کے لیے اس میں میں اس کا ہے اور وقت مقر ہے (اور اس وقت کے آجانے پروہ چیز اس دنیا سے اٹھالی جاتی ہے کہ ممبر کرو اور اللہ وقت حضور سے بیاں میں ہے بیاں بیام بھیجا اور قتم دی کہ اس وقت حضور اور اللہ تق ب سے اس صدمہ نے اجر و تو اب کی جاس بنو، صاحبز ادی صاحبہ نے پھر آپ کے پاس بیام بھیجا اور قتم دی کہ اس وقت حضور

### المسكروني المنظمة المن

یسے پہلا ضرور تشریف لے آئیں۔ پس آپ اٹھ کر چل دیئے اور آپ کے اصحاب میں سے حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت بن جبل اور حضرت الی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی امتد عنہم اور بعض اور لوگ بھی آپ ہے بیٹیا کے سرتھ ہو لئے۔ پس وہ بچاٹھا کر آپ ہے بھی تھا ک وگود میں دیا گیا اور اس کا سمانس اکھڑ رہا تھا ، اس کے اس حال کود کھے کر رسول اللہ مصر بھی تھا تھے کہ اس برحضرت سعید بن عب دہ رہاللہ نے عرض کیا حضرت! یہ کیا؟!!

" پ بضی الکے دلوں میں کہ بید رحمت کے اس جذبہ کا اثر ہے جواللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے اور اللہ کی رحمت ان ہی بند در پر ہوگی جن کے دلوں میں رحمت کا جذبہ ہو (اور جن کے ول سخت اور رحمت کے جذبہ سے بالکل خالی ہوں اور اللہ کی رحمت کے مستحق نہ ہوں گئے )۔ (بنی ری وسلم)

فائدہ حدیث کے آخری جھے سے معلوم ہوا کہ سی صدمہ سے دل کا متاثر ہونا اور آنکھوں سے آنسو بہن صبر کے منافی نہیں ،صبر کا مقتضی صرف اتنا ہے کہ بندہ مصیبت اور صدمہ کواللہ تعالٰی کی مشیت یقین کرتے ہوئے اس کو بندگی کی شان کے ساتھ انگیز کرے۔ اور اللہ تعالٰی کی رحمت سے مالیس اور اس کا شاکی نہ ہواور اس کی مقرر کی ہوئی حدوو کا یا بندر ہے۔

باتی طبعی طور پر دل کا متاثر ہونا اور آنکھوں ہے آئسو بہنا قلب کی رفت اور اس جذبہ رحمت کالازمی نتیجہ ہے جواللہ تق لی نے اپنے بندوں کی فطرت میں و دیعت رکھا ہے اور وہ اللہ تق لی کی خاص لہمت ہے ، اور جو دل اس ہے خالی ہووہ اللہ تق لی کی نگاہ رحمت ہے محروم ہے ۔ حضرت سعد بن عبادہ وہ فائنڈ نے کیا کہ اس وقت ان کو میہ بندوں کے ساتھ سوال اس لیے کیا کہ اس وقت ان کو میہ بات معلوم نہیں تھی کہ دل کا میتا ٹر اور آئکھوں ہے آئسوگر ناصبر کے منافی نہیں ہے۔ (معارف الحدیث جاری)

#### ﴿ ٢١٥﴾ خاصانِ خداعيش وتنعم كي زندگي نهيس گزارتے

حضرت معاذبن جبل دلی تنظیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں تکا نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا تو نصیحت فر مائی کہ معاذ! آرا م نئبی اور خوش عیشی سے بچنے رہنا!اللہ کے خاص بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں ہوا کرتے۔ (منداحہ)

ف مدہ دنیا میں آرام وراحت اورخوش عیثی کی زندگی گزارنا اگر چیترام اورنا جائز نبیس ہے کیکن اللہ کے خاص بندوں کا مقام یمی ہے کہ وہ دنیا میں شخم کی زندگی اختیار نہ کریں۔الکھٹ کا عَیْشَ الّا عَیْشَ الّا خِد کا ۔(معارف الحدیث جدر سفیہ ۵)

#### ﴿٢١٦﴾ خادم اورنو کر کاقصورمعاف کرواگر چهوه ایک دن میں ستر د فعه قصور کرے

حضرت عبداللہ بن عمر فیلی نیار سے کہ ایک شخص رسول اللہ میں تھی کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیا یا رسول اللہ میں تی خدری میں اپنے خادم (غلام یا نوکر) کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ میں تی ہی ہے نے اس کا کوئی جواب نہیں ریا اور خاموش رہے۔اس نے پھروہ بی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تی خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ میں تی تی ہے نے ارشاد فر مایا: ہرروزستر دفعہ (جرح ترزی)
ف کدہ سوال کرنے والے کا مقصد بیتھا کہ حضرت! اگر میراغ دم، غلام یا نوکر بار بارقصور کر ہے تو کہاں تک میں اس کومعاف کروں اور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ میں کی تی تھی ہے تھی کہ وقصور کر رہے تو کہاں تک میں اس کومعاف کروں اور کتنی دفعہ معاف کرنے کے بعد میں اس کومز اووں؟ آپ میں کی تی جواب دیا کہا گر بالفرض روز اندستر دفعہ بھی ووقصور کر رہے تو

حضور مطابقة کامطلب بیق کی قصور کامعاف کرنا کوئی ایس چیز نہیں ہے جس کی حدمقرر کی جائے بلکہ حسن اخلاق اور ترحم کا تقاضابیہ ہے کہا گر بالفرض وہ روزان سرّ دفعہ بھی قصور کر ہے تو اس کومعاف ہی کر دیا جائے۔

فایدہ جیسا کہ ہر ہارلکھا جاچکا ہے سر کا عددا لیے موقعول پرتحد بد کے لیے ہیں ہوتا بلکہ صرف تکثیر کے لیے ہوتا ہےاور خاص کر اس صدیت میں میہ بات بہت ہی واضح ہے۔(معارف الدیث جدما منوبیہ ۱۸۱)

﴿ ١١٤ ﴾ ول كي قساوت اور سختي كاعلاج

حضرت ابو ہریرہ بڑنین سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول ابلد ہے بھٹنے ہے اپنی قساوت قلبی (سخت ولی) کی شکایت کی۔ آپ سی بھٹائے ارش دفر ہ یا کہ بیٹیم کے سریر ہاتھ بچھیرا کر واور مسکین کوکھا نا کھلا بیا کرو۔ (مند حمہ)

فائدہ بخت ولی اور تنگ دکی ایک وجانی مرض اور انسان کی بدختی کی نشانی ہے سائل نے رسول اللہ بھے پیجا ہے اپنے ول اور اپنی روٹ کی اس یورک کا حال عرض کر کے سے سال جے دریا فت کیا تھا ،آپ بھے پیٹانے ان کودو ہاتوں کی ہدایت فر مائی ایک ریرکہ پتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پچھرا کر واور دوسرا ریرکہ فقیر مسکین کو کھا تا کھلا یا کرو۔

۔ سول اللہ علی ہوا ہے ملاح علم النفس کے ایک خاص اصول پر پٹی ہے بلکہ کہنا چہے کہ حضور معظی ہونے کے ارشادات ہے اس اصول کی تا ئیداور تو ثیق ہوتی ہے، وہ اصول ہے ہے کہ اگر کسی محفل کے نفس یا قلب میں کوئی خاص کیفیت نہ ہواوروہ اس کو پیدا کرتا چا ہے تو ایک مدیرا س کی بیٹی ہے کہ اس کی بغیات کو اور اوازم کو وہ اختیار کرے انٹ وائلہ پچھی صدکے بعدوہ کیفیت بھی نصیب ہوج یے گی۔ ول میں انتہ تعدیلی کی محبت پیدا کرنے کے لئے کثر ت ذرکا طریقہ ہو حضرات صوفیائے کرام میں رائے ہاس کی بنیاد بھی اس اصول پر ہے۔ المتہ تعدیل کی محبت پیدا کرنے کے لئے کثر ت ذرکا طریقہ ہو حضرات صوفیائے کرام میں رائے ہاس کی بنیاد بھی اس اصول پر ہے۔ بہرصال بیٹیم کے سمر پر ہاتھ بھیرنا اور سکین کو کھانا کھوانا کھوانا دراصل جذبہ رخم کے آثار میں سے ہے لیکن جب کسی کا دل اس جذبہ سے خالی ہودہ اگر یٹم لے ہودہ اگر بھی ہودہ اگر یٹم لے ہودہ اگر یک ہودہ اگر یٹم لے ہودہ اگر یکھوں کے ہودہ اگر یہ ہودہ اگر یٹم لے ہودہ اگر یکھوں کے ہودہ اس کو بھر اس کے تعدیل کے ہودہ اگر یکھوں کے ہودہ اگر یکھوں کے ہودہ اس کے تعدیل کے ہودہ اگر یکھوں کی ہودہ کے ہودہ اگر یکھوں کو ہونے کی ہودہ کو ہودہ کو ہودہ کے ہودہ کو ہودہ کے ہودہ کی ہودہ کی ہودہ کی ہودہ کو ہودہ کو ہودہ کی ہودہ کو ہودہ کو ہودہ کو ہودہ کو ہودہ کو ہودہ کو ہودہ کے ہودہ کے ہودہ کو ہودہ کے ہودہ کو ہودہ ک

﴿ ٢١٨ ﴾ حضرت ايو بكرصد يق شيخة كي عظمت

سی بخاری میں ایک آیت کے تحت میں بروایت ابودرداء بن تین ہے کہ ابو بکر وہم ابن کی ہے کہ ابو بکر وہم وہ ابنی نا کے درمیان کی بات پرا خترا ف ہوا است میں بات برا نسب ہو کر جائنو ان کو من نے کے لیے چلے ، گر حصرت میں حاضر ہوگئے ۔ ادھر پکھ دیر کے ایپ گھر میں بہتی کو خدمت میں حاضر ہوگئے ۔ ادھر پکھ دیر کے بعد حضرت میں خاضر ہوگئے ۔ ادھر پکھ دیر کے بعد حضرت میں باتی گئے کے اور اپنا واقعہ عرض کیا ۔ بعد حضرت میں باتی گئے کے اور اپنا واقعہ عرض کیا ۔ بعد حضرت میں باتی گئے کے اور اپنا واقعہ عرض کیا ۔ بعد حضرت میں باتی گئے کہ اس بر سول اللہ میں بی بی ایک اور یہ ہی گھر ہے نکل کر نبی کر یم جے بی کہ خدمت میں باتی ہوئے کے اور اپنا واقعہ عرض کیا ۔ ابود درا ۔ جن تنا بھی نہیں ہوتا کہ میر ہے ایک ساتھی کو اپنی وضل کر یہ سال ایک میں ہوتا کہ میر ہے ایک ساتھی کو اپنی ایڈ اور سے چھوڑ دو اکیا تم نہیں ہوئے ہوکہ جب میں باذن خداوندی ہے کہا کہ:

(يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ اِلْمُكُمُّ جَمِيْعًا)

''ا و ... و گوا بین تم سب کی طرف الله کا بھیجا ہوا (لیتنی اس کارسول) ہوں۔''

تم سب نے مجھے جھٹا یا ،صرف ابو بکر بڑائنڈ ہی تھے جنہوں نے پہلی ہ رمیری تصدیق کی۔

(نقع معارف القرآن، ما خوذ از قمير حيات • اا كتوبر است.

﴿٢١٩ ﴾ عظمت مصطفى ملين ويكم

حصرت على مرتضى والنيزة فرماتے ميں كدرسول الله يريخ الك يبودى كا قرض تفااس في آكرا پنا قرض ما نگاء آپ سے يوالے

فر مایا کهال وقت میرے پاس کھینیں ہے کچھ مہلت دے دو، یبودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیااور کہا کہ بیں آپ کواس وقت تک نہ چھوڑوں گاجب تک میرا قرض ادانہ کردو۔

نی کریم سے اور عش ءاور پھرا گئے روز سے کی نمازیمیں اوافر مائی رصی بہ کرام خاتیات یہ اور کا بیٹر کے اور ظہر ،عصر
مغرب اور عش ءاور پھرا گئے روز سے کی نمازیمیں اوافر مائی رصی بہ کرام خاتیات یہ اجراد کی کر رنجیدہ اور غضب ناک ہور ہے سے اور آہت میں مغرب اور عشر ءاور پھرا گئے روز سے کی نمازیمیں اوافر مائی رصی بہ کرام خاتیات کی ایسوں کو ڈراوھر کا کریے چا جے تھے کہ وہ رسول اللہ سے بہ چی اس کو تا اس کو تا اس کو تا اور جی ایسان کی یارسول اللہ سے بہ چی اس کو کیے برواشت کریں کہ ایک یہودی آپ میں بہت کو قید کرے ۔ آپ سے بہت کر سے ہو؟ تب انہوں نے عرض کی یارسول اللہ سے بہت ہم اس کو کیے برواشت کریں کہ ایک یہودی آپ میں بہت ہوتے ہی کے فرمایا ہے کہ بیس معاہد وغیرہ پر ظلم کروں ۔ یہودی یہ سب ہ جراد کی اور سن رہا تھا ۔ سے ہوتے ہی یہودی نے کہا: اُشھر اُن اُلّا اللہ وَاللہ وَاللہ اللہ وَاللہ وَاللہ اللہ وَاللہ اللہ وَاللہ اللہ وَاللہ اللہ وَاللہ وَ

'' محمد بن عبدالقدان کی ویا دت مکه پیل ہوگی اور چجرت طبیبہ کی طرف، اور ملک ان کا شام ہوگا، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے ، نہ شخت بات کرنے والے ، نہ بازار و یا بیل شور کرنے والے فخش اور بے حیا کی سے دور ہوں گے۔''

میں نے اب تمام صفات کا امتحان کر کے آپ مصرفی ہے گھی پایا ، اس نیے شہادت دیتا ہوں کہ ابتدت کی کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ مصرفی ہے گھی اور آپ مصرفی ہے گھی اور آپ مصرفی ہے گھی اور تھا مال ہے ، آپ کواخت رہے جس طرح جا بیں خرج فرمائیں اور یہ یہودی بہت مالدارتھا ، آ دھا مال مجھی ایک بہت بڑی دولت تھی ۔ اس روایت کوم ظهری میں بحوالہ دلائل الدوق ، بیہی گفتل فرمایا ہے۔

( فقع معارف القرآن ، ما خوذ از " لقير حيات " صفح ١٥٠٥ ، ١٠ كتوبر استار م)

### ﴿ ٢٢٠ ﴾ مقروض كى نماز جنازه نبي كريم مِضْ عَيَّلَةُ نهيس پر صتے تھے

صدیت پاک میں آیا ہے کہ حضور پاک میں تھا ہے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جن کے اوپردوسروں کا حق ہوتا ،اس لیے نماز سے پہلے حضور میں پہلے حضور ہیں پہلے معلوم کرلیا کرتے تھے کہ اس کے قرض کی اوائیگی کی ذمہ داری کی اس کے بعد آپ میں پہلے نماز جنازہ اور افر مانی کہ خورت ابوق دہ انساری پہلین نے ان کے قرض کی اوائیگی کی ذمہ داری کی اس کے بعد آپ میں پہلے کہ اس کی نماز جنازہ پر دہ کو کہ دارہ کی کا جنازہ لا اس کی نماز جنازہ ویر دہ کرتے ہوں ابوق دہ بھر تھا تھا کہ اس کی نماز جنازہ پر دھلو کیونکہ ان کے ذمہ قرض ہو حضرت قادہ پہلین نے نما کہ اس کی اوائیگی میرے ذمہ ہے۔ تو آپ میں پہلے نے نمایا پوراکرہ گے؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں امیں اداکروں گا۔

یھرآپ شے بھالنے ان صحابی کی نماز جناز ہیڑھائی۔ (نیائی شریف صفیہ ۳)

نوٹ. جنب آپ میں کا نوٹ ہو کیل تو مقروض کے قرض کا ذمہ خود لے لیتے تنصاور جناز اور کی نماز پڑھاتے تنصیہ (آپ کے مسائل اوران کاحل جند ۳ صفحہ ۱۳۱۱ مرحمۃ للعالمین جلداصفی ۲۹۹)

### ﴿ ۲۲۱ ﴾ خلاف شرع خواہشات کی پیروی ایک قتم کی بت پرتی ہے

﴿ أَرَّءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَ \* هَوْ بَهُ ﴾ (سورة فرقان ٢٣٠)

ترجمه ''اب پنیمبرا آپ نے اس محف کی حالت بھی دیکھی ہے جس نے اپنا خداا پی خواہش نف ٹی کو بنار کھا ہے۔' س آیت میں اس محض کو جواسلام وشریعت کے خلاف اپنی خواہشات کا پیروہ وید کہا گیا ہے کداس نے اپنی خواہشات کومعبود بنالیا ے - حضرت این عہاں جان فنا فرماتے ہیں کہ خلاف شرع خواہشات نفسانی بھی ایک بت ہے جس کی برستش کی جاتی ہے ، پھراستدلال میں بیآیت تلاوت فر مائی۔ ( قرطبی ،معارف القرآن جلد ۲۰ مسفی ۴۲۳)

#### ﴿ ۲۲۲ ﴾ خاصانِ خدا کے قریبی رشتے دارعا م طور سے محروم رہتے ہیں

﴿ وَأَنْذِيرُ عَشِيرَ تَكَ أَلَاقُوبَينَ ﴾ (سورة الشعراء:١١٣)

ترجمہ:''اینے قریبی رشتہ داروں کوڈرا دے''

ابن عسا کریں ہے کہا یک مرتبہ حضرت ابودر داء دلاتین مسجد میں ہیشے ہوئے وعظ فر مارہے تنھے ،فنؤے وے رہے تنھے بمجلس کھیا گیج بھری ہوئی تھی ، ہرایک کی نگا ہیں آ پ کے چہرے پڑھیں اور شوق سے من رہے تھے لیکن آپ کے لڑکے اور گھر کے آ دمی آپس میں نہایت ب پروائی ہے اپنی بو تو میں مشغول تھے کسی نے حضرت ابودرداء مالفظ کوتوجہ ولائی کہوہ سب لوگ تو ول سے آپ کی علمی باتوں میں دلچیسی لے رہے ہیں ہے کے اہل بیعت اس سے بالکل بے پرواہ ہیں ، و ہانجی با توں میں نہایت بے بروابی سے مشغول ہیں تو آپ ے جواب میں فر مایا. میں نے رسول امتد مضر کی ہے سنا ہے د تیا ہے بالکل کنارہ کشی کرنے والے انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں اور ان ہر سب سے زیادہ بخت اور بھاری ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور اس بارے میں آیت ﴿وَأَنْ ذِيدٌ ﴾ ہے ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ تک ہے۔ (تغییرابن کثیرجلد مهمنی۵۵)

#### ﴿ ۲۲۳ ﴾ روغن زينون کي بر کات

﴿ شَجَرَةٍ مُّبِر كَةٍ زَيْتُولَةٍ ﴾ (١٥ والنور:٢٥)

اس ہے زینون اور اس کے درخت کا مبارک اور ٹاقع ومقید ہونا ثابت ہوتا ہے ۔علم ءنے قرمایا ہے کہ اللہ نعی لی نے اس میں ہے شار من فع اور فوائدر کھے ہیں ، اس کو چراغوں میں روشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی روشنی ہرتیل ہے زیادہ صاف شفاف ہوتی ہے،اوراس کورونی کے ساتھ سانن کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے،اس کے پھل کوبطور تفکہ کے کھایا بھی جاتا ہے اور بیالیا تیل ہے جس کے نکالنے کے ہے کسی مشین یا چرخی وغیرہ کی ضرورت نہیں خود بخو داس کے پھل سے نکل آتا ہے۔رسول اللہ مطبع کی آنے فر مایا کہ روغن زینون کو کھ و بھی اور ہدن پر ماکش بھی کرد کیونکہ پینجر و مبارکہ ہے۔ (رواہ البغوی والتر ندی عن عمر التیز مرفوعاً مظہری ،معارف القرآن جلد ٦ صفح ٣٢٣)

#### ﴿ ٢٢٣ ﴾ الله تعالى ك آخه نام جوسورج ير لكه بوك بين

﴿ الْعَالِمُ ﴿ أَلْعَالِدُ ﴾ أَلْعَالِدُ ﴾ أَلْمُويْدُ

﴾ أنحى

﴿ أَلْبَالَةً فِي (اليواتيت والجواهر بحث ١٦)

﴿ ٱلْمُتَكِيِّمُ

﴿ أَلْبَصِيرُ

#### ﴿ ۲۲۵﴾ شریعت اسلام میں شعروشاعری کا درجه

 ﴿ وَالشُّعَرَ آءٌ يَتَّبِعُهُمُ الْفَاؤُنَ ﴾ (سورة شعراء ٢٢٣٠) ''اورش عرون کی بات برجلیس و ہی جو بےراہ ہیں۔''

حافظ ابن حجر مین بند نے فر مایا کہ تھم ہے مراد تجی بات ہے جوحق کے مطابق ہو۔ ابن بطال نے فر مایا جس شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدا نبیت ، اس کا ذکر اسلام ہے الفت کا بیان ہو وہ شعر مرغوب ومحمود ہے ، اور حدیث مذکور میں ایسا ہی شعر مراد ہے اور جس شعر میں جھوٹ اور فحش بیان ہو وہ فدموم ہے اس کی مزید تا ئیدمندرجہ ذیل روایات ہے ہوتی ہے:

- 🚯 حضرت عمرو بن شریدا پ باب ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور ہے بیجانے مجھ ہے امیہ بن الی الصلت کے سو( ۱۰۰) اشعار سے۔
  - 🕸 مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے کوفدے بصرہ تک حضرت عمران بن تصین کے ساتھ سفر کیاا در ہرمنزل پروہ شعر سناتے تھے۔
    - 🗘 طبری نے کہار صحابہ اور کہارتا بعین کے متعلق کہا کہ وہ شعر کہتے ہتھے سنتے تھے اور سن تے تھے۔
      - 🕜 امام بخاری مینید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ذائقہا شعرکہا کرتی تھیں۔

﴿ ابویعلی نے ابن عمر جانیخنا ہے روایت کیا ہے شعرا کیہ کلام ہے ،اگر اس کا مضمون اچھا اور مفید ہے تو یہ شعرا چھا ہے اور مضمون برایا گناہ کا ہے تو شعر براہے۔ (فتح اب ری)

تفییر قرطبی میں ہے کہ مدینہ منورہ کے فقہائے عشرہ جوابے علم فضل میں معروف ہیں ان میں سے عبیداللہ بن عتبہ بن مسعود خالتین مشہور قد درالکلام شاعر تھے،اور قاضی زبیر بن یکار کے اشعارا کیستعقل کتاب میں جمع تھے۔ پھر قرطبی نے لکھاہ کے ابوعمرو نے فرمایا ہے کہا جھے مضامین پرمشمنل اشعار کواہل علم اور اہل عقل میں ہے کوئی برانہیں کہ سکتا ، کیونکہ اکا برصحابہ جوان کے مقتدا ہیں ان میں کوئی بھی ایسانہیں جس نے خودشعر نہ کیے ہوں یا دوسروں کے اشعار نہ پڑ تھے ہوں یا سنے ہوں اور پہندنہ کیا ہو۔

جن روایتوں میں شعر وشاعری کی ندمت ندکور ہے ان سے مقصود یہ ہے کہ شعر میں اتنا مصروف اور منہمک ہوجائے کہ ذکر اللہ، عبادت اور قرآن سے غافل ہوج ئے۔ا مام بخاری میں بیٹے اس کوا بیک مشتقل باب میں بیان قر مایا ہے اوراس بات میں حضرت ابو ہر مرہ ہو رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے:

( لاَ نَ يَهْ تَلِي جُوفُ رَجِلِ قَيْحًا يُرِيهِ خَير مِن أَنْ يَهْ تَلِي شِعرًا )

ترجمہ: ''لیخیٰ کوئی آ دمی پیپ ہے اپنا پیک بھرے میاس ہے بہتر ہے کہ اشعار سے پیٹ بھرے۔''

امام بخاری و تقیق فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ شعر جب ذکر اللہ اور قرآن اور علم کے افتحال پر غالب آجا ہے ،اوراگر شعر مغلوب ہوتا چر برانہیں ہے،اسی طرح وہ اشعار جو فحش مضامین یالوگوں پر طعن و تشنیح یا دوسرے خلاف شرع مضامین کر مضامین ہوں وہ باجھاع است حرام و تا جا تزہیں اور یہ بچے شعر کے ساتھ مخصوص نہیں ، بلکہ جونٹر کلام ایسا ہوااس کا بھی بہی حکم ہے۔ (قرطبی) مضرت عمر بن خطاب میل ہوئی نے اپنے گورٹر عدی بن مصلہ کو ان کے عہدہ ہے اس لیے برخاست کر دیا کہ وہ فحش اشعار کہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جونٹ نیز ہوں رہید اور ابوالدہ ص کو اس جرم ہیں جلاوطن کرنے کا تھم و بن رہید نے تو بہ کرلی وہ محضرت عمر بن عبدالعزیز جونٹ نیز ہوں رہید نے تو بہ کرلی وہ

المنظم المن المنظم المن

قيول كي تق\_( قرطبي مهارف القرآن جدلا صفية ۵۵،۵۵ ( معارف)

### ﴿ ٢٢٦﴾ حضرت بوسف عليائلا كى قبر كے متعلق حيرت انگيز واقعہ

ا بن انی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ بی سریم میں ہے تا کہ اعرانی کے ہال مبمان ہوئے ،اس نے آپ میں بیکا کی بردی خاطر تواضع ک ، وربیس میں آپ میں وقیانے فر مایا بھی ہم ہے مدینے میں بھی مل لینا۔ مجھ دنول بعد اعرابی آپ میں وقیانے پاس آیا۔حضور میں وقیانے نے فر مایا کچھ جاہے؟ اس نے کہا بال الک تو اونٹنی دیجئے مع ہودج کے ،اورا یک بھری دیجئے جودودھ دیتی ہو۔ آپ میں کالہنے فرمایا: افسوس ' تو نے بنی سریناں پر ھی جیس سواں نہ ہیا۔ نسی ہا سرام میلائٹ نے بوچھ وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ جے پائٹلانے فر ہایا: جب حضرت کلیم اللہ بنی ا را بیل پائے رہے تو راستہ بھول ہے۔ ہزار َوشش کینین راہ نہ بلی۔آپ نے لوگوں کوجمع کرکے بوچھا یہ کیاا تدجیر ہے؟ تو علمائے بی اس کیل نے کہا جت سے ہے کہ حفزت یوسف عیز ندائ نے اپنے آخر وقت ہم ہے عبد لیا تھا کہ جب ہم مصر ہے چیس تو آپ کے تا بوت کو بھی یہاں ہےا ہے ساتھ لیتے جائیں۔

حضرت موی مداینلائے دریافت فرمایا کہتم ہیں ہے کون جانتا۔ ہے کہ حضرت بوسف عداینلا کی تربت کہا ہے؟ سب نے انکار کر دیا ہم ہیں جانتے ،ہم میں ایک بڑھیا کے سوااور کوئی بھی آپ کی قبرے واقف نہیں۔

آپ نے اس بڑھیا کے پاس آ دمی بھیج کرا ہے کہلوا یا کہ مجھے حضرت بوسف علائدام کی قبر دکھلا۔ بڑھیا نے کہا: ہاں! وکھلا وُل کی ، کیئن ہمیے اپناحق لے بوں۔حضرت موی میلینلا نے کہا: تو کیا جا ہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ مدائلة پراس كاپيسوال بهت بھارى پڑاراس وفت وحى آئى كهاس كى بات مان لو، اس كى شرط منظور كرلو۔اب و ه آپ كوايك مجسیں کے پاس ایکی جس کے پانی کا رمنگ بھی متغیر ہو گیاتھ ، کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال ڈالداورز مین نظرا نے لگی تو کہا۔ اب یہ ں کھود و۔ کھود نا شروع ہواتو قبر ظ ہر ہوگئ۔ تا ہوت ساتھ رکھ لیا۔اب جو چلنے لگے تو راستہ ص ف نظر آئے لگااور سیدھی راہ لگ گئے۔ (تفسيران كثيرجلد مسفية ٣٣)

﴿ ٢٢٧﴾ وريائے تيل كے نام حضرت عمر ښانند؛ كا خط

روایت ہے کہ جب مصرفتح ہوا تو مصروا ہے۔حضرت عمر و بن العاص طبینؤ کے پاس آئے اور کہنے سکے کہ جماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریاے نیل کی بھینت چڑھاتے ہیں اور اگر نہ چڑھا کیں تو دریا میں یانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی ہار ہویں تاریخ کوایک یہ کرہ لڑکی کو لیتے ہیں جواپے ماں باپ کی اکلوتی ہوءاس کے والدین کودے دلا کررشا مند کر لیتے ہیں ،اورا ہے بہت عمدہ کیڑے بہت فیمتی زیور بیبنا کر ، بناسنوار کراس نیل میں وال دیتے ہیں تواس کا یانی چڑھتا ہے ورنہ یافی چڑھتا نمیں۔

سپدس لا راسلام حضرت عمر و بن العاص خِرْنَوْوْ في مح مصر نے جواب دیا کہ بیالیک جاہلا نداوراحقاندرسم ہے،اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام توالیلی عادتوں کومٹائے کے لیے "یاہے،تم ایسانہیں کر سکتے، وہ یازر ہے۔

وریائے ٹیل کا پی نہ چڑھا مہینہ بورانکل کی لیکن دری خشک بڑا ہوا ہے۔لوگ تنگ آ کرارادے کرنے لکے کہ معرکوچھوڑ دیں، یہال کی بود وباش ترک کردیں ۔اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور در ہارخدا فت کو اس ہے مطلع فرماتے ہیں ۔اسی وقت خلیفۃ اسلمین امیر المونین حضرت عمر بن خط ب جلائفیز کی طرف سے جواب ملت ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا ،اب میں اپنے اس خط میں ایک پر چہ دریائے نیل کے نام بھیج رہ ہوئم اسے لے کردر یائے نیل میں ڈال دو۔حضرت عمرو بن العاص ملائنڈ نے اس پر ہے کو نکال کرپڑھا تو اس پرتحر برتھا کہ: '' خطے ہاںتدت کی کے بندے امیرالمومنین عمر ک طرف ہے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف بعد حمد وصعوۃ کے مطلب میہ

ہے کہ اگر تو اپنی طرف ہے اور اپنی مرضی ہے بہدر ہاہے تو خیر نہ بہد، اور اگر اللہ تع کی واحد وقبہار مجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دُعاما تَگَنّتے ہیں کہ وہ مجھے روال کردے''

یہ پر چدلے کر حضرت امیر عسکر طالبتی نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی کھی کہ دریائے نیل میں سولہ (۱۲) باتھ گہرائی کا پانی چنے لگا اور اس وفت مصر کی خشک سالی ترس کے ،گرانی ارزانی سے بدل گئی۔ خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسبر ہو گیا اور دریا چورکی روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد سے ہرسال جوجان چڑھائی جاتی تھی وہ نچ گئی اور مصر سے اس نا پاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ (تغییر بن کثیر جدیں سفے ۱۳)

# ﴿ ٢٢٨﴾ حضرت حسن ضِيتُهُمُ اور حسين ضِيلَهُ أَيْ كَي حَفَا ظنت سانب كور ليع

حف ت سمون دی تین اور اللہ بھی تین کہ ہم لوگ حضور ہے بین کہ اور کو بیٹے ہوئے تھے کہ اسے میں حفرت آم ایمن فی تین آئیں اور اللہ وی تین کہ اور اللہ بھی تین اور جس بھی اللہ اللہ بھی تین اور جس بھی اور جس بھی اللہ اللہ بھی کہ اللہ اللہ بھی کہ اللہ اللہ بھی کہ اللہ بھی کہ اللہ کے دامن میں بھی گئے گئے وہ کھے حضرت میں بھی تا اور میں حضور ہے تین کہ است نے کر چل پڑا۔ حضور ہے تین ایک وہرے سے جھے ہوئے گئے ہیں اور چس بہ بہ است کہ کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ اللہ نے دامن میں بھی گئے گئے وہ کھے حضرت میں اور حضور ہے تین اللہ نے ناگ بھیجا تھ کہ بچول کو بیل اور وہ کی دامن کے دامن میں بھیجا تھا کہ بچول کو بیل اور وہ کی دامن کے دامن میں کہ کہ ایس کے اور دونوں کو کیک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چرے برہا تھی تھیرا اور المیں دونوں کے چرے برہا تھی تھیرا اور فرس میں بھی تھیرا کہ دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چرے برہا تھی تھیرا اور فرس میں بہت میں عمدہ کے دوسرے دینوں کے دونوں کہ بہت ہی عمدہ کے دوسرے کے دونوں کہ بہت میں عمدہ سوار ہیں اور ان کے والد میں دونوں کے بہت میں موار کے بہت میں عمدہ سے دونوں کے والد میں دونوں سے بہتر ہیں۔ (سے المی کو اللہ میں دونوں سے بہتر ہیں۔ (سے المی کو اللہ میں دونوں کے والد میں دونوں سے بہتر ہیں۔ (سے دونوں کے والد میں دونوں سے بہت میں عمدہ سوار ہیں اور ان کے والد میں دونوں سے بہتر ہیں۔ (سے دونوں کے والد میں دونوں سے بہتر ہیں۔ (سے دونوں کے والد میں دونوں سے بہتر ہیں۔ (سے دونوں کے والد میں دونوں سے بہتر ہیں۔ (سے دونوں کے والد میں دونوں سے بہتر ہیں۔ (سے دونوں کے والد میں دونوں سے بہتر ہیں۔ (سے دونوں کے دونوں ک

### ﴿ ٢٢٩﴾ حضرت محمر ملت المحمد ملت المحمد المعلقمة كي بركت سے بے حياعورت باحيابن كئي

حفرت ابوا، مد ظائن فرات بین کدائی عورت مردوں ہے جائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت ہے باک اور بدکلام تھی۔

ایک مرجوہ وضفور سے بیٹر کے پاسے ٹرری حضور سے بیٹرایک اونچی جگہ پر بیٹے ہوئے ٹرید کھارہ ہے۔

ایک مرجوہ وضفور سے بیٹر کے پاسے فلام بیٹرایک اونچی جگہ پر بیٹے ہوئے ٹرید کھارہ ہے جاس پراس عورت نے کہا آئیوں مابندہ مجھ ہوئے بیٹر ہے ہوئے بیٹرانے فرمایا کون سابندہ مجھ ہے ، یکھوا لیے بیٹر ہے بیل رحضور سے بیٹرانے فرمایا تو بھی نزیدہ بندگی اختیا نے فرمایا تو سابندہ بھی ہوئے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے ہیں ۔حضور سے بیٹرانے فرمایا تو بھی طالح ہوئے ہیں ہے کہا بھی ہے۔ اس میں سے دیں مصور سے بیٹرانے کی برکت ہے کہا جو آپ کے مندیں ہال میں سے دیں ۔حضور سے بیٹرانے کی برکت ہے ) اس پرشرم وحیا نے لب آگئی اور اس کے بعد اپنے انتقال تک کی سے جدیا کی کوئی بات نہ کی ۔ (حیاۃ اسے برجدا صفح ہوں)

### ﴿ ٢٣٠﴾ امام الوحنيف جمة منذ كي ذبانت كے واقعات

يهلا واقعه

۔۔۔۔۔ ایک شخص تھا ،اس کی بیوی اس کومنہ نبیس بگاتی تھی اور وہ سوج ن ہے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر ہے نبیس ملتی تھی اس لئے وہ طلاق لین جا ہتی تھی مگر مر دطلاق نبیں دیتے تھا۔مر داس کو بہی نبیں کہ ستا تانبیں تھا بلکہ محبت کرتا تھا مگروہ رہنا ہی نبیں جا ہتی تھی۔ ایک دن دونوں میوں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کرر ہے تھے، بیوی کچھ کہدر ہی تھی ہمرد نے بھی کوئی جملہ کہا، بس وہ حیب ہوکر بیٹھ

ایک دن دونوں میں ہیوی بیھے ہوئے بات چیت کررہے تھے، بیوی چھالمہ ربی می ہمرد نے بھی کوی جملہ کہا ، ہی وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔مرد نے کہا کہا گرمنے صادق سے پہلے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پرطلاق ہے۔وہ چپ ہوگئی اورارادہ کرلیا کہ میں خاموش رہول گی تا کہ اس سے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے وہ بے چارہ پریشن ہوا ،وہ ہر چند ببوانا چاہتا تھا مگروہ بولتی ہی نہیں تھی۔

اب وہ بھھ گیا کہ بیطلاق لین چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے نقبہاء کے درواز ہے جھا نکنے شروع کئے ، ان سے جاکرا پنا حال بیان کیا ، انہوں نے بھی کہا کہ جاکر اس کی خوشامہ کرواورضج صادق سے پہلے کسی طرح بلواؤورنہ مجھ صادق ہوتے بی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے بھی جواب دیا۔ پھروہ امام ابوحنیفہ بڑیا تینے کے پاس پہنچا، وہ وہ ہاں کا حاضر باش تھا۔ منظرا ور ہریشان بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرہ بیا کہ آج کیا بات ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت! واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہددیا کہ تواکر صح صادق تک نہ ہولی تو تھے پر طلاق ، اب وہ ضاموش ہوکر بیٹھ گئی ہے۔

ا ما ما بوصنیفہ ٹریند نے فر مایا کہ طلاق نبیس پڑے گئی مطمئن رہے ، اب وہ مطمئن ہوکرآ گیا۔ فقہا ءنے امام صاحب پرطعن شروع کیا کہ ابو صنیفہ ٹریسیٹی حرام کو صور ب تا نا جا ہتے ہیں۔ ایک صرح تکم ہے اس کو کہدویا کہ طلاق نبیس پڑے گی۔

ا ہام صاحب نے بیانی کو مسئی صادق میں جب آ دھ گھنٹہ رہ گی تو مسجد میں جا کر زور زور نے تہجد کی اذان دینا شروع کردی۔ اس عورت نے جب اذان کی آ واز سی تو تہجی کہ مسئی صادق ہوگئی ، بس بول ہڑی اور کہنے گی مسئی صادق ہوگئی ، میں مطلقہ ہوگئی ، اب تیرے پی نہیں رہول گی۔ جب تحقیق کیا تو معموم ہوا کہ مسئی صادق نہیں ہوئی ، وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقیہ ہمی بیں اور مد بربھی۔ (بحال بھیم الاملام صفح ہوا کہ میں صادق نہیں ہوئی ، وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقیہ ہمی

#### دوسراواقعه:

ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چوراً می مخلے کے تھے۔ چورول نے گھروالے کو پکڑ ااور زبردی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو جمارا پہتہ ہتا ہے گا تو تیری ہوئی پر خلاق۔ اس بے جارے نے مجبورا طلاق کا حلف لیا۔ وہ چوراس کا ساراسامان لے کر چلے گئے۔اب وہ بہت پر بیثان ہوا کہ اگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی اور اگر پیتہ بیس ہتلا تا ہوں تو بیوی تو بیٹان ہوا کہ اگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی اور اگر پیتہ بیس ہتلا تا ہوں تو بیوی تو بیرے گئر سارا گھر خالی ہوجا تا ہے تو مال اور بیوی میں تقابل پڑگیا، یا تو ، ل رکھے یا بیوی رکھے ،اور کس سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عی رکہ دکا تھا

، پھراہ مصاحب میں ہے۔ کی مجس میں حاضر ہوا،اور وہ بہت ملکین ،ا داس اور پریشان تھا۔امام صاحب میں ہے فر مایا کہ آج تم بہت اداس ہوکی ہات ہے؟اس نے کہا حضرت! میں کہہ بھی نہیں سکتا ،فر ما یا کہ پچھتو کہو۔

اس نے ہیں کہ حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہوجائے گا۔ پھر فر مایا کہ اجمالاً کہوتو اس نے کہا کہ حضرت! چوری ہوگئ ہے، میں نے مہد سرایہ ہوگئ ہے، میں نے مہد سرایہ ہوگئ ہے، میں نے مہد سرایہ ہے کہ چورکون ہیں؟ وہ تو محلے کے ہیں کیکن اگر پہ بتل تا ہوں تو بیوی پر طارق برخ جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو بیوی پر طارق پڑ جائے گی۔ بید بتلا نے گا۔ کوف میں پھر شور ہو گیا کہ ابوصلاق پڑ جائے گی۔ بیا ہ مصاحب میں جہد ہے کہد دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا۔ عالم ءاور فقیما ء پر بیٹان ہو گئے۔

ا ما صاحب مین نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تہارے محلے کی متجد میں آئر پڑھوں گا۔ چنانچہا ما صاحب تشریف لے گئے۔

و ما ن ن زیر می اوراک کے جداعدان کر دیا کہ مجد کے دروازے بند کر دیئے جائیں ،کوئی باہر نہ جائے ،اس میں چور بھی تھے ،اس مجد کا ایک درواز ہ کھول دیا ،ایک طرف خود بیٹھ گئے اورا کی طرف اس کو بٹھا دیا اور قربایا کہ ایک آدمی نکلے گاجو چور نہ ہواس کے متعلق کہتے جاتا ہے جو رہبیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں جاتا ہے جو رہبیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہوگئے ہے یہ جو رہبیں ہوگئے اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہوکر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گو بتدا یا نہیں مگر بلا بتلائے سارے چور متعین ہوگئے کہ یہ سب چور بیل ۔ چانچہ چور بھی پکڑے گئے مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی ، یہ تد بیری بات تھی۔ (بحال عظم الاسلام مند ۲۱۱)

﴿ ١٣١ ﴾ باغی ، ڈ اکواور ماں باپ کے قاتل کی نماز جنازہ ہیں

اللہ ہواں ہے۔ اگر والدین کا قاتل ہواں کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اگر والدین کا قاتل ہواں صورت ہیں کیا تھم ہے؟ اگر والدین کا قاتل ہواں صورت ہیں کیا تھم ہے؟

جول نماز جناز ہ ہر گنہگارمسمان کی ہے۔البتہ باغی اور ڈاکواگر مقابلہ میں مارے جائیں توان کی نماز جناز ہ پڑھی جائے ،ندان کوشس ویا جائے ،اندان کوشس ویا جائے ،اندان کوشس ویا جائے ہوا ہے ،ندان کوشس ویا جائے ہوا ہے ،ندان کوشس ہوئے ،ای طرح جس شخص نے اپنے ماں باپ میں ہے کسی کوشل کردیا ہوا ورائے قصاصاً قتل کیا جائے تواس کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی ۔ تا ہم سر برآ وردہ ،مقتدا (لیعنی وین میں باحیثیت) ہوگ اس میں شرکت شکریں۔ (آپ کے مسائل اوران کا حل جلد اسفیرالا)

#### ﴿۲۳۲ ) چلدی اصلیت

تبنیغ واے چدمیں نکلنے پر بہت زوردیتے ہیں کیا چدکی کوئی اصلیت ہے کہ جس کی بناء پر بیلوگ چلدلگائے کے لیے کہتے ہیں؟

چلا چلی چاریس دِن لگا تارعمل کی بہت برکت اور تا ثیر ہے ، چالیس دِن تک عمل کرنے ہے روح اور باطن پراچھااٹر مرتب ہوتا

ہے۔ حضرت موتی عیابال نے کو وطور برچالیس یوم کا عتکاف فرمایا اس کے بعد آپ کوتو رات ملی ۔صوفیائے کرام کے یہاں بھی چلہ کا
اہتمام ہے، بہذا یہ بالکل ہے اصل نہیں ہے۔ آپ جدیث میں حضورا کرم ہے بھین نے فرمایا:

(مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبِعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُكْرِكُ التَّكْبِيرَةَ اللَّهُ وَلَى كُتِبَ لَهُ بَرَآءَ تَكُنِ بَرَآءَةٌ مِّنَ النَّارِوبَرَآءَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ)

(ترندی شریف جلدام نجیسہ) ترجمہ '' جس شخص نے صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے چالیس دِن جمیرا دلی کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے لیے دو پر وانے لکھے جاتے ہیں ،ایک بروانہ جہٹم سے نجات کا ، دوسرا نفاق سے ہری ہونے کا۔' (مشکو ۃ شریف سفحۃ ۱۰)

ے ہوئے ہیں ہیں پروائد ہم سے ہوں اور حرامان سے برن اور سے اور سے اور ہیں قرار پکڑتا ہے تو پہلے چلہ ہیں وہ نطفہ،

اس ہے معلوم ہوا کہ چرد کو حالات کے بدلنے ہیں خاص اثر ہے۔ دیکھتے جب نطفہ رحم ما در ہیں قرار پکڑتا ہے تو پہلے چلہ ہیں وہ نطفہ،

معقہ (لیحنی بندھا ہوا خون) بنآ ہے ،اور دوسرے چلہ ہیں وہ علقہ ،مضغہ (لیعنی توثیق کی بوٹی بنآ ہے ) اور تبیسرے چلہ ہیں مضغہ کے بعض
اجز ،کو ہڈیاں بنادیو جو تا ہے اور ان ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے۔ پھراس کے بعد (لیعنی تین چلوں کے بعد جس کے چار ماہ ہوتے ہیں)

اس ہیں جان پڑتی ہے۔ (بیان القرآن)

دھنہ ہے جم فار وق طالبین کے زمانہ میں ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہوگیا اور اس کی محبت میں ویوانہ ہوگیا۔وہ عورت بڑی پاک وائن مفیفہ اور بمجھ دارتھی۔اس نے اس شخص کوکہلوایا کہ چالیس دِن تک حضرت عمر فاروق ڈالٹین کے چیجے تکبیراولی کے ساتھ تماز پڑھواس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اس نے چالیس دِن تک ای طرح نماز پڑھی تو اس کی کایا بلیٹ گئی اور اس کاعشق مجازی عشق حقیق میں بدل گیا ،ابھی مساول کے جسرورت کا عاشق تھا اب ابتد کا عاشق ہوگیا۔ اور عشق بھی ایس کہ ابتد کی محبت اس کے رگ و پی میں سرایت کر گئی۔ حضرت عمر فاروق بی تائین کواس واقعہ کی اطلاع ہو کی تو فرمایا ،

ا صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ : ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهِى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾) (سورة عنبوت ٢٥) تر جُد " بشك اللَّه قل اوراس كرسول في عَلَى كبايتينا نماز برحيائي اور برائي كي باتول سے روكتي ہے۔''

(قرَّادِيُ رحِم يبطِيدٌ السَّخِيرُ ٣٨٢)

نوٹ ایک حدیث میں حضور ہے ہے۔ کا ارشاد ہے کہ جو تحض جالیس (۴۰۰) روز اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اس کے قلب سے حکمت کے جشتے جاری فرہ دیتے ہیں۔ (روٹ البیان معارف الترآں جدی صفحہ ۵۸)

#### ﴿ ٣٣٣ ﴾ خود کشی کرنے والے کی نمازِ جناز ہ پڑھے یانہیں

خود کشی کرئے والے مسلمان کی تماز جناز ہ پڑھنی جا کڑ ہے یا جہیں؟

صدیت میں ہے کہ مسمون کی نور ہون زوتم پرالازم ہے وہ نیک ہو یابد ۔ اُو کھا قال عکیہ الصّلوۃ والسّدَام ، درمی رمی ہے ( وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَكُوْ عَهُدًا يُغْسَلُ وَ يُصَلّى عَلَيْهِ ، بِه يُفْتى ) (درمی رمی اشی محداسی دارا ترجمہ ''جو آمی خود کوعمہ قتل کر ہے تو اس کونسل دیا جائے اور اس کی نماز جن زوجی بائے ، اس پرفتو کی ہے۔' واللہ تعالی اسم (فادی رجمہ جلد اسم کے اس

#### ﴿ ٢٣٦٧ ﴾ جمعہ کے دِن وفات یانے کی فضیلت

جعد کے دن موت کی فضیلت وار دہوئی ہے یفضیت کب ہے ،اور کہاں تک ہے؟

عدیث شریف سے ثابت ہے کہ جمعہ کے وُن یا شب جمعہ کووف ت یا نے وار مسمان منگر نکیر کے سوال وجواب سے محفوظ رہتا ہے (شُمَّ ذَ کُرَاکَ مَن لَّا یُسْنَلُ ثَمَانِیَةً اِلَی قُولِهِ وَالْمَوْتُ یَوْمَ الْجُمْعَةِ اَوْلَیْلَتَهَا) (وربخارع الله ی جمعال کے مول اللہ میں بیٹینے فروایا:

معرت مبداللد في مرسى هذه مع روايت مع لدرمول الله يق يهم عربها . (ما مِن مسلِم يهوت يوم الجمعة اوليه الجمعة إلا وقاه الله فِتهة القبر) (رو واحدالر ندى مظنوة صفيا١١)

ترجمہ '' جومسکمان جمعہ کے دن یا رات میں مرتا ہے اللہ تعالی اس کو قبر کے فتنے (لینی سوال وجواب یا عذاب قبر ) سے بچالیتے ہیں۔''(محمامین)

#### ۱۶ ۲۳۵ منبیاء کے نامول کی وجد تسمیہ

- 🕥 سوم مے معنی شدم گوں ہیں ، ابوالبشر کا مینا م ان سے جسم نی رنگ کوظا ہر کرتا ہے۔
  - 🕏 نوح: کے معنی آرام ہیں ، باپ نے ان کوآرام وراحت کا موجب قرار دیا۔
- Pl اسى ق كِ معنى ضاحك ليعنى منته و له بين السي قي عيدمة بيش ش بيث ش چيره والے تھے۔



- الله عقوب ليحية أف والدوريات بهائي عيسو كرس تهوتوام بيدا بوت تقد
- الله موی بانی سے نکالا موا، جب ان کا صندوق بانی سے نکالا گیا تب بینا مرکھا گیا۔
  - 🕲 کیجی عمردراز ، پذھے ماں باپ کی بہترین آرزوؤں کا ترجمان ہے۔
- 🖨 میسی سرخ رنگ ، چبره گل گول کی وجہ ہے مینا م تجویز ہوا۔ (رحمة معد مین جدہ صفحہ ۱۱)

#### الله ٢٢٠١ إلى في آدمي الله كي فر مه داري ميس ميس

المنزات معاة بن جبل بالنفوذ قره ت مين مين في صفورا كرم ين ينه كوفرهات بوت سنات كدا

- 🕥 جوآ دمی القد کے راہتے میں نکاتیا ہے وہ القد تعالیٰ کی فر مدواری میں ہوتا ہے۔
- 🐑 اور جو کی بیمار کی عمیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذرمہ داری بیس ہوتا ہے۔
  - 🗇 اورجوسي يشام كوسجد مين جاتا ہے وہ بھى الله كى مددارى مين ہوتا ہے۔
- 🐵 اور جومد دکرنے کے لیے امام کے پاس جاتا ہے ۔ وہ مجھی امتد کی قرمہ داری میں ہوتا ہے۔
- اور جوگھر جینے جاتا ہے اور کی کر برائی اور نیبت میں کرتا وہ بھی ابتد کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ (حیاۃ اسی ہجد ۲ مسفر ۱۵۵۵)

#### ﴿ ٢٣٧ ﴾ عيادت كرنے كاعجيب واقعه

حضرت عبدالقد بن مبارک جمیسیے کاوا قعد کھھا۔ ہے کہ جب آپ مرض وفات میں تھے لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگے، میادت کے بارے میں حضورا قد ک میں بھی کے الم کی تعلیم ہیہ ہے کہ (مَنْ عَادَ مِنْکُمْ فَلْیْجُونِفْ)

یعنی جوشخص تم میں ہے کئی جاری عیادت کرنے جائے تو اس کو چہہے کہ وہ بلکی پھلکی عیادت کرے، بیمار کے پاس زیادہ وہر نہ بیٹھے، کیونکہ جفس اوقات مریض کوضوت کی ضرورت ہوتی ہے اور وگوں کی موجودگ میں وہ اپنا کام ہے تکلفی ہے انجام نہیں دے سکتا،اس لیے مختصر عیادت کر کے جیں آؤاور اُس کی راحت پہنچے وُ ' تکلیف مت بہنچاؤ۔

بہر حال حفرت عبداللہ بن مہارک رہیں ہے ہم کر بیٹھ گئے ،ایک صاحب عیادت کے لیے آکر بیٹھ گئے اورا لیے جم کر بیٹھ گئے ۔

۔ نخنے کا نام بی نہیں بیتے ور بہت ہے وگ عیادت کے لیے آت رہ اور مخضر ملاقت کر کے جاتے رہے مگروہ صاحب بیٹھ رہے ، نہ ایسے ۔ اب حضرت عبد بلتہ بن مہارک رہیں ہے کہ بیصاحب جلے جا کیں قو میں خلوت میں بے تکلفی ہے اپنی ضروریات کے ۔ اب حضرت عبد بلتہ بن مہارک رہیں تھے کہ بیصاحب جلے جا کیں قو میں خلوت میں بے تکلفی ہے اپنی ضروریات کے بھی کام کروں مگرخود ہے اس کو جلے جا ہے کے لئے بھی کہنا مناسب نہیں بھیجھتے تھے۔

جب کافی دریر رکنی اور و وائد کابند و انتخابی مینیس لے رہاتھ تو حضرت عبداللہ بن مبارک مینید نے ان صاحب سے فرمایا: یہ
یہ رک کی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے بی ایکن عیادت کر ہے و اور نے عبیحہ و پریت کر رکھ ہے کہ عیادت کے بیے آتے اور پریتان کرتے ہیں۔
آپ کا مقصد بیاتھا کہ شاید ہیں میری بات مجھ کر جانا ہوئے مگر و وائقہ کا بند و پھر بھی نہیں سمجھ اور حضرت عبداللہ بن مبارک میں ہی سے کہا
کہ حضرت! اگر آپ ا جازت دیں تو کرے کا ورواز و بند کردول؟ تا کہ کوئی دوسر اضحف عیادت کے لیے نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا بال بھائی! بند کردوگر اندر سے بند کرے بجائے باہر سے جاکر بند کردو۔

بہر حال بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معامد بھی کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلت الیکن عام حالت میں حق ۱۱ مکان بیکوشش کی جے کے دوسرا آ دمی میٹے موس نہ کرے کہ مجھ سے اعراض برتاج رہا ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کوان سنتوں ﴿٢٣٨﴾ حضور مضاعيمة كى زيارت كاطريقه

بزرگول نے لکھا ہے کہا گرکسی مخص کو نبی کریم <u>سے کہ</u>ا کی زیارت کا شوق ہووہ جمعہ کی رات میں دور کعت نفل تماز اس طرح بڑھے کہ ہررکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد گیا رہ (۱۱) مرتبہ آیۃ الکری اور گیا رہ (۱۱) مرتبہ سورۂ اخلاص پڑے اور پھرسل م پھیرنے کے بعد سو (۱۰۰) مرتبه بيددرو دشريف پڙھے'

َّ اللَّهُوَّ صَلِّ عَلَى مُّحَبِّدِ النَّبِي الْأُمِّي وَعَلَى الِهِ وأَصْحَابِهِ وَهَارِكْ وَسَلِّمْ) ا َّرِكُولَ تَخْصُ چِندمر تبديمُل كَرِّئِةِ اللَّه تَعَالَى ال كُوحْضُورا لَدَّلَ شِيْحِيَّةً كَي زيارت نصيب فرمادية بين بشرطيكه شوق اورطلب كالل جواور گنا ہوں ہے بھی بیتا ہو۔ (اصد حی خطب ت جید ۲ صفی ۱۰۱)

#### ﴿ ٢٣٩﴾ آٹھشم کے ٹوگ جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا

شى مى مير نكھ ہے كەجن نوگول سے موال نہيں كيا جائے گاوہ آٹھ قتم كے لوگ ہيں:

🛈 شہید۔ 🕀 اسلامی ملک کی سرحدول کی نفاظت کرنے والا۔ 🐑 مرض طاعون سے فوت ہونے والا۔

🛞 طاعون کے زہنہ میں طاعون کے علاوہ کسی مرض ہے ادت ہونے والا جب کہوہ اس برصا براور تواب کی اُ میدر کھنے والا ہو۔

﴿ صَدِيقِ۔ ﴿ نِيجِهِ ﴿ جَعَدِ عَدِن مِارات مِين مُرِنِّ واللهِ

جررات سورة تبارك (سورة ملك) يرشيخ والله

ا در بعض حضرات نے اس سورت کے ساتھ سورہ سجد ہ کو بھی ملایا ہے اورا پنے مرض موت میں ﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ پڑھنے والا۔ اورش رح مینیانے نے فر ویا ہے کدان میں انبیاء میٹام کااضا فید کیاجا ہے گااس لیے کہ وہ صدیقین ہے درجہ میں بڑھے ہوئے ہیں۔ (ش مي جدا صفحة ١٤٥)

#### ﴿ ٢٧٠ ﴾ ابرا ہم بن ادھم عمینیہ کے والد کاخوف خدا

نذكور ب كدايك دن ادهم مينيد كابخ راكے باغت كى طرف سے گزر ہوا آپ ايك نهر كے كنارے (جو باغات كے اندر سے ہولى ہونی نکتی تھی ) بیٹھ کروضو کرنے گئے۔ "ب جو بیٹائے ویکھا کہ نہر مذکور میں ایک سیب بہتا ہوا آرہا ہے، خیال کیا کہ اس کے کھا لیٹے میں َ وَنَى مَصْهِ عَنْهِ بِينَ نِيهُ أَنْهِ كَرَكُها سِيهِ جب كھا <del>حِك</del>ية بيە وسوسە پيدا ہوا كەمى<u>ں نے سيب كے مالك سے اج</u>زت نہيں لی اور ناج نز طريقته یہ حدید ہے۔ اس خیال ہے مامک کے باغ کے بیاس گئے کہا ہے اس امر کی اطلاع دے دیں تا کہاس کی اجازت سے حلال ومباح مو ب نے ۔ چٹانچہ ہو نئے کے درواز نے وجہاں سے سیسیب بہدکر " یا تھا کھٹکھٹایا، آوازس کرائیک لڑکی ہا ہر آئی آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ ہے ، لک سے مناح ہتا ہوں ، اُسے جیج دو۔اس نے عرض کی کہوہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہا چھ اس سے بوجھ لو۔ میں خود حاضر

چنا نجہاج زت مل کئی اورآ ب اس خاتون کے پیس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کوسنایا ، خاتون مذکور نے جواب دیا کہ نصف باغ تومیر ہے ور نصف سطان کا ہے، اور وہ یہال نہیں ہے بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بنی راہے دس دن کی مسافت پر ہے، اس نے اینے سیب کا نصف حصہ تو آپ کومعاف کردیا۔ المساول المساو

اب باتی رہادوسرانصف، اسے معاف کرانے بلخ تشریف لے گئے ، جب وہاں پہنچ تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جارہی تھی،
اس حالت میں آپ نے سارے واقعد کی بادشاہ کوخبر دی اور نصف سیب کی معافی کے طالب ہوئے ، بادشاہ نے رہایا: اس وقت تو میں پچھ نہیں کہتا کل میرے پاک تشریف لے آپ یئے ، اس کی ایک حسینہ وجیلے لڑکتھی اور بہت سے شہزادوں کی تسبت کے پیغا م اس کے لیے آپ کے نہیں کہتا کل میرے پاک تشریف لے آپ کے اس کے لیے آپ کے اس کے ایس کے بیات سے لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کردیا کرتا تھ کیونکہ لڑکی عبوت اور نیک کاروں کو بہت دوست رکھتی تھی اس لیے اس کی مید خوابش تھی کہ دنیا کے کسی متورع (پر بیزگار) زاہدے اس کا نکاح ہو۔

جب بادشہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی ہے ادھم کا ساراوا قعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا متورع (پر ہیز گار) شخص کہیں نہیں دیکھا کہ صرف نصف سیب حدال کرنے کے لیے بخاراہے آیا ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ کیفیت ٹی تو نکاح منظور کرایا۔

جب دوسرے دِن ادھم ہوٹ ہوئے پاس آئے تو اس نے اُن ہے کہا کہ جب تک میری لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کریں گے آپ ہے نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ادھم نے کمال انکار کے بعد چارونا چارنکاح کرنامنظور کر ہیا۔

چن نچہ بادشاہ نے لڑکی کا ادھم سے نکاح کردیا۔ جب ادھم خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آ راستہ وہیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہال لڑکی تھی نہریت تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ ادھم ایک گوشہ میں جا کرنماز میں مصروف ہو گئے حتی کہ اس حاست میں تج ہوگئی اور متواتر سات را تیں ای طرح گزرگئیں۔ اور اب تک سلطان نے سیب کا نصف انہیں معاف نہ کیا تھا ،اس لیے تب نہ وہ وہ یا دو ہائی کے لیے بہلا بھیجا کہ اب وہ معاف فر ماو تبح ۔ بادش و نے جواب دیا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی کے ساتھ اجتماع کی اور اور کی اتفاق نہ ہوگئا تھا تہ ہوگئا تو اور کی اور اور کھم اپنی بیوی کے ساتھ اجتماع پر مجبور ہوئے ۔ آپ نے شمل کیا نماز پڑھی اور اور چنجی اور جنگی ساتھ اجتماع پر مجبور ہوئے ۔ آپ نے شمل کیا نماز پڑھی اور چنجی اور جنگی اور دیتھے۔

بعدازال لڑکی ہے! براہیم میں پیدا ہوئے ، چونکہ ابراہیم کے تانا کا کوئی لڑکا نہ تھا ،اس لیے سلطنت ابراہیم کولمی۔ آپ کے سلطنت حچوڑنے کا واقعہ شہور ہے ،اس کی اصل بھی یہی ہے۔ (سفرنامہ ابنِ بطوطہ جدا صفیہ ۱۰)

﴿ ٢٣١ ﴾ ايك نيكي پر جنگ ميں داخله

قیامت کے دن ایک ایسے خص کو حاضر کیا جائے گا جس کے میز ان کے دونوں پلڑ نے تیکی اور بدی کے برابر ہوں گے اور ایسی کوئی تیکی مل نیکی نہیں ہوگی جس سے تیکی کا پلڑ اجھک جائے ، پھر اللہ تدفی لی پئی رحمت سے قرہ کیں گے کہ لوگوں میں جا کہ تر تلاش کر و کہ تہیں کوئی تیکی مل جائے جس سے تم کو جنت میں پہنچاؤں ۔ وہ شخص بہت جیران و پریشان لوگوں میں تلاش کر تاریک گالیکن ہر شخص بہی کہ گا جھے اپنے ہر رے میں ڈر ہے کہ میرکی تیکی کا پلڑ اہلکا نہ ہوجائے ، اور میں تجھ سے تیکی کا زیدوہ مختاج ہوں ۔ وہ شخص بہت مایوس ہوگا۔ است میں ایک شخص پوچھے گا تھے کی جا ہوں ہوں گا ہوں ہوں کی ہزاروں نیکیاں میں لیکن ہرا کہ فیص پوچھے گا تھے کی جا اور میں بہت لوگوں سے مل چکا ہوں جن کی ہزاروں نیکیاں میں لیکن ہرا کی نے بھی سے بھی کی ۔ وہ شخص کے گا میں نے بھی اللہ تعالی میں اللہ تعالی سے میراکوئی فائدہ نیکی ہے ، اور جھے بیگران میں سے میراکوئی فائدہ نیک ہوگا ، لہذا تو بی اس کومیری طرف سے بدید لے جا (اوراپی جان بی )۔

، وضل اس کی نیکی کوئے کر بہت مسرت کے ساتھ المدتع کی ہے ملے گا ، المدتع کی اپنے علم کے باوجوداس ہے پوچیس گے کہ تیری سیا نہ ہے 'وہ شخص اپنی پوری حالت وہاں بیان کرے گا) پھر اللہ تعین کے کہ تیری تعین کے کہ تیری تعین کرے گا) پھر اللہ تعین کو مائٹ کو اللہ تعین کو مائٹ کو اللہ تعین کا جس نے اس کو نیکی وی تھی ، اور اس سے اللہ تعین کی گا آج کے دن میری سخاوت تیری سخاوت ہے کہیں زیدہ ہے ، ہذاا پنے بھائی کا ہاتھ پکڑ ااور تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ (الزوکرة جلد اسنی ۱۳، زرقانی جدم اسنی ۲۰)

# المساول المساو

﴿ ٢٧٢ ﴾ والد كے ساتھ خيرخوا بي پر جنت ميں داخله

یہ بی ایک اور اواقعہ ہے کہ ایک شخص کے میزان کے دونوں پلڑے برابر بموں گے۔ اللہ تق کی اس نے فرما کیں گون جنتی ہے

اور نہ جہنمی ہے۔ است میں ایک فرشتہ ایک صحیفہ لا کراس کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھے گا جس میں'' اُف'' (والدین کی تکلیف و صدمہ بی آواز) لکھا بھا بہوا ہوگا، جو ہدی کے پلڑے ووزنی کرد کا، اس لیے کہ وہ (اُف) ایس کلمہ ہے جود نیا کے پہاڑوں کے مقابلہ میں مصدمہ بی آواز) کہ ما بچہ میں کے لیے جہنم کا فیصد بوگا۔ وہ شخص اللہ تعالی ہے جہنم ہے نجات کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالی فرشتوں ہے فرما کیس گا اس کو واپس لا وَ۔ پھر اللہ تعالی است میں گا ہے ماں باپ کے نافر مان! تو کس بناء پر جہنم سے چھٹکار ان تھا، اور میں ابھی کرتا ہے؟ وہ شخص کہ گا؟ اس رب! میں جنے وال ہوں، جھے وہاں سے چھٹکار آئیس کیونکہ میں والد کا نافر مان تھا، اور میں ابھی د کمیر اباب بھی میری طرح جہنم میں جنے وال ہوں، جھو وہاں سے چھٹکار آئیس کیونکہ میں والد کا نافر مان تھا، اور میں ابھی د کمیر اباب بھی میری طرح جہنم میں جنے وال ہوں ، جھو وہاں سے جھٹکار آئیس کیونکہ میں والد کا نافر مان تھا، اور میں ابھی د کمیر اباب کے بدلہ میر اعتمار وگا ہا ہوں کہ جھڑکار او یا جائے اور اُن کو جہنم میں جنے والا ہے ، ابتدا میر سے باپ کے بدلہ میر اعتمار وگا ہائے۔

یہ بات س کرانند تعد کی بنس پڑنے کے اور فر مائیں گے: و نیا بیں تو ان کا نا فر مان تھااور آخرت میں تو نے اس کو بچادیا۔ پکڑا ہے: ہاپ کا ہاتھ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ (الذکر ۃ ستر ہی جدداسفے ۳۱۹، زرقانی جلد ۲۱صفی ۳۱۹)

🕸 ۲۲۲۳ 🎙 امانت کوامتدتع کی کے سپر دکرنے کا عجیب واقعہ

معامدہ میر بی مسید فرمات ہیں بہت کی تنابوں میں بیروایت دلیجھی ہے۔ جس کوزید بن اسلم نے اپنے والد کے حوالہ سے قال کیا ہے ، آہتے ہیں کہ دھنرت ممر طرائسیڈ بیٹھے ہوئے لوگوں سے می طب تھے ، توایک شخص اپنا مڑکا ساتھ لیے ہوئے حاضر مجلس ہوا ،اس کود مکھ کر حضرت مر اور تاریخ میں کے دیا ہے۔ اور کھے کہ حضرت میں اور کھے کہ کوے سے جیسی مثابہت وار میں اور بیٹے ہیں ہے۔

ال تخفس نے جواب ویا کہ اُسے امیر المومنین اُل کے کول کی والد ہ نے اس وقت جنم دیا جب کہ وہ مرچکی تھی۔ یہ کن کر حضرت عمر فا روق بڑائیڈ سید ھے ہوکر بیٹھ گئے اور فر رہ یا کہ اس بچہ کا قصہ مجھ سے بیان کرو۔ چنا نچہاں شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین! ایک مرتبہ میں نے سفر کا ارادہ کیااس وقت اس کی والدہ کولس کا حمل تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس حال میں مجھ کو چھوڑ کر جارہے ہو کہ میں حمل کی وجہ سے بوجھ کی ہورہی ہوں۔ میں نے کہا

( ٱسْتُودِعُ اللهُ مَافِي بَطُنِكِ )

ترجمه ''میں اس بچہ کوجو تیر لے طن میں ہے اللہ تعالی کے میر د کرتا ہوں۔''

یہ کہ کر میں سفر میں روانہ ہو گیا اور نئی سال کے بعد گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ مقفل پایا۔اوروں ہے معلوم کیا کہ میری ہوئی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ انتقال ہوگیا۔ میں نے اِنّے الِلّٰہِ پڑھا ،اس کے بعدا پنی بیوی کی قبر پر گیا۔ میرے بچی زاو بھا کی میرے ساتھ ہے۔ میں کا فی دیر تک قبر پر گیا۔ میرے بچی زاو بھا کی میرے ساتھ ہے۔ میں کا فی دیر تک قبر پر زکار ہا ،اور روتا رہا۔ میرے بھائی نے مجھے سلی دی اورواپسی کا اراوہ کیا اور مجھے لانے گئے۔ چندگر بی ہم چلے وال کے کہ مجھے قبرستان میں ایک تک نظر آئی۔ میں نے اپنے بیجاز او بھائی سے بو چھا میآ گیسی ہے؟

انہوں نے کہا یہ آگ روزاندرات کے وقت بھ بھی مرخومہ کی قبر میں نمودار بہوتی ہے۔ میں رین کر اِنّسا لِلّه پڑھااور کہا کہ مورت ت نیک اور تبجد کز ارتھی تم مجھے دوبارہ اس قبر پر لے جاؤ۔ چنانچہ وہ مجھے قبر پر لے گئے۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میرے چپازاد

﴿ ٢٣٢﴾ التاكيس سال كے بعد اللہ كے راستہ سے واپس آنا

بی قبر بر بر ہوگئ ۔ امیر الموشین! بیدقصہ جو میں نے بیان کیا امتد کی شم الفیح ہے۔ (حیاۃ الحوان جدما سفیہ ۱۸)

' عنرت امام رمیعۃ اس ئے میں ہے والد ابوعبد الرحمٰن فروخ کو بنوا میہ کے عہد میں خراسان کی طرف ایک مہم پر جانا پڑا اس وقت رمیعہ شکم مادر میں تنے ، فروخ نے چیتے وقت اپنی بیوی کے پیس نمیس (23) ہزار دین رگھر کے افراجات کے لیے چھوڑ دیئے تنے۔ فراس ن پہنچ کر پچھا میں آفاق ت پیش کے کہ فروٹی پورے ستانمیس برس تک وطن (مدینہ ) واپس ندا سکے۔

ر بعیہ کی دامدہ نہ بیت روش خیال اور عقل مند تھیں ، ربیعہ ک شعور کو پہنچے تو انہول نے ان کے لیے علیم کا اعلی ہے اعلی از نظام کیا ، اور اسسسد میں جتنا روپیدان کے پاک قداسپ خرج کرڈ الا ۔ ستا کیس برس کے بعد جب فرد خیدینہ واپس آئے تو اس شمان ہے کہ گھوڑے پر سوار ہے اور ہاتھ میں ایک نیز ہ تھا۔ مکان پر بہنج کر نیز ہے کی ٹوک ہے درواز ہ کھنکھٹایا۔ دستک من کر ربیعہ درواز ہے برآئے ، ہاہ ہیے بیس منے سامنے ، لیکن ایک دوسرے ہے بالکل ٹا آشنا تھے۔ ربیعہ نے فروخ کو اجنبی سمجھ کر کہا

(یا عَدُ وَّ اللّٰهِ النَّهُجُمُّ عَلَی مَنْزِلِیْ ؟ فَقَالَ لَا، وَقَالَ فَرُّوْجُ یا عَدُوَّ اللّٰهِ النَّتَ رَجُلْ دَخَلْتَ عَلَی حُرْمَتِیْ) تر : مه ''اب الله کے بیمن! تومیر ہے مکان پرحمد کرتا ہے۔ فروخ بولے نہیں! بلکہ اے اللہ کے دیمن! تومیرے حرم میں صدیوا ہے۔''

ا ی بی بات بڑھ گی اور نوبت یہاں تک پنجی کہ دونوں ایک دوسرے ہے۔ دست و سربیان ہوگئے۔ اس شوروغل اور ہنگامہ کی آواز ہے آپان یا س کے دگ جمع ہوگئے ۔ شد ہ شد وخبرا ہام ، مک بن انس ٹیسٹیے کوجمی پنچنے گئی۔

یدائ وقت جمر کی ظرے وجوان ہے بکن ان سے موقفل کا چرچا دور دور تک پھیل گیا تھا اور اور م مالک میں ہے انکہ صدیث ن سے اس میں شریک ہوئے تھے۔ اور مالک فریسیتا اور ان کے بعض دوسر ے مشاکع وقت اس کیے یہاں آئے تھے کہ اپنے استاد حضرت رہید کی امداد کریں۔ اور مالک مریسیتا جس وقت یہاں پہنچ تو رہیدائ وقت فروخ سے کہدرہے تھے. خداکی تیم اجیں تم کو بادشاہ کے یائ لے جائے بغیر نہیں مانول گا۔

اس وقت فروخ کہتے ہیں اور ہیں تم کو کس طرح؛ دشہ کے سامنے پیش کرنے سے بازرہ سکتا ہوں، جبکہ تم یہاں میری ہوی کے پی ہو۔ دوگ درمیان میں بی بیاؤ کرار ہے تھے۔ شور وشغب برابر بردھتا ہی رہا، یہاں تک کہلوگوں نے امام عالی حضرت مالک بن انس کو تے ہوئے ویکھا تو سب چپ ہوگئے۔ امام مالک بن انس کو تے ہوئے ویکھا تو سب چپ ہوگئے۔ امام مالک بن اندیس نے آتے ہی فروخ سے مخاطب ہوکر فرمایا بردے میاں! آپ کسی دوسرے تھریس قیا م کر پیجئے۔ فروخ بولے میتو میرائی گھرہے۔ میرانا م فروخ ہے اور میں فلال کا نظام ہوں۔

حضرت ربیعد کی ماں نے اندر سے جو سابا ہرنگل آئیں ،اورانہوں نے کہ ابن اییفروٹ میر ہے شوہر ہیں۔اور بید ہیر ہے افتہ کیا اور ہیں ۔ فروخ جیبر نے وونوں سے معانقہ کیا اور ہیں ۔ فروخ جب خراس ن کی مہم پر چار ہے ہیے ربیعہ میر ہے شکم میں ہتھے۔اس حقیقت کے کھل جانے پر باپ ہیے وونوں سے معانقہ کیا اور خوب کا روزے اور فروٹ گھر میں داخل ہوئے اور بیوک سے ربیعہ کی حرف اشارہ کرکے بیو جھا بیر میر الز کا ہے؟ وہ بولیں نہاں۔ تھوز کی دیرے بعد فروخ نے بیوک سے اس روپیہ کے متعاق در یا فت کیا جو وہ خراسان جاتے ہوئے ان کودے گئے تھے اور کہا کہ چوبو

# الم المساول ال

میرے ساتھ میہ چار ہزار دینار ہیں ، یہاں بیرسب رو بید حفرت رہیعہ عرضایا کی تعلیم پرخرج ہو چکا تھا۔ بیوی یونیس میں نے وہ مال ونن کردیا ہے چندروز میں نکال دوں گی۔ ابھی الیم جلدی کیا ہے؟ معمول کے مطابق حضرت رہیعہ پڑتا تھ وقت پرمسجد میں تشریف لے گئے اور درس شروع کردیا۔ حضرت امام مالک بڑتا تھ حسن بن زید بھیاتھ ابن الی علی اور دوسرے اعیان مدیرنیشریک تھے۔

والدہ نے ربید کے درل کا وقت پہچان کرفروخ سے کہا کہ جاؤ نماز مید نبوی بیس پڑھنا۔ اب فروخ یہاں آئے ، نماز پڑھی ، پھر انہوں نے یہ کہ درب حدیث کا ایک زبردست صفحہ قائم ہے ، ان کو سننے کا شوق ہوا تو حلقہ کے قریب چلے آئے ۔ لوگوں نے اُن کود کھے کر راستہ دین شروع کیا۔ حضرت ربیعہ میں ہیں خال پڑنے کے خیال سے سرجھکا لیا ، اور ایسے ہو مجھے کہ گویا انہوں نے ویکھا ہی نہیں ۔ فروخ اس حالت میں ان کوشنا خت نہ کر سکے ۔ لوگوں نے یو جھا :

( مَنْ هَذَا الرَّجُنُ ؟ فَقَالُوا لَهُ هَذَا رَبِيْعَةُ بُنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ )

تر جمد: ' بیکون میں؟ لوگوں نے ان کو چواب دیا: بیر سیعہ من افی عبدالرحمٰق <u>'</u>''

ا بوعبدالرحمٰن فروخ فرطِمسرت ہے ہے تا ب ہو گئے اور کہنے کے اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ گھرواپس آئے تو بیوی سے بولے میں نے آج تمہر رے بیٹے کوایس شن میں دیکھا کہ سی صاحب علم وفقہ کونبیں دیکھا۔

اب حضرت ربیعہ برتانیہ کی والدہ نے کہا آپ کو کیا چیز زیادہ پندہ؟ وہ (23) ہزار دیناریا یہ جاہ ومنزلت علمی؟ فروخ بولے اللہ تعالیٰ کوشم! یہ وجاہت زیادہ محبوب ہے۔ کہا: تم نے وہ رو پیاس پرصرف کر دیا ہے۔ فروخ نے کہا: تم نے وہ رو پیاسی مصرف میں ٹرچ کیا ہے۔ (تاریخ بندادجلد ۴۲۸)



م والمام محار لوسر بت مولاماً محار لوسر مولانام في محمد المرمي نطر العالى ب بالبيوى أرؤوبازار لابحو

# جملہ حقوق محفوظ ہیں تجھرے موتی

حضرت مولانا محمد يونس بالنيوري مدفطاهٔ العالی

صاحبز ادهمحتر محضرت مولا نامحد عمرصاحب بإلنبوري عسيب

حضرت مولا نامفتي محمرامين صاحب بالنبوري عيسيه

محمر قيصرمحمود مهاروي

لىل سار پرنٹرز

. ..... مكتبه عائشه

حق سٹریٹ اُردو بازارلا ہور 7360541-042

منے کے پتے

د... پیل کیشنز أردوبازارلاجور کل جیلی میشنز أردوبازارلاجور كتب خانه رشيد بيراجه بازار راويبندي مكتنبه رشيد بيميني چوك راوليندي وارالمطالعهز ديراني نينكي حصل بورمنذي ا فمال بگ سنشر جباتگیریارک صدر کراچی قد کمی کتب خانه آرام باغ کراچی ا داره الانور بنوري ٹاؤن کراچی مكتبيه القرآن بنوري ٹاؤن كراچي **ا د ارة المعارف** دارالعلوم كراچي مكتيبه امداد بهرماتان مكتنيه إسملا مهيه كوتؤال رود فصل آباد

ا داره اسلامیات انارکلی بهور ستمع تك الميجنسي أردوبإزارلا مور ملت پیلی کیشنز اسلام آباد احمديك كاربوريشن رادليندى كتابستان شابى بإزار بهاول يور مكتبه دارالقرآن أردوبازاركراجي **داراخلاص** محلّه جنگی، یشاور مكتيبه فأسمسه ملتان كتاب خانه مظهري كلثن اقبال كراجي مكتبه رشيد بيرس كاردذ كوئنه مكتبه حقانيه ملتان

نام کتاب

امتخاب وترتثيب

تضحيح وعمر ثاني

باابتمام

مطبع

ناشر



# فهر ست (دوم)

| مؤثر |                                                            |     |                                                      |
|------|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 129  | والدین کے اعتبارے انسانوں کی جارتشمیں                      | 116 | حضورا كرم ملطيع كأنى دِن كا فاقه                     |
| 129  | ا بیان کے اعتبار سے انسانوں کی حیار تشمیں                  | 116 | امام بخاری میشید کاغصه پی جانا                       |
| 130  | غصہ کے اعتبار سے انسانوں کی جارتشمیں                       |     | حضرت عمر بن عبدالعزيز فيتالد كي وعوت پر ہندوستانی    |
| 130  | قرض کے اعتبار ہے انسانوں کی جارتشمیں                       | 117 | را جا وَ ل كا اسلام قبول كرنا                        |
| 130  | اسلام کی ابتداء                                            |     | حضرت عمر بن عبدالعزيز عينه الله كدور ميس كوئي زكوة   |
| 131  | الحفترت ما كشه بغائفتا كالمشوره                            | 117 | لينے والانہيں تھا                                    |
| 131  | حضرت عمر مِنْ تَعَدُّ كاسلام لان كاخاص سبب                 | 117 | عَمُول سے نجات یائے کا آسان نسخہ                     |
| 131  | الله تعالی کی مومن بندے سے عجیب سر کوشی                    | 118 | مثالی مال کی مثالی تربیت                             |
| 132  | جب لوگ سونا جا ندی جمع کرنے لگیں                           | 119 | شهداء کی قشمیں                                       |
| 132  | موت کے سواہر چیز سے حفاظت کا نبوی نسخہ                     |     | تین بیاریاں جن میں بیاری عیادت کرنے یانہ کرنے        |
| 132  | جماڑ پھونک کر کے رقم لیٹا جائز ہے                          | 121 | میں کوئی مضا نقہ میں                                 |
| 132  | شكركرنے والے سائل پر نبي كريم مين كالم كي نوازش            | 122 | حضرت دابعه بفسريه فيهين كالجيبين اوران كاز بدوتقو كي |
| 133  | ریا کاری دالے انحال مچینک دیئے جائیں کے                    | 122 | قیامت کی بهتر (۷۲)نشانیاں                            |
| 133  | عظیم نورحاصل کرنے کا نبوی نسخه                             | 126 | جنات کی وعوت پرحضرت تمیم داری طالفید کا قبول اسلام   |
| 133  | عیار چیز ول میں خیر و ہر کت اور شفاہے                      | 126 | ز بوراورتورات میں اُست محمد سے ماہیم کی صفات         |
| 134  | جنت کامومنین کے نام پیغام                                  | 127 | ظالم قوم سے ظلم ہے بیچنے سے لیے نبوی نسخہ            |
| 135  | ہا تف غیب کا پیغام<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 127 | اُمت گنهگاراوررب بخشنے والا ہے                       |
| 135  | ا ہے رب کی رحمتوں سے مواقع تلاش کرتے رہو                   | 127 | الله تعالی بھی دعوت دیتے ہیں                         |
| 135  | انکساری کرنے اور تکبر کرنے والوں کا انجام                  | 128 | صبر کرنے کا وقت                                      |
| 136  | تین نبیت دینے والی اور تین تیاہ کرنے والی چیزیں            | 128 | دوجھٹڑنے والوں کو دیوار کی تقییحت                    |
| 136  | و ہ کون سما درخت ہے جومسلمان کے مشابہ ہے                   | 129 | اولا د کے اعتبار سے انسانوں کی چارشمیں               |

| £ 12 | 11 كال المال | 0   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | مندرجہ ذیل کلمات پڑھنے کے بعد جو دُعاما تکی جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136 | حسد، بدگمانی اور شکون بدیے بیخے کا نبوی فارمولا                                                 |
| 145  | قبول ہو گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 136 | موت ہے کوئی چی جیس سکتا                                                                         |
| 146  | سمى كوموايين أثرتا مواد بكيركر دهو كهنه كهاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137 | موت ہے بھا گئے والے کی مثال                                                                     |
| 146  | يانچوال نه ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137 | أمت محمد ميدچارجا ہليت كے كام ندچھوڑ ہے گی                                                      |
|      | مصیبتوں ہے تجات اور حصول مقاصد کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137 | الاعلاج امراض كاعلاج                                                                            |
| 146  | خاص ور د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138 | الله تعالیٰ نے ورج ذیل چیزوں میں بڑی شفار کھی ہے                                                |
|      | سات ر ذاکل ہے بچو، ایک اچھی صفت بید اکرو،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138 | خویصورت لڑکوں کے ساتھ اُٹھنا موجب فتنہ ہے                                                       |
| 146  | محبت عام ہو جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 139 | حصرت عبدالرحمن بنعوف جالفيئه كاكفن                                                              |
| 147  | ٹی وی بر کر کٹ کا تھیل دیکھنا نامناسب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139 | میاں ہیوی ایک دوسرے کاستر نددیکھیں                                                              |
| 147  | اسلام بے جا تکلفات ہے روکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140 | چغل خوری کی تابی                                                                                |
| 147  | اولا دمیں بھی برابری کرنی جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140 | بہترین بندے اور بدرترین بندے                                                                    |
| 148  | روزانه سورج الله تعالی کو تجده کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 | عذاب قبركاايك عجيب واقعه                                                                        |
| 148  | ہوا ئیں آٹھ شم کی ہوتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | قیامت کے وان سب سے پہلے حضرت ابراجیم علااِتلا کو                                                |
| 148  | عزت کامعیارنسب نہیں بلکہ تفویٰ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141 | لباس پیبنایا جائے گا                                                                            |
| 149  | مومن حقیقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141 | الله کے لیے جمرت کرنے والے فقراء کا اعزاز وا کرام                                               |
| 149  | يك طرف بات ك كركوئي رائة قائم ندك جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142 | اُمت محمد ہیے کے بدترین افراد                                                                   |
| 149  | غیبت کرنے پرعبرت ناک انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 142 | مب ہے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے                                                                |
| 150  | وین میں کامیا بی کی ایک عجیب مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | جنت میں سب سے آخر میں واخل ہونے والے آدمی                                                       |
| 150  | سب ہے زیادہ عظمت والی آیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142 | كاحال                                                                                           |
|      | جان و مال کی حفاظت اور شیطان کے شرے بیچنے<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143 | نەخداى ملانەدەسال شىم                                                                           |
| 150  | كالبهترين نسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | سب ہے زیادہ عظمت والا گھونٹ اوراس کاعظیم                                                        |
| 151  | وضو کے فضائل وبر کات<br>یہ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | اجر وثواب                                                                                       |
| 153  | جنت کے سارے درواز وں کی تنجی<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے                                                            |
| 153  | المجھوٹ کی بد بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144 | درج ذیل کلمات سیکھ لواورا بنی اولا دکو بھی سیکھاؤ<br>ایک جملے پر جہاج بن یوسٹ کی مغفرت کی اُمید |
| 153  | حجوث کی بد ہو<br>حجو نے خواب بیان کرنے والوں کے بارے بیں وعید<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145 | ایک جملے پر حجاج بن یوسف کی مغفرت کی اُمید<br>                                                  |

| 3 13 | 11 <del>( این این این این این این این این این این</del> | 1   |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
|      | قیامت کے دِن نیک لوگوں کے گناہوں کوئیکیوں               | 153 | عمل کی توقیق سلب ہونے کا سبب                            |
| 167  | ہے بدل دیا جائے گا                                      | 154 | بات كرنے من اختصارے كام ليج                             |
| 167  | ہرشرے حفاظت کا بہترین تسخہ                              | 154 | تین محابہ کرام چی آئے کے تل کی سازش                     |
| 167  | برغم ہے نجات کا بہترین نسخہ                             | 156 | دوشر یکول کا عجیب قصه                                   |
| 167  | ٔ حضرت معاذاوران کی اہلیہ میں ٹوک جھونگ                 | 156 | دل کوا تناما تجھو کہ آئینہ کی طرح صاف شفاف ہوجائے       |
|      | محبت بڑھانے کے لیے میاں بیوی کا آپس میں                 | 157 | حضرت زاہر کمانٹنز کا قصہ                                |
| 168  | حجھوٹ بولنا جائز ہے                                     |     | جب أمت پندروتهم كى برائيول كاار تكاب كرے كى             |
|      | مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں             | 158 | توبلائيں نازل ہوں گ                                     |
| 168  | ڈ الناشیطانی حرکت ہے                                    | 158 | یانج چیزوں کی محبت پانچ چیزوں کو بھلادے گی              |
| 169  | آیک بڑے عالم کی گمراہی کاعبرت ناک واقعہ                 | 159 | المدهيري رات من حضرت عائشه ولانتها كوسو أي ال كني       |
| 169  | م <sup>یلع</sup> م بن باعورا کاوا تعه                   | 159 | بعمل عالم جنت کی خوشبو سے محر دم رہے گا                 |
| 170  | بلعم کی بتائی ہوئی حیال                                 | 160 | الله حبارك وتعالى نے ایك ہزارتهم كی مخلوقات بيدا كى ہیں |
| 171  | بعلم کی مثال                                            | 161 | ویہا تیوں کے عجیب وغریب سوالات                          |
| 172  | ضیاع وقت خود کش ہے                                      | 162 | چھ چیز ول کے ظہور ہے پہلے موت بہتر ہے                   |
|      | جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت دوآ دمی دیں                |     | مُماز کی برکت ہے حضرت آ دم عَدِیائِیم کی گردن کا        |
| 172  | وہ جنتی ہے                                              | 164 | يجوز الحليب بوگيا                                       |
| 173  | الله تعالی اینے بندوں پر مال سے زیادہ مہریان            |     | نماز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود والفنز           |
| 173  | حلال لقمه کھاتے رہواںٹدؤ عاقبول کرے گا                  | 165 | کے ارشادات                                              |
| 173  | عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو                     | 165 | ایک عورت کا عجیب تصه                                    |
| 174  | بیوی کوخوش کرنے کے لیے شو ہر کوزینت کرنی جا ہے          |     | اليك ہزار برس تك جہنم ميں يا حتَّانُ يا متَّانُ         |
| 174  | مر دول کوعورتوں پر فضیابت ہے                            | 166 | كہنے دالے كے ساتھ اللہ تعالى كامعامله                   |
| 174  | حضور ملاثيالم بهت رحم ول تنقي                           |     | سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے کے ساتھ اللہ           |
| 174  | ظہر کی جار رکعت سنت تہجد کے برابر ہیں                   | 166 | كامعالمه                                                |
| 174  | نو جوان کے بدن سے مشک وعبر کی خوشبو                     |     | جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ ایک ایک نیکی کے               |
| 175  | كاني ش اپ گناه تحرير يجيئ پر توبه يجيئ                  | 166 | بدلے دس دس گناہ مٹاویتا ہے                              |

| 3 1 | 11 كا الله الله الله الله الله الله الله ا | 2   |                                                           |
|-----|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 188 | غفلت دورکرنے کانسخه                        | 176 | ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا جا ہیے                |
| 189 | ہردور ہے شفاء حاصل کرنے کانسخد             | 176 | عقبه بن عامر رشائنه کی تنین تفییحتیں                      |
| 189 | تنگی ہے نجات حاصل کرنے کانسخہ              | 176 | حضرت ذ والكفل كاعجيب واقعه                                |
| 189 | اولا دے رشتہ کے لیے مجرت مل                | 177 | نبی کریم ماهینم اور رُ کانه پبلوان کی مشتی                |
| 189 | مقدمه میں کامیا بی حاصل کرنے کانسخہ        | 178 | بسم الله الرحمان الرحيم كي عجيب وغريب فضيلت               |
| 189 | غصه کود ورکر نے کانسخہ                     |     | یر <sup>د</sup> وسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم ماہینا |
| 190 | وِل کی گھیراہٹ اور بیاری ہے نجات کانسخہ    | 179 | کے ارشادات                                                |
| 190 | الز کی کے رشتہ کے لیے ایک مجرب عمل         | 181 | یر وی کے بیہاں کھانا بھیجنا                               |
| 190 | تنگی اور پریشانی دورکرنے کانسخه            |     | یر ٔ دسیوں کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرنا کمال ایمان کی         |
| 190 | عزت حاصل کرنے کانسخہ                       | 181 | علامت ہے                                                  |
|     | نرینداولا دے حصول اور رزق کی تنگی دور کرنے | 181 | ر وسیوں کی دِل شکنی ہے بیچے رہو                           |
| 190 | کے لیے بہتر میں نسخہ                       | 181 | ہرِ وسیوں کے بعض متعین حقوق                               |
| 191 | میں ہوی میں محبت پیدا کرنے کانسخہ          | 182 | پڑوسیوں کے بارے میں دوحدیثیں اور پڑھ لیجئے                |
| 191 | جادو كاروحاني علاج                         | !   | کن حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی            |
| 191 | خاوند کورا وِراست پرلائے کانسخہ            | 183 | ذمه داری ساقط ہو جاتی ہے                                  |
| 191 | ہرجائز مراد کے لیے مجرب عمل                | 183 | پیر کے دِن چِھِ خصوصیتیں                                  |
| 191 | عزت، نیک نامی اور صحت بدن سے لیے مجرب عمل  |     | نبي كريم من فينا كرانه كي ورخت بهي حصور من فينا           |
| 192 | كند ذهن كاروحاني علاج                      | 184 | کو میر <u>یا ش</u> تے                                     |
| 192 | ہررنج وغم دورَکرنے کا بہترین تسخہ          | 184 | منظ مرآج كاأمتى حضور سأتيلم كونيس ببجانتا                 |
| 192 | امتحان وغیرہ میں کامیا لی سے لیے مجرب عمل  | 184 | ججری اوراسلامی سند کی اہمیت اوراس کی تاریخ                |
| 192 | ا پنی اوراولا دکی اصلاح کے لیے مجرب عمل    | 186 | علم اور مال میں فرق                                       |
| 192 | ول اور چېرے کونو رانی بنانے کا مجرب عمل    | 188 | مجريات حضرت مولانا محر عمرصاحب بالن بوري مسيد             |
| 193 | بھٹکے ہوئے کورا وراست پرلانے کانسخہ        | 188 | تاسوریا داغ دهبه کاروحانی علاج                            |
| 193 | معذور کے لیے بہترین عمل                    | 188 | گروے اور ہے کی پھری کاروحانی علاج                         |
| 193 | مر قان کاروحانی علاج                       | 188 | موذی جانوریا دشمن ہے حقاظت کانسخہ                         |

| دم في | الله الله الله الله الله الله الله الله                | 3   | المسكريزتي الدين المسلمة المسل |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198   | نامعلوم اور لاعلاج باری سے شفاء کے لیے مجرب عمل        |     | لاعلاج بياري اورخالم كے ظلم وستم ہے نجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 198   | ہٹے یا بیٹی کے تکاح کے لیے بہترین عمل                  | 193 | حاصل کرنے کا بہترین نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 198   | ہرمشکل کی آسانی کے لیے مجرب عمل                        | 193 | رزق میں برکت اور کام میں آسانی کے لیے مجرت ممل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 198   | استخارہ میں درست بات معلوم کرنے کانسخہ                 | 194 | مج کی استطاعت حاصل کرنے کے لیے مجرب مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 198   | وشمن ہے حقاظت کانسخہ                                   | 194 | ٱلفت ومحبت ببيرا كرنے كا بہتر مين طريقنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | سرطان ، طاعون اور پھوڑ ہے بھنسی ہے بیچنے               | 194 | ظالم کود فع کرنے کے لیے جلالی ممل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 199   | <u>ے لیے مجرب عمل</u>                                  | 194 | طالب!ولا دے لیے مجرب مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 199   | مُنا ہوں میں مبتلا اور غافل کوراہِ راست پر لانے کانسخہ | 194 | رزق میں کشادگی اور کاروباری ترقی کے لیے مجرب عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 199   | مصائب سے نجات کا بہترین نسخہ                           | 195 | وشمن کے شریعے حفاظت کا بہترین نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 199   | بدنا می ہے بیچنے کاعمہ ونسخہ                           | 195 | حضورا كرم ما اليلم كى زيادت كے ليے محرب عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | غم اور پریشانی کودورکرنے اور مالی حالت                 | 195 | اولا د کی حیات اور مصیبت سے نجات کانسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 199   | کود رمت کرنے کانسخہ                                    | 195 | جنت الفردوس كاوارث بننے كے ليے مجرب عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 200   | وُنيااوراً خرت كي نعمةو ل كوحاصل كرنے كاشاندارنسخه     | 196 | محروم الا ولا دکے مجرب عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 200   | شرك كى ابتداء تصوير ہے ہوئى اس ليے تصوير ہے ہيچئے      | 196 | بیاری یا کمزوری کودور کرنے کانسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 201   | رحمت خداوندی ہے محروی                                  | 196 | اولا دے محروم حضرات کے لیے بہترین تحفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 201   | ير بي كار الر                                          | 196 | رزق میں کشادگی کے لیے مجرب عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 202   | ماحول كااثر                                            | 196 | جنون اور جا دووغیر ہ کا شہدرائل کرنے کانسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 202   | مغر بی تبذیب کااثر                                     |     | بخار کی تیزی، غصدا ورضد کوختم کرنے کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 204   | نضول بحثوں ہے احتر از شیجئے                            | 197 | نهایت مفید شمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | حضرت سلمان فارس بالنيئؤ كے اسلام لانے كا               |     | جھوٹے مقدموں بہتوں اور بےعزتی سے نجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 204   | عجيب واقعه                                             | 197 | پانے کانسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 208   | حضرت ابو ہرمیرہ دانشہ کا حافظ قومی تفااس کی وجہ        | 197 | حصول نعمت کے لیے مجرب عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ایک مریض کی تملی کے لیے خط ، اور شفا کے لیے            | 197 | نا فر مان اولا دکی اصلاح کے لیے مجرب عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 209   | چوده روحانی نسخ                                        | 197 | مرتے دم تک سجح سلامت رہنے کانسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 210   | حضرت عالم كير موليا في حكمت دين مهيلايا                | 198 | اولا دےمحروم حضرات کے لیے بہتر مین ورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| \$ 13 | 11 كال المجال المجالة | 4   | الم المحاورة في الله المحاود ا |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219   | بوراعلم حاصل کرنا فرض کقاریہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 211 | رياست بھو ڀال كاايك قابل تقليد دستور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 219   | صوفی ومرشد کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | علم دین سیکھانے والے عالم کے آداب وفضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 220   | بيعت سنت ،فرض دوا جب نہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212 | اورطالب علم كااعزاز واكرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 220   | كشف وكرامات مقصود ثبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212 | واعظ مدينه كوحضرت عائشه وليطفؤنا كى تنين اجم تفييحتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 220   | مقصود صرف انتباع شريعت اورالله كي رضائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 213 | تصوف کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 221   | باپ اور بیٹے کا عجیب واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 215 | فضائل کی ترغیب و تا کید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 222   | میاں ہیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215 | تقط ی کی <del>نا</del> لید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 222   | بےخوا بی کا بہتر مین علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215 | اخلاص کی تا کبید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 223   | عار صفتیں پیدا <u>سی</u> جئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215 | ا تو کل کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 223   | روسو کنوں کا تفوٰ ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 216 | صبر کی تلقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 224   | سو کن کاسبق آ موز خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217 | ر ذائل کی قباحت ومما نعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | حضرت عمر ملافقۂ کے تین عجیب سوال اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217 | تكبرى ندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 225   | حضرت علی خالانہ کے بحجیب جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 217 | ریا کاری کی شناخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 225   | اُم سلیم ذانفینا کا آپ مالایم سے عجیب وغریب سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217 | حسد کی قباحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | ایک دیباتی کانهایت عمده اور قابل تعریف سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 218 | بخل کی برائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 226   | اورحضورا كرم سأشيل كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 219 | تصوف اورعلم تضوف کی اصطلاحی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | فقد کی طرح علم تضوف کا مجھی آیک حصہ فرض عین اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## يسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فدا کے نام سے آغاز کررہا ہوں میں جو مہریان ہے بہت اور رقم والا ہے

سے مانا کہ پر خطا ہوں گر ہوں تو تیرا بندہ اگر تو مجھے نیاہ لے تو تیری بندہ پروری ہے

انقلابات زمانہ واعظِ رب ہیں سن لو! بر تغیر سے صدا آتی ہے آئھہ ! فَانْھَہ !

جب دنیا جاتی ہے تو حسرت جھوڑ جاتی ہے اور جب آتی ہے تو بزاروں غم ساتھ لاتی ہے



## بِيْمِ اللهِ الدَّحْمَٰنِ الدَّحِيْمِ ﴿ ا ﴾ حضورا كرم رشيئ اللهِ كاكن ون كافاقه

مند حافظ ابویعنیٰ میں حدیث ہے کہ حضورا کرم ہے جہ پر کی دن بغیر کچھائے گر رگے ، جموک ہے آپ ہے پہلا کو لگیف ہونے لگی ،

سب اپی سب بیویوں کے گھر ہو آئے ،کین کہیں بھی کچھنہ پایا ۔حضرت فی طمہ طالخیا کے پاس آئے اور دریافت فر مایا کہ پکی اتمہارے

باس پچھ ہے کہ میں کھا موں ؟ مجھے بہت بھوک لگ دبی ہے۔ وہ سے بھی بہی جواب ملا کہ حضور پرمیرے ماں باپ قربان ہوں ، پچھ بھی

ہیں ۔اند کے تی چھے اور محافظ میں سے کھے کہ حضرت فی طمہ طالخیا کی لونڈی نے دورو ٹیاں اور گوشت کا کلوا حضرت فاطمہ طالخیا کے

پاس بھیج ۔ آپ طالخیا نے اسے لے کرکئن میں رکھالی ،اور فر مائے لگیس ، گو جھے ،میر ہے خاونداور بچوں کو بھی بھوک ہے ،لیکن بھی سب فی قد

پاس بھیج ۔ آپ طالخیا نے اسے لیکن میں رکھالی ،اور فر مائے لگیس ، گو جھے ،میر ہے خاونداور بچوں کو بھی بھوک ہے ،لیکن بھی سب فی قد

ہی سر اردیں گے اور خدا تھائی کی فتم ! آج تو یہ رسول اللہ بھی بھیا کو بی دوں گی ۔ پھر حضرت حسین جو بھی کو آپ سے بھیا کی خدمت میں بھی تھی کہ میرے ماں باپ آپ سے بھیا کی خدمت میں بھیجا کہ آپ سے بھیا کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی ان بھی بھی کہ بھی کی جو کو نڈ اکو ان و دیکھی جو کی ۔ اند کاشکر کی ، نبی خدا ہو ان درود بڑھ اور آپ بھی بھی کہ رکھ دیا ۔ آپ سے بھی کہ دیاں لاکر پیش کر دیا۔

اب جو کونڈ اکھوں تو دیکھی جی ہے ۔ اند کاشکر کی ، نبی خدا ہو درود بڑھ اور آپ بھی بھی کہ کیاں لاکر پیش کر دیا۔

۔ یہ بیری نے بھی اسے دیکھ کر خدا ک تعریف کی اور دریا فت فر مایا کہ بٹی ! بیکہاں سے آیا ہے؟ جواب دیا کہ ابا جان! خدا تعالی ہے بیاں بی بیٹی استرتعالی نے سے بیاں بیٹی استرتعالی نے سے بیاں بیٹی استرتعالی نے بیاں بیٹی ماسئور تو س کی سردار ( بیٹی حضرت سریم خانی ) جیسا کردیا۔ آئیس جب بھی القد تعالی کوئی چیز عطافر ما تا اور ان سے پوچھا جو ابتو بی جواب دیا برتی تھیں کہ خداکے پاس سے ہے۔ القد تعالی جسے جا ہے جسب رزق ویٹا ہے۔ پھر نبی کریم جی بیٹی نے حضرت علی کرم ابتد وجہہ، حضرت فاطمہ خانی بیٹی نے ، حضرت حسن واور حضرت حسین وائی تھیا نے اور تعین میں میں کہا تھا ، جو آس باس آب بیری بھی گیا ہے تھا ، جو آس باس کے پڑوسیوں کے ہاں بھی گیا ۔ بیٹی اور ابل بیت جو اپنی نے خوب شکم سیر بوکر کھایا ، پھر بھی اتنا بی باقی رہا جتنا پہلے تھا ، جو آس باس کے پڑوسیوں کے ہاں بھی گیا۔ بیٹی فیرکشراور برکت خدا تھ کی کی طرف سے۔ ( تغیر ابن کیڑاردو ۱ ۲۰۰۷ )

فائدہ اس وافتے ہے ایک طرف حضورا کرم میں بیٹا کا بھوک کی شدت اور فی قد برداشت کرنے کا سبق ملا ، دوسر می طرف نیک اور دیندار عور تول کے لیے بیسبق بھی ہے کہ جب کہیں ہے امقد تعالیٰ کی نعمت ملے اور کوئی بوچھے کہ س نے دیا ؟ توجواب میں کہیں:

> ﴿ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَرُزُونُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (سورة آل مُرن. آيت ٣٧) ترجمه ''يالتدتعا بي كي طرف ہے آيا ہے، بے شك اللّٰد تعالى جَمے جاہتا ہے جساب رزق ويتا ہے۔''

#### ﴿ ٣ أَوْامام بخارى وَيُتَامِلُهُ كَا غَصِه فِي جانا

مبدا مدہ بن محمد صیاد فی رہیں ہے فرکر کے میں کہ ایک مرتبہ میں اہام بخاری میں ہے کہ خدمت میں ماضر ہوا ، اندر سے آپ کی کنیز آئی اور تین کی نے کل گئی ، پاؤں کی ٹھوکر سے راستہ میں رکھی ہوئی روشنائی کی شیشی اُسٹ گئی ، امام صاحب نے قرراغصے سے فرمایا کیسے چلتی ہے؟ میں اور جب راستہ نہ ہوق کیسے چلیس۔ اہام صاحب یہ جواب س کر انتہائی تحل اور بردباری سے فرمائے ہیں : جامیس نے مجھے آزاد جھنے ہوئی گئے جات کو ہے ہے۔ اس نے تو آپ کو فصد دلانے والی بات کی گئی ، آپ نے آزاد کردیا؟ فرمایا: اس نے جو پکھ کہااور کیا میں نے اپنی طبیعت کو ای برآ مادہ کرلیا۔ (ترجمیعے بحادی از طلامہ وحیدالزماں صاحب سا)

حدیث شریف میں آیا ہے،اے ابن آدم! جب تجھے غصہ آئے تواسے لی ج۔ جب مجھے تجھ پرغصرائے گا تو میں لی جاؤں گا۔ لبعض روایتوں میں ہے اے ابن آدم! اگر غصے کے وقت تو مجھے یا در کھے گا ، یعنی میرائھم مان کرغصہ لی جے گا تو میں بھی اپنے غصے کے وقت شبہ یا رشوں گا لیمنی ہد ت کے وقت تجھے ہار ت سے بچالوں گا۔ (تنبیراین کثیر، ردو اے ۴۵)

# ﴿ ١ ﴾ حضرت عمر بن عبدالعزيز جيئالله كي دعوت پر ہندوستاني راجاؤل كااسلام قبول كرنا

عمر بن عبدالعزیز میسند نے ہندوستان کے راج وُل کوسات خطوط لکھے اوران کواسلہ م اوراط عت کی دعوت دی اوروعدہ کیا کہا گر انہوں نے ایسا کیا توان کواپنی سلطنوں پر ہاتی رکھ مبائے گا اوران کے حقوق وفرائض وہی ہوں گے جومسمہ نوں کے ہیں۔ان کے اضلاق وکر دار کی خبریں وہاں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں اس لیے انہوں نے اسلام قبول کیا اورا پنے نام عربوں ہی کے نام پرد کھے۔ (تاریخ دعوت ومزیمت ا/۴۵)

## ﴿ ٣﴾ ﴿ حضرت عمر بن عبدالعزيز عند يحدور ميں كوئى زكوة لينے والانہيں تفا

یکی بن سعید بہت کہتے ہیں کہ جھے عمر بن عبدالعزیز جہتے نے افریقہ میں ذکو قاکی تصیل برمقرر کیا ، میں نے زکو قاوصول کی ، جب میں نے اس کے سخق تلاش کے جن کو وہ رقم دی جائے تو جھے ایک بھی مختاج نہیں ملا ، اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکو قاد ک وہ سکے عمر بن عبدالعزیز بہتے نے سب کوغنی بنادیا ، با آخر میں نے بچھ مالام خرید کر آزاد کے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو قادی وہ سکے عمر بن عبدالعزیز بہتے ہے سب کوغنی بنادیا ، با آخر میں نے بچھ مالا فت میں بیدہ ل تھا کہ لوگ بردی رقمیں زکو قاکی و بنادیا ۔ ایک دوسر نے آپ کی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز بہتے ہے گئے میں عبدالعزیز کو قال میں کہورا واپس کرنی پڑتی تھیں کہ کوئی لینے والانہیں ماتا عمر بن عبدالعزیز ہے ۔ نہ نے میں سب مسممان منی ہو گئے اور زکو قاکا کوئی مستحق نہیں رہا۔

ن فام س برہ ت کے مدوو ہو جو جو اس می حکومت کا خانوی نتیجہ ہے ، بڑاا نقاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجانات بدلنے لگے ،اور قوم سے مز ن و مداق میں تبدیل ہونے تھے ،تو عمارتوں اور طرز نقیر کی سے مز ن و مداق میں تبدیل ہونے تھے ،تو عمارتوں اور طرز نقیر کی بات جیت کرتے تھے ،اس ہے کہ ولید کا بہی اصل ذوق تھا ، اور اس کا تمام اہل مملکت پر اثر پرز ہاتھا۔ سلیمان کھانوں اور عورتوں کا بڑا شرق تھا ،اس کے زمانہ میں مجسول کا موضوع تحق بہی تھی ،لیکن عمر بن عبدا عزیز مرسیج کے زمانہ میں نوافل و طاعات ، ذکر و تذکر ہ ، گفتگواور مجسول کا موضوع تحق بہی ہوتے تو ایک دوسرے سے بو چھتے کہ دات کو تمہارا کیا پڑھتے کا معمول ہے ؟ تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے ؟ تم قرآن یاد کیا ہو اور کر ختم کیا تھا ؟ مہینے میں گتنے روزے دکھتے ہو؟ (تاریخ وقوت و زبیت اور م

## ﴿ ۵﴾ عَمول ہے نجات پانے کا آسان نسخہ

حضرت شاہ بھولیوری قدس سرہ انعزیز نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتنا ہی شدید قبض طاری ہو، قلب میں انہائی ظلمت اور جمود پیدا ہو گیا ہواور سامها سال سے دل کی مید کیفیت ندج تی ہوتو ہرروز وضوکر کے پہلے دور کعت خل تو بہ کی نیت سے پڑھ، پھر مجدہ میں جا کر ہارگاہِ رب است خاں کی میں بخر وندامت کے ساتھ خوب کریے وزاری کر ہے اور خوب استعفار کر ہے۔ پھراس وظیفہ کو بھی سوساٹھ (360) مرجبہ پڑھے:

﴿ ﴿ اللّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهَ اللّٰہَ سُبْحُنَكَ إِنِّهِ مُحَنَّتُ مِنَ الضّٰلِمِيْنَ ﴾

وظیفہ ندکور میں اور یا حتی یا قبیوم ﴾ دوا اماءالہیا ہے ہیں جن کے اسم اعظم ہونے کی روایت ہے اور آ کے وہ خاص آیت ہے جس

کی برکت سے حضرت یونس میلاندہ نے تمین تاریکیول سے نجات بائی۔ بہل تاریکی اندھیری رات کی ، دوسری پانی کے اندر کی ، تیسری پچھلی کے شکم (پیٹ) کی۔ ان تین تاریکیول میں حضرت یونس میلاندہ کی کیا کیفیت تھی اس کوخود حق تعالی شاندنے ارشاد فر مایا ہے: ﴿ وَهُو مَتَحْظُو مَرْ ﴾ (سور ۂ تلم ۴۸)

ترجمه:"اوروه كلث رب تقياً"

کظم عربی بغت میں اس کرب و بے بینی کو کہتے ہیں جس میں خاموثی ہو۔ حضرت بوٹس علایشل کواس آیت کریمہ کی برکت ہے تق تعالی شانہ نے غم سے نجات عطافر مائی اور آ گے رہیمی ارشاد ہے:

﴿ وَ كَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (سرءَانبياء ٨٨)

ترجمه: ''اورای طَرح ہم ایمان والوں کونجات عطافر ماتے رہتے ہیں۔''

پن معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لیے غموں سے نجات پانے کے لیے بیانی ما دیا گیا۔ جوکلمہ کوبھی کسی اضطراب و بلا میں کثر ت سے اس آیت کریمہ کا ور در کھے گا انشاء اللہ تع کی نجات یا ئے گا۔

(شرح مشنوی مولا ناروم اردو، حضرت مولا ناحکیم محمد اخر صاحب مدخلد، حصداة ل ص ۱۳۷)

﴿٢﴾ مثالی مال کی مثالی تربیت

ا ما مغز الی تونید مین کے بہت بڑے عالم اوراللہ کے ولی تھے ،ان کی زندگی کوآپ دیکھتے ان کے پیچھے ان کی مال کا کروارنظر آئے گا۔ محد غزالی میں اوراحد غزالی میں دو بھائی تھے، یہا ہے لڑکین کے زمانے میں میٹیم ہو گئے تھے،ان دونوں کی تربیت ان کی والعرونے ک ، اِن کے بارے میں ایک عجیب بات تکسی ہے کہ مال ان کی اتنی اچھی تربیت کرنے والی تقی کہ ووان کو نیکی پر لا کیں حتیٰ کہ عالم بن گئے۔ گر دونوں بھائیوں کی طبیعتوں میں فرق تھا۔ امام غزالی ٹیٹائڈ اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ اور خطیب تھے اور مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ان کے بھائی عالم بھی تھےاور نیک بھی تھے لیکن وہ مجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اپنی الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ا یک مرتبداہ مغز الی میندید نے اپنی والدہ ہے کہاا می!لوگ مجھ پراعتر اض کرتے ہیں کہتو اتنابڑا خطیب اور واعظ ہے مسجد کاامام بھی ے ، مگر تیرا بھائی تیرے پیچھے نمازنہیں پڑھتا۔ ای! آپ بھائی ہے کہتے کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ مال نے بلا کرنھیجت کی ، پڑنے کے اگلی نہ زکاوفت کی تو اہام غزالی میشد نماز پڑھانے لگے ،اوران کے بھائی نے ان کے پیچھے نیت باندھ لی انکین عجیب بات ہے کہ یب رعت پڑھنے کے بعد جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز تو ژ دی ،اور جماعت میں سے باہر نکل آئے۔جب ا ما معز الى ميسيد نے نماز ممل كى اوران كو برى سكى محسون ہوئى ، وہ بہت زيا دہ پريشان ہوئے اور مغموم دِل كے ساتھ كھروايس لوئے۔ من نے پوچھا: بیٹا!بڑے پریشان نظرآتے ہو؟ کہنے لگے ای ابھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر رہتا۔ بیگیا اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں واپس سے کیا اوراس نے آکرا لگ نماز پڑھی۔ ماں نے اس کو بلا کر پوچھا: بیٹا!ایسا کیوں کیا؟ حجومتا بھائی کہنے لگا: امی! میں اُن کے پیچھے نماز پڑھنے لگا پہلی رکعت تو انہوں نے ٹھیک پڑھائی مگر دوسری رکعت میں انتدی طرف دھیان کے بجائے ان کا دھیان کسی اور جگہ تھا اس کیے میں نے ان کے پیچھے نماز جھوڑ دی اور آ کرا لگ پڑھ لی۔ وں نے اوام غزالی میں اللہ سے بوچھا کہ کیابات ہے؟ کہنے لگے کہ ای ! بالکل ٹھیک بات ہے، میں نماز سے پہلے فقہ کی ایک کتاب پڑھ رہاتھا اور نفاس کے پچھ مسائل تھے جن پرغور وخوش کررہاتھا ، جب نماز شروع ہوئی تو پہلی رکعت میری توجہ الی اللہ میں گزری کیکن

د دسری رکعت میں وہی نفاس کے مسائل میرے ذہن میں آنے لگ گئے ،ان میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن دوسری طرف متوجہ ہو گیااس

، بنے اس وقت ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا۔ انسوں ہے کہتم دونوں میں سے کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا۔ اس جواب کو جب سنا دونوں بھائی پریشان ہوئے۔ امام غز الی میں ہے تو معافی مانگ لی، امی! بھے سے خلطی ہوئی مجھے ایسانہیں کرنا چاہیے تھا۔ گر دوسر ابھائی پوچھنے لگا می! مجھے تو کشف ہوا تھا اس کشف کی وجہ سے میں نے نماز تو ڑ دی تو میں آپ کے کام کا کیوں نہ بنا؟ ماں نے جواب دیا کہ: ''تم میں سے ایک نفس کے مسائل کھڑ اسوچ رہا تھا، اور دوسر اچھے کھڑ اس کے دل کود کھے رہا تھ، ہم دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہ تھا، بلندا تم دونوں میر سے کام کے نہ ہے۔' (دواے دل ص ۱۱۱)

# ﴿ ﴾ ﴾ شهداء کی قسمیں

- ن راوخدا میں جس کول کیا میاوه شہید ہے۔
- ہین کی بہاری میں تعنی دست اور استشقاء میں مرنے والاشہید ہے۔
  - پائی میں ہے اختیار ڈوب کرم جائے والاشہیر ہے۔
  - ویوار یا حیجت کے نیجے دب کر مرجانے والاشہید ہے۔
    - طاعون کی بیاری میں مرنے والاشہید ہے۔
  - العب يعنى نمونيد كى بيارى مين مرنے والاشهيد ہے۔
    - جل كرمرنے والاشهيد ہے۔
    - التحل میں مرجائے والی عورت شہید ہے۔
      - کنواری مرجانے والی عورت شہید ہے۔
- جوتورت حاملہ ہونے کے بعدے بچے کی پیدائش تک یا بچہ کا دو دھ چھڑ انے تک مرجائے وہ شہید ہے۔
  - الشهيدے۔
     الاشهيدے۔
    - ا حالت سفر میں مرنے والاشہید ہے۔
  - سفر جہاد میں سواری ہے گر کر مرجائے والاشہید ہے۔
  - ابط لیعنی اسلامی مملکت کی سرحدول کی حفاظت کے دوران مرجانے والاشہید ہے۔
    - اگڑھے میں گر کرمرجانے والاشہید ہے۔
    - درندول یعنی شیروغیرہ کالقمہ بن جائے والاشہید ہے۔
  - ن پنے ہا، اپنے اہل وحمیل ، اپنے دین ، اپنے خون ، اور حق کی خاطر قبل کیاج نے والاشہید ہے۔ (۱)
    - ا دوران جہادا نی موت مرجائے والاشہید ہے۔
- اور جے شہادت کا پر خلوص تمن اور لگن ہو گھر شہادت کا موقع اے نصیب ند ہوا وراس کا دفتت پورا ہو جائے اور شہادت کی تمنا دل میں لئے دنیا ہے رخصت ہو جائے وہ شہید ہے۔
  - 🕞 جس شخص کو حاکم وقت ظلم وتشد د کے طور پر قید خانہ میں ڈال د ہاوروہ و ہیں مرجائے و ہشہید ہے۔
    - جو محض تو دید کی گوا بی دینے ہوئے اپنی جان ، جان آ فریں کے سپر دکردے دوشہید ہے۔

🐵 سپی بخی بخی رمین مرنے والاشہید ہے۔

جو جو تشخص خلام حاسم عنے میں سنے ھڑے ہو کراہے اوپھا اور نیک کا م کرنے کا تھکم دے اور برے کام ہے روکے اور وہ حاکم اس شخص کو مار ڈالے تو وہ شہیدے۔

🥣 جس شخص کو گھوڑا یا اونٹ کیل اور روندڑا لیے اور وہ مرجائے ، لینی کسی حادثہ میں مرجائے جیسے کار کا حادثہ ، ہوائی جہاز کا حادثہ وغیرہ وغیرہ ، وہشہید ہے۔

جوز ہر ملے جانور کے کا شخے ہے مرجائے وہ شہید ہے۔

😁 پاکباز اور پر ہیز گارعاشق جس نے اپنے عشق کو چھپایا اوراسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا وہ شہیر ہے۔

جو تحق تشتی میں بیٹھااور دوران سفر قے میں مبتلا ہوا توا سے شہید کا اجر ملتا ہے۔

💮 جسعورت نے اپنی سوکن کی موجود گی میں صبر وضبط ہے کا م لیاا سے شہید کا تو اب ملے گا۔

جوشش اشراق اور جیاشت کی نمی ز کا اہتمام کرے اور مہینہ میں تین روزے رکھے اور حالت سفر وحصر میں وتر کی نمیاز نہ چھوڑے اس
 بے بیشہ کا اجراکھا جاتا ہے۔

ع بے مت بیں وقت وی اور عملی مراہی پھیل ہوئے اس وقت سنت پرمضبوطی سے قائم رہنے واراشہید ہے۔

(و) عب سم میں مریب منتہید ہے ،اورطنب ملم میں مریے والے ہے وہ تخص مراد ہے جو حصول علم اور درس وید رکیس میں مشغول ہویا تصنیف و تالیف میں مصروف ہویا کسی علمی مجلس میں حاضر ہو۔

😁 جستخص نے اپنی زندگی لوگوں کی مہم ن داری اور خاطر داری اور خاطر وتو اضع میں گڑ اری و وشہید ہے۔

😁 جو تحض میدان کارزار میں زخمی ہو کرفوران مرج ئے بلکہ کم ہے کم اتنی دیر تک زندہ رہے کہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھ نے وہ بھی شہید

🐵 شرنین یکی وہ خص جو گلے میں یانی پھٹس جانے اور دم گھٹ جانے کی وجہ سے مرجائے وہ شہید ہے۔

· جو مسلمانوں کے لیے گلہ قراہم کرے دہ شہید ہے۔

جو محض اہنے اہل وعمیہ ال اور اپنے غلام لونڈی کے لیے کم نے وہ شہید ہے۔

﴿ جومسم ن اپنے مرض میں حضرت یونس مدیرہ کی ہے وہ ﴿ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ سُبِطْلَكَ اِلَّى تُحْدَّ مِنَ الظّٰلِمِينَ ﴾ جالیس (۴۰) مرتبہ پڑھے اور اس مرض میں مرتب کے تو اے شہید کا ثواب دیا جائے۔ اور اگر اس مرض سے اسے چھٹکا رامل جائے تو وہ اس حال میں صحت مند ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔

📵 ہے بھی حدیث میں آ ہے ہے کہ بچااوراہ نت دارتاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔

الله المبخض إنعال شب مين ما جاتا ہو وشهيد ہے۔

🕥 سدیث میں پیھی تی ہے کہ ہد اجرت صرف رضائے اہمی کی خاطر اوْ ان دینے والامؤوْن اس شہید کی ما نندہے جواہیے خون میں ست پت آئر پتاہو، نیز وومووْن جب مرتاہے تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔ ال کی کریم سے بہت ناز ل فرما ہے جو تھی جو بھی پایک مرتبد دوو دہیجتا ہے اللہ تعلق کی اس پردس بارا پی رحمت ناز ل فرماتے ہیں۔ جو تھی جو بھی برس مرتبد دورو دہیجتا ہے اللہ تعلق کی اس پر سومر تبدا ہی رحمت ناز ل فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالی اس کی وونوں آنھوں کے درمیان برائے یعنی نفاق اور آگے ہے نجات لکو دیتے ہیں، اور اللہ تعالی اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ دیکھا۔

کے ساتھ دیکھا۔

ستوں نے بہوتھ کی دوقت تین مرتبد (اَعُودُ اللہ السّعیم الْعَلیْد مِن الشّینطِ الوّجید ) اور سورہ حراکی آخری تین آئیتی سے ستوں نے بہوتھ کی دعا کرتے ہیں اوروہ محتوں الشّینطِ الوّجید ) اور سورہ حراکی آخری تین آئیتی سے ساتھ دیکھا اس کے سرتھ سز برا رفر شے مقرر کرتے ہیں، وہ فرشتے اس کے لیے شم سیکھشن کی دعا کرتے ہیں اوروہ محتوں اس سے بولی ہو اور اس ون مرج کے تو اس کی موت شہید کی موت ہوتی ہے ، اور جو تھی شام کو یہ آئیتی پڑھتا ہے وہ بھی ای اجر کا متی مرکز شہر کی ہوت ہو کہ تو سورہ حراکی آخری استیں پڑھواور فرمایا کہ اگر تم رات میں مربو نا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

سیس پڑھول ہے کہ جو تھی مرکز کے مرض میں مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

سیس پڑھول ہے کہ جو تھی مرکز کی اس مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

سیس پڑھول ہے کہ جو تھی مرکز کی مرض میں مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

سیس پڑھول ہے کہ جو تھی مرکز کی اس مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

ہو جو تھی بی اور عرم کے دوران مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

ہو جو تھی بی اور عرم کے دوران مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

ہو جو تھی بی اور عرم کے دوران مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

ہو جو تھی بی اور عرم کے دوران مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

ہو جو تھی بی اور مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

ہو جو تھی بی اور مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

ہو جو تھی بی اور مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

ہو جو تھی بی اور مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

ہو جو تھی بی اور مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

ہو جو تھی بی اور مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

ہو جو تھی بی اور مربا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔

😥 ای طرح رمض ن کے مہینے میں بیت المقدی ، مکہ یامہ بینہ میں مرنے و اشخص شہید ہوتا ہے۔

وبلهث كى بارى ميں مرنے والشخص شهيد ہوتا ہے۔

جوفض کسی آفت و بله میں مہتدا ہواور س آفت و با، پرصبر ورضا کا دامن پکڑے ہوئے مرجائے وہ شہید ہے۔

(a) منقول ہے کہ جو تھے اور (a+) برس کی عمر میں مرے۔

( و یا سیب زره ہورمرے۔

@ یاای مال میں مرے کہای کے مال باپ اس سے خوش ہوں۔

یا نیک بخت ہوی اس حال میں مرے کہاس کا خاونداس سے خوش ہوتو وہ شہید ہے۔

ے ای طرح عادل حاکم و ہا دشہ وا ورشری قاضی ، یعنی وہ قاضی جو ہمیشہ حق وانصاف کی روشنی میں فیصلہ کرے وہ شہید ہے۔

@ جومسلمان کسی کمزورمسلمان کے س تھ بھدائی کا معاملہ کرے وہ بھی شہید ہے۔ (، خوذ از مظاہر حق جدید ۲/۲۳)

# ﴿ ٨ ﴾ تین بیار یوں جن میں بیار کی عیادت کرنے یانہ کرنے میں کوئی مضا کھتہ ہیں

حضرت زید بن ارقم بنی تیز؛ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سے بیتا ہے میری عید وت فرمائی جبکہ میری آنکھوں میں دردتھا۔ (احمو، بوداؤد)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اُسٹخف کی عیادت کرنا سنت ہے جوآنکھاؤ کھٹے یا سنکھی دوسری بیا رئی میں مبتلہ ہو۔
اور جامع صغیر میں ایک روایت ہے جس کامفہوم ہے کہ تین بیاری ایسی ہیں جن میں بیاری عیادت شدکی جائے :

(آ) آئکھیں و کھٹے میں۔
(آ) آئکھیں و کھٹے میں۔
(آ) داڑھ درد میں۔
(آ) اورؤئبل (پھوڑے) میں۔
چونکہ ن دونوں حدیثوں میں (بظیم) تعارض ہے، س لیے ان دونوں میں اس تاویل کے ذریعے تطبیق پیدا کی جائے گی کہ ان

المنظم ال

یتار یوں میں بیماری عیادت وہ لوگ نہ کریں جن کے لیے بیمار کو تکلف کرنا پڑے ، یاان کا آنا بیمار کے لیے گران ہو کیونکہ اگروہ لوگ ایسے بیماری میں بیماری کی شکل میں بیمار کو اپنی آنکھ کھولنے پر مجبور ہونا پڑے گا، یا دا ڑھ فا کھنے کی صورت میں اسے گفتگو کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔اس طرح اگر دُنیل ہوگا تو وہ ان کی وجہ سے تھیک طریقہ سے بیشنے پر مجبور ہوگا اور فا بر ہے کہ پھوڑے کی وجہ سے اس کے لیے کسی ایک اور ٹھیک ہیئت پر بیٹھنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ ہاں!اگر بیٹھنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ ہاں!اگر ایت ہوئے بر مجبور ہوگا اور فا بر ہے کہ پھوڑے کی وجہ سے بیمار کو تکلف نہ کرنا بڑے ، یاان کا جانا بیمار پر گران نہ گزرے تو ان بیماریوں میں بھی میں دت کے لیے جائیں جن کی وجہ سے بیمار کو تکلف نہ کرنا بڑے ، یاان کا جانا بیمار پر گران نہ گزرے تو ان بیماریوں میں بھی میں دت نے لیے جانے میں کوئی مض کفہ بیس کے رہنے جدید ۲۵۴ ہوں۔

﴿ ٩ ﴾ حضرت را بعه بصريه کا بجيبن اوران کا زمېروتقو کی

﴿ ١٠ ﴾ قيامت كى بهتر (٢٧) نشانيان

حضرت عذیفہ طی بڑنے ہے روایت ہے کہ حضوراقد کی بھی بھڑنے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب بہتر (۲۲) با تیں پڑن آئیں گی۔

اللہ کی نمازیں فارت کرنے لگیں گے ، لیعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہوجائے گا ، یہ بات اگراس زمانے بیس کہی جائے تو کوئی زیادہ تجب کی بات نہیں تجی جائے گی ، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایس ہے جونماز کی پابند نہیں ہے ۔ لیکن حضوراقد می جی بھٹر نے بیت اس وقت ارش د فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان ہے ورمیان صدف صل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے بیس مؤمن کتا ہی برے سے برا ہو ، فوس وفاجر ہو ، بدکار ہو ، کیکن نماز نہیں جھوڑتا تھا۔ اس زمانے بیس آپ بھے بھٹرنے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں فارت کرنے لگیں گے۔

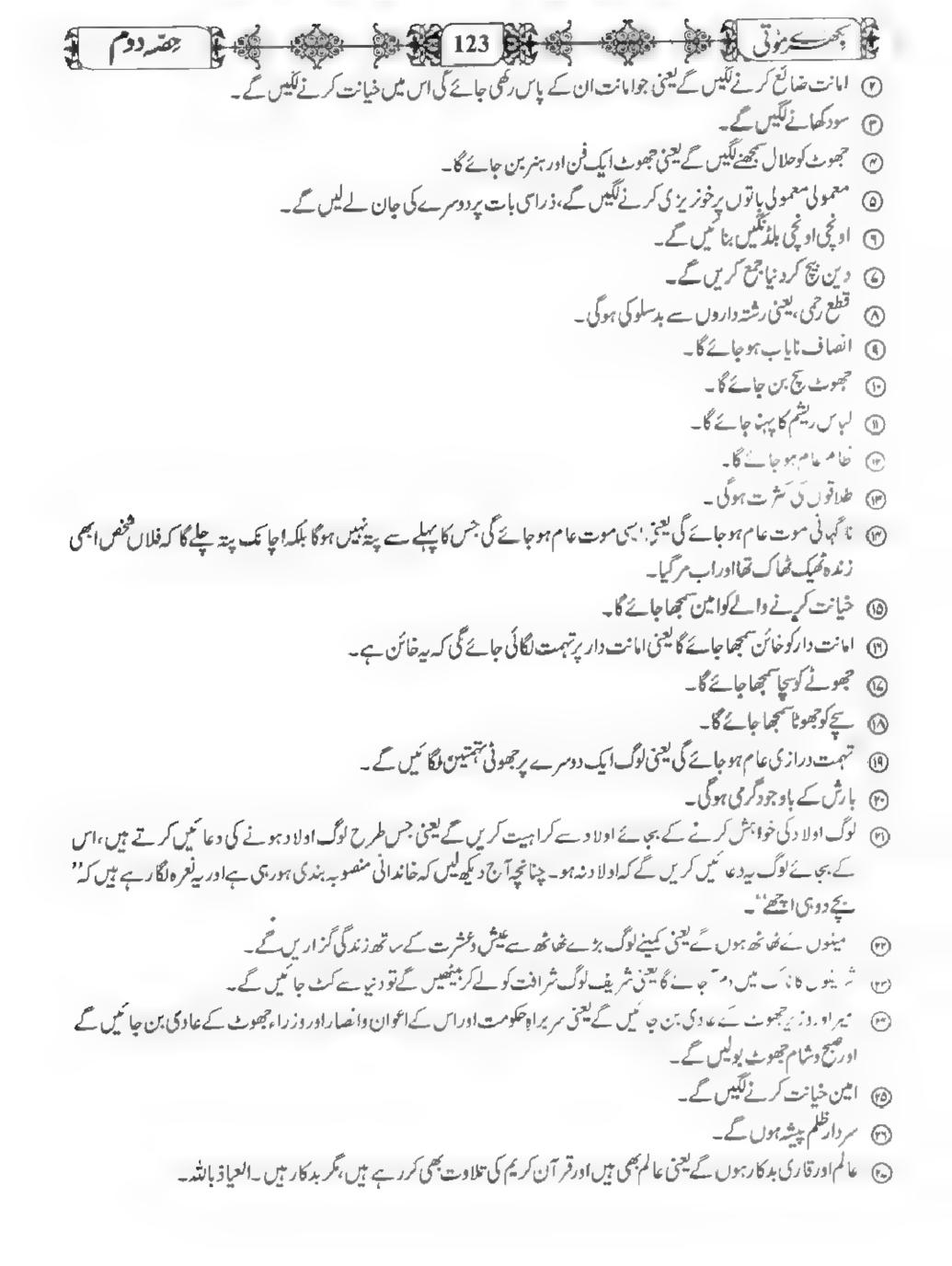

🚱 وک جا دروان د صاور کالباس پہنیں گے۔

ﷺ سیران نے دی مردارے زیادہ برودارہوں گے۔ لیعنی لوگ جانورول کی کھا ون سے بنے ہوئے اعلی درجے کے لباس پہنیں گے، لیکن ان کے دل مرد رہے زیادہ بربودارہوں گے۔

· اورایلوے نے زیردہ کر وے ہول گے۔

سوناعام جوجائے گا۔

🕝 جاندي کي ما نگ جوگ ۔

😁 گناه زیاده به وجائیں گے۔

💮 امن كم جوجائے گا۔

😁 قرآن کریم کے نسخول کوآراستہ کیاجائے گااوراس پنقش ونگار بنایاجائے گا۔

🗇 مسجدوں میں نقش ونگار کئے جا کمیں گے۔

🕝 او نچ او نچ مین بنیس گے۔

@ اليمن الويان الايان الايان الكيار

- المنابي المنابية ا

بهر سرق براه ن والمشرب يوب سالا

وندن آپ تو کو جے کی مینی ماں پر حکمرانی کرے گی اوراس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقاینی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔

﴿ جووگ نیکے پاذال ، نیکے بدن ، غیر مہذب ہوں گے وہ ہو ان جا کیں گے یعنی کمینے اور پنج ذات کے لوگ جونسب اوراخل ق کے اعتبارے کمینے اور نیج درجے کے سمجھے جاتے ہیں اور سربراہ بن کرحکومت کیں گے۔

😁 تجارت میں عورت مرد کے سرتھ شرکت کرے گی جیسے آج کل ہور ہاہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بیثا نہ چنے کی کوشش کررہی ہیں۔

😁 مردمورتوں کی نقالی کریں گے۔

ﷺ عورتیں مردوں کی نقان کریں گی۔ یعنی مردعورتوں جیسہ حدید بنائنیں گے اورعورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائمیں گی۔ آج و مکھ میس مے فیشن نے بیرجالت کر دی ہے کہ دور ہے دیکھوتو پیتا لگانا مشکل ہوتا ہے کہ بیمرد ہے یاعورت ہے۔

پہ سیاں کی صوب و بن دینے وتیار موجہ فظ<sup>وہ بھی</sup>''کے ذریعیہ بتاویا کداور وگ تو پیکام کرتے ہی ہیں بلیکن اس وقت مسلمان کی صوب و بن دینے وتیار موج میں ہے۔

ا مرب ال وناب ورعام من ربعيد وول مدر سي في أن وربيدو يت معكوة شريف ين محم يهن المحمد من

عَدر مِن قَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا صرف جان پہچان کے لوگوں کوسلام کی جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر راہتے میں کہیں کے گزرر ہے ہیں تو ان لوگوں کوسلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچیان ہے، اگر جان پہچیان ہے توسلام کرلیں گے۔ حالہ نکہ حضورا قدس میں بھی کا فرہ ان رہے کہ:

(وَرَقُورَى السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَهُ تَعْدِفْ)

- 'در '' بجس ' ہتم جائے '' مواس کو بھی سوام کر واور جس کوتم نہیں جائے اس کو بھی سل م کرو۔''

ں سطور پر س وقت جب کہ راستہ میں اکا د کا آدگی گز ررہے ہوں تواس وفت سب آئے جانے والوں کوسلام کرن چاہیے۔لیکن اگر آئے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہواور اسمام کی وجہ ہے اپنے کام میں ضل سنے کا اندیشہ ہوتو پھرسلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ سین ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکا دُکا آدمی گزررہے ہول گے تب بھی سمام نہیں کریں گے اورسلام کارواج ختم ہوج نے گا۔

ﷺ غیردین کے لیے شرق علم پڑھا جائے گا۔ لینی شرع علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے بیے پڑھا جائے گا۔العیاڈ ہابتد۔اورمقصدیہ ہوگا کدائ کے ذریعہ جمیں ڈگری ال جائے گی ، مد زمت ال جائے گی ، پیمیال جائیں گے ،عزت اور شہرت حاصل ہوجائے گی۔ان ، مقاصد کے لیے دین کاعلم پڑھا جائے گا۔

آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔

ال غنیمت کو ذاتی جا گیر سمجھ لیا جائے گا۔ ال غنیمت ہے مراد تو می خزانہ ہے یعنی تو می خزانے کو ذاتی جا گیراور ذات دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔

اہ نت کولوث کا مال سمجھ جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ بوٹ کا مال حاصل ہوگا۔

@ زگوۃ کوجر مانہ تمجھا جائے گا۔

- ﷺ سب سے رفیل می توم کا سیڈراور قائدین جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ رفیل اور بدخصلت انسان ہوگا اس کوقوم کے لوگ اینا قائد، اپناہیرواور اپنے سر براہ بتالیں گے۔
  - (۵) آئ ہے جات نافر مان کر سے گا۔
  - (و) آول بن ماس سے بدسلوکی کرے گا۔
  - دوست کونقصال پہنچائے ہے گریز نہیں کرے گا۔
    - یوی کی اطاعت کرےگا۔

بدکاروں کی آوازیں میجدول میں بلند ہول گی۔

- گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ یعنی جوعورتیں گانے ہجانے کا پیشہ کرنے وال میں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی،
   اوران کو بلندم و تبددیا جائے گا۔
  - العن المحاسف المحاسفة المستجال كرركها جائے گا۔
    - سرراه شرایس فی جائیں گی۔
      - 🐨 نظلم كوفخر سمجھ جائے گا۔
  - 😁 انصاف بکنے گے گا یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا۔لوگ پیسے دے کراس کوخریدیں گے۔
    - 🔞 پولیس والوں کی کثرت ہوجائے گی۔

المنظم ال

قرآن کریم کونفه سرائی کا ذر بعید بنالیا جائے گالیعنی موسیقی کی لے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تا کہ اس کے ذر بعید ترنم کا خط اور مزہ حاصل ہو،اور قرآن کی رعوت اوراس کو بچھنے یااس کے ذر بعیدا جروثو اب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نبیس کی جائے گی۔

🕤 درندول کی کھال استعمال کی جائے گی۔

﴿ اُمت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر معن طعن کریں گے یعنی ان پر تنقید کریں گے اوران پر اعتاد نہیں کریں گے اور تنقید کرتے ہوئے یہ تہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور بیغلط طریقہ اختیار کیا۔ چنا نچہ آج بہت برای مخلوق صحابہ جی گئی اُن ان مار دین کی شان میں گستا خیاں کررہے ہیں جن کے ذریعہ بیدوین ہم تم تک پہنچا ، اور میں گستا خیاں کررہے ہیں جن کے ذریعہ بیدوین ہم تم تک پہنچا ، اور ن وجہ بیت کہ وہ وگ قر آن وجہ بیٹ کو بیس سمجھتے ، آج ہم نے دین کو سمجھا ہے۔

🐵 ياتوتم يرسرخ آندهي القدتعالي كي طرف عد آجائے۔

﴿ يَازُلُا كِيا مِا مِنْ الْمِ

الوگول كى صورتيس بدل جائيس \_

یا سات سے پھر برسیں یا اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی اور عذاب آجائے۔ العیاذ باللہ۔

اب آپ ان علامات میں ذراغور کر کے دیکھیں کہ بیسب علامات ایک ایک کرے کس طرح ہمارے معاشرے میرصادق آر ہی ہیں اور اس دفت جوعذاب ہم پرمسلط ہے وہ درحقیقت انہی بدا عمالیرں کا نتیجہ ہے۔ (درمنثور ۵۲/۲ ،بحالداصلاحی خطبات ۲۲۰۲ ۲۳۳/۷)

﴿ ١١ ﴾ جنات كى دعوت برحضرت تميم دارى طالفيُّ كا قبول اسلام

﴿ ١٢ ﴾ تربوراورتورات مين أمت محديد مضاعيتم كي صفات

ن زبور میں تحریب کے اُمت محریہ سے اُنہا کو قیامت کے دِن انبیائے کرام ملیہم السلام کا نورد یاجائے گا۔ (حیة السحابہ ا/۴۵)

🐑 تورات میں ہے کہ اُمت محمد یہ کی اوا نیس آسانی فضامیں گونجیں گی (یعنی میناروں اور بلند جگہوں پراوا نیس ویں گے )۔

🐑 پانچوں نہ زیں اپنے وقت پر پڑھیں گے اگر چہ کوڑے کر کٹ والی جگہ پر ہوں ،اور وسطِ بدن لیعنی کمریر لنگی با ندھیں مجے اور وضو میں



اعضاءکودھوئیں گے۔(حیاۃ اصحابہ ۲/۱۳)

نوٹ: کوڑے کرکٹ والی جگہ پرنمازیں پڑھیں گے۔الحمدللہ! یہ بات ہمارے ساتھیوں میں پائی جاتی ہے،آج کل ہمارے ساتھی اٹیشن ہر،ٹرین میں ،بساڈے پر، جہاں جگٹل گئ نمازادا کرتے ہیں۔

# ﴿ ١١٠ ﴾ ظالم قوم كِظلم سے بيخنے كيليّے نبوي نسخه

حضرت حصین بناتین کونبی کریم بین کی اسلام کی دعوت دی ،حضرت حصین بناتین نے فرمایا میری قوم ہے ،میرا خاندان ہے ،اگر اسلام لاؤں گا توان سے مجھے خطرہ ہے اس لیے میں کیا کہوں؟ نبی کریم بینے پہلے نے فرمایا بیدد عابیا حقو

( اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ إِلَّا رُشَدِ الْمُرِى وَزِدْنِي عِلْمًا يَتَفَعَنِي )

'' اے اللہ! میں اپنے معاملہ میں زیادہ رشد و مبرایت والے راستے کی آپ سے رہنمائی جپوہتا ہوں اور مجھے علم نافع اور زیادہ وطافر 'ا۔''

چنا نچے خطرت حصین میلانیڈ نے میرد عاپڑھی اور ای مجلس میں اٹھنے سے پہنے ہی مسلمان ہو گئے۔ ( دیا قاصحابہ ۱۹۳)

## ﴿ ١٦ ﴾ أمت كنها راوررب بخشنے والا ہے

جنت کے دونوں طرف سونے کے پانی سے تین سطریں تحریر ہیں:

تيبلي سطر:

(لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

د وسری سطر:

تىسرى سطر:

امت گنهگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ (منتخب احادیث ص ۲۷)

## ﴿ ١٥﴾ الله تعالیٰ بھی دعوت دیتے ہیں

﴿ وَاللَّهُ يَنْ عُوْ إِلَى دَارِ السَّلْمِ ﴾ (سورة بونس: ٢٥) ترجمه '' اورائند تعالى بلات بين سلامتى كے گھر كى طرف''

﴿ وَاللَّهُ يَدُعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ (سورة بقره: ٢٢١) ترجمه:"اورالله تعالى بلاتے بين جنت أور بخشش كى طرف اين تقلم سے "

﴿ يَأَ يُنِهَا النَّاسُ اعْبِدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (سورهَ بقره: ٢١) ترجمه: "ائولوا بندگی کروایی رب کی جس نے پیدا کیاتم کواوراُن کوجوتم سے پہلے تھے، تا کہتم پر ہیزگار بن جاؤ۔ " ﴿ يَأَيُّهَا اللَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَنَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ﴾ (سورهُ نُسء ١) ترجمه. "اب و گواؤرتے رہوا ہے رہے۔ "

﴿ يَاۤ يُنْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم وَإِنَّ زَلُزِكَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيْمٌ ﴿ (سورهَ جَ ١) ترجمه ''الساوگو! ڈروایئے رب ہے، بے شک قیر مت کا دلزلہ برسی بھاری چیز ہے۔''

﴿ يَاۚ يَنِّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنْتُو مُّسْلِمُونَ ﴾ (سورهَ آل عمران:١٠٢) ترجمه:'' اے ایمان وابو! امتدہے ڈرتے رہوجیںا اس ہے ڈرنا جا ہے ،اورندمر ومگرمسلمان یعنی مرتے وم تک کوئی حرکت مسمی فی کےخلاف ندکرو۔''

﴾ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُو ٱطِيعُوا اللَّهَ وَٱطِيعُوا الرَّسُولَ وَٱولِي الْأَمْرِمِنْكُمْ ﴾ (سورهُ نساء. ۵۹) ترجمه ''السايرن و وانتماط عت كروامتدتوں كي اطاعت كرورسول الله ﷺ كي اورتم ميں جواميروحاكم ميں أن كي بھي۔''

﴿ يَأَيُّهَ الَّذِينَ امَنُوْا قُوْ النَّهُ الْفُولَةُ وَالْقَبِيكُمْ وَالْقِبِيكُمْ اللَّا ﴾ (سورة تحريم ٢)
 ﴿ يَأَيُّهُ الَّذِينَ امَنُوْا قُوْ النَّهُ سَكُمْ وَالْقِبِيكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّا اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ ال

٥ - ٥ - يَ أَيُّهَ الَّهِ بِينَ أَمَنُوا تُوْلُو إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً لَّصُوفُنَا ﴾ (سورة تحريم ٨٠) تر.مه السايمان والواتم الله كرّ كَ يَكِ تَوْبِهِ وَالْ

﴿ يَاۤ يُنِّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ارْكَعُوا وَالسِّجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ تَعَلَّكُمْ تَفْدِيحُونَ وَجَاهِدُوْافِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِمٍ ﴾ ﴿ يَاۤ يُنِّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ارْكَعُواْ وَاعْبُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ تَعَلَّكُمْ تَفْدِيحُونَ وَجَاهِدُوْافِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِمٍ ﴾ (١٥٠٤ عَمَادِمِ اللّهِ حَقَّ جِهادِمٍ ﴾

ترجمہ ''اے بیمان دالوائم رکوع کیا کرواور بجدہ کی کرواور اپنے رب کی عبوت کیا کرو،اور نیک کام کیا کروامید ہے کہم فعاح پیؤ گے،اورامتدکے کام میں خوب کوشش کیا کروجیہ کہ کوشش کرنے کاحق ہے۔''(بین القرمین)

## ﴿١٦﴾ صبر كرنے كاوقت

صبرا پنے دفت پر ہوتا ہے، مدت گز رج نے کے بعد تو ہرا یک کومبر سہی جاتا ہے، وہ باعث اجرنہیں ہوتا ہمبر وہی باعث اجر ہوتا ہے جواراد ہ اور اختیار سے مصیبت کودیانے کے لیے کیا جائے۔

صدیت شریف میں ہے کہ یک بڑھیا کا جوان بیٹ مرگیا۔ بی کریم سے بیتنا دھرے گزرے، بڑھیا داو بلافریا داورخو بیال بیان کرکے روزی تھی۔ آپ سے بیتنا کا میں اور بیتا مرگیا ہوتا تو پہنا آپ روزی تھی کو پہنا تی شقی ، جواب دیا کہ ہا۔ اتمہا راجوان بینا مرگیا ہوتا تو پہنا آپ سے بیتنا ہوتا تو پہنا تھے۔ دوڑی دوڑی آئی اور کہا: اب میں صبر کرول گا۔ آپ مین بیتنا نے فرمایا:

(اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى) (طبتَ عَيْم اللهم ٢٨٠١٥)

" . مه " معدمه وررنج بهنچتے بی "ومی صبر کرے تو موجب اجر بوتا ہے۔ "

﴿ كَ ا ﴾ دوجھگڑ نے والوں كى ديوار كى نصيحت (ايك عجيب واقعه)

بی اسرائیل میں سے ایک آ دمی کا انتقال ہو گیں ، اس کے دو بیٹے تتھے ، ان دونوں کے مابین ایک دیوار کی تقسیم کے سیسے میں جھٹرا ہو گیہ ، جب دونوں آپس میں جھٹر رہے تتھے تو انہوں نے دیوار سے ایک نیبی آ وازسیٰ کہتم دونوں جھٹر امت کرو کیونکہ میری حقیقت یہ ہے

المراب ال کہ میں ایک مدت تک اس و نیامیں ہو دشاہ اورصاحب مملکت رہا ، پھرمیراانتقال ہو گیاا ورمیر ہے بدن کے اجزاء ثم کے ساتھ مل گئے ، پھر اس متی ہے مہارنے مجھے گھڑے کی ٹنیکری بنادیا۔ایک طویل مدت تک ٹھیکری کی صورت میں رہنے کے بعد مجھے تو ڈر دیا گیا۔ پھرا یک کمبی مدت تک فمزول کی صورت میں رہنے کے بعد میں مٹی اور ریت کی صورت میں تبدیل ہوگیا۔ پھر پچھ مدت کے بعد لوگول نے میرے اجزائے بدن کی اس مثی ہے ایڈٹیں بنا ڈائیں ،اور آج تم مجھے اینٹول کی شکل میں دیکھیر ہے ہو۔ بنداتم ایسی ندموم وہیج دنیا پر کیوں چھکڑتے ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہاہے۔

غرور نھا نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا اور تج تم ہے کیا کہوں ، لحد کا بھی پیتہ نہیں تہ وات وابید دنیا بڑی فریب دہندہ ہے، فانی ہونے کے باوجود بیروگول کی محبوب بنی ہوئی ہے۔ بیرا بنی طاہری رنگینی اور رعثا**ئی** سے وگوں کو گم ہ کرتے ہو۔ آخرت سے غافل کرتی ہے۔ القدنعن مسلمانوں کے دیوں کوجنسی مسرات کے شوق ہے ہم آغوش فرمائیں۔ ( گلستان تناعت تالف علامه محمر موی روحه نی یازی م ۳۹۳)

# ءِ ١٨]؛ اولاد کے امتیار سے انسانوں کی جارتسمیں ہیں

اولاد کے امتیار ہے انسانوں کی جارتہ میں ہیں۔ ارشاد باری ہے:

ه سنه مُنتُ السَّموتِ وَالْأَرْضِ أَيْحَلُقُ مَا يَشَاءُ " يَهَبُ لِمَنْ يَشَأَءُ إِنَاتُنَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذَّا كُورَ أَوْيُرُوجِهُم ورُو رَبُّ وَرِبُ اللَّهِ وَيَجْعَلُ مِن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَبِيمِ قَدِيرٍ ﴾ (١٠٠٥هـ ٥٠٠٣٥)

ترجمه ''الشاتعالى كاراج ہے آ سانوں میں اور زمین میں ، پیدا كرتا ہے جو جاہے بخشا ہے جس كو جاہے بیٹیاں اور بخشا ہے جس کو جا ہے بینے ، یا اُن کودیت ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیال ،اور کردیت ہے جس کو جاہے بانجھ،وہ مب پچھ جانتا، کرسکتا ہے۔'' اس مقام پرالته تع لی نے توگول کی جو قسمیں بیان فرمانی ہیں.

🛈 وہ جن کوصرف بیٹے دیئے۔ 💮 💮 وہ جن کوصرف بیٹیاں دیں۔

🕝 وه جن کو بیٹا دیا تہ بٹی۔

(ع) وه جن کو ہٹے، بیٹیال دیے۔

لو کول کے درمین بیفرق وتفاوت القد کی قدرت کی نشانیوں میں ہے ہے۔ اس تفاوت الہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلتے ہر قادر نہیں ۔ مقسیم اولا دے اعتبارے ہے۔

## ﷺ 19﴾ والدين كاعتبار ہے انسانوں كى جارفتميں

والدين كے اعتبارے بھى انسانوں كى جارفتميں ہيں۔

ال حضرت آدم علياتل كوشى سے بيداكيا كيا ال كاباب بندال

﴿ عَنرت حوا عليها اسلام كوصرف مروت بيدا كياء ان كي والنهيس ہے۔

ی منزت یک مدیرا کو تورف مورت سے پیدا کیا ،ان کابات کیبی ہے۔

ر اور ہاتی تیاس نے و کورو دو تورت دونو سے بالے ہے بیدا کیا گیا ،ان کے باپ بھی ہیں اور ما کیں بھی۔ فسینعکان اللهِ الْعَلِيم الْقَرِيمُو۔

# ﴿ ٢٠ ﴾ ايمان كے اعتبار ہے انسانوں كى جارفسميں

ایمان کے اختیارے انسانوں کی چیا فتسمیں ہیں۔رسوں امتدھے پہلا کا ارشاد ہے کہ بن آ دم مختلف اقسام پر پیدا کئے گئے ہیں ا

ری ہتھ وک ہفر ہیدا ہوتے ہیں ( یعنی کا فروں کے رہاں ہیدا ہوتے ہیں ) اور کا فرزندہ رہتے ہیں ( لیعنی پوری زندگی کا فررہ ہتے ہیں ) اور کا فرم ہتے ہیں۔

﴿ ﷺ ﷺ اور کا فرم نے میں ، مؤمن زندہ رہتے میں ( مینی زندگی بجرمؤمن رہتے میں ) اور کا فرم نے میں ( مینی مرنے سے بچھے پہلے کا فرہوجاتے ہیں )۔

﴿ ﴾ کھاکا فریبدا ہوتے ہیں اور زندگی کھر کا فررہتے ہیں ، اور موسن مرتے ہیں (لیتنی و فات سے کچھ پہلے ایمان لے آتے ہیں اور ان کا خاتمہ ایمان برہوتا ہے )۔ (مشکوۃ شریف ص ۳۳۷)

التدنت لي جم سب كوانيمان برجينااورمرنانصيب فرما كميل-آمين يارت العالمين!

# ﴿ ٢١﴾ غصه کے اعتبار ہے انسانوں کی جارتشمیں

خسه التهارية بهي انسانو ب كي چي انتهين تياب ني كريم خيري كافرمان ہے كيد

🕥 کی تھ و توں کو جندی خصر آتا ہے اور جندی زائل : اب تا ہے۔ بیروگ نہ تا بال تعریف میں ، نہ تا بل مدمت۔

ور المنافرة و المراجعة و المراجعة المراجعة و المراجعة و المراجعة و المراجعة المراجعة

جے تھ میں ہوتا میں والوگ میں جن کو ہر سے خصراً تا ہے اور جدد کی زائل ہوجا تا ہے۔ رہے کرمیم اہمیں بہتر میں انسان بنا و ہے۔ سمین ا معلم میں تاریخ میں وولوگ میں جن کوجند کی خصہ تا ہے ، اور دہر ہے زائل ہوتا ہے۔ (مشکل ہ شریف س ۴۳۷)

# « ۲۲ » قرض ئەامتبار سے انسانوں كى جارتشميں

ة س التهار ع بين أنها أول كي حالمين إن - أي مريم عن يقوره ت بين كه

﴾ آپئدوک قرنس اوا کرنے میں ایجھے ہوت میں کئین قرض وصول کرنے میں گئی کرتے ہیں۔ بیوگ ندق بل تعریف ہیں ندق بل ندمت۔ ﴿ آپندوک قرنس اوا کرنے میں ہی موں کرتے ہیں لیکن قرض وصول کرنے میں نرمی برہتے ہیں۔ بیکھی ندقا بل تعریف ہیں نہ تا بل ندمت پہ

👚 تم میں بہترین وہ وگ میں جوقرض ادا کرنے میں بھی ایٹھے ہوں اور قرض وصول کرنے میں بھی ایٹھے ہوں۔

﴿ اورتم میں بدترین وہ لوگ ہیں جو نہ قرض او آسر نے میں ایٹھے ہیں نہ وصول کرنے میں ایٹھیے ہیں۔ (مفوۃ شریف ص ۳۳۸)

#### به ۲۳ به سلام کی ابتداء

حضرت ابو ہر مرہ جائین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے ہے۔ ارشاد قرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علائتیا کو ہیدا کیا اور ان کے اندرروح پھونک دی توان کو چھینک آئی۔انہوں نے 'انْحَمْدُ لِلّٰہِ ''کہا۔

ان برب نے ایک شرکت کے الک "فرویداور فروی کرائے آدم ان فرشتوں کی طرف جاؤجووہ ل بیٹے ہوئے ہیں اوران کوجا کرا گر سے 'اللہ میں کی اس کے جواب میں نے وہاں آئی کرا السکام علیہ کھی "کہ تو فرشتوں نے اس کے جواب میں 'وعلیہ کھو السکام '' کہا تو فرشتوں نے اس کے جواب میں 'وعلیہ کھو السکام '' مید میں نے میں اور ایس کی اسکام '' مید میں نے میں اور ایس میں تہرار اور ایس میں تہرار اور ایس میں تہرار اور ایس میں تاری والتر زی میکنووس میں ) اس حدیث سے معدوم ہوا کہ انسانوں میں سلام کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علائق کو تھا کہ فرشتوں کو جا کرسلام کرو۔

## ﴿ ٢١٧ ﴾ حضرت عا كشه طالغينا كامشوره

النظر ت افتی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنا مال تبارت شام اور مسرے جایا کرتا تھا ، ایک مرتبہ عراق لے جانے کا ارادہ کیا اور حفزت استان کردہ کیونکہ میں نے رسول اللہ بھے ہے استان کے خدمت میں حاضر ہورانہوں نے فرہ یا کہ ایسا نہ کردہ کیونکہ میں نے رسول اللہ بھے ہے منا ہے کہ جب اللہ تعدیق ہی ہیں ہے کہ ورزق کا کولی سبب کی طریقتہ پر بناد ہے تواس کو نہ چھوڑ ہے جب تک کہ وہ خود ہی نہ بدل ج نے مطلب میرے کہ جس سبب سے روزی متی ہے اسے مت چھوڑ ہو۔ ہاں! اگر وہ خود ہی بدل جائے مثلاً حالات سازگار نہ رہیں ، مال میں نتھان ہونے گے یا کوئی مجبوری چیش آئے تو اور ہات ہے۔ ( تبیی اور اصلامی مند میں سرم ۱۳۳۲)

## ﴿ ٢٥ ﴾ حضرت عمر شِي عَدْ كا سلام لان كا خاص سبب

حضرت عمر بن خطاب بڑائیڈ اپنے اسلام لائے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں آپ بیٹے پہلے کے پاس گیا۔ ویکھا کہ آپ بیٹے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں آپ بیٹے پہلے کیا اور آپ بیٹے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جسے اس کی جسے من کر ججھے اس کی بیار کی شست اف ظاور بندش مض میں اور فصاحت و بلاغت پر تعجب آنے لگا۔ آخر ہیں میرے ول میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ سے بین من من من اس خیال میں بنی کہ آپ سے بین میں اس خیال میں بنی کہ آپ سے بین میروت کیں .

﴿ إِنَّهُ الْقُولُ لِسُولَ كُرِيْمٍ وَمَاهُو بِقُولَ شَاعِرُ قَبِيلًا ثَمَّا تُؤْمِنُونَ ﴾ (مورة عاق ٢٠٠٠) ترجمه " يةول رمولَ مريم عي يجه كائب من عمل كانبيل هي بتم يس يمن ي مرحب " قامين في نياري كالبيما شام نه بني كانبي وضرور به الاهما بي يجه كرا اوت مين بيا يت آئي

ه وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ \* قَلْيَكُلا مَّاتَذَ كُرُونَ ﴾ (سورة ماته سيت) ترمه الأسماري عرقه الجم نهير من تمه الصيرية عالم الماسية "

تر به السيري أبن كا قول بھي نبيس ہے بتم نے تقييحت ہي كم لي ہے۔''

اب آب پڑھتے ہے کے یہاں تک کہ پوری سورت نتم کر لی۔فر، نے بین کہ یہ پہلاموقع تھا کہ میرے دل میں اسلام پوری طرح گھر کر گیا ،اور روٹکھٹے روٹکھٹے میں اسدم کی سچالی تھس کی ۔ لیس ریجی منجمدہ ان سہاب کے جو حضرت ممر بڑی نئے کے اسلام لانے کا باعث ہوئے ایک خاص سبب ہے۔(تغییرابن کثیر ۴۵/۵)

# ﴿٢٦﴾ الله تعالى كى مؤمن بندے ہے عجیب سرگوشی

حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت عبداللہ بن محر فی تی ہے تھا ہے ہوئے تھ کدایک فخص ہیا اوراس نے کہ آپ نے رسول اللہ رہے ہوئے تھ کدایک فخص ہی اوراس نے کہ آپ نے رسول اللہ رہے ہوئے موس کی جوسر وہی قیامت کے دن اللہ تعالی ہے ہوں اس کے بہ ہیں کیا سنا ہے؟ آپ نے فر مایا: رس ات مآب رہے ہیں ہے ہیں نے سنا ہے کدا مند تعالی مؤمن کوا پنے قریب بلانے گا اور اپنا یا زواس پر رکھ دے گا ، اور لوگوں ہے أہے پر دے میں کرلے گا ، وراس ہے اس کے گن ہوں کا اقر ارکرائے گا اور بو جھے گا یا دہ ہا فلاں گنا تھا؟ فلاں کیا تھا؟ بیا قر ارکرائے گا ، اور ول ، دن ہوں کو اور آج ان گن ہوں کو مدن کے بار گا ہوں کو مدن کرتا ہوں کی پر دہ پوشی کی اور آج ان گن ہوں کو مدن کرتا ہوں ۔ پھرائے اس کی فیوں کا اعمال نامدویا جائے گا۔ (تغییر بن گیر الا ۲۸)

# 

حضرت شعادین اوس فی تنیز فر ، تے بین که ایک حدیث بیان کرتا ہوں اسے میادر کھانو ، رسول القد مین پینیز فر ماتے بین که جب لوگ سون حیا ندی جمع کرنے مگیس تو تم ان کلمات کو کثر ت سے کہا کرو ،

( الله مَّ النِّهُ النِّهُ النَّبَاتَ فِي الْا مْرِ وَالْعَرَيْهَةَ عَلَى الرَّشْدِ، وَالْمَلُكُ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَالْمَلُكُ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاللّٰهُمَّ النَّلُكُ مِنْ عَبَادَتِكَ وَاللّٰهُمَّ اللّٰهُ وَاللّٰمَاكُ مِنْ عَيْرِ مَا تَعْلَمُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا تَعْلَمُ وَاللّٰمَعُفِرُ كَ لِمَا تَعْلَمُ وَاللّٰمَاكُ مِنْ حَيْرِ مَا تَعْلَمُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا تَعْلَمُ وَاللّٰمَاكُ لِمَا اللّٰمَاكُ مِنْ حَيْرِ مَا تَعْلَمُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا تَعْلَمُ وَاللّٰمَادُ فَيْوُ لَكَ لِمَا تَعْلَمُ وَاللّٰمَاكُ مِنْ مَا تَعْلَمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا تَعْلَمُ وَاللّمَالُولُ اللّٰمَاكُ مِنْ مَا تَعْلَمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الل

ترجمہ ''اے اللہ! میں جھے کا م کی ثابت قدمی اور رشد و ہدایت کی پختگی طلب کرتا ہوں ، اور تیری نعمتوں کاشکریہ ، اور تیری عبادتوں کی اچھائی ہے اس کو طلب عبادتوں کی اچھائی ہوں ، اور سیل متی و بھلائی ہے اس کو طلب کرتا ہوں ، اور تیرے علم میں جو بھلائی ہے اس کو طلب کرتا ہوں ، اور جن برائیوں کو تو جانتا ہے ان سے استعفار طلب کرتا ہوں ، اور جن برائیوں کو تو جانتا ہے ان سے استعفار طلب کرتا ہوں ، بیشک تو تمام غیوب کو خوب جانتا ہے۔''

## ﴿ ٢٨ ﴾ موت كے سواہر چيز سے حفاظت كا نبوى نسخه

مند برزار میں حدیث میں ہے کہ نبی کریم سے بھتانے فر مایا کہ اگرتم بستر پر لیٹنے وقت سور وَ ف تحداور سور وَ قُدلُ هُو َ اللّٰهُ پُرُ صالوتو موت کے سواہر چیز ہے امن میں رہوگے۔(تغیرابن کیڑر:۲۳/۱)

## ﴿٢٩﴾ جِهارٌ پھونک کر کے رقم لینا جائز ہے۔

تھیجے بخاری شریف فضائل قرآن میں حضرت ابوسعید خدری بنائنٹیئے سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے ، ایک جگداتر سے ہوئے تھے، نا گاہ ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہال کے قبیعہ کے سردارکوسانپ نے کاٹ بیاہے ، ہمارے آ دمی یہاں موجو دلبیں ۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جوجھاڑ بھونک کردے؟

ہم میں سے ایک شخص اٹھ کراس کے ساتھ ہولیا ،ہم نہیں جائے تھے کہ یہ بچھ دم جھاڑ بھی جانتا ہے ،اس نے وہاں جاکر بچھ پڑھ کر دم
کیا ، خدا کے فعنل سے وہ بالکل اچھا ہوگیا۔ تمیں (۳۰) بکر یاں اس نے ویں ،اور ہماری مہمانی کے لیے دو دھ بھی بہت سارا بھیج ۔ جب وہ
واپس سے تو ہم نے کہا کہ کیو تم کواس کا علم تھ ؟اس نے کہا . میں نے تو صرف سور ہ فی تخہ پڑھ کر دم کیا ہے ۔ہم نے کہا :اس آئے ہوے
مال کو نہ چھیڑو ، پہلے رسول القد میرے بہت مسئد پوچھ ہو۔ مدینہ منورہ میں آگر ہم نے رسول القد جے بہت نے کر کیا۔ آپ سے بہت نے فرہ یا
اے کیے معلوم ہوگیا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے کی سورت ہے ؟اس مال کے جھے کر لو ، میرا بھی ایک حصد مگانا۔ (تعیر ابن کیٹر اس)

# ﴿ ٣٠ ﴾ شكركرنے والے سائل برنبي كريم اللي كان كي نوازش

منداحد میں ہے کہ رسول امتد مطابع ہے ہاں ہے ایک سائل گزراء آپ مطابع ایک مجور دی ، وہ بہت ہو ہوایا اور مجور نہ ا ہی۔ بھر دوسرا سائل گزراء آپ میں بھی وہی مجور دی۔ اس نے بخوشی لے لیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں بھی کا عطیہ ہے۔ آپ میں بھینانے اُسے (مزید) ہیں (۲۰) درجم دینے کا تھم دیا۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ آپ میں بھی دہدہ نہ مایا۔ اسے ب جاؤ اور اُم سلمہ فراتی باس جالیس (۲۰) درجم میں وہ اسے دلوادو۔ (ان کیٹر ۲۰)

# المنظم ال

﴿ الله ﴾ ریا کاری والے اعمال بھینک ویئے جائیں گے

حضرت انس بنالتنو بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمصطفی میں ہے تنافرہ یا قیامت کے دن انسان کے نیک اعمال کے مہر شدہ صحیفے خدا کے سامنے چین ہول گے۔خدا تعلی فر مائے گا: اسے پھینک دوء اسے قبول کروء اسے قبوں کروء اسے پھینک دو۔ اس وقت فرشیتے عرض کریں گے کہ اے خدا وند قد وس اجہال تک ہماراعلم ہے ہم تو اس شخص کے نیک اعمال ہی جانے ہیں۔ جواب ملے گا جن کو ہیں پھنکوار ہا ہول ہیں دہ اعمال ہیں جن میں صرف ان اعمال کوقبول فرماؤں گا ہول ہیں دہ اعمال ہیں جن میں صرف ان اعمال کوقبول فرماؤں گا ہوں ہی دوسرف میرے ہی لیے کئے ہول۔ (ہزارہ ابن کیٹر:۳۸۲/۳)

﴿ ٣٢﴾ عظیم نورحاصل کرنے کا نبوی نسخہ

حافظ ابو بمر بزار بھی نہیں نے اپنی کتاب میں میں وایت ذکر کی ہے کہ رسول امتد میں کیانے نے فرمایا: '' جو شخص رات کے وقت میہ آیت ایسے گا:

﴿ فَكُنْ كَانَ يَوْجُوالِقَاءَ رَبِّمِ فَلْيَعْمَلُ عَبَّلا صَالِحًا وَّ لَا يُشُوكَ بِعِبَادَةِ رَبِّمَ أَحَدًا ﴾ (سوءَ كنف ١١٠) ترجمہ: ''جوخش اپنے رتب سے ملنے کی آرز در کھتا ہے وہ نیک کام گرتار ہے اور آپنے رب کی بندگی میں کسی کوشر یک نہ کرے۔'' ابتد تعالی اسے اتنابر انور عطافر مائیں گے جوعد ل سے مکہ تک (کی مسافت کے بقدر) ہوگا۔' (ابن کیر:٣٩١/٣)

﴿ ١٣٣ ﴾ حيار چيزول ميں خيرو برکت اور شفاء ہے

ابن جربر میں حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا فرمان ہے کہ جب تم میں ہے کوئی شفا چاہتے قرآن کریم کی کسی آیت کو کسی صحیفے (کا مذ)

پر کئی لے ، اورا ہے بارش کے پونی ہے دھو لے ، اورا پی بیوی کے مال (مہر) ہے اس کی رضامندی ہے چیے لے کرشہد خرید لے ، اورا ہے

پی لے ، پس اُس میں کی وجہ ہے شفاء آجائے گی۔ قرآن کریم کے بارے میں خدا تعالیٰ کا فرمان ہے

﴿ وَ نُسْزِلُ مِنَ الْقُوْ اَنِ مَا هُو شَفَا ءَ وَ رَحْمَةُ لِلْمُومِنِيْنَ ﴾ (سورة بی اسرائیل ۸۲)

ترجمہ: آئیم فے قرآن میں ہے وہ نازل فرمایا ہے جوشفا ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے۔'
ووسری آیت میں ہے :

ووسرى ايت على ب: ﴿ وَلَوْ لَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا ءً مُبارسُكًا ﴾ (سورة ق: ٩)

ترجمہ: "جم آسان ہے بایر کت یانی برساتے ہیں۔"

اور فرمان ہے.

﴿ فَإِنْ طِبْسُ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا هَرِينًا ﴾ (سورة نسوم) ترجمه: 'الرعورتين اين مال مهر مين سے اپنی خوشی سے تنهين دے ديں توبے شکتم اسے کھاؤمزہ وارخوشگوار بجھ کر۔''

ربید ہے بارے میں فر مانِ خدا تعالیٰ ہے: شہد کے بارے میں فر مانِ خدا تعالیٰ ہے:

﴿ نِيهِ شِعَاء كُلَّنَّاس ﴾ (سورة لل ١٩٠)

ترجمه ''شہد میں لوگوں کے لیے شفاء ہے۔''

ابن ماجه میں ہے کہ حضورا کرم من میں افر ماتے ہیں:

﴿ ١٩٧٤ جنت كامؤمنين كے نام بيغام

بیزبریت اہم بیغ م ہے، جوشخص اس پڑمل کرے گاہ ہ جنت الفر دوس کا دارث ہوگا۔ مردی ہے کہ جب الندیق کی نے جنت عدل پیدا کی اور "یتنی تلاوت کیس جوقر آن ہاتھ سے لگائے تو اسے دیکھے کرفر مایا سپچھ بول۔ اس نے درج ذیل آئیتیں تلاوت کیس جوقر آن میں نازل ہوئیں۔(ابن کشر)

مفلحين كي جيه صفات وخصائل:

ان آیتوں میں مؤمنین مفلحین کی چیوصفات و خصاک بیان کی گئی میں

- نشوع وخضوع سے نمازی پڑھنا یعنی بدن اور دل سے ابتدی طرف جھکن۔
  - الله باطل القواور شمي باتول سے مليحد ور بنا۔
    - الكوة يعنى الى حقوق اداكرتاب
  - 😙 يواپنيدن بفس اور مال کويو ک رڪئا۔
- 🗈 الالت اورعهدو پيان يعني قول وقر اركى حفاظت كرنا، كويا معاملات كودرست ركھنا۔

الله العزيزوه جنت الفردوس كاضروروارث جوگا۔

#### نبي كريم مين ويناك اوصوف واخلاق:

سانی نے کتاب النفسیر میں بزید بن با بنول ہے تقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ما نشیہ جرائیڈا ہے سوال کیا کہ رسول القد میں پیڈ کا خلق کیسا اور کیا تھا؟ حصرت ما نشہ برائیٹ نے فرمایا نبی کریم ہے پہنے کا ختق لیٹن طبعی عادت وہ تھی جوقر آن کریم میں ہے۔اس کے بعد حضرت عا کشہ ڈانھنی نے بیداس آینتیں تلاوت کر کے قرمایا کہ بس یمی فعق وعادت تھی رسوں امتد دینے پیٹیڈ کی۔(معارف بتر آن ۲ ۲۹۳)

#### ﴿ ٣٥﴾ ما تف غيب كابيغام

ا بن ابی حاتم میں ہے کہا کی بزرگ فر ماتے ہیں کہ میں ملک روم میں کا فروں کے وتھوں میں گرفقا رہو گیا تھا ،ایک دن میں نے سنا كه ما تف غيب ايك يهاركي جوتى سے ياواز بلند كهدر ما ي

'' خدا یا!اس پرتعجب ہے جو تھے یہج نتے ہوئے تیرے سوااور دوسرے کی ذات ہے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔خدایا!اس پر مجھی تعجب ہے جو بچھے بہجائے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے یاس لے جو تا ہے۔''

يحرذ رائضم كرايك مرز ورآ واز لگائي اوركها:

'' پوراتعجب اس پرہے جو تحقے پہچ نے ہوئے دوسرے کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جن ہے تو تاراض يوجائي

یہ ک کرمیں نے بلندآ واز ہے یو چھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان ' جواب آیا کہ میں انسان ہوں ،تو ان کا موں ہے اپنا وھیون ہٹ التو تخفي فا كده نه دين اوران كامول مين مشغول بوه جوتيرے فائدے ئے بين . (تفيه اس شير ۴۲۴)

## ﴿ ٣٦﴾ اینے رب کی رحمتوں ہے مواقع تلاش کرتے رہو

حضرت محمد بن مسلمہ انصاری بنائینؤ کی موت کے بعدان کی توار کی میان میں ہے ایک پر چہ نکا جس میں تحریر تھا کہم اپنے رب کی رحمتوں کےمواقع تلاش کرتے رہو، بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے وقت تم دنیائے خیر کرو کہ اس وقت رب کی رحمت جوش میں ہو ،اور تہہیں وہ سع دت ل جائے جس کے بعد بھی حسرت وافسوں نہ کر تا ہڑ ہے۔ (ابن کثیر)

## ﴿ ٢٣٤ ﴾ انكساري كرنے اور تكبر كرنے والوں كاانجام

ہیمتی کی شعب ایا بمان میں ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب ب<sup>دائق</sup>ڈ نے منبر پر کھڑے ہوکر فرمایا کہاے لوگو! تواضع اورانكسارى كروماس ليه كهيس في رسول الله من كفر مات موت ساب كه:

( مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِي نَفْسِه صَغِيْرٌ وَفِي أَغْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّهُ فَهُوَ فِي أَغْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَهُوَ أَهُونُ عَنَيْهِمْ مِنْ كُلْبٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ ) (مَشَوة ص ٣٣٣) تر جمہ '' جوابقد کے لیے انکساری کرے گا القدتعالی اس کو ہلندفر ما نتیں گے ، پس و داین نظر میں حقیر ہےاوراوگول کی نگاہوں میں بزرگ ہے۔اور جو تکبر کرے گا امتد تع کی اس کو بست کریں گے ، پس وہ وگول کی نگا ہوں میں حقیر ہے اورانی نظر میں برارگ ہے، یہال تک کہوہ لوگول کے نز دیک کتے اور خنز ریسے بھی زیادہ ذکیل وخوار ہے۔''

#### ﴿ ٣٨﴾ تين نجات دينے والی اور تين تباہ کرنے والی چيزیں حضرت ابوہر رہ ہلانیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ہے بیٹانے فرمایا تمین چیزیں نجات دینے والی ہیں ،اور قین چیزیں تناہ کرنے والي پيں۔ نجات دينے والي تين چيزيں: 🕥 الله ہے ڈرنا خلوت وجلوت میں۔ 🚯 حق بات كهنا خوشي ونا خوشي بيل\_ 👚 اور (خرچ میں ) میاندروی اختیار کرنا ، مالداری اورغر جی میں۔ ا ورمتاه كرنے والى تين چيز سي پيرېن: (آ) خواجش نفس کی پیروی کرنا۔ ع حصور الكرنا-﴿ الله المحمدةُ كرناءاور بينتيول في سخت ترب (مفكوة ص٣٣٧) ﴿ ٣٩﴾ وه کون سا درخت ہے جومسلما نوں کے مشابہ ہے سی بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر بناتین سے منقول ہے کہ ہم بی کریم بھے بیٹنے کے باس بیٹھے ہوئے بتھے۔ آ ب بھے بیٹنا نے فر مایا مجھے بتوا وَ وہ کون سا درخت ہے جومسلمان کے مشابہ ہے ،جس کے بیتے جھڑتے نہیں ، نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں ، جواپنا کھل ہ موسم میں لا تار ہتاہے۔

عبداللہ بن عمر خلیجنی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت تھجور کا ہے ،کین میں نے دیکھا کہ جلس میں حصرت ابو بکر ،حضرت عمر خلیجنی ہاوروہ خاموش ہیں تو میں بھی چپ رہا۔

ئی کریم مشریقائے ارشادفر مایا: وہ مجور کا درخت ہے۔

جب بیہاں ہےاُٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد (حضرت عمر طالفنڈ) سے میدڈ کر کیا تو آپ طالفنڈ نے فر مایا: پیارے پیٹے!اگرتم میہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے ل جانے سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ (ابن کیٹر ۳۲۳)

﴿ ﴿ ٢٠ ﴾ حسد، بدرگمانی اورشگونِ بدے بیخنے کا نبوی فارمولہ

طبرانی میں ہے کہ تین تصلتیں اُمت میں رہ جا کیں گی:

۲ جدرتا ﴿ بگانی کرتا۔

ایک خص نے پوچھا:''حضور مین کیا بھران کا تدارک کیا ہے؟''فرمایا:

'' جب حسد کرے تو استغفار کریے جب گمان پیدا ہوتو اے چھوڑ دے اور یقین نہ کر اور جب شکون لے خواہ نیک نکلے خواہ بداینے کام سے نہ ژکءاسے یورا کر۔ (ابن کیٹر یہور ہم حجرات آیت ۱۱)

﴿ الهم ﴾ موت ہے کوئی نیج نہیں سکتا

مورة جمعه بين الله تعالى ارشا وفر ماتے ہيں:

﴿ تُلُ إِنَّ الْمُوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلَى عَلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّنكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴾ (مورة جود ٨)

تر جمہ:'' آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھا گتے ہووہ (موت ایک روز) تم کو آپٹرے گی، پھرتم پھیرے ہو کے چھپی اور کھٹی (تمام) یا تول کے جانے والے کی طرف، پھروہ تم کوتم ہمارے سب کئے ہوئے کام بتعادے گا۔'' یعنی موت سے ڈرکر کہاں بھاگ سکتے ہو، ہزار کوشش کرو، مضبوط قلعوں میں درواز سے بند سرکے بیٹھ ہوؤ، وہاں بھی موت 'چھوڑنے والی نہیں ،اور موت کے بعد پھروئی اللّٰہ کی عدالت ہےاورتم ہو۔ (نوائہ طانی)

﴿ ٢٢ ﴾ موت سے بھا گنے دالے کی مثال

مبٹم طبرانی کی ایک مرفوع مدیث میں ہے کہ موت ہے ہوائے والے کی مثال ایس ہے جیسے ایک اومڑی ہوجس پرز مین کا پکھ قرض ہو، وہ اس خوف ہے کہ کہیں میہ مجھ سے ما مگ نہ بیٹھے بھا گے اور بھا گئے بھائے جب تھک جائے تب اسے بھٹ میں گھس جائے، جہاں تھسی اور زمین نے پھر اس سے نقاضا کیا کہ لومڑی! میرا قرض اواکر، وہ پھر وہاں ہے ذم وہائے ہوئے تیزی ہے بھاگی ،آخر یونہی بھاگتے بھاگتے مرکئے۔(ابن کیٹر)

# ﴿ ٣٣﴾ ﴾ أمت محمد بيرية بيزيز جا مليت كي كام نه جيموڙ ہے گي

حضورا کرم مینید کی پیشین گوئی

ابویعلی میں ہے کہ میری اُمت میں جارا کام جا بیت کے ہیں جنہیں وہ شرچھوڑ گ

﴿ اِنسان کواس کے نسب کا طعنہ دیا۔

الم حسب نسب پرفخر کرنا۔

اورميت يرنو حدكرناب

اللہ ستاروں ہے بارش طلب کرنا۔

اورفر مایا توحہ کرنے والی عورت اگر ہے تو ہے ئے مرجائے تو اسے تی مت کے دن گندھک کا پیراجن پہنایا جائے گا اور تھجلی کی چاور اُڑھائی جائے گی۔

مسلم شریف میں ہے کہ رسول امقد مینے پینہ نے نو حہ کرنے والیوں اور نو حہ کو کا ن انگا کر سننے والیوں پر هنت فر ما کی ہے۔ (این کثیر بہورہ صف ہے پہلے)

﴿ ٢٣ ﴾ لاعلاج امراض كاعلاج

بغوى اور تغبى نے حضرت عبدالله بن مسعود ض تؤیت دوایت کی ب کدان کا گزرایک ایس بارکے پاس سے بواجو تخص امراض میں بنل تقد حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے اس کے کان میں سورہ مؤمنون کی درخ ذیل آ بیتیں پڑھیں ، وہ اس وقت اچھا ہوگیا. ﴿ أَفَعَسِبْتُهُ أَنَّهَا حَلَقُنْكُمْ عَبْتًا وَ أَنْكُمْ اللّٰهَ الْ تُوحَعُونَ فَقَتَعَلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو آرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ٥ وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَهَا أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّهَا حِسَابٌه عِنْدَ رَبِّهِ " إِنّه لَا يُفْلِحُ الْكُورُونَ ٥ وَقُلْ رَّبِ الْعُفِرُ وَارْحَمْ وَأَنْتَ حَيْرُ الرَّحِعِيْنَ ٥ ﴾ (سورة المومنون ١٨٠١١٥)

ترجمه: '' بال تو كياتم نے بيدخيال كيا تھ كہ ہم نے تم كو يوں ہى مهمل بيدا كرديا ہے؟ اور تمبارے پاس پھركر شاآ و كے؟ سواللہ

تعالیٰ بہت ہی ، کی شان ہے جو حقیقی بادش ہے ، اس کے سواکوئی بھی لائن عبدت نہیں (اوروہ) عرش مقیم کا ، لک ہے ، اور جو شخص القدتع لی کے سرتھ کی اور معبود کی عبدت کرے کہ جس (ئے معبود ہونے) پراس کے پاس کوئی دلیل نہیں ، سواس کا حساب اس کے رہت کے بیمال ہوگا۔ ب شک کا فرول کا بھل نہ ہوگا ، اور آپ یوں کہا کریں ، اے میرے رہ ! (میری خطا تمیں) معاف فرہ ، اور مجھ پررحم فرہا ، اور تو سب رخم کرنے واٹوں سے بڑھ کررخم کرنے والہ ہے۔'' رسول القد سے پہلانے خطرت عبداللہ بن مسعود بڑالنی ہے دریافت کی کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھ تھا ؟ عبداللہ بن مسعود جو تین نے عرض کیا کہ بیا آپیش پڑھی تھیں۔ رسول القد سے بڑھ نے فر مایا کرتیم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہا اگر کو گا آدی جو یقین رکھنے والا ہو بیا آپیش پہاڑ پر پڑھ دے ہو شان ہے۔ (قرمی مظہریء یہ مدارف شر ان ۲۲۸)

﴿ ٣٥﴾ التد تعالیٰ نے درج ذیل چیزوں میں بڑی شفاءر کھی ہے

🗇 صدقه مین شفاء ہے۔

شهد میں شفاءے۔

﴿ سورهَ فاتخديش شفاء ٢٠

الله سفركرني مين شفاء --

🚯 قرآن میں شفاء ہے۔

ا زمرم من شفاء ہے۔

المرحى مين شفاء ہے۔

(ع) كلونجي مين شفاء ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ حج کر وغتی ہو گے ،سفر کر وصحت پاب ہو گے ، لینی تبدیلی ، آب وہوا اکثر صحت کا سبب ہوتی ہے ،اور بہت کثرت سے اس کا تجربہ ہواہے۔(نصائل ج ش ۲۸)

## ﴿ ٢٦ ﴾ خوبصورت لركول كے ساتھ أٹھٹا بيٹھٹا موجب فتنہ ہے

ہم جنسی ہے بیچنے کے لیے وہ تمام دروازے بند کرنا ضروری ہے جواس منحوں تمل (لواطت) تک پہنچاتے ہیں۔ برایش وعمر بچول کے ساتھ اختلاط ہے بیچنے کی ہرممکن کوشش کی جائے ۔ بعض تابعین کا قول ہے کہ دیندارعبادت گرارنو جوانوں کے لیے بچاڑ کھانے والے درندے ہے بھی بڑاوشمن اورنقصان وہ،وہ تامر دمڑ کا ہے جواس کے پاس آتا جاتا ہے۔

حسن بن ذکوان کہتے ہیں ولداروں کے بچوں کے ساتھ زیادہ آٹھ بلیشانہ کرو،اس سیے کہان کی صورتیں عورتوں کی طرح ہوتی ہیں اوران کا فتنہ کٹواری عورتوں سے زیادہ تنگیین ہے۔ (شعب الایمان ۳۵۸٫۳)

کیونکہ عورتیں تو کسی صورت میں حال ہو تکتی ہیں الیکن ٹرکوں میں حلت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔

عبدامقد بن مبارک فیسید فرماتے بیل کدا یک مرتبه حضرت سفیان توری فیسید حمام میں داخل بوئے تو و ہاں ایک خوبصورت لڑکا بھی آگی تو آپ فیسید نے فرمایا کداہے ہا ہر نکالو، کیونکہ عورت کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے اورلڑکول کے ساتھ دس سے زائد شیطان ہوتے ہیں۔ (شعب الدیمان:۳۱۰/۳)

ای بناء پر نبی کریم ہے پہتام کا تھم ہے کہ جب بچے بچھدار ہو ج نمیں تو ان کے بستر ملیحد ہ کردو، تا کہ ابتداء بی ہے وہ بری عاد تول ہے محفوظ ہو جا نمیں ۔ نیز بچوں پر نظر رکھنی جا ہے کہ وہ زیادہ وفت بالخصوص تنہائی کے اوقات بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ گڑاریں۔ اگر نئی بچے ایک کمرے میں رہتے ہوں تو ہرایک کا بستر اور لی ف الگ ہونا جا ہے۔

ان تمام تفصیلات ہے معلوم ہوگی کہ صرف اپنی منکوحہ بیویوں اور مملوکہ ہاندیوں سے بی شہوت پوری کرنے کی ایازت ہے۔اس

المجان المحال ا

# ﴿ ٢٧ ﴾ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف شيئة كاكفن

حصرت مبل ہن سعد بنی نوڈ فرمات میں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم مینے ہوتا کی خدمت میں ایک جاور لے کرحاضر ہوئی اور مرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں بھتی اپنے جا درمیں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور اسے میں آپ سے بھتے کی خدمت میں لہ کی ہوں تا کہ آپ سے بھتے ا اسے ڈیب تن فرمالیس ۔

حضور نبی کریم بینے پیلانے بہت شوق ہے وہ چار قبول فر ، لی۔ پھرای چا در کوازار کی جگہ پہن کر مجمع میں تشریف لائے۔ای وقت ایک صحالی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈائٹونٹ نے درخواست کی کہ حضرت! بیہ چا در مجھے عنایت فر ، دیں ، بیتو بہت عمرہ ہے۔حضور نبی کریم معربی پینے نے فر مایا بہت اچھا۔ پھر کچھ دیرتشریف رکھنے کے بعد آپ مینے پہلا ندرتشریف لے گئے اور دوسری ازار بدل کروہ چا درسوال کرنے والے کو پیجوادی۔

یہ ماجراد کی کر دیں گئے نے ان سحالی پرنگیر کی کہ جب تمہیں معلوم تھ کر پیٹیبر دیے ہوئے کسی سائل کور ذہیں فرماتے تو تم نے یہ چیا در ، نگ کر اچھا نہیں کیا ۔ انہوں نے جواب دیا کہ'' میں نے تو اپنے کفن میں استعمال کرنے کے لیے بید درخواست پیش کی تھی ۔'' حصرت ہمل جالتین فرماتے ہیں کہ دافعی ایس ہی ہوا، جب عبد الرحمٰن بن عوف جالتن کا انتقال ہوا تو آپ جالتن کواسی جیا در میں کفن دیا گیا ۔

(بخاری شریف ۱/۰ که ۱۹۳۱۸ ۱۳/۲،۲۸۱۱ ۸۹۳،۸ مکارم اخل ق م ۲۳۵)

#### ﴿ ٢٨﴾ مياں بيوى ايك دوسرے كاستر نه ديكھيں (پيمضمون ضرور پڙھيس اورنسيان كے مرض ہے بچيس)

اسلامی تعلیم میہ ہے کہ زوجین بھی آلیس میں بالکل ہے شرم نہ ہوجایا کریں بلکہ حتیٰ الامکان ستر کا خیال رکتیں۔ چتا نچے ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود ملائنڈ؛ رسول اکرم میرے پیلا کا میمبارک ارشاد قل فریائے ہیں:

( إِذَ آ أَتِّي أَحَدُ كُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَا يَتَجَرُّ دَاكِ تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ)

'' جبتم میں سے کوئی شخص اپنی بیوگ کے پاس جائے تو حتی الامکان ستر پوشی کرے اور جا توروں کی طرح با انکل ننگے نہ ہو جاما کریں ہے''

معلوم ہوا کہ حیاء کا تقاضا ہے ہے کہ میاں ہیو کی بھی ایک دوسرے کے ستر کو شدہ یکھیں۔ حضرت عائشہ بنی بیٹی فرماتی ہیں کہ بوری زندگی شدیں نے نبی کریم ہے بیچینز کاستر ویکھا نہ آپ ہے بیٹیز نے میراویکھا۔ اس بات کا خاص لحاظ رکھ کرشرم وحیاء کا ثبوت دینا چاہیے۔ والدین کے اعلی لوا فلاق کا اولا و پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم وحیاء کے تقاضوں پڑکمل پیرا ہول گے قو ہماری اولا و بھی ان ہی صفت وخصائل کی حامل ہوگی ،اورا گرہم شرم وحیاء کا خیال نہ رکھیں گئے تو اولا دیس بھی ای طرح نے خراب جراثیم سرایت کرجا نمیں گئے۔
کہ حامل ہوگی ،اورا گرہم شرم وحیاء کا خیال نہ رکھیں گئے تو اولا دیس بھی ای طرح نے خراب جراثیم سرایت کرجا نمیں گئے۔
اس معاشرے میں ان کی قتل اتار نے کی کوشش کے لیے ویش کو بیٹر اور کی کوشش سے بیٹر اور کی کوشش سے معاشرے میں ان کی قتل اتار نے کی کوشش

کی ہاتی ہے اوراس کا باکل کی افائین رکھ جوتا کہ رہ اور ہی را خانق وہ لک تنہائیوں میں بھی ہی رہ استا تک ل سے پوری طرح واقف ہے ،وہ س برترین حات میں جمیں دیجھے گا تواہ کے سی قدر نا گوارگر رہے گا۔ اس سے امتد سے شرم کرنی ضروری ہے۔ بیشرم وحیاء بی جمیں ایسی بری بوت سے بچا سکے گا۔ ملا وہ ازیس سرتریق میں با پرواہی کا ایک اور نقشہ ان حضرات فقہاء نے تعصا ہے کہ اس کی وجہ ہے آ دمی پر بھول اور نسیاں کا فیہ ہوج ہوجا تا ہے اور ضروری باتیں بھی اسے یا دہیں رہتیں۔ علامہ ش می جمیشیہ قرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی بھول اور نسیاں کہ بھول اور نسیاں کہ جوب تا ہے اور خاری ہیں کہ سے یا درائی کی طرف دیکھے۔ (ش کی اور 10 کا ایک سے تورٹ النسیان) بہر حال نظر بھی ہے کہ دمی اللہ میں میں ہوتے سرتر پر بالم ضرورت نظر بھی ہے جس سے نظر کو محفوظ رکھنا جا ہے۔

بہر حال نظر ہے صادر: و نے والی نامنا سب باتوں میں سے اپنے سرتر پر بالم ضرورت نظر بھی ہے جس سے نظر کو محفوظ رکھنا جا ہے۔

﴿ ٢٩﴾ چغلخوري کي تباي

ینل خوری کے مف سد بیان کرتے ہوئے امام فزان میں بیٹے یہ واقعہ تقل کیا ہے کہ ایک شخص برزار میں غام خرید نے گیا۔ ایک خوام اے بیندا گیا۔ یہ واقعہ تقل کیا ہے کہ اس میں چفی کی عادت ہے۔ خریدار راضی ہوگیا اور خوام نے بیندا گیا۔ یہ والے بینی کہ کہ کہ کہ اس خوام کی چفل خوری کی عادت نے بیگل کھوایا کہ اس نے اس شخص کی بیوی سے اور خوام خوری کی عادت نے بیگل کھوایا کہ اس نے اس شخص کی بیوی سے تنہائی میں جو کر کہ کہ کہ اس کے اس شخص کی بیوی سے تنہائی میں جو کہ کہ دونوں میں دوبار مجب کا انتظام کر سکو۔ بیوی اس پرتیار ہوگئی اور سے اس نے اس کے بیوس کا ارادہ بائدی رکھنے کا جہ دہم دوبار محبت کا انتظام کر سکو۔ بیوی اس پرتیار ہوگئی اور اس نے استے ہوگئا دی بیوی نے کہ میں دوبار محبت کا انتظام کر سکو۔ بیوی اس پرتیار ہوگئی اور اس نے استے ہوگئا تا تاہ کہ کہ میں دوبار موب کے بیوس بات بنائی کرتم ہاری بیوی نے کسی غیر مروسے تعلقات تو تم کر سکتے ہوشیار رہنا۔

۔ رات کو جب وہ بیوی کے پی کٹیا تو دیکھا کہ بیوی استرہ رہی ہے۔ وہ بچھ گیا کہ غدام نے جوفیر دی تھی وہ بچی تھی۔اس لیے قبل اس کے بیوی کے بیوی کے بیان اس نے اس استر سے بیوی کا کام تمام مردیا۔ جب بیوی کے گھر والوں کواس واقعے کاعلم بیوالو انہوں نے آئر شو ہر کو تاک مردیا۔اس طرح اجھے خاصے نی ندانوں میں خوزیزی کی نوبت آگئی۔(احیا، عدم ۹۰۳)

ا خرش پیغلی ایسی بری نیاری ہے جس ہے معاشرہ فساو کی آ ماجگاہ بن جاتا ہے ،اسی لیے حضرت حذیفہ جائٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خودرسول امقد میرے پیئیز کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ:

> ( لَا يَكُونُولُ الْجَنَّةَ نَهَا مُر ) (رواهُ سلم مِشْكُوة من اام) ( فِي عَلَى خُوراً دمى جنت مِين داخل نبين بوگا ـ "

#### 🗟 • 🗅 🕫 جہتر ین بند ہے اور بدتر ین بندے

«هنرت حبدالمذین شنم اور «هغرت اس» بنت بزید بناتین سے روایت ہے کہ نبی کریم ہے کہ بند نے ارشادفر مایا اللہ کے بمبترین بندے وہ میں جن ودیجے کرالمدت کی یاد کے ماور بدترین بندے وہ بیں جو چغییاں کھاتے بھرتے میں ، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں ،اورجو اس بات کے صالب اور کوشاں رہتے ہیں کہ یاک دامن بندوں کوسی گناہ کے ساتھ ملوث کردیں۔ (مظنوۃ ص ۴۵)

# ﴿ ٥١ ﴾ عذاب قبر كاايك عجيب واقعه

تجارت میں لوگوں کو دھو کہ مت دو

عبداحميد بن محمود مغولي سبتے بيں كه بين حضرت عبدامقد بن عباس التفظيم كا مجلس ميں حاضر فقاء بيجھ لوگ آپ كی خدمت ميں حاضر

علی بھر نے بورٹی کی جھر ہے ہے ہے ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے۔ ایک ہے ہے۔ ایک ہے ہے۔ ایک ہے ہے ہے ہے۔ ایک ہے کا انقال ہوئے اور عرض کیا کہ جم نے کے ارادے سے نکے بیں ، جب جم ذات الصفاح (ایک مقام کا نام) پنچے قو ہمارے ایک ساتھی کا انقال ہوگیا، چذہ نجی ہم نے اس کی جمبیز و تیفین کی ، پھر قبر کھود نے کا ارادہ کی ، جب ہم قبر کھود کچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کا سے ناگ نے بورگ قبر کھود کے تو ہم ہے ، اس کے بعد ہم نے دوسر کی جگہ قبر کھود کی قوم ہال بھی وہی سمانپ تھا۔ اب جم میت کوویت ہی جیوڑ کر آپ کی خدمت بھی آئے ہیں کہا ہے ہم کیا کریں؟

حضرت عبداً ملتہ بن عب س فی خام ہے۔ بیسانپ اس کا وہ بیٹس ہے جس کا وہ ما دی بتیا۔ جاؤا ہے ای قبر بیس دفن کر دو۔اللہ کی تسم! اگرتم اس کے لیے پوری زمین کھود ڈالو کے پھر بھی وہ سانپ اس کی قبر بیس پاؤگے۔ بہر حال اے اس طرح دفن کر دیا گیا۔ سفر سے واپسی پراوگوں نے اس کی بیوی ہے اس شخص کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا یہ عمول تھ کہ وہ نعد نیچنا تق ،اور روز اند بوری بیس ہے تھر کا خرجی نکال کراس بیس اس کے بقدر بھس ما اور یتا تھا۔ گویا دھو کہ ہے بھس کوندہ کی قیمت برفر وخت کرتا تھا۔

( بيه في في شعب الاين ان بحواله شرح الصدورص ٢٣٩)

## ﴿ ٥٢﴾ قيامت كون سب سے مهلے حضرت ابراجيم عليانا كولياس بيهايا جائكا

بخارى شريف ميں حضرت عبداللدين مباس بنائفئ كى روايت ہے ووفر مات ہيں. ( قَامَ فِيْنَا النّبِي صَدَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ: إِنَّكُمْ مَّحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْ لَا مَا بَدَأَمَا أَوَّلَ خَلْقِ

تُعِيدُهُ (الآية) وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَآئِقِ يُكُسَى يَوْمَ الْقِيلَةِ إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ )

ترجمہ '' نبی کریم میں پیتا ہی رے درمین ل تقریر کرنے کے کیے گھڑے ہوئے اور ارش دفر ہایا کہتم سب کو نئے پیر ننگے بدن ختنہ کے بغیر جمع کیا جائے گا(ارش دخداوندی ہے) جیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا ای طرح ہم وو بارہ پیدا کریں گاور مختوق ت میں جسے قیامت کے دن سب سے پہلیاس پہنا ہا جائے گا وہ حضرت ابرا ہیم نتیل المد میزور میں۔'

ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہنے حضرت ابرا نہم عیاسات کو دوقیطی کیٹر وں کا لباس پہنا یا جائے گا۔ پھر نمی کریم میں تاہیں کو عرش کی دائیں جانب و صاری دار جوڑا زیب تن کرایا جائے گا۔اب سوال بیہ ہے کہ یہ، عز از سب سے پہنے حضر عیاساتا کو عطاکئے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ماہا ، کے متعددا تو ال بیں

# ﴿ ۵۳ ﴾ الله كيليج ججرت كرنے والے فقراء كا عزاز واكرام

قیامت کے دن نی کریم بھے پہنٹہ کاہرا متی انشاء اللہ دوش کوڑ کے پانی ہے سے اب ہوگا، بیکن آبھ نوش نصیب اور سعاوت مند حصرات ایسے ہوں گے جن کوسب سے پہلے سیراب ہونے کا عزاز ملے گا۔ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے نبی رہم بھے پہلنے ارش افر ہایا (ایسے ہوں گے جن کوسب سے پہلے سیراب ہونے کا عزاز ملے گا۔ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے نبی کریم بھے پہلنے ارش افر ہایا (ایسے ہوں کے جن کوسب سے پہلے سیراب ہوئے کا عزاز ملے گا۔ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے نبی کریم بھے پہلنے ارش افر ہایا کہ ان کی سیرا کے بھوٹ کا کہ بھوٹی کو کا بھوٹی کا کہ بھوٹی کا کہ بھوٹی کا کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کا کہ بھوٹی کو کہ بھوٹی کا کہ بھوٹی کا کہ بھوٹی کا کہ بھوٹی کو کہ بھوٹی کا کہ بھوٹی کو کا کہ بھوٹی کو کہ بھوٹی کا کہ بھوٹی کا کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کا کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کا کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کو کہ بھوٹی کے کا کہ بھوٹی کا کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کی کے کہ بھوٹی کی کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کو کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کی کہ بھوٹی کے کہ کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کے کہ بھوٹی کے کہ کہ بھوٹی

ترجمہ ''سب سے پہلے حوش کوٹر پرآنے والے مہاجرین فقراء بوں گے (وُنیامیں) پرا سُدوبال والے اور میںے کچیلے کیٹرے والے ہوں گے ، جن کانازوقع میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں ہوسکتا اور گھر کے درواز سان کے لے ھو بنہیں ہائے۔' لیعنی ان کی ہے کسی دیکھے کرکوئی نازوقع میں بلنے والی عورت ان سے نکاح کرنے پر تیار نہ ہوگی ،اورا کر وہ نسی کے ورو زے پر جا میں تو ان کے لیےلوگ درواز و کھولن بھی پیندنہ کریں۔ دنیا میں توان کا بیرحال ہوگا اور آخرت میں ان کاوہ عز از وا کرام ہوکا کے سب سے پہلے



﴿ ۵۲ ﴾ أمت محديه كے بدترين افراد

شوقین مزاح اورفیشن کے دلدادہ لوگ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں ، نبی اکرم ہے ﷺنے ایسے لوگوں کوامت کے بدر ین افراد میں شار کیا ہے۔ارش دنبومی ہے:

( شِرَادُ أُمَّتِيَ الَّذِيْنَ وَلِكُولُولِي النَّعِيْمِ وَعُذُولِهِ هِبَّتَهُمُ الْوَاتُ الطَّعَامِ وَالْوَانُ الثِيَابِ يَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلاَمِ ) ترجمہ ''میری اُمت کے بدترین وگ وہ ہیں جونہ زوقع میں پیدا ہوئے اورائی میں پلے اور بڑھے،جن کو ہروقت ہس انواع واقب م کے کھاتوں اور طرن طرن کے لباس زیب تن کرنے کی فکر دامن گیررہتی ہے اور جو (سیکبر کی وجہ ہے ) مفعار مٹھار (چہاچہاکر) بات چیت کرتے ہیں۔''

سیدناعمر بن خطاب بن نفطاب بن نفطاب بن نفطاب بن کارشادت کے لیے ) بار ہارشال خانوں کے چکرلگانے اور بالوں کی بار بارصفائی ۔ ت بچتے رہو، اور عدہ عمدہ قالینوں کے استعمال ہے بھی بچو، اس لیے کدالقد کے خاص بندے بیش وعشرت کے دلدادہ نہیں ہوتے۔ ( کتاب الزمین ۲۶۳)

﴿ ۵۵﴾ سب ہے ہوی دولت سکون اور عافیت ہے

د نیا میں رہ کرد نیا میں مد ہوش ندر مبنا انسان کے لیے سب سے بڑا اسکون کا ذریعہ ہے، ایساشخص ظاہری طور پر کتنا ہی خشہ حال کیوں ند ہو گرا سے اندرونی طور پروہ بلی اطمینان نصیب ہوتا ہے جو بڑے بڑے سر مایہ داروں کو بھی میسر نہیں '' تا۔اس سے نبی کریم میسے بھتانے ارشا دفر مایا

( اَلَوُّ هُدُّ الدَّنْيَا يُرِيْحُ الْقَنْبُ وَالْجَسَدُ)

ترجمہ: '' وٹیا ہے کے رغبتی دل اور بدن دونوں کے لیے راحت بخش ہے۔''

د نیا میں سب سے بڑی دولت سکون اور مافیت ہے ،اگر سکون شہوتو سب دولتیں ہے کار میں اور بیسکون جھی مل سکتا ہے جب ہم و نیا ہے سرف بندر شرورت اور برائے ضرورت تعلق رھیں ،اورائد تعالی کی نعیتوں پرشکر گزار رہ گراس کی رضا پر راضی رہیں۔ حضرت غمان تکیم نے ارش دفر مایا

'' وین پرسب سے زیادہ مدد گارصفت و نیاہے بے نبتی ہے کیونکہ جوشخص دنیا ہے بے رغبت ہوتا ہے وہ خالص رضانے خداوندی کے لیے کمل کرتا ہے،اور جوشخص اخداص سے کمل کرےاس کوامقد تعی لی اجروثو اب سے سرفراز فر ماتا ہے۔'' ('کتاب از پیص میں ہے)

# ﴿ ۵۲ ﴾ جنت میں سب سے آخر میں واخل ہونے والے آومی کا حال

حضرت عبدائند بن مسعود طالقین ہے مروی ہے کہ نبی کریم ہے کہ نبی کر استادفر ہیا کہ جنت میں سب ہے آخر میں داخل ہون والے شخص کا حاب یہ بوگا کہ وہ نبیم کی آگ استے صسار ہی ہوگ ۔ بولا خرجب وہ جہنم ہے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی مطرف و کھیے کہ کہ کے استے صسار ہی بوگ ۔ بولا خرجب وہ جہنم ہے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی مطرف و کھیے کہ کھیے مجھے وہ بھیے کہ بھی اللہ نہ کہ بھی اللہ اور بے شک اللہ نے جھے وہ مشکل ہے جو دو آلین وا خرین میں سے کسی کو بھی عطانہیں کسی کھیے مہتے کہ استہ کے بھیے کہ بھی کہ بھی ہے جو دو آلین وا خرین میں سے کسی کو بھی عطانہیں کسی کے بھی اللہ بھی کہ بھی کہ بھی ہے جو دو آلین وا خرین میں سے کسی کو بھی عطانہیں کسی کے بھی میں ۔

پھراس کے سامنے ایک درخت فل ہم ہوگا تو وہ عرض کرے گا کدا ہے رہ کریم! آپ جھے اس درخت کے قریب کر دہ بچئے تا کہ میں
اس کے سامیہ بیٹھوں ،اوراس کے بانی سے بیاس بھاؤں۔اس پرائندتی لی فرہ نے گا کدائے آدی!اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو تو
کچھاور مائے گا؟ وہ خص کہ گا کہ نہیں پرور دگار! اور مزید سوال نہ کرنے کا پہنتہ وسدہ کرے گا۔ چٹ نچہ باری تعالی اس کی معذرت کو قبول
فرمائے گا کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہے اور اسے اس کے مطلوب درخت کے نیچے پہنچاد ہے گا۔ وہ خیص اس کے قریب
جا کراس کے سامیر میں بیٹھے گا اور وہاں موجود یانی ہے گا۔

پھرائ کے سامنے دوسرا درخت لایا جائے گا۔ پہلے درخت سے اور اچھا ہوگا۔ تو پھر وہ فض اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخوا ست کر نے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعربی مراد پوری کردول تو پھرتو است کر نے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعربی مراد پوری کردول تو پھرتو پھرتو پھے اور سوال کر نے گا؟ چنانچہ پھروہ فخض سوال نہ کرنے کا وعدہ کرنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانے ہوئے چٹم پوشی فرما کراہے ہی دیے تربیب پہنچ دے گا، اور دواس کے سابیا دریائی سے فائدہ اُنے اُنے گا۔

پھرا کی تیمرا درخت بنت کے دروازے کے ہالکل قریب نمود آر بوگا، جو پہنے دوٹوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو پیشخض ال کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ با آخر جب اسے اس سرخت کے قریب پہنچادیا جائے گا تواسے وہاں اہل جنت کی آوازیں سائی دیں گی۔ تو وہ درخت کرے گا کہ اے رب کریم! آب ہی ججے جنت میں داخل فر ، دیجئے ۔ القد تبارک وتعالی اس شخص سے می طب ہوکر فر مائے گا کہ آخر تیم اسوال کر ن کب ختم ہوگا 'کی قراس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں کتھے و نیا کی دگئی جنت عطا کردوں ؟ تو وہ شخص جیرت زوہ ہو کر کے گا کہ اے رب سریم آئے رب العامیوں ہوکر جھے سے نہ ان کرتے ہیں '؟!

اتی روایت بیان کر کے ال حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود جن پنیا ہے ، اور حاضرین سے فر مایا کہ مجھے سے نہیں ہو چھتے کہ بلی کیوں بنس رہا ہوں؟ چنانچے وہ ضرین نے بہی سول آپ جائینئے ہے کیا ہو آپ نے فر مایا کدای طرح اس روایت کو بیان کر کے نبی کر یم سے پہنے بھی تبہ نے بھی تبہ نے بھی ہو آپ جی پہنے نے فر مایا تھا کہ میں رب العالمین کے بین بہت کی وجہ سے بنس رہا ہوں۔ یونکہ جب وہ بندہ بیر موض کر ہے گا کہ الدالع لمین! آپ رب العالمین ہوکر مجھے نداق کر رہے ہیں؟! تو رب العالمین فر وہ کے گا میں جو کہ بھی ہیں جن کا کہ الدالع میں اور خوش ہونا ہے۔ اللہ العالمین اس کو پورا کرنے پر قاور ہوں۔ (مسلم شریف اللہ د) نوٹ امتد تھا وہ کے بینے کا مطلب اس کا راضی اور خوش ہونا ہے۔

﴿ ۵۷ ﴾ نەخداېي ملاء نەدوسال صنم

مصر میں ایک شخص مسجد کے برابر رہتاتھ ، پابندی ہے ذان دیتااور جماعت میں شرکت کرتا ، چہرے برعب دت اوراط عت کی رونق بھی تھی۔ اتفاق سے جب ایک دن اذان دینے کے لیے مسجد کے مین ر پر چڑھ تو قریب میں ایک میسائی شخص کی خوبصورت لڑکی برنظر پڑئی ، جسے دیکھے کروہ اس پر دِل وج ن سے فریقہ ہو گیا ،اوراذان چھوڑ کرو ہیں ہے سیدھااس مکان میں پہنچا۔ لڑکی نے اس ویکھے کر پوچھا کیا ہات ہے؟ میرے گھر میں کیوں " یا؟ س نے جواب دیا میں مجھے ابتا بن نے "یا ہوں۔ اس لیے کہ تیرے حسن و جمال نے میری عقل کو ہوئی کرد ، ہے۔

لزگ نے جواب دیا میں کوئی تہمت والہ کام نیس کر ، چاہتی ہوں۔ تو اس نے پیشش کی کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا۔ لزگ نے کہا کہ تو مسلمان اور میں عیسائی ہوں ، میرایاب اس رشیتے ہرتیا ر نہ ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ میں خود ہی عیسائی بن جاتا ہول۔ چنا نچداس نے محض اس لزگ سے نکاح کی خاطر عیسوی ند ہب قبول کر رہا۔ تعود کی اللّهِ مِنْ ذلِك۔

المنافع المنظم ا کیکن ابھی وہ دن بھی بورانہیں ہوا تھ کہ سے تھ اس گھر میں رہتے ہوئے سی کام کے لئے حجیت پر چڑ ھا،اور سی طرح ہے وہا ب ہے گریڑا جس ہے اس کی موت واقع ہوگئی۔افسوس!صدافسوس! دین بھی کیاا درلز کی بھی ہاتھ نہ آئی۔(الذکرہس۳۳) ﴿ ٥٨ ﴾ سب ہے زیاد ہعظمت والا کھونٹ اوراس کاعظیم اجروثو اب ایک روایت میں نی کریم منے پیننے ارش دفر پایا ( مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَالِدٌ عَلَى أَنْ يُنْفِنَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَدَ بِقِ يَوْمَ الْقِيلَةِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ أَي خُورٍ شَآءً ) (شعب الما بيمان ٢٠ ٣١٣) ترجمه،''جو تحض باوجود غصہ کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت کے، خصہ کو لی ب نے تو الند تعیالی اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا ،اوراے اختیار دیے گا کہ جنت کی جس حور کو جاہے یہ ند کر لے۔''

اورایک حدیث میں جتاب رسول الله مطابح ارشادفر مایا

( مَا جَرَعَ عَبُدٌ جَرُعَةً أَعْظُمَ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جَرْعَةِ غَيْثٍ كَظَمَهَا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ )

(شعب الإيمان:۳/۳/۳)

ترجمہ ''اللہ کے نزدیک اجروثواب کے استہارے سب ہے زیادہ عظمت والا گھوٹٹ وہ غصہ کا گھوٹٹ ہے جسے تحض رضائے فداوندی کی نیت ہے اسان کی جائے گا۔''

حقیقت بیہ ہے کہ غصہ کو لی جانا اور مخاطب کومعاف کروین اعلی ورجہ کا کمال ہے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز جینیہ فرماتے ہیں کہ ابتد کے نزدیک انتہائی بیندیدہ اعمال میں سے بیتین اعمال ہیں:

🐑 تیزی اورشدت کے ساتھ مغیسہ کو قابو میں رکھنا۔ 🖒 قدرت کے ہاوجودمعاف کردین۔

﴿ اورالله كے بندول كے ساتھ ترفی افتيار كرنا\_ (شعب الايمان ١٨/١)

## اً [09] شیطان انسان کی ناک میں رات گزار تا ہے

ا یک حدیث تثریف میں اس کی تا ئیر آئی ہے کہ جب سوسے بیدار ہو کروضو کروتو تمین مرتبہ ناک میں یا ٹی ڈال کرضرور جھاڑ ہیا کروہ ال کی وجہ بیے کہ شیھ ن ،اٹسان کی ناک کے بائے میں رات گزارتا ہے ،اس میں پیشاب اور نعط ظت کرتا ہے ،اور جب سونے کے بحد ان ن اٹھتا ہے تو ناک کے اندرمیل کچیل بھرے ہوئے ملتے ہیں ۔اس میں شیطان کی غالے خت کے اثر ات ہوتے ہیں ۔ جب وضومیں ناک اچھی طرح مجھاڑ لی جائے گی توشیعان کے اثرات ساف ہوج تے ہیں۔ صدیث تریف ملاحظہ فر مائے

( عَنْ أَبِي هُرَيْرَ لَا أَرْسَيْزِعَنِ النَّبِي سَيَّةِ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُ كُمْ مِنْ مَّنَا مِهِ ، فَتَوَضَّا فَلْيَسْتَنْشِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَنَّ يَبَيْتُ عَلَى خَيشُومِهِ) ( بَوَارِي شريف ١١٥٦١، صديث ٢١٨٩)

ترجمه '' حضرت ابو ہر میرہ بٹائسٹیے سے مروی ہے کہ بی کریم ہے جینے نے ارشادفر مایا کہ جب تم میں ہے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو کروضوکرے تو ضرورتین مرتبہ ناک جھاڑ لے اس ہے کہ شیطان اس کی ناک کے بائے میں رات گزارتا ہے۔''

#### ﴿ ٢٠ ﴾ درج ذيل كلم ت سيكه لواورايتي اولا دكوبھي سيكھاؤ

حضرت ابوا یا مہ بڑائنڈ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور قدس سے پینڈنے دیکھا کہ میں اپنے ہوٹٹوں کو ہلار ہاہوں ،آپ ہے پینڈنے یو میں اے

ابوامامہ! تم ہونٹ ملاکر کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا: یارسول اللہ دیجے پہاڑا میں اللّٰہ کا ذکر کرر ہاہوں۔حضورا قدس میجے پہاڑا میں اللّٰہ کا ذکر کرر ہاہوں۔حضورا قدس میجے پہاڑا میں اللّٰہ میجے ہیں ہے۔ من رات ذکر کرنے ہے زیادہ بھی ہے اور افضل بھی ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللّٰہ میجے پہاڑا ضرور بتا کیں۔فرمایاتم بیکلمات کہا کرو:

(سُبُحَانَ اللهِ عَدَدَمَا خَلَقَ سُبُحَانَ اللهِ مِلْا مَا خَلَقَ سُبُحَانَ اللهِ عِدَدَمَا أَخْصَى كِتَابُهُ وَ سُبُحَانَ اللهِ عِدَدَ كُلِّ شَيْءِ الْحَدُدُ لِلهِ عِدَدَمَا أَخْصَى كِتَابُهُ وَ سُبُحَانَ اللهِ عِدَدَكُلِّ شَيْءٍ الْحَدُدُ لِلهِ عِدَدَمَا اللهِ عِدَدَمَا اللهِ عِدَدَكُلِّ شَيْءٍ اللهِ عَدَدَكُلِّ شَيْءٍ اللهِ عَدَدَكُلُ اللهِ عَدَدَكُمُ اللهِ عَدَدَكُمُ اللهِ عَدَدَكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

طبرانی کی دوسری روایت میں ہے کہ حضوراقدس میں بھیجیجائے ارشادفر مایا :ان کلمات کوسیکے لواورا پنے بعدا پنی اولا دکوسکھاؤ۔ (حیاۃ انصی ہے:۳۳۴/۳)

﴿ ٢١﴾ إِيكِ جِمِلَے بِرِحِاجِ بن يوسف كى مغفرت كى أميد

حجاج بن یوسف، خلفائے بنوامیہ کا انتہا کی سفاک وخونخوار خالم گورنر تھا۔ اس نے ایک لا کھانسانوں کواپٹی تلوارے قبل کیا۔ اور جوبوگ اس کے تقل کیے گئے ان کوتو کوئی گن بی ندسکا۔ بہت سے صحابہ اور تابعین کواس نے قبل کیا ، یا قید و بندر کھا۔ حضرت خواجہ حسن بھری بہت نے کہا کرساری امتیں اپنے اپنے منافقوں کوقیا مت کے دن لے کرآئیں اور ہم اپنے ایک منافقوں کوقیا مت کے دن لے کرآئیں اور ہم اپنے ایک منافق حجاج بن یوسف تفقی کو چیش کردیں ، تو ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔

حجاج بن بوسف جب کینسر کی خبیث بیاری میں مرنے لگا تو اس کی زبان پر میدہ عاری ہوگئی ، یہی دعا مائلتے مائلتے اس کا دم نکل گیا۔وعالیتی:

''اےاللہ! تیرے بندے، بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہتو جھے معاف نہیں کرے گا۔ گر جھے جھے سے امید ہے کہتو جھے معاف فرمادے گا۔ مجھے معاف فرمادے۔''

خلیفہ ول حفرت عمر بن عبدالعزیز بیسنیہ کوجی جین یوسف کی زبان ہے مرتے وقت بیدوعا بہت انچھی گی ،اوراُن کوجاج کی موت پررشک ہونے لگا۔اور جب خواجہ حسن بھری ہے لوگوں نے جوج کی اس دُعا کا ذکر کیا تو آپ بیسند نے تعجب سے فرمایا کہ کیا واقعی حجاج نے بیدُ عاما تگی تھی؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں!اس نے بیدعاما تگی تھی۔تو آپ نے فرمایا کہ شاید خدا اس کو پخش دے۔(احیاءالعلوم،۱/۴۰۳)

## ﴿ ٢٢﴾ مندرجه ذيل كلمات برصنے كے بعد جود عاما تكى جائے كى قبول ہوگى

صديث شريف ميں ہے كہ مندرجہ ذيل كلمات بڑھنے كے بعد جوؤى ، نگى جاتى ہے قبول ہوتى ہے: ( لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلٰهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَةُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَكَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ

# عَنه دوم فَي الله عَنْ مَوْلَ هُوْلَ حَوْلَ وَلَا قُوْ ةَ إِلَّا بِاللهِ ) (طَبر الى بحوالة فتخب اص ديث من ١٩٨٣)

## ﴿ ۲۳﴾ كَنْ كُوبُوا مِينِ أَرْتَا بُوادِ مِيْ كَرُدُهُو كَهُ نَهُ كُمَّا وَ

(پیه ضمون ضرور پژهیس)

بایزید بسط می مسید کا ایک عجیب وغریب مقوله اور نصیحت ہے کہ اگر تم سی مخص کودیکھوکہ وہ اعلیٰ در ہے کی کرامتوں کا مظاہرہ کرکے ہوا تیں اُڑر ہاہے ، تب بھی اُس کے دھو کے میں شہ آؤ ، جب تک بیشہ و مکھا و کہ احکام شریعت اور حفظ حدو دے مع ملے میں اس کا کیا حاب ہے ۔ (البدیدو نبویہ ۱۱)

#### ﴿ ۱۲ ﴾ یا نبجوال نه بن (پیضمون پرهیس اوراس پرممل کریس)

ارش دنبوی ہے

( ) كُنْ عَالِمًا ﴿ أَوْمُتَعَلِّمًا ﴾ أَوْمُسْتَمِعًا ﴿ أَوْمُحِبَّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ ﴿ وَالْخَامِسَةُ : أَنْ تُبغِضَ الْعِلْمَ وَالْغَامِسَةُ ) وَالْخَامِسَةُ : أَنْ تُبغِضَ الْعِلْمَ وَاهْمَهُ )

'' عالم بن ﴿ يامتعلّم لِيسَى علم حاصل مَرنے والد بن ﴿ ياغور ہے سننے والا بن ﴿ يا (علم اور اہل علم ہے ) محبت كرنے والا بن \_اور پانچواں ندبن ، ورنہ ہلاك ہو جائے گا ، ﴿ اور پانچواں بیہ بے كەتۇ علم اوراہل علم ہے بغض ركھے \_''

(منتخب احاديث ص ٢٠٩)

## ﴿ ٢٥﴾ مصيبتول ہے نجات اور حصول مقاصد کيلئے خاص ور د

اة ل اور تخركياره كي رهمرته درودشريف برهيس كهر ﴿ حَسْبِعَ اللّهُ وَيِعْمَ الْوَيْكِيلُ ﴾ درج ذيل كنتي كےمطابق برهيس:

- (1) شروروفتن سے تفاظت کے لیے تین سواکتالیس مرتبہ۔
- 🟵 وسعت رزق اورادائ قرض کے کیے تین سوآ تھوم رہد۔
  - الله خاص کام کی تحمیل کے لیے ایک سوگیارہ مرتبد
- ﴿ مصائب و پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک سوچالیس مرتبہ۔ (بیان فرمود ہ حضرت مولا نا ثناہ برارانی صاحب رہیزیہ) ﴿ ۲۲﴾ ﴾ سمات ر ذائل ہے بچو ، ایک اچھی صفت پبیدا کر و، محبت عام موجائے گی

حدیث شریف میں ہے:

- ( برگمانی سے بچو، کیونکہ بدگر نی سب سے بردی جھوٹی بات ہے۔
  - 🕆 محسى كى كمزوريوں كى تو ہيں شدر ہا كرو۔
    - الله جاسوي ندكيا كروب
  - 👚 ایک دوسرے پر بے جابڑھنے کی ہوس نہ کرو۔
    - (a) حدث كرو\_

﴿ لِغُضْ نِدْرُ كُلُوبِ إِنَّ الْمُعُوبِ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

😩 ایک دوسرے کی غنیمت نہ کیا کرو۔

سیرے تربر ملے رذائل بیل جواُمت کی صفول کومنتشر کرتے ہیں ،اجتم عیت پارہ پارہ ہوجاتی ہے ،ان سے بچنا نہا بیت ضروری ہے۔ الچھی صفت جس کواپنانے ہے محبت عام ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ:

(كُونُواعِبَادُ اللهِ إِخُوانًا) (يَغَارِي وَسَلَم)

ترجمہ:''اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کررہو۔'' (معارف الحدیث ۲۱۲/۲)

## ﴿ ٢٢ ﴾ في وي يركر كث كالهيل ديھنا نامناسب ہے

ارشادخداوندی ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرَى لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ (سورة القران ٢) ترَجمہ:''اور پکھوہ اوگ ہیں جوکھیل کی باتوں کے خریدار ہیں۔''

اس سے مرادگانا بجانا، اس کا ساز وسامان اور آلات ساز وموہیقی اور ہروہ چیز ہے جوانسان کوخیر اورمعروف سے غافل کردے۔ اس میں قصے کہانیاں ،افسانے ،ڈرامے ،ناول اور جنسی اور سنسنی خیزلٹر پچررسا لے اور بے دیائی کے برحیار کے اخبارات سب ہی آجاتے ہیں ، اورجد بیدترین ایجا دات ، ریژیو، ٹی وی ، وی سی تر ، ویڈیوفنمیں وغیرہ بھی ۔عہدرس لت میں بعض لوگوں نے گانے بچانے والی لونڈیاں بھی اس مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دِل گانے سنا کر بہلاتی رہیں ، تا کہ قرآن واسلام ہے وہ دوررہیں ،اس اعتبار ہے اس میں گلوکارا ئیں بھی آ جاتی ہیں جوآج کل فنکار قلمی ستار ہاور ثقہ فتی سفیر ،اور پیۃ نہیں کیسے کیسے مبذب ،خوش نمااور دل قریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ اوراس''لہوالحدیث' میں کرکٹ کا کھیل بھی آگیا خواہ کھیل ہویا کرکٹ کائی وی پر دیکھنا ہو، یا ریڈیو پرسنن ہو۔ کیونکہ یہ چیز بھی انسانوں کوخیراورمعروف سے عافل کردیتی ہے۔(تغییرمجدنبوی)

## ﴿ ٢٨﴾ اسلام بے جاتكلفات ہے روكتا ہے اور سادگی كی ترغیب دیتا ہے

سورة ص ميس ب

﴿ وَّمَا آنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (سورة ص ٨١٠)

ترجمہ:'' اور ندمیں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں''

اس آیت سے عام معاملات زندگی میں بھی تکلفات وتصنع ہے اجتناب کا تھم معدم ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم میں بیٹانے فرمایا:

و دہمیں تکلف ہے منع کیا گیا ہے۔' (صحح بخاری،حدیث نمبر۸۲۹۳)

حضرت سلیمان والفنز کہتے ہیں: ہمیں رسول الله مین پیلانے مہاں کے لیے تکلف کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ لبس،خوراک، ربائش،اوردیگرمعاملات میں تکلفّات جوآج کل معیار زندگی بلند کرنے کے عنوان سے اصی ب حیثیت کا شعاراوروطیرہ بن چکاہے اسرامی تغلیمات کے خلاف ہے،اس میں سادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی ترغیب وتنقین ہے۔ (تغییر مجدنبوی)

## ﴿ ۲۹ ﴾ اولا دمیں بھی برابری کرتی حاہیے

سورة ما ئده میں ایند تعانی فر ماتے ہیں:

﴿ اِعْدِ لُوا " هُو أَقْرُ بُ لِلتَّقُولِي ﴾ (سررة ما مُده ٨)

ترجمہ: ''عدل وانصاف کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقای سے۔''

حضرت نعمان بن بشیر طالتین کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا' اس عطیے پرآپ جب تک امتد تعالی کے رسول مضاعیکہ کو گواہ نہیں بنائیں کے میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنا نچے میرے والدنبی کریم مضاعیکہ کی خدمت میں آئے تو آپ مضاعیکہ نے یو چھا: کیاتم نے اپنی ساری اولا دکواسی طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے گئی میں جواب دیا۔ آپ مٹے کی بنانے فرمایا: اللہ سے ڈرواور اولا و کے درمیان انصاف کرو، اور فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ ہیں بنوں گا۔ (سیح بخاری مسلم ہفیر مسجد کی ص ۲۸۸)

#### ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ روزانه سورج الله تعالى كوسجده كرتا ہے

حضرت ابوذ ر جالنيمُهٔ کہتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مضافِقاتہ نے فر مایا : جانتے ہو میسورج غروب ہو کرکہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا خدا تعالی اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ منظ میں انے فر مایا وہ عرش تلے جا کرخدا تعالیٰ کوسجدہ کرتا ہے، پھر (طلوع ہونے کی ) اجازت طلب کرتا ہے ،تو اس کوا جازت دے دی جاتی ہے ، اور قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے اور قبول نہ کیا جائے ،ا جازت طلب کرے اور اج زت نددی جائے اورسورج سے کہا جائے گا کہ جہال سے آیا ہے وہال سے لوٹ جا، پس آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہی مطلب بالله تعالى كارشادكا:

﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌّ ﴾ (سورة يلنّ ٢٨) ترجمه: "اورآ فناب این شمکائے کی طرف چاتار ہتا ہے۔ ا

آب شيئل فرمايا:

"اس کی قرارگاہ عرش کے بنچے ہے۔" ( بخاری وسلم منظوۃ ص ٢٥٦)

## ﴿ ا ﴾ ﴾ ہوا تیں آٹھ قسم کی ہوتی ہیں

حضرت عبدالله بن عمر والفيئة فرماتے ہیں كہ ہوائيں آٹھ قتم كى ہیں: حار رحمت كى ، حيار زحمت كى ـ

نَاشِرَات ﴿ مُبَيِّشِرَات ﴿ مُرْسَلَات ﴿ مَرْسَلَات ﴿ مَارِيَات رَحمت كَي اور

( قاصف عذاب كي-

آ صَرْصَرُ ﴿ عَاصِفُ

🙆 عَقِيُمِ

ان میں ہے پہلی دوخشکیوں کی اور آخری دوتری کی ۔

جب التدتع لیٰ نے عاد والوں کو ہلاک کرنے کا اراد ہ کیا اور ہوا ؤں کے داروغہ کواس کا تھم دیا تو اس نے دریافت کیا کہ جتاب ہاری تعالیٰ! کیامیں ہوا وَل کے خزانوں میں اتناسوراخ کروں جتنا بیل کا نتھنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا بنہیں! آگراہیا ہوا تو زمین اور ز مین کی کل چیزیں اُلٹ پلیٹ جائیں گی۔ اتنانہیں بلکہ اتنا سوراخ کر وجتنا انگوشی میں ہوتا ہے۔ اب صرف استے سے سوراخ سے ہوا چلی جہاں جینی وہاں جس اڑا دیا،جس چیزیر سے گزری اے بے نشان کر دیا۔ بیصنرت عبداللہ بن عمر خلافینا کا قول ہے۔ (این کیر)

﴿ ۲ ﴾ معیارنسب تہیں بلکہ تقوٰ ی ہے

اصل میں انسان کا برا چھوٹا یا معزز وحقیر ہونا ذات بات ، خاندان اورنسب سے تعلق نہیں رکھتا ، بلکہ جو محض جس قندر نیک خصلت ، مؤدب اور پر بیز گار ہوای قدراللہ کے یہال معزز وکرم ہے،نسب کی حقیقت توبیہ کے سارے آدم ایک مرداور ایک عورت یعنی آدم اور حواعیہ السلام پرنتہی ہوتے ہیں۔ بیزاتیں اور خاندان اللہ تعالی نے تحض تعارف اور شاخت کے لیے مقرر کئے ہیں۔ بلاشہ جس کواللہ تعالی کسی شریف اور معزز گھرانے میں پیدا کردے وہ ایک موہوب شرف ہے، جیسے کسی کوخویصورت بنا دیا جائے کیکن بید چیز نا زوفخر کرنے کے لائق نہیں ہے کہ اس کو معیار کمال اور فضیلت تھم الیا جائے ، اور دوسروں کو تھیر سمجھا جائے۔ ہاں! شکرادا کرنا چاہیے کہ اس نے بلاا ختیار وکسب ہم کو یہ تمت مرحمت فرمائی۔ شکر میں بیر بھی واخل ہے کہ غرور وتفہ خرسے باز رہے ، اور اس نعت کو کمینے اخلاق اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے وے عزت کا اصلی معیار نسب نہیں ہے، تقوی اور طہارت ہے ، اور مقی آدی دوسروں کو تقیر کب سمجھے گا؟

﴿ ٣٤ ﴾ مؤمن حقيقي

صارت بن ما لک بڑائیڈ ہی کریم میں کھاتھ کے پاس آئے تو آپ نے فر مایا: حارث! صبح کیے گر ری؟ حارث بڑائیڈ نے کہا: ایک حقیق مؤمن کی حیثیت ہے ہی کریم میں کھٹانے نے فر مایا: خوب بجھ کر کہو، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ بتاؤ ٹوسہی ۔ تو حارث بڑائیڈ نے کہا کہ دنیا کی محبت ہے میں نے روگردانی کرلی ہے، راتوں کو جاگ کرعباوت کرتا ہوں ، ون کوروزے کے سبب پیاسا رہتا ہوں ، اور اپنے کو یوں پاتا ہوں گویا میرے سامنے عرش رت کھلا ہوا ہے، اور گویا میں اہل جنت کو باہم ملاقا تیں کرتا دیکھتا ہوں ، اور اپنی کو گوت کے گئی ہوں۔ حضورا کرم میں گئی تنے فر مایا ہاں اے حارث ! تم ایمان کی حقیقت تک پہنچ ملاقا تیں کرتا دیکھتا ہوں ، اور اپنی کی حقیقت تک پہنچ کے ہو، اس برقائم رہنے کی کوشش کرتا۔ بیآپ میں گئی اور مایا۔ (ابن کیر)

﴿ ١٣ ﴾ كِي كِي طرف، بات من كركوئي رائے قائم نه كي جائے

امام شعبی رئے اللہ کہ بین کہ میں قاضی شریح کے پاس جیٹھا ہوا تھا ،ایک عورت اپنے خاوند کے خلاف شکایت لے کرآئی ، جب عدالت میں حاضر ہوئی اپنا بیان دیتے وقت زارو قطاررو نا شروع کر دیا ، جھے پراس کی آ ہو دیکا کا بہت اثر ہوااور میں نے قاضی شریح سے کہا:
''ابوا میہ!اس عورت کے روئے سے طاہر ہوتا ہے کہ بیقینا مظلوم اور بے کس ہے،اس کی ضرور داوری کرنی چاہیے۔''
میری میہ بات من کرقاضی شریح نے کہا:

'' اے فتعنی! یوسف عَلاِئلا کے بھائی بھی انہیں کویں میں ڈالنے کے بعدا پنے باپ کے پاس روتے ہوئے ہی آئے تھے۔'' تشریعے: بینی یک طرفہ بات من کر بھی رائے قائم نہ کرنی چاہیے، دونوں کی بات سنو، دونوں سے خوب حالات معلوم کرو، پھر فیصلہ کرد۔ (تغییراین کیٹر)

(۵۵) تغیبت کرنے برعبرت ناک انجام

ایک تابعی جن کا نام رہبی بھی ہے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ لوگ ہیں تھے ہوئے وہ اپنا واقعہ بیان کرنے کے درمیان کسی کی غیبت شروع ہوگئ، جمھے یہ بات بری لگی کہ ہوئے بات بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کرکسی کی غیبت ہورہی ہوتو آ دی کو جم یہاں مجلس میں بیٹھ کرکسی کی غیبت ہورہی ہوتو آ دی کو چاہی ہاں لیے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہورہی ہوتو آ دی کو چاہیے کہ اس کورو کے ، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہوتو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو، بلکہ اُٹھ کر چلا جائے ۔ چنا نچہ میں اُٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حیال آیا کہ اب مجلس میں نیست کا موضوع ختم ہوگیا ہوگا ، اس لئے دوبارہ اس مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھراُ دھر کی با تیں ہوئیں کین تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت کا موضوع ختم ہوگیا ، لین اب میری ہمت کمزور پڑگئی ، اور میں مجلس سے اُٹھ نہ سکا ، ورجو غیبت وہ لوگ کرتے رہے میں اسے سنتار ہا ، پھر میں نے بھی غیبت کے ایک دوجھ کہ دیئے۔

الم المستخروتي الله المنظمة الما المستورة المنظمة الم

جب میں اس بھی سے نفر آیا اور رات نوسویا تو خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی کو ویکھا توالیک بڑے طشت میں میرے پاس
گوشت نے کرآیا۔ جب میں نے غورے ویکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خزیر کا گوشت ہے اور ہ سیاہ فہ مآدمی مجھے سے کہ در ہا ہے کہ خزیر کا گوشت کھاؤے میں نے کہا: میں مسلمان ہوں خزیر کا گوشت کیے کھاؤں؟ اس نے کہا: یہ تنہیں کھانا پڑے گا۔ پھر زبروی اس گوشت کے نکڑے میرے منہ میں تھونے لگا۔ اب میں منع کرتا جاتا ہوں اور وہ تھونستا جارہا تھا۔
میرے منہ میں تھونے لگا۔ اب میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جوخزیر
پھراسی شدیداذیت کی حاست میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جوخزیر
کے گوشت کا خواب اور بد بودار ذائعہ تھاوہ ذاکتہ میرے کھانے میں میں ہوا ، اور تمیں دن تک میرا پی حال رہا ، جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خزیر کے گوشت کا بدترین ذاکتہ میرے کھانے میں شامل ہوج تا اور اس واقعہ سے القد تعالی سے اس پر متنب قربایا کہ در اس در بیس نے مجل میں نیب کی تھی اس کا برا ذاکتہ میں تمیں دن تک محسوں کرتا رہا۔ (تعیر حیات)

﴿ ٢ ﴾ وين ميں كاميابي كى ايك عجيب مثال

الله تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کامیا بی اور تا کا می کا دارو مدار دین پر رکھا ہے۔ جس طرح شہد کی مشاس کو شہد ہے الگ نہیں کیا جاسکتا اور پھول کی خوشبوکو پھول ہے جدانہیں کیا جاسکتا ،ای طرح کا میا بی کودین ہے الگ کرنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وین کیا ہے؟ جس کام کے کرنے کا اللہ اور رسول اللہ بینے ہے تھے کہ بیا ہے اس کو کرنا اور جس کام کے کرنے کا مدارای ان کے بننے بگڑنے پر ہے اور اعمال کے بننے اور بگڑنے کا مدارای ل کے بننے بگڑنے پر ہے اور اعمال کے بننے اور بگڑنے کا مدارای ان کے بننے بگڑنے پر ہے اور اعمال بھڑیں گے اور اعمال بگڑیں گے اند تعالیٰ حالات کو بگاڑیں گے۔ اس لیے مسلمان اپنی حالت بدل لیس اللہ تعالیٰ حالات کو بدل ویں گے۔

#### ﴿ ك ك كسب سے زیادہ عظمت والی آیت

﴿ ٨ ﴾ ﴾ جان و مال کی حفاظت اور شبیطان کے شرے بیجنے کا بہترین نسخہ

حضرت ابو ہر پرہ بنی تنویز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مین بینانے جیسے رمضان المبارک کی زکو ہ لیعن صدقۃ الفر کی حفاظت اور گرانی کے لیے مقر رفر مایا، چنانچہ (ہیں اس کی حفاظت اور گرانی کرر ہاتھا کہ ایک رات) میرے پاس کوئی آنے والا آیا ،اور دولوں ہاتھوں سے غدہ لینے لگا۔ ہیں نے اس کو پکڑ اور کہ کہ تجھے ضرور رسول اللہ سے بینا کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا: ہیں جتاج ہوں ،میرے ذمہ بال بچول کا بوجھ ہے اور جھے بخت ضرورت ہے ( لینی غربت اور شکی نے جھے چوری کرنے پر ابھارا ہے )۔حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہوئی تو نبی کریم سے بین نے رمایا! اے ابو ہریرہ! گذشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ ہیں تے ہیں کہ ہیں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب تبیح ہوئی تو نبی کریم سے بین نے رمایا! اے ابو ہریرہ! گذشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ ہیں تے

عرض کی یارسول اللہ ہے بھتے اس نے سخت ضرورت اور بال بچول کے بوجھ کاشکوہ کی تو مجھے اس پرترس آیا اور میں نے اس کوچھوڑ دیا۔

نی کریم ہے بھتے ہے فرمایا: آگاہ رہو! اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بورا ، وہ دوبارہ آئے گا۔ حضور ہے بھتے کے ارشاد کی وجہ ہے مجھے پورایقین تھا کہ دہ دہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں اس کی تکرانی اورانتظار کرتا رہا۔ چنا نچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہد: میں تجھے ضرور رسول اللہ مین بھتے ہے ہوں گا۔ اس نے کہا: مجھے چھوڑ دو، میں مختاج ہوں ، مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے ، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ جالتھ ہے میں کہ مجھے اس پرترس آیا ، چنانچہ میں نے اس کوچھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تورسول اللہ مین ہوں اللہ میں ہوں اللہ میں بھتے ہوں گا ہوں اللہ میں ہوگی تورسول اللہ مین ہوں اللہ میں ہوں اللہ میں ہوں ہوں کہ ہوں کیا ، بیارسول اللہ میں ہوں اللہ میں ہوں کہ ہوں دیا۔ اس کوچھوڑ دیا۔ بیاں کوچھوڑ دیا۔ اس کوچھوڑ دیا۔ بیاں کوچھوڑ دیا۔

نی کریم بین بینانے فروں یہ آگاہ رہوااس نے تہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ پھرآئے گا۔ حضورا کرم بینے پہنے کاس ارشاد کی وجہ سے بھتے پورایقین تھ کہ وہ پھر سے آیا اور دونوں ہا تھوں سے (اپنے برتن میں) علہ بھر نے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا: میں تجھے خور دور سول اللہ بین پہنے کے پاس لے جو ک گا، یہ آخری تیسری دفعہ ہے، ہر دفعہ ہو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر پھرآتا ہے۔ اس نے کہا جمھے چھوڑ دو، میں تہہیں چند کلمات سکھ تاہوں جن کی وجہ ہے اللہ تعالی تہمیں نفح پہنی میں گئی کہ جستی ہے۔ اس نے کہا جمھے جھوڑ دو، میں تہہیں چند کلمات سکھ تاہوں جن کی وجہ ہے اللہ تعالی تہہیں نفح پہنی میں گے۔ جب تم بستر پر لیٹوٹو پوری آیت الکری پڑھایا کرو، اللہ کی طرف ہے ایک فافظ برابر تبہاری تفاظت کرتا رہ گا اور شبح تک شیطان تہہ رہے تر یہ بہار ہے گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب سے ہوئی تو نبی کریم میں بین تاہوں جو میں نے اس کو چھوڑ دیا ) میں نے عرض کیا گئی جب کہ وہ جھوٹ ہے۔ اور تم جو نیے جو شیخت نے میں نے اس کو چھوڑ دیا ) میں کہ کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ) کہ کہ کہ کہ بین کریم میں نے ہوئی تھی جس نے ہوئی تو شیطان ہے۔ (دراوا بنی ری بعض جس سے تم تین را توں سے گھنگو دیں کے کررہے ہوگون ہے؟ میں نے عرض کی جمیل نے تو کی کریم میں نے جو کہ کو تی کریم میں نے معلوم ہوا کہ جو تھوں لیا تھوں تا ہوں تیں اس کا میل چوری وغیرہ سے اور وہ شیطان کے شر سے کہ میں میں اس کے معلوم ہوا کہ جو تھوں لیکٹے وقت پوری آیت الکری پڑھے گا، اس کا میل چوری وغیرہ سے اور وہ شیطان کے شر سے معلوم ہوا کہ جو تھوں لیکٹے وقت پوری آیت الکری پڑھے گا، اس کا میل چوری وغیرہ سے اور وہ شیطان کے شر سے معلوم ہوا کہ جو تھوں لیکٹے وقت پوری آیت الکری پڑھے گا، اس کا میل چوری وغیرہ سے اور وہ شیطان کے شر سے کھون ظرے گا۔

## ﴿ 9 کے ﴾ وضو کے فضائل و بر کات

رسول التدیشے بیٹلانے جس طرح اُمت کو وضو کا طریقہ اور اس کے متعلق احکام بتلائے ہیں ، اُی طرح آپ میٹے بیٹی نے اس کے فض کل و ہر کات بھی بیان فرمائے ہیں۔حضرت عثمان بڑائیئز سے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹے بیٹن نے فرمایا ''جس شخص نے بضو کی ان (یا کری میں کی طرف سے کے میادیوسی خیس اجھی طرح بیشن کی ایس کے اس جسم کے میں نکا

'' جس شخص نے وضوکیا اور (بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق) خوب اچھی طرح وضوکیا ،اس کے سارے جسم سے گنا ونکل جائیں گے ، یہاں تک کداس کے ناخنوں کے بنچے ہے بھی ۔'' (بخاری مسلم)

تشویج مطلب ہیں کہ جو تخص رسول ابقد ہے ہے گئے ہے ہا کی تعلیم وہدایت کے مطابق باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آ داب وسنن وغیرہ کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضوکر ہے گا تو اُس سے صرف اعضائے وضوکی میل کچیل اور باطنی نا پاکی ہی دور نہ ہوگی بلکہ اس کی برکت سے اس کے سازے جسم سے گن ہوں کی ناپا کی بھی نکل جوئے گی ،اور وہ شخص حدث (باطنی نا پاکی) سے پاک ہونے کے علاوہ گنا ہوں سے بھی پاک صاف ہوجائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ بڑائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے جانے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ وضوکرتا ہے اور اپنے چہرہ کو دھوتا ہے تو یانی کے ساتھ اس کے چہرہ سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جواس کی آئکھ سے ہوئے ہیں ،اس کے بعد جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جواس کے ہاتھ ہے ہوئے ،اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گن ہ اس کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں جواس کے پاؤں سے ہوئے ، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوجا تا ہے۔(مسلم ٹریف)

تشويج: يهال چند باتيس وضاحت طلب بين:

﴿ مندرجہ بالا دونوں صدیثوں میں وضو کے بانی کے ساتھ گناہوں کے جسم سے نکل جانے اور دُھل جانے کا ذکر ہے ، حالانکہ گن ومیل کچیل اور ظاہری نجاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے ، جو یانی کے ساتھ نکل جائے اور دُھل جائے۔

بعض شارهین نے اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ گن ہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف معانی اور بخشش ہے۔ اور بعض دوسر سے حضرات نے فر مایا ہے کہ بندہ جوگن ہ جس عضو سے کرتا ہے اس کا ظلمانی اثر اور اس کی ٹوست پہلے اس عضو میں اور پھرا س شخص کے دِل میں قائم ہوج تی ہے ، پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے کو پی ک کرنے کے لیے وہ بندہ سنن وآ داب کے مطابق وضو کرتا ہے تو جس جس عضو سے اُس نے گناہ کئے ہوتے ہیں اور گنا ہوں کے جو گندے اثر ات اور ظلمتیں اس کے اعضاء اور اس کے قلب میں قائم ہوچکی ہوتی ہیں ، وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب دُھل جاتی اور زائل ہوجاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی اور مخفر سے بھی ہوج تی ہے۔ یہی دوسری توجید اس عاجز کے بزد کی حدیث کے الف ظے زیادہ قریب ہے۔ واللہ اعلم۔

﴿ حضرت ابو ہریرہ خل تین والی حدیث میں چہرہ کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے گنا ہوں کے دھن جانے اور نگل جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے ، حالا نکہ چہرہ میں آنکھوں کے علاوہ ناک اوزبان ورئن (منہ) بھی ہیں اور بعض گنا ہوں کا تعلق آئیں سے ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دسول اللہ میں ہیں تکھوں کے علاوہ ناک اوزبان ورئن (منہ) بھی ہیں اور بعض گنا ہوں کے آنکھوں اور ہاتھ پاؤ ب کا ذکر فرمایا دیا ہے۔ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث میں (جس کوامام مالک اور امام سائی نہوں ہے عبداللہ ضابحی سے قبل کیا ہوں اس سے زیاوہ نفصیل ہے۔ اس میں کی اور ناک کے پائی (مضمضہ اور استنشاق) کے ساتھ ذبان ودئن (منہ) اور ناک کے گنا ہوں کے نکل جانے اور دُھل جانے کا اور اس طرح کا نول کے ساتھ ، کا نول کے گنا ہوں کے بھی ذکر ہے۔

﴿ نیک انکمال کی بیتا خیر ہے کہ وہ گن ہوں کومٹانتے اور اُن کے داغ دصوں کو دھوڈ التے ہیں ،قر آن مجید میں بھی قدکور ہے۔ارش د فرمایا گیا.

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُكُومِنُ السَّيِّاتِ ﴾ (سورة مود:١١٣)

ترجمه: "ننك الحمال گنا بون كومنا دية بين ـ"

اوراحادیث میں خاص خاص انگال حسنہ کا نام لے لے کررسول اللہ ﷺ نفصیل سے بیان فر مایا ہے کہ فلال نیک عمل گن ہوں
کومٹادیتا ہے ، فلاں نیک عمل گنا ہول کو معاف کر دیتا ہے ، فلال نیک عمل گن ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ، اس سم کی بعض حدیثیں اس سسمہ
میں پہلے بھی گزر چکی میں ، اور آئندہ بھی مختف ابواب میں آئیں گی ۔ ان میں سے بعض حدیثوں میں نبی کریم ہے ہے ہے نہ تصریح بھی فرمائی ہے کہ اُن نیک اعمال کی برکت سے صرف صغیرہ گن ہ معاف ہوتے ہیں ، اس بناء پر اہل حق اہل السنداس کے قائل ہیں کہ اعمال حسنہ سے صرف صغائر ہی تطبیر ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہیں بھی فرمایا گیا ہے

﴿ إِنْ تَجْتَيِبُوا كَبَآبِرَ مَاتُنَهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ ﴾ (١٠٠٠)

ترجمہ:"اگرتم کوئرمنہیات (بڑے بڑے گن ہول) سے بچتے رہو گے تو تمہاری (معمولی) برائیال اورغعطیال ہمتم سے

الغرض مندرجہ بالا دونوں صدیثوں میں وضو کی برکت ہے جن گناہوں کے نکل جانے اور دُھل جانے کا ذکر ہے، اُن سے مراد صفائر ہی ہیں۔ کیائر کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ اس کا زہر کا تریاق صرف توبہ ہی ہے۔ (معارف الحدیث ۲۷۲۳/۳)

## ﴿ ٨٠ ﴾ جنت کے سار بے درواز وں کی تنجی

(عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَّيْ اللهُ وَالَّهُ وَاللهِ عَلَيْهُمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِي يَتَوَقَّ أَفَهُ الْوَصُوءَ ثَمَ يَتُولُ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللهِ فَيَحَتُ لَهُ الْوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيةُ يَدُّخُلُها مِنْ اليَّهَا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ الله وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

تشریع: وضوکر نے سے بظاہر صرف اعضائے وضوکی صفائی ہوتی ہے اس لیے مؤمن بندہ وضوکر نے سے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں نے تکم کی تمیل میں اعضائے وضوتو دھو لئے اور فلہ ہری طب رت اور صفائی کرلی الیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزور می افلاص کی کی ماور انٹدانی کی گذرگ ہے۔ اس احساس کے تحت وہ کلمے شہادت پڑھ کے ،ایمان کی تجدید اور انٹدانیائی کی خالص بندگی اور رسول انٹد ہے تھے اس کی تخریف کے اس کی کامل معفرت کا فیصلہ ہوجا تا ہے اور کی پوری پیروی کا گویا ہے سرے سے عہد کرتا ہے ،اس کے نتیج میں انتدانیائی کی طرف سے اس کی کامل معفرت کا فیصلہ ہوجا تا ہے اور جیسا کہ حدیث میں فر مایا ہے کہ اس کے لیے جنت کے سارے درواز ہے کھل جاتے ہیں۔ (معارف الحدیث ۲۸٬۴۷۷)

#### ﴿٨١﴾ جيموٽ کي بد بو

حضرت عبدامتد بن غمر بین تنظیم از کرتے میں کہ رسول اللہ میں کھٹنے ارشاد فر مایا: '' جب بندہ جھوٹ بولٹا ہے تو (انسان کی حفاظت کرنے والے ) فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں اس بات کی بد بو کی وجہ ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔''

(رواه التريزي ملكلوة مسام

تشویج جس طرح مادی چیزوں میں خوشبواور بد بوہوتی ہے اسی طرح انتھے اور برے کلمات میں بھی خوشبواور بد بوہوتی ہے ، جس کوالند کے فرشنے اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم ماوی چیزوں کی خوشبواور بد بوکا احساس کرتے ہیں ،اور بھی بھی اللہ کے وو بندے بھی اس کومسوس کرتے ہیں جن کی روحانیت ان کی مادیت پرغالب آجاتی ہے۔ (املاح موشروس، ۵۵)

﴿ AT ﴾ جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کے بارے میں وعید

جھوٹا خواب بیان کرنے سے بہت احتر از کرنا چ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو تحق جھوٹا خواب بیان کرے گا قیامت میں اللہ تبارک وقتی لی اسے دوجو کے دانے دیں گے اور فر ، کیں گے اس میں گا نھی گا۔ (مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مولانا ناماش النی بلندی شہری)

﴿ ٨٣ ﴾ مل كي توفيق سلب مونے كاسبب

عمل کی تو نیق سلب ہونے کے اسب میں ہے مشتبہ اور حرام کمائی ہے کہ آدمی احتیاط سے نہ کمائے ، حلال وحرام کا کوئی احمیاز نہ

المستقبادر غیر مشتباد نے ہوئی کے بیدہ تقصود ہوجائے کہ جس طرح ہو بید بوٹرلو، ڈیکٹی ہے ہو، چوری ہے ہو، رشوت ہے ہو، سود ہے ہو ، دستو کے ہے ہو، جووٹ ہے ہو، کی بھی اندازے بیدا تا چاہیے ، ایسے پیسے کا اثر تو یکی ہوتا ہے کہ تو نیش جاتی رہتی ہے۔ ، دستو کے ہے ہو، جھوٹ ہے ہو، کی بھی اندازے بیدا تا چاہیے ، ایسے پیسے کا اثر تو یکی ہوتا ہے کہ تو نیش جاتی رہتی ہے۔

بہرحال حاصل بیڈنکلا کہ عبادت کی تو قیق اس وقت ہوتی ہے جب قلب میں نور ہواورنور قلب میں تب ہوتا ہے جب کمائی ٹھیک ہو، حلال کی ہواورحلہ ل کا غمہ 'یسر ، و۔ رزق حلال میں قعت و برکت ہوتی ہے۔

نیز حلال کی کمائی ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے۔ زیادہ نہیں ہوا کرتی ہرام کی کمائی تو ہوسکتا ہے کہ زیادہ ہولیکن عادتا حلال کی کمائی کم ہوتی ہے۔ الا ہ شاءاللہ ،اللہ تعالی کسی کو بڑھادے ،گرعادتا یا زمی ہات ہے کہ ضرورت کے موافق ملتا ہے گر برکت اس میں زیادہ ہوتی ہے اس کی خیر زیادہ نم یاں ہوتی ہے۔ والسلام۔ (از محدیوس یان ہوری)

جمبئی میں ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ نماز ، روز ہ ، ذکر ، تلاوت کی تو فیق نیس ہوتی ،قر آن کھول کر بیٹھوں پڑھنے کی تو فیق نہیں ہوتی ،اس سوال ہر ندکورہ جوابتح مرفر مایا گیا ہے۔

﴿ ٨٢ ﴾ بات كرنے ميں اختصارت كام ليج

حضرت عمر وبن عاص بینین سے روابیت ہے کہ ایک دن جب ایک شخص نے (ان کی موجود گی میں) کھڑے ہوکر (وعظ وتقریر کے طور پر) بات کی ،اور بہت لمبی بات کی تو آپ بینین نے فر مایا کہ اگر میخص بات مختفر کرتا تو اس کے بیے زیادہ بہتر ہوتا، میں نے رسول اللہ سے بہت کے ،اور بہت کی ارشاد فر مایا کہ میں بیمنا سب سمجھتا ہوں یا آپ دیے بہتانے فر مایا کہ مجھے اللہ تعالی کی طرف سے بیمکم ہے کہ بات کرنے میں اختصار سے کام لول کیونکہ بات میں اختصار بہتر ہوتا ہے۔ (سمن لید دو)

تجربہ شہر ہے کہ بہت کمی بات سے سننے والے اکتاجاتے ہیں ،اور دیکھا ہے کہ بعض اوقات کسی تقریر وعظ سے سرمعین شروع میں بہت اچھ اثر بہتے ہیں ،لیکن جب بات حدے زیادہ کمبی ہوجاتی ہے تولوگ اُ کتاجاتے ہیں اور وہ اثر بھی زائل ہوجاتا ہے،اس لیے بات مختصراور عام نہم ہونی جاہیے۔

﴿ ٨٥ ﴾ تين صحابه كرام فِالغِنْهَا كِيلَ كَي سازش

صاحب مجمع الفوائد نے طبرانی کی مجم کبیر کے حوالہ سے حضرت علی مرتضی والنظ کی شہادت کا داقعہ کسی قدرتفصیل ہے اساعیل بن راشد کی روایت سے نقل کیا ہے۔ ذیل میں پہلے فرقہ خوارج کا پچھاتی رف، پھراس واقعہ کا خلاصہ پیش فیدمت ہے۔

خوارج:

حضرت ملی مرتضی جائیئو کے نظر ہی کا ایک خاص گروہ تھا جو اپنی جماقت اور ذہنی مجروی کی وجہ سے ان کے فیصلہ کو فلط اور معاذ اللہ قرآن مجید کے صرح خلاف سمجھ کران کا مخالف اور آمادہ بغاوت ہوگی تھ، ان کی تعدا دکئی ہزارتھی ، پھر حضرت علی مرتضی بڑی توز کے افہام و شہیم کے نتیجہ میں ان میں سے ایک خاص تعدا دراہ راست پر آگئی ، لیکن ان کی بڑی تعدا داپنی گراہی پر قائم رہی ، اور تل وقال پر آب دہ ہوگی ۔ ہوگی ۔ ہالآ خر حضرت نعلی مرتضی بڑا تیز کو ان کے خلاف طاقت استعال کرنی پڑی، جس کے متیج میں ان سے اکثر کا خاتمہ ہوگیا ، پچھ ہاتی رہ گئے ۔ ان باقی رہ جنے دانوں میں سے تین شخص آب برک بن عبد اللہ آج کے ۔ ان باقی رہ جنے عبد الرحمٰن بن مجمل کی ہوئے۔ انہوں نے صورت حال پر تباولہ خیل کیا ، اور اس نتیجہ پر بہنچ کے سارا فتذان لوگوں کی وجہ سے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہوئے۔ انہوں نے حضرت محاولہ ﴿﴿ کَا حَمْرت محاولہ ﴿ کَا حَمْرت عمروں عمروں کو کر کے ۔ اس سلسلہ میں انہوں نے تین حضرات کو متعین طور پر نام درکرا: ﴿ حضرت محاولہ ﴿ کَا حَمْرت محاولہ ﴿ کَا حَمْرت محاولہ ﴿ کَا حَمْرت عمروں عمروں کی ان کو کی کا حال کے ۔ اس سلسلہ میں انہوں نے تین حضرات کو متعین طور پر نام درکرا: ﴿ حضرت محاولہ ﴿ کَا حَمْرت محاولہ ﴿ کَا حَمْرت عَمْروں کے ۔ ان کو کس کے طرح کے ۔ اس سلسلہ میں انہوں نے تین حضرات کو متعین طور پر نام درکرات کو محضرت عمروں کے ۔ اس سلسلہ میں انہوں نے تین حضرات کو متعین طور پر نام درکرات کو محسرت موادلہ ﴿ کَا حَمْرت عمروں کی کی کھوں کی کی کھوں کی کا کھوں کی کو کی کھوں کی کھوں کے ۔ اس سلسلہ میں انہوں نے تین حضرات کو مقال کو کو کی کھوں کو کھوں کے ۔ ان کو کس کی کس کی کھوں کی کھوں کے ۔ ان کا کو کس کی کھوں کے ۔ اس سلسلہ میں انہوں نے تین حضرات کو کس کی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے ۔ اس سلسلہ میں انہوں نے تین حضرات کو کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کے ۔ اس سلسلہ کی کی کھوں کی کھوں کے کی کھوں کے کہ کو کھوں کو کو کی کھوں کے کہ کو کی کھوں کی کھوں کے کی کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کہ کو کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کے کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کو کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھ

برک نے کہا کہ معاویہ تول کردینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ عمرو بن تیمی نے کہا کہ عمرو بن س کوفتم کردینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پھرانہوں نے آپس میں اس برعہد و بیان کیا اوراس لیتا ہوں۔ پھرانہوں نے آپس میں اس برعہد و بیان کیا اوراس کے لیے سیاسیم بنائی کہ ہم میں سے ہرایک کا ارمضان المہارک کو جب کہ یہ نوگ نجر کی تماز پڑھائے کے لیے نکل رہے ہوں ، حملہ کر کے اپنا کا م کریں۔ اس دور میں نمی زکی امامت خلیفہ دفت یا ان کے مقرر کئے ہوئے امیر ہی کرتے ہتے۔

ا پنے بنئے ہوئے اس پروگرام کے مطابق برک بن عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دارالنکومت دمثق روانہ ہو گیااور عمروتہیں مصر کی طرف جہاں کے امیر وحاکم حضرت عمرو بن عاص ڈائنڈ تھے اور عبدالرحمٰن بن ملجم حضرت علی مرتضٰی جائنڈ کے دارالنکومت کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔

ے ا/ رمضان المبارک کی مجے فجر کی نمی زیڑھانے کے لیے حصرت امیرمعادیہ رضی اللہ عنہ تشریف لیے جارہے تھے ، برک نے تلوار ے حملہ کیا ،حضرت معاویہ جلائیز کو پچھے سوں ہو گیااورانہوں نے دوڑ کراینے کو بچ نا جایا پھربھی برک کی تلوار ہے ان کی ایک سرین بر گہرا زخم آگیا۔ برک کو گرفتار کرلیا گیا (اور بعد میں قبل کردیا گیا)۔زخم کے علاج کے لیے طبیب بلایا گیا،اس نے زخم کودیکھ کرجس تکوار کا زخم ہے، اُس کوز ہر میں بچھا یا گیاہے،اس کے علاج کی ایک صورت رہے کہ گرم لوہے سے زخم کو داغے دیا جائے ،اس صورت میں اُمیدے کہ ز ہرس رے جسم میں سرایت نہیں کر سکے گا۔ دوسری صورت سے کہ میں آپ کوالیسی دوا تیار کر کے پل وُں جس کا اثر سے ہوگا کہ اس کے بعد آپ کی کوئی اولا دندہوسکے گی۔حضرت معاویہ بناتیز نے فرمایا کہ گرم لوہے کے داغ کوتو میں برداشت نہ کرسکوں گاس لیے مجھے وہ دوا تیار کر کے پلا دی جائے ،میرے لیے دو بیٹے پزیداورعبداللہ کا فی ہیں۔ چنا نچیا یہ ہی کیا گیااور حضرت مقاویہ طالبنڈ صحت یاب ہو گئے۔ عمروتمیمی اینے پروگرام کےمطابق حضرت عمرو بن عاص مٹائنٹو کوشتم کرنے کے لیےمصر پہنچ گیا تھا الیکن القد تعالی کی مشیت کے 2ا/ رمضان کی رات میں حضرت عمر و بن عاص دلائیڈ کوالیں شدید نکلیف ہوگئی کہ وہ فیجر کی نما زیڑ ھانے مسجد میں نہیں آسکے ،انہوں نے ایک دوسرے صاحب خارجہ بن حبیب کو تکم دیا کہ وہ ان کی جگہ معجد جا کرنماز پڑھا تھیں ، چٹا نجہ وہ آئے اور نما زیڑھانے کے لیے امام کے مصلے پر کھڑے ہوئے تو عمرونے اس کوعمرو بن عاص ڈلسنو سمجھ کرمکوارے وارکیا اور وہ وہیں شہید ہو گئے ۔عمر وگر فتآر کرلیا گیا۔لوگ اس کو پکڑ کر مصرکے امیر وحاکم حضرت عمرو بن عاص بڑائنڈ کے پاس لے گئے ،اس نے دیکھا کہلوگ ان کوامیر کے لفظ سے مخاطب کر رہے ہیں ،اس نے لوگوں سے یو جیھا کہ بیکون ہیں؟ بتلایا گیا کہ بیمصر کےا میروحا کم حضرت عمرو بن عاص بڑائنڈز ہیں۔اس نے کہا میں نے جس شخص کولل كياوه كون تها؟ بتلايا كيا كهوه في رجه بن حبيب تفا-أس بدبخت في حضرت عمروبن عاص التينيْز كوخاطب كركيكيا اے فاس ! ميس في تجھ کوئل کرنے کا ارا دہ کیا تھے۔حضرت عمرو بن عاص بٹی نینز نے فرہ میا: تو نے بیداراد ہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ تھ جو ہو گیا، اس کے بعد خارجہ بن حبیب کے قصاص میں عمر وحمیمی کونٹل کر دیا گیا۔

ان میں تیسرا خبیث ترین اور شقی ترین بد بخت عبدالرحن بن کمجم اپنے پروگرام کے مطابق کوفہ بنج گیا، وہ ۱۵، رمضان کوفجر سے پہیے مسجد کے داستے میں چھپ کر بیٹے گیا، حضرت علی مرتضی بڑیتن کامعمول تھا کہ وہ گھر سے نکل کر الصّلوۃ! الصّلوۃ! بکارتے ہوئ اورلوگوں کونماز کے لیے بلاتے ہوئے مسجد تخریف لاتے تھے ، اس دن بھی حسب معمول ای طرح تشریف لارہ سے کہ بد بخت ابن مجم نے مامنے ہے آکر اجا تک آپ کی بیٹانی پرتلوار سے وار کیا اور بھا گا، کیکن تھا قب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا، اور حضرت ملی جائین کے مرسے چیش کیا گیا۔ آپ کی بیٹانی پرتلوار سے وار کیا اور بھا گا، کیکن تھا قب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا، اور حضرت ملی جائیں ہے میں مندہ کے مرسے چیش کیا گیا۔ آپ جی بیٹن فی ایس تا تل ابن ملجم کے مست چیش کیا گیا۔ آپ جی بیٹن فی ایس تا تل ابن ملجم کے مست چیش کیا گیا۔ آپ جی بیٹن فی ایس تا تل ابن ملجم کے

المنازق المنافع المناف

بارے میں جیسا جا ہوں گا فیصلہ کروں گا ، جا ہوں گا تو معان کر دوں گا اور جا ہوں تو قصاص میں فنل کرا دوں گا ،اورا گر میں اس میں فوت ہوجا وی تو گھراس کوشری قانون قصاص کے مطابق تن کردیا جائے لیکن مشد نہ کیا جائے ( لینی ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء ایک الگ نہ کا نے جا کیں ) کیونکہ میں نے رسول اللہ ہے بھڑتی ہے سنا ہے کہ کٹ کھنے کئے کوئیں ، راج نے تواس کا مثلہ نہ کیا جائے۔

حضرت علی منافظ ابن مجم کی اس ضرب کے نتیج میں واصل بحق ہو گئے قو حضرت حسن ہی ہنڈ کے تھم ہے اس بد بخت کو آل کیا گیااور غیظ وغضب سے بھرے لوگوں نے اس کی لاش کو ملہ بھی کیا۔ (معارف احدیث ۸ ۳۹۹)

﴿٨٦﴾ ووشريكون كاعجيب قصه

دو خفس آپس میں شریک بخصان کے پاس آٹھ ہزار اشر فیاں جمع ہو گئیں ،ایک چونکہ پیٹے ہے وا تف تھااور دوسرا نا واقف تھا ،اس لیے اس واقف کارنے ناواقف سے کہا کہ اب ہمرا نباہ مشکل ہے ،آپ اپنہ حق لے کرا لگ ہو جائے ،آپ کام کاج سے ناواقف ہیں ، چنانجے دونوں نے اپنے اپنے حصالگ کر لئے اور جدا ہوگئے۔

پھر پیٹے ہے واقف کارنے بادشاہ کے مرجائے کے بعداس کاشہی گل ایک ہزاردیناریس فریدا،اوراپے ساتھی کو بلہ کراہے وکھایا اور کہا: ہتلاؤ! میں نے کیسی چیز فریدی؟ اس کے ساتھی نے ہوئی تعریف کی اور یہاں سے باہر چیا،التد تع بی ہے دیا کی اور کہا خدایا!اس میرے ساتھی نے تو ایک ہزارویٹار کا قصرونیوی فرید لیا ہے،اور میں تجھ سے جنت کائل جا ہتا ہوں۔ میں تیرے نام پر تیرے مسکیین بندوں برایک ہزارویٹار فرچ کرتا ہوں۔ چنا نچے اس نے ایک ہزاردیٹارراہِ خدا میں فریخ کردیے۔

پھراس و نیا دارمحض نے ایک زمانے کے بعد ایک بزار دینار فرج کرک اپنا تکاح کیا، دعوت میں اس پرانے شریک کو بھی با یا اور
اس سے فرکر کیا کہ میں نے ایک بزار دینار فرج کرکے اس عورت سے شردی کی ہے۔ اس کے سبقی نے اس کی بھی تعریف کی۔ بہر آکراللہ
تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی نیٹ سے ایک بزار دینار تکا ہے اور النہ تعالی سے بحض کہ بر االبی ! میرے ساتھی نے آئی بی رقم خرج کر کے یہاں کی ایک مورت حاصل کی ہے، اور میں اس رقم ہے تچھ سے حورمین کو اب بول۔ اور پھر وہ رقم راہ فدا میں صدفہ کردی۔
پھر پچھ مدت کے بعد اس و نیا دار نے اس کو بلا کر کہ کہ دو ہزار کے دو ہ بن میں نے خرید سے ہیں و کیے ہیں؟ اس نے و کھے کریے بہت تعریف کی اور باہر آگرا بنی عادت کے مطابق جناب بری تھی کی میں عرض کی کہ خدایا! میر سرستھی نے دو ہزار کے دو باغ یہاں کے خرید کئے ہیں، میں تجھ سے جنت کے دوباغ یہاں کے خرید کئے ہیں، میں تجھ سے جنت کے دوباغ یہاں کے بہت کے حوالے کو جنت کے کی میں کہنچا دیا، جب را کیا جسین عورت بھی اسے کی میں کہنچا دیا، جب را کیا۔ حسین عورت بھی اسے کی اور اس دوباغ بھی دیے گئے اور وہ تعیش میں جنبیں بھر خدانق کی کے اور کو نی نیس جنبی و اس وقت اپنا وہ ساتھی یاد آگیا۔ فرشے نے بتا ایا کہ دوہ تو جہنم میں ہے۔ تم آگر جا بوق جھا تک کرا ہے دیکھ کے دور کوئی نیس جانی ، تو اسے جبنم کے اندر جلنا دیکھ تو اس سے بہ کہ کہ فریس تھی کے بہتا کہ کہ کہ دوہ تو جہنم کی اور دی تو رہنے کی کہ بی کہ کہ دوہ تو جہنم میں ہے۔ تم آگر جا بوق عبا تک کرا ہے دیکھ کئے ہو۔ اس نے جب اُ ہے جبنم کے اندر جلنا دیکھ تو اس سے بہتم کے اندر جلنا دیکھ تو اس سے جبنم کے اندر جلنا دیکھ تو اس سے جبنم کے اندر جلنا دیکھ تو اس سے بہتم کے اندر وہنا تو کہ کے کہ کو کیاں نے گیں نے گیا۔ ( تغیر بن کیش می کے اندر جلنا دیکھ تو اس سے جبنم کے اندر جلنا دیکھ تو اس سے بہتم کی اور دو تو تو تو تو تو تا اور دو تو رہ تو رہ تو کہ خدالے کی کہر بنی کی گیں نے گیا۔ ( تغیر بن کیش می کے کہ کو کیس کے گیا۔ ( تغیر بن کیش می کو کیس کے گیا۔ ( تغیر بن کیش می کے کیس کے گیا۔ ( تغیر بن کیش کے کہ کو کیس کے کیس کے کہ کو کیس کے کیس کے کیس کو کیس کے کیس کے کو کیس کے کیس کے کیس کے کیس کے کیس کے کو کیس کے کو کیس کو کیس کو کیس کے کو کو کو کیس کو کو کیس کے کو کو کیس کو کو کیس کے کیس کو کیس کے کیس کو کو کیس کے کو کیس کو کیس کے کیس کے کیس کے ک

﴿ ٨٨﴾ ول كواتناما مجھوكه آئينه كي طرح صاف شفاف ہوجائے

شیخ شہاب الدین سہروردی میں ہے۔ ایک حکایت بیان کی ہے جس کومولا ناروی میں ہے۔ نینل فرہ یا ہے کہ ایک دفعہ رومیوں اور چینیوں کے درمیان جھکڑا ہوا، رومیوں نے کہا کہ ہم اچھے ضاع اور کاری کر ہیں، چینیوں نے کہا ہم ہیں۔ بادشاہ کے سامنے بیہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا بتم وونوں اپنی صفائی دکھلہ وَ اِس وقت دونوں ضاعیوں کا مواز شرکر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ المنظم ال

اوراس کی صورت میرتجویز کی گئی کہ باوشاہ نے ایک مکان بنوایا اوراس کے درمیان پردے کی ایک ویوار کھڑی کردی۔ چینیوں سے
کہا کہ نصف مکان میں تم اپنی کاری گری دکھلا و اور رومیوں ہے کہا کہ دوسر نصف میں تم اپنی ضاعی کا نمونہ چین کرو۔ چینیوں نے تو
دیوار پر پیاستر کر کے شم تھم کے بیل بوٹے اور پھول ہے رنگ برنگ کے بنائے اورا پے جھے کے کمرے کو مختلف نقش ونگار نگ بیل بوٹوں
سے گل گزار بنادیا۔ ادھر رومیوں نے دیوار پر پراستر کرے ایک بھی پھول پہتہ نہ بنایا، اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا بلکہ دیوار کے پیاستر کو
صیفل کرنا نثر وع کردیا، اورا نتا شفاف اور چیک دار کردیا کہ اس میں آئینہ کی طرح صورت نظر آئے گئی۔

جب دونوں نے اپنی اپنی کاریگری اورضاعتی ختم کر لی تو بادشاہ کوا طلاع دی۔ بادشاہ آیا اور تھم دیا کہ درمیان سے دیوار کال دی جائے۔ جونبی دیوار نج میں سے بٹی چینیوں کو وہ تمام نقاشی اور گلکاری رومیوں کی دیوار میں نظر سے لگی اور تمام بنل ہوئے رومیوں کی دیوار میں منعکس ہوگئے جسے رومیوں نے میقال کر کے آئینہ بن دیا تھا۔ بادشہ تخت حیران ہوا کہ س کے حق میں فیصلہ دے ، کیونکہ ایک ہی قتم کے نقش ونگار دونوں طرف نظر آرہے تھے۔ آخر کاراس نے رومیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ ان کی ضاعی اعلیٰ ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنی ضاعی بھی جھیں لی۔

مولا تاروم نے اس قصے کونقل کر کے آخریں بطور نفیحت کے فرمایا ہے اے عزیز اتواپنے دل پررومیوں کی ضائی جاری کر لیعن اپنے قلب کورضاضت ومجاہدہ سے مانجھ کرا تناصاف کر لے کہ تجھے گھر جیٹھے بی دنیا کے سربے نقش ونگارا پنے ول میں نظر آنے لکیں۔ لیعنی تواپنے دل سے ہرشم کا مادی میل تجیل نکال بچینک اور اسے علم الہی کی روشن سے منور کروے تجھے دنیاوآخرت کے حقائق ومعارف گھر جیٹھے بی نظر آئے لکیں گے ،ایسے قلب صافی پر بے استادہ کتاب براہ راست موم خداوندی کا فیضان ہوتا ہے ،اوروہ روشن سے روشن تر ہوجا تا ہے۔

﴿ ٨٨ ﴾ حضرت زاہر طِي تَنْظُ كا قصه

خلفہ بہت کا لیے تنے مگر حفرات سی بہ میں حضورافند ل مطابق کو حفرت اس مد کی محبت سے زیادہ تھی۔ایک د فعہ حضرت عاکشہ بنی کا است فرمایا کہتم اس سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا کہتم اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔

﴿ ٨٩ ﴾ جب امت بندرہ قتم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی توبلائیں نازل ہوں گی

حضرت علی طالغنو سے مروی ہے کہ رسول ابقد ہے ﷺ نے ارشاد فرما یا کہ میری اُمت پیندر وقتم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو اُمت پر بلائین اور مصببتیں آپڑیں گی۔کسی نے پوچھ نیا رسول القدیشے ﷺ وہ کیا کیا برائیاں ہیں؟ نبی کریم ہے ﷺ نے فرمایا

🕥 جب مال غنيمت كوشخص دولت بناليا جائے گا۔

🕑 اورامانت کوغنیمت مجھ لیاجائے گا۔

🕝 اورز کو ہ کوتا وان مجھ کیا جائے گا۔

⊕ اورعم دین د نیاطلی کے لیے سیکھا جائے گا۔ ﴿

مرداین بوی کی اطاعت کرنے لگے گا۔

🕤 اوراینی مال کی نافر مانی کرنے لگے گا۔

اورآ دی این دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گااورائے باپ کے ساتھ تی اور بدا ضاقی ہے پیش آئے گا۔

ادرمسجد میں شور دغل ہونے گے گا۔

جب قبیله کاسر داریدترین فخص بن جائے گا۔

🕥 اورقوم کاسر براه ذکیل ترین شخص ہوگا۔

(1) آدى كاعزاز واكرام ال كيشر سے بينے كے ليے كياجائے گا۔

الله الوگ كثرت سے شراب پينے لگيس گے۔

ا مردیھی ریٹم کے کپڑے سنے لگیں سے۔

ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنالیا جائے گا۔

🔞 ال امت کے بچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے۔

قوال وقت سرخ آندهی ، زلزیہ، زمین کے دہش جانے ،شکل بگڑ جانے اور پخفروں کے برسنے کا انتظار کرو۔اوران نشانیوں کا انتظار کروچو کے بعد دیگر ہے اس طرح آئیں گی جسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے کیے بعد دیگر ہے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ (ترندی شریف ۲ میں)

﴿ ٩٠ ﴾ یا نج چیزوں کی محبت بانچ چیزوں کو بھلاد ہے گ

ا من اندایس آنے والا ہے جس میں لوگوں کو پانچ چیز وں سے محبت ہوگ اور پانچ چیز ول کو بھل دیں گے۔

🖒 ونیاہے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے۔

🕏 مال سے محبت کریں گے اور حساب و کتاب کو بھلا دیں گے۔

<sup>🕏</sup> ن دونوں ہوتوں کا تذکر ہ حصرت ملی بڑاٹیز کی روایت میں تہیں ہے، حضرت ابو ہر ریہ و بڑاٹیز کی روایت کے جعد ہے۔ اور مذکی شریف میں حضرت می بڑاٹیز کی روایت کے جعد ہے (محمدامین یون پوری)

😩 مخلوق ہے محبت کریں گے اور خالتی کو بھلادیں گے۔

🐑 گناہ کی چیزوں ہے محبت کریں گے ،تو بہ کو بھلا دیں گے۔

اور المراجع المراد الموسي المري على المري المري المري المراجع المريم المريم

## ﴿ 91﴾ اندهیری رات میں حضرت عا کشہ رہنائیں کی سوئی مل گئی

حضرت عائشہ بین العمال میں ایک حدیث مردی ہے، وہ فرباتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ بنت رواحہ وظائفیا ہے عاریت برایک سوئی لے رکھی تھی ،اس سے میں حضوراقدس بیر بینہ کا کیڑا سیا کرتی تھی۔اندھیری رات میں وہ و کی میرے ہاتھ ہے گرگئی، بہت تلاش کی نہیں ملی ۔ جب حضورا کرم بیر بینہ تھر میں تشریف لائے تو آپ بیر بیانہ کے چہرہ انور کے ورکی شعاول سے سوئی دکھی کی دینے گئی۔ میں نے بنس کر سوئی اٹھالی۔ حضرت عائشہ مجائے تھی اس بین :

لَنَا شَهْسُ وَلِلْافَاقِ شَهْسُ وَشَهْسِي أَفْضَلُ مِنْ شَهْسِ السَّمَاءِ

'' بمارے ایک سورج ہےاور دنیا والول کا بھی ایک سورت ہے،اور میر اسّورج آسان کے سورج ہے اُفضل ہے۔'' (منتف از کنز العمال علی ہامش میداجہ:۲۹/۳)

#### ﴿ 9٢﴾ بِعمل عالم جنت كي خوشبو سے محروم رہے گا

( عَنْ أَبِي هُرَيْرَيْرَةً وَلِمَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ شِيرَةِ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِثَا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ ۚ اللّهِ لِلْ يَتَعَلَّمُهُ ۚ اللّهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ ۚ اللّهِ لِللّهِ عِنْهُ مِنْ اللّهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ ۚ اللّهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ ۚ اللّهِ لاَ يَتُعَلّمُهُ ۚ اللّهِ لاَ يَتَعَلّمُهُ ۚ اللّهِ لاَ يَتَعَلّمُهُ وَاللّهِ لاَ يَتَعَلّمُهُ وَلِي اللّهِ لاَ يَعْمَلُونَ اللّهِ لاَ يَتَعَلّمُهُ وَاللّهِ لاَ يَتَعَلّمُهُ وَاللّهِ لاَ يَتَعَلّمُهُ وَاللّهِ لاَ يَعْمَلُونُ اللّهِ لاَ يَعْمَلُوا اللّهِ لاَ يَعْمَلُونُ اللّهِ لاَ يَعْمَلُوا اللّهِ لاَ يَعْمَلُوا وَاللّهِ لاَ يَعْمَلُوا وَاللّهِ لاَ يَعْمَلُوا وَاللّهِ لاَ يُعْمَلُونُ وَاللّهِ لاَ يُعْمَلُونُ وَالْكُولُولُولُوا اللّهِ لاَ يُعْمَلُونُ وَاللّهُ وَلَا يُعْمَلُونُ وَاللّهُ لللّهُ لاَ يُعْمِلُونُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلِمُا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ لِلللّهِ لاَ يَتُعَلّمُهُ وَاللّهُ لِللّهُ لِلللّهِ لاَ يَعْلَمُ وَلَا لَا لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِل

تُرْجمہ '' حضرت ابوہر میرہ ڈاکٹنؤ سے روایت کے کہ رسول انڈد میرے پہنے نے دایا کہ وہم جس سے املد کی رضاحیا ہی جاتی ہے ( مینی دین اور کتاب وسنت کاعلم ) اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لیے ماصل کرے قو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو سے بھی محروم دے گا۔''

( عَنِ ابْنِ عُمَر بْنَ ثَوْقُالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْهَ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللّهِ اَوْارَادَ بِهِ غَيْرَ اللّهِ فَلْيَتَبَوَّ أَمَقْعَدَهُ مِنَ التّار) (رواوالرّدَى)

ترجہ۔ ''دھنرے عبداللہ بن عمر میں تخف ہے دوایت ہے کہ در مول اللہ بینے پہنے نے فر مایا کہ جس کی نے علم وین اللہ کی دختا کے لیے اسلام بید نے بین بند غیر اللہ کے بینے دینوں اور نفس کی اغراض کے لیے ) حاصل کیا وہ جہنم میں اپناٹھ کا نابنا لے۔''
اللہ تعین بند غیر اللہ کے دین کا علم انہیا علیہم السلام کے ذریعے اور آخر میں سید نا حضر ہے محمصطفیٰ خاتم النہیں بینے بینا اور اپنی آخری مقدس کہ اس کے دار جستے اس کے نازل فر میں ہے کہ اس کی روشنی اور رہنمائی میں اس کے بندے اللہ کی رضا کے داستے پر چہتے ہوئے اس کے دار رحمت یعنی جنت تک پہنچ جا کیں۔ اب جو بدنھیں آ دمی اس مقدس عم کو اللہ تعالیٰ کی رضا ورحمت کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی تحکیل اور دینوں دولت کمانے کا وسیلہ بن تا ہے اور اس کے داسطے اس کو حاصل کرتا ہے وہ اللہ تق کی کا زل فر مائے ہوئے اور رسول اللہ بینے پہنچ کا ایک میز اجنت کی خوشبو تک ہے وہ اور بیٹ دیر ین معصیت ہے۔ اور ان حدیثوں میں رسول اللہ بینے پہنچ اطلاع دی ہے کہ اس کی سرز اجنت کی خوشبو تک سے محرومی اور جنت کا عذا ب ایم ہے۔

بخسك روق المنظمة المنظ

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا! (عَنْ جُنَّدُبِ رُنَّاتُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَعْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيَّءُ النَّاسَ وَ يُحُرِقُ نَفْسَهُ ) (رو واطمر اني والصياءا مقدى) ترجمہ: '' حضرت جندب دالشَّنوّ ہے روایت ہے کہ رسول الله منے بیننانے ارش دفر مایا کہ اس عالم کی مثال جو دوسرے لوگوں کو نیکی کی تعلیم و یتا ہے اورا سینے کو مجھولے رہتا ہے اس جراغ کی ہے جوآ دمیوں کوتو روشنی فراہم کرتا ہے کیکن اپنی ہستی کوجدا تا

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سِي رَبُّهُ النَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيلَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ )

(رواه الطباكسي في منعه وصعيد بن منصور في سننه وابن عدى في الكامل والبيه هي شعب الإيمان)

**ترجمہ:'' حضرت ابو ہریرہ دینائن**ڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں بھٹانے فر مایا کہ قیامت کے دن سب سے بحث عذاب اس عالم کو ہوگا جس کواس کے علم نے تفع نہیں پہنیا ہا ( لینی اس نے اپنی علمی زندگی کوهم کے تا لیع نہیں بنایا ) ۔''

بعض کناه ایسے ہیں جن کو بلاتفریق مؤمن و کا فرسب ہی انسان شدیدو تنگین جرم اور بخت سزا کامستوجب بجھتے ہیں جیسے ڈا کہ زنی ، **خون ناحق ،زنابالجبر، چوری ،رشوت ستانی ، نتیمول اور بیوا دُل اور کمز ورول پرظلم وزیا دتی اوران کی حق تلفی جیسے ظالما نہ گناہ لیکن بہت سے** مناه ایسے ہیں جن کوعام انسانی نگاہ اس طرح شدید وستنگین نہیں مجھتی ، لیکن اللہ کے نزد کیا در فی الحقیقت وہ ان کہائر وفواحش ہی کی طرح **یاان ہے بھی زیادہ شدیدوشکین میں ،شرک و**کفربھی ایسے ہی گناہ میں ،اور ملم دین جونبوت کی میراث ہے )اس کی بجائے دینی مقاصد کے و **ینوی اغراض کے لیے سیکھتااور دنیا کمانے کاوسیلہ بنایا بھی ہندا پی تم**می زندگی کواس کے تابع نہ بنانا بلکہا*س کے خلاف زندگی گز*ار نا بھی اس

مہلی منتم کی معصفیوں میں مخلوق کا مخلوق برظلم ہوتا ہے،اس لیےاس کو خدا نا آثنا کا فربھی محسوس کرتا ہے،اور ظلم و یا ہے سمجھتا ہے ۔لیکن دومری تشم کے گناہوں میں اللہ ورسول اور ان کی ہدایت وشریعت اور اس مقدس علم کی حق تعفی اور ان پر ایک طرح کاظلم ہوتا ہے ، اس کی س<mark>تکینی اور شدت کو وہی بند مےمحسوس کر سکتے ہی</mark>ں جن کے قلوب اللہ ورسول اور دین وشریعت اور ان کے علم کی عظمت ہے آشنا ہو ۔۔ حقیقت میہ ہے کہ ملم دین کو بجائے رضائے البی اوراجراخروی کے دینوی اغراض کے لیے سیّھنا اوراس کودنیا کمانے کا ذریعہ بنانا ،اسی طرح خوداس کےخلاف زندگی گزارنا ہشرک وکفراورنفاق کی قبیل کے گناہ ہیں ،اس لیےان کی سزاوہ ہے جومندرجہ بال حدیثوں میں بیان فر مائی گئی ہے ( بیعتی جنت کی خوشبوتک ہے محروم رہنا ، اور ووزخ کا مذاب ) ۔ انتدنق کی حالمین علم دین کوتو نیش عط فر ما نمیں کہ رسول اللہ مین کا بیج کے میارشادات وتنہیمات ہمیشدان کے سماھنے رہیں۔

﴿ ٩٣﴾ الله تبارك وتع لي نے ایک بزارتهم کی مخلوقات پیدا کی ہیں

حضرت جابر بن عبدالله لحافظ فرمات بین که حضرت عمر طالفیز کے زمانہ خلافت میں ایک سال نڈیاں کم ہوکئیں۔ حضرت عمر خالسزونے ٹڈیول کے بارے میں بہت یو چھالیکن کہیں سے کوئی خبر نہ لی۔ وہ اس سے بہت پریشان ہوئے ، چنا نچے انہوں نے ایک سواریکن بھیجا، **دوسرا شام اورتیسراعراق بھیجا تا کہ میسوار یو چھ کرتائمیں کہمیں نڈی نظر آئی ہے یانہیں۔جوسواریمن گیا تھا وہ وہاں سے ٹڈیوں کی ایک مٹھی كِ كُراآيا ،اورلا كرحصرت عمر فاروق بلانتيز كے سامنے ۋال ديں۔حضرت عمر بلانيز نے جب نديوں كوديھا تو تنين د فعه انتدا كبركها۔ پھر فر مايا. میں نے رسول اللہ میرے نیاز کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ہزار مخلوق بیدا کی ہے ، جے سوسمندر میں اور حیار سونشکی میں ، اور ان میں سےسب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی ، جب ٹڈیاں ختم ہو جائیں گی تو پھراور مخلو قات بھی ایسے آگے چیچے ہلاک ہو ٹی شروع ہو ب**سی



#### ﴿ ۹۴ ﴾ ديماتول كے عجيب وغريب سوالات

حضرت سلیم بن عامر میشد کہتے ہیں کہ حضور اقد س میر پیٹانے میں اُنٹیم کہا کرتے تھے کہ القد تعالیٰ ہمیں دیہاتی لوگول کے سوالات سے بڑانفع پہنچاتے ہیں:

﴿ ایک دِن ایک دیهاتی آیا اوراس نے کہایارسول اللہ بھے پہنٹا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کو تکیف دو کا نئے تکیف ہوتی ہے۔ حضورا قدس بھے پہنٹا نے بوجھا: وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا ہیری کا درخت ، کیونکہ اس میں تکلیف دہ کا نئے ہوئے۔ ہوتے ہیں۔حضور بھے پہنٹے نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیس فرمایا:

﴿ فِي سِدْرِ مَّخْضُودٍ ﴾ (سورة واقد: ٢٨)

ترجمہ:'' وہاں اُن باغوں میں ہول گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی۔''

اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹے دورکر دیتے ہیں ،اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیا ہے۔اس درخت میں ایسے پھل لگیں سے کہ ہر پھل میں بہتر (۷۲) قتم کے ڈائنے ہوں گےاور ہر ذا کقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔

- حفرت عتب بن عبد سلیمی بی این فرماتے ہیں کہ ایک و پہاتی حضورا قدس ہیں تیا اوراس نے حضور سے پہنہ ہے حوض کے بارے میں پوچھا اور جنت کا تذکرہ کیا، پھراس و پہاتی نے کہا کیا جنت میں پھل بھی ہوں گے؟ حضور سے پہنہ نے فر مایا: ہاں! اس میں ایک ورخت ہے جے طوفی کہاجا تا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور سے پینہ نے کی اور چیز کا بھی ذکر کیا لیکن جھے معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کیا چیز تھی؟ اس و پہاتی نے کہا: ہمارے علاقہ کے کس درخت کے مشابہ ہے؟ حضورا کرم سے پہنہ نے فر مایا تم ہمارے علاقہ کے کس درخت کے مشابہ ہے؟ حضورا کرم سے پہنہ نے فر مایا: وہ شام کے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور سے پہنہ نے فر مایا: وہ شام کے ایک درخت کے مشابہ ہیں۔ حضور سے پہنہ نے فر مایا: وہ شام کے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور سے پہنہ نے فر مایا: وہ شام کے ایک درخت کے مشابہ ہے جس کواخروٹ کہ جاتا ہے ، ایک سے پراگتا ہے اور اس کے اوپر والی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھراس درخت کے مشابہ ہے جس کواخروٹ کہ جاتا ہے ، ایک سے پہاتی نے کہا اس درخت کی ہڑ گئی موثی ہوگی؟ آپ سے پینی نے فر مایا: تمہارے کہ کرتا ہے وہ گیما اس فاصلے کے برابر ہوگا۔ پھراس و پہاتی نے کہا اس درخت کی ہڑ گئی موثی ہوگی؟ آپ سے پینی نے فر مایا: تمہارے گھر والوں کے اوٹوں میں ہوجاتے ، اور بوڑ ھا ہوجاتے کی وہ ہے اس کی ہٹی کی ٹر کی ٹوٹ جاتے کی وہ کہا گیا۔ گھر کھی وہ وہ اس کی ہڑ کا ایک چرتیس لگا سکے گا۔
- ﴿ پھراس دیباتی نے پوچھا کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ حضور اکرم سے کیدنے فرمایا ہاں۔اس نے پوچھا: انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضورا کرم سے کیدانے فرمایا ہاں۔اس نے کہا، جی ہاں! کیا ہے۔حضور حضور حضورا کرم ہے کیدائے فرمایا: کیا تیرے باب نے بھی اپنی بکریوں میں سے بڑا بکراذئ کیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں! کیا ہے۔حضور اکرم سے بیجانے فرمایا. پیراس سے اس کی کھال اٹار کرتیری مال کودی بواوراس سے کیا بوکداس کھال کا ہمارے لیے ڈول بنادے؟

اس ویهانی نے کہا جی ہاں۔حضورا کرم میر بھتے تھائے فرمایا : وہ دانہ اس ؤول کے برابر ہوگا۔ پھراس ویبانی نے کہہ: (جب دانہ ؤول کے برابر ہوگا۔ پھراس ویبانی نے کہہ: (جب دانہ ؤول کے برابر ہوگا۔ پھراس ویبانی نے کہہ: (جب دانہ ؤول کے برابر ہوگا) پھرتو ایک دانے سے میرا اور میرے گھر واس کا پبیٹ بھر جائے گا۔ حیا قالصحابہ: ۳/۲۲،۲۲) سارے خاندان کا پبیٹ بھر جائے گا۔ (حیا قالصحابہ: ۳/۲۲،۲۲)

﴿ ٩٥﴾ جيم چيزوں کے ظہور ہے پہلے موت بہتر ہے

رسول امتدیعے پیونزنے ارشاوفر مایا کہ جب تمہارے سامنے چھے چیزیں ظاہر ہونے لکیس تو تمہارے لیے دنیا بیس زندہ رہنے ہے موت بہتر ہوگی۔

( عَنْ عَبَسِ الْغِفَارِيِّ شِلْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ شِيَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الشَّرَطِ ﴿ وَبَيْعَ الْحُكْمِ ﴿ وَالسِّبِخُفَافًا بِالدَّمِ ۞ وَقَطِيْعَةَ الرَّحِمِ ۞ وَنَشَّا يَتَّخِذُونَ الْقُرْانَ مَزَامِيْرَ يُقَرِّمُونَهُ \* يَعْنِيهُمُ وَانْ كَانَ اَقُلَ مِنْهُمُ فِقُهَا ) (منداحم ٣٩٣٠)

ترجمہ بنا حضرت عبد غفاری باللین سے مروی ہے وہ فر استے ہیں کہ میں نے بی کریم سے بینے کوفر استے ہوئے سنا ہے کہ چھ
چیزوں پرموت کے ذریع سبقت کرجاؤیعن ان سے پہلے مرجاؤ۔ ﴿ بِ وَقُو فُول اور نا ابدوں کی امارت اور سربرای پر۔﴿
پولیس کی کثرت پر۔﴿ فیصلہ کی فروختگی پر۔﴿ خون ریزی کی معمولی سمجھے جبنے پر۔﴿ رَشتہ نا تا تو رُے جانے پر۔﴿
الین سل پر جوقر آن کریم کو باج گاتا بنائے گی ، وہ تلاوت کرنے والے کوآ کے کریں کے جوان کوقر آن گانے کی لے میں
سنائے گااگر چہوہ وی ین کے نہم میں ان سے کم تر ہوگا ( مگر محض خوش الحانی کی وجہ ہے آگے بردھا یہ جائے گا)۔''

ال حدیث پاک میں جناب رسالت مآب میں چھٹم کی تناہ کن چیزوں کی پیشین گوئی فر ، ٹی ہے جن ہے اُمت کا حال بدے بدتر ہوجائے گا ،معاشرہ نہایت فراب ہو جائے گا ،اسلام کا پورا صلیہ بدل جائے گا۔اس دفت کے لیے آپ میں پہلے نے فر مایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہوجائے گی۔

نبی کریم ﷺ کاس ارشاد کامطلب میہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والاہے جس میں نا اہل اور نا دان لوگ حاکم سربراہ ہوں گ ان کی امارت و حکومت میں زندہ رہنے ہے موت بہتر ہوگی۔

تر مذی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ ہے ہیں انتہادے ارشاد فر مایا کہتمہارے دکام اورلیڈرتم میں سب سے گھٹیااور بدترین ہوں گے ،اور بخیل تمہارے مامدار ہوں گے ،اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشوروں سے سطے ہونے لگیس گے تو تمہارا و نیا میں زندہ رہے سے مرکر قبروں میں فن ہوجانا زیادہ بہتر ہوگا۔ (ترزی ٹریف:۵۲/۲)

حضورا کرم بھے بھائے کے زمانہ میں پولیس والے ایسے نہیں تھے جیسے اب ہیں ، پولیس کی ضرورت صرف مقامی حالات بہتر کرنے اور موگول کوظلم وزیا دتی ہے روک تھام کرنے کے لیے پڑتی ہے۔لیکن اب ظلم وزیا دتی کورو کئے کے بجائے پولیس والوں کی طرف سے جوظلم و زیاد تیاں ہوتی ہیں ،ان کی انتی نہیں رہی۔راستوں میں گاڑی گھوڑوں کی ڈاکوؤں اور پوروں سے حفاظ ت کے لیے تنفی ہی پولیس کو تعیین کردیا جائے مگر بجائے تفاظت کرنے کے خود ہی مسافروں اور گاڑی والوں کو پریشان کرتے ہیں اورخوب رشوت لیتے ہیں ، آج کل پولیس کی س قدر کثرت ہے سب د کمچے رہے ہیں ۔ تو آپ ﷺ نے فر ، یا کہ جب ایسی رذیلی ترین پولیس کی کثرت ہوجائے تو دنیا میں زندہ دینے سے موت بہتر ہے۔

ایک صدیت میں آپ مینے کی ارشادفر مایا کہ دوشم کے لوگ اس دفت دنیا میں موجوزئیں ہیں، وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے۔ ﴿ وہ عور تنیں جولہاس پہننے کے با وجو دنگی ہوں گی اور راستہ میں نہایت سنور کر بے پر دہ چلیں گی ، ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سراونٹول کی کو ہان کی طرح سلتے رہیں گے۔الی عور تول کو جنت کی بوتک نصیب نہ ہوگ۔

﴿ وہ پولیس، پی۔اے۔سی جن کے ہاتھوں میں جانو روں کی وُم کی طرح ڈنڈے بول گے،ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے، ان کوبھی جنت نصیب نہ ہوگی۔(مسلم شریف ۲۰/۲، مشکو ہوس ۳۰)

نیز آپ میں پہنے نے فر مایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضوں کے فیصلے فر دخت ہوں گے ، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کراپنے حق میں فیصلہ کروالے گا، عدل واضاف نام کا بھی نہیں رہے گا، حق وانصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا، حاکم وقاضی خود کے گا کہ ہما راقلم تو یہ بتار ہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ تھے جو موٹالفہ فہ پیش کرے۔
بھا ئیو! پہلے تو حاکم وقاضی کا پیش کار ،کلرک وغیرہ چھپ چھپا کررشوت کی بات کیا کرتے تھے ،گراب تو سرعام حاکم وقاضی کی کری پری معاملہ طے کیا جاتا ہے ۔ اس لیے نبی کریم میں بہتر ہے۔
پری معاملہ طے کیا جاتا ہے ۔ اس لیے نبی کریم میں بہتر ہے۔
پری معاملہ طے کیا جاتا ہے ۔ اس لیے نبی کریم میں بہتر ہے۔
پری معاملہ طے کیا جاتا ہے ۔ اس لیے نبی کریم میں بہتر ہے۔
پری معاملہ طے کیا جاتا ہے ۔ اس لیے نبی کریم میں بہتر ہے۔
پری معاملہ طے کیا جاتا ہے ۔ اس لیے نبی کریم میں بہتر ہے۔

- ارشوت لینے والے یر۔
- 🖒 رثوت دینے والے پر۔
- ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر۔
   منداحمہ میں حضرت تو بان دلیاتؤڑ سے مروی ہے کہ:

( لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّابِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا ) (منداحمه ٣٠٥.٣) ترجمه: ''رسول الله ﷺ نِهِ رشوت دینے والے ،رشوت لینے والے اور ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔''

نیز آپ ہے ہے۔ ارشادفر مایا کہ ایساز مانہ آنے والا ہے جس میں قل وغارت گری اور بات بات پرخون خرابہ کرنا کوئی اہم ہات نہ ہوگی ، ذرا ذرا اس بات پر جاتو ، تلوار ، بندوق تکل آئیں گی ، منٹول میں قل دخون ریزی ہونے گے گی ۔ کون کس پرحملہ کررہا ہے کس کی گرون ماررہا ہے ، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی ۔ جب ایسا فتنہ وفساد کا زمانہ آجائے تو دنیا میں زندہ رہنے ہے موہتے بہتر ہوگی۔

آپ مطری ہے۔ جمہ الوداع کے موقع پر برخطبہ میں بار باریہ فرہ یا ہے کہتم میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مار نااس ہے تم پر خطرہ ہے کہ کفار دمر تذبن کراسلام ہے ہی چھر جاؤ۔

آپ میں پہنے آئے ارشادفر مایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز وا قارب کے ساتھ بمدردی صلہ حجی سب ختم ہوجا ئیں گ۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور قر ابتداروں سے دورر ہے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ پچھاتو اس لیے دورر ہے لگیں گے کہ ان کوقر ابت داروں ہے بچائے بمدردی کے تکلیف اورایڈ اور بیٹی ہے ، اور پچھاس لیے دوری اختیار کریں گے تا کہ مدونہ کرنی پڑے۔ ایک حدیث شریف میں آپ میرے بھی ارشاد فر مایا کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی بہت بخت نا راض ہیں ،وہ ابغض الناس الی الله ہیں۔

- 🛈 الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔
- 🐑 قرابت داروں کے ساتھ بے در دی سے تا تا تو ڑنے والے۔
- ﴿ مُنگراور برائی کا حکم کرنے والے اور جھلائی ہے رو کئے والے۔ (ترغیب وتر ہیب ۲۲۷/۳) ایک حدیث نثریف میں دو کام کرنے پرامتد تعالی کی طرف ہے تین چیزوں کی بیثارت ہے،وہ دو کام بیہ مہیں۔
  - 🛈 الله تعالى كاخوف غالب رہے تقوى وورع اختيار كرے۔
    - ﴿ رشتهٔ دارول کے ساتھ صلہ رحی کا معاملہ کرے۔

جوبيدوكام كرے گااس كے ليے بيتين بشارتيں ہيں .

- 🛈 الله تعالى ال كى عمر ميس بركت دے گا، حيات درازكرے گا۔
  - 🐑 الله تعالی اس کے رزق میں فراوانی کرے گا۔
  - 🕆 بری موت ہے القد تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا۔

( عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِب إِلَيْمَةُ عَنِ النَّبِيّ شَيْعَةُ قَالَ مَنْ سَرَّةُ أَنْ يُمَدُّ لَهُ فِي عُمْرِةٍ ويُوسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهٍ وَيُدُفَعَ عَنْهُ مَيْتَةُ السَّوْءِ فَلْيَتْقِ اللَّهُ وَ لَيُصِلُ رَحِمَةً ) (رواه البحق في شعب الهان)

ترجمہ '' حضرت علی بڑی تینے سے مردی ہے کہ نبی کریم میں ہے آئے فر مایا : جوشن میرجا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے ،اوراس کے رزق میں وسعت پیدا کردی جائے ،اوراس سے بری موت کودورکر دیا جائے تو جاہے کہ اللہ سے ڈرے قوی اختیار کرے اور جائے کہ صلاحی کاعادی بن جائے''

آپ سے بھتانے ارش دفرہ یا کہ ایک زہ نہ ایسا سے گا کہ اس میں لوگ قر آن کریم کو گانا اور باجا بنائیں گے بعن قر آن کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کی طرز پر پڑھے گا، اور ہوگ تھیل تماشہ کی طرح دیجھے اور سننے کے لیے جمع ہوجا کیں گے، ان میں ہے کسی فرد میں سے داعیہ نہ ہوگا کہ قر آن کن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ آج کل ہوٹلوں اور چورا ہوں اور ڈکانوں میں عمدہ ترین قاری کی قر اُت کیسٹوں میں چالوکر دی جاتی ہے اور دور دور تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور وہیں پرکوئی سگریٹ پی رہ ہے، اور کوئی چائے پی رہا ہے، قر اُت کیسٹوں میں چالوکر دی جاتی ہوا ہے۔ کیا یہ قر آن کریم کی ہخت ترین بے ادبی اور گستاخی اور تو بین ٹبیں ہے؟ ایک صاحب ایمان اور کوئی بین پرداشت کر رہا ہے؟ اس سے جن ب رس لت آب بھے بھتے نے ارشاد فر مایا کہ جب ایساز مائد آجا کے تو تہہ رے سے دنیا میں زندہ رہنے ہے۔ موت بہتر ہوگی۔

## ﴿٩٢﴾ نماز کی برکت ہے حضرت آ دم عَلیابِتیم کی گرون کا پھوڑ اٹھیک ہو گیا

حضرت عبدالله بن عمر ذلی خُها فرمات ہیں کہ حضرت آ دم عیابنا) کی گردن میں پھوڑ انکل آیا،انہوں نے نماز پڑھی تو وہ پھوڑ اپنچا تر کر سینے پر آگیا۔حضرت آ دم عیابنا ہے نے پھرنماز پڑھی تو وہ کو کھ میں آگیا۔انہوں نے پھرنماز پڑھی تو شخنے میں آگیا۔انہوں نے پھرنم زپڑھی تو انگو تھے میں آگیا۔انہوں نے پھرنماڑ پڑھی تو وہ چلاگیا۔(حیاۃ ایسی ہے:۱۰۷/۳)



## ﴿ 94 ﴾ نماز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود طالتنا کے ارشادات

- ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود بناتین فرماتے میں کہ جب تک تم نماز میں ہوتے ہو بادش ہ کا درواز ہ کھٹکھٹاتے ہو،اور جو بادش ہ کا درواز ہ کھٹکھٹا تا ہےاس کے لیے درواز ہ ضرور کھلتا ہے۔
- ﴿ حضرت عبداً ملدین مسعود مِنْ لِنَیْنَ فرماتے ہیں اپنی ضرور تبی فرض نماز وں پراُٹھارکھولیعنی فرض نماز وں کے بعدا پنی ضرور تبیں امتد تعالیٰ سے ماتکویہ
- ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللنفؤ فرماتے ہیں کہ جب تک آ دمی کمیرہ گنا ہوں ہے بچنا رہے گا اس وقت تک ایک نماز ہے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان جینے گناہ کئے ہول گے وہ سارے گناہ نماز ہے معاف ہو جا ئیں گے۔
  - 🐑 حضرت عبداللد بن مسعود والتنوز فرماتے ہیں کہ نمازیں بعدوالے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں۔
- ﴿ حضرت آ دم طینتا کے پاؤل کے انگوٹھے میں ایک پھوڑا نکل آیا تھ پھروہ پھوڑا چڑھ کر پاؤل کی جڑیعنی ایڑی میں آگیے ، پھر چڑھ کر گھٹنوں میں آگیا ، پھر کو کا میں آگیا ، پھر چڑھ کر گردن میں آگی ، پھر حضرت آ دم عیاندا نے کھڑے ، ہوکر نماز پڑھی تو وہ پھوڑا کندھوں سے بنچے آگیا ، انہوں نے پھرنماز پڑھی تو وہ نکل کران کی کھو کھ پر آگیا ، پھرنماز پڑھی تو اُٹر کر گھٹنوں پر آگیا ، پھرنماز پڑھی تو اُٹر کر تھٹنوں میں آگیا ، پھرنماز پڑھی تو وہ پھوڑا نتم ہوگیا۔ (حیاۃ اصحابہ ۱۰۷۳)

#### ﴿ ٩٨ ﴾ ايك عورت كالعجيب قصه

حضرت ابو ہر برہ والنیز فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے پوچھا کیا میری تو بہ قبول ہوسکتی ہے؟ میں نے زنا کیا تھا جس سے میرے ہاں بچہ بیدا ہوا، پھر میں نے اس بچہ کونل کرڈ الا، میں نے کہ نہیں (تم نے دو برٹ ہے گناہ کئے ہیں اس لیے) دنو تمہاری آنکھ کو بھی تھنڈی ہو،اور نہ تجھے شرافت وکرامت حاصل ہو۔اس پروہ عورت افسوس کرتی ہوئی اُنٹھ کرچی گئی۔ پھر میں نے رسول اللہ دیج بھڑکے ساتھ فجرکی نماز پڑھی ،اور اس عورت نے جو بچھ کہا تھا اور میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہ سب حضور دیج بھٹا کو بتایا ،حضور اگرم دیج بھٹا ہے نے فرمایا ،تم نے اسے براجواب دیا ،کیا تم بیآ بیت نہیں پڑھتے :

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنُورًا رَّحِيْمًا ﴾ (سرء اخرتان ٢٨٠٥)

ترجمہ ''اور جولوگ اللہ تقائی کے ساتھ کی اور معبود کی پرشش نہیں کرتے ،اور جس شخص کے تل کرنے کو اللہ تعالی نے حرام فر ، یا ہے اس کو تا نہیں کرتے ہاں گرحق پر ،اوروہ زنانہیں کرتے ،اور جوش ایسے کام کرے گاتو سز اسے اس کو سرابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس (عذاب) میں بمیشہ بمیشہ ذیل (وخوار) ہوکر رہے گا، گرجو (شرک اور معاصی ہے) تو بہ کرلے اور (ایمان) بھی لے آوے اور نیک کام کرتارہ نو التد تعالی ایسے لوگوں کے (گرشتہ) گنا ہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا اور اللہ تعالی غفور الرجیم ہے۔''

پھر میں نے یہ آ بیتیں اس عورت کو پڑھ کرسنا کیں ،اس نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری خلاصی کی صورت بنادی۔ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ وہ افسوس کرتے ہوئے ان کے پاس سے چلی ٹی اور وہ کہدر بی تھی ہائے افسوس! کیا یہ حسن جہنم کے لیے کیا گیا ہے؟ اس دوایت میں آگے ہے ہے کہ حضورا کرم ہے ہیں ہے حضرت ابو ہریرہ دلاتین وہ اور انہوں نے مدینہ کے تمام محلوں اور گھروں میں اس عورت کو ڈھونڈ ھناشروع کیا، اسے بہت ڈھونڈ ھالیکن وہ عورت کہیں نہ ملی ،اگلی رات کو وہ خود حضرت ابو ہریرہ دلائین نے باس آئی تو حضورا کرم ہے ہیں ہے جو جواب دیا تھ وہ حضرت ابو ہریرہ دلائین نے اسے بتا دیا، وہ فوراً سجدہ میں گرگئی اور کہنے گئی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے خلاصی بنادی ، اور جو گناہ مجھ سے سرز دہو گیا تھا اس سے تو بہ کاراستہ بتا دیا اور اس عورت نے اپنی ایک یا ندی اور اس کی بیٹی آزاد کی ، اور اللہ کے سما منے بچی تو بہ کی۔ (تغییر ابن کیر میں اور اس کی بیٹی آزاد کی ، اور اللہ کے سما منے بچی تو بہ کی۔ (تغییر ابن کیر میں ا

﴿ 99﴾ ایک ہزار برس تک جہنم میں یا حَتّانٌ یامَتّانٌ کہنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کامعاملہ

خدا تعالیٰ فربائے گا:اچھااب اے اس کی جگہ واپس کرآؤ، گویہ گڑائے گا،عرض کرے گا کہ اے میرے ارتم الراحمین خدا! جب تو نے جھے اس سے باہر نکالاتو تیری ڈات الی نہیں کہ تو پھر جھے اس میں داخل کردے، جھے تھے ہے رحم وکرم بی کی اُ مید ہے۔خدایا! بس اب جھے پر کرم فرما! جب تو نے جھے جہنم سے نکالاتو میں خوش ہوگیا تھا کہ اب تو اس میں نہیں ڈالے گا۔ اس مالک ورحمان ورحیم خدا کو بھی رحم آج ہے گا اور فرمائے گا:''اچھا میرے بندے کوچھوڑ دو۔'' (تغیرابن کیٹر ۱۹/۳)

﴿ • • ا ﴾ سب سے آخر میں جہنم سے نگلنے والے کے ساتھ اللہ نتعالیٰ کا معاملہ

حضور مضی آفر ماتے ہیں کہ میں اس شخص کو پہچا تا ہوں جوسب ہے آخر میں چہنم سے نکلے گا اور سب ہے آخر میں جنت میں جے گا۔ بیدا یک گناہ گا و بندہ ہوگا جے خدا کے سامنے لا یا جائے گا اللہ تعالیٰ فر مائے گا: اس کے بڑے بڑے گناہ چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گن ہوں کی نسبت اس سے ہاڑ پرست کرو، چنانچہ اس سے سوال ہوگا کہ فلاں دِن تو نے فلال کام کیا تھا؟ بیدا یک کا بھی انکار نہ کر سکے گا، اقرار کرےگا۔ آخر میں کہا جائے گا کہ تختیے ہم نے ہرگناہ کے بدلے نیکی دی۔ اب تو اس کی باچھیں کھل جا کمیں گی، اور کے گا، اے میرے پروردگار! میں نے اور بھی بہت سے اٹھال کئے تھے جنہیں یہاں پانہیں دہا۔ یہ فرما کر حضورا قدس میں تھا سے قدر بنے کہ آپ میں بھی کے مسوڑھے دیکھے جائے گئے۔ (مسلم، بوالہ این کیژنہ از از)

﴿ ا • ا ﴾ جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ ایک ایک نیکی کے بدیلے دس دس گناہ مٹاویتا ہے

نی کریم ہے جائے فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ شیطان سے کہتا ہے کہ جھے اپنا صحیفہ جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں دے۔ وہ دے دیتا ہے اور انہیں نیکی لکھ دیتا ہے۔ پس تم دے۔ وہ دے دیتا ہے اور انہیں نیکی لکھ دیتا ہے۔ پس تم میں سے جو بھی سونے کا ارادہ کرے تو وہ تینتیس دفعہ ''سبخان الله ''تینتیس دفعہ 'الحکمہ کیللہ ''اور چونیس دفعہ 'الله انگہر'' کے۔ بیل کرسوم شہر ہوگیا۔ (این افی الدنی بحوالداین کشر :۳۱/۳)

# الم المنظم المنظ

## ﴿ ١٠٢ ﴾ قيامت كے دن نيك لوگوں كے گنا ہوں كونيكيوں سے بدل ديا جائے گا

حضرت سلمان بلائیڈ فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن تامہ اکمال دیا جائے گا۔ وہ پڑھتا شروع کرے گا تو اس میں اس کی برائیاں درج ہوں گی ، جنہیں پڑھ کریہ کچھٹا اُمیدسا ہونے گئے گا۔ اس وقت اس کی نظرینچ کی طرف پڑے گی تواپنی نیکیاں کھیں ہوئی پرائیاں درج ہوں گی ، جنہیں پڑھ کریہ کچھٹا اُمیدسا ہونے گئے گا۔ اس وقت اس کی نظرینچ کی طرف پر ہے گئے تو اپنی نیکیاں کھیں ہوئی گا۔
پرائیاں درج ہوں گئے جھڑ ھاری بندھے گی ، اب دوبارہ اوپر کی طرف دیکھے گا تو وہاں اس کی برائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدلا ہوا پائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ بڑی ٹیڈ فرمائے ہیں کہ بہت سے لوگ خدا کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گے ، بوچھا گیا وہ کون سے لوگ ہوں ہے بدل دے گا۔ (تنسیرابن کیر ۱۶۳۳)

#### ﴿ ١٠١ ﴾ برشر سے حفاظت كا بہترين نسخه

حفرت عبداللہ بن ضبیب طائبیّا صی بی روایت کرتے ہیں کہ ہم حضورا کرم ہے ہیّا کو بارش کی رات اور سخت اند جیرے میں تلاش کررے ہے کہ آپ ہے ہیں کہ کوہم پاگئے۔ آپ ہے ہیں ہے نہانے فر مایا کہ تین بار ﴿ قُلْ اَحُدُ ﴾ اور تین بار ﴿ قُلْ اَعُودُ بُوبِ الْفَائِقِ ﴾ اور تین مرتبہ ﴿ قُلْ اَعُودُ بُوبِ النّاسِ ﴾ سے شام پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہرشے سے کا فی ہوجائے گا۔ (منکو مثریف ۱۸۸) بیدوظیفہ ہرشر سے بچانے کے لیے کا فی ہے بینی فس وشیطان اور جنات وآسیب جادو، حاسد ودشمنوں کے ہرشراور ہری نظر کے شر سے حفاظت کا بہترین نسخہ ہے، نیز بیدوظیفہ ہروظیفہ کی طرف ہے بھی کا فی ہے۔

## ﴿ ١٠١﴾ إِمْ مِنْ سِينِجات كالجهترين نسخه

﴿ حُسْبِی اللّٰهُ فَ ۚ لَا إِلٰهُ هُو ۗ طَلَيْهِ تَو كُلْتُ وَهُو رَبُّ الْعُرْشِ لْعَظِيْمِ ﴾ (سرراته به ۱۳۹) ترجمہ: ' کافی ہے جھے کوالقد تن کی نہیں ہے کوئی معبوداس کے سوا، ای پریش نے بھروسہ کیا اور و،ی عرش عظیم کاما لک ہے۔' ابوداؤ دشریف میں ہے کہ جوشخص اس کو سمات مرتبہ شنج اور سمات مرتبہ شام پڑھ لیا کرے ،الند تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے ہرغم اورفکر کے لیے کافی ہوجائے گا۔ مشہور مفسر علامہ آلوی مجترفیہ فرماتے ہیں کہ بیدور داس فقیر کا بھی ہے۔ (تغییر روح المعانی)

#### ﴿ ۵+ ا ﴾ حضرت معاذ اوران کی اہلیہ میں نوک جھونک

حفرت سعید بن مینب مینید فرماتے بیل که حفرت عمر بن خطاب و التین نے حفرت معاذ و التین کوفنبیلہ بنو کلاب میں صدقات وصول کرنے ان میں ہی تقسیم کردیے اور اپنے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی ، اور اپنا جوٹ کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہاں ب کرصد قات وصول کر کے ان میں ہی تقسیم کردیے اور اپنے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی ، اور اپنا جوٹ نے لیے کر گئے تھے اسے بی اپنی گرون میں رکھے ہوئے واپس آئے ، تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ صدقات وصول کرنے والے اپنے گھروالوں کے لیے جو ہدیدلا یا کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟

حفرت معافر دانین نے کہا: میرے ساتھ بجھے دبا کرر کھنے والا ایک گران تھا۔ اس لیے ہدیے نہیں لاسکا۔ اس کی بوی نے کہا: حضورا کرم میں بھی تھا ورحضرت ابو بکرصدیق والا ایک گران تھے، حضرت مر بھی تنظاہ ورحضرت ابو بکرصدیق والا ایک گران بھی بھی بھی بھی جو یا؟ وہ آپ کو امین نہیں بجھتے ۔ ان کی بیوی نے اپنے خاندان کی عورتوں میں اس کا برا اشور مجایا، اور حضرت عمر جلائنی کی شکایت کی۔ بھی بھی جو یا؟ وہ آپ کو امین نہیں تجھتے ۔ ان کی بیوی نے حضرت معافر جلائنی کو بدا کر بو جھا۔ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی گران بھی تھا؟ حضرت معافر جلائنی کو بدا کر بو جھا۔ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی گران بھی تھا؟ حضرت معافر جاند کی بیانہ نہ ملا۔ یہ کی حضرت عمر جلائنی ہیں اور انہیں کوئی چیز دی ، اور معافر جاند کی بیانہ نہ ملا۔ یہ کی کہا: مجھے اپنی بیوی سے معذرت کرنے کے لیے اور کوئی بہائہ نہ ملا۔ یہ کی کرحضرت عمر جلائنی ہیں اور انہیں کوئی چیز دی ، اور

فر مایا سیدے کراہے راضی کرلو۔ ابن جربر کہتے ہیں کہ نگراں ہے حضرت معافر طی نیڈو کی مراد القدتع کی ہیں۔ (حیاۃ الصحب ۳۰۰)

## ﴿ ١٠٢﴾ محبت بره هانے كيلئے مياں بيوى كا آپس ميں جھوٹ بولنا جائز ہے

حفرت عکرمہ بہتے ہے گہتے ہیں کہ حضرت ابن رواحہ وٹائٹوا پئی ہوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے،ان کی باندی گھر کے کونے میں (سورہ کی) تھی۔ یہا ٹھ کراس کے پاس چلے گئے اوراس میں مشغول ہوگئے۔ان کی ہوی گھبرا کرانٹھی،اوران کوبستر پرنہ پایا تو وہ آٹھ کر بہر چلی گئی اورانہیں باندی میں مشغول دیکھا، وہ اندر واپس آئی اور چھری لے کر بابرنگلی۔اشنے میں یہ فارغ ہوکر کھڑ ہے ہو چکے تھے،اورا پی ہوگ کوراستے میں سے۔ ہوی نے چھری اُٹھائی ہوئی تھی۔انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہوی نے کہا: ہاں! کیا بات ہے؟ اگر میں تہمیں وہاں پالیتی جہاں میں نے تہمیں ویکھا تھا تو میں تمہار سے کندھوں کے درمیان یہ چھری گھونپ دیتی حضرت ابن رواحہ وٹائٹوٹے نے کہا تم نے جھے وہال نہیں نے جھے کہاں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کے ساتھ پھھکھاں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کے ساتھ پھھکھاں کے باس کے ساتھ پھھکھا گا اور حضور دیکھا تھا؟ انہوں ان پر صف سے ہمیں منع فرمایا ہے (اور میں ابھی قرآن پڑھکر کہمیں سنا دیتا ہوں)۔ان کی ہوئ کہا: اگرم سے بھٹے نے خالت جنابت میں قرآن پڑھے سے ہمیں منع فرمایا ہے (اور میں ابھی قرآن پڑھکر کہمیں سنا دیتا ہوں)۔ان کی ہوئ کہا: انہوں نے یہ شعار پڑھے:

أَثَمَانَا رَسُولُ اللّٰهِ يَتَلُوا كِتَابَةً كَمَالَاحَ مَشُهُودٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

ترجمہ '' ہمارے پی اللہ کے رسول مصلی آئے جو اللہ کی ایسی کتاب پڑھتے میں جو کہ روش اور چیک دار صبح کی طرح چیکتی ہے۔''

> أَتَّى بِالْهُلِي بَعْدَ الْعَلَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوْقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَافِعُ

تر جمہ '' آپ مٹے ﷺ لوگول کے اندھے ؑ بن کے بعد ہدایت لے کر آئے اور ہمارے دلول کو یقین ہے کہ آپ مٹے ﷺ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہوکررہے گا۔''

يَبِيْتَ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَشِهِ إِذَّا اسْتَثُقَلَتُ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمُضَاجِعُ

ترجمہ:''جب مشرکین بستروں پر گہری نیندی سورے ہوتے ہیں اس دفت آپ کے بیٹے پیٹاعبادت میں ساری رات گزار دیتے ہیں اور آپ مٹے پیٹانے کا پہلوبستر سے دور رہتا ہے۔''

یہ اشعاری کران کی بیوی نے کہا: میں القد پر ایمان لا تی ہول اور میں اپنی نگاہ کوغلط قرار دیتی ہول۔ پھر صبح کوحضرت ابن رواحہ طبی تیز نے حضورا کرم میں بیچیل کی خدمت میں جا کریہ واقعہ سنایا تو رسول اللہ ہے بیٹیا تنا بیٹے کہ آپ میں بیٹیل کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔

## ﴿ ٢٠ ﴾ مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالنا شیطانی حرکت ہے

حضرت ابوسعید خدری بڑالٹنڈ کے غلام فرماتے ہیں کہا یک مرتبہ میں (اپنے آقا) حضرت ابوسعیہ خدری بڑالٹنڈ کے ساتھ تھا، وہ حضور اکرم میچے پیکٹائے ساتھ جارہے تھے،اتنے میں ہم بوگ مسجد میں داخل ہوگئے ،تو ہم نے دیکھا کہ سجد سے بڑے بیں ایک آدمی بیٹھاور ٹانگوں کو کیڑے سے باندھ کر بیٹھا ہوا ہے، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال رکھی ہیں۔حضورا کرم مینے کی آئے اسے اشارے سے سمجھ نے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ نہ سکا، تو حضور مطابح بینے حضرت ابوسعید میں ٹیڈ کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی مسجد میں ہوتا ہے تو وہ میں ہوتا ہے تو وہ میں ہوتا ہے تو وہ مسجد میں ہوتا ہے تو وہ مسجد سے باور جبتم میں سے کوئی آ دمی مسجد میں ہوتا ہے تو وہ مسجد سے باہر جائے تک نماز ہی میں ہوتا ہے۔ (حیاۃ العہابہ ۱۳۳/۳)

﴿ ١٠٨ ﴾ ایک برے عالم کی گمراہی کاعبرت ناک واقعہ

﴿ وَاتُكُ عَلَيْهِمْ نَبَاً الَّذِيِّ اَتَيْنَاهُ الْبِينَا فَانْسَلَنَحُ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ الْغُويِّنَ ﴾ (سورؤاعراف ١٥٥) ترجمہ:''اور سناد بیجئے آپ مضے پَیْنَان کواس شخص کا حال جس کوجم نے اپنی آیتیں دی تھیں پھروہ ان کوجھوڑ نکلا، پھراس کے چیھے شیطان لگ گیا تو وہ گمرا ہوں میں سے ہوگیا۔''

ندکورہ بالا آیت میں جس شخص کا قصہ بیان کیا گیا ہے، چونکہ قرآن کریم میں اس کا کوئی نام اور تشخیص ندکور نہیں ہے اس لیے اس ک تعیین کے بارے میں ائر تفسیر صحابہ اور تابعین کے درمیان اختلہ ف ہے ، اور متعددروایات اس سلسلہ میں وار دہوئی ہیں ، سب سے زیادہ قابل اعتماد اور مشہور روایت حضرت عبدالقد بن عباس خالتها کی ہے ، جس کو حضرت ابن مردویہ نے قل کیا ہے۔ حضرت عبدالقد بن عباس خالته خوا ماتے ہیں کہ اس شخص کا نام بلعم بن باعوراتھا ، بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم اور مشہور مقتله اتھا ، وسیع علم اور اللہ تعالی کی معرفت کا ملہ رکھتا تھا ، بڑا عابد و زام اور مستجاب الدعوات تھا ، القد تق لی کا اسم اعظم جانتا تھا ، گر جب نفسانی خواہشات و اغراض اور دنیا کی طرف میلان کا غلبہ ہوا اور ہوا پرستی میں مبتلا ہوا تو سب علم و معرفت ختم ہوگیا ، اور دفعت عروج اور مدایت کے بعد گرا ہی میں پھنس گی ، اور عنداللہ میان کا غلبہ ہوا اور ہوا پرستی میں مبتلا ہوا تو سب علم و معرفت ختم ہوگیا ، اور دفعت عروج اور مدایت کے بعد گرا ہی میں پھنس گی ، اور عنداللہ میار عبد و مقبولیت زائل ہوکر ذلیل وخوار ہوگیا۔

۔ جناب رسول کریم میسے ہیں کوان آیات میں تکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی تو م کے سامنے اس عبرت ناک قصہ کوسنا یئے تا کہ آپ کی قوم اس کوئن کرعقل وفہم سے کام لیےاورعبرت حاصل کر لیےا درا بمان لیے آئے۔

﴿ ٩ • ١ ﴾ بلغم بن باعورا كاوا قعه

جب فرعون مع اپنے کشکر کے غرق ہوگیا اور مصر فتح ہوکر بنی اسرائیل کے ساتھ آگیا ،اللّدرب العزت کی طرف ہے حضرت موک عید سال اور بنی اسرائیل کوقوم جبارین سے جہا دکر نے کا تھم ہوا ،اور حضرت موٹ علیاتا اس کیا بدین کفرشکن کو لے کروہاں پہنچے ، کنعال کی زمین میں مجاہدین کے خیصے استادہ کر دیئے اور شہر بلقاء پر جملہ کا ارادہ کیا۔

قُوم جبارین نے جب بید دیکھا کہ موی غیابتہ مع بنی اسرائیل کے حملہ کرنے والے ہیں ، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موی عیابتہ کے مقابلہ ہیں فرعون اور اس کا نشکر شکست کھا گیا اور غرق ہوکر تباہ وہر باو ہوگیا ، اور ہم ان کا مقابلہ ہیں کر سکتے ، اس لیے قوم کے سرآ وردہ اور معزز لوگ جمع ہوکر بلعم بن باعورا کے پاس آئے اور کہا مولی غیابتہ بہت تند مزاج ہیں ، بڑی قوت اور شوکت و وبد بدوائے آدمی ہیں ، بہت بڑالشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں ، وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ، اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال وینا چاہتے ہیں ، آپ سے ہماری بیالتجاء ہے کہ آپ وعاکر دیں کہ وہ دواہیں جلے جا تیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں یکھم بن باعورا نے جواب دیا:

( دِینَهُ وَدِینَهُ وَدِینَهُ وَدِینِیْ وَاحِدٌ وَ هَا ذَا مُسَى وَ لَا يَسْکُونُ )

ترجمہ:''ایسانہیں ہوسکتا وہ تو میرے ہم ندہب ہیں جوان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔''

الم المراق الم المراق الم المراق الم المراق المراق

ش ان کے تق میں ہدؤی و کیے کرسکتا ہوں؟ میں جو نتا ہوں وہ القد تعالی کے بی ہیں اور ان کی مدد کے لیے القد کے فرشتے اور ایمان وا است کے سرتھ ہیں ، اگر میں نے بدوعا کر دی تو و نیا اور آخرت میں ہر باد ہوجاؤں کا ، دونوں جب نوں میں رسوائی و ذات ہوئی ۔ جب بوئی اگر نے کی جب بوئی ہوئی کہ برائی ہوئی کہ با انجھا! میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کرلوں کے باز کے بدؤ عاکر نے کی اعازت ہے یہ بین ہیں ۔ اعبازت ہے یہ بین ہیں ۔ حسب معمول بلعم نے استخارہ مایا کوئی ممل کیا ، خواب میں بعد کو بتایا گیا کہ موی عیانا اور ان کے کھرشکوں می بدئی کر برگر ہرگر بدد عانہ کرے بلعم نے استخارہ مایا کوئی ممل کہ کیا گروی کہ جھے بدد کا کر نے کے کہ ساتھ روک و یا گیا ہے۔ بین ہوئی کہ برگر ہرگر بدد عانہ کرے بلام کہ تقارف ہوئی مقدم میں اس کے بعض معلم میں اس کے بعض دوایا ہے تا ہم کہ بہت بردی کو میں ہوئی ہوئی کی ، جب کہ بعض مقدم میں اس کے قائل بین کہ تو م نے ایک بہت بردی کی میں ہوگیا اور ان بین کہ و بول کی بہت زیروی کی بہت صد سے قائل بین کہ تو میں کہ بول کی ان میں ہوگیا اور ان بین کہ جسے بردوارہ وارہ مقام 'خرب ن' جب مسمدی توں کا لئے کہ بول کا اندھ ہوگیا اور ان پڑا ابلام جبر سے اس کو آبی جلانا جا جا تھی بھی بول کا لئے ہو اور کی میں معلم کی اور کی جب اس کو کہ کے جب اور کی کہ جب اور کی کہ جب اور کی کہ جب اور کی کی جب اور کی کوئی میں ہوگیا اور انہ میں گرفت کی جب اس کو آبی کے جا ہوگی تا کہ بردول ہوگی اور دیکھے تو کی اس کی بردول کی ہوئی معلم کی جو کی اور اس کی بردول کی ہوئی میں ہوگئے تو اور کی سے تو اس کو کوئی تعیید نہ ہوئی تو میں ہوگئے ہیں ہوگئے کہ میں مشعول ہوگیا۔

اس کی برا کے میا میا لا تو جو اکر کی خوار کی خوار کی اس خوار کی ہوگئی میں مشعول ہوگیا۔

اس وقت قدرت النی کا عجیب وغریب کرشمہ ہوا کہ بلعم بدد عا کے جوالفاظ وکلمات حضرت موسی عیابتا اوران کی قوم کے بیے استعمل کرتا ہے ہتا تھ وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے اورا پنی قوم کے لیے جو دعا سیدالفاظ بولن جاہتا تھا ، وہ سب حضرت موسی عیابتا اور ان کے شکر کے بیے بولئے لگا۔ قوم جبارین نے جب بید دیکھا تو وہ چلا اُٹھے اور کہنے گئے کہتم تو ہم دے لیے بدو می کررہے ہو جو بیسی کررہا ہوں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں ، ب کررہے ہو جو بیسی کررہا ہوں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں ، ب اختیار نکل رہا ہوں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں ، ب اختیار نکل رہا ہوں اس کی قوم بنا ہوگئی۔ اختیار نکل رہا ہوں اورا کی خور وہ بنا ہوگئی۔ اختیار نکل رہا ہوں اورا کی خور وہ بنا ہوگئی۔ جب بعد ہو کہ کہنے کہنے کہ اس کو اختیار کرلو، شرید تا ہوں اورا کی گوم پر غالب آج و کے بلعم نے اپنی قوم کوموی عیابتا اور اس کے شکر پر غالب آنے کے لیے ایک حیال بنائی۔ آنہوں بنائی۔ کے لیے ایک حیال بنائی۔

﴿ • ا ا ﴾ بلعم کی بتا ئی ہوئی حیال

بعم نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہتم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کوتا جروں کی شکل میں مجاہدین کے شکر میں بھیج دو،
اوران لڑکیوں سے یہ کہوکہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آ دمی تم کو پچھ کیے ، پھیٹر خانی کرے قوتم ان کوئٹ نہ کرتا ، وہ جو چاہیں کرنے وینا۔ بلعم سمجھ رہاتھ کہ یہ جاہدین بڑی کہی مدت سے اپنی ہیوی بچوں سے الگ ہیں ، مسافر ہیں ، وطن سے نکلے ہوئے طویل عرصہ گزرگیا ، ان کا بد کاری میں بعنس کئے تو وہ ہرگز کامیاب اور کا مران نہیں میں ببتال ہو جانا اس کو آسمان معلوم ہور ہاتھ ، وہ جو نتا تھا کہ یہ لوگ بد کاری اور زنا کاری ہیں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب اور کا مران نہیں ہو کئیں گئے ۔ چنا نچولڑ کیوں کو تیار کر کے بھیج ویا ، اور سوئے اتفاق کہ ان کی میہ چال پچھکام آگئی ، اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ میں ملوث ہوگی ۔ حضرت مولی عیانا آ نے اس کو بہت روکا مگر نہ وہ تا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیلی میں ایک طاعون بھیلاا دوا کہ بی ون میں ستر ہزار اسرائیلی مرگے ، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس کڑکی گؤٹل کیا گیا ، اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر دیکا اور ایک بی ون میں ستر ہزار اسرائیلی مرگے ، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس کڑکی گؤٹل کیا گیا ، اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر دیکا



﴿ الله ﴾ بلعم كي مثال

انسان بلکہ ہر جانداراس دنیا میں زندہ رہے کے لیے اس کامخاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینے اور باہر ہے مرمبز اور اندہ ہوا کو تاک کے تقنوں اور گلے کے قر دیجہ اندر لے جائے ،اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ زندگی ہر جاندار کی اس پرموقوف ہے،اور اللہ تعدیٰ نے ہوا کی اس آ مدور فت کو ہر جاندار پر اتنا آسان اور بہل کر دیا ہے کہ وہ بلامحنت اور مشاقت کے اندر آتی ہے،اور اندر سے باہر نکاتی ہے، قدرتی طور پر بیسب کچھ ہوتار ہتا ہے، کوئی زور اور طاقت یا کسی اختیار کی مل کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔

الکین کا ایسا جانور ہے کہ وہ اپنے ضعف قلب کی وجہ ہے اس ہوا کی آمدور فت پر ہانچا کا نیتا رہتا ہے،اور اس کو مانس لینے کے لیے زبان با ہر نکالنی اور محنت و مشقت افعانی پڑتی ہے، دوسر ہے جانوروں کی بیرحالت بعض مخصوص حالت میں ہوجاتی ہے کہ وہ بھی زور لگا کر سانس لینتے ہیں گریہاں عارض ہے جس کا اعتبار نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت ہیں اس کی مثال کتے جیسی بیان کی ہے کہ کتے پر تملہ کر واوراس کو چھڑکو، تب بھی ذبان کا اتا ہے اور ہلاتا ہے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اس کو پکھن نہ کہا جائے تب بھی وہ زبان کو نکا لے ہوئے رہتا ہے۔ بس یہی حال بلعم کا بھی ہوا کہا دکام خداوندی کی خداف ورزی کرنے اور اتباع ہوا کی وجہ ہے اس کی زبان سینہ پر نٹک گئی ، اور وہ بھی کتے کی طرح زبان نکا لے ہوئے ہا بچتا مربتا تھا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کر یمہ بیس کو خاص طور پر اس کی مثال بیان کی گئی ہے، گمراس آیت بیس ہراس شخص کی ندمت دور برائی بیان کی گئی ہے، گمراس آیت بیس ہراس شخص کی ندمت اور برائی بیان کی گئی ہے، جس کو اسٹدر ب العزب علم عطافر مائے اور اپنی معرفت سے سرفراز فرمائے اور پھروہ ان کو چھوڑ کرونی کا طلب گار ہو جائے ، اور نفسانی خواہشات کے حصول بیس لگ جائے۔ نیز اس میں اہل نظر وفکر کے لیے بہت می عبر تیں اور نسیحتیں ہیں، چند کی نشاند ہی کی جائی ہے جو بہت ہی اہم ہیں:

انسان کواپنے علم فضل اور زید دِ تقوی پر ناز اورغر و زئییں کرنا چاہئے ، بلکہ اللہ تعالیٰ کاشکر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہئے ، اور اس سے ڈرتے رہنا چاہئے ، اور اس سے ڈرتے رہنا چاہئے ۔ اس سے ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں ناز اورغر ورکرنے کی صورت میں اس کا حشر بلعم کی طرح ند ہوجائے۔

﴿ بلغم کوید سزانا فرمانوں اور گمراہ لوگوں کے ہدایا تبول کرنے کی وجہ سے لمی ہے، لہٰذا ظالموں اور گمراہ لوگوں کے ساتھ نتعلقات اوران کی وجہ سے لمی ہے، لہٰذا ظالموں اور گمراہ لوگوں کے ساتھ نتعلقات اوران کی وجہ سے کی ہے، لہٰذا ظالموں اور ہدایا وغیرہ قبول کرنے سے انتہائی احتیاط برتن جاہیے۔

ﷺ نیکی اور بدی کا اثر دنیا میں دوسروں کے اوپر بھی ہوتا ہے، چند فقر اووسیا کین اور امتد، اللہ کرنے والوں کی برکت سے بزاروں بلا کی اور مصائب دور ہوکر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ، اور چند گناہ گاروں کی شامت اعمال اور ان کی نحوست کی وجہ سے شہر کے شہر بر باد ہوجاتے ہیں۔ ایک اسرائیل کے بے حیائی کا کام کرنے کی وجہ سے ستر ہزار بنی اسرائیل ہلاک و بر باوہ ہوگئے ۔ لہذا جوقوم اپنے آپ کو تباہی اور بربا دی سے بچانا جا ہے اس پرلازم ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ جس قوم میں زنا کاری جیل جاتی ہوجاتی ہے وہ توم خدا کے غضب اور قبر کی سختی ہوجاتی ہے۔ قبط سالی اور فقر وفاقہ میں مبتلا ہوجاتی ہے۔ حضر ت عبداللہ بن عباس خاتی محضورا کرم میں ہوجاتی کے دعفر سے بیا

﴿ إِذَا ظَهَرَ الرِّيا وَالرِّيافِي قَرْيَةٍ فَقَدُ اَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ ﴾

ترجمہ''' جب کسی بیش میں زنا کاری اور سودی لین وین ظاہر ہوجائے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کرلیا۔' (الترفیب والتر ہیب) جو بھرت اور بھی میں نے کے لیے ہے تھے اور دکایات بیان کرنا اور سننامتحب ہے، اور و نیاوی فا کدے حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

مسئلہ عبرت اور نفیجت حاصل کرنے کے لیے سے قصے اور دکایات بیان کرنا اور سننامتحب ہے، اور و نیاوی فا کدے حاصل

کرنے کے قصے بیان کرنا مباح ہے، اببود معب کی غرض ہے بیان کرنا تصبیع اوقات کی وجہ سے منع ہے۔ (تغییرر زی، بن کثیروغیرہ وغیرہ)

﴿ ١١٢﴾ ضياع وفت خود شي ہے

وقت خام مسالے کی مانندہے جس ہے آپ جو بچھ چاہیں بناسکتے ہیں ،وقت وہ سرمایہ ہے جو ہر شخص کواللہ تعالیٰ کی طرف سے یک ال عطا کیا گیا ہے ، جو حضرات اس سرمایہ کو مناسب موقع پر کام ہیں لاتے ہیں ان ہی کوجسم نی راحت اور روحانی مسرت نصیب ہوتی ہے ، وقت ہی کے شخیح استعال ہے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے ،اس کی برکت ہے جال ، عالم مفلس ،تو ٹکر نادان ، دانا بنتے ہیں۔ وقت ایسی دولت ہے جوش ہ وگدا ،امیر وغریب ، طاقتو راور کمز ورسب کو یکسال ملتی ہے ، جواس کی قدر کرتا ہے وہ عزت یا تاہے ، جو

ناقدری کرتاہے وہ رسواہوتاہے۔

آگرآپغُورکریں گے تو نوے فیصدلوگ سی طور پر بینیں جانتے کہ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ کہاں اور کیوں صرف کرتے ہیں؟ جو تخف دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال کروفت ضا کع کرتا ہے تو وہ بہت جلدا ہے ہاتھ دوسروں کی جیب میں ڈالےگا۔ آپ کی کا میا بی کا واصد ملاج یہ ہے کہ آپ کا وفت کھی فارغ نہیں ہونا جا ہے۔ سستی نام کی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ سستی نسوں (رگوں) کواس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لوہے کوزنگ۔زندہ آ دمی کے لیے ہے کاری زندہ درگور ہونا ہے۔

﴿ ۱۱۳﴾ جسمسلمان کی بھلائی کی شہادت دوآ دمی دیں وہ جنتی ہے

منداحدیں ہے ابوالاسود میں تھے۔ میں کہ میں مدینہ میں آیا، یہاں بیاری تھی ،لوگ بمٹرت مررہے تھے۔ میں حضرت عمر بن خط ب جن تنز کے پاس جیھا ہوا تھا۔ ایک جنازہ فکلا اورلوگوں نے مرحوم کی نیکیاں بیان کرنی شروع کیں ۔ آپ بن تنز نے فرہایا ، اس کے سے واجب ہوگئی۔ میں سے واجب ہوگئی۔ میں ایس کے لیے واجب ہوگئی۔ میں سے واجب ہوگئی۔ میں نے کہا امیر المونین! کیا واجب ہوگئی۔ میں نے وہی کہا جو جناب رسول القد میں بھانے فرہایا ہے کہ جس مسلمان کی بھلائی کھلائی کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہم نے کہا حضور! اگر تین ویں؟ آپ نے فرہایا: تین بھی۔ ہم نے کہا اگر دو

الم المنظم المنظ

وین؟ آپ مین بین از فرمایا و و بھی۔ پھر ہم نے ایک کی بابت سوال نہ کیا۔

ابن مردوبیری ایک حدیث میں ہے کہتم اپنے بھلول اور برول کو پہچین لیا کرو۔لوگوں نے کہا،حضور!کس طرح؟ آپ ہے پہتے ہے فر مایا:اچھی تعریف اور بری شہادت سے بتم زمین پرخدا کے گواہ ہو۔ (تغیرابن کٹیر ۲۲۰٫۱)

﴿ ١١٣﴾ التدنعالي اينے بندوں بر مال سے زیادہ مہر بان ہے

صحیح حدیث میں ہے کہ حضورا کرم ہے بیجائے ایک قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ جھوٹ گیا تھا، وہ اپنے بچے کو باؤلوں کی طرح تلاش کررہی تھی ،اور جب وہ نہیں ملاتو قید یوں میں ہے جس بچہ کو دیکھتی اس کو گلے لگالیتی ، یہاں تک کہ اس کا اپنا بچیل گیا، خوشی خوشی لے کراہے گو دیش اُٹھالیا، سینے ہے لگا کر بیار کیا اور اس کے مند میں دو دھ دیا۔ یدد کھی کر حضورا کرم بھے بھتانے فرائی نا بھا ہے نہ مایا: بتل و ایسا بیا ہوں اللہ بھے بھتانے اس بچہ کو آگ میں ڈال دے گی ؟ لوگوں نے کہا: یارسول اللہ بھے بھتانی ہے گرائیس آپ بھتے تا ہے بھر مایا. اللہ کی تم اجس قدر بیر مہر بان ہے اس سے کہیں زیا دہ اللہ تھائی اپنے بندوں پرروک ورجیم ہیں۔ (تغیرابن کیشر نا ۲۲۱۰)

#### ﴿ ١١٥﴾ حلال لقمه کھاتے رہواللہ دُ عاقبول کرے گا

﴿ يَا يُهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي الْاَرْضِ حَلَّا طَيِبًا وَّ لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطِنِ الَّذِ لَكُمْ عَدُو مَّبِينٌ ﴾

(سورة بقره ۱۹۸)

ترجمہ: ''اےلوگو! زمین میں جتنی بھی حال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطانی راہ نہ چلوہ ہتو تمہا را کھل دشمن ہے۔''
صحیح مسلم میں ہے، رسول امتد بھنے کی فر ماتے ہیں کہ پروردگار علم فر ماتا ہے کہ میں نے جو مال اپنے بندول کو دیا ہے اے ان کے
لیے حلال کر دیا ہے، میں نے اپنے بندوں کوموجد پیدا کیا ،گرشیطان نے دین حنیف ہادیا اور میری حلال کردہ چیزوں کوال پر
حرام کردیا۔

من حضورا کرم ہے کہتے کے سامنے جس وقت اس آیت کی تلاوت ہو کی تو حضرت سعد بن الی وقاص بڑائنٹو نے کھڑے ہو کر کہا۔ حضور ہے بیج کے دعا سیجے کہ اللہ تعالی میری وعاؤں کو قبول فر مایا کرے ۔ آپ بھے بچانے فر مایا ۔ اے سعد! پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہوا ملہ تعالی تمہاری دعا نمیں قبول فر ما تا رہے گائے مہاں خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! حرام لقمہ جوانسان اپنے بھائے رہوا ملہ تعالی دعا کی وجہ سے چالیس دن اس کی عہادت قبول نہیں ہوتی ، جوگوشت پوست حرام سے بیاوہ جہنمی ہے۔ پیٹ میں ڈالٹا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے چالیس دن اس کی عہادت قبول نہیں ہوتی ، جوگوشت پوست حرام سے بیاوہ جہنمی ہے۔ (تنسیراین کثیر است)

﴿ ١١٦ ﴾ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو

صحیح مسلم میں حضرت جابر بڑائتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے ہیں آلوداع کے خطبہ میں فریایا:
''لوگو!عورتوں کے بارے میں اللہ ہے ڈریتے رجو، تم نے اللہ کی امانت ہے انہیں لیا ہے ، اور اللہ کے کلمہ ہے ان کی شرم
گاہوں کواپنے لیے حلال کیا ہے ۔عورتوں پر تمہاراحق میہ ہے کہ وہ تمہار نے فرش پر کسی ایسے کونہ آنے دیں جس ہے تم نا راض
ہو، اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارولیکن ایسی مارنہ مارو کہ ضاہر ہو۔ ان کاتم پر حق ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، آڑھاؤ۔' (ابن کیشر)

## 

﴿ وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صَ ﴾ (سررَ بقره: ٢٢٨)

ترجمہ:''اورعورتوں کا بھی حقّ ہے جبیہ کہ مردوں کا ان پرحق ہے دستور کے مطابق۔''

ایک شخص نے حضورا کرم میں کہ جارتی کیا کہ جارتی عورتوں کے ہم پر کیا تق ہیں؟ آپ میں کہ آئے ہے فر ہ یا: جب ہم کھاؤ تواسے بھی کھلاؤ، جب تم بہنوتواسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پرنہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹھ کراور کہیں نہ بھیج دو، وہاں گھر ہیں ہی رکھو۔ اس آیت کو پڑھ کر حضرت ابن عباس ڈاٹھٹنا فر ما یا کرتے تھے کہ ہیں پیند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کوخوش کرنے کے لیے میں بھی اپنی زینت کروں جس طرح دہ مجھے خوش کرنے کے لیے میں بھی ارتی ہے۔ (تنسیرابن کیٹر ۱۳۱۷)

﴿ ۱۱۸ ﴾ مردوں کوعورتوں پرفضیات ہے

﴿ وَلِلرَّ جَالِ عَلَيْهِنِّ دَرَّجَةً \* وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (سورهُ بقره ٢٢٨) ترجمه: أَنْ اورمَر دول كوعورتول برفضيلت ب،اورالله تعالى غالب اور عكمت والا ب.'

پھر فر مایا کے فردوں کوان پرفضیات ہے،جسمانی حیثیت ہے بھی،اخلاقی حیثیت ہے بھی مرتبہ کی حیثیت ہے بھی، تحکمرانی کی حیثیت ہے بھی ہخرانی کی حیثیت ہے بھی ہخری مرتبہ کی حیثیت ہے بھی ہخرانی کی حیثیت ہے بھی ہخری اوراخروی فضیلت کے ہرامتنبار ہے۔ پھر فرمایا التدقع الی ایس میں تحکومت والا ہے۔ (تغییرابن کیٹر ۱۳۱۳) فرمایا التدقع الی ایس میں تحکومت والا ہے۔ (تغییرابن کیٹر ۱۳۱۳)

﴿ ١١٩ ﴾ حضور مطنعيَّة المهبت رحم دِل تنص

حضرت انس برائین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم بینے پہنہ بہت رحم دل ہتے ، جو بھی آپ بین آتا (اور سوال کرتا اور آپ سے بھاتھ کے پاس بھی بین کہ حضور اکرم بینے پہنہ بہت رحم دل ہے ۔ کھا آئے گا تو جہیں ضرور دول گا) اور اگر بھی پاس ہوتا تو اس وقت اسے دے دیے ۔ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہوگی ، ایک دیہاتی نے آکر آپ بینے پہنٹہ کے کپڑے کو پکڑلیا ، اور کہا کہ میری تھوڑی کی ضرورت باقی رہ گئی ہے ، اور مجھے ڈر ہے کہ میں اسے بھول جاؤں گا، چنا مچے حضور اقدس میں بھاتھ کا سے ساتھ کھڑے جب اس کی ضرورت سے فارغ ہوئے تو پھر آگے بڑھ کرنماز بڑھائی۔ (حیاۃ الصحابہ ۱۵۰/۳)

﴿ ۱۲٠﴾ ظهر کی جار رکعت سنت تہجد کے برابر ہیں

حضرت عبدالرحمٰن بن عبداللد عمین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعی کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ظہر سے
پہنے نما زیڑ دور ہے تھے، میں نے پوچھا یکون سی نما زہے؟ حضرت عمر رٹی ٹیڈ نے فر مایا:'' یہ نما زنجد کی نماز کی طرح ہے۔''
حضرت اسود، حضرت مرہ اور حضرت مسر وق جمین کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: دن کی نماز ول میں سے صرف ظہر کی نماز سے پہلے کی جار رکعتوں کوایسی فضیلت ہے جیسے نماز طہر کی نماز سے پہلے کی جار رکعتوں کوایسی فضیلت ہے جیسے نماز باجماعت کوا سکیے کی نماز میں۔ (حیوۃ الصح یہ ۱۲۴/۳)

﴿ ۱۲۱ ﴾ نو جوان کے بدن سے مشک وعنبر کی خوشبو

حضرت علامه عبدالله بن اسعد يافعي عبلية فن تصوف مين ايك كتاب كهي ساس كانام" الترغيب والترجيب" بهاس مين

انہوں نے ایک تو جوان کا واقعہ قل فرمایا ہے کہ ایک نو جوان سے ہمیشہ مشک اور عزر کی خوشبومہ ہمتی تھی ،اس کے سی متعلق نے اس سے کہا کہ بیس آ ب ہمیشہ اتنی عمد ہ ترین خوشبو میں معطر رہتے ہیں ،اس میں کتنا ہیں۔ ہدا وجہ خرج کرتے رہتے ہیں؟ اس برنو جوان نے جواب دیا کہ ہیں نے زندگی میں کوئی خوشبونہیں خریدی اور نہ ہی کوئی خوشبوں گائی۔ سائل نے کہا تو پھر بیخوشبوکہاں سے کیے مہمکتی ہے؟ نو جوان نے کہا کہ بید ایک راز ہے جو بتلانے کا نہیں۔ سائل نے کہا: آپ بتلاد ہے شایداس سے ہم کوبھی فائدہ ہوگا۔

نو جوان نے اپنا واقعہ سنا یا کہ میرے باپ تا جرہتے ،گھر بیلوسامان فروخت کیا کرتے ہتے ، بیل ان کے ساتھ دو کان بیل جیش تھا ،
ایک بوڑھی عورت نے آگر پکھ سما ہان خربیدا ، اور والد صاحب ہے کہا کہ آپ لڑکے کو میرے ساتھ بھیج و بیجئے ، تا کہ بیل اس کے ساتھ سمامان کی قیمت بھیج دول۔ بیل اس بوڑھی عورت کے ساتھ گی تو ایک نہایت خوبصورت گھر جس پہنچا ، اور اس بیل ایک نہایت خوبصورت کمرے بیل ایک مسہری پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجودتی ، وہ مجھی کو دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی ، کیونکہ بیل بھی نہایت حسین ہول۔ بیل ایک مشہری پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجودتی ، وہ مجھی کو دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی ، کیونکہ بیل بھی نہایت حسین ہول۔ بیل کی خواہش پوری کرنے ہے افکار کی ، تو اس نے مجھے پڑکر اپنی طرف کھینی ، فوراً اپنی بونکہ بیل اور خادمول ہے کہا دل دی۔ بیل نے کہا کہ جبھے قضائے صاحت کے لیے بیت الخلاء جب نے کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً اپنی بونکہ اور خادمول ہے کہا کہ جبعہ کہا اے فوراً پہاں ہے ہا ہر نکال دو! یہ مجنون ہے۔ طل لیا اور اس حالت بیل والت بیل دیکھا تو اس نے کہا اے فوراً پہاں ہے ہا ہر نکال دو! یہ مجنون ہے۔ طل لیا اور اس حالت بیل والت بیل دیکھا تو اس نے کہا اے فوراً پہاں ہے ہا ہر نکال دو! یہ مجنون ہے۔

میرے پاس ایک درہم تھا۔ میں نے اس سے ایک صابی خرید کر ایک نہر میں جا کرغشل کی ،اور کپڑے بھی دھوکر پہن لیے اور میں
نے بیراز کسی کو ہتلا یا نہیں۔ جب میں اس دات میں سویا تو خواب میں دیکوں کہ ایک فرشتہ نے آکر مجھ سے کہا کہ اللہ تعالی کی طرف سے تم
کو جنت کی بشارت ہے ،اور معصیت سے بہتے کے لیے جو تد ہیرتم نے اختیار کی تھی اس کے بدلہ میں تم کو بیخوشہو پائٹ کی جو رہی ہے۔
چٹانچہ میرے پورے بدن پر دہ خوشبولگائی گئی جو میرے بدن اور کپڑوں سے ہرونت مہمکتی رہتی ہے جو آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں۔
والحمد لللہ رب العالمین۔

﴿ ١٢٢ ﴾ كا في مين اپنے گناه تحرير يجي بھرتوبہ يجي

علامه یافعی بیشند نے '' الترغیب ولتر ہیب'' میں ایک واقعہ یہ بھی تحریر فر مایا ہے کہ ایک نوجوان نہایت بد کارتھالیکن وہ جب بھی کسی معصیت کاار تکاب کرتااس کوایک کا بی میں نوٹ کرلیٹا تھا۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نہایت غریب ،اس کے بچے تین دن سے بھو کے تھے ، بچوں کی پریش نی نہیں بر داشت کر کی تو اس نے اپنے پڑوی سے ایک عمدہ ریشم کا جوڑ اعاریت پر لیا اور اسے پہن کرنگی تو اس نو جوان نے دیکھ کراپنے پاس بلایا ، جب اس کے ساتھ بدکاری کاارادہ کیا تو عورت روتی ہوئی تڑپ گئی ،اور کہ میں فی حشہ زائی نہیں ہوں ، میں بچوں کی پریش نی کی وجہ سے اس طرح نگلی ہوں ، جب تم نے جھے بلایا تو جھے خیر کی اُمید ہوئی ،اس نو جوان نے اسے بچھ در ہم ورو پنے دے کر چھوڑ دیا اورخو درونے لگا ،اورا پنی والدہ سے آکر لورا واقعہ سنا وہا۔

اس کی والدہ اس کو ہمیشہ معصیت ہے روکتی اور منع کرتی تھی۔ آج پینجرس کر بہت خوش ہوئی اور کہا ہیٹا! تونے زندگی ہیں یہی ایک نیک کی ہے، اس کو بھی اپنی کا پی میں نوٹ کرلے۔ بیٹے نے کہ کہ کا پی میں اب کوئی جگہ باتی نہیں ہے۔ والدہ نے کہا کہ کا بی کے حاشیہ پر نوٹ کرلے اور نہایت مملکین ہوکر سویا ، جب بیدار ہوا تو و یکھا کہ پوری کا پی سفیداور صاف کا غذوں کی ہے، کوئی بوٹ کرلے ۔ چنا نچہ حاشیہ پر خواج کا واقعہ نوٹ کیا تھا ، و بی باتی ہے۔ اور کا لی کے اوپر کے حصہ میں بیآ بیت تکھی ہوئی تھی :

﴿ إِنَّ الْحَسَنَةِ يُذُهِبِنَ السَّيَّاتِ ﴾ (سورة بود: ١١٢) " ي شك تيكيال برائيول كومثادين بين "

اس کے بعداس نے ہمیشہ کے لیے توبرکر لی اوراس پر قائم رہ کر مرا۔

﴿ ۱۲۳ ﴾ ساتھيوں كےساتھ نرمى كامعامله كرنا جاہيے

حضورا کرم ہے پہلاجب بھی کہیں کوئی نشکر روانہ فر ماتے تو اس نشکر کے اُمیر کوتا کید سے یہ بدایت فر ماتے ہے کہ اپنے زیر دستوں کے ساتھ دری کا معاملہ کرنا ،ان کوتنگی ہیں مبتلا نہ کرنا ۔ان کو بشارت اور خوشخبری دیتے رہنا ۔ای طرح جب کسی کوکسی علاقہ یا قوم کا گور نراورا ہیں بنا کر بھیجے تو ان کو ہدایت فر ما دیتے کہ قوم کے ساتھ عدل وانصاف اور ہمدردی کا معاملہ کرنا ،اوران کے ساتھ نری کی معاملہ کرنا ،انہیں ننگی اور کئی ہٹارت و بنا ،اور آخرت کی رغبت دلاتے رہنا اوران میں نفرت نہ پھیلا نا۔اوران کے درمیان موافقت اور انتحاد پیدا کرنا اور اختلاف نہ پھیلا نا۔ حدیث شریف کے الفاظ کا ترجمہ ملاحظ فر مائے :

'' حصرت ابو بردہ بن ابی مویٰ فرماتے ہیں حضور اکرم ہے کی کے حضرت معاذبن جبل بڑائین اور ابومویٰ اشعری بڑائین کو یمن روانہ فرمایا ، اور روائل کے وقت بید ہدایت فرمائی کہتم دونوں نرمی اور آسانی کا معاملہ کرتے رہا ، اورلوگوں کے ساتھ تنگی اور تخق کا معاملہ نہ کرنا ، اورلوگوں کو دنیا و آخرت کی کا میا بی کی بشارت دیتے رہنا ، اورلوگوں بین نفرنہ بیدا کرنا کہ جس سے لوگ فرار کا راستہ اختیار کریں ، اور آپس میں محبت وشفقت کا مہ اللہ کرتے رہنا اورا ختلاف و پھوٹ کی باتیں نہ کرتا۔''

( بخاری شریف: ۱/ ۲۹۳۲، حدیث فبر۲۹۳۳)

نوٹ: امام غزالی عیندلیے نے لکھا ہے کہ کلام میں نرمی اختیار کیجئے ، کیونکہ الفاظ کی بہنست لہجہ کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔حضرت عمر خلاف نے سے کہ کا میں بڑتا ہے۔حضرت عمر خلاف فر ماتے سے کہ حضورا کرم بھے بیجانے بدد عافر مائی اے اللہ المحتیم مسلم شریف میں ہے کہ حضورا کرم بھے بیجانے بدد عافر مائی اے اللہ اجومیری اُمت کا والی ہوا گروہ اُمت بریختی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ بختی کا معاملہ کرنا ،اورا گروہ نرمی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ (سیرہ عائشہ سیسلیہ ن ندوی رُسندیا سے ۱۳۲۰)

﴿ ١٢٢﴾ عقبه بن عامر شائلًا كي تين تصيحتين

حصرت عقبہ بن عامر ملائیٹؤ کے انقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے فر مایا: اے میرے بیٹو! میں تنہبیں تین ہا توں سے روکتا ہوں ،انہیں اچھی طرح یا درکھنا:

- ﴿ حضورا كرم مضيحية كى طرف سے حديث صرف معتبر اور قابل اعتما و آدمى بى سے ليناكسى اور سے نہ لينا۔
  - 🚯 قرضه کی عادت نه بنالیما چاہے چوغه پہن کرگز اره کرنا پڑے۔
- 🐑 اشعار کلھنے میں ندلگ جاناور ندان میں تمہارے دل ایسے مشغول ہو جائیں کے کہ قرآن ہے رہ جاؤ کے۔ (حیاۃ اسم بہ ۲۳۱/۳)

#### ﴿ ١٢٥﴾ حضرت ذوالكفل كاعجيب واقعه

می ہد ترسید فرماتے ہیں کہ بیا یک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانہ کے نبی سے عہدو پیان کئے اوران ہر قائم رہے ، قوم میں عدل وانصاف کیا کرتے تھے۔

مروی ہے کہ حضرت یسع بہت بوڑ ھے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور د کیھے لوں کہ وہ کیے عمل

المسكرون في المسلم المس

کرتا ہے؟ چنانچیلوگوں کوجمع کیااور کہا کہ تین باتیں جو تخص منظور کرے میں اے خلافت سونپتا ہوں: ﴿ دَن بَعِر دوز ہے۔ ﴿ رَات بِعِر قِیام کرے۔ ﴿ اور بَهِی بَعَی غصہ نہ ہو۔

کوئی اور تو کھڑانہ ہوا، ایک شخص جے لوگ بہت ملکے درجے کا سمجھتے تھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا: بیس اس شرط کو پورا کردوں گا۔ آپ نے پوچھا۔ کیا تو دنوں کوروز ہے رہے گا، اور راتوں کو تہجد پڑھتا رہے گا، اور کسی پرغصہ نہ کرے گا؟ اس نے کہا: ہاں۔حضرت یسع نے فرمایا: معروں کا سہر

دوسرے روز بھی آپ نے ای طرح مجلس عام میں سوال کیا لیکن اس فض کے علاوہ اور کوئی کھڑانہ ہوا، چنانچے انہی کوخلیفہ بنا دیا گیا۔
اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کواس بزرگ کو بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کردیا ،گرکس کی سجھنہ چلی۔ ابنیس خود چلا ، دو پہر کو قیلو لے کے لیے آپ لیٹے ہی تھے کہ خبیث نے کنڈیاں پیٹنی شروع کردیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا تو کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں ، فریادی ہوں ، میری تو م مجھے ستار ہی ہے ،میر ے ساتھ اس نے یہ کیا ، یہ کیا اب جولمباقصد سناٹا شروع کیا تو کسی طرح ختم ہی نہیں کرتا ، نیند کا سارا وقت اس میں چلا گیا ، اور حضرت ذواکنول دِن رات میں بس ای وقت ذرا اسی دیر کے لیے سوتے سے ۔ آپ نے فرمایا: اچھا شام کوآتا ، میں تبہار ہے ساتھ انس کروں گا۔ اب شام کو جب آپ فیصلے کرنے گئے ہر طرف اے دیکھتے ہیں لیکن ان کا کہیں پیڈیس یہاں تک کہ خود چاکر ادھراُ دھراُ دھراُ دھراً کیا گرا ہے نہ پیا۔

دوسری شخ کو بھی وہ نہ آیا ، پھر جہاں آپ دو پہر کو دوگھڑی آ رام کرنے کے ارادہ سے لیٹے تو یہ فہیٹ آگیا، اور دروازہ ٹھو بحنے لگا۔
آپ نے کھوادیا اور فرمانے لگے میں نے تو تم سے شام کو آنے کو کہا تھا، میں منتظر رہالیکن تم نہ آئے۔ وہ کہنے لگا حضرت! کیا بتفاؤں؟!
جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے تم نہ جاؤ ہم تمہا راحق اداکر دیتے ہیں، میں زک گیا۔ پھر انہوں نے اب انکار کردیا، پھر لیے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کر دیئے اور آج کی بند بھی کھوئی۔ اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن نہ اسے آنا تھا نہ آیا۔
تیسرے دن آپ نے آدمی مقرد کیا کہ ویکھوکوئی آدمی دروازے پر نہ آنے پائے ، مارے فیند کے میری حالت فیر مور دی ہے۔ آپ تیسرے دن آپ نے نہ کہ دہ مردود پھر آگیا۔ چوکیدار نے اسے روکا بیا کیک طاق ہیں سے اندر کھس گیا اور اندر سے وروازہ کھنکھٹانا شروع کیا۔
آپ نے انحد کر پہرے دار سے کہا کہ میں نے تمہیں مدایت کر دی تھی پھر بھی دروازے پر آنے سے نہیں روکا ؟ اس نے کہا: نہیں! میری گرف نہیں آیا۔ آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اب چوفورے دیکھات وروازہ کو بند پایا اور اس خمض کو اندر موجود پایا۔ آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا: اب اللہ کے کہ جن باتوں کی انہوں نے کھالت لی گئی آئیں پورا کردکھایا۔ (تنیر این کیر اسے موقع پر غصہ ہوا۔ پس خدا نے ان کانا م ذواکھل رکھا اس لئے کہ جن باتوں کی انہوں نے کھالت لی گئی آئیں پورا کردکھایا۔ (تنیر این کیر سے موقع پر غصہ ہوا۔ پس خدا نے ان کانا م ذواکھل رکھا اس لئے کہ جن باتوں کی انہوں نے کھالت لی گئی آئیں پورا کردکھایا۔ (تنیر این کیر سے موقع پر غصہ ہوا۔ پس خدا نے دائیس کی دورانہ مورانہ کیا کہ دورانہ کو کھائی دورانہ کی انہوں نے کھائی دورانہ کو گئی انہوں کے کھائی دورانہ کھورانہ کو کھیا ہے۔ (تنیر این کیر اسے موقع پر غصہ ہوا۔ کس کورانہ کورانہ کورانہ کورانہ کورانہ کی انہوں نے کھائے دیا کھورانہ کی کھوران کی کے دورانہ کی کھور کورانہ کے دورانہ کورانہ کورانہ کی کھوران کی کھورانہ کی کورانہ کے دورانہ کی کھورانہ کی کھور کی کھور کی کھور کورانے کی کھورانہ کی کھور کی کورانے کورانہ کی کھور کی کورانہ کی کھور کی کورانہ کی کھور کیا کورانہ کورانہ کی کھورانہ کی کھور کورانہ کورانہ کورانہ کورانہ کی کورانہ کورانہ کورانہ کورانہ کورانہ کی کورانے کورانہ کی کورانہ کورانہ کورانہ کورانہ کورانہ کو

## ﴿ ١٢١﴾ نبي كريم مضي الله الماركان ببلوان كي كشتي

عرب میں ایک پہلوان تھا، رُکانہ ان کا نام تھا، وہ بڑے زبردست پہلوان تھے اور مشہور بیتھا کہ بیایک آ دمی ایک ہزار آ دمیوں سے مقابلہ کرسکتا ہے، بہت ہی توی تھے، ان کے بدن کے وزن کی کیفیت تھی کہ اونٹ ذرج کر کے اس کی کھال بچھا دی جاتی ، اور رُکانہ اس پر مقابلہ بیٹھے ہوتے تھے۔ میٹھتے اور نو جوانان عرب اس کھال کو کھینچتے تو وہ کھال ٹوٹ جاتی چیٹ جاتی مگر وہ حصہ جنبش نہیں کرتا تھا جس پر رُکانہ بیٹھے ہوتے تھے۔ حضورا کرم دی بیٹھنے نے ان کے سامنے اسلام چیش کیا اور فر مایا: رُکانہ! آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کرلواور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے جمد! میں نہتو کوئی عالم وفقیہ ہوں نہ مجھدار۔ میں تو ایک پہلوان ہوں ، جو سے کشتی لاو، اگر آپ نے جمحے بجھاڑ ویا تو میں آپ کا وین قبول کرلوں گا۔ آپ نے فر مایا۔ بسم اللہ ۔ وہ لنگوٹ کس کر آگیا ، اور حضور

ارم ہے پہر بھی سٹین چڑھ کرمیدان تی ہیں آے۔اید دوداو پی کے جد حضور کرم سے پہرنے اس کی مرمیں ہاتھ ڈالہ ،اورایک ہاتھ سے اس طرح اش ہونی چڑھے اس کی مرمیں ہاتھ ڈالہ ،اورایک ہاتھ سے اس طرح اش ہونی چڑھے کونی چڑھے کا سرح کی مرمیں ہاتھ ڈالہ ،اورایک ہاتھ سے اس طرح اش ہونی چڑھے کونی چڑھے کے اور فرمایو ''رکانہ ااب ہو' کے مرز کانہ کو یقین نہیں آیا کہ میں کچپڑ کیا ہوں کیونکہ سی نے پہرا کہ اس طرح بھی ڈاکہ اتی وزنی میں کونکہ سی کھی اور تبدید ہے اس طرح بھی ہونا کہ اس طرح بھی ڈاکہ اتی وزنی میں کونکہ ہوں کہ بھی اس طرح بھی ہونا کہ اتی وزنی میں کھی اس میں کھی تا ہے ہوں کہ بھی تا ہے ہوں کہ ہوں کہ بھی اس طرح ہونے کہ ہوں کہ بھی تا ہے ہوں کہ بھی تا ہوں کہ بھی تا ہے ہوں کہ بھی تا ہے ہوں کہ بھی تا ہوں کہ بھی تا ہے ہوں کہ بھی تا ہوں کر بھی تا ہوں کہ بھی تا ہوں کہ

منور سرسے بیند فرہ یا ہم اللہ پھر ہے ایک دوا او بھے کے بعد کر میں ہاتھ ڈال کراٹھ کرنچ یا اور آ ہستہ ہے زمین بررکھ دیا ہے فرہ یا ہے اور آ ہستہ ہے زمین بررکھ دیا ہے فرہ یا ہے فرہ یکھی کدا کرتم کچیز کے قاسد مقبول کرلوگ ۔اس نے کہا کہ محمد ایدتو ہے بدل کی قوت تو ہے بیس کہ ایری کا دشری کو چڑیا کی طرح آنھ کرنچ و سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کولی چیز ہے ۔ حضور اکرم بھے پیدنے فرہ این کہ میں اس اندر ولی چیز ہی کی دعوت دے رہ بول ، بدن کی دعوت نیس دے رہ بول ۔ چن نچے ایک اسلام قبول کر بیا اور اسلام میں بختہ ہوگئے اور بین ہے بڑے کا مجھی کئے۔

ائی مرتبہ بہت سے چورآ نے اور رہ تا کو بہت سے اونت بیت المال سے چرا کر چیتے ہے ، آن کو پیتہ چل تو نبی کرتم ہے پہتے فر مایا کہ اور ان کے چیچے دوڑو۔ زکانہ نے کہا کہ بیل تب کافی ہوں۔ بوررات میل بی نکل کھڑ ۔ بوٹ تھے اور تیزی سے بھائے جارہ بول گے ۔ معلوم نبیل کتنے دور چلے ہا جی بول کے ۔ رکانہ دوڑ پڑ ۔ اور راستہ میں اُن وقعام ایا اور کہا کہ میا مان اور اونٹ لے کر دائیس بھو۔ چنا نچے من ہو بگڑ کر د کے وضورا کرم ہے بیت اُن کومز اس میں دیں۔ کہنے کا مقصد سے کہ بہت سے لوگوں کے دل میں حق ہوتا ہے تا ہے اور تعصب نہ جواور واقعی حق میں ورکھل ہوتا ہے۔ ( ہوس جیم سے میں میں ۱۹۲۳)

﴿ ١٢٤) بِسُمِ اللَّهِ الرَّ حُمْنِ الرَّ حِيْمِ . كَ عِمِبِ وَعْرِيبِ فَضيات

﴿ جانورول نَے كان لگا كئے۔ ﴿ شَياطِين بُرآ مان سے شعلے لر ،

﴿ پروردگاری الم نے اپنی عزت وجال کی تم کھی کرفر مایا کہ جس چنے پر میرا اینا م بیاج ب کاس میں خدور برکت ہوگی۔

حضرت این معود بہاؤ فرمات جی کہ جہنم کے انہیں وارونوں سے جو بچنا ہا ہے وہ ہوپشم اللّٰو اللّٰو تحسین اللّٰہ حدیث ہے اس کے انہیں جروف ہیں ، ہر حرف ہر فرشتہ ہے بچاؤین جائے گا۔ اسے اہن عطیہ نے بیان کیا ہے ، اوراس کی تا نیوا کیے صدیث ہے بھی ابوق ہوتی وہندی کررہ ہے۔ اور حضورا کرم ہے بینانے اس وقت فرمایا تھی بوق ہے جس میں ہے کہ میں نے میں سے او پر او پر فرشتوں کو ویکھا کہ وہ جدی کررہ ہے۔ اور حضورا کرم ہے بینانے اس وقت فرمایا تھی جب ایک خوص ہے ' درہ میں بھی تاہیں ہے اور اس کی تا نیوا کی حدیث ہیں استے ہی جب ایک خوص ہے ' درہ بنا گھک الگھ کھی گھرا کھی ہوگئے گھرا گھیا گھرا گھا نے بھی جس حروف ہیں اس میں بھی تھی تارہ ہوگئی کے میں بھی جس میں اللّٰ جیٹھ کی اونٹی ور ایک ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ کو یا اس نے اپنی قوت سے میں اللہ میں کہ ہوتا ہے کہ شیطان کا ستین ہی ہو ۔ آپ نے فرمایا ہے تہ ہوجا تا ہے۔

مید اجم میں ہے کہ تو کہ کو یا اس نے فرمایا ہے شیطان پھوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے اور میں اللہ کو بیال سے میں وہا تا ہے۔

مید اجم میں کے کہ شیطان کا ستین ہی ہو۔ آپ نے فرمایا ہے شیطان پھوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے کرانیا۔ بال ابہم القد کہنے ہے وہ کھی کی طرح ذیل ویست ہوجا تا ہے۔

میرایا۔ بال ابہم القد کہنے ہے وہ کھی کی طرح ذیل ویست ہوجا تا ہے۔

ك حديث ميل ہے كه جس كام كو ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ حَمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾ تشروت ندئيا بات وہ ہے بركت ہوتا ہے۔ ( بن أيثر ١٩٠)

# 

#### ﴿ ۱۲۸ ﴾ بر وسيوں كے حقوق كے بارے ميں نبي كريم رضي ارشادات

انسان کا اپ باب باپ ۱۰ ین او ۱۰ ورقه منی رشته ۱۰ می که مده و آیک مستقل واسط اور تعلق جمسایون اور پژومییول سے بھی ہوتا ہے ، اوراس کی خوشگواری اورنا خوشگواری کا زندگ کے جین وسکون پر اوراخد ق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ رسول انڈر بیجی بیٹی اور پڑوس کے اس معلق کو بڑی عظمت بخشی ہے ، اوراس کے احتر امم ور مایت کی بڑی تا کیدفر مائی ہے۔ بیپال تک کداس کو جزوایمان اور جنت میں داخلہ کی شرط ۱۰ رائد و رسول کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اس سلامد میں نبی کریم ہے جھے کے اس کا درق کے اس سلامد میں نبی کریم ہے جھے کے اس کا درق کے اس کا درق کے اس کا درق کی کریم ہے جھے کا درق کی اور بیٹ کریم ہے جھے کہ درج و کیل ارش دات پر ھے

🕏 بزار میں حضورا کرم ہے پہتائے فرمایا پڑوی تین قتم کے بیب

ایک وہ پڑوی جس کا سرف ایک ہی حق ہے، اور وہ (حق کے لئاظہ ہے) سب ہے کم درجہ کا پڑوی ہے۔

♦ دوسراوه پزوی جس کے دوحق میں۔

دورتیسراه ویزوی جس کے تین حق میں۔

کیے حق وا او ہشترک (غیرمسلم ) یہ وی ہے جس ہے کوئی رشتہ دری نہ ہو واس کا صرف پڑوی ہونے کا حق ہے۔

ور دوخق واله و ہرپژوی ہے، جو پژوی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہو ،، ل کا ایک تق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے ،اور دوسرا پژوی نے کی وجہ ہے۔

اور تین حق والا پڑوی وہ ہے جو پڑوی کھی ہو،مسلمان بھی ہوا وررشتہ دار بھی ہو، تو اس کا ایک حق مسممان ہونے کا ہوگا، دوسرا پڑوی ہونے کا اور تیسراحق رشتہ داری کا ہوگا۔

تشویج اس مدیث بیل صراحت اوروضاحت قر ، دی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے جوحقوق قر آن وحدیث بیل بیان کئے گئے ہیں اوران کے اکر امراد رری بیت وحسن سلوک کی جوتا کیدی قر ، آن بیل غیر مسم پڑوی بھی شائل ہیں ، اوران کے بھی وہ سب حقوق ہیں ۔ اس ہے برام جی سنتی نے رسول ابقد سے بین کی تعلیم ہے میں سیکھا۔ جامع تر مذمی وغیرہ میں حضرت عبدابقد بن عمرو بن عاص وَالْفَانِیْنَا کے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ ایک ون اُن کے گھر بکری و تح بہوئی ، وہ تشریف لائے تو انہول نے گھروالوں ہے کہ !

'' تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوی کے سے بھی گوشت کا ہدیہ بھیجا؟ میں نے رسول اللہ مطے بیتی سنا ہے آپ مطے بیتی فر فریاتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مجھے جبر ئیل علینا (اللہ کی طرف سے ) برابروصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوئے لگا کہ وہ اس کووارث بھی قراروے دیں گے۔'' افسوں ہے کہ عہد نبوی سے جتنا بعد ہوتا گیا ،اُمت آ ب میں کہتے کی تعلیمات اور ہدایات سے اُسی قدر دور ہوتی جلی گئ میں کہتے ہے پڑوسیوں کے بارے میں جو وصیت اور تا کیداُ مت کوفر مائی تھی ،اگر صحابہ کرام ڈی ٹیٹنا کے بعد بھی اس پراُ مت کا تمل رہا ہوتا تو یقیناً آج دنیا کا نقشہ کچھا ور ہوتا۔

۔ اللّٰہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کوتو فیق دے کہ بی کریم ﷺ کی تعلیم و ہدایت کی قدرو قیمت سمجھیں اوراس کواپٹادستورالعمل بتا نہیں۔ (معارف الجدیث. ١٠٠/١)

- ﴿ منداحمہ میں ہے حضرت عائشہ فیالین نے رسول اللہ میں کیا کہ میں ہے دو پڑوی ہیں ، میں ایک کو ہدیہ بھیجنا چاہتی ہول تو کسے بھجوا وُں؟ آپ میں بھی کیا نے فرمایا: جس کا درواڑ ہقریب ہو۔ (ابن کیٹر)
- - ﴿ منداحد میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھر اخدا کے سامنے پیش ہوگا و اوو پر وسیوں کا ہوگا۔
- ﴿ منداحمہ میں ہے، رسول الله مضطح الله على الله على الله الله على ال
- ﴿ آبِ مِنْ عَلَيْهِ فَرِ ماتے ہیں، بہتر ساتھی اللہ کے نز دیک وہ ہے جوابے ہمراہیوں کے ساتھ خوش سلوک زیا دہ ہو،اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر خدا تعالیٰ کے نز دیک وہ ہے جو ہمسایوں سے نیک سلوک زیادہ ہو۔
- ﴾ میلین کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود مزیمیؤ سوال کرتے ہیں کہ یارسول اللہ میلینیم کون سر کناہ سب سے بروا ہے؟ اپ میلین کی نے فرمایا: یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک تھہرائے حالانکہ اس ایک نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا: پھرکون سا؟ فرمایا: تو اپنی پڑوس سے زنا کرے۔
- ﴿ مندعبد بن حمید میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بنا آؤنا فرمائے ہیں کہ ایک شخص عوالی مدینہ ہے آیا ، اس وقت رسول القدیقے کہ آاور حضرت جرئیل علیہ تلا اس جگہ نماز پڑھ رہے ہے جہاں جنازوں کی نماز پڑھی جاتی تھی ۔ جب آپ میں ہنے کہ فارغ ہوئے تو اس مخص نماز پڑھ رہا تھا؟ آپ میں کہا: جا سے کہا: جا سے کہا: ہاں نے کہا: ہاں ۔ کہا: جا سے کہا: ہاں نے کہا: ہاں ہوگ میں میں جبر تیل علیا تاہ تھے ، جمھے پڑوی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے دریکھا کہ عنور کی بھا کہ تاویں گے۔ (تغیراین کیڑر: ا/ ۵۱۱)

#### 

مسلم میں ابوذ رغفاری والتنزوسے ایک روایت ہے کہ حضورا کرم پھے پیٹانے بطور وصیت کے حضرت ابوذ رغفاری والتنزوسے فرمایا: جب کھانے کی ہنڈیا تیار کروتواس میں ذراشور بہزیادہ کردیا کروتا کہتم اپنے پڑوی کے پاس بھی پچھیجے سکو۔ (مسلم شریف ۲۹/۲) نوٹ: نبی کریم پیٹے بینز زغفاری والتیزوکر جووصیت فرمائی اور بوری اُمت کے لیے ہے ہتنہا ان کے لیے ہیں۔

## ﴿ ١١٠ ﴾ يرُوسيوں كے ساتھ اچھا برتاؤ كرنا كمال ايمان كى علامت ہے

بخاری شریف میں ایک روایت ہے جو بخاری میں جارمقامات پر ڈرکور ہے۔حضورا کرم نے اس روایت کے اندر پڑوس کے ساتھ بمدردی اور رواداری کو کمال ایمان کی علامت قرار دیا ، جوخص پڑوسیوں کے ساتھ شخواری و بمدردی کا معاملہ نبیس کرتا ہے وہ مؤمن کامل نہیں سر

حضورا کرم مضی کیانے نے ارشاد فرمایا جو تحض اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز اپنے پڑوی کوایڈ اونہ پہنچائے ،اور جو تحض اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرورا پنے پڑوی کے ساتھ ہمدردی اورا کرام کا معاملہ کرے،اور جو تحض اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرورمہما نوں کی مہما نداری اوران کے ساتھ عزت وا کرام کا معاملہ کرے۔(بخاری ٹریف ۲۹/۲) مدید نبر ۱۹۹۱)

جب پڑ دی کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا معاملہ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے تو مہی اللہ اور رسول مینے کا آئے ہے جب کی علامت ہوگی ، جس شخص کے اندر بیصفات موجود ہیں اس کا اللہ ورسول ہے محبت کا دعوی سچا ہوگا۔ اور جس شخص کے اندر پڑوی کی ہمدرد کی نہیں ہے اس کا اللہ اور دِسول ہے محبت کا دعوی جھوٹا ہے۔

﴿ اسلا ﴾ براوسيول كي دِل شكني سے بيجة رہو

حضرت امام ابوحامد غزالی میشنی نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا ہے کہتم اپنے گھر کی ممارت کو اتنی اونچی نہ کروجس ہے پڑوی کا گھر دھک جائے اوراس کے گھر میں ہوا پہنچنے ہے رکاوٹ بن جائے۔ البتہ پڑوی تہہارے گھر کے اونچا کرنے پر راضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اونچی اونچی اور بی میں دھوپ اور ہوا ہے۔ اور اونچی اونچی اونچی اونچی اونچی اور ہوا داخل نہ ہو۔ اور جب تم باز ارسے پھل فروٹ فروٹ فرید کر لاؤ تو پڑوی کے بہاں بھی اس میں سے بھیج دو، ورنداس کو اپنے گھر میں نفید طور پر داخل کراو، اور تہہارے بچی کی ہوئی ہانڈی سے اور اپنے گھر میں نفید طور پر داخل کراو، اور تہہارے بچی کی ہوئی ہانڈی سے اور اپنے بیکوان کی خوشہوں کے اور اپنے گھر جن ہوں کے اور اپنی کی ہوئی ہانڈی سے اور اپنے بیکوان کی خوشہوں کے اور اپنے کار اور جن کوئی حرج نہیں۔

(احيا والعلوم ۴۰/۱۹)

## ﴿ ١٣٢ ﴾ يرا وسيول كي بعض متعين حقوق

حضرت معاویہ بن حیدہ چالینؤ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھے کی ارشادفر مایا کہ پڑوی کے حقوق تم پر سے جیں: ﴿ اگروہ بیار ہوجائے تواس کی عیادت اور خبر گیری کرو۔

- ﴿ اورا گرانقال كرجائے تواس كے جنازے كے ساتھ جاؤ (اور تدفين كے كاموں ميں ہاتھ بٹاؤ)۔
  - اورا گروہ (انی ضرورت کے لیے) قرض مائلے تو (بشرط استطاعت) اس کوقرض دو۔

🗇 ور مروه و فی برا کام کر پیشے تو پروه پوشی کرو۔

🚳 اوراً سرائے یونی نفت ہے قو س کومہارک ہاددور

🛈 اورا گرکونی مصیبت پہنچے و تعزیت کرو۔

😥 الارا پنی می رت اس کی می رت ہے اس طرح بعندنہ کرو کدا سے تھر کی ہوا ہٹد ہوجائے۔

﴿ اورا جب تمہارے گھر کوئی اچھا کھانا کچھ تواس کی وشش کروکہ ) تمہاری ہانڈی فی مہک اس سے سپیر( وراس کے بچوں کے بے باعث ایڈ اء ند ہبو( بیٹنی اس کا ہتمام کروکہ ہانڈی کی مہک س کے گھر تک ندجانے ) اٹا بیا کہ اس میں ہے تھوڑا رہ بچھاس کے گھر بھی جمیج دو( اس صورت میں کھانے کی مہک س کے گھر تک جانے میں کوئی مضرا بقة نہیں )۔ ( ججم کیا ہے انی)

تنشو بیج اس مدیث میں ہمیں یوں کے جومتعین حقوق بیان کئے گئے تیں ،ان میں ہے آخری دوخاص طور ہے قابل غور میں یک میہ کہا ہے تا گھر کی تقمیر میں اس کالی ظار کھواوراس کی دیواریں اس طرح نداُ ٹھاؤ کہ پڑوی کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور اس کو ''طیف پہنچے۔

اوردوس سے پید کھر میں جب کوئی اچھی ارخوب چیز کچے واس کونہ بھو و کہ ہانڈی کی مہت پڑوی کے گھر تک جائے گی وراس نے یا اس سے بچول کے دل میں اس کی طلب اور طبع پیدا ہوگی جوان کے بیے باعث ایڈ اہوگی ،اس لیے یا تواپنے پرلازم کرلو کہ اس کھانے میں سے پچھتم پڑوی کے گھر تک مذجائے جو ظاہر ہے کہ مشکل ہے۔ سے پچھتم پڑوی کے گھر تک مذجائے جو ظاہر ہے کہ مشکل ہے۔ رسول اللہ مضرفی تک نازک اور باریک پہلوؤں کی رسول اللہ مضرفی تا نازی اور باریک پہلوؤں کی اس کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں کتنے نازک اور باریک پہلوؤں کی رعایت کو آپ مشاکل ہے۔

قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث ابن عدی نے'' کامل' میں اورخراُنظی نے'' مکارم یا خلاق' میں حصرت عبدالمتدین عمرو ماص میں تنگا ہے بھی روایت کی ہے،اوراس میں میاضا فہ ہے

اوراً رتم وکی مجس خرید کر او تواس میں ہے پڑوی کے ہا بھی ہدیے جو۔

﴿ اوراگراییانہ کرسکوتواس کو چھپا کر او ( کہ پڑوس وا وں کوخبر نہ ہواوراس کے بھی احتیاط کرو کہ )تمہر را کوئی بچیدوہ پھس ہے کر گھر ہے ہو ہزند نکلے کہ پڑوی کے بچے کے دل میں اُسے دیکھے کرجنن بیدا ہوگا۔ ( کنزاعماں)

ابندتعایی اُمت کوتوفیق و نے کردہ ابتد کے رسول ابتد ہیں پیلا کی ان ہدایتوں کی قدرو قیمت کو بمجھیں اورا پنی زندگی کامعمول بنا کران کی بیش بہابر کات کا دنیا ہی میں تجربہ کریں۔(معارف احدیث ۲۔۹۸،۹۷)

## ﴿ ١٣٣ ﴾ ير وسيوں كے بارے ميں دوحديثيں اور ير ہ ليجئے

﴿ حضرت وہر مرہ ہ ہ ہی تنون روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ فلانی عورت کے بارے میں بیمشہور ہے کہ وہ کٹر ت سے روز ہ نمی زاورصد قد خیرات کرنے والی ہے (لیکن ) اپنے پڑوسیوں کواپئی زبان سے کلیف دیتی ہے لیعنی برا بھل کہتی ہے، رسول اللہ میسے پڑونزنے فرمایا:'' وہ دوزخ میں ہے۔''

پھراں شخص نے عرض کیا یہ رسول امقد ہے ہوڑا فال نی عورت کے ہارے میں بید شہور ہے کہ دہ فعی روز ہ ،صدقہ خیرات اورنمازتو کم کرتی ہے بئیداس کا صدقہ وخیرات پنیر کے چند کمکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا لیکن اپنے پڑوسیوں کواپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں ویق رسول امقد ہے ہوڑنے ارش دقر مایا '' وہ جنت میں ہے۔'' (منداحہ) الم المستروق في المستروع المست

😗 حضرت عبداللہ بن مسعود فیلٹنیڈ فر ماتے ہیں کہا یک مخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ سے ﷺ مجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں نے بیام احجھا کیا ہےاور ریاکا م برا کیا ہے؟ رسول املد ہے پہنانے ارش وفر ہایا جب تم اپنے پڑ وسیوں کو یہ کہتے ہوے سنو کہتم نے اچھ کیا تو یقیناً تم نے اچھ کیا اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو میہ کہتے ہوئے سنو کہتم نے یہ کے تو یقیناً تم نے برا کیا۔ (رو و بن ہے ہشو ہس موہ)

﴿ ١٣٣٤﴾ كن حالات ميں امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كى ذمه دارى ساقط ہوج تى ہے

حضرت محمد منظر بقیری نارشاد فرمایا جس کا حاصل سیرے کدایے دین کی فکر کے ساتھ اوسے بندگاں خدائے دین کی فکر اوراس سلسعہ میں امر بالمعروف اورنہی عن المنکر بھی وینی فریضداور خداوندی مطالبہ ہے ،اس لیے اس کو برابر کرتے رہو، ہاں! جب اُ مت میں مندرجہ ذيل رِدْ اكُلِّ آجا كَتِين

🛈 دولت کی یوجا ہونے لگے۔

🛞 تجل منجوس أمت كا مزاج بن جائے۔

😙 خواہشات نفسانی کا اتباع کیا جائے گئے۔

👚 🧻 خرت کو بھلا کر ڈنیا ہی کو مقصود بنالیا جائے۔

﴿ خُودرانی ،خُود بینی کی وباءعام ہوجائے۔

تو اس بگڑی ہوئی فضامیں چونکہ امر بامعروف اور نہی عن المنکر کی تا خیروافادیت ادرعوام کی اصلاح پذیری کی اُمیر نہیں ہوتی اس سے جا ہے کہ بندہ عوام کی فکر حچھوڑ کربس اپنی ہی اصداح اور معصیت سے حفاظت کی فکر کرے۔

آخر میں حضورا کرم مصر بھے انے فرمایا کہ بعد میں ایسے دور بھی آئیں گے جب دین پر قائم رہنا اورائندورسول کے احکام پر چلتا ہاتھ میں آگ لینے کی طرح تکلیف دہ اورصبر آ زیاہوگا۔

خلا ہر ہے کہایسے حال ت میں خود دین پر قائم رہنا ہی بہت بڑا جہا دہوگا ، دوسروں کی اصلاح کی فکراور اس سیسے میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ذمہ داری ہوتی نہیں رہے گی اورایسی ناموافق فضاور سخت حالات میں امتدور سول کے احکام پرصبرو ثابت قندی کے ساتھ تمل کرنے والوں کے بارے میں آپ منے ﷺ نے فر مایا کدان کوتمہارے جیسے پچاس افراد کے تمل کے برابرا جروثو اب سے گا۔

(معارف اعديث ١٠٣/٨)

## ﴿ ١٣٥ ﴾ بيرك دِن جِيرِ صوصيتين

حضرت عبداللہ بن عباس میں فنٹن فرماتے ہیں کہ پیر کے دن کوآ قائے تامدار تا جدار مدینہ میں بیٹن کی سیرت کے ساتھ ایک خاص مناسب اورخصوصیت ہے، وہ پیہے کہ:

🚯 بیر کے دن آپ شے بیٹا کی ولا دت باسعادت ہو گی۔

الله بيرى كرون آب ين الله كونبوت ملى -

🕆 آپ مشے ﷺ نیر کے دن حجرا سودکوا بنی جگہ رکھا۔

🔅 پیرے دن آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ ہے مہینہ منورہ کی طرف ججرت کے لیے غارثو رہے سفر کی ابتداء فر مانکی۔

﴿ بِيرِ كِ دِن آبِ مِنْ وَيَعْلَمْهِ بِينَهُ مُنُورِهُ سِنْجِ -

🚯 پیری کے دن آپ میے وقات کا سانحہ پیش آیا۔ (مندحمہ ۲۷۷۱، قم حدیث ۲۵۰۱)

# 

#### ﴿ ١٣١) نبي كريم مضيعية كوزمانه كورخت بهي حضور مضيعية

كوبهجانة تصرآح كاأمتى حضور مشارية كنبيل بهجانا

حدیث کی متعدد کتابوں میں صحیح سندول کے ساتھ مردی ہے کہ حضرت سیدالکونین مشیکی آبا یک سفر میں تھے۔ اثنائے سفرایک و یہاتی آب مشیکی آب مشیکی

( اَشْهَادُ اَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً اعَبْدُةُ وَرَسُولُهُ)

''تم اس بات کی شہادت دے دو کہاں تد کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ، وہ ننہا ہے اس کا کوئی ساجھی نہیں اور محمر مضر ہے۔ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

اس پراس دیماتی نے کہا کہ اس کی سچائی پرکون گواہی دے گا؟ وہاں ہے پچھدوری پروادی کے کنارے ایک ورخت تھا۔ آقائے تامدار تا جدار مدینہ مینے پڑتا ہے فرمایا کہ بید درخت شہادت دے گا۔ چنانچہ آپ مینے پڑتا نے اس درخت کواپنے پاس بلایا تو وہ ورخت زمین پھاڑتا ہوا حضرت خاتم الانبیاء میں پہنچ کی بارہ گاہ میں حاضر ہوا ،اور اس نے کلمہ شریف کی تین مرتبہ شہادت دی ،اس کے بعدوہ درخت جیسے آیا تھا ویسے ہی اپنی جگہ واپس پہنچ گیا۔

سرکارِ دوعالم میضوی کا یہ مجمزہ جب اس و بہاتی نے و یکھ تو بے ساختہ پکاراُٹھا کہ آپ امتد کے سیچے رسول ہیں، میں آپ میضوی کی ایکان کو لے ایک ان سے آیا جول۔ میں یہاں سے جاکراپ قبیلے کے سامنے میدکلمہ پیش کردوں گا۔ اگر وہ لوگ اس کو تبول کریں گے تو میں ان کو لے کرآپ میضوی کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں گا اور اگروہ لوگ تبول نہیں کریں گے تو میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کرا کیلے آپ میضوی کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ (مجمع الزوائد ۲۹۲/۸، مدیث نبر ۵۱۳۷)

## ﴿ ٢١٤ ﴾ جمرى اوراسلامى سنه كى اجميت اوراس كى تاريخ

اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔حضرت عمر طالبتنؤ کے دور خلافت کا بھری میں حضرت ابوموی اشعری طالبتنؤ نے حضرت عمر طالبتنؤ کے یاس خطولکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی اور تاریخ لکھنے سے بہت فا کدہ ہوتا ہے کہ کسے مدارتا ریخ لکھنے پر ہے تو حضرت کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا،اور کب پہنچ اور کب اس پڑمل ہوا۔ان سب باتوں کے بچھنے کا مدارتا ریخ لکھنے پر ہے تو حضرت عمر جڑالبتنؤ نے اس کو نہایت محقول ہوت سمجھ اور فوری طور پر اکا برصحابہ مرجالبتن کی ایک میٹنگ بلائی اس میں مشورہ دینے والے اکا برصحابہ کی ایک میٹنگ بلائی اس میں مشورہ دینے والے اکا برصحابہ کی طرف سے چارقتم کی را ئیں سامنے آپئیں

- 🚯 ا کابر صحابہ فِن اُنتُنْمُ کی ایک جماعیت کی بیرائے ہوئی کہ آپ مضے کیٹم کی ولا دت کے سال سے اسلامی سال کی ابتداء کی جائے۔
  - دوسری جماعت کی بیدائے ہوئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتداء کی جائے۔
    - 📆 تیبری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ بجرت سے اسلامی سال کی ابتداء کی جائے۔
  - 😭 چوتھی جماعت کی بیرائے ہوئی کہ آپ سے پیٹا کی وفات سے اسلامی سال کی ابتداء کی جائے۔

- الله حضرت عمر جل النيون فرمات بين كه بجرت نے حق وباطل كے درميان واضح انتياز بيداكرديا۔
  - 🐑 یمی وه سال ہے جس میں اسلام کوعزت اور قوت ملی۔
- 🕏 یکی وہ سال ہے جس میں نبی کر میں ہے تھا ورمسلمان امن وسکون کے ساتھ بغیر خوف وخطرے کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔
  - 🖒 ای سال مجد نبوی کی بنیا در تھی گئے۔

ان تمام خوبیوں کی بناء پرتمام صحابہ کرام جی گئی کا اتفاق اورا جماع اس بات پر ہوا کہ بھرت کے سال ہی ہے اسمامی سال کی ابتداء ہوئی۔ (بندری شریف۔ ا/۵۱۰ مدیث نبر ۹۳۷۔ فتح الباری بحمدۃ القاری ،اروض الدنف ۳ ۲۵۶)

بھراسی مجلس میں دوسرامسکلہ اُٹھا کہ سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں جار ماہ خرمت والے ہیں ﴿ وَ لِقَعَدِه ﴿ وَ يَ

﴿ رجب، جوجمادى الثّاني اورشعبان كے درميان ش ہے۔ (بندى شريف ١٣٣١، مديث نبر ٢٢٢٨)

سال کے مہینے کی ابتداء میں بھی اکا برصحابہ جی اُنٹیز کی مختلف آ راء سامنے آئیں کہ سرل کے مہینے کی ابتداء کس مہینے سے کی جائے۔ چنانچہاس سلسلہ میں اکا برصحابہ کرام جی اُنٹیز کی طرف ہے جا رقتم کی رائیں سامنے آئیں

﴿ ایک جماعت نے بیمشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینہ کی ابتداء کی جائے ،اس لیے کہ رجب سے ذی الحجہ تک چھ مہینے ہوتے ہیں، پھرمحرم سے رجب کی ابتداء تک چھ مہینے ہوتے ہیں۔

﴿ دوسری جماعت نے میشورہ دیا کہ رمضان کے مہینہ سے سال کے مہینے کی ابتداء کی جائے ،اس لیے کہ رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہواہے۔

﴿ تیسری جماعت نے میصفورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتداء کی جائے ،اس لیے کہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج کر کے والیس آتے ہیں۔

چوتھی جماعت نے بیہ مشورہ دیا کہ رہنے الاقرل سے سال کے مہینے کی ابتداء کی جائے ،اس لیے کہ اس مہینے میں حضورا کرم ہے ہے۔ اس کی جوت فرمانی کہ شروع رہنے الاقرل میں مکہ مکر مہ سے سفر شروع فرمایا ،اور ۸/ رہنے الاقرل کومدینہ منورہ پہنچ گئے ۔ تو حضرت عمر ہلی تینونے سب کی رائے نہایت احترام کے ساتھ تی ۔ پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سال کے مہینے کی ابتداء ہوئی جا ہیں۔ اس کی دو فو بہاں سامنے ہیں ،

حضرات انصار فی گذارنے بیعت عقبہ کے موقع پر حضورا کرم میں کیا کہ کو لا بیند منورہ بجرت کر کے تشریف لانے کی وعوت پیش فر ما کی تھی اور آپ نے انصار کی وعوت قبول فر مائی اور بید فی کا لمجہ کے مہینے میں جج کے بعد پیش آیا تھی اور حضورا کرم میں پھر وع سے صحابہ کرام دی گئی کی وجرت کے دوانہ کرنا شروع فر ما دیا تھا ،الہذا بجرت کی ابتداء محرم کے مہینہ ہے ہوئی اور اس کی تحمیل رہے الا قال میں آپ میں آپ میں گئی بجرت سے ہوئی۔
 الا قال میں آپ میں گئی بجرت سے ہوئی۔

جج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جوسال میں صرف ایک مرحبہ ہوتی ہے اور جج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینہ میں صابی لوگ

ا پنے گھر والیس آت بیں ان خوبیوں کی بنا و پر سماں کے مہینے کی ابتدا وبحرم سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صی بہ کرام بنی مینز کا اتفاق اور اجماع جوا کہ سرل کے مہینے کی ابتدا ومحرم ہے ہو۔ نہذا اسمامی سال کی ابتداء بجرت ہے اور اسمامی مہینہ کی ابتدا ومحرم احرام ہے مان لی گئی اور اس پر آمت کا عمل جاری ہے۔

نوٹ ہی رہے پروٹرام ، ہی رکی شاہ کی بیاہ ہی تاریخیں ،سفر کی تاریخیں ،کاروبار شروع کرنے کی تاریخیں اور معامدت و
معاشرت میں جو بھی پروٹرام ہے ہو س پرٹس اسل می سال اور اسل می تاریخوں ئے مطابق ہوتا چاہیے ،اس لیے کہ اسل می سال اور اسل می
مہید کے مطابق پروٹرام بنائے ہے اس پروٹرام میں روحانیت وٹورانیت آئے گی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ اُمت کا بہت بڑا ہوتھ
اسل می سال اور اسلامی مہینوں کو جانت ہی نہیں ،لہذا اسے بچوں کو اسلامی سال اوا سلامی مہیندگی اہمیت بتا یا کرو۔ اللہ نے روڑ ہ ہوید ، تی کہ
مدارا علی سال واسل می تاریخوں پر رکھا ہے ، میسوی تاریخوں پرنہیں رکھا۔ عیسوی تاریخ تا بڑھ ہے اسل می تاریخ کے اللہ تھا لی ہم کوئس
کرنے کی توفیق عطافر ما کیں ۔ تا مین یارب العالمین!

## هٔ ۱۳۸ ﷺ ما ور مال میں فرق (ایک خط کاجواب)

حسرت می بنائیز فر ، تے بین کہ مم اور ، ل میں فرق ہے ، وہ بیر کہ ،ال کو جتنا خرج کر وگفتا ہے اور مم کو جتن خرج کر وا تنابرہ ہت ہے۔
ا ً مِهم کہ بین گفت ہو یہ کرتا تو جو صافظ آن نثر فی پڑھانے بیٹھتا تو اجنبی آیتیں بچول کو سکھلا یا کرتا خود بھول ہویا کرتا۔اس کا علم دوسرے
کے پاس منتقل ہوجا یا کرتا ، حالا نکہ جتن پڑھاتا ہے اثنا استاد کا حفظ پختہ ہوجاتا ہے ، اس کا علم ترتی کرجاتا ہے ۔غرض علم کو جتنا خرجی
کر و بڑھتا ہے ، دولت کو جتنا خرج کی کروگئتی ہے۔

دوسرافرق میہ ہے کہ مال کی تفاظت ما مک کوکرتی پڑتی ہے۔ چار چیے ہول گئو آپ کوفکر ہوگی کہ کہیں چور ندے جائے ، تالا اوَ س تجوری میں رَصُوں ، هر کَ وَثُمْرُی میں رَصُول ،اورسور ہے ہوں تو فکر ہے کہ رات کوکوئی چور ندآ جائے ، تو آپ کوخود مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور هم سالم کی حفاظت کرتا ہے۔ مالم کو وضرورت نہیں ملم خود بتائے گا کہ بیخطرہ کا راستہ ہے ، بیٹجات کا ۔ تو علم اپنے عالم کی خود خوافت کرتا ہے ، مگر مال اسپنے ما مک کی حفاظت کرتا ہے ما مک کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔

اب طاہر بات ہے کہ مال آئے تو سمصیبتیں ساتھ لے کرآئے گا کہ حف ظلت کرو چور ہے اور ڈاکوو غیرہ سے۔اورعلم آئے واحسان جناتا ہوا آئے گا کہ میں تیرامیا فظاہ زں ، میں تیری خدمت کروں گا، میں تجھے نجات کا راستہ بتلاؤں گا۔ بندا اگر کوئی عم سکھائے تو وہ سب سے بڑامحسن ہے کہاس نے و نیااور آخرت کا راستہ کھول دیا۔

دولت ہے رائے نہیں کھلتے اس سے قو آدمی بہتر ہے، ہاں! اگر کوئی علم کے مطابق کمائے اور علم کے مطابق خرج کرے قو دوت کام دیے گی ،اور اگر جابلانہ طریقے ہے کمانے حلال وحرام کا اقبیاز نہ کرے اور خرج کرنے میں حلال وحرام کا اقبیاز نہ ہوتو دولت مصیبت بن جاتی ہے۔

اب نک تو ہم عقیدے ہے بیجھتے تھے کہ اوست کو ہے جا طریقے سے کماؤ تو مصیبت بن جاتی ہے مگرا آج تو دنیا ہیں مشاہرہ ہور ہا ہے لیمنی جن کے پاس نا جائز طریقے سے کمائی ہود ولت تھی آج و مصیبت ہیں مبتلا ہیں ،وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے دولت آنکے ، جان تو ہماری نئے جائے ،کوئی بہاڑوں میں چھپار ہاہے ،کوئی سمندر میں ڈال رہاہے ،گر گورنمنٹ ہے کہ کھوٹ کران چیز وں کوٹکال رہی ہے تو مالداروں پر ایک بجیب مصیبت گزرر ہی ہے۔

یا الله میاں کا نفل ہے کہ اس وقت ہم جیسے لوگ جو بہ کہا کرتے تھے کہ تھوڑے بیسے کافی ہیں ، جوغریب یا زاہد تھے آج انہیں ہیہ کہنے کا

المجھے موقی ہے کہ آرام میں تو ہم ہیں تمہاری دولت نے تہمیں فا کدہ نیس ویا۔ ہماری فربت نے ہمیں فا مدہ دیا۔ فقیر کے تھر گرمنٹ کا کوئی موقع ہے کہ آرام میں تو ہم ہیں تمہاری دولت نے تہمیں فا کدہ نیس ویا۔ ہماری فربت نے ہمیں فا مدہ دیا۔ فقیر کے تھر گرمنٹ کا کوئی آدی نیس سے گا کہ تیس اور جس نے پاس بھی نہیں سے اداکروں، وہ آرام ہے ہا ور جس نے پاس بھی نہیں وہ مصیبت میں جتا ہے۔ حضرت تھا نوی میں ہیں ہم میں رکھتے ۔ ہم میں پر دستار ہووہ بی وقم کی فکر کر سے یہاں تو دستاری ندار د ہے ، یہاں پڑائی ندار د ہے وکلی وردامن کی فکر کیوں ہوں؟

بہر حال جولوگ تن کم بینی بفتد رضر ورت رکھتے ہیں وہ آ رام میں ہیں اور جوزیا وہ رکھتے ہیں وہ مصیبت میں مبتلا ہیں مَّر َیوں مبتلا ہیں جھن زیادہ رکھنے کی وجہ سے نہیں ،اسلام نے بینہیں کہ کہم مفلس اور قلاش نو، ناج ئزطر بھے پرزیادہ رکھتے ہیں ،س ہے پریٹ ن ہو، جس کے پاس جائز طریقہ سے ہے وہ آج بھی ہریٹان نہیں۔

ای ہے معلوم ہوا کہ ہوئز راستہ پر چین بمیشہ راحت کا یاعث بنتا ہے ، ناچائز راستہ پر چین بمیشہ مصیبت کا موجب ہوتا ہے ،خواہ وہ تو نو نانا جا سز ہویا شرعا ناچائز ہو۔ جب سی ناچائز چیز کا آ دمی ارتکا ب کر ہے گا تو مصیبت میں مبتلہ ہوگا۔

نوٹ ایک صاحب جن کے پاس کافی مال تھا اور کافی رقم تھی ، اجا تک ان پرنامناسب جا اے ہے اور را تول رات اس کاسارا مال ضائع ہوگیا، چونکہ وہ عالم بھی تیجے اور مال والے بھی تھے ، انہوں نے خط لکھا ،اس کے جواب میں مندرجہ با ،مضمون لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نامناسب حامات ہے سب کی حفاظت فر مائیس ۔ آمین۔

(CO) (CE) (CE)



## ﴿١٣٩﴾ مجربات

## حضرت مولا نامحمة عمرصاحب بإلن بورى عثية

## ساٹھ روحانی نسخے والدصاحب عن اللہ کی خاص الماری سے ملے

غُمرُ مُتُ كُوا

#### (۱) ناسور یا داغ دهبه کاروحانی علاج:

﴿ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيةَ فِيهَا ﴾ (١٠٠ فقره ١١)

الله داغ دھبہ دور ہوجائے گا۔ الله داغ دھبہ دور ہوجائے گا۔

غَمَ مَتُ كُوْ

## (٢) گرد ہے اور بیتے کی پھری کا روحانی علاج:

﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهِرُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ " وَإِنَّ مِنْهَ الْمَا يَشَقُّو مَنْهُ الْمَا يَشَقُّو فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ " وَإِنَّ مِنْهَ الْمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةٍ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِفَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (سروَبَقره ٢٤٠)

اگرآپ کوگرد کے اور پنتے کی پھری پُریشن کرتی ہوتو ہیآ یت اکتالیس (۱۲) بار پڑھکر پانی پردم کریں اوراس وفت تک پیتے رہیں جب تک کامیا بی ندہو۔انشاءاللہ خدا تعالی شفاءعطا فر مائیس گے۔

غُمَّ مَتُ كُوْ

## (٣) موذى جانوريا وثمن يحفاظت كانسخه:

﴿ صَمْ الْكُمْ عَلَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ (١٥ مَا اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ١٨ عَلَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ (١٥ مَا اللهُ و ١٨)

ا گرراسته بین کسی موذی جانوریا دشتن ہے خوف محسوں ہوتو سات (۷) دفعداس پر ندکورہ آیت پڑھ کر پھونگیں۔

غُرُ مُتُ كُرًا

#### (۴) غفلت دورکرنے کانسخہ:

﴿ اُولَیِکَ عَلَی هُدًی مِّنْ رَبِّهِمْق وَ اُولِیِکَ هُمُّ الْمُفْسِحُونَ ﴾ (سرهٔ بقره ۵) اگر آپ دین سے غافل اور سید ھے رائے سے بھٹکے ہوئے ہیں ، یا برے افعال میں مبتلا ہیں ، تو فدکورہ آیت کو بانی پرایک سوایک (۱۰۱) مرتبہ پڑھ کردم کردیں اوراکتالیس (۴۱) دن تک پیتے رہیں۔



#### (۵) ہرورو ہے شفاء حاصل کرنے کانسخہ:

﴿ وَإِنْ يَهْسَسُكَ اللّٰهُ بِضَرِّ قَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ﴿ وَإِنْ يَهْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (سورة انعام ١٤) اگرآ بِ كو هِرتهم كي تكليف اور در دست شفاعاصل كرني موتوسات (٤) يا گياره (١١) دفعه ندكوره آيت كوجس جگه تكليف موومال ما تھ ركھ كر پڑھيس اور دم كريں۔

غَيرٌ مَتْ كرا

## (٢) تنگی ہے نجات حاصل کرنے کانسخہ:

﴿ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَأَ بِلَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدً الْإَوَّلِنَا وَاخِرِنَا وَ ايَةً مِّنْكَ وَا رُزُقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرِّزِقِينَ ﴾ ﴿ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَأَ بِلَةً مِّن السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا الْإَوْلِنَا وَاخِرِنَا وَ ايَةً مِّنْكَ وَا رُزُقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرِّزِقِينَ ﴾ (سورة مائده ١١٣)

اگر آپ رزق کی تنگی ہے پریثان ہیں یا کسی خاص چیز کی حاجت ہوتو ندکور ہ آیت کوس ت ( سے ) وفعہ پڑھ کر آسان کی طرف پھونکیں۔ عُمِد مَتْ کوا

## ( ے ) اولا د کے رشتہ کیلئے مجرب ممل:

﴿ أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السَّوءَ ﴾ (سوءَ ثمل ١٢) اگرآپ كي اولا دكارشة نبيس مليا تو اتحت بيضة مذكوره آيت كاورد جاري ركيس ـ

غُمَرُ مُتُ كُوا

## (٨) مقدمه میں کامیابی حاصل کرنے کانسخد:

﴿ وَقُلُ جَاءً الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ٰ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوْقًا ﴾ (سورۂ بن اسرائیل ۸۰) اگرآپ کومقدمہ میں کامیا بی حاصل کرنی ہوتو روزانہ کسی نماز کے بعد ایک سوتینتیس (۱۳۳) وفعہ ندکورہ آیت پڑھ لواگر حق پر ہوتو

تب، ورنه تاحق براجيخ والاخود مصيبت مي گرفتار موسكتا ہے۔

#### (۹)غصه کود در کرنے کانسخه:

﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْطُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (سرهٔ آلۂران ۱۳۳) اگرآپ کاغصہ شدید ہے اور آپے ہے باہر ہوجاتے ہیں تو ایک سوایک (۱۰۱) وفعہ مُدکورہ آیت اکیس (۲۱) ون تک جیتی یا شکر پر پڑھیں پھراس کوجائے یا یانی میں ڈال کر بی جا تیں۔

#### (۱۰) دِل کَ صَبراہث اور ہیاری ہے نجات کانسخہ:

﴿ الَّذِينَ امَّنُوا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبِهُمْ بِذِي كُواللَّهِ ۖ الَّا بِذِكُرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ ۗ ﴿ (سورة رعد ٢٨) اللَّهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ ۗ ﴿ (سورة رعد ٢٨) اللَّهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ ۗ ﴿ (٣٠) وَرَكَ لَي مُوتُوبِهِ مِينَا كَتَالْمِس (٣١) وَرَبِا فِي بِرَم كُركِ فِي اور اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

غُمَ مُثُ كُرًا

#### (۱۱) لڑکی کے رشتہ کیلئے ایک مجرب عمل:

﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيمٍ ﴾ (سورة نقص ١٦٠)

اگر آپ کاٹر کی کے لیے رشتہ نہ تا ہو، یا آتا ہو گر رشتہ بیند نہ تا ہو تو ایک سوبارہ (۱۱۲) مرتبہاس دی کواور تین (۳) دفعہ سورہ سمجی پڑھیں ، ہرمہینہ گیارہ (۱۱) دن تک پڑھیں اور تین مہینہ میٹس جاری رکھیں۔

غم مت کر ً

## (۱۲) تنگی اور پریشانی دورکرنے کانسخه:

﴿ وَلَقَدُ مَكَنْكُمُ فِی الْاَدُصِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیلُهَا مَعَایِشٌ قَلِیْلاً مَّنَا تُشْکُرُونَ ﴾ (عورہ مرب م) اگر سپ کے پاس رہنے کی جَدید مکان ندہو، یاروز کا ذریعہ ندہو، یا سپارز تی سے تنگ تیں ، یا مسافر میں اور سام ن آپ کے پاس آچھائیں ، تو مذکورہ آیت کوا کیسوا کاون (اہدا) مرجبہ روزانہ پڑھاو جب تک کامیا فی شہو۔انٹ ءاملہ کامیا فی ہوں۔

غَمَ مُثُ كُرْ

#### (۱۳) عزت حاصل کرنے کانسخہ:

## (۱۴) نرینه اوله دیج حصول اوررزق کی تنگی دورکرنے کیلئے بہترین نسخه:

﴿ قَيْهُ بِهِ ذَكُورُ بِأَمُّوالَ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُو ْ جُنّتٍ قَيْجُعَلُ لِّكُمُ انْهُوًا ﴾ (۱۰،۶۰۰) اَ رَ ّپِ كے يہں او ً دنريذنبيں ہے وحمل گفہرتے ہی نومينے تک گيارہ (۱۱) مرتبہ روزانہ بيآيت پڑھئے۔رزق کی تکی کودور کرنے کے لیے بھی اس آیت کوروزانہ سات مرتبہ پڑھئے۔

#### ( ۱۵ )میال بیوی میں محبت ببیدا کرنے کانسخہ:

﴿ وَمِنُ ايتِهِ أَنْ خَسَقَ لِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلنَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَودَةً وَ رَحْمَةً ۚ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يتٍ لِقُومِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (سورة روم ٢١٠)

اُتَرَ آپُواپِیْ بیوی ہے اختااِ ف ہے،آپس میں محبت نہیں ہے تواس آیت کونناوے (۹۹) دفعہ کسی پیٹھائی پرتین (۴) دن پڑھ کردم کریں اور دونوں کھا 'میں۔ غَدَر مَتْ کُرِا

#### (۱۲) جادو کاروحانی علاج:

﴿ تَلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْاَ عُلَى ٥ وَأَلْقِ مَافِي يَهِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا \* إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سُجِرٍ \* وَلَا يُغْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتْى ﴾ (سرءَلا، ١٩٠٦)

ا گرا آپ کوشک ہے کہا پ پر جاد و کمیا گیاہے ، یا ملامتیں محسول ہور ہی ہوں تو جاد و کے اثر کوشم سرے کے ہے کیا رہ (۱۱) دن تعد سو (۱۰۰) دفعہ مذکور ہا آیت پڑھ کرا ہے او پر پھونکیس یااور کسی پرشک : وتو اس پر پڑھ کر پھونکیس۔اس ممس کے دران کوئی دوسرانماں نہ پڑھیں۔ غَمَّدٌ کَیاْ

#### ( ١١ ) خاوند كوراهِ راست پرلان كانسخه:

﴿ قُلَ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثُرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَأَتَّقُوا اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِحُونَ ﴾ ﴿ قُلَ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثُرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَأَتَّقُوا اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِحُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اَسَرَسَ کا خاد ند دوسری عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہو یاحرام کی مَن گھر میں ، تا ہوتو است ہاز رکھتے ہے ہیے 'یورہ (۱۱) دن تک ایک سواکن لیس (۱۴۲۱) مرتبہ ندکورہ آبیت کوسی گھانے کی چیز پر پڑھ کر دم کر کے گھائیں ۔ اٹ وابند کا میا فی ہوں ۔ تعمد کھٹے گوا

## (۱۸) ہرجائز مراد کے لیے محرب عمل:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِّكُمْ فَالْسَتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُبِيدٌ كُمْ مِأْلُو مِنَ الْمَلْلِنِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ (سرزند و 9) مسلمانوں پرواجب ہے کہ تمام امور میں امند پر قو کلی کریں ،اس کے سواسی اور پر نیم وسد نڈیریں ،مدواور کامیا لی اس کے ہاتھ میں ہے جوسب کا ببیدا کرنے والا ہے۔ ہرجائز مراد کے ہے جود ہ ( ۱۳) دفعہ ندکورہ تیت کیارہ ( ۱۱ ) دن تک پڑھیں۔ غَمَّ مَتْ کُواْ

#### (19) عزت، نیک نامی اور صحت بدن کے لیے بحرب عمل

هِ فَيِلَهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّموتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَنَمِيْنَ وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّموتِ وَالْأَصِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ



الْعَكِيْمُ ﴾ (سورة جاثيه ٣٧،٣١)

اگرآپ کوغزت وآبرواورو قارحاصل کرنا ہویا بخار کو دور کرنا ہو، یا زخم کوٹھیک کرنا ہو، یاا چھے کا موں میں نام پیدا کرنا ہو، یا عمل کا وزن بھاری کرنا ہوتو روزانہ مذکورہ آیت سات(ے) دفعہ پڑھیں۔

غُمَ مُتُ كُرُ

#### (۲۰) كند ذ تهن كاروحاني علاج:

﴿ وَعَلَّمَكَ مَالَوْ تَكُنَّ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (سورة نداء:١١٣)

موروسیت ما حوالی مستور کون مستور ایست استورسیت مستوری به مرده مرده میرد این بردم کر کے روزانه پلائیں ، انشاءالله اس کی اگرات سے عالم فاصل ہوجائے گا۔ برکت سے عالم فاصل ہوجائے گا۔

غُمرُ مُتُ كُنُّ

## (۲۱) ہررنج وغم دور کرنے کا بہترین نسخہ:

﴿ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ بَصِيرٌ مَ بِالْعِبَادِ ﴾ (سورة مؤمن ٢٣٠)

عشاء کی نماز کے بعدایک سوایک (۱۰۱) دفعہ پڑھنے سے ہررنج وغم دورکرنے کے لیے غیب سے مدد کا درواز ہ کھاتا ہے۔

غُمَّ مُتُ کُرُ

## (۲۲) امتحان وغيره مين كامياني كيلئے مجرب مل:

﴿ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

غُمرٌ مُتُ كُرُّ

## (۲۳) این اوراولاد کی اصلاح کیلئے مجرب عمل:

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنُ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَوْضُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي فُرِيَّتِي إِنِّي تَبْتُ الِّيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ (سورة احقاف ١٥)

۔ اگر آپ ایکی اولا د کی فرمانبر داری چاہتے ہیں اور خدا کے لیے پسندیدہ ممل کرنا چاہتے ہیں تو مذکورہ آیت تین ( ۳ ) دفعہ روز انہ پڑھیس ،انشاءاللہ تعالیٰ مفید ثابت ہوگی۔

غُم كُتُ كُرْ

## (۲۲) دل اور چېرے کونورانی بنانے کا مجرب مل:

﴿ اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوتِ وَالْكَرْضُ مَثَلُ نُورِ قِ كَمِشْكُوقٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاءُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ الزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُو كُبُّ وَرِي يُّوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبِرَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِي ءُ وَلَوْلَمُ تَمْسَمُ نَارٌ ۗ نُورٌ عَلَى نُورٍ \* الم المنظم المنظ

يَهُدِي اللهُ لِنُورِةِ مَنْ يَشَاءً \* ويَصُوبُ اللهُ الأَمْقَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللهُ بِكُنِّ شَيْءٍ عَدِيدٌ ﴾ (سرؤنور ٢٥) أَبِرَ بِهُوا بِيُّ أَن مِينَ ورجِيهِ عَدِينَ ورجِيدا كرنا جِنْوروزانَه فدُورةِ مِيتَ أَيْكِ مِرتبِها بِيُّ او بِربِرُ هَ مَرجِيمُ وَكُلْمِلِ مِي

عَمَ مَتُ كُو

#### (٢٥) بھٹے ہوئے کوراہ راست پر مانے کانسخہ

﴿ وَهُدُينِهُمَا الصِّراطَ الْمُستَقِيمَ ﴾ (سورة صنت. ١١٨)

اً رآپ سیدهی راه ہے بھٹک جائیں ،احچھائی برائی کی تمیز ندر ہے تو آپ تین سوتیرہ ( ۳۱۳ ) وفعہ ندکورہ آیت پانی پر دم کر کے اس وقت تک پینے رہیں جب تک آپ کی حالت سمدھرنہ جائے۔

غُورَ مُتُ كر

## (۲۶)معذور كيلئے بہترين عمل:

﴿ أَنْهُمْ أَرْجُلُ يَعْشُونَ مِهَا زِ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ مِهَا زِ أَمْ لَهُمْ أَعْيَنِ يَبْصِرُونَ بِهَا زِ أَمْ لَهُمْ أَذَان يَسْمَعُونَ بِهَا ذِ أَمْ لَهُمْ أَذَان يَسْمَعُونَ بِهَا أَنْ أَمْ لَهُمْ أَذَانُ لَلْهُمْ أَنْ يَسْمَعُونَ بِهَا أَنْ أَمْ لَهُمْ أَذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا أَنْ أَمْ لَهُمْ أَذَانُ يَسْمَعُونَ مِنْ اللَّهُمْ أَذَانُ لَهُمْ أَذَانُ يَسْمَعُونَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ أَنْ أَمْ لَلْهُمْ أَذَانُ لَلْهُمْ أَنْ أَنْ لَلْهُمْ أَنْ أَنْ لَكُونُ لِللَّهُ مِنْ لَا أَمْ لَلْهُمْ أَذَانُ لَلْمُ لَلْمُ أَنْ أَنْ لَكُونُ لِللَّهُمْ أَنْ أَنْ أَلْمُ لَلْهُمْ أَنْ أَنْ لَكُونُ لِللَّهُمْ أَنْ أَنْ أَلْمُ لَلْمُ أَنْ أَنْ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ أَنْ أَنْ لَكُونُ لَلْمُ لَلْمُ أَنْ أَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْهُمْ أَنْ أَلُونُ لِللَّهُ لَا أَنْ لَلْهُمْ أَنْ إِلَا لِللَّهُمْ لَا أَنْ لَلْهُمْ أَنْ أَنْ لِللَّالُ

اً رکوٹی ہوتھ، ہیں، کان ، آنکھ یا ٹا تگ و نیمرہ ہے معذور ہے توال آبیت کو کنٹریت سے پڑھیں اور پانی پردم کر کےمعذور کو پلائمیں۔ هَ مَتُ کَا

#### (٢٤) برقان كاروحاني علاج:

ا اُرکس کویر قان جو گیا جو قالی چار ایک بار ، پھرسورہ ، حشرس ت ( ۷ ) و فعہ ، پھرایک بارسورہ قریش پڑھ کریا فی پردم کریں ،اور مریض کو جب تک فائدہ نہ ہو پلاتے رہیں۔ غَدِّ مَتُ سُمَا

## (٢٨) لا علات بياري اور خالم كے ظلم وستم سے نجات حاصل كرنے كا بہترين نسخه.

﴿ فَذَعَارَ بَهُ أَيِّي مَغُلُوبٌ فَأَنتَصِرُ ﴾ (سوروً قمر: ١٠)

ا گرآپ کوکوئی بیاری ہواورڈاکٹر کی سمجھ ہے ہاہر ہو، یا کوئی دوااثر نہ کرتی ہو، یا کوئی شخص نظاوم ہواور ظالم کاظلم انتہا وتک ہوئی جا ہوتو روز انہ تین سوتیرہ مرتبہ ( ۳۱۳ ) نہ کورہ آیت پڑھ کرآسان کی طرف منہ کر کے پھوٹکیں اور مریض کو پاٹی پردم کر کے پلائیں ، پیمل اکیس

(۲۱)روزتک تری<u>ں</u>۔

ر ر د غم مت کا

## (۲۹)رزق میں برکت اور کام میں آسانی کیسئے مجرب عمل:

رزق میں ترقی اور برَ مت کے لیے یا کوئی کام بس سے ہاہر ہواورکوئی وسیلہ نظر ندآتا ہو، یا کئی کام ہیں آس فی اور جلدی مطلوب ہوتو سورہ مزل ایک جیٹھک میں اکتالیس (۴۷) مرتبہ تین (۳) دن تک پڑھیں ،انث ءالند مقصد میں کامیا بی ہوگی لیکن اس ممل سے دوسروں

كونقصان يهبج نامقصورتبيس مونا طايييه

غم مت کا

## (۳۰) جج کی استطاعت حاصل کرنے کیلئے مجرب ممل:

﴿ لَقَدْ صَدَىَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْحُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ أَمِنِينٌ مُحَلِّقِينَ رُءُ وُ سَكُمْ وَمَقَصِّرِينَ لاَتَخَافُونَ \* فَعَلِمَ مَالَمُ تَعَلَّمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَٰلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا﴾ (١٠١٠ في 12) اگرآپ کو حج پر جانے کی طلب ہے اور کوئی وسلہ جانے کا نہ ہوتو کٹرت سے ندگورہ آیت کا ور دکریں ، اس وقت تک جب تک أميد

يور کی شد ہو۔

غُمُ مُتُ كُو

#### (۳۱) اُلفت ومحبت پیدا کرنے کا بہترین طریقہ:

﴿ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ اَنفَقْتَ مَافِي الْكَرْضِ جَمِيْعًا مَّا الَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَالْكِنَّ اللَّهَ الَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيز حَكِيم ﴾ (سورة القال: ١٣٣)

ا کرآ پ کسی کے دل میں اُلفت وحمیت پیدا کرنا جا ہے ہیں ، یا خاندان میں نااتفاقی ہوتو اتفاق پیدا کرنے کے لیے بیآ بہت گیا رہ

(۱۱)مرتندروزاند پردهیس\_

غُمْ مُتُ كُرا

## (٣٤) ملالم كود فع كرنے كيليے جلالي مل:

﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقُومِ الَّذِينَ ظَلَمُوا \* وَالْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (سورة انعام ٢٥) ظ لم كود فع كرنے كے ليے بياتيت تين (٣) دِن تك اكيس (٢١) دفعه پڙهنا مفيد ہے، بياتيت برى جلالى ہے اس كونا جائز موقع پر یر هذا ہے آپ کو ہلا کت میں ڈالنا ہے۔ جب طالم کاظلم نا قابل پرداشت ہوتب بیمل کریں۔

## ( mm ) طالب اولا د كيليج مجرب مل:

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ وَمَابِينَهُمَا ﴿ يَخُلُقُ مَايَشَآءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (سورة المائده ١٤) ا گرآ ب اولا دے محروم ہیں تو پیآ بت اکتالیس (۱۳۱) دن تک روزانہ تین سو (۳۰۰) دفعہ کسی بیٹھی چیز پر دم کر کے آ دھی خاونداور آ دھی بیوی کھائے۔

غُمُ مُت كُوا

## (۱۳۴) رزق میس کشادگی اور کاروبار کی ترقی کیلئے مجرب عمل:

﴿ لِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَالْكَرُضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَيْتَى الْحَمِيدُ ﴾ (سورة لقمان:٢١)

## الم يَحْدِينَ لِلْ اللهِ اللهُ اللهُ

رزق میں کشادگی کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے، یانیا کاروبارشروع کرنے سے پہلے اس آیت کوروزاندایک سوا کتالیس (۱۲۱)

غَمْ مُتُ كُوا

## (۳۵) وحمن کے شریعے حفاظت کا بہترین نسخہ:

﴿ قُلْ لَنْ يَصِيبنا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا \* هُوَ مَوْلِنَا \* وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كُل الْمُوْمِنُونَ ﴾ (عوروته ١٥) ا گرکسی مخض کورشمن ہے تکلیف یا نقصان پہنچے تو اندیشہ ہو، یا تکلیف پہنچا تا ہوتو اس آیت کوروزانہ سات ( ے ) دفعہ پڑھے،انشاءاللہ اس کی اذیت ہے تحفوظ رہے گا۔

غر مت کو

## (٣٦) حضورا كرم مضي تيان كى زيارت كيلي مجرب عمل:

﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَئِكَتَهُ \* يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ \* يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (سورة الااب٥٦٠) جو حضور مضر ﷺ ہے ہم کلام ہونے کا یا ان کی زیارت کا خواہش مند ہووہ رات کوسوتے وفت اس کی سبیح پڑھے۔انث ءایڈ جلد ہی مجی کریم کی زیارت ہوگی۔

غر مرو کرا غر مت کر

#### ( ٣٤ ) اولا د كى حيات اورمصيبت سينجات كانسخه:

﴿ وَنَجَّيْنَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴾ (سورة ما إنت ٢١)

اگرکسی شخص کی ادلا دمر جاتی ہو زندہ نہ رہتی ہو ، یا وہ کسی سخت مصیبت میں مبتلا رہتا ہوتو اس آیت کوروزانہ صبح وشام گیارہ دفعہ

غُمْ مُتُ كُا

## (۳۸) جنت الفردوس كاوارث منے كے ليے محرب ممل:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّفُومُعْرِضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوةِ نُعِلُونَ٥ وَالَّذِينَ هُمُ لِغُرُو جِهِمُ خَفِظُونَ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٥ فَمَنِ الْتَغْلِي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَهِكَ هُمُ الْعُدُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِا فَعْتِهِمْ وَعَهْدِ هِمْ راعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٥ أُولِيْكَ هُمُ الورِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدُوسَ لَمْ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَرَوْمُوَمُونَ اللهِ رات کوسوتے وقت مذکورہ آیتی ضرور پر محیس ۔ کیونکہ بیرآیتیں عزت کی حفاظت کرتی ہیں · ، بےنمازیوں کونماز کی رغبت دلاتی ہیں ہے ہودہ اور بری باتوں سے روکتی ہیں۔ اور جنت الفرووس کا وارث بنادیتی ہیں۔ عَلَى مَتْ كُوا غَدُ مَتْ كُوا

## (٣٩) محروم اولا دكيليّ مجرب عمل:

﴿ لِلَّهِ مَلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ يَخْتُ مَايَشَاءُ ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَا قَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذَّكُ كُورَ ﴾ (سوء مُورى ٣٩) جس كے ہاں اول وند بموتی بموو و بيآيتي ايك سوتينتيس (١٣٣) مرتبہ پانی پروم كر کے فجر كی نماز کے بعد مياں بيوى دونوں پئيس۔ مَا تَشْرِيَهُ ﴾

#### (۴۰) بیاری یا کمزوری کودورکرنے کانسخہ:

﴿ وَكَذَٰ لِكَ مَكَنَالِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ لَيَتَبَوّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ " نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيْعُ اجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ (مورة يوسف ٥٦)

اگر کوئی بچہ یاشخص بے رہو، یا کمز در ہو، یا سوکھ چلا جہ رہا ہوا در بظاہر کوئی بیاری نظر ندآتی ہوتو اوّل وآخر تین مرتبہ در د دشریف پڑھے اوراکیس (۲۱) دن تک ایک سواکتالیس (۱۴۲) د فعہ بیرآیت پڑھے،اور مریض پر دم کرے۔

غَمَّ مُتُ كُو

## (۱۲) اولا دے محروم حضرات کیلئے بہترین تحفہ:

اگرآپاولادے محروم ہیں تو روزاندا یک سوا یک (۱۰۱) دفعہ سور ۃ الکوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں ۔انث ءاللہ آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی ۔ غُد منت کوا

## ( ۲۴ ) رزق میں کشادگی کیلئے مجرب عمل:

﴿ اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِ وَيَقْدِدُلُهُ \* أِنَّ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (سوره عنوت ١٢) أَراآ پ كورزق مِينَ كشاد كي مطلوب بَ توند كوره آيت گياره (١١) د فَعد فجركي نماز كے بعد پڑھيں۔ \* مُنْ يُن

## (۳۳) جنون اور جادووغیرہ کاشبدز ائل کرنے کانسخہ:



( ۱۲۳ ) بخار کی تیزی ،غصداور ضد کوختم کرنے کیلئے نہایت مفید مل:

﴿ يِنْكَارُ كُونِي بَرِدُ اقَ سَلْمًا عَلَى إِبْرَاهِيَّمَ ﴾ (سورة انبياء: ٢٩)

بنی ری کی تیزی فتم کرنے کے لیے بیدی ، بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں ، اور منصداور ضد کوختم کرنے کے لیے بھی اس دع کا

استعال کریں۔ غُمَّ مَت ک

## ( ۴۵ ) حجو فے مقدموں تہتوں اور بعز تی سے نجات یانے کانسخہ

﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْ كَرِةَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (١٠٠ يُل ١٨١)

ر سیاری از مقدمہ میں کچنس گیا ہو یا کسی نے کسی پرجھوٹی تہمت لگائی ہو یا کسی کی عزت پر کوئی حرف آیا ہووہ اس آیت کواشحتے ہیں جھوٹے کشرت سے پڑھے۔انشاءاللہ اسے کامیا بی حاصل ہوگی۔

غَيرَ مَتْ كُرْ غَيرَ مَتْ كُرْ

## (٢٧) حصول نعمت كيلية مجرب عمل:

﴿ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيْدِ اللَّهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَأَءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيْهُ ۞ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَأَءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴾ (مورهُ آلَ مُران:٤٢٢)

اگرآپ کوامند کی ہرنعت حاصل کرنی ہے تو بید عاصبے و شام روزانہ سات ( ے ) دفعہ پڑھیں اور ہر حال میں امند کاشکر کرتے رہیں۔ دیسی ۔

غُمِرَ مُتُ كُوا

## (٢٧) نافر مان اولا دكى اصلاح كيك مجرب عمل:

﴿ إِلَيْ تُوكَلُتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مُ مَامِنْ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ أَخِذْ مِنا صِيتِهَا ۖ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿ إِلَيْ تُوكُلُتُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (سرءَبور ١٥)

اگرآپ کی اولا دینا فرمان ہے توان کی بیٹ لی سے بال پکڑ سر گیارہ (۱۱) مرتبہ بیدہ عاپڑھیں اور اُن پردم کریں۔ رویں

## (۴۸) مرتے دم تک سی سلامت رہنے کانسخہ:

﴿ فَاتِمْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّيْنَ الْفَوِّمُ ۗ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (سر، روم:٣٠)

جو گخص چاہے کہ مریقے دم تک اس کے تمام اعضاء درست رہیں ،اور وہ تندرست رہے تو بیآ یت روزا نہ قین (۳) دفعہ پڑھ کرا پنے او پر دم کرے۔

#### (۴۹) اولا دے محروم حضرات کیلئے بہترین ورد:

﴿ اَلَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ مَلَقَهُ وَبَدَ اَخَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ ثَبَّةً جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَوَةٍ مِنْ مَّا وَمَهِيْنِ ثُمَّةً اللَّهِ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ مَلَوَةٍ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ وَجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْنِدُةُ \* قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (سورة بجدو مه) الرَّآبِ اولاد كَ نَعْت عَرُوم مِينَ تَوَاللّه رِبَهِم ومرد كھے ہوئے كثرت سے ان آیات كاور دكریں۔

غُمِرٌ مَتُ كُوا

## (٥٠) نامعلوم اور لاعلاج بياري يعضفاء كيلي مجرب مل:

﴿ إِذْ نَادِي رَبُّهُ أَيْنَى مُسَنِي الصُّرُّ وَالْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴾ (سورة انبؤه ٨٣)

اگرآپالی بیماری میں مبتلا ہیں جو تبھھ میں آنے والی نہیں ، یالا علاج ہے تو مریض بذات خوداس آیت کو کنٹرت سے درد کرے۔ غُد " مَدِّتْ کیا'

## (۵۱) بیٹے یا بٹی کے نکاح کیلئے بہترین عمل:

﴿ وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًّا فَجَعَلَهُ \* نَسَبًّا وَّصِهُرًّا \* و کَانَ رَبُّكَ قَدِیْرًا﴾ (سورۂ فرتان ۵۴) اگرآپ کے بیٹے یا بیٹی کاعقد نہ ہوتا ہوتو آپ اپنی اس مراد کے لیے بیآیت اکیس (۲۱) دن تک تین سوتیرہ (۳۱۳) دفعہ پڑھیں۔ اِ مَتُ کُوٰ

## (۵۲) ہرمشکل کی آسانی کیلئے مجرب عمل:

﴿ يَفُرَ ﴿ الْمُومِنُونَ ٥ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَأَءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمِ ﴾ (سورؤروم ٥٠٠٠) برجائز مرادك ليے اور برمشكل كي آساني كے ليے ان آيتوں كوايك سوتيرہ دقعہ پڑھيں۔

غُمِ مَتُ كُوا

#### (۵۳) استخاره میں درست بات معلوم کرنے کانسخہ:

﴿ وَاسِرٌ وَاقَوْلَكُمْ أَوِ الْجَهَرُوْابِمِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ ۚ بِذَاتِ الصَّدُورِ ۚ الاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ﴾ (سورة ملك ١٣٤١)

عشاء کی نماز کے بعد دورکعت نفل استخارہ کی نبیت ہے پڑھیں اس کے بعدان آیتوں کو ایک سوایک (۱۰۱) ہار پڑھ کر بغیر ہات کئے سوجا کیں ۔انشاءاللّٰد درست ہات معلوم ہوجائے گی۔ سریر دیسیا

غم مت در

#### (۵۴) وتمن سے حقاظت كانسخه:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُلْفِعُ عَنِ الَّذِينَ امَّنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ (سورة جج ٢٨٠)

# 

اگر کسی مخص کو ہر دفت دستمن سے خوف رہتا ہو، یا اس کی رشنی بڑھتی جار ہی ہوتو دشمن سے تھا ظت اس آبیت کو گیارہ (۱۱) دفعہ روزانہ

پڑھے۔ غُورَ مُنتُ گڑا

(۵۵) سرطان ، طاعون اور پھوڑ ہے پہنسی ہے بیخے کیلئے مجرب ممل:

﴿ يَامَالِكُ ، يَاتُدُّوسُ يَاسَلَامُ ﴾

ہر شخص کو چاہیے کہ سرطان یا طاعون یا پھوڑ ہے پھنسی کی بیاری ہے بیچنے کے لیے اس دعا کوشیج وشام گیارہ (۱۱) مرتبہ پڑھے۔انشاء النّدآپ محفوظ رہیں گے۔

غُورٌ مُتُ كُرُ

(٥٦) گنا ہوں میں مبتلا اور غافل کوراور است برلانے کانسخد:

﴿ وَاهْدِيكُ إِلَى رَبِّكُ فَتَخُشَّى ﴾ (سورة تازعات.١٩)

جوسیدهی راہ سے بھنگ گیا ہو یا برے افعال میں پڑ گیا ہو، یا اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہوتو اس آیت کوروزانہ ایک سوایک (۱۰۱) مرتبہ پانی پردم کر کے اسے پلائمیں۔ غَدَّ مَتْ عُدِا

#### (۵۷) مصائب سے نجات کا بہترین نسخہ:

﴿ سَلَّهِ عَلَيْكُمْ بِمَاصِبُوتُمْ فَيَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (١٥٠١مر ١٣)

اگر کسی شخص کوحوادث روزگار نے ستار کھا ہو، یا کسی شخص ہے دُ کھی پہنچا ہوتو وہ اس دُ عا کو پڑھے۔انشاءاللہ اس کے لیے دین ودنیا میں فنو حات کے درواز کے کھل جا کمیں گے سے سر دیسیا

غَمَرُ مُتُ كُرًا

## (۵۸) بدنای سے بچنے کاعمدہ نسخہ:

﴿ وَلَا يَحْزُنْكَ قُولُهُمْ ٥ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلْهِ جَمِيْعًا ﴿ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴾ (سورة يأس ٢٥) اگر كوئى كى كوبدنام كرنے پر تلاہے اور اس كوا پن عزت كا خطرہ ہے تو وہ اس دعا كوشے وشام اكتاليس (١٣) مرتبہ پڑھ كراپ اوپر

غُمرَ مَتُ كُوا

## (۵۹) غم اور پریشانی کودور کرنے اور مالی حالت کودرست کرنے کانسخہ:

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ فَصْلَهُ ۚ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾ (سورهٔ نماسرائنل ۸۷) اگرکو کی شخص غم میں یااورکسی پریشانی میں ہو یااس کی ماکی حالت بگڑتی جارہی ہوتو اُٹھتے بیٹھتے اس آبیت کاور د جاری رکھے۔

#### (٦٠) د نیااور آخرت کی فعمتوں کوحاصل کرنے کا شاندار سخہ:

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِنَى وَعِدُ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَا مِنْ مَّنَاءٍ غَيْرِ أَسِ وَأَنْهَا مِنْ لَكُو لَّذَةٍ وَلِلشَّرِينِينَ ٥َ وَأَنْهِا مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّهَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ دَبِهِهِ ﴾ (٤٠٠هُ ٥) الرُّولَى فَضَ جَابِتَا بُوكُهُ فَيَا شِن عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّهَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ دَبِهِهِ ﴾ (٤٠٠هُ ٥) الرُّولَى فَضَ جَابِتَا بُوكُهُ فِي الشَّهُ وَهِ بَرَغْمَت ہے وَازَا بِ ہے وَرَبِّ خَرت مِن اللهُ عَلَى ال

## ﴿ ١٢٠ ﴾ تَرك كي ابتداء تصوير ہے ہوئي اس ليے صوير ہے بيخ

سیکن جب دوسری نسل آئی تو ان کے دلول میں وہ معرفت نہیں رہی اُن کے سامنے قریبی بت تھے، پٹ نچہ وہ بچھ خدا کی طرف متوجہ ہوئے اس طرح اِن کا دین مخلوط ہوگیا۔ اور جب تیسری نسل آئی تو ان کے دلول میں اتن بھی معرفت نہیں رہی ، ان کے سامنے بت ہی بت رہ گئے ، لوگ انہیں تبدہ کرنے گئے ، ان کے سامنے نزرو نیاز گرار نے گئا ور شرک کرنے گئے ۔ ان کے سامنے نزرو نیاز گرار نے گئا ور شرک کرنے گئے ۔ ان مغرض شرک کی ابتدا ، تصویر ہے ہوئی اس سے تصویر ہے ، پہنا چاہے ، کیونکہ تصویر کے دیدادہ یا تو نہ ہی وگ ہوتے ہیں جو بزر تول کی در گار کے طور پر تصویر بناتے ہیں گر تے چال کر یہ تصویر شرک کا ذریعہ بن جاتی ہوئی ہوئی ہوئی وہ قب وہ دو ہوجاتے ہیں ، اس ، ور میں تصویرہ ان کا نہ ہے ۔ ویک جاتا ہے کہ تصویرہ می کی وہ قد ، مغربت ہے جو اصلی انسان کی تو نہیں ، چوتصویر ہیں برائی ہوئی ہیں وہ شریکا رکھی جاتی ہیں ، مالدارلوگ دی دی دی بڑاررو بیدد کے برخرید تے میں کہ یہا کہ بیاں نصویروں کی اُن شعویروں کا نہ تھے ہیں۔

آج کل سینما میں تصویر ہیں ہی تو ہیں جوگاتی ناچی نظر آئی ہیں ،اس پر اکھوں اور کروڑوں رو پیدٹریٹی ہورہا ہے۔ انسان چاہو کا مرسے مگران تصویروں کی بری عظمت ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اوگ اصل کوفر اموش کر گئے اور صورتوں ہیں اُلجھ گئے۔ حضرات صوفیا ہے حققتین کلاتے ہیں کہ اگرتم میرچاہیے ہو کہ خاتمہ بالخیر ہوتو صورتوں کی طرف توجہ مت کرو۔ انسان کی صورت جوخد انتولی کی بن لی ہوئی ہے ب ن میں مت انجھو، بلکہ ان کی میرتوں کو دیکھو۔ اس لیے کہ صورت بیندوں ہے میں ہت بیندی ختم ہوج تی ہے ، اور اعمل متصوف ہے ہی توں کا اتبات ، متا کہ اظلاق آئیں بلم آئے ،عقل اور کمل آئے۔

خلاصه کلام پیے کہ تمام انبیائے کرام نے تو حید کی تعلیم دی ہے اورشرک ہے ۔ و کا ہے ، مگر پیٹیبراسلام سے پیجائے اسباب شرک ہے

علی بھنے عرفرتی ہے۔ بعید سب جونٹرک تک پہنچ سکتا ہے اس ہے بھی بچو، چنا نچے صحابہ کرام جی آئی میں اس کا ابتمام تھا۔ حضرت عمر بہائی کا زماند تھی ، طواف ہور ہو تھی ، اوگ جمرا سود پر گررہ ہے سے اور عوام الن س یہ بچھتے سے کہ اگر جمرا سود کو بوسہ نہ دیا تو جج بی مکمل نہ ہوگا۔ حضرت عمر خی تئے بھی طواف ہیں شریب سے ۔ ہے نے ہا آواز بلند سیاعلان کی اور جمرا سود کو نکا طب کر کے فرمایا محصرت عمر خی تئے گئے گئے گئے والا تنظم والا آئی دائیت دسٹول اللہ سے بھیہ قبینک ماقبات کی )

( اینی اعدم ایک کو ایک بھر ہے ، نہ بچھ میں نفع پہنچانے کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچانے کی قدرت ہے ، اگر میں حضور اکر میں جن بہوں کہ تو ایک بھر ہے ، نہ بچھ میں نفع پہنچانے کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچانے کی قدرت ہے ، اگر میں حضور اکر میں جو سے بی ہو ہے و سے ہوئے کھی بوسہ نہ دو بتا۔ ''

۔ عسب بیاہے کہ تیری تقبیل سنت کی دحبہ ہے ،اس وجہ سے نہیں کہ تھھ میں نفع اور ضرر پہنچ نے کی طافت ہے ،اس **تول** ہے شرک کاماد ہ ختم کرنامقصود تھا۔

## ۱۲۱) رحمت خداوندی عروی

أم المومنين حضرت عائشه في في المان كرتي بيل كه:

(اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَمْ يَكُنْ يَتُوْكُ فَى بَيْتِهِ شَيْنًا فِيهِ تَصَالِيْبُ اِلَّا نَقَضَهُ) (رواه الناري مشوق وسي منظور على الله عليه عليه عليه عليه على الله عليه الله عليه عليه على الله وسي الله وسي الله وسي الله وسي الله والله الله على الله وسي الله وسي الله وسي الله وسي الله وسي الله والله وسي الله والله وسي الله والله وا

## ﴿ ١٣٢ ﴾ يُر كِالرِّ بِحِكَارُ

پ کیزہ مض میں اور دینی کتابوں کے دیکھنے اور ہڑھنے سننے سے اخلاق وی دات سنور تے ہیں اور نظریات وخیالات میں جلاپیدا ہوتی ہے ۔ اس کے برخلاف برے اور گندے اور گندے اور گندے اور گندے اور گندے اور گندے لئر بچر سے اور گندے اور گندے کے برخلاف کی اور گندے خود کواور معاشرے وی بھیلانا جا ہے۔ حضرت جابر لئر بچر سے خود کواور معاشرے کو بچانا جا ہے ۔ اور قرآن وحدیث کی تعلیمات کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ بھیلانا جا ہے۔ حضرت جابر

المنافع المناف

بناتنهٔ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مضافیات نے ایک خطبہ میں حمد وثنا کے بعد ارشاوفر مایا کہ:

( فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدِّي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلْلَةٌ)

(رواهسلم مكلوة ص ١٤)

رَجمہ: 'بہترین بات اللہ کا کلام (قرآن کریم) ہے اور بہترین طریقہ زندگی محمد (مضریقہ زندگی ہے اور بدترین باتس بدعات (اور خرافات) ہیں اور ہر بدعت گراہی ہے۔''

#### ﴿ ١٣٣١ ﴾ ماحول كااثر

اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہرانسان کوسلیم الفطرت بنایا ہے، لیکن ماحول انسان کوخراب کردیتا ہے، اورسلامت روی ہے محروم کردیتا ہے،
اس لیے جہاں تک ہوسکے ہروں کی صحبت ہے بچنا چاہیے، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔خصوصاً بچوں کو ہری صحبت ہے بچانا

بہت ہی ضروری ہے، ورندلا اُبالی بن کی وجہ ہے وہ اپنی عاقبت خراب کرتیٹھیں گے، اور معاشر ہے کے لیے مصیبت بن جا کیں گے۔
اُن معاشرے میں جوخرا بیاں کھیل رہی ہیں اس کا ایک سبب ریبھی ہے کہ ماں باپ شروع میں بچوں کو بہت ہی پیار و محبت ہے
رکھتے ہیں ، اور ان کوکی حرکت پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتے ، پھر جب وہ بگڑ جاتے ہیں اور ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں تو روتے پھر تے ہیں۔ حضرت ابو ہر یرہ بڑا تھیں ایک رسول اللہ میں بھر نے ارشا وفر مایا کہ:

( مَامِنْ مَّوْلُودِ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْغِطْرَةِ فَابُوَاهُ يُهُوّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِسَانِهِ ) (مَنْقَ لِيهِ مِفَلُوة شريف ١٠) ترجمہ: ''مِر بچہ سجے اسلامی قطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھراس کے والدین اس کو یمبودی بنا دیتے ہیں یاعیسائی بنا دیتے ہیں یا پارس بنا دیتے ہیں۔''

لینی بچہ جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے وہی رنگ اس پر چڑھتا ہے، اس لیے بچوں کو ہری صحبت سے بیچانا سب سے زیادہ ضروری ہے مصرف بڑوں کا نیک اور اچھا ہوتا معاشر ہے کو ہمیشہ صالح اور پا کیز ہبیں رکھ سکتا ، بڑے آج ہیں کل نہیں ہوں گے ،اور یبی بچے و نیا کے مالک ہوں گے ،اگریہ نیک اور صالح نہیں ہوں گے تو معاشرہ بھی صالح اور پا کیز ہبیں رہ سکتا۔

#### ﴿ ١٣٣ ﴾ مغربي تهذيب كااثر

آج پوری دنیا مغر لی تہذیب پر فریفتہ ہے، ہر خص مغر نی لباس، مغربی وضع قطع اور مغربی طور وطریقہ کواپنانے میں فخرمحسوں کرتا ہے اور اسلامی تہذیب کو حقارت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے اور مسلمانوں کی اکثریت وضع قطع اور لباس میں مغربی قوموں کے نقش قدم پر چینا اپنے الیامی تہذیب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا اور صحابہ دی گئیز کے نقش قدم پر چانا باعث ننگ وعار خیال کرتی ہے۔ کی شاعر نے کہا ہے۔ لیے قاتل فخر محصی ہے، اور مرکار دوعالم میں بیاد میں بیود بیا مسلماں ہیں جنہیں دیکھ کے شرما کمیں ہنود

ایک اور شاعر کہتاہے۔

ٹوپ ٹو بی کی جگہ ، کوٹ بجائے اچکن داڑھی بالکل صفا ، مونچیس ہیں ، کرزن فیشن عورتیں پھرتی ہیں انداز سے بازاروں ہیں کراروں ہیں

ان لا دین ماحول میں سب سے بڑا جہا دیہ ہے کہ مسلمان غیروں کی مشابہت جھوڑ کرا سلامی تنبذیب اپنا کمیں ،لباس ،وضع قطع ، جال ڈھال تشست و برخاست ،اسلام وکلام اور ژندگی کے تمام شعبوں میں سرکارِ دعالم میں کی سنتوں اور ہزایتوں پڑمل کریں ،اورغیروں کی

عَ رَمَوْتِي لِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مشابہت سے بیچنے کی پوری جدو جہد کریں ، ورنہ رہی سبی عزت خاک میں ال جائے گی ، اور نصرت خدا وندی ہے مسلمان محروم ہوجا نمیں ے رحصرت عبداللہ بن عمر جالتنہ؛ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ بھے بیاتے فرمایا کہ: ( مَن تَشْبَهُ بِلَوْمِ فَهُو مِنْهِمِ ) (رواداحروالوداوُدرمظُووْ وسي الدر ترجمہ ز''جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہے۔'' یعنی جو تحض کا فروں ، فاجروں اور فاسقوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے ، وہ فاسقوں اور فاجروں میں سے ہے ، اور جو تحض نیک لوگوں اوراللہ والوں کے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ نیکوں اور املہ والول میں ہے ہے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے جولباس ، وضع قطع ، حیال ڈ ھال اور دیگر طور وطریق میں صالحین اور نیک لوگوں کی مث بہت اختیار کرتے ہیں ۔اوران کے لیے سخت ترین وعید ہے، جو کا فروں، فاجروں اور فی سقوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ای طرح جومردعورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا جوعورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان کے لیے بھی ا عادیث میں بخت وعیدیں وار دہوئی میں ،حصرت عبداللہ بن عیاس خالفہ کی بیان کرتے میں کہ نبی کریم می<u>سے کو انہ</u>ے قرمایا: ( لَهَنَ اللَّهُ الْمُتَشِّيهِ مِنَ الرَّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشِّيهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرَّجَالِ) (رواه ابخاري، النَّفَاوة ص ١٠٠٠) ترجمه:''الله کی لعنت ہےان مُردول کیر جوعورتوں کی مشابہت اختیار کرنے ہیں ،اور ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔'' نير حضرت عبدالله بن عباس بالغبنابيان كرتے ہيں كه: (لَعَنَ النَّبِيُّ عَيْرَيَةَ ٱلْمُخَتِّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءَ، وَقَالَ اَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيُوْرِكُمْ ) (رداهالبخاري، مختلوة ص ۹۸۰)

ترجمہ: "نبی کریم بھے پہانے لعنت فر مائی ہے این مردول پر جوعورتول کے مشابہ بنتے ہیں ، اور ان عورتوں پر جومردول کے مشابہ فتی ہیں ، اور آپ نے یہ بھی فر مایا کہ ان کواپنے گھرول سے نکال دو!"

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ جولوگ غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا جومرد عورتوں کی اور جوعورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا جومرد عورتوں کی اور جوعورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں وہ انتداوراس کے رسول کی نگاہ میں ملعون ہیں ،اور رحمت خداوندی ہے محروم ہیں لیکن جوخوش نصیب اس لا دینی ماحول میں طعن وشنیع کے میننگڑوں تیر کھا کر سرکار دوعالم میں بیٹنگڑوں تیر کھا کر سرکار دوعالم میں بیٹنگڑ ہیں کہ رسول اللہ میں بیٹنگڑے ماتھ ہوں گے۔حضرت ابو ہر ریرہ جائی تین ہیں کہ رسول اللہ میں بیٹنگڑنے فرمایا کہ:

( مَنْ تَمَسَّكَ بِسَنْتِي عِنْدَ فَسَادِ أَمْتِي فَلَهُ أَجْرُ مِانَةِ شَهِيْدٍ ) ( مَكُوة شريف ٢٠٠٠)

ترجمہ: "جس کے میرے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیا میری اُمت کے فساد اور بگاڑ کے وقت اس کے لیے سو(۱۰۰) شہیدوں کا اُواب ہے۔"

اور حصرت الس جائنة؛ بيان كرتے ميں كه رسول الله عن الله على فرمايا كه:

( مَنْ أَحَبَّ سُنَتِی فَقَدُ أَحَبَینی ، وَمَنْ أَحَبَینی کَانَ مَعِی فِی الْجَنَّةِ ) (رداوالتر ندی الْجَنَوة ترجمہ: ''جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے جمحہ سے محبت کی اور جس نے جمحہ سے محبت کی وہ جنت میں میرے

ساتھ ہوگا ۔

ان احادیث کوغورے پڑھئے اور سوچنے کہ اس زمانے میں اسلامی تہذیب اپنانے میں کتنا بڑا تواب ہے ، اور مغر نی تہذیب کو اختیار کرنے میں کتنی بڑی وعید ہے ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسمانوں کومغر فی تہذیب کے سلاب سے بچائیں ۔ اور اسلامی تہذیب اپنانے کی تو فیق عطافر مائیں ۔ آمین یارت العالمین!

(۱۲۵) فضول بحثوں سے احتر از سیجیح

آج کل اگریزی تعلیم یافتہ حضرات جود بنی تعلیم سے نا آشنا ہیں وہ بحث و تحقیق میں شریعت کی حدود کا پاس و کی اظامیں کرتے ، جب سے مسلمہ قابل فہم ہو یا نہ ہو، ہر شخص اس کی حقیقت جا ننا چاہتا ہے، حالا نکہ بحث و تحقیق کا ایک دائرہ ہے جس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے ، اور ہوئی ہا ہر نکلنے کی کوشش کر ہے تو اس کوروک دینا چاہیے ۔ لوگوں نے نبی کریم ہے کہانت روح کی حقیقت وریافت کی تھی ، قر سن کریم نے ابتر، کسی جواب دیا کہ وہ میرے دہ کے حکم سے ایک چیز ہے ، اس کے بعد رہے کہ کر تفصیل ہیش کرنے سے انکار کردی کر تشہیں جوہم دیا گیہ ہو وہ بہت ہی تھوڑا ہے ، لیعنی تم اس بحث کو نہیں سمجھ سے آئی کریم کی متعدد سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں جن کے مطلب سے در ہے ہونے سے روک دیا گیا ہے اور مؤمن کو تملی طور پرمش کرائی گئی ہے کہ

نه ہر جانے مرکب تواں تاختن که جام سیر باید انداختن ترجمہ: ' برجگہ بحث کا گھوڑ انہیں دوڑ انا چاہے ، کسی جگہ تھی کے بتھیارڈ ال دینے جاہئیں۔'

حفزت ابوہر میرہ بنائنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ہے بہتہنے ارشادفر ، یا کہ لوگ برابرایک دوسرے سے بوجھتے رہیں گ تک کہ کہا جے گا کہ کا نئات کو تو امتد تعالی نے پیدا کیا ،گرامتہ تبارک و تعالی کوکس نے پیدا کیا ہے؟ جوفض ایس بات محسول کرے اس و نہن حاہے کہ:

> (اُمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ) ( بخاری مسلم مِحْکُوة ص ۱۸) ترجمه: "مُیس اللّٰه تعالی اوراس کے رسول پرایمان لا تا ہوں۔"

﴿ ١٣٦﴾ حضرت سلمان فارس طالفيُّؤ كے اسلام لانے كاعجيب واقعه

سلمان آپ کا نام ہے، ابوعبداللہ آپ کی کنیت ہے، سلمان الخیر کے لقب سے مشہور ہیں۔ گویا سلمان کیا تھے؟ خیر مجسم تھے۔ ملک فارس کے رام ہرمز' کے مضافات ہیں قصبہ ''جی ' کے رہنے والے تھے۔ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کو کی خص سلمان سے ' فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کو کی خص سلمان سلمان سلمان کا ہواں۔'' بوچھتا (اِبِّنُ مَنْ اَنْتَ ؟)'' آپ کس کے بیٹے ہیں؟' تو یہ جواب دیتے (اَنَاسَلُمَانَ ہُنْ اَلِاسْلَامِ)'' میں سلم ن کا بیٹا اسلام کا ہواں۔'' ویہ جواب دیتے (اَنَاسَلُمَانَ ہُنْ الْلِاسْلَامِ) (الاستیعاب برحاثیہ اصابہ ۱۹/۴)

لیخی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرامر لی ہے۔ (فَیَعْمَدَ الْاکِ وَیَعْمَدُ الْلِابُنُ ) ''پس کیا اچھا باپ ہے!اور کیا اچھا بیٹھا!''

حفرت سلمان فاری طیانیز کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان رضی القدعنہ نے حضرت سیح ابن مریم عیانلا کا ذیانہ بیا ،اوربعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا زیانہ تو نہیں لیکن حضرت مسیح علائلا کے کسی حواری اوروضی کا زیانہ بیا ہے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ جس قد راقوال بھی ان کی عمر ذھ کی سوسال ہے متجاوز ہے۔ اواشیخ جس قد راقوال بھی ان کی عمر نے ہیں یائے جاتے ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر ذھ کی سوسال ہے متجاوز ہے۔ اواشیخ طبقات الاصبہار نہیں میں لکھتے ہیں کہ الم میں کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی خالفی میں ارتبین میں لکھتے ہیں کہ الم میں کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی خالفی میں از مدور ہے الیکن و ھائی سوسال

میں تو کسی کوشک شہیں۔ (،صابر ترجم سمان ۱۲۴)

حضرت ابن عبس شیخنی فر ماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فاری شیخنے نے اپنے اسلام رانے کا واقعہ خود اپنی زبان ہے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس میں سے قریہ''جنگ'' کا رہنے وارا تھا۔ میرابا پااپے شہر کا چوہدری تھا ، اورسب سے زیادہ مجھ کومجبوب رکھتا تھا۔جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح میری حفاظت کرتا تھا،اور مجھ کو گھر ہے ہا برنہیں جانے دیتہ تھا۔ہم مذہباً مجوی تھے -میرے باپ نے مجھے آتش کدہ کا محافظ اور نگر بان بنار کھاتھ کہ کی وقت آگ بجھے نہ یائے ۔ ایک مرتبہ میر اباب تغمیر کے کام میں مشغول تی ،اس لیے بہمجوری مجھ کوکسی زمین اور کھیت کی خبر گیری کے لیے بھیجا اور بیتا کید کی گدو ریند کرتا۔ میں گھر سے نکلا۔ راستہ میں ایک گرجا پڑتا تھا۔اندر سے پچھآ واز سنائی دی۔ میں دیکھنے کے لیےاندر گھسا۔ویکھا تو نصار ی کی ایک جماعت ہے جونماز میں مشغول ہے۔ مجھ کو ان کی عبادت بیندا کی ،اوراین ول میں ریمها کہ ردین ، ہمارے دین ہے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں ہے وریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام میں ۔اس میں آفا بغروب ہوگی۔ باپ نے انتظار کر کے تلاش میں قاصد دوڑائے۔ جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا: اے بیٹے! تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا۔ اس وین (تصرا نیت) میں کوئی خیر نہیں۔ تیرے ہی باپ دا دا کا دین ( ''تش پری ) بہتر ہے۔ میں نے کہ ہر گزنہیں۔ خدا کی نتم! نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیریس بیڑیاں ڈال دیں اور گھرے باہر نکلٹ بند کر دیا ، جیسے فرعون نے موی عیان نا ہے کہا ،

> ﴿ لَهِنَ اتَّخَذْتَ إِلَّهَا عَيْرِي لِا مُعَلَّنَّكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ ﴾ (سورة شعراء ٢٩) ترجمہ:''اگرتو نے میرے سواکو کسی معبود بنایا تو میں تھے قید کر دول گا۔''

میں نے پوشیدہ طور پرنصاری سے کہلا بھیج کہ جب کوئی تا فلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنا نجید انہول نے مجھ کوایک موقع پر احلاع دی کہنصہ ری کے تا جرول کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پاکر بیڑیاں اپنے بیرے نکال پھینکیں ،اور گھر ے نگل کران کے ساتھ ہولیا۔ شام پہنچ کروریافت کیا کہ عیسائیوں کاسب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک یا دری کا نام بتلایا۔ میس اس کے بیاس پہنچا اور اس سے اپناتمام واقعہ بیان کیا اور پہ کہا کہ ہیں آپ کی ضدمت میں رہ کرآپ کا دین سیکھنا جا ہتا ہوں۔ مجھ کوآپ کا دین مرغو ب اور پسند ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا بہتر ہے۔کیکن چندروز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آ دی شدتھا۔ بڑا ہی حریص اور طامع تھا۔ دو سروں کوصد قات ا درخیرات کا حکم دیتا اور جب لوگ روپیہ لے کرآتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراءومسا کین کونہ دیتا۔ ای طرح اس نے اشر فیوں کے ساتھ منگے جمع کر لیے۔ جب وہ مرگیا اورلوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز کے لیے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں ہے اس کا حال بیان کیا وروہ سات سے د کھلائے ۔لوگوں نے بیدد کیچکر کہا: خدا کی تھم! ہم ایسے تحص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخراس یاد ری کوسولی پر پڑکا کرسنگسا مرم یا دراس ب بكركس اورعالم كويثها دياب

حضرت سلمان فارسی بڑائنڈ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ہے زائد کسی کو عالم اور اس ہے بڑھ کرکسی کو عابد وزاہر ، و نیاہے بتعلق اورآ خرت کا شاکق اورطلب گارنمازی اورعبادت گزارنبیں دیکھا۔ اور جس قند رمجھ کواس عالم ہے محبت ہوئی ،اس سے پیشتر بھی کس سے اس قدر محبت نہیں ہوئی ۔ میں برابراس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا خبر وفت آگیہ نومیں نے عرض کیا کہ آپ جھے کو وصیت نہیجے اور بتلائے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کررجوں۔کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے تم اس کے پوس جیے جانا۔

چنا نجہ میں ان کے پاس گیاا دران کے بعدان کی وصیت کے مطابق تصمیمین میں ایک عالم کے پاس جا کررہا ،اوران کی وف ت کے بعدان کی دصیت کےمطابق شہرعمور سے میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انقال ہونے گا تو میں نے کہا کہ میں فلال فلال عالم

ے پاس رہا۔اب آپ بتلائیں کدمیں کہاں جاؤں؟

اس علم نے کہا: میری نظر میں اس وفت کوئی ایساعلم نہیں جو سی راستہ پر ہواور میں تم کواس کا پیتہ بتاؤں۔البتہ ایک نبی کے ظہور کا وفت قریب آگیا ہے جو دین ابرا ہیمی پر ہوگا۔ عرب کی سرز مین پر اس کا ظہور ہوگا۔ایک نخلتا نی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔اگرتم سے وہاں پہنچنا ممکن ہوتو ضرور پہنچنا۔ان کی علامت سے ہوگی کہ وہ مصدقہ کا مال نہ کھا کیں گے، مذبہ یہ وہوں کریں گے، دونوں ش نوس کے قریب مہر نبوت ہوگی ، جب تم ان کو دیکھو گے تو بہجان لوگے۔

خَلِيْلَى لَا وَاللَّهِ! مَا أَنَا مِنْكُمَّا إِنَا عَلَمْ مِن اللهِ!

 المنظم ال

آپ ( منظ اَلِيَّا) کی خدمت میں کچھ میٹ کروں۔ صدقہ تو آپ ( منظ اَلِیَّا) قبول نہیں فرماتے ، یہ ہدیے کے رحاضر ہوا ہوں۔ آپ منظ اَلِیَا اِلَیْ اِللَّا اِللَّا اِللَّهِ اِللَّا اِللَّهِ اِللَّا اِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

یں واپس آگیا اور دو چارروڑ کے بعد پھر آپ نیے پہلے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ میں پہلے اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ بقیج میں اس فیر سے اس کے ہمراہ بھی ہے۔ میں نے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے اسلام کیا اور سامنے ہے اُٹھ کر چیچے آ بیٹھا تا کہ مہر نبوت دیکھوں۔ آپ میں پہلے ہمراہ تھے ، پشت مبارک سے چا دراُ تھ دی۔ میں نے دیکھتے ، پشت مبارک سے چا دراُ تھ دی۔ میں نے دیکھتے ، پہلے ن لیا اور اُٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور دو پڑا۔ آپ میں پہلے نے ارشاد فرمایا: سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا۔ اور جس طرح اے ابن عباس! میں نے اپنا میدوا قد بیان کیا ای طرح میں نے تعقیقہ کے صحابہ کی میں بیان کیا ، اور ای وقت مشرف باسلام ہوا۔ آپ میں کہا ہمت میں ور ہوئے۔

钦 نسبت بوجھوتواہن اُلاِ سُلامہ لیعنی اسلام کا فرز تدار جمند ہے۔

توث: حِافظ ابن قیم مِن الله فرماتے ہیں:

السلمان كاأكرنام بوجهونو عبداللدي-

🟵 سر ماییاور دولت پوچھوتو فقرہے۔

کائیان کاصبرہے۔

کیان کابیداری ہے۔

﴿ ان كاخاص اعز ازحضورا كرم ﷺ كاسُلْمَانٌ مِنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ (سلمان بهارے گھرانه كاا يك فروہے) فرما تا ہے۔

﴿ اورا گران كا قصداورارا ده يو جهتے ہوتواللہ كی ذات اوراس كی خوشنودي ہے۔

🚯 اوراگریہ پوچھتے ہو کہ کہاں جارہے ہیں توسمجھ لو کہ جنت کی طرف جارہے ہیں۔

🟵 اوراگرید پوچھتے ہو کہاس سفر میں ان کا ہادی اور رہنما کون ہے تو خوب جان لو کہ وہ اہم استقین ہادی الخلائق الی رہ العالمین

کان ان کی مسجد ہے۔

الباس ال كاتقوى ہے۔



## ﴿ ٢٩١﴾ حضرت ابو برميره طبيقية كاحا فظ قوى تقااس كى وجبه

ک حضرت ابوہریہ بنائی فرمت میں کہ حضوراکرم سے پہلے نے جھے نے مایا جس طرح تیر ۔ ساتھی مجھے مل غنیمت مانگتے ہیں ، نہیں منگتے ، میں نے عرض کو میں تو سے سے بھی ہے ۔ یہ مانگا ہوں کہ جوعلم اللہ تعالی نے آب سے پہلے کوعطافر مایا ہے آپ (سے بھیا)

اس میں ہے جھے بھی سکھ کیں۔ اس کے بعد میں نے کمرہ سے دھاری دار تارکرا ہے اور حضورا کرم میں بھی ہی کہ درمیان بچو ، کی ،

اور یہ منظر مجھے ایسایا دے کہ اب بھی مجھ کواس پر جو کیس چلتی ہوئی نظر آر بی میں۔ پھر آپ سے بہتے ہے جھے صدیت نی ، جب میں نے

وہ صدیت پوری من کی قو حضورا کرم میں بھی آپ اس چو درکوسمیٹ کرا ہے جسم ہے ، ندھاو (میں نے ایس ہی کیا) اس کے بعد حضورا کرم میں بھی بھی ہوئی ارشاد فرماتے میں اس میں سے ایک حرف بھی نہیں بھوت تھ۔

الکی حضرت الدہ بریرہ ڈوٹنٹیڈ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہر پرہ ڈوٹنٹیڈ حدیثیں بہت زیادہ بیان کرتا ہے، خدائے پاک کی شم اہم سب کوانٹد کے پاس جانا ہے (اگر بیس غلط حدیث بیان کرول گا تو انتد میری پکڑ فرما کیں گے اور جو میرے ہرے میں خلط گان رکھتے ہیں دوسرے مہہ جرین اور اضاری صیبہ جی ٹینج ابو ہر یہ وخلتی ہوئی حدیثیں بیان نہیں کرتے (تو اس کا جواب یہ ہے کہ ) میرے مہا جربھ کی تو بازارول بیل خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے، اور میہ بیل میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے، اور میہ انصاری بھائیوں کو اپنی زمینول اور مویشیوں کی مشغولی تھی ، اور میں ایک مسکیین نا دار آدی تھا۔ پھر بھی حاضر خدمت رہتا جب کہ دیگر میں ایک مسلم کی وجہ سے قائب رہتے ، اور جو حضر ات موجود ہوتے تھے وہ حضور اکرم میں بیتی ہے سے کا مور میں گی کرا ہے کا مور میں گی کہول جاتے ، بیل سب کھی یا در کھتا۔

ایک دن حضوراکرم میرے پینہ نے فرمایہ: تم میں سے جو آدی بھی اپنا کیڑ امیر ہے سے جو سالے گا اور جب بیں اپنی بات پوری کر ہوں وہ اسے سمیٹ کراپنے سینے سے نگائے گا وہ بھی بھی میری کوئی بات نہیں بھوے گا۔ بیں نے فوراً اپنی دھاری دارجا در بچے دی میری کوئی بات نہیں بھو سے گا۔ بیں نے فوراً اپنی دھاری دارجا در بچے دی میری کوئی بات بین ہے علاوہ اورکوئی کیڑ انہیں تھا۔ پھر جب حضورا کرم ہے بہتے اپنی وہ بات پوری فر مائی تو میں نے جا در سیٹ کراپنے سینے ۔۔۔۔
مائی اس ذات کی تم اجس نے آپ میں بھول ۔ استدی شم!
مائر القدی کی سے اور آب کی بین میں بھول ۔ استدی شم کو جھپانے کی ممی نعت ہے ) تو سپ وگول کو بھی ہوئی حدیث ہوں نہر کرتا۔ وہ دوا بیش ہوئی ۔ بین اس جی تا ہے ہیں اس میں سے ایک بات بھی آج کوئی حدیث ہوئی نہر کرتا۔ وہ دوا بیش ہوئی ۔ بین نہوئیں (جن بین علم کو جھپانے کی ممی نعت ہے ) تو سپ وگول کو بھی کوئی حدیث ہوئی نہر کرتا۔ وہ دوا بیش ہوئی ۔ بین نہوئیں نہیں نہوئیں ۔ بین نہوئیں نہیں نہوئیں ۔ بین نہوئیں نہیں نہوئیں کی میں نعت ہے ) تو سپ وگول کو بھی ہوئی حدیث ہوئی نہر کرتا۔ وہ دوا بیش ہوئی

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُرَى مِنْ ۖ بَغْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتْبُ أُولَمِكَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِ وَالْهِلَى الْبَوْنُونَ وَإِلَّا اللَّهِ مُونَ وَيَتَنُواْ وَيَتَنُواْ وَيَتَنُواْ وَالْهِلَ الْأُولِيكَ النَّوْابُ الرَّحِيمُ ﴾

(سورة يقره ۱۵۹ ،۱۲۰)

 المنظرين المنظمة المنظ

ہروقت حضورا کرم میں پہلے کے ساتھ رہتا تھا اور صرف پیٹ بھر کھانے برگز ارو کر لیتا تھا، ان دنوں بیس نہ خمیری روئی مجھے لمتی تھی ، اور نہ پہنے کوریشم اور نہ خدمت کرنے والا کوئی مر دمیرے پاس تھا اور نہ کوئی عورت، اور بعض مرتبہ بیس بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا پیٹ کنگر بول کے ساتھ چمٹا دیتا تھا (تا کہ کنگر بول کی شدندک سے بھوک کی گرمی میں کی آجائے ) اور بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ قرآن کی آبیت مجھے معلوم ہوتی تھی لیکن بیس کسی آدمی ہے کہتا کہ بیآیت مجھے پڑھا دو، تا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائے ، اور جھے بچھ کھلا دے۔ اور مساکمین کے تق بیس سب سے بہتر حصرت جعفرا بن ابی طالب بڑائیڈ بنھے وہ جمیں گھر لے جاتے اور جو بچھ گھر میں ہوتا تھا تو وہ جمیں گھر لے جاتے اور جو بچھ گھر میں ہوتا وہ سب بچھ جمیں کھلا دے۔ اور مساکمین کے تق بیس سب سب بہتر حصرت جعفرا بن ابی طالب بڑائیڈ بنھے وہ جمیں گھر لے جاتے اور جو بچھ گھر میں ہوتا وہ سب بچھ جمیں کھلا دے۔ اور مساکمین کے بیس دفعہ وہ شہدیا گھی کی بی بی بہر لے آتے ، اُس کی میں بچھ ہوتا نہیں تھا تو دو مسب بچھ جمیں کھلا دیتے ، اُس کے اندر جو ہوتا اُسے جائے لیتے۔ (حیا قالصی ہو بیس کھر ایس باہر لے آتے ، اُس کی میں بچھ ہوتا نہیں تھا تو جو کہ کھر ایس کے اندر جو ہوتا اُسے جائے لیتے۔ (حیا قالصی ہو بیس کھر ایس کے اندر جو ہوتا اُسے جائے لیتے۔ (حیا قالصی ہو بیس کھر ایس کے اندر جو ہوتا اُسے جائے لیتے۔ (حیا قالصی ہو بیس کے ایس بھر کے آتے ، اُس کی کی میں بھر ایس کے اندر جو ہوتا اُسے جائے گی ہو گھر کی بھر ایس کی بھر کھر ایس کے اندر جو ہوتا اُسے جائے ہو اُس کے ایک کی بھر ایس کی بھر ایس کے اندر جو ہوتا اُسے جائے گھر بھر ایس کے اندر جو ہوتا اُسے جائے گھر کے اُس کے اندر جو ہوتا اُسے جائے کی سب کے اُس کے اندر جو ہوتا اُسے جائے گھر کے اُس کے اندر جو ہوتا اُسے جائے گھر کے اندر جو ہوتا اُسے جائے گھر کے اُس کے اندر جو ہوتا اُس کے اُس کے اندر جو ہوتا اُسے جو اُس کے اُس کے اندر جو ہوتا اُس کے اُس کے اُس کی بھر کی بھر اُس کے اُس کی بھر کی بھر کے اُس ک

## ﴿ ١٣٨ ﴾ ايك مريض كي تسلى كيلئے خط اور شفاء كيلئے چودہ روحانی نسخے

صدیت شریف میں قرمایا گیاہے کہ قیامت کے دن حق تعالی بعضے بندوں سے پوچیس کے کداہے بندے! میں یہ رہواتو مجھے پوچھنے نہآیا؟ میں مریض ہوا،تومیری مزاج برسی کونہ حاضر ہوا؟

بندہ کیے گا!اے اللہ! آپ تو رب العالمین ہیں ،آپ کو بیاری سے کی تعلق؟ بیاری تو عیب اور نقص کی چیز ہے۔آپ ہر نقص اور برائی سے بری جیں۔

التدتعالی فرما کیں گے: میرافلال بندہ بہارہ ہواتھا،اگرتو بہار پری کے لیے جاتا جھےاں کے پاس موجود باتا۔(مشکوۃ شریف مس ۱۳۳۳)

می تندرست کے بارے میں تعالیٰ نے بیٹیس فرمایا کہ میں تندرست تھا تو میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ بہار کے بارے میں فرمایا کہ میں بہارہ واتو جھے یو چھے ندا یا۔اس کا مقصد بہار کوسلی دینا اور بیخوشخری منہ تاہے کہ بہاری میں اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہ بہت بروی نعمت ہے،التد تعالیٰ ہم سب کواپنی معیت اور قرب نصیب فرما کیں۔ آمین یارب العالمین۔

حضرت عمران بن حصین والتیز جلیل القدر صحافی ہیں ، ایک ناسور پھوڑے کے اندر بیٹس برس مبتلا رہے۔جو پہلو میں تھا اور حیت کیٹے رہتے تنظے کروٹ نہیں لے سکتے تنظے۔بیٹس برس تک حیت لیٹے کھا نا بھی ، بینا بھی ،عبادت کرنا بھی ، قضائے حاجت کرنا بھی۔آپ انداز و سیجے بیٹس برس ایک شخص ایک پہلو پر پڑار ہے اس برکتنی تنظیم تکلیف ہوگی ؟ کتنی بڑی بیاری ہے؟

یہ تو بیاری کی کیفیت تھی ، لیکن چہرہ اتنا ہشاش بشاش کہ کی تندرست کو وہ چہرہ میسر نہیں ، لوگوں کو جیرت تھی کہ بیاری اتنی شدید کہ برسوں گزرگئے کروٹ نہیں بدل سکتے اور چہرہ و کیھوتو ایسا کھلا ہوا کہ تندرستوں کو بھی نصیب نہیں ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! یہ کیابات ہے کہ بیاری تو اتنی شدید اور اتنی طویل اور نہی چوڑی ، اور آپ کے چہرے پراتنی بشاشت اور تازگی کہ کسی تندرست کو بھی نصیب نہیں۔
فر مایا: جب بیاری میرے او پرآئی میں نے صبر کیا ، میں نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے عطیہ ہے ، اللہ نے میرے لیے بہی مصلحت بھی ، میں بھی اس پر راضی ہوں ، اس صبر کا اللہ نے جھے یہ پھل دیا کہ میں اپنے بستر پر روز اند ملا کہ علیم السلام سے مصافحہ کرتا ہوں ، جھے عالم غیب کی زیارت نصیب ہوتی ہے ، عالم غیب میرے او پر کھلا ہوا ہے۔

تو جس بیار کے اوپر عالم غیب کا انکشاف ہو جائے ، مل نکہ کی آمد ورفت محسوں ہونے لگے ،اے کیا ضرورت ہے کہ وہ تندرتی جاہے؟اس کے لیے تو بیاری ہزار درجے کی فعمت ہے۔

عاصل بیرکدا سلام کی بیخصوصیت ہے کہ اس نے تندرست کو تندر تی میں تسلی دی ، بیار کو کہا کہ تیری بیاری اللہ تک پہنچنے کا ڈر لیعہ ہے تو اگر اس حالت پرصا براور داضی رہے گا تو تیرے لیے درجات ہی درجات ہیں۔ پھر میر بھی نہیں فر مایا کہ تو علاج مت کر ،علاج کراور دوا دار دبھی کر ،گرنتیجہ جو بھی نکلے اس پرراضی رہ ،اپنی جدو جہد کئے جا ، باتی افعال خدا وندی میں مداخلت مت کر ، تیرا کام دوا کرنا ہے ، تیرا ہے کام نہیں ہے کہ دوا کے اوپر نتیجہ بھی مرتب کر دے ادرصحت یا ب ہوجائے۔

سیامتد تعالی کا کام ہے ، تو اپنا کام کر ، اللہ کے کام میں دخل مت دے ، دوا داروکر ، گر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو بچھ ہو ج ہے اس پر اسٹی رہ کر جو پچھ ہور ہا ہے۔ میرے لیے خیر ہور ہا ہے۔ اس پر صبر کرو گئے تو بیاری ترقی درجات اوراخلاق کی بلندی کا ذریعہ بنتی جائے گ ، اس ہے آدی کے روح نی مقامات طے ہول گے۔ تندر مت کو روحانیت کے وہ مقامات نہیں ملتے جو بیار کو ملتے ہیں ، ان روحانی ترقیوں اور مقامات کی وجہ سے بیار ، یوں کہے گا: مجھے میری بیاری مبارک ، مجھے تندر سی کی ضرورت نہیں۔ تندر سی میں مجھے ریمقامات مل نہیں سکتے ہو بیاری میل ملے۔

تواسل مے نندرست کوتندرتی میں تسلی دی کہ تو اس کو مجھ تک جینچنے کا ذریعہ بنا ، بیار کو بیاری میں تسلی دی کہ تو بیاری کو مجھ تک جینچنے کا ذریعہ بنا تو بیاری کی وجہ سے محروم نہیں روسکتا۔ یہ خیال مت کر کہ جو پچھ ملنا تھا ، تندرست کول گیا ، میر سے واسطے پچھ نبیس رہا۔ تیری بیاری میں تیرے لیے سب پچھ ہے۔الغرض ہر حال میں ایک کواپنے دائرے اوراپنے مقدم پرتسلی دینامیا سلام کا کام ہے۔

انوٹ:

- ◄ سورهٔ فاتحه اکیس مرتبه پڑھ کراپنا اوپردم کرلیا کیجئے۔
- سورہ فاتحہ اکیس مرتبہ پڑھ کریانی پردم کر کے پی لیا کیجئے۔
  - ♦ ياسكام ايك موتينتاليس مرتبه بإهرادم كرايا يجيئه -
    - ♦ صدقد شيخ
    - ♦ خالص شهداستعال كيا تيجئـ
- ♦ آپ جیسی بیاری میں کوئی دوسرا مبتلا ہوتواس کے لیے دعا سیجئے۔
- ﴿ جوبھی ساتھی آپ کی عیادت کے لیے آئے اسے دین پر ٹابت قدم رہنے کی وعوت دیجے۔
  - ♦ آپ کے لیے زمزم روانہ کررہا ہول اس کوشفاء کی نیت سے استعمال سیجے۔
  - این رشتے داروں کے ساتھ صلے رحمی سیجئے ۔ حدیث میں آتا ہے کہ صلے رحمی شفاء ہے۔
- حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں شفاء ہے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھیں اور نہ پڑھ سکتے ہوں تو اپنے بیٹے یا بیٹی سے نیل۔
  - کوئی سنانے والاموجود شہوتو صرف قرآن مجید کی طرف و کیے الیا کریں۔
    - کلونجی آپ کے لیے تیج رہا ہوں ،اس کواستعمال سیجے۔
- ◄ حدیث میں آتا ہے کہ بیمار کی دعااللہ تعالی قبول فرہ تے ہیں ، آپ کی دعا جماری نسبت زیادہ قبول ہوگی ، اس لیے اپنے لیے گریہ وزار کی کے سماتھ خوب دعا کریں۔
  - ◄ حديث شريف ميں ہے: "سفر كروضحت ياب ہوگے۔"

بنده دع كُرتا ہے كداملند پاك آپ كوشفائے كامله عاجد نصيب فرمائين \_آمين يارب احالمين! اپنے گھر بيس درجہ بدرجہ سب كوسلام

﴿ ١٣٩﴾ حضرت عالمگير مِنتاللة نے حكمت ہے دين پھيلايا

عالمگیر میندید کے زمانے کا واقعہ لکھ ہے کہ عالمگیر میں یہ کے زمانے میں علاءاس قدر کس میرسی میں مبتلا ہوئے کہ انہیں کوئی پوچھنے

والانہیں رہا۔ عالمگیر میں ہوتکہ خود عالم نتھے، اہل عم کی عظمت کوج نتے تھے، انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علاء کی قدر کرنی جاہیے۔

بلکہ یہ تدبیرافتیاری کہ جب نماز کاوفت آگیا تو عالمگیر میند نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آج فلال والی ملک جود کن کے نواب ہیں وہ ہمیں وضوکرا کیں ، چنا نچہ جود کن کے والی تھے انہول نے سات سلام کئے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی کہ باوشاہ سلامت نے مجھے تکم دیا کہ میں وضوکرا دکل ، وہ سمجھے کہ اب کوئی جا گیر ملے گی ۔ بادش ہ بہت راضی ہے ، نواب صاحب فوراً پانی کالونا مجمر لائے اور آکر وضوکرا ناشروع میں وضوکرا دکل ، وہ سمجھے کہ اب کوئی جا گیر ملے گی ۔ بادش ہ بہت راضی ہے ، نواب صاحب فوراً پانی کالونا مجمر لائے اور آکر وضوکرا ناشروع کردیا ۔ عالمگیر مجھے کہ اب وہ جیران ، کیا جواب کردیا ۔ عالمگیر مجھان ہوتا تو انہیں خبر ہوتی ۔ اب وہ جیران ، کیا جواب دیں ۔ بوجھانا جبات کتے ہیں؟ کچھ پہتے ہیں۔ بوجھا سنتیں گئی ہیں؟ جواب ندار د۔

ی اسکیر جوزید نے کہا بڑے افسوں کی بات ہے کہ لا کھوں کی رعیت کے اوپرتم حاکم ہو، لا کھوں کی گر دنوں پرحکومت کرتے ہوا ورمسلم تمہا رانا م ہے، تہمہیں بیجی پیتے نبیں کہ وضویس فرض ، واجب سنتیں کتنی ہیں ۔ مجھے اُ مید ہے کہ میں آئند والیں صورت نہ دیکھوں۔

ایک کے ساتھ سے برتاؤ کیا کہ دمضان المبارک کے مہینہ میں ان ہے کہا۔ آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ اس نے کہا: جہاں پناہ! سے تو عزت افزائی ہے، ورنہ فقیر کی الیمی کہ س قسمت کہ بادشاہ سامت یا دکریں۔ جب افطار کا دفت ہوا تو عالمگیر عمینا ہے ان ہے کہ کہ مفسدات صوم جن سے روزہ فی سد ہوتا ہے، کتنے ہیں؟ انہوں نے اتفاق ہے روزہ بی نہیں رکھاتھا۔ انہیں پہتہ بی نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہیں۔ اب جیب ہیں، کیا جواب دیں؟

عالمگیر مین بین نے کہا: بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہتم مسلمانوں کے امیر ، والی ملک اور نواب کہلاتے ہو، ہزاروں آ دی تمہارے تھم پر چلتے ہیں ہتم مسلمان ، ریاست اسل می اور تمہیں یہ بھی پہتنہیں کہ روز ہ فی سد کن کن چیز وں سے ہوتا ہے؟ وقع طرح کیسی نے میں کہ ایک میں دیتے ہی کہ ایک بیاں میں کیسی سے جی غیر کر بغض نفیل سے میں لگی میں میں میں میں م

ای طرح کسی سے زکو ۃ کامسّلہ یو چھاتو زکو ۃ کامسّلہ نہ آیا۔ کسی ہے جج وغیرہ کا۔غرض سرے فیل ہوئے اور عالمگیر عن م سب کو پہ کہا کہ آئندہ میں ایبانہ دیکھوں۔

بس جب یہاں سے امراء واپس ہوئے ، اب انہیں مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑی تو مولو یوں کی تلاش شروع ہوئی۔ اب مولو یوں نے کہ: حضور! ہم ایک ہزاررو بہتنخواہ دیں گے اس مولو یوں نے کہ: حضور! ہم ایک ہزاررو بہتنخواہ دیں گے اس کے ۔ انہوں نے کہ: حضور! ہم ایک ہزاررو بہتنخواہ دیں گے اس کے کہ جاگیریں جانے کا اندیشر تھا۔ ریاست چھن جاتی ، پھر بھی مولوی نہ طے ، تمام ملک کے اندرمولو یوں کی تلاش شروع ہوئی۔ جتنے علماء طلباء بتھے سب ٹھکا نے لگ گئے ، بڑی بڑی شخوا ہیں جاری ہوگئیں ، اور ساتھ ہی یہ کہ جتنے امراء بتھے انہیں مسائل معلوم ہو گئے اور دین پر انہوں نے علم شروع کردیا۔

﴿ + ١٥ ﴾ رياست بهو پال كاايك قابل تقليد دستور

بھو پال میں ایک عام دستورتھا کہ اگر کسی غریب آ دمی ہے اپنے بنچے کو کمتب میں بٹھادیا تو آج مثلاً اس نے السبر کا پارہ شروع کیا تو ریاست کی طرف سے ایک روپید ماہواراس کا وظیفہ مقرر ہوگی ، جب دوسرا پارہ لگا تو دورو پے ماہوار ہو گئے ، تیسرا پارہ لگا تو تین روپ ماہوار ہو گئے ، یہاں تک کہ جب تمیں پارے ہوتے تو تمیں روپے ، ہوار بچے کا وظیفہ ہوتا۔

اوراس زمانے میں ، ساٹھ برس بہلے تمیں پارے ماہوارا لیے تھے جیسے تین سورو پے ماہور، بہت بن کی آمدنی تھی۔ سستا زمانہ تھا، ارزانی تھی ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے فریب لوگ تھے جنہیں کھانے کوئیس ماٹنا تھاوہ بچول کو مدرسہ میں داخل کراد ہے تھے کہ قر آن کریم حفظ کر سے گاتو اس دن سے دخلیفہ جاری ، ہزاروں ایسے گھر اپنے تھے اور ہزاروں جا فظ بہدا ہو گئے ، ساری مسجدیں جا فظول سے آباد ہوگئیں ۔

# ا ۱۵۱) علم دین سکھانے والے عالم کے آداب وفضائل اور طالب علم کااعز از واکرام

## حصرت علی طالفیۂ کے ارشا دات

حضرت على مِثْلَاثِهُ نے فرمایا (تمهمیں سکھانے والے) عالم کا بیت ہے کہ:

تم اس سے سوال زیادہ نہ کرواورا سے جواب و بنے کی مشقت میں نہ ڈ الو، یعنی اسے مجبور نہ کرو۔

اور جب وہتم ہے منہ دوسری طرف پھیر نے ،تو پھراس پراصرار نہ کرو۔

اور جب وہ تھک جائے تواس کے کپڑے نہ پکڑو۔

اورنہ ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرو، اورنہ آنکھوں ہے۔

اوراس کی مجلس میں پھھ نہ یو چھو۔

اوراس کی لغزش تلاش نه کرو۔

اوراگراس ہے کوئی لغزش ہوجائے تو تم لغزش ہے رجوع کا انتظار کرو۔

اور جب وہ رجوع کر لے تو تم اے قبول کرلو۔

اور میجی نه کهوکه فلال نے آپ کی بات کے خلاف بات کہی۔

اوراس کے کی رازگوافشاء ندکرو۔

ادراس کے یاس کسی کی فیبت نہ کرو۔

اس کے سامنے اور اس کی پایٹر پیچھے دونوں حالتوں میں اس کے حق کا خیال کرو۔

اورتمام لوگون کوسلام کرو، کیکن استے بھی خاص طور سے کرو۔

♦ اوراس كےسامنے بيھو\_

اگراہے کوئی ضرورت ہوتو دوسرے ہے آگے بڑھ کراس کی خدمت کرو۔

♦ اوراس کے پاس جتنا وقت بھی تمہارا گزر جائے تنگ ول نہ ہونا ، کیونکہ بیالم مجور کے درخت کی طرح ہے جس سے ہر وقت کسی نہ
 ہے ماسل ہونے کا انتظار رہتا ہے۔ اور بیانہ کم اس روز ہ دار کے درجہ میں ہے جوالقد کے راستے میں جہا دکر رہا ہو۔
 جب ایساعا لم مرجا تا ہے تو اسلام میں ایسا شگاف پڑج تا ہے جو قیامت تک پُرنہیں ہوسکتا۔

◄ اورآ سان كستر بزارمقرب فرشة طالب علم كس تحداكرام كے ليے چيتے ہيں۔ (حية، صحاب ٣٣٣)

## ﴿ ١٥٢ ﴾ واعظ مدينه كوحضرت عا كنثه طْنَافْخْهُا كى تنين الهم تصيحتين

حصرت تعملی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عاکشہ فیانٹیانے مدیدہ والوں کے واعظ حضرت ابن الی سرئب فیانٹیز سے فرمایا: تین کامول میں میری بات ماتو ، ورند میں تم سے تخت لڑائی کروں گی۔

حصرت این ابی سائب طِی تنظیرے عرض کیا ،وہ نین کام کیا ہیں؟ اُمّ المومنین! میں آپ کی بات ضرور مانول گا۔حضرت یا کشہ فِی تنظیرانے فرمایا:

پہلی بات یہ ہے کہتم وع میں بہ تکلف قافیہ بندی ہے بچو۔ کیونکہ حضورا کرم مینے بیٹیا ور آپ میں بیٹیا ہے سے ایک اس طرح قصداً

دوسری بات سیہ کے ہفتہ میں ایک دفعہ لوگول میں بیان کیا کرو، اور زیادہ کرتا جا ہوتو دو دفعہ، ورنہ زیادہ سے زیادہ تین دفعہ کیا کرو،
 اس سے زیادہ نہ کروور نہ لوگ (ائتدی) اس کت ب ہے اُ کتا جا کیں گے۔

تیسری بات بدے کدابیا برگزند کرنا کہتم کسی جگہ جاؤاور وہاں والے آپس میں بات کررہے ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کرا پنا بیان
 شروع کردو، بلکہ انہیں اپنی بات کرنے و داور جب وہ تہمیں موقع ویں اور کہیں تو پھر ان میں بیان کرو۔ (حیاۃ اصحابہ ۲۲۹/۳)

## ﴿ ١٥٣ ﴾ تصوف كي حقيقت

تصوف کے کی نام ہیں بعلم القدب ، علم الا خلاق ، احسان ، سلوک اور طریقت ، یسب ایک ہی چیز کے نام ہیں ، قرآن وسنت ہیں اس کے لیے زید دوتر ' احسان ' کا لفظ استعال ہوا ہے ، اور مہر سے زمانہ ہیں لفظ ' تصوف ' زیاد ہ مشہور ہوگیا ہے ۔ ہبر حال حقیقت ان سب کی ایک ہے ، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت ہے افعال جس طرح ہمر ہے خاہری اعض و ہے اپنی میں اسی طرح بہت سے اعمل ہمارا قلب انجام دیتا ہے ، جن کو ' اعمال باطنہ ' کہا جاتا ہے ، جس طرح ہمارے ظاہری افعال شریعت کی نظر ہیں پچھ پیند بیدہ اور قرام وواجب ہیں ، اور پچھ ناپسند بیدہ اور حرام و کروہ ۔ ای طرح باطنی اعمال قرآن و سنت کی نظر ہیں پچھ پیند بیدہ اور قرام وواجب ہیں ، چیسے دواجب ہیں ، اور پچھ ناپسند بیدہ اور حرام و کروہ ۔ ای طرح باطنی اعمال قرآن و سنت کی نظر ہیں پچھ پیند بیدہ اور قرام وواجب ہیں ، چیسے تکابر ، تواخل و معمار تواخل تا تا ہے ۔ اور پچھ باطنی اعمال بر بے اور حرام ہیں ۔ (ردالخارع الدرائد رائد رائد رائد رائد رائد کی بند بدہ اطلاق رو بیا ، حسب مال ، دب جاہ ، بکل ، بزد کی الا کی ، ورنوں کا تمام ترتعلق قلبی احوال اور شرکی با مدر دنی کے بیکن مردونوں کا تمام ترتعلق قلبی احوال اور نس کی اندرو نی کیفیتوں سے ہے ، گر ذراغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جارے بہی قبدی اور الدرائی اور ندرائی رافعال کی بنیا داور اساس ہیں ، ظاہری اعضاء ہے ہم اچھایا براجو بھی کام کرتے ہیں ، در دفیقت وہ انہی باطنی ' فضائل یارد اگل ، کا متیجہ ہوتا ہے ۔

مشل تقوی (خوف خدا) اوراللہ کی دیت، یہ قلب کی اندرونی کیفیتیں ہیں، گران کااثر بھارے تمام ظی ہری اعمال پر ہوتا ہے، ہھاری ہم عبادت روزہ نماز وغیرہ انہی دو باطنی آخر تی پیداوار ہے، ہم نفسانی اور شیطائی تہ نسول کے باوجودا کر بدنظری ، لڑائی جھکڑے اور جھوٹ وغیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، تواس اجتناب کا اصل محرک بھی بہی تقوی اوراللہ کی محبت ہے۔ اسی طرح ظاہری اعضاء سے جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کا سب بھی کوئی نہ کوئی باطنی فصلت ہوتی ہے۔ مشلا ، ل کی محبت ہا جہ ہہندی یا عداوت یا حسد یا غصہ یا آرام طبی یا تکہروغیرہ ۔ تمام ظاہری اعمال کاحسن وقبح اور اللہ تعالی کے نزویک ان کا مقبول یا مردود ہوتا بھی بھارے باطنی اخلاق پر موقوف ہے۔ مشلا : اخلاق ور یا یہ قلب بی کے متضادا تعمال ہیں، مگر بھارے تمام ظاہری اعمال کاحسن وقبح ان سے وابسة ہے، کوئی بھی عبادت نماز ، جج وغیرہ جو تحض ریاء کے طور پرونیا کی شہرت حاصل کرنے سے لیے کی جے عبادت نہیں رہتی ، اور تجارت ومزدوری جوابی اصل کے اعتبار سے ونیا داری کا کام ہے مگر خداوندی کی تمیل میں اللہ کی رضا کی نبیت ہے کہ جائے تو بہی تب رہ ورد ورد باعث اجروثوا ہو اور خواب اور عیادت بن جاتی ہے، بیر مطاب تا ہوں اللہ بھی کا تھا ہے اس ارشاد کا کہ نبیر میں کا کر شمہ ہے کہ جس نے عباد وزیاداری کو اللہ کی عبادت بناہ یا ہے۔ یہی مطلب ہے رسول اللہ بھی کا تھا ہی اس ارشاد کا کہ نبیر کرد کیا کہ نبید کی کو اس کے ایک کو اس کے انہ کے اس ارشاد کا کہ نبید کی کا کر شمہ ہے کہ جس نے عباد وزیاداری کو اللہ کی عبادت بناہ یا ہے۔ یہی مطلب ہے رسول اللہ بھی کا تھا کیا سے اس اور کا کہ نبید کی کا کست بناہ یا ہے۔ یہی مطلب ہے رسول اللہ بھی کھا ہے کا سار ارشاد کا کہ نبید کی کا کہ خور کے اس ارشاد کا کہ نبید کی کو بعد کی جائے تو بھی کو ان کے دور کی دور کیا عباد کو بھی کو بھی کیا ہو کہ کو بھی مورد کی کو بھی کو بھی کو بیات کی مطلب ہے رسول اللہ بھی کھا ہے کیا اس ارسول کی کو بھی کی کو بھی کے دور کی کو بھی کو بھی

(إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ) 🎝 ''تمام اعمال كاثواب نيوں يرموتوف ہے۔''

تقریباً یمی حال تمام باطنی'' فضائل ورذ اکن'' کا ہے کہ ہمارے طاہری اعمال کے حسن وقبح ،رد وقبول اوراجروثواب، بلکہ بہت ہے

اعمال کا وجود بھی انہی کار بین منت ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس کی نشا ندی رسول امتد ہے ہے۔ ارش دہیں فرمائی ہے کہ ' ( اَلَّا إِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضْغَةً ، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُنَّه ، وَإِذَا فَسَدَ تُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُنَّه ، اَلَا وَهِیَ الْقَلْبُ) 🎝 رَائِد ہوں وہ درست ہوتو سارا بدن درست ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہوتو سارا بدن درست ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہوتو سارا بدن فراب ہوجا تا ہے، ہوشیار رہوکہ وہ دل ہے۔''

ای لیے تمام علی ءوفقہا ء کاس پراتف آئے کہ 'رڈ اکل' سے پچٹا اور'' فضائل' کو حاصل کرنا ہر عاقل ، بالغ پر قرض ہے۔ (رد ابخاری لدرابخار اسی) یہی فریضہ ہے جس کو اصل و تقسود ہے۔ اور یہی تصوف کا حاصل و تقسود ہے۔ اور یہی فضوف کا حاصل و تقسود ہے۔ اور یہی فریضہ ہے جس کو اصل و تقسود ہے۔ اور یہی فریض کی طہارت ہر فہ جب کی جان اور نبوتوں کا مقصود رہا ہے۔ رسول القد میں ہیں ہوئے ہیں اور مراہ ہے کے جو جا مقاصد قرآن تھیں میں بتائے گئے ہیں ان میں دو مراہ ہے کہ:

﴿ وَيُوْرِكِيهِم ﴾ (سورة بقرو،آل عمران، جمد)

ترجمه: "آپ مسلمانوں (کے اخلاق واعمال) کا تزکیہ فرماتے رہیں۔"

قرآن نے ہرانسان کی کامیا ہی و تا مرادی کا مدار بھی ای تزکینفس پر رکھا ہے ·

﴿ قَلُ أَفْلَحَ مَنْ زَكْهَا ۚ وَقَدُ خَابِ مَنْ دَسُّهَا ﴾ (سورة الشَّس ١٠٠٩)

ترجمه '' یقیناً و همرا دکو پہنچا جس نے نفس کو پاک کرلیا ،اور نا مرا د ہوا و چخص جس نے استے (ر ذاکل ہیں ) دھنسا دیا۔''

اور بتایا گیا ہے کہ گناہ طا ہرمی اعضاء ہی ہے نہیں ہوتے بلکہ باطن کے بھی گناہ ہیں ، دونوں سے بچنا فرض مین ہے ، اور ہر گناہ

موجب عذاب مخواه ظاہر کامویا باطن کا۔ ارشادر بانی ہے:

﴿ وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْلِاثُمِ وَيَاطِنَهُ \* إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُوْنَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِهَا كَانُوا يَقْتَر فُوْنَ ﴾ (سررَانه م ١٢٠) ترجمہ: " تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دواور باطنی گناہ کو بھی ، بلاشبہ جولوگ گناہ ( ظَاہر یا باطن کا ) کررہے ہیں ان کوان کے کئے کی سزاعنقریب ملے گی۔ "

باطنی گن ہ قلب کے وہی گن ہ ہیں جن کے متعلق پیچھے عرض کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے تمام ظاہری گناہ کا منبع ہیں ، ہمارے ہر گناہ کا سونتا وہیں سے پیھوٹنا ہے، تصوف کی اصطلاح میں انہی کو' رزائل یا اخلاق رزیلہ'' کہاج تا ہے۔ ان کے بالمقابل ول کی نیکیاں اور عبد رتیں ہیں جو ہماری تمام طاہری عباد توں اور نیکیوں کا سرچشمہ ہیں ، ہرعبادت اور ہر نیکی انہی کا مرہون منت ہے، قلب کے ان نیک اعمال کوتصوف کی اصطلاح میں ''فضائل یا اخلاق جمیدہ'' کہاجا تا ہے۔

جس طرح اجتھے برے ظاہری اٹمال کی ایک طویل فہرست ہے جن کے شرعی احکام فقہ میں بتائے جاتے ہیں ،اس طرح باطنی اٹمال لی ایک طویل فہرست ہے۔ یہاں چند فضائل اور چندر ذائل بطور مثل ذکر کئے جاتے ہیں ، لیمن نے انداز ہ ، ہوگا کہ قرآن وسنت سے فضائل کی تاکیداور ر ذائل کی مما نعت کتنے شدو مدھے کی ہے ، اور بیتا کید کسی طرح اس تاکید ہے کہ نہیں جوظ ہری اٹمال کی اصلاح کے لیے قرآن وسنت میں کی گئی ہے۔

<sup>🗘</sup> بیشکوه شریف کی سب ہے مہلی صدیث ہے۔

<sup>€</sup> صحيح بخاري، كتاب الإيمان، باب من استبر أ الدنيه وصحيح مسلم، باب اخذا لحلال وترك الشبهات )

<sup>🤀</sup> تضوف کے مشہورا مام حضرت عبدا نقاہر سروروی میشد نے اپنی کماب' عوارف لمعارف' میں تصوف کی جوحقیقت تفصیل سے بیان فریائی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے، ویکھتے''عوارف المعارف''ا/۲۹۰' برعاشیہ احیاءالعلوم للعز الی میشد ہ

# عقردوم

﴿ ١٥٢﴾ فضائل كى ترغيب وتا كيد

تقويٰ کي ټاکيد:

ایک باطنی کمل'' تقوی'' ہے قر آن تکیم نے اپنی دوسری سورت میں اعلان کیا ہے کہ اس کی تعلیم سے وہی لوگ فائدہ اُٹھا کتے ہیں جو تقوی والے ہیں۔ارشادے:

﴿ هُدًّى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (سورة يقرو٢٠)

ترجمہ: '' بیکتاب (قرآن) تفوی دالوں کوراہ دکھاتی ہے۔''

تقوی والوں کے لیے آخرت کی لاز وال نعتوں کی جگہ جگہ بیثارت ہے۔مثلاً

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّنَّعِيْمِ ﴾ (سورة طور: ١٤)

ترجمہ:'' بے شک تقوی والے باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔''

قرآن نے جاہج تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اوراس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ یے لوگوں کی معیت اور صحبت اختيار كرو:

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعُ الصَّدِقِينَ ﴾ (عوراتوب ١١٩)

ترجمہ:''اےابمان دالو!اللہ ہے ڈرواور سے لوگوں کے ساتھ لیعنی ایسے لوگوں کے ساتھ رہوجونیت اور بات میں سیج ہیں۔'' الله كے نزد يك برعزت وبرترى كامعيار بھى بہى تقوى ہے۔ارشاوہ:

﴿ إِنَّ أَكُرُ مَنَّكُم عِنْكَ اللَّهِ أَتَّقَاكُم ۗ ﴾ (سورة جرات:١٣)

ترجمه.''التدكيز ديكتم مين سب ہے زيا دوعزت والا و ہے جوسب ہے زيا دوتقوٰ ي والا ہے۔''

یہ چندآ بات بطورنمونہ ہیں ،سب آیات جمع کی جائمیں تو گئی ورق در کار ہول گے۔

اخلاص کی تا کید:

ای طرح" اخلاق" دل کاعمل ہے، قرآن تھیم نے اس کی تاکید میں بھی کوئی دقیقہ نبیں جیموڑا۔ رسول اللہ بھے بھی کو تکم دیا گیا ہے کہ: ﴿ فَاعْبُدِ اللَّهُ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴾ (سورة زمر:٢)

ترجمہ:''سوآپ الله کی عبادت سیحے ،اس کے کیے عبادت کوخالص کرتے ہوئے ۔''

﴿ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴾ (مورة زمر ١١)

ترجمہ'' آپ کہدد بیجئے کہ جھے کو عکم ہوا ہے کہ میں امتٰد کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کواس کے لیے خالص رکھوں۔''

قرآن یاک میں سات جگہ سیار شاوہ:

﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (سررة البية ٥٠)

ترجمہ:''اطاعت گزاری کواللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔''

توكل كي ترغيب:

ای طرح'' تو کل''جونس کا اندرونی عمل ہے،اس کے متعلق رسول الله بینے پہلنے کو حکم دیا گیااور ساتھ ہی بشارت سانی گئی کہ۔

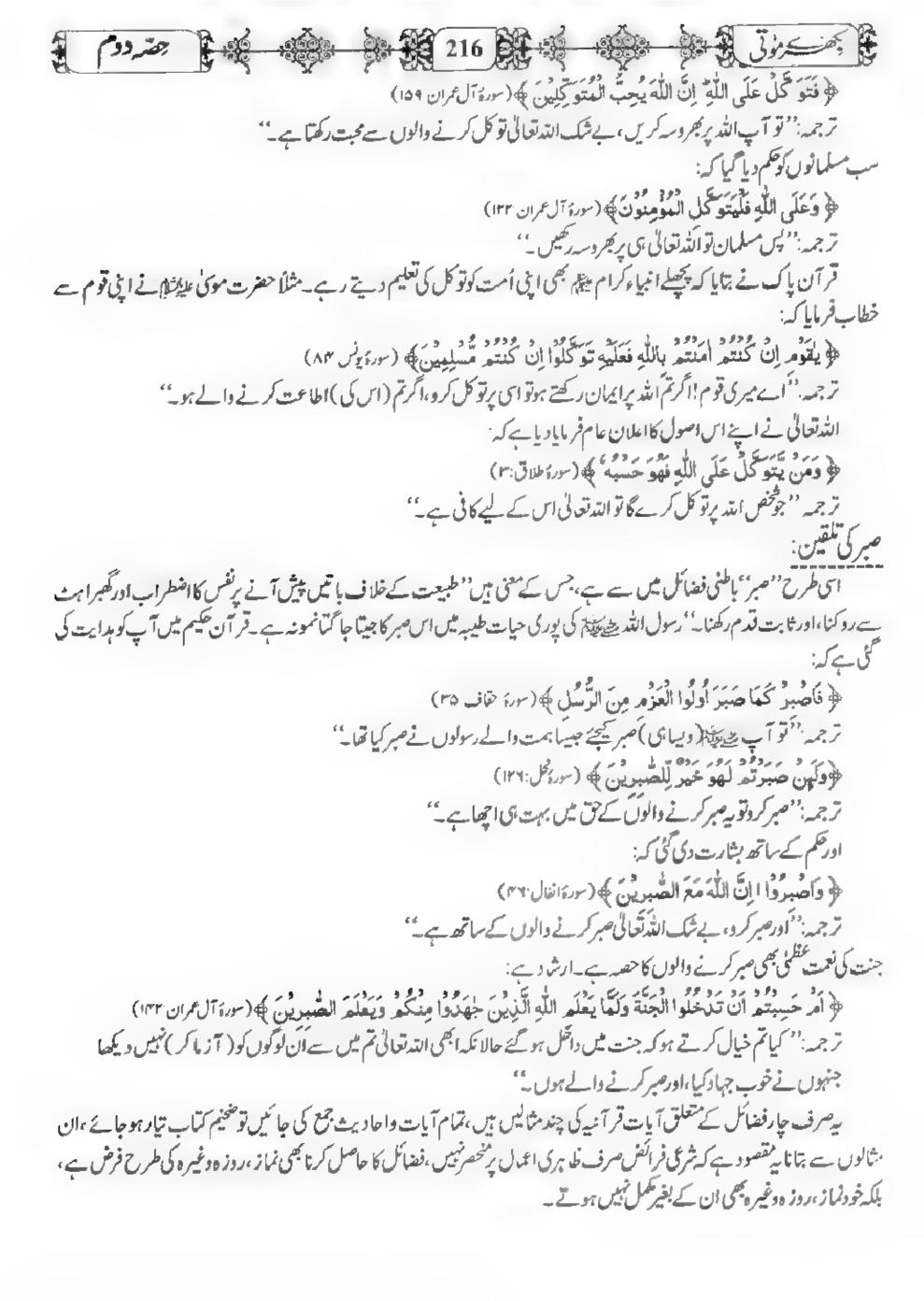

#### ﴿ ١٥٥ ﴾ رِ ذَا مَل كي قباحت ومما نعت

تكبر كي ندمت:

ر ذائل وہ نا پاک باطنی اخلاق واعمال ہیں جن کوقر آن وسنت میں حرام قرار دیا گیا ہے ، ان کی یہاں فہرست دینا نہ ممکن ہے نہ مقصود به چندمثالیں بیر ہیں:

﴿إِنَّهُ ۚ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكُبِرِ يْنَ ﴾ (سور الله ٢٣٠)

ترجمہ: '' بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پیندنیں کرتے۔''

اورجسے اللہ پسندنہ کرے اس کا ٹھکا نہ جہنم کے سوا کہاں ہوگا۔ چنا نچہارشاد ہے:

﴿ ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّمُ مَثُونَى لِلْمُتكَّبِرِينَ ﴾ (١٠/١٥/١٠)

ترجمہ:'' کیاان متکبرین کاٹھ کا تاجہتم میں نہیں ہے؟''

شائع محشر رحمة للعالمين من كالمناف ماف بتاديا الحكد:

( لَا يَكُونُكُ إِلْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةِ مِنْ كِبْرِ) (مسلم شريف، كتاب الايمان، بابتحريم الكبيروبيانه ١٩٥/) تر جمہ:''جس محض کے دل میں ذرّہ برا برتکبر ہووہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔''

#### ر یا کاری کی شناخت:

ر باء،ایسا خطرناک باطنی رذیلہ ہے کہ وہ انسان کی بہتر ہے بہتر عیادت کو تناہ کرتا مبکہ اُلٹا عذاب میں گرفیار کرا کے چھوڑ تا ہے۔ قرآن عیم کاارشاد ہے کہ:

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ٥ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ٥ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُ وَنَ ﴾ (مورة امون ٢٠٠٠) ترجمہ ''بڑاعذاب ہےا بسے نمازیوں کے لیے جوا بی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں جوریا کاری کرتے ہیں۔''

رسول الله مضيئة لم في أو وحجهوني فسم كاشرك " قرار ديية موية فرمايا كه:

( إِنَّ آخُونَ مَا آخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاصْغَرُ، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْاصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ ضَيَعَمَ: قَالَ: الرَّيَّآءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ : إِذَا جَازَى الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ ، إِنْهَبُوا إِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَآءُ وْنَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُواْ هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَ هُمُ الْجَزَّآءَ) (منداحد طِرانَ بَعَقَ بِثَعَبِ الديان)

ترجمہ: ''تمہارے متعلق جن چیزوں کا مجھے ڈرہےان میں سب سے زیادہ خوفناک'' حچیوٹا شرک'' ہے۔ صحابہ نے دریا فت كيا: يارسول الله مضاعيمة " حجوثا شرك" كيا بي آب مضاعية في مايا: "رياء" قيامت كه دن جب الله عز وجل ايخ بندول کوان کے کاموں کا ثواب عطافر مائے گا تو دکھاوے کے لیے کام کرنے والوں سے فر مادے گا کہ جاؤان لوگوں کے یاں جنہیں دکھانے کے لیےتم دنیامیں کام کرتے تھے ،اور دیکھوان سے تہمیں اُو اب ملتا ہے کہ بیں۔''

#### ھىدكى قياھت:

حسد، وہ باطنی بیاری ہے کہاس کا بیار، ونیا میں تو چین پاتا ہی نہیں ، اس کی آخرت بھی برباد ہوکر رہتی ہے۔قر آن پاک کے بیان

کردہ واقع ت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیسب سے پہلا گناہ ہے جوآ سان میں کیا گیا ،اورسب سے پہلا گناہ ہے جوز مین پر کیا گیا۔
(احیاءالعلوم وَفیر معارف اعْراَ ن ۸ ۸ ۴۵ بحوالة فیر قبر ہی کیونکہ آ سان پر ابلیس نے حضرت آ دم علائی ہے حسد کیا اور زمین پرسب سے پہلا قال جو قابیل نے ہائیل کا کیا تھ وہ بھی اسی حسد کا شاخسانہ تھ ۔حسد کا شراتنا خطرناک ہے کہ رسول اللہ مصرفی تلقین کی گئی کہ آپ مصرفی اسی حسد کا شاخسانہ تھ ۔حسد کا شراتنا خطرناک ہے کہ رسول اللہ مصرفی تلقین کی گئی کہ آپ مصرفی اس کے شرسے پناہ ما گئیں .

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ (سور افاق ٥)

ترجمه: "اور آب كئے كەملى يناه مانگرا موں) حسدكرنے والے كے شرسے-"

رسول الله يضي يَقِيم في مدايت فرماني كه:

(إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدُ، فَإِنَّ الْحَسَدُيَّ كُلُ الْحَسَنْتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ) (ابوداؤد، تتبالادب، ببفائحد ٢٠ ١٤٢، ع المعانع) ترجمه: "تم حسدے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا ج تا ہے (برباد کردیتا ہے) جس طرح آگ لکڑی کو کھا تی ہے۔"

بخل کی برائی:

ای طرح بخل باطن کی وہ رذیل خصلت ہے جوائسان کو ہر مالی ایثار قربانی سے روکتی ہے،اس باطنی بیاری کا ذکر قر آن تکیم نے ان خصلتوں کے ساتھ کیا ہے جو کا فرول کا خاصہ ہیں۔ارشاد ہے '

﴿ وَأَمَّا مَنْ مُ بَخِلَ وَاسْتَغْلَى ٥ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ٥ فَسَنيسِرَة لِلْعُسْرِى ٥ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَا لَهُ إِذَا تَرَدّى ﴾ (سورة اليل ١١٨) ترجمہ: '' اورجس نے بخل کیا اور بے پروائی اختیار کی اور اچھی بات کوجٹلا یا ،ہم اس کورفتہ رفتہ بختی میں پہنچادیں گے ،اور اس کا مال اِس کے پچھکام نہ آئے گا۔ جب وہ (جہنم کے ) گڑھے ہیں گرے گا۔''

جس شخص کا بخل اس صد تک پینچ گیا ہو کہ شریعات نے جو مالی واجبات اس کے ذمہ کیے ہیں ،ان کی ادا نیگی ہے بھی محروم ہوجائے ، سیات میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے شدہ گا

ال کے لیے قرآن علیم میں شخت عذاب کی خبروی گئی ہے:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِم هُوَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضُلِم هُوَ خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ مِنْ مَا يَخِلُوا بِمِ

ترجمہ ''جوبوگ ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جوالقد تع الی نے ان کواپے فضل ہے دی ہے، وہ ہر گڑیہ خیال نہ کریں کہ یہ بات ان کے لیے پچھاچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے، ان لوگوں کو قیامت کے ون اس مال کا (سانپ بنا کر) طوق پہنایا جائے گا، جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔''

بخل کا بیمر دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ بخل کرتا ہے ، وہ اس کی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دلعزیز کی اور ٹیک نامی بلکہ جائز آرام وراحت تک ہے اوز آخرت میں تو اب کی نعمت ہے محروم رکھتا ہے ،قر آن حکیم نے اس حقیقت کی طرف توجہ والوکی مرک

﴿ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَيْخَلُّ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِمٌ ﴾ (١٥٥ ٣٨)

ر حبہ '' پستم میں ہے بعض وہ بیں جو بخل کرتے ہیں ،اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی ہے بخل کرتا ہے۔'' تر جمہ '' پستم میں ہے بعض وہ بیں جو بخل کرتے ہیں ،اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی ہے بخل کرتا ہے۔'' بخل ہی کے بدترین درجہ کا ٹام'' شخ'' ہے۔قرآن پاک نے بتایا کہ فلاح و کامیا بی انہی لوگوں کا مقدر ہے جو شخے سے محفوظ ہوں : ﴿ وَمَنْ يُوْقَ شُعَةً نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (سورؤحشر ۹۰)

#### ا پھرے موتی ہے جو تی ہے ہوں ہے ہے ہوں ہے ہے ہوں ترجمہ:''اور جو تحق اپنی طبیعت کے جُل سے تحفوظ رکھا جائے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔'' (۱۵۲) تصوف اور علم تصوف کی اصطلاحی تعریف

غرض'' فضائل اور'' رذائل'' کی ایک طویل فہرست ہے، تمام باطنی خصلتوں کا الگ الگ بیان ، ہرایک کی حقیقت و ماہیت ، اس کے اسباب وعدا مات ، فضائل حاصل کرنے کے طریقے ، اور رذائل ہے جھڑکا راپانے کی تد ابیر۔ بیتفصیلات تو تصوف کی کتابوں 40 اور صوفیاء کرام کی مجلسوں میں ملیں گی ، یبال ان مثالوں سے صرف بیواضح کرنا مقصود ہے کہ جس طرح ظاہر کے بچھا عمال فرض میں اور پچھ حرام بیں ، اس طرح باطن کے حرام خصلتوں سے بیں ، اس طرح باطن کے اعمال میں بھی پچھ فرض میں بیں ، اور پچھ حرام اور ان باطنی فرائض برعمل کرنا اور باطن کی حرام خصلتوں سے ابتناب کرنا ہی تصوف ہے۔ چتا نچھ مقصوف کی اصطلاحی تعریف جوام مغز الی جمید نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ (دیکھ اسے اسلام اسلام کی جوام مغز الی جمید نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ (دیکھ اسے اسلام اسلام کی جوام مغز الی جمید نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ (دیکھ اسے اسلام معلوں معلوں میں کہ تو اسلام کی جوام میں جوام مغز الی جمید نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ (دیکھ اسے کہ نام معلوں معلوں میں کو منافع مانع خلاصہ علامہ شامی جوام میں بھول سے کہ نام میں بھول می

﴿ ١٥٤ ﴾ فقد كي طرح المم تضوف كالجعي ايك حصه فرض عين اور بوراعلم حاصل كرنا فرض كفايه ب

جس طرح برمردوعورت پراپنے اپنے حالات ومشاغل کی حد تک ان کے نقبی مسائل جان فرض ہے اور پورے فقہ کے مسائل میں بصیرت ومہارت حاصل کرنا اور مفتی بنناسب پرفرض نہیں بلکہ فرض کفایہ علی ہے، اسی طرح جو اخلاق حمیدہ کسی میں موجود نہیں انہیں حاصل کرنا اور جورڈ اکل اس کے نفس میں چھپے ہوئے ہیں ان سے بچٹا، تصوف کے علم پرموقوف ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے اور پورے مقصوف میں بصیرت ومہارت بریدا کرنا کہ دومرول کی تربیت بھی کر سکے، بیفرض کفاریہ ہے۔

(ردِ البخيّار مع الدر البخيّار. ١/ ٣٠ يَفسير معارف القرّاك: ٣٩٠ ١٣٠ ، سورة توبه: ١٣٢)

#### ﴿ ١٥٨ ﴾ صوفی ومرشد کی تعریف

جس طرح فقہ کے ماہر کو'' فقیہ''،''مفتی''اور''مجہد'' کہتے ہیں اس طرح تصوف وسلوک کے ماہر کو''صوفی'''،''مرشد'''''شخ'''اور عام زبان میں'' پیر'' کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن وسنت ہے فقہی مسائل اوراحکام نکالنااور حسب حال شرعی تھیم معلوم کرنا ہرا یک کے بس کا کامنہیں، بلکہ رہنمائی کے لیے استادیا'' فقیہ اور مفتی'' کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اس طرح باطنی ا خلاق کوقر آن وسنت کے

💠 مثلًا امام غزالی وغلط کی 'احیاءالعلوم جلد ثالث' محیم الرمت حضرت موما نا شرف علی صاحب تقانوی و تسییم کی 'التشرف' اور 'تعلیم یدین' اور' روح تصوف' اور ''قصدالسبیل' وغیره

 علی بین ایک نازک اور قدرے مشکل کام ہے، جس میں بسا اوق ت مجابدوں ، ریاضتوں اور طرح طرح کے نفسیاتی ملاجوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کسی میں بسا اوق ت مجابدوں ، ریاضتوں اور طرح طرح کے نفسیاتی ملاجوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کسی ، ہرکی رہنم کی کے بغیر چارہ کارنبیں ہوتا، اس نفسیاتی علاج اور رہنمائی کا فریضہ شخط و مرشدا نجام دیتا ہے۔

اک لیے ہرع قُل وہالنج مردو تورت کوا ہے تزکیہ اخل ق کے لیے ایسے شنخ ومرشد کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جوقر آن وسنت کا تنج ہو، اور بطنی اخلاق کی تربیت کسی مستند شنخ کی صحبت میں رہ کر حاصل کر چکا ہو۔

﴿١٥٩﴾ بيعت فرض ووا جب نبيس

بیعت کی حقیقت سے کہ وہ مرشداوراس کے شرگر د( مرید ) کے درمیان ایک معاہرہ ہوتا ہے ،مرشد میدوعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کوالقد
تعالیٰ کے احکام کے مطابق ترندگی گزارنا سکھانے گا ،اور مرید وعدہ کرتا ہے کہ مرشد جو بتلائے گا اس بر کمل ضرور کرے گا ، یہ بیعت فرض و
واجب تو نہیں ،اس کے بعد بھی مرشد کی رہنمائی میں اصداح نفس کا مقصد حاصل ہوسکتا ہے ،لیکن بیعت چونکہ رسول القد رہی ہے اور صی بہ
سرام ہی آئینم کی سنت ہے ،اور مع ہدہ کی وجہ سے فریقین کواپی فرمہ داری کا احس س بھی توی رہتا ہے ،اس لیے بیعت سے اس مقصد کے
صول میں بہت برکت اور آسانی ہوجاتی ہے۔

﴿ ١٦٠ ﴾ كشف وكرامات مقصود نبيس

جب اصلاح تفسی کا مقصد ضروری صد تک حاصل ہوجا تا ہے، یعنی اپ ظاہری اور باطنی اعمال قرآن وسنت کے سانچ میں ذھل جاتے ہیں، اور رسول ابتد ہے ہیں نہ کی ہیروی زندگی کے ہر گوشہ میں ہونے گئی ہے، تو ایسے بعض لوگوں پر بعض حالات میں کشف اور اسہام اور کرامات کا ظہور بھی ہوج تا ہے، جواللہ تو کی کا انعام ہوتا ہے، جیس کہ متعدد صح بہ کرام جی فیٹی اور اولیاء ابتد کے واقعات مشہور ہیں، مگر یہ کشف و کرامات نہ فقہ کا مقصود ہیں نہ تصوف کا، نہ ان پر دین کا کامل موقوف ہے، نہ عم دین کا، بلکہ بعض پوشیدہ آئتدہ پیش آنے والی ابتہ معلوم ہوج نا، جیب وغریب واقعات کا بیش ہاتا تو کمال وین کی بھی دلیل نہیں کیونکہ اس کی چیزیں تو مشق کرنے ہے بعض اوق ت ایسے لوگوں کو بھی چیش آ جو دین کے بایند نہ ہوں۔ مسمر بیز م اور جاد و کرنے والوں کی شعبدہ بازی نہیں ہوتی ہیں تو مشتی کر نے ہے بعض جیب وغریب بی ہوتی ہیں ہوتی ہیں۔ خود میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں۔ مراز ہوں کی شعبدہ بازی نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں۔ مراز ہوں کو بھی جو ہوتی ہیں۔ مراز ہوں کی شعبدہ بازی نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں۔ موجل شانہ کا عطیہ ہے، جو وہ اپنے سی نیک بندے کو جھن حال ہیں مدر سے مراز ہوں کی مقصود نہیں ، اور دین کا کوئی کمال اس برموقوف کا مقصود نہیں ، اور دین کا کوئی کمال سے برموقوف نہیں۔

﴿ ١٢١ ﴾ مقصود صرف اتباع شریعت اور الله کی رضا ہے

وین کا کمال تو اپنے فلے ہروباطن میں شریعت پڑھیک ٹھیک ٹل کرنے میں ہے، ای سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور یہی فقداور تصوف کا حاصل ومقصود نہ بیعت سے نہ ریاضتیں اور مجاہد ہے ہیں ، اور نہ کشف و کرامات ، بیعت اور مجاہد ہے مقعود حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ، اور کشف و کرامات مقصود حاصل ہونے اور مجاہد ہے ہیں ، اور کشف و کرامات مقصود حاصل ہونے کے بعداللہ کی طرف سے ایک قتم کا مزیداند م ہیں ، کسی کو بیانعام ملتا ہے ، کسی کو کسی اور اندی م سے نواز اج تا ہے۔ بالفرض جسے مجاہدوں اور ریاضتوں کے بعداللہ کی طرف سے ایک قتام و بطن کی اصل ح نصیب ہوج ہے اور زندگ بھرایک ہو بھی سی خواب نظر نہ آئے ، نہ کسی کشف و کرامات کا ظہور ہو، اس کے بھی ولی النداور موس کا مل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس سے کشف و کرامات کا ظہور ہو، اس کے بھی ولی النداور موس کا مل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس سے کشف و کرامات کا ظہور

<sup>🐠 🖑</sup> بين كن شرا لط كاپايا جانا ضروري به اس ك ك مد الظفر ماسيخ تكييم الدمت هنزت مو ، نااشرف على تمانوي ميسيد كارسالية وتصدالسبيل برايت سوم من ۵

المنظم ال

ہوتا ہووہ اس کے مقابعے میں زیادہ کا مل وافضل ہو، بدار کمال وافضیلت تو صرف تقوی پر ہے، جس میں زیادہ تقوی ہے وہی زیادہ افضل ،اور اللّٰدع وجل کا زیادہ مقرب ہے۔قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ:

﴿ إِنَّ أَكُرُ مَكُمْ عِنْدًا اللَّهِ أَنْقَكُمْ ﴾ (سورة جرات ١١٠)

ترجمه '''الله کے نز ویک تم سب میں براشریف وہ ہے جوسب ہے زیا وہ ہر ہیز گار ہو۔''

تصوف کی حقیقت جوان صفحات میں بیان کی گئی ، تصوف کی تمام متند کتہ بیں اس اجہ ل کی تفصیل ہیں ، تم م فقہاء اور صوفیائے کرام اس کی تعلیم وتربیت کرتے رہے ، رسول املد میں بیان کی پوری حیات طبیبہ اس تصوف اور اس فقہ پڑمل کا کامل نمونہ ہے ، اور یہی ایمان کے بعد قرآن وسنت کی تعلیمات کا حاصل ہے۔ (نورادرالفقہ: ۱۸۳۲/۲)

﴿ ١٦٢ ﴾ باب اور بينے كا عجيب واقعه

قرطبی نے اپنی اسناد متصل کے ساتھ حصرت چربی عبداللہ فی پیٹائے نے فر مایا کہ اپنے خض رسول کریم سے پیٹائی فدمت میں صفر ہوا اور شکایت کی کہ میر ہے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ سے پیٹائے فر مایا کہ اپنے والد کو بلاکر یا وُ۔ اس وقت جرئیل امین عیدائی تشریف لا کے اور رسول اللہ سے پہلائے ہیں جو اس کے باپ جائے تو اس سے پوچھے کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے ول میں کیم میں مؤوداس کے کا توں نے بھی ان کو بیس سنا۔ جب یہ خص اپنے والد کو لے کر پہنچ تو آپ سے پہلائے ہے اس کے والد ہے کہا کہ کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے کہا آپ جائے ہیں کہ اس کا مل چھین لیس۔ والد سے عرض کیا کہ آپ اس سے بیسوال فرما کمیں کہ میں اس کی چھوپھی ، خالہ یا اپنے نشن کے سوا کہاں خرج کرتا ہوں؟ رسول اللہ سے پہلائے فرمایا کہ آپ ہے ، ' (جس کا مطلب بیتی کہ بس حقیقت معلوم ہوگئی ، اب وہ پھوپھی ، خبار وہ سے کہ خرورت نہیں )۔

اطلاع ہو گئ جوایک معجز ہے)۔

پھراس نے عرض کیا کہ بیدا میک حقیقت ہے کہ میں نے چندا شعار دل میں کہ بتے جن کومیرے کا نوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ میے نے فرمایا کہ وہ ہمیں سنا ؤ۔اس وقت اس نے بیا شعار سنائے:

عَلَىٰ وَ تُكَ مَوْ لُوْمًا وَ مُنتُكَ يَافِعًا تُعَلِّى بِمَا أَجْنِيْ عَلَيْكَ وَ تُنهَلُ ترجمہ: ایس نے تجھے بچین ایس غذا دی اور جوان ہوئے کے بعد بھی تمہاری فیدداری اُٹھ نی بتمہارا سب کھانا چیا میری ہی کمائی سے تھا۔

إِذَا لَيْلَةٌ صَائَتُكَ بِالسَّقْدِ لَمْ آبِتَ لِسَّقْدِكَ السَّفِيكَ اللَّه سَاهِمُ التَّمَلُمَلُ السَّمِ الم تجمہ جب کسی میں تہیں کوئی یہ ری پیش آگئ تو میں نے تمام رات تہماری یماری کے سب بیداری اور بے قراری میں گزاری ۔ گانی آنا الْمَطُرُونَ فُونَكَ بِالَّذِی طُرِ قُتَ بِهٖ دُوْنِی فَعَیْنِی تَهْمَلُ الْمَعْرِدِی مَا مِسَاری یماری بیم میں تھمال ترجمہ: گویا کرتہماری یماری بھے بی گل ہے تہمیں تہیں ، جس کی وجہ سے میں تمام شب روتا رہا۔ تخافُ الرَّدی نَفْسِی عَلَیْکَ وَانَّهَا لِتَعْمَدُ اَنَّ الْمَوْتَ وَقَدْتَ مِّوْجَلُ لِرَجْمَدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال ترجمه : پھر جب تم اس عمراوراس حد تک پینچ گئے جس کی میں تمنا کرتا تھا۔

جَعَلْتَ جَزَآنِيْ غِلْظَةً وَّ فِظَاظَةً ﴿ كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَغَضِّلُ

ترجمه توتم نے میرابدلیختی اور بخت کلامی بنادیا گویا کہتم ہی مجھ پراحسان وانعام کررہے ہو۔

فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أَبُوَّتِي فَعَلْتَ كُمَّا الْجَارُ الْمُصَاقِبُ يَفْعَلَ

ترجمہ کاش! اگرتم سے میرے باپ ہونے کاحق ادانہیں ہوسکتا تو کم از کم ایب بی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پردی سیاکرتاہے۔

#### ﴿ ١٧٣ ﴾ مياں بيوي ميں محبت پيدا كرنے كا آسان نسخه

میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسمان نسخہ ہیہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کیں کرتے رہیں۔انشاءالقد چند دنوں میں ایس عجیب محبت پیدا ہوجائے گی کہ جس کا دونوں کو دہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

یا در کھئے! اینٹ کو اینٹ سے مل نے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے،لکڑی کولکڑی سے ملائے کے لیے کیل کی ضرورت ہے،کا غذکو کا نغذ سے ملانے کے لیے گوند کی ضرورت ہے۔لیکن دو دلول کو ملانے کے لیے الند تعالیٰ کے خاص فضل کی ضرورت ہے۔اس کے لیے ضا ہری تدبیر بیوی کی طرف سے جا نز کا موں میں شو ہرکی یوری اطاعت اور درج ذیل الفاظ کہنا ہے:

ن كيال! كيال! كيال الكيال - ﴿ الْحِمَا الْحِمَا الْحِمَا الْحِمَا الْحِمَا الْحِمَا الْحِمَا الْحِمَا الْحِمَا

😙 آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا۔ 💮 جیسے آپ کہیں گے دیسے ی کروں گی، جیسے آپ کہیں گے دیسے ہی کروں گی۔

﴿ معاف فرماد يَجِيَّ ، معاف فرماد يَجِيُّ ۔ ﴿ ٱلْبِيحَ فرمار ہم بين ، آپ يَجِي فرمار ہم بين ۔

اور باطنی مذہبر بیہ ہے کہ دونوں میاں ہیوی ایک دوسرے کے لیے دل ہے دعائیں کریں۔ایک دوسرے کوخوب معاف کرے ایک دوسر دوسر ہے کواپنے حالات ہے مجبور بہجھ کر ہے قصور بہجھیں۔اس کی غیطیوں پر دل میں اس کے خلاف اٹھنے والے غم وغصہ کے جذبات کو بیار و محبت ، شفقت اور رحمت کی تھیکی دے کرسلادیں۔

﴿ ١١١﴾ بيخواني كالبيترين علاج

طبرانی میں حضرت زیدین ٹابت بٹالٹوز ہے مروی ہے کہ راتوں کومیری نینداُ جاٹ ہوجایا کرتی تھی ،تو میں نے نبی کریم پیر ہوری اس امرکی شکایت کی۔آپ میر پیر کا بیانیہ دعا پڑھا کرو۔

﴿ اللَّهُمَّ عَارَتِ النَّجُومِ وَهَدَاتِ الْعَيُونَ وَأَنْتَ حَى ! يَا قَيُومِ! اَنِمْ عَيْنِي وَاهْدِي لَيْلِي ) (تنب بنَ بَيْر ١٢٨.٣) ترجمه ' هيں تے جہ به اس دعا کو پڙھا تو نيندندآنے کي بياري بفضل القد ورہوگئي۔''

# جَمْتُ رَوْقَ لِلْ اللهِ الله

مسندا حديثي فرمان رسول الله يضيئة الب كه چار باتيل جب جمه مين بول پهرا گرساري دنيا بھي فوت بو ۽ ئے تو تحقیف نقصان نہيں:

🕲 بات کی صداقت۔

﴿ امانت کی تفاظت\_

﴿ علال روزي \_ (تغيير ابن كثير ٢٨٣/٣)

﴿ حسن اخلاق -

#### ﴿ ١٢٢) دوسوكنول كاتقوى

بغداد میں ایک بڑاسودا گررہتا تھا۔ یہ بڑا ہی دیا نت داروہوشیارتھا۔ خدانے اس کا کاروباربھی خوب ہی چیکایا تھا۔ دور دور سے خریداراس کے بیہاں پہنچتے اورا پی ضرورت کا سامان خریدتے۔اس کے ساتھ ساتھ خدانے اس کو گھر بلوسکھ بھی دےرکھا تھا۔اس کی بیوی نہایت خوبصورت، نیک، ہوشیار اورسلیقہ مندتھی ۔سودا گربھی دل وجان سے اس کو چاہتا تھا اور بیوی بھی سودا گر پر جان چیز کی تھی ، اور نہایت عیش وسکون اورمیل محبت کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہور ہی تھی۔

سودا گرکاروباری ضرورت ہے بھی بھی باہر بھی جاتا ،اور کئی بھی دن گھرے باہر سفر میں گزارتا۔ بیوی یہ بچھ کر کہ یہ گھرے غائب ر ہنا کارو باری ضرورت ہے بوتا ہے ،مطمئن رہتی لیکن جب سودا گرجلدی جیدی سفر بر جانے لگا اور زیا د ہ زیادہ دنوں تک گھرے غائب

رہے لگا ،تو بیوی کوشیہ ہوااوراس نے سوچا ضرور کوئی راز ہے۔

گھر میں ایک بوڑھی ملاز مدتھی۔ سوداگر کی بیوی کوان پر بڑا بھروسرتھ ، اورا کٹر باتوں میں وہ اس ملاز مدکوا بناراز وار بنالیتی ۔ ایک دن اس نے بڑھیا سے اپنے شبد کا اظہار کیا اور بتایا کہ مجھے بہت ہے چینی ہے۔ بڑھیا بولی: اے بی بی! آپ پر بیٹان کیوں ہوتی ہیں؟ پر بیٹان ہوں آپ کے دشمن ۔ آپ نے اب کہ ہے میں چنگی بجانے میں سب راز معلوم کئے لیتی ہوں۔ اور بڑھیا ٹو ہ میں مگ گئی۔ اب جو سوداگر گھر سے جلے تو یہ بھی چیچے لگ گئی ، اور آخر کاراس نے پیتہ لگالیا کہ سوداگر صاحب نے دوسری شادی کرلی ہے اور بیگھر سے مائب ہو کراس نئی بیوی کے پاس بیش کرتے ہیں۔

بڑھیا بیرازمعلوم کرئے آئی اور لی لی کوسارا قصد سنایا۔ سنتے ہی لی لی حالت غیر ہوگئی۔ سوکن کی جسن مشہور ہی ہے، کیکن جدد ہی اس لی لی نے اپنے کوسنجال لیا ، اور سوچا کہ جو بچھ ہونا تھا ہو ہی چکا ہے ، اب میں پریشان ہوکراپی زندگی کیوں اجیرن بناؤں۔ اور اس نے میال پرقطعاً ظاہر نہ ہونے ویا کہ وہ اس رازسے واقف ہے ، وہ ہمیشہ کی طرح سودا کرکی خدمت کرتی رہی ، اور اپنے برتاؤ اور خلوص ومحبت

میں ذرافرق نہ آنے دیا۔

دوسری طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی بیوی کے حقوق میں کوئی کی نہ کی ،اپ رویے میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی اور بمیشہ کی طرح ای خلوص وحمیت سے بیوی کے ساتھ سلوک کرتار ہا۔ شوہر کے اس نیک برتاؤنے بیوی کوسوچنے پرمجبور کردیا ،اوراس نے یہ طے کرلیا کہ وہ شوہر کے اس جا سرتری میں ہرگز روڈ انہ ہے گی۔ اس نے سوچا کہ آخر میاں مجھ سے ظاہر کر کے بھی تو دوسرا نکاح کرسکی تھا۔ میاں نے اس طرح چھپا کر بیدنکاح کیوں کیا؟ اس لئے کہ میرے ول کو تکلیف ہوگئی۔ میں سوکن کے جلاپ کو ہرداشت نہ کرسکوں گی۔۔ طرح چھپا کر بیدنکاح کیوں کیا؟ اس لئے کہ میرے ول کو تکلیف ہوگئی۔ میں سوکن کے جلاپ کو ہرداشت نہ کرسکوں گی۔۔ کتنا بیارا ہے میرا اشوہر! اس نے میرے نازک جذبات کا کیسا خیال رکھا۔ پھر اس نے اس نئی دلہن کی مجبت میں مست ہو کر میرا کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کواس حق سے روکوں جو خدانے اس کو حق سے ذیا وہ میا شکر ااور نارائی کون ہوگا۔ جوا سے مہر بان شوہر کے جائز بذبات کا کھا ظنہ کرے ،اور اس کے ول کو تکلیف پہنچائے۔ بیوی بیسوچ کر ہا لکل ہی مطمئن ہوگی۔

المناعزة في المناطقة المناطقة

سوداگرا پی بیوی کاخوش گوارسلوک اور هجبت کا برتاؤ دیکی کر بھی بھتے رہے کہ شاید خدا کی اس بندی کو بیدراز معلوم نہیں ہے،اور پوری احتیاط کرتے رہے کہ کسی طرح معلوم نہ ہونے پائے۔اور دونول بنسی خوشی بیار ومحبت کی زندگی گزارتے رہے ۔آخر کچے سالوں کے بعد سوداگر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اوران کا انتقال ہوگیا۔سوداگر نے چونکہ دوسری شادی شہرے دور بہت خاموشی سے کی تھی ،اس لیے اس کے دشتہ داروں میں سے کسی کوچی بیراز معلوم نہ تھا۔سب یہی بجھتے رہے کہ سوداگر کی بس بہی ایک بیوی تھی۔

چنا نچ جب ترکی تقسیم کا وقت آیا تو کوگوں نے بہی مجھ کرتر کقسیم کیا اور اس نیک بیوی کواس کا حصد دیا ۔ سوداگری بیوی نے مجھی حصہ لے لیا، اور یہ پسند نہ کیا کہ اپنے مرے ہوئے شوہر کے اس را ذکو فاش کرے جوزندگی بھر سوداگر نے لوگوں سے چھپایا۔ لیکن اس نیک بی بی بی نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ وہ سری بیوی کاحق مار بیٹے ۔ بیٹمک کی کویی فرزشی اور تراس کی طرف سے کوئی وعوٰی مول کہ نے والا تھا۔ ایکن اس خدا کو تو سب بچھ معلوم تھا جس کے حضور ہر انسان کو کھڑے ہوکر اپنے اچھے ہرے اعمال کا جواب دینا ہے ۔ سوداگر کی بیوہ یہ سوج کرکا نپ گئی اور اس نے یہ طے کرلیا کہ جس طرح بھی ہوگا وہ اپنے حصے بی سے آدھی رقم ضرور اپنی سوکن بہن کو بھوائے گی ، اور اس نے ایک نہایت معتبر آدمی کو بیرماری بات بتا کراپنے حصہ بی سے آدھی رقم خوالے کی اور اپنی سوکن کے پاس روائہ کی باہ اور اس کے بہاں کہلوا بھیا کہ افسوس آپ سے شوہر اس و نیا سے رفصت ہوگئے ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ۔ جھے ان کی جائیدا واور ترکے بیں سے جو پچھ ملا ہے ، اسلامی قانون کی روسے آپ اس میں برابری شریک ہیں۔ جس سے جو پچھ ملا ہے ، اسلامی قانون کی روسے آپ اس میں برابری شریک ہیں۔ مطمئن تھیں ، ان کوایک روصانی سکون تھا۔ پچھ کوئی ہوں ، اُمید ہے کہ آپ قبول فرمائی میں گے۔ بید پیغام اور رقم بھی کہ کرئیک ہی بہت مطمئن تھیں ، ان کوایک روصانی سکون تھا۔ پچھی ۔ قاصد نے دنوں میں وہ فی اور اس کو بیاں آگیا اور اس کو وہ ساری رقم والیس لاکر سوداگر کی بیوہ فکر مند ہوئی اور وجہ پوچھی ۔ قاصد نے جیب شاک خطر نکالا اور کہا اس کو پڑھ کھی ہے ، آپ ٹیل میں مدنوں ۔

﴿ ١٦٢﴾ سوكن كاسبق آموز خط

ا جھی بہن! میں آپ کی اس دیا تت ، خلوص اور حق شنائ سے بہت متاثر ہوں ، خدا آپ کوخوش رکھے اور دنیا وآخرت میں سرخرو

مرمائے۔ یہن جین جین جین اس اس مصلے ہیں جی جیل رہی ہوں بخدا اپ کا یہ تھے۔ اپ ہی تومبارک رہے۔ یہن ہے کہ مودا کرم توم ہے جھے۔ کاح کیا تھا اور یہ بھی چھے ہے کہ دہ میرے ہاس آ کرکئی کئی دن رہتے تھے۔ بیشک ہم نے بہت دنوں عیش ومسرت کی زندگی بسر کی بہتین ادھر یکھے دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہوگیا تھا۔ سودا گرم رحوم نے مجھے طلاق دے دی تھی اس رازکی آپ کو خبر نہیں ہے۔ میں اس خط کے بہتن ادھر یکھ دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہوگیا تھا۔ سودا گرم رحوم نے مجھے طلاق دے دی تھی اس رازکی آپ کو خبر نہیں ہے۔ میں اس خط کے ساتھ آپ کی بین مثال محبت ، عنایت ، ایٹار ، خلوص اور ہمدردی کا پھر شکر بیادا کرتی ہوں۔

اپ کی ہین

ہ ہیں ہیں سوداگر کی بیوہ نے اس خاتون کا بیرخط پڑھا تو بہت متاثر ہوئی اوراس کی سچائی دیا نت اور نیکی نے اس کے دل میں گھر کرالیا ،اور پھر دونوں میں مستقل طویر خلوص ومحبت اور رفاقت کارشتہ قائم ہوگیا۔ (صفۃ الصفرۃ ،اسلامی معاشرہ ص۱۵۱)

﴿ ١٧٨﴾ حضرت عمر رہنا تنیز کے تنین عجیب سوال اور حضرت علی مِناللّٰیز؛ کے عجیب جواب

حضرت ابن عمر خلفی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب خلفیونے حضرت علی بن ابی طالب خلفیونے سے فرمایا اے ابوائس! کی مرتبہ آپ حضور اقدس میں کو مجلس میں موجود ہوتے ہے اور ہم غائب ہوتے ہے اور بھی ہم موجود ہوتے ہے اور آپ غیر حاضر۔ تین باتیں میں آپ سے بوجے ہے اور آپ غیر حاضر۔ تین باتیں میں آپ سے بوجے مناجا ہتا ہوں ، کیا آپ کووہ معلوم ہیں؟ حضرت ملی کرم القدو جہدنے فرمایا: وہ تین باتیں کی کیا ہیں؟

(۱) حضرت عمر خلافیون نے فرمایا کہ ایک آ دمی کو ایک آ دمی ہوتی ہوتی ہے حالا تکہ اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی ، اور ایک آ دمی کو ایک

اجنبیت ربی وہ یہاں دنیا میں ایک دوسر ہے ہے الگ رہتے ہیں حضرت عمر جلی ہے فر مایا: ایک بات کا جواب ل گیا۔

﴿ وسری بات ہے کہ آدمی صدیث بیان کرتا ہے ، کبھی اے بھول جاتا ہے ، کبھی یاد آج تی ہے ، اس کی کیاوجہ ہے ؟ حضرت ملی کرم الندوجہ نے فر مایا: میں نے حضور اکرم ہے ہے کہ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا کہ جیسے چاند کا باول ہوتا ہے ایسے بی ول کے لیے بھی بادل ہے ، چاند کو بیادل اس کے سامنے آجاتا ہے تو اند جرا بوج تا ہے ، اور جب بادل ہمث جاتا ہے چاند بھی جوئے سنا کہ جیسے جاندگا ہے ، اور جب بادل ہمث جاتا ہے چاند بھی جینے لگتا ہے ، اور جب بادل ہمث جاتا ہے جاند بھی جینے لگتا ہے ، ایسے بی آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے وہ بادل اس پر چھاج تا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے ، اور جب اس سے وہ حیث بھول جاتا ہے ، اور جب اس سے وہ

بادل ہث جاتا ہے تو اسے وہ صدیث یا دا آجاتی ہے۔ حضرت عمر ملی نٹیز نے فر مایا دو باتوں کا جواب ل گیا۔

﴿ تیسری بات سے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے کوئی جھوٹا ،اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فر مایا: بی ہاں! اس کا جواب بھی معلوم ہے۔ میں نے حضور اقدس میرے بیٹھ کو بیرفر ماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سوجا تا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھایا جا تا ہے ، جوروح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے اور جواس سے پہلے جاگ جات کو اب جموٹا ہوتا ہے۔ حضرت عمر شی تا خور مایا. میں ان تین باتوں کی تاش میں ایک عرصہ سے لگا ہوا تھا ،اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان کو یالیا۔ (میا قاصحابہ سے اس کا خواب جموٹا ہوتا ہے کہ ان کو یالیا۔ (میا قاصحابہ سے اس کا خواب جموٹا ہوتا ہے کہ کے ان کو یالیا۔ (میا قاصحابہ سے اس کا خواب کو یالیا۔ (میا قاصحابہ سے کہ کو یالیا۔ (میا قاصحابہ کو یالیا۔ (میا قاصحابہ سے کا کہ کو یالیا۔ (میا قاصحابہ کا کہ کو یالیا۔ (میا قاصحابہ کا کہ کو یو یالیا۔ (میا قاصحابہ کو یالیا۔ (میا تا کو یالیا۔ (میا تا کہ کو یالیا۔ (میا تا کو یالیا۔ (میا تا کہ کو یالیا۔ (میا تا کہ کو یالیا۔ کو یالیا کی کو یالیا۔ کو یالیا کو یالیا۔ کو یالیا۔ کو یالیا۔ کو یالیا۔ کو یالیا۔ کو یالیا۔ کو یالیا کو یالیا۔ کو یالیا۔ کو یالیا۔ کو یالیا کو یالیا کو یالیا۔ کو یالیا کو یالیا کو یالیا کو یالیا۔ کو یالیا کو یالیا کو یالیا کو یالیا۔ کو یالیا کو یال

﴿ ١٢٩) أُمِّ سليم فِي يَجْنَا كا آپ طِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

حضرت اُمّ سلیم خالین اُلی میں کہ میں تصوراقدس میں کیا کہ کی زوجہ محتر مدحضرت اُمّ سلمہ خالیج کا کی پڑوئن تھی ، میں نے (ان کے گھر میں جاکر) عرض کیا کہ یارسول اللہ میں کا بیا کا ایر بتا کیں کہ جب عورت خواب میں ہید کھے کہ اس کے ضاوند نے اس سے صحبت کی ہے تو کیا منے پیٹنے سے بوچھ کیناال سے بہتر ہے کہ ہم ایسے ہی اندھیر ہے میں دین۔ پھر حضورا کرم سے پیٹانے فرمایا:اے اُمّ سلیم!تمہارے ہاتھ میں خاک آلو د ہوں اگراہے ( کپڑوں پریاجسم پر ) پانی نظرا ئے توغسل کرنا پڑے گا۔ حضرت اُمّ سلمہ خات ہے کہا: کیا عورت کا بھی پانی ہوتا ہے؟ حضورا کرم میں چینانے فر میا: تو پھر بچہ مال کے کیسے مث بہ ہوجا تا ہے؟ عورتیل مزاج اورطبیعت میں مردول جیسی ہیں۔ (میاۃ انسحابہ ۲۵۳۳)

﴿ ١٤ ﴾ ايك ديهاتي كانها بت عمده اورقا بل تعريف سوال اورحضورا كرم مضيحيَّة كاجواب

دوران سفرایک دیهاتی کاحضورا کرم نے پہلا کی اونگی کی مہر ریگر کھڑا ہوجانا اور 'دوذ نے سے دورادر جنت کے قریب کرنے والی بات' بو چھنا، اور نبی کریم نے بیخ کا انتہائی شفقت کے ساتھ جواب دینے کے بعد فر مانا کہ اچھا! اب ہماری اونگی کی مہر چھوڑ دو۔ (عَنْ اَبِی اَیُّوْبُ کُلُّیْوْ ، اَنَّ اَعْرَابِیّنا عَرَضَ لِرَسُولِ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ وَهُو فِیْ سَفَر فَاَخَذَ بِخِطام دَاقَتِهِ۔ اَوْ بِزِمَامِهَا۔ ثُمَّ قَالَ: یکرسُول اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اِنْ اَنْجُورُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اِنْ اَنْجُورُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اِنْکُورُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اِنْکُورُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اِنْکُورُ ہِ اللّٰہُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَیْنًا ، وَتُقَیْمُ الصَّلُوقَ ، وَتُولِیَ النَّرِیْمُ وَ قَلَیْلُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدِ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدِ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدِ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدِ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ اللّٰہِ اللّٰہِ مِیْرِیْدُ مِیْرِیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِیْرِیْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِیْرِیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِیْرِیْ اللّٰہِ ال

کریم سے پہتے نے فرمایا: صرف اللہ کی بندگی کرتے رہو، اور کسی چیز کواس کے ساتھ شریک نہ کرو، نماز قائم کرتے رہو، زکوۃ اداکرتے رہو، زکوۃ اداکرتے رہواور صلدرحی کرتے رہو۔ اب اوٹنی کی مہار چیوڑ دو۔'' اسلم شریف)

مسلم شریف ہی کی امی حدیث کی دوسری روایت کے آخر میں ایک فقر ہ یہ بھی ہے کہ'' جب وہ دیبہاتی جلا گیا تو نبی کریم ہے بھتانے فرمایا کہ اگر بیمضبوطی سے ان احکام پڑھل کرتا رہا تو یقیناً جنت میں ج ئے گا۔''اند تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی کریم ہے بھتے کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق اور جنت تصیب فرمائے۔ آمین یارب العالمین!

ف مدہ: اس حدیث سے ٹبی کریم ہے بیٹیلا کی شفقت پیٹیم اندکا کچھا تدازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ سے بیٹا سفر میں ہیں ،اؤٹٹی پر سوار پلے جارہ ہیں ایک بالکل نا آشنادیم اتی سائے آکرا جا تک اوٹٹی کی مہار پکڑ کر کھڑ اہوجا تا ہے، اور پوچھتا ہے کہ بچھے جنت ہے قریب اور دوزخ ہے دورکر نے والی بات بتلاؤ! آپ ہے بیٹیڈاس کے طرزعمل سے ناراض ٹبیں ہوتے بلکہ اُس کی ویٹی حرص کی ہمت افزائی فرماتے ہیں ، اورا پنے رفقائے سفر کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کوا چھی تو فیق ملی ۔ پھرا ہے ان رفیتوں کو بھی سائل کی زبان ہی سے اس کا سوال سنوانے کے لیے اُسے فرماتے ہیں: ذرا پھر کہو! تم نے کیسے کہا؟ اس کے بعد جواب و سے ہیں ، اور آخر ہیں فرماتے ہیں : اس کے بعد جواب و سے ہیں ، اور آخر ہیں فرماتے ہیں : اچھا! اب ہماری اوٹٹی کی مہار چھوڑ دو۔ انڈوا کبر! پیٹے ہری کیا ہے؟!! شفقت ورحمت کا ایک مجسم پیکر ہے۔

ہیں فرماتے ہیں :اچھا! اب ہماری اوٹٹی کی مہار چھوڑ دو۔ انڈوا کبر! پیٹے ہری کیا ہے؟!! شفقت ورحمت کا ایک مجسم پیکر ہے۔

ہیں فرماتے ہیں :انہو کی سے آپ و سے لیے و ایک آب اُب سُا ایک اُب کیا ہے کہ بیٹی کو تیب کے گیے کہا ہیں کو بیٹر الی کی سے اس کی مہار کھوڑ دو۔ انڈوا کبرا سے کیا کیا ہے کہ بیان کی کو بیان کی کے ایک کو بیان کی کو بیان کو ایک کیا ہے کو بیان کیا ہے کہ بیک کو بیان کی کیا ہے کو بیان کو کرنے کا کہ بیان کو بیان کے بیان کا کو بیان کی کو بیان کی کرنے کے بیان کی کو بیان کو کرنے کی کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کرنے کی کرنے کرنے کے بیان کو بیان کی بیان کو بیان کو بیان کے بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کی بیان کو بیان کر بیان کو بیان کر بیان کو ب

خطرت مولانا محالف بالنيوسي مع آهم انحترم حضرت مولاما مولانام فتي محير الملام، ظیرالعال احب بالنیوی

جملہ حقوق محفوظ ہیں تبھر سے موتی

حضرت مولا نامجمہ بوتس پالنچوری مدفلۂ العالی صاحبز ادہ محتر محضرت مولا نامجہ محرصا حب پالنچوری محتربت محداثین صاحب بالنجوری محمد المین صاحب بالنجوری محمد المین صاحب بالنجوری محمد المین صاحب بالنجوری محمد المین صاحب بالنجوری محمد المین

محمد قیصرمحمود مهاروی لٹل سٹار برینٹرز

#### مكتبه عائشه

حق سريث أردوبازارلا مور 7360541-042

حق ببلی کیشنز اُردوبازارلا به ور کتب خاندرشید بیدراجه بازارداولپنڈی مکتبه رشید بیدراجه بازارداولپنڈی مکتبه رشید بیدی چوک راولپنڈی وار المطالعه زورانی ٹینی حاصل پورمنڈی افرال بک سنشر جهائیسر پارک صدر کراچی قد بی کتب خاند آرام باغ کراچی اواره الانور بنوری ٹاؤن کراچی مکتبه القرآن بیوری ٹاؤن کراچی اوارة المعارف دارالعلوم کراچی اوارة المعارف دارالعلوم کراچی مکتبه امداد بیمانان

مكتنبدا سلاميه كوتوال رود فيصلآياد

نام کتاب انتخاب وتر شیب ن

تضحیح وممرثانی باابتمام مطبع تاشر

ا داره اسلامیات انارکلی لا بور ستمع تك الميجنسي أردوبإزارلا مور ملت بيلي كيشنز اسلام آباد احمديك كاربوريش راوليندى **کتابستان شاہی بازار** بہاول پور مكتبه دارالقرآن أردد بازاركراجي **دارا خلاص محلّه جنّگی ، یثاور** مكتبهة فأسميه ملتان كتاب خانه مظهري كلثن اقبال كراجي مكتبيه رشيار بيبهري روذكوئثه مكتبه خفاشيه ملتان



| 13  | عوان                                              | مغرر | عوان المالية                                |
|-----|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 243 | پناه مانگنی حیا ہے                                |      | تقريظ: حفترت مولانامفتى سعيدا حمرصاحب       |
| 243 | شیطان ہے تھا ظت کا عجیب نسخہ                      | 233  | پالن بوری دامت بر کاتبهم                    |
| 244 | فشطول میں زیادہ قیمت پر فروحت کرنا جائز ہے        |      | تعارف وتبصره: از حضرت مولا ناشم الحق        |
| 244 | ظالم اورمظنوم کے درمیان انتداع کرائے گا           | 234  | صاحب ندوی زیدمجد جم                         |
| 244 | سعد بن معاذ جلائية كي وفات كالمجيب قصه            | 235  | تقريظ: مولا نامفتی محمدا مین صاحب پالن بوری |
| 245 | بيوک کيسي هوني حايي؟                              | 236  | حمد باری تعالی                              |
| 247 | کام کاج سورے شروع کرو                             | 237  | مناجات باری تعالی                           |
|     | مسی قوم کاسر دارا گرتمهارے پاس آئے تواس           | 238  | پریشانیوں سے نجات کا نبوی نسخہ              |
| 247 | کا کرام کرنا جا ہے                                | 238  | ز بان کی نیزی کا نبوی علاج                  |
| 248 | وُنیا کی تکلیف میں پانچ چیزیں بہت سخت ہیں         | 238  | نیت بی <i>ن جھی اجر ہے</i>                  |
| 1   | حضرت معاوید دلانشؤ کے اخلاق                       | 238  | سب سے زیادہ محبوب عمل                       |
| 248 | حضرت واکل بن حجر خالفیز کے ساتھ                   | 1    | بازار میں بھی دُعا تبول ہوتی ہے             |
|     | خود کشی کرنے والا کا فرنہیں ہے،اس کی جھی          | ì    | جنات کے شرہے حفاظت کا بہتر مین نسخہ         |
| 249 | مغفرت ہوسکتی ہے                                   | 239  | ا پنی عورتوں کوسورۂ نورسکھا ؤ               |
| 250 | ول مرتبه سوره اخلاص بره صبحة كنامول مصحفوظ رموك   | 239  | شادی سادی ہونی جاہیے                        |
|     | شب معراج میں فرشتوں نے پیچھانگانے کی تا کید       | 240  | ایک تاریخی شادی                             |
| 250 | فرمائی تھی مگرآت وگول نے اسے بالکل چھوڑ دیا ہے    |      | آسان كى طرف سرأها كراستغفار يجيجة التدمسكرا |
| 250 | اجناب ك شرك بيخ كالبهترين تسخد                    | 242  | کرمعاف کردیں گے                             |
| 250 | جہنم کی آگ ہے بیخے کا بہترین نسخہ                 |      | حصرت عبدالرحمن بن عوف بالنيز كا كمريح       |
| 250 | تركب خواجش آ دمي كوامير بناديق ب                  | 243  | تمام کونوں میں آبیت الکری پڑھنے کامعمول تھا |
| 251 | ایک عورت نے اپناخواب حضور مزایق کے سامنے بیان کیا | 243  | چندنفیحت آموزاشعار                          |
|     | کھانے میں شیطانی تصرفات کے واقعات                 |      | فتنوں ہے ہیں بلکہ گمراہ کرنے والے فتنوں ہے  |

| سوم 🖟 | 23 المقر المالية المال | 0   | الم المرازق الم المرازة المراز |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 262   | مسلمان کے دِل کواحیا تک خوش کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | حقیقت پربن ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 262   | باخبر ہوکر بے خبر ہونا عبدالقد بن میارک کی چھپی ہوئی نیکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253 | سورهٔ بقره کی آخری دوآیتول کی عجیب وغریب نصیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | این میارک ب <sub>خشاند</sub> سی لوگوں کوا <u>ئے خریج</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 254 | مسلمان کوکپڑا پہنانے والااللہ کی حفاظت میں رہتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 263   | ے فج کراتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | قر آن کی ایک دُعاجس کے ہر جلے کے جواب میں اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ابن مبارک میشد نے ایک ساتھی کو در دمجرا خط لکھا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 254 | تعالی فرماتے ہیں: 'میں نے قبول کیا احتصامیں نے دیا''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 263   | تم خود مجنون ہو گئے جب کہتم مجنونوں کے معالج تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | مرگی کی بیماری پرصبر کرنے والی خاتون کوحضور ماہیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 264   | ابن میارک مینید کاستقبال کے لیے بوراشپرٹوٹ پڑا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 255 | ک بثارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 264   | خواص کے بگا ڑے عوام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | قبرے آواز آئی کہا ہے عمر جالفنا خدائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 264   | کیاعورتیں کر دفریب کی پیکر ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255 | مجھے دونوں جنتیں بخشی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | دین میں زیادہ ہاریکیاں نکالٹائس کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | ؤ نیا قیامت کے دِن خطر ناک بڑھیا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 265   | مناسب ہے اور کس کے لیے نامناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 255 | شکل میں لائی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 265   | ایک بیچیده مقدمها دراس کافیصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 256 | بدبتا كه تجھے ہوں كہاں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | یہودیوں کے شرہے بیچنے کے لیے حضرت جبر کیل علایتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 256 | بِحقیقت نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 266   | نے حصرت عیسلی علائلہ کوایک وُ عاسکھا تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 257 | بُرى صحبت كااتجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | كافرسات آنتول مين كها تاب اورمومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 257 | نماز چنازه شیکصواور پژهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 266   | ایک آنت میں کھا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258 | ٹما زکب گناہوں ہے روکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 267   | فنتول کے دور میں اُمت کو کیا کرنا جا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | زبان كاعالم ول كاجال اس أمت كے ليے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 258 | شيطان قدم نبيس ركھ سكتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 268   | خطرناک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260 | ایک دُ عاجس کا تو اب القدنے جھپار کھا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 268   | حضرت لقمان غلائلا كي حكمت كالعجيب قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 260 | مجامعت کی زُکاوٹ دورکرنے سے لیے مجرب مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 268   | ایک دین پیشوا کی ایک گناه کی وجہ سے گھر بیشے رسوائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 261 | حصرت ابراجيم عَلِياتِهُم كُونيل الله كالقب كيون ملا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ایک دیہاتی کے پچیس سوالات اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 261 | حضرت عبدالله بن مبارك مسلم كاحوال دا قوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 269   | نبی کریم ماخیلے کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | مهمان كے ساتھ جو كھانا كھايا جاتا ہے اللہ تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 271   | اسائے حسنی کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 261 | اس کا حساب نہیں لیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 273   | اسائے حسنی پڑھتے والوں کے لیے اہم ہدایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | صرف ایک قلم لوٹائے کے لیے ابن مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 274   | صفات خدا وندی کا جا ننا کیوں ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 261 | نے سینکٹروں میل کا سفر کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| سوم 🕃 | 231 🚼 🖟 📆 عتر                                                  |     | المنافع المناف |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 289   | 2 5 7 7 700                                                    | 275 | ا ا ا عائے حسنی کی تعدا داوران کو یا دکرنے کاعظیم ترین ف کدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 289   | المعبذ کے منی اوراس کے خواص                                    | 275 | تزندی شریف کی روایت اوراس کا ترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 290   | الْلَهُ ذِنْ كُرِي معنى اوراس كے خواص                          | 277 | اسمائے حسنی کے معانی وخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 290   | اکسیدم کے عنی اور اس کے خواص                                   | 277 | الله کے معنی اور اس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 290   | البصيد كمعنى اوراس كخواص                                       | 278 | اکر حمل کے معنی اور اس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 291   | الْحَكَمُ كَمِعَى اوراس كے خواص                                | 278 | الکر چید کے معنی اوراس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 291   | العدل كم معنى اوراس كے خواص                                    | 279 | الْمَلِكُ كِمعنى اوراس كے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 291   | الكَطِيفُ كِمعنى اوراس كِخواص                                  | 279 | القدوس كمعنى اوراس كحواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 292   | در وو معنی اوراس کے خواص<br>النخبیبر کے معنی اوراس کے خواص     | 280 | النَّلَامُ كِمعنى اوراس كے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 292   | الحليمة كمعنى اوراس كے خواص<br>الحليمة كمعنى اوراس كے خواص     | 280 | آئرہ ویں کے معنی اور اس کے خواص<br>الموفیون کے معنی اور اس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 293   | العظيم كمعنى اوراس كے خواص                                     | 281 | المهيمين کے معنی اوراس کے خواص<br>المهيمين کے معنی اوراس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 293   | درود و سرمعنی اوراس کے خواص<br>العفود کے معنی اوراس کے خواص    | 281 | قبر دو سرمعنی اوراس کے خواص<br>العزیبز کے معنی اوراس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 293   | الكَشْكُورُ كِمعنى اوراس كِخُواصِ                              | 282 | البحبيار کے معنی اوراس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 294   | العلیٰ کے معنی اور اس کے خواص<br>العلیٰ کے معنی اور اس کے خواص | 282 | المتكبير كے معنی اوراس كے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 294   | الکیبید کے معنی اوراس کے خواص                                  | 283 | الْحَالِقُ كِمعَىٰ اوراس كِخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 295   | الْحَفِيظُ كَ مِعَىٰ اوراس كَخُواص                             | 283 | الْبَادِي كِمعنى اوراس كِخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 295   | الْعَقِيتَ كَمْعَنَى اوراس كِخُواص                             |     | الْمُصُوّدُ كِمْعَنِي اوراس كِيخُواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 296   | الْحَسِيبُ كَمْ فِي اوراس كِخُواص                              | 284 | الْغَفَادِ کے معتی اور اس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 296   | الْجَوِلِيْلُ كِمعنى اوراس كِخواص                              | 284 | الْقَلَقَادُ كِي معنى اوراس كِي خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 297   | الْکَرِیم کے عنی اوراس کے خواص                                 | 285 | الوقاب كمعنى اوراس كے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 297   | الدَّيْنِيْبُ كِي معنى اوراس كے خواص                           | 286 | اكد زَّاقُ كِ معنى اوراس كِ خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 297   | المبحیب کے منی اوراک کے خواص                                   |     | الفتأ ﴿ مِعْنَ اوراس كِنُواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 298   | الواسع ك معنى اوراس ك خواص                                     |     | الْعَلِيمِ كَمْعَىٰ اوراس كِخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 298   | الْحَكِيم كِمْنَ اوراس كِنُواص                                 | 287 | الْقَابِصُ كَمْ عَنِي اوراس كِخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 298   | الودود کے عنی اور اس کے خواص                                   |     | الباسط كمعنى اوراس كے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 299   | الْمَجِيدُ كِمِعِي اوراس كِخواص                                | 288 | الْحَافِضُ كِمعنى اوراس كِه خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| مو کا | رصته الله الله الله الله الله الله الله ال                        | 2   | الم المحادث الله المحادث المحادث الله المحادث الله المحادث ال |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 311   | الباطِنُ كِ معنى اوراس كے خواص                                    | 299 | الْبَاعِثُ كَ معنى اوراس كِ خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 312   | الوالي كے معنی اوراس كے خواص                                      | 300 | اَلَشَّهِيدُ كِمعنى اوراس كِخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 312   | ا المتعالي کے معنی اوراس کے خواص                                  | 300 | الْحَقّ كِمعنى اوراس كِخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 313   | البیر کے معنی اوراس کے خواص<br>البیر کے معنی اوراس کے خواص        | 300 | الْوَكِيْلُ كِمِعْنِ ادراس كِخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 313   | اکتئا ہو کے معنی اور اس کے خواص                                   | 301 | الْلَقُوِيِّ كِمِعِي اوراس كِخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 314   | دود ہے وہ کے معنی اوراس کے خواص<br>المنتقِم کے معنی اوراس کے خواص | 301 | المتین کے معنی اور اس کے خواص<br>المتین کے معنی اور اس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 314   | د وج معنی اوراک کے خواص<br>العفو کے معنی اوراک کے خواص            | 302 | الوکٹی کے معنی اوراس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 314   | اکت <sup>ہ ود</sup> و کے معنی اوراس کے خواص                       | 302 | الْحَمِيدُ كِم عن اوراس كِخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 315   | مالِكُ الْمُلْكِ كِمعنى اوراس كِخواص                              | 303 | المهجميعي كي معنى اوراس كي خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 315   | ذُوالْجَلْلِ وَٱلَّا كُرَّامِ كَمِعْنِ اوراس كَخُواص              | 303 | وود<br>المبدرىء كے معنی اوراس كے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 315   | المقسِطُ كِ معن اوراس كِ خواص                                     | 304 | العود و و سرمعنی اوراس کےخواص<br>المعبیل کے عنی اوراس کےخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 316   | الْجَامِيعُ كِمعنى اوراس كِخواص                                   | 304 | وور و معنی اوراس کے خواص<br>المعنوی کے عنی اوراس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 316   | الغینی کے عنی اوراس کے خواص<br>الغینی کے عنی اوراس کے خواص        | 305 | المورد و کے معنی اوراس کے خواص<br>الموریت کے معنی اوراس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 317   | ا دود و معنی اوراس کے خواص<br>المغنی کے معنی اوراس کے خواص        | 305 | المجنی کے معنی اوراس کے خواص<br>اللحبی کے معنی اوراس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 317   | المانع كمعنى اوراس كخواص                                          |     | در و و سرمعنی اوراس کے خواص<br>القیومہ کے عنی اوراس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 318   | الكَشَّا رُّ كِمعنى اوراس كَخواص                                  | 306 | الواجِدُ کے معنی اور اس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 318   | الکنافع کے عنی اوراس کے خواص                                      | 306 | الماجد كمعنى اوراس كے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 319   | اگذود کے معنی اوراس کے خواص<br>النود کے معنی اوراس کے خواص        | 307 | الْاَحَادُ كَ معنی اوراس كے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 319   | الھادی کے معنی اوراس کے خواص                                      | 307 | الکَشَّمَدُ کُے معنی اور اس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 320   | البيديع كے معنی أوراس كے خواص                                     | 308 | القادِدُ كے معنی اور اس كے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 320   | الباقيي كمعنى اوراس كے خواص                                       | 308 | الله قتندر کے معنی اوراس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 321   | الوارث كے معنی اوراس كے خواص                                      | 309 | المهقدِّم کے عنی اوراس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 321   | اکر شیدہ کے معنی اوراس کے خواص                                    | 309 | الْمؤَّخِدُ كِ معنى اوراس كے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 321   | اکھ ودو کے معنی اوراس کے خواص<br>اکھ بیود کے معنی اوراس کے خواص   | 310 | الْکُوَّلُ کے معنی اوراس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 323   | كرخاتمه سب كاايمان پر                                             | 310 | اللاجِدُ کے معنی اوراس کے خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 324   | آپ میش کی جوگی سب کوضر ورت                                        | 311 | الطَّاهِرُ كِمعنى اوراس كِخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# تقريظ

مفسرقر آن بمحدث کبیر، فقیهالنفس حضرت مولا نامفتی سعیبی احمد صاحب پالن پوری دامت بر کاتبم استاذ حدیث دارالعلوم دیو بنداورشارح ججة ابتدالبالغه

أَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيْنَ، وَالصَّلَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَبِيْنَ، وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِیْنَ، أَمَّا بَعُدُ!

'' بھر ہے موتی 'بیس جناب ممرم مورا نامحد یون صاحب پان پوری نے گلہ ئے رنگ رنگ چن کر حسین گلدستہ تیار کیا ہے۔ بیہ
کتاب مولا نا زید مجد ہم کا کشکول ہے ہیں میں آپ نے قیمتی موتی اکٹھے کئے ہیں۔ ایک حسین دسترخوان ہے جس پر انواع واقسام کے
لذیذ کھونے چنے گئے ہیں۔ اس کتاب میں جہال تفسیری فوائد و نکات ہیں ، صدیثی نصائح وارث دات بھی ہیں۔ وعوتی اور بلیغی چاشی لیے
ہوئے صحابہ اور بعد کے اکا ہر کے واقعات بھی ہیں ، جن ہے دل جد الرث پذیر ہوتا ہے۔ نیز ایک دعائیں بھی شامل کتاب کی گئی ہیں جوایک
گونہ مملیات کا رنگ لیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کتاب بہت دلچسپ بن گئی ہے۔

نیز مولا نامفتی محمدامین صاحب پان پوری استاذ حدیث وفقہ دارانعلوم دیو بند کی نظر ثانی نے اس کی استہار ٹیت میں اضافہ کی ہے، گویا کتاب میں جار جو ندلگائے ہیں۔اس لیے اُمید ہے کہ کتاب لوگوں کے بیے بے حدمفید ہوگ۔انٹدتع کی قبول فر ، کیں اور مصنف کے لیے ذخیر وَ آخرت بنا کیں اور اُمت کواس سے فیض یاب بنا کیں۔

> والسلام سعیداحمدعفاانندعنه پالن پوری خادم دارالعلوم دیوبند ۱۲/صفر ۲۲سیاه

位 公众位 . 公



# تعارف وتنصره

#### ر حضرت مولا ناشمس الحق صاحب ندوی زیدمجد بهم

مولا نامجمہ یونس صاحب پان پوری ، دعوت و تبلیغ کے نامور خطیب و وعاظ حضرت مولا نامجمہ مرصحب پان پوری (جنہوں نے اپنی پوری عمر دعوت و تبلیغ کے لیے وقف فر مادی تھی ، جو حضرت جی مولا نامجمہ یوسف صاحب بڑینے کے خاص تربیت یا فتہ تھے ، اور حضرت بی کی وفات کے بعد او برح کے موالا نامجم ہوتی تھی ، دع بھی طویل فر مات تھے ، مولا ناکی تقریر بردی مؤثر اور عام نہم ہوتی تھی ، دع بھی طویل فر مات تھے ، مولا نا کی تقریر بردی مؤثر اور عام نہم ہوتی تھی ، دع بھی طویل فر مات تھے ، مولا ناکی وفات کے بعد اپنے وفت کا بڑا حصہ مرکز نظام الدین میں گزار تے بین ، مولا ناکو فکر اسمام حضرت مولا ناسید ابوائس تی ندوی بڑی تھے ۔ بیعت وضافت کا تمرف بھی عاصل ہے جس کی وجہ سے حضرت کی تھی غات کا بھی ذوق و شوق کے ساتھ مطالعہ فرماتے ہیں ۔ بڑے اجتماعات میں شرکت کا پورا اہتمام رہتا ہے ، جس وقت بیسطری کھی جارہی ہیں وواہم اجتماعات میں شرکت کے بعد اس وقت لیخ کی کو گھی ورا ہم او میں ہوں گے ۔ استدتی لی حج مبر ورفعیت فرماتے ، یہ ایک دورا فراد ہ کی دعا ہے ۔ ربینا تفکیل مینا ایک آنت السیمین گا انگیلی ہے۔

مولا ناانی نقار مر ملی احادیث شریفه اور تقاریراور برزگول کے تذکرول بیل مذکورمونر واقعات و حکایات اور نصائح وظم کو بیان کرتے اور سمعین کے دلوں کو گرماتے اور دینی غیرت و جمیت کو جگاتے ہیں ۔ مولا نا عرصہ سے ایسے موثر واقعات تعیمات اور بعض ضروری مسائل وفاول ی بیاض بھی تیار کرتے جاتے ہیں جو واقعی بکھر ہے موتیوں کا بڑا خوبصورت و دکش ہار ہے ، جو پڑھنے والے کے دل کو کھینچتا ہے اور روح کو بالید گی عطا کرتا ہے ۔ خصوصاً مضی ن المبارک ہیں مو ما ناموصوف کا تر اوج کے بحد بھیئی ہیں دو جگہ وعظا اور تفسیر قرآن پاک بیان کرنے کا معمول ہے ، جس کا سمسد بارہ ہے رات تک جاری رہتا ہے اور افتدا م گلوگیر واز میں طویل و عایر ہوتا ہے۔ لوگوں نے دور دور کنکشن لے رکھے ہیں جس کے گھروں میں مستورات بھی شوق کے سرتھ مولا ناکے مؤثر وعظا کوشن ہیں ، ان تقریروں اور بیان میں مولا نا آئیں بکھرے موتیوں کو موقع و من سبت سے زینت بیان وتقریر بناتے جستے ہیں ، جواب کتابی شکل ہیں آگئے ہیں ، ان بیان میں مولا نا آئیں بکھرے موتیوں کو موقع و من سبت سے زینت بیان وتقریر بناتے جستے ہیں ، جواب کتابی شکل ہیں آگئے ہیں ، ان بکھرے موتیوں کا مطالعہ بڑا مفید اور ول کوگر مانے والا ہے ، زبان و بیان آسان ورواں ہے ۔ القدت کی سے دعا ہے کہ اس سے زیادہ سے بیادہ فیا کدہ پہنچا کے ۔ (تقمیر دیات سے دیات کہ اس سے دیادہ کیا کہ کا کہ سے دیات کہ اس سے دیادہ کو نا کہ ویوں کا مطالعہ بڑا مفید اور ول کوگر مانے والا ہے ، زبان و بیان آسان ورواں ہے ۔ القدت کی سے دعا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ کہ پہنچا ہے ۔ (تقمیر دیات سے دیات کہ اس سے دعا ہے کہ اس سے دیادہ کوئوں کا کہ کیا ہوں کا کہ دون کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی دور وال میان آسان ورواں ہے ۔ القدت کی کہ کا کہ دول کے دیات کہ کا کہ دور کوئوں کیک کی کر بنا کے دور دور کا کوئوں کی کوئوں ک

\$..... \$ \$ \$ \$.... \$



### لفر ليظ مولانامفتي محمد أعلن مورى استاذ حديث وفقه دارالعلوم ديوبنر

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَةً ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَة ، امَّا بَعْدُا

مولا نامحمر یونس صاحب بیان پوری ،حضرت مولا نامحمر عمر صاحب پان پوری قدس سرهٔ کے بڑے صاحبز اوے بیں ،موصوف نے سے ۱۲۹۳ بجری مطابق ۱۹۵۳ء میں مظاہر عنوم سہارن پورے سوم متداولہ ہے فراغت حاصل کی ہے ، طالب سمی کے زیانے ہے آپ کا مجبوب مشغلہ اسلاف وا کا برکی کتابوں کا مطالعہ اور پہندیدہ باتوں کو کا لی میں محفوظ کرنا ہے۔

علوم متعداولہ سے فراغت کے بعدا یک طویل عرصہ تک والد محتر م کے زیرسا رپر وحت و تبلیغ کے کام میں شب وروز گےرہے،اوروالد محتر م کے اوصاف و کمالات کو چذب کرتے رہے، جن حضرات نے حضرت مولا نا محرعم صاحب پالین پوری قدس سرۂ کے بیانات سے میں اور ان کو قریب سے دیکھا ہے، وہ اس بات کی تھے ول سے گواہی دیں گے کہ مولا نامحمہ پنس صاحب زیدمجد ہم اضاق وی دات اور اوصاف و کمالات میں عمر ٹانی ہیں۔

و و تا و تبلغ کے کام ہے مولان زید مجد ہم جود کچیل رکھتے ہیں وہ اُتھا تھی ہے ، اور رمضان المبارک ہیں تر اور کے بعد بہم موصوف کے جو بیانات ہوتے ہیں ان ہے آپ کی عوم قرآن نے ساتھ مناسبت عیاں ہے۔ ہزاروں آ دمی اپنے گھروں ہیں ککشن صرف مولانا کے بیانات سننے کے لیے رکھتے ہیں۔ اس طرح مردوں کے ساتھ مستورات بھی آپ کے بیانوں سے خوب ہیں کنکشن صرف مولانا کے بیانات سننے کے لیے رکھتے ہیں۔ اس طرح مردوں کے ساتھ مستورات بھی آپ کے بیانوں سے خوب استفادہ کرتی ہیں۔ دوسری طرف مولانا زید مجد ہم اُن پہندیدہ باتوں کو جو آپ صالب ملمی کے زمانے ہوئے و محفوظ فر مار ہیں ہیں '' بکھرے موتی '' کے نام سے شائع فرما کر پوری اُمت مسلمہ کونیض پہنچارہ ہیں ، با شہدیہ کتا ہے ہم ہمتی ہے ، جوخوش قسمت اس کو دیکھتا ہے جہتم کئے بغیر دم نہیں لیتا۔

اس کتاب کے دو حصے نظر ٹانی اور مفیدا ضافوں کے بعد شائع ہو چکے ہیں اور اب تیسرا حصہ پہنی یار'' مکتبہ مدینہ' ہے شائع ہور ہا ہے۔اس حصے کے تمام مضامین نہایت قیمتی ہیں ،خصوصاً اس کے حسنی کے تعلق ہے موصوف نے بنزی کا رآمد ہا تیں جسع کر وی ہیں ،القد تع لی اس کتاب کوائمت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے اور موصوف کو اجر تحظیم عطافر ، سے ۔آمین یا رب العالمین!

محمدامین پالن پوری خادم حدیث دفقه دارالعلوم د لو بند ۱۵/رجب ۱۳۲۲ جمری

# الله الدَّ حُمانِ الدَّ حِمْدِ اللهِ الدَّ حُمانِ الدَّ حِمْدِ اللهِ الدَّ حُمانِ الدَّ حِمْدِ اللهِ الدَّ حَمانِ الدَّ حِمْدِ اللهِ الدَّ حَمَانِ الدَّ حِمْدِ

# حمدباري تعالى

زمین تیری زمان تیرا ، ہے امر کن فکال تیرا شجر تیرے شمر تیرے ہے اور آب روال تیرا تو متاع گل خندان ، گلول میں بوئے گل تیری بہر موشہ بہر جانب بجل عام ہے تیری بین اوصاف و ثناء تیرے لپ خار بیابان پر دخشان کو کب و مش وقمر بین نور سے تیرے تو پوشیدہ تو پوشیدہ میں ہے فلاہر ، تو ظاہر میں ہے پوشیدہ ثناء خوال صرف گلش میں عنا دِل ہی نہیں تیرے ثناء خوال صرف گلش میں عنا دِل ہی نہیں تیرے دوادث موج و طوفان و بھور گرداب ہیں تیرے تو تو میں ہے نہ دوہ قوت ، زبال میں ہے نہ دوہ طاقت تو بوقت مرگ راغب ہے ہے تیہ تجھ سے التجا یارب

#### ور لغات:

# المنظم ال

# مناجات بإرى تعالى

ہے سنر لمبا بہیں وامن میں کی نفتہ کمل اے خدائے عزوجل

آدمیت کی حدول سے جارہا ہے بیڈنک ، اے خدائے عزوجل
موت بردھتی آرہی ہے لیے لیحہ ، بل بہ بل ، اے خدائے عزوجل
وورایخ آب سے ہوئے لگاہے آج کل ، اے خدائے عزوجل
ہونینی کو حرے ایمان کامل سے بدل ، اے خدائے عزوجل
ذائن ہے مفلوج ، جذبات واحساسات شل ، اے خدائے عزوجل
جی ویار ہند میں لگنا نہیں ہے آج کل ، اے خدائے عزوجل
ایر ہمہ والے بیں پھر آ مادہ شرآج کل ، اے خدائے عزوجل
اور ہوتی بھی رہی کوتائی فکر وعمل ، اے خدائے عزوجل
اور ہوتی بھی رہی کوتائی فکر وعمل ، اے خدائے عزوجل
اور ہوتی بھی رہی کوتائی فکر وعمل ، اے خدائے عزوجل
اور ہوتی بھی رہی کوتائی فکر وعمل ، اے خدائے عزوجل
اور ہوتی اس مدائحو ثنا آرض وسا، دشت وجبل ، اے خدائے عزوجل

#### لُغَات:



#### ﴿ الله بريثانيوں سے نجات كانبوى نسخه

حدیث شریف میں آیا ہے کہ چوشخص کسی مصیبت یا پریش ٹی میں گرفتار ہواُ سے جیا ہے کہ اذان کے وقت منتظرر ہے اوراذان کا جواب دینے کے بعد مندرجہ ذیل دعاء پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجت اور خوش حالی کی دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعائے مبارک بدے:

(اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ الْمُسْتَجَابُ لَهَا دَعْوَةِ الْحَقِّ وَكَلِمَةِ التَّقُوى أَخْمِنَا عَلَيْهَا وَامِعَتْنَا عَلَيْهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارَ الْهْلِهَا أَخْيَاءً وَّ أَمْوَاتًا) (حسنصن ١٨)

﴿ ٢﴾ زبان کی تیزی کا نبوی علاج

ابونیم نے حلیہ میں حضرت حذایفہ بڑھنے کی یہ روایت علی کے کہ میں نے حضورا کرم بیجی پہلانے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی۔
آپ میجی پہلنے نے فرمایا تم استغفارے کہاں ففلت میں پڑے ہو؟! میں تو روزانہ سو(۱۰۰) مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ابونیم کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے حضورا کرم میرے پہلا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یارسول القد میرے پہلا میری زبان گھر والوں کے بارے میں تیز ہوجاتی ہے جس سے مجھے ڈرے کہ یہ مجھے آگ میں داخل کردے گی ، آگے پچیلی حدیث جیسامضمون ڈکرکٹیا ہے کہ 'میں روزانہ سو(۱۰۰) مرتبہ استغفار کرتا ہوں ، تم بھی استغفار کرو! استغفار کی کثرت سے زبان کی تیزی زائل ہوج سے گی۔ (حیاۃ اسحابہ جلد اسفی استخفار کی استغفار کی کثرت سے زبان کی تیزی زائل ہوج سے گی۔ (حیاۃ اسحابہ جلد اسفی استخفار کی استغفار کی کشرت سے زبان کی تیزی زائل ہوج سے گی۔ (حیاۃ اسحابہ جلد اسفی استخفار کی کشرت سے زبان کی تیزی زائل ہوج سے گی۔ (حیاۃ اسحابہ جلد اسفی استخفار کی کشرت سے زبان کی تیزی زائل ہوج سے گی۔ (حیاۃ استخفار کی استخفار کی کشرت سے زبان کی تیزی زائل ہوج سے گی۔ (حیاۃ اسحابہ جلد استخفار کی کشرت سے زبان کی تیزی زائل ہوج سے گی۔ (حیاۃ استخفار کی کشرت سے زبان کی تیزی زائل ہوج سے گی۔ (حیاۃ استخفار کی کا کا کیست کے کہ کیست کی کشرت سے نبان کی تیزی زائل ہوج سے گیں۔ (حیاۃ استخفار کی کشرت سے نبان کی تیزی زائل ہوج سے گیں۔ (حیاۃ استخفار کی کشرت سے نبان کی تیزی زائل ہوج سے گی۔ (حیاۃ استخفار کی کشرت سے نبان کی تیزی زائل ہو جو سے گیا۔ (حیاۃ استخفار کی کشرت سے نبان کی تیزی زائل ہو جو سے گی ۔ (حیاۃ استخفار کی کشرت سے نبان کی تیزی کی زائل ہو جو سے گیا۔ (حیاۃ استخفار کی کشرت سے نبان کی تیزی کی زائل ہو جو سے گیا۔ (حیاۃ استخفار کی کشرت سے نبان کی تیزی کی زائل ہو جو کیا کی دور سے کی دین ہو تاسط کی تیزی کی کی تیزی کی تیزی

#### « ۳ » نیت میں جھی اجر ہے

ایک صاحب نے گھر تقمیر کروایا اور اس میں روش دان بھی رکھے، پھراپنے گھر ایک ہز رگ کوحصولِ ہر کت اور دع کی غرض ہے لے گئے۔ ہزرگ نے بوچھا: مکان میں روش دان کیوں بنوائے؟ انہوں نے جواب دیا ان کے ذریعہ روشنی اتدر آتی ہے۔ ہزرگ نے کہا یہ نیت کیوں نہ کی کہاس کے ذریعہ اذان کی آواز آئے گی ، روشنی اور ہواتو یوں ہی آجاتی ہے۔ (حکایات روی مفحہ ۱۸)

#### ( ۲۲ ) سب سے زیادہ محبوب عمل

حفرت عصمہ بڑی ہو کہ جی ہیں کہ حضوراکرم میں قائن فر مایا المدیق کی کوسب نے بادہ کوب گل سنب کہ الکھ کی ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہیں گا الکھ کی ہے۔ اور اللہ کا در کر رہا ہو ۔ پھر ہم نے پوچھانی رسول اللہ میں پہلے انہ کی ہے۔ آپ ہے پہلے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو ۔ پھر ہم نے پوچھانی رسول اللہ میں پہلے انہ کی ہے۔ آپ ہے پہلے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو ۔ پھر ہم نے پوچھانی رسول اللہ میں پہلے انہ کہ دے حال نے فرما یا تحریف میں ہے کہ لوگ خیریت ہے ہوں اور ایک اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو ۔ پھر ہم نے پوچھانی پوچھاتی تو بول کہ دے حال میں ہوں اور کوئی پڑوی یا ساتھی بوچھے تو بول کہ دے کہ ہم برے حال میں ہوں اور کوئی پڑوی یا ساتھی بوچھے تو بول کہ دے ہم برے حال میں ہوں اور کوئی پڑوی یا ساتھی بوچھے تو بول کہ دے ہم برے حال میں ہوں کہ میں ہوں کہ میں ہوں کہ میں ہوں کہ ہو جہ ہو کہ دول کا میں ہوا تھی ہوں تو ہم اس میں ہوں ہوں کے سامنے اس مدیث کوذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہوا وار ججھے حصرت ابوطنی کی میں وینار میں ہو بتا یہ کہ صحابہ کرام جہائی کہا کہ رہے کہ جبتم لوگوں کوغافل ویکھوتواس وقت تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔ (حیاة الصی بطر میں ہوں)

#### علی ہوتی ہے۔ اور ان میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ (۵) بازار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے

حفترت ابوقلابہ ولائینے فرماتے ہیں: بازار میں دوآ دمیوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ،ایک نے دوسرے ہے کہالوگ اس وقت (الله سے) غافل ہیں ،آؤ! ہم اللہ ہے مغفرت طلب کریں۔ چنانچہ ہرایک نے ایسا کیا ، پھر دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے دن اسے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا تہہیں معلوم ہے کہ جب شام کو بازار میں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہماری مغفرت کردی تھی۔ (حیاۃ السحایہ جلہ سمنے ہماری)

﴿ ٢﴾ جنات كِتْر بي حفاظت كالبهترين نسخه

حضرت عبدالله بن يسر مِلْ تَنْ فرمات مِين مين مُعن ہے چلااور رات کوز مين کے ایک خاص مُکڑے ميں پہنچا تو اس علاقہ کے جنات ميرے ياس آگئے اس بر ميس نے سور وُ اعراف کی ہيآ بيت آخر تک پزهي :

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ ثُمَّ الْسَوْى عَلَى الْعَرْشِ، يُغْشِى الْيَلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّراتٍ م بِأَمْرِةِ ، أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالْاَمْرُ ، تباركَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ﴾

(مورة الاعراف آيت ۵۴)

اس پران جنات نے ایک دوسرے ہے کہا ،اب تو صبح تک اس کا پہرہ دو (چنا نچدانہوں نے ساری رات میر اپہرہ دیا ) صبح کو میں سوار کی پرسوار ہوکر وہاں ہے چل دیا۔ (حیاۃ السحابہ جلد۳ سنجہ ۳۲)

#### ﴿ ﴾ إن ين عورتول كوسورة نورسكها و

حضرت مسور بن مخر مد دلاتین فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عمر بن خطاب دلاتین کو بیفر ماتے ہوئے سنا: سور ہ بقر ہ بسور ہ نساء بسور ہ کے اور سور ہ نور ضرور کیوں۔
ماکدہ بسور ہ کچے اور سور ہ نور ضرور سیکھو۔ کیونکہ اللہ تغالی نے جواعمال فرض کیے ہیں وہ سب ان سور توں ہیں غدکور ہیں۔
حضرت حارثہ بن مصرب عبد لیے کہتے ہیں کہ حضرت عمر دلاتین نے جمیں خط ہیں بیلکھا کہ سور ہ نساء بسور ہ احزاب اور سور ہ نور سیکھو۔
حضرت عمر دلاتین نے فر مایا سور ہ براکت سیکھواور اپنی عورتوں کوسور ہ نور سیکھ وُاور انہیں چ ندی کے زیور پہن وُ۔ (حیاۃ انسحابہ جلہ ۳ سفور ۴۲۰)

#### ﴿ ٨ ﴾شادي سادي هوني جايي

حضرت عروہ بن زبیر میلائی فر اسے بیں : ہم لوگ طواف کررہ ہے تھے ، یس نے طواف کے دوران حضرت عبدالقد بن عمر خیلائی کواب
کی بیٹی ہے شادی کا پیغام دیا تو وہ خاموش رہا ورمیر ہے پیغام کا کوئی جواب نہ دیا۔ بیس نے کہا۔ اگر بیراضی ہوتے تو کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیتے۔ اب اللہ کی ہم ابنی سے بینے کے بیس کروں گا۔ اللہ کی شان وہ جھ سے پہلے کہ یہ والیس پہنچ گئے۔ بیس ضرور دیتے۔ اب اللہ کی ہم با اور آپ سے بیان کی محبد ہیں داخل ہوا اور جا کر حضورا کرم بین بینے کا کوسل م کیا اور آپ سے بیان کی شان کے مطابق آپ سے بینے کا کوش کی کوشش کی۔ چر حضرت این عمر خیلائی کی ضدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے خوش آ کہ یہ کہ اور فر مایا کہ آپ ہو؟ میں نے کہا: ابھی پہنچا ہوں۔ انہوں نے فر مایا: ہم لوگ طواف کررہ ہتے اور اند تنو کی کوا پنی آ تکھوں کے سر سے ہونے کا دھیان جمارے ہتے ، اس وقت تم نے مجھے سے (میری بیٹی ) سودہ بنت عبداللہ کا ذکر کیا تھا، حالا نکہ تم مجھے سے اس با دے بیس کسی اور جگہ دھیان جمال سے تتھے۔ میں نے کہا: ایسا ہونا مقدرتھا ، اس لیے ایسا ہوگیا۔ انہوں نے فر مایا: اب تہبارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے

#### ﴿ ٩﴾ ایک تاریخی شادی

ایک باپ جب اپنی لڑکی کوکسی کے حوالے کرتا ہے تو بیاس کے لیے نازک ترین وفت ہوتا ہے، اس کا انداز ہ شاید وہی لوگ کر سکتے میں جوخو داس تجر بے سے کزرے ہوں۔ بڑے برے لوگوں کے قدم اس مقام پر آ کر پھسل جاتے ہیں۔

ان حالات میں بظاہر یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ آیک باپ اپنی کڑی کے نکاح کے کیے امیر کبیر شنرا دے کے بجائے آیک غریب طالب علم کو بیند کرے ۔موجود ہ زور نے میں تو اس کوسوجا بھی نہیں جاسکتا۔ گرتاریخ کا ایک دورای بھی گزراہے جب یہ ناممکن چیز نہ تھی ہاکہ وقوع پر آئی تھی۔ معید بن مسیت ہیں ہے جلیل القدرتا بھی گزرے ہیں۔ وہ حضرت عمر بین ہوئی کی خلافت کے دوسرے سال مدینہ کے ہاکہ سی ٹی کے تقریب پیدا ہوئے ،اور پھیتر (۵۵) برس کی عمر ہیں ۹۴ بجری میں انتقال فرمایہ:

سعید بن سینب بینید کو برے بڑے جا ہے قیض عاصل کرنے کا موقع ملا مشہور حافظ صدیت حجابی حضرت ابو ہر برہ وہ استفادہ کا موقع ملا ہ چنا نچہ سعید بن سینب بڑیند کی مرویات کا بڑا حصہ ابو ہر برہ اللہ بڑی کی احادیث پر مشتمل ہے، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اورع کم تھے۔ میمون بن مبران بڑیند کی کا بیان ہے کہ شل جب مدینہ یہ اوروب کے سب سے بڑے فیسے وقت کے بہت بڑے بزرگ اورع کم تھے۔ میمون بن مبران بڑیند کا بیان ہے کہ شل جب مدینہ یہ اوروب کے سب سے بڑے فیسے کو جھا تو لوگوں نے جھے سعید بن سینب بڑیند کے گھر پہنچاد یا۔ ابن حبان کے الفاظ بیل. '' وہ اندال مدینہ یہ اوروب کے سروار تھے۔ ' حضرت حسن بھری برین ہو ہے برارگ کو جب کی مسئد میں افتحال پیش آتا تو وہ الن کے پاس کا کہ بھیجت تھے۔ اندر وقت کی کہ براد کر بران بھی افتحال پیش آتا تو وہ الن کے پاس کہ بھیجت تھے۔ انہ برقتی کو و کیعتے تو بہت خوش میں بھی نماز باجماعت ناغشیں ہوئی ۔ مدینہ کی تاریخ میں '' حرہ' کا وقت کی بھی نماز باجماعت ناغشیں ہوئی ۔ مدینہ کی تاریخ میں '' حرہ' کا واقعہ بند ہو القد بن بداور عبداللہ بن زیر وظافی کے اختلاف کے زبانے میں چیش آبا۔ اہل مدینہ کی جب عبداللہ بن زبار سول میں قبل عام کرتی رہیں اوراس کو لوٹی کوسروار رہیں کر بزید کی بیعت تو رہ دی ، اس وقت بن بدی فوجس تین دن تک برابر مدین الرسول میں قبل عام کرتی رہیں اوراس کو لوٹی رہیں۔ اس برآشوب زبانہ میں بھی سعی بن میں جا برقدم دی تھے۔ بوگ آبیس و کی کہتے '' ذرا اس بوڈ ھے مجون کو دیکھوکہ کا سے نہ کرتا تھا۔ میں ہی سعید بن مسینہ بھی سعید ہی میں جا کرنماز پڑھتے تھے۔ بوگ آبیس و کی کہتے '' ذرا اس بوڈ ھے مجون کو دیکھوکہ کا اس وقت میں بھی سعید بن مسینہ بھی سعید ہی میں جا کرنماز پڑھتے تھے۔ بوگ آبیس و کی کہت نہ کرتا تھا۔ میں میٹی سے برقدم دی کھوکہ کا تھا۔ ایک زبات کے دیا کے میں جب کرنماز پڑھتے تھے۔ بوگ آبیس و کی کہتے نہ ذرا دیا کہ کہتے کے دیا ہے میں جا کرنماز پڑھتے تھے۔ بوگ آبیس و کی کہتے نہ ذرا دیا کہ کہتے کی کہتے کہ کہتے کی کہتے کہتے کی دی کہتے کہتے کہ کرنماز پڑھتے تھے۔ بوگ آبیس و کرنماز پڑھتے تھے۔ بوگ آبیس و کی کہتے کہ کرنماز پڑھتے تھے۔ بوگ آبیس و کرنماز پر بی کی کہتے کہ کہ کرنماز پڑھوں کہ کرنماز پر کی کرنے کی کے کہ کرنماز پر بیا کی کہ کرنماز پر

اموی حکومت کا بانی مروان بن تقیم اپنے بعد علی التر تیب عبد الملک اور اس کے بھائی عبد العزیز کوخییفہ بنا گیا تھا۔ مروان کے بعد عبد الملک کی خور الملک کی خور کے بعد عبد الملک کی خور کی عبد بنانا جا ہا بیکن پھر تعبد الملک کی خور تعمیم کے خور تعمیم کے جد بی کا انتقال ہو گیا۔
تبرید بن ذویب کے سمجھانے سے زک گیا۔ عبد الملک کی خور تعمیم کے جمد بی عبد العزیز کا انتقال ہو گیا۔

ابعت کے لیے صوبیداروں کے نام فرمان کے الیداور سلیمان کوولی عہد بنا کران کی بیعت کے لیے صوبیداروں کے نام فرمان ایرک کردیئے۔ ہشام بن اساعیل جو مدینہ کا ولی تھا ،اس نے اہل مدینہ سے بیعت کے لیے سعید بن مسیّب بروندی کو بلایا۔انہوں نے جواب ویا: ''میں عبدالملک کی زندگی میں دومری بیعت نہیں کرسکتا۔'' بیایک بہت علین معاملہ تھا، کیونکہ سعید ہن میں بیٹ جینیٹ کی مخالفت کے معنی یہ سے کہ مدینہ ہے ایک بھی ہاتھ بیعت کے لیے نہ بڑھے۔ چن نچہ ہشام نے سعید بن میں ہیں ہوئی کوڑے سے بڑوایا اور ان کوخت سز ائیس دیں۔ اس کے بعد ابو بکر بن عبدالرحمن کوان سے گفتگو کے لیے بھیجا گیا۔ واپس کے بعد ہشام نے بوچے ہیں ''کیا سعید مار کے بعد بچھڑم پڑے '' ابو بکر نے جواب دیا ''تہمارے اس سلوک کے بعد خدا کی تتم وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں ، اپناہاتھ روک لو۔''

اب عبدالملک نے تدبیر سوچی اور جو تخص کوڑوں کی مارہے راضی نہیں ہوا تھا ،اس کو دنیا کے لا کی ہے رام کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سعید

بن مسینب عربید کی ایک لڑکی جوصورت اور سیرت ووٹوں میں بہت ممتاز تھی اور اس کے ساتھ اسی تعلیم (یافتہ) بھی تھی۔ اس نے سوچا کہ
ولی عہد ہے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنی بہو بنا لے۔ اس طرح باپ خود نرم پڑج نے گا۔ اس نے امیر مدینہ شام بن اساعیل المحزومی (وسعید بن مسینب جوسید بن مسینب جوسید بن مسینب جوسید بن مسینہ بن اساعیل المحزومی کے دائل کا کام سیروکیا۔

ہشام کواپی ناکامی کی بوری امیرتھی لیکن خلیفہ کے تھم کی تھیل میں سعید بن مستب رحمتہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن ادھراُدھر
کی باتنیں کرتے رہے۔ اس کے بعد کہا: ''جیسا کہ آپ کوملم ہے ،عبدالملک بن مروان نے اپنے دونوں بیٹون ولیداورسلیمان کے لیے
عوام سے بیعت لینے کا ارادہ کیا ہے ، بیعت لینے سے بس امیرالمونیین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ولید کوآپ اپنی دامادی کا شرف بخشیں۔'' یہ سفتے
ای سعید بن مستب ومنید کے چبرے کارنگ غصہ سے متنجیر ہوگیا۔ انہوں نے کہا۔ '' جھے ان دونوں میں سے پچھی منظور نہیں۔''

اس انکار کے نتیج میں سعید بن سیب ٹریند کو دو ہارہ مختلف شم کی شختیاں جھیلنی پڑیں اور طرح طرح سے ان پر د ہا وُ ڈالے گئے ، مگر دو اس کے بعد دو اس کے بعد دو اس کے بعد دو اس کے بعد قرار کی کاعقد کر دیا جائے ، اس کے بعد قرایش کے ایک منام اور غریب آدمی ابوو دا عہ کے ساتھ اس کی شادی کردی۔

مشہور مؤرخ ابن ضاکان نے خود ابوہ وا عدی زبانی ہے واقعہ نہایت تنصیل نے قل کیا ہے۔ جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ '' ہیں سعید

بن مسیت بہت ہے حاقہ ہیں پابندی سے ببیٹھا کرتا تھا، ایک مرتبہ کچھ مدت تک حاضر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جب گیا تو انہوں نے پوچھا
استے دنوں تم کبال تھے؟ ہیں نے جواب دیا کہ میری بیوی کا انقال ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا: پھر ہمیں کیول نہ تم نے خبری؟ ہم بھی اس تجہیز و تکفین ہیں شریک ہوتے۔ اس کے بعد جب میں اُٹھنے مگا تو انہوں نے کہا: تم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا۔ ہیں نے کہا: ضدا آپ پر رحم فر مائے ، کون جھے سے ساتھ شادی کر سے گا جبکہ میں دو چار در ہم سے زیادہ کی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا: اگر میں کروں تو تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہ بہت خوب! اس سے بہتر کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہوں۔ انہوں نے کہ : اگر میں کروں تو تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہ بہت خوب! اس سے بہتر کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی کر بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی وقت دویا تین در ہم پر میر سے ساتھ اپنی لڑکی کا ذکاح بڑھادیا۔

ابودواء کہتے ہیں کہ ہیں اس کے بعد وہاں ہے اُٹھ اور میری خوشی کاعالم یہ تھا کہ میری سمجھ ہیں نہیں آتا تھا کہ ہیں کیا کروں؟ ہیں اپنے مکان پر پہنچا اوراس فکر میں پڑگیا کہ اب رخصتی وغیرہ کے لیے قرض کہاں ہے حاصل کروں؟ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اوراس دن میں روزہ سے تھا۔ نماز کے بعد میں نے چاہا کہ کھانا کھ وُں ، جو کی روثی تھی اور زیتون کا ٹیل۔اسے میں دروازہ کھنگھٹانے کی آواز آئی سعید۔ میں نے سعید بن مسینب میں ہیے کوچھوڑ کر اس نام کے ہر مخص کوتصور کیا ، کیونکہ سعید بن مسینب میں ہیے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں ہیں ہے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں ہیں گئے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں ہیں کھڑے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں ہیں کھڑے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں ہیں کھڑے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں ہیں کھڑے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں ہیں کھڑے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں کھڑے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں کھڑے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں کھڑے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں کھڑے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں کھڑے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں کھڑے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں سعید بن مسینب میں کھڑے۔ اُٹھ کر دروازہ کھول تو وہاں میاں کھول اور دوران کو کھول کو کھول کو دروازہ کھول کیل کھول کیں کورون کھول کھول کو دروازہ کھول کو دروازہ کھول کو دروازہ کھول کو دیوران کورون کھول کو دوران کھول کیاں کھول کو دروازہ کھول کو دروازہ کھول کو دروازہ کھول کو دوران کھول کو دروازہ کھول کوران کورون کھول کو دروازہ کھول کو دروازہ کھول کو دروازہ کھول کوران کورون کھول کورون کورون کوروز کھول کورون کھول کورون ک

مسیت عنداند کی گذیت ) آپ نے کیوں زحمت فرمائی ، جھے بدا بھیجا ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں! اس وفت بھی کوتمہارے پوس آنے کی ضرورت تھی۔ میں نئبا ہوگے، حالا نکداب تو تمہاری شادی ہو چکی ضرورت تھی۔ میں نئبا ہوگے، حالا نکداب تو تمہاری شادی ہو چکی ضرورت تھی۔ میں نئبا ہوگے، حالا نکداب تو تمہاری شادی ہو چکی کے میں ہوتے کوارانیس ہوا کہتم تنہارات بسر کرواور یہ ہے تمہاری بیوی۔ اس وقت ابن مسینب میں بید کی صاحبز ادی ٹھیک ان کے بیچھے کھڑی تھیں، انہوں نے صاحبز ادی ٹھیک ان کے بیچھے کھڑی تھیں، انہوں نے صاحبز ادی کودرواز ہے اندر کر کے ہا ہر ہے خود بی درواز ہبند کردیا اور واپس چلے گئے۔

ابوددا عد بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعدا یک ماہ تک میں گھر ہی پررہ گیا۔ اس دوران میں سعید بن میتب بھیالیہ کا نہ کوئی حال معلوم ہوا ، اور نہ ان سے ملاقات ہوئی ، پھرا یک مہینہ کے بعد میں ان کی صحبت میں حاضر ہوا ، اس وقت و ہاں مجلس قائم تھی۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب و یا۔ اس کے بعد کوئی بات چیت نہ کی ، یہاں تک کہ جولوگ مسجد میں تقے سب چلے گئے۔ اس کے بعد جب میر سے سواکوئی وہاں نہیں رہ گیا تو انہوں نے بوچھا: تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ ہیں نے کہا بہترین حال ہے۔ انہوں نے کہا:

( إِنَّ رَابَكَ شَيْءٌ فَالْعَصَا)

لعنی ' و و کوئی ناپسند بید و حرکت کرے تو اس کو مارو''

پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا، اور میسعید بن مسیّب میں ہیں گاڑی تھی جس کے لیے خلیفہ عبدالملک بن مروان نے اپنے لڑکے ولید کا پیغام دیا تھا ، جب اس نے اس کو ولی عہد بنایا تھا تو سعید بن مسیّب میں ہیں شخرادہ ولید سے دشتہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے عبدالملک ،سعید بن مسیّب میں نہیں کوڑے سے پیٹا گیااور تھنڈا پانی ڈالا گیا۔
عبدالملک ،سعید بن مسیّب میں اور تھنڈا پانی ڈالا گیا۔ یہ ان تک کہ بخت سر دی کے دن میں انہیں کوڑے سے پیٹا گیااور تھنڈا پانی ڈالا گیا۔
(ماہنامہ رضوان اکھنڈو اکٹو بر ۱۹۲۹ء میں ۱۱،۸)

﴿ • ا ﴾ آسان کی طرف سراُٹھا کراستغفار سیجئے اللہ سکرا کرمعاف کردیں گے

حضرت على بن ربیعہ بمتانیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی والنیز نے اپنے پیچھے بٹھا یا اور حرہ کی طرف لے گئے ، پھر آسان کی طرف سرا ٹھا کر فرمایا: اے ابتد! میرے گنا ہوں کو معاف فرہ! کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گنا ہوں کو معاف نہیں کرتا۔ پھر میر کی طرف متوجہ ہوکر مسکرانے گئے ۔ یہ مسکرانے گئے ۔ یہ استغفار کیا پھر میری طرف متوجہ ہوکر مسکرانے گئے ، یہ کسکرانے سے استغفار کیا پھر میری طرف متوجہ ہوکر مسکرانے گئے ، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا حضورا کرم بین پہلے آپ نے ایک دن مجھے بٹھ یا تھا، پھر مجھے ' حرہ' کی طرف لے گئے تھے۔ پھر آسان کی طرف سے گئے تھے۔ پھر آسان کی طرف سے گئے تھے۔ پھر آسان کی طرف سے گئے تھے۔ پھر کی طرف موان فرمای کرتا ۔ پھر میری طرف موان میں کرتا ۔ پھر میری طرف متوجہ ہوکر مسکرانے کی طرف متوجہ ہوکر مسکرانے کے میں موجہ ہوکر مسکرانے کے میں نے کہایا رسول القد میں پیٹا ہی آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا پھر میری طرف متوجہ ہوکر مسکرانے

کے باس کی کیا وجہ ہے؟ فر مایا: میں اس وجہ ہے مسکر اربا ہوں کہ میر ارب اپندے پرتیجب کرے مسکر اتا ہے (اور کہتا ہے) اس بندے کو معلوم ہے کہ میر ہے علاوہ اور کوئی گنا ہوں کومعاف نہیں کرتا۔ (حیاۃ اسی۔ جدم مندہ ۳۵۰)

﴿ ١١ ﴾ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف شائليُّ كا گھر کے تمام کونوں میں آیت الکرسی پڑھنے کامعمول تھا

حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر عینیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اس کے تمام کونوں میں آبیت آگری پڑھتے۔(حیاۃ السحابہ جلد ۳ سفیے ۳۲۷)

#### ﴿ ۲ا﴾ چندنصیحت آموزاشعار

عَلَيْكَ بِتَقُوكِي اللَّهِ إِنْ كُنْتَ غَافِلًا يَأْتِيْكَ بِالْلَا رُزاق مِنْ حَيْثُ لَا تَثُري ترجمہ ضروری ہے کہ تم تقوی اختیار کروا گرتم غفلت میں ہو، وہمہیں ایس جگہ ہے روزی دے گاجس کی تنہیں خبر بھی نہیں۔ فَتَدُ رَزَقَ الطَّيْرَ وَالْحُوْتَ فِي الْبَحْرِ فَكَيفَ تَخَافُ الْغَقْرَ وَاللَّهُ رَازِفًا ترجمہ: جب اللّٰدرازق ہے تو تتہمیں فقر کا خوف کیوں کے؟ وہ تو پر ندے کواور تچھلی کو دریا میں کھلاتا ہے۔ مَا أَكُلُ الْعُصِفُورُ شَيْنًا مَعُ النَّسر وَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ البرِّزُقَ يَسَأْتِى بِعُوَّةٍ ترجمہ:اور جو بیستجھے کہ روزی طاقت ہے لتی ہے (اگر یہ بات ہوتی تو ) گدھ کے ہوتے ہوئے گوریا کو پچھ بھی نہ مکتا۔ تَـزَوَّدُ مِـنَ السُّنْيَا فَـاِنَّكَ لَا تَـدُرِي إِذَا جَنَّ عَلَيْكَ الَّيْلُ هَلْ تَعِيْشُ إِلَى الْفَجُر ترجمہ: دنیا کوبقدرتو شہ حاصل کرواس لیے کے تمہیں خبرنہیں کہ جب رات کی تاریکی تم پر چھا گئی تو تم صبح تک زندورہ سکو گے۔ وَكُمْ مِنْ سَقِيْمِ عَاشَ حِيْدًا مِنَ اللَّهُر فَكُمُ مِنْ صَحِيْحٍ مَاتَ مِنْ غَيْر عِلَّةٍ ترجمہ: کتنے صحت مند بلاکسی مرض کے موت کے منہ میں جلے گئے اور بہت ہے بیمار مدتوں زندہ رہے۔ وَكُمْ مِنْ فَتَّى أَمْسَى وَأَصْبَحَ ضَاحِكًا وَأَكْفَانُهُ فِي الْفَيْبِ تُنْسَجُ وَهُوَ لَا يَدُدِي ترجمہ:اور کتنے ہی نوجوان مجنوشام ہنتے رہتے ہیں لیکن انہیں خبرنہیں کہان کے گفن کی تیاری او پر ہور ہی ہے۔ فَلَا بُدَّ مِنْ يُومِ يَسِيمُو الِّي الْقَبْرِ فَمَنْ عَاشَ الْغُا وَ الْغَيْنِ ترجمه. جو ہزاروہ ہزارسال تک زندہ رہااس کو بھی ضروراً یک ندایک دن قبر میں جانا ہے۔( دیوان مفیرے ملی بڑاؤ) ﴿ ١٣ ﴾ فتنوں سے ہیں بلکہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگنی جاہیے

﴿ ١١٠ ﴾ شيطان سے حفاظت كا عجيب نسخه

حضرت معنی مسلم محت میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والتنز نے فرمایا: جورات کوسی گھر میں سورہ بقرہ کی دیں آیتیں پڑھے گااس

#### ﴿ ١٥﴾ فسطوں میں زیادہ قیمت برفروخت کرنا جائز ہے

آب نے دیکھا ہوگا کہ جودکان دارفتطول میں اشیء فروشت کرتے ہیں وہ عام بازاری قیمت ہے زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ مثلاً ایک موٹر سائنکل کی قیمت عام بازار میں تمیں ہزار روپے ہے ، کیکن قسطول پر فروخت کرنے والے پہنیتیں ہزار روپے اس کی قیمت گائیں گئی تسطوں میں اس کی ادائیگی کی جائے گئی تو رہے وہ رہ تا ہوجا کی گئی تسطوں میں اس کی ادائیگی کی جائے گئی تو رہے وہ ہائز ہوگا۔ اس کے کہ جب ایک مرتبہ قیمت میں اضافہ کرنا بعد میں جائز ہیں۔ (دیں تر فری جاری ماری ماری تابقی عانی)

#### ﴿ ١٦﴾ ظالم اورمظلوم كے درميان التدك كرائے گا

حضرت انس ڈلٹنڈ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم ہے گئٹم کودیکھا کہ آپ مسکرارے ہیں ،تو حضرت عمر ڈلٹنڈ نے پوچھایا رسول امتدیسے پہلنے! کون می چیزانسی کا سبب ہوئی ؟ فر ہایا کہ میر ہے دواً متی خدا کے سامنے گھٹے ٹیک کرکھڑ ہے ہوگئے ہیں۔ایک خدا ہے کہنا ہے کہ یار ہے! اس نے مجھ برظلم کیا ہے ، میں بدلہ چاہتا ہوں۔اللہ پاک اس ( ظالم ) سے فر ہاتا ہے کہا ہے طلم کا بدلہ ادا کر دو۔

ظالم جواب دیتائے، پارتِ!اب میری کوئی نیکی باقی نبیس رہی کے ظلم کے بدلے میں اُسے دے دوں ۔ تو وہ مظلوم کہتاہے کہا خدا! میرے گنا ہوں کا بوجھاس پرلا دوے۔ سید کہتے ہوئے نبی کریم ہے پیٹیڈ آبدیدہ ہوگئے اور فر مانے گے کہ وہ بڑای سخت دن ہوگا۔ لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہاہے گنا ہوں کا بوجھ کسی اور کے مردھر دیں۔

اب الله پاک طالب انتقام نے فرمائے گا کہ نظر آٹھا کر جنت کی طرف دیجے۔ وہ سراُٹھ نے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گایارب! اس میں تو جاندی اور سونے کے کل ہیں، موتوں کے بنے ہوئے ہیں یارب! بیکی نبی اور کسی صدیق اور شہید کے ہیں؟ الله تقت کی فرمائے گا جواس کی قیمت اوا کر سکتا ہے؟ الله الله فرمائے گا کہ یارب! کون اس کی قیمت اوا کر سکتا ہے۔ الب وہ عرض کرے گایارب! کس طرح؟ الله جل شاندار شاوفرمائے گا: اس طرح کہ تو الله فرمائے گا: اس طرح کہ تو اللہ جل شاندار شاوفرمائے گا: اس طرح کہ تو الله جنت الله بھائی کو معاف کروے۔ وہ کہ گا: یارب! میں نے معاف کیا۔ الله پاک فرمائے گا: اب تم وونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھا ہے جنت میں واخل ہوجاؤ۔ اس کے بعد آپ جن تی تاریک فرمائے گا: اس طرح کوئی تو کہ مؤمنین سے دونا سے بھی مونوں کے بعد آپ جن تاہی ہے مونوں کے دومرے کا باتھ تھا مومنین کے دومریان آپ میں ملح کرانے والا ہے' (تغیران کیر جلد مائے گا دومر)

#### ﴿ كَا ﴾ سعد بن معاذ ﴿ اللَّهُ أَنَّى وَفَاتَ كَا عجيب قصه

 المنظم ال

یسے بھنا اس وقت آپ کی اس بھنے اور تکبیر کا کیا خاص سبب تھ؟ آپ میسے بھنانے فرمایا کہ اللہ کے اس نیک بندے پراس کی قبر تنگ ہوگئی تھی ( جس ہے اس کوکوئی تکلیف تھی ) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فر ماکر کشادگی پیدا فر ما دی اور اس کی تکلیف دور

🕑 ستر بزارفرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔

حضور ﷺ نے اسے ہاتھوں سے ان کے لیے قبر کھودی۔

🐑 ان کی وفات بررخمن کا عرش حرکت میں آگیا۔

فوضيح: سعد بن معاذ طِلْنَيْزُ انصاري رسول الله يصيفين كمشهور ومتاز صحابيل سے تھے.

🛈 غزوهٔ بدر میں شرکت کی فضیلت وسعادت انہیں عاصل تھی۔

آسان کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے۔

﴿ حَضُور مِنْ اللَّهِ كَيْنَاكُ سِينَه بإران بران كاوصال موا ..

🛞 ہر کھاوڑ ہے کی چوٹ بران کی قبر سے مٹنک کی خوشبونکلتی تھی۔

یوقریظہ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ مرات نے جوفیصلہ کیا ،اس فیصلہ پرحضورا کرم میں بھائے فرمایا اے سعد! تو نے جوفیصلہ

کیاہے یہی فیصلہ اللہ نے آسانوں کے او پر کیا ہے۔

﴿ تَبرے مثل کی خوشبوجب نکلی تھی آپ ہے پہر فرماتے جاتے تھے، واہ! واہ! کتنی انچھی ہے مردمؤمن کی قبر کی خوشبو۔

۞ جس كمرے ميں سعد بن معاذ بنائنيز؛ كى نعش ركھى ہوئى تھى وہ كمرہ فرشتوں ہے كھپا تھى بھرا ہواتھا ،ايك فرشتہ نے پر ہثايا ، تب جاكر حضورا کرم بیزین کو بیضنے کی جگہ ملی۔

🕼 جب جنازہ اُٹھاحضورا کرم ہیجے پینانے فرہ یو. فرشنے اس کے جنازے کواُٹھائے ہوئے ہیں۔ باد جوداس کے قبر کی تنگی کی تکلیف ہے اُن کو بھی واسطہ پڑا (اگر چہ فوراُ ہی وہ اُٹھائی گئی)اس میں ہم جیسوں کے لیے بڑااننتاہ اور بڑاسبق ہے۔

(اللَّهُمُّ ارْحَمْنَا، اللَّهُمُّ احْفَظْنَا)

"اے اللہ! ہم برحم فرما ،اے اللہ! ہماری عذاب قبرے حفاظت فرما۔"

رسول الله ﷺ کی خدمت میں دومیۃ الجند ل کے امیر نے ایک رکیتمی جبہ بھیج تھا ،سحابہ کرام میں کینٹے نے ایسا قیمتی اورش ندار جبہ بھی نددیکھاتھا۔صحابہاس کو ہار ہارچھوتے اوراس کی نرمی ونزا کت پرتعجب کا ظہار کرتے تھے۔ آپ مٹے پہلانے صحابہ کرام جی کئیے کے اس عمل کو و کیچکر فرمایا: کی تم کویہ بہت اچھامعلوم ہور ہاہے؟! جنت میں سعد بن معا ذرال نیز کے رومال اس سے بہت زیاد ہ بہتر اور نرم و نا زک ہے۔ (سيراعلام النهلام من ٢٩ تا ٢٩ ٢٩ مجيم مسم، فضائل سعد بن معاذ ، منن شاكى في الجنائز ، جامع لتريدي في الدباس ، حياة الصحبة )

﴿ ٨١﴾ بيوي يتي ہونی جا ہے

عورت میں درج ذیل عمدہ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے، اس ہے نکاح میں مداومت اور خیر ویرکت ہوتی ہے:

🗘 ءورت نیک بخت اور دیندار جو، پیخصلت بہت ہی ضروری ہے ، اگرعورت اپنی ذات میں اور شرمگاہ کی حفاظت میں پلجی ہوگی تو معامله بكر جائے كاءاى كيے حضوراكرم يدي يہتے فرمايا:

(تُنكَهُ الْمَرْآةُ لِلَارْبَعِ لِمَا لِهَا وَلِحَسِيهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَربَتُ يَدَاكَ )

( بخاری و مسلم ، بروایت ابو جرمیره استنگو قاص ۲۷۷ )

ترجمہ ''عورت سے جارچیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے ﴿ اس کے مال کی وجہ سے ﴿ اس کے خاندان کی وجہ ہے

المنظم ال

﴿ ال کے جمال کی وجہ ہے ﴿ اوراس کے دین کی وجہ ہے ۔ پس تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں ، تو ویندار کواختیار کر۔''

﴿ عورت خوش خلق ہو، جو خص فارغ البال رہنے کا طالب اور دین پر مد د کا خواہاں ہواس کے لیے خوش خلق عورت کا ہونا ضروری ہے، مل جائے توبساغنیمت!

كى عورت نے كہاہ، چھتم كى عورتوں سے نكاح ندكرو:

آناً تَةٌ : وه عورت جو ہر وفت کرائتی رہے ، تھوڑی ی ہریش ٹی پر واویلا شروع کروے۔

مُنَّانةٌ: وه عورت ہے جو خاوند پر ہروقت احسان جتلائے کہ میں نے تیری خاطر یہ کیا اور وہ کیا۔

حَنَّانَةٌ: وه ورت جو پہلے شوہر پر یا پہلے شوہر کی اولا د برفریفتہ ہو۔

♦ حَدَّ اقَدُّ: وه عورت جو ہر چیز کی خواہش رکھے اور اپے شوہرے مانگے۔

بر الله: وه عورت جو ہرونتِ بناؤسنگھار میں گئی رہے۔

ترجمه "الله تعالى بغض رکھتے ہیں زیادہ بکنے والوں اور مند پھیلا بھیلا کر باتیں کرنے والوں ہے۔"

﴿ خوب صورت عورت سے نکاح کر ہے، عورت خوب صورت ہوگی تو کسی اور طرف نگاہ ہیں جائے گی۔ اس لیے نکاح سے پہلے دیکھے لینامتخب ہے۔ اللہ نعائی نے جنت کی حورول کی تعریف میں فرمایا ہے ﴿ خَیْدِ اَتْ حِسَانٌ ﴾ یعنی ''خوش خلتی اورخوبصورت عورتیں' اور ﴿ فَاحِدِ اَتُ الطَّرْفِ ﴾ ''نیکی نگاہ رکھنے والی عورتیں۔' لہذا جس عورت میں یہ خوبیال ہول گی وہ جنت کی حورہے۔

مہر تھوڑا ہو۔ حضورا کرم ہے ہیں نے فرمایا کہ عمدہ بیبیاں وہ ہیں جو نوبھورت ہوں اور ان کا مہر تھوڑا ہو۔ اور فرمایا کہ عورت میں زیادہ وہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہے۔ جس طرح عورت کی جانب سے مہر میں زیادتی کا ہونا مکروہ ہے اس طرح مرد کا عورت کے مال کا حال دریافت کرنا اور اس سے مال حاصل کرنا بھی براہے۔ مال کی خاطر عورت سے نکاح نہ کرنا چاہیے۔ حضرت سفیان رحمت علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح کرے اور یہ بوجھے کہ عورت کے پاس کیا ہے؟ کتنامال ہے؟ تو جان لو کہ وہ چورہ ہم اور جب مرد کھے تفد سرال میں جھیج تو یہ نیت نہ کرے کہ ان کے بہاں سے اس کے بدلہ میں زیادہ ملے ، اسی طرح لاکی والے یہ نیت نہ کریں کہ لاکے والوں کے ہاں سے زیادہ ملے۔ یہ نیت خراب ہے۔ بہ تی رہا ہدیہ جھیجنا تو یہ دوتی کا سب ہوتا ہے نبی کریم میت ہوگی۔''

﴿ عورت بالمجھنہ ہو، اگراس کا با نجھ ہوتا معلوم ہوج ئے تو اسے نکاح نہ کرے۔ حضور اکرم بھے بیٹنے نے فرمایا کہ (عَلَیْہ کُھُ بِالْوَ لُودِ اللهِ الْوَدُودِ ) لیمنی و کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ

😗 عورت کنواری ہو، کنواری ہونے ہے شو ہر کو عورت کے ساتھ محبت کالل ہو جاتی ہے۔

﴿ عورت حسب نسب والی ہو، بینی ایسے خاندان والی ہوجس میں دیانت اور نیک بختی پائی جائے ۔ کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنی اورا دی اچھی تربیت کر عتی ہے، کم ظرف خاندان کی عورت نہیں کر عتی ۔ (مختر ندات حد نین جدم صفح ۱۳۱۶)

### جونے روزی ہے ہو ہور ہے شروع کرو،انشاءاللہ برکت ہوگی (19) کام کاج سور ہے شروع کرو،انشاءاللہ برکت ہوگی

صحر الغامدی بڑاتین کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول میں ہیں ہے دع فرمائی: ''اے اللہ! سویرے میں میری اُمت کے لیے برکت عطا فرما۔'' چنا نچہ خود نبی کریم میں ہیں ہیں ہے کہ اللہ کے روانہ فرماتے تو صبح سویرے روانہ کرتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صحر بڑاتین ایک تاجرآ دمی تھے، و ہا بینا تجارتی مال بمیشہ سویرے بھیجا کرتے تھے۔اس کی برکت سے وہ خوش حال اورسر مایہ دار ہوگئے۔

(ابن ماجه مترجمان السنه جلد مصفحه ۲۸)

#### ﴿ ٢٠﴾ کسی قوم کاسر دارا گرتمہارے پاس آئے تواس کا اکرام کرنا جائے حضرت جرمر دلالتینئے کے فضائل واحوال

حضرت جریر والتینو اگر چہ بہت تاخیر ہے اسلام لائے کیکن ان کا شارا عیان صحابہ بنی انتخابی ہوتا ہے ہے اپنی قوم کے ہر دار تھے۔ ان کے مدید طیبہ حاضر ہونے ہے پہلے ہی رسول اللہ بنے ہوئی نے ان کی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے واقعہ ہے بھی ان کی عظمت اور جلالت کا پیتہ چلنا ہے ، یہ جس وقت مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اس وقت رسول اللہ بنے پہلے نظم ہوئے ہوئے تھے ، ہوئ تھی ، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملی ۔ رسول اللہ بنے بیٹھنے نے ان کے لیے اپنی چ در مبارک ، جس کو آپ زیب تن فر مائے ہوئے تھے ، بچھادی۔ اور فر مایا: اس پر بیٹھو۔ انہوں نے وہ حیا در اُٹھا کرا پنے سینے ہے لگا ئی اور عرض کیا .

(اكْرَ مَكَ اللهُ كَمَا اكْرَمْتَيِي يَارَسُو لَ اللهِ)

ترجمہ:''یارسول اللہ!اللہ آپ کوبھی ایسے ہی اکرام واعز از ہے بیسے کہ آپ نے مجھے اکرام واعز از ہے نواز اہے۔'' اس مجلس میں حضرت جربر بڑائٹو اسلام لے آئے ہیں۔اس واقعہ کی بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ صحابہ کرام بریائتیز نے آپ کے اس غیر معمولی اکرام کے متعلق آپ میٹے پیٹیز ہے سوال کیا ہتو آپ میٹے پہلنے فرمایا:

(إِذَاآنًا كُمْ كَرِيْمُ قَوْمِ فَأَكْرِمُوهُ)

ترجمہ: ''اگرکسی قوم کا سر دارتمہارے پاس آئے تواس کا اکرام کرتا جا ہے۔''

بعد میں بھی رسول الند من بھا کا طرز عمل ان کے اگرام واعز از ہی کار ہاہے۔خودحصرت جرمر بلائنی فرماتے ہیں .

( مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

ترجمہ:''اسلام لانے کے بعد جب بھی میں حاضر خدمت ہوتا اور آپ میے بیٹینے اندر حاضر ہونے کی اجازت چاہٹا ، آپ مینے بھالم پیشہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیتے اور ہمیشہ مجھے دیکھ کرتبہم فر ہتے۔''

زمانہ جا ہلیت میں اہل یمن نے اپنے بہاں ایک نفل کعبہ بنالیا تھا۔ جس کا نام ' ذوالحلصة ' نقا، اس کووہ لوگ کعبہ بھانہ کہتے تھے۔
اس میں کچھ بت رکھ چھوڑے تھے جن کی ہوجا کرتے تھے۔ رسول ابقد مین کھلائے قلب مبارک میں اس کی طرف سے سلسل خلش رہتی تھی۔
آپ میں ہی خانہ نے حضرت جریر جائین سے فرمایا: ' تم اس جھوٹے اور نقلی کعبہ کومنہ دم کر دوتو میرے دل کوسکون نصیب ہوجائے۔'
حضرت جریر جائین فرماتے ہیں کہ میں نے آپ میں گھیا ہے تھم کی تھیل میں ایک سو بچ س (۱۵۰) حاقتو رشہ سواروں کو لے کر بھن کے سفر کا ارادہ کرلیا، لیکن میر احال میں تھا کہ گھوڑے کی سواری سے واقف نہ تھا اور گھوڑے پرے گرجایا کرتا تھا۔ میں نے اپنا یہ حال آپ میں جائے گ

ے وض کر دیا۔ آپ مے بیتن اپنادست مبارک میرے سینے پر مارااور دعا کی ﴿ اللَّهُمَّ تُبُّتُهُ وَاجْعَنَّهُ هَادِيًّا مُّهْدِيًّا)

ترجمه: ''ائے اللہ! جریر بڑھنے؛ کو گھوڑے کی کمر پر جمادے اور اُس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یا فتہ بناد ہجئے۔''

حضرت جریر طلقین فرماتے ہیں کہاس دعا کی برکت ہے میں ایساشہسوار ہوگیا کہ پھر بھی تھوڑے سے نبیس گرا، اور مچرمیں نے اورمیرے ساتھیوں نے جا کراس 'ذوالے لے ہے " بعن نقلی کعبہ کومنہدم کر دیا اور اس میں آگ رگا کراس کو خاکستر کر دیا۔ جب رسول اللہ بھنے بیٹنا کومیری کامیا بی کی احل ع ہوئی تو آپ ہے بیٹائے میرے سے اور میرے ساتھیول کے لیے یا نجے مرتبہ برکت کی وعافر مائی۔

حضرت جریر خالفیا ججۃ الوداع میں بھی آپ میں بھی ہے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور آپ میں بھیانے خطبہ (یبال خطبہ سے جمعہ یا عمید کا خصبه مرادتہیں' یہیں خطبہ سے مراد تقریر ہے (محمرامین ) کے وقت فرمایا تھا کہ لوگوں کو فا موش کر دو۔

حضرت عمر بٹائنڈ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کوعراق کی جنگوں میں شرکت کے لیے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے ان جنگوں میں کار ہائے نم یاں انبی م دیئے۔ فتح قادسیہ میں بھی ان کا برا اوخل تھے۔ ان جنگوں ہے فارغ ہوکر وہ کوفہ میں ہی قیام پذیر ہوگئے تھے اور و ہیںان کی وفات ہوئی ہے۔

حضرت جزر بنانین کوابل مدین خصوصاً انصاری سحابه کرام جی آتا ہے بوی محبت تھی۔حضرت انس بنائین فرماتے ہیں کہ ایک سفر ہیں ، میں حضرت جربر بڑنتیز کے ساتھ تھا ،وہ راستہ میں میری خدمت کرتے تھے۔میرے نع کرنے پرفر مانے بگے میں نے حضرات انصار صحاب کرام بنی اتنام کا جوطر زعمل رسول الله مصر بین کے ساتھ ویکھ ہاس کے بعد سے میں نے شم کھالی ہے کہ جسے بھی مجھے کی انساری سی بی کی صحبت کا موقع نصیب ہوگا میں ان کی خدمت ضرور کروں گا۔ سیجے مسلم میں اس روایت کے راوی محمد بن انمثنی اور محمد بن بثار ہیں نے ر وایت نفل کرنے کے بعد رہجی ذکر کیا ہے کہ حضرت جر ہر بٹائٹیز حضرت انس رضی ابتد عنہ ہے میں بڑے ہے۔ باطنی کم لات کے ساتھ الله نے (ان کو)حسن ظاہری ہے بھی بہت نوازاتھا۔وہ انتہائی حسین وجمیل تھے۔حضرت عمرہ روق طالبیز ان کو یہ و سف کا الاُمَّة کہتے شے \_مطنب بیرتھ کہ وہ اس اُمت میں حصرت یوسف عدائلا کی طرح حسین وجمیل ہیں۔ (معارف الحدیث جد ۸منوع۲۸)

﴿ ٢١﴾ ونيا كي تكليف ميں يا يچ چيزيں بہت سخت ہيں

دانش مندوں نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کی تکلیف اورمصیبت کودیکھا تو یا پنج چیزوں بہت سخت نظر آئیں ا

الله يرديس من يماري - الله يوصل ياري -

اللہ جوانی کی موت۔ ﴿ بینا کی کے بعد آئھوں کی روشن کا جلا جانا۔

﴿ وصل کے بعد جدائی۔ (کمتوبات صدی صفیه ۲۵۹)

#### ﴿ ٢٢﴾ حضرت معاويه بنالفيَّة كها خلاق حضرت وائل بن حجر بنابتيَّة كه ساتھ

حضرت وائل بن حجر ﴿النَّخِةِ ﴾ روايت ہے كەحضوراقىدى ﷺ نے ان كو'' حضرموت'' ميں زمين كا ايك تكرُ البطور پا گيرعطا فر مايا ، اور حضرت معاویہ میں تنافی کوحضوراقدس م<u>لے بی</u>نے ان کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ زمین ان کے حوالے کر دیں ۔حضرت وائل بن حجر میں لانانیز '' حضر موت'' کے بڑے نواب اور بڑے مردار تھے ، واقعہ کھاہے کہ جب حضورا قدل ملے پہتانے حضرت معاویہ بڑالینڈ کوان کے ساتھ المنازق المناز

'' حضرموت'' کی طرف روانہ کیا تو حضرت واکل بن حجر خلائیڈ اونٹ پرسوار تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کے پاس کوئی سواری نہیں تھی ،اس لیے وہ بیدل ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔راستے میں جب صحرا (ریکستان) میں دھوپ تیز ہوگئی اور گرمی بڑھ گئی تو حضرت معاویہ مطاقعیہ فلائنڈ کے پاؤل جننے لگے ،انہوں نے حضرت واکل بن حجر بڑھنڈ سے فرہ یا کہ گرمی بہت ہے اور میرے پاؤل جل رہے ہیں ،تم مجھے اسپیع اونٹ پر چیچے سوار کرلو، تا کہ میں گرمی سے نیج جاؤل ۔تو انہوں نے جواب میں کہا'

( لَسْتَ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ)

" تم با دشاہوں کے ساتھ ان کے پیچھے بیٹھنے کے قابل نہیں ہو۔"

لہٰذاتم ایسا کروکہ میرے اونٹ کا سائیدز مین ہر پڑر ہا ہے ،تم اس سائیہ میں چلتے ہوئے میرے ساتھ آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت معاویہ بھی نینئز نے مدینہ منورہ سے بمن تک پوراراستدائ طرح قطع کیا۔اس لیے کہ حضورا قد ک بینئے بھی ہے ساتھ جانے کا تھم دیا تھا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کران کو زمین دی پھروالیس تشریف لے آئے۔ بعد میں القدت کی کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت معاویہ بڑائیڈ خود خلیفہ بن گئے۔اس وقت ہے حضرت واکل بن حجر بڑائیڈ ،حضرت معاویہ بڑائیڈ سے ملاقات کے لیے بمن سے دشتی تشریف مائے تو حضرت معاویہ بڑائیڈ نے بابرنگل کر ان کا ستقبال کیا اوران کا بڑا اکرام کیا اور حسن سلوک فرمایا۔ (درس ترزی جدم منویس)

﴿ ۲۲ ﴾ خودکشی کرنے والا کا فرنہیں ہے،اس کی بھی مغفرت ہوسکتی ہے

حضرت جابر رٹی تینئے ہے روایت ہے کہ طفیل بن عمر والدوی رٹی تینئے (اپنے قبیلہ کی جمرت کرنے کی درخواست لے کر) رسول اللہ بھے ہوئی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ بھے ہوئی کیا ایک مضبوط قلعہ اور محافظ جماعت کی طرف جمرت کرنا منظور فر ماسکتے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں قبیلہ دوس کے پاس ایک قلعہ تھ۔ رسول اللہ بھے پہتے نے اس خوش نصیبی کی وجہ ہے جواللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے مقدر فر مادی تھی ،ان کے ساتھ جائے سے اٹکار کردیا۔

جب نبی کریم سے پہرنے مدیدہ بجرت کی توطفیل بن عمر و طبی تیزاوران کی قوم کے ایک اورشخص نے بھی ساتھ سماتھ ہجرت کی۔ا تفاق میہ کہ مدینہ کی آب وہواانہیں موافق نہ آئی ،ان کارفیق ہی رپڑ گیا اور تکلیف برداشت نہ کرسکا۔اس نے اپنے تیر کا پیکان (بھالا) ٹکال کر اپنی انگیول کے جوڑ کاٹ ڈالے۔اس کے ہاتھوں سے خون بہہ ٹکلا یہاں تک کہاس کی وفات ہوگئی۔

طفیل بن عمر طالفنڈ نے انہیں خواب میں دیکھا تو صورت ان کی بہت اچھی تھی مگر ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے۔ دریا فٹ کیا کہتمہارے پروردگار نے تمہارے سے جمھے بخش دیا گیا۔ پھراس پروردگار نے تمہارے سے جمھے بخش دیا گیا۔ پھراس سے بچھے بخش دیا گیا۔ پھراس سے بچھے کش دیا گیا۔ پھراس سے بچھے کہ دیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ وہ حائے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا: جمھے سے کہد دیا گیا ہے کہ تم نے جوخود بگاڑا، ہم اسے نہیں سنواریں گے۔ طفیل دائینڈ نے بیزوا ب رسول اللہ بھے بی تو مرست میں عرض کیا۔ آپ میے بی تا نے دعا فر م کی: اے اللہ! اس کے ہاتھوں کی مجھی بخشش فرمادے۔

ت و صنیع : اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مغفرت ہیں بھی تجزیہ (تقسیم وہؤارہ) ہوسکتا ہے، یہاں مغفرت ہے طفیل کے دفیق کے سارے جسم کوتو گھیر لیا تھا مگرا مانت اللہ یہ ہی جادست اندازی کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا تھا۔ بیٹن کے فوش نصیب تھا کہ اس کا مقد مدرجمۃ للعالمین بیض بین کے سامنے آگیا اور آپ بینے بین کے مبارک ہاتھ اس کی سفارش کے لیے اُٹھ گئے ، پھر کیا تھا رحمت نے اس کی رگ رگ کھیر لیا۔ (مسلم ، ترجمان النہ جلد ہو صنی ہوں)

#### جَمْنَ عِنْ تِی اَلَیْ اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی اِلْمَالِی (۲۲) دِس مرتبه سورهٔ اخلاص بِرُص لیجئے گنا ہوں سے محفوظ رہو گے

حضرت علی شاننیز نے فر ، یا کہ جوسج کی نماز کے بعدوس مرتبہ

﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ (لیمنی سورہ اضاع) پڑھے گا وہ سارا ون گنا ہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیاہے شیطان کتنا بی زور لگائے۔ نبی کریم سے بھینے فرمایا صبح اور شم تمین مرتبہ ﴿ قُلْ هُو اَللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ (لیمنی سورہ اخلاص) اور معوذ تمین (سورہ فلق اور سورہ والناس) پڑھ کرو، ان کا پڑھنا ہم چیز سے کفایت کرے گا۔ (حیاۃ اصحابہ جلد ۳۲ سفیہ ۳۲)

#### ﴿ ٢٥﴾ شب معراج میں فرشتوں نے بچھالگانے کی تاکید فرمائی تھی مگراج لوگوں نے اسے بالکل جھوڑ دیا ہے

حضرت عبدالله بن مسعود بلی النیز سے روایت ہے کہ رسول الله بینے پین نے معراج میں پیش آنے والی جو ہا تیں بیان فر مائیں اُن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ مینے پینی کے جس جماعت پر بھی گزرے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اُمت کو جامت یعنی کے پیلے لگانے کا تھم دیجئے۔ (مشکو ہی ملمائ ص ۲۸۹)

عرب میں پچھنے لگانے کا بہت رواح تھا ،اس سے زائدخون اور فاسدخون نکل جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مرض جوعام ہوگیا ہے ،اس کا بہت اچھ علاج ہے۔لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ مضائط نے اپنے سر پر اور مونڈھوں کے درمیان پچھنے لگوائے تھے۔(مشکرة المصانع م ۱۸۹۹)

#### ﴿۲۲﴾ جنات کے شریبے بیچنے کا بہترین نسخہ

موط الام ما لک میں بروایت یکی بن سعید رضی از مرسل ) نقل کیا ہے کہ جس رات رسول الله سے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعد لیے ہوئے آپ سے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعد لیے ہوئے آپ سے ایک عفریت کو دیکھا جو بھی (دائیس با کیں) الثقت فرہ تے وہ نظر پڑ جا تا تھا۔ جرکیل علی ان اس کا شعلہ بجھ جو کا اور بدا ہے کہ اور بدا ہے کہ اور سات مند کے بل کر پڑ ہے گا۔ آپ سے بیٹی نے فرہ یا کہ ہال! بتاوو۔ اس پر جرکیل اللهن نے کہا کہ بیکلمات پڑھیں الله الگاری می الله النّاماتِ اللّه اللّه

﴿ ٢٢ ﴾ جہنم كي آگ ہے بيخ كا بہترين نسخه

رسول الله يضيئة فرمات بين جوُخص بيمارى مين مندرجه ذيل كلمات برُسط پيمره ومرجائة وَجَهِم كَى آگ اسے تِجَهِم كَ بهي بيس ( لَا اِللّهَ اِلّا اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ ، لَا إِلٰهَ اِلّا اللّهُ وَحْدَةً ، لَا اِللّهُ وَحْدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ ۚ لَا اِللّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدُدُ ، لَا اِلهَ إِلّا اللّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْقَةً وَالّا بِاللّهِ ) (ته مَن شريف حديث نبر ٣٣٣)

﴿ ٢٨﴾ ترك خواہش آ دمى كوامير بناديتى ہے اورخواہش كى بيروى امير كواسير بناديتى ہے

خواہش ہے منہ پھیرلین سرداری کی باتیں ہیں۔
 خواہش کا ترک کرنا پیغیبری کی طاقت ہے۔

جب تیری طبیعت کا گھوڑا تیرا فرما نبر دار ہوجائے تو اخلاص کا سکہ تیرے نام ہوجائے گا۔

خواہش کی دوشمیں ہیں: ایک لذت و شہوت کی خواہش ، دوسری مرتبہ وعہد ہ اور ریاست کی خواہش۔ جس کولذت و شہوت کی خواہش خواہش ہوتی ہے وہ میخانے میں مقیم ہوتا ہے اور دوسر ہوگ اس کے فتندوشر ہے تفوظ رہتے ہیں۔ مگر جس کوریاست و منصب کی خواہش ہوتی ہے وہ عبادت گا ہوں ، خانقا ہوں اور دائر وں میں رہتا ہے اور مخلوق کے لیے فتنہ ہوتا ہے۔ خود بھی گراہ ہوتا ہے اور مخلوق کو بھی گراہ کرتا ہے۔ جس کے تمام افعال خواہش کے مطابق ہوں اور نفس کی رضا مندی ہی اس کا مقصود ہو، وہ اگر آسان پر بھی پہنچا جائے تو وہ خدا سے دور ہی رہے گا۔ (جب تیری گذری میں سینظر وں بت چھے ہوئے ہیں تو خود کولوگوں کے سامنے صوفی کیوں ظاہر کرتا ہے؟) اور جوکوئی خواہش سے دور ہوگا اور نفس کی متا ابعت سے کنارہ کشی اختیار کرے گا وہ اگر بت خونے میں بھی ہوگا تو خدا کے ساتھ ہوگا، (جس نے اس کے کو بھاری زنجیر میں جکڑ لیا، اس کی خاک دوسر وں کے خون سے بہتر ہے)۔

خواجہ ابراہیم خواص میسید کہتے ہیں: میں نے ایک دن سنا کہ روم کا ایک راہب ساٹھ برس سے رہائیت کے طریقہ پر ق تم ہے۔ جھ کو تعجب ہوا کہ رہائیت کی شرط تو چالیس سال سے زیادہ نہیں ہے، وہ کس مقصد کو لے کرا ب تک دیر ( گرجا) میں تھمرا ہوا ہے۔ میں نے اس سے ملئے کا ارادہ کیا۔ جب اُس کے پاس پہنچا تو اس نے کھڑ کی کھولی اور کہا، ''اے ابراہیم بھیسیا تم جس کام کے لیے آئے ہو میں جائٹا ہوں۔ میں یہاں رہائیت کے لیے نہیں ہیٹھا ہوں بلکہ میرے پاس شوریدہ (بری) خواہشات رکھنے والا ایک کتا ہے اُس کو یہاں بند کر کے اس کی تگہبانی کررہا ہوں ، تا کہ اس کی شرارت مخلوق تک نہ پہنچے۔ ورنہ میں وہ نہیں جیساتم نے سمجھا، سمجھے' (یاٹس کا فرسخت نافر مان ہے، اس کا مارڈ الناکوئی آسان کام نہیں ہے)۔

خواجدابراہم میں اللہ کہتے ہیں کداس کی یہ یا تیں س کرمیں نے کہا:

'' خداوندا! توابیا قادر مطلق ہے کہ عین گمرا ہی میں بندے کوسیدھاراستہ دکھا تا ہےاور یہ درجہ عنایت فرما تا ہے۔'' اُس نے جھے سے کہا،'' اے ابرائیم! تو کب تک آ دمیوں کو ڈھونڈ کرے گا ، جاا پنے آپ کوتلاش کراور جب پا جائے تو خودا پنا تکہبان ہوجا۔'' بہی ہوائے (خواہش)نفس روزاندالو ہیت کے تین سومانھ لباس پہن کرسا ہے آئی ہےا ور بندوں کو گمرا ہی کی طرف بلاتی ہے: ﴿ اَفْدُوءَ یَتَ مَنِ اَتَّافَۃً اِللَّٰهِ عَوْدَهُ ﴾ (سورة جاجہ:۲۲)

'' کیاتم نے ان کو گوں کو دیکھا جواپنی خواہشات کواپنامعبود بنالیتے ہیں؟''

یمی راز ہے کہ عزیز وں کے دل اس میں خون ہو کر رہ گئے ہیں۔ بزاروں دل اس غم سے کشۃ ہو گئے گرید کا فرخونخو ارکتا ایک ساعت بھی ندمرا۔ ترک خواہش بند ہے کوامیر بنادیت ہے اور خواہش کی پیروی امیر کواسیر بنادیتی ہے۔ جس طرح زلیخانے خواہش کی پیروی کی امیرتھی ،اسیر ہوگئی۔اور حضرت پوسف علیانا اپنے خواہش کو ترک کیا ،اسیر تتھا میر ہو گئے۔ ( کمة بات مدی۔ ۳۹۷)

#### ﴿ ٢٩ ﴾ ایک عورت نے ایناخواب حضور مضاری کے سامنے بیان کیا

منداحد میں ہے کہ رسول اللہ بھے بھٹا کوخواب پیندتھا۔ بسااہ قات آپ بھے پیکٹاپو چھالیا کرتے تھے کہ کسی نےخواب دیکھاہے؟ اگر کوئی ذکر کرتا اور پھرحضور اکرم بھے پیٹٹا س خواب ہے خوش ہوتے تو اُسے بہت اچھا لگتا۔

ا یک مرتبہا یک عورت آپ ہے ہیں ہے ہیں آئی اور کہایا رسول اللہ ہے ہیں نے آج ایک خواب دیکھا ہے کہ گویا میرے پاس کوئی آیا اور مجھے مدینہ لے چلا اور جنت میں پہنچا دیا، پھر میں نے ایک دھا کہ سنا جس سے جنت میں بل چل کچ گئی۔ میں نے جونظر اُٹھا کر دیکھا

تو فلال بن فلال کودیکھا۔ ہارہ مخصول کے نام لیے۔ انہی ہارہ مخصول کا ایک کشکر بنا کرنی کریم ہے کہتنے نے کی دن ہوئے ایک مہم پر روانہ کیا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں انہیں لایا گیا۔ بیاطلس (ریشم) کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کی رگیس جوش ، ررہی تھیں ۔ تھم ہوا کہ انہیں نہر '' بیرٹ'' بیں لیے جاؤ ۔ یا نہر بیذ خ کہ جب ان لوگول نے اس نہر میں غوطہ لگایا تو ان کے چرے چودھویں رات کے جیانہ کی طرح چیکنے لگ گئے۔ پھرایک سونے کی سینی (تھالی) میں گدری ( نیم پختہ ) کھجوریں آئیں جوانہوں نے اپنی حسب منشاء کھا ئیں اور ساتھ طرح چیکنے لگ گئے۔ پھرایک سونے کی سینی (تھالی) میں گدری ( نیم پختہ ) کھجوری آئیں جوانہوں نے اپنی حسب منشاء کھا ئیں اور ساتھ بی برطرح کے میوے جو چا رول طرف چنے ہوئے تھے، جس میوے کو ان کا جی چا ہتا تھا لیتے تھے اور کھاتے تھے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ شرکت کی اور وہ میوے کھائے۔

مدت کے بعد ایک قاصد آیا اور کہا فلال بن قلال اشخاص جنہیں آپ میں ہے۔ نظر میں بھیج تھا شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہارہ شخصوں کے نام لیے اور بیدو بی نام میں بی بی صاحب نے اپنے خواب میں ویکھا تھا۔ حضور اکرم میں بیجائے ان نیک بخت سی بیہ کو پھر بوایا اور مایا اب اپناخواب دوہارہ بیان کرو۔ اس نے پھر بیان کیا اور انہی لوگوں کے نام لیے جن کے نام قاصد نے لیے ہتے۔ (تنسے بن کشے رہ جددہ ہند دور) کھانے میں شیطانی تصرفات کے واقعات حقیقت بربینی ہیں مندرجہ ذیل مضمون ضرور بر مصیب

حضرت جابر بڑالتنز ہے روایت ہے کہ میں نے رمول اللہ میں گئی کو بیفر ماتے ہوئے خود من کرتمہارے ہر کام کے وقت یہ س تک کہ کھانے کے وقت بھی شیطان تم میں ہے ہرا یک کے ساتھ رہتا ہے۔ لہٰذا جب کھانا کھاتے وقت ، کسی کے باتھ سے لقمہ گر جائے تو اُسے چاہیے کہ اس کوصاف کرکے کھالے اور شیطان کے لیے چھوڑ نہ دے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہوتو اپنی انگلیوں کو بھی چاہ لے کیونکہ و نہیں جو نتا کہ کھانے کے کس جزمیں برکت ہے۔ (میچ مسلم)

حدیث کے آخری حصہ میں تو کھانے کے بعد انگیوں کو چاٹ کرصاف کر لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس کے ہدے ہیں اہمتی عرض کیا جاچاہے، اور ابتدائی حصہ میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو مستغنی اور متکبر لوگوں کی طرح نہ چھوڑ دے بلکہ ضرورت منداور قدروان بندہ کی طرح اس کو اُٹھا لے، اور اگر ینچگر جانے کی وجہ ہے اس پر پچھوٹ کیا بہوتو صاف کر کے اس لقمہ کو کھالے۔ اس میں مزید ریا جس کے کہ کھانے کے وقت بھی شیطان سماتھ ہوتا ہے، اگر گرا ہوالقمہ چھوڑ دیا جائے گا تو وہ شیطان کے حصہ میں آئے گا۔

جیا کہ عرض کی جاچکا ہے فرشتے اور شیاطین اللہ کی وہ تخلوق ہیں جو یقیناً کثر اوقات میں ہمارے ساتھ رہے ہیں لیکن ہم ان ونہیں دکھے سے بہت کی اس کے بارے میں جو کھے ہتا یا ہے اللہ تعالی کے بخشے ہوئے ملم سے بہتا یا ہے اور وہ بالکل حق ہے ، اور آپ وہ بھی کہ بہت کی اصور میشا بدہ بھی ہوتا تھا جس طرح ہم اس ونیا کی مادی چیزوں کو و کھتے ہیں ، جیس کہ بہت کی اصور بیث ہے معلوم ہوتا ہے۔

اس لیے الی حدیثوں کو جن میں مثلاً کھانے کے دفت شیاطین کے ساتھ ہونے ، اور کھانے پر اللہ کانام ندلیا جائے تو اس میں شیاطین کے شرکے ہوجانے ، یا گرے ہوئے تقلیم کا شیطان کا حصیہ وجانے کا ذکر ہے، تو ان حدیثوں کو بجازیر محمول کرنے کی بالکل ضرور سے نہیں۔

مزید موجانے ، یا گرے ہوئے لقم کا شیطان کا حصیہ وجانے کا ذکر ہے، تو ان حدیث وں کو بجازیر محمول کرنے کی بالکل ضرور سے نہیں ۔

مزید موجانے ، یا گرے ہوئے لئے کہ ایک میں تھے کہ ان کے لیے کھانا لایا گیا۔ وہ کھار ہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے ایک نکر اگر گیا اور کھک کرز مین میں چلا گیا۔ انہوں نے اس کو ان کی کوشش کی اور اس کا چھے اکیا گروہ ان سے اور دور ہوتا چلا گیا یہ ان تک کہ جولوگ وہاں موجود تھے (اور اس تماشے کو دیکھ در سے تھے ) انہیں اس پر تعجب ہوا ، اور وہ صاحب جو کھانا کھار ہے تھے انہوں نے جدو جہد کر ۔ آخر وہاں موجود تھے (اور اس تماشے کو دیکھ در سے تھے ) انہیں اس پر تعجب ہوا ، اور وہ صاحب جو کھانا کھار ہے تھے انہوں نے جدو جہد کر ۔ آخر وہاں موجود تھے (اور اس تماشے کو دیکھ در سے تھے ) انہیں اس پر تعجب ہوا ، اور وہ صاحب جو کھانا کھار ہے تھے انہوں نے جدو جہد کر ۔ آخر اور اس تماشے کو دیکھ در سے تھے انہوں کے جو دہ جہد کر ۔ آخر اور اس تماشے کو دیکھ در سے تھے انہوں کے جو دو جہد کر ۔ آخر اس کھ در اور اس تماشے کو دیکھ در سے تھے در دور ہوتھ در دور ہوتھ در دور ہوتھ در دور سے تھاں در دور ہوتھ دیا ہوتھ در دور ہوتھ در دور ہوتھ دیا ہوتھ دور ہوتھ دیا ہوتھ

کاراک کو پکڑ لیااورا بنا نوالہ بنالیا۔ چندروز کے بعد کس آ دمی پرایک جنی شیطان مسلط ہوگیا اوراس آ دمی کی زبان سے ہا تیں کیس اور ہمارےال مہمان دوست کا نام لے کریہ بھی کہا کہ فلال آ دمی کھا نا کھار ہاتھا ، بیساس کے پاس پہنچا ، مجھےاس کا کھانا بہت اچھامعلوم ہوا مگراس نے مجھے نہیں کھلا یا تو میں نے اس کے ہاتھ ہے اُ چک لیا (اورگرا دیا)لیکن اُس نے مجھ سے پھر بھی چھین لیے۔

ای سسدیں دوسراواقعہ اپنے گھر ہی کاش وصاحب نے یہ بیان فر مایا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے گھر کے پچھلوگ گاجریں کھار ہے تھے۔ایک گاجران میں سے گرگئی۔ایک آ دمی اس پرجھپٹا اوراس نے جلدی سے اُٹھا کراس کو کھالیا۔تھوڑی دیر بعداس کے پیٹ اور سینہ میں سخت در داُٹھ، پھراُس پرشیط نی جن کااثر ہوگیا تواس نے اس آ دمی کوزبان میں بتایا کہاس آ دمی نے میری گاجراُ ٹھا کر کھالی تھی۔

ر براقعات ہم نے بکٹرت سے ہیں ،اوران سے ہمیں معلوم ہو تعانی ہم نے بکٹرت سے ہیں ،اوران سے ہمیں معلوم ہوگیا ہے کہ بیا ہوران سے ہمیں معلوم ہوگیا ہے کہ بیا حادیث (جن میں کھانے ، پینے وغیرہ کے سلسلہ میں شیاطین کی شرکت اوران کے افعال وتصرفات کا ذکر آیا ہے ) مجاز کی قبیل ہے کہ بیا حادیث میں معلوم ہوں کے اللہ میں معلوم ہوں ہے۔والقداعلم ۔ (معارف الحدیث جدد استحدام)

﴿ ٣١﴾ سورهُ بقره کی آخر دوآیتوں کی عجیب وغریب فضیلت

🛈 صحیح بخاری میں ہے کہ جو خص ان دونوں آیتوں کورات کو پڑھ لے اُسے بید ونوں کا فی ہیں۔

﴿ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب حضور اکرم میں بیاج کو معراج کرائی گئی اور آپ میں بیاج استررۃ المنتہ کی تک بینچے ، جو ساتویں آسان میں ہے کہ جب حضور اکرم میں بینچ ہے وہ میں تک بینچی ہے بھر یہاں سے لے لی جاتی ہے ۔ اسے سوئے کی ثذیاں فر حکے ہوئے تھیں۔ وہاں حضور اکرم میں بینچ کو تین چیزیں دی گئیں:

پانچین وقت کی نمازیں۔
 سورہ بقرہ کی خاتمہ کی آیتیں۔
 اورتو حیدوالوں کے تمام گن ہوں کی بخشش۔

﴿ منداحمہ میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر ہلانیوٰ ہے رسول اکرم میرے پینٹرنے فرمایا. سورہُ بقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرد، میں انہیں عرش کے بیٹیے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں۔

﴿ ابن مردوبین ہے کہ ہمیں لوگوں پر تین تضیلتیں دی گئی ہیں ، ہیں سور ہ بقر ہ کی بیآ خری آئیت*یں عرش سلے کے خز*انول ہے دیا گیا ہوں جو یہ مجھ سے پہنے کسی کودی گئیں ندمیر ہے بعد کسی کودی جا کمیں گی۔

﴿ ابن مردویہ میں ہے کہ حضرت علی والتین فرمات ہیں: میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جانے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکری اور سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں پڑھے بغیر سوجائے۔ بیدوہ خزانہ ہے جوتمہارے نبی میں پیناعرش تلے کے خزانیہ سے دیئے گئے ہیں۔

ج تر ندی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب لکھی ،جس میں سے دوآبیتیں اتار کر سورہ بقر وختم کی۔ جس گھر میں یہ تین راتوں تک پڑھی جائے اُس گھر سے قریب بھی شیطان نہیں جاسکتا۔ امام تر ندی وہندہ اسے فریب بھی شیطان نہیں جاسکتا۔ امام تر ندی وہندہ اسے فریب بتداتے ہیں ،کین حاکم اپنی مندرک ہیں اسے سے کہتے ہیں۔

﴿ ابن مردویہ بیس ہے کہ جب حضورا کرم مین بیتا اسورہ بقرہ کا فہ تمداور آیت الکری پڑھتے تو انس ویتے اور فرماتے کہ بیدونوں رضن کے عرش سلے کا خزاند ہیں، اور جب آیت ﴿ مَنْ یَعْمَلُ سُوّ ءً اللّٰجَرَبِهِ ﴾ (سورہ نب میں سلے کا خزاند ہیں، اور جب آیت ﴿ مَنْ یَعْمَلُ سُوّ ءً اللّٰجَرَبِهِ ﴾ (سورہ نب میں سلے کا خزاند ہیں، اور جب آیت ﴿ مَنْ یَعْمَلُ سُوّ ءً اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ سَعْمَةُ مُنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مَنْ مَا مَنْ اللّٰهُ مَا مَاللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا مَا مَا مُنْ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَنْ مُنْ مُ

آن این مردویی سے کہ جمھے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ ہی آخری آئیس عرش کے نیچے ہے دی گئی ہیں ،اور مفصل کی سور تیں اور زیادہ ہیں۔

﴿ حدیث میں ہے کہ ہم حضورا کرم ہے بھتے ہوئے تھے ، حضرت جبر نیل امین عیاریا بھی تھے کہ اچا تک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھا کہ کی آواز آسان ہے آئی ، حضرت جبر نیل امین عیابیا نے اوپر کوآ تکھیں اُٹھی میں اور فر مایا کہ آسان کا بیوہ ورواز و کھلا بہت بڑے دھا کہ آواز آسان ہے آئی ، حضرت جبر نیل امین عیابیا نے اوپر کوآ تکھیں اُٹھی میں اور فر مایا کہ آسان کا بیوہ ورواز و کھلا ہے جو آج تھی نہیں کھلاتھا۔ اس سے ایک فرشتہ اتر ا، اس نے نبی کر یم ہے پہلے ہے : آپ خوش ہوجائے! آپ کو وہ دونور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبیل کو کہ نیس سے ایک ایک حرف پر آپ کو درویا جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبیل کرنیں دیتے گئے ،سورہ فی تھے اور سورہ بقرہ کی آخری آئیس ۔ ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کورویا جائے گا۔ (مسلم)

يس بيدس حديثين ان مبارك آينول كي فضيلت مين بين \_ (تغيرابن كثير جلدا صفح ٣٨٣)

# ﴿ ٢٣٠ ﴾ مسلمان كوكير ايبهنان والاالله كي حفاظت ميس ربتاب

حضرت ابن عبس بنالیخیائے پاس ایک سائل آیا (اوراس نے کھھ انگا) حضرت ابن عبس بنالیخیائے اس ہے کہا: کیاتم اس بات ک گواہی دیتے ہوکہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محمہ (سے پہلا) اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا. جی ہاں۔ حضرت ابن عباس بنیخیائی نے کہا: تم نے مانگا ہے اور ما نگنے والے کاحق ہوتا ہے، پوچھا رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ حضرت ابن عباس بنا گھیائی نے کہا: تم نے مانگا ہے اور مانگنے والے کاحق ہوتا ہے، اور مید ہم پرحق ہے کہ ہم تنہا رے او پراحسان کریں۔ پھر حضرت ابن عباس بنا گھیائی نے اے کیٹر اویا اور فر مایا: '' بیس نے حضورا کرم ہے پہلا کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جومسلمان بھی کسی مسلمان کو کپڑ اپیہنا تا ہے تو جب تک اس کے جسم پراس کپڑ ہے کا ایک فکڑ ارہے گا اس وقت تک وہ پہنا نے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔'' (حیاۃ اسی بجد مانوی کا

# ﴿ ٣٣ ﴾ قرآن كي أيك دعاجس كے ہر جملے كے جواب ميں

# الله تعالی فرماتے ہیں:'' میں نے قبول کیا،اچھامیں نے دیا''

حضرت ابو برز ہ اسلمی بڑائیڈ کہتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ سے پہنے کے ساتھ در ہاہوں ، آپ سے پہنے کی آسانیاں بخشنے کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں ۔ آگی اُمتوں ہیں بڑی سختیاں تھیں ، اس اُمت پر وہ احکام ملکے کر دیئے گئے ہیں ۔ اس لیے نبی کر بھر ہے پہنے نے فر مایا ہے کہ اللہ تعی لُی میری اُمت ہے دل کے خیالات اور ارادوں پر گرفت نہیں کرتا جب تک وہ زبان سے بول نہ چکیں یا عمل نہ کر چکیں ۔ فر مایا کہ میری اُمت سے خطااور نسیان معانی سمجھا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے سے خطااور نسیان معانی سمجھا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس دعائے کی ہدایت فرمائی ہے:

﴿ رَبَّنَا لَا تُمُو الْحِذُنَا إِنْ تَسِيْنَا أَوْ اَخْطَأْنَا ۚ مَرَبَّنَا وَ لَا تُحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ ، رَبَّنَا لَا تُحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ ، رَبَّنَا لَا تُعْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِم ٥ وَاعْفُ عَنَا وَقَفُهُ وَاغْفِرُلْنَا وَقَفُهُ وَارْحَمَنَا وَقَفُهُ أَنْتَ مَوْلِينَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴾ (مورة بقره كَ) آيت)

ترجمہ ً'' ﴿ اے ہم رے رتِ! ہم پر ذارو گیرند فرمائے اگر ہم بھول جا کیں یاچوک جا کیں۔ ﴿ اے ہمارے رتِ! اور ہم پر کوئی سن نتے تھم نہ جیجئے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ ﴿ اے ہمار سرتِ! اور ہم پر کوئی ایسا بارند ڈالئے

جس (کے اُٹھانے) کی ہم میں سکت نہ ہو۔ ﴿ اور درگز ریجے ہم ہے ﴿ اور بخش دیجئے ہم کو ﴿ اور رقم کیجے ہم پر ﴿ اور عَابِ اللَّهِ عَلَى اور کے اور کے

صیحی مسلم سے ثابت ہے کہ اس دعا کے ذریعہ خدا سے ، نگاجا تا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالی فر، تا ہے:'' احچھا میں نے دیا ، میں نے قبول کیا۔'' (تفیراین کثیر جدراصفی اس

﴿ ٣٣٣﴾ مرگی کی بیماری پرصبر کرنے والی خانون کوحضور ﷺ کی بشارت

کہتے ہیں کہ ایک خورت نی کریم میں ہے۔ پاس آئی اُس کو مرگ کی بیاری تھی۔ حضورا کرم میں ہیں آگر عرض کرنے گی!

یارسول اللہ میں ہیں گا: خدا تعالی سے میری شفاء کے لیے دع فرہ ہے۔ آپ ہیں ہیں آئے نے فرہ بیا: اگر بہی تیری مرضی ہے تو میں خدا سے دعا
کرتا ہوں وہ تجھے شفاء دے گا، اور اگر تو چاہے تو صبر کراور بروز قیا مت حسب تجھ پر سے اُٹھ جائے۔ وہ کہنے گی: اچھا میں بیاری پرصبر
کرلول گی جب کہ مجھے حساب سے آزاد کی جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے مرگ کی بیاری ہے۔ ہوش وحواس رخصت ہوجاتے ہیں
جسم پر سے کیٹر اکھل جاتا ہے، برہنہ ہوج تی ہول۔ بیاری دور نہ ہوتو نہ ہود عا سیجئے کہ کم از کم میرا کیٹر انہ کھلنے پائے۔ آپ میں ہوتی ہوتی نے دعا
فر مائی اور پھر بھی ہی است مرگی کیٹر ااس کے جسم سے نہ ہنا۔ (تغیرابن کیٹر جدیا صفح 11)

﴿ ٣٥﴾ قبرے آواز آئی کہا ہے عمر شالٹیو؛ خدانے مجھے دونو ل جنتیں بخشی ہیں

کہتے ہیں کہالیک نوجوان ایک مسجد میں بیٹھا عبادت کرتار ہتا تھا۔ایک عورت اس کی دیوانی ہوگئی ،اُس کواپنی طرف مائل کرتی رہتی تھی جتی کہالیک دِن وہاس کے گھر آئی گیا،اب نورااس کو بیآیت یا دآگئی

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمُ طَأَ بِفُ مِّنَ الشَّيْطِيِّ تَذَكَّدُّوْا فَإِذَا هُمُّ مُّبْصِرُوْنَ﴾ (مورة الرق آیت ۲۰۱) ترجمہ:''جولوگ خداترس ہیں جب اُن کوکو کی خطرہ شیطان کی طرف ہے آجا تا ہے قووہ (فوراً خدکی) یا دہیں نگ جاتے ہیں ، سو یکا کیک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔''

اور ساتھ ہی وہ عُش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو پھر یہی آیت پڑھنے پائے ہے پڑھتے جان دے دی۔ حضرت عمر بڈالنٹو آئ کے باپ سے تعزیت کی ، وہ رات کو ذن کر دیا گیا تھا۔ حضرت عمر بڑالنٹوز اپنے بعض ساتھیوں کو لے کر اُس کی قبر پر گئے اُس کی نما زمنفرت پڑھی پھر قبر سے مخاطب ہوکر یوں بولنے لگے:

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٰنِ ﴾ (سورة رَّسُ ٢٠٠)

ترجمہ: ''اے توجوان! جو خدا تعالی ہے ڈرگیاس کے لیے خدا تعالی کی طرف سے دوجنتیں ہیں۔'

اس آیت کریمہ کوس کر قبر کے اندر سے آواز آئی کہ اے عمر جائنیڈ! خدانے مجھے دونوں جنتیں بخشی ہیں۔ (تفییر بن کثیر جدم صفح ۲۹۳)

﴿٣٦﴾ دنیا قیامت کے دن خطرناک بڑھیا کی شکل میں لائی جائے گ

حضرت نضیل بن عیاض مین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹٹنانے فرمایا: دنیا قیامت کے دن الی بڑھیا کی شکل میں لائی جائے گی جس کے سرکے بال کھچڑی ہورہے ہوں گے ، جس کی آئے تھیں نینگوں ہوں گی ، جو دانت بچہ ٹر رہی ہوگی ، جونہا بیت بدشکل ہوگی اور مخلوقات کو جھا تک کرد کھھے گی ۔لوگوں سے دریا فت کیا جائے گا: اسے جانتے ہو؟ لوگ جواب دیں گے ، پناہ بخدا! جوہم اسے جانیں۔

انہیں جنلایا جائے گا کہ وہ ونیا ہے جس کی خاطرتم باہم جھڑتے تھے، رشتوں کوتو ڑتے تھے، ایک دوسرے پر جیتے تھے،اور بہم بفض ونفرت رکھتے تھے اور دھو کے میں رہتے تھے، پھراس کوجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ پکارے گی:''میرے ربّ! میرے پیرواور میرے چیلے کہاں ہیں؟''اللّٰدعز وجل تکم دیں گے کہ''اس کے مربیدوں اور چیوں کواس کے ساتھ ملادو۔'' (رحمۃ انتدالواسعہ جلداصفی ۱۸۲۱)

# ﴿ ٢٦ ﴾ مير بناكر بخص ملول كهال؟

تیری عظمتوں سے ہول بے خبر بید میری نظر کا قصور ہے تیری راہ گزر میں قدم قدم میری بندگی میں قصور ہے بید بجا ہے مالک بندگی میں قصور ہے بید خطا ہے میری دطا گر تیرا نام بھی تو غفور ہے بید خطا ہے میری دطا گر جبے بچھ سے ملول کہاں؟ جبھے بچھ سے ملنا ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے

# ﴿ ٣٨﴾ بِحقيقت نام

حضرت ہود علائظ نے جب تبلیغ کا آناز کیا تو قوم کے افراد نے ان کو بیوتو ف اور جھوٹا کہا۔ قوم کی سمجھ میں نہیں آتا تھ کہا ملہ واحد کی عبادت کے کیامعنی؟ صرف ایک ہستی اتنے بڑے نے م کا ئنات کا انتظام کیونکر کرسکتی ہے؟

ان لوگوں کا خیال تھا کہ کا مئات کے لاکھوں شعبوں کے لیے ایک خدا کی کارساز ممکن نہیں ،اس سے انہوں نے دنیا کے مختف أمور کے لیے الگ الگ معبود قرار دے لیے تھے اور ان کے مختف نام بھی گھڑ لیے تھے۔حضرت ہود علین ان کی اس تجویز پر بار بااحة اض کیا کہ اے قوم! کیا تم مجھے سے ان ناموں پر جھٹڑتے ہوجوتم نے اور تمہارے باپ دادانے رکھ لیے تیں۔جن کے لیے اللہ نے کوئی سند ودلیل نازل نہیں کی ہے۔

لعبی سے سرف نام ہی نام ہیں جن کی تم عبودت کرتے ہو،ان ناموں کے بیچھےکوئی طافت واقتد ارنہیں ہے کہی کو بارش کارب اور کسی کو جو ان کہ اس کو دولت کا ،کسی کو صحت و ہی ری کا خدا کہتے ہو، حالہ نکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا بھی رب نہیں ہے ۔ لیکن قوم اس حقیقت کو سیم کرنے پر قطعا آمادہ نہیں ہوئی۔ انہیں کسی طرح بھی یقین نہ آتا کہ صرف ایک ہستی استے بڑے نظام کا نئات کو کیونکر قائم رکھ کتی ہے؟ کا نئات کے لیے تقسیم کا رضر وری ہے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے لیے اہل کا رتجویز کرتی تھی ،گر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتی تھی ۔ کا نئات کے لیے اللہ کا وجود جو نے وہا نے ہوئے بھی فرضی ہستیوں کو حاجت روائی کے لیے پکارا کرتی تھی ،ان کے مردویس استغاثہ وقریا دبھی کرتے تھے اور خوشی وسرت میں ان کے نام کا وظیفہ بھی پڑھتے تھے ، اور بیا تناقد میم طریقہ تھی کہ ان کے لیے نقریا تا مک وظیفہ بھی پڑھتے ہوئے تھی اس طریقے پران کی پشتیل گر رکئی تھیں۔

موجودہ زمانے میں بھی بعض لوگ کسی انسان کو''مشکل کشا'' کہتے ہیں حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ ۔۔۔ کسی کو'' سنج بخش'' کے نام سے یا دکرتے ہیں ،حالا نکہ اس کے پاس کوئی شخ نہیں کہ کسی کو بخشے سکسی کو'' داتا'' کہتے ہیں حالا نکہ وہ کسی ہے کا مالک بی نہیں کہ داتا ہن سکے سکسی کو'' غریب نواز'' کہا جاتا ہے حالا نکہ وہ غریب اس اقتد ارمیں کوئی حصہ نہیں رکھتا کہ کسی ہے کا مالک بی نہیں کہ داتا ہن سکے سکسی کو'' غریب نواز'' کہا جاتا ہے حالا نکہ وہ غریب اس اقتد ارمیں کوئی حصہ نہیں رکھتا کہ کسی

﴿ ٣٩ ﴾ بُر ي صحبت كاانجام

بری محبت زہر سے زیادہ مہلک ہوتی ہے جس کا انجام ذلت ورسوائی کے سوا اور پچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح نیک صحبت تریاق ہوتی ہے جو سینکٹر ول برائیول سے حفاظت کا ذراید بنتی ہے۔ عقل مندانسان کوجیسے نیکی کی تلاش رہتی ہے ویسے بی بدی سے اجتناب (برہیز) رہتا ہے۔ انسان کوجس طرح نیک کی ضرورت ہے ، اورجس طرح بدی سے بچٹا ضروری ہے اس ہے۔ انسان کوجس طرح نیک کی ضرورت ہے ، اورجس طرح بدی سے بچٹا ضروری ہے اس ہے کہیں ذیادہ بری انسان کوجس نے تفریق ہوری ہے۔ مشرت نوح علیات کا بیٹا جس نے آغوش نبوت میں پرورش پائی اور بیوی جوزندگی بھر رفیقہ حیات رہی دونوں کا کا فرول کی صحبت سے کفر پر خاتمہ ہوا۔۔

شیخ سعدی مُرازی المضمون کواپنی ربائی بیل بری خوبصورتی کے ساتھ ال طرح ادا کیا ہے:

ہیر نوح بابدال به نسبت خاندان نبوش سم شد

سک اصحاب کہف روزے چند ہے نیکال گرفت مردم شد
صحبت طالح تر طالح کند صحبت طالح تر طالح کند

2.7

- 🚯 محضرت نوح علیزنام کا بیٹا برول کے ساتھ بیٹھا تو اس سے نبوت کا خاندان جھوٹ گیا۔
  - 🐑 اصحاب کہف کے کتے نے چندروز نیکوں کی صحبت اختیار کی تو آ دمی بن گیا۔
  - الله المحبت بچھ کوئیک بنادیتی ہے، بروں کی صحبت بچھے برابنادیتی ہے۔

# ﴿ ١٧٠﴾ نماز جنازه سيمحواور پژهو

بسع الله الوّحلن الوّحيد عرم وختر م مولانا محديد س صاحب مدّظ العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركانه!

بعد سلام مسنون وتحیات عرض ہے کہ بندہ کوایک بات پوچھنی ہے کہ جب کسی محفق کا انقال ہوتا ہے تو شریعت میں اس کے اولیاء میں جو قریب ترین ہوتا ہے اس کونمازِ جنازہ پڑھانے کا حق ہے ،مثلاً بیٹا ہے یا باپ وغیرہ ہے ،تو سوال ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟مطلع فرما کرممنون ومفکور فرما کمیں۔

ا پ نے جوسوال کیا ہے کہ ولی اقرب کو زیادہ حق ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے ذہن میں اس کی وجہ بیہ کہ چونکہ تماز میں مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہےتو ولی اقرب جس در دوعم اور دل ہے دعا کرے گا ،انتا کوئی اور نہیں کرسکتا ،اور جب کوئی دیا دل سے کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ ملاء نے اور بھی وجو ہات مکھی ہوں گی کیکن بندہ کے ذبن میں بدوجہ ہے۔ آج کل بہت ہے لوگ نماز جنازہ ہیں جانے ،ان کونماز جنازہ سیکھنی دیا ہے۔ تا کہ وقت آنے برم حوم آپ کی وعائے مغفرت ہے محروم ندر ہے۔

﴿ ١٦ ﴾ نماز كب كنامول سے روكتى ہے؟

ا معرال العدسلام بيعرض ہے كەملى نمازېز هتا ہوں اوز گناہوں ہے بچاؤنبيں ہوتا۔ حالانكەقر آن ميں ہے كەنماز ہے حيائيوں اور برائيوں ے روگی ہے؟

اں کوایک مثال ہے بیجھے کہ جس طرح دواؤں کی مختلف تا ثیرات ہیں کہاج تا ہے کہ فعلاں دوفلاں بیاری کوروکتی ہےاور واقعتہ ایس ہوتا ہے کین کب؟ جب دوباتوں کاالتزام کیا جائے۔

۱۹۱۷ و ابندی سے اس طریقہ اورشرا اُلط کے ساتھ استعمال کیاج نے جو تھیم یاڈ اکٹر بھائے۔

۲ بیزیعنی ایک چیز ول ہے اجتناب کیا جے جواس دوا کے اثر ات کوز اکل کرنے والی ہوں۔

ای طرح نماز کے اندر بھی یقیناً امتد نے ایسی روحانی تا تیم کرر تھی ہے کہ بیانسان کو بے حیائی اور برائی ہے روکتی ہے، کیکن اسی وقت جب نما زکوسنت نبوی کے مطابق ان آ داب وشرا نظ کے ساتھ پڑھا جائے جواس کی معحت وقبولیت کے بیے ضروری ہیں۔

# ﴿ ٢٢﴾ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان قدم نہیں ر کھسکتا

المعلقة كافى عرصه ہے پریشان ہوں، گھر میں جنات بہت پریشان كرتے ہیں، قرآن وحدیث كی روشتی میں اس كاحل بتا ہے؟

الكامل بديك.

🕥 نمازی پایندی بقر آن شریف کی تلاوت جمیح وش م کی مسنون دعاؤں کا اہتما م کریں۔

🔁 گھر میں داخل ہو کر گھر کے جارول کونوں میں آیت الکری پڑھ کر دم کریں۔ حصرت عبدالرحمن بن عوف بنی تیز گھر میں داخل ہوتے ی گھر کے جارول کوٹول میں آیت الکری پڑھ کردم کرتے تھے۔

🕀 سورهٔ بقره گھر میں پڑھیں ،اس کی تا ئید میں تیرہ ( ۱۳ ) حدیثیں نقل کرتا ہوں ۔غور سے حدیثوں کو پڑھئے اوران پڑھل سیجے ·

- حضرت معقل بن بیبار مین بین فر ماتے ہیں کہ رسول امتد ہے ﷺ نے فر مایا سور ہَ بقر ہ قر آن کی کو بان ہے اور اُس کی بلندی ہے۔اس کی ا بک ایک آیت کے ساتھ استی (۸۰) استی (۸۰) فرشتے نازل ہوئے تھے اور بالخصوص آیت اسکری تو خاص عرش تلے ہے نازل ہوئی اور اس سورت کے ساتھ ملائی گئی ۔سور ہَ کیسین قرآن کا دل ہے جوشخص اے القد تعالی کی رضہ جوئی اور آخرت طبی کے لیے یڑھےا ہے بخش ویا جاتا ہے۔اس سورت کومر نے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔
- ♦ منداحمہ ، پیچمسلم تر ندی اورنسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھرول کوقبرین نہ بناؤ جس گھر میں سورہُ بقر ہ پڑھی جائے وہاں شیطان
  - ♦ ایک اور حدیث ہے کہ جس گھر میں سور ؤبقر و پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔

ابن مردویہ میں ہے کہ حضورا کرم ہے بیجائے فرمایا: میں تم میں ہے کی کوایہ نہ پاؤں کہ پیر پر چیڑھائے بڑھتا چلا جائے کیکن سورہ ایکٹر سورہ کے بیٹر میں ہے کہ میں میں میں اورٹ میں بدترین بیٹر ہوتا ہے ، سب گھروں میں بدترین اورڈ کیل ترین گھروہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔

مند داری ہیں حضرت ابن مسعود طالعیٰ ہے روایت ہے کہ جس گھر ہیں سور ہ بقر ہ پڑھی جائے اس گھر ہے شیطان گوز مارتا ہوا بھا گ
 جاتا ہے۔ ہر چیز کی او نبی کی ہوتی ہے اور قر آن کی او نبی ٹی سور ہ بقر ہے۔ ہر چیز کالباب ہوتا ہے اور قر آن کا مباب مفصل کی سورتیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائیڈ کا فرمان ہے کہ جو تحق سورہ بقرہ کی چار پہلی آئیتں اور آئیت الکری اوردو آئیتی اس کے بعد کی اور تین آئیتیں سب ہے اخیر کی۔ یہ جمعہ دس آئیتیں رات کے وقت پڑھ ہے اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جاسک اوراس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستانہیں سکتی۔ یہ آئیتیں مجنون ہر بڑھی جا کیں تو اس کا دیوانہ بن بھی دور بوجا تا ہے۔ حضورا کرم ہے ہیں۔ فرماتے ہیں، جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر ہیں پڑھے قبر مات تو تین راتوں تک شیطان اس گھر ہیں قدم نہیں رکھ سکتا۔
 تین راتوں تک شیطان اس گھر ہیں نہیں جاسکہ اوردن کو اگھر ہیں پڑھ لیے قرین دن تک شیطان اس گھر ہیں قدم نہیں رکھ سکتا۔

طبرانی ، ابن حبان ، ابن مردویه ، تر مذی ، نسائی اور ابن ماجه میں ہے کہ حضورا کرم ہے یہ بنے ایک چھوٹی سائشکرایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری آپ ہے بیتی بین بنیل دی جنہوں نے فر مایا تھا کہ مجھے سور ہُ بقر ویا د ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہ بیس بھی اسے یاو کر لیتا ہوں ، لیکن مجھے ڈرنگا کہ ایب نہ ہو میں اس پڑمل نہ کرسکوں ۔ حضور اکرم ہے بین بنین نے فر ، یا : قر آن کی بعوہ قرآن کو بڑھو۔ جو شخص اسے سکھتا ہے بھراس پڑمل بھی کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے مثل بھرا ہوا برتن جس کی خوشہو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سکھے ہوئے سوے سو جانے والے کی مثال اس برتن کی ہی ہے جس میں مثل تو بھری ہوئی ہے لیکن او پر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔

اس کے قریب قریب واقعہ حضرت ٹابت بن قیس بن شال دیاتین کا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوئی نے حضور اکرم مین بھائے ہا کہ گذشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ساری رات حضرت ٹابت ہی ہیں ہیں شال دیاتھہ (مکان) بن رہا ہے اور چیکدار روشن چراغوں ہے جگمگا تارہا۔
 حضورا کرم مین پینانے فرمایا: شایدانہوں نے رات کوسورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بچ ہے ، رات کو

- نی کریم ہے ہے۔ جادوگراس کی طاقت نہیں رکھتے۔
   پی کریم ہے ہے۔ جادوگراس کی طاقت نہیں رکھتے۔
   پی کریم ہے ہے۔ جادوگراس کی طاقت نہیں رکھتے۔
   پی کھی دیر چپ رہنے کے بعد فر مایا ۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیھو، بید دونوں ٹو رانی سورتیں ہیں اپنے پڑھنے والے پر سائیان یا بان یا دل یا پر ندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے دوز ساہ یکریں گی۔
- مسنداحمد کی ایک ادر حدیث میں ہے کہ قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا، آ مے سور ہ بقر ہ اور سور ہ آل عمران
   ہول گی با دل کی طرح یاسا تبان کی طرح ، یا پر کھونے پر ٹدول کے جھرمٹ کی طرح ۔ بید دنوں پر در دگار سے ڈٹ کرسفارش کریں گی ۔
- ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی ، اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب نے فر مایہ : ضدا کی قتم!
   جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، ان میں ضدا کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب بھی اُسے پکارا جائے تو وہ قبول فر ما تاہے۔
   اب اس محض نے حضرت کعب ہے عرض کیا کہ مجھے بتلائے کہ وہ نام کون سماہے؟ حضرت کعب دائین نے اسے اٹکار کیا اور فر ما یا: اگر میں بتا دول تو خوف ہے کہ ہیں تو اس نام کی برکت ہے ایسی دعانہ ، نگ لے جو میری اور تیری ہلا کت کا سبب بن جائے۔
- حضرت ابوامامہ و النیز فرماتے ہیں: تمہارے بھائی کوخواب ہیں دکھلایا گیا کہ گویالوگ ایک بلند و ہالا بہ ڈپر چڑھ رہے ہیں، بہاڑکی چوٹی پر دوسر مبز درخت ہیں، اوران میں ہے آوازی آرجی ہیں کہ کیاتم اس ہے کوئی سورہ بقرہ کا پڑھے والا ہے، جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے بھلوں سمیت اس کی طرف جھک آتے ہیں اور بیاس کی شاخوں پر بیٹے جاتا ہے، اور وہ اے اوپر لے لیتے ہیں۔ (تغیران کیر جدا منے ۹)

# ﴿ ٣٣ ﴾ ايك دعاجس كاثواب التدني جيسيار كھا ہے

# ﴿ ١٩٧٧ ﴾ مجامعت کی رُکاوٹ دور کرنے کیلئے مجرب مل

سرال ایک خفیہ مرض میں مبتلا ہوں ،کسی کے سامنے فل برنہیں کرسکتا ،اور فلا ہر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوقی ہے ،اور زندگی بہت پریشانی میں گزرر ہی ہے۔آپ براو کرم میرانا م نہ بتا کیں اوراس کاحل بتا کیں۔وہ خفیہ مرض بیہ ہے کہ بیوی ہے روک دیا گیا ہوں۔ڈاکٹری بہت علاج کردایا ،مرض نہیں ہے ، مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر جاوو کا اثر ہے۔

جواب بندہ عال نہیں ہے، مگر حدیث شریف میں یا اقوال سف میں کوئی بات بندہ کول جاتی ہے، بندہ بنادیتا ہے۔ تفسیرا بن کشر میں ہے: حضرت وہب بڑالنٹی فرماتے ہیں کہ بیری کے سات ہے لے کرسل ہے پر کوٹ لیے جا کیں اور پانی ملائیا جائے پھر آیت الکری پڑھ کراس پردم کردیا جائے اور جس پر جا دو کیا گیا ہے اُسے تین گھونٹ پلادیا جائے ، اور باتی پانی سے خسل کرادیا جائے ، انشاء اللہ جادو کا

ا ار جا تار ہے گا۔ بیمل خصوصیت سے اس شخص کے لیے بہت ہی اچھا ہے جواپی بیوی سے روک دیا گیا ہو۔

جادوکودورکرنے اوراس کے اٹرکوزاکل کرنے کے لیے سب سے اعلی چیز ﴿ قُلُ اَعُودُ بِسِ آلَتُ اِسْ ﴾ اور ﴿ قُلُ اَعُودُ بِسِ آلِ اَلَّا اِنْ اَلَى اَلَّا اَلَّهُ اِلْمُودُ وَ اِللَّهُ اِللَّهُ اِلْمُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّلَّ اللَّالَةُ اللَّ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ ٢٥﴾ ﴿ حضرت ابراجيم عَنائِينَا كُوليل الله كالقب كيول ملا؟

﴿ ٢٧ ﴾ حضرت عبدالله بن مبارك عبيد كاحوال واقوال

﴿ مهمان كے ساتھ جو كھانا كھايا جاتا ہے اللہ تعالى اس كا حساب نہيں ليتا:

مہمان نوازی اسلامی زندگی کی ایک اخمیازی خصوصیت ہے، اس میں عبدائلد بن مبارک بُرزائد معروف تھے، ان کا دسترخوان ان
کے احباب ، اعزہ ، پڑ دی اور اجنبی سب کے لیے خوان یغما تھا۔ وہ بھی بغیر مہمان کے کھا نائبیں کھاتے تھے ، اس بارے میں کس نے ان
سے بوجھا تو فر ، یا کہ مہمان کے ساتھ جو کھا نا کھا یا جا تا ہے اللہ تق کی اس کا حساب نہیں لیتا۔ سال کے بیشتر حصہ میں وہ روزہ رکھتے تھے۔
جس دن وہ روزہ سے جوتے اس دن دوسروں کوعمرہ عمرہ کھا نا پکوا کر کھلاتے۔ ابواسحاتی کا بیان ہے کہ کس سفر جہاد یا جے میں جارہے تھے تو
ان کے س تھے دواونٹیوں پر بھنی ہوئی مرغیاں لدی ہوئی تھیں ۔ یہ سب سامان ان مسافروں کا تھا جوان کے ہم سفر تھے۔ (سیر تا ہے جلد ۸ سفر ۱۹۹۶)

﴿ صرف ایک قلم لوٹانے کیلئے ابن مبارک جیتانیہ نے بینکر وں میل کاسفر کیا:

حضرت عبدامتد بن مبارک بینیدینے ایک ہارش م میں کسی محفص سے قدم مستعار لیا۔ اتفاق سے قلم ال شخص کو واپس کرنا بھول گئے۔ جب'' مرو'' پہنچے تو قلم پر نظر پڑی۔''مرو'' سے شام پھرواپس گئے اور قلم صاحب قلم کو واپس کیا۔ بہتہا میہ واقعہ ان کی اخلاقی زندگی کا بہترین مظہر ہے ، اور دنیا کی اخلاقی تاریخ کا غیر معمولی واقعہ ہے۔''مرو'' شام سے پینکڑوں میل دور ہے اور پھریہ داقعداس زمانہ کا ہے جب سل رس کل کے ذرائع صرف گھوڑے اونٹ اور خچر ہوتے تھے۔ (سرصیب جد ۸سفیہ ۳۱۸) اور ہم سلمان کے دل کوا جا نک خوش کر وابتد تعیلی آیے گئاہ بخش دے گا:

اس نے مجھ سے ساست سودر جم کامطالبہ کیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کوسات ہزار ملیں گے تو سے غیرمتو قع رقم پا کر بہت زیادہ خوش ہوگا، اور فر ، ن نبوک کے مطابق میں تو اب کامستحق ہوں گا۔ دو ہارہ رفعہ میں چودہ ہزارانہوں نے اس لیے کرایا کہ غامباً لینے والے کوسات ہزار کا علم ہو چکاتھ ،اس لیے اب زائد ہی رقم اس کے لیے غیرمتو قع ہوسکتی ہے۔ (سیرصی بہدلہ دِصفی ۳۲۳)

﴿ بِاخْبِر مِهُوكَر بِخِبر مِونَا عبدالله بن مبارك عِندِيهِ كَي جِيبَى مِولَى فيكى:

محمد بن میسنی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مہارک میسند طرحوں (شام) اکثر آیا کرتے تھے، راستہ میں'' رقہ'' پڑتا تھا (خلفائے عب سیہ عمو آ'' رقہ'' میں گری گز ارتے تھے، بیمقام نیمایت ہی سرسبز اور شاداب ہے)۔

یہال جس سرائے میں وہ قیام کرتے تھے ،اس میں ایک نوجوان بھی رہا کرتا تھا، جب تک ان کا قیام رہتا ہے نوجوان ان ہے سامح حدیث کرتا اوران کی خدمت میں لگار ہتا تھا۔ایک باریہ پہنچ تو اس کونبیں پایا۔ دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ وہ قرض کے سدید میں قید کردیا گیا ہے۔ انہوں نے قرض کی مقدار اور صاحب قرض کے بارے میں معلوم کیا تو پہتہ چلا کہ وہ فلال شخص کا دی درہم کا مقروض تھا۔ اس نے دعوی کیا تھاا ورعدم ادائیگی کی صورت میں وہ قید کردیا گیا۔

عبدائند بن مبارک مینید نے قرض خواہ کو تنہائی میں بلایا اوراس ہے کہا کہ بھ ئی اپنے قرض کی رقم مجھ ہے لے اواوراس نوجوان کور ہا کر دو۔ یہ کہہ کراس سے بیشم بھی لی کہ وہ اس کا تذکرہ کس سے نہ کرے گا۔اس نے اسے منظور کرلیا۔ادھر آپ نے اس کی رہائی کا انتظام کیا اوراک رائت رخت سفر باندھ کروہاں سے روانہ ہوگئے۔نو جوان رہا ہوکر سرائے میں پہنچ تو اس کو آپ کی آمدورفت کی احداع می ۔ اس کو ملاقات نہ ہونے کا اتناریخ ہوا کہ اس و قت طرطوس کی طرف روانہ ہوگیے۔ کی منزل کے بعد آپ سے مداق ت ہوئی تو آپ نے اس کا

صل در یافت کیا۔ اس نے اپنے قید ہونے اور رہا ہونے کاؤکر کیا۔ آپ نے پوچھا رہائی کیے ہوئی؟ بولا کہ کوئی امتد کابندہ مرائے ہیں آگر کھی ہوئی؟ بولا کہ کوئی امتد کابندہ مرائے ہیں آگر کھی ہوئی اسے جانتانہیں فرمایا کہ امتد کاشکر کرواس مصیبت ہے تہمیں نجات ملی ۔ محمد بن عیسی کابیان ہے کہ ان کی وفات کے بعد قرض خواہ ن اس واقعہ کو وگوں ہے بیان کیا۔ (مری می بجید ۸منو ۲۲۳)

ابن مبارك منيد كئ لوگول كوايخ ريدے كراتے تھے:

ان کی زندگی کا بیخاص معمول زیارت حربین شریف بھی تھا۔ قریب قریب برسال اس سعادت کو عاصل کرنے کی کوشش کرت۔ سفر ج کے موقع پران کا معمول تھا کہ سفرے پہلے اپنی تم امر فقائے سفرے کہتے کہ اپنی آئی سب اوگ میرے حوالہ کردیے ۔ جب وہ لوگ حوالہ کردیے تو ہرایک کی رقم کو الگ الگ ایک ایک تھی بیل ہرایک کا نام کھی کرصند وق بیل بند کردیے ، اور پورے سفر بیل جو پکھ خرج کرتا ہوتا وہ اپنی جیب سے کرتے۔ ان کو انتہا ہے نا کھلاتے ، ان کی دوسری ضرورت پوری کرتے۔ جب فریضہ جے اوا کرے مدینہ مورہ جا وا کرے مدینہ مورہ جبنچ تو رفقاء سے کہتے کہ اپنے اہل وعیال کے لیے جو چیزیں پند ہول خرید لیس۔ سفر جج ختم کر کے جب گھر واپس آتے تو تمام رفقائے سفر کی دعوت کرتے ، پھر وہ صندوق کھولتے جس میں لوگوں کی رقیس رکھی ہوئی تھیں اور جس تھلی پر جس کا نام ہوتا اس کے حوالہ کردیے ۔ راوی کا بیان ہے کہ زندگی بھران کا یہی معمول رہا۔ ( ہرسی بصد ۱۵ سفری ۱۳۳۳)

ابن مبارك عبن في الك سائقي كودر دبھرا خطالكھا كہتم خود مجنون ہو گئے جبكہتم مجنونوں كے معالج تھے:

ابن علیہ مجینہ اس وقت کے متاز محدث اور امام ہے ۔ وہ عبد القد بن مبارک بُرینیہ کے خص احباب ہیں ہے ۔ تبارت ہیں بھی وہ ان کے شریک ہے ۔ ان محنا بیشنا بھی ساتھ تھا، مگر انہوں نے بعض امراء کی بی لس ہیں جانا شروع کر دیا تھا۔ عبد القد بن مہارک بُرینیہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی و انہوں نے ناراضکی کا ظہار کیا، اورایک روز بحل ہیں آئے توان سے مخاطب نہیں ہوئے ۔ ابن علیہ بُرینیہ بہت پریش نہ ہوئے ۔ ابن علیہ بُرینیہ بہت بریش نہ سے ۔ گھر پنچ تو بڑے اضطراب کی حالت ہیں عبد القد بن مبارک بُرینیہ کو یہ خطانکھا۔

ریش نہوئے بمجلس میں تو بھی نہ ہم سے ۔ گھر پنچ تو بڑے اصطراب کی حالت ہیں عبد الکہ ان احب نات کو ہیں اپنے متعلقین کا اصلاح میں اس کے حق میں برکت شار کرتا تھا۔ آپ نے جھے کو نہ جانے کیوں اپنے سے جدا کردیا؟ اور جھے کو میر ہے بم نینیوں میں کم رہبہ بنا دیا۔ میں آپ کے دولت کدہ پر حاضر ہوا، کیکن آپ نے میری طرف توجہ تک نہ کی ۔ اس عدم تو جہی سے مجھے آپ کی بنادیا۔ میں آپ کے دولت کدہ پر حاضر ہوا، کیکن آپ نے میری طرف توجہ تک نہ کی ۔ اس عدم تو جہی سے مجھے آپ کی ناراضگی کاعم موااور مجھے اب تک معلوم نیں ہو سے کہ میری کون کی محلی آپ نے کیف ہو نہ ہوا ہوئی جس کی بن پر ان ان تی من واز شوں اور کرم فر ما ئیوں سے جو میری خاند اکون میں مجروم ہوگیا۔ "

عبدائقد بن مبارک بینیت نے بیہ پراٹر قط پڑھا گران پراس کا کوئی اثر نبیں ہوا۔ چندا شعار جوابان کے پاس کیھ کر بھیج ویتے۔ان اشعار کا ترجمہ درج ذیل ہے:

- اے علم کوایک ایسا باز بنائے والے جوغریبوں کا مال سمیٹ کر کھا جاتا ہے۔
- ہمے نیااور اس کی مذتوں کے لیے السی تدبیر کی ہے جودین کومٹا کرر کھوے گی۔
  - ◄ تم خود مجنون ہو گے جبکہ تم مجنونوں کا علاج کرتے ہتھے۔
- وہتمام رواییتی آپ کی کیا ہوئیں جوابن عون اور ابن سیرین بھیدے آپ بیان کرتے ہیں۔

♦ وہ روایتیں کہاں گئیں جن میں سلاطین سے ربط وضبط رکھنے کی وعید آئی ہے۔ اگرتم کہو میں اس پرمجبور کیا گیا تو ایسا کیوں ہوا؟
 ابن علیہ مُرسنیۃ کے پاس قاصد ہیا شعار لے کر پہنچا اور انہوں نے بڑھا تو ان پر رفت طاری ہوگئی اور اس وقت اپنے عہدہ سے استعفہ لکھ کر بھیج و یا۔ (سیرصابہ جلد ۸ بھیرے ۲۳۷)

## ابن مبارك عند كا متقبال كي ليراشبرثوث يدا:

ایک بارعبدالندمبارک بڑے اور (طلفائے عباسیہ عموماً رقد میں گری گزارتے تھے، یہ مقام نہایت ہی سرسبز وشاداب ہے) آئ اس کاعلم ہواتو پوراشہرا سنقبال کے لیے ٹوٹ پڑا۔ ہارون رشید کی ایک لوٹڈ ان کل سے میتماشد دیکھیر ہی تھی ،اس نے لوگوں سے دریا وفت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے اسے بٹایا کہ خراسان کے ایک عالم عبداللہ بن مبارک بڑے اللہ یہاں آئے ہیں ،انہی کے استقبال کے لیے میڈ مجمع اُندا یا ہے۔اس نے بے ساختہ کہ کہ :

( هُوَ الْمَلِكُ لَا مَلِكَ هَارُوْنَ الَّذِي لَا يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ إِلَّا بِشُرُوطٍ وَأَعْوَانٍ) ترجمہ: '' حقیقت میں خلیفہ وقت میہ ہیں ، ہار دن نہیں ،اس لیے کہ اس کے گر دکوئی مجمع بغیر پولیس ،فوج اوراعوان وانصارا کھا نہیں ہوتا۔ (سیرمحابہ جد ۸سفیه ۳۲۹)

## ﴿ خواص ك بكارت عوام من بكار بيدا موتاب:

اُمت محمد میں سلوات اللہ علیہا کے پانچ طبقے ہیں جب ان میں خرا بی پیدا ہوجاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ ایک روز مسیّب بن واضح نے عبداللہ بن مبارک بیسیسے نے پوچھا کہتم کومعنوم ہے کہ عام بگاڑ اور فساد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مسیّب نے کہا کہ جھے علم نہیں ۔ فر مایا کہ خواص کے بگاڑ ہے وام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے بھر فر مایا کہ اُمت محمد سید کے پانچ طبقے ہیں ، جب ان میں فساداور خرا ابی بیدا ہوجاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے۔

- ﴿ علماء: بيانبياء كوارث مِي مَرجب دنياك حرص وطبع مِين برج كين تو پھر كس كواپنامقتدا بنايا جائے؟
  - الله تجار: بيالله كامن بين جب بي حيانت برأترة كير تو كام كوامن مجما جائد؟
- ﴿ مجاهدين: بيالله كمهمان بين جب بيه مال غنيمت كي چوري شروع كردين تو پيمردشن پرفتخ كس كيذر يع حاصل كي جائے۔
  - ﴿ زُهاد: بيز مين كاصل بادشاه بين ، جب بيلوگ برے موج كيل تو پيرس كى بيروى كى جائے؟
  - ﴿ حكام: مِخْلُوقِ كَنْكُران بِن ، جب بِيكُم بان بى بھيرياصفت ہوجائے تو گلہ كوس كے ذريعه بچايا جائے۔

# ﴿ ٢٨ ﴾ كياعورتين مروفريب كى پيكر بين؟

سول ابعد سلام بیر عرض ہے کہ بہت ہے لوگ مور توں کو طعنہ دیتے ہیں اور مکر وفریب کی پیکر بتلاتے ہیں اور دلیل میں قرآن کی آیت ﴿إِنَّ کیْد کَ کُنْ عَظِیْد ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَرَهُ يُوسِفْ ٢٨﴾ (بِ شَک تمہاری چالیازی بہت بڑی ہے ) پیش کرتے ہیں۔کیا پیشے ہے؟ برائے کرم طلع فرمائیں۔ (ایک دینی بہن)

بیوت پر بر مصر کا تول ہے جواس نے اپنی بیوی کو حرکت قبیحہ (بری حرکت) و کی کرعورتوں کی بابت کہاہے ،اللہ نے سور ہ یوسف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بیندائند کا قول ہے اور نہ ہرعورت کے بارے میں سیجے ہے ،اس لیے اسے ہرعورت پر چسپاں کرنا اور اُس بنیا د پرعورت کو مکروفریب کا پتلا باور کرنا قر آن کا ہر گز منشا نہیں ہے۔والتہ عم

# ﴿ ٢٨﴾ وين ميں زيادہ باريكياں نكالنائس كيلئے مناسب ہے اور كس كيلئے نامناسب

یہاں ایک بات مجھ لینی ضروری ہے اور وہ یہ کہ شبہات کے ہارے میں زیادہ ہر یکیاں نکال اس شخص کے لیے مناسب ہے۔جس کے اور حالات بھی بلند ہول ۔اس کے ورع وتقوٰی کا معیار بھی او نیچا ہو۔ لیکن جو شخص کھلامحر مات کا ارتکاب کرے اس کے بعد ہاریکیاں نکال نکال کرمتی بننے کا شوق رکھے تو اس کے بیے بیصرف ٹاموزوں ہی نہیں بلکہ قابل فدمت ہوگا۔

ایک مرتبہ حضرت ابن عمر بنائیجئا ہے ایک عراقی شخص نے پوچھا کہا گر حالت احرام میں مچھر مار دیتو اس کی کیا جزاء دین چاہیے؟ آپ طالتو نئے نے فر مایا: حضرت حسین دی ٹیٹنے کوتو شہید کر ڈالا ،اب مجھ سے مچھر کے خون کافتو ی پوچھنے چلے ہیں، میں نے نبی کریم بھے پہلے تھا ہے۔ اپنے کا نول سے سنا ہے کہ دنیا میں دہ میرے دو پھول ہیں۔

اس طرح بشر بن الحارث سے مسئلہ بوچھا گیا کہ ایک شخص کی وامدہ یہ بتی ہے کہ تو اپنی بی بی کوطماق دے دے۔اب اسے کیا کرنا جا ہے؟ فر مایا:اگروہ شخص اپنی والدہ کے تمام حقوق اوا کر چکا ہے اور اس کی فر مال بر دار کی اس معامد کے سوااورکوئی بات باقی نہیں رہی تو اسے طلہ ق دے دینی جا ہیے،اوراگرا بھی پچھاور مراحل بھی باقی ہیں تو طماق ندد بنی جا ہیے۔(تر جمان السنہ عداصفی ۲۲۲)

## ﴿ ١٣٩﴾ ايك پيجيده مقدمه اوراس كا فيصله

یہ واقعدامیر المونین حضرت علی کرم ابتد و جہ ہے دور مبارک کا ہے۔ دومی فرکا فی چلنے کے بعد تھک گئے تو آئیس شدت ہے بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں ایک سمایہ دار درخت کے پنچ اطمینان ہے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے تو شے دستر خوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس پنچ روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس تین۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر پاس ہے گڑرا ، اس نے آئیس سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب ویا اور اسے کھانے کی دعوت دی ، وہ بے تکلف ہو کرشر یک ہوگیا۔ تینوں نے روٹیوں برابر کھا کیس۔ کھانا ختم ہونے کے بعدوہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس آئھ در جم رکھتے ہوئے کہ میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض میدر جم رکھے لیجئے۔

وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے مگران دونوں حضرات کے درمیان ہوارے کو لے کرتن زع (جھگڑا) شروع ہوگیا۔ جن صحب کی پانچ روٹیاں تھیں ان کا کہنا تھا کہ'' پانچ درہم میرے اور تین تمہارے۔''انہوں نے یہ فیصد شایداس لیے کیا کہ وہ بمجھ رہے تھے کہ قم دینے والے نے آٹھ درہم ای لیے دیئے کہ جرروٹی کے عوض ایک درہم دیا جائے۔ اس لیے پانچ روٹی کے مالک اپنے حق میں پانچ درہم رکھنا جا ہتے تھے اور دوسرے صاحب کوتین روٹی کے عوض تین درہم ویٹا جا ہتے تھے۔

میں میں میں میں اور ہم لینے کے سیے تیار نہیں تھے ،ان کا کہناتھا کہ بیرقم چونکہ دونوں کوایک ساتھ دی ہے ،اس لیےاس کے برابر ھے کیجئے اس طرح میرے جھے بیس چار درہم آنے چاہئیں۔وہ چاردرہم لینے کے لیے بھند تھے۔

آخریا ہمی گفت وشنید ( کہنے سننے ) ہے مسلم اللہ ہوسکا تو وہ امیر المونیین حضرت علی بڑائیڈ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں نے پوراوا قعد تفصیلا بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے تین روٹی والے سے فرہ یا کہ جب تمہاراس تھی تمین درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم تمین درہم پرراضی ہوجاؤ رسیکن وہ جار پر ہی اڑ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا ویسے وہ تمہیں تمین درہم دے کرتم پراحسان ہی کرناچ ہتا ہے، ورندانصاف کا نقاضہ بیہ: کتمہیں ایک ہی درہم ملنا چاہیے۔اس شخص نے بہت ہی اوب سے ہما سجان امتد!اگرانصاف کا یہی نقاضہ ہے تو مجھےاس کی وجہ بتا ہے میں اسے قبول کرلوں گا۔

حضرت انس بڑائٹنڈ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب بہودی حضرت عیسلی عمیابیا کوئٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے تو حضرت جبرئیل عبابتلا حضرت عیسلی علابتلا کے باس آئے اوران سے فر ما یا کہ بیدد عامیڑھو.

(اللهُمَّ إِنِّيُ اَسْنَلُكَ بِالسِّمِكَ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ أَدْعُوكَ ، اللَّهُمَّ بِالسِّمِكَ الصَّمَّدِ أَدْعُوكَ ، اللَّهُمَّ بِالسِّمِكَ الْعَظِيْمِ الْعُولِيْمِ اللَّهُمَّ بِالسِّمِكَ الْعَظِيْمِ الْوَتْرِ الَّذِي مَلَا الْاَرْكَانَ كُلُهَا إِلَّا مَافَرَّجْتَ عَنِي مَا أَمْسَيْتُ فِيْهِ وَمَا أَصْبَحْتُ فِيْهِ )

حَفَرَت عَيْنَى علاِئِلَا فِي مِن عامَا نَكَى تَوْ حَفرت جبر نَيْلَ علاِئِلْمِ كَالنَّدَتْبَارك وَتَعَالَى فِي عَلَم دِيا كَدِيمِر مِي بند بِي كُومِير فِي اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِهِ كَالنَّدَتْبَارك وَتَعَالَى فِي عَلَم دِيا كَدِيمِر مِي بند بِي كومِير فِي اللهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِهِ عَلْمَ عَلَيْنِهُ عَلِيهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِ عَلَ

# ﴿ ٥١ ﴾ كا فرسات آنتوں ميں كھا تا ہے اور مؤمن ايك آنت ميں كھا تا ہے

حضرت میموند بنت حارث ڈاٹٹٹٹا فر ماتی ہیں کہ ایک سال قبط پڑا تو دیہاتی لوگ مدیند منورہ آنے لگے۔حضورا کرم میٹے ہیں کہ ایک سال قبط پڑا تو دیہاتی لوگ مدیند منورہ آنے لگے۔حضورا کرم میٹے ہیں کہ ایک سے ایک آدمی کا ہاتھ کچڑ کرلے جاتا اورا سے اپنا مہمان بنافیتا اورا سے رات کا کھانا کھلاتا۔

چٹانچاکے رات آیک دیباتی ہے۔ جھکھا لی گیا اور اسے حضورا کرم ہے۔ گئی اپنے ہاں لے آئے )۔ حضورا کرم ہے۔ گئی کے پاس تھوڑا سا کھا نا اور کور تھے دود ھ تھ وہ دیباتی ہیں۔ بچھ کھا لی گیا اور اس نے حضورا کرم ہے۔ کھند جھوڑا۔ حضورا کرم ہے۔ گئی اور اس کور تھ لاتے رہے اور وہ ہر روز سب بچھ کھا جاتا۔ اس پر میں نے عرض کیا: اے اللہ! اس دیباتی میں برکت نہ کر کیونکہ یہ حضور ہے۔ کاس را کھ نا کھا جہ تا ہے اور حضورا کرم ہے۔ کھی تھا جاتا۔ اس پر میں نے عرض کیا: اے اللہ! اس دیباتی میں برکت نہ کر کیونکہ یہ حضور ہے۔ کہ اس را کھا نا کھا جاتا۔ اس پر میں جھوڑتا۔ بھر وہ مسلمان ہوگیا اور اسے بھر حضورا کرم ہے۔ کھی تھا بیک رات ساتھ لے کرآئے ، اس رات اس نے تھوڑا ساکھا نا کھا یا۔ میں نے حضورا کرم ہے۔ کھی تھا ہے عرض کیا ہے وہی آدمی ہے (جو پہلے سارا کھا نا کھ ریا کرتا تھا )؟ حضور اکرم ہے بھی تھا تا ہے اور مؤمن ایک آنت اگر میں گھا تا ہے۔ (دیا قاصی بہلا مقید ہوں کہ اور مؤمن ایک آنت میں گھا تا ہے۔ (دیا قاصی بہلا مقید ہوں)

# ﴿ ۵۲ ﴾ فنتوں کے دور میں امت کو کیا کرنا جا ہے کا میا بی کاراز جوش کے ساتھ ہوش میں جھی ہوا ہے

حضرت ابوسعید خدری بڑاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول امتد مطابق نے فرہ یا: وہ زہ نہ قریب ہے جَبَدِ مسلمان کے لیے سب سے بہتر چند بکریاں ہوں گی ،جنہیں لے کہ وہ اپنے نہین کوفتنوں سے بیچائے کے لیے بہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلوں میں بھاگ ج سے گا۔ (جناری مسم)

مقدادین اسود مٹی نیز روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مضائیلا کوخود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفتنوں ہے محفوظ رہا وہ بڑا خوش نصیب ہے(تین بارفر وہا)اور جوشخص ان میں پھنس گیا پھراس نے ان پرصبر کیااس کے تو کیا ہی کہنے۔ (بوداوو)

تشریح فتنوں کی ذات میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ بورین ناہمجھی ہے اُن کودین ہجھ کرون کی طرف تھنچے ہے ہوت ہیں ،اور جودین دار ہیں وہ ان میں شرکت کے لیے مجبور ہوجاتے ہیں۔ مثلاً ان کی مثال ان متعدی امراض کی ہوتی ہے جوفضا ہے مام میں دفعتہ کھیل جا کیں۔ ایسی فضاء میں جا اگر گھسناصحت کی قوت کی علامت نہیں ، بعکہ اس سے لا پر وائی کی بات ہے ، عافیت تی میں ہوتی ہے کہ اس فضاء ہی ہے۔ اس کے بعد گزشتہ فتنوں کی تاریخ پر نظر ڈالو گے تو تم کوسلف صالح کا یمی طریع من نظر آئے گا کہ جب بھی ان کے دور میں فتنوں نے مند نکا ا ،اگر وہ ان کو کچل نہیں سکے ، تو ان میں کودنے کے بجائے ہمیشہ اُن سے کنارہ میں ہوگئے۔

اگر اُمت اسی ایک حدیث کو بجھ لیتی ہے تو بھی فتنے زور نہ پکڑتے اورا گر ہے دین اس میں جہ انہوجائے تو کم زکم دینداروں کا دین تو ان کی مصرتوں سے محفوظ روجا تا گر جب اس حدیث کی رعابت شدر ہی تو ہے دینوں نے فتنوں کو ہوا دی اور دینداروں نے اصداح کی خاطران میں شرکت کی ، پھران کی اصلاح کرنے کے بجائے خودا بنا دین بھی کھو بیٹھے۔ واللّٰہ الْدُستَعَانُ۔

اُمت میں سب سے بڑا فتنہ د جال کا ہے ،اس کے ہ رے میں بیر خاص طور پر تا َید کی گئی ہے کہ کو لی شخص اس کو د کیھنے کے لیے نہ جائے کہاس کے چہرے کی نحوست بھی مؤمن کے ایمان پراٹر انداز ہوگی ۔

یہ یا درکھنا جاہیے کہ زبان اور تلوار دونوں کا جہاداس اُمت کے فرائض میں ہے ہے۔ مگریہ ں وہ ز ، نہ مراد ہے جبکہ خودمسلما نول میں انتشار پیدا ہوجائے ۔حق وباطل کی تمیز باقی ندر ہےاوراصلاح کا قدم اُٹھ نا اُلٹا فساد کا باعث بن جائے۔

چنانچہ جب حفرت عبداللہ بن عمر ہلا تھیں سے صحابہ کے اندرونی مشاجرات میں جنگ کی شرکت کے ہیے کہا گیا اور ان کے سائ آبیت پڑھی گئی:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَنَّةً ﴾ (١٩٠٥ افال ٢٩٠)

ترجمه: "كافرول سے اس وقت تك جنگ كرتے رہوجب تك كەفتندندر ہے۔ "

تو انہوں نے فرمایا فتنوں کے فروکرنے کے لیے جو جنگ تھی وہ ہم کر چکے ، ابتم اُس جنگ کا تھا زکررہے ہوجس سے اور فت پیدا ہوں گے۔ اپنی ما دی اور روحانی طاقت کا ندازہ کئے بغیرفتنوں سے زور آزہ کی کرناصرف ایب جذبہ ہے اور فتنوں کو کچلنے کے لیے پہلے سامان مہیا کر کیناعقل اور شریعت کا تھم ہے۔ جذبات جب انجام بنی سے یکسرخالی ہوں تو وہ بھی صرف مانی فدھ میں مبتلا ہوکر رہ جات ہیں ، کا میا بی کاراز جوش کے ساتھ ہوش میں چھپا ہوا ہے۔ (زیمان النجد مصفیہ ۳۳)

# عصر سوم فی این کا عالم دل کا جابل اس امت کیلئے خطر ناک ہے۔ عسر مسوم فی ایک میں میں میں کا جابل اس امت کیلئے خطر ناک ہے

حضرت حسن بھری بہتیے کہتے ہیں کہ بھرہ کا وفد حضرت عمر خلافہ کے پاس آیا۔ ان میں احق بن قیس خلافہ بھی ہتھے، سب کو
حضرت عمر برونٹو نے بائے دیا ،کیکن حضرت احف بن قیس خلافہ کوروک بیا اور انہیں ایک سال رو کے رکھا۔ اس کے بعد فر مایا: جمہیں
معلوم ہے میں ہے جہیں کے دیا ،کیکن حضرت احف بن قیس خلافہ کا تھا کہ میں رسول انتدیسے ہوائس منافق سے ڈرایا جوعالماندز بان
والا ہو، مجھے ڈر ہوا کہ شایدتم بھی ان میں ہے ہو، کیکن (میں نے ایک س ل پر کھ کرو کھے لیا کہ )انش ،انتدتم ان میں ہے نہیں۔

حضرت ابوعثمان نبدی میسید کیتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بٹائنو کومنبر مرفر ماتے ہوئے سٹا کہاس منافق سے بچوجوعالم ہو۔ لوگوں نے پوچھ: مثافق کیسے عالم ہوسکتا ہے؟ فرمایا بات توحق کے گائیکن عمل منکرات پر کرے گا۔حضرت عمر بٹائنو نے فرمایا: ہم یہ بات کہا کرتے ہے کہاس اُمت کووہ منافق ہلاک کرے گاجوز بان کاعالم ہو۔

حضرت ابوعثان نهدی بمینیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب بنی تین کومنبر پریفر وقتے ہوئے سنا کہ''اس امت پرسب سے زیادہ ڈراس من فق سے ہے جوء کم ہو۔''اوگوں نے بوچھا۔''امیرامونیین !من فق کیسے عالم ہوسکتا ہے؟''فرمایا:''وہ زبان کا تو عالم ہوگالیکن دل اورعمل کا جابل ہوگا۔'' (حیاۃ الصی بجلہ ہوستی ہو۔'')

# ﴿ ٥٣ ﴾ حضرت لقمان عليدِتلام كي حكمت كاعجيب قصه

قرآن پاک میں ہے:

﴿ وَلَقَدُ اتَّيْنَا عُنْمِينَ الْحِكْمَةَ انِ أَشْكُرُلِلُهِ ﴾ (سوءَ تمان؟)
"اورجم نے بیٹینالقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالی کاشکر کریے"

حصرت لقم ان عیاسا اللہ کے نیک بندے تھے، جنہیں امندتعالی نے حکمت بعنی عقل وٹیم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطافر مایا تھا۔ ان ہے کی نے کی نے کا کہ وہ ان کے بندے نیک بندے تھے، جنہیں امندتعالی نے حکمت بعنی علی اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطافر مایا ہوا؟ انہوں نے فر مایا راست بازی ، امانت واری اختیار کرنے اور بے فاکدہ باتوں سے اجتناب کی وجہ ہے۔

ان کی تعلمت کا ایک واقعہ میے پھی مشہور ہے کہ بیانا م تھان کے آقائے کہا کہ بگری ذرج کر کے اس کے دوبہترین جھے لاؤ۔ چنا نچہ دہ زبان اور ول کال کر لے گئے۔ ایک مدت کے بعد پھر "قائے اس ہے کہا کہ بگری ذرج کر کے اس کے سب سے بدترین جھے لاؤ، وہ پھر وہی زبان اور دل ہے کر آئے۔ پوچھنے پرانہوں نے بتا یا کہ زبان اور دل اگر بھیج ہول تو بیسب ہے بہترین ہیں ،اوراگر بیب بھڑ جا کیل تو ان سے بدتر کوئی چزنییں ۔ (تفہراین کیشر)

﴿ ۵۵﴾ ایک دینی پیشوا کی ایک گناه کی وجہ سے گھر بیٹھے رسوائی

ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی اورایک راہب کی خانقاہ تلے رات گزارا کرتی تھی ،اس کے جار بھائی تھے۔ایک دن شیطان نے راہب کو گدگدایا، وہ اس سے زنا کر بیشی،اسے مل رہ گیا۔ شیطان نے راہب کے دل میں (یہ بات) ڈالی کہ اب بڑی رسوائی ہوگ ،اس سے بہتر یہ ہے کہ اس مارڈ ال اور کہیں دفن کر دے، تیرے تقدس کو دیکھتے ہوئے تیری طرف تو کسی کا خیال بھی نہ جائے گا اورا گر بالفرض بھر بھی پچھے بوتے تیری طرف تو کسی کا خیال بھی نہ جائے گا اورا گر بالفرض بھر بھی پچھے بوتے ہوئے تیری طرف تو کسی کا خیال بھی نہ جائے گا اورا گر بالفرض بھر بھی پچھے بوتے جو تیری بات کو نعط جانے 'اس کی سجھے بیں بھی بیہ بات آگئی۔ایک روز رات

# المسكروني المسترافي المسترافي المسترسوم المسترسوم المسترسوم المسترسوم المسترسوم المسترسوم المسترسوم المسترسوم

کے دفت موقع پراس عورت کو جان ہے مار ڈالدا ورکسی اُجڑی جگہ زمین میں دبا آیا۔

اب شیطان اس کے چاروں بھا نیوں کے پاس پہنچاء اور ہرائیک کے خواب میں اے سراوا قعہ کہدے یہ اور اس کے وفن کی جگہ بھی بتادی۔ صبح جب بیرج گے توایک نے کہ کہ آج کی رات تو میں نے ایک بجیب خواب دیکھا ہے ، ہمت نہیں پڑتی کہ ب سے بیان کروں ، دوسر سے نے کہا نہیں کہوتو سہی ، چنا نچہ اس نے اپنا پورا خواب بیان کی کہ اس طرح فلاں عابد نے اس (کی بہن) سے بدکاری کی ، پھر جب حمل تھہر گی تواسے قبل کرویا اور فلاں جگہ اس کی ماش و با آیا۔ ان تینوں میں سے ہرایک نے کہ جھے بھی یہی خواب آیا ہے ۔ اب تو انہیں یقین ہوگیا کہ جا خواب ہے۔

چٹانچہ انہوں نے جا کر حکومت کوا طل ع دی اور بادشاہ کے حکم ہے اس راہب کو خانقہ ہے۔ سرتھ لیے ، اور اس جگہ بڑنج کر زمین کھود کر اس کی لاش ہرآ مدکی۔ کامل شہوت کے بعد اب اے شاہی در بار میں لے چیے۔ اس وقت شیطان اس کے سر منے فلہ ہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بیس میرے کئے کو تک (کرتوت) ہیں ، اب بھی اگر تو مجھے راضی کر لے قوج ن بچو دول گا۔ اس نے کہ جو قو کہے۔ کہ جھے مجدہ کر لے۔ اس نے یہ بھی کر دیا۔ پس پورا ہے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے ، '' میں تھے ہے بری ہوں ، میں تو القد تع فی سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہوں۔'' چن نچے باوشاہ نے حکم دیا اور پادری صد حب قول کر دیا گیا۔ (تنیر س شیر جدد مدان اللہ میں)

#### 

# ﴿۵۲﴾ ایک دیباتی کے پیس سوالات

از\_\_\_\_\_

# نبی کریم مان استان کے جوابات

- مواب فره یا قناعت اختیار کروء امیر بموجاؤ گے۔

  مواب تفوی اختیار کروعالم بن جوؤ گے۔

  مواب مخلوق کے سامنے ہتھ کھیلان بند کردو باعزت بن جوؤ گے۔

  مواب لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔

  مواب جسا ہے لیے اچھا جھتے بمووبی دوسروں کے لیے پہند کردو۔

  مواب ابتد پر تو کل ( بھروسہ ) کرد۔
- میں امیر (غنی) بنتا جاہتا ہوں؟

  حوال میں سب سے بڑا عالم بنتا چاہتا ہوں؟

  حرت والا بنتا چاہتا ہوں؟

  حوال الجھا آدی بنتا چاہتا ہوں؟

  حوال عادل بنتا چاہتا ہوں؟

  حوال عادل بنتا چاہتا ہوں؟

  حوال عادل بنتا چاہتا ہوں؟

  حوال طافت ور بنتا چاہتا ہوں؟

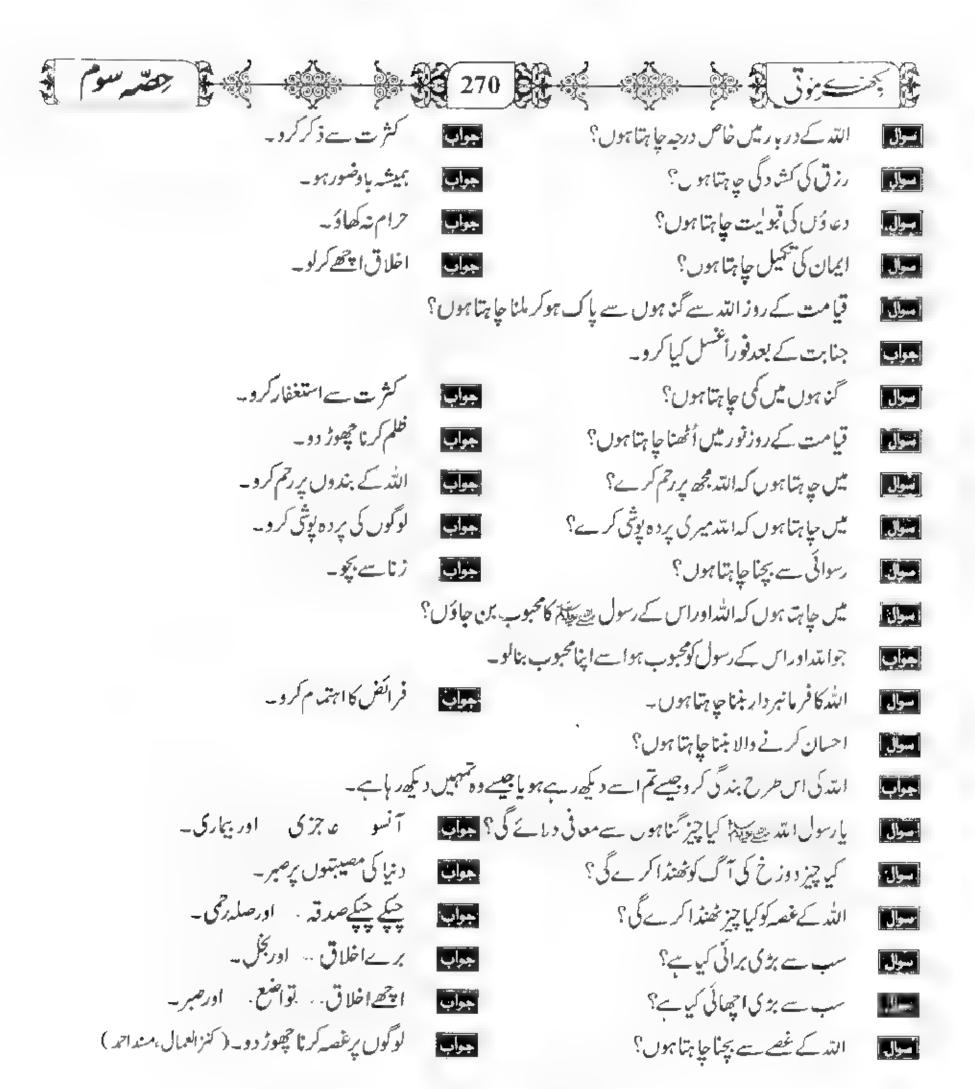





# اسمائے حسنی کا تذکرہ

## 日本学者は他人的な人でを開きによる「生活」という。

انتخاب وترتيب

حضرت مولا نامحد بينس صاحب پالن بوري

خلف الرشيد ميلغ اعظم حضرت مولا نامجر عمرصاحب يالن بوري

تضيح ونظرثاني

حضرت مولا نامفتی محمرامین صاحب پالن بوری استاذ حدیث وفقه دارالعلوم دیو بند

سورهٔ اعراف میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَلِلَّهِ الْكُسْمَاءُ الْحُسْمَى فَادْعُومًا بِهَا ﴾ (سورة اعراف: ١٨٠)

''اوراللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں ، سوتم (ہمیشہ ) اس کواچھے ناموں سے بیکارو۔''

بخاری اورمسلم شریف میں حضرت ابو ہرارہ وین تؤز سے مروی ہے کہرسول الله من کانے ارشادفر مایا:

﴿ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَّ تِسْعِينَ إِسْمًا. مِأْنَةً إِلَّا وَاحِدَةً ، مَّنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ )

'' بے شک اللہ تعالیٰ کے نتا نو بے(99) لیعنی ایک کم سو( ۱۰۰) نام ہیں ،جس نے ان کو محفوظ کر لیا ( لیعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا) وہ جنت ہیں چینے گیا۔''

(本)(1) · (金)(1) · (本)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*)(1) · (\*\*

اسمائے حسنی بڑھنے والوں کیلئے اہم مدایات

🛈 انسان اپی فطری کمزوری کی وجہ ہے ترغیب کامختاج ہے۔ ہونا تو یہ جا ہے کہ جب اسے پیتہ چلنا ہے میرے بیارے رب کے بیارے نام بیں اوراس نے ان نامول کے ذریعہ خود کو پیار نے اور ما نگنے کا تھم دیا ہے اور حضورا کرم میں بین نے فرمایا ہے کہ جوان نا مول کو یا دکر لے گا، جنت میں جائے گا۔ تو فوراً ان تامول (اساحتی) میں مگن ہوجا تا ،اوراین زندگی کے ہرسانس کوان ناموں کے ذکرے معطر کر کے ان خزانوں کو پالیتا جوان ناموں کے اندر چھے ہوئے ہیں۔ گھراکٹر انسان ایسانہیں کرتے۔ان ہی کی ترغیب کے لیے اساء مسنی کے پچھ خواص جمع کر دیتے گئے ہیں ، میخواص قرآن وسنت سے ماخوذ نہیں ہیں ، بلکہ ماضی میں انتد تع لی نے ان بیارے ناموں ہے جومنا فع کمائے انہوں نے ان کولکھ دیا ، تا کہ دوسرے ہوگ بھی ان منافع کو صل کرسکیں۔ بیخواص اساء حشی کے فوائد کا اہ طانبیں کر سکتے ، بلکہ یہ تو ایسا ہے جس طرح جنت کے بچلوں کوسونگھا کر جنت کی ترغیب دی جائے ،خوشبوا بی جگہ مگر ذا نقثہ یقینا اس سے بڑھ کر ہوتا ہے ۔ پس بیخواص خوشبو کی طرح ہیں ، مگر جو یقین وایمان کے ساتھ ان اساء کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ اس ذائع کو یائے گا، جوخوشبوے بہت انصل واعلیٰ ہے۔

﴿ اسمائے حسنی کے بعض خواص کو دیکھ کرلوگ جیرانی ہے یو جھتے ہیں کہ چند بار مینام پڑھ کرا تنابڑا فائدہ کیسے حاصل ہوسکتا ہے؟ ایسے لوگول کے لیے بس اتن گزارش ہے کہ وہ دوبارہ اپنے کو یہ بات یا دولا تھیں کہ آخر بینام کس ذات کے ہیں؟ کیااس ہے ہڑھ کریااس سے بروی بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں! ہر گزنہیں! تو پھرشک، شبہ اور ضلی ن کی کیابات ہے؟ ہے شک اساء منٹی کے ورد ہے ان خواص ہے بڑھ کرفوا کد ملتے ہیں ،کوئی کر کے تو دیکھے۔

🕏 عدداورتعداد کا اپٹا ایک اثر ہے۔ تحکیم کانسخہ پڑھیں ، چھٹا تک ، تو لے اور ماشے کے فرق ہے دواکی تا ٹیر بدل جاتی ہے ، حالانکہ چیز وہی ہوتی ہے مگر مقدار اور وزن اس کے اثر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔

ا یک انسان کوئی بات ایک بارس کر یاد کرلیتا ہے تگر دوسرے انسان کویہی بات تین بار سننے سے یا دہوتی ہے۔ حالا تکدز بان اور کان ا یک جیسے ہیں ، ایک شخص کتنی توت برداشت رکھتا ہے ،اس کا تعلق بھی بعض اوقات عدد اور مقدا رہے ہوتا ہے۔اسی طرح گرمی ،سر دی ، ئے اور یانی کے درجہ حرارت اور ورجہ برودت ( مُصندُک) کے اپنے تٹار ہوتے ہیں۔ آج کل کے ریڈیائی آلات بھی عدداور مقدار کے اثر کا برملا اعلان کرتے ہیں ۔حضورا کرم ہے چیتا ہے جحض وعاؤل اور کلمات کے ساتھ ان کی تعداد بھی متعین فریا کی ،جوعد داور مقدار کے مؤثر ہونے کی قوی مضبوط اور معتبر دلیل ہے۔

🐵 انسانوں نے دین وونیا کوالگ الگ کرویا جبکہ اسمام میں بیدونوں اکٹھے جیتے ہیں۔ پس جن اساء کے خواص میں کچھ دنیاوی فوائد کھیے ہیںان کے ساتھ ان اساء میں بے شار دینی فوا کہ بھی ہیں ۔اسی طرح جن اساء کے دینی خواص لکھے ہیں ان کے ورد میں بے شار د نیاوی فوائد بھی ہیں۔

🕸 المتدتع لی مؤمن کوده دین دین سے جس میں دنیا کی بھلائی بھی ہوتی ہے اورا ہے وہی دنیا دیتا ہے جواس کے دین کے لیے نافع ہوتی ہے۔ ﴿ لَفَعُ دِینَا اور نقصان ہے بچانا میہ سب صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے وہی ورد، وظیفہ اور دعا پراثر ہوتی ہے جس کا مقصد ائتدتی کی کوراضی کرتا ہو باقی خواص کا ورجہ ٹانوی ہے، ایٹدتع کی راضی ہوگا توس رےخواص وفو اکدنصیب ہول سے الیکن

﴿ بِاک چیز ول کونا پاک مقاصد کے لیے استعال کیا جائے تو سوائے ہلاکت کے اور پچھے ہاتھ نہیں آتا ، کھانا کتنا ہی فیمتی کیوں نہ ہو، اگر ناک چین ول کونا پاک مقاصدہ صل ناک بیس ڈالا جائے یا کان میں گھسایا جائے تو وہ ف کہ ہنیں نقصان وے گا۔ای طرح اساءِ حتیٰ کے ذریعے نا پاک مقاصدہ صل کرنے والے اپنی تباہی کے سوااور پچھ نیس پاتے۔ لہٰذااس بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرنا چاہیے اور اس کے ناموں کے ذریعہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔

خاص خاص خاص مقاصد کے لیے خاص خاص اساء پڑھ نا کچھ برانہیں الیکن کام کی بات ہیے کہ پہلے ان اساء کو اختیار کیا چائے جونفس کی اصلاح مخلوق سے بے نیازی اور محبت اللی کے خصوصی خواص رکھتے ہیں ، پھر یاتی اساء کو پڑھا جائے کہ بیسارے مخلوق سے بے نیازی اور محبت اللی کے خصوصی خواص رکھتے ہیں ، پھر یاتی اساء کو پڑھا جائے کہ بیسارے اساء اعلی وار فع ہیں اس لیے ان تمام کے ورد سے خفلت ندگی جائے بلکہ نثر یانظم کی صورت میں تمام اساء کے ورد کومعمول بنایا جائے۔

💿 ہیں رے اساءگھر کے بچول کوبھی یا دکرائے جا تئیں اور ان کے ذکر سے اپنے گھرول اور محفلوں کوایمانی نوراور روحانی سکون بخشا جائے۔

ک آنا ہوں کے مارے اور مصیبتوں کے پسے ہوئے ، پریثان ہ ل ، دکھی اور زخم خوردہ مسمان جنہیں ایک طرف ان کا اڑدھا صفت نفس امارہ ہرگھڑی ڈستا ہے اور انہیں ذلت ولیستی کے گڑھوں ہیں ہرآن گھیٹہ ہے ، دوسری طرف شیطان ان پر ہردم اپنے سوار اور پیادہ دستوں کے ذریعے حملہ آ ور ہوتا ہے اور ان کو اسلام اور انسانیت کے سید ھے راستے سے ہٹا کرظلم ، تکبر بہوت پریتی ، بدفعلی ، حرام خوری ، حرام کاری اور حرام بینی کے جبنمی راستوں کی طرف کھینچتا ہے ، اور انہیں اپنی خلقت وفطرت تک تبدیل کرنے اور حزب الشیطان کے ناری ٹولے میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے ، نفس اور شیطان کی مارسے خستہ حال ان مسلمانوں کو دنیا وی مصائب بریث نیاں ، نظر وفاقہ اور ذلت بھی اپنا شکار بناتی ہے ۔ سیدے یہ رہے کہاں جا کیں ؟

یہ مجموعہ ای سوال کا جواب ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا اوراس سے محبت کرنے والا القد جل شانہ جورجیم بھی ہے اور کر پیم بھی ہے، قوی بھی ہے اور رحمان بھی ہے ، ودود بھی ہے اور قیوم بھی ہے ، اس در ماندہ پریشان حال ، زخم خوروہ ، دکھی اور خشہ حال انسان کو تھ م سکتا ہے۔ بندہ ذراادھر توجہ کرے تو دیکھے اوراس ء حسنی کے خوبصورت باغ کی سیر تو کرے ، انشاء القد ہر قدم پرچو نکے گا اور خوش ہے مست ہوکراس باغ کے بھلوں ، پھولوں اور سیر گا ہوں سے سکون پائے گا ، ہر لحہ سیر ہوگا اور جتنا سیر ہوتا جائے گا ، اس قدراس کی روحانی نشکی بر حتی جلی جائے گا ، اس قدراس کی روحانی نشکی بر حتی جلی جائے گا ۔ کاش بڑدے اساء حسنی کو یا دکریں!!

## صفات خداوندی کا جاننا کیوں ضروری ہے؟



ک اصلاح اورنفوں کا تزکیہ بیس ہوسکتا ،اس لیے صفات خداوندی کا جا ننا نہایت ضروری ہے۔

# اسائے حسنی کی تعداداوران کو یاد کرنے کاعظیم ترین فائدہ

بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہر رہے ہو النظام کی میں روایت ہے کہ رسول اللہ میں کی نظرہ نے فرمایا: (اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰی تِسْعَةً وَّ تِسْعِیْنَ اِسْمًا: مِانَةً اِلّٰا وَاحِدَةً، مَنْ اَخْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ ) (مَثَلُوةِ شریف ۱۹۹) ترجمہ '' بے شک اللہ تعالٰی کے ننا نوے (۹۹) یعنی ایک کم سو (۱۰۰) نام ہیں، جس نے ان کو تحفوظ کرلیا (یعنی ان کو یاد کیا اور ان برایمان لایا) وہ جنت ہیں پہنچ گیا۔''

یہاں بیجان لین چ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف ننا نوے (۹۹) نام نہیں ہیں، قرآن وحدیث میں ان ناموں کے علاوہ اور بہت سے
اچھا چھے انہ ہیں، نیز دیگرآسانی کہ اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے کئی نام بیان کئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ تذکرہ ہے جن کو محفوظ کرنے والا جنت
سواکوئی نہیں جا نتا ۔ بخیری اور مسلم شریف کی فہ کورہ بالا روایت میں صرف ان ناموں کا اجمالی تذکرہ ہے جن کو محفوظ کرنے والا جنت
کامشخص بن جا تا ہے، اس لیے بید مانے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شار نام اور صفحت ہیں ان ناموں کو محفوظ کرنے کی پوری کوشش کرنی
چاہیے، بعنی بچھ کر ان ناموں کو یا دکر ناچاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف و کم الات کے ساتھ متصف جا نناور ما نناچاہی کہ آپ کا عقیدہ
درست ہو، نیز ان ناموں کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ان ورد کرنا چاہیے تاکہ آپ فضائل اور اوصاف جمیدہ سے آراستہ اور دو ائل
وگناہوں سے پاک صاف ہوجا تیں ۔ یہی ان ناموں کو یا دکرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے ، اہتہ تعالیٰ این وراضائل سے آراستہ فرما کر جنت الفردوس نصیب فرما کیں ۔ آھین یار تب العالمین!

نز مذی شریف کی روایت اوراس کا نز جمه

إِنَّ لِلْهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ إِسْمًا ، مِانَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّارُ ، الْمُتَكِّرُ ، الْمَلِكُ ، الْعَلَقُ ، الْمَلْقُ ، الْمَوْمِنُ ، الْعَلِيمُ ، الْعَلَيمُ ، الْعَلِيمُ ، الْعَلَيمُ ، الْعَلِيمُ ، الْعَلَيمُ ، الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ ، الْعَل

حضرت ابو ہریرہ دہن بیان کرتے ہیں کہ رسول املہ ہے بیٹنے فرہ یا 'بے شک اللہ تا کی کے ننا نوے (۹۹) ایک کم سو(۱۰۰) نام میں ،جس نے ان تاموں کومحفوظ کیاوہ جنت میں پہنچ گیا۔

① وبى الله يعنى عقيق معبود ہے، اس كے سواكوئى معبود نبيس ﴿ برا مبر وال ہے ﴿ تَمَامِ جَمِانُو لِ كَا وَشَاهِ ہِ ۞ نہدیت پاک ہے ﴿ اورتم معیوب و کمزور بول ہے سالم ہے ۞ امن وامان دینے وارا ہے ﴿ تمام مُحَلُوق کی تگہبانی کرنے وال ے 🕒 کامل ملبدوالا ہے، میسی کسی سے مفعوب نہیں ہوتا 🕝 گڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرئے والا ہے 🕦 بڑی عظمت والا ہے ﴿ جان ڈ النے والا ہے ﴿ اور پیدا کرنے والا ہے ﴿ صورت بنانے والا ہے ﴿ بہت معاف كرنے والا ہے 🕜 سب كوق بويس ركھنے وال ہے 🕟 بهت دينے وال ہے 🕜 خوب روزى پہنچانے والد ہے 🔞 فتح بخش اور رزق ورحمت كے وروازے کھولنے والا ہے ﴿ خوب جاننے والا ہے ﴿ روزی تنگ کرنے والا ﴿ روزی کوکٹ وہ کرنے والا ہے ﴿ (اور نیکو کاروب کو) بلند کرنے والا ہے ﴿ (نا فرمانو کو) پست کرنے وارا ہے ﴿ (مسمانو ل کو) عزت دینے والہ ﴿ (اور کا فرول کو) ذکیل ورسواكرنے وال ہے فوب سننے والا كسبكود يكھنے والا كاورسب كا حاكم ہے فرم يت انصار برور كرابار يك بيس اور بندول پرنرمی کرنے والا ہے ⊕ بڑا ہا خبر ⊕ بڑا برد بار ﴿ اور عظمت والا ہے ﴿ بہت بخشے والا ﴿ اور بڑا قدر دال یعنی تھوڑ کے مل پر بہت زیادہ نواب دینے والا ﴿ بہت بلند ﴿ اور بہت بڑا ہے ﴿ سب کی حفاظت کرنے والا ﴿ اور عَذَا بَخَشْ ہے ﴿ حساب سے والا ، بڑی شان والہ ،بڑی سختی اور خوب نگر اور خوب نگر نے وا اے اس کی دعا کی سفنے اور قبول کرنے والا ہے → بڑی وسعت وا ۱ ای اور بڑی حکمت والا ہے (نیک بندول سے ) ہے صدمحبت کرنے والا بڑا بڑا بڑ رگ @اور مردوں کو بڑا ہے۔ زندہ کرنے والا ہے ﷺ حاضر ونا نفر ﴿ اور نابت و برحق ہے ﷺ کارس ز ﴿ بِرِي قوت والا ﴿ اور مضبوط اقتدار وال ے ﴿ نَكُوكَارُولِ كَا ﴾ مدرگار ﴿ نَمَام خوبيول كاما مك ﴿ خوب ثمار كرنے واما اور كھير نے واما ہے ﴿ بِهِ بِهِ بِي بِا كرنے والا اوردوباره زنده کرنے والا ہے ﴿ زندگی بخشے والر ﴿ اورموت دینے والا ہے ﴿ بمیشرزنده رہنے والا ﴿ اورخوب تعاشنے والا ے @اپیاغنی و بے نیاز ہے کہ کسی جیز کامخت جے نہیں ﴿ بِرَرَكَى والا ﴿ اپنی وَات وصفات مِیں مِکمَا ﴿ بِرَا ہِے نیاز ﴿ اور برو می قدرت والا ہے فقدرت کامدر کھنے والا ﴿ نیکو کارور کو ﴾ آ گے کرنے والا ﴿ (اور بدکاروں کو ) پیچھے کرنے والا ﴿ سب سے پہلی سب سے پچھلا کے خوب نمایاں کا اور نہایت پوشیدہ ہے ہے سب پر حکومت کرنے والد کے بہت بلندو برتر کے اور نیک سلوک کرنے والا 🕟 توبیقبول کرنے والا 🕲 بدلہ لینے والا 🌑 بہت مع ف کرنے والا 🌑 اور خوب شفقت کرنے والد 🚱 سمارے جہاں کا مالک ﷺ عظمت وجلال اور انعام واکرام والا ہے ﷺ عدل وانصاف کرنے والا ہے ﴿ قیامت کے دن ﴾ سب کوجمع کرنے والا ہے 🗨 بڑا ہے نیاز 🚱 (اور بندول کو ) بے نیاز کرنے والا ہے 🕤 (ہلاکت کے اسباب کو )رو کئے والا 🕲 نقصان یہ بنچانے والا @اور نفع پہنچانے والا ہے @ نہایت روش اور سارے جہال کوروش کرنے والا ہے @مرایت دینے والا @ بغیر نموند کے پیدا کرنے والا ﴿ اور بمیشہ ہاتی رہنے والا ہے ﴿ تمام چیزول کا دارث ما مک ہے ، سب کا راہ نما اورسب کوراہ راست دکھانے والا ہے ، بہت برداشت کرنے والا اور بڑا بردیار ہے۔''

نوٹ:اگرکوئی عربی اساء حسنی پڑھنے سے عاجز ہوتو ان کا ترجمہ بھھ کر پڑھ لیا کرے ، اور ابقد تعالی کو ان اوص ف کے ساتھ متصف جانے اور مانے انشاءابقد آپ کوبھی اساء سنی کےفوا کدو ہر کات حاصل ہوگے۔ (نمرامین پان پوری)



# اسائے حسنی کے عنی اورخواص

تر مذی شریف کی روایت میں جواس سے حسنی اور صفات خداوندی مذکور میں اور اللہ تق کی کے جن ناموں کے بارے میں رسول اللہ علی کی تو است میں سول اللہ علیہ کی تو است میں بہتنج کیا ، ان میں سے ہرایک کے معنی اور خواص الگ الگ لکھتا ہوں ، تا کہ آ پ ان ناموں کے فوائد و ہر کات جان کرانکا خوب وردکریں اور جنت میں پہنچ جا کمیں۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

تر مذی شریف میں ننا نوے(99) نام بیں لیکن مخکوۃ شریف کے بعض نسخوں میں الْدوَاجِدُ اور بھض نسخوں میں الْاحَدُ ہےاس لیے میں نے اُلاکھ کُ کے معنی اوراس کے خواص بھی لکھ دیئے بین تا کہ پورے سو( ۱۰۰) نام بوج نئیں۔اللہ تعالیٰ بم سب کواپے ناموں کے فوائد وبر کات سے نواڑے۔آمین یارب العالمین!

☆...... ☆☆☆...... ☆

نوٹ: اس وسنی کے فوائد وبر کات ہے وہی حضرات پورے طور پر فائدہ اُٹھ تے ہیں جوان اساء کے معنی جانے ہیں ،الندتی کی
کوان اوصاف کے س تھ متصف جانے اور مانے ہیں اور ذات وصفات ہیں اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھی ہراتے ،اس لیے تمام اساء
حسنی کے معنی کھے گئے ہیں تاکہ آپ ان اساء حسنی کے معنی جان کر استدتی کی کوان اوصاف کے سرتھ متصف مانیں اور اپنا ایمان مضبوط
کریں ،اورشرک جلی وقتی سے اپنا ایمان کویاک رکھیں۔

#### GUS! GUS! GUS!

# الله کے معنی اور اس کے خواص

# ﴿ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بیذاتی نام ہے،معبود برحق، خداتعالی معبود حقیقی)

- ا روزاندایک ہزار(۱۰۰۰)باریز ہے ہے کمال یقین نصیب ہوتا ہے۔
- 🐑 جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہنے پاک وصاف ہو کرخبوت میں پڑھنے ہے مقصود آسان ہوجا تا ہے خواہ کیسا ہی مشکل ہو۔
- 🐑 جس مرض کے علاج سے اطباء عی جزآ گئے ہول اس پر پڑھ جائے وا چھا ہو جاتا ہے ، بشر طیکہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔
  - ﴿ برنماز کے بعد سو(۱۰۰) بار پڑھنے وا اصاحب باطن وصاحب کشف ہوج تا ہے۔
  - ﴿ جِصِ اللهِ ( ٢٢ ) بارلكه كردهوكرم يض كويلانے سے ابتد تعالى شفاءعط فرما تاہے، خواہ آسيب كا اثر كيوں نه بو۔
- - ﴿ جَوْخُص ﴿ اللَّهُ ﴾ كامحبت الني كى وجدے ذكركرے گااورشك نبيس كرے گاوہ صديقين ميں سے ہوگا۔

﴿ جَوْحُصُ ایک بزار( • • • ) بار ﴿ یَااللّٰهُ یَاهُو ﴾ بڑھے گاس کے دل میں ایمان اورمعرفت کومضبوط کر دیا جائے گا۔

😥 جو محص جمعہ کے دن عصر کی تماز پڑھ کر قبلہ زُخ بیٹھ کرمغرب تک ﴿ یَاالُلّٰہُ یَا رَحْمانٌ ﴾ پڑھتارہے گا، پھر القد تعالیٰ ہے جو چیز مائلے گا اللہ تعالیٰ اس کوفر ہائیں گے۔

# الدُّحْمٰنُ کے معنی اوراس کے خواص

# ﴿٢﴾ الرَّحْمَٰنُ جَلَّ جَلَالُهُ

، پصرف اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے، غیراللہ کے لیے بیدوصف جا کڑنہیں ) (برژامهربان، زبر دست رحمت دالا

## خواص جوين

🚯 ہرنماز کے بعدسو(۱۰۰)باریداسم مبارک پڑھنے سے قلب کی غفلت اورنسیان دور ہوجا تا ہے،اور دنیا کے معاملات میں مدد کی جاتی ہے۔

🟵 اس اسم کو کثرت ہے پڑھنے والا ہرامر تکروہ ہے محفوظ رہتا ہے۔

🕏 اے لکھ کراور دھوکر بلانے ہے گرم بخارے شفاہ نصیب ہوتی ہے۔

🕾 جوکوئی اس اسم کوشیج کی نماز کے بعد دوسواٹھ نوے (۲۹۸) باریز سے گا انتد تعالیٰ اس پر بہت رحم فر مائے گا۔

﴿ جَوَلُونَى النَّالِيسِ (٣١) دن تك روزاندا كتاليس (٣) بار ﴿ يَا رَحْمَانَ اللَّهُ نَهَا وَالْأَخِرَةِ وَيَارَحِيمَهُمَا ﴾ بير هي گاس كي ضروري حاجت بوری ہوجائے گی۔

🔞 جوكونى جابرها كم كے پاس جاتے وقت ﴿ يَا رَحْمَنُ يَارَحِيْهُ ﴾ براهتا بالله تعالی اے ضالم كے شرہے بيا ليتے ہيں، اور خيرعط فرماتے ہيں۔

# الدّجيعر كمعنى اوراس كےخواص · ﴿ ٣ ﴾ الرَّحِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ \* (نهایت رحم والا)

#### خواص دس میں:

🚯 جو ہرروزسو(۱۰۰)بار پڑھنے کامعمول بنائے اے ابتد تعالی کی رحمت نصیب ہوتی ہے اورلوگوں کے قلوب اس کے لیےزم ہوجاتے ہیں۔

🟵 جواس کا کثرت سے ور دکرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اور زیانے کے مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔

🟵 جو کی جابر حکمراں کے پاک جاتے وقت ﴿ یَا رَحْمَٰنُ یَارَحِیْمٌ ﴾ پڑھتا جائے ،اللہ تعالی اسے ظالم کے شرسے بچالیتے ہیں ،اور خیر

😙 جوكونى ہرروز بياسم يا نج سو(٥٠٠) بار پڙ سے گا دولت يائے گا ،اورالندتن كى كى مخلوق اس يرمبريان وشفيق ہوگى \_

🔕 جواس اسم کوشنج کی نماز کے بعد (۱۰۰) باریڑ ھےاس براللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق مہر بانی اور شفقت کرے گی۔

🕃 جوائے مجبح کی نماز کے بعد یا کچے سوپجین (۵۵۵) باریز هتارے وہ ہر حاجت نے نمی رہے گا۔

خواص سات ہیں:

🚯 جوفض اس اسم كوزوال كوفت ايك وبيس (١٢٠) بار پر مصالته تعالى اس كوصفا كى قلب اورغناعطا فرما تا ہے،خواہ غنا ظاہرى ہوخواہ باطنى ۔

﴿ جَوْحُصُ اسَ اسم كويرٌ هنا ہے اس كانفس اس كى اطاعت كرتا ہے اورائع ترمت حاصل ہوتى ہے۔

﴿ جوسورج نَطَني كِ ونت تبين ہزار (۳۰۰۰) باريداسم مبارك پڑھے گا، وہ جومراد مائكے گا حاصل ہوجائے گ۔

﴿ مال وملك والا آ دمي ( حكمرال يا برُ اعبد بدار ) الربياسم ﴿ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ كساتھ ملاكر برُ سے گا تواس كامال وملك قائم رہے گا۔

﴿ جواس اسم كوفجر كے بعد ايك سوئيس (١٢٠) بار پڑھنے كامعمول بنائے ،انتد تعالی اے اپنی عنایات کے ذریعے فن فر مادیتا ہے۔

🛈 اگر حکمران اے پڑھنے کامعمول بنائیں تو بڑے بڑے فراعنہ (سرکش دمنتکبرلوگ) ان کے مطبع وفر مانبر دار بن جائیں۔

﴿ جُولُونَى روز انْ مَنْ كَي نمازك بعد ﴿ يَا مَلِكُ ﴾ كثرت سے پڑھا كرے گا، اللہ تعالى اسے غي فرمادے گا۔

# روم د و معنی اوراس کے خواص

# ﴿۵﴾ أَلْقَدُّوسُ جَلَّ جَلَالُهُ (نهايت ياك)

#### خواص نو (۹) ہیں:

( جوكونى بزار (١٠٠٠) باراس اسم كويره هے كاسب سے بروا يوگا (يهال تك كرنا جائز شهوات سے بھى )\_

﴿ جَوْخُصُ رَثَمَن ہے بچنے کے لیے بھایے وقت اس کو کثرت سے پڑھے گاوہ محفوظ رہے گا۔

(F) جوسنریس اس کی مدادمت کرے گا بھی نہیں تھے گا۔

﴿ جواس كوتين سوانيس (٣١٩) بارشيرين بريره كردشمن كوكلات تودشمن مهربان موجائ كا

😩 جوز وال کے بعدایک سوستر (۱۷۰) ہار ہیاسم مبارک پڑھے اس کا دل منور ہوگا اور روحانی امراض ہے یاک ہوجائے گا۔

﴿ جَوْلُونَى جِالِيسِ ( ٢٠٠ ) دِن تَكُ ظلوت مِن أَيكُ بِزار ( ١٠٠٠ ) بارياسم مبارك پڑھے اس كامقصد حاصل بوگا، اور دنيا بيس اس كي قوتِ تا تيرظا بر بوجائے گئے۔

(2) اگر کوئ اس کورات کے آخری حصد میں ایک ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھے تو بیاری اور باداس کے جسم سے دور ہوجاتی ہے۔

الم المحتصر المواقي المحتمد ال ﴿ نَمْ زَجِمِهِ كَ بِعِدا لِكِ مُو بِياسَ (١٥٠) بِارِ ﴿ سَبُّو ﴿ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلْمِ كَذِهِ وَالدَّوْمِ ﴾ كهدَر بجراس كوايك روتي بربكه كرجوتك کھائے وہ تمام آفات ہے محفوظ رہے اور اسے عبادت کی توقیق حاصل ہو۔ ﴿ جوجمعدی نماز کے بعد ﴿ سبوح قدوس ﴾ روٹی کے نکڑے پرلکھ کرکھا تاریخ شتہ صفت ہوجائے۔ اکسکام کے عنی اوراس کے خواص ﴿٢﴾ السَّلَامُ جَلَّ جَلَالُهُ (سب عيوب و" فات سے سالم ،سب نقائص اور كمترور يوں سے ياك ،سرامت و ہے عيب ذات ) خواص دس میں:

- 😗 جو بمیشه شیخ کی نماز کے بعد ہزار ( • ا ) ہاراس اسم کو پڑھے گا،اس کاعلم زیادہ ہوگا۔
- ﴿ الَّرِكُونَى اسَ اسم كُوالِيكِ سواكتيس (١٣١) ؛ رياالِيكِ سواكستْه (١٦١) ؛ ريزُ هاكر بيم ريزدم كرية ويما رضحت يائية
  - 🐑 جوال اسم کو کثرت ہے یہ ھے یا لکھ کریاس کھے وہ وشمن ہے بے خوف رہے گا۔
  - 🛞 یه ریاخا کف اگرایک سوگیاره (۱۱۱) باریز هروم کرینو بیاری اورخوف ہے محفوظ رہے گا۔
  - 🚱 بیاسم مبارک چھسونو ہے( ۲۹۰ ) بارشیرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلائے تو دشمن مہر بان ہوجائے۔
- ﴿ الركوني ايك سواكيس (١٢١) باربياسم اور ﴿ سُلَمْ قَوْلاً مِنْ رَبِّ رَجِينِهِ ﴾ كي مرض بريز هفي قوم يض شفايات كا، ياكم ازكم مرض میں تخفیف ہوجائے گی۔
- ② اگر کوئی محتص مریض کے پاس اس کے سر ہانے جیٹھ کر دونوں ہاتھ اُٹھ کر بیاسم ایک سوچھتیں (۱۳۶) باراتی بلندآ وازے پڑھے کہ مریض من لیتوانشاءاللهاس کوشفاء ہوگی۔
  - ﴿ برفرض من زك بعد بندره (١١) مرتب ﴿ اللَّهُمَّ يَاسُلَامُ سَلِّم ﴾ يزهنا برطرح كى سامتى كے ليے مفيد ہے۔
    - ﴿ جُولُونَى كَثِرَت عِياسَ الم كُورِ وَهِ عَنَارِ بِكَا وَانْتِنَاءَ اللَّهُ تَمَامٌ فَوْلَ مِي حُفُوظِ رَبِكًا -
  - 🚯 جوکوئی ایک سویندرہ (۱۱۵) مرتبہ بیاسم پڑھ کر بھار پر دم کرے گائمتدتع کی اس کی صحت وشفاءعط فر مائے گا۔

# دود و کرمعنی اوراس کے خواص المومین کے عنی اوراس کے خواص ﴿ ﴾ ٱلْمُومِنُ جَلَّ جَلَالُهُ (امن وامان وييخ واما)

#### خواص نو میں:

- 🛈 جوکٹر ت ہےاس کا ورد کرےاس کا ایمان قائم رےاور مخلوق اسر کی مطبع ومعتقد ہو جائے۔
- ﴿﴾ جوکوئی روزانہ تین (۳) باریہاسم مبارک پڑھنے کامعمول رکھے اس کوکوئی خوف تہیں ہوگا۔
- 🔄 جوکوئی ایک سوچھتیں (۱۳۶) بار بیاسم مبارک پڑھا کرے خالموں کے ظلم اور جملہ آف ت ہے محفوظ رہے گا۔

المسكرون المسكرون المسلم المسل

😁 خوف زدہ آ دمی اگر فرضوں کے بعد چھتیں (۳۲) با راس اسم کا ور در کھے تو اس کی جان و مال محفوظ رہیں گے۔

﴿ جَس بِرِرُعب اورخوف ط ری ہووہ ﴿ يَا سَلَام ۗ يَامُوْمِن ﴾ كاور در كھے خصوصاً مسافرا گراس كاور در كھے تو الندتعالی كی طرف سے امن وسلامتی نصیب ہو۔

🕄 جومخص کسی خوف کے دفت چھے سوتیس ( ۱۳۳۰ ) ہا راس اسم کو پڑھے گا انشاء اللہ العزیز ہر طرح کے خوف اور نقصان ہے محفوظ رہے گا۔

﴿ جواس اسم کوایک سوپندره (۱۵) بارپڑھ کراپنے اوپر دم کرے گاانشاء الله ہرطرح کے خوف اور نقصال ہے محفوظ رہے گا۔

🚷 جوکوئی کسی خوف کے وقت دوسوتمیں ( ۲۳۰۰) ہاراس اسم کو پڑھے گا انشاء اللہ ہرطرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔

﴿ جَوْحُصُ اسَ اسم كويرٌ ہے يالكھ كرياس، كھاس كاظا ہرو باطن اللہ تعالىٰ كى امان ميں رہے گا۔

#### ر دورد ہو سرمعنی اوراس کے خواص اگھیمین کے عنی اوراس کے خواص

## ﴿ ٨﴾ اَلْمِهَيْمِنُ جَلَّ جَلَالُهُ (سب كَ نَلْمِهانَ كرنْ والا)

## خواص تین ہیں:

﴿ جُولُونَی عُسل کرے پھر خلوت میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھے اور سو( ۱۰۰) ، ریداسم پڑھے ،اس کے دل میں نور پیدا ہو گا اور اس کی مرا د پورگی ہوجائے گی اور علی ہمت ہوجائے گا۔

﴿ جُولُونَى السے انتیس (٢٩) بار میز سے گااس کوکوئی غم نہ ہوگا۔

👚 جوبياسم بميشه پڙھتارہے گانمام بلاؤں ہے محفوظ رہے گا۔

# العزیز کے عنی اوراس کے خواص العزیز کے الا کہ العزیز جل جلاله العزیز جل جلاله (ایما غالب وطاقتور جوکسی ہے مغلوب ندہو)

#### خواص دس ہیں:

﴿ جَوْخِصْ حِالِيسِ (۴٠) دن تک جالیس (۴٠) مرتبهاس اسم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کومعزز ومستغنی بنادیں گے۔

جو مخص نما نہ فجر کے بعدا کتا گیس (۳۱) مرتبہ پڑھتارہے وہ انشاء امتد کسی کامی ج نہ ہواور ذلت کے بعد عزت پائے۔

😥 اگرلوگ رات کے آخری حصے میں جمع ہوکر دودو ہزار ہار بیاسم مبارک پڑھیں تو رحمت کی بارش ہوگی۔

﴿ جُو ﴿ يَا عَزِيْزُ مِنْ كُلِّ عَزِيْرٍ بِحَقِّ يَاعَزِيْزُ ﴾ بِرُ مِصْتُوتَمَامٌ كُلُولَ مِنْ عَزيز مو-

(۹۳) جواس اسم کوچورانوے(۹۳) دن تک چورانوے(۹۳) مرتبہ پڑھلیا کرے دہ معزز وکا مران رہے۔

﴿ جَوَاسَ كُوجِارِ سُوكِي رِهِ (٣١١) دِن تَكِ دوسو (٢٠٠) بارا وَل وآخر در دوشريف كيس تھ پڙھ گاس كيسب كام درست بوجا كيل كے۔

﴿ جواكَتُ ليس (١٣) بارضيح كوروز حاكم كے پاس جانے كوفت ﴿ يَاعَزِيزٌ ﴾ يرُ صلياكر عاص كم مهربان رب-

﴿ جوعشء کے بعددوسو(۲۰۰) بار ﴿ یَاعَزِیْزُ یَاعَزِیْزُ مِنْ کُلِّ عَزِیْزِ اَدْعُوْ بِلُطْفِكَ یَاعَزِیْزُ ﴾ پڑھایی کرےاللہ تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ وجائے۔

﴿ جومتواتر سات ( 2 ) دن تک ایک بزار باریاسم مبارک پڑھے اس کا ویمن ہلاک ہوجائے۔

﴿ جُوسی ( وَثَمَن کے ) انگری طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے ستر ( ۷۰ ) باریداسم مبارک پڑھے وہ کشکراللہ تعالیٰ کے علم سے تنکست کھا جائے۔

# الْجَبَّارُ كَ عَنَى اوراسُ كَ خُواصَ ﴿ \* ا ﴾ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَلُهُ عَلَالُهُ

( میڑے ہوئے کاموں اور حالات کودرست کرنے والا )

خواص حارين:

﴿ جَوْحُصْ روزانْ مَنْ وَسَامُ ورسوتِهِ بِيس (٢٢٦) مرتبه اس اسم كو پڑھے گا انشاءاللّٰه ظالموں كے ظلم وقبرے محفوظ رہے گا۔

﴿ الركوني بادشاه اس كوير ها كرية دونسرابا دشاه اس پرغالب ند بوگا۔

﴿ جُولُونَ اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے وہ فُلُوق کی غیبت اور بدگوئی ہے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر ظالم و جابر سے حفاظت فرما تاہے۔

ال اس اسم كساته ودُوالْبَدُلُ وَالْدِ كُوامِ ﴾ ملاكر برصنا بهى حفاظت كي لي بهت مفيد بـ

# آفونگیر کے معنی اوراس کے خواص

﴿ الا ﴾ أَلْمُتكبِّرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بردى عظمت والا)

#### خواص سات ہیں:

- 🕥 جوبغیر تھے اے کثرت سے پڑھتارہا ہے بلندقد رومنزلت نصیب ہوتی ہاورکوئی اس کامقابلہ نہیں کرسکتا۔
  - ﴿ مَكَ كُوبِ حِيانَى سے روكے كے ليے اس كادس (١٠) باراس يربير هنامفيد ہے۔
- ا جوکوئی ہم بستری سے پہلے دس (۱۰) ہار بیاسم مبارک پڑھے اللہ جل شاندا ہے پر ہیز گاراور نیک فرزند عطافر مائے گا۔
  - ﴿ جواے ہرکام کے آغاز میں کثرت ہے پڑھے گا اس کے کام میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔
    - جواس کواکیس (۲۱) باریز هے گاءانشاءاللہ خواب میں نہیں ڈرے گا۔
  - 🕄 جواس کو چھسوباسٹھ ( ۲۶۲ ) دن تک چھسو باسٹھ ( ۲۲۲ ) مرتبدر دزانہ پڑھے گا ،صاحب صولت وسیاست ہوگا۔
    - ﴿ جورتمن سے ڈرتا ہوا س اسم کی مداومت کرے، دشمن بدگوئی سے باز آ جائے گا۔



# الْخُالِقُ كِمعنی اوراس كےخواص

## ﴿ ١٢﴾ أَلْخَالِقُ جَلَّ جَلَالُهُ (پيراكرنے والا)

خواص جير ہيں:

🚯 جوشخص آدھی رایت کے بعدا کیک گھنٹہ یااس سے زیادہ اس اسم مبارک کاور د کرے گا امتد تعالیٰ اس کے دل اور چبرے کومنور فر مادے گا۔

﴿ جَسِ كَامَالَ مِا بِينًا ثُمْ بُوكِيا بُواكُروه بِإِنْ بَرَار (٥٠٠٠) باراس كاوردكريتو كمشده وابس آجائے گا۔

🗇 جوسات (٤) روزتك متواتراس كوسو (١٠٠) بار پر سطىتمام آفات سے سالم رہے۔

﴿ جواسے برار (۱۰۰۰) بار پڑھا کرے اے اولا وٹرین نصیب ہو۔

﴿ الركونَى شخص بميشہ ﴿ الْعَمَالِقُ ﴾ پرُ هتار ہے تواللہ تعالی ایک فرشتہ بیدا کردیتے ہیں جواس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اوراس کا چہرہ منور رہتا ہے۔

🖘 جوکوئی لژائی میں تین سو ( ۴۰۰۰ ) پاراس کو پر ھے گااس کا دشمن مغلوب ہوگا۔

## الْبَارِئِ كَمْعَنِ اوراس كَخُواص ﴿ سَالَ ﴾ الْبَارِئِ جَلَّ جَلَالُهُ ﴿ مِانَ وُالْحُوالِا)

#### خواص سات بیں:

🛈 اگرطبیب اس اسم کو پابندی سے بمیشہ پڑھے تو اس کے ہاتھ میں شفاہوگ۔

﴿ جُولُونَى مِفته کے دِن اس کوسو (۱۰۰) ہار پڑھے گا القد تعد کی اس کو جنت الفردوس کی طرف لے جائے گا۔

🕆 جوکوئی اس اسم کودوسوچوالیس (۲۲۴) باریز هے اس کی جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔

🛞 جوکوئی اس اسم کی مداومت کرے گا جن تعالیٰ اس کے لیے ایک موٹس پیدا کرے گا۔

﴿ الرّبانجه ورت سات (٤) روز روز ب ر محاور یا نی سے افطار کرنے کے بعد اکیس (۲۱) مرتبہ ﴿ الْبَادِی الْسَصَوِدُ ﴾ پڑھے تو انشاء اللہ اولا وٹرینہ نصیب ہو۔

اب کا بکٹر ت ذکر کرنے سے ضائع عجیبہ کا ایجاد آسان ہوجا تا ہے۔

﴿ جَوْحُصْ سات ( ۷ ) دِن تک روزانداس کوسو (۱۰۰ ) بار پڑھے گا ،اللہ تعالیٰ اے امراض ہے شفاء اور آفات ہے سلامتی عطا فرمائے گا۔



خواص چھے ہیں:

﴿ الركونی شخص سات ( ۷ ) دن تک روز ہ ر کھے اور غروب آفتاب کے بعد افصار سے پہنے اکیس (۲۱) ہار بیاسم مبارک پڑھ کر دم کر ہے اور یانی بانجھ عورت کو بلائے تو انشاءاللہ اس کا ہانجھ بین دور ہوجائے گا۔

🟵 جوائیے بستر پر آ کرسات ( ے ) ہار بیاسم پڑھے، پھر ہم بستری کریے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اولا دعطا فر مائے گا۔

🕆 اس کا بکشرت ذکر کرنے ہے ضائع عجیبہ کا ایج دآسمان ہوجا تا ہے۔

🕾 جواس کا بکشرت وردکرےاس کے لیےمشکل کام آسمان ہوجاتے ہیں۔

﴿ جُولُونَى وضُوكَرِنْے كے بعدشهاوت كى أنگى سے اس كى اپنى بيش نى پر لكھے توجس سے ملاقات كرے وہ اس كا دوست ہوج ئے۔

🗈 جواسے پانی پر پڑھ کروم کرے اور پی لیے قواعلی مرتبہ ہائے۔

#### الْغَفَّارُ كِ مَعَىٰ اوراس كِخُواصِ الْغَفَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ (الْعَفَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ (المِت معاف كرنے والا)

خواص پانچ ہیں:

🛈 جوكوكي ﴿ يَاغَفَّارُ ﴾ كى مداومت كرے گاس كے تمام كن و بخش ديتے جائيں گے اوراس كے فس كى برى خواہشات دور ہول گ

﴿ جَوْشِيَا غَفَّارًا اِغْفِرْلِی ذَنُوبِی ﴾ جمعه کی نماز کے بعد سو(۱۰۰) بار پڑھے گاالند تعانی اس کو بخش دے گااور آخرت ہیں لطف دمغفرت کا اُمید دارینائے گا۔

😙 جو شخص نمازعصر کے بعدروزانہ ﴿ یَاغَفَارُ اِلْغُفِرْلِی ﴾ بڑھے گاانندند کی اس کوانشاءالیڈ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرہ میں واضل کرے گا۔

﴿ جواس اسم كوجمعه كے بعد سو (١٠٠) بار پڑھ گا تو مغفرت كة ثار پيدا بول كے بتكى دفع بوكى اور بے كمان رزق ملے گا۔

🔄 غصه کرنے والوں پر بیاسم پڑھا جائے تو ان کا غصہ زائل ہوجا تا ہے۔

## الْقَلَّارُ كِمْعَىٰ اوراس كِخُواسَ ﴿ ١٦﴾ اَلْقَلَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ \*

( سب کو قابو میں رکھنے والا ، وہ ذات جوسب پر عالب ہواوراس کے ندبہ کو کوئی طاقت نہ روک سکے )

خواص نو ہیں:

﴿ جَسِّخُفُونَ کَا وَفَی حاجت ہووہ اپنے گھریامسجد میں سرنگا کرکے ہاتھ اُٹھ کرسو( ۱۰۰) بار ﴿ یَا تَقَالُ ﴾ کیجانشاء اللہ اس کی حاجت اپور کی ہوجائے گی۔

﴿ جَسِ تَحْصُ كُورْشَهُول سے خطرہ ہووہ سورج نُکلتے وقت اور رات کے آخری حصہ میں وشمنوں کی ہلاکت کے لیے سو (۱۰۰) ہار میہ پڑھے: ﴿ یَا جَبَّارٌ یَا کَالَا مُکُولُ الشَّدِیدُ ﴾ کِھر کے. ﴿ خُذْ حَقّ مِمَّنْ طَلِّنِی وَعْدَاعَلی ﴾۔

🕾 بکثرت اس کاذکرکرنے ہے دنیا کی محبت اور ماسوی اللہ کی عظمت دل سے جاتی رہے ، اور وشمنوں پر نسبہ ہو۔

﴿ الرجینی کے برتن برلکھ کرا لیے خفس کو پلایا جائے جو بوجہ سحر کے عورت پر قاور نہ ہو ہم و فع ہو۔

﴿ جَوْحُصْ دِنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثر ت سے اس اسم کو پڑھے ، انشاء اللہ دِنیا کی محبت جاتی رہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوجائے گی اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔

﴿ جُولُونَى کُسَى ظالم ہے ڈرتا ہوو واس اسم کوفرض نماز کے بعد تین سوچید (۳۰۲) بار پڑھا کرےالندتعی کی اے اس والان میں رکھے گا، اور دشمن پرغالب ہوگا، حاکم مہر بان ہوگااور خوف دل ہے جاتا رہے گا۔

🗞 جوکسی مشکل کے واسطےاس کوسو( ۱۰۰) ہ ریڑھے مشکل حال ہو۔

﴿ وَثَمَن كُومِغُلُوبِ كُرِنْ يَ كُوْضُ وسنت كَوْرَمِيان سو( ١٠٠) باراس اسم كايرْ هذا بهت مفيد ب-

# الوهاب كے عنی اوراس كے خواص

# ﴿ كِ ا ﴾ أَلُوَهَابُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بردافیاض، بہت دینے والا)

## خواص باره بین:

- 🛈 جوسات ( 4 ) باراس کوروز پڑھے گا ہستجات الدعوات ہوگا۔
- ﴿ جواس اسم کوعشاء کی نماز کے بعد چود ہ سوچود ہ (۱۳۱۳) بار پڑھے گااسے رز ق کی فراخی نصیب ہوگی۔
- 🐑 جوکو کی فقرو فاقہ سے پریشان ہوو واس اسم کی مداومت کرےا ملد تعالی اے ایس راحت عطا فریائے گا کہ حیران روجائے گا۔
- @ جوجاشت كى نمازك بعد تجده كى آيت برا هر كريده ين سات ( ) بار ﴿ أَلُو هَابٌ ﴾ يزهے كا بخلوق سے بے برواہ بوجائك ا
- ﴿ جَوَلُو لَى رزق كَى فراخى جِابِتا ہو، جِاشت كے وقت جِارر كعت نماز پڑھے، پھر سلام كے بعد تجدے ميں جاكر ﴿ الْ وَهَابُ ﴾ ايك سوچار (١٠٣) بار اور اگر فرصت نه ہوتو پچاس (٥٠) بار پڑھے مالدار ہوجائے گا۔
- ﴿ كُونَى بَهِى حاجت چیش آئے تو آدمی رات کے وقت گھر یا متحد کے تین (۳) بارسجدہ کرکے ہاتھ اُٹھا کرسو(۱۰۰) باراس کو پڑھے۔ پیمل تین (۳) یا سات (۷) رات کرے ،انشا واللہ العزیز حاجت پوری ہوجائے گی۔
  - ﴿ جواسے عشاء کے بعد ساڑھے گیارہ سو( ١١٥٠) باریز ہے مقروض ندرہے گا۔
- ﴿ جو شخص فقر وفاقہ میں گرفتار ہووہ کٹرت ہے اس اسم کو پڑھا کرنے یا انکھ کرانیے پاس رکھے یا جاشت کی نماز کے آخری سجدہ میں جائیں ہے۔ جالیس (۴۰) بار پڑھا کرے تو القد تعالی اے فقر و فاقہ ہے انشاء اللہ جیرت انگیز طریق پرنجات دے دیں گے۔
  - ﴿ تَفَاظَتُ اِيمَانَ كَيْ لِيهِ مِنْمَازَ كَ بِعدَ سَاتَ (٤) بِاربِياً بِت بِرُ هِنا جُربِ بَ:
     ﴿ رَبُّنَا لَا تُرِغُ قُلُو بِنَا بِعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنْ لَكُ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾ (سورهُ آل عمران: ٨)

الكرير عنامفيد -

الك مرجيزين بركت كے لياس كواسم كو ﴿ الْكَانِي ﴾ كساتھ ملاكر برخ هنامفيد ب-

﴿ جب كونى مشكل بيش آئے كى ميدان مين باكردُ عاكى طرف اتھا أَلَّه كرسو( ١٠٠ ) بار ﴿ يَاوَهَابُ ﴾ پرُ هے، انشاء الله مشكل آسان موجائے گا۔

# اکر زّاق کے عنی اوراس کے خواص ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُلِي المُلْمُلْمُلِي المُلْمُلِيِّ المُلْمُلِي المُلْ

#### خواص نو میں:

﴿ جوال اسم کونہ رمنہ ہیں (۲۰) مرتبہ پڑھنے کامعمول بنائے القدنق کی ایساذ ہمن عطافر ما تاہے جو ہاریکیوں اورمشکلات کو مجھے لیتا ہے۔ این حشخص اسٹر میکان کے ماروں کونوں میں نیاز صبح سے مہلہ میں بیروروں ساتھ موسے کے جو کر ریک اوٹر نترا کی اس میں نیق سے

﴿ جَوْمُصُ این مکان کے چاروں کونوں میں نماز شبح ہے پہلے دی دی مرتبہ میراسم پڑھ کردم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پررزق کے درواز ہےانشاءاللہ کھول دیں گے، بیاری اور مفلسی اس کے کھر میں ہرگز ندائے گی۔ بیڑھنے کا آغاز واپنے کو ندھے کرے اور مندقبلہ کی طرف رکھے۔

﴿ جو فجر کے فرض دسنت کے درمیان اکتالیس (۴) دن تک ساڑھے پانچ سو(۵۵۰) مرتبہ بیاسم روز پڑھے گا، دولت مند ہوگا۔اس میں فجر کی نم زجماعت سے پڑھنااوراسم مبارک کے اوّل وآخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھنا شرط ہے۔

🕾 جوعشاء کی نماز کے بعد سرنگا کرکے

﴿يَارِزَّاقُ تَرُزُقُ مَنْ تَشَآءُ يَارِزَّاقُ﴾

گیارہ(اا) باراؤل وا خرور ووشریف کے ساتھ اکتالیس (اسم)روز پڑھا کرے گااس کے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے۔

﴿ جُولُونَى اسْ كُو پَانْجُ سِو پینتالیس (۵۳۵) بارروز پڑھے گا،رزق اس كاكشاده ہوگاادر كوئى دشوارى اور در ماندگی ندآئے گا۔

﴿ جواسم كوروزان تنبائي ميں ايك ہزار ( • • • ) بار پڑھے گا ، انشاء اللہ خاص روحانی مقام پائے گا۔

🕃 جو ہر نماز کے بعداس کے پڑھنے کامعمول بنائے گاغیب سے روڑی یائے گا۔

﴿ جُوْحُقُ اسَ اسم كوستر ہ ( ۱۷) باراس شخص كے سامنے پڑھے جس ہے كوئی حاجت ہو،انشاءاللہ وہ حاجت يوری ہو جائے گی۔

﴿ جوالله اسم کوسو( ۱۰۰) بارقیدی کی رہائی کے لیے پڑھے گا اسے خلاصی ملے گی ، اور اگر بیار کی صحت یا بی نے لیے پڑھے گا اسے شفاء ملے گی ، انشاء الله (مجرب ہے )۔

## اَلْفَتَامُ کے عنی اوراس کے خواص (۱۹) اَلْفَتَامُ جَلَّ جَلَالُهُ (فَعْ بَخْشُنْ ،رزق ورحمت کے دروازے کھولنے والا)

## خواص چار ہیں:

🛈 جوکوئی اپتاہاتیہ سینے پررکھ کرنماز فجر کے بعدا کہتر (اے) باریہاسم پڑھے گا اس کا دل پاک اورمنور ہوجائے گا ادر حق کے رائے کا

جاباس سے مثالیا جائے گا اوراسے انشاء الله تمام امور میں آسانی اور رزق میں برکت عطاکی جائے گا۔

﴿ الركند في من چيني كى ركاني براس كولكه كرزبان عد حياف، فين موجائ كار

🕾 جواسے سات (۷) بار پڑھے گادِل کی تاریکی جاتی رہے گی۔

欲 جواس کا بکشرت ور در تھے،اس کے دل کی کدورت دور ہوجائے گی اور فتو حات کے دروازے اس پرکھل جائیں گے۔

# العكيم كے عنی اوراس كے خواص

# ﴿٢٠﴾ أَلْعَلِيْمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(وسيع علم والا بخوب جائيے والا)

## خواص سات بیں:

- ﴿ جُوكَثرَ تَ ہے ﴿ يَاعَلِيْهِ ﴾ كاوِردكرے گااللہ تعالیٰ اس پرانشاء اللہ کا معرفت کے دروازے کھول دے گااوراللہ تعالیٰ ہے مانگے گا جلد ملے گااور جا فظ تو ی ہوگا۔
- ﴿ جُوکُونَی اس اسم کودل میں پڑھے،صاحب معرفت جوجائے۔اورا گرفرض نماز کے بعد ڈیڑھ سو( ۱۵۰) بار پڑھا کرے،صاحب یقین ہوجائے۔

🕾 جوکوئی نماز کے بعدسو(۱۰۰) ہار ﴿ یا عَالِم ٱلْغَیْبِ ﴾ پڑتھے، اللہ تعالیٰ اس کوصاحب کشف بنادے گا۔

🛞 جواستخارہ کرنا چاہے شب جمعہ کوتماز کے بعد سو(۱۰۰) بارمسجد میں بیاسم مبارک پڑھ کرسورہے بمطلوبہ حال ہے آگا ہی پالےگا۔

﴿ جوبرنم إزك بعد ايك سو (١٠٠) بار ﴿ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ كومعمول بنائے گاانشاء التدصاحب كشف بهوجائے گا۔

﴿ الركونُ تَخْصَ ﴿ يَاعَلًا مُرُ الْغُيوبِ ﴾ كواس قدر پڑھے كداس پر حال طارى ہوجائے تواس كى روح كوعالم بالا كى سير نصيب ہوگى۔

# الْقَابِضُ كِمعنى اوراس كِخواص

﴿٢١﴾ أَلْقَابِضُ جَلَّ جَلَالُهُ (روزى تَك كرنے والا)

## خواص تنین ہیں:

﴿ جواس اسم كو ہرروز تمیں (۴۰) بار بڑھے انشاء اللہ دُسمُن پر فتح یائے گا۔

﴿ جُولُونَى اللّهِ عِلَالِيسِ (۴٠) دن تک ہرروز جار (۴) یا جالیس (۴۰) نوالوں پرلکھ کر کھالیا کرے گا، وہ بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔انشاءاللہ۔

😭 جوکوئی اس کوآ دھی رات کے دفت پڑھا کرے دشمن اس کامقبور ہوگا۔

### الباسط كمعنى اوراس كخواص

### ﴿٢٢﴾ أَلْبَاسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ

(روزی کشاده کرنے والا)

#### خواص دس ہیں:

- ﴿ جوال اہم کوچ شت کی نماز کے بعددی (۱۰) بار پڑھے گا ،اسے ہرمعا ملے میں کشاد گی نصیب ہوگی ،ورا ثناءاللہ بھی کسی کافت ج نہیں ہوگا۔
- 😢 جودل (۱۰)بارآسان کی طرف ہتھائی کریہ اسم پڑھے اور پھر ہاتھ اپنے چہرے پر پھیریتواس کے بیے عن کا ایک درو زہ کھوں دیا جاتا ہے۔
  - ﴿ جواسے جالیس (۴٠) بار پڑھے گاء انشاء اللہ مخلوق سے بے پر واہ موگا۔
  - ﴿ مشكلات ہے تجات كے ليے برتماز كے بعدا يك سوچاليس (١٢٠) بار برروزاس كاپڑھنامفيد ہے۔
    - ﴿ كَشَائَشْ كَ لِيهِ بَهِتَرُ (٤٢) دن تك روز انه باره بزار (١٢٠٠٠) باريدا تم بزهے۔
- ﴿ جُولُونَى تَيْن رات مِين سوالا كھ( • ١٢٥) بار ﴿ يَا بَاسِطُ ﴾ ختم كرے اور اوّل و شخرسوسو بار در ودشریف پڑھے ، اے انشاء اللہ غیب سے روزی ملے گی۔ تین را تول کے بعدروز انہ سو( • ا) بار پڑھ لیا کرے۔
- ﴿ جَوَلُونَى سِمَ مَهُ وَقَتُ آئِمُصِيْ بِنَدَ مِرَ مَنَ لِيهِ وَ (١١) مرتبه بياسم بِرُحِيَّا ورباتھ پردم کرکے مند پر پھیرے پھر آئیمیں کھول کر ہاتھوں کو دکھے پھر بہتر (٢٠) ہار پڑھ کر بیدعاء مانے (اللّٰہ مَدَّ وَدُثُمَّ زِدُلَا تَنْقُصُ وَإِنْ تَعَنَّدُ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا " إِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرُ " وَكُلِ اللّٰهِ لَا تُنْعُصُوهَا " إِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورُ " وَكُلُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا " إِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورُ " وَدُلَا تَنْقُصُ وَإِنْ تَعَنَّدُولُ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا " إِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورُ " وَكُلُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهُا " إِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورُ " وَكُلُولُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا " إِنَّ اللّٰهَ لَغُفُورُ " وَكُلُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ لِللّٰهِ لَا تُحْصُوهُا " إِنَّ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهُ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُتَعْمَدُ اللّٰهُ لَا تُعْمَدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا اللّٰهُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهِ لَا تُعْمَدُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال
  - 🐼 جوببتر (۷۲) بارروزانهاس اسم کوپژها کرے أسے حق تعالى تمام آفتوں اور بدا وک ہے تحفوظ رکھے گا۔
- ﴿ جَوَلُونُ اس اسم کورات کے آخری حصّہ میں ہاتھ اُٹھا کردس (۱۰) بار کے، ہمیشہ خوش دل رہے ،کوئی غم والم نہ ہو ،اورالی جگہ سے نقع ہو جس کی اُمید نہ ہو۔
- 😥 جواس اسم کو ہرروز پڑھا کرے اور مکھ کراپنے پاس رکھے اس کوانٹ ءاللہ غم نہیں پہنچے گا اور وہ غیب ہے روزی پائے گا ،کسی کافت ج نہ ہوگا۔

### الْخَافِضُ كِمعنى اوراس كِخواص

﴿ ٢٣﴾ ٱلْخَافِضُ جَلَّ جَلَالُهُ (پست كرنے والا)

خواص جھا ہیں:

﴿ جواس اسم کو پانچ سو (۵۰۰) بار پڑھے گاانشاء اللہ اس کی حاجت پوری ہوگی اور کی پریشانی دور ہوج نے گی۔ دشمن کے صدمہ سے پیج



﴿ جواے ایک ہزار ( ۱۰۰۰ ) ہار پڑھے گا ، انشاء اللہ تمام دشمنوں ہے تحفوظ ہوجائے گا۔

﴿ الركوئي تين روزے رکھے پھر جو تھے دِن ایک مجلس میں چند آ دمی ستر ہزار ( ۰۰۰۰ ) ہاراس کو پڑھیں تو دشمن پر فتح نصیب ہوگی۔ انت ءاللند۔اسی مقصد کے لیے تین روزے رکھ کرستر ( ۷۰ ) ہار پڑھنا بھی مفید ہے۔

جوکوئی اس اسم کو بہت پڑھے، حاکم وقت اس سے رضا مندر ہے۔

اگرکوئی مشکل بیش آئے تو ہرنماز کے بعدایک ہزار جا رسواکیا ی (۱۳۸۱) باراس کا پڑھنا بہت مفید ہے۔

جوكونى فالم عة رتابواس اسم كوستر (٥٠) باريره هاكر عاس كظلم عي بيار عال عال

### الدَّافِعُ كَمِعِيٰ اوراس كَخواص

﴿ ٢٣﴾ الرّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ (بلند كرنے والا)

#### خواص جير بين:

﴿ جُولُونَی پیر کے دن یا جمعہ کی رات مغرب یا عشاء کے بعد جیار سوچالیس (۴۴۰) مرتبہ اس اسم کا در دکر ہے گا اسے تخلوق کے درمیان ایک رعب تصیب ہوگا۔

😥 جوکوئی اے آدھی رات ماد و پہرکوسو (۱۰۰) بار پڑھے گا توحق نعالی شانداس کو برگزیدہ کرے گا اور وہ تو انگراور بے نیاز ہوگا۔

🕆 جوکوئی اس اسم کو ہرروز ہیں (۲۰) بار پڑھے گا ،انشاءاللد مرا دیائے گا۔

﴿ جَوَلُونَى مِرْمِهِينَدَىٰ جِودهو مِي رات كُواّ دهي رات مِيل (••) مرتبه ﴿الْسِرَّافِيعُ ﴾ بزهے ،الله تد لی اسے انشاءالله کلوق ہے بے نیاز اور تو انگرینادےگا۔

﴿ جُولُونَى اسے تین سواکیاون (۳۵۱) باریز ھے گامخلوق کے درمیان عزیز ہوگا۔

🕾 جواسے ستر (۵۰) ہار برا ھے گا ظالموں سے امن میں رہے گا اور انتاء ابتد سر کشوں سے محفوظ رہے گا۔

### المععز کے عنی اور اس کے خواص

### ﴿٢٥﴾ ٱلْمُعِزُّ جَلَّ جَلَالُهُ

(عرت ديدالا)

#### خواص تين ہيں:

- ﴿ جَوْحُصُ نمازعشاء کے بعد پسریا جمہ کی رات میں ایک سوجالیس (۱۳۰) بار پڑھے گا ، اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت وحرمت مخلوق کے دل میں ڈال دے گااوروہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی ہے نہیں ڈرے گااوراس کی بناہ میں رہے گا۔

الْمُذِلِّ كَ مَعْنَ اوراس كَخُواص ﴿٢٦﴾ أَلْمُذِلُّ جَلَّ جَلَالُهُ ﴿٢٦﴾ أَلْمُذِلُّ جَلَّ جَلَالُهُ (ذلت دينے والا)

خواص چار ہیں:

🚯 جواس اسم کو پچھپٹر (۷۵) ہار پڑھ کر تجدے میں دعا کرے تو الند تعالی قبول فر ما تاہے۔

﴿ جُولُونَى کَى طَالِمَ مِا حاسدے ڈرتا ہوتو چھیتر (۷۵) ہاریا اکیس (۳۱) ہار ﴿ اِسْامُ نِدَلُّ ﴾ یا ﴿ اَلْسُدِنُ یا الٰہی! فعانے ظالم کے شرے جھے تحفوظ رکھ' حق تعالی اس کوامان دے گااورا بی حفاظت میں رکھے گا۔

﴿ جوسات سوستر ( 4 ۷ ) ہارروزانہ کو کی وقت مقرر کر کے ﴿ یَامُیٰ لِ کُلِّ جَبّا یَا عَیْمَ بِیعَامُ نِی کَ مِنْ ووہ و مُن دفع ہوگا۔

🔄 جس کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہواور وہ ادا کرنے ہے ، ل مٹول کرر ہا ہوتو اس اسم کو بکٹر ت پڑھنے ہے وہ اس کا حق انشاءاللہ ادا کردے گا۔

### اکسمیع کے عنی اوراس کے خواص

### ﴿٢٤﴾ السَّمِيحُ جَلَّ جَلَالُهُ

(خواب سننے والا)

خواص چار ہیں:

- ﴿ جُوبُولَى اس اسم كوجمعرات كے دن جاشت كى نماز كے بعد يا نج سو( ٥٠٠) بار پڑھے گا ، انشاء المتدمستجاب الدعوات بن ج ئے گا۔
  - ﴿ جواے كثرت سے ير مع كم سننے كے مرض سے انتاء الله شفاء يائے گا۔
- ﴿ الرَكُونَى جَعَرَات كَ دَن جِاشت كَي نماز كَ بعد ي في سو( ٥٠٠) بار ﴿السَّمِيعُ ﴾ پِرْ ہے گا،اورا يک قول كے مطابق ہرروزسو( ١٠٠) باير پڑھے گا،اور پڑھتے وقت بات چيت نہيں كرے گا اور پڑھ كروعا مانگے گا توجو مانگے گا نشاءالند پائے گا۔
- 🐑 جو خض جمعرات کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس کوسو (۱۰۰) مرتبہ پڑھے گا متہ تعالی اس کونظر خاص ہے نوازے گا۔

#### در دو معنی اوراس کے خواص البصیر کے عنی اوراس کے خواص

﴿٢٨﴾ أَلْبَصِيرٌ جَلَّ جَلَالُهُ

( خوب د تکھنے وال )

خواص پانچ ہیں:

﴿ جُولُولَى نُمْ رَجْعِدے بِہِ یا بعد میں سو( ۱۰۰ ) مرتبہ ﴿ یَابَصِیْرٌ ﴾ پڑھے گا انڈرتنی لی اس کی نگاہ میں انث ءالقدروشنی اور دل میں نو رہیدا

فره دے گااوراے صالح اقوال داعمال کی توفیق عطافر ماے گا۔ 🤄 جوکوئی جمعہ کے دن نجر کی سنتوں اور فضول کے درمیان سو( ۱۰۰) ہ رہیاسم مبارک پڑھے گا سے اللہ تع کی خصوصی نظر عندیت عطافر مائے گا۔ 😭 جواس کا بکٹرت وردکرے گا آنکھول کے امراض ہے انٹ ءالقہ محفوظ رہے گا۔اس کے لیے بید عابھی مفید ہے: ( اللهُمَّ يَاسَمِيمُ يَايَصِيرُ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَيَصَرِي وَاجْعَلَهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي) 💮 جوکوئی اس اسم کو ہرروزعصر کے وقت سمات (۷) ہوریڑھ لیے کرے گا ، نا گہائی موت ہے اس میں رہے گا۔ ﴿ جواس اسم كوجمعه كے خطبہ سے سلے سو(••) بریز ھالیا كرے گا، انشا ، التدمنظور نظر الہی ہوگا۔ الْحَكُمُ كُمُ عَنِي اوراس كِخواص ﴿٢٩﴾ ٱلْحَكُمُ جَلَّ جَلَالُهُ (چاکم مطبق) خواص حارين. 🚯 جوکوئی اخیر شب میں ننا نوے (۹۹) مرتبہ ہوف ویاسم پڑھے گا ،التد تعالی اس کے دل کوانشاءالتہ کل اسرار وانوار بنادے گا۔ ﴿ جُولُولَى جِمعِدَى رات بياسم اس قدريز عظے گا كەب دى ويغود بوجائة ابتدتعان اس كے قلب كوانث والتدئشف الهام يے نواز ئے گا۔ 😭 جوکوئی شب جمعہ میں آ دھی رات کو بیاسم پڑھے گاخت تعالیٰ اس کا باطن یا ک صاف کردے گا۔ جویہ نجوں وقت برنماز کے بعدای (۸۰) بار ﴿ اَنْحَکَمْ ﴾ پر هار کرے گاکس کامختاج نہ ہوگا۔ الْعَدُلُ كَ مِعْنَى اوراس كِنُواص ﴿ ٣٠﴾ أَلْعَدُلُ جَلَّ جَلَالُهُ \* (خوب انصاف کرنے والا) خواص تين ميں: 🕜 جواس اسم کویز ھے اور روٹی کے بیں (۲۰) تقول پرشب جمعہ کولکھ کر کھالے تو اس کے لیے داوں کو مخر سردیا جاتا ہے۔ جوکوئی اس اسم کو ہرنما ز کے بعد پڑھے غیب سے روزی یائے اورائے نیک مل کی تو فیق نصیب ہو۔ 👚 جوکوئی مغرب کی نماز کے بعد ایک ہزار ( ۱۰۰۰ ) ہاریہاسم مبارک پڑھے گا آ سانی بداؤل ہے نجات یائے گا۔ اللطيف كمعنى اوراس كے خواص ﴿٣١﴾ اللَّطِيفُ جَلَّ جَلَالُهُ (باریک بیں، بندول برزمی کرنے والا) خواص آتھ ہیں:

ﷺ جوفض ایک سوتینتیں (۱۳۳) مرتبہ ﴿یَالَطِلْفُ ﴾ پڑھا کرے ،انشاءالتداس کے رزق میں برکت ہوگی اوراس کے سب کام سخو لی



﴿ جَوْحُصْ لَقَرُ وَفَا قَدَ ، وَ كَاهِ بِمَارِى ، تنها فَى ، تسميرى ياكسى اورمصيبت ميں گرفقار ہوو ہ اچھی طرح وضوكر کے دوگانہ پڑھے اور اپنے مقصد اور مطلب كودل ميں ركھ كرسو( ١٠٠) مرتبہ بياسم پڑھے ، انشاءالله مقصد پورا ہوگا۔

🐑 جوال اسم کوروزاندایک سوتبتر (۱۷۳) باریز تھے،اس کواسباب معیشت نصیب ہول گےاور حاجات بوری ہوں گی۔

﴿ بينيوں كے رشتے اورنصيب كھلنے اورامراض سے صحت كے ليے ہر دوزتحية الوضو (وضوكى نماز) كے بعد سو (١٠٠) باراس كا پڑھنامفيد ہے۔

جردین اور دنیوی مہم کے لیے خالی جگہ پر دع کی شرائط کے ساتھ سولہ بزار چھ سواکتالیس (۱۲۲۳) باراس کا پڑھنا مفید ہے۔

﴿ جَوَا يَكَ مُومَا ثُمُو (١٦٠) بِارَ ﴿ اللَّهِلِيفُ ﴾ بِرْ هے اُوراس كے ماتھ يه آيت بِرْ هے: ﴿ لَا تُندِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يَنْدِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو يَنْدِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو يَنْدِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيْرُ ﴾ وه فوف سے انشاء الله امن يائے گا۔

😉 يهاريول سے شفاء كے ليے اس اسم كے ساتھ كوئى آيت شفاء پڑھ لى ج ئے تو فائدہ ہوگا۔

﴿ بِرِيثَانِيون اورمصيبتول سے نجات کے ليے اس اسم كاور دبہت مفيد ہے۔

#### در دو کے معنی اوراس کے خواص النوبیر کے عنی اوراس کے خواص

### (۳۲) الْخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ (بِرُابِاخِرِ،بِرَبات عَ آگاه)

#### خواص حيار بين:

﴿ جُونِفُ اوره كَ وَمُ مُرِفَار و كُثرت سے اس كا وردكر ب وانشاء القدنجات بائے گا۔

💮 جوکسی موذی کے پنجہ میں گرفتار ہو،اس اسم کو بکٹرت پڑھے،انٹ ءاللہ خلاصی تھیب ہوگی۔

#### ذر د و معنی اوراس کے خواص الحلیم کے عنی اوراس کے خواص

# ﴿٣٣﴾ ٱلْحَلِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ

(2/2/2/2)

#### خواص نو میں:

🛈 جواس کا ہرونت ورور کھے گاانٹ ءاللہ فتح مندر ہے گااور ہرآفت ہے بچار ہے گا۔

🛞 جوکوئی اس اسم کو ہرروز ظہر کی نماز کے بعدنو (۹) دفعہ پڑھا کرے گاانشاء امتد تمام خلقت میں سرخرور ہےگا۔

﴿ جودِثَمَن بِالدَى بِإِجَامَمُ كَهُمَا مِنْ بُوتِ بَى بِإِنْ سِي مِا تَهِ بَعْلُوكَرَّكِيارِهِ (اا) دفعه ﴿ يَا حَلِيهِمْ ﴾ بِرُّه كرمنه بِرِل لياكر عانشاء اللّه وثمن يعتبي الله على الله وثمن ينظر سَطَى كاورها كم نرى ومهر بانى سے بیش آئے گا۔



على بخصنت و فق النفس (دمه ) یا تکان یا گرافی اعضاء بهواس کولکھ کر بدن پر پھیردے اور پانی پر دم کرکے پانی پی لیتو تفع بو۔ اور اگر کے کرور نظروالا اپنی آئکھ پر پھیرے ، نگاہ میں اٹ ءامتہ ترتی ہو۔

جو خوص معاَثی تنگی یاکسی اور دُ که در دیار نج وقم میں مبتل ہواوراس اسم کوا کتالیس مرتبہ روزانہ پڑھے ،انشاءاللہ اسے رہائی نصیب سے رہائی نصیب سوگی

﴿ جَسِ تَحْصَ کَی آنکھوں کی روشیٰ جاتی ربی ہووہ اس اسم کوا کتر لیس ( ۱۲ ) ہار ہر روز بڑھا کرے اور بعاب وہن اپنی آنکھوں پر لگادے اور یانی پردم کرکے ہے ،انشاءاللہ روشنی برقر ار ہوجائے گی۔

﴿ جَوْلُونُي مُنْلُسْ ہُواسِ اسْمُ کُواکیس (۲) بار پڑھے،انشاءاندغنی ہوجائے گا۔اور جوکوئی بہت پڑھے بخلق میں باعزت رہے۔

😙 جوکوئی اس اسم مبارک کو یا نیج بزار (۵۰۰۰) با دروز پڑھے گاءا نثا ءاملد قیامت کے دن بعند مرتبہ یائے گا۔

#### الْعَلِيُّ كَ مَعَنَ اوراس كِخُواصِ ﴿ كُلِي الْعَلِي جُلَّ جُلَالُهُ ﴿ كُلِي الْعَلِي جُلَّ جُلَالُهُ (بهت بلندو برتر)

خواص یا نچ میں:

﴿ جَوْخُصُ اسَ اسم كو بميشه پرْ هتار ہے اورلکھ کرا ہے پاس ر کھے ، انشا ءالندا ہے رتبہ کی بلندی خوشحالی اور مقصد میں کامرانی نصیب ہوگی۔

🕀 جواس اسم کوورم یعنی سوجن پرتین بار پڑھ کر پھو نکے گا انٹ ءالتہ صحت پائے گا۔

اگرفقیراے ایک مودل (۱۱۰) بار پڑھے توغنی ہوجائے اور دنیا میں عزت پائے۔

﴿ اگریداسم مبارک لکھ کرنچ کو ہا ندھ دیا جائے تو جلدی جوان ہو۔اگر مسافر اپنے پاس رکھے تو جلدی اپنے عزیز ول سے آھے۔ اگر مختاج ہوتو غنی ہوجائے۔

﴿ یواسم منت کَنَّ ، ہزرگوں ، طلبه اور سائکیین کے لیے ایک روحانی خزانہ ہے ، اگراس کے ساتھ ابتدتعی کی کانام ﴿ الْعلِیم ﴾ بھی مدلیا ہے نے توبیہ بڑے اذکار میں شار ہوتا ہے۔

### الْكبير كم عنى اوراس كے خواص (۳۸) اَلْكبير جَلَّ جَلَالُه ' (ببَت بزا)

#### خواص سات میں:

🕥 اس کا بکٹر ت ذکر کرنے ہے علم ومعرفت کا دروازہ کھاتا ہے۔

🐑 اگریداسم مبارک کھانے کی چیز پر پڑھ کرمیاں بیوی کو کھلایا جائے تو با ہمی الفت پیدا ہو۔

﴿ جَوْخُصَ البِينَ عَبِده مِهِ مِعْزُولِ بُولِي بُو، وه سات (٤) روز بر هجاه رروز اندا يك بزار ( ••• ا) مرتبه ﴿ يَمَا كَبِيهُ ﴾ يزهج ، انثاء

الله المنظمة والمنطقة المنطقة المنطقة

التدایئ عبدہ پر بحال ہوجائے گااورائے بزرگی دبرتری نصیب ہوگی۔

🕾 جوکوئی اس اسم کویز مصحفوق کی نظروں میں ممتاز ہواور بلندم تنبہ پائے۔

﴿ يه بادشاہوں اور حِيَام كاوضيفه ہے وہ اگر اس كا ہتمام كريں تو ان كا زعب رہاورمہمات بخو بی سرانج م پائيں۔

﴿ جوائے نو(٩) دفعہ کی بار پر پڑھ کردم کرے ، انشاء اللہ بار تندرست ہو۔

﴿ جواے سو(۱۰۰) باریز سے گامخلوق میں عزیز رہے گا۔

#### الْحَفِيْظُ كَ معنی اوراس كے خواص ﴿ ٣٩﴾ اَلْحَفِيظُ جَلَّ جَلَالُهُ ﴿ ٣٩﴾ اَلْحَفِيظُ جَلَّ جَلَالُهُ (س) كامحافظ)

خواص جير ميں:

﴿ جَوْحُصْ بَكُثرَت ﴿ يَاحَفِينَظُ ﴾ كاورور كھے گا اورلكھ كرا ہے پاس ر كھے گاو ہ ان ،اللہ ہر طرح کے نوف ونطراورنقصا ن ونسرر ہے تحفوظ رہے گا۔

﴿ بیاسم مبارک خوفناک سفر میں حفاظت کے لیے بے حد مفیداور سرایج اما ترہے حتی کداگراہے پڑھ کر درندوں کے درمیان سوجائے تو انٹ ءالند نقصان نہیں پہنچ کیں گے ،اس اسم کے ذکر کے بعد تین ہاریدہ یڑھئے ۔ ﴿ یَاحَفِیْظُ اِحْفَظُنِیْ ﴾۔

🕀 جوال اسم کو ہرروز سولہ (۱۲) بار پڑھے گاءانشاء استد ہرطرح سے نڈررہے گا۔

﴿ جومغرب ك بعداكاليس (٣) بارقبله كى طرف چره كرك ﴿ يَاحَفِينظُ يَاحَفِيظُ يَا رَقِيْبُ يَامُجِيْبُ يَا اللَّهُ يَااللَّهُ ﴾ برحك انشاء الله غيب سے روزي يائے گا۔

﴿ جوبیاسم مبارک کسی بیار پرچالیس (۴۰) ہفتہ تک ستر (۷۰) ستر (۷۰) بارروز پڑھ کردم کرے گا ،انشاءاللہ تندرست ہوجائے گا۔

﴿ ال كو بيرُ صنے اورائے پاس لكھ كرر كھنے وارا ڈو ہے ، جينے ، ديو ، پرى اور نظر بند ہے انث ، ابتد محفوظ رہے گا۔

#### دو د و معنی اوراس کے خواص المقیت کے عنی اوراس کے خواص

﴿ ٢٠ ﴾ ٱلْمُقِيْتُ جَلَّ جَلَالُهُ

(وہ کامل القدرت ذات جو ہر چیز کواس کی خوراک عطاکرتی ہے، نذابخش)

#### خواص جھے ہیں:

- ﷺ اگر کوئی خالی آبخورے میں سات ( 4 ) مرتبہ بیاسم پڑھ کر دم کرے اوراس میں خود پانی ہے یا کی دوسرے کو بلائے تواث والقد مقسمد حاصل ہوگا۔ میمل سفر میں امن کے بیے بھی مفید ہے ، خاص طور پر جب اس کے ساتھ سور و قریش کوملہ کر صبح وش م پڑھا جائے۔
  - ﴿ جَسِ كَي ٱلْمُصْرِحُ بِواور در دكرتى بووه واس اسم كودس (١٠) باريز ه كردم كري-
- 🕾 جو کسی کوغریب و تکھیے یا خود اس کوغریبی پیش آئے یا کوئی ٹر کا ہرخوئی کرنے یا بہت روئے سات ( ۷ ) ہار خالی آبخورے پر سیاسم

الم المراق الم المام الم

مبارک پڑھ کردم کرے اور اس میں بانی ڈال کرخود ہے یادوسرے کو بلائے ، انشاء القدف کدہ ہوگا۔

🗇 اگرروز ہ دارکو ہلاکت کا خوف ہوتو سو (۱۰۰) ہار پھول پر پڑھ کراہے سونگھنے، انشاءاللہ توت یائے گااور ہرروز روز ہ رکھ سکے گا۔

﴿ جواس اسم كو ﴿ الْعَانِيمُ ﴾ كساته ملاكر برنمازك بعدسات (٤) بار برشه كا بسو (١٠٠) وائي امراض سے انشاء الله شفاء پائ گا۔

﴿ جواس اسم كو ہرروز سات ( 4 ) بارياني پر دم كر كے يخ گاءانشاءالله غيب سے روزي يائے گا اور بھى بھوكاندر ہے گا۔

### الْحَسِيب كِ عنى اوراس كِخواص

﴿ ١٦ ﴾ أَلْحَسِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ

(خوب حساب لينے والا)

#### خواص حيم ميں:

- ﴿ جُولُونَى چُورِ مِا حَاسِدِ مِا بِمَسَامِدِ مِا وَثَمْنِ مِا نَظْرِ بِدِ بِ وُرِمَا مُوا كِيكِ مِفتَة تَكُ صِحِ (طَلَوعٌ آ فَمَابِ سے پہلے) اور شام (غروب آفتاب سے پہلے) اور شام (غروب آفتاب سے پہلے) میں معطافر مائے گااور آفتاب سے پہلے امن عطافر مائے گااور انشاء القدتمام کام درست ہوجا نیں گے۔ پڑھائی کا آغاز جمعرات کے دن سے کرے۔
  - ﴿ جوروزانه ﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ الْحَسِينَ ﴾ يرشي كا، انشاء الله مرآفت م محفوظ رب كا ـ
  - ﴿ جُولُونَى اس اسم كوسَتر ( ٥٠ ) بارير هے گا ، انشاء الله دشمنوں كے شرمے محفوظ رہے گا۔
- ﴿ الركوئي مشكل بيش آئے تواليك ہفتہ تك روزانہ منج وشام ایک سوپینتالیس (۱۳۵) باریہ اسم مبارک پڑھے، انثاءاللہ مشكل آسان ہوجائے گے۔
- ﴿ الرَّكُسِ ہے حساب میں تشدد كا اندیشہ ہو، یا کسی بھائی برادری ہے کسی معاملہ میں خوف ہوتو سات ( ے ) روز تک طلوع آفتا ب اور غروب آفتاب ہے پہلے ہیں (۲۰) یار بیاسم مبارک پڑھ لیا کر ہے۔
  - المحسيب في من الم الخطم كي طرف اشاره ب- (والتداعلم)

### آلْجَالِیلُ کے معنی اوراس کے خواص

﴿٣٢﴾ ٱلْجَلِيْلُ جَلَّ جَلَالُهُ

(يزى شان دالا)

#### خواص تين ہيں:

- 🛈 جوکوئی اس اسم کوتبتر (۲۳) باریز ها کرے انشاء التدصاحب وقار ہو۔
- 😵 جوکوئی اس کورس (۱۰) بارایخ اسباب پر پڑھے چوری ہے محفوظ وسلامت رہے۔
- ﴿ جوبکٹر ت اس کا در در کھے گا اور مثنک و زعفران ہے مکھ کر پئے گا اور اپنے پاس رکھے گا۔امتد تعالی اس کوانشاءاللہ عزت وعظمت اور قدر دمنزلت عطافر مائے گا۔



مریعر کے ماروں کے وہ ر (سام) الکریمر جَلَّ جَلَالُه ' (بڑائی)ورفاض)

خواص دو ہیں:

ﷺ جو خفی روزانہ سوتے وفت ﴿ یَا کُرِیْم ﴾ پڑھتے پڑھتے سوجایا کرےاللہ تعالی اس کوعلماء وصلحاء میں عزت فر ہائیں گےاور غیب سے روزی عطافر مائیں گے۔

﴿ جُوْضَ ﴿ أَلْكُرِيهُ مُ وُالطُّولِ الْوَهَابُ ﴾ كوكثرت سے ير مصاس كاسب واحوال ميں بركت ظا برجوگ -

اکر قیب کے معنی اور اس کے خواص

﴿ ٣٣٨﴾ الرقيب جَلَّ جَلَالُهُ (خوب مَهماني كرنے والا)

خواص سات ہیں:

اس اسم كاذكركرنے سے مال وعيال محفوظ رہتے ہيں۔

﴿ الرَّسَى كَى كُونَى چِيزِكُم بُولَقُ بَهُولَة بَكُثَرْتِ اسَ كاوردكر نے سے انشاء اللہ والیس مل جاتی ہے۔

👚 اگراسقاطِ حمل کا خطرہ ہوتو حاملہ عورت پرسات (۷) مرتبہ بیاسم مبارک پڑھنا مفید ہے۔

﴿ سفر میں جاتے وفت اپنے اہل واولا دمیں سے جس پر کوئی خطرہ یا فکر ہواس کی گردن پر ہاتھ رکھ کرسات( 2 ) بار ہے اسم مبارک پڑھے،انشاءاللّٰدوہ ہامون رہے گا۔

﴿ جُولُونَی اس اسم کوسات (۷) بار بیاستر (۷۰) بارا پنی بیوی فرزند بیامال پر پڑھ کر دم کرے جتاب اور تمام دشمنوں اور آفتوں ہے انشاء ایڈ محفوظ رہے اوراس کا رُعب بھی بڑھ جائے گا۔

﴿ جُولُونَى بِهُورٌ ﴾ بِالْجِنسي برتين باربياسم مبارك برُره كر بهونك دے، انشاء القد شفاء حاصل ہوگی۔

😩 جوکوئی اپنا،ل اسباب ( گاڑی وغیرہ ) کہیں چھوڑتے وقت اس اسم کو پڑھ لے تو انشاء اللہ چوری سے حفاظت رہے گی۔مجرب ہے۔

### المجیب کے عنی اوراس کے خواص

﴿ ٢٥ ﴾ اللهجيب جَلَّ جَلَالُهُ (دعا ئيس سننے اور قبول کرنے والا)

خواص حارين:

🛈 جوکوئی کثرت سے ﴿ یَا مُجِیْبُ ﴾ برُھا کرے،انشاءالقداس کی دعا کیں بارگاوالہی میں قبول ہونے لکیس گی۔

👚 جویداسم مبارک اینے پاس لکھ کرر کھے گا امتد تعالی کی اون میں رہے گا۔



🕥 جوکوئی ایک بزار (۱۰۰۰) مرتبہ ﴿یاَدَدُودُ ﴾ پڑھ کر کھانے بردم کرے گااور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا توانشا والقدمیاں بیوی

ا بھر ان تھ موجائے گا اور یا ہم محبت پیدا ہوجائے گی۔ کا جھکڑا شتم ہوجائے گا اور یا ہم محبت پیدا ہوجائے گی۔

﴿ جَسَ كَا بِيثًا بِرَا نَيُولِ مِينَ بِبْتَلَا ہُو وہ جمعہ کے بعد ایک ہڑار ایک (۱۰۰۱) ہار بیاسم مبارک معطر ولطیف شیرینی پر پڑھ کر دم کرے اور دورکعت نماز ادا کرے اور وہ شیرینی اس کوکھلائے ،۔انشاءالغدصالح ہوجائے گا۔

🕀 اس کاور دستیر کے لیے بھی مفید ہے۔

﴿ جُوْصُ كَى بِي نِيْنَ فَي مِنْ بِرْجَاتَ وَهُ وَوَرَكَعَت مُمَا رُبِرُه كَرِيهِ وَمَ كَرِيهِ النّهَ اللّه بِينَ فَي وَوَرَبُوجِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ا

### الْمَجِيدُ كَمْعَىٰ اوراس كَخُواص ﴿ ٢٩﴾ اَلْمَجِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ﴿ ٢٩﴾ (برُابِزرگ)

خواص یا کچ میں:

- ﴿ جَوَلُونَی کمی موذی مرض مثلاً برص ، سیشک ، جذام وغیرہ میں گرفتار ہووہ جاند کی ۱۵،۱۳،۱۳ تاریخ کوروز ہے اوراف رے بعد بمنز ت اس اسم کویڑھا کرے اور بانی پردم کر کے بیۓ انٹ ءاللہ وہ مرض دور ہوجائے گا۔
  - ﴿ جِيل (٢٠) دن تک روزه رکھ کرافطار کے وقت ستاون (۵۷) باراس اسم کاپڑھناموذی امراض کے لیے مفید ہے۔
- ﴿ جس کواینے ساتھیوں میں عزت وحرمت نہ ہو ، وہ ہر صبح کو ننانو ہے (99) باریداسم پڑھ کرا ہے او پر پھو کے ، انشاءاللہ عزت وحرمت حاصل ہوگی۔
  - ﴿ جُورُميوں ميں اس اسم كو يرد مع كا تفقى سے مامون رہے گا۔
    - ﴿ جوال اسم پر مداومت کرے گا، برزگ ہوگا۔

### الباعث كمعنى اوراس كے خواص

#### ﴿ • ٥ ﴾ أَلْبَاعِثُ جَلَّ جَلَالُهُ (مروول كوزنده كرنے والا)

خواص جار ہیں:

- ﴿ جَوْلُونُ روزاند موتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کرایک سو( ۱۰۰ ) مرتبہ ﴿ یَابَاعِتُ ﴾ پڑھ آسرے ، ان ، النداس کا دل علم وحکمت سے زند ہ بوجائے گا۔
  - ﴿ جواس اسم کوسو بار (۱۰۰) روزانہ پڑھنے کامعمول بنائے گاس ہے انشاء القدنیکیا بسرز دہوں گی اور برائیوں سے بچار ہے گا۔
    - 🚓 جواس کا بکشرت وردر کھے گا خوف الہی اس پر عالب رہے گا۔



﴿ ١٥﴾ اَلشَّهِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(حاضروناظر،حاضروباخبرجس کے علم ہے کوئی چیز پوشیدہ نہو)

خواص تين ہيں:

﴿ جواس اسم كويا بندى سے يرشعے گا اسے انشاء الله گن ہوں سے ير بيز گارى نصيب ہوگى ..

الل مراقبه اورشهادت کے متمنی حضرات کے لیے بیاسم بہت من سب اورمفید ہے۔

### الْحَقّ كِمعنى اوراس كِخواص

﴿٥٢﴾ ٱلْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ

( ثابت ديرتن )

### خواص یا نج ہیں:

﴿ جوروزانها کِ ہزار(۱۰۰۰) ہراس کاور دکر ہے اس کے اخلاق ایجھے ہوجا کیں گے اور اس کی طبیعت کی اصلاح ہوجائے گی۔انثاءاللہ۔ ﴿ جوروزانہ ہو(۱۰۰) ہار ﴿ لَآ إِلَهُ اِللّٰهُ الْمَدِكُ الْحَقَّ الْمَبِينَ ﴾ پڑھے گا مقد تعالی اسے فقر سے غناعط فرما کیں گے اور انثاءاللہ اسے معاملات آسان ہوجا کیں گے۔

👚 جوکوئی اس اسم کو مکثرت پڑھے گامخلوق میں عزیز ہوجائے گا۔

﴿ الرکوئی چیزگم ہوہ نے توایک پاک چوکور کاغذیہ کرکونے پراس اسم کو لکھے اور آدھی رات کو تھیلی پر کاغذر کھ کرآسان کے نیچے کھڑا ہوجائے اور بیاسم ایک سوننانوے (199) ہور پڑھے ،انشاءالند کمشدہ چیزل جائے گی۔

🚳 اگرفیدی آدهی رات کوسرنگا کر کے ایک سو تھ (۱۰۸) باریداسم پڑھے توانث ءامتد قیدے خلاصی نصیب ہوگ۔

### آلو کیل کے معنی اوراس کے خواص

﴿ ٥٣ ﴾ ٱلْوَكِيْلُ جَلَّ جَلَالُهُ '

(11/1/1/2)

#### خواص سات میں:

الم المساور في المساور المساور في المساور في

﴿ جُولُونَى مِرروزعصر كے وقت سات ( ) باربياسم مبارك پڙھے گا، وہ ابتد كى پناہ ميں رہے گا۔

﴿ جورُرے کاموں کے ندیج سکے دس (۱۰) ہاریالہم مبارک پڑھ کرا ہے او پر دم کرے اور نکھ کراس کا پانی ہے انشاء امتد برے کام سے محات ملے گی۔

🔅 جواسے بہت پڑھے گا،اللہ تعالیٰ اس کے کا مول کا ذمہ دار ہو گا،اوراس کواس کی خواہشوں کے حوالے نہیں فرہ نے گا۔

﴿ جُوكُونَى اس اسم كُوا يك سوچھيا نوے (١٩٦) بار ۾رروز پڙھ لے ظالم کے ظلم ہے انشاء ابتد بچار ہے گا اور کسی ہے ہيں ڈرے گا۔

السام "اسم اعظم" كمطابق ب-

اللہ برماجت کے لیےاس کی کثرت مفید ہے۔

### الْقُوِی کے معنی اور اس کے خواص ﴿ ۵۲ ﴾ اَلْقُوی جَلَّ جَلَالُه ' (بری طافت و توت و الا)

خواص جھ ہیں:

ﷺ اگراہے کم ہمت پڑھے ہاہمت ہوجائے ،اگر کمزور پڑھے زور آور ہو،اگر مظلوم اپنے ظالم کومغلوب کرنے کے لیے پڑھے تو انشاء اللّدمغلوب ہوجائے گا۔

الم کی ہلاکت یااس کے شرسے حفاظت کے ہےاس اسم کوایک ہزار (۱۰۰۰) بار پڑھنا بہت مفید ہے۔

﴿ جَسَ كَارِزَقَ مَنْكَ بِهِوهِ هَا لِيكِ بِرَارِ (۱۰۰۰) باريهام مبارك بريط اوراس كے ساتھ اس آیت كاور دكر نے ﴿ اللّٰهُ لَطِيفٌ مِعِبَادِهِ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو ٱلْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴾ انشاء ابتداس كے ساتھ لطف وكرم كامعاملہ ہوگا اور خير كاورواز ہاس كے سيے كھول ديوجائے گا۔

😙 جواس اسم کوبکٹر ت سے پڑھے گاانشاءاللہ صاحب قوت ہوگااور جند بڑے منصب تک پہنچے گا۔

﴿ جَسِ كَا دَثَمَن طَا قَتُور ہواور بیاس كود فع كرنے ہے عاجز ہوتو تھوڑا ساخمبرى آٹا لےكراس كى ایک ہزارا یک سو(۱۱۰۰) چنے کے برابر یا اس ہے بھی چھوٹی گولیال بنا لے پھر ہرائیک گولی پر ﴿ یاتقوی ﴾ پڑھ كرد تمن كے دفع كی نیت ہے مرغ كے آگے ڈالے بہال تک كه سب اى طرح ختم كرد ہے اللہ تعالی اس كے دثمن كو انشاء اللہ مغلوب ومقہور كرد ہے گا۔ بے كل اور ناحق بيمل شەكرے ورشا پنا نقصان ہوگا۔

🕄 اگر جمعه کی دوسری ساعت میں بیاسم بہت پڑھے گا تونسیان جا تارہے گا۔

#### آئیتین کے عنی اوراس کے خواص المتین کے عنی اوراس کے خواص

﴿٥٥﴾ أَلْمَتِينُ جَلَّ جَلَالُهُ

( قوت واقترار والا )

خواص پانچ ہیں:

جسعورت کا دوده کم ہویا نہ ہواس کو ﴿الْمَدِینَ ﴾ کاغذیرلکھ کردھوکریلائیں انشاء امتدخوب دودھ ہوگا۔

المناسوس الله المناسوس المناسوس الله المناسوس الله المناسوس الله المناسوس الله المناسوس المناسوس الله المناسوس المناسوس

🟵 جس بیجے کا دودھ چھڑا یا گیا ہواوروہ صبر شاکر تا ہوا ہے بھی بیاتیم مبارک دی (۱۰) بارسَھ کریا یا جائے انٹ ءالمذہ سبر کرے گا۔

﴿ جُوكُونَى مَنْكُ منصب جِياجِتا بهوده اتو اركے دن اوّل ساعت مِن اسى نميت سے تين سوسائھ (٣٦٠) برييا تم مبارک بڑھے ، اث ، الله ده منصب مالے گا۔

🔅 جواس کا بکشرت وردکرے گا ،اس کی مشکل آسان ہوجائے گی اور انشاء الندھ جات بوری ہول گی۔

ی جوکوئی فائن وفاجرات یالائی پردس (۱۰) بار ﴿ اَلْقُوقَى الْمَتِیْنَ ﴾ پڑھے گاتواس کی اصلاح ہوجائے گی اورانشا واللہ وہ مطل ہے بازرہے گا۔

### الوکی کے معنی اوراس کے خواص ﴿۵۲﴾ الوکی جگ جگاله (مددگاراورجمایق)

خوانس جار ہیں:

- ﴿ جَسَ كُولُونَى مَشْكِلَ چِیشَ آئے وہ شب جمعہ میں ایک ہزار (۱۰۰۰) باریداسم مبارک پڑھے،انشاء امتدمشکل دور ہوجائے گی اور وہ اولیاء اللہ میں شامل کیا جائے گا۔

ا اگریوی کے پیس جانے کے وقت اس اسم کو پڑھے گا تو دونوں ایک دوسرے کے لیے کارآ مدین جا کیں گے۔

﴿ بَوْخَصَ ابْنِ بِيوَى كَيْ عادِتُونِ اورخصلتُونِ سَے خُوشِ نہ ہووہ جب اس کے سامنے جائے اس اسم کو پڑھا کرے ،ان واللہ نیک خصلت جوجائے گی۔

#### الْحَبِيدُ كَ معنی اوراس كِخواص ﴿ هُ هِ الْحَبِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ﴿ هُ الْحَبِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ ( قابل تعریف بتمام خوبیوں کامالک)

خواص آڻھ ہيں .

- ﴿ جَوْمُصْ بِینِتالیس دِن تک متواتر ترانوے ( ۹۳)مرتبه تنها کی میں ﴿ یَا حَبِیدٌ ﴾ پڑھا کرے کا اس مّام بزل مستیں اور ما دتیں انشاءالله دورجوجا کیں گی۔
  - 🐑 جوکوئی اس اسم مبارک کو بہت پڑھے گا پیندیدہ افعال ہوگا۔
- ﴿ جَوْشُ اور بری با تغیل کرنے کا ما دی ہواوراس سے نہ نیج سکے، وہ پیالہ پر ﴿ اَلْ حَسِیْتُ ﴾ تکھے، پھرنوے (۹۰) بار پڑھ کروم کرے اور ہمیشہ اس بیالہ میں بانی بیا کرے، انٹا واللہ فنٹش گوئی ہے امان یائے گا۔

المنافع المناف

🐑 اگر کوئی گونگاوس اسم کوگھول کر ہے ، زبان سے صاف بہ تیں کرے۔

﴿ جونجر کے بعد نٹا توے (۹۹) بار نیاسم مبارک پڑھ کر ہاتھ پر دم کرتے چبرے پر پھیرلیا کرے ،اللہ تعالیٰ اسے عزت ،فعرت اور انث ، اللہ چبرے کا تورعطا فرمائے گا۔

🔇 جواس اسم کوفرض نماز کے بعد سو (۱۰۰) باریز ھنے کامعمول بنا لے انتاء القدصالحین میں ہے ہوجائے گا۔

😩 جواس اسم کوفیحرا و رمغرب کے بعد چھیا سھ (۲۲) ہار پڑھنے کامعمول بنا لےا ہے انشاء بتدا توال وافعال جمیدہ حاصل ہوں گے۔

اسورة فاتحد كے بعد بياتم مكھ كركى مريض كو پلانے سے انشاء اللہ شف ، ہوگى۔

#### رو د و کے معنی اور اس کے خواص المحصی کے معنی اور اس کے خواص

# (۵۸) الْمُحْصِي جَلَّ جَلَالُهُ

( شار كرتے والا ، احاط كرتے والا )

### خواص یا نج میں:

- ﴿ جوشب جمعه مين أيك بزار ( ١٠٠٠ ) بارياسم مبارك يز سے الله تعالى اسے قيامت كے حساب وكت ب سے نجات عطاء فر مادے گا۔
- ﴿ جورو فی کے دس فکڑے لے کر ہر فکڑے پر بیس (۲۰) بر ریاسم مب رک بڑھ کر کھائے گا ،التد تعالی اس کے لیے مخلوق کو سخر فرمادیں گے۔
- ﴿ جواس کا بکٹرت ذکرکرے گا اُے مرا تہن صیب ہوگا ،اورا گراہے ابتد تعالی کے نام ﴿ اَلْبُ حِیْسَطُ ﴾ کے ساتھ ماکر پڑھ لیہ جائے تو اسے بے شارعلوم عطا کئے جا کمیں گے۔

﴿ جُولُونَى اس اسم كو بهت يرِّ ها كرے ، انشاء اللّٰه كنا و ہے بيارے ۔

جوکوئی دین (۱۰) بارسیاسم مبارک پژه کرے، ائتدانی لی اس کی حف ظت اور پترہ میں رہے۔

#### رود ہے کے معنی اور اس کے خواص المبیدی کے معنی اور اس کے خواص

### ﴿ ٥٩ ﴾ المُبْدِئُ جَلَّ جَلَالُهُ

(پہلی بارپیدا کرنے والا)

#### خواص پانچ ہیں.

- 🖒 اگرکوئی اس اسم کاور در کھے تو اس کی زبان ہے تھیج اور درست بات جاری ہوگ۔
- ﴿ جَسَ کی بیوی کوٹمل ہواوراسقاطِ تمل سے ڈرتا ہووہ محر کے وقت نوے (۹۰) وربیاسم مبارک پڑھ کرشہادت کی انگلی بیوی کے پیٹ کے گردیاشکم پر پچیمرد ہے تمل انشاءاللہ سما قط نہ ہوگا۔
  - ﴿ جُوكُيُ اسَ المُ كُوبِهِتِ بِرِ هِا فعالَ نيك السي مرز دجون، كنا جول سے بچار ہے۔
    - 🐑 جستخص کا مال چوری ہو گیا ہوو ہ اس کو ہڑھے ،انشاء ابتد مال مل جائے گا۔
  - (ف) جوكونى اس كولكه كراسية بيس ركه كا جل تعالى شانداسة تمام بليت سنج ت دسة كا-



#### و و و معنی اوراس کے خواص المعیں کے عنی اوراس کے خواص

# ﴿٢٠﴾ ٱلْمُعِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(ووباره زنده كرتے والا)

خواص تين بين:

﴿ کَشدہ خص کودالیں بلانے کے لیے جب گھر کے تمام آ دمی سوجا ئیں تو گھر کے چاروں کونوں میں ستر ستر مرتبہ ﴿ یَامُعِیدُ ﴾ پڑھے، انث ءاللّٰد کم شدہ سات روز میں واپس آ جائے گایا پینہ چل جائے گا۔

﴿ جَوْكُونَى کسی معاملہ میں متخیر ہووہ ایک ہزار ( • • • ا ) ہاریہ اسم مہارک پڑھے ،خلجان دور ہوجائے گااور انشاءاللہ درست سمت کی طرف مند اگریسگی

﴿ الرَّكُولُي بات یا چیز بھول گیا ہوتو ﴿ یَامُبِدِی یَامُعِیدٌ ﴾ کاوہ دکرنے سے انشاءاللہ یاد آجائے گی۔ نیز اس کے پڑھنے سے تخفی امور کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے۔

### آلُم حی کے معنی اوراس کے خواص ﴿ اللّٰ ﴾ آلُم حی جَلّ جَلَالُه ' (زندگی دینے والا)

#### خواص آڻھ ہيں:

﴿ جواس اسم کوایک ہزار ( • • • ا ) بار پڑھنے کامعمول بنائے گا ، انشاء اللہ اس کا دل زندہ ہوجائے گا اور بدن میں تقویت پیدا ہوگی۔

﴿ جَوْضَ بِمَارِ ہُووہ بَکْتُر ت ﴿ اَلْسَاءُ اللّٰهِ بِدِن صحت اللّٰهِ بِدِن صحت اللّٰهِ بِدِن صحت الله بدن صحت باب ہوجائے گا۔

﴿ جَوْخُصُ نُواسِ (٨٩) بِار ﴿ ٱلْمُعْمِي ﴾ پڑھ کراپنے اوپردم کرے گاوہ ہرطرح کی قیدو بندے انتاءاللہ محفوظ رہے گا۔

﴿ جُولُونَى وروبا کسی عضو کے ضائع ہونے سے خا کف ہووہ ﴿ اَلْعَنَّى ﴾ سات (٤) بار پڑھے انشاء امتد محفوظ رہے گا۔

﴿ جَوَفْت اندام ك دردكود وركرنے كے ليے ساتھ ( ) روزتك سات باريز هكردم كرے كا تندرست بوج ئے گا۔

😙 جس کوکسی ہے جدائی کا اندیشہ ہویا قید کا خوف ہواس اسم مبارک بکشرت پڑھے۔

﴿ جِواس اسم كوبكثرت روص كاانشاء الله اس كادل منور جوجائ كا\_

﴿ جُوكَى كَ قَبْرِسِے دُرْتَا ہوروٹی كے ایک بحزے پراٹھاون (٥٨) باربیاسم پڑھ كركھالے انشاء اللہ محفوظ رے گا۔



خواص جار ہیں:

وقت جوکوئی بیاسماس قدر پڑھے کہاس پر حال طاری ہوجائے پھروہ طالموں فاسقول میں سے کسی کی ہلاکت کی دعاء کرے تو اسی وقت بلاک ہوجائے گا۔ بلاک ہوجائے گا۔

﴿ جواس اسم كو بكثرت برص كانس كانفس انشاء القدم غلوب بموجائ كا-

﴿ جَسَ كُواسِ اَف كَى عَادَت بُويا اِسَ كَانْفُسِ عَبادت بِرَآ مادہ نہ ہوتا بووہ اِس اسم كوبكثرت پڑھے ،اس كا ایک طریقہ بیہ ہے كہ سوتے وقت سينہ پر ہاتھ ركھ كر ﴿ اَلْمُعِیتَ ﴾ پڑھتے پڑھتے سوچ ئے تو انشاء اللہ اس كانفس مطبع ہوگا۔

﴿ جواس اسم كوسات ( 2 ) بار يه صكرهم كرے گاء انشاء القداس يرجه دواثر ندكرے گا۔

### الْحَی کے عنی اوراس کے خواص ﴿ ۱۹۳﴾ اَلْحَی جَلَ جَلَالُهُ (میشه زنده رہے والا)

خواص یا نچ ہیں:

﴿ جَوَكُونَى روزانه تمين بار﴿ الْمَعَيُّ ﴾ كاوردر كھے گا،وہ انشاء القد بھی ہے، رندہوگا۔

﴿ الركونَى اس اسم كوچينى كے برتن برمثك اور گلاب سے لكھ كرشيري ( بيٹھے ) پانى سے دھوكر بنے يا كسى دومرے بياركو پلائے تو انثاء اللہ شفائے كامل نصيب ہوگی۔

😭 جوایک بزار (۱۰۰۰) باریداسم مبارک کی بیار پر پڑھے گااس کی عمران ءامقد دراز ہوگی اور قوت روحانیاس میں زیا دہ ہوگی۔

﴿ الله عَادَ مَا الله عَادَ مُعَنَّ عَادَ مَا الله عَلَيْ اللهُ عِلَا مُعَادَدُ اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى عَلَيْ عَلَى اللهُ عَادَ مُعَادِدُ عَلَى اللهُ عَادَ مُعَادِدُ عَلَيْ اللهُ عَادَ مُعَادِدُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَادَ مُعَنَّ عَادَ مِنْ عَادَ مُعَادِدُ عَلَى عَادِدُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلْمَ عَل عَلَى عَل

﴿ الركونَى اس اسم كوابك سوميس (۱۳۰) د فعد كا غذ پرلكھ كر در دازه پرانكادے تو اس گھر ميس جتنے لوگ رہتے ہول كے وہ انشاء الندير ہے امراض ہے محفوظ رہیں گے۔

# القيوم كمعنى اوراس كے خواص القيوم كارگاه و مراس كے خواص القيوم جل جلاله كارگاه كارگاه و الا اور تھا ہے والا)

خواص نو ہیں:

﴿ حَلَ أَوْيَ لَوْمِينَا مِنْ آ تِي يَهِوه مِيدوا يَتِينَ يُرْسَطِي: ﴿ وَتَخْسَبُهُمُ أَيْقَاظًا وَ هُوَ رُقُودٌ ﴾ (سورة بند ١٨) ﴿ فَضَرَبُنَا عَلَى اذَابِهِمْ فِي الْکُھُفِ﴾ (سورة کہف آیت ۱۱) انشاء الله فیندآ جائے گی۔ بیمل دوسرے پربھی کیا جاسکتا ہے۔ اور جوزیا دہ سونے کا ما دی ہواس کے۔سر پر ﴿ الْعِ ٱللّٰهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَتَّى الْقَيْوُمِ ﴾ پڑھ كردم كياجائے انشاء الله اس كى نيند بھاگ جائے گى۔ ﴿ الركوني حاب كمال كادل زنده به وجائه الربهي ندم في وه مردن حاليس (۴٠) باريه پڙها كرے - ﴿ يَا حَتَّى يَافَيُوهُ لَا ٓ إِلَّهُ إِلَّا آنْتَ ﴾ ﴿ جانتاجا ہے کہ ﴿ اَلْحَی الْقَدُومِ ﴾ دونول عظیم تام ہیں اور حضوری کیفیت رکھنے والے لوگوں کا ذکر ہے۔ حضورا کرم س تیز نے اپنی بنی حضرت فأطمه وَالنَّهُ السَّا لَهُ وه ميدي صبح وشام برُ ها كري: ﴿ يَاحَيُّ يَا تَيُّومُ بِرَحْمَةِكَ ٱسْتَغِيْثُ ٱصْلِحُ لِنْ شَأْ نِنْ كُلَّهُ ۗ وَلَا تَكِلُّنِي إِلَى نَفْسِي طُرُفَةَ عَيْنٍ ﴾ 🕲 جو خص بکشرت ﴿ الْمُقَيِّوْمُ ﴾ كا ور در کھے گا انشاء الندلوگوں میں اس کی عزت زیا وہ ہوگی۔ 🕄 جوتنہائی میں بیٹھ کراس کا ور د کرے گا ؛ انشاء اللہ خوش حال ہو جائے گا۔ ﴿ جَوْضُ صَبِح كَي نماز كے بعد سورج نظنے تك ﴿ يَا حَتَّى يَا قَيُومٌ ﴾ كاوردكرے كاءا نشاء الله اس كى ستى وكا بلي و ور ہوجائے گہ۔ 🗗 سحر کے وقت جوکوئی بلند آ واز ہے اس کو پڑھے گا اس کا تصرف دِلوں میں ظاہر ہوگا تیعنی لوگ اسے دوست رکھیس گ۔ ﴿ جُواكَ لَيسِ (١٣) بإرروزيدِي مائكَم كَانْثا والله ال كامروه ول زنده بموجائكًا: (يَا حَيُّ يَاتَيُومُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ إِنِّي أَسْلُكُ أَنْ تُحْمِي قُلْبِي بِنُوْرِ مَعْرِ فَتِكَ أَبَدًا) الواجدُ كمعنى اوراس كےخواص ﴿ ١٥ ﴾ أَلُواجِدُ جَلَّ جَلَالُهُ (وہ جس کے پاس ہر چیز ہے،وہ خیٰ ذات جو بھی مفلس دمختاج نہ ہو) خواص جيم بين: 🕥 جوشخص کھانا کھاتے وقت ﴿ یاواجدُ ﴾ کا ور در کھے، نغزااس کے قب کی طاقت وقوتِ اور نورا نبیت کا باعث ہوگی۔ انثاء ابتد۔ ﴿ جُوتَنَّهَا فَي مِن بَكْثِر ت ال اسم كويرُ مِن عَلَى الدار والله 👚 جوکوئی کھانا کھانے کے وقت ہرنوالے کے ساتھ اس کو پڑھے گا ،وہ کھانا انشاءا بند پیٹ میں نور ہو گااور ہیاری دور ہو کی۔ 🛞 جواس اسم کو بهت پر جے گا ،اس کا دل انشاء ابتدغنی ہوگا۔ ﴿ جواس اسم كوير هے كا وانشاء الله ظالم كظم سے بيار ہے گا۔ (3) جواہے اس قدر پڑھے گا کہ اس پر صال طاری ہو جائے اور اپنے باطن میں ایک معرفت یائے گا جس کا اس نے پہلے مشاہرہ نہیں کیا ہوگا۔ الْمُأجِدُ كِمعنى اوراس كِخواص ﴿٢٢﴾ الْمَاحِدُ جَلَّ جَلَالُهُ ( بزرگی اُوریز الی والا ) خواص حاربیں: 🕥 جوننہائی میں بیاسم اس قدر پڑھے کہ بےخود ہوجائے توانثہ ءامنداس کے قلب پرا نوارالہیے طاہر ہو کیکیس گے۔



🐑 اگر کوئی اس اسم کو پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے تو انشاء اللہ مریض شفاء پائے۔

🗇 جواس اسم کودن (۱۰) یا رشر بت پریزه کریی لیا کرے گاوہ انشاء الله بیارند ہوگا۔

🐑 جواس کو بکٹر ت پڑھے گامخلوق کی نگاہ میں عزیز و ہزرگ ہوگا۔

## الْوَاحِدُ كَ مَعَىٰ اوراس كَخُواص ﴿ ١٤﴾ الْواحِدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(این ذات وصفات میں یکتا، لا ثانی)

#### خواص تين ہيں:

﴿ جَوَلُوكِي روزانه الكِ بزار ( • • • ا) مرتبه ﴿ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ ﴾ بإها كرے اس كول ہے اشاء الله كلو آ كې محبت اور خوف جاتار ہے گا۔

﴿ جَلَيْحُصْ كَي اولا دنه موقى مووه ﴿ أَلْوَاحِدُ الْأَحَدُ ﴾ تُولكُه كراية باس ركه ، اثناء القداس كواولا دصالح نصيب مولك

﴿ جوكونَى تنهانَى سے ہراس بود ہ با وہ ہ بار (۱۰۰۰) باراس اسم كوپڑھے ، انشاء القداس كے دل سے خوف جاتار ہے گا اوراس كے على منات ظاہر ہوں گے۔

### اَ لَا حَدُّ كَ مُعنى اوراس كِخواص ﴿ ٢٨﴾ اَ لَا حَدُّ جَلَّ جَلَالُهُ (ايك اكبلاا ين ذات وصفات ميس بكنا)

#### خواص سات ہیں:

﴿ جُولُونِي روزاندا يك بِزار (١٠٠٠) مرتبه ﴿ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ ﴾ يِرْها كرے اس كول سے انشاء الله مخلوق كى محبت اور خوف جاتار ہے گا۔

﴿ جَسَ خُصْ كَي اولا دنه بموتى بموده ﴿ أَلْوَاحِدُ الْأَحَدُ ﴾ كومكه كراتٍ ياس كه ،انشاء التداس كواولا دصالح نصيب بهوگي ..

🐑 حضورا کرم س پیلے نے ایک شخص کو بیدی ، تکتے ہوئے سنا:

( اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُالُكَ بِآنِي اَشُهَدُ اَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ الْآخَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَهُ يَكِنْ لَهُ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدُ ) تو آپ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُ عطا قربا تا ہے۔'(ابوداوُده ترمَدي)

ا جوكونى اس اسم كو يرص كان ، الله ظالم كظلم سے بيجارے كا۔

﴿ جَوْلُونَى اسَ اسم كُونُو (٩) مرتبه يرٌ ه كرها كم كَ آكِ جائحٌ كَاءا نثا والتدعرُ ت وسرفرازي يائكًا۔

﴿ جَوَلُونَى مِن نَبِ كَا مَا يَهِ بِالْكِسُوالِيكِ (۱۰۱) بار ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ حَدُّ ﴾ پرُ هاكردم كرے ، انتا ، الله من نب كا كا ثا ہوا مريض تندرست موجائے گا۔

﴿ جُوتَنَّهَا لَي مِن اسے ایک ہزار (۱۰۰۰) ہار پڑھے گاانشاء الله فرشته خصدت ہوجائے گا۔

# 

### الصَّمِدُ كَ معنى اوراس كِ خواص

### ﴿ ٢٩ ﴾ ٱلصَّمُدُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بريزے بناز)

خواص یا نیچ ہیں:

﴿ جَوْلُونَى سَمَرِ كَ وَقَتْ سَجِدِهِ مِينِ مِرِ رَهُ كُرابِكِ سُو پِندره (١١٥) يا ايك سونِجِين (١٢٥) مرتبداس اسم كو پڙھے گا،انشاءامتہ فل ہرى و باطنی سچائی نصیب ہوگی،اورکسی فلالم کے ہاتھ میں گرفتارند ہوگا۔

﴿ حِرْضُواسِ اسم كاور دجاري ركھے وہ انشاء اللّٰهُ كُلُونَ ہے بناز ہوجائے گا۔

﴿ جَوْكُونَى سِياسُمُ الْكِسُورِ وَتُنتِسِ (١٣٣) بار برِ عظمَ أَثَا رَصِمُ الْنِي فَلْ جَرِجُونِ اورانشاء التدبيهي بهوكان رہے۔

😁 جوكو في اس اسم كو بكثرت براه مصاس كي مشكليس آسان بول\_

### اً لُقَادِرٌ کے معنی اوراس کے خواص

### ﴿ \* ﴾ أَلْقَادِرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(قدرت والا)

#### خواص حيار بين:

ا كركوكي وضويس برعضوكودهوتي وقت ﴿ أَلْقادِدُ ﴾ پر هے گا توكسى فالم كے ہاتھ ان ، التدكر في رند ہوگا اوركوكي دشمن اس بر فتح نديائے گا۔

﴿ الرَّكُوبَى مَشْكُلْ جِينَ آئِ تُواكَّمَالِيسِ (١٣) باريداسم برْ هے، انشاء الله وه كام آسان بهو جائے گا۔

﴿ جُواس كُولِكُهُ كُراتِ إِن ركها نشاء الله جميع آفات سے بچارہ۔

﴿ جَوْحُصْ دورکعت نُمَا زَیْرُ ه کرسو(۱۰۰)مرتبه﴿ اَلْتِعَادِرُ ﴾ پیر جھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کوذیبل ورسوافر مادے گا ،اگر وہ حق برہوگا۔ اور ظاہر می طاقت کے علاوہ اسے عبادت کی باطنی طاقت بھی عطافر مائے گا۔

### اً لَمُقَتَّرِدُ كَمِعَنِي اوراس كَے خواص

﴿ اللهُ الْمُقْتَدِيرُ جَلَّ جُلَالُهُ

(بورى قدرت ركفے والا)

#### خواص یا نج ہیں:



﴿ جُولُونَى اس اسم كويرٌ ها كر ، انشاء النداس كا وتمن مغلوب موكا\_

👚 جوال کاروزانہ تیں (۲۰) مرتبہ ور در کھے گاءانشاء التدرحمت الٰہی میں رہےگا۔

😁 جواس نام کوتوجہ کے ساتھ پڑھتار ہے ،انشاءالتداس کی غفلت دور ہوجائے گی۔

﴿ جَوْحُصْ حَقَيْقَاً مُظْلُوم بُووہ مَہِینے کی آخر کی رات میں اندھیرے کمرے میں ننگی زمین پر دور کعت نماز پڑھے اوراس دوسری رکعت کے آخر کی تجدے میں ﴿ اَلْمُقْتَدِیدُ الشّیدِیدُ الْقَوَیُّ الْقَاهِدُ ﴾ پڑھ کرظ م کے خلاف دع کرے ،انشاءا متدقبول ہوگ۔

#### ، دو تر ہو ہے معنی اوراس کے خواص آلمقیر مر کے عنی اوراس کے خواص

﴿ ٢٤﴾ أَلْمُقَدِّمُ جَلَّ جَلَالُهُ (آكِ كرنے والا)

#### خواص حيار ہيں:

﴿ جَوْفُصْ جِنْكَ كَوفَت ﴿ الْمُعَدِّمِهُ ﴾ كثرت سے پڑھتار ہے گا،انث ءاللہ اسے پیش قدمی کی قوت عطافر مائے گااور دشمنوں سے محفوظ رکھے گا،زخم درنج تہیں پہنچے گا۔

﴿ جَوْحُصْ مِروفَتَ ﴿ يَامُقَدِّم ﴾ كاور در کھے گاانشاء القدوہ القد تعالی كامطيع وفر مال بر دار بن جائے گا۔

😭 جوکوئی اس اسم کوکٹر ت ہے پڑھے گا وہ دشمن پر انشاء امتد غالب رہے گا اور اطاعت البی میں اس کانفس فر ما نبر دارہ وگا۔

﴿ جواس کونو (٩) دفعہ شیرینی پر پڑھ کر کسی کو کھلائے گاتو ان ءالقدوہ اس ہے مجت کرے گا۔ غلط اور ناجائز مقصد کے لیے بیمل کرنا حرام ہے اور سخت نقصان وہ ہے۔

#### ر دوہ سو سے معنی اور اس کے خواص الموخر کے عنی اور اس کے خواص

﴿ ٢٠٠ ﴾ الموخِر جَلَّ جَلَالُهُ ( پیچےرکنے دالا )

#### خواص سات میں:

- ﴿ جَوْحُصْ روزاندسو(۱۰۰) مرتبداس اسم کو پابندی سے پڑھا کرے ،اس کو انشاء اللہ حق تعالی کا ایس قرب نصیب ہوگا کہ اس کے بغیر جین ندآئے گا۔
- ﴿ على عرام فرماتے بیں کہ ﴿ اَلْمُعَدِّمَ ﴾ اور ﴿ اَلْمُوَجِّدُ ﴾ کوا یک ساتھ پڑھتار ہے، جب کوئی مشکل پیش آئے اکیس (۲۱) باراس اسم کو پڑھے، انشاء اللہ مشکل آسان ہوجائے گی۔
  - ﴿ جوازْ تاليس (٣٨) دن تک روزانه تين ہزار (٠٠٠٠) باربياتم پڙھ ليا کرے انشاءاللہ جو جاہے گا پائے گا۔
    - ﴿ جواكماليس (١٣) باريام مبارك يرص كاءاس كانفس انث ءالتمطيع بوگا-

﴿ جو ہرروزسو( ۱۰۰) ہوریاسم مبارک پڑھتار ہے گاانشاءالنداس کے سب کام انجام کو پنجیس کے۔

(ع) حضورا كرم ساليا سے بيدعامنقول ب:

( اللهم اغفِرلَى مَافَلَهم وَمَا الْخُرْتُ وَمَا السَّرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَلِّمُ وَانْتَ الْمُؤخِّرُ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ( اللهم اغفِرلَى مَافَلَهم وَمَا الخَرْتُ وَمَا السَّرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَلِّمُ وَانْتَ الْمُؤخِّرُ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )

### اُلاً وَّلُ كَمْ عَنِي اوراس كَخُواص (سمك الْأَوْلَ الْمَلَّ جَلَّالُهُ (سب سے بہلا)

### خواص پارنج ہیں:

﴿ جومبافر ہووہ جمعہ کے دن ایک بزار ( • • • ا ) مرتبداس اسم کویڑ ھے ، انشاء اللہ جلہ بخیریت دطن واپس بہنچے گا۔

جس شخص کے لڑکا نہ ہووہ جا کیس (۴۰) مرتبہ روزانہ ﴿اَ لَا قَدَّ لُ﴾ پڑھا کرے ،انشاء اللہ اس کی مراد پوری ہوگی اور سب مشکلیں آسان ہوں گی۔

🕏 جوجالیس (۴۴)شب جمعہ کوعشاء کی نماز کے بعدا یک ہزار (۴۰۰) باریہ اسم مبارک پڑھے اس کی انشاءاللہ تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔

😙 جوہرروزگیارہ(۱۱)باریہاسم مبارک پڑھےگا،تمام خفقت انشاءالتداس پرمہر ہانی کرے گی۔

جوسو(۱۰۰)باریداسم مبارک پڑھے گا،انشاءاللہ اس کی بیوی اس ہے محبت کرے گی۔

### الله خو کے معنی اوراس کے خواص

### ﴿ ١٥٤ ﴾ أَلَاخِرُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب سے پچھلا)

### خواص پانچ میں:

- ﴿ جُوْحُصْ روزاندایک ہزار (۱۰۰۰)مرتبہ﴿اُ لَاٰ جِبِہ ﴾ پڑھا کرےاس کے دل ہے غیرامتد کی محبت دورہ وجائے گی اورانشا وامتد ساری عمر کی کوتا ہیوں کا کفار ہوجائے گا ،اور خاتمہ بالخیر ہو گا اور نیک اعمال سرز دہوں گے۔
  - 😭 جس کی عمر آخر کو پہنچ گئی ہواور نیک اعمال نه رکھتا ہووہ اس اسم کا ور د کر نے بہت نتا کی اس کی عاقبت انشاءاللہ بہتر کرے گا۔
    - 😭 جوکوئی کسی جگہ جائے اوراس اسم کو پڑھ لے وہاں عزت اور تو قیر پائے گا۔
      - 😙 جواس اسم کو د فتع رشمن کے لیے پڑھے گاانشاءاللہ کا میاب ہوگا۔
    - جوعشاء کے بعدایک سو(۱۰۰) مرتبہ بیاسم پڑھنے کامعمول بنائے اس کی آخری عمرانشاء ابتدی ہلی عمرے بہتر ہوگی۔



### اَلظَّاهِرُ كَمْعَنِ اوراس كَخُواصِ ﴿ ٢٧ ﴾ اَلظَّاهِرُ جَلَّ جَلَالُهُ

﴿ ٢٧ ﴾ الطّاهِرَ جُلَّ جُلَالُهُ (نمایاں، واضح)

خراص حيم بين.

- ﴿ جَوْضَ نَمَا زَاشُرالَ کے بعد پانچ سو(۵۰۰)مرتبہ ﴿ اَلظَّاهِمُ ﴾ کاور دکرے گاانندتعالی اس کی آتھوں میں روثنی اور دل میں نورعطا فرمائے گا۔انشاءاللہ۔
  - ﴿ الربارش وغيره كاخوف موتوبياتهم مبارك بكثرت يرص وانشاء الله امان يائے گا۔
    - 🐑 اگر کوئی گھر کی دیوار پریہاسم مبارک لکھے ،انشا ءاللہ دیوارسلامت رہے۔
  - جوکوئی سرمہ پر گیارہ (۱۱) باریداسم مبارک پڑھ کر آنکھوں میں نگائے اوگ اس مرمبر بانی کریں۔
  - ﴿ جوجه حدے دن یا نج سو( ۵۰۰ ) بار بیاسم مبارک پڑھے گااس کا باطن پر تورہ وگا اورانشاء الله دشمن مغلوب ہوگا۔
    - ا برارباب مكاشفات كاذكر بـ

### اَلْبَاطِنُ كَمْ عَنْ اوراس كَخُواصِ ﴿ كَ ﴾ اَلْبَاطِنُ جَلَّ جَلَالُهُ ﴿ وَيُشِدِهِ، يَبِالِ )

#### خواص آتھ ہیں:

- ﴿ جَوْحُض روزانه بینتیس (۳۳)بار ﴿ یَسَابِسَاطِ مَنَ ﴾ پڑھا کرےانثاءاللہ اس پر باطنی اسرار طاہر ہونے لگیں گےاوراس کے قلب میں انس ومحبت الٰہی پیدا ہوگی۔
- ﴿ جَوْضُ دورکعت نمازادا کرےاس کے بعد ﴿ هُوَ الْاَوْلُ وَالْاَحِدُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْدٌ ﴾ ایک مو بینتالیس (۱۳۵) بارپڑھےانشاءاللہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔
  - ﴿ جُولُونَى اس اسم كواكَ ليس (١٦) باريز هے، انشاء الله اس كا قلب نوراني ہوجائے گا۔
  - ﴿ جوابِ اسم كو ہرنماز كے بعد تينتيس (٣٣) بار پڙھنے كامعمول بنائے تواس كوجود كيھے گامجيت كرے گا۔
- ﴿ جوكونَى برروز این دل میں یاز بان سے تین سوساٹھ (۳۲۰) باراس كاور دعشاء یا فجر یا کسی بھی تماز کے بعد كرے گاصاحب باطن اور واقت اسراراللى ہوگا۔
- ﴿ جو کسی کوامانت سوینے، یاز مین میں دن کرے وہ کاغذ پر ﴿ الْبِسَاطِينُ ﴾ لکھ کراس کے ساتھ رکھ دے، انشاءاللہ کو کی اس میں خیامت نہ کرے گا۔
  - ﴿ جوہرروزاتی (۸۰)بارکی تماز کے بعداس کو پڑھے گاواقف اسرارالہی ہوگا۔انشاءالقد



🕸 جو ہرروز تین بارایک گھنٹہ تک اس کو ہڑھاس کو اُنسیت اللی نصیب ہوگی۔

### اً لُوالِی کے عنی اوراس کے خواص

### ﴿ ٨٨﴾ أَلُوالِي جَلَّ جَلَالُهُ (متولی ومتصرف، حاتم وفر ماز دا، کارساز و مالک)

خواص سات ہیں:

﴿ جَوِكُونَى إِبِنا ياكسى اور كا گھر ہر بلا اور بر با دى ہے بچانا جا ہتا ہے تین سو( ٣٠٠) بار ﴿الَّوَالِيُّ ﴾ پڑھے ،انشاءالقدو ہ گھرمحفوظ رہے گا۔

﴿ الرُّسَى لَوْسَخِيرِ كَرِنْ عِنْ عَلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ وَهُوكًا النَّاءَ اللَّهِ

ﷺ باسکل نے اورکورے آبخورے پر ﴿الْسِوالِسِی ﴾ ملھ کراور پڑھ کراس میں پی ٹی بھرے، پھرپانی کوگھرے درودیوار پر چھڑے تو وہ گھر انشاءالندآ فات ہے محفوظ رہے گا۔

🛞 جوکوئی اس اسم کو بہت پڑھے بخلوق میں انشاء امتد ذی مرتبہ ہوگا۔

﴿ جَوْحُصُ كُثرت سے ﴿ الْوَالِي ﴾ كاورور كے گاوہ انتاء اللہ نا كہانى آفتوں سے تحفوظ رہے گا۔

اے کثرت سے پڑھنا بجل کی کڑک سے حفاظت کے لیے مفید ہے۔

﴿ اس اسم كا ذكران لوگوں كے بيے بہت مفيد ہے جن كولوگوں پر بالا دستى حاصل ہے۔مثلاً حاسم ،افسر، شيخ وغيره۔

### ا لمتعالى كے عنی اوراس كے خواص

# ﴿49﴾ ٱلْمُتَعَالِيْ جَلَّ جَلَالُهُ

(بهت بلندو برتر)

#### خواص سات ہیں:

- ﴿ جَوْحُصْ كَثَرَت ہے ﴿ ٱلْمُتَعَالَيْ ﴾ كاور در كھے انث ءاللہ اس كى تمام مشكلات رفع ہوں گی۔
- ﴿ جوعورت حالت حِيض ميں كثرت ہے اس اسم كاور در كھے ، انث ءابتداس كىيتكليف رفع ہوگی
- 🐑 جو بدکر دارعورت ایام کی حالت میں اس اسم کو بہت پڑھے گی وہ اپنی بدفعلی ہے نجات یائے گی۔
- 🔅 جو خص اتوار کی رات کونسل کرے آسان کی طرف منہ کر ہے اس کونین باریڑ ھے کر جود عامائے گا انشاءامتد قبول ہوگی۔
  - اس کا بکٹر ت ذکر کرنے سے رفعت (بلندی) حاصل ہوتی ہے۔
  - ﴿ جوحاكم كے ياس جائے وقت بياسم براھ لے اسے جمت اور ملب نصيب ہوگا۔انشاءاللہ
    - ﴿ وَثَمْنَ كَى المَاكِتِ كَ لِيهِ سات ون تك روز اندايك بزار باريز هنامفيد بـ

#### الْبِرُ كَ مَعْنَ اوراس كِخُواصِ الْبِرُ كِ مَعْنَ اوراس كِخُواصِ الْبِرُ كَ مَعْنَ اوراس كِخُواصِ الْبِرُ كَ مَعْنَ اوراس كِخُواصِ الْبِرُ حَلَّى الْبِرُ حَلَّى جَلَالُهُ (نَيُوكَانَ نِيُ سَلُولَ رَنْ وَاللَّ)

خواص نو بیں:

﴿ جَوْلُونَی شُرابِ خُورِی یا زنا کاری جیسے گنا ہول میں گرفتار ہو وہ روز اندسات ہاریہ اسم پڑھے ،انشاء امتداس کا دل گنا ہوں ہے ہث جائے گا۔

﴿ جَوَاسَ كُوآ مُدْهِى وغِيرِه كَي ٓ فَتُولِ كَهُ ذُرِيبَ مِنْ عِيمِ انشَاء البَّدامُن مِينَ رَبِّ كَا\_

🕆 جوشخص حب دنیا میں مبتلا ہووہ اس اسم کو بکٹر ت پڑھے، انشاء امتدد نیا کی محبت اس کے دل ہے جاتی رہے گی۔

- ﴿ جوکوئی اس اسم مبارک کوایک سانس میں سات بارا پنے لڑے پر پڑھ کراللہ تعالیٰ کے سپر دکرے گا ، وہ بچدا نشاءالتد بعوغ تک تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔
  - ﴿ جَولُونَي إلى اسم كوير هے كاعرين خلائق بوك \_انشاءالله

السام منظی اور سمندر کے سمافرے کیے امان ہے۔

﴿ جَوَالَ اللهُ وَيَنِهِ مِنْ مِن بِينِدره (١٥) بار پُرْه كريدها مائكَ ﴿ اللَّهُ عَلَى بِيَرَكَةِ هَذَا الْإِسْمِ رَبِّهِ لَا يَتِيمًا وَلَا لَنِيمًا﴾ تواث و الله يدعا قبول بهو كي اور بجدنه يتيم بوگا اورنه ليم \_

الناء الميره كا مرتكب الرسات سو(٥٠٠) بارسياسم ميارك يشهرة الثناء التدكنا بهول عية وبدكي توفيق يائے گا۔

﴿ الرَاسَ كَمَا تَهِ ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ ملاكر ﴿ يَا بِرْ يَاحِيمُ ﴾ بِرْ هَا جائے توبية بوليت كے زيادہ قريب ہے۔

### اکتواب کے عنی اور اس کے خواص

﴿ ١٨ ﴾ اَلتُّوابُ جَلَّ جَلَالُهُ

( توبة بول كرفي والا ، توبه كي توفيق دنيخ والا )

#### خواص جھے ہیں:

- ﴿ جَوَلُونَى نَمَازَ حِياشَت كَ بِعِدتِين مُوسِما تُحد (٣٢٠) مرتباس اسم كو پڑھاكرے كا وانشاء القدائ تي تو بنصيب مولك
- ﴿ جَوْخُصُ كُثرَتْ ہے اس اسم كو پرُ ھاكرے گا ،انشاء القداس كے تمام كام آسن ہوں كے اورتفس كى طاعت ميں خوشی ہوگ۔
  - ﴿ الرئسي في لم يروس (١٠) مرتبه بياسم يو هكروم كياجائة وانث ءالله اس ع خلاصي نصيب بهوگ -
- ﴿ جَوَلُونَى حِياشَتْ كَيْ مَمَارَ كَ بِعِد ﴿ اللَّهُمُّ اغْفِرْلِي وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾ يرْ هجال ك كناهان والله يخشِّ جائيل كي السَّاحِ السَّاحِ السَّاحِ السَّاحِ اللَّهِ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾ يرْ هجال ك كناهان والله بخشِّ جائيل كي
  - ﴿ جواكت ليس (٣١) دن تك آئھ سو( ٨٠٠) بار بياسم مبارك برڑھے گا ،انشاء القد ظاہر و باطن كى نعتول سے نواز اجائے گا۔
- ﴿ جوكونَى اس اسم كو لكھے اور بارش كے يانى سے دھوكرشراب كے عادى كو پرائے تواس كى عادت چھوٹ جائے گی اور وہ انشاء اللہ تائب

#### اَلْمِنتَقِم کے معنی اوراس کے خواص ﴿ ۱۲﴾ اَلْمِنتَقِم جَلَّ جَلَالُهُ ﴿ ۱۲﴾ اَلْمِنتَقِم جَلَّ جَلَالُهُ (برله لِينْ والا)

خواص حيار ہيں:

﴿ جَوْضُ كَلْ پِر بُواوردشْن ہے بدلہ لینے کی اس میں قدرت نہ بووہ تین جمعہ تک بکشت ﷺ کے ایک انتقاق کی اس میں قدرت نہ بووہ تین جمعہ تک بکشت کے ایک اللہ تعلق و مشن ہے خود انشاء القدانقام لے لیں گے۔

﴿ جُولُونَى آدهی رات کوبیاسم مبارک جس نیت ہے پڑھے گاوہ کام انشاء التدسر انجام ہوگا۔

﴿ جَوَلُونَى عَثَاء مِا فَجَرَى تَمَازُ كَے اِعد جِالِيس (۴۰) دن تک روز اندائيک بزارائيک (۱۰۰۱) بار ﴿ يَا تَهَازُ يَا مُنْ رَقَ يَا مُنْ تَقِعَهُ ﴾ پزشه کا انشاء الله ظالم ہلاک ہوگا۔

🔄 جواس اسم کو بکشرت پڑھے گاانشاء ابتداس کی آئکھ ہر گزنہیں دیھے گی۔

#### اً لَعَفُو كَ عَنْ اوراس كَخُواص ﴿ الْعَفُو كَ مِنْ الْعَفُو جَلَّ جَلَالُهُ ﴿ ١٩٨﴾ الْعَفُو جَلَّ جَلَالُهُ (بهت معان كرنے والا)

خواص یا نج ہیں:

﴿ جَوْصُ كُثرَت ہے ﴿ الْعَقَوْ ﴾ يزهے كا «انشاء الله اس كے كن ہوں كواسترتعا في معاف فرمادے كا اورائتھا عمال كي توفيق تخشے ؟۔

﴿ جوتين بفتة تك اس اسم كاور در محے گا ،سب دشمن اس كے دوست بن جائے على اور ہو گوں بيس معزز بوگا۔

الم جوكوني كسي مخفس ہے ڈرتا ہواس اسم مبارك كوبہت براھے، انشاء الدخوف دور ہوگا۔

اگراس اسم کے ساتھ ﴿ الْغَفُور ﴾ کوبھی مالیاج ئے توبیقبولیت کے زیادہ قریب ہوگا۔

﴿ جواے ایک سوچھین (١٥١) باریز ہے گا، القد تعالی اے خوف ہے امن عطافر مائے گا۔

### اکتہ وف کے معنی اوراس کے خواص

﴿ ٨٢﴾ الرَّءُ وفُ جَلَّ جَلَالُهُ (برامهر بان، انتِها فَي شَفِق)

خواص تين ميں:

🕄 جو کسی مظلوم کوظالم کے ہاتھ سے چھڑا تا جا ہے ﴿ یَازُ ءُ وَفَّ ﴾ دس بر پڑھے وہ ظالم اس کی شفاعت قبول کرے گا۔

المسكروتي المسلم المسلم

﴿ جُولُونَى اسے بکٹرت پڑھے گا، طالم کاول اس پرمبر بان ہوگا اور سب لوگ اس کو دوست رہیں گے، اور انثا ، القداس پرمبر بان ہول ئے۔ ﴿ جُونُص دس (۱۰) مرتبہ درود شریف اور دس (۱۰) مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا ، انشا ، القداس کا غصد رفع ہوجائے گا ، دوسر نے خضب ناک شخص پردم کرے تواس کا غصہ بھی دور ہوجائے گا۔

### مَالِكُ الْمُلُكِ كَمْعَىٰ اوراس كَخواص ﴿ ٨٥﴾ مَالِكُ الْمُلْكِ جَلَّ جَلَالُهُ (سارے جہاں كامالك)

خواص چار ہیں:

﴿ جوبادشاه كني ملك كوفتح كرناجا بهنا بهوه واس اسم كوبهت برشه گاءانشء الله كامياب بوگا۔

﴿ جوه ﴿ يَا مَالِكُ الْمُلْتِ يَاذَا الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ بهت يزه عظاءوه الرفقير جو گا تؤخنى جوجائے گا۔ گريداسم كمال جلال ركھتا ہے۔

💮 جو با دشاه اپنی حکومت کا استحکام َ جا ہتا ہو ، و ہ اس اسم کو بکٹرت پڑھے۔

# ذُوالْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ كَمِعْنَ اوراس كَوْواص

﴿ ٨٢﴾ وَالْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْإِكْرَامِ وَالْهُ ﴾ (عظمت وجلاً ل اورانعام والرام والا)

خواص تین ہیں:

﴿ جُونُصُ كُثَرُت ﴾ ﴿ وَوَالْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ پِرُ هتار ہا مقد تعالیٰ اس کوعزت وعظمت اور مخلوق ہے استغناء عطافر ما نمیں گ۔ ﴿ بعداس کواسم اعظم کہتے ہیں۔ جُونُص ﴿ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِنْحُرامِ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ سو(۱۰۰) بار پڑھ کر پانی پردم کرے اور وہ پانی بیمار کو پلائے تو انشاء اللہ بیمارشفاء پائے گا۔ اگر دل مملین ہوگا تو اس عمل ہے انشاء اللہ مسرور ہوگا۔ ﴿ جُوکُونَی روزانہ پابندی ہے تین سوتینتیں (۳۳۳) بار ﴿ يَامَالِكُ الْمُلْكِ يَافَالْجَلْلِ وَالْإِنْحُرامِ ﴾ پڑھےگا، دنیا اس کی فرمانبردار رہےگی۔

ا لَمقسط كمعنى اوراس كخواص

﴿ ٨٤﴾ أَلْمُقْسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ (عدل وانصاف كرنے والا)

خواص پانچ ہیں:

🛈 جوکوئی روزانداس اسم کو پڑھا کرے، وہ انشاءالندشیطانی وموسوں ہے محفوظ رہے گا۔

المنافرين المناف

🕏 اگر کوئی تخص سی خاص اور جائز مقصد کے لیے سات سو ( ۰۰ ک) مرتبہ اس اسم کو بڑھے گا توانشاءالندو ومقصد پورا ہوگا۔

🕾 جوکسی رنج میں مبتلہ ہووہ ہرروزستر ( + ۷ ) باریہاسم مبارک پڑھے،انشاءاللّٰدر نج سے نجات یائے گا۔

🔅 جوکوئی اس اسم کوسو (۱۰۰) بار پڑھے گا ، شیطان کے شراور وسوسے سے بےخوف ہوگا۔

(١٠ اس اسم كى كثرت عبر وات ميس وسوسول سے بيخنے كا بہترين عماج بـــ

### آ لجَامِع کے عنی اوراس کے خواص

### ﴿ ٨٨﴾ أَلْجَامِعُ جَلَّ جَلَاكُهُ (سب كوجمع كرنے والا)

#### خواص حارين:

﴿ جَنِّ خَصْ کے رشتہ دارادراحبِ منتشر ہو گئے ہوں وہ چاشت کے دفت عنسل کرے اور سمان کی طرف منہ کرکے دی (۱۰) مرتبہ ﴿ یَا جَمَامِیعُ ﴾ پڑھے،اورایک انگی بند کرنے ،ای طرح ہردی (۱۰) مرتبہ پرایک ایک انگی بند کرتا ہوئے ، جب ساری انگلیاں بند ہوجا نمیں تو آخر میں دونوں ہاتھ منہ پر بھیرے ،انٹ ،القد جلد سب جمع ہوجا نمیں گے۔

﴿ الرَكُولَى جِيزِكُم بهوجائة وَهِ ٱللَّهُمَّ يَاجَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيْهِ إِجْمَعُ ضَالَّتِي ﴾ برُها كرےوہ چيزانشا واللذل جے گ۔

🐑 جائز محبت کے لیے بھی مٰد کورہ بالا دعا بے مثال ہے۔

﴿ این بچیزے ہوئے اتارب سے منے کے لیے اس اسم کا ایک سوچودہ (۱۱۱) بار کھلے آسان کے نیچے پڑھنا مفید ہے۔

# الْغَنِيِّ كِمعَىٰ اوراس كِخواص ﴿ ٨٩﴾ الْغَنِي جَلَّ جَلَالُهُ

(براب نیاز)

#### خواص آھ ہيں:

- ﴿ جَوْضَ سَرَ (٤٠) باروزانہ ﴿ یَاغَنِیُ ﴾ پڑھا کرے،اللہ تعلی اس کے ال میں برکت عطافر مائے گااورانشاءاللہ کی کانتاج نہ دہا۔ ﴿ جَوْضُ کَی فَا ہِری یا بِ طَنی مُرضَ یا بِلا مِیں گرفتار ہووہ اپنے تمام اعضہ ءاور جسم پر ﴿ یَاغَنِیہُ ﴾ پڑھ کر دم کیا کرے،انشاءاللہ نج ت پائے گا۔ بیمرض طبع (لا نج ) کا بھی علاج ہے۔ گا۔ بیمرض طبع (لا نج ) کا بھی علاج ہے۔
  - 🕏 جوکوئی اس اسم کوایک ہزار ( • ا ) بار پڑھا کرے و دانشاءابند مالدار ہوجائے گا اورمختاج نہ ہوگا۔
    - 🔅 جواس کولکھ کرائے یا س رکھے گامفلس نہ ہو۔
    - 😩 جوکوئی اس کولکھ کرا ہے مال میں رکھے ،انشاء ابتداس میں برکت ہوگی۔
      - 😙 جوکوئی اس اسم کاور در کھے گااس کے اعضاء کا در د جا تار ہے گا۔
    - 🖨 جوکوئی جمعرات کے دن ہزار (۱۰۰۰) باریاسم مبارک پڑھے گاانشاءاللہ دولت یائے گا۔

﴿ جَوْتُصْ جَعَدُكُ مُمَازَكَ بِعَدِسْرِ (٤٠) إِر بِإِبْدَى ہے بِدِعا ما نَكَاكُرِ ہِ كَا اللّهُ مَّا اِنْ ہِ كَا أَنْ اللّهُ مَّا يَكُونِيْ بِحَلَا لِكَ عَنْ حَرَامِثَ وَ بِطَا عَنْ عَنْ عَنْ حَرَامِثَ وَ بِطَا عَنْ عَنْ مَنْ مِنْ لِكَ عَنْ حَرَامِثَ وَ بِطَا عَنْ عَنْ مَنْ مِنْ سِوَاكَ)

#### ر دو د و معنی اوراس کے خواص اکسفنی کے عنی اوراس کے خواص

# ﴿ ٩٠ ﴾ ٱلْمُغْنِي جَلَّ جَلَالُهُ

(غنی اوربے نیاز کرنے والا)

خواص گياره بين:

﴿ جَوْحُصُ اوّلَ اورآ خرمیں گیارہ گیارہ مرتبہ درو دشریف پڑھ کر گیارہ سو( ۱۰۰۱) مرتبہ وضیفہ کی طرح بیاسم پڑھے تو امتد تعالی اس کو فل ہری و باُصنی غناعطا فرمائے گا۔ میمل فجریاعشاء کی نم زکے بعد کرے اور اس کے ساتھ سورۂ مزل بھی تلاوت کرے۔

﴿ جَوْكِوْنَى اس اسم كُوالِيكِ بِرَار دوسوسر سنْ (٢٦٤) بار برروز بلا ناغه يرْ هے گا، انشاء الدغني بوجائے گا۔

الله جوكوني اسم مبارك كولكه كراييزياس رسطيم محى فقير ندجو

😭 جوکوئی دس جمعوں تک ہر جمعہ گوایک ہزار (۱۰۰۰) ہ ریادس (۱۰) ہ ریاسم پڑھے گاانثاءاللہ مخلوق ہے ہے نیاز ہوگا۔

🕸 جوکوئی قربت ہے پہلے ستر (۵۰) ہار بیاسم پڑھ لے تو بہت امساک ہوگا۔

﴿ جو بہت مفلس ہو فجر کے وقت فرض وسنت کے درمیان دوسو (۲۰۰) ہا راور ظہر ،عصر اور مغرب کے بعد دوسو (۲۰۰) ہاراور عشاء کے بعد تین سو (۲۰۰۰) ہاریہاسم مبارک پڑھے انشاءالڈغنی ہوگا۔

😩 جوکوئی اس اسم مبارک کوگیاره سو (۱۱۰۰) بارروزانه پژها کرے، اسے صفائی قلب حاصل ہوگی۔

﴿ جَوْلِيهِ رَهِ سُو( ۱۰۰۱) مرتبہ ﴿ يَا مُغْنِي ﴾ اور بسم القدے ساتھ گيا ره سو( ۱۰۰۱) ٻار ﴿ لَا حَوْلَ وَلَاقُوقَةَ إِلَّا جِاللَّهِ ﴾ اور بغير بسم القدے سو (۱۰۰) بار درود تثريف اور دو(۲) دفعه سورهَ مزل پڑھے گااس کی روزی میں خوب وسعت ہوگ۔

﴿ جَسِ جَلَّة تكليف مويداتم يره حكر ہاتھوں بردم كركاس جكه ملنے ہے انشاء الله تندرست موجائے گا۔

😥 جِوِّخص روزانه گیپره مواکیس (۱۲۱) بارییاسم پڑھتا رہےانشاءاملد بھی بختاج نہیں ہوگا۔

ا۔ اگر کوئی سورہ والفحی پڑھ کر سیاسم پڑھے گا چر کہا: ﴿اللّٰهُمَّ يَسِّرُنِي لِلْيُسْرِ الَّذِي يَسَّرْتَهُ لِكَثِيْرٍ مِنْ حَنْقِتُ وَاَغْنِنِي بِغَضْمِكَ عَمَّنَ سِواكَ ﴾ تواندتنالی اس کے لیے غیب سے مدوگار بھیج گا۔

### اَلْمَا نِعُ كَمْعَىٰ اوراس كَخواص

﴿ ٩١﴾ ٱلْمَا نِعُ جَلَّ جَلَالُهُ

(ہلا کت و بتا ہی کور و کئے والا )

خواص یا نچ ہیں:

🕥 اگر بیوی ہے جھگڑا یا نا جاتی ہوتو بستر پر سٹتے وقت ہیں (۲۰) مرتبہ بیاسم پڑھا کرے، انشاء اللہ جھگڑا فتم اور نا جاتی دور ہوج ئے گ

اور ہاہمی اُنس ومحبت پیدا ہوجائے گی۔ اور ہاہمی اُنس ومحبت پیدا ہوجائے گی۔ ﴿ جوکوئی بکثرت اس اسم کا ور در کھے گا انشاء اللہ وہ ہرشرے محفوظ رہے گا۔ ﴿ اگر کسی خاص اور جا مَن مقصد کے لیے بیاسم مبارک پڑھے گا تو انشاء اللہ مقصد میں کا میا بی ہوگ۔

﴿ جُولُو لَى اس اسم کوسو (۱۰۰) ہور پڑھے گاانٹ ءامقد دوشخصوں کے درمیان لڑا اُئی فتم ہوجائے گی۔ ﴿ جُوایِنی مراد تک نہ پینچ سکے وہ اس کومنج وش م پڑھا کرے ،انشاءالقدمراد حاصل ہوگی۔

اَلُضَّارُّ کے عنی اوراس کے خواص ﴿ ۹۲﴾ اَلصَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ

(ضرر پہنجائے والا)

خواص یا نچ ہیں:

﴿ جَوْضَ سُب جمعه مِيں سو( ١٠٠) مرتب ﴿ السَّسَارُ ﴾ پرُ صاکرے، وہ انشاء اللہ تمام ظاہری اور باطنی آفتوں ہے محفوظ رہے گا ،اور قرب خداوندی اسے حاصل ہوگا۔

🐑 جوکوئی اس اسم پاک کو پڑھے اور ضالم کا نا ملے ،انشاء ابتداس کوضرر پہنچے گا اور پڑھنے والا اس کے ظلم سے تحفوظ رہے گا۔

﴿ جَسَ كُوالِيَ حَالَ وَمَقَامَ مُمِيسِر ہُوسُو ( • • ا ) ہارشب جمعہ بیں اس اسم کو پڑھنے کامنعمول بنائے ،امقدتعہ کی اس کومقام میں ٹابت رکھے گا اورا ال قربت کے مرتبہ تک پہنچا وے گا۔اس مرتبہ کے آگے فا ہری کمال کی پچھاصل نہیں۔

😁 جس کی عزت کم ہو، ہرشب جمعہ اورایہ م بیض میں سو( ۱۰۰) بارنی زعشاء کے بعد بیاسم مبارک پڑھا کرے ،انشاءالمتہ محتر مرت گا۔

﴿ جوبرشب جعد ١٠٠) بار ﴿ الصَّارُ النَّافِعُ ﴾ حارب كا ، انت ء الله ابن قوم مين معزز اورجسم في طور برباعا فيت رب كا-

### اَ لَنَّافِعُ کے معنی اور اس کے خواص

﴿ ٩٣﴾ النَّافِعُ جَلَّ جَلَّالُهُ ( نفع بَهٰ إِلَيْ الْهِ دالا )

#### خواص سات بیں:

🕜 جوکوئی کشتی وغیرہ مواری میں موار ہونے کے بعد ﴿ یَانَافِعُ ﴾ کثرت سے پڑھتار ہے انشاءاللہ تمام آفات ہے محفوظ رہ گا۔

﴿ جَرِّحُصْ کُسی کام کوشروع کرتے وقت اکر کیس (۱۲) مرتبہ ﴿ یاناؤم ﴾ پڑھا کرے،انشاءابقدوہ کام حسب منشاء ہوگا۔

🐑 جو محض بیوی سے جماع کرتے وقت بیاسم پہلے پڑھ کیا کرے واث واللہ اولا دصالح نصیب ہوگی۔

﴿ جُولُونَى اس اسم كورد ه كرمريض بردم كرے انشاء الله وه شفاء يائے گا۔

جوما ورجب میں اس کا ورد کرے گااٹ ءابتدا سرا رائنی ہے آگاہ ہوگا۔

﴿ جوجار ( ٣ )روز جهان تک ہوسکے پڑھے گا وان وامتد بھی کئی میں نہ کھنے گا۔



🖨 جس سفر جم میں اسے پڑھ کرے ، انشہ انتہ بخیر گھروا ہیں آئے گا۔

### اَ لَنُورُ کِ مَعَیٰ اوراس کِ خُواس (۹۴) اَلْنُورُ جَلَّ جَلَالُهُ

. (ٹمہایت روشن ،روشن کر نے والا)

خواص حيار ہيں:

﴿ جَوْحُصْ شب جعد میں سات ( ۔ ) مرتبہ سورۂ نو راور ایک ہزار (۱۰۰۰ ) با راس اسم کو پڑھا کر ہے انشاءاللہ اس کا دل نور الٰہی ہے منور یموجا۔ نگرگا۔

﴿ جُولُولَى اس اسم كور ﴿ النَّافِعُ ﴾ كے ساتھ ملا كريڑ أورم يفن پردم سرے واشا واللہ شفا ہوگ۔

﴿ جو من محوث مع ونت اس كے ذكر كولا زم بكڑ ہے گاس كا ول روشن ہوگا۔

﴿ جوکوئی اندهیرے کمرے ہیں آئکھیں بند کر کے اس اسم کا اس قند رذ کر کر ہے کہ حال طاری ہوجائے وہ عجیب وغریب انوار کا مشاہرہ ہو کر سے گا ،اوراس کا دل نور سے بھر جائے گا۔ یہ اسم اہل بصیرت وم کا شفات کے لیے بہت مناسب ہے۔

### اً لُهَادِی کے معنی اور اس کے خواص

### ﴿٩٥﴾ ٱلْهَادِيُ جَلَّ جَلَالُهُ

ا (مدایت دینے والا)

#### خواص آتھ ہیں:

- ﴿ جَوْفُ ہاتھا تُھ کُرآ ہان کی طرف مندکر کے بکثرت ﴿ یَسَاهَا دِی ﴾ پڑھے اور آخر میں چبرے پر ہاتھ پھیر لےاس کوانٹ واللہ کا ل ہدایت نصیب ہوگی اوراہل معرفت میں شامل ہوجائے گا۔
- ﴿ جُورَنَى گياره سو(۱۱۰۰) بار ﴿ يَاهَادِيُ الْهِينَ الصِّراطَ الْمُستَقِيْمَ ﴾ عشاء کی نمازے بعد پڑھایا کرے وہ انشاء اللہ کی کا تخاج نہ رہے گا، اور سید صدرائے کی ہدایت تصیب ہوگی۔
- ﷺ حسبہ کسی کو کوئی مشکل پیش آئے وہ دور کہ تنماز پڑھے ،اور دونوں رئعتوں میں سورۂ نہ تخد کے بعد سورۂ اخداص پڑھے اور سلام کے بعد بیاسم ایک مانس میں جس قدر ہو سکے پڑھے ، جب سانس ٹوٹ جائے تو دعاما نگے گاءانث ءالقد قبول ہوگی۔
  - ﴿ جُولُونَى مَرْير مواورات راسته نده معاتوه وه كم ﴿ يَاهَادِي إِهْدِ ﴾ انت والقدراستدل جائے گا۔
  - اس کے ذکرے یا لکھ کر پاس رکھنے سے بصیرت اور نہم بھی پیدا ہوتا ہے۔اس کا ذکر اہل حکومت کے لیے بھی مناسب ہے۔
    - 🕤 جوفرائض کے بعد جارسو( ۰۰٪) باراس کا در دکرے گا ،اہے مدد عظیم حاصل ہوگ۔
    - اگر با دشاه اس کا اس قدر ذکر کریں کہ حال طاری ہوجائے تورے یاان کی فرما نبر دار ہوگا۔
      - ﴿ سَالِكِينَ كَيْ سِيرِ عَلُوى (عَ مُ بِالْ كَيْسِيرِ ) كَ لِيجَاسَ كَاذْ كَرْمَفْيد ہے۔



### البريع كمعنى اوراس كے خواص

### ﴿٩٢﴾ ٱلْبَدِيْعُ جُلَّ جَلَالُهُ

(نیا پیدا کرنے والا ، بغیر مثال کے پیدا کرنے والا )

خواص یا نیج میں:

﴿ جَسْخُصْ کُوکُونَیْ ثَمْ یامصیبت یا کُونَی بھی مشکل چیش آئے وہ ایک ہزار ( • • • ا) مرتبہ ﴿ یَابَیدِینُعُ السَّملُوتِ وَالْکَرُضِ ﴾ پڑھے ، انشاء البّدکشائش ( کشادگی) نصیب ہوگی۔

😙 جو خص اس اسم کو باوضو پڑھتے ہوئے سوج نے تو جس کام کاارا دہ ہوا نشاءاللہ خواب میں نظر آج ئے گا۔

﴿ جُولُولَى نَمَازُعَثُنَّ ءَكَ بِعَدُ ﴿ يَمَابَدِينَعُ الْعَجَآبِ بِالْغَيْرِيَابَدِينَعُ ﴾ بارہ سو(۱۲۰۰) مرتبہ بارہ (۱۲) دن پڑھے گا تو جس کا م کا یا مقصد کے لیے پڑھے گا وہ انث ءابقد پوراعمل ختم ہوئے سے پہلے عاصل ہوجائے گا۔

﴿ جُواسُ اسم کا بکثرت ورد کرے گا اسے امتد تعالیٰ کی طرف ہے علم وحکمت عطا کی جائے گی ادرانند تعالیٰ اس کی زبان ہے ان علوم کو جاری فرمائے گاجن کووہ پہلے نہ جانتا ہو۔

### اً کُباقِی کے عنی اوراس کے خواص

### ﴿94﴾ أَلْبَاقِي جَلَّ جَلَالُهُ (مِيشه باتَّى رہے والا)

### خواص یا نجے ہیں:

- ﴿ جَوْحُصُ اسَ اسم کوایک ہزار (۱۰۰۰) مرتبہ جمعہ کی رات میں پڑھے گا،امتد تعالیٰ اس کو ہر طرح کے ضرر ونقص ن سے محفوظ رکھے گا اور انشاءاللّٰداس کے تمام نیک اعمال مقبول ہوں گے اور اسٹے مم سے ضلاصی نصیب ہوگی۔
- ﴿ جوسوری نکلنے سے پہلے سو( ۱۰۰) بار روزیہ اسم پڑھے گا،انشاءالقد مرتے دم تک کچھ دکھ نہ پائے گااور عاقبت ( آخرت) میں بخشا جائے گا۔
- ﴿ جُواسِ اسم کو پا بندی سے ہفتہ کے دن کسی وقت رشمن کی مغلو نی کی نیت سے باوضو بعدد ورکعت نفل سو( ۱۰۰) بار پڑھے گاانث واللہ دشمن اس کے مطبع وفر ما نیر دار ہوں گے۔
- ﴿ جواس اسم کو ہر فرض نماز کے بعد ایک سوتیرہ (۱۱۳) ہار پڑھنے کامعمول بتائے گا ،اسے اس کے منصب ہے کوئی معزول نہیں کر سکے گا،خواہ اس کے خلاف جن واٹس جمع ہوجا کیں۔
  - ﴿ جُوالِيكَ سُو (١٠٠) بِارْ ﴿ يَابَاتِينَ ﴾ بِرُحْتَ ارْبِي اللهُ وَاللهُ اللهِ عَالَمُ اللهُ وَلَا يُولِ اللهِ



# ﴿ ٩٨﴾ أَلُو ارتُ جَلَّ جَلَالُهُ

(تمام چیز ول کاحقیقی مالک ، وہ ذات جو قائم وہ ائم ہےا در ہر چیز کے فنہ ہونے کے بعد زمین ادراس کی تمام چیز وں کا اصلی مالک ہے )

خواص تين ميں:

﴿ جَوْصُ طَعُوعٌ ٱفَمَّابِ كَ وقت سو( ۱۰۰) مرتبہ ﴿ يَاوَارِثُ ﴾ پڑھے گا ،انشا ءالندد نياوآ فرت ميں ہررنج وقم اور تخق ہے محفوظ رہے گا ، اور خاتمہ بالخير ہوگا۔ بيذ فيہ داڑول ميں ہے ہے۔

﴿ جُولُولِي مَغْرِبِ وَعِشَاء كَ درمين اليك بزار ( • • • ا ) مرتبه بياسم مبارك پرشيم برطرح كي جيراني و پريشاني سة انشاء الله محفوظ رہ گا۔

﴿ جُوبُونَى اس اسم كُوكُتُر ت سے پِرُ هِتَّارِ ہِ گا اس كے ول مَیں بركت بُوگ ،اس كے سب كام برآئیں گے اور وہ اس میں رہے گا اورانشاءاللہ اس كی عمر دراز ہوگی۔

### الدَّشِيدُ كِمعَىٰ اوراس كِخواص

﴿99﴾ الرَّشِينُ جَلَّ جَلَالُهُ

(سب کاراه نما،سب کوراه راست دکھانے والا)

خواص يا نچ ميں.

﴿ جَسَ کُوا ہے کُسی کام پرمقصد کی تدبیر بجھ میں نہ آئے ، وہ مغرب دعث ء کے درمیان ایک ہزار (•••) ہار ﴿ یَادَشِیدٌ ﴾ پڑھے ،انشاء اللّٰدخواب میں تدبیر نظر آئے گی ، یا دل میں اس کا القاء ہوجائے گا۔

🗈 اگرروزانداس اسم کا وردر کھے تو انشاءالندتمام مشکلات دور ہوجہ کیں گی اور کاروبار میں خوب ترقی ہوگ۔

👚 جواس اسم مبارک کومباشرت ہے پہلے پڑھے انشاء ابتدفر زندصالح و پر بیز گار پیدا ہوگا۔

٤ درست نصلے کی طرف رہنمائی کے لیے اس اسم کوعشاء کے بعد ایک سو(۱۰۰)، رپڑ ھنا مفیر ہے۔

﴿ جوعش و کے بعد سو( ۱۰۰) ہار بیاسم مبارک پڑھے گا نشاء ابتداس کالمل قبول ہوگا۔

### اکصبور کے عنی اوراس کے خواص

﴿ ١٠٠ ﴾ الصَّبُورُ جَلَّ جَلَالُهُ

(بہت برواشت کرنے والا ، برابر دباد)

خواص سات بیں:

علی جوکوئی کسی مصیبت میں گرفتار بردوہ ایک ہزار میں (۱۰۲۰) مرتبداس اسم کو پڑھے گا، انشاء القداس سے نجات پائے گا اوراطمینان قلب نصیب بوگا۔

🐑 جوكوني اس اسم كوبهت يرشصاس كارنج دور بهواور سر ورحاصل بو

﴿ مَمَّامُ حَاجِات كِ لِيحِ اسْ كُودُوسُوا ثَمَّا نُو عِ (٢٩٨) بِارْبِرُرُوزُ بِرْ هِـ.

﴿ جَسَ كُودِرد، رَجُي مصيبت بِيشِ آئے تينتيس (٣٣) باراس اسمُ كويرْ ھے، انشاء اللہ اس كى يريش نى دور ہوگى۔

﴿ جَوَآ دِمِي رات مِين يا دو پهر کواس اسم کو پڙھنے کی مداومت کر نے گا اس کو دشمنوں کی زبان بندی ،خوشنو دی اور بادشاہ کی رضا مندی حاصل ہوگی۔ بیاسم دلوں کے غضب اور رنج وغم دور کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔

یاسم مبارک اہل مجاہدہ کاورد ہے کہاں کے ذریعے انہیں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔



# .....کرخانمهسب کاایمان بر

خدا ہم ترے در برآئے ہوئے نامانے کے بین ہم ستائے ہوئے تحجی سے بی بس اولگائے ہوئے کرم ہم یہ کردے تو رب کریم كريم، كريم، كريم، كريم، كريم پڑھیں علم دیں ہم بڑے شوق سے کریں مختیں ہم بڑے ذوق سے رمیں بیتے ہم جہل کے طوق ہے ہمیں دولتِ علم دے اے علیم عَلِيم ، عَلِيم ، عَلِيم ، عَلِيم ، عَلِيم کریں عمر بھر ہم اطاعت تری رہے ول پر قائم جلالت تری ہمہ وقت بس عنایت تری حفاظت میں رکھ اپنی ہم کو حفیظ حَفِيْظٌ ، حَفِيْظٌ ، حَفِيْظٌ ، حَفِيْظٌ خطا کار میں ہم گنہ گار بھی سید کار میں اور بدکار میں معافی کے ہیں ہم طالب گاریھی تو کر رحم ہم پر کہ ہے تو رحیم ر ده ر ده ر ده ده ده ده ده د خطاؤں، گناہوں سے کر درگزر معاصی سے ہم کو بیا عمر بھر بهنگتے رہیں اب نہ ہم در بدر تخفی سب بیاصل ہے قدرت قدریہ ے دی کے دہ کے دہ کے دہ فاریسر ، فاریسر ، فاریسر ، فاریسر رہیں ہم عمل پیرا قرآن پر مریں آپ کے تھم و فرمان پر تو کر خاتمہ سب کا ایمان یر معاصی ہیں وارث کے بے صد غفور م و ده م و ده م وده م فره غفور ، غفور ، غفور





# آ پ سنائی ایم کی ہوگی سب کوضر ورت

بعد خدا ہے سب سے برتر شافع محشر، شافع محشر کالی سملی اوڑھنے والا خلق خدا میں سب سے اعلیٰ دونوں جہاں میں جس سے أجالا ماہ درخش ، مہر منور بعد خدا ہے سب سے برز شافع محشر، شافع محشر رب کا ولارا ، جگ کا بیارا ول کا فکرا ، آنکھ کا تارا ارض و سا اور عالم سارا سب بین اس سے اسفل و کمتر بعد خدا ہے سب ہے برتر شافع محشر، شافع محشر شافع محشر، شافع محشر، سافع محشر، سوتی سشتی ، پار لگا دی سوتی سبتی جس نے جگا دی ڈویتی سشتی ، پار لگا دی اسان در کا دی میں کا دی سان در کا دی میں کا دی کا داد کا دی کا بسماندول کی شان بردها دی گمراهول کا بادی و رهبر بعد خدا ہے سب سے برتر شافع محشر، شافع محشر ظلم و تشدد سبنے والا کچھ نہ زبال سے کہنے والا بلکه دعاکیں دینے وال رحم و کرم کا بیکل پیکر بعد خدا ہے سب سے برتر شافع محشر، شافع محشر مهر رسالت ، ماهِ نبوت روز قیامت وقت صعوبت آپ کی ہوگی سب کو ضرورت شافع وارث ساتی کور بعد خدا ہے سب سے برتر شافع محشر، شافع محشر

م ولا م محال الغيرى مولانام فتى محمد المكرف صاحب يالنيوى مضرت مقتى محمد المكرف صاحب يالنيوى أردوبازار لابحو

جملہ حقوق محفوظ ہیں بھھرے موتی

تام كتاب المحر

انتخاب وترتيب مطلؤ العالى

صاحبزاده محترم حضرت مولانا محمة عمرصاحب بالثيوري مميشد

تصحیح وعمر الله الله و من الله و من

بااهتمام محمد قيصر محموده مهاروي

مطبع . .... العل ستاد برنترز

ناشر مكتبه عائشه

حق سٹریٹ اُردوبازارلا مور 7360541-042

۔ ملنے کے بیتے ... .. ...... حق پیلی کیشنز اُردوبازارلاہور

کنب خاشه رشید میدراجه بازارراولپنڈی

مكتبه رشيد ربيميتي چوك راولپنڈي

دارالمطالعه نزديراني نينكي حاصل بورمنذي

ا قبال بك سنشر جهاتكير بإرك صدر كراجي

قد می کتب خانه آرام باغ کراچی

**ا داره الانو ر**بنوری ٹاؤن کراچی

مكتبه القرآن بنورى ٹاؤن كراچى

ا دارة المعارف دارالعلوم كراچي

مكتبدا مداد بيهاتان

مكتنبه إسلاميه كونوال رود فيصلآباد

اواره اسلامیات انارکلی لا مور سنمع بک ایجنسی اردوبازارلا مور ملت پبلی کیشنز اسلام آباد ملت پبلی کیشنز اسلام آباد احمد بک کار بوریشن راولپنڈی کار بوریشن راولپنڈی کار بوریشن بی بازار بهاول پور مکتبه دارالقرآن اردوبازارکراچی دارافقرآن اُردوبازارکراچی دارافقرآن اُردوبازارکراچی داراخلاص محلّه جنگی بیشاور

مكتبيه فأسميد ملتان

كتماب خانه مظهرى كلشن ا قبال كراجى مكتبه رشيد رييه سركى رود كوئية

مكنبه حقانيه ملتان



# فهرست (چمارم)

| م و تمر | عنوان                                                     | مقتمر    | عنوان المنافقة                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 345     | بِنْمَازِي كَيْخُوست                                      | 331      | آ ب کے کھر میں رحمتوں اور بر کتوں کی بارش             |
| 346     | ماں کی شان گنتا کی کرنے والے کی سزا                       |          | کریم وشریف شو ہر بیو ایول کے ناز ونخرے                |
| 346     | پېلوان امام بخش كا قصه                                    | 331      | برواشت کرتے ہیں                                       |
| 346     | چنگیز خان اور سکندراعظم کی قبرین کہاں ہیں؟                |          | أمت کے لیےمعاتی کی دُعا شیختے سار ہے سلمانوں          |
| 347     | شیخ عبدالقادر جیلانی <sub>توانی</sub> کے توانی ارشادات    | 333      | کے برابر نیکیاں ملیں گی                               |
| 347     | تحكم رسول ما شيام ميمل كرنے كالچيل                        | 333      | شیطان کے بندرہ دشمن                                   |
| 347     | قرآن يمل كرف اوراس عدد كرداني كرف دالول كاانجام           | 333      | جو تحص الله تعالى كاموجاتا ب، الله تعالى اس كاموجاتاب |
| 353     | حضرت عائشه من فنها فقير كو مال بھى ديت تھيں اور دُ عا بھى | 334      | متنكبر مين كاانحيام                                   |
| 353     | عورتوں کی کمزوری                                          | 334      | سمندریش کم شده سونی دُعا کی برکت ہے لگی               |
| 353     | لغت كاجمعه كثرت سے زبال پرجارى ہوجا نا                    | 334      | خوا تین اپنے گھر کی زینت بن کرزندگی گز اریں           |
| 354     | اپے شوہر کی ناشکری کرنا                                   | 336      | جوعورت آئکھ کونہ لگے وہ دِل کو کیا گئے گی             |
| 354     | عورتول من آپ سائیز کا وعظ                                 | 337      | حصرت على التنزيك ساته خدا ك خصوصى قدرت كامظاهره       |
| 355     | میاں ہیوی رقیق بنیں ،فریق نبیں                            | 338      | موت کا آنا جتنا بھی ہے آدمی اس سے اتنابی عاقل ہے      |
| 356     | ہڑوی کے شرہے بچنے کا نبوی نسخہ                            | 339      | ا چی عبادت پر ناز تبیس کرنا چاہیے                     |
|         | صرف آئیکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ                      | 340      | لا لیعنی با توں ہے پر ہیر شیجئے                       |
| 357     | دل جھی اندھا ہو <del>تا ہ</del> ے                         | 340      | تو کل کی حقیقت                                        |
| 358     | سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ             | 340      | حضرت قماً وه طالعنو في مضور ملي الله عن من جيزي مانكس |
| 358     | لوگوں کے عیب نے ٹولوور نہاللہ تع کی رسوا کر دے گا         | 341      | حضور مراحيل كابجول كيساته عجيب معامله                 |
| 358     | ایک نو جوان صحالی کی حضور منافظ ہے بچیب محبت              | 341      | ني كريم النيام كي چندا جم تصيحتين                     |
| 359     | جنت کی نعمتوں اور بکھر ہے موتیوں کا تذکرہ                 | 342      | امام بخاری میشد اورامیر بخاری کاواقعه                 |
|         | جنت میں پر دے گر گئے ، شام ہو گئی جنت میں                 | 343      | مولانا روم کے والداور با دشاہ کا واقعہ                |
| 362     | پردے ہٹ گئے اسم ہوگئ                                      | 344      | قاتل حسين والنينة عبيدالله بن زياد كاحشر              |
| 362     | جنت میں نو جوان کنواری لڑ کیوں کی بھی بارش ہوگی           | 344      | حضرت سعد بن اسود جلافية كاحورول سے نكاح               |
|         |                                                           | <u> </u> | <u> </u>                                              |

| 量が  | 32 🖟 🖟 💮 عشر 🔻                                            | 8   | المنظم ال |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 376 | کا داسطہ دیے کر ڈیا کیجئے                                 | 362 | جنت میں دودھ، پانی ،شہداورشراب کے سمندر ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 377 | التصح كامول كى طرف سبقت اور حرام كامول سے برہيز تيجے      | 363 | جنت مِن جِيم چيزين شهول گي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 377 | الله تعالى سے برابر دُ عاما تَكتب رہو                     |     | حضرت أمسلمه ذا فنجا کے جنتیوں کی دھوم دھام کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 378 | ۇ عاقبول نەبەرتىرىجى ۇ عا ما ئىكتە ر <u>ب</u> و           | 363 | متعلق عجيب وغريب آئھ سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 378 | وُعاکے دفت طاہر و ہاطن پاک صاف ہونا جا ہے                 |     | جنت میں حوروں کی دھوم دھام حورنا زک ،نورانی ، ناز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 379 | سلے اپنے لئے پھر دومروں کے لیے دُعا سیجنے                 | 364 | اور کرشمہ دالی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 379 | امام کوجامع اورجمع کے صیغوں کے ساتھ دُ عامانگنی جا ہے     | 365 | جنت کی عور تنس اینے خاوند کا دل مٹھی میں رکھیں گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 379 | وُ عامیں شک نظری ہے پر ہیز شیجے ً                         |     | آ ہے ! جنت عدن کی سیر کریں جس کے پانچ ہزار درازے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 379 | وُعامِيں بەتكىف قافيە بىندى سے پر ہميز شيجئے              | 366 | اور ہر در واز ہے پر یانچ ہزار فرشتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 380 | دُعا كا آغاز الله كي حمد وثنااور صلوة وسلام سي تيجيئ      |     | عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی ،مزیلوشنے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 380 | قبولیت دُ عاکے خاص او قات اور حالات                       |     | دِن آ گئے جوجا ہو مانگو یا ذکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 381 | قبولیت دُعا <i>کے مخصوص م</i> قامات                       | 367 | آ ہے اطولیٰ در خت اور جنت کی سیر کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 381 | منقول دعاؤل كااہتمام شيجئے                                | 369 | عبرت کی ہاتمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 382 | چشرجامع وعائنيں                                           | 371 | جہالت کی نحوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 383 | پریشانیوں سے نجات اور رزق میں برکت کے لیے آسان نبوی نسخہ  |     | یر مایاو نی دار بوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 383 | بسم التدكي خواص                                           | 371 | انسان کن کن اسٹیشنول سے گزرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 386 | ایک یتیم نیچ کادر د مجراقصه                               |     | حلال مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ تعالی اپنے داہنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 387 | قیامت کے دِن صلدرحی کی را نیس برن کی را نول کی طرح ہوں گی | 372 | ہاتھ میں رکھ کریا لتے ہیں<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | حصرت جبر ميل عليائلا في حضور مؤينيا كور بيثا نيول         | 372 | حضرت لقمان کی فیتحتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 387 | ہے نجات کی ڈعاسکھلائی                                     | 373 | دیندارنقراء جنت کے بادشاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 388 | گھرکے ملازم اور پڑوسیوں کے شرہے بیچئے                     | 373 | دُعاماً نَكْنے كے آواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 389 | عورت کا حسن کر دارروح کی پائیز گی ہے                      | 373 | وعاصرف خداتعالی ہے مانکن حاہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 391 | غصہ فی جائے جو کی حور جائے کے لیجئے                       | 374 | نا جائز اور نامناسب باتوں کی ڈیانہ مانکو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 391 | صبیبای صبیب کوعذاب تبین کرتا                              | 374 | دُ عاا خلاص اور ليقين كے ساتھ مانگئي جا ہيے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | النَّدتَ لَى جب سي بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا        |     | دعا پوری توجہ اور حضورِ قلب سے مانگنی جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 391 | ہے تواس سے حیاء مین کیا ہے                                |     | دعاا نتہائی عاجزی اور خشوع کے ساتھ مانگنی جاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 391 | بيقنديل حيايارب!رب قانوس كاندر                            | 376 | وُ عا چِنِکے چِنکے دھیمی آ وازے مانگنی جاہیے<br>وُ عا کرنے ہے پہنے کوئی نیک کام سیجئے یا نیک کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | خلوت کے گنا ہوں کی وجہ ہے مونین کے دِلوں                  |     | دُ عا كرنے سے پہلے كوئى نيك كام سيجة يا نيك كام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 3 10 | ر الماريخ الما | 9   | المنافق المنافق المنافق المنافقة المناف |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| et i | حرام لقمه کی وجہ ہے جو لیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی                                                          |     | میں نفرت ڈ ال دی جاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 405  | ما تنگی روثی اور ملے حیالیس ہزار دینار                                                                         | 392 | ایک مسی کی وجہ ہے آ دمی جنت میں اور ایک آ دمی دوز خ میں گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | الله تعالیٰ اینے بندول کی تو ہے قبول فرما تا ہے جب                                                             | 392 | عاشورہ کے دِن پیش آنے والے اہم واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 406  | تک روح نرخرے میں ندآ جائے                                                                                      |     | حضورا كرم منافيظ في حضرت تميم داري سے فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 406  | صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر نہ بھی میں سے میں کیا کہیں ہوجا کیں کے                                                | 393 | ا گرمیری لڑکی ہوتی تو سختھے اپنا داماد بنالیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 407  | کوئی مذیبرموت کوٹال نہیں سکتی                                                                                  |     | الشركا وعده ہے'' اے محمد ملاتیز اسم تم كوتمهاري أمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 408  | بهت بزا مجرم اورمفر ورفخص أيك آيت من كرصالح بوكيا                                                              | 394 | کے بارے میں راضی کردیں گے<br>اق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 408  | وجال کے بارے یں آنخضرت من پیلے کا در د تجرابیان                                                                | 394 | بیں اہم صیحتیں<br>میں اہم صیحتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 410  | وجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں                                                                              | 395 | مانپ بچھووغیرہ ہے بیچنے کی نیوی دُ عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | قیامت کے دِن منگبرلوگ چیونیٹول کی شکل میں                                                                      | 395 | پییثاب کی بندش اور پیتمری کا نبوی علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 412  | جمع کئے جا کیں گے                                                                                              | 395 | ہر بلا ہے حفاظت کا نبوی نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 412  | بادلول من وازآن                                                                                                |     | أيك چيونني كي دُعا ہے سليمان غديونتيم كو پائى ملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | نیک اور دیندار کی سوت پر دهوم دههام عاشق کا جنا زه                                                             | 396 | در دوغیر ہ دور کرنے کا شوی تسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 413  | ہے ڈیراد حوم سے <u>نکل</u> ے                                                                                   | 396 | آ ٹھا آیتوں کا ٹو اب ایک ہزار آیتوں کے برابر<br>منابع میں مانا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | میت پرآنسو بہانا جائز ہے مگرمیت پرنو حداور                                                                     | 396 | تواضع کی چند عظیم مثالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 414  | ماتم میں کرنا جاہیے                                                                                            |     | پہلی صف والوں ہے دوگنا اجر و <b>تو</b> اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| :    | الله تعالى كى شائدارتعريف برمشتمل ايك ويها قى                                                                  | 397 | رمضان المبارك مين تلاوت قرآن كاخصوصى انهتما م ينجيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 416  | کی دُعااوراً تخضرت من چینه کافیمتی مدید                                                                        | 397 | حضرت داؤ د غلابتلام کی موت کا عجیب وغریب قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | الله تعالیٰ کاوہ نام کہ اس کے دسیلہ ہے جب                                                                      | 398 | خدا کی نظر میں بدترین آ دمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 416  | دعا کی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے                                                                            | 398 | ہرمومن ایے بھائی کا آئینہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | حضور بنے کی ڈیا کی برکت ہے حضرت علی مانتیز                                                                     | 400 | النامول في المرت والعابند الله تعالى كوبهت يسندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 417  | کی طبیعت ٹھیک ہوگئی                                                                                            |     | بهترین راز دار بنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 417  | پریشانی اورغم دورکرنے کا ایک تبوی نسخه<br>سند می است در ایک است                                                |     | روستوں کے درمیان ہش ش بشاش رہو<br>مرسم سے بہتر سے سیمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 418  | ا ہے بیوی بچوں کواللہ کی حفاظت میں دینے کا ایک نبوی آسخہ                                                       |     | اڑ کیوں کی پیدائش کو بو جمد مت جھئے<br>میں نصبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 418  | شیطان کے شرہے بیجئے کا ایک نبوگی سخہ                                                                           | 1   | نواجم تصحین<br>تنه بین منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ابن آ دم!غصے کے دفت مجھے یا دکر لیا کر میں جھی<br>نیاز میں میں سے سخت میں اور کر لیا کر میں جھی                | 402 | تعجب ہے چاوسم کے آ دمیوں پر جو جار باتوں سے عاقل ہیں<br>میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 418  | غضب کے وقت تختے معانی عطا کروں گا<br>مندرجہ ذیل دُعاجو پڑھے گاوہ آ زمائش میں مبتلا نہیں ہوگا                   | 403 | اسلامی سلام میں سلامتی ہی سلامتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 418  | مندرجه ذیل دُعاجو پڑے تھے گاوہ آ زمانش میں مثلاثیں ہوگا                                                        | 405 | شهبيد کو جيدانعا مات ملتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 3 10  | 7. <del>آن الله الله الله الله الله الله الله الل</del>                                    | 0   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 431   | التدتعالي كي چندنعتول كاتذكره                                                              | 418 | گھبراہٹ اوروحشت دورکرنے کا نبوی تعویذ                                           |
|       | پروے کا حکم علماء کا ایجا د کر دہ نہیں ہے بلکہ بیاں تٰد کا                                 | 419 | ولایت کےلہاس مختلف ہوتے ہیں                                                     |
| 432   | عکم ہے جوقر آن سے ثابت ہے                                                                  | 420 | رمضان کی پہلی رات میں ہی مسلمانوں کی مغفرت کردی جاتی ہے                         |
| 433   | کسی کا نام لے کر سلام کرنا قیامت کی علامت ہے                                               |     | دُ ع <b>ٰ کی قبولیت کے لیے حضرت جبرئیل مُدا</b> لِسَّلانے                       |
|       | بن أميه كے بعض م كانات ميں جاندى كاايك ۋبه                                                 | 420 | حضرت ليعقو ب علياسلام كووخليفه سكهايا                                           |
| 433 . | ملاجس پرسونے کا تالا لگاہوا تھا                                                            | 421 | تخت ترین مقدمه میں کامیابی حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ                            |
|       | ماں باپ اپنی اولا دے ساتھ تین سلوک کریں                                                    | 421 | معمو کی نیکی بھی مغفرت کا سبب بنتی ہے                                           |
| 433   | ان شاءالله اد لا دلیھی ناراض نه ہوگی                                                       | 421 | ایک بیوه کاعجیب قصه                                                             |
| 434   | سلطان ملک شاه کامثالی انصاف                                                                | 423 | مناجت                                                                           |
| 434   | الشم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے کیکن برکت جتم ہوجاتی ہے                                  |     | التدتع لي جب تسى طالب علم ياعالم ہے خوش ہوتا                                    |
|       | جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بڑھ                                                       | 423 | ہے تو اس کے لیے جنت میں شہرآ با دکر دیتا ہے                                     |
| 435   | کرکوئی دولت مندنبین ہوسکتا                                                                 |     | امام ما یک کی صاحبز ادیوں کا ملمی معیار                                         |
| 436   | امتىن عاشق كا بهوتا بيمن فن كاتبيس                                                         |     | ہر فکرو پریشانی ہے نجات حاصل کرنے کاعلمی معیار                                  |
| 437   | وین کے کام میں آرڈ رٹیس دیاجا تا بلکہ ماحول بنایاجا تا ہے                                  | 426 | ہرِفکرو پریش نی ہے نجات حاصل کرنے کا نبوی نسخہ                                  |
| 437   | قیا مت کے دِن ہر حاکم کی گر دن میں طوق ہوگا                                                | 426 | قیامت کے دِن تنگی سے بیخے کا ایک نبوی نسخہ <sup>*</sup>                         |
| 438   | آتخضرت من الثيام نے انقال کے وقت فرمایا                                                    |     | ز بان اچھی بھی ہے اور پُر ی بھی                                                 |
| 438   | قیامت کے دِن گنهارکی آئے تھے تین میل کبی اور تین میل چوڑی ہوگی                             |     | مردتیں قسم کے ہوتے ہیں                                                          |
| 438   | امام احمد بن صبل عب يكي زمائش                                                              |     | پریش فی اور تنگدی دور کرنے کا نبوی علاج<br>سرین                                 |
| 439   | امام احمد بن صبل من بيد كى كرامت                                                           | •   | دِل کی سختی دور کرنے کا نبوی علاج<br>۔                                          |
| 439   | وافعه کی تفصیلات امام احمد عمینید کی زبان سے                                               | [   | ایک دینی بہن پرتہمت لگی رقبم کا حکم ہوگیا مگراملند                              |
| 441   | ينظيرعز نميت واستفامت                                                                      | i   | نے اپنی قدرت ہے اسے بچالیا                                                      |
| 441   | امام احمد مین به کا کارنامهاوراک کاصله                                                     |     | ابن مسعور شائفۂ کے گھریے تہجد کے وقت ایک<br>سعور شائفۂ کے گھریے تہجد کے وقت ایک |
|       | ا مام شافعی میشد نے امام احمد بن متبل میشد کی<br>تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |     | خاص آ واز آئی تھی                                                               |
| 442   | قیص کودهوکراس کا پانی پیا<br>هند میروند                                                    | U   | ایک شرابی کے نام حضرت عمر طالفینو کا خط<br>م                                    |
|       | الله في اما م احمد بن صبيل مرينية سي فرمايا: ' 'بيه                                        |     | آپ ڈراؤنا خواب دیکھ کر گھیرا جاتے ہیں تو مندرجہ                                 |
| 442   | میراچېره ہے تو جی تجر کے دیکھے لیے                                                         |     | ذیل نبوی نسخه استعمال کریں<br>اس                                                |
|       | الله تعالى نے حضرت امام احمد بن صنبل میں ایک لاش                                           |     | کعبہ پر پر دے کی ابتداء کیسے ہوئی ؟<br>غریب میں مصاب میں میں میں میں            |
| 442   | کی حفاظت فر مائی                                                                           | 430 | مرعم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین حضر می نسخہ<br>                                |



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### ﴿ ا ﴾ آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش

اگرآپ رحمتوں اور برکتوں کوحاصل کرنا چاہتے ہیں تو ورج ذیل باتوں کا اہتم م کریں

﴿ گھرے تمام مردوخوا تین اپنے جسم ولباس کی پاکی اور طہارت کا خوب اہتما مرکفیس ،اس اہتمام کے ساتھ رات کوسوتے وقت وضو کا معمول بھی بنالیا جائے تو بلاشبہ نفع ہوگا۔

﴿ اینے گھر کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں ، ناسمجھ اور تھوٹے بچوں کو مقرر جگہ پر حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کا عاد کی بنایا جائے۔ بچہا گرغیرمقرر جگہ پر نلاظت کروے تو اس جگہ کوفور آاچھی طرح پاک صاف کرنا چاہیے۔ بچوں کے جسم اور باس وغیرہ ک صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔

﴿ گھروں کی سجاوٹ میں جانداروں کی تصاور سے سخت پر ہیز کیاجائے ،گانے بجانے اور موسیقی وغیرہ اور تفریح کے لیے ناب ئز آلات سے اپنے گھر کو پاک رکھیں کہ اِن تمام باتول سے تمام اہل خاندر حمت خداوندی سے محروم ہوجائے ہیں۔

گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ذکرواذ کاراور دین کی ہوں کا بطور خاص اہتمام کیا جائے ۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے گھر سے بلائیں بنوسیں ، بیاری اور پریشانیاں دور بھا گئی ہیں اور گھر میں القد تعالیٰ کی رشیں ہزل ہوتی ہیں اور سکون واطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے ، جس گھر میں قرآن کریم کی تلہ وت ہوتی ہے ازروئے حدیث ایس گھر آسانوں میں خصوصی تو جہات کا مرکز بن جا تا ہے اور فرشتوں کو ایسے گھر آسانوں میں اس طرح نمایاں اور جیکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین میں انسانوں کو تا رہے جگھاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین میں انسانوں کو تا رہے جگھاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین میں انسانوں کو تا رہے جگھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

یہ کس قدرخوش بختی اور سعادت کی بات ہے اور کون صاحب ایمان ایسی خوش بختی اور سعادت سے محروم ہونا چاہے گا؟ بلندا ہر گھر کا سر براہ نماز انجر کے بعد خود بھی اور گھر کے دیگرا فرا د کو بھی تلاوت کا پابند ہونے کی کوشش کرے اور نتمام اہل خانہ ل کر گھر میں پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ انشاء اللہ آ ہے گھر میں رحمتوں اور بر کتوں کی بارش ہوگی۔

#### ﴿ ٢﴾ كريم وشريف شو ہر بيو يوں كے ناز ونخ ہے برداشت كرتے ہيں

بعض لوگ اپنی بیویوں کوستاتے ہیں ، بیوی ہے ذرای گستاخی ہوجائے تو بیوی کو ڈنڈ الے کر پٹر کی کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہتم کو ; کرنے کا کیاحق ہے؟

لیکن سنے! سرورعالم میری پہنے نیادہ کون غیرت مند ہوسکتا ہے، آپ ہے پہنے نے فرمایا اے عائشہ! جد تا روٹھ ہوتی ہے، ناز ک ہے تو جھے پہ چل جاتا ہے۔ عرض کیا۔ اے میرے پیارے نی امیرے مال باپ آپ ہے پہنی قربان! آپ ہے پہنے کو کیے معلوم ہوتا ہے کہ میں آج کل روٹی ہوئی ہوں؟ فرمایا کہ جب تو جھے جاتی ہے تو تشم اس طرح کھاتی ہے: ''ور ہو گئی ہو'' (ابرہیم علیانا کہ رب کی تشم!) اور جب خوش رہتی ہے تو گہتی ہے: ''ور ہو میکھید! (مجمد ہے پہنے کے دب کی تشم!) اور آپ ہے پہنے نے ارشاد فرمایا کہ اس اور اس کی تشم!) اور آپ ہے پہنے نے ارشاد فرمایا کہ اس والو! سن لوجولوگ اپنی بیولوں کو پیٹ پیٹ کر سیدھا کر دے ہیں وہ کمینے لوگ ہیں۔

ت ن ہے نا ہب آ جات ہیں۔ سرور عام سے بھرفر ہات ہیں کہ میں بیند کرتا ہوں کہ میں کریم رہوں جا ہے مغلوب رہوں۔ اور میں بیابیند

منین مرنهٔ به کمینداور بداخه قل بن مران بیرمهٔ لب آ جاو <sub>سا</sub>یه

علیم ،مت 'بیبی قررت بین که ایک عورت سے اپنے شوہر کے کھانے می*ں نمک تیز ہوگیا، وہ غریب آوقی تھا، چھ مہینے کے* بعد م بی ی یا تقاء جیرمبینة تک دال ها تھا کرائ کی زبان مرغی کھائے کے لیے بے چین تھی مگرنمک تیز کرویا لیکن اس نے بیوی کو پچھنیں مہاء چپ جا ہے ادا اور کہا کہ بالتہ ااگر میری بنی ہے نمک تیز ہوجا تا تو میں یہ بہند کرتا کہ میراداماداس کومعاف کردے امیرے کلیجہ کے نسڑ ہے کو بہتھ ند کئے قابیر ہی ہوگ بھی کئی کے ت<u>ک</u>ھیج کا فعرا ہے ، سی ماں باپ کی بیٹی ہےاورا ہے خدا! تیری بندی ہے ، کس میں تیری رضا ئے کیے اس کومعاف کرتا ہوں۔

حلیم ایامت بہت حضرت تھ نوی بہتے ہے وعظ میں بیان فرماتے میں کہ جب اس کا انتقال ہوگیا تو اسے ایک بزرگ نے خواب بیں و یکھا ، بوجھا بھائی تیر کیا معاملہ ہے؟ اس نے بہر الندنے جھے ہے فرمایا کہ تونے بیا گناہ کیا ، بیل سمجھا کہ اب دوزخ میں جاول ہ۔ آ فریس اللہ تعالٰی نے فرمایا کہ جاؤتم کومعاف کرتا ہوں اس نیک عمل پر کہتم نے میری بندی کی ایک خطا معاف کی تھی اوراس کو ڈیڈ ا نہیں ، را ،اس کو گائیبیں دی ،جس دن میری بندی ہے نمک تیز ہوگیا تھ ،تؤتم نے اس کی خطا کومعاف کردیا تھ ،اس کے بدلہ میں سن میں تم کومعاف کرتا ہوں۔ جتنا زیا ، وتنجد پڑھنے واسے اورزیاد ہ ذکر کرنے والے میں ،میرا تجربہ ہے کہ اگر اہل الند کی صحب**ت یافتہ نہ ہو**ں تق ئنۃ ان میں غصہ پیدا ہوجہ تا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ جھے پر ذکر کا جلال چڑھا ہوا ہے۔ارے میرے بھا کی! جھے پرتوشیطان کا وہال چڑھا ہوا ے ، أسرے وَ مَدُ نُ تُحْوِقَ ﴾ اورمهر بان ہونا چاہئے ، اَلر وَاتَنَا سُرم ہوگیا کہائے کو ہر وقت فرشتہ تجھتا ہے۔اپنی بلٹی کوکوئی ستاوے تو فورا ما<sup>44</sup>ں ہے بیاں جانتیں *گے کے حضور تعویز و ہے دی*ں ،میری بیٹی کومیرا دامادستار ہاہے۔اورخودا پنی بیویوں کوڈ نٹرے لگاتے ہیں اور گالبیال ے تے ہیں رفتوق ند وجو تانے گاہ ہم کر ابند کاو کی تیں ہوسکتا۔ایک لا کھرنج وغمرہ کر لے ایک لا کھوڈ کر رلے لیکن جوانٹد کی مخلوق کوستا ہے گا، برگز و همومن کال نبیس بهوسکتا:

( أَكُمَلُ الْمُومِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا) (مَثَلُوصَّقَةِ ١٨١)

ترجمه: '' كال ترين مؤمن وه ہے جو بہترين اخلاق والا ہے۔''

حسنرے اکٹر عبدائی صاحب جہنے ہے مجھے خود بیروا تعدسنا یا کہ بڑی ہیرائی صاحبہ نے حضرت صاحب ہے کہا کہ مولانا فررا رشتہ داری تپ جاری ہوں ، پیرم غیب جوہم نے پالی میں آٹھ ہے دن میں ان کوڈر بہسے تکال دینا اور داننہ پا**نی** دیے دینا۔اب اتنا بڑا مجدو . مانه تنجيم المت جو سائته خصوط كاروز اند جواب لكند وريندره سوكتابين منهنه والإاس كو بجلا مرغيال كهال بإدربتين؟ حضرت بهول كئه ، مرنیں ڈیپری بندر میں۔ابخصوط کا جواب ندارو آنسیریون، غرین کے لیے تیم اٹھ مایسارے علوم ختم ، پچھیجھ میں نہیں آر ہاہے۔ول میں اندھیے ' '' گہیا ، سارے مدوم ومعارف فائب ہو گئے ۔حضرت جمینہ مجدہ میں گر کررونے ملے کہ یاامتد مجھ ہے کیا خطا ہوگئی ؟ کیا گناہ ے کہ جس سے آئے نیپری نگاہ کرم میر ہے د ں پر سے ہٹ کی اور میرے دل ہے سارے عوم نائب ہو گئے؟ میں تو آج دل کو ہالکل خالی یا با ہا، ۔ ۔ ۔ تان ہے زور ہے آواز آئی کہ اشرف طی!میری مخلوق ،مرغیاں ڈر بدمیں بند میں ء آئ وہ اندر ہی اندرکڑ ھار ہی ہیں ،میری مُخبولَ وستأثر مدوم و معدرف کا انتظار کرتے ہو! جاؤ جیدی مرغیوں کو کھوو۔ حضرت میں بیانیے کانپ گئے ، بھا گئے ہوئے گئے ،مرغیوں کو کھوما اور انه یا نی رکنادیا۔ جب واپس آے و ال میں فورا سارے معوم کا دریا ہینے اگا۔ ایک جانور برطلم کا تو پیعذاب ہےاور ہمارا کیا حال ہے؟

عَلَى اللَّهُ اللّ سگا بھائی سکے بھائی کوستار ہاہے،شو ہر بیوی کوستار ہاہے، ہ ں باپ ہے لڑانی ،محکہ میں پڑوسیوں کوستایہ جار ہاہے،ؤ را ڈرری یاستا پر ڈیڈ ا چل رہاہے، کیا حال ہے اس وقت؟

﴿ ٣﴾ أمت كيليج معافي كي دعا سيجيج سار ہے مسلمانوں كے برابر نيكياں مليس كَي

اہ م طبرانی میں ہے نے اپنی مجم کبیر میں ایک صدیث شریف نقل فر ہائی ہے جس میں بنب رسال امتد ہے جہنے ارش دفر ہایا کہ جو تخص روزانه كم ازكم الكيم رتيه (اللهمة اغيفرلي وللمومينين والمومينية) عشرة الأكور نياة مسنما و مام سه ايك لي و ب س

﴿ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَالَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ : مِنْ قَالَ كُلَّ بَهُم النَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ الَّحِقَ بِهِ مِنْ كُلِّ مُؤْمِنِ حُسَنَةٌ ) ( تَحْم البيسن في ٢٠ ١٠٠٠ مريت ١٠٠٠) ترجمہ:'' حضرت اُمّ سلمہ بین ٹیاست مروی ہے کہ خضورا کرم ہے ہیں نے ارشاد فر سیاک او جس روڑانہ ( پیوسا ) ہوا ہے اللہ! میری مغفرت فرمااور تنم م مؤمنین اورمؤ منات کی مغفرت فرما بُو کہا ً سے گا اس کو ہرموشن ق طرف ہے ایب حسندا ورلیکی کا

### ﴿ ٣﴾ شیطان کے بیندرہ دشمن

حضرت فقیدابواللیث سمرقندی بیتانی نے اپنی کتاب تنبیدالغافلین میں وہب بن منبد برسیجے ہے ایب روایت سی فر ، لی ہے۔ اس میں ہے کہ حضورا کرم میں بھالمنے شیطان ہے یو جھ کہا۔ملعون! تیرے کتنے دشمن ہیں؟ قو شیطان نے جواب دیا کہ بند ، وشم کے وگ

- اُوَ لَهُمْ الْنَدُ "سب سے پہنے وقمن آپ (شے عَلَیٰ) ہیں۔ ﴿ الْهَامُ عَادِلٌ "عَادِل بارش واور عادل دوم ۔
  - 🕝 ''تَاجِرْ صَادِقٌ''سِي تا تر ـ
- غَنِي مُتُواضِع ''متواضع مالدار۔ (والموسى فالصيح "فيرخوان كرنے والاموس -عَالِيهِ مُتَخَشِّعٌ "خشوع كرنے والا عالم-(0)
- "تَأْمِبُ ثَانِتَ عَلَى التَّوْبِيَةِ " تُوبِيرَ كَ تَابِت قَدْم ربُ والا مؤمن رَجيه الْقُلْب "رحم دل مومن \_
- متورع عن الْحَرّام "حرام سے يربيز كرنے والا۔ ن وروع على مراد و على الطهاريّة "مميشه طهارت بيرريّة والامؤمن... مومِن يبديه على الطهاريّة "مميشه طهارت بيرريّة والامؤمن...
  - وفي من المسلقة "كثرت مصدقه كرية والامومن-مومن كثير الصَّاقة "كثرت مصدقه كرية والامومن-(1)
  - مُومِن حَسَنُ الْخُلِق مَعَ النَّاسِ "لوكول كساتها جهابرتا وكرف والامؤمن -(y)
    - ، ووَدِينَ فَ يَهُ دِرُونَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ م مومِن يتنفع النّاس "الوكور) وقع يبني في وأيامؤمن -(4)

**(P)** 

- مُحَامِلُ الْقُرْآنِ يَكِيدُهُ عَلَى تِلاَ وَتِهِ ''قرآنَ كريم كي جميث تلاوت كرنے والاء لموجہ فزر۔ (1)
- ' قَانِيْهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِياهُ' ' رات مِن ايسه وقت تنجيد اورغل مِرْ هينے والے جس وقت سب اوگ سو ڪِي بيو ں۔ ( -عميه خانس من ٥-٣) (3)

#### ﴿ ۵﴾ جَوَحُصُ الله تعالى كابوجا تا ہے، الله تعالى اس كابوج تا ہے

حضرت فضیل بن عیاض میسید نے بوقت انتقال این اہلیہ ہے وصیت کی کہ جب جھے انن کر چکو تو میری دونوں بیٹیوں کوفیاں پہاڑی لے جانااورا آسان کی طرف مندکر کے کہنا کدا ہے خداوند افضیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زند ورہا اپنی ٹر کیوں واپنی حالت

امیریمن مع اپنے دونوں بیٹوں کے اس جگہ پہنچ گیا اور اس نالہ وزاری کوستا اور حال پوچھا۔ آپ بھیاستے کی اہمیہ نے تمام حالت بیان کی۔امیر یمن نے سب با تیں سن کر کہا کہ میں ان دونوں لڑکیوں کواپنے دونوں بیٹیوں سے بیاہ دیتا ہوں ۔ چنا نچیان کواپنے ہمراہ یمن لے گیا اور برز گوں کوجع کر کے دس دک ہزار مہر پران کا نکاح کر دیا۔ جوشخص امتد تق کی کا ہو جاتا ہے، حق تعالی اس کا ہوجاتا ہے۔ (مخزن اضاق سفے ۲۵۲)

﴿ ٢ ﴾ متكبرين كاانجام

تکبرایک ایسے مبلک مرض کا نام ہے جوچٹم زدن میں اٹلال کورائیگال کردیتا ہے۔ تکبر سے انسان تباہی کے دھانے پر پہنچ جا تا ہے۔ تکبر سے دنیا میں بر ہادی ہوتی ہے، آخرت میں بھی نا کا می مقدر بن جاتی ہے۔ تکبر سے انسانی زندگی میں نفرت اور بیزاری پیدا ہوتی ہے، و بیں اللہ تعالیٰ بھی سخت ناراض ہوتا ہے۔

متنگراس انسان کو کہتے ہیں جوائی گس میں اپنے آپ کوسب سے بڑا سمجھے چاہے وہ اپنے آپ کو کم وکل کے اعتبار سے بڑا جانے یا جمال ونسب یا قوت اور مال کی کشرت کی وجہ سے ۔ تکبرایک مہلک مرض ہے، عالم بہت جلد عم کی جہت سے مغرور بنرآ ہے اور اپنے جی میں کمال علم سے واقف ہو کر اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو تقیر وجاہل جانتا ہے اور اس بات کا متوقع ہوتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ حضرت عبدالمد بن مسعود فرائی تنظیم کی جائے۔ حضرت عبدالمد بن مسعود فرائی تنظیم کہ جمور اکر م میں ہوگا وہ جنت میں واضل نہیں ہوگا۔ "محمند اور تکبر ہوا کت و تب ہی کو دعوت و بتا ہے، تواضع وافلس ری مؤمن کی شان اور نجات کا سبب ہے۔ پس جو متنگر و مغرور ہوگا ہر بادی و ہلا کت اس کا مقدر ہوگا اور جو متو اضع اور منکسر المز اج ہوگا ، دنیا ہیں بھی کا مراثیوں کی من زل ہے ہمکنار ہوگا اور آخر ت میں بھی کا مراثیوں کی من زل ہے ہمکنار ہوگا اور آخر ت میں بھی کا مراثیوں کی من زل ہے ہمکنار ہوگا اور آخر ت میں بھی کا مراثیوں کی من زل ہے ہمکنار ہوگا اور آخر ت میں بھی کا مراثیوں کی من زل ہے ہمکنار ہوگا اور آخر ت میں بھی بھی بھی بھی بھی بنائے ، تکبرا ور گھمنڈ سے دور ر کھے آمین!

﴿ ﴾ المندر ميس كمشده سوئى دعاكى بركت على كئ

## ﴿ ٨﴾خواتین اینے گھر کی زینت بن کرزندگی گزاریں

مكرم ومحتر م مولا ناصاحب! السلام عليكم ورحمته الله و بركاته!

اسلا اُسید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہول گے ، دل میں بیشوق ہور ہاہے کہ میں بھی میر ہے شوہر کی طرح تجارت کروں یا کسی جگہ ملاز مت کروں تا کہ گھر پلوضر ورتیں پوری ہو تکیں اور شوہر پر بھی غالب رہوں۔ شوہر کی کمائی پر زندگی گزار تابید میری سمجھ میں نہیں آتا جب کہ میں بڑھی کھر بول۔ خلاصہ بیہ کے عور تول کوبھی کارو بار کرنے کی اجازت ہوئی چاہیے تا کہ مرد کے شانہ بشائے جا سکیں ۔ بیٹیاں بھی جوان ہیں رشتے نہیں آرہے ہیں۔ اُسید ہے کہ ایسا جوابتحریر فرما کمیں گے جس سے میں اور میرا شوہر مطمئن ہوجا کمیں۔ میرے

ذ بن برمغربیت چھائی ہوئی ہے۔ دعاؤل کی درخواست ۔ والسلام ایک وین بہن۔

عورت مال بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی۔ مال کی حیثیت ہے وہ ایک عظیم اور ہے انتباشفیق ہت ہے، بیٹی کے روپ میں اطاعت گڑ اراور فر ما نبر دار جبکہ بیوی کے روپ میں ایک وفا دارر فیقہ حیات ہے۔ مغرب فخر مید کہ سکتا ہے کہ مغربی ثقافت وتہذیب نے بہترین خوا تیمن سائنس داں، پولیس، ولیل اور حساب داں بیدا کیس لیکن اس سے انکار نبیں کہ مغربی ثقافت وتہذیب نے شفیق مائیس، اطاعت گڑ اربیٹیال اور وفا واربیویال کم ہی بیدائی ہیں۔

سیطرہ انتیاز تو صرف اسلام ہی کو حاصل ہے۔ اسلام مردوعورت کو مساوی حقوق ویتا ہے لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق ہے وہ حدود
کار مقرر کرتا ہے۔ چونکہ مرد کی جسمانی ساخت مضبوط ہوتی ہے ، اس لیے اے باہر کے کاموں کی فرمدداری دی گئی ہے۔ محنت و مشقت ، دو ز
دھوپ ، بیوی بچوں کے اخرا جات کی فرمدداری مرد پر فرض کی گئی ہے۔ عورت کو نازک اندام ، نہایت شفق ، صابرہ اورایٹارو قربانی کا مجسمہ بنا کر
گھر ملوکام کان ج ، بچوں کی تکم بداشت و تربیت ، شوہر کی خدمت اورا طاعت کی فرمدداری سونچی گئی ہے۔ حضور معین ہوتا کا ارش دے کہ عورت
گھر کی ملکہ ہے۔ نیز نمی کر بھی معین نے نیک پا کیزہ بیوی کومرد کا بیش بہ سر ، بیقر ارد پااور مال کے بیروں سے جنت کی بیثارت وی ۔
گھر کی ملکہ ہے۔ نیز نمی کر بھی جنت کی بیثارت وی ۔
مردور اور دنیا کے ہر فدہب میں جب تک عورت گھر کی چارد لواری میں رہ کر اپنے فرائض ، نو بی انجام دیتی رہی معاشرے میں سکون ہی سکون دیا۔ مردور اور دنیا کے ہر فدہب میں جب تک عورت گھر کی چارد کی اسلام کے میاتھ باہر کی دنیا میں کا میا بی اور کا مرانی ہے ہمکنار سکون ہی سکون دیا ہے مردور اور دنیا ہے وہتی رہی ۔ مال کی شفیق گود میں پردان چڑھ کر بچدا ہے وطن کا جانباز سیا ہی ، اپنی توم کا خادم اور اپنے دین ہوتار ہا اور ترتی اس کے قدم چوشتی رہی ۔ مال کی شفیق گود میں پردان چڑھ کر بچدا ہے وطن کا جانباز سیا ہی ، اپنی توم کا خادم اور اپنے دین وردور ادار درجواجہ بنار ہا۔

صحابہ کرام میں ڈینز ، تابعین ، بزرگانِ دین ، مجاہدین اسلام وغیرہ کی ماؤں نے گھر کی جارد بواری میں رہ کر ہی ایخ تربیت کا بہترین انتظام کیا۔مول نامحم علی جو ہر ہمیں ہیں اس جان کی نصیحت تا قیامت ہردور میں گوجی رہے گی .

'' بولیس امال محموعلی کی مجان بیٹا خلافت پروے دو۔''

چودہ سوسال پہلے حضرت عبدالقد بن زہیر فیلی نے سفاک حجاج بن یوسف کے خلاف تلواراُ ٹھائی اورا پی بوڑھی ٹابینا مال حضرت اساء فیلی نیت ابو بکر سے دخصت لینے گئے تو سو(۱۰۰) سالہ نابینا ماں نے بدن کوچھوااور پچھٹر (۵۵) سالہ عبدالقد دلی تیز کے بدن پر زرہ بکتر زیب نہیں دیتا،اس کوا تار دواور جاؤ القد کی راہ میں بہتر کے مدن پر زرہ بکتر زیب نہیں دیتا،اس کوا تار دواور جاؤ القد کی راہ میں شہید ہوج و کے بیتھیں کل کی مائیں کل کی عظیم فر دوی عورتمی !

آج کی تورت کیا گل کھلار ہی ہے؟ منحر لی تہذیب کی اندھی تقلید میں اپنے اعلی وار فع فرائض کو بھول پیجی ہے ،مردوں کی برابری کے چکر میں اپنی بربادی کی طرف رواں دواں ہے، کہ اس پرعا کدکی گئی ذمہ داریاں ہی کافی تقییں ۔ لیکن نادان عورت نے باہر کی دنیا میں قدم رکھ کراپنے بوجھ کو بڑھا رہا ہے۔ مرد کے شانہ رہٹا نہ چلئے کے چکر میں مردوں کی ہوں بھری نظروں کا نشا نہ بن کراپنے آپ کوؤ کیل کر رہی ہے۔ گھر میں پوری عزت و قاراور سکون کے ساتھ رائی بن کر جیٹھنے کے بجائے سوسائٹ کی تنلی بن گئی ہے۔ مرد بہت ڈوش ہیں کہ عورت نے مرد کی ذمہ داریوں کا آدھ ابو جھا ہے سرلے لیا ہے، حالا تکہ عورت کے بنیا دی فرائض میں وہ حصد داریوں بنتے۔

کماؤ عورت کی حالت دن بدکن بدتر ہوتی جارہی ہے ، لیکن افسوس ! اسے ہوش نہیں۔ اس کی کمائی سے معیار زندگی (Standard of Living) ضرور براہے ، گھر عیش وعشرت کے سامان سے بھررہا ہے ، کیکن فیملی لائف اوراز دواجی زندگی منتشر ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہے نوکروں اور پالندگھرون (ب بی سینٹرز) کے حوالے ہورہ ہیں اور ، وک کی محبت ، لا ڈیپیر داورلور یول سے محروم ہورہے ہیں ، محرومی اور پڑ مردگ کا شکار ہورہ ہیں۔ ، وک کی غیرحاضری ہیں دری کہ بول کی پڑھائی کم اور ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں۔

ایک تھی ہوئی کماؤ بیوی شوہر کے جائز معرف اور این از دوا جی اور این از دوا جی زندگی سے فیر مطمسن

ایک تھی ہوئی کماؤیوں شوہر کے جائز حقوق پورے نہیں کر پاتی ۔ ایس لیے شوہر شاکی اور اپنی از دواجی زندگ سے غیر مطمئن رہتا ہے۔ اپنی پریشانی اور جھنجھ ہٹ کو سکریں ہو ہور بتا ہے۔ بیٹوں سے جنسی آسودگی نہ سنے کے نتیج میں وہی عیاقی اور برکاری میں ہوتی ایک دوسرے پر الزام تراشنے گئتے ہیں۔ چونکہ عورت کر وہوتی ہوگئی ہیں ، میاں ہوگی ایک دوسرے پر الزام تراشنے گئتے ہیں۔ چونکہ عورت کر وہوئی ہوگئی ہے اس لیے وہ شوہر کے سامنے بھکنے کو تیان نہیں ہوتی ۔ انا پری کے چکر میں یا تو طلاق کی نوبت آج تی ہے مردز نا کاری یا دوسری ہوئی کے چکر میں پڑجا تا ہے۔ ان چکر دل میں معصوم بچول کا مستقبل تاریک ہوجاتا ہے ۔ کم و بیوی کا دوسرا بہلویہ بھی ہے کہ ہے چارہ شوہ ہر کہ قدرت کی سے اس کے بھی اس کے بھی آدارگ ، ہے جیائی ، عربان میں میزم اپنے آفیسر آئی ہوئی گومتی رہتی ہے۔ کا بچ کی طالبت میں آدارگ ، ہے جیائی ، عربانی ہور ہی ہے۔ بوائ فرینڈ زرکھن یا نمیت عام ہور ہی ہے۔ بوائ فرینڈ زرکھن یا عشر ہوں ہو سے۔ کا بیٹیوں کی عزت وعفت تارتار ہور ہی ہے۔

سیح کل شریف گھر انے کی لڑکیوں کورشتہ سے میں دشواری پیش تر ہی ہے۔ان پیش پرست آ وارہ مزاج پڑھی کھی لڑکیوں کا چین دکیے براکٹر ٹرکے کم پڑھی کھی ، کم عمر ، دیندا راورخو بصورت لڑکیوں سے شاہ کی کرنے کوتر جیج دے رہے ہیں۔ دن دہاڑے زابا بجہ اوراغو ۔ کے واقعات میں اضافہ ہوتا جارہا ہے ، نیم عریاں بے حیا ہاڑکیوں کود کھے سرمر دکہاں تک اپنی نظروں اورجنسی جذبات پر قابو پوئیس گ ان سب کے باوجود عورت مردول کے شانہ جینے کے لیے ،ان کی شاباشی حاصل کرنے کے لیے اپ آپ کو مثاہ کررہ ہی ہے ، اپ سے آپ پرظلم کررہی ہے۔ بھاری نظر میں خالم وہ ہے جوعزت کی جیارہ بواری کوچھوڑ کر ذلت کے باز ارمیں جا بیٹھی ہے۔

### ﴿ 9﴾ جوعورت آئکھ کونہ کئے وہ دل کو کیا گئے گئ

عورت کوشو ہر کیلئے بنتا سنور نااسلام میں بسندیدہ فعل ہے

اس میں کوئی شک تہیں کے خواتین مردوں کے مقابعے میں ایا دہ کا تھا کش ہوتی ہیں ، زیادہ ذمہ دارہوتی ہیں ، گھر گرہستی کے کام میں ان کی دلچیں نہ ہوتو گھر ، گھر میں ان کی دلچیں نہ ہوتو گھر ، گھر تہیں رہتا۔ خواتین صبح سے شام تک گھر میو ذمہ داریاں بوری تندی کے ساتھ انجام دیتی ہیں ، گرخواتین سوج کر بتا نہیں کہ آپ ہے جسم کا آپ برکوئی حق نہیں ہے؟ کیا آپ سے شوہر کا آپ برکوئی حق نہیں ہے؟ آپ شوہر کے لیے بناؤ

( بخارى ، كتاب الكاح ، باب الولد مسلم ، كتاب الرضاع ، باب استخباب كاح البكر )

لعنی حضرت عائشہ خلیجنائے حضرت عثان دائینڈ کی بیوی کوتمام لوا زیات ہے آ راستہ بیس دیکھا،تو انہیں یہ بیھنے میں در نہیں لگی کہ حضرت عثان بن مظعون دائینڈ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں ،گھر پرموجو دنہیں ہیں۔

خوا تلین کوشو ہرول کی دل بستگی کے لیے، اپنے آپ کا، اپنی صحت کا، اپنے رہی ہیں کا، اپنے لباس وزینت کا خیال رکھنا چاہے۔ ون مجر کے کام کا ٹائم نیبل اس طرح ترتیب دیں کہ سارا کام شوہر کے لیے آئے سے پہلے نمٹ جائے ، اگر بھر باتی بھی رہ جائے تو حرج نہیں ہے۔ آپ اے بعد میں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نہا دھو کر تیار ہوجا کیں اور جب صح کے گئے تھے ماندے شوہر گھر آئیں تو آئیں ایک اچھ، خوشگوار سا ماحول دیں، ان کا مسکرا کر استقبال کریں، آپ کی مسکرا ہے وہ کیے کرویے ہی ان کی آدھی تھکن وور ہوجائے گے ۔ خوش کن باتیں کریں، دن بھر کے کمرتو ٹر کام کارونا نہ روئیں۔ آپ کی محنت و مشقت ان سے چھپی تو نہیں رہتی، وہ آپ کی جانفشانی کا دل میں اعتراف کریں، دن بھر کے کمرتو ٹر کام کارونا نہ روئیں کر تے ہیں۔ ہاں! کچھ مرت حریف کے معاملے میں کنویں ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب بینیں کہ وہ آپ کی خدمات کے معترف نینیں ہیں۔ اگر مرد حضرات بھی اپنی ہوی کی محنت اور مگن ، زندگی کے تئیں ان کی ایم نداری اور شجیدگی کا کھلے دل سے اعتراف کریں تو ہوی کے لیشو ہر کے چند بیار بھر سے الفہ ظاقوت بڑھائے کی ٹوئی شریب ہوں گے۔

﴿ ١ ﴾ حضرت على را النين كي ساته خداكي خصوص قدرت كامظا بره نه انهيس سردي لكتي تقى ، نه انهيس كرمي لكتي تقى

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی برائیؤ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم انڈہ وجہ سر دیوں ہیں ایک لنگی اور ایک چاور اوڑھ کر باہر نکلا کرتے ہے ، اور میدونوں کیڑے اور ایسا جبہ بہن کر نکلا کرتے ہے جس ہیں روئی بھری ہوتی تھی۔
لوگوں نے جھے سے کہا آپ کے ابا جن رات کو حضرت علی بڑائیؤ سے با تیں کرتے ہیں ، آپ اپ اپ بان سے کہیں کہ وہ حضرت علی بڑائیؤ سے اس بارے میں پوچھیں ۔ میں نے اپ والد سے کہا ''لوگوں نے امیر الموشین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ جیران ہیں ۔''
میر سے والد نے کہا: وہ کیا ہے؟ میں نے کہا '' وہ بخت گری میں روئی والے جباورموئے کیڑوں میں باہر آتے ہیں اور انہیں گری کی کوئی پروائہیں ہوتی اور سخت سر دی میں پہلے کیڑوں میں باہر آتے ہیں نہ انہیں سر دی کی کوئی پرواہوتی ہے اور نہ وہ سر دی سے بہتے کی کوشش پروائہیں ہوتی اور سخت سر دی میں پہلے کیڑوں میں باہر آتے ہیں نہ انہیں سر دی کی کوئی پرواہوتی ہے اور نہ وہ سر دی سے بہتے کی کوشش کر سے جیں ، تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں باہر آتے ہیں نہ انہیں سر دی کی کوئی پرواہوتی ہے اور نہ وہ سر دی سے باتھیں کر سے تو ہی ان سے بوچھ لیں ۔'' چٹا نچے جب رات کومیرے والد حضرت علی بڑائیؤنے کے پاس گئے تو ان سے کہا :'' اے امیر الموشین ! لوگ آپ بات بھی ان سے بوچھ لیں ۔'' چٹا نچے جب رات کومیرے والد حضرت علی بڑائیؤنے کے پاس گئے تو ان سے کہا :'' اے امیر الموشین ! لوگ آپ بات بھی ان سے بوچھ لیں ۔'' چٹا نچے جب رات کومیرے والد حضرت علی بڑائیؤنے کے پاس گئے تو ان سے کہا :'' اے امیر الموشین ! لوگ آپ

سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔' حضرت علی کرم القدوجہہ نے کہا: وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا.'' آپ سخت گرمی میں روئی والا جبداورمونے کیڑے ہین کر ہاہرآتے ہیں اور سخت سمر دی میں وہ پتلے کیڑے بہن کر ہاہرآتے ہیں ، نہ آپ کوسر دی کی پر وا ہوتی ہے اور نہ اس سے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔' حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قر مایا:'' اے ابولیلی! کیا آپ جیبر میں ہمارے ساتھ نہیں متے ؟''میرے والدنے کہا: اللہ کی قتم میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہنے فرمایا: ' حضور بھے پہنے نے پہلے حضرت ابو برصدین رضی اللہ عنہ کو بھیجاہ وہ لوگوں کو لے کر تعلم آور ہوئے کین ہوئے کیات قلعہ فتح نہ ہوسکا، وہ بھی والیس آ گئے ۔ حضورا کرم جے پہنے نے فرمایا: ' اب میں جسنڈ االیے آ دی کو دوں گا جے اللہ اور اس کے رسول سے قلعہ فتح نہ ہوسکا، وہ بھی والیس آ گئے ۔ اس پر حضورا کرم جے بابیا ۔ بہت محبت ہے ، اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا اور وہ بھگوڑ ابھی نہیں ہے۔' چنا نچے حضورا کرم جے بابیا نے وہ بھی کر جھے بابیا ۔ میں آ ب جے بابیا ۔ بہت محبت ہے ، اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا اور وہ بھگوڑ ابھی نہیں آ رہا تھا۔ حضورا کرم جے بابیا نے میری آ تھوں پر لوعاب لگایا اور بھر دونوں بھی گری گی اور نہ بھی مردی۔' ۔ ابوقیم میں ہے ۔ ابوقیم میں ہے کہ حضور میں ہے کہ حضور میں ہوئی دونوں بھیلیاں میری آ تھوں پر اور دعا قرمائی کہ روایت میں ہی اور دول دی اور دعا قرمائی کہ اے اللہ اس کے بعد میں اس کے بعد ہے کہ حضورا کرم میں ہی اور دی ہی ہوئی کہ اس کے بعد سے اس دی اور دی کے بعد ہے کہ حضورا کرم میں ہی اور دی ہی ہوئی گئی ۔ اس ذات کی تم جس نے حضورا کرم میں ہی ہی ہوئی گئی ۔ اس ذات کی تم جس نے حضورا کرم میں ہی ہوئی دے کہ بھیجا ہے اس کے بعد سے اس دات کی تم جس نے حضورا کرم میں ہی ہوئی کہ کوئی دے کر بھیجا ہے اس کے بعد سے اس دات کی تم جس نے حضورا کرم میں ہوئی کا کوئی دے کر بھیجا ہے اس کے بعد سے اس دات کی تم جس نے حضورا کرم میں ہی ہوئی دے کہ میں کی اور سردی ہوئی گئی ہوئی گئی ۔

طبرانی نمیرانی نمیرانی نمیرانی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت موید بن غفلہ خالفو فریاتے ہیں ، ہماری حضرت کی جالفون سے سرویوں میں ملاق ت ہوئی ، انہوں نے صرف دو کپڑے پہن رکھے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہورے ملاقہ سے دھوکہ نہ کھا کیں ہمارا علاقہ آپ کے علاقہ جیسانہیں ہے، یہ ں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ حضرت علی جالفون نے فر مایا ، مجھے سردی بہت لگا کرتی تھی جب حضورا کرم سے بہتا ہم مجھے نیسر جھے گئے تو میں نے عرض کیا کہ میری آپھیں دُ کھر ہی ہیں۔ آپ جے بیجہ نے میری آپکھوں پر لعاب فگایا اور اس کے بعد نہ مجھے بھی گری تگی اور نہ بھی سردی اور نہ تھی میری آپکھیں دُ کھنے آپیں۔ (حیرة العجابہ جد عصفی 12)

## ﴿ الا ﴾ موت كا آنا جتنا يقينى ہے آدمى اس سے اتنابى غافل ہے

يا در كھئے! روزانہ ملك الموت اپنے شكار كود كھيار ہتا ہے

ابن ابی جاتم میں ہے کہ ایک انصاری کے سربانے ملک الموت کود کی کررسول ابقد سے بیٹانے فرمایا: ملک الموت! میرے حی بی کے ساتھ ساتھ آسانی سیجے ۔ واللہ میں خو دباایمان کے ساتھ نہایت نری کرنے والا ہوں ۔ سنویارسول ابقد سے بیٹانے اسکی خام دنیا کے ہر کیچ کے گھر میں خواہ وہ فتی میں ہویا تری میں ، ہر دن میں میرے پانچ پھیرے ہوتے ہیں ۔ ہر چھوٹے بڑے کو میں اس ہے بھی زیادہ جانتا ہوں ، جتنا وہ خودا ہے آپ کو جانتا ہے۔ دن میں میرے پانچ پھیرے ہوتے ہیں ۔ ہر چھوٹے بڑے کو میں اس ہے بھی زیادہ جانتا ہوں ، جتنا وہ خودا ہے آپ کو جانتا ہے۔ یارسول ابقد! بھین مائے کہ میں توایک پھیرکی جانتا ہے۔ یارسول ابقد! بھین مائے کہ میں توایک پھیرکی جانتی میں کرنے کی بھی قد رہ نہیں رکھتا جب تک کہ جھے خدا تعالٰی کا تھم نہ ہو جائے۔ دھزے جعفر میں تا ہے کہ ملک الموت عیانا کا دن میں پانچ وقت ایک ایک شخص کوڈھونڈ بھال کرنا یہ ہے کہ آپ عیانا پانچوں نمازوں کے وقت دکھی کر شنے اس کے قریب رہتے ہیں اور شیطان عیان کو نہ نہ کہ میں کہ اس سے دور رہتا ہے ، اور اس کے آخری وقت فرشتہ اسے 'در آپ اللہ میکھیڈ رکھوٹ کا اللہ '' کی ملقین کرتا ہے۔

## الم المراق الم المراق ا

مج ہد میں استے بین کہ ہر دن ہر گھر پر ملک الموت دو دفعہ آتے ہیں ۔کعب احبار اُس کے ساتھ ہی ہے بھی فر ماتے ہیں کہ ہر دروازے برکھم کردن بھر میں سات دفعہ نظر مارتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ تونہیں جس کاروح نکا لئے کا تھم ہو چکا ہے۔ (تنمیر ابن کیٹر جلہ ہم فی ۲۰۱۳)

## ﴿ ١٢﴾ اپنی عبادت پرناز ہیں کرنا جاہے یا نجے سوسال کی عبادت ایک نعمت کے بدلے میں ختم

ا مام حاکم شہید نے متدرک حاکم میں حضرت جابر جلائے ہے ایک لمبی روایت نقل فر مائی ہے جو سیحیے سند کے ساتھ مروی ہے،اوراس حدیث کوا مام منذری میں بیر نظر اللہ اللہ اللہ میں نقل کیا ہے۔ عربی عبارت کافی لمبی ہے اس لیے صرف اس کا غلاصہ پیش کیا جارہا ہے، شاید کی کوفا کدہ ہو۔

حضرت جابر بنائتن فرماتے ہیں کہ آپ مٹن کا آپ ایک دفعہ گھرے با ہرتشریف لا کرفر مایا کہ ابھی امیرے دوست حضرت جبرئیل علیاتا استریف لائے اور بیفر مایا کر پچھلی اُمتوں میں ہے اللہ کا ایک بندہ نے اپنے گھریار، عزیز وا قارب، مال دولت سب پچھ چھوڑ کر سمندر کے نتیج میں پہاڑنماایک ٹیلی تھا ،اس میں جا کرعبادت کرنا شروع کردی۔ وہسمندرا تناوسیج تھا کہاس ٹیلی کی ہرجانب جارجار ہزار فرسخ دوری تک سمندر تفا۔وہاں پر کوئی کھانے کی چیز ہیں تھی اور سمندر کا یائی بھی بالکل نمکین تھا۔اللہ تع لیٰ نے اپنے فضل ہے اس میں ایک ا نار کا درخت اُ گا دیاا درانگل کے برابر تیٹھے یا ٹی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بیرعاً بددن رات چوہیں گھنٹہ اپنی عبادت میں گزار تا تھااور چوہیں گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھالیتا تھا اور میٹھے یانی کے چشمہ ہے ایک گلاس پانی نوش فر مالیتا۔ای حالت میں یانچ سوسال گزر گئے۔ یانچ سوسال کے بعد جباس عبد کی موت کاونت آیا تو اس نے امتد تبارک وقع کی ہے بیوعا مانگی کرسجدہ کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی نعش مٹی وغیرہ ہر چیز پرحرام کر دی جائے اور قبیامت تک سجدے کی حالت میں سیحے سالم رہے۔ توانڈ تعالٰی نے اس کی دے قبول قرمائی سجدے کی حالت میں اس کی موت ہوگئی اورادہ تعالی نے وہاں ایساانتظام رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسمائی نہیں ہوسکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو القدتع کی کے دریار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل ہے جنت میں داخل کرو، تو و وعا بد کے گا کہاہے میرے ربّ! بلکہ میرے مل کے بدلے میں جنت میں واخل کر و پیجئے ، کیونکہ میں نے یا پچے سوسال تک ایس عبادت کی ہے جس میں کسی تھم کی ریا کاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ یاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت ے داخل کر دو۔تو یہ بندہ کیے گا کہ میرے عمل کے بدلے ہیں داخل سیجئے ،تو اس برالندفر مائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا مواز نہ کرو ۔ تو موزانہ کر کے دیکھا ج ئے گا کہ اللہ نے جواس کی بینائی عطا فر مائی ہے صرف بینائی کی نعمت اس کی یانچ سوسال کی عبادت کا ا حاطہ کر لے گی۔اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت ، زبان کی نعمت ، ہاتھ کی نعمت ، ناک کی نعمت ، پیر کی نعمت ، ول ود ماغ کی نعمت ، ان سب كابدل باتى رە جائے گا۔ پھران كے علاوہ جو پانچ سوسال تك الله نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار كا پھل كھلايا ہے ان تمام كابوله باقی رہ جائے گا۔ توامتد یاک فرمائے گا کہاس کی بانچے سوس ل کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہوگئی ہماری باتی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہذااس کوجہنم میں داخل کرد و ۔ تو فرشتے اے تھسیٹ کرجہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا کہاے میرے رب المحض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فر مادیجے تو اللہ کی طرف سے اے کہا جائے گا کہ بخجے تو اپنی یا نجے سوسال کی عبادت پر بردا نا زقفا، اب تیری عبادت کہاں چلی گن ؟ اور خطرنا ک سمندر کے پیچ میں میں نے تھے انار کے پھل کھلائے اور یا نیج سوسال تک مسلسل میشھا یانی پلایا ،میری ان نعمتوں کے بدلےتم کیالائے ہو؟ تو وہ کہے گا:اےاللہ! توا بنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فر ماتیری رحمت کے بغیر '' کھنہیں ہوسکتا۔ پھرآ خر ہیں جب جب تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فر مائے گا میری رحمت وففل کے ذریعہاس کو جنت ہیں داخل کر دوتو پھروہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔

﴿ ١١ ﴾ لا يعنى بالول سے بر ہيز تيجي

﴿ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْهَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيهِ) (مَكَنُوة ص ٢١٣)

ترجمہ!'' حضرت ابو ہریرہ طالقیٰ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ دھے کے ارشاد فر مایا کہ انسان کے اسلام کی خو بی ہیہے کہ وہ لا لیعنی با تول کوترک کردے۔''

اگرکوئی انچھ مسمی ن بنتا جا ہتا ہے تو وہ 1 یعنی اور فضول باتو ل ہے احتر از کرے اور لا یعنی باتو ل میں بکو بس کرنا ،خواہ مخواہ چورا ہول پر بھیٹر لگاتا ، ہوٹل ہزئی کرنا ، بیتم م باتنیں شامل ہیں ۔مسلمانو ل کوان ہے احتر از کرنا لا زم ہے۔ جوشخص لا یعنی اور فضول باتوں میں پڑھ جاتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی ہے لا پر واہو جاتا ہے ، اور لوگول کی نگا ہول ہے گر جاتا ہے۔ اس کی معاشر ہ میں کوئی عزت نہیں ہوتی ۔

#### ﴿ ١٣ ﴾ توكل كي حقيقت

''اسلام اورتربیت اولاد''کے نام سے ایک کتاب ہے۔ اس میں حضرت عمر فاروق بڑاٹیز کاواقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر بڑاٹیز ایک ایسی قوم سے ملے جو پچھکام کاج نہ کرتے تھے تو آپ بڑاٹیز نے فر رہیا بتم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو متوکلین ہیں۔ حضرت عمر بڑاٹیز نے فر مایا تم جھوٹ کہتے ہو، متوکل تو در حقیقت وہ خض ہے جوابنا غدر میں میں ڈال کرانلہ پر بھروسہ کرتا ہے اور فر رہ یہ تم میں سے کوئی شخص کام کاج سے ہاتھ تھینچ کر بیٹھ کر بید عانہ کرے کہ اے اللہ! مجھ رزق عط فر روے ، حالا نکہ وہ جو نتا ہے کہ آسان سے سونا جا ندی نہیں برسا کرتے۔

اور حضرت تمرینالنزؤی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے غرب وفقراء کواس ہات ہے روکا کہ وہ کام کاج حچوڑ کرلوگوں کے صدقات وخیرات پر تکریکر کے بیٹھ جائیں ۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ، اے غرباء وفقراء کی جماعت! اچھائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤاور مسلمانول پر بوجھ نہ بنو۔ (اسلام اور تربیت ادلاد ۳۴۳/۲)

## ﴿ ١٥﴾ حضرت قبا دہ طابقائی نے حضورا کرم النے بیٹیا ہے تین چیزیں مانگیس

🛈 بيوى كى محبت 🗇 آگھ كى بينا كى

﴿ اور جنت

#### ان کی آئکھ کے ساتھ خدا کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ

بینتی اورابن اسحاق بیسیم نے روایت کی ہے جنگ اُ حد میں حضرت قیادہ بن نعمی ن ڈائٹیڈ کی آئکھ میں تیر لگا جس ہے آئکھ کی کر رُخس ر پر گئی ۔ نبی کریم میں کھی کے خضرت قیادہ شائٹیڈ سے فر مایا کہ اگر جیا ہو کہ بیہ آئکھ اچھی ہو جائے تو میں اس کواس کی جگہ پر رکھ دوں اچھی ہو جائے گی ،اورا گرچ ہے ہو کہ جنت مطے تو صبر کرو۔ حضرت قیادہ فران نیا اس کے اسلام اللہ میں بین اس کو اسلام ہوتا ہے۔ آپ میں کہ کو اچھی کرد ہے کے اور جنت کے بیج میں میرے واسلے دی فر مائے۔ آپ میں کی اور اس کی روشنی دوسری آئکھ سے بھی تیز ہوگئی اوران کے لیے جنت کی بھی دعا فرمادی۔ ان کی آئکھ کا ڈھیدا اُٹھا کر اس کے طبقے میں رکھ دیا ،اس کی روشنی دوسری آئکھ سے بھی تیز ہوگئی اوران کے لیے جنت کی بھی دعا فرمادی۔ ان کی آئکھ کا ڈھیدا اُٹھا کر اس کے طبقے میں رکھ دیا ،اس کی روشنی دوسری آئکھ سے بھی تیز ہوگئی اوران کے لیے جنت کی بھی دعا فرمادی۔ (رسول لند میں بھائے بین سوم بھرات صفوا۔)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت قادہ بلی آنکھ کی بتلی کو ہاتھ میں لیے ہوئے حضورا کرم بیخ پیٹیم کی خدمت میں عاضر ہوئے۔
آپ بیخ پیٹی نے فرمایا: اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے اور اگر چاہے وال جگد رکھ کر تیرے لیے دعا کردوں۔ حضرت قادہ میرٹ کیا یارسول امتد ہے پہتے! میرٹی ایک ہیوی ہے جس سے جھ کو بہت محبت ہے جھ کو بیا تدیشہ ہے کہ اگر ہے آنکھ رہ گیا تو کہیں وہ میرٹ ہیوی جھ سے غرت شرکہ نے گئے۔ آپ میرٹی ایک ایک وست مبارک سے آنکھاس کی جگد بررکھ دی اور یہ دعافر مائی: (السلام یہ میرٹ میانکہ) ''اے اللہ اس کو حسن و جمال عطافر ما۔' (اام بہدا صفح ۱۲۵)

حضرت قبادہ بن نعمان بڑائیڈ فرماتے ہیں کہ ہیں اُحدے دن آپ سے بہانے چہرے کے سامنے کھڑا ہوگیا اور اپنا چہرہ وشمنوں کے مقابل کردیا تا کہ شمنوں کے تیر میرے چہرے پر پڑیں اور آپ سے بہتہا کا چہرہ اُ ٹور کفوظ رہے۔ وشمنوں کا آخری تیر میری ہنکھ پر ایسالگا کہ ۔ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل پڑا جس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لے کر حضور سے بیتم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ سے بیتم نے کھرکر آب و میں کے اس کے جہرہ کی تفاظت فر ، بی ای طرح تو اس کے آب دیدہ ہوگئے اور میرے لیے وی فرمائی کہ اے اللہ! جس طرح قبادہ تیز نظر بن ، اور سنکھ کو ای جگہ دکھ دیا۔ ای وقت آبکھ بالکل شیخ اور سالم بلکہ پہلے سے بہتر اور تیز ہوگئے۔ (رواہ الطمر انی والدار اطنی خوہ)

#### ﴿ ١٦ ﴾ حضور مِنْ عَلِيمٌ كا بجول كے ساتھ عجيب معامله

بار ہاایہ ہوا ہے کہ آپ سے پہنا نے عبدالقد بن عبال ،عبیداللہ بن عبال کثر بن عبال جن اُنٹم کو بلایا اوران سے فر مایا بچوا تم میں سے جو دوڑ کر جھ کوسب سے پہلے ہاتھ لگائے گا میں اس کوفلال چیز دول گا۔ تینوں بھائی دوڑ کر آپ ہے بہتا کی طرف جاتے ۔کوئی آپ سے بہتا ہے کہ کے سینے سے جٹ جاتا ،کوئی پشت مہارک پر چڑھ جاتا ۔ آپ سے بہتا سب کوسید سے لگائے اور خوب بیار کرتے ۔ اور حضورا کرم سے بہتا معرف عبداللہ بن عباس فرائٹیز کو دعاد ہے تھے: (الکہ تھ عَلِمْهُ الْدِیمَابُ وَفَقِهُهُ فِی الدِّینِ) ''اے اللہ!اس کو کتاب اللہ کاعلم اور دین کی سمجھ عطافر ما۔' (سرور کا ننات میں بہتائے پہل سمحاب انڈ کر وحفرت عبداللہ بن عباس بھرائٹی اس کا بنا کہ کا معرف عبداللہ بن عباس بھرائٹی اس کو کتاب اللہ کا میں معرف عبداللہ بن عباس بھرائٹی میں کہ معرف کا بیار بھرائٹی اس کو کتاب اللہ کا میں معاب انڈ کر وحفرت عبداللہ بن عباس بھرائٹی اس کا درائٹی اس کا کتاب کے بیاس محاب انڈ کر وحفرت عبداللہ بن عباس بھرائٹی اس کا درائٹی اس کا کتاب کو کتاب کے کتاب کو کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کو کتاب کا کتاب کو کتاب کا کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کر کتاب کو کتاب کر میاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کے کتاب کو کتاب ک

## ﴿ كَا ﴾ نبي كريم مِنْ سِينَا كي چندا ہم تقبيحتيں

حضرت عبدالقد بن عباس بلا تغینا فرماتے ہیں کہ ایک دن آنخضرت میں پہلے پیچھے سواری پر بینے ہواتھا کہ آپ میں پہلنے فرمایا الے لاک ا ﴿ توامقد کے حق کی حفاظت کرالقد تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تواللہ کے حقوق کی حفاظت کرتو ہروقت اللہ کواپنے سامنے پائے گا۔

﴿ جب توما كَمَّ توالله بي سے ما تك ۔

🐑 جب مروطلب كري تو الله تعالى بى سے مروطلب كر\_

﴿ اوراس بات کواجیمى طرح جان لے كه تمام أمت اكشام وكر تجھے نفع پہنچ ناج ہے تواس كے علد وہ كو كَی نفع نہيں پہنچاسكتی جواللہ تع لی نے تيرے ليے مقدر كر ديا ہے۔

﴿ اورتمام لوگ جمع ہوکر تحقیے کوئی نقصان پہنچا ناچا ہیں تواس کے سواکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جواللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ (ترزی ۲۸/۲) اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ مینے پہنٹ نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑھنٹنا کوئی طب کر کے یا نیج بہ توں کی نصیحت قر ، ئی۔

﴿ الله کے حق کی حفاظت کرو:

تم الله کے حق کی حفاظت اور نگرانی کروانڈ تمہاری حفاظت کرے گا۔اس کا مطلب بیہ ہے کہتم اللہ کے احکام کی تعمیل کروہ شریعت اور سنت

الم المراول المواقع ال

نبوی تمہاری زندگی سے ظاہر ہوتی ہو، نماز میں ، روز ہیں ، زکو ۃ وصدقہ خیرات میں ، اخلاق میں ، گفتگو میں ، معاشرہ میں اللہ کے دکام اور نبی کریم بیٹے بھٹینا کی سنت کے تم پابند ہوجا و اللہ تعالیٰ بھی دنیا و آخرت کی ہرمشقت اور ہر پریشانی ہے تمہاری حفاظت اور تمہاری دشتیری کرتارہے گا۔ نیزتم اللہ کے تق کی حفاظت کرو، شریعت کے پابند ہوجا و گئو تم ہروقت اللہ تعالیٰ کواپنے سرمنے پاوگے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تو تم کو پھر کسی اور کامختاج ہونے کی ضرورت نہیں اور جب اللہ کی حافظت تمہار سے ساتھ ہے تو تمہاراکون کیا بگاڑ سکتا ہے۔

﴿ صرف خدا ہے مانگو:

دوسری نفیحت آپ سے پیٹائٹے یے فرمائی کہ جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آجائے تو صرف القدے مانگواللہ تو اس کی محمد الناوس کی تمنا اور آرزووں کے مطابق دے دے تو اس کی معندرا تناوسی ہے کہ انسانی عقل جیران اور سششدر ہے۔ اگر القد تو بی سب کواس کی تمنا اور آرزووں کے مطابق دے دے تو اس کی دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھرتم القد دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھرتم القد صحاب دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھرتم القد سے ہوتو وہ اپنی نوگ میں آسکتا ہے۔ اور وہ صاحب دولت بھی خوش نصیب ہے کہ ادھرتم القد موسل ہوتوں کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کی دولت کو بھی عندالقد شرف قبولیت حاصل ہوا تم نے تقوی اضابار کیا اور اس کو دولت کو بھی عندالقد شرف قبولیت حاصل ہوا تم نے تقوی اضابار کیا اور اس کا موان کے علاوہ کی دوسرے کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ اور کا مال ایک متم موس کے علاوہ کو گئی دوسرا کھانے نہ پائے۔ لہذا تمہارا دوست بھی کال ہوتا جا در تمہارے مہمان بھی متق لوگ ہونے چاہئیں۔ (ترین ۲۵/۲)

#### الله عدد مانكو:

تیسری تھیجت آپ میرے بینانی میں ، بیاری میں ، جب تم کسی مصیبت ، دشواری میں مبترا ہو جاؤ کسی پریشانی میں ، بیاری میں ، دشمنوں کے نرغہ میں آ جاؤاور ہر طرف سے تمہیں ستایا جارہا ہوتو ایسے حالات میں تمہاراد تنگیر صرف اللہ تقی لی ہے ، اس لیے صرف اس سے فریاد کرو اورای سے مدومائگو۔

﴿ مُخلوق ثم كونفع نهيس سينجيا سكتى:

چوتھی نفیجت بیفر ، نی کداگر دنیا کے تمام انسان اور تمام اُمت ل کرتم کوکسی بات کا نفع پہنچانا جا ہیں تو اس سے زیادہ ایک ہیں۔ کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جواملد نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے ، اہڈ انخلوق سے زیادہ اُمیدیں مت باندھا کرو، یہ نضول خیالات ہیں ہے تہمیں اپنی محنت خود کرنی ہے جوتمہارے مقدر میں ہے وہ تم کواس بہانہ سے ملتار ہے گااور ہروقت ضدا کی یا دتمہارے اندرغالب رہے گ

مخلوق تم كونقصان بيس پنجياسكتى:

پانچویں نصیحت جناب رسول اللہ ہے پیٹانے یہ فرمائی کہاگر دنیا کے تمام انسان اس بات پرشفق ہوکر جمع ہوجا کمیں کہتم کونقصان پہنچا کمیں تواس سے زیادہ ایک ڈھلے کے برابرہمی تم کونقصان نہیں پہنچا سکتے جواللہ تعالی نے تمہار ہے مقدر میں لکھ دیا ہے ،کسی کوکوئی طاقت نہیں جو تہہیں نفع پہنچائے یا تمہیں پچھ نقصان پہنچائے۔اس لیے سارا بھروسہ خدا پر کرو،اوراللہ تعالیٰ کے بی نیاز مند بن جاؤ۔

#### ﴿ ١٨﴾ امام بخاری عمینیه اورامیر بخاری کاواقعه

جب امام بنی ری عب ملک شام وعراق وغیرہ ہے ہو کر نمیشا پور تشریف لانے لگے تو نمیشا پور کے مشہوم محدث محمد بن میکی ذبلی نے

متعلقین سے کہا کہ میں امام بخاری مینید کے استقبال کے لیے جارہا ہوں جس کا جی چاہا ستقبال کرے۔اس اعلان کے بعد نمیشا پور سے دودو تین تین میل دور تک جا کرادگوں نے امام بخاری میں نہیں کا استقبال کیا ،اور جب نمیشا پور پینچ کرامام بخاری میں نے درس صدیث کا سلسد شروع فرمایا تو کئی ہزار طلبہ نے امام بخاری میں شرکت کی۔

چنانچیا بھی ایک ماہ مجمی نہیں گزر پایاتھا کہ خلیفۃ اسلمین نے اس امیر کی کسی غلطی پر سخت ناراض ہوکراس کو معزول کردیا اوراس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرا کے پورے شہر بخار کی میں اس کی تذکیل کروائی اوراس کوجیل میں ڈال دیا گیا اورا نہائی ڈلت ورسوائی سے چند دن کے بعد مرگیا اوراس امیر کے معاونین مختلف بلاؤں میں جتلا ہوکر ہلاک ہوگئے۔

آج تمام اُمت و کیوری ہے کہ بخار می ہمرقند وغیرہ جوعلہ نے دین کے مرکز رہے ہیں ، وہاں پرعلائے وین کی تاقد رمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے علم اورعلما ءکواید اُٹھالیا کہ صدیوں تک وہاں کوئی کلمہ سکھا نے والانیس رہا۔اَ للّھُودَّ احْفَظْمَا مِنْ غَضَبِتُ وَسَخَطِ اَوْلِیْهِکَ ''اے اللہ! ہم کواپنے غضب اور اپنے اولیاء کی ناراضگی سے محفوظ فرہ۔''

﴿19﴾ مولا ناروم کے والداور بادشاہ کا واقعہ

مولا ناروم ویتانیا کے والدایت زمانے کے بڑے پاید کے بزرگ تھے۔ان کی خدمت میں بادشاہ وقت بھی آتا تھا۔ جب بادشاہ وقت نے کے والدایت زمانے کے بڑے پاید کے بزرگ تھے۔ان کی خدمت میں بادشاہ وقت بھی آتا تھا۔ جب بادشاہ وقت نے دیکھا کمجنس کا عجیب حال ہے کہ وزیراعظم بھی وہاں موجود ہیں ،اور دوسرے تیسرے نبسرے وزراء بھی وہاں موجود ہیں ،اور دوسری طرف نگاہ اُٹھا کرد کھتے ہیں تو بڑے بڑے تا جر بھی سلطنت کے بڑے بڑے دیا و بڑے دیا تو بڑے وہاں موجود ہیں ،اور دوسری طرف نگاہ اُٹھا کرد کھتے ہیں تو بڑے اور ہیں تو بڑا والے آتے نبیں وہاں موجود ہیں تیسری طرف دیکھتے ہیں تو باد ہیں تو بال میں تو بالوگ آتے نبیں

عَ الْحَدِيدُ اللَّهِ اللّ

﴿ ٢٠ ﴾ قاتل حسين طالفية عبيدالله بن زياد كاحشر

رسول القد سے رہی کا تھوں کی ٹھنڈک لیعنی حفرت حسین بڑائیڈ اوران کے اہل بیت کے قاتلوں کے سروار مبیدالقد بن زیاد کا حشراس زمانہ کے لوگوں نے وکھے لیے کہ ابراہیم بن اشتر نے اس کے اوراس کے سرقعیوں کے سروں کو کاٹ کرا کیے متجد کے تحق میں مولی ، گا جرکی طرح ڈھیر لگادیا۔ ترفد کی شریف کے اندر حضرت ممارہ بن تمیسر سے ایک روایت مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب عبیدالقد بن زیاد اوراس کے ساتھیوں کے سرول کو متجد کے حق میں کاٹ کرڈھیر لگادیا گیا تو اس منظر کود کھنے کے لیے لوگوں کی ایک بھیٹر لگی ہوئی تھی تو میں بھی گیا۔ جس وقت میں پہنچا تو کیا دیکھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لوگوں میں شور ہوتا اور شور اس بات کا ہور ہا تھا کہ ان سروں میں ایک سانپ گشت کر رہا تھا اور گئی تراس کی ناک میں تھر نے کے بعد پھر نکل کر سانچ گئی تھا۔ پھر نکل کر سانچ ساتھا۔ پھر تھا۔ پھر نکل کر ساتھا۔ پھر تھا۔ پھر تھا۔ پھر تھا۔ پھر نکل کر ساتھا۔ پھر تھا۔ پھر تھا۔ پھر تھا۔ بھوڑی دیر بعد آگرائی کی ناک میں گستا تھا، ہیں نے اپنی آئھوں سے یہ منظر مسلسل دو تین مرتبددی کھا۔

(زندى شريف:۲۱۸/۲ مالېدايه والنيانه:۲۸۱۸)

جس نے التدتعالی کے ولی کے ساتھ عداوت کی اس کامیر حشر و نیا میں بھی ہوگوں نے ویکھا دیا ہے ،اب آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ کو زیا دہ معلوم ہے۔

﴿ ٢١ ﴾ حضرت سعدا سود طالنين كاحورول سے نكاح

حضرت سعداسود طالبنڈ ایک جوان قابل قدرصی بی تھے، ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں بجیب وغریب انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت اس بڑالفڈ سے امام اعز الدین ابن انا ثیر رہتائیہ نے اسدالغابہ کے اندر مفصل طور پرنقل فر مایا ہے۔ اس مفصل روایت کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے چیش کرتے ہیں کہ حضرت سعداسود بڑالنڈ نہ بیت کا لے اور نہایت بدصورت تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہرقبید میں پیغام چیش کیا اور بڑی کوششیں کیس گران کی بدصورتی اور ان کے زیادہ کا لے ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو

جب حضرت سعد بڑائیڈ نے جا کرلزگ کے ماں باپ کواطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کردیا اور واپس کردیا۔
جب لڑگ نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے گل کہ القدی طرف ہے تہ ہر سے خلاف وقی نازل نہ ہوج نے ۔ القداوراس کے رسول اللہ بیج ہونے کے فضب سے بیچ بین فر مایا ہے۔ اس لڑگ کے بھی کمال بیج ہونے کے فضب سے بیچ بین فر مایا ہے۔ اس لڑگ کے بھی کمال ایک انتہا ہوگئ کہ اس نے دلوں کو دیکھا صورت کو نہیں دیکھا۔ اور القداور رسول اللہ کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑگ کے ماں باپ حضور ایک بیٹ ہوں کے ماں باپ حضور میں بیٹی کی کہلس بیس کے تو حضور میں بیٹی کے بار کہا ہو ہم تو آپ کے تا بھی جا ہوا آدی واپس کردیا تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور تو بھی اور عرض کیا گئی جہتی کہا تھی ہوتا ہے تو اس باپ نے اپنی چہیتی کی کو مضرت سعد اسود جڑائین کے حوالے کردیا ۔ لڑگ نے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب القداور رسول القد بھی پیٹا کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس بھی کی کوافقتیا نہیں دہتا ، اور لڑگ نے بیآ بیٹ پڑھکر سائی:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِن وَلا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُومِلُهُ مَنْ اللهُ مُبِينًا ﴾ (سرءَاجزاب، آيت٢٦، ٢٠٠٠)

تر جمہ:'' اور کسی مردموُمن اور عورت کے لیے جب القد تعالیٰ اوراس کے رسول کو کی فیصلہ کر دیں تو ان کواپٹی طرف سے کو کی اختیار نہیں رہتاا ورجوخص القداوراس کے رسول کی نا فر مانی کرے گا و دکھلی ہو کی گمرا ہی میں مبتلا ہو جائے گا۔''

اس کے بعد حضرت سعداسود ڈپلٹنڈ اپنی بیوی کے لیے بازار سے پھیمامان خرید نے کے لیے تشریف لے گئے ،ای اثناء میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خرید نے کے بجائے اس بیسہ سے تلوار ، نیزہ ، گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کراڑتے لڑتے شہید ہو گئے ۔ تو حضور میں پینج نے ان کے سرمبارک کواپئی گود میں لیا اور پھران کی تلواراور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے میں جا کراڑتے لڑتے شہید ہو گئے ۔ تو حضور میں پینج نے ان کے سرمبارک کواپئی گود میں لیا اور پھران کی تلواراور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا کہ اللہ تعی کی اندان کی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شاوی کے رادی ہے ، اس لیے کہ انڈری کی طاہری خوبصورتی کونہیں دیکھا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھا ہے ، اللہ تق کی نے حضرت سعدا سود میں مقام عطافر مایا ہے ۔ (اسدالغابہ:۳/۳)

﴿ ۲۲﴾ بِنمازی کی نحوست

ایک بزرگ صاحب کشف تنصے ایک بارکسی اگرام کرنے والے نے ان کی دعوت کی ، دستر خوان پر کھا تار کھا گیا ، جس بیس روٹیاں

المنازق المناز

بھی تھیں اور روٹیاں دوعورتوں نے بنائی تھیں۔ جب بزرگ دستر خوان پرتشریف فر ماہوئے تو روٹی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ، ہاتھ روک لیے اور روٹیوں کو دوحصوں میں الگ کیا۔ایک حصہ کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ بیدو ٹی جس نے بھی بنائی ہے وہ بے نمازی ہے۔

﴿ ۲۴س ﴾ ماں کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا

امام بخاری مینید نے اپنی کتاب المفرد میں لکھا ہے کہ ایک قبرستان میں مغرب کے بعدایک قبر پھٹی تھی ،اس میں ہے ایک شخص نکتا، جس کا سرگدھے کے مانند تھ ،گدھے کی آواز نکال کر چند لیمے بعد قبر میں چلا جا تاتھا۔کسی نے لوگوں ہے پوچھا کہ آخراس قبروالے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہور ہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بڑانے والے نے بڑایا کہ یہ آدمی شراب پیتاتھا، جب اس کی ماں اسے ڈائٹی تو کہت تھا کیوں گدھے کی طرح چلا تی ہے؟

فاكده:

ماں کا ادب بہت ضروری ہے۔ حدیث میں ہے مال کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا درواز ہ ہے۔ ﴿ ۲۲۷ ﴾ بیبلوان ا مام بخش کا قصہ

ایک بزرگ کاپڑوں میں قبرستان میں جانا ہوا، جہاں انہیں فاتحہ پڑھنی ہی ہو فاتحہ پڑھ کرآ گے بڑھنے لگے۔ اچا تک ایک بوسیدہ قبر کودیکھا گویادہ کہہ رہی ہے حضرت! ہمیں بھی کچھ عطیہ اور تخفہ ویتے جاھئے ، ہم بھی مختاج ہیں۔ وہ بزرگ اس قبر پرآئے اور جوالقد نے تو فیق دی آپ نے پڑھا۔ اوپا تک ان کی نظر کتبہ بر پڑی جوقبر کے قریب پڑا ہوا تھا ،اس کتبہ کواٹھا کرانہوں نے صاف کیا جس پر لکھا ہوا تھا ،سم مندابا م بخش۔ یہ وہ پہلوان تھے جنہیں راجہ مہارا جہ ہاتھی بھیج کر گھر بلاتے تھے اور قالین پر بٹھاتے تھے۔ آج ایک سبحان القد کے تاج ہیں۔

(۲۵) چنگیز خان اور سکندراعظم کی قبرین کہیں ہیں؟

تاریخ اسلام میں ہے جب چنگیز خال کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے دصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو فلاں درخت کے نیچے دفعایا گیا ، اتفاق سے دوسرے روز سے بارش شروع ہوئی اور چھواہ تک بارش ہوتی رہی ، وہ عگہ جنگل میں تبدیل ہوگئی اور وہ درخت کے نیچے دفنایا گیا ۔ لوگوں کو پہتہ نہ رہا کہ چنگیز خان کوکس درخت کے نیچے دفنا یا گیا تھا۔ وہ ظالم قوم جنہوں نے بیک وقت میں میں لا کھا نسانوں کوئل کیا جو گھوڑے کی پشت سے تین تین روز تک اُئر نے بیس ہے، بیاس گلی تو گھوڑے کی پشت سے تین تین روز تک اُئر نے بیس ہے، بیاس گلی تو گھوڑے کی پشت پر خبخر مارتے ، کٹو راساتھ ہوتا ، کٹورے کونون سے بھرتے اور اسے لی جاتے بیان کا پانی تھا آج ان کے سردار کی قراضا نہیں۔

قرکا ٹھکا نہیں۔

خطبت تھیم اماسلام میں مولانا قاری محمد طیب صاحب ٹیٹے نے لکھاہے کہ سکندراعظم کی قبر عراق کے بابل کے کھنڈرات میں ہے الیکن قبر تنان میں کوئی سے قبر نہیں بتاسکتا۔ جب کوئی سیاح سیر کو یا تفریح کو جاتا ہے تو وہاں کے گائیڈ پچھ قبروں کی طرف اشارہ کرکے بتاتے ہیں کہ انہیں قبروں میں ایک قبر سکندراعظم کی ہے۔

فائده:

-----جس انسان نے دنیافتح کی آج اس کی قبر کی نشہ ند ہی مشکل ہے ، اس لیے انسان اپنے ایمان اور اعمال بنانے کی فکر کرے اور امتد کی بارگاہ میں اتنامقیول ہو جائے کہ لوگ اس کے لیے دعا کریں۔



﴿٢٦﴾ شيخ عبرالقاور جيلاني ومنية كنوراني ارشادات

🗈 عم کا تفاضاعمل ہے، اگرتم علم پھل کرتے تو ونیا سے بھا گتے کیونکہ میں کوئی چیز ایک نہیں جو دُب ونیا پرول ست کرتی ہو۔

﴿ عَلَمُ الرَّزَامِرِ نِهِ مُوتُوا يَنْ زَمَا يْنِي وَالْوِل بِرِعَذَابِ ہِـــ

🕾 مومن این اتل وعیال کوالله پر چهوژ تا ہے اور منافق زرو مال پر۔

👚 اپنی مصیبتوں کو چھیا وَاللّٰد کا قرب حاصل ہوگا۔

﴿ بہترین عمل او گوں کو دینا ہے، او گوں سے لینانہیں۔

🕄 خلالم اینظلم سے مظلوم کی دنیا خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت۔

﴿ وهروزی جس پرشکرنه مواوروه تیکی جس پرصبر نه موفتنه ہے۔

🐼 جس کوکوئی ایذانہ پہنچاں میں کوئی خوبی ہیں۔

المسكينون كونا خوش رسي كمرالتدنعالي كوراضى ركهناممكن نهيس \_

🕁 میں ایسے مشائخ کی صحبت میں رہا ہوں کہ ان میں کسی ایک کی دانت کی سفیدی میں نے بیس دیکھی۔

﴿ ونيادارونياك يتحصدور تي مين اور دنيا الله ك يتحص

#### ﴿ ٢٤﴾ عَم رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله

جوانسان دین بیل عقلی گھوڑے دوڑتا ہے وہ گمراہ ہوجاتا ہے، اور جونبی کریم بیٹے باکے علم پر کمل کرتا ہے اس کواللہ تعالی دنیا اور افرت کی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ بیٹے باحدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات بیل حضور بیٹے بیٹنہ سے ملا قات ہوئی ، آپ میٹے بنانے نے وض کیا: یارسول اللہ بیٹے بید اللہ اللہ بیٹے بیل ، ان سے جب دریا فت کی تو انہوں نے ابھوک نے گھر سے کیول فیلی بیٹے ہیں ، ان سے جب دریا فت کی تو انہوں نے بھی یہی عذری کی عذری کی موسم میں مجوز ہیں ہوتی۔ آپ بیٹی کی تو انہوں نے بھی یہی عذری کی موسم میں مجوز ہیں ہوتی۔ آپ بیٹی کے حضرت علی بیٹی ہے تھا اس درخت سے کہوکہ اللہ کا رسول اللہ کہتا ہے کہ میں مجوز ہیں موتی۔ آپ بیٹی کے موسم میں مجوز ہیں ہوتی۔ آپ بیٹی کی خضرت علی بیٹی ہے تھا اس درخت سے کہوکہ اللہ کا رسول اللہ کہتا ہے کہ میں مجوز ہیں کھلاؤ۔''

حضرت علی دلافٹرز درخت کے قریب گئے اور فر مایا اے درخت! اللہ کارسول میں پہتا ہے کہ ہمیں تھجور کھلااؤ۔ حدیث میں ہے کہ درخت کے پنوں سے تھجوریں گرنے لگیں۔حضرت علی جلائٹیز نے دامن بھرااورحضورا کرم میٹے بھٹا کی خدمت میں پیش کیا۔

## ﴿ ٢٨﴾ قرآن برمل كرنے اوراس سے روگر دانی كرنے والوں كاانجام

حصرت عمر والتنويز بيان كرتے بين كه رسول اكرم مين كيفان ارشا وفر مايا كه.

(أَنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِذَا الْكِتَابِ أَقُوامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ) (مسلم شريف، مثلوة ص١٨١)

ترجمہ:''اللہ تعالیٰ اس کتاب ( قرآن کریم ) کے ذریعہ بہت ی تو توں کواونچا اُٹھاتے ہیں ،اور دوسری قوموں کواس ( پرقمل نہ کرنے ) کی وجہ سے بیچے گراتے ہیں۔''

تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان قرآن پاک کی پاکیز ہ تغلیمات اورار شادات نبوی پر زندگی کے تمام شعبوں میں عمل کرتے رہے ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوالیسی ترقی اور ایسا عروج عطافر مایا جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام اقوام یا لم عاجز ہیں ،اور آج مسلمان

اغَنْ عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَمَا إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الَّا إِنَّهَا سَتَكُولُ فِتْنَةً فَتُلْتُ مَا الْمَخْرَةُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ كِتَابُ اللهِ ﴿ فِيهِ نَبَا مَا تَبْلَكُمْ ﴿ وَخَبَرُ مَا بَعْدَ كُمْ ﴿ وَخَكُمُ مَا بَعْدَ كُمْ ﴿ وَخَكُمُ مَا بَعْدَ فَيَ الْمَعْلَى فَى غَيْرِهِ اَضَلَّهُ لَى الْمَعْوَلُ ﴿ وَمَن الْبَعْقِيلُ ﴿ وَمُن اللّٰهِ الْمَعْمِلُ ﴿ فَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ﴿ وَمَن اللّٰهِ اللّٰهُ فَي وَهُو النِّي كُولُ اللّٰهِ الْمَعْمِلُ ﴿ وَهُو النِّي كُولُ النَّهِ النَّهُ فِي وَلَا يَنْهُ عَلَى اللّهِ الْمَعْمِلُ ﴿ وَهُو النَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَعْمِلُ ﴿ وَالْمَعْمَلُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللل

(تر مْرِي شريف:۱۳۲۴/۱۰۰۱مختلوة شريف ۱۸۶۱)

(١) فِيْهِ نَبّاً مَا قَبْلَكُمْ:

قرآن کریم کے بندر تیجیلی قوموں اور تیجیلی اُمتوں کے ایجھے برے واقعات اوراحوال کا ذکر ہے، چنانچہاس میں حضرت می عیانا اوران کے بیٹے قابیل کا واقعہ، حضرت ادریس عیانا اوران ، حضرت نوج میانا اوران کی قوم کے واقعات اور حضرت اور اُن کی آوم عاد کے واقعات ، حضرت صار کے عیانا اور آوم ابراہیم عیانا اور قوم عاد کے واقعات ، حضرت صار کے عیانا اور آوم می اور تو میانا اور آوم عاد کے واقعات ، حضرت اس کے عیانا اور آوم می اور تعدید مصرت اُن کی آوم کا واقعہ، حضرت الوب عیانا اور آوم کا واقعہ ، حضرت استحق عیانا اور آوم کا واقعہ ، حضرت الوب عیانا اور آوم کا واقعہ ، حضرت استحق عیانا اور آوم کی واقعہ ، حضرت استحق عیانا اور آوم کا واقعہ ، حضرت استحق کی اور آوم کا واقعہ ، حضرت استحق کی دور کا واقعہ ، حضرت استحق کی دور کا واقعہ ، حضرت استحق کی دور کا واقعہ ، حضرت اور کی دور کا واقعہ ، حضرت استحق کی دور کے واقع کی دور کا واقعہ ، حضرت استحق کی دور کا دور کا دور کا دور کی دور کا دور کا دور کا دور کی دور کی دور کی دور کا دور کی دور کا دور کی د

حضرت لیقوب علیاتا کا واقعہ،حضرت بوسف علیاتا اور ان کے بھائیوں کا واقعہ،حضرت بوسف علیاتا اور عزیز مصر کا واقعہ،حضرت موئی علیاتا اور فرعوں کا واقعہ ،حضرت واؤد علیاتا ادرسلیمان علیاتا کے احوال ،حضرت موی اور خضر عیب السلام کا واقعہ ، اصحاب کہف اور فوالقر نیمن کے واقعات ،قدون و بامان وشداداور ضائم بادشانوں کے واقعات ، فوالقر نیمن کے واقعات ، فرضیکہ ہرقوم کے ہرشم کے اجھے برے بیشاروا قعات قرآن مجید میں موجود ہیں ، جن کو پڑھ کراورین کرلوگ میرت عاص کر سکتے ہیں۔
مہیں مسلمانوں اور کفار کے واقعات اور اپنی قدرت کا ملہ کا ذکر کرتے ہوئے فرہ یا

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأَ وَلَى الْكَبْصَارِ ﴾ (سورة النور آيت ٣٣)

ترجمہ: '' بِ شَک اس مِیں بصیرت والول کے لیے بردی عبرت کی بات ہے۔'
اور کہیں حضرت بوسف علیات اوران کے بس ئیوں کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے فہ ، یہ
﴿لَقَدُ کَانَ فِی قَصَصِهِهُ عِبْرَةٌ لِاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿ ﴾ (سورة يوسف ١١)

ترجمہ: '' یقینان کے واقعات اور تصول میں عقل مندلوگوں کے لیے بردی مبرت ہے۔'
اور کہیں موٹی علیات اور فرعون کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فر مایا:
﴿ إِنَّ فِی ذَٰلِكَ لَعِبْرٌ ۚ اَلَّيْ مِنْ يَعْمُ شَى ﴾ (سورة امناز عات آیت ۲۹)

﴿ إِنَّ فِی ذَٰلِكَ لَعِبْرٌ ۖ اَلَّيْ مِنْ يَعْمُ شَى ﴾ (سورة امناز عات آیت ۲۹)

﴿ إِنَّ فِی ذَٰلِكَ لَعِبْرٌ اَلَّا لِی وَالوں کے لیے بردی عبرت ہے۔'

ترجمہ: '' بیفینان میں ڈرنے والوں کے لیے بردی عبرت ہے۔'

#### (٢) وَخَبُرُ مَا بُعْلَ كُمْ:

اور قر آن کریم کےاندرتمہارے بعد پیش آئے والے واقعات قیامت کی علامات اور قیامت کے احوال کا ذکر ہے،حساب و کتاب، جنت وجہنم کے احوال کا ذکر ہے۔ان سے عبرت حاصل کر کے اپنے اٹلال درست کرنے کی ضرورت ہے۔

#### (٣) وَحُكُم مَالِينَكُم:

قرآن کریم کے اندرتمہارے آپس کے معاملات کے طے کرنے اور فیصلہ کرنے کا حکم موجودے۔

پورے قرآن کریم میں ۱۹۲۲ آسین ہیں ،ان میں ۱۵۰۰ آسین ادکام اور فیصلوں ہے متعلق ہیں۔ بعض عماء نے ان پانچے سوآ یتول کی انگ ہے بھی تفسیر کھی ہے جسیا کہ بادشاہ عالمگیر کے استاذ حضرت ملاجیون برسینیے کی 'تفسیر ات احمد سیئ ہے اور ان ۵۰۰ کے علاوہ ۱۱۲۲ آیتوں میں پچھلی اُمٹوں کے احوال وواقعات ، قیامت ،حساب و کتاب ، جنت اور جہنم کے وعدے اور وعید کی ہاتیں ہیں جس انسان عبرت حاصل کر کے این زندگی کوسنوارے۔

#### (٣) وَهُوَ الْقَصَلُ:

قرآن کریم حق و باطل کے درمین فیصلہ اور انتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے، اس کو انتد تعالی نے سورۃ حارق میں ﴿ إِنَّ اللّٰهِ لَا عَدُولٌ ﴾ (سورۂ الطارق آیت ۱۳) سے ارش دفر مایا کہ قرآن کریم حق و باطل اورصد ق وکذب کے درمین ن دوٹوک فیصلہ ہے۔

#### (۵) لَيْسَ بِالْهَزُّلِ:

قر آن کریم میں نداق الغواور مالینی با تیں نہیں ہیں ، بعکہ جو پچھ قر آن نے کہا ہے و وحق ہے، اس کواللہ تق کی نے سور ۃ الطارق میں ﴿وَمَا هُوَّ بِالْهَزْلِ﴾ (سورۃ الطارق: آیہ=۱۲) ہے ارشادفر مایا ہے۔

(٢) مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّادٍ قَصَمَهُ اللَّهُ:

جوفتی قرآن کریم کوغروروفخرے چھوڑ دیتا ہے نداس پرایمان لاتا ہے اور نداس کی ہدایت پڑمل کرتا ہے، اللہ تعالی ایسوں کو ہلاکت وتب ہی میں بہتل کر دیتہ ہے اور اس کی گر دن تو ڈکرر کھ دیتا ہے اور اپنی رحمت ہے دور کر دیتا ہے۔ وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے تو امند تعالی شیط ن کواس کے او پر مسلط کر دیتا ہے بھروہ اس سے چھڑکا رائیس پاتا۔ ایسے لوگوں کی عقلیں مسنح ہوجاتی ہیں ، انہیں نیکی اور بدی کی تمیز بھی باتی بی رئی اس کوامند تعالی نے سور ق الزخرف میں ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے :

﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمْنِ نُقَيِضُ لَهُ شَبْطُنَا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ﴾ (سورةَ الزفرف آیت٣٦) ترجمه ''اور جو خص الله کے ذکراوراس کی یاد ہے آئکھیں جرائے اس پرہم ایک شیطان مسلط کردیتے ہیں پھروہی شیطان اس کا ساتھی بنار جتاہے بینی وہی اس کااست ڈہے جودہ کیے گاوہی کرے گا۔''

( ٤ ) وَمَنِ ابْتَغَى الْهُرَى فِي غَيْرِةِ أَضَلَّهُ اللَّهُ:

اور جو شخص قرآن کو چیور کردوسری چیز سے ہدایت طلب کرے گااس کوالقد تعیلی گراہی میں جتلا کردیتا ہے وہ ہدایت پر ہی گئی تہیں رہ سکتاس کی ایک زندہ مثال دنیا کے سامنے یہ بھی ہے کہ انسانوں کا ایک بزاطبقہ بزرگوں کے مزارات پر جا کر مرادیں مانگنا ہے وہاں بیشانی شکتا ہے اور یہت سے اوباشوں نے فرضی مزارات بنا لیے اور ای کو اپناروز گار بنا بیٹھے ، اور یہ طبقہ اپنی گراہی سے وہاں بھی پھنستا ہے ، ان کا عقید و یہ ہے کہ اگر وہاں کچھ دیے بغیر گزرے تو راستہ میں بچھ واقعات پیش آسکتے ہیں ، گاڑی میں خرابی آسکتی ہے۔ اس لیے امام بخاری میں نہائٹ سے فیاری میں خرابی آسکتی ہے۔ اس لیے امام بخاری میں نہائٹ سے فیاری کے چیلوں کا بھی ذکر میں نہازی شریف ، کتاب 'بیٹ می النہ کے میلوں کا بھی موجود ہے۔ جو بخاری شریف ، کتاب 'بیٹ می النمان اور اس کے چیلوں کا بھی موجود ہے۔

(٨) وَهُوَ جَبْلُ اللهِ الْمَتِينَ:

قرین کریم ابتد تعالی کی ایک مضبوط ترین ری ہے ابتداور ہندوں کے درمیان ایک مضبوط ترین تعلق اور جوڑ پیدا کرنے کی چیز ہے اور قراآن کے ذریعے سے بی اٹسان ابتد تعالی کی مرضی حاصل کرسکتا ہے ،اسی کوالٹد تعالیٰ نے قران کریم میں ان الفاظ ہے ارشاوفر مایا ہے ۔
﴿ وَاعْتَصِمُوْ اَبِحَبُلُ اللّٰهِ جَبِیْعًا وَ لَا تَنْفَرُ قُوْ اص ﴾ (سورة آل مران:۱۰۳)
ترجمہ '' اللہ کی رسی کوئم سب مل کرایک سماتھ مضبوطی سے پکڑلواور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔''

(٩) وَهُوَ الذِّ كُرُ الْحَكِيمُ:

و بی حق تعالیٰ کو یا دکرنے کا ذریعہ ہے جو حکمت و دانائی کا اہل بنا تا ہے ، اس میں اچھی تھیجتیں میں ای کوانٹد تعالیٰ نے ان الفاظ میں قرآن کریم میں ذکر قرمایا ہے:

﴿ وَذَكِّرُ فَإِنَّ اللِّهِ كُولَى تَنْعَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (سرة الذاريات. منه ٥٥)

ر ترجمہ '' آپ موسنین کواچھی نفیحتوں ہےالتد کی یا در ہانی کراتے رہا کریں ،اس ہےموسنین کودینی فائدہ پہنچتارہےگا۔''

(١٠) وَهُو الصِّراطُ الْمُسْتَقِيمِ:

قر آن کریم انسان کوسید ھے راستہ اور اعتدال پر قائم رکھتا ہے اور افراط وتفریط ہے محفوظ رکھتا ہے ،اور صراط متنقیم کی جناب رسول

اللہ مضافیۃ نے ایک مثال پیش فر مائی کہ ایک لمبا خط تھینچا، اس کے دائیں اور بائیں طرف سارے خطوط تھینچ اور فر مایا یہ سب کے سب گراہی اور شیطان کے راستے ہیں جوان میں پڑے گا گراہی میں بہتلا ہو جائے گا،اور جوان سے بچے گا وہ سید ھے راستہ پر قائم رہ گااور جو اس اور بعض روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو لمباخط تھینچا ہاں کے بارے میں فر مایا یہ صراط مستقیم و بی ہے جو قر آن وحدیث کے مطابق ہے اس پر حصرات صحابہ کرام ڈی ڈیٹم خلفائے راشدین ، ایکہ جبتدین فابت قدی سے صراط مستقیم و بی ہے جو قر آن وحدیث کے مطابق ہے اس پر حصرات صحابہ کرام ڈی ڈیٹم خلفائے راشدین ، ایکہ جبتدین فابت قدی سے جے آرہے ہیں اور اس کی بقاء اور اس کی تبلیغ کے لیے مدارس اسلامیہ کا قیام ہوا ہے اور ان مدارس کے اندر قر آق وحدیث اور فقہ کی جو تعلیم دی جاتی ہو ہے۔ دی جاتی ہو ہے اس کے مطابق ہے۔

(١١) وَهُوَ الَّذِي لَا يُزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ:

جو خص قرآن کی تعلیمات پر قائم رہے گاتو چاہے کتنی ہی خواہ شات اسے ستائیں اور کتنی ہی گمراہی کی باتیں اسے راستہ سے ہٹا کر نیڑھا کرنے کی کوشش کریں تو قرآن اسے ادھر جانے اور ٹیڑھا نیڑھا کرنے کی کوشش کریں تو قرآن اسے ادھر جانے اور ٹیڑھا ہونے نہیں دے گا۔ جب بھی وہ ٹیڑھا چانا چاہے گا اور لائن سے بٹنا چاہے گا ،قرآن اسے سیدھا کردیے گا اور لائن سے بنچے اتر نے نہیں وے گا۔ جرطرف سے دائیں بائیں کے سارے راستے جام کردیتا ہے ،مجبور اسید بھے راستہ پر قائم رہے گا۔

(١٢) وَلَا تُلْتَبِسُ بِهِ الْكُلْسِنَةُ:

دنیا کی کوئی زبان قرآن کی زبان کے مشابنہیں ہے۔ اہل عرب اگر چیم بی بولتے ہیں گرقر آن کے لیجے اور قرآن کے محاور ہا ان کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کے طرز وسلامت میں سے ان کی زبان کسی بھی چیز کے مشابنہیں ہے۔ وہ اپنی گفتگو میں قرآن کی ایک آیت کے مشابنہیں ہوئی جمانہ اور ادباء کا دور تھا ایک آیت کے مشابہ بھی کوئی جمانہ بین نکال سکتے۔ جب قرآن نازل ہور ہاتھا تو وہ عرب کے بڑے بڑے شعراء اور خطباء اور ادباء کا دور تھا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کی چھوٹی ہے چھوٹی ایک آیت کے مشابہ کوئی جملہ بنا کر پیش کر دیں ،گرسب نے اس سے عاجز آکر گھٹے ٹیک دیئے اور سمجھ لیا کہ بیانسان کا کلام نہیں ہوسکتا اس سے کوئی بھی زبان قرآن کے مشابہ بیں ہوسکتا

(١٣) وَلَا تَشْبُعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ:

اورقر آن کریم کے علوم سے علماء کے پیٹ بھی نہیں بھرتے ۔قرآن کریم میں جتناغور کرتے جاؤاس کے اسرارورموز بڑھتے جاتے ہیں تو ان کی تشکی بھی بڑھتی جاتی ہے، وہ بھی آسودہ نہیں ہوتے ۔ آج پندرہ سوسال سے علماءقرآن کریم کے اسرارورموز پراوراس کے مطالب کی گہرائی پرغور کرتے رہےاور ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعدا دمیں کتا ہیں تکسی جاچکی ہیں مگرقرآن کے علوم اوراس کے اسرارورموز کے ہزارویں حصہ تک بھی رسائی نہ کرسکے اور نہ ہی رسائی ہوگئی ہے۔

علامہ شخ الاسلام ابن تیمیہ بیت کا واقعہ ہے جب وہ اپنی آخری عمر میں مرض الموت میں مبتلا ہو گئے اور دست کی بیاری شروع ہوگئ اور بار بار بیت الخلاء کی ضرورت پڑگئی جس کی وجہ ہے یکسوئی ہے کہا ہیں مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ال رہاتھ اتو اپنے تمیذ خاص علامہ ابن لقیم کینے اللہ سے کہا کہ جب میں بیت الخلاء کے اندر واخل ہو جاؤں تو تم باہر کھڑے ہوجانا اور زور زور سے پڑھتے رہنا تا کہ میں بیٹھے بیٹھے سنتارہ وں۔ یہ وہ عالم ہیں جو اپنے زماند کے جَبَلُ الْعِلْم (علم کا پہاڑ) کہلاتے تھے۔ ان کی تعداد میں ہیں انہوں نے اپنے زمانہ میں جو فالو کی لکھے تھے وہ اس وقت شائع ہو کر آگئے ہیں۔ ہر جلد گئی سوصفحات پر مشتمل ہے۔ ان کے فالو کی 20 جدوں میں شائع ہو کر آئے ہیں۔ اب انداز ونگالو کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے مگر قر آن کے علوم سے سیر انی حاصل نہ کر سکہ اور تشنہ ہی رہ گئے۔

## المنظر ال

(١٣) وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِ:

قر آن کریم بار بارد ہرانے کی وجہ سے پرانانہیں ہوتا ، بلکہ تا زگی بڑھتی جاتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کٹر ت استعال سے پرانی ہوجاتی ہے گرقر آن کریم بجائے پرانا ہونے کے اس میں تازگی آتی رہتی ہے اور ہر مرتبداس میں نئی چیز نظر آتی ہے۔

(١٥) وَلَا تُنْقَضِي عَجَآبِبُهُ:

اورقر آن کریم کے بچائبات اوراس کے اسرار ورموزکسی طرح ختم نہیں ہو سکتے اور کو ئی انسان قر آن کریم کے اسرار وتھم کی انتہا ، تک نہیں پہنچ سکتا۔اس کوابتد تیارک وقع کی نے سور ۂ نقمان میں ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فر مایا :

﴿ وَلَوْ أَنَّ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقُلَا مُ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ ۚ بِغَدِمْ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتُ كَلِمْتُ اللَّهِ الِنَّ اللَّهَ عَزِيزَ حَكِيمٍ ﴾ (مورة المَّال: آيت ١٤)

تر تجمہ'' اورا گرروئے زمین میں جتنے درخت ہیں ان سب کوقلم بنادیا جائے اور سمندرکوروشنائی بنادیا جائے اس کے بعد مزیدست سمندرکوروشنائی بنادیا جائے تب بھی امتدتعالی کے کمالات کھمل اور تمام نییں ہوسکتے بے شک التدتعالی زبردست تھکہ تہ والا سے''

(١٦) هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنَّ إِذَا سَمِعَتُهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرَّشْدِقَا مَنَّا بِهِ:

بخاری مسلم اور ترندی میں ایک لمبی حدیث ہے اس کا خلاصہ ہے کہ اس عبارت کے ذریعے ایک پورے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کے زمانہ اسلام سے پہلے شیاطین آسانوں میں جا کروہاں کی باتیں لا کر کا ہنوں کو پیش کیا کرتے تھے، پھر کا بن لوگ اس میں پچھ بڑھ چڑھا کرلوگوں کے سامنے چیش کرتے تھے اور کا ہن لوگ جو پیشین گوئیاں کیا کرتے تھے، ان میں سے بہت می باتیں ہوجایا کرتی تھیں۔اس ليے كا ہنوں كو پينمبروں كے درج ميں مان ركھا تھا۔ جب القد تعالى نے آپ سے پيلے كومبعوث فرما يا اور قر آن كريم كے زول كاسلسله شروع ہوگیا تو شیاطین پرآسان میں جنے پر یا بندی مگادی گئی۔ جب شیاطین آسانوں کے قریب بہنچتے تو ہاں کے حفاظتی فرشتے شہاب ٹا قب یعنی آسانی تیروں اور را کوں ہے مار کرنے گرا دیتے۔شیاطین اور جنات آپس میں مشورہ کرنے گھے کہ دنیا میں کوئی نئی بات پیش آئی ہوگی جس کی وجہ ہے آ سانوں میں جانے پر یابندی شروع ہوگئی ہے۔ چنانچہ جنات نے یہ فیصلہ کیا کہ پوری روئے زمین میں گشت لگایا جائے تا کہ ہم کومعلوم ہوجائے وہ کیابات ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ پیش آگئ ہے۔ چنانچہ ہر ملک اور ہرصوبہ میں جنات کی ایک ٹولی نے گشت نگا ٹا شروع کردیا اور ادھر حجازِ مقدل میں مکۃ المکر مہے شالی جانب مدینے کی طرف ایک مقام ہے جس کا نام عکاظ ہے۔ ج ہلیت کے زمانہ میں خاص خاص ایام میں وہاں بازار لگا کرتا تھااور ہرطرف سے عرب قبائل اس بازار میں خرید وفروخت کے لیے جمع ہوتے تتھے۔توحضورا کرم میں پیڈد چند صحابہ کو لے کر دعوت اسلام پیش کرنے کی غرض سے عکاظ کے بازار کے لیے روانہ ہو گئے اوراس بازار میں پہنچنے سے کچھ پہلے ایک نخلستان میں آپ سے کھانے قیام فر ہایااور وہاں رات گزاری پھرضیج کو فجر کی نماز میں جہری قر اَت شروع فر مادی توجنات کی ایک ٹولی کا وہاں ہے گزر ہوا۔ وہ جناب رسول القدیم کی قر اُت من کررک گئی اور کہنے تھی کہ یکی وہ چیز ہے جو ہمارے لیے ركاوث بن كن بهاوراس ونت جنات كاس تولى في ايمان قبول كرايداورا بن قوم كوجا كركها ﴿ إِنَّ سَمِعْنَا قُدْ أَنَّا عَجَبًا يَهُدِي إِلَى الرُّشْدِفَا مُنَّايِهِ وكُنْ تَشْرِكَ بِرَيِّنَا أَحَدًا ﴾ كري شك بم في ايك عجيب وغريب قرآن سنا بجو مدايت كاراسته بتلا تا ب- المذاجم اس برایمان کے آئے اور ہم اینے کرب کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہراتے ۔اس کو جناب رسول امتد مے کا آئے ندکورہ جملہ میں ارش و

فرمایا ہے۔( بخاری شریف ۱۷۱۱ء مدیث ۲۲۱۱ء مدیث ۲۲۱۱ء مدیث ۱۹۹/۱، ترزی شریف:۱۹۹/۲، مسلم: ۱۸۳/۱

(١١) مَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ:

جو خص قرآن مے مطابق بات کرے گاس کو جیٹلہ ی<sup>ن</sup>بیس جاسکتا بلکہ اس کی تقیدیق کی جائے گی۔

(١٨) وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَ:

اور جو شخص قر آن پڑنمل کرے گاس کو تظیم ترین اجرو ثواب ہے مالا ول کی جائے گا۔

(١٩) وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ:

اور جوفض قر آن کریم کےمطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا وہ بھی ہے انصافی نہیں کرسکتا بلکہ حق سےمطابق عدل وانعساف کے ساتھ قبصلہ کرے گا۔

(٢٠) وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ:

اور جونی و گول کوقر آن پرایم ن اوراس کے احکام پڑل کی دعوت دیتا ہے و خودا سے صراط متنقیم پر چنے کی تو نیق ہوتی ہےاور جن کو و درعوت دیتا ہے و و بھی صراط متنقیم پر چنے لگتے ہیں۔ (مرقات صفح ۳۵۹۲ ۳۵۱)

﴿ ٢٩﴾ حضرت عا كشه فإلتينهٔ فقيركو مال بهى ويتنصيب اور د عالجهي

اُم المونین حضرت ، کشصد ایند خوخیا کے پاس جب کوئی سائل آتا اور دعا نمیں دیتا جیب کے سائلین کا طریق ہے تو اُم المونین بھی اس فقیر کو دعا نمیں ویتیں اور بعد بیں کچھ خیرات دیتیں کی نے کہاا ہے اُم المونین است سائل کوصد قد بھی دیتی ہواور جس طرح وہ آپ کو دعا دیتا ہے اس طرح آپ کو دعا دیتا ہے اس طرح آپ کو دعا دیتا ہے اس کے کہ دعا دیتی ہو فر مایا کہا کہ میں اس کو دعا شدوں اور فقط صدقہ دول تو اس کا حسان جھے پرزیادہ رہے اس لیے کہ دعا میں مہتر ہے اس لیے دعا کی مکافات دعا ہے کہ تی ہوں تا کہ جمرا صدقہ خاص رہے کی احسان سے مقابلہ میں نہ ہو۔

#### ﴿ وسل ﴾ عورتوں کی کمزوری

جناب رسول الله بھے پہتنے ارش وفر مایا کہ جب معراج شریف جانا ہوا تو وہاں جنت وجہنم کی بھی سیر کی تو دیکھا کہ جہنم کے عذاب میں جولوگ مبتلا میں ان میں اکثر عورتیں میں اور آپ سے پہتنے ارشا وفر مایا کہ عورتوں میں دوخامیوں بہت کثرت سے پائی جاتی میں جن کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا۔

لعنت کا جملہ کثرت سے زبان پر جاری ہونا:

جہنم میں جانے کا ایک سب ہیے کہ ورتیں بہت معمولی ہوں پرزبان سے بعنی کا جملہ نکالا کرتی ہیں۔ مثانا دودھ پیتے بچہ سے بھی اگر کوئی ہت مزاح کے خلاف صادر بوجائے تو اس سے بھی کہددیتی ہیں کہ تو مرتا کیوں نہیں۔ اور جملہ لعنت کا حال ہیہ ہے کہ زبان سے نکلنے کے بعد وہ بھی ہے کارنہیں جاتا بلکہ ضرور اپنا اثر دکھادیتا ہے۔ جس پر بعنت کی جاتی ہے اگر وہ واقعی مستحق بعنت ہے تو اس پر جائے گی اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کی ہے اس پر آگر کرتی ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے۔ پڑجائے گی اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کی ہے اس پر آگر کرتی ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے۔ " عَنْ اَبِی فَدِّرٍ دَضِی اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُ سَمِعَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَادُولُ لَا یَرْمِی دَجُلٌ دَجُلٌ ہِ الْقَسُونِ وَلَا یَرْمِیْهِ المنظمة المنظم

بالْکُفُر إِلَّا ارْتَنَّ تُ عَلَيْهِ إِنْ لَّهُ يَكُنُ صَاحِبُهُ كَذَالِكَ-" (يَوْرَى شِهِ ٢ ١٩٥٠، دين ١٨١٥، مند، م احر بن جنبل ١٨١٥) تَرْجمه "" حفرت الووْر مَعْفَارى مِنْ تَعْفِي مروى ہے كه انبول نے "ب بين پَيْنَهُ كو كمتِ بوئے من ہے كه" كوئى آومى دوسرے آدمى پرفسق وقجوركا الزام نبيل لگا تا اور نه بى كفرى لعنت كرتا ہے۔ گروہ لعنت اس كی طرف لوتی ہے اگراس كا ماتھى ايسانبيں ہے۔"

ایخشو ہر کی ناشکری کرنا:

ا کفرجہ میں جانے کا دوسرا سب سے کہ شوہر کی ذرای بات اپنے عزاج کے خلاف ہویا شوہرکوئی مطالبہ اس کی مرضی کے مطابق پورانہ کرے تو پہلے تی ماحس نات برایک جملہ سے بانی پھیردی ہے کہ اس مرد نے بھی میر احق ادائی کی باس مرد نے تو بھیلے تی ماحس نات برایک جملہ سے بانی پھیردی ہے کہ اس مرد نے بھی میر احق ادائی کی بان کررہ رہی بول وغیرہ وغیرہ سیسب سے جسے بیں جو شوہر کی زندگی بھر کے احسانات کوفر اموش کردیے والے ہیں بیالندی کی کوسی طرح پشتی میں ہی بول و غیرہ و غیرہ و غیرہ و غیرہ و بیسب سے بین بھی ہو ہو گور کے احسانات کوفر اموش کردیے والے ہیں بیالندی کی اللّه علیہ و سکھ اُریٹ النّار فاؤا اَ کُورُ اَهْلِهَا البّساء و کُورُ نَا اللّه میں کو بیس کوفر اللّه میں کو کھو جہنم دکھائی النّس کے بیس بیالندی کوفر اس کے بیس کوفر اس کے بیس بیس کوفر اس کے بیس بیس کوفر اس کے بیس بیس کوفر اس بیس کے بیس بیس کوفر اس بیس کوفر اموش کردیا تھا اور اگرتم ان بیس سے کسی پر احسان سے کوفر بیس بیس جنہوں نے شوہروں کی نشکری کی ، اور ان کے احسانات کوفر اموش کردیا تھا اور اگرتم ان بیس و کھی ہوں۔ کوفی بات خلاف مزاج و کھے لے تو کہدو ہے گی کہ بیس نے تو بھی بھی تم سے کوئی بات خلاف مزاج و کھے لے تو کہدو ہے گی کہ بیس نے تو بھی تھی تھی ہے کوئی غیرا در بھل کی نیس و کھی ہیں۔ کرو، پھرتم سے کوئی بات خلاف مزاج و کھے لے تو کہدو ہے گی کہ بیس نے تو بھی تھی ہے کوئی غیرا در بھل کی نیس و کھی گیں۔ کرو، پھرتم سے کوئی بات خلاف مزاج و کھے لے تو کہدو ہے گی کہ بیس نے تو بھی بھی تم سے کوئی بات خلاف مزاج و کھے لے تو کہدو ہے گی کہ بیس نے تو بھی بھی تم سے کوئی بیس دیا تا میں کہ کہ بیس ان تو بھی بھی تم سے کوئی بیس دیا تا میں کہ کہ بیس کے کہ کی کہ بیس نے تو بھی بھی تھی ہے کوئی بیات خلاف مزاج و کھے لے تو کہدو ہے گی کہ بیس نے تو بھی بھی تھی ہے کہ کی بیس کی کھی کی کھیں۔ کرو، پھرتم سے کوئی بیس کے کہ کوئی بیس کوئی بیس کوئی بیس کوئی بیس کوئی بیس کوئی کوئی بیس کی کی بیس کوئی کوئی بیس کوئی بیس کوئی کوئی کے کوئی بیس کوئی کوئی کی کوئی کوئی ک

﴿ الله ﴾ عورتول ميل آپ التفايقيم كاوعظ

اکید و فعد آپ میں پہلا تھی ہوالفظر یا عیرالاتھی کی تمازے فراغت کے بعد عورتوں میں وعظ کے لیے تشریف لے گئے ،اس زمانہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اس لیے شوکت اسلام کے مظاہرہ کی غرض سے ہرتسم کی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کرتے تھے حتی کہ چین ونفاس والی عورتوں کو بھی حیدگاہ لے جایا کل الگ انتظام ہوتا ہے۔ بہرجال آٹخشرت میں بھی جایا گئے اللہ انتظام ہوتا ہے۔ بہرجال آٹخشرت میں بھی بھی ہے ورتوں کا نظم تھا وہال تشریف لے جاکر ایک وعظ فر مایا اس کا خلاصہ رہے ہے۔ اس میں میں ہے اس کر ایک وعظ فر مایا اس کا خلاصہ رہے ہے۔ اس میں ہے کہ تم کس سے اس کے جائے گئے کہ اس میں کہ ہم کس سے کہ تم کس سے کہ کس سے کہ کہ تم کس سے کہ کس سے کہ کس سے کہ کم کس سے کہ کہ کس سے کہ کا میں کہ میں سے کہ کہ کس سے کہ کہ کس سے کہ کس سے کہ کس سے کہ کس سے کہ کہ کس سے کہ کہ کم کس سے کہ کہ کہ کس سے کہ کہ کس سے کہ کس سے کہ کہ کس سے کہ کہ کس سے کہ کس سے کہ کس سے کشر سے کہ کہ کس سے کہ کس سے کہ کس سے کہ کس سے کس سے کہ کس سے کس سے کس سے کس سے کہ کس سے کس سے کہ کس سے کہ کس سے کہ کس سے کا کہ کس سے کس سے کس سے کہ کہ کس سے کس سے کس سے کس سے کس سے کہ کس سے کس سے

ے صدقہ وخیرات کرواور استغفار کرواس سے کہ استغفار اور صدقہ تمہی رے اور جہنم کے درمیان دیوار کی طرح حائل بن جائیں گئے۔''

جُب آپ میں پیھائے نیا رشاد فرمایا تو ایک تہا یت مجھداراور ہوشیارتشم کی عورت نے کھڑے ہوکر آپ میں پیلاہے سوال کرنا شروع کردیا۔اس نے کہایارسول اللہ اکیابات ہے کہ ہم میں ہے اکثر جہنم میں ہوں گی ؟ تو اس پر آپ میں پیونے بواب دیا کہ ' دوخرا بیوں کی وجہ سے جوتمہارے اندریائی جاتی ہیں:

 کٹر ت کے ساتھ بات بات پرلعنت کرتی ہو۔اگرچھوٹے معصوم بچہ ہے بھی کوئی بات مزاج کے خلاف صادر ہوجائے تو کہدویت ہوکہ تو مرتا کیوں نہیں؟ ایسی اولا دکی ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ۔

﴿ تَمْ شُوبِروَں کی ناشکری کرتی ہوا گرمزضی کے مطابق پوری نہ کرے یا کوئی مطالبہ پورانہ کرے قر کہہ دیتی ہو کہ اس شوہر ہے بھی کوئی خیراور بھل کی نہیں دیکھی ہے دونوں ہاتیں الند تعالی کو قطعاً پسند نہیں اس لیے خواتین اسلام! اس کی کوشش کرو کہ ہے دونوں باتیں اپنے پھر آپ میں قرمایا کہ دو مورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابرہے۔ یہ قل کی کی وجہ ہے۔ دوسری دین کی کی ہے دہ یہ قر آن کریم میں فرمایا کہ دو مورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابرہے۔ یہ قل کی کی وجہ ہے ہے۔ دوسری دین کی کی ہے دہ یہ کہ برمینیے میں چندرو ذا یہ گران آن ہو کہ ان ایام میں شدروزہ رکھ سکتی ہواور شدی نماز پڑھ گئی ہو۔ نمازروزہ ہے مجروم ہوجانا دین کی گی ہے۔

نیز آپ مین پہتر نے فرمایا کہ قل دوین کی کی کے بوجود تمہارے اندرایک مہارت ایس ہے کہ جوکس میں نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ شوم کتنا ہی ہوشیارا ور بھھدار کیوں شہوگر تم ایک جملہ میں اس کی قل اڑا کرد کھ دیتی ہوجس ہو ہوش دحواس کھوجی تھتا ہے۔

آپ مین پھر نے کہاں تقریر کے بعد عورتوں میں ہے کس نے اپنے گئے کا ہار کس نے ہاتھ کا کنگن کس نے پزیب کس نے کان کے بندے ، غرضیکہ جس کے پاس جو تھا نکال کر دینا شروع کر دیا اور حضرت بلال بڑائیڈ ایک تھیے میں بھرنے گئے۔ اس صدیت شریف سے بندے ، غرضیکہ جس کے پاس جو تھا نکال کر دینا شروع کر دیا اور حضرت بلال بڑائیڈ ایک تھیے میں بھرنے گئے۔ اس صدیت شریف ہے

وین کام کے لیے چندہ کرناحضور سے اللہ است ایت ہے۔ حدیث شریف مل حظفر مائے:

"عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدُدِي رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اَضْحَى اَوْ فِطْدِ اللّهِ اللّهِ عَلَى السّمَاءِ فَقَالَ يَامَعُهُ وَ النّسَاءِ اتَصَدّفَى، فَانِي الْدِيْكُ الْكُثْرُ اللّهِ النّارِقُلْنَ بِهَ يَا رَسُولُ اللّهِ الْمَاتَّكُورُنَ النّعْنَ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ مَا رَقِيتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلَ وَ فِينِ أَنْهَ لِللّهِ اللّهُ اللّهُ النّارِقُلْنَ بِهِ اللّهِ ؟ قَالَ اللّهِ عَقَلَ اللّهِ عَقَلَ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ ٣٢ ﴾ ميال بيوي رفيق بنيس ،فريق نهيس

دنی ہے انسانیت کی بقاءاورنسل انسانی کا وجود مرد کورت کے ماہمی ارتباط و تعلق ہے۔ یہ تعلق جس قدر گہرااور محبت والفت ہے لہرین ہوگا اس قدراس کا نتیجہ بھی بہتر اور نفع بخش ہوگا۔انسان کی فطرت ایند تعالی نے ایس بنائی ہے کہ جب اسے کسی چیز ہے محبت اورانس ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے اور اس کے پاس رہنے ہے راحت اور سکون محسوں کرتا ہے، اور جس چیز سے طبعی طور پرنفر ت ہوتی ہے اس سے اس گھٹن اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے چونکہ القدر ب العزت کو دنیا کا نظام اورنسل انسانی کا وجود قیامت تک ہاتی رکھنا مقصود ہے اس لیے مرد کے اندر کورت کی طرف رغیت ، خواہش اور مورت ، کے اندر مرد کی طرف طبعی میلان و دیعت فر مادیا ہے ، چن نچہ انسانی زندگی ہیں ایک ایس وقت آتا ہے جب مرد کورت دونوں ایک و دس سے کے خت محتاج ہوتے ہیں اور ایک دوسر ہے کی ضرورت بن جہتے ہیں القد تعالی نے ایس وقت آتا ہے جب مرد کورت دونوں ایک دوسر ہے کے خت محتاج ہوتے ہیں اور ایک دوسر ہے کی ضرورت بن جہتے ہیں القد تعالی نے

پی آخری کتاب قرآن کریم میں اس ضرورت َونه یت اطیف پیرا پیل بیان فرمایی ہے، اگر ہم صرف اس پرغور کریں اوراس کے مطاب ت کو پورا کرنے کی کوشش کریں توانث ءابقہ ہماری زدواجی زندگ اتن ہی خوشگوار،وراطمینان بخش ہوگی جو ہمارامطعوب ومقصود ہے۔

ابقد تولی اینے بندوں سے فرہ تا ہے' وہ تمہارے ہے ہوس ہیں اور تم ان کے سے ب س ہو۔' یہاں ابقدرب العزت نے ایک دوسرے کی اختیاجی اختیاجی اور اس موسم بیں کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس دوسرے کی اختیاجی اور اس سے نویس کے جاوراس سے زیب وزینت اختیار کرتا ہے ،اسی طرح مردو کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی بھی ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔اس لیے جائے کے دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن کرزندگی گڑاریں نہ کہا یک دوسرے سے بے نیاز ہوکر۔

قر آن کریم کی آگ ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح آباس ان ان کے جسم ہے جدانہیں ہوتا وہ پوری زندگی اس کو اب س کی احتیاح ہوتی ہے اس طرح ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر کو اپنی ہوی کے ساتھ دوستانہ علق قدم رکھنا چاہیے اس انداز فکر سے ایک دوسرے کی کمی کو نظر انداز کر نے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے کہ مجت کی آئھیں عیب کوچھپ تی ہیں اور چشم پوٹی کرتی ہیں۔ جبکہ نفر سے وعداوت کی آئکھیں برائیوں کو تلاش کرتی ہیں اور اس کو نظاہر کرتی ہیں۔ ہذا فطری طور پر اللہ تعالی نے زوجیین کے دل میں ایک دوسرے سے محبت اور جذبہ رحمت ببیدا فرہ دیاتا کہ ان کی زندگی خوشگو ارہو۔ رسول اللہ سے بیجہ نے فرمایا ''مروکو خواہ مخواہ عورت کی عیب جو کی اور نا پہند میرگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کی کوئی عادت ہری ہے تو اسے نا پہند ہے تو دوسری عادت اور خصلت اچھی بھی ہوگی جو اسے خش

ا یک دوسری حدیث میں القد کے رسول اللہ ہے ہوتائے فر ہایا کہ''عورت ٹیڑھی کیسی سے پیدا ہوئی ہے۔اگرتم اے سیدھی کرنا جا ہو گواستہ توڑڈ ڈالو گے کہذااس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروتو اچھی زندگی گڑرے گی۔''(ابن حبن)

معلوم ہوا کہ عورت کے ساتھ رف قت نے سے ضروری ہے کہ س کی کمزوریوں کو نظر انداز کیاجائے اس کوزی وہ سخت ست نہ کہا جائے اوراس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار نے کہ ہمکن کوشش کی جائے۔ اگراس نیت اورارادہ ہے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تواث ہا اللہ از دواجی زندگی ہمیشہ خوشگوار ہوگی ہے آن کی اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح لباس انسان کے ظاہری عوب کی پردہ پوشی کرتا ہے مردوعورت بھی ایک دوسرے کی جوب کی پردہ پوشی کرتا ہے مردوعورت بھی ایک دوسرے کے لیے لباس کے مائند ہیں ۔ ان میں سے ہرایک کوچا ہے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے مردوعورت بھی ایک دوسرے کے لیے لباس کے مائند ہیں ۔ اس میں سے ہرایک کوچا ہے کہ ایک دوسرے کی کردہ پوشی کرتا ہے مردوی کوتا کیدی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سنوک کریں ۔ اگرایک طرف القد اور اس کے بیارے رسول القد میں تھے مردوں کوتا کیدی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سنوک کریں اوران کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں قراس کے سیس تھے عورتوں کے لیے بھی پچھفرائفل مقرر فرہ سے ہیں ۔

﴿ ٣٣﴾ پيڙوي ڪشر سے بيجنے کا نبوي تسخه

صدیت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول ابتد! میر ابر وہی بجھے اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی تنخ کردی ۔ میں نے خوشامہ میں کرلیں ، سب پچھ کرلیا ، گر ایسا موذی ہے کہ رات دن جھے ایڈ اپنچا تا ہے ۔ یا رسول القد! میں کیا کر وں میں تو عاجز آگیا۔ فروید "نمیں قد میر بتاتا تا ہوں ، وہ یہ کہ سمارا سما ہون گھر ہے نکال کر سرئک پر رکھ دے اور سما ہون کے اوپر چھے جو اور جو آگر بو تھے کہ بھوئی گھر کے ہوتے ہوئے سرئک پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنا کہ پڑوی ستاتا ہے۔ ابتد کے رسول ابتد بی تھائے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دو ، اس واصلے میں نے چھوڑ دیا۔ 'چن نچولوگ آئے بوچھ کہ بھٹی! گھر کیوں چھوڑ دیا گھر موجو د ہے ۔ سا ہان یہاں کیوں ہوگا کہ بی کروں ، پڑوی نے ستانے میں انتہا کردی ۔ القد کے رسول القد سے بھی گھر چھوڑ دے ۔ تو جو سے وہ کے لعنت اس پڑوی کے اوپر ، جو آر ما ہے ، واقعہ میں رہا ہے معنت لعنت کرتا ہے۔ مدینہ میں حشم م تک بڑا روں لعنتین اس پر ہوئیں۔ کے لعنت اس پڑوی کے اوپر ، جو آر ما ہے ، واقعہ میں رہا ہے معنت لعنت کرتا ہے۔ مدینہ میں حشم م تک بڑا روں لعنتین اس پر ہوئیں۔

وہ پڑوی موذی عاجز آیا اس نے آکے ہاتھ جوڑے اور کہا خدا کے واسطے گھر چل میری زندگی تو تناہ و ہر باد ہوگئی ،اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمر بھراب بھی نہیں ستاؤں گا بلکہ تیری خدمت کرول گا۔اب انہول نے تخرے کرنے شروع کردیئے کہ بتا پھرتو نہیں ستائے گا؟ اس نے کہا حلف اٹھا تا ہوں بھی نہیں ستاؤں گا۔الغرش اسے گھر میں را یا سروس مان خود رکھ اور روزاندایذاء پہنچانے کے بجائے خدمت بشروع کردی۔

تو تد بیر کارگر ہوئی حضور میں بینے بیتد بیر عمل ہے بتل کی تھی۔ وہی کے ذرید ہے سیس ہو بیٹیم مقل مند بھی استے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل کے سما منے دنیا کی عقل گر دہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ عمل اللہ ہے تعلق تو ک ہونے کا نام ہے اللہ ہے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا ہوگا۔ فقل ندی بہی ہے کہ اخیر تک کی بات آدی کو سیدھی نظر آجائے۔ وہ بغیر تعلق مع اللہ سے نہ ہوتی تعلق اللہ ہے نہ رہو کہ دہی ہو آدی عقل مند ہے وہ عقل نہیں جالا کی وعمیاری ہوتی ہے عیاری اور چیز ہے ، فقلندی اور چیز ہے ۔ جیاما کی عیس دھو کہ وہ کہ ہوتی ہے۔ دھو کہ دہی ہے اللہ می نہ بیت اللہ ہے کہ مناسل می نہ ہوتی ہے۔ اسلام کی نبست اللہ ہے کہ کامل ہو گئی دیا وہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ موان میں کہ کی کامل ہو گئی ہے؟ (سیدیٹ مضمون دیکھے تغییر بن تیز جداہ فی 10 میں کی کامل ہو گئی ہے؟ (سیدیٹ مضمون دیکھے تغییر بن تیز جداہ فی 10 میں کئی کامل ہو گئی ہے؟ (سیدیٹ مضمون دیکھے تغییر بن تیز جداہ فی 10 میں کئی کامل ہو گئی ہے؟ (سیدیٹ مضمون دیکھے تغییر بن تیز جداہ فی 10 میں کئی کامل ہو گئی ہے؟ (سیدیٹ کی مضمون دیکھے تغییر بن تیز جداہ فی 10 میں کئی کامل ہو گئی ہو گئی گئی کی کامل ہو گئی ہے؟ (سیدیٹ کی مضمون دیکھے تغییر بن تیز جداہ نوان سے زیادہ عقل بھی کئی کامل ہو گئی ہے؟ (سیدیٹ کی مضمون دیکھے تغییر بن تیز جداہ فی 10 میں کہ کئی کامل ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی کی کامل ہو گئی ہو گئی گئی کامل ہو گئی ہو گئی گئی گئی کامل ہو گئی ہو گئی گئی کی کامل ہو گئی ہو گئی گئی کے کہ کئی کامل ہو گئی گئی کامل ہو گئی گئی کی کامل ہو گئی کی کامل ہو گئی کی کامل ہو گئی گئی کی کامل ہو گئی گئی کی کامل ہو گئی گئی کی گئی کی کامل ہو گئی گئی کی کامل ہو گئی گئی کی کامل ہو گئی کی کامل ہو گئی کی کھی گئی کی گئی کی کامل ہو گئی کی گئی کی کامل ہو گئی کی کی کامل ہو گئی گئی کی کامل ہو گئی کی کامل ہو گئی گئی کی کامل ہو گئی کی کامل ہو گئی گئی کی کامل ہو گئی گئی کی کئی گئی کی گئی کی کئی کی کئی کی کئی گئی کی گئی گئی کی کئی کی کئی کئی کئی کئی کئی گئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی گئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئ

﴿ ٣٣٨﴾ صرف آئميس بى اندهى نہيں ہوتى بلكہ دل بھى اندھا ہوتا ہے

﴿ أَفَكُمْ يَسِيْرُوا فِي الْكَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا آوُ أَذَانَ يَسْبَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِيْ فِي الصَّلُورِ ﴾ (سرءَ جَ٠٠ يت٣٠، پاره ١٤)

ترجمہ:'' کی انہوں نے زمین میں سیر وسیاحت نہیں کی جوان کے دل ان بانوں کو بیجھنے والے ہوتے یا کا توں سے ہی ان واقعات کوئن لیتے بات سے ہے کہ صرف آئکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جوسینوں میں ہیں۔'' تنشو میجے۔''سلف سے منقول ہے کہ فرعون کے خدائی دعو اور خداکی پکڑ کے درمیان جالیس سال کا عرصہ تھا۔ رسول املہ میں پہیڑے

سسوجی، معت سے سوں ہے کہ رون سے حدان دوجے اور طرف کا استعمالیہ کے درمیان جا میں ان استعمالیہ کا معتمالیہ کا مستعمالیہ کا انتخاب کا میں ہے۔ فرماتے میں کہ القدت کی ہرطالم کو ڈھیل دیتا ہے پھر جب بکڑتا ہے تو چھٹکا رائبیں۔ پھراآ پ بھے بینا ہے آیت ﴿وَ کَ نالِكَ اَنْحَد نُد رَبِّكَ اِنْحَد الْقَداٰی وَهِی ظالِمَةٌ اِنَّ اَنْحَدَ اَلَیْمٌ شَدِیْدٌ ﴾ (سررہ اور تیت اور ) پڑی۔

کھرفر ، یا کہ کی ایک بستیوں والے فا کموں کو جنہوں نے رسواوں کی تکذیب کی تھی ہم نے غارت کرویا جن کے محلات کھنڈ دہنے پڑے بیں ، اوند بھے کرے ہوئے بین ان کی منزلیں ویران ہو گئیں ان کی آبا دیاں اُجڑ گئیں ان کے کنویں خالی پڑے ہیں ، جوکل تک آبا دیتے آج خالی بین ان کے چونہ کی گئی جو دور سے سفید جیکتے ہوئے دکھائی وسے تھے جو بعندو بالا اور پختہ تھے وہ آئی اجڑ ہے بڑے ہیں وہاں اُلو بول ربا جان کی مضبوطی انہیں نہ بی سکی ان کی خوبصور تی اور پائیداری بے کار ثابت ہوئی رب کے عذا ب نے انہیں تبس شہس کردیا جیسے فرمایا ہے ، اُلیوں میں محفوظ اُلیوں میں محفوظ اُلیوں میں محفوظ اُلیوں میں محفوظ اُلیوں میں جھوڑ نے کی نہیں۔ کیاوہ خود زمین میں جیلے پھر نہیں؟ نہ بی کبھی خوروفکر کیا کہ یہ جھے جریت حاصل ہوئی۔ مولیکن موت وہاں بھی متہمیں جھوڑ نے کی نہیں۔ کیاوہ خود زمین میں جیلے پھر نہیں؟ نہ بی کبھی خوروفکر کیا کہ یہ جھے جریت حاصل ہوئی۔

ا مام ابن الی الدنیا مینید، کتاب التفکر والاعتبادیش روایت ائے ہیں کدا متدتعاں نے موکی علائظائے یا س وح بھیجی کدا ہے موی! لو ہے کی تعلین ہین کرلو ہے کہ ککڑی لے کرز ہین میں چل بھر کرآٹاروعبرت کود کچروہ ختم ند ہوں گ یہاں تک کہ تیری لو ہے کی جو تیاں کلڑے گڑے ہوجا کیں اورلو ہے کی ککڑی بھی ٹوٹ بھوٹ جائے۔

اس کتاب میں بعض دانشمندوں کا قول ہے کہ وعظ کے ساتھ اپنے دل کوزندہ کر،اورغور وفکر کے ساتھ اسے نورانی کر،اورز ہداور دنیا

المحارز في المحارز في

﴿ ٣٥ ﴾ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ

حضرت ابو ہریرہ وہ النیز نے ایک مرتبہ آنحضرت سے کونائے ہے کہا حضور! جب میں آپ سے کونا کو وہ گھٹا ہوں میرا ہی خوش ہوجا تا ہے اور میری آئیسی شنڈی ہوتی ہیں آپ سے بیٹی ہمیں تمام چیزیں پائی میری آئیسی شنڈی ہوتی ہیں آپ سے بیٹی ہمیں تمام چیزیں پائی سے بیدا کی گئی ہیں۔ پھر میں نے کہایارسول ابتد! مجھے کوئی ایساعمل بتاہ بیجے جس سے میں جنت میں داخل ہوجاؤں آپ سے بیٹی نے فر مایا (ایک کوئی ہیں کروٹ) صدرتی کرتے رہو (ایک اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم تبجد کی نمی زیڑھ کرو تا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔ ' (تغییرا بن کیٹر: جلد اصفی میں)

﴿ ٣٦﴾ لوگوں کے عیب نہ ٹولوور نہ التد نعالیٰ رسوا کر دے گا

حدیث شریف میں ہے بندگانِ خداکوایڈ اندووی رندولا و ،ان کی پوشید گیاں ند ٹولو۔ جو محض اپنے مسلمان بھی کی کے عیب شوے گا، اندنتی کی اس کے عیبوں کے چیچھے پڑ جائے گااوراہے یہاں تک رسواکرے گا کہاس کے گھر والے بھی اسے بری نظرے دیکھنے لگیس گ۔ (تغیبرابن کثیر ۱۹۲۳)

﴿ ٣٤ ﴾ ايك نوجوان صحابي كي حضور عي عجيب محبت

حضور ﷺ وَمِن اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهِ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

اس واقعہ کے بعد حضرت طعیہ ہلانا بیار ہوگئے۔حضور میٹے پہلانہیں پوچھنے آئے تعلق والوں کو پوچھ ہوا کرتی ہے، جب حضور میٹے پہلے تو حضرت طلحہ ہلانڈ بیہوش منے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد فرہ یا کہ بیچل دینے والا ہے،اس کے مرنے کی اطلاع مجھے کرنا ، یہ کہہ کرآپ

(خصوصى تقاير حضرت جي مولا نابوسف صاحب ص ٢٠٥ ، تصديقه اكامضمون د يكيئ حيرة الصحابه: جدراص ١٩١٣)

#### ﴿ ٣٨ ﴾ جنت کی نعمتوں اور بگھر ہے موتیوں کا تذکرہ

کے ملاوہ اور پچھیس بھا تامحبت اگر آگئی تو سارے مل آجائیں گے اس محبت کے واسطے ائمال پرمحنت مانگی جاتی ہے۔

تشوج جنتیوں کی نعمتوں اور راحتوں کا ،ان کے ملک ومال اور جہ و جمال کا ذکر ہور ہا ہے کہ بیلوگ به آرام تمام پورے اطمینان اورخوش دلی کے ساتھ جنت کے مرصع اور مزین جڑاؤتختوں پر بے فکری ہے تکئے لگائے سروروراحت سے بیٹھے مزے لوٹ رہے حفرت مجابع ہوئے نیڈ فرہتے ہیں کہ جنت کی زین چاندی کی ہے اور اس کی ممکنک خاص ہے، اس کے درختوں کے تئے سونے چاندی کے بیں، والیوال لؤلؤ، زیر جداور یا قوت کی بیں۔ ان کے درمیون ہے اور چکل ہیں جن کے تو ٹرنے بیں کوئی وقت اور مشکل ٹیس چا اور چکل ہیں۔ وزیری جن کے قوٹرے کھڑے کے جاندی کے مورے کھڑے۔ ایک طرف خوش دل، خوبصورت بادب ملیقہ شعار، فرا بھر ارا جادم ، تمخی می کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ ودسمی جن شراب طہور سے تجھکتے ہوئے بلوریں جاندی کے کھناں صفی کی میں شیسے جسے اور سفیدی میں چاندی جسے ہوں گے۔ وراصل بول کے چاندی کے کیان شوشے کی طرح شفاف ہوں گے کہ اندری چیز بہر سے نظر آ سے گی۔ جنت کی تمام چیزوں کی یوں بی میرائی ہوں کے کہ اندری چیز بہر سے نظر آ سے گی۔ جنت کی تمام چیزوں کی یوں بی میرائی ہوں کہ میں بہت دنیا کی چیزوں بی بھی پائی جاتی ہوں گے کہ اندری چیز بہر سے نظر آ سے گی کہ جنت کی تمام چیزوں کی یوں بی میرائی ہوں ہوں ہوں اور پینے والوں کی حسب فواہش شراب طہوراس ہیں ہو ہوں ہوں ہوں اور پینے والوں کی حسب فواہش شراب طہوراس ہیں ہو ہوں ہوں ہوں ہوں اور پینے می شراب طہوراس ہیں ہو ہوں کی ہونہ کی تو مین ہوں اور پینے مینو کی میں ہوں اور پینے کی شراب انہیں سے گی اور جنت کی نہر سسین کی کی مینوں کی میں اس کی تصویر کی کہ کہ جو اور کی دی جائے گی تو مطلب یہ ہے کہ کھی اس نظر کی کو رخش ذا کہ کو رک کے باز کی کی میں ہوں اور ہونے کی تو مطلب یہ ہوں اس میں ہوں اور کی ہوری کی میں تھر سلس روانی ہوں بہر با جائی اس میں ہوں اور کی کی ساتھ سلسل روانی سے بہریا چال بہدر ہا ہے ، سی کی کہ سیسیل بقول عرصہ بھی تیں ہو تین کے ساتھ سلسل روانی سے بہریا چال بہدر ہا ہے ، سیک کی کی بہر سیسیل بقول عرصہ بڑتے ہوں بیاج ہو کہ اور سیسیل بقول عرصہ بڑتے ہوئے کی جو آسانی سیسیل بھی اور بیت کی ہوئے کی جو آسانی سے بیاج کی اور سین ہوئے کہ بریا ہول بہدر ہا ہے ، سیک کی سیسیل بھی کی میں خوش دو اور کی کی سیسیل بھی کی دور نے میں ہوئی اور ہوئی کی بہر ہوئی کی سیسیل بھول عرصہ کی خوش دو اور کی کی سیسیل بھی کی دور نے میں ہوئی کی ہوئی کی کی سیسیل بھی کی دور نے میں کی سیسیل بھی کی دور نے میں ہوئی کی ہوئی کی کی سیسیل بھی کی دور نے میں کی سیسیل بھی کی دور کی کی دور کی کی دور کی سیسیل بھی کی دور کی کی دور کی کی

اے خدا! اے بغیر بھاری دعااورعمل ہے ہمیں شیر مادر کے چشمے عنیت کرنے والے اہم یہ ماجزی والحاح تیری پاک جناب میں عرض گزار ہیں کہ تو ہم ری للچائی ہوئی طبیعت کے ارمانوں کو پورا کر اور ہمیں بھی جنت اغرد دس نصیب فر مانا۔ گوا یسے اعمال نہ ہوں لیکن ایمان ہے تو تیری رحمت اعمال ہر ہی موقوف نہیں ، آمین۔ (مترجم)

علی بیمان بھی فر مایا ہے کہ تہماری سی مشکور ہے تھور نے مل پر بہت اجر ہے اللہ تعالیٰ بھی بھی ان میں سے کرے آمین۔

(تنسیراین کثیر جلد۵ سنی ۲۸۱ ہے منی ۲۸۵)

### ﴿ ٣٩﴾ جنت میں بردے کر گئے ،شام ہوگئی جنت میں بردے ہٹ گئے ہوگئی

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْتُهُمْ فِيهَا بِكُرَةً وَ عَشِيًّا ﴾ (سورة مريم: آيت ١٢)

تر جمہ: ' وہاں لوگ کوئی لغوبات نہ تیں گے صرف سما م ہی سمام نیں گے ان کے لیے وہاں شیح وش م ان کا رزق ہوگا۔' جنت میں صبح وشام باغتبار دنیا کے ہے وہاں رات نہیں بلکہ ہروقت نور کا سمال ہے۔ پر دے گرجانے اور دروازے بند ہوجانے سے اٹل جنت وقت شام کواوراسی طرح پر دول کے ہٹ ج نے اور درواز ول کے کھل ج نے سے صبح کے وقت کوجان لیس گے ،ان دروازوں کا کھلٹا بند ہونا بھی جنتیوں کے اش رے اور حکموں پر ہوگا ، بیدروازے بھی اس قد رصاف شفاف آئینہ نما ہیں کہ باہر کی چیزیں اندرے نظر آئیں۔ چونکہ دنیا میں دن رات کی عادت تھی اس لیے جو وقت جب چاہیں گے یا نمیں گے۔ چونکہ عرب صبح شام ہی کھانا کھانے کے عادی

تے اس کے جنتی رزق کا دفت بھی و بی ہتلایا گیا ہے در نہ جنتی جو جا ہیں جب جا ہیں موجود یا کیں گے۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ جنت میں نو جوان کنواری لڑ کیوں کی بھی یارش ہو گی

جنت میں نیک اوگوں کے لیے ضدات کی کے ہاں جونعتیں ورحمتیں ہیں ان کابیان ہورہا ہے کہ پیکا میاب مقصد وراورتھیب دار ہیں کہ جہنم سے نجات پائی اور جنت میں بہتے گئے۔ انہیں نو جوان کواری حوری بھی ملیں گی جوا بھر سے ہوئے سینے والیاں اور ہم عمر ہوں گ۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے لہاس ہی خدا کی رضا مندی کے ہوں گے۔ بادل ان پر آئیں گے اوران سے کہیں گے کہ بتاؤ ہم تم پر کیا برسا کیں؟ پھروہ جوفر ما کیں گے بادل ان پر برسا کیں گے۔ یہاں تک کہ نوجوان کواری لڑکیاں بھی ان پر برسیں گی۔ (این ابی ماتم) انہیں شراب طہور کے چھکتے ہوئے پاک صاف بھر پور جام پر جام ملیں گے ، جس میں نشر ند ہوگا کہ ہے ہودہ گوئی اور لغو با تیں منہ انہیں شراب طہور کے چھکتے ہوئے پاک صاف بھر پور جام پر جام ملیں گے ، جس میں نشر ند ہوگا کہ ہے ہودہ گوئی اور ندگناہ کی با تیں منہ کے کمیں اور کان میں پڑیں جیسے اور جاری کہ بات جنوب ان اور کان میں پڑیں جیسے اور جاری کی بات جنوب اور خال کی بات جنوب کے اور برائی کی بات بی نہیں ۔ بیر جو پچھ بدلے ان پار سالوگوں کو طبح ہیں ۔ بو جو بے مدکا فی طبع ہیں۔ جو بے حدکا فی بین پر انہیں ملے ہیں۔ جو بے حدکا فی طبع ہیں ۔ جو بے حدکا فی بین پر انہیں ملے ہیں۔ جو بے حدکا فی بین پر انہیں ملے ہیں۔ جو بے حدکا فی بین پر آئیس کے ہیں۔ (شعبراین کیٹر میں کا ور بیل کی بات بی نہیں کی بنا پر آئیس ملے ہیں۔ جو بے حدکا فی بین پر آئیس ملے ہیں۔ (شعبراین کیٹر میں اور بیل کی بین پر آئیس ملے ہیں۔ جو بے حدکا فی بین پر آئیس کے جیس کے اور اس کے احسان وانعام کی بنا پر آئیس ملے ہیں۔ جو بے حدکا فی بین پر آئیس کی بین پر آئیس کے دیں۔ (شعبراین کیشرائی کیشرائیں کیشرائی کیر کیس کی بین پر آئیس کے دیں۔ (شعبرائی کیر کی بین پر آئیس کی بین پر آئیس کیا کی بین پر آئیس کی بیار کی بیار کی بین پر آئیس کی بین پر

﴿ الهِ ﴾ جنت میں دودھ، یانی ،شہداورشراب کے سمندر ہیں

جنت میں پانی کے جشمے ہیں جو بھی بگڑتا نہیں متغیر نہیں ہوتا ہمڑتا نہیں ، نہ بد بو پیدا ہوتی ہے ، بہت صاف موتی جیسا ہے کوئی گدلا بن نہیں کوڑا کر کٹ نہیں ۔حضرت عبدالقد جلائیڈو فر ماتے ہیں کہ جنتی نہریں مشک کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں۔

ال میں پانی کے علاوہ دو دھ کی نہریں بھی ہیں جس کا مزہ بھی بدلتا نہیں ، بہت سفید بہت میٹھ ااور نہایت صف وشفاف اور ہا مزہ بر ذا كفتہ ایک مرفوع حدیث میں ہے كہ بدوودھ جانورول کے تھن سے نكلا ہوانہیں بلكہ قدرتی ہے ۔ اور نہریں ہول گی شراب صاف کی جو چنے والے کا دل خوش كردیں ، د ماغ كشر دہ كریں جوشراب نہ توبد بودار ہے نہ فنی والی بد نظر منظر ہے ۔ بلکہ د کیھنے میں بہت اچھی چنے میں لذیذ نہایت خوشبودار جس سے نہ علی میں فتورا ئے نہ و ماغ میں چکرا كمیں نہ بہكیں نہ بھنكیں نہ نشہ چڑھے نہ علی جائے۔ حدیث میں ہے كہ بہتراب بھی كسی کے ہاتھوں سے كشیدی ہوئی نہیں بلکہ خدا کے تھم سے تیار ہوئی ہے۔ نوش ذا كفتہ اور خوش رنگ ہے۔

المنظم ال

جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف میں اورخوشبودار اور ذا نقدتو کہنا ہی کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ یہ شہد بھی عصوب کے پیٹ سے نہیں ۔منداح کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جنت میں وودھ، پانی بشہداورشراب کے سمندر ہیں جن میں سے ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ این مردویہ کی حدیث ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ این مردویہ کی حدیث سے کہ نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ این مردویہ کی حدیث سے کہ نہریں جنت عدان سے نگتی ہیں پھرایک حوض میں آئی ہیں وہاں سے بذریعہ اور نہروں کے تم م جنتوں میں جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نہریں ہوتے ہیں جات کی نہریں حدیث میں ہوتی ہیں اور اس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اور دس سے بہتر اور سب سے اعلی جنت ہے اس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اور دخمان کا عرش ہے۔

طبرانی میں ہے حصرت لقیط بن عامر میں تاہیں جب وفد میں آئے متھے رسول اللہ میں ہیں ہے۔ دریا فت کیا کہ جنت میں کیا ہے؟ آپ میں ہے کہ ختر اللہ میں ہونے فر مایا صاف شہد کی نہریں ،اور بغیر نشے کے سرور دنہ کرنے والی شراب کی نہریں ،اور نہ گڑنے والی دودھ کی نہریں ،اور خراب نہ ہونے والی شفاف پانی کی نہریں ،اور طرح کے میوہ جات ،عجیب وغریب بے شل وہا مکل تازہ اور پاک صاف ہویاں اورصالحین کو ملیں گی اور خود بھی صافی ہوں گی ، دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھا نمیں گے ، ہاں وہاں بال نیجے نہ ہوں گے۔

حضرت انس ﴿ اللهُ فَر ماتے ہیں کہ یہ خیال کرنا کہ جنت کی نہریں بھی و نیا کی نہروں کی طرح کھدی ہوئی زمین میں اور گڑھوں میں بہتی ہیں بہیں نیس نیس قیم خدا کی وہ صاف زمین پر یک س ج رکی ہیں ان کے کن رے کن رے لؤلؤ اور مویتوں کے خیمے ہیں ، ان کی مٹی مٹک خوص ہے ، وہاں ان کے لیے ہرطرح کے میوے اور پھول پھل ہیں ، جیسے اور جگہا بقدتعالی فر ، تا ہے ﴿ یَ نُونَ فِیْهَا بِٹُ لَّ فَا کِهُو فَا فِیْهَا بِٹُ لَ فَا کِهُو اُلَّ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

﴿ ۲۲﴾ جنت میں جھ چیزیں نہ ہوں گی

جنت میں سب بچھ ہوگا مگر چھ چیزیں شہول مگان

🕏 نیندنه اوگی

🗘 موت ند ہوگی

﴿ نجاست ند ہوگی

🕲 حسدته بوگا

🕄 داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔

﴿ يَرْ هَا يَانَهُ وَكُا

(مقتلوة باب صفة الجنة ، آخرت كي ياد ، ملفوظات اقدس موله ناافتخا رائحسن كاندهلومي مس ٣٠٠)

﴿ ١٤١٨ ﴾ حضرت ألم سلمه طِي فَيْنَا كِ جنتيول كي دهوم دهام كِمتعلق

عجیب وغریب آٹھ سوالات اور آنخضرت ملتے عیدا کے جوابات

حضرت ألم سلمه والتفظ فرماتي بين:

مطل میں نے کہایارسول اللہ! حورمین کی خبر مجھے دیسجئے۔

المال آپ التي الله الذانوه گور برنگ كي بيل بري بري آنكھوں والي بيل ريخت سياه اور برئے برث بول والي بيل جيسے كه كدھ كا پر ي

المناس ا الله الله المرافع المرافع الله المرابع المستجرو يحد ال کی سے ایک ارش دفر دیا '' ان کی صفائی اور جوت (چیک) مثل اس موتی کے ہے جوسیب ہے ابھی ابھی نکا، ہو جسے کسی کا ہتھ الموات فر ما يا: ''خوش خلق وخوبصورت ــ'' الله المرادي؟ تعلق فر مایا ''ان کی نزا کت اورزی انڈے کی اس جھی کے ما نتد ہوگی جواندر ہوتی ہے۔'' النوال اللي في في الله التوابًا ﴾ كم من وريافت كئ \_ ور مایا:'' اس سے مراد دنیا کی مسلمان جہتی عورتیں ہیں جو باسکل پڑھیا چھوس تھیں۔املند تعابی نے انہیں ہے سے بیدا کیا اور کنواریاباورخاوندوں کی چہتیاں اورخاوندوں ہے عشق رکھنے والیاں اورہم عمر بنادیں۔'' المعلق فرمایا '' و نیا کی عورتیں حورتین سے بہت افغنل ہیں۔ جیسے استر سے أبرا بہتر ہوتا ہے۔'' من نے کہااس افضلیت کی کیاوجہ ہے؟ و ویا نمازیں روزے اورالقد تعالی کی عہودت۔القد تعالی نے ان کے چیرے نورے ان کے جسم رکیٹم ہے۔منوار دیے ہیں۔مفید ریتم اور سبتریتم اورز ردستهرے رہتم اور زردسنہرے زیور، بخو ردان موتی کے بکنگھیاں سونے کی ، پہلتی رہیں گی: نَخْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوْتُ آبَدًا وَتَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا لَيْأَسُ آبَدًا وَ نَحْنُ الْمُقِيْمَاتُ فَكَ نَطْعَنُ آبَدًا وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ آبَدًا طُويلي لِمَّنُ كَانَ لَنَّا وَكُنَّالُهُ '' یعنی ہم ہمییشر سنے والی بیں بھی مریں گئیبیں ۔ہم نا ژاورنعت والیاں ہیں کہ بھی مفیس اور بے نعمت نہ ہول گی ۔ہم اقامت کرنے واں میں کہ بھی سفر میں نہیں جا نمیں گیں۔ ہم اپنے خاوندول سے خوش رہنے والیاں میں کہ بھی روٹھیں گی نہیں۔خوش نصیب میں وہ اوگ جن کے لیے ہم ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔'' العلام نے بوجے یا رسول امند البحض عور تو ب کے دودو ، تین تین ، حیار جیار خاوند ہوج تے ہیں اس کے بعدا ہے موت آتی ہے مرنے کے بعدا گریہ جنت میں گئی اور اس کے ساتھ خاوند بھی گئے تو یہ کمے ملے گی؟ ا پ نے بین اے فر ہایا ''اے افغایار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ جا ہے رہے چنا نجے بیان میں ہے اسے پیند کرے گی جواس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتارہا ہو۔الند تعانی ہے کہے گی کہ یروردگار! میہ مجھ سے بہت انچھی بودوباش رکھتہ تھا ای کے نکاح میں مجھے وے۔ (تقبیرا بن کثیر ۲۵۱،۲۵۵،۵) ﴿ ۱۲۴﴾ جنت میں حوروں کی دھوم دھام ،حور نازک ،نورانی ، نازا ورکرشمہ والی ہوگی صور کی مشہور مُسطَسوَّل حدیث میں ہے کہ رسول القدیعے پیونتمام مسلمانوں کو جنت میں لے جانے کی مفارش کریں گے جس پرالقد تعاں فرہ کے گامیں نے آپ کی شفاعت قبول کی اور آپ کوانہیں جنت میں پہنچانے کی اجازت دی۔ آپ میں پھنچ پھر ماتے ہیں کھر میں

حضرت ابو ہر یرہ بڑائیز رسول اللہ بیے پہتے ہے بو چھتے ہیں کہ یارسول اللہ! کیا جنت میں جنتی وگ جماع بھی کریں گی؟ آپ ہے پہتے کے فرمایا '' ہال تیم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ خوب چھی طرح بہترین طریق پر۔ جب الگ بوگا وہ اس وقت پھر پاک صاف اچھوتی ہا کرہ بن جائے گی۔' حضورا کرم ہے پہتے فرماتے ہیں'' مومن کو جنت میں اتنی اتنی عورتوں کے پاس جانے کی قوت عطا کی جائے گی۔' حضرت الس طرائی ہے۔' حضرت الس طرائی کے برابرا ہے توت کی جائے گی۔' طبرانی کی حدیث میں ہوآ نے گا۔ وافظ عبدا بقد مقدی میں ہوآ نے ہیں کہ میرے نزد یک بیجد یہ شرط سے میں ہوا ہے۔ واللہ اعلم

جنت کی عورتیں اپنے خاوندول کی محبوبہ ہوں گی ہے اپنے خادندول کی عاشق اور خادندان کے عاشق ، جنت کی عورتیں ناز وکرشمہ اور نزا کت والی ہیں۔(تغییراین کثیر:جلدہ منجہ 201)

﴿ ٢٥﴾ ﴿ جنت كى عورتيس اپنے خاوند كادل مٹھى ميں ركھيں گى

جنت کی عورتیں اپنے ضاوند کا دل منص میں رکھیں گی۔ جنت کی عورتیں نوش کلام ہیں اپنی ہوں سے اپنے خاوند وال کا دل موہ میتی ہیں ۔ جب کچھ پولیس یوں معلوم ہوتا ہے کہ پچول جھڑتے ہیں اور فور برس ہے۔ ابن الی حاتم ہیں ہے کہ آئیس عرب اس لیے کہا گیا ہے کہا ن کول چول عربی زبان میں ہوگی۔ اتر اب کے معنی ہیں ہم عمر لیعنی تیننیس برس کی ،اور بد معنی بھی ہیں کہ خاوند کی اور ان کی طبیعت ،خلق بالک کیساں ہے جس سے وہ خوش بیخوش ، جواسے تا پہندا ہے بھی تا پہند۔ بید عنی بھی بیان سے گئے ہیں کہ آپنی میں ان میں ہیر بغض ،حسد اور رشک مذہوگ ۔ بیسب آپس میں بھی ہم عمر ہول گی تا کہ ہے کلفی ہے ایک دوسری ہے ملیں جیس تھیں کو دیں۔ تر مذی کی حدیث میں ہوگی ان کا کناو ہی جوریں ایک روح افزابان میں جمع ہو کرنہ بیت بیارے گئے ہے گنا گائیں گی کہ ایسی سر بیلی اور سیلی آواز گلو ت نے بھی ناشی ہوگی ان کا گناو ہی ہوگا جو پہنے بیان ہوا۔ ابویعیں میں ہان کے گائے میں بیائی ہوگا ۔

ترجمہ ''ہم پاک صاف خوش وضع خوبصورت مورتیں ہیں۔جو ہزرگ اور ذی عُزت شوہرول کے بیے چھپا کرر کھی گئی تھیں۔'
حضرت ابوسلیمان دارانی بیسید سے منقبل ہے کہ میں نے ایک رات تہجد کی نماز کے بعد دعا مانگی شروع کی ، چونکہ بخت سردی تھی بڑے نوروکا پالا پڑر ہاتھا ہاتھ اٹھا نے نہیں جاتے ہے ایک بی ہاتھ سے دعا مانگی اوراسی حالت میں دعا مانگتے مانگتے بحصے بیندا کئی خواب میں میں نے ایک حورکود یکھا کہ اس جو بھورت نورانی شکل بھی میری نگاہ سے نہیں گزری ،اس نے مجھے کہ اے ابوسلیمان! ایک ہی ہاتھ سے دعا مانگنے مگے اور بی خیال نہیں کہ پانچ سوس ل سے ابقد تعی لی مجھے تمہارے لیے اپنی خاص نعمتوں میں پرورش کررہا ہے۔ (تفیرابن کیر محمد)

### ﴿٢٦﴾ آئے! جنت عدن کی سیر کر ہی جس کے بانچ ہزار در دازے ہیں اور ہر در وازے پر بانچ ہزار فرشتے ہیں

ان بزرگول کی نیک صفتیں بیان ہوڑ ہی ہیں اور ان کے بھیے انتجام کی خبر دی جار ہی ہے جوآ خرت میں جنت کے ، لک بنیں گے اور یہاں بھی جو نیک انتجام ہیں۔ و ہ منافقوں کی طرح نہیں ہوتے کہ عہد شکنی اورغداری اور بے و فائی کریں۔ بیرمنافق کی خصلت ہے کہ وعد ہ کر کے تو ژدیں ، جھکڑوں میں گالیاں بکمیں ، ہاتوں میں جھوٹ بولیں۔امانت میں خیانت کریں۔

صدر حی کا، رشتہ داروں ہے سلوک کرنے کا، فقیر مختاج کو دینے کا، بھی با توں کے نباہنے کا جو تھم خدا ہے بیاس کے عال ہیں رب کا خوف دل میں رچا ہوا ہے۔ نیکیاں کرتے ہیں فر اس خوک کر، بدیاں چھوڑتے ہیں نافر مانی خدا سمجھ کر۔ آخرت کے حسب کا کھنکار کھتے ہیں اس لیے برائیوں ہے بچتے ہیں۔ نیکیوں کی رغبت کرتے ہیں اعتدال کے داستے نہیں چھوڑتے۔ ہر حال ہیں فر مانِ خدا کا کھا دکھتے ہیں۔ خرام کا موں اور خدا کی نافر ، نیوں کی طرف گونس گھسیٹے لیکن بیاسے روک لیتے ہیں اور ثواب آخرت یا دولا کر مرضی مول رضائے رہ بے کے طافر کھتے ہیں۔ خرام کا موں اور خدا کی نافر ، نیوں کی طرف گونس گھسیٹے لیکن بیاسے روک لیتے ہیں اور ثواب آخرت یا دولا کر مرضی مول رضائے رہ بے کیا۔ رکوع سجد ہے وقت خشوع وخضوع شرقی مضائے رہے ہیں۔ رکوع سجد ہے وقت خشوع وخضوع شرق طور پر ہج یا ہے ہیں۔ بنتم یں دینا خدانے فر وہا ہے انہیں اللہ کی دی ہوئی چیزیں دیتے رہتے ہیں۔ فقرا وہتائ میں کین اپنے ہوں یا غیر موں ان کی برکتوں ہے محروم نہیں دیتے ۔ فیصلے کھلے دن رات وقت بے وقت ہر ابر راہ امتد خرج کرتے ہیں۔

قباحت کواحسان سے برائی کو بھلائی گئے۔ وشمنی کودوئی سے ٹال ڈیتے ہیں۔ دوسراسرکشی کرے بیٹری کرتے ہیں اور دوسراسر جر سے سیسر جھکا دیتے ہیں ، دوسرول کے ظلم سدلیے تاہیں اور خودسلوک کرتے ہیں ، علیم قر آن سے ﴿ اِدْفَاقُو بِالَّتِیْ هِی اَحْسَنُ ﴾ (سورة نم اسجدۃ آبت ۳۳) بہت اچھی طریقے سے ٹال دوتو دشمن علی گاڑھا دوست بن جائے گا،صبر کرنے والے صاحب نصیب ہی اس مرتبہ کو بیاتے ہیں ایس لوگوں کے لیے اچھاا نبی م ہے۔ وہ انچھا انجام اور بہترین گھر جنت ہے جو بیشکی والی اور یائیدارہے۔

حضرت عیدامقد بن عمر و طاففا فر ماتے ہیں جنت کے ایک کل کا نام عدن ہے جس میں بروج اور بالا خانے ہیں جس کے پانچ بزار دروازے ہیں ہر دروازے پر پانچ بزار فرشتے ہیں۔وہ کل مخصوص ہے بیبوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے لیے۔حضرت ضی ک رحمتہ سلیہ کہتے ہیں یہ جنت کا شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے شہداء ہوں گے اور بدایت کے امکہ ہوں گے اور ان کے آس پاس اورلوگ ہوں گے اور ان کے آس پاس اورلوگ ہوں گے اور ان کے اردگر دجنتیں ہیں و ہاں بیا ہے اور چہیتوں کو بھی اینے ساتھ دیکھیں گے۔

ان کے بڑے باپ داداان کے جھوٹے بٹے بوتے ان کے جوڑے بھی جوا بمان داراور ٹیک کار تھے اس کے باس ہوں گے اور راحتوں سے ان کے بڑے بال ہوں گے اور راحتوں سے بال کی جس سے ان کی آئکھیں ٹھنڈی رہیں گی یہاں تک کدا گرکسی کے انمال اس درجہ بلندی تک پہنچنے کے قابل نہ بھی ہوں گے تو بل نہ بھی ہوں گے تو خدا ہے تعالی ان کے درجے بڑھا دے گا اور اعلی منزل تک پہنچا دے گا۔ارش دخدا وندی ہے .

﴿ وَالَّذِينَ أَمَّنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ فَرِيتُهُمْ بِإِيمَانِ الْحَقْنَا بِهِمْ فَرِيَّتُهُمْ ﴾

جن ایمان داروں کی اولا دان گی پیروی ایمان میں کرتی ہیں ہم انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ان کے پاس میارک با داور سلام کے لیے ہر ہر دروازے سے ہر ہر وقت فرشتے آتے رہتے ہیں بیھی خدا کا انعام ہے تا کہ ہر وفت خوش رہیں اور بشارتیں سنتے رہیں۔ نہیوں صدیقوں بشہیدوں کا پڑوس فرشتوں کا سلام اور جنت الفردوس مقام۔ (سر زاسفور آیت r)

مندکی حدیث میں ہے جانتے بھی ہوکہ سب ہے پہنے جنت میں کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا خدا کوہم ہے اور اس کے رسول سے کے خرہ یا سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین میں جودنیا کی مذتوں ہے دور تھے۔ جوتکیفوں میں جنلا تھے۔ جن کی امنگیں دلول میں بی رہ گئیں اور قضا آگی رحمت کے فرشتوں کو تھم خدا ہوگا کہ جاؤ انہیں مبار کہ دور فرشتے کہیں گے خدایا ہم تیرے آسانوں کے رہنے والے تیری بہترین مخلوق میں۔ کیا تو ہمیں تھم دیتا ہے کہ ہم جا کر انہیں اسلام کریں اور انہیں مبارک باد چیش کریں۔ جناب باری جواب دے گا یہ میرے وہ بندے میں جنہوں نے صرف میری عبادت کی میرے ساتھ کی کوشریک نہ کیا۔ دنیوی راحتوں سے محروم رہے۔ مصیبتوں میں جنال رہے ۔ کوئی مراد پوری نہونے پائی اور یہ صابر وشاکر رہے ۔ اب تو فرشتے جدی جدی جدی ہوت ان کی طرف دوڑیں گے۔ ادھراُدھرکے ہردردازے ہے گھییں گا ورسلام کر کے مبارک پیش کریں گے۔

طبرانی میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے تین قسم کے لوگ ہیں فقرائے مہاجرین جومھیبتوں میں مبتلا رہے جب انہیں جو تھم ملا بجالاتے رہے۔ انہیں ضرور تیس با وشاہوں ہے ہوتی تھیں لیکن مرتے دم تک پوری نہ ہوئیں۔ جنت کو بروز قیامت اللہ تقالی اپنے سامنے بلائے گاوہ بی سنوری اپنی تمام نعتوں اور تازگیوں کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اس وقت ندا ہوگی کہ میر ہے وہ ہندے جومیری راہ میں جہاد کرتے تھے میری راہ میں ستائے جاتے تھے۔ میری راہ میں لڑتے بھڑتے تھے وہ کہ ال ہیں؟ آؤ بغیر حساب وعذاب کے جنت میں جہاد کرتے تھے میری راہ میں ستائے جاتے سے میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے کہ پرورد گار! ہم توضیح وشام تیری تسبیح و تقدیس میں گئی ہے جاؤ۔ اس وقت فرشتے خدا کے سامنے بعد سے میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے کہ پرورد گار! ہم توضیح وشام تیری تسبیح و تقدیس میں گئی القدر ب العزت فرہ کے گاری میری دوہ بندے جا پہنچیں گے مسلام کریں گے اور مبادک با دہیش کریں گے کہ مہیں تمہارے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ملا!!۔

حضرت ابوامامہ جلائیڈ فرماتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر بہآ رام نہایت شان سے تکیہ لگائے بیٹے ہوا ہوگا۔ خادم قطاریں اِدھراُدھر کھڑی ہوں گی جو در دازے دالے خادم سے فرشتہ اجازت مائے گا وہ دوسرے خادم سے کہے گا ، وہ اور سے وہ اور سے یہاں تک کی مومن سے بوجھا جائے گا مومن اجازت وے گا کہ اسے آئے دو۔ بونبی ایک دوسرے کو پیغام پہنچ سے گا اور آخری خادم فرشتے کواجازت دے گا اور در دازہ کھول دے گا وہ آئے گا اور سرام کرے گا اور چلا جائے گا۔ (تغییر بین کثیر جلیہ صفحہ ۴۰۰۳)

### ﴿ ٢٢﴾ ﴾ عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی ،مزیلوٹنے کے دن آگئے جو جاہو مانگو باؤ گے۔ آئے! طو بی درخت اور جنت کی سیر کریں

حضرت وہب ہمینیہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک ورخت ہے جس کا نام طونی ہے۔ جس کے سائے تلے سوار سوس ل تک چلتار ہے گائین ختم نہ ہوگا اس کی تروتاز گی تھلے ہوئے چمن کی طرح ہاں کے ہیترین اور عمدہ ہیں اس کے خوشے عزبرین ہیں اس کے ننگر یا قوت ہیں اس کی مٹی کا فور ہے، اس کا گارامشک ہے اس کی جزئے شراب کی ، دود ھی اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ اس کے بیجے جنتیوں کی مجلسیں ہول گی بید ہیشتے ہوئے ہوں گے کہ ان کے پاس فرشتے اونٹنیاں لے کرآئیں گیر کے جن کی زنچریں سونے کی ہوں گی جن کے

ان چیزوں میں جوانہیں یہاں میں گی تیز رو گھوڑے ہوں گے ہرچ رہ یا توتی تخت ہوگا، ہرتخت پرسونے کا ایک ڈیرا ہوگا۔ ہر

ڈیرے پرجنتی فرت ہوگا جن پر بڑی بڑی آئکھوں والی دوحوریں ہوں گی ، جو دو دو حلے پہنے ہوئے ہوں گی جن میں جنت کے تمام رنگ ہول گے اور تمام حوشہو کیں ، ان خیموں کے باہر ہاں کے چہرے ایسے جیکتے ہوں گے گویا وہ ہا ہر بیٹھی ہیں ۔ ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا ہہر سے نظر آرہا ہوگا جیسے مرخ یا قوت ہیں ڈورا پرویا ہوا ہوا وہ وہ اوپر سے نظر آرہا ہو۔ ہرایک دوسر سے پراپنی فضیدت الی جانی ہوں گودا ہو ہو ان ہوں ہوں کے پیشر پر اس طرح جشتی کی نگاہ میں بھی دونوں الی ہی ہوں گی بیان کے پاس جائے گا اور ان سے بول و کنار میں مشغول ہوجائے گا۔ وہ دونوں اسے دکھے کہ کہیں گی واللہ ہیں بھی نہ تھا کہ خداتم جیسہ خاوند ہمیں دے گا۔ وہ دونوں اسے دکھے کہ کہیں گی واللہ ہیں بھی نہ تھا کہ خداتم جیسہ خاوند ہمیں دی کے ساتھ سواریوں پر بیدوالیں ہوں گے اور اپنی منزلوں میں پہنچیں گے۔ دیکھوتو سہی خدائے وہا ہے نامیس کی کیا تھیں عطافرہ رکھی ہیں۔

ا چھا ہم نے دی۔میری بخشش اور دین میں کیا کی ہے؟ پھر فر مائے گا جن چیز ول تک میرے ان بندول کے خیابات کی رسائی بھی نہیں وہ

انہیں دو۔ چنانچے دی جائیں گی یہ ں تک کدان کی خواہشیں بوری ہو ہو کیں گی۔

وہاں بلند درجدلوگوں میں او نچے او نچے ہول فانوں میں جونرے موتی کے بنے ہوئے ہوں گے جن کے دروازے سونے کے ہوں گے۔ جن کے خت یا قوت کے ہوں گے جن کی چیک سور ن کی گے۔ جن کے خت یا قوت کے ہوں گے۔ جن کے خبر ن کی چیک سور ن کی جیک سور ن کی جاتا تر ہوگی ۔ اعلی علمیون میں اس کے حل ہوں گے ، یا قوت کے بنے ہوئے گان میں سنرریشی فرش ہوں گے اور جوزر دیا قوت کے ہوں گان میں سنرریشی فرش ہوں گے اور جوزر دیا قوت کے ہوں گان کی آئیسی اور کی خوام کے ہوں گے۔ ان یع جوزم داور سونے کے جڑاؤ کے ہوں گے ان تختوں کے بائے جوام کے ہوں گے۔ ان یع چوتیں لؤلؤ کی ہوں گی ۔ ان کے برج مرجان کے ہوں گے ان کے بہنے خدائی تخفے دہاں پہنچ چکے ہوں گے ۔ سفید یا قوتی گھوڑ نے نامان لیے کھڑے ہوں گے۔ سفید یا قوتی گھوڑ نے نامان لیے کھڑے ہوں گے۔ سفید یا قوتی گھوڑ نے نامان لیے کھڑ ہوں گے۔ سفید یا قوتی کے خت پراسلی ریشی زم دین فرش بچھے ہوں گے۔

المنظم ال

بیان سوار بول پر سوار ہوکر بہ تکلف جنت ہیں جائیں گے دیاس کے کہ ان کے گھروں کے پاس نورانی منبروں پر قرشتے ان کے استقبال کے لیے بیشے ہوئے ہیں۔ وہ ان کا شانداراستقبال کریں گے۔ مبار کبادویں گے مصافحہ کریں گے پوری ہوں ہیں وہ چشے پوری ہوں گے اپنی میں وہ چشے پوری ہوں گے اپنی ہوں گے اور دو پہلی پیولی جن ہیں وہ چشے پوری ہوں گے اپنی کردا دیت خداوہاں موجود پائیں گے۔ اپنی مولی ہوں بیاں کہ وہ اس بولی بولی ہوں کے وہ دار میوے ہوں ہوں گے اور برتھ کے چوز دار میوے ہوں گا اور نیموں ہیں پاک والی بولی بولی بولی ہوں کی جب بیہ بہت پر کر احت والہ ہوں گے اس وقت القدر بالعزت فرمائے گا میرے پیارے بندوا تھے نے میرے وعدے جے پائے ؟ کیا تھے میرے تو اور ہوئے ؟ وہ کمیں گے خدایا ہم خوب خوش ہوگئے ، بہت ہی رضا مندی شہرین والے میں ہوں گے کی گھی ہوئی ہوئے ، تو بھی ہم سے خوش رہ و ایند تو لی فرمائے گا اگر میری رضا مندی نہ ہوتی تو میں اپناس مبرین خانے میں تہم بین کی کھی ہوئی ہوئے وہ بیا ؟ کمی ہم سے خوش رہ و بیاں ام رہو تہمیں مبارک ہوتم پچلو پھولو اور کھی چین اُٹی وَ کودور میں ہوں گے اور باتو ہوں ہے وہ بڑا ابن بختے والا اور قدر دان ہے۔ میں کہ میں جانس ہوں ہوں ہوں ہوں گا کہ میں ہوں کی میں ہوں گا گا اور پر کے گا بھر اندتی لی خودا سے گا اور کر کم و بیا جانے گا بہاں تک کہ اللہ تو کی اس بر بہتی گا بھر اندتی کی خودا سے گا دور ہوں ہوں گا کہ اس کی میں ہوئے گا اور پائے گا بھر اندتی کی خواہش باتی خودا ہوں گی ہور اندی ہوئے گا بھر اندتی کی خودا سے گا بھر اندتی کی خودا سے گا بھر اندتی کی خودا سے گا بھر اندتی کی خودا ہی بیا ہوں ہوں کے گا بھر اندتی کی خودا سے گا بھر اندتی کی خودا سے گا بھر اندتی کی خودا ہی بیا گھر دور اور اور ہوں کے گا بھر اندتی کی خودا سے بیا دولا ہے گا بھر اندتی کی خودا ہی بیا گھر دور ایس کی سے کا کہ ہم میں جب کہ کہ ہم میں گی ہوں گی ہوں گیا کہ اندر ہوئے گا بھر اندتی کی خودا کی میں ہیں گئے کی اور پائے گا بھر اندتی کی خود سے گا کہ اس کی میں ہوئے گا کہ ہم میں ہوئے گا کہ ہم میں کی دور کی گھر دیا ہوئے گا کہ اندر کی گئی ہم سے گا کی ہوئی کی ہوئی گئی گھر اندتی کی گھر اندتی کی گھر اندتی کی گھر اندتی گا بھر اندتی گا بھر اندتی گا بھر اندی گا کہ ہم میں گئی ہوئی گئی ہوئی گئی گھر کی ہوئی گا کہ ہم میں گئی گھر کی کو کی کو کو کو کی

سیحیح مسلم شریف کی قدی حدیث میں ہے کہ اے میرے بندو! تمہارے اگلے پیچھلے انسان جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہوجا کمیں اور مجھ سے دعا کیں کریں اور مانگیں ، میں ہرایک کے تمام سوالات پورے کروں کیکن میرے ملک میں اتنی بھی کی شاآئے جتنی کمی سوئی کوسمندر میں ڈبونے سے سمندر کے یانی میں آئے۔ (تغییراین کثیر جدس صفحہ ۳۳،۳۳)

### ﴿ ۴۸ ﴾ عبرت کی باتیں

- ﴿ حضرت ابوذ رغفاری مِثْلِیْنَ نے عرض کیا یارسول اللہ! حضرت موسی عیائیا کے صحیفے کیا تھے؟ آپ میں کے خرمایاان میں سب عبرت کی باتیں تھیں (مثلاً ان میں بیمضمون مجھی تھا کہ )
  - 🕥 مجھے اس آ دمی پر تعجب ہے جسے موت کا لفین ہے اور وہ پھر خوش ہوتا ہے۔
    - مجھے اس آ دمی پر تعجب ہے جسے جہنم کا لیقین ہے اور وہ پھر بنستا ہے۔
  - مجھاں آدمی پر تعجب ہے جسے نقد ریکا یقین ہے اوروہ پھرا پنے آپ کو بلاضر ورت تھا تا ہے۔
- ے بچھال اُ دی پرتعب ہے جس نے دنیا کودیکھا اور پیھی دیکھا کہ دنیا آئی جائی چیز ہے ایک جگہ رہنی نہیں اور پھر مطمئن ہوکراس سے دل لگا تا ہے۔
  - جھےاس آ دمی پرتعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب کتاب پریقین ہے اور پھر کمل نہیں کرتا۔ (حیاۃ اصحابہ ،جلد۳ صفحہ ۵۵۱)
    - ﴿ حضرت عمر بالنين في البين صاحبز الا حصرت عبد الله بن عمر فالتوفين كو خط ميل بيكها:
- ① امابعد تهہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ، کیونکہ جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہرشراور فتنے سے بچاتا ہے اور جواللہ پرتو کل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی کفایت کرتا ہے۔



اورجوالتدکوقرض دیتا ہے یعنی دوسروں پراپنامال امتد کے لیے خرچ کرتا ہے امتدتعی لی اسے بہترین بدلہ عطافر ما تا ہے۔

اور جوالتد کاشکرا دا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت بڑھا تا ہے۔

اورتقوی ہروفت تمہارانصب العین اورتمہارے اعمال کاسہار ااورستون اورتمہارے دل کی صفائی کرنے والا ہوٹا جا ہے۔

چس کی کوئی نیت نبیس ہوگی اس کا کوئی عمل معتبر نبیس ہوگا۔

جس نے ثواب مینے کی نیت ہے مل نہ کیا اے کوئی اجرنیس طے گا۔

جب تک پہلا کیڑا پراٹانہ ہوج ئے نیانہیں پہننا چاہیے۔ (حیاۃ اصیبہ جدیہ صفیہ ۵۱)

- حضرت عقبہ بن ابوالصبب بمینید کہتے ہیں کہ جب ابن کم نے حضرت علی ہلائیڈ کونیخر ماراتو حضرت حسن ہلائیڈ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت حسن ہلائیڈ رور ہے تھے۔ حضرت علی ہلائیڈ نے فر مایا: اے میر ہے جئے! کیوں رور ہے ہو؟ عرض کیا ہیں کیوں نہ رووک جبکہ آئے آپ کا آخرت کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن ہے۔ حضرت علی ہلائیڈ نے فر مایا چا راور چا ر( کل آٹھ) چیز وں کو بے با ندھلو، ان آٹھ چیز وں کو تے جو گھر تہ را کو کی عمل تہ ہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت حسن ہلائیڈ نے عرض کیا آبا جان! ووجڑ میں کیا ہیں؟ فر مایا:
  - 🕕 سب سے بڑی الداری عقل مندی ہے بینی ال ہے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے۔

اورسب ہے بڑی فقیری حماقت اور بیوتو فی ہے۔

سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے۔

سبے زیادہ بڑائی اچھا خلاق ہیں۔

حضرت حسن جلائن فرماتے ہیں میں نے کہاایا جان! بیچار چیزیں تو ہوگئیں باتی چار چیزیں بھی بتادیں۔ قرمایا:

پیوتو ف کی دوئی ہے بچٹا کیونکہ وہ فو نکرہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کردے گا۔

جھوٹے کی دوئ سے پچنا کیونکہ جوئم سے دور ہے لیخی تمہاراؤٹمن اے تمہارے قریب کردے گا اور جوئمہارے قریب ہے لیخی تمہارا دوست ہے اسے تم سے دور کرد ہے گا (یاوہ دور والی چیز کونز دیک والی چیز کود وربتائے گا اور تمہارا نقصان کردے گا۔)

🕤 مستنجوس کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ جہمیں معمولی سی چیز کے بدلے میں چیج دے گا۔ (حیاۃ الصحابہ، جد۳: مسفیہ ۵۲۱)

الله المحارة بالمستب مسلم المهم المن المستمر بن خطاب والنفظ في الوكول كريات المحارة بالتين مقرركين جوسب كى سب عكمت ووانا أنى كى با تين تقين انهول في فر مايا:

🛈 جوتمہارے بارے بیں اللہ کی نافرمانی کرے تم اے اس جیسی اور کوئی سر انہیں دے سکتے کہتم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔

﴿ اوراپ بھائی کی بات کوکس الجھے رخ کی طرف لے جانے کی بوری کوشش کروہاں اگروہ بات ایسی ہو کہ اسے الجھے رخ کی طرف لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکوتو اور بات ہے۔

ادرمسلمان کی زبان ہے جو بول بھی نگلا ہے اور تم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سے ہوتواس ہے برے مطلب کا گمان مت کرو۔

جوآ دمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگی نی کاموقع طے تو وہ اپنے سے بدگیانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کر ہے۔

جوائے رازکو چھیائے گا اختیارا س کے ہاتھ ش رہےگا۔

جے بھوئیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑوان کے سابیہ خیر میں زندگی گزار و کیونکہ وسعت اور اچھے حالات میں و ولوگ تہہارے سے
 زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوں گا۔



- ہمیشہ سے بولو جا ہے ہو لئے سے جان ہی جلی جائے۔
  - پس نه آلو۔
     پس نه آلو۔
- جوبات ابھی پیٹر نہیں آئی اس کے بارے میں مت یو چھو کیونکہ جو پیٹر آ چکا ہے اس کے نقاضوں ہے ہی کہاں فرصت ملی سکتی ہے۔
  - اپنی جاجت اس کے یاس نہ لے جاؤجو پیٹیں جا ہتا کہتم اس میں کا میاب ہوجاؤ۔
    - المحصوفي قتم كوما كات مجمود رندالله تهمين بلاك كرد \_ گا\_
    - بدکاروں کے ساتھ نہ رہو در نہتم بھی ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔
      - 👚 اینے دشمن سے الگ رہو۔
- ⊕ اپنے دوست سے بھی چوکنے رہولیکن اگر وہ اما نتدار ہے تو پھراس کی ضرورت نہیں اور اما نتدارصرف وہی ہوسکتا ہے جوالقد سے ڈرنے والا ہو۔
  - قبرستان میں جا کرخشوع اختیار کرو۔
  - اورجبالله کی فرما نبرد إری کا کام کرونوعا جزی اورانکساری اختیار کرو۔
    - 🕢 اور جب الله کی نافر مائی جوجائے تو اللہ کی پناہ جا ہو۔
  - اورائے تمام امور میں ان لوگول ہے مشورہ کیا کروجوائلہ ہے ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ تع لی فرما تا ہے۔
     (سور بَخَالَمَ عَنْ عِبَادِيّ الْعَلَمُوّ الله الله مَنْ عِبَادِيّ الْعَلَمُو الله (سور بَخَاطر آبہت ۲۸)

ترجمه: "ضدات ال كي وبي بندے دُرتے ہيں جو (اس كي عظمت كا) علم ركھتے ہيں۔ "(حياة الصحبه، جند الصفحہ ٥٦١،٥٦٠)

### ﴿ ٢٩﴾ جہالت کی تحوست

ایک شخص کے دو بیٹے تھے، والد نے اپنی حیات ہی میں اپنی جائیدا دعتیم کردی۔ والد کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں کے کھیت کے درمیان ایک درخت اُ گا، بدتمتی سے وہ درخت بول کا تھا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان جھٹر انثر وع ہوا، ایک نے کہا یہ میرا، دوسر کے نے کہا یہ میرا، دوسر کے کہا یہ میرا، دوسر کے کہا یہ میرا، بالآخر یہ جھٹر اعدالت میں پہنچا، تمیں سال تک مقدمہ چلان ہا دونوں کی جائیدا دیں بک گئیں، مقدمہ میں یہ نیسلے طے ہوا کہ درخت کو کا ثواور آ دھااس کے گھر بھبج دو۔القد تعالی جہالت ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

### ﴿ ٥٠ ﴾ برطها بإوفادار بهوتا ہے

انسان کن کن اسٹیشنوں سے گزرتا ہے بیمضمون غور سے بڑھئے

﴿ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ مُ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ مُ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَيْبَةً \* يَخْلُقُ مَايَشَآءٌ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ﴾ (١٠/١٥م آيت٥١)

ترجمہ:'' اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تنہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا پھراس کمزوری کے بعد تو انائی دی پھراس تو انائی کے بعد کمزوری اور بڑھایا کردیا۔جوجا ہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ سب سے پوراواقف اور سب ہر پورا قادر ہے۔''

قشر ہے:انسان کی تر تی و تنزلی پر اُظر ڈوالو!اں کی اُصل تو مٹی سے ہے ، پھر نطفے سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے لوتھڑے سے پھراسے ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں پھر ہڈیوں پر گوشت پوست پہنایا جاتا ہے پھرروح پھونلی جاتی ہے۔ پھر مال کے پیٹ سے ضعیف المجار المحال ا

﴿ ٥١﴾ حلال مال ہے دیا ہواصد قہ اللہ تعالی اپنے دا ہے ہاتھ میں رکھ کریا لتے ہیں

صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک تھجور بھی صدقہ میں دے گئین ہوحلال طور سے حلال کی ہوئی تو اسے امقد تعالیٰ رحمٰن ورقیم اپنے دانمیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس طرح پالتا اور بڑھا تا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہال تک کہ وہی ایک تھجوراً حدیبہاڑ سے بھی بڑی ہوج تی ہے۔

### ﴿ ۵۲﴾ حضرت لقمان کی صبحتیں حکمت سے سکین لوگ با دشاہ بن جاتے ہیں

حضرت لقمان تھیم کا ایک قول ہے بھی مروی ہے کہ خدا تعالیٰ کو جب کوئی چیز سونپ دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے آپ نے بینے سے بینجی فرمایا تھ کہ حکمت سے مسکین ہوگ بادشاہ بن جاتے ہیں۔
'' پ کا فرمان ہے کہ جب کی مجس میں پہنچو پہنے اسلامی طریق کے مطابق سمام کرو پھرمجلس کے ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ دوسر ہے نہ پولیس تو تم بھی خاموش رہو۔ اگروہ لوگ القد کا ذکر کریں تو تم ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرواور اگر گرپ شپ شروع کردیں تو تم اس مجلس کو چھوڑ دو۔

جونے رہوتی ہے۔ اور ہیں ہے۔ اور ہر ہر تھے۔ اس میں اور ہر ہر تھے۔ اس میں اس کے کوفیے بھت کرنے کے لیے جب بیٹے تو رائی کی جوری ہوئی ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لی می اور ہر ہر تھے۔ کے بعد ایک دانداس میں سے نکال لیتے یہاں تک کہ تھیلی فالی ہوگئ تو آپ نے فر ، یا بچا کر اتنی فیسے سے کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ بھی نکڑے کے بعد ایک دانداس میں سے نکال لیتے یہاں تک کہ تھیلی فالی ہوگئ تو آپ نے فر ، یا بچا کر اتنی فیسے سے کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ بھی نکڑے موجوبا تا ، چنا نجے آپ کے صاحبز اورے کا بھی بہی حال ہوا۔

رسول القد ﷺ بین فرماتے میں صبعتیوں کو دیکھا کہان میں سے تین شخص اہل جنت کے سردار میں ،لقہ ن حکیم ،نجاشی اور حضرت بلال مؤ ذ ن مٹانٹیئے۔ (تغییراین کثیر:۱۹۱٬۱۹۰/۴)

### ﴿ ۵۳ ﴾ ویندارفقراء جنت کے بادشاہ

حضور سے بھافر وہ جی ہیں کہ جنت کے بادش ہوہ لوگ ہیں جو ہرا گندہ اور بھر ہے ہوئے بالوں والے ہیں، غبارا تو داور گرو ہے اُنے ہوئے ، وہ امیر دل کے گھر جانا جا ہیں تو آئیس آئیس اج زت نہیں ملتی ، وہ اگر کس بڑے گھر انے ہیں ، نگاڈ الیس تو وہاں کی ہیٹی آئیس آئیس ملتی۔ ان مسکینوں سے انساف کے برتا و نہیں برتے جاتے ۔ ان کی حاجتیں اور اُن کی اُسٹیس اور مرادیں پوری ہونے سے پہلے ہوخو د فوت ہوچ ہے ہیں اور آرزو کی دل میں بی رہ جاتی ہیں ۔ آئیس قیامت کے دن اس قدر تور سے گا کہ اگر وہ تقسیم کیا جائے تو تمام دنیا کو بوج سے ہیں اور آرزو کی دل میں بی رہ جاتی ہیں ۔ آئیس قیامت کے دن اس قدرتور سے گا کہ اگر وہ تقسیم کیا جائے تو تمام دنیا کو کافی بوج سے ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک مجھے جاتے ہیں کل تی مت کے دن تحقیر وذکیل سے جھے جاتے ہیں کل تی مت کے دن تحقیر وذکیل سے جھے جاتے ہیں کل تی مت کے دن تحقیر ونا ہوں گے ۔ باغات میں ، نہروں میں اُنہتوں میں ، دراحتوں میں مشخول ہوں گے ۔

رسول کریم بیخ بی قرار می از مین که جناب باری تعالی کارش دے کہ سب سے زیادہ میرالبند یدہ ولی وہ ہے جو کم مال دارا ، کم چونوں والم ، نم زی ، عب دت واطاعت گزار ، پوشیدہ و ملائیہ طبع ہو، لوگوں میں اس کی عزت اوراس کا وقد رنہ ہو، اس کی جانب انگلیاں نہ اٹھتی ہوں اور وہ اس پر صابر ہو۔ پھر حضور میر بینی ہے کہ کر فر مایا: اس کی موت جلدی آجاتی ہے ، اس کی میراث بہت کم ہوتی ہے ، اس پر رونے والیاں تھوڑی ہوتی ہیں ۔ آخضرت میں بینی کے اللہ تعالی کے مسب سے زیادہ مجبوب بند سے فر باء ہیں جو اپنے وین کو لیے پھرتے ہیں ۔ جہاں دین کے کمز ور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہال سے نکل کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ یہ قیامت سے دن میسی عیان ایک ساتھ جمع ہول ہیں ۔ جہاں دین کی فر رہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہال سے نکل کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ یہ قیامت سے دن میسی عیان ایک ساتھ جمع ہول ہیں۔ انسان کی میران کیٹر نہ / ۱۹۲۰ اور بیان

### ﴿ ۵۲ ﴾ دعاما تكنے كة داب

(۱) دعاصرف التدتعالى سے مانگن چاہيے:

دی صرف خداہے مانگئے ،اس کے سواتھی کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکاریئے ،اس لیے کہ دی ،عبد دت کا جوہر ہے اور عبد دت کا مستحق تنہا خدا ہے ۔قرآن یاک کا ارشاد ہے:

﴿ لَهُ ۚ دَعُولَةُ الْحَقِّ ۚ وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْنَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَقَيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغُ فَامُّ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَفِرِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَلِ﴾ (١٠٥٠ لرمر تَبت ١٠)

ترجمہ: ''ای کو پکارٹا برحق ہے۔اور بہلوگ اُس کوچھوڑ کرجن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی وے وُں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے ۔ان کو پکارٹا تو ابسا ہے جیسے کو کی تخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف بھیلا کر جا ہے کہ پانی (دور بی سے )اس کے منہ میں آ ہینچے،حالا نکہ پانی اس تک مجھی نہیں پہنچ سکت ۔بس اس طرح کا فروں کی دے نہیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں۔''

ا بحروق المعلم ا یعنی حاج**ت** روائی اور کارس زی کے سارے اختیارات خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں ۔اس کے سوائسی کے پاس کو ئی اختیار نہیں ۔ سب اس کے مختاج میں ۔اس کے سواکوئی نہیں جو بندوں کی ریکار ہے اوراس کی دعا وُں کا جواب دے۔ ﴿ يَآيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (مورة الفاطر: آيت ١٥) ترجمہ:''انسانو!تم سب اللہ کے تتاج ہو،اللہ بی عنی اور بے نیاز اوراجھی صفات وارا ہے۔' نى كريم يضي يَوْمُ كاارشاد بكه خدات كي نے قرمايا ب: میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کرلیا ہے تو تم بھی ایک دوسرے پر طالم وزیادتی کوحرام مجھو،میرے بندو!تم میں ہے ہر ا بیک کمراہ ہے سوائے اس کے جس کومیں مدایت دوں ، پس تم مجھ ہی ہے مدایت طلب کرومیں تمہیں مدایت دول یہ میرے بندو! تم میں ہے ہرایک بھوکا ہے سوائے اس مخص کے جس کو میں کھلا وُں۔ پس تم مجھ ہی ہے روزی مانگو میں تہہیں روزی د دل گا۔میرے ہندو! تم میں سے ہرا یک نظاہے۔سوائے اس کے جس کومیں پہناؤں،پستم مجھ ہی ہے لیاس مانگو میں تمہیں یہناؤں گا۔ میرے بندو!تم رات میں بھی گناہ کرتے ہواوردن میں بھی اور میں سارے گناہ معاف کردول گا۔ (صحیح مسلم)

اورآپ سے بیٹے نے یہ بھی ارشاوفر مایا ہے کہ' آ دمی کواپنی ساری حاجتیں خداہے ہی مانگنی جاہئیں۔ یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ نوٹ

ج ئے تو خدا بی ہے مائے اورا گرنمک کی ضرورت ہوتو و و بھی اس سے مائے۔'( زندی)

مطلب رہے کہانسان کواپن چھوٹی ہے چھوٹی ضرورت کے لیے خدا ہی کی طرف متوجہ ہونا جا ہیے۔ اس کے سوانہ کوئی وعا وُل کا شفے والا ہے اور نہ کوئی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔

(۲) نا جائز اور نامن سب باتوں کی دعانہ مانکو:

خدا ہے وہی چھے مانگئے جوحلال اورطیب ہو، ناچائز مقاصداور گناہ کے کاموں کے لیے خدا کے حضور ہاتھ بھیلا نا انتہائی در ہے کی ہادنی ، بے حیائی اور گستاخی ہے ، حرام اور نا جائز مرادول کے بورا ہونے کے بیے خدا ہے دعائمیں کرنا اور منتیں ، نتا دین کے ساتھ بدترین قشم کا نداق ہے۔اس طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہ ما تنگئے جوخدا نے از لی طور پر طےفر مادی ہیں اور جن میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔مثلاً کوئی بستہ قدانسان اپنے قد کے دراز ہونے کی دعا کرے میا کوئی غیر معمولی دراز قد انسان قد کے بست ہونے کی دعا کرے میا کوئی دعا کرے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور بھی بڑھا یا نہ آئے وغیرہ قر آن کاارش د ہے:

﴿ وَ أَتِيمُو ا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَّ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾

ترجمه: "اور ہرعبادت میں اپنارٹے ٹھیک ای طرح رکھواوراس کو پکارواس

کے لیے اپنی اطاعت کوخالص کرتے ہوئے ۔'' (سور دُاعراف، آیت ۲۹)

خدا کے حضورا بنی ضرورتیں رکھنے والا نافر مائی کی راہ پر جلتے ہوئے نا جائز مرادوں کے لیے د عائیں نہ مانگے بلکہ احیھا کر داراور یا کیزہ جذبات پیش کرتے ہوئے نیک مرادوں کے لیے خدا کے حضورا بنی درخواست رکھے۔

(m) دعاا خلاص اوریقین کے ساتھ مانٹنی جا ہے:

دعا، گہرے اخلاص اور پا کیزہ نیت ہے مانگئے ۔اوراس یقین کے ساتھ مانگئے کہ جس خدا ہے آپ مانگ رہے میں وہ آپ کے حالات کا پورا پورا پینی علم رکھتا ہے اور آپ پر انتہائی مہریان بھی ہے ،اوروہی ہے جواپنے بندوں کی پیارسنتااوران کی دعا ئیس قبول کرتا ہے ، نمود ونمائش، ریا کاری اورشرک کے ہرشا ہے ہے اپنی دیا ؤں کو ہے آمیز ہ رکھنے ۔ قر آن میں ہے. ﴿ فَادْعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (سورة المُوس: آيت ١٣) ترجمه: "لي الله ويكارواس كے ليے اپني اطاعت كو قالص كرتے ہوئے."

#### اور موره بقره ش ب:

﴿ وَإِنَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَالِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِنَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُومِنُوا بِي لَعَلَّهُمُ يَرْشُرُونَ﴾ (سورة البقرة، آيت ١٨١)

ترجمہ'' اوراے رسول! جب آپ ہے میرے بندے میرے متعنق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں اے قریب ہوں ، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کوقبول کرتا ہوں ،الہٰداانہیں میری دعوت قبول کرنی جا ہے اور مجھ پرائیان لا ناجا ہے تا کہ ووراوراست پرچلیں۔''

### ( ۲ ) د عابوری توجه اور حضور قلب سے مانگنی جا ہے:

دعالدری توجہ، یکسوئی اور حضور قلب سے مانگئے اور خدا ہے انہیں امیدر کھئے اپنے گناہوں کے انبار پر نگاہ رکھنے کے بجائے خدا کے بے یا یا عفوہ کرم اور بے حدو حساب جودوسخا پر نظرر کھئے۔ اس شخص کی دعا در حقیقت دعا بی تہیں ہے جو عافل اور لا پرواہ ہوا ور لا اب لی پن کے ساتھ محض نوک زبان سے پچھالفہ ظ بے دلی کے ساتھ اوا کر رہا ہوا و رخدا سے خوش گمان نہ ہو۔ حدیث ہیں ہے۔
'' اپنی دعا دُن کے قبول ہونے کا لیقین رکھتے ہوئے (حضور قلب سے ) دعا سیجئے۔ خدا ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو عافل اور بے بیرواول سے نکلی ہو۔' (ترزی)

### (۵) د عاانتها کی عاجزی اورخشوع کے ساتھ مانگنی جاہیے:

دعاانتهائی عاجزی اورخشوع وضوع کے ساتھ ما تکئے ۔خشوع اورخضوع ہے مرادیہ ہے کہ آپ کاول خدا کہ ہیب اورعظمت وجلال سے لرزر ہا ہواورجہم کی ظاہری حالت پر بھی خدا کا خوف پوری طرح خاہر ہو، سر اور نگاہیں جھی ہوئی ہوں ، آواز پست ہو، اعضاء ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں ، آئیمیں نم ہوں ، اورتمام انداز واطوار ہے مسکینی اور بے کسی ظاہر ہور ہی ہو، نبی کریم بھے ہی نہانے ایک خص کودیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی ڈاڑھی کے بالوں ہے کھیل رہا ہے تو آپ بیٹے ہی نہ نہ ایک در ماندہ فقیرایک ہے نوامسکین ہوں ، اگر خدا خشوع طاری ہوتا۔' ، دراصل وعا ما تکتے وقت آ دمی کو اس تصور ہے لرزنا چاہیے کہ میں ایک در ماندہ فقیرایک ہے نوامسکین ہوں ، اگر خدا نخواستہ میں اس در سے تھکرادیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانائیس ، میرے پاس اپنا پھے نہیں ہے جو پچھ ملاہے خدائی سے ملہ ہاور اگر خدانہ دے تو دنیا میں کوئی دوسر انہیں ہے جو مجھے پچھ دے حدائی ہم چیز کا وارث ہے۔ای کے پاس ہم چیز کا نزانہ ہے۔بندہ محض فقیر اور عاجز ہے۔قرآن یاک ہیں ہدایت ہے:

وادعواريكم تضرعًا ﴾ (سورة الاعراف آيت ٥٥)

ترجمه: "اسيخ رب كوعاجزى اورزارى كے ساتھ يكارو "

عبدیت کی شان ہی بہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کونہایت عاجز کی اور مسکنت کے ساتھ گز گڑا کر پکارے ۔اور اس کا دل و د ہاغ ، جذبات واحساسات اور سارے اعصاء اس کے حضور جھکے ہوئے ہوں ،اور اس کے ظاہر د باطن کی پوری کیفیت سے احتیاج وفر یا دفیک رہی ہو۔ وی چیکے چیکے دھیمی آ دازے مانگئے۔خدا کے حضور ضرور گر گرائے سیکن اس کریدوزاری کی نمائش ہرگز نہ کیجئے۔ بندے کی عاجزی اورا کساری اورفر یاد صرف خدا کے سمامتے ہوئی جائے۔ بلاشہ بعض او قات دعاز درز درے بھی کر کئے بیں لیکن یا تو تنہائی میں ایس سیجئے یا پھر جب اجتماعی دعا کرارے ہوں تو اس وقت بلندآ وازے دعا کیجئے تا کہ دوسر بوگ میں کہیں۔ عام حالات میں خاموثی کے ساتھ پھر جب اجتماعی دعا کرارے ہوں تو اس وقت بلندآ وازے دعا کیجئے کہ آپ کی کریدوزاری اور فریا و بندوں کودکھانے کے لیے ہرگز شہوں پست آ واز میں دعا کیجئے اوراس بات کاپوراا ہتمام سیجئے کہ آپ کی کریدوزاری اور فریا و بندوں کودکھانے کے لیے ہرگز شہوں ہو گاڈ گوریکٹ فی نفسٹ تنظر عا قرید ہفتا ہے دون الْحقول بالْغَدُورِ والْاحالِ وَلَا تَکُنْ مِنَ الْغَفِلِينَ ﴾

ترجمہ:''اورائے رب کودل ہی دل میں زاری اورخوف کے ساتھ یاد کیا کرواور زبان ہے بھی بھی آواڑے میں وشام یاد کرو۔ اوران لوگوں میں سے نہ ہوجہ وَ جوغفلت میں بڑے ہوئے ہیں۔''

حضرت زكر باعدائد كى شان بندگى كى تعريف كرت بوئ قرآن بيس كها كيا ب ه الذ نادلى ريكه بِدَاء حَنِفِيّا ﴾ (سورة مريم: آيت)

ترجمه "جبال نے اپنے رب کو چیکے چیکے ہے پکارا۔"

(2) دعا كرنے سے پہلے كوئى نيك كام يجئے يا نيك كام كاواسطەدے كردعا يجئے:

دعا کرنے ہے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجئے مثلاً پچھ صدقہ وخیرات سیجئے ،کسی بھو کے کو کھانا کھلا و پیجئے ،یانفل نماز اور روزوں کا اہتم م سیجئے اور اگر خدانخواستہ کسی مصیبت میں گرفت رہو جائیں تو اپنے انکال کا واسطہ دے کر دعا سیجئے جوآپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کئے ہوں قرآن میں ہے:

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعُهُ ﴿ (١٠ مَ اعَاظِ مَن المُ

ترجمہ:''ای کی طرف پا کیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انبیس بیند مدارج طے کراتے ہیں۔''

نبی کریم بھے ﷺ نے ایک ہارتین ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جوا بیک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر بھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مختصہ نہ کمل کا واسطہ دے کرخدا ہے دعا کی اور خدانے ان کی مصیبت کو دور فر مادیا۔

واقعہ یہ ہوا کہ تین ساتھیوں نے ایک رات غارمیں پناہ لی ، ضدا کا کرنا ، بہاڑے ایک چٹان پیسل کرنا رکے مند برآ پڑی اور غاربند ہوگیا۔ ویوقا مت چٹان تھی ، بھدا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو ہٹا کرغار کا مند کھول دیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے مخلصا ڈیمل کا واسطہ دے کر خدا ہے دع کی جائے ، کمیا عجب کہ خداین ہے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چٹانچہ ایک نے کہا:

المستروزي المسترادي المستروزي المستر

عرصے کے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا ہے گا ئیں بکر بیاں اور بینو کر چا کر سب تمہارے ہیں لیے چاؤ۔وہ بولا خدا کے لیے نداق ٹیکرو۔ میں نے کہ نداق نہیں واقعی بیسب پچھتمہاراہے تم جورتم چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے اس کو کاروبار میں لگایا۔خدانے اس میں برکت دی اور جو پچھتم و کیھے دے ہوسب ای سے حاصل ہوا ہے بیتم اطمینان کے ساتھ لیے جاؤ۔ سب پچھتمہاراہے ،وہ خص سب پچھ لے کہا۔خدایا! تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان کو دور فر ما دے۔' خدا کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔

تیرے نے کہا''میری ایک چپازاد بہن تھی جس سے مجھ کوغیر معمولی محبت ہوگئ تھی۔اس نے پچھر قم مانگی۔ میں نے رقم مہیا کردی،
لیکن جب میں اپن ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس ہیٹھا تو اس نے کہا خداس ڈرداس کام سے بازرہو۔ میں فور ااٹھ گیا اور
میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔اے خدا او خوب جانتا ہے کہ میں نے بیسٹ محض تیری خوشنودی کے لیے کیا۔خدایا! تو اس کی برکت
سے عارکے منہ کو کھول دے۔'' خدانے عارکے منہ سے چٹان بڑادی اور تینوں کو خدانے اس مصیبت سے نجات بخش۔

(٨) التھے کا موں کی طرف سبقت اور حرام کا موں ہے پر ہیز کیجے:

نیک مقاصد کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کوخدا کی ہدایت کے مطابق سنوا رئے اور سدھارنے کی کوشش سیجئے ، گناہ اور حرام ہی فردا کی ہدایت کے مطابق سنوا رئے اور سدھارنے کی کوشش سیجئے ، گناہ اور حرام ہی فردا کی ہدایت کا پاس ولحاظ سیجئے اور پر بہیزگاری کی زندگی گزار ہے ۔ جرام کھا کر جرام ہی کر ، حرام پہن کر اور بے با کی کے ساتھ حرام کے مال سے اپنے جسم کو پال کر دعا کرنے والا بی آرز و کرے کہ میری وعا قبول ہو ، تو بیہ زبر دست نادانی اور ڈھٹ کی ہے ۔ وعا کو قائل قبول بنانے کے لیے ضروری ہے کدآ دمی کا قول وکمل بھی دین کی ہدایت کے مطابق ہو۔ فر بردست نادانی اور ڈھٹ کی ہدایت کے مطابق ہو۔ فر بردست نادانی اور ڈھٹ کی ہدایت کے مطابق مور دی ہے کدآ دمی کا قول وکمل بھی دین کی ہدایت کے مطابق مور ب

نبی کریم بیٹے بیانے فرمایا:'' خدا پا کیزہ ہےاور وہ صرف با کیزہ مال ہی کوقبول کرتا ہےاور خدانے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، جس کااس نے رسولوں کو حکم دیا ہے چٹانچے اِس نے فرمایا:

﴿ يَآيُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ (سورة الموحول آيت ا٥)

ترجمه:"اےرسولوایا کیزه روزی کھاؤاور نیک عمل کروے"

﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَزُقُنكُمْ ﴾ (مورة البقرة: آيت الاا)

ترجمه ''اےابمان والو!جوحلال اور پا کیزہ چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں وہ کھاؤ''

پھرآپ ہے ہے۔ آب ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو کہی مسافت طے کر کے مقدس مقد م پر حاضری دیتا ہے، غیار میں اٹا ہوا ہے۔ گردآلود ہادرا سپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے میرے دب! اے میرے دب! حارا نکہ اس کا کھا ناحرام ہے ،اس کا پیناحرام ہے ، اس کا لباس حرام ہے اور حرام ہی ہے اس کے جسم کی نشو وٹما ہوئی ہے۔ تو ایسے (باغی اور نافر مان ) شخص کی دعا کیوں قبول ہوسکتی ہے؟ (صحیح مسلم)

(٩) الله تعالى ب برابر دعاما تكتر رمو:

برابرد عاکرتے رہو۔ خدا کے حضور ، اپنی عاجزی اورا حتیاج اورعبودیت کا ظہر رخودا کیے عبودت ہے ، خدا نے خود دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور فر مایا کہ بندہ جسب بچھے بکارتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں۔ دعا کرنے ہے کہ دعا ہے تقدیر بدلے گی انہیں ، تقدیر کا بدلنا ، دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا خدا کا کام ہے ، جونلیم و حکیم ہے۔ بندے کا کام بہر حال بدہے کہ وہ ایک تقدیر بدلے گی انہیں ، تقدیر کا بدلنا ، دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا خدا کا کام ہے ، جونلیم و حکیم ہے۔ بندے کا کام بہر حال بدہے کہ وہ ایک فقیر میں جن کی طرح برابراس ہے دع کرتا رہے اور الحد بھرکے لیے بھی خود کو بے نیاز نہ تھجے۔ بی کریم بیٹے جونہ میا: ''سب سے بڑا ، جزوہ

اور نبی کریم مصر الله نام می فرهایا ہے کہ 'فدا کے زدیک دعا سے زیادہ عزت واکرام والی چیز اورکوئی نہیں ہے۔' ( زندی )

موکن کی شان بی ہے کہ وہ رہنے وراحت ، دکھاور سکھ، ننگی اور خوش حالی ، مصیبت وآ رام ہر حال میں فدا بی کو پکارتا ہے ، اس کے حضورا پنی حاجتیں رکھتا ہے اور برابراس سے خیر کی دعا کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم مضیبت کا ارشاد ہے ''جو مخص خدا ہے دعا نہیں کرتا۔ خدا اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔'' (ترزی)

#### (۱۰) دعا قبول نه هو پهر بهي د عاما نگتے رہو:

دعا کی قبولیت کے معاطع میں خدا پر بھروسہ رکھئے ،اگر دعا کی قبولیت کے اثر ات جلد ظاہر نہ ہور ہے ہوں تو ماہیں ہو کر دی جھوڑ دینے کی غلطی بھی نہ سیجئے ،قبولیت دعا کی فکر میں پریشان ہوئے کے بجائے صرف دعا مائٹنے کی فکر سیجئے۔

حضرت عمر طلقین فرماتے ہیں'' مجھے دعا تبول ہونے کی فکرنہیں ہے ، مجھے صرف دعاما نگنے کی فکر ہے۔ جب مجھے دعا ما نگنے کی تو فیق ہوگئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہوجائے گئے۔

نی کریم میری کارشاد ہے:'' جب کوئی مسلمان خدا ہے کچھ ہا تگنے کے لیے خدا کی طرف منداُ ٹھا تا ہے تو خدااس کا سوال ضرور بورا کر دیتا ہے، یا تواس کی مراد پوری ہوجاتی ہے یا خدااس کے لیے اس کی مانگی چیز کوآخرت کے لیے جمع فرمادیتا ہے۔''

قیامت کے دن خداایک بندہ مومن کواپے حضور طلب فرمائے گا اور اس کواپے سرمنے کھڑا کرکے پوچھے گا''ا ہے میرے بندے! میں نے بختے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور بیوعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کوقبول کروں گا۔تو کیا تو نے دعاما گئی تھی؟''وہ ہے گا'' پروردگا ر! ما گئی تھی ۔'' پھر خدا فرمائے گا۔'' تو نے مجھ سے جو دعا بھی ما نگی تھی میں نے وہ قبول کی ، کیا تو نے فلال دن بید دعا نہ کی تھی کہ میں تیرار نج وغم دورکروں جس میں تو مبتلا تھا اور میں نے مجھے اس رنج وغم ہے تجاہے بخشی تھی؟'' بندہ کے گا'' بالکل سے بے بروردگا ر!''

پھر خدا فر مائے گا: ''وہ دعا تو میں نے تبول کر کے دنیا ہی میں ، میں نے تیری آرز و پوری کر دی تھی اور فلاں روز پھر تونے وہ سرے نم میں بہتلا ہونے پر دعا کی کہ خدایا!اس مصیبت ہے نجات دے مگر تونے اس رنج وقع سے نجات نہ پائی اور برابراس میں جہتلا رہا۔ 'وہ کہے گا '' بے شک پر دردگار!''تو خدا فر مائے گا'' میں نے اس دعا کے موض جنت میں تیرے لیے طرح طرح کی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں۔''اوراسی طرح دوسری حاجوں کے بارے میں بھی دریا فت کر کے بہی فر مائے گا۔''

پھرنی کریم میں کے بیٹے نے فر مایا:'' بندہ مومن کی کوئی دعاالیں شہوگی جس کے بارے میں خدابیہ بیان شفر مادے کہ بیش قبول کی اور میتمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی اس وقت بندہ مومن سویچ گا کاش میری کوئی دے بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی اس لیے ہندے کو ہرحالت میں دعا مائٹکتے رہنا جا ہے۔''(مانم)

#### (۱۱) دعا کے وقت طاہر و باطن یا ک صاف ہونا جا ہے:

دعا ما نگتے وقت ظاہری آ دب،طہارت ، پاکیزگی کا پورا پورا خیال رکھنے اور قلب کوبھی ناپاک جذبات ، گندے خیالات اور بہودہ معتقدات سے پاک رکھئے۔قر آن میں ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّامِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (مورة البقرة آيت٢٢١)

ترجمہ:'' بے ٹنک خدا محجوب بندے وہ ہیں جو بہت زیادہ تو ہر تے ہیں اور نہایت پاک صاف رہتے ہیں۔'' اور سور ؤید پڑ میں ہے: ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ٥ وَثِيابَكَ فَطَهَّرُ ﴾ (سورة الدرُ آيت ٣٠٠) ترجمه: "اورائي رب كى كبريائي بيان سيجيئ اورائي نفس كوياك ركھئے۔"

### (١١) يهلے سے اپنے ليے پھر دوسرل كيلئے دعا سيجئے:

دوسروں کے لیے بھی دعا سیجئے لیکن ہمیشہ اپنی ذات ہے شروع سیجئے ۔ پیہلے اپنے بیے دعا مانگئے پھر دوسروں کے لیے ۔قرآن یاک میں حضرت ابراہیم غلیلائلہ اور حضرت نوح غلیلائلہ کی دودعا 'میں نقل کی گئی ہیں جن ہے بہی سبق ماتا ہے:

﴿ رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ فَرِيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ٥ رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُوْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ (سرة ابرائيم. آيت ٣٠-٣)

ترجمہ:'' اے میرے رب! مجھے نم زقائم کرنے والا بنا اور میری اولا دکوبھی۔ پروردگار! میری دعا قبول فر ہا۔ اور میرے والدین اور سارے مسلمانوں کواس دن معاف فرمادے جبکہ حساب قائم ہوگا۔''

﴿ رَبِّ اغْفِرُلِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَنْ وَخَلَ بَيْتِي مُوْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمُوالِدَيُّ وَلِمَنْ وَيَعْرَانِ اللَّهِ وَمِنْتِ ﴾ (سورة نوح آيت ٢٨)

ر ہے۔ '' میرے رہا کی مخفرت فر ما، اور میرے ماں باپ کی مغفرت فر ، ، اور ان مومنوں کی مغفرت فر ما جوا بمان لا کر ترجمہ:'' میرے رہا! میری مغفرت فر ما، اور میرے ماں باپ کی مغفرت فر ، ، اور ان مومنوں کی مغفرت فر ما جوا بمان لاکر میرے گھر میں داخل ہوئے اور س رے ہی مومن مردوں اور عور توں کی مغفرت فر ما۔''

حضرت الی بن کعب طالبین فر ماتے ہیں ، نبی کریم میٹے کیا اجب کسی شخص کا ذکر فر ماتے تو اس کے لیے دعا کرتے اور دعاا پنی ذات سے شروع کرتے ۔ (ترندی)

### (۱۳) امام کوجامع اورجمع کے صیغوں کے ساتھ دعا مانگنی جا ہے:

اگرآپاہ امت کررہے ہیں تو ہمیشہ جامع دعائیں مانگئے اور جمع کے صینے استعال کیجئے ۔قر آن پاک میں جود عائیں نقل کا گئی ہیں ، ان میں بالعموم جمع ہی کے صینے استعمال کیے گئے ہیں۔

### (۱۴) دعامیں تنگی نظری سے پر ہیز سیجئے:

۔ دعا میں ننگ نظری اورخودغرض ہے بھی بچئے اور خدا کی عام رحمت کومحد ود بیجھنے کی غلطی کر کے اس کے فیض و بخشش کواپنے لیے خاص کرنے کی دعا نہ سیجئے۔

حضرت ابو ہریرہ دلیتنز فرماتے ہیں کہ سجد نبوی میں ایک بدوآیا ،اس نے نماز پڑھی ، پھر دعاما نگی اور کہا اے خدامجھ پر اور محمد مطابقۂ پر رحم فرمااور ہمارے ساتھ کسی اور پررحم ندفرماتو نبی کریم میں وقیان نے فرمایا:'' تو نے خداکی وسیع رحمت کوئنگ کرویا۔'' ( بخاری )

### (10) دعامیں بہتکلف قافیہ بندی سے پر ہیز سیجے:

دی میں بہ تکلف قافیہ بندی ہے بھی پر ہیز سیجئے اور سادہ انداز میں گڑ گڑا کر دی وانگئے گانے اور سر ہلانے سے اجتناب سیجئے۔ البتہ بغیر کسی تکیف کے بیان سے موزوں الفاظ نکل جا کیں یہ قافیے کی رعایت ہوجائے تو کوئی مضا کقہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم میرے بھی اللہ ہے بھی بعض دعا کیں ایسی منقول ہیں جن میں ہے ساختہ قافیہ بندی اوروزن کی رعایت کی گئی ہے۔ مثلاً سپ میری کی ایک نہایت ہی جامع دعا حضرت زید بن ارقم ملائیڈ سے مرومی ہے۔

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُهُ إِنَّ مِنْ قُلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ، وَ مَنْ دَعُوَةٍ لَّا يُسْتَجَابُ لَهَا"

عَلَى اللَّهِ اللّ

تر جمہ '' خدایا! بیس تیری پنوہ میں آتا ہوں اس دل ہے جس میں خشوع ندہو، اس غس ہے جس میں صبر ندہو، اس علم ہے جو نفع بخش ندہو، اور اس دعا ہے جوقبول ندہو۔''

(١٦) دعا كا آغاز الله كي حمد وثنا اورصلوة وسلام سے يجئے:

وی کی ابتدا واللہ تعالی کی حمد و شااور درود وسل مے سیجئے۔ نبی کریم میں ہیں کا ارش دے:

'' جب کسی خون کوخدایا کسی انسان سے نشر درت وحاجت پوری کرنے کام عاملہ در پیش آئے تو اس کو جاہے کہ پہلے وضوکر کے دو رکعت نماز پڑھے اور پھر خدا کی حمد و تنا کرے اور نبی کریم سے پیچھ پر درود وسلام بھیجے اس کے بعد خدا کی ہارگاہ بیس اپنی ضرورت کو بیان کرے۔'' ( تر ندی )

نی کریم سے پینٹنگی شہادت ہے کہ بندہ کی جو دعا خدا کی حمد و ثنااور نبی کریم سے پینٹرپر درود دسلام کے ساتھ پینٹی ہے ،وہ شرف قبویت یا تی ہے۔

معزت نشالہ بین فران نے بین کہ بی کریم ہے ہے۔ ہم میں تشریف رکھتے ہے کہ ایک خص آیااس نے نماز بڑھی اور نماز کے بعد کہا اللہ تا تا اللہ ت

#### (١٤) قبوليت دعا كے خاص اوقات اور حالات:

ضداہے ہرونت ہر آن دعا مائنگتے رہواس لیے کہ وہ اپنے ہندوں کی فرید دینئے ہے کبھی نہیں اکتا تا۔البنۃ احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص اوقات اورمخصوص حالات ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دع کیں جید قبول ہوتی ہیں لبندا ان مخصوص حالات میں دعاؤں کاخصوصی اہتمام فرمائے۔

- رات کے پچھلے جھے کے سائے میں جب عام طور پرلوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست پڑے ہوتے ہیں جو بندہ اٹھ کراپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور سکین بن کراپی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو الند تعالی خصوصی کرم فرما تا ہے۔ بی کریم ہے ہیں آلا کا ارش دہ ہے '' خدام رات کو آسان و نیا پرنزول اجلال فرما تا ہے یہاں تک کہ جب رات کا بچپا، حصد ہاتی رہ جاتا ہے تو فر ، تا ہے کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں ،کون مجھے سے مغفرت جا ہتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں ،کون مجھے سے مغفرت جا ہتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں ،کون مجھے سے مغفرت جا ہتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں ،کون مجھے سے مغفرت جا ہتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں ،کون مجھے سے مناب کی دی قبول کروں ،کون مجھے سے مغفرت ہو ہتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں ،کون مجھے سے مغفرت جا ہتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں ،کون مجھے سے مغفرت ہو ہتا ہے کہ میں اسے معاف کروں ۔'' (ترزی ک
- ﴿ شب قدریس زیاده دیا جیج که میرات خدا کے نزدیک ایک ہزار مہینوں سے زیاده بہتر ہاور میدع خاص طور پر پڑھئے۔ (زندی)

" اللهم إنَّاتُ عَفُو تَرِبُ الْعَفُو فَأَعْفُ عَنِي"

ترجمه ''خدایا توبهت زیاده معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو بہند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرمادے''

- میدانِ عرفات میں جب۹ (ڈی الحجہ کو خدا کے مہمان جمع ہوتے ہیں۔
- جمعہ کی مخصوص ساعت میں جو جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے نماز کے فتم ہونے تک یا نمی زعفر کے بعد سے نماز مغرب تک ہے۔
   اذان کے دفت اور میدان جہاد میں جب مجاہدوں کی صف بندی کی جارہی ہو۔ نبی کریم ہے بھی کا ارشاد ہے '' دو چیزیں خدا کے

المنافي المنظم ا در بار میں ردنبیں کی جاتمیں ،ایک او ان کے وقت کی و ما ، دوسری جہاد (میں صف بندی ) کے وقت کی دیا۔ ( ہواود ) 🕤 اذ ان اور عمبیر کے درمیائی وقفہ میں۔ نبی کریم جے پہتہ کارشاد ہے' اذ ان اور اقد مت کے درمیانی وقفہ کی و مارز نبیس کی جاتی ''صحابہ كرام جيءَيَم نے دريافت كيا، يارسول الله! الله و تفے ميں كياد عامانگا كريں۔ فرمايا '' سيد عامانگا كرو۔ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْنَلُكَ الْعَفُو وَالْعَانِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

تر جمه: ' 'خدایا! میں ججھ ہے عفو وکرم اور عافیت وسلامتی ما نگتا ہوں ویں میں جھی اور تہ خرت میں بھی ۔''

رمضان کےمبارک ایام میں یالخصوص افطار کے وقت \_(بزار)

قرض تمازوں کے بعد۔(تریزی)

سجدے کی حالت میں۔ نبی کریم میں بھتا کا ارش د ہے۔'' سجدے کی حالت میں بندہ اینے رہے ہیں ہی قریت ساصل کرلیت ہے ئى*ن تم اس حالت بىل خوب خوب دع*ا ما زگا كرو**ـ'**'

جب آپ کسی شدیدمصیبت یا انتهائی رخی وقم میں مبتلا ہوں۔(ماکم)

جب ذکرفکری کوئی دینی جلس منعقد بور (بخاری مسلم)

· جبقرآن یاک کافتم بور (طرانی)

#### (۱۸) قبولیت دعا کے مخصوص مقامات:

حضرت حسن بصری بینیا جب مکہ ہے بصرہ جانے گئے تو آپ نے مکہ والول کے نام ایک خط مکھ جس میں مکہ کے قیام کی اہمیت اورفضائل بیان کئے اور میجھی واقعے کیا کہ کے میں ان بندر ہ مقامات برخصوصیت کے ساتھ و عاقبول ہوتی ہے۔

اندر کے یاس ﴿ میزاب رحمت کے نیج ﴿ کعب کا ندر

🗈 صفاوم وہ کے پاس جہاں سمی کی جاتی ہے

﴿ صفاوم وووي

﴿ جِاهِزمرم کے یک

﴿ ﴿ مَرُ وَلَقُهُ مِينَ

﴿ مقام ابرائيم كے يكھ ﴿ مُقات مِنْ

🛈 منی میں 🛈 جمرات کے پاس۔(حسن صین)

(١٩) منقول دعاؤل كاابهتمام ليجئه:

برابر کوشش کرتے رہو کہآ ہے کوخدا ہے د عاما نگنے کے وہی اغاظ یا د ہوجا نمیں جوقر آن یا ک اورا حادیث رسول میں آئے ہیں۔خدا نے اپنے پیٹیمبروں اور نیک بندوں کو دعا مانگنے کے جوانداز اور الفاظ بتائے ہیں ان سے اجھے الفاظ اور انداز کوئی کہاں ہے ل کے گا؟ پھر خدا کے بتائے ہوئے اور رسولوں کے اختیار کئے ہوئے الفاظ میں جواثر ،مٹھاس ، جہ معیت ، برکت اور قبولیت کی ش نہ ہوتی ہے وہ سی و وسرے کلام میں کیے ممکن ہے! اسی طرح نبی کریم نے شب وروز کی جود عائیں یا نئی ہیں ان میں بھی سوز ہمٹھاس ، جامعیت اور عبودیت کاملہ کی الیبی شان یائی جاتی ہے کہ ان ہے بہتر دعاؤں ، التجاؤں اور آرزوؤں کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ قر آن وحدیث کی بتلہ کی ہوئی دے وُں کا ور در کھنے اور ان کے الفاظ اور مفہوم برغور کرنے سے ذہن وَکَر کی بیتر بیت بھی ہوتی ہے کہمومن کی تمنا تھیں اور التجا میں کیا ہوتی

جا ہئیں ۔ کن کا موں میں اس کواپنی تو تو ں کو کھیا نا جا ہے اور کن چیز وں کواپنامنع بائے مقصود بنا نا جا ہے۔ بل شیہ دعا کے لیے کسی زبان ،اندازیا الفاظ کی کوئی قیدنہیں ہے۔ ہندہ اسپے خداے جس زبان اور جن الفاظ میں جو چ ہے ما لئے ۔۔ مگریہ خدا کا مزید نضل وکرم ہے کہ اس نے بیجھی بتایا کہ مجھ ہے ما نگواور اس طرح مانگواور دیا ؤں کے الفاظ تلقین کر کے بتاویا کہ مومن کو

دین دونیا کی فعا ت کے ہے کی نقط نظر رکھنا چہہے۔ اور کن تمنی وک اور آرزوؤں سے دل کی دنیا کو تراستہ رکھنا چہہے اور پھر دین و دنیا کی خاجت اور خیر کا کوئی پہلواہ بنہیں جس کے لیے وعانہ سکھائی گئی ہو۔ اس لیے بہتر بھی ہے کہ آپ خدا ہے ، قرآن وسنت کے بتائے ہوئ حاجت اور خیر کا کوئی پہلواہ نہیں وعاؤں کا ور در تھیں جوقر ہن جرنقل کی گئی ہیں یا مختلف اوقات میں خود نبی کر بھی ہے پہلے یا تائی ہیں ۔ ابات جب تک آپ کو آپ اہتمام سیجئے کہ اپنی وعاؤں ۔ ابات جب تک آپ کم از کم بھی اہتمام سیجئے کہ اپنی وعاؤں ۔ ابات جب تک آپ کو آن وسنت کی بیدوعا تمیں یا ونہیں ہوجا تیں اس وقت تک کے لیے آپ کم از کم بھی اہتمام سیجئے کہ اپنی وعاؤں کے مفہوم ہی کو پیش ظرر کھیں ۔ آگے ،قرآن پاک اور نبی کر بھی ہے تھی کی چند جامع وع تمین نقل کی جن بان مبارک دعاؤں کو دھیرے دھیرے یا دیکھئے اور پھرانہیں کاور در کھئے۔

(۳۰) چندجامع دعائيں:

﴿ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنِياَ حَسَنَةً وَ فِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (سورة بقره آیت ۲۰۱۱)
 ترجمہ ''اے ہم رے رب اہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بہتری دیجئے اور ہم کودوز فی کے عذاب ہے بھائے!''

﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْ وَاجِنَا وَذَرِيْتِنَا قُرَّ قَا أَغَيْنِ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ﴾ (سور افرقان آبت ٤) ترجمه: ''اے ہم رے رب! ہم کو ہماری عورتوں (یا ہمارے شو ہروں) اور ہماری اولا دکی طرف ہے آتھوں کی تھنڈک عطا فرہ!اور ہم کویر ہیزگاروں کا پیشوا بنادے۔''

(رَبَّنَا إِنَّنَا أَمِنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُمُوبَنَا وَقِناً عَذَابُ النَّارِ ﴾ (سورة آل عران آيت ١١)

تر : مر '' اے ہی رے رب! ہم ایمان کے سے ، سو، پ ہمارے گن ہول کومعاف کر دیجئے! اور ہم کودوز خ کے عذاب سے ایک لیج ی لیجئے!''

﴿ إِهْدِنا الصِّراطَ الْهُسْتَقِيمَ ﴾ (١٠٠١ الجّراط الهُستَقِيم )

ترجمه ''نتاجم کوسیدهی راه-''

﴿ وَاعْفُ عَنَا " وَاغْفِرْلَنَا " وَأُر حَمْنَا " أَنْتَ مَوْلِينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقُوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ (سوءَ بَرَهُ وَ آخِي آيت)
 ترجمه. ''اوردرگزر يجئي بم بي ااور بخشش د بجئي بم كوا اورزم يجئي بم برا آپ بهار كارساز بين بهوآپ بم كوكا فرلوگوں
 رغال يجئے۔''

﴿ رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلْقَوْمِ الطّبِعِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِثَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ (سورة يونس آيت ٨٦-٨١) ترجمه "ال ال الارت الرب اجم كوان ظالم لوكول كأتخة مَشق شربنا ، اورجم كومبر باتى فرما كران كافرول سے نجات وے!"

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ ﴾ (١٥١١/١٦)

ترجمہ ''اے ہمارے رب!میری مغفرت کرد بیجئے!اور میرے مال باپ کی اور تمام مونین کی بھی، حساب قائم ہونے کے دن' ﴿ اَلَكُهُو ٓ اِنِّی اَسْأَلُكَ الْهُرِّی وَالنَّقٰی وَالْغِنٰی ) (رواہ سلم مِقَلُوة ص ۲۱۸)

ان مراسهد دیدی مصاف مهای و استی و سیسی مراره مهم در و است. ترجمه ''اے استدامین سپ سے ہدایت ، پر بیز گاری ، یا کدامنی اور بے نیازی طلب کرتا ہول۔''

( النَّهُمَّ إِنِّي الشَّالُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي اللَّهُ لَيَّا وَالْإِخِرَةِ)

ترجمه ''اےانند! میں آپ ہے بخشش اور عافیت طلب کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔'' (ررارالتریزی وابن ماجہ ہشکوۃ ص۲۱۹)

عَدَ اللَّهُ اللّ

( اَللّهُ مَدَّ إِنِي اَسْأَلْكَ الصِّعَةَ وَالْعِنَّةَ وَالْاَمَائَةَ وَحُسُنَ الْخُلْقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ) (رواوالعِبِقِي أَن الدعوات الكبير بعَلَوْة ص٢٢٠)
 ترجمه "السيد! شن آپ سے صحت وتندرئی اور پا كدائن و پارسانی امانت اور اچھی سیرت اور تقذیر پر راضی رہنے کی ورخواست كرتا ہول "

( اللهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِي مِنَ النِفاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَّاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكِذَبِ وَعَيْنِي مِنَ الْجِيانَةِ تَعْلَمُ خَابِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَاتُنُفِي الصَّدُورُ) (حواله إلا)

ترجمہ:''یاالہی! پاک کردے میرے دل کونفاق ہے،اور میرے عمل کوریا کاری ہے،اور میری زبان کوجھوٹ ہے،اور میری نگاہ کوخیانت ہے،آپ خوب جانتے ہیں،آنکھوں کی خیانت کواوران باتوں کوجن کودل چھپی تے ہیں۔''

( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّعَمَّلًا مُّتَقَبَّلًا وَّرِزْقًا طَبِبًا) (حواله و ١)

ترجمه. '' يا البي! بين آپ سے گفع بخش علم ،مقبول علم ادريا كيز ه روزي ما تكرّا ہول ''

@ (اللهم اغْفِرلي والرَّحَمني والهديني وعَافِيني وَالْرَفْقِيني)(روالمسلم مِثَاوة ص ٢١٨)

ترجمه: '' ياللي! ميري مغفرت فرما! اورجه پردم فرما! اور جهيم مدايت نصيب فرما! اور مجھے عافيت عطافر ما، اور مجھے روزي عطافر ما۔''

﴿ (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُ الْعَفُو فَاعْفُ عَيْنَي ) (مَعَلُوة ص ١٨١)

ترجمہ: ''یاالمی! آپ معاف کرنے والے ہیں،معاف کرنے کو بہتد فرماتے ہیں۔ پس میری خطا کیں معاف فرما!''

( اللهُ مَرَ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ عَذَاب جَهَنَّمَ وَاعُودُهِكَ مِنْ عَذَابَ الْقَبْرِ وَاعُودُهِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْجِ الدَّجَالِ
وَاعُودُهُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْمَا وَالْمَمَاتِ) (رواؤسم مَعَوْة ص ٨٤)

ترجمہ'''ائے اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں دوز خ کے عذاب سے ،اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں قبر کے عذاب سے ، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کانے دجال کے فتنے سے ،اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے ہے۔'' حرید سے سے میں میں میں اور سے میں اور میں کرتا ہوں کے ایک میں میں اور میں کا میں میں اور میں میں میں میں اور م

۞ ( رَبِّ إِعِنِیْ عَلَی فِرِ تُحْرِكَ وَشُکُرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) (رواه احمد دابود وَد ، والتسالَ مظوة ص٨٨)
ترجمہ: '' اَے میرے رب! میری مدوفر ما ، تیراؤ کر کرنے ، تیراشکر کرنے اور تیری اچھی عبادت کرنے یہ۔''

(رَبِّ زِدْنِي عِلْهَا) (سورة طر: آيت ١١١٢)

ترجمه: "أك مير ك رب مير علم ونهم مين اضافه قرماك

### ﴿ ٥٥﴾ بریشانیوں سے نجات اور رزق میں برکت کیلئے آسان نبوی نسخہ

" مَاشَأَءَ اللَّهُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، آشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ

ترجمہ:''وبی ہوگا جوالقد چاہے نہ کو کی طاقت ہے نہ قوت ہوائے اُللہ کے ، بین گوابی دیتا ہوں کہاللہ پاک ہرچیز پر قادر ہے'' حضرت ابو ہر بر و دلی نیوز سے مروی ہے کہ آنخضرت میں کی آئے فر مایا:'' جو تفص سے بیں بید عاپڑھ لے تو اس دن بہترین رزق سے نو از ا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا اور جو شام کو پڑھ لے تو اس رات بہترین رزق سے نو از اجائے گا اور برائیوں ہے محفوظ رہے گا۔

( ابن أنسني ، كتر العمال: ٣/٣ • ا، الدعا والمسبون: ٩٥٣٠)

﴿ ۵۲ ﴾ بسم الله کے خواص

مجربات دیر فی مطبوعه مصرص پی پیشخ احمد دیر فی کبیر فرماتے میں کہ بسم اللہ کے بعض خواص میں سے ایک بیہ ہے کہ اگر کوئی محرم کی کیم

🗨 بعض صالحین ہے منقول ہے کہ جو تحص بیسے اللّٰہِ الدَّ حَمٰنِ الدَّحِیْمِ الدَّحِیْمِ الدّر اللهِ الدّ پڑھے اور نبی کریم منے پہتار درود نصبے ،اوراس کے ساتھ فق تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرے ، پھردو ہارہ ہشیعہ اللّب السرّ خسلس السوَّجيه م پڑھے اور ایک بزار کے بعد دور کعت تماز اور درو دشریف پڑھ کرطنب حاجت کرے ،ای طرح بڑھ تارے یہاں تک کہ بارہ ہزارعکرد ندکور پورے ہوجا تیمیں۔ پس جوکوئی اس بڑمل کرے گا ، حاجت اس کی جس طرح کی ہوگی باؤن القد پوری ہوگی۔

(مجربات درین ص۳)

 جو تحض بشیم الله الدّ من الدّعیمة سات سوچهیای (۷۸۲) بارمتواترست دن جس کام کے داستے پڑھے گاخواہ لفع حاصل کرنے کے واسطے ہو یا مصیبت کو ہٹائے کے واسطے ہویا کاروبار کے واسطے ہو۔انٹناءا بلدو ومقصد بورا ہوگا۔ (بحربات دریلی صم)

🕝 خزيمة الاسرارللبّاز لي مين لكھا ہے كہ جو تخص رات كوسوت وفت اكيس (٢١) دفعہ بيسمِ اللّهِ الرَّا حُمننِ الرَّحِيْمِ مُنْ پڑھ كرسوئ وہ تمام انسانی، شیطانی شرارتوں اورجن ، بھوت اور آگ ہے محفوظ رہے گا۔

مرك والے كان ميں اكتابيس (٣) مرتبہ بيسم الله الرَّحمٰن الرَّحِيْمِة بيُرْه كرم كرنے سے وہ ہوش ميں آجا تا ہے۔

وردیاجادووغیره متواتر (لگاتار) سات دن سو(۱۰۰) مرتبه بیسم الله الله خیلن الدَّحِیْم بِرُسنے سے درداورجادودور بوجا تا ہے۔
 اتوار کی صبح سورج نکلتے بی تین سوتیرہ (۱۳۳) دفعہ بیسم الله الله خیلن الدَّحِیْم اورسو(۱۰۰) دفعہ درودشریف پڑھنے نے نیبی

اکیس (۲۱) مرتبہ ہشید الله الدّ خیان الدّ جیدہ لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے ہے بچے تمام آفات وبلیات سے مامون رہتا ہے۔

 بسم الله الدَّ حُملُن الدَّحِيمُ السَّحَ (١٢) باركى كاغذ برناسى جائة اورجس عورت كى اولا وزنده ندر بتى جواورا ل كواين بال طور تعویذ رکھے۔انشاءاملکاس کی اولا دزندہ رہے گی ، سیام مجرب اور آ زمودہ ہے۔ (مجر ہات دیر بی)

 اگر کوئی تخص بیسیر اللهِ الدَّ حُمانِ الدَّحِیْمِ ایک سوایک (۱۰۱) بارلکه کرایخ کھیت میں دفن کرے تو موجب سر سبزی کھیت دفر اوانی غىدوحفاظت أزجمَكُ أفات وباعث حصول بركت بوگا۔ (مجربت دريي صغير ٢)

 ایک مردصالح نے کہ کہ جو کوئی ہے الله الد من الدیمیر جیسو چیس (۱۲۵) بارلکھ کراینے پاس کھے گا۔القد تعالی اس کو ہیت عظیم دے گا۔ کوئی شخص اس کوستانہ سکے گا۔ با ذین اللّہ۔ ( کتّب الداء والدوا بلاواب صدیق حسن خان مس ١٤)

ا امام رازی میسند تفسیر کبیر جلداول صفحه ۱۶ اپر بیشه الله والدَّ حَملُ الدَّحِیمُ مل برکات بیانِ فرماتے ہوئے مکھتے ہیں کیفیرعون نے دعوائے الوہیت كرنے سے پہلے ایك مكان بنایا تھا اوراس كے بيرو تی دروازے پر بشير الله الدّ خمان الدّح بيرة كاس كے اس نے خدائی وعوی کیااور حضرت موی علامی اے اس کوتبلغ کی تواس نے قبول نہ کی تو حضرت موی علامتی اس کے حق میں بدد عا كى: " خداوندا! توئے اس خبيث كوكس ليے مهدت دے ركھى ہے؟" 'وتى آئى اے موكى! بيہ ہے تو اس قابل كه اس كو ملاك كر ديا جے ليكن اس كے دروازے پر بسم الله الر من الرحية والكهم موئى ہے۔ جس كى وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسى وجہ سے فرعون پرگھر ہیں عذاب نہیں آیا ، بلکہ وہاں ہے نکال کر دریا میں غرق کرویا گیا۔

سجان الله! جب ال افركا كمر بيسم الله الرّحمن الرّحيم في وجه عداب سي في كميا تواكر كوني مسلمان اس كواب ول ود ماغ اورزیان برلکھ لے تو کیوں: ٠ ہ عذاب الٰہی ہے تحفوظ رہے۔ علی بھنے برنوتی کے بیٹی ہے جہاں کے بیٹی کے بی

مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آ و ھے کلمے کی وجہ ہے استے ہیبت نا کے طوفان سے نبوت و مثل ہوئی ،تو جو مخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلم بینی ہیسمبر اللّٰہِ الدَّ حُملنِ الدَّحِیمَرِ ﷺ سے اپنے ہر کام کی ابتداءکر نے کاالتزام کر لےوہ انجات ہے کیوئٹر محروم روسکتا ہے''

( نَفْيِر عرّ بِرَي صَغِيةِ النِّفْير كِبِيرِ : جِلداصْغِيةِ 119)

حضرت سلیمان میدندا نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو (اینکہ مِن سلیمان و آنکہ بیشیر اللہِ الرَّ خیسِ الرَّ حِیْم '' عَلَی تُواس کی برکت ہے بلقیس ان کے نکاح میں کی اور اس کا بورا ملک حضرت سلیمان عیدندا کے قبضہ میں آیا۔ ( تنبیہ بیر جداصفہ ۱۲۹)

ق حضرت میسی عایدا کا ایک و فعہ قبرستان سے گزر ہوا تو ویکھا کہ ایک شخص کونہ بیت شدت کے ساتھ عذاب و یا جارہا ہے ، بید و کیر کر حقو سے حضرت میسی عایدا پیند قدم کے تشریف ہے گئے اور وضوا ورنہ کر واپس ، ب نے اب واپس قبر کے پاسے گزر ہے قو می حظر فر مایا کہ اس قبر میں نور ہی اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہور ہی ہے۔ آپ بہت جبران ہوئے اور ہارگا والہی میں موش یا کہ مجھے اس کارا ڈبٹ یا جائے۔ ارشا وہوا کہ روح اللہ! بیشن سخت گنہگار و بدکارت واپس وجہ سے عذاب میں مرق رتھا کیکن اس نے اپنی جوی حامد جھوڑی تھی اس کے ہاں لاکا پیدا ہوا اور آئ اس کو کمت بھیجا گیا ، وہاں اس کو بیسم اللہ خمین الدیم جیمی ہوئے گئے ہوئی اس نے بیشن کے اندراس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچیز میں ایس کے رہا ہے۔ (تفید ایس جدا سفو ایس)

حضرت خالد بن وليد وظاهن كي پاس كوني شخص زبر بلا بل (مبلك) كاكبريز بيالدالا يا أوركبر كدا مرآب اس زبركو في كرصيح ملامت زنده ربين تو بهم جان ليس كرا بي كاند بب اسلام سي ند بهب ب- آب في بيشه و الله والدَّحْمن الدَّحِمْة على مروه زبر في يد

اور خدا کے فضل ہے ہی تھے بھی اثر نہ ہوا۔

ن قیصر روم کو ہڑئی شدت سے در دسر ہوا۔ علی ج معاجہ سے مایوی کے بعد اس نے حضرت فی روق اطلع ملائیڈ کی خدمت میں لکھا کہ جمھے در دسر کی شکایت ہے کچھ علاج سیجھے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹو پی جھیجے دی۔ جب با دشاہ ٹو پی اوڑھتا تھا تو در د کا فور ہوجا تا اور جب اتار دیتا تھا تو در دِسر دوبارہ شروع ہوجاتا ، اس کو تخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹو پی کو تھلوا کر دیکھا تو اس میں ایک پر چہ رکھا ہوا تھا جس میں بیشعہ اللّٰہِ الدَّ حُملیٰ الدَّ حِیْمِ کھا ہوتھا۔ (تغیر بہر: جلدا مندا کا)

انيس تحضي عمادت ميں لکھے جائيں۔ (تنمير عزيز ١٦/١)

إِنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ اللّٰهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْمِيْمِ اللهِ المُعْمِيْمِ اللهِ الل

الم المرابع المام المام

تو اُمیدے کہ بیا یک مسلمان اور مذاب عقبی کے درمیان بھی یقینا پر دو بن کر حائل ہوگی۔ (تغییر مزیزی)

صحرت بشرطانی میراند نے پرچہ پر بیسیم اللّٰہِ الدَّ حُملین الوّحِیہ میں کہوئی زمین پر پائی، اس کو اُٹھ لیا۔ ان کے پاس سوائے دو درجم کے اور پھی نہ تھا۔ خوشبوخر ید کر اس پر چہ کو آپ نے خوشبو لگائی اس کے صلہ میں خواب کے اندر حق سجانہ و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی اور قرمایا: اے بشر! تو نے میرے نام کوخوشبو دار بنایا، میں تیرے نام کود نیا اور آخرت میں خوشبو دار بناؤں گا۔

السیب ہوئی اور قرمایا: اے بشر! تو نے میرے نام کوخوشبو دار بنایا، میں تیرے نام کود نیا اور آخرت میں خوشبو دار بناؤں گا۔

(اکتاب الدا و الدوا لِلنواب معد لِق من تیم کیر بھی ایک میں اللہ میں کیر بھی کیر بھی الکا)

﴿ ۵۷ ﴾ ایک پتیم بیچ کا در د کھراقصہ

وہ خوش نصیب صحالی جن کی قبر میں خود حضور مطیع کیا کا کرے اور فر مایا: ''اے اللہ! میں اس ہے راضی ہول تو بھی اس سے راضی ہوجا''

ایک بیتیم بی تق اس کا نام عبدالقد تھا۔ چیانے پرورش کی تھی ، جب جوان ہوئے تو چیانے اونٹ بکریاں غلام دے کران کی حیثیت درست کردی تھی ۔ عبداللہ نے اسلام کے متعلق بچھ سنا اور دل میں تو حید کاشوق پیدا ہوالیکن چیا ہے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کرسکا۔ جب نبی کریم ہے پہانچ کا کہ ہے واپس گئے تو عبداللہ نے چیاہے کہا'' پیارے چیا! مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک بیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں؟ لیکن آپ کا صال وہی پہلے کا ساچلا آتا ہے ، میں اپنی عمر پر زیادہ افتی دنیس کرسکتا ، مجھے اجازت و بھے کہ میں مسلمان ہوجا وال ۔'' بچی نے جواب دیا'' و کھے اگر تو مجھ ( ہے بیتینہ) کا وین قبول کرنا جا ہتا ہے ، میں ہے تو میں سب بچھ تجھ سے چھین ٹول گا تیرے بدن پر جا دراور تہبند تک ہاتی ندر ہے دول گا۔''

عبدائند نے جواب دیا'' چچا جان! میں مسلمان ضرور بنوں گا اور محمد ہے پچرہ کا انتاع قبول کروں گا،شرک اور بت پرتی ہے میں بیزار بو چکا بول ،اب جو آپ کا منشاء ہے کیجے اور جو کچھ میرے قبصہ میں زرو مال وغیرہ ہے سب کچھ سنجال کیجئے ، میں جانتا ہوں کہان چیزوں کو آخرا یک روزیمیں دنیا میں جیموڑ جانا ہے اس لیے میں ان کے لیے سیجے دین کوئر کنہیں کرسکتا۔''

عبدامتد نے سے کہہ کر کیڑے اُتا روئے اور ہیں کے سامنے گئے۔ ہی و کھے کرجیران ہوئی کہ کیا ہوا! عبداللہ نے کہ۔ '' میں مومن اور موصد ہوگی ہوں ، نبی کریم جے بھٹے کی ضرورت ہے مہر بانی کرکے وے موحد ہوگی ہوں ، نبی کریم جے بھٹے کی ضرورت ہے مہر بانی کرکے وے ویجئے ۔' ہی نے ایک کمبل وے دیا ،عبداللہ نے کمبل کھاڑا ، آ دھے کا تہبند بنالی ، ، دھااو پر کرلیا اور مدینہ کوروانہ ہو گئے ۔ بی اُسم مسجد نبوی میں بہنچ گیا اور مسجد میں بہنچ گیا اور میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم جے بھٹا چیس مسجد مبارک میں آئے اسے و کھے کر بوچھا کہ کون ہو؟ کہ میرانا معبدالعز کی ہے بفقیرومی فرہوں ، عاشق جمال اور حالب بدایت ہوکر در دولت آپنج ہوں۔

نی کریم سے بینے نے فر مایا'' تمہارا نام عبداللہ ہے ، ذُوالہ جے ادّین نقب ہے ، تم ہمارے قریب ہی تھنبر واور مسجد میں رہا کرو۔' عبداللہ اصحاب صفہ میں شامل ہوگی ، نبی کریم میں بینے بینے اس سیکھتا ، وردن بھر مجب ذوق وشوق اور جوش ونشاط سے بڑھا کرتا۔

ایک و فعد حضرت عمر قار وق بڑائیڈ نے کہا کہلوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور بیا عرائی اس قدر بلند آ واز نے و کرکر رہا ہے کہ دوسرول کی اسے وقع حضرت عمر قار وق بڑائیڈ نے کہا کہلوگ تو نماز پڑھ رہے گھے نہویہ تو خداا ور رسول کے لیے سب کھے چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔''
عبدالقد کے سامنے غزوہ ٹوک کی تیاری ہوئے گئی تو بہ بھی رسول القد مطابق کی خدمت میں آئے عرض کیا یارسول اللہ اور فانے کہ میں بھی کہا نے کہ میں بھی کہا ہے گئی ہے کہا ہے کہ اللہ کو میں کہا تا کہ اور خدا میں میں ایک میں ہے کہا تھا ہے کہ میں ہے کہا تھے کہا تھی کہ میں ہوئے گئی تو ایک کہ میں کہ میں کہ جو اللہ کے باز و بر باندھ دیا اور زبان مہارک ہے فی ایک ڈیٹس کفار پر اس کا خول حرام کرتا ہول ۔''عبدالقد نے کہا ۔'' یارسول اللہ و عجما کا ایک ایک باز و بر باندھ دیا اور زبان مہارک ہے فی ایک ڈیٹس کفار پر اس کا خول حرام کرتا ہول ۔''عبدالقد نے کہا ۔'' یارسول اللہ و

المنظم ال

(رارج النوة مترجم ۲/۹۰۱۹،۱۲ن بشام ۲/۵۲۸،۵۲۷)

### ﴿ ۵۸ ﴾ قیامت کے دِن صلدرحی کی را نیں ہرن کی را نوں کی طرح ہوں گی

منداحمہ میں ہے کہ صلد حی قیامت کے دِن رکھی جائے گی ،اس کی رانیں ہول گی مثل مرن کی رانوں کے ،وہ بہت صاف اور تیز زبان ہے بوسلے گی پس وہ (رحمت ہے ) کاٹ دیا جائے گا جواہے کا ٹما تھااور وہ ملایا جائے گا جواہے ملانا تھا۔

صلد رحی کے معنی ہیں: قرابت دارول کے ساتھ بات چیت میں ، کام کاج میں سلوک واحسان کرنا اوران کی مالی مشکلات میں ان

کے کام آٹا۔اس بارے میں بہت ی حدیثیں مروی ہیں۔

تعلیمی بخاری شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالی اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو رتم (رشتہ داری) کھڑی ہوئی اور رتمن سے چمٹ گی اس سے بوچھا گیا کیابات ہے؟ اس نے کہا بیہ مقام ہے ٹوٹے سے تیری بناہ میں آنے کا۔ اس پر اللہ عزوجل نے فر مایا: کیا تو اس سے راضی نہیں کہ تیرے ملائے والے کو میں (اپنی رحمت سے ) کاٹ دوں؟ اس نے کہا ہاں! اس بر تیرے ملائے والے کو میں (اپنی رحمت سے ) کاٹ دوں؟ اس نے کہا ہاں! اس بر بہت خوش ہوں۔ حضرت انس میں تین ہے کہ رسول اللہ میرے بین نے فر مایا جو شخص کشادہ روزی اور عمر دراز چاہتا ہے اس کو حالہ دی کے مسلم کی کہا ہے۔ (بخاری ہسلم)

حضرت یو سنتہ فی پہنے اس دوایت ہے کہ رسول ابقد سے پہنے فر مایا رحم (رشتہ داری) عرش کے ساتھ لکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جو صلہ رحی کرے گا اللہ تعالی اس کواپنی رحمت ہے کا ٹیس گے۔ (بناری سم) حضرت ابو ہر برہ و پالٹنو نیان کرتے ہیں کہ ایک مرد نے کہا ، یارسول اللہ! میرے پچھ رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہیں صلہ رحی کرتا ہول اور وہ میرے ساتھ ٹیم کرتے ہیں ، ہیں ان کے ساتھ اس ان کی ساتھ ہیں ان کی سخیوں کونظر انداز کرتا ہوں ، وہ میرے ساتھ جا ہلا نہ برتا و کرتے ہیں۔ آئخضرت سے پہنے نے فر مایا: اگر تو ایسا ہی ہے جس تو کہہ رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ پرگرم راکھ ڈال رہا ہے۔ ( یعنی تو ان کو کہ رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ پرگرم راکھ ڈال رہا ہے۔ ( یعنی تو ان کو کہل ورسوا کر رہا ہے ) اور جب تک تیری یہی حالت رہے گئی تیرے ساتھ اللہ کی طرف ہے ایک مدد کار (فرشتہ ) رہے گا۔ (مسلم شریف)

### ﴿ ٥٩﴾ حضرت جبرئيل عَليْلِتَا إِسْ حَضُور مِنْ عَلِيْلَا كُو بِرِيثَا نيول سے نجات كى دعاسكھا كى

حصرت ابو ہریرہ دانتے فرماتے میں کہ نبی پاک میر میں ایا جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پیش آئی حضرت جرئیل عدائلہ تشریف لاتے اور فرماتے سادعا پڑھو:

ُ 'تَوَكَّلُتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ لَوْ يَتَخِذُ وَلَدًا وَّلَوْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَوْ يَكُنْ لَهُ وَلَيْ مِنَ الذَّلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيْرًا - " ﴿ ٧٠﴾ گھر کے ملازم اور پیرٹوسیوں کے تمریعے بیجئے

 عَلَى اللَّهِ اللّ

اُمیدول ت ایک قدم آئے چینا ہے۔ پھر و پیچھے سرال کا ہ کیے فرو آپ کی ول ہے، عزت واحتر ام کرنے بلے گا اور جہال دوانسانول کے درمیون عزت واحتر ام کا بل تمیر ہوج نے وہاں تمام مشکلیں آس ن ہوج تی ہے۔ نوشیاں در کی نام مین جاتی ہیں ، نیک نامی ساریکن رہتی ہے۔ آپ کا دونی ہے۔ از دواجی زندگی خوشگوار ہوج تی ہے۔ آپ کی نیک بالی کے سبب آپ کی واد دونی کے ہرمیدان میں کا مران رہتی ہے۔ آپ کا برحایا تحفوظ اور پرسکون ہوج تا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کا میاب ہوج تی ہے اور اور جنت کا نموند بن جاتا ہے۔

﴿ ٢١ ﴾ عورت كاحس كردارروح كى پاكيزگى ہے

بت کی پریشنی ہو۔ وہ بالکل اپنا کام اس انداز میں انجام دیتے ہیں جس طرح وہ اپنی صحت مند زندگی ہیں انجام دیا کرتے ہتے۔
دوح کی پاکیزگی رکھنے والے اپنا کام خود کرتے ہیں ہر وقت خوش وخرم نظر آتے ہیں ۔ کسی میک اپ کے بغیر ان کاحسن پر نور ہوتا ہے، پیشانی چیکتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بھی غور کیا ہے آپ نے ؟ بیصرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ روح کی پاکیزگی پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں سنوارتے ہیں ہجاتے ہیں۔ روح کی خویصورتی اور غذا ہیں۔ انہیں سنوارتے ہیں ہجاتے ہیں۔ روح کی خویصورتی اور غذا عبی سال کام خود اس ایٹ ہے کہ صحت اور تعلیم عبادت ہے۔ نیک اور صالح انسان اپنی روح کو غذا کس طرح ویتا ہے دیجی غور طلب بات ہے۔ مثلاً ایک ماں اپنے بچے کی صحت اور تعلیم وقر بیت سے متعلق ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ بچا ذرا سابے رپڑ جائے تو وہ رات بھر بیٹھ کراس کی تیار داری کرتی ہے۔ خدا کی بارگاہ ہیں اس کی صحت اور تندرتی کے لیے گڑ گڑ آتی ہے اور جب بچہ خوش اور صحت مند ہوتا ہے تو اس کی روح کوا پنے آپ غذا ال جاتی ہے۔

ای طرح روح کی پا کیزگی ہمیں ان لوگوں میں بھی دکھائی دیتی ہے جواہی خموں سے زیادہ دوسروں کے ذکھ کواپنا بیجھتے ہیں اور ان کی ہرمکن مدد کرتے ہیں۔ کو یا دوسروں کی مدد کرنا بھی روح کی پا کیزگی کی علامت ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگے جنہ ہیں روح کی بردرش کرما تناہ جوابنی روح کو دوسروں کی فیبیت، چغلی ، کینہ ، جھوٹ ، بغض جیسے امراض میں جنانہیں کرتے ، جو صرف اپنے نفس کوسکون تہیں ہی بہتی ہے بلک اپنے شس پر قابو پاتے ہوں وہ دوسروں کی فیبیت ، پخلی اپنے میں اور اپنے میں ۔ ایسے لوگ جو دوسروں کی تکلیف کواپئی تکلیف کو بین کی ہیں ، دوسروں کی مدد کرتے ہیں ، ابنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر دوسروں کوسکھ پہنچاتے ہیں اور اپنے ففس پر ہرمکن تا ہو پاتے ہیں وہ ی انسان پا کیزہ روح کرکے ہیں۔ فیس انسان کا سب سے بڑادشن ہے ۔ نوح انسان پر زلز لے سیلا ب وغیرہ جیسے عذاب نازل ہوا کرتے ہیں یہ بیت ہوتا ہے جب جسم کی خواہشات روح کی ضرورتوں پر غالب آ جاتی ہیں ، تیا ہی اور پر بادی کو انسان خود ہی دعوت و بتا ہے ۔ گر ہم ہیں سے بہتر اور پر بادی کو انسان خود ہی دعوت و بتا ہے ۔ گر ہم ہیں سے بہتر اور پر بادی کو انسان خود ہی دعوت و بتا ہے ۔ گر ہم کی تو بیس ماری با تیں مارک و باتیں کہ کرتے ۔ میری مخاطب تو خاص خوا تین ہیں ۔ عورتیں کو کہ ملکہ ہیں ، اگر وہ چاہیں کہ ان کا گھر گنا ہوں ہے پاک رہے تو رہ کی کرتے ۔ میری مخاطب تو خاص خوا تین ہیں ۔ عورتیں کو کہ ملکہ ہیں ، اگر وہ چاہیں کہ ان کا گھر گنا ہوں سے پاک رہے تو رہ سکتر ہیں۔ جنا ہی راجم شکر سے جنا ہی راجم شکر سے جانی ہیں روح کی بالیدگی کے لیے کیا کرتا ہے؟

اس سے پہلے کہ ہم پرکوئی آفت آئے ، معافی مانگ کراپے آپ کوآنے والے روش متعقبل کے لیے تیار کرلیں۔ دوسروں سے اپنا مقابلہ نہ کریں۔ دوسروں نے قرآن مجید جیسے لاکھ کمل کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ وہ اسلام کی چاشیٰ سے روشناس ہی نہیں ہوئے ہیں۔ وہ اگر بیاسے ہیں تو مجور ہیں، دریا ان سے کافی دور ہے۔ گر ہم تو دریا کے قریب رہ کر بھی بیا سے ہیں۔ روح کی بیاس بجھانا کوئی بہت بڑا ممل نہیں ہے اور نہ ہی بہت بڑا کام ہے۔ انسان کواپئی روح کی خوبصورتی اور صحت کے لیے صرف اور صرف اپنونس سے ناطرتو ڑالیا ضرورت ہے۔ آئ اگر ہماری روح ترقی ہے تو اس کی وجہ بھی ہم خود بی ہیں کہ ہم نے گھروں ہیں نوسیس پال رکھی ہیں، اپنوں سے ناطرتو ڑالیا ہے ، محبت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے ، دولت کے بچاری ہیں، روح بھی خوبصورت اور پاکیز وہیں ہوگئی تھلے ہی وہ جس فی شکل وصورت میں خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ کین اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ کیونکہ جس انسان کے دل میں کسی اور کے لیے ہمدردی نہ ہو، دوسروں کے لیے بیار نہ ہو، قربانی کا جذبہ نہ ہو، وہ داتو جسمانی طور پرخوبصورت کہ لاتا ہے اور شدرو حانی طور پرخوبصورت ہوسکتا ہے۔

روح کا ساراحسن عبادت ،تقو می اور پر بهیزگاری پر منحصر ہوتا ہے ،انسان پر جہال القد تعالیٰ کی عبادت فرض ہے وہیں ایک انسان کے لیے دوسر ہے انسان کے تئیل ہمدردی اور بھائی چ رگی اور عزت واحترام کا جذبہ بھی لا زمی قرار دیا گیا ہے۔اگریہ ساری خوبیال انسان میں شہول تو وہ دنیا ہیں بھی ذلیل وخوار ہوگا اور آخرت میں بھی ۔اس لیے انسان کوچا ہیے کہ وہ اپنے جسم اور حسن کی خوبصور تی کے ساتھ ساتھ روح کی صحتم نداور یا کیزو بنانے کی کوشش کرے۔ ،

# علی بھنے روتی ہے۔ اور ہے۔ اور

حضور من بینا نے ہیں: ''جوخص اپنا غصہ اُ تار نے کی طافت رکھتا ہے ، پھر بھی صبط کرتا ہے ،القد تعالی اس کا دِل امن وا مان سے پر کر دیتا ہے ، جوخص باوجود موجود ہوئے کے شہرت کے پکڑئے کو تواضع کر کے چھوڑ دیا ہے القد تعیلی کرامت اور عزت کا جوڑ اقیا مت کے دن پہنا ئے گا اور جو کسی کا سرچھیائے اللہ تعیلی اسے قیامت کے دن پہنا ئے گا۔'' (ابوداؤد) حضور مینے بینا ہے گا۔'' (ابوداؤد) حضور مینے بینا ہے گا۔' کم مخلوق کے ساتھ بلا کرا ختیار و ہے گا کہ حضور مینے بینا کہ کم مخلوق کے ساتھ بلا کرا ختیار و ہے گا کہ جس حور کوچاہے بینند کر لے۔'' (تغیراین کئیر مبلدا صفحہ میں)

### ﴿ ٢٣ ﴾ حبيب ايخ حبيب كوعذاب بين كرتا

ایک مرتبدرسول خدا ہے کو تنظیب اصحابہ بنی آئی کی ایک جماعت کے سرتھ راہ سے گزرر ہے تھے، ایک ججوٹا سابچہ راہ میں کھیل رہاتھا۔
اس کی ماں نے جب دیکھا کہ ایک جماعت کی جم عت آرہی ہے تو اسے ڈرلگا کر بچہروندن میں نہ آجائے۔ میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ بہتی ہوئی دوڑی آئی ادر جھٹ سے نیچے کو گود میں اُٹھالیا۔ اس پر صحابہ جمالتی نے کہا: حضور! بیٹورت تو اپنے بیار ہے نیچ کو گھری بھی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ میر بھٹانے فرمایا ''الند تعالی بھی اپنے بیار سے بندوں کو ہر گرجہنم میں نہیں لے جائے گا۔' (تغیرابن کیٹر جداسنو ۱۳۰۰)

### ﴿ ١٢ ﴾ الله تعالى جب سى بندے كو ہلاك كرنے كااراده كرتا ہے تواس ہے حياء سي ليتا ہے

حضرت سلمان قاری بڑی ٹیز نے فرمایا جب اللہ تعالی سی بندے کے ساتھ برائی اور ہلاکت کاارادہ فرما تا ہے تواس ہے حیاء نکال بیتا ہے۔جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اوروہ بھی لوگوں ہے بغض رکھتا ہے۔ جب وہ ایسا ہوجا تا ہے تو پھراس سے درخم کرنے اور ترس کھانے کی صفت نکال دی جاتی ہے،جس کا نتیجہ بیہ بہتا ہے کہ وہ بداخلاق ،اکھر طبیعت اور سخت ول ہوجا تا ہے، جب وہ ایسا ہوجا تا ہے، اور اوگ بھی اس وہ ایسا ہوجا تا ہے اور لوگ بھی اس سے خیانت کرتا ہے اور پھر اللہ اور اس کی مخلوق بھی اس سے خیانت کرتا ہے اور پھر اللہ اور اس کی مخلوق بھی اس بیست کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پرلعنت کرتا ہے۔ (حیرۃ تصحابہ جدی سے محدولات کرتی ہے اور پھر اللہ اور اس کی مخلوق بھی بیست کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پرلعنت کرتا ہے۔ (حیرۃ تصحابہ جدی سے دیات کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پرلعنت کرتا ہے۔ (حیرۃ تصحابہ جدی سے دیات کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پرلعنت کرتا ہے۔ (حیرۃ تصحابہ جدی سے دیات کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پرلعنت کرتا ہے۔ (حیرۃ تصحابہ جدی سے دیات کرتی ہے اور پھر اللہ اور اس کی محدولات کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پرلعنت کرتا ہے۔ (حیرۃ تصحابہ جدی سے دیات کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پرلعنت کرتی ہے۔

### ﴿ ١٥﴾ ﴾ پيقنديل حيايارت! رہے فانوس کے اندر

البی بود کو اسلام کی فصل بہاری دے بچا اس شمع کو باد فن کی چیرہ دئتی ہے بید جسم پارسا یا رہ! دنے مبوس کے اندر کفن کی چادروں کا نام ہے مبوس عریانی بزاروں بجلیوں میں آیک اپنا آشیانہ ہے براروں بجلیوں میں آیک اپنا آشیانہ ہے کہ خیرہ ہوگئی ان تابشوں میں چشم نسوائی

الہی ماؤں ، بہنوں ، بیٹیوں کو وینداری دے بی الی ماؤں ، بہنوں ، بیٹیوں کو وینداری دے بی الی الی الی مومنہ کو اے خدا مغرب پرتی ہے یہ قندیل حیا یا رہ الی رہے فانوس کے اندر پیتا تی بیتہ بیجھنے کا دے جاتی ہے شعلہ کی پریشائی اللہ العالمین ہے وقت فتنوں کا زمانہ ہے سروں میں نورایمانی سروں میں نورایمانی

﴿ ٢٢﴾ خلوت کے گنا ہوں کی وجہ سے مونین کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے

حضرت سالم بن ابی الجعد عمید کہتے ہیں حضرت ابودرواء جائفنٹونے فر مایا: آ دمی کواس سے بچتے رہنا چاہیے کہ مومنوں کے دل اس

ے نفرت کرنے لگ جا کیں اور اسے پرتہ بھی نہ ہے ، پھر فر مایا: کیاتم جانتے ہوا بیا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا بنیں۔ افر مایا: بندہ ضوت میں ابتد کی نا فر مانی کرتا ہے اس وجہ ہے اللہ تع لی اس کی نفرت مومنوں کے دلوں میں ڈال دیتے میں اور اسے پرتہ بھی نہیں چلاا۔

( دياة . صحاب جدا صفحه ٢٥٦ )

﴿ ١٤﴾ ﴾ ايك كهي كي وجه سے ايك آ دمي جنت ميں اور ايك آ دمي دوزخ ميں گيا

طارق بن شہاب مرفوعاً روایت کرتے ہیں کے صرف ایک کھی کی بدونت ایک شخص تو جنت داخل ہو گیا اور دوسرا دوز نے ہیں لوگوں نے تنجب سے پوچھ پر رسول اللہ! یہ کیسے؟ فر مایا ''کسی قوم کا ایک بت تھا ان کا دستوریہ تھا کہ کوئی شخص اس پر بھینٹ پڑھا نے بغیرا دھر سے گزر نہیں سکتا تھا ، اتفاق سے دوشخص ادھر سے گزر ہے ، انہوں نے اپنے دستور کے مطابق ان ہیں سے ایک شخص سے کہ نیاز پڑھا ، وہ بولا اس کے لیے میرے پاس قو کہونیں ہے ، وہ بولے کچھ نہ کچھ تو ضرور پڑھا دے ، خواہ ایک کھی بی ہی ۔ اس نے ایک کھی پڑھا دی اور اس کے لیے میرے پاس تو کچھ نیس ہے ، وہ بولے کچھ نہ کچھ تو ضرور پڑھا دے ، خواہ ایک کھی بی ہی ۔ اس نے ایک کھی پڑھا دی اور اس وجہ سے وہ دو زخ میں گی ۔ انہوں نے اس کو تو چھوڑ دیں۔ اب دوسر سے سے کہا کہ تو بھی بی جھی جگھ پڑھا ، وہ بولا امتد کی ذات کے سواہیں تو کسی اور کے نام کی نیاز نہیں و سے سکتا ، بیس کرانہوں نے اس کی گرون اُڑ ادی ، اس لیے وہ جنت ہیں داخل ہو گیا۔ (احمد اُر جہ ن المہ جدا صافی میں س

﴿ ٢٨ ﴾ عاشوره كے دن پیش آنے والے اہم واقعات

یوم ، شورہ بڑا ہی مہتم بالشان اورعظمت کا حامل ہے۔ تاریخ کے ظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں ، چنانچیدمؤرخیین نے لکھا ری

ن يوم عاشوره يس بى حضرت آدم عديدته كى توبر قبول موكى -

ای دِن حصرت نوح علیاته کی کشتی مولنا ک سیلاب سے محفوظ موکر کو و جودی پر کننگرا نداز موتی۔

🕝 ای دن الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علائقا کو دخلیل الله' بنایا اوران برآگ گلزار بی۔

ای دن حضرت موی عیانا اوران کی توم نی اسرائیل کوالند تعالی نے فرغون کے ظلم واستبداد سے نجات دلائی۔

ای دن حضرت سلیمان غیایتای کو بادشاهت ملی -

ای دن حضرت ایوب فلیلیّا ای کوشت بیاری سے شفاء مولی۔

ے اس دن حضرت بونس علائماً می پیلے سے نکالے گئے۔

ای دن حضرت بوسف علیاته کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد حضرت بعقوب علیاته سے ہوئی۔

@ ای دان حفرت عیلی علیاتهم پیداموے۔

اورای دن میمود یوں کے شریے نجات دلا کرآسان پراُٹھائے گئے۔

۔ بعض علمائے کرام نے مذکورہ بالا اہم واقعات کے علاوہ کچھاورواقعات بھی بیان کئے ہیں جو یوم عاشورہ ہے متعلق ہیں۔مثلاً ا

اسی دن القد تعالی نے آسان وزمین ، قلم ، حضرت آ دم وحواعیہ السلام کو بیدا کیا۔

الى دن قيامت آئے گا۔

ای دن حضرت موی علیته پرتورات تازل موئی۔

ای دن حضرت اساعیل غلیختلام کی بیدائش ہوئی۔

ای دن حضرت پوسف میاندا کوقید خانه سے رہائی نصیب ہوئی اور مصری حکومت ملی۔



ای دن دنیایس پیلی باران رحمت (رحمت کی بارش) بوئی۔

اسی ون حضورا کرم میں بھیلانے حضرت خدیجہ ذائین سے نکاح فرمایا۔

﴾ اسی دن ابولولو مجموعی کے ہاتھوں سے مصلی رسول اللہ ﷺ پڑھی پر حضرت فاروق اعظم رضی اہتد عنہ نے زخمی ہوکر جام شہادت نوش فر مایا۔ (اسا والرجال ملحکوۃ)

ای دن کونی فریب کارول نے نوا سدرسول میں پرزیا درجگر گوشہ فاطمہ ذائنونیا حضرت حسین جائنیڈ کوشہید کیا۔

🕦 اى دن قريش خانه كعبه يرنياغلاف دالتے تنے ۔ (معارف الحدیث ١٦٨/٠، پينام حق دصدافت س١٦٨)

ای دن حضرت یونس عدایند کی قوم کی توبه قبول ہوئی اوران کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ (معارف القرآن پاآیت ۹۸)

ای دن حضرت جی مولا ناانعام انسن صاحب میشد کا انتقال موا۔

### ﴿ ٢٩﴾ حضورا كرم ﷺ في حضرت تميم دارى ہے فرمايا: "اگرميرى لڑكى ہوتى تو تجھے اپنا دا ما دبناليتا"

حضرت تمیم داری بنائیؤ جب شام ہے مدینہ آئے تو آپ اپنے ساتھ کچھ تندیلیں اور تھوڑ اسٹیل بھی لیتے آئے مدینہ کی کو تندیلوں میں تیل ڈال کرمسجد نبوی میں لٹکا دیں اور جب شام ہوئی تو انہوں نے انہیں جلادیا اور اس سے پہلے مسجد میں روشنی نہیں ہوتی تھی۔ آنخضرت میں بینی مسجد میں شریف لائے اور مسجد کوروشن پایا تو دریا ہفت فرمایا کے مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟

صحابہ نے چیفرت تمیم ولائنو کا نام بتایا آپ ہے ہے۔ ان جا کہ دعا ئیں دیں اور فر مایا: اگر کوئی میری لڑکی ہوئی تومیں تمیم سے اس کا تکاح کر دیتا۔ اتفاق ہے اس وقت نوفل بن حارث ولائنو موجود تھے۔ انہوں نے اپنی بیوہ صاحبز اوی اُمّ المغیر ہ کو پیش کیا آپ

نے اس بجلس میں اُم المغیر وسے حضرت ممیم داری بالفظ کا نکاح کرویا۔

## 

﴿ ﴾ ﴾ الله كاوعده ہے' اے محمد من وَيَهِم تم كوتمهارى اُمت كے بارے ميں راضى كرديں كے''

(حية الصحاب ٣٤١/٣١)

﴿ ا ك ﴾ بيس الجم فيحين

قیامت اس وفت آئے گی جب زمین پر کوئی الله کانا م لینے والا ندہوگا۔

﴿ جب بنده جيموث بوليّا ہے تواس كى بديوے فرشتے ايك ميل دور ہث جاتے ہيں۔

﴿ الله كَا يا واور عمل صافح كي ليينت لا زم بـ

) ضرورت کی ایک حدے مرح ص کی کوئی حذییں۔

بہا دری بیہ ہے کہ کمز ور ہونے کے باوجود دوسروں کواپنی کمز وری کا حساس مت ہونے دو۔

کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ کامیا بی حاصل کرنے کا احساس دِل میں زندہ رکھا جائے۔

🕒 منجد لوگوں کا سہارا مت لوور شہور جمہیں بھی منجمد کردیں گے۔

الله واليات بات يرتكليف كالطبارنبيس كرتے۔

جس کا کوئی مقصد نبیس اس کی کوئی منز ل نبیس \_

🕦 سختیاں انسان کوطا قتور بناویتی ہیں اگر انسان کوصبر کرنے کی طاقت حاصل ہو۔

ا شخصیت کونشو ونمااس وفت رکتی ہے جب انسان اینے آپ کو کامل مجھتا ہے۔

ا شخی انسان کے دل میں چیکے سے پیدا ہوتی ہے اسے ہر باد کردیتی ہے اور اسے پتہ بھی تہیں چاتا۔

شم جس کام کی ذ مدداری اُٹھاؤ گئے تہاراؤ بن اس کے لیے بی کام کرے گا۔

دنیا میں ذات کی بزاروں صور تیں ہیں الیکن ان میں سے ذات قرض سب سے تخت ترہے۔

🕥 تهها را قرض خواه تمهاری صحت جا ہے گااور تمها رامقروض تمهاری موت۔

یارتوسوبھی جاتاہے گرمقروض کونینز نہیں آتی۔

🕜 عقل مندوہ ہے جو کم بولے از زیادہ ہے۔

جوفی می رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتاوہ اس مریض کے مانند ہے جود وا تو رکھتا ہے، استعمال نہیں کرتا۔

🕞 اپی ضرورت کوی زوکر لینا بی دولت ہے۔

## عَنْ عَرَانَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ ۲ ﴾ انپ بچھووغیرہ سے بیخے کی نبوی دعاء

حفترت ابو ہریرہ «النوز سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ ہے ہیں گئا کی خدمت میں آیا اور شکایت کی کہ جھے بچھونے کاٹ نیا ہے۔ آپ نے کا ان ایس میں میں میں میں میں جائے تو وہ تم کوضر رنہیں پہنچا سک تھا:

( آعُودُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَاتِ مِنْ شَرَمَا خَلَقَ)

ترجمہ:''القدے کلمات تامہ کے ذریعے مخلوق کی برائی ہے پناہ مانگتا ہوں۔''(عمل الیوم ص۲۸۸ مسلم ص۲۳۷، ابن بعبہ ص ۲۵)

### ﴿ ٣٧ ﴾ پيشاب كى بندش اور پتقرى كا نبوى علاج

حضرت ابودر داء ہلینٹز کے پاس ایک آ دمی آیا اور بہ کہا کہ اس کے والد کا پیشاب رُک گیا ہے اور بپیشاب میں پھری آگئی ہے۔ انہوں نے درج ذیل دیا سکھائی جوانہوں نے رسول یاک بیٹے پیٹنے سے حاصل کی تھی۔

ف مَدہ: پیاراس دعا کو پڑھتارہے بینہ ہوسکے تو کوئی دوسرا شخص پڑھ کراس پردم کرے یا کاغذ پرلکھ کراس کا پانی بلایا جائے۔ (الدعاءالمسون مس ۳۳۹)

### ﴿ ١٣ ﴾ ﴾ ہر بلا ہے حفاظت کا نبوی نسخہ

مند بزار میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر میرہ دلیاتی ہے روایت ہے کہ رسول القد بینے پہتانے فر مایا: جوشخص شروع دن میں آیت الکری اور سورہ مومن کی پہلی تین آیتیں پڑھ لے وہ اس دن ہر برائی سے اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اس کوتر قدی نے بھی روایت کیا ہے۔ (معارف القرآن کے/۵۸۱ مابن کیٹر ۴۴۹۳)

سوره مومن کی جہلی تین آسیس بے ہیں:

﴿ حُمْ ۚ أَ تُنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ غَافِرِ النَّانَٰبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۚ ذِى الطَّوْلِ ۗ لَا اِللَّهُ اللَّهِ الْعَقِيدُ ﴾ (سورة الوكن: آيت اس)

### ﴿ ٥ ﴾ أيك چيونثي كي وعاسے سليمان عليائلم كو ياني ملا

ابن انی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علائنام استنقہ و (بارش کی دعاء مانگنے ) کے لیے نکا تو دیکھا کہ ایک چیوٹی اُنٹی لیٹی

ار پانی شد برساتو ہم بلاک ہوجا کیں گی۔ چیونی کی بیدو یا سن کرآپ میلائا نے لوگوں میں اعلان کی کہ و دے ہمیں ہیں جہارم پی بیات کی خرورت جمیں ہی ہے۔ اگر پانی شد برساتو ہم بلاک ہوجا کمیں گی۔ چیونی کی بیدو یا سن کرآپ میلائا نے لوگوں میں اعلان کیا کہ وٹ چیو بھی اور دی کی دیا ہے تھ پانی کیلائے ہے۔ پلائے گئے۔ (تغییراین کمیز ، جلد ہم منی 17)

#### ﴿٢٤ ﴾ وردوغيره دوركرنے كانبوي نسخه

حضرت عثمان بن الی العاص خوطنی ہے کہ آب میں بیتا ہے انہوں نے جسم میں سی دروہ کھیف کی شکایت کی تو آب ۔۔۔ ہو نے فر ویا کہ جسم کے جس حصد میں دردہووہاں ہاتھ رکھواوریہ پڑھو۔ تین مرتبہ بسم القدس ت مرتبہ بیدوں ، رووں کیا لگیہ وقد درتیہ میں شرعاً اُجل واحکاید ) (اعود بیعز اللّٰہ وقد درتیہ میں شرعاً اُجلَّ واحکاید )

ترجمہ: '' فکررت وعزت خداوندگی کے واسطے ہے اس کی برائی سے پنہ ہ ما نگتا ہوں جس کی تکلیف اور جس سے ڈرمحسوس کرتا ہوں ۔'' (مسلم ص۱۳۳۳ اذکار ص۱۱۱۰ الدعاء المسون بص۳۳۷)

#### ﴿ كَ كِهِ أَنْ تُحِداً مِينُونِ كَا تُوابِ الكِ ہِرَاراً مِينُونِ كے برابر

رسول القد مع بين بين على الم جي منظم على الم المحالي الم على الما الما الله من المحتال الله مع بين المحتال الم المحالي المحال

# ﴿ ٨ ك ﴾ تواضع كى چند ظيم مثاليس

- عربن عبدالعزیز جینیہ رات کولکھ رہے تھے کدان کے پال ایک مہمان سی بجاغ بجھ رہاتھ مہمان جراغ درست کرنے کے یہ جہان عبدالعزیز جینیٹہ نے کہا '' میں نوکر واٹھ جائے لگاتو عمر بین عبدالعزیز جینائیہ نے کہا '' میمان سے خدمت لینا کرم و شرف کے خلاف ہے۔'' مہمان نے کہا '' میں نوکر کواٹھ و یتا ہوں۔'' عمر جینائیہ نے فرمایا۔'' وہ ابھی ابھی سویا ہے ،اسے اُٹھا نا مناسب نہیں ہے۔'' جنانچ خود اُٹھے تیل کی بول سے جرائ بھر کر دوثان کر دویا، جب مہمان نے کہا '' آپ نے خود بی رہ کام کر لیا ہے؟'' تو فرمایا '' میں پہلے بھی عمر تھا او راب بھی و بی ہوں ، بہ سے اندر کوئی بھی کی نہیں ہوئی اور انسانوں میں اچھ دہ ہے جواند کے بال متواضع ہے۔''
- حضرت ابو ہر برہ و بی تنیز لکڑیوں کا گشا اُٹھائے مدید نے بازار ہے گزرر ہے تھے اوران دنوں مدید میں مروان کے قائم مقام تھے اور فرمار ہے تھے ''امیر (بیعنی ابو ہر برہ ) آرہ ہے ،گزرنے کے لیے راستہ کھلا کر دو ،اس لیے کہ و دیکڑیوں کا گشما اُٹھا ہے ، بوے ہے۔''
- ⊕ سیدنا عمر بن خطاب جانتنز ایک دن با نمیں ہاتھ میں گوشت اُٹھائے ہوئے تتھے اور دا نمیں ہاتھ میں کوڑا تھ اور بیان دنو بے ضیفہ ور امیرالمومنین تتھے۔
- صیدناعلی خلاتیزنے کے گوشت خریدااورا پی چاور میں باندھ لیا، ساتھیوں نے کہا ہم اُٹھا بیتے ہیں۔ فرمایا، '' جن بچوں کو کھانا ہے۔ان کا بایہ اُٹھائے یہ بہتر ہے۔''
- سیدنا حضرت انس بڑی ٹیڈ فرمات ہیں کہ مدینہ منورہ کی لونٹری مجھی رسول اللہ بینے پہتے کو جہاں چاہتی دوسرے لوگوں ہے ایک (بات
  کرنے کے لیے) لیے جاتی۔

﴿ ٩ كَ ﴾ ببلي صف والول ہے دوگن اجر وثو اب

جمعہ کی نمی ز جامع مسجد میں پڑھئے اور جہاں جگہ طل جائے وہیں بیٹھ جائے ۔ لوگوں کے سروں اور کندھوں پر سے بھی ند بھا ند کر جانے ۔ کی کوشش شہ سیجئے ۔ ان سے لوگوں کوجسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے اور قلبی کوشت بھی اور ان کوسکون ، یکسوئی اور توجہ میں بھی خسل بڑتا ہے۔ حضرت عبدالللہ بن عباس بڑتی ہیاں قرماتے ہیں کہ نبی کر بھی ہے بھی کا ارشاد ہے'' جوشھ بہبی صف کوچھوڑ کر ووسری صف میں اس حضرت عبداللہ بن عباس بڑتی نمایان قرماتے ہیں کہ نبی کر بھی ہے بھی کا ارشاد ہے' 'جوشھ بہبی صف کوچھوڑ کر ووسری صف میں اس سے کھڑ ابوا کہ اس کے بھی ئی مسلمان کوکوئی تکلیف نہ پہنچ تو اللہ تو کی اس کو پہلی صف والوں سے دو گنا اجرو تو اب عطافر مائے گا۔'' (طبرانی آ داب زندگی میں اس)

﴿ + ٨ ﴾ رمضان المبارك مين تلاوت قرآن كاخصوصى ابهتمام سيجيح

رمضان کے مینے کو آن پاک سے خصوصی مناسبت ہے۔ قرآن پاک ماہ رمضان میں نازل ہوا اور دوسری آسانی کر ہیں ہی ماہ رمضان کے مینے کی ازل ہوا اور دوسری آسانی کر مضان رمضان میں نازل ہو کئی ۔ حضرت ابراہیم عیبات کورمضان کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کئے گئے ۔ حضرت واؤد علیات کورمضان کے مہینے کی ۲ تاریخ کو قورات نازل ہوئی اور حضرت میسی عیارت کو کھی مرمضان کے مہینے کی ۲ تاریخ کو قورات نازل ہوئی اور حضرت میسی عیارت کو کھی مرمضان انہارک کی ۱ ایا ۱۳ اور تھی کی کو شش کیجئے۔ مضان انہارک کی ۱ ایا ۱۳ اور تین میلیات کی کوشش کیجئے۔ حضرت جرکیل علائے اور مضان آپ علائے کی کوشش کی کو مسان انہارک کی ماتھ دور فرمایا۔ (آواب زندگی میں بھال)

﴿ ٨١﴾ حصرت دا وُ دِ غلياتِلهُ كَيْ موت كا عجيب وغريب قصه

مندامام احدیل ہے کہ رسول اللہ ہے پہلافر ماتے ہیں کہ وحضرت داؤ د علائلہ بہت ہی غیرت والے بیٹے جب آپ عیاللہ گھرے

ہ ہمر جتے تو دروازے بند کرتے جاتے پھر کسی کو اندر جانے کی اج زت نہ تھے۔ایک مرتبہ آپ غیابتا اسی طرح ہم برتشریف لے گئے۔
تھوڑی دیر بعد ایک ہیوی صاحبہ کی نظر اُٹھی تو دیکھتی ہیں گھر کے ہیچوں پنچ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ جیران ہوگئیں ،اور دوسروں کو دکھ یہ "پس میں سب کہنے مگیس سیکہ ان سے آگئے؟ دروازے بند ہیں میداخل کیسے ہوئے؟ غدا کی قیم حضرت داؤد عیابتا کے سامنے ہماری سخت رسوائی ہوگی۔استے ہیں حضرت داؤد غلیابتا ہم بھی آگئے۔آپ علیابتا ہے نہی انہیں کھڑاد یکھا اور دریا فت کیا کہتم کون ہو؟ اس نے جواب دیا وہ جے کوئی روک اور دروازہ روک نہ سکے دہ جو کسی ہڑے سے ہڑے کی مطلق پر وانہ کرے۔حضرت داؤد عیابتا ہم می گئے اور فر مانے سے کھی گئے اور فر مانے کے مگر گئیا (خوش آمد بد) مگر گئیا کی روح قبض کی۔

. ملی مارش بود آوجی ملیل مارش بود آوجی

﴿ ٨٢ ﴾ خدا کی نظر میں بدترین آ دمی

حضرت عو نشد مِنْ قِبْنَا كابیان ہے كہ نبى كريم مِنْ اِنْ ارشاد فرمایا، '' خدا كی نظر میں بدترین آ دمی قیامت كے روز وہ ہوگا جس كی بدز بانی اور مخش كلامی كی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔'' (بخاری وسلم)

﴿ ٨٣ ﴾ ہرمونن اینے بھائی کا آئینہ ہے

این دوستوں کی اصلاح وتر بیت ہے بھی غفلت نہ سیجے اور اپنے دوستوں میں وہ بیاری بھی نہ پیدا ہونے وہ بچئے جواصلاح وتر بیت کی راہ میں سب سے بڑی رکا وٹ ہے۔ یعنی خود پسندی اور ہر۔ دوستوں کو ہمیشہ آمادہ کرتے رہے کہ دوا پنی کوتا ہیوں اور خسطیوں کو محسوس کریں۔ اپنی خط وُل کے اعتراف میں جزائت سے کام لیں اور اس حقیقت کو ہمہ دفت نگاہ میں رکھیں کہ اپنی کوتا ہی کو محسوس نہ کرنے اور اپنی برائت پراصرار کرنے سے نفس کو بدترین غذاملتی ہے۔

دراصل نمائشی عاجزی و کھانا، الفاظ میں اپنے کو تفیر کہنا، رفق راور انداز میں خشوع کا اظہار کرنا، یہ نہایت آسان ہے کین اپنے نفس پر چوٹ سہنا، اپنی کوتا ہیوں کو تھنڈے دوماغ سے سننا اور تسلیم کرنا اور اپنے نفس کے خلاف دوستوں کی تنقیدیں برداشت کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن حقیقی دوست و ہی ہے جو بیدار ذہن کے ساتھ ایک دوسرے کی زندگی پرنگاہ رکھیں اور اس پہلوسے ایک دوسرے کی تربیت واصلاح کرتے ہوئے کبراورخود بہندی سے بچاتے رہیں۔ نبی کریم میں کھی تا بیں:

تین با تیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں

🗈 ایی خواہش کدانسان اس کا تابعداراور غدام بن کررہ جائے۔ 🕀 ایسی حرص جس کو پیشوامان کرآ دمی اس کی پیروی کرنے گئے۔

اورخود ببندی اور به بیاری ان نتیول میں سب ہے زیادہ خطرناک ہے۔ (بیعی مفلوة)

تقید واضاب ایک اید نشر ہے جواخلاق وجود کے تمام فاسد مادوں کو ہا ہر نکال پھیکٹا ہے اور اخلاقی توانا ئیوں میں خطر خواہ اضافہ کر کے فرواور معاشرے میں نئی روح پھوتک ویتا ہے۔ دوستوں کے اختساب اور تنقید پر بھرتا، ناک بھول چڑھانا اور خود کواس سے بناز سجھنا بھی ہلاکت ہے۔ دوستوں کے دامن پر گھناؤ نے دھے نظر آئیس تو بے چینی محسوس کیجئے اور انہیں صاف کرنے کی حکیمانی تدبیریں کیجئے اور اسی طرح خود بھی فراخ دیلی اور عاجزی کے ساتھ دوستوں کو ہروقت یہ موقع دیجئے کہ وہ آپ کے داغ دھبول کو آپ پر نمایاں کریں۔ اور جب وہ تنج فریضہ انجام دیں تو اپنے نفس کو پھیلانے کے بہتائی عالی ظرفی ،خوش دیلی اور احسان مندی کے جذبات سے ان کی تقید کا استقبال سیجئے اور ان کے اخلاق وکرم کا شکریا دا سیجئے۔ بہت آگر وہ بھی کریم میں بھی انکہ ان کو بہت کے انہائی عالی ظرفی ،خوش دیلی اور احسان مندی کے جذبات سے ان کی تنقید کا استقبال سیجئے اور ان کے اخلاق وکرم کا شکریا دا سیجئے۔ بہت آگر وہ بھی کو بھی اگر وہ بھی کو ایک بلیغ ممثیل سے اس طرح واضح فرمایا ہے '' تم میں سے ہرایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے ، بہت آگر وہ کہ کریم میں جو بھائی کا آئینہ ہے ، بہت آگر وہ کہ کہ کا استقبال کے بھائی کا آئینہ ہے ، بہت آگر وہ کو کو بھی کو کہ کو بھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کریم میں جو کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کو کھونے کو کہ کو کھونے کو کھونے کو کہ کو کہ کو کھونے کو کھونے کی کو کہ کو کی کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کی کو کھونے کو کو کھونے کی کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے

399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 **1** 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 399 1 39 المنام المناس ال

ائے بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تواسے دور کرے۔" (زندی)

اس تمقیل میں پانچے ایسے روشن اش رے ملتے ہیں جس کو پیش نظر رکھ کر آپ اپنی دوستی کو واقعی مثالی دوستی بنا کتے ہیں۔

🛈 آئینہآپ کے داغ وصبے اس وقت ظاہر کرتا ہے جب آپ اپنے داغ دھبے دیکھنے کے ارادے سے اس کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں ور ندو ہ بھی کممل خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ای طرح آپ بھی اپنے دوست کے عیوب ای وقت واضح کریں جب وہ خود کو تنقید کے لیے آپ کے سامنے پیش کرے اور فراغ دِلی سے تنقید واختساب کاموقع دے اور آپ بھی محسوں کریں کہ اس وقت اس کا ذ بن تقید سننے کے لیے تیار ہے اور دل میں اصلاح قبول کرنے کے لیے جذبات موجزن میں اورا گرائپ بد کیفیت نہ پائیں تو حکمت کے ساتھ اپنی بات کوکسی اور موقع کے لیے اُٹھا رکھیں اور خاموشی اختیار کریں ، اور اس کی غیرموجود گی میں تو اس قد راختیار کریں کہ آپ کی زبان پر کوئی ایسالفظ بھی نہ آئے جس ہے اس کے سی عیب کی طرف اشارہ ہوتا ہو۔اس لیے کہ بیغیبت ہے اور غیبت سے دِل جڑتے نہیں بلکہ ٹوٹنے ہیں۔

🟵 آئینہ چرے کے انہیں داغ دھبوں کی سیجے سیجے تصویر پیش کرتا ہے جو فی الواقع چرے پرموجو دہوتے ہیں ، نہ وہ کم بتاتا ہے اور نہ وہ ان کی تعداد پڑھا کر پیش کرتا ہے۔ پھروہ چہرے کےصرف انہی عیوب کونم یوں کرتا ہے جواس کے سرمنے آتے ہیں ،وہ چھیے ہوئے عیوب کا مجسس نہیں کرتا اور نہ کرید کر عیوب کی کوئی خیالی تصویر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح مجھی اینے دوست کے عیوب ہے کم و کاست بیان کریں، ندتو بے جامروت اورخوشا مدمیں عیوب چھپا گیں اور نداینی خطابت اور روز بیان سے اس میں اضافہ کریں۔اور پھر صرف وہی عیوب بیان کریں جہ عام زندگی ہے آپ کے سامنے آئیں ہجس اور ٹوہ میں نہ لگیں۔ پوشیدہ عیبول کو کربیرنا کوئی اخلاقی خدمت نہیں بلکہ ایک تباہ کن اوراخلاق سوزعیب ہے۔ نبی کریم ﷺ پیٹٹا یک مرتبہ منبر پر چڑ سے اورنہایت او کچی آ واز میں آپ

مضيطة انع حاضرين كوتنبية فرمائي

'' مسلما نول کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو۔ جوشخص اپنے مسلمان بھائیوں کے پوشید ہ عیوب کے در پے ہوتا ہے ،خدااس کے پوشیدہ عیوب کوطشت از ہام کرنے پرتل جا تا ہے اور جس سے عیب افشا کرنے پر خداتل جائے اس کورسوا کر ہے ہی جھوڑ تا

ہے۔اگر چہوہ اپنے گھرکے اندر تھس کر ہی کیوں نہ بیٹھ جائے۔" (زندی) ﴿ آئینہ ہرغرض ہے پاک ہوکر بے لاگ انداز میں اپنا فرضِ ادا کرتا ہے اور جو شخص بھی اس کے سر منے اپنا چہرہ پیش کرتا ہے وہ بغیر کسی غرض کے اس کا سیجے نقشہ اس کے ساہنے رکھ دیتا ہے نہ وہ کسی ہے بغض اور کیپندر کھتا ہے اور نہ کسی ہے انتقام لینا ہے۔ آپ بھی ذاتی اغراض ،جذبہ انتقام بغض وکینہ اور ہرطرح کی بدنیتی ہے پاک ہوکر بے لاگ اختساب سیجئے اوراس لیے سیجئے کہ آپ کا دوست ا ہے کوسنوار لے۔جس طرح آئینہ کودیکھے کرآ دمی اپنے کوسنوار لیتا ہے۔

🛞 آئینہ میں اپنی سیحے نصویر دیکھ کرنہ تو کوئی جسنجھلاتا ہے اور نہ غصے سے بے قابوہ وکر آئینہ کوتو ڑوینے کی جمافت کرتا ہے۔ بلکہ فورا اپنے کو بنانے اور سنوارنے میں لگ جو تاہے اور دل ہی دل میں آئینے کی قدر وقیمت محسوں کرتے ہوئے زبان حال ہے اس کاشکر ہیر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے واقعی آئینے نے میرے بننے سنور نے میں میری بڑی مدد کی فطری فریضہ انجام دیا اور پھر نہایت احتیاط کے ساتھ دوسرے وقت کے لیے اس کو بحفاظت رکھ دیتا ہے۔ اس طرح جب آپ کا دوست اپنے الفاظ کے آئینے میں آپ کے سامنے آپ کی سیجے تصویر رکھے تو آپ جھنجھلا کر دوست پر جوائی حملہ نہ کریں ، بلکہ اس کے شکر گزار ہوں کہ اس نے دوئی کاحق ادا کیا اور نہ صرف زبان سے بلکہ دِل ہے اس کاشکر ہیا داکرتے ہوئے اس کمجا پی اصلاح وتر بیت کے لیے فکر مند ہوجا کیں اورانتہائی فراخ

جھنے مرفوتی کی جھنے ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی ہوتے اس سے درخواست کریں کہ آئندہ بھی وہ آپ کواپ فیمن دلی اور احسان مندی کے سرتھ دوست کی قدروعظمت محسوس کرتے ہوئے اس سے درخواست کریں کہ آئندہ بھی وہ آپ کواپ فیمنی مشوروں سے نواز تاریب

﴿ اورا خری اشارہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہے ہرایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے اور بھائی کھاتی کے لیے اظام و محبت کا بیکر ہوتا ہے ،
وفا داراور خیرخواہ ہوتا ہے ، ہمدرد اور ممگسار ہوتا ہے۔ بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے اور خوش دیکھ کر باغ ہوجاتا ہے۔
اس لیے بھائی اور دوست جو تنقید کرے گااس میں انتہائی دِل سوزی اور غم خواری ہوگی محبت اور خلوص ہوگا۔ بے پایاں در دمندی اور خیر خواہی ہوگی ،اور لفظ لفظ جذبہ اصلاح کا آئینہ دار ہوگا۔اور ایس تنقیدہ دلوں کو جوڑنے اور زندگیوں کو بنانے کی توقع کی جسکتی ہے۔

﴿ ٨٣ ﴾ گناہوں سے نوبہ کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت بیند ہیں

﴿ رسول الله منظ مَنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

﴿ حضرت ابوابوب انصاری بلاتنو اپنا انقال کے وقت فرماتے ہیں: ایک حدیث میں تم سے آج تک بیان نہیں کی تھی ۔اب بیان کرویتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ میں وقت سنا ہے کہ آپ میں تھانے فرمایا ''اگرتم گناہ ہی نہ کرتے تو اللہ عز وجل ایسی قوم کو پید اکرتا جو گناہ کرتی مچرخدا آنہیں بخشا۔'' (میج مسلم وغیرہ)

﴿ حضور ﷺ فرماتے ہیں:'' گناہ کا کفارہ ندامت اورشرمساری ہے۔'' اورآپ سے ﷺ فرمایا:''اگرتم گناہ نہ کرتے تو ابتد تعالی ایسے لوگوں کولا تا جو گناہ کریں پھروہ انہیں بخش وے۔''(منداحمہ)

﴿ آپ مِنْ اللهُ وَاسْتِ بِينِ .'' الله تعالى اس بندے كو يسند فر ما تا ہے جو كامل يقين ركھنے والا اور گنا ہوں ہے تو به كرنے والا ہو۔'' (منداحر يغيرابن كثير ٣٣٦/٣)

قائدہ:ان صدیثوں کا مطلب بینیں کہ اللہ تعالیٰ کو گمناہ بیند ہیں ، بلکہ ان صدیثوں کا مطلب بیہ ہے کہ گناموں ہے تو ہر نے والے بندے اللہ کو بہت بیند ہیں ، لہٰذا گنا ہگار بندے اللہ کی رحمت سے نا اُمیدنہ ہوں ، گناموں سے تو ہر کریں اللہ تعالیٰ خوش ہوکر معاف فرمائیں گے۔ (محرامین)

﴿ ٨٨﴾ بهترين راز دار بنو

دوست آپ پراعتا دکرے آپ سے دل کی بات کہد دیتو اس کی تھن ظت کیجئے اور کھی دوست کے اعتا دکوھیں نہ لگائے۔ اپنے سینے کوراز وں کا محفوظ دفینہ بنائے تا کہ دوست بغیر کی جھجک کے ہر معاملہ میں آپ سے مشورہ طلب کر ہے اور آپ دوست کوا چھے مشور ہور سے کوراز وں کا محفوظ دفینہ بنائے تا کہ دوست بغیر کی جھجک کے ہر معاملہ میں آپ سے مشورہ طلب کر ہے اور آپ دوست کوا چھے مشور ہور سے میں اور تبہا کہ در سے میں اور تبہا کہ اگر تم جا بحوتو حضمہ والین کی کا نکاح تم سے کردوں ۔ مصرت عثمان غی برااہمی شادی کرنے جواب و یا میں اس معاملہ پرخور کروں گا۔ میں نے کئی را توں تک ان کا انتظام کیا کچر حضرت عثمان والین بھر مصرت عثمان والین و جیت میں لے سکتے ہیں۔ وہ خاموش رہا در کہا اگر آپ پہند فرما کیں تو حصہ کوا نی زو جیت میں لے سکتے ہیں۔ وہ خاموش رہا در کہا اگر آپ پہند فرما کیں تو حصہ کوا نی زو جیت میں لے سکتے ہیں۔ وہ خاموش رہا در کہا اگر آپ پہند فرما کیں تو دوست کے اس طرح کی دن گزر گئے پھر نبی کر می میں ہوئی ہنا کا بیغا م بھیجا اور میں نے نبی کر می میں ہوئی ہنا کا بیغا م بھیجا اور میں نے نبی کر می میں ہوئی ہنا کا بیغا م بھیجا اور میں نے نبی کر می میں ہوئی ہنا کا بیغا م بھیجا اور میں نے نبی کر میں میں ہوئی ہنا کا بیغا م بھیجا اور میں نے نبی کر می میں ہوئی ہنا کا بیغا م بھیجا اور میں نے نبی کر می میں ہوئی ہنا کا نبیاح کر دیا۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر رڈاٹنڈؤ مجھ سے ملے اور فر مایا'' تم نے بچھ سے حفصہ فرٹنٹٹا کا ذکر کیا تھا اور میں نے خاموش اختیار کی تھی؟ جوسکتا ہے تہہیں میری خاموش سے تکلیف ہو گئی ہو۔'' میں نے کہا:''ہاں! 'تکلیف تو ہو گئی ۔'' فر مایا:'' مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ میں ہے ہے آئے گئے خود ایسا خیال ہے اور بیرآ پ میں کی تھا گا ایک رازتھا جس کو میں ظاہر کرنا نہ جا ہتا تھا ، اگر نبی کریم میں ہیں تھا مصلہ بڑاٹنٹو کا ذکر نہ فر ماتے تو میں ضرور قبول کر لیتا۔'' (بناری)

حضرت انس دلانٹو ایک دن لڑکوں میں کھیل رہے تھے کہ استے میں نبی کریم بیٹے کیٹھ تشریف لائے اور جمیں سلام کیا پھراپی ایک ضرورت بتا کر مجھے بھیجا۔ مجھے اس کام کے کرنے میں دیر گئی۔ کام ہے فارغ ہوکر جب گھر گیا تو ماں نے پوچھا:'' اتنی دیر کہاں لگائی؟'' میں نے کہا:'' نبی کریم میٹے تیکٹنے اپنی ایک ضرورت ہے بھیجا تھا۔''بولیس.' کیا ضرورت تھی؟''میں نے کہا۔''وہ وراز کی ہات ہے۔''مال نے کہا:'' ویکھو!رسول اللہ بھے تیکٹنے کاراز کسی کونہ بتانا۔'' (مسلم)

#### ﴿٨٦﴾ دوستول کے درمیان ہشاش بشاش رہو

حضرت شرید بالنیز کہتے ہیں کہ میں ایک بارنی کریم مطابق کے ساتھ سواری پر آپ مطابق ہے بیٹے ہیں ہوا تھا۔ سواری پر ہیٹھے ہیٹھے ہیں ہیں نے نی کریم مطابق کو اُمیہ بن ابی صلت کے سو(۱۰۰) اشعار سنا کے ہرشعر پر آپ مطابق اُم رائے پھھا ہوا تھا۔ (زندی) اس نے بی کریم مطابق بی مجلس میں خود بھی بھی تصے سناتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی فر ماتی ہیں کہ ایک بار آپ میں بھی ہی تھے سناتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی فر ماتی ہیں کہ ایک بار آپ میں بھی ہی تھے سناتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی معلوم ہے۔ نبی کریم مطابق ہی کریم مطابق ہے فر مایا در تھر خود ہی آپ میں بھی بھی ہے کہ ایر بھر خود ہی آپ میں بھی بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہی دور ہی کہ بہت ہی دلچ ہے کہانی سنائی۔ ایک خوافہ کے کہ اور پھر خود ہی آپ میں بھی بھی ہے کہ بھی کہ بہت ہی دلچ ہے کہانی سنائی۔ اور پھر خود ہی آپ کی کہ بہت ہی دلچ ہے کہانی سنائی۔ اور پھر خود ہی آپ میں بھی ہو کہ بھی کہ بھی کہ بی کہانی سنائی۔ ایک میں بھی بھی کہ بھی کہانی سنائی۔ ایک میں بھی بھی کہ بیات ہی دلچ ہے کہانی سنائی۔ ایک میں بھی بھی بھی کہ بھی بھی کہ بھی بھی کہ بھی

حضرت بکربن عبداللہ نے صحابہ کرام بھی گفتی کی بے تکلفی اور خوش طبعی کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا: '' صحابہ کرام جی گفتی اور تفریخ کے حال بیان کرتے ہوئے فرمایا: '' صحابہ کرام جی گفتی اور تفریخ کے طور پر ایک دوسرے کی طرف تر بوز کے حصلے بچینکا کرتے تھے۔ لیکن جب لڑنے اور مدا فعت کرنے کا وفت آتا تو اس میدان کے شخص سے ایس میدان کے شخص سے بیٹے۔'' (الاوب المفرد)

#### ﴿ ٨٨ ﴾ لرُ كيول كى پيدائش كو بوجھ مت جھئے

سے میں اس کی کی پیدائش پر بھی اس طرح خوشی مناہئے جس طرح اڑکے کی پیدائش پر مناتے ہیں۔ لڑکی ہویا لڑکا دونوں ہی خدا کا عطیہ ہیں اور خدا ہی پیدائش پر مناتے ہیں۔ لڑکی ہویا لڑکا دونوں ہی خدا کا عطیہ ہیں اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے تق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا۔ لڑکی کی پیدائش پر ناک بھوں چڑ صانا اور ول شکتہ ہونا اطاعت شعار مومن کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ بینا شکری بھی ہے اور ناقدری بھی۔

عدیث بین ہے کہ جب کسی کے بہال لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ضدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آگر کہتے ہیں: ''اے کھر والوائم پر سلامتی ہو۔' وہ لڑکی کواپنے پروں کے سام بیل اور اس کے سر پر ہاتھ بھیرتے ہوئے گئے ہیں'' یکز ورجان ہے جو آک کہروز جان ہے جو آگر کہتے ہیں '' یکز ورجان ہے جو آک کہروز جان ہے جو آگر کہ وہ اس کے سمال جا کہ دواس کے شامل حال رہے گی۔' (طبرانی) کمزور جان سے بیدا ہوئی ہے، جو اس بی گرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک خدا کی مدداس کے شامل حال رہے گی۔' (طبرانی) لاکھوں کی تربیت و پرورش انتہائی خوش ولی ، روحانی سرت اور وین احساس کے ساتھ بیجے اور اس کے صلے میں خدا ہے بہشت بریس کی آرز و سیجھے ۔ نی کریم سے بیٹ کا ارشاد ہے کہ''جس محف نے تین لڑکوں یا تین بہنوں کی سر پریتی کی ، انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رقم سلوک کیا۔ یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کرد ہے تو آپیے خدا نے جنت واجب فر مادی۔'' اس پر آیک آدمی بول تو ؟ نی کریم سے بیٹ نے فر مایا'' دولڑ کیوں کی پرورش کریمی یہی صلہ ہے۔' حضرت ابن عب س خطرت ابن عب س

صحفرت عائشہ صدیقہ وہ انتہ اللہ وہ آئی ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لیے میرے پاس آئی اور اس نے پچھ مانگا۔ میرے پاس صرف ایک ہی کھور کے دوگورے کے اور آدھی دونوں بچیوں پس سے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھور کے دوگورے کے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی۔ اس کے بعدوہ آٹھ کھڑی ہوئی اور با برنکل گئی۔ اس وقت نبی کریم بھے بیٹے گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ بیٹے بیٹے کو یہ سارا ماجرا کہ سنایا۔ آپ بھے بیٹے نے بیس کر فر مایا: ''جو تحق بھی لا کیوں کی پیدائش کے ذریعے آز مایا جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آز مائش میں کامیاب ہوتو بیلا کیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ ہے ڈھال بن حاکم گئی۔ ' (مکنونی)

﴾ لڑکیوں کوحقیر نہ جانیے ، نہ لڑکے کواس پر کسی معاملہ میں ترجیح دیجئے ۔ دونوں کے ساتھ بکساں محبت کا اظہار سیجئے اور بکسال سلوک سیجئے ۔ نبی کریم بینے بھیلا کاارشاد ہے:''جس کے ہال لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جا ہلیت کے طریقے پراسے زندہ وفن نہیں کیااور نہاس کوحقیر جانااور نہ لڑکے کواس کے مقابلے میں ترجیح دی تواہیے آ دمی کوخدا جنت میں داخل کرے گا۔''(ابوداؤد)

جائیداد میں لڑکی کا مقرر حصہ پوری خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ دیجئے۔ بیضدا کا فرض کر دہ حصہ ہے اس میں کی بیشی کرنے کا کسی کو کئی اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں حیبے کرنا یا اپنی صوابد ید کے مطابق کچھ دے دلا کر مطمئن ہوج نا اطاعت شعار مون کا کام نہیں ہے۔ ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور خدا کے دین کی تو بین بھی۔ اللہ تق لی ہم سب کو تھے سمجھ عطافر مائے۔ آمین

## ﴿ ٨٨ ﴾ نوا ہم صحتیں

😯 غورکریں.....گہرائی کے ساتھ

کشکریں ....دلیل کے ساتھ

ا مقابله كريس جرأت كماته

﴿ بات سنيس توجد كے ساتھ

﴿ يرفيس ....انتخاب كماته

🟵 خدمت کریں .... لگن کے ساتھ

﴿ بُولِين ....اختصار كے ساتھ

🕃 عبادت کریں محبت کے ساتھ

الا زندگی طے کریں....اعتدال کے ساتھ

﴿٨٩﴾ تعجب ٢٥ إسم كآدميول پرجوچار باتول عافل بين سارى پريشانيال دوركرنے كاقر آن علاج

حضرت جعفرالصادق مِندِ ایک مرتبه بدینه منور وتشریف لائے تولوگ ان سے ملمی استفاد و کے لیے آئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا



جا کیں گے کہ یہ بڑااچھا آ دمی ہے سلام کر رہا ہے۔ اس واسطے فر مایا گیا آگر باہم دشمنیاں بھی ہوں ، عداوتیں بھی ہوں ، اگر دشمن کوآپ سلام کریں گے تو دشمنیاں ڈھیلی پڑجا کیں گی۔ وہ وع کی آٹیٹ کے ڈوالسکا کھڑ کہنے پر مجبور ہوگا۔ جس کا مطلب ہے کہ تہمارے لیے بھی سلامتی ہو۔ جب سلامتی کی دعاوے گا تو جھڑ اُ اُٹھائے گا کیوں؟ خود کہدرہا ہے کہ اللہ تنہمیں سجیح سلامت رکھے تو دعا بھی وے اور اوپر سے جھڑ ابھی اُٹھائے گا کیوں؟ اس واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ:

" تَقُرِيُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّهُ تَعْرِفْ" ( بَعَارِي، سلم )

ترجمهً:'' سلام كرنے كي عادت ڈالو،خواہ تعارف ہويانہو۔''

آج کے زماندگا تدن ہیہے کہ جب تک تیسرا آومی تعارف نہ کرائے ، نہ بول ، نہ چال ، نہ سلام ، نہ کلام ، یہ متکبرانہ تمدن ہے۔ یہ اسلام کا تمدن ہیں۔ کہ جب ہم میں اور تم میں اسلام کا رشتہ مشتر ک ، اسلامی اخوت اور بھائی بندی پھیلی ہوئی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ کوئی تیسرا تعارف کرائے ۔ پہلے سے ہی تعارف حاصل ہے۔ یہ ہمارا بھائی مسلمان ہے۔ اس میں اسلام بھرا ہوا ہے۔ ملیں تو یہ انظار نہ کریں کہ دوسرا مجھے سلام کے۔ بلکہ سلام کرنے میں پہل سیجئے اس میں زیادہ تو اب ہے۔

صدیث بیس فرمایا گیاہے کہ یہود یوں کا سلام انگلیوں ہے ہانصال کی کا سلام ایک مستان اوں کا سلام السّلاَ ہُو ہیں گئی ہے وہ دورہ کی اسلام ایک مستقل دعاہے کئم پر سلامی ہوا تندگی و کہ تحقیق کے دورہ اندگی ہو الندگی ہو الندگی ہو الندگی ہو الندگی ہو تا زل ہوں ، پر کتیں تم پر نازل ہوں ۔ ہر مسلمان دوسرے کو دعا دے ۔ اس ہے اس کی خیر خوابی اور محبت ظاہر ہوگی ۔ تعلق بھی مضبوط ہوجائے گا۔ اس نے آئے ہو ہو کہ کہا ماموں جان اسلام ۔ اس نے کہا بھانچ و کھائے گھ السّلام و اور کہا کہ میر اارادہ سمجھ کھانے کا تھائین تو نے ماموں کہا اور سلام کہا میر کہا میں رقم آگیا ہیں اس نے ہو گئی گئی السّلام ہوگی ۔ بہی صورت و تمن کہا ہو از ادب ، جہاں چاہ چلا جا، تو نے سلام کر کے جان بچائی ۔ بہی صورت و تمن کی بھی ہے ۔ اگر کی ہو کہا کہ دو میں ہو تا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی کہا تو ہو گئی کہا تو ہو ہو گئی کہا تو ہو ہو گئی کہا ہو ہو گئی ہو ہو گئی کہا ہو گئی ہو ہو گئی کہا ہو ہو گئی کہا ہو ہو گئی کہا ہو ہو گئی کہا ہو کئی کہا ہو گئی کہا ہو گئی کہا کہا ہو گئی کہا ہو گئی کہا ہو گئی

ہمیشہ زبان نے آلسکام عَلیْٹُ یُ کہہ کرسلام سیجئے اور ذرااو ٹجی آ واز ہے سلام سیجئے تا کہ وہ مخف س سکے جس کو آپ سلام کرر ہے ہیں۔البتدا گرکہیں زبان سے السّکام عَلیْٹُ یُ کہے کے ساتھ ہاتھ یا سر سے اشارہ کرنے کی ضرورت ہوتو کوئی مضا کھنہیں۔مثلا آپ جس کوسلام کررہے ہیں وہ دور ہے اور خیال ہے کہ آپ کی آ واز اس تک نہ بینے سکے گی یا کوئی بہرہ ہے اور آپ کی آ واز نہیں س سکتا، تو ایس حالت میں اشارہ بھی سیجئے۔ (آداب زعری س ۱۸۷)

بہر حال اس حدیث میں ہدایت کی گئی ہے کہ پہچان کرسلام نہ کرو۔اس واسطے کہ تعارف کرانے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آ دمی ہو،اس کا تو تعارف ہوگیا اورا گرکوئی چھوٹا موٹا آ دمی آئے تو اس کا کوئی تعارف نہیں کراتا۔ کویا آپ کا سلام بڑے آ دمی کوتو ہوگا

چھوٹے کوئیں ہوگا۔ میہ خودایک تکبر ہے کہ چھوٹوں کومنہ ندلگایا جائے اور بروں کے سامنے جھکے۔

ای واسط فقہاء لکھتے ہیں کہا گرکوئی سواری پر جار ہا ہوا ورلوگ سزک پر سامنے بیٹھے ہوئے تو سوار ہونے والے کا فرض ہے کہ وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے۔ اپنے اندرخا کساری پیدا کرے۔ اپنی صورت نہ پیدا ہونے وے جس میں بیانظار ہو کہ یہ جمعے سلام کریں کیونکہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں یہ چھوٹائی برائی کہاں گی؟ آ دمی خود ہی چھوٹا ہے۔ برا اللہ ہے۔ سب سے بردی ذات وہ ہے۔ اس کے سامنے چھوٹے ہیں۔ اس کے سامنے چھوٹے ہیں۔ اس کے جس میں جھوٹائی برائی کہاں گی؟ آ دمی خود ہی جھوٹا ہے۔ برا اللہ ہے۔ سب سے بردی ذات وہ ہے۔ اس کے سامنے چھوٹے ہیں جھوٹا ہوں وہ برا ہے۔ جب یہ سمجھے گا تو سلام کی ابتداء کرنے کی کوشش کرے گا۔

﴿ 91 ﴾ شهيدكو جيرانعامات ملتي بين

منداحمری حدیث میں ہے کہ شہید کو چھانعامات حاصل ہوتے ہیں۔

- 🛈 اس کے خون کا پہلاقطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے کل گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔
  - ﴿ اے اس کا جنت میں مکان دکھلا دیا جاتا ہے۔
- اورنہایت خوبصورت برسی برسی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کرادیا جاتا ہے۔

﴿ ووعذاب قبرے امن میں رہتا ہے۔

🕾 وہ بردی تھبراہٹ ہے امن میں رہتا ہے۔

اسايان كزيور تآراستكروياجاتا بـ

ایک اور حدیث بیس میرجی ہے کہ اس کے سر پروقار کا تاج رکھا جا تاہے۔جس میں کا ایک یا توت تمام دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے گران بہا ہے۔ اسے بہتر (۲۲) حورمین ملتی جیں اور اپنے خاندان کے ستر (۵۰) ہخصوں کے بارے بیس اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ یہ حدیث ترفری اور این ماجہ بیس ہے۔ سیجے مسلم شریف میں ہے سوائے قرض کے شہیدوں کے سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ شہیدوں کے سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ شہیدوں کے نضائل کی حدیثیں اور بھی بہت ہیں۔ (تغیرابن کیر جارہ معنویہ ۱۰۰۹)

﴿ ٩٢﴾ حرام لقمه كي وجه سے جاليس دن تك عبادت قبول نہيں ہوتي

حضرت سعد بن ابی وقاص طلای نے کھڑے ہوکر کہا یارسول اللہ میں کہا گئے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فر مایا کرے۔ آپ مین کو بیان کے سعد! پاک چیزیں اور حلال لقے کھاتے رہواللہ تعالیٰ تمہاری وعا کیں قبول فر ما تارہ گاہتم ہاس خدا کی جس کے ہاتھ میں جو گئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا ہے کہ اس کی شومی کی وجہ سے جالیس ون کی اس کی خدا کی جس کے ہاتھ میں جو گوشت پوست حرام سے بلاوہ جہنمی ہے۔ (تنسران کیر اس کا

﴿ ٩٣﴾ ما تكى رونى اور ملے جاليس ہزار دينار

لیے آزاد کرتا ہوں اور جالیس بزار دینار بھی تنہیں بخشا ہوں۔ بس تم اب میرے پاس سے چلے جاؤ۔ جب وہ تخص وہاں سے چلا گیا تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتہ علیہ نے کہا کہ'' پروردگا را میں نے تیرے سامنے روٹی کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو نے مجھے اتنی مقدار میں دنیا دے دی ایس سم ہے تیری ذات کی اب اگر تو مجھے بھوک سے مار بھی ڈالے گا تو تجھ سے پچھنیں مانگوں گا۔'' (مظاہر حق جدید:۱۳۲/۳)

## ﴿ ٩٢﴾ الله تعالی این بندوں کی توبہ قبول فرما تاہے جب تک روح نرخرے میں نہ آجائے

🛈 رسول الله ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تو بہ قبول فرما تا ہے جب تک غرغرہ شروع نہ ہو۔ ( ترنہ ی

﴿ جوبھی مومن بندہ اپنی موت سے مہینہ بھر پہلے تو بہ کرلے اس کی توبہ اللہ تعالیٰ تبول فر مالیتا ہے یہاں تک کہ اس کے بعد بھی بلکہ موت سے ایک موت سے مہینہ بھر پہلے بھی جو بھی اخلاص اور سپائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھکے اللہ تعالیٰ اسے قبول فر ماتا ہے۔

﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ النَّهُ عَنِي أَلَمُ مَاتِ مِينَ كَهِ جَوَا بِيْ مُوت سے ايک سال پهلياتو به كرے الله تعالى اس كى توبة قبول فريا تا ہے اور جوم بينه عجر پہلے تو به كرے الله تعالى اس كى توبة بھى قبول فريا تا ہے اور جو ہفتہ بحر پہلے تو به كرے الله تعالى اس كى توبة بھى قبول فريا تا ہے اور جوا يک دن پہلے تو به كرے الله تعالى اس كى توبة بھى قبول فريا تا ہے۔

﴿ منداحد میں آب کہ چارصحالی بڑی گئی ہے جو جو کان میں سے ایک نے کہا میں نے رسول القد سے پہلے ہے کہ جو تحف اپنی موت سے ایک دن پہلے بھی تو بہ کرے اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما تا ہے۔ دوسرے نے بو جھا کیا بچ کچ تم نے حضور ہے بیتی ہے اسے سنا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! تو دوسرے نے کہا: ہاں! تو دوسرے نے کہا: ہاں! میں نے حضور ہے بیتی ہے سنا ہے کہا گرآ دھا دن پہلے بھی تو بہ کرے تو بھی القد تعالی قبول فرما تا ہے۔ تیسرے نے کہا تم نے بیسنا ہے؟ کہا: ہاں! میں نے خود سنا ہے۔ کہا: میں نے سنا ہے اگر ایک پہر پہلے تو بہ نصیب فرما تا ہے۔ تیسرے نے کہا تم نے بیسنا ہے؟ کہا: ہاں! میں نے خود سنا ہے۔ کہا: ہاں۔ کہا میں نے تو حضور میے بیتی تھے۔ یہاں تک سنا ہے کہا: ہاں۔ کہا میں نے تو حضور میے بیتی ہے۔ یہاں تک سنا ہے کہا: ہاں۔ کہا میں کے خود ہے۔ یہاں تک سنا ہے کہ جب تک اس کے زخرے میں دوح شاآ جائے تو بہ کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے دہتے ہیں۔

﴾ حضرت ابوقلا به میشند فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہلیس پرلعنت نازل فرمائی تواس نے ڈھیل طلب کی اور کہا تیری عزت اور تیرے جلال کی قتم کہ ابن آ دم کے جسم میں جب تک روح رہے گی میں اس کے دل سے نہ نکلوں گا۔اللہ تعالیٰ عزوجل نے فرمایا: مجھے اپنی عزت اورائیے جلال کی قتم جب تک اس میں روح رہے گی اس کی توبہ قبول کروں گا۔

﴿ ایک مرفوع حدیث میں اس کے قریب قریب مردی ہے۔ پس ان تمام احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بندہ زندہ ہے اور اس پر جوع کرتا اسے اپنی حیات کی اُمید ہے تب تک وہ خدات کی طرف جھکے تو بہ کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فر ما تا ہے اور اس پر رجوع کرتا ہے التہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ ہاں! جب زندگی سے مایوس ہوجائے ، فرشتوں کو دیکھے لیے اور روح بدن سے نکل کرحلق تک پہنچ جائے ہیں گھنٹے لگے حلق میں اسٹکے غرغرہ شروع ہوتو اس کی تو بہ قبول نہیں ہوتی۔ (تغییرابن کثیر جداصفی ۱۳۳۵)

### ﴿ ٩٥﴾ صغیرہ گنا ہوں کو بھی حقیر نہ بھے، بیصغیرہ کل کبیرہ ہوجا کیں گے

حضور مِنْ وَالله عنه الله من الله من الموجمي المائة مجھوضدا كى طرف سے اس كالبھى مطالبہ ہونے والا ہے۔'' (نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ) حضور مِنْ الله منظم الله عنه الله من ال

إِنَّ الصَّغِيْدِ عَدَّا يَبْعُودُ كَبِيدًا عِنْدُ اللَّهِ مُسْطَرُّ تَسْطِيدًا صَعَبَ الْغِيَادِ وَشَيِّرَنُ تَشْمِيدًا طَارُ الْغُو ادُو الْهِمُ التَّفُكِيدا فَكُفْى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَ نَصِيْدًا لَا تَحْقِرَنَ مِنَ النَّادُوبِ صَغِيدًا إِنَّ الصَّغِيدَ وَلَوْ تَعَادُهَ عَهُدَةً فَازُجُرُ هَوَاكَ عَنِ الْبِطَالَةِ لَا تَكُنُ أَنَّ الْسُحِبُ إِذَا أَحْبُ الْهَا فَاشْنَلُ هِذَا يَتَكُ الْإِلَٰ فَتَهُدِيكَ فَاشْنَلُ هِذَا يَتَكُ الْإِلَٰ فَتَهُدِيكَ

2.7

🗘 لیعنی صغیرہ گنا ہوں کو بھی حقیراور ناچیز نہ مجھ میں مغیرہ کل کبیرہ ہوجا کمیں گے۔

ا کوگناہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور انہیں کئے ہوئے بھی عرصہ گزر چکا ہو، اللہ کے پاس وہ صاف صاف لکھے ہوئے موجود ہیں۔

🕾 بدی ہے اپنفس کورو کے رکھ اور ایسانہ ہوجائے کہ شکل ہے نیکی کی طرف آئے بلکہ او نیجا دامن کر کے بھلائی کی طرف لیک۔

﴿ جَبِ كُونَى فَخَصْ عِجِ دل سے اللہ ہے محبت كرتا ہے، تواس كا دل أرْ نے لكتا ہے اور اسے ضدا كى جانب سے غور وفكر كى عادت الهام كى جاتى ہے۔ جاتى ہے۔

﴿ اینے رہے ہدایت طلب کراور فرمی اور ملائمت کر ، ہدایت اور نصرت کرنے والا رب تھے کافی ہوگا۔ (تغییرابن کثیر جلدہ صفیہ ۲۲۷)

﴿٩٢﴾ كوئى تدبير موت كوثال نبيس على

این جریراوراین ابی جاتم میں ایک مطول قصہ بزبان حفرت مجامہ بریستہ مروی ہے کہ اگلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی جب ایسے در دمونے لگا اور پچی تو لد ہوئی تواس نے اپنے ملازم ہے کہا کہ جاؤ کہیں ہے آگ لے آؤے وہ باہر نکا تو دیکھا کہ دروازے پرایک شخص کھڑا ہے بو چھتا ہے کہ کیا ہوالڑی یالڑکا؟ اس نے کہالڑکی ہوئی ہے۔ کہاس پرلڑکی ایک سو(۱۰۰) آدمیوں ہے خلوت کرائے گی چھر اس کے وہاں اب جو شخص ملازم ہے اس کا نکاح ہوگا اورا کیک گڑی اس کی موت کا باعث بنے گے۔ وہ ملازم ہیں سے بلیٹ آیا اور آئے ہی اس کے وہاں اب جو شخص ملازم ہے اس کا نکاح ہوگا اورا کیک گڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ وہ ملازم ہیں کو چیر ڈالا اورا ہے مردہ مجھ کر دہاں ہے بھاگ نکلا ، اس کی ماں نے سے حال دیکھا توا پی بی کہ تین کے پیٹ میں ٹائے دیے اور علاج معالج شروع کیا ، جس سے اس کا زخم بحر گیا۔ اب ایک زمانہ گڑرگیا اور بہت رقم کیا اور بہت رقم پیدا کی ، کل مال بھی انتخار میں اس کو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ گاؤں میں بہت سے میرانکاح کرادہ یہ بھورت گی اور چونکہ شربھر میں اس لاکی ہے تریادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی سیس پیغام خوبصورت بواس سے میرانکاح کرادہ یہ بھورت گی اور چونکہ شربھر میں اس لاکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی سیس پیغام خوبصورت نکاح بھی ہوگیا اور ودراع ہوکر یاس کے بیہاں آبھی گئی۔

دونوں میاں ہوی میں بہت محبت ہوگئی آیک دن ذکر اذکار میں اس عورت نے اس سے بوچھا آخر آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے جو اس سے اس کی گڑئی کے ساتھ ہیں یہاں کیسے آگئے؟ وغیرہ ۔اس نے اپناتمام ماجرابیان کردیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا دہاں سے اس کی گڑئی کے ساتھ سے ترکت کر کے بھاگ گیا تھا اب استے ہرسوں بعد یہاں آیا ہوں ۔ تو اس اڑئی نے کہا جس کا پیٹ چیر کرتم بھا کے تھے میں وہی ہوں ۔ یہ کہ کراپ اس زخم کا نشان بھی اسے دکھایا ، تب تو اسے یقین آگیا اور کہنے لگا جب تو وہ ی ہو ایک بات تیری نسبت مجھا اور بھی معلوم ہو ہو گئا جب تو ایک سے آئی ناز بیس ۔

یہ کہ تو ایک سوآ دمی سے مجھ سے پہلے مل بھی ہے ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ، یہ کا م تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گئی یا ذہیں ۔

اس نے کہا کہ مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے وہ یہ کہ تیری موٹ کا سبب ایک کڑی ہے گئی ہے تیرے کو کہ مجھے تھے سے اس نے کہا کہ جھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے وہ یہ کہ تیری موٹ کا سبب ایک کڑی ہے گئی ہے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے وہ یہ کہ تیری موٹ کا سبب ایک کڑی ہے گئی ہے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے وہ یہ کہ تیری موٹ کا سبب ایک کڑی ہے گئی میں جس کے اس با یک کڑی ہے گئی ہے تیری نسبت ایک کڑی ہے گئی ہے در چونکہ مجھے تھے سے دور یہ کہ تیری موٹ کا سبب ایک کڑی ہے گئی م خیر چونکہ مجھے تھے سے سیا

کی پیمسے رؤتی ہے جاتے ہے۔ اور اعلیٰ کا تعمیر کراد جاہوں۔ اس میں تورہ تاکہ دہاں تک ایسے کیڑے موٹے ہے۔ اور اعلیٰ کا تعمیر کراد جاہوں۔ اس میں تورہ تاکہ دہاں تک ایسے کیڑے مکوڑے پنج بی نہیں سے بین نہیں۔ چنا نچے ایسا بی کی تعمیر ہوا اور یہ وہاں رہنے سنے گئی ۔ ایک مرت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ اچا تک جہت بی نہیں سکڑی دکھائی دی ، عورت ہوئی اچھا یہ میری جان لیوا ہے؟ جب بی پرایک کڑی دکھائی دی ، عورت ہوئی اچھا یہ میری جان لیوا ہے؟ جب بی سہی کہ میں اس کی جان لوں ۔ غلام کو تھم دیا کہ اسے زئدہ پکڑ کر میر سے سامنے لاؤ۔ وہ پکڑ کر لایا ، اس نے زمین پررکھ کرا ہے چیر کے انگو تھے کے ناخن اور گوشت کے دیا ہے ان کو ان کے انگو تھے کے ناخن اور گوشت کے دیا تھا کہ بیاں کا کہ کے آدھ قطرہ اس کے انگو تھے کے ناخن اور گوشت کے دیا ہوں کے انگو تھے کے ناخن اور گوشت کے دیا ہوں کے انگو تھے کے ناخن اور گوشت کے دیا ہوں کے انگو تھے کے ناخن اور گوشت کے دیا ہوں کہ بیاں کا کہ کے آدھ قطرہ اس کے انگو تھے کے ناخن اور گوشت کے دیا ہوں کے انگو تھے کے ناخن اور گوشت کے دیا ہوں کیا گور تھے کے ناخن اور گوشت کے دیا ہوں کے انگور کیا گور تھے کے ناخن اور گوشت کے دیا ہوں کے انگور کیا گور تھے کے ناخن اور گوشت کے دیا ہوں کیا گھر کے دیا ہوں کے ناخن اور گورٹ کے کھور کیا گورٹ کے کیا ہور کے کارکور کورٹ کے کارپ کیا گورٹ کے کورٹ کے کارٹ کیا گورٹ کے کورٹ کے کارٹ کیا گورٹ کے کیا گورٹ کے کیا ہور کیا گورٹ کے کارٹ کورٹ کیا گورٹ کے کارٹ کیا گورٹ کے کارٹ کیا گورٹ کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کے کیا کی کورٹ کیا گورٹ کے کارٹ کورٹ کے کارٹ کیا گورٹ کے کارٹ کیا گورٹ کورٹ کورٹ کے کارٹ کیا گورٹ کے کارٹ کورٹ کیا گورٹ کے کارٹ کورٹ کورٹ کیا گورٹ کے کارٹ کیا گورٹ کورٹ کیا گورٹ کے کارٹ کیا گورٹ کے کارٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کورٹ کے کارٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کے کارٹ کیا گورٹ کیا گورٹ

﴿ ٩٤ ﴾ بهت برا مجرم اورمفرور شخص ایک آیت من کرصالح ہوگیا

درمیان از کر پڑااس کاز ہر چڑھا ہیر سیاہ پڑ گیااوراس میں مرگئے۔(تغیرابن کثیر ۱۰۶/۱۰۳۰)

سلطنت بنواميد كاايك بان في من كانام على اسدى تقااس نے لڑائى كى ، راستے پر كردیتے ، لوگوں تولل كيا، مال لوثا ، سالا ركشكرادررعا يا في مرجد جنداست كرفناركرنا چاہا كئين بيرہاتھ نہ اللہ من تقاكرا ہيں تقاكرا ہيں تقاكر ہاتھا:
﴿ قُلُ يَا عِبَادِي الّذِينَ اللّه وَ وَ عَلَى الْعَسِهِمْ لَا تَقْعَطُوا مِن رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّه يَغْفِرُ الذَّهُوبَ جَمِيعًا \* إِنَّهُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ يَغْفِرُ الذَّهُوبَ جَمِيعًا \* إِنَّهُ وَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: ''میری جانب سے کہہ دو کہا ہے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیاد تی کی ہےتم القد کی رحمت سے تا امید نہ ہوجاؤ ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیتا ہے ، واقعی وہ بڑی بخشش ، بڑی رحمت والا ہے۔''

سیاسے می گرفتک گیا اوراس ہے کہا'' اے ضدائے بندے! یہ آ یہ بھے دوبارہ سا۔' اس نے پھر پڑھی۔ ضدائے اس ارشاد کوئ کروہ فرما تاہے' کے میرے کنبھا ویری میں بیان شہری رہمت ہے باہوں شہرہ جاوئے میں سب گناہوں کو بخشے پر قادرہوں ، میں ففورور تیم ہوں۔' اس فنص نے فرما تاہے' کے ساتھ ادا کی اور حضرت ابو ہر بروہ ڈائٹوز کے پاس جولوگ بیٹھے تھے ان میں ایک طرف یہ بھی بیٹھ گیا۔ جب چا ند تا ہوگیا تو گوگوں نے ہا کہ میں ایک طرف یہ بھی ہیٹھ گیا۔ جب چا ند تا ہوگیا تو گوگوں نے اس جولوگ بیٹھے تھے ان میں ایک طرف یہ بھی ہیٹھ گیا۔ جب چا ند قار کر لیس ایک طرف یہ بھی بیٹھ گیا۔ جب چا ند تا ہوگیا تو لوگوں نے اسے بیچان لیا کہ بیتو سلطنت کا باغی بہت بڑا مجرم اور مفرور فرض علی اسدی ہے۔ لوگ اُن محکو نہ ہوئے کہ اسے گرفتار کر لیس اس نے کہا' محکو کرفتار کر لیس اس نے کہا' مسلون ہوئے کہ اس کے کہا ہوئیا تھا کہ ہوئیا تو ہوئیا ہو

﴿ ٩٨ ﴾ وجال کے بارے میں آنخضرت من وَاللّٰ کا در دہرابیان

صحیح مسلم میں ہا ایک دن منع کوآ مخضرت میں بھانے د جال کا ذکر کیا اور اس طرح اے بلندو پست کیا کہ ہم سمجھے کہیں مدینہ کے

نخکتان میں موجود نہ ہو پھر جب ہم اوٹ کرآپ میں بھانم کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ میں پہلے نے جان لیا اور دریافت فر مایا کیا بات ہے؟ ہم نے بیان کردیا تو آپ میں بھانے آپ میں نکانتو میں فکانتو میں خودا سے بچھلوں گا اورا گروہ میر بے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھات ہے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر ضدا کو بنا تا ہوں ، وہ جوان ہوگا آ کھاں کی ابھری ہوئی ہوگی ، بس یوں بجھلو کہ عبدالعزی بن قطن کی طرح ہوگا تم میں سے جواسے دیکھاں کو جائے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ وہ شام وعراق کے درمیانی گوشہ سے نکے گا اور دا کیں یا کمیں گشت کرے گا۔ اے القد کے بندو! خوب ثابت قدم رہنا۔

ہم نے پوچھاحضور! وہ کتنی مدت رہے گا؟ آپ میں بیٹانے فرمایا: چالیس دن ۔ایک ون ایک سال کے برابر،ایک دن ایک مہینے کے برابرءایک دن ایک ہفتہ کے برابراور باقی دن تبہارے معمولی دنوں کی طرح ..... پھر ہم نے دریافت کیا کہ جودن سال کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی تمازیں کافی ہوں گی؟ آپ معن اللہ نے فر مایا جنیں! بلکہ اندازہ کرلو۔ جم نے یو جھا یارسول اللہ معن معن اس کی رفتار کی سرعت کیسی ہوگی؟ فرمایا الیمی جیسے بادل ہواؤں ہے بھا گتے ہیں۔ایک قوم کواپنی طرف بلائے گا،وہ مان لیس گے تو آسان سے ان پر بارش ہوگی ،زمین سے کھیتی اور کھل اُ گیں گے ،ان کے جانور تر وتاز واور زیادہ دودھ دینے والے ہوجا کیں گے۔ایل قوم کے پاس جائے گا جواہے جھٹلائے گی اوران کا انکار کروے گی ، بیرو ہال ہے واپس ہو گا تو اس کے ہاتھ میں پکھندر ہے گا۔ وہ بنجر زمین پر کھڑ اہو کر حکم دے گا کہا ہے زمین کے خزانو! نکل آؤ تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی تھےوں کی طرح اس کے پیچھے پھریں گے۔ پھر بیا یک نوجوان کو بلائے گا اورائے آل کرے گا اوراس کے ٹھیک دوٹکڑے کرکے اتنی دورڈ ال دے گا کہ ایک تیر کی رفیآر ہو، پھراہے آ واز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنتا ہوااس کے پاس آ جائے گا۔اب اللہ تعالیٰ سے بن مریم علیائل کو بھیجے گا، وہ دمنق کے سفید مشرِ تی مینارے کے پاس دو جا دریں اوڑھے بائدھے دوفرشتوں کے پروں پر بازور کھے ہوئے اتریں گے جب سرجھکا کیں گے تو قطرے ٹیکیں گے اور جب اُٹھا کیں گے تو مثل موتیوں کے وہ قطرے لڑھکیں گے ،جس کا فرتک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مرجائے گا اور آپ علاِئلا کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پنچے۔آپ منایئل وجال کا پیچھا کریں گےاور باب لدے پاس اے پاکٹل کردیں گے۔ پھران لوگوں کے پاس آئیں سے جنہیں خدانے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا ،ان کے چبروں پر ہاتھ پھیریں کے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبرویں گے۔اب خدا کی طرف سے حضرت عیسلی عدایتا ہے باس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا ،تم میرےان خاص بندول کوطور کی طرف لے جاؤ کھریا جوج و ماجوج ٹکلیں گےاوروہ ہرطرف ہے کودتے بچیاند تے آ جا کیں گے۔ بخیرۂ طبریبہ پران کا پہلا گروہ آئے گااس کا سارا یانی بی جائے گا جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید بیہاں بھی یانی ہوگا۔ حضرت عیسی علائل اور آپ کے ساتھی موٹن وہاں (کووطور پر)اس قدرمحصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سرانہیں اس ہے بھی اچھا کے گاجیے تنہیں آج ایک سودینارمجبوب میں ۔اب آپ علائلہ اور موکن خدا ہے دعہ کمیں اور التجا کمیں کریں گے ، اللہ تعالیٰ ان (یا جوج و ماجوج ) پرگردن کی گلٹی کی بیاری بھیج دیے گاجس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم میں فٹا ہو جا کمیں گے ، پھر حضرت عیسیٰ عَلِياتَا اورا ب كے ساتھي زمين پر اتريں كے مرزمين پر بالشت بحر جگہ بھي اليي نه پائيس كے جوان كى لاشوں اور بد بوسے خالی ہو۔ پھر آپ عَلِينَهِ الله تعالٰی ہے دعا ئیں اور التجا ئیں کریں گے تو بختی اونوں کی گردنوں کے برابرایک سم کے پرنداللہ تعالٰی بھیجے گا جوان کی لاشوں کو جہاں خداجاہے ڈال آئیں گے۔ پھر ہارش ہوگی جس ہے تمام زمین دھل دھلاکر آئینہ کی طرح صاف ہوجائے گی۔ پھرزمین کو حکم ہوگا کہ ا ہے خزانے نکال اور اپنی برکتیں لوٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھکے تلے آرام حاصل کرسکیں گے۔ ایک اوٹنی کا دودھ ایک پورے قبلے ہے نہیں بیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جوتمام ایما نداروں مرد عورتوں کے بغل تلے ہے نکل جائے کی اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پر واز کرجائے گی اور بدترین لوگ باتی رہ جائیں سے جوآپس

# المستروق المسترية الم

میں گدھوں کی طرح دھینگامشتی میں مشغل ہوجا نیں گےان پر قیامت قائم ہوگی۔ (تفییرابن کثیر جلداصفی ۲۷۳،۲۷۱)

#### ﴿ 99﴾ د جال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں

محدثین نے لکھا ہے کہ درج ذیل صدیت اپنے بچوں کوسکھا سے بلکہ کھھوا سے تا کہ آئییں بھی یا درہے ابن ہجہ میں ہے کہ حضور ہے آئی خطبہ کا کم دبیش حصد حال کا واقعہ بیان کرنے ، اس سے ڈرانے میں صرف کیا۔ جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتداء سے لے کر انتہاء تک کوئی فتنداس سے بڑائییں۔ تمام انبیاء میہم السلام اپنی اپنی امتوں کواس سے آگا ہیں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتداء سے لے کر انتہاء تک کوئی فتنداس سے بڑائییں۔ تمام انبیاء میہم السلام اپنی اپنی امتوں کواس سے آگری میں آگا ہوں کہ جب بیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقینا تمہمیں میں آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آگیا تبول۔ سبتو میں اس سے نبی اللہ تعالی کو برمسلمان کا خلیفہ بنا تا ہوں۔ وہ شام وعراق کے درمیان نکے گا ، دائیں ہائیں خوب گھو مے گا۔ لوگو ااے اللہ تعالیٰ کے بندو! دیکھو! تم ثابت قدم رہنا۔ سنو! میں تمہمیں اس کی ایسی صفت سنا تا ہوں جو کسی نبی نے اپنی اُمت کوئیں سنائی۔

دہ ابتداُ دعوی کرے گا کہ میں نبی ہوں ، پستم یا در کھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ۔ پھر وہ اس ہے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں ، پستم یا در کھنا کہ فیصل ہے کوئی نہیں و کھے سکتا ، ہاں! مرنے کے بعد دیدار باری تعیانی ہوسکتا ہے ۔ اور سنو! وہ کا تا ہوں تم یا در کھنا کہ دونوں آنکھوں کے درمیان کا فرائکھا ہوا ہوگا۔ جسے بڑھا لکھا اور ان پڑھ فرض ہرایمان دار پڑھ لے گا۔

10 کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا۔ اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو! تم میں سے جسے وہ آگ میں دوآ گ میں بو جنے کہ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا۔ اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو! تم میں سے جسے وہ آگ میں ذالے وہ اسد تعیان ہا ہم نہ کہ اور سلامتی بن جائے گی میں کھیے کہ کیل امند تعیان ہم دوگی آگ ہوگئی ہے۔

اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی ہے کہا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کوزندہ کردوں ، پھرتو تو مجھے رہ مان
لے گا۔ وہ اقر ارکرے گا۔ استے میں دو شیطان اس کی مال اور ہاپ کی شکل میں فل ہر ہول کے اور اسے کہیں گے بیٹے! یہی تیرار بہت تو
اسے مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آئی شخص پر مسلط کردیا جائے گا۔ اسے آرے سے چروا کر دو گلڑے کروادے گا۔ پھر لوگول
سے کہا کہ میرے اس بندے کودیکھنا اب میں اسے زندہ کردوں گا۔ لیکن پھر بھی ہیر بھی گارا س کا رب میرے سوااور ہے۔ چنا نچہ یہ
اسے اُٹھائے بٹھائے گا اور پہ خبیث اس سے بچ بچھے گا کہ تیرار ب کون ہے؟ وہ جواب دے گا میرار ب ابتد تعالی ہے اور تو خدا کا دشمن د جال ہوگا کے اس کا رب میر میری تمام
ہے خدا کی شم! اب تو مجھے پہلے سے بھی بہت زیادہ یقین ہوگیا۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ حضور میں پھٹانے فرمایا: یہ مومن میری تمام
اُمت سے زیادہ بلندورجہ کا اُمتی ہوگا۔

حضرت ابوسعید خدری طرفتیز فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوس کرہمارا خیال تف کہ بیخض حضرت عمر بن خطاب طرفتیز ہی ہوں گے۔آپ طرفتیز کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔حضور میں کیتیز فرماتے ہیں ،اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا تھم دے گااور آسمان سے بارش ہوگی ،وہ زمین کو پیداواراً گانے کا تھم دے گااور زمین سے پیداوار ہوگی۔

اں کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیعے کے پال جائے گا اور وہ اسے نہ مانیں گے اسی وفت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہوجا ئیس گی ۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جواسے خدا ہان لے گا۔اس وفت اس کے تکم سے ان برآسمان سے بارش برسے گی اور زمین پھل اور کھیتی اُگائے گی ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تا زے اور دودھوالے ہوجا کیس گے۔

سوائے مکداور مدینہ کے تمام زمین (ممالک) کا دورہ کرے گا۔ جب مدینہ کا رُخ کرے گا تو یہاں ہرراہ پر فرشتوں کو کھلی تلواریں

المنازق المنظم المنازق کیے ہوئے پائے گا توسنجہ کی انتہائی حد پرظریب احمر کے پاس تھہر جائے گا۔ پھر مدینہ میں تین بھونچال آئیں گے اس وجہ سے جتنے منافق مرداورجس فندرمنا فقة عورتيس مول كي اورسب مدينة ي نكل كراس ك نشكر مين ال جائيس كاور مدينة ان كندي لوكون كواس طرح اييخ میں ہے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لو ہے ہے میل کچیل کوا لگ کردیتی ہے۔اس دن کا نام پوم الخلاص ہوگا۔ أمّ شريك ولي التنظاف حضور مع يعلم وريافت كياكه يارسول الله!اس دن عرب كبال بول مي و مايا اوّ لا تو بول مي بهت كم اورا کثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ان کا امام ایک صالح تخف ہوگا جو آ گئے بڑھ کرضج کی نماز پڑھا رہا ہوگا ، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم غلیاتلا نازل ہوں گے۔ بیامام پچھلے پیروں پیچھے ہے گا، تا کہ آپ غلیاتلا آئے بڑھ کر ا، مت کرائیں ،کیکن آپ غلیاتلا اس کی کمریر ہاتھ رکھ کرفر ما کمیں گے کہآ گے بڑھواورنماز پڑھاؤ،ا قامت تمہارے کیے کہی گئی ہے۔ پس ان کا امام بی نماز پڑھائے گا۔ نمازے فارغ ہوکرآپ عدایتلا فرمائیں کے دروازہ کھول دو۔ پس کھول دیا جائے گا ،ا دھر د جال ستر ہزاریہودیوں کالشکر لیے ہوئے موجود ہوگا جن کے سر پرتاج اور جن کی تکواروں پرسوتا ہوگا۔ وجال آپ علائنا اود کھے کراس طرح تھلنے لگے گا جس طرح نمک یانی میں گھاٹا ہے اور ایک دم پیٹے پھیر کر بھا گناشروع کردے گا۔ لیکن آپ علائل فرمائیں کے خدانے مقرر کردیا ہے کہ تو میرے ہاتھ ہے ایک ضرب کھائے گا،تواے ٹالنبین سکتا۔ چنانچاآپ علائلا اسے ہاب اُس کے پاس پکڑلیں گاورو بین اسے آل کرویں گے۔ اب بہودی بدحواس ہے منتشر ہوکر بھالیں سے ،لین انہیں سرچھیانے کو جگہ نہ ملے گی ۔ ہرپھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولٹا ہوگا کہ اے مسلمان! یہاں یہودی ہے،آ خراہے مارڈ ال۔ ہاں! ببول کا درخت یہود بوں کا درخت ہے بیبیں یو لےگا۔ حضور من کیا فرماتے ہیں پھرعیسیٰ ابن مریم علیائلا میری امت میں حاکم ہول گے ، یا دل ہول گے ، امام ہول گے ، باانصاف ہول ے ،صلیب کونو ژیں ہے ،خزریر کونل کریں ہے ، جزیے کو ہٹا دیں گے ،حسداور بغض با لک جہ تارہے گا ، ہرز ہر لیے جہ نو رکا زہر ہٹا دیا ج ئے گا۔ بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیس کے لیکن و ہانہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا۔ شیر وں سے لڑ کے تھیلیں گے ،نقصان پجھے نہ ہوگا۔ بھیڑیے بکر بیوں کے نگلے (ربیوژ) میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا ہو۔ تمام زبین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بحرجائے گا جیے کوئی برتن یانی ہے لبالب بھرا ہوا ہو۔سب کا کلمہ ایک ہوجائے گا۔اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ ہوگی لڑائی اور جنگ بالکل موقوف ہوجائے گی۔زبین مشل سفید جاندی کے منور ہوجائے گی۔ ایک جماعت کوایک انگور کو خوشہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا ،ایک انارا تنابزا ہوگا کہایک جماعت کھائے اورسیر ہو جائے ۔ بیل اتن اتن قیت پر لے گا اور گھوڑ ا چند در ہموں پر لے گا ۔ لوگوں نے بعے حیصااس کی قیمت گر جانے کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا: اس لیے کار ائیوں میں اس کی سواری بالكل نه لی جائے گی۔ دریافت کیا گیا کہ بیل کی قیمت بردھ جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: اس لئے کہتمام زمین میں کھیتیاں ہونی شروع ہوجا کیں گی۔ د جال کے ظہور سے تنین سال پیشتر سخت قحط سالی ہوگ ۔ پہلے سال بارش کا تیسر احصہ بحکم خدار دک ایں جائے گا اور زمین کی پیدا دار کا بھی تیسرا حصہ کم ہوجائے گا۔ پھر دوسرے سال خدا آسان کو حکم دے گا کہ بارش کی دو تنہائیاں روک لے اور یہی حکم زبین کو ہوگا کہ اپنی

د جال کے ظہور سے تین سال پیشتر سخت قط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدار دک لیا جائے گا اور زمین کی پیدا وار کا بھی تیسرا حصہ کم ہوجائے گا۔ پھر دوسر سے سال خدا آسان کو حکم دے گا کہ بارش کی دو تنہائیاں روک لے اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیدا وار دو تنہائی کم کر دے۔ تیسر سے سال آسان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا نہ زمین سے کوئی روئیدگی پیدا ہوگی۔ تمام جانو راس قحط سے ہلاک ہوجا کی کم کر دے۔ تیسر سے سال آسان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا نہ زمین سے کوئی روئیدگی پیدا ہوگی۔ تمام جانو راس قطرہ نہ برسے گا نہ زمین سے کوئی روئیدگی پیدا ہوگی۔ سے ہلاک ہوجا کیں گے ، گر جسے خدا چاہے۔ آپ مین بھر تھا گیا کہ پھراس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جا کیں گے ؟ آپ مین ہونے پھر کہنا ہوگا۔ فر مایا: ان کی غذا کے قائم مقام اس وقت ان کا لا اللہ کہنا اللہ کہنا اور سندگان اللہ کہنا اور الْحَدُنُ اللّٰہ کہنا ہوگا۔

امام ابن ماجہ جمہ تند فرماتے ہیں ،میرےاستاد نے اپنے استادے سناوہ فرماتے تنھے بیصدیث اس قابل ہے کہ بچوں کے استاداسے بچوں کوبھی سکھادیں ، بلکہ کھوائیں تا کہ انہیں بھی بیا در ہے۔ (تغییرابن کثیر جلداصفیہ ۲۷۶،۱۷۱،۲۷)

## ﷺ بھنے روقی کا ایک ہوئی ہے۔ اور ہ ﴿ ۱۰٠﴾ قیامت کے دن متکبرلوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کئے جا کیں گے

منداحد میں ہے کہ قیامت کے دن متکبرلوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کئے جائیں گے۔ چیموٹی سے چیموٹی چیز بھی ان کے اوپر ہوگی، انہیں جہنم کے جیل خانے میں ڈالا جائے گا اور بھڑ کتی ہوئی سخت آگ ان کے سروں پر شعلے مارے گی انہیں جہنمیوں کولہو پیپ اور پا خانہ پیپٹا ب بلایا جائے گا۔ (تغییراین کثیر جلد ہصفی ۲۷۷)

الإاا) بادلول سے آواز آئی

چلومدینے!عمرنے بلایاہے، چلومدینے!عمرنے بلایاہے

حضرت جی مولا نامحد یوسف صاحب (نور الله مرفق که وکبر و الله مختیجه که نیاکتنان میں تقریر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا که حضرت عمر بڑائینئے کے دور خلافت (۱۸ھ) میں پورے جزیر و عرب میں ایسا قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پرنہیں ملیں ، ف قول کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کررہے تھے ،ای دوران حضرت عمر بڑائینئے کو بیا طلاع می کہ مصر کے اندر بے شار پریداوار ہے اور مصر اس سے پہید فتح ہو چکا تھا اور حضرت عمر بن العاص بڑائینۂ وہال کے گورنر تھے۔حضرت عمر بڑائینؤ نے ان کوخط لکھا کہ:

'' یہاں حج زمیں بالکل غانہیں ہے،اور مجھے معلوم ہواہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے،لہذا یہاں والوں کے لیے وہاں سے غلہ ججو۔'' ''گورنرصاحب نے جواب تحریر فرمایا:

'' آپ مطهئن رہیں میں اتنابڑا قافلہ غلے ہے لدوا کر جھیجوں گا کہاس کا پہلا اونٹ مدینہ میں اتر رہا ہوگا اورآخری اونٹ مصر میں لدر ہا ہوگا۔''

 المناس ال

بات آئی ہے کہ آپ کے ملک میں قبط پڑر ہاتھا اور غلہ نہیں تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مرر ہے تنے ، گر بیجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہے ، اللہ تعالیٰ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہے ، کا نہیں تھا اور خواست کی ، یہ ہے وہ تعلی حصرت عمر طالعت کے بادوں کچرسب نے کہا کہ واقعی بہی غلطی ہے ۔ حضرت عمر طالعت کے بادلوں میں کہا کہ واقعی بہی غلطی ہے ۔ حضرت عمر طالعت کے بادلوں میں کھا بی دعا کرنا تھا کہی آسان کے بادلوں میں کھا بی گئی اور دوڑ لگ گئی اور ہر بادل ایک دوسر سے سے آگے ہو ہے رہا تھا اور یہ کہ رہا تھا :

چلو مدینے عمر ملافظ نے بلایا ہے چلو مدینے عمر ملافظ نے بلایا ہے اور مدینے عمر ملافظ نے بلایا ہے (تاریخ کال جدام قد ۱۳۵۵ ترت کی یاد مفوضات معزے الدی مولا ناافتار آئسن کا ندهلوی ص۲۰)

# ﴿ ۱۰۲﴾ نیک اور دیندار کی موت پردھوم دھام عاشق کا جنازہ ہے ذیرا دھوم سے نکلے اس مضمون کو بہت غور ہے بردھیں

اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت ہے فرماتا ہے کہ تو میرے دوست کے پاس جا میں نے اے آسانی تی ہے ہر طرح آزمالیہ ہم اکسے حالت میں اے بی خوشی میں فوش پایا ہو جا اور اے میرے پاس لے آکہ میں اے ہر طرح کا آرام و میش دوں۔ ملک الموت اپنے ساتھ پانچ سوفر شتوں کو لے کر چلتے ہیں ان کے پاس جنتی کفن ، و پاس کی خوشبوا ور رہے ان کے خوشجو اسے ہیں۔ ملک الموت ہوتے ہیں ہر رنگ کی خوشبوا لگ الگ ہوتی ہے۔ بیسب آتے ہیں ، ملک الموت ہوتے ہیں ہر رنگ کی خوشبوا لگ الگ ہوتی ہے۔ بیسب آتے ہیں ، ملک الموت ہوتے ہیں ہر رنگ کی خوشبوا لگ الگ ہوتی ہے۔ سفیدریشی کپڑے ہیں اعلیٰ مشک برتکلف لینی ہوتی ہے۔ بیسب آتے ہیں ، ملک الموت ہوتا ہو جا تے ہیں اور فریخے اس کے چاروں طرف بیٹھ جیں۔ ہرایک کے ساتھ جو کچھ بھی تی تھی اور اس کے اعتماء کر ردا ہوا تا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے جیں اور اس کی رداح بھی جنتی کھولوں ہے ہیں جنتی کی دوح بھی جاتے ہیں اور اس کی رداح بھی جنتی کھولوں ہے ہیں جات ہیں۔ ہرایک کے ساتھ جو کچھ جو کھولاں کے کہا تے ہیں اور اس کے اعتماء کو اور کہی جو کولوگ بہلاتے کی دور کہی جھاؤں ہوت ہیں۔ ہرایک کی طرف اور کی اور کی طرف اور کی طرف اور کی کی خوشری کی دور ہوگی ہولی کی طرف اور کی ای کی خور ہوگی کی جو ای کہی جھاؤں کی طرف اور پانی کے جھرنوں کی طرف اور کی کی خور ہوں کی طرف اور کی کی تران کی جو کہ اس کی جو کہ اس کی جو کہ ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی تو میرے دب کی ناراضگی مجھ پر ہوگ ۔ ہیں کی طرف اور کو کولی کی بیر یوں کی طرف اور کی اس جبھی زیادہ ملک الموت اس چھے گئر ہوگی۔ ہیں تو کی تو میں دور کولیں جبم ہو اس جبم ہو گائے ہیں ہو بیاں۔

ملک الموت کے روح کوتبل کرتے ہی روح جسم ہے کہتی ہے کہ اللہ تعالی عزوجاں کتھے جزائے خیرد بے تو ضداک اطاعت کی طرف جلدی کرنے والا اور خداکی معصیت سے در کرنے والا تھا۔ تو نے آپ بھی نجات پائی اور مجھے بھی نجات ولوائی۔ جسم بھی روح کوالیا ہی جواب دیتا ہے۔ زمین کے وہ تمام حصے جن پر وہ عبادت خداکر تا تھا اس کے مرنے سے جالیس دن تک روئے ہیں۔ ای طرح آسان کے وہ کل درواز ہے جن سے اس کے نیک اعمال چڑھتے تھے اور جن سے اس کی روزیاں اتر تی تھیں اس پرروئے ہیں۔

ای وقت وہ پانچ سوفرشتے اس جسم کے اردگر و کھڑے ہوجاتے ہیں اوراس کو نہلانے ہیں شافل رہتے ہیں اسان اس کی کروٹ بدلے ،اس سے پہلے خود فرشتے بدل دیتے ہیں اوراسے نہلا کرانسانی کفن سے پہلے اپنا ساتھ لا یا ہوا کفن بہنا دیتے ہیں اوران کی خوشبو سے پہلے اپنا ساتھ لا یا ہوا کفن بہنا دیتے ہیں اوران کی خوشبو سے پہلے اپنی خوشبولگا دیتے ہیں اوراس کے گھر کے دروازے سے لے کراس کی قبرتک دور خصفیں بائدھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اوراس کے گھرے دروازے سے لے کراس کی قبرتک دور خصفیں بائدھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اوراس کے لیے استعفار کرنے گئتے ہیں۔اس وقت شیطان اس روز سے رنج کے ساتھ چیختا ہے کہاس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور کہتا ہے کہ میرے لئنگر یو اتم برباد ہوجا و ہائے بہتہارے ہاتھوں کیسے نج گیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ بیتو معصوم تھا۔

صحابہ ہی پینم سے رہا نہ گیا ، انہوں نے کہا یارسول اللّہ! ایسے ڈراؤ نے فرشتوں کو کون جواب دے گا؟ آپ بینے پیزانے ای آیت ﴿ یُنْبِتُ اللّٰهُ ﴾ کی تله وت فر ، کی اور فر مایا کہ وہ ہے جھجک جواب دیتا ہے کہ میر ارب اللّہ وَحْدَیٰ کا لاَ شَرِیْكَ لَــُهُ ہے۔ اور میر ادین اسمام ہے۔ جوفرشتوں کا بھی دین ہے اور میرے نمی محمد میں پھائیں جو ضاتم النبیس نتھے۔

وہ کہتے ہیں آپ نے سیحی جواب دیا اب تو وہ اس کے بیے اس کی قبر کو اس کے دائیں ہے اس کے ہائیں ہے اس کے آگے ہے ، اس کے پیچھے ہے ، اس کے مرکی طرف سے ، اس کے پیچھے ہے ، اس کے مرکی طرف سے ، اس کے پاؤں کی طرف سے جالیس جالیس ہاتھ کشادہ کردیتے ہیں ، وہ دوسو ہاتھ کی وسعت کردیتے ہیں اور جالیس ہاتھ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ، کردیتے ہیں اور جالیس ہاتھ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ، وہ کہتے ہیں اے خدا کے دوست ! چونکہ توٹے خدا کی بات ، ان لی ہے تیری منزل میہ ہے۔

فضور سے پہر فرماتے ہیں کہ اس خدا کی تم جس کے ہاتھ میں محمر ( میں پہر ہے) کی جان ہے، اس وقت جوسر ور وراحت اس کے ول کو ہوتی ہے وہ لا زوال ہوتی ہے پھراس ہے کہا جاتا ہے اب اپنے نینچد کھے۔ بید پھتا ہے کہ بہنم کا ورواز و کھلا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دکھا سے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے نمات بخش ۔ پھر تو اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ بہ خوشی ابدا لآباد تک بنتی نہیں ۔ حضرت عائشہ فراتی ہیں کہاں کے لیے سر ورواز ہے جنت کے کھل جے ہیں جہاں سے باوصیا کی لیمیٹیں خوشبواور شھنڈک کے ساتھ آتی رہتی ہیں بہال تک کہ اللہ عزوج ل اس کواس خواب گاہ ہے تیا مت کے قائم ہوجانے پراُتھا گھائے۔ (تغیر ابن کیٹر جند اس فواس کواس خواب گاہ ہے تیا مت کے قائم ہوجانے پراُتھا گے۔ (تغیر ابن کیٹر جند اس فواس کواس خواب گاہ ہے)

﴿ ٣٠١﴾ ميت برآنسوبها ناجائز ہے مگرميت برنوحداور ماتم نہيں كرناجا ہے

ز مانہ جاہلیت میں بید ستورتھا کہ جب کوئی بڑا آ دمی مرجا تاتھا تو وہ دصیت کر کے جہ تا کہ چھ مہینے تک یا سال یا دو برس تک مجھے رویا

المنازق لوالم المنازق المنازق

جائے ،اب طاہر بات ہے کہا تنے دنوں تک آنکھوں میں کوئی آنسو لے کر جیٹھ جائے تویہ ہوئیں سکتا اور نہ روئے تو لوگ کہیں گے بھی کوئی بڑا آ دی نہیں تھامعمولی تھا مرگیا۔لہٰذا جے مہینے روؤ تا کہ معلوم ہو کہ بڑا آ دِی گزرا ہے ۔گراب چھے مہینے تک روئے کون؟ تو رونے والیاں کرائے پرلی جاتی تھیں کہوہ چید مہینے تک بیٹھ کرروئیں۔اوروہ عورتیں ہی رکھی جاتی تھیں اس لیے کہ آنسو بہا ناانہیں آسانی ہے آتا ہے بس ارادہ کیااورنپ ٹپ آنسو ٹیکنے شروع ہو گئے تو رو نے اور زلانے کے لیےعورتوں ہے بہتر دوسرا کرایہ دارنہیں ال سکتا تھا اس لیےعورتوں کو كرابيه پرر كھتے تھے۔ اجرت بھى دى جاتى اور كھانا كپڑا بھي ۔اوران كاطريقه كيا تھا؟ گھر ميں جيٹھى بوڭى ہيں ۔ كھاني رہى ہيں ۔انہوں نے دیکھا کہ کوئی تعزیت کے لیے آیا،بس وہ فورا گھیرا بنا کر بیٹے گئیں اورانہوں نے ''رال رال'' کر کے رونا شروع کر دیا کہ: واکے نے الا وَاجَبَلَاهِ!! وَالشَّهْسَاء!! تَو تَو يِبِارُتُهَا ، تَو تَو آفماً بِي نَدتُها وغِيره \_حضرت معد بنء بده يَنْ تَنْهُ مريض بهو يُ تورسول كريم شيخ عبدالرحمٰن بن عوف اسعد بن انی وقاص اور عبدالله بن مسعود جرائم کوساتھ لئے ہوئے ان کی عبادت کے لیے آئے۔ آپ مضر کا اندر تشریف لائے توان کو غاشیہ میں بعنی بڑی سخت حالت میں پایا ، یا آب ہے کا ان کواس حالت میں دیکھا کہان کے گردآ دمیوں کی بھیڑنگی ہوئی تھی تو آپ منے بھائے نے فرمایا'' ختم ہو بھیے' (بطور مایوی یا حاضرین سے استفسار کے طور پرآپ منے بھائے نید بات فرمائی) تو لوگوں نے عرض کیا'''نبیس حصرت! ابھی ختم نہیں ہوئے'' تو رسول اللہ سے پہلے کوان کی حالت دیکھے کررونا آگیا۔ جب اورلوگوں نے آپ میٹے پہلے پ گریہ کے آٹارد کھے تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ بیٹے پہنتا نے ارشاد فر مایا'' لوگو!اچھی طرح سن لوادر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آٹھے کے آنسواور دل کے غم پرتو سرانہیں دیتا کیونکہ اس پر بندے کا اختیاراور قابونہیں ہے۔'' پھرزبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا'' لیکن اس کی غلطی پر پینی زبان ے نو حدو ماتم کرنے پرسز انجھی دیتا ہے اور پڑھنے پراور دعا واستغفار کرنے پررحت بھی فر ماتا ہے۔'' (صحیح بخاری سیح مسلم،معارف الحدیث) حضرت اُمّ سلمہ فالنفیا ہے روایت ہے کہ ان کے شوہر ابوسلمہ ڈالنفیا کی وفات کے وفت رسول اللہ مطابقہ تشریف لائے ۔ان کی آئکھیں کھلی رہ گئ تھیں۔آپ مین کی بند کیا اور فر مایا'' جب روح جسم نکالی جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ جلی جاتی ہے اس ليه موت كے بعد آتھوں كو بند كردينا جاہے۔'' آپ مين والى كى سەبات كران كے كھر كے لوگ چلا چلا كررونے لكے اوراس رنج وصدمه کی حالت میں ان کی زبانوں ہے الیمی باتیں تکلنے لگیں جوخودان لوگوں کے حق میں بدد عاتقیں تو آپ میں بخشے بین فر مایا'' لوگو! استے حق میں خیراور بھلائی کی دعا کرواں لیے کہتم جو کچھ کہدرہے ہوملائکداں پر آمین کہتے ہیں۔ ' بھرآپ ھے پہتانے خودال طرح دع فرمائی: ''اےاللہ!ابوسلمہ ملاتین کی مغفرت فر مااوراینے ہدایت یا فتہ بندوں میں ان کا درجہ بلندفر مااوراس کے بجائے تو ہی سر پرتی اور محرانی فر مااس کے بسماندگان کی ۔اوررب العالمین بخش دے ہم کواوراس کواوراس کی قبر کووسیع اورمنور فریا۔''

(صححمسلم،معارف الحديث)

آپ مین کیانے نے اپنی اُمت کے لیے جملہ استر جائ ﴿ إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا اِللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْتُوالِيْ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

حضرت انس ولائنو سے دواہت ہے کہ ہم رسول اللہ ہے گئا کی معیت بیں ابوسیف آہ گئر کے گھر گئے ، یہ ابوسیف رسول اللہ ہے گئا کے فرزند ابراہیم کی داریخولہ بنت منذر کے شوہر تھے اور ابراہیم ولیائیو اس وقت کے روائے کے مطابق اپنی داریہ کے گھر ہی رہنے تھے رسول اللہ بھے کافئر ندابراہیم کی داریخولہ بنت منذر کے شوہر تھے اور ابراہیم ولیائیوں پرناک رکھی ،جیسا کہ بچول کو بیار کرتے وقت کیاجا تا ہے۔ اللہ بھے کافئر نے ابراہیم جان دے دے تھے۔ اس کے بعدا کید وقعہ پھرآ پ کے صاحبز اوے اپڑائیوں کی آخری بیاری بیس ہم وہاں گے۔اس وقت ابراہیم جان دے دے تھے۔

حضرت انس دلالنزوبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مینے کو آئی کے پاس سے گزرے ، وہ اپنی نمازیش دعاما نگ رہاتھا اور کہہ رہاتھا: اے وہ ذات جس کو آئی تھیں دیکے نہیں سکتیں۔

• اے وہ ذات کے کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔

♦ اےوہ ذات کہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان ٹیس کر سکتے۔

اے دو ذات کہ حواد میں زمانداس پراٹر انداز نہیں ہو سکتے۔
 اے دو ذات کہ اے گروش زمانداس پراٹر انداز نہیں ہو سکتے۔

♦ اےوہ ذات جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتی ہے۔ ♦ اے دہ ذات جودشمنوں کے پیانوں کو جانتی ہے۔

اے وہ ذات جوسمندرول کے قطرول کی تعداد کو جانتی ہے۔
 اے وہ ذات جو ہارش کے قطرول کی تعداد کو جانتی ہے۔

اےوہ ذات جو درختوں کے پنوں کی تعداد کو جانتی ہے۔

اے دہ ذات جوان تمام چیز دں کوج نتی ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے، اور جن کو دن روش کرتا ہے۔

♦ اےوہ ذات جس کوآسان دوسرے آسان سے چھپائیس سکتا۔ ♦ اے دہ ذات جس کوز مین دوسری زمین سے چھپائیس سکتی۔

♦ اے وہ ذات کہ سندر کے پیٹ بٹس کیا ہے وہ بھی تجھے معلوم ہے۔ ♦ اے وہ ذات کہ چٹانوں بٹس کیا جھیا ہے وہ بھی توجانیا ہے

♦ اورمیرے آخری حصہ کوسب ہے بہتر بنادے۔
 ♦ اورمیرے آخری علی کوسب ہے بہتر عمل بتادے۔

اورمیرابہترین دن وہ بناجس دن میری تھے سے ملاقات ہو۔

آپ سے پہنے ہے۔ ایک آدمی کے ذمدلگایا کہ جب بید یہاتی نمازے فارغ ہوجائے تواسے میرے پاس لے آنا چنانچ ہوہ نماز کے بعد حضور سے پہنے کی فدمت میں حاضر ہوا۔حضور سے پہنے کے پاس ایک کان سے پھے مونا بدید میں آیا ہواتھا۔حضور سے پہنے نے اسے وہ سونا بدید میں آیا ہواتھا۔حضور سے پہنے نے اسے وہ سونا بدید میں آیا ہواتھا۔حضور سے پہنے کے میں دیا پھراسے پوچھا کہ اے اعرانی ابنی کون سے تبیلہ کے ہوگانہ نے کہایار سول اللہ! بنی عامر بن صحصعہ قبیلہ کا ہوں ،حضور سے پہنے نے فر مایا: کیا تم جائے ہو میں نے تم کو میں سونا کہوں ، برکہ ہے؟ اس نے کہایار سول اللہ! ہماری آپ کی جورشتہ داری ہے اس کی وجہ سے آپ فر مایا: رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے لیکن میں نے تہ بیں سونا اس وجہ سے بدیہ کیا ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقے سے اللہ کی شان میں ہے۔ (حیا قاصحابہ: ۲۹۹٬۳۱۸/۳)

## ﴿ ١٠٥﴾ الله تعالیٰ کاوہ نام کہ اس کے وسیلہ ہے جب دعا کی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے

حضرت عائشه في في الله بي من في حضور من والم المراكب المراكب الله عنه المنطقة المن الله الماكة الماكة الماكة المراكب المراكب الله حبّ الله الله المواقعة المراكب المراكب الله المراكب الله المراكب المركب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المركب المرك

النهار إلى استنت باستوت العالم العنوب العبارب الاحب اليات الموق إذا دويت به اجبت و إذا سينت به اعظيت و إذا استرجمت به رحمت وإذا استغر جت به فراجت "

ترجمهُ: "اے اللہ! میں جھو سے تیرے نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو پاک عمدہ مبارک اور تجھے سب سے زیا دہ مجبوب

## المسكروني المسلم المسلم

ہے جب تجھے اس کے ذریعہ پکارا جاتا ہے تو تو ضرور متوجہ ہوتا ہے اور جب تجھے سے اس کے وسیلہ سے مانگا جاتا ہے تو تو ضرور دیتا ہے اور جب تجھ سے اس کے ذریعہ رحم طلب کیا جاتا ہے تو تو ضرور رحم فر ماتا ہے اور جب اس کے وسیلہ سے تجھ سے کشادگی مانگی جاتی ہے تو تو ضرور کشادگی دیتا ہے۔''

حطرت عائشہ فرات خواتی ہیں ایک دن حضور نے پہانے فرمایا: ''اے عائشہ! کیا تتہمیں پنہ چلا کہ اللہ نے مجھے وہ نام بتادیا ہے کہ جب اس نام کے وسیلہ سے اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔'' میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ نام مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ ہے ہی نہ فرمایا: ''اے عائشہ! تجھے سکھا نامنا سب نہیں'' وہ فرماتی ہیں ایک طرف ہوکر بیٹھ گئی پھر میں کھڑی ہوئی اورحضور میں بیٹھ کے سرکا بوسہ لیا۔ پھر میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے وہ نام سکھا دیں۔ حضور میں بیٹھ فرمایا: ''اے عائشہ اس کے ذریعہ و نیا کی کوئی چیز ما نگو۔'' میں اے نشہ اس کے ذریعہ و نیا کی کوئی چیز ما نگو۔'' میں وہاں سے انتھی اوروضو کر کے دور گھت تماز بڑھی پھر بیدو عاماتگی:

"اللَّهُ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهَ وَأَدْعُوكَ الرَّحْمُنَ وَأَدْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيْمَ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَا بِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا

ومَالَمُ أَعْلَمُ أَنْ تَغْفِرلَى وَتُرْحُمُنِي "

تر جمہ: ''اے اللہ! میں تجھے اللہ کہ کر پکارتی ہوں ، تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں ، تجھے نیکوکار ، رحیم کہہ کر پکارتی ہوں اور تجھے تیرے ان اجھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کونہیں جانتی ہوں ، اور بیسوال کرتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرادے اور جھے برحم فر مادے ۔''

حضرت عائشہ ڈِی ڈِی اُفرانی ہیں حضور میں کیا ہیری ہے دعاس کر بہت بنسے اور فر مایا'' تم نے جن نا موں سے القد کو پکاراان ہیں وہ خاص نام بھی شامل ہے۔'' (میاۃ العمایہ جدم صغی ۲۷۰،۳۲۹)

﴿ ١٠١﴾ حضور مضايقة كى دعاكى بركت سے حضرت على مناتني كى طبيعت تھيك ہوگى

﴿ ٢٠١﴾ پریشانی اورغم دورکرنے کا ایک نبوی نسخه

حضرت السين ما لك رئي فرماتے ميں، ني كريم من كاريم من كارغ موتے تو داياں ہاتھ اپنے سر پر پھيرتے اور فرماتے: "بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمِينُ الرَّحِيْمُ اللَّهُمَّ أَنْهِبُ عَنِي الْهَمَّ وَالْحُزُنَ"

ترَجمہُ:''انتدے نام سے (شروع کرتا ہول) جس کے سوااور کوئی معبود ٹبیں وہ بڑا مہر بان اور بہت رحم کرنے والا ہے ،اک اللہ! تو ہر فکراورغم کو جھے سے دور قر مادے۔''

ا يك روايت من بير يك كما ينادايان باتهدا يلى بيينانى بر كهيرت اورفر مات: "اللهم أنعب عني الهم والحزن"

# المنازق المناز

ترجمه: "اے اللہ! تو ہرفکر اورغم کو مجھ سے دور فرمادے " (حیاة اصحابہ جدم صفی ۳۸۵،۲۸۳)

## ﴿ ١٠٨﴾ اسيخ بيوى بچوں كوالله كى حفاظت ميں دينے كاايك نبوى نسخه

حضرت عبداللد بن مسعود مرات الله الله عن كه نبي كريم مين يَهَ إلى ايك آدمي آيا اوراس نے كہا يارسول الله! الله كي تهم! ميں اپني جان ، اپنے اہل وعيال اور مال كے بارے ميں بہت ڈرتا ہوں۔حضور مين يَهَ آنے فر مايا' ' صبح اور شام پيكمات كہا كرو۔''

" بِسُمِ اللَّهِ عَلَى دِينِي وَنُفَسِى وَ وَلَدِى وَاهْلِي وَمَالِي"

ترجمه : ' میں اپنے دین پراپنی جان پر ، اپنی اولا دیر ، اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر اللہ کا نام لیتا ہوں۔''

ال آدمی نے بیکنمات کہنے شروع کر دیئے اور پھرخصور ﷺ کی خدمت میں آیا۔ حضور ﷺ نے اس سے پوچھاتنہیں جوڈرلگا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہااس ذات کی شم! جس نے آپ میں ﷺ کوئن دے کر بھیجاوہ ڈر بالکل جا تار ہا۔ (حیاۃ اصحابہ جد اسمنی ۴۸۹)

#### ﴿ ٩٠١﴾ شيطان كِ شريع نسخة كاايك نبوي نسخه

حضرت عبدالله بن عمر وبن عاص طلائمة فرمات بين جب نبي كريم يضيئة المسجد مين داخل بوت توبيكمات كهتر: " أعُوذُ باللهِ الْعَظِيْمِ وَ وَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَالِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ" ترجمه: ' مَين مردود شيطان سے عظمت والے الله كي اس كي كريم ذات كي اوراس كي قديم سلطنت كي پناه جا بهتا ہوں۔''

### ﴿ • ا ا ﴾ ابن آ دم! غصے کے دفت مجھے یا د کرلیا کرمیں بھی غضب کے دفت مختبے معافی عطا کروں گا

ابن الی حاتم میں حضرت وہیب بن ورد بڑائی ہے مروی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی فرما تا ہے کہ ''اے ابن آوم! اپنے غصے کے وقت تو جھے یا دکر لیا کر میں بھی اپنے غضب کے وقت تھے معافی عطافر مادیا کروں گا۔ اور جن پر میر اعذاب تازل ہوگا میں تھے ان سے بچالول گا، بر باد ہو نے والول کے ساتھ کھے بر باد نہ کروں گا، اے این آوم! جب تھے پر ظلم کیا جائے تو صبر سہار کے ساتھ کا م لے مجھ پر نگاہ رکھ، میری مدد پر بھروسہ درکھ، میری امداد پر راضی رہ، یا در کھ! میں تیری مدد کروں ہے اس سے بہتر ہے کہ تو آپ اپنی مدد کرے۔' اللہ تعی لی ہمیں بھلا سے کی تو تی دے، اپنی امداد نصیب فرمائے۔ آمین (تغیرابن کیر جلد عصفی سے)

### ﴿ الله مندرجه ذيل دعاجو براه مع كاوه آز مائش ميں مبتلانہيں ہوگا

حضرت بسر بن الی ارطا ۃ مڑائٹئؤ فر ماتے ہیں میں نے حضور میں ہیں گئے کو یہ دعا ما نگتے ہوئے شا:
" اَکلُّهُمَّ اُحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِی اَلْا مُوْدِ سُکِلِّهَا وَاَجِدْنَا مِنْ خِزْیِ اللَّهُنَّمَا وَعَذَابِ الْاَجِدَةِ"
ترجمہ:''ا ہے اللہ! تمام کاموں میں ہماراانجا م اجھافر ما اور ہمیں دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت کے عذاب ہے محفوظ فر ما۔''
طبرانی کی روایت میں ہے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضور میں بھانے فر مایا'' جو بیدعا ما نگتار ہے گا وہ آز مائش میں مبتلا ہونے سے
سلے بی مرجائے گا۔''(حیاۃ اصحابہ جد ۳ مفیوسی)

#### ﴿ ۱۱۲ ﴾ گھبراہ ٹ اور وحشت دور کرنے کا نبوی تعویذ

حضرت ابوا مامہ طالبتیٰ فرماتے ہیں خالد بن ولید طالفیٰ نے حضور طیفیٰ کو بتایا کہ وہ رات کو پچھڈ راؤنی چیزیں و کیھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو تہجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ۔حضور میٹے پیڈانے فرمایا''اے خالد بن ولید طریفیٰڈ! کیا میں تہہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم

ان کونٹین مرتبہ پڑھلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ تکلیف دور کردےگا۔ '' حضرت خالد بمن ولید ہو اللہ 'نے کہایارسول اللہ! میرے مال باپ آپ برقر بان ہوں ضرور سکھا ئیں، میں نے آپ کوا بنی یہ تکلیف ای لیے تو بتائی ہے۔ حضور سے کا نہ نے فر مایا'' ریکلمات کہا کرو''؛
'' اُعُودُ بگلِماتِ اللهِ السّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَسَرِّ عِبَادِةٍ وَمِنْ هَمَّاتِ الشَّيلِطِيْنِ وَاَنْ يَنْحُضُرُونِ''
ترجمہ: '' میں اللہ کے غصہ اور اس کی سزاہے اور اس کے بندوں کے شرے اور شیاطین کے وساوس سے اور شیاطین کے میرے ہاں آئے ہے اس کے کا ل کھات کی بناہ جا ہتا ہوں۔''

﴿ ۱۱۳﴾ ولايت كے لباس مختلف ہوتے ہيں

حضرت مرزامظہر جان جانال بیستید فقشبند یہ ہے اکا براولیاء یس سے ہیں، کین بادشاہوں کی وہ شان نہیں ہوتی تھی جوان کی شان تھی۔ مندا لگتھی۔ صفائی سخرائی الگ، خدام الگ کھڑے ہوئے ہیں، درواز ہے کے اوپر دربان انگ موجود ہیں۔ اورصفائی کا یہ عالم کہ اگر ایک ترکا بھی سامتے پڑا ہوا ہوتا تھا تو سر جی دروہ وہا تا تھا۔ فرماتے تھے'' کوڑا کہاڑ گھر کے اندر بجرر کھا ہے۔'' بہت بڑا کہ سے عادم بادشاہ وقت نے ملئے کی آرزو کی۔ بہت جا ہا کہ جھے اجازت بل جائے گرا جازت نہیں تھی۔ آخر حضرت مرزاصا حب بیر بیر ہے کہ خادم ماس کو اپنے باس بلایا اور کہا کہ تو ان کے دل بیل گھر کئے ہوئے ہے، تیرا معالمہ بہت رسوخ کا ہے، تو میرے لیے ایک پانچ منٹ کی مہات کے لیے باخچ منٹ کی اجازت ہوگی کہ بادشاہ آگئے ہیں۔ بادشاہ مہات کے بہت اور ہے بھی اتا ہو آگئے ہیں۔ بادشاہ ماست آگے ، بہت اور ہے بھی نو اور انوائیل طرف بیٹھ گئے۔ حضرت مرزاصا حب بیر تیزیہ نے کھی نوائی کو رائی ہیں۔ اس دوران بیل معام ہوئی تو خادم کو پائی لا وکے کا اشارہ کیا۔ بادشاہ نے کچھ لیا کہ پائی جا جے ہیں تو کھڑے ہوگی ہوئی تھی۔ جوڑ کرعرض کیا۔ اگر جھی اجازت ہوگا ہجازت ہوگی کہ بار مرائ ہیں تھی ہوئی تھی ہوئی تھی۔ اور تھی ہیں پائی بلا تا تو آتا نہیں تم بادشاہت کیے کرتے ہوگی ہوئی تھی۔ اس مرائ ہیں تھی ہوئی تھی ہوئی تھی۔ اس کی بانا تو آتا نہیں تم بادشاہت کیے کرتے ہوئی ہوئی تھی۔ اس کی داس شان کے بھی بزرگ گزرے ہیں ان کی ولایت میں کوئی کی اور کیک شان ہیں۔ ان کی نست ہو تھا ہوئی ہوئی کی سے سراء والیا دیم سے اس کے میں من کوئی کی نست میں ان کی ولایت میں کوئی کی اور کیک شان ہے۔۔ اس کی نست ہوتھا ہوئی صاحب بڑت میں تکے ایک شان سے ہوئی نست کے اور خوا عت اور ٹھرو

القاق اورال پرمہمانوں کی میہ کشرت کہ تمن تین سو، چار جارسومہمان ہر وقت ان کے دستر خوان پر ہوتے ہے۔ لیکن ظاہر میں ذریعہ معاش کے اورال پرمہمانوں کی میہ کشر شد کہ تمن تین سو، چار جارسومہمان ہر وقت ان کے دستر خوان پر ہوتے ہے۔ لیکن ظاہر میں ذریعہ معاش کی خواب، نواب میر خال، وہ حضرت بریش ہوتے ہوں نے مرید ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ شنے کے ہاں تین تین سو چار چارسومہمان ہوتے ہیں۔ آخر کہ س سے آتا ہوگا؟ ہوئی تنگی اُٹھ تے ہوں گے، بری پر بینانی ہوتی ہوگی تو ریاست اُو تک کا ایک ضلع جس کی چارسومہمان ہوتے ہیں۔ آخر کہ س سے آتا ہوگا؟ ہوئی تنگی اُٹھ تے ہوں گے، بری پر بینانی ہوتی ہوگی تو ریاست اُو تک کا ایک ضلع جس کی ایک ایک سال کی کئی لاکھر و ہے آئے اورا حضرت شاہ خلام ملی رحمتہ ملیہ کی خدمت میں پیتل کے چتر پر اکھر کر بھیجا کہ ہیں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں تا کہ مہمانوں اور گھر والوں کا خرچہ چلے۔ آپ اسے خدا کے لیے قبول فر مالیں۔ شاہ نام ملی صاحب رحمتہ علیہ نے ای چتر پر جواب اکھا اور اس پر ایک شعر کا کھر کی گھا:

ما آبروئے فقر وقاعت نمی بریم بامیر خان گھوئے کہ روزی مقدراست ہم اپنے فقر وفاقہ کی آبروکھوٹانیس چاہتے۔ میری طرف سے آنیس کہد دو کدروزی مقدر ہے تہمار ہے سلع کی ہمیں ضرورت نہیں۔
تو ایک طرف میذ ہدوتنا عت اور ایک طرف میڈی ٹھ باٹھ جو مرز امظہر جان جانال رحمتہ ملیہ کے وہاں ہے۔ ہیں ہے بھی ولی کامل اور وہ بھی ولی کامل ۔ ولا بیت کے لباس مختلف ہوتے ہیں ، و ما بیت کا تعلق کپڑ ول سے نہیں ، قلب سے ہے۔ قلب جب القدر سید ہ بن جانے وہ ولی کامل ہوتا ہے۔ اس میں بھی مصلحت ہے کسی پرز ہدو ولی کامل ہے، اس میں بھی مصلحت ہے کسی پرز ہدو قاعت کا غلبہ ہوتا ہے۔ (خطب ہے میم الاسل م جد ہم مؤہ سمتہ ہوتی ہے اس میں بھی مصلحت ہے کسی پرز ہدو قاعت کا غلبہ ہوتا ہے۔ (خطب ہے میم الاسل م جد ہم مؤہ سمتہ ہوتی ہے اس میں بھی مصلحت ہے کسی پرز ہدو قاعت کا غلبہ ہوتا ہے۔ (خطب ہے میم الاسل م جد ہم مؤہ سمتہ ہوتی ہے اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ اس میں بھی مصلحت ہے کسی پرز ہدو

﴿ ۱۱۳﴾ رمضان کی بہلی رات ہی میں مسلمانوں کی مغفرت کردی جاتی ہے

حضرت انس طلقنو فرماتے ہیں جب ماہ رمض ن قریب آگی تو حضور سے بینا نے مغرب کے وفت مخضر بیان فرمایا ،اس میں ارش و فرمایا '' رمض ن تمہارے سرمنے ''گیا ہے اور تم اس کا استقبال کرنے والے ہو ،غور سے سنو! رمض ن کی پہلی رات ہی میں اہل قبلہ (مسلمانوں) میں سے ہرا یک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (حیرة تھی بہ جدس صفیہ ۳۳۰،۳۳۹)

## ﴿ ١١٥﴾ وعاكى قبوليت كيلي حضرت جرئيل عليائلا في حضرت يعقوب عليائلا كووظيفه سيهايا

تفرروح المعانی میں حضرت علامہ آلوی مین ہے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیاتھ نے بھائیوں کومعاف کردیا اور ﴿لَا عَلَیْ کُورِ الْمَانِی مِی حضرت علامہ آلوی مین ہے ہیں گا علان کردیا تو بھائیوں نے کہا ہا جان !اورا ہے ہمارے بھائی! آپ لوگوں نے معاف کردیا لیکن امتدت کی نے ہم کومعاف نے فرہیا تو آپ حضرات کا عفوہ ہم کو پچھے مفید نہ ہوگا اس لیے آپ حضرات القدت کی ہے وہ فرمائے کہ ہماری خطاؤں کی معافی بذریعہ وی نازل فرمادیں۔ چونکہ انبیاء سیہم السلام ارحم الخلائق ہوتے میں اس لیے حضرت یعقوب علیاتھ نے فرمایا میں معافی نے دہ سے دعا ہے مغفرت کروں گا، علیاتھ نے فرمایا میں معافی کی معافی نے معافرت یعقوب علیاتھ آگے قبلہ رودع کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت یوسف علیاتھ ان کے چچھے اور ان وونوں کے پیچھے سب بھائی کھڑے ہوئے اور نہایت ذیت اور خشوع کے ساتھ دعا کی لیکن میں سال تک وی قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت جرئیل علیاتھ ان کے پیچھے سب بھائی کھڑے ہوئے اور نہایت ذیت اور خشوع کے ساتھ دعا کی لیکن میں سال تک وی قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت جرئیل علیاتھ ان کے اور میدوعا سکھائی:

ترجمہ:''اے ایمان والوں کی أمید! ہماری امیدوں کو طع ندفر مائے۔'' ترجمہ:''اے ایمان والوں کے فریا درس! ہماری مدد فرما۔'' ترجمہ:''اے ایمان والوں کے مددگا را ہماری مدد کیجئے۔'' ترجمہ''اے تو بہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے! ہمارے او پر توجفر ما۔'' (٢) "يَارَجَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تُقْطَعُ رَجَاءَ نَا" (٢) " يَاغِيَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَغِثْنَا" (٢) " يَا مُعِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِنَّا "

٣ يَا مُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ تُبُ عَلَيْنَا "

#### ﴿١١٦﴾ سخت ترين مقدمه ميں كاميا بي حاصل كرنے كا بہترين وظيفه

ايك لا كها كياون بزارم رتبه پڙهيس: يَا حَلِيهُ ، يَاعَلِيهُ ، يَاعَلِيهُ ، يَا عَلِي ، يَا عَظِيمُ

﴿ ١١٤﴾ معمولي نيكي بهي مغفرت كاسبب بنتي ہے

التدتع لي شكور ہے اور شكور كى تعريف مرقاة ميں بيہ ہے كه ' الَّذِي يُعْطِى الْاَجْدَ الْجَزِيْلَ عَلَى الْاَمْدِ الْعَلِيْلِ ''جوليل ممل بعظيم جزاءعطافر مائے اس كوشكور كہتے ہيں۔

حضرت ملاعلی قاری میسند نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کوخواب میں دیکھا گیا، دریا فت کیا گیا کہ تن تعالیٰ نے تمہار ہے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا میرا حساب ہوا ہیں میں ڈرگیا کہ نیکیوں کا پلہ ملکا تھا۔ اچا تک اس میں مٹی کی تھیلی آگری اور وزن نیکیوں کا بڑھ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ پیھیلی کہاں سے آگئی؟ ارشاد ہوا کہ بیوومٹی ہے جوتو نے کسی مسلمان کی قبریر ڈالی تھی۔ (مشکول معرفت منو، ۱۱،۲۰)

#### ﴿ ١١٨﴾ ايك بيوه كاعجيب قصه

اگریوه بچول کی تربیت کی خاطر دوسرا نکاح نه کریے تو باتی پوری زندگی اس کوغازی بن کرزندگی گزار نے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ (ردادالبخاری مہاب السامی ملی الارملة مرقم:۲۰۰۹)

ے نکل جاؤال کودھکا دو۔ گر مال بھی نہیں گہتی ،اس کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے۔ چنا نچے ماں اس کے لیے پھر کھانا بنا کردیتی ہے۔ اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے ،اور پھر پیار سے تمجھاتی ہے ،میرے بیٹے! نیک بن ج ،زندگی انچھی کر لے۔

اب دیکھتے اللہ کی شان کہ گئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت بھی نتاہ کر لی اور دولت بھی نتاہ کر دی اس کے جسم میں بیار بال پیدا ہوگئیں، ڈاکٹر وں نے بیاری بھی لاعلاج بتائی۔اباُٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی ،اوربستر پر پڑ گیا۔ا تنا کمز ورہوگیا کہا باس کوآ خرت کا سفرسا منے نظرآ نے لگا۔ ماں پھر پاس بیٹھی ہوئی محبت ہے سمجھار ہی ہے ،میرے بیٹے!اب تو نے جوزندگی کاحشر کرلیاوتو کرلیا ، اب بھی وقت ہےتو معانی ما تک لےتو بہ کر لے۔اللہ گنا ہوں کومعا ف کرنے والا ہے۔ جب مال نے پھر پیار ومحبت سے سمجھایا ،اس کے دل میں کچھاٹر ہوا، کہنے لگا کہ ماں میں کیسے تو بہ کروں! میں نے بہت بڑے بڑے گن و کئے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا! حضرت سے پوچھ لیتے ہیں، کہاا می! میں چل کرنہیں جاسکتا،آپ اُٹھا کرلے جانہیں سکتیں، تو میں کسے ان تک پہنچوں؟ امی! آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حسن بھری مند کے پاس جائیں اور حفرت کو بلا کرلے آئیں۔ مال نے کہاٹھیک ہے بیٹا میں حفرت کے پاس جاتی ہوں۔ بیچ نے کہا کہ امی اگرآپ کے آنے تک میں دنیا ہے رخصت ہوجاؤں توامی!حسن بصری رحمتہ علیہ ہے کہنا کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائیں۔ چنانچہ مال حضرت حسن بھری ٹیسند کے پاس گئی ،حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تتھے اور تحفیے ہوئے تتھے اور درس بھی دینا تھا اس لي قيلوله كے ليے ليننا جا ہے تھے، مال نے درواز و گھنگھٹا يو جھا كون؟ عرض كيا حضرت! ميں آپ كي شاگر د و ہوں ميرابجه اب آخرى حالت میں ہے وہ تو برکرنا جا ہتا ہے،لبذا آپ گھرتشریف لے چکیس اور میرے یجے کوتو بہ کرادیں۔حضرت نے سوچا کہ اب بھروہ اس کو دھوکا دے رہاہے، پھروہ اس کا ونت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا۔ سالوں گزر گئے اب تک کوئی بات اثر نہ کر کئی اب کیا کرے گی، کہنے نگے میں اپناوفت کیوں ضائع کروں؟ میں نہیں آتا۔ ہاں نے کہا حضرت اس نے تو بہمی کہا کہ اگر میر انتقال ہوجائے تو میرے جتازہ کی نماز حضرت حسن بھری میں ہے۔ پڑھا کیں۔حضرت نے کہا میں اس کے جنازہ کی نمازنہیں پڑھاؤں گاس نے تو مجھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگر دہ بھی چپ کرے اُٹھی مغموم دل ہے، ایک طرف بیٹا بیار دوسری طرف ہے حضرت کا انکار۔اس کاغم تو دوگنا ہو گیا تھا۔وہ بے جاری آ تکھوں میں آنسو کیےائیے گھرواپس آئی، بیچے نے مال کوزار وقطار روتا ہوا دیکھا۔اباس کا دل اور موم ہوگیا، کہنے نگاای! آپ کیوں اتن زار وقطاررور بی بیں؟ مال نے کہابینا!ایک تیری بیرحالت ہاوردوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کردیا ہتوا تنابرا کیول ہے؟ کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانانہیں چاہتے۔اب یہ ہات بچے نے ٹی تو اس کے دل پر چوٹ لگی ،اس کے دل پرصدمہ ہوا، کہنے لگاای! مجھے مشکل سے سانسیں آ رہی ہیں،ایسانہ ہومیری سانس ا کھڑنے والی ہوالبذامیری ایک وصیت من کیجئے۔مال نے بوجھا بیٹادہ کیا؟

#### عجيب وصيت:

کہا امی! میری وصیت ہیہ کہ جب میری جان نکل جائے توسب سے پہلے اپناد و پٹدمیر سے گلے میں ڈالنا،میری لاش کو کئے کی طرح سحن میں گلسیٹنا جس طرح مرے ہوئے کے کہ دنیا والوں کو طرح سحن میں گلسیٹنا جس طرح مرے ہوئے کئے کی لاش تقسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی! اس لیے کہ دنیا والوں کو پہلے چاہے کہ جوائے کے کہ جوائے کے جوائے کہ جوائے کہ جوائے کی جوائے کے کہ جوائے کے جوائے کہ جوائے کی جوائے کہ جوائے کہ جوائے کی جوائے کی جوائے کی جوائے کی جوائے کی جوائے کہ جوائے کی جوائے کی

جس دفت نوجوان نے ٹونے دل سے عاجزی کی ہے بات کہی تو پروردگارکواس کی ہے بات اچھی گئی ،روح قبض ہوگئی ، ابھی روح نکلی پی تھی اور مال اس کی آئنسیس بند کررہی تھی کہ باہر سے درواز ہ کھٹکھٹا یا جاتا ہے ،عورت نے اندر سے بوچھا: کون ہے جس نے دروازہ المنازق المناز

کھنگھٹایا؟ جواب آیا ہیں جس بھری ہوں۔ کہا حفرت! آپ کیے؟ فرمایا جب بھی نے تہیں جواب و نے دیا ہیں سوگیا، خواب ہیں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا، بروردگار نے فرمایا حسن بھری تو میرا کیسا ول ہے؟ میرے ایک ولی کا جناز ہ پڑھنے کے انکار کرتا ہے ہیں بچھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی تو بہ کو تیوں کر لیا ہے، تیرے بیچے کی نماز جناز ہ پڑھنے کے لئے حسن بھری بھٹا ہے گھڑا ہے۔

پیارے اللہ! جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چندلی پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گنا ہوں کو معاف کر دیتا ہے تو میرے مالک! آئ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاور کی معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاور کی معافی مانگتے ہیں، موقی معافی مانگتے ہیں، میرے مالک ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گنا ہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی مونی ہے، میرے موئی ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہم میرے موئی ہماری تو بہ کو تیول کرتے اور باتی زندگی ایمانی ، اسامی، قرآئی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برداشت ہوگی۔ اے پروردگار عالم! ہماری تو بہ کو تیول کرلے اور باتی زندگی ایمانی ، اسامی، قرآئی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئین (دوائے دل بھوٹے دل بھوٹے دیا کھوٹی مطافر ما۔ آئی بسر کرنے کی توفیق عطافر ما۔ آئین (دوائے دل بھوٹے دل بھوٹے دائی دوردگار عالم! ہماری تو بہ کو تیول کرلے اور باتی زندگی ایمانی ، اسامی، قرآئی بسر کرنے کی توفیق عطافر ما۔

﴿ ١١٩﴾ مناجات

ول بے تور کو پر نور کر دے

میرے باطن کی ظلمت دور کر دے
میرے باطن کی ظلمت دور کر دے
محبت کے نشے میں چور کر دے
خدایا اس کو بے مقدور کر دے

دِل مغموم کو مسرور کردے فروزاں دِل بیسٹیع طورکردے مرا ظاہر سنور جائے الٰہی مئے وحدت بلامخمور کر دے ہے میری کھات میں خودنفس میرا

﴿ ١٢٠) الله تعالى جب كسى طالب علم ياعالم سے خوش ہوتا ہے تواس كيلئے جنت ميں شہرآ بادكر ويتا ہے

ہمارے اسلاف نے علم حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں، بڑی تخسیس کیس، بڑی لگن کے ساتھ اپنے کام میں کمن رہے، بس
کے رہتے تھے۔ مدر سے کواپٹاوطن سی تھے تھے اور کما بول کے کاغذ کواپٹا کفن سی تھے تھے ۔ زندگیاں لگا دیتے تھے پڑھنے پڑھانے ہیں، ای لیے
حضرت سفیان تو ری جہنی فرمایا کرتے تھا گرنیک نیت ہوتو طالب علم سے افضل اور کوئی نہیں ہوتا ، اتنی برکت والی شخصیت ہوتی ہے کہ
القدر ب العزت کے فرشتے بھی اس کی تعظیم میں اپنی پرواز روک کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ القدر ب العزت جب کی عام
موص سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک کل بنوا تا ہے لیکن جب کسی طالب علم یا عالم سے خوش ہوتا ہے ہوتا سے تو اس کے لیے
جنت میں شہر آباد فرمائے گا۔ اس کی اپنی اسٹیٹ ہوگی ، اس لیے فرمایا: 'مین گان فی طلب الم الم الم کا بنوا تا ہے گا میں اس کے طلب میں اس کے طلب میں اس کے طلب میں رہے گی۔

# ا جھنے رونی کے اور ہے ہوئی کے اور ہونے ہوں کے اور استان کے ساتھ ۔ (دوائے دل مونوس)

﴿ ١٢١﴾ امام ما لك عِنسانية كي صاحبز اديون كاعلمي معيار

آج بیرحال کے کہ فج کرکے آتے ہیں ، دل دن مدینہ گزار کرآتے ہیں ،ایک قرآن مجید بھی کممل کرنے کی تو فیق نہیں ہوتی ، ہمرے اسلاف جب فج کے لیے آتے جاتے ہتے تو سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پرکلمہ پڑھ کرمسلمان ہوا کرتے تھے اور آج حج کرکے آتے ہیں خودمسلمان بن کرمچے طرح سے نہیں آتے واپس آ کر پھڑگنا ہوں کی طرف چل دیتے ہیں۔

الغرض انام شافعی بین نے حالت سفر میں سونہ دن میں سونہ دن میں سونہ دن میں سونہ وزیرے کے فرماتے ہیں ، جب ہم مجد نبوی میں ہنچ تو نماز کے بعد میں نے بعد میں نے بیٹر کیا کہ بین انام شافعی بین ہوئی ہے ، ووا کیا اون نجی جگہ ہیں گا قال دسون کے اور کہنے گا قال دسون کی اللہ حکمی اللہ عکمی اللہ علی بین ان کو کھوار ہے تھے ، من طالبا ورسون کہ بیری کا بی جواحادیث ہیں ان کو کھوار ہے تھے ، میں نے ایک بین ان کو کھوار ہے تھے ، من طالبا ورسون کہ بید میری کا بی ہے ، اور میں نے بین زبان سے اس سے کو لگا کر جسے ہیں اس کو سیا بی لگار ہا بول اور تھیلی پر کھوا شروع کر دیا ۔ اب طلبا ء کا غذول پر کھور ہے ہیں ، چنا نچہ میں نے بھی ان سے املاء کی نبست علی صال کرنے کے لیے تھیلی پر لکھنا شروع کر دیا ۔ اب طلباء کا غذول پر کھور ہے ہیں ، چنا نچہ میں ان بول نے اس محفل میں حاصل کرنے کے لیے تھیلی پر لکھنا شروع کر دیا ، کہنے گئار کا وقت ہوگیا تو محفل برخاست ہوگئی ، طلباء چلے سے ۔

امام شافتی ہوئے نے ہیں کہ امام مالک ہوئے نے جھے دیکھا تو اپنی طرف بلایا اور مجھ سے کہا تو اجنبی معلوم ہوتا ہے ، جس نے کہا ، کہا ہیں احاد بیٹ لکھ دہا تھا ، کہنے گئے کہ دکھاؤ ، جس نے جو دکھایا تو بھیلی پر تھا ؟ جس نے کہا جس احاد بیٹ لکھ دہا تھا ، کہنے گئے کہ دکھاؤ ، جس نے جو دکھایا تو بھیلی پرتو کچھ کھھا ہوا بی نہیں تھا ، انہوں نے کہا بیہاں تو کچھ بیس کھا ، جس نے کہا کہ حضرت نہ میرے پاس قلم تھا نہ کا غذ ہیں تو آپ جو املا ایکھوار ہے تھے اس کی نبیت حاصل کرنے کے لیے ایک تنظے سے بیٹھا ہوا بھیلی پرلکھ دہا تھا ۔ اس پر امام مالک ہوئے تاراض ہوئے کہ یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے کہ تم نے اس طرح سے لکھا ، جس نے کہا کہ حضرت ہیں تو خلا ہم کی منا سبت کے لیے ہاتھ پر تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے کہ تم نے اس طرح سے لکھا ، جس نے کہا کہ حضرت ہیں تو خلا ہم کی منا سبت کے لیے ہاتھ پر تو عدیث پاک دل میں لکھ دہا تھا تو مجھ چند تکا جلاد ہا تھا حقیقت ہیں تو حدیث پاک دل میں لکھ دہا تھا ۔ کہنے نگے کہا م مالک پڑوندیت نے فرما یا کہ اچھا اگر تو دل میں لکھ دہا تھا تو مجھ چند

روایتیں ال میں سے منادی تو میں تجھے جانوں فر مانے لگے میں نے ان کوایک ہے لے کرایک سوستی ٹیمی (۱۲۷) حدیثیں متن اور سند کے ساتھ سنادیں ، یہ ہے علم سے ۱۲ حدیثیں جس ترتیب ہے تکھوا کی تھیں ،تمام ای تربیت پران کوستادیں۔

آج دنیا کہتی ہے کہ بچوں کو عالم بناؤ کے تو پروٹی کہاں ہے کہ کیں گیا؟! آپ بتا ہے آج تک آپ نے کہی سنا کہ کوئی عالم باعمل ہو یا وفظ باعمل ہواور دہ بھوک ہیاں ہے ایڑیاں رگڑتے ہوے مرگیا ہو؟ کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے ۔ میں نے دنیا کے ٹی ملوں میں سیسوال پو چھا کوئی ایک مثال تو بنا دو کی ہیں معلوم ہے کہ ایم فی بی ایس ڈاکٹر فی ایج ڈاکٹر ٹی ایک ڈیا کٹر کٹر کٹر مراسے بیس ان کا دہ وقت بھی آیا کہ بھوک و بیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مراسے تو رزق کس مائن سے زیادہ مل ؟ دین لائن سے زیادہ ۔ ہمارے پاس پر مثالیس تو ہیں کہ کہ نازیا دہ کھالیا اور موت آگئی ؟ امام مسلم میزین سیسے حدیث تلاش کر رہے تھے اور کھوریں پانی بیس رکھی ہوئی تھیں اور حدیث پاک کو دھونڈ نے کے اندرائے منبہک تھے کہ کھاتے رہے جی کہ زیادہ کھانے کی وجہ ہے موت واقع ہوئی ، تو زیادہ کھا کر مرجانے کی مثالیں تو بیس کی موب بیاس سے مرنے کی مثالیں اس مائن میں نہیں ہیں۔ المحمد مدر اور فی الدت کی ندرے وہاں سے کھا کیں گے جہاں سے التدرب العزت وزی ہے انہیاء کو کھلا یا کرتا تھا، تو خیرا مام ش فعی میر شکھ ہے ایک بات تو انہوں نے یہ پوچھی کہ سارا کھانا تنہا کھا گے۔

﴿ دوسرایہ کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھااور پانی کابرتن رکھالیکن جیس مصلی بچھ تھاضج کو ویسائی رکھاملااور پانی بھی جوں کا توں تھا، تو لگتا ہے کہ تبجد کی تماز بھی نہیں پڑھی اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں ہوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں اور بیاسی طرح آپ کے ساتھواُ ٹھ کرمسجد میں چلے گئے ، پہتہیں نماز بھی انہوں نے کیے پڑھی ؟ سے بات ہماری سمجھ میں سے بالاتر ہے۔

ا مام شافعی میند نے جواب دیا کہ حضرت بات ہے کہ جب میں نے آپ کے یہ لکھانا کھایا تو کھانے میں اتنانور تھا اتنانور تھا کہ ہر ہرلقمہ کھانے پر ججھے سیندنور سے بھرتانظر آتا تھ ، میں نے سوچا کیمکن ہے آتہ حلال ، ل زندگی میں پھرمیسرنہ ہوکیوں نہ میں اسے جزو بدن بناؤں!اس لیے میں نے اس سارے کھانے کوایئے بدن کا جزوبن لیا۔ابتدا کبر!

قرماتے ہیں کہ پھر میں لیٹ گیالیکن اس کھانے کا نورا تناتھا کہ نیند عائب، تو میں احادیث میں غور کرتا رہا فرمانے لگے کہ ایک حدیث میرے پیش نظرری کہ نبی ہے ہے تھائے نے چھولے بچے کوجس کا پرندہ مرگیاتھا بیار محبت سے کہاتھا نیا آبا عُمیْد ا منافعل النفیو تو یہ چند الفاظ سے میں ان کے اندر غور کرتا رہا اور آج کی رات میں نے ان چندالفاظ سے فقہ کے چالیس (۴۰) مسائل اخذ کر لئے ، اتنی ی عبارت یا اباعمیر! کہ کنیت کیسی ہوئی چاہیے؟ بچوں سے انداز مخاطب کیسا ہونا چاہیے؟ کسی کے دل کی ملاطفت کے لیے کسے بات کرنی چاہیے؟ یہ اباعمیر! کہ کنیت کیسی ہوئی چاہیے؟ بچوں سے انداز مخاطب کیسا ہونا چاہیے؟ کسی کے دل کی ملاطفت کے لیے کسے بات کرنی چاہیے؟ یہ آبا عُہیْد ! مسافع کے اندو مور افتر ماس علی خور کر کے میں نے چالیس فقہ کے مسائل اخذ کر لیے اور پھر فر مایا چونکہ میر اوضو یا تی تھا اس لیے میں انتحال کرنے اور دوسرا قدم اس علم کے میں انتحال کرنے کے مراقد م اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا۔ اور چمل کرنا کی میں کرنے کے مراتحد کا میں ہوتا ایک قدم اورا ٹھا نا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا۔

(دوائے دل: منویسے سنوہ ۵ تک) ۱۲۲) ہر فکر و پر بیثانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے نبوی تسخہ

حضرت ابوالدرداء طبالله نفره ایا جوآ دمی صبح وشام به کلمات سات مرتبه کېگا: "حَسْبِیَ اللّٰهُ لَاۤ اِللّٰهِ اِلّٰا هُوَ عَلَیْهِ تَو کُلْتُ وَهُو رَبُّ الْعُرْشِ الْعَظِیْمِ" ترجمہ: "اللّٰه جھے کافی ہے اس کے سواکوئی معبود تبیں اس پر میں نے تو کل کیا اوروہ عظیم عرش کارب ہے۔" اللّٰہ تعالیٰ ہرفکر و پر بیٹانی سے اس کی کفایت کرے گا۔ چاہے سے ول سے کے یا جھوٹے ول سے۔ (حیاۃ اسی بہ جلد ۳۳۲مو

﴿ ۱۲۳ ﴾ قيامت كدن تنكى سے بيخ كاايك نبوى نسخه

ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ معنی تاہد نے حضرت بشیر غفاری رضی اللہ عنہ سے فر مایا تو کیا کرے گا جس دن لوگ خدائے رب العالمین کے سامنے تبین سوسال تک کھڑے رہیں گے، نہ تو کوئی خبر آسان سے آئے گی نہ کوئی تھم کیا جائے گا۔ حضرت بشیر غفاری بڑاتین کہنے لگے اللہ بی مددگار ہے۔ آپ مطاب کی استواجب بستر پر جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے قیا مت کے دن کی تکلیفوں سے اور حساب کی برائی سے پناہ ما نگا سے بناہ ما نگا سے بناہ ما نگا ہے کہ اور کا اللہ مطاب کی برائی سے بناہ ما نگا ہے دوار و میں ہے کہ رسول اللہ مطاب کی برائی سے بناہ ما نگا ہے۔ کہ چاہیں سال تک لوگ سراونچا کئے کھڑے رہیں ہے ، کوئی ہولے گانہیں ، کوشرت ابن عمر بڑاتین فرماتے ہیں کہ موسال تک کھڑے رہیں گے۔ (ابن جریر)

ابوداؤ د، نسائی ، این ماجہ بیل ہے کہ حضور میں کا تھیں۔ رات کواُٹھ کر تبجد کی نماز کوٹٹر وع کر نے تو دس مرتبہ اللّٰهُ اکْبَرُ کہتے ، دس مرتبہ الْحَمْدُ لُولِلُهِ کہتے ، دس مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ کہم اللّٰهِ ہُمَّ اغْفِر لِی والْمیدِی وَارْزُقْنِی وَ عَافِینی خدایا جھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے روزی دے اور عافیت عزایت فرما۔ پھراللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کے مقام کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے۔

#### ﴿ ۱۲۲ ﴾ زبان الحجيمي ہے اور بری بھی مضمون غور سے براھيں

یں منداحمہ میں ہےانیان ایک کلمہ اللہ کی رضامندی کا کہہ گزرتا ہے جسے وہ کوئی بہت بڑا اجر کا کلمہ نہیں جانتا کیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رضا مندی اس کے لیے قیامت تک لکھ دیتا ہے ،اور کوئی کلمہ برائی کا خدا کی نارائسگی کا اس طرح بے پرواہی سے کہ گزرتا ہے جس کی وجہ سے خدا اپنی نارائسگی اس پراپنی ملاقات کے دن تک لکھ دیتا ہے حضرت علقمہ میجائیے فرماتے ہیں اس حدیث نے مجھے بہت س المنافع المناف

باتول سے بچالیا۔ تر مدی وغیرہ میں بھی میرحدیث ہے اور اہام تر مذی میں اللہ اسے حسن بتلاتے ہیں۔

احف بن قیس و شیخ فر ماتے ہیں دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اوریہ بائیں طرف دالے پرامین ہے۔ جب بندے ہے کوئی خطاع و جاتی ہے تو ہندی تو وہ لکھ لیتا ہے۔ (ابن ابی ماتم) خطاع و جاتی ہے تو ہندی تو وہ لکھ لیتا ہے۔ (ابن ابی ماتم) امام حسن بھری و یہ اگر اس نے اسی وقت تو ہر کی تو اسے لکھنے نہیں دیتا، اورا گراس نے تو ہندی تو وہ لکھ لیتا ہے۔ (ابن ابی ماتم) امام حسن بھری ویہ اس آئیت ہیں۔ ایک تیرے دائے طرف دوسرا بائیں۔ وائیں آدم! تیرے لیے جیفہ کھول دیا گیا ہے اور دو ہزرگ فرشتے تھے پر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ایک تیرے دائے طرف دوسرا بائیں۔ وائیں طرف والا تو تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بائیں طرف والا ہرائیوں کود کھتار ہتا ہے، اب تو جو چاہے کمل کر کی کریازیا دتی کر جب تو مرے گا تو یہ دفتر لیپ دیا جائے گا اور تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن جب تو اپنی قبر سے اُٹھ گا تو یہ تیرے سامنے پیش کردیا جائے گا۔ (تغیر ابن کیش : جلد ۵ سے میں میں دکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن جب تو اپنی قبر سے اُٹھ گا تو یہ تیرے سامنے پیش کردیا جائے گا۔ (تغیر ابن کیشر : جلد ۵ سامنے پیش کردیا جائے گا۔ (تغیر ابن کیشر: جلد ۵ سے ۱۹ سے بیالوں تیرے دوسرا بائی کیس میں دھوں دیا جائے گا ور تیامت کے دن جب تو اپنی قبر سے اُٹھ گا تو یہ تیرے کردیا جائے گا۔ (تغیر ابن کیشر : جلد ۵ سے میں دھوں دیا جائے گا ور تیام کے گا کو میں بیری کردیا جائے گا ور تیام کے دن جب تو اپنی قبر سے اُٹھ گا تو یہ تیرے کردیا جائے گا ور تیام کے دن جب تو اپنی قبر سے گا تو یہ تیری قبر سے گا تو یہ تیری قبر کی کردیا جائے گا ور تیام کی دن جب تو اپنی تیرے کردیا جائے گا ور تیام کے دن جب تو اپنی قبر سے انگر کردیا جائے گا ور تیرے کردیا جائے گا ور تیرے کردیا جائے گا ور تیرے کردیا جائے گا ور تیام کردیا جائے گا ور تیام کردیا جائے گا ور تیر کی کردیا جائے گا ور تیام کی دن جب تو اپنی کردیا جائے گا ور تیر کردیا جائے گا کردیا جائے گ

﴿ ١٢٥﴾ مردتين قتم كے ہوتے ہيں

حضرت عمر الله في فرمايا مرد تنين تسم كي موت سن

﴿ پَاک دائن بَمُنکسر المز اح بنرم طبیعت ، درست رائے والا ، اچھے مشورے دینے والا۔ جب اے کوئی کام پیش آتا ہے تو خودسوچ کر فیصلہ کرتا ہے اور ہر کام کواس کی جگہ رکھتا ہے۔

﴿﴾ وہ مرد ہے جو مجھدار نہیں اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے ، لیکن جب اسے کوئی کا م پیش آتا ہے تو وہ مجھدار درست رائے والے لوگول سے جا کرمشورہ کرتا ہے اوران کے مشورے بڑمل کرتا ہے۔

﴿ وه مرد جوجیران دیریشان ہوا ہے تیجے اورغلط کا پیتائیں چلتا یوں ہی ہلاک ہوجا تا ہے، کیونکہ اپنی تبھے پوری نہیں اور تبھیداراور تیجے مشور ہ دینے والوں کی مانتانہیں۔(حیاۃ اصحابہ جلد ۳ صفح ۲۲۵)

﴿ ١٢٦﴾ پریشانی اور تنگدستی دور کرنے کا نبوی علاج

حضرت ابن عباس والفخينا فرماتے ہیں ہم سب گھر ہیں تھے،حضور مینے کھنٹانے درواڑے کی دونوں چوکھٹوں کو پکڑ کرفر مایا اے بنوعبدالمطلب! جب تم لوگوں کوکوئی پریش نی تختی یا تنگدی پیش آئے تو پیکمات کہا کرو الله الله رہنا کا دُشوِتُ بِه شَیْنار (حیاۃ اصحابہ: جلد ۳مفرا۴)

﴿ ١٢٤ ﴾ دل كي مختى دوركرنے كا نبوى علاج

حضرت ابو ہریرہ بڑالتینۂ فرماتے ہیں ،ایک آ دمی نے حضور مینے تو آئے دل کی ختی کی شکایت کی تو حضور میںے تو آئے فرمایا: ' بیٹیم کے سریر ہاتھ پھیرا کرواور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔''

حضرت ابودرداء بلاتین فرمائے ہیں کہ ایک آ دی حضور دینے پہتے کی خدمت میں آکراپنے دل کی تخی کی شکایت کرنے نگا۔ آپ ہے پہتے انے فرمایا ''کیاتم چاہتے ہوکہ تمہارا دل زم ہوجائے اور تمہاری بیضرورت پوری ہوجائے؟ تم یتیم پر شفقت کیا کرواوراس کے سریہ ہاتھ پھیرا کرواوراپ نے کھانے ہیں اسے شریک کیا کرواس سے تمہارا دل زم ہوجائے گا اور تمہاری ضرورت پوری ہوجائے گا۔'' کھنرت بشیر جہنی والٹی فرمائے ہیں کہ جنگ اُحدے دن میری حضور دینے کیاتہ سے ملاقات ہوئی ، ہیں نے پوچھا میرے والد کا کیا ہوا؟ حضور دینے کیاتہ نے فرمایا وہ شہید ہوگئے اللہ تعالی ان بر رحم فرمائے۔ ہیں بیس کررونے لگا۔ حضور دینے کیاتہ نے جھے پکڑ کرمیرے سریر ہاتھ پھیرا

اور مجھےا ہے ساتھ سواری پرسوار کرلیااور فر مایا: کی تم اس پر داختی نہیں ہو کہ میں تہماراب پ بن جا وَل اور یہ نشر فرایخیا تمہماری مال۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ۲۳۸ معرفی ۲۳۹، ۹۳۸)

﴿ ١٢٨﴾ ايك ديني بهن برتهمت لكي رجم كاحكم بوگيا مكرالله نے اپني قدرت سے اسے بچاليا

ایک واقعہ ابن عسا کر جس ہے کہ ایک خوبصورت عورت ہے ایک رکیس نے ملنا چاہا کین عورت نے نہ مانا اس طرح تمین اور خصول نے بھی اس سے بدکاری کاارادہ کیا لیکن وہ باز ربی اس پر وہ رؤ سء اکر گئے اور آپس میں اتفیق کر کے حضرت داؤد عیان کا میں جا میں جا کر سب نے گوا بی دی کہ وہ عورت اپنے کے سے ایسا کا م کراتی ہے۔ چاروں کے شفق بیان پر حکم ہوگیا کہ اسے رجم کیا جائے۔ اس ش میں م کو حضرت سلیمان علیان اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹے کر آپ جا کم بنے اور چاروں کوال کے ان لوگوں کی طرح آپ کے پاس اس مقد سے کولائے اور ایک عورت کی نسبت بی کہا۔ حضرت سیمان غیاب کا میں خوا کہ ان چاروں کوالگ ان انگ کر دو پھر ایک کواپنے پ س بالا یا اور اس سے بچ چھا کہ اس کے کہا ساتھ ، پھر دوسر سے کو تہا با بیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا ؟ اس نے کہا سرخ ، بلا یا اور اس سے بھی یہی سوال کیا ؟ اس نے کہا سرخ ، بلا یا اور اس سے بھی یہی سوال کیا ؟ اس نے کہا سے ہے تھرے کہا خاکی ، چو تھے نے کہا ساتھ بیان کیا گیا آپ نے اس وقت فی الفور ان چاروں امیروں کو بلا یا اور اس طرح الگ حضرت داؤد علیان کیا گیا آپ نے اس وقت فی الفور ان چاروں امیروں کو بلا یا اور اس طرح الگ کی ان سے اس کے کے رنگ کی بابرت سوال کیا۔ یہ گھر ہا گیا ہوں مقاوم ہوگیا اور تھم فر ما یا گیا تی کارنگ کی بابرت سوال کیا۔ یہ گھر ہوگیا ہوگی کی نے پھی کہا ہی نے گھر کہا ۔ آپ کوان کا جھوٹ معلوم ہوگیا اور تھم فر ما یا گھرائی گی کردیا جائے ۔ (تغیر این کیش جائے ۔ (تغیر این کیش جائیں کیا گیا ہوگی کی نے پھی کہا ۔ آپ کوان کا جھوٹ معلوم ہوگیا اور تھم فر ما یا گھرائیں گئی کے ۔ (تغیر این کیش جائیں کیا گھر جائیں کو کھر کیا گھر کو کے ۔ (تغیر این کیش جائیں کیا گھر کو کیا کہ کورٹ کیا گھر کی کہا کھر کیا گھر کیا گھر کے ۔ (تغیر این کیا گھر کے ۔ (تغیر این کیل کیا کہ کورٹ کیا گھر کورٹ کیا گھر کورٹ کیا گھر کیا گھر کورٹ کی کھر کیا گھر کیا گھر کورٹ کیا کہ کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کورٹ کیا گھر کے کہ کھر کیا گھر کے کہ کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کے کورٹ کیا گھر کے کہ کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھ

﴿ ١٢٩﴾ ابن مسعود طِلْتَنْ کے گھر سے تبجد کے وقت ایک خاص آواز آتی تھی

حضرت عمر شن نئی مسجد میں آتے تو سنتے کہ کوئی کہدرہا ہے کہ خدایا! تو نے پکارا میں نے مان لیا ، تو نے تھم دیا میں بجالایا ، یہ تحرکا وقت ہے پس تو مجھے بخش وے ۔ آپ نے کان لگا کرغور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑائیڈ کے گھر سے میہ آواز آر بی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے حضرت یعقوب علیاتا انے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے تھوڑی ور یعداستغف رکروں گا۔ حدیث میں ہے کہ بیرات جمعہ کی رات تھی۔ (تغییر بن کیٹر جدسامنیں)

﴿ ١٣٠ ﴾ ايك شرابي كے نام حضرت عمر رالنفيذ كا خط

اگراآپ نمراب کے عادی ہیں تو حضرت ممر خلائفیڈ کابیرنط پڑھیں ،انشاءاللہ آپ کی عدت چھوٹ جائے گی۔
حضرت بیزیدابن اصم بمینید کہتے ہیں شام کا ایک آ دمی بہت طافت دراورخوب لڑائی کرنے والا تھا۔ وہ حضرت عمر خلائفیڈ کی خدمت میں آیا کرتا تھا وہ چنددن حضرت عمر فلائوٹی کونظرنہ آیا تو فرہایا: فلال ابن فلال کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اے امیرالمومنین! اس نے شراب پین شروع کردی ہے اورمسلسل بی رہا ہے۔حضرت عمر خلائفیڈ نے اپنے مشتی کو بلا کرفر مایا ٹھ کیکھو:

بہ خط عمر بن خطاب طافقہ کی طرف سے فلال بن فلال کے نام۔

سَلَامٌ عَنْيَكَ

میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں جوگن ہوں کو معاف کرنے والا ، توبہ قبول کرنے والا ، سخت سر ادینے والا اور برد اافعام واحسان کرنے والا ہے ، اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اس کی طرف لوٹ کرج ناہے۔
پھر حضرت عمر میں تنزی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ اپنے بھائی کے لیے دعا کروکہ القد تعی لی اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ

فر مادے اور اسے تو ہد کی تو نیق عطافر مادے۔ جب اس کے پاس حضرت عمر جن تین کا خط پہنچا تو وہ اسے بار بار پڑھنے لگا اور کہنے لگا وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ، توبہ قبول کرنے والا اور سخت سزاد ہے والا ہے (اس آیت میں) القدنے جھے اپنی سزا ہے ڈرایا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی فر مایا ہے۔ ابونعیم کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ وہ اسے بار بار پڑھتار ہا پھررونے لگا پھر اس نے شراب بینی چھوڑ دی اور کمل طور پر چھوڑ دی۔ جب حضرت عمر جائیں؛ کو اس کی پہنچر نبنچی تو فر مایا ایسا کیا کرو، جب تم دیکھو کہ تمہارا بھائی پھسل گیا ہے اسے راہ راست پر لاؤ اور اسے القد کی معافی کا بھین دلاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ اسے تو بہ کی تو فیق عطافر مائے اور تم اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بو (اور اسے القد کی رحمت سے ناامید نہ کرو)۔ (حیاۃ الصحابہ جد مسنی ۲۲ سے ۲۲ سے التر کی رحمت سے ناامید نہ کرو)۔ (حیاۃ الصحابہ جد مسنی ۲۲ سے ۲۲ سے ۲۲ سے سے ناامید نہ کرو)۔ (حیاۃ الصحابہ جد مسنی ۲۲ سے ۲۲ سے ۲۲ سے ۲۲ سے تا امید نہ کرو)۔ (حیاۃ الصحابہ جد مسنی ۲۲ سے ۲۲ سے ۲۲ سے تا امید نہ کرو)۔ (حیاۃ الصحابہ جد مسنی ۲۲ سے ۲۲ سے ۲۲ سے تا امید نہ کرو)۔ (حیاۃ الصحابہ جد سے ۲۲ سے تا امید نہ کرو)۔ (حیاۃ الصحابہ جد ۲۲ سے ۲۲

﴿ الله ﴾ آپ ڈراؤ ناخواب دیکھ کر گھبراجاتے ہیں تو مندرجہ ذیل نبوی نسخداستعال کریں

جب بھی خدانخواستہ کوئی تابسند بدہ اور ڈراؤ تاخواب دیکھیں تو ہر گزشی سے بیان نہ سیجے اوراس خواب کی برائی سے ابتد کی پناہ مانگئے ۔ خدا نے چاہاتو اس کے شر ہے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابوسلمہ بھتائیڈ فرماتے ہیں کہ میں نا گوارخوابوں کی وجہ سے اکثر بیار پڑجا یا کرتا تھا ایک روز میں نے حضرت ابوقا دہ پٹائیڈ سے شکایت کی تو آپ بٹائیڈ نے جھے نبی کریم مطابح کی بیصدیت سنائی''اچھا خواب خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگرتم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپ مخلص دوست کے سواکسی اور سے بیان نہ کرے اور کوئی تابسند یدہ خواب دیکھے تو قطعاً کسی کونہ بتائے بلکہ جا گتے ہی

أعودُ باللهِ مِنَ الشَّيطِنِ الرَّجيمِ

پڑھ کرتین بار بائیں جانب تھتھ کارے اور کروٹ بدل لے۔ تووہ خواب کے شرے محفوظ رہے گا۔

نبی کریم میں پہلامام طور پر فجر کی نماز کے بعد پالتی مار کر بیٹے جاتے اور لوگوں سے فرماتے جس نے جوخواب دیکھا ہو بیان کر داور خواب سننے سے پہلے بیفر ماتے: خواب کی بھل فی تمہیں نصیب ہو ، اور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو ، ہمارے حق میں خیر ہواور ہمارے دشمنوں کے لیے دبال ہو ، اور حمد وشکر خدا ہی کے لیے جوتمام جہانوں کا رب ہے۔

مجہمی خواب میں ڈر جائیں یا بھی پریشان کن خواب و مکھ کر پریشان ہوجا ئیں تو خوف اور پریشانی دورکرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں اورا پنے ہوشیار بچوں کوبھی بیددعایا دکرا ئیں :

" أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَامِهِ وَشَرِّ عِبَادِةٍ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطِيْنِ وَأَنْ يَبَّحْضُرُونِ" حضرت عَبدائلد بن عمروین العاص مِنْ أَنْهُمْ کَتِے مِن کہ جَب کوئی خواب شن ڈرجانا یا پریشن ہوجا تا تو نی کریم ہے دورکرنے کے لیے بیدعا تلقین قرماتے:

" أَعُودُ وَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّمَامَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِةٍ وَمِنْ هَمَزاتِ الشَّيلِطِيْنِ وَأَنْ يَبْحَضُو وَنِ " ترجمہ: 'قیل خدا کے کلمات کاملہ کی پناہ مانگا ہوں اس کے غضب وغصہ ہے ،اس کی سزا ہے ،اس کے بندوں کی برائی ہے ، شیاطین کے وموموں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔' (ریاض اصلی میں مسلم، آداب زندگی من ۱۵۱۵)

﴿ ١٣٢ ﴾ كعبه ير يرد \_ كى ابتداء كيم بمولى؟

گرامی قدر حضرت مولا نامحد بونس صاحب پالن پوری السلام علیم ورحمة الله و بر کاند -

العدمالام عرض كزارش ہے كەكئ عرصہ ہے ميرے قب ميں بيسوال جكہ پكڑ ہے ہوئ كەكھبە برندن ف (بردہ) كى ابتدا كسے سوتى؟

﴿ ١٣٣١ ﴾ برغم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین حصر می نسخہ

پھرہم چل پڑے یہاں تک کہ ایک سمندری طلیج پر پہنچ جواس قدر گہری تھی کہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد اس میں کوئی واضل ہوا ہمیں و ہاں کو کی کشتی نہیں ملی تو حضرت علاء دلی تھڑنے نے دور کعت ٹماز پڑھی اور فر مایا: یکا خیلیٹ گیا عکر تھڑئے گیا عکر تھڑئے گئے ہے گئے گئے ہے گئے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے گئے ہے گئے گئے ہے گئے گئے ہے گئے گ

یاں کرخلیفہ منصور قبلہ رو ہوئے اور انہوں نے تھوڑی ویران اساء کے ذریعیہ دعا مانٹی ۔ پھرمیری طرف متوجہ ہوکر کہنے لگے اے مطرف! اللہ تق کی نے میرے نم کودور فرمادیا ہے۔ پھرانہوں نے کھاٹا منگوایا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے ان ۔ کے ساتھ کھاٹا کھایا۔ (حیوۃ الحیوان۔ بند اسفیہ ۱۹) المستروق الم

حضرت انس جائیہ کی دوایت کے آخر میں میر بھی ہے کہ جہاد سے واپسی پر حضرت علاء جائیہ انقال قرما گئے ہم نے انہیں طسل وکفن کے بعد قبر کھود کر دفنا دیا۔ وفن کے بعد ایک مقامی شخص آیا اور کہنے لگایہ (مدفون) کون ہیں؟ ہم نے کہا بیا کی ہمترین انسان علاء بن حضری کے بعد قبر کھود کر دفنا دیا۔ وفن کے بعد ایک مقامی شخص آیا اور کہنے لگایہ (مدفون) کون ہیں؟ ہم نے کہا بیاز مین مردوں کو با ہرا گل دیتی ہے تم لوگ انہیں اگر میل دور لے جاؤ تو وہاں کی زہین مردوں کو قبول کرتی ہے۔ ہم نے کہا ہمارے ساتھی (حضرت علاء دلائیں) کا کیا تصور ہے کہ ہم انہیں درندوں کالقمہ بنا کر چھوڑ جا کیں؟ چٹا نچہ ہم نے قبر کھود نے پر اتفاق کرلیا۔ جب ہم نے قبر کھودی تو حضرت علاء دلائی البدالیہ وانہا ہے)
یا تفاق کرلیا۔ جب ہم نے قبر کھودی تو حضرت علاء دلائی البدالیہ وانہا ہے)

#### ﴿ ۱۳۲۴﴾ الله تعالى كى چند تغمتوں كا تذكره

﴿ وَكُنْوَلُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَد فَكُسْكُنَّهُ فِي الْكُرْضِ قَ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَلِيدُونَ ﴾ (سورة سومنون پ١٠٦ تـ١٠)

القد تعالیٰ کی بول تو بے ثاراوران گنت تعتیں ہیں کیکن چند بڑی بڑی نعتوں کا یہاں ذکر ہور ہا ہے کہ وہ آسان سے بقدر حاجت وضرورت بارش برسا تا ہے۔ نہ تو بہت زیادہ کہ ذیم ناجہ بھرے اور پیدا دار سرگل جائے ، بہت کم کہ پھل اتاج وغیرہ پیدا ہی نہ ہو بلکہ اس انداز سے کہ کھیتی سرسٹر رہے ، باغات ہر بھرے مرے دہیں ، حوض ، تالا ب ، نہریں ، ندیاں ، نالے ، دریا بہہ تکلیں ، نہ پینے کی کمی ہونہ بلانے کی یہاں تک کہ جس جگہ بارش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے ، اور جہاں کم کی ، کم ہوتی ہے اور جہاں کی زیمن اس قابل بلانے کی یہاں تک کہ جس جگہ بارش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے ، اور جہاں کم کی ، کم ہوتی ہے اور جہاں کی زیمن اس کا نہیں ہوتی اور جہاں کی ذیمن کو سیرا ب کردیت ہیں اس کے سیان اللہ ! اس لطیف و خبیر مفور ورجیم خدا کی کہا کیا قدرتیں اور حکمتیں ہیں ۔ زیمن میں خدا پائی کو شہرا ویتا ہے زیمن میں اس کے ہوں لینے اور جائی ہی تا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ بین میں خدا پائی کو شہرا ویتا ہے زیمن میں اس کے چوں لینے اور جذب کرنے کی قابلیت خدا تعالیٰ پیدا کردیتا ہے تا کہ دانوں کواور گھلیوں کواندر ہی اندروہ پائی کو پہنچا دے۔

﴿ اللَّهُ يَرُوْانَّا خَنَقْمًا لَهُو ﴾ الْحُ

جَمْنَ عُرِينًا لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

کیادہ ہیں و کیھتے کہ خود ہم نے آئیں چو پایوں کا مالک بنار کھا ہے کہ بیان کے گوشت کھ کیں ان پر سوار پال لیں اور طرح طرح کے فیفعے حاصل کریں۔ کیااب بھی ان پر ہماری شکر گزاری واجب نہیں۔ بید نظی کی سوار یال ہیں پھرتری کی سواریال ستی جہاز وغیرہ الگ ہیں۔ اے میرے بندو! ہم نے میری فقد رند کی نہ کر رہ ہویں نے تہہ رے لیے آسان وز بین بنائے ، سورج کو تہمارا باور چی بنایا ، چاند کو تہمارا اباور چی بنایا ، چاند کی کرنوں سے بھلول ہیں مٹھاس پیدا کی ، ز بین کو تھم دیا کہ میر سے بندوں کے لیے نکائتی رہ اپنے پانی کو بھی اپنے خز انوں کو بھی اپنے وفیدوں کو بھی جل ، تیز بھی چل ، درختو کو تھم دیا کھل کا لو، پر ندوں کو تھم دیا ان کی ضروریات کا سمامان مہیا کرورگا ہے بیا ، گور بھی ناپ کے خون بھی ٹاپاک ، پیلی اور سرخ گندگی کے درمیان سفید پاک دودھ کا کو من ناپاک ، پیلی اور سرخ گندگی کے درمیان سفید پاک دودھ کا کو من ناپاک ، پیلی اور سرخ گندگی کے درمیان سفید پاک دودھ کا دولہ بالے نا اللہ بھی دنیا ہی جہاں کو ہماری خدمت پر گادیا ہم ہے کہ دیا کہ میری بھی مان لینا کی کھد نیا ہیں جا کر جھے مت کھول جانا۔

﴿ ۱۳۵﴾ بردے کا حکم علماء کا ایجا د کر دہ نہیں ہے بلکہ سیامتلہ کا حکم ہے جوقر آن سے ثابت ہے

قرآن یاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشادے:

﴿ يَأْلِيُّهَا النَّبِيِّ قُلُ لِنَا زُواَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُكُنِيُنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِينِيهِنَّ ﴾ (مورة اتزاب آيت ٥٩) ترجمه: ''اے نبی! پنی بیولول سے اورا پنی صاحب ژادیول سے اور مسلمانوں کی قورتوں سے کہدووکہ وہ اپنے اوپراپنی چاور الٹکالیا کرس ی''

جگاریہ بہ جگہاگ کی جمع ہے۔ جوالی ہوئی جا دی ہوئی جس سے پورابدان ڈھک جائے ،اسپ اوپر چورانکانے سے مرادا پنے چرے ہیں جس سے بیران طرح گھوٹھٹ نکالنا ہے کہ جس سے چرے کا بیشتر حصہ بھی جھپ جائے ،پاک وہندیا ویگر اسل می مما لک بیں برقعہ کی جونشف صور تیں ہیں ،عہدرس اس بیں سیر تی عام نہیں سے پھر بعد میں معاشرت میں وہ مادگی نہیں رہی جوعبدر مالت اور صحاب و تا بعین کے دور میں تھی بھر برت سادہ البار کا کوئی جذبان کے اندر نہیں ہوتا تھ ،اس سے ایک بڑی چا در سے بھی پر دے کے تقصے پورے ہوجات تھے ،لین بحد میں سے اعلمار کا کوئی جذبان کے اندر نہیں ہوتا تھ ،اس سے ایک بڑی چا در سے بھی پر دے کے تقصے پورے ہوجات تھے ،لین بحد میں سے سادگی نہیں رہی ،اس کی جگہ تھی اور نہ ہوئی جس کی در سے بھی پر دے کہ تقصف پورے ہوجات تھے ،لین بحد میں سے چا در سے بردہ کرنا مشکل ہوگیا اور اس کی جگہ تحق انداز کے بر تعے عام ہوگئے گواس سے بعض دفعہ ورت کو پانسوس محت گری میں بچھ ورت کے بردہ کرنا مشکل ہوگیا اور اس کی جگہ تحق انداز کے بر تعے عام ہوگئے گواس سے بعض دفعہ ورت کو پانسوس محت گری میں بچھ معنوں ہوئی ہو گھٹ نکائی ہو موات ہو کہ بھوٹی ہوئی جس کے دوت کے بیان کو تھا بلہ میں گھوٹھٹ نکائی ہے ،وہ یقینا پردے کے محت ہو گھٹ نکائی ہو ،وہ ان میں گھوٹھٹ نکائی ہے ،وہ یقینا پردے کے محت ہو بیان ہو تا ہو ،کین ہیں ، پھر چا در ہو ہو ،کین ہیں ، پھر چا در ہو ہو ،کین ہیں ، پھر چا در ہو ہی کی تا ہو ،کین ہیں ، پھر چا در ہو تا ہو ،کین ہو ہو بی کی تا ہو ،کین ہو ہو بی کی تا ہو ،کین ہیں ، بوقعی کی ہو ہو تا کی ایک ہوئی ہو گئی ہیں ، بوقعی کا کہ ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہ

مبہر حالٰ اس آیت میں نبی کریم میں بیٹیز کی بیو یوں ، بیٹیوں اور عام موس عورتوں کو گھرے باہر نکلتے وقت پر دے کا تھم دیا گیاہے جس سے واضح ہے کہ پردے کا تھم علماء کا بیجاد کر دہ نبیں ہے جبیبا کہ آج کل بعض لوگ باور کراتے ہیں یااس کوقر ارواقعی اہمیت نبیس دیتے ہمکہ یہ الله تعالیٰ کا عکم ہے جو قرآن کریم کی تص سے تابت ہاں لیے اعراض انکار اور ہے پر دگی پراصر ارکفر صق تک پہنچا سکتا ہے۔

(تغییر مجد نبوی صفح ۱۱۹۲۱)

﴿ ۱۳۲﴾ کسی کانام لے کرسلام کرنا قیامت کی علامت ہے

مجلس میں جا تھی تو پوری مجلس کوسلام سیجے مخصوص طور پر کسی کانام لے کرسلام نہ سیجے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ڈالٹی میر میں سیے کہ ایک سائل آیا اور اس نے آپ کانام لے کرسلام کیا۔ حضرت نے فر مایا خدانے سیجے فر مایا اور رسول اللہ ہے ہے کا حقد ارکر دیا اور پر کسی کانام لے کرسلام کیا۔ حضرت نے فر مایا خدانے کا مطلب کیا ہے؟ خیر جب آپ آئے تو حضرت بھر آپ گھر میں تشریف لے گئے لوگ انظار میں بیٹھے دہ کہ آپ کے فر مایا نی کریم میں بھی کا رشاو ہے کہ قیامت کے قریب طارق بڑائیڈ نے پوچھا: حضرت! ہم لوگ آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکے ، تو فر مایا نبی کریم میں بھی کے کا ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب لوگ وی کو کھوسوم کر کے سلام کرنے لکیس گے۔ (الادب المغرد، آداب زندگی صفحہ ۱۱)

## ﴿ ١٣٤) بني أميد كيعض مكانات مين جاندي كاايك دبرملاجس پرسونے

### کا تالالگاہوا تھااوراس پر لکھاہوا تھا''ہر بیاری ہے شفااس ڈبدمیں ہے''

ا مام شافعی بیتہ ہیں ہے۔ روایت ہے کہ بنی اُمیہ کے بعض مکا نات میں جا ندی کا ایک ڈبہ ملاجس پرسونے کا تالا لگا ہوا تھا اوراس پر لکھا ہوا تھا'' ہر بیاری سے شفاءاس ڈبہ میں ہے'' اس میں بید عالکھی ہوئی تھی:

" بسم الله الرّحمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُم اللهِ وَبِاللهِ وَبِاللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا تُوْةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ اللهِ اللهِ

ا مام شافعی میند فرماتے ہیں کہ اس وعا کے بعد میں بھی طبیب کامختاج نہیں ہوا۔ بیدوعا در دِسر کے لیے مفید و مجرب ہے۔

(حياة النع ان: جلد استحديم)

## ﴿ ۱۳۸﴾ ماں باپ اپنی اولا دے ساتھ تین سلوک کریں انشاءاللہ اولا دمجھی ناراض نہ ہوگی

ایک بار حفرت معاویہ والٹینئے نے احف بن قیس والٹینئے سے بوچھا کہتے اولا دے سلسلے میں کیاسلوک ہونا جا ہے؟ احف بن قیس والٹینئے نے کہا امیر الموشین! اولا دہمارے قلوب کا ثمرہ ہیں ... .. کمر کی ٹیک ہیں ... ، ہماری حیثیت ان کے لیے زمین کی طرح ہے جونہایت نرم اور بے ضرر ہے ۔۔۔ ہما نہی کے ذریعے بردے بردے کا م انجام دینے کی ہمت کرتے ہیں۔۔

() اگروه آپ سے مجمع مطالبہ کریں توان کو خوب دیجئے۔

﴿ الرَّبِهِي كُرُفَة دِلَ ہوں توان كے دلوں كاغم دور سيجئے نتيجہ ہيں وہ آپ سے محبت كريں گے آپ كى پدراند كوشٹوں كو پہند كريں گے۔ ﴿ تَجْهِى ان پُرِنا قابل برداشت بوجھ نہ بنئے كہ وہ آپ كى زندگى ہے اُكتاجا كيں اور آپ كى موت كے خواہاں ہوں ، آپ كے قريب آئے ہے تاكتاجا كيں اور آپ كى موت كے خواہاں ہوں ، آپ كے قريب آئے ہے تاكتاجا كيں اور آپ كى موت كے خواہاں ہوں ، آپ كے قريب آئے ہے نظرت كريں۔ حضرت معاویہ رہائنۂ بیر کیمانہ باتیں کر بہت متاثر ہوئے۔اور فر مایا: ''احنف! خدا کی نتم جس وفت آپ میرے پاس آ کر بیٹھے

ميں يزيد كےخلاف غصے ميں بعرا بيھا تھا۔''

بھر جب حضرت احنف طلقینۂ تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ طلقیٰۂ کا غصہ تصندا ہوگیا اوریزیدے راضی ہو گئے اور اسی وقت بزید کو دوسو در جم اور دوسو جوڑ ہے بججوائے۔ بزید کے پاس جب بیا تھے بہنچے تو پزید نے ریہ تخفے دو برا برحصوں میں تقسیم کر کے دوسو در جم اور دو وجوڑے حصرت احنف بن قیس مالنفاؤی خدمت میں بھجوا دیئے۔ (آداب زندگی صفحہ۱۹۳)

#### ﴿ ١٣٩﴾ سلطان ملك شاه كامثالي انصاف

سلحوتی سلطنت کا ایک با دشاہ سلطان ملک شامی نامی ہوا ہے۔ایک دن اصفہان کے جنگل میں شکارکونکلا ایک گاؤں ہے گزرر ہاتھا ۔ ت می آ دمیوں کو بھوک لگی ایک غریب بر صیا کی گائے بندھی ہوئی تھی جس کے دودھ سے بردھیا کے تین بیچے ملتے ہتھے۔انہوں نے اس کو و نے سااورخوب کہاب بنا کرکھائے۔ بڑھیارونی پیٹی چلائی محرکسی نے پرواٹ کی۔ دل میں کہنے گی بادشاہ سے کیوں نے فریاد کی جائے۔ ایک رو . نبر کمی کی بادشاہ نبر کے بل سے گزرے گاوہ وہاں جا کر کھڑی ہوگئی۔ بادشاہ کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے آ گے بڑھ کر گھوڑی کی لگام ت م لی ، کہنے لگی'' بادشاہ سلامت میراانصاف نہر کے مل پر سیجئے گایا مل صراط پر؟ بادشاہ کے ہمرا ہی بڑھیا کی جراُت دیکھ کرجیران ہو گئے ، ورس کود ہاں سے مثانا جا ہا۔ لیکن بادشاہ گھوڑے برے اُتر ہڑا کہنے لگے' میل صراط کی طاقت نہیں بہیں انصاف کروں گا۔'' برهبانے سارا ماجرا کہدسنایا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا، جن لوگوں کا قصور تھا ان کوسزادی اور برهبا کو ایک گائے کے عوض ستر کا تیں عطاکیں۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی'' اے بادشاہ! تونے میرے ساتھ انصاف کیا خدااس کا بدلہ بختے وے گا۔'' انصاف والمن والاباوشاه خداكى رحمت من جوتاب- (تغير حيات: جلد٢٣٥ مند١١)

# ﴿ ١٣٠﴾ قسم کھانے ہے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہوجاتی ہے بیان میں شمیں کھانے سے لوگ تو خوش ہوجاتے ہیں مگرروحا نبیت ختم ہوجاتی ہے

حضرت ابومطر بُرتالة مستحب عن كدا يك دن ميل مسجد سے باہر نكاما تو ايك آ دمى نے مجھے بيتھيے ہے آ واز دے كر كہا" ابني كنكى او كچى کرلے کیونکہ کنگی او نیچا کرنے سے پیتہ چلے گا کہتم اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والے ہوا وراس سے تمہاری کنگی زیادہ صاف رہے گی اور ایٹے سرکے بال صاف کرلےا گرنو مسلمان ہے۔''میں نے مڑ کردیکھا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بتھے اوران کے ہاتھ میں کوڑ ابھی تھا۔ پھر حضرت علی التنزا چلتے چلتے اونٹوں کے بازار میں پہنچ گئے تو فر مایا" بیچوضر ورئیکن قتم نہ کھاؤ کیونکہ قتم کھانے سے سامان تو بک جا تا ہے لیکن برکت حتم ہوجاتی ہے۔'

پھرایک مجوروالے کے پاس آئے تو ویکھا کہ ایک خاومہ رورہی ہے۔حصرت علی کرم اللہ وجہدنے اس سے بوجھا کیا بات ہے؟ اس خاومدنے کہا اس نے مجھے ایک درہم کی تھجوریں دیں کیکن میرے آقانے انہیں لینے ہے ا نکار کردیا۔ حضرت علی بلاتیز نے تھجور والے ہے کہاتم اس سے محبوریں واپس لےلوا دراہے درہم دے دو کیونکہ بیتو بالکل بےا نقتیا رہے (اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کیجھنیں کرسکتی ) وہ لینے سے انکار کرنے لگا۔ ابومطرنے کہا کیاتم جانے ہو بہ کون ہیں؟ اس آ دی نے کہا نہیں ، میں نے کہا بیدحضرت علی امیر الموشین بالتنز بیں۔اس نے فورا تھجوریں لے کرا بی تھجوروں میں ڈال لیں اورا ہے ایک درجم دے دیا اور کہاا ہے امیر المومنین! میں جا ہتا تھا کہ آپ مجھے سے راضی رہیں۔حضرت علی بڑائنڈ نے فر مایا'' جب تم لوگوں کو پورا دو گے تو یس تم سے بہت زیادہ راضی رہوں گا۔'' پھر تھجور والول

المنظوروتي المنظم المنظ

کے پاس سے گزرتے ہوئے قرمایا'' مسکین کو کھلایا کرواس سے تمہاری کمائی بڑھ جائے گ۔''
یعرفی کی والوں کے پاس بہنچ گئے تو فرمایا' ہمارے بازار میں وہ چھلی نہیں بکنی چاہیے جو پانی میں مرکزاو پر تیرنے لگ گئی ہو۔''
پیرا آپ کیٹر سے کیٹر نے کے بازار میں بہنچ گئے ۔ یہ کھدر کا بازار میں اوہ چھانی بیر نے میاں! مجھے اپنی قبیص تین درہم کی وے
دو۔اس دکا ندار نے مصرت ملی بڑاتیو' کو پہچان لیا تو اس سے قبیص مذخریدی، پجرووسرے دکا ندار کے پاس گئے جہاس نے بھی پہچان لیا
تو اس سے بھی شخریدی، پھرایک نوجوان لڑکے سے تین درہم کی قبیص خریدی (وہ حضرت علی بڑاتیو' کو شریبیان سے کا اورا سے پہن لیاس کی
اسٹین گئے تک کمی تھی اور خود قبیص شخنے تک تھی ۔ پھر اصل دکا ندار کپڑوں کا ما لک آ گیا تو اے لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے
امیر الموشین کے ہاتھ تین درہم میں قبیص بچی ہے۔ تو اس نے بیٹے سے کہ تم نے ان سے دودرہم کیوں نہ لیے چنا نچدوہ دکا ندارا یک درہم
لے کر مضرت ملی بڑاتیو' کی خدمت میں آیا اور عرض کیا ہیدورہم لے لیس ۔ مضرت علی بڑاتیو' نے فرمایا کیا ہات ہے؟ اس نے کہا کہ اس قبیص کی
قبیت دودرہم تھی میرے بیٹے نے آپ سے تین درہم لے لیں۔ مضرت علی کرم اللہ و جہدنے فرمایا ''اس نے اپنی رضا مندی سے تین درہم کے تین درہم لے لیں۔ حضرت علی کرم اللہ و جہدنے فرمایا کیا ہات ہے بڑی رضا مندی سے تین درہم سے تین درہم لے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ و جہدنے فرمایا ''اس نے اپنی رضا مندی سے تین درہم سے تین درہم سے تین میں درہم سے تین میں خریم ہے۔ 'دیہ السے بھر مسلے تیل کرم اللہ و جہدنے فرمایا ''اس نے اپنی دوشا مندی سے تین درہم سے تین میں خریم سے تین میں خریم سے تین میں خریم سے اس کی اس خواس نے اپنی خوشی سے تین میں خریم سے اس کی اس خواس نے اپنی خوشی سے تین میں خریم سے تین میں خریم سے اس کی اس خواس نے اپنی خوشی سے تین میں خریم سے تین میں خریم سے اس کی کرم اللہ و جہدنے فرمایا ''اس نے اپنی دورہ کی میں خواس نے اپنی خوشی سے تین میں خریم سے نے دورہ کی میں کرم اللہ میں میں میں کے تین میں میں کی اس کی میں کرم سے تین میں میں کی کرم سے تین میں میں کرم سے تین میں میں کرم سے تین میں میں کرم سے تین میں کی کرم سے تین میں میں کرم سے تین میں کرم سے تین میں کرم سے تین میں کرم سے تین میں میں کرم سے تین میں کی کرم سے تین میں کر

﴿ اسما ﴾ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس سے بر صرکوئی دولت نہیں ہوسکتا

ا یک بزرگ جارہے تھے۔ بزرگول کا بہی حال ہوتا ہے کہ لپاس کی پھڑ یا دہ خبر نہیں ہوتی ۔ بس جیسال گیا پہن لیا ، بھی شام انہ لپاس ، کبھی پھٹے پرانے کپڑے۔ وہ بزرگ بھٹے پرانے کپڑول میں چلے جارہے تھے، ایک شہرسا ہنے آیا تو سارے شہر کے دروازے بند۔اب ہزاروں گاڑیاں اندرجانے والی وہ باہرزکی ہوئی ہیں اور اندرکی اندر ، تنجارت اور کاروبار بھی سب بند۔انہوں نے ٹوگوں سے پوچھا کہ بھٹی میدروازے کیوں بندہوگئے۔

لوگوں نے کہا کہ اس شہر کا ہا دشاہ ہے اس کا ہا زکھو گیا ہے۔ باز ایک پر ندہ ہوتا ہے جس سے چڑیوں کا شکارکرتے ہیں وہ کھو گیا ہے تو با دشاہ نے کہا چونکہ باز کھو گیا ،شہر کے در دا زے بند کر دوا درا ہے کہیں ہے پکڑ لاؤ۔

انہوں نے کہا کیماات بادشاہ ہے!! بھی! پرندے کواس ہے کیا مطلب کہ دروازے بند کئے ہیں۔وہ اُڑ کر باہز بین چلا جائے گا؟
اے دروازے کی کیاضرورت ہے؟ ایہ اتمق آ دی ہے! پرندے کوا کر پکڑ ناتھا تو شہر پرجال نگادیتا کہ اوپر سے اُڑ کرند نگلے۔ دروازے بند
کرانے کی کوئی تک ہے؟ اوراس بزرگ نے کہا یا اللہ یہ تیری عجیب قدرت ہے کہ اس کندہ نا ٹر اش کو تو نے باوشاہ بنادیا جس کو یہ بھی تمیز
نہیں کہ باز کورو کئے کے لیے جال ڈ النا جا ہے یا شہر کے دروازے بند کرانے جائیس اور مجھے جیسے عالم فاضل کو بھیک منگا بنار کھا ہے کہ
جو تیاں چنخاتے پھر دہا ہوں۔ کوئی پوچھ نہیں عجب تیری قدرت ہے اور تیرانظام کہ اس احق کوسلطنت دے دی اور مجھے جو تیاں چنخانے
کے لیے چھوڑ دیا۔

اس بزرگ کے دل میں بیدوسوسہ گزرا ہے تعالیٰ کی طرف سے انہام ہوا کہ کیاتم اس کے لیے تیار ہو کہ تمہارے دل کی ،ایمان کی دولت اس بادشاہ کودے دیں اور اس کی سلطنت جمہیں وے دیں۔

تقراميخ يعرض كيانبيس بالشبيس ايمان نبيس دينا جامتاب

فر مایا۔ اتنی بڑی دولت دے دی چربھی بے وتو ف اپنے کو بھیک منگا تبجھ رہا ہے۔ بید دولت طاہری جس کے پاس ہے دہ کل کوختم ہوگی جس کے پاس ایمان ہے دہ دولت دی ہوگی جس کے پاس ایمان ہے دو دولت دی ہو دولت دی اور اسے عارضی دولت دی ، تو نے اس کی قدر رنہ کی۔
کے پاس ایمان ہے دہ دولت ہے جوابد الآباد تک چلنے دالی ہے تو تھے ابدی دولت دی اور اسے عارضی دولت دی ، تو نے اس کی قدر رنہ کی۔
کچر تو بہ کی اور کہا کہ یا اللہ ! مجھے سے غلطی ہوگئی مجھے معاف کر واقعی تو نے مجھے دولت مند بتایا ہس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس

## المنظم ال

ے بڑھ کرکون دولتمند ہے؟ بیددوست آگے تک جانے والی ہے مسمانوں کواگر مادی دولت ملے توشکر اوا کرنا جاہیے کہ ایمان کی دولت الگ دی اور دنیا کی دولت بھی دی۔ (خطبات عیمالاسلام جلد السفیہ ۲۹۷،۳۲۹)

## ﴿ ۱۲۲ ﴾ امتحان عاشق كابوتا ہے منافق كانبيس

ہ فظ ابن عساکر میں ہے۔ نے حصرت عبد اللہ بن حذاف ہی صحافی ولالٹیز کے ترجمہ میں بیدوا قعد ذکر کیا ہے کہ آپ کورومی کفار نے قید کرلیا اور اپنی اور اپنی بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ میں تہمیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہرا دی تہمار ہے نکاح میں دیتا ہوں۔ صحافی جائی شرف نے جواب دیا کہ بیتو کیا؟ اگر تو اپنی تمام بادشا ہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور بیرچاہے کہ میں ایک آ کھے جھیائے کے برابر بھی دین محمدی (مین کھیلا) سے پھر جاؤں تو بینا ممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر میں کہتے تھی ترجو نے کہا پھر میں کہتے تھی اور دوں گا۔ حضرت عبد القد میں تھی نے جواب دیا کہ ہاں! یہ تھے اختیار ہے۔

چنانچای وقت تھم دیااورانہیں صلیب پر چڑھادیا گیااور تیراندازوں نے قریب سے بھم باوشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اورجہم چھید، شروع کیا ، بار بار کہا جاتھ کداب بھی اھرانیت قبول کرلوگرآپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے کہ ہر گزنہیں۔ آخر بادشاہ نے کہا سے سولی ہے اُتارلو پھرتھم دیا کہ پنیل کی دیگ یا بتیل کی بٹی ہوئی گائے خوب تپا کرآگ بنا کرلائی جائے ، چنانچہوہ پیش ہوئی ۔ بادشاہ خیا اسے سولی ہا تارلو پھرتھم دیا کہ پنیل کی دیگ یا بتیل کی بٹی ہوئی گائے خوب تپا کرآگ بنا کرلائی جائے ، چنانچہوہ پیش ہوئی ۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت تھم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اس وقت حضرت عبداللہ جائین کی موجود گی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کواس میں ڈال دیا گیاوہ مسکمین اس وقت چرم ہوکر رہ گئے۔ گوشت پوست جل گیا، ہڈیاں جیکئے گیس۔

پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ ہے گئے ہے کہادیکھو! اب بھی ہماری مان لواور ہمارا ند ہب قبول کر لو، ورنداس آگ کی ویک ہیں تہہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے ۔ آ ب نے پھر بھی اپنے ایمان جوش ہے کام لے کر فر مایا کہ ناممکن ہے کہ میں خداتی لی کے دین کو چھوڑ دول۔ اس وقت باوشاہ نے تھم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑ ھا کر اس ہیں ڈال دو۔ جب بیاس آگ کی دیگ ہیں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اُٹھائے گئے تو باوشاہ نے تھم دیا کہ رُک جا وَ اَنہیں اپنے یاس بلایا اس اُٹھائے گئے تو باوشاہ نے تھم دیا کہ رُک جا وَ اَنہیں اپنے یاس بلایا اس لیے کہ اسے امریم بندھ گئے تھی کہ شایداس عذاب کود کھے کر اب اس کے خیالات پلٹ گئے ہیں میری مان لے گا اور میر اند ہب تبول کر کے میری دامادی ہیں آگر میری سلطنت کا ساتھی بن جائے گئے۔

کیکن بادشاہ کی یے تمنااور خیال تحض بے سووڈکلا، حضرت عبدالقد بن حذافہ ولائٹٹڑنے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ ہے روتاتھا کہ آہ! آج ایک ہی جان ہے جسے راو خداتھ ٹی میں اس عذاب کے ساتھ میں قربان کرر ہا ہوں ، کاش کہ میر ہے روئیں روئیں میں ایک ایک جان ہوتی کہآج سب جانمیں راوِ خدامیں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کرتا۔

# وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ال

﴿ ١٢٣ ﴾ ومن كے كام ميں آرڈ رئيس دياجا تا بلكہ ماحول بناياجا تاہے

حضرت مولا نارشدا ته گنگوی بینیا ایک دفعه ایک شادی کے سلسے میں تھانہ بھون شریف لے گئے ۔ تو خیال ہوا کہ حضرت حاجی المدادالتدصاحب مہا جم کی بینیا ہوا کہ حضرت حاجی صاحب کی زیارت بھی کرلوں ۔ حضرت حاجی صاحب بینیا کہ بید فرمایا کہ بیر بھی تو آپ بینیا ہوئے کے المادالتدصاحب میں جھی کہ آپ کی سے بیعت بھی ہوئے یا نہیں ؟ آپ نے کہانہیں ۔ حضرت حاجی صاحب بینیا ہے بھر بھی تو آپ میں ہوئے اللہ میں اس شرط پر بیعت ہوں گا کہ آپ جھی ذکر وشغل کا تقم من فرما کی سام میں اس شرط پر بیعت ہوں گا کہ آپ جھی ذکر وشغل کا تقم من فرما کی سے رحاجی صاحب میں اس میں ہوئے کہا ہی نہیں اور وعدہ بھی فرمایا کہ جمی نہیں کہوں گا۔ حضرت ماجی سے بیعت ہوں گا کہ آپ و بین تھانہ بھون میں تین دن تھی ہوں گا۔ حضرت حاجی صاحب بین تھانہ بھون میں تین دن تھی خرمایا کہ دو تین دن یہاں تھی جمی فرمایا کہ دو تین دن یہاں تھی جا ہے۔ اس میں تین دن تھی اور کر ہے جی ۔ حضرت گنگو ہی بین تھانہ بھون میں آئی انہوں نے بھی اُٹھ کرنماز تہجد بڑھی بھر جب دوسر ہے گوں کو کر و شغل میں دیکھا تو آپ بھی ذکر میں مشغول ہوگئے۔

ورسرے دن پھریکی حالت ہوئی۔ تیسرے دن خود بخو دخوتی سے تبجد پڑھی اور ذکروشغل میں مشغول ہوئے۔ تیسرے دن حضرت کے اس کے اور کینے گئے کہ آپ نے تو سب پچھ بی کرا دیا۔ حضرت حاجی صاحب بُونیٹ نے فرمایا کہ میں نے تھوڑا ہی کہا تھا میں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ اب آپ جاسکتے ہیں۔ حضرت گنگوہی بُونیٹ نے عرض کیا کہ اب تو میں نہیں جاتا ، چالیس دن و ہاں تھہرے اور اس تھوڑے عرصے کے بعد خلافت ہوگئی اور ساتھ بی خلافت بھی گئی۔ حضرت مولا نا قاری مجمد طیب صاحب بُرتائی فرمات تے تھے کہ بیرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جب میری عمرات تھ برس کی تھی۔ ایک دفھ بیرا گنگوہ حضرت مولا نا قاری مجمد طیب صاحب بُرتائی فرماتے تھے کہ بیرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جب میری عمرات تھ بیل اللہ اللہ بیرے اور ساتھ بھی جاتا ہوا ہی اور میں میں اس میں بہت ہے دھوتے تھے، وہ جب کپڑے کو مارتے تو اللہ اللہ ہے ہی ساتھ کہتے۔ بیدما حول کا اثر تھا ور نہ ان کو پڑھنے کا تھم نہیں دیا گیا تھا۔ مقولہ شہور ہے ''جرچہ در کان نمک رفت نمک شد'' بس ماحول کا اثر تھا ور نہ ان کو کہ تھی انر ضرور ہوگا۔ حضرات میں بہت کے بحد اس میں کہ اور کہ تھا کہ جو بھی اس میں آتا وہ متاثر ہوگئی کے ماحول تھا کہ جو بھی اب میں آتا وہ متاثر ہوگئی کا بھی ایک ماحول تھا کہ جو بھی اس میں آتا وہ متاثر ہوگئی گا تھھ عہوں گا

و ه معصوم تونهیں تھے کیکن محفوظ ضرور تھے۔

اُمت کا اُتفاق ہے کہ کو کُی شخص کتنا ہڑا غوث اور قطب بن جائے لیکن ادنی صحافی کوئیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ جو ماحول ان کومیسر آیا وہ سکت کومیسر نہ آسکا ایسے ماحول ہے ابوجہل جیسا بد بحث ہی متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا ہے ، اور جبری طور پرتو وہ بھی مومن تھا چنانچہ اپنے گھر میں کہتا تھا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم رسول القد رہے ہے تا کو ہان لیس ، تو ان کی غلامی کرنی پڑے گی اس سے اس کو عارتھی ۔ بہر حال اگر ایک گھر اند میع جہد کرے کہ ہم گناہ مجھوڑ و بی تو ان کے ماحول میں جو داخل ہوگا انہیں کی طرح ہوجائے گا۔ (خطبات عیم ایسل م جلد اصفہ ۱۹۲۹)

## ﴿ ١٣٣ ﴾ قيامت ك دن مرحاكم كى كردن ميسطوق موكا

حضرت ابوہریرہ دلی تیز کہتے ہیں کہ دسول کریم میٹے تیزنے فر مایا''ہرا میر وحا کم خواہ وہ دس ہی آ دمیوں کاامیر وحا کم کیوں نہ ہوتیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا یہاں تک کہ اس کواس طوق سے یا تو اس کا عدل نجات دلائے گایا اس کاظلم ہلاک کرے گا۔''(داری)

# المنازق المناز

مطلب یہ ہے کہ ایک بارتو ہر حاکم کوخواہ وہ عادل ہو یا ظالم، بارگا ورب العزت میں باندھ کرلا یا جائے گا اور پھر تحقیق کے بعد اگر وہ عاول ثابت ہوگا،اس کونجات وے دی جائے گی اور اگر ظالم ثابت ہوگا تو ہلا کت یعنی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ (مظاہر تن جدید جلہ سخواس)

### ﴿ ١٣٥﴾ ٱتخضرت مِنْ النَّقَالَ كَ وقت فرمايا

''صرف ابوبکر کا درواز ہ کھلار ہے دو کیونکہ میں نے اس پرنور دیکھا ہے''

حصرت معاویہ بن الی سفیان بڑینؤ فرماتے ہیں کہ حضورا کرم ہے کہ فرمایا: ایک مرتبہ (مرض وفات میں) مختلف کنووں سے سات مشکوں میں (پانی بھرکر) میرے اوپر ڈالوتا کہ (جھے کچھافاقہ ہوجائے اور) میں لوگوں کے پاس باہر جا کرانہیں وصیت کروں چنانچہ (پانی ڈالنے سے حضورا کرم میں بھی بھیا ہم ہوا تو) حضورا کرم میں بھی بھیا ہم پر پی باندھے ہوئے باہرا نے اور منبر پرتشریف فرما جوئے ۔ پھراللہ تعالی کی حمد و شابیان کی بھر فرمایا

''اللہ کے بندوں میں ہے ایک بندے کو بیا ختیار دیا گیا ہے کہ یا تو وہ دنیا میں رہ لے یا اللہ کے ہاں جواجر وثواب ہے اسے لے لے۔اس بندے نے اللہ کے ہاں اجر وثواب کواختیار کرلیا۔'' (یہاں اس بندے سے مراوخو دحضور میں پھیلاہیں اور مطلب یہ ہے کہ آپ میں کھیں کا سے جلد تشریف لے جانے والے ہیں)۔

حضور میں پہنا کے اس فرمان کا مطلب حصرت ابو بکر صدیق رٹی ٹیٹیؤ سے علاوہ اور کوئی نہ جھے سکا اور اس پر وہ رونے گے اور عرض کی جم اپنے ماں باپ اور آل اولا دسب آپ میں پہنا پر قربان کرتے ہیں۔حضور میں پہنا نے فرمایا'' (اے ابو بکر!) ڈرا آرم سے جینے رہو (مت روؤ) مال خرج کرنے اور سماتھ رہنے کے اعتبارے جھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔مبحد میں جینے دروازے کھے ہوئے ہیں سب بند کردوصرف ابو بکر کا دروازہ کھٹا رہنے دو، کیونکہ میں نے اس پر نور دیکھا ہے۔' (حیاۃ اصحابہ جلد اصفیاے س)

### ﴿ ١٣٦﴾ قيامت كون كنهگار كي آئكھ تين ميل كمبي اور تنين ميل چوڑي ہوگي

## ﴿ ١٩٧٤ ﴾ امام احمد بن صنبل عبينيه كي آزمائش

میمون بن اصبغ فرماتے ہیں کہ میں بغداو میں تھا،اچ نک شور کی آواز سی ۔ دریافت کیا کہ یہ کیسا شور وغل ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آج

الم يحديدن الم المعلم ا

امام احمد بن صبل عملية كالمتحان بورباب-

حضرت میمون بن اصبغ فر ماتے ہیں کہ پس میں بھی وہاں پہنچاجب پہلاکوڑا مارا گیا تو امام احمد بن صنبل میں بے فر مایا: بیسعہ اللّٰہ ۔

جَبُ دوس اكورُ امارا كيا تو فرمايا:

لَاحَوْلَ وَلَا تُوَقِرَالًا بِاللَّهِ -

جب تیسراکوڑ امارا گیا تو فر مایا: قر آن امتُد کا کلام ہے جو مخلوق نہیں۔

مجھ کو جی تجر کے ستا لیں شوق ہے

جب چوتفا كوژامارا گيا تو فرمايا:

یعنی ہم کو ہر گز کوئی مصیبت نہیں ہینج سکتی مگروبی جواللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔

ہو خوشی یا درد و غم کی داستاں ان کی مرضی ہر مری قربان جاں ہے مدد ہر جب کمین لامکاں اس طرح سے کل انتیس (۴۹) کوڑے مارے گئے۔

سب میں شامل ان کا ہے لطف نہاں اللہ اللہ میں تھا اس قابل کہاں پھر کریں سے کیا میرے نامہریاں

میں نہ کھولوں گا خلاف حق زیان

#### ﴿ ١٢٨ ﴾ امام احمد بن عنبل عنب كي كرامت

جس وفت کوڑے نگ رہے تھے آپ کے پاجاہے کا ازار بند کپڑے کا تھا جوٹوٹ گیا اور پاجامہ آپ کے بیڑو (ناف کے بنیجے ) تک اُرّ گیا۔ آپ ڈر گئے کہ بنچ کر جائے گا فورا آپ نے آسان کی طرف و یکھا اور ہونٹوں کو ہلایا۔ تو پاجامہ بہت تیزی ہے اُٹھ کرناف تک پہنچ کرخو دبند رہ گیا اور کرتے نہیں یا یا۔

میمون بن اصغ کہتے ہیں کہ بیس سات دِن کے بعدان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپآ سان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے کیا کہدرہے متھ؟ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ:

"الله على السَّالُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي مَلَئَتَ بِهِ الْعَرْشَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي عَلَى الصَّوابِ فَلَا تَهْتِكُ لِي سِتُوا" ترجمہ:"اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے اس نام کے ساتھ جس سے عرش اعظم کو آپ نے بھر ویا ہے، اگر آپ جائے بیں کہ میں حق پر ہوں تو آپ میراستر نہ کھلنے دیں۔"

#### ﴿ ١٣٩﴾ واقعه کی تفصیلات امام احمد مِنتالله کی زبان ہے

امام احمد بمسلط نے اس واقعہ کوخور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ، و وفر ماتے ہیں ہیں جب اس مقام پر پہنچا جس کا نام ہے۔ البُستان ہے تو میرے لیے سواری لائی گئی اور مجھ کوسوار ہونے کا تکم دیا گیا ، جھے اس وقت کوئی سہار ادینے والانہیں تھا اور میرے یاؤں ہیں بوجھل بیز یاں تھیں ، سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبدا ہے منہ کے بل کرتے گرتے بچا، آخر کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور معتصم کے کل میں پہنچا۔ جھے ایک کو ٹھڑی میں واخل کرویا گیا اور درواز و بند کردیا گیا ، آجی رات کا وقت تھا اور وہاں کوئی چراغ نہیں تھا ، میں نے نماز کے کیا جسے کرنا چا ہا اور وہا یا تو یائی کا ایک بیالہ اور طشت رکھا ہوا ملا ، میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔

المناوري الم

ایک آدمی بات کرتا اور بین اس کا جواب دینا، دوسرا بات کرتا اور بین اس کا جواب دینا۔ معتقم کہتا، احمد تم پر خدار تم کرے بھم کیا کہتے ہو؟ بین کہتر امیر الموشین! مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ بھے کھا گے دکھا ہے تو بین اس کا قائل ہوجاؤں ، معتقم کہتا ہے کہا گریہ میری بات قبول کرلیں تو میں اپ نے ہاتھ ہے ان کو آزاد کردوں ، اورا پنے فوج وشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤاوران کے آستانہ پر حاضری دو۔ پھر کہتا احمد! میں تم پر بہت شفیق ہوں اور جھے تمہر را ایس بی خیال ہے جسے اپنے بیٹے ہارون کا بھم کیا کہتے ہو؟ میں وہی جواب دیتا کہ مجھے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں ہے چھود کھاؤ تو میں قائل ہوجاؤں۔ جب بہت در ہوگئ تو وہ اُکٹا گیا اور کہا جاؤ ، اور مجھے قید کر دیا اور میں بہت در ہوگئ تو وہ اُکٹا گیا اور کہا جاؤ ، اور مجھے قید کر دیا اور میں بہت کہ بہت کہ جواب دیتار ہا، یہاں تک کہ زوال کا حقت ہوگیا۔ جب اُکٹا گیا تو کہا گیان کولے جاؤ۔

 کہا کیوں احمداپی جان کے بیچے پڑے ہو؟ بخدا جھے تہمارا بہت خیال ہے۔ایک محص جھے اپنی تکوار کے دیتے ہے چھٹر تا ہے اور کہتا گہم ان سب پرغالب آنا چاہتے ہو؟ دوسرا کہتا اللہ کے بندے! فلیفہ تہمارے سر پر کھڑا ہے، کوئی کہتا کہ امیر المونین! آپ روزے ہیں، اور آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ معتصم پھڑ جھے ہے بات کرتا اور میں اس کو وہی جواب دیا، وہ پھر جلا دوں کو تکم دیتا کہ پوری توت ہے کوڑے لگاؤ۔امام احمد بن حنبل میں ہے گئے ہیں کہ پھر اس اثنا میں میرے حواس جاتے رہے، جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ بیڑی ل کھول دی گئی ہیں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نے تم کو اوند سے منہ گرادیا تم کوروندا ،احمد رحمتہ علیہ کہتے ہیں کہ جھوکو بیڑی سے اس میں ہوا۔

﴿ + ١٥ ﴾ بِنظير عزيمة واستقامت

اس کے بعداجہ بن خبل میں میں اور ہے ہے ۔ وہ گرفتار کئے گئے ، رہائی کے وقت تک اٹھائیس مہنے ان کوجس میں گزرے ، ان کوس سے اس کے بعداجہ بن خبل میں ہے اس معنی بنور ہے ہیں ہے ہیں کہ بیس نے احمد مورات ہے ۔ ایرا ہیم ابن مصعب جو ساہوں میں سے تھے کہتے ہیں کہ بیس نے احمد مورات ہے کہ احمد کوالیے اور دلیر نہیں دیکھا ، ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حقیقت بالکل کھی کی تھی ۔ محمد بن استعمال کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ احمد کوالیے کوڑے لگائے گئے کہ اگرایک کوڑ اہاتھی پر پڑتا تو چیخ ارکر بھا گنا ۔ ایک صاحب جو واقعہ کے وقت موجو دیتھے ، بیان کرتے ہیں کہ امام روزے سے جیس کہ انگرایک کوڑ اہاتھی پر پڑتا تو چیخ ارکر بھا گنا ۔ ایک صاحب جو واقعہ کے وقت موجو دیتھے ، بیان کرتے ہیں کہ امام روزے سے جیس نے کہا بھی کہ آپ روزے سے ہیں ، اور آپ کوا پی جان بچانے کے لیے اس عقید ہ کا افر ارکر لینے کی گئی کا پیالہ لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا ۔ ایک مرتبہ بیاس کی شدت ہوئی تو پائی طلب کیا ، آپ کے سامتے برف کے پائی کا پیالہ بیش کیا گیا ، آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا اور پچھ دیراس کو دیکھا کھر بغیر ہے واپس کر دیا ۔

آپ کے صاحبز اوے کہتے ہیں کہ انتقال کے وقت میرے والد کے جسم پر ضرب کے نثان تھے۔ ابوالعباس الرقی کہتے ہیں کہ احمد جب '' رقہ'' میں محبوس تھے تو لوگوں نے ان کو سمجھا نا جا ہا اور اپنا بچاؤ کرنے کی حدیثیں سنا کیں۔ انہوں نے فرما یا کہ خباب کی حدیث کا کیا جواب ہے؟ جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بعض لوگ ایسے تھے جن کے سر پر آ رار کھ کر چلا دیا جا تا پھر بھی وہ اپنے دین سے ہتے نہیں تھے۔ یہ من کرلوگ نا امید ہو گئے اور سمجھ گئے کہ رہا ہے مسلک سے نہیں ہٹیں گے اور سب کچھ برداشت کریں گے۔

﴿ ١٥١ ﴾ امام احمد جمنالته كاكارنامه اوراس كاصله

ا ہام احمد توجید کی بے نظیر ثابت قدمی اور استفامت سے بیرفتنہ بمیشہ کے لیے ختم ہوگیا اور مسلمان ایک بڑے دینی خطرہ سے محفوظ ہوگئے جن لوگوں نے اس ویٹی ابتلاء بیل حکومت وقت کا ساتھ دیا تھا اور موقع پرتی اور مصلحت شناس سے کام لیا تھا وہ لوگوں کی نگا ہوں سے گرگئے اور الن کا دینی عظمی اعتبار جاتا رہا اس کے بالمقابل اہام احمد بھور نے گرگئے اور الن کا دینی عظمی اعتبار جاتا رہا اس کے بالمقابل اہام احمد بھور نے گرگئے اور الن کا دینی عظمی اعتبار جاتا رہا اس کے بالمقابل اہام احمد بھور نے گرگئے اور الن کا دینی عظمی اعتبار جاتا رہا اس کے بالمقابل اہام احمد بھور نے گرگئے اور الن کا دینی عظمی اعتبار جاتا رہا اس کے بالمقابل اہام احمد بھور نے گرگئے اللہ ہوگئی۔ ان کی محبت اہل سنت اور تھی ہوں کہ اسلمانوں کا شعار اور علامت بن گئی ان کے ایک معاصر تغیبہ کا مقولہ ہے کہ:

"جبتم كسي كوديكموكهاس كواحمد بن عنبل مينيدس محبت بتوسيحهلوكه وهسنت كالمتع ب-"

ايك دوسرے عالم احدين ابراجيم الدور في كا تول ہے:

''جس کوتم احمد بن عنبل منسلیہ کا ذکر برائی ہے کرتے سنواس کے اسلام کومشکوک نظرے دیکھو۔''

امام احمد جوی این صدیث میں امام وفت تھے۔مسند کی تربیت و تالیف ان کا بہت بڑاعلم کا خزانہ ہے۔ وہ مجہم فی المذہب اور امام مستقل ہیں۔ وہ بڑے زاہدوعا بدتھے۔ بیسب فضیلتیں اپنی جگہ پرمسلم ہیں لیکن ان کی عالمگیر مقبولیت ومجو ہیت اور عظمت وامامت کا اصل المنظم ال

راز ان کی عز بیت اور استفامت اس فتنه عالم آشوب میں دین کی حفاظت اور اپنے وقت کی سب سے بڑے بادشاہ کا تنہا مقابلہ تھا۔ یہی ان کی قبول عام اور بقائے دوام کا اصل سیب ہے۔

ان کے معاصرین نے جنہوں نے اس فتنے کی عالم آشو بی دیکھی تھی ،ان کے اس کا رنامہ کی عظمت کا بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے ، اور اس کو دین کی برونت حفاظت اور مقام صدیقیت سے تعبیر کیا ہے ان سے ہم عصر اور ہم است دمشہور محدث وقت علی ابن المدین (جوامام بخاری میسلید کے مایہ تازاستاد میں ) کا ارشاد ہے:

''التد تعالیٰ نے اس دین کا غلبہ و حفاظت کا کام د وضحصوں سے سیاہے جن کا کوئی تیسرا ہمسر نظر نہیں آتا۔ار تداد کے موقع پر ابو بکر صدیق دلائیڈ اور فتنہ خلق قرآن کے سلسلہ میں احمد بن ضبل جمید ہیں۔''

اس عظمت ومقبولیت کا بتیجہ بیر تھا کہ ۲۲۳ ہجری میں جب اس امام سنت نے انتقال کیا تو سارا شہراُ منڈ آیا ،کسی کے جناز ہ پر خلقت کا
۔ ایسا ہجوم اس سے پہلے و کیھنے میں نہیں آیا تھا۔ نماز جناز ہ پڑھئے والوں کی تعداد کا انداز ہ بیہ ہے کہ آٹھ لا کھمر داور ساٹھ ہزار عور تیس تھیں۔
۱۰۲۲ ۹۶ ہے۔ مردیت ،جلدا صفح ۱۰۲۲ ۹۹)

﴿ ١٥٢﴾ امام شافعي مِن الله في امام احمد بن عنبل مِن الله كي بيا

امام شافعی میسلید نے جب می خبرس کر آب کے کوڑے مارے گئے ہیں تو فرمایا کہ مجھے وہ قیص بھیج و بہتے جو کوڑے مارنے کے وقت آپ کے جسم پرتھی۔ چنانچہ امام احمد بن طبل میسلید نے وہ قیص مجموادی۔ اورامام شافعی میسلید نے اس قیص کو دھوکر اس کا پانی پی لیا ملا علی قاری میسلید فرماتے ہیں کہ بیان کے مناقب میں طلیم الشان واقعہ ہے۔ کیونکہ امام شافعی میسلید ہام احمد میسلید کے استاد تھے۔ جس میں قاری میسلید فرماتے ہوئی اور بغداد کی سرمکوں سے آپ کا جنازہ گزرر ما تھا اس دن ہیں ہزار غیر مسلم مسلمان ہوگئے۔ ماش کی جنازہ ہے ذرا وجوم سے نکلے

یہ ہے اللہ والوں کے جناز وکی جان کہ جسے دیکھ کراتنے کھار مسلمان ہو گئے۔

## ﴿ ١٥٣﴾ الله نے امام احمد بن عنبل عنب ہے ضرمایا: '' بیمیراچیرہ ہے تو جی بھر کے دیکھے لئے''

احمد بن محمد الكندى كہتے ہيں كہ ميں نے امام احمد موسيد كوخواب ہيں و يكھا، ميں نے دريافت كيا كداللہ نے آپ كے ساتھ كيامعاملہ فرمايا؟ امام احمد بن صنبل مسيد نے فرمايا كداللہ تقالی نے مجھے بخش ويا اور فرمايا اے احمد! كياميرے راستے ميں تجھے كوڑے مارے گئے شرمايا؟ امام احمد بن منبل مورت نے مايا كداللہ تقالی نے مجھے بخش ويا اور فرمايا اے احمد! كيامير كوڑے ديا۔ منتھ؟ ميں نے عرض كيا كہ بال ميرے دب! فرمايا بير ميرا چېره ہے توجی بھر كے دكھے لے۔ ميں نے اپناويدار تيرے لئے مب ح كرويا۔

﴿ ١٥٢) الله تعالى في حضرت امام احمد بن صنبل عند كي لاش كي حفاظت فرمائي

حضرت ملاعلی قاری مینید فرماتے ہیں کہ دوسوتمیں (۲۳۰) سال کے بعد جب آپ کی قبر کے قریب کسی معززشہری کوان کے پہلو میں فن کیا جار ہاتھا توان کی قبرا جا تک کھل گئی ہیں آپ کا گفن ہالکل سیح وسالم پایا گیااور آپ کے جسم مبارک میں کسی تسم کا تغیر نہیں تھا۔ گویا کہ انجمی انجمی فن کیا گیا ہے۔ (کشکول معرفت میں ۴۷،۵،۴۷۴، خطبت جمیل: جلداصفہ ۱۹۲۶)

حضرت مولاماً محاركي كر بع آهم عنره حضرت مولا مولانام في محير المرام ا بلونزالعالی **بالن**دری ي أُردُوبازارلا برَو

جمله حقوق محفوظ ہیں

. بگھرےموتی

انتخاب وترتبيب

صاحبزا دومحتر محضرت مولا نامحم عمرصاحب بالليوري مبينيه

حضرت مولا نامفتي محمدا مين صاحب يالنبوري عبيد

حضرت مولا نامحمه يونس يالنيو ري مدظلهٔ العالی

محمد قيصرمحمو دمهاروي

لعل سار برشرز

بااہتمام مطبع

نام كتاب

تضييح وعمر ثاني

ناشر

مكتبه عائشه

حق سٹریٹ اُردویازارلا ہور 7360541-042

من بیلی میشنز اُردوبازارلاهور حق چبلی میشنز اُردوبازارلاهور كتب خاندرشيد بيراجه بإزار راوليندي مكتنبه رشيد بيركميني چوك راولينذي **دارالمطالعه**ز ديراني ٹينگي حاصل يورمنڈي ا قیال نبک سنٹر جہاتگیر بارک صدر کراجی قديمي كتب خانه آرام باغ كراجي **ا داره الانو ر**ېزرې تا دَن کراچي مكتبه القرآن بنورى ٹاؤن كراچى ادارة المعارف دارالعلوم كراجي مكتبهامدا وببيلتان مكتنيه إسملا مبيركوتوال روذ فيصل آباد

اداره اسلامیات انارکلی لا بور
سنمع بک ایجنسی اُردوبازارلا بور
ملت پبلی کیشنز اسلام آباد
احمد بک کار پوریشن راولپنڈی
کتابستان شاہی با زار بہاول پور
مکتبہ دارالقرآن اُردوبازارکرا بی
داراخلاص محلّہ جنگی، پشاور
مکتبہ قاسمید باتاں
مکتبہ رشید بیرسری روڈ کوئٹ



# فهرست (پنجم)

| منجبرا | عنوان                                             | صفر گرار<br>الحقر گرار | عنوان                                                            |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 458    | فاقد نیس آئے گا                                   | 451                    | سب سے پہلے تماز فجر حضرت آوم علیاتا اے اداکی                     |
| <br>   | غدا ک خصوصی قدرت کا مظاہرہ ایک بچہ کا             |                        | سب سے پہلےظہر کی تماز حضرت ابراہیم علیاستا                       |
| 458    | هم بولنا<br>د مین بولنا                           | 451                    | نے اداکی                                                         |
| 459    | انیس(۱۹)اہم صحتیں                                 |                        | سب سے پہلے عصر کی تماز حضرت یونس علائم نے اواک                   |
| 460    | كنبكارقا بل رحم بين نه كه قابل حقارت              |                        | سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤ د غلیائیں                       |
|        | حضرت علبه بن زید طالبنی نے اپنی آ برو کا عجیب     | 452                    | ئے اوا کی                                                        |
| 460    | صدقه کیا                                          | 452                    | نماز عشاء کی فرضیت                                               |
| 461    | المسلمانوں کی بستی کے اسباب                       | 453                    | ایک مجھیرے کا در د بھراقصہ                                       |
| 463    | نا فر مان اولا داوروالدین کے حقوق                 |                        | الله کے حکم ہے موضین کے دلول سے تمام غموں                        |
| 464    | ایک اہم نصیحت مجس میں بیٹھ کردین کی باتیں سنے     | 454                    | کونکال دینے والا عجیب فرشتہ                                      |
| 465    | حضرت ابراہیم عدیشہ اورنمرود کا مناظرہ             | 455                    | البعض وحشی جانوروں کا آئخضرت ما <sub>نشیاط</sub> کی عزت کرنا<br> |
| 465    | ا پانچ اسم تصیحتیں<br>پانچ اسم تصیحتیں            | 455                    | حاکم کے شرے بچنے کا مجرب نسخہ                                    |
| 465    | حضرت عبدالله بن سملام كالعجيب خواب اوراس كي تعبير |                        | مندرجه ذیل آیات سکینه دِل و د ماغ کے سکون                        |
| 466    | دینارکودینار کیوں کہتے ہیں (وجہ شمید)             | 455                    | کے لیے ردھ کروم کریں                                             |
| 466    | جيسى نبيت ويباالله كامعامله                       | 456                    | ول رور ما ہے میرا مگرا تھے تہیں                                  |
| 466    | خیانت کرنے والے کا عبرت ناک انجام                 | 456                    | تیری رحت تو ہرا یک پر عام ہے                                     |
| 467    | عقلمندلوگ کون میں؟                                |                        | إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَجِعُونَ كَاجِمُدًاسَ أُمِت كَي |
| 469    | حضور ما النبا كموز ع من سانب كاقصه                | 456                    | خصوصیت ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں                             |
| 469    | جنت کی جا دراوڑ ھنے کا نبوی نسخہ                  |                        | اولا دے گناہ وخطا ہوجائے تو قطع تعلق کے بجائے                    |
|        | مشوره میں امانت کارنگ ہونا جا ہے۔ بیاست وحیالا کی | 457                    | ان کی اصلاح کی فکر کرتا جا ہے                                    |
| 469    | كانتيل                                            |                        | رات کے دفت گھر میں سور و دا تعد پڑھ کیجئے                        |

|     | 44 المجال المحال | 6   |                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 484 | حضرت عبدالتدكاز مانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 470 | ہوائیں بھی آپس میں باتیں کرتی ہیں               |
| 484 | مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 470 | تقمان غايرتام كي البيث من كوتفيحت               |
| 484 | فقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | حضرت سفیان توری میشند کا در د بھرانط ہارون رشید |
| 485 | مبارك كي أنكهون مين خوشى كي أنسوتيرن كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 470 | ہر ٹماز کے بعد پڑھتے تھے اور روتے تھے           |
| 485 | علم سے لیے سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 473 | ہر بچیڈ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے              |
| 486 | مشهوراسا تذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 473 | بيچ کے کان میں اذ ان وا قامت کی مسنونیت         |
| 486 | حديث كاشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 474 | " دسنید کی منت                                  |
| 487 | شهرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 474 | ير تبديد برعار <sup>جر</sup> ن بال آي           |
| 487 | مقبوليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 474 | <u> بي </u> کا سرمونڈ ن                         |
| 488 | امام ما لک میسید نے اپنی مسند پر ابن مبارک کو بھایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 475 | نظربس آب التيام الا برائيل المنتبين ميري        |
| 488 | سوچنے کی بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 476 | ونی ہوکر نبی کا کام کرو                         |
| 488 | ا خدا کا خوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 476 | برنظری ہے تو فیق عمل حیص جاتی ہے                |
| 489 | وین کی محبح مسمجھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 477 | بدنظری سے توت حافظہ کمزور ہوتی ہے               |
| 490 | عجيب وغريب جج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 477 | دل دو ماغ کوچوٹ پہنچانے والاقصہ                 |
| 491 | عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 478 | عورت اذ ان کیون ہیں دے تی                       |
| 491 | حدیث رسول ساجیز ہے محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 479 | بدنظری کے تین بڑے نقصا نات                      |
| 492 | امیروں ہے۔بازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 480 | بدنظری سے پر ہیز کا خاص انعام                   |
| 493 | عاجزي اورتواضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | حضرت عبدالله بن مبارك مسلم كي عجيب سواتح عمري   |
| 493 | مخلوق کے ساتھ سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 480 | حصرت عبدالله مسيد كوالدكاقصه                    |
| 494 | دین کی اشاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 481 | حضرت مبارک کی نیکی                              |
| 495 | جباد کا شوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 482 | مبارک کی شادی                                   |
| 496 | شي رث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 482 | حضرت عبدالله كي بيدائش                          |
| 496 | تجارت س لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 482 | وطن                                             |
| 496 | النمول موتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 483 | ابتدائی زندگی                                   |
| 497 | چندشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 483 | الله کی رحمت نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا            |

| ينجم إ | 44 🚱 🖟 المحادث                                   | 7 麗 | المنظم ال |
|--------|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 508    | دل کی بیار مال دور کرنے کا مجرب نسخہ             |     | ا یک نرالاسورج غروب ہوا تواس کی روشنی کچھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 508    | تمام ضرورتوں کو پورا کیے جانے کا مجرب نسخہ       | 498 | اور پھیل گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 508    | عیادت کے وقت بیمار کی شفایا بی کی دُعا           | 498 | حضرت عبدا متدنے فر ما یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 508    | رزق میں برکت اور ظاہری و باطنی غناء کا مجرب نسخہ |     | ایک انگریز جج نے فیصلہ کیا کہ مسلمان ہار سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 508    | عمل سوره فلق حاسد کے حسدے بہتنے کا مجرب نسخہ     | 498 | اسلام جيت گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 508    | وشمن کے شریعے حفاظت کا مجرب نسخہ                 | 499 | ا پنی بیوی کادِل بیارے جیتئے تکوارے بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 508    | بماری سے صحت پانے کا مجرب نسخہ                   | 499 | اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 508    | مخالفین کے شرے حقاظت کا مجرب نسخہ                | 500 | گھریش عافیت اورسلامتی کا مجرب نسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | خارجی انژات کو ہٹانے اور قننوں کے شرہے           | ,   | زبان کی لغزش یا وُل کی لغزش ہے بھی زیادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 509    | حفاظت كالمجرب نسخه                               | 500 | خطرناک ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 509    | برائے تسہیل وقبیل نکاح ورشته مناسب               | 500 | نیک بیویاں اپنے خاوند سے نیکی کے کام کروایا کرتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 509    | ہر بہاری سے شفاکے لیے                            | 501 | بیوی اچھی ہو یا بُری فائدہ بی فائدہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 509    | وشمنوں کے شرسے حفاظت اور غلبہ کے لیے             |     | ملاح بولا میں نے تواپنی آ دھی عمر کھوئی مگرتم نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 509    | کام کی تکیل اور آسانی کے واسطے                   | 502 | تو پورې عمر د بو کې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 509    | ځاص ور د                                         | 503 | د نیا کی عجیب مثا <b>ل</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 509    | به نبیت اصلاح حال وادا کے حقو ق                  | 503 | سانپ کے بچے و فا دارنہیں ہو کتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | شیطان کی کہانی اس کی زبانی آغاز تواجیھا ہے       | 504 | بیوی کا بیار والا نام رکھنا سنت ہے ، تکر ایسا و بیمانا م ندر کھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 509    | انجام خدا جائے                                   | 504 | بیوی سے محبت کی ہاتیں سنتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 514    | وساوس سے دین کاضرر بالکل نہیں ہوتا اطمینان رکھئے | 504 | نفس کی ہرخوا ہش پوری نہیں ہو سکتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 515    | مال داریا مال کے چوکیدار                         | 505 | ایک لا کچی کا قصبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 515    | دینوی زندگی کی مثال قرآن تے پانی سے کیوں دی ہے   | 505 | حضرت عثان بلافنا کی حکمت میبودی کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 516    | دنیااستغناوے آئی ہے                              |     | مصيبت من تقدير كاسهار اليناحضرت آدم علياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 516    | شیطان رشوت نبیس لیتا ہے                          |     | ک سنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 516    | وضوى ترتيب مين سنت كوفرض برمقدم كيول كيا         | 507 | ایک زماندا ئے گا کہ قبر کی زمین بھی مہنگی ہوجائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | بہترین مال وہ ہے جو جیب میں ہودل کیں نہو بدترین  | 508 | ایک زمانہ آئے گا کہ قبر کی زیبن بھی مہتلی ہوجائے گی<br>تہجد کے وقت مندرجہ ذیل کلمات دس دس مرتبہ پڑھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ينجم | 44 <del>(1988 - 1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988</del> | 8   | الم المحارزتي الله الله الله الله الله الله الله الل |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
|      | بے دین عورت کی زبان وہ ملوار ہے جو بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 518 | مال وہ ہے جو جیب میں نہ ہودل میں ہو                  |
| 525  | زنگ آلودنېيں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 518 | میاں بیوی کوشیطان جلدی لڑا دیتا ہے                   |
|      | سلف صالحین کامعمول اپنی کنواری بیٹیوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 518 | شیطان کی شرارت                                       |
| 526  | کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 518 | حسداورحرص دوخطرناك روحانى بيماريان بين               |
|      | مکان توہاتھ ہے بن جایا کرتے ہیں مگر تھر ہمیشہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 519 | شیطان کی حیالا کیاں                                  |
| 526  | ولول سے بنا کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | موت کے وقت مریض کے قریب جا کرمت کہوکہ                |
| :    | ا يک مردصاله کاعجيب قصه بميشه با دضور ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 519 | مجھے بہجائتے ہو کہ بیس                               |
| 527  | روزی میں بر کت ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 520 | شیطان دومتیں بھول گیااس لیے ہم چھ گئے                |
| 527  | نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدر کرنا سیکھئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 520 | ڈ اکٹر موت کے دفت نشے کا انجکشن نہ دے                |
|      | کل بن دیکھیے سودا تھا اس لیے سستا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 520 | ہیت اللہ جائے اور بیا شعار پڑھئے                     |
| 528  | قصه فورسے پڑھیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | آ ٹھ گھنٹہ کی ڈیوٹی آ سان ہے آٹھ منٹ کی تہجد         |
| 530  | غموں ہے نجات کا قرآنی اور نبوی نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 521 | شکل ہے                                               |
| 530  | ا فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | آب کے ول میں آگیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعمقوں       |
| 531  | والدین کاحق ادا کرنے کی دُ عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | كاشكرادانبين كرسكنا كوياآپ نے شكرادا كيا             |
| 531  | <i>حکمت بھر</i> ا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | الله نے آپ کو بہت مال دیا ہے اس میں دوسروں           |
| 531  | اور دو چیز وں کوفراموش کر دیا کر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 521 | کا بھی حق ہے                                         |
| 532  | اوردو چیزوں کو ہمیشہ یا در کھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 521 | بندوں سے اللہ کی ایک شکایت                           |
| 532  | ارشادربانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 522 | رابعه بقربيه تمينانيه كي نفيحت عجيب انداز مين        |
| 532  | الله رتعالی اینے بندوں ہے قرما تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 522 | نعتوں کی بقا کا آسان نسخہ                            |
| 532  | جب بالغ ہوئے تو کیا دیکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 522 | الله تعالیٰ کی نعمتوں کاشکرادا شیجئے                 |
| 533  | خواتین اسلام سے اسلام کے مطالبے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 523 | ایک اجم تقیحت                                        |
| 534  | خو د کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 523 | درخت نے سری سقطی کونصیحت کی<br>سب                    |
|      | کھانے کا مزاجدا جدا ہے اس طرح اعمال کا مزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 524 | تكبركي سرزاد نياميس جلدي ملتي ہے الله حقاظت فرمائے   |
| 534  | مجھی جدا جدا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 524 | ز مانه جابلیت میں عورت کا کیامقام تھا؟               |
| 535  | مبمين تلاوت قرآن كالطف كيول نهيس آتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 525 | اچھیعورت کی کیا صفات ہونی چاہئیں؟                    |

| ينجم ا | <u> </u>                                                 | 9   | الم المحادث ال |
|--------|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 546    | افكارعاليه،الله كاذكر مرحال ميس                          | 535 | عجيب عبادتني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 546    | أمت مسلمه سے قرآن کی شکایت ہے کہ                         | 536 | امتاجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 546    | عجيب قصه                                                 | 539 | صحت كا فارمولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | آ سانی کتابول میں صرف قرآن اپنی اصلی صورت                | 540 | حد باری تعالیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 548    | ر باتی ہے                                                | 540 | مناجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | تا جائز عشق ہے دنیا وآخرت تباہ ہو جاتی ہے۔               |     | ہر شم کی بیاری مصیبت ہتجارتی قرض ، دشمنوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 548    | طاعات کانورسلب ہوجا تا ہے                                | 541 | يرحفاظت كانسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | میرادل صاف ہے،میری نظر پاک ہے ہیے جملہ                   | 541 | سوله(۱۲) آیات جفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 549    | کہناعام طور سے شیطان کا دھو کہ ہوتا ہے                   | 542 | مرض ہے شفایا بی کی زُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 549    | انگوشی پرتعویذ لکصنا جائز ہے مانہیں                      | 542 | گھروالوں میں اتفاق پیدا کرنے کانسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 551    | یا خانہ جاتے وقت تعویذ والی انگوشی نکال لے               | 542 | ممكن شبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | چودہ (۱۲۳)عیوب عام طور پر ماؤں بہنوں میں پائے            | 543 | عِمروسه دي <u>ن</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 552    | جاتے ہیں جن سے بچٹا بہت ضروری ہے                         | 543 | مت کھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | وضوکے بچاہوا پانی اپنے بچے کے چہرے پر پھیریئے            | 543 | آ تی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 553    | اور دُعاد يَجِحَ                                         | 543 | شكست كھالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | شادی گھربسانے کے لیے گی جاتی ہے                          | 543 | قبول <i>کر</i> لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 553    | گھریلوزندگی زوجین کے اشحاد سے ہی پُرسکون بنتی ہے         | 543 | نیکی اورشرافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 555    | خط کی ابتداء ۲۸۷ سے مت سیجئے                             | 544 | شکایت مت کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 556    | مجنول کومجنوں کیوں کہا گیا                               | 544 | منتظرر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 557    | شیطان کے حچوہتھیار                                       | 544 | بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 558    | پانچ چیزوں میں جلدی بازی جائز ہے                         | 544 | دور بھاگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 558    | تہجد کے لیے توفیق کی دُعا                                | 544 | آ زمایا جا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 558    | لفظ'' جِنَاب'' کسی زمانے میں گالی ہوتی تھی               | 545 | ظا ہرمت کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| :      | ا كيك عورت كا دل ثوثا ، رو كَي ، سو كَي آ پ مِنْ اللَّهُ | 545 | آ ٹھآ دمیوں پرتعب ہے!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 559    | کی زیارت ہوگئی                                           | 545 | کھانے کی پچھنتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     | 45 الله الله الله الله الله الله الله الل        | 0   | جَمَّدِينَ <b>لَهُ حَرِّمُ وَتَى لِلْ حَرِّمُ وَتَى لِلْ حَرِّمُ وَتَى لِلْ حَرِّمُ وَتَى لِلْ حَرِّمُ وَلَيْهِ</b> |
|-----|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 563 | منتخب اشعار                                      | 559 | لمنخب اشعار                                                                                                         |
|     | الله تعالی فر مائیس کے میرابند ہ سچاہے تیرا قرضہ |     | ابوذ ر طالتین کا ایمان افروز دا قعه میرا کفن دود ہے                                                                 |
| 563 | میں ادا کیوں کروں گا                             | 559 | جس نے حکومت عثمانی میں نو کری نہ کی ہو                                                                              |
| 563 | خوشی کا دِن سب سے زیادہ کر اوِن ثابت ہوا         | 560 | ا یک عورت کاحسن انتخاب                                                                                              |
| 564 | ایک قیمتی بات                                    | 561 | دوعورتول كاعجيب واقتعه                                                                                              |
| 564 | الله تے ایک موتی کومدایت دی                      | 562 | ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزار دی                                                                             |



### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## ﴿ ا﴾ سب سے بہلے نماز فجر حضرت آوم علیاتا اس نے اداکی

ہم جو فجر کی نمازادا کرتے ہیں ادراس میں دور کعتیں فرض بڑھتے ہیں اس کی حکمت ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حصرت آ دم علائی ہونی تھی ، حضرت آ دم علائی ہونی تھی ، حضرت آ دم علائی ہونی تھی ، حضرت آ دم علائی ہونی تھی اس دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں دنیا ہیں تشریف لائے ، اس وقت ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت آ دم علائی کو بڑی تشویش اور پریشانی لائن ہوئی کہ بید دنیا تی تاریک ہے ، یہاں زندگی کیے گزرے گی ؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے ، نہ جگہ بھے میں اتی ہوئی کہ بید دنیا آئی تاریک ہے ، یہاں زندگی کیے گزرے گی ؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے ، نہ جگہ بھے میں آتی ہے کہ کہاں ہیں اور کہاں جا کیں ؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے ۔ چنا نچہ فوف محسوس ہونے لگا ، اس کے بعد آ ہت آ ہت ہوئی موری نظنے ہوئے گی اور بھے لگا می صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آ دم علائی کی جان میں جان آئی اس وقت حضرت آ دم علائی نے صوری نظنے ہوئی ہوئے کہ دور کعتیں بطور شکرانہ ادا فر مائی اور ایک رکعت دن کی روشی نمودار سے پہلے دور کعتیں بطور شکرانہ ادا فر مائی اور ایک رکعت دن کی روشی نمودار عنایہ کی اس سے نماز ولگا کیس کہ بی فرکی نماز کئی ای ہی ہے۔

﴿ ٢ ﴾ سب سے بہلےظہری نماز حضرت ابراجیم علیاتا اے اواک

ای طرح ظہری چاررکعت جوہم اواکرتے ہیں۔ بیسب سے پہلے حصرت ابراہیم عدائنا ہے اوافر مائی تھیں اوراس وقت اوافر مائی کھیں جس وقت وہ اپنے بیٹے حصرت اساعیل عدائنا کو ذکح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پشکرانہ کے طور پراوافر مائی یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ کی ہدو ہے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ دومری رکعت اس بات کے شکرانہ میں اوافر مائی تھی کہ اللہ تعالی نے حضرت اساعیل عدائنا کے عوض میں جنت سے ایک مینڈ ھا اتارویا چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دومری رکعت اوافر مائی۔

بیت و من اس المان من المان من ادافر مائی که المتدن کی نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابرائیم عیان اسے خطاب کرتے ہوئے فر مایا:
﴿ وَ مَا وَیْدُهُ اَنْ یَا بُوا هِیْهُ وَ لَا قَدُ صَدَّ قُتَ الرُّ وَ یَا آ آَنَا کَذَّ لِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ﴾ (سور مُسنت ۵۰)

رجر: الیمن ہم نے آواز دی: اے ابرائیم! بلاشیم نے اپنا خواب کی کردکھا یا ہم نیکو کاروں کوائی طرح بدلد دیا کرتے ہیں۔ "

رجر: الیمن ہم نے آواز دی: اے ابرائیم! بلاشیم نے اپنا خواب کی کردکھا یا ہم نیکو کاروں کوائی کہ اللہ تعالیٰ نے الیما صابر بیٹا

اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادافر مائی ۔ چوقی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادافر مائی کہ اللہ تعالیٰ نے الیما صابر بیٹا

مرنا دشوار ہوجا تا ۔ چنا نچے خواب و یکھنے کے بعد بیٹے ہی ہے مشورہ کیا کہ اے بیٹے! میں نے بیخواب دیکھا ہے ۔ ہم خور کروہ تمہارا کیا ارادہ

ہے؟ بیٹے نے جواب و یا' آبا جان! آپ کو جوتھ ملا ہے وہ کرگز رہے ، عنظر یب انشاء اللہ آب بجھے صبر کرنے والوں میں سے یا کیس گے۔ "

ایس صابراور متحمل بیٹا ملے کے شکرانے میں چوتھی رکعت اوافر مائی ۔ اس طرح یہ چار رکعتیں حضرت ابرائیم عیان اِس نے ظہر کے وقت بطور

شکرانے کے اوافر مائی تھیں ۔ انست اِس کو تھی رکعت اوافر مائی ۔ اس طرح یہ چار رکعتیں حضرت ابرائیم عیان اِس نے ظہر کے وقت بطور

شکرانے کے اوافر مائی تھیں ۔ انست یونی کو ایک پہندا آئی کے سرکار دوعا کم سے بیج کی امت پرفرض فر مادیں۔ (عتایہ)

## جَمْنَ عَرُوْتِی اِللَّهِ اللَّهِ اللَّ ( الله على سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس نے عَلَیْاتِلا ادا فر ما کی

نمازعصر کی جارر کعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علائلانے ادا فر ما نمیں۔جس وفت وہ مجھلی کے پیپ میں تنھے وہاں انہوں نے التد تعالیٰ کو پکارا جس کواللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فر مایا ہے:

﴿ فَنَا دَى فِي الظُّلُمْتِ اَنْ لَآلِ لَهُ إِلَّا اَنْتَ سُبُخْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ وَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذْ لُكِ لَنْ الْغُمِّ وَ كَالْمُومِنِينَ وَ ﴾ (سورة انبياء ٨٨٨)

ترجمہ، ''چنا نچوانہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا کہ لا إلله إلاّ أنْتَ سُبُ طُنَكَ إِلَىٰ كُنْتُ مِنَ الطّلِيدِينَ تو ہم نے ان کی وہ مے ان کی تعلق میں ہور ہی تھی اس کی جماعت دے دی (جوان کو مجھلی کے پیٹ میں ہور ہی تھی ) اس طرح ہم ایما نداروں کو مجات دیے ہیں۔''

چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چیل کے بیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر چار رکعت نماز ادا کی ،اور چار رکعتیں اس لیے ادا فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جارتا ریکیوں سے نجات عطافر مائی تھی ،ایک مچھل کے بیٹ کی تاریکی سے ، دوسر سے پانی کی تاریکی سے ،تیسر سے بادل کی تاریکی سے اور چو تھے رات کی تاریکی سے ،ان چارتا ریکیوں سے نجات کے شکرانے ہی عصر کے وقت تاریکی سے ،تیسر سے بادل کی تاریکی سے اور چو تھے رات کی تاریکی سے ،ان چارتا ریکیوں سے نجات کے شکرانے ہی عصر کے وقت حضرت یونس علیا اور کعت نماز اوا فر مائی ۔ اللہ تعالی کو میہ جار رکعت اتنی پیند آئی کی کہ حضور اقد سے بین کی امت پر ان کو فرض فر مادیا۔ (عزایہ)

### ﴿ ٢٧﴾ سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد غلالیا اے اداکی

مغرب کی تین رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیائی نے ادافر ما کمیں ،اگر چہ انبیاء علیم السلام سے گناہ سر زدنہیں ہوتے ، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، کین بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لفزش ، یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرہ برابر سر زدہو جائے تو اس پر بھی انہیں تعبید کی جاتی ہے، اوران کو توجہ دلائی جاتی ہے، اوران کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہر حال حضرت داؤد علیائیل کی کسی افزش کے بعد جسب اللہ تعالی نے ان کی بخشش کا اعلان فر مایا کہ 'فقفہ ڈ ناکہ ذلیک ''لینی ہم نے ان کی مغفرت کردی تو اس وقت حضرت داؤد علیائیل نے اس کی بخشش کے شمرانے میں مغرب کے وقت چار رکعت کی نبیت با ندھی۔ جب تغین رکعت اوافر ہالیس تو اس کے بعد آپ پر اپنی لفزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے سا شدتہ گری طاری ہوگیا۔ اور ایسا گریہ ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے چوشی رکعت نہ پڑھے کی ہمت نہ رہی، یہ تین رکعت اللہ تعالیٰ کو اتن پڑھ سکے۔ چنا نچہ تین رکعت ہی بڑھے کی ہمت نہ رہی، یہ تین رکعت اللہ تعالیٰ کو اتن بر سے دفت فرض فرما دیا۔

#### ﴿۵﴾ نمازعشاء کی فرضیت

عشاء کے وقت جو چار رکعت ہم اداکرتے ہیں۔اس کے بارے ہیں دو تول ہیں۔ایک تول یہ ہے کہ سب پہلے حضرت موئ علائیں نے یہ نماز ادا فر مائی۔ جس وقت آپ حضرت شعیب علائیں کے پاس دس سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل وعیال کے ساتھ مصر والیس نشریف لا رہے تھے اور آپ کے گھر ہیں سے امید سے تھیں۔ولا دت کا وقت قریب تھا۔اور سنر بھی خاصاطویل تھا۔اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ میا تنالب سنر کسے پورا ہوگا؟ دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیائیں کی فکر تھی ، تیسر نے فرعون جو آپ کا جائی دشرت ہارون علیائیں کی فکر تھی ، تیسر نے فرعون جو آپ کا جائی دشرت ہارون علیائیں کی فکر تھی ۔ان چار پریٹانیوں کے ساتھ آپ سمر

جھے۔ پھرسفر کے دوران سے اس کے مغربی اور دائی جانب ہی گئے۔ رات اند جیری شنڈی اور برفانی تھی ، اہلیہ محتر مہ کو والا دت کی

چلتے چلتے آپ کو وِطور کے قریب اس کے مغربی اور دائی جانب پڑتے گئے۔ رات اند حیری تصندی اور برفانی تھی ،اہلیہ محتر مہکوولا دت کی تکلیف شروع ہوگئی، چقماق پھر سے آگ نظی اس حیرانی و پریٹانی کے عالم میں دیکھا کہ کو وِطور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپ گھر والوں سے کہا آپ یہاں تھہریں میں کو وِطور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کو وِطور پر پہنچاتو اللہ تعالی ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔اور آپ کوبطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نواز آگیا۔اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ فَلَمَّا ٱتُّهَا لُوْ دِى يَلْمُوسَى السِّي ٱنَا رَبُّكَ فَا خَلَعُ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادَ الْمُقَدَّسِ طُوَّى ﴿ وَ ٱنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوْ خَى ﴾ (مورة لم: السِّا)

ترجمہ اللہ علی جب وہ آگ کے پاس پنچ تو ان کو منجانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موکیٰ علائظ میں تمہارارب ہوں آپ اپنے جوتے اتار دیں۔اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔اور میں نے آپ کواپٹی رسالت کے لیے منتخب کرلیا ہے۔لہٰذا جووتی آپ کی طرف بھیجی جار ہی ہے۔اس کوغور سے نیں۔''

بہر حال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیانعام حاصل ہواتو آپ کی چار پریشانیوں کا خاتمہ ہوگیا۔ کسی نے بڑاا جھاشعر کہا ہے: تو لے تو کوئی مرض نہیں نہ لے تو کوئی دوا نہیں

ال موقع پرعشاء کے وقت حضرت مویٰ علائلا نے ان جار پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں جار رکعت نماز اوا فرمائی ، بیجار رکعت اللّٰہ تعالٰی کواتن پسند آئمیں کہ حضورا قدس معظم کیا امت پران کوفرض کر دیا۔ (عنایہ)

دوسری روایت بیرے کہ بیعشاء کی نمازسب سے پہلے جناب محدرسول اللہ مطابی ادافر مائی۔ (بذل الحجود) اس لیے بینماز بہت اہم عمل ہے۔ (نماز کی بعض کوتا ہیاں ،از حضرت مولا نامفتی عبدالرؤٹ مکھردی)

## ﴿ ٢﴾ ایک مجھیرے کا در دبھراقصہ سیجیسی کرنی ولیمی بھرنی سیظلم ہے ہیئے

علاماہ ہن جحر ہوئیہ نے اپنی کماب الرواجر میں لکھا ہے کہ ایک فیص نے کہا میں نے ایک فیص کور یکھاجس کا ہاتھ کا تدھے ہے کٹا ہوا
تھا اور وہ جی جی کہ بدر ہا تھا'' مجھے دکھے کرعبرت حاصل کرو، اور کی پر ہر گرظام نہ کرو۔' میں نے آگے بڑھ کراس ہے پوچھا میر ہے ہمائی
تیرا کیا قصہ ہے؟ اس فیص نے جواب دیا بھائی میرا قصہ بجیب وغریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا
ذکر ہے میں نے ایک پھیرے کو دیکھاجس نے کافی بوی پھیلی پیٹر رکھی تھی۔ پھیلی بھیے پندا آئی۔ میں اس کے پاس پہنچا اور کہا بھی سے پھیلی
دے دو، اسنے جواب دیا میں بیچھی تہمیں نہیں دوں گا کیونکر اے فروخت کرے آگی قیمت ہے جھے اپنے ہال بچوں کا پیٹ پانا ہے۔ میں
دے داے ہارا پیٹا اور اس ہے فیص نہیں ہوں گا کیونکر اے فروخت کرے آگی قیمت ہے جھے اپنے ہال بچوں کا پیٹ پانا ہے۔ میں
میں زورے کا نے لیا۔ میں چھلی تھیں کی اور اپنی اور اپنی راہ لی۔ جس وقت چھلی کو اٹھائے جار ہا تھا، اپنی کی اور ان کی تھلی ہونے
میں نورے کا نے لیا۔ میں چھلی نیس کے کھر آیا اور اے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے آگو تھے میں ٹیس اور درد تھا اور ان تی نکلیف ہونے
کی کہ اس کی شدت سے میری فینداڑ تی بھر گیا ہو اپر اہا تھ سون تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس سے درد کی شدت سے میں سونہ تو بھی اور میں نے ایابی کیا اور موند ہو کہا کہ تھیلی کو اور درد کی شدت سے میں سونہ سے بھرا کو گوا دو، ورنہ پوراہا تھ سرخ جائے گا۔ میں نے اگو تھا کو آک کو اور درد کی شدت سے جس سونہ سے بھرا کی شد سے اور کی شدت سے دور نے اور ایک کو تھر اور ایک کہنی سے اہر انہوں اور فیک سے کہا کہ تھیلی کو تو اور کی شدت سے میں سونہ سے ایک کی ایک کو تھر کی تک اس کو کو ایک کو تھر اور فیکر نے لگا۔ ایک فیص نے ایس کی اور درد کی شدت سے ہیں سونہ دور کی شدت سے درونے اور کی شدت سے درونے اور ایک کو تھر کی تک کہنی سے ہا تھا لگ کردو۔ میں نے ایسا ہی کیا لیکن اب درد مونڈ ھے تک بھی گیا اور در ان کو کہنی سے اور کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کور کو کی کو کی کو کور کور کی شدت سے درونے کو کور کے کور کی شدت سے درونے کور کے کور کور کی شدت سے درونے کور کی کور کے کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کیا گو کی کور کور کی کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور

عَنَّ مِنْ لِي اللهِ اللهُ الل

تک پہنچ گئی۔لوگوں نے کہا کہ اب تو پورا ہاتھ مونڈ ہے ہے کو ادینا ہوگا ورنہ نکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔اب لوگ مجھ سے پو چھنے گئے کہ آخریہ نکلیف تہہیں کیوں کرشروع ہوئی۔ میں نے چھلی کا قصہ انہیں سنایا۔انہوں نے کہاا گرتم ابتدا میں پچسلی والے کے پاس جا کراس ہے معافی مائٹتے ،اسے کہدین کرراضی کر لیتے اور کسی صورت میں پچسلی کوا پنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں کا ٹانہ جا تا ،اس لیے اب بھی جا واور اس کوڈھونڈ کراسے خوش کرو ،ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔اس مخص نے کہا میں نے رہیا تو مچھلی والے کو یورے شہر میں ڈھونڈ نے لگا۔

آخرا یک جگداس کو پالیا۔ یس اس کے پیروں پر کر پڑا اور انہیں چوم کر روروکر کہا کہ میرے آقا تہمیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔

اس نے مجھ سے پو چھاتم کو نہو؟ میں نے بتایا میں وہ فخض ہوں جس نے تم سے مجھلی چھین کی تھی چر میں نے اس سے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپناہا تھد دکھایا۔ وہ دکھ کر رو پڑا اور کہا میرے بھائی میں نے اس مجھلی کو تبہارے لیے طال کیا ، کیوں کہ تبہارا حشر میں نے دکھ کوئی بدوعا دی میں نے اس سے کہا میرے آقا خدا کا واسط دے کر میں تم سے پو چھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مجھلی چھتی تو تم نے مجھے کوئی بدوعا دی مجھلی ۔ اس خفض نے کہا ہاں میں نے اس وقت بدوع ہو تگ کہا ہاں اللہ بیا تی قوت اور زور کے گھمٹڈ میں مجھ پر غالب آیا اور تو نے جورز ق دیا اس نے مجھے چھین لیا اور مجھ پر ظالم کی مدد ہر گرنہیں کروں گا۔ نہ ہمی خوظ کم کروں گا۔ نہ تمہیں دکھا دیا۔ اب میں اللہ کے صفور میں تو بہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کی خالم کی مدد ہر گرنہیں کروں گا۔ نہ بھی خوظ کم کروں گا۔ نہ ان کے درواز ہ پر بھی جا وَں گا اور انشاء اللہ جب تک زند ور ہوں گا ہے وعد سے پر قائم رہوں گا۔ کس شاعر نے کیا خوب کہا ہے ان کے درواز ہ پر بھی جا وَں گا اور انشاء اللہ جب تک زند ور ہوں گا ہے وعد سے پر قائم رہوں گا۔ کس شاعر نے کیا خوب کہا ہے

لَا تَنظُلِمَ نَ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِدًا فَالظَّلْمُ تَرْجِعُ عُقْبَاهُ إِلَى النّدِمِ ترجمہ: ''جب تہمیں اقد ارحاصل ہے، کس پر ہر گرظلم نہ کرو کیونکے ظلم کا انجام ندامت اورشرمندگی ہے۔ تَنَامُ عَیْمَنَاكَ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهُ يَدُعُواْ عَلَيْكَ وَعَیْنُ اللّٰهِ لَمُ تَنَعُدُ

ترجمه: "" تيرى دونو سآتنجيس سوتى بين اور مظلوم جا گنائے اور تجھے بددعا ئيس ديتا ہے اوراملد كي آئجو بھي نہيں سوقی۔" إِذَا مَا الظَّلُومُ السّتُوطَأَ الْأَدُّ صَّ مَرْ كِبًا وَكَجَ غُسلُو اِفِسَى قَبِينْ جِ اِكْتِسَسَامِ ہِے،

رِّجمه: "جب فعالم سوار به وكروهر تى كاسين روندتا ب اور بركرتوت مين صد كرْرَ جو تا ہے۔" فَكِلُهُ اللّي صَدْفِ الدَّمَانِ فَائَنَهُ سَيَّبُولِي لَهُ مَا لَهُ يَكُنُ فِي حِسَابِهِ

ترجمہ: '' تب تم اے زیانے کی گردش کے حوالے کردو ، کیونکہ زیانداس کے سامنے وہ چیز کھول کرد کھ دے گا جواس کے وہم و گمان میں بھی ندہوگی۔'' (معاشرے کی مہلک بیار بیاں صفح ۲۷)

## ﴿ ﴾ الله كے كم سے مونين كے دلوں سے تمام غموں كونكال دينے والا عجيب فرشته

حفرت عروه بن رویم برت اور می برت اور می برت بوز سے بیال حضرت عرباض بن ساریہ بڑاتین حضور سے بھالے صحابہ میں سے تھے بہت بوڑ ھے ہوگئے تھے اور چا ہے تھے کہ انہیں موت آجا ہے اس لیے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ! میری عمر بزی ہوگئی اور میری ہڈیاں بنگی اور کم ور ہوگئیں لبندا جھے اپنے پاس اٹھا لے۔ حضرت عرباض بڑائین فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دھش کی مجد میں تھا وہاں جھے ایک نوجوان نظر آیا جو بہت حسین وجی اس نے بہا تھا اس نے کہا آپ یہ کیا دعا کروں؟ میں نے اس سے کہا اے میر سے بھتے! پھر میں کیا دعا کروں؟ اس نے کہا میں اے کہا ہیں ان کہا ہیں اس نے کہا میں اس کے کہا اللہ تم پر رتم کر ہے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ریم کر دے اور جھے موت تک پہنچا دے۔ میں نے کہا اللہ تم پر رتم کر ہے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ریم کر دوروں سے تمام نم نکا تا ہے۔ (حیاۃ صحابہ جند اس میں میں اس جو مومنوں کے دلوں سے تمام نم نکا تا ہے۔ (حیاۃ صحابہ جند اس میں میں میں ہوں جو مومنوں کے دلوں سے تمام نم نکا تا ہے۔ (حیاۃ سحابہ جند اس میں میں میں میں میں کہا تھے ک



﴿ ٨ ﴾ بعض وحشى جانورول كا آنخضرت مطيقة يتيلم كى عزت كرنا

حضرت عائشہ فی پینا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ میں پینا کے گھر میں ایک جنگلی جانو رتھا جب آپ میں پینا ہرجائے تو إدھراُ دھر دوڑتا اور کھلاڑیاں کرتا اور جہاں آپ میں پینا کی تشریف آوری کی آ ہٹ محسوس کرتا بس فوراُ ایک گوشہ میں دیک کر بیٹھ جاتا اور ڈرا آواز نہ تکالٹا اس خیال ہے کہ مہا دا آپ میں بینے بیٹا کو تکلیف ہو۔ (منداحمہ ابو یعی ،البدایہ والنہ یہ ترجمان النہ جد مہم ۱۵۰)

فائدہ:جہاں تک الفاظ روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وحشی جانور برن تھا۔ جس میں تربیت کا اثر بہت کم ہوتا ہے ہال بعض اور حیوانات الیے ہیں جن میں تدریب وتربیت ہے کھے نہ کھے تہذیب کی حرکات پیدا ہوجاتی ہیں گرید ظاہر ہے کہ اس وقت عرب میں بالعوم برن کی تربیت و تہذیب کرنے کی عادت نہ تھی بالخفوص بیت نبوت میں حیوانات کی تربیت کا کیا نصور کیا جاسکتا ہے پر جو جانور گھروں میں گھن ال جاتے ہیں وہ عام طور پراپنے مالک کود کھے کرخوشی میں کودنے اچھلنے لگتے ہیں گریہاں صورت اس کے برعکس تھی ، لینی جب آپ میں کہ بات جاتے تو وہ کودتا اچھاتا اور جب وہ آپ میں ہود کھے لیتا اس فورا خاموش ہوکرا یک گوشہ میں جا بیٹھتا۔

(ترجمان السنة جد مهم فحد ١٥٠)

## ﴿ ٩ ﴾ ما كم كثرب بيخ كا مجرب نسخه

اگر کی فخص کوکی حاکم ، بادشاہ یا کی ہے بھی شرکا خطرہ ہویا یہ سمجھے کہ اگریش اس کے پاس جاؤں گاتو میری جان خطرے میں پڑ
جائے گی تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ڈراور شرے نیچنے کے لیے یہ مل کرے ۔ عمل میرے کہ ایسے شخص کے پاس جانے ہے پہلے بیکلمات پڑھے: ''تھا پنقس ، خد ، عشق '' پھران مینوں کلمات کے دس حرفوں کواس طرح شارکر ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگو تھے ہے شروع کرے اور بائیں ہاتھ کے انگو تھے پرختم کر دے۔ جب اس ترکیب ہے شارکر لے تو دونوں ہاتھ کی متھیاں بند کر لے اور دل میں سورہ فیل پڑھے۔ جب' ترقی میں بھر شان کی چنچ تو اس لفظ ' ترقی میں ہے شان کورس مرتبہ پڑھے اور ہر مرتبہ ایک انگلی کھولتا جائے۔

﴿ • أ ﴾ مندرجه ذيل آيات سكينه ول وو ماغ كے سكون كے ليے پر دھ كر وم كريں

﴿ وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ ا يَهَ مُلْكِمْ اَنَ يَّا تِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِنَّا تَرَكَ الْ مُوسَى وَ الْ هَرُوْنَ فِيهِ سَكِيْنَةٌ مِنْ رَّ بِكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِنَّا تَرَكَ الْ مُوسَى وَ الْ هَرُوْنَ تَعْمُ الْمَالُونَ وَ اللَّهُ الْمَلْمِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مَّوْ مِنِيْنَ ﴿ (سَرَ ابْرَهُ الْمَالُونَ ) (سَرَ ابْرَهُ الْمَلْمِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مَّوْ مِنِيْنَ ﴿ (سَرَ ابْرَهُ الْمَالُونَ )

﴿ هُوَ مَا اللَّهُ سَكِيْنَتَ مَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ أَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَخَلِكَ جَزَآءُ اللَّهُ سَكِيْنَتَ مَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ أَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَب الَّذِينَ كَفَرُوا وَخَلِكَ جَزَآءُ اللَّهُ اللَّهُ سَكِيْنَتَ مَا كُولُولُ وَخَلِكَ جَزَآءُ اللَّهُ اللَّهُ سَكِيْنَ لَكُولُوا وَخَلِكَ جَزَآءُ اللَّهُ اللَّهُ سَكِيْنَتُ اللَّهُ سَكِيْنَتُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنْزَلَ جُنُودًا أَمْ

﴿ فَا لَذِلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَ عَلَيْهِ وَ اَ يَّنَاهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾ (سرءَاتِهِ:٣٠)

﴿ هُوَ الَّذِي اَ لَزَلَ السَّكِيْنَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوْ الْبِهَانَا مَعَ إِنْهَا نِهِم وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيْمًا وَ ﴾ (سرءَ الْحُيُّ)

﴿ لَقَدُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَا يِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثَا بَهُمْ فَتُحَا قَرِيْبًا ٥﴾ (سورة ﴿ عَا)

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ حَبِيَّة الْجَاهِلِيَّةِ فَأَثْرَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْعَوْ مِنِينَ وَالْزَ

# 456 H 456 H 456 H

مَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُولِي وَكَانُوا آحَقَ بِهَا وَ آهُلُهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥ ﴾ (سررا في ٢٠)

#### ﴿ ال ول رور ہاہے میرا محرآ نکھ تنہیں

ال راز کی کسی کو بھی مطلق خبر نہیں دل رو رہا ہے میرا گر آگھ تر نہیں فیروں پہ تیری جاتی ہے کس واسطے نظر واللہ ان کے ہاتھ میں منفع و ضرر نہیں جب میں ہوں انکے ذکر کی دولت سے مالا مال کے دے رہے ہیں آج میں شفا تہ ہیں مریف ہو جو اپنے پاس لعن کوئی چارہ گر نہیں ہم ہیں مریف عشق نہ ہوگی ہمیں شفا تہ ہیر تیرے بس میں کوئی چارہ گر نہیں افت میں ان کی عقلوں کو جس نے بھلادیا دونوں جہاں میں پھر اسے خوف و خطر نہیں احمد کس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا

﴿ ١٢﴾ تيري رحمت توہرايك برعام بے

﴿ ١١ ﴾ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ كاجمله اس امت كي خصوصيت إوراس كي بهت سے فضائل ميں

مندرجه ذمل احادیث غورے پڑھئے:

(۱) حضرت سعدا بن جبیر فرماتے بین: إِنَّنَا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ بِرِجْ فَى بِدَايت صرف اس امت كوكى تى ہاں است ہے بہلی استیں مع اپنے نبیوں سے محروم تھیں۔ ویکھے حضرت لیقوب علیانیا بھی ایسے موقع پریآ سفلی عکلی یہ وسف کہتے ہیں۔ آپ کی ایسے موقع پریآ سفلی عکلی یہ وسف کہتے ہیں۔ آپ کی آپ میں جاتی رہی تھیں مے نے آپ کونا بینا کر دیا تھا اور زبان خاموش تھی۔ مخلوق میں سے کسی سے شکایت وشکوہ بیس کرتے تھے۔ ممکنین رہا کرتے تھے۔ (تغیر ابن کیر جلد اس فور اور قال آئی سلی علی یوٹ فی)

رہ رہے ہے۔ رہ بربن برجد معلی بروروں ہا میں علی ہوسک ا ایک مرتبہ جناب رسول الله مطابہ تنافی مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا آپ نے اِنّا لِلّٰهِ وَ اِنّاۤ اِللّٰهِ رَجْعُونَ پُرُ ها۔ محابہ تنافی نہ عنی مضابہ تنافی نہ عنوں کے علی ایک موسل کیا یارسول اللہ ایک مصیبت ہے۔ اس حدیث کوطبر انی کیا یارسول اللہ ایہ کی مصیبت ہے۔ اس حدیث کوطبر انی

نے ابوا مامہ ہے روایت کیا ہے۔

الله وخعون براه بالنو المراء والله المراء على المراء الله على الله والله والل

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ حضرت ابن عباس خلافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ معربی کا نے ارشاد فر مایا ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت اِتّسالِلْهِ وَ اِتّسَالِهُ وَ اِتّسَالُهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ اِتّسَالُهُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اِتّسَالُهُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِي الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰلِي الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰلِي الللللّٰلِي الللّٰلِي اللللّٰلِي الللللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللللللللّٰلِي الللّٰلِي الللللللللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللللّٰلِي الللللللللّٰلِي الللللّٰلِي

(آ) منداحمہ میں حضرت علی ملائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منے کا نہ نے کہ ایا جس کسی مسلمان کوکوئی رقیج ومصیبت پہنچے اس پر کو زیادہ وقت گر دیا ہے۔ وقت گر رجائے پھراسے یادآئے اوروہ اِتّنا اِلّٰہِ وَ اِتّنَا اِلْہِ وَ اِتّنَا اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ

خولا فی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہاسنو! میں تہہیں خوش خبری سنا وَں رسول الله مین بین نے فر مایا ہے کہ انتد تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی تھنڈک اوراس کے کلیجہ کا نگڑا چھین لیا، بتلااس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں خدایا تیری تعریف کی اور اِنّا لِلّٰهِ وَ اِنّا اِللّٰهِ وَاجعُونَ پڑھا۔الله تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھرینا وَاوراس کا نام سنت الْکَ مُنْ مِن اللّٰهِ وَ اِنّا اِللّٰهِ وَ اِنّا اِللّٰهِ وَ اِنّا اِللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اِنّا اِللّٰهِ وَ اِنّا اِللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اِنّا اِللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَا

﴿ ١٣﴾ اولادے گناہ وخطا ہوجائے توقطع تعلق کے بجائے ان کی اصلاح کی فکر کرنی جاہے

برادران یوسف غیارتی ہے جوخطااس سے پہلے سرز دہوئی وہ بہت سے کبیرہ اور شدید گنا ہوں پر شتمل تھی مثلاً اول جھوٹ بول کر والد کواس پر آمادہ کرنا کہ بوسف غیارتیا کوان کے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیں۔ دوسرے والد سے عہد کر کے اس کی خلاف ورزی، تیسرے چھوٹے معصوم بھائی سے بےرحی اور شدت کا برتا ؤ۔ چوشے ضعیف والد کی انتہائی دل آزاری کی پرواہ نہ کرنا۔ پانچویں ایک بے گناہ انسان کو قبل کرنے کا منصوبہ بتانا۔ چھٹے ایک آزادانسان کو جر آاور ظلماً فروخت کرنا، بیا بیسے انتہائی اور شدید جرائم تھے کہ جب یعقوب غیارتیا پر بیرواضح ہو گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور دیدہ وانستہ یوسٹ غیارتیا کو ضائع کیا ہے تو اس کا مقتضی بظاہر بیرتھا کہ وہ ان

علی بھر اور سے فطع تعلق کر لیتے ہیں یاان کو زکال دیتے ، گر حضرت یعقوب میاندا نے ایسانہیں کیا بلکہ وہ برستور والد کی خدمت میں رہے ، سیس ان کہ کہ انہیں مصرے غلہ ل نے جی یاان کو زکال دیتے ، گر حضرت یعقوب میاندا نے جھوٹے بھائی کے متعنق والد سے عرض معروض یہ ان تک کہ انہیں مصرے غلہ ل نے جھیجا اور اس پر مزید رہے کہ دوبارہ پھر ان کے چھوٹے بھائی کے متعنق والد سے عرض معروض کرنے کا موقع بلا اور بالآ خران کی بات مان کر چھوٹے صاحبز ادے کو بھی ان کے حوالے کر دیا ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر اولا و سے کوئی گن و خط مرز و ہوجائے تو باپ کو جائے کہ تربیت کر کے ان کی اصلاح کی فکر کرے ، اور جب تک اصداح کی امید ہوقطع تعلق نہ کر ہے۔ جسیا کہ حضرت یعقوب میاندا ہے کہ ایسا تی خطا وک پر نا دم اور گناہوں سے تا تب ہوئے ہاں اگر اصلاح سے ، ایوی جو بی اور بالآخر وہ سب اپنی خطا وک پر نا دم اور گناہوں سے تا تب ہوئے ہاں اگر اصلاح سے ، ایوی ہوجائے در ان کے ساتھ تعلق قد تم رکھنے میں دوسرول کے دین کا ضروحہ مول ہوتو پھر قطع تعلق کر لینا مناسب ہے۔ (معارف التر آن جلدہ صفرہ ۱۰)

### ﴿ ١٥ ﴾ رات كے دفت گھرييں سور وَ دا قعه پڙھ ليجئے فاقه نبيس آئے گا

حضرت ابوظبیہ خالی کہ حضرت عبدالقد خالیت مض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثان بن عفان خالیتوان کی عیادت کے لیے تشریف نے کہا ہے گزاہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عثان خالیتو نے کہا ہے گزاہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عثان خالیتو نے فر مایا: آپ کیا جا ہے ہیں؟ حضرت عبدالقد بن مسعود طرائیو نے ارش دفر مایا ہیں اپنے رب کی رحمت جا ہتا ہوں۔ حضرت عثان خالیو نے فر مایا: آپ کیا جا ہے ہیں کا حضرت عبدالقد بن مسعود طرائیو نے کہا طبیب بی نے (یعنی اللہ بی کے فیر بیا رکیا ہے۔ حضرت عبدالقد بی اللہ بی عضرت عبدالقد بی اللہ بی بیار کیا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ۔ حضرت عبدالقد خالیتو نے کہا کیا آپ کی ضرورت نہیں ۔ حضرت عبدالقد خالیتو نے کہا کیا آپ کی ضرورت نہیں ۔ حضرت عبدالقد خالیتو نے کہا کیا آپ کو ضرورت نہیں ۔ حضرت عبدالقد خالیتو نے کہا کیا آپ کو ضرورت نہیں ۔ حضرت عبدالقد خالیتو نے کہا کیا آپ کو ضرورت نہیں ) (حیا قالع اللہ بی بیٹیوں کو کہر رکھا ہے کہ جو خض ہرزات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر بھی فی قد نہیں آ نے گا۔ الہذا عظید کی ضرورت نہیں ) (حیا قالع اللہ بی بیٹیوں کو کہر رکھا ہے کہ جو خض ہرزات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر بھی فی قد نہیں آ نے گا۔ الہذا عظید کی ضرورت نہیں ) (حیا قالع اللہ بی بیٹیوں کو کہر رکھا ہے کہ جو خص

## ﴿ ١٦﴾ خدا ک خصوصی قدرت کا مظاہرہ ایک بچہ کا گہوارہ میں بولنا

حضرت علی ہیں ہوری بھی بیان قرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے فرمایا گود کے بچوں ہیں ہے صرف تین ہی بچے ہولے ہیں۔ ایک تو حضرت علی ابن مریم علاقت اورا کے جربج عابد والالاکا ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ جربج آ ایک عابد شخص تھے۔ اس نے اپنی عبادت کے لیے ایک کو توثیر کی بنار تھی تھی۔ وہ ایک دن اس ہیں عبودت کر رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے پاس آ کی اس نے پکارا اے جربج نے خیال کیا ، کیا کروں اے اللہ اور وہ اس والیس چلی گئے۔ دو مراون ہواتو ماں کو مراس کے پاس آ کی اور اس بھی لگارہا۔ ماں والیس چلی گئے۔ دو مراون ہواتو ماں کھراس کے پاس آ کی اور وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پکارا اے جربج اس نے ول میں سوچ یا اللہ! کیا کروں ، اوھر ماں اوھر نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پکارا اے جربج اس نے ول میں سوچ یا اللہ! کیا کروں ، اوھر ماں اوھر نماز پر بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پکارا اس جربج اس نے ول میں سوچ یا اللہ! کیا کروں ، اوھر ماں اوھر اور من اور من اور نماز کی کی طرف موجود وہ گیا اس ماں نے جھنجا کر بدوعا کی اے اللہ اس کو اس موت تک موت نہ آئے اور من اور من اور من اور من کی کمور نہ تھا۔ اس کے بلا نہ پڑے کی عبادت اور زہر کا شہر وہ ان کہ کی کہوتوں سے پلا اللہ بھی ہورت کی جو بہا گرتم کہوتو جس جا کر اے لیم وار نے گورا کے باس کی طرف نظر تی نہا تھا گی وہ وہ خشورت کھی کر جذبہ انتقام میں بھرگی اور ایک گروٹ بھی کی اور اس کی موت نہ تھا کہوں کی ہورت کی بہر تک کی اس کی طرف جربی کر وہ اس کی موت نہ تھا کہوں ہی کی اس کی خربی کی تھا کہ اس کی طرف نظر تی نہ ان کی کہوت کی اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اس سے جمل تھم گروٹ کی جو بھا عبادت خانے میں میں نہ تو کی جربی کر جرام کاری کرتا ہے بھی کی چو بھا عبادت خانے کہو تھی کہوت کی اس کی کرتا ہے بھری کر جرام کاری کرتا ہے بھری کر ہو تھا کہوں کی کرتا ہے بھری کے لیا تھا کہ کو جو بھا عبادت خاند کی عبادت خاند کی کرد اور کی کرتا ہے بھری کر جرام کاری کرتا ہے بھری کے بھری کرتا ہے بھ المنظم ال

بتا وَتُوجِهِ كِوں اررہے ہو؟ كيا بات ہے؟ انہوں نے كہا كەتو نے اس فاحشہ كے ساتھ ذنا كيا اوراس نے تير بے نطفه كا بچه جنا ہے۔ جرتن كے كہا اچھاتو وہ بچه كہاں ہے؟ لوگ وہ بچه نے كرآئے۔ اس نے كہا ذرا جھے نماز پڑھ لينے دو۔ اجازت في ۔ اس نے نماز پڑھی پچروہ جرتن كا بچ قدرت خدا اس بچه كی طرف متوجہ ہوا اوراس بچے كے پيٹ میں انگلی چھوكر بولا اے بچے! تو بچ بچ بنا تيراب پ كون ہے؟ تو وہ چنددن كا بچ قدرت خدا سے بولا كه فلال گذريا۔ بيكرامت ديكھ كراب وہ كوگ جرتن كے ہاتھ يا وَل چومنے گا وراسے تيم كہ بنا كرچھونے گئے۔ كہنے گاب ہم تمها راعبادت خانہ سونے كا بنا ہے دیے ہیں۔ اس نے كہا نہيں بيسب رہنے دوجيسا وہ مٹی كا پہلے تھا و بيا بنا دوتو لوگوں نے وبيا ہی بنا دیا۔ (بخاری وسلم بحوالہ جاری صفحہ ۱۹۵۷)

## ﴿ كَا ﴾ خدا كى خصوصى قدرت كامظا ہرہ ايك اور بچه كا گہوارہ ميں بولنا

﴿ ١٨﴾ انيس(19) ابم تصيحين

🕦 محنت سے تھبرانے والے بھی ترقی نہیں کرتے۔ 🕤 وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جوحقیقت کا ڈیٹ کرمقابلہ کرتے ہیں۔

محنت مز دوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ﴿ حقیقی کامیابی اپنی قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔

وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔
 اپنے وطن کو جی ن سے عزیز رکھواور ہر وقت اپنے ہم وطنوں کی ضدمت میں لگے رہو۔

ے کوئی ملک اس وفت تک غلام نہیں ہوسکتا جب تک اس کے اپنے لوگ غداری نہ کریں کیونکہ اکیلا او ہاجنگل ہے ایک کنٹری نہیں کا ٹ سکتا جب تک لکڑی اس سے ل کر کلہاڑی نہ ہے۔ ﴿ زبان ایک ایسا در ندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو بھاڑ کھائے۔

نیک عمل کروتمهاری عمر میں برکت ہوگی۔



جس گھر میں تعلیم یا فتہ نیک ال ہوتی ہے وہ گھر تہذیب اورانسانیت کی یونیورٹی ہے۔

انسانول میں سب سے اچھاانسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔

ا دنیا ک عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ اور تخوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو بھی نہیں مرجما تا۔

😁 خوش رہنا جا ہے ہوتو دوسرول کوخوش رکھو۔ 🔞 اپناانداز گفتگونرم رکھو، کیونکہ لہجہ کا اثر الفاظ ہے زیادہ ہوتا ہے۔

الم المحمد عن بدله لين مين جدى نه كرواوركى سے نيكى كرنے ميں تا خير نه كرو۔

(اللہ علی میں تا خير نه كرواوركى سے نيكى كرنے ميں تا خير نه كرو۔

(اللہ علی علی میں تا خير نه كرواوركى سے نيكى كرنے ميں تا خير نه كرو۔

(اللہ علی علی میں تا خير نه كرواوركى سے نيكى كرنے ميں تا خير نه كرو۔

(الله علی میں تا خير نه كرواوركى سے نيكى كرنے ميں تا خير نه كرو۔

(الله علی میں تا خير نه كرواوركى سے نيكى كرنے ميں تا خير نه كرواوركى سے نيكى كرنے ميں تا خير نه كرو۔

(الله علی میں تا خير نه كرواوركى سے نيكى كرنے ميں تا خير نه كرواوركى سے نيكى كرنے ميں تا خير نه كرو۔

(الله علی میں تا خير نه كرواوركى سے نيكى كرنے ميں تا خير نه كرواوركى سے نيكى كرنے كرواوركى كرنے كرواوركى سے نيكى كرنے كرواوركى كرواور

@ انسان كا يتها كمال بى اسان عطاكرتے بيل.

آیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن دار چیز جور کھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔

۵ دن برروز در کھنے اور رات مجرع ہاوت کرنے ہے انسان جوم رتبہ حاصل کرتا ہے وہی درجہ وہ اچھے اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے۔

#### ﴿ ١٩﴾ كَنْهِكَار قابل رحم بين نه كه قابل حقارت

﴿ أَنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْ يَمَ كَانَ يَقُولُ لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُو قَلُوبُكُمْ فَإِنَّ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِّنَ اللهِ فَالْمُ عَلَى اللهِ فَالْمُ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْعَافِيةِ):

حضّورا کرم ﷺ کارشادگرا می ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیابٹا فر ماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سواد وسرے کلام کی کثر ت نہ کر و در نہ اس سے تمہا رے ول سخت ہو جا کمیں گے اور قلب قاسی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جا تا ہے لیکن چونکہ (بیقر ب اور بعد ایک امر معنوی ہے اس لیے ) تمہیں اس کاعلم بھی نہ ہو گا اور لوگوں کے (بعنی اہل ذنوب کے ) گنا ہوں کو اس طرح نہ دیکھوگو یا تم ہی خدا ہو (بعنی اس معنوی ہے اس طرح نظر نہ کر وجس کا منشاء کبر وتحقیر ہو ) اپنے گن ہوں کو اس طرح دیکھوگو یا کہتم بند بے خطا وار ہو (اور بیہ ) اس لیے کہ لوگ مبتلا (معاصی بھی ) ہیں اور اہل یہ فیت بی اللہ تعالیٰ کی حمد صی بھی ) ہیں اور اہل یہ فیت بھی (بعنی اہل طاعت و حفاظت بھی ) ہیں تم کو جا ہے کہ اہل ابلاء پر رحم کر واور اپنی عافیت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کر و۔ (جمع الفوئد جلد اصفی بھی )

### ﴿ ٢٠ ﴾ حضرت علبه بن زيد طالعني أيروكا عجيب صدقه كيا

حفرت علیہ بن زید بڑائی کا حضور ہے بہادیں جانے کا کوئی انتظام نہ ہوسکا تو رات کو نکے اور کافی دیر تک رات میں نماز پڑھتے رہے۔ پھر رو پڑے اور عرض کیا اے اللہ! آپ نے جہادیں جانے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے پھر آپ نے نہ مجھے اتنا دیا کہ میں اس سے جہادیں جاسکوں اور نہ اپنے رسول کوسوار کی دی جو مجھے (جہاد میں جانے کے لیے) دے دیتے ۔ لہذا کسی بھی مسلمان نے مال یہ جان یا عزت کے بارے ہیں جمھے پڑھا کی اجو وہ معاف کر دیتا ہوں اور اس معاف کرنے کا اجر وثو اب تمام مسلمانوں کو صدقہ کردیتا ہوں۔ اور پھر بیٹ جو گوئوں میں جالے ۔ حضور ہے ہو گئے نے فرویو آئی دی اور اس معاف کرنے والد کہاں ہے؟ تو کوئی نہ کھڑا ہوا۔ آپ نے دوبارہ خوں۔ اور پھر بیٹ کو گئی نہ کھڑا ہوا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا صدفۃ کرنے والد کہاں ہے؟ تو کوئی نہ کھڑا ہوا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا صدفۃ کرنے والد کہاں ہے؟ کھڑا ہو جائے۔ چن نچ جضر ت علیہ وٹی تو نے کھڑے ہو کرحضور ہے ہوئی تو کوئی نہ کھڑا ہوا۔ آپ نے حضور ہے تھی تا کہ میں میں کھڑا گیا ہے۔

حفرت ابوعبس بن جبر مین نیو کہتے ہیں کہ حفرت علیہ بن زید بن حارثہ میان نیو حضور مضائیۃ ہے صحابہ میں سے ہیں۔ جب حضور مضائیۃ کے نے صدقہ کرنے کی ترغئیب دی تو ہرآ دمی اپنی حیثیت کے مطابق جواس کے پاس تھاوہ لانے لگا۔ حضرت علیہ بن زید میان نو کہااے 461 **(461)** (461) (461)

القد! میرے پائ صدقہ کرنے کے لیے پکھ بھی نہیں ہے۔اےاللہ! تیری مخلوق میں ہے جس نے بھی میرے آبروریزی کی ہے ہیں اسے صدقہ کرتا ہوں (لیعنی اسے معاف کرتا ہوں) حضور بھے تکا نہنے ایک منادی کو تھم دیا جس نے یہ املان کیا کہ کہاں ہے وہ آ دمی جس نے گزشتہ رات اپنی آبروکا صدقہ کیا؟ اس پر حضرت علیہ ہلائین کھڑے ہوئے حضور بھے تو بھٹانے فر مایا تمہا راصد قہ قبول ہوگیا۔

(حية الصحاب جلدام في ٥٨١)

«۲۱) مسلمانوں کی پستی کے اسباب

ایک ایسی شان بیدا کرکہ باطل تحر تھرا جائے ۔ 'نظر تکوار بن جائے نفس جھنکار ہوجائے

ال کے مسلمانو! ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو پہچانو اور غیرول کواپنے اخلاق وکر دار سے اپی طرف راغب کرو۔ مسجدول کوآباد کرو، قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، نیک اعمال کرو، بدا عمالیوں سے پر ہیز کرو۔ القد کے مقدس رسول میں بھتے کی سنتوں پرخود بھی عمل کرو اور دوسرول کو بھی تھیں گرو۔ دوسرول کو بھی تھیں کہ است کرو، تیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بھیرو۔ اللہ اور دوسرول کو بھی سے کام مت لو۔ اللہ اور اس کے بندول کے حقوق کواوا کرتے میں تسابلی ہے کام مت لو۔

اگرہم نے مندرجہ بالا باتوں پڑمل کرنے کی کوشش کی تو یہ ہارے لیے باعث نجات ہے اور ہماری دنیا وآخرت کے سنور نے کی بٹارت ہے۔ ورندا گرہم ممل کرنے کے بجائے ای راہ پرگامزن رہے تو ہماری تباہی و بر بادی کے ذمددار ہم خود ہوں گے۔ پھر ہمارا کوئی پر سان حال نہ ہوگا۔ پھر سے مسلمانوں کے خون سے خدا کی زمین کورنگین کیا جائے گا ، مسجدوں کونڈ رآتش کیا جائے گا ، ماؤں بہنوں کی عصمت کو پامال کیا جائے گا اور ہم مسلمان صرف تماشائی بن کررہ جا تیں گے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے وطن کی فکر کرتا داں مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسانوں ہیں وطن کی فکر کرتا داں مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسانوں ہیں

رسول باک مضر کام این اسب ہے اجھے انسان وہ ہیں جن کے اخلاق سب ہے اجھے ہیں۔'' بیفر ماتے ہوئے آپ مضر کام نے مسلمان ہونے کی شرط بھی نہیں رکھی۔اس سے پہتہ چلتا ہے کہا خلاق کا درجہ کم قدر بلند ہے۔ آج افرا تفری کے اس دور میں والدین کو بچول کی طرف توجہ دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔اس ذ مہ داری کووہ اسکول پر اوراسا تذ ہ پر چھوڑ دیتے ہیں جوسراسر غلط ہے۔

ماں کی گود بیجے کی مہلی درسگاہ ہے،اس کیے اخلاق وآ داب کا درس وینااس کی ذمہ داری ہے۔اگر ماں خوش اخلاق ہے تو بیج بھی خود بخو دخوش اخلاق ہو ہو کیں گے۔ پھر بھی بچھے ہاتوں کی عادت ڈ النا از حدضر وری ہوتا ہے۔ کسی سے ملاقات ہوتو سلام کے لیے پہل کرنا ، بروں کا حتر ام اوران کی عزت کرتا ، جھوٹوں ہے شفقت اور نرمی ہے بیش آٹا ،کسی نے کوئی احسان کیا ہوتو شکر گزار ہوتا۔ اگر کسی نے کوئی چیز طلب کی تواہے دے دینا۔اگرآپ کے پاس وہ چیز موجود نہ ہوتو خوش اخلاقی ہے معذرت کرنا ، چبرے پر ہمیشہ مسکرا ہے ہے رکھنا وغیر ہ بظاہر میتمام چیزیں معمولی کالتی ہیں مگران تمام جھوٹی جھوٹی باتوں ہے انسان خوش اخلاق بنتا ہے اورخوش اخلاق انسان ہر کسی کا دل جیت لیتا ہے۔ زبان کے ذریعے انسان سب سے زیادہ خوش اخلاق بن جاتا ہے اور اس زبان سے بد کلامی ،غیبت ، چغل خوری اور گالی گلوچ کر کے بداخلاتی کے سب سے نچلے در ہے تک پہنچ جاتا ہے۔ زبان انسان کوشاہی تخت پر بٹھاسکتی ہے اور زبان ہی انسان کو گدھے پر سوار

کراسکتی ہے۔اکٹر گناہ کبیرہ زبان کے ذریعیہ بی سرز دہوتے ہیں اور جھوٹ ان میں سرفہرست ہے۔

اگر بچیخوش اخلاق ہوگا توعلم حاصل کر کے او نچے ہے او نچے مدارج مطے کرتا چلا جائے گا۔ کیونکہ اس کی زبان اس سلسلے میں اس کی مددگار ثابت ہوگی۔ کئی مرتبہ دولت سے جو کام نہیں ہو یا تاوہ خوش کلامی ہے ہوجا تا ہے۔ خندہ بیشانی سے ملنے والا انسان ہر دلعزیز ہوتا ہے اور مارکیٹنگ کی دنیا میں اس طرح کے لوگوں کی کافی مانگ ہے۔ آج کا دور ہی مارکیٹنگ کا دور ہے اور اگر کامیا بی حاصل کرنا ہے تو خوش اخلاقی کواپنانا بہت ضروری ہے۔زندگی کے ہرمر حلے میں خوش اخلاقی مددگار ثابت ہوسکتی ہے۔ایک بچہ جسے والدین نے بہتر تربیت اورخوش اخلاقی کے جذیے سے سرفراز کیا ہے۔وہ بچین اٹھتے ہی بزرگوں کوسلام کرے گااور بزرگ اے دعا تھیں دیں گے۔ پھروہ ضروریات زندگی کے لیے بیشی زبان سے گفتگو کرے گا تو جو اس سے چھوٹے ہیں وہ بھی اس کی تقلید کریں گے۔خوش اخلاقی بچہ نہ بھی کھلونوں کے لیے ضد کرے گانددوستوں ہے لڑے گا ادر نہ بری عادتیں اپنائے گا۔اسکول میں وہ استاد کی خاص توجہ کا مستحق ہو گا۔غرض وہ جہاں جہاں اور جس سے مخلصانہ برتاؤ کرے گا اورخوش اخلاقی ہے جیش آئے گا۔لوگ اس کے خاندان اوراس کے والدین کے بارے میں شبت رائے قائم کریں گے۔ لڑکیوں میں خوش اخلاقی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جن گھروں کی لڑکیوں میں خوش اخلاقی اور سلیقہ مندی ہوتی ہے لوگ ان کی عزت كرتے ہيں اوراى خوش اخلاقى كى بدولت والدين كے ليےان كى لڑ كيوں كے دشتے بہت جلدا يتھے گھر انوں ميں طے پاتے ہيں۔ سلیقه منداورخوش اخلاق عورت اینے شو ہراورسسرال والوں کے دلول میں ایسا مقام بنالیتی ہے جس کی مثالیس لوگ دیتے ہیں۔ خوش اخلاق ادرسلیقہ مند ہیوی کاشو ہر جب تھاکا ماندہ گھرلوشا ہےتو وہ اپنی رفیق حیات کے مسکراتے ہوئے چبرے کود کھے کراپٹی تھکن بھول جاتا ہےاوراہے ایک الگ طرح کاسکون اوراطمینان نصیب ہوتا ہے۔ گراب بیتمام باتیں تو اسکے وقت کی داستان بن کررہ گئی ہیں۔ از دواجی زندگی گھر بلو تا جا قیوں ہے پر ہیں۔ایک طوفان بدتمیزی ہے جس کا گھرشکار ہے۔ پچھے بداخلاقی ہم نے اس جادو کے پنارے ے سیکھ لی ہے جے ہم ٹی وی کہتے ہیں اور کچھ بداخلا قیاں ہمیں بھا گئی دوڑتی زندگی نے سکھادی ہیں۔ پہلے لوگ جب کسی کے محمر جاتے تھے تو ساتھ چھوٹا ساتھ نہمی لے جاتے تھے کچھ کھانے پینے کی اشیاء یا بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ ۔اس طرح نہ صرف تعلق ،اپٹائیت اور تال میل پروان چڑھتا تھا۔ بلکہ بچ بھی تھلونے یا جا کلیٹ پا کرخوش ہوجایا کرتے تھے۔ آج بیا خلاق کم بی کم نظر آتے ہیں ۔تخذ تو چھوڑ ہے ہم اپنے چہرے پر سکراہٹ نے بھول بھی میز بان کو تخفیّہ دینے کے روا دارنہیں ہیں،جس پر پچھٹر ج بھی نہیں ہوتا۔

کی کے خوتی اخلاق ہی ہے۔ اس کے اخلاق ہی تعصر ہوتا ہے۔ اس کے جمعی اپنااورا ہے بچوں کا سے جم اس کی جو اس کی اور اور اس کی اور اور اس کی اور اور اس کی سے خوش اخلاق کو اپنا کر دینیا اور آخرت دونول میں سرخرو ہوں۔

﴿ ٢٢﴾ نا فرمان اولا داوروالدین کے حقوق

حضور مین کیتے نے ارشاوفر مایا کہ اپنے ماں باپ کا فر ما نبر دار اور خدمت گزار کوئی بھی فرزند ، جب ان کی طرف محبت ہے دیکھتا ہے تو القد تعالیٰ اس کے لیے ہرنگاہ کے بدلے ایک جج کا تو اب عطافر ما تا ہے۔ اس طرح والدین کی نافر مانی ایڈ ارسال اولا دکو دنیا وآخرت میں درد ٹاک عذاب کی بھی خبر دی ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ اولا دجن کے والدین با حیات ہیں اور وہ اپنے والدین کی نگہ بانی اور خدمت میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ جو اپنے والدین کی معمولی کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی جھوٹی بردی ضرور تول کوخوشی خوشی پورا کرنا اپنی خوش میں ایکی اولا دیے لیے جنت کی بٹارت دی گئی ہے۔

دورحاضر میں اولا دونیاوی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدہ یا ملازمت پانے کے بعد ندصرف اپنے عزیز وا قارب اورخاندان ہے گئے ہیں بلکہ جن والدین نے شب وروزمحت ومشقت کر کے تکھا یا پڑھایا وہی انہیں اب حقیر گئے گئے ہیں۔ والدین کی معمولی عظی ،غیر ضروری کلمات یا حرکات جو پڑھا ہے اور کمزوری کی وجہ سے قدرتی ہوتے ہیں ، اب اولا وکو پر گشتہ کرنے گئے ہیں ، مال باپ ان کی نا راضگی کا سبب بنے گئے ہیں بیاور اس طرح کی دوسری وجو ہات کی بناء پر والدین کوا بگ کرویا جو تا ہے۔ حدتو ہے ہے کہ بعض اولا دیں اپنی بھوئی بچوں تک کوان سے مضح کرویتے ہیں۔ بہت می اولا دیں ایسی بھی ہیں جو تحض اس لیے والدین سے رشتہ مقطع کردیتے ہیں کہ جاتال اور کم پڑھے لکھے مال باپ کی وجہ سے ان کی ماڈرن تہذیب اورائی طرز کے رکھ رکھا وَ ہیں بگاڑ پیدا ندہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ شہیں چاہتے ہیں کہ والدین ان کی ذاتی زعر کی ہیں وخل انداز ہوں۔ اس لیے وہ آخری ایا م بڑی کسمبری ہیں گزارتے ہیں۔ بیا کہ ایسا ورو اور کھا ہے ہیں کہ بیا ایسا ہیں ان کی بیاو ہے جس سے گھیرا کر دوسری قو مول نے یوڑھوں کا ہاشل بنار کھا ہے ، جہاں عمر کے آخری کھوں ہیں آئیس وہاں تنہا جھوڑ و یا جاتا تا کہ بیاو ہے جس سے گھیرا کر دوسری قو مول نے یوڑھوں کا ہاشل بنار کھا ہے ، جہاں عمر کے آخری کھوں ہیں آئیس وہاں تنہا جھوڑ و یا جاتا تا کہ بیا و جس میں گزار دور کھوڑ و مول نے یوڑھوں کا ہاشل بنار کھا ہے ، جہاں عمر کے آخری کھوں ہیں آئیس وہاں تنہا جھوڑ و یا جاتا تاک بہلو ہے جس سے گھیرا کر دوسری قو مول نے یوڑھوں کا ہاشل بنار کھا ہے ، جہاں عمر کے آخری کھوں ہیں آئیس وہاں تنہا جھوڑ و یا جاتا

المنظم ال

ہے۔ وہاں پہنچ کر بوڑھے بس اپنی موت کا انتظار کرتے نظر آتے ہیں اورا یک دن ایسا آتا ہے کہ اولا دکی شدید مصروفیات کی وجہ ہے وہ دو سرول کے کندھوں کے سہارے اس دار فائی ( ونیا ) سے رخصت ہوتے ہیں۔

ہمارے معاشرے کے تعلیم یافتہ ،نی تہذیب کے دلدادہ ،فیشن پرست نو جوانوں کواپنے والدین بوجھ نظر آتے ہیں۔جنہوں نے نہ جانے کن کن تکلیفوں ،منتوں ،اپنے ار مانوں اورخواہشات کا گلا گھونٹ کراولا وکر پڑھایا لکھایا اور قابل انسان بنانے ہیں اپنی پوری پوٹی اور طاقت لگادی ،لیکن اس کا بدلہ سوائے تھارت اورنفرت کے کچھ نہ ملا۔

اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ماں باپ اپنی اولا دکو برا کہنا گوارا نہیں کرتے بلکہ تعریف ہی کرتے ہیں ، کیونکہ اولا دان کے جگر کا گڑا ہوتی ہے۔ بھلے ہی یہ گئڑا کتنا ہی فریبی ، احسان فراموش ، خود غرض اور مفاد پرست کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کی نظر میں وہ معصوم اور بے گناہ ہی ہوتا ہے۔ اولا دکو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک مدت ہوتی ہے۔ اگر دواس حدسے تجاوز کر جائے تو ماں کے دکھے دل سے نگی ایک آ ہد دعا بن کر جنتے کھیلتے ، پھلے بھولے گئتاں کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ والدین چاہے گئتے ہی غریب ، مفلس ، کمزور لا چار کیوں نہ ہوں وہ ہمیشا پی محنت و مشقت سے اپنا پیٹ کا کے کراہے بچوں کا پہیٹ بھرتے ہیں۔ مگر آج معاشر سے کا حال میہ کہ پانچ کیا کر بھی اپنے والدین کو سہارا وینے میں آتا کانی کرتے ہیں۔ کئی کی بہانوں سے انہیں اپنے سے الگر کھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے والدین کو سہارا وینے میں آتا کانی کرتے ہیں۔ کئی کی بہانوں سے انہیں اپنے سے الگر کھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان

اسلام میں جب والدین کا اتنا ہوار مقام ہے تو جمیں جاہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ (وہ جاہے کیے بھی ہوں حسن و سلوک سے پیش آئیں تا کہ جنت کے سخل بن سکیں۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کوئی ایسا کا م نہ کریں جوان کی تاراضگی کا سبب ہے۔ خاص طور پر اس وقت ان کا زیادہ خیال رکھیں جب وہ ہو ھا ہے کی وجہ سے کمز وراور مزاج کے چڑج ہے جو جاتے ہیں۔ اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور انہیں ہر طرح کا آرام پہنچانا ہی اصل خدمت ہوگی۔

﴿ ٢٣﴾ ايك الهم نفيحت جمل ميں بيٹھ كردين كى باتيں سنتے

وین کی مجالس میں جولوگ دور بیٹھ کریے بچھ رہے ہیں کہ آ واڑتو یہاں بھی آ رہی ہے۔ یہیں سے بیٹھ کرس کیں۔وہ حضرات یہ بات اچھی طرح سمجھ کیس کہ آ واڑکوتو ندقر شنے گھیرتے ہیں اور ندہی آ واز پر مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس لیے وہ حضرات دور بیٹھ کراپنا نقصان نہ کریں۔ مجلس کے ساتھ مل کر بیٹھ جا کیں۔ ہمارے دور میں دین کی خدمت کرنے والی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بڑی بڑی جوار جماعتیں ہیں:

🐑 علاء وطلباء کی جماعت

۞ تبليغي جماعت

🛞 دینی کتابیس لکھنےوالے صنفین کی جماعت۔

😭 مشائخ والل الله کی جماعت

ان چاروں دین خدمات کے نام یہ ہیں۔

🕆 تزكيه 🖒 تصنيف وتاليف

かる かの

ان چاروں ناموں کے شروع میں تاء ہے جوان چاروں میں اتحاد کی طرف اشارہ کرتا ہے، دوسر ااشارہ تاء کے دونوں نقطوں سے
ال طرف ہے کہا گران چاروں سلسلوں میں اتحاد ہوگا تو پوری امت او پرآئے گی جیسے تاء کے نقطے او پر ہیں، اورا تھا دپیدا کرنے کے لیے
تقویٰ اور تعاون کی تاء کو بھی ایپ اندرشال کرنا ہوگا جوانل تقوی کی صحبت ہی سے مشارکنے ہے ، پھران سے فیوض ہے امت کوخوب فائدہ
پہنچا، اللہ تعالیٰ ان چاروں سلسلوں میں ایک دوسر سے کی قدر دانی ، محبت وعظمت عطافر مادے ، با ہم تنافر و تباغض (جوعدم اخلاص کی بردی
علامت ہے ) اس سے ان چاروں سلسلوں کو بچائے ۔ آ مین یارب العالمین۔

# عَلَيْهِ مِنْ لِي اللهِ اللهِ

﴿ ٢١٧ ﴾ حضرت ابراجيم عَلياتِياً اورنمر ود كامناظره

﴿ ٢٥﴾ يانج (5) ابهم تصيحتين

🕀 ہراجھا کام پہلے ناممکن ہوتا ہے۔

ن حقرے حقر پیشہ ہاتھ بھیلانے ہے بہتر ہے۔

🖒 نفس کی تمنا پوری نه کروه ورنه بر باد موجا ؤ کے۔

﴿ اس رائے پر چلوجو بندے کو خالق سے ملا دیتا ہے۔

﴿٢٦﴾ حضرت عبدالله بن سلام كاعجيب خواب اوراس كي تعبير

## 

ابن انی حاتم میں حضرت ، لک بن وینار میند کا قول مروی ہے کہ دینار کواس لیے دینار کہتے ہیں کہ وہ دین لیعنی ایمان بھی ہے اور نار لیعنی آگ بھی ہے۔مطلب بیہ ہے کہ تق کے مہتھ لوتو دین ، ناحق لوتو نار لیعنی آتش دوز خے۔ (تنبیرابن کیر جیدامنی

#### ﴿ ٢٨﴾ جيسي نيت ويباالله كامعامله

(مندرجه ذیل قصد بخاری شریف میں سات جگه آیا ہے)

مندمیں ہے کہ حضور مینے پیکانے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے فخص ہے ایک ہزار ویتاراُ دھار مانگے ۔اس نے کہا گواہ لاؤ۔جواب دیا کہ خدا تعالی کی گواہی کافی ہے۔ کہا ضانت لاؤجواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی ضانت کافی ہے۔ کہا تو نے سج کہا ہے۔ ادا لیگ کی میعاد مقرر ہوگئی اوراس نے اسے ایک ہزار وینار گن دیئے۔اس نے تری کاسفر کیا اوراپنے کام سے فارغ ہوا۔ جب میعاد پوری ہونے کوآئی تو بیسمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اِس میں بیٹھ کر جاؤں اور رقم ادا کرآؤں کیکن کوئی جہاز نہ ملاجب دیکھا کہ ونت پڑئیں پہنچ سکتا تواس نے ایک لکڑی لی اور چ میں ہے کھوکھلی کر لی اوراس میں ایک ہزار دینا رر کھ دیئے اورا یک پر چہ بھی ر کھ دیا۔ پھر منه بندكر ديا اور ضدا تعالى سے دعاكى " اے پر ور دگار! مجھے خوب علم ہے كہ ميں نے فلال صحف سے ايك ہزار ديتار قرض ليے اس نے مجھ ے صانت طلب کی میں نے تجھے ضامن بنایا اور اس پروہ خوش ہو گیا ، کواہ ما نگا ہیں نے گواہ بھی تجھ ہی کور کھا۔ وہ اس پر بھی خوش ہو گیا ،اب جب کہ دفت مقررہ ختم ہونے کوآیا تو میں نے ہر چند کشتی تلاش کی کہ جاؤں اپنا قرض ادا کرآؤں کیکن کوئی کشتی نہیں ملتی اب میں اس قم کو تخصيونيتا ہوں اورسمندر میں ڈالتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بیرتم اے پہنچا دے۔'' پھراس لکڑی کوسمندر میں ڈال دیا اورخود چلا گیا لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ ل جائے تو ج وَں۔ یہاں توبیہ ہوا ، وہاں جس تحض نے اسے قرض دیا جب اس نے ویکھا کہ وفت بورا ہوا آج اے آجانا جا ہے تو وہ بھی دریا کے کن رے آ کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے گایا کسی کے ہاتھ بجوائے گا مگر جب شام ہونے کوآئی اور کو کی کشتی اس طرف نہیں آئی تو بیروا پس لوٹا۔ کنارے پرایک لکڑی دیکھی تو پیمجھ کرخالی جا ہی رہا ہوں آ وُاس لکڑی کو لے کر چلوں بھاڑ کرسکھالوں گا جلانے کے کام آئے گی ،گھر پہنچ کر جب اے چیراتو کھنا کھن بجتی ہوئی اشر فیاں نکتی ہیں۔ گنتا ہے تو پوری ایک بزار ہیں۔وہیں پرچہ پرنظر پڑتی ہے،اہے بھی اٹھا کر پڑھتا ہے۔ پرایک دن وہی فخص آتا ہےاورایک ہزار دینار پیش کر کے کہتا ہے کہ بید لیجئے آپ کی رقم معاف کیجئے گا میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہولیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دہر لگ گئی آج تشتی ملی آپ کی رقم لے کرحاضر ہوا۔اس نے بو چھا کہ کیا میری رقم آپ نے بھوائی بھی ہے؟ اس نے کہا میں تو کہہ چکا کہ جھے کشتی نہاں۔ اس نے کہاا ٹی رقم واپس لے كرخوش ہوكر ملے جاؤ۔آپ نے جورقم ككرئى بيس ڈالكرات تو كا على الله دريا بيس ڈالا تھاا سے خدا تعالى نے مجھ تک پہنچاد مااور میں نے اپنی بوری رقم وصول کرلی۔اس حدیث کی سند ہالکل سیح ہے۔(تفیرابن کثیر جدامنی۔۳۷)

﴿ ٢٩﴾ خيانت كرنے والے كاعبرت ناك انجام

😥 است بھی میں پہچانیا ہوں جواونٹ کواٹھائے ہوئے آئے گا جو بول رہا ہوگا یہ بھی کہے گا کہ اے محمد مضائع بنا اس محمد مضائع بالا میں کہوں گا

میں تیرے لیے خدا کے پاس کسی چیز کا ما لک نہیں ہوں میں تو تبلیغ کر چکا تھا۔

﴿ مِیںا ہے بھی بہچانتا ہوں جوای طرح گھوڑے کولا دے ہوئے آئے گا جوہتہنار ہاہوگا ،و دہھی جھے پکارے گا اور میں کہددوں گا کہ میں تو پہنچا چکا تھا آج کچھکا منہیں آسکتا۔

﴿ الشخصُ كُوبِهِي مِينِ بِهِ بِيَا مَنَا مُونِ جُو كُمَالِينِ لِيهِ بُوتِ عاصْر ہوگا اور كہدر ہا ہوگا يا محمد مين بينيا ميں كہوں گا ميں خدا كے پاس كسى نفع كا اختيار نبيس ركھنا ميں تو تختي بتا جيكا ہول ۔ (تغيير ابن كثير جدا سند ٣٧٣)

#### ﴿ وسلم ﴾ عقلمندلوك كون مين؟

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوٰتِ وَ الْاَدُضِ وَ اخْتِلاَفِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ لِلَّا يَاتِ لِأَ وَلِي الْأَلْبَابِ ﴾ (سورة آل عران ١٩٠) ترجمہ: '' آسانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقلندوں کے لیےنٹ نیاں ہیں۔''

وہ اٹھتے بیٹھتے کینتے خدا کا نام جیا کرتے ہیں۔

صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضور مطیع بینا نے حضرات بن حصین والین سے فرمایا کھڑے ہوکرنماز بڑھا کر واگر طاقت نہ ہوتو ہیٹھ کر اور یہ بیٹھ کر اور یہ بیٹھ کی حدید کے بیٹ اور پہنے ہوئے ہیٹھ کی اور یہ بیٹھ کے اور نہان سے ذکر خدا کر سے رہا کرو۔ یہ لوگ آسان اور زمین کی پیدائش میں نظر ووڑاتے ہیں اوران کی حکمتوں پرغور کرتے ہیں جواس خالق میکا کی عظمت و قدرت علم و حکمت اختیار ورحمت پرولالت کرتی ہے۔

حضرت شیخ سلیمان دارانی میسید فرماتے ہیں کہ'' گھرے نکل کرجس جس چیز پرمیری نظر پڑتی ہے میں دیکھیا ہوں کہ اس میں خدا
 نعالیٰ کی ایک نعمت مجھ برموجود ہے اور میرے لیے وہ باعث عبرت ہے۔''

حضرت حسن بقری میشید کا قول ہے کہ ایک ساعت غور دفکر کرنا رات بھر کے تیام کرنے ہے افضل ہے۔ "

حضرت نضیل میند فرمات بین که حضرت حسن میند کا تول ہے کہ ' غور وفکر اور مراقبہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تیرے سامنے تیری برائیاں بھلائیاں بیش کردےگا۔'

حضرت سفیان بن عینیه مسید فرمات بین 'غور وفکرایک نور ہے جو تیرے دل پراپنا پرتو ڈ الے گا۔' اور بسااو قات بیشعر پڑھتے:



ترجمہ: "دلینی جس انسان کو ہاریک بنی کی اور سوج سمجھ کرعاوت بڑگئی اے ہرچیز میں ایک عبرت اور آیت نظر آتی ہے۔"

- حضرت عیسی علیهٔ نلافر ماتے بیل " خوش نصیب ہے وہ مخص جس کو بولنا ذکر امتدا ورنصیحت ہوا وراس کا چیپ رہنا غور وفکر ہوا وراس کا دیکھنا عبرت اور تشہیر ہو۔ "
- لقمان تحکیم کابی حکمت آمیز مقولہ بھی یا در ہے کہ' تنہائی کی گوشہ بینی جس قدرزیا دہ ہوتو اسی قدرغور وفکراورا نجام بینی زیا دہ ہوتی ہے ادر جس قدر یہ برخادیں گے۔''
   جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدروہ راستے انسان برکھل جاتے ہیں جواسے جنت میں پہنچادیں گے۔''
- حضرت وہب بن مدیہ جیسیے فر ماتے ہیں'' جس قدر مراقیہ زیادہ ہوگاای قدر سمجھ بو جھ تیز ہوگی اور جشنی سمجھ زیادہ ہوگی ا تناعلم نصیب
  ہوگااور جس قدر علم نصیب ہوگا نیک ائل کبھی برحیس گے۔''
- حضرت عمر بن عبد العزیز عیشید کاارشاد ہے کہ' اللہ عز وجل کے ذکر میں زبان کا چلا نا بہت اچھاہے اور خدا کی نعمتوں میں غور وفکر کرنا افضل عبادت ہے۔''
- حضرت مغیث اسود مرینه مجلس میں بیٹے ہوئے فرماتے ہیں کہ' لوگو! قبرستان ہرروز جایا کرو، تا کہ تہمیں انجام کا خیال پیدا ہو پھر ایک حضرت مغیث اسود مرینہ کے ماجے ہوئے فرمائے ہیں کہ' لوگو! قبرستان ہرروز جایا کر جہنم میں جانے کا حکم ہوتا ہے اور ایک جاعت کو جہنم میں جانے کا حکم ہوتا ہے اور ایک جماعت کو جہنم میں جانے کا حکم ہوتا ہے اور ایک جماعت جن جانی ہے ، اپنے دلول کو اس حال میں جذب کر دو اور اپنے بدن کو بھی و جیں حاضر جان لوجہنم کو اپنے سامنے دیکھو اس کے ہتھوڑ ول کو اس کی آگ کے قید خانوں کو اپنے سامنے لائے جیں کہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگتے ہیں یہاں تک کے بیوش ہوجاتے ہیں۔
- حضرت عبدالله بن مبارک برید فرماتے بین 'ایک شخص نے ایک را بہے ایک قبرستان اورایک کوڑا ڈالنے کی جگہ پر ملا قات کی
  اوراس سے کہا،اے را بہ! تیرے پاس اس وقت دوخزانے بیں ایک خزانہ لوگوں کا یعنی قبرستان ،ایک خزانہ مال کا یعنی کوڑا کر کٹ
  پا خانہ پیٹاب ڈالنے کی جگہ۔''
- حضرت عبدالله بن عمر بلانین کھنڈرات پر جائے اور کمی ٹوٹے پھوٹے در دازے پر کھڑے دہ کرنہایت حسرت دافسوں کے ساتھ آ
   داز تکالے اور فر ماتے ''اے اجڑے ہوئے گھرو! تمہارے رہے دالے کہاں ہیں؟'' پھرخود فر ماتے ''سب زیر زمین چلے محتے ،سب فنا کا جام بی بچے ،صرف ذات خدا کہ بین بالی بقاہے۔''
- ⊕ حضرت عبدالله بن عباس «التينة كاارشاد ہے كه '' دورگعتیں جودل بستگی کے ساتھ ادا کی جا ئیں اس تمام نماز سے افضل ہیں جس میں ساری رات گزاردی لیکن دلچیں نہتی۔''
- ﴿ خواجہ حسن بھری میں اور تیں اس اس اس اس اس اس اس اس میں کے تیسرے حصہ میں کھا، تیسرے حصے میں یانی لی اور تیسرا حصہ ان سانسوں کے لیے چھوڑ جس میں تو آخرت کی باتوں پر ،اپنے انبجام پراورا پٹے اٹلال پرغور وفکر کر سکے۔' بعض تحکیموں کاقول ہے' جو شخص دنیا کی چیزوں پر بغیر عبرت حاصل کیے نظر ڈالتا ہے اس خفلت کے انداز سے اس کی دل کی آئیمیں کمزور پڑجاتی ہیں۔'
- المعترت بشربن حارث حافی مید کافرمان ہے کہ 'اگر اوگ خدات کی کا عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان سے نافرہ نیال نہ ہوتیں۔"
- حضرت عامر بن عبدقیس میندند فرماتے میں که' میں نے بہت صحابہ سے سنا ہے کدایمان کی روشی غور وفکراور مراقبہ ہے۔''
- 🕒 مسیح ابن مریم سید تا حضرت عیسلی علائظا کا فر مان ہے کہ ' ابن آ دم! اےضعیف انسان! حیال کہیں تو ہواللہ تعالیٰ ہے ڈر تارہ دنیامیں

یک بیروزتی کے اور مسکینی کے ساتھ رو، اپنا گھر مسجدوں کو بتا لے، اپنی آنکھوں کورو ناسکھا، اپنے جسم کومبر کی عادت سکھا، اپنے دل کوغور وفکر کرنے والا بتا کہ کل کی روزی کی فکر آج نہ کر۔"

امیرالمونین حضرت عمر بن عبدالعزیز عضیہ ایک مرتبہ میں بیٹے ہوئے رود ئے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فر مایا:'' میں سے دنیا میں اوراس کی نواہشوں میں غوروفکر کیا اور عبرت حاصل کی جب نتیجہ پر پہنچا تو میری امتکیں ختم ہو سے دنیا میں اوراس کی نواہشوں میں عوروفکر کیا اور عبرت حاصل کی جب نتیجہ پر پہنچا تو میری امتکیں ختم ہو سنگئیں۔حقیقت یہ ہے کہ جم محفل کے لیے اس میں عبرت وضیحت ہے اور وعظ و پند ہے۔' (تغییر این کثیر جلدا صفح الم ۲۹۳،۳۹۳)

### ﴿ ٣١﴾ حضور مطنع يَقِيم كموز ، مين سانب كاقصه

( كيرُ الهننے ہے بہلے ضرور جھاڑ ليجئے )

کیڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے۔ ہوسکتا ہے گداس میں کوئی موذی ہانور ہواور خدانخواستہ کوئی ایڈ اپہنچائے۔ نبی کریم ہے پہلنہ ایک ہارایک جنگل میں اپنے موزے پہننے کاارادہ فر مایا توایک کوا جھیٹا اور وہ موزہ اٹھا کراڑ گیااور کافی او پر لیے جا کراہے جھوڑ دیا۔ موزہ جب او نچائی ہے گراتو گرنے کی چوٹ ہے اس میں ہے ایک سانپ دورجا پڑا۔ یک دیکھی کرآ تخضرت میجے پہننے خدا کاشکرادا کیا اور فر مایا: '' ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑلیا کرے۔ '(طرانی، آداب زندگی: مفره ۱۳۰۳)

﴿ ٣٢ ﴾ جنت کی جا دراوڑ ھنے کا نبوی نسخہ

حضرت ابو ہرسرہ طالنور کا بیان ہے کہ نبی مینے وَ اُن اِن اِن ہے کہ نبی مینے وَ اُن اِن اِن کے اُن اِن اِن کے اس کا بیار کو اس کو جنت میں واخل کیا جائے گا اور جنت کی جا دراڑ ھائی جائے گی۔' (ترزی، آواب زندگی س۱۲)

## ﴿ ١٣١٧﴾ مشوره مين امانت كارنك مونا جا ہيے سياست و جالا كى كانبيس ،حضور طفي الله كا انداز مشوره

ترندی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مین کو اٹر ماتے ہیں''لوگوں کی آؤ بھگت ، خیر خوا بی اور چیٹم پوشی کا مجھے خدا کی جانب سے اس طرح تھم کیا گیا ہے جس طرح فراکض کی پابندی کا۔ چنا نچاس آیت میں بھی فر مان ہے، تو ان سے درگز رکر ، ان کے لیے استغفار کر ، اور کاموں کا مشورہ ان سے لیا کر۔''اس لیے حضور میں بھی ان سے مشورہ کیا کہ خوش کرنے کے لیے اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے جیسے:

- س بدروالے دن قافلے ی طرف برجے کے لیے مشور ہ ایا اور صحابہ جن انتخابے کہا کہا گرآپ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کہ ہمیں فرما کیں گے کہاس میں کو دیڑواوراس پارتکلوتو بھی ہم سرتا فی نہ کریں گے ادراگر ہمیں برک الغماد تک لے جاتا چاہیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم وہ نہیں کہ موٹی علیاتا ہے صحابیوں کی طرح کہد دیں کہ تو اور تیرارب لڑیں ہم تو یہاں ہیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے داکھرح آپ میں بائیس مقدس با ندھ کر جم کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ای طرح آپ میں بیٹھے بیات کا مشورہ بھی لیا کہ منزل کہاں ہے دائمیں بائیس مقدس با ندھ کر جم کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ای طرح آپ میں بیٹھے بیات کا مشورہ دیا کہاں اوگوں ہے آگے بڑھ کران کے سامنے ہو۔
- ای طرح احد کے موقع پر بھی آپ میں ہے۔ نے مشورہ کیا کہ آیا دینہ میں رہ کراڑیں یا باہر نکلیں؟ اور جمہور کی رائے بھی ہوئی کہ باہر میدان میں جا کراڑ تا جا ہیں۔ چٹا ٹچہ آپ میں کہا۔
- · اورآب من على الراب على موقعه بربعى النياسي است الموره كيا كهدينه كي بيداواركاتها في حصد دين كاوعده

المنظم ال

کرے نالفین سے مصالحت کر لی جائے تو حضر ت سعد بن عبا دہ خِالتِنوَ اور حضرت سعد بن معاذ رِخالتَوْ نے اس کا انکار کیہ اور آپ میں ہے۔ نے بھی اس مشورہ کوقبول کرلیا اور مصالحت حِچوڑ دی۔

 ای طرح آپ مین بین این مدیبیدوالے دن اس امر کامشورہ کیا کہ آیا مشرکین کے گھروں پر دھاوا بول دیں؟ تو حضرت صدیق جی تو نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہمارااراوہ صرف عمرہ کا ہے۔ چنانچیاسے بھی آپ مینے پیکنانے منظور فرمالیا۔

اے مسمانو! جھے مشورہ دوکہ ان لوگوں کا میں کیا کروں جو میرے گھر والوں کو بدنام کررہے ہیں۔خداکی تم میرے علم میں تو میرے گھر والوں کو بدنام کررہے ہیں۔خداکی تتم میرے علم میں تو میرے گھر والوں کو بدنام کررہے ہیں۔خداکی تتم میرے علم میں تو میرے گھر والوں میں کوئی برائی نہیں اور جس شخص کے ساتھ تہمت لگارہے ہیں واللہ! میرے نز دیک تو وہ بھی بھلائی والا ہی ہواور آپ سے میٹورہ اللہ اس میں کوئی برائی نہیں اور جس شخص کے ساتھ تہمت لگارہے ہیں واللہ! میرے نز دیک تو وہ بھی بھلائی والا ہی ہواور آپ سے میٹورہ لیا نے حضرت عائشہ ہوئی تا کہ جدائی کے لیے حضرت علی ہوئی تیز اور حضرت اسمامہ ہوئی ہوئی اسے کا موں میں بھی دیگرامور میں بھی حضور میں بھی بات کا مشورہ دے۔ (ابن الجنبر ابن کیر جدامنی سے کہ جب تم میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اسے بھی کی سے مشورہ لے تو اسے جا ہے بھی گیا بات کا مشورہ دے۔ (ابن الجنبر ابن کیر جدامنی سے کہ جب تم میں ہوگی بات کا مشورہ دے۔ (ابن الجنبر ابن کیر جدامنی سے کہ جب تم میں ہوگی بات کا مشورہ دے۔ (ابن الجنبر ابن کیر جدامنی سے کہ جب تم میں ہوگی بات کا مشورہ دے۔ (ابن الجنبر ابن کیر جدامنی سے کہ جب تم میں ہوگی بات کا مشورہ دے۔ (ابن الجنبر ابن کیر جدامنی سے کہ جب تم میں ہوگی بات کا مشورہ دے۔ (ابن الجنبر ابن کیر جدامند سے کہ جب تم میں ہوگی بات کا مشورہ دے۔ (ابن الجنبر ابن کیر جدامند ۱۳۵۳)

﴿ ١٩٧٧ ﴾ موائيس بھي آپس ميں بانتيں کرتی ہيں

بیمی کی' شعب الا بمان' ہی میں حضرت حسن رات میں منقول ہے کہ حضرت تقمان علائتا نے اپنے بیٹے ہے کہا'' اے بیارے بیٹے ! بیس نے چٹان ،لو ہے اور ہر بھاری چیز کواٹھایا لیکن میں نے پڑوی سے زیادہ تقل کسی چیز کونبیں پایا اور میں نے تمام کڑوی اور تلخ چیزوں کا ذاکقہ چکھ لیالیکن فقرو تنگدی سے تلخ کوئی چیز نہیں پائی۔اے بیٹے! جاال شخص کو ہرگز اپنا قاصد اور نمائندہ مت بنا اورا گرنمائندگ کے لیے کوئی قابل اور عقل مندمخص نہ ملے تو خودا پنا قاصد بن ہے۔'

'' بیٹے! جبوٹ سے خود کومحفوظ رکھ کیونکہ میہ ج' یا کے گوشت کے ما نند نہایت مرغوب ہے۔ تھوڑ اسا جبوٹ بھی انسان کوجلا دیتا ہے۔
اے بیٹے! جناز وں میں شرکت کیا کراور شادی کی تقریبات میں شرکت سے پر ہیز کر ، کیونکہ جناز وں کی شرکت تجھے آخرت کی یا و دلا نے
گی اور شاد بوں میں شرکت دئیا کی خواہشات کوجنم دے گی۔ آسودہ شکم ہوتے ہوئے دوبارہ شکم سیر ہوکر ممت کھا کیوں کہ اس صورت میں
کوں کوڈال دینا کھانے سے بہتر ہے۔ بیٹے ندا تناشیریں بن کہ لوگ تجھے نگل جا کیں اور ندا تناکر واکہ تھوک دیا جائے۔''

(دياة الحوان جدية صغي ١٥٣)

## ﴿ ٣٥﴾ حضرت سفیان توری بمشانید کادر د مجراخط بارون رشید ہرنماز کے بعد پڑھتے تھے اور روتے تھے

امام بن بلیان وغزالی نے ذکر کیا ہے کہ جب ہارون رشید خلیفۃ اسلمین ہے تو تمام علاء کرام ان کومبارک بادویے کے لیے ان
کے پاس گئے ،لیکن حضرت سفیان توری نہیں گئے حالانکہ ہارون رشید اور سفیان توری ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست تھے۔ چنانچہ حضرت سفیان کے نام ایک خطاکھا جس کامتن ہے :
حضرت سفیان کے ندآنے سے ہارون رشید کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے حضرت سفیان کے نام ایک خطاکھا جس کامتن ہے :

د شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر ہان اور رحم والا ہے۔''

عبدالله بارون امير الموتين كي ظرف ساسة بهائي سفيان توري كي طرف \_

بعد سلام مسنون! آپ جانتے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مونین کے درمیان ایس بھائی چارگی اور محبت و دیعت کی ہے کہ جس میں کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ میں نے بھی آپ ہے ایس ہی محبت اور بھائی جارگ کی ہے کہ اب نہ میں اس کوتو ڈسکتا ہوں اور نہ اس سے جدا ہوسکتا

میں پایا۔ حضرت مفیان نے مجھ کودور سے دیکھا تو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے:
﴿ " أَعُودُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ السَّهَيْطُنِ الرَّجِيْمِ وَ اَعُودُ بِكَ اللّٰهِمَّ مِنْ طَارِق يَطُرُقُ إِلَّا بِخَيْر " ﴾

ترجمہ: " میں مردود شیطان سے اللہ میج وقلیم کی پناہ جا بہتا ہوں اس شخص سے جورات میں آتا ہے الا یہ کہ وہ گوئی خیر میرے باس کے کرآئے۔"

یاس کے کرآئے۔"

عباد فرماتے ہیں کہ جب ہیں مجد کے درواز ہ پراپی گھوڑے سے اترا تو سفیان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے حالانکہ ہیکی نماز کا وقت نہیں تھا۔ چنا نچے ہیں پھران کی مجلس ہیں حاضر ہوا اور وہاں پر موجود لوگوں کوسلام کیا۔ گرکسی نے بھی میر ہے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ مجھے ہیں تھے کو کہا تھی کہ کسی نے میری طرف نظر اٹھا کرد کھنے کی زحمت بھی نہ کی اس ماحول ہیں جھے پرکپکی طاری ہوگئی اور بدحواس میں مُمیس نے وہ خط حضرت سفیان کی طرف بھینک دیا۔ حضرت سفیان کی نظر جسے ہی خط پر پڑی تو وہ ڈر گئے اور خط سے دور ہمٹ گئے گویا وہ کوئی سانپ ہے۔ پھر پچھے دیر بعد سفیان نے اپنی آستین کے کپڑے سے اس خط کوا ٹھایا اور اپنے چیچے بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف بھینکا اور کہا کہ تم ہیں سے کوئی شخص اس کو پڑھے کیوں کہ ہیں اللہ سے بناہ ما نگرا ہوں کی ایسی چیز کے جھونے سے جس کوئی خالم نے چھور کھا ہو۔

چنانچان پس نے ایک شخص نے اس خط کو کھولا اس حال پیس کہ اس کے ہاتھ بھی کا نپ رہے تھے۔ پھراس نے اس کو پڑھا۔ خط کا مضمون من کرسفیان کسی متبعب شخص کی طرح مسکرائے اور کہا کہ اس خط کو بلیٹ کر اس کی بیشت پر جواب لکھ دو۔ اہل مجلس بیس ہے کسی نے حضرت سفیان سے عرض کیا کہ حضرت وہ خلیفہ ہیں ، لہٰ ڈااگر کسی کورے صاف کا غذیر جواب لکھواتے تو اچھا تھا۔ حضرت سفیان نے فر مایا کہٰ بیس اسی خط کی بیشت پر جواب نکھواس لیے کہ اگر اس نے یہ کا غذ حلال کہ نی کا استعمال کیا ہے تو اس کواس کا بدلہ دیا جائے گا اور اگر سے کا غذ حرام کمائی کا استعمال ہے تو عنقریب اس کوعذ اب دیا جائے گا۔ اس کے علہ وہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ دونی جا ہے جے کسی خالم نے چھوا ہو کیونکہ یہ چیز دین ہیں خرائی کا باعث ہوگی۔ پھراس کے بعد سفیان ثوری نے کہا کہ کھو:

''شروع کرتا ہوں اللہ کے تام سے جونہایت رخم والا اور بڑا مہر بان ہے۔'' سفیان کی جانب ہےاس مخص کی طرف جس ہےا بمان کی مٹھاس اور قر اُت قر آن کی دولت کوچھین لیا گیا۔

بعدسلام مسنون!

یہ خطاتم کواس کیے لکھ رہا ہوں تا کہ تم کو معلوم ہوجائے کہ میں نے تم سے اپنا دینی رشتہ یعنی بھارئی جارگی اور محبت کو مقطع کر لیا ہے اور یہ بات یا در کھنا کہ تم نے اپنے خط میں اس بات کا اقر ارکیا ہے کہ تم نے اپنے دوست واحباب کوشا بی خزانہ سے مالا مال کرویا ہے۔ لہذا اب میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے مسلمانوں کے بیت المال کا غلط استعمال کیا ہے اور مسممانوں کی بغیرا جازت کے اپنے نصاب پرخرج کیا 472 472 (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (472 ) (

ادراک پرطمرہ بیر کہتم نے مجھ سے بھی اس آرز و کا اظہار کیا کہ میں تمہارے پاس آؤں لیکن یا در کھو میں اس کے لیے بھی راضی نہ ہوں گا۔ میں اور میر سے اہل مجلس جس نے بھی تمہارے خط کو سناوہ سب تمہارے خلاف گواہی ویٹی کے لیے انشاء القدکل قیامت کے دن خداوند قد وس کی عدالت میں حاضر ہوں گے کہتم نے مسلمانوں کے مال کوغیر ستحق لوگوں پرخرچ کیا۔

اے ہارون! ذرامعلوم کرد کے تمہمارے اس تعلی براہل علم ،قرآن کی خدمت کرنے والے ، پیٹیم بیوہ عورتیں ، مجاہدین ، عالمین سب
راضی ہتے یا نہیں؟ کیونکہ میرے نزد کی ستحق اور غیر ستحق دونوں کی اجازت لینی ضروری تھی اس لیے اے ہارون! ابتم ان سوالات کے
جوابات دیئے کے لیے اپنی کمر مضبوط کرلو۔ کیونکہ عفریب تم کواللہ جل شانہ کے سامنے جوعادل و باحکرت ہے حاضر ہونا ہے۔ لہذا اپنے
نفس کواللہ ہے ڈراؤ۔ جس نے قرآن کی تلاوت ، عم کی مجلسوں کو چھوڈ کر ظالم اور ظالموں کا امام بنتا قبول کرلیا۔

اوراب خط کے آخر میں یہ بات نحور ہے۔ سنو کہ آئندہ بھی مجھ کو خط مت لکھنا اورا گرتم نے خط لکھا تو بھی یا در کھنا اب بھی مجھ ہے کسی جواب کی امیدمت رکھنا۔ والسلام ''

خط کم مضمون کوئن کرمیری حالت غیر ہوگی اور دنیا ہے ایک دم التفات جو تارہا۔ چنا نچہ میں خط کے کوفیہ کے بازار میں آیا اور آوازلگائی خط کے مضمون کوئن کرمیری حالت غیر ہوگی اور دنیا ہے ایک دم التفات جو تارہا۔ چنا نچہ میں خط کے کوفیہ کے بازار میں آیا اور آوازلگائی کہ ہے کوئی فریدار جواس مخفی کوفریہ سے جوائعد تعالی کی طرف جارہا ہو۔ چنا نچہ لوگ میر ہے بابی درہم اور دینار لے کر آئے۔ میں نے ان ہے کہا کہ جمعے مال کی ضرورت نہیں ، جمعے تو صرف ایک جہاور تطوانی عباجا ہے۔ چن نچہ لوگوں نے یہ چیزیں جمعے مہیا کر دیں۔ چنا نچہ میں نے اپناوہ قیمی مہیا کر دیں۔ چنا نچہ میں نے اپناوہ قیمی ہیں اور بار میں ہارون کے باس جاتے وقت پہنما تھا اور پھر میں نے گھوڑ ہے کو بھی ہیکا دیا۔ اس کے بعد میں نظر میں ہول چان ہوا ہارون رشید کے کل کے دروازہ پر پہنچا میں کے دروازہ پر پہنچا میں کے دروازہ پر لوگوں نے میری حالت کو دیکھ کرمیر انداتی اڑایا اور بھر میں نظر کیا۔ ہارون رشید نے جسے بی جمھ کود کیکھا کھڑ اہو گیا اور اپنچ سر پر پر ہوگیا اب اے دنیا کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ نے دہ خط ہارون رشید کی طرف اچھال دیا۔ ہارون رشید نے فود طمیری طرف پھینکوایا تھا ای طرح میں نے وہ خط ہارون رشید کے رخصار آنسوؤں سے تر ہو گئے گئی بندھ گئی۔ پڑھتے ہارون رشید کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے گئی بندھ گئی۔

ارون رشید کی مدحالت و کھ کرانل در مار میں سے کی نے کھا کہ ام المونین سفیان کی ہے کہ ان کو دور کی اس انگھیں اگر آن حکم

ہارون رشیدگی بیرحالت و کھے کرائل دربار میں ہے کی نے کہا کہ امیر المونین سفیان کی بیرجرائٹ کہ وہ آپ کوایہ لکھیں اگر آپ تھم دیں تو ہم ابھی سفیان کو جکڑ کے قید کرلائیں تا کہ اس کوایک عبرت انگیز سزائل سکے۔ ہارون نے جواب دیا کہ'' اے مغرور! دنیا کے غلام! سفیان کو پچھ مت کہوان کوان کی حالت پر رہنے دو۔ بخدا دنیا نے ہم کودھو کہ دیا اور بد بخت بنادیا۔ تنہارے لے میرا بیمشورہ ہے کہ تم سفیان کی جنس میں جا کر بیٹھو کیونکہ اس وقت سفیان ہی حضور میں تاہی تا بیں۔''

قاصد عباد کہتے ہیں کہاں کے بعد ہارون رشید کی بیرحالت تھی کہ سفیان کے اس خطاکو ہروفت اپنے پاس رکھتے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے اور خوب روتے بیبال تک کہ ہارون کا انتقال ہوگیا۔ (حیاۃ الحج ان جلد سوسنی ۲۶۹٬۲۶۹)

﴿ ٣٦﴾ ہر بچەفطرت اسلام پرپیدا ہوتا ہے

حفرت ابو ہر مرہ وہائیڈ کہتے ہیں کہ آنخضرت ہے ہیں ہے۔ '(میجے ابنیاری) فطرت سے مراداللہ پاک کی تو حیداوراسلام کے بلندمر تبداصول ومبادی ہیں کے وہ کہ دیا ہوت کے بعد مرتبہ اصول ومبادی ہیں کے وہ کہ دیا ہوت اسانی اور عقال کی ذبن لے کرونیا ہیں آتا کے وہ کہ ہر بچہ عقائد واعمال کا ذبن لے کرونیا ہیں آتا ہے، اگر واللہ بن اس کی اچھی تربیت اور ذبن سازی کر میں تو بہ بلند پا پیاوصاف پروان چڑھتے ہیں اور بیانسان ایک بہترین مسلمان بن کرمعاشرہ کا مفید فرو دبن جاتا ہے کیکن آگر صورت حال اس کے برگس ہوئی تو والدین کی غلط تربیت اور ماحول کے بدائر است سے اس کے مرحماشرہ کا مفید فرو دبن جاتا ہے کیکن آگر صورت حال اس کے برگس ہوئی تو والدین کی غلط تربیت اور ماحول کے بدائر است سے اس کے مشمل واد کاروا عمال کی مشمل کے مور پرد کہتے ہیں کہ مسلموں کے ذہبی تعلی اداروں ہیں واقل کراد ہے جاتے ہیں اور اعمال کے دائر میں واد کو بیت کر بیت اور پھر وہ ان کے دیگ ہیں دالدین ہوا ہر کے شرکی اسان میں مولی تو ہیں۔ ابندا مسلموں کے ذہبی تعلی اورا حکو تربیت کریں تا کہ وہ اعلی مفیداور مثالی مسلمان بن برابر کے شرکیہ وقع ہیں۔ ابندا ہمیں چاہیے کہ پی اور دکورین اسلام کے مطابق تعلیم وتربیت کریں تا کہ وہ اعلی مفیداور مثالی مسلمان بن سیس ہوں۔

﴿ ۲۲﴾ بيچ کے کان ميں اذان وا قامت کی مسنونيت

یچ کی پیدائش کے بعدا یک سنت عمل ہیہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقد مت کہی جے ،اس سلیے میں جوا حادیث مروی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

ں حضرت حسن بن علی جھ آئیز رسول کریم میں ہو ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ میں ہو تیانے فر ہ یا:'' جس کے یہ ں بچہ پیدا ہواوروہ اس کے دائیس کان میں اڈ ان اور بائیس کان میں اقامت کے تووہ بچہام الصبیان (سوکڑ ہ کی بیاری) ہے محفوظ رہے گا۔'' (سنن بہتی)

حضرت ابن عمیاس دلینینؤے سے روابیت ہے کہ نبی اکرم میرے بیٹیزئے حضرت حسن بن علی دلینیز کے (وائیس) کان میں جس ون وہ بیدا ہوئے اذان دمی اور بائیس کان میں اقامت کی ۔ (بیبیق)

حضرت ابورا فع طالنیز فرماتے میں کہ میں نے رسول اللہ مضافیۃ کودیکھا کہ حضرت حسن بن علی فریشز جب حضرت فاطمہ میں بھائی کے یہاں پیدا ہوئے تو آپ مضافیۃ نے ان کے کان میں او ان دی۔ (ابوداؤد، تریزیشریف)

علامدابن قیم میند نیا کہا ہے کہاں اوان اورا قامت کی حکمت ہیہے کہاں طرح سے نوموود ہیجے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پہنچی ہے ، وہ خدائے بزرگ و برترکی بڑائی اورعظمت والے کلمات اوراس شہادت کے الفاظ ہوتے ہیں ، جس کے ذریعہ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ گویا اسے دنیا میں آتے ہی اسلام اور خدائے واحد کی بڑائی کی تلقین کی جاتی ہے۔ جس کے اثر ات ضرور بچے کے دل ود ماغ پر پڑتے ہیں۔ اگر چہوہ ان اثر ات کو ابھی سمجھنیں یا تا۔

اس کی ایک تھر ہوتی ہے۔ اور اس کی افغان کا جونکہ شیطان بھا گئے جو کہ انسان کا ازلی دیمن ہے اس کے اوان کہی جاتی ہے اس کی ایک تھمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اذان ہے چونکہ شیطان بھا گئی ہے، جو کہ انسان کا ازلی دیمن ہے اس لیے اوان کہی جاتی ہے اکر دنیا میں قدم رکھتے ہی بچے پر پہنے پہلے شیطان کا قبضہ نہ ہو،اوراس کا دیمن ابتدا ہی میں بھاگ کر پیسے ہوجائے۔

یہ حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ بیچے کے کان میں پیدائش کے بعداذ ان دی جاتی ہے اور دنیا ہے رخصت ہوئے کے بعد نماز جناز ہ

پڑھائی جاتی ہے، گوید جیسے عام نماز ول کے لیے اذ ان دی جاتی ہے، اور تیری کے پکھو تفے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح تمام

انسانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ پیدا ہوئے کے بعداذ ان دی گئی ہے اور اس اذ ان کے بعد تمہماری نماز (نماز جناز ہ) جلد ہونے والی

ہے، انہذا در میان سے مختصر عرصے میں آخرت کی تیاری کرو، تا کہ مرنے کے بعد پجھتانا تہ پڑے۔ کسی نے خوب کہا ہے

ہوئی "اذان ، گئے ہوئی نماز بس اتنی دیر کا جھڑا ہے زندگی کیا ہے

آئے ہوئی "اذان ، گئے ہوئی نماز بس اتنی دیر کا جھڑا ہے زندگی کیا ہے

تحسنيك كاسنت:

۔ تحسنیک کا مطلب یہ ہے کہ تھجور چھو ہارامنہ میں چہایا جائے اوراس کا تھوڑ اسا حصہ انگلی پر لے کرنومولو دیے منہ میں داخل کیا جائے۔ پھر انگلی کوآ ہمتنگ کے ساتھ دائیں بائیں حرکت دی جائے ، تا کہ چہائی ہوئی چیز پورے منہ میں پہنچ جائے ، یہ سنت عمل ہے جس کا ثبوت مندر جہذیل احادیث سے ملتا ہے۔

- صحرت اساء بنت ابو بمر و بخالین سے مردی ہے، جب عبداللہ بن زہیر و بخالین ان کے شکم میں سے تو فرماتی ہیں کہ میرے مل کے دن پور کے بور سے بھیلا ہے ہوں ہیں جنور میں انہیں حضور میں بھیلا ہے ہوں ہیں ہیں انہیں حضور میں بھیلا کے بعد آپ کے بالا لے بیان کے منہ میں جھو ہارا او النے کے بعد آپ کے بالا لے بیان کے منہ میں جھو ہارا او النے کے بعد آپ میں بھیلا بھیلا کے بعد آپ میں بھیلا کے بھیلا کے بھیلا کے بعد آپ میں بھیلا کے بعد آپ میں بھیلا کے بھیلا کے بھیلا کے بھیلا کے بھیلا کے بعد آپ میں بھیلا کے بھیلا کے
- © حضرت ابوموی بڑائیز بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ، میں اٹ ٹی بینے بھٹا کی خدمت میں لے گیا۔ آپ مینے بھٹا نے اس کا تام ابراہیم رکھاا در کھجور چبا کراس کے تالومیں لگائی۔ آپ مینے پہٹنے اس کے لیے برکت کی دعافر مائی اورائے ججھے دے دیا۔ (بخاری جدم صفح 199)

تحسنیک کی حکمت حدیث نمبر4 کی عبرت سے واضح ہوگئ کہ اس سے مراد حصول برکت ہے، جیسے حضرت اساء فراہ نیا کے فرہ یا کہ سب سے پہلی چیز جو حضرت عبداللہ بن زبیر بڑائیڈ کے شکم میں پہنچی وہ آپ میسے پہلا کا آب دبن مبارک تھا۔ سبحان اللہ

﴿ ٢٨ ﴾ مير تنبه بلند ملاجس كول كيا

آج ہورے درمین حضورا قدس میں پید کی ذات پاک موجو دنیں ہے گر آپ ہے پید کی سنت موجود ہے۔ لہذا کسی ٹیک آ دمی ہے تحسیک کی سنت اداکر نی جا ہے۔ طبی امتہارے بھی تحسیک ایک فا کدہ مندمل ہے۔ کیونکہ بچہ جب اس دنیا میں نیا نیا آتا ہے تواس کا منہ پیدائتی بند ہونے کی وجہ ہے ابھی کھلنے کا عادی نہیں ہوتا۔ تحسیک کے مل ہے جبڑے کھل جاتے ہیں اور منہ ماں کے دودھ کو لینے کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ مجود کا رس بدن کے لیے توت بخش بھی ہے۔

## ﴿ ٣٩﴾ جي كاسرموندنا

اسلام میں نومولود بچے کے بارے میں جواحکام دارد ہوئے ہیں ، ان میں سے ایک ریہ ہے کہ ساتویں روز بچے کے سر کے بال مونڈ ہے جائیں اور ان بالوں کے وزن کے برابر جاندی فقیروں اور مسکینوں میں تقلیم کر دی جائے ،اس سنت کی تائیر مندرجہ ذیل ا جادیث برارک ہے ہوتی ہے۔ احادیث برارک ہے ہوتی ہے۔

و معزت انس بن ما لک برائنز سے روایت ہے کہ حضور میں کا نے حضرت حسن اور حضرت حسین بری آئیے کی پیدائش کے ساتویں ون حکم دیا کہ ان کے مرکے بال موثڈ ہے جا کیس۔ چنانچہ و ممونڈ وائے گئے اور ان بالوں کے وزن کے برابر جیاندی صدقہ کی گئے۔

(تخذ المودود بإحكام المولود مني: ٥٨)

ے محمد بن علی بن حسین والنیزوسے روایت ہے کہ رسول القد بھے پہلا نے حضرت حسین والنیزو کی طرف سے عقیقہ میں ایک بکری ذرج کی اور فر ویا ہے فاطمہ! اس کے سرکے بال مونڈ لے اور ان کے برابر چاندی خیرات کر دے۔ حضرت فاطمہ والنیزوں نے وزن کیا تو ان کا وزن ایک درہم یااس سے پچھ کم تھا۔

حضرت سمرہ بن جندب و النفو سے ہیں کہ رسول اللہ میں بھتھ نے فرمایا: '' ہر بچہ فقیقہ تک بندھا ہوتا ہے ، اس کی طرف سے ساتویں دن
 ( کبرایا بھری) ذرح کی جائے اور سرکے بال موغہ ہے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے۔ ( بوداؤ، بزندی ، نسانی ، ابن مجہ)
 مسئلہ کی روسے بچے اور بچی ووٹو ل کے سرکے بال مونڈ ہے جانے جائیس اور ہرایک کے سرکے بالول کے برابر جاندی خیرات کرنی

سندن روسے بچاور پن وروں خدا کی نعمت ہیں اور سر کے بال مونڈ نے کی حکمتیں دونوں سے متعلق ہیں ، بال مونڈ نے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ سارے سر کے بال مونڈ ہے جائیں ، کیونکہ بال مونڈ نے کا ایک نلط طریقہ یہ ہے کہ سر کے پچھ بال مونڈ ہے جا ویئے جائیں ،اس کوعر کی ہیں قمزع کہتے ہیں ،جس کومنع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارش دے

و حضرت عبدالله بن عمرو دلانند فرماتے میں کدرسول کر یم سے بیٹنے قرع سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری وسم)

﴿ ١٧٠ فظرب آب الصيابية بي برب شفيع المذنبين ميري

طبیعت مضطرب ہے اب نہیں گئی کہیں میری دواؤں سے شفا ہرگز نہیں ہرگ میری واؤں سے شفا ہرگز نہیں ہرگ میری ویار قدس میں افتکوں سے تر ہو آستیں میری فدا کی رحمتوں سے زندگی ہوتی حسیں میری جہاں ہیں سرور عالم ہے تربت وہیں فدا کا فضل ہے حالت تو ایس تھی نہیں میری صدا کا فضل ہے حالت تو ایس تھی نہیں میری صدی اللہ وہکییں میری صدی

دواول سے طبیعت روبہ صحت ہے نہیں میری نہیں سمجھا کوئی اس درد کو بیہ درد کیا ہے علاج اس کا فقط بیہ ہے کہ طبیبہ ہونگا ہوں بیس دیار پاک ہوتا اور ہوتی بیہ جبیں میری گزر جائے بیہ باتی عمر ان کے آستانے پر متاع دود دل جو مل کئی مشکل سے ملتی ہے متاع دود دل جو مل کئی مشکل سے ملتی ہے نہ شب بیس نیند آتی ہے نہ شب بیس نیند آتی ہے

طلب کرتا ہوں الی شئے جوقسمت میں نہیں میری تصور میں وہ رہتے ہیں نگاہیں ہوں کہیں میری کسی سے بات کرنے کی کوئی خواہش نہیں میری جو دیکھا غور سے ہیں نے تو آئکھیں کھل گئیں میری نظر بس آپ میری اللہ بین ہے تو آئکھیں کھل گئیں میری نظر بس آپ میری ہے تھے المذہبین میری

ہوا پیدا ای عم کے بے راحت کا طالب ہوں وہ نقشہ جم گیا ہے اب تو ول میں ذات اقدی کا موں ہوا دو افتیہ جم گیا ہے اب تو ول میں ذات اقدی کا موا دیوائہ جب ہے آپ کا ضلوت میں رہتا ہول بے دنیا دار فائی ہے نقط اک خواب ہے شب کا کسی دائق نہیں ناقب گر بخشش کا طالب ہوں

## ﴿ اسم ﴾ ولى ہوكر نبى كا كام كرو

حفرت سلیمان بن بیار مجیسی مشہور محدث ہیں۔ایک مرتبہ ع کے مفر پر روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ والا۔ان کے ساتھی کسی کام کے لیے شہر گئے تو وہ اپنے شیم اسلیم شیما کیلے شھا تیے میں ایک خوبھورت عورت ان کے خیمے میں آئی اور پچھ ما تکنے کا اشارہ کیا ۔ انہوں نے پچھ کھانا اس کود ینا چاہاتو اس عورت نے بر ملا کہا کہ میں آپ ہے وہ پچھ چاہتی ہوں جوایک عورت مردے چاہتی ہور کو جوائی مورت مردے چاہتی ہور بھونے نے بینا تو جوان ہو میں خوبھورت ہوں ہم دونوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے تنہائی کاموقع بھی ہے۔ حضرت سلیمان بن بیار مجیسے نے بینا تو سیمھوٹ کے اتنا تو سیمھوٹ نے کہ شیطان نے میری عمر مجری محمنت ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے۔ وہ خوف خداے زارو قطار رونے لگے اتنا وے کہ اتنا دوئے کہ وعورت شرمندہ ہوکر داہر چی گئی۔ حضرت سلیمان بن بیار مجیسے ہون کا دونوں کے اس مورک داہر ہوگئی ۔ میں بیار مجیسے نے القد تعالی کا شکر ادا کیا کہ مصیبت سے جان چھوٹی ۔ رات کوسوئے تو حضرت بوسف علیانا ہے نے القد تعالی کا شمارادا کیا کہ مصیبت سے جان چھوٹی ۔ رات کوسوئے تو حضرت بوسف علیانا ہے نو کہ ایا مبارک باد ہوئی جہوٹھی ۔ اس عورت کو ایک میں مشکل کا م ہے۔ میں گھوڑ ااور کھوٹ کو جانے میں مشکل کا م ہے۔ میں گھوڑ ااور کھوٹ کو ایک کے کہا جھے امریہ ہے کہ جنید بغدادی مجیسے کے اس نے ناز نخرے سے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی خص ایے الیہ بھوڑ اور سے میاں مشکل کا م ہے۔ میں گھوڑ ااور دکھوڑ دے کا میدان ۔ د کھوٹ کو مراد کہ کہا تھوٹ کھیں بیان میں میں۔ خواد میری طبع نہ کرے ۔ خاوند نے اجاز ت دے دی۔

وہ عورت بن سنور کر جنید بغدادی میں ہے پاس آئی اور ایک مسئد پوچھنے کے بہانے چہرے سے نقاب کھول ویا۔ جنید بغدادی میں ہے نام پیوست ہوگیا۔اس کے دل کی بغدادی میں ہے نام پیوست ہوگیا۔اس کے دل کی جند دادی میں ہے نام پیوست ہوگیا۔اس کے دل کی حالت بدل کئی وہ اپنے گھر واپس آئی اور سب نازنخرے جھوڑ ویئے۔زندگی کی میں وشام بدل گئی۔سارا دن قر آن مجید کی تلاوت کرتی اور ساری رات مصلے پر کھڑے ہوکرگڑ ارویتی ۔خثیت الہی اور محبت الہی کی وجہ سے آنسوؤں کی گڑیاں اس کے رخسار پر بہتی رہتیں۔ اس عورت کا خاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی میں ہیں گاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کورا ہم بہنا دیا اور میر ہے کام کا نہ چھوڑا۔

﴿ ٢٢ ﴾ بدنظري سے توفيق عمل جھن جاتی ہے

حفرت شخ الحديث مولانا محمد ذكريا بينانية فرمات تھے:

''بدنظری نہایت ہی مہلک مرض ہے۔ ایک تجر بہتو میرامجی اپنے بہت ہے احباب پر ہے کہ ذکر شغل کی ابتداء میں لذت وجوش کی کیفیت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے بعد رفتہ رفتہ عبادات کے چھنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔' (آب بین:۳۱۸،۲)

مثال کے طور پراگر صحت مند جوان مخص کو بخار ہو جائے اور اتر نے کا نام ہی نہ لے تو لاغری اور کمزوری کی وجہ ہے اس کے لیے چلنا پھر نامشکل ہو جاتا ہے۔کوئی کام کرنے کو دل نہیں جا ہتا۔ بستر پر پڑے رہنے کو جی جا ہتا ہے۔اسی طرح جس مخص کو بدنظری کی بیاری لگ المساورة في المساو

ج ئے وہ باطنی طور پر کمزور ہوجا تا ہے۔ نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہوجا تا ہے۔ دوسر نے نفظوں میں اس سے عمل کی تو لیق چھین لی جاتی ہے نیک کام کرنے کی نبیت بھی کرتا ہے تو بدنظری کی وجہ سے نبیت میں فتو را آجا تا ہے۔ بقول ثنا عر:

تیار تھے نماز کو ہم س کے ذکر حور بول کا دیکھ کر نیت بدل گئ

﴿ ١٣٣ ﴾ بدنظري سے قوت حافظ كمزور موتا ہے

حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری میر الیے فر مایا کرتے تھے کہ غیر محرم عورتوں کی طرف یا نوعمرلز کوں کی طرف شہوت کی نظر ڈالئے سے قوت حافظہ کمزور ہوجاتی ہے اس کی تقدر لین کے لیے یہ شوت کا فی ہے کہ بدنظری کرنے والے حفاظ کو منزل یا ذہیں رہتی اور جوطلباء حفظ کر رہے ہوں ان کے لیے سبق یاد کرنا مصیبت ہوتا ہے۔ امام شافعی میر اللہ استادا مام کوا م وکیج میر بیر ہے توت وافظہ میں کمی ک شکایت کی توانیموں نے معصیت سے نسخے کی وصیت کی۔ امام شافعی میر اللہ سے اس گفتگوکوشعر کا جامہ پرہنا تے ہوئے فر میا:

شَكُوْتُ إِلَى وَكِيْمِ سُوْءَ حِفْظِي فَأَوْصَانِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِيُ فَأَوْصَانِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي فَانَ اللّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي فَإِنَّ اللّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي

( میں نے امام وکیج میں ہے۔ اپنے حافظے کی گئی گئی گئی گئی ہے۔ انہوں نے بیدوسیت کی کہ اے طالب علم گناہوں سے آج جاؤ کیونکہ علم اللّٰد تعالٰی کا نور ہے اور النّد تعالٰی کا نور کسی گنہگا رکوعط نہیں کیا جاتا )۔

﴿ ٣٣ ﴾ ول ود ماغ كو چوٹ پہنجانے والا قصہ

کہتے میں کداورنگ زیب عالمگیر مینید کے پاس ایک بہرو بیا آتا تھا، وہ مختلف روپ بدل کرآتا تھا۔اورنگ زیب ایک فرزاندو تجر بہ کا رخص تھے جواس طویل وعریض ملک پرحکومت کررہے تھے،اس کو پہیون لیتے ،وہ فوراً کہددیتے کہ تو فلاں ہے، میں جانتا ہول۔ وہ نا کام رہتا، پھر دوسرائجيس بدل كرآتا پھروہ تا رُجاتے اور كہتے ميں نے بيجيان ليا تو فلال كائجيس بدل كرآيا ہے تو تو فلال ہے، بہرو بيا ع جز آگیا ،آخر میں کچھ دنوں تک خاموش رہی ،ایک عرصہ تک وہ باد شاہ کے سامنے ہیں آیا ،سال دوسال کے بعد شہر میں بیافواہ گرم ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں اور وہ فلال پہاڑ کی چوٹی پرخلوت نشین ہیں ، چلہ کھنچے ہوئے ہیں ، بہت مشکل ہے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کوئی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے،جس کا وہ سلام یا نذرانہ قبول کرتے ہیں اوراس کو باریا بی کا شرف بخشتے ہیں۔ یالکل یکسواور دنیا ہے گوشہ گیر ہیں۔ بادشاہ حضرت مجد دالف ثانی میں ہے گئر یک کے مکتب کے ہر در دہ تھے، اور ان کواتباع سنت کا خاص اہتم م تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے معتقد ہونے والے نہیں تھے ،انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا ،ان کے ارا کین در بار نے کئی بارعرض کیا کہ بھی جہاں پناہ بھی تشریف لے چلیں اور بزرگ کی زیارت کریں اوران کی دعالیں ،انہوں نے ٹال دیا دو حیار مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فر مایا کہ اچھا بھئی چلوکیا حرج ہے، اگر خدا کا کو کی مخلص بندہ ہے اور خلوت گزیں ہے تو اس کی زیارت سے فی ئدہ ہی ہوگا، بادشاہ تشریف لے گئے اور مؤدب ہوکر بیٹے گئے اور دعا کی درخواست کی اور ہدیہ پیش کیا ، درولیش نے لیتے سے معذرت کی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے تو درولیش کھڑے ہو گئے اور آ داب بجالائے ،فرشی سلام کیاا ور کہا کہ جہاں پناہ! مجھے نہیں پہچان سکے ، میں وہی بہر و پیہ ہوں جوکٹی ہار آیا اور سرکار پرمیری قلعی کھل گئی، با دشاہ نے اقر ارکیا، کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے، میں اب کہبیں پہچان سکالیکن بیہ بتا وَ کہ میں نے جب تنہمیں اتنی بڑی رقم پیش کی جس کے لیےتم پیسب کمالات دکھاتے تھے،تو تم نے کیوں نہیں قبول کیا؟ اس نے کہاسرکار میں نے جن کا بھیس بدلاتھا ان کا پیشیوہ نہیں، جب میں ان کے تام پر ببیشا ورمیں نے ان کا کر دارا دا کرنے کا بیڑ واٹھا یا تو پھر مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں ،ان کا پیطر زنہیں کہ دہ و دشاہ کی رقم قبول کریں ،اس لیے میں نے نہیں قبول کیا۔اس واقعہ ہے دل ود ماغ کوایک چوٹ گتی ہے کہ ایک بہر و ہیا یہ کہ سکتا ہے

، تو پھر شجیدہ لوگ ، صاحب وعوت انبیا عیہم السلام کی وعوت قبول کر کے ان کا مزاج اختیار نہ کرتی ، یہ بڑے ہم کی بات ہے۔ بیس نے یہ لطیفہ تفریح طبع کے لیے سنایا۔ ہم داعی ومبلغ ہوں ، یا دین کے تر جمان یا طلیفہ تفریح طبع کے لیے سنایا۔ ہم داعی ومبلغ ہوں ، یا دین کے تر جمان یا شرح۔ ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی جا ہے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاء میہم السلام سے اخذ کی ہے، اگر انبیاء کیہم السلام یہ دعوت لے کرنہ آتے تو ہم کواس کی ہوا بھی نگتی۔

﴿ ٢٥ ﴾ عورت اذان كيول نبيس د يسكتي

عورت کی آواز اگر چہ سرنہیں ہے بوقت ضرورت وہ غیرمحرم مردے گفتگو کرستی ہے یا قون س سکتی ہے، مگریہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے
کی آواز میں کشش ہوتی ہے۔ اس لیے فقہا نے عورت کواذان دینے ہے منع کیا چونکہ اذان خوش الحانی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ آواز کا جاوو
فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت اس بات ہے ماتا ہے کہ ایک ریڈ یوانا و نسر کے کئی ناویدہ عاشق ہوتے ہیں۔ آواز کا جاوو
مجھی اپنا اثر دکھا تا ہے اس لیے غیرمحرم سے بات چیت کے دوران مناسب لیجے میں بات چیت کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ جوعورتیں مجبوری
کی وجہ سے خرید وفر وخت اور لیمن دین کا کام خود کرتی ہیں وہ بہت خطرے میں ہوتی ہیں۔ دکا ندار، درزی، جیوارز، منیاری والا، رنگرین،
ڈاکٹر اور تھیم سے بہت مختاط انداز میں بات کرنی چاہیے۔ مردلوگ تو پہنے ہی عورت کوشیشے میں اتار نے کے لیے تیار ہوتے ہیں اگر کوئی
عورت ذراسا ڈھیلا پن دکھ نے تو بات بہت دورنگل جاتی ہے۔ جیوارز کا کام تو و سے ہی زیب و زینت کے متعنق ہوتا ہے۔ کی عورتیں
انگوشی اور چوڑیا بے خرید کرمروے کہتی ہیں کہ پہن دیں۔ جب ہاتھ میں دے دیا تو چیھے کیار ہا

مجھے سہل ہو گئیں منزلیں تو خزال کے ون بھی بدل گئے ۔ ترا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے ڈاکٹریا حکیم کو بیاری کے متعلق کیفیات بزتی ہوں تو نہایت احتیاط برتی جائے ایسا نہ ہو کہ جسم کاعلاج کرواتے کرواتے دل کاروگ لگا جیٹھیں کئی ڈاکٹر حضرات مریضہ کاعلاج کرتے ہوئے خودمریض عشق بن جاتے ہیں۔

بعض نوگ اپنی نو جوان بچیوں کومر داستاد کے پاس ٹیوٹن پڑھنے جیسے جیسے جیں یہ انہیں ٹیوٹن پڑھانے اپنے گھر بلاتے ہیں۔ دونوں صورت بٹس نتائج برے ہوتے ہیں۔ شرع شریف سے غفلت برسنے کا انجام ہمیشہ براہوتا ہے۔ شاگر دہ کواستاذ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے تو شیطان مشورہ دیتا ہے کہ کت بیس پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی شخصیات کے بارے بیس بھی معلومات صلی کرنے کا موقع ملتا ہے تو شیطان مشورہ دیتا ہے کہ کت بیس پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی شخصیات کے بارے بیس بھی معلومات صلی کرو۔ جب پر سال ادکف کی باتیس شروع ہوجاتی ہیں تو حرام کا ری کے درواز ہے کیل جاتے ہیں۔ ٹیوٹن پڑھنی شینشن بلے پڑگئے۔ مردول کو بھی عورتوں ہے گفتگوکرتے وقت احتیاط کرنی چا ہے علامہ جزری گئے انتخاب کہ

﴿ نَهُى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ بَيُوكَ كَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ بَيُوكَ كَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْ مَعْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَلَيْ مَعْ وَلَا مَا مَعْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَلِي مَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلِي مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا مَا عَلَيْهِ وَلِي مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي مَا عَلَيْهُ وَلِي مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلّهُ وَلِي مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِي مَا عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِيهِ وَلَا مُعْلِي مَا عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَيْهِ وَلَا مُعْلِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِي مَا عَلَيْهِ وَلَا مُعْلِي مُلْكُولُولِ مِنْ مَا عَلَيْهِ وَلَا م

بعض لڑکیاں حالات کی مجبوری کا بہانا بنا کر دفتر وں یا کارخانوں میں مردحضرات کے شاند بشاندکام کرتی ہیں۔ شیطان کے سیےان لڑکیوں کو زنامیں بھنسانا ہائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ اکثر اوقات تو افسر ہی عزت کاستیاناس کر دیتا ہے۔ ورندساتھ ل کرکام کرنے والے لڑکے ہی میں ملہ پ کی راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مردحضرات ایسی صورت حال پیدا کر دیتے ہیں کہ لڑکیوں کو گناہ میں ملوث ہوتا پڑتا ہے۔ ایک منی کرتا ہے کہتم اچھا کا منہیں کرتی تمہاری چھٹی کروا دینی جا ہیے۔ لڑکی ڈرجاتی ہے گھبرا جاتی ہے دوسرانجات دھندہ بن جاتا ہے کہ میں تمہاری مدوکروں گا۔ پچھٹیں ہونے دوں گا۔ پچھڑ صدکے بعد پتہ چاتا ہے کہ لڑک نبیات دہندہ کے بھندے میں پھنس چکی ہوتی ہے۔ جو بھر نے والی لڑکیوں کو کم یازیادہ ایسے ناپندیدہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ پانچوں انگلیاں برابز نہیں ہوتیں، وہ نوکری بیشہ خوا تین جو کم گوہوتی ہیں۔ کو موقی ہیں۔ کام سے کام خوا تین جو کم گوہوتی ہیں۔ کی مرد پر استبار نہیں کرتیں نہ ہی کسی سے اپنی زندگی کے بارے ہیں تبادلہ خیالات کرتی ہیں بس کام سے کام رکھتی ہیں۔ جو مردان سے (Loose Talk) یعنی آزاد مُفتگو کرنے گئے اے ڈائٹ بلادیتی ہیں اگر چہ وہ دفتر ہیں سرم بل مشہور ہوجا نہیں مگر کم از کم اپنی عزت بچے لیتی ہیں۔ غیرمحرم سے باتیں کرنا بھی زنا کے اسباب ہیں سے ایک بڑا سبب ہے۔ اس کیے قرآن مجیدنے تھم دیا

ہے عورتوں کو کہ اگرانہیں کسی وقت غیر محرم مردے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو اپنی آواز میں لوٹے اور زمی پیدانہ ہونے دیں۔ نہ ہی پر تکلف انداز سے چبا چبا کراورانف ظ کو بناسنوار کریا تنیں کریں ارشاد باری تعالی ہے :

﴿ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّ قُنْنَ قُولًا مَّعْرُوفَانَ ﴾ (سورة حزاب ٣٢) ترجمه: "اورنبيس چباچبا كرباتيس كروكه جس كے دل ميں روگ ہود ہ تمنا كرنے كے اورتم معقول بات كرو\_"

عورت اگر پردے کی آوٹ میں بھی ہات کر بے تو آواز میں شیر پنی اور جاذبیت پیدانہ ہونے دے بلکہ لب ولہجہ خشک ہی رکھے۔ ایک گی لپٹی با تیں جن کوس کر مرد کی شہوت بھڑ کے ان سے عورت کو اچت برنا ضروری ہے۔ غیر محرم مردسے گفتگونری اور اوا کے ساتھ نہ کی جائے بلکہ صاف کھلی اور دھلی بات ہو بختے رہو، جو بات دوفقروں میں کہی جاتی ہے اس کو ایک میں ہی ہے تو بہتر ہے، مرد کو بھی خواہ مخواہ ایک سے دوسری بات کرنے کی ہمت نہ ہوسکے۔ جب غیر محرم مرداور عورت کے درمیان بے جھجک بات کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو معالمہ ایک قدم آگے اور بڑھتا ہے۔ لینی ایک دوسرے کود کھنے کودل چاہتا ہے۔ اس کی دلیل قر آن مجیدے ماتی ہے کہ انبیائے کرام تو ایک ما کھو جو بیس ہزار کے لگ بھگ آئے مگر ان میں ہے کی خواہ ش فی ہر شیل کی ، صرف حضرت موک غیالا انے کہا ، چو جس ہزار کے لگ بھگ آئے گران میں سے کسی نے دنیا میں امتہ تعالی کود کھنے کی خواہ ش فی ہر شیل کی ، صرف حضرت موک غیالا انے کہا ،

ترجمه: أن اك مير بروردگار جھے اپناديدار كراد يجئے ... ''

مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت موکی غدائلہ کو وطور پررب کریم ہے ہم کلامی کے لیے جدیا کرتے تھے۔لبذا کلیم امتد ہونے ک وجہ سے ان کے دل میں محبوب حقیقی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔اس سے ثابت ہوا کہ بات سے بات بڑھتی ہے، پہلے بات کرنے کا مرحلہ مطے ہوتا ہے پھر دیکھنے کی توبت آتی ہے، جب دیکھ لیا جائے تو ملاق ت کا شوق پیدا ہوتا ہے دل کہتا ہے کہ

نه تو خدا ہے نه مرا عشق فرشتوں جیسا دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیس جب حجاب اتر جاتا ہے تومیل ملاپ کاسلسلہ شروع ہوجاتا ہے جس کا نتیجہ ذلت ورسوائی کے سوا پھے تیبیں۔

## ﴿ ٢٣ ﴾ بدنظري كے تين برے نقصا نات

بدنظری سے انسان کے اندرنفسانی خواہشات کا طوفان اٹھ کھڑ اہوتا ہے اورانسان اس سیلاب کی روہیں بہہ جاتا ہے۔اس میں تین بڑے نقصا نات وجود بیں آتے ہیں:

ر بدنظری کی وجہ سے انسان کے دل میں خیالی محبوب کا تصور پیدا ہوجا تا ہے۔ حسین چہرے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ فخض چاہتا ہے کہ میں ان حسین شکلوں تک رسمائی حاصل نہیں کرسکنا گراس کے باوجو و تنہا ئیوں میں ان کے تصورے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ تو گھنٹوں ان کے ساتھ خیال کی و نیامیں باتیں کرتا ہے معاملہ اس صدتک بڑھ جاتا ہے کہ تم مرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہدنظری کے ساتھ ہی شیطان انسان کے دل و د ماغ پر سوار ہوج تا ہے اوراس فخص سے شیطانی حرکتیں کروانے میں جددی کرتا ہے۔ بدنظری کے ساتھ ہی شیطان انسان کے دل و د ماغ پر سوار ہوج تا ہے اوراس فخص سے شیطانی حرکتیں کروانے میں جددی کرتا ہے۔

جمعت روی آئی گئی ہے۔ اور خالی جگہ ہے۔ اور خالی جگہ ہے۔ اور خالی جگہ ہے۔ اور اس کھی سے جھے کے افرات جھوڑتی ہے۔ ای طرح ویران اور خالی جگہ پر تندو تیز آندھی اپ افرات جھوڑتی ہے۔ ای طرح شیطان بھی اس کھی کے دل پراپنے افرات جھوڑتی ہے۔ ای طرح شیطان بھی اس کھی کے دل پراپنے افرات جھوڑتا ہے۔ تاکداک دیکھی ہوئی صورت کوخوب آراستہ ومزین کر کے اس کے سامنے پیش کرے اور اس کے سامنے ایک خوبھورت بھوڑتا ہے۔ تاکداک دیکھی کو دل رات دن ای بت کی پوجائیں نگار ہتا ہے وہ خادم آرز وک میں الجھار ہتا ہے۔ ای کا نام شہوت پرسی مناوی ہے:
خواہش پرسی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ لَا تُطِعُ مَنْ اَغُفَانُ ا قَلْبَهُ عَنْ إِ كُونَا وَ الْتَبَعَ هُولُهُ وَكَانَ الْمُولَةُ فُرُطًا ﴾ (سورة كهف ١٥) ترجمه: "اوراس كا كهنا نه مان جس كا دل بتم نے اپنى ياد سے عافل كرديا اوروه اپنى خواہش كى بيروى كرتا ہے اوراس كا كام صدي بڑھ گيا ہے۔"

ان خیالی معبودوں سے جان پھڑائے یغیر نہ تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے نہ قرب الہی کی ہواُلگتی ہے۔ بقول شاعر ع بتوں کو توڑ شخیل کے ہوں کہ پقر کے

برنظری کا دوسرانقصان ہیہ کہ انسان کا دل و دماغ متفرق چیزوں میں بٹ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے صالح و متافع کو بھول جاتا ہے۔ گھر میں حسین و جمیل نیکو کا راور و فا دار ہیوی موجو و ہوتی ہے گھراس شخفی کا دل ہیوی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ ہیوی انھی نہیں آئی۔ ذرا ذرائی بات پراس ہے الجھتا ہے، گھر کی فضا میں ہے سکوئی پیدا ہوجاتی ہے، جب کہ بھی شخف نے پر دہ گھو نے والی عورتوں کو اس طرح انھائی نظروں سے دیکھتا ہے جس طرح شکاری کتا اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ بسا او قات تو اس شخف کا دل کا م کا حقیقہ میں بھی نہیں نگت ۔ اگر طالب علم ہے تو پڑھائی کے سواہر چیز انھی گئی ہے۔ اگر تا چرہتو کا روبارے دل اکتا جاتا ہے۔ کی گھنے سوتا ہے گئی ہے۔ اگر تا چرہتو کا روبارے دل اکتا جاتا ہے۔ کی گھنے سوتا ہے گئی ہے۔ اگر تا چربتو کا روبارے دل اکتا جاتا ہے۔ کی گھنے سوتا ہے گئی ہے۔ اگر تا چربت کہ وہ وہ خیالی جبوب کے تصور میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔
 برنظری کا تیسر ابر انقصان ہیں ہے کہ دل جق و باطل اور سنت و بدعت میں تمیز کر نے ہے عاری ہوجاتا ہے۔ قوت بصیرت چین جی تا ہولی ہوئی ہیں کہ ہوئی تا ہے گھرالی صورت ہیں کہ موجوب کے سومی ہو تی ہوئے تھی اپنی گئی ہیں تا ہے گھرالی صورت حال میں دین کے متعق شیل وصورت ہیں اس کو شکوک و شہبات میں جس کر دیتا ہے۔ اس دین تیک تو گوں سے بد گمانیاں پیدا ہوتی چربی کہ اس کو گئی ہوئی چربی ہوئی چربی ہوئی چربی کی تا ہو دربالا تراپیان سے محروم ہو کر دنیا ہوئی چربی مرسیدہ ہوجاتا ہے۔ اند ہم سب کی تفاظت فر مائے۔ آئین ۔

﴿ ٢٢ ﴾ بدنظري سے يربيز كا خاص انعام

جو تحض این نگامول کی حفاظت کرلے اے آخرت میں دوانعامات ملیں مے:

ا برنگاه کی حفاظت براے اللہ تعلیٰ کا دیدارنصیب ہوگا۔

الی آئکھیں قیامت کے دن روئے ہے تحفوظ رہیں گی۔ صدیث یاک میں ہے:

﴿ ٢٨﴾ حضرت عبدالله بن مبارك مبينيه كي عجيب سوائح عمري حضرت عبدالله مينالله عليه كوالدكا قصه

بہت دنوں کی ہت ہے۔شہر حران میں ایک ترکی تاجر رہتا تھا۔ یہ بہت بڑا مالدار تھا۔اس کے پاس انگور ،اناراور سیب کے بڑے بڑے باغ تنے ،شاندار کوٹھیاں تنقیں ، دولت کی ریل ہیل تھی ،عیش وآ رام کی کون سی چیز تھی جواس کے پاس نتھی ۔لوگ اے دیکے کراس کی عَلَى اللهِ اللهِ

زندگی پررشک کرتے تھے ۔لیکن ایک فکر بھی جواہے اندر ہی اندر کھار ہی تھی ۔ دن رات وہ اس فکر میں گھاٹا ، اپنے دوستوں اورعزیز وں سے مشورہ کرتالیکن اس کی بجھ میں کوئی بات نہ آتی اور کوئی فیصلہ نہ کریا تا۔

بات میتی که اس کی ایک نوجوان لڑکی تھی ، ہڑی ہی خوبصورت ، نیک اور سیقہ والی ،ادب ، تہذیب علم ، ہنر ، نیکی اور دینداری سب ہی خوبیاں الند نے اسے وے رکھی تھیں۔ گھر گھر ہے اس کے پیغام آر ہے تھے۔ چونکہ بیتر کی تا جرا یک اوٹے شریف خاندان کا آدمی تھا اور پھر الند تعالیٰ نے مال و دولت بھی وے رکھا تھا۔ طبیعت میں نیکی اور بھلائی بھی تھی۔ اس لیے ہرا یک چاہتا تھا کہ وہ اس کی لڑک کو بیاہ کر لائے نین ترکی تا جرکا دل کسی بھی لڑکے کے لیے نہ نگرا تھا۔ ہڑے بڑے گھر انوں کے پیغام آئے کیکن باپ نہ ہر جگہ انکار ہی کیا وہ جس تھم کے لائے کے این ایسی کی لڑک ایسی کوئی لڑکا نہل سکا تھا۔

حضرت مبارک کی ٹیکی:

اس تاجر کے ایک باغ کی د مکیر بھال جوصا حب کرتے تھے ان کا نام مبارک تھا۔ تھے وہ بھی داقعی بڑے مبارک بڑے ہی نیک اور د بندار آ دمی تھے۔ تاجر کے دل میں بھی ان کی بڑی عزت تھی اور ہر کام میں وہ ان پر بھروسہ کرتا تھا۔

ایک دن الفاق سے بیتر کی تاجرائے باغ میں گیا۔ مبارک وہاں اپنے کام میں لگے ہوئے تنے۔ مالک کود مکھ کر حجت آئے ، سلام کیا اور بات چیت ہونے گئی تھوڑی دیر بعد مالک نے کہا'' میاں مبارک! جا وَایک میٹھا ساانا رَتُو تُو ژُلا وَ۔'' مبارک باغ میں گئے اور ایک خوبصورت بڑا ساانا رَتُو ژُکرلائے؟'' مالک نے خفا ہو کر کہا'' بیتو میٹھا نہیں'' مبارک نے کہا'' حضور! اور تو ژُلا وَں؟'' مالک نے کہا،'' ہاں جا وَدَ را میٹھا ساتو ژُکرلا وَ۔استے دن ہو گئے ابھی تک تہہیں بینہ معلوم ہوا کہ س پیڑ کے انار شامے ہیں؟'' مالک نے کہا۔

'' '' حضور! مجھے کیے معلوم ہوتا؟ مجھے آپ نے کھٹے میٹھے انار بھکھنے کے لیے تو نہیں مقرر کیا ہے۔میرا کام تو صرف یہ ہے کہ ہاغ کی د کچے بھال کروں، مجھے اس سے کیا مطلب کہ کس پیڑ کے انار میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے!''

مبارک کی یہ بات س کر مالک بہت خوش ہوا، دل ہی دل میں کہنے لگا،مبارک کیسا دیا نمذارآ دی ہے! یہ تو آ دی نہیں فرشتہ لگتا ہے، بھلاا پسے لوگوں کا کام باغ کی حفاظت ہے؟ پیخص تو اس لائق ہے کہ ہروفت میر ہے ساتھ رہے، ہر کام میں میں اس سے مشورہ لوں اور اس کی محبت میں رہ کر بھلائی اور نیکی سیکھوں۔

یہ وچ کراس نے مبارک ہے کہا:''بھائی تم میرے ساتھ کوٹھی پر چلو ، آج ہے تم و بیں کوٹھی میں میرے ساتھ رہنا ، یاغ کی حفاظت کے لیے کسی اور آ ومی کومقر رکر دیا جائے گا۔'' مبارک خوثی خوثی اپنے مالک کے ساتھ کوٹھی پر پہنچاور آ رام ہے رہنے لگئے۔ مالک بھی اکثر آ کرمبارک کی انچھی صحبت میں بیٹھتا ، دین وابمان کی با تبس سنتا ، خدار سول کا ذکر سنتا اور خوش ہوتا۔

ایک دن مبارک نے دیکھا کہ ما لک مجھ سوچ رہاہے۔ جیسے اسے کوئی بہت بردی فکر ہو۔ پوچھا:'' بھائی کیا بات ہے؟ آج آپ برے فکر مند نظر آ رہے ہیں؟'' ما لک جیسے اس سوال کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری پریشٹنی کی کہائی سناڈ الی۔

ما لک نے کہا''مبارک بھائی! بیبتاؤ، بیں اب کیا کروں؟ ہے ثار پیغام ہیں، کس سے اقر ارکروں،اور کس سے انکار کروں؟ ای فکر میں دن رات گھلتا ہوں اور کوئی فیصلز ہیں کریا تا۔''

مبارک نے کہا'' بے شک یہ آگر کی بات ہے۔ جوان لڑکی جب گھر میں بیٹھی ہوتو ماں باپ کوقکر ہوتی ہے۔ اگر مناسب رشتہ ل جائے تو زندگی بھر سکھے اور چین ہے اور کسی برے سے خدانخو استہ پالا پڑجائے تو زندگی بھر کار دنا ہے۔''

" كِيرتم بى كونى حل بتاؤ" ما لك نے كہا۔

مبارک کی شادی:

وہ خوتی خوتی گھر پہنچا۔ بیوی کومارا قصد سٹایا۔وہ بھی خوش ہوئی اور مبارک کی ٹیکی اور سوجھ بوجھ کی تعریف کرنے لگی۔ترکی تاجرنے موقع مناسب پاکر بیوی ہے کہا'' پھر ہم کیوں ندا پی بیاری بٹی کا نکاح مبارک مشاید ہے کر دیں۔''

" المنس كيا كها؟ كمرك وكرا إغلام الدنيا كيا كي " بيوى جلالى -

''کیا حرج ہے اگر نوکر ہے؟ پیارے رسول میں ہے تھا نے فرمایا ہے، تم نیکی اور دینداری کو دیکھو۔ خدا کی شم مجھے تو اس کسوٹی کے لحاظ سے پورے شہر حران میں مبارک سے زیا دہ نیک اور دیندار نظر نہیں آتا۔ بڑائی بچھداراور دیا نتزار آوی ہے۔ اگر بیارے رسول میں بیان ہے۔ بیل ، اوران کا کہاما نے میں بھلائی ہے، تو ہمیں ونیاسے نے فکر ہوکرا ہے جگر کو شےکو مبارک کے حوالے کر دینا جا ہے اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو گویا ہم خود ہی اپنے ملل سے بیارے رسول میں بیان کی بات کو جھٹلائیں گے۔ ترکی تا جرنے اطمینان اور یقین سے کہا۔

شوہرکا بیوزم دیکھ کراورسید می اور تجی بات س کر بیوی بھی دل ہے راضی ہوگئی۔اور حران کے رئیس کی اس جا ندی لڑکی ک شادی
ایک ایسے غریب سے رجانی گئی، جس کے پاس ندرو پیہ بیسہ تھانہ کوئی گھر،اور نہ ہی کسی او نچے گھر انے سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے پاس
اگر کوئی دولت تھی تو ایمان واسلام کی ، نیکی اور تقوی کی۔ بیرو ہی لڑکی تھی جس کے لیے حران کے بڑے برے رئیسوں نے بیغام بھیج،
اگر کوئی دولت تھی تو ایمان واسلام کی ، نیکی اور تقوی کی۔ بیرو ہی لڑکی تھی جس کے لیے حران کے بڑے برے رئیسوں نے بیغام بھیج،
او نیچے او نیچے ضائدانی لڑکوں نے بیغام بھیجے۔لیکن مہارک کی نیکی اور تقوی کے مقالبے بیس ہرایک نے فلست کھائی۔

حضرت عبدالله كي پيدائش:

مبارک کی شادی ہوگئی۔ اور دونوں میاں ہوی خوشی خوشی رہنے گئے۔ مبارک جیسے خود نیک تھے، ویسے ہی ان کی ہیوی بھی ہزاروں لاکھوں میں ایک تھی۔ تھوڑ ہے دنوں کے بعد اللہ نے ان کوایک جا نہا بیا دیا۔ ماں باپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہتی ، بیٹے کا تا م عبداللہ رکھا اور وہ دافعی عبداللہ بی تابت ہوا۔ یہ وہ عبداللہ بیں جن کے علم وتنوی کی پوری دنیا میں دھوم ہوئی۔ جو مشرق ومغرب کے عالم کہلائے۔ جو اسلام کا چاتا مجرتا نمونہ تھے۔ اور عبدالرحلٰ بن مہدی مورشہ اور احمد بن صبل مورشہ جیسے بزرگ ان کے شاگر و تھے۔ تھوڑ ہے دن کے بعد اسلام کا چاتا مجرکا انتقال ہو گیا ، اور اس کے مال و دولت کا ایک بڑا حصہ حضرت عبداللہ کے والد حضرت مبارک کو ملا یہ ساری دولت حضرت عبداللہ کے مارک کو ملا یہ ساری دولت حضرت عبداللہ کے مارک کو ملا یہ ساری دولت بہادی ، اور خدا کا کرتا کہ حضرت عبداللہ میں بیٹ ہو تا م کہلائے۔ عبداللہ کے مارک کو ملا یہ ساری دولت بہادی ، اور خدا کا کرتا کہ حضرت عبداللہ میں بیٹ کے امام کہلائے۔ وطنی :

۔ حضرت عبداللّٰد کااصلی وطن مرو ہےاسی وجہ ہےان کومروزی کہتے ہیں۔مروخراسان میںمسلمانو ں کابہت پرِانا شہرہے۔ یہاں بھی

اسلامی تعلیم اور دینداری کا دور دورہ تھا۔ ہر طمرف دین وایمان کے چربے تھے۔ بڑے بڑے بڑے عالم اور بزرگ بیہاں پیدا ہوئے۔جنہوں نے اللہ کے دین اور رسول پاک مشفر تینا کی احادیث کی خوب خدمت کی۔

## ابتدائي زندگي:

نیک ماں باپ نے حضرت عبداللہ کی تعلیم وتر بیت ہیں کوئی کمر ندا تھار کھی۔ شروع ہی ہے انتہائی شفقت و محبت ہے ان کی پرورش کی۔ دین واخلاق کی یا تھی سکھا نہیں۔ نیکی اور بھلائی کی تعلیم وی قرآن شریف سمجھا سمجھا کر پڑھایا ، پیارے رسول ہے نوانج کی حدیثیں پڑھا کیں اور ہر طرح آیک بھلاانسان بتانے کی کوشش کی۔ ماں باپ خود نیک تھے ، اور ان کی بید ولی تمناتھی کہ ان کا ہمیشا بھی و نیا ہیں نیک بن کر چکے ۔ لیکن شروع میں ان کی تمام کوششیں ہے کا رکئیں ۔ عبداللہ وان رات کھیل کو دھی مست رہتے ہر کام میں لا پروائی ہر تیے ، ہر وقت برائیوں میں میں تو با اور جیش اڑا نا ہی ان کا دن رات کا محبوب مشغلہ تھا ، اور جوانی میں تو بار دوستوں کے ساتھ بیتا بلانا بھی شروع ہوگیا۔ رات رات بھر دوستوں کے ساتھ بیتا بلانا بھی شروع ہوگیا۔ رات رات بھر دوستوں کی خفلیس جی رہتیں ، ستار بجتے ، گانا ہوتا اور جرانی میں تو بار دوستوں کی خفلیس جی رہتیں ، ستار بجتے ، گانا ہوتا اور شراب کا دور چاتا۔

الله كي رحمت في عبد الله كام اته يكرا:

حضرت عبداللہ کی میر گھنا وُئی زندگی دیکھ کر ماں باپ کی بری حالت تھی۔ نہ کھانا اچھا لگتا نہ بینا۔اندر بی اندرکڑھتے اور روتے۔ بیٹے کی تربیت کے لیے انہوں نے کیا کچھنہ کیا تھالیکن انسان کے بس میں کیا ہے۔ ولوں کا پھیرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔اب بھی جوان ے بن آتا کرتے رہے۔ نذریں مانتے ،صدقے دیتے ،اللہ ہے روروکر دعا کمیں کرتے۔

ایک رات عبداللہ کے سارے یار دوست جمع تھے۔گانے بجانے کی مخفل خوب گرم تھی۔شراب کے دور پر دور چل رہے تھے اور ہر ایک نشے میں مست تھا۔الفاق سے حضرت عبداللہ کی آئے دلگ گئی۔اورانہوں نے ایک عجیب وغریب خواب و یکھا کیاد مکھتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑ اخوبصورت ہاغ ہے اورایک نہنی پرایک پیاری چڑیا بیٹھی ہوئی ہے،اورا پی سریلی آواز میں قر آن شریف کی بیآیت پڑھ رہی ہے:

﴿ اللَّهِ يَأْنِ لِلَّذِينَ المُّوا آنُ تَخْشَعَ قُلُوبِهُمْ لِذِ كُرِ اللَّهِ ﴾ (سررتسين ١١)

حضرت عبداللہ 118 میں پیدا ہوئے اور 181 ھیں انقال ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نہ تو اسنے عموم مرتب ہوئے تھے، نہ سرائنس کی یہ تحقیقات ساسنے آگی تھیں ، نہ اسنے فنون ایجا د ہوئے تھے۔ نہ با قاعدہ اسکول اور کائج تھے نہ بڑی بڑی یو نیورسٹیاں تھیں۔ بس جگہ جگہ دین کے چھے عماء تھے، جوقر آن وحدیث کے ماہر تھے، وین کا گہراعلم رکھتے تھے، اور بغیر کچھ فیس لیے لوگوں کو اہتد کا دین سیکھاتے تھے، دور دور سے طالب علم سفر کر کے ان کے پاس چہنچ ان کی صحبت میں رہتے اور ان سے علم حاصل کرتے۔ اس زمانہ کاعلم نہ تو دولت کرنے کے لیے تھا۔ اور نہ مل زمتیں حاصل کرنے کے بیار کی میں تھے ہفیر کھا۔ اور نہ مل زمتیں حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے۔ لوگ ایٹے شوق سے پڑھتے ، اپنی دولت لئ کرعم سیکھتے اور پھر پوری بے نیازی کے ساتھ بغیر کسی طلب کے دوسروں کو سکھا تے۔ دوسروں تک دین پہنچا نا اور دین کی با تیں سکھا نا ، اپنادی فرض سمجھتے ۔

یہ لوگ خوب جانے تھے کہ دین کاعلم حاصل کرنا اور پھیلا نامسلمانوں کا فرض ہاور ضدا کے نزد بیک سب سے اچھا اور بہندیدہ کام

یمی ہے کہ آ دی علم کی روشن حاصل کرے، جہالت کے اندھروں سے نکلے۔ نودعلم کی روشنی میں چلے اور دوسروں کو چلائے۔ اللہ کا دین

سیجھ کرلوگوں کو سکھائے ، لیکن لوگوں سے پیچھ بعد یہ نہ چاہے ، صرف اللہ سے بعد لہ چاہے۔ اس پی کہ پڑھے اور کھو عاصل کرت اور

اس نسیت سے دوسروں کو سکھاتے۔ اس زمانہ میں لوگ قر آن ، حدیث ، فقہ ، اوب ، شعر ، نحو ، سب ہی پچھ پڑھتے اور سکھتے تھے۔ لیکن نی س
طور پر حدیث کا بڑا چرچا تھا۔ پیارے رسول میں بیٹیز کی حدیث معلوم کرنا ، ان کو جمع کرنا ، مجھنا اور یا در کھنا۔ اس پرلوگوں کی ساری توجہ رہتی
معلوم کے اس کو سب سے بڑا کا مسمحقے تھے اور حقیقت بھی ہے ہے کہ ہے بہت بڑا علمی اور دین کا م تھا جوان بڑا گوں نے انجام دیا۔

#### صريث:

#### فقيه:

تا بعین اور تبع تا بعین نے قر آن وحدیث کو بیجھنے میں اپنی پوری پوری عمریں کھیا تمیں قر آن وحدیث کی ہاریکیوں کوخوب خوب سمجھ۔ ان کا گہراعلم حاصل کیا اور ان کی تہد تک بینچنے کے لیے اپنی زندگیاں گزاریں۔ لیکن قر آن وحدیث میں بیتو ہے نہیں کہ انسان کی ضرورت کے سادے چھوٹے بڑے مسئلے بیان کر دیئے گئے ہول ،ان میں تو موٹی موٹی اصولی یا تیں بیان کی گئی ہیں۔اس لئے ان بزرگول کا ایک کارنا مدید بھی ہے کہ انہوں نے ایک نیاعلم ایجاد کیا ،اور قر آن وحدیث پڑ کمل کرنے کی راہ آسان کی۔

لیے نکالتااور قر آن وحدیث کی منشا کو بھے نا بڑا سو ہے ہو جھ کا کام ہے۔اس کے بیے دین کے گہرے تلم اورانتہا کی سوجھ ہو جھ کی ضرورت ہے ۔نقد جاننے والوں اور قر آن وحدیث ہے احکام معلوم کرنے والوں کوفقیہ کہتے ہیں۔

ان بزرگوں کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان ہی کی محنت اور کوشش کا بتیجہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر معالمے میں انتہائی آسان اور اطمینان کے ساتھ دین پڑھل کر سکتے ہیں۔ خدا اور رسول بھے ہیں گئی مرضی پر چل سکتے ہیں اور دین و دنیا کے لحاظ ہے ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ رہتی زندگی تک مسلمان ان کی محنتوں اور کوششوں ہے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ، ان کی قندر کریں گے ، ان کے احسان مندر دہیں گے اور ان کے اس کا رہا ہے پر فخر کرتے رہیں گے۔

مبارك كي أتكهول مين خوشي كة نسوتيرن سك:

حضرت عبداللّٰہ کا وطن مر وخرا سان کا ایک مشہور علمی شہر ہے۔ جہال بڑے بڑے عالم موجود تھے۔ ہرطرف علم کا چرچا تھا۔ پھران کے والدین کی انتہائی خواہش بھی لیکن کہ ان کا بیارا بیٹاعم کے آسان پرسورج بن کر چکے۔اس کے لیے شروع بی ہے حصرت کی تعلیم وتربیت پر خصوصی توجددی گئی اورز مانے کے رواج کے مطابق ان کویر صانے لکھانے کی بوری بوری کوشش کی گئی۔ دراصل عم کاشوق ان کوجوانی میں ہوا۔ کتنی مبارک تھی وہ گھڑی جب حضرت عبداللہ میں نئے کواللہ تعالیٰ نے تو ہے کی تو فیق بخشی اوران کی زندگی میں ایک یا کیزہ انقلاب آیا اور ہرطرف سے منہ پھیر کروہ پوری میسوئی کے ساتھ دین کاعلم حاصل کرنے میں لگ گئے اور پھر تو ان کے شوق کا بیحال ہوا کہ اپناسب پچھیم کی راہ میں لٹا دیا۔ایک مرتبدان کے والدنے کاروبار کے لیےان کو پچاس ہزار درہم دیئے ۔حضرت نے وہ رقم لی اورسفر پرچل دیئے۔دوردورملکوں کے سفر کے۔بڑے بڑے عالموں کی خدمت میں مہنچے ،ان ہے قیض حاصل کیا اور حدیث رسول رہے ہے دفتر کے دفتر جمع کرے گھروا لیس آئے۔ حضرت مبارک میبندیم بینے کی آمد کی فبرس کرا شقبال کے لیے گئے ۔ بیو چھا'' کہو بیٹے تجارتی سفر کیسا رہا؟ کیا پچھ کمایا ؟'' حضرت عبدالقد میند نے نہایت اطمینان اور سجیدگ سے جواب دیا'' ایا جان! خدا کاشکر ہے، میں نے بہت کھ کمایا ۔ لوگ توالی تجارتوں میں رقم لگاتے ہیں جن کا تفعیس اس دنیا کی زندگی ہی میں ملتا ہے۔لیکن میں نے اپنی رقم الیم تجارت میں لگائی ہے جس کا ف مکہ وونوں جہاں میں ملے گا۔'' حضرت مبارک میں ہے جیٹے کی بیر ہات س کر بہت خوش ہوئے۔ یو چھ:'' وہ کون سی تجارت ہے جس کا لفع تمہیں دونوں جہاں میں ملے گا؟ بتا وُ توسی کیا کما کرلائے ہو؟'' حضرت عبدامتدنے حدیث کے دفتروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا'' یہ ہے وہ دونوں جہاں میں نفع دیتے وارا مال، بیارے رسول مین بیٹنز کے علم کا خز اند میں نے ای خز انے کو حاصل کرنے میں اپنی ساری دولت نگا دی۔ "حصرت مبارک کا چبرہ خوش سے چمک اٹھا۔ آنکھوں میں خوش کے آنسوتیرنے لگے۔اٹھے بیٹے کو گلے لگایا۔ دعا کمیں دیں۔الند کاشکرادا کیا۔ بیٹے کو گھرلے گئے اور تمیں ہزار کی اور رقم دے کرکہا'' بیٹے! بیلو، اورا گرنتہاری کا میا ب خیارت میں کوئی کمی روگئی ہوتواس کو پورا کرلو۔امتد تعالیٰ حمہیں تجارت میں برکت دے اوراس کے نفع ہے دونوں جہاں میں تمہیں مالا مال کرے۔' ( آمین )

علم کے لیے سفر:

حضرت عبداللدنے رسول اللہ مضر يجيز كى حديثيں جمع كرنے كے ليے بہت دور دور كے سفر كيے ،شہر شہر كھومتے ، ملك ملك كى خاك

مشهوراسا تذه:

حضرت کے بعداستاد بہت مشہور ہیں اور کی ہات ہے کہ ان کے بنانے میں ان مخلص اساتذہ کی پاک نیت ، محنت اور صحبت کو بوا
دخل ہے۔ اپنے تمام اساتذہ میں ان کوسب سے زیادہ محبت امام ابوصنیفہ بُوۃ اللہ سے محل ۔ اور حقیقت بیہ ہے کہ امام صاحب سے انہوں نے
بہت کچھ صاصل کیا۔ فقد امام صاحب کا خاص مضمون تھا۔ حضرت عبداللہ بُوۃ اللہ نے امام صاحب بُوۃ اللہ کے محبت میں رہ کر فقہ میں بہت کچھ
مہارت بیدا کر کی تھی ۔ امام مالک بُوۃ ایک توان کو ' خراسان کا فقیمہ '' کہا کرتے تھے۔ ان کے ایک استاد حضرت سفیان ٹور کی بُرہ اللہ ہے ، ان
کی صحبت سے بھی حضرت نے بہت بچھ فائدہ اٹھایا تھا۔ خود فر مایا کرتے تھے۔ ''اگر امام ابوضیفہ بُرہ اللہ اور حضرت سفیان ٹور کی بُرہ اللہ اللہ کا موقع اللہ تعالیٰ نہ بختے اور کھی اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کا موقع اللہ تعالیٰ نہ بختے اور کی بات ہے کہ میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوتا۔''

پھر جب حضرت امام ابوصنیفہ میں ایک انتقال ہو گیا تو وہ مدینہ منورہ پنچے اور امام مالک میں ایک میں دہنے گئے۔امام مالک میں ان کو بہت مانتے تقے اور وہ بھی امام مالک میں اور کا بڑا احتر ام کرتے تھے۔ان لوگوں کے علاوہ بھی ان کے بہت سے مشہور استاذ ہیں جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔

#### حديث كاشوق:

یوں تو حفرت عبداللہ مینیا تھا م ہی علوم میں مانے ہوئے تھے کیکن علم حدیث سے ان کو خاص لگا و تھا۔ حدیثیں جانے ، یا دکرنے اور جمع کرنے کا ان کو انتہائی شوق تھا اوراسی شوق کی برکت تھی کہ میرحدیث کے امام کہلائے۔ جج ، جہاد اور عباوت سے جو وقت بچتا اس کو علم حدیث حاصل کرنے میں لگاتے۔ بھی بھی تو ایسا ہوتا کہ گھر سے نظیت میں سالگائے کے بھی بھی تو ایسا ہوتا کہ گھر سے نظیت نہیں گھراتی جا سے کھر میں جب ہم وقت جھے بیارے رسول میں ہوئے اور مطبحت نہیں گھراتی کا اس موال پر ان کو بہت تجب ہوا ، فرمانے لگے: '' تعجب ہے گھر میں جب ہم وقت جھے بیارے رسول میں ہوئے اور بیارے صحاب می گھراتی کا محبت حاصل ہے تو گھراتا کہ ایسا ہوتا کہ درات میں اگر حدیث رسول میں ہوئے کا ذکر چھڑ جا تا تو پوری پر رسی میں جاتے ہیں کہ عشاء کی نماز پر درونوں برزگ درواڑے ہیں کہ عشاء کی نماز پر درونوں برزگ درواڑے ہے بارے میں بوچہ لیا ، پھر

487 487 6 50

کیا تھا۔ حضرت عبداللہ جیناتیہ نے اپنام کے دریا بہانے شروع کردیے رات بھریکی عالم رہا۔ جب مؤذن نے منع کی اذان دی تو انہیں محسوس ہوا کہ منع ہوگئی۔ مسجد کے دروازے پر کھڑے کھڑے ساری رات گزاری۔ حضرت کی زندگی مجاہدانتھی۔ بھی تج بیل ہیں تو مجھی جہاد کے میدان میں بھی مصریس ہیں ،تو بھی تجاز میں بہتی بغداد میں ہیں تو بھی رقہ میں غرض ایک جگہ تم کر بھی نہیں ہیٹھے۔ لیکن جہاں چہنچ بہی شوق لیے ہوئے دینچے اور ہزاروں علم کے بیاہے اس رواں دواں جشمے سے میراب ہونے کے لیے جمع ہوجاتے۔ بہی وجہ ہے کہان سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداداتی زیادہ ہے کہ شاریس نہیں آسکتی۔

#### شهرت:

دور دور کے لوگ ان سے فیضا بہوئے۔ ہر جگدان کے علم وضل کے چہے ہونے گئے۔ بڑے بڑے علا اوکوان کو دیکھنے کا شوق کھا ،ان سے ملنے کی تمنائتی۔ ہر جگدان کی بزرگی اور کمال کے تذکر ہے تھے۔ ان کے علم وضل کی قدرتی۔ حضرت سفیان ٹوری و جیسے کا شوق ان کے استاد تھے اور خود حضرت عبداللہ و بیال کے بہت ما ٹر تھے۔ ایک بار خراسان کے رہنے والے سی محصل کے حضرت سفیان و بین مسئلہ لوچھا، تو فرمایا بھئی جھے سے کیا لوچھتے ہو؟ تمہارے یہاں تو خود مشرق و مخرب کے سب سے بڑے عالم موجود و ہیں۔ ان سے لوچھو۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم سے لوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہی سفیان و مشرق و مخرب کے سب سے بڑے عالم موجود و ہیں۔ ان سے لوچھو۔ ان کے ہوتے ہم سے لوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہی سفیان و مشرق و مخرب کے سب سے بڑے عالم موجود و ہیں۔ ان سے لوچھو۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم سے لوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہی سفیان و مشرق و مشرق کا عالم ''کہد دیا تو بہت خفا ہوئے اور ڈ انٹ کر کہا عبداللہ کو 'دمشرق و مشرب کا عالم ''کہا کرد۔

آپ کی شہرت دور دور مجیل بھی تھی۔ بے دیکھے لوگوں کوآپ سے عقیدت تھی۔ ایک بار حضرت جمادین زید جھٹاتی کی خدمت میں پنچے دیاس وقت کے بہت بڑے محدث خوات کے باس پنچے تو ہو چھا آپ کہنچے۔ بیاس وقت کے بہت بڑے حدرت نے حراق کے بنجے تو ہو چھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت نے فر مایا خراسان ۔ شخ عراق موسلے نے کہا ، خراسان تو بہت بڑا ملک ہے ، خراسان کے کس شہر سے آئے ہوں سے ؟ حضرت نے بتایا کہ ' مروکا نام سنتے ہی شخ عراق موسلے ہو چھا تب تو آپ حضرت عبداللہ کو جائے ہوں گے ؟ حضرت نے فر مایا کہ ' مروکا نام سنتے ہی شخ عراق موسلے ہو چھا تب تو آپ حضرت عبداللہ کو جائے ہوں گے ؟ حضرت نے فر مایا ، وو تو آپ کی ضدمت میں موجود ہے۔ شخ عراق مصرت جمادین زید موسلے کی نگا ہیں عقیدت سے جھک کئیں ۔ اٹھ کر حضرت عبداللہ کو گئی ۔ اٹھ کر حضرت عبداللہ کو گئی ، اور نہایت عرف واحز ام سے پیش آئے۔

#### مقبوليت:

۔ ایک مرتبہ آپ شہررقہ تشریف لے گئے۔خلیفہ ہارون الرشید بھی وہاں موجود تنے۔شہر میں ہرطرف آپ کے آنے کا چر چھا تھاء استقبال کی تیاریاں تھیں اورلوگ جوق درجوق آپ کو دیکھنے اور آپ کے دیدارے آٹکھوں کوروش کرنے کے لیے چلے آرہے تھے۔ ہر طرف خوشی اورمسرت سے لوگوں کے چہرے د مک رہے تنے اور ہرایک بے اختیار کھنچا چلا آرہا تھا۔

شائی بالا خانے پر ہارون الرشید کی ایک لونڈی بیٹھی ہوئی یہ منظر و کھے دبی تھی، بہت جیران ہوئی کہ آخرابیا کون سافتھ ہے جس کو و کھنے اور جس سے مطاوم کیا تو لوگوں نے بتایا ہشرق ومغرب کے و کھنے اور جس سے مطنع کے لیے بیلوگ استے بے تاب ہیں اور دوڑے چلے آرہے ہیں۔معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا ہشرق ومغرب کے عالم حصرت عبداللہ بن مبارک میں لئے تشریف لا رہے ہیں۔ان کود کھنے کے لیے رہنماق دوڑی چلی آرہی ہے۔ بی بادشاہی تو حضرت

عَدِينَ لِي اللهِ اللهِ

عبداللہ ہی کو حاصل ہے کہ لوگ اپنے جذبہ اور شوق ہے تھنچے چلے آ رہے ہیں۔ بھلا ہارون کی بھی کوئی باد شاہی ہے ، کہ لوگ قوج اور ڈیٹرے کے ڈورے لائے جاتے ہیں اور مز اکے ڈرہے جمع ہوجاتے ہیں۔

جب موصل کے قریب قصبہ ہیئت میں ان کی و فات ہو کی تو لوگوں کی اتنی بھیڑتھی کہ ہیئت کا حاکم حیران تھا ، بہت متاثر ہوااور فور أ اپنے دارالسلطنت بغدا دمیں اس کی اطلاع بھجوائی۔

## امام ما لک عِن بِے اپنی مند پراہن مبارک کو ہٹھایا:

ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ تشریف کے اوروہاں امام مالک بیت سے ملنے کے بیجے۔ امام مالک بیتانیہ اپنی شاہانہ شان کے ساتھ طلباء کو حدیث پڑھانے میں مشغول تھے، جونہی آپ کوریکھا، فوراً اپنی جگہ ہے اٹھے، آپ ہے گلے معے اور نہایت عزت کے ساتھ اللہ بیتانہ ما مالک بیتانیہ کسی کے لیے بلس سے بیس اٹھے تھے اور نہ ہی کسی کواس عزت کے ساتھ اپنے ساتھ آپ کوا بی مند پر بٹھایا تھا۔ طلباء کواس واقعہ پر بڑی جبرت تھی۔ امام ، لک بیتانیہ نے بھی طلباء کی اس جبرت کو بھانپ لیا۔ سمجھاتے ہوئے فرمایا 'معزیز والیے خراس ن کے فقیہ ہیں۔''

#### سوینے کی بات:

سوچنے کی بات بیہ بے کہ کیوں لوگ حضرت عبداللہ جو اللہ علیہ کودل و جان سے جائے تھے؟ اور کیوں آپ پر جان چھڑ کتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے:

تر جمہ: ''جولوگ (سیج دل ہے) ایمان لائے اور (پھر) بھے کام کے۔اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ان کی بحبت بھر دےگا۔''
حضرت عبداللہ عبدیہ کی مبارک زندگی اس آیت کی تجی تضویرتھی۔حقیقت یہ ہے کہ اگر آ دمی سیجے دل ہے ایمان لا کر بھلے کا موں
ہے اپنی زندگی سنوار لے تو واقعی اس لائت ہے کہ دونوں جہاں میں اس کی قدر ہو۔حضرت کی زندگی کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں ، تو
معنوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کی جیتی جاگتی تصویر ہتے۔ نیکی اور بھلائی کا نمونہ سے ۔اسلام کا ایک نشان ہے ، کہ ہمیشہ کے لیے
لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ یوں تو آپ کی زندگی سرتا یا بھلائی اور نیکی ہی تھی لیکن چندخو بیاں ابھری ہوئی تھیں کہ جمرت کا تام سنتے
ہی ان خو بیوں کی تصویر آتھوں میں پھر جاتی ہے:

خدا كاخوف:

قیامت کے دن خدا کے سامنے بیٹی ہوگی ، وہ ہم سے بل بل کا صاب لے گا۔ایک ایک کام کی پوچھ کچھ ہوگی۔ یہ یقین نیک کی ضانت ہے، یہ یقین رکھنے والا شخص بھی کسی کو دھو کہ نہ دے گا ،کسی برائی کے قریب نہ پھنلے گا ،کسی غیر ذمہ داری کی حرکت نہ کرے گا۔ بھی کسی کاحق نہ مارے گا، بھی کسی کا دل نہ دکھائے گا۔ ہرآ دمی کواس ہے بھلائی کی امید ہوگی اور ہر حال میں وہ سچائی پر قائم رہے گا۔ خداسے عَلَى اللهِ اللهِ

ڈرنے والا ہڑے سے ہڑے خطرے سے نہیں ڈرسکتا۔ اس محص کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔
مدینہ کے مشہور عالم حضرت قاسم بن احمد موراند اکثر سفر میں حضرت عبداللہ مورینہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک ہار فرمانے گے ، میں مجھی بیسو چتا تھا کہ آخر حضرت عبداللہ مورینہ میں وہ کون کی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کی اتن قدر ہے۔ اور ہر جگہ بوچے ہے۔ نما زوہ مجھی بیسو چتا تھا کہ آخر حضرت عبداللہ مورینہ میں وہ کون کی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کی اتن قدر ہے۔ اور ہر جگہ بوچے ہے۔ نما زوہ مجھی پڑھتے ہیں ، مجھی پڑھتے ہیں ، دور ہو وہ وہ مجھی ہوتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں ، وہ نے کوجاتے ہیں تو ہم بھی جاتے ہیں وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ہم بھی جہاں دیکھتے لوگوں کی زبان پر کرتے ہیں تو ہم بھی جہاں دیکھتے لوگوں کی زبان پر انہی کی قدر ہے۔

ایک مرتبداییا ہوا کہ ہم لوگ شام کے سفر پر جارہ ہتے ، رائے میں رائے ہوگی ایک جگہ شہر گئے۔ کھانے کے لیے جب سب لوگ دستر خوان پر بیٹے تو اتفاق کی بات کہ ریکا کیک چراغ ہوگی ۔ خیر ایک آ دمی اٹھا اور اس نے چراغ جانا ۔ جب چراغ کی روشی ہوئی تو کیا در گھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ میں ہیں تھے ، کین حضرت عبداللہ میں ہیں تھے ، کین حضرت عبداللہ میں ہی جہ کے ، انہیں قبر کی اندھیریاں یاد آگئیں اور ان کا دل جم آیا۔ مجھے یقین ہوگیا کہ میر خدا کا خوف ہاور اس کے سامنے حاضری کا ڈر ہے جس نے حضرت کو اس اور پی جی ہیں۔ اس کے سامنے حاضری کا ڈر ہے جس نے حضرت کواس او نے مقام پر پہنچادیا ہوا دید تھی تھت ہوگیا کہ وہ فدا سے بہت زیادہ حضرت امام احمد بن ضبل میں کو اس کرتے تھے '' حضرت عبداللہ میں اس کے سامنے حاضری کا ڈر ہے جس اپنے فرمایا کہ ایک مرتبہ شام میں سے لکھنے کے لیے قلم نے لیا اور دیتا یا ڈیس رہا۔ جب اپنے وطن مرو دل ہی کہ دور ہے ۔ سفری لکیفیں اٹھاتے ہوئے شام پہنچا دور جب داپس کی کا ایک در ہم رہ جائے تو اس کا واپس کر تالا کھر و پیل دور ہے ۔ سفری لکیفیں اٹھاتے ہوئے شام پہنچا دور جب اس خوص کو لم دیا تو اطمینان کا سائس لیا۔ فر مایا کرتے تھے ''اگر شبہ میں تہمارے پاس کی کا ایک در ہم رہ جائے تو اس کا واپس کر تالا کھر و پیل میں گونگھ کے نیا دور جو سے تو اس کا واپس کر تالا کھر و پیل میں گونگم دیا تو اطمینان کا سائس لیا۔ فر مایا کہ شعر ہے ۔ سفری کا کیک در ہم رہ جائے تو اس کا واپس کر تالا کھر و پیل میں گائیک در ہم رہ جائے تو اس کا واپس کر تالا کھر و پیل میں گھرے کے تان میں کا ایک شعر ہے ۔ "ن دیا دور اس کی کا ایک در ہم رہ جائے تو اس کا واپس کر تالا کھر و پیل

مُسنُ دَّقَسِبُ السِلْسِةُ رَجِّعَ عَسنُ سُوْءِ مَساكَسانَ مَسنَعَ ترجمہ: ''جوفداے ڈرتا ہے وہ كى برائى كے قريب نہيں پھئلتا۔''

ر بعد بھی اور زہر پر آپ نے ایک کتاب بھی کھی ہے جس کا نام'' کتاب الزید'' ہے۔ جب شاگر دول کو بیر کتاب پڑھاتے میں ایم بیر بیر میں میں میں میں میں میں واگان

توان کا دل بحراً تاء آنکھوں بیں آنسوآ جاتے اور آ واز مھٹے لگی۔ سے صحیح سمہ

دين کي سيخ سنجھ:

نی مظافیۃ کاارشاد ہے'' خدا جس کو بھلائی سے نواز نا جا ہتا ہے ،اس کو دین کی گہری بجھ عطا فرما دیتا ہے۔'' حقیقت یہ ہے کہ دین کی صحیح سے تعلیم سے معاملات میں صحیح سے برک نعمت ہے اگر دین کی سمجھ سے آ دمی محروم ہوتو بھی دین پر صحیح سحیح محل نہیں کرسکتا ،زندگی کے بہت ہے معاملات میں دین کا نقاضا کی جھے ہوگا اور وہ بچھل کرے گا اور اس طرح اس کی ذات سے دین کوفائدہ کو بنچنے کے بجائے نقصان پنچے گا۔ بہت می ہاتوں کو وہ دینداری بجھ کرا ختیار کرے گا حالا نکہ وہ باتیں دین کے خلاف ہول گی۔

خدا کا دین ایک فطری دین ہے وہ انسانی ضرورتوں کا لحاظ کرتا ہے۔انسان کے جذبات کا لحاظ کرتا ہے اور ہر ہر بات ہیں اعتدال اور میان دروی کو بڑی اجمیت دیتا ہے۔وہ بندوں کوخدا کے حقوق بھی بتا تا ہے۔اور بندوں کے حقوق بھی اور الی جا مع ہدایت ویتا ہے کہ اگر آ دمی ان ہدایات کوٹھیک ٹھیک بجھ کران کی پیروی کرے تو وہ دنیا کے لیے رحمت کا سایہ بن جا تا ہے۔وہ دنیا کے معاملات کوروشنی ہیں دیکھا ہے اور بھی کسی کا حق نہیں مارتا۔ مثلاً آپ سوچٹے کہ ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک جنگل کا سفر کر رہا ہے،اس کے ساتھاس کا ساتھی بھی سفر کررہا ہے۔ میخف بڑے جذبے کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ آئے ایک ندی آئی ندی میں یانی تھوڑ امعلوم ہور ہاہے اور اس کا ساتھی پار جانے کے لیے بے دھڑک ندی میں کود پڑتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے جہاں وہ کو دتا ہے وہ گہرا گڑھا ہے،اوروہ ڈوینے ڈوینے بچتا ہے۔ جب وہ باہرنگل کرآتا ہے تواپنے ساتھی ہے کہتا ہے کہ آپ توا کثر و بیشتر اس راہتے پرسفر کرتے ہیں ،اورآپ کو پینیں معلوم کہ یہاں اتنا گہراگڑ ھاہے۔اتن دیریس وہ قرآن پاک کی سورۃ پوری کر کے اپنے اوپر دم کر لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے تو خوب معلوم تھا کہ یہاں مہرا گڑھا ہے اور خدانے خبر کردی کہتم نے مجے مگر میں تمہیں کیے بتا تا میں تو قرآن پاک کی تلاوت كرد با تقااور سورة بورى نبيس مونى تقى \_ آپ ى سوچئال تعنص كايىل كيسائي؟ يه شك قر آن شريف كى تلاوت ايك بهت بزى نیکی ہے۔ لیکن جب اس محض کی جان جارہی ہوتو کیا اس کے لیے بہ جائز ہے کہ وہ قرآن پڑھتارہے، اور رک کراس کو بینہ بتائے کہ آ گے

جان کا خطرہ ہے۔ دراصل مید میں کی سیح سی محرومی کا نتیجہ ہے۔ مید بنداری کی غلط مثال ہے۔ اور سوچٹے ،ایک مخص ہر وقت خدا کی عبادت میں لگار ہتا ہے۔ جب ویکھونٹل پڑھ رہاہے، نبیج پڑھے رہاہے، قر آن کی تلاوت کر رہا ہاورلوگوں کودین کی باتیں بھی سمجھار ہاہے لیکن اس کے بچے اکثر فاقے ہے رہتے ہیں ،ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں ، وہ بھوک ہے بے تاب ہوکر پاس پڑوں سے ما تکنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور جب اس مخص ہے کہا جاتا ہے کہ بھا کی تم دن رات وظیفے پڑھنے اور تلا وت كرنے من مشغول رہتے ہو، آخر مجھ محنت مزدوري كيول نہيں كرتے؟ تمبارے بچول كابيحال ہے۔وہ بڑے فخرے كہتا ہے خدا كے دربارے قرصت بی نبیں ملتی ۔اللہ کی برسی مہر بانی ہے کہ بہت ساوقت اس کی عبادت میں گزرجا تا ہے۔ کمانا اور دنیا جمع کرنا تو دنیا داروں کا کام ہے۔مومن کوتو خدانے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توبتائے اس مخف کا بیٹمل دین کی ہدایت کے لحاظ ہے کتنا غلط ہے؟ کیکن وہ

سجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں ،اور بچوں کو بھو کا مار کرنفل پڑھتے رہیا بہت بردی دینداری ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آ دی اگر دین کی سیجھ ہے محروم ہوتو وہ مجی بھی دین پرسیح عمل نہیں کرسکتا اورلوگ اس کو دیکھ کر ہمیشہ دین کے بارے میں غلانصور قائم کریں سے۔اگر آ دمی دین کی بیجے سمجھ رکھتا ہوتو وہ مجھی البی حرکتیں نہیں کرسکتا۔ نبی مطابح آئے ایک بارفر مایا: ''میں نماز یڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ نماز کمبی پڑھاؤں کہائے میں کسی بیچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختفر کرویتا موں ۔ <u>مجھے یہ</u> بات بخت تا پہند ہے کہ لمبی نماز پڑھا کر بیچے کی ماں کو پریثان کروں۔''

عجيب وغريب حج:

حضرت عبداللہ مینیا رسول اللہ مطابقا کی حدیثوں کے ماہر تھے۔ نبی مطابقاً کے مزاج اور دین کی حقیقت کوخوب سمجھتے تھے۔وہ جانے تھے کہ مج وینداری کیا ہے؟ ایک بارآپ عج کو جارہ تھے۔سفریس ایک مقام پرایک لڑی کو دیکھا کہ کوڑے پرے پچھا تھارہی ہے۔ ذرااور قریب سے تو کیاد مکھتے ہیں کہ بے جاری ایک مری ہوئی چڑیا کوجلدی جلدی ایک چیتھڑے میں لپیٹ رہی ہے۔ حضرت وہیں رک کے اور حیرت و محبت کے ساتھ اس غریب بچی ہے یو چھا:'' بیٹی تم اس مردار چڑیا کا کیا کردگی؟'' اوراپینے بیٹے پرانے میلے کپڑوں کو سنبالتے ہوئے لڑی کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔رندی ہوئی آواز میں بولی:'' چیامیاں! ہمارے ایا کو پچھ طالموں نے قل کر دیا۔ہمارا سب مال جین لیا اور ساری جائیداد بتھیا لی۔اب میں ہوں اور میراایک بھائی ہے۔فدا کے سواجارا کوئی سہارانہیں۔اب جارے پاس نہ کھانے کے لیے چھے ہواورند پہننے کے لیے۔ کی کئ وقت ہم پرایسے ہی گزرجاتے ہیں۔اس وقت بھی ہم چھووقت کے فاقے ہے ہیں۔ بھیا گھر میں بھوک سے نٹر ھال پڑا ہے۔ میں باہر نکلی کہ شاید بچھٹل جائے۔ یہاں آئی تو بیمردار چڑیا پڑی مکی۔ ہمارے لیے بیمی بڑی نعمت ہے۔'' یہ کہتے ہوئے فاقد کی ماری بچی پھوٹ کورونے لکی۔حضرت کا دل بھرآیا۔ بچی کے سریر ہاتھ رکھا ،اورخود بھی رونے

المنظم ا

گے۔ اپ خزا کی سے پوچھا''اس وقت تہارے پاس کتی رقم ہے؟'''' حضرت ایک ہزارا شرفیاں ہیں' خزا کی نے جواب دیا۔''میرے خیال ہیں مرد تک پینچنے کے لیے بالکل کافی خیال ہیں مرد تک پینچنے کے لیے بالکل کافی خیال ہیں مرد تک پینچنے کے لیے بالکل کافی ہیں۔'' خزا نجی نے جواب دیا۔''تو پھرتم ہیں اشرفیاں روک لواور باتی ساری رقم اس لاکی کے حوالے کردو ہم اس سال جج کوئیں جا ئیں گے۔ بیٹ کعب کے ججے بالکل کا گئی ہوئی کو جو اے کردی ہم اور فاقہ کے۔ بیٹ کعب کے ججے بی نیادہ بڑا ہے۔'' حضرت نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ خزا نجی نے ساری رقم لاکی کے حوالے کردی ہم اور فاقہ سے کملایا ہوا چروا کید دم کھل اٹھا اور لڑکی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے گئے۔ اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی خوشی خوشی اپ گھر کولوٹ گئی۔ حضرت نے خدا کاشکرا واکیا اور ٹرز نجی سے فر مایا:'' چلواب یہیں سے گھر کو واپس چلیں ،خدانے یہیں ہماراج قبول فر مالی۔''

#### عبادت:

عبادت کاشوق مومن کی پیجان ہے۔مومن ہروفت ہے جین ہوتا ہے کہ اسے خدا سے قریب ہونے کا موقع ملے۔اس کے دریار میں حاضر ہو۔اس کی چوکھٹ پرسر جھکانے کی عزت ملے۔عبادت ہی کے ذریعہ بندہ خدا سے قریب ہوتا ہےاورعبادت کر کے ہی دنیا میں خدا سے ملنے کی تمنا بوری کرتا ہے۔

حضرت عبدالله مُؤافله عبادت میں بیارے صحابہ بن الله کا سچاخمونہ تھے۔ عبادت گزاری اور شب بیداری میں بے مثال تھے۔
حضرت سفیان بن عینیہ مُؤافلہ کہ کے بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ فرماتے تھے جب میں صحابہ کرام جن الذہ کے حالات پڑھتا ہوں اور
غور کرتا ہوں تو حضرت عبداللہ کو کسی چیز میں بھی ان سے کم نہیں یا تا صحابہ کرام جن الذہ کی گذان کی را تیس نمازوں میں گزرتیں اور
ون میدان جہاد میں اور بہی حال حضرت عبداللہ مُرافظہ کا ہے۔ لیکن ہاں ایک چیز ایسی ہے جو حضرت عبداللہ مُرافظہ کو حاصل نہیں ہواور
وہ '' بیارے دسول میں ہور کے میں کرسکتا اور بہی وجہ ہے کہ اس فضیلت کو کون پاسکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا ایک انعام ہے کہ اس میں
قیامت تک کوئی ان کی برابری نہیں کرسکتا اور بہی وجہ ہے کہ امت میں صحابہ کرام دی گئی ہے مرتبہ کوکوئی نہیں پہنچ سکتا۔

حضرت کی عبادت گراری اور بزرگی کاکسی قدرانداز واس ہے ہوتا ہے کہ ان کے زوانے کے بڑے بڑے زاہداور عابدو بزرگ ان کو اپناسر دار مانتے تھے اور ان سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ خدا کا قرب حاصل کریں۔حضرت ذہبی میں ایک مشہور محدث اور بہت بڑے زاہد و عابد گرزرے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے '' حضرت عبداللہ میں اللہ میں کون کی خوبی نہیں ہے۔ خدا ترسی ،عبادت خلوص ، جہاد ، زبر بڑے نام و عابد گرزرے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے '' حضرت عبداللہ میں اللہ میں کون کی خوبی نہیں ہے۔ خدا ترسی ،عبادت کی امید ہے۔'' وست علم ، دین ہیں مضبوطی ،حسن سلوک ، بہادری۔ خدا کی تم مجھے ان سے محبت ہے اور ان کی محبت سے مجھے بھلائی کی امید ہے۔''

ا المسلم المسلم

#### عديث رسول مضيط كالسي محبت:

وہ محض مومن بی نہیں ہے جس کے دل میں خدا کے رسول بین بیکیز کی مجت نہ ہو۔ آئ ہم میں پیار ہے رسول بین بیکیز خودتو موجو دنہیں ہیں گئیر کی ہو مہوتصور حدیث میں موجو دنہیں آپ بین بیکیز کا افستا بیٹسنا ، چلنا پھرنا ، رہنا سہنا ، نماز ، روزہ ، بیل کیکن آپ بین بیکیز کی بیاری زندگی کی ہو مہوتصور حدیث میں موجود ہے۔ آپ بین بیکیز کا افستا بیٹسنا ، چلنا پھرنا ، رہنا سہنا ، نماز ، روزہ ، وعظا اور نصب سے بیکی بیکھ حدیث میں موجود ہے۔ آپ بین بیکیز ہے جبت کرنے والا بھلاکون ہوگا جو حدیث رسول بین بیکیز ہو جسے پڑھانے کو اپنی سب سے بردی خوش میں ایس میں ایس میں اپنی بیار ہے رسول بین بیکن کی خواہش مندنہ ہو۔ اپنی سب سے بردی خوش میں نہ بیکھ کا خواہش مندنہ ہو۔

عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ

حفرت عبدالله میندین کا حال تو بین کا گھر سے نکلتے ہی نہ تھے۔ ہر وقت گھر میں تنبا بیٹھے حدیث رسول میں بیٹھیا کے مشغول رہتے۔ لوگوں نے پوچھا حفرت! تنبا گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کی طبیعت نبیں گھبراتی ؟ فر مایا. '' خوب! میں تو ہر وقت بیارے دسول میں بیٹھے آپ کی طبیعت نبیں گھبراتی ؟ فر مایا. '' خوب! میں تو ہر وقت بیارے دسول میں بیٹھے آپ کی طبیعت نبیں گھبراتی کی بیا ؟'' میں ہوتا ہوں ، ایکر گھبراتا کیسا ؟'' میں ہوتا ہوں ، این کے ویدارے آئے تھے۔ بیکی وجہ ہے حدیث کی مشہور کتا یول میں آپ کی بیان کی ہوئی حدیثیں اکیس ہزار کے لگ بھگ ہیں۔ اور حدیث کے عماءان کو علم حدیث میں امیرالمونین اورامام السلمین کہا کرتے تھے۔

حضرت فضالہ ہوتا ہو گئی فرماتے ہیں'' جب بھی کسی عدیث کے بارے میں عماء میں اختلاف ہوتا ،تو کہتے چلوحدیث کی نبض پہپپاٹ

والے''طعبیب حدیث'' سے پوچھیں۔'' یے طبیب حدیث حضرت عبداللہ میں ہیں تھے۔

جس طرح آپ کوحدیث ہے محبت تھی ،ایبائی آپ حدیث کا اوب بھی کرتے تھے ،کھی اگر کسی کی زبان سے کوئی ہا اولی کی بات سنتے ، یا کوئی ہے اولی کرتے ہو گئے ہیں ،آپ اس کو بہت بھر اس خرج ہوجا تا اور بہت نھا ہوت ۔ عام طور برایبا ہوتا ہے کہ راستہ چیتے ہوگ کسی عالم کو روک کرمستے پوچھنے گئے ہیں ،آپ اس کو بہت برا بجھتے تھے۔ایک بارراستے ہیں کسی نے حدیث کے بارے ہیں ان سے بچھ او چھا۔ غصہ میں چیپ ہوگئے اور بہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے گئے 'بید حدیث رسول ہے بھٹے پوچھنے کی جگذبیں ہے۔'' مطلب بی تھا کہ حدیث گی ، کوچوں میں پوچھنے کی جگذبیں ہے۔'' مطلب بی تھا کہ حدیث گی ، کوچوں میں پوچھنے کی جڑبیں ہے۔'' اگر تہمیں حدیث جانے کا شوق ہے تو کسی کے پاس جاکرا دب سے پوچھوں' بھی بیت بھی بیہے کہ جو خفی سم کا اوب نہیں کرتا اس کو بھی علم نہیں آسکا۔

#### اميرول سے بنازى:

حضرت عبداللہ بڑتے ہیں۔ دنیا دار حکمر انوں اورا میروں سے ہمیشہ دورر ہتے تھے۔ وہ ان کے پاس جاناعلم کی ناقد رئی بیجھتے تھے۔ جس کو اللہ نے علم کی ختم نہ ہونے والی دولت کی کیا قد رہو عتی ہے؟ مغرور حاکموں کی اللہ نے علم کی ختم نہ ہونے والی دولت کی کیا قد رہو عتی ہے؟ مغرور حاکموں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ علماءان کی خدمت میں حاضر ہوا دران کی ہاں میں ہاں ملائیں ۔ لیکن دین کے سیچے عالموں نے بھی ان کی طرف توجہ بیں کی۔ وہ ہمیشہ ان سے بے نیاز رہے۔ ہزار تکلیفیں اٹھا تمیں کیکن بھی ان کی چوکھٹ پر حاضر می نہ دی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرنے تھے'' بادشاہوں کی ڈیوڑھیوں پر فتنے اس طرح جے بیٹھے رہتے ہیں جیسے اونٹ اپنی تھ نول پر ضدا کی شم ان کی ڈیوڑھی پر جا کرجتنی دنیا کماؤ گے اس سے زیا دہ وہ تہمارا دین تم سے لئے لیس گے۔' ایک اور بزرگ حضرت وہب بن مدبہ بڑاتنی فرمایا کرتے تھے'' مال جمع کرنا اور بادشاہوں کے دربار میں حاضری دین دونوں با تیس آدی کے دین کواس طرح چٹ کرجاتی ہیں جس طرح دوخونخو اربھیڑ ہے اگر بکریوں کے باڑے ہیں ایک رات رہ جا کہیں۔''

حسنرت قادہ میں بر الداروں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ "حضرت عبداللہ ہو اللہ وہ الداروں اور منرور حاکموں سے برے الم وہ ہیں جو حاکموں اور مالداروں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ "حضرت عبداللہ ہو اللہ ہو اللہ الداروں اور منرور حاکموں سے بیچے بی تھے اپ دوستوں اور عزیز وں کو بھی تخی کے ساتھ روکتے تھے۔ ہارون الرشید نے کئی مرتبہ حضرت سے منا جا ہالیکن آپ نے ہمیشہ نال ویا۔
اساعیل بن علیہ ہو اللہ حضرت کے عزیز دوست تھے ، بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ کاروبار میں بھی حضرت کے شریک تھے۔ جب انہیں صدقات کی وصولی کا اونچا عہدہ ملاتو حاکموں اور امیروں کے پائی آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ ایک دن حضرت عبداللہ ہو ہے باس ملئے آئے تو حضرت نے کوئی توجہ بی نہ دی۔ ان کو بہت رئے ہوا ، گھر گئے ادر صدمہ میں ایک لمباخط اپنے است دحضرت عبداللہ ہو تھے۔ کو اس ملئے آئے تو حضرت نے کوئی توجہ بی نہ دی۔ ان کو بہت رئے ہوا ، گھر گئے ادر صدمہ میں ایک لمباخط اپنے است دحضرت عبداللہ ہو اللہ بی تھے۔ کو اس ملئے آئے تو حضرت نے کوئی توجہ بی حضرت نے چند شعر کھر کے ادر صدمہ میں ایک لمباخط اپنے است دحضرت عبداللہ ہو تھیں۔

المنظم ا

''تم دین کے علم سے دنیا تمیٹنے لگ گئے ہو، دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، بیلذ تیس تبہارے دین کو پھونک کرر کا دیں گی۔ تم تو خود و محدیثیں بیان کرتے تھے جن میں دنیا دار حاکموں سے میل بڑھانے سے ڈرایا گیا ہے۔ دیکھود نیا برست یا در یوں کی طرح دین سے دنیا نہ کہ دَ۔' حضرت اساعیل بیا شعار پڑھ کررونے گئے۔ای وقت اپنے عہدے اسے استعفیٰ دے دیا اور بھی کسی حاکم کی ڈیوڑھی پڑبیں گئے۔ عاجزی اور تو اضع:

حفرت عبدالقد عمینینی کی شان ایک طرف تو یکنی که بزے بزے حاکموں کوبھی مندندنگاتے تصاور دوسری طرف حال بیرتھا کہ ہر وفت لوگوں کی خدمت میں لگےرہتے ،لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ، ہرایک سے خاکساری اورتواضع سے چیش آتے ، بہمی اپنی بوائی کا اظہار نہ کرتے ۔فرمایا کرتے شہرت سے ہمیشہ بچتے رہو۔ کمنا می میں بھلائی ہے۔لیکن کسی پریہ بھی نہ ظاہر ہونے دو کہم کمنا می کو پہند کرتے ہو،اس سے بھی غرور پیدا ہوسکتا ہے۔

مرویس آپ کا آیک بہت بڑا مکان تھا۔ اور ہروقت عقیدت مندوں اور شاگردوں کی بھیڑرہتی تھی کھے دنوں تک آپ نے ہرواشت
کیا۔ کیکن جب دیکھاروز ہروز زیادتی ہی ہورہ ہی ہتو کوفہ جیے گئے اوروہاں ایک چھوتی ہی اندھری کو ٹھڑی میں رہنے لگے۔ لوگوں نے
ہمدردی کرتے ہوئے کہا حضرت یہاں اس اندھر کو ٹھڑی میں تو آپ کی طبیعت گھبراتی ہوگی؟ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا: لوگ
عقیدت مندوں کے بچوم میں دہنا پیند کرتے ہیں اور میں اس سے بھاگما ہوں اس لیے تو مرو ہے کوفہ بھاگر کر آیا ہوں۔
ایک مرتبہ سی بہیل پر یانی پینے کے لیے پہنچ ۔ وہاں بھیڑتی ۔ لوگوں کا ریلا آیا تو دور جاگر ہے۔ واپسی میں اپنے ساتھی حضرت
حسن بیٹ ہے کہنے گئے، زندگی ایس ہی ہو کہ نہ لوگ بھیں اور نہ بھیں کوئی ہوئی چڑی چیا،
حضرت تواضع کے کہنے ہیں؟ تو فر مایا تواضع ہے ہے کہ تہماری خودداری تمہیں مالداروں سے دورر کھے۔

مخلوق کے ساتھ سلوک:

المنظمة المنظ

کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا ، پیسے سے بھی ہرا یک کی مدد کرتے۔ جہاں سی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ مقروض ہے اور قرض ما نگنے والا اس کو پریشان کررہا ہے۔ بے چین ہوجاتے اور جس طرح بن پڑتا اس کوقرض کے بھاری بوجھ سے چھٹکارا دلاتے۔

شام کے سنر پراکٹر جایا کرتے تھے۔ راستہ میں رقد کے مقام پرایک سرائے پر تی تھی ہمیشہ وہاں تھہرتے۔ سرائے میں ایک نوجوان آدی تھا ، وہ جی جان سے آپ کی فدمت کرتا اور آپ سے پیارے رسول مطابقاتم کی حدیثیں برے شوق سے سیکھتا۔ آپ بھی بردی محبت سے اس کو سکھاتے اور خوش ہوتے۔

ایک باراییا ہوا کہ آپ سرائے میں پنچ تو وہ تو جوان نظر نہیں آیا۔ آپ کو گر ہوئی پو چھاتو معلوم ہوا کہ وہ گر قار ہوگیا ہے۔ آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ وجہ معلوم کی تو لوگوں نے بتایا کہ اس پرایک آوی کا قرضہ تھا۔ قرضہ بہت زیا وہ تھا۔ قرض والا تقاضے کرتا اور اس کے پاس بہت صدمہ ہوا۔ وجہ معلوم کی تو لوگوں نے بتایا کہ اس پرایک آوی کا قرضہ تھا۔ آپ تلاش کرتے کرتے اس محض کے پاس بہتے ، جس کا قرضہ تھا۔ اس سے تنہائی میں فرمایا: تبہارا کہ تناقرض ہے؟ ہم قرضہ کی ساری تم جھسے سلو، اور اس نو جوان کور ہاکر اور اور اس سے تم لے لی کرکی کو یہ بات بتائے نہیں۔ وہ خض خوشی خوشی راضی ہوگیا۔ آپ نے اس کور آم دی اور اس وقت وہاں سے روا نہ ہوگئے۔ جب وہ نو جوان چھوٹ کر سے بات بتائے نہیں۔ وہ خض ہوا کہ حضرت عبداللہ بھوٹ آئے تتے اور اس پو چھر ہے تھے۔ نو جوان کونہ ملنے کا بہت افسوں ہوا اور ول میں سرائے میں اور انہ ہوا۔ تالی کی مرائے میں خدا کا کوئی کہ جیسے بھی ہو حضرت سے ملنا چاہیے، چنانچ فوراُ وہاں سے روانہ ہوا۔ تلاش کرتا کرتا گی دن کے سفر کے بعد حضرت کی خدمت میں خوش ہو کے اور حالات معلوم ہوا کہ حوان کونہ میں گا یا کہ ہمرائے میں خدا کا کوئی کیا بہت خوش ہو گئے ہیں۔ دورت اس کے بینہ دہ آیا تھا اس نے چیکے سے میری طرف سے رقم اور اس جھوٹ گیا۔ معلوم نہیں کون تھا؟ میرے دل سے ہر وقت اس کے لیے دعا کی نکتی ہیں۔ دھزت نے فر بایا، خدا کا شکر کے کم نے معیب سے نجات پائی۔

جب حضرت كاانتقال مواتوال مخض كوميدا زلوكول نے بتايا كدوہ رقم اداكرنے والے حضرت عبداللہ مينانية تنھے۔

ایک آدمی پرسات سوکا قرضہ تھا۔ بے چارا بہت پریٹان تھا۔ لوگوں نے حضرت سے ذکر کیا۔ آپ نے اسی وقت اپنے بنیجر کور تعد لکھا
کہ اس محف کو سمات ہزار درہم دے دو۔ رقعہ لے کریٹے تھی بنیجر کے پاس پہنچا اور زبانی بھی بنیجر کو بتایا کہ جمھے پرسات سوکا قرضہ ہے ، بنیجر
نے کہ آپ ذراتھ ہریئے ، اس میں تم کچھوڑیا دہ کھی گئی ہے۔ میں ذرامعلوم کرلوں۔ حضرت کو پرچہ لکھ کر بھیجا کہ اس محف کو سات سوکی
ضرورت ہا اور آپ نے بھولے سے سات ہزار لکھ دیئے ہیں۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ نو رااس محض کو چووہ ہزاروے دو۔ بنیجر نے
حضرت کی خیرخوائی میں بھر پرچہ لکھ بھیجا کہ آپ آگراس طرح دولت لٹاتے رہے تو پہنے تی دنوں میں بیسار اخزانہ ختم ہوجائے گا۔
حضرت کی خیرخوائی میں بھر پرچہ لکھ بھیجا کہ آپ آگراس طرح دولت لٹا کہ آخرت کی دولت سمیٹنے کی فکر میں ہوں۔ کیا تہمیں بیارے رسول

مطرت وال بات سے رن ہوااور لاہ بیجا کہ دنیا ہی دولت نظا کرا حرت ی دولت ہینے ی قریل ہوں۔ لیا ہیں ہیارے رسول مصورت وال بات کے اگر کوئی آدی اپنے مسلمان بھائی کوئسی ایسی بات ہے اچا تک خوش کر دے جس کی اے امید نہ ہو، آو اللہ تعالی اس کو بخش دے گا۔ بتا وکیا چودہ ہزار میں یہ سودا گھائے کا ہے؟ حضرت نے دوسری مرتبہ سات ہزار کے بجائے چودہ ہزاراس لیے لکھے تھے کہ سات ہزار کی رقم تو اسے معلوم ہوگئی تھی۔ اگر اسے سات ہزار دیتے تو اس کی امید تو اسے تھی ہی۔ اس لیے آپ نے چودہ ہزار کا تھم دیا کہ امید کے خلاف اچا تک اتن ہوی رقم دکھے کروہ اختیائی خوش ہوگا۔

دین کی اشاعت:

پیارے محابہ می فیڈی کے داندگی کے صالات جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان کوبس ایک دھن تھی کہ اللہ کا دین گھر گھر پہنچ جاسئة اور ہرائیک فیڈیا کے دین پر چلنے لگے۔ حضرت عبداللہ ان کے سچے پیروشتے۔ آپ کی زندگی کی کوئی گھڑی اس دھن سے خالی نہی۔ محمرر بتے تو دین سکھانے میں لیکے رہتے ،سفر پر جاتے تو اس فکر میں رہتے ، دولت کماتے تو اس کیے کہ اللہ کا دین پھیلاتے میں خرج کریں۔لوگوں کو دین کاعلم حاصل کرتے و <u>یکھتے</u> تو بہت خوش ہوتے ، ہرطرح ان کا ساتھ دیتے ، ڈھونڈ ڈھونڈ کرایسے طالب علموں کی مدد کرتے جوعلم دین کا شوق رکھتے ہیں لیکن غربت کی وجہ ہے پریشان ہوتے ، یا جولوگ دین علم سکھانے میں لگے رہے اور روزی کے لیے دوژ دھوپ کا موقع نہ نکال پاتے۔ ہزاروں روپان کے لیے جیمجے اور فر ماتے روپیے فرج کرنے کااس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہے۔ ا کیب بار فر مایا: '' میں اپنار و پیان لوگوں پرخرچ کرتا ہوں جو دین کاعلم حاصل کرنے میں ایسے لگ سمئے ہیں کہ کھر والوں کے لیے روزی کمانے کا وفت نہیں نکال پاتے اوراگرروزی کمانے میں لگیں تو دین کاعلم ختم ہوجائے گا۔ میں ان کی مدداس لیے کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے دین کاعلم پھیلتا ہےاور نبوت شم ہوجانے کے بعد نیکی کاسب سے بڑا کام بیہے کہ دین کاعلم پھیلا یا جائے۔''اس کام کے لیے شہر جاتے ، ہوسم کے لوگوں سے ملتے ،ان کے سدھارنے کی کوشش کرتے اور بڑے سلتے سے اس کام کوانجام دیتے۔

فر ما یا کرتے ہے "جب امت کے بڑے ذمہ دارلوگ بگڑ جاتے ہیں تو پوری امت میں بگاڑ آ جا تا ہے" پانچ فتم کے لوگ ایسے ہیں

كەجن ش بكار پيدا ہوجا تا ہے تو پورى موسائى بر جاتى ہے۔

 دین کے علماء: بیانبیا و کے وارث ہیں۔ انبیاء کالایا ہواعلم ان کے پاس ہے۔ اگریبی لوگ دنیا کے لائج میں پیش جائیں تو پھر عام لوگ سے دین سیکھیں؟ اور کس کواینے لیے نمونہ بنا کیں؟

تا جر: اگریجی لوگ خیانت کرنے لکیس ، ایمانداری چھوڑ دیں اور ناحق لوگوں کی دولت لوٹنے پر کمر باندھ لیس ، تو پھرلوگ کس پر بھروسہ کریں سے؟ اور کس کوا مانت دائ<sup>سمج</sup> جیس سے؟

﴿ المدلوك: ان كا زند كيول كود كيه كرلوك دين برعمل كرتے بيں اگر يبي بگڑ جائيں تو لوگ كس تنے پيچھے جليس مے؟

مجامد: جب ان کا مقصد غنیمت کا مال جمع کرنا ہو، اور حکومت کا ٹھاٹھ جمانے کے لیےاڑیں مے تو دین کیسے تھیلے گا؟ اور اس کی فنخ كيونكر بهوكى؟

 حاکم: حاکموں کی مثال ایسی ہے جیسے بھیڑ ہوں کا چرواہا، چرواہے کا کام بھیڑوں کی دیکھ بھال اور ہرخطرے سے ان کی حفاظت ہے۔لیکن اگرچے واماخو دبھیٹریابن جائے تو پھر بھیٹروں کی حقاظت کرنے والاکون ہوگا؟

مطلب بیہ ہے کدامت کی اصلاح اس وقت ہوسکتی ہے جب بڑے اور ذمہ دارلوگوں کی اصلاح ہوجائے۔ان کی زند گیاں سدهر جا کئیں تو سب کی زندگی سدهر سکتی ہے۔اوراگران کا بگاڑ دور ہو جائے تو پوری امت کی زندگی میں ایک اچھااور پسندیدہ انقلاب آ سکتا ہے، جے ویکھنے کے لیے آج ہر خیر پیند کی آسکھیں ترس رہی ہیں۔

جهاد کا شوق:

کفروشرک کازورتوڑنے اور اسلام پھیلانے کے لیے بھی بھی جنگ کے میدان میں بھی اتر ٹاپڑتا ہے۔مسلمان کی سب سے بوی تمنا يبي ہوتى ہے كماس كى جان ومال الله كى را ويس كام آجائے۔ حضرت عبدالله بينية كى سب سے برى تمنا يبي تقى \_ يكى كے مركام میں آ گے آ گے رہنے۔ را تیں خدا کی یا دہیں گز رتیں ، ون حدیث پڑھنے پڑھانے میں گز رہتے۔ مال و دولت اللہ کی راہ میں خرج ہوتا اور جہا د کا موقع آتا تو میدان جنگ میں بہا دری کے جو ہر دکھاتے۔ بیدوہ زیانہ تھا کہمسلمانوں اور رومی کا فروں میں تھنی ہوئی تھی۔اورآئے ون جھڑ ہیں ہوتی رہتی تھیں۔حصرت عبداللہ میں استابلوں میں اکثر شریک ہوتے۔ایک بارمسلمانوں اور کافروں کی فوجیس آھنے ساہنے تھیں اور بڑاسخت مقابلہ تھا۔ایک کا قرا کڑتا ہوا میدان میں اتر ااورمسلمان سیاہیوں کومقا ہلے کے لیے پیکارا ۔مسلمانوں میں سے

ا یک مجاہد بھر ہے ہوئے شیر کی طرح اس پر جھپٹا،اورا یک ہی وار میں اس کا کام تمام کردیا۔ پھرایک اور کا فراتر اتا ہوا میدان میں آیا۔مجاہد نے اسے بھی ایک ہی وار میں ڈھیر کردیا۔ای طرح کئی کا فرمقابلہ پر آئے اور اس نے سب کوجہنم رسید کیا۔اس بہادر شیر کی ہیہ بہاوری دیکھ کرمسلمان بہت خوش ہوئے اور اس کو دیکھنے کے لیے آگے ہوتھے۔خدا کے اس سپاہی نے بندوں کی تعریف سے بے نیاز ہوکر منہ پر کپڑو ڈال رکھا تھا۔ کپڑ اہٹایا گیا۔تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک میں اس

#### تجارت:

بیارے رسول میں کی بیار حضرت سعد بن المی و قاص بڑگئی ہے فر مایا'' اگرتم اپنے وارثوں کوخوش حال مچھوڑ جاؤ ،تو بیاس سے بہتر ہے کہتم انہیں غریب جچھوڑ جاؤ ،اور وہ تہہارے بعد بھیک مائلتے پھریں۔''

خطرت قیس میں ایک جیئے حضرت حاکم میں ہے۔ فرمایا کرتے تھے'' مال جمع کرو۔ کیونکہ مال سے شریفوں کی عزت ہوتی ہے اور وہ کمینے لوگوں سے بے پرواہ ہوجاتے ہیں۔'' حضرت سعید بن مسیتب میں پیتائیڈ فرمایا کرتے بتھے'' خدا کی تئم وہ آ دمی کسی کام کانہیں ہے جواپی عزت وآ بروبچانے کے لیے مال جمع نہیں کرتا۔''

حضرت ابوقلا بہ بہت فرمایا کرتے ہے ' بازار میں جم کرکاروبارکرو یتم دین پرمضبوطی کے ساتھ جم سکو گے اورلوگوں ہے بے نیاز ہو جا وکے۔'' حضرت عبدالقد بن عمر بیشن فرمایا کرتے ہے ' اگر میرے پاس احد پہاڑے برابرسونا : واور میں اس کی زکو ۃ اواکرتار ، وں وجھے مال ہے کوئی خطرہ نہیں ہے جس ہے گھن کی جائے۔ برائی تو بھے مال ہے کوئی خطرہ نہیں ہے جس ہے گھن کی جائے۔ برائی تو اصل میں ہیہ کوئی خطرہ نہیں ہے جس سے گھن کی جائے۔ برائی تو اصل میں ہیہ کوئی خطرہ نہیں اور کوئی خور کے برائی ہو جائے ۔ آخرت کو بھول کرعیا تی میں پڑجائے۔ ہمارے بردگوں نے دین کی او نجی ہوا ہے ۔ اور کوئی چیشہ کرتے ، دوسرول کے سہارے پر دین کی او نجی ہوت ہے ۔ اس کی تجارت میں نوب برکت دی تھے۔ ان کی تجارت بہت بڑے کہ اسان سے قیمتی سامان لاتے اور تجاز میں بچتے تھے۔ اللہ نے تجارت میں نوب برکت دی تھی۔ سامان لاتے اور تجاز میں بچتے تھے۔ اللہ نے تجارت میں نوب برکت دی تھی۔ سامان لاتے اور تجاز میں بچتے تھے۔ اللہ نے تجارت میں نوب برکت دی تھی۔ سامان لاتے اور تجاز میں بچتے تھے۔ اللہ نے تجارت میں نوب برکت دی تھی۔ سامان لاتے اور تجاز میں بچتے تھے۔ اللہ نے تجارت میں نوب برکت دی تھی۔ سامان لاتے اور تجاز میں بھی تھی۔ اللہ نے تجارت میں نوب ہوں اور مسکینوں کو فیرات دیے۔ سے تجارت کی تجارت میں نوب برکت دی تھی۔ سامان لاتے اور تجاز میں بے ج

فرمایا'' فضیل! تم نے بیجی سو چا کہ میں تجارت کس لیے کرتا ہوں۔ میں تجارت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ مصیبتوں ہے نج سکوں ،اپنی عزت آبر دکی حفاظت کرسکوں ،اپنے پرایوں کے جوحقوق مجھ پرآتے ہیں انہیں اچھی طرح ادا کرسکوں ،اوراطمینان کے ساتھ اللہ کی بندگی کرسکوں۔''

#### انمول موتى:

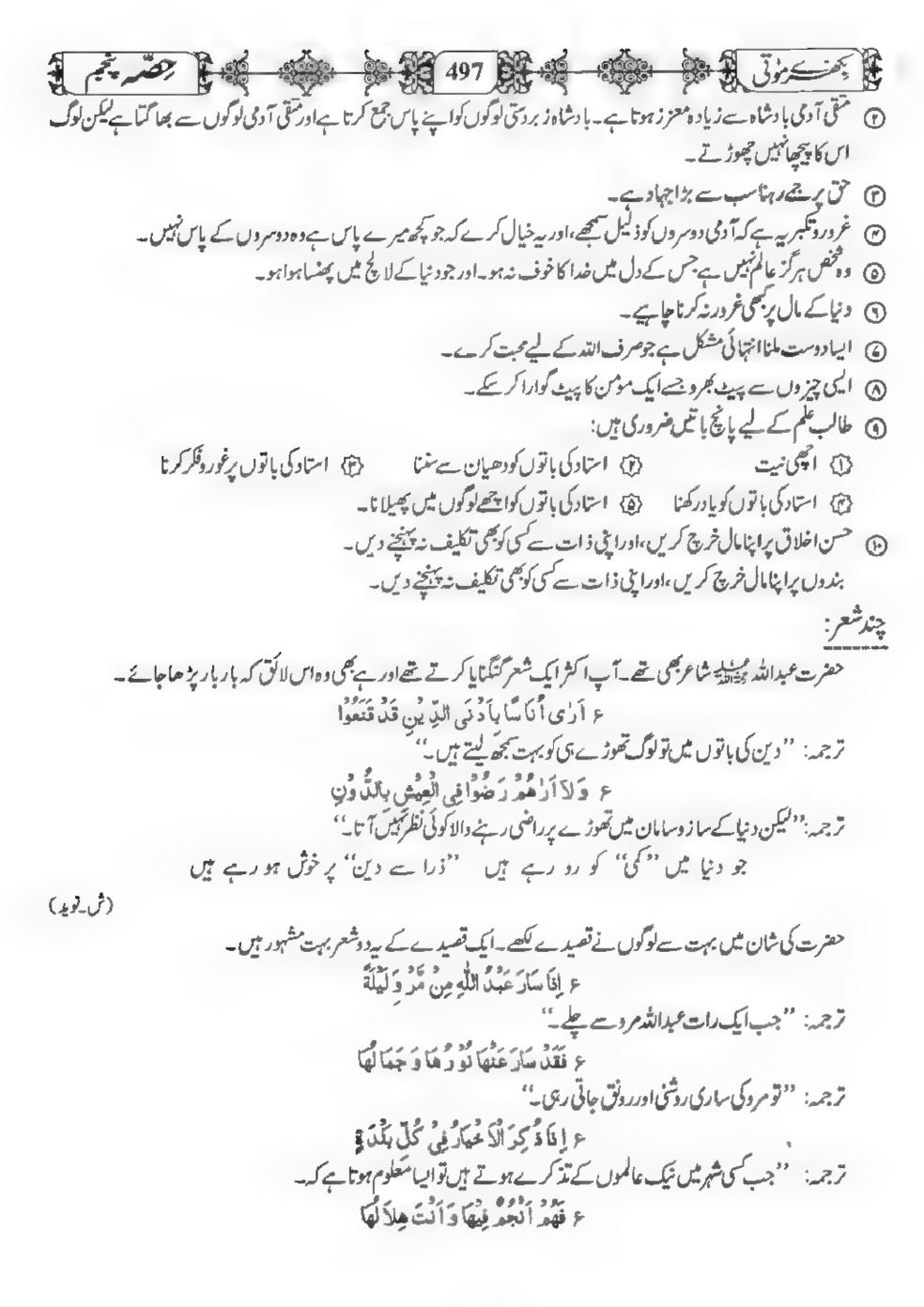

# 498 E 3 498 E

ترجمہ: وہ سب تارے ہیں اور آپ ان میں جاند کی طرح جیکتے ہیں۔' ایک نرالاسورج غروب ہوا تو اس کی روشنی کچھاور کھیل گئی:

جہاد کے لیے تو حضرت ہرسال ہی جاتے۔ ۱۸اھ میں جہادے واپس آ رہے تھے۔موصل کے قریب ہیئت نامی بستی میں پہنچے تو طبیعت بگڑگئی۔ آپ سمجھ گئے کہاب آخری وفت ہے فرمایا:

" مجھے فرش سے اٹھا کرز مین برڈ ال دو۔"

نضر جمین نے آپ کوز مین پرڈال تو دیا بھی مہر ہاں آتا کی میرحالت دیکے کرے اختیار روئے گئے۔ حضرت نے بوج جھاروتے کیوں ہو؟ نضر جمین بین نے بہاز' حضرت! ایک وہ زمانہ تھا کہ دولت کی ریل بیل تھی ،شان وشوکت تھی ،اور جاہ وجلال کی زندگی تھی۔اور ایک میر وقت ہے کہ آپ مسافرت میں جیں۔ بڑین وا قارب دور ہیں غربی کی زندگی ہے۔ بہل ہے،اور پھر آپ خاک پر پڑے ہوئے ہیں، یہ مب دیکے کرمیرادل بھرآیا اور بے اختیار میری آئھول ہے آئسو جاری ہوگئے۔''

﴿ ٢٩﴾ حضرت عبدالله جينالية تے فرمايا

"نظر! رنج کی کوئی ہت نہیں۔ میں نے ہمیشہ خدا ہے یہی وعاکی ، کہ خدایا! ہمیری زندگی مالداروں کی ہو کہ سی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا وُن اور تیری راہ میں کھنے دل ہے دولت لن وُل اور میری موت غریبوں اور خاکساروں کی ہو کہ تیری خدمت میں غریب اور بے بس بن کر پہنچوں کہ تجھے رقم آئے۔خدا کاشکر ہے کہ میری دعا قبول ہوئی۔' رمضان کا مبارک مہینہ تھا کہ ابن مبارک مُنے ایمان وعملی کا مجنوں کہ تجھے رقم آئے۔خدا کاشکر ہے کہ میری دعا قبول ہوئی۔' رمضان کا مبارک مہینہ تھا کہ ابن مبارک مُنے ایمان و مملی کا مجنوں کہ تھے اور وہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا جس نے 63سال تک مصر،شام ،کوفہ ،بھر وہ بمن اور جج زکوا پی تعمی روشنی ہے۔ تحقیل کی روشنی ہوئی اور جی مجمول کی روشنی ہوئی روشنی ہے جگمگار ہی ہے۔ جگمگایا۔ گریہ ایک خداجا ہے گا جگمگائی روشنی میں چلیس۔ اور جب تک خداجا ہے گا جگمگائی روشنی میں چلیس۔

﴿ • ٥ ﴾ ایک انگریز جج نے فیصلہ کیا کہ سلمان ہار گئے اسلام جیت گیا

کاندھلہ میں ایک مرتبہ ایک زمین کا کلا اتھا اس پر جھٹرا چل پڑا ، مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے ، ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے ، وہ نجہ یہ مقدمہ بن گیا۔ انگریز کی عدالت میں پہنچا ، جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا۔ کے زمین کا کلا اگر جھے ملا تو ہیں مجد بنا وُں گا ، ہندووں نے جب سا تو انہوں نے ضد میں کہ دیا کہ ریکڑا اگر جمیں ملاتو ہم اس پر مندر بنا کیں گے۔ اب بات دوانسانوں کی انفر ادی تھی ، لیکن اس میں رنگ اجہا تی بن گیا ، جی کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندوا کہتے ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا ، اب سارے شہر میں آل و غارت ہو کئی تھی ، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے جیران تھے کہ نتیج کیا نظر کا گا گا گریز جج تھا وہ بھی بن گیا ، اس سارے شہر میں کو فارت ہو کئی گیا ، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے جیران تھے کہ نتیج کیا نظر کا گا گریز جج تھا وہ بھی بریٹان تھا کہ اس میں کو فارت ہو کہ تھا وہ بھی بریٹان تھا کہ اس میں کو فارت ہو کہ تھا وہ بھی بریٹان تھا کہ اس میں کو فارت ہو ہو تھا کہ وہ کا کہ بہاؤ تکا کے ایسانہ ہو کہ آپ آگر ہو تھا تھا کہ ہو جائے ۔ ج نے مقدمہ شنے کے بریٹان کو بالہ بھی کہ اس کا فاران کے بوچھ لیج ، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہو تھی دوران سے بوچھ لیج ، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہو بھی ہوا تو وہ موجم ہوا تو وہ موجم ہو گئے ۔ جب بج نے مسلمانوں کی زمین ہیں کی کہ مسلمان ہوگا جو بھی ہوا تو وہ موجم ہوا تو وہ موجم ہوا تو وہ موجم ہوا تو وہ موجم ہوا تھا کہ بھی اس دن آ نا اوراس میں اس بڑھے کو تھی بوا لیے بات کرے گا ، چنا نچا گر بڑنے فیصلہ دے دیا اور مربعینہ یا چندونوں کی تاریخ دے دی کہتھی اس دن آ نا اوراس میں اس بڑھے کو تھی بوا

عَلَى اللهِ اللهِ

اول گا۔ اب جب مسلمان باہر نگلے تو یوی توشیاں من رہے تھے، سب کو درہے تھے بغرے لگارہے تھے۔ ہندو دَل تے پو جھاات لوکوں سے کہتم نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنالیا ہے کہ دو اگل بیٹی پر جو کہا گا تی پر فیصلہ ہوگا ، اب ہندو وَل کے دل مرجما گئے اور مسلمان خوشیوں نے کھو لئے بیس مات تھے۔ لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی بیٹی میں کیا ہوتا ہے۔ چنا نچے ہندو وَل نے مفتی اللہ بخش کا منعلوں کئے تھے۔ کا اور مسلمان خوشیوں نے کھو لئے بیس مات تھے۔ لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی بیٹی میں کیا ہوتا ہے۔ چنا نچے ہندو وَل نے مفتی مسلمان وَل نے دیکھا کہ منتی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ مو چنے لئے کہ مفتی صاحب تقریف لائے ہیں تو وہ مو چنے لئے کہ مفتی صاحب تو مجد کی ضرور بات کریں گے۔ چنا نچے جب انگر برز نے بو چھا کہ ہنا ہے مفتی صاحب بن ہوں نے سیا کہ کہ بہتدہ وکا کہا تھی ہنا ہوگئی ہنا ہوگئی ہنا ہوگئی ہنا کہ بید مفتی صاحب نے فردیا جہا کہ سیہ بندو والے ہوا گئر برز نے انگلی بات بوچی کہ کیا اب ہندولوگ اس کا در پرمندر تھیر کرسے ہیں ہیں ہندووک کا ہے۔ اب جب انہوں نے سیا کہ کہ بید ہیں کہ کہ اس بیس کا منظرات ہندووک کی ہے، مگر انگر برز نے فیصلہ کریں چا ہے گھر بنا میں بیدان کا وقت ارب حد ہیا ہیں ہندووک کی ہے، مگر انگر برز نے فیصلہ ہیں ایک بجیب بات کبھی ، فیصلہ کرنے کے بعد کھا کہ '' آئی اس مقد مدیل سلمان ہو تے ہیں اور آئی بیا ملان کرتے ہیں بات کبھی ، فیصلہ کرنے کے بعد کھا کہ '' آئی اس مقد مدیل سلمان ہار گئے ہموٹ یو لاکھ کی کہ میاں کہ بیا ہیاتھوں سے بہاں مسجد بنا میں میں میں مندووک نے کہا کہ الم بیا تھوں سے بہاں مسجد بنا میں مندووک سے بہاں مسجد بنا میں مندوک کی ہوٹ کی بیا کہ کی میں میں انسان خوت ہیں ، انسان عاد کھو بیٹھتا ہے ، ایک جھوٹ کو بولئے کے لیے کئی جھوٹ کو کے کئی جھوٹ کو کئی کی کے کئی جھوٹ کو کئی کے کئی جھوٹ کو کئی کئی کے کئی جھوٹ کو ک

﴿ ۵۱ ﴾ این بیوی کاول بیار ہے جیتے تلوار ہے ہیں

جوخاوندا پنی بیوی کا دل پیار سے نہیں جیت سکا وہ اپنی بیوی کا دل آلوار سے ہر گرنہیں جیت سکتا۔ دوسر سے الفاظ بی جوعورت اپنے خاوند کو بیار سے بھی اپنے بھائی کو کہوں گی وہ میر سے خاوند کو اپنا نہیں بنا سکے گی ۔ گی مرتبہ عور تیں سوچتی ہیں کہ بیں اپنے بھائی کو کہوں گی وہ میر سے خاوند کو اپنا ہیں بالکہ پر لے میر سے خاوند کو ڈانٹی سے دو قوف ہوتی ہیں بلکہ پر لے در ہے کی بے دقوف ہوتی ہیں ، یہ کہیے ہوسکتا ہے کہ آپ کے بھی ئی اور آپ کے بہی ڈانٹیں گے اور آپ کا خاوند ٹھیک ہوجائے گا۔ یہ تیسر سے بند سے کے درمیان بیل آئے سے ہمیشہ فی صلے بروج جاتے ہیں۔ جب آپ نے اور خاوند کے معاطے میں اپنے مال باپ کو ڈال دیا تو آپ نے تیسر سے بند سے کو درمیان فاصلہ کر چکیں ، قوال دیا تو آپ نے اور اپنے میاں کے درمیان فاصلہ کر چکیں ، تو اب یہ تیسر کے بوگر اپنے گھر کی با تیں اپنے گھر ہیں ہمیٹی جاتی ہیں ، لبندایا در کھتے:

﴿ ٥٢ ﴾ اپنا گھونسلہ اپنا کیا ہو یا پکا

خاوند کے گھر میں اگر آپ فاقہ ہے بھی دفت گزاریں گی تو اللہ رب العزت کے یہاں در جے ادر رہنے پائیں گی ،اپ والد کے گھر کی آسانیوں اور نازونعت کو یاد نہ کرنا ، ہمیشہ ایسانہیں ہوتا کہ بٹیاں ماں باپ ہی کے گھر میں رہتی رہیں ، بالآخران کو اپنا گھر بسانا ہوتا ہے ، تو اس لیے اگر خاوند کے گھر میں رزق کی تنگی ہے یا خاوند کی عادتوں میں سے کوئی عادت خراب ہے تو صبر وقتل کے ساتھ الا کی اصلاح کے بارے میں فکر مندر ہیں ، سوچ سمجھ کرایسی با تیں کریں ، خدمت کے ذریعے خاوند کا دل جیت لیں ۔ تب آپ جو بھی کہیں گی خاوند مان لے گا۔

# عَلَى اللهِ اللهِ

﴾ (سورۂ نرقان سے) ﴿ وَ بَنَاهَبُ لَنَا مِنَ اَزُ وَ اجنا وَ ذُرِیْتِنَا قَرْ ۃَ اَغْینِ وَّا جُعَلْنَا لِلْمُتَقِیْنَ اِمَامًان ال دعاکے پڑھنے سےالقدتعالی آپ کے گھر کے سارے افراوکو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنادیں گے ،اس کی اجازت ان تمام عو رتوں کو ہے جومیآ واز کن رہی ہیں۔القدتعالیٰ برکتیں عطا کرے اور گھروں ہیں سکے وسکون کی زندگی نصیب ہو۔

﴿ ۵۴﴾ زبان کی لغزش یا وُں کی لغزش ہے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے

خاموش رہٹا تد برکی علامت ہوتی ہے، تقلمندی کی علامت ہوتی ہے، اورانسان کے بجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے، جب کہ ہر وقت ٹرٹرکر تے رہتا بیانسان کی ہے وقونی کی علامت ہوتی ہے، یہ در کھنے گا کہ'' زبان کی لغزش پا دَل کی لغزش ہے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔'' پا وُل بھسل گیہ تو بندہ پھراٹھ سکتا ہے لیکن اگر زبان پھس گئی تو وہ لفظ پھروا پس نہیں آ سکتا اس لیے جس بندے کی زبان بے قہ بوہوتو اس بندے کی موت کا فیصلہ وہی کرتی ہے۔

> کہہ رہا ہے شور دریا ہے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خموش ہے ﴿ ۵۵﴾ نیک بیویاں اپنے خاوند سے نیکی کے کام کر دایا کرتی ہیں

خرج کریں گے چنانچہ خاوند مان گیا۔ نیک بیویاں اپنے خاوندے نیکی کے کام کروایا کرتی ہیں بیٹیں ہوتا کہ کوئی تو تاج کل بنوائے اور کوئی گلشن آرا کا باغ بنوائے بیاتو بیوتو فی کی باتیں ہیں ، کہ دنیا کی چیزیں بنوالیس بید کیا یاد گار ہوئی۔ یاد گارتو وہ تھی جوز بیدہ خالون نے چھوڑی، کہ جن کی نہرے لاکھوں انسانوں نے پانی ہیا اوراپنے نامدا ٹال میں اس کا جراکھا گئی، تو نیک ہیویاں اپنے ضاوندوں سے ہمیشہ نیک کاموں میں فرج کرواتی ہیں۔ چنانچے شوہر نے مسافروں کے لیے کھانے کا نظام بھی کر دیا لہٰذا جب مسافروں کو کھانا بھی ملنے نگا تو بہت ہے مسافر رات میں وہال تھبر جاتے اورا گلے روزیس پکڑ کراپنی منزل کی حرف روانہ ہوجاتے یہاں تک کہ وہاں پرسوپچاس مسافرر ہےلگ گئے کھانا بکالوگ کھاتے اس کے لیے دعا کیں کرتے اب کچھلوگ ضرورت سے زیادہ خیرخواہ بھی ہوتے ہیں، جوخیر خوا ہی کے رنگ میں بدخوا ہی کرر ہے ہوتے ہیں ، دوی کے رنگ میں دشمنی کررہے ، وتے ہیں۔ چنانچدایسے آ دمیوں میں سے ایک دونے اس کے خاوند سے بات کی کہ جی تمباری بیوی تو فضول خرج ہے ،سو بچیس بندوں کا کھا نا روز پک رہا ہے ، بیہ فارغ قسم کے لوگ تکھٹواور نالائق تشم کے لوگ تھٹواور نالائق قشم کے لوگ آکریہاں پڑے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں تنہیں اپنے مال کا بالکل احساس نہیں یہ توحمہیں ڈ بوکرر کھوے گی۔انہوں نے ایسی باتنس کہیں کہ خاوند نے کہا کہ اچھاہم ان کوچائے پانی تو دیں گے البینة کھانا دینا بند کردیتے ہیں، چنانچیہ کھا نابند کرویا گیا۔ جب عورت کو پینہ چلا تو اس عورت کے دل پرتو بہت صد مہ گز را ، گرعورت بچھدارتھی وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی ما نند ہوتی ہے،اس لیے مجھاپنے خاوندے الجھانبیں ،موقع پر بات کرنی ہے تا کہ بیں اپنے خاوندے بات کہوں اور ميرے خاوندكو بات مجھ ميں آ جائے۔ چنانچەدو جاردن وہ خاموش رہی۔ ايك دن وہ خاموش ميٹھی تھی ، خاوندنے يو چھا كەكيامعاملہ ہے؟ خاموش کیوں بیٹی ہو؟ کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے گھر میں بیٹھے ہوئے سوچتی ہوں کہ ہم ذرااپنی زمینوں پرچلیں، جہاں کٹوال ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ کہنے لگا بہت اچھا میں تہہیں لے چلتا ہوں۔ چنا نچہ ف ونداین بیوی کو لے کراپنی زمینوں پر آ گیا۔ جہاں باغ نھا ، پھل پھول تنھے وہاں ٹیوب ویل بھی نگا ہوا تھا ، چنانچہ وہ عورت پہلے تو تھوڑی دیر پھولوں میں ، ہاغ میں ،گھومتی رہی اور پھول تو ڑتی رہی پھراخیر میں آ کر بیکنویں کے قریب بیٹے گئی اور کنویں نے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند سمجھا کہ ویسے بی کنویں کی آ وازس رہی ہے یافی لکلیا ہوا و کھے رہی ہے۔ کافی دیر جب ہوگئی تو خاوندنے کہا کہ نیک بخت جلوگھر جیتے ہیں ، کہنے لگی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں اور بیٹھی رہی۔ پیچھو میر بعد اس نے پھر کہا کہ چلو گھر کہنے گئی کہ ہاں بس ابھی چلتے ہیں اور پھر بیٹی رہی ، تیسری مرتبداس نے پھر کہا کہ میں در بہور ہی ہے جھے بہت ہے کام تمیٹنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں کہنے گئی کہ جی ہال جلتے ہیں اور کنویں میں دیجھتی رہی ،اس پر خاوند قریب آیا اور کہا کہ کیابات ہے؟ تم کنویں میں کیاد کھے رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنے ڈول کنویں میں جارہے ہیں سب کے سب کنویں سے بھر کرواپس آرہے ہیں لیکن یانی جیسا تھا ویسا ہی ہے جہتم نہیں ہورہا۔اس پر خاوندمسکرایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بھدی بھلا کنویں کا یاتی بھی بھی کم ہوا ہے بیتو سارادن اور ساری رات بھی اگر نکلتا رہے اور ڈول *بھر بھر کر آتے ر*ہیں تب بھی کم نہیں ہو گااںتد تعالی نیچے ہے اور بھیجتے رہتے ہیں۔جب اس مرونے بیہ بات کہی تب اس مجھدار خاتون نے جواب دیا کہنے تکی اچھا یہ اس طرح ڈول بھر بھر کر آتے رہتے ہیں اور یا فی ویہا ہی رہتا ہے، نیچے اور آتا رہتا ہے؟ خاوندنے کہا کہ تہمیں نہیں پہتہ! بیوی نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آرہی ہے کہ اللہ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے بیہاں بھی جاری کیا تھا ،مسافر خانہ کی شکل میں ۔ لوگ آئے تھے اور ڈول بھر بھر کرلے جاتے تھے تو کیا آپ کو خطرہ ہو گیا تھا کہاں کا پانی ختم ہوجائے گا متد تعالی اور نہیں جھے گا؟اب جب اس نے موقع پر بیہ بات کہی تو خاوند کے دل پرجا لگی ، کہنے لگا کہ دافعی تم نے مجھے قائل کرلیا۔ چنانچے شوہروا پس آیا اوراس نے دوہ رومسا فرخانہ میں کھا ناشروع کروا دیا اور جب تک بیمیاں بیوی زندہ رہے، مسافرخانہ کے مسافروں کو کھاتا کھلاتے رہے۔ تو یہال ہے سیمعلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراتر کی بیتر کی جوابنہیں و با کرتیں بلکہ بات کرتی ہیں ،موقع پر بات کرتی ہیں اور کئی مرتبہ میرد یکھ گیا کہ مردا گر غصہ میں کوئی بات کربھی جائے تو دوسرے موقع پرآپ نے کوئی 502 502 37

بت کہی ،ال پر مرد نے کہا میں ہر گزنبیں کروں گا،آپ خاموش ہوجائے ، دومرے موقع پروہ خوشی سے بات مان لے گائیلطی ہر گزند کریں کہ ہر بات کا جواب دینا ہے اوپرل زم کرمیں ،اس غلطی کی وجہ ہے بات بھی چھوٹی ہوتی ہے، مگر بات کا بنگر بن جاتا ہے اور تفرقہ پیدا ہوجہ تا ہے اور میاں ہوئی کے اندر جدائیاں واقع ہوج تی ہیں تو اس لیے تفکند عورت' پہلے تو لے گی اور پھر یولے گ'اس لیے کہ اسے پید ہے اگر ہیں موقع پر بات کہوں گی تو اس بات کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔

﴿۵۲﴾ بیوی انجھی ہویابری فائدہ ہی فائدہ ہے

التلاويركاتد

بعد سلام ،گڑارش ہے کہ میں نوجوان ہوں۔ش دی کا تقاضہ ہونے کے باوجود دل گوارانہیں کرتا کہ شادی کروں۔ پیتانہیں بداخلاق بیوی یا خوش اخلاق بیوی ہے پالا پڑتا ہے۔ تسلی بخش جواب مرحبت قرما یئے ،مین نوازش ہوگی۔فقط والسلام۔

عوال میں اس بہر صورت شادی کر کیجئے۔ ایک نوجوان شادی سے کتر ار ہاتھا۔ ستر اطنے اسے نفیحت کر نتے ہوئے کہا:'' تم ہر حال میں شدی کرلو۔ اگر تمہاری بیوی نیک ربی توخوش وخرم رہو گے اور اگر تمہارے نفییب میں بدا ضاق بیوی کسی ہوگی تب بھی تمہارے اندر حکمت اور دانائی آجائے گی اور بید ونوں چیڑیں انسان کے لیے سود مند ہیں۔''

﴿ ١٤ ﴾ ملاح بولا ميں نے تواپني آدهي عمر كھوئى مگرتم نے بورى عمر وبوئى

ایک بار چندطلباء تفرت کے لیے ایک کشتی پرسوار ہوئے ،طبیعت موج پرتھی ، وقت سہانا تھا ہوانشاط انگیز اور کیف آ ورتھی اور کام کچھ نہ تھا۔ یہ نوعم طلباء خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے جاہل ملاح ولچیسی کا اچھا ڈریعہ اور فقرہ بازی ، غداق وتفریخ طبع کے لیے بے حدموزوں تھا۔ چنانچہ ایک تیز طرارصا جبزاوے نے اس سے ناطب ہوکر کہا:'' بچپامیاں! آپ نے کون سے علوم پڑھے ہیں؟'' ملاح نے جواب دیا:''میال ہیں بچھ پڑھا لکھانہیں۔''

صاحبزادے نے تھنڈی سائس بھر کر کہا:''ارے آپ نے سائنس نہیں پڑھی؟'' ملاح نے کہا.'' میں نے تواس کا نام بھی تہیں سن۔' دوسرے صاحبزادے بولے:'' جیومیٹری اور لجبرا تو آپ ضرور جانتے ہوں گے؟''اب تیسرے صاحبزادے نے شوشہ جھوڑا'' مگرآپ نے جغرافیہ اور ہسٹری تو پڑھی ہی ہوگی؟'' ملاح نے جواب دیا.'' سرکار پیشہر کے نام ہیں یا آ دمی کے؟'' ملاح کے اس جواب پر گرآپ نے جغرافیہ اور انہوں نے قبقہہ لگایا ، پھر انہوں نے پوچھا'' جچا میاں تمہاری عمر کیا ہوگی؟'' ملاح نے بتایا'' میں کوئی چالیس سال''لؤکوں نے کہا'' آپ نے اپنی آ دھی عمر بریادی اور پچھ پڑھا کھائیں ۔''

ملاح یچاره خفیف ہوکررہ گیا اور چپ سادھ لی، قدرت کا تما شاد کھنے کہ کشتی یچھ ہی دورگی تھی کہ دریا میں طوفان آگیا ، موجیس منہ پھیلائے ہوئے بڑھ رہی تھیں اور کشتی بچکوئے لے رہی تھی معلوم ہوتا تھی کہ اب ڈولی تب ڈولی ۔ دریا کے سفر کالڑکوں کو پہلا تجربہ تھا ، ان کے اوسان ڈطا ہوگئے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیس ، اب جابل مداح کی باری آئی ، اس نے بڑی سنجیدگی سے منہ بنا کر پوچھا'' بھیا تم نے کون کون سے ملم پڑھے ہیں؟''لڑکاس بھولے بھالے ملاح کا مقصد نہ بچھ سکے اور کالج یا مدرسہ میں پڑھے ہوئے علوم کی لمبی فہرست کنوانی شروع کردی اور جب وہ یہ بھاری بھر کم مرعوب کن نام گنا چکے تو اس نے سکراتے ہوئے پوچھا'' ٹھیک ہے، یہ سب تو پڑھا لیکن کیا شیرا کی بھی سیمی ہے۔'اگر خدانخو استرکشتی الٹ جائے تو کنارے کیے بہنچ سکھ گے؟''

لڑکول میں کوئی بھی تیرنانہیں جانتا تھا انہول نے بہت افسوں کے ساتھ جواب دیا" پچا جان! یہی ایک علم ہم ہے رہ گیا ہے، ہم اسے نہیں سکھ سکے؟"لڑکوں کا جواب س کرملاح زور سے ہنسااور کہ" میاں نے تواپی آ دھی عمر کھوئی گرتم نے تو آج پوری عمر ڈبوئی،اس المنظم ال

کے کہاں طوفان میں تمہارا پڑھالکھا کام ندآئے گا ،آج تیرا کی بی تمہاری جان بچاعتی ہےاوروہ تم جانے بی تہیں۔'' آج بھی دنیا کے بڑے بڑے بڑے تی یا فتہ ملکوں میں جو بطاہر دنیا کی قسمت کے مالک بے ہوئے ہیں ،صورت حال یہی ہے کہ زندگی کا سفینہ گر داب میں ہے، دریا کی موجیس خونخو ارنہنگوں کی طرح منہ پھیلائے ہوئے بڑھ رہی ہیں ، ساحل دور ہے اور خطرہ قریب کیکن کشتی کے معزز ولائق سوارول کوسب کچھا تا ہے مگر ملاحی کافن اور تیرا کی کاعلم ہیں آتا ، دوسرے الفاظ میں انہوں نے سب پچھ سیکھا ہے ، کیکن بھلے مانسول شریف،خداشنای اورانسانبیت و وست انساِنوں کی طرح زندگی گزارنے کافن نہیں سیکھا، اقبال نے اپنے اشعار میں اس نازک صورت حال اوراس عجیب وغریب'' تضاد'' کی نضویر چیتی ہے جس کاس بیسویں صدی کا مذہب اور تعلیم یا فنۃ فر دیلکہ معاشرہ شکار ہے ہے

> آج تک فیصله نفع و ضرر کرینه سکا زندگی کی شب تاریک سحر کر نه سکا

و معونڈ نے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا ا بی حکمت کے ثم و چیج میں الجھا ایبا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا

(تخذ تشمير: صغحها• ا)

﴿ ۵۸﴾ ونیا کی عجیب مثال

ا ما مغز الی مسلم نے بیہ بات بڑے استھے انداز میں سمجھا گی۔وہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی جار ہاتھا۔ایک شیراس کے پیچھے بھا گا۔اس کے قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا کہ جس پروہ چڑھ جاتا۔اے ایک کنوال نظر آیا ،اس نے سوچھا کہ بیل کنویں ہیں چھلا تگ لگا دیتا ہوں ، جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی کنویں ہے باہرنکل آؤں گا۔ جب اس نے نیچے چھلا تک لگانے کے لیے دیکھا تو کنویں میں یانی کے اوپر ا یک کالا ناگ تیرتا ہوا نظر آیا۔اب بیچھے شیرتھا اور پنچے کنویں میں کالا ناگ تھا۔وہ اور زیادہ پریثان ہوکرسو چنے لگا کہاب میں کیا کروں۔ ا ہے کئویں کی دیوار پر پچھ گھاس اگی ہوئی نظر آئی۔اس نے سوچھا کہ اس میں گھاس کو پکڑ کراٹک جاتا ہوں ، نہ او پررہوں کہ شیر کھائے اور ندینچے جو وک کرسانٹ ڈے میں درمیان میں لٹک جاتا ہوں جب شیر چلا جائے گاتو میں بھی با برنکل آول گا۔تھوڑی در کے بعداس نے دیکھا کہ ایک کالا اور سفید چوہا دونوں ای گھاس کو کا ٹ رہے ہیں۔جس گھاس کو پکڑ کروہ لٹک رہا تھا اب اے اور زیاد ہ پریشانی ہوئی۔اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھراُدھرد یکھا تو اسے قریب ہی شہد کی تھیوں کا ایک چھنے نظر آیا۔اس پر کھیاں تو نہیں تھیں مگر وہ شہد ہے بھرا ہوا تھا۔ بیہ چھتہ و کیچ کراہے ٹیال آیا کہ ذراد مجھوں توسمی اس میں کیسا شہد ہے۔ چٹانچیاس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور د دسرے ہاتھ کی انگلی پر جب شہد نگا کر چکھا تو اے بڑا مزا آیا۔اب وہ اسے جائے میں مشغول ہو گیا۔ندا سے شیریا در ہاندناگ یا در ہااور نہ ہی اے چوہے یا درہے، سوچیں کہاس کا انجام کیا ہوگا۔'' اے دوست! تیری مثال ای انسان کی سی ہ، ملک الموت شیر کی ما تند تیرے سیجھے نگا ہوا ہے۔ قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے ، کالا اور سفید چوہا ، یہ تیری زندگی کے ون اور رات ہیں ، گھ س تیری زندگی ہے جے چوہے کاٹ رہے ہیں ،اور پیشہد کا چھت ونیا کی لذتیں ہیں جن سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہواہے تختیے تجھ یا دنہیں ، سوچ کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔''واقعی بات یمی ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔کوئی کھانے ، بینے کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اچھے عہدے اور شہرت کی لذت میں پھنسا ہوا ہے ، یہی لذتیں انسان کوآخرت سے عافل کردین میں۔اس لیے جہاں ترک دنیا کالفظ آئے گااس سے مرادتر کے لذات ہوگا۔

﴿ ۵۹ ﴾ سانب کے بیجے وفادار نہیں ہو سکتے

برے دوست کے ساتھ دوتی نہ کریں اور اپنے نسب کو دھیہ نہ لگا کمیں ، کڑوے کئویں بھی میٹھے نہیں ہو سکتے جا ہے تم اس میں لا کھوں

504 F 10 504

من گڑ ڈال دو، کوے کے بچے بھی ہنس نہیں بنا کرتے جا ہے تم ان کوموتیوں کی غذا کھلاتے رہو، سانپ کے بچے وفا دارنہیں ہو سکتے جا ہے چلو میں دودھ لے کران کو کیوں نہ بلا دیں حظل بھی تر بوزنہیں بنتا ہے جا ہے اس پھول کوتم مکہ ہی کیوں نہ لے کے چلے جاؤ۔

# ﴿ ٢٠ ﴾ بيوى كابياروالا نام ركهناسنت ہے..... مرايباويبانام ندر كهنا

نی کریم مطابع الل فانہ کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ ٹیش آتے تھے۔ چنا نچرآپ مطابع ارشاد فرمایا: ''انا عَمْدُ کُو لِا هُلِیْ ''میں تم میں سے اپنے الل فانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔''

آیک مرتبہ آپ میں کی گئی اپنے گھر تشریف لائے۔اس وقت سیدہ عاکشہ صدیقہ ڈی ٹھٹا پیالے میں پائی فی رہی تھیں۔آپ میں کا تام تو یہ کشرہ تاریک کی کہ میں اٹن فی رہی تھیں۔آپ میں کہ اس دورے فرمایا جمیرا آر مائے میں اللہ اللہ کا تام تو یہ کشرہ تاریک کی کہ میں اللہ کا تام تھے۔اس صدیث مبارکہ سے پہتا ہے کہ جرخاوند کوچا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جواکھے بھی پہند ہوا ورائے بھی پہند ہو۔ ایسانام محبت کی علامت ہوتا ہے اور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پھارتا ہے تو بیوی قرب محسوس کرتی ہے ، بیسنت ہے۔

نی کریم میں میں اور کہ میں اور ایم را کے جمہ کے اور انہوں نے پیالہ حاضر ضدمت کردیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نی کریم میں تیا ہے کہ ب نی کریم میں تیا ہے کہ ب کے اور انہوں نے بیالہ جا تھ میں لیا اور آپ میں تیا تیا گیا تی بیا تھا ؟'' انہوں نے نشاندہ می کہ میں نے یہاں سے پانی بیا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نی بیا تھا؟ '' انہوں نے نشاندہ می کہ میں نے یہاں سے پانی بیا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نی میں تھا۔ کرخ کو چھرا اور اپنے میارک لب ای جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا۔ خاوندا پی بیوی کو ایسی مجت وے گاتو وہ کہ کو گھر آباد نیں کرے گی ۔ اب سو چئے کہ رحمۃ للعالمین تو آپ میں تھا کی ذات مبارک ہے۔ آپ سیدالا ولین والآخرین ہیں ، اس کے بیاوجوں تھا کہ ایسی تھا کہ ایسی تھا کی ایسی تھی تھیں۔ گر یہ سب کھی مجت کی وجہ سے تھا۔ باوجود آپ میں تھا نہ نے اپنی وہ پیش ۔ گر یہ سب کھی مجت کی وجہ سے تھا۔ باوجود آپ میں تھا تھا کہ ایسی تھا کہ آپ میں تھا کہ جا بوا پانی وہ پیش ۔ گر یہ سب کھی مجت کی وجہ سے تھا۔ باوجود آپ میں تھا تھا کہ ایسی تھا کہ آپ میں تھا کہ ایسی تھا کہ ایسی تھا کہ تھا تھا کہ ایسی تھا کہ تھا تھا کہ ایسی تھا کہ کیا تھا بیانی وہ پیش ۔ گر یہ سب کھی مجت کی وجہ سے تھا۔

#### ﴿ ١١﴾ بيوى سے محبت كى باتيں سنتے

ایک مرتبہ نبی کریم بین کی گئے گھر میں تشریف قرماتھے۔ آپ میں کا نہ سیدہ عائشہ صدیقہ ذبی کی ایا:''حمیرا! تم مجھے کھن اور جھو ہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔'' وہ سکرا کر کہنے گئیں'' اے اللہ کے نبی کریم میں کھٹے آپ کھن اور شہد ملا کر کھلانے سے زیادہ محبوب ہیں۔''نبی کریم میں کی کا اسکرا کرفر مایا''حمیرا! تیراجواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔''

نبی کریم بین کی کی بین بین بین بین بین بین بین البی تقی اس کا نوجم انداز و بی نبیس لگا کینتے مگر آپ کا اسپنے اہل خانہ کی موانست ، پیاراور محبت کا تعلق تھا۔ یہ چیز عین مطلوب ہے اور اللہ تعالی بھی اس چیز کو پیند کرتے ہیں ۔

سیدہ عائشہ مدیقتہ ذالغ بن کہ بی کریم مطے کیا ہدب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو ہمیشہ سکراتے چبرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے۔اس حدیث پاک کے آئینہ میں ذراہم اپنے چبرے کوریکھیں کہ جب ہم اپنے گھر آتے ہیں تو تیوریاں چڑھی ہوتی ہیں۔

﴿ ۲۲ ﴾ تفس كى برخوابش بورى نبيس بوسكتى

ایک بادشاہ کے ہاں بیٹائبیں تھا۔انہوں نے اپنے وزیرے کہا:'' بھٹی! بھی اپنے بیٹے کو لے آنا۔''اگلے دن وزیراپنے بیٹے کو لے کرآیا۔ بادشاہ سے اسے دیکھا اور پیار کرنے لگا۔ بادشاہ سے کہا'' اچھااس بچے کو آج کے بعدرونے شدوینا۔''اس نے کہا'' بادشاہ سلامت اس کی ہر بات کیسے پوری کی جائے'' بادشاہ نے کہا'' اس میں کون سی بات ہے، میں سب سے کہددیتا ہوں کہ بچے کوجس چیز کی ضرورت **1** 105 日 105 日

ہوات پوراکر دیا جائے اورات رونے نہ دیا جائے'' وزیر نے کہا'' ٹھیک ہے ، جی اب آپ اس بچے سے پوچس کیا جاہتا ہے؟ چنا نچہ بادشاہ نے بچے ہو؟ اس نے کہا ہاتھی۔ بادشاہ نے کہا کہ بیتو ہزی آسان فر مائش ہے۔ چنا نچہ اس نے ایک آدی کو تھم دیا کہ ایک ہاتھی لاکر بچے کودکھا دو۔ وہ ہاتھی لے آیا۔ بچے تھوڑی دیر تو کھیٹار ہائیکن بعد میں پھررہ تا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اب کیول رور ہے ہو؟ اس نے کہا ایک سوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا بیتو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ چن نچہا یک سوئی متلوائی گئی۔ اس نے سوئی کے ساتھ کھیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا ہے؟ وہ کہنے لگا، کے ساتھ کھیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا رہے کوہ کہ خواہش پوری نہیں کی جا سے تو کہوں رور ہا ہے؟ وہ کہنے لگا، بی اس ہاتھی کوسوئی کے سوراث میں ہے گزاریں۔ جس طرح بچے کی ہرخواہش پوری نہیں کی جا سے تاس کی جس کے برخواہش پوری نہیں کی جا سے اس کی اصلاح ہوجا ہے۔ شہیں کی جا سکتی اس کی اصلاح ہوجا ہے۔

﴿ ٣٣﴾ أيك لا لحي كا قصه

مفتی تقی عثانی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب تراثے میں 'اشعب طامع'' نای مختص کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن زیبر جائتین کا غلام تھا اس کے اندر طبع بہت زیادہ تھا، وہ اپنے زمانے کا نای گرائی طامع تھا حتی کہ اس کی بیرحالت تھی کہ اس کے سامنے اگر کوئی آدمی اپنا جسم کھا تا تو وہ سوچ میں پڑجا تا تھا کہ شاید سے کہیں سے چھود بنار نکال کر جھے بدیہ کر دے گا۔ وہ خود کہنا تھا کہ جب میں وو بندوں کوسرگرٹی کرتے دیکھیا تو میں ہمیشہ بیسوچا کرتا تھا کہ ان میں سے شاید کوئی بیدوسیت کر رہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری وراشت اشعب کودے دیتا۔ جب وہ بازار میں سے گزرتا اور مٹھائی بنانے والوں کود کھتا تو ان سے کہنا کہ بزے بڑے لڈو پڑے بناؤ۔ وہ کہنے کہم بڑے لڈو کیوں بنا کہ وہ بازار میں سے گزرتا اور مٹھائی بنانے والوں کود کھتا تو ان سے کہنا کہ بزے بڑے لڈو پڑے بناؤ۔ وہ کہنے کہم بڑے لئرو کیوں بنا کمیں چہرکہا کہ کیا پید کوئی خرید کر جھے ہدیے میں بی دے دے۔

آیک مرتبازگوں نے اس کو گھیرلیا جتی کواس کے لیے جان چھڑا نامشکل ہو گیا۔ بالآخراس کوایک ترکیب سوچھی۔ وہ لائوں سے کہنے
لگا، کیا تمہیں پہنیس کہ سالم بن عبداللہ کچھ بانٹ رہے ہیں ہتم بھی ادھر جاؤشاید کچھٹل جائے ۔لڑکے سالم بن عبداللہ کی طرف بھا گے تو
چھپے سے اس نے بھی بھا گناشروع کر دیا۔ جب سالم بن عبداللہ کے پاس پہنچے تو وہ تو کچھ پھی نہیں بانٹ رہے تھے۔لڑکوں نے اشعب
سے کہا کہ آپ نے تو ہمیں ایسے بی غلط بات کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔لڑکوں نے کہا کہ پھرتم خود
ہمارے چھپے ویچھے کیوں آگئے؟ کہنے لگا کہ مجھے خیال آیا کہ شایدوہ کچھ بانٹ بی رہے ہوں۔

﴿ ١٢٤ حضرت عثمان طالتنا كي حكمت يبودي كے ساتھ

جب سیدناعثمان عنی جائیے: نے اسے پہنے دے دیئے تو آپ نے اعلان کروا دیا کہ میری باری کے دن مسلمان اور کا فرسب بغیر قیمت کے اللّد کے لیے پانی استعمال کریں۔ جب لوگوں کو ایک دن مفت پانی ملنے لگا تو دوسرے دن خرید نے والاکون ہوتا تھا۔ چٹا نچہوہ میہودی

# 506 F 1 70 506 F 1 70

چندمہینول کے بعد آیااور کہتےلگا، جی آپ آ دھا بھی خرید لیں۔ آپ نے باقی آ دھا بھی خرید کراللہ کے لیے وقف کردیا۔ ( نھبت فقیر جدہ صفی ۲۲)

# ﴿ ٢٥﴾ مصيبت ميں تفدير كاسهار اليماحضرت آدم عليائل كى سنت ب

حصرت الو ہر رہ ہلی ہوئے ہوئی اس میں حضرت آدم عدیات کے مرتبہ حضرت آدم عدیات اور حضرت موی عدیات کے ، بین اپنے پر وردگار کے سامنے نفتگو ہوئی اس میں حضرت آدم عدیات حضرت موی عدیات کئے ۔ موی عدیات کے ۔ موی عدیات کے وہی آپ وہی آپ وہی آپ ہوئی آت میں جن کواند تعالی نے اپنے دست مبارک سے پیدا فر مایا ، پھر آپ میں اپنی خاص روح پھوئی ، آپ کوفرشتوں سے بحدہ کر دایا اور آپ کواپنی جنت میں بسایا۔ آپ نے میکیا کیا کہ اپنی آیک خطاکی بدولت اپنی تمام اولا دکوز مین پر نکلوا پھینکا۔ "آدم عدیات فر مایا بی اور آپ کواپنی جنت میں بسایا۔ آپ نے میکیا کیا کہ اپنی آلیک خطاکی بدولت اپنی تمام اولا دکوز مین پر نکلوا پھینکا۔ "آدم عدیات فر مایا میں جس میں احتیات کی تعقیل موجود تھی ، پھر تم کواپنی مرگوشی ۔ کیتے سال پہلے تو ہر ہر بات کی تفصیل موجود تھی ، پھر تم کواپنی سرگوشی کے لیے قریب بلایا۔ ذراہا واقو سہی المدت کی نفسیل موجود تھی ، پھر تم کواپنی سرگوشی کے لیے قر مایا جا کھری کے ایک میں بیکھا ہوا بھی ملا:

﴿ وَ عُصِّي أَدُمُ رَبُّهُ فَغُولِي ﴾ (سورة له: ١٦١)

ترجمہ:" آدم ملائل نے اسے رب کی ٹافر مانی کی پس بہک گیا۔"

انہوں نے عرض کیا جی ہاں ؟ آوم علیاتلا نے فر مایا'' پھر بھلاالی بات پر جھے کیا ملامت کرتے ہوجس کا کرنا امتد تعالی میری قسمت میں میری پیدائش ہے بھی چالیس سال پہلے لکھے چکا تھا۔'' رسول اللہ ہیجے پینا نے فر مایا :'' بس اس بات پر آ دم علیوتلا موئی علیاتلا پر غالب آگئے۔'' (مسم شریف)

تشریح خلاق عالم نے عالم کو پیدا قر ماکر جہاں عالم کو پیدا فر ماکر جہاں عالم کے جملہ حوا دث طے فر ماکر نکھ دیئے تھے۔اس کے ماتھ ہی شان کی سبق آموزی کے لیے تقدیر کے ایک واقعہ کا فرکھی کر دیا ہے وہ بیہ کہ ہماری ہی مشیت تھی کہ زبین میں اپناایک خلیفہ بنا ئیں ،اس لیے ہم نے ہی آدم غلیا تا کو پیدا فر مایا اور ہم نے ہی ان کو اس کی قدرت دے کران ہے اس کا ارتکاب بھی کرایا اور اس کے بعد پھر ہم نے ہی آدم غلیات کو کا طب کر کے بیسوال کیا''اے آدم! کیا ہم نے تم کواس ورخت کے پاس کی گئے ہے بھی شر کا رہا ہوں گھر ہو ارزیس کر دیا تھا کہ دیکھو شیطان تمہار ابرا ادشن ہے اس کے کہا میں نہ آ تا پھر تم ان سب باتوں کوفراموش کر کے کیوں گیہوں کھا بیٹھے۔''

اب نسل ان فی کوخوب من لینا چاہیے کہ اس کے جواب علی حضرت آوم علیانا ہے جو جواب دیا وہ ضرف گریہ وزاری تھا اس کے سواء
ایک حرف تک منہ سے نہیں نکلا اور کلمات استنفار بھی اس وقت کہنے کی جرأت کی جب کہ پروردگار ہی کی طرف سے ان کا القاء کیا گیا۔ اس
واقعہ میں بھی بڑا سہتی تھا کہ جو خالتی اور مالک ہواس سے سوال کرنے کا حق کی کوئیل پہنچتا یہ جق صرف اس کا ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے بز
پرس کرے۔ یہاں ممکن تھا کہ کس کے ول میں وسوسہ گزرجا تا کہ شاید حضرت آوم علیانیا ہے ول میں اس وقت جواب نہ آسکا ہوگا اس لیے
عالم غیب میں اس عقدہ کے حل کے لیے بھی ایک مخل مکا کمہ مرتب فر مائی گئی اور عالم غیب میں کشف اسرار کے لیے یہ بھی ایک مخل مقد ہے
اور گفتدآ ید درصد یث دیگراں ، کی صورت سے معاملہ کی حقیقت واضح کردی گئی ۔ یہاں ابوالبشر سے مکا کمہ کے لیے مخبیت الٰہی نے ان ک
او ماد میں سے ایسے فرز ند کو فتخب فر میا جو فطر ڈ تیز مزاج اور ناز پر وردہ تھے تا کہ ان سے گفتگو کی ابداء کر سیس اوران کے سامنے سوال و
جواب کے لیے بہی موضوع رکھ دیا اور خمن میں یہ واضح کردیا کہ باس منے البشر کے باس جواب تو تھا اور ایسا تھا کہ حضرت موئی جیسا اولوالعزم
بیغیر بھی ان کے جواب سے عاجز ہوگیا۔ یہاں معاملہ مخلوق کا مخلوق کے سامنے تھا گین جب یہی معاملہ خالق کے سامنے چیش آیا تھا تو آوم

الم المرازي الم المرازي الم المرازي الم المرازي المراز

ایسے لاجواب سے کہ کریدوزاری کے سواان کے پاس کوئی اور جواب بی نہھا۔

( ديمهوشفاء العليل صنيه ١٨ ، وشرح عقيدة الطحاوية صني ٩ ٤ ، البداية والتهابي جيد اصفحه ٨٥ ، ترجم ن السنه جنّد اصفي ١٩ ، حديث نمبر ١٩ )

# ﴿ ٢٢﴾ ایک زمانه آئے گا کہ قبر کی زمین بھی مہنگی ہوجائے گی

البوذر ﴿ الله فرمات من كرايك مرتبدرسول من بها كرهم برسوار موع اور مجصاب يتهي بن اليا- بهرفر ما

(۱) "اگرکسی زمانه میں لوگ بھوک کی شدنت میں مبتلا ہوں ایسی بھوک کہ اس کی وجہ ہے تم اپنے بستر ہے اٹھ کرنماز کی جگہ بھی نہ آسکوتو بتاؤ اس وفت تم کیا کرو گے۔ "انہوں نے عرض کیا میتو خدا تعالی اوراس کارسول ہی زیادہ جان سکتے ہیں ۔ فرمایا. "دیکھواس وقت بھی کسی ہے سوال نہ کرتا۔ "

﴿ ''احِجِها ابوذ رابتا وُ،اگرنوگوں میں موت کی ایک گرم بازاری ہوجائے کہ ایک قبری قبت ایک نلام کے برابر ہو پہنچے، جھلا ایسے: مانے میں تم کیا کرو گے ؟'' یہ بولے کہ اس کوتو اللہ تعالی اور اس کارسول ہے پہنچہی زیادہ جانتے ہیں ۔فر مایا،'' ویکھوصبر کرنا۔'' اس کے بعد

آپ مِنْ مَنْ الله الله

''اگر نوگوں میں ایسانتل وقبال ہو کہ خون'' تجارزیت' تک بہہ جائے بھلااس دفت تم کیا کرو گے؟''انہوں نے عرض کیا کہ یہ بات تو الند تعالیٰ اوراس کارسول میں کھٹے ہیں۔ فرمایا''لس اپنے گھر میں گھے رہنااورا ندر سے اپناورواز و بند کر لین۔'' انہوں نے عرض کیاا گر اس بربھی جھوٹ نہ سکول۔ فرمایا کہ''پھر جس قبیلے کے ہوو ہاں جلے جاتا''انہول نے عرض کیاا گر میں بھی اپنے ہتھیا رسنجال لول؟ فرمایا'' تو تم بھی فتنے میں ان کے شریک سمجھے جو وگے۔ اس لیے شرکت ہر گر نہ کرنااورا گرتم کو ڈر ہو کہ تلوار کی چیک تم کو خوفر دو کرد سے گی تواپئی جا در کا پلہ اپنے منہ پر ڈال لینااور آل ہونا گوارا کر لینا تنہار سے اور قال کے گن وسب کے سب قاتل ہی کے مربر براجا کھیں گے۔'' (این حبان برجمان النہ و جلد ماموجہ کے ا

# الله الله الله و بحديده و الله و بحديد و بحديد و الله و بحديد و

و*ل* بار در بار

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ اللَّهُ نَيَا وَضِيقِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَ اللَّهُ مَا وَضِيقِ يَوْمَ الْقِيمَةِ

(بحوالدابودا وُدشريف جلد اصفي ١٩٩٧، ابن أسنى : صفحه ١٤٧)

#### ﴿ ۲۸ ﴾ دل كى بيماريال دوركرنے كا مجرب نسخه

'' يَا قَوِيُّ الْقَامِدُ الْمِقْتَدِدُ قَوْنِي وَكَلِّبِي '' عمرتبه برنماز كے بعدداہناہاتھ قلب پرر كھكر پڑھے۔اگردوسراپڑھے تو كے. '' يَا قَوَى الْقَامِدُ الْمِقْتَدِد قَوْءٌ وَ قَلْبُهُ ''

# ﴿ ۲۹﴾ تمام ضرورتوں کو بورا کیے جانے کا مجرب نسخہ

" يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيْمٌ " كُثرت ع يرُ ها ج ع ، بغير قيد تعداد

#### ﴿ + ك ﴾ عيادت كے وفت بيمار كى شفاياني كى دعا

'' سُنَلُ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَنْ یَّشُفِیکَ ''ےمرتبہ پرَ ہے ہے مریض کوشفہ ہوتی ہے۔(مقلوۃ تریف ۱۳۵) ﴿ ا ک ﴾ رزق میں برکت اور ظاہری و باطنی غناء کامخر بنسخہ

> '' یا مُغنِنی ''اا ا (گیارہ سوگیارہ) مرتبہ کی دفت بل دبعد در دوشریف اا۔ اامر تبہ پابندی سے پڑھیں۔ ﴿ ۲﴾ کا مُغنِنی ''اا ا (گیارہ سوگیارہ) مرتبہ کی دفاق حاسد کے حسد سے بیجنے کا مجرب نسخہ ہے

> > سورۂ اخلاص ہسورہ فائق ہسورۂ ناس ، تبین تبین مرتبہ بعد فیجر اور بعد مغرب بڑھنا بہت نافع ہے۔ ﴿ سام ﴾ بیماری سے صحت بانے کا مجرب نسخہ

﴿ ١٧ ﴾ كالفين ك شريح فاظت كالمجرب نسخه

" اَللَّهُ اَكْفِنَا بِمَا شِنْتَ اللَّهُ وَإِنِّي الجَعَلْتَ فِي نَحُورِهِمْ وَاَعُودُهِ فَي شُرُورِهِمْ" برنم زك بعداامرتبه بردها كرير

ورودشریف تین بار، مورهٔ فاتحه تین بار، آیت الکری تین بار، سورهٔ اخلاص تین بار، سورهٔ فلق تین بار، سورهٔ ناس تین بار برژه کردم کرنا اورجو پژه نه سکےاس پر دومرادم کرے اور پانی پردم کرکے پیلانا، ہرنم زکے بعد در نہ جو وثام روز انداام تبه پڑھنا ؟ بتر ہے۔

#### ﴿ Y ك ﴾ برائے تسهیل و تعجیل نكاح ورشته مناسب

﴿ والعين ياسر برست من سے كوئى بڑھے نيا كَعِلْفُ يا وَدُودٌ ''تعداد كياره سوكياره مرتبه بعدعت واول وآ خردرود شريف كياره كياره مرتبه۔ ﴿ لاكايالا كى يڑھے ' يا جَامِعُ ''گياره سوكياره مرتبه اول وآخر درود شريف كياره مرتبه۔

﴿ ٢٢ ﴾ ہر بماری سے شفاکے لیے

''الحمد شریف'' گیارہ ہارروزانہ پانی پردم کرکے پلاتے رہیں، برابرسلسلہ رکھاجائے ، سورونانق ، سورونان کین تین ہاربڑھ لیس تو بہت اجھاہے۔ ﴿ الحمد شریف'' گیارہ ہارروزانہ پانی پردم کرکے پلاتے رہیں، برابرسلسلہ رکھاجائے ، سورونانق ، سورونان کین ہاربڑھ کے ﴿ اللہ کے لیے

﴿ إِنَّنَا كُفَيْعِكَ الْمُستَهَوْءِ بِنَ ﴾ (پاره۱۴،رکوع۴ سورهٔ تجر. آیت ۹۵) ایک بزارمرتبه بعدنمازعش ،اایوم پھر\*\*امرتبه یومیه-اہم معاملہ میں اایوم سے زیادہ پڑھنا بہتر ہے۔

﴿ 9 ﴾ كام كى تحيل اورآساني كے واسطے

" یکا سبور یکا قبلوس یکا غنور یکا و دود" حاکم کے سامنے یا جس سے کام ہویا جو پریٹان کرتا ہواس کے سامنے جانے پراس سے بات چیت پر چکے چکے پڑھیں۔ بلاقید تعداد پڑھیں۔

#### ﴿٨٠﴾ خاص ورو

اول وآخر درودشريف كياره كياره مرتبه: ﴿ حَسَبْنَا اللَّهُ وَيِعْمُ الْوَكِيلُ ﴾

الهامامرتب

(1) هاظت ازشرورونن

الهم مرتب

المائے وسعت رزق وادائے قرض

الامرتبه

العظميل فاص كام

ههم امرتنبه

ج برائے كفالت ازمصائب و پريشانی

#### ﴿ ٨١ ﴾ بانيت اصلاح حال وادائ حقوق

" يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالَّذَ بُصَارِ يَا خَالِقَ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا عَزِيْزُ يَا لَطِيفُ يَا غَفَّارُ "

200 مرتبہ جالیس بیوم تک کسی وقت، پھراس کے بعدروزانہ 21-11مرتبداول وآخر 11-11 مرتبہ در دورشریف۔

## ﴿ ٨٢﴾ شيطان كى كبانى اس كى زبانى - آغازتوا جھا ہے انجام خدا جانے

شیطان کے مکروفریب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ہی عجیب واقعہ آیا ہے۔ ابن عامر نے عبیدین بیارے لے کرنبی

مينانة تك الرواقعه كى سند كرينجان بهارواقعه ليس ابليس يس بهى تقل كيا كريب

بن سرائیل میں برصیصان می ایک را بہتھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیبا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت میں سست رہتا تھا۔ اے لوگوں ہے کوئی غرض نہیں تھی۔ نہ تو وہ کسی ہے ماتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جا تھ ۔ شیطان نے اے گر اہ کرنے کا ارادہ کیا۔ برصیصا اپنے کمرے سے باہر نکلتا بی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپناوقت ہرگز صابع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں پچھوفت یہ تھکتے ہیں تو بھی بھی اپنی کھڑکی سے باہر جھا تک کرد کھے لیتے ہیں۔ ادھر کوئی آبادی نہیں تھی اس کا اکیلا صومعہ تھے۔ اس کے اردگر دکھیت اور باغ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دن میں ایک یا دومر تبہ کھڑکی سے وکیقتے ہیں تو اس مردود نے انسانی شکل میں سکر اس کھڑکی کے سامنے نماز کی نہیت بائدھ لی۔ اس کونماز کیا پڑھنی تھی ، فقط شکل بنا کر کھڑا تھا۔ ویکھوکہ جس کی جول کن ہوتی ہے اس کوئم اور سے کے اس کے مطابق (دکش) بہرو سے بنا تا ہے۔

جب کی مہینے گزرگئے تو برصیص نے اے واقعی بہت بڑا ہزرگ جھنا شروع کر دیا اور اس کے دل ہیں اس کی عقیدت پیدا ہوتا شروع ہو
گئی است عرصے کے بعد شیطان برصیصا ہے کہنے لگا کہ اب میر اسمال پورا ہو چکا ہے لہذا ہیں اب یہاں سے جاتا ہوں ہیں اور
ہے۔ روانہ ہوتے وقت دیسے ہی دل نرم ہو چکا ہوتا ہے لہذا وہ برصیصا سے کہنے لگا ، اچھا ہیں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تخذہ ہے جاتا ہوں
جو مجھے اپنے بڑوں سے ملاتھا۔ وہ تخذیب کے اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیار آئے تو اس پر بہ پڑھ کرد م کر دیا کرنا ، وہ ٹھیک ہوجایا کرے گا۔ تم
ہی سایا دکر و کے کہ کوئی آیا تھا اور تخذہ دی گی تھا۔ برصیصا نے کہا ، جمھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہمیں یہ تعت طویل مدت کی
محنت کے بعد کی ہے ، میں وہ نعت تمہیں تقے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کررہ ہوئے تو بڑے نالائق انسان ہو۔ یہ ننکر برصیصا کہنے لگا ، اچھا بھی سکھا بی دیں۔ چنا نچہ شیطان نے اے ایک دم سکھا دیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہوگیا کہ اچھا بھی کھی ملیں گے۔

وہ وہاں سے سیدھایا دشاہ کے گھر گیا۔ باد شاہ کے تین جٹے اورا یک بٹی تھی۔شیطان نے جا کراس کی بٹی پراٹر ڈالا اور وہ مجنو نہ ی بن گئے۔ وہ خوبصورت اور پڑھی کھی لڑکتھی لیکن شیطان کے اثر ہے اسے دورے پڑتا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم اورڈ اکٹر بیوائے کئی دنول تک وہ اس کاعلاج کرتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔

جب کی دنوں کے علاج کے بعد بھی کچھافاقہ نہ ہواتو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے عکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج تو کر والیا ہے ، اب کسی دم والے ہی ہے دم کر داکر دیکھ لو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں کسی دم والے کو تلاش کرنا چاہی ۔ چنانچہاس نے اپنے سرکاری نمائندے بھیجتا کہ وہ بعثہ کرکے آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے؟ سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برصیصا ہے اور وہ تو کسی سے ماتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ماتا تو ان کے کہا س وقت سب سے زیادہ نیک آدمی میں میں تو اس کے یاس آجاتے ہیں۔

پھھ دی برصصاکے پاس مجھ۔اس نے انہیں دیکھ کرکہا آپ جھے ڈسٹرب کرنے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیار ہے، کیموں اورڈاکٹر وں سے بڑاعلاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بےشک یہاں نہ آئیس تا کہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے ،ہم آپ کے پاس پی کو لے کر آجاتے ہیں ، آپ بہیں اس پی کودم کر دیتا ،ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے عبادت میں خلل نہ آئے ،ہم آپ کے والے بیاں ہی کو لے کر آجاتے ہیں ، آپ بہیں اس پی کودم کر دیتا ،ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہوج سے گی ۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ہاں میں نے ایک دم سیکھا تو تھا ، اس دم کوآ زمانے کا بیا چھا موقع ہے۔ چلویہ تو پیتا ہوا جائے گا کہ وہ دم ٹھیک بھی ہے یا نہیں ، چنانچہ اس نے ان اوگوں کو بادشاہ کی بیٹی کولانے کی اجازت دے دی۔

بادشاہ اپنی بیٹی کو پرصیصا کے پاس لے کر آئی کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہوگئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی اس نے بتایا تھا۔ بہذا دم کر تے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہوگئی۔ بادشاہ کو پالایشین ہوگیا کہ میری بیٹی اس کے دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ ایک ڈیر ھا ہ کے بعداس نے دم کیا تو وہ پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا جتی کہ دو چار دان کے بعد بادشاہ کو پالایشین ہوگیا کہ میری بیٹی کا علن تم اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہوجاتی ہے۔ چھوڑ صے بعداس بادشاہ کے ملک برکس نے تملہ کیا۔ وہ اپنے شہزادوں شہرت ہوئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہوجاتی ہے۔ چھوڑ صے بعداس بادشاہ کے ملک برکس نے تملہ کیا۔ وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اب دشاہ سوچ بیس پڑ گیا کہ اگر جنگ بیس جا کیس تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جا بہ بول کہ نے مشورہ دیا کہ کسی و ذیر کئی ہوڑ جا تاہوں۔ دیکھو جا تمیں۔ دیکھوڑ کر برصیصا کے پاس پیٹنج گیا اور کہنے لگا کہ اگر اس کو دو بارہ بیاری لگ گئی شیطان کیسے جوڑ ملا رہا ہے۔ بادشاہ اپنے بیٹی کو لیا رہ بیٹی کو لیا رہ بیٹی کی باس پیٹنج گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہ بیل و نہی کو لیا در موسے کے پاس پیٹنج گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہ بیل نہی میں ہوڑ تھیں ، شیطان کیسے جوڑ ملا رہا ہے۔ بادشاہ اپنے بیس بیٹنج گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہ بیل بیٹنج گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہ بیل بیٹنج گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہ بیل بیٹنج گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہ بیل بیٹنج گیا اور کہنے گی کہ ہم بیل بیٹنج گیا اور کہنے کی مرکز کی ہم جنگ پر جا رہ بیل بیل بیٹنج گیا اور کہنے کی مرکز کی بیل بیٹنج گیا تھا ہوں کہ بیا کہنے کی مرکز کی جوڑ کہ بیل بیٹنج گیا میا دے جو بیا سے کے عبادت خانے کے سامنے گھر بنواد بیا کہ گی کہ بیل کے کہ کہ بیل بیٹن کر کہا ، چوڈ ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دی تو بادشاہ نے اس کے اجازت دی تو بادشاہ نے اس کے کہا در موت کے لیے آئی ہی اور موت کے لیا تو اور میا کہ کی در بات کے اجازت دی تو بادشاہ نے اس کے اس کے کہا در بیل کی کہ کی مرکز کی جب اس نے اجازت دی تو بادشاہ نے اس کے کہا کہ کی کہ بیا کہا کہ کو کہا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ

اب برصیصا کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے کیے تو کھانا بنا تا ہی ہوں ،اگر پکی کا کھانا بھی میں ہی بنادیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے۔ کیونکہ وہ اکمیل ہے پیتنہیں کہ اپنے کیے کا ناپیائے گی بھی یانہیں پکائے گی۔ چنانچہ وہ کھانا بنا تا اور آ دھا خود کھا کر باتی آ دھا کھانا اپنے عماوت خانے کے دروازے کے باہر دکھ ویتا اور اپنا دروازہ کھنگھنادیتا۔ بیاس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا تھا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کرلے جاتی اور کھانیتی۔ ٹی مہینوں تک یہی معمول رہا۔

المناسبة الم

اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں سے بات ڈالی کہ دیکھو، وہ لڑکی اکملی رہتی ہے، تم کھا ٹالیکا کراپنے درواز وے کے باہر رکھ دیتے ہوا درلڑکی کووہ کھا ٹالیکا کراپنے درواز وے کے باہر رکھ دیتے ہوا درلڑکی کووہ کھا ٹا اٹھانے کے لیے گل میں نگلٹا پڑتا ہے۔ اگر بھی کس مرد نے دیکھ لیا تو وہ تو اس کی عزت خراب کردے گا۔اس لیے بہتر سے کہ کھا ٹا بنا کراس کے در ازے کے اندر دکھ دیا کروں تا کہ اس کو باہر نہ نگلٹا پڑتے۔ چنا نچہ برصیصا نے کھا ٹا بنا کراس کے در وازے کے اندر دکھ دیا کروں تا کہ اس کو باہر نہ نگلٹا پڑتے۔ چنا نچہ برصیصا نے کھا ٹا بنا کراس کے در وازے کے اندر دکھنا شروع کردیا۔ وہ کھانا رکھ کرکنڈی کھٹکھٹا دیتا اور وہ کھانا اٹھا لیتی۔ بہی سلسلہ چاتمار ہا۔

بالآخر شیطان نے لڑی کے دل میں برصیعا کی محبت ڈالی۔اور برصیعا کے دل میں لڑی کی محبت ڈالی۔ چنا نچ لڑی نے کہا کہ آپ جو
کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں، میں آپ کے لیے جار پائی ڈال دیا کروں گی ، آپ اس پر بیٹے کر بیان کر دیا کرنا اور میں دور بیٹے کرس لیا
کروں گی۔اس نے کہا ، بہت اچھا۔ لڑک نے در دازے کے قریب جار پائی ڈال دی۔ برصیعا پر بیٹے کرتے دہا اور لڑکی دور بیٹے کر
بات منتی رہی۔اس دوران شیطان نے برصیعا کے دل ہیں لڑکی کے لیے بڑی شفقت و ہمدر دی پیدا کر دی۔ پچھ دن گزرے تو شیطان
نے عابد کے دل میں بات ڈالی کہ تھیسے سنانی تو لڑکی کو ہوتی ہے دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے۔ گل سے گزرنے والے لوگ ہی
سنتے ہیں ، کتن اچھا ہو کہ بہچار پائی ڈرا آگے کر کے رکھالیا کریں اور پست آ واز ہیں گفتگو کرلیا کریں۔ چنا نچے برصیعا کی جار پائی لڑکی کی چار
یائی کے قریب تر ہوگئی اور وعظ دھیسے کا سلسلہ جاری رہا۔

بھے عرصہ ای طرح کر را توشیطان نے لڑی کومزین کر کے برصصا کے سامنے پیش کرنا شروع کر ویا اور وہ یوں اس لڑکی کے حسن و جمال کا گرویدہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برصیصا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈوالنا شروع کر دیئے حتی کہ برصیصا کا دل عبادت خانے سے اچاہ ہوگیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی ہے باتیں کرنے میں گزرجا تا۔ سال گزرچکا تھا۔ ایک دفعہ شیزادوں کی خبر گیری کی توشنرادی کو خوش خرم پایا اور را بہب کے گن گاتے دیکھا۔ شیزادوں کولڑائی کے لیے دوبارہ سفر پرجانا تھا اس لیے وہ مطمئن ہوکر چلے گئے۔ اب شیزادوں

المنظمة المنظم

کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز تر کر دیں۔ چتانچہاس نے برصصا کے دل میں لڑکی کاعشق پیدا کر دیا اورلڑ کی کے دل میں برصیصا کاعشق بحر دیا جتی کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی۔

اب جس وقت عابد نقیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شنمرادی کے چہرے پرجمی رہتیں۔ شیطان کرکی کوتا زوانداز سکھا تا اور وہ سرا پاتا زنین رشک قمرا پنے انداز واطوار سے برصیعا کا دل لبھاتی حتی کہ عابد نے علیحہ ہ چار پائی پر ہیٹھنے کی بجائے کر کی کے ساتھ ایک ہی چار پائی پر ہیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں جب شنم اور کے چہرے پر پڑی تو اس نے اسے سرا پاحس و جمال اور جاذب نظر پایا۔ چنانچہ عابدا پخشہوائی جذبات پر قابوندر کھ سکا اور اس شنم اور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شنم اور کا کی حوصلہ افزائی کی۔ یہاں تک کہ برصیعا زنا کا مرتکب ہوگیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی و بوار ہٹ گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے تو وہ آپس ہیں میاں ہوئی کی طرح رہنے گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے تو وہ آپس ہیں میاں ہوئی کی طرح رہنے گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے تو وہ آپس ہیں میاں ہوئی کی طرح رہنے گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے تو وہ آپس ہیں میاں ہوئی ۔

اب برصیصا کوفکرلائق ہوئی کہا گرکسی کو پہتہ چل گیا تو کیا ہے گا، گمرشیطان نے اس کے دل پیں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ، جب وضع حمل ہوگا تو نومولود کوزندہ در گور کر دینا اورلژکی کو سمجھا دینا ، و ہا پنا بھی عیب چھپائے گی اور تمہما راعیب بھی چھپائے گی۔اس خیال کے آتے ہی ڈراورخوف کے تمام تجاب دور ہو گئے اور برصیصا بے خوف وخطر ہوس پرئی اورنفس پرنی بیں مشغول رہا۔

ا یک وہ دن بھی آیا جب اس شمرادی نے بچے کوجنم دیا ، جب بچے کو وہ دودھ پلانے لگی تو شیطان نے برصیصا کے دل میں ڈالا کہا ب تو ڈیڑھ دوسال گزر گئے ہیں اور بادشاہ اور دیگر لوگ جنگ سے واپس آنے والے ہیں ۔شنرادی ان کوسارا ماجراسا دے گی۔اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے تل کردوتا کہ گنا وکا ثبوت نہ دہے۔

چنانچائے۔ وفعۃ شمرا دی سوئی ہوئی تھی۔ اس نے بنچ کواٹھایا اور آل کرے گھر کے تین میں دبادیا۔ اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جب وہ انٹھی تو اس نے کہا، میرا بیٹا کدھرہے؟ اس نے کہا، مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے۔ ماں نے ادھراُدھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا۔ چنانچہوہ اس نے اس نے ادھراُدھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا۔ چنانچہوں اس سے خفا ہونے گئی ۔ جب وہ خفا ہونے گئی تو شیطان نے برصیصا کے ول میں بات ڈالی کہ دیکھو، یہ مال ہے، یہا ہے کو ہر گزنہیں ہمولے گئی، پہلے تو یہ معلوم بتاتی یا نہ بتاتی اب تو یہ مرور بتادے گی لہذا اب ایک ہی علاج باتی ہے لڑکی کو بھی قبل کر دو۔ تا کہ ندر ہے بانس نہ ہمولے گئی، پہلے تو یہ معلوم بتاتی یا نہ بتاتی اب تو یہ مروز بتادی کی اور مرگئی جسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قبل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی تھی میں دفتا کر دیا۔ اس کے بعدو واپٹی عبادت میں لگ گیا۔

پی جمہ بینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آگے۔اس نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤا ٹی بہن کو لے آؤ۔ وہ برصیصا کے پاس آگے اور کہنے گئا، تی ہماری بہن آپ کے پاس تھی ہم اسے لیٹے آئے ہیں۔ برصیصا ان کی بات من کر دو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اورا پسے آپ ہے بات تو وہ دو حوکر واپس بڑی نیک تھی اورا پسے آپ ہے مبادت کرتی تھی ایکن وہ اللہ کو بیاری ہوگی یہ بحن ہیں اس کی قبر ہے۔ بھا تیوں نے جب سنا تو وہ دو حوکر واپس بڑی نیک تھی اورا پسے اپو چھے لگا، بنا کہ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے گئا، ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اسے برصیصا کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، وہ اب فوت ہوچھی ہے۔شیطان کہنے لگا، وہ تو فوت مہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا برصیصا نے خود یہ کرتوت کیا ہے اوراس نے خود اسے تی کیا اور سے باس کی باس کی اور سے باس کی باس کی باس کی اور سے باس کی ب

مینوں بھائی جب سے اٹھے تو ایک نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے یہی خواب دیکھا اور تیسرے نے کہا میں نے بھی یبی خواب دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ریم جیب اتفاق ہے کہ سب کوایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے ہے جھرے روقی کے است نہیں ہے بلکہ میں تو جہ کر تھیں کرول گا۔ دومرے نے کہ، چیوٹا بھائی غصہ میں آکر چل پڑا۔ اسے و کھے کہ باقی بھی اس کے ساتھ ہوں کے اسے و کھے کہ باقی بھی اس کے ساتھ ہوں کے ۔ انہوں نے جب جہ کرز مین کو کھو دا تو انہیں اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل کئیں اور ساتھ ہی چھوٹے ہے بھی کی ہڈیوں کا ڈھا نچے بھی ال گیا۔

جب ثبوت ل گیا تو انہوں نے برصیصا کو گرفتار کرلیا۔اے جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے رو بروا ہے اس گھنا ؤنے اور مکرو وفعل کا قرار کرلیااور قاضی نے برصیصا کو بچانسی دینے کا تھکم دے دیا۔

جب برصیصا کو پھرنی کے شختے پر لایا گیا اور اس کے مطلے میں پھندا ڈایا گیا اور پھر پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو بھندا کھینچنے ہے میں نو وہ اس سے کہنے لگا ، کیا جھے پہچانے ہوکہ میں کون ہوں؟ برصیصہ نے کہ ، بہا سلے کہا ، بہا میں تہہیں پہنچا تا ہوں تم وہی عبددت گرار ہوجس نے جھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا ، وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا۔ از کی کو بھی میں نے بتایا تھا۔ اس نے بہا تھا اور اگراب تو بچنا جہاتا ہے تو میں ہی تجھے بچاسکہ ہوں۔ بر سے میں نے بہا تھا اور اگراب تو بچنا جہاتا ہے تو میں ہی تجھے بچاسکہ ہوں۔ بر صیصہ نے کہا ، اب تم جھے کہے بچاسکتہ ہو؟ یہ کہنے لگا ، تم میری ایک بات مان لو میں تمہمارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس نے بو چھا کہ میں آپ کی صیحب نے کہا ، اب تم جھے کیسے بچاسکتہ ہو؟ یہ کہنے لگا ، تم میری ایک بات مان لو میں تمہمارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس نے بو چھا کہ میں آپ کی ون کہا ، اب تم جھے کیسے بچاسکتہ کو بھر کہا کہ بس کے ہم دو بارہ اقر ارکرلوں گا۔ چنا نچاس نے کہد دیا ، خدا موجو دہیں ہے ۔ بین اس لھ میں ایک دفعہ کہد دیا ، خدا موجو دہیں ہے ۔ بین اس لھ میں کھینچنے والے نے بھندا کھنچ دیا اور یوں اس عبدت گزار کی کفر پرموت گئی۔

اس سے انداز و گائے کہ بیکٹنی لا تگ ٹرم بلانگ کر کے انسان کو گنا و کے قریب کرتا چلا جاتا ہے اس سے انسان نہیں نچ سکتا ،اللہ بی اس سے بچاسکتا ہے۔ بلندا اللہ رب العزت کے حضور یوں دعا ما تکنی جاہیے .

" اَللَّهُ اَحْفَظُنَا مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْهِ رَبِّ اَعُوْدُبِكَ مِنْ هَمَزتِ الشَّيْطِيْنِ وَ اَعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ" ترجمہ" اے اللہ! جمیں شیطان مردود کے شرکے محفوظ فرما۔ اے پروردگار! میں آپ کی پناہ مانگما ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئیں۔"

# ﴿ ٨٣ ﴾ وساوس ہے دین کاضرر بالکل نہیں ہوتا اطمینان رکھتے

الموالة عرم ومحترم جناب مولاناصاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد سلام گزارش ہے کہ آج کل میں وسوسوں کا مریض بن چکا ہول۔ دن بدن وساوس بڑھتے جارہے ہیں۔ جس سے دل میں شدید بے قراری ہوتی ہے۔ براہ کرم کوئی مناسب علاج میرے لیے تجویز فرمائے۔

#### مندرجه ذيل ما تول كالهتمام يجيح

- وساوی ہے دین کاضرر بالکل نہیں ہوتا ،اطمینان رکھئے۔
  - 🕝 کسی دینی یا دینوی کام میں مشغول ہوجا ہے۔
- 🕝 وساوس کودورکرنے کی فکرمت سیجئے ،اس سے اور کیٹتے ہیں۔
- وساوس کی مثال ایس ہے کہ جیسے کہ مجھونکتا ہے اس کے بھو نکنے کی فکرنہ کی جائے۔

315 Part 1 515 Francis 1 515 F

" لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَطِيْمِ " كاوردر كُئ ـ

صبح وشام ال دع كالهتمام يجئ

" اَللُّهُمَّ فَا طِرَ السَّمُوٰتِ وَالْكُرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالثَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَلِيكَة اَشْهَدُ انْ لَّا إِلَّا أَنْتَ اَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطُنِ وِشِرْ كِهِ وَ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوَّءًا وْ أَجُرَّ لَا إِلَى مُسْلِمِ " الوراؤرة مج ترتدي: جندا سخواما)

**(** 

'' اَ عُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ '' پِرْجِئِ۔ وَسِمِ مِنْ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ '' پِرْجِئِ۔ وَسِمِ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ السَّمَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ السَّمَةُ وَاللَّهُ وَلَوْ يَوْلَدُ وَلَوْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ '' (التدائيب بسب نياز ب، نداس سے كوكى بيدا (9) ہوا نہ وہ کی ہے پیدا ہوا ،اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے ) پڑھتے ۔ (حسن صین صفحہ ۲۲۵) وارنداظم ۔ النّدكي رضا كاطالب:محمد يونس يالن يوري

و ۸۲ ﴾ مال دار بامال کے چوکیدار

یہ بات ذہن نشین کرلیں کہ پچھلوگ ولدار ہوتے ہیں اور پچھلوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ ویدارتو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے یاس مال ہواورالند کے رائے میں خوب لگارہے ہوں اور مال کے چوکیداروہ ہوتے ہیں جوروز اند بینک بیلنس چیک کرتے ہیں۔وہ گنتے رہتے ہیں کہاب اتنے ہو گئے اب اتنے ہو گئے۔ وہ پیچارے چوکیداری کررہے ہوتے ہیں خودتو چلے جائیں گےاوران کی اولا دیں عاشاں کریں تے۔

﴿ ٨٥﴾ و نيوى زندگى كى مثال قرآن نے يانى سے كيوں دى ہے؟

الله رب العزت قرمات مين:

﴿ وَ اضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَينوةِ اللَّهُ نَما كَما مَ الْزَلْنة مِنَ السَّما عِ ﴾ (١٠٠٠ كند ٢٥٠) ترجمه ''أوران كوبتادين كدونيا كى زندگى كى مثال ايسى بے جيے بم فے اتا را يانى آسان ہے۔''

اس آیت میں اللہ تعالی نے زندگی کی مثال یانی ہے وی ہے۔ و نیاور یانی میں آپ کوئی چیزیں مشتر کہ نظر آئیس کی ۔اس سلسلہ میں چندمثالیل پیش خدمت ہیں:

🕦 یانی کی صفت ہے کہ وہ ایک جگہ پر کبھی نہیں تھہرتا۔ جہاں اسے سبنے کا موقع ٹ بہتا ہے۔ جس طرح یانی ایک جگہ پر کبھی نہیں تھہرتا۔ . اس طرح دنیا بھی ایک جگہ نبیں تھہرتی جہاں موقع ملیّا ہے دنیا ہاتھ سے نکلِ جو تی ہے۔ جو بندہ یہ بمجھتا ہے کہ میرے پاس دنیا ہے اس کے پاس سے دنیاروزاندکھسکے رہی ہوتی ہے۔ یاورکھیں کہ بیآ ہتہ ہتھ کی ہے۔ کی کے پاس سے پہاس سال میں کھسکتی ہے، تھی کے پاس سے ستر سال میں هسکتی ہے اور کسی کے پاس سے سوسال میں هسکتی ہے۔ تگر بندے کو پریز نہیں چلتا۔ یہ ہر بندے کے یاس جاتی ہے تگریکسی کے پاس تھہرتی نہیں ہے۔اس نے کئی لوگوں ہے نکارج کئے اوران سب کورنڈ وا کیا۔ایک بزرگ نے ایک مر تبہ خواب میں دنیا کوایک کنوا ری لڑ کی کے ما نند دیکھا۔انہوں نے یو حیصا تو نے را کھوں نکاح کیےاس کے باو جود کنواری ہی رہی؟ کینے لگی ،جنہوں نے مجھ سے نکاح کئے ،وہ مرنہیں تھے اور جومرد تھے وہ مجھ سے نکاح کرنے پرآ مادہ بی نہیں ہوئے۔ اس لیےاللہ دالے دنیا کے طرف محبت کی نظر ہے نہیں دیکھتے۔ان کی نظر میں مطلوب حقیقی اللہ رب العزت کی وات ہوتی ہے۔ لہٰذا ان کی توجہاس کی طرف ہوتی ہے۔وہ آخرت کی مذتول کےخواہش مند ہوتے ہیں۔ بلکہ جب ان کودنیا کی لذتیں ملتی ہیں تو وہ اس بات

ے گھبراتے ہیں کہابیانہ ہوکہ نیک اعمال کا اجرآ خرت کی لذتوں کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ بلکہ جب ان کو دنیا کی لذتیں ملتی ہیں تو وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہابیانہ ہوکہ نیک اعمال کا اجرآ خرت کے بجائے کہیں ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔

- وسری مفت بیہ کہ جو آ دمی بھی پانی میں داخل ہوتا ہے وہ تر ہوئے بغیر بیس رہتا۔ اس طرح دنیا بھی الیکی ہی ہے کہ جوآ دمی بھی اس میں تھے گاوہ متاثر ہوئے بغیر بیس رہتا۔
- تیسری صفت ہیہ کہ پائی جب ضرورت کے مطابق ہوفا کدہ مند ہوتا ہے اور جب ضرورت سے بڑھ جائے تو نقصان دہ ہوتا ہے ای طرح دنیا بھی اگر ضرورت کے مطابق ہوتو بند ہے کے لیے فا کدہ مند ہوتی ہے اور جب ضرورت سے بڑھ جائے تو پھر یہ نقصان پہنچانا شروع کردیت ہے۔ پائی کا سیلاب جب آتا ہے تو بند بھی تو ڑ دیتا ہے کیونکہ دہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ ای طرح جن لوگوں کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے دہ عیا شیال کرتے ہیں اور شریعت کی حدود کو تو ڑ دیتے ہیں۔ جولوگ جوئے کی بازیاں لگاتے ہیں اور ایک ایک رات میں لاکھوں گواتے ہیں وہ ان کی ضرورت کا چیرتھوڑ اہی ہوتا ہے۔ انہیں تو بالکل پروا ہ بی نہیں ہوتی۔

(۸۲) ونیااستغناء نے آئی ہے

ہمارے اکابرین پرالیے اپنے واقعات پیش آئے کہ انہیں وقت کے بادشاہوں نے برقی برقی جا گیریں پیش کیں گرانہوں نے اپنی فات کے لیے بھی قبول نہیں ۔ حفرت مراہ مرائی النظاب ڈائیٹوئے کے بوتے حفرت سالم مرائیٹو ایک مرتبہ حرم مکہ بیس تشریف لائے مطاف بیس آپ کی ملا قات وقت کے باوشاہ ہشام بن عبدالملک سے ہوئی۔ ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا حضرت! کوئی ضرورت ہوتو تھم فرمائیں تاکہ بیس آپ کی کوئی خدمت کرسکوں۔ آپ نے فرمایا: ہشام! جھے بیت القد کے سامنے کھڑے ہو کر فیر القد کے سامنے ماتھ ہوئی ہوئی۔ تقدرت بیان کرتے ہوئے شرم آئی ہے کیونکہ اوب النہی کا تقاضا ہے کہ بیماں فقط اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ ہشام الا جواب ہوگیا۔ قدرت بیان کرتے ہوئے شرم شریف سے باہر نظاف وہشام بھی میں اس وقت باہر نظار آپ کو دکھے کروہ پھر قریب آیا اور کہنے لگا حضرت! اب فرمایے کہ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہشام! بتاؤ ہی ہم سے کیا ماگوں دین یا و نیا؟ ہشام جانتا تھا کہ دین کے میدان میں تو ہی کا شاروفت کی ہزرگ ترین ہمتیوں میں ہوتا ہے، البندا کہنے لگا ، حضرت! آپ جھے سے دیا مائنگیں۔ آپ نے فرما جواب دیا کہ دنیا تو میں نیا کہنے دیا ہوئی دین کی میدان میں کی دنیا کے بتانے والے ہوئی ہملاتم سے کیا ماگوں گا۔ "بی سنتے می ہشام کا چہرولائک گیا اوروہ اپنا سامنہ کے کردہ گیا۔

﴿ ٨٨ ﴾ شيطان رشوت نبيل ليها ہے

امام غزالی میسید فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارہ ایسا وشمن ہے کہ جو کہی رشوت قبول نہیں کرتا ہاتی وشمن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہدیے ، تخفے اور رشوت دے دے تو وہ زم پڑجا ئیں گے اور مخالفت مجبوڑ دیں گے اور اگر خوشا مدکی جائے تو اسے بھی وہ مان جا ئیں گے گر شیطان وہ وشمن ہے جو نہ تو رشوت قبول کرتا ہے اور نہ خوشا مد آبول کرتا ہے۔ بیہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم آیک دن بیٹھ کراس کی خوشا مدکر لیس گے اور یہ ہماری جان چھوڑ جائے گا۔ یہ ہم گر نہیں چھوڑ ہے گااس لیے کہ یہ ایمان کا ڈاکو ہے اور اس کی ہروقت اس بات پر نظر ہے کہ ہیں کے اور یہ ہماری ان ان کوایمان سے محروم کردوں۔

﴿٨٨﴾ وضوكى ترتبيب مين سنت كوفرض برمقدم كيون كيا؟

كرم ومحترم! السلام عليكم ورحمة اللدو بركانته

سون العدسلام، كرارش ب كدالله تعالى نے قرآن مجيد ميں دنيا كو كھيل تماشا كيون فرمايا:

معلب قرآن ش الله تعالى في ارشادفر مايا:

﴿ وَ مَا هَٰذِهِ الْحِيلُوةُ اللّٰهُ لَيْما إِلَّا لَهُو وَ لَعِبُ وَ إِنَّ اللَّارَ الْاَحِرَةَ لَهِى الْحَيُوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٥﴾ (سررَ عليوت: ١٣)

حواب دنيا بين سب سے جلدی ختم ہونے والی چزکھيل تماشا ہے۔ جتنے بھی کھیل تماشے ہیں۔وہ چندگھڑ یوں کے ہوتے ہیں۔اسکریں پرتما
شار کیھیں تو بھی چندگھڑ یوں کا ہوتا ہے۔سرکس کا تماشا بھی چندگھڑ یوں کا ہوتا ہے،اللہ
تادیک نیا کو کھیل تماشے کے ساتھ تشبید دی ہے تا کہ لوگوں کو پہتہ جل جائے کہ دنیا گھڑی دوگھڑی کا معاملہ ہے بہی وجہ ہے کہ
تیا مت کے دن کہیں گے:

﴿ مَا لَيْتُوا عَلَيْهِ سَاعَةِ ﴾ (سورؤروم ۵۵) ترجمه: وونيس تفهر کے کرایک گھڑی۔' حتی کہ پچھتو بہال تک کہیں گے:

﴿ لَمْهِ يَكْبَغُواْ إِلَّا عَشِيَّةً ٱ وْ صُّحٰها ﴾ (سورة نزعت ٣٦) ترجمه: '' وه دنیا مین نبین رہے مگرضج کاتھوڑ اساوقت یا شام کاتھوڑ اساوقت ''

سوسال کی زندگی بھی تھوڑی ہی نظرا نے گی کویا

ع " خواب نفا جو پچے دیکھا ، جو سنا افسانہ تھا "

جواب دنیا کوکھیل تراشے سے تشہید دیے میں دوسری بات ریتی کہ عام طور پر کھیل تماشاد کیلئے کے بعد بند ہے کوافسوں ہی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس چیے بھی ضائع کیے اور وفت بھی ضائع کیا۔ اکثر دیکھٹے میں آتا ہے کہ جولوگ کھیل تماشاد کیلئے ہیں۔ وہ بعد میں کہتے ہیں کہ بس ہم ایسے ہی صاف ہوتا ہے کہ اپنی موت کے وقت کہ بس ہم ایسے ہی حال ہوتا ہے کہ اپنی موت کے وقت انسوس کرتا ہے کہ بس نے تو اپنی زعدگی ضائع کردی۔

ایک وجہ رہ بھی ہے کہ آج کے تھیل تماشے مام طور پرسائے کی مانند ہوتے ہیں۔اسکرین پرتو نظر آتا ہے کہ بندے چل رہے ہیں تکر حقیقت بیں ان کا ساریچل رہا ہوتا ہے اور جوان کے پیچھے بھا گئے ہیں وہ سائے کے پیچھے بھا گ رہے ہوتے ہیں۔ونیا کا معاملہ بھی ایسانی ہے جواس کے پیچھے بھا گماہے وہ بھی ساریہ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اس سے بچھے حاصل نہیں ہوتا۔

﴿ ٨٩ ﴾ بہترین مال وہ ہے جو جیب میں ہودل میں نہ ہو، بدترین مال وہ ہے جو جیب میں نہ ہودل میں ہو

ول کی مثال یونی کی ہے۔ شتی کے چینے کے لیے یانی ضروری ہے۔ مگر شتی تب چیتی ہے جب یانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے اور اگر نیجے کی بجائے پائی کشتی کے اندرآ جائے تو میں پانی اس کے ڈوینے کا سبب بن جائے گا۔ یہاں ہے معلوم ہوا کہ اے مومن! تیرا مال یانی کی طرح ہےاورتو کتتی کی مانند ہے،اگر ہیرہاں تیرے نیچر ہاتو تیرے تیرنے کا ذریعہ ہے گا وراگریہاں ہے نکل کرتیرے دل میں آ گیا تو پھر یہ تثیرے ڈو سے کا سیب بن جائے گا۔ اس لیے ٹابت ہوا کہ اگر ہال جیب میں ہوتو وہ بہترین خادم ہےاورا گرول میں ہوتو بد ترين آقاميم ملقوطات والدصاحب تورالتُدم قده .

﴿ 9 ﴾ میں بیوی کوشیطان جلدی لڑا دیتا ہے

شیطان خوشگوا راز دواجی زندگی کوقط ناپیند کرتا ہے۔ وہ جاہت ہے کہ میاں بیوی میں ربحش پیدا ہواوراز دواجی تعیقات میں خرابی پیدا ہو۔ وہ خاص طور پر خاوندوں کے دیاغ میں فتورڈ التا ہے۔لبڈا خاوندیا ہے دوستوں کے اندرگلاب کا پھول بنا رہتا ہے اور گھر کے اندرکریا ا نیم چڑھابن جاتا ہے۔نو جوان آ کر کہتے ہیں ،حضرت! پیتابیں کی وجہ ہے کہ گھر میں آتے ہی د ماغ گرم ہوجا تا ہے۔وہ اصل میں شیطا ن گرم کرر ہا ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان الجھنیں بیدا کرنا جا ہتا ہے۔

شیطان پہلے میاں بیوی کے درمیان جھکڑا کروا کے خاوند کے منہ سے طلاق کے اپنا ظاکہلوا تا ہے۔ جب اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو غصے میں طلاق کے الفاظ کہہ دیئے تھے۔ جنانچہ وہ بغیر کسی کو بتائے میں بیوی کے طور پر آپس میں رہنا شروع کر ویں گے۔وہ جتنا عرصدای حال میں ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے تب تک انہیں زنا کا گن وملتار ہے گا۔اب دیکھیں کہ کتنا بڑا گنا وکر وا دیا ، یہا ہے کلیدی گناہ کروا تا ہے۔ صدیث پاک میں آیا ہے کہ قرب قیامت کی علہ، ت میں ہے ہے کہ خاوندا پی ہیو یول کوطلاق ویں گے اور پھر بغیر نکاح اور رجوع کے ان ہے ساتھ ای طرح اپنی زندگی گز اریں گ۔

﴿ 91 ﴾ شيطان کی شرارت

ا یک مرتبہ ایک آ دمی نے شیطان کودیکھا۔اس نے کہا مردو داتو بروائی بدمعاش ہے،تونے کی فسادمجایا ہواہے،اگر و آرام ہےایک جگہ بیٹھ جاتا تو و نیا میں امن ہوج تا۔وہ مردود جواب میں کہنے لگا ، میں تو سچھ بیٹ کرتا ،صرف انگلی رگا تا ہوں۔اس نے بع جھا ، کیا مطلب؟ شیطان کہنے لگا ، ابھی و کیھنا۔قریب ہی ایک حلوائی کی وکا ن<sup>تھی</sup> ، وہاں <sup>کس</sup>ی برتن میں شیر ہ پڑا ہوا تھا۔ شیطان نے انگلی شیر ہ میں ڈیو کی اور دیوار پراگادی۔ بھی آ کرشیرے پر بینھ گئی۔ اس مکھی تو کھانے کے ہے ایک چھیکل آ گئی۔ ساتھ ہی ایک آ دمی کام کررہاتھا۔اس نے چھیکلی کو دیکھ تواس نے جوتا اٹھا کرچھکلی کو ہ را۔ وہ جوتا دیوار ہے نگرا کرحلوائی کی مٹھائی پرگرا۔ جیسے ہی جوتا مٹھائی پرگرا تو حلوائی اٹھ کھڑا ہوا اور غصہ بیں آ کر کہنے لگاءاوے تونے میری مضانی میں جوتا کیوں ، را؟اب وہ الجینے لگ گئے۔ادھرے اس کے دوست آ گئے اور ادھر سے اس کے دوست پہنچ گئے ۔ بالآخرای جھٹزامی کہ خدا کی بناہ۔ اب شیطان اس آ دمی ہے کہنے گا ، دیچی! میں نہیں کہنا تھا کہ میں تو صرف انگلی لگا تا ہوں۔ جباس کی ایک انگلی کا یہ فساد ہے تو پور ہے شیطان میں کتنی نحوست ہوگی ۔ ملفوظات حضرت مولا ناتھا نوی میں ہے۔

﴿ ۹۲ ﴾ حسداورح ص دوخطرناك روحاني بيماريال بيس

جب حضرت نوح میدندا اینے امتیوں کو لے کرکشتی میں جیٹھے تو انہیں کشتی میں ایک بوڑھ نظر آیا۔اے کوئی بہجا نتا بھی نہیں تھا۔ آپ عیدتنا نے ہر چیز کا جوڑ اجوڑ اکشتی میں بٹھا یا تھروہ اکیلاتھا۔ وگوں نے اے بکڑ رہا۔ وہ حضرت نوح میداننا ہے بوجھنے لگے کہ یہ بوڑھا کون جَا حَفَرتُ لُو آميلِالا نَے اس سے لو جھات و تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، تی میں شیطان ہوں۔ آپ نے سن کر فر مایا ، تو اتنا چالاک بدمعاش ہے؟ حضرت نو آمیلا کہنے اس سے لو جھات و تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، تی میں شیطان ہوں۔ آپ نے سن کر فر مایا ، تو اتنا چالاک بدمعاش ہے ، تو ہے کہ کشتی میں آگیا، کہنے لگا، تی جھوٹ یں گے، تو ہے کہ کشتی میں آگیا، کہنے لگا، تی جھوٹ یں گے، تو ہوڑ یں گے، تو ہمیں اپنا کر بتا تا جا جس سے تو لوگوں کوسب سے زیادہ نقصان پہنچا تا ہے۔ کہنے لگا جی میں تیج بیج بت و ک گا ابعد آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا ، ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ ویں گے۔ وہ کہنے لگا میں دو با تول سے انسان کوزیا دہ نقصان بہنچا تا ہوں۔

پھروہ کہنےلگا کہ حسدایک ایسی چیز ہے کہ میں خوداس کی وجہ سے بر با دہوااور حرص وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آ دم عیائی کو جنت سے زمین پرا تا رویا گیا۔اس لیے میں انہی دو چیز وں کی وجہ ہے انسان کوسب سے زیادہ نقصان پہنجا تا ہوں۔

واقعی بیدونوں الیم خطرناک بیاریاں ہیں جوتمام بیاریوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ آئ کے سب لڑائی جھڑے یا تو حسد کی وجہ ہے ہیں یا حرص کی وجہ ہے میں یا حرص کی وجہ ہے۔ اس والمت میں دیکھی بیس سکتا۔ دوسرے انسان پرالقد تعالی کی معتبیں ہوتی ہیں۔ اور حاسد کے اندر مروڑ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں کیوں ہے۔ ملفوظات حضرت جی مولا تا انعام الحن صاحب و میلید تصوصی مجلس میں۔

﴿ ٩٣﴾ شيطان كي جالا كيال

ایک دفعہ شیطان کی حضرت موسی غلالتا ہے ما، قات ہوگئی۔ انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، بیں شیطان ہوں۔ انہوں نے فرمایا: تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے ڈورے ڈات پھر تاہے، تیرے تجربے میں کون کی بات آئی ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ نے تو برئی عجیب بات پوچھی ہے، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں آپ کو اپنی ساری زندگی کا تجربہ بتا دوں۔ حضرت موسی علائقا نے فرمایا، پھر کیا ہے بتا دے وہ کہنے لگا، تین باتیں میرے تجربات کا نچوڑ ہیں:

کہلی بات توبہ ہے کہا گرآپ صدقہ کرنے کی نبیت کرلیں تو فور آدے دینا کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نبیت کرنے کے بعد بندے کو بھل دوں۔ جب میں کسی کو بھلا دیتا ہوں تو بھراہے یا دبی نبیں ہوتا کہ میں نے نبیت کی تھی یہ نبیں۔

﴿ دوسری ہوت رہے کہ جب آپ امتد تعالی ہے کوئی وعدہ کریں تو اسے فوراً پورا کردینا کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کوتو ژدول۔

مثلًا کوئی وعدہ کرے کہاےالند! میں بیرگناہ بیس کروں گا تو میں خاص محنت کرتا ہوں کہ و واس گن ہ میں ضرور مبتل ہو۔

﴿ تیسری بات بیہ ہے کہ کمی غیرمحرم کے ساتھ تنہا کی میں نہ بیٹھنا کیونکہ میں مرد کی شش عورت کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں اورعورت کی کشش عورت کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں۔ (تسیس ابلیس) کشش مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں۔ (تسیس ابلیس)

﴿ ٩٢ ﴾ موت كوفت مريض ك قريب جاكرمت كهوكه جمع بهجانة موكنهين

ا گرم یض کا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تواس کے ساتھ بار بار با تیں مت کرواوراس کا آخری کا مکلمہ بی رہنے ویں۔ایسانہ ہو کہ جمہاں آ کر کے ، مجھے پہچان رہے ہومیں کون ہوں؟اس وقت اس سے اپنی پہچان مت کروائیں اور خاموش رہیں تا کہ اس کا پڑھا ہوا کلمہ القد تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے ۔ یہ چیزیں صاحب دل لوگوں کے پاس بیٹھ کر سمجھ میں آتی ہیں ورندا کٹر رشتہ داراس برظلم کرتے ہیں اور است اس وقت کلمہ ہے محروم کر دیتے ہیں۔القد کرے کہ موت کے وقت کوئی صاحب دل پاس ہوجو بندے کواس وقت کلمہ بڑھنے کی تنقین کر دے۔

# جَمَّے رَوْقَ لِي اللهِ اللهِ

#### ﴿ 90 ﴾ شيطان دومتيں بھول گيااس ليے ہم نج گئے

جب شیطان نے کہا کہ اے اللہ ایمی اولا و آدم پروائیں، ہائیں، آگاور پیچھے چارووں طرف سے حملے کروں گا۔ تو فرشتے یہ ن کر بڑے حیران ہوئے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''میر نے فرشتو استے متبجب کیوں ہور ہے ہو؟ ''فرشتوں نے کہا، اے اللہ! اب تو ابن آدم کے لیے مشکل بن گئی ہے، وہ تو اس مردور کے ہتھکنڈ ول سے نہیں نے سکیس کے ۔ پروروگار عالم نے فرمایا '' تم استے متبجب نہ ہو، اس نے چار ستوں کا نام تو لیا ہے مگر اوپر اور شیج والی دوستوں کو بھول گیا ہے اس لیے میرا گنبگار بندہ جب بھی ناوم اور شرمندہ ہو کرمیرے در پ آ جائے گا اور اپنے ہاتھ ما تلئے کے لیے اٹھائے گا تو چونکہ اس کے ہاتھ اوپر کی سمت سے اثر انداز نہیں ہو سکے گا اور اپنے ہاتھ ما تلئے کے لیے اٹھائے گا تو چونکہ اس کے کہ بیس اس سے پہلے اس کے گنا ہوں کو معاف فرمادوں گا۔

میرے دوستو او پراور نیجے کی متیں مخفوظ ہیں اس لیے پروردگارعالم سے آپ گنا ہوں کی معافی ما تک لیجئے۔ تنہا ئیوں میں ہاتھ اٹھا کر معافی ما نگئے ہجدہ میں سرڈال کر ماٹی مانتگئے۔ پروردگار عالم کی رحمتوں کا مہینہ ہے، بلکہ مغفرت کاعشرہ ہے اور آپ حضرات یہاں اللہ کے درکی چوکھٹ کو پکٹر کر بیٹھے ہیں ، کیا بعید ہے کہ ہم میں کسی کی ندامت ، اللہ کو پسند آئے اور اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی سب کی تو بہ وقبول فر مالے۔ رب کر بیٹھے ہیں ، کیا بعید ہے کہ ہم میں کسی کی ندامت ، اللہ کو پسند آئے اور اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی سب کی تو بہ وقبول فر مالے ور سے کھوظ فر مالے اور موت کے وقت ایمان کی حفاظت عطافر مادے۔ (آمین ہم ہمیں)

#### ﴿ ٩٢ ﴾ واكثر موت كے وقت نشے كا انجكشن ندو \_

جب آپ دیکھیں کہ کی کموت کا وقت قریب ہے تو اے ڈاکٹروں ہے بچا کیں۔انٹدان ڈاکٹروں کو ہوایت وے کہ وہ موت کی علامات ظاہر ہوئے کے بعد بھی اسے نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں۔ نشے کا ٹیکہ لگئے کی وجہ سے اس بیچارے کو گلمہ پڑھنے کی توفیق ہی ٹبیں ملتی اور وہ اس طرح و نیاسے چلا جا تا ہے۔اس لیے جب پت چل جائے کہ اب موت کا وقت قریب ہے تو ڈاکٹر کو ڈائٹ کر کہیں کر خبر واراسے نشے کا انجکشن مت لگانا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور موکن مرنے کے لیے ہروقت تیار ہوتا ہے۔ اس سے کہ وی کہ جناب! آپ اپنی طرف سے اس کا علاج کر چکے ہیں ،اب چونکہ موت کی علامات ظاہر ہور ہی ہیں اس لیے اسے اللہ کے حضور ہیں جنچنے کے لیے تیار کی کرنے دیں اور اسے ہوٹی ہیں رہے دیں تا کہ آخری وقت ہیں گلمہ پڑھ کر دنیا ہے رخصت ہو۔

#### ﴿ ٩٤ ﴾ بيت الله جائي اوربيا شعار يرفي

تونے اپنے کم بلایا ، میں تو اس قابل نہ تھا گرو کہنے کے بھروایا ، میں تو اس قابل نہ تھا جام زم زم کا پلایا ، میں تو اس قابل نہ تھا اپنے سینے سے لگایا ، میں تو اس قابل نہ تھا سیستے کے پڑھایا ، میں تو اس قابل نہ تھا بیستی کس نے پڑھایا ، میں تو اس قابل نہ تھا پر نہیں تو اس قابل نہ تھا تو ہی جھ کو در یہ لایا ، میں تو اس قابل نہ تھا تو ہی جھ کو در یہ لایا ، میں تو اس قابل نہ تھا عہد وہ کس نے نبھایا ، میں تو اس قابل نہ تھا عہد وہ کس نے نبھایا ، میں تو اس قابل نہ تھا

شکر ہے تیرا فدایا ، میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا ، میں تو اس قابل نہ تھا مرتوں کی بیاس کو سیراب تو نے کر دیا دال دی شفنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا فال دی شفنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا فاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے فاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے میری کوتائی کہ تیری یاد سے غافل مہا میں کہ تھا ہے داہ تو نے دیکیری آپ کی عہد جو روز ازل میں کیا تھا یاد ہے عہد جو روز ازل میں کیا تھا یاد ہے

منبر خضراء كاسابيه، مين تواس قابل نه تها اور جو پايا سو پايا ، مين تواس قابل نه تها سوچنا مول كيسے آيا ، مين تواس قابل نه تها تیری رحمت نیری شفقت سے ہوا بھی کونفیب میں نے جو دیکھا سودیکھا بارگاہِ قدس میں بارگاہ سیدالکونین مضاعیات میں آ کر یونس

﴿٩٨﴾ آئھ گھنٹہ کی ڈیوٹی آسان ہے آٹھ منٹ کی تہجد مشکل ہے

کتنی عجیب بات ہے کہ وہ دکان اور دفتر جس سے انسان کوسب کے طور پر رزق ملتا ہے۔ وہاں روزانہ آٹھ تھنے ڈیوٹی ویتا ہے۔ اب
انسان جس سبب سے جھے کورزق ملتا ہے اس سبب پیچنت کرنے بیس روزانہ آٹھ تھنے لگا تا ہے اور مسبب الاسباب جہاں ہے بغیر سبب کے رزق
ملتا ہے اس کے سامنے دائن پھیلانے کی تجھے آٹھ منٹ کی بھی فرصت نہیں ہے۔ کیا بھی کس نے آٹھ منٹ تبجد کے وقت اللہ کے سامنے دائن
پھیلایا؟ وہاں تو سبب کے بغیر ڈائر یکٹ ل رہا ہوتا ہے۔ ارب اواسطے کے ذریعے لینے پر آٹھ تھنے اور جہاں سے بلا واسطہ ماتا ہے وہاں اٹھ
منٹ بھی نہیں دیئے۔ ہمیں جا ہے کہ ہم تنہائی بیس اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیں اورا ہے سب احوال اس کے سامنے بیان کریں۔ کوئلہ
اللہ تعالی اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ ہر چیزا ک سے ماتئے اور ہر وقت اس سے ماتئے اور نہیں مانے پر اللہ تعالی کاشکرادا کرے۔
اللہ تعالی اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ ہر چیزا ک سے ماتئے اور ہر وقت اس سے ماتئے اور نہیں مانے پر اللہ تعالی کاشکرادا کرے۔

﴿99﴾ آب كورل مين آكيا كمين الله تعالى كي نعمتون كاشكراد البين كرسكنا كويا آب في سكرادا كرايا

حضرت موی فلیری نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اب اللہ کیٹ اُٹ گرگ بیں آپ کاشکر کیسے اوا کروں؟ کیونکہ
آپ کی ایک نعت الی ہے کہ بی سماری زندگی بھی عبادت بیں نگار ہا ہوں تو بیں صرف ایک نعت کا بھی شکر اوائیس کرسکتا ، اور آپ کی تو
ہائتہا نعتیں ہیں۔ بیں ان سب نعتوں کاشکر کیسے اوا کرسکتا ہوں؟ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ای وقت ان پروی نازل فرمائی
اور فرمایا کہ 'اے موی اگر آپ کے ول بیں یہ بات ہے کہ آپ سماری زندگی شکر اوا کریں تو پھر بھی شکر اوائیس کر کتی توس لیس کہ اُلا ن
شکر تینی اب تو آپ نے میراشکر اوا کرنے کا حق اوا کردیا ہے۔ 'سمان اللہ۔

﴿ • • ا﴾ الله نے آپ کو بہت مال دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے

میرے دوستو! بعض اوقات اللہ تعالی نے انسان کورزق کی فراوائی اس لیے بھی زیادہ دی ہوتی ہے کہ وہ رزق اس کا اپنانہیں ہوتا بلکہ وہ طلباء ،غریا واوراللہ کے دوسرے مستحق بندوں کا ہوتا ہے۔اللہ تعالی نے اس کواس لیے دیا ہوتا ہے کہ وہ ان تک یہ پہنچا دے۔ مگر جب وہ اللہ کے دائے پرخرج نہیں کرتا اورڈاک نہیں پہنچا تا تو اللہ تعالی اس ڈاکیے کو معزول کردیتے ہیں اوراس کی جگہ کی اور کو ذریعہ بناویتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالی ضرورت سے زیادہ رزق دے تو سمجھیں کہ اس ٹس صرف میر ای حق نہیں بلکہ:

﴿ وَ الَّذِينَ فِي اَ مُوالِهِمْ حَقَّ مَّعْلُومْ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ٥ ﴾ (سرراسارج٣٥-٢٥)

کے مصداق اس میں اللہ کے بندوں کا بھی حق ہے۔ یہ بھی اللہ ربّ العزت کی نعمتوں کا شکر ہے۔ رب کریم ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر دانی کی تو بنتی عطافر مادیں اور ہمیں محرومیوں سے محفوظ قرمادیں۔ کفار کے سامنے ذکیل ورسوا ہونے سے محفوظ فرمالیں اور جس طرح پرور دگار ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے بھیلنے سے محفوظ فرمالے۔ (آجن ٹم آجن)

#### ﴿ ا • ا ﴾ بندول سے الله كى ايك شكايت

عطاابن الى رباح موسلة الله كاليك بزرگ صالح بندے كزرے بين وه فرمايا كرتے تے كه" ايك مرتبه الله تعالى نے ميرے دل

جھے ہوتی ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے کہدو کہ اگران کورزق کی تھوڑی ہے تھے ہور انحض میں بیٹے کرمیر ہے شکوے کرن میں بیہ بات القافر مائی کہ اے عطا! ان لوگوں سے کہدو کہ اگران کورزق کی تھوڑی ہے تھی پنچے تو بیر فور انحض میں بیٹے کرمیر ہے شکوے کرن شروع کردیتے ہیں۔ جب کہ ان کے نامہ اعمال گنا ہواں ہے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں مگر میں فرشتوں کی محفل میں ان ک شکا بیتیں بیان نیمس کرتا۔''

﴿ ١٠٢﴾ رابعه بصريبه جيئاتية كي نصيحت عجيب انداز ميس

رابعہ بھر یہ بیت ایک مرتبہ کہیں کھڑی تھیں۔ان کے قریب سے ایک نو جوان گزرا۔ اس نے اپنے سریس پی با ندھی ہوئی ہوا۔
تھی۔انہوں نے بوجھا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا، الم ایمیر سے سریس دردہ جس کی وجہ سے پی با ندھی ہوئی ہے، پہلے تو بھی درونہیں ہوا۔
انہوں نے بوچھا ، بیٹا آپ کی مُرتنی ہے؟ وہ کہنے لگا، جی میری ممرس سال ہے۔ یہن کروہ فرمانے مگیس بیٹا! تیرے سریس تمیس سال تک درونہیں ہواتو نے شکر کی پی تو بھی نہیں با ندھی ، بیٹھے بہی دفعہ دروہوا ہے تو تو نے شکوے کی شکایت کی پی فور آبا ندھ لی ہے۔ ہما راحال بھی درونہیں ہواتو نے شکر کی پی تو بھی نہیں با ندھی ، بیٹھے بہی دفعہ دروہوا ہے تو تو نے شکوے کی شکایت کی پی فور آبا ندھ لی ہے۔ ہما راحال بھی ۔ بی ہم سال ہا سال اس کی نعمیس اور سکون کی زندگی گڑارتے ہیں ، ہم اس کا تو شکر ادانہیں کرتے اور جب ذرائی تکلیف پہنچی ہو فورانشوے کرتا شروع کریتے ہیں۔

﴿ ١٠١٠ ﴾ نعمتوں کی بقا کا آسان نسخہ

القدرب اعزت فرماتے ہیں ﴿ لَهِنْ شَكَدُ تُدُو لَا زِیْدَ نَکُو ﴾ (سورة ابرائیم 'آیت ) اگرتم شکرادا کرو گے تو ہم اپی فعیق ضرور بالفئر وراورز یا دہ عط کریں گے۔ گویا شکرا کی ایس عمل ہے کہ جس کی وجہ نے نعیق باتی رہتی بھی ہیں اور بردھتی بھی چی جاتی ہیں ہے تو اوٹ و بیا ہے اور بردھتی بھی جی جاتی ہیں ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے ہے بہت نہیں اور مانگنے والوں کا جی انگے ہیں کی کاشکوہ رہا جب کہ دینے دالے کے خزائے بہت نریادہ ہیں اور مانگنے والوں کے دامن چھوٹے ہیں جوجلدی بھر جاتے ہیں۔

## ﴿ ١٠١﴾ الله تعالى كي نعمتون كاشكرادا عيجيّ

ایک مرتبہ سلیں ن بن حرب مُینید تشریف فر ما ہے۔ وقت کا بادشاہ ہارون الرشید اس وقت ان کے دربار میں موجود تھا۔ ہارون الرشید کو بیاس نگی۔ اس نے اپنے خادم ہے کہا کہ ججے پانی پلاؤ۔ خادم ایک گلاس میں شنڈا پانی لے کرآیا۔ جب بادشاہ نے کہا کہ ججھے ایک بات پکڑاری و سیمان بن حرب مُرسید نے کہا کہ جھے ایک بات پکڑاری و سیمان بن حرب مُرسید نے کہا کہ ہادشہ مسلامت! ذرارک جائے۔ وہ رک گے۔ انہوں نے کہا کہ جھے ایک بات بند ہوتو آپ بیا تا کی فیہ ایس کے اور پوری دنیا جس اس پانی کے سوا کہیں اور پانی فیہ ہوتو آپ بیا تا تمیل کہ بند بند ہوجا ہے اور پھر وہ کے بیت میں چلا جائے ، کین اندر جا کرآپ کا پیشاب بند ہوجا ہے اور پھر وہ حرب مُرسید نے کہا ، بیل اندر جا کرآپ کا پیشاب بند ہوجا ہے اور پھر وہ فکل نہ پات اور پوری دنیا میں صرف ایک ڈاکٹر یا حکیم ہوجوا ہے تکال سکت ہوتو بتا ہے کہ اس کو نکا لئے کی فیس کتنی دیں گے؟ سوچ کر ہارون الرشید نے کہا ، بیل اور کی سلطنت بھی اس کو دے دول گا۔ وہ کہنے بادشاہ سلامت اور انفور کرتا کہ آپ کی پوری سلطنت پانی کا ایک الرشید نے کہا ، بیل آواز کیکا گل کی جمیں اپنی کا ایک بید بہنے اور پیش ب بن کر نگلنے کے برابر ہے۔ اگر جم ایدر بالعزت کی نعتوں پر غور کریں تو پھر دل ہے بیآ واز نکلے گل کہ جمیں اپنی بیا بہنے اور پیش ب بن کر نگلنے کے برابر ہے۔ اگر جم ایدر بیاس جی تو واقعی ان کاشکرادا ہی نہیں کر سکتے ۔ می می پرتواس کی بری نفتیں جی ۔ جم تو واقعی ان کاشکرادا ہی نہیں کر سکتے ۔

ادی امتبارے القدرب العزت کی بینے فیمنی اس میں اس کے پیٹے بیل کے اس میرہ بھی پہلے وقت کے بادش ہوں کے معاملات میں بہتر زندگی گرا ارد ہا ہے۔ پہلے وقت کے بادش ہوں کے گھر میں تھی کے چاغ جاتے ہے جب کہ آئ کے خریب آدی کے معاملات میں بہتر زندگی گرا ارد ہا ہے۔ پہلے وقت کے بادش ہوں کے گھر میں تھی کی کہ چاغ جاتے ہے جب کہ آئ کے خریب آدی کے گھر میں بھی بکلی کا تنقی جاتا ہے ۔ ایسی دوثنی پہلے وقت کے بادش ہوں کو بھی نصیب نمیں تھی ۔ بادشا ہوں کے خارم ان کو ہاتھ ہے پکھا کیا کہ گھر میں بھی بکلی کا پنگھا موجود ہے۔ جو شعندا پانی آئ آئی ایک آدی کو حاصل ہو وہ پہلے وقت کے بادشا ہوں کو بھی حاصل نہیں تھا۔ اس پر قباس کرتے جائے کہ پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی خارم ان کو بھی وقت کے بادشاہوں کو بھی خارم ان کو بھی ان ساز کی کو حاصل ہو وہ ان کو بھی ان ساز کی کو بھی ہو گھر وہ کی بھی جانی ہو گھر ان کو بھی ہو گھر وہ کی بھی جانی ہو گھر ہوں پہلے معال قالی پہلی ما کو بھی ہو سے بھی کے بھی اور وہ مزے سے کہا ہم بھی جی بھی مام خویب آدی کو وہ سے سے کہا رہا ہوتا ہے۔ انتہ تھا کی کھل ماکر سے سے کہا رہا ہوتا ہے۔ انتہ تھا کی کھر بھی سے بھی جانی اور وہ مزے سے کھا رہا ہوتا ہے۔ انتہ تھا کی نے بندوں کی کھروں کے بھی ہو جائی نے اپنے بندوں کی کھروں کے بھی بھی جانی ہو جائے ہیں اور وہ مزے سے کھا رہا ہوتا ہے۔ انتہ تھا کی نے بندوں کی کھروں کے بھی بھی جو کے ایک مام خوری۔

گویا دی اختبارے نعتوں کی جتنی بارش آج ہے آئی پہلی بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود امتدت کی کی جتنی ناشکری آج ہے، اس سے پہلے بھی نہیں تھی۔ جس کی زبان سے سنو، اس کی زبان پر ناشکری ہے ہر بندہ کے گاکہ اوبارا چھانہیں ، گھر میں مشکلات ہیں اور صحت خراب ہے۔ ہزاروں میں سے ایک بندہ ہوگا جس ہے بات کریں تو وہ القد کاشکر کر ہے گا آخر وجہ کیا ہے؟ کھانے پینے کی بہتات کا سیا کہ آج فقیراور بھکاری بھی روثی نہیں مانگا بلکہ سگریٹ پینے کے لیے دورو پے ، نگرا ہے۔ اس سے کہ اسے نشر کرنا ہے اور مز بد بات ہے۔ کہ وہ ی بھکاری موبائل فون اٹھائے پھر تا ہوا ملے گا۔ ناگیاڑہ پراکے فقیر کودورو ہے دیئے اس نے جیب میں سے 5 روپ تکال بات ہے۔ کہ بچی کوچی کوچیائے بلادینا ، اب 2 روپ نا شہیں ہے۔

﴿١٠٥﴾ ايك ابم نفيحت

کے میں ہوتی ہیں اتنی بلکی ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں مثلاً کاغذ بکڑی اور گھاس پھوں دغیرہ لیکن کچھ چٹا نہیں ہوتی ہیں جو پانی کے ساتھ بہتی نہیں ہیں بلکہ وہ پانی کارخ موڑ دیتی ہیں۔ہم مومن ہیں اس لیے ہم گھاس پھوں اور شکے نہ بنیں بلکہ ہم چٹان بن جا کیں اور بہتے ہوئے پانی کارخ پھیردیں۔

روں۔ ﴿ ١٠١﴾ درخت نے سری مقطی کوفیری کی

ایک مرتبہ حضرت ہمری سقطی میں ہوا جا ہے تھے، دو پہر کا وقت تھا۔ انہیں نیند آئی۔ وہ قیبولہ کی نیت ہے ایک ورخت کے بیچہ و گئے۔ کچھ دیر لیننے کے بعد جب ان کی آ کھ کھی تو آئیں ایک آ واز سنائی دی۔ انہول نے غور کی تو پنہ چا کہ اس درخت میں ہے آ واز آ رہی تھی جس کے بیچہ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ تی ہاں، جب اللہ تعالی چاہے ہیں تو ایسے واقعات رونما کردیتے ہیں۔ درخت ان ہے کہ رہاتھا، یہا سورٹی انگن میفیلی ،اے سری تو میر ہے جسیا ہموجا۔ وہ آ واز سن کر بڑے تیران ہوئے۔ جب پنہ چا کہ بیا آ واز درخت ہے آ رہی ہے تو آ پہلے اس درخت ہے ہو چھا: گیف انگون میٹ کے وُن میٹ لگ اے درخت میں تیرے جسیا کیے بن سکتا ہموں؟ درخت نے جواب دیا آ آپ نے اس درخت ہے ہو چھا: گیف انگون میٹ الاکٹ میار اسے بھی پر پھر سے بیتا ہیں ہیں ان اوگوں کی طرف اپنے کھل وہ تا تا گون ہو تھی میر ہے جسیا کیے بن میں ان اوگوں کی طرف اپنے کھل وہ تا تا ہوں۔ اس لیے تو بھی میر ہے جسیا کیا ہمول ہو تی ہوں ہو تا ہوں اس کی ہات میں کراور بھی زیادہ چران ہوئے۔ گراند والوں کوفر است می ہمول ہے بہذا ان اس کے ذبن میں فورا خیال آیا کہ اگر مید درخت کی مکڑی کو آگری غذا کیوں بنایا؟ انہوں نے پو جھی کہ اے درخت ااگر تو اتنا ہی انجھا ہے ق

المنظم ا

فَكُیْفَ مَصِیْدُكَ اِلَى النَّادِ ؟ بیبتا که انتدتعالی نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنادیا؟ اس پرورخت نے جواب دیا ،اےسری! میرے اندر خولی بھی بہت بڑی ہے۔ اس خامی نے میری اتنی بڑی خولی پر پانی پھیر دیا ہے۔ الله خولی بھیر دیا ہے۔ الله تعالی اتنی بائی بائی بھیر دیا ہے۔ الله تعالی الله کا اللہ تعالی بھیر دیا ہے۔ میری خامی بیہ ہے کہ فام لیٹ بالھوا المنگذا اللہ تک اجد هرکی ہوا چاتی ہے میں ادھرکو ہی ڈول جاتا ہوں ، لیعنی میرے اندر استفامت نہیں ہے۔

﴿ ٢٠١﴾ تكبر كى سزاد نياميں جلدى ملتى ہے الله حفاظت فرمائے

ایک بڑا زمیندارا آدمی تھا۔ انگریزوں کی حکومت نے اسے اتن زمینیں دیں کہ ریل گاڑی چلتی توا گلاائیشن اس کی زمین سے آتا تھا۔ گویا
پھر دیل گاڑی چتی تو دوسراائیشن بھی اس کی زمین ہی میں آتا تھا، پھر دیل گاڑی چلتی تو تیسراائیشن بھی اس کی زمین سے آتا تھا۔ گویا
دیل گاڑی کے تین اٹیشن اس کی زمینوں میں آتے تھے۔ وہ اربوں پی آدمی تھا۔ اس کا عالیشان گھر تھا۔ خوبصورت یوی تھی اور ایک ہی
بیٹر تھا۔ اس کی زندگی ٹھاٹ کی گزرر ہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک چوک میں کھڑا آئس کر بھی کھار ہا تھا۔ اس
دوران اس کے دوستوں نے کہا کہ آج کل کاروبارا چھانہیں ہے ، چھر پریشانی ہے اور ہم مصروف رہتے ہیں میں کراس کے اندر 'میں''
آئی اور وہ کہنے لگا ، یار! تم بھی کیا ہو ، ہروقت پریشان پھرتے ہو کہ آئے گا کہاں سے ؟ لیکن میں تو پریشان پھرتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں
پہری تو اکیس نسلوں کو بھی کمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ جب اس نے تکبر کی یہ بات کی تو اللہ تعالی کوسخت ناپسند آئی ۔ نتیجہ بید لگلا کہ دہ چھ

﴿ ١٠٨ ﴾ زمانه جابليت مين عورت كاكيامقام تها؟

از دواجی زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس پس منظر کوؤ ہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیوں اور مختلف مع شرول میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا؟ تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلام سے پہنے دنیا کے مختلف مما لک میں عورت اپنے بنیا دی حقوق سے بالکل محروم تھی :

🕥 فرانس میں عورت کے بارے میں ریضورتھا کہ ریآ دھاانسان ہے اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔

🛞 چین میں عورت کے بارے میں پیضورتھا کہاس میں شیطانی روح ہوتی ہے لہٰذایہ برائیوں کی طرف انسان کودعوت دیتی ہے۔

💮 جایان میں عورت کے بارے میں پینصورتھا کہ بیٹا پاک بیدا کی گئی ہے،اس کیے عبادت گا ہوں ہے اس کودورر کھا جا تا تھا۔

﴿ ہندُوازم میں جس عورت کا خاوندمر جاتا تھااس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کی نفش کے ساتھ زندہ جل کراپئے آپ کوشتم کرلے ،اگروہ اس طرح نہ کرتی تو اس کومعاشرہ میں عزت کی نگاہ سے نہیں و یکھا جاتا تھا۔

﴿ عیسانی دنیا میں عورت کومعرفت البی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جا تاتھا۔عورتوں کوتعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری رہ کرزندگی گزاریں۔ جبکہ مردراہب بن کرر ہنااعز از سمجھتے تھے۔

﴿ جزیرہَ عَرب میں بینی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا ماں باپ خودا پنے ہاتھوں سے بیٹی کوزندہ در گورکر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس فیری تاریخی کے بیٹی کوزندہ در گورکر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس فیری تاریخی کے بیٹے کہا گرکوئی آ دمی مرجاتا توجس طرح درا ثت کی چیزیں اس کی اولا دمیں تقسیم ہوتی تھیں اس طرح بیوی بھی اس کی اولا دیک تفاح میں آ جاتی تھی۔ بیوی بھی اس کی اولا دیک نکاح میں آ جاتی تھی۔

525 F 3 525 F 3 525 F

اگرکسی عورت کا خاوند فوت ہوجاتا تو مکہ مکرمہ سے باہرا یک کالی کوٹھڑی میں اس عورت کو دوسال کے لیے رکھا جاتا تھا طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی بوری نہ دی جاتی تھی۔اگر دوسال بیجتن کاٹ کربھی عورت زندہ رہتی تو اس کامنہ کالاکر کے مکہ کرمہ میں بھرایا جاتا۔اس کے بعدا ہے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔

اب سوچے توسی کہ خاوند تو مراا پی قضاء ہے، بھلااس میں بیوی کا کیا تصور؟ گریہ مظلومہ آئی ہے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز بی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پا مال کیا جارہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے نبی ہے توجہ کواسلام کی نہمت دے کر جیجا۔ آپ معنی کی آخر اور آپ معنی کی تاریخ کے اور آپ معنی کی کہ نہ کے مقام کو کھارا۔ بتلایا کہ اے لوگو! اگریہ بٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارانا موں ہے اگر بوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔

﴿ ٩٠١﴾ الجيمي عورت كي كياصفات موني جائيس؟

ابل الله نے لکھا کہ بیوی میں جا رصفات ضروری ہونی جا ہمیں:

﴿ پہلی صفت اس کے چبرے پر حیا ہو یہ بات بنیا دی حیثیت رکھتی ہو کہ جس عورت کے چبرے پر حیا ہوگی اس کا دل بھی حیا ہے لبر پر ہو گا۔ شمل مشہور ہے کہ چبرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑی ٹوڈ کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے گر عورت میں بہترین ہے۔

🐑 دوسری مفت اس کی زبان میں شیرینی ہولیتنی جو بولے تو کا نول میں رس گھولے۔ بیرند ہوکہ ہر وفت خاوند کوجلی کی سناتی رہے یا بچول

کوبات بات پرچمز کتی رہے۔

السيرى مفت بيكداس كدل مين يكى مور

الا چو الحی صفت بیکاس کے ہاتھ کا م کاج میں معروف رہیں۔

بیخوبیاں جس عورت میں ہوں یقینادہ بہترین بیوی کی میٹیت سے زندگی گزار <sup>ع</sup>تی ہے۔

﴿ ١١ ﴾ بے دین عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو بھی زنگ آلود ہیں ہوتی

علی بھنے موتی کی منتاج میں گان ہے ہیں ہے۔ اس طرح اگر مرد پورے دن میں ایک مرتبہ بیوی کواس محبت کی نگاہ ہے دہ کیے جس سے وہ پڑ دی مرد سے ہت کرتی ہے تو گھر آبادر ہے۔ اس طرح اگر مرد پورے دن میں ایک مرتبہ بیوی کواس محبت کی نگاہ ہے د نظرے وہ پڑ دی مورت کود کھیا ہے تو بھی گھر آبادر ہے۔

نوٹ نیبرمحرم عورت کود کھنایا غیرمحرم مردکود کھناشر عآنا جا کڑ ہے۔

# ﴿ الله الله الله صالحين كامعمول ابني كنوارى بيٹيوں كے بارے ميں

اللہ تق لی نے قرآن پاک کی ایک پوری سورۃ جے ' سورۃ النساء' کہتے ہیں اس میں مرداورعورت کی از دواجی زندگی کے احکام
ہمارے ہیں۔ سلف صالحین کا میں معمول تھا کہ دوائی بیٹیوں کو نکاح سے پہلے سورۃ النسءاور سورۃ النور جمہ کے ساتھ ہر ھا دیا کہ ہمیں بھی جا ہے کہ جن کے ہاں بٹی مووہ اس کو اگر پوراقر آن پاک ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم سورۃ النساءاور سورۃ النورکو
ہمیں جو سے کہ جن کے ہاں بٹی مووہ اس کو اگر پوراقر آن پاک ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم سورۃ النساءاور سورۃ النورکو
ہمیں جو تھ بیٹی ہوتے تھی از دواجی زندگی گر ارسکے ۔ بعض سلف صالحین کا تو بجیب معمول تھا کہ جب بڑی پڑھ کھ جن آن
ہمیں شرحمہ کے ساتھ پڑھا کے اس وقت پر بننگ پر لیل نہیں ہوتے تھے ) تو یہ بٹی کے ذمہ لگا دیتے کہ بٹی اپ لیے ایک قرآن پاک کھو وہ تو سے بچردوز انہ باوضو ہو کرخوش نو لیس سے قرآن پاک کھو جن قرآن پاک میری بیوی نے گھر میں جو زندگی گر اری ہے اس کا فارغ وقت اس قرآن پاک کو لکھنے ہیں گر راہے۔

# ﴿ ١١٢﴾ مكان تو ہاتھوں ہے بن جايا كرتے ہيں مگر كھر بميشد دلوں ہے بنا كرتے ہيں

کہنے والے نے کہا ہے کہ مکان تو ہاتھوں ہے بن جایا کرتے ہیں گر گھر ہمیشہ دلوں ہے بنا کرتے ہیں۔ اینٹیں جڑتی ہیں مکان بن جوت ہیں گر جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہوجویا کرتے ہیں۔ میرے دوستو!ہم ان با توں کوقوجہ کے ساتھ سنیں اور اچھی از دوا بی زندگی سزار نے کی کوشش کریں۔ ہم دیار غیر میں ہیٹھے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہونے والے جھڑ ہے جب متھ می انتظا میہ کو پہنچتے ہیں تو اسلام پر ہنتے ہیں۔ وہ نبی کریم ہے بی کھی ہوجہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ سے کہ تو اسلام پر ہنتے ہیں۔ وہ اسلام پر انگی انھونے کی موقع دیا ، چھوٹی ہا تیں اپنے گھر میں سمیٹ لیا کریں۔ ایسا جھڑ اند بنا کمیں جو کمیونٹی میں ٹاک آف دی ہوئی بن کرے ، ہم اپنی ذات کے خول ہے باہر نکلیں۔ ہم مسلمانوں کی بدنا می کے بجائے مسلم نوں کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں ۔ آج ایک سوچ دکھے وا سے باہر نکلیں۔ ہم مسلمانوں کی بدنا می کے بجائے مسلم نوں کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں ۔ آج ایک سوچ دکھے وا سے اسلام پر انگی داند ہے تھوڑے ہیں چراغ رخ زیبالے کر ڈھونڈ نے کی ضرورت ہے

ایک ججوم اولادِ آدم کا جدهر بھی ویکھنے ڈھونڈھے تو برطرف اللہ کے بندول کا کال

اشخ الحجے موسم میں روٹین تبین الحجا الم بیت کی یاتیں کل ہے ہم اللہ رکھیں آج دو تی کر کیس

ای مضمون کوایک دومرے شاعرنے نے رنگ ہے ہائدھاہے: زندگی بونمی بہت کم ہے محبت کے لیے ۔ روٹھ کر وقت ٹنوانے کی ضرورت کیا ہے ﴿ ۱۱۳﴾ ایک مر دِصالح کا عجیب قصہ ، ہمیشہ باوضور ہئے روزی میں برکت ہوگی

حضرت فضل علی قریش موسید کی زمین تھی۔ اس میں خودال چلاتے تھے۔ خود پائی دیتے تھے، خود کا نیے ، خود ہے نکاستے ، پھروہ گندم گھر آتی تھی۔ پھردات کوعشاء کے بعد میاں بیوی اسے بیسا کرتے اوراس آئے ہے بی بوئی روٹی ف قاہ میں مریدوں کو کھلائی جا تھی۔ آپ اندازہ سیجئے کہ حضرت میں نہیں ہے کھے خود کرتے تھے۔ حضرت کی عادت تھی کہ بعیشہ باوضور ہے تھے، گھر والوں کی بھی یہی عادت تھی۔ آپ اندازہ سیجئے کہ حضرت بی کھانا کھوایا اورخانقہ میں لے آئے۔ ابتدابتہ سیجنے والے سالکین آئے ہوئے تھے وہ کھانا حضرت نے ان عدرت نے ساتھ میں اسے رکھا۔ جب وہ کھانے گئے، آپ نے انہیں کہان فقیرو (حضرت قربتی مریدوں کو فقیر کہتے تھے) تمہارے ساتھ ، پھر اس کو کا فقیر کہتے تھے) تمہارے ساتھ ، پھراس کو کا فاگیا تو وضو کے ساتھ ، پھراس کو کا فاگیا تو وضو کے ساتھ ، پھراس کو کا فاگیا تو وضو کے ساتھ ، پھراس کو کا فاگیا تو وضو کے ساتھ ، پھراس کو کا فاگیا تو وضو کے ساتھ ، پھراس کو کا فاگیا تو وضو کے ساتھ ، پھراس کو کا فاگیا تو وضو کے ساتھ ، پھراس کو کا فاگیا تو وضو کے ساتھ ، پھراس کو کا فاگیا تو وضو کے ساتھ ، پھرائن و وضو کے ساتھ ، پھرائن و میں جہیشہ باوضور ہے روزی میں ہر کت ہوگی ۔

(لمي حديث بركيخ بحريه موتى بالدسوم في ١٨٩)

# ﴿ ١١٣﴾ نعمت کی موجود گی میں نعمت کی قند رکر ناسکھیے

بخارى ومسلم شريق مين مندرجه ومل حديث بكه:

بنی امرائیل کے قین آوی تھے۔ان میں ایک آوی برص کا مریض تھا اس کے پاس ایک آدی نے آکر کہا کہ بھائی! کیا آپ کو کئی

پریش فی ہے؟ اس نے کہا، میں کون می پریشانی آپ کو بتا وس؟ ایک تو میں برص کا مریض ہوں جس کی وجہ ہے لوگ میری شکل دیکھنا ہمی
پیند نہیں کرتے اور دوسرارزق کی بردی تگی۔ ہے۔ اس آدی نے کہ، اجھا الندت ہی آپ کی بیاری بھی دور کرو ہے اور آپ کورزق میں برکت
بھی عطافر اور سے نتیجہ بینکلا کہ الندت لی لئے ناس کی بیاری بھی دور کردی اور اندت الی نے اسے ایک اور آپ کو اس انتی کو نسل آئی
بردھی کہ وہ بڑاروں اونٹوں اور اونٹیوں کے رپوڑ کا ما مک بن گیا جس کی وجہ سے وہ بردا امیر آدی بن گیا اور رہائش کے لیے محالت بنا ہے۔
دوسرا آدی گنجا تھا، وہ آدی اس گنج کے پیس آیا اور پوچھا کہ کیا تہم، رک کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، جناب میر سے سر پرتو بول بی
شہیں ہیں، جس کے پاس ہیشوں وہی نداق کرتا ہے۔ جو کارو ہار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا۔ اس نے کہا اچھا، القد تعالی تجھے سر پرخو بھوں بیال بھی عطافر مائے اور تجھے الند تعالی رق بھی وے دے۔ چنانچہا ند تعالی نے اسے ایک گائے عطاکی، اس گائے کی نسل آئی بردھی کہ وہ بڑاروں گائوں کے دیوڑکا مالک بن گیا۔ وہ بھی عالی ش ان محل میں بڑے ٹھا تھی کہ ذندگی گڑا رہے کو کہ کی بریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا، جی میں تو تیمرا آدی اندھ تھا، وہ آدی اس اندھ کے یاس گیا اور اس سے یو چھا، بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا، جی میں تو تیمرا آدی اندھاتھا، وہ آدی اس اندھے کے یاس گیا اور اس سے یو چھا، بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا، جی میں تو

در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں ،لوگوں کے گھروں ہے جا کر مانگل ہوں ، ہاتھ پھیلاتا ہوں ،میری بھی کوئی زندگی ہے ،ٹکڑے مانگ مانگ کر

اس کے بعد وہ خف دوسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بیس عماج ہوں، میں اس اللہ کے نام پر ہا نگئے آیا ہوں جس نے آپ کوسب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی آجا اور کہنے لگا ہم تو مفت خورے ہوں ہوا غصے میں آگیا اور کہنے لگا ہم تو مفت خورے ہوں ہوا کیا تو اسے کھا کہ ان اللہ کے منایا ہے، میں نے فلال سودا کیا تو اتنی بچت ہوئی اور فلال سودا کیا تو اسے کمائے ، لوگ جھے بڑا برنس مائنڈیڈ کہتے ہیں۔ میری تو یہ خوان پینے کی کمائی ہے ایسے ہی درختوں سے قو ڈکر تبیں لائے اور نہ یہ چوری کا مال ہے۔ اب چلا جا یہاں سے ور نہ تھی ٹرلگا دُل گا در اس اس میر آدمی نے خوب ڈائٹ ڈپٹ کی تو اس نے کہا ، بھائی ! ناراض نہ ہوتا ہم جسے پہلے سے اللہ تہمیں دو ہارہ ویسا بی کردے۔ چنا نچاس کے مرکے بال بھی غائب ہو گئے اور القدر ب انعزت نے اس کی گائیوں میں ایک ایس بیاری پیدا کردی جس سے میں گئی مرکز وہ جیسا پہلے تھا دیا ہی مائی ہیں گیا۔

﴿ ١١٥﴾ كل بن ديكيے سودا تھااس ليے ستا تھا قصہ غور سے پڑھئے

ہارون الرشید کے زمانے میں بہلول میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔وہ مجذوب اورصاحب حال تھے۔ ہارون الرشیدان كا

بڑا احترام کرتا تھا۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارسا عورت تھی۔ اس نے اپنے کل میں ایک ہزارا لیم خاد ما کمیں رکھی ہو کی تھیں جوقر آن کی حافظ اور قاریتھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہو کی تھیں۔ چنا نچے اس کے کل ہے چوہیں گھنٹے ان بچیوں کے قر آن کر تھیں کے اور آر ہی ہوتی تھی۔ اس کامحل قر آن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔

ایک دن ہارون الرشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنار ہے بہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول داتا میں ہے کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا ، السلام علیکم ۔ بہلول دانا میں ہے جو؟ انہوں نے کہا کہ میں کہا ، السلام علیکم ۔ بہلول دانا میں ہے جو؟ انہوں نے کہا کہ میں رہت کے گھر بنار ہا ہوں ۔ پوچھا ، کس کے لیے دعا کروں گا کہ رہت کے گھر بنار ہا ہوں ۔ پوچھا ، کس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ دیا ہے جو اس العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطافر مادے۔ بادشاہ نے پوچھا ، بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ دینار ہا رون الرشید نے تمجھا کہ بیا یک دیوا نے کی بڑے اہداہ وہ آگے چلاگیا۔

اس کے چیچے زبیدہ خاتون آئیں۔اس نے بہلول کوسلام کیا، پھر پوچھا بہلول میں کی کررہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہیں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔اس نے پوچھاء کس لیے گھر بتارہے ہو؟ بہلول میں نے کہا کہ جوآ وی اس گھر کوخریدے گا ہیں اس کے لیے وعا کروں گا کہ یاالند!اس کے بدلےاس کو جنت ہیں گھر عطافر مادے۔اس نے پوچھا، بہلول اس گھر کی قیمت کیاہے؟ بہلول نے کہاایک دینار۔ نہ بیدہ خاتون نے ایک دینارنکال کراس کودے دیااور کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا۔وہ دعا کروا کرچل گئی۔

رات کو جب ہارون الرشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشاریں، مرغزاریں اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے ک
علاوہ بڑے او نچے آو نچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یا قوت کے بنے ہوئی کی پراس نے زبیدہ کا نام لکھا ہواد یکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو سمی کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے بی در دازے پر پہنچا تو ایک در بان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے جھے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا تہیں، در بان نے اسے روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے جھے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا تہیں، اس کا دستورا لگ ہے، جس کا نام ہونے کی اجازت ہوئی ہوئی کی اجازت بیس ہوئی ،الہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت تبیں ہے۔ جب در بان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کس گئی۔ اسے بیدار ہونے پر فورا خیاں آبا کہ جھے تو لگا ہے کہ بہلول کی وعاز بیدہ کے تی میں انشدر ب العزت کے ہاں قبول ہوگئے۔ پھراسے اپ آپ پر انسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی انسوس میں کروٹیس بدل ار ہا۔ جسے ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرورور یا کے کنارے جا وک کا اس کے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرورور را ہے کہا تو سے بیادل کے دائے جھے بہلول طرقو میں بھی ایک مکان ضرور خرید ول

چنانچوہ شام کو پھر بیوی کو لے کرچل پڑا۔وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے اِدھراُ دھر دیکے رہا تھا۔اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول بیشا ای طرح کا مکان بنارہا تھا۔اس نے کہا السلام علیم اِبہلول نے جواب بیس وظیم السلام کہا۔ ہارون الرشید نے یو چھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جوآ دی یہ گھر خرید ہے گا بیساس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی اس کے بدلے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی اس کے بدلے جنت بیس گھر عطا کر دے۔ ہارون الرشید نے یو چھا، بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا،اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشا ہی ہو دے رہے تھے اور آئی تیمت پوری دنیا کی بادشا ہوں الرشید نے کہا،اتنی قیمت تو بیس سکا،کل تو ایک دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آئی پوری دنیا کی بادشا ہی ساتا کہا ہو اور آئی دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آئی پوری دنیا کی بادشا ہی معاملہ ہے۔کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا بادشا ہی مار ہاتھا اور آئی دیکھا ہوا معاملہ ہے۔کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا بادشا ہو تھا۔ اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گ

ہماری مثال الی بی ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالی اور اس کے رسول شنے پہلغ کو بن دیکھے مانا تھا اس لیے جنت بزی سستی ہے۔لیکن

عَلَيْ مِنْ قِي اللَّهِ عَلَيْ مِنْ قِيلًا اللَّهِ اللَّ

جب موت كوفت آخرت كى نشانيال وكميريس كاتواس كوبعد كاراس كى قيمت ادانيس كرسكيس كيدارشاد بارى تعالى ب: ﴿ يَوَدُّ الْمُجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْ مَهِ إِن بِينِيْهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ ﴿ وَ فَصِهْلَتِهِ اللَّهِى تَنُو بِهِ ٥ وَمَنْ فِي الْكُرْضِ جَبِيعًا لَا ثُمَّ يَنْجِيهِ ٥ ﴾ (مورة المعارج ١١١١)

ترجمہُ:''روزِمحشر مجرم بیتمناکرےگا کہ کاش میں اپنی سزائے بدلے میں اپنا میٹادے ویتا ، بیوی دے دیتا ، اپنا بھائی دے دیتا ، وہ خاندان والے دے دیتا ، جواسےٹھ کاند دیتے حتی کہ جو پچھ دنیا میں ہے وہ سب دے دیتا اور میں جبنم سے پچ جاتا۔فرمایا ہرگر نہیں ، ہرگر نہیں۔''

## ﴿ ١١١﴾ عموں سے نجات کا قرآنی اور نبوی نسخہ

﴿ لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سَبِهُ لِمَنْكَ إِلَيْ تُكُنْتُ مِنَ الظّلِمِينَ ۞ (باره ١١ المورة انبياء . ٨٥) ترجمه " تير يسواكو في معبور نبيس توياك بي بشك يس ظالمول بيس هو كيار"

#### ﴿ كاللهِ فضيلت

- - 😥 ابن ابی حاتم میں ہے جو بھی حضرت یونس علائلہ کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔
  - العسعيد المينية فرمات بين كداى آيت مين اس كے بعد اى فرمان ہے ہم اس طرح مومنوں كونجات ويت إيل-
- ﴿ ابن جربر میں ہے حضور مضائیلاتم فرماتے ہیں خدا کا وہ نام جس سے وہ پکارا جائے تو قبول فرمالے اور جو ما نگا جائے وہ حضرت بوٹس ملیلاتا کی دعامیں ہے۔
- حضرت سعدین افی و قاص فرماتے ہیں میں نے کہا یارسول اللہ مضرکہ وہ دعاء حضرت یونس علائل کے لیے ہی فاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام جو بھی ہید عا کرے۔ آپ مضرکہ نے فرمایا تو کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرما کی مالی دعا قبول فرما کی مسلمانوں کے لیے عام جو بھی ہیں۔ آپ جو بھی اس دعا کو کرے اس سے اللہ کا قبولیت کا دعدہ ہو دیا ہے۔ اس غرایا دراسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں۔ پس جو بھی اس دعا کو کرے اس سے اللہ کا قبولیت کا دعدہ ہو دیا ہے۔
   ابن الی حاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں میں نے امام حسن بھری میں ہیں ہے یو چھا کہ ابوسعید! خدا کا وہ اسم اعظم کہ جب اس
- ابن الی حاتم میں ہے کہ کثیر بن سعید فرماتے ہیں میں نے امام حسن بھری میں ہے بوچھا کہ ابوسعید! خدا کاوہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطافر مائے کیا ہے؟ آپ کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطافر مائے کیا ہے؟ آپ

نے جواب دیا کہ برا در زادے کیاتم نے قرآن کریم میں خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھا پھرآپ نے یہی دوآ بیش تلاوت فرما ئیں اور فرمایا، بھیجے! یہی خدا کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فرما تا ہے اور جب اس کے ساتھ اس سے ما نگا جائے وہ عطافر ما تاہے۔ (تغییراین کیٹر: جلد ۳۱۲٬۳۹۵)

﴿ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس سلمان نے اپنی بیاری کی حالت میں چالیس مرتبہ مذکورہ بالا آیت کریمہ پڑھ لی تواگراس بیاری میں وفات پا کمیاتو چالیس شہیدوں کا جرپائے گااوراگر تندرست ہوگیا تواس کے تمام گناہ بخش دیجے جا کیں گے۔ (حصن حسین مغیرہ)

#### ﴿ ١١٨) والدين كاحق اداكرنے كي دعا

" ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ رَبِّ السَّمَوٰتِ وَ رَبِّ الْكَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَلَهُ الْكِبُرِيَّا وَفِي السَّمَوٰتِ وَ الْكَرْضِ وَهُوَ الْعَرْدُرُ الْحَكِيْمُ لِلّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمُوٰتِ وَ رَبِّ الْكَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ لَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمُوٰتِ وَرَبُّ الْكَرْضِ وَ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ وَ لَهُ النَّوْرُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَ هُوَ الْعَلَمِيْنَ وَ لَهُ النَّوْرُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَهُوَ الْعَلَمِيْنَ وَ لَهُ النَّوْرُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَهُوَ الْعَلَمِيْنَ وَ لَهُ النَّوْرُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَ هُوَ الْعَلَمِيْنَ وَ لَهُ النَّوْرُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَهُوَ الْعَلَمِيْنَ وَ لَهُ النَّوْرُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَ هُوَ الْعَلَمِيْنَ وَ لَهُ النَّوْرُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَ هُوَ الْعَلَمِيْنَ وَ لَهُ النَّوْرُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَ رَبُّ الْعَلْمِيْنَ وَ لَهُ النَّوْرُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَ هُوَ الْعَلْمِيْنَ وَ لَهُ النَّوْرُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَ وَرَبُّ الْعَلْمِيْنَ وَ لَهُ النَّوْرُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَ هُوَ الْمَالِقُ لَهُ السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضِ وَ هُو الْمَالِقِ الْمَالِقُ مِي السَّمُونِ وَالْمَالِقُ الْعَلْمِيْنَ وَلَالْمُونِ وَالْمَالِقِ وَالْمَالِقِ فَي السَّمُونِ وَالْمُولِقِ وَالْمَالِقِ السَّمُوْتِ وَالْمَالِقُ فَي السَّمُونِ وَالْمَالِقُ فَي السَّمُونِ وَالْمَالِقِ فَي السَّمُونِ وَالْمَالِقُ فَي السَّمُونِ وَالْمَالِقُ فِي السَّمُونِ وَالْمُولِقِ وَالْمُولِقِ وَالْمَالِقُ الْمُعْلَمِيْنَ وَلَالْمُ الْمُولِقِ فَي السَّمُونِ وَالْمُولِقِ وَالْمُوالِقِ وَالْمُولِقِ وَالْمُونِ وَالْمُولِقِ وَالْمُولِقِ وَالْمُواتِ وَالْمُولِقِ وَالْمُولِقِ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقِ وَالْمُوالِقِ وَالْمُولِقِ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقِ وَالْمُولِقِ وَالْ

علا گریتی مینی مینی مینی مینی بین کری بین ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو تخص ایک مرتبہ ندکورہ بالا دعاء پڑھے اوراس کے بعدید دعا کرے
کہ یا اللہ اس کا تو اب میرے والدین کو پہنچا دے، اس نے والدین کا حق ادا کر دیا اور تین مرتبہ قبل ہواللہ، تین مرتبہ الحمد للہ شریف اور تین مرتبہ درو دشریف بھی شامل کرلیس تو والدین کا فرما نبر دارتہ ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ آدمی اگرکوئی نفل صدقتہ کرے تو اس میں کیا حرج ہے
کہ اس کا تو اب والدین کو بخش و یا کرے بشر طبیکہ وہ مسلمان ہوں اس صورت میں ان کو تو اب بہنے جائے گا اور صدقتہ کرنے والے کے
تو اب میں کوئی کی نہ ہوگی۔ ( کنز )

نوٹ: اوزاعی ﷺ کہتے ہیں کہ جھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو مخص اپنے والدین کی زندگی ہیں نا فر مان ہو پھران کے انتقال کے بعد ان کے لیے استغفار کرے۔ اگران کے ذمہ قرض ہوتو اس کوادا کرے اور ان کو برانہ کہتو وہ فر مانبر داروں ہیں شار ہوجاتا ہے۔ اور جو شخص والدین کی زندگی ہیں فر مانبر دارتھالیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کا قرض بھی اوانہیں کرتا ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرتا وہ نافر مان شار ہوتا ہے۔ (درمنشور)

#### ﴿ ١١٩ ﴾ حكمت بحراكلام

حضرت لقمان عليائل في الها ما حبزاد ع كالفيحت كرتے موسع كما:

🐑 تمہاراوروں کے ساتھ حسن سلوک۔

🛈 تمہارے ساتھ اوروں کا براروہیہ

#### ﴿ ١٢١﴾ اوردو چيزوں کو بميشه يا در ڪو

🕸 موت کی تیاری۔

🛈 الله کی یاد 🗕

#### ﴿ ۱۲۲ ﴾ ارشادِر باني

مجلاوہ کیسے یا کمیں گے؟ بھلاوہ کیسے یا کیں گے؟ محلاوہ کیے یا تمیں گے؟ مجھلاوہ کیسے یا تھیں گے؟ 🕏 میں نے آرام کو جنت میں رکھ دیا ہے۔ لوگ اے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔

الکے میں نے علم وحکمت کو بھوک میں رکھ دیا ہے۔ لوگ اے سیری میں تلاش کرتے ہیں

الله میں نے تو تھری کو قناعت میں رکھ دیا ہے۔ لوگ اے مال میں تلاش کرتے ہیں۔

﴿ مِن فَعَرْت كُوا بِي طَافت مِن ركه ديا ہے۔ اوگ اے بادشاہوں كے دروازوں پر تائ كرتے ہيں۔ ، بھلاوہ كيے يا كيں گے؟

# ﴿ ۱۲۳﴾ الله تعالیٰ اینے بندوں سے فر ما تا ہے

راین نه کھول دون تو کہنا قدر کی حدیثہ کر دوں تو کہنا میرے کیے ملامت سہ کر تو دیکھ اکرام کی انتہا نہ کر دول تو کہنا رحمت کے خزائے شد لٹا دوں تو کہنا تختی انمول نه کر دوں تو کہنا سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا عطا کی حد نه کر دون تو کہنا تحریم کی انتبا نه کر دوں تو کہنا اسرار عیال نه کر دول تو کبنا ابدی حیات کا امین نه بنا دول تو کہنا جام وفاسے سر فراز شہ کر دوں تو کہنا ہر کسی کو تیرا نہ بنا ووں تو کہنا

میری طرف آ کر تو دیکھے متوجہ نہ ہوں تو کہنا میری راه میں چل کر تو دیکھ میرے کے بے قدر ہو کر تو رکھ میرے لیے لٹ کر تو دکھے میرے کونے میں بک کر تو دکھے مجھے اپنا رب مان کر تو دکھے میرے خوف ہے آنسو بہا کرتو دیکھے وفا کی لاج مبھا کر تو دکھیے میرے نام کی تعظیم کر کے تو و کھے میری راہ میں نکل کے تو دیکھ مجھے کی القیوم مان کر تو دیکھے اپنی جستی کو فنا کر کے لو دیکھ بالآخر ميرا مو كر تو دكجي

#### ﴿ ١٢٢﴾ جب يالغ ہوئے تو كيا ديكھا

مقلسی کی آ غوش میں دیکھا جاہلوں کی مجس سجاتے دیکھا کمزوروں کی غلامی کرتے دیکھا

دولت کی ٹمائش کرنے والوں کو علم کی تمائش کرنے والوں کو طاقت کی نمائش کرنے والوں کو دین سے منہ موڑتے دیکھا صدقات کی رونی پر میلتے دیکھا بمیشه مفلس اور مخاجی میں دیکھا چبرے سے رونق اڑتے دیکھا ونيا ش يا وقار ديكها روزی کی تنگدی میں دیکھا ایمان سے دور ہوتے دیکھا عقل کی محروی میں دیکھا نا أمير اور پريشان ويكها بے عزتی کے عالم میں دیکھا عيادت بين لذت ليت ويكها يريثاني كي دلدل مين دهنة ويكها اپے حق پر روتے دیکھا مصیبتوں کے جال میں سینے دیکھا ترتی کی منزل چھوتے دیکھا اولاد کے ظلم و ستم سہتے دیکھا مظلوم کی خوشامد کرتے دیکھا این ای سائے سے ڈرتے دیکھا دنیا میں شہرت یاتے دیکھا خدمت گزاروں کے سائے میں دیکھا جب ہوش میں آئے تو کیا کیا و یکھا

عبادت کی نمائش کرنے والوں کو سخاوت کی نمائش کرنے والوں کو لوگوں کے رخم پر ملنے والول کو دین سے دنیا کمانے والوں کو صبر و شکر کرنے والوں کو حد و کینہ میں جلنے والول کو جھوٹ بولنے والوں کو غصہ میں رہے والوں کو لوگوں سے امیدیں رکھنے والوں کو لوگوں سے سوال کرنے والوں کو یجی توبه کرتے والوں کو ! گناہوں میں جسنے والوں کو بندول کے حقوق جھٹلانے والوں کو ناجاز کمائی ہر لینے والوں کو والدین کے فرمال برداروں کو ماں بایب کے نا فرمانوں کو ظلم و ستم کرنے والوں کو الله کے حقوق ادا کرنے والوں کو بندوں کے حقوق ادا کرنے والوں کو استاد کی خدمت کرنے والوں کو بے ہوشی میں جینے والوں کو

# ﴿ ١٢٥ ﴾ خوا تين اسلام سے اسلام کے مطالبے

- این زیب وزینت کی چیز ول کامردول پراظهار نه ہونے ویں۔
- 🕝 اینے زیورات کی آواز تک ،غیرمحرموں کے کان تک نہ جائے ویں۔
  - خوشبوعطروغیره لگا کر گھرے باہرنہ کلیں۔
- مردول ت نفتگوکرتے وقت لب ولہجا ورآ واز میں نزا کت پیدانہ کریں۔
  - راہ چلتے یا غیر مردیے باتیں کرتے وقت اپن نظریں نیجی رکھیں۔
- ایسے داستے سے نہ گزریں جہاں مردوں کی ریل بیل ہو بلکہ کنارے کنارے ہو کر گزریں۔
  - ے گھرے باہر نظنے کے بعدا بنی جال ڈھال میں حیا کومقدم رکھیں۔



کی غیر عورت کی صفت اپنے خاوند سے بیان نہ کریں۔

کسی غیرمحرم کے ساتھ سفرنہ کریں خواہ سفر جج ہی کیوں نہ ہو۔

انئ عصمت کی حفاظت کریں۔

﴿۱۲۲﴾ خورکی حقیقت

اگرساری دنیا ہماری تعریف کرے تو اس تعریف سے ہمارا کچھ بھلانہ ہوگا جب تک کہ اللہ تعالی قیامت کے دن بین فرمادی کہ بیس کم سے راضی ہوگیا۔ علامہ سیدسلیمان مدوی مرسید فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر بہت سے لوگ تمہاری تعریف کریں تو تم اپنی قیمت نہ گالیا کیونکہ غلامول کے قیمت لگانے سے غلامول کی قیمت نہیں بردھتی ، غلامول کی قیمت مالک کی رض سے بردھتی ہے ، الہذا سلیمان ندوی مرسید کا ایک شعرے ۔

ہم اینے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے یہاں ہماری خوب تعریف ہوا۔ان کا دوسراشعرہے یہاں ہماری قیت کیا ہوگی بیقیا مت کے دن معلوم ہوا۔ان کا دوسراشعرہے حیات دو روز و کا کیا عیش وغم ہے مسافر رہے جیسے تیسے رہے کیے دہے کیونکہ عاملی حیات ہے۔

جے دنیا کاعیش حاصل ہوصروری نہیں کہا*س کے قلب میں بھی عیش ہو۔مولا تا جلال الدین روی پڑتیا۔ فر*ماتے ہیں

سے دیا ہیں میں میں ہوں جو گور کا فر پر حلل و اندرون قبر خدائے عزو جل از بروں چو گور کا فر پر حلل و اندرون قبر خدائے عزو جل اگریسی کا فربادشاہ کی قبر پرسنگ مرمرلگا ویا جائے اور دنیا بھر کے سلاطین اگر وہاں پھولوں کی جیاوریں چڑھا دیں اور بینڈ ہے بج جائیں اور فوج کی سلامی ہولیکن قبر کے اندر جو القد تعالیٰ کاعذاب ہورہا ہے اس کی تلافی قبر کے اوپرسٹک مرمز نہیں کر سکتے اور اوپر کی

روشنیاں اور بجلیاں اور دنیا والوں کے سلوٹ اور سلامتی بچے مفید نہیں ہیں۔اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا ، چاہے ائیر کنڈیشن میں بیٹے ہوں ، بیوی بچے بھی ہوں اور خوب خزانہ ہو ہروقت ریالوں کی گنتی ہور ہی ہواور بینک میں بھی کافی پیشہ جمع ہولیکن بین طاہر کا آرام ہے۔
بیٹھے ہوں ، بیوی بچے بھی ہوں اور خوب خزانہ ہو ہروقت ریالوں کی گنتی ہور ہی ہواور بینک میں بھی کافی پیشہ جمع ہولیکن بین میاری کھالوں کو تو شھنڈا کر سیسے میں ہے۔ ائیر کنڈیشن ہماری کھالوں کو تو شھنڈا کر

سیاسم ایک قبرہے، جسم کے اوپر کا تھاٹ باٹ دل کے تھاٹ باٹ کے لیے ضروری ہیں ہے۔ ائیر گنڈیشن ہماری کھاکوں کوتو تھنڈا کر سکتے ہیں گر دل کی آگ کوئیس بجھا سکتے ۔ اِگر اللہ تعالیٰ نا راض ہیں تو جسم لا کھآ رام میں ہولیکن دل عذاب میں مبتلا رہے گا اور چین نہیں پا سکتا۔ایک بزرگ فرماتے ہیں:

ول گلتاں تھا تو ہر شے سے بہتی تھی بہار ول بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا

اورایک بزرگ کاعر بی شعرہے \_

لِــــُكُـــلِّ شُـــیْ ءُ اَذَا فـــاد قتـــه عــوش وليــس الله ان فــاد قـــت مـن عـوض يعنى ہرشے جس ہےتم جدا ہو گےاس کابدل ل سكتا ہے گمرانقد تعالی ہے تم کوجدا کی ہوگئی توحق سجانہ و تعالی کا کوئی ہمسراور بدل نہیں۔

﴿ ١٢٤﴾ كھانے كا مزاجداجدا ہے اسى طرح اعمال كا مزاجمى جداجدا ہے

میرے دوستو! جس طرح ہر کھانے کا مزاجدا جدا ہے اللہ کی تئم ہر نیک عمل کی لڈت جدا جدا ہے۔مثلا: آم کھائے تاس کا مزا کچھا در ہے۔

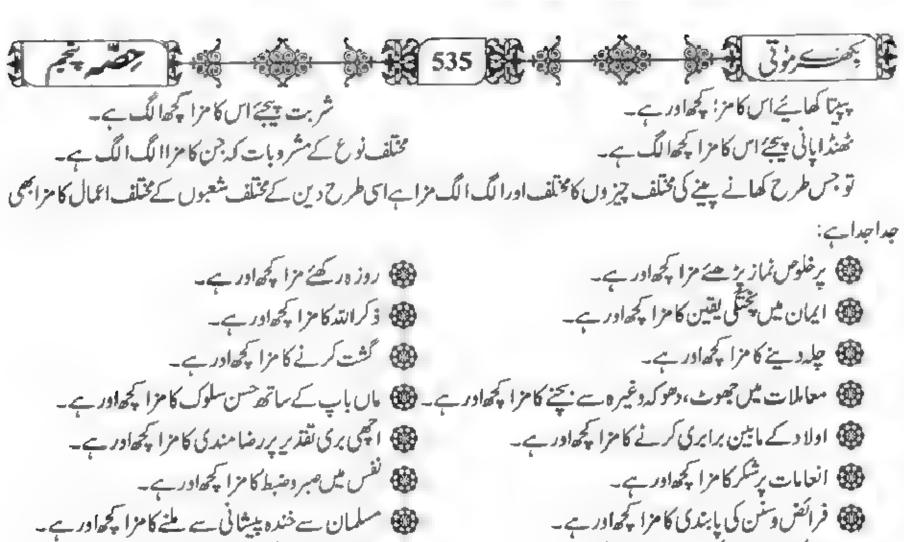

🚳 ظالم کابدلہ عفوو درگز رہے دینے کا مزا کھے اور ہے۔

اللہ ہوہ عورتوں کی فریا دری کرنے کا مزا پجھاور ہے۔ 🥮 🕏 بو لنے کا مزا کھھاور ہے۔

🐵 دوسرے کی خاطر قربانی دینے کا مزا پھھاور ہے۔

ان کابدلہ بھلائی ہے دینے کامزا کھاور ہے۔

🚳 تیمول کے سر پر شفقت کا ہاتھ مجھرنے کا مزا پچھاور ہے۔

@ غيرمرم سي آنكه بندكرنے كامزا بجھاور ب\_

🚳 مجدوار جماعت میں میضنے کا مزا کھاور ہے۔

🚳 کسی مسلمان کی حاجت کے لیے چلنے کا مزا پچھاور ہے۔

يمي وجه ہے كەاللەدالے تلاوت قرآن كے دوران ايك ايك آيت پڑھنے پر مزامحسوں كرتے ہيں جيسے آئس كريم كھانے والا ہر چجيم برمزامجسوس کرتاہے۔

تین جلہ پیدل جماعت میں جانے کا مزا کچماور ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ وَإِنَّا تُلِيَّتُ عَلَيْهِمُ أَيْتُهُ ﴾ (مورة النال:٢)

ترجمه: ''جباس کی آیات پڑھی جاتی ہیںان کا ایمان اور زیادہ ہوجا تا ہے۔''

## ﴿ ١٢٨﴾ تهمیں تلاوت قرآن کالطف کیوں نہیں آتا؟

جب الله كا قرآن پڑھا جاتا ہے، الله والول كولطف آتا ہے جميں لطف كيول نبيس آتا؟ اس ليے كه جم نے اندر كى مايہ برمحنت نبيس كى ہے۔ آج نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خیالوں میں بازار میں پھر رہے ہوتے ہیں ، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں دل وو ماغ کسی اور کے خیالات میں لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے وقت میں عمادات کی لقت کیسے نصیب ہوسکتی ہے۔

#### ﴿١٢٩﴾ عجيب عبادتين

آج ہماری عبادات کی حالت عجیب ہے۔ایسے مواقع آئے کہ امام کونماز کی رکعتوں میں مہو ہوا، بعد میں مقتد بول سے بوجھا کتنی

عَدِينَ لِي اللهِ اللهِ

رکعات پڑھیں، بھری معجد میں کوئی بتانے والا تہیں کتنی رکعت پڑھیں سب غیر حاضر۔اللّٰدا کبر۔ یہ نمازوں کی حالت ہے، یہ عبادات کی کیفیت ہے۔ کسی عادف نے کیا ہیا ری بات کہی ،فر ،تے ہیں ۔

بہ زبین چوں مجدہ کر دم اززمین ندا بر آمہ کہ مرا خراب کردی تو بسجدہ ریائی جب بین چوں مجدہ کیاتو زمین ندا آئی،اوریا کے مجدہ کرنے دالے تو نے جھے بھی خراب کردیا ہے جب میں جوسر بسجدہ ہوا کہی تو زمین سے آنے گی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا کچھے کیا ملے گا نماز میں

جب دل صنم خاند بن چکامو بت خاند بن چکاموتو پھر تجدے کی لذت نہیں آیا کرتی کے

وہ تجدہ روئ زمین جس سے کانپ جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب جن پہنچہ سے وہ بیٹانیاں کہاں گئے؟ آج زندگی مختلف ہوگئی جن پہنچہ سے وہ بیٹانیاں کہاں گئیں جو اللہ کے ڈرسے کا بیتے تھے وہ ول کہاں گئے؟ آج زندگی مختلف ہوگئی سے تیری محفل بھی گئی جانے والے بھی گئے شب کی آئیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے آئے وعدہ فر والے کم اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبالے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبالے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبالے کر اب انہیں ڈھونڈ جراغ رخ زیبالے کی اب انہیں ڈھونڈ جراغ رخ زیبالے کر اب انہیں ڈھونڈ جراغ رخ زیبالے کی اب انہیں ڈھونڈ جراغ رخ زیبالے کر اب انہیا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کی کے کہا کے کہا

نہ تلقین غزالی نظر آتی ہے نہ چیج و تاب رازی نظر آتا ہے کیا دجہ ہے؟ محنت کارخ جدا ہو گیا۔اصلی ماید پر محنت کرنے ہم نے نقلی ماید پر محنت کرنا شروع کر دی ہے۔اصلی ماید کو بھلا جیٹھے، جب ہم نے اصلی ماید کو بھلا دیا تو ہم دنیا کے اندر ذلت کی زندگی گزار

رہے ہیں ۔

بہ زبین چوں سجدہ کر دم از زبین ندا ہر آمہ غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بجول گئے منہ دکھے لیا آکینے بیس پر دائی نہ دکھے سینے بیس جی ایسا لگایا جینے بیس مرنے کو مسلماں بجول گئے کئیسر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا بیس اے انور جس شرب دل دال جاتے تھے دہ ضرب لگانا بجول گئے کہاں گئے دہ نوجوان جورات کے آخری پہر بیس اٹھ کر لا آلہ آلاالله کی ضربیس نگایا کرتے تھے۔ان کے سینوں بیس دل کا نیچے تھے ہوئے ہم نا آشنا ہیں۔ تہجد کا دفت تو دنیا بیس ایسے انقلاب آجائے تھے جو ایٹم بمول ہے بھی نہیں ہر یا ہوتے۔رات کو اٹھ کر رونے کی لذت سے آج ہم نا آشنا ہیں۔ تہجد کا دفت ہوتا ہے۔

#### ﴿١٣٠﴾ مناجات

خوف اینا ظاہر و باطن میں بکسال دے مجھے يا اللي روز وشب تونيق احمال وے مجھے حسب سنت یا البی عشق قرآل دے مجھے نعت دارین لینی نور ایمال دے مجھے میں نہیں کہنا کہ تو تخت سلیمان دے مجھے این الفت وے مجھے بس عزم وابقال دے مجھے استقامت پختی بر لحه بر آل دے مجھے تادم آفر رہوں اسلام پر عابت قدم عزم دے ایسا مہاڑوں سے بھی جانکراؤں میں توت حيرة دے محمد كو جذب سليمال دے مجھے عشق نی جذب صدیق وعمال دے مجھے مشعل راه برایت اسوهٔ فاروق " ہو راہ خدمت میں بی مر مننے کی ہے بس آرزو اے مرے اللہ تو اسباب و سامال دے مجھے تھ کو یا کر اے فدا یاؤں حیات جاودال جو خزال نا آشنا ہو وہ گلتال وے مجھے غیب سے کوئی مرد مسلمال دے مجھے بر ظلمت میں سے میرے لیے جو خصر راہ

المسكرين المستوالية ال

تدری اے طبیب درد مندا دے مجھے فہم قرآل دے خدایا نور عرفال دے مجھے

قلب دے ایہا جو تیری یاد میں پلمل جائے خوف سے اپنے البی چیم گریاں دے مجھے كر مجه يا رب غنائ ظاهر و باطن عطا ابل بدت اور بدکاروں کی صحبت سے بچا یا البی الفت پرہیز گاراں دے مجھے کام میرا زندگی بجر خدمت قرآن ہو

راز و احقر کو عطا کر اے خدا این رضا

استقامت تا دم آخر اے رحمال دے مجھے

اَللّٰ عُنِي اللّٰهُ غَنِي اَللُّهُ غَيِي اَللَّهُ غَيِي وارد محشر قاہر برحق س ے زالا ے غسنسی اَللّٰہ غَنِی اَللّٰہ غَنِی یَ سب کا حاکم سب کا رازق دین اس کے گے۔۔۔۔ ن ہے بی ألله غَيني الله غَيني سب غوث و قطب محتاج اس کے اس نے ہی بنائی جس کی بنی ٱللّٰهُ غَيِيٌّ ٱللّٰهُ غَيِيٌّ اس سے چھنیں سب سے حیث جا کیں ستا ہے جو ہر وم بات اپی اَللّٰهُ غَنِي اَللّٰهُ غَنِي اَللّٰهُ غَنِي اَ آ جائے گا

اَللَّهُ غَنِي اَللَّهُ غَنِي ٱللُّحهُ غَنِي ٓ ٱللَّه عَنِي وہ بی کھلائے وہ بی بالے ہے اس سے برا پھر کون وطنی الله غَيِي الله غَيِي الله غَيِي ہو پیر و ولی یا پیقیبر مجر کیوں نہ ہو اس سے حسن ظنی

اَلْلِنَّهُ غَنِي اللَّهِ غَنِي اَللَّهُ غَنِينٌ اَللَّهُ غَنِينٌ حاضر و ناظر تقادر مطلق عالم کی ضیا وه نور فلق اَللُّهُ غَيِيٌّ اَللَّهُ غَيِيٌّ سب کا مالک سب کا خالق سب سے لائق سب سے فائق الله غيث الله غيث ہاتھ بیاریں کس کے آگے این وینا اس کے قبض اکستہ غیرسی اکستہ غیرسی اس کو متائیں سب من جائیں پر کیوں نہ ای کو اپنائیں ٱللُّهُ غَنِي ٱللَّهُ غَنِي جب حكم قضا

ب نفات پڑا رہ جائے گا اَللُّهُ غَيِينُ اَللَّهُ غَيِينُ للهُ خَنِيُّ اللَّهُ غَنِيُّ عی مارے وہ عی جلائے وہ بی جگائے وہ بی سلائے کوئی مجھی نہیں اس کا ہم سر سب شاہ و گدا اس کے جاکر

اَللُّهُ غَيِيلٌ اَللَّهُ غَيِيلٌ الله غَيبي الله غَيبي جس کو جاہے ذائت دے دے جس کو جاہے عزت دے دے کوئی نہیں اس سے مست فی بے ی صورت دے دے میرت دے دے اَللَّهُ غَيِيَّ اَللَّهُ غَيِيٍّ آلىلىپە ئىنىسى آلىلىپە ئىنىسى نوح کا بیرا یار لگایا آگ کو بھی گلزار بنایا شكسته ايني بني ينايا

الله عَنِي الله عَنِي

یہ دنیا ایک جمیزا ہے یہ تیرا ہے وہ میرا ہے ہیے دنیا دار فاتی ہے یہ تیرا ہے وہ میرا ہے کچھ روز کھبر کے جائے گا یہ تیرا ہے وہ میرا ہے دارا بھی گیا حشمت نہ گئی سے تیرا ہے وہ میرا ہے میں باعث قلّ و جنگ و غضب یہ تیرا ہے وہ میرا ہے واپس نہیں آسکتی وھن سے کھر کیوں یہ تیبیا ہے من سے یہ تیرا ہے وہ میرا ہے دولت کا شوق ہے حرص آگیں مہر نیک نہیں تو بد بھی نہیں اتنا نہ گم بڑھ جائے کہیں ہے تیرا ہے وہ میرا ہے عدم سے بشر آئے گا ایک دن زمانہ کے گا اے تیک دن محبت کے دن بے گنائی کے دن

دو چار رنول کا ڈیرا ہے انسان کو طمع نے گیرا ہے یہ زندگی آنی جانی ہے بے کار کی آنا کافی ہے اس دنیا میں جو آئے گا یہ جھڑا کام نہ آئے گا قارون گيا دولت نه انسان کی سمر خصلت نه سمی زر زور زمین، زن زیور سب دنیا کے ہر ایک جھڑے کا سبب جب روح جدا ہوگئی تن سے لوکین کے دن ہوں گے شاہی کے دن

خوشی ان دنول نور برسایے گی گر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی

پھر آئے گا مہوش کرنے شاب رہے گا خیال شراب و کباب مجهی جوش مستی مجهی نوش خراب نه فکر نواب و نه خوف عذاب

539 گھٹاول ہے پندار کی چھائے گ عمر یہ گھڑی بھی گزرجائے گ سابی جواں مرد کہلائے گا لڑائی میں زخم گراں کھائے گا عَشْ آئے گا سیروں لہو جائے گا کراہے گا تڑیے گا چلائے گا نضا بوند یانی کو ترسائے گ مر ہے گھڑی بھی گزر جائے گ بشر ہوگا عالم میں ذی اختشام برجے کی لیافت سے شہرت تمام رے گی نہ شہرت بھی اس کی مدام کہ شہرت کو بھی یاں نہیں ہے قیام یہ شہرت نیا رنگ چکائے گ مر یہ ممزی بھی گزر جائے گ زمانہ کرے گا جوال کو ادھیر توانائی کا ہوگا پرمردہ پیڑ لگائے گا اسب جوانی کو ایر نقابت کرے گی قواؤں سے چینر طبیعت اس آفت سے گمبرائے گ تمریه گفری بھی گزر جائے گ بڑھا ہے سے ہوگا بڑا انقلاب نہ ہوگ دلیری نہ ہو گا شاب ضیفی کرے گی کل اعضا خراب یہاں تک کہ جینا بھی ہو گا عذاب اجل چیل ی سر پر منڈ لائے گی مکر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی مرض موت کا جب اٹھائے گا سر دوا کر کے ہاریں کے کل جارہ گر مجڑ جائے گا تھیل سب سربس بن آئے گی بیار کی جان پر بری ختیاں نرغ دکھلائے گی مر یہ کھڑی بھی گزر جائے گ ﴿ ١٣١١ ﴾ صحت كا فارموله جہاں تک کام چاتا ہو غذا ہے وہاں تک جاہے بچا دوا سے اگر بچھ کو لیکے جاڑے ہیں سردی تو استعال کر انڈے کی زردی جو ہو محسوس معدے ہیں گرائی تو پی لے سونف یا ادرک کا پائی یے گر خون کم، بلغم زیادہ تو کھا گاجر، پنے ، شلغم زیادہ جر کے بل یہ ہے انبان جیتا اگر ضعف جگر ہے کھا پیتا

المنظم الموقى المنظم ال

تخطن سے ہول اگر عضلات ڈھیلے تو فورا دودھ گرما گرم ہی لے زیادہ کر دمائی ہے زا کام تو کھا لے شہد کے ہمراہ بادام اگر ہو قلب ہر گرمی کا احساس مربا آملہ کھا اور اناس جو دکھتا ہو گا نزلے کے مارے تو کر تمکین یافی کے غرارے اگر ہے ورد سے دانتوں کے بیکل تو انگلی سے مسور طوں پر نمک مل

جكر بين ہو اگر كرى وہى كھا اگر آئتوں بين تحظى ہو تو تھى كھا

جو برضى ميں چاہے تو افاقہ تو در ایک وقت کا کر لے تو فاقہ

#### ﴿ ١٣٢) حمد باري تعالى

تیری ذات پاک ہے اے شدا تیری شن جل جلالہ نہیں کوئی تجھ سا بھی دوسرا تیری شان جس جلالۂ تو خدا غریب و امیر کا تو سهارا شاه و نقیر کا تو ہے ساری دنی کا آسرا تیری شان جل جلالۂ جے چاہے تو وہ جلیل ہو جے چاہے تو وہ ڈلیل ہو کرے کون تجھ سے مقابلہ تیری شان جل جلالا کرے کون ظاہر جو بیاں تو سموں کی بھرتا ہے جھولیاں ہے مجھے مجھی تیرا ہی آسرا تیری شان جل جلالۂ جے جاہے زندہ اٹھائے تو جے جاہے مردہ اٹھائے تو تيرے ہاتھ اللہ ہے فنا بقا تيري شان جل جلالۂ

#### ﴿ ١٣٣ ﴾ مناجات

اے خالق ارض سا اے مالک روز بڑا تبین تیرے سوا كوكي تو ابتدا، تو انتها مشكل مين لو مشكل كشا سب کا تو ہی حاجت روا س لے جاری مجی وعا کرتے ہیں تجھ سے التجا رستے صحیح ہم کو چلا جو راه سیدهی جو دکھا علم کي دولت عطا عزت عطا، شبرت عطا رکھ ہر برائی سے یے جب ہے بھلائی بیں بھلا



ترجمه: " بلکه بیتو و وقر آن ہے جو بڑی شان والا ہے جیسالوح محفوظ میں تھا دیسا ہی بیہاں آیا ہے۔ ''

﴿ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ (مورة انعام: ١١)

﴿إِنَّ رَبِّى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴾ (سورة مود ۵۷)

ترجمه: "اورامتُدتم برحفاظت كرنے دالے پہر بدار بھيجا ہے۔"



ترجمہ:'' بے شک میرارب ہر چیز پرخود ہی نگہبان اور حفاظت فر مانے والا ہے ۔''

﴾ ﴿ لَهُ مُعَاقِبَتُ مِنْ مِنْ يَدَيْدٍ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ ﴾ (سورة رعد ١١) ترجمہ: 'اللّہ نے ہر شخص کے آگے ہیجھے لگے ہوئے چوکیدار مقرر کردیتے ہیں جواللہ کے حکم سے آ دمی کی تفاظت کرتے ہیں۔''

(۱) ﴿ إِنَّا لَهُ مُن نَزَّ لَنَا اللِّهِ كُو وَ إِنَّا لَهُ لَلْحَفِظُونَ ﴾ (سرءَ فجر ۹)

ترجمه: '' بے شک اس نفیحت نامہ کوہم نے نازل فر مایا ہے اور یقینا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔''

(اسورة انبياء: ۸۲)
 (اسورة انبياء:

ترجمہ: "اوران سب کے لیے حفاظت کرتے والے ہم تھے۔" ﴿وَ دَبَّتُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۞ (سوراً سا٢)

ر جمہ: ''اورا ک کارب ہر چیز کا نگران ہے۔''

﴾ ﴿ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۚ وَ مَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِمْ ۚ بِو كِيْلِ ﴾ (سورة شوريُ ٢) ترجمه: "ان كي هفا ظنت صرف اللّه كرتائج أن كي تكراني كرنا آپ كي ذ مه داري تبيس يـ"

(الروزة: ١٠٠٥) ﴿ وَعِنْدُنَا كِتُبُ حَفِيظٌ ٥ ﴿ (الروزة: ١٠)

ترجمه: "همارے پاس حفاظت كادستورلكھا بواموجود ہے۔"

(اسورة انقطار: ١٠)
(اسورة انقطار: ١٠)
المجمد: "اور باشكة مرحفا ظت كرنے والے قرشتے مقرر ہیں۔"

#### ﴿ ٢ ١١ ﴾ مرض \_ شفايا بي كي دعا

اییا مرض جس سے طبیب بھی عاجز آ سیکے ہوں تو اس کے لیے بڑی آ سان ترکیب ہےاول وآخر 17.17 مرتبہ آیۃ الکری ( کل 85 مرتبہ ) پانی پردم کرکے مریض یا مریضہ کو پلائمیں۔ان شاءاللہ بھکم رنی جلدیا دیرا فاقہ ہوگا۔

#### ﴿ ١٣٤﴾ گھروالوں میں اتفاق پیدا کرنے کانسخہ

اگرآ بس میں گھر والوں میں نااتفاتی ہوتو ہے۔ اللّٰہِ الدّحمٰنِ الدّحمٰنِ الدّحمٰنِ مات مرتبہ پڑھ کرکھانے پر دم کر کے سب کھالیا کریں تو انشاءاللّٰہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا ہوجائے گی۔

## ﴿ ١٣٨ ﴾ ممكن نهيس

🕝 ہرکام میں جلدی کرے اور نقصان نہ اٹھائے۔

🕦 جيسي صحبت ميں بيٹھے دييانہ ہے۔

عورتوں کی صحبت میں بیشے اور رسوانہ ہو۔

¬ ہمت اوراستقلال کوشعار بنائے اور مراد کو مہنچ۔

دوسروں کے جھگڑوں میں پڑتا پھرے اور آفت میں نہ کھنے۔ ج
 دنیا ہے دل لگائے اور پشیمان شہو۔

نیاده با تیس کرے اور کوفت شاشائے۔



#### ﴿ ١٣٩﴾ كِروسة بين

- 🕝 غيرعورت کي محبت کا۔
- غرض مند کی دوئ کا۔
- کھانے ہے کے یاروں کا۔

- ابرکایا۔
- 🕝 خوشامه ی کی تعریف کا۔
- @ جواري کي مالداري کا۔
  - 🕝 تندرتی اورزندگی کا

#### ﴿ ١٢٠ ﴾ متكما

- ہرکی کے سامنے۔
   ازاریش کھڑے ہوکر۔
- ات بات بات پر ممہ اس کے یہاں دعوت۔
   کیل کے یہاں دعوت۔
- ن زيادهـ
- بغیرخوب بھوک کے۔

#### ﴿ ١٣١ ﴾ آئی ہے

- نضول خرجی ہے مقلی۔
   نضول خرجی ہے مقلی۔
- مصیبت و تکلیف میں صبر کرنے اور شکوہ ند کرنے ہے راحت۔
- 🛈 محبت و دیانت اور کفایت شعاری سے دولت۔ 🕝 ہے اونی کرنے سے برتھیبی۔

  - فیبت کرنے اور سننے سے بہاری۔
  - یتیم، بیوه اور دوقف کا مال ناحق گھائے سے بر باوی۔

#### ﴿ ١٣٢) فَكُست كُما لِے

- زبان چلانے میں عورت ہے۔
  - @ بحث كرنے ميں جائل سے۔
- 🕤 مال خرج کرنے میں سیخی خورہے۔
- ن علم وہنر کے اظہار میں استادے۔
- او کی آوازے بولنے میں گدھے ۔۔۔
  - کھانے پینے میں ساتھی ہے۔
    - الزائی ش بیوی ہے۔

#### ﴿ ١٣٣ ﴾ قبول كرلے

- 🕝 نفیحت کی بات جا ہے کڑوی ہو۔
  - این ملطی جا ہے ذات ہو۔
- مال باپ کاشکم جا ہے نا گوار ہو۔
- جھائی کاعذر جاہے دل نہ مانے۔
  - وست کاہدیہ جائے حقیر ہو۔
  - خریب کی دعوت جاہے تکلیف ہو۔
  - یوی کی محبت جاہے بدصورت ہو۔

## ﴿ ١٣٣٤ فَيْكِي اورشرافت

- 🕦 الل وعمال والمحمقلس كي خفيه مد دكرنا . 💮 مخفى قرض اورحق كوا داكر دينا ..
  - برائی پانے کے باوجودرشتہ داروں کے ساتھ احسان وسلوک کرتے رہنا۔

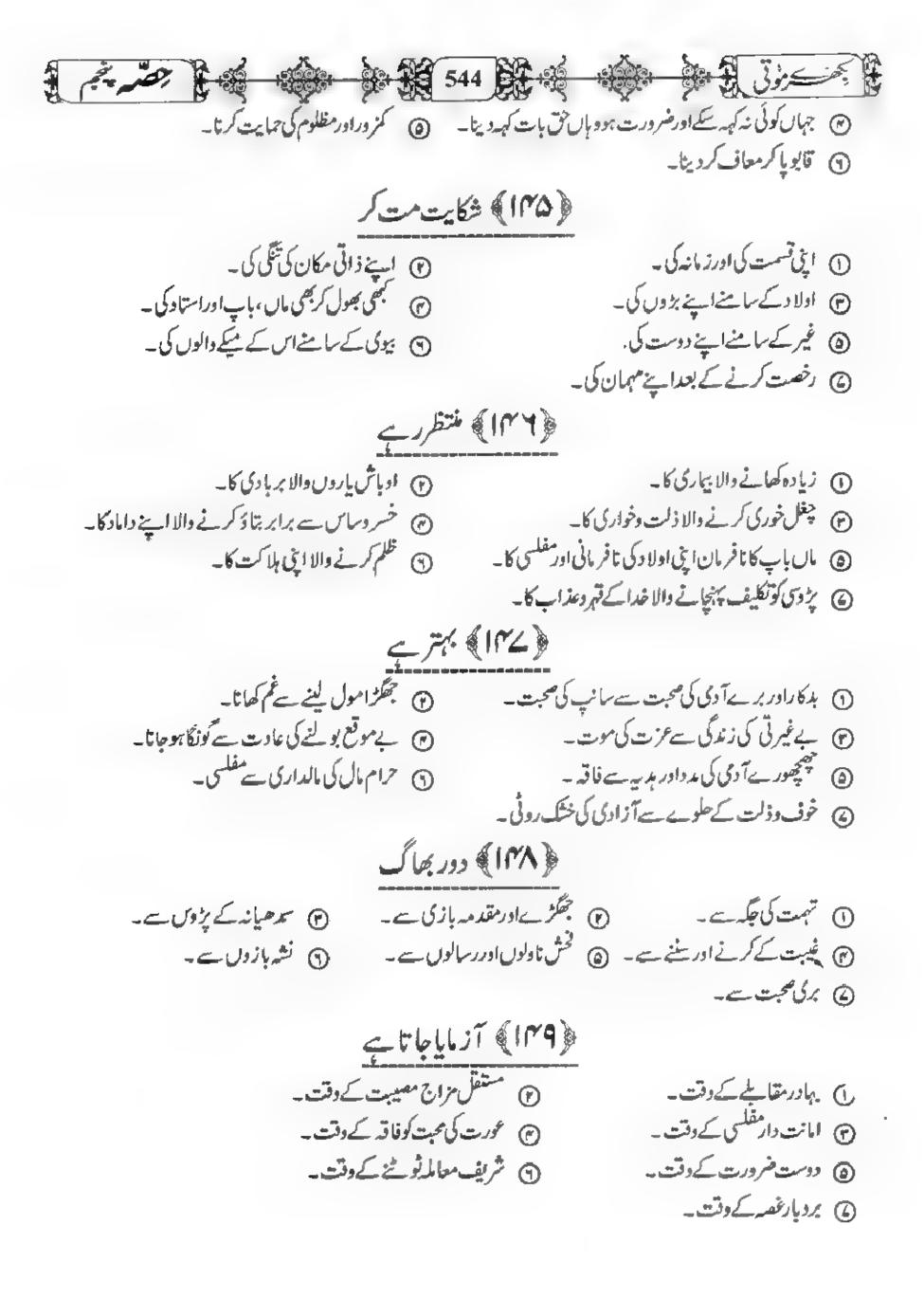

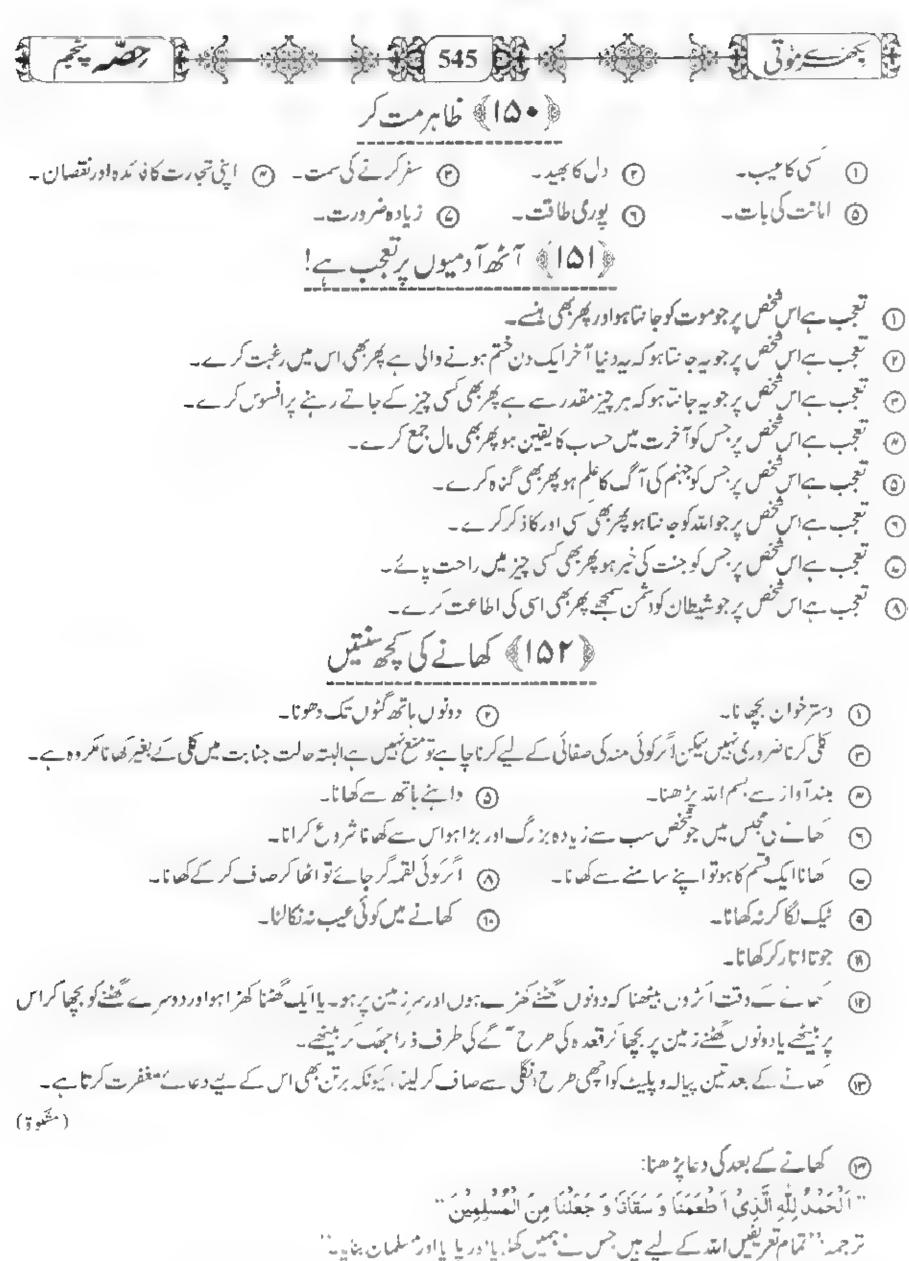

علی دستر خوان انھوا نا اور پھر خو وانھنا۔
 ونول ہاتھ دھوتا۔



ا الرشروع مين مم الله يزهنا يحول ب يتويول يزهد: بيسم الله أوَّلَهُ والحِرةُ

جباسی کے یہاں دعوت کھائے تومیزیان کوبید عاہر ہے:

#### ﴿ ١٥٣﴾ افكارِ عاليه ـ الله كاذ كر برحال ميس

جب کوئی بھی کام شروع کرے تو کیے يسم الله ان شآء الله جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرے تو کیے جب کسی چیز میں موجود خولی کی تعریف کرے تو کیے سبحان الله جب کوئی دکھ تکلیف پیش آئے تو کیے يَا اللهُ جب کسی چیز کو بسند بدگ کی نگاہ ہے دیکھے تو کھے مَاشَاءَ اللهُ جب سی کاشکریدا دا کرے تو کیے جَزَاكَ اللَّهُ جب ثیندے بیدار ہوتو کے لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جب جھينك آئے تو كے جب کسی دوس بے کوچھینکتا ہوا دیکھے تو ہے جانے انجانے میں کوئی گناہ سرز وہو جائے تو کیے جب کسی کو چھے خیرات کرے تو کیے فِي سَبِيْلِ اللَّهِ جب سی کورخصت کرے تو کیے فِي أَمَانِ اللَّهِ جب کوئی مصیبت یامشکل در پیش ہوتو کے تَوَكُّلُتُ عَلَى اللَّهِ رودو تعوذ بالله جب کوئی تابسندیدہ، نازیا کلمات سے یا کے ہول تو کے جب کوئی دل پیندبات کے یاسے تو کیے جب دعامیں شریک ہوتو کیے جب کسی کی موت کی خبر لے تو کیے إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِّعُونَ

## ﴿ ١٥٢ ﴾ امت مسلمه ي قرآن كي شكايت ب كه

آپ نے قرآن کاحق ادائیس کیا ،اس سے غفلت برتی۔

🕑 🖳 کے گھر سے فخش گانول کی آواز تو آتی ہے مگر قر آن کی تلاوت کی نہیں۔

آپ نے اسے جز ادانوں اور طاقتوں میں سجایا مگرزند گیوں میں نہیں اتارا۔

ے آپ کے پاس کیبل ٹی وی اور فلمیں دیکھنے ، ریڈیو سننے ، ثیپ ریکارڈ سننے ، میوزک سننے ، ناول ، گندیے فلمی رسالوں کے پڑھنے کے سے وقت ہے کے سے وقت ہے کا تعاوت پڑنی کتابوں کے مطالعے کے لیے وقت نہیں ۔

#### ﴿١٥٥﴾ عجيب قصه

بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ ہے کہا توجبنمی ہے، بارشاہ نے کہا اگر میں جبنمی بیوں تو تھے تین طلاق ،اب ریہ بیوی حلال ہے یا حرام؟

عَلَيْ بَعْنَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ا مام شافعی میسید یا کسی اور فقیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ اس وقت کا بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ تخلیہ بیل تھا۔ اس کی بیوی کسی وجہ ہے اس ہے نارض تھی ، بادش و جا بتا کہ محبت و بیار میں وقت گزاریں اور بیوی جلی بیٹھی تھی اور وہ جا بتی تھی کہ اس کی شکل ایک آئھ بھی شدد کیھوں۔ ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار۔ جب بہت دیرگز رکئی تو بادشاہ نے محبت میں کچھاور بات کر دی۔ جب بادشاہ نے بات کر دی تو بیوی نے کہا، جبنی دفعہ بو بیباں ہے۔ جب بیوی نے اتنی بڑی بات کہ دی تو یا دش ہ کو بھی خصر آگیا، چنا نچہ کہنے لگا ، اچھا اگر میں جبنمی مول تو کھی تین طلاق ۔ اب بادشاہ نے بات تو کہدی ، مگر وہ دونوں پوری رات متفکر رہے کہ آیا طلاق مونی بھی ہے یانہیں۔

فیر صبح اٹھے تو ان کے دماغ ٹھنٹر ہے ہو چکے تھے۔ چنانچے فنوی لینے کے لیے متفکر ہو گئے ۔ کسی مقامی عالم کے پاس پہنچے اوران کو پوری صورت حال بتائی اور کہا کہ بتا کیں کہ طلاق واقع بھی ہوئی یانہیں کیونکہ شروط تھی ، انہوں نے کہا ، میں اس کا فنوی نہیں وے سکتا کیونکہ میں نہیں جانتا کہتم جہنمی ہو یانہیں ۔ کئی اور علماء ہے بھی پوچھ گیا مگر ان سب نے کہا کہ ہم اس کا فنوی نہیں دے سکتے کیونکہ بات مشروط ہے۔

بادشاہ چاہتا تھ کہ اس قدرخوبصورت اوراجھی ہوی جھ سے جدانہ ہو۔ گرمسئلہ کا پیتنہیں چل رہا تھا کہ اب حلال بھی ہے یانہیں ، چنانچہ ہڑا مسئلہ بنا۔ بلکہ بادشاہ کا مسئلہ تو اور ریا وہ بھیلتا ہے۔ بالآخرایک فقیہ کو بلایا گیا اوران سے عرض کیا گیا کہ آپ بتا کمیں۔انہوں نے فر مایا کہ میں جواب تو دوں گا گراس کے لیے جھے بادشاہ سے تنہائی میں بچھ پو چھٹا پڑے گا۔اس نے کہاٹھیک ہے۔ پوچھیں۔ چنانچوانہوں نے بادشاہ سے علیحہ گی میں پوچھا کہ کیا آپ کی زندگ میں بھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ اس وقت گنہ کرنے پر قدور ہول گرآپ نے اللہ کے خوف سے وہ کمیرہ گناہ چھوڑ دیا ہو۔

بادشاہ سوچنے لگا، کچھ دیر کے بعداس نے کہا، ہاں! ایک مرتبہ ایبا واقعہ پیش آیا تھا۔ پوچھا، وہ کیے؟ وہ کہنے لگا، ایک مرتبہ جب میں آ رام کے لے، وہ پبر کے وقت اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کھیل میں کام کرنے وائی لڑکوں میں ہے ایک بہت ہی خویصورت لڑکی میرے کمرے میں پچھ چیزیں سنوار رہی تھی۔ جب میں کمرے میں واغل ہوا تو میں نے اس لڑکی کو کمرے میں اسلیے پایا۔ اس کے حسن و جمال ودکھ کرمیراخیال برائی کی طرف چلا گیا، چنا نچہ میں نے دروازے کی کنڈی لگادی اوراس کی طرف آگے بڑھا۔ وہ لڑکی ایک نیک عفیفہ اور پاکدامنے تھی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ بادشاہ نے کنڈی لگائی ہے اور میرکی طرف خاص نظر کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے تو وہ فوراً گھبراگئی، جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ کہنے گئی یا ممالِگ آتی اللّٰہ اے بادشاہ! اللّٰہ ہے ڈرو۔ جب اس نے بدالفاظ کہتو اللّٰہ کام من کر میرے دو تکئے گئر ہے۔ بیس ایس کے بدائل جیا جا اللہ کہ ایس اس کے برائل کے بادشاہ اللہ کے اس کے اس کے بوالوا کی جینے والانہیں تھا مگر اللّٰہ کے جا ل میں خاص کوئی بوچھنے والانہیں تھا مگر اللّٰہ کی حال ، عظمت اور ٹوف کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو جینے دیا اور گناہ سے باز آیا۔

اس نقیہ نے فر مایا کہ اگر تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو میں فتو کی دیا ہوں کہ تو جتنی ہا ور تیری طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔
اب دوسرے علماء نے کہا، جناب! آپ کیسے فتو کی دے سکتے ٹیں؟ انہوں نے فر مایا، جناب! میں نے اپی طرف سے فتو کی نہیں دیا لکہ یہ نتو کی تو قر آن دے رہا ہے۔ وہ چیران ہوگئے کہ قر آن نے فتو کی کہاں دیا۔ انہوں نے جواب میں قر آن کی آیت پڑھی لکہ یہ نتو کی کہاں دیا۔ انہوں نے جواب میں قر آن کی آیت پڑھی النّف عن اللّف عن اللّف عن اللّف تا اللّف تا اللّف تا ہے انہوں نے جواب میں قر آن کی آیت پڑھی النّف تا ہے دو کتھی النّف تا عن اللّف تا اللّف تا اللّف تا ہے انہوں نے جواب میں پڑنے ہے۔ انہوں کے انہوں کو نواہشات میں پڑنے ہے بچالیا تو ایسے بندے کا ٹھکا نہ جنت ہوگی۔''

جسے موقی کے انتخب میں ہے۔ انتخب کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے خوف کی وجہ ہے گئا ہے۔ انتخب کے اللہ کا اللہ کے خوف کی وجہ ہے گئا ہوں کہ اللہ کے خوف کی وجہ ہے گئا ہوں کے اللہ کے خوف کی وجہ ہے گئا ہوگئا ہے۔ اللہ کا میں کھے کہ ویت ہوں کہ اللہ تعالی تمہیں جنت عطافر مادیں گے۔

اللہ تعالیٰ جمیں معیت کا بیا سخضارنصیب فر مادیں ،جمیں گن ہوں کی لذت ہے محفوظ مادیں اور بقیہ زندگی گن ہوں ہے پاک ہوکر گزارنے کی تو فیق عطافر مادیں۔(آمین ثم آمین)

عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے میجی پر بکساں طرف کے فرق ہے آ واز بدل جاتی ہے ﴿ ۱۵۲﴾ آسانی کتابوں میں صرف قرآن اپنی اصلی صورت پر ہاقی ہے

ایک وینی عاملیر کو بیرون ملک میں ایس جگہوں پر جیٹھنے کا موقع ماہ جہاں میس ئیوں کا پا دری بھی جیٹے اہوتا تھا ، یہود یوں کا رہا گی بھی ہوتا تھا ، یہود یوں کا رہا گی بھی ہوتا تھا ، یہود یوں کا رہا تھا اور ہرایک کواپنے اپنے مذہب کے بارے ہیں ہوتا کھا ، یوتی تھے اور ہرایک کواپنے اپنے مذہب کے بارے ہیں ہوتا کھی ہوتی تھی ۔ ایک مرتبدایک عیسا کی نے یو چھ کہ سندہ جب ہوری تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چا ہے؟ ان عالم صاحب نے کہ کہ جب بر بر خدہب والے کے پاس جو'' امتد کا کلام' ' ہال کی تلاوت کرنی چا ہیے اور پڑھ کر سمجھا نا بھی چا ہے کہ اس کا خداصہ کیا ہے۔ اس ہات بر سب آ مادہ ہوگئے۔

چنانچہ جب آگل دفعہ پنچ تو انہوں نے سب سے پہلے ان عالم سے کہ کہ آپ ہی ابتداء کریں۔اس موما نانے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا خلاصہ بھی انہیں سمجھایا کیونکہ بیفاتخ الکتاب ہے۔مولانا کے بعد میس کی کی باری تھی۔اس نے بائیل پڑھنی شروع کی ، جب اس نے بائیل پڑھی تو مولانا نے اس سے کہا کہ جھے ایک بہت کی وضحت مطوب ہے۔وہ کہنے لگا، ہیا وضحت مطلوب ہے؟ مومانا نے کہا، آپ اللہ کا کلام پڑھیں ،اللہ کا کلام انگریزی زبان میں رز ان میں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا، انگریزی زبان میں مومانا نے کہا، آپ اللہ کا کلام ہڑھیں ،اللہ کا کلام انگریزی زبان میں نو ناز لنہیں ہواتھا، چونکہ میہ بات طے ہوئی تھی کہ جر ند جب والے کے پاس جوالقہ کا کلام ہو وہ پڑھیں گاس لیے آپ اللہ کا کلام ہودہ کو کہا نسانوں کے الفاظ ہیں۔ آپ یہودی پڑھیں۔ وہ کہنے لگا، جی وہ تو بھر تہ ہورے پاس بھی اللہ کا کلام نہیں ہے۔مولانا نے بوچھا، کیوں؟ وہ کہنے گا کہ جس زبان میں بھری میں ہری یہ کتاب میں پڑھیں؟

ہ لآخرسب نے اس بات پراتفاق کیا کہ پوری دنیا کے ادبیان میں سے صرف دین اسلام والے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس القد رب انعزت کا کلام اصل شکل میں آج تک موجود ہے۔ جب مولا نانے انہیں بنایا کہ اس کتاب کے ہمارے ہاں حافظ بھی موجود ہیں تووہ بڑے جیران ہوئے موالا نانے کہا کہ آپ کی کتاب کے سی ایک صفحہ کا کوئی حافظ ہوتو مجھے دکھا کیں۔اول تو کتاب ہی محفوظ نہیں اور جو کچھ موجود ہے اس کے ایک صفحہ کا بھی کوئی حافظ نہیں۔ بیشرف القد تعالی نے دین اسلام ہی کو بخشا ہے

طالات کے قدموں میں قدار شہر گرتا گوئے جو ستارہ تو زمین پہنہیں گرتا گرتے میں سمندر میں بزے شوق سے دریا کین کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا

﴿ ١٥٤ ﴾ ناجا رَعْش ہے دنیاوآخرت تباہ ہوج تی ہے... طاعات کا نورسلب ہوجاتا ہے

بدنگاہی کے مضرات اس قدر میں کہ ب اوقات ان سے دنیاو دین دونوں ہوہ و بر باد ہوجاتے میں ، آج کل اس مرض روحانی میں مبتلا ہونے کے اسب بہت زیادہ پھیلتے جارہے ہیں ،اس لیے من سب معلوم ہوا کہ اس کے بعض مسئرات اوران سے بیخنے کاعلاج مختصر طور پرتحریر كردياب ين الداس كم مفرات سے حفاظت كى جاسكے، چنانج دسب ذيل امور كا ابتنا م كرنے سے نظر كى حفاظت بسہولت ہوسكے كى۔ جس وقت مستورات کا گز رہو، اہتمام ہے نگاہ نیجی رکھنا خواہ کتنا ہی غس کا تقاضاد کیھنے کا ہو۔ جیما کداس برعارف ہندی حضرت خواجہ عزیز الحن صاحب مجذوب نے اس طور پر تنبیہ فر ، آن ہے وین کا و کمچہ ہے خطر، اٹھنے نہ پائے ہاں نظر ہے ۔ کوئے بتاں میں اگر جائے تو سر جھکائے جا 🕝 اگرنگاه ،اٹھ جائے ،کسی پر پڑ جائے تو فورا تکاہ نیجی کر لینا ،خواہ کتنی ہی گرانی ہوخواہ دم نکل ج نے کا ندیشہ ہو۔ سیموچن کرنگاه کی هفاظت نه کرنے سے دنیا میں لذت کا اندیشہ بوجاتا ہے ، آخرت کی تابی چنی ہے۔ بدنگای پرکم از کم چاردکعت نفل پڑھنے کا اہتمام اور پچھ نہ پچھ حسب گنجائش خیرات اور کنڑت ہے استعفار کرنے کامعمول بنالینا چاہیے۔ یہ سوچنا کہ بدنگا ہی کی ظلمت ہے قلب کا ستیا ناس ہوجا تا ہے اور بیظلمت بہت دریس دور ہوتی ہے جتی کہ جب تک بار بارتگاہ کی حفاظت ندکی جائے ، باوجووتقاضے کے اس وفت تک قلب صاف نہیں ہوتا۔ 🕤 بیموچنا که بدنگا بی ہے میلان میلان میلا، ن ہے محبت اور محبت سے عشق پیدا ہوجا تا ہے اور نہ جا ئز عشق سے دنیاوآ خرت تباہ ہو ہو تی ہے۔ یہ سوچنا کہ بعنگائی سے طاقات و کر شغل سے رفتہ رفتہ رغبت کم ہوجاتی ہے۔ حتی کرترک کی ویت آتی ہے پھرنفرت بیدا ہونے سی ہے۔ ﴿ ١٥٨﴾ ميرادل صاف ہے،ميري نظرياك ہے يہ جمله كہناعام طور ہے شيطان كا دھوكا ہوتا ہے '' گُنتُہ تیر اُمّیۃ الخ''یہ بہترین امتِ تھی جوتمام کا ننات کے لیے بھلائی پھیلانے اور برائی ہے رو کنے کے لیے پیدا کی گئ تھی ،لیکن و ہی امت آج خود ہی جرائم کی عادی ہور ن ہے ہے تونیس ہاس جہاں میں منہ چھیانے کے لیے تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے تو نہیں ہے وقت ففلت میں گنوائے کے لیے تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے ارشا دفر مایا کہ بے پر دگی کے مفاسد کواہل فتا وی ہے یو چھئے۔ایک عورت نے خطاکھا کہ میری بہن بے پر دوآتی جاتی تھی ،میرے

﴿ ١٥٩﴾ انگوشي پرتعويذ لکھنا جائز ہے يانہيں

نکرم وثختر م السلام پینکم ورحمة ابتد و بر کانهٔ بعض سلام عرض ہے کہ مجھے انگوٹھی کے بارے ہیں پچھ سوایات کرنے ہیں ، برائے کرم سلی بخش جواب مرحمت فر مائیس ۔ معمل انگوٹھی پر بعض مرتبہ ذکر ابتدیا حکمت کا کارم یا تا یا دیگر تعویذ ات مشلاً مقطعات قرآنیہ اور دیگر کلمات یا دعائیس وغیر ہ لکھتا اور پہنن

ورمت ہے؟

الموالی حضرت اس بڑاتو سے مروی ہے کہ آپ میں بھائے ایک انگوشی جا ندی کی بنوائی اوراس برجم رسول امتد نقش کرایا۔ (بنی ری سور ۸۷۳) ابواشیخ کی ایک روایت بواسطه انس بڑائیو ہے کہ آپ کی انگوشی برائی آله الله متحقیق رسول الله کندہ تھا۔ (ننخ اباری جندہ اسفی ۲۳۹) اس ہے معلوم ہوا کہ انگوشی کے تگیمنہ پر ذکر اللہ وغیرہ کندہ کران درست ہے۔ چنانچے حصرت سی یہ بڑائیو وتا بعین میسید ہے بھی انگونحیوں بر کندہ کرانا منقول ہے۔ ویکھیے:

- حضرت حديقه وحضرت عبيده في في الكوفيول يرالحد ولله -
  - · حضرت مسروق عِنالية كالكوفي ير بسم الله -
    - · حضرت جعفر النَّهُ في كَاتَّكُوهي بِر الْعِدَّةُ لِلَّهِ (
- ( ابرابيم تخفي مينية كي الكوشي بربالله الكهابوا تها. (فق لبري جدواصفي ٣٢٨)
- حضرت صديق اكبر بنائية كى الكوشى برنعم القادد الله لكهاتها\_ (طحاوى مفيهه)
  - حضرت عبدالله بن عمروق مم بن محمد عبينة كى انگوشى پرنعمد القادد الله كنده تقا۔
- ابن سیرین نے کہا کہ انگوٹھیوں پر حسیبی اللہ کانقش ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ (جمع اوس کل صفح ۱۸۱)
  - حضور في يَقِيدُ كَي الْكُوفِي بِر مُحمد رسولُ اللهِ لكها تفار
  - حضرت عمر بناتين كى الكوشى بركفنى بالموت واعظا۔
  - ن حضرت عثمان والتنوز كي الكوشي بركت مين أو كتند كمين .
    - ( عفرت على بناتين كى الكونى برا لملك لله-
  - ا حضرت امام ابوصيفه أيسية كى الكوشى ير قبل الْعَيْد وراللا فالسكت-
  - ا حضرت الم الولوسف مينيد كى الكوشى ير من عَبِلَ بَو أَبهِ فَقَدْ نَدِهـ وَ
    - المحمرة المام محمد عين كل الكوشى يرمن صبير ظفر -
    - المن حضرت مولاً نااشرف على تها نوى غينيك كى الكوهى برمن صبر خلفر -
- 🔞 حضرت مولا ناانترف علی تھا نوی کریائیے کی انگوشی پرازگروہ اولیاء انترف علی۔ (شرہ حضرت علی بڑھین کی طرف)

ملاعی قاری نے لکھا ہے کہ انگوٹھی پراللہ کے ناموں میں سے کوئی نام کندہ کرانا اور پہننا جائز ہے۔علد مدنو وی نے بھی جمہور کا قول جواز کا لکھا ہے۔حافظ نے بنتے الباری میں لکھا ہے کہ کراہت استنجاء وغیرہ کی صورت میں ہےا حتیاطی ہی ہوسکتی ہے۔ورنہ کوئی کراہت نہیں۔

( صدوم صفی ۱۳۳۸) و بسے اس تنم کی انگوٹھیوں کو پی خانہ پیشا ب سے پہلے اتارلینا جا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آپ ہے ہیں ہے۔ اس سے مواجد میں بعض نگاٹیوں سے آنہ نیس لکھ جستہ جہرہ اس سال کی مصریب میں میں اس کے تاریخ

اس ہے معلوم ہوا کہ بعض انگوٹھیوں پر جوتعویذات لکھے ہوتے ہیں جیسا کہ سوال نہ کورہ میں آپ نے بتایا (مقطعات قرآن یا یااور دیگر کلمات یادعا کیں ) توان کا پہنن درست ہےان کومنوع قرار دینا مطلقا درست نہیں نداس میں کوئی قباحت ہے،البتہ ہےاد بی سے بچانا

لازم بے۔ (شیک کس ی بعد اصفی ۱۵۲،۱۵۲)

اسل پیتل اسٹیل اورلو ہے کی انگوشی مہن سکتے ہیں کہ ہیں؟ جواب مذکورہ آلات کی انگوٹھیاں پہنمناممنوع ہیں: بعض نوگ اُسٹیل کی خوشنم انگوشی پہنتے ہیں۔ درست نہیں۔ جاندی کے علاوہ کی انگوشی مطلقاً تا جائز ہے۔علامہ بینی نے لکھا ہے کہ بتیل الو ہا ورصاص (سیسے دھات)سب مطلقاً حرام ہے۔ (جند۲۲ منو ۴۷۵،۴ کل کبری جند۲ سفو،۱۵۶،۱۵۱)

العلام عقیق ، یا قوت دغیره پقروں کی اگوٹھیاں بٹا کر پہن کتے ہیں۔

عقیق، یا قوت وغیرہ بھرانگونھی میں استعال ہو سکتے ہیں۔ من سب یہ ہے کہ صفہ تو جا ندی کا ہواور گلینہ بھر کا۔ حضرت فاطمہ ساتنجار سول پاک سے تقل کرتی ہیں کہ آپ میر بھی تھینے نے فر مایا جو تقیق کی انگونھی بنائے گا وہ بمیشہ بھلائی پائے گا۔ (جمع الزوائد مبلد ۵ صفی ۱۵۷ میں الطمر انی)

حضرت عائشہ فرائنی فر ، تی ہیں کہ خاندان جعفر سے کوئی آپ میں ہولئے کے پاس آیا اور کہا ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں ،اےالقد کے رسول آپ میرے سرتھ کسی کو جینج و بہتے جو چپل یا جو تا اور انگوٹھی خرید دے۔ آپ میں بیٹے بیٹائے حضرت بلال کو بلایا اور فر مایا ، ہا زار چلے جا ، چپل خرید لوگر کالا نہ ہو۔ انگوٹھی خرید لوجس کا ٹکمینے قیق کا ہو۔ (مجمع ہمنی ۱۵۸)

ف کدہ ملاعلی قاری نے تکھاہے کہ تفاظ نے حدیث مذکورہ کوغیر ثابت مانا ہے۔ جمع الوسائل میں ہے کدایک ضعیف روایت میں ہے کہ
زردیا قوت کا گمینہ ملاعون سے روکتا ہے۔ (صغیہ ۱۳۹) ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ آ میصی پینز ہے عقیق کی انگوشی پہنونا ثابت ہے۔ (صغیہ ۱۳۹)
شرعة الاسلام کے حوالہ سے کہ چاندی اور قیق کا تکمینہ سنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیق کی انگوشی پہنون بیمبارک پھر ہے اس
حبیب کوئی پھر نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ حلقہ تو چاندی کا ہموا ور تکمینہ پھر کا۔ (جمع الوسائل صغیہ ۱۳۷)

علامہ بینی نے کھھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے پاس ایک انگوشی یا قوت پھر کی تھی۔قوت ِقلب کے لیے جس پر لا اللہ الا اللہ الحق المہین لکھا تھا۔ (جد۲۲منو۳۳)

## ﴿ ١٦٠ ﴾ بإخانه جاتے وفت تعویذ والی انگوشی نکال لے

حضرت اس طالفنز ہے مروی ہے کہ رسول امتدہے پہلاجب بیت الخلاق تشریف لے جاتے توانگوشی اتاردیتے تھے۔ ( نہ کی بعد و مووی ہوں ان مردی

ال احترام کی وجہ سے آپ میں ہے تھے۔ (عاشیان کی اعلام) اسلام اسلام کی انگری میں چونکہ کلمہ محمد رسول اللہ کھی اور اسلام کی وجہ سے آپ میں انگری میں چونکہ کلمہ محمد رسول اللہ کھی اور اسلام کی وجہ سے آپ میں ہونکہ کا معرب کا اسلام کی وجہ سے آپ میں ہونکہ کا معرب کی انگری کی معرب کا معرب کے معرب کا معرب کے معرب کا معرب کا معرب کے معرب کا معرب کا معرب کے معرب کا معرب کے معرب کا معرب کے م

#### ﴿ ١٦١﴾ چوده (14) عيوب عام طور پر ماؤل بهنول ميں پائے جاتے ہيں جن سے بيخا بهت ضروري ہے

- ایک عیب بیت کے بات کا معقول جواب نبیس دیتیں جس سے پو جھنے والے کوسلی ہو جائے بہت نضول ہو تیس اُ دھر اُ دھر کی اس میں ملا
   دیتی بیں اور اصل بات بھر بھی معلوم نبیس ہوتی ۔ ہمیشہ یا در کھو کہ جو تخص جو بچھے اس کا مطلب خوب نحور ہے ہجھا و بھر اس کا جواب ضرورت کے موافق دے دو۔
- آ ایک حیب بیرے کہ جائے گئی بیرورت ہو یا نہ ہوئیکن پیندا نے کی دیرے ذرا پیند کی اور لے لی ، خواہ قرس ہی ہو جائین چھ پر داہ نبیں اوراً لرقرض بھی نہ ہوا تب بھی اپنے چیے کواس طرح بریار کھونا کون سی عقل کی بات ہے۔ فضول خرچی ٹن ہ بھی ہے جہال خرج کرنا ہواول خوب سوج کو یبال خرج کرنے میں کوئی وین کافائدہ یا دنیا کی ضرورت بھی ہے اگر خوب سوچنے سے ضرورت اور فی ندہ معدم ہوتو خرج کر دنبیں تو چیسہ مت کھوؤاور قرض تو جہاں تک ہوسکے ہرگرز مت او جا ہے تھوڑی سی تکایف بھی ہوجائے۔
- ایک میب بی جھی ہے کہ جب کہیں ہی تین خواہ شہر کے شہر میں سفر میں ہلے نالے بہت در کر دیتی ہیں کہ وقت تنگ ہوجاتا ہے اس سفر میں جانا ہے تو منزل بردر میں پنچیں گی۔ اگر راستہ میں در ہوگی تو جن و مال کا اندیشہ ہے ، اگر کرمی کے دن ہوئے تو دھوپ میں خو دہمی تییں گی اور بچوں کو بھی تکلیف ہوگی ، اگر برسات ہے اول تو برستے کا قرر ، دوسرے گارے کیچڑ میں گاڑی کا چین مشکل اور در بھی در یہو جاتی ہے اگر سور ہے ۔ گئیس ، ہر طرح کی گئی کش رہے اور اگر بستی میں ہی جانا ہوا جب بھی رکشتہ و کھڑے کو شرے سور ہیں فریس ہوار ہوئے ہے در میں ہو شاہوگا ، اپنے کا مول میں حرج ہوگا کھائے کے انتظام میں در یہوگی کہیں جدی میں ھی تا با گرائی کہیں میاں تقاض کر رہے ہیں ، کی جو میں اگر جدی سوار ہوج تھی تو یہ جسیسیس کیوں ہو تھی۔ گئیس ہو تھیں۔ گڑگی کہیں میاں تقاض کر رہے ہیں ، کیس دور ہیں ، گر جدی سوار ہوج تھی تو یہ جسیسیس کیوں ہو تھیں۔

بعض عورتوں کو تواز کے پردے کا باعل اہتمام نیس ہوتا حالہ نکہ آ واز کا پردہ بھی واجب ہے جیسہ ،صورت کا پرد ہضروری ہے لہذا گذہ گار ہوتی ہیں ، ہرتشم کے پردے کا نہایت بخت اہتمام کرنا جا ہے۔

- ا ایک عیب بیرے کدان کوا یک کام کے واسطے بھیجو جا کر دومرے کام میں لگ جاتی ہیں۔ جب دونوں سے فراغت ہوجائے تب اوئق جیں ،اس میں بھیجنے والے کو بخت تکلیف اورا بجھن :وتی ہے کیونکہ اس نے توایک کام کا حساب لگارکھا ہے کہ بیاتی در کا ہے جب اتن در گزر جاتی ہے بھراس کو پریٹ نی شروع ہوتی ہے اور عقس مند رہے ہتی ہے کہ آئے تو ہیں بی لاؤد دسرا کام بھی لگے ہاتھ کرتے چلیل۔ ایس مت کرواول بہلا کام کرے اس کی فرمائش پوری کر دو پھراہے طور پراطمینان سے دوسرا کام کرلو۔

ایک عیب ستی کا ہے کدایک وقت کے کام کودوسرے دفت پراٹھ رکھتی ہیں اس سے اکثر حرج اور نقصان ہوجا تا ہے۔

پھرتی ہیں۔

ایک عیب میہ ہے کہ کوئی چیز کھوجائے تو ہے تھیں کسی پر تہمت لگا دیتی ہیں یعنی جس نے بھی کوئی چیز چرائی تھی ہے دھڑ ک کہد میا کہ بس کی اس کی اس کے اس کے اس کا کام ہے حال نکہ رہے کیا ضروری ہے کہ سارے عیب ایک ہی آ دمی نے کیے جوں۔ اس طرح اور ہری ہاتوں میں فرراہے شبہ ہے ایسا بیالیقین کر کے اچھا خاصا گھڑ مڑھ دیتی ہیں۔

ایک عیب بیرے کیا پی خطایا نلطی کا جھی اقرار نہ کریں گی جہاں تک ہوسکے بات کو بنا میں گی خواہ بن سکے بیانہ بن سکے۔

ک میک عیب سے ہے کہ کہیں سے تھوڑی چیزان کے حصہ میں آئے یااد نی درجہ کی چیز آئے تو اس پرنا کے اوریں گی اطعند دیں گی کہ گھر گی ایک چیز بھیجنے کی کیاضر درت تھی ، بھیجتے ہوئے شرم ندا کی ۔ یہ بری بات ہے کہاس کی اتن ہی ہمت تھی تمہارا تو اس نے کچھ بیس رگاڑا اور خاوند کے ساتھ بھی ان کی بہی عادت ہے کہ خوش ہوکر چیز کم نیتی بیں اس کور دکر کے عیب نکال کر تب قبوں کرتی بیں ۔

ایک عیب بیہ ہے کدان ہے کی کام کوکہواس میں جھک جھک کرلیس گی چھراس کام کوکریں گی ، بھلہ جب وہ کام کرنا ہے چھراس واہیات
 ہے کیا فائدہ نگلاء ناحق دوسرے کا بھی جی برا کیا۔

ایک عیب پیرے کہ آئے کے وقت اور چلنے کے وقت ل کرضرور روتی ہیں چاہے رونا نہ بھی آئے مگر اس ڈریدروق ہیں کہ کوئی ہوں نہ کے کہ اس کومجت نہیں۔

© کے عیب بیہ ہے کہ اکثر تکیہ میں یاویہ بی سوئی رکھ کراٹھ جاتی ہیں اور کوئی بے خبری میں آبیٹھتہ ہے، اس کے سالی چیھے جاتی ہے۔ اس ایک عیب بیہ ہے کہ بچوں کو گرمی سر دی ہے نہیں بچ تیں ،اس ہے اکثر بچے بیار ہوجاتے ہیں بھرتعویذ گنڈے َ راتی پھرتی ہیں ،علاج یا آسندہ کواحتیاط پھربھی نہیں کرتیں۔

## ﴿ ١٦٢ ﴾ وضوكا بيجا ہوا يانى اپنے بيچے كے چبرے پر پيمير يئے اور دعاد بيجئے

حضرت ابوموی بیانیڈ فرماتے ہیں کہ حضور ہے ہیلانے سیدعافر مائی ،اس چھوٹے سے بندے ابوعامر کو ورجہ میں قیامت کے دن اکثر لوگوں سے اویر کردینا۔

حضرت حسان بن شداد جھنٹونی فرماتے ہیں میری والدہ نے حضور ہے کہنا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا ، یارسول اللہ ہے کہنا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا ، یارسول اللہ ہے کہنا میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں تا کہ آپ میرے اس مینے کے بیے دعا کر دیں اور اسے بڑا احجھا بنا دیں۔ آپ ہے کہنا نے وضوکیا اور وضوکے بچے ہوئے پانی کومیرے چہرے پر پھیرا اور بیدعا ، نگی۔ اے اللہ! اس عورت کے لیے اس کے بیٹے میں برکت عطافر ما اور اسے بڑا اور عدہ بنا۔ (حیا قاصح بہ جاری صفحہ ۲۸۳)

## ﴿ ١٦٣﴾ شادی گھربسانے کے لیے کی جاتی ہے گھریلوزندگی زوجین کے اتحاد سے ہی پرسکون بنتی ہے

شادی گھر بسانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے زیادہ تو قعات و بستہ کرنے اور صد پراڑ جانے کے بجائے درگز راورا یثار کاروبیا بنائیں تو گھرخوشیوں کا گہوارہ بن سکتاہے۔

انیان کی بقائے لیے قانونِ فطرت مسلسل مصروف عمل ہے۔ اس کی بنیاد 'محبت' جیسے پاکیزہ جذبے پررکھی گئی ہے کہ سی بھی گھر کو برائیوں سے پاک رکھنے کے لیے محبت جیسے پر خلوص جذبے کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ دین اسلام میں دلوں کو آپس میں جوڑنے اور بہتی آ ہنگی پیدا کرنے کے لیے شاوی جیس مقدس بندھن موجود ہے۔ شاوی ایک ایس ندہبی فریضہ ہے جس کے سبب ایک شیخے مملل خاندان ، گھر اور معاشرہ تشکیل یا تاہے۔

یوں بھی زندگی ایک سفر کے مانند ہے اور میاں ہوی اس سفر کے ایسے ماتھی ہیں جس کا داستہ بھی ایک ہے اور منز آن بھی ایک ، اگر ان کے در مین مکس وہ بی ہم آبگی اور جذبہ مجبت موجود ہوتو یہ سفر نہایت آ را م اور سکون ہے کہ سکتا ہے ، ویسے جب دور وحیل نکاح جیسے پا کہ بندھن میں بندھتی ہیں تو بھر ان کی کی جائی خاندان کی اکائی وجنہ ہیں ہی اکائی آئے جا کر بہتر گھر اور صالح معاشر ہے کی تعمیر کے لیے خاندان کی اکائی مضبوطی اور خوبصورتی نہایت ضرور کی ہے ۔ یوں بھینے پر سکون گھر اور معاشرہ ورسکون از دوا بی زندگی ہے مشروط ہے ۔ بظاہر تو کوئی بھی لڑی نئے گھر کی بنیا واس لیے نہیں رکھتی کہ اسے آ بادنہ کیا جو باتا ہے ۔ ایسا ہونا ورست نہیں ، یہ طے ہے کہ مردول کی بہنبت خوا تمین کوزیادہ قربانیاں اور خدمات پیش کرتی پڑتی ہوں کہ جو باتا ہے ۔ ایسا ہونا ورست نہیں ، یہ طے ہے کہ مردول کی بہنبت خوا تمین کوزیادہ قربانیاں اور خدمات پیش کرتی پڑتی ہوں کہترین موا ور بہترین موا مور ہونا کی ہونا ہو ہوں تا ہے ۔ ایسا ہونا ورست نہیں ، یہ طے ہے کہ مردول کی بہنبت خوا تمین کوزیادہ قربانیاں اور خدمات پیش کرتی پڑتی ہوں کہترین موا شرے کی تفکیل کے لیے چند با تھی دور تی کی گئی ہیں ۔ جو عامی ہو و نا کے ۔ ایسا ہونا ور مور تی کی گئی ہیں ۔ جو عامی ہو و نے کیا وجود ہو داعر کی ہوں اور بہترین موا شرے کی تفکیل کے لیے چند با تھی دور تی کی گئی ہیں ۔ جو عامی ہو و نے کیا وجود ہو دام میں اور خوشکواراز دوا بی زندگی کی تھی بیوں کر ایک کا کوئی کر کے ماحول کر ہوں کو ایک وم ترونا کہ وہ ساری تھی کی ہوں کر ایک کوئی کی دور کی کوئی کی دور کی کوئی کی دور کی کہتی ہوں کر ایک کوئی کر کی کوئی کوئی کر کے ماحول کر جون کوئی کی دور کی کوئی کر کے ماحول کر جون کوئی کی دور کی کھی کر کے ماحول میں خوشکوار کر رہی کہتی ہوں کہ کی کوئی کر کے ماحول میں خوشکوار کر رہی کہتی گئی گئی ہوں کر ایک کوئی کر کے ماحول میں خوشکوار کر رہی کہتی ہی کر رہی کہتی ہیں کر گئی گئی گئی گئی ہوں کر ایک کوئی کر رہی کر رہی کہتی کر رہی کر رہی کہتی ہوں کر رہی کہتی کر رہی کہتی کر رہی کہتی کر رہی کر رہی

برحال میں اللہ کاشکر اداکریں ، اگر شوہر کی آمدنی کم ہوتو اس بات کا طعنہ بھی نہ دئیں ، بلکدا کیے مرحلے میں ان کا ساتھ دیں۔ ایسے حالات میں کفایت شعاری ہے کام لیں ، ناشکری نہ کریں ۔ حضور ہے ہیں نے ایک مرتبہ عورتوں ہے بخاطب ہوتے ہوئے فر مایا تھ کہ میں نے دوڑخ میں سب سے زیادہ عورتوں کود کھا ہے۔ وجہ بوچھنے پر بتایا ، شوہروں کی نافر مانی اور ناشکری کی وجہ ہے۔

 اپنے غیصے کو قابو میں رکھیں، کیونکہ زیادہ تر اختلافات غصہ کی وجہ سے ہوتے ہیں اگر شوہر غصہ میں ہوتو خاموش رہیں۔ کچھ وفت تر ر جانے کے بعد انہیں اپنی بات نہریت ہی شیریں لہجہ میں سمجھائیں تا کہ وہ آپ کے موقف اچھی طرح سمجھ سکے ،اس طرح بات بھی نہیں بڑھے گی۔اب نہ شوہر کے دل میں آپ کی اہمیت اور عزت مزید بڑھ جائے گی۔

آپسرانی رشته داروں کے متعلق کوئی بات اپنے میکہ میں نہ کریں۔ اپنے سسر ، ساس ، نند ، جیٹھا اور دیور کی عزت دل ہے کریں۔ انہیں اس طرح سمجھیں جیسے میکے میں والدین اور بہن بھائیوں کو بھی تھی ، معمولی باتوں کو دل پر نہ لیں بلکہ بیسوچ کرخو دکو وہ نی طور پر مطمئن کریں کہ جب شادی سے میں والدین کسی بات پر ڈانٹ دیتے تھے یا بہن بھ ئیوں سے کسی بات پر اختلاف ہو جاتا تھا تو ہم ایک دوسرے کو جلدی سے منالیا کرتے تھے۔ میکے کی طرح اگر سسرال میں بھی میں سوچ اور رویہ دکھیں گی تو بیقیناً وہ نی طور پر مطمئن رمیں گی جس سے آپ کی طبیعت اور مزاج پر بھی بہت اثر پڑے گا۔

کوشش تیجئے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں ہ ہرنہ گلیں۔ کیونکہ اس طرح تعلقت میں بھی اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ بہتر ہے
کہ ایک دوسرے کوہر بات ہے آگاہ رکھا جائے تا کہ رہتے میں مضبوطی اور اعتماد پیدا ہو۔

اں، بہن اور بیوی کا احترام کریں، کسی ایک فریق کی بات من کردوسرے کو بے عزت بھی نہ کریں، بلکہ پوری بات جان کرانصا ف
کریں اور ہرحال میں احتیاط کا دامن تھا ہے رہیں۔

﴿ یوی کی خد مات کوسرا میں ،اس کے کاموں کی تعریف کریں ، ہرونت نقص نہ نکالیس ، بلکہ نظی ہوجانے پراسے اطمینان سے سمجھا نمیں کہ بیارے تو سنگ دل کوبھی نرم کیا جا سکتا ہے۔ المنظم ال

🕏 ایٹے کیج کوشیریں بنا نمیں ،آپ کاشیری لہجہ ہوی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔

(آ) ہیونی پر بدا وجہ تقید ندگریں ، ہر معاصبے میں خودکواس ہے بہتر تصور ندگریں ۔ ہوسکتا ہے کہ یکھ باتوں کی شمجھانے آپ ہے بہتر ہو۔ اس سے ہر بات شیئر کریں ، کیونکہ بیوی آپ کی شریک حیات ، کی نہیں اچھی دوست بھی ہوتی ہے۔ آپ کے ہر سکھ دکھ کی ساتھی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی بیوی کی تقدر سیجئے اور اسے ہمیشہ عزت کی نگاہ ہے و کیکئے ، ایک دوسر ہے ہے بہت زیادہ تو قعات وابستہ کرلی جا کمیں تو عمر گزرہ تی ہے تو قعات بوری نہیں ہوتیں ۔ اس لیے زیادہ نہیں چندا یک چھوٹی مچھوٹی ہو تی ایک اخیال رکھالیا ہوئے تو جھوٹا ساگھر ہنستی مسکراتی ہیتی جا گئی جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔

﴿ ١٦٢﴾ خطى ابتداء ٨٨ سےمت يجيّ

نظی ابتداء ہمیشہ'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' سے سیجئے ،اختصار کرنا چاہیں تو باسہ تعالیٰ مکھئے۔ نبی کریم جے پیجنے نے فرہایا جس کا م کے شروع میں بسم اللہ نہیں کی جاتی وہ ادھورا اور بے ہرکت رہتا ہے۔ بعض لوگ الفاظ کے بجائے ۲۸۷ کیستے ہیں ،اس سے پر ہیز سیجئے ۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تلقین کیے ہوئے الفاظ میں بھی برکت ہے۔

ابنا پہتہ ہر خط میں ضرور لکھئے۔ بیسوچ کر پہتہ لکھنے میں ہرگز سستی نہ سیجئے کہ آپ مکتوب الیہ کو اپنا پہتہ اس سے پہلے لکھ چکے ہیں یااس کو یا د
 ہوگا۔ بیضر دری نہیں کہ آپ کا پر مکتر ب الیہ کے پاس محفوظ اور بیکھی ضروری نہیں کہ متوب الیہ کا آپ کا پہتہ یا دہی ہو۔

اپناپیة دائیں جانب ذرا سا حاشیہ چھوڑ کر لکھئے۔ پیۃ ہمیشہ صاف اور خوش خوط لکھئے اور پیٹے کی صحت اور املا کی طرف ہے ضرور اطلامی مان کر لیکئے۔
 اطلمیمان کر لیکئے۔

اہے ہے کے نیچ یاب کی جانب سرنوشت پرتاری ضرورلکھ دیا ہیجے۔

- تاریخ لکھنے کے بعد مختصرالقاب و آ داب کے ذریعے مکتوب الیہ کونخاطب کیجئے۔القاب و آ داب ہمیشہ مختصر اور س د ہ لکھے،جس سے خلوص وقر بت محسوس ہو۔القاب و آ داب کے ساتھ ہی یا القاب کے خلوص وقر بت محسوس ہو۔القاب و آ داب کے ساتھ ہی یا القاب کے یہ جو دس کے ساتھ ہی یا القاب کے پنجے دوسری سلام مسنون یا السلام علیم یا سلام مسنون لکھنے کے سجائے آ داب و تسیمات وغیر ہ جیسے اللہ ظ لکھئے۔
  - غیرمسلم کوخط لکھ رہے ہوں تو السلام عیکم یاسلام مسنون لکھنے کے بجائے آ داب وتسلیمات وغیرہ جیسے الفاظ لکھئے۔
- ے القاب و آداب کے بعد اپناوہ اصل مطلب و مدعا لکھئے جس غرض ہے آپ خطالکھنا چاہتے ہیں۔ مطلب اور مدعا کے بعد مکتوب البد سے اپن تعلق طاہر کرنے والے الفاظ کے ساتھ اپنانا م لکھ کر خطاکو تم سیجئے۔ مثلا آپ کا خادم، دعا کا خالب، خیر اندلین ، دعا گو، القد کی رضا کا طالب وغیرہ وغیرہ۔
  - خطنهایت صاف،ساده اورخوش خط لکھئے که آسانی ہے پڑھا اور سمجھا جاسکے اور مکتوب الیہ کے دل میں اس کی وقعت ہو۔
    - خطيس نهايت شسته، آسان اور الجهي موئي زبان استعال سيجئه.
    - ن خط مختفر لکھئے اور : ریات کھول کروضاحت سے لکھئے ، محض اش رول سے کام نہ کیجئے۔
    - العالم القاب وآداب سے لے کرفاتمہ تک متوب الیہ کے مرتبہ کا لی ظار کھئے۔
      - نیا پیراگراف شروع کرتے وقت لفظ کی جگہ چھوڑ و بیجئے۔
      - خطیس ہمیشہ بنجیدہ اندازر کھئے، غیر سنجیدہ باتوں سے پر ہمیز کیجئے۔
      - خطمی غصہ میں نہ لکھنے اور نہ کوئی سخت ، ست بات لکھنے ۔ خط ہمیشہ زم لہجہ میں لکھنے ۔



عام خط میں کوئی راز کی بات نہ لکھئے۔

🕥 جملے کے آخر میں ڈیش (۔) ضرورنگاہئے۔

ک سنگی کا مکتوب بغیرا جازت ہرگزنہ پڑھئے۔ بیز بردست اخلاقی خیانت ہے، البتہ گھرکے بزرگوں اور سر پرستوں کی ذمہ داری ہے کہ ووجچوٹوں کے خطوط پرخصوصی نظرر کھنی جاہے۔ ووجچوٹوں کے خطوط پرخصوصی نظرر کھنی جاہے۔

🕜 رشتہ داروں اور دوستوں کوخیرو عافیت کے خطوط برابر کھیتے رہے ۔

🕦 📝 د کی نیار ہوجائے ،خدانخواستہ کو کی حادثہ ہوجائے یا کسی اور مصیبت میں کو کی کھنس جائے تواس کو ہمدردی کا خطاصر ور لکھئے۔

💮 سنگس کے یہاں کوئی تقریب ہو، کو ئی عزیز آیا ہو، یا خوشی کا کوئی اورموقع ہوتو مبارک با و کا مخطاصر ور لکھیئے۔

🕜 خطوطِ بمیشه نیلی پیسیاه روشنائی ہے تکھیں ،پنسل پیرسرخ روشنائی سے ہرگزنہ مکھئے۔

😙 کوئی شخص ڈاک میں ڈالنے کے بیے خط دے تو نہایت ذیں داری کے ساتھ بروفت ضرورڈال دیا سیجئے ،لا پروائی اور تاخیر ہرگز نہ سیجئے ۔

غیر متعتق او گول کو جواب طلب ہوں کے لیے جوالی کارڈیا مکٹ جیج دیا ہیجئے۔

@ لكه كركا شاحيا بين توسيك باته اس ير دط هينج ويا يجيد -

ﷺ خط ٹیر، سرف اپنی دگھیں اور اپنے بنی مطلب کی ہاتیں نہ لکھتے۔ بلکہ نخاطب کے جذبات واحساسات اور دلچیپیوں کا بھی خیال رہے۔ صرف اپنے ہی متعلقین کی خیرو عافیت نہ بتائیے بلکہ نخاطب کے متعلقین کی خیروی قیت بھی معلوم سیجئے اور یاور کھئے ۔ خطوط میں بھی کسی سے زیادہ مطابع نہ سیجئے ، زیادہ مطابع کرنے ہے آدمی کی وقعت نہیں رہتی ۔ آج کل موبائل اورفون کی سہوتوں کی وجہ سے خط وکت بت میں کافی کمی آئی ہے ایسانہ سیجئے بلکہ خط وخطابت کی عادت رکھئے۔

#### ﴿ ١٢٥﴾ مجنول كومجنول كيول كها كيا؟

اللهب تبت مِن كُلِّ السَّعَاصِي وَكُلِّ مَن حُدِينَ السَّعَاصِي وَكُلِيكِ مَ حُسِبٌ لَيَسَلَس لَا أَتَهُ ترجمه "اسالله! مَن سب گناہوں سے تو بہ کرتا ہوں ليکن ليل کی محبت سے تو بہبیں کرتا ہوں۔" ایک آدی نے سوچھا کہ لیک کابرانام سنا ہے، ذرادیکھوں تو سمی کہ وہ حور پری کون ک ہے۔ جس کی مجنوں کے ساتھ آئی با تیں مشہور بیں۔ اس نے دیکھا تو وہ عام لو گوں ہے بھی گئی گزر کتھی۔ اہذا اس نے دیکھتے ہی اس ہے کہا۔ ''از دگر خوباں توافز وں نیستی۔ بیس۔ اس نے دیکھتے ہی اس ہے کہا۔ ''از دگر خوباں توافز وں نیستی۔ (اے فاتون! کیا بات ہے کہ تو دوسری حسین عور توں ہے برطی ہوئی تو نہیں ہے)۔ وہ کہنے گئی؟ گفت خامش چوں تو بجنون نیستی۔ (اے فاتون! کیا بات ہے کہ تو دوسری حسین عور توں ہے برطی ہوئی تو نہیں ہے)۔ وہ کہنے گئی؟ گفت خامش چوں تو بجنون نیستی۔ (اس نے کہا تو چیپ ہوجا کہونکہ تو بجنون نہیں ہے) یعنی اگر تو مجھے بجنوں کی نظر ہے دیکھے گاتو ساری دنیا کی حسین عور توں ہے زیادہ میں کہتے بیل ہاگل بین کہتے ہیں۔ایک دفعہ بجنوں کتے کو بیٹھا چوم رہا تھا، کس نے کہا ،ار ہے بیل ایک رہتی ہے۔ بیل لیکی رہتی ہے۔ بیل ایکی رہتی ہے۔ بیل ایکی رہتی ہے۔

#### ﴿١٢١﴾ شيطان کے چھاہتھيار

شيطان مختلف طريقول سے فتنہ ميں ڈاليا ہے:

ن علاء نے لکھا ہے کہ بیسب سے پہلے انسان کو طاعات ہے روکتا ہے۔ یعنی انسان کے دل سے طاعات کی اہمیت نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ اچھا، میں نماز پڑھاوں گا، حالا تکہ دل میں پڑھنے کی نبیت نہیں ہوتی۔

وہ اگرانسان شیطان کے کہنے ہے بھی نیکی ہے شدر کے اور وہ نیت کر لے کہ مجھے یہ نیکی کرنی ہے تو پھروہ دوسرا ہتھیا راستعال کرتا ہے کہ وہ اس نیک کام کوٹا لنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً کسی کے ول میں یہ بات آئی کہ میں تو بہ کر لیتا ہوں تو بہ اس کے دل میں ڈ انتا ہے کہتا ہے اچھا ، پھر کل سے تماز شروع کر وینا ۔ یوں ہے اچھا ، پھر کل سے تماز شروع کر وینا ۔ یوں شیطان اسے نیکی کے کام سے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے اور یا در کھیں کہ جو کام ٹال دیا جا ہ تا ہے وہ کام ٹل جایا کرتا ہے۔

و اگرکوئی بندہ شیطان کے اُسانے پر بھی نیک کام کرنے سے نہ ٹلے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیکام کرنا ہے تو پھروہ ول میں ڈالٹا ہے کہ جلدی کرلو۔ مثلاً کسی جگہ پر کھانا بھی کھانا ہوا ور نماز بھی پڑھی ہوتو ول میں ڈالٹا ہے کہ جلدی کرلو۔ مثلاً کسی جگہ پر کھانا بھی کھانا ہمی کھانا ہمی کھانا ہمی کھانا ہمی کہانا ہمی کہانا ہمی کہانا ہو ور لیس ڈالٹا ہے کہ بھائی! جلدی ہواور نماز بھر سے نماز بڑھ لیس ہے کہ بھائی! جلدی جلدی کھانا کھالو، پھر تسلی سے نماز بڑھ لیس کے۔

و اگرکوئی آ دمی جلدی میں کوئی نیک کام کرلیتا ہے تو پھروہ اس میں ریاء کرواتا ہے اور یوں وہ ریا کے ذریعے اس کے کیے ہوئے مل کو بریاد کرواتا ہے۔وہ دل میں سوچنے لگتا ہے کہ ذراد وسرے بھی دیکھیں کہ میں کیسا نیک مل کررہا ہوں۔

اگراس میں کام کرتے وقت ریاء پیدائہ ہوتو وہ اس کے دل میں عجب ڈالتا ہے اور وہ سو چتا ہے کہ میں دوسرول ہے بہتر ہول۔ مثلاً بیہ کہتا ہے کہ میں تو بھر بھی نماز پڑھ لیتا ہول نیکن فلاں تو نماز بی نہیں پڑھتا۔ وہ سجھتا ہے کہ میں تو آخر پڑھا لکھا ہول ، حافظ ہول ، حافظ ہول ، قاری ہول ، عالم ہوں ، اور میں نے اپنے تج کیے ہیں۔ جب اس طرح اس میں تکبر آجا تا ہے تو یہی عجب اس کی بربادی کا سبب بن حالتا ہے۔

## 

① جسِبازی جوان ہوجائے تو جتنی جددی اس کارشتہ ل سکے اتنااحجھاہے، جب مل جائے تو پھراس کی شاوی میں جددی کرنی چاہیے۔

· الركسي ك فر مرقض موتواس قرض كوا داكر في مين جلدى كرفي ما ي-

🕝 جب کوئی بند ہ فوت ہوجائے تو اس مرحوم کو دفن کرنے میں جددی کرنی جا ہے۔

جب کوئی مہمان آجائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہم نے وسط ایشیا کی ریاستوں میں دیکھا ہے کہ جیسے ہی
مہمان گھر میں آتا ہے تو فورا کم از کم پانی تو ضروری مہمان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشر و بات اور کھانے پیش کیے
ج تے ہیں۔ یادر کھیں کہ پانی بھی مہمان نوازی میں شامل ہے لہذا جس نے مہمان کے سامنے پانی کا کٹورا بھر کرر کھ دیاس نے
گویامہمان نوازی کرلی۔

جب کوئی گن ہ مرز د ہوجائے تواس سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی جاہیے۔

## ﴿ ١٢٨) تہجد کے لیے توفیق کی دعا

جب بيامت را توں كورويا كرتى تقى تو دن كو ښيا كرتى تقى \_

ایک نکتہ ذبن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ تھے ہوئے ہیں۔ نینہ غالب ہے اور اٹھ نہیں سکتے ، تو کئی مرتبہ انسان کی رات میں آنکھ کتا ہے۔ کی نقاضے کی وجہ ہے کر دٹ لیتے ہوئے آنکھ ضرور کھلتی ہے۔ جن حضرات کو تبجہ کی تو فیق نہیں ملتی وہ جب کروٹ لینے کے لیے بیدار ہوں تو اس ایک لمحہ میں امتدر ب العزت ہے تبجہ کی تو فیق کی دعا ضرور ما تگ رہا کریں۔ یہ ایک جھوٹی می بات ہے لیکن اس کا آپ کو بیہ فو کہ کہ وہ کہ وہ کی موئی دعا بھی آپ کو انقدر ب العزت کا مقبول بناد ہے گی۔ ہمارے مشائخ تو ل یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو عور تیل فی کہ وہ کہ کہ وہ کہ کو صاف کرتی ہیں یا جائے بنالیتی ہیں وہ بھی التدکی رحمت سے فائدہ یا لیتی ہیں۔

﴿ ١٢٩﴾ لفظ 'جناب' كسى زمانے ميں گالى بوتى تقى

اردوزبان کے پچھالفاظ اپنے ہیں کہ ان کا ہرحرف ہر اہمنی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عگہ پر پچھاگم یزی خوال لوگ ہے۔ وہ وی طلبا وکو بھی قربانی کا مینڈھا کہتے ،کبھی پچھ کہتے ۔ ایک دن وہ سب طلب مل بیٹھے اور کہنے گئے کہ اگریزی خوال لوگول کے لیے کوئی ایسا لفظ بنا کیں جس میں ان کی ساری صفات آ جا کیں ۔ انہوں نے ایک وور سرے سے کہا کہ ان میں ہوتا کیا ہے۔ ایک نے کہا کہ ان میں ہوئی جہالت ہوتی ہوتے ہیں ۔ دوسرے نے کہا کہ بیلوگ ہوتے ہیں ۔ تیسرے نے کہا کہ بیلوگ ہوتے ہیں ۔ تیسرے نے کہا کہ بیلوگ ہوتے ہیں ۔ بیسرے نے کہا کہ بیلوگ کی ایسا لفظ بنا تے ہیں ۔ چوق ہوتے ہیں ۔ اس کے بعد انہول نے کہ کہ یہ سب با تیس ٹھیک ہیں ،ہم ان چاروں الفاظ کے پہلے حرف کو لے کرا کہ لفظ بنا ہے ہیں ۔ چنا نہوں نے ایک لفظ بنایا ' جنا ب' نے ہے میں مشہور ہوا کہ آئ کی کو پیت ہی نہیں کہ یہ بنا کیسے تھا۔ سب ایک وور سے کو جناب کہتے چھرتے ہیں ۔ آئ حرف عام میں جناب ہمعنی بارگاہ مشہور ہوا کہ آئ کی کو پیت ہی بارگاہ ہے۔ جناب اور حضرت یہ دونوں الفاظ اعزازی بن گئے ہیں ۔ آئ حرف عام میں جناب ہمعنی بارگاہ ہے جسیا کہ حضرت ہمعنی بارگاہ ہے۔ جناب اور حضرت یہ دونوں الفاظ اعزازی بن گئے ہیں ۔ اللہ کاشکرے کہ آئ کل انگریزی پڑھے کے جسیا کہ حضرت ہمعنی بارگاہ ہے۔ جناب اور حضرت یہ دونوں الفاظ اعزازی بن گئے ہیں ۔ اللہ کاشکرے کہ آئ کل انگریزی پڑھے کے جسیا کہ حضرت ہمعنی بارگاہ ہے۔ جناب اور حضرت یہ دونوں الفاظ اعزازی بن گئے ہیں ۔ اللہ کاشکرے کہ آئ کل انگریزی پڑھے کے جسیا کہ حضرت ہمتی بارگاہ ہے۔ جناب اور حضرت یہ دونوں الفاظ اعزازی بن گئے ہیں ۔ اللہ کاشکرے کہ آئ کل انگریزی پڑھے کے جسیا کہ حضرت بھی آئے کہ دور ہے ہیں ۔ اللہ گور ور ذونوں الفاظ اعزازی بن گئے ہیں ۔ اللہ کاشکرے کہ آئ کل انگریزی پڑھے کے جسیا کہ حضرت بھی ہماری ہیں آگے ہیں ۔ جناب اور حضرت یہ دونوں الفاظ اعزاز کی بن گئے ہیں ۔ اللہ کاشکرے کہ آئ کل انگریزی پڑھے کہ بھی ۔ ان کی ہور کے ہیں ۔ ان کی ہور کے ہیں ۔ ان کی ہور کہ کہ بنا کی ہور کے ہیں ۔ ان کی ہور کہ کہ کی ہور کے ہیں ۔ ان کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کے کہ کی ہور کی ہور کے ہور کے گئی ہور کی ہور کے گئی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کے ہور کی ہور

# ا بحسب برنی کی ایک عورت کادل اُو ٹا ،روئی، سوئی آپ منظم کی زیارت ہوگئ

ک بول میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک فی تون نہایت ہی پاک وامن اور نیک تھی۔ و و جا ہتی تھی کہ مجھے نبی اکرم میزیجہا کی ز پارت نصیب ہو۔ وہ درود شریف بھی بہت پڑھتی تھی لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے خاوند بڑے امتد والے تھے۔ ایک ون انہوں نے اپنے خاوندے اپنی بہی تمنا خاہر کی کہ میرادل تو جا ہتا ہے کہ جھے ہی کریم سے بھیۃ کی زیارت نصیب ہو ہیکن مبھی پیشرف نصیب نہیں ہوا ،اس لیے آپ مجھے کوئی عمل ہی بتا دیں جس کے کرنے ہے میں خواب میں نبی کریم میں کیڈیا کی زیادت کی سعادت حاصل کرلول۔انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تمل تو بتا وَں گالیکن آپ کومیری بات مانتا پڑے گی۔ وہ کہنے گلی کہ آپ مجھے جو بات کہیں گے وہ مانوں گی۔ وہ کہنے کے کہ اچھاتم بن سنور کر دہن کی طرح تیار ہو جاؤ۔اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہاں نے عنسل کیا، دہن والے کپڑے پہنے، زیور پہنے اور دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی ، جب وہ دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی تو وہ صاحب ان کے بھوئی کے گھر چلے گئے اور جا کراس ہے کہا کہ دیکھو، میری کتنی عمر ہوچکی ہے اور اپنی بہن کو دیکھو کہ وہ کیا بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھائی گھر آیا ،اوراس نے اپنی بہن کو دلبن کے کپڑوں میں دیکھ تواس نے اسے ڈانٹنا شروع کیا کہتم کوشرم نہیں آتی ،کیا یے عمر البن بننے کی ہے ہتمہارے بال سفید ہو بچکے ہیں ہتمہاری تمرسید حی نبیں ہوتی ،اور بیں سال کی لڑکی بن کر بیٹھی ہوئی ہو۔اب جب بھائی نے ڈانٹ پلائی تواس کا دل ٹو ٹااوراس نے روناشروع کر دیا حتی کہ وہ روتے روتے سوگئی۔اللہ کی شان ویکھئے کہ اللہ رب العزت نے اے اس نیند میں اپنے محبوب میں پینی کی زیارت کروا دی۔وہ زیارت کرنے کے بعد بڑی خوش ہوئی کیکن خاوندے یو چھنے گلی کہ آپ نے و ممل بتایا ہی نہیں جو آپ نے کہا تھاا ور مجھے زیارت تو و ہے ای ہوگئ ہے۔وہ کہنے لگا ،الند کی بندی ایہی عمل تھا، کیونکہ میں نے تیری زندگی پرغور کیا ، مجھے تیرے اندر ہر نیکی نظر آئی ، تیری زندگی شریعت وسنت ك مطابق نظر آئى ، البندين في ميحسول كياكمين چونكد آپ ہے بيار محبت كى زندگى گزار تا ہوں اس ليے آپ كادل بھى نبيل نونا ، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالی کی رحمت اترے گی اور آپ کی تمنا کو بورا کر دیا جائے گا۔ای لیے تو میں نے ایک طرف آپ کودہن کی طرح بن سنور کر جیٹنے کوکہااور دوسری طرف آپ کے بھائی کو بلاکر لے آیا ،اس نے آگر آپ کو ڈانٹ پل تی جس کی وجہ ہے آپ کا دل تو ٹا اور اللہ رب العزت کی الیمی رحمت اتری کہ اس نے آپ کوائے محبوب سے بھاتھ کی زیارت کرواوی۔اللہ اکبر

﴿ الكا ﴾ منتخب اشعار

د کھے تو ہیں بظاہر ان کو پڑھتا کون ہے یہاں سے کون گزرا ہے ہے رستہ بول دیتا ہے ہملا رہا ہوں مگر یاد آئے جاتے ہیں اندر مربی ہے اندر تلاش کر لیکن کی کھے اپنے بھی اندر تلاش کر جو طوفانوں میں یالے جا رہے ہیں

دل کی محرابوں پہ تکھی ہیں وفا کی آسیں معبت کے مسافر کی مہک صدیوں نہیں جاتی ہیں کشاں وہ میرے دل پہ جمائے جاتے ہیں چراغوں کو لہو دینا پڑے گا مجھ میں برائیاں تو برابر تلاش کر انہیں کیا خوف طوفاتوں کا ہو گا

﴿ ١٧٢ ﴾ ابوذر شِلْنَهُ كاايمان افروز واقعه ميراكفن وه و \_ جس نے حکومت عثمانی ميں نوكري نه كي مو

حضرت ابوذ رغفاری جلینی جنگل میں رہتے ہتے، موت کا وقت آگیا ،ان دنوں وہاں کو نَی نہیں تھا،صرف جج کے دنوں میں عراق کے حاتی وہاں سے جاتے تھے،اس وقت جج کا موسم نہیں تھا،ان کی صرف ایک ہوی اور ایک جیٹی تھی ،اب ان کوکفن وفن کون کرے گا،مسل

کون دے گا، جناز ہ کون پڑھے گا، قبر کون کھودے گا؟ بیوی کہنے تکی کہ ب کیا ہے گا ہما را ہمہارامسئلہ یہ ہم کیا کریں؟ تو کہنے کے مَا كَذَبْتُ مَا كُذِبْتُ مُنْ سِحِقوتُ كَبُول كَا مُدجِمِهِ عَجُوتُ كَبَاسيار مِينِ الكِمُحْفَل مِين مِينَا تَقا مَيرِ عِنْ الأَنْ فَرَمَا مِيلَ عَيْمَ مِينَ ا یک آ دمی ایسا ہے،اکیلا مرے گا،اکیلہ اٹھے گا، جذزہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی، جتنے آ دمی اس محفل میں بتھے۔وہ مررے مر یے ، شہروں میں ، میں اکیلان کی گیر ہوں جنگل میں ،معلوم نہیں کون آے گا ، کہاں ہے آئے گا ،اور خبر کچی ہے ،لبذائم ندکرو ،میراجہاز ، یڑھنے کو ٹی آئے گا۔ بیتفقوی کی ایسی نشانی ہے کہ القداوراس کے رسول کاملم ان کے دلوں میں اثر اہوا تھا ، دیکھو جمیئی کے ہوزار والوں سے یو چھو کہ اللہ کا وین کیا کہتا؟ اس تعجارت میں تنہیں بیتہ ہے؟ کس طریقہ ہے یہ کاروبار چلایا جائے گا کہ اللہ اوراس کا حبیب ناراض نہ ہوجائے ،کوئی نہیں بتا سکتا ،ای طرح زمیز راروں سے یو جیولو، کہ بھائی! سطرح زمیندا ری کرنی ہے؟ کہ التداوراس کا رسول راضی ہوج نے اور نا راض ندہوں ، جوسا رہے تا جر کرر ہے ہیں وہ سی محک کرر ہاہے ، سیجھوٹ بول رہا ہے ، اور وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں ، وہ سود یہ چل رہا ہے، یہ بھی سودیہ چل رہے ہیں الیکن ابو ذرغفاری النیز؛ پرایک دن گزرگیا ، دوسرا دن گزرگیا ، تیسر ہے دن ان پرموت کے ت<sup>ہ</sup> تارآ ئے، بٹی کو بٹایا کہ بٹی ،آئج مہمان ضرور آئیں گے میرے جنازے میں!روٹی پکاؤ تا کہ مہمانوں کی خدمت میں کمی ندآئے ، میں ضرور مرج وُل گا ،ان کو کھا تا پکانے میں مگا دیا اور بیوی ہے کہا کہ تو جا راستہ میں جیٹے، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا ، وہ جائے جیٹے کئیں راستے میں ،اللّہ اکبر! کا فی عرصہ گزرگیا ،امید ناامیدی میں بدل کئ کہا جا تک عراق کی سڑک ہے غباراٹھتا ہوا نظر آیا، جب غبار کاپر دھ پٹھاتو ہیں (۲۰) اوسٹنوں کے سوار تمو دار ہوئے ۔ان کی بیوی نے سامنے سے کھڑے ہو کر اشارہ کیا ، جب انہوں نے عورت کو جنگل اور تنہا کی بیں ویکھا تو اپنی سواریال موڑلیں ، تو اس عورت نے کہا کہ ایک القد کا بند ہ مرر ہا ہے ، اس کا جناز ہیڑ ھالوتو حمہیں اجر سے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے ؟ کہا کہ امتد کے حبیب کا ساتھی ابو ذرغفاری بڑائٹڈ ہے۔ سارے میک وم روئے گئے اور کہا ، بمارے مال باپ ابو ذر بڑنٹڈ پر قربان ۔ بیا عبدالقد بن مسعود بلائیز تھے اوران کے 19 ساتھی ۔ نیبی نظام کیسے چلا کہ حضرت عثان جالتنڈ کج پر مہنچے ہوئے ہیں،حضرت عبدالقد بن مسعو، نائنڈ ہے مشورہ طلب کوئی چیزتھی ،تو ان نے بہلوا بھیجا کہ بیٹھے ہوتی کھڑے ہوجا وُاور کھڑے ہوتو چل پڑو، ہرحال میں مَد آ کر مجھے ہوتی ہے مشورہ کرنا ہے، جج ملے یانہ ملے اس کی فکر نہ کروہلیکن فورا مکہ بنتی جا ؤ۔ ظاہری سبب تو بیابات اندر کا سبب ابوذ رخفاری بنی تناز ہ . نا کہان کا جن ز ہکون آ کے پڑھے گا؟ ان حضرات نے عمرے کااحرام یا ندھا ہوا تھا ،تو پیے حضرات سوار یوں ہے اتر ہے اور دوڑتے ہو ہے ئے۔ابوذ ر طالبنیٰ ای اطمینات میں ہیں۔ پہلے ہی پیتا تھا کہ کوئی آئے گا ،لیکن ابوذ ر طالبنیٰ تفوی کےاستے ہڑے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کوفی ماتے ہیں ،جس نے عثمان بٹالقیزو کی حکومت کی نوکری کی ہووہ مجھے نہ گفن دے۔ ان 19 میں سے ہرایک نے حکومت میں ملا زمت ک تھی ، ابت ان بیں سے ایک نو جوان کھڑ ہے ہوئے کہ میں نے آئ تک حکومت کی نوکری نہیں کی ہے اور میاحرام بھی میں نے اپنے ہاتھ ے بنایا ہے، نہا ہس ٹھیک ہے تو میراس داانتظام کرے گا۔ پھران کا انتقال ہوگیا، بیسارے ان کودن کرے چنے لگے، بینی نے کی بعریند بن مسعود منانیز ہے کداہے چیا کھانا تیار ہے۔ کہا یہ کھانا پہلے ہے کیسے تیار ہوگیا۔ کہامیرے بابانے کہا تھا کدا کے میرے مہمان آتی رے میر جناز ہ پڑھنے کے لیے ،ان کی خدمت میں خفلت نہ ہو ، اس لیے پہنے سے کھا تا تیار کر کے رکھن عبداللہ بن مسعود ملائیڈ نے فر مایا ، اہ رے واہ!ابوذ رہائینا سے زندہ بھی تنی اور مرکز بھی تنی۔

نوث ميقصدابو ورجائن كامختف الفاظ المائل تاريخي كمابول ين موجود برويضيرة بصوبة وسد خلبة معياة صوبة)

**﴿ ۲۵ ﴾** ایک عورت کاحسن انتخاب

حجات کے دربار میں کیس آیا ، تین آ دمی تھے ،ان کے آل کا تعم دیا ،ایک خاتون بھی ساتھی ،اس نے کہا چھوڑ دے، تیری بڑی مہر بانی

ہوگی۔ جاج کہ کہنے لگا، نتیوں میں سے ایک چن لے (اس ایک کوچھوڑ دوں گا ، باقی دوکوئل کروں گا ) ایک بیٹا تھا ، ایک خاوند تھا ، ایک ہی کی تھا۔ عورت نے کہا ، خاوند دوسر ابھی مل جائے گا ، بچے اور بھی پیدا ہوجا کمیں گے ، میرے ماں باپ مر گئے ، بھ کی اب کو کی نہیں ملے گا ، میر ا بھائی چھوڑ دے باقی سب کوئل کردے۔ جاج نے کہا ، میں تیرے حسن انتخاب پر تنیوں کوچھوڑ تا ہوں۔ (املاحی داقعات صفح ۱۳۳۱)

﴿ ٢٧ ك ا ﴾ دوعورتوں كاعجيب واقعه

ایک بزرگ ہیں،ان کا نام ہاشم مُرینیہ وہ کہتے ہیں ہیں سفر ہیں تھا تو میں ایک خیے میں اڑا، مجھے بھوگ گئی ہوئی تھی،اس خیے ہیں ایک خیے ہیں اڑا، مجھے بھوگ گئی ہوئی تھی،اس خیے ہیں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ بہن بھوک گئی ہے، کھا نامل جائے گا؟ کہنے گئی کہ میں سن فروں کے لیے کھا ناپکانے بیٹھی ہوں؟ جا اپنا داستہ لے۔ کہنے گئے کہ بھوک الیم تھی کہ میں اٹھ نہ سکا، میں نے سوچا کہ یہی سستا کر چلا جا وَں گا۔استے میں اس کا خاوند آ گیا۔اس نے جھے دیکھا اور کہا:

مرحبا کون بین؟ کہا، بیس مسافر ہوں۔ کھانا کھایا؟ نہیں کھایا۔ کیوں؟ مانگا تھالیکن ملانہیں۔

اس نے اپنی بیوی سے کہا، طالم تو نے اسے کھانا ہی نہ کھلا یا ،اس نے کہا کہ میں کوئی مسافر وں کے لیے بیٹھی ہوں۔مسافر وں کو کھانا کھلا کھلا کراینا گھر خالی کرلوں۔

الی بداخلاقی میں خاوند نے ہوی ہے کوئی بدتمیزی نہیں گی۔ کہا کہ القد تجھے ہدایت وے۔ آپ بھے ہونا نے فرمایا کہ بہترین مردوہ ہے جو ہوی کے ساتھ اچھاسلوک کرے۔ انہوں نے کہا، اچھاتو اپنا گھر بھر لے، پھراس نے بکری ڈنح کی ،اس کوکا ٹا اور گوشت بنایا، پکایا، کھلایا، اور ساتھ محد معذرت بھی کی اور ان کوروانہ کیا، چلتے چلتے آگے ایک جگہ بہنچ ، اگلی منزل پر بھی ایک خیر آیا وہاں پڑا و ڈالاتو ایک خاتوں ہوں تھا نامل جائے گا۔ اس نے کہا مرحبا، اللہ کی رحمت آگی، اللہ کی برکت آگئی، اب میں آپ کو بچ بتا وی سے کسی زمانہ میں بوڑھیاں، وادیاں، کوئی مہمان آتا تو وہ خوش ہو کہ بہتیں، اللہ کی برکت آگئی، نوکر انیوں کو ہٹا کرخود کام کرنا شروع کر دیتیں۔ اور اب جب ساری سہولتیں ہیں اس وقت بہی کہتی ہیں کہ یہ بے وقت آگیا، ان کو وقت کا احس شہیں ہوتا اور آجا تے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا ماشا ، اللہ مہمان آگیا، برکت آگئی، جلدی ہے کری ذرح کی، پکائی اور پکا کر اس کے سامنے رکھی تو اس پر اس کا خاوند آگیا۔

اس نے کہا کون ہے تو؟ کہا جی میں مہمان ہوں۔ بیانگوشی کہاں سے لی؟ جی آپ کی جیکم نے دی۔

تواس نے اپنی ٹیکم پر چڑھائی کردی۔ مجھے شرم نہیں آتی ،مہمانوں کوکھلا کرمیرا گھر خالی کردے گی۔توان کوہنمی آگئی ،زورے قبقہہ لگایا تو وہ کہنے لگا کیوں ہنتے ہو؟ کہنے لگا کہ چیھے اس کاالٹادیکھا تھا ، کہنے لگا کہ جانے بھی ہووہ کون ہے۔کہا کہ وہ میری بہن ہے بیاس کی بی بی نے موقی کی جی ہے ہے گئے ہے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے بہن ہے۔ یخی ایک بھائی بہن بحیل ، ایک بھائی بہن تھی ۔ (، صاری واقعات سنے ہے")

﴿ ١٤٥ ﴾ ايك عورت نے ديوار كے ساتھ جواني كزاردى

فروخ تا بعین میں ہے تیں ، بیوی جا مدیقی کہنے بلکےاملند کے راستہ میں جانے کی آواز مگ رہی ہے ، چلانہ جاؤں؟ بیوی کہنے لگی میں قو حاملہ ہول بمیرا کیا ہے گا؟ کہا تو اور تیراحمل امتد کے حوالے۔ان کوئیس ہزار درہم دے کرگئے کہ بیقو خرچہ رکھاور میں امتد کے راستے میں جا تا ہوں ۔ کتنی خزا کیں اور بہاریں آئیں اور کتنے ون صبح ہے شام میں بدیلے، شام ڈھل کرمیں بدلی ، پرفروخ نہ آیا ، دو ، تین ، جار ، یا نجے ،دی بہیں ،پچپیں ،ستائیس ،انتیس ،تمیں سال گزر گئے ،ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزار دی۔فروخ لوٹ کے نہ آیہ تمیں . سال گز رگئے ،ایک دن ایک بڑے میں مدینے کی گلیول میں داخل ہوئے ، پرا گندہ شکستہ جاں ، بڑھا ہے کے تھاراورا پنے گھوڑے پیہ ھے ہیں ہیں ہیں برس میں تو ایک نسل ختم ہو جاتی ہے ،اب یہ پریشان ہیں کوئی مجھے یہجے نے گا کہنیں یہجانے گا؟وہ مرگئی یا زندہ ہے ' کیا ہوا؟ کیا بن؟ گھرو ہی ہے کہ بدل گیا؟ انہیں پریثانیوں میں نعطال و پیچاں گھر کے دروازے پریپنچے۔ پیچی نا کہ وہی ہے۔اندر جو داخل ہوئے تو گھوڑے کی آواز ،اپنی آواز ، ہتھیارول کی آواز ، ہیٹا ہیدار ہوگیا ،ویکھا تو ایک بڑے میاں جیاند کی جیاند نی میں کھڑے ہوئے ہیں ۔ تو ایک دم جھیتے اور اس پر لیکے اور گریبان سے پکڑا، جان کے دشمن ، تجھے شرم نہیں سکی ؟ بڑھا پے میں مسلمان کے گھر میں بن اج زت داخل ہوئے ہو؟ا یک دم جھنکا دیا جھنجھوڑا ، وہ ڈریے گھبرا گئے ،وہ سمجھے کہ شاید میں فلط گھر میں آگیا ہوں ،میرا گھر بک گیا ،کوئی اوراس میں آ گیا ، کہنے لگے بیٹا! معاف کرنا بنطی ہوگئی ، میں سمجھ میرا ہی گھر ہے ،تو ان کواپ خصہ چڑھ آیا ، کہنے لگے اچھا ،ایک ننطی کی ،ادراب گھر ہونے کا دعوٰی بھی ، چیو، میں ابھی تخجے قاضی کے پاس لے جاتہ ہول ، تیریے بٹلے وہ سزاتیو پڑ کر دے گا ،اب وہ چڑھ رہے ہیں اور پیر د ب رہے ہیں ،ادھر بڑھا پے ،ادھر جوانی ،ا دھرسفروں نے مار دیا ، مٹریال کھوکھلی ہوگئیں ،اور پھرشک بھی ہے کہ بیتنہیں میرا گھرہے یا سی اور کا ؟ ای کشکش میں او پر ہے ، ں کی ہم نکھ کھی ،اس نے کھڑ کی ہے ویکھا تو فروخ 🎝 چیرہ بیوی کی طرف اور بیٹے کی پیشت بیوی کی طرف ،تو تمیں سال کے دریے کھل گئے ،اور بڑھا ہے کی جھڑیوں میں ہے فروخ کا چمکٹا چپر ہ نظرآنے لگااوراس کی ایک چیخ نکل ،اے رہیےہ!اور ربعہ کے تو یا وال تنے سے زمین نکل گئی ، بیٹیری ماں کو کیا ہوا؟ دیکھ تو او پر کھڑی ہوئی ،اے ربیعہ!

کیا ہواماں؟

کون ہے؟ پہنیں! پیتہ بیں!

اے ضالم!بپ ہے ٹریڑا، تیراباپ ہے،جس کے لیے تیری مال کی جوانی گزرگی ،اوراس کی رات دن میں ڈھل گئی ،بال جس کے جاندی بن گئے ہوہ ہے، تیراباپ! جس کے ہے میں نے ساری زندگی کاٹ ہیں۔ ربیعہ رود ہے، معانی نہ ہور ہے ہیں ،رات کا ریز ،ری میں گزرگی ۔ فجر کی اذان پہاٹھ ، کہنے گئے ،ربیعہ کہ اسے؟ کہ وہ تو افران سے پہلے چلاج تا ہے، یہ گئے تو تماز ہوچکی تھی۔ اپنی نماز پڑھی ، روضہ اطہر مسجد سے باہر ہوتا تھا ، آ کے صدوۃ وسل م پڑھنے گئے ، پڑھتے پڑھتے جو مسجد کی طرف نظر پڑی تو یوں مجمع مجرا پڑا اور ایک نوجوان صدیت پڑھا رہے ہیں ، وور سے ویکھ ، نظر کمزورتھی ۔ پہنا نہ کوان تھ جو در سے دیے بیٹھ گئے اور سنت شروع کر دیا۔ صدیث یاک کا درس ہورہا ہے ، جب فارغ ہو گئے تو برابروا ہے سے کہنے گئے ؛ بیٹا !کون میکون تھ جو در سے دے رہا تھا ؟

اس نے کہ اُ آپ جانے نہیں اُ پ مدینے کے نہیں ہیں؟ کہنے لگے، بیٹا میں مدینے کا ہوں ، آیا بردی دریہ ہوں۔

## المنظم ا

کہا، بیر ہیعہ ہیں، ما مک کے استاذ ، سفیان تُو رکی کے استاذ ، ابو صنیفہ کے استاذ ، وہ اپنے جوش میں تھا، تو سنتے سنتے کہنے لگے ، ہیں! تو نے پنہیں بتایا، ہیٹا کس کا ہے؟ کہر ،اس کے ہاپ کا نام فروخ تھا ،امقد کے راستے میں چیا گیا۔ ان مشقت کی وا د ایول میں اسلام نے سفر کیا ہے۔ (تاریخ بنداد،جد ۸صنی ۴۰۰)

#### ﴿ ٢٧] ﴿ مُنتخبِ اشعار

تغیر کاینات کے کام آ رہے ہیں ہم دکھیے لوں پھر زمین مدینے کی ہزاروں مرحلے ہیں صبح کے ہنگاہے سے پہلے خطا کی ہے، گر تیری عطا کو دکھیے کرکی ہے اک صحف سارے شہر کو دیران کر میا اب اکیلے ہی چلے چاکمیں کے اس منزل سے ہم اب اکیلے ہی چلے چاکمیں کے اس منزل سے ہم اب طرح ہوئی اگ مسافر کی رہ تمام ہوئی

کہنے کو ایک ذرہ نا چیز ہیں گر
اس لیے آ رزو ہے ہیے کی
ستارے کا ڈو بنآ ، شبنم کا روٹا ، شع کا بھجنا
عجب کیا؟ شان رحمت ڈھانپ نے میرے گنا ہوں کو
بچھڑا کچھ اس ادا ہے کہ رُت ہی بدل گئ
شکریہ اے قیر تک پہنچائے والو، شکریہ
اے شمع! تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح
حجیب عمیا آفناب، شام ہوئی
راقم الحروف کومندرجہ ذیل شعرنہایت پہند ہے۔ بقول شاعر ۔

## ﴿ كَ كَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فرما كبيل مَّ عِمِرا بنده سي إلى سيرا قرضه ميں اداكروں گا

#### ﴿ ٨٧ ﴾ خوشي كاون سب سيے زيادہ برادن ثابت ہوا

یز ید بن ملک اموی خیفہ گر رہے ہیں ، یہ نے خیفہ ہے ، عمر بن عبدا عزیز کے بعد آئے ہتے ، ایک دن وہ کہنے گا کہ کون کہتا ہے کہ بادشا ہوں کوخوشیاں نصیب نہیں ہوتیں؟ میں آج کا دن خوشی کے ساتھ گر ار کر وکھا وُں گا ، اب میں ویکھا ہوں کہ کون مجھے رو کہ ہے؟ کب آخ کل بغوت ہور ہی ہے ، یہ بور ہا ہے ، وہ ہور ہا ہے ، تو مصیبت ہے گی ، کہنے لگا ، آج مجھے کوئی ملکی خبر نہ سنائی جائے ، چ ہے بزی ہے بڑی بناوت ہوجائے ، میں کوئی خبر سنانہیں چ بتا ، آج کا دن خوشی کے ساتھ گر ارنا چاہتا ہوں۔ اس کی بڑی خوبصورت لونڈی تھی ، اس کے مسن و جمال کا کوئی مثل نہ تھا ، اس کا نام حبا ہ تھا ، ہو یوں سے زیادہ اسے بیار کرتا تھا ، اس کو لے کرکل میں داخل ہوگیا ، پھل آگئے ، چیزیں آگئیں ، مشر و بات آگئے ، آئ کا دن امیر الموشین خوشی ہے گر ارنا چ ہتے ہیں ، آد ھے ہے بھی کم دن گر را ہے ، حبا ہہ کو گود میں لیے ہوئے ہو اس کے ساتھ کی تھو گھا رہا ہے ، ایک انگور کا دانہ لیا اور اس کے ساتھ کی تھو گھا کہ ہوگیا دانہ لیا اور اس کے ساتھ کی تھو گھوں کہ اس کے ساتھ کو گھلا رہا ہے ، ایک انگور کا دانہ لیا اور اس کے ساتھ کے تھو کہ تھو کو کو کا دانہ لیا اور اس کے ساتھ کے تھو کہ تھو کہ تھو کہ تھو کہ کہ دن گر رہا ہے ، ایک انگور کا دانہ لیا اور اس کے ساتھ کی تھو کو کھوں کے اس کے ساتھ کی تھوں کے اس کے ساتھ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی اس کے ساتھ کو کھوں کو کھوں کہ اس کے ساتھ کو کھوں کو کھوں

کی بھر ان دیا ، وہ کی بات پر بنس پڑی تو وہ انگور کا دا نہ سید ھا اس کی سمانس کی نالی میں جا کرا ٹیکا اورا بیک جھکے کے ساتھ اس کی جان نگل مند میں ڈال دیا ، وہ کی بات پر بنس پڑی تو وہ انگور کا دا نہ سید ھا اس کی سرانس کی نالی میں جا کرا ٹیکا اورا بیک جھکے کے ساتھ اس کی جان نگل گئی ، جس دن کو وہ سب سے زیادہ ڈوٹن کے ساتھ گزار تا چا بہتا تھا ، اس کی زندگی کا ایسا بدترین دن بنا کہ دیوانہ ہوگیا ، پاگل ہوگیا ، تین دن تک اس کو فن کرنے نہیں دیا ، تو اس کا جسم گل گیا ، سر گیا ، ٹر بروسی بنوا میہ کے سر داروں نے اس کی میت کو چھیتنا اور فن کیا ، اور دو ہفتے کے بعد یہ دیوائی میں مرگیا۔ ( دیا ۃ الحو ان )

﴿ 149 أيك فيتى بات

حاکم وفت ایک دریا کی مانند ہے اور رعایا چھوٹی ندیاں ،اگر دریا کا پانی میٹھا ہوگا تو ندیاں بھی میٹھا پانی ویں گی ،اوراگر دریا کا پانی تلخ ہوگا تولا زمآند بوں کا یانی بھی تلخ ہوگا۔

﴿ ١٨ ﴾ الله في الله عند الك موتى كومدايت دى

مرت مولاما محارف المالية العالى من مولاما محارف الماليوي مبلغ عظم مضرت مولا. ا بلاالعال مولانام في محاله والمال صاحب بالنيوي حضرت في محاله والم أردوبازار لاتو

جمله حقوق محفوظ میں جمله حقوق محفوظ میں حضرت مولد نامحمد بونس پالنیو ری مدظلۂ العالی صاحبز ادر محتر مرحضرت مولا نامحمہ عمر صاحب

صاحبز اده محتر محضرت مولا نامحمة عمرصاحب بالنبوري مسئلة حضرت مولا نامفتی محمدامین صاحب بالنبوری مسید

> محد قیصرمحمودمها روی لئل شار برنٹرز

#### مكتبه عائشه

حق ستريث أردو بإزارلا مور 7360541-042

ئام مراب انتخاب وترتیب

> تنتی و فمر<del>تا</del>نی باابتهام مطبع

نا شر

ملنے کے پیتے

حة بيل كيشنز أردوبإزارلا بور كتب خاندرشيد بيراجه بإزار داولبندي مكتبه رشيد ريبيني چوك راولينڈي وارالمطالعه نزويراني نيئلي عاصل يورمندي ا قمال تک سنشر جهاتگیر بارک صدر کراچی قد می کتب خاشه آرام باغ کراچی ا **داره الانو ر**ېۋرى تا دُن كراچى مكتيه القرآن بنوري ٹاؤن كراچي ا دارة المعارف دارالعلوم كراجي مكتبيه إمداد بهملتان مكنتيه اسملا مهبه كونوال روذ فيصل آباد

اواره اسلاميات اناركلي لاهور ستمع تك الميجنسي أردد بإزارلا بهور ملت ببلی میشنز اسلام آباد احمريك كاربوريشن راولينذي كتابستان شابى بإزار بهاول بور مكتبه دارالقرآن أردوبازاركراجي **واراخلاص محلّه جنّگي**، يثاور مكتبيه قاسميه ملتان كتاب خانه مظهري كلشن ا قبال كراچي مكتنيه رشيد ببرك روذ كوئنه مكتبه حقائبيههان



## فهر ست (ششم)

| 1   | المارية | مغير | وزان المادة ا |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 583 | چوکنا ہو کرچلو                                                                                                  |      | تقريظ حضرت موادنامفتى سعيداحمه صاحب                                                                             |
| 583 | مومن چارها تول کے درمیان رہتا ہے                                                                                | 572  | پا <sup>ی</sup> ن بوری زیدمجد بهم                                                                               |
| 583 | فتنه نین آ دمیوں کے ذرایعہ سے آتا ہے                                                                            | 573  | تعارف وتبهره حضرت مولا نائشس الحق صاحب ندومي                                                                    |
| 584 | فتندجب أتاب قوبا كل حق جيبه كمتاب                                                                               | 574  | تقريظ حضرت موالا نامفتی احمد المین صاحب پالن بوری                                                               |
| 584 | ول جارتهم كے ہوتے بيں                                                                                           | 575  | دُ ما کی قبویت کامجر ب نسخه                                                                                     |
|     | حضرت ابودردا وخالنين كادر دمجمرا فخطحضرت سلمان                                                                  | 575  | حضرات بدريين مهاجرين شيم                                                                                        |
| 584 | ا کیا م                                                                                                         | 576  | حضرات بدريين انصار جن سيم                                                                                       |
| 585 | اپنی مصیبت کا سی ہے شکوہ نیڈسرو                                                                                 |      | الله كَ رائة مِين نَظِيَّ سور ج غروب ہوتے بي                                                                    |
| 585 | زندگی مجر خیر کوتانش کرتے رہو                                                                                   | 580  | آ پ کے گن ہ معاف                                                                                                |
| 585 | جناز ہ ایک زبر دست ورموٹر تصیحت ہے                                                                              | 581  | نمازی کی نماز کااثر سارے جہا پر پیڑتا ہے                                                                        |
| 585 | وہ قوم جس کے گھر قبر میں بدل گئے                                                                                | 581  | حضرت ممر بذرين كي زبان برفر شية بات كرتے تھے                                                                    |
| 586 | جولوگوں کے عیب تعاش کرے گااس کاغم لیب ہوگا                                                                      |      | حضرت جبرئیل مینالائے الی بن کعب                                                                                 |
|     | ز مین کسی کو پاک نبیس بناتی ءانسان تواپیخمل                                                                     | 581  | الزيين كوش ندارمن جات سكھائي                                                                                    |
| 586 | ے پاک اور مقدی بنمآ ہے                                                                                          | 582  | اموسن کی موت پرفر شنے کی زی                                                                                     |
|     | تین ترمیوں پہنسی آتی ہے اور تین چیز ول ہے                                                                       |      | إِنَّا رْحَمُ الرَّحِمِينَ كَهِمَرُوْعَ مَا تَكُفَّظُ لَمْ كَالْمُ                                              |
| 586 | روناآتا ب                                                                                                       | 582  | ے نجات ملے گی                                                                                                   |
| 586 | حق وزنی موتا ہے اور ہا طل ہلکا موتا ہے                                                                          | 582  | وشمن پر مالب ہونے کا نبوی نسخه                                                                                  |
| 587 | وُ نیا کاصاف حصہ چلاً سیاورگدیا حصہ رہ گیا                                                                      | 582  | لوگ چارتنم کے ہوتے میں                                                                                          |
| 587 | مبے ہے زیادہ ڈرعورتوں کی آٹر ، نش کا ہے                                                                         |      | ائے تن وکرنے وائے ، گن و کے بریے انجام ہے                                                                       |
| 587 | اینے ذرمہ داروں کی خیرخوجی کروان کو دھو کہ نہ دو                                                                | 583  | متطمئن شادوب                                                                                                    |
| 587 | پرانے گناہوں کوئی نیکیوں کے ذریعے سے نہم کرو                                                                    |      | ویٹمن سے کن رہ کش رہواور دوست کے ساتھ                                                                           |

|     | 56 المحتراث | 8   |                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 599 | منورات باطني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 588 | ا پی رائے کووتی کی طرح حق شہیجھتے                   |
|     | بارش کو ہارش کے ان راستوں سے طلب کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 588 | علمائے کرام اس مضمون کوشرور پڑھیں                   |
| 599 | جوآ سانوں میں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | عنقریب بچے جا کم بن جا کیں گےاورلوگوں میں           |
| 599 | استغفار ہے متعلق ہچھا جادیث پڑھ کیجئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 588 | ا پی مرضی اورخواہش کے فیصلے کریں گے                 |
|     | مردبیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے بیاللّٰدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | دُنیائے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور        |
| 601 | ایک نشانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 589 | پیٹے بھیر کرتیزی سے جارہی ہے                        |
|     | دُ نیامیں انتی زبانوں کا بیدا کرنا بھی اللہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 589 | سانپ مارنے کی عجیب فضیلت                            |
| 601 | قدرت کی ایک بری نشانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 589 | لوگوں میں لگ کراپٹے ہے غافل نہ ہوجاؤ                |
|     | آب ﷺ خصرت فاطمه خالجهٔ کوقرض اوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 590 | آ پس کا جوڑ سرا سر رحمت ہے اور آ پس کا توڑ عذا ب ہے |
| 602 | کرنے کی ڈیاسکھائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 590 | فرض نمازوں کے پانچ ہونے کی حکمت                     |
| 602 | بہترین ہربیہ سلام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 592 | غم ہلکا کرنے کا مجرب عمل                            |
|     | جس کے دِل خواہشوں کے پھیر میں رہتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | خط مسجد کی خدمت میجئے ،اللّٰد آپ کوئیک              |
| 603 | ان کی عقلوں پر پروے پڑ جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 593 | خادمہ بیوی دے گا                                    |
|     | شب معراج میں آپ مطے تعالم نے ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 593 | دِل ہلا وینے والی دُیما                             |
| 603 | عجيب تنبيح آسانون مين شي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | حصرت حسن بصرى بيت كوايك دهوين في                    |
| 603 | کھانا بھی ذکر کرتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 595 | تو حيد سكھائى                                       |
|     | شہد کی تکھیوں کوخدات کی کی طرف سے ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 595 | ديني پيشواا گر پيسل جائے تو قوم ڪا کيا ہو گا        |
| 604 | عجیب ہات سمجھا کی گئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | مردوں کا فتنہ جمال ہے بحور توں کا فتنہ مال ہے       |
| 604 | ''بوا'' کا ضدا کا نظام پڑھ لیجئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | رابعه بصريبه في فرمايا" ألْجَارُ ثُعَرَّ الدَّادِ"  |
|     | حضرت داؤ د علياته في الله تعالى ہے دريافت كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | مجنو، بہرااورچھوٹے بچے جنت میں جائیں سے             |
| 604 | که تیراشکر کیسے ادا کروں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | ياجبتم ميں                                          |
| 605 | و قیامت کے دِن انسان کے تین و بوان تکلیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | سورة كهف يرفض سكينت و                               |
|     | ا سالله! رو نکشے رو نکشے پرزبان ہوتو مھی تیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | برکت نازل ہوتی ہے                                   |
| 605 | ایک نعمت کاشکرادانہیں ہوسکتا<br>عبداللہ ہن سلام مکہ مکرمہ عبید منائے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 598 | دِن اور رات بید دوتو ل الله کی بهت بردی تعتیں       |
|     | عبدالله السلام مكمرمه عبد مناتے مئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 598 | دِل کی بیماریاں                                     |

|     | 56 B                                                                         | 9   | المنظم ال |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 621 | تمبرز ببيره كا در د كجرا واقعه                                               | 606 | وائل کی حیات اسلام کی حیات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 623 | تحجورول میں برکت                                                             |     | حضرت انس جالفنا هررات حضور مضايقاً کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 624 | ۱۱۳ یات بجده کوایک مجلس میں پڑھ کر دُعا کی قبولیت                            | 608 | خواب میں و کیھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 626 | ایک عورت کی بہا دری کا واقعہ                                                 | 608 | جنت اورجہنم کی آپ میں گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 628 | مال نے فر مایا: ''بیٹاحق پر جان دے دو''                                      | 608 | ایک آ دمی کا عجیب صدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 630 | می کریم <u>مشر می</u> ایک زمانه میں دوعورتوں میں جھکڑا ہو گیا                |     | آ پ کوکوئی تکلیف پہنچائے، صبر کر کیجئے، اللہ آ پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 630 | حضرت اساء فالنفاك بإس اب يضيفا كيمص تقى                                      | 608 | كدرج برهاد ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | حصرت ابوداؤ د طالتین نے عجیب دل ہلائے                                        | 609 | خدایا تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 632 | والى نفيحت كى                                                                | 609 | منافقین کے ہارے میں کھو پڑھ کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 632 | شیطان ٹی کی آ ڑمیں شکار کھیلنا جا نتا ہے                                     | 611 | حضرت عائشه والغفا كأعجيب خواب اوراس كي تعبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 633 | مندرجہ ذیل گیارہ آیتوں پرجوجم گیاوہ جنتی ہے                                  |     | سات بیٹیوں کی برکت ہے ایک آ دی جہنم ہے نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 633 | رسول الله من يَعِينَ اللهِ اللهِ مِنْ يَعِينَ إِلَيْهِ كَى عجيبِ وغريبِ وُعا | 611 | گيا تاريخ <u>م</u> ن ايک دلچيپ واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 633 | نا فرمان ہیوی کے لیے ایک مجرب عمل                                            | 612 | باون لا كه درېم چرېمي ز كو ټاواجب نېيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | جس کی اصلاح مشائخ ہے نہیں ہوتی اس کی                                         | 613 | شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ انگڑی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 634 | اصلاح نا فرمان نبوی ہے ہوتی ہے                                               | 613 | نہایت ذین بیوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | خواب میں کسی کے سر پرتاج رکھ دیا جائے تو                                     | 613 | حضرت جليبيب والتنه كالمجيب شادى ادر عجيب شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 634 | و و ما دشاه نبیس بن جاتا                                                     | 615 | بہترین عورت کی خوبیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | معاف کردینے دالایا رام میشی نیندسوجا تا ہے                                   | 615 | مجھی بھی بیوی اپنے شوہر پرخرج کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | اور بدلے کی                                                                  |     | ایک مورت کومرگی کے دورے پڑتے تھے مگر وہ جنتی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 635 | دُهن والا دن رات منفكر ربتا ہے اور تو ژجوڑ سوچتا ہے                          |     | بمیشه ؤ م بن کررجوس بن کرندجو، کیونکدسب سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 635 | معاف کرنے میں جولدت ہے بدلہ لینے میں نہیں ہے                                 | 617 | بہلے مار ہمیشہ سر پر پڑا کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | الله تعالی اپنے بندے کی تو بہ سے خوب                                         |     | قضاع ما جات کے لیے مولانا مدنی وطالیہ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 636 | خوش ہوتا ہے                                                                  | 619 | بتايا موا مجرب عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | آخرت کی بھلائیاں صرف ان کے لیے ہیں جود نیاض                                  | 619 | پروردگارعالم!میرارزق تیرے ذہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 636 | پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہے                                                 | 620 | عورت کاحسن اس کے ٹیڑھے بین میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 4   | 57                                                  | 0   | الم المراق المرا |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 645 | نهرکوژ کا تذکره پژه کیجئے                           |     | ہردوئ قیامت کے وِن دشنی ہے بدل جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 645 | جتت میں بڑے بڑے شاپنگ سینٹراور مول ہوں گے           | 637 | عُمر پر ہیز گاروں کی دوتی قائم رہے ًں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | عرش کے اُٹھانے والے فرشتے مندرجہ ذیل تبیج           |     | مب سے بنیج درجہ کا جنتی اس کی نگاہ سوسال کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 646 | پڙ ھے رہے ہیں                                       | 637 | رائے تک جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 646 | ایک بزرگ کوایک جن نے بری عجیب تقییحت کی             | 638 | آ پ سے کیانم کی عجیب مثاب ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 646 | ایک بڑے میال نے حضور میں بیتا ہے عجیب سوال کیا      |     | حق کےمطابق فیصلہ سیجئے ، دوفر شنے ساتھ رہیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 647 | چېره پر ده ميں داخل ہے يانبيں؟                      | 639 | اورآ پ کی رہبری کریں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 649 | اے اللہ ہماری زبان اور دِل کومسلمان بنادے           | 639 | امارت کے خواہش مندا بنی خواہش کے انتہام کوسوچیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 649 | حرام بستر کے علاوہ سب کچھ کر لیا اب میں کیا کروں    | 640 | شیطان کی تصویر بناد یکئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 650 | زبیده کی ایک نیکی پرمغفرت                           | 640 | میاں بیوی کی شکررنجی اگر ہوتو باوقار ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 650 | ا ذان کا دب میجئے ،خاص طور پر مائیس مبہنیں          | 641 | با ندی کی حاضر د ماغی ہے سینٹھ نجے گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 651 | زیادہ نیندانسان کو قیامت کے دِن فقیر بنادیتی ہے     |     | ہر ہر قدم پر سال بھر کے روز ہے اور سال بھر تہجد کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | حضرت سعد بن الي و قاص طِالسَنْهُ البِيِّ بِيحِول کو | 642 | تواب لينے كانبوى نسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 651 | مندر دبه ذیل و عاسکهاتے تھے                         | 642 | بچوں کے ساتھ جھوٹا دیدہ مجھی مت سیجئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 651 | متاجات إبرابيم بن ارهم منه الله                     | 642 | دوجمعه لیعنی ایک ہفتے کے گناہ معاف کرانے کا نبوی نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 651 | رتگ برنگی با تیں جن ہے خوشبوآ ئے                    | 642 | اہے دِل کی محراب کور ذائل سے بچاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 652 | چواہر پارے                                          | 643 | حضرت عمر خالفذا مک آیت ن کرمهینه بھری رو ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 652 | قرآن                                                |     | قیامت کے دِن آ سا <i>ن تھر تھر</i> ائے گا ، میبٹ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | مسجد میں اللہ کے ذکر وعبادت میں خلل ڈالنے وارا      | 643 | گا، چکر کھائے گلے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 653 | سب سے بڑا ظالم ہے                                   |     | اسلام قبول کرنے کے بعد کیاز مانہ گفر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 653 | نمازیوں کی توجہ ہٹانے والاسزا کا مستحق ہے           | 644 | نسکیاں قبول ہو <sup>سکتی</sup> ہیں مانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 653 | مسجد میں وُنیا کی باتیں کرنے والوں کے لیے سخت وعید  |     | الندنعالی فرماتے ہیں،اے بندے مجھے ڈھونڈ تا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 654 | مسجد میں وُنیا کی ہاتیں کرنے لیے بیٹھتا ناجا تزہبے  | 644 | تو <u>جھے</u> پا <u>لے</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 654 | ا پی گشده چیز کے لیے سجد میں اعلان کرنے کی ندمت     | 644 | جبنم كا خطرتاك ساحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 654 | حضرت عمر میلاند کامسجد سے باہر چبوتر ابنانا         | 645 | مىجدول كودېن شەبتايئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ئتم لِي | 57                                               | 1   | الم المحالية |
|---------|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | الله نے کان دودیتے ہیں (مینی زیادہ سنو) زیان     | 654 | مسجد کی عظمت ارشا وخداوندی کی روشنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 667     | ایک دی ہے( مینی ڈھنگ کا بولواور کم بولو )        | 654 | ایک عام تلطی کی اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 667     | سخت بات ہے اصلاح نہیں ہوتی                       | 654 | مرمحلّه میں مسجد بنانے کا تھی معدیث تشریف کی روشنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 667     | الشتك ينبخ ك ليم بشاررات بي                      | 655 | و مددارعلماء كرام _ درخواست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 667     | طلب مجنوں کی طرح                                 | 655 | سادگی بذات خودحس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 668     | اصلی اور نقلی مجنول<br>اسلی اور نقلی مجنول       |     | روزی میں برکت کے لیے حضرت آ دم مدیانلا) کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 668     | محبت الہی کے ساتھ محبت نبوی                      | 656 | وُ عا بہت نفع بخش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| :       | عرش جب میدان محشر میں أنرے گاسارے فرشتے          | 656 | واه رے واہ اللہ! سبحان تیری قدرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 668     | عجیب تنہیج پڑھیں گے وہ تھیج مندرجہ ڈیل ہے        | 657 | ایک لڑکی نے کہا کہ میں طلحہ بڑا تھنڈ سے شادی کروں گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 669     | عورتوں کے بارے میں اللہ ہے ڈرتے رہو              | 658 | کن کن وقتق میں دُعا قبول ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 669     | آ پ کے آئی کی میں روئے                           | 658 | دُ عا کی قبولیت کے لیے بہت مجرب عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 670     | مہمان کو کھلائے ،اللہ کے مقرب بن جاؤ کے          | 659 | ایک جیب کترے نے عجیب نصیحت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | توبى پختى كے ليے اللہ كے رائے ميں تكانا يہ بہت   |     | جس اللّٰد کوز مین کے او بر بھول نہ کی تو زمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 670     | بر <del>داذ رایعہ ہے</del>                       | 659 | کے یہے کیسی بھول سکتی ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 671     | آب مضر المنظم المستان مين عجيب بيان كيا          | 659 | منحائش والااسلام نبصة كااورقر بانى والااسلام چلے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | آ سان کے فرشتے ذرات زمین سے زیادہ تعداد          | 661 | حضرت عمر بذالتنذ كي و فات كامتظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 672     | ميں ميں                                          | 665 | حل مشكلات كا نبوى نسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | ا کی آیت اُتری اور سارے جنات شہروں سے            | 665 | ہرر ن <sup>ج</sup> ے وغم دور کرنے کا نبوی تسخہ<br>نتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 672     | نکل پڑے                                          | 665 | فقر دور کرنے کا نبوی نسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 673     | الله کی قدرت                                     |     | امام حسن بالتنوا كوآب مضيطات فتواب ميل عجيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | محد بن قاسم كاايك گھر أجز گياا ورلا كھول         | 665 | دُ عاسَكُها ئَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 674     | كروڙوں انسان اسلام ميں آ گئے                     |     | نعت از قاری محمر طیب میشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 674     | جوصد سے زیادہ خرج کرتا ہے وہ تھک کر بیٹے جاتا ہے | 666 | یارر ہے یارب تومیرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



تفريط مفرقرآن، محدث كبير، فقيه النفس . بيده ما 10. ما م

حفرت مولا نامفتى سعبد احمر صاحب پان پورى دامت بركاتهم

استاذ صديث دا رالعلوم ديو بنداورشارح حجة الله البالغه

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ، وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ، وَالصَّلَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبَةٍ ٱجْمَعِيْنَ ، أَمَّا بَعْدُ ! ﴾

'' بیکھرے موتی'' میں جناب کرم مولا نامحہ یونس صاحب پالن پوری نے گلہائے رنگ چن کرحسین گلدستہ تیار کیا ہے۔ یہ کناب مولا نا زید مجد ہم کا کشکول ہے جس میں آپ نے قیمتی موتی اسٹھے کئے ہیں۔ایک حسین دستر خوان ہے جس پر انواع واقسام کے لذیذ کھانے چنے گئے ہیں۔ اس کتاب میں جہال تفسیری فوا کدو نکات ہیں ،حدیثی نصائے وارشادات بھی ہیں۔ دعوتی اور تبلیغی چاشنی لئے ہوئے سے اس کتاب میں جہال تفسیری فوا کدو نکات ہیں ،حدیثی نصائے دارشادات بھی ہیں۔ وگئی ہیں جوایک ہوئے سے دل جلدا ٹریڈ پر ہوتا ہے۔ نیز الی دے کیں بھی شامل کتاب کی گئی ہیں جوایک گونڈ کملیات کارنگ لئے ہوئے ہیں۔اس طرح کتاب بہت دلچسپ بن گئی ہے۔

نیزموں نامفتی محمرامین صاحب پالن بوری استاذ حدیث وفقہ دارالعنوم و بو بند کی نظر ٹانی نے اس کی اعتباریت میں اضافہ کیا ہے، کو یا کتاب میں جارجا ندلگائے ہیں۔اس لئے اُمید ہے کہ کتاب لوگوں کے لیے بے حدمفید ٹابت ہوگی۔اللہ تعی لی قبول فر ما نمیں اورمصنف کے لیے ذخیرۂ آخرت بنا کمیں اوراُمت کواس ہے فیض یاب بنا ئمیں۔

> والسلام كښه سعيداحمد عفاالله عنه يالن پوری خادم دارالعلوم د يو بند 16 صفر 1426 ه



## تعارف وتنصره سنمس الحق حفرت مولانا مسل الحق صاحب ندی زیدمجرجم

مولا نامجہ یونس صاحب پالن پوری ، دعوت و تبلیغ کے نامور خطیب وواعظ حضرت مولا نامجہ عرصاحب پالن پوری (جنہوں نے اپنی پوری عمر دعوت و تبلیغ کے لیے وقف فر ما دی تھی ، جو حضرت جی مولا نامجہ یوسف صاحب بیسید کے خاص تربیت یا فتہ تھے ، اور حضرت بی کو وفات کے بعد تو بڑے ہوں کا جو بھی اور حضرت بی کو وفات کے بعد تو بڑی موثر اور عام فہم ہوتی تھی ، وُ عاہمی طویل فر ماتے تھے ، مولا نا کو تقت کا بڑا حصہ مرکز نظام الدین میں گڑارتے تھے ، مولا نا کو فات کے بعد اپنے وفت کا بڑا حصہ مرکز نظام الدین میں گڑارتے بیس ، مولا نا کو مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحین علی ندوی ہو تھی ۔ بیعت و خلافت کا شرف بھی حاصل ہے جس کی وجہ سے حضرت کی بیس ، مولا نا کو مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحین علی ندوی ہو تھی ۔ بڑے اجتماعات میں شرکت کا بورا اہتمام رہتا ہے ، جس وقت بیسطریں کہی جارہی ہیں ووا ہم اجتماعات میں شرکت کے بعد اس وقت یعنی ووزی المجہ کو عشق و مرمستی کے عالم میں عرفات میں ہوں گے۔ اللہ تعالی جج جارہی ہیں۔ وقت نیس دورا فیا دورا و کو دورا فیا دورا فیا دورا فیا دورا کی المجہ کو عشق و مرمستی کے عالم میں عرفات میں ہوں گے۔ اللہ تعالی جج کو میں بیس فرمائے ، بیا یک دورا فیا دورا فیا دورا فیا دورا فیا دورا فیا دیے۔

رُ يُنَا تَقَيَّلُ مِنَا ﴿ إِنَّكَ أَنْتُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -



## تفريظ حضرت مولا نامفتی محکمه المسمن صاحب پالن پوری دامت بر کاتبم استاذ حديث وفقه دارالعلوم ديوبند

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحُدَةً ، وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبَيَّ بَعْدَةً ، أَمَّا بَعُدُ ! ﴾ مولا نامحمہ پولس صاحب یالن بوری ،حضرت مولا نامحمہ عمر صاحب یالن بوری قدس سرہ' کے بڑے صاحب زاد ہے ہیں ،موسوف نے 1339 ھەمطابق 1973ء میں بظاہر علوم سہارن پور سے علوم متبد اولیہ سے فراغت حاصل کی ہے، طالب علمی کے زہانہ سے آپ کا

محبوب مشغله اسلاف دا کابر کی کتابوں کا مطابعداور پسندیدہ یا تو ا کو کا پی میں محفوظ کرنا ہے۔

علوم متدا دلہ سے فراغت کے بعد ایک طویل عرصہ تک والدمحتر م کے زیرسا بید دعوت وتبلیغ کے کام میں شب وروز سکے رہے ، والعہ محترم کے اوصاف و کمالات کو جذب کرتے رہے ، جن حضرات نے حضرت مولا نامجر عمرصاحب یالن پوری قدس سرہ کے بیانات سے ہیں اوران کوقریب ہے دیکھاہے، وہ اس بات کی کھلے دل ہے گواہی دیں گے کہ مولا نامجریوٹس صاحب زیدمجد ہم اخل ق وعا دات اوراو

صاف و کمالات میں عمر ٹائی ہیں۔

وعوت وتباغ كام مے مولا نازيدمجد بم جودلچيس رکتے ہيں وہ اَ ظَهَرُ مِنَ الشَّمْسِ ب،رمضان السباركِ مِين تراوير كے بعد بمبنى ميں موصوف کے جو بیانات ہوتے ہیں ان ہے آپ کی معوم قر آن کے ساتھ مناسبت عمیاں ہے۔ ہزاروں آ دمی اپنے گھروں میں کئی شن صرف مورا نا کے بیانات سننے کے لیےرکھتے ہیں۔اس طرح مردول کے ساتھ مستورات بھی آپ کے بیانوں سے خوب استفادہ کرتی ہیں۔ د وسری طرف مولا نا زیدمجد ہم اُن پسندید ہ ہاتوں کو جوآپ طالب ملمی کے زمانہ ہے اب تک منتخب و محفوظ فر مارہے ہیں'' بگھرے موتی''ک نام ہے شائع فرما کر بوری اُمت مسمہ کوفیض پہنچ رہے ہیں ، بلاشبہ بیاکتاب اسم بالسمی ہے۔جو خوش تسمت اس کودیکھتا ہے، ختم

کئے بغیر دمنہیں لیتا۔ بیہ کتاب سحابہ کرام ،ائمہ عظام اور بزرگانِ وین کے عبرت آموز واقعات ، پریشان حال لوگوں کے ہے مجرب و ضا نف اورنبوی تبدیغی اوراصلاحی بیانو ں اورعمدہ تصیحتوں کا حسین گلدستہ ہے۔

چھٹہ حصہ جہلی ہارشا کع ہور ہاہے، سابقہ حصوں کی طرح اس حصہ میں بھی مولا نانے عبرت آ موز واقعات ، نہایت مفید مضامین اور کا ر آید با تیں جمع کردی ہیں ، امتدانی کی اس کتاب کو اُمت ہے رشد و مدایت کا ذریعہ بنائے اور موصوف کو اجرعظیم عطا فرمائے ۔ آمین یا رب العالمين!

> محمدامين بإلن بوري خادم حديث وفقه وارالعلوم وبوبند 10 محرم 1427 بجرى



## ﴿ ا ﴾ دعاء کی قبولیت کامجرب نسخه

ائمہ حدیث اور علی ءمیرنے اپنی اپنی تصانیف میں اساء بدر مین کے ذکر کا خاص اہتمام فرمایا ہے۔ مگر حروف مہجی کے نحاظ ہے سب ے سے امام بخاری مینید نے اساء بدر بین کوم تب قرمایا اور اہل بدر بین سے صرف چوالیس (44) نام اپنی جامع سی و کرفرہ کے جو ان کی شرا کطصحت واستناد کے مطابق تھے۔ ملامہ دوانی میشانی فرماتے ہیں '' ہم مشائخ حدیث سے سنا ہے کہ بھی ہخاری میں منقول اساء بدر ہین کے ذکر کے وقت دُے قبول ہوتی ہے اور بار باراں کا تجربہ ہو چکا ہے۔'

#### ﴿ ٢﴾ حضرات بدريين مهاجرين شيأتيم

سيدالمها جرين ،ا ، م البدريين ،اشرف الخلائق اجمعين ، خاتم الانبيا والمرسلين سيدنا ومولانا محمدرسول الثديث يتنتخ واصحابيا جمعين

ابوحفص عمر بن الخطاب والفيز ابواكس على بن الي طالب والليزة 

زيدين حارشه والتياء 

ابوكيشه فارىمو لي رسول الثدر فانتثؤ

مر ثدین الی مرشد میں نیز کیجن کنار بن حصین کے بیٹے

عبيده بن حارث طالتية

التحصيمين بن حارث والتنبؤ 

الوحد يفه بن عتبه بن رسعه والتنه 

صبيح مولى افي العاص أميه طالتيثة

عكاشه بن تحصن بالغنه

عقيدبن وبهب طالتك 

محرزين تصله والنينة 

محرز بن تصله ويعنه (12)

مدیج بن عمر و داننده 

عتبه بن غرز وان طالبنه

ز بيرين عوام طالفيه 

سعدكلبي مولى حاطب بن ابي بلتعد ولاتنز

سويبط بن سعد والندة (4)

سعد بن الي وقاص والتنهُ  ابويرصد لق دافنة

ابوعبدالله عثان بنعفان والتنيز 

> حزه بن عبدالمطلب والثير

انسه بشيموني رسول الله جانبنية 

ابوم ثد كناز بن خصن التدء

ابوسنان بن محصن ملافنیه 

طفيل بن حارث مالته 

مسطح عوف بن اثا ثد مااثنه 

مالم مولى الى حذيقه مالفة؛ (4)

> عبداللدين فجش يالنيو

شجاع بن ومب دلانينو 

> يزيد بن رقبش

رسعه بن التم والتيز 

ما لك بن عمر و طالفية

سو يدبن مخشى مالثذه 

جناب مولى عتنه بنغز وان ملاتفنو 

> حاطب بن الى بلتعه مالتنا

مصعب بن عمير طالفنه 

عبدالرثمن بنعوف مثالتناه



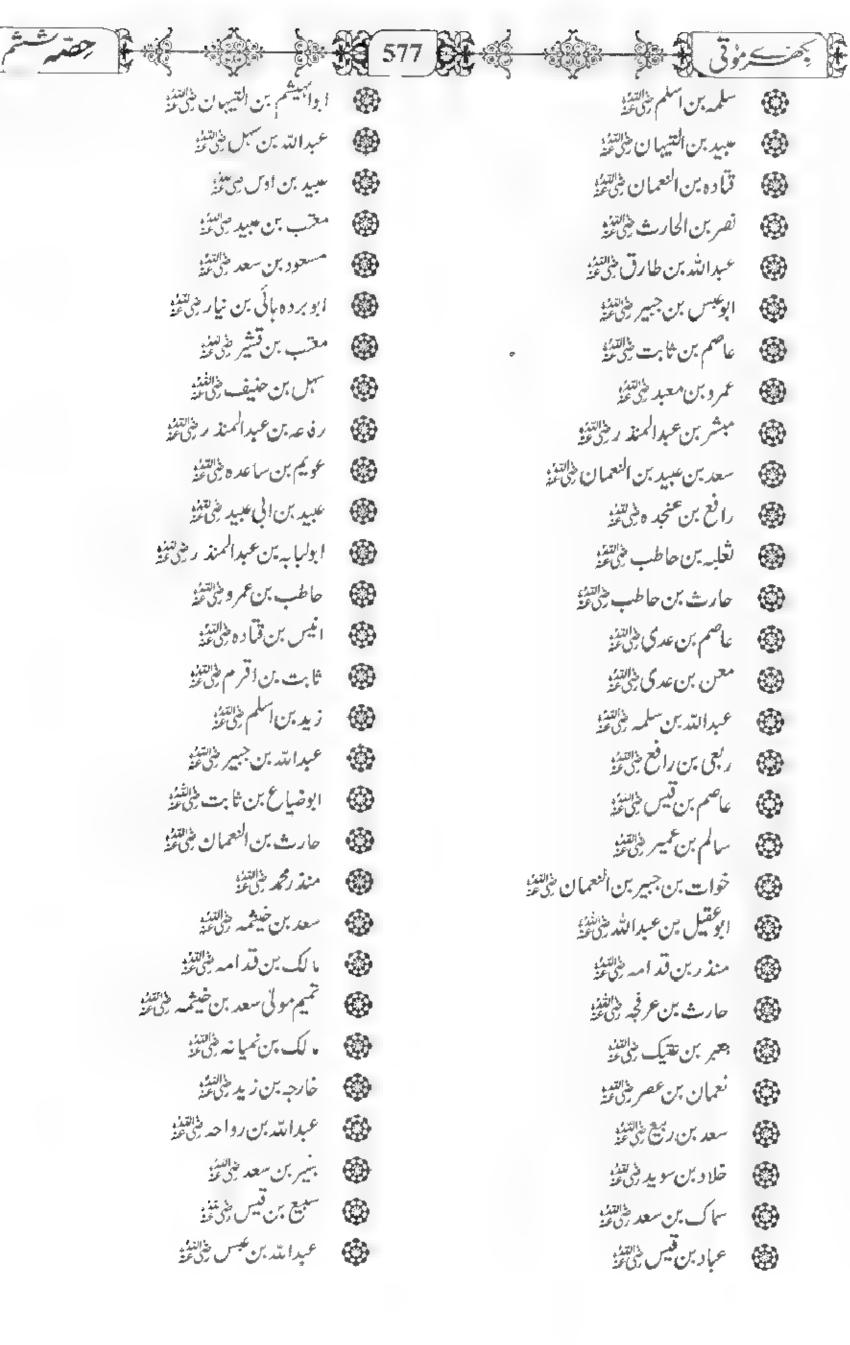

\$ 578 B 578 B 30 578 B 30 578 B

المينا يدين عارث دمنا خبيب بن ساف بني تر 💨 عبدالله بن زید بن نفیبه سایسو حريث بن زيد بن نغلبه هي آ 🚭 سفيان بن شر جي لتؤ منتميم بن بين رين غير لريدين المزين خالينا عبدالله بن عمير ون سنة عبدالقدين عرفطه طي تنيز عبدالله بن ربيع والنياز 🐑 عبدالله بن عبدالله بن أني خيسوز 😥 اوس بن خولی وی تنویز زيدين ود بيه براتتيز عقبه بن وبهب بناسفة 🕥 رقاعه بن عمر و بناتينز عامر بن سلمه بني توز عامر بن البكير مذالتين النين معبدين عماد خالفة نوفل بنءبدا متد ميحتنية 🕸 عماد و بن الصامت والنيخ نعمان بن ما لك شائنية اوس بين الصد مت بذالتها مأ لك بن وعشم طالنذه ثابت بن بزال طالعته ورقه بن ایاس شانتین رتيج بن اياس طالتيز عمر وبن فحشى ش بنينة محيز ربن زيا و خالفنوز مل وبن خشخ ش يذالين شى بىن تقلبىد شى تىنى عبداللدين غيبه طالبنز عتبه بن ربعه اللي الله 🕲 ابود جانه ۱ ک بن خرشه راینتنهٔ منذران تمروطاليذ 🧐 ابواسيد ، لك بن رسيعه طالعين 🔬 ما یک بن مسعود خالفیز عبدر به بن حق طالتله كعب بن جماز طرنهما 🥸 زياد بن عمروطالتغيز ضمره بن عمرو خالنيز عبدالتدين عامر خالتنز بسبس بن عمر و ضائته: قراش بن صمه بنالينة حباب بن منذ ر طي ثنيزُ لتميم مولى خراش طالتين عميسرين الحمام مذالهنز معاذبن عمروالجموح بإنينة عبدالتدبن عمروبن حرام ضيينة خلاد بن عمرو بن الجموح خالتينو معوذين عمروين انجموح بيانينز عقبه بن عامر والنيز حبيب بن اسود خالفة؛ 🕲 ثابت بن تعليه والهؤ عمير بن الحارث مينية طفیل بن ما مک ضامیز: شربن امير ، طالعنيز سنان بن شفى طالهذه طفيل بن النعمان طفينيز 

579 57 (Control of the property of the propert 🕸 ملته بن عبد الله بناتين ون عبدا مقد بن جد بن فيس بدنيوز 🕸 خارجه ال محمير بن تلا جهار بن صحر بذالتين 🚳 يزيدالمندرس 📆 عيداللدين حمير بناميز عبدالله بن النعمان بناتفهٔ معتل بن المنذ رياتين 🐞 سعاد بن زريق والتنافظ في المنظمة الم عبدالله بن فيس بنائين معدين التلا الربن عبدالله بن رياب والتعنية عبدالله بن من ف ين من فعمان بن سنان بن للنيه فليد بن فيس النفاء مليم بن عمر ويفالقبنه الوالمندريزيدين عامر في تنيا عنتر ومولى سليم بن عمر وراتنان قطبه بن عامر دالتيا 🔐 تعبيه بن فنه مه بن هذ 📆 مليس بن عامر شالفذيا 🐞 سبل بن قبس دلائق ابواليسر كعب بن عمرو خالفنه معاذبن جبل المنينة عمرو بن طلق طالتيذه وارث بن فيس خالتنا 📆 قبس بن محصن دالند: العدين عثمال والنفية 🥸 جبير بن اياس پيرهنو و کوان بن عبد قبس بالنذ ون عقبه بن عثمان والسو عمادين قيس بنالنفز مسعود بن خلير ويزالننوز فاكه بن بشر والهذه اسعد بن يزيد بي من عاكدين وعص والمنطة 💨 معاذین ماعص جانسیة 🔞 رفاعه بن رافع دالقذ والمناه مسعود بن سعد بناسية عبيد بان زيد رانسا الله عن رافع بالنين الله مروه الن عمرو والله رياد بن لبيد طالنية جله بن تقليمه رفي ط الدين فيس دانونو فلقد بن مدك بزيمند و عطيد بن نو يره السند الله عمارة خرم اللهنية 📆 سيم بن فيس راد توز 🖒 حارثه بن النعمان خالفنهٔ يري بن زغمار بي تن المنتخ المسهيل بن فيس والنفذ الوحزيمة بن اول بثالثينا و مسعود بن اوس بناته: الله عوف بن حارث بلاتيز واقع بن حارث جلاف

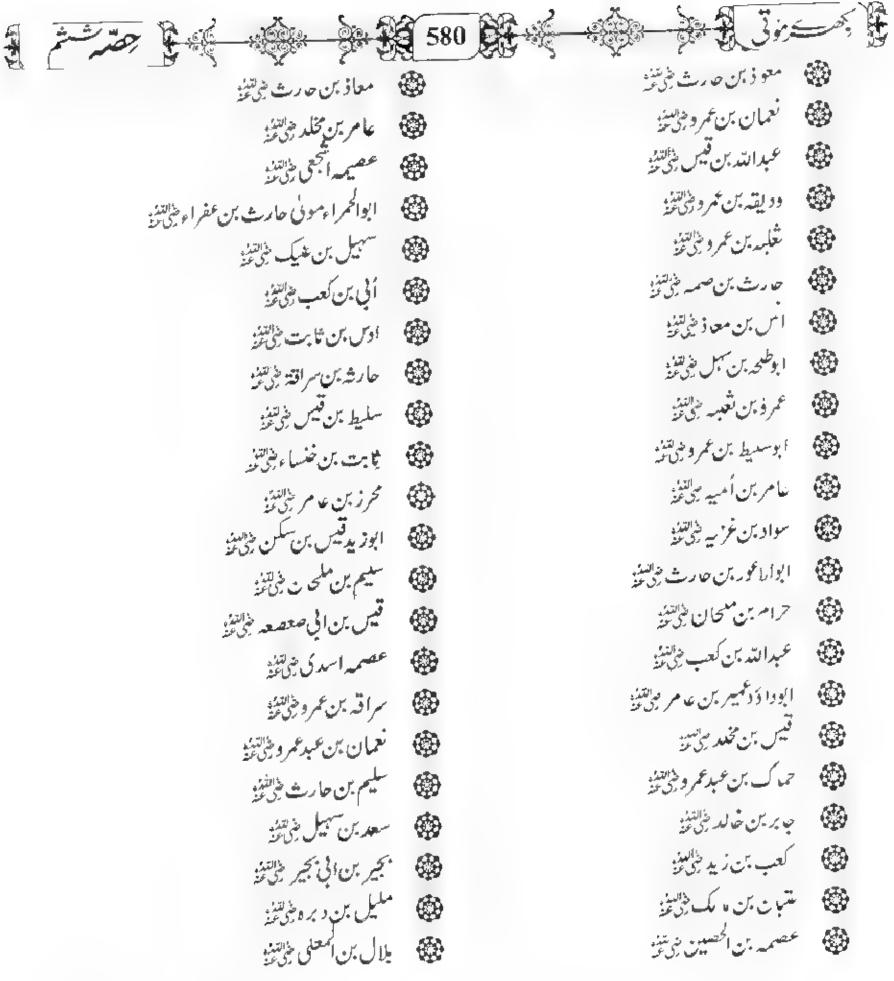

(سيرة المصطفى، جيدووم يصفحه 136 تا 145

### ﴿ ٢٧ ﴾ الله كراسة مين نكلئ ، سورج غروب بهوت بن آب ك كناه معاف

﴿ رُوىَ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعُو بِرِ اللَّهِ عَالَ وَسُولُ اللهِ مِسْ مَا رَاحَ مُسْلِمٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ مُجَاهِدًا أَوْ حَاجًا مُّهِلًّا أَوْ مَا جَاءًا مُّهِلًّا أَوْ مَا جَاءًا مُّهِلًّا أَوْ مَا جَاءًا مُّهِلًّا أَوْ مَا جَاءًا مُّهِلًّا أَوْ مَا جَدِهُ مَا رَاحَ مُسْلِمٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ مُجَاهِدًا أَوْ حَاجًا مُّهِلًّا أَوْ مَا جَدَا مُؤْدِمً اللهِ مَعَامِلًا أَوْ حَاجًا مُّهِلًّا أَوْ

ترجمه ''سبل بن سعد خلیخذ کے مروک ہے کہ حضور میں بھینے ارش دفر مایا کہ جومسلمان بھی املہ کے راستہ ہیں شام کرتا ہے اس حال میں کہ وہ جب دکر رہا ہویا جج کرتے ہوئے تبلیل (لاّ اِللهُ اللّهُ ) پڑھ رہا ہویا تلبید (لبّین کے اللّٰهِ عَدَ لبّین کے سانے) پڑھ رہا ہوتو سورج اس مسلمان کے گنا ہوں کو لے کر ڈوبڑا ہے۔''



﴿ ۵﴾ نمازی کی نماز کا اثر سارے جہاں پر پڑتا ہے

جس طرح بچے کے رونے کا اثر پورے گھر کے ماحول میں پڑتا ہے ،اس طرح نمازی کی نماز کا اثر سارے جہاں پر پڑتا ہے۔ ہات نہ ہونے کی صورت میں نمازِ استسقاء پڑھنا ،سورجگر بن کے وقت نماز کسوف پڑھناا ورچپاند گر بمن کے وقت نمازِ خسوف پڑھنا اس کی واضح دلیل ہے۔

انسانی زندگی کے مختلف مراحل کوا قات نماز کے ساتھ خصوصی من سیت ہے۔مثلاً

- 🕸 نماز فجر کو بھین کے ساتھ من سبت ہے۔ (دن کی ابتداء ہوتی ہے)
- 🕉 ٹمازظہر کوجوانی کے ساتھ مناسبت ہے۔ (سورج این عروج پر ہوتا ہے)
  - 🕲 تمازعمر کوبره هایے کے ساتھ مناسبت ہے۔ (ون ڈھل جاتا ہے)
- المازمغرب کوموت کے ساتھ من سبت ہے۔ (زندگی کا سورج ڈوب جو تاہے)
- 🥸 نمازعشاء کوعدم کے ساتھ مناسبت ہے۔ (انسان کا دُنیا ہے نام ونشن مث جاتا ہے )

اس لئے نماز عشہ وکونکٹ کیل تک پڑھنامستحب ہے، چونکہ روشن کا نام ونشان مٹ جاتا ہے،اور رات کے بعد پھر دن ہوتا ہےاس لیے تیر مت کے دن کا تذکرہ ہے۔ یوم الدین اور یوم القیامۃ کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں۔ کیل القیامۃ نہیں کہا گیا۔

( تمازے امراروروموز امتحد ۱۸۳۳)

### ﴿ ٢﴾ حضرت عمر بنالنين كى زبان برفر شنة بات كرتے تھے

حضرت ابوسعید خدری بینائیز فرماتے ہیں کہ حضور سے پیجھڑنے فرمایا: جس نے عمر جی بینیز سے بغض کیا ،اس نے مجھ سے بغض کیااور جس نے عمر جی بینیز سے محبت کی اور عرفات کی ش م کواملہ نے مسلمانوں پر عام طور سے فخر کیالیکن عمر جی انتیز پر خاص طور سے فخر کیالیکن عمر جی انتیز پر خاص طور سے فخر کیا اور اللہ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی اُمت میں ایک محدث ضرور پیدا کیااور اگر میری اُمت میں کوئی محدث مو گا تو وہ عمر رہائیز مول گئے۔ صی بہ جن آئیز نے بوجھا! محدث کون ہوتا ہے؟ حضور میں بھی جھے نے فر دیا جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں۔ (حیواصی بہد میں موراد)

﴿ كَ ﴾ حضرت جبرئيل عليه إلى الى بن كعب طالعه كوشا ندارمنا جات سكها في

حصرت انس بن ما لک میں تا قرماتے ہیں۔ ایک مرتب ابی بن کعب بنالیؤنے فرمایا مسجد میں جو وَل گا اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا

کہ ویں تعریف سی نے نہیں کی ہوگی۔ چنا نچہ جب وہ نما زیڑھ کر اللہ کی حمد وقتا بیان کرنے کے لیے بیٹے تو انہوں نے اچا تک اپنے بیچے

ے ایک بعند آ وازئ کہ کوئی کہنے والا کہدر ہا ہے۔ اے اللہ! تمام تعریف تیرے لئے ہیں اور ساری ہا دشاہت تیری ہے اور ساری فیریل تیرے باتھ میں ہیں اور سارے جیجے اور پوشیدہ اُمور تیری طرف ہی لوشتے ہیں ، سری تریفی تیرے سے ہیں تو ہر جیزیر قاور ہے ،
میرے پیچلے سارے گناہ معاف فرم اور آئندہ زندگی ہیں ہم گنہ اور ہرنا گواری ہے میری حفاظت فرم اور ان پائیز واعمال کی مجھے تو فیق عطافر ہی ہے۔ اور میری تو یہ بول فرما۔ حضرت ابی بناتین نے حضور ہی بنیز کی خدمت میں صاضر ہوکر سارا واقعہ منایا۔ آپ بنی بنیز نے خضور ہی بنیز کی خدمت میں صاضر ہوکر سارا واقعہ منایا۔ آپ بنی بنیز نے فرمایا یہ حضرت جرکیل عالی اللہ متے۔ (حیاہ الصحاب جلد المسخوری)

### 

جھٹرت سلمہ بن عطیہ اسدی میں ہے ہیں ،حضرت سلمان جلائیز ایک آدمی کی عیادت کے لئے گئے۔ وہ نزع کی حاست ہیں تھ تو حصرت سلمان بنائیز ایک آدمی کی عیادت کے لئے گئے۔ وہ نزع کی حاست ہیں تھ تو حصرت سلمان بنائیز کے اس میں تھ ترمی کے ساتھ ترمی کے میں ہرمونوس کے ساتھ ترمی کے کہا وہ فرشتہ کہدر ہاہے ہیں ہرمونوس کے ساتھ ترمی کرتا ہوں۔ (حیا قالصحابہ جلد ۱۳ معنوں)

﴿ 9 ﴾ " يَنَا رُحَمَ الرّحِمِينَ " كَهِدَرُوْعَا مَا تَكَيِّحَ فَالْمَ كَعْلَم سِينَجَاتِ مِلْكِي

﴿ • ا﴾ وثمن برغالب ہونے کا نبوی نسخہ

حصرت ابوطلحہ بنائینیا قرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور بیٹے پہنا کے ساتھ تھے ۔ وشمن سے مقابلہ ہوا ، میں نے حضور بیٹے پہنا کو بیاؤ عاکرتے ہوئے سنا:

﴿ يَا مَلِكَ يَوُمِ الرِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

ترجمه ''اے روز جزائے مالک! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جھے ہی ہے مدد مانگتے ہیں۔''

میں نے دیکھ کدوشمن کے آ وی گرتے جلے جارہے ہیں اور فرینے انہیں کے سے پیچھے سے ماررہے ہیں۔ (حیاۃ مصوبہ جدم اسفی ۱۰۲)

### ﴿ اللهِ لوگ جارتم کے ہوتے ہیں

حضرت حسن بن على بدالنفر في فرمايا الوك جا وشم سرم موت بين:

- 🕦 ایک تو وہ جسے بھلائی میں سے بہت حصہ ملائیکن اس کے اخلاق التے تھے ہیں۔
- وہ جس کے اخلاق توا چھے میں لیکن بھد ئی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ بیں۔
- ووجس کے نداخلاق ایجھے ہیں اور نہ بھلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ ہے۔ (بیتمامالوگوں میں سب سے براہے)۔

جوت وہ جس کے اخلاق بھی اور بھل کی ہے کا موں میں اس کا حصہ بھی خوب ہے، یہ یو گوں میں سب سے انتقال ہے۔

(حیاۃ اسی یہ جدیم امنو موں میں اور بھل کی کے کا موں میں اس کا حصہ بھی خوب ہے، یہ یو گوں میں سب سے انتقال ہے۔

(حیاۃ اسی یہ جدیم امنو موں میں اور بھل کی ہے کا موں میں اس کا حصہ بھی خوب ہے، یہ یو گوں میں سب سے انتقال ہے۔

﴿ ١٢﴾ اے گناہ کرنے والے ، گناہ کے برے انجام ہے مطمئن نہ ہوجا نا

حضرت اہن عباس بن تنوز نے فروا اسے گناہ کرنے والے ، گناہ کے کہ سانجام ہے مطمئن ندہ و با ا گناہ کرنے کے بعد بعض الی 
باتیں ہوتی ہیں جو گناہ ہے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے تہہیں اپنے وائیں بائیں کو شتوں ہے شرم ندائی ، تم نے جو گناہ کیا 
ہے یہ اس ہے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تہہیں معلوم نہیں کہ اللہ نگا ہی تھا کہ سریں گاور پھرتم بنتے ہوتہا را یہ بنسنا گناہ ہے بھی 
بڑا ہے اور جب تہہیں گناہ کرتے ہیں کا میں بی حاصل ہوجاتی ہے اور تم اس گناہ ہوتے ہوتہ تہوں تہ ہوئے اس گناہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوا کے جنے 
اور جب تم گناہ نہ کرسکواور اس پرتم ممکنین ہوجا و تو تمہا رائیم کمکنین ہونا اس گناہ کے کر لینے ہے زیادہ بڑا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے ہوا کے جنے 
ہزا ہے اس سے تم اور بیا ہوجاتو تمہا دار تھ ہواور اللہ تمہیں و کھر با ہاس ہے تمہا راہ ب پریش ن شرب ہوتا تو یہ نے ہوا اس کے کہ لینے ہوئے کا لینے ہے بڑا گناہ ہے۔ (حیاۃ السی اسی فراتے ہواور اللہ تمہیں و کھر با ہاس ہے تمہا راہ ب پریش ن شرب ہوتا تو یہ نے ہیں اس

﴿ ١٣ ﴾ وثمن ہے کنارہ کش رہواور دوست کے ساتھ چو کناہو کر چلو

ایک آومی نے حضرت ابی بن کعب میلنیو کی خدمت میں عرض کیا ،اے ابوالمنذ را سب مجھے پچھوں صیت فرہ ویں ۔فرہ یو لا لیعنی والے کام میں ہرگز ندلگواور وشمن ہے کنارہ کش رہو۔اور دوست کے ساتھ جو کئے ہوکر چیو ( دوستی میں تم سے شط کام ندکروالے ) زندہ آومی کی انہیں باتوں پر رشک کروجن باتوں پر مرجانے والے پر رشک کرتے ہولیعنی نیک اعمال اور اچھی صفات پر اور اپنی حاجت اس آومی کی انہیں باتوں پر اور اپنی حاجت اس آدمی ہے نہیں مروجے تمہاری حاجت بوری کرنے کی پر واق نہیں۔(حیاۃ سی۔ جدیں شف۔۵۸)

﴿ ١٩١﴾ مومن جا رحالتوں کے درمیان رہتاہے

حضرت الى بن كعب بالنزون فره يا بمؤمن جارحالتوں كے درميان رہتا ہے، آگر كى تكيف بيس ببتل ہوتا ہے تو صبر كرتا ہے اوراگر كوئى نغت "تى ہے توشكر كرتا ہے اوراگر بات كرتا ہے تو سے بولتا ہے اوراگر كوئى فيصلہ كرتا ہے تو انصاف والا فيصله كرتا ہے اورا يسے مؤمن كے بارے ميں القد تع لی نے فرما يا ﴿ نَوْ دُعَلَى نُودِ ﴾ (سورة نور آيت ٣٥)

مؤمن پانچ قتم کے نوروں میں چلتہ پھرتا ہے اس کا کلام نور ہے اوراس کا علم نور ہے۔ مؤمن اندرج تا ہے تو نور میں اور با ہرآتا ہے تو رہے اور آئی مت کے دن بینور کی طرف اوٹ کر جائے گا۔ اور کا فرپانچ قتم کی ظلمت سے اور قیامت ہے دن بینور کی طرف اوٹ کر جائے گا۔ اور کا فرپانچ قتلمت ہے اس کا کلام ظلمت ہے اس کا کلام ظلمت ہے اس کا کلام فلمت ہے اس کا کلام فلمت ہے اس کا کلام فلمت ہے اور قیامت ہے دن بیا ہے شاخلات کی طرف اوٹ کر جائے گا۔ (حیاۃ اصحابہ جدم مضابہ علی ہے ہو تا ہے تو فلمت ہے دن بیا ہے شاخلات کی طرف اوٹ کر جائے گا۔ (حیاۃ اصحابہ جدم مضابہ علیہ کا در حیاۃ اسکانی ہو تا ہے تو فلمت ہے دن بیات ہو تا ہے تو فلمت ہو تا ہے تو فلمت ہے دن بیات ہو تا ہے تو فلمت ہے دن بیات ہو تا ہے تو فلمت ہے دن ہے ہو تا ہے تو فلمت ہے دن ہو تا ہے تو فلمت ہو تا ہے تا ہے تو فلمت ہو تا ہے تا ہے تا ہے تا ہو تا ہے تا ہے تا ہو تا ہو تا ہے تا ہو ت

﴿ ١٥﴾ فتنه تين آ دميوں كے ذرابعه ہے آتا ہے

حضرت حذیفہ بڑائنڈ نے فرہا یا، فتنہ تمین آ دمیوں کے ذریعے ہے آتا ہے۔ ایک تواس ، ہراور طاقتور عالم کے محد ہوجانے کے ذریعے ہے تا ہے۔ ایک تواس ، ہراور طاقتور عالم کے محد ہوجانے کے ذریعے ہے جوائٹھنے والی ہر چیز کا مکوار کے ذریعے ہے تنام کر دیتا ہے ، دوسر ہے اس بیان والے کے ذریعے جو فتند کی دعوت ویتا ہے ، ۔ تیسر ہے سر داراور حاکم کے ذریعے ہے۔ مالم اور بیان کرنے والے کو تو فتند مند کے بل سراد یتا ہے البتہ سر دارکوفتند خوب کر دیتا ہے اور پھر جو بچھاس کے یاس ہوتا ہے اس مب کوفتند ہیں ہتلا کر دیتا ہے۔ (حیا قاصحابہ جدم ہو کے اس ہوتا ہے اس مب کوفتند ہیں ہتلا کر دیتا ہے۔ (حیا قاصحابہ جدم ہو کے مقال کا دیتا ہے۔ (حیا قاصحابہ جدم ہو کے اس ہوتا ہے اس مب کوفتند ہیں ہتلا کر دیتا ہے۔ (حیا قاصحابہ جدم ہو کے اس ہوتا ہے اس مب کوفتند ہیں ہتلا کر دیتا ہے۔ (حیا قاصحابہ جدم ہو کوفت کے اس ہوتا ہے اس مب کوفتند ہیں جنوال کر دیتا ہے۔ (حیا قاصحابہ جدم ہو کوفت کو کو کوفت کو کو کوفت کو کو کوفت کو کو کو کو کو کوفت کو کوفت کو کوفت کو کوفت ک

## ﷺ بھنے روتی کے میں ایک ایک ہوں کے ایک ہوں کا ایک ہوں کے ایک ہوں کا ہوں کا ایک ہوں ہوں کا ایک ہور کی ہوں کا ایک ہور کا ایک ہوں کا ایک ہور کا ای

حضرت حذیفہ ڈیٹنڈ نے فرہ یا ہنتوں ہے نج کر رہواور کوئی آ دمی خوداً ٹھ کر فتنے کی طرف نہ جائے کیونکہ القد کی قتم اجو بھی از خوداً ٹھ کر فتنے کی طرف نہ جائے گا ہے۔ فتنہ جب تا ہے و کرفتوں کی طرف جائے گا ہے۔ فتنہ جب تا ہے و کرفتوں کی طرف جائے گا ہے۔ فتنہ جب تا ہے و کالے حق جیسا مگال حق جیسا مگتا ہے یہاں تک کہ جائل کہتا ہے کہ بیاتو حق جیسا ہے (اس وجہ ہے لوگ فتنہ میں مبتل ہوج تے ہیں) لیکن جب جاتا ہے و اس وقت صاف پینہ چل جاتا ہے کہ بیاتو فتنہ تھا۔ ہذا جب تم فتنہ کو دیکھوتو اس ہے نج کر رہواور گھروں میں بمیٹھ جاؤاور تلواریں تو ڈوالواور کمان کی تانت کے گھڑے کر دو۔ (حیاۃ اصحابہ جد ۳ ہموتا ہموں میں میٹھ جاؤاور کمان کی تانت کے گھڑے کر دو۔ (حیاۃ اصحابہ جد ۳ ہموتا ہموں میں میٹھ جاؤاور کمان کی تانت کے گھڑے کر دو۔ (حیاۃ اصحابہ جد ۳ ہموتا ہم ہموتا ہموتا ہموتا ہم تا ہم کی کھوتا ہماتا ہم تا ہم کو کے تو میں میں موتا ہم تا ہم کر دور کر داروں کی کو کو کو کی کو کر دور کر دیا تو اصحابہ ہموتا ہموتا ہم کو کو کر دور دور کر دور

﴿ كا ﴾ ول جارتم كي بوت بي

حضرت حدیفه طالفیزانے قرمایا ، ول جارتم کے ہوتے ہیں:

- ایک ده دِل جس پر پرده پڑا ہواہے۔ بیتو کا فرکا دل ہے۔
  - ووسرا دومنہ والا دِل بیمنافق کا دِل ہے۔
- تیسرادہ صاف تھرادل ہے جس میں چراغ روٹن ہے یہ مؤمن کادِل ہے۔

### ﴿ ١٨ ﴾ حضرت ابودرداء بنالتين كادر دمجراخط

حضرت سلمان بنائتذ کے نام

حضرت معمر فرسیدان ایک ماتھی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو درواء نے حضرت میں ان بڑائیڈ کو دط ہیں لکھا کہ اے میر ہے بھائی! پی صحت اور فراغت کواس بلاء کہ نے ہے بہلی غیمت مجھوجی وہما م بند سل کرنہیں ہاں سے اس بلاء ہیں گردہ ہوتا جا ہے ، ایسٹی مجد ہیں زیادہ وقت اعمال ہیں گررے ہی کا اور مصیبت زدہ کی دُی کونیفر ماتے بھو۔ اور اے میر ہے بھائی! محبد جن الوگوں کا گھر بوتا جا ہے ، ایسٹی مجد ہیں زیادہ وقت اعمال ہیں گررے کیونکہ میں نے حضور ہیں بھتا کو پیفر ماتے بھو ہے سنا کہ مجد برحق کا گھر ہوا تول کا گھر بوگی ان کے لئے اللہ نے ہو کہ مداری کے رکھی ہوگی ان کے لئے اللہ نے ہو کہ مداری کے رکھی ہوگی ان کے لئے اللہ نے ہوگی اور وہ بل صراط کو پار کر کے امتد کی رضا مندی عاصل کریں گے اور اے میر ہے بھائی! بیٹم پر رحم کر والے اپنے قریب کر واور اے اپنے کھائے ہیں سے کھلا و کیونکہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضور ہیں بھتے کی خدمت ہیں حاضر بھوکر اپنے دل کی حق کی شکارات کی تو حضور ہیں بھتے نے فر مایا ، بھتے ہو کہ تبہاراول نرم بوجائے۔ اس نے کہا ، جی ہاں ۔ حضور ہیں بھتے نے فر مایا ، بھتے ہو کہ تبہاراول نرم بوجائے۔ اس نے کہا ، جی ہاں ۔ حضور ہیں بھتے کہ ہوگی واور اس کے سر پر اکر واور اس کے سر پر اکر واور اس کے سر پر اکر واور اس کے ہو کہ بات کی ہو گا ہے اس نے کہا ، اس کی بی کی اور تہ بھی ہو کہا در تمہارا کی ہوگی ۔ اس و نیا کو تی کہ ہوگی ۔ اس و نیا کو الا انسان جس نے اس و نیا کے فرج کر نے ہیں نیکر وجس کا تم شکر ادا نہ کرسکو کیونکہ میں نے کو تی ہو گا کہ وہ آگے آگے ہوگا اور اس کا مال بیچھے ہوگا ، وہ جب بھی بل صراط لید کی اطاعت کی تھی اس کو نیا کہ اس کیونکہ کا مال کا جوتی تمہار ہو کہ جہ کی میں شیس کر سکتے کیونکہ کا مال کا جوتی تمہار نے دھیا وہ تمہار کے در اس کا مال کا جوتی تمہار ہو کہ جب بھی بل صراط کو کر گوٹر اے گا تو اس کا مال کا اس کا موجی تمہار کے در اس کی تمہار کور کے تو رہ وہ جب بھی میں میں گر سکتے کیونکہ کیا کا کا اس کا کا جوتی تمہار کور دی تو کور کیا کہ کور کی کے کہ کی کور کی کور کیا کہ کور کی کور کیا گور کی کے کہ کور کی کور کیا کہ کور کور کے تو کر کور کی کور کیا گور کی کور کیا کہ کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کور کور کے کور کی کور کیا گور کیا کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کی

﴿ 19﴾ اینی مصیبت کاکسی ہے شکوہ نہ کرو

حضرت ابوالدردا ویشے ﷺ فرمایا ، نثین کام ایسے بین جن کوکر نے ہے این آ دم کے سارے کام قدومیں آپ میں گے۔ ﴿ تَمَ ابْنِ مصیبت کا کسی سے شکوہ نہ کرو۔ ﴿ ابْنِ بِیَارِی کَ کومت بِنَا دَاورا بِیْ زبان سندا بِیْ خوبیال بیان نہ کرو۔

ع این آب کومقدس اور پا کیز ۵ مت مجھو۔ (حیاۃ السحابہ جلد اسنحہ ۵۸)

### ﴿ ٢٠﴾ زندگی بحر خیر کو تلاش کرتے رہو

حصرت ابواںدردا ، بلی تنظیم نے فرمایا، زندگی بھر خیر کو تلاش کرتے رہو۔اللہ کی رحمت کے جھونگول کے سامنے خود کو اتے رہو، کیونکہ اللہ کی رحمت کے جھو نکے چلتے رہتے ہیں ، جنہیں اللہ اپنے جن بندوں پر جاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں اور اللہ ہے۔ وال کرو کہ وہ تمہار ۔ عیبوں پر بردہ ڈالے اور تمہاری خوف کی جگہوں کوامن والا بنائے۔(حیہ ۃ الصحابہ، جلد ۳ ہسنے ۵۵)

### ﴿٢١﴾ ایک زبر دست اورمؤ نزلفیحت

### ﴿ ۲۲﴾ وہ تو م جس کے گھر قبر میں بدل گئے

حضرت ابوالدردا ،فریاتے ہے ،اے دمشق والو! کیاتہ ہمیں شرم نہیں آتی ؟ اتنامال جمع کررہے ہو جسے تم کھ نہیں سکتے اور اسے گھر بنا رہے ہوجن میں تم رہ نہیں سکتے اور اتن بردی اُمیدیں لگارہے ہوجن تک تم پہنچ نہیں سکتے اور تم سے پہلے کی تو میں ،ال جمع کر کے محفوظ کر میں تھیں اور اُن جمع کر کے محفوظ کر میں تھیں اور اُن کی اُمیدیں تھیں اور اُن کی اُمیدیں دھوکہ تابت ہو میں اور ان کے گھر قبرین کے جیں ۔ یہ 'توم ی د' ہے جن کے مال واولا دسے عدن سے میں نہ تک کا سارا علاقہ بھرا ہوا تھا وہ کہ تابت ہو میں اور ان کے گھر قبرین کے جیں ۔ یہ 'توم ی د' ہے جن کے مال واولا دسے عدن سے میں نہ تک کا سارا علاقہ بھرا ہوا تھا الله المحدود المعلم الله المولاد المو

حصرت ابوامدرداء ہن تئے نے فرمایا ہتم نوگوں کوان چیزوں کا مُکلّف نہ بناؤجن کے وہ (الٹدکی طرف ہے) مُکلّف نہیں ہیں ،او ًوں کا رب تو ان کا محاسبہ نہ کرے اور تم ان کا محاسبہ کرو، یہ ٹھیک نہیں۔ اے ابن آ دم! توا پی فکر کر کیونکہ جولوگوں میں نظر آنے وولے عیوب عماش کرے گا ،اس کاغم لمباہوگا اوراس کا غصہ ٹھٹڈانہیں ہو سکے گا۔ (حیاۃ الصحابہ، جدا اصفحہ ۵۷)

﴿ ٢١٧﴾ زمين کسي کو يا كنهيس بناتي ،انسان تواييخمل سے يا ك اورمقدس بنتا ہے

حضرت یکی بن سعید بیسید کتے ہیں حضرت ابوالدردا و بین تین ارمشق میں رہتے ہے، انہوں نے ) حضرت سلمان فورسی بین اُن کو با کے میں کھا کہ آب کی سرز مین میں تشریف لے آسکیں ۔ حضرت سلمان بولین نے انہیں جواب میں لکھا کہ آمین کو با کنیس میں لکھا کہ آب کی سرز مین میں تشریف لے آسکیں ۔ حضرت سلمان بولین نے انہیں جواب میں لکھا کہ آمین کو با کنیس بن تی تو ایس طبیب ( یعنی قاضی ) بنا دیا گیا ہے ، اگر آپ کے ذریعہ سے بیا روں کوصحت میں رہی ہے لیعن آپ عدل واضی ف والے نصلے کر رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، ش ہو کہ آپ کو در ایس کے ذریعہ سے بیان اور اگر آپ کو طبیب سے بیٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی اٹسان کو ( نظیر فیصد کر کے ) مار ڈالنے سے بیسی و رہ آپ کو اٹسان کو ( نظیر فیصد کر کے ) مار ڈالنے سے بیسی و رہ آپ کو انہیں آپ کو جہنم میں جانا ہوگا۔ چنا نچہ حضرت ابوالدروا و برائین ہو وول میں فیصلہ کرتے اور وہ دونوں پشت پھیر کر جانے سکتے تو انہیں و کیوکر فر باتے ، میں تو اللہ کی شم ! انا ڈی کیسیم ہوں ، تم دونوں میر سے پاس واپس "کر اپنا س را واقعہ دو بار و من و ( یعنی بار بار تحقیق کر کے فیصلہ کرتے ) (جیا قاصحاب بھر ۳ میلے ہو ۔ ۵

﴿ ٢٥﴾ تين آ دميوں برہنسي آئي ہے اور تين چيز ول سے رونا آتا ہے

حضرت بعقر بن برقان بیسیے کہتے بین کہ بمیں یہ بات پینی ہے کہ حضرت سلمان فاری بیلیز؛ فرمایو کرتے ہتے کہ مجھے تین آ دمیوں پر آئی آتی ہے اور تین چیز وں سے رونا آتا ہے۔ ایک تواس آدی پر اللی آتی ہے جو ذیب کی اُمیدیں لگار ہاہے والانکہ موت اُسے تلاش کر رہی ہے۔ دوسرے اس آدمی پر جو نفلت میں پڑا ہوا ہے اور اس سے غفلت نہیں برقی جارہی ۔ یعنی فرشتے اس کا ہر برائمل مکور ہے ہیں اور اس ہے جارہی ہے کہ اس نے اپنے رب کو فوش کرر کھا ہے یہ ناراض ۔ اور مجھے تین اسے ہم مل کا یہ دوسری موت کی تحقی ہے دوستوں کو تو ت آخرت چیز وں سے رونا آتا ہے۔ پہلی چیز محبوب دوستوں یعنی حضرت محمد ہے پیٹا وران کی جماعت کی جدائی ، دوسری موت کی تحقی کے وقت آخرت کے نظر آنے مناظر کی جوان کی جوانی ، دوسری موت کی تحقی کے وقت آخرت کے نظر آنے مناظر کی جوان کی ۔ تیسری امتدرب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا جبکہ ججھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ بیس جا وَاں گایا بنت میں ۔ (حاق اصحابہ جاری موت کی جوان کی ۔ تیسری امتدرب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا جبکہ ججھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ بیس جا وَاں گایا بنت میں ۔ (حاق اصحابہ جاری موت کی جوان کی ۔ تیسری امتدرب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا جبکہ ججھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ بیس جا وَاں گایا بنت میں ۔ (حاق اصحابہ جاری موت کی جوان کی ۔ تیسری امتدرب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا جبکہ ججھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ بیس جا وَاں گایا بنت

﴿ ٢٦﴾ حق وزنی ہوتاہے اور باطل بلکا ہوتاہے

حضرت ابن مسعود بین نیز نے فرمایا حق (نفس پر) بھاری ہوتا ہے لیکن اس کا اتجام اچھا ہوتا ہے اور باطل بلکا لگتا ہے لیکن اس کا انجام برا ہوتا ہے اور انس ن کی بہت می خواہشیں الیمی ہوتیں ہیں کہ جن کے نتیج میں انسان کو بڑے لیج ٹم اُٹھانے پڑتے ہیں۔ حصرت انجام برا ہوتا ہے اور بھی شوق اور جذبہ باسکل نہیں رہتا تو جب دل میں شوق اور جذبہ ہوتا ہے اور بھی شوق اور جذبہ باسکل نہیں رہتا تو جب دل میں شوق اور جذبہ ہوتا ہے اور جذبہ ہوتا ہے اور بھی شوق اور جذبہ باسکل نہیوتو ول کوائل کے حال پر چھوڑ دو۔ (حید قاصحابہ جدتا ہوتا ہے) اور جذبہ بالکل نہیوتو ول کوائل کے حال پر چھوڑ دو۔ (حید قاصحابہ جدتا ہوتا ہے)

### المستروق المستراح 587 و 587 و 587 و المستراح المستراح و المستراح و

﴿ ٢٢﴾ وُنيا كاصاف حصه چلا گيااورگدلا حصه ره گيا

«عنرت ابن مسعود بدينيز في فر ما ، مجھاس آ دمي بربهت غصد آتا ہے جو مجھے فارغ نظر آتا ہے ، نه خرت کے کسی تمل میں گا ہوا ہے اور نہ ذیا گے سی کام میں ۔حضرت ابن مسعود بین نے فر مایا ، مجھےتم میں ہے کوئی آ دمی ایسانہیں منا جا ہے جورات کومردہ پڑار ہے اور ان کو' قطرب'' کیزے کی طرح کھند کتا پھرے بیٹن رات بھرتو پڑا سوتار ہےاور دن میں دُنیا کے کا موں میں خوب بھا گ دوز کرے۔ حضرت عبدالقد طالننڈ نے فرمایا دُنیا کاصاف حصہ تو چل گیا اور گدرا حصہ رہ گیا ہے لہذا آج تو موت ہرمسمان کے ہیے تحذے۔ (خواجها بوقيم في الحلية ، جيدا أ" حه

ایک روایت میں یہ ہے کہ دنیا تو پہاڑ کی چونی کے تالا ب کی طرح ہے جس کا صاف حصہ جاچکا ہے اور گد احصہ رہ آیا ہے۔ (خواجه ابونعيم ، جيد الصفحه ١٣١)

﴿ ٢٨﴾ سب ہے زیادہ ڈرعورتوں کی آ زمائش کا ہے

حضرت معاذین جبل جینیز نے فرمایا تنین کام ایسے میں جوانہیں کرے گاوہ اینے آپ کو بے زاری اور نفرت کے لئے بیش کرے گا یعنی ہوگ اس سے بے زار ہوکر غرت کر <sub>کی</sub>ں گے ،غیرتعجب کی بات پر ہنسنااور بغیر جا گےرات بھرسونا ،ور بغیر بھوک کے کصانب حضرت معاذین جبل بڑینز نے فرمایا ہتنگدی کی آ زمائش ہے تم لوگوں کا امتحان ہیا گیا۔اس میں تو تم کامیاب ہو گئے ہتم نے صبر ہے کام ب ، اب خوشی کی آز مائش میں ڈال کرتم ہاراامتخان لیا جائے گا اور جھیےتم پرسب سے زیادہ ڈرعورتوں کی آ زمائش کا ہے۔ جب وہ سونے ، جاندی کے تنتن پہن لیس گی اور ملک ش م کی ہاریک اور یمن کی چھول دار جا دریں پہن میں گی تو وہ مالدار مر دکوتھ کا دیں گی اور فقیر مردے قرمدالی چیز لگا دیں گی جوائے ہے میسرنہیں ہوں گی۔ (افرجدابونیم فی علیہ ،جعدا صفحہ ۴۳۰)

﴿۲۹﴾ اینے ذیمہ داروں کی خیرخوا ہی کروان کو دھو کہ نہ دو

حضرت سعید بن الی سعیدمتفبری بنامنیز فر ماتے میں ،حضرت ابومدبیدہ بن جراح منامنز کی قبراُرد ن میں ہے ، جب وہ طاعون میں مبت، ہو نے تو وہاں جینے مسلمان تھے ان سب کو جا کرفر ہایا ، میں تنہیں وصیت کر نے لگا ہوں اگرتم اے قبول کرو گے۔تو ہمیشہ فیر پر رہو گے۔ نماز کو قائم کرو ، زکو ۃ ادا کرو،رمض نے روزے رکھو،صد قد خیرات دو، حج اور عمرہ کرتے رہو، ایک دوس کے وصیت کرو، اینے امیرول ک خیرخواہی کرو،ان کودھوکہ شددو،اور دُنیاتمہیں امتدکی یا دے ناقل شکرنے یائے ،اگرسی " دمی کو ہزار برس کی زندگی کھی مل جے تو آخر ا ہے ای جگہ ہو نا ہو گا جہاں آج تم مجھے جاتا ہوا دیکے درہے ہو۔امتدتعالیٰ نے تمام بنی آ دم پرموت کومکنے دیا ہے۔ ہذا اُن سب کوم نا ہےاور ان میں سب سے زیادہ عقمندو ہ ہے جواینے رب کی سب ہے زیادہ اطاعت کرنے والداورا پنی آخرت کے لیے سب ہے زیادہ میں کرنے وا 1 ہے۔والسلام پیکم ورحمۃ القدو برکا تہ۔اےمعا فاتان جبل! آپ پالوگول کونما زیڑھا میں اور پھرحضرت اوسبیرہ دیجاتنا کا اتنقال ہوگیا۔ پھ حضرت معا ذبالنیز نے لوگوں میں کھر ہے ہو رفر ہایا اے ہوگو! تم اللہ کے سامنے اپنے گنا ہوں سے کچی تو ہا مرو کیونکہ جو ہندہ بھی کنا ہوں ہے تو ہدکرے گا الند کے سامنے حاضر ہو گا تو اس کا امتد پر بیچق ہو گا کہ اللہ اس کے سارے ٹن ہ معاف کر دے لیکن اس تو ہہ ہے قرنس معاف جبیں ہوگاوہ توادا ہی کرنا ہوگا کیونکہ بندہ اپنے قر ضہ کے بدلے میں ًمروی رکھ دیا جائے گا ہتم میں ہے جس نے اپنے بھانی کو جبور بواہے۔اے جائے کہ وہ خود ہ<sup>ا</sup> کراپنے بھائی ہے مار قات کرے اور اس ہے مصافحہ کرے اکوئی مسلمان پے مسلمان بھائی کوئٹس ا ہے زیادہ نہ ہو چھوڑے کیونکہ ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ (افرجہ ابن عسائر کنڈ فی منتب الکنز ،جدد ہسفیہ ے)

﴿ ١٠٠ ﴾ برانے گنا ہوں کونئ نیکیوں کے ذریعے ہے ختم کرو

﴿ ٣١﴾ اپنی رائے کودحی کی طرح حق نہ جھھئے

حضرت ابن عباس بنی منظ فر ، تے ہیں ،حضرت عمر مناتیز نے حضرت علی بنائیز سے فر مایا اے ابوالحسن! مجھے بچھ فیسیحت کرو۔حضرت علی مناتیز نے کہا:

ں آپاپے یقین کوشک نہ بنا نمیں (یعنی مثلاً روزی کا ملنا یقینی ہے ، اس کی تلاش میں اس طرح اورا تنا نہ کلیں کہ گویا آپ کو اس میں کچھ شک ہے )۔

اورائے علم کو جہالت نہ بنائیں (جوعلم پڑگل نبیں کرتا وہ اور جابل دونوں برا برہوتے ہیں)۔

اوراپنے گمان کوحق نہ مجھیں (لیعنی آپ اپنی رائے کو وحی کی طرح حق نہ مجھیں) اور یہ بات آپ جان میں کہ آپ کی ڈنیا تو صرف اتنی ہے کہ جو آپ کو لی اور آپ نے اسے آگے چلا دیا یا تقسیم کر کے بر باد کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا۔ حضرت جمر میں تو نے مایا ۔ اے ابوائے نیا آپ نے کہا۔ (خواجہ بن عمر مرکز افی الکنز ،جد ۸ ہستی اسلام)

﴿ ٢٧٢ ﴾ علمائے كرام ال مضمون كوضرور بردهيس

جہد سال زمانہ میں ایک نہا ہے ہی اہم دین خرورت ہے ہے کہ ہمارے جید الاستعداد علیاء کرام چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگش اور ہندی اور ہندی کہ در مقامی زبان سکھائے کے اسلامی طرز پرایک کورس بیل جو غیراسلامی مضامین ہوتے ہیں ان سے بھی وہ کورس پاک نہ ہوں اور غیراسلامی ناموں کہ بھی کہ اسرامی نام ہوں ، اور اسکولوں ہیں رائج کورس ہیں جو غیراسلامی مضامین ہوتے ہیں ان سے بھی وہ کورس پاک وصاف ہو ، بنداس می عقائد و آواب ہے بھی عقائد و آواب ہے بھی عقائد و آواب ہے بھی داور بھارے اسلاف کے دافقات و کار ناموں سے بھی آگا ہوں۔ چنا نچہ کچھ ساس بیدار مغز ملی ہونے اس دین ضرورت کو محسوس سرے اسد می طرز پرمقامی زبان سکھانے والی ابتدائی و بنیادی کہا ہیں تالیف کر ناشروع بھی کر ویا ہے اور پچھ صفرات نے ایک بی پچھ کی تروی طرز پرمقالی زبان سکھانے والی ابتدائی و بنیادی کہا ہیں تالیف کر ناشروع بھی کر ویا ہے اور پچھ صفرات نے ایک بی پچھ کی تو کی سے بھی اس مارک فتوں کو بول کو بی ایس سے بھی کا ویکھ کو بی کا ویکھ کی بھی کہ بھی ہی کہ دیا ہوں کے بھی بھی ہوں کا ویکھ کی بھی کہا ہی ہی ہی کہ کہا تھی بھی بھی ہی کہا کہ کہا ہے ۔ مثل اس کام کی بیری اہمیت اس بنا و پر ہے کہ اسکول میں رائج کورس کو پڑ ھے کہ بی کور کا ویکھ خوا ان کی فتر اسل کی بنتا ہے ۔ مثل حضرت سے بھی بھی بھی بھی بھی بھی میں دائج کوراوران کو مولی و سے کا مضمون پڑھ کر بھی رہی کو بیا کی کو بی کو بیا کو بین قربی اسلامی بنتا ہے ۔ قرآن تو صدف انفہ ظ

#### عَدَّ الْحَدِّ الْحَد عَدِي الْحَدِّ الْحَد

میں کہتا ہے:﴿ وَمَا قَتَلُوهَ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ (سورة النساء،آیت. ۱۵۷) یعنی حفزت عیسی علائلا کوان کے دشمنوں نے آئیل کیا اور نہ سولی دی۔اس طرح دوسرے غیراسلامی مضامین پڑھ کرعقا ئدخراب ہوتے ہیں، حالا تکہ عقا کد ہی اصل ایمان ہے۔

### ﴿ ١٣٣﴾ عنقریب بجے حاکم بن جائیں گے اور لوگول میں اپنی مرضی اور خوا ہش کے فیصلے کریں گے

### ﴿ ١٣٣﴾ وُنيائے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹے پھیر کرتیزی ہے جارہی ہے

حضرت خالد بن عمیر عدوق بیان کی ، چھڑ میں ، حضرت متبہ بن غزوان جاسٹے بھرہ کے گورز تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بھر لوگوں میں بیان کی تو پہلے اللہ کی حدوث بیان کی ، پھر قراب یا بعد! و نیا نے اپنے تھ ہوجائے کا اطلان کر دیا ہے اور پیٹے پھر کر ٹیزی ہے جاری ہے اور نیٹی پھر کر ٹیزی ہے جاری ہے نقل و نیا میں سے بس تھوڑ اسا حصد بی قی رہ گیا جیسے برت میں بوگا ، لبذا جواج جھے اعمال شہور ہے ہو موجود بین ان و لے کرا گیے جہوں میں جاؤ ، ہمیں ہوگا ، لبذا جواج جھے اعمال شہور ہے ہی موجود بین ان و لے کرا گیے جہوں میں جاؤ ، ہمیں ہوگا ، لبذا جواج جھے اعمال شہور ہے ہی موجود بین ان و لے کرا گیے جہوں میں جاؤ ، ہمیں بی تھر بھے کا جوستر (70) سال تک جہنم میں گرتا رہ گائے جہوں میں جاؤ ، ہمیں بی تھر بھی بال کے ہمیں بی تھر بھی ہور ہو ہے گا ہو سر (70) سال تک جہنم میں گرتا رہ گا گیا ہور بھی اس کی جہند کے بیں بی تھر بھی ہور ہو ہو ہو تھی ہور ہو ہو تھی ہور ہو ہو تھی بی تھر بھی ہور ہو ہو تھی ہور ہو ہو تھی ہور ہو تھی ہور ہو گا اور میں نے وہ وہ نہ نہ بھی دی ہو سے بہر ہے کہ وجہ ہی ان میں شامل تھا اور ہمی ہورا ہوا ہو گا اور میں نے وہ وہ نہ نہ بھی دی ہور ہو ہو تھی ہور ہو گئی بیا لیا اور ایک کو حضر نہ دی ہو گئی ہو تھی ہور ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہور ہو گئی ہوں ہو گئی ہو تھی ہورا ہوں اور انٹہ کی باہ چونا ہوں ۔ ( خرب می کئی تو نہ بھی ہور ہو ہو ہوں اس بور ہو اللہ کی بھی ہوں کہ ہور ہو ہو تھی ہور ہو ہو گئی ہوں کہ ہور ہو ہو گئی ہوں کہ ہور ہو ہو گئی ہور کہ ہور کئی ہور کہ ہور کہ

حاکم کی روایت کے آخر میں پیمضمون بھی ہے کہ ہر نبوت کی بائن دن بدن کم ہوتی چلی ٹی ہاور یا یا خراس کی جگہ باوشاہت نے کے بی ہاورمیرے یعدتم اور گورنرول کا تجر بہ کراوگ ۔ ( فربہ لیا کم نی المتدرک، جد۳ جسٹی الا)

· ۲۵۱ الله سانب مارنے کی عجیب فضیلت

حضرت ابوارا حوس جشمی جینین کیتے میں ایک دن حضرت این مسعود بیان فر مار ہے متھے کدائے میں انہیں دیوار میرسانپ چاتا ہوا نظر

590 **F** 100 590 F 100 F

'' یو ، انہوں نے بیون چھوڑ کر چھٹری ہے اسے اتن مارا کہ وہ مر گیا ۔ پھر فر مایا میں نے حضور میں بینے کو بیفر ماتے ہوئے سا کہ جس نے کسی س نب کو ہ را تو گویا ک نے ایسے مشرک آ دمی کو مارا ہے جس کا خون بہانا حلال ہوگیا ہے۔ (اخرجہ احمد ،حلد اصفی ۲۳)

﴿ ٢ سُلُ لُولُوں میں لگ کرا ہے ہے غافل نہ ہوج وَ

ایک مرتبہ حضرت عمر اللہ ہیں۔ ایک آ دمی کو پیصیحت فر مائی کہ لوگوں میں مگ کرا ہے آپ ہے ناقل نہ ہوجا ؤ کیونکہ تم ہے اپنے بارے میں بوجے ہا ہے گا وگوں کے ہارے میں نہیں یو جھا جائے گا۔ادھراُدھر پھر کردن نہ گز اردیا کرد کیونکہتم جوبھی ممل کرد گے وہ محفوظ کر سیا جائے گا۔ جبتم ہےکوئی برا کام ہوجایا کرے تو اس کے بعد فور " کوئی نیکی کا کام کر بیا کرو کیونکہ جس طرح نئی نیکی برائے گناہ کو بہت زیادہ تلاش کر لی ہے اورا سے جیدی ہے یالیتی ہے ای طرح اس سے زیادہ تلاش کرنے والی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ («ربد لدینوری کد فی الکنز ،جد ۸ صفحہ ۴۰۸)

﴿ ٢٣ ﴾ آپس كاجوڙ سراسررحمت ہے اور آپس كا توڑ عذاب ہے

حضرت نعمان بن بشیر طینفیڈ فر ماتے ہیں کہ حضور مطیع تیائے منبر پر ارشاد فر مایا جوتھوڑے پرشکرنہیں کرتا وہ زیادہ پربھی نہیں کرسکن اورجوانسا نوں کاشکرنہیں کرتاو واللہ کا بھی نہیں کرسکتا اوراللہ کی نتیتوں کو بیون کرنا بھی شکر ہےاورانہیں بیون نہ کرنا ناشکری ہے۔ '' پس کا جوڑ سراسر رحمت ہے اور آپس کا در مذاب ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابوامامہ بابلی طالبیڈ نے کہاتم سواد اعظم کو چیٹے رہو بعنی ماء حق سے جر مر بور (حياة الصي بر، جدم صفح الاسم)

﴿ ٣٨﴾ فرض نمازوں کے پانچ ہونے کی حکمت

المازيں يا چي ہي کيول فرض ہو ئيں ، کي حکمت ہے؟

الم المستورية بي كه فِعْلَ الْحَكِيْمِ لَا يَخْدُواْ عَنِ الْحَكْمَةِ (وامَا كافعل دان كَي سيرة النهيس بوتا) يا في نمرزول كي چند تكمشيس درج ذيل تير-صرت (1).

جب ی کریم ہے ﷺ معران کے لیے نشریف لے گئے توالند تعالی نے اُمت محمد یہ ہے جیتنے کے لیے بچیس نماز وں کا تحفہ معط فر وہ یہ پھر نبی کریم سے ﷺ کی ہار ہار شفاعت پر باینتالیس (45)نمازیں معاف کروی کنئیں یانگراُصول بنادیا گیا کہ '

﴿ مَنْ جَآ ءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ ٱ مَثَا لِهَا ﴾ (سورؤساً ، آيت ١٣)

ترجمه، ''جوانک نیکی لا یا ہے دس گنا اچر دیا جائے گا۔''

ابتدربالعزت کی شان رحمت کاانداز ہ لگائے کہ اُمت یا چکی نمرزیں پڑھے کی مگر پچیس کا اجروثواب پائے گی۔ عر ٹی زبان میں صفر کوئمتہ کی مائند لکھتے ہیں۔ یہ ودرگاری کم نے نکتہ ہٹا دیا اوراُ مت کے لیے آس ٹی پیدا کردی۔ قیومت کے دن رب ئریم کی نکتہ بوازی کاظہور ہوکا۔ رحمت کا نکتہ شال کر کے پانچ کے بج ہے بچ س نمازوں کا ٹواب ہوگا۔اُردوزیان میں کی ک سخوت بیا پ 'ر نے کے لئے نکتہ نوازی کامی ور و شایدان واقعہ ہے مشہور ہوا ہے۔اگر پیچ سانمازی ہوتیں تو ہزاروں میں کوئی ایک نمازی ہوتا۔ پانچ

کی وجہ ہے کمزوروں کے لئے بھی آس ٹی ہو گی۔ ہزاروں لوگ نمازی بن گئے ۔ بڑا وجھ کر دنو ں ہے اُٹھ گیا۔

انسان کے جسم میں حواس خمسہ موجود ہیں۔

🕦 ، يكينے كى ص ( قوت باصرہ ) 🕝 سننے كى حسن ( قوت سامعہ )

سوتمین کس (قوت شامه)

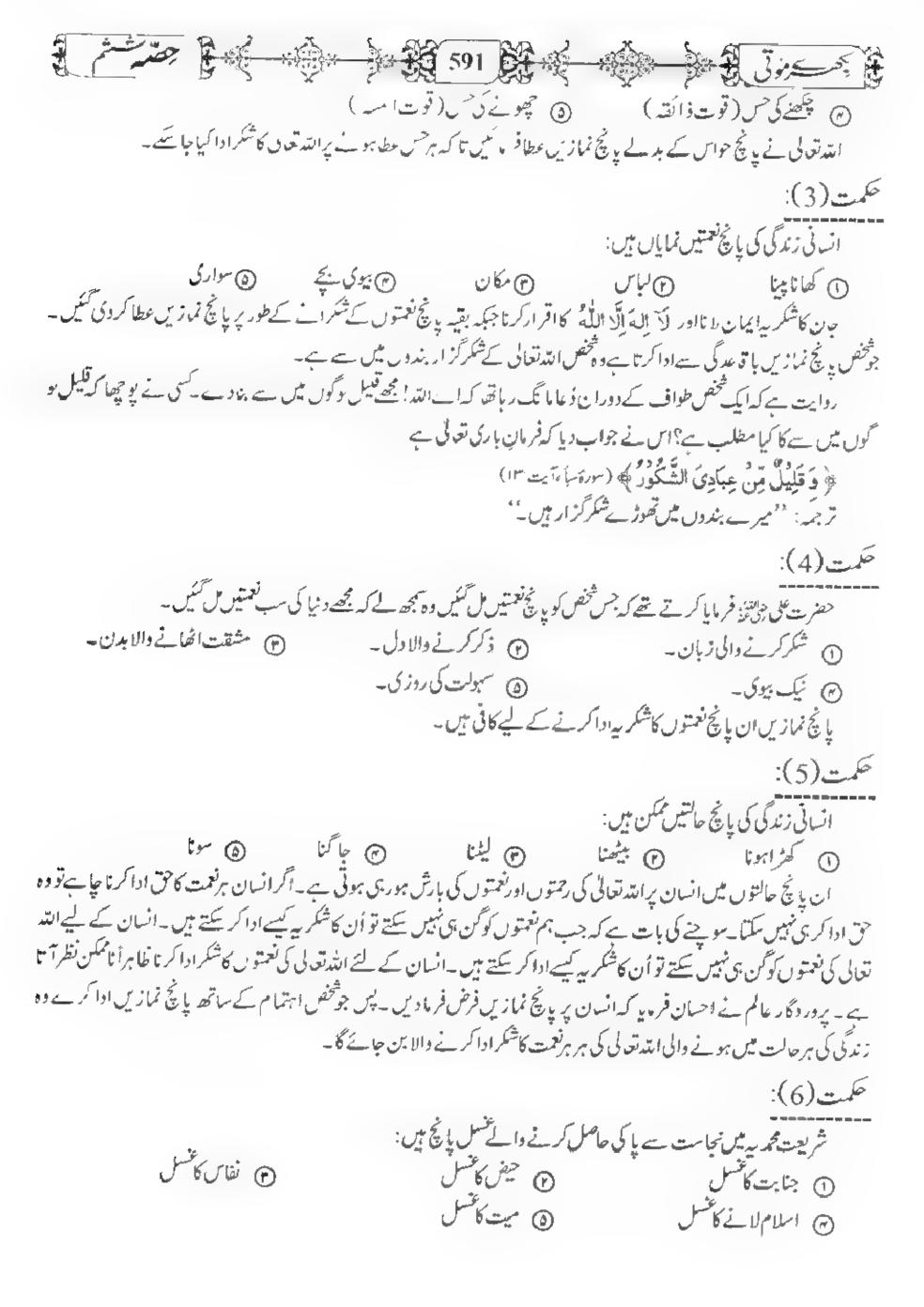

سیا ہے گانسل میسم کی تفیقی نجاستوں اور صحی جاستوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سے ادا کر لے دہ ہرتشم کی باطنی نجاستوں سے یا کے جو ب ۔۔۔ بنی رک شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کر میم مصر عظیمتانے ارش وقر مایا: یا کیج نمی زوں کی مثال ایک نہر کی ما نند ہے جو مؤمن ۔ ' نے سامنے جارتی ہو۔ پُھروہ مؤمن اس میں روزانہ یا نچے مرشید مسل کر ہے۔ کیااس کے جسم پرمیل کچیل وقی روسکتا ہے ہ بسی ہد ۔ ، وٹ کیا کہ ہر گزنہیں۔ نبی کریم سے پیلانے فر مایا واسی طرح جو مخفل یا نتیج نمازیں ادا کر بیٹنا ہے اس کے ذرمہ مَن ہوں کامیل پنجیل ين الماران وباري تعالى م

عِ إِنَّ الْحَسَنتِ يَدُ هِبُنَ السَّيَّات ﴿ (مورة عود تيت ١٥٠) " جمه " بياننگ نيکيال گنامول کومنا ديني بين-"

صمت (7):

قیعے یا تُح طرح کے میں:

 بیت المقدل \_ یمبود یول کا قبله (۱) مکا ناشر قی یعنی مشرقی سمت انصاری کا قبله بیتالقد أمت محدید کا قبله

> بیت المعور ـ طائله کا قبله وجدالله دراه کم تنجیرانسان کا قبله -

> > رشاد ہاری تعالی ہے۔

﴿ فَأَيْنَهَا تُولُوا فَتُمَّ وَجِهُ اللَّهِ ﴾ (سورة البقرة ، آيت: ١١٥)

گو یا عبادت کرنے والے بیا بی حتم کے لوگ تنجے ،اللہ تعالیٰ نے **اُمت مجر س**یر بیٹیزیر بیا کیج نمازیں فرض کیس تا کہ ان کوتمام عبادت من روب ہے مناسبت ہواورسب کی عبادت کے بقد راُن کوعبادت کرنے کا اجروثو اب حاصل ہو۔

ئىرىت (8):

نب ن کی و نیا وی زندگی فتم ہوئے پراُسے یا کچ مصیبتوں کا سامن کرنا پڑے گا:

 روز محشر نامهٔ اعمال کاملنا سفرات موت المغرات موت

 جنت کے درواز \_ سے گزرنا ن يرصراطت كزرنا

ﷺ عَنْ مَن إِن اداكر اكر الله تعالى اس كى يا يَخْ منسيبتوں كوآ سان فرماديں كے۔

عافظ بن جر ترييه في فرواجريش مديث تقل كي ها:

هِ وَ مَنْ حَافَظَ عَمَى الصَّنَوَاتِ ۚ ذُرَّمَةُ اللَّهُ بِخَيْسٍ خِصَالٍ ـ يَرْ فَعُ عِنْدَ ضِيْقِ الْمَوْتِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيُعْطِيُّهُ اللَّهُ

بِيَمِينِهِ وَ يَمُرُّ عَلَى الطِّرَاطِ كَالْبَرُق وَيَنُخُلُ الْجَنَّةُ بِغَيْرٌ حِسَابٍ ﴾

تَرجمه " جس نے نم زوں کی حفاظت کی ءالقد تعالی پانٹی تصلتُوں ہے اس کا اکرام فرمائے گا۔اول موت کی تخی ہے بیائے کا ، دوسر نے بیزاب ہے محفوظ رکھے گا، تیسر ہے حشر کے دِن نامدا تمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، چوتھے بلی صراط سے بجلی کی حرت پیار ہوجائے گا ، یا نچویں جنت میں ہوا حساب داخل کر ، میا جائے گا۔'' (نماز کے اسرار ورموز ،صفحہ ۸ )

۔ اسم اللہ عم ملکا کرنے کا مجرب مل

نی کریم ہے پہنا کے مرتبہ کفار کی ایڈ ارس نیول کی وجہ ہے بڑے مغموم تھے۔القدر بالعزت نے کتنے پیارےانداز میں قرما یا

593 **3** 593 **3** 593 **3** 593 **3** 6

﴿ وَ اصْبِرُ وَ مَا صَبِّرُكُ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَلُ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُ فِي ضَيْقٍ مِنَّا يَبُكُرُونَ ۞ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقُوا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ﴾ (سُورَةُ ل. آيت ١٢٨١١٤)

سنجھی آپ بہت پریشان بول نواس آیت کوذرا چند ہار پڑھ کردیکھ سیجئے ، آزمودہ چیز ہے ، بڑے بڑے فم اور مصبتیں امتدرب اعزت اس تیت کے پڑھنے ہے بندے کے سرے دور فر ، میں گے ، دل میں ٹھنڈک آ جائے گی ، اللہ کے اس کلام میں جمیب تا قیر ہے۔ پرایشان بندے کو خوش کرنے کے لیے یہ تیت اسیر ہے ، اس پر آپ خود بھی تمل کر لیجئے گا بھی بھی کوئی پریشانی آئے آپ اس آیت کو پڑھیئے ۔ دیکھئے پھر اللہ تعالی دِل کی حالت کو کیسے بھے لتے ہیں۔

### ﴿ ١٧٠ ﴾ خط مسجد كى خدمت سيجيح ، الله آپ كونيك خادمه بيوى دے گا

مرم بندہ بہت دنول ہے بیوی ڈھونڈ رہاہے ، کو کی لڑکی دینے کے لئے تیار نیس بوتا ، کو کی وظیفہ بتا ہے۔

#### جواب () استغفار کی کثرت کرو\_

ایکجامیغ ۵۰۰ مرتبه پژها کرو۔

ے ساہ ء نے لکھا ہے کہ جس نوجوان کی شادی میں رکاوٹ ہو۔ اگر وہ مسجد میں حجھاڑ ود ۔۔اور خدمت کر ۔۔ تواس خدمت کی برکت ہے اللّٰہ تعالٰی اس نوجوان کو خاد مہ عطا فر ما دیتے ہیں ۔

اگرآپالی بیوی کی تلاش میں جیں کہ جس میں کوئی عیب نہ ہوتو آپ کو بیوی ملنامشکل ہے۔ وہ تو انشہ اللہ جنت میں ملے گی اس لیے اس کی بندی مل جائے تو اسے اپنی شریک حیات بنا کیجئے۔

@ سورةُ احز اب لكرد يحيّ اور كر مين ركميّ -

🕤 ائرعورت کوشو ہر کی ضرورت موتو ہیں کی کومسجد کی صفاتی کے لیے بھیجے۔

﴿ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّرِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال سَيْرِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَرِهُ-﴾ . ﴿ رَبَّنَا ظَنَمْنَا اَنْفُسَنَا ۖ وَ إِنْ لَكُمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴾

### ﴿ ٢١ ﴾ ول بلاديخ والى دُعا

رب کریم ہم طاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں ،اللہ: مارے اندر کی گند گیوں کو دورفر ما ، ہمارے دلوں کی خلمت کو دورفر ما۔ ہمارے دلول کی بختی کو دورفر ما ،اللہ ہمارے دلول کو منورفر ما ، ہمارے دل کی ڈنیا کو آ بادفر ما ،میرے مالک ہماری نگاہوں کو پاک فر ما۔ ہمارے دِلول کوصاف فی فر ما ، ہمارے سینوں کو این محبت سے لبر بیز فر ما۔

ا ہے خشق کی آتش ہم رہے سینوں میں پریدا فرما۔ ہم رہے انگ انگ ہے اپنے ذکر کوجاری فرما، رونیس رونیس ہے اپنے ذکر کوجاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پریدا فرما۔ اے مالک ہم رہے کمل میں اخلاص پریدا فرما، رزق میں برکت پریدا فرما، تحدیث میں برکت پریدا فرما، کا موں میں برکت پریدا فرما، قدم پر اپنی برکتیں شائل حال فرما۔

اے ما لک! ہماری جسمانی بیمار میوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیمار ہوں کو دور فرما بفس د شیھان کے مکر دفریب سے حفاظت فرما۔ بُرا چاہئے دا ہوں کی برائی ہے محفوظ فرما، اے امتد! ہمیں دشمنوں کی دشمنی ہے محفوظ فرما، عزیت و آبر دکی حفاظت فرما، اے امتد ہمارے ایمان کی حف ظت فرما، اے ما مک! ہمیں برے کا موں سے محفوظ فرما، بُرے دن سے محفوظ فرما، بُری، اب ہے محفوظ فرما، بُرے دفت سے محفوظ فرما، 594 Fr 394 Jis

گرے کا موں سے محفوظ فرہ اے ابقد! ہمیں بُرے انج مے محفوظ فرما ، بُرے دوستوں سے محفوظ فرم ، بُرے حامات سے محفوظ فرما۔
رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نفعر فرما ، اللہ ہمیں نماز کی حضور کی نصیب فرمایا ، سجدوں کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما ، رات کے آخری پہر من جات کی لذت نصیب فرما ، اے مالات حقیق کی لذت نصیب فرما ، رب کریم! ہمارے ماتھ رحمت کا معاملہ فرما ، اے اللہ! جس طرح مال ہا ہے کمزور بندے ہیں ساتھ رحمت کا معاملہ فرما ، اے اللہ! کا فاظ کرتے ہیں ، اے القد ہم آپ کے کمزور بندے ہیں ہمارازیا دہ کیا ظ فرما ، ہم پرخصوصی رحمت کی نظر فرما دہجے ۔

اجب آپ کے بیازی کی نگاہ اسمی ہو جہم باعورا کی جو رسوسال کی عبادت کو کھوٹر لگا دیے ہیں، اللہ ہمارے ہوتو عبادی ہیں ہیں ہیں ہیں ہوتا کے کھڑے ہیں، اے ما لک اس امید کے ساتھ کہ جب کو کی شہنشاہ ہوتا کے فرائے کھڑے ہیں، اے ما لک اس امید کے ساتھ کہ جب کو کی شہنشاہ کے درو زے پر جاتا ہے تو شہنشاہ بیٹیں پوچھتا کہتم کیا لے کرآئے ہو، ہمیشد یہ پوچھتا ہے کہا ہینے کے سے آئے ہو، اے مولی اہمارے پاس کوئی ایسا ممل نہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیس ہم تو لینے کے لیے آئے ہیں، مانگلے کے لیے آئے ہیں، رب کر ہم ارحمت کی بیل کوئی ایسا ممل نہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیس ہم تو لینے کے لیے آئے ہیں، مانگلے کے لیے آئے ہیں، رب کر ہم اللہ بیا کہ خوب ست میں لتھڑا دیکھتی ہے، وہ بچے کو کھینک نہیں و بی مظر کر دہ ہے ، اے مانگل بی ہم بھی گن ہول کی نجامت میں لتھڑ سے نہیں کرتی ہم بھی گن ہول کی نجامت میں لتھڑ ہے ہوئے ہیں ہم بھی گن ہول کی نجامت میں لتھڑ ہے ہوئے ہیں، مولی ہم بڑے نا دان ، بڑے جاتل ہن کر زندگی گزارتے بھررہے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں، اے ابتد!

ا پی رحمت کی نظر کر دیسیجئے ،اور ہی رہے گن ہول کی نبی ست کو دھود سیجئے اور اپنی رحمت کی جیا در میں جھیا سیجئے۔

اے ما مک! بھارے جیسے تو آپ کے در بول ، کھر بول بندے ہیں ، کین بھاراتو تیرے سواکوئی معبود نہیں ، اے القد! ہم تسم کھا کر کہتے بیں ، تیرے سواکوئی معبود نیس ، ہمیں تو آپ بی کے درہے مانگنا ہے ، القدا پنے درواز ہے کھول دیجئے ، رحمت کی نظر ڈال دیجئے ، اے مالک! ! ہمارے سئے رحمت کا معاملہ فر ما دیجئے ، اے القد! یوسف علائنا ہے اپنے بھائیوں کومعا ف کردیا تھ ، آپ تو ان سے زیادہ کریم ہیں ، آپ اپنے بندوں کومعاف فر مادیجئے ، میرے مالک! کرم کا معاملہ فر مادیجئے۔

رب کریم! احسان کا معاملہ فر ، و یکئے اور ہی ری زندگی کے پیچھے گناہوں کو معاف فر ما و یکئے ، یبال جتنی بیچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئی ہیں جتنی معنمات ہیں ، یا خاد مات ہیں ، اللہ سب کی محنوں کو قبول فر ما ، سب کوا ہے مقرب بندوں میں شامل کر لیمئے ، رب کر یم ہم نے تو یہ معمول و یکھا کہ اگر کسی ہے کوئی لڑا ہواور کسی کی عورتیں معافی ما تکنے گھر پر آجا کی تو دنیا دار لوگ بھی چل کر آنے والی عورتوں کا لحاظ کر لیتے ہیں۔ قبل کے مقدے تک معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ جب لوگ عورتوں کے چل کر آنے کا اتبالی اظ کرتے ہیں ، " ب کی بید بندیاں اپنے گھروں سے چل کر بہاں آئی ہیٹھی ہیں ، دامن پھیلائے ہیٹھی ہیں ، اللہ رحمت کی سوالی ہیں ، آب ہے آب رحمت

مانکتی ہیں ہمولی ان کے گنا ہوں کو بخش دہیجئے ،ان کی خطا وَں کومعان کر دہیجئے ،رب کریم!احسان فرماد ہجئے۔

﴿ ٢٢﴾ حضرت حسن بصرى عملية كوايك دهوبن نے تو حيد سكھائي

حفرت حسن بھری فرمانے سے کہ بچھا کہ دھو بن نے تو حید سکھا لی کسی نے پوچھ حفرت وہ کیے؟ فرمانے لگے کہ میرے ہما یہ میں ایک دھو بی دہتا تھا۔ ہما یہ ہے گھر کی حجب پر بیٹھا گری کی رات میں قرآن پاک تلاوت کر رہا تھا۔ ہما یہ ہوی اپنے ذرا او نچا ابو نے ابو نے کی آوازئ، بوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیون او نچا بول رہے ہو؟ جب غور سے سنا تو جھے پہتہ چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھڑ رہی تھی، وہ اپنے خاوند کو کہدر بی تھی کہ دیکھ تیری خاطر میں نے تعلیقیں گزاریں، فاقے کائے، سا دہ لباس بہنا، مشقتیں اٹس نیس ہے جھڑ رہی تھی ہوں کے اب بھی تیار ہوں ۔ لیکن اگر تو اللہ نیس ، ہرؤ کھ سکھ تیری خاطر میں نے برواشت کیا اور میں تیری خاطر ہم رہ کھ برواشت کرئے کے لیے اب بھی تیار ہوں ۔ لیکن اگر تو چاہے کہ میرے سواکسی اور سے نکاح کر لے بات بی تیرے ساتھ بھی نہیں رہ عتی ۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات سات کرمیں نے قرآن پر نظر ڈالی تو قرآن مجھی کی آیت سامنے آئی:

﴿ إِنَّ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَّشُوكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِهَنْ يَّشَآءٌ ﴾ (سرة انسوء آیت ۱۱۹) ابتدتعالی فر ماتے ہیں کہا ہے بندے تو جو بھی گنا ہ لے کرآئے گا میں جا ہوں گا سب معاف کر دوں گا بھین میری محبت میں کسی کوشر یک بنائے گا تو پھرمیرا تیرا گزار انہیں ہوسکتا۔ (تمنء را موفد ۴۸)

﴿ ١١٨ ﴾ و بني پيشواا گرفيسل جائة تو قوم كاكيا بوگا

حصرت حسن بصری میں پر فر ہاتے تھے کہ مجھے پچھ واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے ،لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ:

① ایک مرتبه دس باره سال کی ایک لڑکی آر دی تھی اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بارٹر ، سوئی تھی میں مسجد جارہاتھ اوروہ بازار ہے

کی کی کی کے در آئی کی کی جب فررا میر سے قریب آئی تو میں نے کہ کہ بکی فررا مستجل کرفتہ مائٹ نالہیں پیسل نہ جان تو جب میں نے کہ کہ بکی فررا مستجل کرفتہ مائٹ نالہیں پیسل نہ جان تو جب میں نے کہ کہ بکی فررا مستجل کرفتہ مائٹ نا اگر آپ پیسل گئے تو قوم کے کہات کے سے بید جواب دیا، حضرت! میں پیسل گئے تو قوم کا کیا ہے گا ؟ کہنے گئے کہ اس ٹرکی کی بات مجھے آج تک یا د ہے، اس لاکی نے کہ تھا کہ آپ سنجل کرفتہ ما ٹھی نا آپ پیسل گئے تو قوم کا کیا ہے گا۔

قوم کا کیا ہے گا۔

ایک آدی نماز پڑھ دہاتھ اس کے سمنے سے ایک عورت دوتی ہوئی کھلے چیر سے اور کھلے سر کے ساتھ آسے کر ری ،اس نے سمام
پھیراتو اس عورت پر بڑان راض ہوا، کہنے گا کہ بھیے شرم نہیں آئی ، دھیان نہیں نظے سر اور کھلے چیر سے کے ساتھ اس حال میں کہ میں
نماز پڑھ دہاتھ تو میرے آگے سے گزرگی ۔ اس عورت نے پہلے تو معانی ما گی اور معانی ، نگ کر کہنے گئی کہ دیکھ ومیر سے میاں نے مجھے
طل ق دے دی اور میں اس وقت غم زدہ ہول ، مجھے پہنیں چیا کہ آپ نماز پڑھ دہ ہوں یا نہیں ، میں اس حالت میں آپ کے
سامنے سے گزرگی شرحیران اس بت پر ہوں کہ میں خوند کی مجت میں آئی گرفی رکہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پیتانہ چیا اور تم اللہ ک
محبت میں کیسے گرفت رہوکہ کھڑ سے پر ورد گارے سامنے ہواور دیکھ میرا چیرہ دہ ہو۔ حسن بھری میں اور اوپر کی منزل میں اگر کوئی
بات مجھے آج تک یا د ہاور واقعی ہماری نماز ول کا کبی حال ہے ، نیچے کی منزل پر اگر نماز پڑر ہے ہوں اور اوپر کی منزل میں اگر کوئی
ہمارانا م سے و سے قو ہمیں نماز میں پیتا چل جاتا ہے کہ ہمارانا م پکارا گیا ، ہماری نماز کی توجہ کا بیدے م ہوتا ہے ۔ (تمنے وال میں)

﴿ ١٩٢٧﴾ مردول كا فتنه جمال ہے، عورتوں كا فتنه مال ہے

اللدتعالي كي محبت كے حاصل ہوئے ميں دو چيزيں ركاوٹ سبب بنتي ہيں

J. (1)

جمال کیسے رکاوٹ بنتا ہے؟ ہیے ہوا کہ کو پینڈ ہے ہم تجدیل نماز پڑھی ، ہو ہر نکلتے ہیں تو سنکھ قابو میں نہیں رہتی۔ادھر بھی ہوں سے نگاہ پڑ رہی ہے اور اُدھر بھی ہوں کی نگاہ پڑر ہی ہے۔ اِدھراُدھر ہوں کی نگا ہوں کا اُٹھن اس بات کی دلیل ہے کہ جمال اس کے لیے پھندہ ہن گیا ہے ، سنکھیں نیے محرم سے قابو میں نہیں رہتیں ،آج کل مردوں کے سے بیسب سے بڑا فتنہ ہے۔

دوسرا فتنہ مال ہے اور بیمر دوں کی نسبت عورتوں کے لیے زیادہ آبڑا فتنہ ہے۔ مال کی محبت عورت کے دل میں شدید ہوتی ہے اور جمال کی محبت مرد کے دل میں شدید ہوتی ہے اور آج کے نوجوانوں کو مال اور جمال کے پھندوں نے پھنسادیا اور انقدسے وور کر دیا ، اس لئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوچیزوں سے نظریں ہٹانے کا تھم دیا ہے۔

🕲 ارڅارقرميا:

﴿ وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْثَ الِّي مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزُّ وَاجَّا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا﴾ (سرهُ طَّ سِينَا) ترجمه ''اے محبوب! سپان کا فرول کے مال کونہ دیکھیں ،ان سے اپنی نگاموں کو ہٹا لیجئے ، یہ چند دن کی جا ندنی ہے ،ان سے اپنی نگا ہیں ہٹا لیجئے تو ایک تو مال سے نگا ہیں ہٹانے کا حکم دیااس کی طرف دیکھوی نہیں۔''

اوردوسراغيرمرم كى طرف سے نگاميں بٹانے كاتھم فرمايا: ﴿ قُلْ لِلْمُوْ مِنِيْنَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَادِ هِمْ ﴾ (سورؤنور آيت ٣٠)

ر می رہاں رہاں انوں سے کہدر بیجئے کہائی نگاہوں کو نیچار کھیں ( لیعنی جماں ہے اور مال سے نگاہوں کا پر ہیز کرنے کا تکم دیا۔ )'' اورا کیپ چیز ایسی ہے جس کی طرف نگا ہیں جمانے کا تھم دیا۔ پرورد گارعالم فر ہاتے ہیں الله المستروني الله المولان يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْفَدُوةِ وَالْفَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُّ عَيْنَكَ عَنْهُمْ ﴾

ترجمہ:''اے مجبوب!اپٹے آپ کومبر دیجئے ،اپٹے آپ کو بٹھائے ،اپٹے آپ کو بتھی رکھئے ان کو ٹول کے ساتھ جو مجام و شام امتد کی ضاکے لیے اس کو یاد کرتے ہیں اور اے مجبوب! آپ کی نگاہیں ان کے چبروں سے ادھر اُدھر شنے نہ پاکیں ،ان پر نگاہیں جائے رکھے۔''

توایک چیز پرنگا ہیں جمانے کا تکم دیا۔ قر سے عظیم الشان ہمیں یہ بیق دے رہا ہے کہ ﴿ وَلَا تَعْدُ عَیْدُنْکَ عَنْهُمْ ﴾ تہماری نگا ہیں ان کے چبروں ہے بٹیں نہیں ہروقت ان کی طرف نگا ہیں تکی ہوئی ہوں معلوم ہوا کہ بینگا ہیں اگر اللہ والوں کے چبروں پرنگی رہیں گی تو پھر بندے کا راستہ بھی سیدھار ہے گا، وہ خود بھی اللہ کے قریب ہوتا چلاج نے گا، تو دو چیز وں سے نگا ہیں ہٹانے کا تھم ہمال سے ،اورا یک چیز ہرنگاہ جمانے کا تھم دیا اور وہ ہے اللہ والی کے چبروں پرنگا ہیں جمانے کا تھم ﴿ وَ لَا تَعْدُ عَیْمَاتُ عَنْهُمْ ﴾ اگر آپ نگا تیں ہٹا نمیں کے ﴿ تُورِیْدُ زِیْنَهُ الْعَمَاوَةِ الدَّنْیَا ﴾ بھر آپ ونیا کی زینت کے جاہیں والے بن جا تھیں گیا گیں۔ آپ نگا تیں ہٹا نمیں کے ﴿ تُورِیْدُ زِیْنَهُ الْعَمَاوَةِ الدَّنْیَا ﴾ بھر آپ ونیا کی زینت کے جاہیں والے بن جا تھیں گے۔

﴿ ٢٥﴾ رابعه بصريب فرمايا: "أَلْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ"

کسی نے رابعہ بھر یہ کو بیدؤ عا دی تھی کہ:''اللہ تق کی تنہیں جنت میں گھر عطا کردے۔'' کہنے کلیں کہ''الْبِحَادُ شُرِ اللَّادُ '' پہلے پڑوی کی بات کروبعد میں گھر کی بات کرنا۔اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پڑوس کی جگہ عطافر ماوے۔

﴿ ٣٦﴾ مجنون، بہرااور چھوٹے بچے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں

مكرم ومحترّ م حضرت مولا ناصاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد سمام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھائی کا نول ہے بہرا ہے ، ای طرح ہمارے بچپازاد بہن د ماغ ہے معذور ہے ، اب بتا ہے مرنے کے بعدا یسے لوگوں کا کہاں ٹھکا نا ہوگا ، جنت ہیں یا جہنم ہیں۔جواب ہے مطلع فر ، ہے اورخوشی کا موقع دیجئے ۔فقط والسلام

#### ﴿ ٢٢﴾ جوابِ خط

## جسے روقی کے میں ایک میں ایک ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہوتی ہے۔ ایک

﴿ ٣٩ ﴾ دِن اور رات په دونول الله کې بهت بردې نعتیس بین

دن اوررات، پردونوں انتدکی بہت بزی تعیق ہیں۔ رات کوتاریک بنایا تا کہ سب وگ آرام کر تکیں۔ اس اندھیر ہے کی وجہ ہے تا کوئی سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے۔ ور شاگر آرام کرنے اور سونے کیا ہے اپنے اوق ت ہوتے تو کوئی بھی محمل طریقے ہے سونے کا موقع نہ پاتا، جب کہ موثی تگ وہ واور کار وہار جب کے لئے نیندکا پورا کر نا ضرور کی ہے۔ اس کے بغیر تو انائی ہی لئیس ہوئی۔ اگر پکھ تعاون ہے ہوئے والوں کے آرام وراحت میں خلل پڑتا، نیزلوگ ایک دو سرے کے تعاون و نا صر کا مختائ ہے اس کے بغیر تو انائی ہی لئیس ہوئی۔ اگر پکھ تعاون سے بھی محروم رہے۔ جبکہ وُنیا کا نظام ایک دو سرے کے تعاون و نا صر کا مختائ ہے اس کے اللہ نے رات کوتاریک کردیا تا کہ سار تی مختل ہے۔ اس طریقے ہے کر سکے۔ وقت آرام کر سے دوئی میں انسان اپنا کاروہار بہتر طریقے ہے کر سکے۔ وزن اور رات کا پر نظام قتم کر کے بمیشہ طریقے ہے کہ سے دوئی ہوئی نہ ہو گا گا اور انسان کوجن مشکل ت کا سامن کرنا پڑتا، اے برخص باس نی جوت کا پر نظام قتم کر کے بمیشہ کے لیے تم پر رات ہی مسلط کر و ہے تو کیا التہ کے سوا کوئی اور معبدا ہے ہے بھا کہ د یہ باکہ وہ اللہ کوئی تمہیں رات کی تار کی سے بہرہ و در کرسکتا ہے، جس میں تم آرام کرسوئیس، یقینا نہیں۔ یہ صرف اللہ کی کمال مہر بائی ہے دن اور رات کا ایسانظام قائم کم کر دیا ہے کہ رات آئی ہو جاتی ہے ورانسان کب و موب تی ہوت کے اللہ کا نظام آئی کہ کہ جوت کہ یہ تو دن کی روشی تھے ورن کی روشی ہوت کے ذریعے سے اللہ کا نظام (روزی) کی روشی ہے ورن کی روشی ہوت کے ذریعے سے اللہ کا نفت کی ہم چیز نمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے اورانسان کب و محت کے ذریعے سے اللہ کا نفت کی ہم چیز نمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے اورانسان کب و محت کے ذریعے سے اللہ کا نفت کی ہم چیز نمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے اورانسان کسب و محت کے ذریعے سے اللہ کا نفت کی ہم چیز نمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے اورانسان کسب و محت کے ذریعے سے اللہ کا نفت کی ہم چیز نمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے اور انسان کسب و محت کے ذریعے سے اللہ کا نفت کی ہم کے دور کیا ہم کا کہ موب تی ہم کوئی ہے ورن کی روشی ہوتی ہے اور انسان کسب و محت کے ذریعے سے اللہ کا نفت کی ہم کے در سے سے اللہ کا کھور کے دور کیا گئے کہ کو موب کی کی کہ کی سے کہ کی کہ کوئی کے دور کیا کہ کوئی کی کی کوئی کی کر کیا ہے کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کر کیا ہے کہ کی کوئی کی کی

﴿۵٠﴾ دِل کی بیاریاں

یعنی دِل کی وہ دئ ہوئی اصلاح ہے دِل کی دوسری بیماریاں دور ہوجاتی ہیں

() زیادہ کھانے کی ہوئی

() زیادہ کھانے کی ہوئی

() شہرت اور جاہ کی محبت

() منیا کی محبت

() مربت کی محبت

() منیا کی محبت

() می محبت

() منیا کی محبت

() می محبت

() منیا کی محبت

() منیا

﴿ ۵۱ ﴾ منورات ظاہری

یعنی وہ دی انٹمال جن کا انسان کے ظاہری اعضاء سے تعلق ہے ان کا اہتمام کرنے سے دوسرے حکمول پڑمل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔ ﴿ مُمَازُ ﴿ وَ وَخِيرات ﴿ روزه ﴿ وَخِيرات ﴾ روزه ﴿ فَي تَلاوستوقر آن پاک ﴾ مسلمانول کے حقوق کی حفاظت ﴿ کثرت وَکَر ﴾ طلب حلال ﴿ مسلمانول کے حقوق کی حفاظت



یعنی وہ دس اعمال جن کاتعلق انسان کے قلب ہے ہے۔ان کا اہتمام کرنے ہے ول کے دوسرے احکام پڑمل کرنا مہل ہوجا تا ہے۔ ① تو بہ ﴿ فوف ﴿ زَہِدِ ﴾ مبر ﴿ شکر

اخلاص وصد ق نوکل الله کی محبت نوکل الله کی محبت نوکسی تیاری

﴿ ٥٣ ﴾ بارش كو بارش كے ان راستوں سے طلب كر وجوآ سانوں میں ہیں

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَا رَبَّكُمُ اَنَّهُ كَانَ غَفَارًا ٥ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِّدَ ارَّاهُ وَ يُمْدِدُكُمُ بِأَمُوالٍ وَ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلُ لَكُمُ النَّهُ وَا رَبَّعُ لَكُمُ الْهُرًا ٥﴾ (سورة فرح، يَره ٢٠١٠ عَلَيْكُمُ مِّدَ ارتاه)

ترجمہ ''اور میں نے کہا کہ اپنے رب ہے اپنے گن ہ بخشُوا وَ (اور معافی ، نگو) وہ یقینی بڑا بخشنے والہ ہے۔ وہ تم پرآسان کو خوب برستاہوا چھوڑ دے گا ،اور تمہیں خوب پے در پے مال اور او یا دہیں ترقی دے گا اور تمہیں با نامت دے گا اور تمہر میں نکال دے گا۔'' لئے نہریں نکال دے گا۔''

لبعض علاء ای آیت کی وجہ سے نماز استسقاء میں سورہ نوح کے پڑھنے کومستحب سمجھتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بڑائنڈ بھی ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لئے منبر پر چڑھے تو صرف آیا ہے استغفار (جن میں ساتیا ہے بھی تھیں ) پڑھ کرمنبر سے اُٹر آئے اور فر مایا کہ میں نے بارش کو بارش کے ان راستول سے طلب کیا ہے ، جو آسانوں میں ہیں ،جن سے بارش زمین پر اُٹر تی ہے۔ (ابن کیٹر)

حفرت حسن بھری کے متعلق مروی ہے کہ ان ہے آگر کسی نے قط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تھین کی مکی دو
سرے شخص نے نقر و فاقہ کی شکایت کی ،اسے بھی انہوں نے بہی نسخہ بتلایا۔ایک اور شخص نے اپنے ہوئے کے خشک ہونے کا شکوہ کیا ،اس
سے بھی فر مایا استغفار کر۔ایک شخص نے کہا،میر ہے گھر اولا دنہیں ہوتی ،اسے بھی کہا ہے رب سے استغفار کر۔کسی نے جب ان سے
کہا کہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیول کی ؟ تو آپ نے بہی آیت تل وت کرکے فر میں کے میں نے اپنے پوس سے بیات نہیں کی ، بیوہ
نیزی میں ہے جوال میں باتول کے لیے القدنے بتلایا ہے۔(ایر انڈ سے آغیر میرجوزی ہے۔۔۔

### استغفار ہے متعلق بچھا حادیث پڑھ لیجئے:

- منداحد میں بدروایت حفرت آبو ہریرہ جی تیزہ مروی ہے۔ سول القدیق پیدافر ، تے ہیں جب ونی تھی کن ہ کرتا ہے پھر خدا کے سامنے حاضر ہو کہ کہتا ہے کہ پروردگا د جھے ہے گئاہ ہوگیا تو معاف فرما ، امتد تعالیٰ فرما تا ہے میر ہے بندے کا گناہ ہوگیا لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ ہوگیا تیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ ہو ہوگیا ہو ہوگیا ہو ہا۔ اس ہے کہ اس کا رب گناہ ہو ہا تا ہے ، اللہ تعالی پھر معاف فرما تا ہے ، پھر تو ہد کرتا ہے ، اللہ تعالی پھر معاف فرما تا ہے ، پھر تیسر می مرتبہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے بیہ پھر تو ہد کرتا ہے ، اللہ تعالی ہے معاف فرما کر کہت ہے اب میرا بندہ جو چاہے کرے ۔ (مند بخش ہے ۔ چوشی مرتبہ پھر گن ہ کر بیٹھتا ہے ، پھر تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر کہت ہے اب میرا بندہ جو چاہے کرے ۔ (مند احمر) بیحد یہ سے میں ہیں بھی بھی ہے۔
- ﴿ حضرت ابو ہر رہے و دلائیڈ فرماتے ہیں ، ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ ہے ہیں کہا، یا رسول اللہ ہے ہیں! جب ہم آپ کو دیلھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رفت طاری ہوج تی ہے اور ہم اللہ والے بن ج تے ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہ حالت

کی بھر ہوتی ہوتی ہے۔ اس میں بھر جات ہیں ، مربار کے دھندہ میں ملک جات ہیں۔ آپ جے بیون فر اور استوجو کیفیت میں رہتی ، مورتوں ، بچوں میں بھر بھر جات ہیں ، مربار کے دھندہ میں ملک جات ہیں۔ آپ جے بیون فر اور استوجو کیفیت میں رہتی ہود کے استوبا استے ہوتی ہوتی ہے۔ استوبا استے ہوتی ہوتی ہود ہوتی ہود ہوتی ہو گرے اور دوسری تو کو لے آئے ہوگان وکر ہے پی بخش استے ۔ اور طودا انہیں بخشے ۔ ہم نے کہا ، حضور ایہ تو فر ایک کہ جنت کی بن کیا ہے؟ آپ جے بینہ اور طودا انہیں بخشے ۔ ہم نے کہا ، حضور ایہ تو فر ایک کے کہ جنت کی بن کیا ہے؟ آپ جے بینہ اور طودا انہیں بخشے ۔ ہم نے کہا ، حضور ایہ تو فر ایک کے کہ جنت کی بنا کیا ہے؟ آپ جے بینہ نے فر مایو ، ایک این باس کے فر مایو ، ایک این باس کے کہ جنت کی بنا کیا گراہ و مخل خالص ہے ، اس ک کنگر لو ہو اور یو تو ت ہیں ، اس کی مٹی زعفر ان ہے ، جنتیوں کی فعمین ہوتی کی این کی زندگی ہینٹی والی ہوگی ، ن کے کپڑ بالے نہ بار کی اور اس کی جوائی فنا نہ ہوگی ، ن کے کپڑ بالے نہ بارک اور شاد فر ما تا ہے ، مجھے باد لول میں اُٹھائی جی ہے اور اس کے لیے آئی فول کے درواز ہے کول دیے جاتے ہیں ، اور جنب بارک اور شاد فر ما تا ہے ، مجھے میں کوری عزت کی تھری طرور دروں گا ، اگر چہ بچے وقت کے بعد ہو۔ (مند حمد)

امیراله دمنین حضرت ابو بکرصدیق براتیز فرمات میں که رسول املد میر برتین فرمایا ، جوشی کوئی گناه کرے پھرونسو کرے دور کعت می زادا کرے اور اینے گناه کی معالی جائے اللہ تعالی اس کے گناه معافی جائے۔ (مندحمہ)

ت تستی مسلم میں بروایت امیر المومنین خضرت عمر بن خطاب بن تنام موی ہے، رسول املد مضے بین فرمات میں بتر میں ہے جوشی کا مل وضوکر کے اَشْھادُ اَنْ لَا اِللّٰهُ اِلّٰا اللّٰهُ وَحُدَةُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَاَشْھَادُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَیْدُةً وَرَسُولَهُ بِرُحے، اس کے لیے جنت کے تخول درواز کے کمل جاتے ہیں، جس سے جا ہے اندر چگا جائے۔

امیرالیمؤمنین حضرت عثمان بن عفان بن عفان بن عفان بن عفان بن است کے مطابق وضوکرتے ہیں پھر فر ماتے ہیں ، میں نے آنخضرت بیے بہتاہے سن ، آپ
سے بہتن نے فر مایا ہے جوشن ہمجھ جیسا وضوکرے پھر دور کعت نماز اوا کرے جس میں اپنے دل ہے ہو تیں نہ کرے توالقد تعالی اس کے
تمام گن و معاف فرما دیتا ہے۔ ( بخاری و مسلم )

ہیں بےصدیث تو حضرت عثمان بٹی تنوی ہے ،اس ہے اگلی روایت حضرت عمر بڑنٹنؤ سے ،اس ہے اگلی روایت حضرت ابو بکر جڑائٹو اس تیسری روایت کو حضرت ابو بکر بڑنٹو سے حضرت علی بڑائٹو روایت کرتے ہیں۔ تو الحمد للذ ، اللہ تعالی کی وسیع مغفرت ارواس کی ہے انہیں مہر ، نی کی خبر سیدالا ولین والاً خرین کی زبانی آپ کے جاروں برحق خلفاء کی معرفت جمیں پہنچی۔

" وُااس موقعہ پر ہم گنہگار بھی ہاتھ اُٹھ کمیں اور اینے مہر بان رحیم و کریم خدا کے سامنے اپنے گن ہوں کا اقر ارکر کے اس سے معافی طلب کریں۔ خدایا!اے ہوں ہا چاہے نے وہ مربان! اے عفو وورگز رکرنے والے اورکسی بھکاری کواپنے ورے خالی نہ پھیرنے والے! تو ہم خطا کاروں کی سیاہ کاریوں ہے بھی درگز رفر مااور ہمارے کل گن ومعاف فر ہوے۔ " مین۔ (محمد یوسی بن پوری)

منداحمہ میں ہے حضور میں کے قرماتے ہیں کدالمیس نے کہااے رب! مجھے تیری عزت کی قتم! میں بی آدم کوان کے آخری دم تک بہاکا تا رہول گا۔ انڈرتعالی نے فرمایا مجھے بھی میرے جوال اور میری عزت کی قتم! جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشار ہول گا۔

کی جھنے وٹوتی کی بھی ہے ہیں ہے۔ کہا، جھے گناہ ہوگیں۔ آپ بینے پہران کے اس نے کہا، میں نے کہا، میں نے کو سکت کی مسلم کی جائے گئاہ ہوگی ۔ آپ بینے پہرائناہ ہوگی ۔ آپ بینے پہرائناہ ہوگی ۔ آپ بینے نے فر مایا، پھراستعفار کر ۔ اس نے کہا، محصے پھراگناہ ہوگی ۔ آپ بینے نے فر مایا، پھراستعفار کر ۔ اس نے کہا، محصے اور گناہ ہوگی ۔ آپ بینے پہرائناہ ہوگی ۔ اس نے کہا، محصے اور گناہ ہوگی ۔ آپ بینے پہرائن ہوگی کے اختیار میں ہے۔ محصے اور گناہ ہوا۔ فر مایا، استعفار کئے جاؤ۔ یہاں تک کہ شیطان تھک جائے۔ پھر فر ہیں، گناہ کو بخشا ابتد ہی کے اختیار میں ہے۔

منداحمہ میں ہےرسول ابقد مے ہیں ایک قیدی آیا اور کہنے لگا، یا ابقد! میں تیری طرف تو ہے کرتا ہوں، محمہ میں ہے کہ طرف تو بد منبیل کرتا ( یعنی خدایا تیری ہی بخشش عاہتا ہوں )۔ آپ میے بہتنے فرمایا، اس نے حق حقد ارکو پہنچایا۔

ن ایک آ دمی نے حضور میں بیند کی خدمت میں حاضر ہو کر دویا تمین مرتبہ کہا ، ہائے میرے گناہ!ہائے میرے گناہ! حضور میں بیندنے فرمایا، ساکھو

﴿ اَللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَ وْ سَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَ رَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي ﴾

ترجمہ "اباندتیری مغفرت میرے گنا ہوں سے زیادہ وسعت والی ہادر مجھا ہے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی اُمید ہے۔" اس نے بیرکہا۔ حضور میں بھانے کہا ، دوبارہ کہو۔اس نے دوبارہ کہا۔ حضور میں بھانے کہا ، پھر کہو۔اس نے پھر کہا۔ حضور میں بھانے کہا ، اُٹھ جا ،اللّٰد نے تیری مغفرت کردی ہے۔ (حیاۃ السحابہ، جلد ۳ مغیر ۳۵)

﴿ ۵۴﴾ مروبیوی ہے بے پناہ پیار کرتا ہے بیاللّٰدی ایک نشانی ہے

﴿ وَ مِنَ ا يَتِهِ أَنْ خَنَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا لِتَسْكُنُواۤ اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِهِ أَنْ خَنَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا لِتَسْكُنُواۤ اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِهِ لِقُوْمِ يَّتَفَكُرُونَ ﴾ ( إروام مردم آيت ٢١٠)

تر جمیہ '''اور اس کی نشانیوں میں ہے ہے کہ تمہاری ہی جنس ہے بیو یاں پیدا کیس ، تا کہتم ان ہے آرام یا وُ ،اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کردی ، یقیناغور وفکر کرنے والوں کے لیےاس میں بہت می نشانیاں ہیں۔''

### ﴿ ٥٥﴾ وُنياميں اتنی زبانوں کا پيدا کرنا بھی اللہ کی قدرت کی ايک بروی نشانی ہے

﴿ وَ مِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِيْكُمْ وَ الْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِلْعَلَمِيْنَ ﴾ (باروا۲،سورةروم،آيت:۲۲)

ترجمہ: ''اس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ( بھی ) ہے، دائش مندوں کے لیےاس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔'' 602 602 F

دُنیا پس آئی زبانوں کا پیدا کر دینا بھی ابتد کی قدرت کی ایک بہت بزی نشانی ہے، عربی، ہیتر کی ہے، آگریزی ہے، اردو، ہندی ہے، پشتو ، فاری ، سندھی بلو جی وغیرہ ہے۔ پھر ایک ایک زبان کے مختلف لیجے اور اسلوب ہیں، ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے جمح میں اپنی زبان اور اپنے لیجے سے پہچان لیا جا تا ہے۔ کہ بیخض فلاں ٹل اور فلاں علاقہ کا ہے۔ صرف زبان بی اس کا کلمل تھ رف مرادی ہی اس اپنی زبان اور اپنے بی بی بال ( آدم وحواعلیم اوالسلام ) ہے ہوئے کے بوجو درنگ ایک دوسر سے مختلف ہیں۔ کوئی کا ماہے ، کوئی گورا، کوئی نیلگوں ہے تو کوئی گندمی رنگ کا، پھر کا لے اور سفیدرنگ ہیں بھی استے درجات رکھ دیتے ہیں کہ پیشتر انسانی آبادی دورگوں ہیں تقسیم ہونے کے باوجودائن کی جیموں کے خدو خال ، جسمانی ساخت ہونے کے باوجودائن کی جیموں تھیں ہیں اور ایک دوسر سے بالکل الگ اور متاز۔ پھرائن کے چیروں کے خدو خال ، جسمانی ساخت اور قد وقامت ہیں ایسانر تر رکھ دیا گی ہے کہ ایک انسان الگ سے پیچان لیا جا تا ہے۔ یعنی بوجودائں بات کے کہ ایک انسان و دوسر سے انسان سے بیمانی ساخت کے کہ ایک انسان و دوسر سے انسان سے بیمانی ساخت کی کہ ایک بی مک ایک بی مک باشند سے متن ہوتے ہیں۔ ( تغیر مجد بوی مفی ہوں)

### ﴿ ٥٧ ﴾ آب الشيالية في حضرت فاطمه والتابية كوقرض ادا كرنے كى وُعاسكھائى.

سوتے وقت مندرجہ ذیل دُعاء پڑھنامسنون ہے، البذاا ہے متعلقین اور متعلقات کوید دُعا سکھا و بیجے۔

ہی کریم سے پہنے نے اپنی صاحبز اوی حضرت فاطمہ فران کی کویدوں پڑھنے کی تاکید فرہ کی تھی:
﴿ اَللّٰہُمّ اَ دَبَّ السَّمُوٰتِ السَّیْعِ وَ دَبّ الْعَرْشِ الْعَظِیْم دَبّنا وَرَبَّ کُلّ شَیْءِ مُنْزِلَ التَّوْدِلَةِ وَالْإِنْجِیْلِ وَالْفُرْقَانَ فَالْقَ الْحَبِ وَالنّوٰی اَ عُو دُبُکَ مِنْ شَرِّ کُلّ شُیء آنے آئے اُنے کہ بنا صِیتِه اللّٰهُمَّ اَ نُتَ اٰلاَ وَّلُ فَائْسَ تَبْلَكَ شَیْءُ اَلْتَ الْاَ وَلَى الْعَرْشِ الْعَلْمُ مَا اللّٰهُمَّ اَ اللّٰهُمَّ اَ اللّٰهُمَّ اَ اُنْتَ الْاَ وَلَى اللّٰهُمَّ اَ اُنْتَ اللّٰا وَلَى اللّٰهُمَّ اَلْدَيْنِ وَ اَ غُینِنَا مِنَ الْفُقُو ﴾ (ایج سلم آغیر مجونیوں سفت کے والے اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ مَا اللّٰهُ مُ

حضرت ابوصالح مینید اپنے متعلقین کو بیدُ عاسکھاتے اور فرماتے ،سوتے وقت داہنی کروٹ ہر لیٹ کرید وُ عاہرٌ حالیا کرو (تغییر ابن کثیر،جلدہ مِنحہ ۲۲۸)

وٹ: دُعا کے الفاظ میں روایات کا فرق ہے ، ملاحظہ سیجے مسلم شریف اس سے زیادہ جیرانی میں نہ پڑیں۔اوراپے بچوں کوبھی نہ کورہ وعایز ھنے کی تا کید سیجے۔

﴿ ٥٤ ﴾ ببترين بديسلام ب

حضرت الجنترى بهيئية كہتے ہيں كه حضرت اضعت بن قيس اور حضرت جرير بن عبد الله بحل والنيز حضرت سلمان فارى والنيز سے سنے آئے اور شہر مدائن كے ايك كنارے ميں ان كى جفتى كے اندر جاكر انہيں سلام كيا، اور بيد وَ عائيہ كلمات كے: ' حقي الله ''الله ''الله ''الله '' الله ''

المنظم ا

﴿ ۵٨﴾ جن کے دِل خواہشوں کے پھیر میں رہتے ہیں ان کی عقلوں پر پر دے پڑجاتے ہیں

حضرت داؤد میلانا پروحی آئی کہ اپ ساتھیوں کو ہوشیار کر دوکہ وہ اپنی نفسانی خواہشوں ہے برزر ہیں جن کے دِل خواہشوں کے پھیر میں رہتے ہیں، میں ان کی عقلوں پر پر دے ڈال دیتا ہوں، جب کوئی بندہ شہوت میں اندھا ہوج تا ہے تو سب ہے ہلکی سزا میں اسے پید یہ ہوں کہ اپنی اطاعت ہے اُسے محروم کر دیتا ہوں۔ منداحد میں ہے، مجھے اپنی اُمت پر دو چیز وں کا بہت ہی خوف ہے، ایک تو ساکہ لوگ جھوٹ کے اور بنا وُ کے اور شہوت کے چیھے پڑ جا کمیں گے اور نماز وں کو جھوڑ بیٹھیں گے ، دوسرے بید کہ منافق لوگ دُنیا دکھاوے کو قرآن کے عال بن کر سیچے مو منول سے لڑیں جھڑ ہیں گے۔ (تفیر ابن کیر بجلد ۳، صفحه ۳۰)

﴿ ٥٩ ﴾ شب معراج میں آپ مطنع بیٹا نے ایک عجیب تشہیج آسانوں میں سی

طبرانی میں مروی ہے کہ رسول امتد ہے ہیں کے داکس تھے اور زمزم کے درمیان سے جرئیل علیاتا ومیکا ٹیل علیاتا مجداقصی تک شب معراج میں لے گئے۔ جرئیل علیاته آپ کے داکس تھے اور میکا ٹیل غلیاتا ہا کیں ۔ آپ کوساتوں آسانوں تک اُڑا لے گئے وہاں سے آپ لوٹے ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیند آسانوں میں بہت کی تبدیحوں کے ساتھ سے بیج کی کہ سبکت آپ لوٹ العملی مین ذی المرہ اُئی مشفقات الّن وی العربی جب بیک سبکت العملی میں نوی المرہ اُئی مشفقات الّن وی العربی جب میں اُئی کہ وہ سبکت العملی میں بہت کی تبدیح کو بیس جس کے اس لئے کہ وہ اس کے کہ وہ میں سبکت اس کے کہ وہ سبکت اس کے کہ وہ سبہ سبکت اس کی تبدیح کو بیس جب سبکت اس کے کہ وہ سبہ سبکت اس کی تبدیح کو بیس جب سبکت اس کے کہ وہ سبہ سبکت کی اور تعربی بیان کرتی ہے خوال ہیں۔' (تنہ ابن کیشر بھد میں میں میں اسکان کی بیات کی بیات کی بیات کے کہ وہ سبہ سبکت کو اور تا میں کی بیات کی

﴿ ١٠﴾ كھانا بھى ذكر كرتاہے

ابن مسعود طالقنز ہے جی بنی ری بیں تابت ہے کہ کھانا کھانے میں کھانے کی تعبیج ہم سنتے رہتے ہیں۔حضرت ابوذ رجالتنز والی حدیث

المسلم ا

سنن نب کی میں ہے کہ حضور میں بھتا ہے۔ میںنڈ ک کے مارڈ اپنے کومنع فر ما یا ورفر مایا اس کا بولنا تقبیح خدا ہے۔ (تفسیراین میں ہوہ ۳۰ ہے۔ ا

﴿ ١١﴾ شہد کی تکھیوں کوخدا تعالیٰ کی طرف ہے ایک عجیب ہات سمجھانی گئی ہے

شہدی کھیوں کو خداتی لی کی جانب ہے ہیں ہا ہے کہ وہ بہاڑوں ہیں ، درختوں ہیں اور چھتوں میں شہد کے چھتے بنا نیں۔
اس ضعیف تخلوق کے اس گھر کو دیکھئے کتن مقدر کر دیا کہ یہ پھلوں کے ، پھووں کے اور گھاس یات کے رس چوتی پھرے اور جہاں جا ہے جائے ، آئے لیکن واپس لوٹے وقت سیدھی اپنے چھتے کو پہنچ جائے ۔ جیاہ بلند بہاڑ کی چوٹی ہو، جاہے بیابان کے درخت ہو، چاہے آبادی کے بلندمکانات اور ویرانے کے سنسان کھنڈر ہوں ، بیندراستہ بھولے ، نہ جنگتی پھر ہے۔ خواہ کتنی ہی دورنگل جائے ، اوٹ کراپنے آبادی کے بلندمکانات اور ویرائے کے سنسان کھنڈر ہوں ، بیندراستہ بھولے ، نہ جنگتی پھر ہے۔ خواہ کتنی ہی دورنگل جائے ، اوٹ کراپنے پھتے ہیں اپنے بچوں ، انڈوں اور شہد ہیں پہنچ ج ہے ۔ اپنے پرول سے موم بنائے ، اپنے منہ سے شہد جمع کر ہے اور دوسری جگد ہے ہیے۔ اپنے پرول سے موم بنائے ، اپنے منہ سے شہد جمع کر ہے اور دوسری جگد ہے ہیں۔ اپنے بھتے ہیں اپنے بچوں ، انڈوں اور شہد ہیں پہنچ ج ہے ۔ اپنے پرول سے موم بنائے ، اپنے منہ سے شہد جمع کر ہے اور دوسری جگد ہے ۔ اپنے پرول سے موم بنائے ، اپنے منہ سے شہد جمع کر ہے اور دوسری جگر مجد سے بھتے ہیں اپنے بچوں ، انڈوں اور شہد ہیں پہنچ ج ہے ۔ اپنے پرول سے موم بنائے ، اپنے منہ سے شہد جمع کر ہے اور دوسری کیگر ، جدی اور دوسری کھر بھتے ہیں اپنے بچوں ، انڈوں اور شہد ہیں کھر ہے ۔ اپنے پرول سے موم بنائے ، اپنے منہ سے شہد جمع کر ہے اور دوسری کیگر ، جدی اور دوسری کیگر ، جدی اپنے بھوں اور شہد ہی کھوں ، انڈوں کی کو بھور کی مور کی کھور کی کھور کی کا کوروں کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کور کی کھور کھور کور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کھور کھور کی کھور کھور کھور کھور کھور کور کھور کی کھور کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور ک

﴿ ١٢﴾ "موا" كاخدا كانظاره يره ليج

🕦 ہوا چلتی ہے وہ آسان سے پانی اُٹھاتی ہے اور ہا دلوں کو پُر کردیتی ہے۔

ایک ہوا ہوتی ہے جوز مین میں پیدادار کی قوت پیدا کرتی ہے۔

ایک ہواہوتی ہے جو یا دلوں کو ادھراُ دھر سے اُٹھ تی ہے۔

ایک ہوا ہوتی ہے جوائیں جمع کر کے نہ بہتہ کردیں ہے۔

ایک ہوا ہوتی ہے جواشیں یائی ہے ہو جھل کر دیتی ہے۔

ایک بوا ہوتی ہے جو در فتوں کو پھلدا رہوئے کے قابل کردیتی ہے۔ (تغییر ابن کثیر ،جد مع مفاق)

### ﴿ ٢٣ ﴾ حضرت داؤد غلياته في الله تعالى سے دريافت كيا كه ميس تيراشكر كيے اداكروں؟

حضرت داؤد عایالا نے خدا تعالی عزوجل ہے دریافت کی کہ میں تیم اشکر کیے ادا کروں؟ شکر کرنا خود بھی تو تیم کی ایک نعمت ہے۔ جواب ملا کدداؤد! اب تو شکر ادا کرچکا جبکہ تو نے بیہ جان لیااوراس کا قرار کرلیا کہ تو میر کی نعمتوں کے شکر کی ادائیگی ہے قاصر ہے۔ حضرت امام شافعی میں بید فرماتے ہیں ، القدی کے لیے تو حمد ہے ، جس کی بے شار نعمتوں ہیں سے ایک نعمت کا شکر بھی بغیر ایک نئی تعلق کو تیم ایک نعمت میں بغیر ایک نعمت میں بھیرا تھا ہے جم ادائی ہیں کہ دائیں کر سکتے کہ اس نی نعمت پر پھر ایک شکر واجب ہوجاتی ہے پھر اس نعمت کی شکر گزاری کی ادائیگی کی تو فیق پر پھر نعمت می اسکو سے ہم ادائیس کر سکتے کہ اس نو تو بھی تیری ایک نعمت کا شکر جس کا شکر یہ وا دائیس ہودا جس میں با ندھا ہے کہ دو نگٹے پر زبان ہوتو بھی تیری ایک نعمت کا شکر بودا دائیس ہوسکا، تیرے احسانات اور انعامات بے شار ہیں۔ (تغیر این کئر، جلد ۳ م م م دائیس اور انعامات بے شار ہیں۔ (تغیر این کئر، جلد ۳ م م دائیس ہوسکا، تیرے احسانات اور انعامات بے شار ہیں۔ (تغیر این کئر، جلد ۳ م م دائیس ہوسکا، تیرے احسانات اور انعامات بے شار ہیں۔ (تغیر این کئر، جلد ۳ م م دائیس ہوسکا، تیرے احسانات اور انعامات بے شار ہیں۔ (تغیر این کئر، جلد ۳ م م دائیس ہوسکا، تیرے احسانات اور انعامات بے شار ہیں۔ (تغیر این کئر، جلد ۳ م دائیس ہوسکا، تیرے احسانات اور انعامات بے شار ہیں۔ (تغیر این کئر، جلد ۳ م دائیس م دائیس اور انعامات بے شار ہیں۔ (تغیر این کئر، جلد ۳ م دائیس کے دائیس کی دوائیس کے دائیس کی دو تکٹر کئر کا دائیس کی دوائیس کے دوائیس کی دوائیس کے دوائیس کی دوائیس کی دوائیس کی دوائیس کی دوائیس کے دوائیس کی دوائیس

## المنظم ا

### ﴿ ٢٥ ﴾ اے الله! رو تکٹے رو تکٹے بیرز بان ہوتو بھی تیری ایک نعمت کاشکرادانہیں ہوسکتا

الندگی طرح طرح کی ہے شارفعتوں کو دیکھوہ آتان کواس نے ایک محفوظ ہیت بنارکھا ہے، زین کو بہترین فرش بن رکھ ہے، آتان سے بارش برس کرزیین سے مزے مزے کے کھل ، کھیتاں ، باغات ، تیار کر ویتا ہے۔ ای ہے حکم ہے کشتیاں یونی کے اوپر تیر تی گھرتی ہیں کہ مہیں ایک کنارے ورسرے کنارے اورایک ملک ہے دوسرے ملک بنیخ نمیں ہم وہاں کا بال بیاں ، یبال کا وہاں لے جاؤہ لے آؤہ نفع عاصل کرو ، تجر بردھاؤ۔ تہریس بھی ای نے تہریس کی میں کھیتے ہوں ، تا اس کا باقی بوری باؤ ، وہوکاور طرح طرح کے وہر تے اور بھی نہ تھتے سورت چا نہ بھی تمہرے واللے کا مول میں مشخول طرح طرح کے وہر تے اور بھی نہ تھتے سورت چا نہ بھی تمہرے واللے بر مقررہ چا کہ ہوئے ہیں ، ندان میں گلار وُجو اور میں مشخول ہیں۔ وہ رہ اور ایک نیار کے جائیں کے آنے جائے ہی در پہتے آتے ہوئے وہرائے وہرائے کہ کہ ہوئے ہیں ، ندان میں کراؤ ہو، ندآ گے چیچے ہوں ، وان رات انہی کے آنے جائے ہی در پہتے آتے ہوئے وہرائے کا م میں سرجوکا ہے مشخول ہیں۔ وہ رہ اوالمین برکت ہے ، کھی دلوں کو بڑا کر ویتا ہے بھی دا اور کو بڑا کر ویتا ہے بھی دو کہ بھی در پہتے اور ہو ایک کو بڑا کر ویتا ہے بھی دو کہ تھا ہوں کو بڑا کر ویتا ہے بھی دو کہ تھیت ہیں دور ہیں ہیں ہوگا ہوں کہ بھی دو کہ بہت کو بھی دو کہ بہت کو بین کہ بہت ہیں کہ بند ہات اور ایک میں اور خدا کی تعرب اس کے بہت کی میں اس سے بہت کی دور ہیں کہ بند ہات اور کی بین میں اور خدا کی تعرب اس کے بہت نیاں وہر وہر کی ہیں ، خدا یا کو بست ہوں اما کہ سے کہ میں اور خدا کی تعرب اور کی بین میں ہوں اما کہ سے کہ میں اور خدا کی تعرب کی بیت ہوں وہ کی تیر کہ بیاں اور کی بین میں اس کے بیت کی میں اس کے بیت ہوں اما کہ سے بیت کہ میاں میں ہوگا ہوں کہ بیاں اور کی میں کے کہ میں اس کی بیت کی میں اور کھی ہوں کی اس کے بیت ہوں کی ایک تھیں ہوگا ہوں کی بیت ہوں اور کی میں ہوگا ہوں کی بیت ہوری اور بیر ہواہ کرنے وان کہیں ، خدایا تو معاف فر ما۔ رو نگنے رو نگنے ہو گئے دو نگنے ہو گئے دو نگنے ہو گئے دو نگنے ہو گئے دو نگنے ہو گئے ہو کہ کہ کہ بیت ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کہ کو کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کئے ہو کہ کہ کئے کہ کہ کہ کہ کہ ک

### ﴿ ٢٦﴾ عبدالله بن سلام مكه كرمه عيد مناني كئة اور الله في اسلام وي ويا

صدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ہی سلام فرنٹوزئے عاء ویہود ہے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے باپ ابراہیم عیز علاہ واساعیل عدالہ کی معید میں جا کرعید منا کمیں۔ مکہ طرمہ پہنچے ، آنخضرت میں ہیں ہیں۔ یہ اور لوگ بھی۔ یہ لوگ جب حج سے والیس ہوئے تو آپ ہیں ہیں۔ ملاقت ہوئی۔ اس وقت آپ ہیں ہی معجد میں شریف فرما ہتے ، اور لوگ بھی آپ ہی ہیں ہے ہیں ہے ہیں مع اپنے ساتھیوں کے مطرف ویکھ کر پوچھا کہ آپ بی عبداللہ بن سلام ہیں۔ کہا ہاں ،فر میا: قریب آؤ۔ جب قریب ہو گئے تو آپ ہی بی عبداللہ بن سلام ہیں۔ کہا ہاں ،فر میا: قریب آؤ۔ جب قریب ہو گئے تو آپ ہی بی عبداللہ بن سلام ہیں۔ کہا ہاں ،فر میا: قریب آؤ۔ جب قریب ہو گئے تو آپ ہی بی بی ان فر مائے۔ اس

### ﴿ ٢٤﴾ واعى كى حيات اسلام كى حيات ب، اور داعى كى موت بھى اسلام كى حيات ب

اب اس بچے یا سام جے یاں حاجت مندلوگوں کا تا نتا مگ گیں ، اور اُس کی وُ عاہے مادر زاد اندھے ، کوڑھی ، جذا کی اور ہر ہم کے بیارا چھے جفا مونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نا بینا وزیر کے کان ہیں بھی یہ آ واز پڑی ، وہ بڑے تخفے تحا نف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو جھے شفا دے دے دول گا۔ اُس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ ہیں ہیں کی کوشفا نہیں دے سکت ، شفا دینے والا تو اند وحد ف لاشر یک لذہ ہے ، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کر ہے تو ہیں اُس نے وَ عاکروں۔ اس نے اقرار کیا۔ نبچے نے اُس کے لئے وَ عاکی ، انذ تو الی نے اُسے خوا دے دی۔ وہ ہو دشاہ کے در بار ہیں آیا اور جس طرح اندھا ہوئے ہیں ہیں کا مرتا تھا کرئے لگا اور آئے تھیں یہ لکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے اُس نے دیں؟ اُس نے کہا ، میرے رہ سے نے بوشاہ نے کہا ، ہالی یعنی میں نے ویں؟ اُس نے کہا ، بیس اندین اور ایڈا کی اور در بھی ہے؟ وزیر نے کہا ، ہاں اور خراح طرح کی تکیفیں اور ایڈا کیں پہنچانے لگا اور پوچھنے میر ااور تیرا رب ابتدی ویک ہا تھ پر ہیں نے اسلام قبول کیا ، اس نے اے بلوایا اور کہا ، اب تو تم جادو

میں خوب کا مل ہوگئے ہو کہ اندھوں کو ویک اور بھاروں کو تندرست کرنے لگ گئے ہو۔ اُس نے کہ ، غلط ہے، نہ میں کی کوشفا دے سکتا ہونہ جا دو۔ شفا اندھ علی جا دو۔ شفا اندھ علی ہے۔ کہ نظا ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ کہ نظا ہے ہو اُس نے کہا ، ہرگز نہیں ۔ کہ بھر کہا تو میرے سواکس اور کورب ما نتا ہے؟ تو وہ کہ تے لگا ، ہاں میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اب اسے بھی طرح طرح کی سرا میں دین تی شروع کر دیں یہاں تک کہ راہب کا پید گالیا ۔ راہب کو ہلا کرائس ہے کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین ہیں جو سرا کس نے انکار کیا ، تو اس نے کہ دا ہو کہ ہے تو وہ کہ تے رہ یا اور ٹھیک دو گھڑ ہے کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین ہے جہ ہے اُس نے انکار کیا ، تو اس ورثان ہے کہا کہ تو بھی وین ہے ہیں انکار کیا ، تو اس ورث وی نے کہ ہمارے ہے اور گھی وین ہے ہیں انکار کیا ، تو اس ورث ہے دیکھ ویل کہ ہمارے سپائی اور ٹھی ویل ہے دھا ویکھ ہوڑ ویے کہ کہ ہمارے وہاں سے دھا ویل ہے دھا یا جس میں ، گر مان لے تو اچھا ور نہ ہی کہا ہو ہاں ہے وہ ان اور ہو ہے گھا ان ہم ہا دشاہ کے پاس آگی ہو اور آن ہے کہا ہمارے ہو ہے ہی ہوڑ ویل ہو اس میں کو اور کو بی ہوڑ ہو ہو گھا ان ہم ہمارے ہو اور کہا ، میرے ہو گھا ان ہمارے کہا ہمارے کہا ہمارے ہی ہمارے اور کو ہمارے اور کو ہمارے اور کی ہمارے کہا ہم ہمارے ہو ہمارے اور کی ہمارے کہا ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے کہا ہمارے کہا ہمارے کو ہمارے کہا ہمارے کو ہمارے کہا ہمارے کہ

اُس نے کہا، کیا کروں؟ فرمایا: تمام کو گول کو ایک میدان میں جمع کر، پھر مجھور کے تنے پرسولی چڑھا اور میر ہے ترکش میں سے ایک تیرنکال کرمیری کمان پر چڑھا اور میر ہے ترکش میں سے ایک تیرنکال کرمیری کمان پر چڑھا اور ہیں ہے۔ کہ کروہ تیرمیری طرف میجینک ، وہ جھے نگے گا اور اس سے میں مروں گا۔ چنانچہ با وشاہ نے بہی کہا۔ تیر بجے کی کنیٹی میں لگا ، اس نے اپنا ہا تھا اس جگہ رکھ لیا اور شہید ہوگیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگول کو اس کے دین کی حیا۔ تیر بجے کی کنیٹی میں لگا ، اس نے اپنا ہا تھا اس جگہ رکھ لیا اور شہید ہوگیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگول کو اس کے دین کی حیان کی کی تینٹی میں لگا ، اس نے اپنا ہا تھا اس جگہ رکھ لیا اور شہید ہوگیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگول کو اس کے دین کی حیان کی ایک اس کے نواز میں اُسٹی کی کہ میں اس کر کے کہ بہی اور کہ میں میں اور کہ بہی اور کہ میں اور کہ میں میں اور کہ اس کے نواز میں ہوگئے۔ ہوٹ اور اس میں اس کو گئے۔ ہوٹ اور اس میں آگ لگا دو ، جو اس دین سے پھر جائے کہ کہا کہ ایک کو دین اس کی گور میں دودھ پتیا چھوٹ سا بچھ وہ وہ ذرائج بھی تو آس بچہوٹ دواور جو نہ میں ہوائی میں ہوج ہم تو حق پر ہو بھی دودھ پتیا چھوٹ سا بچہ تھ وہ ذرائج بھی تو آس بچہوٹ دواور جو نہ اس کے کہ ، اہاں! کیا کر رہی ہوج ہم تو حق پر ہو بھی دودور پرو۔ (بیصہ میں بھی ہو کو خدات کی طاقت دی ، اُس نے کہ ہا ہاں! کیا کر رہی ہوج ہم تو حق پر ہو بھی دودور پرو۔ (بیصہ میں بھی ہے اور سے مسلم کے آخر میں بھی ہو کہ نواز کی طاقت دی ، اُس نے کہ ، اہاں! کیا کر رہی ہوج ہم تو حق پر ہو بھی رواد راس میں کو در پڑو۔ (بیصہ میں میں ہوج ہم تو حق پر ہو بھی ہو اور کو در اس میں میں میں ہوج ہم تو حق پر ہو بھی ہو در در اور اس میں کو در پڑو۔ (بیصہ میں بھی ہو کو خدات کے در اس میں میں کو در پڑو۔ (بیصہ میں ہو کو میں اور کے ساتھ اس کی ساتھ کی ہو کو میں دور ہو در پڑو۔ (بیصہ میں میں ہو کو کو کو میں دور ہو ہو کی کو میں دور ہو در کو در پڑو۔ (بیصہ میں کو در کو

نوث · حضرت عمر بن خطاب ﴿ الله أَنْ كَي خلافت كِ زمانه مِين اس بِجِيهُ اس كَاللَّا مِيا تَقاء اس كَى انْكَى أس طرح كَي تَعِنى بِر ركھی ہوئی تھی ، جس طرح بوقت شہادت تھی۔ (تغییرابن کثیر جدہ جلدہ اسفہ ۵۳۱)

# الم المسكوري المسكوري المسلم المسلم

حضرت بنی بن سعید ذراع میسید کہتے ہیں ، میں نے حضرت اس بن مالک بنالین کو بیفر ماتے ہوئے کہ میں ہر رات اپ صبیب سے پہنا کوخواب میں دیکت ہوں اور بیفر ماکر رونے لگ پڑے۔ (حیاۃ اسی بہ جلد ہسنی ۴۳۸)

﴿ ٢٩ ﴾ جنت اورجہنم کی آپس میں گفتگو

سیحین میں ہے رسول اللہ سے بیزہ فر ماتے ہیں کہ جنت و دوزخ میں گفتگو ہوئی۔ جنت نے کہا، مجھ میں تو صرف ضعیف اور مزور اوگ بی داخل ہوتے ہیں اور جہنم نے کہا، میں تکبر اور تجبر کرنے وابول کے ساتھ مخصوص کی گئی ہول۔ س پر اللہ تعالی عزوجل نے جنت سے فر مایا ، تو میری رحمت ہے جے میں جا ہوں تیرے مذابوں فر میں ، قو میری رحمت ہے جے میں جا ہوں تجھ سے نو ازوں گا اور جہنم ہے فر مایا ، تو میرا عذاب ہے ، جس سے میں جا ہوں تیرے مذابوں سے انتقام لوں گا۔ تم دونوں پُر ہو جاؤگی ، جنت میں تو بر ابر زیاد تی دہ رہے گی یہاں تک کداس کے لیے اللہ تعالی ایک نی مخلوق پیدا کرے گا اور اے اس میں بسائے گا اور جہنم بھی برابر زیادتی طلب کرتی رہے گی یہاں تک کداس براللہ رہ امعزت اپنا قدم رکھے گا ، تب وہ کہنے لگے گی ، تیری عزت کی قتم ال بس ہے ، بس ہے۔ (تغیر ابن کیٹر ، جلد تا ہمنے 10)

﴿ • ﴾ أيك آدمي كالعجيب صدقه

ا کے اور ج بر صادے گا

ایک قریش نے ایک انساری کوزور ہے دھکا دے دیا ،جس ہے اُس کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے ۔حضرت معاویہ بڑاتیؤ کے پاس مقدمہ گیا اور جب وہ بہت سر ہوگیا تو آپ بڑاتیؤ نے فرمایا ، اچھا جا تجھے اختیار ہے۔حضرت ابوالدر داء بڑی تو ہیں تھے ،فر ، نے گے ہیں نے رسول اللہ بھے بچہ ہے سنا ہے کہ جس مسلمان کے جسم کوکوئی ایڈ ایپ بچپائی چائے اور وہ صبر کرلے ، بدلہ نہ لے تو اللہ تعالی اُس کے درج برحاتا ہے اور اللہ بھے بچہ ہے ۔ اس انساری نے بیان کرکہا ،کیا تھے گئے آپ نے خوو ہی اسے حضور بھے پہلا کی زبانی س ہو ساتا ہے اور اس کی خطا کیں معاف فرماتا ہے ۔ اس انساری نے بیان کرکہا ،کیا تھے گئے آپ نے خوو ہی اسے حضور بھے پہلا کی زبانی س ہے۔ آپ بھی بھی اس اور میر سے ان کا نوب نے سنا ہے اور میر سے دل نے یاد کیا ہے ۔ اس نے کہا ، پھر گوا ور ہو کہ ہیں نے اپنے مجرم کو معاف کردیا۔حضرت معاویہ بڑاتیؤ بیان کر بہت خوش ہوئے اور اُسے انعام دیا۔ (تغییر ابن کیٹر ،جدد اس فی اور ک



### ﴿ ٢ ﴾ خدایا تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں

منداحمد میں ہے کہ رسول القد ہے پہند فرماتے ہیں ، قیا مت کے دن اعمال آئیں گے ، نماز آکر کہے گا کہ خدایا ایس نماز ہوں۔ القد تعالی فرمائے گا تو اچھی جیز ہے۔ صدقہ آئے گا اور کہے گا ، پر وردگار! میں صدقہ ہوں۔ جواب ہے گا تو بھی جیز پر ہے۔ روز و آکر کہے گا میں روز و ہوں ، القد تعالی فرمائے گا تو بھی بہتری پر ہے۔ پھر ای طرح اور اعمال بھی آتے جا کیں اور سب کو بہی جواب ملتارہے گا۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا ، خدایہ! تو سلام ہے اور میں اسلام۔ القد تعالی فرمائے گا تو جیر بر ہے ، آج تیرے بی باعث میں پکڑوں گا اور تیری میں وجہ سے میں انجام دول گا۔ (تغیر ابن کیر مجد ا مبخور ہیں)

### ﴿ ٣١ ﴾ منافقين كے بارے ميں كھ براھ ليج

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْدِعُونَ اللهِ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلُوةِ قَامُواْ كُسَالُى يُرَآءُوُ نَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُوُوْنَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ يَخْدِعُونَ اللهِ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلُوةِ قَامُواْ كُسَالُى يُرَآءُوُ نَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُونُونَ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَيِيلاً ٥ ﴾ اللهُ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَيِيلاً ٥ ﴾ الله الله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَيِيلاً ٥ أَنْ اللهُ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَيِيلاً ٥ ﴾ الله الله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَيِيلاً ٥ أَنْ السَّامِ، آيت ١٣٣١٥٣٤)

ترجمہ '' ہے شک منافق املہ سے جالبازیاں کررہے ہیں اور وہ انہیں اس جالبازی کا بدلہ دینے والا ہے ، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کا بلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یا دالمی تو یونمی برائے تام کرتے ہیں ، وہ درمیان میں ہی معلق ڈ گمگارہے ہیں ، نہ پورے ان کی طرف نہ بھی طور پران کی طرف اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی ہیں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہیں یائے گا۔''

 

### ﴿ ٢ ﴾ ﴿ حضرت عا مَشْهُ طِلْمَ فَهُمَّا كَا عجيب خواب اوراس كي تعبير

مؤطا امام ما مک میں کی بن سعیدے روایت ہے کہ حضرت عائشہ بن خیائے فرمایا ﴿ دَأَیْتُ ثَلَا ثُنَةَ اَ قُمَادِ سَقَطْنَ فِی حُجْرَ تِنی ، فَوَصَفْتُ رُوْ یَای عَلَی أَبِی بِنْدِ بِ الصِّدِیْقِ ) ترجمہ '' میں نے خواب میں ویکھا کہ تین چ ندمیرے ججرے میں گرے تیں۔ میں نے اپنے خواب کا تذکرہ (اپنے والعہ محترم) حضرت ابو بکر دلی فیونے کیا۔''

طبقات ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ابو بھر بڑائنڈ نے یو چھا جتم نے اس خواب کی تعبیر کی ہے؟ میں نے عرض کیا ﴿ أَوَ لَتُهَا وَ لَدًا مِنْ دَسُولِ اللّٰهِ مِنْ يَعْلَقُونَا ﴾

ترجمہ ''میں نے اپنے طور برِیت تعبیر کی ہے کہ میرے بال رسول القد مظاری ہے اورا و پیدا ہوگی۔''

بيان كر حضرت الوكر والفية خاموش رب.

پھر جب رسول اکرم ہے بین کا انتقال ہو گیا اور آپ مین پھٹا حضرت عائشہ فرائٹنا کے ججرے میں فن کئے تھے تو حضرت ابو بکر خالفنائے نے (خواب کی تعبیر کے طوریر) فرمایا:

﴿ هٰذَ أَا حَدُ أَقْمَارِكِ وَ هُوَ خَيْرُ هَا ﴾

ترجمہ:''تمہارےا یک جاند ہے ہیں اور یقیہ دو جاتدوں ہے بہتر ہیں۔'' (مؤطا مام مالک، کتاب البخائر ، ہاب ہ جا ، فی مون المیت ، ا ۳۳۲) بعد میں حضرت ایو بکر اور حضرت عمر جن تنویز مجھی حضرت عا کشاصد یقد مزانع بٹا کے ججرے میں دفن ہوئے ۔

### ﴿ ۵ ﴾ سمات بیٹیوں کی برکت ہے ایک آ دمی جہنم سے نیج گیا تاریخ میں ایک دلجیسے واقعہ لکھا ہے

تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ ماتا ہے، وہ ذیل میں ورج کیا جاتا ہے:

ا کے شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبداس کو اُ مید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا مگر ہر بار بیٹی بی پیدا ہوتی ۔اس طرح اس کے ہاں کے بعد دیگرے جیے بیٹیاں ہوگئیں ،اس کی بیوی کے ہاں بھروںا دت متوقع تھی۔وہ ڈرر ہاتھ کہ کہیں بھرلا کی پیدا نہ ہوجائے۔شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچاس نے ارادہ کرری کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تواپنی بیوی کوطلاق دے دے گا۔

اس کی سیخ بھی پرخور کریں! بھل اس میں یہوی کا کی قصور! رات کوسویا تو اس نے بجیب وغریب خواب دیکھ۔ اس نے ویکھا کہ قیامت برپا بہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ بین جن کے سبب اس پرجہنم واجب بہو چکی ، انہذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اورجہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو ویکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں گھڑی تھی جس نے اسے جہنم بیل جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو ویکھا کہ اس کی دوسری بیٹی گھڑی تھی جواس کے لیے آٹر بن گئی۔ اب وہ تیسر بے دروازے پراے لے گئے، وہاں اس کی دوسرے دروازے پراے لے گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی گھڑی تھی جواس کے لیے آٹر بن گئی۔ اب وہ تیسر بے دروازے پراے کے گئے، وہاں اس کی ایک بیٹی گھڑی ہو گئے، وہاں تی اس کی ایک بیٹی گھڑی ہو گئی وہاں کہ دوسرے درواز وں پر لے کر گئی گھڑی ہو گئی جواس کی ایک بیٹی گھڑی ہو کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بیٹی گئی ۔ اب سا تو اس درواز وہا تی تھی۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے ۔ اس پر گھرا ہٹ طاری بوئی کہ اس دروازے پر میرے لئے رکاوٹ کون بنے گا۔ اے معسوم بوگی کہ جونیت اس نے کبھی وہ فا بھی ۔ وہ شراہ نے طاری بوئی کہ اس دروازے پر میرے لئے رکاوٹ کون بنے گا۔ اے معسوم بوگی کہ جونیت اس نے کبھی وہ فا بھی ۔ وہ شرائ کی بہا وہ بیش آگیا تھا۔ انتائی بریثان اور خرف وہ شتے کے عالم میں اس کی سیکھ کی تھی اور اس نے رب العزت کے مہاں کے بہا وہ بھی اس کی سیکھ کی گھی اوراس نے رب العزت کے مہاں کی سیکھ کی گھی اوراس نے رب العزت کے مہاں کے بہا وہ بھی آگیا تھا۔ انتائی بریثان اور خرف ووہ شت کے عالم میں اس کی سیکھ کی گھی اوراس نے رب العزت کے مہاں کی سیکھ کی اس کی سیکھ کی اس کی سیکھ کی اس کو سیکھ کی اس کی سیکھ کی اس کی سیکھ کی در العزب کی سیکھ کی اس کی سیکھ کی در اس کی سیکھ کی درب العزت کی میں آگی کی اس کی سیکھ کی در سیکھ کی کھی اور اس کی سیکھ کی در بیان اور خرف کو در ان ور در ان کی سیکھ کی در بیان کے بہا کی میں آگی کی در ان در ان کی سیکھ کی کھی در ان کی سیکھ کی در ان کی سیکھ کی در ان کی سیکھ کی در سیکھ کی در ان کی سیکھ کی در ان کے در ان کی سیکھ کی در ان کی در کی در کو در ان کی د

حضورا پنے ہاتھوں کو بلند کیا اور ڈیا گی:

﴿ اللَّهُمَّ ازْزُقْنَا السَّابِعَةَ ﴾

ترجمه:''اےاللہ مجھے ساکویں بیٹی عطاقر ہا۔''

اس لئے جن لوگوں کا قضا وقدر پرایمان ہے، انہیں لڑکوں کی پیدائش پر رخیدہ خاطر ہونے کی بجے خوش ہونا چ ہے۔ ایمان کی مخروری کے سب جن برعقیدہ لوگوں کا بینصور بن چکا ہے کدار کیوں کی پیدائش کا سب ان کی بیویاں ہیں، بیراسر ضط ہے۔ اس میں بیوی تو صرف اللہ حیوں بیاں بیدہ ہیں، بیدا کرنے والی ستی تو صرف اللہ وحدہ کا الشر کیک لذہ ہے۔ وہی جس کوچا ہتا ہے لڑکا ویتا ہے، جس کوچا ہتا ہے لڑک ویتا ہے، جس کوچا ہتا ہے لڑک ویتا ہے اور جس کوچا ہتا ہے لڑک ویتا ہے بہ بیک قضا وقد رپر راضی ہو۔ اللہ نے سورہ شوری میں ارشا وفر مایا ہے:
وی جس الی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضا وقد رپر راضی ہو۔ اللہ نے سورہ شوری میں ارشا وفر مایا ہے:
﴿ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ يَخُلُقُ مَا يَشَا ءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَا ءُ إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمِنْ يَشَاءُ اللّٰہ کُوْر بَيْسِ اُوْ اللّٰہ کُوْر بَيْسِ اُوْ اللّٰہ کُور بَيْسِ اللّٰہ کَا اللّٰہ کُور بَيْسِ اللّٰہ ہُمُور مِن اللّٰہ کُور بَيْسِ اللّٰہ ہُمُور مِن اللّٰہ کُور بَا ہِمِن اللّٰہ کُور بَیْسِ اللّٰہ ہُمُور مِن اللّٰہ کُور بَیْسِ اللّٰہ کُور بَیْسِ اللّٰہ کُور بَیْسِ مُور ہُمُ اللّٰہ کُور بَیْسِ بِیْسُ کُور بَیْسِ اللّٰہ ہُمُور بِیْسُ کُمُ اللّٰہ کُور بَیْسِ اللّٰہ کُور بَیْسِ بِیْسِ اللّٰ کُور بَاللّٰہ کُور بَیْسِ اللّٰہ کُور بَیْسِ اللّٰہ کُور بِیْسِ اللّٰہ کُور بِیْسِ کُور بِیْسِ مُنْ اللّٰہ کُور بِیْسِ مُنْسُلِ کُور بِیْسِ مُنْسُلُوں کُور بِیْسِ مُنْسُلُ کُور بِیْسِ مُنْسُلِ کُور بُلْمِ بِیْسِ مُنْسُلُ کُور بُلُور بُور بِیْسِ مُنْسُلِ مُنْسُلُوں کُور بُلُولُوں کُور بُلُور بُلُوں ک

﴿ ٢ ﴾ أ ماون لا كادرجم، پھر بھى زكو ة واجب نبيس

و فی قدیق تو وہ اس حال میں کھبرائی نبیس اور واو بلانہیں کیا اور مال و دولت آئی تو اس پرفنخر وغر ور کا اظہار نبیس کیا اور ساری زندگی خیر کے کا موں میں مالوگوں پراحسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گڑ اری۔ (اسدالغابہ جدم بسنی ہو)

﴿ کے کی شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لنگر ی ہے

ا ہا شعبی ٹریٹیے کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے گا ، میں نے ایک عورت ہے شردی کی ہے ، شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ انگڑی ہے۔ کیاس کواس کے والدین کے گھر واپس بھجوا دوں؟ اما م شعبی ٹریٹیے فر مانے لگے ،اگرتمہیں بیوی کے ساتھ دوڑ لگانی ہے ، پھر تو تمہیں ضرور اسے چھوڑ دیٹا جا ہے ،اوراگراییانہیں تو پھر ، سا! (سنبری کرنیں ہم فیم a)

﴿ ٨٨ ﴾ نبايت ذبين بيوي

ا کیٹ خفس اپنی ہیوی سے بڑا تنگ تھ اورا سے ہم حالت میں طلاق وینا جا ہتا تھا۔ ایک دِن اُس نے دیکھا کہ اس تی ہیوی سیر ھیاں چڑھ رہی ہے۔ اس نے ہیوی کونخا طب کیااور کہنے لگا. سنو! اگر تو او پر چڑھی تو تجھے طلاق ، نیچے اُنزی تو طلاق اورا پنی جگہ کھڑی رہی تو پھر بھی طلاق ۔ اس عورت نے اپنے خاوند کی طرف و یکھا ، لیحہ بھر کے سئے رُکی ، ذرا سو جا اور پھر اس کے خاوند نے و یکھا کہ اس نے سیڑھی سے چھلا تگ لگا دی ۔ خاوند کی حسر توں پر پانی پھر گیا ، اپنی ہوی سے مخاطب ہوا ، میر سے وں باپ تجھ پر قربان! تو کتنی بڑی فقیہ ہے ۔ امام مالک مرید ہونات یا جا کمیں تو ممکن ہے اہل مدید فتو کی کے لئے تیر ہے ہی پیس آئیں۔ ( سنبری کر نیں مبغے ۵۵)

﴿ 29 ﴾ حضرت جليبيب بنالله: كي عجيب شادى اور عجيب شهادت

جبلیب بڑونؤ ایک انصاری سحالی ہتے۔ نہ مالدار ہتے، نہ کسی معروف خاندان سے تعنق تھ۔ صاحب منصب بھی نہ ہتے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کی تعداد بھی زیادہ نہ تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے یہ اندے رسول میں بھٹے پرانے شفقت کپڑے یہ اندے رسول میں بھٹے اور فیصلیاب ہوتے ۔ ایک دن اہتدے رسول میں بھٹے انداز شفقت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علم سیجھتے اور فیصلیاب ہوتے ۔ ایک دن اہتدے رسول میں بھٹے بھٹے شفقت کی فلار سے دیکھا اور ارشا وفر مایا:

﴿ يَا حَبِيبُ الْآلَاتَتَزَوَّجُ ؟ ﴾

ترجمہ; حکیبیب!تم شادی نہیں کرو گے؟'' جلیبیب نے عرض کیا املہ کے رسول میر پہنا مجھ جیسے آ دمی ہے بھلاکون شادی کرے گا؟املہ کے رسول میشے پڑتانے کھرفر مایا:''جلیبیب

اتم شادی نبیس کرو گے؟ ''اوروہ جوابا عرض گزار ہوئے کہ القد کے رسول ہے ﷺ بھلا جھے ہے کون شاوی کرے گا؟ نہ مال ، نہ جاہ وجلال!! القد کے رسول ہے چینہ نے تیسری مرتبہ بھی ارش وفر مایا.'' جلبیب ! تم شادی نبیس کرو گے؟ '' جواب میں انہوں نے پھروی کہا ''القد کے رسول ہے چینہ بھی ہے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں ، میری شکل بھی اچھی نہیں ، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال ودولت رکھتا ہوں ۔' اللّٰد کے رسول ہے بین انٹرائے ارشاد فرمایا:

﴿ إِذْ هَبُ إِلَى ذَاكَ الْبَيْتِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ قُلُ لَهُمْ : رَسُولَ اللَّهِ يُبَلِّغُكُمُ السَّلاَمَ وَ يَقُولُ زَوْجُونِي الْبَنتَكُمْ ﴾ ترجمه '' فلال انصاری كے گھر جا وَاوران ہے كبوكہ اللہ كے رسول منتے بَيّا تمہيں سلام كررہے ہيں اور فرمارہ ہيں كہا بي بيش ہے ميری شادی كردو۔''

جلیبیب مزاندنز خوشی خوش اس انصاری کے گھر گئے اور درواڑہ پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا: کون؟ کہا جلیوبیب ۔ گھر والول نے

صاحب فاندنے کہا ذراا تظار کرو، میں لڑی کی ال ہے مشور و کرلول ۔ اندر جا کرلڑی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ اپوچھا۔ وہ کہنے گئی ''نانا نانا فشم اللہ کی اللہ اللہ اللہ کی میں اپنی بٹی کی شادی ایت شخص ہے نیم کروں گی اندنی ندان اندشہرت اندہ ال و دولت ۔''ان کی نیک سیرت بٹنی بھی گھر میں ہوئے والی گفتگوین رہی تھی اور جان بٹی تھی کہ تکم کس کا ہے؟ کس نے مشورہ و یا ہے؟ سوچنے گئی اگر اللہ کے رسول جھے پیداراضی بیل تواس میں بقینا میرے ہے بھوائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا ورمی طب ہوئی.
﴿ أَ تَدُودُ وَنَ عَلَى دَسُولُ اللّٰهِ بِیْسِیَدِیْمُ اُمْرَهُ '' اِلْدُ فَعُونِیْ اِلٰی دَسُولُ اللّٰهِ بِیْسِیَدِهُ فَا لَدُ مِن کَا ہُمَ مِن کَا اللّٰهِ بِیْسِیَدِهُ فَا لَنَهُ کُنَ یَّنَصَیْعَوٰیْ کُھُ

ترجمہ '' کیا آپ لوگ اللّٰہ کے رسول میں بیٹھ کا تھم ٹاسنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھےالقہ کے رسول میں کیلئے سپر دکر دیں (وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں جا ہیں میری شاد می کر دیں ) کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضا کع نہیں ہونے دیں گے۔'' محوالہ کے سندید تالا سے مدینے ماری کے میں سے

پراٹری نے اللہ تعالی کے اس قرمان کی تلاوت کی:

﴿ وَ مَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَ لَا مُوْ مِنَةٍ إِذَا تَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَ أَمُّ مِنْ إِمْرِ هِمْ ﴾

( مورة اماتزاب، آيت ٣١)

ترجمہ: ''اورد کچھو! کسی مؤمن مردو کورت کوالقدادرائ کے رسول کے فیصلہ کے بعدا پنے اُمور میں کوئی اختیار باتی نہیں رہتا۔''
لڑکی کا والد اللہ کے رسول میں بیٹی کی خدمت میں جا ضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں بیٹی آپ کا تھم سر آ کھوں پر ، آپ کا مشور ہ ،
آپ کا تھم قبول میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم جے بیٹی کوائ لڑکی کے باکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ سے بیٹی نے اس کے حق میں میدہ عافر مائی :

﴿ ٱللَّهُمَّ صُبُّ الْخَيْرَ عَلَيْهَا صَبًّا وَّ لَا تَجْعَلُ عَيْثَهَا كَنَّا ﴾

ترجمه: "اے ابتدال بچی پر خیراور بھوائی کے دروازے کھول دے اوراس کی زندگی کومشقت ویریٹانی ہے دورر کھے۔"

(موار والظمان ۲۲ ۲۶ ماحمه :۳/ ۳۲۵ ، مجمع الزوائد : ۹/۰ ۳۲ وغير و)

پھرصلیبیب میں ڈو کے ساتھ اس کی شادی ہوگئی۔ مدیند منورہ میں ایک اور گھر آند آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ اور پر ہیز گاری پڑھی، جس کی حجبت مسکنت اور مختاجی تھی ،جس کی آرائش ،وزیباکشر تکبیر وہلیل اور بیج وتحمید تھی۔اس مبارک جوڑ ہے کی راحت ٹمی زمیں اور دل کا علمینان چی دو پیروں کے تفلی روڑوں میں تھا۔

رسول اکرم بھے ﷺ کی دعا کی برکت ہے بیش دی خانہ آبادی بڑی ہی برست والی ٹابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قندراﷺ موسکے کے راوی کابیان ہے:

﴿ فَكَانَتُ مِنْ إِكْثُرِ الْا نُصَارِ نَفَقَةً وَّ مَا لَّا ﴾

ترجمه ''انصاری گھرائول کی عورتوں میں سب ہے خرچیلا گھرا نہاں لڑ کی کا تھا۔''

ا یک جنت میں القدنے مسلمانوں کو فتح نصیب فر و کی۔رسول اکرم سے قائد نے اپنے صحابہ کرام میں کتابے ہے دریافت فر ویا: ﴿ هَلُ تِنْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ؟﴾ ترجمه. ديلھوا تمہارا کوئی ساتھی بچھڑا تونبیں گیا۔'' مطلب بینجا کہ کون کون شہید ہوگیا ؟ صحابہ ہی گئتھ نے عرض کیا: ہاں! فلاں فلاں حضرات موجود بیس ہیں۔ پھرارشا دہوا

﴿ هَلَ تَنْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ ؟ ﴾

ترجمہ:" کیاتم کسی اور کو کم یاتے ہو؟"

سحابہ رہی اُنتہ نے عرض کیا جمیں۔ آپ مینے بینہ نے فر مایا:

﴿ لَكِنِّي أَ فَتِنُ جُلِّيبِيبًا فَاطْلُبُوهُ ﴾

ترجمه: "لکین مجھے جلیبیب نظر نہیں آر ہا،اس کو تلاش کرو۔''

چنا نجے ان کومیدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے اروگر دسات کا فروں کی لاشیں تھیں۔ گویا وہ ان ساتول ہے لڑتے رہے اور پھر ساتوں کوجہنم رسید کر کے شہید ہوئے ۔ اللہ کے رسول <u>بھے بی</u>ن کوخبر دی گئی۔ رؤف ورحیم پیغیبر یتے آپٹر نف لائے۔اپنے ہیارے ساتھی کی نعش کے پیس کھڑے ہوئے ،منظرکود یکھ ، پھر فر مایا ا

﴿ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُولًا ، هٰذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ ، هٰذَا مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ ﴾

ترجمہ ''اس نے سات کا فروں کول کیا ، پھروشمنوں نے اُسے ل کردیا۔ بیرجھ سے ہےاور میں اس سے ہوں ، بیرجھ سے ہے اور میں اس ہے ہوں کے

﴿ فَوَ ضَعَهُ عَلَى سَاعِدُ يُهِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدًا النَّبِي شِي اللَّهِ ﴾

ترجمه.'' پھرآپ مشے ﷺ نے اپنے پیارے ساتھی کوائپ ہاتھوں میں اُٹھایا اورش ن پیھی کہا کیلے ہی اس کو اُٹھایا ہوا تھا۔ صرف آپ کے دوتوں باز وؤں کا مہاراا ہے میسر تھا۔''

جلیہیب ڈالنفز کے لئے قبر کھودی گئی ، پھرنبی کریم میتے ہیں نے اپنے دست مبارک ہے انہیں قبر میں رکھا۔ (صحیح مسلم ۲۳۷۲)

#### ﴿ ٨٠ ﴾ بہترین عورت کی خوبیاں

ا یک اعرابی ہے جس کاعورتوں کی صفات کے بارے میں خاصہ تجربہ تھا، یو چھا گیا:''بہترین عورت میں کیا خوبیاں ہونی جائیں۔'' اس نے جواب دیا،ایک الجھی عورت میں درج ذیل خوبیاں ہوتی ہیں۔ کھڑی ہوتو لیے قند کی ہو،اور بیٹھے تونم یاں نظرآ ئے۔ "نفتنگو کرے تو بچے ہولے۔اس کوغصہ دلایا جائے تو ہر و ہاری کا مظاہرہ کرے۔ ہنے تو صرف مسکرا ہث جمیرے ، کھانا یکائے تو نہایت ہی لذیڈ ، ا ہے خاوند کی فرہاں بر دار ہو۔ایئے گھرہے محبت کرنے والی ،اور کم ہے کم گھرسے با ہر نکلنے والی ہو۔اپنی قوم میں نہایت عزیز اور باوقار ہوہ مگر انتہائی متواضع ومنکسر مزاج ہو۔خاوند ہے محبت کرنے والی اور کثر ت سے اول د جننے والی ہو، پھراس کا ہر کا منہایت پسندیدہ ہوگا۔

﴿ ١٨ ﴾ بھی بھی بیوی ایے شوہر برخر چ کر ہے

حصرت عبدامتد بن مسعود ملامنة کی بیوی ندینب ثقفیه خلافخها بزی ،لدار خاتون تھیں ۔فر ، تی ہیں کہ ایک دن کے رسول میسے بیلیا کا میہ فرمان ہم نے سنا: ترجمہ،''اے عورتول کی جماعت! صدقہ اور خیرات کی کرواگر چہاپٹاز بور ( فروخت کر کے ) بی کیوں نہ ہو۔''

ترجمہ، ''ان کے بیے دوہرااجروثواب ہے،ایک تو قرابت داروں ہے حسن سلوک کااور دوسراصد قد وخیرات کرنے کا۔'' ما

(بخارى:۲۲۴۱اء سلم ۱۰۰۰)

# ﴿ ٨٢﴾ ایک عورت کومرگ کے دورے پڑتے تھے مگروہ جنتی تھی

ا ہام بنی ری وسلم بیرحدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عطابن ابی رباح بنائیڈ حضرت عبدا مقد بن عب سربائیڈ کے ساتھ کھڑے تنے کہ س منے سے کا لے رنگ کی ایک بونڈی گز ری۔عبداللہ بن عب سر بنائیڈ نے عطاء جالتیڈ کی طرف دیکھ۔ کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے؟ کیوں نہ تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں حضرت عطاء بنزیڈز نے تعجب ہے کہا کہ ایک جنتی عورت؟

حضرت عبدامقد ہو تائیز نے فرہ یا ، ہاں! ایک مورت ہے ، جب وہ وفات پا جائے گی تو جنت میں جائے گی۔ عطاء نھی تو نے تعجب کیا ، کہنچ سکے کہ مجھے دکھا کمیں ، وہ کون می خوش نصیب خاتون ہے جوجنتی ہے ، ہمارے درمیان رہتی ہے۔ بازاروں گلیوں میں چہتی پھرتی ہے۔ عبدامقد بن عبس جن توزی کے اس بوڑھی مونڈ کی کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے سکے کہوہ بوڑھی عورت جنتی ہے۔ حضرت عطا ، عبدامقد بن عباس جن توزی کے کہوہ ہوڑھی عورت جنتی ہے۔ حضرت عطا ، عبدامقد بن عباس جن توزی کی کسے معلوم کہ وہ جنتی ہے؟

جواب دید. کئی سال گزرے بیکالی کلوٹی اونڈی اللہ کے رسول کے پاس آئی، تب اس کوم دگی کے دورے پڑتے تھے۔اس نے اللہ کے رسول بھے پہتے ہے ہے۔ اس نے اللہ کے رسول بھے پہتے ہے ہے۔ اس نے اللہ نے رسول بھے پہتے ہے ہیں، بھی باز ار بیس ہول یا گھر بیس ، یالوگول کے پاس ، اچا تک مجھے دورہ پڑتا ہے اور جھے ہوش نہیں رہت ، میں اس زندگی ہے تنگ آ چکی ہول ،اللہ کے رسول بھے بہتے اللہ سے دُعافر ، کیس کہ دہ مجھے شفاعط فر مائے۔ 'رسول اللہ بھے بہتے ہا کہ صحابہ کرام جھے شفاعط فر مائے۔' رسول اللہ بھے بہتے ہا کہ صحابہ کرام جھے النے کے معربر مرود س ویں۔ آ یہ بھی بھٹانے فرمایا:

المنظم ال

﴿إِنَّ شِنْتِ صَبَرُتِ وَ لَكِ الْجَنَّةُ وَ إِنَّ شِنْتِ وَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَعَافِهَكِ ﴾

ترجمہ'''اگرتم چاہوتو صبرے کام لوا وراس کے عوض تمہارے لئے جنت ہے۔اوراگر چاہوتو میں تمہاری شفاکے لیے ابقد سے دعا کردوں۔''

کی سیمتہ جھیں کہ ہمار نے نس نے رات دن میں حق تعالیٰ کا کوئی بھی ضروری حق ذرہ برابر بھی پکھادا کیا ہے، اور یہ جب ہی ہوسکتا ہے جب ہم اپنے نورا یمان سے یہ بچھ لیس کہ ہمارے جتے بھی کام بیل شروع سے لے کرآخر تک سب کا پیدا کرنے والا القد تعالیٰ ہے، بھماغور کریں کہ خلام کے پاس جو پکھی ال ودوست ہے سب اس کے آق کا عطیہ ہوتا ہے، اگر وہ اس کو آق کی خدمت میں بیش کر کے یہ بچھ لے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا تو اس سے زیادہ ہو قوف وُ نیا میں کوئی نہیں ہوگا ، القد تعالیٰ کے ساتھ تو آتا ہے بھی زیادہ تعلق ہے، بیدا اس نے کیا ، ہوش وحواس ، عقل و تمیز ، بینائی شنوائی ، ہاتھ ، بیر ، غذاوغیرہ سب اس کی دی ہوئی ہے۔ جن کے سہرے ہم کچھوٹے کے بھوٹے اٹھال کر لیتے ہیں ، پھرحق کس چیز سے ادا کیا۔

جاں دی ، دی ہوئی اس کی تھی ہے جن تو یہ کہ حن ادا نہ ہوا

وہ اپنا اورا ممال وافعال میں تو حید خالص کا استخصار رہے ، مثنا بھی یوں نہیں کہ فعال چیز میری ہے ، یا جسے میری مرضی۔ ہاں مجاز آیا بھولے سے ایک بات ہوجائے و مضا کھنٹیں۔ حق تعالی نے جو پیفر مایا کہ ﴿ وَاعْبُدُ وَا اللّٰهَ وَلَا تُشُو کُوا بِهِ شَیْنًا ﴾ خداکی عبادت کرو،اورسی چیز کواس کا شریک نہ بناؤ۔اس میں ابتد تعالی نے ' شیئنًا''ارشاد فر مایا کسٹئی کو تنعین نہیں قرمایا۔

حقیقتا ہر چیز امتد کی ہے، اللہ تعالی نے وُ نیا کے انتظام کے تحت لوگوں کو اس کا قبضہ دیا ہوا ہے، اگر کسی نے آپ کی ملک والی چیز بغیر اب نتیں اس کا موا خذہ کرتا ہوں بلکہ یہ سوچیس کہ اس نے اب زت کے لیے اس کا موا خذہ کرتا ہوں بلکہ یہ سوچیس کہ اس نے بادشاہ کے انتظام میں خلس ڈ الا ہے، لہذا میں قانون شریعت کی وجہ سے اس کا موا خذہ کرتا ہوں۔

ایک دفعہ ایک بزرگ نے وُ ما کی کہ اے امقد! تو نے تو حید خالص پر مغفرت کا وعدہ کیا ہے، بیس تیرے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تفہرا تا ،لبذامیری بخشش فرما ،ان کوالہام ہوا کہ وہ وفت یا دکریں جب آپ کورو دھ پیش کیا گیا تو آپ نے کہ بیس نہیں بیتیا کہ اس سے مجھے ضرر نہ پہنچے تو الند تعالیٰ نے ان کی اس کلے پر گرفت فرمائی کہ ضرر چہنچئے کودودھ سے منسوب کردیا تھا۔

ا پنائل پراس لحاظ ہے تواب طلب نہ کریں کہ یہ ہمارے کئے ہوئے کام ہیں بلکے صرف خدا کے نضل واحسان پرنظر کر کے تواب طلب کریں ،اوراس میں رازیہ ہے کہ جو تحف اپنے نیک اٹھال پراس وجہ سے تواب طلب کرے گا کہ اس نے خود ریوا تھال کئے ہیں ، تواس کے لئے پچھے بعید نہیں کہ برے اٹھال کی سزادینے کے واسطے بھی ترازوئے اٹھال قائم کی جائے ،البذا امتد تعالی ہے تواب جا ہو قرمحفن اس کے احسان وفضل سے ماگلو۔ ان صورت بین کے دو خود ہمیں آگے بر هائیں یا ہی رہی اس میں اپنے آپ واطور قائد ہر داراور ذمد دار آگ نہ بر ها میں۔ منف مشخیت ما اس مت ، امارت اور تدریس وغیرہ بین اپنے بھا تیبال کے تاخ بنے کی کوشش کریں نہ کہ اس سبقت لے جانے کی ، مگر اس صورت بین کے دو خود ہمیں آپ بھا تیل یا ہی رکی ہے دو سرول سے بلا واور مصیبت ، ور ہوتی ہو یا آئیس نیک کا موں کی رغبت ہوئی ہولو پُرمضا اَقد نہیں ، کیونکہ نیک کا مول بین سبقت کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ سیداحد رف کی بیٹ ہو کا قول ہے کہ بیشہ وم بن کر دو جو دہم بن کر شروہ وہ کی ونکہ سب سے پہلے مار جمیشہ سر پر پڑا کرتی ہے۔

الآق کسی منصب یا ذمدداری کی تمن نه کریں اورا پی طرف سے اس کی کوشش کریں ،الند تق می مشیت پر نظر رکھیں ،اور صبر کریں یہاں تک کہ خودان سے اسے تبول کرنے کی درخواست نه کی جائے ، کیونکہ اپنی کوشش سے کوئی منصب حاصل کرو گے تو تمہیں اس منصب کے حوالے کردیا جائے گا،اورا گر بغیر نوشش کے کوئی ذمہ داری ملے گی تو اس پرامند تعالی کی طرف سے امانت کی جائے گی

ا ہے دِل کو دُنیا میں مشغول نہیں کرنا چاہئے حتی الوسع لین دین اور جمع تقلیم کے معاملات سے دِل کو فارغ رکھنے کی کوشش کرنا چاہئے ، اگر کی سے پچھ قرض وغیرہ لین ہوتو زیادہ تختی نہ کریں ،نرمی ہے دے دیتو ٹھیک ہے در نہ مطاب نہ کریں ، بیسوچ لیس کہ وہ اللہ کا ,ندہ ہے ۔ نبی کریم بھے بچھ کا اُمتی ہے ، تو اللہ اور رسول کی عظمت کوسوچتے ہوئے اس سے زیادہ قاضہ نہ کریں ۔

ور المراس کی شہوات ولذات کو بے رہنی کی نگاہ ہے و یکھا کریں ، رغبت کی نگاہ ال طرف شکریں۔ امام شافعی میرسیدیے نے فر مایا ، ؤیل اس بوسیدہ ہٹری کی مانند ہے جس پر بہت ہے کے چیین جھٹی کر رہے ہوں ، اہذا جو کوئی بھی وُنیا میس رغبت کرے گا ، ضرور نجاست سے آلودہ ہوگا ، اوراس کو کتے کا ٹیس کے ، اوراس پر دانت نکال کر چھونکیس کے ، ابذا ہڑی مصیبت اُٹھ نا پڑے گی۔

و کی و نیا کی چیز پر مزاحمت ندکریں ،فقراء کو چیاہئے کہ وُنیا کی کسی چیز پر مزاحمت ، جھگڑ ااور تکرار ندکریں ، کیونکہ وُنیا پر جھگڑ نے ہے وول میں دشمنی اور نفول میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں لیس کہ ہم وہ چیز ہونزا گااور تکرار ہے ۔ماصل ہووہ وُنیا ہے اگر چہ بظاہروہ و نی چیز محسوس ہوتی ہے ،اس لئے کہ جو کام بھی خالص آخرت کے لیے ہوں ان میں جھگڑ ''ور زاع نہیں ،وسکتا ،اگر مزاع کی نوبت آتی ہے توسمجھ لیں کداس میں وُنیا کی آمیزش ضرور ہے۔

ور الما الما الما الما الما الما المحبول كريما المبارطيس، خواه محبت مال كى بوياويا د كى بوياز واج كى بويان المحبول ( دوستول ) كى بوء المدتول كى بويان المحبت كويند نبيل كريم بين المحبت كا خوو كيونكه القدتوالي برائ غيرت والم يل محبت كا خوو

المنظم ال

التدنع کی نے تکم دیا ہے، جیسے انبیاءو مدائکہ، علیء، اولیہ ، التدنو ان کی محبت ابتد کے تکم کی بجا '' ورک کے سے ہے۔
صوفیہ کی اصطلاح میں غیر کی محبت ہے مراد وہ محبت ہے جو'' وصول الی اللہ'' میں داخس نہیں ۔ تو انبیاء بیٹر اور اپنے مشائخ اور جملہ اولیاء اللہ سے محبت چونکہ حق تد گئی ہے ، از وائے واویا و سے اس قدر محبت جائز اور ضرور کی ہے ، از وائح واویا و سے اس قدر محبت جائز اور ضرور کی ہے ، از وائح واویا و سے اس قدر محبت جائز اور ضرور کی ہے ، ان وائح واویا و سے اس قدر محبت جائز اور ضرور کی ہے ، سے ان کے حقوق اوا کرنے میں آسانی ہو ، اس سے زائد محبت جس کی وجہ اوکا م الہی میں سستی اور فقور آنے گئے وہ نقصان دہ ہے ۔ حصرت علی خواص مجھ میں ہو گئی ہو تی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعد کی تہمار سے بیوی ، بچول کو اس لئے مصیبت میں مبتا کر دیتے ہیں کہ تہمارے ول میں ان کی محبت کی وجہ سے خود متال کر دیتے ہیں کہ تہمارے ول میں ان کی محبت کی وجہ سے خود متال کر دیتے ہیں کہ تہمارے اور عمال فی ماتے ہیں ۔ (اللہ تعد کی اس پر غیرت کھاتے ہیں) اور بھی ان کی محبت کی وجہ سے خود متمار سے اور عمال فی ماتے ہیں ۔ (اللہ تعد کی اس پر غیرت کھاتے ہیں) اور بھی ان کی محبت کی وجہ سے خود متال کر دیتے ہیں کہ تہمارے ول میں ان کی محبت کی مصیبت میں مجبل کر دیتے ہیں کہ تم اس فی میں ان کی محبت کی وجہ سے خود متال کی میت ہیں گئی ہوتی ہے ۔ (اللہ تعد کی اس پر غیرت کھاتے ہیں) اور بھی ان کی محبت کی وجہ سے خود میں اور عمال فیر عمال فیر عمال کے ہیں۔

جس شخص کی عادت لڑائی جھکڑ ہے کی ہواس سے مناظر ہ ند کریں۔ جس شخص میں دیکھیں کداس کی طبیعت میں جوش زیادہ ہے، اور لڑائی جھکڑ ہےاور من ظر ہ کرنے کی عادت ہے، اس سے من ظر ہ نہ کریں ،اوراپنی بات کودلائل سے منوانے کی کوشش نہ کریں،ایسے شخص کے میں منوقول بات کی جائے اس کی کوشش ہمیشہ دوسرے کو نیجا دکھانے اوراپنی عقل وقہم کوصائب الرائے ٹابت

کرنے کی ہوگی۔

ایٹے تخص ہے بات کرنے ہے پہلے کوئی الیں حکمت عملی اپنا کیں کداس کو جوش نفس آپ کے لیے زم ہو چکا ہو، مشائخ جب کسی کو برے کا موں کا مرتکب و کیھتے تو اس حص کوفییحت کرنے ہے پہلے اس کی اچھا ئیوں کو بیان کرتے اور درمیان میں اس کی ف میوں کو بیان کر دیتے اور کہتے کدان ہے بھی نیج جہتے تو بہت اچھا ہوتا ،اس طرح و ہمخص ان برائیوں ہے اجتناب کرنے لگتا۔

﴿ ٨٢ ﴾ قضائے حاجات کے لیے مولانا مدنی جوات کے ایم اللہ والمجرب مل

بندہ ایک روزا پی اہلیہ کے ساتھ دیو بند کے سفر پرتھ ، وہاں پہنچ کرمیری اہلیہ نے حضرت سی حسین احمد مدنی مینیٹر مہ پھر نسبحت کی فرمائش کی تو حضرت شیخ کی اہلیہ محتر مدنے بتلایا کہ دور کعت صلوٰ قالی جنہ کی نیت سے پڑھئے جس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پچاس (50) مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھئے ، پھراللہ سے اپنی حاجت کے پورا ہوئے کا سوال کیجئے ۔ حضرت مدنی مشکلات کے وقت بیٹمل لوگوں کو بتلایا کرتے متنے اور خور بھی عمل کرتے ہتے ۔ نوٹ ندکورہ بحرب عمل سے ،اس لئے اوٹ ندکورہ بحرب عمل اگر چیا جادیث میں موجو ذمیس ، گراللہ والے کا بتایا ہوا عمل ہے ،اور کنی اوگوں کا مجرب عمل ہے ،اس لئے اگر آپ بھی کسی خت سے خت مسئے میں اُلیجے ہوئے ہوں گے ،اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے تنہا را مسئد سلیمی دے گا۔

﴿ ٨٥﴾ پرور دِگارِعالم! ميرارزق تيرے ذے ہے

ابوعبداللہ بن جعفر جو کہ برقی کے لقب سے مشہور ہیں ، کہتے ہیں میں نے ایک بیابان میں ایک بدوخانون کو دیکھا جس کی کھیتی کڑا کے کی سر دی ،زوردارآ ندھی اورموسلا د عارب رش کے سبب نتاہ و ہر با دہو پھی تھی ،لوگ اس کے اردگر دجمع تھے اوراس کی فصل تباہ ہونے پراسے دیا سر دے رہے تھے۔اس نے اپنی نگاہ آسان کی طرف اٹھائی اور کہنے گگ

﴿ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَأْمُولُ لِا حُسَنِ الْخَلَفِ، وَ بِيَرِكَ التَّعُويُضُ عَمَّا تَنَفَ، فَانْعَلْ بِنَا مَا أَهُمُهُ فَإِنَّ أَرْزَاقَنَا عَلَيْكَ وَ اللَّهُمَّ أَنْكُ مُ اللَّهُمَّ أَنْكُ لِهِ اللَّهُمَّ أَنْكُ لَهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ أَنْكُ لِهِ مَالَنَا مُصَّرُّونَةٌ إِلَيْكَ ﴾

ترجمہ ''اے پر وردگار! بسماندگان کی عمدہ دیکھ بھال کے لیے بچھ ہی ہے اُمید وابسة کی جاتی ہے جو پچھ تباہ و برباد ہو گیاال کی تما فی تیے ہے ہی ہاتھ بیس ہے ،اس لئے تو اپنی زالی شان کے مطابق ہمارے ساتھ معامد فرہ ، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جو بھور نے ہوئی گئے ہوئی گئے ہوئی ہے۔ اور ہماری آرز و میں اور تمنا کیں تھی ہے وابستہ ہیں۔' ابوعید امتد بن جعفر کہتے ہیں. میں ابھی اس خاتون کے ماس ہی تھا کہ ایک آدی و مال آپہنی ہمیں اس کے مارے میں کو ئی علم نہیں تھا

ا بوعبدائند بن جعفر کہتے ہیں. میں ابھی اس خاتون کے پاس ہی تھا کہ ایک آدمی وہاں آپہنی ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ بیک آدمی وہاں آپہنی ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ بیہ کون ہے؟ کہ بیکون ہے؟ جب اس عورت کے عقیدے ، نبج اور القدتع کی سے تعلق کا پتہ چلاتو اس نے پانج سو (500) وینار تکالے اور اس عورت کی خدمت میں چیش کر کے اپنی راہ جاتیا بنا۔ (مجدۃ العربی ۱۸۸ انیا ، ذکیات جدانہ ۲۰۰۰)

اس میں کوئی شبنیں کہ جو آ دمی بھی التد تعالی پر کامل اعتماد کرے گا ،اور تقوی اختیار کرے گا ،وہ بھی تعمت خداوندی سے محروم نبیل مرسکتا تھا ،جو آ دمی بھی التد تعالی خون کے مرسکتا تھا ،جیسا کہ اس دیہاتی خاتون کے ساتھ واقعہ چیش آیا جس کا آ ہے نے او برمط لعد کیا ۔ اس سے اللہ تعالی کے اس فر مان کی وضاحت ہوتی ہے

﴿ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ٥ قَ يَوْ زُوتُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (مورة الطرق، آيت ٣٠٢)

ترجمہ '' جو محق اہتد ہے ڈرتا ہے ، اللہ اس کے لیے (مشکل ہے ) جھٹکارے کی شکل پیدا فرما دیتا ہے ، اور اے ایسی جگہ ہے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو''

اسی طرح کا آیک اور دا قعدان سطور کے راقم کے عربی ادب کی بعض کتابوں میں پڑھاہے کہ ایک فقیر مختاج عورت، بادیہ نشین، جنگل میں خیمہ لگائے ہوئے تھی۔ اپنی ضرور توں کے لئے اس نے اردگر دکھیتی لگار کھی تھی، گزراو قات اس سے کرتی تھی۔ ایک دن طوف ن آیا، بجلی حجمکی اورکڑ کی ہے سان سے ترابہ باری ہوئی اور کھیتی تبوہ و ہر باد ہو گئے۔ جب طوف ن تھم گیا تو اس عورت نے ضیمے سے سر نکا یا۔ اپنی کھیتی کودیکھا، ہر چیز تبوہ و ہر باد ہو چکی تھی۔ اس نے حسرت بھی نگا ہوں سے اسے دیکھا اور پھر اپنا مند آسان کی طرف کیا اور کہنے گئی :

﴿ اِصْنَعْ يَا اِلْهِي مَا شِنْتَ ، فَإِنَّ رِ زُ قِي عَلَيْكَ ﴾

ترجمہ ''اے میرے پروردگار! جو بی جا ہے کر ( تجھے کون پوچھے والا ہے ) ہال (اتنی بات ضرور ہے کہ ) میرارزق تو تیرے بی ذمہے۔''

#### ﴿٨٦﴾ عورت كاحسن اس كے نيز ھے بين ميں ہے

مشہور مؤرخ وسیرت نگارواقدی کابیان ہے کہ میں ایک روز خلیفہ مبدی کی ضدمت میں حاضر ہوااوراس سے چنداحادیث بیان کیس۔ میری بیان کر دوحدیثیں اس نے لکھ لیس، پھرتھوڑی دیر بعدوہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب وہ گھر سے نکااتو غصہ سے اس کا چبرہ سرخ تھ اوروہ نمیظ وغضب سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، امیرالمؤمنین! خیرت تو ہے؟ خلیفہ مبدی کہنے لگا،
﴿ وَ خَلْتُ عَلَى الْنِحِیْزُورَانِ فَقَامَتُ اِلْیٌ وَ مَزَّ قَتُ ثَنُوبِی وَ قَالَتُ: مَا دَ أَیْتُ خَیْرًا مِیْنَ اِلْنِیْدُورِانِ فَقَامَتُ اِلْیٌ وَ مَزَّ قَتُ ثَنُوبِی وَ قَالَتُ: مَا دَ أَیْتُ خَیْرًا مِیْنَ کُ

ترَجمہ '' میں اپنی بیوک' نیزران' کے پاس گیا تو اس نے میرا کپڑااس قدرزور سے تھینچا کہوہ کچھٹ گیا اور کہنے لگی: میں نے تم میں کوئی خیر کا پہلوٹہیں دیکھا ہے۔''

' ضیفہ نے مزید کہا اے واقدی! آپ کواچھی طرح معوم ہے کہ ہیں نے'' فزران' کوایک غلام فروش ہے فریداتھ، پھر ہیں نے اے آزاد کر کے اس ہے شادی کر لی چنانچیاب وہ قیصر شاہی ہیں میری بیوی کی حیثیت سے خوش خرم زندگی گزار رہی ہے۔ نیز اس کونا زونم اور آرائش وزیب کش کے لیے وہ چیزیں دستی ب ہیں جو دیگر عورتوں کو کم ہی نصیب ہوا کرتی ہیں۔ گرآج اس کا ذہن اس قدر بدل گیا ہے کہ اس نے میر ہے سارے کئے کرائے پر پانی پھیر دیا اور کہنے گئی کہ آج تک میں نے بھی تم میں خیرنہیں دیکھی ۔ حالانکہ ہیں نے اس کے دونوں (بادی اور بارون رشید ) کے لیے پیشگی بیعت کروا دی ہے، میر ہے بعد کے دیگرے وہ دونوں مسمانوں کے خیفہ ہوں گ،

المنافرين المنا

چرمجی وہ مجھے طعنے و سے رہی ہے کہ میں نے اس کے لئے کوئی بھل ٹی نہیں کی ہے!!

واقدی نے خلیفہ مہدی کی بات من کرکہ امیرالمؤمنین! آپ ناراض نبہ ہوں ، کیونکہ گفرانِ نعت عورتوں کی فطرت ہے۔ رسول اکرم منظم کا ارشادگرامی ہے:

﴿ خَيْدُ كُمْ خَيْدُ كُمْ لِلَّا هُلِهِ وَ أَنَا خَيْدُ كُمْ لِلَّا هُلِي ﴾

ترجمہ '' تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جوا پنے اہل فانہ کے لیے بہتر ہو ،اور میں اپنے اہل فانہ کے تق میں تم سب سے بہتر ہوں۔'' (صحح ابن ماجہ کہاب النکاح 1922)

ایک اور صدیت میں رسول اکرم رض این کارشاو ہے:

﴿ إِلْمَتُوْ صُوْا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرَأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَ إِنَّ أَعْوَجَ شَى ءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ نَفَيْتَ تُقِيمُهُ ، كَسَرْتَهُ ، وَ إِنَّ آعُوجَ ، فَالْتَوْا صُوْابِالنِّسَاءِ ﴾ ( بخرى ٢٣٣١، سلم ١٣٦٨)

تر جمہ ''عورتوں کے بارے میں میری نفیحت کا بمیشہ خیال رکھنا 'کیونکہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے،اور پہلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑ ھااوپر کا حصہ بوتا ہے 'اگرتم اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرو گئو انجام کارتو ڈکرر ہو گے۔اوراگراس ٹیڑھی پہلی کو یونہی چھوڑ دو گئو ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی (اورتم اس کے ٹیڑ ھے پن کے با وجوداس سے فائدہ اُٹھا سکتے ہو) بیستم لوگ عورتوں کے بارے میں میری نفیحت ما نو، عورتوں ہے اچھ سوک کی کرو۔''

واقدی نے اس موضوع سے متعلق چند مزیدا حادیث خدیفہ سے بیان گیں۔خدیفہ مہدی نے انہیں دو ہزار دینار دینے کا تکم دیا۔ جب واقدی خدیفہ کے بیس سے نگل کراہے گھر پہنچ واسی وقت مکہ 'خیزران' کا پیغا مبر بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو گیااور ملکہ کا دیا ہواتقریباً دو ہزار دین رکا عطیہ بھی ان کی خدمت میں گیا ہے ان عطیات کے دو ہزار دین رکا عطیہ بھی ان کی خدمت میں جی کیا ،عاوہ ازیں کپڑے اور جوتے بھی تھے۔ملکہ نے پیغا مبر کے ذریعے ان عطیات کے ساتھ سی تھواس کا رخیر بران کا شکر یہ بھی ادا کی تھا۔ (ابدایہ والنہاہے ۱۳ ۵۴۵ ہیں جبر)

#### ﴿ ٨٧ ﴾ نهرز بيده كا در د بھراوا قعه

یدوسری صدی بجری کاز ، نه تھا۔ وٹیا کے چے چے بی اسلام کی کرنیں اپن تابناک شعافیں بھیےرری تھیں۔ وہی عرب بو پچھ عرصہ
پہلے انتقام کی آگ میں جبلس رہے تھے ،آرج اسلامی تعلیمات کی بدولت تمام بھائی بھی ٹی بن جی تھے۔ قبائل کے درمیان با ہمی اختما فات
پائے جاتے تھے مگر محافہ جنگ پر جب اکتھے ہوتے تو سب ایک دوسرے کا بے حداحتر ام کرتے تھے۔ تھواروں کے سائے میں ان کی
نمازی ادابوتی تھیں اور جن جن ملکوں میں وہ جہ دکا پر چم لہراتے وہاں کے باشندوں کے ساتھ عدل وانصاف کر ناان کی شان تھی ۔ دوسری
جانب مسلمان مبلغین بھی دعوت و تبلغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ و کیھتے ہی و کھتے مسلمہ نوں کی تعداو میں بے تحاشداف فیہ
جانب مسلمان مبلغین بھی دعوت و تبلغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ و کیھتے ہی و کھتے مسلمہ نوں کی تعداو میں بے تحاشداف فیہ
مسلمان مبلغین بھی دعوت و تبلغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ و کیھتے مسلمہ نوں کی تعداو میں بے تحاشداف فیہ
مسلمان مبلغین بھی دعوت و تبلغ کی کے ادا کر بیس ممکنت اسلامیہ کی باگ دوڑ خعیفہ بارون رشید کے ہاتھ بیس ہے ، و نیا کے گوشے و بیست کر پاتے ہیں۔ ای زمانہ میں ممکنت اسلامیہ کی باگ دوڑ خعیفہ بارون رشید کے ہاتھ بیس۔ انہوں نے جب اہل مکہ
اور تجائی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا و یکھا تو آئیس تخت انسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان
ام جھفر زبیدہ بنت جعفر بین ابوجھفر منصور ہاشی خاندان کی چشم و چراغ تھیں۔ یہ بھر بیت کو یا دون رشید کی جی زاد بہن تھیں۔ ان کا نام ''

کند احزیز 'قا، ان کے دا دامنصور بھین میں ان نے خوب تھیلا کرتے تھے۔ ان کو 'ذہیدہ' ( دودھ بلانے والی متی نی کہ کر پکارتے تھے ، چنا نجے سب ای نام ہے بیکارنے گئے اور اسلی نام لوگ بھول بی گئے ۔ یہ نہایت خوبصورت اور ذہین و فعین تھیں۔ جب جوان : و میں قو نسیفہ بارون رشید ہے اس شاد کی من و کی ۔ یہ دی بردی دعوم دھام ہے ذوالحجہ ۱۹ ابھر کی میں بوئی ۔ بارون رشید نے اس شاد کی من و کی میں مفقو و میں ملک بھر ہے کو ام و خواص کو دکوت پر با اور دھوین کے درمیان اس قدر زیادہ مال تقسیم کیا جس کی مثال تاریخ اسلامی میں مفقو و ہے۔ اس موقع پر خاص بیت الممال ہے اس نے بچاس ملین درجم (50,000,000) خرج کے ۔ ہارون رشید نے اپنے خوص ہ ب ہ ۔ اس موقع پر خاص بیت الممال ہے اس نے بچاس ملین درجم (50,000,000) خرج کے ۔ ہارون رشید نے اپنے خوص ہ ب ہ ۔ یہ اس موقع پر خاص بیت الممال ہے اس نے بچاس مشہور عام اسمعی کو بوا کر ہو چھا، امیر المؤمنین جھے'' اُم نہر' کہہ کر پکارا ہو گئی۔ گئی اُل میں کے کیا معنی نے جواب دیا ، چونکہ جعفر عربی مورج میں نہر کو کہتے بین اور آپ کی کئیت ام جعفر ہے، اس لیے نہر معنی مرد لے ماس کے کیا معنی بین اسمعی نے جواب دیا ، چونکہ جعفر عربی بین ہو کہتے بین اور آپ کی کئیت ام جعفر ہے، اس لیے نہر معنی مرد سے کا سے کیا دیا ہو گئی تام کی بیت اور آپ کی کئیت ام جعفر ہے، اس لیے نہر معنی مرد سے کا سے کا دیا ہو گئی ہیں دائی ہوں کی جو اس کے کیا ہوں کہتے کیا ہو کہ کرت کے کہ بین شاعر کے کہ نہ کر کھول کیا اور الفاظ کی آز کیب میں شاید وہ اپنا ہائی الفیم المیر انہی طرح ہے ادائیں کی میں میں جندا میں جو کھول کیا اور ان کی کئیت اور کی کھول کیا اور ان کی کئید تام کی کھول کیا اور ان کی کئیت اور کی کھیلائیں کی کھول کیا اور ان کو کھیلی کی کے ان کی حکی کی کھیلی کی کھیلی کی دو اس کی کھیلی کول کیا اور ان کو کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کھی کے کہ کہ کر کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کہ کہ کول کیا اور ان کول کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کہ کہ کہ کہ کی کھیلی کھیلی کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کھ

﴿ دَعُوْهُ فَالِكُ مَنْ أَرَادَ حَيْرًا فَأَ خَطَأَ خَيْرٌ مِيمَنْ آرَادَ شَرًّا فَأَصَابَ ﴾

ر جمہ: ''اس کوظرانداز کردو، کیونکہ جس کی نیت اچھی بات سنے کی ہوگر اس سے لغزش ہوج نے ایپ شخص اس آ دمی ہے بہتر حمد کی میں میں میں مجھ میں سے میں ایک ایک میٹے کی ہوگر اس سے لغزش ہوج نے ایپ شخص اس آ دمی ہے بہتر

ہے جس کی نبیت بری ہوگروہ اچھی بات کہہ جائے''

ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیےا کیسونو کرانیا تھیں جن کوقر آن کریم یادتھاا وروہ ہرونت قرسن پاک کی تلہ وت کرتی رہتی تھیں ،ان سے کل میں قرائت کی گنگنا ہے۔ شہد کی کھیوں کی جنبھنا ہے کی طرح آتی رہتی تھی۔

زیدہ نے پانی کی قلت کے سب تجائی کرام اور اہل مکہ کو در پیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہیم بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازتی رہتی تھیں اور نج وعمرہ کے لیے مَد آن والوں کے سرتھاں کا سلوک بے مدفی ضائے تھی اور تج محتمل کے مدائی کا منصوب سے آیا تو مختف ملاقوں سے وہر انجینئر بلوائے گے۔ مکہ مکر مہدے 35 کلومیٹر شہل سٹر ق میں واد گرائین کے 'جہال طاد'' سے نہر نکا لئے کا پر وگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی ''جہال قر '' سے '' وادی نعمان' کی طرف جاتا تھا اُسے بھی نہر زبیدہ میں شال کرلیا گیا۔ یہ تھ محرف سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ علاوہ ازیں منی کے جنوب میں صحرا کے مقد م پر ایک تا یا بئر زبیدہ کے نم سے تھ جس میں بارش کا پوئی جمع کیا جاتا تھا ، اس سے سات کار برزوں کے ذریعہ پائی نہر میں لے جانا گیا ، پھروہ سے ایک چھوٹی نہر مکہ کرمہ کی طرف اور ایک عرف سے میں محید نم و تک ہے جائی گئی ۔ اس عظیم منصوبے برستر ہ لاکھ (17,00,000) وینار شرح جموئی نہر مکہ کرمہ کی طرف اور ایک عرف سے میں محید نم و تک ہے جائی گئی ۔ اس عظیم منصوبے برستر ہ لاکھ (17,00,000) وینار شرح جموئے۔

مکٹ بیدہ نے انتہائی شوق اور جد بہ انہ لاس کے تحت نہر کی کھدائی کرائی تھی۔ وہ حجاج کرام اورائل مکہ کو پائی کی دشوار یوں ہے نجات ولا نا جا تی تھی اور بید کام صرف القد تعالی کی خوشنو دی کے لیے اُنہوں نے کیا۔ اس کا انداز واس بات ہے لگا کیں کہ جب تہر زبیدہ کی منسو بد بندی شروع ہوئی تو اس منصوبہ کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا۔ '' آپ نے جس منصوبہ کا تھکم دیا ہے اس کے لیے خاصے افراجات ورکار ہیں ، کیونکہ اس کی تحمیل کے لیے بڑے بروے بہاڑوں کو کا شاپڑے گا ، چٹ نول کو تو ژاپڑے گا ، نشیب وفراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا ، پینینئروں مزدوروں کودن رات محنت کرنی پڑے گی ، تب کہیں جا کراس منصوبہ کو یا یہ تحمیل تک پہنچا یا جسکت ہے۔''

میان کرملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ دلچسپ بھی ہاوراس سے ان کی قوت نیصد اور منصوبے سے دلچیں کا اظہار بھی ہوتا ہ۔ انہوں نے چیف انجینئر سے کہا:

﴿ اِعْمَلُهَا وَ لَوْ كَانَتُ ضَرَّ بَةً فَأْسِ بِدِينَارِ ﴾

ترجمه. '"ال كام كوشروع كرو ،خواه كلَّها زُ \_ كَيَّ ايك ضرب برا يك وينارخريني آيا : و ـ ''

اس طرح جب نبر کامنصوبہ تکیل کو پہنچ گیا تو پنتظمین اور تگر ال حضرات نے افراج ت کی تفصیات ملک کی خدمت میں پہیٹ کیس۔اس وقت ملکہ دریائے وجسہ کے کن رے واقع اپنے محل میں تھیں۔ملکہ نے وہ تمام کاغذات سے اورانہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیا اور کہنے مگیس ''الہی! مجھے ڈنیا میں کوئی حساب کا بنہیں لین تو مجھ ہے قیامت نے دن حساب نہ لین۔''

ملکہ زبیدہ نے بیٹے کیم الثان کام انجام دے کر حج ن ٹرام اور ہاشندگان مکہ شرمہ کو پانی کی قدت کے سبب در پیش مشکلات کا مسئلہ طل کر دیا۔اللہ تعالیٰ اس نہر کوان کے قل میں صدقہ جاریہ بنائے۔

ان کی و ف ت بغداد میں جمادی الا ولی 216 بجری میں ہوئی۔ (و فیسات الأعیسان ،البدایة والنہریہ، کتابالوافی بوفیات ،الأعلام للزرکلی اور تاریخ مکه کرمہ جمرعبدالمعبود و تبیر و کتب ہے موادا کٹھا کر کے مکھ گیاہے )

﴿ ٨٨ ﴾ تحجورون بين بركت

جنگ خندق کی تیاریاں زور و فورے جری تھیں۔ مسلمانوں کی جن عندر سول اللہ بھے بہتہ کے ارد گرد خندق کی کھدائی میں مشغول سخت ہے مسمہ نول ہے کھروں میں ایس و بہت ہے مسمہ نول ہے کہ کہروں میں ایس و بہت کے مسبب آپ کے حکم کی تحیل میں گھروں کی گھروں کی گھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کھروں کو کھروں کو

ترجمہ '' میہ چندتھجوریں ہیں جنہیں دے کرمیری ای نے میرے ابواور ماموں کے پاس بھیجا تا کہ وہ دوپہر کے کھانے میں ''کھالیں۔'' ''کھالیں۔''

رسول اکرم ہے پینے انے فر ہایا: (هَا تِیهِ )'' پیکھجوریں مجھے دے دو۔''

میں نے تھجوریں رسول القدیشے پہنا کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں۔ آپ ہتے بہنا کی جھیدیاں نہیں بھریں۔ پھر پ منے پہناک تقام سے جا در بچھائی گئی اور آپ سے پیٹنے جاور پر تھجوریں بھیلا دیں ۔ پھرآپ ہے بیٹانے ایک آدمی سے فرہ یہ '' اہل خندقِ کوآواز دو کہ وہ آپ دو پہر کا کھانا میں۔'' میآ واز سنتے ہی خندتی کی کھیرائی کرنے والے تمام صحابہ کرام جی کتام وستر خوان پر حاضر ہوئے اور کھجوریں تناول کرنے کے۔اہل خندق تھجوریں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں۔سارےاہل خندق کھا کرواپس ہو گئے مگر تھجوریں تھیں کہ کیڑے کے گنارے سے بابر گرر بی تھیں ۔واضح رہے کہ خند ق کی کھدائی کے دوران اس قتم کے تی معجزا نہ بر کات کا ظہور ہوا۔

( د کھتے میرت ابن یش م ۴/ ۱۱۸ ،المغازی للواقدی ۴/۲/۴/۱۰ ، أسدالغابه ۱۳۳۳)

# ﴿ ٨٩﴾ 14 آيات مجده كوايك مجلس ميں يرٹ ھ كر دُعاء كى قبوليت

بورے قرآن کریم میں چودہ (14) آیات بحدہ ہیں۔ بیسب ایک مجلس میں ،ایک ہی بیٹھک میں علی التر تیب پڑھی ہو تمیں اور ہر ا یک کے ساتھ ساتھ تجدہ بھی کیا جائے اور پھراس کے بعدؤ عاکی جائے تو انشاءا بقدتع لی ضرور قبول ہوگی۔اورا گرمصیبت زوہ ہے تو اس کی مصیبت اور پریش نی بہت جید دور ہوجائے گی۔ بیا کا بر ، فقہاءاورائمہ مجتبدین کا مجرب عمل ہے۔

(نورالا بيناح بمغيرة الواليناح المهائل صغيره مراقى القلاح منوير ٢٥)

ہم آسانی کے لیے قرآن کریم کی چودہ (14) آیات ہے، وکوئلی امتر شیب یہاں پر سکیا جمع کردیتے ہیں تا کداس پڑمل کرنے وہ ول کے لئے آسانی ہوجائے۔

> ﴿ اَعُوْ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّجِيْمِ ٥ ﴾ ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ ٥﴾

الله الذين عِنْدَرَ بِنْكَ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَيُسَبِّحُوْنَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (پروه، ورو بر ف. يــ ٢٠١) ترجمہ ''یقینا جو تیرے رب کے نز دیک میں وہ اس کی عب دت سے تکبرتہیں کرتے ،اوراس کی پاکی ہیاں کرتے ہیں اوراس کو سحدہ کرتے ہیں۔"

﴿ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَٱلْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرُهًا وَّظِلْلُهُمْ بِالْغُدُّةِ وَٱلْاصَالِ ۞ ( يِره٣١، سِرة رسر، يت ١٥) ترجمه ''اوراللہ بی کے سامنے سب سرخم کئے ہوئے ہیں جینے آسانوں میں نہیں اور جینئے زمین میں ہیں ،خوشی ہے اور مجبوری ہے ،اور ان کے مائے بھی صبح اور ش م کے وقت کے

وَ ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فَوْ قِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ۞ ﴿ بِارْ٣١، مِرَهُ كُلَّ آيتِ ٥٠)

ترجمه ''وہ اپنے رب ہے ڈرتے ہیں جو کہ اُن پر بالا دست ہے،اور اُن کو جو کچھٹم کیا جاتا ہے وہ اُس کو کرتے ہیں۔'' ﴿ وَ يَخِرُّونَ لِلْا ذُتَاكِ يَبْكُونَ وَ يَزِيْدُ هُمُ خُشُوعًا ﴾ ( باره ١٥٥ مورة بن اسرائل آيت ١٠٩)

ترجمہ'''اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور بیقر آن اُن کا خشوع اور بڑھادیتا ہے۔''

﴿ وَلَهِكَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَدَمَ وَمِثَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ وَّ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرُهِيْمَ وَ إِسْرَآءِ يُلَّ وَمِنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ أَيْتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَ بُرِكَا ٥﴾ (بر١١، ١٦، ١٠ مَرَا مَرَ مُرَا مَا مَدَ) ترجمه:'' بيده ه لوگ ميں جن پرالندنتو کی نے انعام فرما یا ہے من جمله انبیاء کے آوم علائظ کیسل ہے اور ان بو گول کیسل ہے

جن کوہم نے نوح علائل کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم علائل اور لیعقوب علائلہ کی سل سے اور اُن لوگوں میں ہے جن کوہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا جب ان کے سامنے رمن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گرجاتے بتھے۔''

﴿ لَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يَسْجُدُكَ مَنْ فِي السَّمُوْتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالنَّجُرُ اللهَ يَسْجُدُ لَا اللهَ يَسْجُدُ اللهَ يَفْعَلُ مَا وَالدَّوَ آبُ وَ كَثِيْدُ إِللهَ يَفْعَلُ مَا يَشْعَلُ مَا يَشْمُ فِي اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ مُكْدِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَامُ وَ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشْمُ فِي اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ مُكْدِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشْمُ فَيَ

ترجمہ: '' اے مخاطب! کیا بھی کو یہ بات معلوم نہیں کہ القد کے سما منے سب عاجزی کرتے ہیں جو کہ آسانوں میں ہیں اور جو
زیبن میں ہیں اور سورج اور چا ندستارے اور بہاڑ اور درخت اور چو پائے اور بہت ہے آدی بھی ،اور بہت ہے ایسے ہیں جن
پر سندا ب ثابت ہوگی ہے ، اور جس کو خداذ کیل کرے اس کو کوئی عزت دیے والونہیں۔ بیشک اللہ تد تی لئی جوچا ہے کرے۔'
وَ إِذَا قِیلَ لَهُمُ اللّٰ جُدُو اللّٰہِ حُمٰنِ قَالُواْ وَمَا الرّ حُمٰنُ اَنْسُجَدُ لِمَا تَاْ مُرُ نَاوَ ذَادَهُمُ نَفُودًا ہے (پارہ ۱۹ اسور ؛ فرقان آیت ۱۹)
ترجمہ: ' اور جب اُن ہے کہا جاتا ہے کہ رحمٰن کو سجدہ کروتو کہتے ہیں کہ رحمٰن کی چیز ہے۔ کیا ہم اس کو سجدہ کرنے لگیس جس کو مجدہ کرنے کے لیے ہم کو کہو گے۔ اور اس ہے اُن کو اور زیادہ فرت ہوتی ہے۔''

﴿ وَاللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥﴾ (بِره١٩، مورةُ ل، آيت ٢٦)

ترجمہ۔ '''ئیس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کووہ آیتیں یا دولا کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر بڑتے ہیں ،اورائیے رب کی تبیج وتم پر کرنے لگتے ہیں ،اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔''

وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُ وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرِ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِمًا وَ اَنَابَ ٥ فَغَفَّرُ لَا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمُ وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرِ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِمًا وَ اَنَابَ ٥ فَغَفَّرُ لَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُ لُفَى وَحُسْنَ مَا بِ ٥﴾ (پرو٢٣، وروس آيت ٢٥،٢٣)

ترجمہ '' داؤد میانلا نے کہا کہ یہ جو تبری دنی اپنی دنیوں میں مدانے کی درخواست کرتا ہے تو واقعی بچھے پرظلم کرتا ہے۔ اورا کثر اشرکاء ایک دوسرے پرزیادتی کیا کرتے ہیں۔ مگر ہاں جولوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں ۔ اور داؤد عیانتا ہی کو خیال آیا کہ ہم نے ان کا امتحان کیا ہے سوانہوں نے اپنے رب کے سامنے تو بہ کی اور سجدہ میں گر ہیں ۔ اور داؤد عیان آئی کو خیال آیا کہ معاف کردیا ، اور ہمارے یہاں ان کے لیے قرب اور نیک انجامی ہے۔''

﴿ فَإِنِ السَّتَكُبَرُوْ ا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ ۚ بِالْكِيلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْنَهُوْنَ ۞ ﴾ (باره ۲۳، سوره منجده، آیت ۳۸) ترجمه: '' پھراگریپلوگ تکبر کریں تو جوفر شئے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب وروزاس کی بالی بیان کرتے ہیں ،اوروہ تنہیں اکتا ہے۔''

﴿ فَأَسْجُدُوا لِللهِ وَأَعْبُدُوا ۞ (باره ١٢ سوروَجُم، آيت ٢٢)
 ترجمه: "سوالله كي اطاعت كرواورعباوت كرو"

﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ (پاره ٣٠ سورهٔ انتقال، آیت ٢١) ترجمه: أنه اور جبّ أن كے روبر وقر آن پڑھا جاتا ہے تونیس جھكتے۔'' عَلَيْ اللهِ الله

وَ اللَّهُ وَكُلًّا لَا تُطِعْهُ وَالسُّجُدُ وَ أَتَّتَوْبُ ٥ ﴾ ( إروه ١٠٠ مررة العش، يت ١١)

ترجمہ '' برً نزئیں ،آپ اس کا کہنا نہ وسنے ،اور آپ نماز پڑھتے رہے اور قرب حاصل کرتے رہے۔'' یک ادب صلی فرنسی سے لیے مسلِ مسلِک میں آپ گا سے عملسی حبیب کے تھیں السخی کی گیسے السخی کی تھیں ہے کہ اپنی مسلِک نوٹ اس کتاب کو پڑھنے والے تمام بھائیوں سے اللہ کے نیک بندوں سے سیاہ کا دراقم الحروف کی ورخواست ہے کہ اپنی ؤی ؤں کے سماتھ ناکارہ راقم الحروف اوراس کے والدین کی فلاحِ وارین کے لیے بھی ؤی کریں ، بہت بڑا احسان ہوگا۔

﴿ 9 ﴾ ایک عورت کی بہادری کا واقعہ

﴿ فَهَا تُشِيْرُونَ عَلَى فِيهَا ؟ ﴾

ترجمہ: ''اس عورت کے بارے میں جھے کیامشورہ دیتے ہو؟''

بهت مول نے اس عورت کے آل کامشورہ ویا مگرامیر معاویہ بڑاتئ جوعرب کے نہیت ذبین وُظین آ دمی تھے، یوں کو یا ہوئے۔ ﴿ بِنْسَ مَا أَشَرْ تُمْ بِهِ وَ قُبْحًا لِمَا قُلْتُمْ ! أَ يَحْسُنُ أَنْ يَشْتَهِرَ عَنِيْ أَنَّنِي بَعْلَ مَا ظَغِرَتُ وَقَلَدْتُ وَتَلَكُ اَمْراَ ثَا اَلَٰهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللل

ترجمه '' جو یکھتم تو گول نے کہا ہے ،تنہاراً یہ مشورہ اور تو ک بہت ہی بُر ااور نامناسب ہے! کیا بیا چھا ہو گا کہ میرے متعنق مشہور ہو جائے کہ میں نے زیام اقتد ارہا تھ میں آ جانے کے بعد ایک ایسی خاتون کوتل کردیا جس نے اپنے ساتھی (حضرت علی بن الی طالب روز نظر کے ساتھ نہایت ہی وفا داری کا ثبوت دیا ؟ القد کی تشم! میں ہر مز ایسانہیں کرسکتا ، کیونکہ ایسی صورت اس کے بعد امیر معاویہ بالنیز نے حاکم کوفیہ کوایک خط لکھا جس کامضمون تھا

﴿ أَنْ أَنْفِذُ إِلَى الذَّرْقَاءَ بِنْتَ عَدِى مَّعَ نَفَرِ مِنْ عَشِيْرَتِهَا وَ فُرْسَانٍ مِنْ قَوْمِهَا ، وَ مَهْدُ لَهَا وِ طَآءً لَيْنَا وَّ مَرْ كَبَّا ذَنُولًا ﴾ ترجمه '' زرقء بنت عدى كواس كے خاندائن كے چندافراداوراس كى قوم كے چند تتبسواروں كے ہمراى ميرى خدمت ميں روان َريں۔اس كے بيے ترم گدے اور آرام دوسوارى كا بندوسيت كرنا شاہوليں۔''

حاکم کوفہ نے جب زرقاء بنت عدی کوامیر معاویہ برتیز کے خط ہے آگاہ کیا تواس نے تکم کی تیمل میں جیدی کی اور کہنے گی:'' امیر الہؤمنین کی طاعت وفریاں برداری داجب ہے میں اعراض نہیں کرسکتی۔''

چنا نچه امیر معاویه بین نیز کی تکم کے مطابق حاکم کوفد نے زرق ء کوان کی خدمت میں رواند کر دیا۔ جب زرقاءامیر معاویه بین نیز کی خدمت میں پنچی تو انہوں نے پرتپاک استقبال کیا اور بوچھنے لگے:'' خالہ! کیا حال ہے؟ آپ کا سفر کیسار ہا؟ کو کی تکلیف تو نہیں ہوئی۔'' زرقاء بنت عدی نے عرض کیا:'' رکیبہ تھ ہیئے آو جلفلا معلق آ

منہوم یہ ہے کہ الحمد مقد میں خیریت ہے ہوں۔ مجھے گھر کی مالکن کی طرح ہوعزت لایا گیا ہے ، یا پھر گہوارے والے بچے کی طرح محفوظ طریقے ہے آ یہ کے سامنے چیش کمیا گمیا ہے۔

امیر معاویہ مٹالٹیزنے کہا دراصل میں نے بیتھم دے رکھا تھا ،آپ کومعلوم ہے کہ میں نے کس لئے یہاں آنے کی زحمت دی ہے؟ رقاء بیٹ عدی نے کہا:

﴿ وَ أَنَّى لِي بِعِلْمِ مَا لَمْ أَعْدَمُ ؟ لَا يَعْدَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى ﴾

ترجمه '' بھل جس بات کی مجھے خبر نہیں اس کے بارے میں کیا جانوں؟ غیب کاعلم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔''

امیر مده و یہ برائی نے کہا: 'وصفین کی جنگ میں تم نے حضرت علی بن ابی طالب المی تیز کے ساتھیوں کو میر ہے خلاف جنگ پر اُبھاراتھا اور انہیں اپنے پر جوش خطاب سے غیرت و یا رہی تھیں اور تم ہی وہ عورت ہوجس کی جرب زبانی نے نہ جانے کتنے بزدلوں کو ہمت و شجاعت سے بہر ہور کر دیا جو میر نے خلاف اندھا دھند تلواریں چلائے گئے تہمیں یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ سورج کی تابناک روشنی میں چرائے کی کوئی اہمیت نہیں اور جاند کا مقابلہ تاریخ بیس کر سکتے ۔ اس لئے اب تم مردانہ واراز و، صبر واستقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ و ، اس میں تمہ رک سر بلندی ہے ، جیوتو شان سے ، مرواتو شان سے ؛ اور جان لو:

﴿ إِنَّ خِضَابُ النِّسَاءِ الْحِنَّاءُ وَ خِضَابُ الرِّجَالِ الدِّمَاءُ ﴾ ترجمه: "عورتول كا خضاب مهتدي ہے جبكه مردوں كا خضاب خون ہے۔"

کھرامیرمعاویہ <sub>دلائ</sub>ٹنز نے پوچھا

" زرقاء! میں نے تمہارے حوالے ہے جو یکھ کہا ہے کیا یہ ہے نیزی ہے؟" زرقاء بنت عدی نے اثبات میں جواب دیا۔ امیر معاویہ کئے۔ ﴿ لَقَدُ شَادَ کُتِ عَلِیّا فِی کُلّ دَم سَفَکَه ﴾ ترجمہ " کویا کہتم ہرا س خون میں علی کی شریک ہوجوانہوں نے بہ یا ہے۔"

زرقاء بنت عرى في جواب ديا:

628 628 G

''امیرالمؤمنین!القدتعالیٰ آپ کی بات کوشرف قبولیت نے ازے کیونکہ بیمیرے لئے بشارت سے کم نہیں۔ باہ شبہ میں حضرت می بن ابی طالب بڑائیڈ کے ساتھ تھی اوران کی طرف ہے بہائے گئے ہرا یک خون میں میری شرکت میرے نئے قابل فخر ہے۔ آپ کاشکر میہ جوآ ہے نے مجھےاس خوشخبری ہے نواڑا۔''

امير معاويه النفذ اس عورت كي جمت وشجاعت اور بي خوفي و بي باكي كود كيه كربنس يزر اور كهني سكه:

﴿ وَاللَّهِ لَوَ فَا ذُ كُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ أَعْجَبُ عِنْدِي مِنْ حُبَّكُمْ لَهُ فِي حَيَاتِهِ ﴾

ترَجمہ: ''اللہ کوشم! حضرت عی طیافیوز کی موت کے بعد تم لوگ ان کے ساتھ جو ہے انہا و فا داری کا ثبوت پیش کر رہے ہو، مجھے رہا بات ان کی زندگی میں تمہاری محبت سے زیادہ تعجب خیز لگ رہی ہے۔''

پھرامیرمعاویہ دالنیا نے اس سے کہا: م

" تمهاری کوئی ضرورت بوتو پیش کرد، میں حاضر ہوں۔"

زرقاء بنت عدى كينے لكى:

﴿ يَا اَمِيرَ الْمُوْ مِنِينَ إِنِّي اللَّهُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا أَعَنْتُ عَلَيْهِ أَبَدًا﴾

ر ہے۔ '' امیرالمؤمنین! میں نے اپ بارے میں تسم کھار تھی ہے کہ میں نے جس شخص کے خلاف (میدان جنگ میں) کر دار ادا کیا ہےاس کے آگے بھی دست وسوال نہیں وراز کروں گی۔''

" مجھے چندلوگوں نے آپ کے آپ کامشورہ دیا ہے۔"

زرة ء كمنے لكى:

"مثورہ دینے والے کم ظرف لوگ ہیں، آپ اگران کی بات مان کر جھے گل کردیں گے تو پھر آپ کا شار بھی ان ہی جیسے لوگوں ہیں ہوگا۔" چنانچہ امیر معاویہ بڑھنے نے فراخ دلی ہے کام لیتے ہوئے اس عورت کو معاف کر دیا اور خلعت کے ساتھ میں تھ ورہم ووینارے بھی نواز اے مزید اُسے ایک ایسی ج گیرہے نواز اجس ہے سایا ندوس ہزار درہم کی آمد ٹی ہوتی تھی ،اوراہے اس کے خاندان والول سے ساتھ صحیح سلامت کوفہ روانہ کردیا۔ حاکم کوفہ کو خط بھی لکھا کہ اس خالق ن اوراس کے خاندان کا خاص خیال رکھا ہوئے۔

( و يَحِيُّ من تقص العرب: ٢٣٤، العقد الفريد: ٢/٢٠، بلاغات التساء: ٣٤)

#### ﴿91﴾ مال نے فرمایا:''بیٹاحق برجان دے دو''

انسان ایک ہدف متعین کر کے اس کے حصول کی کوشش میں تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے اور خاص طور پر جب اسے میہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جس ہدف جو جس ہدف جی ہدف سے وہی ہدف سے قرگر پر لے جانے والا ہے اور اس کے مقابل جو بھی اہداف ہیں وہ سید سے رائے ہے ہیا نے والے ہیں تو پھروہ اپنے مقصد کے حصول میں جان کی بازی لگانے سے بھی چنداں در پیخ نہیں کرتا ،خواہ اس کی راہ میں مضبوط سے مضبوط چنان کیوں نہ ھائل ہو، وہ اس چنان کو بچکنار چور کرنے کی ہم مکن کوشش کرتا ہے۔ یہی عزم واستقلال حضرت عبداللہ بن زبیر ہزائیڈ کے اندر بھی تھا، انہوں نے جس بات کوش سمجھا اس کے لیے زندگی کی آخری سانس تک الریخ رہے ، اور ان کے اندر یہ جوش وجڈ بہ پیدا کرنے والے ان کی بہا در ماں سیدہ اساء بنت الی بکر خلافی نے اندر سے دائیں ہے۔

ت فیفہ عبدالملک بن مروان کے عبد میں اس کے سیدسالا رحجاج بن پوسف کے لشکر نے خلافت کے دعوید ارعبدالقد بن زبیر طالقہ کو حرم مکہ میں محصور کر رکھا تھا اور ان کے اپنے بھی ساتھ حچھوڑ گئے تتھے۔ جب عبداللّٰہ بن زبیر سیلانڈ نے دیکھا کہ وقت کی گروش ان کے

﴿ وَاللَّهُ لَضَرْبَةً بِالسَّيْفِ فِي عِزٍّ أَحَبُّ إِلِّيَّ مِنْ ضَرْبَةٍ ٥ بِمَوْطٍ فِي ذُلٍّ ﴾

ترجَمہ:''اللّٰہ کی تشم !عزت وشان میں تلوار کی گی ضرب کھا نا مجھے ذلت ورسوائی گی حالت میں کوڑا کھانے سے زیادہ محبوب ہے۔'' مال کی بیدا بیمان افر وز تقریرین کر حضرت عبداللہ بن زبیر جائٹیؤ نے کہا:

﴿ إِنِّي أَخَافَ إِنْ قَتِلُو بِي أَنْ يَبْعِيلُونِي ﴾ \_\_\_

رری ترجمہ ''' مجھے خدشہ ہے کہا گرمبرے وٹمن مجھے لل کر دیں گے تو میرامثلہ کریں گے۔'' (مُلْہ کہتے ہیں میت یا مقتول کے کان ، ٹاک ، آئکھ یا ہاتھ وغیر واعضائے جسمانی کو ہری طرح کا نے اورمسنح کرنے کو )

حضرت اساء في في الناه المانية

﴿ يَا يُنَّى اللَّهَ الشَّاةَ لَا يَضُرُّ هَا سَلَّخُهَا بِغُدَ ذَبُحِهَا ﴾

ترجمہ'' بیٹے! بکری کے ذبع ہونے کے بعداس کی چزی اُدھیز نااس کے لیے کس تکلیف کا باعث نہیں ہوتا (اس لئے قل کے بعد تبہاری لاش کی جتنی بھی بے حرمتی ہو جمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگ۔)''

يان كرحضرت عبدالله بن زبير بالله أ على بره جهاورا بي مال كيمر كابوسه ليااور كمني سكَّه :

''القد کی شم! یہی میری رائے بھی ہے۔ جس رعوت کاعلم میں نے بلند کیا تھا، آئ تک ای کی مر بلندی کے لئے کوشاں ہوں، میں نے بھی وُنیا کوشن نگاہ ہے نہیں دیکھا ہے اور نہ آئے دنیوی حرص وطمع کی میر ے اندر گنجائش ہے۔'' ﴿وَمَا دَعَانِیْ إِلَی الْخُرُوْجِ إِلَّا الْغَضَبُ أَنِ اللّٰهُ تُسْتَحَلُّ حُرْمَهُ ﴾ ترجمہ: '' بین نے وقت تھمرانوں کے خلاف جو جنگ چیئرر کھی ہے اس کا سب میری وینی حمیت ہے ، کیونکہ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ کی محر مات کی پیامالی ہور ہی ہے اور انہیں جائز کھم البیا سمیا ہے۔''

رَ جَمه '' بَجِھے اللہ تعالیٰ ہے اُمید ہے کہ اَ رَتم مجھ سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے قو تمہارے بارے بیں میری تعزیت انجھی ہوگی ،البتہ اگر میں تم سے پہلے انتقال کر گئی تو میرے دِل میں میٹش وقی رہے گی کہ میں تمہارے مشن کا انجام ندد کھی گئے۔'' پھر حضرت عبداللہ بن زبیر جن تنز اپنی مال ہے دُی کی درخواست کرتے ہوئے ان کے پاس سے ، وانہ ہو گئے اور ای روز انہیں حج ت بن اوسٹ اور اس کے ساتھیوں نے شہید کردیا۔

إلى مَا يُصِيرُ أَ مُركَ ﴾

(و يَصِيَ تاريخ طبري ٢٠ / ١٨٨، بلاغات النهاء ١٣٠، العقد الفريد ١٣٠/١٣، فقص العرب ١٣٢/٢)

# ﴿ ٩٢﴾ نبي كريم ﷺ كن ماند ميں ووقورتوں ميں جھگڑا ہوگيا

نبی کریم در پیج بین کے عبد مبارک میں دوعورتوں میں جھڑا ہو گیا۔ان میں سے ایک حضرت انس بن نصر بڑائنڈ کی ہمشیرہ رہیج بن نصر میں بنا تھیں جنہوں نے دوسری عورت کا دائت توڑ دیا تھا۔ جب بیہ مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش ہوا تو آپ میں بیلانے فر مایا وہ آلیو صاص الیو صاص کی ''کتاب اللہ کے فیصلے کے مطابق دائت کے بدلہ میں دائت ہی تو ڑا جائے گا۔''

حصرت اس بن نصر ہزائنیز ایک جنیل القدر صحافی تنے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوسکے تنے اور بعد میں انہوں نے حمیت اسلامی ہے مرش رہوکررسول اللہ دیے پیچاہے عرض کیا تھا:

﴿ وَاللّٰهِ ! لَهِنْ ٱشْهَدَ نِي اللّٰهُ قِتَالَ الْهُشُرِ كِيْنَ لَيرَيْنَ اللّٰهُ مَاۤ أَصْنَعُ ﴾ ترجمه ''اللّٰد كُتُم !اگرالله تعالى فے مجھے مشركين ہے جنگ كاموقع ديا توالله تعالى خوب ديجھے گا كہ ميں كيے كارنا ہے انجام ديتا ہوں۔'' 631 631 G

چنہ نچہ غزوہ احد میں بڑی جوال مردی ہے کا فروں نے ان کا اس قدر کر ےطریقے ہے مشد کیا تھا کہ ان کی بہن رہیج بنت نفسر خلی نظیما آئیس پہچان نہ سکیس۔ بلکہ ان کی انگلیول کے پوروں کی مدد ہے آئیس پہچانا ۔۔

غرض بیصحالی طرفتینو رسول اکرم میضوئیند کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ''اے امتد کے رسول بیضینیدا کیا آپ جا ہتے ہیں کہ میر می بہن رہیج کا دا ثت تو ژویا جائے؟''رسول اللہ میضیکینیزنے فر مایا:

﴿ نَعَدُ ا كِتَابُ اللَّهِ ﴾

ترجمه: "بان! كماب الله كاليمي فيصله إ-"

حضرت الْس بن نصر ﴿ التَّنَا نَهُ عَرَضٌ مِيا ۚ '' اللّه كُلْتُم الميرى ہمشيرہ كا دانت نہيں تو ئے گا!'' آخر يہتم کيسى تھى ؟ کيا حضرت انس بن نصر ﴿ التَّنَا نِهِ عَنْهُ عَلَم بِراعتر اصْ کيا تھ ؟ کيا تي کر ہم مِشْ ہِينَة كافيصله قبول نہ تھا؟

مرگزنبیں! بکدانہوں نے بیتم اس لئے کھانی کہ آئیں امتد کی ذات ہے اُمید تھی کہ امتد تع کی ان کی قتم کورائیگال نبیس جانے دے گا، بمکہ ضرور کوئی دوسری صورت پیدافر مادے گا، وہ اپنے رب ذوالجلال ہے ذیا کررہے تھے۔

چنانچے جب اُس بن نفر جلاتیز نے نسم کھالی تو رسول استد ہے ہے۔ '' اس (زخمی)عورت کے گھر والوں کے پاس جا وَ ،ا کروہ لوگ تاوان برراضی ہوجا ئیں تو پھرکوئی حرج نہیں ۔''

لوگ اس زخمی عورت کے گھر والوں کے پاس گئے ،ان لوگوں نے تاوان پر رضا مندی ظاہر کردی، حالا نکہ اس سے پہلے وہ راضی نہیں ہور ہے بتنے بلکہ وہ رہیجے بنت نظر مِنالِینڈ کا دا نت تو ڈنے برمصر تھے۔

، رسول اکرم بیتے پیچائے چہرۂ مبارک پرمسکرا ہٹ چھا گئی اور آپ انس بن نضر طالقنڈ کے بھٹے ہوئے کیٹر سے اور ان کے دیلے پہلے جسم کی طرف دیکھنے لگے۔ مچرفر مایا:

﴿إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَّوْ ٱ قُسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ ﴾

تر جمہ '' اللہ کے پچھ بندے ایسے بیں کہا گروہ اللہ تعالی ( کے بھروسہ ) پرشم کھا بیٹھیں تو الند تعالیٰ ان کی قسم پوری کردیتے ہیں۔'' ( بندری:۲۰۱۳ منداحہ:۱۲۸/۳)

حضرت اساء فالنبی کے پیس آپ مینے بین گرفیمین تھی ،ابوزن دے مروی ہے کے سیدہ اساء بنت الی بکر فین ٹیا کے پاس رسول اکرم سے بیند کی قبیل تھی جوانہوں نے اپنے عظیم مینے عبدالقدین زبیر طابقی کوعطا کردی تھی گر جب انہیں مخافیین نے آل کردیا تو اس عظیم سانحہ کے باعث دوقمیش گم ہوگئی۔اس حادثہ کے بعد بسااو قات حضرت اساء فیات تھی۔

﴿ لِلْقَمِيصُ أَ شَدُّ عَنَى مِنْ قَتُل عَبُدُ اللَّهِ ﴾

ر جمہ: ''میرے لخت جَّرعبدالقد کا قال اس قدر تکلیف کا باعث نہیں جتنا کہ نبی کریم میسے ﷺ کی قمیض کے کم ہوجائے ہے تکلیف ہو آئی۔''

کے عظر صد بعد مک شن مے ایک شخص کے متعلق پنہ چلا کہ رسول اکرم مضے کے ایک شامی کے پاس ہے۔ جب قمیض کے متعلق متعلق متعلق متعلق منعلق مضارت اساء فرائن ہوں اس منعلق حضرت اساء فرائن ہوں اس منعلق حضرت اساء فرائن ہوں کے ایک متعلق حضرت اساء فرائن ہوں کے ایک متعلق حضرت اساء فرائن ہوں کے لیے شرط عائد کر دی کہ سیدہ اساء فرائن ہوں کہنے لگا؛
لیے اللہ تعلق کے در ہار میں دعائے معقرت کریں چنا نچہ وہ کہنے لگا؛

﴿ لاَ أَرُدُهُ أَوْ تُسْتَغْفِرِكِي أَسْمَاءً ﴾

جب بدیات سیده اساء فالفها کوئینجی تو انهوں نے عرض کیا:

﴿ كُمُّفَ أَ سُتَغُفِرُ لِقَاتِلِ عَبْدِ اللَّهِ ؟ ﴾

ترجمہ:'' بھلاا ہے لخت جگرعبدا متد کے قاتل کے لئے میں کیوں کرؤ عائے استعفار کرسکتی ہوں؟''

لوگوں نے سیدہ اُساء خالفٹا ہے عرض کیا کہ جب تک آپ اس شامی کے حق میں دُعا استغفار کے لیے اللہ کے در ہار میں ہاتھ دراز

نبیں کریں گی وہ رسول اکرم میر ایک کی میض واپس کرنے سے انکاری ہے جس کی واپسی کی آپ خواہاں ہیں۔

حضرت اساء من بنین نے کہا: ش می کومیرے پیس آنے کے لیے کہو۔ چنانچہ وہ شامی رسول اکرم ہے بیان کی میض لے کر حضرت اسء خالنجا کی خدمت میں حاضر بوا، اس وقت اس کے ہمراہ عبداللہ بن عروہ بھی موجود تھے۔حضرت اساء خیلنفی نے شامی ہے کہا جمیض عبداللہ بن عروہ کے حوالے کر دو۔ شامی نے قمیض عبداللہ بن عروہ کے حوالے کر دی تو حضرت اساء جی بنی نے بچ چھا عبداللہ میں حاصل کر ں؟ عبداللہ بن عروہ نے عرض کیا: ہاں۔ تب حضرت اساء ڈیٹیل کہنے گئیں:

﴿غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا عَبُنَ اللَّهِ ﴾

ترجمه: "عبدالله!التدتمهاري مغفرت فرمائ "

شامی نے سمجھا کہ حضرت اساء خلی تھیائے'' عبداللہ'' کہہ کراُس کے لئے مغفرت کی وُنا کی ہے، حالانکہ حضرت اساء خلی خیانے عبداللہ سے عبداللہ بن عروہ مرادلیا اور کنامیہ میں انہی کووُعاد نے کئیں گرشامی نہیں سمجھ سکا۔ (فراسۃ الموسن سم،ابراہیم الحاری)

#### ﴿ ٩٣ ﴾ حضرت ابودر داء شالتنا نے عجیب دل ہلانے والی تصبحت کی

ابن ابی حتم میں ہے کہ جب مسلمانوں نے غوطہ میں محدات اور جاغات کی تعمیر اعلی بیانے پرضرورت ہے زیادہ شروع کر دی تو حضرت ابودرداء مڑائیڈ نے مسجد میں کھڑے ہو گرفر مایا کہ اے دمشق کے رہنے والوسنو!لوگ سب جمع ہوگئے تو آپ نے اللہ تو لی کی حمہ وہ ن اسے بعد فر مایا کہ ' جمہیں شرم نہیں آتی ہتم خیال نہیں کرتے کہ تم نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا جسے تم نہیں کھا سکتے ہتم نے وہ مکانات بنانے شروع کردیا جسے تم نہیں کھا سکتے ہتم نے وہ دوردراز کی آرز و کیں کرنی شروع کردیں جو پوری ہوئی محال ہیں۔ کیا تم مجمول گئے ہتم ہے ایکے لوگوں نے بھی دولتیں جمع جھ کر کے سنجال سنجال کردھی تھیں بڑے او نچے پختہ اور مضبوط محلات تعمیر کئے تھے ، بڑی بڑی آرز و کیں ہادہ ہوگئی ، اُن کے مکانات اور بستیاں اُجڑ شخص بڑی بڑی آرز و کیں ہادہ ہوگئی ، اُن کے مکانات اور بستیاں اُجڑ گئیں ، عاد یول کود یکھوکہ عدن سے لے کر عمان تک اُن کے گھوڑے اوراونٹ تھے لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ ( تغیر این کیر ، جدم ہفوہ م

#### ﴿ ٩١٧﴾ شيطان ٹنی کی آڑ میں شکار کھیلنا جانتا ہے

اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرار ہا ہے اور اپ تقوی کا تھی فرما رہا ہے۔ ارش د ہے، ''اس دن ہو اپنے بیچے کے اور یکی است کے کچھکام ندائے گا،ایک دوسرے کا فعد بین ندہ وسکے گا،تم دنیا پراعتاد ندکر لواور دارا آخرت کو فراموش ندکر جاؤ، شیطان کے فریب میں ندا جاؤ، وہ تو صرف ٹی کی آڑیں شکار کھیلنا جائے ۔''ابن ابی حاتم میں ہے، عزیز علیاتا اسے جب اپنی قوم کی تکیف ملاحظہ کی اور نم ورخ بہت بڑھ گیا، نیندا جائے ، وورار کی کی آئیں ۔ ایک طرف جھک پڑے ۔ فرماتے ہیں، میں نے نہایت تضرع وزار کی کی خوب رویا گڑ گڑا یا، نمازیں پڑھیس ، روز ۔ رکھے، وُعا کی مانگیں۔ ایک مرتبہ روز تضرع کر رہا تھا کہ میرے سامنے ایک فرشتہ آگیا، میں نے رویا گڑ گڑا یا، نمازیں پڑھیس ، روز ۔ رکھے، وُعا کیس مانگیں۔ ایک مرتبہ روز تضرع کر رہا تھا کہ میرے سامنے ایک فرشتہ آگیا، میں نے

633 **(4)** (533 **(4)** (533 **(4)** (533 **(4)** (533 **(4)** (533 **(4)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (533 **(5)** (

ال سے بوچھا کہ کیا نیک لوگ بروں کی شفاعت کریں گے؟ یا باب بیٹوں کے کام آئیں گے؟ اس نے فر مایا، قیامت کا دن جھڑوں کے اس نے بولا کا دن ہے، اس دن امتد تعالی خودسا منے ہوگا ، کوئی بغیراس کی اجازت کے نب نہ ہلا سکے گا ، کسی کو دوسر ہے کے بار ہے ہیں نہ پکڑا جائے گا ، نہ باپ بیٹے کے بد لے ، نہ کوئی کسی کا رنج وہم کرے گانہ جائے گا ، نہ باپ بیٹے کے بد لے ، نہ کوئی کسی کا رنج وہم کرے گانہ کسی کا کسی کا رنج وہم کرے گانہ کسی کا کسی کا رنج وہم کر میں ہوگا ، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا ، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا ، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا ، ہر ایک وہم اٹھائے ہوئے ہوگا نہ کسی اور کا۔ (تغیر بن کثیر، جدیم سفی 199)

# ﴿ ٩٥﴾ مندرجه ذیل گیاره آینوں پرجوجم گیاوه جنتی ہے

#### رسول الله مطيح ينيم كى عجيب وغريب دُعاء

﴿ قَدْ اَ فَلَهُ الْمُوْ مِنُوْنَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خَشِعُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ الْمُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ اللَّهُ وَ مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمُ عَيْدُ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ اللَّا عَلَى اَ زُواجِهِمُ اَ وَ مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمُ عَيْدُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَ رَآءَ وَلِكَ فَأُولِهِكَ هُمُ الْعَدُونَ - (تَغَيرانِ كَثِر، جدم مِنْهُ وَ)

ترجمہ: ''یقینا ایمان والوں نے فلاح حاصل کرلی۔ جوانی نماز میں خشوع کرتے ہیں جولغوبیات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ ہو، پی نمر مگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بجزا پی ہو یوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقینا پیملامتیوں میں سے نہیں ہیں، جواس کے سوا مجھاور جا ہیں وہی صدھ تجاوز کر جانے والے ہیں۔''

﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِا مَا لَتِهِمُ وَ عَهُدِ هِمُ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَهِكَ هُمُ الْوارِثُونَ ﴾ الوريُونَ اللهِ مُعُمُ الْوارِثُونَ ﴾ (سورة المؤمونين، آيت اتا)

تر جمہ:''جوائینگی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں ، جواپی نمازوں کی ٹکہبانی کرتے ہیں ، یہی وارث ہیں جوقر دوس کے وارث ہیں۔ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔''

ن انی ، ترندی ، مسند احمد بیس مروی ہے کہ رسول اللہ ہے پہلا پر جب وحی اُ ترتی تو ایک ایسی میٹھی بیٹھی بیٹھی بلکی ہاکی ہی آواز آپ سے پہلا کے پاس می جاتی جیسے شہد کی تھیوں کے اُڑنے کی بھنبھ نہٹ کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یہی حالت طاری ہوئی ، تھوڑی دریے بعد جب وحی اُ تر بھی تو آ ب سے پہلا نے قبلے کی طرف متوجہ ہوکرا ہے دونوں ہاتھ اُٹھا کر بیڈ عاکی کہ

'' خدایا! تو جمیس زیاد و کرکم نه کر جماراا کرام کرامانت نه کر جمین انعام عطافر ، محروم نه رکھ جمیس دوسروں پراختیار کر لے جم پردوسروں کو پہندند قرما، ہم ہے تو خوش ہو جااور جمیس خوش کردے۔''

عر لي كے الفاظ يہ بيں:

﴿ ٱللَّهُمَّ زِدْنَا وَ لَا تَنْقُصْنَا وَ ٱلْحُرِ مُنَا وَلَا تُهِنَّا وَ ٱغْطِنَا وَ لَا تَنْحِرِ مُنَا وَ الرَّنَا وَلَا تُوْرِدُ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَ ٱرْضِنَا ﴾ 
پهرفر مایا ، مجھ پردس آیٹی اُترکی ہیں جوان پر جم گیاوہ جنتی ہوگیا۔ (تغیراین کیر، جد ۳ مغیر ۳۳)

#### ﴿ ٢٩ ﴾ نافر مان بيوى كے ليے ايك مجرب مل

میں آج کل بہت پریشان ہوں ،میری اہلیہ میری کوئی بات نہیں مانتی ہے،میرے والدین ، بھائی ، بہن سب بی سے لڑائی کرتی ہے اور ان سب کے ساتھ مجھے ل کی بھی دھمکی دیتی ہے میں ہر ممکن کوشش سمجھانے کی کرچکا ہوں ،اس سے علیحدہ بھی رہ چکا ہوں ،اس بخسے وو آنی کی ایک میں تھا کوئی تھیں۔ ان ایک ہمت افزائی کرتے ہیں جن سے وہ اور بھی زیادہ ہوئے گئی ہے۔ آپ اس کے سے دوہ اور بھی زیادہ ہوئے گئی ہے۔ آپ اس کے سے دوہ اور بھی زیادہ ہوئے گئی ہے۔ آپ اس کے سے دوہ اور بھی نام دوہ ہوئے چھم بن کی ہے۔ آپ اس کے سے دوہ و فرہ و نے کے ساتھ کوئی مد ہیرا لیسی بتا نمیں کہ میں اس مصیبت و پریشانی سے نجات یا سکوں۔

جواب ہے پریٹان کن حالات ہے بہت قلق ہے، جو ، دت لگ جاتی کا چھوڑ نا بہت مشکل ہے۔ صبر وقتل کی ضرورت ہے۔
آب اس کو تمجھائے ہیں اس کے اقوال واعمال سے خوش نہیں ہیں چھربھی وہ بازنہیں آتی ۔اس کا گناہ آپ کے سرنہیں ۔عشاء کی نماز
کے جعد یا مُقلّب وَالْدِبْ صَادِیا خَالِقَ اللّهٰ لَی وَالنّبَھارِیا عَزِیْزُیا لَطِیْفُ یا غَفّارُ '' دوسومرتبہ، اول وآخر درود شریف گیارہ مرتبہ
یا بندی سے پڑھاکریں۔اللّہ تَعَالٰی رحم فرمائے۔

﴿ ٩٤﴾ جس كي اصلاح مشائخ سينبيس ہوتی اس كی اصلاح نا فر مان بيوي سے ہوتی ہے

ا نے میکے چلے جانا ، ہرطرح سے پریشان کر رہی ہے ، میکے بیس ہی رہتی ہے ، بات بات پرغصہ نا راضگی ،گھر میں جوان بیچے پھر بھی ہر وقت اپنے میکے چلے جانا ، ہرطرح سے پریشان کر رکھا ہے ، اس کوطلہ ق رجعی وینے کا اراد ہ کرلیا ہے۔

جوائے آپ ہوک کو طابق وینے کا ارادہ ہرگز نہ کریں کہ ابغض المباحات ہے۔ آپ کو بھی وشواری پیش آئے گی اس کو بھی۔ جس کی اسلاح مث تن سے نہیں ہوتی اس کی اصلاحی ہوئی ہے۔ حدیث پاک بیس ہے کہ شریف مرد پراس کی ہیوی حاوی رہتی ہے اور کمیینہ مردا پنی ہیوی پرحاوی رہتا ہے۔ شریف ہو کر اس حال بیس رہوں کہ میری ہویاں حاوی رہیں جھے پہندہ اس سے کہ میں کمیینہ بن کر ہول پر حاوی رہوں۔ جب سسرال قریب ہے تو آپ وہاں ہو کر آپ کریں ، ہیوی اگر چہ اپنے دل بیس نا خوش رہے گر آپ اس سے نہ خوش نہ ہوں بیکہ اس سے کہ دویں کہ میری طرف سے اجازت ہے جب تک جی چہ ہے آٹھ روز ، دس روز اپنے میکہ بیس رہو۔ ناراضگی کی کوئی ہات نہیں ہے۔ انشاء اللہ اس سے بہت کی اُنجھنیں دور ہوجا کیں گی ۔ اللہ تی لی قلب بیس صل حیت پیدا فر سے۔

﴿ ٩٨﴾ خواب میں کسی کے سر پرتاج رکھ دیا جائے تو وہ با دشاہ ہیں بن جاتا

سل حفرت! رات میں بھی خواب و کھتا ہوں کہ ساری جا کداد میرے ملک کی میرے قبضہ میں آپکی ہے اور میں اس ملک کا با دشاہ بن چکا ہوں۔ بھی دیکھتا ہوں کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں اور پبلک میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، بھی دیکھتا ہوں کہ میں ایک بڑے دستر خوان پر جس پر بجیب قسم کے میوہ جات چیزیں ہیں ،اس میں سے کھار ہا ہوں ، بھی ڈراؤنے خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک کالاس نب دوڑ رہا ہا ور میں اس کے آگے دوڑ رہا ہوں مگر دِل کی گھبرا ہٹ نے جھے دوڑ نے نہیں ویا اور سمانب کا نوالہ بنئے کے قریب کرویا۔ برائے کرم جواب وے کرتسلی دیجے۔

جوال و تجھے بھائی! اولا تو ہرخواب کا تعبیر کی حتیج ند سیجے ،خواب چند وجوہات کی بنایر آ دمی و یکھا ہے .

- انتثاراور ماحول کے اثرات ہے کم خالی ہوتے ہیں۔
- 🥶 خزانہ خیال میں بھی بھی دیکھی ہوئی چیزیں پڑی رہتی ہیں ،قوت متصرفدان کو جمع کردیتی ہے۔
- 🐠 معدے ہے بنی رات اُنھ کر د ماغ کی طرف عود کرتے ہیں تو اس ہے بکٹرت خواب نظر آتے ہیں۔
  - 🦈 مزاجی کیفیت سوداء،صفراء، دم ہلغم کی وجہ ہے بکثر ت خواب نظرا تے ہیں۔
    - 🕸 نفس کی خواہشات کوخواب میں بڑا دخل ہوتا ہے۔
    - 🦈 شیطان حسد کر کے ہریشان کن خواب دکھلا تا ہے۔

635 **635 635 635 635 635** 

🥮 خواب بسااوقات تمثیل ہوتا ہےاور بھی غین ہوتا ہے۔

اس نے ہرخواب کی تغییر تلاش کرنا اور ہرخواب کی تغییر کے در پنہیں ہوتا چہنے۔ اً سرکوئی بھوکا پیاسا آ دی خواب میں روٹی کھا ہے،
پانی پی لے تواس سے بھوک اور پیاس رفع نہیں ہوج تی ۔خواب میں کسی کے سر پرتاج رکھ دیا جائے وہ وہ دش ہنیں بن جاتا ،اچھا خواب ظر
آئے تواس پر المحمد لللہ پڑھ لیا جائے اور برا خواب نظر آئے تولاحول اور استغفار پڑھ دیا جائے۔ آپ کواگر موقع بوتو یہاں تشریف لے آئے ،
زبانی فہمائش اچھی طرح کردی ہوتی ہے، اُمیرتو یہ ہے کہ آپ کے چوصفحات گنج ن کے جواب میں میسط میں بھی کافی ہوجا تیں گی۔
اللہ کی رضا کا طالب
محمد یونس یائن پوری

# ﴿ 99﴾ معاف کردینے والا ہارام میشی نیندسوجا تا ہے اور بدلے

# کی دُھن والا دن رات متفکر رہتا ہے اور جوڑ جوڑ سو جتا ہے

سنومعاف کردین ولاتو بارام میشی نیندسوج تا ہے، اور بدلے کی دُھن وا ما رات ون متفکر رہتا ہے اور تو اڑجو اُسوجتا ہے۔

منداحمہ میں ہے کہ ایک خفس نے حضرت ابو بکرصد لیق بنیاتی کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضور سے بہتی بھی وہیں شریف فرہ تھے، "پ سے بہتہ مسکرانے گئے، حضرت صدیق بی شیخ خاموش تھے لیکن جب اُس نے بہت گالیاں دیں تو آپ نے بھی بعض کا جواب دیا اس پر حضور سے بہتہ کا لیاں دیں تو آپ نے بھی بعض کا جواب دیا اور عرض کیا کہ یا حضور سے بہتہ ہاں سے بازاض ہو کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر بڑائین سے اس کی دوایک باتوں کا جواب دیا تو آپ سے بہتہ اراض سے اُس سے رسول اللہ سے بہتہ نے وہ ایک باتوں کا جواب دیا تو آپ سے بہتہ اراض سے اُس سے بہتہ کی موجود گئی میں ہے اُس کی دوایک باتوں کا جواب دیا تو آپ سے بہتہ اراض سے اُس کے بیاور سے بہتہ نے اس کی موجود گئی کی موجود گئی کے بیٹے مار براللہ تو گئی اسے عزت دے گا دراس کی مدد کرے گا۔

شیطان سے جس پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس سے چشم پوٹی کرے تو ضرور اللہ تو گی اسے عزت دے گا دراس کی مدد کرے گا۔

ج چخف سلوک اوراحیان کا درواز ہ کھولے گا اورصلہ حمی کے ارادے سے لوگوں کودیتار ہے گا اللہ تعالی اسے برکت دے گا اور زیاد قی عطافر مائے گا۔

اور جو شخص بڑھانے کے لیے سوال کا درواڑ ہ کھول لے گا اس سے اُس سے ما نگت پھرے گا المتد تعالیٰ اس کے بیہاں ہے ہر کتی کروے گا اور جو شخص بی مبتلا رکھے گا۔ بیدوایت ابوداؤد میں بھی ہے اور مضمون کے امتب رسے بیبیژی بیاری حدیث ہے۔ (تنمیرائن کثیر،جلد ۵،منویس)

﴿ • • ا﴾ معاف کرنے میں جولذت ہے، بدلہ لینے میں نہیں ہے

ﷺ نبی التد حضرت یوسف عیالتلانے اپنے بھائیوں پر قابوفر ما کرفر مادیا کہ جا وَتنہیں میں کوئی دانٹ ڈیٹ نبیس کرتا بلکہ میری خواہش ہے اور دُعاہے کہ خدا تعالیٰ بھی تنہیں معاف فر مادے۔

اورجيے كرآپ سے وَلَيْنَائِے فورث بن حارث كومعاف كرديا۔ يدو اللحف بكر كان سے وَلَيْنَا كَى موتے ہوئے اس نے آپ معن وَلَيْنَا كَى

جسنے رنوتی کے اپنے اپنے اپنے اور اے ڈاٹٹا اور کموا راس کے ہاتھ سے جھوٹ کی اور آپ بھے پہتے نے توار لے لی، اور وہ میرار پر قبضہ کرلیا۔ جب آپ بھے پہلٹ کے اور اے ڈاٹٹا اور کموا راس کے ہاتھ سے جھوٹ کی اور آپ بھے پہتے نے توار لے لی، اور وہ مجرم کردن جھائے آپ بھے پہلے کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ بھے پینے نے نے بار کہ پرمنظر بھی وکھایا اور یہ بھی سنایا پھراسے معا

روی سر است میں جو اپنے ہیں تو جمیں آپ ہیں تا تا ہاں اور سے اصل ہوجائے گی۔ یہ معلوم ہوجانے پراس کے اقبال کر لینے پر بھی خداتی لی کے دسول ہے بیان کی اس کے اقبال کر لینے پر بھی خداتی لی کے دسول ہے بیان کے اس کے جھوڑ ویا ، معاف فر مادیا ، کو بعد میں وہ آل کر دی گئی ،اس لئے کہای زہر ہے اورای زہر لیے کھانے سے حضرت بشر بن براء بلی تی وہ ہو گئے ، تب قصاصاً یہ بہود یہ وہ سے قبل کرائی گئی اور بھی حضور میں بھی ہوئی ایک واقعات بہت ہیں۔ (تنسیراین کیر، جلدہ ، منوالا)

﴿ الله الله تعالى السيخ بندول كى توبه سيخوب خوش موتا ہے

تصحیح مسلم میں ہے کہ القد تعالی اپنے بندے کی توبہ ہے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی اوٹنی جنگل بیابان میں گم ہوگئی ہوجس پر اس کا کھا تا بینا بھی ہو بیا بھی ہو بیاس کی جبتی کو رخت سے پر از ہااوراپنی جان ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اوٹنی سے بالکل ہاہوں ہوگی کہ یک دہ دیکھتا ہے کہ اوٹنی اس کے پاس ہی کھڑی ہے، یہ فورا ہی اُٹھ بیٹھتا ہے، اس کی کمیل تھام لیت ہا اوراس قدر خوش ہوتا ہے کہ بے تحاشداس کی زبان سے نکل جاتا ہے یا اللہ! ہے شک تو میرا غلام اور میں تیرار ب ہوں اپنی خوش کی وجہ سے خطا کر جاتا ہے ایک مختمر صدیث میں ہے کہ اللہ تعالی اسے بندوں کی توبہ ہے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اتی خوش اس کی جوالی جگہ میں ہوں جہاں بیاس صدیث میں ہے کہ اللہ تعالی اس کی سواری کا جانور گم ہوگیا ہو جواسے دفعتہ مل جائے۔ (تنسراین کیٹر، جلدہ مندہ)

﴿ ١٠١﴾ آخرت كى بھلائياں صرف ان كے لئے ہيں جو دُنيا ميں پھونك پھونك كرفقدم ركھتے ہيں

الله سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اگر ہے بات شہوتی کہ لوگ مال کو میر افضل اور میری رضا مندی کی دلیل جان کر مالداروں کے مثل بن جا نمیں تو میں کفار کو ہے و نیا تھیں جن کے گھر کی چھتیں بلکہ ان کے کوٹھوں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتیں جن کے ذریعے ہے بالا جانوں پر چہنچتے اور ان کے درواز ہے ان کے بیٹھنے کے تخت بھی چاندی کے ہوتے اور سونے کے بھی ۔ میر ہے زو کی دنیا کوئی قدر کی چیز نہیں ہے فانوں پر چہنچتے اور ان کے درواز ہے ان کے بیٹھنے کے تخت بھی چاندی کے ہوتے اور سونے کے بھی ۔ میر ہے زو کو گئی اچھا کیوں کے نہیں ہوتائی ہونے والی ہوانہ وار ماری مل جائے جب بھی آخرت کے مقابلے میں بہت بی کم ہے۔ ان لوگوں کی اچھا کیوں کے بدلے آئیں ہیں میں میں جاتی ہیں ، آخرت میں تو محض خالی ہاتھ جول گئی ہیں ۔ آخرت میں تو محض خالی ہاتھ ہوں گئی باتی شہوگی جو خداتھ الی سے کچھ حاصل کر سیس ، جسے کہ سے حدیث میں وار د ہوا ہے اور صدیث میں ہے کہ اگر دُنیا کی قدر خداتھ الی کے بہاں ایک مجھر کے پر کے برا بر بھی ہوئی تو کسی کا فرکو یہاں پائی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا ، پھر فر مایا آخرت کی بھا کیاں قدر خداتھ الی کے بہاں ایک مجھر کے پر کے برا بر بھی ہوئی تو کسی کا فرکو یہاں پائی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا ، پھر فر مایا آخرت کی بھا کیاں

637 **637 637 637 637 637** 

﴿ ٣٠ ا ﴾ ہردوسی قیامت کے دِن دشمنی ہے بدل جائے گی مگر پر ہیز گاروں کی دوسی قائم رہے گی

ابن ابی حاتم ہیں مروی ہے کہ امر المؤمنین حضرت عی کرم اللہ وجہ قریہ تے ہیں، دوائیان دار جوآ پس میں دوست ہوتے ہیں جب ان مین سے ایک کا انتقال ہوجا تا ہے اور ضدات کی کی طرف سے اُسے جنت کی خوشخری ملتی ہے تو وہ اپنے دوست تھا جو خداتھا کی کا طرف سے اُسے جنت کی خوشخری ملتی ہے تو وہ اپنے دوست تھا جو خداتھا کی کا طرف سے اُسے جنت کی خوشخری ملتی ہے تو وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے، خدایا! فلال شخف میراولی دوست تھا جو بھے تیری اور تیرے رسول میرے بھی تو وہ دکھا ہے ہو تھا ہو کہ ایک موز خداتو کی سے ملتا ہے، پس اے باری تعالی ! تو اسے راوح تی ہوا ہے۔ اند تعالی کی طرف سے جواب ملتا ہے تو شعند ہے کیجوں چلا اور اس سے بھی تو ای طرح راضی ہوجائے جس طرح بھے ہیں تو بہت ہنتا اور بالکل آزر دہ نہ ہوتا۔ پھر جب دوسرا دوست مرتا ہا ور ان تھا اور بالکل آزر دہ نہ ہوتا۔ پھر جب دوسرا دوست مرتا ہو الی تھا اور بالکل آزر دہ نہ ہوتا۔ پھر جب دوسرا دوست مرتا ہوا کی تھا اور بالک تو ایک مرتب کہ ہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوس میں بیان کرو۔ پس ہرایک دوسرے سے کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوس میں بھا اور بالک تو ایک مرتب ہیں تو کہا جا تا ہے کہ تم آپس میں ایک دوتی کا تعلق بیان کرو۔ پس ہرایک دوسرے سے کہتا ہے کہ مرتب کہ ہیں ایک دوست تھا۔ (تفیر این کی برجادہ میں بھا ہوں)

# ﴿ ١٠١﴾ سب سے نیچ درجہ کاجنتی اس کی نگاہ سوسال کےرائے تک جائے گ

رسول الله مضر کی الله مضر کی اسب سے بنجے درجہ کا جنتی جوسب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کی نگاہ سو (100) سال کے رائے تک جاتی ہوگی لیکن برابر وہاں تک اے اپنے ہی ڈیرے ، خیمے اور کل سونے کے اور زمر دی نظر آئیں گے جو تمام کے تمام تم متم اور رنگ برنگ کے ساڑ وسامان سے پُر ہوں گے ۔ ضبح شام سترستر ہزار رکا بیاں پیالے الگ الگ وضع کے کھانے سے پُر اس کے سامنے رکھ جائیں گے جائیں گے جن میں سے ہرایک اس کی خواہش کے مطابق ہوگا اور اول سے آخر تک اس کی اشتہار برابر اور بکساں رہے گی ، اگر وہ رہے جائیں گے جن میں سے ہرایک اس کی خواہش کے مطابق ہوگا اور اول سے آخر تک اس کی اشتہار برابر اور بکساں رہے گی ، اگر وہ رہے دینے والوں کی دعوت کر دے تو سب کو کھا ہے اور پھی نہ گھٹے ۔ (عبد الرزاق)

ابن افی حاتم میں ہے کہ حضور مینے بھٹرنے جنت کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ جنتی ایک لقمہ اُٹھائے گا اوراس کے دِل میں خیال آئے گا کہ فدا استم کا کھانا ہوتا ، چنا نچہ وہ نو الداس کے مند میں وہی چیز بن جائے گا جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ پھر آپ مینے بھیزانے اسی آیت کی تلاوت کی۔ منداحمہ میں ہے کہ اللہ تق لی کے رسول فر ماتے ہیں سب سے اونی مرتبہ کے جتنی کے بالد خانے کی سات منزلیس ہوں ، گ ﴿ ١٠٥ ﴾ آب يشفي كم عجيب مناجات

منداحمد میں ہےاُ حد کے دن جب مشرکین ٹوٹ پڑے تو حضور مینے پیچھنے فر مایا ، درنتگی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہو ہ و تو میں اپنے ربعز وجل کی تنبیان کرول ۔ بیں لوگ آپ ہے بیان کے بیچھے قیس با ندھ کر کھڑ ہے ہو گئے اور آپ میں بیٹانے بیاد عابر حی ﴿ ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهِ ٱللَّهُمَّ لَّا قَابِضَ لِمَا بَسُطَتَّ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُغْطِى لِمَا مَنَغْتَ وَلَّا مَائِعَ لِمَا ٱغْطَيْتَ وَلَا مُقَرَّبَ لِمَا بَاعَدُتُ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اللَّهُمَّ ايُسطُ عَلَيْنَا مِنْ ٥ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَ فَضَلِكَ وَر زُقِكَ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْئَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ ا اللَّهُمَّ اِنِّي عَايِدٌ ٥ بِكَ مِنْ شَرَّمَا ٱعْطَيْتَنَا وَ مِنْ شَرَّمَا مَنَعْتَنَا اللَّهُمَّ حَبُّ اِلْيُمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِنَا وَ كَرِّهُ إِلَيْنَا ٱلْكُفُرَ وَالْغُسُوقَ وَالْعِصْمَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّشِدِينَ أَلْلُهُمَّ تُوَقِّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْمِنَا مُسْلِمِينَ وَالْحِقْنَا بِالصَّلِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ ٱللَّهُمَّ قِاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أَ وُتُوا الْكِتٰبَ اِلهَ الْحَقَّ ﴾ (الله) ترجمہ '''کینی تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں تو جے کشاد گی دئے اے کوئی تنگ نہیں کرسکتا تو جے گمراہ کرےاہے کوئی مدایت نبیں دےسکتا اور جسے تو ہدایت دے اے کوئی گمراہ نبی*ں کرسکتا جس ہے تو روک لے*ا ہے کوئی دیے نبیں سکتا اور جسے تو دے اس ہے کوئی یازر کھنیں سکتا جے تو دور کر دے اسے قریب کرنے والا کوئی نہیں اور جے تو قریب کرلے اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ،اےالتد! ہم پراپنی برکتیں ،رثمتیں فضل اور رزق کشا دو کر دے ،اےالتد! میں جھے ہے و وہیشنگی کی نعمتیں جا ہتا بول جونه ا دهر أدهر بول نه زائل بول \_ خدا يا ! فقيرى اوراحتياج والے دن مجھے اپنی نعتیں عب فر ما ورخوف والے دن مجھے امن عطافر مایر وردگار! جوتونے مجھے دے رکھ ہےاور جوتبیں دیاان سب کی برائی ہے میں تیری بناہ مانگتا ہوں۔اے میرے معبود! ہمارے دلول میں ایمان کی محبت ڈ ال دے اوراہے ہماری نظروں میں زبینت داربنا دے اور کفر ، بد کاری اور نا فریا نی سے ہارے دِلوں میں دوری اورعداوت پیدا کردے اورہمیں راہ یا فتہ لوگوں میں کردے۔ اے رب ہورے! ہمیں اسلام کی حاست میں فوت کر اور اسمام پر ہی زندہ رکھ۔اور نیک کاربوگول ہے مدا دے ،ہم رسوا ندہوں ،ہم فتنے میں ندڈ الے جا کمیں۔خدایا!ان کا فرول کا ستیانا س کر ہوتیرے رمولوں کو حجیثلہ کمیں اور تیری راہ ہے روکیس ،تو ان مرانی سزا اورعذاب نازل قرما۔ الٰہی اہل کتاب کے کا فروں کو بھی نتاہ کر،اے ہے معبود۔''

# بر المراق الم المائي الميالية به المي كتاب "عمل اليوم والليده" مي لاست بين - ( تغير ابر) شر، جدد ، سفي ١٣٤١)

﴿ ١٠١﴾ حق کے مطابق فیصلہ سیجئے ، دوفر شنے ساتھ رہیں گے اور آپ کی رہبری کریں گے

حفرت سعید بن مستب میسید کتیج ہیں ، ایک مسلمان اور یہودی اپنے جھٹڑ ہے افیصلہ کروانے حضرت عمر والفیز کے باس آئے۔
آپ بنی ٹوزنے و یکھا کہ یہودی حق پر ہے تو آپ والنٹوزئے اس کے حق میں فیصلہ کردیا۔ اس پراس یہودی نے کہا ،القدی تسم! آپ ہے ہے تا کہ فیصلہ کیا ہے ،اس پر حضرت عمر والنٹوزئے نے اسے (خوٹی میں ہلکا سا) کوڑا، رااور فر مایا ، تجھے کس طرح پید چلا (کہ حق کیا ہوتا ہے)
اس پر یہودی نے کہا، اللہ کی تسم! ہمیں تو رات میں لکھا بواملتا ہے کہ جو قاضی حق کا فیصلہ کرتا ہے اس کے دائیس جانب ایک فرشتہ اور بائیس جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے میچ راستہ پر چلاتے ہیں اور اسے حق بات کا الب م کرتے ہیں جب تک وہ قاضی حق کا فیصلہ کرنے کا عزم مرکت ہیں۔ (حیقا سے ہوڑ دیتا ہے تو دونہ ں فرشتے اسے چھوڑ کرآ سان پر چڑ ھ جاتے ہیں۔ (حیق اسے ہدیا ہوؤہوں)

### ﴿ ٢٠١ ﴾ امارت ك خوابش مندايني خوابش كانجام كوسوچيس

ہرامیر جاہے اچھا ہویا بُراجہم کے بُل پر کھڑا کیا جائے گا اوراسے طوق پہنایا جائے گا

( ديا ة الصحابه، جيد ٢ . متحه • ٨ )

معنرت ابو ہریرہ بلانٹیز کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہے ہیں ہے۔ فر ، یا ، ہرامیروحا کم خواہ وہ دس ہی آ دمیوں کا امیروحا کم کیوں نہ ہو قیامت کے ون اس طرح لا یا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا یہاں تک کہ اس طوق سے یا تو اس کا عدل نجاہ ولائے گا یا اس کا ظلم بلاک

مطلب یہ ہے کہ ایک ہورتو ہر حاکم کوخواہ وہ عادل ہویا ضالم ، ہورگاہ رب العزت میں یا ندھ کریایا جائے گااور پھر تحقیق کے بعد اگر وہ عاداً نابت ہوتواس کونیجات دے وی جائے گیاورا گر ظالم ثابت ہوگا تو ہلا کت نیجنی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ (مظاہر نن جدید، جدیہ ہنے، مسنیہ مسن

#### ﴿ ١٠٨﴾ شيطان كي تصوير بناد يجيئ

جاحظا یک بہت معروف اویب گرراہے، اس کا نام ابوعثان بن بحرین مجبوب تھا، یہ معتز نی تھا ،اس کی شکل وصورت بہت ہی بُری اور خوفنا کے تھی ، کویا یہ بعضورتی کے اعلی ورجہ برفائز تھا ،اس کا عقید وبھی ورست نہیں تھا ،البت علم فن میں اس کی مثن ل خال خال ہی نظر آتی ہے۔ اس نے بہت ہے علوم سیکھ رکھے تھے، چنا نچراس نے بہت سی مفید کتا بیل تھنیف کیس جواس بات پر ولالت کرتی میں کہ وہ غیر معمولی حافظے کا مالک تھا۔ اس کی معرفی کتاب میں دو کتا ہیں۔ ''کت اب الحیوان ''اور' البیان والتبیین ''بہت ہی مشہور ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات تاریخ کی کتابوں میں کھی ہوئی ہے کہ:

﴿ لَوْ يَقَعُ بِيكِمْ كِتَابٌ قَطُّ إِلَّا الْسَتَوْفِي قِرَاءَ نَهُ حَتَّى إِنَّهُ كُنْ يَكْتَوَى وَ كَاكِيْنَ الْكُتْبِيْنَ وَيَبِيْتُ فِيهَا لِلْمُطَالَعَةِ ﴾ ترجمہ '' جو کتاب بھی اس کے ہاتھ لگی وہ اسے کممل پڑھ ڈالتی ، بلکہ اس کا شوق مطابعہ اس صد تک تھا کہ وہ کتب فروشوں ک وکا نیس اُجرت پر لے کررات رات بھران میں مطالعہ کرتا۔''

چہرہ تو اس کا بڑا بدصورت اور بدشکل تھا مگر متھا معلم نے اسے خوب صورت بناوی تھ ، آج بھی وہ اپنے علم کے سبب تاریخ واد ب ک کما بوں میں زندہ ہے۔ اس کی بدصور تی کے متعلق ایک واقعہ معروف ہے جوایک فاتون کے ساتھ ہیٹی آیا تھا۔ جا حظ کا اپنا بیان ہے ﴿ مَا أَنْحَجَلَتُنِی قَطُّ اِلَّا اِمْرَ أَقَّ مَرَّتُ ہِی اِلٰی صَابِعِ ، فَقَالَتُ لَهُ : اِنْحَمَلُ مِثْلَ هٰذَا ﴾ ترجمہ: '' مجھے ایک عورت کے سوانجھی کسی عورت نے رسوانبیس کیا۔ ہوا یہ کہ وہ عورت مجھے ایک سنار کے پاس لے گئی اور اس سے کہنے لگی : اس کی طرح بنادو۔''

میہ کہدکر وہ عورت تو جلی گئی تگر میں جیرت میں پڑ گیا۔ پھر میں نے زرگر سے پوچھان بیدعورت تم سے میر سے بارے میں کیا کہد کر چلی گئی ؟ زرگر نے جواب دیا:

﴿ هٰذِهِ امْرَأَةٌ أَرَ ادَتُ أَنْ اَعْمَلَ لَهَا صُوْرَةَ شَيْطَانٍ فَقُلْتُ ﴿ لَا أَدْرِي كَيْفَ أَصَوِّرُ لَا ، فَأَنْتُ بِكَ الِي أَصَوِّرَةً عَلَى صُوْرَتِكَ ﴾ صُوْرَتِكَ ﴾

ترجمہ '' 'اس عورت نے (اپنی انگوشی پر) مجھ سے شیطان کی تصویر بنانے کی خواہش کی۔ میں نے اس سے کہا کہ جب میں نے کسی شیطان کودیکھا بی نہیں ہے تو بھلااس کی شکل کیسے بنا سکتا ہوں؟ چنا نچیدہ آپ کومیرے پاس لے کرآئی تاکہ آپ ک صورت دیکھے کراس کے لئے (اس کی انگوشی پر) شیطان کی تصویر منقش کروں۔''

(المستطر ف ١ ١٣٨، جا حظا كي سوانح كي ليدو يكين سيراً علام النبلاء. ١١/٥٢٧ وبيجم منا وبا ١٠ ١٥، مبداية والنبوسية ١٣ ١٨٥، و رجمر )

# ﴿ ٩ • ا ﴾ میاں بیوی کی شکررنجی اگر ہوتو ہا و قار ہو

جرگھر میں بعض اوقات شکر رنجیاں ہو جاتی ہیں۔میاں ہیوی میں بھی بھی بھی بھار ملط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں ،بعض اوقات ہیوی ف وند ے ناراض اور بسااوقات خاوند کو بیوی سے شکوہ '۔ کا مُنات کے مب سے بہترین گھرانے میں بھی بعض اوقات ایک شکر رنجیں پیدا ہو جاتی تخصیں۔ان کا اظہار کیسے ہوا؟ آئے ایک حدیث پڑھتے ہیں ،اس کے مطابعے کے بعد بہت ہے اُمورآپ کے علم میں آئیں گے۔ حضرت ، نشه ظائفا بيان كرتى بيل كداك مرتبدر سول اكرم يضيح تنه في محد عدمايا

﴿ إِنِّي لَّا عُلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَّةً وَّ إِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْيلي ﴾

ترجمه. '' جب تم جھے نوش ہوتی رہوتو مجھے معلوم ہوج تا ہے اور جب نا راض ہوتہ بھی میں تمجھ جا تا ہوں۔''

حضرت عائشه صعريقه ذاتغفان عرض كيا

﴿مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ﴾

ترجمه: "أب شيخة كيم يتجه جات بن "

حضور من بينة في ارشادفر مايا

﴿ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي عَنِي رَاضِيةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُنْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرِهِيْمَ ﴾ ترجمہ: '' جبتم جھے نے خوش رہتی ہوتو کہتی ہو: محمد (ﷺ) کے رس کافتم ،اور جب مجمعے سے ناخوش ہوتی ہوتو کہتی ہو: ابراہیم (طَالِنَامِ) کے رب کی قسم!''

حضرت عائشه مديقه ذالتفهان عرض كيا:

﴿ أَجَلُ وَاللَّهِ ! يَارَسُولَ اللَّهِ عَيْنَةُ مَا أَهُجُرُ إِلَّا اسْمَكَ ﴾

تر جمہ:'' بالکل درست فر مایا آپ نے اےاللہ کے رسول ہے ہوئی المیں تشم کھاتے وقت صرف آپ کا نام چھوڑ ویتی ہوں۔'' ویکھئے!ا ظہار ناراضی کا کٹنا لطیف انداز ہے اور بیوی کے مزاج کو اللہ کے رسول بھے پچھ کس قدر گہرائی میں جا کر سمجھ لیتے ہیں۔ حدیث یا ک ہے معلوم ہوا کہ ہڑے لوگوں کی شکررنجی کے انداز بھی نزالے اور باوق رہوتے ہیں۔

﴿ ١١٠ ﴾ باندي كي حاضر د ماغي سيسيشه نيح كيا

بدائی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زیاد گھڑ سواروں کے ساتھ نکا۔ گھڑ سواروں نے ایک آ دی کودیکھا جس کے ساتھ ایک اونڈی بھی تھی۔ وہ لونڈی بھی تھی۔ وہ لونڈی بھی تھی۔ اس نے گھڑ سواروں نے اس آ دی کے باری جس سے ممان کی تاخت ٹوٹ گئی اور گھڑ سواروں کو جس کے مان کی تاخت ٹوٹ گئی اور گھڑ سواروں کو جس کے مان کی تاخت ٹوٹ گئی اور گھڑ سواروں کو جس کے مان کی تاخت ٹوٹ گئی اور گھڑ سواروں کو جس کے مان کی تاخت ٹوٹ گئی اور گھڑ سواروں کی توجہ کا مرکز لونڈی بی تھی ، اس لئے آ دی سے ان کی توجہت گئی۔ پہنا کہ کہ کہ گھڑ سواروں کی توجہ کا مرکز لونڈی بی تھی ، اس لئے آ دی سے ان کی توجہت گئی۔ پہنا کہ کہ کہ گھڑ سواروں کی توجہ کا مرکز لونڈی بی تھی ، اس لئے آ دی سے ان کی توجہت گئی۔ پہنا کہ کہ کہ کو چسن لیا، وہ آ دی اور آ سے بھا گہ نگل ۔ پونگہ گھڑ سواروں کی توجہ کا مرکز لونڈی بی گھڑ کی ان کی اور کھتے تو تہمیں اندازہ ہوتا کہ کس قدر بیش قیست موتی لونڈی کہ کہنا تھی۔ پہنا تھی کہ سارے گھڑ سواراں آ دی کے پیچے دوئر پڑے اور جب اس کے توجہ باری کو بی تو بی تھڑ ہیں۔ اس کے توجہ باری کو بی تو بی تی بی بیتے با واز بلند کئیے گئی۔ جو پہنے تہماری ٹو بی بیل بیا سے بیار ما تھا تھا ہے کہ اور جب اس کے توجہ بی کہا ہیں کی اندر جو بیار کی تھی کہ اس رہ تو اس کے بی بیتے با واز بلند کئیے گئی۔ جو پہنے تہماری ٹو بی بی بیتے با واز بلند کئیے گئی۔ جو پہنے تہماری ٹو بی بیل سے اس کے دونت موروں سے مقابلہ کیا جا ساتھ کیا جا می سواروں اس کی تاخر کو بی کا تدری کا می ان کی اندر جھیار کی ہے۔ کو بی کا تدری کی اندر جھیار کی ہے۔ اس کی بیار آ گی کہ میں بیاتی تو فر زا سے باد آ گی کہ میں نے تو کمان کی تاخر کو بی کا تدری کو بیار کی ہے۔ اس کی بیار کی سے تاخت نگا کی کی تدریک می بیار کی بیار آ گی کہ میں نے تو کمان کی تاخر کو بی کا تدریکا می مان کور پر چو تھا کی اور ور سے دیا گھڑ واروں نے اس کی بیر کی تاخر کی اندر کی کا تدریک میں کی بیر کی تھی اور کی گھڑ سواروں کی طرف متوجہ ہوگیا۔ جب گھڑ واروں نے اس کی بیر کیت میں میں کو کہ کو کہ می کو کہ میں کی تی کو کی کو کی کو کہ کو کی کو کی میں کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

دیکھی قو پیٹے بھیم کر بھا گ کھڑے ہوئے اورلونڈی کو جھوڑ دیا۔ (لمجدۃ العربیہ ے9۔ دی۔ نہ ، کیا ہے جدا ۱۱۸) اس طرح لونڈی کی حاضر د ماغی نے ابن زیاد کے آ دمیوں کونا کام کر دیا۔

﴿ الله بر ہرقدم برسال بھر کے روز ہے اور سال بھر تہجد کا نثو اب لینے کا نبوی نسخہ

سنن اربعہ میں ہے کہ جو تخص جمعہ کے دن اچھی طرح عنسل کرے اور سوریے ہے ہی مسجد کی طرف چل دے ، پیدل جائے سوار نہ ہوا درامام سے قریب ہو کر بیٹھے خطبے کو کان انگا کر سنے ، لغونہ کرئے تو اسے ہر ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روز وں اور سال بھر کے تیام کا تو اب ہے۔ (تنبیراین کثیر، جلدہ مندے ہو)

# ﴿ ١١٢﴾ بچوں کے ساتھ جھوٹا وعدہ بھی مت سیجئے

منداحمداورابوداؤد ہیں حضرت عبدامقد بن عامر بن رسیعہ رخی ہیں ہے دوایت ہے کہ ہم رے پاس رسول اللہ بینے ہیں آئے۔ ہیں اس وقت جھوٹ بچہ تھا کھیل کود کے لئے جانے لگا تو میری وامدہ نے مجھے آواز دے کر کہا دھر آ بچھ دوں۔ آخضرت بینے ہیں آئے فرمایا بھی ہوئ میری والدہ نے کہا ، ہاں! حضور کھجور دول گی۔ آپ بینے ہیں آئے فرمایا بھی تو فیر ، ورنہ یا در کھو بچھ نہ دینے کا ارادہ ہوتا اور ہوں بی کہ جب وعدہ کے ساتھ کئے ہوئے کی تاکید کا تعلق ہے تو اس مجتبیں تو تم پرایک جھوٹ لکھا جاتا۔ حضرت امام ما مک ہوئے فرماتے ہیں کہ جب وعدہ کے ساتھ کئے ہوئے کی تاکید کا تعلق ہے تو اس وعدے کود فاکر تا واجب ہوجا تا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے کس سے کہ دیا گئو نکاح کر لیا ورا تنا اتنا ہر دوز میں تجھے دیتار ہوں گا۔ اس نے کہا کہ کرایا تو جب تک نکاح ہاتی ہے اس شخص پر واجب ہے کہ اے اپنے وعدے کے مطابق دیتار ہاس لئے کہ اس ہیں آ دمی کے تن کا تعلق تابت ہوگیا جس پراس سے باز پرس مختی کے ساتھ ہوگئی ہے۔ (تغیبہ بن کیٹر ،جددہ سؤیس)

﴿ ١١٣ ﴾ ووجمعه لعنی ایک ہفتے کے گناہ معاف کرانے کا نبوی نسخہ

منداحمہ میں ہے جو تحق جمعہ کے دن عسل کرے اور اپنے گھر والول کے خوشبوطے اُسر ہواور اچھا نیاس پہنے ، پھر مسجد میں آ۔ اور پچھانوا فل پڑھے اگر جی اور کی جانے کے اور کی جانے کے دور اس کا کھارہ ہوجا تا ہے۔ اور خطبہ شروع ہوخا موقی سے سے تواس کے گن ہ جواس جمعہ سے کر دوسرے جمعہ تک کے بول سب کا کھارہ ہوجا تا ہے۔

(تغییراین کثیر،جلد۵،مفید۳۵۷)

﴿ ١١٨﴾ اپ دِل کی محراب کور ذائل سے بچاہئے

منداحمہ میں حضرت انس والنیز کی روایت ہے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول امتد سے پہلا کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ سے پہلا نے فرہ یا رہ کچھوا ابھی ایک جنتی شخص آئے والہ ہے۔ تھوڑی وریش ایک انساری فرنٹیز اپ با کھی ہا پی جو تیاں لئے ہوئے تا زہ وضوکر کے آر ہے بتھے۔ ڈاڑھی پر ہے پانی ٹبک رہا تھا۔ دوسرے دن بھی ای طرح ہم بیٹے ہوئے تھے کہ آپ سے پہلانے یہ فرما یا اور وہی شخص ای طرح آئے۔ تیسرے دن بھی بہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن می صرف فوٹو آئے ویکھتے بھا لئے رہ اور جب مجلس نبوی ختم ہو گی اور ایس سے کہتے ہوا لئے رہ اور جب مجلس نبوی ختم ہو گی اور ایس انسان کے جبھے ہو لئے اور ان انسان کے سے بھی اور میرے والدیں بھی تھر رہو گئی جس پر بیل تھی کہ محضرت عبداللہ نے گئی جس پر بیل قرما کر مجھے اب زیت دیں تو میں یہ تین دن آپ کی جس پر بیل تھی اور میں ہے گئی اور این کی مرائی وی سے کہا بہت اچھا۔ چنا نبچ حضرت عبداللہ نے یہ تین را تیں اُن کے گھر ان کے ساتھ گڑاریں ، دیکھا کہ وہ رات کو تبجد کی کہی نماز بھی نہیں پڑھتے ،صرف آتا کرتے ہیں کہ جب آئھ کھا اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی بروائی ایے بستر پر ہی لیٹے لیے کر رات کو تبجد کی کہی نماز بھی نہیں پڑھتے ،صرف آتا کرتے ہیں کہ جب آئھ کھا اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی بروائی ایے بستر پر ہی لیٹے لیے کر

﴿ ١١٥﴾ حضرت عمر طالقناهٔ ایک آیت س کرمبینه بھر بیارر ہے

ابن افی الدنیا میں ہے کہ دات حضرت ممر فارق بڑائنڈ شہر کی دکھے بھال کے لیے نظیقو ایک مکان سے کسی مسلمان کی قرآن خوائی کی آ واز کان میں پڑئی، وہ سور وَ والطّور پڑھ رہے تھے۔ آپ نے سواری روک لی اور کھڑے بوکر قرآن سٹنے بگے۔ جب وہ آیت: ﴿إِنَّ عَدَّابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَّنَا لَهُ مِنْ وَكَفِعٍ ﴾

رَجمه " ب شک تیرے رب کاعذاب ہو کررہنے والا ہے اے کوئی روک سکنے وا مانہیں۔ "

یر پہنچ تو زبان سے نکل گی کہ رب عب کاتم! نجی ہے۔ پھرا ہے گدھے ہے اُتر پڑے،اور دیوار سے تکیدلگا کر بیٹھ گئے،
چنے پھر نے کی طاقت نہ رہی ، دیر تک بلیٹھے رہنے کے بعد جب ہوش وحواس ٹھکائے آئے تو اپنے گھر پہنچے کیکن خدا کے کلام کی اس ڈراؤنی
آیت کے انٹر سے دل کی کمزور کی مید حالت تھی کہ مہینہ بھر تک بیار پڑے رہے اور ایسے کہ لوگ بیار پری کو آئے تھے گوکس کو معلوم نہ تھا کہ
بیار کی کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے ،آپ کی تلاوت میں ایک مرتبہ یہ نہ کورہ "یت آئی ، اُسی وقت نہ کی بندھ گی اور اس قدر قلب پر انٹر پڑا
کہ بیار ہوگئے ، چنا نچ جی دان تک عیاوت کی جاتی رہی ۔ (تغیر ابن کیٹر ،جد ۵، مند ۱۹۰۵)

﴿ ١١١﴾ قيامت كردن آسان تفرتفرائ كا، پيت جائكًا، چكركھانے لگے گا

قیامت کے دن آسان تھر تھرائے گا، پھٹ جائے گا، چکر کھانے لگے گا، پہاڑا پی جگہ ہے بل جہ تیں گے، ادھراُدھر ہوجہ تیں گے،
کانپ کانپ کوئٹر نے گئڑ ہے ہوکر پھر ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے، آخر رولی کے گالوں کی طرح ادھراُدھراُڑ جا تیں گے اور بے نام ونشان
ہوجا تیں گے اس دِن اُن لوگوں پر جواس دن کو نہ بانتے تھے ویل وحسرت خرابی اور ہلاکت ہوگی، خدا کا عذاب فرشتوں کی مار، جہنم کی
آگ ان کے لیے ہوگی جو دنیا ہیں مشغول تھے، اور دین کو ایک کھیل تماشد تقرر کر رکھا تھا، اس دن انہیں و ھکے دے کر نار جہنم کی طرف
دھکیلا جائے گا اور دارو غرجبنم ان سے کہیں گے ہے، و جہنم ہے جسے تم نہیں مائے تھے، پھر مزید ڈائٹ ڈیٹ کے طور پر کہیں گے، اب بولوکیا
ہیج دو ہے یا تم اندھے ہو؟ جا وَاس میں ڈوب جاؤئے تہمیں چاروں طرف ہے گھیر لے گی اب اس کے عذاب کی تمہیں سہار ہویا نہ ہو، ہائے

المستخروتي المستخروتي

# ﴿ كَ الَّ اسلام قبول اكرنے كے بعد كياز مانه كفركى نيكياں قبول ہوسكتى ہيں يانہيں

عكرم ومحترم!

السلام يليكم ورحمة الله وبركاته

بعدسلام عرض ہے کہ میں نومسلم عورت ہوں ،اسلام کے پہلے عالت کفر میں ہیں بہت کار خیر کر چکی ہوں ، پانی کی سبیل میں نے مسافروں کے لئے بنائی ہے،فقراء وقتائ لوگوں کی بہت امداد کی ہے،عزیز وا قارب سے حسن سلوک نبھایا ہے،قید یوں کوقید ہے رہا کرنے میں اپنی حسن تد بیرانجام دی ہے وغیرہ 'تو کیا بعد قبول اسلام ان اعمال خیر کا مجھے کوا جرو تو اب ملے گا ،برائے کرم جواب و سے کراُ خروی خوشی میں اپنی حسن تد بیرانجام دی ہے وغیرہ 'تو کیا بعد قبول اسلام ان اعمال خیر کا مجھے کوا جرو تو اب ملے گا ،برائے کرم جواب و سے کراُ خروی خوشی کا موقع دہیجئے۔

ایس کی ویٹی بہن انہاں کو بی بین انہاں کو بین بین انہاں کیا کو بین بین انہاں کو بین بین بین انہاں کو بین بین انہاں کو بیانہ کو بین بین کو بین بین انہاں کو بین بین کو ب

#### ﴿ ١١٨ ﴾ جواب خط

آپروایت سنئے۔حضرت کیم بن حزام ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ بیجی پیٹانے پوچھا، یارسول اللہ بیجی پیٹانے ہوئے ہوئے ہوئے ہور ہے میرے وہ نیک کام جو میں زمانہ جا ہلیت میں کیا کرتا تھ جیے صدقہ ،غلام آزاد کرنا اور عزیز دل کے ساتھ سلوک کرنا کیا ان کا بھی جھے و تواب ملے گا۔ آپ بیجی پیٹانے فرمایا تم جسٹی نیکیال پہلے کر پچے ہو،ان سب کے ساتھ مسلمان ہوئے ہو (یعنی ان کا بھی تواب ملے گا)

(بغاری مسلم بمتدرک)

ال حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر کے نیک عمل اسلام کے بعد معتبر ہو سکتے ہیں۔ (تر بمان النہ جدی ہوتا ہوں اسلام کے بعد معتبر ہو سکتے ہیں۔ (تر بمان النہ تعالی فر ماتے ہیں ، اے بندے مجھے ڈھونڈ تا کہ تو مجھے یا لے

بعض آسانی کتابوں میں ہےا ہے ابن آوم! میں نے تجھے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے پس تو اس سے خفلت نہ کر ، تیرے رزق کامیں ضامن ہوں تو اس میں بے جا تکلف نہ کر ، مجھے ڈھونڈ تا کہ مجھے پالے ، جب تو نے مجھے پالیا تو یقین مان کہ تو نے سب پچھ پالیا۔اور اگر میں تجھے نہ ملاتو سمجھ لے کہ تمام بھلا کیاں تو کھو چکا۔ س تمام چیز وں سے زیادہ مجبت تیرے دل میں میری ہونی جا ہے۔ (تفیرابن کیٹر،جدد م فید ۱۸۱)

﴿ ١٢٠ ﴾ جہنم كاخطرناك ساحل

جیسے سمندر کا ساحل ہوتا ہے ایسے ہی جہنم کا بھی ساحل ہے ، وہاں کیڑے مکوڑے ،حشرات الارض اور تھجور کے درخت جتنے لیے سانپ اور تیچر کے برابر بچھو ہیں ، جب جہنم والے اللہ ہے فریا وکرئیں گے کہ ہمارا جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم سے نکل کر ساحل پر چلے جا ووہ نکل کر وہاں آئیں گے تو وہ کیڑے مکوڑے ،حشرات الارض ان کے ہونٹوں ، چبروں اور دوسر ہے اعضاء کو پکڑ لیس کے اور انہیں نوج کھا ئیس گے تو اب وہ یہ قریاد کرنے لگیں کہ ہمیں ان سے چھڑایا جائے اور جہنم میں واپس جائے دیا جائے اور جہنم والوں پر خارش کا عذاب بھی مسلط کیا جائے گا اور جہنمی اتنا تھجائے گا کہ اس کی بڈی نگی ہو جائے گی ، فرشتہ کہے گا ، اب

اللہ نے! کیا تھے اس خارش سے تکیف ہور ہی ہے؟ وہ کے گا، ہاں۔ فرشتہ کے گا تو جو مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا بیاس کے بدلہ میں ہے۔ (حیاۃ السی ابہ جلدا ہ مؤاہ ۵)

# ﴿ ۱۲۱ ﴾ مسجدوں کودہن نہ بنایئے

حصرت ابو ہریرہ وظائفیز نے فر مایا ، جب تم اپنی مسجد ول کورہن بناو واور قر آنوں کو سجا دولیل تمہاری ملاکت ہے۔

(طلية الاولياء اصلاحي مضاهن مسفي ٨٨)

﴿ ١٢٢) نهر كوثر كالذكرة يرفط ليجيّ

مندکی ایک صدیث میں ہے کہ حضور ہے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت کر کے فر مایا کہ مجھے کوڑ عنایت کی گئی ہے جوا یک جاری نہر ہے لیکن گڑ ھانہیں ہے اس کے دونوں کنارے موتی ہیں، اور دوایت میں کی خالص مشک ہے، اس کے کنگر بھی ہے موتی ہیں، اور دوایت میں ہے کہ معراج والی رات آپ ہے وقدا تعالیٰ نے آس ان پر جنت میں اس نہر کو دیکھا اور جر کیل علیاتا ہے یو چھا کہ میہ کون کی نہر ہے؟ تو حضرت جر کیل علیاتا ہے فر مایا، میہ کو چر ہے جو خدا تعالیٰ نے آپ کوعطا فر مائی ہے۔ اور اس قسم کی بہت می حدیثیں ہیں اور بہت می ہم نے سورہ وسراء کی تغییر میں بیان بھی کر دی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کا پانی دود ھے زیودہ صفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جس کے اس کا پانی دود ھے زیودہ صفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جس کے کنارے درازگر دن والے پرندے ہیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق بڑی ہی تی گڑھا نے میں کو بہت کی خوبصورت ہوں گے۔ آپ میں تھی تھی تھی ہے کہ اس کا بیان کو میا یا ، وہ پرندے تو بہت ہی خوبصورت ہوں گے۔ آپ میں تھی تھی تی بھی وہ بہت لذیڈ ہیں۔ (این جریہ)

اورروایت میں ہے کہ حضرت اس بٹائٹیڈ نے حضور بیٹے پہلے سوال کیا کہ کوٹر کیا ہے؟ اس پر آپ بیٹے پہلانے بیرحدیث بیان کی تو حضرت عمر دلالقند نے ان پر نمدول کی نہیت بیقر مایا۔ (منداحمہ)

حضرت عائشہ فیلیخنافر ماتی ہیں کہ بین کہ بینی جنت کے ہے۔ایک منقطع سندے حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ کوڑ کے پانی کے تر نے کی آ واز جوسنما جاہے و واپنے وونوں کا نوں میں اپنی دونوں انگلیاں ڈال نے۔(تفیرابن کیڑ، مبدد بسنی ۱۰۴)

#### ﴿ ١٢٣ ﴾ جنت میں بڑے بڑے شاپنگ سینٹراورمول ہوں کے

حفرت معید بن میتب رئین یا اور حفرت ابو ہر میرہ و النیز کی ملاقات ہوئی تو حفرت ابو ہر میرہ و النیز نے فرمایا کہ اللہ تعیابی ہم وونوں کو جنت کے برزار میں ملائے ۔ جس پر حفرت سعید برئین نے نو چھا ، کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے ؟ فرمایا: ہاں! مجھے رسول اللہ بیج بیجہ و نے خبر دی ہے کہ جنتی جب جنت میں جا کیں گے اورا ہے اپنی گے تو اللہ تعالی ان پر بخی فرمائے گااس کا عوش تھا ہم ہوگا ۔ وہ دن انہیں ایک جگہ جمع ہونے کی اج زت ملے گ ۔ جب سب جمع ہوجا کیں گے تو اللہ تعالی ان پر بخی فرمائے گااس کا عوش تھا ہم ہوگا ۔ وہ سب جنت کے باغیچہ میں نور کے اور لؤلؤ اور یا قوت کے اور زبر جد (زمر و) اورسونے چاندی کے منبروں پر بیٹسیں گے ۔ بعض اور جو تیکیوں سب جنت کے باغیچہ میں نور کے اور لؤلؤ اور یا قوت کے اعتبار ہے کوئی کس ہے کہ تربیس ۔ وہ مثل کے اور کا فور کے نیلوں پر ہوں گے ، کیکن کے استیار ہے کوئی کس کے کہ تربیس ۔ وہ مثل کے اور کا فور کے نیلوں پر ہوں گے ، کیکن کی جانب ہوں گے ۔ حضرت ابو ہر یہ درات کے بیان ہیں نے اپنی جنس میں ہیں نے دخور سے بیلین نور کے اور کی درائے جانب اور کی اور کی اور کی اور کی ایک کے دورت کے میں کے اور کی درائے کی کری والوں کو ایک طرح خدائے تعالی کو دیکھو گے ۔ آ دیکھو گے کہ کا کیوں جناب اباری! تو تو وہ خطا کر کے گیماں تک کہ کس کے فرمائے گا کیوں جناب اباری! تو تو وہ خطاف کیا تھا دوہ کیکو گیماں جناب اباری! تو تو وہ خطا

﴿ ١٢٨﴾ عرش كِ أَنْهَا نِهِ واللَّهِ عَنْهِ مندرجه ذيل تبييج بررٌ هي رسِّت بين

حفرت شہر بن حوشب جُیانیہ کا فرہ ن ہے کہ حا طال عُرش آٹھ ہیں ، جن میں سے چار کی شہیج تو یہ ہے ﴿ سُبُحَانَكَ اللّٰهِ عَدَّ وَ مِحَمَّدِيكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بِعُدَ عِلْمِكَ ﴾ ترجمہ: ''بینی اے پیرگ تعالی تیری پاک ذات ہی کے لیے ہرطرح کی حمد وثنہ ہے کہتو ہوجود تلم کے پھر پُر د ہاری اور حلم کرتا ہے۔''

کر جمہ: " یک اے ہاری تعنانی میرن پاک و ات ان کے لیے ہر طرح کی تکدون ہے کہلا ہا وجود کم کے پھر پر د باری اور مم کرتا ہے۔ اور دوسرے چار کی جینچے ہیہے .

﴿ سُبُحْنَكَ اللَّهُمُّ وَ بِحَمْدِكَ لَكَ الحَمْدُ عَلَى عَفُوكِ بَعْدَ قُدُ رَتِثَ ﴾

ترُجمہ" 'لیعنی اے امتد! قدرت کے ہاوجودتو جومعافی اور درگز رکرتار ہتا ہے اس پرہم تیری پاکیزگی اور تعریف بیان کرتے ہیں۔''

﴿ ١٢٥﴾ ايك بزرگ كوايك جن نے بروى عجيب نصيحت كى

﴿ ١٢١﴾ ايك برا ميال في حضور طفي الما الله الكيا

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک بوڑھا شخص لکڑی ٹیکتا ہوا آنخضرت میں پہتھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے چھوٹے موٹے گناہ بہت سارے ہیں کیا مجھے بھی بخش جائے گا؟ آپ میں پھٹھ نے فر «یا یا تو خدا کی تو حید کی گوائ نہیں ویتا؟ اس نے کہا: ہں! اور آپ میں پیتھ کی رس لت کی گوائی بھی دیتا ہوں ۔آپ میں پھٹھ نے فر مایا: تیرے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہیں۔ (تغیر ابن کیڑ، جدم، سندم سندم



سورة احزاب من ارشاد باري تعالى ي:

﴿ يَنِسَآءَ النَّبِي لَسْتُنَّ كَا حَدٍ مِّنَ النِسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضَّ وَّقُلْنَ قُولاً مَّعُرُونًا ٥ وَ قَرُنَ فِي بَيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي وَ اَ يَمْنَ الصَّلُوةَ وَاتِيْنَ الزَّكُوةَ وَاطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ ﴾ (عربَالاب،آيت:٣٢٢)

ر جمہ '' اے نبی (جے بیٹہ) کی بیو یو! تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگرتم تقوٰی اختیار کرو۔ پستم ( نامحرم مرو ہے )

ہو لئے میں (جکہ ضرور تا بولنا پڑے ) نزاکت مت کرو، کیونکہ اس ہے! پیے تھی کومیا ان قبلی ہوجائے گا جس کے دل میں روگ ہور اللہ مورا بلکہ تم قاعدہ کے موافق بات کرو (جیمے پاکہا: عورتیں اختیار کرتی ہیں ) اورتم اپنے گھروں میں رہواور زمانہ قدیم کی جہالت کے مطابق مت پھرواورتم تماز کی پابند کی رکھوارز کو قادا کرواورالقداوراس کے رسول (جے بیٹہ) کی فرما نبرداری کرو۔''

ان آیات میں اول تو بیت تھم دیا گیا ہے کہ کسی غیرمحرم سے ضرورۃ اگر بات کرتی پڑے تو گفتگو کے انداز میں نزاکت اور لہجہ میں جا ذریع تین ہو جس طرح چال ڈھال اور رفتار کے انداز ہیں دائری ہوتی ہو گئت ہوں جا کھر دی ہو گئت ہوں ہو کہ جارت کی تو اور نور کی ہوئی کے مردوں سے بات کے عورت کی آواز میں طبحہ اور فرائل کے اور فروں میں دہونے پائے ۔

ہم اور انتمام بیار شاد فر مایا کہتم اپنے گھروں میں میشونت اور روکھا پن ہوتا کہ کس بد باطن کا قبلی میانان مذہونے پائے ۔

دوسر انتمام بیار شاد فر مایا کہتم اپنے گھروں میں رہو۔ اس سے معلوم ہوا ہوا کہ تو باہتمام کے ساتھ بھرونس ورد گرار ارنے کی اصل جگہان کے دوسر انتمام بیار شاد فر مایا کہتم خور پر معلوم ہور ہا ہے کہ بل ضرورت پر دو کے ساتھ کی بھر نگلنا اچی نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے، نامحرم آئیں ہوئی پوشیدہ در گھنا چا ہے۔

می شطروں سے لیاس بھی پوشیدہ در گھنا چا ہے۔

تیسراتکم بیدیا گیا ہے کہ زمانہ قدیم کی جہالت کے مطابق مت بھرا کرو۔ زمانہ قدیم کی جہالت سے عرب کی وہ جہالت مراد ہے جو حضور سے پہلے عرب کے رواج و ساج میں جگہ پکڑ ہے ہوئے تھی۔ اس زمانہ کی عورتیں بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ جا جھجک ہزاروں میں اور میلوں اور تکی کو چوں میں بے پروہ ہو کر پھرا کرتی تھیں اور بن خن کرنگاتی تھیں ،سر پریا گلے میں فیشن کے لیے دویلہ ڈال دیا ، نداس سے سینہ ڈھکا ، نہ کان اور چہرہ چھپ یا ، جدھر کو جانا ہوا چل پڑیں۔ مردوں کی بھیٹر میں تھس کئیں ، نہ محرم اور غیر محرم کا انتیاز سے تھا جہا ہے اسلام کا دعویٰ کرنے والی عورتوں میں جگہ لے چکا ہے۔

ان آیات میں گواز واج مطبرات کو کا طب کیا گیا ہے لیکن بیدا دکام تمام مورتوں کے لیے عام میں۔اجماع اُمت اورا عاویث نبویہ سے بیامر ڈابت شدہ ہے کہ ان آیات کا حکم اُمت کی تمام یا وَں ، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عام ہے ،جیسا کہ ہم نے پہلے موش کیا۔
ایک موثی بچھ والا انسان بھی (جے خدا کا خوف ہو) ان آیات سے بینتیجہ ذکا سے پر مجبور ہوگا کہ جب از واج مطبرات کے لیے بیستا کہ ایک موثی بھی وی بیس میں مہاکہ ان اور جا بلیت اولی کے دستور کے مطابق با ہرنے کلیں ، عالا تکہ ان کو تمام مؤمنین کی مائیں فر مایا گیا ﴿ وَ اَ وَ الْحَبُّ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ ہُوں اور خود یہ جورتیں بھی مردوں کو ابنی طرف مائل کرنے کا ادادہ رکھتی ہوں ، ان کو جا بلیت اولی کی طرف قصدا نظریں اُٹھائی جاتی ہوں اور خود یہ عورتیں بھی مردوں کو ابنی طرف مائل کرنے کا ادادہ رکھتی ہوں ، ان کو جا بلیت اولی کی طرف قصدا نظریں اُٹھائی جاتی ہوں اور خود یہ عورتیں بھی مردوں کو ابنی طرف مائل کرنے کا ادادہ رکھتی ہوں ، ان کو جا بلیت اولی کی طرف قصدا نظریں اُٹھائی جاتی ہوں اور خود یہ عورتیں بھی مردوں کو اِبْ طرف مائل کرنے کا ادادہ رکھتی ہوں ، ان کو جا بلیت اولی

سیح بخاری جلد ۲۹ مفید ۲۹۱ میں واقعہ افک کی تفصیل مروی ہے ،اس میں لکھا ہے کہ غزو کا بی المصطلق کے موقعہ پر جب حضرت صفوان بن معطل بڑائنڈ کی حضرت عائشہ جائنڈ اپر نظر پڑئی اور حضرت عائشہ بڑائنڈ اپنے ان کی اِنّا اِلّٰہِ وَانّا اِلّٰہِ وَالْحَوْلُ پُر حَتْ کی آ وازی تو حضرت عائشہ بڑائنڈ کی آ تکھ کی اور انہوں نے فوراً چبرہ ڈھانپ بیا۔ وہ فر ، تی جین کے صفوان بڑائنڈ نے جھے پر دہ کا تھم نازل ہونے سے حضرت عائشہ بڑائنڈ کی آ تکھ کی اور انہوں نے فوراً چبرہ ڈھانپ بیا۔ وہ فر ، تی جین کے صفوان بڑائنڈ نے جھے پر دہ کا تھم نازل ہوئے سے پہلے دیکھیا تھا۔ ورٹ انہیں چبرہ ڈھانکے کی کیا ضرورت تھی۔ پہلے دیکھیا تھا۔ اس سے بچھ لیا جائے کہ پر دہ کا جو تھم نازل ہوا تھا وہ چبرہ ہے تھی متعبق تھا۔ ورٹ انہیں چبرہ ڈھانکے کی کیا ضرورت تھی۔

نیز سی بخاری جلدا اصفحہ ۸۸ کے بر ہے کہ ایک دن رسول اللہ بھے تھا پی اہلیہ محتر مہ حضرت اُم سلمہ فرائنٹی کے پاس میتے ، وہیں ایک مخنث بھی تھا اس نے حضرت اُم سلمہ فرائنٹیا کے بھی تی بتا دوں گا۔ جو ایس مجھی تھا اس نے حضرت اُم سلمہ فرائنٹیا کے بھی تی بتا دوں گا۔ جو ایس ایس داخل نہ بوں ۔ حضرت اُس فرائنٹیا نے بیان فر ، یا کہ ایس ہے۔ اس پر رسول اللہ میں بھی نے ارشاد فر مایا کہ بیلوگ ہر گزتم ہارے گھر وں میں داخل نہ بوں ۔ حضرت انس فرائنٹیا نے بیان فر ، یا کہ حضرت عمر فرائنٹیا نے بیاں فر ، یا کہ حضرت عمر فرائنٹیا نے بیل کو پر دول اللہ میں داخل نہ بول کو بیل کے بیل کا میں اندرون خانہ کا تبھے ہر بےلوگ آتے جاتے ہیں (وہ اس اُمہات امو منین کو پر دوکر نے کا حکم دے دیے تو اچھا ہوتا۔ اس پر اللہ تھی گی نے پر دووالی آیت نازل فر مائی۔ (میسی بندری)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ پر دہ گی آیت میں نامحرموں کے سامنے چہرہ ڈھانینے کا حکم نازل ہوا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کپڑے پنے ہوئے بیٹھی رہتی تھیں صرف چہرہ بی کھلار ہتا تھا۔ پر دہ کا تھم ہونے کا یہی مطلب ہے کہ چہرہ چھیا کیں۔

حفرت انس جلائین پر این از این مادم سے ،وں برس تک انہوں نے آپ ہے ہیں کی خدمت کی جب پردہ کا تکم نازل ہوا تو آپ ہے ہیں ہردہ ڈال دیا اور حضرت انس جلائین گھروں ہیں اندر آتے جاتے سے کیا از واج مطہرات کپڑے کو اندر آنے بین کرنہیں رہتی تھیں ،ان کی جونظر پڑتی تھی کیا چبرہ کے سواکسی اور جگہ بھی پڑتی تھی ،اگر چبرہ پردہ بیاتے سے کیا از واج مطہرات کپڑے کی کرنہیں رہتی تھیں ،ان کی جونظر پڑتی تھی کیا چبرہ کے سواکسی اور جگہ بھی پڑتی تھی ،اگر چبرہ پردہ بین کرنہیں تھیں ،ان کی جونظر پڑتی تھی کیا چبرہ کے سواکسی اور جگہ بھی پڑتی تھی ،اگر چبرہ پردہ بیان کو اندر جانے سے کیوں روکا گیا ۔از واج مطہرات بھی سے مراہ ہوتے کہ اس کو آنے جانے دوصرف چبرہ کھل رکھا کرو ۔لیکن و ہاں مشقل داخل ہو نے پر پابندی لگا دی گئی ۔اس سے بچھ لیا جائے کہ پردہ کا جو تھم نازل ہوا اس ہیں اصل چبرہ کا چھپانا ہے ورنہ جسم کے دوسرے جھے پہلے بھی نامحرموں کے سامنے ظا ہرنہیں کئے جائے تھے۔

سنن ابوداؤد' کی بالبہاؤ' میں ہے کہ حضرت اُم خلاد فرائیٹیا کا صاحبر ادہ ایک جہاد کے موقعہ پرشہیدہوگیا ،وہ چہرہ نقاب ڈالے ہوئے رسول القد سے بہلا کی خدمت میں حاضر ہوئیں ۔ ان کا بیرحال دکھے کرکسی صحابی فرائیڈ نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لیے آئی ہو؟ حضرت اُم خلاد فرائیڈن نے جواب دیا ،اگر بیٹے کے بارے میں مصیبت زدہ ہوگئی ہوں تو اپنی شرم وحیا کھوکر ہرگز مصیبت زدہ نہوں گئی حیا ، کا چلا جا ٹالیسی ہی مصیبت زدہ کردینے والی چیز ہے جسے بیٹے کا ختم ہو جاتا )۔ حضرت اُم خلاد فرائیڈنا کے بو جھنے پر حضور بیری کی دیا ہے کا جارہ دیا گئی کے اور جھنے اور کا تو اب ہے ۔ انہوں نے عرض کیا ، یار سول اللہ جھے پیٹھ کیوں ؟ ارشاد فر مایا ،اس لئے کہا ہے اللہ کتاب نے قبل کیا ہے۔ (سنن ابوداؤد ، جلدا ، موجالا )

649 649 Francis (Contraction of the Contraction of

اس سے ظاہر ہے کہ زمانہ نبوت میں عور تین چہروں پر نقاب ڈال کر ہا ہر نگائی تھیں۔ یا در ہے کہ تھم یہ ہے کہ عورت حالت احرام میں چہرہ پر کیٹر اند ڈالے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نامحرموں کے سامنے چہرہ کھول کر پھرا کریں۔ یہ عورتوں میں شہور ہے کہ حالت احرام میں پروہ نہیں یہ نیا ہے۔ اس غلط ہے۔ اس غلط نہی کو حضرت عائشہ جہاتی اگل کی ایک حدیث سے دور کر ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ ہم حالت احرام میں حضورا قدس میں بیٹی یہ نہیں ہے گز رہے تھے تھے۔ اس غلط ہے۔ اس غلط ہے اس بیٹی جو داکر ہیں۔ نتی تو ہم اپنی چا در کوا ہے سرے آگے ہو ھا کر چرہ کے سامنے لئکا لیتے تھے۔ چب وہ لوگ آگے ہو ھ جاتے تو ہم چبرہ کھول لیتے تھے۔ (سفورة المعانی منورہ ۱۳۲ مازانی داؤد)

منہ پر کپٹر اندلگنا اور ابت ہے اور محرموں کے سامنے کھرنا یہ دوسر می بات ہے، جج یا عمرہ میں ہے پردگی جا ئز نہیں ہوجاتی۔
حضرت عکرمہ بڑی تھڑ کی بیوی جب اپنے شوہر کو لے کر حضور بھے بھڑنے کے پاس چلی اور راستہ میں عکرمہ بڑی توڑنے اپنی بیوی ہے صحبت کرنی جا بی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہ کہ تم کا فر ہواور میں مسلمان ہوں اور عکرمہ بڑی توڑنے نے کہا کہ میری بات مانے ہے تم کوجس کا م نے روکا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا کام ہے۔ تو جب بیوی عکرمہ بڑی تیز کو لے کر حضور بھے بھینے کے پاس پہنچی تو چرہ پر نقاب (پروہ) تھا ۔ پھر شریعت چبرہ کو کھلا رکھنے کی کیسے اج زیت و بے سکتی ہے۔ (حیا ۃ الصی بہ جدا صفحہ ۱۳۸)

﴿ ١٢٨ ﴾ اے اللہ ہماری زبان اور دِل کومسلمان بنادے

منداحد میں ہے رسول اللہ بھے کور فرق ہوا ورائے ہیں ، اللہ تعالی نے جس طرح تم میں روزیاں تقیم فر ہائیں ہیں اخلاق بھی تقیم فر ہ نے ہیں ، اللہ تعالی و بین تواہے بھی و بتا ہے جس سے خوش ہواورائے بھی جس سے غضبنہ کہ ہو ، کیکن وین صرف انہی کو دیتا ہے جن سے اسے محبت ہے ، پس جے وین ل جائے بین اللہ تعالی اس سے محبت رکھتا ہے ، اس کی تتم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہے بندہ مسلم ن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوی اس کی ایذاؤں سے ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوی اس کی ایذاؤں سے بندہ موجائے اور بندہ ایما نداز نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوی اس کی ایذاؤں سے بنگر نہ ہوجائیں ۔ اور ہندہ ایما نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوی اس کی ایذاؤں سے بنگر نہ ہوجائیں ۔ ایڈائیس سے خرج کر سے فرج کر سے قبول نہیں ، وتا اور جتنا کہ مال اپنے بعد باتی چھوڑ مرے وہ سب استدائے ہی اس کے لئے دوز خ کی آگ کی قوشہ بنتا ہے ۔ یا ور کھوا اللہ برائی کو برائی ہو بنیں من تا بلکہ برائی بھائی ہوئی سے منا تا ہے ۔

(تغیرابن کثر،جلد ۴ م فیر ۱۲۹) حرام بستر کے علاوہ سب مجھ کرلیا اب میں کیا کروں

منداحدیں ہے کہ ایک شخص حصرت عمر میں تا ہا ورکہا کہ ایک عورت سودالینے کے سے آئی تھی افسوں کہ میں اے کو تفری میں اے کو تفری میں اے کو تفری میں لیے جا کراس ہے بجز جماع کے اور ہرطرح لطف اندوز ہوا۔ اب جو تھم خدا ہووہ مجھ پر جاری کیا جائے۔ آپ بڑی ٹیڈ نے فرمایا، شاید

من بحد سے موقی کی ہے۔ اور ہوگا ہوں ہے۔ اور ایس سے موقی ہے۔ اور ایس سے موقی ہے۔ اور محفرت ابو بکر صدیق میں بیٹی ہو۔ اس کا خاوند غیر حاضر ہوگا ؟ اس نے کہا ، جی ہاں! یہی ہوت تھی۔ آپ نے فرہ یو : تم جاؤ! حضرت ابو بکر صدیق میں بیٹی سوال کیا۔ بیس آپ نے بھی حضرت عمر طبی تین کی طرح فر مایا۔ پھر وہ آنحضرت میں بیٹی ہوا کہ خدمت میں ہوا در اپنی حاست بیان کی۔ آپ میں بیٹی ہوا ہوگا ؟ پس قر آن کریم کی بیآ یت اُتری : موادرا پی حاست بیان کی۔ آپ میں انتہار و دُلُفًا مِن آلین اِن الْحَسَنتِ یُنْ هِبْنَ السَّیَاتِ وَلِثَ وَکُری لِللَّٰ یَکِریُنَ ﴾

( سور و هود ، آیت ۱۱۴)

ترجمہ:'' دن کے دونوں سرول میں نماز پڑھواوررات کی کئی ساعتوں میں بھی ، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیا کرتی ہیں ، یہ مے تھیجت بتھیجت پکڑنے والوں کے لیے۔''

تو وہ کہنے لگا کیا بیرخاص میرے لئے ہی ہے؟ تو حضرت عمر بڑالنؤڈ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا نہیں! اس طرح صرف تیری ہی آئکھیں ٹھنڈی نہیں ہوسکتیں مبکہ بیسب لوگوں کے لئے عام ہے۔ بین کررسول اللہ ملے بیٹانے فر مایا عمر بیٹیڈڈ سیچے ہیں۔ (تفییراہن کیٹر،جلد المصفی کا ۵)

حضرت عبدائند بن مسعود طِی تُنوُر وابیت کرتے ہیں کہ ایک آومی کی نظر کمی غیر محرم عورت پر پڑگئی۔ عورت کے حسن و جمال نے مرو کے دل کواپی طرف مائل کیا جتی کہ مرو نے مغلوب الحال ہوکرعورت کا یوسہ لے ایا ۔ پھراس پرخوف خدا غالب ہوا کہ بیس نے تو تھم الہی کی خلاف ورزی کر لی ۔ چن نچہ وہ نی کریم بھے بھتے ہی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ، جرا سنایا ۔ نبی کریم بھے بھتے نے خاموش اختیار فر مائی ۔ اس آدمی کاروروکو پُر احال ہوا۔ ندامت کی آگ نے ان کے دِل کو بے قر ارکردیا۔ وہ سلسل تو بدواستغفار میں سگے رہے جتی کہ نبی کریم بھے بھتے میں مرتر آن کی یہ آبیت اُنٹر می:

" (سورۂ موں آیت ۱۳۰۷) ترجمہ:''البتہ نیکیال دورکر تی ہیں برائیول کو سے یادگار کے یادکرنے والول کے لیے۔' نبی کریم ہے ﷺ نے اس آ دمی کو بلا کرخوشنجری ستائی کہ تیرار دن دھون قبول ہو گیاا متدتع لی نے مجھے معافی عطافرہ دی۔اس نے پوچھا کہ یہ آیت خاص میرے لئے اُٹری ہے،فرمایانہیں! سب لوگوں کے لئے ہے۔(تغییراین کیڑ)

# ﴿ ۱۳۰ ﴾ زبیده کی ایک نیکی پرمغفرت

#### ا ذان کا اوب سیجئے ،خاص طور سے مائیں بہنیں

زبیدہ خاتون ایک نیک ملکتھی۔اس نے ''نہرزبیدہ' 'بواکر مخلوق خداکو بہت فی کدہ پہنچ یا۔اپنی دفت کے بعدوہ کی کوخواب میں نظر آئی۔اس نے بوچھا کہ زبیدہ خاتون! آپ کے ستھ کیا معالمہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ القدرب العزت نے بخشش فرمادی۔ جواب دیا کہ القدرب العزت نے بخشش فرمادی۔ جواب دیا کہ القدرب العزت نے بخشش فرمادی۔ جواب دیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ نہوں کہ کہ نہوں اس کے دربیدہ خاتون نے کہا نہیں! بیس! جب ''نہرزبیدہ' والاعمل پیش ہواتو پروردگارعالم نے فرمایا کہ کام تو تم نے فرانے کے بلیموں سے کروایا ،اگر فرانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہیں! بیس! جھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لئے کیا عمل کیا۔ زبیدہ نے کہا، میں تو گھبراگی کہ اب کیا ہے گا، مگر القدرب العزت نے جھے پر مہر بانی فرمائی ، مجھے کہا گی کہ تمہا راایک عمل ہمیں پہند آگیا۔ایک مرتبہ تم جوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹی کھا تا کھ رہی تھی کہ است میں القدا کہر کے الف ظے اذان کی آواز سن کی دی۔ تہمارے ہاتھ میں لقہ تھا اور سرے دویا سرکا ہوا تھ ،تم نے لقے کو واپس رکھا، ہمیں وجہ سے کی ،چلوہم نے تہما رہی معقرت فرمادی۔

### ﴿ ٢١٣١﴾ حضرت سعد بن الي وقاص بنالنيُّه اپنے بچوں كومندرجه ذيل دُ عاسكھاتے تھے

حضرت معد بن افي وقاص والتنزيت عدد المت عند مول انله بي ي بين مازك كي بعد بيكمات بره عير يقي: ﴿ اللّه مَرَّ إِنِي أَعُو ذُبِكَ مِنَ الْبُخُلِ، وَ اَعُو ذُبِكَ مِنَ الْجُنِنِ، وَ اَحُو ذُبِكَ مِنْ أَنُ أَرَدَ الْعَمْرِ، وَ أَ عُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّنْيَا، وَ اَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَلْبِرِ ﴾ (سج بندي)

ترجمہ کی است اللہ! میں بخل ہے تیری پناہ بکڑتا ہوں اور بڑولی ہے تیری بناہ بکڑتا ہوں اور بیا کہ میں رذیل عمر میں ڈال ویا جاؤں ،اس ہے بھی تیری بناہ مانگرا ہوں اور ڈنیا کی آز مائش اور عذاب قبرے تیری پنہ وطسب کرتا ہوں۔'' (منہاج لیمسلم صفحہ ۳۳۸) حضرت سعدین الی وقاص دلالنیز بید و عااہے بچوں کو بھی سکھاتے ہتھے۔

#### ﴿ ١١٠٠ ﴾ مناجات إبراتيم بن ادهم عن

هَجَدُتُ الْحَلْقَ طُرَّا فِي هَوَاكَ وَ اَيْتَمُتُ الْعِيسَالَ لِكَيْ الْأَكَا ترجمہ "شیں نے آپ کی محبت میں تمام وُنیا کوچھوڑ دیا ،اور آپ کی زیارت کے اشتیاق میں اپنے عیال کو پیتم کیا۔" وککو فَظَعْتَنِی فِی الْحُبِّ اِلْہًا لَا مَا حَسَّ الْفُولَا الْفُولَا اللّهِ سِوَاکِا ترجمہ:"اگرآپ رگوجت کا مُن ویں ، تب بھی دِل آپ بی کی طرف ، کل رہے گا۔"

تُحَاوُذُ عَنْ ضَعِيْفٍ قَدُ اَتَاكَا رَجَمَه ''جَوْمِعِيْف آپ كور بِآگيا ہِ الكومعاف يَجِئَ اور جوآپ ہے بخشش كى أميدلگا كرآيا ہے الكى تمنابورى يَجِئے۔' وَ إِنْ يَكُ يَا مُهَيْمِنَ قَدُ عَصَاكَا فَعَاسَجَدُوتُ لِمَعَامُودِ سِواكَا رَجِمه ''اے غفار!اگر چہیں آپ كی تھم عدولی كرچا ہوں ،گرآپ كے سواكى كو تجدہ تونہیں كیا۔''

﴿ ١٣٨ ﴾ رنگ برنگی با تیں جن ہے خوشبوآئے



🥮 جس طرح سمندرا پنی لبروں کواپنی حدود میں رکھتا ہے اسی طرح ، ن اپنی اولا د کا ہر دُ کھا ہے وِل تک محدود رکھتی ہے۔

🧐 جوریہ کے کداس کی بات تجی ہے واس کی ہربات جھوٹ ہوگی۔

😥 محنت ہے بھی آ دمی تھک جاتا ہے اور کا بلی ہے بھی ۔ تگر محنت کا نتیجہ صحت اور دولت ہے اور کا بلی کا نتیجہ بیاری اور افعاس ہے۔

اداحت کثرت ہے آمدنی میں نہیں ہے، قلت مصارف میں ہے۔

#### ﴿ ١٣٥ ﴾ جواہر یارے

🥸 رخصت کرنے کے بعدایے مہمان کی شکایت نہ کر۔ 🕲 بہادر مقابلے کے وقت آز مایا جاتا ہے۔ 🕸 بھی بھی اپنے مال باپ اور اُستاد کی شکایت نہ کر۔ یوی کے سامنے اس کے میکے دالوں کی شکایت نہ کر۔ 🧐 او ۱ د کے سر منے اپنے بڑوں کی شکایت نہ کر۔

🥸 بے موقع ہولئے سے جیپ رہنا بہتر ہے۔

🥸 بری صحبت سے دورر جنا بہتر ہے۔

🕸 سب سے اچھا شہ خدمت خلق ہے۔

🥸 مردکی خوبصورتی اس کی فصاحت ہے۔

🥸 🛚 ال باپ كائتكم جيا ہے نا گوار ہوقبول كرلے۔

🕸 يتيم اوربيوه كامال كھائے ہے پریشانی آتی ہے۔

کث کرے میں جائل سے شکست کھالے۔

عادنی کرنے سے برسیسی آتی ہے۔

🕸 غریب کی وعوت جاہے تکلیف وہ ہوقبول کرلے۔

المن عصم عقل كوكها جاتاب

🚳 جھوٹ رز ل کو کھا جاتا ہے۔

ا انت دار مفلسی کے وقت آ زمایا جاتا ہے۔

🕸 اینی زبان کوذ کرالهی میں مشغول رکھو۔

ا خاموش زبان سينكرول زبانول سے الچھى ہے۔

🚳 ماں باپ کا نا فرمان اپنی اولا د کی نا فرمانی کامنتظرر ہے۔

🐵 ہے وزتی کی زندگی ہے موت بہتر ہے۔

🐵 سب ہے اچھی خیرات معاف کروینا ہے۔

🕸 سب سے بڑا بہا در بدلہ نہ لینے والا ہے۔

🕲 غیبت عمل کو کھاجاتی ہے۔

🚳 نصیحت کی بات حیاہے کڑوی ہوقبول کر لے۔

⊕ خیرات ہے مال میں کی نہیں آئی۔

ضول خرچی کرنے سے مفلسی ہتی ہے۔

🚳 توبيرگنه و کوڪھا جاتي ہے۔

🚳 تکبرعلم کوکھاجا تا ہے۔

انصاف ظلم كوكھاجا تاہے۔

@ دوست كومصيبت كےوفت آزمايا جاتا ہے۔

🕲 برد بارکوغصے کے وقت آز مایا جاتا ہے۔

🚳 خداہے ڈرنے والے کی زبان کونکی بوجاتی ہے۔

### ﴿٢٣١﴾ قرآن

🚳 قرآن حق وباطل کے امتیاز کے لئے ہے۔ ہرقتم کے فیوض و بر کات کا سرچشمہ ہے۔ ه قرآن 🚳

ایک حکمت بھری کتاب ہے۔ 🕸 قرآن 🕲 قرآن تقیحت کی ایک آسمان راه ہے۔

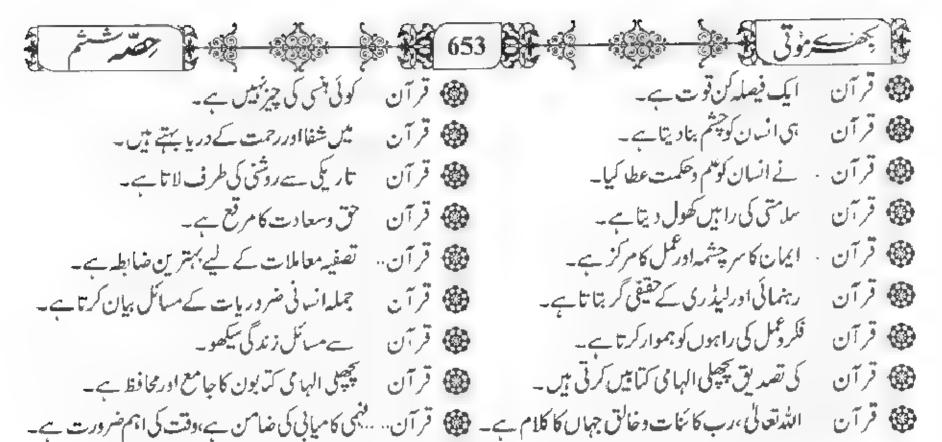

### ﴿ ١٣٢ ﴾ مسجد ميں الله ك ذكر وعبادت ميں خلل و النے والا سب سے برا ظالم ب

قرآن پاک کے پہلے یارے (سورۂ بقرہ ''یت ۱۱۳) میں ہے: ریارہ و کا فیار ہو کا اور کا ایس اور کا اور کا دیا ہے جس سروس و فوج

﴿ وَ مَنْ أَخَلُمُ مِنْ مَنْعَ مَسْجِلَ اللهِ أَنْ يُنْ كَرَفِيهَا السَّهُ اللهِ ﴾ الغ

ترجمہ: ''جو خض اللہ کی مسجد وں میں اللہ کا نام لینے سے رو کے اس سے بڑا طالم کوئی نہیں۔''

حضرت مفتی محمد شق محمد شقی محمد شقی صاحب میند نے لکھا ہے کہ اس آیت ہے بید مسئد معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر ونماز ہے روکنے کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب نا جائز اور ترام ہیں ، ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے ہے یا وہاں نماز و تلاوت سے صاف طور پر روکا جائے ، دوسری صورت ہیں ہے کہ مسجد میں شوروشغب کر کے یا مسجد کے قریب باجے گا ہے ، بجا کرلوگوں کی نماز و ذکر وغیر ہ میں ضل ڈالے ، یہ بھی ذکر القد ہے روکنے میں واضل ہے ، اسی طرح تیسری صورت ہیں ہے کہ اوقات نماز میں جب لوگ اپنی نوافل یا تسبیح و میں مشغول ہوں مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت کرنے گے تو یہ بھی نماز و تبیح میں خلل ڈالئے کی ایک صورت ہے ۔ اسی سے کہ اوقات نماز ڈارویا ہے۔ (معارف بڑی بلند آواز سے تلاوت کرنے گے تو یہ بھی نماز و تبیح میں خلل ڈالئے کی ایک صورت ہے ۔ اسی لئے فقہ و نے اس کونا جائز قرار و یا ہے۔ (معارف بڑی ، جلد ام مؤلم ۱۲ )

﴿١٣٨﴾ نمازيوں كى توجە ہٹانے والاسزا كالمستحق ہے

حکایت: ایک مرتبه حضرت عمر فاروق ولائنیڈ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص کوئی چیز لے کرآیا اوراس کوصف کے آگے ڈال کرخوو نماز میں شریک ہوگیا (جیسا کہ آج کل عموماً کیاجا تاہے) فاروق اعظم جی تیڑ جب نماز سے فارغ ہوئے تواس کوسزادی کہ تو نے نمازیوں کو تشویش میں دالا۔ (الاعتصام معتاطی)

#### اس سے معلوم ہوا کہ نمازیوں کی بوجہ نماز سے ہٹاو بینے والا کوئی بھی کام کرنامنع ہے۔ ﴿ ۱۳۹﴾ مسجد میں وُ نیا کی باتیں کرنے والوں کے لیے بخت وعید

صدیث: اللہ کے رسول میں کی آئے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایساز مانہ آئے گا کہ ذوا پنی مسجدوں میں وُنیا کی ہو تیس کریں گے، اس لئے تم ان کے پاس مت بیٹھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوان کی کوئی حاجت نہیں۔ (مشکوۃ ہوئیاں) فائدہ، علامہ طبی میٹید کھتے ہیں کہ طلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے تعلق ہے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کی بھنے موتی کی ایک میں میں کہ بھی حاجت نہیں ہے۔ غور کریں! اس میں سنی بھاری دھملی اور لیسی سخت وعید ہے، لئے القدیمیشر تا میں میں میں کا بھی اس کے دوئیا کی ہاتھی مسجد میں مکروہ ہیں، اس سے نیکیاں جل جاتی ہیں۔

### ﴿ ١٢٠) مسجد میں دُنیا کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھنانا جائز ہے

مسئلہ: جو دُنیا کی ہاتیں مسجد سے ہا ہر جائز ہیں وہ مسجد میں نا جائز ہیں ۔ اور جو ہاتیں مسجد سے ہاہر نا جائز ہیں وہ مسجد میں سخت حرام میں ۔ مشلّہ نبیبت کرنا ہتہمت لگانا وغیر ہ۔ اور'' محزانہ الفقہ'' میں لکھا ہے کہ جو تھی مسجد میں دُنیا کی ہاتیں کرتا ہے،القد تعالی اس کے ج بس ون کے ممل ہے کار دیتا ہے۔ (آداب المساجد بسخہ ۲۸)

﴿ ١٣١﴾ اپنی گشدہ چیز کے لئے مسجد میں اعلان کرنے کی ندمت

صدیث: رسول الله ﷺ ارش دفر مایا که جوشن کسی کوایتی گمشده چیز کا ملان مسجد میں کرتے ہوئے سے تو اعلان سفنے وا 1 یوں کے ''اللہ تعالیٰ تیری گمشدہ تجھے نہ لوثائے ،اس لے کہ مسجدیں ایسے اعلانوں کے واسطے نہیں بنائی گئیں۔' (مسم شریف) ف کدہ جب استے سے اعلان کی ممانعت ہے تو مستقل بہ تیں کرنے کے بیے بیٹھنا کتناسخت گناہ ہوگا۔

#### ﴿ ١٣٢) حضرت عمر ذالتنا كالمسجد سے باہر چبوتر ابنانا

حدیث: حضرت عمر بڑائنیز نے مسجد کے ہاہر کن ۔ ہ پر یک جبوتر ابنایا تھا اور اعلان کردیا تھا کہ جو ہا تمیں کرنا جا ہے یا شعر پڑھنا جا ہے یہ آواز بلند کرنا جا ہے وہ اس چبوتر ہے یہ چا۔ جائے۔(مؤطان م، یک)

### ﴿ ١٣٢٣ ﴾ مسجد كى عظمت ارشا دِخداوندى كى روشني ميس

صدیت: یبود کے ایک بہت بڑے عالم نے رسول میں پہتے ہے یو چھا کہ سب ہے بہتر جگہ کون کی ہے؟ تو رسول امتہ ہے پہتے نے کوئی جواب نہیں دیا اورا ہے ول میں طے کرلیا کہ جب جرئیل علائلا آئیں گے ان سے بو چھا کہ جواب دول گا۔ چٹا ٹیے حضرت جرئیل علائلا آئیں گے ان سے بو چھا کہ بواب دول گا۔ چٹا ٹیے حضرت جرئیل علائلا تشریف لائے تو آپ میں بیان کے بہی سوال کیا تو جرئیل علائلا نے عرض کیا کہ اس کا جواب جھے معلوم نہیں لیکن در بار ضدا وندی سے معلوم کر کے جواب دول گا۔ چٹ نچہ وہ بو چھے گئے اور واپس آ کر ہوش کیا کہ اس کھر سے بیتھا اس وقت مسئد بو چھنے کی برکت سے ضدا تھ لی سے اتی نزد کی ہوئی کہ جھے اتی نزد کی جوئی حیا ہوئی ۔ آپ سے بیتھا نے بو چھا ، گئی نزد کی ہوئی ؟ تو حضرت جرئیل علائلا نے وس کیا کہ میر سے اور اللہ تھ لی نے ارش دفر مایا کہ سب سے بری جگہ بازار ہے ، اور سب سے میری جگہ بازار ہے ، اور سب سے میری جگہ بازار ہے ، اور سب سے میری جگہ بازار ہے ، اور سب سے بری جگہ باز اور سب سب سب بی بی بی بیا ہائے کہ باز اور سب سب سب بی بی بیا ہائے کہ بیا ہائے کی بیگھ باز اور سب سب سب بی بی بیا ہائے کہ بیا ہائے کی بیا ہائے کہ بیا ہائے کہ بیا ہائے کی بیا ہائے ک

# ﴿ ١٣٣ ﴾ ايك عام غلطي كي اصلاح

ہرمحلّہ یں مسجد بنانے کا تحکم حدیث شریف کی روشنی میں

صدیث. حضرت ، کشت صدیقته خِراتِیْن سے روایت ہے کہ ہم کورسول اللہ خِراتِیْن نے محلّہ میں بنائے کا تھم فر مایا ہے اور ان کو پاک صاف رکھنے کا تھم فر مایا ہے۔ (ترندی، ابودا وُد، ابن ماجہ مسنداحمہ)

فا کدہ:اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ سجدیں زیادہ بنا تا شرعاً مطلوب ہے،اس تھم نبوی کے مطابق اگر برمحلّہ ہیں مسجدیں بن جائیں ( خواہ سادن ہی ہوایے) تو ہارش ہخت گرمی اورسر دی ہیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آ سان ہوجائے ،خصوصاً بوڑھے لو وں سے لئے 655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (655 **(4)** (

اور بیاروں کے لئے زیادہ سہولت ہوجائے۔اس صدیث ہے ان لوگول کی عظمی بھی واضح ہوگئی ، جوا یک گاؤں میں زیادہ مسجدیں بنانے کو اجتماعیت کے خلاف سیجھتے ہیں ،اس لئے کہان کا یہ خیال حدیث بالا کے خلاف ہے۔ واللّٰہ الموفق۔

#### ﴿ ١٢٥ ﴾ ومددارعلاء كرام سے ورخواست

جرمقام کے ذمد دار ساء کرام ہے دخواست ہے کہ وہ کئی نماز کے بعد لوگوں کو بیمضمون پڑھ کرسنا نمیں اور مسجد میں لٹکا دیں اور جب بھی اس کوٹ نے کی ضرورت محسوں کریں سنا دیا کریں۔

مدرمه جامعه تذبرييه كاكوى ء ثالي مجرات

﴿٢١٨) سادگى بذات خودسن ب

موجودہ دور میں گھر ہو یا سڑک ، کالج ہو یا دفتر ، پارٹی ہو یا میلا دہر جگہ ٹو جوانوں میں فیشن و سیخے کار بحان تیزی ہے تیمیل رہا ہے، فیمی لباس کوآئ امارت کی نشانی سیجھا جاتا ہے ، آج مہمانوں کی تواضع بھی ان کے زیب کردہ لباس کود کھے کر کی جاتی ہے ، کیا ہم نے اپنی اصل کو کھود یا ہے ؟ کیا ہمارے مق بل ذاتی صفات کی اہمیت نہیں ؟ کیا محف دکھاد ہے کی چاہ میں ہم سرگرداں ہور ہے ہیں ؟ بیئم م سوایات قابل غور ہیں۔ آج کے نو جوانوں کواگر کسی تقریب میں جاتا مقصود ہوتو ہفتہ ہم قبل بی ذبت پریشانیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ لباس ایسا ہو جو تیمی بھی ہواور خوبصورت بھی ،لباس ہے بھی کرتے سینڈ لزبھی ہے ہوئے جائیں ، پھر جیولری بھی قبیتی ہونی چاہئے ،اس فیشن اور نقالی کی دوڑ میں لڑکیوں نے بھی اپنے قدم چھے نہیں رکھے ہیں ،موجود ہ دور کی سب ہے زیدہ استعمال کی جانے والی چیزا 'مو ہاگل'' بھی ہے ، ہس کا استعمال ضرورت کے تحت ہی کیا جاتا تھا گرا ہے نیش کا ایک سیکیل بن کررہ گیا ہے۔

ہے سنور نے اور فیشن شوکو جب ٹی وی ، اخبار ، رسالے اور فلموں میں دکھا یا جا تا ہے اور جنہیں دیکھ کرنو جوان بھی ای دوڑ میں شامل ہوج تے ہیں ، بازاروں میں مختلف اشیاء سنگھا ر ، میک اپ کے لواز ہات اور لہا کی مشہور ہا ڈنز اور ہیرو، ہیروئن کے نام پر فروخت کئے جاتے ہیں جنہیں نو جوان لڑکے لڑکی ں نہایت جوش وخروش ہے خرید تے ہیں ۔ اکثر اوقات اس فیشن کے وہائی مرض میں مبتلا لوگ گھر کی خت حالی کوجھی فراموش کر دیتے ہیں ، دیگر انتہائی ضروریات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنے ہے جا فیشن کی تکمیل کرتے ہیں ۔ آج بیشتہ لڑکیاں محض اپنے فیشن کی شمیل کرتے ہیں ۔ آج بیشتہ لڑکیاں محض اپنے فیشن کی ضروریات کی تحکیل کی خاطر مدازمت بھی کرتی ہیں اور اس کی خاطر سز کوں کی خاک مچھا نتی ہیں ۔ بردھتی بیشتہ لڑکیاں محض فقط ذات تک ہی محدود نہیں بیکہ اب گھروں کو سجائے سنوار نے کے فیشن نے بھی ہوگوں کو ادھر مراکر دیا ہے ۔ بردھتی بیشن کا مرض فقط ذات تک ہی محدود نہیں بیکہ اب گھروں کو سجائے سنوار نے کے فیشن نے بھی ہوگوں کو ادھر مراکر دیا ہے ۔ بردھتی

سے من اور محدود تنخو او میں دوسرول کی نقالی کا جنون را تول کو ہے خواب کرنے لگاہے، شاید ہم نے سے بچہ ای سے کہ مصنوعی لواز مات کا بوجھ لاو کرفیشن ایبل بن جانے ہے ہم'' خوبصورتی'' کے زمرے میں ثمامل ہوجا کمیں گے اور یہی ہی ری سب سے بڑی بھول ہے۔ کرفیشن ایبل بن جانے ہے ہم'' خوبصورتی'' کے زمرے میں ثمامل ہوجا کمیں گے اور یہی ہی ری سب سے بڑی بھول ہے۔

ر پین ایس بن جائے ہے ہم موبھوں کے دور ہے جبکتے ذرے آبنیں محض سراب ہیں ای رات کا ایک حصہ ہیں جن میں وہ سرگر دال ہیں اس جان ذریں اقوال کوفراموش کردیا ہے جو حقیقت کو شکار کرتے ہیں۔ آج ہم سے مسلمان نہیں ، پھر ہمارے چہرے پرنور کسے ہو عقی ؟ آج ہم نے ان ذریں اقوال کوفراموش کردیا ہے جو حقیقت کو شکار کرتے ہیں۔ آج ہم سے مسلمان نہیں ، پھر ہمارے چہرے پرنور کسے ہو خوش گفتاری دملنساری کے ہمراہ گفتاکو کرسیں ، پھر ہم میں جاذبیت کیول کر پیدا ہوگی ؟ آج ہم نے مہمان نوازی کوفقط ایک ہو جو تصور کرلیا ہوگی گفتاری دملنساری کے ہمراہ گفتاکو کرسیں ، پھر ہم میں جاذبیت کیول کر پیدا ہوگی ؟ آج ہم نے مہمان نوازی کوفقط ایک ہو جو تصور کرلیا ہوگی گفتاری دملنساری کے ہمراہ گفتاکو کرسیں ، پھر ہم میں جو تھی ہو کہ کہ کران جیسا بننے کی کوشش میں سردھ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ میں کس قدرنا دانی کی بازی لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ میں کس قدرنا دانی کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اس وہ

آ بھر میں بیدا کریں گئے ہوں کو انہاں کے بیوارس ان کو میں گے۔ لان ، گاڑیاں ، پارٹیاں ، جاوٹ ، جاہ وحشم ناظرین و اس میں فیمر نہیں بیدا کریں گئے تو لوگ انہیں ذوق وشوق ہے نہیں دیکھیں گے۔ لان ، گاڑیاں ، پارٹیاں ، جاوٹ ، جاہ وحشم ناظرین و دکھل تاان کی ضرورت ہے تا کہ بمان کے بیو گرام دیکھنے اور رسمائل خرید نے بیر ہائی ہوں۔

ہم میں اس فیشن کی مہلک بیاری کے پھیلنے کی سب سے بردی وجہ ندہہ سے دوری ہے ، دوسر کی بردی وجہ ہوں ہے اور تیسر کی وجہ نقل کا زور ہے۔ زندگی خواہشوں کا ایک ایسا دائرہ ہے جس میں انسان مقید ہے اور پہلی بدلی بردھتی ہی جارہی ہے۔ ایک خواہش کے اختتا م پر دوسر کی خواہش اس کی جگہ لے لئی ہے۔ یوں خواہشات کا بیطویل سلسلہ زندگی کے ساتھ جاتیا ہی رہتا ہے۔ زندگی بذات خود ایک خواہش ہے ، زندہ در ہنے کی خواہش ، دوسر وں ہے آئے نکل جانے کی خواہش اور بے شارخوشیاں حاصل کرنے کی خواہش ۔ ایک خواہش ان بی خواہش ہے ، زندہ در ہنے کی خواہش ۔ کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اگرخواہشات قبولیت کا اب دہ اوڑھ لے تو زندگی مسرتوں ہے ہمکن رہو نے تی خواہشات کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اگرخواہشات قبولیت کا اب دہ اوڑھ لے تو زندگی مسرتوں ہی ہمکن رہو نے تی خواہشات کے سرت کی صورت میں تبدیلی ہوجا کیں تو انسان کی زندگی دُر کھا در کر ہے کا المناک تصویرین ہائی ہے۔ آئر جم بھی خواہشات کے سرت میں غوط نا زن ہو حکریں ۔ سے وہ نی عمل کی ترزیبی خواہشات کے سرت میں غوط نا زن ہو حکریں ۔ سے وہ نی عمل کی ترزیبی خواش کی جم میں ار ڈالتی ہے ۔ رہی ہم بھی خواہشات کے سرت میں عورت میں تبدیلی ہوجا کی ترزیبی کی خواش کی جم میں ار ڈالتی ہے ۔ رہی ہم بھی خواہشاں یہ کو میں ایسان کی کر ترزیبی کی خواہشاں کی خواہشاں یہ کی جو ایک ہیں کی خواہشاں کی کر تواہشات کے حکم میں دور کر بھی کی کر تواہشاں کی کر ترزیبی کی خواہشاں کی کواہشاں کی کر ترزیبی کی خواہشاں کی کرتا ہم کی کر تواہشاں کی کر ترزیبی کر ترزیبی کر کر کر تواہشاں کی کر ترزیبی کر تواہشاں کی خواہشاں کی کر ترزیبی کر تواہشاں کی کر ترزیبی کی کر ترزیبی کر ترزیبی کر تواہشاں کی کر ترزیبی کر ترزیبی کر تواہشاں کی کر ترزیبی کر تواہشاں کر ترزیبی کر ترزیب

ہے۔ آج ہم بھی خواہشات کے سمندر میں غوط زن ہو تھے ہیں۔ بیرونی عما لک کی تبذیبی ،خوش رنگی ہمیں مارڈالتی ہے۔ رہن سبن کی سبز ہی خوش رنگی ہمیں مارڈالتی ہے۔ رہن سبن کی سبز اور سبز کی خواہش اور سبز کی خواہش اور سبز کی خواہش اور سبز کی خواہش اور حسرت لئے ہوئے ہے۔ اپنی ڈات کے متعلق فیشن اور میک اپ ہمیں ہمہ وقت متفکر رکھتا ہے ہم نے سادگی کوخود ہے دور کر رہا ہے۔ یہ مماری ہا تمیں بلاکت کی ہیں ،تر تی کی نہیں۔

ذ بہن نشین رکھیں سادگی میں آسانی اورخوبصورتی دونوی ہی مضمر ہیں۔ سادگی زندگی کو بہل اور دنکش بناتی ہے۔ جس طرح ایک کنول اپنی حقیقت کوفراموش نہ کرتے ہوئے کیچڑ میں جاذب نظر و دَسش نظر آتا ہے ، اتنا حسین کسی قیمتی گلدان میں نظر نہیں آتا۔ یہی فلسفہ انسانی زندگی پربھی صادق ہے۔ ہمیں جا ہے کہ ہم اپنی تہذیب اور کلچر کوفراموش کریں اوراپے نفس پر قابو پاتا سیکھیں۔

### ﴿ ١٩٧٤ ﴾ روزى ميں بركت كے ليے حضرت آوم غليباتام كى دُعاء بہت نفع بخش ہے

منرت سلیمان بن ہریدہ بناتیز اپنے والدہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک سے پڑتانے فر ہایا ،حضرت آ دم علیلا نے زمین ہر بعد بیت ابتد کا طواف کیا کھر در واڑ ہ کے سامنے دور کعت تماز پڑھی ، پھر ملتزم پرتشریف لائے اور بیدُ عا پڑھی :

﴿ اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سَرِيْرَ تِي وَ عَلَا نِيَتِي فَاقْبَلُ مَعْدِرَتِي وَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْلِي ذُنُوبِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَا عُطِيلًى اللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْنَلُكَ إِيمَانًا يَّبَاشِرُ قَلْبِي وَ يَقِينًا صَادِقًا حَتَّى اَ عُلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِي اللَّا مَا كَتَبُتَ لِي عُطِيلًى سُولِي اللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْنَلُكَ إِيمَانًا يَّبَاشِرُ قَلْبِي وَ يَقِينًا صَادِقًا حَتَّى اَ عُلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِي اللَّا مَا كَتَبُتَ لِي وَالرّضَاءَ بِمَا قَضَيْتَ عَلَيْ ﴾

تر جَمه تو حَضَرت آدم مدالتلام وحی کی کہتم نے الیی دُعا کی جوقبول کی گئتہاری اورا دمیں سے جوبھی مید دُعا کرے گاس کے غم ونگر کو دور کر دوں گااوراس کی روزی کو کافی کر دوں گا،اس کے ول سے نقر کو دور کر دوں گا،اوراس کوغنی کر دول گا،اس کی طرف اسب برزق کومتوجہ کر دول گا،اس کی طرف وُنیاد کیل ہوکر آئے گی اگر چدوہ وُنیا کو شہ چاہے گا۔

(مناسك، جلدة م في المرادعاء المسون م في اسه

### ﴿١٣٨﴾ واهرے واه الله! سبحان تيري قدرت

یکی کی تربیت کا عجیب انداز

بلی حاملہ بوتی ہے تو وہ کونہ تلاش کرنے لگتی ہے، بچے دینے کے لئے ،اس کواس کی مال نے نہیں بڑایا کہ مختبے بچے دینا ہے ، کی کونے میں

## ﴿ ۱۳۹﴾ ایک لڑی نے کہا کہ میں طلحہ میں تادی کروں گی ،اس لئے کہ وہ گھر میں آتے ہیں مبنتے ہوئے اور گھر سے جاتے ہیں مسکراتے ہوئے اور مالدار بھی ہیں

منتہ بن ربعہ کی لڑکی اُم ابات سے حضرت عمر جلائیؤ نے نکاح کا پیغ م بھیجا توا نکار کردیا، پھر حضرت میں جلائیؤ نے بیغام بھیجا توا نکار کردیا ، پھر حضرت زبیر جل نوٹ نے پیغام بھیجا توا نکار کریا ۔ حضرت طلحہ جن نوٹ نے پیغام دیا تو اُسے قبول کر لیا۔ جب نکاح بود ہا تھ تو حضرت ملی بھیر حضرت ملی بھیر حضرت نہیں ، حضور ہیں ہوئی نے بیغام دیا تھ جھے جا کہ امیر المحوصی بھی بھی بھی سے انجھ کے شتہ داروں سے تو نکال کر نے سے انکار کردیا بطحہ جلائی نے سے کہ کہ امیر المحوصی بھی بھی بھی سے اچھا ہے۔ جد میں اس نے عورتوں میں بتایا کہ مرجی انجھ نے ساتھ زندگی گزار فی بہت سخت ہوگی ہوئی ہوئی ہوئی گزار نے کا مزوج بہت بھی ہے ، زبیر جی بڑنے کے پاس صرف میں بھی جہتے ہوگے ہوئی ہوئی گڑا رائے کا مزوج بہت بوئے گھر میں آئیں گر ارنے کا مزوج بہت بوئے گھر میں آئیں گے رہے نگلیں گے۔

حضرت طلحہ بڑالنڈ اپنے حسن مع شرت کے باعث ہوی بچوں میں نہایت محبوب تھے، وہ اپنے کئیہ میں جس لطف ومحبت کے ساتھ رند کی بسر کرتے تھے اس کا اندازہ صرف اس سے ہوسکتا ہے کہ عنبہ بن ربیعہ ق بڑکی اُسمایان سے اُسر چہ بہت سے معزز اشخی سے شادی کی درخواست کی انیکن انہوں نے حضرت طلحہ بڑائنڈ کوسب پرتر نی دو کول ہے وجہ بچھی ، تو کہا، '' میں ان کے اوصاف جمیدہ سے واقف ہوں ، وہ گھر آتے ہیں تو ہنتے ہوئے ، باہم جاتے ہیں قسکراتے ہوئے ، یکھی اگو تو بخل ٹیمن سرتے اور تی موش رہوتو ، لگنے کا انتظار نہیں کرتے اورا اگر کونی کام کردوتو شکر اربوتے ہیں ورخط ہو جائے تو معاف کردیتے ہیں۔''

(سيرالسخابه معنى ١١٤ وتصوص إلى تامولا تالوسف صاحب كزالعمال ، جدد ١١٣/١١)

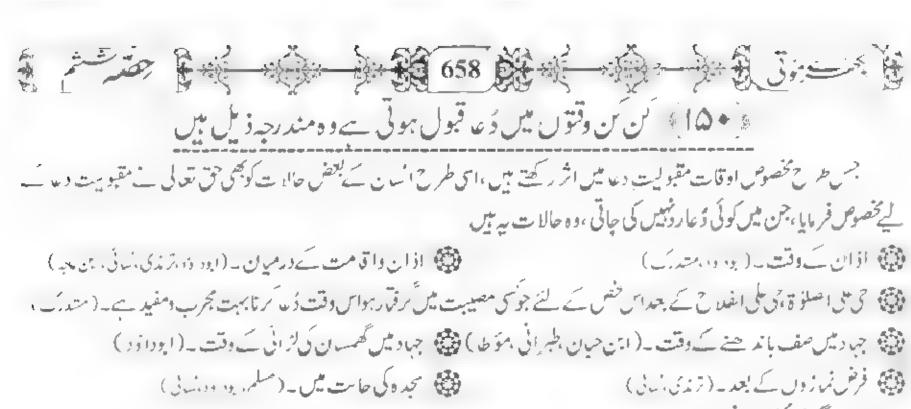

في مُدو: مَكُرفِر انْضَ مِينَ مِينِ -

الله وت قرآن ك بعد (ترمذي) اور تضوص ختم قرآن كے بعد (طرفي الو يعلى) اور یا حضوص پڑھنے وا وں کی ؤیا و پرتسبت ہننے وا دی کے زیادہ مقبول ہے۔(تریدی جبرانی)

اب زم زم منے کے وقت (محدرک ماکم)

🕸 میٹ کے پال حاضر ہوتے وقت لیعنی جو تحض نزح کی حالت میں ہوائ کے پال آئے کے وقت بھی ڈیا قبول ہوتی ہے۔ (مسلم وسنن اربعه)

🚳 مرغ کے آواز کرنے کے وقت ۔ (یورن اسلم برزیزن انسانی) 😥 مسعما نو ب ڪانٽان ڪيدونت پارسي ناپيش مطاب ساريد د

🕸 محالس ذكر ميس \_ (بخاري مسلم برزري)

💯 اله م كه فرولا الصَّالِّينَ ﴾ كَفِيكَ وقت ( اعم، يوانه، أمالي، الد )

فائدہ بظام الم مرزری کی مراداس سے وہ صدیث ہے جوابرداؤد فیساب التشہد میں ذکر کی ہے۔ وراداً قسراً ﴿ غَيْب الْهَعْضُوب عَنْيَهِمُ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ فَقُولُو آامِينَ يُجبِكُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِيعِيْ جبِ الام ﴿ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ بَبَوْتُمْ أَمِينَ بَهُو اللَّهُ تَعَالَى تهہاری دیا قبول فرما میں گے۔اس سنة معلوم ہوا کہاں موقع پر دُما ہے مراد صرف مین کہنا ہے دوسری دُما مرا دہیں۔

🗯 اقامت تماز کے وقت (طبرانی ،ابن مردویہ)

💨 بارش کے وقت \_(ابوداؤ د،طبرانی ماہن مردویہ عن سبل بن سعدالساعدی)

ا ما مشالعی جینیہ کتاب ام میں فر مات بیر کہ میں ئے بہت ہے سے بر جی تیج و تا بھین جینیہ کا پیمل سا ہے کہ بارش ک وقت خصوصیت ہے دُ عا ما نگتے ہتھے۔

بیت الله برنظریشنے کے وقت۔ (تر زی وطبرانی)

### ﴿ اها ﴾ وُعا كى قبويت كے لئے بہت مجرب عمل

(سورژانهام آیت ۱۲۳۳)

میں اونول اسم امتد کے درمیان کھ و ما کی جائے و وجھی مقبول ہوتی ہے۔امام بڑزری فرمات میں ہم نے اس کا بار ہا تج یہ یا

ہے اور بہت سے علماء ہے اس کا مجرب ہوتا منقول ہے۔

توضیح حاجتول کی تھیں کروانے کے ہیا اس مل کا شروٹ اس طرح کیجئے کہ ندکورہ میت بڑھن شروع کیجئے جیسے ﴿ وَ إِذَا جَأَهُ هُمُّ ایکُ قَالُوْ اَ اَنْ نَدُومِنَ حَتَّی مُوْ تِی مِثْلَ مَا اُوْتِی رُسُلُ اللّٰهِ ﴾ پھر اس میت کا کے کا حصہ چیوڑ کرامند ہے اپنی سری مرادیں ما تلکتے پھر پڑھئے ﴿ اَللّٰهُ اَغْدَمُ حَیْثُ یَجْعَل رِسَائِتُهُ ﴾ ان ش ،امند ضرور ہالضرور وُ عاقبول مولی۔

﴿ ١٥٢ ﴾ ايك جيب كترے نے عجيب فيحت كى

ایک جیب ستراش م کواپنے استاد کے پاس دوروپ نے کڑیں۔ اس نے کہ ، آن ساراون کیا کیا۔ کہنے لگا ، مال تو بہت ہاتھ آیا تھا ایک جیب ستراش م کواپنے استاد کے پاس وروپ نے کڑیں۔ اس نے کہا ، آن ساراون کیا گئی ، جب لے کرچوا تو خیال آیا کہ اگر قیامت کے ویسی میڈ ماٹ سول پاک مینے پہنچہ کا کہ کردیا کہ آپ کے امنی میں میں میں ان کو کیامند دکھا وال گا ، تو میں نے بٹوہ اس وواپس کردیا ۔ نافر مانول کوالی شرم و حیاتھی تو فرمانیر دار کھے ہوں گئی جیب کا فی تھی تو بس اان کو کیامند دکھا وال گا ، تو میں نے بٹوہ اس وواپس کردیا ۔ نافر مانول کوالی شرم و حیاتھی تو فرمانیر دار کھے ہوں گئے:

جو مازے نکلی ہے وہ نمر سب نے تی ہے جو تار پر بیتی ہے وہ بس دِل کو پہتہ ہے ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ کُوزِ مِینَ کِ او بر بھول نہ سکی تو زمین کے نیچے کیسے بھول عکتی ہوں ﴿ ١٥٣﴾ ﴿ اللّٰهِ کُوزِ مِینَ کِ او بر بھول نہ سکی تو زمین کے نیچے کیسے بھول عکتی ہوں

حفرت دابعد بھریہ چین کا نقال ہوگیا، ت و تواب میں اپنی خاد مہ کوئی ہے ، نہوں نے کہ کہ اور اسپ کے ماتھ کیا ہوا؟ کہ کہ میرے پاس منکر کیرا کے ، کوئے گئی ہے ۔ آئی ہے ۔ ارب کوئ ہے ؟ ' اور کہاں ہے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے ہما اپ پر وردگار کے پاس ہے ۔ تو حضرت رابعہ بھریہ بھیٹ نے کہ جہا آئی دوری ہے آئے پر تم اپ نہیں ہولے تو میں چر باتھ زمین کے بیچ آئر اپ رب و سے ہول تی ہوں ۔ بیٹیں کہا کہ دہتی اللہ کہ کہا کہ جس رب کوئیں ہولے تو میں چر باتھ زمین کے بیچ آئر اپ رب و سے ہول تی ہوں ۔ بیٹیں کہا کہ دہتی اللہ کہ کہا کہ جس رب کوئیں ہولے و میں ہورہ تھے زمین کے بیچ آئر کیے بھول بو و کی گی ۔ انہوں نے کہا چھوڑ و ، س کا کیا حساب لین ۔ بیکوئیں کوئی رب کوئی کہاں گئی کا گرڑی ایک اسبا ساجہ کوئیت ہیں جو ہم ب پہنتے ہیں ہورے ہاں اس کا کوئی و ستو رئیں ۔ حضرت رابعہ بھریہ ترب کے کہا تھی کہ بھی میری گوٹر کی ہما گیا کہ اس کی کوئی و سی کے گئی میں دے دیا ہم ہے کیا گڑا نہ لاتا ہے کئی ان کی خادم نے دیکھی کہ بہت یہ ل شن و ش کے بہنی ہوئی ہیں ۔ سیخ کی کہ بہت یہ ل شن و ش کے بہنی ہوئی ہیں ۔ سیخ کا ذریع تھیں ، ان کی حسیس سالم کے پھیلانے کا ذریع تھیں ، ہور کی اس کی کوئیس اسلام کے پھیلانے کا ذریع تھیں ، ان کی حسیس میری نیکوں میں اس کو بھی تو نے گا اور اس کا تبی و ربی کر سے کر دیا ہیں ۔

﴾ إن الما إلى النجائش والااسلام نهج گااور قرب في والااسلام حلے گا

جب ملک فتح ہوگئے ہیں اور فتو صات کے درواز ہے کھل گئے تو حصر ہے ہم سالینو کے ہارہ میں صحیبہ جی ہیئے نے مشورہ کیا کہ اب میں ہوڑ ھے ہوگئے ہیں اور فتو صات ہوگئی ہیں ، اب ان کی زندگی بردی مشقت والی ہے انہیں جاہتے کہ اچھا کھا نیں ، اچھالباس پہنیں ، کوئی خادم رکھ میں ، جو کھانا پکا پا کر ہے اور لباس اور " رام کا خیال کیا کر ہے میل ، عبد الرحمن ، حان ، طلحہ ، زہیہ عد حق نیٹر ۔ میہ چھ برو ہے صحی فی آبس میں مشورہ کر رہے ہیں انہوں نے کہ بات کون کرے ؟ مطے میہ ہوا کہ حقصہ جی نیٹی ہے جو حصرت عمر طابقتیٰ کی بیٹی اور اُم المؤمنین ہیں ۔ حضرت حقصہ جی نیٹی کے پاس آئے اور باستہ عرض کی کرامیر المؤمنین کو اب مختی پر نہیں رہن چا ہے تھوڑی نری پر آجانا چا ہے اور ال سے مسئورہ کی رہن کی جائے ہوران سے مسئورہ کی بیٹر یان جا تھی تو ہی رہن ہو ہے اُم ارن می نیس تو ہی رائ من ہو ہے کہا گئے ۔

فرمایا که پہلے آپ میں بتاؤ مائے ہو کہ بیں۔

حضرت هفصہ جائین کی بھی چینی نکل رہی ہیں اور حضرت عمر ہنے تینے کی بھی چینیں نکل رہی ہیں اور فر مایا هفصہ ہی تینا! سن لے ،میری مثال اور میرے ساتھیوں کی مثال ایس ہے ، تین راہی ہیں تین مسافر ہیں ایک اُٹھا منزل کو چلا ،ایک راستہ پر چلا اور وہ چاتا چاتا منزل مقصود تک پہنچ گیا ،اب تیسر ہے کی باری ہے اور میں تیسر استہ پائچ گیا ،اب تیسر ہے کی باری ہے اور میں تیسر استہ کی استھیوں کے ساتھیل موں ۔القد کی تیم ایٹے ساتھیوں کے ساتھیل جوں ۔القد کی تیم ایٹے ساتھیوں کے ساتھیل جوں ،اگرچلوں گا یہاں تک کہ ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھیل جو وَں ،ا میں نے اپنے ساتھیوں سے نہیں کی لذتوں سے بٹا کرچلوں گا یہاں تک کہ ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھیل جو وَں ،ا میں میں ایک کر چلوں گا یہاں تک کہ ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھیل جو وَں ،ا میں نے اپنے ساتھیوں سے نہیں کی ساتھیاں سکتا ، ہیں ای طرح چلوں گا ۔

حضرت سعد بن انی وقاص براتی فی مرحض میں ، حضرت حفصہ بنت عمر بڑی نئے نے حضرت عمر بڑا نئے ہے ایا میر المؤمنین! کیا بی اچھا بوتا اً سرتہان ( کھر درے ) کیٹر ول ہے زیادہ نرم کیٹر ہے پہنتہ اور اپنے اس کھانے ہے ونکہ امتد تعالیٰ نے رق میں بڑی وسعت عطافر ، دی ہے اور ، لیکھی پہنے ہے زیادہ عطافر ، دی ہے اور ، لیکھی پہنے ہے زیادہ عطافر ، دی ہے اور ، لیکھی پہنے ہے زیادہ عطافر ، دی ہے اور بیل تم سے بی مبیار کے دیا تھے میں بڑی وسعت عطافر ، دی ہے اور ، لیکھی پہنے ہے زیادہ عطافر ، دی ہے اور کھی ہے تھے ہے کہ جہاں تک معیشت کی تھی میں مبیار کے دافعات یا دولاتے رہے ، یہاں تک کہ دوارو نے لگیل ، پھران سے فرمایا ، تم نے جمھے بیاب ہے لیکن میرا فیصد رہے کہ جہاں تک میرا بس جے گا میں مشقت اور تھی والی حضور سے پہنچ اور حضرت ابو بکر جہائے دونوں حضرات جیسی زندگی گزاروں گا تا کہ مجھے آ خرت میں انعتوں اور رہے گا میں مشقت اور تھی والی میں بہت می مختفر اور لمبی روا بیتی گزر دی تیں ۔ ( دیا اللہ اب بعد ایس فرد ہے )

پھرالقد نے دکھادیا کہ القدتوں کی نے حضرت عمر خالین کوس تھ ملہ دی ، جب اولو لو نے خبر ورااور آپ گرے ، آئیل کٹ گئیل اورخون بہنے گا ، فذا کھلائی تو آئتوں سے باہر نکل گئی ، پیتہ چل گیا کہ اب بیل بہتا توا پے بیٹے کو باای ، اے عبدالقد جا وَ، حضرت عائشہ ہو النہ نے بہت کا ، فذا کھلائی تو آئتوں سے باہر نکل گئی ، پیتہ چل گیا کہ اب بیل بہتا ہے۔ وہ حضرت یو نشہ ہو النہ کے بیاں صافر ہوئے ، در واز بے بہتا کہ دو از ب بر الموامنین نبی ہے پولٹ میں فن ہونا چاہتا ہے۔ وہ حضرت یو نشہ ہو النہ کے جا کیں۔ حضرت عائشہ دستک دی ، کہ عبدالقد حاضر ہے ، امیر الموامنین بیا جا زت چاہتے ہیں کہ ضور ہے پہتا کے بڑوں میں فن کئے جا کیں۔ حضرت عائشہ مائٹ دو نے گئیل اور فر و نے لگیں ، اے القد ایہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن میں عمر خالف کو اور گی ، محر خالف کو اور النہ ایو بھی ہو ایک ہو تھی کو اور پی اور فر و نے گئیل جان سے فر مایا: فوشخری ہو آپ کو اجازت مالگئی۔

فرمایا بینا بین ابیس نہیں ہوسکتا ہے کہ میری شرم میں ، کشہ جانجنا نے اج زت دے ہو، جب میں مرجا کل میرے جنازے کو دروازے پر رکھنہ پھر دو بارہ اجازت وے دیں تو فرن کر دینا ورنہ جھے عام مسلما نول کے قبرست میں فرن کر دینا جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے نے سرکو گو دین رکھا ، اوقت ، آپ سے بینا میرا سرز مین پر رکھا دو حضرت عبدالغد کو بھے میں نہیں آیا کہ کیا کہ در ہے ہیں۔ کہ بینا امیرا سرز مین پر رکھا ، اب مجھے یا ونہیں کہ کیالفظ فرمایا 'قسر بت یدان ' بایول فر مید ' نشکد تلک اللک ' تیری مان کھے روئے ، شیرے ہاتھ یو فیس ، مجھے زمین پر دال ، میں اپنے چہر کو خاک آلود کرنہ چاہتا ہوں تا کہ میر مے مولی کو میرے او پر دھی گئی ، میرو و عمر بین تین کے بارے برائی کو میں اس میں حضور سے بہت نے فرمایا ، میرے جد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ۔ انتقال ہوا ، نماز جنازہ پڑھی گئی ، جد و مقر بین تین کے بارے میں حضور سے بیدائند والی کے بیں اور جنازہ اکو کی اجازہ اس المؤمنین المیر المؤمنین دوازے پر آچکے ہیں اور المدو مدین ! مو حبا المیو العد و مدین کی اجازت ہے کیا ، اے امرائمؤمنین کو اندرآنے کی اجازت ہے۔ المیر العد و مدین ! مو حبا المیو العد و مدین کی اجازت ہے ، امیر المؤمنین کو اندرآنے کی اجازت ہے۔ امیر المؤمنین کو اندرآنے کی اجازت ہے۔

میرے بھا کو المذنے وکھادیا کہ جونی ہے تین کے طریقے پر چلاہے، میں اُسے کیے ساتھ ملاتا ہوں، چن ٹی حصرت عائشہ فی تینا نے اور فی مر پر کھی اور باہر نکل گئی اور حضرت میں فی تیا ہے۔ آپ ہے جانے نے فرمایا، میں قیامت کے دن اُنھوں گا اور میرے دائیں طرف ابو ہر خینیٰ ہوں گے اور بول ہیں تیا گیا۔ آپ ہے جانے ناز مایا، میں قیامت کے دن اُنھوں گا اور میرے دائیں طرف ابو ہو ان کے اور بول ہیں تیا گیا۔ آپ ہے جانے اور اُن کے اور میال ہوں کے اور بول کے اور بول ہون کے دو اُنھیں ہوں گے۔ حضرت ابن عمر ہونی نوان کے جہوں گے۔ حضرت ابن عمر ہونی نوان کو ایس کو تا ہی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کے حضرت ابن عمر سے میں کوئی ایس کو تا ہی ہوئی ہے جے وہ نہیں جائے ہیں۔ چن نچے انہوں نے حضرت ابن عمر سیا ہیں ہوئی ہو بہا ہا کہ حضرت ابن عمر سیا گئی ہوں کے جہوں ہور ہا تھا کہ جو اور ان کی بات ساکر سے جے اور ان کی بات ساکر سے جے اور ان کی بات ساکر سے جے اور ان کی بات میں ہو جائے ۔ وہ سلمانوں کی جس ہوں کہ تم یہ ہوں کہ تم یہ ہوں کہ تم یہ ہوں کہ تا ہوں کہ جو سیا تھا کہ ہو گئی ہوں کہ جو سیا تھا کہ ہو گئی ہوں کہ ہو گئی ہوں کہ ہو گئی ہوں کہ ہو گئی ہو گئی ہوں کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی کو بال کہ ان کو رہ ہو تا تا کہ بھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کہ ہو گئی ہوں کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی کو گئی کا فرغلام کو تا کی میں بات ہو گئی گئی ہو گئی

المنظم ا پھر فر مایا ،میرے بھا بیوں کو بار اوکاوٹ سے بیو چھا ،و وکون میں؟ اُنہوں نے فر مایا ،'لفترت عثمان ،حفترت علی ،حفترت طبحہ ،حضرت از بیر ، حسرت عبدا رممن بن عوف اورحصرت معدین انی وقائش بنی تیم ان او گوں کے پاس آ دمی بھیجا۔ پھر اپنی مرمیری ً وہ بیس رکھ دیا۔ جب وہ حسرات کے تو میں ہے کہا ، یہ سب آگئے میں اتو فر مایا ، اچھا! میں نے مسلما نوں کے معاملہ میں غور کیا ، میں نے کپ چھ حسرات و م مها نول کا سرداراور قائعه پایا ہے اور میہ مرض فٹ صرف فٹ تم میں ہی ہوگا۔ جب تک تم سید ھے رہو گے اس و لتٹ تک لوگوں کی وہت بھی ٹھیک رہے گی۔اگرمسلمانوں میں اختار ف ہوا تو پہنے تم میں ہوگا۔ جب میں نے سا کے حضرت عمر بنوٹینڈ نے آپس کے اختلافات کا ذکر کیا ت و بیل نے سوچا کہا گر حضرت ممر بن میزوج کے بیرر ہے ہیں کہا گرا فتا اف ہوا تیکن میا نسلاف ضرور ہو کررہ کا کیونکہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ استرت تمرینی تنویٹ نے کوئی چیز کہی ہو ورمیں نے اے نہ ویکھیا ہو ۔ پھران کے زخمول ہے بہت ساخون نکا، جس ہے وہ کمزور ہو گئے ۔ وہ چد عنرات آئیں میں چینے چینے با تیں کرنے کے یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ بیلوگ ابھی اپنے میں کسی ایک سے بیعت ہو جا کیں گ، اس پر میں نے کہا بھی امیر انھومٹین زندہ میں اورا یک وقت میں دوخیفہ بیں ہوئے جا بئیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کود کھے۔ ہے ہوں ( ابھی کسی کوخدیفہ نہ بناؤ) کھرحصرت ممر بنالینز نے مایا ، مجھے اٹھاؤ۔ چنا چیہم نے ان کواٹھا یا پھرانہوں نے فر مایا ،تم بوگ تین دن مشور ہ کرو اوراس عرصہ میں حضرت صہیب ہی تنولو گول کونماز پڑھائے رہیں۔ان حضرات نے بوجھا،ہم کن یمشورہ کریں۔انہوں نے فرہایا ، مہا جرین اور غسارے اور یہاں جئے شکر میں ان کے سرو روں ہے۔اس کے بعد تھوڑ اسا دود ھے منگایا اورا ہے بیا تو دونول زخموں میں ت دود هوك غيرى به آئ لي جس عنظمت مريق خاسه جهاليا كرموت آن والى ب- يجرفر مايا ماب أسرميم به ياسماري وليا بو تو ہیں اے موت کے جدا نے والی ہون کے منظر کی تھیں اہت کے بدے میں دینے کوتی رہوں لیکن مجھے بند کے فضل ہے امید ہے ک میں خیر ہی دیکھوں گا۔ حضرت ابن عباس[ نے کہا ،آپ نے جو کچھٹر مایا ہے اس کا بہترین بدیداہتد سے کوء طافر مائے ، کیا ہہ بات نہیں ہے کہ جس زونے میں مسلمان مکدمیں خوف کی حالت میں زندگی گڑار رہے تھے ،اس وقت حضور دیجے پہلانے میدؤ عافر ہالی تھی کہ آپ کو مبرایت دے کرانند تعالی دین ٔ واورمسلما و رکومزت عطافر مائے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کا اسلام عزت کا فرراجہ بن اور آپ کے ، ذریعہ سے اس م اور حضور مضے پہنا در آپ کے سحابہ طریقیم سحسم کھل سامنے آک در آپ مضریقانٹ مدینہ کو بھرت فرمانی اور آپ کی جھرت فقح کا ذریعہ بی ۔ پھر جینئے غز وات میں مضور سے چینٹ مشرکیین ہے تی رفر ہ یا ۔ پیر حاضر نہ ہوئے ۔ پھر حضور سے پیٹا کی و فات اس حال میں ہوئی کہ وہ آپ ہے رافنی تھے۔ پھر آپ نے حضور میں چینا کے طریقہ کے مطابق حضور دیے پینا کے بعد ضیفہ اول کی خوب زور دارمد دی اور ماننے والول کولے کرآپ نے نہ ماننے وا ول کامتا بلہ کیا، یہاں تک کہ وگ طوعاً وکریاً اسلام میں داخل ہو گئے (بہت سے وگ خوشی ہے داخل ہوئے ، پکھ ماحون اور جایات ہے مجبور ہو کر داخل ہوئے ) کھران کا خبیفہ کاس جال میں انتقال ہوا کہ وہ آپ ہے راضی تھے۔ پھر سے کوخلیفہ بنا یا گیا اور آ ہے ان اس اور ارک کواجھے طریقے ہے انجام دیاورا مقد تحالی نے سے کے اربیدے بہت ہے یئے شہرآ باد کرائے (جیسے کوفیداوربھرہ) ور(مسلم نول کے نئے روم فارس کے ) سار ہامواں جمع کر دیئےاور "پ کے ذرایعہ دشمن کا قلع قمع کردیاورانند تعالی نے ہرگھر میں " پ کے ذریعہ دین کوبھی ترقیعط فرمانی اور رزق میں بھی وسعت مطافرمانی اور پھرالند تعالیٰ نے آپ کوخاتمه میں شبادت کا مرتبه عطا فر مایا، به مرتبه شهادت آپ کومبارک ہو۔ پیمر منفرت عمر سی ڈائے فر مایا ،املد کی قسم! تم (ایسی باتیس َىرِكَ ) جِنه دھوك دے رہے ہوا گروہ ان يا قول كوائے لئے مان جائے گا تو وہ واقعی دھوكہ دُھائے دا 1 انسان ہے ، كچرفر مايا اے عبدائلہ ا کیا تم قیامت کے دِن اللہ کے سامٹ بھی میرے حق میں ان تمام باتوں کی گوہ بی دے سکتے ہو؟ حصرت ابن مہاس جالیاؤ نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا اے ابتدا تیراشکر ہے ( کہ میری گواہی دینے کے سے حضور میں پہتا کے چیازاد بھائی تیار ہو گئے ہیں ، پھرفر مایا )،ا عبد ابتد

حضرت عمرو بن میمون حضرت عمر جونشن کی شب دت کا اکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرا نے حضرت عبداللہ بن عمر خاتفنا ہے کہا ، دیکھو! مجھ پر کتنا قرض ہے ، اس کا حساب نگا ؤ۔انہوں نے کہا ، چھیای ہزار (86000) حضرت عمر میں ڈونے کہا ،اگر عمر جائنز کا فی ندان کے مال سے بیقر ضدا داہوجائے تو ان ہے مال لے کرمیر ایقر ضدادا کردین۔ورند(میری قو) مؤندی بن کعب سے ما تگنا۔اُسران کے مال ہے میرا تمام قر ضدا تر جائے توٹھیک ہے در نہ(میر نے بیلیہ) قریش ہے مانگنا ن کے بعد کسی اور ہے نہ مانگنا اور میرا قر ظہادا کر دینے۔اورام المؤمنین حضرت عاکشہ ہی خذمت میں جا کرسلام کرواوران ہے کہو، عمر بن خطاب جاپینوا ہے وونوں ں تھیول (حضور میں پیناور حضرت ابو بکر جائبنے) کے ساتھ (حجرہَ مبارک میں ) فن ہونے کی ابازت وا تک رہے ہیں ۔عمر بن خطاب بالتنز کہنا اور اس کے ساتھ امیر المؤمنین نہ کہنا ، کیونکہ میں آئ امیر المؤمنین نہیں ہوں ۔ چنا نچے حضرت عبداللہ بین عمر جی تخفا حضرت یا کشہ شیخنا کی خدمت میں گئے تو دیکھ کہ وہ بیتھی ہوئی رور ہی ہیں ۔سلام کر کے ان کی خدمت می*ں عرض کیا کہ عمر* بن خطاب اینے دونول یں تقیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت جاہتے ہیں۔اُنہوں نے فر ، یا ،اسٹر کی تھم!میں نے اس جگہ دفن ہونے کی اپنے لیے نہیت کی ہوئی تھی ہیکن میں سے حضرت عمر مینانسنڈ کواپنے او پرتر جیح دوں گی ( یعنی ان کوا جازت ہے ) ۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر بیلیخنی واپس آ ۔ بتو حضرت عمر بنی نؤنے کہا ،تم کیا جواب لہ نے ہو؟ حضرت عبدالقد جلتنڈ نے کہا، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔حضرت عمر جی نیز نے فرمایا (اس وقت )میرے نز دیک اس کام ہے زیاد ہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر فر ، یا جب میں مرج وَال تم میرے جن زے کو اُٹی َ ﴿ (حنفرت عائشہ خالیفنا کے دروازے کے سامنے ) لے جانا۔ کھران ہے دوبارہ اجازت طلب کرنا اور یوں کہنا کہ عمر بن خطاب ( حجرہ میں دفن ہونے کی ) اجازت و تگ رہے ہیں اوراً سراجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جانا (اوراس حجرہ میں دفن کر دینا ) اوراً سر ا جازت شددیں تو مجھے واپس کر کے مسلمانوں کے مام قبرستان میں وفن کر دینا۔ جب حضرت امر خالفنڈ کے جناز ہے کواُٹھا یا گیا تو (سب کی چینی <sup>ب</sup>کل گئیںاور) درایبالگا کہ جیسے آج ہی مسلمانوں پرمصیبت کا پہاڑٹو نا ہے۔ چنانچے مطنزت عبدایتد بن محر طافخفانے سلام کرے عرض کیا کے عمرین خطاب (اندر دنن ہونے کی )اجازت طلب کررہے ہیں ۔حضرت یا نشہ ہی پینائے اجازت دے دی ادراس طرح اللہ تعاق ے معنرت عمر میں نئز کو حضور مضے پہلا ور مصنرت ابو بمر بنی نئز کے ساتھ وفن ہوئے کا شرف مطافر ہا دیا۔ جب مصنرت عمر بنائساز کے انقال کا وقت قریب آیا تولو گوں نے کہا ،آپ کسی کواپنا خدیفہ مقرر کردیں تو فرمایا میں (ان چیتہ دمیوں ک) اس جماعت ہے زیادہ کسی کوبھی امر خلہ فت کا حقد ارتبیں ؛ تا ہول کہ حضور سے بہتۂ کا اس صال میں انتقال ہوا تھ کہ وہ ان چھے سے راضی تھے۔ میہ جسے بھی خدیفہ بنامیس وہی میرے

حفرت نمرہ فریستا ہے بھی روایت ہے کہ جب حفرت عمر چھڑا کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا، حفرت ملی ، حفرت طیر،
حفرت زیر، حفرت عثمان اور حفرت عبد الرحمٰن بن عوف بنی ہیئم کو میرے پاس جاکر لا ؤ ۔ چن نچے یہ حفرات آگئے۔ ان حفرات میں ہے صرف حضرت علی بنی ہیئا اور حفرت عثمان بی ہیئا نے گفتگو فر ہ کی ۔ چن نچے حضرت علی بنی ہیئا ، اے علی بنی ہیئا ایر حضرات آپ کی حضور بھی ہیئا ہے۔ رشتہ داری کو ان کے داماد ہونے کو بھی جانتے ہیں اور القد تعالی نے آپ کو جو علم اور فقد عطافر مایا ہے اے بھی جانتے ہیں ، البذا اگر آپ کو خلیفہ بنادیا جائے تو اللہ ہے در ہے رہن اور بنوفلاں ( یعنی بنو ہاشم ) کو لوگوں کی گردنوں پر نہ بھی دیا ۔ پھر حضرات ایسی طرح ہونے ہیں کہ آپ حضور بھی بہتا ہے داماد ہیں اور آپ کی عمر زیادہ ہے اور آپ بڑی شرافت فر مایا ، اب حضرت صہیب بی گوٹوں کی گردنوں پر نہ بھی دینا۔ پھر فر مایا ، حضرت صہیب بی تو تو اللہ ہے تو اللہ سے ڈریے رہنا اور بنوفلاں ( یعنی اسے فر مایا ، تم لوگوں کو تین وان نمی زیز ھا۔ یہ (چھ ) حضرات ایک گھر میں جمع رہیں ، اگر یہ حضرات کی ایک کے خلیفہ ہونے پر شفق ہوجا کیں توجوان کی خالفت کر ساس کی گردن اور اور این ا

حضرت ابوجعنفر جائنیٰ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب بڑائیائی نے حضرات شور کی ہے فر ہایا۔ آپ وگ اپنے امر خلافت کے بارے ہیں مشورہ کریں (اورا گررائے میں اختداف ہواور چرحضرات ) اگر دواور دواور دوہوجا ئیں لیتی تیمن ترمیوں کوضیفہ بن نے کی رائے بن ربی موتو پھر دوبارہ مشورہ کریا اورا گر چاراور دوہوجا کیں تو زیادہ لیتی چی رائے کو اختیار کر لیمنا۔ حضرت اسلم حضرت عمر بڑائین ہے روایت کرتے ہیں عمر بڑائین نے فر مایا ،اگر رائے کے اختدا ف کی وجہ سے میہ حضرات تیمن اور تی ہوجا کیں تو جدھر حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑائین ہوں اُدھر کی رائے اختیار کرلین اوران حضرات کے فیصلہ کوسننا اور ما نیا۔

حضرت انس بٹائنٹو فرماتے ہیں حضرت عمر بٹائنٹو نے اپنی و فات ہے تھوڑی در پہلے حضرت ابوطلحہ انصاری بٹائنٹو کو بالا کرفرہ یہ اے ابوطلحہ بٹائنڈو! تم اپنی قوم انصار کے بچاس آ دمی لے کران حضرات شور کی کے ساتھ رہنا میرا خیال یہ ہے کہ بیا ہے میں ہے کسی ایک کے گھ المنظم ا

جمع ہوں گئم ان کے دروازے پراپنے ساتھی ہے کر کھر ے رہٹ اور کسی کواٹندر نہ جانے دینا اور نہ ان کوتین دن تک جیموڑنا یہاں تک کہ پیر حضرات اپنے میں سے کسی کوامیر مقرر کرلیں ۔ اے اللہ! نوان میں میراضیفہ ہے۔ ( لفاغد ذاتی ہیں، مسمون دیکھئے حیاۃ انھی ہہ جدا ہسفی ہے۔ ا

#### ﴿ ١٥٦﴾ حل مشكلات كانبوي نسخه

حضرت اس بن ما لک جِن تَنْوَا ہے روایت ہے کہ نبی پاک مِین کِیا اسٹی کِیا اسٹی کے اسٹی کِیا اسٹی کے اسٹی کی اسٹی کے اسٹی کی اسٹی کی اللہ میں یہ وَ عافر م تن اللہ میں کہ اللہ میں اللہ م

( این حبان ،جدد ۳ مسخه ۹۷ و این شی و ۱۳ و به سند مح ک

### ﴿ ١٥٤ ﴾ بررنج وثم دوركرنے كانبوي نسخه

﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ ترجمہ'' نہ کوئی قوت ہے، نہ طاقت ہے، سوائے ابند کے۔ نہ کوئی جائے پناہ ہے اللہ ہے گمرای کی طرف۔''

(ايوقيم، جلد ١٠ مقو ٢٠ ١٥،١٠ بن الي شعبه بجلد ١٠ مقو ٣٢٩)

### ﴿ ١٥٨ ﴾ فقرد وركرنے كانبوي نسخه

حضرت ابن عمر خلی نفاے روایت ہے کہ آپ میں بیٹانے فر مایا ہتم کواس بات ہے کون کی چیز روکتی ہے کہ جب تنگی معیشت ہوتو جب گھر سے نکلوتو پڑھو :

﴿ بِسُمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِى وَ مَالِي وَ دِينِي اللَّهُمَ رَضِينِي بِقَضَا بِكَ وَ بَارِكُ لِي فِيمَا قُدِّ رَلِي حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا اللَّهِ عَلَى نَفْسِى وَ مَالِي وَ دِينِي اللَّهُمَّ رَضِينِي بِقَضَا بِكَ وَ بَارِكُ لِي فِيمَا قُدِّ رَلِي حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

ترجمہ'' امتد کا نام اپنی جان ، مال ووین پر ،اےالقد!اپنے قیصلہ ہے جھے رائٹی فر ماد ہے اور جومقدر فرمائمیں اس میں برکت عطافر ما تا کہ جھے آپ تاخیر ہے دیں اس میں جدی اور جھے آپ جلدی نوازیں اس میں تاخیر میں نہ جاہوں۔'

(نزل الا برار منفية ٣٦١، ابن مني منفيه ٣٥٠)

### ﴿ ١٥٩ ﴾ امام حسن طالعتن كوآب التين كوآب التين وتواب ميس عجيب وُعاسكها كَي

حسنرت امیر معاویہ جلینی کی طرف ہے حسنرت حسن جلین کا وظیفہ مقرر تھا ،ایک لاکھ درہم ۔ایک ماہ وظیفہ آنے میں دم ہوگئ اور یزی تنگی آئی تو خیال آیا کہ خط لکھ کریا دولاؤں قلم اور دوات متکوایا بھر بکدم جھوڑ ویا۔قلم کا نفرسر ہانے رکھ کرسو گئے ،خواب میں رسول امتد سے پیچہ تشریف لائے اور فرمایا ،حسن! میرے جیٹے ہو کرمخلوق ہے ، نگتے ہو؟ کہا جنگی آگئ ہے ۔ تو فرمایا تو میرے اللہ ہے کیول نہیں ہ تکتا؟ کہا: کیا ماگلوں؟ حضور سے پیٹینے خواب میں مندرجہ ذیل دُعاسکھائی:

﴿ اللّٰهُمَّ اتَّذِفُ فِي قَلْبِي رَجَاءً كَ ، وَاتَطَعُّ رَجَانِي عَنَّنْ سِوَاكَ حَتَّى لَا أَرْجُوْ اَحَدًا غَيْرَكَ اللّٰهُمَّ وَمَا ضَعَفَتْ عَنْهُ وَاللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ وَكُوْ اَكُولُ اللّٰهُمَّ وَكُولُولُ عَنْهُ اللّٰهُمَّ وَكُولُولُ عَنْهُ اللّٰهُمَّ وَكُولُولُ عَنْهُ اللّٰهُمَّ وَكُولُولُ عَلَى لِسَانِي مِمَّا اَعْطَهُتَ اَحَدًا وَلَوْ يَبُولُولُ وَلَوْ يَجُولُ عَلَى لِسَانِي مِمَّا اَعْطَهُتَ اَحَدًا فَيُ اللّٰهُ وَلَيْنَ وَاللّهِ وَعُلِيلًا اللّٰهُمُ مَنْ اللّٰهُ وَلَولُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَولُ مَنْ اللّٰهُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَولُولُولُ وَلَولُولُولُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَلَولُولُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَولُولُ وَلَولُولُولُ وَلَولُولُولُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّا مُ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَاللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ

ترجمہ ''اے ابقد! ہم رے دل کو اپنی آمید ہیں ہے و بستہ فرم ، اور اپنے مدروہ سے ہم ری آمیدی ختم فرم ، یہ ب تک کہ تیرے مدوہ کی سے آمید نہ ہو۔ اے ابقد امیری قوت کمزور ہو گئی ، آمید نتم ہو گئی اور میری رغبت تیری طرف ختم نہیں ہوئی ، نہ میرا سوال جھے تک پہنچ سکا اور میری زبان پر وہ یقین نہ جاری ہو سکا جو تو نے اولین و آخرین کو دیا ہے۔ ب الدہ کمین مجھے بھی اس کے ساتھ ماص کروے۔''

کیا زبروست دُعاہے، بیٹ ریدُ ہا، تگ ۔ چند دان کے بعد ایک لاکھے بجے پدرہ اکھ کی گیا۔

(الارج ماين الي الدجية ٣٠ - ٨٦ الدعا مالمسون مسخد ٢٥٥)

#### ٤٠١١ ﴿ لَعِبْ

نی اگرم شفیج اعظم، دُکھے دِلوں کا سلام لے لو شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر ہے روپوش ہے کنارا قدم قدم پدہ خوف رہزن، زبین بھی دیمن فلک بھی دیمن کے جیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ ہے نہ پاسیاں ہے بھی نقاضا وفا کا ہم ہے، کبھی فداق جفا ہے ہم سے پہلے منزل بہ آگئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے یہ دِل میں ارمال ہے اپنے یونس مزار اقدس پہ جا کے ایک دِن نہ کرم شفیع اعظم ، دُر کھے دِلوں کا سلام لے لو نہ کا ایک میں ارمال ہے ایک یون کے دول میں ارمال ہے اپنے یونس مزار اقدس پہ جا کے ایک دِن نہ کرم شفیع اعظم ، دُر کھے دِلوں کا سلام لے لو

### ١١١١ يارے يارب توميرا

جُمْ كُو فَقَظَ جُمْ تَ بُو مُحِت فَسَّ ہِ مِنْ اِرْ رَوْ وَقَلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ

تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست گر اے شاہ نہ ہول راہ یہ تیری پڑے قیامت تک میں مجھی ہے راہ نہ ہول اب تو رہے تادم آخر وردِ زباں اے میرے اللہ یار رہے یا رہ تو میرا اور میں تیرا بار رہول

﴿ ١٦٢﴾ الله نے کان دودیئے ہیں (لیمنی زیادہ سنو) زبان ایک دی ہے (لیمنی ڈھنگ کابولواور کم بولو)

#### سخت بات سے اصلاح نہیں ہوتی:

نرم اورمیٹھی بات کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے بغیر ہٹری کے زبان بنائی ہے، جس طرح زبان میں مبڑی نہیں ہوتی ای طرح تنہباری بات میں بھی مبڑی نہیں ہونی جا ہئے ، کیونکہ ہخت بات سے عام طور پراصلر خنبیں ہوتی۔

### ﴿ ١٧٣) الله تك يبني كي لئے بشاررات بيل

جب بندہ اللہ کا قرب ص کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اسے قرب عطافر ، تے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے۔

﴿ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شِيرًا تَقَرَّ بُتُ اللَّهِ دِراعًا ﴾

ترجمه ''جومیری طرف ایک بالشت برده تا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ برده تا ہوں۔''جومیری طرف چل کرآتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں۔

و یکھئے! کس قدر ہیارہےالقد کواپنے سندول ہے لیکن اپنی حرف ہے طلب تو جو، وہ قو اس قدرمبر بان ہے کہ ہماری طرف سے طلب میں ضرور دعتگیری فرماتے ہیں۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے '

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ بِينَّهُمْ سُبِّنَا ﴾ ( وروام ، ورة العكبوت ، آيت ١٩)

ترجمه ''اورجولوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ،ہم ان کواینے راستے ضرور دکھلاتے ہیں۔''

لیعنی جولوگ راہِ خدامیں جدوجہد کرتے ہیں ،ان کے سئے راستے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ہزرگول کا قول ہے: طرق الوصول البی مدید بان النہ بان ا

معلوم ہوا کہ اللہ تک تینی کے سے بے شمر راستے ہیں ،ضروری نہیں کہ ہرا یک کے لئے ایک ہی طریقہ ہو، بلکہ ویات وصل حیت کے لی ظرسے الگ الگ ہوسکتا ہے ، عالم کے لیے الگ ،اللہ کے علم واسے کے لئے الگ اور کم فرصت والے کے لئے الگ الگ طریقے ہوں گے نے ہم شرط ایک ہے ،طلب ہو،اس کی فکراورگئن ہو۔

#### ﴿ ١٢٢) طلب مجنوں كى طرح

در راہ کیلی خطرہ است بہاں شرط اول آئکہ تو مجنوں ہاشی ترجمہ: ''لیلیٰ کی راہ میں جان کوخطرہ ہے، شرط ہیے کہ تو مجنوں بن جائے۔'' لہذا پہلے ہمیں اللہ کی راہ کا مجنوں بنتا پڑے گا ،اور جس کے پاس اللہ کی محبت ہے،اس کے پاس اُٹھٹ بیٹھٹا پڑے گا۔علہ ، جسمی ، اور

مہدو ہے۔ یں اللہ می راہ کا جنوع بہتا چرہے کا ،اور بس سے پال اللہ می حبت ہے، ان سے پال اللہ بیصا چرہے کا ۔ علیء بزر گول کے پاس ،ان کی مجلسوں میں آنا جانا ہمو گا ، پھرانشاءالقدتم کو بھی وہ محبت کی آگ لگ جائے گی ،اس کے بعدتو دل کی وُنیابدل جائے گی۔ جسے موتی ہے۔ اس کی ہے وہ خاصیت عشق کی ہے۔ ایک خانہ بہ خانہ ہے ایک سینہ بہ سینہ ہے ایک سینہ بہ سینہ ہے ایک خانہ بہ خانہ ہے ایک سینہ بہ سینہ ہے ایک خانہ بہ خانہ ہے ایک سینہ بہ سینہ ہے ایک خانہ کی ہے وہ خاصیت عشق کی ہے ۔ ایک خانہ بہ خانہ ہے دوان سے دُنیا کی آگ ہے وہ ان سے دُنیا کی آگ ہے وہ ان سے قریب ہوتا ہے وہ آگ اس کوجدا دیتی ہے ، اس طرح جن القدوالوں کے دِلوں عیں عشق کی آگ ہے وہ ان سے قریب ہوتا ہے۔

﴿ ١٧٥﴾ اصلى اورنفتى مجنول

﴿ ١٢٢ ﴾ محبت اللي كے ساتھ محبت نبوي

الله کی محبت کے ساتھ رسول اکرم سے پہلے کی محبت بھی پیدا کرنی ضروری ہے۔حضورا کرم میے پیڈارشادفر ماتے ہیں۔ ﴿لَا يُومِنُ اَحَدُ کُدُ حَتَّى اَ کُوْنَ اَحَبُّ اِللّٰهِ مِنْ قَالِيهِ وَ وَلَيهِ وَالنَّاسِ اَجَمَعِيْنَ ﴾ ترجمہ: ''تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں بن سکتا، جب تک کداس کے والد، اولا داورس رے لوگول کے مقابلہ میں میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤل۔'' (مسلم شریف: ۴۹)

لینی جب ہرایک کے مقابلہ میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہوگی تو ہی انتاع واطاعت ہو سکے گی ،جس کواطاعت کی تو فیق ال ب ئے ،نم زوروزہ کی توفیق ہوجائے تو فخر نہیں کرنا چاہئے ،اور جونماز اور زکوۃ کا پابند نہیں ہے،اس کوحقیر نہیں سمجھنا جاہئے بلکہ پیار ومحبت سے سمجھانا جاہئے تا کہا طاعت والی زندگی میں رنگ آجائے۔

﴿ ١٧٧﴾ عرش جب ميدانِ محشر مين أترے گاسارے فرشتے عجيب تبييج پڙهيس گے، وہ بيج مندرجہ ذيل ہے

اہ م ابن جریر میں بینے نے یہاں پر ایک کمی حدیث کسی ہے جس میں صور وغیرہ کا مفصل بیان ہے جس کے رادی حضرت ابو ہریرہ بین جن ہے۔ بین جن ہے مند وغیرہ میں بید حدیث ہے ، اس میں ہے کہ جب لوگ عبرا انتمیں گے تو اخبیاء کیلیم السلام سے شفاعت طلب کریں گے۔ حضرت آ وم عدید ہے ۔ کے کرایک ایک پیغمبر کے پاس جا کمیں گے اور وہاں سے صاف جواب پا کیں گے ، یہاں تک کہ بہ دے نبی اکرم حضرت آ وم عدید ہے ۔ یہاں تک کہ بہ دے نبی اکرم حضرت گرمصطفیٰ بینے ہوتھ کے پاس بینے بین سور ہواں سے صاف جواب پا کس بی اس کا اہل ہوں ۔ پھر آ پ بینے ہوتھ ہوتھ کی میں تیار ہوں ، میں بی اس کا اہل ہوں ۔ پھر آ پ بینے ہوتھ ہوتھ کی اس کا اہل ہوں ۔ پھر آ پ بینے ہوتھ ہوتھ کی اس کا اہل ہوں ۔ پھر آ پ بینے ہوتھ ہوتھ کی اس کا اہل ہوں ۔ پھر آ پ بینے ہوتھ ہوتھ کی اس کا اہل ہوں ۔ پھر آ پ بینے ہوتھ ہوتھ کی اس کا ایک ہوتھ کی سے سفارش کریں گے کہ وہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لئے تشریف لائے ۔ ابتد تع کی

کی کی سے موقی کی جو سے موقی کی جو سے موقی کی جو سے کا اور ہولوں کے مرب مبان میں آئے گا۔ تسمان دُنیا تُوٹ ہوئے گا اور ہولوں کے مرب مبان میں آئے گا۔ تسمان دُنیا تُوٹ ہوئے گا اور اس کے تمام فرشنے آجا کیں گے۔ پھر دوسرابھی پھٹ جائے گا اور اس کے فرشنے آجا کیں گے۔ اس طرح ساتوں آسمان شق ہوجا کیں گے اور ان کے فرشنے آجا کیں گے۔ پھر المند تعالی کا عرش اُتر ہے گا اور ہزرگ تر فرشنے نازل ہول گے اور خود وہ جبر خدا تشریف یا نے گا ، فرشنے سب سے سب سے خوائی میں مشغول ہوں گے۔ ان کی تبیج اس وقت سے ہوگی:

﴿ سُبُحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبُحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبُحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ، سُبُحَانَ الَّذِي يَعِيْتُ الْحَلَمِ وَالْمَلْكِ وَالْمَلْكِوْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

#### ﴿ ١٧٨﴾ عورتول كے بارے ميں اللہ ہے ڈرتے رہو

صحیح مسم میں حضرت جاہر دی گئیؤ سے روایت ہے کہ رسول القد میے بھتے الوداع کے اپنے خطبے میں فرمایا ، او واعورتوں ک
بارے میں القدے ڈرتے رہو، تم نے القد کی امانت ہے انہیں لیا ہے اور القد کے کلمہ سے ان کی شرم گا ہوں کو اپنے لئے صال کیا ہے۔
عورتوں پر تمہار ایدی ہے کہ وہ تمہار نے فرش پر کسی ایسے کو نہ آنے دیں جس سے تم ناراض ہو۔ اگر وہ ایبا کریں و انہیں مارولیکن ایسی مار رف کی مار نہ تو کہ فاہر ہو۔ ان کا تم پریہ ق ہے کہ انہیں اپنی ساط کے مطابق کھا وَ پیا وَ ، پیہنا وَ اور ڈھ وَ۔ ایک شخص نے حضور میے بھتا ہے دریا ہنت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں؟ آپ میں کے مطابق کھا وَ تو اسے بھی کھلا وَ ، جب تم پہنوتو اسے بھی پہنو وَ ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گا ہیاں نہ دو ، اس سے روٹھ کر اور کہیں نہ بھتے و ، ہاں گھر ہی میں رکھو۔ ای آیت کو پڑھ کر حضرت ابن عباس ہی گئی فر مایا کرتے تھے کہ میں پہند کرتا ہوں کہ اپنی ہیوی کو نوش کرنے کے لئے اپنا بنا و سنگھ ر

### ﴿١٢٩﴾ آپ مِنْ عَلِيْهُ مِهِ بِهِ روئے

کرے۔(تغیران کثر،جدام فیدہ) ﴿ ۱۷ ﴾ مہمان کوکھلا ہے ،اللّٰدے مقرب بن جاؤ گے

ابن الی جاتم میں ہے حفزت ابراہیم عیدا کی عادت تھی کہ مہم تو ہے ستھ کھ کئیں۔ ایک دن آپ مہمان کی جبتو میں انٹی کوئی ندما۔ واپس کے گھر میں داخل ہوئ و دیجی کہ ایک شخص کھڑا ہے۔ پوچھا! اے امتد کے بندے بہتے میرے گھ میں آنے کی الب نہ بدا ہوت سن نے دی اس نے بھی اللہ تو ابرائیم میٹات نہ الب بخیرا اللہ تھی اللہ تو ابرائیم میٹات نہ بہ بخر و بھائم کون ہو؟ کہ میں مک الموت بول، بھی اللہ تو ابرائیم میٹات نہ کہ، بھر و بھی بخر و بھی بندے کے بور اس کے بھیجا ہے کہ میں اس کے بھی دور کے گوشے میں ہوں، میں ضرور جو بران سے میٹات نہ بہ بھرانی باتی ہوئی ہی دور کے گوشے میں ہوں، میں ضرور جو بران سے ملاقات کروں گا، بھرانی باتی بھی بھرانی بھی ان کے کہ مور میں کہ کون میں کے کہ دور کے گوشے میں ہوں، میں ضرور جو بران سے ملاقات کروں گئی بھرانی باتی بھی بھرانی بھی ہوں ہیں ہوں ہی بھرانی بیا ہو بھی بھرانی بھرانی

کے کونے الفاظ ڈاتی میں میں میں میں ایک الفاظ ڈاتی میں میں میں میں ہے۔ اوٹ :الفاظ ڈاتی میں میں میں میں میں اس میں ہے۔

﴿ ١٢١) آب مضائمة في تبرستان مين عجيب بيان كيا

را وہن عا زب فی تین کہ ہم ایک اضاری کے جنازے میں نہی کریم بین چھ کے ساتھ چل رہے تھے ، اور قبر تک پہنچ تو استخفرت ہے بین اور بین کہ ہم ایک اضاری کے جنازے میں اور ایے خاموش کو یا برندے ہیں رے سرواں پر بیٹھ گئے ہیں ( ہمیں فاموش کو یا برندے ہیں رے سرواں پر بیٹھ گئے ہیں ایک سکوی تھی ، زمین پراس سے ایک شغل کے طور پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ہمیں فاموش و بہترکت و کھی کر ہائے میں ایک سکوی تھی ، فرای کی فاور ویا تین وفعہ فر مایا۔ پھر ارش وفر ہوا کہ مؤمن جب و نیا ہے گئے ، عذا ب قبر سے والے فرشتہ از تے ہیں ، جنے کا گفن لیے ہوئے ہو تے ہیں اور جنت کی خوشہو کی سرف میں سرتھ والے ہوئے ہیں۔ پھر ملک الموت آگر کی خوشہو کی سرخ بائے بینے تیں اور جنت ہیں۔ پھر ملک الموت آگر اس کے سرخ بین کے خوشہو کی سرف چی کھی ہوئے ہیں۔ پھر ملک الموت آگر اس کے سرخ بین کے مؤمن کی طرف چل کے اس ختم ہیں اور جنتے ہیں۔ پھر ملک الموت آگر کے منت سے بی کی قطر سے نگلے گئے ہیں ۔ '' اے مطمئن روح آ مغفر ہوائی کی طرف چل کے ' بیا دیتے ہیں اور جنتی خوشہو ہیں اس کو بساتے کے منت سے بی کی قطر سے نگلے گئے ہیں ۔ 'ور ہوگئی خوشہو ہیں اس کو بساتے ہیں ، ورح آئی ہیں جو بہتر ہیں ہو اس کو بساتے ہیں اور جنتی خوشہو ہیں اس کو بساتے ہیں ، ورح آئی ہیں ہو بہتر بین ہو سکتی ہی ہو ہو ہیں اس کو بساتے ہیں ہو بہتر بین ہو سکتی ہی ہو ہو ہوں اس کو بساتے ہیں ہو بہتر بین ہو سکتی آتے ہیں ۔ جہاں کہیں ہے گز رت میں ، فرای ہی کہ بیس کی آتے ہیں۔ جہاں کہیں ہی گؤر ہیں کہ میں ہو بہتر بین ہو سکتی آئے ہیں ۔ آس ان کان ہو گئی کہ درواز و کھول دیا جات ہی نہ اس کی آتے ہیں آس ان کو گئی ہی جو بیا کہ اس کی آتے ہیں ہو بہتر بین کو ایک کر ہو آت سن بہ آسان تک پہنچ کی کہیں ہے بیدا کیا است کی ہو بہتر بین کو ایک کر ہو آسان ساتھ ہو ہو ہو گئی ہی ہو بیا کہ جو ایک کر ہو ان کو نہ بی کر ہو ہو بیا کہ کو بیا کہ کر ہی آسان ساتھ ہو ہو گئی ہی ہو بیا کہ اس کی کر ہو ہو گئی ہی ہو بیا کہ کر ہو ان کو نہ کی کہ کر ہو کر ہو ہو گئی ہی ہو بیا کہ کر ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کو گئی ہو ہو بیا کہ کو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو کہ کے گئی ہو گ

اب ال رون والیس کی جبتی ہے، یہاں دوفر شنے آئے ہیں، اس کے پیس ہیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کرتمہارارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ المتدان کی میرارب ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تہبارادین کون ساہے؟ وہ کہت ہے، اسلام میرادین ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، وہ کون شخص ہیں جو تہبار کی طرف ہیں ہے۔ گھر پوچھتے ہیں کہ تہبارا در جدہم کیا تفاوہ کہتا ہے کہ ہیں نے اللہ کی تیں جو تہبار کی طرف ہیں ہے۔ وہ بہت ہے دہ وہ نہا ہی نے اللہ کی تہاری طرف ہیں ہوائی ہیں۔ اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ، کتاب پڑھی تھی ، اس پر ایمان لدیا تھا۔ اب سے ایک ندا آئی ہے کہ میر ہے بند ہے نے تئے کہا۔ اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ، جنت کی ہوا اور خوشہوا کر کوئٹی رہے۔ اس کی قبر تا حدثگاہ کشادہ بوان ہے۔ ایک خوب ہو ہو کہ کہتم ہے جو وعدہ کیا گیا تھا ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی کہتم ہو جاتی گھر اس میں خوشہو ہیں بسہ ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاتی کہتم کون ہو؟ وہ خص کہا، میں تہبارا کمس صاح ہوں۔ قدمتو فی کہا کا اے خدا! ای وقت قیامت قائم کر دے، ہیں اپنے اہل اور مال ہے ماوں گا۔

المنظم ا کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو! تونبیں کھو ا ج تا ہے۔ پھر آپ مینے بیٹائے لگا تُسفیقی والی آیت پڑھی۔ آب اللہ یاک فرما تا ہے کہ اس کوز مین کے طبقہ تحبین میں لے جاؤ۔ چنانچیاس کی روح وہ ں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ مضی تقالمنے ہیں بیت تلاوت فرمائی که'' جواللہ کا شرک کرتا ہے گویا آسان سے گریز ااور پرندےاس کا گوشت نوچ رہے ہول یا ہوائیں دوردراز اس کو لیے آڑر ہی ہوں۔''اس کی روح اس کے جسم میں واپس کردی جاتی ہے، دوفر شنے آ کر یو حصے میں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے،افسوس! میں نہیں جا نتا۔ پھر پو حصے ہیں ، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہوئے! میں واقف نہیں۔اب دریافت کرتے ہیں کہ تیری طرف کون بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے،حیف مجھے ملم نہیں۔اب آس ن سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹ کہتا ہے ،اس کے لیے دوزخ کا فرش لا وًاور دوزخ کا دروازہ اس پر کھول دوتا کہاس کودوزخ کی حرارت اور ہا دِگرم پہنچی رہے۔اس کی قبراس پر تنگ ہوجاتی ہے اورا تناد ہاتی ہے کہ مذی پسلی مل جائے۔ایک فتیج چہرے وا یا میے کیلے کیڑے پہنے بد بوداراُ س کے پاس تا ہے اور کہتا ہے تھے اپنی بد بختیوں کی بشارت ہے بیرو ہی دن ہے جس کا تجھ سے دعدہ تھ۔ وہ یو چھتا ہے،تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیراعمل بدہوں ،کافر کہنے لگتا ہے کہ خدا کرے قیامت قائم نہ ہو( تا کہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑے )۔ براء عازب طالبیٰ کہتے ہیں کہ ہم آنخضرت ہے گھڑکے ساتھ باہر نکلے، جنزے کے ساتھ تھے، (باقی بیان سابقہ بیان کی طرح ہے ) حتی کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو سمان وزمین کے فرشتے اس کے لئے رحمت کی وُع کرتے ہیں ،اس کے لئے آسمان کے دردازے کھل جاتے ہیں ، س رے فرشتول ، کی دُ عاہمی ہوتی ہے کہ اس کی روح کو ہمارے سامنے سے بینے جا کیں ۔ کا فرکی روح پر ایک ا یہ فرشتہ متعین ہوتا ہے جواندھا، بہرا اور گونگاہے۔اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے کہا گر پہاڑ پر مارے تو ریز ہ ریز ہ ہوجائے ، پھر دہ جیسا تھ ویہ بحکم خدا بن جاتا ہے۔ پھرایک اور مار پڑتی ہے، وہ چیخ اُٹھٹا ہے کہ جن واٹس کے سوا ہرمخلوق سنتی ہے۔اب دوزخ کا درواز وکھل بِ تا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے۔ (تغییرا بن کمٹیر،جیدا ،سنی ۱۷۱)

﴿ ١٤٣﴾ آسان كے فرشتے ذرات ِزمين سے زياوہ تعداد ميں ہيں

کعب ااا حال مین کیتے ہے ہیں کہ سوئی کی نوک برابر بھی کوئی جگہ زمین میں ایسی نہیں جہ س کوئی فرشتہ نہیج خدا میں مصروف نہ ہواور آسان کے فرشتہ نہیں جہ ساق تک کی مسافت ایک سو برس کی آسان کے فرشتے فر رات فرمین سے زیاوہ اقعداد میں ہیں اور عرش کے حالل فرشتوں کے شخنے سے ساق تک کی مسافت ایک سو برس کی مسافت سے حکیم ہن جزام ہوگئی سے مروی ہے کہ ہم رسول امقد میں ہیں جہ ہوئے شخے آپ میں ہیں نے فرمایا کہ میں سیان کا چرچ ان سن رہا ہوں اور وہ کیوں میں سنتی ہوں کہ چرچ ان سن رہا ہوں اور وہ کیوں نہ دے اور کیوں نہ جرچ اے آسی نہیں باشت بھر جگہ تھی تو ایسی نہیں جہ س کوئی نہ کوئی فرشتہ ہجدہ یا قیام میں موجود ونہ ہو۔

(تفسيرا بن كثير، جيد ٢ ,صفحه ١٨ ٢ )

﴿ ١٤١﴾ ایک آیت اُتری اور سارے جنات شہروں ہے نکل پڑے

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمونِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَةِ آيّاهِ ثُمَّ السَّوى عَنَى الْعَرْشِ يُدَ بِرُ الْاَمْرَ مَا مِنْ شَفِيْعِ إِلَّا مِنْ ۞ بَعْدِ إِذْ نِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّ كُرُونَ ۞ (سورة يونس، بروا، آيت) اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّ كُرُونَ ۞ (سورة يونس، بروا، آيت) ترجمه. ''بل شبة تهما را رب القدى ہے اس نے سانوں اور زمین کو چھروز میں پیدا کردیا چھرعرش برق تم ہواوہ ہرکام کی تعدید کرو، کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والمنہیں، ایسا الدقم، را رب ہے سوتم اس کی عبوت کرو، کہا تم پھر بھی تھیں پولٹ نے ''

ارشاد باری تو لی ہے کہ اللہ تعنیٰ تمام عالم کا پر وردگار ہے اس نے زمینوں اور آسا و ل کو چدون میں پیدا کیا، کہ گیا ہے کہ بیدون ہمارے دنوں کے جیسے متھا ور یہ بھی کہنا گیا ہے کہ بزار س ل کا ایک ون تھ، جس کا بیان آ گے، نے گا، پھر وہ عرش میں بھی اور عرش سے مخلوق ت میں سب ہے بری مخلوق ہے، وہ سرٹ یا توت کا بناہوا ہے یہ یہ کدوہ بھی خدا کا ایک ور ہے، خدا سارے خلائی کا مد بر سر پر ست اور گفیل ہے۔ اس کی گلبداشت سے زمین یا آسانوں کا ایک ور وہ بھی بچے چھوٹی نہیں۔ ایک طرف کی قوجہ سے نہیں روک سکتی اس کے لیے کوئی بات بھی نبط طور پر باتی نہیں رو سے بہر ڑوں ، سمندروں ، آبا و بول اور جنگلوں کہیں بھی کوئی بری سے نہیں روک سکتی اس کے لیے کوئی بات بھی نبط جو نہیں روک تھی۔ بہر ڑوں ، سمندروں ، آبا و بول اور جنگلوں کہیں بھی کوئی بری سرچیوٹی طرف و ہمیان سے اس کوئیس روک عتی ، کوئی جو ندار بھی و نیا میں ایس نہیں جس کا رزق خدا کے قدمہ نہ ہو ، ایک چیز بھی حرکت کہ ترتی ہے ہوئی کرتا ہے تو وہ اس کا علم رکھت ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی قدرہ ایس نہیں اور نہ کوئی تر وخشک ایس ہے جواس کے سوح محفوط لیٹی کا بہا میں شہو، جس وفٹ بیا تیت اُتری:

﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْكَرْضِ .... اللَّهُ ﴾

مسلم نوں کوائیب بڑا قی فلدا تا دکھائی دیا ،معلوم ہور ہا تھا کہ بد دئی لوگ ہیں۔ و گول نے بع جیما ،تم کون ہو؟ تو کہا ،ہم ` ن ہیں ، س آیت کے سبب ہم شہر سے نکل پڑے ہیں۔ (تغییرا بن کثیر،جلدا ،مغیرا ہا)

#### ﴿ ١٤٥ ﴾ الله كي قدرت

﴿ قُلِ انْظُرُ وَا مَا ذَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَمَا تُغْنِي الْآيَتُ وَالنَّنَّرُ عَنْ قَوْمِ لَّا يُوْ مِنُوْنَ ٥ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اللَّهِ وَالنَّانُ وَالنَّذِينَ امَنُوْا كُونُونِي وَهُمَا لَا فَالْفَوْمِنِيلَ ٥ ﴾ (١٠٣٣١٠ عَنْ ١٠٣٣١٠)

تر جمہ ''' پ کہہ دیجئے کہتم غور کرو کہ کی گیے چیزیں آسانوں میں اور زمین میں بیں اور جولوگ ایمان نہیں لاتے ان کو ''نا نیاں اور دھمکیاں بچھ فاید ونہیں پہنچ تیں ،سووہ وگ سرف ان لو گول کے سے واقعات کا انتظار کرر ہے بیں جو اُن سے پہنچ ٹر ریچے ہیں ۔ آپ فر ماد بیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو ، میں بھی تمہار ہے۔ سرتھ انتظار کرنے والول میں ہوں ۔ پھر ہم اینے پیغمبروں کواورا بمان والول کو بی لینے تنھے ای طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والول کو تب ویا کریں۔''

اسے پیمبرول واورا کیان والول و بی سے سے ای اس مرب ہورے دمہ ہے الدہ ایم ن والول و جات دیا سریں۔

تشریک امتدی کی استدی کی استدی کی استدر کی درہا ہے کہ سری کا منات میں جہری جونٹ نیاں جیسے آسان ،ستارے ، میس و قرر بیسی موفی ہیں ان پر نظر بصیرے ڈالوکے رات میں دن سے دب خل ہوجا تا ہے ،اور دن میں رات کسے داخل ہوجاتی ہے ، ہی ون بڑا اور کھی رات بڑی ہی ان پر نظر بصیرے ڈالوکے رات میں دن سے والی برت ، مین کا سوکھ جانے کے بعد پھر زندہ وہ سرستر ہوجان و ورختوں میں پھل ، پھول ، کلیاں پیدا ہونا ، مختص نوع کے جانور ، ان کی شکلیں الگ الگ ،

بعد پھر زندہ وہ سرستر ہوجان و ورختوں میں پھل ، پھول ، کلیاں پیدا ہونا ، مختص نوت کے جانور ، ان کی شکلیں الگ الگ ،

بعد پھر زندہ وہ سرستر ہوجان و ورختوں میں پھل ، پھول ، کلیاں پیدا ہونا ، مختص نوت کے جانور ، ان کی شکلیں الگ الگ ،

ان کے رتگ ، ان کے افو وات سب الگ الگ ، پیر ڈ ، چینی میں ، با نا ، جینا وں اور ویرانے ، سندر کی تہد کے با بات ، موجیں ،

ان کے رتگ ، ان کے افو وات سب الگ الگ ، پیر ڈ ، چینی میں بو جانا ، جہاز ول کا چن بیسب خدائے قادر کی نشانیاں ہیں جس کے سواکو کی دوسر اخدا ہے ، کینی سب خدائے قادر کی نشانیاں ہیں جس کے ، ایمان نہیں لاتے ہیں نہیں سے سابقہ پہلے کی قوموں کو پڑا تھا۔ ا سے ، ایمان نہیں لاتے ہیں نہ سے سابقہ پہلے کی قوموں کو پڑا تھا۔ ا سے ، ایمان کی امر ور کی افتار کر دیں ہے ۔ اندہ تی کی نے اسے کا تو پھر ہم اپنے رسولوں کو بچالیں ہوران کی اُمت کو بھی ۔ اور ان کی اُمت کو بھی ہیں جس سے سابقہ پہلے کی تو پھر ہم اپنے در سولوں کو بھی کی اُمت کو بھی کی آمت کو بھی ہور ہم اُسے در سولوں کو بھی کی اُس سے کہ مؤمنیاں کو بھی کی اُس میں کو بھی کی اُس میں کو اُس کی اُس کی کو بھی کی کو کی کو بھی کی اُس کی کو بھی کی کو بھی کی کو کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھ

جھے۔ رموتی کے معلقہ میں ایک ہور ہے۔ ایک ہور ہور اس میں ماتوب ہے کہ میری رحمت میرے خصب پر غالب ہے۔ (تنمیر بن کیٹر، جددا معنو ۱۹۷۱)

### ﴿ ٢ ك ا ﴾ محد بن قاسم كا ايك گھر أجر گيا اور لا كھوں كروڑوں انسان اسلام ميں آگئے

محمد بن قاسم میسید جن کے ذریعہ سے سندھادر پنی ب مسلمان ہواان کی شادی کو چار مہینے ہوئے ہتے ،ان کے جی جائے ابن یوسف نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی ، چار مسینے بعدان کو بھیجا تھا ، سودوس ل تک وہ یہاں رہے ہیں ۔ آج تک مسلمانوں کے نامہ اتحال ان کے نام پر جارے ہیں ،س ڑھے دوس ل بعد گرفتار ، وئے ،سلیم ن کے ظلم کا شکار ہوئے ، جیل میں شہید ہوئے ،اپ گھر کوسرف چار میسینے آباد و کھے سکے ،اور ہمیشہ کے لئے وُ نیا جھوڑ گئے کیکن کروڑوں انسانوں کو ہزایت کا اجروثوا ب اپنے نامہ اتحال میں کھوائے گئے اور ابھی تک کھی جارہا ہے ،اور ہمیشہ کے لئے وُ نیا جھوڑ گئے کیکن کروڑوں انسانوں کو ہزایت کا اجروثوا ب اپنے نامہ اتحال میں کھوائے گئے اور ابھی تک کھی جو ان کو ضائع کیا۔ جو ان کی صدود کی حفاظت کرتا تھا اور کسے جو ان کو ضائع کیا ۔ جو اُن کی صدود کی حفاظت کرتا تھا اور مشکل وقت میں ان کے کام آتا تھا آت کا س کو انہوں نے ضائع کر دیا۔

محمد بن قاسم مسلط کالیک گھر اُجڑ گیا اور لا کھول کر وڑ وں انسان اسمام میں آگئے۔(اصلاق و قعات ہمنی ۲۷۱)

ایک القد والے نے ملک کا فوراحمد بین طولون کو فیبحت کی ،تو اس کوغصہ آگیا ،ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے بھو کے شیرول کے سامنے ڈال ویا اوراعلان کرا دیا کہ ہوشاہ کے سرمنے گتاخی کرنے والے کا انجام ایسا ہوتا ہے۔ جب سب ایسٹھے ہو گئے تو ایک بھو کا شیر آگرا پی زبان سے ان کے یاوک اور ہاتھوں کوچائے گاجیسے جانورا ہے بچوں کوزیان سے جائے جیں۔

### ﴿ ك ك ا ﴾ جوحد سے زیادہ خرج كرتا ہے وہ تھك كر بيٹھ جاتا ہے

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءً وَ يَقْدِدُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِم خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴾ (١٠٠١٤ تا ١٠٠١٩)

تحکم ہورہا ہے کہ ڈندگی میں اپنی میں نہ روش رکھو، نہ بخیل ہو، نہ مسرف، ہاتھ گردن سے نہ باندھ لو، بینی بخیل نہ ہو کہ کسی کونہ وو۔
یہودیوں نے بھی ای محاور ہے کواستعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ ضدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ان پر خدا کی گفتیں نازل ہوں کہ بی خدا کو بخیلی کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالی کریم و وہا ب پاک اور بہت و ور ہے۔ پس بخل سے منع کر کے پھر اسراف سے رو تیا ہے کہ اتنا کھیل نہ کھیلو کہ اپنی طوفت سے زیادہ و سے ڈالو۔ پھران دونوں حکموں کا سبب بیان فرما تا ہے کہ بخیلی سے تو ملائتی بن جا ؤ گے۔
ہرایک کی انگلی اُنٹھے گی کہ یہ بڑا بخیل ہے ہرایک دور ہوجائے گا کہ یہ کفس بے فیض آ دمی ہے۔ جیسے زہیر نے اپنے معلقہ میں کہا ہے۔

وَمَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَ يَبْخُلُ بِمَالِ ﴾ عَلَى قَوْمِ اللّهِ عَنْهُ وَيُنَ مَعَهُ وَيُهُ مَعَهُ وَيُهُ مَعَ یعنی جو مالدار ہوکر بخیلی کرے لوگ اس ہے بے نیاز ہوکراس کی برائی کرتے ہیں۔ پس بخیلی کی وجہے اُسان بُرابن جا تا ہے اور لوگوں کی نظروں ہے سرجا تا ہے ، ہرایک اسے معامت کرئے لگتا ہے اور جو صدیے زیادہ خرچ کرگڑ ، تا ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے ،اس کے ہاتھ میں بچھنیس رہتا ہضعیف اور عاجز ہوجاتا ہے ، جیسے کوئی جانور جو صحتے جلتے تھک جائے اور راستے میں اُڑ جائے۔ (تنمیرابن کیم، جد۳ ہونے 192)

مولانام في محيرانكم غيرت في محيرانك أرؤو بإزار لاتحو

جمله حقوق محفوظ مبي

تام كتاب ، بكھر موتى

انتخاب وترتيب ، ، ، ، خضرت مولا نامحمه يونس يالنيو رى مرظلهٔ العالي

صاحبز ادهمحتر م حضرت مولا نامحد عمرصاحب بإلنيوري ممينيه

تضجيح وعمر ثاني وكالمنتي محدامين صاحب بالنيوري مينية

بااهتمام محمد قيصر محمود مهاروي

مطبع . . لطل شار برشرز

ور مکتبه عائشه

حق سٹریٹ اُردو باز ارلا ہور 7360541-442

. . ملغے کے پیتے

حق پهلی کیشنز ردوبازار بهور
کتب خاندرشید بیدراجه بازار اولپندی
مکتبه رشید بیه بی چک راو پندی
دارالمطالعه زورانی میگی ه صل پورمندی
اقبال میک سنشر جه تگیر پاک صدر کراچی
قد می کتب خاند آرام باغ کرچی
اواره الانور بنوری ناون کراچی
مکتبه الفتر آن بنوری ناون کراچی
ادارة المعارف دارالعلوم کراچی
مکتبه المداد بیرانان

عَلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ وَالْ رَوِدُ فِيقِلْ آياد

اواره اسلامیات از گی ایور سنمع گی ایجنسی ردوباز در از برد ملت پیلی کیشنز اسام برد احمد بگ کار بوریشن روپندی کتابستان شاهی با زار بهاول پر مکتبه دارالقر آن اُردوباز از کراچی داراخلاص محد جنگی به پیاور مکتبه قاسمید ملتان سکتبه واشیم به به به داری و درکراچی مکتبه قاسمید ملتان مکتبه رشید به بیرک روژ کوئد مکتبه رشید به بیرک روژ کوئد

# فقر ستنم) عن

| 693 | ویندارغر یاءانشد کے قریب ہوں گ                     |     | «صنرت مو ۱ نامحمد عمر صاحب بالن بوري                 |
|-----|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 693 | ا دوست کودوست کیوں کیتے ہیں؟                       | 681 | المستة كالشقبال انقال كي بعد                         |
| 693 | حضرت حسن بصرى كى سوائح حيات بيزھ يجئے              | 681 | نا بیناؤں کے لئے خاص فضیلت                           |
|     | ایران کی تین شنراد بول نے مدینه منورہ کے تین       |     | و و گناه جس کی وجہ ہے اللہ تعالی ہواؤں کو پاگل ،     |
| 699 | و بندارلژ کون کو پسند کیا                          | 681 | زمینول کو بے و فی اور سمندرول کومرکش بنادیت ہیں      |
| 706 | حضرت ثمي مه بن أثال حيثيثه كاواقعه                 | 682 | والده کی فرمانبرداری کا عجیب واقعه                   |
|     | پوشیده قر ضداد، کردیجے جس درہے جیا ہیں کاح کر سے   | 682 | ماں کی نافر مائی قیامت کی علامت ہے                   |
| 709 | اورجس دروازے نے جیا ہیں جنت میں داخل ہو ہائے       | 682 | لمحول نے خطا کی صدیوں نے سزایا کی                    |
|     | المسهمان رسم و روان ثو منه پرتزوج پین و رسنت       | 683 | عبرت آنگين مي مه                                     |
| 710 | نبولی مینے بی کے جمعو شنے برش ہے مس کبیش ہوت       |     | مال کی خدمت ہے کبیرہ گنا ہول کی معافی                |
| 711 | برش منجن ادر نوتھ پیسٹ ہے مسواک کا تو اب ہیں ہے گا | 684 | او ما و ہے ہم شکایت                                  |
| 711 | مسواک کرتے وقت ریانیت سیجئے                        | 684 | معصوم بچی کا حسرت ناک واقعہ                          |
| 711 | مسواك كرنے كامستون طريقه                           |     | عبرت ناک کارگزاری                                    |
| 712 | مسوائب بکڑنے کامسنون طریقند                        |     | فرز دق کے دادانے ۹۴ بچیوں کوظالم با بوں کے           |
| 712 | مسواک کی مون نی متنی ہو؟                           | 686 | چنگل سے بچالیا                                       |
| 712 | مسواک کی مبانی عنی ہو؟                             | 687 | حضرت فاطمه والنغنا اورحضرت على بذالتذؤ ميس نوك جيموك |
|     | مسواک کو بچپ کرندر کھتے بلکہ کھٹری کرے رکھتے ،     | 687 | حضرت ليحقوب كرائك جميب تمنا                          |
| 712 | جنون ہے حفاظت ہوگی                                 | 687 | عظیم ماں کی تربیت لوگوں کی تقدیریں بدل دیتی ہے       |
|     | مسواک کرنے میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال            | 689 | مناسب رشتے کی تلاش                                   |
| 712 | ر کھے در شائی بیار ایوں کا اندیشہ ہے               | 689 | شر یک حیات کے انتخاب کا معیار                        |
| 713 | بلااجازت دوسرے کی مسواک استعال کرٹا مکروہ ہے       | 690 | رسول الله من الله الله الله الله الله الله الله الل  |
| 713 | دیندار کے ساتھ دُشنی ندر کھئے                      | 691 | ذ راغور کریں مرنے سے مہلے موت کی تیاری سیجئے         |
| 713 | انفس کے باریک باریک دھوکوں سے بیچئے                | 691 | قرآن پاک کادب داخترام                                |
| 713 | مخالف کے ساتھ خیر خوا ہی کا معاملہ شیجئے           | 692 | مال ہے ہم کتابیں تو فرید کتے ہیں عم نبیں فرید کتے    |

| فتم الم | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8           | الم                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 728     | کہ سنت ہی تو ہے فرض تو نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 714         | حكيم ترمذي كاعجيب خواب                                   |
| 728     | ايك عجيب واقعه الإرجعي ملابإر والي بهمي ملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :           | گھریں داخل ہوکر سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے                   |
| 729     | اختلاف اتحاد کولے ڈوبتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 715         | ا نشاءالله روزی میں برکت ہوگی                            |
| 729     | جب سیمفل میں بوگ ہماری آخریف کریں آو خاموش رہا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 715         | حضرت عبدالله بن مبارك كالنقال كييه وا؟                   |
| 729     | اکتیس(ا۳)انهم میحتین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 715         | جوعال آ دمی کواللہ سے قریب کردے وہ اچھا حال ہے           |
| 737     | چەلا كەسپىۋل دالا ہوائى جہاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | ما لك توسب كاليك ، ما يك كاكوني ايك بزارون بيس           |
| 737     | دعوت کا کام فرض ہے یا واجب پاسنت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 716         | نه معے گا مکھول میں تو د کیچ                             |
| 737     | جنت کے ہوائی جہاز وں میں سونے کر کرسیاں ہوں گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 716         | کتے کی دس صفات                                           |
| 738     | جنت کا در خت جس کی جڑمیں سے دونہریں نکلتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 717         | گناه کرنے کی جاروجو ہات ہیں                              |
|         | متدرجه ذیل کلمات پرژه کیجئے اور چھ بردی بردی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | حضرت جنید بغدادی نبی کریم میشی دیآنی کی قرابت            |
| 739     | الضيلتين عاصل كريجيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 718         | کے واسطے کی خاطر بالقصد کشتی ہار گئے                     |
| 739     | رسول الله مضر بينهم كي خانكي زندگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | الله نے کہا تو نے اسے میری بندی سمجھ کرمعاف کر دیا ،     |
| 739     | ایک ساده انسانی زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 718         | چ میں تخصے اپنابندہ سمجھ کرمعاف کردیتا ہو <u>ل</u>       |
| 74()    | ُ اڑ واجِ مطہرات کے ساتھ حسن معاشرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 719         | خواب میں کھارا پانی اینے کھیت میں دیکھنا اوراس کی تعبیر  |
|         | آب مِنْ يَعِيْنِ فِي حضرت عا كشه صديقه مِنْ فَبْنَا عَالِمَ ما يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 719         | حضرت عقبه بن عامر کوحضور کی بروی عجیب نصیحت              |
| 740     | كەحساب كتاب برابر ہوگيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 719         | ''الله كارتك اختيار كرو' اس كا كيامطلب ہے؟               |
| 741     | بچول ہے محبت اور شفقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 720         | سو(۱۰۰) بگھر ہے موتی پڑھ کیجئے                           |
| 743     | خادموں کے ساتھ برتاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | مسجد میں داخل ہوتے ہی ہے دُعا پڑھ کیجئے ، شیطان          |
| 743     | رسول الله ينظير المناه المناه المناه الله الله المناه المن | 725         | ہے آپ کی حفاظت ہوجائے گی                                 |
| 744     | خانه نبوی مضر کی کاز امرانه ماحول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>72</b> 6 | ا یک قیمتی نصیحت :حضور کی شفقت و دلجو ئی کاعجیب واقعه    |
| 746     | حضرت عمر طالقينا كاايك تحريري فتوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ایک قیمتی نصیحت :حصورا کرم مین پیشا کا بیمار کی مزاج پری |
| 746     | ایک نومسلمیءورت کی عجیب کارگزاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 726         | كأعجيب واقعه                                             |
| 748     | خواب کابیان:خواب کے آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | ا یک قیمتی نصیحت : ہر نعمت اور مصیبت کے دونوں            |
| 749     | څواپ معلوم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 726         | زځ د يکھا کريں                                           |
| 749     | خواب پیش کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ایک قیمتی نفیحت : دین کے کام کے ذریعے شہرت               |
| 749     | خواب پسند کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 727         | طلب کرٹا کمرکونو ژ دیتا ہے۔                              |
| 749     | فجركے بعد خواب معلوم كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | !           | صحابه کرام جی کنتی سنت پڑمل کرتے تھے سنت سمجھ کراور ہم   |
| 749     | خواب کی تعبیر منطح کی تماز کے بعد دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i           | سنت کو جھوڑ دیتے ہیں سنت مجھ کر ، یہ کہتے ہوئے           |
|         | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <u> </u>                                                 |

| عَمْ إِنَّ | 67 المسرة المساولة المساولة المسرة المسرة المسرة المسرة المسرة المساولة الم | 9   |                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 759        | خواب میں زیارت نبوی ہے جہرے حصول کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 750 | پېنې تعبير کااعتبار                       |
| 759        | زبيده مكسكي سيخشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 750 | خواب کی تعبیر دیتے اور سنتے وقت کیا پڑھے؟ |
| 60         | ا یک لو ہار کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 750 | میمن کا خواب نبوت کا آیک حصہ ہے           |
| 760        | خواب میں اذ ان دیناعزت بھی اور ذلت بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750 | احچماخواب مومن کے۔ لئے بیٹارت ہے          |
|            | مسجد کے آ داب: ہماری جماعتیں بہت اہتمام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 751 | احچماخواب دیکھے تو کیا کریے؟              |
| 760        | می مضمون <i>بر</i> وهیس<br>میراهیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 751 | خواب کی نوعت اوراس کی تسمیں               |
| 764        | حديث اورصاحب حديث كامقام ٍ رقيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 752 | شیطانی خواب                               |
| 765        | حديث نبوي على صاحبها الصلوة والسلام كاادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 752 | نالبندیده خواب کسی سے بیان شکرو           |
|            | حدیث میارک پڑھنے یا پڑھانے اور سننے یاسنانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 752 | نا پسندیده خواب دیکھے تو کیا کرے          |
| 765        | کی مجالس کے چندآ داب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 753 | خواب سے بیاری                             |
| 766        | صدیث شریف کے ادب کے معلق سے چندوا قعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 753 | صبح کا خواب زیادہ سچاہوتا ہے              |
| 767        | سات عجيب وغريب سوال اورسات عجيب وغريب جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 754 | سیج بو لئے دالے کا خواب سیا ہوتا ہے       |
|            | حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا کہا سالند!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 754 | خواب کس سے بیان کرے؟                      |
| 768        | تیری را تیل بهت چهونی هوگئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 754 | خواب اپنے خیرخواہ و دست سے بیان کر بے     |
|            | آپ کاشو ہر جب تجارت کے لئے جائے تو آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 754 | ذ کرخواب کے آ داب                         |
|            | چاشت کی نماز پڑھ کر برکت کی دُعا کریں توروزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 755 | تعبیر واقع ہوتی ہے                        |
| 768        | میں برکت ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 755 | تعبير کے اُصول                            |
|            | پہیے زمانے میں عور تیں روٹیاں پکاتے پکاتے کئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 755 | در بار شوت کی چند تعبیرین: جا ند کی تعبیر |
| 769        | پارے قرآن پڑھ لیا کرتی تھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 755 | دُود <b>ھ منے</b> کی تعبیر                |
|            | مہلے زیانے میں مائیں وُ ووج بلاتے پلاتے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 755 | پھونک مارکراُ ڈانے کی تعبیر               |
| 769        | پارے قرآن پڑھ لیا کرتی تھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 756 | شهداورگھی کی تعبیر                        |
| 769        | ہیراتم ڈھونڈ نااور قیت ہم لگادیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 756 | مرکثنے کی تعبیر                           |
| 770        | علاء کی تین قسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 756 | خواب گویاحقیقت                            |
|            | لوگوں کی بداعمالیوں کے باعث خشکی اور تر می میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 756 | سفید سباس کی تعبیر                        |
| 770        | فساد کھیل گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | اعض و جوارح کی تعبیر                      |
| 771        | و بیہات میں عورتوں کے لئے تعلیم کی اہمیت وضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | چندخوابوں کی تعبیریں                      |
| 772        | ابوڑھے مال باپ کا ہر حال میں خیال رکھئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | ني كريم من ويكن كوخواب من ويمضح كابيان    |
| 773        | عورت: مال، بین، بیوی اور جهن کی حیثیت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 758 | زیارت متبرک کے پچھٹوا کد دنجیرات          |

|     | 68 ( Sec. )                                                            | 0   | الله الله الله الله الله الله الله الله                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 798 | مستورات کے جوہیں گھنٹے کے مختصر کام                                    | 774 | اعورت کی اصل درسگاہ اس کی سسرال ہے                      |
| 799 | مستورات میں دعوت کے کام کی شروعات                                      | 776 | ترتی صرف معاشی خوش حالی کا نام نبیس ہے                  |
| 801 | ايمان اعمال صالحه كے بغيراييا ہے جيسے يھول خوشبو كے بغير               | 777 | بیٹی اللّٰہ کی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے              |
| 802 | جہنمی جہنم میں بہت موٹے بیوجا کیں گے                                   | 778 | مال کی ؤعا نئیں اولا دیکے حق میں قبول ہوتی ہیں          |
| 502 | الله کے فضل کے جنت ملے گ                                               | 779 | فضول گوئی ہے پر ہیز سیجئے                               |
| 502 | فریقین کی بات من کر کوئی فیصله کریں                                    | 780 | اینی صلاح آپ کریں                                       |
| >03 | کسی کے اندر برائی دیکھوتواں کا جرجا نہ کرو                             | 782 | کیا آپ سے پیٹنے کے بدن کا سابی نظر آتا تھا؟             |
| 803 | الله تعالیٰ کی رحمت کے سوجھے ہیں                                       | 782 | آپ کی کتاب "مومن کا ہتھیار' پڑھتی ہوں مگر               |
| 803 | ہر متقی مومن التد کاولی ہے                                             | 782 | جہز کی لعنت سے بیجئے                                    |
| 803 | جنت اورجهنم میں جھکٹرا                                                 | 783 | اسلامی سزائیں انسانی معاشرے کے لئے رحمت ہیں             |
| 504 | سحيدهٔ تلاوت کې مسنون وُ عا                                            | 785 | تیری گود میں بلتی ہے تقدیم أمم                          |
| 804 | المنتخب اشعار                                                          | 786 | قریش کی عورتیں                                          |
| 505 | خوش ره کردوسرول کوخوش رکھئے                                            | 788 | كبركى تعريف اوراس كالتميجه                              |
| 806 | اندرونی احساسات کو چھپا ناسکھئے                                        | 788 | حضرت ابو ہر برہ بنی تنیز کا واحدہ کا کیا نام تھا؟       |
| 806 | معاشرتی د باوی پیمزاج کوجم آ ہنگ بنائیں                                | 789 | ا پنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہلاک ہوگا          |
| 806 | ملخ با نول کو بھول جا نسی                                              | 789 | سب سے بہلے اسلام میں امیر کون بنا؟                      |
| 807 | لوگوں کے جذبات کی قدر کریں                                             | 759 | حضرت عبدالله بن زبير كاتير كرطواف كرن                   |
| 807 | جا بلوساندروش ہے کرین سیجے                                             | 789 | انتخباشعار                                              |
| S07 | نظریات میں کچک پیدا شیجئے                                              | 789 | سپ بهت اج <u>ده</u> مار باپ بین سکتے ہیں                |
| 808 | مليجه منتخب اشعار                                                      | 791 | صنف نازک کی حفاظت بے صد ضروری ہے                        |
| 808 | نیک کردار بیوی ایک انمول خزانه ہے                                      | 792 | معاشرے کی تعبیر میں عورت کارول                          |
| 809 | ا پنی از دواجی زندگی کوخوش گوار بنایئے                                 | 793 | امام ابوحنفنیک دانشمندی نے ایک گھر بربا دہونے ہے بچالیا |
| 810 | ا ہے گھر کا ماحول اسلامی بنا ہے                                        |     | ایک لا که حدیثیں اس طرح یا دیبی جیسے لوگوں کو           |
| 811 | عکمت کے موثی                                                           | 793 | سورة اشاتحه بإدب                                        |
| 812 | شادی شده از کے اور از کی کی ذمه داریاں                                 | 794 | شہوت کامفہوم اوراس ہے بیچنے کاطریقہ                     |
| 813 | ستاروں ہے آگے جہاں اور بھی ہے<br>م                                     | 795 | تماز کے فوائد:حضور رہنے کی تابی                         |
| 814 | مشرقی اورمغربی تہذیب کا فرق<br>انجر کی تماز پڑھ کر بلاعذر سوج نامنع ہے | 796 | مال حرام کی نحوست                                       |
| 815 | فجر کی تماز پڑھ کر بلاعذر سوج نامنع ہے                                 | 797 | والبدين كافر ما نبردار بننه كاطريقنه                    |



### بِنْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ﴿ اَ ﴾ حضرت مولا نامحمة عمرصاحب بالن يوري عِبْ ليه كااستقبال انتقال كے بعد

حضرت موما نامحمر عمر حب بان بوری بریسیه کا تقال بوا۔ ابھی جناز ورکھ ہے، ایک صاحب سبت نے مکاشنے میں دیکھا کہ امتہ تعلی فرشنوں سے فر مارہ ہیں ہیں کہ بی اکرم میں بھا دیا جائے ، اور نبی اکرم میں بھا دیا جائے ۔ جس خص نے ابنی بوری زندگی دین کے بئے قربان کی ، زندگی کا ایک ایک بھے امتدے لاؤے بی بھر کے دین کے لئے قربان کی اگر اس کا بیا کرام کیا جائے اوال میں تعجب کی کیا ہوت ہے۔

(ما بنامه المحمود ورزع الثاني سنه ۱۳۲۹ هدار مل سنه ۲۰۰۸ ه)

### ﴿ ٢﴾ نابيناؤں كے لئے خاص فضيلت

سول جنت میں اللہ کا دیدارسب سے پہلے کون کرے گا؟ معرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ سب سے پہنے جو شخص اللہ تبارک وقع ی کے چبرۂ اقدس کی زیارت کرے گا وہ اندھا ہوگا۔ نیز

عجب تیری ہے اے محبوب! صورت نظر سے گر گئے سب خوب صورت ﴿ ٣٠﴾ وہ گناہ جس کی وجہ سے اللّہ تعالیٰ ہواؤں کو پاگل زمینوں کو بے وفااور سمندروں کوسرکش بن دیتے ہیں

حضرت علی جانبیز ہے مروی ہے کہ رسول القد ہے بیجانہ نے ارش دفر ہایا کہ میری اُمت بندر د (۱۵)فتیم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو اُمت پر بلائیں اور مصیبتیں آپڑیں گی ممسی نے یو چھا:

يرسول المتداوه كيا كيابرائين بين؟ آنخضرت يشيري أرمايا

- جب مال غنیمت کوشخصی دوست بنالیا جائے گا۔ 🕝 اورا مانت کوغنیمت مجھ لیا جائے گا۔
- اورز کو ق کوتا وان سمجھ لیا ہوئے گا۔
   اورز کو ق کوتا وان سمجھ لیا ہوئے گا۔
- مرداین بیوی کی اطاعت کرنے سگے گا۔
   اوراین میں کی نافر ، نی کرنے گے گا۔
- اورآ دمی این دوست کے ساتھ نیک سبوک کرے گااورائے باپ کے ساتھ تھتی اور بداخلاقی ہے چیش آئے گا۔
- اور مسجد میں شورونل ہونے بھی گا۔
   جب قبیلہ کا سرور ین کا بدترین شخص بن جائے گا۔
- - ا اوگ کٹرت سے شراب بینے مکیں گے۔ اِ اِ مرد بھی ریٹم کے بیزے بہنے کیس گے۔
    - تا چنے گانے واٹی عورتوں اور گانے بجانے کی چیز وں کو ایٹالیں جائے گا۔
      - ن ال أمت كے بجھلے لوگ الكوں پر لعنت بھيجيں گے۔

تو اس وقت سرخ آندھی، زلزرد، زمین کے حنس جانے بشکل گڑ جانے اور پتھروں کے بریت کا نتظ رکرو۔اوران نشانیوں کا تتظ ر



﴿ ٢٨ ﴾ والده كي فر ما نبر داري كا عجيب واقعه

حضرت موکی غیابتلا نے بیوچھ یا اللہ! میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو فر ویا کہ فلاں قصائی ۔ قصائی کا پیتہ بتایا۔ نہ کسی ابدال کا و نہ کسی قطب کا ونہ کسی شہید کا ونہ محدث کا۔

کہہ کہ قال افضائی! حضرت موی عدیاتا جران ہوگئے۔ پھراس قصائی کود یکھنے چلے گئے۔قصائی بازار میں بیٹے گوشت بچے ہاہے۔ شم دھلی اس نے دُکان بند کی اور گوشت کا فکڑا تھیلے ڈالا اور گھر چل دیا۔ موی عدیاتا بھی ساتھ ہو گئے۔ کہنے بگے بھائی! تیرے ساتھ ہو گئے۔ کہنے بگے بھائی! تیرے ساتھ ہو گئے۔ کہنے بگے بھائی! تیرے ساتھ ہو گئے۔ اس کونیوں ہوگا ۔ اس کونیوں ہے گا ہو کہ گھر گئے ،اس نے بوٹیاں بنا کرسان پڑھایا، آٹا گوندھا، روٹی پکائی ،سان میں کوئیوں ہے گا ہو کہ گھر گئے ،اس نے بوٹیاں بنا کراسے کھلائے۔ اس کا منہ صاف کیا ،اس کونیو۔ تیر کیا۔ پھرایک بڑھیا آئی مرکندھے کا سبرا دیا۔ سیدھے ہوئی بن بنا کراسے کھلائے۔ اس کا منہ صاف کیا ،اس کونیوں اور رات وہ بھی ہوئی بن بنا کراسے کھلائے۔ اس کی مدمت کر کے جاتا ہوں اور رات کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اب اپنے بچوں کو دیکھوں گا۔ موی عدیاتا کا ساتھی بنائے۔ میں قصد ٹی اور موی خدیاتا ہی کہ برا؟ عبیاتا ہوں اور موی خدیاتا ہی کہ باری ہوئی ہیں۔ بات ہے۔ میں روز اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی ہے کہ اللہ تھے موی عدیاتا کا ساتھی بنائے۔ میں قصد ٹی اور موی خدیاتا ہی کہ برا؟

﴿ ۵﴾ مال کی نا فرمانی قیامت کی علامت ہے

اللہ کے نبی ہے کہ انتہ کے پوچھا گیا کہ پارسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ فرہ یا کہ اللہ ہی کو بتا ہے کب آئے گا۔ کہ کوئی نشانی تو بتا کیں ، فرہ یا! دیکھو جب او یا د ، وک سے نو کروں کی طرح ہت کرے تو بس قیامت آگئی، جب اولا دوالدین کے ساتھ ایسے بات کرے جسے نو کروں ہے کی جاتی ہے اور اس سے وہ سوک کرے جونو کروں سے کیاج تا ہے تو پھر مجھنا قیامت قریب آپھی ہے۔

﴿٢﴾ لمحول نے خطا کی صدیوں نے سزایائی

افغ نستان کے ایک شہر میں قبط آگی۔ یہ ایک آل رسول سائیل کا خاندان تھ وہ فوت ہوگی اور بچے بنتیم ہو گئو انہوں نے قبط کی وجہ سے شہر چھوڑا، ایک جوان عورت ہم قند پہنی ، ایک سجد میں بچول کو بٹھ یا۔ جو سمر قند کا والی تھ اس کے پاس پنی کہ میں آل رسول ہوں ۔ ہم میر سے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے۔ جمعے پناہ جائے ، جمعے کھا تا بھی چا ہے ۔ بتو وہ کہنے لگا کہتم گواہ چیش کرو کہ بیس آل رسول ہوں۔ کہا میں بردیں ہوں ، میرا گواہ کہاں سے آئے گا کہنے لگا ادھر ہم آدمی آل رسول کے دعوے کرتا ہے۔ چیلی جاؤ۔ اُٹھ کر با برنظی تو اس کو کسی نے کہا کہ ایک مجوی ہوت کہتا ہے۔ چیل جاؤ۔ اُٹھ کر با برنظی تو اس کو کسی ہے کہا کہ کہا گئی ہوت ہوت ہوت ہے۔ اس کے پاس چیل گئی۔ اس نے اس کا اکرام کیا۔ پھرا پنے گھر ہوت کی سے آئش پرست ہے ، وہ بڑائی ہے۔ اس کے پاس چیل گئی۔ اس نے اس کا اکرام کیا۔ پھرا پنے گھر اپ کی اس کے پاس جیل گئی۔ اس نے اس کا اگرام کیا۔ پھرا پنے گھرا ہوت کہ یہ یہ رسول اللہ! میں بھی ایک ورات اس کی بیس ایک کی گھڑے ہیں اور آئی کی ہوائی شان کل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ! میں بھی ایک والے ہوئی کہ ایک ہوئی ہوئی کے دور ان کی گھر ہوئی کے دور ان کی کہ ہوئی کے دور ان کی گھرا کو گھرا کے نہوں کا ریک پیش کی دروازے پاس آئی تھی اور قو اس سے گواہیں یہ نگنے دائی کہ گواہ چیش کر۔ اس کہ ذائی پڑی۔ جب آئی تھی تو پیسنے پیسنے ہوگیا۔ سیدھا اس رائی کی دروازے پر گیا اور رو نی کہ کی ایک دروازے بر گیا اور رو نے لگا کہ بیٹ ندان مجھے دے دے منہ مانگی دولت لے کے کہا!

سینعمت مجھے دی ہے میں مہمیں کیسے دول؟ مختلے پہتا ہے رات کوخواب دیکھے رہاتھا اور تخلے ڈانٹ پڑر بی تھی اور مجھے عطا کیا جارہاتھا۔ میں ایمان ما چکا ہوں ، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ووکل تیرے نام سے کٹ کرمیرے نام نگادیا۔ میں بیگھر تخلے کیسے دے دول؟محل کے باہر تخلے ڈانٹ پڑر بی تھی اور میں محل میں کھڑا کھڑاسن رہاتھا۔

﴿ كُ ﴾ عبرت أنكيز مكالمه

ا یک مرتبدا یک منتبدا یک دمن رسول الله مضایقة کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ پارسول اللہ! میری ہاں بدمزاج ہے۔ پیارے ول بطائقة نے فرمایا :

''نو مہینے تک مسلسل جب سے تخفے پیٹ میں لئے پھری اس وقت تو پیہ بد مزاج نہ تھی۔''

وہ تخص بولاً: '' حضرت! میں سیج کہتا ہوں وہ بدمزاج ہی ہے۔''

ال آ دی نے کہا:'' میں اپنی مال کوان باتوں کا بدلہ دے چکا ہوں۔''

حضور مضي يَخف يو جها: "توكيابدلدد عي يكام بهلا؟"

اس نے کہا:''میں نے اپنے کا ندھوں پر بٹھا کراس کو جج کرایا ہے۔''

رحمت عالم من ويَهَاف فيصله كن جواب دية بهوئ فرمايا:

''کیا تواسےال در دزہ کی تکلیف کابدرہ بھی دے سکتا ہے جو تیری پیدائش کے وقت اس نے اُٹھا کی ہے؟''(، خوز سن مہ شرت ص ۴۸) ﴿ ﴿ ﴾ مال کی خدمت ہے کبیر ہ گنا ہول کی معافی

ہے؟ اس نے کہا تی ہاں! آپ مضافیۃ نے فرمایا: خالہ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ان واقعات سے مال کی عظمت اور مال کی خدمت کی دینی اہمیت کا انداز ہ ہوسکتا ہے کدا گرآ دمی بڑے سے بڑا گناہ کر لے تواس کے عذاب سے بچنے اور خدا کوخوش کرنے کی شکل حضور میرے ہے آئے یہ بتائی کہ مال کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے اور یہ خدا کی رحمت کی انتب ہے کداگر مال انتقال کرگئی ہوتو مال کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرئے آ دمی اپنی آخرت بنا سکت ہے۔ (ماخوذ حسن مع شرت: ص ۵۳)

# 

#### ﴿ 9 ﴾ اولادے عام شكايت

یمی او یا وہ جس کی خدمت میں نجیف ماں نے دین رات مشغول رو کرائے جسم و چائ کی قوتیں گھیا دیں اور جھوں پھیلا کہ ب کے لئے ہروفت وُعا نیس کرتی ربی ،اگر ماں کی اُمیدول پر پانی پھیرو ہے اور اس کی تو قعات کے خلاف وہ نافر مان اور ہائی بن کرا کھے تو نداز و کیجے اس مال کا کیا حال ہوگا۔ اس کی روحانی افریت اور ولی رنج وغم کوالغاط ہیا ٹینیس کر سکتے ۔

تی کے دور میں چندخوش نصیب گھرانوں کو ٹیپیوژ کر ہے گھہ میں یہی رونا ہے کہ داواد و بے کہی جو گئی ہے ، بیٹے ہوں یو بیٹییاں ، ماں باپ کے حقوق سے مافل ہیں ، ماں باپ کا اوپ واحتر ام اور فریانہ داری کا جڈیہ جیسے دلول سے با کل بی نظل چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک ،ان کی نوشنود کی کا خیال ،ان کی خدمت وقر مانبرد رکی ،ان کا اوب واحتر ام ،ان کے جذبات کا پاس ولحاظ ، بیہ سے گویا ہے معتی القافل میں ہے۔

اکی میں شکایت ہے کہ اولا ونا فر ان ، با فی اور سرکش اندر ہی ہے، جس مجس میں بیٹے، جس گھر میں بائیں ، والدین ہیں رونا روٹ نظر آئیں گے۔ بچر پچھ بزی بوڑھیں آپ کواپی طرف متوجہ کر کے کہنا شروع کریں گا، ارب بیٹی! الیہ ہم را زرہ نہ تھا، بھونا نیو مجال کہ اولہ و ماں باپ ہے سامنے اُو پچی واز میں بات بھی کر سے اور پھر ماحول کی خرابی ، زمانے کی رنگارگی ، نسط اور گراہ کن افکار و نظریات کی اش عت بھٹ لٹر بچر ، ہا خلی تعلیم اور آزادروی کی رنج دہ شکایت کی طویل داستان شروع ہوجائے گی اور ہر فوق ن الیہ طرح ایک اظمینان محسوں کرتے ہوئے یوں سوچ گی ، ان حالات میں یہی پچھ ہونا بھی جا ہے ، ماں باپ کے بس کی کیا بات ہے سے صورت حال انتہائی افسوس ناک ہے۔

﴿ • ا ﴾ معصوم بچی کا حسرت ناک واقعه

قبید ہوتھیم میں بیجوں کو زند ہ دُن کرنے کا ظامیا نہ روائ ہوتھ زیادہ تھا۔ اس قبیلہ کے سردار قبیں بن عاصم جب اسلام لائے توانہوں نے اپنی معصوم بیکی کوایئے ہاتھوں سے دُن کرنے کا حسرت ناک واقعہ منات ہوئے کہا۔

''یارسول امتدایش گھر ہے باہر سنر پر گی ہوا تھا۔ گیر ہے بعد میر ہے گھر میں ایک پی پیدا ہونی۔ میں گھر میں ہوتا تو اس کی ہواز سنتے ہی اس کوشی میں و با کر ہمیشہ کے لئے خاموش کر ویتا۔ ماں جسے تھے اس کو پندروز تک پالتی رہی۔ مگر چندون پالنے کی وجہ ہے ہ س کی مہت نے کچھا لیا جوش مارا کہ وہ اس تصور ہے لرز اٹھتی کہ باپ آکراس فرشتے کوشی میں زندہ و با دے گا۔ چن نچے میر ہے ڈر سے اس نے اپنی بیاری بنگی کواس کی خالہ کے یہاں بھیج ویا کہ وہ ب پر درش پاکر جب بری ہوجائے گی تو باپ کوبھی رہم آ جے گا۔ میں جب سفرے واپس بیاری بنگی کواس کی خالہ کے یہاں بھیج ویا کہ وہ ب پر روش پاک ہوگئی۔ بنگی اپنی خاسہ کے زیرسا پینچی رہی یہاں تک کہ کوئی بری ہوگئی۔ فیلی خاسہ کو نہیں ہے کول نداس کو بدا وں اور ماں ہوگئی۔ خدر کرنا کی ضرورت ہے ایک دن گھر میں ہوگئی۔ میں ہو جا گھر بیاں تک کہ کوئی بولی میں ہوگئی۔ نیس بولی کو بھر میں ایک ہوگئی ہوگئی گھر میں اور والی ہوگئی ہوگئی گھر میں اور خاس کو بدا فرا اور ماں اور میں ہوگئی۔ کیا وی خوب ہوگئی۔ بولی کہ بایا ہوگئی ہوگئی ہوگئی گھر میں ایک ہوگئی ہوگئی۔ بولی کہ بایا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی گھر میں ایک ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ بولی کہ بایا ہوگئی ہوگئی۔ بال کو بیا ایک ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ ہوگئی ہوگئی۔ ہال نے اس کو بیا یا کہ بی تیرے باپ بین اور وہ مجھے ہوگئی۔ بی گئی۔ بی کور ہوگئی۔ بایک ہوگئی ہوگئی۔ بایک ہوگئی ہوگئی۔ بایک ہوگئی کہ بول کیا رہ کی ہوگئی۔ بایک ہوگئی کو سے گھی گھر کئی۔ بایک ہوگئی۔ بایک ہوگئی کو گھے ہوگئی۔ بایک ہوگئی۔ بایک ہوگئی۔ بایک ہوگئی کو گھے ہوگئی۔ بایک ہوگئی کو گھے ہوگئی۔ بایک کو بیا ہوگئی۔ بایک کوروہ تو بچھا کی ہوگئی۔ بایک ہوگئی۔ بایک کوروہ تو بچھا کی کوروہ کو گھی۔ بایک ہوگئی۔ بایک کوروہ تو بچھا کی ہوگئی۔ بایک ہ

اس طرت دن گزرتے گئے اورلز کی بیارومحبت کے سانے میں ہر قئرے ہے ہیرواہ پرورش یاقی رہی۔ گراس کود کھےود ک**ھے کرمیں جھی کبھی** سوچتا کہاس کی وجہ ہے مجھے دامادوا ، بنما پڑے گا۔ مجھے میہ ذالت بھی بردا شت کرن ہوگی کہ میری لڑک کسی کی بیوی ہے گی۔ میں لوگوں کے س شنے کیے منہ دکھا ذر گا۔ میبری تو ساری عزت خاک میں ال جائے گی اور ''خرکار میری نمیرت نے مجھے جھنجھوڑ ا، میرے صبر کا پیجا نہ لبریز جو گیرا و رئیل نے طے کران کہ اس ذات کے سامان کو دفن کر کے بی م ول گا۔ اور بیل نے بیوی ہے کہا ایک کو تایار **کردو، ایک دعوت میں** ساتھ لے بول گا۔ بیوی نے اس کونہاا یاؤ ھالایا، صاف تھرے کیڑے بہٹ ہے اور بن سنوار کر تیار کر دیا۔ بیکی خوش ہے چیک رہی تھی کہ ابا جان کے ساتھ جاری ہے۔اور میں اسے بے کرایک سنسان جنگل کی طرف رواند ہو گیا۔ بچی کودتی بھاندتی میرے <mark>ساتھیل ری تھی اور</mark> مجھ سنگ دل پریہ جنون سوار نتھا کہ جیندا زجیداس شرم کی پوٹلی کومٹی ہیں دیا دوں۔

بچی کوکیا خبرتھی معصوم بچی خوشی میں بھی میراہاتھ پکڑتی ،بھی مجھے ہے آ گے دوڑتی ،بھی بیاری زبان میں باتیں کرتی۔ یہاں تک کہ میں ایک حبکہ جا کر زُک گیا۔ پھر میں نے زمین میں ایک گڑھی کھود نا شروع کیا۔ بچی حیران تھی کہ ابا جان یہ ل سنسان جنگل میں میہ عرف کیول کھودر ہے ہیں اور پوچھتی ابال ہر کیوں کھودر ہے ہیں؟اے کیا ڈبر کھی کہ ظام ہا ہے اس چبکتی پھول سی بچک کے لئے قبر کھودر ہاہے

تا کہ ہمیشہ کے لئے اسے خاموش کردے۔

اگڑھا تھودتے ہوئے جب میرے بیروں اور کپڑوں پرمٹی آتی تو معصوم پکی اپنے چھوٹے چھوٹے ، بیارے اور نازک ہاتھوں ہے ٹی جھاڑتی اور تو تنی زبان میں ہم آ ، اہا! آ ہے ہے کیٹر ہے ٹراب ہور ہے تیں۔ جب میں نے گہرا گڑھا کھود لیا تو ایک دم اس ہے گنا ہ بستی هیاتی بکی کو اُنٹی کراس سُر ھے میں بھینک دیا اور جدی جدی س پرمٹی ڈالنے لگا۔ بکی مجھے حسرت ہے دیکھتے ہوئے جینی رہی ،ابا جان امير اوجون ايدكيا كررم: والاابالة بكيا كررب والابالين في يحظي ونويس كيا-ابالة بي المحصير والمثي يين وبارم بين اور میں بہرااندھااورگونگا بٹا اپنا کام َسرتا رہا۔ پارسوںایتہ امجھ سنّدہ اور کالم کوہ راجھی رحم نہ آیا۔ بچی کومیں زندہ وَنُن کر کےاطمینان کی سانس ليتا ہوا واپس آھيا۔''

معسوم بی کی مظلومیت، ب ای کارینسرت ناک واقعان کررجمت عالم در بیج کا دل جرآیا، آنکھول سے نب تب آنسوروال، ہو گئے ۔ آپ رور ہے تھے اور کہہ رہے تھے '' بیانتہائی سنگ دلی ہے ، جو دوسروں پر رحم نہیں کھا تا بنداس پر کیسے رحم کھائے گا؟''

#### ﴿ ال عبرت ناك كاركزاري

نبی ہے بڑنے کے سامنے ایک صاحب نے اپنے زوانۂ جابلیت کی "ب بیتی سنائی اوراس کا حسرت تاک نقشہ پچھواس طرح تھینچا کہ نبی ین کار ہو گئے۔

'' یا رسوں امتد! ہم لوگ نا واقت ستھے۔ہمیں کچھی نہر نہ تھی۔ پچھر کے بتوں کو پو جتے ہتھے اور اپنی بیاری اول دکوخو داپنے ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اُ تارویتے تھے۔ یارسول اللہ! میری ایک بہت ہی ہیاری بچی تھی۔ میں جب بھی اس کو بلاتا وہ دوڑ کرمیرے یا س آج تی ۔ ایک دن میں نے اس کواپنے بیاس بلایا وہ خوشی خوشی دوڑتی ہوئی میرے بیاس کی۔ میں اس کواپنے ساتھ لے کر چلا۔ آگے آگے میں تھا اور وہ میرے بیجیے دوڑی چلی آر بی تھی۔میرے گھرے بچھ ہی فہ صلے پر ایک گہرا کنواں تھا۔ جب میں اس کنویں کے قریب پہنچ تو رُک گیا۔ لڑ کی بھی میر ہے قریب آئٹی۔ پھریا رسول امتد! میں نے اس بچی کا ہاتھ کچڑ ااور اُٹھا کر اس کنویں میں ڈال دیا۔معصوم بچی کنویں میں چیخق ری اور برزی در دبھری آ واز میں مجھے اہا! اہ<sup>ا ہ</sup> کہ کر پکار تی رہی ۔ یارسول امتد! یجی اس کی زندگی کی آخری پکارتھی۔''

اللہ کے رسول بھے ہوتہ نے میددرد بھری داستان کی تو دل بھر آیا اور ہے اختیار آنگھوں سے آنسوروال ہو گئے۔ایک صحافی نے ان کو برا بھل کہ ہم نے خواہ مخواہ ہورد ناک آپ بی ن کررسول اللہ بھے ہوتہ کو کھی بہنچ یا۔رسول اللہ بھے ہوتہ ن تو فر مایا ''نہیں ان سے بہتھ نہ کہو، ان سے بہتھ نہ ہو۔ اس پر جومصیبت پڑی ہے بیاس کا ملاح پوچھنے آئے ہیں۔' اور پھر انہی کی طرف مخاطب ہوکر فر مایا 'رسول اللہ بھے ہوتہ کا مجیب حال تھے۔ روتے روتے آپ بھے ہوتہ کی واڑھی تر ہوگئ اور پھر ان سے کہا، تم اسلام لے آئے ہوتو اس برکت سے زمانہ ج بہیت کے سرے گن ومع ف ہوگئے۔ جاؤاوراب اقتصے کام کرو۔(مندر ری)

خدا بی بہتر ہونت ہے کہ گنتی ہے گن ہ اور ہے ہیں بچیاں اُس ظلم اور سفاکی کا نشانہ بنیں اور کتنے دنوں تک بیٹیاں اپ مال باپ کے ہاتھوں زندہ دنن ہوتی رہیں۔ اگر چیاس دور میں بھی کچھر ہم ول خداتر سی انسان ضرور تھے جولڑ کیوں کواس ظلم اور ہر بریت ہے بچانے کے سے اپنی کوششیں کرتے رہیں تھے لیکن بیانفرادی کوششیں اس ہوناک رسم کوختم نہ کرسکیں۔

## ﴿ ١٢﴾ فرزوق كروادانے چورانے (٩٣) بچيوں كوظالم بايوں كے چنگل سے بچاليا

فرز دق عرب کے مشہور شاعر تھے۔ان کواس بات پر بہافخر تھ کہ ان کے دادا حضرت صعصعہ نے کتنی ہی لڑکیوں کواس دور میس زندہ دفن ہونے ہے بہایا، جس میں اہل عرب لڑکی کے تصور ہی ہے شرم محسول کرتے تھے۔ حضرت صعصعہ خود ہی ابنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔
''ایک بار ہیں اپنی دو گم شدہ اُونٹیوں کی تواش میں لکلا۔ دُور ایک آگنظر آئی ، بھی اس کے شعلے بجڑک اُٹھتے اور بھی بجھ جاتے۔ میں نے سوچا چنل کر دیکھنا چاہئے ممکن ہے کہ مصیب ہے زدہ نے جا رکھی ہوا ور ہیں اس کے کام آسکا تو ضرور اس کی مصیبت دُور کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنا نچہ ہیں نے اُونٹ ٹیز کیا اور تھوڑی ہی دیر ہیں بنی اٹمار کے محلے ہیں بہنچ گید کیا دیکھنا ہوں کہ ایک بوڑ ھا تحق لمب بانوں والا اپنے گھر کے سامنے ہیٹے سوگ منار ہا ہے، اور بہت ساری عور تیں ایک عور سے کوگھرے میں لئے بیٹی میں جودر دزہ ہیں بتلا ہے۔ بڑے میں سے ہنگاہ ہور ہی تھی کہ عور توں کی آواز آئی ، بچہ بیدا ہوگیا۔ بوڑ ھا چلا یا ، اگر لڑکا ہے تو خیر اور اگر لڑکی ہے تو ہیں اس کی آواز آئی ، بچہ بیدا ہوگیا۔ بوڑ ھا چلا یا ، اگر لڑکا ہے تو خیر اور اگر لڑکی ہے تو ہیں اس کی آواز آئی ، بچہ بیدا ہوگیا۔ بوڑ ھا چلا یا ، اگر لڑکا ہے تو خیر اور اگر لڑکی ہے تو ہیں اس کی آواز آئی ، بچہ بیدا ہوگیا۔ بوڑ ھا چلا یا ، اگر لڑکا ہے تو خیر اور اگر لڑکی ہے تو ہیں اس کی آواز سنانہیں سے یہ نفتگو ہور ہی تھی کے ور تو الوں گا۔

میں نے بڑی لی جت ہے بڑے میاں ہے کہا کہ شنے الیہ نہ سیجئے، آپ ہی کی بیٹی ہے۔ رہاروزی کا سوال تو اس کی رزی دینے والا القد ہے۔ بوڑھا پھڑ کر جانبیں میں اس کوزندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے آل کر کے ہی دم لوں گا۔ میں نے نری ہے پھر اصرار کیا تو اس نے ذرات تور بدر کر کہا کہ آگرتم دیسے ہی رقم دل ہوتو اس کی قیمت دواور لے جا کر پال او۔ میں نے بلا تامل کہا۔ ہاں! میں خرید نے کے سے تیار ہوں اور میں نے فداسے عہد کیا گیاس پی کوشفقت دمجت سے پالوں گا اور میں نے فداسے عہد کیا گیاس پی کوشفقت دمجت سے پالوں گا اور میں نے فداسے یہ بھی عبد کیا کہ اس بھی کوئی سنگ دل کے معصوم نیکی کو مار ڈالنے کا ارادہ کرے گا میں ہرگز اس کوامیانہ کرنے دوں گا۔ قیمت دے کراس نیک کو حاصل کروں گا اور نہایت بیارومجت کے ساتھواس کی پرورش کروں گا۔

پھر بیسسد چکنا رہ ، یہاں تک کہ خدانے حضرت کومبعوث فر مایا۔اس وقت تک میں چورانے (۹۴) بچیوں کو فل لم ہا پول سے چنگل سے بچ چکا تھا اور پھر تو حضور ہے بڑنانے اس لعنت کو ہمیٹہ کے سئے ختم کرویا۔

۔ اسمام نے قتل اولا دکی تمام ظالماندر سمول ہے اپنے معاشرے کو پاک کیااور ضدا کے بیارے بندوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ اوا، و کے سئے بیدُ عاکر تنے رہتے ہیں کہ پروردگاران و ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنادے۔ رہی ور رودود کریں کہ در ایک من از واجنا و ذریتے تناقوۃ اعین والذِین یقولون رہنا ھب لنامِن از واجنا و ذریتے تناقوۃ اعین

#### ﴿ ١٣﴾ حضرت فاطمه رئي فبنا ورحضرت على مثالتين ميں نوک جھوک

رسول کریم میریجینا یک دن اپنے داماد حضرت علی بلائٹوز کے یہاں پہنچے، گھر میں فاطمہ بلائٹا تنہا تھیں اور علی بلائٹو نہیں تھے۔ بیٹی پرچھا'' کہا ن بیل تھے۔ کی اور تھا ہوکر کہیں پرچھا'' کہا نہیں تہرے ہوگئے، وہ مجھ پر بگڑ گئے اور خھا ہوکر کہیں سے کے درمیان کچھنا گواری ہوگئی، وہ مجھ پر بگڑ گئے اور خھا ہوکر کہیں سے کے گئے۔ یہاں انہوں نے قبلولہ بھی نہیں کیا۔''

نی بینے پڑتانے ایک آ دی ہے کہا:'' ذرا دیکھے کے تو آؤنلی کہاں ہیں؟''اس آ دی نے بتایا ''وہ مجد کی دیوارے نگے سورے ہیں۔'' 'بی بینے پڑتان کے بیچھے نکلے، دیکھا کہوہ حیت لیٹے ہوئے ہیں، چا در بھی کچھ سرک کر گرگئ ہے اور جسم پرمٹی لگ رہی ہے۔ ہی بیٹے پڑتان کی پیٹے ہوئے ہیں۔' پیٹھ ہے مٹی جھاڑتے جارے تھے اور کہدرے تھے:''اُٹھ ابوتر اب! اُٹھ ابوتر اب!'

#### ﴿ ١١﴾ حضرت يعقوب عليبندم كي ايك عجيب تمنا

## ﴿ ١٥﴾ عظیم مال کی تربیت لوگول کی تقدیریں بدل دیت ہے

سودا گروں کا ایک قافلہ بغداد کی طرفہ ، جا مہاتھ ۔ ان کے ساتھ ایک نوعمرلڑ کا بھی تھا۔ جس کواس کی مال نے پچھ مدایات دے کراس قافلے کے ساتھ اس لئے کر دیا تھا کہ حفاظت کے ساتھ ہے اپنی منزل پر پہنچ جائے اور دین کاعلم حاصل کر کے اللہ کے بندوں کواللہ کی مدایات اور روشنی دکھائے۔

ہ تا فالماطمینان سے چلا جارہاتھا کہ ایک جگہ تو اکوؤل نے اس پرحملہ کردیا۔ قافلے والوں نے اپنا مال واسباب بچانے کے لئے بڑی جالیں چیس کہ سی طرح ان ڈاکوؤل سے اپنا کچھ مال بچالیں لیکن ڈاکونہان کی جالوں میں آئے اور نہان کی رحم کی اپیلول سے ان کی ول پہنچے۔ قافلے کے ایک ایک آدمی ہے انہوں نے سب کچھ چھین لیا۔

ڈ اکو جب اپنا کام کر چکے تو ان میں ہے ایک نے اس نوعمر غریب اور پریشان حال نیچے ہے پوچھا



نوعرار كا: حي بال! ميرے ياس جاليس ويناري

وَا وَ مَنْ مَنْ مِ بِيالَ عِيالِيسِ وَيَوْرِ مِيْنِ لِيَالِيلِ وَيَعْمِينَ شَهِ مِيا كَدَاسُ خَنْتُ هَالَ اورغريب كَ بِيسُ بِهِمَا حِيالِيسِ وَيَوْ رَجُونِ اسْتِ آئِ اوراً مرة وت بھی توبید تمین کیول بڑا تا۔ ڈاکونے سوچیا وراس عجیب وغریب لڑکے کواپنے سر دارک پیس کے گیا)۔

ڈاکو: سردار!اس لڑ کے کود کھتے ، کہتا ہے کہ میرے پاس جاکیس دینار ہیں۔

سردار: میں صاحبزادے کیاتہارے پاس واقعی ویتارین؟

توعمرار کا: جی ہاں!میرے پاس جالیس دینار ہیں۔

سردار میں تبہارے یا ک دینارگہاں ۔ کے بین اسردارے تریب لڑے وجریت ہے دیکھتے ہوئے یو جہا۔

ٹو عمراز کا جی میری کمرے ایک تھیلی ہندھی ہوئی ہے اس میں ہیں۔

سرار أرف الرك كي مرك تقيلي كھوں، وينار كئے۔ واقعى ج يس وينار تھے۔ سروار جيرت سے پچھ ديراس الرك كوديك رہا پھر بولا صاحبزاوے! تم كہاں جارے ہو؟

نو عمراز کا: میں دین کاعلم حاصل کرنے کے لئے بغداد جار ہا ہوں۔

سروار: كياوبال تمهارا جائے والاكوكى بع؟

نوئمرز کا بی تنبیل و دالیک اجنسی شبر ہے، میری امی نے مجھے بیر جالیس ویتار دینے تھے کہ میں اطمینان کے ساتھ ملم وین حاصل کرسکوں اس اجنبی شبر میں میری ضروریات کا کون خیال کرے گااور کیول کسی کا حسان اُٹھاؤل۔

سرداریزی دفتی اور جرت کے ستھے و مراز کے کی باتیں من رہاتھا۔ اس کی ہجیدگی بردھتی جاری تھی۔ وہ سون رہاتھ ، اس و مرنے یہ رقم چھیائی کیول نہیں اگر یہ نہ بناتا تو میر نے می ساتھی کو گمان بھی شہوتا کہ اس پریٹان حال مفلس از کے نے پاس بھی نجھی ہوسکت ہے۔ اس اڑکے نے یہ کیول نہ سوچ کہ بیل ایک ایک مقام برجار ہا ہوں ، میر نے ستقبل اور تعلیم کا دارومدارا ہی قم پر ہے۔ آخراس نے یہ جھپائی گئیول نہیں ؟
کیول نہیں ۔ بچے کی سادگ اور سچائی نے سے تنمیر کو جھبھوڑ ٹاشروع کیا ، اور اس نے پوچھ ، صاحبز ادے! تم نے بیر قم چھپائی کیول نہیں ؟
اگر تم نہ بنا تے اور انکار کردیتے تو جمیں شربیمی نہ دوتا کہ تمہارے یاس بھی کوئی قم ہو کتی ہے۔

نو تمریز کا جب میں گھرے نکل رہا تھ تو میری ہی ہے بیفیسے یہ فیسے کر دی تھی کہ بیٹا آپھی ہوتم جھوٹ ہڑ مزینہ بولن۔ بھلا میں ہاں کے تھم کو کیسے ٹال دیتا۔

مردار کے اندرکانس ن جاگ ہیا۔ وہ موج پنے لگایہ وعمر لاکا پنی مال کا ایسالط عت گزار ہے کہ وہ ابنہ مستقبل ہوہ ہوت ہوں وکی ہے۔ بیکن مال کا تھم ٹانے کو تی رئیس اور بیس کتے عرصے ہے برابرا پنے پروردگار کے حکموں کوروندر ہو ہوں ،اس نے لا کے وگلے ہے لگایا وہ اس کے دین راس کو وا بس کئے ، قافیے وا بول کا سما مان والبس کیا اور ابقد کے حضور سجد ہیں گر کر گر ٹر ٹر انے گا۔ سپے ول ہے اس نے قوبہ کی اور ابقد کی بنا وہ ابقد کے بنا وہ ان کو ہے وا ، القد کے مناور ابقد کی بنا اور ابقد کے بنا وہ کو لو منے وا ، القد کے بنا وہ کو والو منے وا ، القد کے بنا وہ کو وال ہے اس کی تربیت نے صرف نو ٹھر لا کے کو ہی او نبی نبیس اُٹھایا بیکہ ڈ اکو وال کی بھی تقدیر بدل بنا وہ بن کی دولت تھیم کرنے وال بن گیا عبد القادر جیوائی بھیٹ کے نام سے جائی ہو اور جس کا نام سے جی ول عقیدت و اس کی تربیت نے جسک جو بی جو بی ہو تی ہو نبی ہو تی تی ہو تی تی ہو تی تی ہو تی

## 

ہے کی شادی میں تاخیر بالعموم اس سے ہوتی ہے کہ من سب رشتہ نیس لیا تا۔ آپ کی یہ نواہش اور کوشش بالکل بی ہے کہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کے بیٹی کے من سب رشتہ کے لئے بیٹی کے من سب رشتہ کے لئے بیٹی کے من سب رشتہ کے لئے بیری جدوجبد کریں۔

۔ اسلام کا مطالبہ آپ ہے یہ ہرگزنبیں ہے کہ آپ کو جو بھلا برارشتال جائے ، آنکھ بند کر کے بس اے قبول ہی کرڈالیں ،اوراس معاسعے میں پچھٹوروخوش نہ کریں۔شادی نہایت اہم معاملہ ہے۔ پوری زندگی کا مسئنہ ہے۔ نہ صرف وُنیا کے بننے بگڑنے تک اس کے اثر ات محدود ہیں بلکہ آخرت کی زندگی پربھی اس کے اثر ات پڑ بھتے ہیں۔

بیمعامدنها پت شجیده ہے۔ شریک حیات کے انتخاب میں سوٹ بچار ازمی ہے۔

سوچنے کی بات صرف میرے کہ آپ کی سوخ بچ راسلام کی روشنی میں ہو۔ انتی ب کا جومعیار اسلام نے بتایا ہے وہی آپ کے بیش نظر ہو۔ اس کا چو کڑ ولین اضرور کی ہے جن کو پیش نظر رکھنے کی اسلام نے مدایت دی ہے۔ ہیں انہیں بنیادوں کوسا منے رکھئے جن کو پیش نظر رکھنے کی اسلام نے مدایت دی ہے۔ بالاگ جائزہ لیجئے کہ نبیج کی شادی میں تہیں اس لئے تو تا خیر نہیں ہور ہی ہے کہ آپ نے لڑکے یا لڑکی کے استخاب میں کچھالی باتوں کو اہمیت دے رکھی ہے جن کی وین میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اور باتوں کو اس لئے اہمیت دے رہے ہیں کہ اس کے کہ اس کے اس کے اس کی کہ اس کے اس اسلام کی تعلیمات و مدایات کیا ہیں۔

#### ﴿ كَ اللَّهِ شُرِيكِ حِيات كِ انتخاب كامعيار

شريك حيات كامتخاب مين عام طوريرياني باتيس بيش نظرر بتي بين:

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پانچوں یا تیں اپنی جگہ اہم ہیں۔ مال و دولت کی اہمیت سے کون ا نکار کرسکتا ہے۔ یالخصوص اس دور میں نے ندان اور حسب ونسب بھی بعض بہلوؤں سے نظرا نداز کر ویپنے کے قابل نہیں ہیں۔ بعض خاندان یا برا دریاں جوعرصۂ وراز سے ہیں ندہ ہیں ان میں بعض معاشرتی ، ذہنی اور اخل تی کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں اور طرز معاشرت ، انداز فکر اور سنوک و برتاؤ کا فرق بعض اوقات اس ورجہ اثر انداز ہوتا ہے کہ خوشگواراز دواجی زندگی کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی۔

ا بھن ہے میں حسن و جمال کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے اوراڑی کے انتخاب میں تو خاص طور پریمی چیز فیصلہ کن ہوتی ہے۔اس سے انکار کی کیا گئجائش ہے کہ ابتد تعیالی نے انسان کو ذوق جمال دیا ہے اورخوبصور نی پسند کرنے بی کی چیز ہے۔

تعلیم کی اہمیت اور ضرورت بھی مسم ہے اور دورِ حاضر میں تو تعلیم اور ڈگری کا رشتے کے مقاطع میں خصوصی خیال رکھا بانے لگا ہے۔ بیرواقعہ ہے کداو ٹچی تعلیم حوصلوں کو بلند کرتی ہے۔ تہذیب ہے آ راستہ کرتی ہے، عزت واحتر ام کا ذریعہ بنتی ہے، خوشحال زندگی اور ساج میں وقعت وعظمت کا سبب بنتی ہے۔

ر ہادین واخل ق کامعامد تو ظاہر ہے مسلمان کے نز دیک اس کی اہمیت اور قدرتو ہونا ہی جائے ۔مسلمان ماں یہ کیسے گوا را کرسکتی ہے

(690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (690 ) (6

کہ وزیر جمویز فرد میں سب کچھتو دیکھے لیکن اس پہلو کو نظرانداز کردے یا اے کوئی اہمیت ہی تہ دے۔

آ پ کی خواہش، آرز واور کوشش اگر رہے ہے کہ آپ کی بیٹی یا بیٹے کو ایسا شر یک زندگی ہے جو ان پانچوں خوبیوں ہیں معیاری ہوتو آپ کی تمنا بھی مبارک، آپ کی آروز بھی درست اور آپ کی کوشش بھی حق بجانب کون نہیں جا ہے گا کہ اس کے جگر گوشے کو ایسا ہی جوڑ ا ملے جوان یا نچول خوبیوں ہے آراستہ ہو۔

اسلام آپ کی اس خواہش ہمنا اور کوشش کو ہرگز ناقدری نہیں کرتا۔ وہ سے کے ان جذبات کا احترام کرتا ہے۔

اً گراآپ کواپیا جوڑامل ہے جس میں میسار کی خوبیاں موجود ہوں تو یقین سیجئے کہ امتد کی خصوصی نُوازش ہے۔ مگر عام حالات میں میہ انتہائی مشکل ہے کہ ہرر شنے کے لئے آپ کو میساری خوبیاں کیجامل ہو کمیں۔ کسی میس پچھے خوبیاں ملیس گی تو پچھے خرابیاں بھی ہوں گی۔ دراصل ای میس آپ کا امتی ن ہے کہ آپ انتخاب میس اسلامی نقط نظر اپنے سامنے رکھیں اور اُن ہی خوبیوں کو وجہ ترجی بنائیں جن واسلام نے ترجیح دی ہے۔

﴿ ١٨﴾ رسول الله يضائيلة كي مدايت

رسول امقد ہے پہلا کی ہدایت ہے ہے کہ آپ انتخاب کرتے وقت وین واخل قی کواؤلین اہمیت دیں۔ وین واخل ق کے ساتھ دوسری
چور چیز وں میں سے جو بھی میسر آج تیں اس پرالقہ کاشکراوا کریں اور پھر ہے وجہ ٹیل مٹول نہ کریں۔ ہوں وہ رشتہ آپ کے لئے ہر کر قابل قبول نہ ہونا چاہئے جس میں ساری خوبیاں تو ہوں گر دین واخل ق کی طرف سے مایوی ہو۔ مسلمان ماں ہوپ کے لئے ویکھنے کی اقالیان چیز ویان واخل ق ہے، جو نفس اس ہے کورا ہے وہ دوسری تمام چیز وں میں مثالی ہوتو بھی اس یائی تہیں کہ آپ اپ جبر گوشے کے لئے اس کا استخاب کریں۔ اسے اپنے گھر کی بہو بنا تیں یا اپنادہ وہ دوسری تمام چیز ول کے تقص کی تعمانی تو دین واخلاق سے ہوستی ہے، یول کہتے وین واخلاق کی خاطر دوسری کمز وریوں کو گوارا کیا جاسکا ہے لیکن سی بڑی سے بڑی خوبی کی خاطر بھی دین واخلاق سے محروی کو گوارا کیا جاسکتا ہے لیکن سی بڑی سے بڑی خوبی کی خاطر بھی دین واخلاق ہے۔ اس میں موسکتی۔ اللہ سے رسول جے پینیڈ کی ہدایت ہے۔

" وارانہیں کہ جاسکتا ، دین واخلاق کی تا فی کسی دوسری خوبی سے نہیں ہو کتی۔ اللہ سے رسول جے پینیڈ کی ہدایت ہے۔

'' نکاح کے لئے عام طور پرعورت ہیں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ۞ ہال ووولت ۞ خاندانی شرافت ۞ حسن و جمال ۞ وین 'واخلاق یتم ویندارعورتوں سے شادی کروتمہارا بھلاہو۔''

یہ حدیث آپ کو بٹانی ہے کہ آپ اپنے بٹے کے لئے ایسی یہو بیاہ کر لائمیں جو دیندار ہواہ راسلامی اخلاق ہے آ راستہ ہو۔ ایسی بہو کے قریعہ بی آپ کا گھر اسلام کا گہوارہ بن سکتا ہے اور ایسی بہو ہے بی توقع کی جاسکتی ہے کہ اس کی گود سے ایس نسل اُ تھے جو دین وائیان اور اسلام کے لئے جڈ بداشاعت و جہاد ہے سرشار ہو۔

ای طرح داماداور بہو کے انتخاب کے لئے بھی آپ سے پیلا کی ہدایت ہے کہ دین وا فلاق ہی کو بنیادی ابھیت دینی جاہئے۔ حضرت او ہر رہ ہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ہے پیلانے ارشاد فر مایا۔'' جب تمہارے یہاں کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغ م بھیج جس کے دین وا خل ق سے تم مطمئن اور خوش ہوتو اس ہے اپنے جگر گوشے کی شادی کر دو۔اگرتم ایسانہ کرو گئو زمین میں زبر وست فساد پھیل حائے گا۔''

یہ صدیث آپ کو فیصلہ کن انداز میں بتاتی ہے کہ جب آپ کے یہاں کی ایسے لڑکے کا پیغام آجائے جس کے دین وا خلاق کی طرف ہے آپ کو اطمینان ہو، آپ کی یقینی معلومات یہ ہوں کہ ریخدا ترس ، دیندار ،صوم وصلوٰ ق کا پابنداوراسمامی اخلاق ہے آراستہ ہے تو پھر بادوجہ تا خیرا ورٹال مٹول کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔اللہ کے بھروے پر اس کے ساتھ ہی ٹمادی کر دیجئے اور خیر کی تو قع رکھئے۔اس لینے کہ الم المستعمر الله المستعمر الم

رشته نکاح میں منلمان کے لئے اوّلین اہمیت کی چیز دین وایر ن ہی ہے اور جس ساج میں دین وایر ان کو ظرانداز کر کے دوسری چیز وں کو اہمیت دک جائے یا ال و دولت اور حسن و جمال کو دین واخلاق پرتر جے دی جائے تو ایسے ہی تیں فتنہ وفساد کا طوفان اُٹھ کررہے گا اور وُنیا کی کوئی طافت ایسے ساج کواس طوفان ہے بچانہ سکے گی۔

#### ﴿ ١٩﴾ زراغوركرين: مرنے سے پہلے موت كى تيارى سيجئے

کیا آپ نے توبہ کرلی ہے؟

کیا آپ نے بیوی کومیرادا کردیا ہے؟

کی آپ نے تمام جانی حقوق ادا کردیے ہیں؟

کیا آپ کے ذمہ کوئی روز ہاتی ہے؟

کیا آپ کے ذمہ کوئی حج فرض باقی ہے؟

کیاآپ نے وصیت نامدلکھ لیے؟

کیا آپ نے قرض ادا کردیا ہے؟

کیا ہے نے تم م مالی حقوق ادا کروئے ہیں؟

کیاآپ کے ذمہ کوئی نماز باتی ہے؟

کیا آپ کے ذمہ کوئی زکو ۃ باتی ہے؟

#### ﴿ ٢٠ ﴾ قرآنِ بإك كادب واحترام

محرم المقام عالى جناب مولا تامحمريوس صاحب بإن بورى دامت بركاتهم زيدا طافكم سلام مسنون ـ

قزآن پاک کے بوسیدہ اوراق کی ہے جرئتی ، مساجد میں ہے تر نیب اور بے ڈھنگے طور پر کل میں پاک کارکھا ہونا نیز بغیر جز دان یا ہے صد ہے تر نیبی ہے رکھتر ہے تا ہے۔ ہم '' بکھرے موتی'' برابر پڑھتے ہیں اورواقعی ہیا لیمی حد ہے تر نیبی ہے اورواقعی ہیا لیمی کتاب ہے کہ ہزاروں گھرول میں اسے پڑھا جا تا ہے۔ اگر آپ بیسوال اپنے جواب کے ساتھ آئندہ اشاعت میں شائع فر ، دیں تو اُمت پر یہ آپ کا حسانِ تظیم ہوگا۔ کلام پاک کے ساتھ اس ہے جرئمتی کا کیا سد باب ہون چاہئے ، اس پر روشنی ڈالیے تا کہ قرآن کیا گئیم کے ساتھ ہوئے۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے ہوگا۔

نپه زمند مجمدالضل لا دی والے ،اےرا ۲۰علی چیمبرس

نز د دارالفلاح ، پونے روڈ ،کوسہ ممبراضلع تھا نہ

المان آپ نے اللہ کی کتاب قرآنِ مجید کے علق سے جوسوال پوچھا ہے۔ اس پر میں بھی ہے حدر نجیدہ ہوں ، خاص طور پر جب مساجد یا گھروں میں کلام پاک کی بے حرمتی دکھائی دیتی ہے تو بردی روحانی اذبیت ہوتی ہے۔

بہے تو یہ بجھ لیجئے کہ قرآن پاک کا درجہ کیا ہے اور اس کی مس قدر وقعت ہے؟

پہنے سمانی کتب سرف کتاب الہی کہا تی تھیں گرقر آن پاک کا عزازیہ ہے کہیا 'کتب الی ' بھی ہے اور' کلام الہی ' بھی ہے۔
پورا کلام پاک پہلے لوح محفوظ پر قم کی گیا اور پھر حسب ضرورت ۲۳ برسوں میں تھوڑ اتھوڑ ان زل فر مایا گیا۔ یہ نزول اس طرح عمل میں آتا
تھا کہ امتد جل شانۂ حضرت جبر کیل امین عیانا) کو اپنا کلام شاتے اور حضرت جبر کیل امین علامت ہی پاک میں پہلے برلطور وی نزول فر ماتے۔
اتن عظیم المر تبت اور آف تی کتاب جو امتد کا کلام بھی ہے۔ اس کے ساتھ آج اُمت کے ذریعہ ہور بی بے حرمتی پر جتنے آنو بہائے بہا کہ کیں بھی ہے۔ اس کے ساتھ آج اُمت کے ذریعہ ہور بی ہے حرمتی پر جتنے آنو بہائے باک میں بھی ہے۔ اس کے ساتھ آج اُمت کے ذریعہ ہور بی ہے حرمتی پر جتنے آنو بہائے بہا کہا ور نہی بیل جمااور قر آن پاک املہ کی آخری کتاب ہے بعنی اب صبح قیامت تک نہ کوئی بی گا اور نہ بی کوئی دوسری کتاب ہے بعنی اب صبح قیامت تک نہ کوئی بی بھی ہو کہ دوسری کتاب۔

آج یہ خری کتاب یون قر آن عظیم ہارے درمیان ہے گراس کاحق ادا کرنے سے قاصر یں۔جیسا کداس حق ہے۔ آج صرف

عَدِينَ إِن اللهِ اللهِ

مرحومین کوابصال ثواب کے لئے اس کا وروکیا جاتا ہے یہ پھر صفیہ بیان کے لئے اسے ہاتھوں پراُٹھایا جاتا ہے۔ جبکہ بیرنازل اس نے کیا گیا تھا کہ اس برغور وفکر کیا جائے ، تد برکیا جائے اوراس کی روشنی میں زندگی کے مراحل ہے کئے جا کیس، وُٹیا وعقبی کوسٹوارا جائے۔

قرآب پاک کی بحرمتی خودمسمانول کے ہاتھوں ہوتو اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کیا ہو عتی ہے؟

بات لکھنے کی نہیں سیکن عبرت کے سئے مکھ ہا ہوں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ خود قر بہترین کیڑے ہیں کر گھو متے ہیں اور جب قر سن شریف پر جزوان چڑھانے کی بات تی ہے تو ہوی ہے کہ جاتا ہے کہ پرانی ازار کا کیڑا تراش کر جزوان بنا دو۔ بنا ہے کتنی گری ہوئی فر ہائی دار کا کیڑا تراش کر جزوان بنا دو۔ بنا ہے کتنی گری ہوئی فرہنے کا فرہ سارا سی کمل ہے ہوتا ہے۔ وہ عظیم اسٹان کتاب جواللہ کا کلام ہے اور آپ میں بھی تھی تھا مال قرآن ہیں ،اس کی میہ ہے حرمتی کتنی بردی جسارت ہے؟ کیا اللہ یا ک اس تو بین آ میز حرکت کو برواشت کریں گے؟

اب میں اس بات پر بھی روشی ڈالن چیوں کداگر قرآن پاک کے اوراق بوسیدہ ہو چکے ہیں قواس کے لئے کی کرن ویہ ہوئی پر کسیدھی میں ہوت ہے کہ سپ قرآن کے بوسیدہ اوراق کو مساجد کے باہر سکے باکس میں ڈال دیجئے ۔ مساجد کے تنظمین اے جمع کرے دریا میں ڈال دیجئے ۔ مساجد کے تنظمین اے جمع کرے دریا میں ڈال دیج ہیں۔ ایک تھیلی مستقل اس کام کے لئے رکھئے۔ قرآن شریف کے بوسیدہ اوراق، آخب رکے وہ تراشے جن میں دین ہا تیں درج ہوں ، نیز رمضان المبارک میں روزہ افضار کے ٹائم ٹیبل وغیرہ جن پرقر سنی آیات نیز احادیث شریف کے جب تیں ، انہیں گھر میں رکھی ہوئی اس تھیلی میں جمعے کرتے جائے ، مہنے دو مہنے میں جب تھیلی ہم جب تھالی ہم کے اور نہ ہی غیروں کو کہنے کا موقع سے گا کہ اپنی نہ جب کہ اور نہ ہی غیروں کو کہنے کا موقع سے گا کہ اپنی نہ جب کہ کا دو د جا کرسمندر میں ڈال آ ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی ہے حرمتی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی غیروں کو کہنے کا موقع سے گا کہ اپنی نہ جب کہ کہ اور نہ ہی خود جا کرسمندر میں ڈال آ ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی ہے حرمتی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی غیروں کو کہنے کا موقع سے گا کہ وہ کی نہ تر آن پاک کی ہے حرمتی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی غیروں کو کہنے کا موقع سے گا کہ وہ کی نہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ بی کہ اور نہ کا کہ کہ کہ کے کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کھیل کے درمتی بھی نہیں ہوگی اور نہ کی غیروں کو کہنے کا موقع سے گا کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کھی کھی کی کہ کو کھی کے درکھی کے درکھی کے کہ کو کھی کو کہ کو کہ کے درکھی کے درکھی کے درکھی کی کے درکھی کی کے درکھی کی کہ کی کے درکھی کے درکھی کی کی کو کھی کی کھی کی کہ کی کو کہ کو کی کو کھی کو کھی کی کھیں کے درکھی کی کھی کی کہ کی کھی کی کھی کی کے درکھی کی کو کو کھی کی کی کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کو کھی کی کہ کی کو کہ کی کو کھی کی کو کھی کو کہ کی کو کھی کے درکھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے درکھی کی کھی کی کھی کی کھی کر کھی کو کھی کے کہ کے کو کھی کے کہ کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کر کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کر کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ ک

خوب مجھ لیجئے:باا دب بالفیب، بے دب بے نفیب!

کلام ہوں کی دیگر دینی کتابول کے بوسیدہ اوراق کی ہے ادبی یا ہے جرمتی گناہ عظیم ہے ہمجد ہیں قرسن پاک وصاف اورعمدہ جزوان میں بیبیٹ کرر کھئے۔ ترتیب سے رکھئے۔ بینبیں کہ جہاں جی میں آیا، قرآن شریف اُٹھ کرر کھ دیا۔ چھوٹی سائز کے قرآن شریف الگ رکھئے ، بڑے س مُزکے قرآن الگ رکھئے ، بینبیں کہ چھوٹے قرآن پر بڑا قرآن رکھ دیا کہ بطی سے ہاتھ مگ ہائے تو قرآن پاک نیج کر حانے کا خدشہ رہے۔

بہت سے نمازی ممبر پرقر ''ن شریف رکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی غیط ہے۔قرآن کی جگہ ممبر پرنہیں بلکہ مساجد میں گئے ہوئے طاق یا ام رکی میں ہونی چاہئے ممبرتو صرف خطیب وامام کے کھڑے ہونے اور بلیٹنے کی جگہ ہے۔ ممبر خطبہ یا تقریر کے لئے ہوتا ہے اس پر ہرگز ہر کز قرآن مجید نہیں رکھنا چاہئے۔ اورنہ کوئی دینی کتاب رکھی چاہئے۔

سپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ کا بیسوال بمعہ جواب "بمھرے موتی" میں شامل کر رہا ہوں تا کہ زیادہ سے زیادہ قار کین تک پہنچ سکے، اللہ پاک ہمیں اپنی آخری کتاب "قرآن کیم" کی عزت اور وقیر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کی ہے اد بی یا ہے حرمتی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین!

(مولانا)محمر يونس يا<sup>ل</sup> . پورې

١٣ رشوال المكرّ م سنه ٢٦ احد ٢٦ را كتو برسنه ٢٠٠٠ ء

﴿٢١﴾ مال سے ہم كتابيں توخريد سكتے ہيں علم نہيں خريد سكتے

مال ہے وُنیا کے چند بڑے فائدے و صصل کئے جاسکتے ہیں مگر ہرمشکل میں مال کا منہیں آتا۔مثلاً

ال سے ہم مینک و فرید کھتے ہیں بینا کی نہیں فرید کھتے۔ مال سے ہم زم بستر و فرید کھتے ہیں مینٹی فینزلیس فرید کھتے۔

مال ہے ہم زم بسر و خرید سکتے ہیں میٹھی نیندنہیں خرید سکتے۔ مال سے ہم خوشامد تو خرید سکتے ہیں سی کی محبت نہیں خرید سکتے۔ مال سے ہم گھر میں نو کر تو لا سکتے ہیں بیٹانہیں لا سکتے۔

مال سے ہم مینف و حربید سنتے ہیں بینائی ہیں حربید سنتے۔ مال سے ہم کن بین تو خربید سکتے ہیں ملم ہیں خربید سکتے۔ مال سے ہم زیورات تو خربید سکتے ہیں حسن نہیں خربید سکتے۔ مال سے ہم خضاب تو خربید سکتے ہیں شباب نہیں خربید سکتے۔

لیں انسان کو جا ہے کہ طالب ول بنے کے بجائے طالب علم بن کرؤنیا اور آخرت میں سرخرو کی حاصل کرے۔

#### ﴿ ٢٢ ﴾ ويندارغرباالله كقريب مول ك

حضرت أس مه بن زید بیننی کافر ،ان ہے:'' قیامت کے دوزسب و گول سے زیادہ اللہ تق کی کے قریب وہ بوگا جس کا فاقہ ، پیاس ادرغم ؤنیا میں صویل مدت تک رہا۔اگروہ فائب بموجا تمیں تو لوگ تلاش نہ کریں ، جب رات کولوگ بستر بچھا لیتے ہیں تو وہ رہ کے حضور پیشا نیاں اور گھٹنے بچھا لیتے ہیں اور جب زمین انہیں کھوتی ہے تو روتی ہے۔ جب تو اُن کوکسی شہر میں دیکھے تو جان لے کہ بیلوگ اس شہر میں ایمان کی علامت ہیں۔''

﴿ ٢٣ ﴾ دوست كودوست كيول كبتے بين؟

سلف صالحین نے منقول ہے کہ دوست کا لفظ ج رحروف سے ل کر بنا ہے، جس کی تفصیل ہے ہے ۔
- است درد ، لیعنی جود کے درد با نننے والے ہول ۔

و. ہے وفا ، یعنی جن کی سپ میں وفاایسی ہو کدزندگی بھرساتھ نبھا کیں۔

الله : سے بیائی ایعن ایک دوسرے کے ساتھ سیائی کا معاملہ کریں۔

=: سے تابعداری الیخی ہرایک دوسرے کی بات مائے کے لئے تیار رہے۔

## ﴿ ٢٨﴾ حضرت حسن بصرى منيد كي سوانح حيات بره ليجيّ

ا المونین حضرت ام سممہ بڑی نینا کو کسی نے خوشخبری دی کہ ان کی کنیز ' فیر ق' نے ایک لڑکے وجنم دیا ہے۔ یہ خبر من کرام المونیین حضرت ام سممہ بڑی نینا کو گئی ہو انہ ہوا، حضرت ام سممہ بڑی نینا کا دل باغ باغ ہوگیا، چبر 6 مبارک پر خوشی کی ہبر دوڑ گئی۔ پہلی فرصت میں بچکود کیھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا، ہندا زچہ اور بچہ دونوں کواپنے گھر بالانے کے لئے بیغام بھیج۔ انہیں اپنی اس کنیز سے ہے حد بیار تھا۔ اس کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ دون رچگی کے ایام یبال گزارے۔

پیغام بھیج انبھی تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ آپ کی کنیز'' خیرۃ'' اپنے ہاتھوں میں نومواد دیجہ کو اُٹھائے پہنٹی گئی۔ جب حضرت ام سلمہ بنائنڈ کی نگاہ بچے کے معصوم چبرے پر پڑی تو ونو برشوق ہے آگے بڑھیں اورا ہے اپنی گو دمیں لے کر پیار کیا۔ یہ بچہ کیا تھا قد رت کا انہول ہیرا ، اتنا خوبصورت گل رخ ، ہاہ جبیں اور صحتند کہ کیا کہنے۔ ہر دیکھنے والہ قد رت کے اس شہکار کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔
حضرت ام سلمہ خرابی نے اپنی کنیز ہے بوچھا 'انے خیرۃ اکیا بچے کا نام تجویز کرلیا ہے؟ اس نے کہا۔ امی جان! ابھی نہیں ، یہ ہیں نے
آپ یر چھوڑ رکھا ہے ، جونام آپ کو بہندہ ورکھ دیجئے۔

آپ پر چھوڑ رکھاہے، جونا ما پ کو بسند ہور کا دیجئے۔ فرویا ہم اس کا نام الند تعالی کی رحمت و برکت ہے حسن تجو یز کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ اُٹھائے اور نومولود کے قل میں وُ عاکی۔

ربیا ہے۔ اس کی پیدائش ہے صرف ام المونین حضرت ام سلمہ بنائغنا کا گھر ہی خوشیوں کا گہوارہ نہ بنا بلکہ مدینة منورہ کا ایک اور گھر انہ اس

و پ ساران کا نلام تھااوران کے دل میں اپنے نارم کی بڑی عزت تھی اوراے قدر کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔

 حسن بن بیار نے جو بعد میں حسن بھری کے نام ہے مشہور ہوئے ، رسول اقدس میں بھیائے گھر میں آپ کی زوجہ محتر مہد ہنت الی امیے کی گود میں برورش رتر بیت یائی ، جوام سمیہ طالفنڈ کے نام سے مشہورتھیں۔

حضرت امسلمہ بٹائٹیاعرب خواتین ہیں ہے سب ہے بڑھ کر عظمند، سلیقہ شعار ،مخاط، حساس ، پیکیرحسن و جمال اور صاحب فضل و کمال تھیں معلم وہنراورتفوی وخشیت میں متاز مقام پر فائز تھیں۔آپ ہے''' ۱۳۵۸''احادیث مروی ہیں ، زیانہ: جاہلیت میں آپ

كاشاران ثوا تين ميں ہوتا تھا جولكھنا مانتى تھيں۔

حضرت حسن بصری کا تعلق ام المونیین حضرت ام سلمه بزاینی کے ساتھ صرف ان کی کنیز کے بیٹے کی حیثیت ہے ہی نہیں تھا بلکہ اس سے بھی کہیں گہرااور قربی تعلق بایا جاتا ہے،وہ اس طرح کہ بساا د قات حسن کی والدہ خیرۃ حصرت ام سلمہ بن تیمز کے سی ضروری کام کو نبیٹا نے کے لئے گھرے باہر جاتیں تو ہے بچین میں بھوک و پیاس کی وجہ ہے رونے سکتے۔حضرت امسلمہ فیجیٹیا انہیں اپنی گود میں ے کیتیں۔ ماں کی غیرصاضری میں بیچے کوٹسلی اور دیا سدد ہے کے لئے اپنی چھاتی اس کے مندکولگا تیس ، وُ ودھ اُتر آتا ، بیجہ جی بھر کر يتتأاور خاموش بوجاتا\_

اس طرح حفرت امسلمہ بڑینجا کی حسن بھری کے ساتھ دونسپتیں تھیں۔ایک ام المونین کے امتبار سے مال کی اور دوسری رضا می

اً مہات المومنین کے باہمی خوشگوار نعلقات اور گھرول ہے آپس میں قرب وربط کی وجہ ہے اس خوش نصیب بجے کو تمام گھروں میں آنے جانے کاموقع ملت رہتہ اوراس طرح ہے اہل خاند کے یا کیز واخل تی واطوا را پنانے کی سعادت حاصل ہو گی۔ ِ حضرت حسن بھری میں بیان کرتے ہیں کہ بحیین میں از وائی مصبرات کے گھروں میں میرنے آنے جا۔ '.اور کھیل کو وسے چبل بہل رہتی اور نمام گھر خوشیوں کا گہوارہ ہے رہتے . فر ماتے ہیں کہ بعض اوقات میں اُحپملتا کودتا ہوا گھروں کی چھتوں ہر چڑ ھے جاتاء مجھے کوئی روک ٹوک نے تھی۔

حفرت حسن بصری کا بچین انوار نبوت کی چمکیلی اور معطر فضاؤں میں ہنتے تھیلتے گزرااو۔ بیر شدو مدایت کے ان پیٹھے چشموں سے جی بھر کرسیراب ہوئے جوا مہات امونین کے گھرول میں جاری وساری تھے۔ بڑے ہوئے تو مسجد نبوی میں کمبارسی بہ کرام رضی ابتد عنبم اجمعین کے سامنے زانو بے تلمذ کے شرف ہے نوازے گئے اوران ہے علم حاصل کرنے میں کوئی کسر ندأ ثھار کھی۔ انبيل حضرت عثان بن عفان ،حضرت على بن الي طالب ،حضرت ابوموي اشعري ،حضرت عبدا متد بن عمر من أينهم جيسي فيل القدرصحابية کرام ہےا جا دیث روایت کرنے کاشرف حاصل ہوا۔ لیکن سب ہے بڑھ کرامیر المومنین حضرت ملی بن ابی طالب میں نتیز سے بیار تی ، دین مسائل میں ان کے مضبوط ولائل ،عبوت میں گہری دلجیسی اور ؤینوی زیب وزینت سے بے رغبتی نے بہت متاثر کیا تھ۔ حضرت علی طالبغیز کاسحر انگیز بیان ، تحکمت و دانش ہے لبریز یا تیں مسجع ومقفیٰ عبارتیں اور دل بلا دینے والی تقیحتیں ان کے دل پر اڑ انداز ہو کیں تو ان کے ہوکررہ گئے۔

حضرت علی بٹی تینڈ کے تقویل وا خداق کارنگ ان ہرچے ھااور حضرت حسن بصری نے فصاحت و بداغت میں حضرت ملی بٹی تینڈ کااسلوب اختياركيا\_ المنظم ال

حضرت حسن بھری جب اپنی عمر کی یہ ووہ بہاریں و کھے چکے تو اپنے والدین کے ہمراہ بھر وہتھ کی اور و ہیں اپنے خاندان کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کرلی ۔اس طرح حسن بھر ہ کی طرف نتھل ہوئے اور لوگوں میں حسن بھری کے نام ہے مشہور ہوئے ۔ ﴿ مَن دنوں حضرت حسن بھری بھرہ میں آباد ہوئے ، بل واسلامیہ میں بیشبرعلوم وفنون کا سب سے بردام کز تصور کیا جاتا تھ ،اس کی مرکز ی مسجد صی بہکرام اور تا بعین عظام ہے بھری رہتی تھی ۔

مسجد کا ہال اور صحیٰ مختلف ملوم وفنون کے حلقہ ہائے درس ہے آبا وقعا۔ حضرت حسن بھری اُمت محمہ یے ملی صحبہا الصلوٰۃ والسلام کے جید و ممتاز عالم دین مضرقر آن حضرت عبداللہ بن عباس بڑائیؤ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور اون نے تفییر ، صدیث اور آجو ین کا علم حاصل کیا ، فقہ الفت اور ادب جیسے عوم و مگر صحابہ کرام سے حاصل کئے۔ یہاں تک کہ یہ ایک رائے می کم وین اور فقیہ کے مرتبہ کو پہنچے۔
علم میں رسورخ کی وجنہ ہے مولوگ دیوانہ واران کی طرف متوجہ ہوئے ، لوگ ان کے پاس بیٹے کرف موثی ہے ایسے مواعظ سفتے جن سے چھر دل بھی موم ہوجاتے ، اور گنہگار آئکھوں ہے آسونیک پڑتے ، آپ کی زبان سے نظفے والی حکمت و دائیش کی یا تو ال کولوگ سر ، یہ حیات سجھتے ہوئے اور آپ کی قابل رشک میرت کو اپنانے کے لئے ہر دم کوشاں رہتے ۔
مر ، یہ حیات سجھتے ہوئے اپنے ولول میں محفوظ کر لیتے اور آپ کی قابل رشک میرت کو اپنانے کے لئے ہر دم کوشاں رہتے ۔
مر ، یہ حیات سے محملے ہوں کا نام پورے ملک میں مشہور ہوگی ۔ لوگ اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر خیر کرنے لئے ۔ حکم ال ان کی خیریت دریافت کرنا اپنے لئے سعادت ہجھتے ، ان کے شب و روز کے معمولات سے آگائی کی دلی تمنا رکھتے ۔
مر یافت کرنا اپنے لئے سعادت ہجھتے ، ان کے شب و روز کے معمولات سے آگائی کی دلی تمنا راد فرح قسطنطنیہ مسم میں عبدالی لک خیریت میں ان کا ذکر خیر کرنا ہے لئے سعادت ہجھتے ، ان کے شب و روز کے معمولات سے آگائی کی دلی تمنا راد فرح قسطنطنیہ مسم میں عبدالیا لک سے ملاء اُس نے جھے ہے دریافت کیا۔

خالد! مجھے حسن بصری مسید کے متعلق کچھ بتاؤ۔میراخیال ہے انہیں جتناتم جانے ہوکوئی اورنہیں جانا۔

میں نے کہ: آپ کا اقبال بلند ہو، ہر وم کامیا بی آپ کے قدم جوے، بااشہ میں ان کے متعبق آپ کو بہتر معلومات بہم پہنچا سکت ہوں، کیونکہ میں ان کا پڑوی بھی ہوں اور ہم نظمین بھی، بلکہ اہل بھر ہیں سب سے زیادہ انہیں جانا ہوں، اس نے کہا: ان کے متعلق کچھ بھی بھی بتا کیں۔ میں نے کہا. ان کا باطن ظاہر جیسا ہے۔ ان کا قول وفعل میں کوئی تضاونہیں پایا جاتا۔ جب وہ کی کوئیکی کا حکم دیتے ہیں پہنچ خوداس بڑمل کرتے ہیں۔ جب سی کو برائی سے روکتے ہیں تو خود بھی اس برائی کے قریب نہیں سے کتے۔ میں نے کئی دیوانہ واران کی دیوانہ واران کی فرید کیا۔ ان کا باطن طرف لیکتے ہیں، وہ لوگوں کے جو بیانہ بیانی کا فی طرف لیکتے ہیں، وہ لوگوں کے جو بنظر ہیں۔ یہ با تعین من کر جر نیل مسلمہ بن عبدالما لک پیکارا تھا۔ '' ضالہ! اب بس سیمین ، اتنا ہی کا فی سے ، بحدا وہ قوم کیسے گراہ ہوسکتی ہے ، جس میں میں حسن بھری میں میں میں میں جو وہ وہ و۔''

جب حجاج بن یوسف ثقفی عراق کا گورنر بنا اوراس نے اپنے دور حکومت میں ظلم وتشد د کی انتها کر دی تو حضرت حسن بھری ٹیسینی ان
معدود ہے چنداشنی ص میں سے ایک تھے جنہوں نے اس کی سرکشی اور ظلم وجور کو آگے برٹھ کر روکا ،اس کے برے کا رنا موں کی ڈٹ
کرمخالفت کی اور حق بات ڈ نکے کی چوٹ سے اس کے منہ پر کہی۔

تجاتی بن یوسف نے وسط شہر میں اپنے لئے ایک عالی شان محل تقمیر کروایا۔ جب اس کی تقمیر کھمل بوگئی، اس نے افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت عام دی تاکہ وعظیم الشان محل کو دیکھیں ،اس کی سیر کریں ، برزبانِ خودتعریف کریں اور ڈیا ئے کھمات سے توازیں ۔ \* حضرت حسن بھری جیستیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے نہ جائے ۔ وہ بیزیت لے کر گھر سے نکلے کہ آئ لوگوں کو تھیجت کریں گے ۔ اور جوالقد کے یہاں کہ آئ لوگوں کو تھیجت کریں گے ۔ اور جوالقد کے یہاں

جمیں بیمعلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط بنوبصورت اور عالی شان محدات تعمیر کئے تھے لیکن ابتد تعالی نے فرعون و بداک کردیا اوراک کے محلات کو بھی تباہ کرنریا۔

کا ٹن آ تجائ کو مید معدوم ہوجائے کہ آسان وا ہے ہیں سے ناراض ہیں اور زمین وا بول نے اسے دھو کے میں رکھا ہوا ہے۔
وہ پورے جو ش و دلولہ ہے جی جے ضاف برس رہے تھے۔ ان کے منہ سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے، جُمع ان کن شعلہ بیانی پر دم بخو دتھا۔ یہ ان تک کہ سامعین میں سے ایک شخص نے جی جی بن یوسف کے انتقامی جذبے سے خوفز وہ ہو کر حضر سے سے بیانی پر دم بخو دتھا۔ یہ ان تک کہ سامعین میں سے ایک گول اپنے آپ کو ہوا کت کے منہ میں و سے رہے ہیں۔
بھری مُرسینیہ سے کہ: جناب! اب بس سیجھے ، اتن ہی کا فی ہے ، کیوں اپنے آپ کو ہوا کت کے منہ میں و سے رہے ہیں۔
حضرت حسن بھری مہینیہ نے اس نیک دل شخص سے کہ ، میر سے بھی کی! امتد تعالی نے اہل ہم سے بید بیان میا ہے کہ وہ ظام سے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور کھی اس راہ و فہ میں جف کا گز رنہیں ہونے دیں گے۔ یہی بمیشر حق والوں کا وطیر مربا ہوں۔

وہرے روز جی ج گور زماؤی میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے ال پیل تھ۔ اس نے نفضب ناک انداز میں دہل مجلس سے تب ال کھ لعنت ہے تہ ہارے وجود پر ، ہز دلوا کمینوا میری آنکھوں سے دُور ہوج و ، کتنے افسوں کی ہات ہے کہ بصر ہے کا ایک نظام ابن نظام بحق عام میں ہے تہ ہور ہوتی میں آتا ہے میر ہے خطاف کہہ جاتا ہے اور تم میں کوئی بھی ایسانہیں جواس کی زبان کورو کے ، شرم کر و ، حیا کرو۔ اے گروہ ہر ولان اقدیم من اکان کھول کرسنوا اللہ کی قتم اب میں اس کا خون تہ ہیں پرا کر رہوں گا۔ اسے آج ای عبر تناک مزادوں گا کہ وُ نیا آنگشت بدندال رہ جائے گی۔ پھر اس نے تلوار اور چڑے کی چا در منگوائی۔ بیدونوں چیر بی فور آس کی خدمت میں چین کردی گئیں۔ اس نے جل دکو تھم دیا ، وہ پک جھیکتے ہی سما منے آگھڑا ہوا۔ بھر پولیس کو تکم دیا کہ حسن بھری کو گر تی رکز ہے ۔ یا

پولیس تھوڑی ہی دریا میں انہیں پکڑ کر لے گئی۔منظر بڑا ہی خوفنا ک تھ ، ہرطرف دہشت پھیلی ہو ٹی تھی ،لوگوں کی نظریں آو پر انھی ہو ٹی تھیں ، ہرخص مغموم تھا ،دل کا نپ رہے تھے۔ جب حضرت حسن بھری رئیسٹیے نے تلوا ر،جوا داور چمڑے کی چا درکودیکھا تو وہ زیر لب مسکرائے اور پچھ پڑھنا شروع کر دیا۔

جب وہ حجاج کے سامنے آئے تو ان کے چبرے پرمومن کا جاہ وجلال ہمسلمان کی شان وشوکت اور مبلغ کی "ن بان کا عکس جمیل نمایاں تھا۔

جی جی بن یوسف نے ان کی طرف دیکھ تو اس پر ہیبت طاری ہوگئ ،غصہ کا فور ہوگی اور بڑی دھیمی آواز میں کہ ابوسعیدحسن جمری! میں آپ کوخوش آمد ید کہتا ہوں ، سیئے تشریف رکھئے اور میرے قریب بیٹھیں۔ آپ بیٹھنے گئے تو کہا، ذرااور قریب ہوجائے یہاں تک کہ انہیں اپنے ساتھ دہمت پر بٹھا سیا۔ لوگ یہ منظر جیرت ، استعجاب اور خوف کے ملے جلے جد بات سے دیکھ در ہے تھے۔ بب حضرت حسن بھری بھی بڑے اطمین ن سے تخت پر بھٹھ گئے ،تو حجائے نے ان سے دینی مسائل دریا فت کر شروع کر دیے۔ حضرت حسن بھری بڑھ بیٹے ہر سوال کا جراب بڑی دلجمعی ، سحر بیانی اور عالی ندا نداز میں دیتے رہے۔ جبائے بن بوسف ان کے جو ابات ا وسعید! تم واقعی علوء کے سروار ہو، پھر قیمتی محطر منگوا یا اوران کی داڑھی کومجت بھرے انداز میں گا کرز خصت کیا۔

حفرت حسن بھری مینید در ہار سے نکا تو جہ ج کا دریا ت بھی ان کے چیچے بولیا۔ تھوڑی ڈور جا کراس نے کہا اے ابوسعید! جہا تے آئی آئی اور غرض سے بلوایا تھا، کیکن اس کی طرف سے بیدسن سلوک دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے ایک بات بتا کیں، جب آپ گرفت رہوکر دریا رئیل تشریف لائے تھے، آپ نے تعوار، جلا داور چرزے کی جیا درکود کی تو آپ کے ہوئٹ حرکت کرر ہے تھے۔ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟

حضرت حسن بفري ويُناهي في الله على في اس وقت بيرُ عا كي تقي:

'' البي إلو مجھ پر کي گئي تفتو ر کاوالي ہے۔ ہرمصيبت کے وقت مير امبي وماوي ہے۔

النبی! ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہیں۔

الٰہی ا جاج کے غصے کومیرے لئے ٹھنڈ ااور سلامتی والا کر دے، جس طرح تو نے اپنے خلیل ایراہیم عیدُناہ پر آگ کو ٹھنڈااو سلامتی والا کر دیا تھا۔''

مدی لاکھ برا جاہے تو کیا ہوتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے میری دُعا کواللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور تجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا۔

اس می ایس از ایس از

یزید بن عبدالملک نے منانِ اقتدار سنجالتے ہی ایسا طرز عمل اختیار کیا جوسلف صلحین کے طرز عمل کے بالکل برعکس تھ۔ وہ اپنے گورنر عمر بن ہمیر ہ کو کثر بت سے خط لکھتا اور ان خطوط میں ایسےا حکامات ہری کرتا جو بسااو قات حق کے منافی ہوتے اور انہیں فوری طور برنا فذکر نے کا حکم دیتا۔

ایک دن عمر بن ہمیر ہ نے حسن بھری اور ما مربن شرحبیل کومشورے کے لئے با یا اور عرض کیا کہ امیر المومنین یزید بن عبدالملک کو اللہ دن عمر بن ہمیر ہے۔ اس نے جھے عراق اور خراس ن کا گورز مقرر کیا ہے، کہی کھی وہ جھے اللہ نے مسند خلافت عطا کی ہے جسیا کہ آپ کومعنوم ہے، اس نے جھے عراق اور خراس ن کا گورز مقرر کیا ہے، کہی کھی وہ جھے ایس ہوتا ہے جو میر ن دویک برانعا ف نہیں ہوتے کیا ایس مرکار کی خطوط ارس ل کرتا ہے جن میں بعض ایسے اقد امات کرنے کا تھی جو از نکاتا ہے جو میر ن دویک برانعا ف نہیں ہوتے کیا ایسے احکامات سے پہلو تھی اختیار کرنے کا دین کی خلاہے میرے لئے کوئی جواز نکاتا ہے ؟

حضرت عامر بن شرحبیل نے ایں جواب دیا جس میں خلیفہ کے لئے نرم روّبیا در گورٹر کوخوش کرنے کا نداز پایا جا تا تھالیکن حضرت حسن بھری ٹیسٹانیہ خاموش بیٹھے رہے۔

گورنز عمر بن جبیر و نے حسن بھری نمینید کی طرف و یکھا اور کہا ابوسعید! آپ کی اس سلسلہ میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا

''ا ۔ اتن ہمیر ہ! ہوسکت ہے کہ آسان ہے ایک ایس سخت گیرفرشتہ نازل ہو جوقطعاً اللہ تعالی کے حکم کی نافر ہائی نہیں کرتا۔ وہ تجھے تخت سے اُٹھ کراوراک کی وسعقوں سے نکال کرایک تنگ و تاریک قبر میں ڈال دے، وہاں قریزید کوئیس دیکھ سکے گا، وہاں تجھے وہ ممل ملے گاجس میں تونے اپنے اور یزید کے رب کی مخالفت کی تھی۔

اے ابن ہیرہ! گرتو اللہ کا ہوجائے اور ہردم اس کی اطاعت میں سرگرم رہے تو وہ تجھے یقینا وُنیا و تخرت میں یز بدے شرے محفوظ رکھے گا اور اگرتو اللہ تعالی کی نافر مانی کرتے ہوئے بزید کا ساتھ دے گا تو پھر ابتد تعالیٰ بھی تجھے بزید کے ظلم و تتم کے حوالے کر دے گا۔ اے ابن ہیں ہوائی ہی تجھے بزید کے ظلم و تتم کے حوالے کر دے گا۔ اے ابن ہیں واقعی ہوائی ہوں ہوائی کا وہ تھم نہیں ، نا جائے گا جس میں القد تعالیٰ کی نافر مانی پائی جاتی ہو۔ بید ہو تیں سر کر ابن ہمیر وہ تنا روئے کہ آنسوؤں ہے ان کی داڑھی تر ہوگئی۔ پھروہ حضرت عامر بن شرحبیل شعبی کوچھوڑ کی جو رہ حضرت عامر بن شرحبیل شعبی کوچھوڑ کی جو تنے کی خرید ہوئی ہو۔ بید ہوئی ہوں کے طرف مائل ہوئے اور حدورجہ ان کی حزید واکرام ہجالائے۔

جب دونوں برزرگ گورنز کی ملاقات سے فارغ ہوکرمسجد میں مہنچ ،الوگ ان کے اردگر دجیع ہو گئے اوران سے گورنر کے ساتھ ہونے والی ہاتیں معلوم کرنے لگے۔حضرت عامر بن میں میں نے وگول کے سامنے برمل کہا۔

وگو! ہمیں ہرصال میں القد سجانۂ وتع کی کومخلوق پرتر جیح دینی چاہئے ، مجھے تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج حسن بصری جیسند سے گورنر عمر بن ہمیر ہ کوکوئی ایس بات نہیں کہی جسے میں نہ جانتا ہوں لیکن میں نے اپنی گفتگو میں گورنر کی خوشنو دی کومخوظ خاطر رکھا اور حسن بھری جیسند ہے اپنی گفتگو میں القد تعالی کی رض کو پیش نظر رکھا۔اللہ تعالی نے مجھے گورنر کی نظر وال میں گرا دیا ورحسن بھری جیسند کواس کی نگا ، وں میں مجبوب بنا دیا۔

© حضرت حسن بھری مجینہ اسٹی (۸۰) برس تک زندہ رہے۔اس دوران دُنیا کوا پینا مظمل بھکت ودانش اور نہم وفراست نیق کی اسٹ کے بیاب کرتے رہے۔انہوں نے نئی نسل کے لئے جو تظیم ورثہ چھوڑاوہ ان کے رفت انگیز پندونصائح ہیں جورہتی دُنیا تک فزاں گزیدہ و وال کے سے بہار ہے رہیں گے،ان کی تھیمتیں دوں میں گدازاورانع ش پیدا کرتی رہیں گی،ان کے رفت انگیز مواعظ کے اثر کی بنا پراحساس ندامت سے آنکھوں میں آنسووس کی جھڑیاں گئی رہیں گی، بنتا ہے آنسو ہتے رہیں گے، پریش ن حال لوگوں کوراہنمائی ملتی رہیں گا،ورغفت شعارانس نوں کودئیا کی حقیقت ہے آگاہی حاص ہوتی رہیں گی۔

ا یک شخص نے حضرت حسن بھر کی میں تاہیں ہے دُنیا کے متعبق پوچھا۔ آپ نے فر مایا مجھ سے وُنیا وا آخرت کے متعبق پوچھتے ہو، سنو! وُنیو وا آخرت کی مثال مشرق ومغرب جیسی ہے، جتن زید وہتم ایک کے قریب جا و گے اتنای دوسر ہے ہے دُور ہوتے جا و گے۔ تم کہتے ہو کہ میں وُنیا کے اوصاف بیان کرول، میں تمہر رہ سما منے اس گھر کی کی صفت بیان کرول جس کا آغاز مشیت و تکلیف پر مبنی ہے اور جس کا انج م فنا وہر بادی ہے۔ اس میں جو حلال ہے اس کا حسب لیا جائے گا اور جو حرام ہے اس کے استعمال پرسزاوی جائے گی۔ جواس میں تو نگر وہ لدار ہواوہ فتنے میں مبتلہ ہوااور جو فقیر ومختاج ہواوہ حزن و مدال کا شکار ہوا۔

اس طرح ایک محض نے آپ سے آپ کا حال دریافت کیاتو آپ نے قرمایا:

پھر وٹمکین کے بعد میٹھا کھانے کے لئے منگوا تا ہے، ٹھنڈے کے بعد گرم پیتا ہے، خشک کے بعد تر کھجوریں کھ تاہے، پالی پیٹ میں

المنافزي المنظم ورداً تُحتّ ہےاور تے آئے لگتی ہے، پھرگھر میں شورمیا تا ہے کہ جلدی جورن لاؤ تا کہ کھ ناجھنم ہو جائے۔اے گھٹیا نا دان!اللہ کی تشم ا تواینے وین کے سوا کچھ بھی ہضم نہیں کر سکے گا۔ احمق! تیرایژوی کبرں اور کس حال میں ہے؟ تیری قوم کا بھوکا بیتیم کہاں ہے؟ وہسکین کہرں ہے جو تیری طرف دیکھیار ہتا ہے؟ وہ مخلوق کہاں ہے جس کی تمرانی اور دیکھ بھال کی القد تعالیٰ نے سختے وصیت کی تھی؟ کاش! مختے علم ہوتا تو محض ایک گنتی کا ہندسہ ہے، جب ایک دن کاسورج غروب ہوتا ۔ ہے تو تیری زندگی کا ایک دن کم ہوجا تا ہے۔ کم رجب سنه اا بجری جعرات اور جمعه کی درمیانی شب حضرت حسن بھری جینید نے اپنے ربّ کی صدایر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان جاں آفریں کے سپرد کی ۔ شبح کے وقت جب ان کی وفات کی خبرلوگول میں پھیلی تو بھرے میں کہرام مجے گیا۔ آپ کوٹسل دیا سی بھن پہنایا گیاا وراس مرکزی مسجد میں نم ز جناز و بڑھائی گئی جس میں زندگی کا بیشتر حصہ عام ،معهم اور داعی وسلغ کی حیثیت میں گزارا۔ بصر• کے تمام باشندے نماز جنازہ میں شریک ہوئے ،اس روز بصرہ کی مرکز می مسجد میں نمازعصر کی جماعت نہیں ہوئی كيونكه شهر مين نماز رڙھنے والا كوئي فرويا قي نہيں ر ماتھا۔ اللَّدتعالي ال خوش گهر، یا کیزه خو،ساده منش، ثیری شخن، یا ک طینت، یاک بیس،فر خنده اور خنده جبین عظیم المرتبت شخصیت کی قبر کو منورکرے۔ أسال تيري لحد يرشبنم افشاني كري (m) حضرت حسن بھری میں ہے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لئے درج ذیل کتابوں کا مطابعہ کریں۔ (١) الطبقات الكبري r+ra92a193a188a18149 ( الطبقات الكبرى アアムノアアナンド 🕝 حلية الاولياءاصفهاني コルコピレナ ا تاریخ خلیفه بن خیاط MARAMINAZIAGITM وفيات الاعبان ابن فلكان IMA, MARY! الشندرات الذهب 11"9/11"A/I ميزان الاعتدال 1000 امالى الرئضلى 17+00100000001 البيان وأتبيين からにはかた انحمر محمد بن صبیب TZA: MO الماب الوفيات احمد بن حسن بن على 1.9.1.1 (۳) حسن بھری،احسان عباس

جس روز ایران کے آخری بادش ہیز دگر دکو ذلت آمیز انداز ہیں موت کے گھاٹ اُتار دیااس روز اس کے تمام جرنیل ،حفی ظلی دستداور اہل خانہ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گئے اور مال ننیمت کوسمیٹ کرمدینہ منورہ لایا گیا۔اس عظیم فنج کے موقع پر جس کثیر تعدا دہیں قیمتی

﴿ ٢٥﴾ ایران کی تنین شنرا دیوں نے مدینه منورہ کے تنین دیندارلژ کول کو پیند کیا

# 700 Pt - 100 Pt - 1

قیدی مدینه منوره میں لائے گئے ،اس کی تاریخ میں مثن نہیں ملتی ،ان قید یوں میں ایران کے آخری بوشاہ پر فرکری وشاہ پر فرکری ہوئی ہیں۔

اللہ کی قید یوں کی هرف متوجہ ہوئے اورانہوں نے بلک جھکتے ہی انہیں خرید لیا اور تم بیت المال میں جمع کرادی ۔ صرف ایران کے بادشاہ یہ ورک قید یوں کی هرف میں جب انہیں فروخت بردشاہ یہ وگرد کی برگر کر خراب کی گئیں ۔ وہ بلاشہ حسن و جمال کا پیکر ، پری رُخ اور سیمیں بدن دوشیزا کی تھیں جب انہیں فروخت کرنے کے سئے پیش کیا گیا تو ،رے ذلت و رسوائی کے ان کی آئیس نے میں گڑ سئیں ۔ صرت و میاں اورا نکساری وار ، نگی کی وجہ سے ان کی غزالی آئیس کے آسو بہد نکے ، انہیں دیکھ کر حضرت میں بن ابی طالب کرم ابقد و جبد کے دل میں ترس آئی اور میم خیر آئی کہ انہیں دیکھ کوئی بات نہیں ، رسول آئرم خیر آئیا کہ انہیں دو تحقیق نرید ہے جو ان سے حسن سلوک سے پیش سے ۔ اس میں جیران ہونے کی بھی کوئی بات نہیں ، رسول آئرم خیر آئی گھارشاد فرمایا تھا:

'' فنكست خورده قوم كے معزز افراد پرترس كھايا كرو۔''

د صرت علی براتین نے حضرت عمر بن خطاب براتین ہے کہا:

" اے امیر المونین ! بادشاہ کی بیٹیوں کے ساتھ انتیازی سلوک ہونا جا ہے ۔''

حضرت عمر میلاسنڈ نے فر مایا '' آپ سی سیتے ہیں ہیکن اس کی صورت کیا ہو؟''

حصرت علی بی است علی بی ایک ایک توان کی قبت زیاده لگائیں اور دوسر ۔ ان کوافت روے دیں جس پر بیر اضی ہو جا کیں ان کے ہاتھ انہیں دے دیا جائے اور ان پر قط یا کوئی جبر ندہو۔''

حضرت عمر بناعين كويين كربهت خوشي بهوئي اورحضرت على بنونين كي اس تبجويز كونا فذكرويا \_

ان میں ہے ایک نے حضرت عبدالقدین عمر بن خطاب طبیقاؤ کو پسند کیا۔ دوسری کے حضرت محمد بین ابو بکر صدیق سالقاؤ کو اور تیسری حسن و جمال کی وجہ سے جسے ملکے خواتین کہا جاتا تھا اس نے اپنے لئے نواسہ رسول حضرت حسین ملیقاؤ کو پسند کیا۔

تھوڑے بی عرصہ بعد ملکہ خواتین نے اپنی دلی رغبت ہے اسلام قبول کرلیا، بید ین قیم کی راہ پر گامزن ہوئیں ،غدا می ہے آ زاوَ مرد کی گئیں، کنیز ہے تراد ہوکر بیوی کا ہوڑے مق م حاصل کیا، پھراس نے سوچا کہ ماننی کی تر م شرکیہ یادیں بیکسر بھد دی ہوئیں اوراس نے اینا نام شاہ زندہ ہے بدل کرغز الدر کھالیا۔

غزالہ کے نصیب میں بہترین رفیق حیات آیا۔ بڑی خوشوارز تدگی بسر ہونے تکی ، میپیالمحوں میں تزرنے گے۔ اب ایب ہی ولی حواہش و آئی رہ کی خوشوارز تدگی بسر ہونے تکی میپیالمحوں میں تزرین کردی ، ایب مہتاب چبرہ حواہش و آئی رہ تکی کہ اسے حیا ندسا میٹا نہیں ہوئی کے اس کی بینو ہش بھی چرد کی کردی ، ایب مہتاب چبرہ ہیں نے نے جنم لیا۔ برکت کے لئے اس کا نام داوا کے نام پر می رکھا گیا لیکن غز الدے لیے بینوش چند کھا ت سے زیادہ و کیھنا نصیب شد ہوئی کیونکہ ایسے جیٹے کوجنم و ہے ہی الندکو پیاری ہوگئی۔

اس نومو و دکی پرورش ونگهداشت ایک کنیز کے میر دکر دگ گئی جس نے اے ماں جدیا بیار دیا اس نے اس پراپنی محبت کواس طر ٹ نچھا در کیا جس طرح کوئی ماں اپنے اکلو تے بیٹے ہے بیار کرتی ہے اور اس کی اس طرح پرورش کی کہ میانومو و و بڑا ہمو کر اسے ہی اپنی حقیقی مال ہمچھنے لگا۔

دعنرت ملی بن مسین برسیم بسیم بسیم بسیم کو بینچ و حصول عم کی طرف شوق و رغبت ہے متوجہ ہوے ، پہلا مدرسہ گھر ہی تھا اور بیاکتنا
 احجدا مدرسہ تھا۔

پہلے اُس دان کے والد حسین بن می بیانتی سے اور یہ کئے تاہم استاد تھے، دوسرا مدرسہ رسول اکرم بیٹے بیٹیڈ کی محید تھا۔مسجد نبوی سے بیٹیٹ ان دنوں صحابہ کرام اور تابعین عظام بریسیٹر کی چہل پہلتھی۔سی بہ کرام اور تابعین عظام بڑی ہی دلی رغبت کے ساتھ جھنے موتی کے بیٹے ہوتی ہوتی ہے۔ اور اس میں غور و تدبری تنقیل کرت، حدیث رسول ان کے سامنے بیان کرتے اور اس میں غور و تدبری تنقیل کرتے ، حدیث رسول ان کے سامنے بیان کرتے اور اس کے مقاصد سمجھاتے۔

رسول! کرم سیقید کی سیرت اورغز وات کے واقعات بیان کرتے ،مختف شعراء کے اشعار پڑھ کر سناتے اور پھر ان کے مطاب بیان کرتے اوران کے دنوں میں حب البی ،خشیت البی اور تاتو کی کی جوت جگاتے۔اس طرح بینونہال باعمل علاءاور با کر دار را ہنما بن کراُ بھرتے۔

حضرت علی بن جسین جینیت کے دل میں قرآنی علم نے گھر کرایا۔ اس کے سواکسی اور علم کی طرف دل رہ غب بی شد ہوا۔ قرآن مجید
 کے وعدہ ووعید کی وجہ ہے ان کے احساسات میں لرزہ طاری ہوجا تا۔ جب قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا تو ۔
 تذکرہ ہوتا تو دل شوق ورغبت ہے اس کے حصول کا متمنی ہوتا ، اور جب قرآن مجید کی ایسی سیت پڑھتے جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا تو ایک سرم اور لہی سانس لیتے ، انہیں یواں محسوس ہوتا جیسے جہنم کی آگ کا دیکت ہوا شعلہ ان کے دائمین میں اُتر آیا ہے۔

حضرت علی بن حسین مسید جوانی اور علم کے ندیو عروق پر بینی تو مدنی معاشر رکوایک الی جوان ملا جو بنو باشم کے جوانوں میں عب دت اور تقویٰ میں مثالی شان رکھنے والا ، فضل وشرف اور اخلاق و کر دار میں سب سے بڑھ کر ، نیکی و بر دیاری میں سب سے اعلی مقام پر فائز ، ان کی عبودت اور تقوی کا میرصال تھا کہ وضواور نی زکے در میان ان کے بدن میں بیکی طاری ہوجاتی اور ان کا جسم مسلسل رعشے کی زومیں آجا تا اور ای سلسلے میں ان سے بات کی جاتی تو فرمائے:

'' تم پر برد اافسوں ہے ، کمیا تم جانتے نہیں کہ بیاں کے سائٹے کھڑا ہوئے والہ ہول؟ کیا تم جانتے نہیں کہ کس کے ساتھ میں سرگوثی کرنے کاارا دورگھتا ہوں؟''

ے ال ہا تھی نوجوان کی نیکی ، تقوی اور عبادت گزاری ہے متاثر ہوکراؤ وں نے اس زین العابدین کے نام سے پکارنا شروع کر دیااور اس نے نام سے بھارہ کے ۔ مشہور ہو گئے۔ یبال تک کہ لوگ ان کے اسلی نام وجول گئے۔ غرضیکہ لقب اسلی نام پر بنالب آگیا ، ان کی سجیدہ ریزی اور نماز کے دوران و نیا کی بے نیازی کی وجہ سے اہل مدینہ نے انہیں ''فن فی البجو و'' کا نقب دے دیا۔ ان کے باطن کی صفائی اور دل کی یہ ترقی کی وجہ سے وگول نے انہیں یاک بازوی کی طینت شخصیت قراردے دیا۔

حضرت ذین ا حابدین جُیسنی کاال بات پریفین تھا کہ عبادت کامغزؤی ہے۔ وہ کعبہ تریف کے پروے سے چیٹ کر گھنٹوں رب جیسال کی بارگاہ میں ڈیا کھیں کرتے۔ بیت ابلد کے ساتھ کی تھی ہی مرتبہ چیٹ کرانہوں نے بیڈیا کی

" پروردگارا تو نے بے پایال رحمت مجھ پر نجھ ورکی ، مجھ پرانی مواکرام کی ہے انتہا ہوش کی۔ میں بلاخوف وخطر تیری ہارگاہ میں انتج کرتا ہوں ،محبت والفت کی بناپر تجھ سے سوالی ہوں ، تیری ہرگاہ سے مزید رحمت کا بتی ہوں۔ تیرے حقوق کی اوائیگی کے لئے ہمت وطافت کی التجا ہے۔ الہی! میں تجھ سے اس ہیجا رے گہرے یائی میں ڈو ہے والے کے مائند مائلٹا ہوں جسے کنارے لگئے کے لئے تیرے سواکوئی سیدرانظر شرقہ تا ہو۔ الہی! کرمفر مااور میری زندگی کی منجد ھار میں پھنسی ہوئی ناو کوکٹ رے لگاہ ہے ، بلا شہرتو سب سے بڑھ کرانی محکول تی کرم کرتے والا ہے۔"

حضرت طاؤی بن کیمان مرسید نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ بیت اللہ کے سامے میں کھڑے مضطرب شخص کی طرح بی وتاب کھارے میں ۔ حضرت طاؤی بن کیمان مرسید کھڑے انظار کررہے ہیں۔ حضرت طاؤی بن کیمان مرسید کھڑے انظار کررہے ہیں۔ حضرت طاؤی بن کیمان مرسید کھڑے انظار کررہے ہیں۔ حضرت طاؤی بن کیمان میں این کیمان میں انتہ کے رسول ہیں۔ میاں تک کہ انہوں نے رونا بند کر ویا، وُعا ہے فہ رغ ہوئے تو طاؤی بن کیمان نے ان سے کہا ''ا ہے اللہ کے رسول

مِنْ وَالْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل حضرت زین العابدین نے یو حیصا ''اے طاؤس! وہ کون می خوبیال ہیں؟'' آپ نے فرمایا:'' ایک تو آپ رسول اللہ ہے پینہ کے نواہے ہیں، دوسری تخفے اپنے ٹاٹا کی شفاعت حاصل ہوگی اور تبسری الند تع کی کی رحمت تیرے شامل حال ہوگی ۔'' انہوں نے فرمایا:'' اے طاؤس! قرآنِ مجید کی درج ذیل آیت سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرارسول کے ساتھ انتساب مجھے فَ مُدهِ شَهِ مِـكَا لِللَّهُ تَعَالَىٰ كَالرَشَادِ هِـ: "فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَنِنِ وَلاَ يَتَسَاّلُنُونَ" (سررَ مؤمنون آيت ١٠١) '' تو جب صور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی حسب ونسب کام نہآئے گااور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔'' جبال تک میرے نا ناکی شفاعت کا تعلق ہے ،اللہ تعالیٰ کا بیارش دمیرے پیش نظر ہے۔ "وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى" (سورة الانبياء آيت ٢٨) ''کی کی سفارش نہیں کرتے بجزاس کے جس کے قق میں سفارش سننے پر التدراضی ہو۔'' اور جہاں تک امتدت کی رحمت کا تعلق ہے، اس سلسلے میں ارشادریانی ہے: "إِنَّ رَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيب مِنَ الْمُحْسِنِينَ" (سورة الاعراف ، ١٥١٥) " بے شک اللہ کی رخمت ٹیک کر دارلو کون سے قریب ہے۔" تقوی اورخوف خدائے حضرت زین معابدین میں بہت می خوبیاں پیدا کر دیں۔فضل وشرف اور نرمی اور بر د باری کے نوً سر ہوئے ، ان مثالی اوصاف کے دل یذ بریمذ کروں ہے سیرت کی کتابیں مزین ہیں اور تاریخ کے صفحات چیک رہے ہیں۔ 'هنرت حسن بن حسن بیان کرتے ہیں۔میرےاور چیزاد بھائی زین امد بدین کے درمیان ایک مرتبہ اختراف پیدا ہوگیا ، میں ان کے پائ گیا۔وہ معجد میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہیٹھے ہوئے تھے، غصے میں آ کر میں نے جومنہ میں آیا انہیں کہدویالیکن وہ میری سٹری کسیلی یا تمیں خاموش سے سنتے رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں غصے کا بھر پورا ظب رکر کے چلا گیا ، رات کومیر ہے در دا ڑے یرنسی نے دستک دی، بیدد کیھنے کے سے اُٹھا کہ اس وفتت میرے دروازے پر کون ہوسکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ زین امع ہدین کھڑے ہیں، مجھاس بات میں کوئی شک ندر ہا کہ بیاب اپنا بدلہ لینے آئے ہیں، کیکن انہوں نے فرمایو. · ''ميرے بھائی! آج صبح جوآپ نے ميرے ہارے ميں کہااگراس ميں آپ سچ ہيں تواللہ تعاں مجھے معاف کروےاورا کر آپ ان باتوں میں ہے نہیں ہیں تواہد تعالیٰ آپ کومعاف کروے۔'' یہ کہا ، مجھے سلام کیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے انہیں روکا اور عرض کیا ،'' آئندہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جوآپ کو نا گوار گزرے۔ بھائی مجھےمعاف کردیجئے''

ان کادل زم ہوگیا ورفرہ یا ''کوئی بات نہیں ،میرے بارے میں آپکو بات کرنے کاحق پہنچا ہے۔'

مدینہ منورہ کا ایک باشندہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ زین العابدین مجدسے باہر نکلے اور میں بھی ان کے پیچھے ہوئیا ، میں بغیر کی وجہ
کے انہیں گالیاں دینے نگا ، وگ بیرن کر مجھ پر بل پڑے ، ججھے اپنی جان کے لائے پڑگئے۔قریب تھا کہ وہ میرا کچوم نکال دیتے ،

زین العابدین میں جینے نے لوگوں کی طرف دیکھ اور فر مایا زک جاؤ۔ تو وہ سب زک گئے ، جب آپ نے بھے کا بہتے ہوئے دیمھا تو

## المنظم ال

ہڑی دندہ پیٹائی ہے میری طرف متوجہ ہوئے ، مجھے دیا سہ دینے لگے تا کہ میراخوف جا تا ہے۔

پھر آپ نے فرمایہ: '' آپ نے جھے اپنی معلومات کے مطابق گالی دی کیکن وہ عیب جن پر پردہ پڑا ہوا ہے، آپ نہیں ہوئے، وہ تو کہیں زیادہ ہیں۔'' پھر جھے سے بوچھا'' کیا تمہاری کوئی ایسی ضرورت ہے جسے بورا کر کے ہم تمہاری مدوکر شمیل '' میں شرمندہ ہوا اور کچھ کہدند سکا۔ جب انہوں نے میری شرمساری و یکھی تو اپنی قیمتی جا دراً تار کر جھھ پر ڈال دی اور ایک بزار در ہم جھے عنامہ میں کئے۔

ا یک غلام کہتے ہیں کہ میں زین العابدین علی بن حسین میسند کا غلام تھا۔انہوں نے مجھے کسی کام کے لئے بھیجا، میں نے تا خیر کر دی ، جب میں الن کے پاس آیا تو بیڑے غصے سے کوڑا پکڑااور میری پٹائی نثر دع کر دی ، میں رو نے لگا، مجھے غصہ بھی بہت آیا ، آپ نے اس سے پہلے کسی کوم ارابھی ٹبیس تھا۔

میں نے کہا:''اے علی بن حسین! اللہ ہے ڈریں ،ایک تو آپ جھے سے خدمت کیتے ہیں ، میں آپ کے عکم کے مطابق ہر کام پوری محنت سے کرتا ہوں ،اُو پر ہے آپ میری پٹائی کرتے ہیں ، یہ کہ انصاف ہے؟''

میری به بات ک کررو پڑے اورفر مایا: '' ابھی مسجد نبوی کئے پہلائیں جاؤ، دور کعت نماز پڑھو بھرید دُی کرو۔الہی!علی بن حسین کومعاف کردے،اگر آج آپ بیکریں گے تو میری خلامی ہے آپ آزاد ہوں گے۔'' میں مسجد گیا،نماز پڑھی اور دُعا ک۔ جب میں گھر واپس لوٹا تو آزادتھا۔

التدسیحانهٔ وتعی لی نے حضرت زین العابدیں میں ہی ہوئی وا فرمقدار میں ،ال و دوست اور رزق کے خزائے کھول رکھے تھے۔ تبی رت
میں آئییں بہت نفع ہوتا تھا۔ زراعت میں بھی بڑی فراوائی میسرتھی۔

ید دانوں کام آپ کے نوکر چاکرانجام دیا کرتے تھے۔ زراعت و تجارت کے ذریعے وافر مقداریں ہال و دولت ان کے ہاتھ لگتا،
لیکن اس تو تگری و فراوانی نے ان کے اندر نخوت یا تکبر کا کوئی ش ئبہ بیدانہیں ئیا۔ ابستہ وُنی کے مال کوانہوں نے آخرت کی کامیا لی کا ذریعیہ بنایا۔ ان کی دوست و ثروت ہر لحاظ ہے ان کے لئے مفید کار آمد ثابت ہوئی۔ راز داری اور پوشید وا نداز ہیں صدقہ و خیرات کرنا انہیں بہت مجبوب تھا۔ جب رات کا اندھیرا جھا جاتا تو ہے اپنی کمزور کمریر آنے کے تھیے اُٹھاتے اور مدینے کے ان ضرورت مندول کے گھر چیکے سے جھوڑ آتے جوخود داری کی وجہ ہے لوگول کے سائے دست عوال دراز نہیں کرتے تھے۔ یہ کام سرانجام میں ان وقت نکلتے جبدلوگ ہوئے ہوئے ہوئے و

مدینہ منورہ میں بہت ہے گھر خوشی لی ہے زندگی بسر کررہے تھے، جنہیں یہ بھی پر نہیں تھا کہان کے پاس وافر مقدار میں رزق کہاں ہے آتا ہے۔ حضرت زین العابدین علی بن حسین میں ہوگئے اوران وگوں کے پاس آٹا آنا بند ہوگی تب پتا چلا کہ ہیکہاں ہے آتا تھا

حضرت زین العابدین یونسل وینے کے لئے جب شختے پر رکھا گیا بخسل دینے والوں نے پیٹے پرسیاہ نشان دیکھا تو کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ انہیں بتایا کہ بیا نئے کی بوریاں اُٹھ نے کی وجہ سے نشان پڑا، جووہ مدینے کے قریباً ایک سوگھروں میں پہنچایا کرتے تھے، تاج اس طرح نیاضی کے ساتھ خرج کرنے والا دُنیا ہے رُخصت ہوگیا۔

حضرت زین العابدین بن حسین طِی فنو این غلامول کواس کثرت اور فیاضی ہے آزا دکی کرتے ہے کہ اس کا چرچا مشرق ومغرب میں سفر کرنے والے مسافر وں تک پہنچ چکا تھا۔ ان کا میر کارنامہ لوگوں کی فکر ونظر کے اُفق ہے بھی کہیں بلمد تھ ، اس کی بیرواز تخیلات میں سفر کرنے والے مسافر وں تک پہنچ چکا تھا۔ ان کا میرکارنامہ لوگوں کی فکر ونظر کے اُفق ہے بھی کہیں بلمد تھ ، اس کی بیرواز تخیلات

ہے بھی ہیں اُو کِی بھی ، کونی عام انسان اس کا تصور بھی تبییں کرسکتا۔

سے ہرائی ندام کوآزاد کردیا کرتے تھے، جوان سے حسن سلوک سے پیش آتا، اس کی آزاد کی اس کے حسن سوک کابدلہ ہوگی۔ بیان غدم کوبھی آزاد کردیا کرتے تھے جون فر ہ نی کرتااور پھر تو بہ کر لیت اُسے اپنی تو بہ کے بدلے آزاد کی اُل جاتی ۔ ان کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہڑار فلام آزاد کئے۔ آپ اپنے کسی فلام یا کسی کنیز سے ایک سال سے زائد فدمت نہیں لیا کرتے تھے۔

عیدالفطر کی رات بہت زیادہ فلامول کو، زاد کیا کرتے تھے،ان سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے قبلہ زخ ہوکراہتد تھی کی سے یہ وی آزاد کی کی۔
''البی! ملی بن حسین کومعاف کر دے نے' اس طرح انہیں دہری خوشی نصیب ہوتی ،ایک خوشی عید کی اور دوسری خوشی آزاد کی کی۔
صفرت زین انعابدین ہی بن حسین نہیں ہے کہ محبت لوگول کے، لول بیس آز چکی تھی۔ لوگ انہیں بڑی عزت کی نگاہ ہے دیک آرتے سے ،لوگوں کے دلوگ میں اور کوحاصل نہ تھی، سے ،لوگوں کے دلوں بیس ان کا بہت مرتبہ تھی۔ گویا ہوتی ہوئی آتے ، بڑا ہی گہرا تعلق تھی، لوگوں کی نگاہیں ہر دم ان کی متل شی اور کو سات کی متل تی رہیں ۔ گھر سے داخل ہوتے ہوئے ،مجد جاتے ، بڑا ہی گہرا تعلق تھی، لوگوں کی نگاہیں ہر دم ان کی متل شی رہیں ۔ گھر سے داخل ہوتے ہوئے ،مجد جاتے ،ہوئے یا مجد سے دائی آتے ہوئے لوگ ان کی زیارت کی سے معادت حاصل کما کرتے ہیں ۔

ایک مرتبہ کاذکر ہے کہ بشام ہی عبدالملک نج کے لئے مکہ مشتمہ آیا۔ اس وقت وہ وہ کی عہدتی، وہ طواف کرنا اور حجر اسودکو چوہ ن چاہتا تھا، حفظتی وستے نے بوگوں کو ہٹو بچوکر ہے ہوئ اس کے لئے راستہ بن ناشروع کر دیا۔ میکن بوگوں بیس سے ایک شخص نے ن کی طرف ویکھا ہی نہیں اور تہ بی ان کے لئے راستہ بی بلکہ وہ یہ کہدر ہاتھا '' یہ گھر اللہ کا ہے، تمام لوگ اس کے بندے ہیں۔''
اس دوران ہُ ورے ''لا انہ الا اللہ ''اور'' انقدا بر''کی آوازیں سنائی دیے گئیں، لوگ گئی لگا کراس کی طرف ویکھنے گئے، وہ ایا دیکھتے ہیں کہ لوگوں ہے جھر مث میں ایک خوبصورت، چھر رہے بدن اور روشن چم ہے والشخص احرام ہا ندھے بردے ہی وقار کے ستھ بیت اللہ کی بنب چل آر ہ ہے۔ اس کی چیش نی پر مجدول کا نشان نمایاں ہے۔ لوگ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے لئے راستہ بنار ہے ہیں اور اے محبت وعقیدت کی نظر ہے د کھے رہے ہیں، وہ شخص حجر اسود تک پہنچ اور اے بردے ہی ہوقار انداز ہیں دوران

ہشام بن عبدالملک کے داشیہ برادروں میں ہے ایک شخص نے اس سے پوچھا، یہ کون ہے جس کی لوگ اس انداز میں تعظیم ہج 1 رہے ہیں۔ہش منے کہا، میں اسے نہیں جانیا۔

ؤنیائے عرب کامشہورش عرفرز دق وہاں موجود تھا۔اس نے کہا ،اگر بش مال کوئیں جات تو کیا ہوا ، بیں اسے جات ہوں اور تمام ذیل اسے جانتی ہے۔ مید حضرت حسین جی تن کا فرزندار جمند تل ہے جے اوک زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں ، پھر ہر جستہ ان ک شان میں اشعار کے جن کا ترجمہ درج ذیل ہے :

یہ وہ شخص ہے جس کے قدموں کی آہٹ کو وادی بھاء جانتی ہے بیت اللہ بھی اس کو جانتا ہے اور حل و حرم بھی اسے جانتے ہیں ہیت اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر انبان کا نواسہ ہے ہیہ متقی پرہیزگار میاک صاف اور ممتاز انبان ہے ہیں ہے متقی پرہیزگار میاک صاف اور ممتاز انبان ہے





77/7

ن تاريخ املام

777/7

وفيات الاعيان

1+17/9

البداية والنهاية

HI/I

ال العمر

779/1

النجوم الزابره

#### ﴿٢٦﴾ حضرت ثمامه بن أثال طليقية كاواقعه

حضرت مولا ناصاحب دامت بركاتهم! السلام عليم ورحمة القدو بركانة !

بعد سلام عرض ہے کہ بارہا آپ کے وعظ میں حصرت ثمامہ بن اُ ٹال کا واقعہ سنتا ہوں جو میں نے کسی کتاب میں بڑھا نہیں ہے حالا نکہ میں بفضلہ و کرمہ عم کی دولت کے حصول میں کچھ عرصہ دے چکا ہوں ، برائے کرم تفصیلی خطاب سے مستفیض فر ما کرقلبی فرحت کا موقع عنایت سیجئے۔ فقط والسلام!

#### جواب خط

رسول املد مصطفیقائے سنہ ۱ ہجری میں بھوت اسلامی کا دائرہ وسیج کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لئے آپ میں ہے ہے۔ جب کے ہم کے حکمراتوں کو سٹھ دعوتی خط کیھے۔ آپ نے جن حکمرانوں کے پاس بیڈ خطوط ارس ل فرمائے تنھے، ان میں ہے ایک ثمامہ بن اُ ثال حنی تھا، ثمامہ کو اہم حکمرانوں میں شامل کرنہ اور اس کے بہاں دعوتی خط روانہ کرنہ جیرت انگیز اور قابل تعجب اس لئے نہیں تھا کہ وہ نہایت بااثر اور اہم شخصیت کا ، لک تھا۔ وہ دور جاہیت میں عرب کا ایک حکمران قبیلہ بنو حنفیہ کا ایک سربرآ وردہ رئیس اور عداقہ بیامہ کے ان بادشا ہوں میں ہے تھا جن کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جتی تھی۔

الم المراق الم المراق الم المراق الم المراق المراق

ے بندھا ہوا تھا۔ آپ نے سی بہکرام ہے دریا فٹ فر ہایا:'' جائے ہوتم لوگوں نے س کوگر قبی رکیا ہے؟'' صحابہ کرام نے عرض کیا:نہیں ،اے اللہ کے رسول! ہم اس ہے واقف نہیں ہیں۔

" بیقبیلہ بی حنفید کا سردار تمامہ بن أثال ہے۔ اس کے ستھ حسن سلوک سے پیش آنا۔" آپ بیجے بین کے قیدی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا۔ پھر آپ واپس گھر تشریف لے گئے اور گھر وا ول ہے کہا کہ "تمہارے پاس جو بھی کھانا ہو، اسے جمع کر کے تمامہ بن أثال کے پاس جھیج دو۔ "پھر آپ بیل آپ تمامہ کواسمام کی کے پاس جھیج دو۔ "پھر آپ بیل آپ تمامہ کواسمام کی کے پاس جھیج دو۔ "پھر آپ بیل آپ تمامہ کواسمام کی طرف مال کرنے کے فیول سے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے بوجھا کہ" تمامہ اتمہارا کیا خیال ہے؟ تم ہماری طرف سے مسلوک کی توقع رکھتے ہو؟"

''میں آپ کے متعلق اچھا گمان اور آپ سے اجھے برتاؤ کی اُمیدر کھٹا ہوں لیکن اگر آپ میر نے آل کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کوئل کرا نمیں سے جوئل کا مجرم ہے ،اورا گراحسان کر کے مجھے جھوڑ ویں تو ایک احسان شناس کواپنا ممنون کرم پا کیں سے اورا گر آپ کو مال کی خواہش ہے تو وہ بھی فر ماہیئے ، جتنا مال جا ہیں گے ، ویا جائے گا۔''اس نے جواب دیا۔

اس گفتگوئے بعدرسول اللہ ہیے پہتنے نے ثمامہ کواس کے حال پر جھوڑ ااور دوروز تک اس سے کوئی تعرض نہیں کیا۔اس دوران اس کے پاس حسب معمول کھ نے چینے کی چیزیں اور اُونٹی کا وُ دوھ برا ہر پہنچتا رہا۔ دو دن بعد رسول اللہ بیے پہنڈ پھراس کے پاس تشریف لائے اور وی سوال کیا۔'' ثمامہ! تمہارا کیا خیال ہے تم ہم سے کس تشم کے سلوک کی تو قع رکھتے ہو؟''

اس نے جواب دیا۔ "میرے پاس کہنے کی وہی ہاتیں ہیں جواس سے پہلے میں کہد چکا ہوں ،اگر آپ میرے أو پراحسان کرتے ہیں تو ایک ایسے محض پراحسان کریں گے جواس کی قدر پہنپانت ہاورا گرمیر نے آل کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ حق ہجانب ہوگا کیونکہ میں آپ کے آپ کو چش کیا کہ کو اس کی خواہش ہے تو بتائے ، جو جاہیں گے آپ کو چش کیا جو گئے۔ البت السے موقع پر بھی آپ ہے جو جاہیں گے آپ کو چش کیا جو گئے۔ البت السے موقع پر بھی آپ ہے جو جاہیں اس سے معرید ہجھے تھیں ہیں ہا ہداس کو چھوڑ کر جیدے گئے۔ البت السے موقع ہو ہو اس کے ہمی حسب سابق وہی بیس کے اور پھروہی سوال و ہرایا۔ "ثمامہ! آپ کو ہماری طرف سے سطرح کے برتاؤ کی اُمید ہے؟" اوراس نے بھی حسب سابق وہی جواب دیا۔ "اگر آپ میر ہے اُو پراحس ن کرتے ہیں تو ہیں اس کا مستحق ہوں ،اورا گرآپ میر ہے اُو پراحس ن کرتے ہیں تو ایک احسان شناس محضی پراحسان سکریں گے اور جھے تل کراد ہے ہیں تو ہیں اس کا مستحق ہوں ،اورا گرآپ کو مال کی ضرورت ہوتو فرما ہے آپ کا مطلوبہ ال ہیں آپ کو پیش کردوں ۔ "

ال سوال وجواب کے بعدرسول اللہ بھے ہے ہے کہ اور سے ہوئے فرمایا کہ ' ثمامہ کورہا کر دو۔' اور حسب ارشاداس کی رنجے ہے کہ والی تعلی اور بہتے ہیں۔ رہائی پاکر تمامہ سجد سے نکا اور مدینے کے باہر بھتی ہے قریب واقع تھجوروں کے ایک باخ میں گیا جس میں کنواں تھا، اپی سواری کو ای کنویں کے پاس بٹھا کر اس کے پائی سے خوب اچھی طرح مسل کیا اور پاک صاف ہوکر پھر اسی راستے سے پیل کر سمجد میں واپس آگی، اس نے مبحد میں مسمانوں کی ایک مجلس کے قریب بینے کر آباد از بند کلمہ شہادت پڑھ کراپ اسلام لانے کا املان کیا پھر رسول اللہ بینے ہی طرف متوجہ ہوکر بواا۔''اے محمد! اللہ کی تم ! روئ ویئی چرومیر سے نزدیک آپ کے چرس سے زیادہ مبدوش اور قابل نفر سے نہ تھا مگر اب ہے جھے ہم چرے سے زیادہ خوب ہے ، اور اللہ کی تم! آپ کے دین سے زیادہ قابل نفر سے میر سے نزیادہ کوئی دیں اشرفیاں تھا مگر اب ہے جھے تمام ادیان سے زیادہ پاندیدہ ہے ، اور اللہ کی تم! آپ کے شہر سے زیادہ نا پہندیدہ میر سے نزد کے کوئی دو مراشہ نہیں تھا مگر اب آپ کا بہنہ جھے تمام ادیان سے زیادہ پاندیدہ ہے ، اور اللہ کی تم! آپ کے شہر سے زیادہ نا پہندیدہ ہے ۔''

تھوڑی دریرُک کر پھر ہوئے۔'' میں نے آپ کے پچھساتھیوں گوتل کیا ہے، اس کی تلافی کے لئے آپ میرے اُوپر کیا عائد کرتے میں؟'' رسول اللہ مین پیلانے فرمایا کہ' تمامہ اس سلسلے میں تمہارے اُوپر شقص سے نہ دیت کیونکہ اسلام نے تمہاری تمام سابقہ زیاد تیوں

اور نده کاریول کوحرف نلط کی طرح منادیا ہے۔''

پھر آپ من آئی اسلام لائے کی وجہ ہے جنت کی خوشخری دی ،ان کا چبرہ فرطِ مسرت سے چبک اُٹھ ۔ کہنے گئے کہ''اللہ کو تسم! میں نے آپ کے جیتے سے بہ کو آل کی وجہ ہے کئی گئ تعداد میں مشرکین کو آل کروں گا اور اپنی ڈات کو، اپنی تلوار کواور اُن لوگوں کو جومیر ہے ماتحت اور جم نوا ہیں ،آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت و تا ئید کے لئے وقف کرتا ہوں ۔''

قدرت توقف نے بعد پھر کہا: 'اے القد کے رسول! آپ کے سواروں نے جھے اس وقت گرفتار کیا تھ جب میں عمرہ کی نیت سے نگاہ تھ تو آپ کے خیال میں اب مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا جا ہے؟ ''رسول القدیدے پہنے نے ارش وفر ما یا کہ''تم مکہ جا کرعمرہ اوا کرلو ۔ عمرہ ابتم اللہ اوراس کے رسول میں پہنے کی شریعت کے مطابق اوا کرو گے ۔'' پھر آپ بھے پہنے نے مناسک جج اورا فعال عمرہ کی تعلیم دی ۔ حضرت ثمامہ بن اُ ثال بڑی توزعمرہ کی اوا کیگی کے لئے روانہ ہوئے ۔ جب بطن مکہ میں پہنچے تو و جیں کھڑے ہوکر بیند آ واز سے تلبیہ پڑھناشروع کردما:

"لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَاشَرِيْتَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَاليِّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ"

'' میں حاضر ہول ، خدایا! میں ہوں ، میں حاضر ہوں ، تیرا کوئی شرکیٹ بیس ۔ میں حاضر ہوں ، بیٹک ساری تعریفیں اور تمام نعتیں تیرے لئے ہیں اورا قندار تیرا ہے، تیرا کوئی شرکیٹ بیس ۔''

وہ دُنیا کے سب سے پہلے مسلمان تھے جو تلبید پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے قریش کے لوگ نا گہائی اور غیر متوقع آواز کوئ کر سہم گئے اور غضب ناک ہوکر دوڑے ، انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کرلیں اور آواز کی طرف لیکے تاکداس مخض پڑٹوٹ پڑیں جوان کے کچیار میں گئے اور غضب ناک ہوکر دوڑے ، انہوں نے اپنی تلواریں نے تبدیلی آواز اور تیز کر دی۔ وہ ان کی طرف نہ بت لا پرواہی اور بخوفی کے ساتھ دکھے رہے تھے۔ ایک قریشی جوان نے تیر چلہ کران کو شہید کرنا چا ہا گر دومروں نے اس کو یہ کہتے ہوئے ایس کرنے سے روک ویا کہ ' تیرا برا ہو جا نتا ہے بیکون ہے؟ یہ یمامہ کا بادش ہٹم امرہ بن اُٹال ہے۔ اُٹر تم نے اس کوکوئی نقصان پہنچایا تو اس کے قبیلے والے ہوارے یہاں نللے کو برآ مدروک کر بم کو بھوکوں مردیں گے۔'' بچروہ لوگ اپنی تکواریں میں نہ کے حضرت ثمامہ جائے ہے ۔ اور ان سے بولے : ' ممامہ! بیم کوکوئی تو اور اپنے آب واجداد کا وین ترک کر دیا ہے؟''

'' ''نہیں! میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے سب سے استھے دین محمد منافیظ کے دین کی پیرٹوی اختیار کرلی ہے۔'' حضرت ثمامہ طالتی نے جواب دیا اس کے بعد انہوں نے کہا'' اس گھر والے کی تئم! میر سے واپس جانے کے بعد بمامہ کے گیہوں کا ایک دانہ اور وہاں کی پیداوار کا کوئی حصہ اس وقت تک تمہارے یہا نہیں پہنچ سکتا جب تک کہتم سب محمد منافیظ کا انتاع نہ اختیار کرلو۔''

حضرت ثمامہ والنو نے قریش کی آنکھول کے سامنے رسول اللہ سائیلے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرہ کے ارکان اوا کئے، انہوں نے غیر اللہ اور بتوں کے لئے نہیں ،اللہ تعد کی خوشنووی کے لئے قربانی کے جانو روز نج کئے اور اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔واپس آکرانہوں نے اپنے قبیلہ والوں کو آئے میاں کی حوشنووی کے لئے کی سپلائی روک دینے کا تھم دیا ، تبیلہ والوں نے ان کے اس تھم کی تعمیل کی اور اہل مکہ کے یہاں اپنی پیداوار کی سپلائی بند کر دمی۔

ا قضادی پابندی جوثمامہ بن اُٹال بڑائیڈ نے قریش کے خلاف لگا کی تھی، بندر تک بخت سے بخت تر ہوتی چلی گئی، اس کے بنتیج میں غلے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوگیا ،لوگوں میں فاقد کشی عام ہوگئی اوران کی تکلیف اور پریٹ نی زیادہ بڑھ گئی اور جب نوبت یہاں تک پنجی کہان کواپنے اور بال بچوں کی بھوک سے مرجانے کا شدید خطرہ لاحق ہوگیا تو انہوں نے رسول اللہ من پینج کو کھا۔ جونے رفوتی ہے۔ اور جونوں کو اور جونوں کا درہے جیں اور دوسر وں کو اس کی تاکید کرتے ہیں گراس وقت ہم جس صورت حال کا سامن کررہے ہیں وہ یہ ب کد آپ نے ہمارے باپوں کو جس صورت حال کا سامن کررہے ہیں وہ یہ ب کد آپ نے ہمارے باپوں کو جس صورت حال کا سامن کررہے ہیں وہ یہ ب کد آپ نے ہمارے ساتھ قطع حمی کا طرز عمل اختیار کر دکھا ہے، آپ نے ہمارے باپوں کو تکوارے قبل کیا ، اور جیوں کو کھوکوں ماررہے ہیں۔ ثمامہ بن اُ ٹال بڑاتیوں نے نے کی برآ مدیر پو بندی لگا کر ہمیں سخت تکلیف اور پر بیثانی میں تکوارے قبل کیا ، اور جیوں کو کھوکوں ماررہے ہیں۔ ثمامہ بن اُ ٹال بڑاتیوں نے نے کی برآ مدیر پو بندی لگا کر ہمیں سخت تکلیف اور پر بیثانی میں

مبتلا کر دیاہے۔اگراآ پ مناسب سمجھیں تو اس کولکھ دیں کہ وہ نعہ وغیر ہ پرعائد پابندی قتم کر دے۔ رسول انقد سن پڑیا نے حضرت ثمامہ کولکھ دیا کہ وہ قرلیش کے خلاف پیدا دار کی برآید کی لگائی ہوئی بندش فتم کر دیں ، چنانچہ انہوں نے آپ کے تھم کے مطابق وہ پابندی اُٹھالی اور قرلیش کے بیاں کی سپلائی جاری کر دی۔

حضرت ثمامہ بن اُ ثال بڑائیؤ زندگی بھراپے دین کے وفاداراور نبی کریم منافیظ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کے پابندر ہے۔ جب رسول استد منافیظ کی وفات ہوگئی اورابل عرب اجتماعی اورانفرادی طور پرالقد کے دین سے نکلنے لگے اور مسیمہ کذاب نے بنوحند بیل نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے انہیں اپنے او پر ایمان لائے کی دعوت و بنی شروع کی تو حضرت ثمامہ بڑائیڈ اس کے سامنے ڈسٹیڈیز گئے ،انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ'' بنوحنفیہ کے لوگو! خبر واراس گراہ کن دعوت کو ہرگز قبول شہر کا جس میں نور ہدایت کا ڈور ڈور تک پتانہیں ہے۔ اللہ کی قتم! سے اللہ کے قتل میں میں نور ہدایت کا ڈور ڈور تک پتانہیں ہے۔ اللہ کی قتل استحمالیا کے جواسے اختمار کریں ،اور زبر دست امتحان و آز ماکش ہے ،اللہ لوگوں پر مسلط کیا ہے جواسے اختمار کریں ،اور زبر دست امتحان و آز ماکش ہے ،اللہ لوگوں کے لئے جواس سے انکار کریں ۔'' انہوں نے مزید فرمایا: ''بنو حنفیہ والو! ایک وقت میں دو نبی نیس ہو سکتے ، جمر من اللہ توالی کے آخری نبی ہیں ۔ ان کے بعد کوئی نبی نبیس ہو سکتے ، جمر من بیٹر اللہ توالی کے آخری نبی جیں ۔ ان کار کریں ،نہوں نے مزید فرمایا: ''بنوحنفیہ والو! ایک وقت میں دو نبی نبیس ہو سکتے ، جمر من بیٹر اللہ توالی کے آخری نبی جیں ۔ ان کے بعد کوئی نبی بیس ہو سکتے ، میں مندان کی نبوت میں کی کوشر یک کیا گیا ہے ۔''

" لحمَّ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ عَافِرِ النَّانِّ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لاَ اِللهَ اللهِ الْهُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيَّرِ" (مورة الوَّن: آعت ٣١)

'' حامیم ،اس کتاب کانزول الله کی طرف ہے ہے، جوز بردست ہے۔سب کچھ جاننے والا گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔سخت عذاب دینے والا اور براصاحب نفل ہے۔کوئی معبوداس کے سوانبیں ،اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔'' پھر قربایا کہ کہاں اللہ کا پیظیم کلام اور کہاں مسیلمہ کذاب کا قول

"يَاضِفُدَ عَ نَقِي مَاتَنْقِينَ لَا الشَّرَابَ تَمْنَعِيْنَ وَلَا الْمَاءَ تُكَيِّرِينَ"

''اے مینڈک!تم جتنا جا ہوٹرٹر کرتے رہو،اپٹی اسٹرٹر سے نہتم کیائی پینے سے روک سکتے ہو، نہ پانی کو گدلا کر سکتے ہو۔'' پھروہ اپنے قبیلے کے ان لوگول کو لے کرا لگ ہو گئے جواسلام پر ثابت قدم رہ گئے تھے اور را ہِ خدا میں جہاداوراس کے دین کوز مین پر غالب کرنے کے لئے مرتدین کے ساتھ جنگ وقبال میں مشغول ہوگئے۔

ابتد تنہ کی حضرت نثمامہ بن اُ ٹال مزالتنی کواسلام اورمسعمانوں کی طرف سے بہترین جزا و ہےاوراس جنت سے نواز ہے جس کا وعد ہ متفتیوں سے کیا گیا ہے۔اور ہم کوبھی جنت الفر دوس میں داخل فر مائے۔آمین!

### ﴿ ٢٤﴾ پوشیدہ قر ضدادا کردیجئے جس حورسے جا ہیں نکاح کر لیجئے اور جس دروازے سے جا ہیں جنت میں داخل ہوجائے

ابویعلیٰ میں ہے کہ رسول اللہ مزاہر کے خین کہ تین کہ میں جوانہیں ایمان کے ساتھ کرلے وہ جنت کے تمام درواز وں میں سے جس سے جاہے جنت میں چلا جائے اور جس کسی حورِ جنت سے جاہے نکاح کرلے۔ صحوایے قاتل کومعاف کردے۔ ﴿ پوشیدہ قرض اداکردے۔ المنظم ا

برفرض نماز كے بعدول مرتبہ سورة الاخلاص قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ كُورِيْ ه لے۔

حضرت ابو بكر بين نيز ، جدى بني جيما ، يارسول الله! جوان تينول كامور بين سے ايك كر لے؟ آپ بينے بين نے فر مايا ، ايك برجمى يهى درجه عـ - (تنسر ابن كيز ، جدد ، مغي ١١٦)

﴿ ٢٨ ﴾ مسلمان رسم ورواح الوشن پرتز ہے ہیں اور سنت نبوی مین ایک کے چھوٹے پرٹس مے من نہیں ہوتے

آئ کل کے مشینی دور کا عام انس نوو بھی ایک مشین کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ کام کائی کی زیادتی اور معاشی و مع شرقی پریٹ نیول نے اے انجھا رکھا ہے۔ پڑآ سائش زندگی کے باوجودا ہے وسائل اور اطمینان قلب کی کا مشکوہ رہتا ہے۔ ایک طرف مادی سرقی نے اے اپنی ذات کے خول میں بند کر دیا ہے، دوسری طرف س ننسی معوم نے عقل کواس قدر محور کررکھا ہے کہ دین عنوم کی ایمیت دلوں سے نکلتی جارہی ہے، اپنی زبان ہے''دین و وُنی براب'' کا نعرہ لگانے والے بھی عملاً وُنی دارانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رسم و رواج لوٹ نے پرتڑ ہے ہیں اور سنت نیوی ہے بین آئے جو شئے پرش ہے سنبیں ہوتے۔ مسلمان نوجوان فرنگی تبذیب کے اس قدر دلدا و وہ ن چکے بیں کہ لباس و طعام اور تشست و بر فاست ہیں فرنگی طور طریقو کو اپنا اور شن خیالی کی عدامت سمجھتے ہیں۔ کفروالحادتے مسلمان معاشر سے پراپنے مکروہ س سے ڈالنے شروع کرد ہے ہیں۔ جبکہ جدید تعلیم نے جلتی پرتین کا کام کردیا ہے۔ بقول اکبرالہ آبادی سرتھ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی ہے ۔ بہ خندہ سے نکل جاتی ہے فریا دبھی سرتھ

خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی ہے اب خندہ سے نقل جائی ہے قرید دھی ساتھ ہم سجھتے ہے کہ لائے گا اور بھی ساتھ ا

آج کل کے مسلمان بچے ماں باپ کی گود ہے ہی انگریزی زبان کے الفاظ اس طرح سکھ رہے ہیں جس طرح ماضی میں کلمہ طیب اور قر سن مجید کی آسین سکھا کرتے ہتے۔ جب بہتے کی اُٹھان ہی ایسی ہی تو کیا گلہ اور کیا شکوہ کہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا نفر مان بنراہے۔ طفل سے بوآئے کیا ماں باپ کے اطوار کی ودھ ڈبول کا ہے اور تعلیم ہے سرکار کی

بعض عورتوں کا تو پہ نظر سے ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہوکر خود بخو وسنور جائے گا ، لہذا بچہ کی بری ترکات وسکن نے و کمچھر خود تھوڑ ابہت ڈانٹ لیتی ہیں ، باپ کوروک ٹوک نہیں کرنے دیتیں۔ حال نکہ بچپین کی بگڑی ، و تیل جوانی میں بھی پیچھ نہیں چھوڑ تیں۔ بچہ سیال فول دکی طرح بجیبین میں جس سانچے میں ڈھل جائے ساری عمراسی طرح رہتا ہے۔ رہی ہی کسر کا لج اور یو نیورٹی کی تعلیم پورا کر دیتی ہے جس سے نوجوان طبقہ' مان کر چلئے' کے بج ہے' منوا کر چلئے' کا مادی ہوجا تاہے ، اب اگر انہیں روک ٹوک کی جائے تو یہ اس کو دقی نوسی جھتے ہیں اور ہاپ سے یول نفرت کرتے ہیں جسے باپ سے نفرت کی جائی ہے۔

ہم ایس سب کتابیں فابل شبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بیجے باپ کو تجھے ہیں

اکٹرٹو جوان جب یو نیورسٹیوں کی تعلیم پاکر نکلتے ہیں تو دین کے ہرمسئے کو تقل کی تر از و پرتو بناان کامحبوب مشغلہ بن چکا ہوتا ہے۔ پیجر اگراہی تعلیم عاصل کرنے کے لینے ہیرونِ ملک ہانے کا موقع مل جائے تو عمو ہا" ظُلْک کسات کی شخص کا گو ق کی محض " (اندھیرے در اندھیرے) والا معامہ ہموج تا ہے۔ ایسے حضرات کوا پی اصل ح کے بجائے دین کی اصل ح کی فکر زیادہ ہموتی ہے۔ میاں بیوک خود و بین کے مطابق ڈھالتے رہتے ہیں۔

خدا کے فضل ہے میاں بیوی دونوں مہذب میں انہیں غصہ نہیں آتا انہیں غیرت نہیں آتی دین کی تچی محبت رکھنے والے حضرات کے لئے بمحہ فکریہ ہے کدان کی اولا د کی اچھی تربیت کیسے ہو؟ جن گھروں میں اولا د کی تربیت کے لئے کوششیں ہوبھی رہی ہیں وہاں خاطر خواہ نتائج مرتب نہیں ہور ہے۔انہیں بھی علمی تعاون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

## 

خیال رہے کہ جہاں تک نظافت اور دانتوں کی صفائی اور سھرائی کا تھم ہے وہاں تک دانتوں کی صفائی کے لئے کوئی چیز بھی استہال کرے مظافت اور صفائی کا حصول ہوجائے گا اور عام نظ فت اور صفائی کے تھم کی تعمیل کا نیت کے پائے جانے ہر ثو اب مل جائے گا۔ گر مواک کی جو فضیلت اور اُنٹوں کی جو فضیلت اور اُنٹوں کی قیدے مقید مواک کی قیدے مقید ہونے کی وجہ ہے ای سے متعلق رہے گا۔ ای طرح مسواک کے تو بنیادی صحی فوائد ہیں، وہ نجن وٹو تھ پیسٹ سے حاصل ہوجا نمیں گے۔ اس سے وہ اس دور بیلی خصوصاً جدید تعلیم یا فتہ لوگوں ہیں اور نئی کر اور نئی ذبی اور نئی کھر اور نئی ذبین والے لوگوں ہیں ہرش اور بیس منظیم رائی ہے، اس سے وہ دنیاوی صفائی وفظ فت تو حاصل کرلیں گے گرمسواک کی سنت اور اس کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ افسوں کہ اب تو حادر س کے باحول نئیوں صفائی وفظ فت تو حاصل کرلیں گے گرمسواک کی سنت اور اس کے طور اور طریقہ کوچھوڑ کر مغربیت پر فدا ہور ہے ہیں۔ یہ صطلب نہیں کہ وہ موجود کی جن انگلیاں جن کے گئی تو تو ہے گئی اور تول تا ہوں تا تعمیل موجود کی جن انگلیاں جن کے لئے اس کے کہ سنت ورخت کی مواک ہو۔ "تا تعمیل موجود کی جن انگلیاں جن کے لئے استحضرت جے پینے کا کمل اور تول تا ہوں ہے ہمواک کے قائم مقام ہو سے جیں۔ اس لئے کہ سنت ورخت کی مصواک ہو سے مصواک کے قائم مقام ہو سے جیں۔ اس لئے کہ سنت ورخت کی مصواک ہے۔"

ایک میں انگلیاں جن کے قائم مقد منہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ سنت ورخت کی مصواک ہے۔"

ایک مواک کے قائم مقد منہیں ہو سکتیں تو برتی و غیرہ کیے مسواک کے قائم مقام ہو سکتے جیں۔ اس لئے کہ سنت ورخت کی مصواک ہے۔"

(توضیح المسائی معرفی ہو برتی وغیرہ کیے مسواک کے قائم مقام ہو سکتے جیں۔ اس لئے کہ سنت ورخت کی مصواک ہے۔"

ای طرح فضائل مسواک میں آیا ہے: ''دمنجن کا استعمال جائز ہے۔لیکن محض منجن پراکتفا کر لینے ہے مسواک کی فضیلت حاصل ندہوگ۔''(صفیۃءے) سعادیہ میں حاشیہ ہدایہ جونفوری سے حوالہ ہے ہے کہ''اُنگیوں ہے منامسواک ملئے اور پائے جانے کی صورت میں سنت اداکر نے والا شہوگا۔''(صفہے ۱۱)

ان اکابر کی تصریحات ہے معلوم ہوا کہ نظافت اور صفائی اور چیز ہے، سنت کا ثواب اور چیز ہے۔ پینچن اور چیبٹ کے استعمال سے عام صفائی و پاکیزگی حاصل ہوجائے گی تکرمسواک کا ثواب نہ ملے گا۔ لہندا سنت کے ثواب اور اس کی تاکید وتر غیب کے چیش نظر اُمت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ مسواک کی سنت کوترک نہ کریں۔ پنجن اور چیبٹ کے ملاوہ خصوصاً نماز کے اوقات میں مسواک کا اہتم م رکھیں تاکہ نہیوں والا الحریقہ ماحول میں رائج ہو۔

#### ﴿ ٣٠ ﴾ مسواك كرتے وقت بينيت سيجيئ

ا مام غزالی نے لکھا ہے کہ مسواک کرتے وقت بیزبیت کرے کہ'' اللہ کے ذکر اور تلاوت کے لئے منہ صاف کرتا ہوں۔''اس کی شرح احیاء میں ہے کہ مخض از الدگندگی کی نبیت نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ لیعنی صقائی کی نبیت کے ساتھ ذکر و تذاوت کی نبیت کرے تا کہ اس کا بھی تو اب ملے۔(اٹھاف السادہ، جدمی، منور ۴۳۸)

#### ﴿ الله ﴾ مسواك كرنے كامستون طريقه

علامہ ابن نجیم نے البحرالرائق میں لکھا ہے کہ مسواک کرنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ مسواک دانت کے اُوپری حصہ اور نیلے حصہ اور تالوپر ملے اور مسواک منے میں دائیں جانب پہلے کرے پھر بائیں جانب کم از کم تین باراُوپر کے دانتوں کواسی طرح تین بارنچے کے دانتوں کو ملے ہمسواک دائیں ہاتھ ہے پکڑ کرلسائی اور چوڑ ائی دونوں میں کرے۔ المنظم ال

طحطا وی ملی المراقی میں طریقۂ مسواک بیان کرتے ہوئے لکھ ہے کہ دانت کے اندرونی حصہ اور دانت کے باہری حصہ دوتوں ب کرے اور منہ کے اُو پری حصہ میں بھی ہے۔ (طحادی علی الراقی منٹی ۲۸)

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مسواک دانتوں کے باہری حصہ پر گھما گھما کر کرے اور چھ ے دانت کے اُوپری حصہ کے اور دونوں دانتوں کے جوڑ میں بھی کرے۔ (شامی،جلدا بسفی ۱۱۱)

#### ﴿ ٣٢﴾ مسواك بكرنے كامسنون طريقه

مسواک پکڑنے کامسنون طریقہ بیہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی خضر (سب سے جیموٹی اُنگلی) کومسواک کے بینچے کرے اور بنصر (اس کی بغل والی) اور سبابہ لیعنی انگشت شہادت مسواک کے اوپر کھے اور انگوٹھا مسواک کے سرے کے بینچ رکھے، اور مسواک واکیں ہاتھ سے پکڑے۔ (عن ابن مسود: السعائیہ مسفحہ ۱۱ اعمدة القاری، جلد ۳ م م بھر ۱۷۵)

#### ﴿ ١٩٧٨ ﴾ مسواك كي موثاني كتتي بو؟

مسواک کی موٹائی چھوٹی اُنگل کے برابر ہو۔ (اسعامیہ سنید ۱۱۸میر قالقاری سنید ۱۸)

مطلب میہ کوالی ہوکہ ہولت سے کچلا جائے اور زم ہو۔اگراس ہے موٹا ملے تونہ چھوڑے ، لے لے کہ اسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ﴿ معروف میں میں کی سے اس کا کافٹ ہے۔

## ﴿ ١٣٣ ﴾ مسواك كي لمبياتي تتني بو؟

مسواک ایک ہولشت سے زا کدنہ ہوور نہ اس پر فیظان سوار ہوجا تا ہے ، ہال مسواک کرتے وفت چھوٹا ہوجائے کوئی حرج نہیں۔ (السعایہ معروا)

## ﴿ ٣٥﴾ مسواك كو بجيها كرندر كھئے بلكہ كھڑى كركے ركھئے جنون ہے حفاظت ہوگى

مسواك كو بچيا كرندر كھے، بلكه كھرى كر كے ركيس \_ (السعام مغيد ١١٥، الله ي مغيد ١١)

مسواک کو دھوکرر کھے اور پھرکرتے وفت دھوئے ۔مسواک زمین پرشد کھے کہ جنون کا اندیشہ ہے، بلکہ طاق یاکسی اور اُو نیچے مقام، د بوار وغیرہ پر کھڑی رکھتے۔ (شامی جلدا ہسنجہ: ۱۱۵)

۔ حضرت سعید بن جبیر م<sup>خالف</sup>نڈ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو محق مسواک کوز مین پررکھنے کی وجہ سے مجنون ہوجائے تو وہ اپنے نفس کے ملاوہ کسی کو ملامت نہ کرے کہ بیےخوداس کی اپنی تعملی ہے۔

## ﴿٣٦﴾ مسواك كرنے ميں مندرجه ذيل باتوں كاخيال ركھے ورند كئي بيار يوں كا انديشہ ہے

مسواک کومنی میں پکڑ کرنہ کرے اس سے مرض بواسیر پیدا ہوتا ہے۔ (اسعابہ منحہ ۱۱۹)

مسواک لیٹ کرنہ کرے کہاس ہے تلی بردھتی ہے۔ (طحط وی معنی ۲۸

مسواک کو چوہے نہیں کداس سے نابینائی ،اندھاین آتا ہے۔ ہاں گرمسواک نی ہوتو پہلی مرتبصرف چوسا جاسکتا ہے۔

(السعابية منح ١٩٩)

پہلی مرتبہ نئی مسواک کو چوسنا جذام اور برص کو د فعد کرتا ہے۔موت کے علاوہ تمام بیار بول سے شفاہے ،اس کے بعد چوسنانسیان پیدا کرتا ہے۔ (اتعاف السادہ ،منوا۵۳، شامی جلدا بمنورہ ۱۱)



## ﴿ کے استعال کرنا مکروہ ہے کی مسواک استعال کرنا مکروہ ہے

مسواک کرنے سے پہلے بھی دھو ہے اور کرنے کے بعد دھوکر رکھے، ورنہ شیطان مسواک کرنے لگتا ہے۔ (طھاوی صفحہ ۲۷) مسواک کو بمیشدا پنے پاس جیب وغیرہ میں رکھن بہتر ہے، تا کہ جب جہاں نماز وضو کا موقع بومسواک کی فضیدت کے ساتھ ہو۔ (فضائل سوک معذوہ ۷)

﴿ ٣٨﴾ دینداروں کے ساتھ دُسٹنی نہ رکھئے

ہم کسی مؤڈن پر کسی خادم مسجد سے خواہ در بان ہو، صفائی کرنے والا ہو پاغشل خانوں کوصاف کرنے والا ہو بھی ڈشمنی ہیدانہ کریں۔ خصوصاً اگر بدلوگ اپنے فرضِ مضبی کو مخش تو اب ہجھ کریا کسی اورا چھی نہیت ہے کرتے ہوں تب تو اور زیادہ ان کا احر ام کرتا چاہئے ، اور بد ادب اگر چہسب مسلمانوں کے لئے ہے لیکن ان کی خاص رعایت کرتا ضروری ہے۔ امتد تعالیٰ کی عظمت کا خیال کر کے ان لوگوں سے عداوت نہ کریں ، وہ اللہ کے دربار کے خادم ہیں جن میں سب سے زیادہ مرتبہ مؤذن کا ہے کیونکہ وہ اکثر صبح کی اذان کے لئے صبح صادق سے پہلے جاگ اُٹھتا ہے اور پچھلی را توں کو خدائی لشکروں کے ساتھ دربار خاص میں حاضر ہوتا ہے۔

﴿ ٣٩ ﴾ نفس كے باريك باريك دھوكوں سے بيجة

جب تک اپنفس کے باریک باریک دھوکول کی مبالغہ کے ماتھ تغیش نہ کرلیں اس وقت تک کسی مسمبان نے قطع تعیق اور بول چال بند کرنے میں جلدی نہ کریں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قطع تعیق تو خوا ہمش نفس کی وجہ سے ہوتی ہے اور نفس پہنمجھا تا ہے کہ میں تو اللہ کے واسطے قطع تعلق کرتا ہوں اور اس پر بہت سے دلائل بھی باندھتا ہے ،اگر ہم اس بت پرغور کریا کریں کہ قطع تعلق کے گن ہ کی وجہ سے ہمارا کوئی عمل آسان تک نہیں مہنچے گا تو ہر گرفت تعلق میں جلدی نہ کریں گے۔

﴿ ١٧٠ ﴾ مخالف كے ساتھ خيرخوا بي كامعاملہ يجيئے

جب کوئی ظالم ہمارے اُو پڑھلم کرے توا ہے آپ کواس ہے بھی زیادہ کاستحق سمجھیں۔ جو مخص آگ میں جلانے کے قابل ہو پھر ذرا

المناسخ المناس

ی دا کھال پر ڈال کراس سے سلح کر لی جائے تو اس کے خوش ہوئے کا مقام ہے کہ بڑی بلاآئے سے نجات ملی اور جوب وہ ہم کواپنے بندول میں رُسوا جب القد تعالیٰ مخلوق کے سامنے ہی در سے عیوب طاہر کر ویں تو ہم تق تعالیٰ کاشکر بجالا نمیں اور جب وہ ہم کواپنے بندول میں رُسوا کریں تو یہ بچھ کر امقد تعالیٰ سے داختی رہیں کہ اس نے ہی در سراتھ یہ برتاؤ کسی حکمت کا ملہ ہی کی وجہ سے کیا ہے جس پر ہم جیسوں کی نظر نہیں بہنے گئی ۔ پس ہم کواس معاملہ میں القد تعالیٰ کی ہیروی کرنی چا ہے اور یہ کہنا چاہے کہ املہ کا شکر ہے کہ اس نے مخلوق ہر ہمارے میہوں کواس لئے ظاہر کر دیا کہ وہ ہم کوان سے مطلع کر دیں تا کہ ہم ان سے بازر ہیں ، آئندہ ہمیشدان سے بچے رہیں ۔ کیونکہ انسان کی حاست سے کواس لئے ظاہر کر دیا کہ وہ ہم کوان سے مطلع کر دیں تا کہ ہم ان سے بازر ہیں ، آئندہ ہمیشدان سے بچے رہیں ۔ کیونکہ انسان کی حاست سے کہ جب کی عیب کے ساتھ لوگوں میں اس کی تنقیص ہونے گئی ہے تو وہ اپنے ظاہر و باطن کواس سے بچالیتا ہے ۔

پھراس صورت میں دوسرول کو ملامت ہرگز نہیں کرنی چاہئے کیونکہ حقیقت میں ملامت کے قابل نہم ہی ہیں کہ ہم نے القد تعی نی ہے غافل ہوکرا پیے افعال کا ارتکاب کیا جو کہ بدتا می اور پر دہ دری کا سب بن گئے اور ہم القد تعالیٰ کی نگہداشت رکھتے اور اس سے پوری طرح شرماتے تو ہرگز تنہائی میں کوئی گناہ نہ کرتے ، پھر جب ہم اس بات سے نہ زُکے کہ القد تعالیٰ ہمارے افعال کو جانے ہیں تو اس نے مخلوق کو ہمارے حال کی خبر کردی کہ ان عیبوں ہے ہم باز آ جائیں اور اس میں منجانب القد ہمارے لئے بہت بڑی دھمکی ہے کہ ہمیں مخلوق کی تو پرواہ ہے اور القد تعالی کے مطلع ہونے کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔

﴿ ١٧١ ﴾ حكيم تريذي كاعجيب خواب

حکیم ترفدی ہمینے کوانڈ تعالی نے دین کا بھی حکیم بنایا تھا اور دُنیا کی بھی حکمت دی تھی۔ ترفد کے رہنے والے تھے۔ دریا آمو کے بیا کل کنارے پران کا مزار ہے۔ آپ اپ وقت کے ایک بہت بڑے محدث بھی تھے اور طبیب بھی۔ ابقد رہ اسعزت نے آپ کو سن و جمال بھی عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ رہ جمال اننا دیا تھا کہ دیکھ کر ول فریفیتہ ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو باطنی حسن و جمال بھی عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ رہ العزت نے ان کو اپنے علاقے میں قبولیت تا مدعطا کر رکھی تھی۔ آپ میں جوانی کے وقت ایک دن اپنے مطب میں بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا چرہ کھول دیا۔ وہ بڑی حسینہ وجمیلے تھی۔ کہا گی کہ میں آپ پر فریفتہ ہوں، بڑی مدت سے موقع کی تلاش میں تھی ، آئی اور اس نے اپنا چرہ کھول دیا۔ وہ بڑی حسینہ وجمیلے تھی۔ کہا گی کہ میں آپ پر فریفتہ ہوں، بڑی مدت سے موقع کی تلاش میں عورت آئی اور اس نے اپنا چرہ کھول دیا۔ وہ بڑی سے ۔ آپ کے دل پر خوف خدا غالب ہوا تو رو پڑے ۔ آپ اس انداز سے رو کے کہ وہ عورت نادم ہوکر داپس چل گئی۔ وقت گر رگیا اور آپ اس بات کو بھول گئے۔

جب آپ کے بال سفید ہو گئے اور کام بھی جھوڑ ویا تو ایک مرتبہ آپ مصلّے پر بیٹھے تھے، ایسے ہی آپ کے دل میں خیال آیا کہ فلال وقت بنوانی میں ایک عورت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس وقت اگر میں گناہ کربھی لیٹا تو آج میں تو ہر کرلیٹا لیکن جیسے ہی دل میں یہ خیال گزرا تو رونے بیٹھ گئے ۔ کہنے گئے، اے رب کریم! جوانی میں تو بیر صالت تھی کہ میں گناہ وکا نام من کرا تنارویا کہ میرے رونے ہو و عورت نادم ہو کر چلی گئے تھی، اب میرے بال سفید ہو گئے تو کیا میرا دل سیاہ ہوگیا۔ اے اللہ! میں تیرے سامنے کہے چیش ہوں گا، اس برطابے کے اندر جب میرے جسم میں توت ہی نہیں رہی تو آج میرے دل میں گناہوں کا خیال کیوں پیدا ہوا۔

روتے ہوئے اس صالت میں سوگئے۔ خواب میں رسول اللہ سے پہلے کی زیارت نصیب ہوئی۔ بو چھا، تکیم تر ہدی! تو کیوں روتا ہے؟ عرض کیا، میرے محبوب! جب جوانی کا وقت تھا، جب شہوت کا دورتھا، جب قوت کا زماند تھ، جب اندھے بن کا وقت تھا، اس وقت تو خشیت کا یہ مقد کہ گئا ہے، تو اے اللہ کے مجبوب! میرے خشیت کا یہ ماتھ کہ گئا ہے، تو اے اللہ کے مجبوب! میرے بال سفید ہوگئے، لگتا ہے کہ میں ان رویا کہ وہ نام ہوگئے کہ میں اس عورت کی خواہش پوری کر لیتا اور بعد میں تو بہ کو بات ہیں ہو جو ان تھا کہ میں اس عورت کی خواہش پوری کر لیتا اور بعد میں تو بہ کر بیتا ہوں۔ رسول اللہ یہ پہلے تھی دیتے ہوئے فرمایا: ' یہ تیری کی اور قصور کی بات نہیں ، جب تو جوان تھا

آ بھنے ونوتی کے بیٹی ہے جو ہے گئی ہے۔ اس کے اس میں کہ ان برکتوں کی وجہ سے تیری کیفیت آئی اچھی تھی کہ گن ہ کی طرف خیال ہی نہ گیا۔

تو اس زمانے کومیرے زمانے سے قرب کی نسبت تھی ، ان برکتوں کی وجہ سے تیری کیفیت آئی اچھی تھی کہ گن ہ کی طرف خیال ہی نہ گیا۔

اب تیرابڑھا پا آگیا ہے تو میرے زمانے سے وُ ور کی ہوگئی ہے ، اس لئے اب دل میں گن ہ کا وسوسہ بیدا ہوگی تھا۔''

﴿ ٣٢﴾ كهر ميں داخل ہوكرسورة الاخلاص يڑھ ليجئے انشاء الله روزى ميں بركت ہوگى

طبرانی میں ہے کہ رسول القد م<sub>لا</sub>تیز فر ماتے ہیں کہ جو تخص سورۃ اله خلاص کو گھر میں جاتے وقت پڑھ لے تو القد تعالی اس گھر والوں سے اوراس کے پڑوسیوں سے فقیری دُورکروے گا۔ (تنسیرابن کثیر،جلدہ مِسفہ۱۱۲)

﴿ ٣٣ ﴾ حضرت عبدالله بن مبارك كانتقال كييموا؟

استاذالمحد ثین حضرت عبدالقد بن مبارک مینید کے پاس صدیت پاک بڑھنے والے بزارول طلبا ہوتے تھے۔ مگر جسے تمازیس می آگر جسے تمازیس کی تعدادگیارہ سو(۱۱۰۰) تھی۔

اگر جسیر کہتے ہیں ای طرح اوگ ان ہے صدیت پاک آگے تقل کرتے تھے۔ ایک جمع میں انسٹ گر بی قداد گیارہ سو(۱۱۰۰) تھی۔

جمع کا اندازہ آپ خودلگالیں۔ ایک جمع میں دواتوں کو گنا گیا تو اس جمع میں چالیس بزار (۲۰۰۰م) دواتیں تھی۔ استے بڑے جمع میں وہ صدیت پاک ورس دیا کرتے تھے۔ جب ان کے آخری کہات آئے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور کیفیت بدل رہی تھی۔ اس اثنہ میں اپنے شاکر دور سے فرمایا کہ جھے اُٹھ کر ۔ نینے زمین پر لٹ دو۔ شاگر دور سے تھے کہ اب کیا کریں؟ اس وقت جب کے فرش نہیں ہوتے تھے، فقط منی ہوتی تھے اُٹھ کہ وار میں پر سفے گئے اور زمین پر لٹ دو۔ شاگر دول نے تھم کی تعمل کی اور مٹی پر لٹا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وقت کے است کی در شرق کے اس کی خدمت میں گزری، جب وہ اپنی آخری وقت میں انتد تعالی کے حضور اس طرح ، جزی کرتے تھے تو ہمیں بھی عاجزی و صدیث پاک کی خدمت میں گزری، جب وہ اپنی تو تمل کھی تا بیل رہم ہیں، انتدر تب العزت ہمارے حال پر دم فرماے آئین!

﴿ ٢٢ ﴾ جو عال آ دمي كوالله عقريب كرد عده الجها حال ب

صحابہ کرام کی اس بات پر بڑی نظر ہوتی تھی کہ ہمارے اُو بڑنم اور پریشانیاں آ رہی ہیں یانہیں۔ وہ اس کوالقد تعالی کی محبث کی علامت سمجھتے تھے، بھوک اور فاقد آتا تھ تو وہ خوش ہوتے تھے کہ فاقے وہ نعتیں ہیں جو پر ورد گارِ عالم اپنے پیاروں کوعطا کی کرتے ہیں۔ نم اور پریشانی پرخوش ہوتے تھے کہ پر ورد گارنے جمیں اپنا سمجھا ہے اس لئے یہ پریشانی بھیجی ہے۔

پریہاں پر وی، وسے سے یہ پر وروں وسے میں ہیں ہے، ہی سے یہ پریہاں بن ہے۔

ایک سحابیہ کا واقعہ ہے کہ گھر کے اندر لیٹی ہوئی تھیں میاں نے کہا کہ جھے پانی لا دے۔ کہ گئی کہ بہت اچھا وہ گئیں اور پانی کا بیالہ لے کرآ گئیں۔ گررات کا وقت تھ میال کو نیزہ گئی۔ اب بیا لند کی بند کی با پہلے لیے لے انہوں نے ویکھا کہ تیوی پانی کا بیارہ لے کران کے میں انہیں پانی کا بیارہ بیش کر دوں گا۔ جب شبح کا وقت ہونے لگا تو ان کی آئی کھی ۔ انہوں نے ویکھا کہ تیوی پانی کا بیارہ لے کران کے انظار میں کھڑی ہے۔ بید کھی کر بہت نوش ہوئے۔ کہ نگے کہ اچھا! ہیں تجھے اتن نوش ہوں کہ تو آج جو بھی مطالبہ کرے گی ہیں تیرے اس مطالبہ کو پورا کر دوں گا۔ بیوی نے کہ اچھا! پھر میر امطالبہ بیہ ہے کہ آپ جھے طل ق دے و بیٹ ان ہوئے کہ اتنی محبت کہ آپ جھے طل ق دے و بیٹ اور تول بھی میں دے بیٹھا ہوں۔ پوچھنے لگے کہ طلاق کیوں جا ہتی ہے؟ بیوی نے کہا کہ آپ جو مطالبہ کر رہی ہا اور آئی نیک بیوی طماق کا مطالبہ کر رہی ہا اور آئی میں دے بیٹھا ہوں۔ پوچھنے لگے کہ طلاق کے دور کو رہ آئی نیک اور اپنا مسئلہ بیش کریں گا۔ اب اپنے قول کو نیما کے اور اپنا مسئلہ بیش کریں گے، کہ بیٹھ کو نیما الجم کی نیمن کے بور اکروں گا۔ اب اپنے قول کو نیما الجم کی نیمن کے بعد پھل پڑے۔ اب کے بعد پھل پڑے۔ اس کے بدن سے بھی نور نوک کھا، بیوی کے بعد پھل پڑے۔ اس کے بدن سے بھی نور نوک کا باور کہا کے بعد پھل پڑے۔ اس کے بدن سے بھی نون کا کہ بیوی کی نموز کے بعد پھل پڑے۔ اس کے بدن سے بھی نون کا کہ بیوی کی نموز کی ان کا اور وہ نیچ گر گیا۔ اس کے بدن سے بھی نون کی ان کی کھونوں ٹکلا، بیوی کے بعد پھل پڑے۔ اس کے بدن سے بھی نون کی کھونوں ٹکلا، بیوی کے بعد پھل پڑے۔ اس کے بدن سے بھی نون کھا کہ کو نون کیا کہ بیوں کہ کو بھی نون کی کھونوں ٹکلا، بیوی کے بعد پھل پڑے۔ اس کے بدن سے بھی نون کی کہ کو بھی نون کی کھونوں ٹکلا کی بھر سے انگا اور وہ نیچ گر گیا۔ اس کے بدن سے بھی نون کی کھونوں ٹکلا کی بون سے بھی نون کے بعد پھل پڑے۔ اس کے بدن سے بھی نون سے بھی نون کی کو نون کیا کہ بوری کے بعد پھل پڑے۔ اس کے بدن سے بھی نون سے بھی نون کی کو نون کو کو کو بھی کو نون کیا کہ بوری کے بعد پھل پڑے۔ اس کو کھون کیا کہ بوری کی کور کی کھونوں کیا کہ کور کے بعد پھل کی کور کور کور کیا کہ کور کی کی کور کے کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی ک

ا بھوے روقی کے جو ہے ہیں۔ اور اس کا زخم صاف کرکے پٹی ہاندھی اور کہنے لگی کہ نہیں اب مسئلہ بو چھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب مجھے آپ سے طلاق کینے ضرورت نہیں کے ونکہ اب مجھے آپ سے طلاق کینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے گئے بید کیا ہت ہوئی، طلاق ما گئی تھی تو بھی میری بجھی میں بات ندآئی۔ جب مطالبہ چھوڑ و یا تو بھی سے بات بچھیٹی اور بی اصل ہوت کیا ہے؟ بیوی نے کہا، گھر چھیں وہاں بتاؤں گی۔ جب گھر پہنچ تو خاوند نے جیلتے ہی کہا کہ بتا ہے ،

اصل بات کیاتھی؟ کہنے گئی: آپ نے ہی تو نبی اکرم مل تین کی صدیث سنائی تھی کہ جب القد تعالی کسی سے محبت کرتے ہیں تو پریشانیاں اس کی طرف یوں دوڑتی ہیں جس طرح پانی اُونجی جگہ ہے۔ کی جگہ کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کی ہیوی ہوں ، کتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزار تھے میں میں بیتر سے میں میں ایس کی جس کے بیتر کی ایتر ان کی بیتر کی میں نہیں ہیں تاہیں کے میں تو اس کی میں بیت

چکی ہوں۔ میں نے آپ کے گھر میں دولت دیکھی ، سکھ دیکھا ، آرام دیکھا خوشیاں دیکھیں گمر میں نے آپ کے گھر میں بہتی غم اور پریٹ نی شہیں دیکھی ۔میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے دل میں نفاق ہوجس کی وجہ سے ہمارے سماتھ ابتد تعدیل کا برتا و

ا ہے بیاروں جیسانہیں ہے۔ اس کے میں نے کہا کہ میرے آقا مینے پینی کی صدیث کی ہے جو پچھد مکھر ہی ہوں یہ نعط ہوسکتا ہے۔ البذا میں

نے جاہاتم سے طلاق کے لوں رئیکن جب رائے میں جاتے ہوئے آب کوزخم لگا، بریثانی آئی تو میں نے فورا سمجھ لیا کہ آپ کے ایمان

میں کسی تشم کا شک نبیں کیا جا سکتا۔اب میں ساری زندگی آپ کی بیوی بن کر آپ کی خدمت کروں گی۔

﴿ ٣٥﴾ ما لك توسب كاايك، ما لك كاكوئي ايك ہزاروں ميں نه ملے گالا كھوں ميں تو ديكھ

کھرے ہازار میں کتے ، ملی اور فٹزیر

حضرت مولا نااحم علی لا ہوری میں ہے بیانات میں ایک عجیب بات ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ بازار جار ہاتھا۔ وہاں بھے ایک مجذوب نظرا آئے ، میں نے ان کے قریب ہو کرسلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب ویا اور پہچان کر پوچھا، احم علی! انسان کہ ں بہتے ہیں؟ میں نے جیران ہو کر بھرے بازار کی طرف اشارہ کر کے کہا، حضرت! بیسب انسان ہی تو ہیں۔ جب بیہ کہا تو انہوں نے جیران ہو کر ادھراُدھر دیکھا اور حسرت بھرے لیجے میں کہا، بیسب انسان ہیں؟ ان کی توجہ کی تا شیرائی تھی کہ جب میری نگاہ جمتے پر دوہارہ پڑی تو جمجے بازار میں کتے ، بلی اور خنز ہر چلتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ دہ مجذوب جا چکے تھے۔ بیدا قعد اپنے بیانات میں سنا کر حضرت میں ہوئے تھے۔ بیدا قعد اپنے بیانات میں سنا کر حضرت میں ہوئے اور تھے:

مالك توسب كا ايك ، مالك كاكوئى ايك بزارون مين نه ملے گا لاكھوں ميں تو دكھ

جی ہاں! لاکھوں میں ہے کوئی ہی ہوگا جوسر کے بالوں سے لے کرپاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کرو ہے اور کہدد ہے کہ الله ایس تیرابندہ ہوں، تیرے حکمول کے مطابق میری آئندہ زندگی گز رے گی۔اس کو کہتے ہیں:اُڈ نحسلُو افسی المسلّم کی السّلْم کی السّم ہوجاؤ۔'' مگرمیرے دوستو! ہم تو اپنی مرضی کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ہم دوستوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم کام تو وہ کریں گے جس کے لئے ہماراول کے گا اور پھرامتدر ب العزت کی طرف سے خاص رحمتیں بھی طلب کرتے ہیں۔ یودر کھئے کہ جب تک ہم اپنے آپ کوالقدر ب العزت کے میر دنہیں کریں گے تب تک الله رب العزت کی طرف سے خاص رحمتیں ہی طاف سے خاص رحمتیں ہول گی۔

﴿٢٦﴾ كتے كى دس صفات

حیوان اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہوتا ہے جبکہ انسان اپنے پروردگار کا اتناو فی دارنہیں ہوتا۔حضرت حسن بصری میسید فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر دس صفات الیمی ہیں کہ اگران میں ہے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہوجائے تو وہ ولی اللہ بن جائے۔فرہ تے ہیں کہ:



🕦 کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے جول جائے بیاس پر قناعت کر لیتا ہے، راضی ہوجا تا ہے، یہ قنعین یاصا برین کی علامت ہے۔

🕝 کتراکٹر بھوکار ہتاہے، پیصالحین کی نشانی ہے۔

🕝 کوئی دوسرا کتااس پرزور کی وجہ سے غالب آجائے توبیا پنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلاجا تا ہے، بیراضیین کی علامت ہے۔

🕝 اس کا الک اے مارے بھی تو بیائے مالک کوچھوڑ کرنہیں جاتا۔ بیصادقین کی نشانی ہے۔

اگراس کاما لک بیش کھانا کھار ہا ہوتو میہ باو جود طاقت اور قوت کے اس سے کھانانبیں چھینتا، وُور سے ہی بیٹھ کر و کھتار ہتا ہے۔ میہ مساکین کی علامت ہے۔

جب ما لک ایخ گھریں ہوتو بید ورجوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ادنی جگہ پدراضی ہوجاتا ہے۔ بیمتواضعین کی علامت ہے۔

ے اگراس کا مالک اسے مدرےاور بیتھوڑی دیر کے لئے چلا جاتا ہے اور پھر مالک اسے دوبارہ ٹکڑا ڈال دے تو دوبارہ آکر کھانا کھ لیتا ہے اس سے ٹاراض نہیں ہوتا ، بیرخاشعین کی علامت ہے۔

انیا میں رہنے کے لئے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا ، یہ متو کلین کی علامت ہے۔

رات کوریبہت کم سوتا ہے، یکبین کی علامت ہے۔

جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ نے زاہدین کی علامت ہے۔
 غور کریں کہ کیاان صفات میں سے کوئی صفت ہم میں بھی موجود ہے؟
 بمی نے تعریب میں ہے کہ کی سرید کی تر یہ سے کہ تا ہے۔

ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر کیکن تیری رحمت نے گوارا کلہ کیا

﴿ ٢٧﴾ گناه كرنے كى جاروجو ہات ہيں

عموماً گناہ کرنے کی چروجوہات ہوتی ہیں۔اللہ تعالی نے ان تمام وجوہات کے جواہات قرآن مجید میں ارشاد فرہادیے ہیں۔
پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدی یہ بچھتا ہے کہ بچھے گناہ کرتے وفت کوئی نہیں ویکھ رہا ہے۔ پروردگا یا کم نے اس کا جواب یوں دیا ہے:
"إِنَّ رَبِّكَ لَيِ الْبِيرُ صَاوِّ کہ تیمارت تیم کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ '(سورۃ افجر آیت ۱۳) شکار کی جب شکار پراپنا شانہ باندھتا ہے تو تھوڑ کی دیرے لئے بہت ہی زیادہ متوجہ ہو کر اس کی طرف و کھتا ہے۔ توجہ کی اس کیفیت کے ساتھ و کیھنے کو ' مرصاو' کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالی اس قدر غورے انسان کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری وجہ گن ہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان مجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب تم تین ہوتے ہوتو وہ چوتھا ہوتا ہے: "وَگُو مَعَدُمُ أَیْنَمَا کُنْتُمْ "کہ دوہ تم رے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہوتو وہ یوتھا ہوتا ہے: "وَگُو مَعَدُمُ أَیْنَمَا کُنْتُمْ "کہ دوہ تم رے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہوتو دیر تا تیں ہوتے ہوتو دہ چوتھا ہوتا ہے: "وَگُو مَعَدُمُ أَیْنَمَا کُنْتُمْ "کہ دوہ تم رے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہوتو دہ یوتھا ہوتا ہے: "وَگُو مَعَدُمُ أَیْنَمَا کُنْتُمْ "کہ دوہ تم رے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہوتو دہ یہ آیت ہی

تیسری وجہ گناہ کرنے کی بیہوتی ہے کہ آ دمی کے دل میں بیاحساس ہوتا ہے کہ میری حرکتوں کا کسی کو پتانہیں چلا۔ جبکہ القد تعالیٰ فرماتے میں:"یکٹکٹر محانِنے الاعینِ و مکا تنخفی الصّدُور" قدیہ وہ جو نتا ہے تہماری آنکھوں کی خیانت کواور جوتمہار ہے۔(سورۃ مومن آیت ۱۹)

چوتی وجه گناه کرنے کی بیہ وتی ہے کہ آ دی بیکہتاہے کہ ہیں اگر بیرائی کرتا بھی ہوں تو کوئی میراکیا کرلے گا۔ جی ہاں! جب انسان باغی ہوجائے اور گناه پرجراُت بڑھ جائے تو وہ بے شرم ہوکرالی با تیں کہہ دیتا ہے۔القدر بتالعزب اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔فرہ یا:
"اِنَّ اَخْذُهُ اَلِیْهُ شَدِیْدٌ" اس پر وردگار کی چکڑ بڑی در دناک اور بڑی شدید ہے۔ (سورة الحود آیت ۱۰۳)" وکا کیوٹیق وَثُناقَهُ اَحَدٌ" ایسے باند ھے گا کہ تمہیں ایسے کوئی دوسرا باندھ نیں سکتا۔ (سورة الحر: آیت ۳۱)" فَانِیْ اُعَذِیْهُ عَذَابًا لَا اُعَذِیْهُ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِیْنَ" میں پروردگار

وه مذاب دوں گا کہ جہا وٰل میں کوئی دوسرا مذاب دیے میں سکتا۔ (سورة من نموه سینے دا)

گناہ کرنے کی ان وجوہات کا جواب قرآنِ مجید میں دینے کی وجہ ریتھی کہ انسان گناہوں سے نیج جائے اور اپنے پروردگار کا فر، نبر دار بندہ بن جائے، شیطان کی ریکوشش ہوتی ہے کہ انسان کو گنا ہوں میں مست رکھے اور رحمٰن کی ریکوشش ہوتی ہے کہ انسان فلہ ہر ہو یا چشیدہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اب بندے کو چپاہئے کہ اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گنا ہوں بھر کی زندگی کو چھوڑ دے اور نیکیوں والی زندگی کو اختیار کرے۔

﴿ ٣٨﴾ حضرت جنید بغدادی نبی کریم منظمینی کی قرابت کے واسطے کی خاطر بالقصد شتی ہار گئے

حضرت جنید بغدادی بہتے اپنے وقت کے شاہی پہلوان ہے۔ باوشاہ وقت نے اعلان کروار کھا تھ کہ جو تخص ہمارے پہلوان کو مرائے گائی وہ اور فریب تھا، ٹان شبینہ کورس تھا، ٹان نے سال نے سال کے وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہورہا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے اتنازیادہ انعی مریب ہے۔ اس نے سوچا کہ جنید کورستم زبال کہا جاتا ہے، میں اسے گراتو نہیں سکت مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، چھے پریش نی بھی بہت ہے اور سادات میں سے ہول ، اس لئے کسی کے سے جو کرانے مال بھی نہیں کہہ سکتا، چلو میں مقابلہ کی کوشش کرتا ہوں۔ چن نچہ اس نے جنید ہے کشی بڑے کا اعلان کردیا۔ وقت کا بادشاہ بہت جیران ہوا کہ اسٹے برے پہلوان کے مقابعے میں ایک کمزورس آ دئی۔ بادش و نے اس سے کہا کہیں میں کامیا ہوجاؤں گا۔

مقابلے کے لئے دن متعین کردیا گیا ، ہوش و وقت بھی کتنی دیکھنے کے لئے آیا ، جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آز ، فی شروٹ کی تو وہ سیرص حب کتبے ہیں ، جنید! تو رستم ز ، ال ہے ، تیری بڑی عزت ہے ، تخفے بادش و سے روز یندملتا ہے ، لیکن دیکھیٹر سادات ہیں ہے ، وال عرب ہوں ، میرے گھر میں اس وقت پریش فی اور تکل ہے ، آج اگر تو گر جائے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر حرف آئے گا لیکن میری پریش فی وُ در ہوجائے گی ، اس کے بعداس نے کشتی لڑتا شروع کر دی۔ جنید جیران تھے کدا گر جا ہتے تو با ئیں ہاتھ کے ساتھ اس و نیج تن کریم ہے ہوئے کا واسطاد یا تھا یہ میجوب منظ کی نسبت تھی ، جس سے جنید کا دل پہنچ گیا تھا۔ ول نے فیصلہ سیلے تھے ، مگراس نے نبی کریم ہے پہنچ گیا تھا ۔ ول نے فیصلہ سیلے کے ، میک کا فی ہے ، چنا نبی تھوڑی ، میر پنجہ کیا کہ جن نے بی کا فی ہے ، چنا نبی تھوڑی ، میر پنجہ کیا وروہ کمز ورآ دمی ان کے سینے پر ہیٹھ گیا اور کہنے نگا کہ میں نے ان کوگر الیا۔

ب دشاہ نے کہا نہیں کوئی دجہ بن گئی ہوگی لہذا دو بارہ کشی کروائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کشی ہوئی ، جنید خود ہی گر گئے اورا سے اپنے سینے پر بٹھ لیا ، بادشاہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے جنید کو بہت زیادہ لعن طعن کی جتی کہ اس نے کہا کہ جی جا بتا ہے کہ جوتو ل کا ہار تیر ۔ گلے میں ڈال کر پورے شہر میں بھرا دول ، تو اتنے کمزور آ دمی سے ہارگیا۔ آپ نے وقتی قالت کو برداشت کردیا ، تھر آ کر بتایا تو بو کی بھی بریت ن ہوئی اور باتی اہل خانہ بھی پریش ن ہوئے کہ تو نے اپنی عزت کو آج خاک میں ملادیا ، تگر جنید کا ول مطمئن تھا۔ اس صفت کی وجہ سے جنید بغدادی ہے جین اور اللہ نے ان سے خوب دین کا کام لیا۔

﴿ ٢٩﴾ الله نے کہا: تونے اے میری بندی سمجھ کرمعاف کردیا جامیں تھے اپنا بندہ سمجھ کرمعاف کردیتا ہول

ایک آدمی کی بیوی ہے کوئی خلطی ہوگئی، نقصان کر بیٹھی ،اگروہ چا ہتا تواسے سزاد ہے سکتاتھا ،اگروہ چا ہتا تواسے طلاق دے کر گھر بھیج سکتا تھا ، کیونکہ وہ دقتی بجانب تھا۔ تا ہم اس آ ومی نے بیسو چا کہ میری بیوی نقصان تو کر بیٹھی ہے ، چلو پیس اس اللہ کی بندی کومٹ ف کر دیتا ہوں۔ پچھ عرصہ کے بعداس شخص کی وفات ہوگئی ،کسی کوخواب بیس نظر آیا،خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ۔ یاؤ! آ گئے لیا معامد بنا لا کہنے

## المنافع المناف

لگا کہ امتدرتِ العزت نے میرے اُو ہر مہر باتی فر مادی۔اس نے بو چھا، وہ کیے؟ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میری بیوی علطی کر بیٹھی تھی، میں چاہتا تو سز ادے سکتا تھا، تکر میں نے اس کوامقد کی سندی سمجھ کرمعاف کر دیا۔ پر ور دگار عالم نے فر مایا کہ تو نے اسے میری بندی سمجھ کرمعاف کر دیا، جامیں سمجھے اپنا ہندہ سمجھ کرمعاف کر دیتا ہوں۔

## ﴿ ٥٠ ﴾ خواب میں کھارا یا نی اپنے کھیت میں دیکھنااوراس کی تعبیر

#### المن بركاتهم!

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

بعد سلام عرض ہے کہ میں خواب میں اپنے کھیت کا حال و عکمتا ہوں کہ وہ کھارے پانی ہے بھرا ہواہے، تو میرے لئے اپنے کھیت ک یہ حالت نفع بخش ہے، یا ضرررساں ، برائے کرم جواب دے کرتشو لیش قلب کو دفع دیجئے۔فقط واسلام!

معلى آپ كا پ كھيت كواس حالت پر د كھنا نقصا نده ثابت ہوگا۔ كيونكه كھارا پا في قابل زراعت نبيس بے، لَبْدَا كھيت ماوى آفات كاشكار ہوسكتا ہے، اب آپ برے خواب سے بچائے كے لئے سنتوں كا اہتمام لازم بجھے اور آيت "لَهُمُّ الْبُشُرىٰ فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ لُيا وَفِي الْاَخِرَةِ لَاَتَبْدِيْلَ لِكَلِماتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ "برِ صنح كا اہتمام سيجے اور ہميشہ باوضور ہے كا بھى اہتمام سيجے۔

#### ﴿ ٥١ ﴾ حضرت عقبه بن عامر كوحضور بين الله كي بردي عجيب نفيحت

## ﴿ ۵۲ ﴾ "الله كارتك اختيار كرو"اس كاكيامطلب ہے؟

#### مرا بخدمت حفرت مولا ناصاحب دامت بركاتهم!

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

بعد سلام عرض بك أنشكارنك اختيار كرو "اس كاكيام طلب ب؟ جيها كرقر آنِ مجيدين ب: "صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَة " (سورة البقرة . آيت ١٣٨)

'' الله كارنگ اختيار كرو، الله تعالى ہے اچھااور رنگ كس كاموگا۔''

جواب ندگوره آیت سے دو چیزیں بتلا نامقصود ہے:

🕒 نساری کی ایک رسم کی تر دید کرنا۔ 😙 علامات ایمان کامومن کی ذات اورافعال میں ظہور ہونا جائے۔

ن نصاری کی بیرتم جاری تھی کہ جو بچہ بیدا ہوائی کو سما تو تیں روز ایک رنگین پانی بیس نہلائے تھے اور بجائے فقنہ کائی نہلانے کو بچہ کی طہارت اور دین نفر انبت کا پختہ رنگ بجھتے تھے۔اس رسم کانام ان کے یہاں بہتسمہ ہے۔ جوان کے یہاں ما زم تھا، جس کے بغیروہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے تھے۔اس آیت نے بتلادیا کہ یہ پانی کا رنگ تو وُھل کرختم ہوجا تا ہے،اس کا بعد میں کوئی از نہیں رہتا ، مسی کو پاک تصور نہیں کرتے تھے۔اس آیت نے بتلادیا کہ یہ پانی کا رنگ تو وُھل کرختم ہوجا تا ہے،اس کا بعد میں کوئی از نہیں رہتا ، نیز ختند نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپا کی جسم میں رہتی ہے،اس ہے بھی بیر نگ نجات نہیں ویتا،اصل رنگ وین وایمان کا رنگ ہے، جو ظاہر کی اور باطنی یا کی صافحت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔

🗨 علا ، ت ایم ن کامومن کی ذات اورا فعال میں ظُلہور ہونا جا ہے ۔ وین وائیمان کورنگ فر ، کراس طرف اشار ہ ہوگیا کہ جس طرح رنگ سنگھوں ہے محسوس ہوتا ہے مومن کے ایمان کی علامت اس کے چبرہ بشرہ اور تمام حرکات وسکنات ، معاملات و عادات میں طاہر فیرین میں المبطل میں تو

بوفي جائية موالنداعلم! (تغيير مجدنيوي ،معارف القرآن ،جلدا معني ٣٥ ma)

﴿ ۵٣ ﴾ سو(١٠٠) بكھر موتى پرھ ليجئے

ن سرتھیوں کو جائے کہ رات کے آخری حصیف تبجد کے سے اُٹھیں۔حضرت سیّد تا صدیق اکبر بڑالٹیز کا قول ہے ''رات کے آخری حصہ میں مرغ کا تجھ پراٹھنے میں سبقت لے جانا ، تیرے لئے باعث ندامت ہے۔''

رات کواُ تھوا ک لئے کہ عشاق رات کورا زونیاز کر۔ تہ ہیں ، دوست کے درواز نے اور حیصت کے اردگر دپر واز کرتے ہیں۔ ہر جگہ کے درواز ہے رات کو کھول دیتے ہیں۔

- ﴿ نهریت خشوع وخصوع کے ساتھ چار رکعت ، آٹھ رکعت یابارہ رکعت تنجد ادا کرے۔ حضرت خواجہ ابو یوسف ہمدانی کامعمول تھا کہ
  پہلے دوگانہ میں آیت الکری والما رکوع سورۃ البقرۃ کا آخری رکوع پڑھتے۔ پھر آٹھ رکعت میں دس دس دس آیات پڑھ کرسورۃ لیمین مکمل
  کرتے۔ آخری دورکعت میں تین تین بارسورۃ الافلاص پڑھتے۔ (حضرت خواجہ ابو یوسف ہمدانی کی صحبت میں حضرت شنخ عبدا تقادر جیوانی اور حضرت خواجہ میں بار میں چشتی اجمیری نے فیضان پریا آپ ان دونوں حضرات کے بیرتعلیم کہل تے ہیں )۔
  - القد كفرانديس حارچيزي ميس بين:

عدم
 عادت
 عذر
 گناه

🕒 📆 استغفار بهلے بڑھیں یادرود شریف پہلے بڑھیں۔

سوب النجم حضرت مولا ناعبدالغزور أي النه بي بوجه: "استغفار پہلے پر ھے كدورودشريف" فرمايا كداستغفار كى من لك پڑے دوھوٹ والے مارى كر ہے ہے كہ درودشريف كى من لك پڑے ہے كہ درودشريف كى من لك پڑے پرلگائے والے عطر كى ہے۔ آپ يہ بنا كميں كہ كپڑے و پہلے عطر لگائے والے عطر كى ہے۔ آپ يہ بنا كميں كہ كپڑے و پہلے عطر لگائے مارى ہے دھوٹا جائے فرعطر لگانا جائے۔ فرمايا "لبس اسى طرح لگائوب يا دم وشر مندہ ہوكر استغفار پڑھيں تا كدول وُهل جائے بھر محبت وعقيدت سے درودشريف پڑھيں تا كدعطر سكاور محبت رسول مين بين مندہ بوكر استغفار پڑھيں تا كدول وُهل جائے بھر محبت وعقيدت سے درودشريف پڑھيں تا كدعطر سكاور محبت رسول مين بين كي خوشبوا لگ ائل بيس ما جائے۔ "

ایک شخص نے رابعہ بھریہ ہیں کے پاس فرنیا کی برائی کا تذکرہ کیا۔ فرہ یا'' آئندہ میرے پاس ندآ نا جمہیں فرنیا ہے بہت محبت ہے۔''
 بعض لوگوں نے ذوالنون مصری میں ہیں کہا: فلاں جماعت شغل وطرب میں مشغول ہے، بددعا کریں۔ فرمایا اللہ! جیسے تو نے

انبیں ؤ نیامیں خوشیاں دیں ،آخرت میں بھی خوشیاں عطافر ما۔



ول غيرے خالى اور پين حرام سے خالى ہوتو براسم "اسم اعظم" ہوتا ہے۔

🕦 لقمان حکیم نے فرمایا.'' میں جا نداور سورج کی روشنی میں پرورش یا تار ہا گر دل کی روشنی ہے بڑھ کرکسی کوسود مند نہ پایا۔

السياه جوتو چمكتى آئىسى كھفائد ونہيں ديتيں۔

جس ول مين عم ندجو:

جس گھر میں آرائش نہ ہو بگڑ جاتا ہے ، اسی طرح جس دل میں غم نہ ہوتو وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔

دل ہنڈیا کے مانند ہے:

👚 یکیٰ بن معاویہ نے فرمایا:'' ول ہنٹریا کے ما نند ہے جبکہ زبان چمچہ کے ما نند۔ جمچہ وہی نکالیّا ہے جو ہنڈیو میں ہوتا ہے۔''

💮 قیامت کے بازار میں سودے کی اتنی قیمت نہ ہوگی جتنامومن کا دل خوش کرنے گی۔

نمازیں جی نہ لگنے کی وجدالیں ہے جیسے چمڑے کے کارضائے میں کا م کرنے والاعطر کی وُ کان پر جائے تو اس کا دم کھنے لگتا ہے۔

😙 ایک تاجر نے تمین سال روزے رکھے، گھر والے بمجھتے تھے، دن کا کھانا ذکان پر کھاتا ہوگا، دُکان والے بمجھتے تھے گھرے کھا کرآتا ہوگا۔ کسی کو پتانہ جلنے دیا ،اسے اخلاص کہتے ہیں۔

🕜 جوعبادت دُنیاش مزه شددے گی وہ آخرت میں کیا جزادے گی۔

#### ولی، گنهگاراور شیطان:

🕜 جوگناه پر بچیتا ہے اے ولی مجھو، جو پر واہ نہ کرے اسے گنبگا رانسان مجھو، جوگناہ کرکے اتر ائے اسے شیطان مجھو۔

🕒 🌂 ہ کونے در کیجھو کہ کتنا جھوٹا ہے بلکہ اللہ تعالی کی عظمت کو دیکھو کہ س کی نافر مانی کی جار ہی ہے۔

#### چ کو با ہر مت چھوڑ ہے:

😁 اگرتم غلطیوں کو چھپانے کے لئے دروازے بند کرو گے تو بچ بھی باہر بی رہ جائے گا۔

🕝 الله تعالیٰ کی بارگاه میں وہ بدی جو تنہیں رنجیدہ کرے اس نیکی ہے بہتر ہے جو تنہیں نازاں کرے۔

#### اخلاص کیاہے؟

دلائے **تا کہ پ**ے سلیں۔

 ایک عافل نے کسی شخ سے کہا کہ آپ کا مریدریائی ذکر کرتا ہے۔ فرمایا. اس کے پاس ٹمٹما تا چراغ ہے، لبذا بخشش کی اُمید ہے، آپ کے ماس تو یہ بھی تہیں۔

جس نے معمولات میں یا بندی حاصل کر. لی اس بررحت ہوگئی۔ فرحت قلب اس کی لونڈ ک ہے جوخو دہنجو وہل جائے گی۔

😁 حضرت حاجی امداد القدمبه جرمکی ٹریسٹیٹی فر ماتنے تھے کہ جوشخص بیعت کی تمنا خاہر کرے ، میں اس کواس لئے مرید کر لیتا ہوں کہ پیر کو

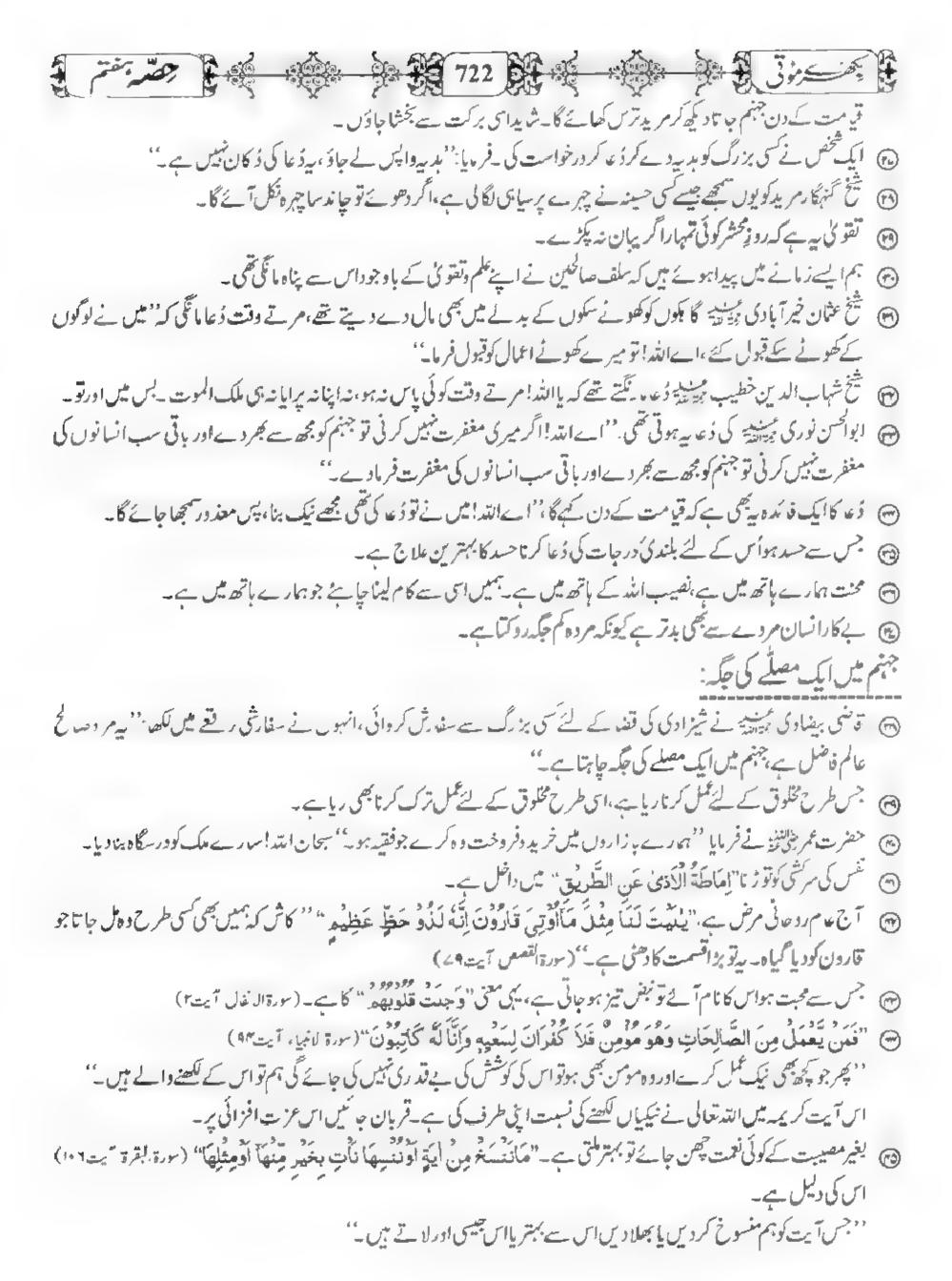

# جَوَيْ بِحَرَاتِ مُولِي اللهِ اللهُ اللهُ

ﷺ علىء كا درس نظ مى كانصاب آٹھ سامہ ہوتا ہے۔ سند يہ ہے كہ حضرت شعيب مدياته كى خدمت ميں حضرت موكى عدياته كے رہنے كا عمد اللہ عند الله عند اللہ عند

😁 بعض اسلاف کے جراغ کے تیل کا خرچہ زید دہ ہوتا تھا ،اور کھانے کا خرچہ کم ہوتا تھا۔

ایک مرتبہ شخ الاسل معزیز الدین بن اسلام ہے کئی نے کہا کہ باوش و نے ہاتھ چو مئے۔ حضرت نے فرمایا. ''امتد کی قتم! میں اس پر
 بھی راضی نہیں ہوں کہ وہ میر اہاتھ چو ہے جہ جائیکہ میں اس کے ہاتھ چوموں۔''

ﷺ حضرت مرزامظہر جانِ جاناں مُسلمۃ کوبادشاہِ وفت نے بڑی جہ گیر پٹیش کی تو فرمایا ''امتد تعالی نے ساری وُنیا کو'' منتہاءُ السَّدُنیکا قَلِیْسُلُ'' (سورۃ انساء آبت ۷۷) کہا۔ای قلیل میں سے تھوڑ اساحصہ آپ کوملاہے۔اب اس میں سے بھی تھوڑ اساحصہ آپ مجھے دیں گے توا تناتھوڑ الیتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔

ایک گٹری پیچنے والے نے آواز لگائی، "عَثْرِیَةً خِیبَارِ بِدَانِقِ" (دس کٹری ایک دانق کے بدلے میں) خیار میں گٹری کو سہتے ہیں۔ دھنرت تبلی میں ہیں گئری کو سہتے ہیں۔ دھنرت تبلی میں ہیں کے ماری کہ جب دس خیار گی ہے قیمت ہو تا ہم اشرار کی کیا قیمت ہوگی؟

نادانول کی بات یر کمل عقل کی زکو ق ہے۔

بہت زیادہ کھا کر بیمار ہونے وا ہول کی تعداد فی قد کشی سے بیمار ہونے والوں سے زیادہ ہے۔

ا ہر نے کی بیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ابھی بندے سے مالوس نہیں ہوا ہے۔

کے پر چکنے والوں کا ہرقدم شیطان کے سینے پر ہوتا ہے۔

جیرت بے کدانسان ہاتھ تو وُنیا کے آگے پھیلاتا ہے مگر گلہ اللہ ہے کرتا ہے۔

بری عاد توں کی حافت کا انداز واس وقت ہوتا ہے جب انہیں چیوڑ نے کی کوشش کی جاتی ہے۔

جتنی محنت ہے اوگ جہنم خریدتے ہیں اس ہے آ دھی محنت میں جنت اتی ہے۔

#### دوزخ میں بھی ایمان کی برکت: گنهگارمؤمنین کوجہنم میں تکلیف کا احساس نہیں ہوگا:

ابوسعید بڑی نئیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے ہے ہے ارشاد فرمایہ: ''وہ جبنی جوجبنم کے ستحق بیں تو انہیں جبنم میں نہ موت آئے گی ابول کی وجہ (کے تکلیف کا چھنکارا پایس) اور نہ انہیں زندگی (کالطف) نصیب جوگا، لیکن تم (مونین) میں ہے چھلوگ اپنے گنا ہوں کی وجہ ہے جہنم میں پہنچیں گے، پھر اللہ تعالی انہیں ایک خاص شم کی نوت دے گا (جس ہے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا) یہاں تک کہ جب وہ (جل کر) کوئلہ ہوجا کیں گئے تو (دوسر ہے جنتی یا حضور سڑچیلا) کو (ان کے تن میں) سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی ، الہٰذا انہیں مختلف کلڑیوں میں (اس طرح اُٹھ کر) لا یا جائے گا جس طرح سون اُٹھ یا جاتا ہے۔ پھر انہیں جنت کی نہروں میں بھیر دیا جائے گا پھر جنت والوں ہے کہ جائے گا کہ ان پر (زندگی کا پائی) بہاؤ۔ چنانچہ (وہ اس پہنے ہے۔ اُن تیزی کے ساتھ) زندہ ہوں گئے (جنتی تا ہے۔ پھر انہیں ہوئے ہے۔ (مسلم بہنے ا بہائے ہے۔ کہ جائے گا کہ ان پر (زندگی کا پائی) بہاؤ۔ چنانچہ (وہ اس پہنے ہے۔ اُن تیزی کے ساتھ) زندہ ہوں گئے جو گیچڑ میں ہوئی ہے۔ (مسلم بہنے ا بہائے ہے۔)

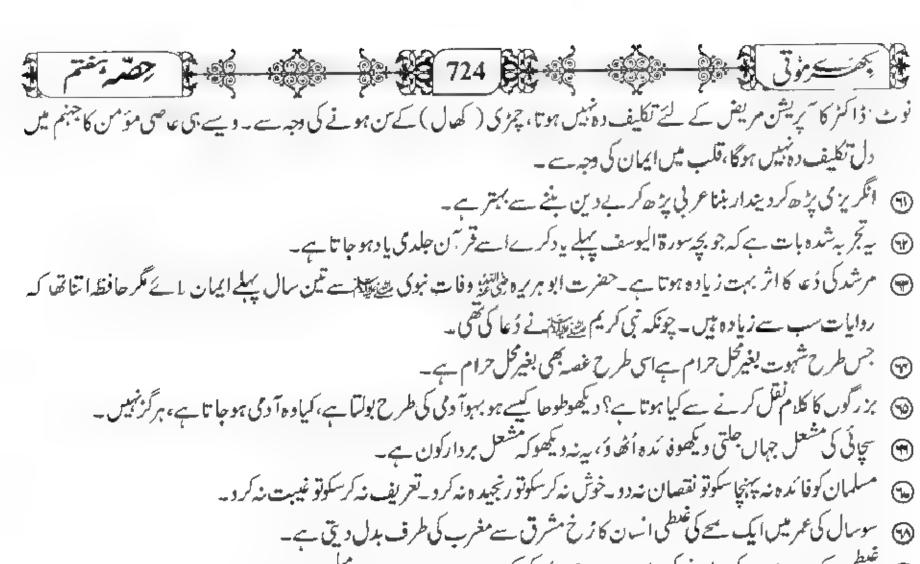

ا فنطی کے بعد چہرے کو بہانے کی جا درے نہ چھپاؤ، کیونکہ جا در چہرے سے زیادہ میلی ہے۔

کینے آ دمی ہے دوئ نہ کرو، کیونکہ گرم کوئد ہاتھ جداتا ہے اور ٹھنڈ اکوئد ہاتھ کالے کرتا ہے۔

ﷺ حیوانات میں کھی سب سے زیادہ حریض اور کڑی سب سے زیادہ قناعت پسند ہے۔ پس اللہ تعالی نے کھی کو کڑی کی غذا بنادیا۔

اگرانسان کے خیالات شرعی گواہ ہوتے تو کئی نیک لوگ بدمعاش ہوتے۔

😁 جھنرت عبداللد بن مبارک نے نصیحت فر مائی '' بری نظر حچھوڑ دو ،خشوع کی تو فیق ملے گی۔ بیبودہ گوئی حچھوڑ دو ،وانائی معے گی۔''

@ تخش کلامی کرنے پرایک نوجوان کو کسی بزرگ نے کہ '' دیکھ توانٹہ تعالی کے نام کیسا خط بھیج رہا ہے۔''

اگرغرورکوئی علم ہوتا تواس کے کئی سندیا فتہ ہوتے۔

اگرتوحی تعالی سے راضی ہے تو بیٹ ٹی ہے اس بات کی کہوہ جھے سے راضی ہے۔

🕥 انگساری کاسہارا لے کر چلو ورنہ ٹھو کر کھا کر کر پڑو گے۔

🕒 حضرت موی عیالا نے وَعالی "خدایا! مخلوق کی زبان مجھ ہے روک دے۔" فرمایا" اگر میں ایسا کرتا تواہیے لئے کرتا۔"

اشراف نفس کے بغیر جو مدید ملے اس میں برکت ہوتی ہے۔

سباس کے تیمن در ہے ہیں: ایک آسائش کا جوضروری ہے، دوسرازیبائش کا جو جائز ہے اور تیسرانمائش کا جومنع ہے۔

﴿ شُوه شَجَاعَ كَرَمَانَى بَيْنَةِ نَدِينَ عِبْهِ سال رات كوب كَرَعَبِ دنت كَرِينَ كَامْعُمُول ركها ،ا يك رات سو كَيْنَة واللّذَ في كَن يارت نفيب بهوتى \_ عرض كى "ياالله! ميں نے جا گئے ميں سپ كوڑ هونڈ انگر آپ سونے ميں ملے۔ 'فره يا: " جا گئے كى بركت سے سونے ميں ملا بوں۔'

🐵 اے دوست! تواہیخ اصل مکان کی طرف جارہا ہے، لیکن سبت رفتاری کے ساتھ ،اصل مکان کی طرف تو جانور بھی تیز جیتے ہیں۔

😵 ا مام ابوحنفیہ مین نے امام ابو یوسف میندیہ کونفیجت کی کہ کوئی پیٹے کی طرف سے پکارے تو جواب نددو، پیٹے کی طرف سے جا ٹوروں کو پیکارتے ہیں۔

جونعت کی قدر شہیں کرتا انعمت نامعلوم طریقے سے چھین فی جاتی ہے۔

المناكروني المنظم المنظ وعظ گوئی ہے عجب پیدا ہوتو لکھ کروعظ کرے ،اس طرح لوگ ہیں گے کہ بیچارہ دیکھ دیکھ کر بول رہا تھا۔ این اختیار وقصدے کی کی برائی دل میں رکھنا اور اے ایذ ا پہنچانے کی تدبیر کرنا کینہ ہے۔ اگر کسی سے رنج کی بات پیش آئے توطبیعت ملنے کو نہ جا ہے تو میرانقباض ہے ، دُور ہونے کی دُ عاکرے۔ 🕒 حضرت ابراہیم ادھم میں ہے کوئی فاتے کی شکایت کرتا تو فرماتے "متم فاتے کی قدر کیا جانو، ہم نے سلطنت وے کرخریدے 🚱 عورت کے لئے زیورونباس کی محبت کم کرنے کا طریقہ سے کہ گھر میں اچھے کپڑے بہنے۔ دوسری جگہ ج ئے تو معمولی کپڑے بہنے۔ 🙉 ابن عطاء سکندری کوالہام ہوا کہ میں ایباراز ق ہوں اگر تو ؤ عاکرے کہ رزق نہ ملے تو پھر بھی دوں گا ،اگر رور وکر مانے گے گا تو کیوں نہ وریا کے پانی اور آنکھوں کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتا ہے۔ ۱۵ ہماری مشرقی عورتیں عام طور پر عاشقات الا زواج اور قاصرات الطرف ( دوسروں کی طرف نه دیکھنے والیاں ) ہوتی ہیں۔عورتیں فطرتام دے تالع جمرم دعبت کی وجہے ورت کا تالع ہوتا ہے۔ ہوڑھا آ دمی چراغ سحرے تو جوان آ دمی چراغ شام ہے۔ اپنابچدروئے تو ول میں در دہوتا ہے، اور دوسرے کا بچدروئے تو سرمیں در دہوتا ہے۔ شجد کے دفت آ کھ کھلے تو سمجھ لوکہ آسان سے فون آیا ہے۔ ذ کرے خالی بات لغوہے۔عبرت ہے خالی نظرلہو ہے اورفکر سے خالی خاموشی سہوے۔ 😁 حضرت ابویوسف محی الدین کیجیٰ مدنی فرماتے ہیں: خبر دار! کسی اہل اللہ کی شان میں گستاخی نہ کر دینا ،ور نہتمہاری زندگی پھیکی ہوگی \_ @ بيارول كي جارعلامتيس بين: اطاعت میں حلاوت محسوں نہ کرے۔ 🕝 اس میں اللہ کا خوف ندر ہے۔ 🕝 وُنیا کی چیزوں کونگا وعبرت ہے نہ دیکھے۔ (م) جوملم سنات محصر نبيل - حضرت عثمان الخیری میسید سے سے یو جیما کہ اللہ کوزیان سے یا دکرتا ہوں مگر دل اس کے ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ فر مایا:شکر کر د کہاللہ کی ما دمیں ایک عضوتو مطیع ہوا ، دوسرا بھی ہو جائے گا۔ گناہوں سے بر ہیز کیا جائے تو دین وؤنیا میں مزے ہی مزے ہیں۔ 🕞 تمام برائیوں کی جزؤنیا کی دوتی ہے۔ ﴿ ٥١٠ ﴾ مسجد میں داخل ہوتے ہی ہے وُ عاربا صلیحے شیطان سے آپ کی حفاظت ہوجائے گی حضرت ابن عمروبن عاص خاتی فنافر ماتے ہیں، جب نبی کریم میں ویکا مسجد میں داخل ہوتے توریکا مات کہتے أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ وَوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ '' میں مردو دشیطان ہے عظمت واکےالقد،اس کی کریم ذات کی اوراس کی قدیم سلطنت کی پناہ جا ہتا ہوں۔'' آ دمی جب ریکمات کہتا ہے توشیطان کہتا ہے: باتی سارے دن میں اس آ دمی کی مجھ سے حفاظت ہوگئی۔ (حیاۃ اصحابہ جلد ۳۹۳)

غزوہ خین کے موقع پرایک بھی افراتفری کی ہوئی تھی، لوگوں کا از دھام اور بھیٹر بہت زیادہ تھی، ایک صی بی پیریس موٹا جوتا پہنے بوۓ سے، انقاق اید ہوا کہ ان کا پیر مبناب رسول ابتد ہے بھی ہے۔ قدم مبارک پر پڑا اور اس ہے آپ ہے بھی کا کا پیر مبارک بر روندا گیا۔ جنب رسول ابتد ہے بھی کے دست مبارک بیس ایک کوڑا تھا، آپ ہے بھی کہ نے اس کوڑے کے کن رے سے ان کو مارا اور فر مایا "او جنگ میت ہیں، "

''تم نے جھے تکلیف وی ہے۔' وہ صی بی فر سے بین میں نے رات کس طرح کر آراری "فبٹ بلیلیّے کہا یکھ گا الله" صیح ہوئی ویکھ ایک شخص میران م لے کر آواز مگارہ ہے کے دفل شخص کہ ب ہے؟ میں نے عرض کیا، وہ تخص میران م لے کر آواز مگارہ ہے ہے کہ فل شخص کہ ب ہے؟ میں نے عرض کیا، وہ تخص میران م کے کر آواز مگارہ ہیں جل ویا اور ول میں گھبراہ بھی کہ ویکھ کے کیا نجام ہوتا ہے۔''فائط کھٹ وائنا مُتنہ وَق ف' چن نچہ میں بہنچ، انگلہ طاق ہوں کہ ہے کہ ان کے وفل اس کے وفل ان کو لے لواور جو تکلیف تم کوئینی ہیں تم اس کے وفل ان کو لے لواور جو تکلیف تم کوئینی ہے اس کو درگر درکر دو۔

(مابهنامه المحود ، ١٩٩٩ اجرى مطابق ١٩٩٤ م فيه ١٠)

#### ﴿ ٥٦﴾ ایک قیمتی نصیحت: حضورا کرم مناتیظ کا بیار کی مزاج پری کا عجیب واقعه

﴿ ۵۷ ﴾ ایک فیمتی نصیحت: ہرنعمت اور مصیبت کے دونوں رُخ دیکھا کریں

ہم سے میہ عبدلیا گیا کہ ہر نعمت اور مصیبت کے دونوں رُخ دیکھا کریں کسی نعمت یا مصیبت کی محض فل ہری صورت کونہ دیکھیں

عَنَّ مِنْ لَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ ا

كيونكه بعض د فعه صيبتول كي شكل مين تعتيل آتي بين اور بهي نعمتوں كي صورت مين بلائمي آجاتي بين۔

اگر ہم نعتوں کے باطنی زُخ کودیکھیں گے توان کوطرح طرح کی آز مائٹوں میں گھر اہوا پائیں گے بکم از کم ایک بلاتو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعت والے سے میمطالبہ فرماتے ہیں کہ اس نعت کو کسی وقت بھی کسی مخلوق کی طرف سے منسوب نہ کرے کہ فلاں کی وجہ سے مجھ کو میہ نعت ملی ، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے ، اور القد تعالیٰ اس سے میہ بھی مطالبہ فرماتے ہیں کہ نعمت کوان ہی مواقع میں صرف کرے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے صرف کرنے کو پہند کرتے ہیں اور یہ مطالبہ بھی ہوتا ہے کہ نعمت کا شکر بجو لائے محض زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے بھی ۔ اب جوخص نعمت میں ان بلاؤں کا مشاہد و کرتا ہووہ ان سے لذت صرف کرنے کی فرصت کب یائے گا۔

ای طرح اگرجم تکلیفوں اور مصیبتوں کے باطن پرنظر کریں تو ان کا اپنے حق میں بہت بڑی نعمت ہونا معلوم ہوگا کیونکہ ان سے ذلت وعا جزی پیدا ہوتی ہے اور ہمارا باز وجھک جاتا ہے اور سرکشی جاتی ہے۔ چنانچہ انڈرتعالی فریاتے ہیں:" گلا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَیکُطْغی اَنَّ وَعَاجَہُ اِنْدَتُعَالَی فَریا ہے ہیں: "گلا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَیکُطْغی اَنَّ اللهِ اَنْدَتُ اللهِ اَنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اَنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اَنْدَا اِنْدَا الْدَالِی اِنْدَا الْدَالَا اِنْدَا اِنْ اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اَنْ اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْ اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْ کَلَا اِنْدُونَ اَنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا الْدَالِیْدُ اِنْدَا الْدَالِيْدُا اِنْدُا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا الْدَالِيْدُ الْدَالِيْدُا اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُا الْدِیْدُ اِنْدُ اِنْدُا اِنْدُ اِنْدُا اِنْدُ الْدَالِیْدُ اِنْدُ الْدُیْنِ اِنْدُیْدُ اِنْدُا اِنْدُا اِنْدَا اِنْدُا اِنْدُیْنَا اِنْدُیْدُ اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُیْمُ اِنْدُا اِنْدُیْدُا اِنْدُیْنَا اِنْدُیْمُ اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُیْمُ اِنْدُیْ اِنْدُا اِنْدُیْمُ اِنْدُیْمُ اِنْدُیْمُ اِنْدُا اِنْدُیْمُ اِنْدُا اِنُوا اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُا اِنُوا اِنْدُا اِنْدُا اِنْدُا ا

مصیبت سے انسان کی آزمائش اس وقت کی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمیں دربار خداوندی کی طرف اس کو متوجہ نہ کرتی ہوں، جب نعمیں اس کو اللہ کی طرف اس کو متوجہ نہ کرتیں تو اب استد تعالی اس کو مصائب میں جتلا کر دیتے ہیں، چنا نچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ' وَبَلَوْنَهُمْ بِأَلْحَسَنَاتِ وَالسَّهِاتَفُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ' (سورة الاعراف: آیت ۱۲۸)''اور ہم نے ان کو راحتوں اور مصیبتوں میں ہتا کیا شاید اللہ کی طرف رجوع کریں۔' یعنی اقل تو ان کو راحتوں اور نعمتوں میں رکھا جب ان سے رجوع نہ ہوئے تو مصائب و تکالیف میں جتا کردیا۔ اللہ کی طرف رجوع کریں۔' یعنی اقل تو ان کو راحتوں اور نعمتوں میں رکھا جب ان سے رجوع نہ ہوئے تو مصائب و تکالیف میں جتا کردیا۔ اور سیّد کی تاج اید بن بن عطاء اللہ نے اس ہے بھی زیادہ عجیب بات بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ' جوگن ہ ذلت وا کساری پیدا کر دے وہ اس اطاعت سے بہتر ہے جوغر ورو تکمر پیدا کردے۔' (ماہنا سے انجوری مطابق ۱۹۹۷، صفح ۱۸)

﴿ ۵۸﴾ ایک قیمتی نصیحت وین کے کام کے ذریعے شہرت طلب کرنا کمر کوتوڑ ویتا ہے

# چھوڑ دیتے ہیں سنت سمجھ کر، یہ کہتے ہوئے کہ سنت ہی تو ہے فرض تو نہیں ہے

شریعت کی رخصتوں (آس نیوں) پر بھی پعض او قات شوق ہے کمل کیا کریں ، اپناضعف طاہر کرنے کے لئے اور القد تھی کی محبت کا مقد مصاصل کرنے کے لئے کیونکہ القد تھی کی ارش دہے: "إِنَّ اللّٰهَ مَقَدَ م حاصل کرنے کے لئے کیونکہ القد تھی کی کا رش دہے: "إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی یُحِبُ اَنْ تَوْتُنی دُخِصَةُ کَمَا یُحِبُ اَنْ تُوتُنی عَزَ آنِمَهُ "'القد تعالٰی دُخصتوں پڑمل کرنے کو بھی پونہی پہندفر ماتے ہیں جہیں کہ اصل احکام پڑمل کرنے کو پہندفر ماتے ہیں۔"

گر دخصت پڑمل کرتے ہوئے اس کی شرط کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ وہ شرط میہ ہے کہ اصلی تھم پڑمل کرنے ہیں سخت مشقت کے قدرت نہیں ہوسکتی۔ لہٰذا جب تک عاد تا افضل کام پر آسانی سے قدرت ہو سکے اس وقت تک رخصتوں پر ندا تر نا چاہئے اور جب افضل اپنے نے میں دُشواری ہوتو مشقت برداشت کر کے اس پراڑ نا بھی نہ چاہئے کیونکہ جو شخص اپنے نفس کی کمزوری اور عاجزی فل ہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور رحمت النہی اس کی طرف دوڑ کر آئی ہے۔

﴿ ٣٠﴾ ايك عجيب واقعه: بإربهي ملا بإر والي بهي ملى

کم مکرمہ میں ایک عبادت گز ارجاجی صاحب رہتے تھے۔ وہ کہیں جارے تھے راستہ میں ایک ریٹمی تھلی ملی ،جس میں ایک قیمتی بار تھا۔ بڑافیتی ہارہے، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں ، بیتو بہت قیمتی ہےاہے چھپالینا چاہئے ،اہند کا ڈرغالب آیا ،اہند کا خوف عْ سبآیا که بھائی!الندتو و کمچەر ہاہے،اگراہے چھپالیا توالندتو کہیں بھی پکڑسکتاہے،اورجہنم میں ڈال سکتاہے،تو میں کیا کروں گااس سے اس کو چھیانے کی بجائے طے کرلیا کہ مالک ملے گاتو میں مالک کے حوالہ کر دول گا۔ اتفاق ہے مالک بھی بل گیا کوئی تلاش کرتا پھر رہاہے، بھائی!میراہارگم ہوگیا ہے،انہوں نے کہا بھائی!میرے پاس بھی ایک تھیلی ہےتم دیکھوتہہاری تونہیں،اس نے دیکھااورد کھے کر بہیان ہیا کہ ہاں! یہی میری تھیلی ہے،اور بیمیراہار ہے وہ ہرا خوش ہوا، تاجر نے اس کو پانچے سواشر فیاں نکال کرانعام میں دیں،اس نے کہا جھے کو انعام نہیں جائے ، میں نے تو یہ جو کچھ کیا ، اللہ کوخوش کرنے کے لئے کیا ، اللہ کی رضا کے لئے کیا ، تیرے انعام کے لئے نہیں کیا ، اس نے بہت اصرارکیا اور کہا میں نے نبیت کی تھی کہا گر ہارمل جائے تو میں اس کے پانے والے کواور یانے والے کو پانچ سواشر فیال دول گا ،اس لئے میں تم کودے رہا ہوں ، کہا کہ بیں مجھ کو یا نچ سواشر فیال نہیں جا ہمیں ، بہر حال وہاں ہے وہ چلا گیا ،اورا پی بستی میں جا کے کہتا تھا کہ ایسا نیک آ دمی نو جوان مجھے کو ملاء ایسالڑ کا اگر مجھے کواپنے بہال ل جا تا تو میں اپنی بیٹی کی شادی کردیتا اور وہ اپنے بہال کا بہت بڑا تا جرتھا۔ اب اللّه كي قدرت ويجهو، بينو جوان مكه مكرمه كاربنے والا تفاءاس كوسفر پيش آيا، سمندري سفر يس چيه اچا تک طوفان سيا، او رئشتي تعریج کنڑے ہوگئی۔ایک تختہ کے اُوپریہ لیٹے ہوئے ہیں اور تختہ بہتا ہوا چل رہا ہے،تمام ساتھی ادھراُ دھر ہو گئے ،معلوم نہیں کہ کون بلاک ہواا ورکون ڈوبا،کون بچا، بہتے ہوئے تختہ پر جار ہے ہیں ، چیتے چلتے ایک کنرہ پریتختہ رُکا ،وہاں ایک بہتی آبادھی ،ستی کےلوگ اتفاق سے آئے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ کوئی بیچارہ مسافر تختہ کے اُوپر بہہر ہاہے تو انہوں نے اُس کونکال لیااور نکال کراپنی میں لے گئے۔ وہاں بستی میں رکھاءان کو ہوش آیا ، کھلایا پلایا ، آرام کرایا ، کنی دن گزر گئے اور حالات معلوم کئے کدیہ تو بڑے عالم ہیں ، اور بڑی مہارت بھی ان کو ہے، حافظ بھی ہیں ،اورعالم بھی اور بہت نیک صالح مخص ہیں۔ان کواپنے یہاں امام بنالیا جائے اوراپنے بچوں کو پڑھانے پرمقرر کر سیا دران کی تنخواہ مقرر کر دی اور سب نے ان کواپنا شیخ بھی بنالیا اور**ا**پنے سب کام ان کے مشورہ ہے کرنے لگے۔

﴿ ١١﴾ اختلاف اتحاد كولے زوبراہے

الله کے بندوں کو باہم ایک دوسرے کامحبوب بنا ویں ،لہذا ہم ری پیدکوشش ہونی جائے کہ دو شخصوں کے درمیان بھی وُشمنی اور کینہ ہرگز باقی ندر ہے ،جس کا طریقہ رہے کہ ایک کے سامنے دوسرے کی خوبیاں بیان کیا کریں اورا کیک دوسرے کے متعلق پیزجر دیو کریں کہ وہ تو مجلسوں میں تمہاری خوبیاں فاہر کرتا ہے ، نیز لوگوں کواس بات کی تا کید کریں کہ باہم ایک دوسرے کو ہدید دیو کریں۔

﴿ ۲۲ ﴾ جب نسی محفل میں لوگ ہماری تعریف کریں تو خاموش رہا کریں

جب کسی محفل میں لوگ ہماری تعریف کریں تو خاموش رہا کریں اور اس وقت یوں نہ کہیں کہ ہم تو سب سے کمتر ہیں یا توگوں کی جو تیوں کی خاک ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ دکیوں کہ اس تھم کی با توں سے نفس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت کی خاموش ہے میں شار کی گئی ہیں ، اس قتم کی با توں سے نفس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت کی خاموش ہے میں اختیار کرلے تو لوگ اس وقت کی خاموش ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو اس اس میں مجاہدہ زیادہ ہے۔ جو شخص نفس سے مغلوب ہواس کوالیہ ہی کر نالازم ہے۔ ہاں اگر القد تعالی نے کسی بندہ پر فضل و کرم فر مایا ہو کہ نفس اس کے قبضہ ہیں اس کے قبضہ ہیں اس طرح آگیا جیسے گدھا سمدھانے سے قابو ہیں آ جو تا ہے تو اس کوا ختیار ہے ، چاہ جواب دے یا خاموش رہے۔ اس کے قبضہ ہیں اس طرح آگیا جیسے گدھا سمدھانے سے قابو ہیں آ جو تا ہے تو اس کوا ختیار ہے ، جو ہے جواب دے یا خاموش رہے۔

آ تخضرت نبی کریم ﷺ کارشاد ہے:''جوآ دمی نا فرمانی کی ذلت سے نگل کرفر ما نبر داری کی عزت کی طرف ہا جائے تواللہ تعالیٰ اینجیر مال کے اس کوغنی بنادیں گے۔ ﴿﴿ عَلَيْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْ لِشَكْرِ کَ اِسْ کی مدوفر ما تیں گے۔

🕏 بغیرخاندان کےاس کوعزت عطافر مائیں ہے۔

روایت ہے کہ آنخضرت مین کیا ہا کہ روز صحابہ کرام جی گئی ہے پاس تشریف لائے اور ارشاد فر مایا . تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا ، ہم نے اس حال میں صبح کی کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔حضور میں پینڈنے بھر ارش دفر مایا . تمہر رے ایم ن کی



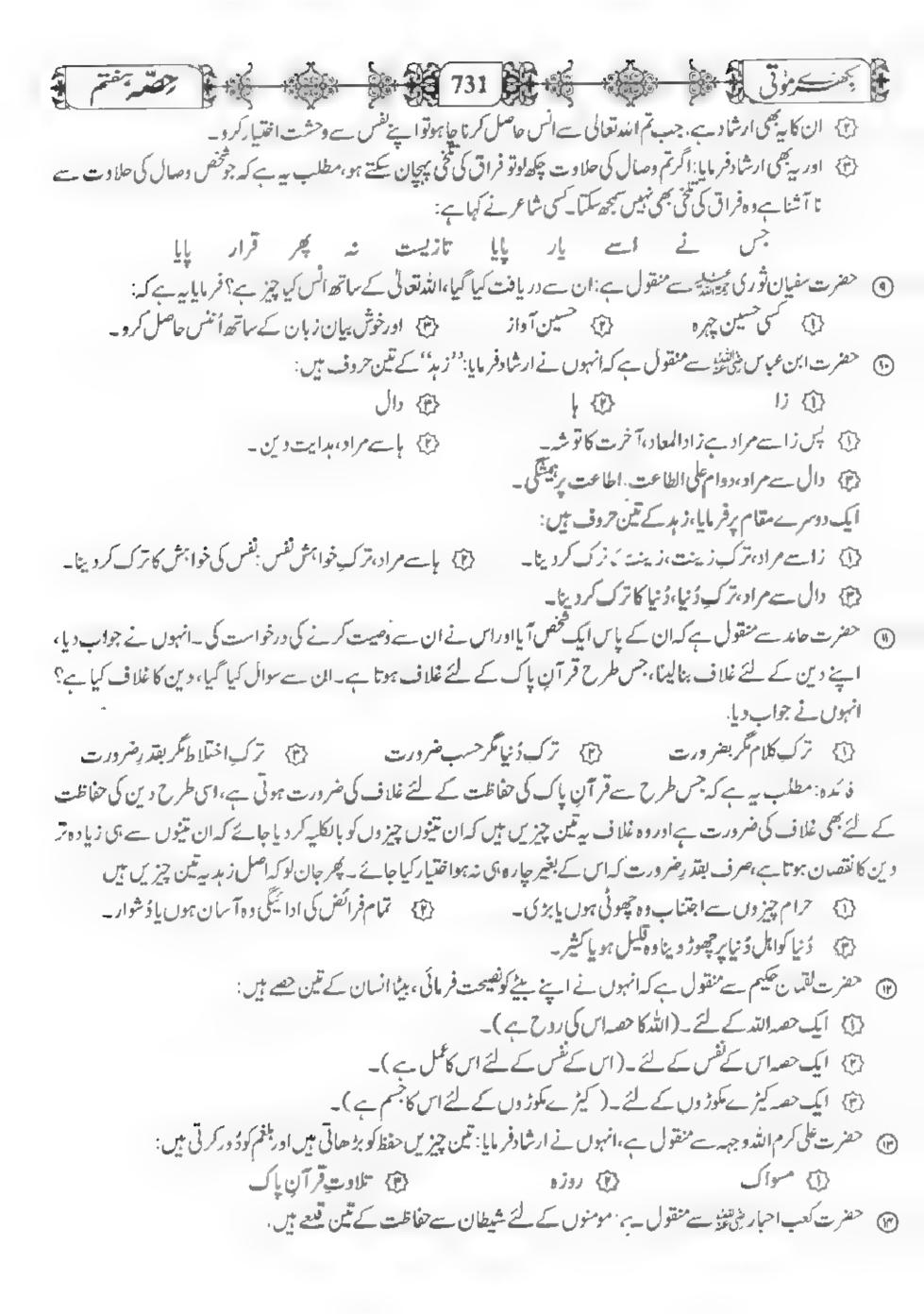





🟵 کتنے لوگ ہیں جوابنی تعریف کئے جانے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں ، یعنی خوشامدی قشم کے لوگ جوتعریف کرتے ہیں

اس ہے فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ اگر ہم کسی قابل نہ ہوتے تو لوگ ہماری تعریف کیوں کرتے ،اس لئے بدستورا پنی بدحالی میں مبتلارہے ہیں اورا بنی اصلاح کی کوئی فکرنہیں کرتے۔

👚 کتنے لوگ بیں جواینے عیوب پر بردہ بوشی کی وجہ سے فریب میں مبتلا ہو گئے میں کہاللہ تعالیٰ کے بردہ بوشی فرمانے کی وجہ سے لوگ عزت دا کرام کا معاملہ کرتے ہیں، جس ہےائے آپ کوعنداللد مقبول سیجھتے ہیں، ینہیں سیجھتے کہ اگرا ملذ تعالی پر دہ پوشی نہ فرماتے تو کوئی ہات کرنا گوارانہ کرتا۔

🕜 حضرت دا وُ د عَلِياتُها ہے منقول ہے کہ انہوں نے ارشا دفر ما یا ہے۔ زیور میں وی کی گئی ہے کہ تقلمند پر لا زم ہے کہ تین چیزوں کے علاوہ كسى چىز مين مشغول شەمو:

> 🗘 آخرت کے لئے توشد کی تیاری۔ 💮 کسیہ معاش۔ 🕆 حلال کے ذریعہ طلب لذت۔

> > 😙 حضرت ابو ہرمیرہ جالتن ہے ہمتخضرت بینے بہتا کا ارشادِ یا کی منقول ہے

🕆 تمن چیزیں بلاک کرنے والی ہیں۔

🖒 تمن چیزی نجات دینے والی ہیں۔

🛞 تنین چزیں گٹاہوں کے کفارہ کا ڈریعہ ہیں۔

🗈 تمن چیزیں بلندی درجات کا ذریعہ ہیں۔

#### تين شجات دينے والي چيزيں:

۞ مِسرًّا وعَلَانيه ''طَاهِروباطن' ميں الله تعالیٰ کاخوف( کهضوت وجنوت میں الله تعالیٰ کی تا فرمانی نہ کرے)۔

﴿ تَنْكُدَى وَفُوشُهِ لِي مِينِ مِيانِهُ روى (ايبانه هو كه خوشي لي بين اسراف بين مبتلا هو جائے )۔

👚 رضامندی و ناراضگی میں عدل وانصاف (ایبانہ ہو کہ کسے ناراض ہوتو اس کے بارے میں انصاف بھی نہ کرے جیسا کے عمومآ

#### تین ہلاک کرنے والی چیزیں:

﴿ شُدت بَخُل ( كه حقوق واجه بهجي ارانه كر ب ) -

﴿﴾ ہوائے نفسانی جس کا انتاع کیا جائے ( کہ ہوائے نفسانی میں حدود شرع کی بھی ہرواہ نہ کرے )۔

🕆 خود پیندی ( که دوسرول کو حقیر سمجھنے گئے )۔

#### تین درجات بلند کرنے والی چیزیں:

🚯 سلام کوعام کرنا ( که ہرمسلمان کوسلام کرے خوا داس ہے تعارف ہویا نہ ہو)۔ 🚷 کھانا کھلانا (حسب دسعت)۔

المنظم ا 🕆 رات کے وقت جب ہوگ موئے ہوئے مول نماز پڑھنا (لیعنی تبجد کی نماز پڑھنا)۔ فائدہ: سلام کرنے ہے: 🛈 ول کی کدورتیں ختم ہوجاتی ہیں۔ 🧐 با بم الفت ومحبت پیدا ہوتی ہے۔ ﴿ كَبِر ہے بِيدا ہونے والى برائياں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ 🗗 كبرحتم ہوجاتا ہے۔ ﴿ سلام ایک جامع دُی ہے۔سلام کو عام کرنے ہے ایک دوسرے کے لئے دُعاوَل کاسسلہ عام ہوج تا ہے۔ کھانا کھلانے ہے: 🛈 رجحش ختم ہوجاتی ہے۔ ﴿ بالم الفت ومحبت بيدا موجاتي بـــ 谷 بحل سے پیدا ہونے والی برائیاں (حقوق واجباداند کرناوغیر وختم ہوجاتی ہیں)۔ 🕆 مجل حتم بوجاتا ہے۔ رات کے وقت نماز پڑھنا: 🗘 اخلاص پیدا کرتا ہے جو ہر مل کی جان ہے۔ 🟵 الله تعالیٰ کی محبت پیدا ہوجاتی ہے ،جس سے ہرنیکی کی رغبت اور معاصی سے نفرت پیدا ہوجاتی ہے۔ 👚 جو تحق نماز تبجد کی پابندی کرتا ہے دیگر نمازوں کی پابندی بدرجہاولی کرتا ہے۔ تین گنا ہوں کا کفارہ کردینے والی چیزیں: 🛈 مردی میں وضوکال کرنا۔ 🛈 باجماعت نماز کے لئے قدم اُٹھ کرچینا۔ 🕆 نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ حضرت جبرينل عَلياتِنا كي تفيحت: حضرت جبرتيل عليالل في المخضرت مين وقية كوتين تصحين فرما كين: 🕜 جتناع ہے زندہ رہوآ خرکوم ناہے۔ 🏵 جس ہے جا ہے دوئی کرلوآ خراس ہے جدا ہونا ہے۔ الله جوجا معلى كروآ خركاراس كابدله ملنا ب-فائدہ.مطلب بیہے کہ جیب آخرکومریا ہی ہے تو اس کے لئے تیاری کرنا جا ہے اور جب ہردوست سے جدا ہوتا ہی ہے تو اس ذات ت تعلق قائم كرنا جائے جس ہے بھى جدائى نہيں ہوگى ، يعنى حق تعالى شان ہے۔ عارف رومی میشید نے کہاہے: عشق بامرده نبا شد پائیدار عشق رابای و باقیوم دار اور جب ہر ممل کا بدید میں ہے، لینی نیک عمل کا احیجا بدلہ اور بر ہے ممل کا برابدلہ تو ہر ہر نیکی کی کوشش کرنا جا ہے اور ہر ہر برائی ہے 🕝 حضرت ابراتیم میلاندا ہے دریافت کیا تمیاء آپ کواللہ تعالیٰ نے کس چیز کی وجہ سے خلیل بنایا ؟ ارشاوفر مایا تمین چیز ول کی وجہ ہے . ن میں نے اللہ کے مکم کواس کے غیر کے علم پر اختیار کیا۔ جس چیز کااللہ تع لی نے میرے لئے ذرمہ لیا ہے میں نے اس کی فکرنہیں کی۔

﴿ مَهِمَانِ كِ بِغِيرِ مِنْ مِا شَامٍ كَا مِنْ نِي بَعِي كِمَا يَانَهِينَ كَمَا يَا -

200

بعض حکما وہے منقول ہے: تين چيزيں رنج وغم کودُ ورکرتي ہيں: 👚 عقلندول كا كلام\_ الله تعالى كاذكر\_ 👚 اولياءالله كي ملاقات۔ حضرت حسن بصرى عملية عيمنقول ب: 🕒 جس کواد بنیس اس کوعلم نبیس ۔ 🕀 جس کومبرتبیں اس کودین تبیں۔ 🗘 جس کے لئے پر ہیز گاری نہیں اس کے لئے قرب خداوندی نہیں۔ فائدہ:مطلب بیہ ہے کہ علم کا نقاضا ادب ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اس کے مناسب ادب سے پیش آئے ،اگر کسی مخص میں علم کے

باوجودا دہ خبیں تو بہ کہا جائے گا کہ کو باعلم ہی نہیں۔

اس طرح دین کے اندرخلاف مزاج یا توں پرصبر کرنا جاہئے ،اگر کسی کے اندرصبر نہیں تو اس کا دین پختہ اور کامل نہیں۔ ای طرح الله کا قرب بر بیزگاری کے بعدر ہوگا ،اگر کسی میں پر ہیز گاری نہیں تو اللہ کا قرب بھی اس کو حاصل نہیں۔ منقول ہے کہا یک اسرا ٹیکی مخصیل علم کے لئے نکلا،اس کی خبران کے نبی کو پینچی اور انہوں نے اس مخص کو طلب کیا۔و مخص حاضر ہوا تو انہوں نے اس سے فر مایا اے جوان! میں جھوکو تین چیز وں کی نصیحت کرتا ہوں ،ان میں اوّ لین وآخرین کاعلم ہے۔

- الله المروباطن مين الله تعالى عدة رت رمنا-
- 🖒 اینی زبان کوخلوق ہے روک لیٹااور خیر ز کے بغیران کا ذکر نہ کرتا۔
  - ﴿ جُوكُمانا كَمَا وُخْيَالِ رَكُمْنا كَهِ وَهِ طلال مُولِ

یں وہ جوان *سفرے ڈک گی*ا۔

ف ئده العني تثين چيز ول ميس تما معم جمع ہو گيا، پھرمزيد کيول وقت ضائع کرول۔

منقول ہے کہایک اسرائیلی تخص نے علم کے اتنی (۸۰) صندوق جمع کئے اوراس علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا بعنی اس برعمل نہیں کیا، التدتع لیٰ نے ان کے نبی کے یاس وی بھیجی کہ تو جتنا جا ہے علم جمع کر لے جب تک تین چیز وں پڑمل نہ کر ہے جھے کو کو کی تفعین نہیں ہوگا۔

- 🛈 وُنیا ہے محبت نہ کرے ، اس لئے کہ وہ مونین کا گھر نہیں۔
- 🕀 شیطان کی ہم شینی اختیار نہ کرے ،اس لئے کہ وہ مونین کارقیق نہیں۔
  - 🖒 مسی کوایڈ انہ پہنچائے ،اس کئے کہ بیمونین کا پیشنہیں۔
  - ن ابوسلیمان درانی محتریت منقول ب کدوه مناجات میں کہا کرتے تھے:
- 🚯 البی!اگرتو مجھ سے میرے گناہ کا مطالبہ کرے گاتو میں بچھ سے تیری معافی کوطلب کروں گا۔
  - 🐑 اگرتومیرے بخل کا مطالبہ کرے گا تو میں ہتجھ سے تیری سخاوت کوطلب کروں گا۔
- 👚 اگرتو جھ کوجہتم میں داخل کرے تو میں جہنمیوں کوخبر دار کروں گا کہ جھ کو بچھ سے محبت ہے۔ (تا کہ جہنمیوں کو بین خدا کا حال معلوم يوكر وهوالي يو).

مقولہ: جس محض کوتین چیزیں حاصل ہیں وہ سعاد تمند ہے۔

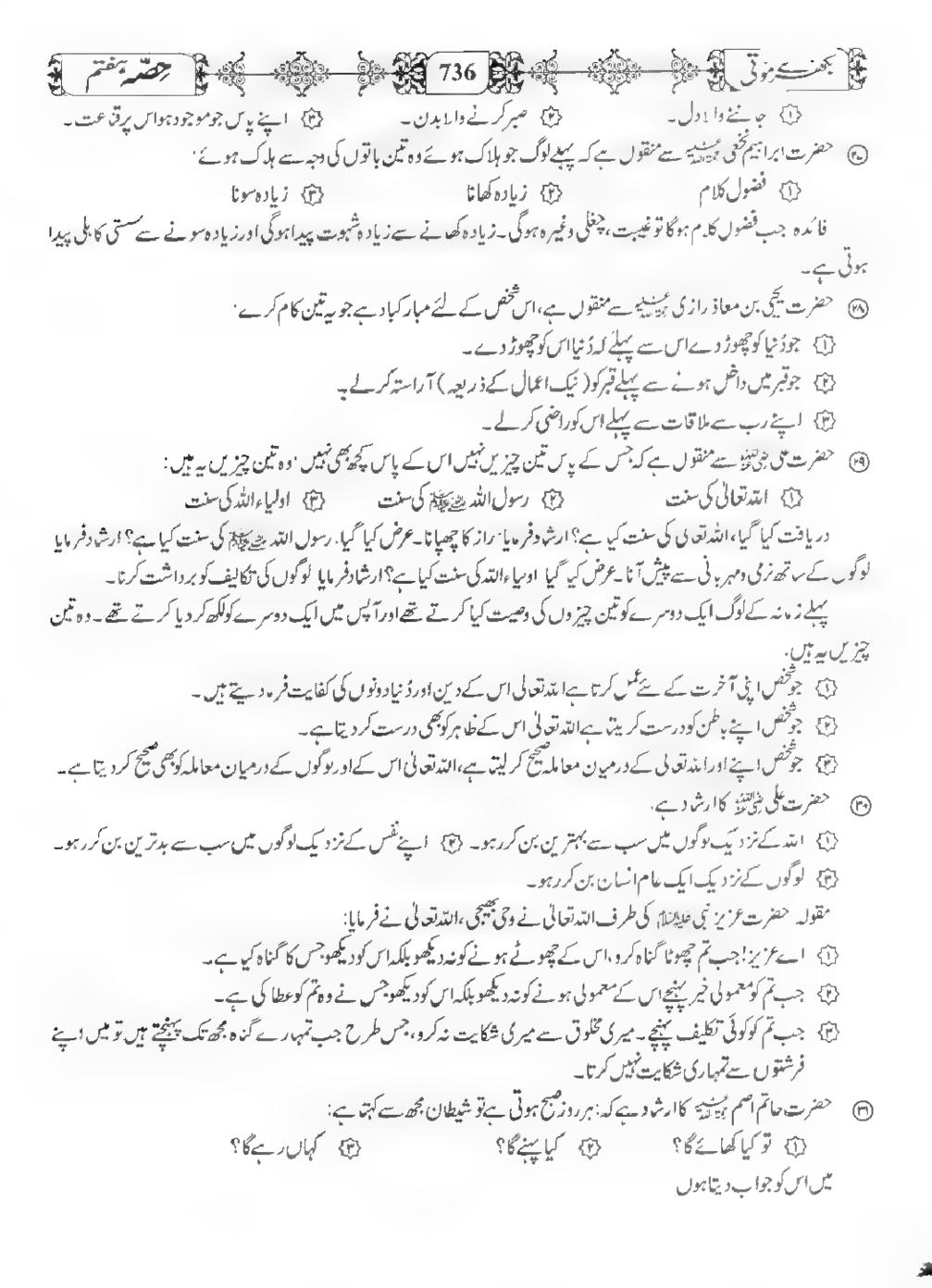



﴿ ١٣﴾ ﴿ حِيدِلا كَصِيثُولِ والابوائي جِهاز

#### ﴿ ١٥﴾ وعوت كاكام فرض ہے يا واجب ياسنت؟

يخدمت حضرت مولا ناصاحب!

السلام عليكم ورحمة التدوير كانة!

بعدسلام عرض بیہ ہے کہ دعوت کا کا م فرض ہے یا واجب یا سنت؟

اگرامت میں فراض چھوٹ رہے ہیں ،تو دعوت کا کام فرض ہے ،اگر داجبات مجھوٹ رہے ہیں تو دعوت کا کام داجب ہے ،اگر سنتی حجھوٹ رہی ہیں تو دعوت کا کام سنت ہے۔اب آپ خو د فیصلہ کریں کداُ مت اس دفت کیا مجھوڑ رہی ہےا درا پنے دل سے فتوی لیس۔

﴿ ٢٦﴾ جنت کے بوائی جہاز وں میں سونے کی کر سیاں بول گی

حدیث میں ہے کہ حضور سے پہنے فر مایا: اس کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جن ہے۔ جب جنتی اپی قبروں نے کمیں گے، ان کا
استقبال کیا ج نے گااوران کے لئے پرول والی اونٹیل لائی جا ئیں گی، جن پرسونے کے کچو ہے بول گے۔ ان کی جو تیول کے شیم نور سے
چک رہ بول گے۔ بداونٹیں ایک آیک قدم اس قدر دُور رکھتی ہیں جہاں تک انسان کی نگاہ جا تی ہے۔ جنتی آیک درخت کے ہاس پہنچیں سے جس کے بیٹ کرتمام فضلات اور میل کچیل دُھل جا ئیں گے۔ حرم سے ان کے پیٹ کرتمام فضلات اور میل کچیل دُھل جا ئیں گے۔ مرم کے جس کے بیٹ کرتمام فضلات اور میل کچیل دُھل جا ئیں گے۔ مرم ان کے بعد ن میلے نہ ہوں گے، ان کے بال پراگندہ نہ ہوں گے اور ان کے جس کو اور ان کے جس کے دورواز ول پر آئیں گے ، دیکھیں گے کہ ایک کنڈ اس نے یا تو ت کا ہے جو سونے کی تحقی پر آئی ہوال کے دورواز ول پر آئیں گئی کے دیا ہوں ہوا ہوا ہوا گئے۔ بدداروغہ کو تو ہوان کے گئی کہ جا و دروازہ کھولوہ وہ دروازہ کھول و دے گا۔ بیا ندرقدم رکھتے ہی اس داروغہ کو تو رانی شکل دیکھ کر بجدے ہیں گر جائے گا، لیکن وہ اے گا جہاں اس کی حور ہون وہ نے گا۔ جب بیاس دریا تو ت کے فیم لیکن وہ اے رکھ کے باتر کی گئی ہواں دریا تو تیم ان اور اسے اپنے ساتھ لے جب گا۔ جب بیاس دریا تو ت کے فیم لیکن وہ اے رکھ کی جہاں اس کی حور ہوں وہ وہ بیان دوڑ کے فیم سے باہر آجائے گی اور بغل گیر ہوکر کھی گئی میرے محبوب ہواور میں کے پاس پہنچ گا جہاں اس کی حور ہوں وہ بیان دوڑ کے فیم سے باہر آجائے گی اور بغل گیر ہوکر کھی نتم میرے محبوب ہواور میں کے پاس پہنچ گا جہاں اس کی حور ہوں وہ بیانا ندووڑ کے فیم سے باہر آجائے گی اور بغل گیر ہوکر کھی نتم میرے محبوب ہواور میں

تمہاری چینے والی ہوں، میں یہاں ہمیشہ رہنے والی ہوں، مرول گی نہیں، میں نفستوں والی ہوں، فقر دفتا بی ہے وُ ور ہوں، میں آپ ہے ہمیشہ رائنی، خوش رہوں گا ہوں، کھی ادھراُ دھر ہٹوں گا نہیں۔
ہمیشہ رائنی، خوش رہوں گا ، بھی نا راض نہیں ہوں گا ، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والی ہوں، کبھی ادھراُ دھر ہٹوں گا نہیں۔
پھر مید کھر میں جائے گا ، جس کی حجیت فرش سے ایک لاکھ ہاتھ بلند ہوگی ، اس کی کل دیوار بیں تشم سے اور رنگ برنگ موتیوں کی ہوں گا ،
اس گھر میں ستر تخت ہوں گے اور ہرتخت پر ستر ستر جوڑے ہوں گے ، اور ان سب حلوں کے بہنچ ہوں کی پنڈلی کا گودا نظر آتا ہوگا ، ان
کے ایک جماع کا انداز ایک پوری رات کا ہوگا ، ان کے باغوں اور مکا نول کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جن کا پانی بھی بد بودار نہیں

ہوتا،صاف شفاف موتی جیسا یا نی ہے۔ موتا،صاف شفاف موتی جیسا یا نی ہے۔

اور ؤودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ بھی ٹمیں بداتی ، جو دُودھ کی جانور کے تھن سے ٹمیں نکا۔ اور شراب کی نہریں ہوں گی جو نہایت لذیذ ہوگی اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی جو کھیوں کے پیٹ سے صل شدہ نہیں ۔ تہم تہم کے میووں سے مدے ہوئے درخت اس کے چوروں طرف ہوں گی جن کا ہوا ہوگا ، یہ کھڑ ہے کھڑ ہے پھل لیمنا چاہیں تو لیے بھتے ہیں ، اگر یہ ہیٹھے پھلی تو ڈنا چاہیں تو شاخیں اور جھک آئیں گی ۔ پھر آپ مینے ہیں تو شاخیں اور جھک آئیں گی ۔ پھر آپ مینے ہیں ہوں تا کہ اور اس کے میوے بہت قریب کرد سے "و دکانیہ تا کہ اللہ کے اس کی کہ بیت قریب کرد سے جائیں گا ۔ پھر آپ ہو تھے ہوں گے اور اس کے میوے بہت قریب کرد سے جائیں گا ۔ یہ کھا نا کھانے کی خواہش کریں گئو سفیدرنگ یا سزرنگ پرندان کے پاس آئر اپنا پراونچا کرویں گے ، میام کریں گاوں کے بیلوکا گوشت جاہیں کھا تھی گئی ہو کہ اور میں ہو کہ ان کے باس آئیں گے ، میلام کریں گاور کہیں کہ بیٹری ہورہ ، مٹوے کا ایک جل دھیں ہے ، میلام کریں گاور کہیں گئیں ہورہ ، مٹوے کہ یہ بیٹری ہورہ ، مٹوے کہ اس کے کہ بیٹری ہورہ نی کروروں ٹی کرے اور میا ہی ہورائر ہورے کا ایک جل دھیں پر جائے و وہ اپنی چیک سے اور اپنی ہیں ہورکا ایک جل زھیں پر جائے و وہ اپنی چیک سے اور اپنی ہورہ ، مٹوے ہیں)

﴿ ١٤﴾ ﴿ جنت كادرخت جس كى جرميس سے دونہرين نكلتي ہيں

لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِةِ ٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْآوَلُ وَالْاَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِيَدِةِ الْخَيْرُ اللَّهِ وَيُعِمْدِةٍ ٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْآوَلُ وَالْاَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ بِيَدِةِ الْخَيْرُ اللَّهِ وَيُعِينُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ

حضورا كرم ين يَنْ الله عنها ن بنولتنون سے فر مايا اے عنمان! جو منص اسے مبح كودس بار بيڑھ لے تو اللہ لقا لى اسے چھ فضائل عطا

فرما تاہے:

اے ایک قنطار اجرماتا ہے۔

وہ شیطان اوراس کے شکرے نی جا تاہے۔

اس کاحورین ہے نکاح کرادیا جا تا ہے۔

⊕ ال کا کیک درجہ جنت میں ہلند ہوتا ہے۔ میں میں میں اس

@ اس كياس باره فرشة آتے بين-

اے اتنا تو اب دیا جاتا ہے جیسے کئی نے قرآن اور تو رات اور انجیل وزبور پڑھی، پھر ساتھ ہی اے ایک قبول شدہ حج اور ایک مقبول عمر ہ کا تو اب مقبول عمر ہ کا درجہ ماتا ہے۔ (تغییر ابن کثیر، جدیم منحی ہ سخیہ منحی اسکا انتقال ہو جائے تو شہر دت کا درجہ ماتا ہے۔ (تغییر ابن کثیر، جدیم منحیہ ہمنی ہے۔)

﴿ ٢٩﴾ رسول الله من الله كي خاتكي زندگي

رسول امقد مین پیلافعداہ الی وامی کی زندگی کی ہر گوشئہ انسانیت کے لئے نمونہ واسوہ ہے، اس لئے اللہ کی مشیت نے اس کا انتظام کیا کہ آپ سیتی نمی کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ اور آئنہ کی طرح شفاف ہو۔

و نیا کا ہرانسان اپنی خانگی زندگی کوراز رکھن جا ہتا ہے، گرمحدرسول القد سؤیزا کا بیدا ڈباز ہے کہ آپ کی طرف ہے اس بات کی عام اجازت بلکہ ترغیب تھی کہ آپ کے اندرون خانہ کے حالات وکوا نف کوجھی عام کیا جائے اور اس سے سبق حاصل کیا جائے اور یہی سبب ہے کہ آپ بیسے بھیلنا کی ڈات کی ایسی دقیق ترین تفصیلات ریکارڈ میں ہیں جن کا کسی اور کے بارے میں محفوظ ہونا ممکن نہیں۔

آپ ہے ہیں۔ گا گھر بیوزندگی بالکل ای طرح دکش و دیدہ زیب اوراطی ترین ان فی کردار کا نمونہ تھی، جس طرح آپ ہے ہیں کی فائد کی باہر کی زندگی تھے۔ آپ ہیں بھی ای طرح رحمت وشفقت کا پیکر تھے، جس طرح آپ سے بد بنی اُنڈ کے ساتھ تھے۔ گھر ہیں بھی آپ و یہ بنی معلم اخلاق و مربی تھے جیسے اپنے حلقہ وعظ میں مجمد رسول اللہ ہے بہتا کی حکمت و تدبر کا جول حال گھر کے اندر نظر آتا ہے وہ اس کے سے کی طرح کم نہیں جو گھر کے باہر نظر آتا ہے۔ آپ اپنے تبعین کو جس طرخ ممل اور جن اخلاق و اوصاف کی تعین کرتے تھے، خود گھر کی ضوتوں میں بھی اس پر مکمل طور پر ممل پیرا تھے۔ اس لئے آپ ہے بھی کی گھر بیواور خاکئی زندگی بھی و ایسی بی سبق آموز ہے جس طرح آپ کی اوج کی کھر بیواور خاکئی زندگی بھی و ایسی بی سبق آموز ہے جس طرح آپ کی اوج کی زندگی بھی و ایسی بی سبق آموز ہے جس طرح آپ کی اوج کی ڈوندگی بھی اس پر مکمل طور پر ممل پیرا تھے۔ اس لئے آپ بیوبی بھی کی گھر بیواور خاکئی زندگی بھی و ایسی بی سبق آموز ہے جس طرح آپ کی اوج کی ڈوندگی بھارے لئے اسوہ اور نمونہ ہے۔

﴿ • ﴾ ایک ساده انسانی زندگی

۔ پ مزائیز کی گھر بیوزندگی بالکل سادہ اور س رے تکلفات سے بالکل پاکتھی۔اللہ تع کی طرف ہے آپ ہے بیٹھ کو جو تظیم ترین مقام و مرتبہ مل تھا اور خلق خدا کے دلوں میں آپ کی جوعظمت و محبت تھی اس کے باوجود آپ گھر میں باسکل سادگی و تواضع کے ساتھ رہتے تھے۔ام الموشین حضرت عائشہ صدیقیہ بڑائیڈ سول اللہ بھے بیٹائے گھر کے اندر کے معمول ت کے سعسہ میں کسی سوال کرنے والے کے جواب میں فرماتی ہیں:

كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَفْلِي تُوْبَهُ وَيَخْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ ( أَلَامَنَ)

یعی سے بین آپ بھی اپنے گھر میں رہے اور وہ تمام گھر بیوو خاتی کام جو عام انسان کرنے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں کر لیو کرتے سے حتی کداگر کیٹروں میں جو ئیں ہوجا تیں تو ان کو بھی نکال لیتے تھے، اپنی بکری کا دُودھ دوہ لیا کرتے تھے اور اپنے ذاتی کام خود کرتے تھے ۔ حضرت عائشہ صدیقہ بڑتی ہی گی ایک اور روایت ہے کہ'' آپ میں پہنا پنے کپڑوں میں خود پیوند لگا لیتے، جوتا درست کر لیتے ۔ (منداحم) اور اپنے اہل خانہ کے کاموں میں ہاتھ بڑاتے ، نم زکا وقت ہوتا تو ہا ہر چلے جاتے ۔ (بن ری، کتاب الصافی ہی گھر میں واخل ہوتے تو خود سلام کر کے واخل ہوتے ، اہل خانہ کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آتے اور نری کا معاملہ کرتے۔

﴿ 1 ﴾ از واج مطہرات کے ساتھ حسن معاشرت

آپ نے پہتا ہو ہوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تا کید فرماتے اور ان کی خلقی وظیعی کمزور یوں سے صرف نظر کرنے کا تھم دیے۔
متعدد روایات میں اس کا ذکر ہے کہ کورتو نے مزاج میں تخلیقی طور پر بچھ بچی ہوتی ہے، اس کو بالکل سیدھا کر ناممکن نہیں ، ان کے ساتھ
گزار سے کی صورت بہی ہے کہان کی اس طبعی کمزوری ہے درگز راور بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے۔ (بنوری، ترب انکاح، ببالوص یبائساء)
تپ ہے ہوتانے اس سے کہان کی اس جا کھال کا سبب ہتلا یا ہے۔ (ترزی، کتب امایدن) خود آپ ہے ہیں ہی کا طرز ممل ان ہدایات پر پورا
پورا تھا اور ایسا تھا کہ اس سے بہتر مثال ممکن نہیں۔ آپ ہے ہوتان نے میں بہتر موں۔ (ترزی، مناقب سے بھی فرمایا کہ ''واٹ کے ٹیو میں بہتر موں۔ (ترزی، مناقب سے بھی فرمایا کہ ''واٹ کے ٹیو میکھٹے لاکھ لیے۔ "اور میں تم

#### ﴿ ٢٢ ﴾ آپ نے حضرت عا كشەصدىقە طائنۇنا سے فرمايا كەحساب كتاب برابر ہوگيا

حفرت عا کشھ مدیقہ فرانی چونکہ کم عمری ہی میں آپ ہے پہتے تکان میں آئی تھیں، اس لئے کم تنی کے شوق اور نقاضے ابھی باقی سے ۔ آب ان کی دلجوئی کے لئے ان کے شوق اور جا مُزخواہشات کی تحییل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیوں آپ کے بہاں آکر ان کے ساتھ تھیاتی اور گاتی تھیں، اور آپ کی طرف سے اس کی اجازت ہوتی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کوآپ کی وجہ سے کھیلے میں تکلف ہوتا تو آپ فود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عا کشھ مدیقہ فرانجہ نا کے پاس تھیج دیتے۔ ان کے شوق کی تحمیل کے سلسلہ کا ایک واقعہ صدیث کی متعدد کتا ہوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ کے گھر کے سامنے مبحد نبوی ہے پہنے کے حق میں کچھ جنی لوگ نیز وہازی کا مظاہرہ کرد ہے تھے۔ حضرت عا کشھ مدیقہ فرانجہ کا گوائی ہوا، آپ نے ان کو یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فر مایل کہ خود در دازے پر کھڑے اور اپ تی تھیے (غالبًا پردہ کے خیال ہے) حضرت عا کشھ مدیقہ فرانجہ کو گوٹر اکر لیا اور وہ آپ کی آٹر میں کہ خود در دازے پر کھڑے اور اپ کے درمیان سے کا فی دریت کھیل دیکھتی رہیں اور آپ ان کے خیال سے سلسل کھڑے در ہے۔ کہ کشھ ہے دور آپ کے کند ھے اور کان کے درمیان سے کا فی دریت کھیل دیکھتی رہیں اور آپ ان کے خیال سے سلسل کھڑے در ہے۔ ان کے خیال سے سلسل کھڑے در ہے۔ ان کے خیال سے سلسل کھڑے در ہے۔ ان کو در ان کے خیال سے سلسل کھڑے در ہے۔ ان کے خیال سے سلسل کھڑے۔ در ہے۔ ان کہ خیال سے سلسل کھڑے۔ در ہے۔ ان کہ میں اور آپ ان کے خیال سے سلسل کھڑے۔ کہ ان اس میں میں ہے۔ ان کہ میں کہ ان ان کہ در ہے۔ ان کی در ہے کہ ان کی میں در کی در ہے۔ کی ان کے در ہے ان کی در ہے۔ کی ان کے در ہے ان کے در ہے ان کی در ہے۔ کی ان کو رہے کے کی در ہے۔ کی ان کھر ہے کہ کی در ہے۔ کی ان کو رہے کی در ہے۔ کی ان کھر کے در ہے کی در ہے۔ کی ان کھر کو در در ان کے در ہے۔ کی ان کھر کے در کی کھر کے در ہے کی در ہے۔ کی ان کھر کے در ہے۔ کی کھر کے در ہے کہ کو در کی کے در ہے۔ کی کھر کے در کے در کے در کی کھر کے در کے در کی کھر کے در کی کھر کے در کی کھر کے در کے در کے در کی کھر کے در کے در کے در کی کے در کی کھر کے در کی کے در کی کے در کی کے در کے در کی کے در کے در کے در کے در کی کے در کی

پویوں کے ساتھ حسن سلوک اوران کا دل خوش کرنے کی بیاعلیٰ مثالیں ہیں۔ان کا اتباع بھی اتباع سنت ہی ہے اوراس میں ان لوگوں کے لئے خاص سبق ہے جن کے نز دیک بیطر زعمل ہزرگی اور بلندمقا می کے من فی ہے۔ رسول ابلند بیجے بھی کی سیرت میں تمام ہر طرح کے تفکرات اور نبوت کی عظیم ذردوار بوں کے باوجود و و انطیف احساسات و جذبات جبوہ ریز تھے جو ایک معتدل ان فی فطرت کا تقاضا ہیں۔ آپ اپنے اعز ہواہل خانہ ہے محبت و تعلق خاطر میں بھی ایک قابل تفلید نمونہ تھے۔

حفرت فدیج فران نیا سے انتہام بت تھی، گھر میں کوئی جانور ذیح کرتے تواس کا پھھ حصہ حفرت فدیجہ کی سہیدوں کے پاس سیجے ۔ آپ سائیز ان کے انتقال کے بعد بکٹرت ان کو یا دکرتے ، یہاں تک کہ دوسری از داج مطہرات کوان پر دشک آتا۔ ایک مرتبہ حضرت عاکشہ فرانی نیا اس طرح کا پچھا ظہار کر دیا۔ آپ میٹے کی ناز دایا جھے کوان کی محبت دی ہے۔ (سلم ، کتب نصائل العمی بہ بب نصائل فدیجہ فرانی ناز دائے مطہرات سے بھی بب نصائل فدیجہ فرانی اور کے مطہرات کے دشتہ دار ملئے آتے تو آپ بڑی مسرت کا اظہار فر ماتے ۔ (اینا) دیگر از دائے مطہرات سے بھی آپ بنتے کے بیان بہت محبت فرمات کے دجنرت عاکشہ میں میں مزاج ادر دی بصیرت کی دجہ ہے می تعلق تھا۔ آپ بیٹے بیان بہت محبت فرمات کے دجہ سے می تعلق تھا۔

﴿ ٣ ك ﴾ بچول سے محبت اور شفقت

ان کے قضائل کے بارے میں رسول اللہ منے بہت ہے جہت ہے اقو ال نقل کئے گئے ہیں۔ دوسری صاحبر او بوں کے ساتھ بھی آپ کا

معاملہ ای طرح کا تھ اوران کے متعبق بھی آپ کے اگرام وشفقت کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔

سی سے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ جے ہوں کے ساتھ آپ ہے ہوں کا معاملہ نہ بیت پیار ومحبت اور شفقت کا تھا (اور یہی معیار کمال ہے)۔ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین فریخ آپ ہی کی گو دمیں ہے ہیں ، نبوت کی ساری ذمہ داریوں کے بوجود آپ ان کی ذرا بھی جی جی میں نبوت کی ساری ذمہ داریوں کے بوجود آپ ان کی ذرا بھی جی جی تی میں ان کو حاصل بھی نہ فرماتے تھے۔ ان کو گو دمیں بیتے ، اپنے کندھوں پر سوار کرتے ، ان کو سوئی گھتے اور میں ان کو حاصل ہونے والے کمال سے کاذکر بھی کرتے اور نیز ان کوؤی کیس دیتے ، اپ س تھ سواری پر سوار کرتے ۔ (تر ذی بب فی رحمۃ الوید) میں کہی فرماتے تم دونوں میرے گلد سے ہو۔ (بخاری وتر ذی بر المان قب انس والحدین)

ایک صحابی حضرت اقرع بن حابس بنی تنظر نے ایک مرحبہ آپ کودیکھا کہ آپ اپنے نواسے حضرت حسن بڑائنڈ کا بوسہ لے رہے ہیں انہوں نے عرض کیا اے امتد کے رسول امیرے دی جیٹے ہیں ، بیس نے بھی بھی ان کا بوسہ نبیس لیا۔ آپ میں بہترہ نے فر مایا جورتم نبیس کرتا

ال يرمنجا تب الله رحم نبيل كياجا تا\_ (صحح بناري، كتاب الاوب ، باب رحمة الومد)

لینی بچوں کو بیار کرنا بھی رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضرات حسنین کے علاوہ آپ کا معاملہ درجہ جدرجہ خاندان کے دیگر بچوں کے ساتھ محبت وشفقت کا بی رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ بھے بھلا خطبہ دے دہے تھے کہ حضرات حسنین گھر سے نگل آئے ، نیا نیا جانا شروع کیا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے ،فرط محبت میں آپ میں بھی تیزہ ہے اُرکانہ جا سکا ، آپ درمیانِ خطبہ ممبر سے اُر ہے اور بڑھ کران کو گود میں اُٹھ لیا۔ پھر فر ویا: اللہ نے بچھ کہا ہے اول دانس کی کمزوری ہے۔ میں نے دیکھا، بید دانوں اپنے کپڑوں میں اُٹھ کرلڑ کھڑا رہے ہیں ، مجھ سے میں نے دیکھا، بید دانوں اپنے کپڑوں میں اُٹھ کرلڑ کھڑا رہے ہیں ، مجھ سے میں نہ جوااور میں نے درمیونِ خطبہ بی اُنہ کران کو گود لے لیا۔ (نبائی تب الجمعہ، باب زول الا بامرانی)

مجھی ایب بھی ہوا کہ درمیانِ نماز کونو اس یا نواسہ آ کر کندھے یا پیٹے پرسوار ہوگیا ، آپ نے نمی زجاری رکھی ، جب رکوع یا سجدہ کی تو اُتاردیااور پھراُٹھالیا۔ (ملاحظہ ہو، بخاری کتاب الادب، برنمۃ اولداور سنداحمہ، جند ۳ منو ۳۹۳ سن کی کتاب الصلوق باب من بجوران کلون بجدۃ اطول من جدۃ ) اولادے آپ میٹے بھی کو بودی محبت تھی۔ حضرت اس فریقۂ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میٹے بھیلاسے زیادہ اولا دکے س تھورتم دل

شفة شخص شبيس ويكها\_(مسلم كتاب الفعائل، باب رحمة عليه السلام، وتواضعه)

اوراگران کو تکلیف پینیجی تو سپ میے پینیجیتاب ہو جاتے ، ایک مرتبہ برسرِ عام کہا، فاطمہ! میری ہے، میں فاطمہ کا ہوں، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ (مسلم زندی باب فضل فاطمہ)

پورے صبر کے ساتھ زبان سے میا بیان افروز کلمات نکے:

"إِنَّ الْعَيْنَ تَدُمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَايَرْضَى بِمِ رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَأَ إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُونُونَ"

( بخارى كتاب البمائز ، باب قول النبي انا بك كمحز ونون )

'' آنکھآنسو بہار ہی ہے، دل ممکنین ہے، گرسوائے اس بات کے جوامقد کو پسند ہوہم کچھ بیس کہد سکتے۔ بخدا! ابرا ہیم! تمہاری جدائی سے ہم بہت ممکنین ہیں۔''

﴿ ٤٢ ﴾ خادموں كے ساتھ برتاؤ

آپ کا ما معمول تھا کہ جوغلام بھی آپ ہے ہے۔ ہیں آتا اس کوآپ فوراً آزاد کر دیتے۔ وہ آزاد ہوجا تالیکن آپ کے احسان و
کرم کی قید ہے آزاد نہیں ہوسکتا تھے۔ حضرت زید میں نوائنڈ کوآپ نے آزاد کر دیا تھا'ان کے باب ان کو لینے کے لیے آئے لیکن اللہ کے رسول
ہے بہذا کی محبت و تعلق نے ان کوجانے نہیں دیا۔ آپ میر بھر کھر کھر کھر کھر کی حورت یا خادم پر ہاتھ نہیں اٹھ یا۔ ( ٹاکل ترزی )

حضرت الس بالنيز آپ مين الله اكون م خاص تھے۔ كہتے ہيں كه ميں نے دس سال لگا تارا آپ كى خدمت كى آپ نے ايك مرتبہ مجھ مجھ ہے أف تك نہيں كہا اور ند بھى يہ كہ كہ ايسا كيوں كيا؟ يا ايسا كيوں نہيں كيا۔ (بندى تاب، ادب، بحسن اخلق واسخار)

#### ﴿ 40 ﴾ رسول الله مِنْ مَثِينًا كِمعمولات

744 Pro 1945 Pro 1945

منے ہے۔ ان مسائل کوحل فرماتے تھے کہ جو تخص کسی بھی وجہ سے اپنی ضرورت جھے سے نہ کہہ سکتا ہو' آپ حضرات اس کی حاجت وضرورت جھے تک پہنچ دیا کریں اور ریکھی فرماتے تھے کہ اس کا رخیر کے بدلے القد تعالی اس کو ٹابت قدم رکھے گا۔ (ٹائل ترندی) نم زعصر کے بعد آپ اُمہات المومنین کے یہاں تشریف لے جاتے اورسب سے خیریت دریافت کرتے۔

(شرح المواهب للزرقاني ذكرام سلية)

رات کے معمولات حدیث کی کتابول میں تفصیل ہے آئے ہیں۔عشاء کے بعد از واج مطہرات میں جس کی باری ہوتی 'سماری از واج مطہرات و ہاں جمع ہوتی اور کچھ دسر مجلس رہتی۔ (ابوداؤہ)عشاء کے بعد دیر تک جا گن آپ کو ناپندتھ' کیکن اگر بھی کوئی معاملہ مشورہ طلب ہوتا تو آپ اکا برصی بدہے اس وقت مشورہ کرتے۔ (زندی کتب ایسوۃ) نصف شب عبادت فر ماتے۔ حضرت انس جنائشاؤ فر ماتے مسلم کی اللہ اور اگر نماز پڑھتے و کھنا جو ہتا تو د کھے لیتا۔ ہیں کہ القد کے رسول منافیظ کو کوئی اگر رات میں سوتے و کھن جا ہتا تو د کھے لیتا اور اگر نماز پڑھتے و کھنا جو ہتا تو د کھے لیتا۔

﴿ ٢ ﴾ خانه نبوي التي يهيه كاز الدانه ماحول

رسول الله بين بيئة كوائي الله وعيال سے كامل محبت تقى اور آپ بين بينان كا پورا پورا خيال ركھتے تتے۔ اس كا تقاضه يہ بوسك تق كر سپ خورتنگى و پريش نى كے ساتھ گر راوق ت كر ليتے گر اپ گھر والوں كے ليے تو كم از كم رفي بيت اور آ رام كے انظامات كر بى و يتے۔ انسان كے ليے خوو پريشانياں برواشت كرنا آ سان ہوتا ہے گر اپ الل خانداور بچوں كے چروں پرو وفقر كرسائينس و كيوسكا۔ سين آپ ينسو كا طرز تمل اس سلسله ميں بالكل ممتاز اور آپ بين بيان كی شان نبوت كے مطابق ہے۔ آپ كے گھر كا ماحول اور عمومی نقشہ و بيا تى تقاجو:

"اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ" اور "النَّهُ نِيا مَلْعُونَةٌ" مَلْعُونَةٌ مَّا فِيْهَا إِلَّا فِرْكُو اللَّهِ وَمَا وَالاَهُ" "ليحق اصل زندگي تو آخرت کي زندگي ہي ہے۔اور ربى و نيا تو ليعنتی ہے سوائے ان چيزوں کے جن کاالند سے پچھعلتی ہے۔" آپ جين پتانے کھی اس کی فکرنہیں کی که آپ کے گھر والوں کو دنیا کی زندگی میں رفا ہیت حاصل ہو۔ آپ جے پہتنے وہ اکثر فر «تے

"اللَّهُمَّ الدُّوْقُ آلَ مُعَمَّد قُوْتًا" (يَعْدَلُ كَتَابِ الرَقَاقَ بَابِ كَيْفَ كَانَ مِثْ النّبِي)
"اللَّهُمَّ الدُّدُ مِن مِن مِن اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

از واج مطہرات کے پیس صرف ایک ہی جوڑا کیڑار ہتا۔ (بن ری کتب الحیض ایاب مسی الراً ۃ ٹی ثوب)
گھر میں آٹا چھانے بغیر پکتا کبھی جیاتی پکنے کی نوبت نہیں آتی 'راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ (بندری کتاب السلوۃ ابب المسوۃ ملی فرش)
آب سے بھڑ الے بستر کی میرے لت ہوئی کہ ایسی چٹائی پر لیٹتے کہ جسم میارک پراس کے نشان پڑجائے۔ (حوالہ یا اور زندی کتب الزبر)
مجھی چیڑے کے اندر بھوسا بھر کر گدابن ج تا ابس ہی بستر تھا۔ (بناری کتب الزقاق)
ایک مرتبہ حصرت عمر ہڑائینڈ نے گھر کے اندر نظر دوڑ ائی تو گھر کی کل متاع چند کلو جو اور چیڑے کے چند کھڑے ہی نظر آئے۔ رسول اہتد

کی بھنے مونی کی اس بے سروس ، نی کی زندگی پران کا بیفدائی رو پڑا۔ عرض کیا: اللہ کے رسول مٹے کھٹے اُ آپ کا بیرہ ل ہے تیمرہ کری اللہ کے ہائی کیسے کیسے میٹی اُلڈ کے اس بے سروس ، نی کی زندگی پران کا بیفدائی رو پڑا۔ عرض کیا: اللہ کے رسول مٹے کھٹے اُ آپ کا بیرہ ل ہے تیمرہ کر ہوگی اور جلالی شان کے ساتھ فرہ یہ: عمر کچھ شک ہے اُن لوگوں کو س رے مزے دیں بی میں لوٹ لیتے ہیں۔ (طبقات این سعد)

ججرات نبوی کی تغییر کامیرہ ل تقمیر کچی اینٹ کی تھی۔ بچھ جمرے تھجور کی نثیوں کے تھے حصِت اتنی نیجی کہ کھڑے ہوکر ہاتھ لگت۔ چوڑ ائی جھ س ت گڑا ورلسائی دس ہاتھ تھی۔ درواز وں کو قاعدے کامیر دہ بھی میسر نہ تھا۔ بوسیدہ کمبل ہی ڈال دیا جہ تا تھا۔

از واج مطہرات بھی اس طرزیمل پرنہایت قانع تھیں اور صبر وشکر ہے گزرکرتی تھیں۔ جب اللہ ی طرف ہے نتو حت کے بعد غذائی اشیاءاور مال ودولت کی بچھ فراوانی ہوئی تو اُن کوامید ہوئی کہ یام انسانوں کی طرح اللہ کے رسول بینے بھر کے معیاریس بچھ بہتری لائیں گے۔ کم از کم وو وقت کی روٹی کی حد تک تو ان کوبھی اُمید تھی کہ یہ یمسر ہوبی جے گی اور انہوں نے اس کا مطالبہ کی 'گراللہ کے رسول بینے بھر نے اس کو ایسا نابسند کیا کہ ایک ماہ تک گھر کے اندر تشریف نہیں لے گئے۔ اور اللہ کی طرف ہے آپ کو بیتکم وی گئی کہ آپ اپنی کہ آپ اپنی اللہ کے رسول بینے بھر کی رفاقت تو اس حال اور فقر وفاقہ کے سرتھ بی ممکن ہے' اس گھر کا تو بہی حال رہ ہوگا ، بھر یوں سے صاف کہدویں کہ اللہ کے رسول بھر بھر کی کی رفاقت تو اس حال اور فقر وفاقہ کے سرتھ بی ممکن ہے' اس گھر کا تو بہی حال رہ ورسول اگر تم میں ہے کہ کور نیا کی زندگی کی رفاجیت وزیبنت کی طلب ہے تو وہ بچھ ہے بحسن و نو بی الگ بوستی ہو اللہ کی رفاجیت وزیبنت کی طلب ہے تو وہ بھر ہے بالرکم میں تارکر رکھ ہے۔ بیتھم قرآن کی آیات کی شکل میں تازل ہوا۔ (مسلم کا بالطل ق باب بیان ان تجر الراق الا کھون طلاقا)

جیسا کہ ابھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہ فقر و زبول صلی اس دفت بھی قائم رہی جب آپ ہے ہیں ہے پاس مال ودوست کے ڈھر آکر

لگنے گئے تھے۔ جس دن مال آتا 'آپ اُس دفت تک گھر کے اندر شریف نہ لے جاتے جب تک وہ تقسیم نہ ہوجا تا 'فدک ہے پھے غدہ آیا '
حضرت بال ڈلائیڈ نے نے کروہ قرض ادا کیا جوایک یہودی ہے آپ ہے ہے تہا نے کسی دین ضرورت کے لیے لیے تھا۔ آپ نے حضرت بال اللہ تھا۔ آپ نے کو گھر بلوامور کی نگرانی کرتے تھے ) پوچھا کہ پچھ بچا تو نہیں ؟ انہول نے کہا 'پچھ نے رہا۔ فر مید: جب تک پچھ نے رہے گا میں گھر کے اندر نہیں جاتا اہتد کے رسول میں بھر کی ہے اندر نہیں جاتا ہوں نے کہا گھر تے دات مجد ہی میں بسر کی۔ کے اندر نہیں جاتا لی بھر نہیں جاتا ہوں کے کہا تھی ہو نہیں ۔ مگر آپ نے دات مجد ہی میں بسر کی۔ موسرے دن حضرت بال بھر گئیڈ نے اطلاع دی اللہ کے رسول میں بھر اللہ نے "پ کوسبکدوش کر دیر' یعنی جو پچھ تھا وہ تقسیم کر دیر گیر 'آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر گھر کے اندر گئے۔ (ابوداؤڈ باب ہوایا۔ المشر کین)

حضرت فاطمہ فران بنا کے ساتھ آپ کو بیسانعلق تھ اس کا پھھتذ کرہ گرر چکا ہے۔ ان کا بیمال تھ کہ گھر کے سرے کام کاج کرتے کیڑے خوار میں اُٹ جائے جنی پینے سے ہاتھوں میں گئے ہیں گئے تھے مشک بھر بھر کرلانے سے گردن میں نشان پڑگیا تھا۔ ایک موقع پر کہیں سے پھینلام ویا ندیاں آئیں مضرت می بڑائیڈ نے حضرت فاطمہ فرین کا کی بیمالت آپ ہے پہلے کو جنول کی اور ایک خاومہ موالی اور ایک خاومہ موقع پر کہیں سے پھینلام ویا ندیاں آئیں مضرت فاطمہ فرین کھا اللہ سے ڈرو! گھر کا کام خود کرو اللہ کے حقوق وفر اکفل اوا کرواور سوتے وقت سے مہتر ہے۔ بعض روایات میں وقت سے مہتر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ ہے گئی ان ایک ہیں اس کا بھی اضافہ ہے۔ دوسری روایات میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ اہل صفہ کے بیاد ہے بین موضع تم آئمس خاری کتاب اجہاڈ ہا بیان ن ن صفہ کے بیاد ہوں کا دول سے بیان موضع تم آئمس خاری کتاب اجہاڈ ہا بیان ن

﴿ ٨٨ ﴾ ايك نومسلمة عورت كي عجيب كارگزاري

میں ایک امریکی خاتون ہوں اور امریکہ کے قلب ''نیویارک' میں پیدا ہوئی۔ میری توجوانی ایک'' امریکی' لڑکی ہی طرح گزری۔ میراایک ہی شوق تھا'امریکہ کے' بعظیم شہر' کی گلیمر بھری زندگی میں جا ذہبیت اور دلکشی کی دوڑ میں حصہ لوں۔ میں فلوریڈ اسے شہر میامی کے ایک ساحلی مقدم پر رہنے لگی' بھر سال گزرنے لگے اور میرے اندراطمینان اور سکون بجائے بڑھے کے کم ہوتا گیا' میری نسوانی مشر سے ایک ساحلی مقدم پر رہنے گئی 'بھر سال گزرنے لگے اور میرے اندراطمینان اور سکون بجائے بڑھے کے کم ہوتا گیا' میری نسوانی کشش جس قدر بڑھتی جاتی 'اور جتنا میں ( بظاہر ) کا میابیوں کی منزلیں طے کرتی میرے اندرونی خلاا اور ہے اعتمادی میں بھی اسی قدر اضافہ ہوتا جاتا۔ میں ایک شدید میں ایک شدہ میں ایک شدہ میں ایک شدہ میں اور میر امصرف اضافہ ہوتا جاتا۔ میں ایک شد میں اور دلوں کوخوش کروں۔

میرامعیارزندگی جنیا''اونچا''ہوتا' میرااعتادا تنا ہی نیچ ہوجاتا۔ ہیں نے ان حقائی ہے منہ چرانا چاہا' مگروہ فرار کے ہرموڑ پر جھکو منہ چڑانے کے لیے موجود ہوتے۔ آخر ہیں اپنے آپ ہے ادب گئی میں نے نشر کی بناہ کی کلبوں اور پر ٹیوں میں جا کرول بہل نہ چاہا' مگر سب ہود۔ میں نے روحانی مراقبوں ہے اپنی ہے سکوئی کا علاج کرنا چاہا' جب بیقہ ہیریں ناکام ہوگئیں تو فد بہب بدلے ایکٹوازم کا مہارالی' یعنی فعاحی اور اجتماعی تحریک بیل گئی مرمرض بڑھت گیا' جوں جوں دواکی کے مصداق میری ترقبوں میں جواف فہ بہور ہا تھا' اور میرالانف اسٹائل جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا' میری اندرونی ہے اعتادی کی آگے جھے جلاقی جارہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اسلام اور اسلامی اقدار و تہذیب کے فلاف ایک خطرنا ک اور چوطرف حملہ ہو چکا ہے۔ اور پھر بداور بدنام' 'نئی صیبی جنگ'' کا بھی اعلان ہوتا ہے' اب جمھے اسلامی نامی ایک چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے' ب تک تو میرے و بہن میں اسلام کنام پرصرف چند تصویروں کے نقوش سے' تر پا ہوں میں اسلامی نامی ایک ورینا۔

میں ایک سابق کارکن تھی جوعور توں کی آزادی کی عم برداراور دنیا میں لوگوں کی بہتر زندگی کے لیے بچھ کرنا چاہتی تھی اپنے اس کام
کے سلسلے میں میر کی ملاقات ایک سینئر کارکن ہے بوئی جواس سلسلے میں اجھا کام کر چکا تھا۔ وہ بلا کی تفریق کے مارے انسانوں کے لیے
انساف اور فلاح و بہبود کا داعی تھا' اس شخص ہے ملاقات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ انسانوں کے لیے بھلاسوچنا خلوص کے بعد ہی ممکن ہے مارے انسانوں کو ملنے جا ہے نہ کہ صرف بعن کو۔ اب مجھے احساس ہوا کہ مارے انسانوں کے لیے بھلاسوچنا خلوص کے بعد ہی ممکن ہے کہ میں صرف چند کے بیے اچھاسوچتی تھی' اب میں بلاتفریق ہرتم کے لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوچنے لگی ۔

پہلے میں صرف چند کے بیے اچھاسوچتی تھی' اب میں بلاتفریق ہرتم کے لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوچنے لگی ۔

ا جا نک ایک دن میرے سامنے قرآب مقدس آیا مغرب نے جس کی بڑی منفی تصویر بنار کھی ہے۔ پہنے تو قرآن کے اسلوب وانداز نے مجھے متوجہ کیا 'پھراس نے کا مُنات انسان اور زندگی کے حقائق اور عبدو معبود کے دشتے پر جوروشنی ڈالی ہے اس نے مجھے محور کر دیا۔ ہیں نے دیکھا کہ قرآن نے اپنی بصیرت کامی طب براہ راست انسان اور اس کی روح کو بنایا ہے اور وہ کسی بچو لیے یا پادری کے بغیرانسان کو انتد

کا نخاطب بنا تا ہے۔ آخر کا روہ لمحہ آگی جب میں نے بچائی کوتناہم کرلیا اور میں جس منزل کے سیے سرگر دان بھی اور جس سکون کے لیے ہے۔ تاب تھی مجھے یفتین ہوگیا کہ وہ صرف اسلام قبول کر ہے ہی حاصل ہوسکتا ہے۔ میری دافلی بے تا بیوں اور اضطراب کا علاج صرف ایمان

ہے ہوسکتا ہے اور میرے مسائل کاحل مہم جوئی میں نہیں عملی مسلم بننے میں ہے۔

ہذا یہ اور نام نہا دانسانی کا میرا میسنر جاری تھا کہ جریں آئی شروع ہوئیں کہ آزادی کے ملمبر داروں اور نام نہا دانسانی حقوق کے لیے کام کرنے دالوں نے تجاب و غاب کے خلاف ہم چیٹر دی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تجاب عورت پرظم کی علامت ہے کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ بیا تحاد و بھتی ہیں رکا دو مید ہے کہ اگر کوئی حکومت عود تول کے لہاں کے لیے بچھ ضا بطے بنائے تو مغرب کہتا ہے کہ بیانس نی آزادی کی مخالف اور حقوق و دو غلا دو مید ہے کہ اگر کوئی حکومت عود تول کے لہاں کے لیے بچھ ضا بطے بنائے تو مغرب کہتا ہے کہ بیانس نی آزادی کی مخالف اور حقوق کی اشانی کی خلاف ورزی ہے اس نی آزادیوں کوسب کرتے ہیں اس کو تعلیم اور سروی سے گردم کرد سے تیس میں میں میں میں میں میں ہوں گا ہوں ہوں ہے۔

مردم کرد سے میں ۔ بینلم صرف تیونس اور مراکش جیسی استبدادی حکومتیں ہی نہیں کررہ میں بلکہ یہ فرانس کہ لینڈ اور برطانیہ میں کہی ہور ہا ہے۔

مردا کو کو دور کو سے اور اگر کو کو کہ کو کہا کہ میں میں میں میں میں میں میں میں ہور ہوں کو دورت دیتی ہے کہ دو اپنی ایمن فرمین اور اندھروں میں کہی خور اس کی میں اور اندھروں میں کہی خور اس کو کو کہ اس کو اللہ کو دورت کی سے کہا کہ دورانس کو دورت کی میں ہور کو کہا کہ کہا گائے میں میں اور اندھروں میں کو بین کو رہ کو کہا کہ کو کو گائے ہو کے بیاں میاں کو جاب کی جو برقسی ہی ہوں گائے ہوئے میں جو برقسی ہو برقسی کو کہا کو کو کہا کہ کو کہنا کو رہ کو کہا کہ کو کہنا کو رہ کو کہا کہ کو کہنا کو کہنا

المنافع المناف

میں جن معزز خواتمین کو جاتی ہوں کہ انہوں نے صرف جاب پراکتفائییں کیا بلکہ نقاب سے چبرہ بھی ڈھکا'ان میں سے اکثر مغربی نو مسلم خواتمین ہیں۔ ان میں سے پچھتو غیرشا دی شدہ دوہ شیزا کیں ہیں۔ اکثر کوتو نقاب کی وجہ سے مسائل بھی ہیش آتے ہیں'ان کی سوسائی' خاندان اور گھر کے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ آزادا شدا نتخاب کے حق کوت کوت ہیں کہ ایک شکل ہے کہ معاشر سے میں ہر طرف سے ذرائع ابلاغ کے ذریعہ سے معرفوں پر ننگے سونے اور بھڑ کیلے کپڑے کی صدتک دار بائی اختیار کرنے کی اندھا دھند تبلیغ کی جب اور عملاً ان کوخوا ہی نہ خواہی اس کواختیار کرنے پر مجبور کردیا جائے 'میرا کہنا ہے کہ عورتوں کو تجاب کی تہذیب کو جانے کا بھی ہراہر موقع دیا جانا جا ہے' تا کہ وہ اس پاک و برسکون تبذیب کی خوبیوں کو جان سکیں' اور ان کو وہ معلوم ہو جو مجھے معلوم ہوا ہے' میں کل تک موقع دیا جانا تا ہو ہی آزادی کی علامت بھی تھ' کھر بھے پر مششف ہوا کہ وہ ایک با بجولاں آزادی تھی' جس نے مجھ کوخوداعش افی اور ذاتی اعتاد سے عاری کردیا تھا ادر میری روح کو بے چینی کی آگ میں ڈال دیا تھا۔

بجھے اپ بخش لباس کو اُ تارکر اور مغرب کی دلر باطر نے زندگی کوچھوڑ کراپے خالت کی معرفت و ہندگی والی ایک باوقار زندگی کو اضیار کرنے سے جومسرت واطمینان کا حساس ہوا ہے میں اس کی کوئی مثال نہیں دے سی ۔ ایسی خوشی جھے بھی نہیں ہوتی تھی اس سے چہرہ و حکنے اور نقاب پر جھے اصرار ہے 'پر وہ میر احق ہے جو میں کی قیمت پڑئیں چھوڑ میں اس کے لیے میں لڑمروں گی مگراس کو کسی قیمت پڑئیں چھوڑ ول گی ۔ نقاب آج عورت کی آزادی کی ایک باعزت علامت ہے جو اس کو گندی مخلوق کی ہوس رانیوں کا ' ٹاکنٹ پیپر کی طرح کا ' چھوڑ ول گی ۔ نقاب آج فقاب پہن کرعورت بہچا نتی ہے کہ وہ کون ہے؟ اس کا مقصد زندگی کیا ہے؟ اور اس کو اپنے خالق القد ہے کیا سامان جننے سے بچا تا ہے 'نقاب پہن کرعورت بہچا نتی ہے کہ وہ کون ہے؟ اس کا مقصد زندگی کیا ہے؟ اور اس کو اپنے خالق القد ہے کیا شتہ ورابطہ قائم کرنا ہے۔ جوعور تیں اسلامی حجاب کی باوقار و با حیاء تہذیب کے بارے میں مغرب کے قدیم گھے ہے متحقب نے تصورات کی شکار ہیں ان سے میں کہتی ہوں:

، وختههیں بینة بیل تم تس عظیم نمت ہے محروم ہو۔''

اور'' تہذیب''کے نامبارک ٹھیکیداروں اور نام نہا ڈیصلیوں' سے میرا کہنا ہے کہ: دنیتر تھے جب کے روز ان کا میں میں اور نام نہا دیسے کا میں میں انہوں کے انہوں کا میں انہوں کے انہوں کے انہوں کے

' 'تم بھی جاب کواختیار کرو اس میں تمہاری نجات ہے۔' (ماہنامہ الغرق ن'مارچ ۲۰۰۷ءمطابق ۱۳۲۸ھ مغیس)

# خواب كابيان

#### ﴿ 9 كَ ﴾ خواب كے آ داب

این محیر دیا در از اوران سے خوش ہونا ۔ ﴿ بروں کا جھوٹے سے خواب معموم کرنا۔
 مسجد میں خواب معلوم کرنا۔
 مسجد میں خواب معلوم کرنا۔
 تعبیر دیتے دفت دعاء ہو تو رہ کا پڑھنا۔
 خواب کی کسی صالح مصالح مصالے معادب الرائے اورائل تعبیر سے تعبیر لینا۔
 خواب صالح یا اہل محبت سے ذکر کرنا۔
 میں میں خواب پر تعموذ پڑھنا۔
 میں میں خواب پر تعموذ پڑھنا۔
 میں میں خواب پر تعموذ پڑھنا۔
 میں بریشان کن اور برے خواب کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔
 میں بریشان کن اور برے خواب کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔

 میں بریشان کن اور برے خواب کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔

حضرت سمرة بن جندب والفرا کہتے ہیں کہ آپ ملے کا کہ وت طیب کی کہ اپنے اصی ب سے بکٹرت یہ پوچھا کرتے تھے کہتم میں سے کس نے خواب میں بچھود مکھاہے؟ پس وخواب و مجھاوہ آپ کے سامنے خواب پیش کرتا۔ (مخترابخاری جد۳ سنو۱۰۴۳) فائدہ مؤمن کا خواب مبشرات الٰہی اور نبوت کا ایک جز ہے۔ جا فظا ابن حجر میسید نے کہا ہے کہ چونکہ آپ مین پروانواب کی تعبیر بہت عمدہ دیا کرتے تھے اس لیے آپ مین بین کا کہ جے اور آپ مین بینی کا اید پوچھنا لجمر کی ٹماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ (بندری جدم منوسیس)

﴿ ٨١ ﴾ خواب پيش کرنا

حضرت ابن عمر طالفتا فرماتے ہیں کہ جوشخص خواب دیکھا کرتا تھا' وہ آپ دیے کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے بھی (ای تمنا میں کہ کوئی خواب دیکھوں تو آپ کی خدمت میں پیش کروں) کہا' اے اللہ! کوئی خیر ہوتو ہمیں بھی دکھا تا کہاس کی تعبیر حضورِ پاک چے پیانے معلوم کروں۔ چنانچہ میں سویا تو خواب دیکھا۔ (مخضرا بخاری جدما مسندا 'مسندا')

#### ﴿ ٨٢ ﴾ خواب بسندكرنا

ابو بمر و تقفی دانیز سے روایت ہے کہ نبی پاک میں بھا کوا چھے خواب بہت لیند تھے آپ لوگول سے خواب کے متعلق بوچھا کرتے تھے کچراس کی تعبیر دیتے تھے۔ (ابودادُ دطیاسی جلد ا صغہ ۲۵۰)

#### ﴿ ٨٣ ﴾ فبحر كے بعدخواب معلوم كرنا

ابن زمیل جہنی بڑاتی کہتے ہیں کہ جب نی پاک بینے ہیں انجرکی نماز پڑھ لیتے تو ہیر نکال کر بیٹے جاتے ( بیٹی آرام ہے) • کے مرتبہ استغفار پڑھتے 'فر ہاتے کہ • کے سات سوے زائد ہول' استغفار پڑھتے 'فر ہاتے کہ • کے سات سوے زائد ہول' پھر ہوگوں کی طرف رُخ فر ماتے ۔ آپ بینے بیٹی آرام ہے کو بہت پہند فر ماتے ۔ آپ بوچھتے کہتم میں ہے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے' چن نچہ راوی ابن زمیل کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے' چن نچہ راوی ابن زمیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنا خواب بیان کیا۔ (سیر سفواا ۴) جمع 'جد ۱۹ سفو ۱۸۳)

حصرت ابوہریرہ بڑگئؤ سے روایت ہے کہ آپ جب فیجر کی نما زے فارغ ہوتے تو پوچھتے کہتم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے اور فر ماتے کہ میرے بعد نبوت باقی نہیں رہے گی' گراچھے خواب۔ (ابوداؤ دُصغیہ ۵۸)

فائدہ: آپ مضی کے کی عادت طیبتھی کہ فجر کی جماعت سے فارغ ہوکرلوگوں کی جانب متوجہ ہوکرخواب معلوم فر ماتے 'مجھی حضرات صحابہ خواب بیان کرتے' مجھی آپ اپنا خواب حضرات صحابہ کے سامنے بیان کرتے ۔

#### ﴿ ٨٢ ﴾ خواب كي تعبير صبح كي نماز كے بعددينا

حضرت سمرہ مزالتن فرماتے ہیں کہ آپ میں بھا اوقات اپنے اصحاب سے پوچھتے کہ کوئی خواب دیکھا ہے؟ پس جس کے بارے

بر الله پاک جا بتا (جس کوامته به ک فواب د کھا تا) خواب و کو اور آپ اس کی تعبیر دیتے۔ (بخدری مخفر اجله تا صفحه ۱۰۳۳) کو اب معلوم کرتے اور اس وقت تعبیر دیتے۔ (بخدری مخفر اجله تا صفحه ۱۰۳۳) کو اب معلوم کرتے اور اس وقت تعبیر دیتے۔ اس کی تعبیر دیتے۔ اس کی تعبیر دیتے۔ اس کی تعدیر دیتے دیتے۔ اس کی تعدیر د

صبح کی نماز کے بعد بی خواب کی تعبیر وین سنت اور بہتر ہے۔ چنانچہاں م بخاری میسائی نے صبح بخاری میں ایک ہوب قائم کیا ہے۔ "تعبید الله فی نماز کے بعد بی خواب کی تعبیر وین سنت اور بہتر ہے۔ چنانچہاں م بخاری میسائلھا ہے کہ طلوع شمس ہے تبل استعبیر وین سنت ہے۔ نماز صبح کے وقت خواب اور اس کی تعبیر اس وجہ سے بہتر ہے کہ رات کے قریب ہونے کی وجہ سے خواب محفوظ ہوگا تازہ ہونے کی وجہ سے خواب یاس کے اجزاء غائب نہ ہوں گئیز اور بھی دوسرے مصالح ہیں۔

#### ﴿٨٥﴾ يبلى تعبير كااعتبار

حضرت انس بن ، لک بڑائیڈ سے مرومی ہے کہ آپ میں قائد نے فر مایا : جو پہلی تعبیر دے اس کا انسہ رہے۔ (ابن ،جہ صفیہ ۱۲۵۹) ف کدہ جس ہے اوّ لاَ خواب بیان کرے اور تعبیر لے ای تعبیر کا اعتبار ہے اس لیے تھم ہے کہ ہرایک سے خواب بیان نہ کرے۔ وفظ ابن حجر نے ذکر کہا ہے کہ مسند عبدالرزّ اتی میں ابوقلا ہے کا قول ہے کہ حیسی تعبیر دی جائے واقع ہوتی ہے۔ (فتح اب ری جدیرا صفیہ ۲۳۳)

#### ﴿٨٦﴾ خواب كي تعبير دية اور سنتے وقت كيا پڙھے؟

حفرت ضحاک جہنی ولائیوزے مروی ہے کہ آپ میں کے آپ میں کھی ہے نے خواب سننے کے وقت پڑھا: خیر فَلَقَّافَهُ وَشَرَّ تَوَقَّافَهُ وَخَیْر لَّنَا وَشَرِّ لِآعُدَ آنِعَا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ (میرہ ٔ جد مے سنے ۱۳۱) ''تم کو بھرائی حاصل ہو برائی ہے محفوظ رہو بھل ئی ہمارے لیے برائی دو مرول کے لیئے تعریف القد کے لیئے جو ہر عالم کا مر لی ہے۔''

#### ﴿ ٨٨ ﴾ مؤمن كاخواب نبوت كاايك حصه ہے

حفزت ابوسعید خدر بن تن تو فر وقت بین که میں نے نبی پاک مضافظا کو میفر ماتے سنا کدا بچھے خواب نبوت کے چھیا ہیں حصوں میں ہے ایک حصہ ہے۔ (بخاری جد ۲ صفحہ ۱۰۳۵)

حضرت ابو ہریرہ وظائنٹیڈ کی روایت میں ہے کہ آپ مین کیا ہے فر مایا: مؤمن کاخواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔

(بخاری جلد ۴ صفحه۱۰۳۵)

ں مدہ حافظ ابن جحر میں نے خطائی کے حوالے سے بیان کی ہے کہ اچھا خواب نبوت کا چھیا لیسوال حصدال طرح ہے کہ حضورا کرم میں بہتے جھے ہوا ہوت کا چھے باہ کے بعدوتی کا سلسلہ شروع ہوا جو ۱۳ سال تک جاری رہا اور ایک سال کے اسلسلہ شروع ہوا جو ۱۳۳ سال تک جاری رہا اور ایک سال کے ۲ مہینوں کے امتیار سے ۲ ماہ جواجھے خواب و کھنے کا مہینوں کے امتیار سے ۲ ماہ جواجھے خواب و کھنے کا فرمانہ ہے وہ نبوت کا چہر بیسواں حصہ بن گیا 'اور بعض حضرات نے رہ کہا ہے کہ ہمیں اس کی حقیقت اور مطلب معلوم نبیں' امتدتع کی اور اس

ے رسول میں بہتر جانتے ہیں۔ ﴿ ٨٨﴾ اچھاخواب مؤمن کے لیے بشارت ہے

حضرت ابوہریرہ بڑتی فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ فرمایا نبوت میں مبشرات کے علاوہ کچھ ہاتی نہیں۔ پوچھ کے مبشرات کے میں؟ آپ ﷺ فرہ یا اچھے خواب۔ (بندری ٔجد ۲ صفحہ ۱۰۳۵) المنظم ال

حفنرت ابن عمر بنالتین کی روایت ہے کہ رسول پاک میں ہے ہے۔ فرہ یا رسالت اور نبوت منقطع ہوگئی' ندمیرے بعدرسول ہے نہ نبی۔ ابهته مبتشر ات بیں۔ پوچھا کہ وہ مبشرات کیا بیں فرہ یا انتھے خواب جس کے نیک مؤمن دیکھتا ہے'یا دکھایا جاتا ہے۔

( تريْدي عِلدًا صَفِيهِ ١٥ الوداؤ واحد مسيرة علد عاصفيه ٥٠٠ ابن ماجية صفحه ٨٥٠)

عبودہ بن صامت دلی تنوی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی باک میسے کیا ہے ہو چھا کہ انڈنٹو کی کاقول (کبھیڈ السبشری فیی النجیاوق السنگنسیکا) (ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے ) کا کیامطلب ہے؟ آپ نے فر مایا 'وہ اجھے خواب ہیں جن کومؤمن دیکھا ہے یا دکھایا جاتا ہے۔(ابن مدیر منفی ۱۷۷۸)

حضرت ابوداؤ و بناسن سے منقول ہے کہ آپ نے فر مایا التصفی خواب مؤمن کے لیے و ٹیا میں بشارت ہیں۔

(طبرانی کزالعمال جلد۱۵ منوی۳۹۳)

وی کے قتم اور خواب کے باتی رہنے کا مطلب حافظ ابن حجرنے بید ذکر کیا ہے کہ میری (لینی نبی کریم) کی وفات ہے وہی کا سلسدہ جس سے آئندہ ہونے والے اُمور کا علم ہو بیاتو منقطع ہوگیا 'البتہ سیج خواب جن سے ہونے والی ہاتوں کاعلم ہوسکتا ہے ہاتی ہیں۔ (صنحہ ۲۷۱)

#### ﴿ ٨٩ ﴾ اجهاخواب ديمية كياكر \_؟

ا بوسعید خدری بی تینو فر مات میں کہ نبی پاک مینے بہتائے فر ، یا جب تم میں سے کوئی بسندیدہ خواب دیکھے تو اللہ کی جانب سے ہے۔ اس برالحمد للہ کے اوراسے بیان کرے۔ (بخاری صفح ۱۰۳۳)

لیعنی اس نعمت پرشکرادا کرے کدالقد تعالیٰ نے اے نبوت کی ایک خیرے نوازا۔

#### ﴿ ٩٠ ﴾ خواب كى نوعيت اوراس كى قتميس

حضرت ابوق دہ بنائیز فر ماتے ہیں کہ میں نے آپ میں بیٹید کوفر ماتے ہوئے سا کہ خواب کی تین نوعیتیں ہیں۔

نفس وذبهن كى باتيس اس كى يجه حقيقت (تعبير) نبيس -

﴿ جوشیطان کی جانب ہے ہو۔ پس جب نا پسندیدہ خواب دیکھے تو شیطان ہے پناہ مانکے اور بائیں جانب تصکیھائے۔اس کے بعد کوئی نقصان ندہوگا۔

﴿ وہ جوخدا تعالیٰ کی جانب سے بٹارت ہو۔ اور مؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے اے کسی خیر خواہ صاحب الرائے کے سامتے پیش کرے کہ وہ اچھی تعبیر دے وراجھی بات کہے۔ (ابو منق سے 5 صدے سنجے ۔ ﴿)

حضرت ابو ہریرہ بڑالنٹن کی روایت ہے کہ آپ سے پھٹانے فرمایا، خواب تین قشم کے ہوتے ہیں: ﴿ اللّٰہ کی طرف سے بشارت ﴿ خیالی ہاتیں ﴿ شیطان کا خوفز دو کرنا۔ (ابن مادِم فیہ ۱۷۵)

حضرت عوف بن ما مک دی تیز آپ ہے پیجائے تقل فر ماتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فر مایا خواب تین قتم کے ہوتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جوض وہ ہوتے ہیں جون کوانسان بیداری میں ہوت ہیں جوشی طین کی جانب سے خوف کنندہ ہوتے ہیں تا کہ وہ انسان کور نجیدہ کریں ۔ بعض وہ ہوتے ہیں جن کوانسان بیداری میں خیال کرتا ہے اور موجنا ہے اور بعض وہ ہیں جونبوت کا جھے لیسوال حصہ ہیں ( یعنی سچاخواب جوفدا کی جانب ہے ہے)۔ (ابن بد صفہ 20) خیال کرتا ہے اور موجنا ہے اور بعض وہ ہیں جو کرتا اور سوچنا ہے اس کے ذبن میں رہتا ہے۔ وہ بھی خواب میں آ جاتا ہے اس کی کوئی تعبیر کا کھو تعبیر کے وقت اس کا خیال ضروری ہے کہ وہ خواب کی کس قتم ہے متعبق ہے صرف ایک قتم کے خواب کی کس قتم ہے متعبق ہے صرف ایک قتم کے خواب کی کس قتم ہے متعبق ہے صرف ایک قتم کے خواب کی کہ کھی جیسے ہوں ہے جے مہشرات کہ گیا ہے۔ "لگھ گواب کی کس قتم ہے متعبق ہے صرف ایک قتم کے خواب کی کہ چھیسے ہوں کی جانب سٹارہ ہے۔ یہی ٹبوت

فائدہ: حافظ ابن جمرئے بیان کیا ہے کہ خواب کی مختلف فتمیں ہوتی ہیں

صدیث پاک میں تین نشمیں جو ندکور میں 'یہ حصر کے لیے ہیں ہے'اس کے علاوہ اور بھی خواب کی نشمیں میں ۔مثلا بیداری کی با تیں' بعینہ خواب میں دیکھنا' جیسے کسی کی عادت ہے' فلاں وقت کھائے کی چنانچہاسی وقت کھائے کووہ خواب میں دیکھیر ہاہے۔

( في الباري جلد ١٢ حصر ٢٠٠٨)

خواب ک ایک شم اصفات بھی ہے جسے خوا بہائے پر بیثان بھی کہا جا تا ہے۔ (صغیہ ۴۰۸) اِ دھراُ دھر کا دیکھنا 'اس کاتعلق بھی خیالی اُ مور سے ہوتا ہے اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں۔

#### ﴿ ٩١ ﴾ شيطاني خواب

حضرت ابوق و وہائیز فر وہتے ہیں کہ آپ سے بیٹانے فر مایا 'اجھے خواب اللہ کی جانب ہے ہوتے ہیں اور بُرے (ڈراؤنے 'پریٹان کن خواب) شیطان کی جانب ہے ہوتے ہیں۔

ف كرد شيطان پريشان كرنے كے ليے اور وہم ميں مبتلا كرنے كے ليے ڈِراؤنے خواب دكھا تا ہے۔

#### ﴿ ٩٢﴾ ناپندیده خواب کسی سے بیان ندکرو

حضرت جابر ہی تڑا ہے روابیت ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ میں نے خواب میں ویکھاہے کہ گویا میراسر
کٹ گیا ہے۔ آپ مسکرانے کے اور فر مایا: جب تہہ رہے ہو تحواب میں شیطان کھلے تو کسی ہے مت بڑاؤ۔ (منکوۃ 'مغیۃ ہوتی)
ف کدہ جوخواب' اضغاث احلام' ہوتے ہیں لیکی شیطان کی جو نب ہے پریشان کن ہوتے ہیں'ان کی تعبیر نہیں ہوتی ۔
شاید آپ ہے تی کھی کوال کا ملم بذریعہ وہی ہوگیا ہو کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ۔معبر میں ایسے خواب کی تعبیر زوال سلطنت یا نعمتوں کے
زوال ہے دیتے ہیں۔ (طبی اسٹنوۃ منوہ سے)

#### ﴿ ٩٣﴾ ناپندیده خواب دیکھے تو کیا کر بے

حسنرت! وہریرہ دلائنڈ ہے روایت ہے کہ آپ ہے بھائے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو ہا کیں جانب ہوجائے' القد تع کی ہے بھلائی کا سوال کرے اس کی برائی ہے پناہ مانگے۔ (ابن باجہ مسنحہ 27 سیرۃ 'جلدے صفحہ ۴۸۰٪)

حضرت بابر طن نئے کی روایت ہے کہ آپ ہے بھانے فرہ ما جب تم میں سے کوئی نابسند بدہ خواب دیکھے تو با نمیں جانب تھکتھ کا دے دور شیطان سے بناہ ، ننگے (اُعوذ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ) پڑھے اور کروٹ بدل لے۔ (بوداؤ مفیہ ۲۰۵)

حضرت جابر بین این کا این ماجه والی روایت میں ہے ہا تھی جانب قین مرتبہ تھی تھا وے۔حضرت ابوقی دو خین ہے ۔ ایت ہے کہ تستی کا دیت جانب ہے ۔ ایت ہے کہ تستی اور برےخواب دیکھے تو شیطال مردودے پناہ مانکے یعنی رائے وڈ باللّٰہِ بسی اور برےخواب دیکھے تو شیطال مردودے پناہ مانکے یعنی رائے وڈ باللّٰہِ



﴿ ٩١٠ ﴾ خواب سے بماری

حضرت انس بن ما لک بڑائیز کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ جے بیالہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں ایسا ڈراؤنا خواب و کھت ہوں کہ اسے دیکھنے کے بعد بیمار بڑجا تا ہوں۔ آپ نے فر مایا: انتھے خواب اللہ کی جانب ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب و کھے تو ہوئی سے کوئی نقصان کی جانب ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب و کھے تو ہوئی جانب سے کوئی نقصان شہوگا۔ (مجمع خداے سفواب السَّم جیم میں جانب سے کوئی نقصان شہوگا۔ (مجمع خداے سفواب) پڑھے تو اس سے کوئی نقصان شہوگا۔ (مجمع خداے سفواب)

فا مدہ: اس ہے معلوم ہوا کہ بعض شیطانی خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے انسان بہار پڑسکتا ہے۔ امام بخاری ٹرٹ پر نے بھی ابوسلمہا ورا بوق وہ ڈی بھنا کے متعلق بیان کیاوہ خواب دیکھتے تو بہار پڑجاتے۔ (بخاری صدار صفیہ ۱۰۳۳) لہذا اگر اس متم کے خواب کے بعد مذکورہ کمل کرلیا جائے تو ضرر سے حفاظت ہوجاتی ہے۔

فا کدہ امام بخاری مین پینے نے ابن میرین میں بین میں بیان کیاہے کہ اگر نابسندیدہ خواب دیکھے تو اُٹھ جائے اور نماز پڑھے اور کسی سے بیان نہ کرے۔ (بخاری جلدہ صغیہ ۱۰۳۳)

حافظ ابن ججر جمالة نے بیان کیا ہے کہ اگر برے خواب دیکھے تو اس کے بیآ داب ہیں،

﴿ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ) لِإصلام ﴿ يَا مَا مِنْ مِانِ تَصَامَعُ كَاوِ ١٠

اَ اُلُورُ مُازِيرُه لے۔

بعضول نے ایسے موقع برآیة الكرس بھی بڑھنے كوكها بر انتج اباري جدم اصفيه ٢٥٠)

علامہ قرطبی نے بیان کیاہے کہ ہرے خواب کے بعد نماز پڑھن سب آ داپ کوشامل اور جامع ہے۔ (فتح. مباری صفح اے) ابراہیم نختی میں بیتے سے نالیٹ میدہ خواب کے بعد ہے دُ عامنقول ہے اسے پڑھ لے:

"اَعُودُ بِهَا عَاذَتُ بِهِ مَلَآ نِكَةُ اللّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ شَرِّ رُوْيَا هٰذِهِ اَنْ يُنْصِيْبَنِي فِيْهَا مَآ اَكُرَةً فِيْ دِيْنِي وَدُنيَايَ"
(سعيدا بن منعور (فتح ١٢ صغير ١٣٥)

'' میں اس خواب کی تکلیف دہ اُمورے اپنے دینی اور دنیوی معاملہ ت میں پناہ مانگنا ہوں' جیسے کہ خدا کے فرشتوں اور اس کے رسول نے بناہ مانگی ہے۔''

﴿ 90 ﴾ صبح كاخواب زياده سيابوتا ہے

حضرت ابوسعید بنی تنون نقل کرتے میں کہ آپ سے پہلائے خرمایا زیادہ سے خواب سے کے وقت کا ہوتا ہے۔ (ترندی سفیہ ۱۳۹۷) فائدہ: حافظ ابن مجر نے لکھا ہے کہ سحر کے وقت کے خواب کی تعبیر بہت مبعد واقع ہوتی ہے خاص کرضبح صادق کے وقت کی۔ دو پہر کے وفت کی بھی خواب کی تعبیر جلدواقع ہوتی ہے۔ (فتح ابری جدا ۱۳۵۰) دن اور رات مرداور عورت کے خواب کا مکسال تھم ہے۔ (فتح اباری جدا ۱۳۵۲) یعنی جس الرت مرد کا خواب تیج اور قابل تنہیر ہوگا۔ اس طرح عورت کا بھی ہوگا۔

حضرت ابو ہر ریرہ بنتائیز سے مروی ہے کہ آپ ہے گئے آنے فر مایا جو تیج بولنے والا ہوتا ہے اس کا خواب ہے ہوتا ہے۔ (بن ہو سفرہ ۲۸)

فائدہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا خواب بھی جھوٹا ہوتا ہے اس سے ہر شخص اندازہ نگاسکتا ہے کہ اس کا خواب کیس ہوگا۔ آج
جھوٹ کی بیاری ، م ہے کہ بسا اوقات آدمی بلا قصد وارادہ کے بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ جو جتنا سچا ہوگا اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوگا۔ اس
لیے حصرات انبیا ، میرے پیٹا کا خواب سچا ہوتا ہے۔ جو لوگ نیکی اور صل ح بیس کم ہیں اکثر ان کا خواب اصفات احلام ہوتا ہے بہت کم سچا اور
لائق تعبیر ہوتا ہے۔ (فخ الباری اصفیات)

#### ﴿ 94 ﴾ خواب كس سے بيان كر \_?

ابورزین عقبلی فرماتے ہیں کہ رسول ارند میر پھڑتانے فرمایا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے۔ تاوقتیکہ نہ بیان کیا جے ہے۔اہے اپنے دوست سمجھدار کے علاوہ کسی سے نہ بیان کرو۔

ایک روایت میں ہے کہ خواب کی جب تک تعبیر نہ دی جے معلق رہتا ہے۔ جب تعبیر دی جاتی ہے تو واقع ہوج تا ہے خواب کوسی خیر خواہ دوست اور صاحب الرائے کے علاوہ کسی ہے نہ بیان کرو۔ (مظنوۃ 'صفح ۴۹۶)

حصرت ابو ہر رہ دلیاتین ہے مروی ہے کہ سپ میں چین فر مایا کہ خواب کسی عالم 'یا خیر خواہ کے علاوہ سے بیان مت کرو۔

( جمع عبد المستحد ١٨)

حسنرت اس بین نوست مروی ہے کہ آپ مینے بینائے اور مایا جب تم میں ہے کوئی خواب دیکھے تو اسے کسی خیر خواہ یا صاحب مم سے بیان کرے۔ ( کنزالعمال جلد ۱۹ مانوی ۱۹ ۲۹)

ف کدہ مطلب میں کہ مرفض کے سامنے خواب نہ بیان کرے کہ ناپسندیدہ شلط تعبیر نہ دے۔ ہلکہ دیندار کے سامنے اسے پیش کرے'اورائی ہے تعبیر لے کر بسااوق ت جوتعبیر دی ہاتی ہے واقع ہوجاتی ہے۔ مزید ریکھی خیال رہے کہ ہرخواب قابل تعبیر بھی نہیں کہ خواب کی تعبیر کے لیے پریشان ہو۔

#### ﴿ ٩٨﴾ خواب اپنے خیرخواہ دوست سے بیان کرے

حضرت ابوق د و دلینیز کہتے ہیں کہ آپ ہے پہتان نہ مرب کونی اچھا خواب دیکھے تواست کے علاوہ کسی ہے بیان نہ مرب ۔ ف کدہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ آپ مینے پہتانے ووست کے ملاوہ کسی اور ہے اس وجہ ہے منع کیا ہے کہ بسا اوقات دوسر شخص بخص یا حسد کی وجہ سے ناپیند میر قبیر نہ دے دے اور ایس ہی واقع ہو جائے۔ (فتح البری جدم منوع سے)

#### ﴿99﴾ ذكرخواب كيآداب

احادیث پاک سے اچھے ٹواب کے ذکر کے تین آداب معلوم ہوئے۔

# جھنے برنوتی کے ایک ایک ایک ایک ایک کام خیرخواہ (واقف فن) سے لے۔ (فتح الباری میداا سنو ۱۳۷۰) (\*\*) ایک درنند کی آئی اے ذکر کرے آئی اس کی تعبیر کو ایک میرواقع ہوتی ہے۔ (\*\*) تعبیر واقع ہوتی ہے۔

آب مینے کیان نے حضرت عائشہ فر کھنا ہے فر مایا کہ جب تم تعبیر دوتو اچھی تعبیر دو' خواب کی تعبیر دینے والے کے موافق واقع ہوتی ہے۔ (لٹح الباری جلدما' صفحہ ۲۳۳)

#### ﴿ ا • ا ﴾ تعبير ك أصول

ف کدہ اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ بلاسو چے سمجھاور اُصولِ تعبیر سے واقفیت کے بغیر تعبیر نہیں دینا چاہیے۔ چونکہ تعبیر کا دینا ایک لطیف فن ہے۔ بوخص مالم ہر مانی متق کیر ہیز گار علوم اسلام سے واقف عالم امثال کے نکات واسرار کا عالم ہوگا' و بی شخص اچھی تعبیر دے سکتا ہے۔ خصا کل نبوی میں ہے: خواب کی تعبیر وال ہور کھیا جا ہے۔ نبی کریم جھے بھٹا ورصی بہ کرام جی ٹیم اور تا بعین سے بکٹر ت خوابوں کی تعبیر ان کے نامیاں کے نامی کی ہے۔ فی تعبیر کے عماء نے لکھا ہے کہ تعبیر دینے والے خص کے سیے ضرور کی ہے کہ مجھدار متنی پر ہیز گار' کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ بھے بھٹا کا واقف ہو۔ (فتح الباری جلد الاصور 19)

# در بارنبوت کی چندتعبیریں

#### ﴿ ١٠٢﴾ جاندي تعبير

حضرت ابو بکر خینیز کہتے ہیں کہ نبی باک میں بھی ہے۔ بوجھا'تم میں سے کسی نے خواب دیکھ ہے۔ اس پر حضرت عاکشہ خاتی بنائے فرہ یا'میں نے دیکھا ہے کہ تین جاند ہمارے مجرے میں گرے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تیراخواب سے ہے تو میراخیال (اس کی تعبیر کے متعبق یہ ہے کہ ) اس میں تین افضلین اہل جنت مدفون ہوں گے۔ چنانچہ آپ میں بھی جھیڈ' حضرت ابو بکر مذہبیٰ 'حضرت عمر جڑی تیواس میں مدفون ہوئے۔ (مجمع الزوائدُ جلد کا مقوم ۱۸۵)

### ﴿ ١٠٣ ﴾ ووده بينے كي تعبير

حضرت ابن عمر مین الله علی مروی ہے کہ آپ مین بیند نے ایک خواب بیان کیا کہ میر ہے سامنے دودھ ایا گیا 'میں نے اسے پیا(اور پی کراس قدرسیراب ہوا) کہ میں دیکھ رہا ہول کہ اس کی سیرا لی تاخن سے نکل ربی ہے۔ پھر باتی ماندہ عمر کود ہے دیا۔ لوگول نے پوچھا' آپ نے کیا تعبیر دی؟ آپ نے فرمایا جلم سے۔ (بخاری جلدا 'سنجے ۱۰۱۲)

ی ندہ حافظا بن حجرنے لکھا ہے کہ دود ہے کی تعبیر قراآن سنت علم سے ہوتی ہے۔ (فتح الباری جدم اصفح ۳۹۳) لبذا جس نے جتنا دود ہے بیتیا دیکھا 'امی قدروہ علم ہے مستفیض ہوگا۔ کبری کا دود ہیک ل صحت 'خوشی کی طرف اشارہ ہے' گائے کا دود ہ مک کی خوشحالی کی طرف اشارہ ہے' البتہ درندول کا دود ہود کچت احجِھا نہیں ہے۔ (فتح باری جدم ا'صفح ۳۹۳)

#### ﴿ ١٠١٧ ﴾ يجونك ماركرأ ژانے كى تعبير

حصرت ابن عبس طالنفی ہے روایت ہے کہ آپ میں بھائے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں سور ہاتھا' دیما کہ میرے

المسكروني المستومني المستو

ہاتھ میں سونے کے کنٹن رکھ دینئے گئے ہیں' جو مجھے بڑے گرال گزرے اور مجھے رنج میں ڈال دیا۔خواب ہی میں کہا گیا کہ ہیں اسے پھوٹکول۔ چنانچہ میں نے پھوٹک مارک (تو دونوں اُڑ گئے )۔ میں نے اس کی تعبیر دی کہ دوجھوٹے مدعی نبوت فل ہر ہول گے۔ایک اسود عنسی جسے فیروزنے یمن میں مارڈ الا اور دوسرامسیمہ کذاب جسے عکر مہ پڑھٹڑنے نے واصل جہنم کیا۔ (بڑری جلمۃ' صفحہ۱۰۴)

حافظ ابن تجرنے بیان کیا کہ جس نے دیکھ کہ وہ اُڑ رہاہے اگر آسان کی طرف ہواور بلاکسی سیڑھی وغیرہ کے ہوتو ضرر کی طرف اشرہ ہے۔اگر دیکھ کہ آسان میں اُڑ اور نائب ہو گیا تو موت کی طرف اشارہ ہے۔اگر لوٹ آیا تو مرض سے صحت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر چوڑ ائی میں اُڑر ہاہے تو سفر کی طرف اشارہ ہے۔ (فتح البارئ جلد ۱۴ صفحہ ۴۳)

﴿ ١٠٥﴾ شهداورگھی کی تعبیر

حضرت ابن عمر بیٹائیڈ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی دوانگلیوں میں سے ایک انگلی میں شہداور دوسری انگلی میں انگلی میں شہداور دوسری انگلی میں شہداور دوسری انگلی میں گئی ہے۔ دونوں کو چاہ رہے ہیں۔ آپ میٹے کہ آن بیڑھو گے گئی ہے۔ دونوں کو چاہ رہے ہیں۔ آپ میٹے کہ نے ہوئے فر مایا 'اگرتم زندہ رہے تو دوکت ہیں بیٹی تو رات اور قرآن بیڑھو گے بیٹن اُس کے عالم ہوئے۔ چنا نچہ دونوں کے عالم ہوئے۔ (اویعلیٰ سیرۃ 'جدے سفحہ ۳۰) فائدہ: شہداور کھی کی تعبیر علم اور بھلائی ہے ہوتی ہے۔

﴿١٠١﴾ سركٹنے کی تعبیر

ابومجلذ مینیا کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ مشاکلیا کی خدمت میں آیا اورعرض کیا کہ میں خواب دیکھا ہوں کہ میراسر کاٹ دیا گیا ہے اور میں اے دیکھ رہا ہوں۔ آپ مشکرائے اور فر مایا: جب تمہارا سر کاٹ دیا گیا تو تم کس آئکھ سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی پکھ ہی دس ہوئی تھی کہ اُن کا انتقال ہوگیا۔ سرکٹنے کی تاویل ان کی وفات ہے دی اور دیکھنے کی تعبیرا تباع سنت ہے۔ (سرۃ 'جندے صفحے ک

#### ﴿ ٢٠١) خواب كوياحقيقت

مصرت خزیمہ بن ثابت ملائیڈ نے خواب میں ویکھ کہ انہوں نے ٹبی پاک میٹے ہیٹی کی پیشانی مبارک پرسجدہ کیا 'انہوں نے اس کا تذکرہ آپ میٹے ہیٹی نے کیا۔ آپ میٹے ہیٹی لیٹ گئے اور انہوں نے آپ کی پیشانی برسجدہ کیا۔ (مجمع الزوائد ٔ جدا ُ سفی

ف کدہ: خواب کو "پ میں چھیج ہے۔ حقیقت میں پیش کر دیو' جس ہے خواب کا سچا ہونا واضح ہو گیا۔ ملہ علی قاری مین ہے اس حدیث پاک سے سیاصول مستنبط کیا ہے'خواب میں کوئی ٹیک کام کرتا دیکھے تو بیداری میں کر لین مستحب ہے۔ (مرة ت جلد ۴ صفحہ ۵)

#### ﴿ ١٠٨ ﴾ سفيدلباس كي تعبير

حضرت ، کنتہ فالقبیٰ ہے مروی ہے کہ آپ میں ہوتی ہوتے ہن نوٹل کے بارے میں معلوم کیا گیا۔حضرت خدیجہ فیلینٹانے کہا کہ انہوں نے تو آپ کی تصدیق کی تھی لیکن ظہور نبوت ہے قبل ان کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ خواب میں دکھ نے گئے تو ان پر سفید لباس متھا گروہ دوزخی ہوتے تو ان کالباس اس کے علاوہ ہوتا۔ (مشکوۃ 'صفحہ ۳۹۷)

سقید کبڑے میں ملبوس ہونے کی وجہ ہے آپ میں بیان ہے ان کونا جی میں شہر فر مایا' اس سے معلوم ہوا کہ سی کوسفید میوں میں و یکھا جائے تو بینجات یا فتہ کی علامت ہے۔

﴿٩٠١﴾ اعضاوجوارح كي تعبير

حضرت ام الفضل خالفینا کہتی ہیں کہ میں نے رسول استدھ التہ اسے بین کیا کہ میں اپنے گھر میں آپ کے اعضاء میں ہے کوئی عضو

ديمضى مول - آپ يض وَيَهُمْ نِي أَمْ مايا: ''احجها خواب ديكها- فاطمه كي اولا دكوتم دو دهه پلا وَ گي-''(ابن به منه ۱۲۸)

عضوے اشارہ اولا دی طرف ہے اور گھر میں دیکھنے کا مطلب سے ہے کہ تمہارے گھر میں اس کا رہنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بچہ کا رہنا پرورش اور دود دھ پلانے کے لیے ہی ہوسکتا ہے۔

## ﴿ • ا ا ﴾ چندخوابول کی تعبیریں

حافظاہن ججزعسقلانی نے شرح بخاری میں احادیث سے ماخوذ چندتعبیریں بیان کی میں۔ان میں سے ہم چندتعبیریں نقل کرتے میں۔ ① خواب میں محل کا دیکھنا۔ دیندار دیکھے توعمل صالح کی طرف اشارہ ہے' غیر دیندار دیکھے تو قیداور نگی کی طرف اشارہ ہے۔ادر کل میں داخل ہونا شادی کی طرف اشارہ ہے۔(فتح البارئ جلد ۱۱ مفید ۲۱۱)

خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھنا کی اہم کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر دضو کھمل کیا ہے تو اس کی تحمیل اور اگر ادھورا چھوڑ اہے تو اس کے تحمیل اور اگر ادھورا چھوڑ اہے تو اس کے تحمیل اور اگر ادھورا چھوڑ اہے تو اس کے ناقص ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ (فتح اہار کی جلد ۱۳ صفحہ ۱۳)

@ خواب يس كعبه كاطواف عج اور تكاح كي طرف اشاره ب- ( فق البارى بعد اا صفي داس)

پیالہ کا دیکھناعورت یا عورت کی جانب ہے مال ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ (فتح لہری جدا اسفیہ ۲۳)

خواب میں قبیص پہنتے دیکھنا دین کی جانب اشارہ ہے جس قدر کہی قبیص اور بڑی دیکھے گااسی قدر دین اور ممل صالح کی زیادتی کی جانب اشارہ ہوگا۔ (فتح البارئ جلد ۱۳ منے ۳۹۵)

شاداب باغیچی تعبیر بھی دین اساد م ہے ہے جم میں برے بھرے باغ کی تعبیر عمی کتابوں ہے بھی ہوتی تھی۔ (فتح الباری جدا اسفیہ ۱۳۹۷)

عورتوں کا دیکھنا حصول دنیا اور بھی وسعت رزق کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ (فتح الباری جدا اسفیہ ۴۰۰)
 بساا دقات عورتوں کا دیکھنا اور اس ہے لطف و حظ حاصل کرنا پیشیطائی خواب ہوتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں جیسا کے عموماً نئ عمر والوں کو ہوتا ہے۔
 ہوتا ہے۔

حضرت اٹس جلائنڈ سے مروی ہے کہ آپ ہیں کے آپ میں کہ آپ میں خواب میں مجھے دیکھا'لیس اس نے مجھے ہی کودیکھا' شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔حضرت ابوقیاد و ہلائنڈ فر ماتے ہیں کہ آپ میں کہ آپ میں کہ آپ میں نہیں کے مجھے خواب میں دیکھا' تحقیق اس نے مجھے بیداری میں دیکھا۔ (داری کنزل العمال ملدوا منویم 12)

ابو بکراصفہانی نے بیان کیا کہ سعد بن قیس نے اپ والدے نقل کیا ہے کہ رسول پاک ہے پہلا کا ارشادِ مبارک ہے کہ جوروحول میں محمد ہے پہلا کی روح پڑھے گا اور جو بھے محمد ہے پہلا کی روح پڑھے گا وہ جھے خواب میں دیکھے گا اور جو بھے تیا مت میں دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ مختص کی میں سفارش کروں گا وہ مختص کی میں سفارش کروں گا وہ جس کے میں سفارش کروں گا وہ مغترب نفذ کی دروہ صفیاہ کی میں دو جس کے بدن کو جہنم پر حرام فرمادیں گے۔ ( حول البدی المنو دی سفوج نفذ کی دروہ صفیاہ) فائدہ: نبی پاک میں بھی کے خواب میں دیکھی میارک بات ہے۔ ہر مؤمن بندہ کو اس امر عظیم کا اشتیاق رہتا ہے گئے ایسے برگزیدہ

بندے جوتمنا لیے اس دنیا ہے رخصت ہو گئے 'گران کو یہ دولت میسرنہیں آئی۔ خیال رہے کہ خواب میں آپ بیجے ہی کا دید ارہونا ضرورا یک اچھی اور قابل رشک وتعریف کی بات ہے' تمر نہ ہونا دین کے نقص اور خلال کی ہات نہیں۔ خواں میں گئی سے میں مارٹ کا میں شکل کے معرف کے میں میں کی معرف کا تاتہ جوتا ہوں ہے ہے کہ کا انتہاں

خواب میں اگر آپ مینے ہیں اواس شکل مہارک میں دیکھ ہے جواحا دیث پاک میں مذکور ہے تو حقیقنا آپ مینے ہیں ہی کو دیکھا 'اگر پکھے معمولی فرق کے ساتھ ویکھ ہے تو آپ کامٹل ہے۔ایسے خواب کو''اصفاث' خوابہائے پریشان میں داخل نہیں کیا جائے گا۔

(فتح البارئ جديما أصفي ٢٨٦)

اگرالیی حالت میں ویکھا جو آپ میں ہے کہا نے خلاف تھی توبید ویکھنے والے کا قصور ہے۔ مثلاً خلاف سنت لباس میں ویکھا۔علامہ عبی مین ایستانے کہا ہے کہ جس حالت میں بھی آپ کوویکھا بشارت خواب کا مستحق ہوگا۔ (فتح امباری منحہ ۴۸۷)

اگر سپ کوخل ف سنت وخلاف شرع تھم کرتے ہوئے دیکھا تو ہے دیکھنے والے کا تصور ہے۔ اور خوالی تھم ظاہری اُصول شرع کے مطابق خلاف سنت یا خلاف شرع رہے گا۔ مثال تھم کرتا دیکھا کہ کوٹ پہلون پہنو یا قلال کوتل کر دویا شراب ہوئتو اس پڑمل کرنا درست نہ ہو گا۔ بیدراصل اس کے خیالات کا آئینہ ہے جومتھوں ہواہے۔ (منتح الباری سنی ۲۸۱)

اس طرح خواب سے احکام شریعت ٹابت نہیں ہوتے۔ (فتح ابری جدماا سفحہ ۲۸۸)

من وی نے بیان کیا ہے کہ آپ مینے پیٹا کو میسر معروف صفت پر دیکھنے والا بھی آپ مینے پیٹائی کو دیکھنے والا ہے۔ (فتح البری جدما اصفی ۱۳ البحی آپ مینے پیٹائی کو دیکھنے والا ہے۔ (فتح البری جدما اصفی ۱۳ البری جدما استی نواز ا ہوئے البری جدما کی دائے ہے کہ جس نے آپ کوخواب میں دیکھا وہ بعد الموت آپ مینے پیٹائی مخصوص دیدار مبارک سے نواز ا ہوئے الباری جدما اصفی ۳۸۵) ۔ (فتح الباری جدما اصفی ۳۸۵)

ملاحلی قاری میسند نے بیان کیا ہے کہ جس نے آپ ہے گئا۔ کومسکرا تا دیکھ اے اتباع سنت کی تو فیق ہوگی۔ (جمع 'سندیس حضرت ابو ہر ریرہ بڑی تیڑا کی روایت ہے کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے تقیقۂ مجھ ہی کو دیکھ ' اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بناسکتا۔ (شاک ترزی سند ۴۰)

ن ئدہ: حق تعالیٰ جل شانۂ نے جیب کہ عالم حیات میں حضوراقدس ہے بچاہ کوشیطان کے اثر ہے محفوظ قر، دیا تھا ایسے ہی وصال کے بعد بھی شیطان کو یہ قدرت مرحمت نہیں فر ما کی کہ وہ آپ کی صورت بنا سکے۔ (خصاک صفیہ ۲۸۷)

کلیب ہوانہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہر رہ ہی ہی ہی الدی ہے ہی کا ارشاد مبارک سنیا جو مجھے خواب میں دیکھے وہ حقیقة مجھ ہی کوخواب میں دیکھے حضرت ابن عباس ہو ہی کوخواب میں دیکھا کا ارشاد مبار نے اس حدیث کا حضرت ابن عباس ہوائی ہو تھے ہیں میں نے اس حدیث کا حضرت ابن عباس ہوائین سے تذکرہ کیا اور یہ بھی کہ کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ اس وقت حضرت حسن ہوائین کا خیال آیا میں نے حضرت ابن عباس ہوائین نے اس کی سے کہا کہ میں نے اس خواب کی صورت کو حضرت حسن ہوائین کی صورت کے بہت مضابہ پایا اس پر حضرت ابن عباس ہوائین نے اس کی تقدر بی فرہ نئی کہ واقعی حضرت حسن ہوائین آپ میں ہے۔ بہت مشابہ پایا اس پر حضرت ابن عباس ہوائین نے اس کی تقدر بی فرہ نئی کہ واقعی حضرت حسن ہوائین آپ میں مشابہ ہے۔ (خی اباری جدا اس مند اس مند

علامه مناوی میشد نے ذکر کیا ہے کہ حضرات انبیاءاور فرشتوں کی شکل میں شیطان نبیس آسکتا۔ (جع صفحۃ ۲۳۳)

فائدہ بعض روایات میں آیا ہے کہ سینداور اس کے اوپر کے بدن کا حصدتو حضرت حسن بلائیز؛ کا حضوراقدی ہے بیٹیز کے مشابرتھ اور بدن کے بنچے کا حصد حضرت حسین بلائیز؛ کا حصوراقدس میں بیٹانے ڈیا دہ مشابہتھا۔ (خصائل صفہ ۲۸۸)

## ﴿ ۱۱۲﴾ زیارت متبرک کے پچھ فوائد وتعبیرات

جس نے آپ مصر ایت انہاء میں دیکھا'اس کے صلاح و کمال دین کی علامت ہے۔ حضرات انبیاء مین کا کوخواب میں دیکھنا صلاح

تقویٰ کمال مرتبه اور فلاح کی علامت ہے۔ (فج الباری) جلد المست کی جیش ہے ہے ہے۔ (جس نے آپ کو غصہ و غیفا کی جس نے آپ کو غصہ و غیفا کی جس نے آپ کو غصہ و غیفا کی جس نے آپ کو غصہ و غیفا کی حالت میں دیکھا اسے اتباع واحیا ، سنت کی جیش بہا دولت میں گی ۔ جس نے آپ کو غصہ و غیفا کی حالت میں دیکھا اس کے دین میں نقصان یا اس ہے وین میں نقصان کی علامت ہے۔ "الله عظم" احفظنا مینہ ۔ " (جمع اسفی ۱۳۳۳) آپ مین کے دین میں موت اور آخرت میں ملاقات اور زیارت کی علامت ہے۔ (جمع اسفی ۱۳۳۳) حوآپ کوخواب میں دیکھی گامر نے کے بعد اے خصوصی زیارت کا نشر ف میں گا۔ (فتح الباری) جد ۱۳ سند ۱۳۸۵)

آپ ہے ہے ہے ہے کی زیارت یا ک قیامت میں شفاعت وسفارش کی ملامت ہے۔( مقول اسدی سفیس) ابن سیرین نے بیان کیا اگر مدیون آپ کی زیارت کرےگا' تو قرضه ادا ہو گا۔ مریض زیارت کرے گا تو مرض سے شفاء پائے گا۔ اگر ظلم کے مقام میں دیکھے گا تو عدل وانصاف کا زمانہ آئے گا' اگر جنت کے موقع پر دیکھے گا تو نسبہ کی علامت ہے۔( منتب ارکام' جلدا 'صنحہ ۵۵)

#### ﴿ ١١١ ﴾ خواب مين زيارت نبوي ملينيلم كے حصول كابيان

شاہ عبدالحق محدث وہلوی پینیا نے ترغیب اہل السعاوۃ میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں دور کعت نقل نماز اوا کرے ہر رکعت میں گیارہ (۱۱) بارآیۃ انگری اور گیارہ (۱۱)'' بارقے لُ هُو اللّٰا اور سو(۱۰۰) ہار درود شریف سلام کے بعد پڑھے۔انشاء التدتین جمعہ گزرنے نہ پائیں کے کہ زیارت نصیب ہوگی۔ورود شریف بیرہے:

اللُّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ بِالنَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلِّمِ

اى طرح شخ نے لکھائے كہ جو محقق دورگعت نماز پڑھے۔ اور ہررکعت میں الحمد نندے بعد ۲۵ مرتبہ قُلْ ہُو َ اللّٰہ اورسلام کے بعد بیہ درود شریف ہزار مرتبہ پڑھے زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف بہ ہے:''صَلّی اللّٰہُ عَلَی النّبیّی الْاَمِیّ۔''

ملامہ دمیری میں تاہیے نے حیاۃ الحیوان میں لکھا ہے کہ جو تحق جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد بی وضوا کیک ہر چہ پر محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ ۱۳۵ مرتبہ لکھے۔ اور اس پر چہ کو اپنے ساتھ رکھے۔ اللہ جل شانۂ اس کو طاعت پر قوت عطافر ماتے ہیں ہر کت میں مدوفر ماتے ہیں شیاطین کے وساوی سے حفاظت فر ماتے ہیں اور اگر اس پر چہ کوروز انہ طلوع آفاب کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے فورے دکھیا رہے تو نہیں یا کہ میں بیکٹر ت ہوا کرے گی۔ (نصائل درودشریف صفحہ د)

علامة خاوى بَرِينَة فَولِ بدنع مِن بيان كياب كه جوال درود تريف كو پر شعر گاخواب من ديجه كار الله مَّ صَلِّ عَدَى مُحَمَّدٍ كَمَا آمَرْ تَنَا آنُ نُصَلِّى عَلَيْهِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَاهُو آهَدهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَاتُجِبُ وَتَرْضَى لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوْمِ مُحَمَّدٍ فِي الارْوَامِ ٥ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الاجسَادِ ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ قَبِّرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقَبُورِ٥ (صَفِيهِ) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ قَبِّرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقَبُورِ٥ (صَفِيهِ)

زبیدہ خاتون ایک نیک ملکتھی۔ اس نے نہر زبیدہ بنوا کرمخلوقی خدا کو بہت فائدہ پہنچ یا۔ اپنی و فات کے بعد وہ کسی کوخواب میں نظر آئی۔ اس نے بوچھا کہ زبیدہ! آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ نے جواب دیا کہ القدرت العزت نے بخشش فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ کہ نہیں! نہیں! آپ کی بخشش تو نہیں ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا نہیں! نہیں! بہیں! بہیں انہیں بہرزبیدہ والاعمل پیش ہوا تو بر وردگارے لم نے فرہ یہ کہ کام تو تم نے فرائے کے بیسیوں سے کروایا۔ اگر فرنا نہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ نہیں۔ بھی یہ بیناؤکہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا۔ زبیدہ نے کہا کہ میں تو گھبراگئی کہ اب کیا ہے گا۔ مگر القدرت العزت نے مجھ پر مہر بانی

المنظم ال

فر مائی۔ مجھ سے کہا گیا کہ تہماراا بیک عمل بمبیل بیندا گیا۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دستر خوان پر بیٹھی کھانا کھارہی تھیں کہ انے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی تہم ہرے ہاتھ میں لقمہ تھا'اور سر سے دو پٹہسر کا ہوا تھا' تم نے بقے کووا ہیں رکھا' پہلے دو پٹے کوٹھیک کیا' پھرلقمہ کھایا' تم نے نقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی اس لیے ہم نے تمہاری مغفرت فر ہ دی۔

﴿ ١١٥﴾ ايك لومار كاواقعه

حضرت امام احمد بن ضمل میسند کے مکان کے سامنے ایک لوہا ردہتا تھا' بال بچوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سرادن کام میں نگارہتا۔
اس کی عادت تھی کہ اگر اس نے ہتھوڑ اہاتھ میں اُٹھایا ہوتا کہ لوہ کوٹ سکے اوراسی دوران اذان کی آواز آجاتی تو وہ ہتھوڑ الو ہے پر ہر نے کے بجائے اسے زمین پر دکھ دیتا اور کہت کہ اب میرے پروروگار کی طرف سے جاوا آگیا ہے۔ میں پہلے نماز پڑھوں گا' بھر کام کروں گا۔
جب اس کی وفت ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آیا' اس نے بوچھا کہ کیا بٹا ؟ کہنے لگا کہ مجھے امام احمد بن ضبل کے بینچے والا درجہ عطا کیا گیا۔
اس نے بوچھا کہ تمہد راعلم اور کمل اتنا تو شہیں تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نام کا اوب کرتا تھا اور اذان کی آواز سنتے ہی کام روک دیتا تھا تا کہ نماز اواکروں۔ اس اوب کی وجہ سے التدر ب العزب نے مجھے پرمہر بانی فرمادی۔

﴿ ۱۱۲ ﴾ خواب میں اذان دیناعزت بھی اور ذلت بھی

ا، م ابن سیرین کے پی ایک شخص نے آگر کہ کہ میں نے ویکھا ہے کہ نواب کی حالت میں اذان و بے رہا ہوں۔ آپ نے فر ہایا
کچھے عزت نصیب ہوگی کچھ عرصے کے بعراً سی شخص کوعزت ملی۔ دوسر شخص نے نواب میں ویکھا کہ وہ اذان دے رہا ہے۔ ابن
سیرین نے فر مایا کہ تجھے ذالت سے گی۔ وہ شخص کچھ عرصہ بعد چور کی ہے جرم میں گرفتار ہوا'اس کے ہاتھ کا ٹے گئے۔ ابن سیرین کے ایک
شاگر و نے پوچھا کہ حضرت وونوں نے ایک جیسا خواب ویکھا گرفعیر مختلف کیوں ہوئی؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ جب پہنے نے اذان
دیتے ہوئے ویکھا تو میں نے اُس شخص میں نگی کے آثار دیکھے تو بچھے قرآن کی ہے آیت سامنے آئی: (وَ اَذِنْ فِی النَّاسِ بالحَقِیْ) (سورہ کُھ
تیت کا)'اور پکار دیلوگوں کو جج کے واسطے۔'' میں نے تعبیر دی کہ اسے عزت سے گی۔ جب دوسر سے نے خواب سنایا تو اس کے اندر
فتل و فجور کے آثار سے بچھے قرآن مجید کی ہے، تیت سامنے آئی (وُدُونْ اَیَّاتُهُا الْعِیْدُ اِلنَّکُمُ لَسَارِ قُونُ ) (سورہ بیس میں نے تعبیر میلی کہ اس شخص کوذات سے گی چنا مچھاسا ہی ہوا۔
پکارا' پکار نے والے نے'اے قالم والو! تم تو البتہ چور ہو۔' پس میں نے تعبیر میلی کہ اس شخص کوذات سے گی چنا مچھاسا ہی ہوا۔

## ﴿ كِ إِ ا ﴾ مسجد كے آواب

(ہماری جماعتیں بہت اہتمام سے میضمون پڑھیں)

مسجدین امتد کے گھر بیں اور اس کے دربار ہیں۔ دربارشابی کے پچھ واب ہونے بین ان آ داب کی خلاف ورزی کرنے والا گستاخ سمجھا جاتا ہے اور ان آ داب کی رعایت رکھنے والا بادشاہ کا مقرب بھی ہوتا ہے اور اس کے کام بھی بنتے ہیں اور اس کی ضرور تیں پوری ہوتی ہیں۔ قرآن وحدیث میں مساجد کے آ داب واحکام بیان ہوئے ہیں کہ مساجد میں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے احتیاط کرنا ہے۔ ہوری جہ عتیں عام طور سے ان آ داب کا خیال نہیں رکھتی ہیں اس لیے تفصیل ہے آ داب مسجد بیان کے جاتے ہیں تا کہ جماعتوں میں جانے والے ان آ داب کا خاص خیال رکھیں۔

خدا کی نظر میں روئے زمین کا سب ہے بہترین حصدوہ ہے جہال متجد تغمیر ہو خدا ہے پیارر کھنے والے کی پہچان ہیں ہے کہ وہ متجد ہے بہترین کا سب ہے کہ وہ متحد ہے بہترین کے جس کا دل متحد میں لگار ہتا ہو۔

عَنْ اَبَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ سَبْعَة يَّظِلّهُمُ اللّهُ فِي ظِيّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اللّهُ وَفِيهِمُ رَجُلٌ وَلَيْهِمُ اللّهُ فِي ظِيّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اللّهُ وَفِيهِمُ رَجُلٌ وَلَيْهِمُ اللّهُ فِي ظِيّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اللّهُ وَفِيهِمُ رَجُلٌ وَلَيْهِمُ اللّهُ فِي ظِيّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اللّهُ وَفِيهِمُ رَجُلٌ وَلَيْهِمُ اللّهُ فِي ظِيّهِ مَعَلَقٌ فِي ٥ (مَنْ لَيْرُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَنْ هَيَةِ اللهُ )

فرض نمازیں بمیشہ مسجد میں جماعت سے پڑھیے مسجد میں جماعت اور اذان کا باق عدہ نظم رکھیے اور مسجد کے نظام سے اپنی بوری زندگی اس کے گردگھومتی ہے۔
 زندگی کومنظم سیجئے ۔مسجد ایک ایسامر کڑ ہے کہ مؤمن کی پوری زندگی اس کے گردگھومتی ہے۔

عَنْ آبَىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلْمَسَاجُدِ آوْتَادَ الْمَلَائِكَةُ جُلَسَا وُهُمْ إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُ وَتَهُمُ وَإِنْ مَرَضُواْ عَادُوهُم وَإِنْ كَانُواْ فِي حَاجَةٍ عَانُوهُم وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلَىٰ ثَلَاثِ حِصَالَ أَخْ مُسْتَفَادُ أَوْ كُلِمَةٌ مُحْكَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُّنْتَظِرُةٌ ۞ (رواداتم)

ترجمہ: حضرت ابوہر مربی وہلینیو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلار شاد فرماتے ہیں جولوگ کٹرت ہے مسجد میں جمع رہبے ہیں وہ مسجد وں کے کھونے ہیں فرشے ان کے ساتھ ہیٹے ہیں اگر وہ مسجد وں ہیں موجود نہ ہوں تو فرشے انہیں تداش کرتے ہیں اگر وہ بیار ہوجہ کیں تو فرشے ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ سے بیٹی ارشاد فرمایا کہ مسجد میں ہیٹھے والا تین فائدوں میں ہے ایک فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کسی بھو فی سے ملاق ت ہوتی ہے جس ہے کوئی دینی فائدہ ہوجا تا ہے یا کوئی حکمت کی بات سنے کوئل جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت ال جاتی ہے۔ کسی بھو فی ہے مسلمان کو انتظار رہتا ہے۔ جس ہے کوئی دینی فائدہ ہوجا تا ہے یا کوئی حکمت کی بات سنے کوئل جاتی ہے یا اللہ کی رحمت ال

صجد کوصاف متحرار کھیے مسجد میں جھاڑ ودیجئے 'کوڑا کرکٹ صاف سیجئے 'خوشبوسلگائے۔

عَنْ آبِي هُرَيْرِكَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَءَةً سُوَّدَاءَ كَانَتُ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ ' فَسَأَلُ عَنْهَا بَعْدَ ايَّامِ ' فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهَا مَاتَتُ فَقَالَ فَهَلَا أَذَنْتُمُونِي ' فَأَتَىٰ قَبْرَهَا فَصَلِیٰ عَلَيْهَا٥ (مَنْقَ مِهِ)

تر جمہ . حضرت ابو ہر مراہ چاہتے؛ ہے مروی ہے کہ ایک کالی عورت متجد میں جھاڑ ولگا تی تھی' حضور منے پڑنے نے کچھ دنول تک اس عورت کوئیں پایا' تو اس کے بارے میں سوال کیا۔حضور ہے کہا گیا کہ اُس کا تو انتقال ہو چکا ہے' تو حضور منے پڑنے نے ارشادفر مایا کہ بجھے کیوں خبر نہ دی۔حضور مطے پڑنے اِس کی قبر پراآئے اور ٹماز پڑھی۔

وَعَنْ عَانِشَة رضَى الله عَنها قَالَتُ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الْدُورِ وَاَنْ تُنَظَّفَ وَ تُطَيِّبُ٥ (رواه احروز ذي)

تر جمہ: حضرت عائشہ ولائٹیاارشادفر ، فی میں کہ حضور میں پہلے ہمیں تھم دیا کہ محلول میں مسجد یں بنا کیں' مسجد دں کوصاف ستھرار کھیں اور مسجدوں میں خوشبوسالگا تھیں۔

صحب میں سکون سے بیٹھے اور دنیا کی ہاتیں نہ سیجے۔ مسجد میں شور مچانا' ٹھٹا نداق کرنا' بازار کا بھاؤ پو جھنا اور بتانا' ونیا کے صات پر تنجر و کرنا' اور خرید و فروخت کا بازار گرم کرنامسجد کی ہے حرمتی ہے۔ مسجد خدا کی عبودت کا گھر ہے اس میں صرف عبادت سیجے۔ اس طرح مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لے جو سیجہ جو مسجد کے احتر ام کا شعور نہ رکھتے ہوں' اور مسجد میں پیشا ہا' پا خانہ کریں یا تھوکیں۔اسی طرح مسجد میں تیراور تکوار نہ تکالیں۔

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ النَّسْقَعِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَنِبُوا مَسَاجِدَكُمُ صِبْيَانِكُمُ وَمَجَالِيْنَكُمُ وَشِرَاءَ كُمُّ وَبَيْعَكُمُ وَخُصُومَا تِكُمُ وَرَفَّعَ اَصُواتِكُمُ وَإِقَامَةَ خُذُودِ كُمُّ وَسَلَّ سُيُوفِكُمُ ﴿ النَجْبِ بَرَهِ فَيَهِمِهِ ) عَنُ أَنْسٍ رضى الله علها قَالَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱلْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِينَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفَعُهَا۞ (رواه الناري وسلم)

حضرت اس بٹائنڈ ہے مروی ہے کہ حضور ہے بچھنے ارشاد قرمایا کہ مجد ہیں تھو کنا گناہ ہے اور (اگر تھوک دیا تو) اس کا کفارہ اس تھاں کہ باقد کہ نامہ

اگرآپ کی کوئی چیز کہیں ہوجائے واس کا علان مجد میں نہ سیجئے۔

عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَیْتُمْ مَنْ یَنْشُدُ صَالَةً فِی الْمُسْجِدِ فَقُولُوا لَارْتَهُا اللّٰهُ عَلَیْهِ ٥ حضرت ابو ہریرہ نِلِیْنَ نِیْ سِیَے کرحضور ہے پیلارٹا دفر ماتے ہیں کہ جبتم کسی کودیکھوکہ و متمجد میں اپنی کمشدہ چیز کا ملان کر ریا ہے تو اس کو بد دعا دواور کہوکہ اللّٰہ یہ چیز تجھے واپس نہ کرے۔

مسجد کوگزرگاہ نہ بنائے مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا بین ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں یا بیٹھ کرؤ کر تلاوت کریں۔

مسجد میں دانعل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھے اور نبی کریم میرے پہنٹیر درود سلام جھیجے' بھر بید دعا پڑھے۔ نبی کریم میرے پہنٹہ کا ارش د ہے" جبتم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو پہلے نبی کریم میرے بھیر درود بھیجے اور پھر بید دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ افْتَحُ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ (مسلم)

اے خدا! میرے لیےا پی رحمت کے دروازے کھول وے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد دور کعت نفل پڑھے اس نفل کوتحیۃ المسجد کہتے ہیں'ای طرح جب بھی سفرے والیسی ہوتو سب پہنے مسجد پڑنے کردور کعت نفل پڑھے اور اس کے بعدا ہے گھر جائے' نبی کریم بھے پڑتا جب بھی سفرے واپس ہوتے تو پہلے مسجد میں جا کرنفل پڑھتے اور پھرائے گھرتشریف لے جاتے۔

اے خدا! میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

مسجد میں باق عد واذ ان اور نماز باجماعت کالظم قائم سیجئے۔اور مؤذن اور امام ان اوگوں کو بنائے جواپنے دین واخلاق میں بحثیت کہ مسجد میں باتہ ہوگئے ہوئے ہوئے کہ ایسے اوگ اذ ان اور امامت کے فرائض انجام دیں جومعاوضہ نہیں' اور اپنی خوشی سے اجرا خرت کی طلب میں ان فرائض کو انجام دیں۔

ں اڈان کے بعد سے دعا پڑھیں' نبی کریم ہے ﷺ فرمایا: جس شخص نے اذان سُن کریے دعا ، نگی' قیامت کے روز وہ میری شفاعت کا حق دار ہو گا

اللهُمَّ رَبَ هٰذِهِ النَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالمَّمَلُوقِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَاسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثُهُ مَقَامًا مُحَمُّودانِ الَّذِي وَعَدُتُكُ اللهُمَّ رَبَ هٰذِهِ النَّامَةِ التَّامَّةِ وَالمَّمَّةِ وَالمَّامِّةِ وَالمَّمَّةِ وَالمَّمَّةُ وَالمَّمَّةُ وَالمَّمَّةُ وَالمَّمَّةُ وَالمَّمَّةُ وَالمَّالِمُ وَالمَّالِمُ وَالمَّالِمُ وَالمَّالِمُ وَالمَّالِمُ وَالمَّالِمُ وَالمَّالِمُ وَالمَّامِقُ وَالمُعْتِمِ وَالمَّالِمُ وَالمَّامِقُ وَالمَّامِقُ وَالمَّامِقُ وَالمَّامِقُ وَالمَّامِقُ وَالمَّامِقُ وَالمَّامِقُ وَالمَّامِقُ وَالمَّامِ وَالمَّامِقُ وَالمُ

تر جمہ:اے اللہ!اس کامل دعوت اوراک گھڑی ہونے والی نماز کے مالک محمد بھے پہلے کواپنا قرب اورفضیلت عطافر ، اوران کواس مقام محمود برقائز کرجس کا تونے ان سے دعدہ فرمایا ہے۔

- - ٣٠ تكبير كني والا جب" قَدُ قامَتِ الصّلوة " كَاتُوجواب من يكمات كهي "أقامها الله وأدامها" خداات بميشة قائم ركه\_"
- ہوشیار بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جائے' ماؤں کو جاہے کہ وہ ترغیب وے وے کر جیجیں تا کہ بچوں میں شوق پیدا ہواور مسجد میں ان کے ساتھ نہایت نرمی' محبت اور شفقت کا سلوک ہیجئے۔
- ﷺ مسجد میں ڈرتے لرزتے جائے اور داخل ہوتے وقت السّدَاء مُ عَلَیْکُو کَمِیاور خاموش بیٹھ کراس طرح ذکر سیجے کہ خدا کی عظمت و حلال آپ کے دل پر چھایا ہوا ہو ہتے ہو لتے غفلت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا عافلوں اور باد ہوں کا کام ہے جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہیں۔ بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے اور رکعت پانے کے لیے مسجد میں ووڑتے ہیں میسجد کے خوف سے خالی ہیں۔ بین سیجد کے احترام کے خلاف ہے کہ کوئے اور بھاگ دوڑھے پر ہیز کیجئے۔
- ہ مجدیش نماز کے لیے ذوق وشوق ہے جائے۔ نبی کریم سے پیٹانے فرمایا ''جولوگ صبح کے اندھیرے میں مبحد کی طرف جاتے ہیں قیامت میں ان کے ساتھ کامل روشنی ہوگئ اور ریبھی فرمایا: نماز باجماعت کیلئے مسجد میں جانے والے کا ہر قدم ایک نیکی کو واجب کرتا اوراکیک گناہ کومٹا تا ہے۔ (ابن ماجہ)
- بعض توگ مساجد میں اپنے موبائل چارج کرتے ہیں کے جی نہیں ہے کیونکہ مجد کی تمام چیزیں موقوفہ ہیں اوراس طرح کی حرکت کرنا خیانت ہے اگر چارج کرنا ضروری ہوتو مسجد کے اطراف سے کسی دوکان میں چارج کرلیں اورا گرمسجد ہی ہیں چارج کرلیا تو انداز و سے اتنی رقم مسجد میں دے دے۔ اس طرح مسجد میں داخل ہونے سے پہنے موبائل بند کر دیں اس لیے کہ اس کی گھنٹی سے نمازیوں کی ٹمازوں میں خلل واقع ہوگا۔
- سول الله بھے پہلے نے ارشاد فرمایا: جو تخص باوضو فرض نماز کے لیے چل کر مسجد جاتا ہے اس کا تواب محرم حاجی کی طرح ہوتا ہے اور جو

  چوشت کی نماز کی غرض سے چل کر جاتا ہے اور صرف چاشت کی نماز کا ارادہ ہی اس کو کھڑا کرتا ہے اس کا تواب محرہ کرنے والے
  کے تواب کے برابر ہوتا ہے۔ اور (ایک) نماز کے پیچھے (دوسری) نماز عیسیتین میں مکھ دی جاتی ہے۔ لغوی اور طبر انی نے حضرت
  ابوامامہ جاتین کی روایت سے حدیث ندکور ان الفاظ کے ستھ بیان کی ہے جو تحص فرض نماز کے لیے پیدل چل کر مسجد گیا تو یہ نماز

  نفل کی جی طرح ہوگی اور جو تحص نفل نماز کے لیے پیدل چل کر گیا تو یہ نماز نفل عمرہ کی طرح ہوگی۔ (تغیبہ نظبری جلد ماسوری اس الدی اللہ میں اور جو تحص نفل نماز کے لیے پیدل چل کر گیا تو یہ نماز نفل عمرہ کی طرح ہوگی۔ (تغیبہ نظبری جلد ماسوری کا میں اللہ میں الل
- ا اذان وا قامت سننے کی حالت میں نہ کلام کرے نہ سلام کرے اور نہ سلام کا جواب دے (بینی من سب نہیں ہے اور خلاف اولی ہے)۔ اذان اور اقامت کے دفت قرآن شریف بھی نہ پڑھے اور اگر بہتے سے پڑھ رہا ہے تو پڑھنا جھوڑ کراذان یوا قامت کے دفت دعا میں مشغول ہوتو سننے اور جواب دیے میں مشغول ہوتو سننے اور جواب دیے میں مشغول ہوتو ہوتا ہے اور اگر پڑھتار ہے تب بھی جائز ہے۔ اگر اقامت کے دفت دعا میں مشغول ہوتو مضا لگھ نہیں۔ (نضائل اذان دا قامت مصنفہ عبدالرحمٰن ہائمی)
  - 😁 محید میں اجازت کے بغیر پنکھااور لائٹ استعال نہ کرے۔

## المنظم ا

﴿ ١١٨ ﴾ حديث اورصاحبِ كامقام رقيع

صديث قدى على واروب "الولاك كما عَلَقْتُ الافكرك "

(اے مجبوب! اگرآپ ہے ہوتے تو میں کا ننات کو پیدای نہ کرتا)۔

لعنی اگر محسنِ انسانیت حضرت محمد می<sub>شه</sub> بینها کی د نیامین تشریف آوری نه هوتی توبیه جن وبشر مشمس وقمر شجر وحجر' بحرو بر' مجولوں کی مہک' ج یوں کی چبک سبزے کی لبک ساء وسمک رفعت و پستی خوشحالی و بدھ لی زمین کی نرمی سورج کی گرمی وریا کی روانی کوا کہ آسانی ' خزاں و بہار بیابان ومرغز ارئبا تات و جمادات جواہر ومعد نیات جنگل کے درندے ہوا کے برندے غرض کا گنات کی کسی چیز کا نام ونشان ته ہوتا۔ قحرِ موجودات سیّدالا وّلین محبوب ربّ العالمین ﷺ وہ ذات ستو وہ صفات ہیں کہ:

جن کی برکت ہے انسانیت کوشعور ملا۔

جن کی خاطر کا نئات ہست و بود کو وجو دملا۔

جن كو (رَفَعْنَالَكَ ذِكْرِكَ) كا تاج يهنايا كيا۔

· جن کے گلے میں لولاک کامار سبنایا گیا۔

جن كالكمة حضرت سليمان غيايشا، كى انگوشى بركنده تھا۔

جن کی برکت سے حضرت ابراہیم علیاتیاں کوسیادت کا تمغہ ملا۔

جن کے صبر کانمونہ حضرت ایوب علیاتا کو ملا۔

جن کے حسن و جم ل کا پرتو حضرت یوسف عدائل کوملا۔

جن کے قرب کا ایک لحظ حضرت موٹی علیانان کومکالمات کی صورت میں ملا۔

جن کے مرتبے کا ایک حصہ حضرت ہار دن عیابتیاں کو وزارت کی صورت میں ملا۔

الله جن كى عفت كاشمة عصمت ليحي علايتلا كوجلوه بنايه

جن کی نعت کا ایک مصرع حضرت داؤ دن کا نغمہ بنا۔

(r) جن کے دفتر حکمت کی ایک مطرحصرت لقمان کونصیب ہوئی۔

💮 جن کی رفعت و بلندی کی ایک جھلک حضرت ہیسٹی علیاتلام کونصیب ہوئی۔

جن کا وجو ومسعود دعائے طلیل اور نو پرمسیجا بنا۔

جن كي آمدكي بركت ك شكرابرمد" كعصف مَّاكُول"بنا۔ جن کو بعثت ہے ہی صادق امین کا لقب ملا۔

🕜 جن کی ولاوت باسعادت سے فارس کے آتش کدے بچھے۔

💮 جن کی رسالت کی گواہی جما دات نے بھی دی۔

جن کی انگشت میارک کے اشارے پر جا نددولخت ہوا۔

جن کے دیافتدس کے خاک تشین صدیق ا کبر دلائنڈ ہے۔

 جن کے بھے میں معراج کی عظمت آئی۔ 🕝 جن کے خرمن ایمان کے ریز ہ چیس فا روق اعظم مالانٹیو ہے۔

 جن کے حیاء کی کرن سے عثمان طالعنہ ذی النور میں ہے۔ 🕝 جن کےشہرکورت کا مُنات نے'' بیدا مین'' کہا۔

😥 جن کے بحر علم کے چھیٹٹو ل ہے علی المرتضی بناٹینڈ یاب العلم ہے۔

💮 جن بررب کریم اوراس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔

جن پر تازل ہوئے والی کتاب کو " کتاب مین" بتلایا۔

😁 جن کی است کوخیرالام کے نام سے یا دکرتے ہیں۔

اس خاصه خاصان رسل کے آواب بجالانے کی تا کید شیجئے۔القد تعی کی ارش و ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ (جرءَ فَ يَعَالَمُ عَلَا)

" یقیناً ہم نے سمجھے گواہی دیتے والا خوشخری سنانے والا اور ڈرائے والا بنا کر بھیج تا کہ (اےمسلمانو!)تم القدتعالی اور اس کے رسول مضرَ المينان لا و اوران كي مدركروا و رأن كاادب كرو-''

#### ﴿ ١١٩ ﴾ حديث نبوي على صاحبها الصلوة والسلام كااوب وه شاه أممُ وه مرايا جود وكرمُ وه ما قِصل وكمال وه مراياحسن و جمال كه: جن کی آمد کی خوشخبری ہرالہامی کتاب میں دی گئے۔ جن كنورولاوت نے دني كوجگمگايا۔ جن کے حسن و جمال کا تذکرہ قر آن مجید میں آیا۔ 😁 جن کے لعاب میارک نے کڑوے یانی کو میٹھا کردیا۔

😁 جن کی چشم مبارک اگر محوخواب ہوتی تو بھی دل مبارک بیدار رہتا۔

جن کے جسم اطہر پر کھی بھی نہیٹھتی تھی۔

😁 جن کی مبارک الکلیوں سے یانی کا چشمہ آبل پڑا۔

🕝 جن کا مبارک پسیندمشک وعنبر سے بھی زیادہ خوشیو دارتھا۔

😙 جن کی ولادت باسعادت پرشیاطین کو آ مان برجانے ہے روک و یا گیا۔

🗨 جن پر در ود وسلام بھیجناامت کے لیے واجب کر دیا گیا۔

😙 جن کا قرین اورموکل جن بھی مسلمان ہو گیا۔

جن كورحمة للعالمين بنا كريميجا كيا\_

· جن كسر برنصورتُ بالرَّعْب كا تاج سجايا كيا۔ 😁 جن کے ججرہ اور منبر کا درمیانی حصہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

🔞 جن کوحوش کوژ کاوالی بنایہ جائے گا۔ جن کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا۔

@ جن کی اُمت قیامت کے دن سب امتوں سے زیدہ ہوگی۔ جن سے دین کی تبلیغ پر قیا مت کے دن گوائی طلب کی جائے گی۔

جن پرنازل ہونے والی کتاب جنت میں بھی پڑھی جائے گی۔
 جن پرنازل ہونے والی کتاب جنت میں بھی پڑھی جائے گی۔

جن کے خیرمقدم کے لیے کا مناکودلہن کی طرح سجایا گیا۔ بقول شخصے:

قاضى عياض مينيد كتاب الشفاء ميل فرماتے ہيں كه وه تمام چيزيں جن كوستيد نارسول الله دھنے بيتاہے بعث ہے ان كى تعظيم وتكريم کرنا' حربین میں آپ مٹے پیلائے مشاہر و مساکن کی تعظیم کرنا اور وہ چیزیں جو آپ مٹے پیلنائے نام سے پکاری جاتی ہوں یا جن کو آپ نے ا پنے دستِ مبارک سے چھوا ہو' اُن سب کا ادب وا کرام کرنا درحقیقت نبی کریم سے پہلتای کے اکرام میں داخل ہے۔سلف صالحین کا دستور تھ کہ جن محفلوں میں صدیث نیوی سی یا سٹائی جاتی ان محفلوں میں بااد ب اور باوقار بیٹھتے' جس طرح صحابہ کرام نبی کریم میٹے بیٹیز کی خدمت میں باادب ہوکر بیٹھتے تھے۔ بیسب اس لیے تھا کہو وحدیث رسول کےادب کودر حقیقت رسول ابتد بھے بیٹیا کا دب تصور کرتے تھے۔

﴿ ١٢٠﴾ حدیث مبارک پڑھنے یا پڑھانے اور سننے یا سنانے کی مجالس کے چندآ واب

انضل درجہ تو یہ ہے کیسل کرلیا جائے اگر پہنہ ہوسکے تو کم از کم باوضو ہوکر شامل مجلس ہونا۔

🕝 جسم اور کپٹر ول پرخوشبو نگانا۔ 🕝 دوزانو ہو کر بیٹھنا۔

پڑھنے والے کے لیے صدیت مبارک اونچی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا۔

جب صدیث مبارک بردهی جائے تو آواز کو بہت رکھنا۔
 جب صدیث مبارک بردهی جائے تو آواز کو بہت رکھنا۔

حدیث مبارک پڑھنے یا پڑھانے کے دوران اگر کوئی مہمان بھی آ جائے تواس کی تعظیم کے لیے ندا ٹھنا۔

🕒 اگر کوئی حدیث مبارک بہلے پڑھی یائی ہوتو اسے بھی اس طرح بوری توجہ سے سنتا جیسے پہلی و فعہ س رہا ہو۔



#### ﴿ ١٢١ ﴾ حدیث شریف کے ادب کے علق سے چندوا قعات

مهلا وافعه:

ا کی شخص نے حضرت نا نوتو ی مینیچ کوسبزرنگ کا نہایت خوبصورت جوتا ہدیے پیش کیا' آپ نے مدیہ کوسنت کی نیت ہے قبول تو فر ما سیا مگر جوتے کواستعال نہ کیا۔ کسی کے پوچھنے پر فر مایا. قاسم کوڑیہ نہیں ویتا کہ گنبدخصری کارنگ بھی سبز ہواور میرے جوتے کارنگ بھی سبز ہؤسبزرنگ کاجوتا پہننامیرے نز دیک ہےاد کی ہے۔

#### د ومراوا قعه:

کسی خف نے حضرت گنگو ہی میں ہے کوایک کپڑا چیش کرتے ہوئے کہا کہ بید پیندمنورہ ہے لایا ہوں۔ آپ نے اُس کپڑے کو بوسہ دیا اور سنکھوں سے لگایا۔ایک طالب علم نے کہا حضرت! بیر قرغیرملکی کیڑا ہے مدینے کا بنا ہوا تونہیں ہے۔حضرت نے فر مایا، جس ملک کا بھی بن ہوا ہوا ہے دیا رمجبوب میں ہے۔ کی ہوا تو لگی ہے۔عشق ہوی اورادب نبوی کی کتنی عمرہ مثال ہے۔

#### ىيىراداقعە:

حضرت امام بخاری مینید کے استادامام عبدالرحمن بن مہدی (الهتوفی ۱۹۸ه) کابیمعمول تھا کہ جب ان کے سامنے صدیث یاک يرهي يسنائي جاتى تووه لوگور كون موش رہنے كاتكم ديتے اور فرماتے (لا تَدُفَعُو آ أَصُو أَتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النّبيّ) كما بني آوازوں كونبي ا کرم پھے پہند کی آواز پر بلندنہ کرو'اور پیجھی فر ماتے کہ صدیث شریف پڑھتے پڑھاتے وقت خاموش رہنااسی طرح کو زم ہے جس طرح آپ کے دنیامیں ارشاد فرماتے وقت لازم تھا۔ (مدارج البوة)

#### ڇوٽھ واقعہ:

رکیس اتیا بعین حضرت سعید بن المسیب میشد. (التوفی ۹۳ جمری) بیار ہونے کی وجہ ہے ایک پہلو پر کیٹے ہوئے تھے اتنے میں ا یک تحض نے ان ہے ایک حدیث کے متعمق در میافت کیا. وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور حدیث بیان کی ۔ سائل نے کہا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی۔فرہ مایا میں اس چیز کو پسندنہیں کرتا کہ نبی اکرم ہے ﷺ کی حدیث کروٹ کے بل میٹے لیتے بیان کروں۔(مدارج اللوۃ اُجلد 'صفحہ ۵۴ ) يا تحوال واقعه:

جب لوگ امام ما لک عمینیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تو ایک خادمہ ان لوگوں سے پہیے دریافت کرتی کہ حدیث مبارک کے بیے ہے ہو یافقہی مسائل معلوم کرنے کے لیے؟ اگر وہ کہتے کہ مسائل معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں تو امام ما مک فوراً نکل آتے۔اگروہ کہتے کہ ہم حدیث مہارک کی ساعت کے لیے آئے میں 'توامام ، لک عنسل کر کے خوشبولگاتے اور نیالباس زیب تن کر کے با ہرتشریف لاتے۔ آپ کے سے ایک تخت بچھ یا جاتا جس پر بیٹھ کرآپ حدیث بیان فر ، تے۔ اثنائے روایت تجلس میں عود ( خوشبو ) کی دھونی دی جاتی ۔کسی طالب علم نے اس اہتما م کی وجہ پو کچھی تو فر مایا میں چے ہتا ہوں کہا*س طرح سیّد نا رسول ا*بقد <u>ہے ک</u>چھن<sup>ہ</sup> کی حدیث کی حظیم کروں **۔** 

#### حصاواقعه:

حضرت شاہ عبد العزیز عمینیہ ایک مرحبہ درس حدیث میں مشغول تھے کہ انہیں سخت بیاس کی وجہ ہے حتق اتنا خٹک محسوس ہوا کہ بولنا

بھی مشکل ہو گیا۔ انہوں نے ایک طالب عم سے فرہ یا: پانی لے آؤ۔ طالب علم جب گھر پہنچا اور پینے کے بیے پانی طلب کی تو شاہ ولی اللہ محدث وہلوی میں۔ اہلیہ صاحبہ نے کہا کہ آپ کہ آپ محدث وہلوی میں نہ بیت پریشان ہوئے اور فرہایا'' افسوس! ہمارے خاندان سے علم رفصت ہو گیا۔'' اہلیہ صاحبہ نے کہا کہ آپ کہ آپ محدی شکریں' چنا نجیا نہوں نے پانی کے گلاس میں سرکہ ملا کر بھیجا۔ شاہ عبد العزیز میں تاریخ پی لیا اور انہیں بیتہ ہی نہ چلا کہ پانی میں سرکہ ملا مواجہ ہوئی تو فرہایہ۔'' الحمد مقد البھی ہمارے خاندان میں علم باتی ہے۔''

ساتوال داقعه:

ام م ابو حنیفہ میسند اوب کی وجہ سے امام اعظم بے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ میسند ابی والدہ کا بہت اوب واحتر ام کیا کرتے ہے جب بھی ان کی وامدہ صاحبہ کو مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ ایک من رسیدہ فقیہ ہے دریا فت کرتیں 'ایسے موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ میسندہ اپنی والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے اور خود کیل بکڑ کر پہیل چلتے ۔ جب بوگ و کیھتے تو اوب واحتر ام کی وجہ سے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر سال م مرتے ۔ امام اعظم ابو صنیفہ میسندہ کی والدہ ان سے مسئدہ ریا وقت کرتیں 'کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ معمر فقیہ کو مسئلہ کا سی حکوم معلوم نہ ہوتا تو وہ زیریب امام اعظم ابو صنیفہ میسندہ کی والدہ ان سے مسئدہ ریا وقت کرتیں 'کئی مرتبہ ایسا ابوقت کو مسئلہ کا سی حکوم معلوم نہ ہوتا تو وہ دور پر بب امام اعظم ابو حنیفہ میسندہ کی والدہ ان اور کرتے آپ کی والدہ کو بتا دیتے ۔ امام اعظم ابو حنیفہ میسندہ کی تو امام اعظم ابو حنیفہ میسندہ کی تو اور کے آواز ہے آپ کی والدہ کو بتا دیتے ۔ امام اعظم ابو حنیفہ میسندہ کی تو بتا تا ہوں ۔ بیسب اس اوب کا بیام کی میسا کہ کہ اور کرتے اس اور کی کی دوالدہ صاحبہ کی طبیعت جس طرح مظمئن ہوتی ہے ہوئی جا ہے' اس اور ہوا حتر ام کے صدیحے ہی امام اعظم ہے ۔

ایس کا بیام کی کہ دوالدہ صاحبہ کی طبیعت جس طرح مظمئن ہوتی ہے ہوئی جا ہے' اس اور بواحتر ام کے صدیحے ہی امام اعظم ہے ۔

آخر میں رہ کیا ہے کہ لیوٹ بی شارئی اور میں کی جس کے اس اور ساحب دور میں میں تو بی تو بو فی حق میں اور کی اور کی کی دور کی کو دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی د

آخر میں دُعا ہے کہ امتدجل شانہ ہم سب کوحدیث اور صاحب صدیث کا ادب کرنے کی بھر پورتو فیق عطاقر ہے' اس لیے کہ اوب ہی ہے انسان درجہ کمال کو پہنچتا ہے اور بے ازب محروم رہتا ہے۔

﴿ ۱۲۲ ﴾ سمات عجيب وغريب سوال اورسمات عجيب وغريب جواب

الك آدى امام ابوصنيف مينديك إلى آيا اوراك عجيب وغريب موال كياكة بأستخف ك باري من كيا كهتم موجو:

🕝 يېودونصاري كۆل كى قىدىق كرتابور

🕦 ئن دىكھے گوابى ريز بو۔

🕝 مُر داركماليتا ہو۔

🕝 الله کی رحمت ہے دور بھا گنا ہو۔

جس سے اللہ نے ڈرایا ہواس کا خوف ندکر تاہو۔

جس کی طرف اللہ نے بلایا ہوائل کی پرواہ نہ کرتا ہو۔

فتنے کو محبوب رکھتا ہو۔

امام ابوصنيف ميسيد في مايا: وه تخص مؤمن ب سوال بوجهند والا براجيران بهوا كهنداك. جي وه كيسي؟ فرمايا.

🕥 ویکھو! تم نے کہا کہ بن دیکھے گوا بی دیتا ہوئو مؤمن اپنے پروردگار کی بن دیکھے گوا بی دیتا ہے۔

· ويَصواتم ن كباكه مبود ونصاري كول كي تصديق كرتا بهو قرآن ميس آيا ہے.

(وقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارِلِي عَني شَيْءٍ وَّقَالَتِ النَّصَارِلِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَني شَيْءٍ) (سورة القره ١١٣٠)

''یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پرنہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پرنہیں۔' نو مؤمن ان دونوں کے اس قول کی نصدیق کرتا ہے۔ ﴿ ویکھو! تم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور بھا گتا ہے۔ نو دیکھو! ہارش اللہ کی رحمت ہے اور بارش سے نو ہر بندہ بھا گتا ہے کہ کہیں کپڑے نہ بھیگ جائیں۔

ویکھواتم نے کہا کہ مردار کھا تا ہے تو مجھلی مردہ ہوتی ہے اس کوتو ہر بندہ مزے لے کر کھا تا ہے۔

ویجواتم نے کہا کہ جس کی طرف ابتد نے بلایا ہے اس کی طرف رغبت نہیں کرتا ایس وہ جنت ہے کہ ابند نے اس کی طرف بلایا ہے

المنافعة الم (وَاللّهُ يَدْعُواْ إلى مارلسّلام) ممراس كومشامرة حن اتنامطوب الله كارض اتني مطلوب بي كم مجوب فقيق كاطرف تأخر منا كروه جنت كي طرف نظر ڈ النا بھي بيندنہيں كرتا۔

ویکھوائم نے کہا کہ جس سے اللہ نے ڈرایا ہے اس سے وہ ڈرتائیس تووہ دوزخ ہے اس کوائے محبوب کی ٹارائسگی کی اتی فکر رہتی ہے

کے جہتم میں جلنے کی برواہ بیں کرتا۔

🔾 ويكهوا تم في كها كما ك فتنهجوب ب كل اولا وكوقر آن ميل فرمايا كي (إنَّهَا المُّوالكُمُّ وَأَوْلاَدُ كُمْ فِتْنَةٌ) (سورة تغابن آيت ١٥) اور او لا د ہے ہر مخفل کو مجت ہوتی ہے۔ پس و چخف مؤمن ہے 'سوال پو جھنے والا جیران رہ گیا۔

ا یک اور آ دمی حضرت امام ابوصنیفه رحمه امتد کے پاس آباا ور کینے مگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہرسوال کا جواب دیتے ہیں۔فر ، یا کہم بھی یو چھو۔ کینے لگا: آپ ریبتا کیں کہ یا خانہ میٹھا ہوتا ہے یانمکین؟ آپ نے فرمایا کہ میٹھا ہوتا ہے کہنے گا: آپ کے پاس اس کی دیس کیا ے؟ فروو كەنكىن چىزىر كھيال نہيں جيھتيں ہميشہ منھی چيز پر بيھتی ہیں۔

#### ﴿ ١٢٣﴾ حضرت فاطمه رَبِي ثَبُنانَ ورحت موئے کہا کہا ہے اللہ!

تیری را تنیں بہت چھوٹی ہوگئی ہیں میں نے دور کعت کی نبیت کی اور تیری رات ختم ہوگئی

ا یک وفت تھا کہ عورتیں سارا دن گھر کے کام کا ج میں مصروف رہتی تھیں اور جب رات تی تھی تومصلی بررات گز ار دیا کرتی تھیں ۔ سیّدہ فاطمہ الزہر خیاتینا کے بارے میں آتا ہے کہ سرویوں کی لمبی رات تھی ٔ عشاء کی نماز پڑھ کر دور کعت نفل کی نبیت با ندھ کی طبیعت میں ایسا سرورتھ'ایہ مزوقھ' تلاوت قرآن میں ایس حلاوت نصیب ہوئی کہ پڑھتی رہیں جتی کہ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ مج کاوقت ہونے کو ے تو رونے بیٹھ کئیں اور بیدئ کرنے مکیس کہا ہے امتدا تیری راتیں بھی حجو تی ہو کئیں کہ میں نے دور کعت کی نیت باندھی اور تیری رات حتم ہوئی۔ایک وہ عور تیں تھیں جن کورا توں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھ' آج ہماری مائیں بہنیں ہیں جن میں ہے قسمت والیوں کو یا یکے وقت کی نماز پڑھنے کی تو قبق نصیب ہوتی ہے۔

#### ﴿ ١٢١٤ ﴾ آپ كاشو هر جب تجارت كے ليے جائے تو آپ چاشت کی نماز پڑھ کر برکت کی دعا کریں توروزی میں برکت ہوگی

ا یک وقت تھا جب کہ خاوند حضرات تجارت کے لیے گھر ہے نکلا کرتے ہتے تو ان کی بیویاں مصلّے پر بیٹھ کر جا شت کی نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ان کی بیویاں اینے دامن بھیلا کرانتدہے وعائیں مانگی تھیں۔اے ابتد! میرا خاونداس وقت رزق حلال کے لیے گھرے نکل پڑا ہے'اس کے رزق میں برکت عطافر ما'اس کے کام میں برکت عطافر ما'عورت رور وکرؤی مانگ رہی ہوقی تھی'ا متد تعاں مرد کے کام میں برکت دے دیتے تھے۔مسلمان معاشرے میں عورت گھر کی ملکہ کا درجہ رکھتی ہے۔لہذا گھر کے ماحول کا دارو مدارعورت کی دینداری برموقو ف ہوتا ہے۔عورتیں اگر نیک طبع ہوں گی تو بچوں کوبھی دین رنگ ہے رنگ کریں گی۔ پس مسلمان لڑ کیوں اورعورتوں کو دین تعلیم اورا خلاقی تربیت پر بالخصوص محنت کی ضرورت ہے۔ کسی نے سچ کہاہے۔''مرد پڑھا فرد پڑھا'عورت پڑھی خاندان پڑھا۔'' دانا یانِ فرنگ میں ہے کسی کا قول ہے کہ' تم مجھےالچھی مائیں دو میں تنہیںالچھی قوم دول گا۔''

امت مسلمہ کومسلمان لڑکیوں کی دین تعلیم وتربیت پرمحنت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے تا کہ ہماری آنے والی تسلیس مان کی گود ہے ہی دین کی مہت اورعمہ ہ اخلہ ق کی دولت یا نمیں اوراً فق عالم پرآ فتاب و ماہتا ہے کی طرح نور برا نمیں ۔

## 

جس طرح مردع وت کر کے القدرب العزت کا تعلق حاصل کرسکتا ہے ای طرح عورت بھی عبادت کر کے اللہ ربّ العزت کا تعلق اور اس کی معرفت حاصل کرسکتی ہے۔ ایک صحابیہ بڑا تیڑنے نے تنور پر روٹیاں پکوا کیں اور ان کواپنے سر پر رکھنا اور جلتے ہوئے کہنے لگی اسے بہن! میر بیر حیزہ تین پارے بھی کھمل ہو گئے اور میری روٹیاں بھی گیگئیں۔ تب پنہ چا، کہ بیعورٹیں جتنی دریروٹی کینے کے انظار میں بیٹیشتی تحمیل ان کی زبان پر قرآن جاری رہتا تھ 'حتی کہ اس دوران میں تین تین پارے قر"ن کی تلاوت کر میا کرتی تھیں۔

## ﴿ ١٢٦﴾ بہلے زمانے میں مائیں بچوں کودودھ پلاتے بلاتے کئی بارے قرآن پڑھ لیتی تھیں

آج ہے کوئی مال جو کہے کہ میں بیچے کا یقین اللہ کے ساتھ بناتی ہوں؟ ہے کوئی مال جو کیے کہ میں توضیح شام کھانا کھلاتے ہوئے اپنے بیچے کو ترغیب و بی ہوں کہ ہر صال میں سیچ بولن ہے؟ ان چیز وال کی طرف توجہ بی نہیں ہوتی۔ باپ ذرائی نصیحت کر دے تو ماں فورا کہتی ہے: بڑا ہوگا تو ٹھیک ہوجائے گا' صالا نکہ بجین کی بری عاد تیں بعد میں نہیں جھوٹیتں۔ آج تربیت نہونے کی وجہ ہے اولا د جب بڑی ہوتی ہے تو و داپنے باپ سے بول نفرت کرتی ہے جیسے باپ سے نفرت کی جاتی ہے۔

الیک دفت تھا کہ عورت شیخ کی نماز پڑھا کر تی تھی اور بچوں کوا پی گود میں لے کر بھی سورۃ بسین پڑھ رہی ہوتی تھی' بھی سورہ واقعہ پڑھ رہی ہوتی تھی' اس وقت بچے کے دل میں انوا رات اُئر رہ ہوتے تھے آج وہ ما کیں کہاں گئیں جو شیخ کے وقت بچے کو گود میں لے کر قرآن پڑھ کرتی تھیں ؟ آج تو سورج نکل جاتا ہے مگر بچے بھی سویا ہوا ہوتا ہے' می بھی سوئی ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ ش م کا وقت ہوتا ہے' بچے کو مارٹی تھیں ؟ آج تو سورج نکل جاتا ہے مگر بچے بھی سویا ہوا ہوتا ہے' می بھی سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ ش م کا وقت ہوتا ہے' بچے کو مارٹی گور شرخ الا ۔ اوھر سینے سے لگا کر دودھ بلار ہی ہے' ساتھ ہی بیٹھی ٹی وی پرڈ رامدد کھے رہی ہے۔ اے ماں! جب توڈ راہے میں غیر محرم کود کھے گی' موسیقی سے گی اور نسط کا م کرے گی اور ایس صالت میں بیٹے کو دودھ بلائے گی تو بتا تیرا بیٹا ابخدا دی ہوئیہ سے سے گا! بتا کہ تیرا بیٹا عہدالقا در جیلائی ہوئیا تیرا بیٹا گئے۔ کیسے سے گا! بتا کہ تیرا بیٹا عہدالقا در جیلائی ہوئیا تیرا بیٹا گئے۔

## ﴿ ١٢٧﴾ ہیراتم ڈھونڈ نااور قیمت ہم لگادیں گے

الله الدنيا كيتم بين الدنيا كيتم بين الله الكركبيراً ـ الله الكركبيراً ـ الله الله الله الله الله الله الكركبيراً ـ الك

ہمارے اکابرین علم کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی خوب اہتمام فر مایا کرتے تھے۔ حصرت قعانوی مسید فر ماتے تھے کہ ہیں نے ہمیشہ جاریا توں کی پابندی کی ہے۔

🕦 ایک توبیاکہ میری لائھی کا جوسر از مین پرالگنا تھا اس کو بھی کھیے کی طرف کر کے نبیس رکھا۔ میسِ نے بیت اللہ شریف کا اتنااحتر ام کیا۔

وسری بات سیکہ میں اپنے رُزق کا آتنا احتر ام کرتا تھا کہ چار پائی پر بیٹھتا تو خود ہمیشہ پائٹتی کی طرف بیٹھتا اور کھانے کوسر ہانے کی طرف رکھتا' اس طرح بیٹھ کر کھانا کھانا تھا۔

تیسری بات بیک جس با تھ سے طہارت کرتا تھا اس باتھ میں پیٹیس بکڑتا تھا' کیونکہ بیاللہ کا دیا ہوارز ق ہے۔

چوتھی بات ہے کہ جہاں میری کتابیں پڑی ہوتی ہیں ہیں اپنے استعمال شدہ کیڑوں کوان دینی کتابوں کے او پر بھی نہیں لٹکا یا کرتا تھا۔

ایک دفعہ مفتی کفایت القدر حمدائقہ نے طلباء سے لوچھا کہ بتاؤانور شاہ کشمیری رحمداللہ استے زیادہ مشہور کیوں ہو گئے؟ کسی نے کہا:
ایجھے مفسر ہتھے۔ کسی نے کہا: ایجھے محدث ہتے اچھے شاعر ہتے وہ منطق اچھی جائے تھے۔ فرمایا نہیں کسی نے یہی سوال ایک مرتبہ حضرت کشمیری میں ایک مرتبہ حضرت کشمیری میں اور مایا: دویا تیس میرے اندر تھیں:

ہ جب مطالعہ کرتا تھا تو ہوضو کرتا تھ۔اور ﴿ جب مجھے کتاب کا حاشیہ پڑھنے کی ضرورت پڑتی تھی اور حاشیہ دوسر کی طرف ہوتا تو میں اپنی جگہ چھوڑ کر دوسر کی طرف آئے کر حاشیہ پڑھ بیتا تھا۔حدیث کی کتا بول کو میس نے بھی اپنے تا بع نہیں کیا۔

#### ﴿ ١٢٨ ﴾ علماء كي تين قسميس

مفيان توري ميد فرمات بي كيها وكي تين تتميس بين:

عالم بالله اورعالم بامرائته بيده وعالم بجوائد ئورتا اوراس كے صدود فرائض كوجا نيا ہے۔

صرف عالم بالته جوامتد سے تو ڈرتا ہے کیکن اس کے صدود وفر ائف سے بے علم ہے۔

صرف عالم بامرالله جوحدو دوفرائض ب باخبر بليكن خشيت الهي عارى ب- (تغيير مجد بوى ١٣٢٥)

## ﴿۱۲۹﴾ لوگوں کی بدا ممالیوں کے باعث خشکی اور تری میں فساد مجھیل گیا ہے

(خَلَهَرَ الفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِهَا كَسَبَتْ اَيَّدِى النَّاسِ لِيُذِيَّقَهُمْ بَعْضَ الَّذِى عَبِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرِّ جِعُونَ۞(الروم ٣)) '' دخشكى اورترى ميں لوگول كى بدا تم ليول كے باعث فسا دَكِيل كيا۔ اس ليے كدائيں ان كے بعض كرتو توں كا پھل القد تعالى چُلها و ہے (بہت) ممكن ہے كہ وہ بازا آجائيں ۔''

تشریح جنتی سے مرادات فی آبادیاں اور تری سے مرادسند کو سات اور ساطی آبادیاں ہیں۔ قساد سے مراد ہروہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشر سے اور آبادیوں میں امن وسکون تہ وبالا اوران کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق معاصی وسیئات پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دوسر سے پر ظلم کر دہ ہیں اللہ کی حدول کو پیاں اورا خلاقی ضابطوں کوتو ڈر ہے ہیں اور قبل و خوزین کی عام ہوگئ ہے اوران ارضی وساوی آفات پر بھی اس کا اطلاق سے جواللہ کی طرف سے بطور سرزاو تنہیدنا زل ہوتی ہیں۔ جیسے قبط کشرت موت خوف اور سیلا ہو فیجرہ۔ مطلب ہے کہ جب انسان اللہ کی نافر مانی کو اپنا وطیرہ و بنالیں تو پھر مکا فات عمل کے طور پر اللہ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کار خ برائیوں کی طرف بھر جاتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ امن وسکون ختم ہوجاتا

المنظم ال

ہے اور اس کی جگہ خوف و دہشت 'سلب و نہب اور قبل و غارت گریء م ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ سرتھ بعض دفعہ آفات ارضی وساوی کا بھی نزول ہوتا ہے۔ مقصداس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑی آفات الہید کود کچھ کرشایدلوگ گنا ہوں سے باز آجا کمیں' توبہ کرلیں اور ان کارجوع اللہ کی طرف ہوجائے۔

اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الہی پر قائم ہوا وراللہ کی حدیں نافذ ہوں ُظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو۔ وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے خیر و بر کمت کا نزول ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے:'' زمین میں املہ کی ایک حد کا قائم کرنا' وہاں کے انسانوں کے لیے جالیس روز کی بارش سے بہتر ہے۔'' (النسائی' کتاب قطع یدائس رق باب الترغیب فی قامۃ الحد ابن اج)

الی طرح میرحدیث ہے کہ'' جب ایک بدکار ( فہ جر ) آ دمی فوت ہو جہ تا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے بلکہ شہر بھی' درخت اور جا نور بھی آ رام یائے ہیں۔''

(صحیح بنی ری کتاب الرقاق باب سکرات امموت مسلم کتاب جنائز باب ماجاء فی مستریح ومستر اح منه بحو التغییر مسجد نبوی ص ۱۱۳۵م)

﴿ ١٣٠ ﴾ ويهات مين عورتوں كے ليے عليم كى اہميت وضرورت

مسلم سام جمیں لڑکیاں بہنسبت لڑکول کے مختلف قتم کی پابندیوں کا شکار ہیں۔شریعت نے ان پرجو پابندیاں عائد کی ہیں وہ بالکل درست ہیں اور وہ ان پڑمل ہیرا ہوکر کا میا فی ہے ہمکٹ رہو سکتی ہیں۔اس کے برتنس حالات کے مدنظر لوگوں کالڑکیوں کے تنیک پرانا شیوہ اختیار کرنا کہاں تک درست ہے؟

لڑ کے کسی حد تک اپنے مستقبل کواپنے تصور میں لا سکتے ہیں'لیکن لڑ کیوں کے لیے شادی سے پہلے اپنے مستقبل کا تصور کرنا ایک نہایت ہی مشکل امر ہے۔ کیونکہ ایک لڑی مینبیں جانتی کہ اس کی آنے والی زندگی کسی گاؤں ویبات یا کسی شہر میں گز رے گی۔ گاؤں یا و یہات کے مقابلے شہر میں پڑھے لکھے لوگوں کی کمثرت ہے جس کی وجہ سے شہروں میں شادی سے پہلے لڑ کیاں کسی طرح کی یا بندیوں کا شکار نہیں ہوتیں اوراپنے بہتر مستقبل کے بارے میں بآس نی غور وفکر کر لیتی ہیں۔اس کے برخلاف گاؤں ڈیبہت میں والدین ناقص علم کی وجہ سے اپنے گھر کی لڑکیوں کو پرانے رہم ورواج کی زنجیر میں جکڑے رہتے ہیں۔مثلاً لڑکیوں کی پڑھائی کوفضول سمجھنا مگھرے با ہرآنے جانے پر پابندی لگانا وغیر ہ۔بہرحال اسے والدین کی لا پرواہی نہیں کہہ سکتے بلکہ ان سب باتوں سے ماں باپ کااپنی اولا دے تیس شفقت و محبت کا فطری جذبہ عیاں ہوتا ہے۔ گاؤں دیہات کے والدین کا اپنی لڑ کیوں کے تعلق سے قدیم طرز کا بیرو بیا پنی جگہ درست ہوسکتا ہے۔ '' کیکن کیا بیرو بیان بچیوں کوایے تعلق ہے فیصلہ کرنے میں معاون و مدوگار ثابت ہوسکتا ہے؟ جی نہیں 'بلکہاس طرح ان کی خوداعتادی کی دیوار کھوکھلی پڑ جائے گی اور وہ کمز ورہوجا کئیں گی۔اوریہی کمزوریاں شادی کے بعدسسرال میں ہونے والےظلم وستم کا سبب بنتی ہیں اور ظاہر ہے کہ بگی پرڈ ھائے جانے والےمظالم سے ماں باپ بھی صدمول ہے دوجار ہوتے ہیں۔اس وفت انہیں بیرخیال آتا ہے کہ کاش ہم نے ا بنی بچی کو پڑھایا ہوتا تو آج بیدون و بھنانہ پڑتا اور کوئی بلا وجہ جاری بچی برظلم ڈھیانے کی کوشش نہ کرتا کیکن افسوس اس وقت کا بچھتا ناکسی کا مہبیں آتا ہے۔گاؤں اور دیہات کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی لڑکیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیںِ اور فرسودہ رسم ورواج کی ہندشوں ے انہیں آزاد کریں تا کہ وہ اس نے دور میں'ا دب کے دائرے میں رہ کردوسروں کے مقابل کھڑی رہ سکیں اورا پناد فاع کرسکیں۔ ہم بھی جانتے ہیں کہآئے دن گاؤں کی لڑکیاں سسرال والوں کے ظلم کا شکار ہوتی رہتی ہیں۔ ہر چند کہ بیہ معاملہ شہروں میں بھی پیش آتا ہے۔لیکن یہاں ان کےخلاف آواز اٹھانے کے لیے کئی تنظیمیں موجود ہیں البیتہ گاؤں میں اگر کسی عورت برخلم ہوتا ہے تو گاؤں میں اے انصاف دلانے واما نہ کوئی ادارہ موجود ہے اور نہ تنظیمیں اور نہ ہی وہ خودا پناحق حاصل کریا تی ہیں۔اس ظلم ہے بسچنے کا بہترین ہتھیا ر المستقب سے برایک کواستفادہ کرنا چاہے تا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوجا ئیں اور خود غیل ہوجا ئیں ۔لڑی ایک بارخود غیل ہو تئی تو استفادہ کرنا چاہے تا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوجا ئیں اور خود غیل ہو تئی ہو تئی ہو تئی اور خود غیل ہو تئی ہو تئی ہو تئی ہو تئی ہو تئی ہو تا تھیں کا رتجان استفیل کے خود میں میں تعلیم کا رتجان بردھانے کے لیے شہر کے پڑھے لکھے طبقات کی عورتوں کو چاہے کہ وہ سب متحد ہو کر اپنی مصروفیات سے تھوڑ اسا وقت نکال کر اپنی اور اف کے گاؤں میں خوا تین کو تعلیم سے دوشناس کرا ئیں اور ان میں تعلیم کے تین بیداری پیدا کریں۔

﴿ اسما ﴾ بوڑھے ماں باپ کاہر حال میں خیال رکھے

بوڑھے عام طور پر بو جھ سمجھے جاتے ہیں اور بہت ہے گھروں میں ان کی کوئی قدر وقیت نہیں ہوتی۔ ان کے مشوروں اور نہیں یکواس سمجھا جاتا ہے۔ کاروبار کرنے اور پینشن پانے والے بزرگوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے گرجن بزرگوں کی آمد فی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا وہ پوری طرح ہے گھر والوں کے رقم وکرم پر ہوتے ہیں اور ان کی حاست وگرگوں ہوکر رہ جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک ایسے بزرگ جو کما کرلاتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یا پھر پینشن پانے ہیں تب تک ان کی خدمت میں کوئی کسریاتی نہیں رکھی جاتی اور انہیں بو جھ نہیں سمجھا جاتا ۔ وقت پر کھانا ہی نہیں بلکہ وقتا فو قتا گھروالوں کا بیور بھی افرتا رہتا ہے اور بیار ہونے پران کی جم رواری بھی کی جاتی ہے کیونکہ وہ دواؤں کا فرج خود برداشت کرتے ہیں۔

ایسے بزرگوں کی بھی عزت کی جاتی ہے جن کے نام زیٹن اور جائیداد ہوتی ہے۔اوران کی تیار داری یان برخیتیں اس لیے لٹ کی جاتی بیں کہ انہیں اس جائیدا ویٹس سے حصیل جائے 'یٹنی کم نے والے' کاروبار کرنے والے یا بے شار دولت رکھنے والے بزرگوں کو ہر آنکھوں پر بٹی یا جاتا ہے۔ وہ بھی اس وقت تک جہ بے تک ان کے پاس دولت ہوتی نے یا وہ کمانے کے قابل ہوتے بیں۔ جہاں ان کے پاس دوست ختم ہو جاتی ہے یا وہ کمانے کے رکی نہیں رہ جائے انہیں ہو جھ سمجھا جانے مگٹ ہے۔اسیا ہر گھر میں نہیں ہوتا' نمیکن بیشتر گھروں میں

بزرگوں کوای صور تحال کاسامنا کرتا پار ہاہے۔

بات وہیں پر آکررک جاتی ہے کہ آخراس کاؤ مدوارکون ہے؟ کیاوہ بیچے ہیں جن کی پرورش ان ہی بزرگوں نے بڑے تازوقعم ہے تو کیکین انہیں بزرگوں کی عزت اور خدمت کا سلقہ نہیں سکھایا؟ انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ بھی اپ بچوں کے بیر رہونے پرائمیں بوجھ نہیں سمجا کرتے تھے۔انہوں نے بھی یہ سوچ کر انہیں تعدیم ہے محروم نہیں رکھا کہ چھوڑ وکون تعلیم دلوائے۔ کہاں ہے ہیں اسے پہنے کروں؟ انہوں نے اپ بچوں کو بھی بیدا حساس نہیں ہونے دیا کہ انہیں اچھے اور عمدہ لبس پہنے کے لیے دن رات کتنی محنت کرنی پڑی تھی۔ ان کا پیٹ بھرنے کے لیے بعض اوقات وہ خوو بھو کے سوج یہ کرتے تھے لیکن انہیں پیٹ بھر کھ تا کھلائے بغیر بھی نہیں سلایا۔ بچول کا مستقبل سنوار نے کے لیے انہیں بڑرگوں نے اپ آپ کو وقف کر دیا۔ پھران کے ساتھ براسلوک کیوں کیا جاتا ہے؟

کیا نوجوان میں بچھتے ہیں کہ وہ بہتی بوڑ میں بیوں گے؟ اپنے والدین اور برزرگوں کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کرنے والے نوجوان والدین پیربھول جاتے ہیں کہ کل کوان کی بھی اولا دجوان ہوگی اور کل وہ بھی بوڑ ھے ہوں گے اور جوسلوک وہ اپنے ماں باپ اور

بزرگوں کے ساتھ کررہے ہیں۔ان کے ساتھ بھی کیا جاسکتاہے۔

بر روں ہے ہوں ہوتے ہوں ہے۔ اور اس ہاتھ لے کا نام ہے۔ لینی آپ اپنے بزرگوں سے جیسا سلوک رق یہ رکھیں گے ہوسکتا ہے کل آپ کو بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمیں بنہیں بھولنا چ ہے کہ ہرانسان ایک شایک دن بڑھا ہے کی وہلیز پر پہنچے گا۔ ظاہر ہے کہ ہم نے جس طرح اپنے وال ہے اور بزرگوں کے ساتھ سلوک کی ہوگاہ یہا بی سلوک ہمیں اپنے بچوں سے ملے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی جس طرح اپنے وال کی ان کی تیارداری ان کی دل کی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو جھ نہ بچھیں جکہ ان کی قربانیوں اور ان کی بزرگی کا فنیال کرتے ہوئے ان کی تیارداری ان کی دل

بنتکی ان کی پسند تا بسند ان کے آرام اوران کی ضروریات کا بھر پورخیال رھیں۔

بزرگ بڑھا ہے ہیں تھوڑے بخت اور چڑ چڑے ہوجائے ہیں اور بیٹمر کا تقاضا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچے اور ایک بوڑھا برابرہوتے ہیں۔
یعنی جب انسان بوڑھا ہوجا تا ہے تو وہ بچوں جیسا ہوجا تا ہے۔ ان کا ضد کرنا 'بات بات پر چڑ ناعام بات ہے۔ بزرگ بالکل اس بچے کی
طرح ہوجاتے ہیں جو اپنی بات پوری نہ ہونے یا کس چیز کے نہ طفے پر ناراض یا چڑ چڑ اجا تا ہے۔ ان کی خدمت اس طرح کریں جیسے ہم
اسیے بیجے کی کرتے ہیں۔

بزرگوں کی خدمت کرنانہ صرف دنیا میں آپ کو سرخر و کرے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ بوڑھوں کا بیار ہونا 'بات پر نکتہ چینی کرنا یا گھر بی میں موجود رہنا ہے شک آپ کو ہریش ن کرنا ہوگا لیکن ان حامات میں ہی آپ کی صحیح آز مائش ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے والدین کو یا گھر کے ہزرگوں کو کتنی ایمیت دیتے ہیں اوران کی کتنی تیار داری کرتے ہیں۔ایک طرح سے یہ آپ کا امتحان ہے اوراس امتحان میں کا میا بی کے بعد ہی آپ دنیا وآخرت میں مرخر و ہو سکتے ہیں۔

بزرگوں سے بھی ایک گزارش ہے کہ وہ ایٹے آپ کو آتا کمز وراور لا جارنہ بنائیں کہ بچے آپ کو بوجھ بھے لگیس یا آپ سے چڑنے لگیس۔ بیاس وقت ہی ممکن ہوسکتا ہے جب بزرگ ندصرف اپنے آپ کومثالی والدین بن کر پیش کریں 'بلکہ بچوں کی تربیت بھی اس انداز میں کریں کہ وہ عمر کے کسی بھی جھے میں آپ سے بدتمیزی کرنے کی ہمت کرسکیں 'نہ ہی آپ کے مضوروں کور دکرسکیں۔

بعض بزرگ بلاوجہ گھر کے معاملات میں وخل دیتے ہیں یاا پی بات منوائے کے لیے بچوں کو برا بھا بھی کہتے رہتے ہیں۔ بھلی ان کی بات نا من سب بودہ اس بات پرزوردیتے ہیں کہ آئیں کی بات مانی جائے۔ایے حالات میں اولا داور دالدین کے درمیان تنخیاں برھ جوتی ہیں اس لیے بزرگوں کو بھی عمراور تجر بات کی روشی میں اور مصلحت ہے کام لیتے ہوئے اپنے خاندان کو آگے بڑھائے میں مدو دین جا ہے اور نو جوانوں کو بھی ان کا ساتھ دینا جا ہے تب جا کرنو جوانوں اور بزرگوں کے بچ کی اس خلش کو ختم کیا جا سکتا ہے۔مسلم معاشرے میں اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بزرگوں کے احتر اماوران کی ضروریات کا خیال رکھنا بے حدضروری ہے۔اس سے دوگنا فائدہ ہوگا دنیا دی بھی اخروی بھی۔

﴿ ١٣٢ ﴾ عورت مال بيٹي بيوي اور بهن کی حیثیت ہے

معاشرے میں عورت کی حیثیت کو ہمیشہ کمز ورصنف مانا گیااور عورت نے بھی سرتسلیم ٹم کر کے اس حقیقت کو قبول کرلیا جبکہ معاملہ اس کے برنکس ہے۔ دراصل صنفِ نازک ہی طاقت کا سرچشمہ ہےاوراس کی کئی حیثیتیں ہیں۔

ہاں: عورت ہاں ہوتی ہے تواتی عظیم طاقت اس کے پاس ہے کہ وہ مرد کوجنم دیتے ہے اس طرح حالق دو جہاں نے ہاں کو وہ طاقت دی کہ وہ تخلیق کا کام کر سکے۔ وہ زیانے کے سردوگرم ہے اپنے بچے کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس طرح اپنی ساری قوت صرف کرکے اپنے دیچے کو اپنا دودھ پلاکڑا پی گودیس سلاکراوراس کی صحت کا ہر طرح سے خیال رکھ کراس کی پرورش کرتی ہے کیا بیمر دجو دولت کما کر لاتا ہے اس بیس میطاقت ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بیس کر سکے ؟

بیٹی: ایک بیٹی اپنے والدین کے لیے ایسا سہارا ہے جس کے نہ ہونے سے والدین بڑھاہے میں بے یارو مددگار ہوجاتے ہیں۔
بیٹے کے والدین بیری میں اکثریہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم بیٹی کی نعمت سے محروم نہ ہوتے۔ ایک بیٹی بجین سے جوانی تک یہاں تک کہشادی ہوجانے کے والدین بیری میں ماتھ بٹاتی ہے جھوٹے بھائی کہشادی ہوجانے کے باوجود قدم قدم پر والدین کا سہارا بنتی ہے۔ وہ ماں کے ساتھ گھریلوکام کائی میں ہاتھ بٹاتی ہے جھوٹے بھائی بہنوں کی پرورش میں مددکرتی ہے باہے تھکا ماتدہ گھر لوٹنا ہے تواس کا خیرمقدم کرتی ہے اور اپنی بساط بھراس کے کام آتی ہے۔ اور آج کی

بیٹی تو اس ہے بھی کہیں آ گے والدین کے لیے ، لی سہارا بنتی ہے اگر گھر کی آمدنی کم ہے تو وہ مالی طور پر بھی مدد کرنے میں پیچھے نہیں رہتی۔ وہ پڑھائی کے دوران ٹیوشن وغیرہ کرکے گھر کی تامدنی میں اضافہ کرتی ہے اوران پر بو جھنیں بنتی۔

ہیوی شریک حیات کی حیثیت ہے ایک محورت وہ کارہائے نمایاں انجام دیت ہے جوشایدی بھی مر ذبحثیت شوہر کے انجام وے
سکے۔ وہ ہیوی بن کرمروک کم وریوں کو اپنے وامن میں سمیٹ لیتی ہے نہ صرف گھر گربستی سنجاتی ہے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر بعض
اوقات شوہر کی آمد فی میں اضافہ کے بیے خود ملازمت وغیرہ کرتی ہے۔ بچوں کی پرورش اس طرح کرتی ہے کہ بھی بھی نوشو ہر کو پہتے بھی نہیں
چٹا کہ اس کے بیچے کس طرح اس مقام تک پہنے گئے۔ شوہر کے بھار پڑنے پرعورت ون رات ایک کر کے اس کی تیہ رواری کرتی ہے۔
پہن : عورت ایک بہن کی صورت میں بھی بھائی کے لیے کسی نعمت ہے کم نہیں ۔ اکثر ویکھا گیا ہے کہ دستر خوان پر بہن اپنے منہ کا
نوالا بھی اپنے بھائی کے لیے رکھ ویتی ہے۔ خود اپنا دل مار کر بھائی کو اچھا کپڑ ایسنے کا موقع ویتی ہے کہ اسے گھر سے باہر نگانا ہوتا ہے۔ اپنی
پڑھائی سے زیادہ بھائی کی تعلیم پر توجہ دیتی ہے۔ بھائی کو جذباتی سہ را دینے میں بھی بہن بھیشہ آگے آگے رہتی ہے۔ بہن کے آئیل میں

منہ چھیا کراکٹر بھائی اپنے سارےغم ملکے کر لیتے ہیں۔

ان تمام سیٹیوں نے علاوہ بھی عورت بحیثیت دفتری کارکن یا افسرا پی ڈیوٹی ہمیشہ مردی نسبت زیادہ انجھی طرح انجام دیت ہے۔اگر وہ ایک معلّمہ ہے تو بچے کوزید دہ اچھی طرح پڑھاتی ہے۔ عورت کی مخفقت اور ممتائے اس میدان ہیں اسے مردے کہیں آگے کا مقام دلایا ہے۔ ''برکامیاب مرد کے پتھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ '' برکامیاب مرد کے پتھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ '' بیکبادت بہت مشہور ہے اور ایسامحسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے تجربات اور مطالعہ کے بعد یہ کہاوت وجود ہیں آئی۔ آ دم علیات ہے جب تنہائی ہے گھراکر ایک ساتھی کی تمنا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کوعورت کی مطالعہ کے بعد یہ کہاوت وجود ہیں آئی۔ آ دم علیات ہے ہرصورت ہیں ایک ملسل ساتھی تابت ہوا۔ اس کے باد جود مرد نے بھی عورت کی قد رنہیں کی شکل میں ایک ایس ہاتھ عوالے سے ہوا۔ اس کے باوجود مسلمانوں ہیں بھی اور اسے ہمیشہ اپنا غلام تمجھا۔ اسلام نے عورتوں کو وہ رہنہ عوالی کیا جو کسی اور فدہب نے نہیں دیا ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں ہیں بھی عورت کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ناقد ری اور ان پرظام وستم کا سلسمہ جاری رہنا ہے۔ مرداس سے اپنی ہرجائز و تاج نزیات منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ہرجائز و تاج نزیات منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ہمرد عورت کی بہتے ہیں اور ان کووہ مقام دیں جواسلام نے آئیں عطاکیا ہے۔

﴿ ۱۳۳ ﴾ عورت کی اصل درس گاه اس کی سسرال ہے

 المستروق الم

ہوتی ہے۔ساس کی بجھداری اورمعامد قبمی پر پورے گھر کی خوشیوں اورسکون کا دارو مدار ہے۔اگر ایمان داری اور غیر جانب داری سے جائزہ لیس تو اندازہ ہوگا کہ بیٹے ساسیں محدود ذہنیت اور بہت ی باتوں میں انا کا مظاہرہ کرتی ہیں' جس کے باعث بہوؤں سے ان کی چیقلش رہتی ہےاورا جھا خاصا گھر جہنم میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

یے درست ہے کہ معاملات میں فصور وار صرف ساس ہی نہیں ہوتی ' گریہ بچ ہے کہ بیشتر ساسیں انہتائی استحقاق پسند ہوتی ہیں۔وہ بنے اور بہو دونوں کو تھی میں رکھنا جا ہتی ہیں اور بہیں سے بگاڑ ہیدا ہوتا ہے۔ بیٹا اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا جا ہتا ہے اور بہو کی آنکھوں میں بھی خودمختارزندگی کے سینے ہوتے ہیں۔ایسے میں کسی ادر کی مرضی کا پابند ہوناان ددنوں کواجھانہیں لگتا۔

زیادہ تر ماکیں اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے بہت بیتاب دکھائی دیت ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے ہم شم کی قربانی دینے کے لیے بیٹر میں اپنی بی زیور بہوکودے دیت ہیں۔ قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ بہو کے لیے زیور تیار کرنے کی غرض سے وہ اپناڑیور آج ڈالتی ہیں یاا پنی بی زیور بہوکودے دیتی ہیں۔ ایسے میں سوال بدپیدا ہوتا ہے کہ شادی کے چھ بی ونول بعد بہوکو غلام کیوں بچھنگتی ہیں اور بہوکی خاطر سب پچھ قربان کرنے کا وہ جذبہ سرد کیوں پڑجا تا ہے؟ بعض سامیں اتنی تک نظر اور بومزاج ہوتی ہیں کہ بہوکو ہر وقت جہیز کم یانے کے طعنے ویتی رہتی ہیں ایسے ہیں بہو کو کی چیز ما تک لیے طعنے ویتی رہتی ہیں ایسے ہیں بہو کو کی چیز ما تک لیے طعنے ویتی رہتی ہیں اپنے ماں سے کیوں نہیں کہ 'وہ تہمیں جہیز میں وے دیتیں یا اپنے ماں باپ کیوں نہیں انتیں۔'

ہم اس حقیقت کو تسلیم نہ کریں تو صور ہے حال بدلے گئیں کہ آئ ہمارے ہی جیئے گھر انوں میں سال اور ہو کے ماہین تالیح بہت زیادہ ہے۔ ان مسائل کے حل کی ایک صورت ہے ہے کہ ان سے بھا گئے کے بہت نے ان کا سامنا کیا جائے۔ اس مسلے کو حل کرنے کے فاص طور پرمر دکو اہم کر دار اوا کرنا ہوگا۔ ان حالات میں ماں ، بیوی دونوں کا مؤقف سننے کی طرورت ہے۔ کس ایک کی بات من کر دوسرے سے فوری ٹارانسکی یا برہمی کا اظہار غیر دانشمندا نہ رق ہیہ ہے۔ اس سے نہ تو انصاف ہوگا اور نہ بی معاملات حل ہوں گے، لیکن سے ماست انسوس ناک ہے کہ ہمارے برہاں عام طور پرمر دول کا رق ہے کی طرفہ ہوجاتا ہے۔ مال کو سمجھانے کے بجائے وہ سارا غصہ بیوی پرنکا لئے بین یا بیوی کی نارانسکی کے خوف سے اس کی غیرط اور ناپیند بدہ باتوں کو بھی خام وقی سے برداشت کر لیتے ہیں جن کا بعض او قات بہوئیں بنا ہوئیں با بیوی کی نارانسکی کے خوف سے اس کی بیٹی جس گھر میں جائے راج کرے۔ حالا نکہ بیراج کر فی والی سوچ درست نہیں بنا جائز قائدہ اُٹھ تی ہیں۔ ہر داج کرے حالات ہوئیں کا براج جو کہ ماست جو بیا نے بات موائی جائے مالی کا دراج تبول کرنے جاتھم مانے سے نہیں ہوئیں ہیں۔ کو معاملات جمیشہ بیٹر تے ہیں۔ گھر بلوم حاملات تھم چلائے و مروں کی باتوں پر بر شامیخ کی ایجا تا ہے۔ اس جو سکتے ، کو نکہ بید دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس می بیٹی بی بیات منوائی جائی جا ور بھی دوسروں کی باتوں پر بر شام کم کی جاتا ہو اس کی باتوں پر بر شام کم کی جاتا ہے۔ اس میں بھی کوئی دکھ یا کسی مصیب کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ضروری ہے کہ وہ دا ماری خوف کہ یا کسی مصیب کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ضروری ہے کہ وہ دا مالی کسی۔ کہ دوہ دا ماری کی ۔

دوسری طرف بہوؤں پر بیفرض ہے کہ سسرال کے ہر فرد، بالخصوص ساس کواپن ہیں کی طرح سمجھیں۔ان کی کوشش ہونی چاہئے کہ شوہر کی بوری توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے بارے ہیں سوچنے کے بجائے سب کواپن سمجھاور سب کے ساتھ اچھا سلوک روار کھنے کی کوشش کرے۔ دوسری جانب ہرساس کا بیفرض بنتا ہے کہ دو بہوکو بیٹی سے بڑھ کر نہیں تو بیٹی کے برابر ضرور سمجھے۔اس کا فائدہ بیہوگا کہ گھر ہیں تو از ن کی فضا پیدا ہوگی اور کا میاب زندگی تو از ن بی چاہتی ہے۔ ہر گھر ہیں معاملات نشیب و فراز کے مراحل سے گزرتے ہیں، ان سے گزرکر بی زندگی بنتی ہے۔اگر ساس ضرورت سے زیادہ ان پرتی اور بہوغیر ضروری ہے دھری کا مظاہرہ کر سے تو تعتقات ہیں کشیدگی بڑھتی رہے۔ دونوں انسان ہیں، دونوں کو اُصولوں ہیں کیک پیدا کرنی ہوگی ، معاملات کو درست ڈھنگ سے چلانے کے لئے بہت می

#### ا بھنے روقی کی جھی ہے ہیں۔ اور اپنے نام نہاددائر ہے ہے باہر نکانہ ہوگا، تب کہیں جاکر یہ سائل ختم ہوں گے۔ خواہ شات ترک کرنا پڑیں گی اور اپنے نام نہاددائر ہے ہے باہر نکانہ ہوگا، تب کہیں جاکر یہ سائل ختم ہوں گے۔ ﴿ ۱۳۱۴﴾ ترقی صرف معاشی خوش حالی کا نام نہیں ہے

'' ج بوری وُنیا اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ہے اور کہیں سکون نہیں ہے۔ وُنیا کے مختیف خطوں میں جنگ کے یا دل منڈ لا رہے ہیں۔ جنگ و جارحیت آگ برسارہی ہے۔حقوق یا مال ہورہے ہیں ، ہرطرف ظلم و نا انصافی کا ہر ہنہ رقص ہور ماہے ،ظلم و زیاد تی ا فراد ہی کانہیں قو موں کا شیوہ بن گئی ہے۔محبت،اخوت،اخلاص، ہمدردی،صدافت،امانت و دیانت اورایفائے عہد ہے انسان کارشتہ ٹوٹ گیا ہے۔رشوت، چوری اورخونزیزی کا با زارگرم ہے۔شراب اورمنشات کا استعمال بڑھ رہا ہے۔عربی نی وفحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہے،معصوم بیجے جرائم میں لت پت کر دیئے گئے ہیں۔معمولی با تول پرتش عام ہی بات ہے۔عشق وعاشق کے نام پر ہوس کاری پھیلی ۔ ہوئی ہے اور بہت سارے اسکول اور کا بج اس کے اڈے بن چکے ہیں۔ بیساری خرابیاں اور برائیاں روپ بدل ہول کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ہیں نتائج عورت کی کوتا ہیوں کا جسے انسان کا کر دارسنوار نے پر مامور کیا گیا تھا مگروہ ترقی اورمل زمت ،مساوات مردوز ن ،فیشن و میک آپ اور تفریح کی محفلوں میں کھوگئی ہے۔ بظ ہر سے کی عورت بہت تر تی کر گئی ہے۔ ملازمت کے ہر شعبے اور بیشتر کارو بار ہے وابستہ ہے۔وہ باس بنی بیٹھی ہےاور بزنس کے بڑے بڑے شعبے چلا رہی ہےاور کو ن سرابیا میدان ہے جہاں عورت نہیں ۔کلرک،ٹیچر،لیکچرار، کا روبارے لے کرآئی پی ایس اور آئی ایس افسرتک کے عہدے پر فہ تزہے۔ تعلیمی میدان میں اپنی قابعیت اور کا میا بی کے جھنڈے گاڑتی چلی جا رہی ہے۔ ترتی کی دھن میں وہ آگے ہی آ گے بڑھتی جارہی ہے۔اس کی پیمنت جستجو اور کامیابی قابل ستائش ہے۔لیکن اس دوڑ میں وہ اپنا نام ، شنا خت اور پہچان بھول چکی ہے، پیچھے مڑنا اسے گوارانہیں ۔نسوا نیت کو وہ بائے بائے کہہ چکی ہے ۔ دوڑتے ووڑتے اس نے شرم وحیا کالبا دہ اُ تارکر بھینک دیا ہے۔ پر دے کوخیر یا د کہہ دیا ہے۔ اپنی عزت وعصمت کی دھجیال خود ہی جھیر دی ہیں۔اس کے دائیں یا کمیں ،"گے چیچےاس کے چارول طرف خونخوار بھیٹر بئے ہیں جنہیں وہا پنا بمدرد ، پرستاراور دوست سمجھ رہی ہے۔ بیاس کی ہے وقو فی نہیں تو اور کیاہے؟ آزادی، ترقی اور ملد زمت کے چکر میں وہ جیسے ہی گھر سے نکتی ہے اس کی تبرہی اور ہر بددی کی داستان شروع ہوجاتی ہے۔ شیطان جانتاتھا کہ انسان کاسب ہے مضبو طامور چیداس کا گھرہے ،اس نے اس نے اپنے چیلوں کواشار ہ کیا کہ جب تک اس گھر کی نگہبان کو بے گھرنہ کیا جائے اس وقت تک کا میا بی نہیں تل سکتی۔ چنانچہاس کے چیلوں نے عورت کی آزادی کا نعرہ بیند کیا ، پھر آ واز لگائی که عورت اور مرد دونول ہر حیثیت ہے برابر ہیں اورعورت کو گھر ہیں رکھنا اس پرظلم کرنا ہے۔لہذا اسے بھی مردوں کے شاندہ کھڑا کیا ج ئے ۔عورت کی نادانی دیکھئے کہ وہ مب وات مردوزن کے چکر میں خود اپنے پیروں پر کلباڑی ماریکھی اوراب اس پر دو ہری ذیے داری ع کد ہے۔اے گھرسنجالن ہےاور دفتر بھی رکیا بیصنف نا زک برظلم نہیں ہے؟ صبح سوئرے اُٹھنا ،گھر کے سارے کا م اتبی م دین ، بچول کو کھلا نا ہٹفن تیار کرنا اور پھر دفتر جانے کے لئے اپنی تیاری کرنا، گھر کی صفائی خادمہ کے حوالے، شام میں جب میاں بیوی دونوں تھکے ہارے آتے بیں اورغصدان کی ناک پر ہوتا ہے اور ذرائی بات کوئے کر جھگز اہوجا تا ہے۔ جبکہ پہنے ہوتا بیرتھا کہ جب شوہر دفتر سے تھ کا ہارا گھرلوٹا تھ تو بیویمسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتی ، جائے پیش کرتی ،گھر صاف شھرارکھتی اوراس طرح بچوں کو بنستا کھیلاً دیکھ کرشو ہر بھی اپنی تھان بھول جایا کرتا تھا۔گراب ایسے منظر کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔

اس ہائی ٹیک دور میں دونوں میاں بیوی کے کمانے اور معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں کہیں گھر کا سکھ چین ملے گا۔ دونوں کو اتنی فرصت نہیں کہ دہ ایک دوسر ہے کو سمجھ کمیس یا بچوں کی ضرورتوں کومسوس کرسکیس اور ایسے ماحول میں تربیت پانے دالے بچے کیسے ہوسکتے ہیں آپ خود ہی انداز ہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو انہیں ہاں ہاپ سے بھی کوئی محبت نہیں ہوتی اور جہاں خون کے رشتے میں محبت نہ ہوہ ہاں انسانیت کہاں باقی رہتی ہے۔ بینے کمانے کے دھن میں ہم آج کسی ہے بھی بیچے نہیں ہیں جتنی بھی دورت ہارے ہاتھ اللہ ہو وہ ہاں انسانیت کہاں باقی رہتی ہے۔ بینے کمانے کے دھن میں ہم آج کسی ہے بھی بیچے نہیں ہیں جتنی بھی کو دورت ہارہ کا اور حزف شکایت کا بنارا الگ بھی زبان برنہیں لائے گی لیکن بھی عورت اگر سلیقہ شعار اور مجھڑ نہ ہوتو اسے ماہانہ نہیں ہزار بھی کم پڑیں گے اور شکوے شکایت کا بنارا الگ کول دے گی۔ آج کی خوا تین الی ہیں جو ملازمت بھی کرتی ہیں اور گھر داری بھی بحسن دخو بی نبھاتی ہیں۔ شوہر بھی ان سے خوش ہیں اور کھر داری بھی بحسن دخو بی نبھاتی ہیں۔ شوہر بھی ان سے خوش ہیں اور کھر داری بھی بخسن دخو بی نبھاتی ہیں۔ وہ ملازمت کے ساتھ گھر کے سارے فرائض بخو بی انجام دے ربی ہیں۔ وہ ملازمت یہ کاروبار کرنے کے باوجو داپنی عصمت و عزت کی نگہبانی کرنا خوب جانی ہیں۔ ترتی صرف معاشی خوش حالی کانام نبیس ہے۔ اگرخوا تین نئی نسل کواچھی تربیت یا دیں ،انسانی سے بھی سود مند ہوسکتا ہے۔ الخرض عورت کا اصل میدان اس کا اپنا گھر ہے ،اس حقیقت کو نہ ہولیں۔

﴿ ١٣٥﴾ بيني الله كى رحمت بھى ہے اور نعمت بھى ہے

کسی کی بیدائش ہماری خواہش اور مرضی کے مطابق ہو؟ بیسوج اور بیہ خیال نا دانی پر بی نہیں عقل وقہم ہے بھی بعید ہے۔اس سوج کا مظاہر وا ترانب ان کی طرف ہے ہو بنس کواپنی فہم وفراست پر ناز ہے،اپ علم اور عقل پر تھمنڈ ہے تو تعجب بی نہیں افسوس بھی ہوتا ہے۔ زمانۂ جا ببیت ہے وطیر ہ چلا تر ہاہے کہ انسان لڑ کے کی بیدائش پر خوشی اورلڑ کی کی بیدائش پر ناخوشی کا اظہار کرتا ہے۔قر آن پاک میں اس طرز عمل پر تارائسگی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیاہے:

وَإِذَا بُشِرَّ اَحَدُهُمْ بِالْأَنْتَىٰ ظُلَّ وَجُهَة مُسُودًا وَهُوَ كَظِيَّمْ يَتَوَارِيٰ مِنَ القَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَابُشِرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ أَمْ يَنْسُهُ فِي التَّرَابُ (سِرة الخل: ٥٩،٥٨)

''جب ان میں سے کسی کولڑ کی کی پیدائش کی خوشخبری دی چاتی ہے تو اس کا چبرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غصے کی وجہ سے وہ لوگول سے چھپتا پھرتا ہے۔کیاا سے ذات کے ساتھ رکھے گایا مٹی میں چھپا دیے گا۔''

ان کے اس سنگ دلانداور وحشانہ طریم کی سے تو وُنی دانق ہے کہ وہ لڑک کو زندہ وُن کر دیا کرتے ہے اور اس پرفخر بھی کرتے تھے۔ برسمتی ہے ہی رے معاشرے میں آئی بھی لڑکی کے حوالے ہے میں فی رقبہ بایا جاتا ہے۔ لڑکے کی بیدائش پرخوشی کا جوا ظہار نظر آتا ہے، لڑکی کی بیدائش پروہ مفقو د ہوتا ہے۔ عالم، فاضل اور جال سب ہی کم وہیش اس مرض میں مبتل ہیں۔ ذراغور تو فرما کیس لڑکی کی بیدائش میں المستروق کی ایست کی میں است کے میں است کے میان کی است کے میان کی است کے جو مشقت اور تکلیف برواشت کرتی کے معروف دن تو کیا شاید نو کی شاہد کی گئی ہے ہیں ہوں اشت کہ تو رہ کی کہ جدائش پر اشت کی میرونو دن تو کیا شاید نو گھنے بھی برواشت نہ کر سے ، ہمارا طرز عمل اس کے ساتھ ظالمانداور بے رحمانہ ہوتا ہے۔ ہم لڑکی کی ہیدائش پر نارائس ہوجاتے ہیں ، توری پر بل آجا تا ہے بلکہ کی روز تک بیوی ہے بیش آتی ہیں ۔ یہاں تک چرو نہیں و کھتے ۔ پھر تورت کا عورت کے ساتھ فالمانداور بے رحمانہ ہوتا ہے کہ مارس کی معروب کے عورت کے ساتھ میں ہوگئی ہیں ، بدکا ہی ، بدزیانی ہے بیش آتی ہیں ۔ یہاں تک کہ اپنولا کے کی دوسری شادی کرنے کی دھمکی و سے کراس کا دل دکھاتی ہیں ، بدکہ بچھ تو ایسا کرگز رتی ہیں ۔ ایک مسلمان ہونے کے نامطے ہمارا پہلے رنگل اللہ کی نعمت کا ناشکراین ہے ۔ اس کی عطاکی ناقد رہی ہے ۔ انسانیت کے ناطے باوروہ اس طرح آئی کی اللہ کی نعمت کا میں ہوئی ہوں اوروہ اس طرح آئیں گئی کہ دورت کی ہودا تھیں حسن تربیت کے مالا مال کیا یہاں تک کدوہ من شعور کو پنجیس ، تی مت کے دن میں اوروہ اس طرح آئیں گئی ہے جس طرح میرے ہاتھ کی بیدوا تھیں ۔ ''

اں موقع پر آپ تیک نے اپنی انگشت شہادت اور ساتھ والی اُنگی کو ملا کر دکھایا۔ صحیح مسلم میں صدیث مبارک ہے، حضورہ اُنگی کے ارش دفر مایا جو شخص کر کے بیال اس کے لئے قیامت کے ارش دفر مایا جو شخص کڑکیوں کی پیدائش میں آزمائش میں ڈالا جائے پھران کے ساتھ اچھا برتا و کرے تو بیلڑکیاں اس کے لئے قیامت کے روز دوڑ خے ہے آڑ ہوں گی۔' (مسلم کتاب البرواصلة ، باب فضل الاحمان الی البنات)

اس کے ملاوہ متعد دا حادیث مبار کہ میں لڑ کیوں کی ہرورش اور حسن تربیت پرنوید بخشش ہےاوران کے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ اس لئے کہا گیاہے کہ بیٹی نفت بھی ہےاور رحمت بھی۔اولا وہونے کی وجہ نفحت اور بخشش کا سبب ہونے کی وجہ سے رحمت۔

اسلام نے عورت کو بڑے مراتب عطا کے بیں عورت کو مال ، بہن اور بیٹی کے مقد س دشتے ہے سر فراز کیا ہے۔ آج کی پیدا ہونے والی بیٹی کل مال کے مقد س دشتہ کی حال ہوگی کہ اس کی رضا بخشش کا سبب ، اس کی وُ عاقبولیت کا ذریعہ ، اس کوعزت واحترام ہے دیجھنا حج کا تواب ، اس کی خدمت میں دخول جنت کا راستہ ۔ یہ بیٹی ہی تو ہے جواس مقد س مرتبہ کی حامل بنی ۔ سلسلہ نسب میں سب ہے اعلی وار فع سلسلہ سادات کا ہے۔ اس برغور کیجئے تو بہت واضح طور پریہ چیز نسامنے آتی ہے ، اس سلسلہ نسب کا تعلق حضور اکرم بیا ہے کی صاحبز ادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزھر اور الناخیا ہے ہے۔ یہ شرف ایک بٹی کو حاصل ہے کہ وہ سسلہ سادات کی منبع ہے۔

ا حادیث میارکدکی روشن میں کیا ہمیں میہ بات زیب ویق ہے کہ ہم بیٹی کی ولادت پرغم، ربخ ، ناراضی اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کریں اور جس کی تخلیق یعنی اس کی پیدائش میں جس کا کوئی دخل شہو، کوئی قصور نہ ہواس کوقصور وارتھ ہرائیں ؟ ہم را بیطر زعمل جہاں خالما نہ ہے وہاں نعمت خداوند کی بین اشکرا بن بھی اور اور غضب الہی کو دعوت وینے کے متر ادف ہے۔ روز مرہ زندگی میں بہتجر بہ ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی زیادہ وفا دار ہمجت کی مظہر، شریک غم اور وُ کھ در دیس شامل رہتی ہے۔

﴿ ١٣٦﴾ مال كي دُعا كيس اولا د كے حق ميں قبول ہوتی ہيں

مفکراسلام حضرت مولا ناسیدابوالحن علی ندوی و کیتات کا نام نامی ہم میں ہے کس نے نہیں ساہے؟ چھیاس سال کی عمر میں چندسال قبل اس دیمبر ۱۹۹۹ء کورمضان کی تینیک میں شب میں آپ کا انتقال ہوا۔ امتد نے آپ ہے دین کا وہ کام لیا جس کی نظیر ماضی قریب کی اسلامی تاریخ میں مشکل ہے تی ہے۔ آپ کو امتد تعالی نے غیر معمولی مجبو بیت اور مقبولیت عطافر مائی تھی ، عنداللہ آپ کے مقبول و محبوب ہونے کے دسیوں قرائن پائے جاتے ہیں۔ جمعہ کے دوز ، روز ہے کا حالت میں ، عین نماز جمعہ سے قبل سور قریبین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کی روح قفس عضری سے برواز کرگئی۔ وُنیا کے تقریبا تمام براعظموں اور اہم ممالک میں آپ کی ٹماز غائبانہ اواکی گئی ، رمضان

المنظم ال

بہت کم ہی بندوں کے حصہ میں آتی ہے۔

مول نا النبیخ بھین میں نہ بہت ذبین بھا اور نہ بہت چست و چالاک ، آپ کی علمی صلاحیت بھی مدر سدیں عام اور در میاند ورجہ کے طالب علم کی تھی۔ اس کے باوجود آپ سے اللہ صفے و این کا جو کام لیا وہ حجرت انگیز بھی تھا اور تجب خیر بھی ۔ حضرت مولا ناسے جب ان کو حاصل ہونے والی اس تو فیق خداوندی کے اسباب و محرکات کے متعمق دریا ہت کیا جاتا تو آپ بیان کرتے کہ اللہ نے ہمارے لئے مقدر دین کی اس خدمت میں بماری والدہ ماجدہ کی خصوصی و عاص کا براحصہ رکھا تھا اور بیاس کی برکت تھی۔ آپ کی والدہ بن کی برہ ، زاہدہ اور زائدہ ورکھت صلوٰ ہی گئی ہیں۔ ۱۹ سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ آپئی و فات تک ہمیشہ روز اندہ ورکھت صلوٰ ہی گئی ہیں اس بیٹے کے لئے و عالی کرتی تھیں کہ ''اسلام کی تعمر میں اس کی تعمر اسباب کی تعمل اسباب کی تعمل اسباب کی تعمر اسباب کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمل کی تعمر کی دل آزاری سے وحشت ہوگئ عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر سوجے تو آپ کی والدہ آٹھا کر مول نا کوظم ، غرورو تکمر سے نفر سے میں تو تو آپ کی دل آزاری سے وحشت ہوگئ عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر سوجے تو آپ کی والدہ آٹھا کر مول نا کوظم ، غرورو تکمر سے نفر سے کہ کی دل آزاری سے وحشت ہوگئ عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر سوجے تو آپ کی والدہ آٹھا کر مورو کہر سے دیتیں۔ میں کہ کی دل آزاری سے وحشت ہوگئ عشاء کی نماز پڑھے دیتیں۔ میں کہ کی کو دل آزاری سے وحشت ہوگئ عشاء کی نماز پڑھے دیتیں۔ میں کہ کی کو دل آزاری کے دست ہوگئ عشاء کی نماز کر تھے دیتیں۔ میں کو دل آزاری کے دست ہوگئ سے مساب کی نماز کے کہ کی دل آزاری سے دست ہوگئ سے تعمر کی کو دل آزاری کے دکھوں کی دل آزاری کے در تعمر کی دل آزاری کے دورو کی کی کو دل آزاری

مندرجہ بالا واقعت کی روشن میں ہم اپنا جائز ولیں تو شاید ہی ہم میں ہے دو فیصد والدین اس کے مطابق اپنے کو پا کیں۔ روز انہ صلوٰ قالحاجۃ پڑھ کراپنی اولا دک نیک نامی اور صلاح ما نگنے کے لئے ہم نے صلوٰ قالحاجۃ پڑھ کراپنی اولا دک نیک نامی اور صلاح ما نگنے کے لئے ہم نے ایک بار بھی صلوٰ قالحاجۃ نہیں پڑھی ہوگی جبکہ اللہ نے ہمیں اپنی اولا دکی بھلائی اور نیک نامی کے لئے ما نگنے کا طریقہ بھی سکھا یہ ہے اور اس کے آ داب بھی بتائے ہیں۔ القد تعالیٰ کا ارشا دے کہا بنی اولا دکی بھی ہے اس طرح ما نگو کہ 'اے القد! ہمیں ایسی ہویاں اور بیچے عطا فرما جو ہمارے لئے آئو کہ نے اس طرح ما نگو کہ 'اے القد! ہمیں ایسی ہویاں اور بیچے عطا فرما جو ہمارے لئے آئو کے بی شخص کی اور بیٹ کی گئا کہ تھیں گا اور نیک اور بیٹ کی اور کی بیک اور بیٹ کی کی بیویاں اور ہمیں منفین کا امام بنا۔ ''دیکنا ھیٹ لئا مِن اُڈواجِنا وَدُرِینِنا قرَّةَ اَعْدُنِ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ وَالْدِینَا وَالْدِینَا وَرُمُنِینَا وَلَادِینَا وَرُمُنِینَا وَرُمُنَا وَرُمُنِینَا وَرُمُنَا وَرِمُنِینَا وَرُمُنَا وَرُمُنَا وَرِمُنَا وَمُنْ کُالِمُنَا وَرِمُنَا وَلَادِینَا وَرُمُنِینَا وَرُمُنَا وَرُمُنِینَا وَرُمُنِینَا وَرُمُنِینَا وَالْوَانِ ہُورُونَانِ ہُورِ وَالْوَرُونَ ہُورِ وَالْمُمُنَانِ وَالْوَرِ وَالْمُنَانِورُ وَالْمُنَانِ وَالْمُنَانِ وَالْمُنَانِ وَالْمُونِ کُلُورُ وَالْمُنَانِ وَالْمُنَانِ وَالْمُنَانِ وَالْمُنَانِ وَالْمُنَانِ وَالْمُنَانِ وَالْمُنَانِ وَلَوْ وَالْمُونِ وَالْمُنَانِ وَالِمُنِی وَالِمُنِیْمُ وَالْمُنَانِ وَالْمُنَانِ وَالِمُ وَالْمُنْمُونِ

﴿ ١٣٧) فضول كوئى سے پر ہيز سيجيے

جب دوخوا تین آپس میں ملہ قات کرتی ہیں تو وہ کسی تیسری خاتون کے بارے میں نضول با تیں کرنے گئی ہیں۔اس طرح کی نضول اور بےمطلب ہاتوں کااثر کیا ہوتا ہے؟

اگرآپ کوئی کہانی بیان کرنا چاہتی ہیں جو کسی اور کے بارے ہیں ہواور کسی دوسری خاتون نے آپ کوستائی ہوتو اس بات کو کہنے سے
پہلے آپ تین مرحلوں پراچھی طرح سے غور کر لیجے اور یہ تین بالکل مختلف طریقے ہیں۔ پہلا مرحد تو یہ ہے کہ آپ جو پچھ کہنے جارہی ہیں کیا
وہ سے ہے؟ دوسرامرحلہ یہ ہے کہ کیا بیضروری ہے؟ آخری مرحمہ یہ ہے کہ آیا یہ بات دوسروں کے لئے تکلیف دوتو نہیں ہے۔

عَلَى اللهِ اللهِ

انگریزی کالفظ'' گوسپ'' جسے ہم ار، و میں گپ بازی کہد سکتے ہیں آج کے دور میں ایک دلچسپ اوروسیع مفہوم کا حال ہن گیا ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔اس نفظ کے اصل معنی لوگوں کے درمیان قر ابت داری کے میں ۔لیکن دوسر سے لوگوں کے ذاتی معاملات کے بارے میں غیر ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔

ہم میں سے بہت سے لوّ یول کے لئے گپ شپ کرنا ایک دلچسپ مشغدہ ہے۔لوگ آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علہ وہ بے شہر رسائل و جرا کدا ورا خبارات ہیں جو ہمارے سما ہنے خوب چٹ پٹی کہانیں پٹیش کرتے ہیں، جو عام طور سے مبالغہ آمیز اور فرضی ہی ہوتی ہیں یا جنہیں طرح طرح کے لالج اور رشوت دے کر تکھوایا جاتا ہے۔

سے بازی یا گپ شپ کیا ہے؟ گپ بازی کی بہت کے شکلیں ہوتی ہیں۔ اِدھراُدھر فہریں پھیلانے والے سید ھے ساد ھے اور ب ضررلوگوں سے لے کر بات کا بنظر بنانے والوں اور بدتام کرنے والوں تک کا ایک طویل سیسلہ پھیلا ہوا ہے۔ بفکر بے لوگوں کی بیا بیک عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں آپس میں گپ شپ کرتے ہیں۔ جب ایسے دوا فراد ملتے ہیں جن کے پاس وقت کی کمی نہیں ہوتی اور جو بہت ویر تک باتیں کر سکتے ہیں تو ان کی گفتگو کارخ لازمی طور پر اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کی جانب مڑ جاتا ہے اور وہ ان کے بارے میں جھو ڈی سے باتیں کر سے ہیں تو ان کی گفتگو کارخ لازمی طور پر اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کی جانب مڑ جاتا ہے اور وہ ان کے

یے ضرودی نویس ہے کہ طرح طرح کی خبریں پھیلانے والے دانستہ طور پرایبا کرتے ہیں اور ان کا مقصد دوسروں کے سے مسائل پیدا کرتا ہو الیکن و واس بات کا اتداز و بھی نہیں لگا یا ہے کہ ان کی زبان سے نگی ہوئی غیر ذمہ دارانہ باتوں کا سلسلہ دوسری جنہوں تک جا پہنچتا ہے جس سے بات کا جنگڑ بنرآ ہے اور اس کئے نتیجے میں شرائکیزی اور دلوں میں گئی جنم لیتی ہے۔

یا تونی شخص کسی بات کوصیغهٔ راز میں نہیں رکھ سکتا۔ جن راز وں ہے وہ واقف ہوگا اے ضرور دوسروں تک پہنچائے گا۔ اس تشم کی سرگوشیاں بنمیادی طور پرخود پر قابور کھنے کی صلاحیت ہے محرومی کے باعث جنم لیتی ہیں اوران کورو کئے کے لئے شعوری کوشش کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ ہم ان با توں کا اظہار نہ کریں جن کوراز رکھنے کے لئے ہم پراعتا دکیا گیا ہو۔

سب سے زیادہ خراب اور نقصان دوہ ہم کی گپشپ وہ ہے جو کسی کو بدنام کرنے کے لئے کی جائے۔ وہ خص جودوسرول کے خداف وشنام طرازی کی مہم چلاتا ہے اور انہیں بدنام کرتا ہے، فی الحقیقت اپنی بغل میں ایسے ہتھیا رچھپائے ہوتا ہے جن کے ذریعہ وہ کسی بھی نامور کروار کا صرف ایک وار کے ذریعہ خاتمہ ویتا ہے۔ دشنام طرازی کرنے والا شخص عام طور پر حاسم بھی ہوتا ہے اور وہ حسد کے تحت اوگوں کی پیٹھ چچھے برائیاں کرتا ہے۔ ان کی ذاتی زندگ کے بارے میں غیط سلط با تیں پھیلاتا رہتا ہے۔ غلط با توں ، جھوٹی اور من گھڑت کہا نیوں کے ذریعہ لوگوں کے درمیان نفاق کے نیج ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی بات میں اپنی طرف سے رنگ آمیزی کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ لوگوں کے درمیان نفاق کے نیج ہوتا ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے اس میں موتا ہے اس میں کوگر نے میں اور اس کے ذریعہ کھڑنے نے میں اور اس کے ذریعہ کھر خیر نہیں کھوٹ گھڑنے میں اور اس کے ہیں ، دوسروں کے بارے میں جھوٹ گھڑنے میں اور اسے پھیلائے میں سکون ملتا ہے۔ اگر بھی منظ ہرہ نہیں کرنا جا ہے۔

﴿ ١٣٨ ﴾ ابن اصلاح آپ کري

الله کی مخلوق کم وہیش چھتیں ہزارہے، جس میں انسان بھی ایک ہے۔امقد نے انسان کو جوخو بیاں عطا کی ہیں ایسی خوبیال کسی بھی خلق میں ناپید ہیں۔انسان کو اللہ نے جس کا استعال انسان ایجھے یا میں ناپید ہیں۔انسان کو امتد نے سب سے بڑا تحفہ نطق کا دیا ہے۔انسان کو اللہ نے اعضاء وجوارح عطا کئے جس کا استعال انسان ایجھے یا برے کا موں میں کرتا ہے اور سب سے بہترین عطیدالقد تعالیٰ کا بیہ ہے کہ اس نے انسان کو عقل وقیم اور وانائی سے نواز اہے۔اس کے لئے

المنظم ال

ز مین وآسان مخرکے اور اپن نشانیول کوانسان کے سما منے بیان کیا تا کہ انسان کا عقیدہ اور ایمان پختہ ہوجائے اور انسان اس کی اطاعت کرے۔انسان غلطیوں اور گزناہوں کا پتلا ہے۔غلطی کرنااس کی سرشت میں شام ہے،اس کے باوجود القدنے اپنے بندوں کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے کی انسان اس و نیز میں بہتے ہیں جو صرف دو سروں کی غلطیوں پر انگشت نمائی کرتے ہیں اور دو سروں کی غلطیوں کی خلطیوں کی نظیوں کی نظیوں کی نظیوں کی نظیوں کی نظیوں کی نظیوں کے بچھ غفر موجود ہیں۔ نشاندہ کی کرتے ہیں نشایدہ کو ایر بی کی جائے دو سروں کے عیوب کو عمال اس بیت ہیں گوا تا بلکہ اپنی غنطی اور کوتا ہی چھپانے کے لئے دو سروں کے عیوب کو عمال بات ہے۔ پہنا نے بہت فود شناس ہے۔ ہم کرتا ہے۔ چنا نے ہمیں مید بات ای مشکل خود شناس ہے۔ ہم دو سروں کی عیب جوئی کرنا ہے اتنا ہی مشکل خود شناس ہے۔ ہم دو سروں کی اس اس خیروں کی عیب جوئی کرنا ہے اتنا ہی مشکل خود شناس ہے۔ ہم دو سروں کی اصلاح کا بیڑ وائی تو کیتے ہیں، مگرا نی اصلاح کے معاطے میں کوتا ہ نظر آتے ہیں۔

ایک بات قابل غوربھی ہے اور قابل مشاہدہ بھی کہ اگر ایک اُنگلی ہم کسی کی تنظمی کی جانب اُٹھاتے ہیں تو چا راُنگلیاں ہماری جانب اُٹھ جاتی ہیں ،اس وقت بھی ہمیں بیاحساس نہیں ہوتا کہ شاید وہ خامی ہمارے اندر بھی موجود ہواور یہ بات صد فیصد سے کہ جب تک ہم اینے قول برعمل نہیں کریں گے ہم دوسروں کو اس کے زیر اثر نہیں لا سکتے۔ یہی کمی ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور ہم اسے

د نامکن<sup>، ک</sup>ہدریتے ہیں۔

اگر ہماری سوچ میں گہرائی اور گیرائی ہوتو یہی ناممکن ہماری کا میا بی کی بنیاد بن سکتی ہے۔لفظ' ناممکن' سے'' نا'' نکال دیں تو ''ممکن'' ہوج تا ہے اور ہم انی انجام دے سکتے ہیں۔'' نا'' لفظ ہی تو تمام جدوجہداور کاوشوں کی جڑ ہے۔اسی'' نا'' کے لئے تو ہم بار بار کوششیں کرتے ہیں اور بہی'' نا'' جاری راہ میں روکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔تم م تگ ودوای ''نا'' کے لئے ہوتی ہے۔

نیو مین بوتا پارٹ کی کامیابیوں کارازائ 'نا' یا' نونہیں' میں مضم تھے۔ بقول نیپولین ،اس کی ژندگی کی لفت میں مفظ' 'نہیں' یا'' نا' کہ ہیں سیس انداز میں اس مفظ کوادا کر کے سی کام کے نا مہیں ہے۔ پچھ بچی واستان انگریز کی کے لفظ Impossible کی ہے۔ انگریز کی میں سیس انداز میں اس مفظ کوادا کر کے سی کام کے نا مونے کی مہر شبت کر دیتے میں لیکن بچی مفظ خور دستکلم کواس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس میں جورا زمینی ہو وخفیف می کاوش کے بعد عیال موتا ہے۔ یہی Impossible جوزبان سے کہتا ہے کہتا ہو اوس اس کو بھر بھی میں میں ہول' پھر بھی ماری فہم وفراست اس کو قبول نہیں کرتی ۔

بعض اوقات انسان یہ کیوں سوچ لیتا ہے کہ اگر اس میں کوئی خامی ہے تو وو وورٹیس ہوسکتی؟ جبکہ ایسانہیں ہے۔ اگر انسان کوشش کر نے تو کیا پچھنیں ہوسکتا؟ لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندراچھی عاد تیں پیدا کر کے ایک مثال قائم کرے بلکہ ہوتا تو یوں ہے کہ'' اندھے کے ہاتھوں میں چراغ''جس سے اندھے کوتو کوئی فائد وہیں پہنچٹا بلکہ دوسرے اس سے مستنفید ہوتے ہیں۔

ہم دوسروں پر ہنتے ہیں اور دوسرے ہماری ذات ہے اپنی اصلی کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کی غلطیوں پر ہنتے ہیں ،ہم دوسرول کی قامیت پیدا قامیت بیدا قامیت و کھی کر حسد کرتے ہیں جبکہ ہونا تو یوں چاہئے کہ بج نے حسد کے ہم ان پر رشک کریں اور اپنے اندراتن زیادہ قابیت واہلیت پیدا کریں کہ وہی ہماری طاقت بن جائے۔ دوسروں کوٹو کئے ہے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے۔ سیکام ای وقت شروع کردیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر اس سوال پر جائے کہ کیسے شروع کریں اور کہاں سے شروع کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس سے پہلے بچھ نہ ہوا ہوں اسے شروعات کہتے ہیں بالکل ای طرب اگر ہم خودا پنی اصلاح کے بارے ہیں آج بی سے ابتدا کریں اور دوسروں کی غلطیوں کونظر انداز کرنا شروع کردیں تو ش یہ بہت حد تک ہم ایک کامیاب زندگی گز ارنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔



معلل كيا آب يضيفيذ كاسابيهوتا تها؟

مواب حضرت ذکوان مینید فر استے ہیں کہ آپ مینے بیلام کا سابید نہوں میں نظر آتا تھا اور نہ بی رات میں۔ اس کو کیسم ترقدی نے نقل کرنے کے بعد فر مایا:

وجہ یہ ہے کہ کوئی کا فرآ پ کے س یہ پرنہ چلے ،اگر کوئی کا فرآ پ کے سامیر مبارک بر چلے گا تو بیآ پ کے لئے باعث ذلت ہوگا۔ ابن سبع فر ماتے ہیں کہآ پ میٹے پہلا کا سامیر مبارک زمین پر پڑتا ہی نہیں تھا۔آپ تو نور ہتھے، رات دن میں جب بھی چلتے گرس میہ خا ہر نہیں ہوتا تھا۔ بعض علماء نے فر مایا کہ اس کی تا بیدآ پ میٹے پڑتا ہے فر مان"اللہ بھا اجعکیزی نورا" سے بھی ہوتی ہے۔

(سل العدي والرشاد في سيرة خيرانعبا دجلد وص٩)

﴿ ١٢٠٠ ﴾ آپ کی کتاب 'مؤمن کام تھیار'' پڑھتی ہوں گر۔ ...

السلام آپ کی کتاب ''مؤمن کا ہتھیار'' بلانا نے آئے وشام پڑھتے ہیں، لیکن بھی کسی مشغولیت کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو کیا اس کو دوسرے وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟

﴿ ١٣١) جهيز کي لعنت سے بجيئے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کوسب سے انصل واحلیٰ درجہ عطافر مایا ہے۔ اس میں سوچنے اور سجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سارک و نیا کے انسانوں سے قطع نظر ہم اگر صرف مسلمانوں کی بات کریں توان کی پچھڑ کشیں دیکھ کرافسوں ہوتا ہے کہ وہ قوم میں جے پینے ہم اگر صرف مسلمانوں کی بات کریں توان کی پچھڑ کتوں کی وجہ سے بدنام ہے۔ ''جہیز'' کے شیخ برات خرالز ماں ہے تکہ ترکتوں کی وجہ سے بدنام ہے۔ ''جہیز'' کا شار بھی ایسی ہی ترکتوں میں ہوتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں' اس کے با وجود مسلمانوں میں اس کی وہا عام ہے۔ حالانکہ حضور سے بھڑ کا ارشاد گرامی ہے کہ ''وہ شادی بہت بابر کت ہے جس کا بار کم سے کم پڑے۔'' (شعب الایمان کیسین

جہز ایک خطرنا ک وبا کی طرح ہمارے ہاج میں موجود ہے۔ اس کے لیے سی حد تک نوجوا نوں کوبھی ڈ مددار قرار دیا جو سکتا ہے جو
اپنے والدین کے ساتھ جہز کی فر ، نشوں میں پیش پیش رہتے ہیں۔ حاما نکہ نوجوا نول کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں
اور اس کے لیے والدین کوراضی بھی کر کتے ہیں۔ جہز کے خلاف انقلاب لانے میں نوجوان اہم کر دارا داکر سکتے ہیں۔ والدین اپنی بٹی کو
جہاں تک ممکن ہوتا ہے' اپنی اوقات سے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جہز کے لاگی انسانوں کا دل نہیں بھرتا اور

جَمَّے رِوْلَى اِلْمَالِيَّةِ اِلْمَالِيَّةِ اِلْمَالِيَّةِ اِلْمَالِيَّةِ اِلْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَّةِ الْمِنْفِي الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمِنْفِي الْمَالِيَّةِ الْمِنْفِي الْمَالِيَّةِ الْمِنْفِي الْمَالِيَّةِ الْمِنْفِي الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمِنْفِي الْمَالِيَّةِ الْمِنْفِي الْمَالِيَّةِ الْمِنْفِي الْمَالِيِّةِ الْمِنْفِي الْمَالِيِّةِ الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِيلِيِّةِ الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمَالِيِّةِ الْمِنْفِي الْمَالِيِّةِ الْمِنْفِي الْمُنْفِي الْمِنْفِي الْمُنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمُنْفِي الْمِنْفِي الْمِنْفِي الْمُنْ

جرت کی بات توبیہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ساج کے عزت دارلوگوں میں شمار کیا جا تا ہے۔

اس کے اہل خانہ کو بھی اس ہے کہ اور اس کے اہل خانہ کو جی اس کے جاسکا۔
کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑک کے والدین اس کی خوش کے لیے قرض لے کریا گھر بھے کرکی بھی طرح جہیز کا سامان خریدتے ہیں جاسکا۔
لائے والول کی طرف سے مطالبہ ہو یا شہو۔ بیاڑ کی والول کا ضط فیصلہ ہوتا ہے کہ سون دینے سے ان کی ہیٹی خوش رہے گی۔ اول تو جہیز دینا بی نہیں کرنا جا ہے کیونکہ جولوگ آئے مطالبہ کررہے ہیں اس کی کیا مرتبیس جا ہے کہ وہ مرے بیکہ جہیز مانگنے والوں کے پہاں اپنی بھی کارشتہ نہیں کرنا جا ہے کیونکہ جولوگ آئے مطالبہ کررہے ہیں اس کی کیا گرنٹ ہے کہ وہ واتنے پر بی اکتفا کر لیس گے؟ بھی بھی تو ایس بھی ویکھتے ہیں آتا ہے کہ مثلی کے چند مہینہ بعد لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور لڑکی والے عزت کے مارے جیپ جاپ ان کا مطالبہ تول کر بیتے ہیں۔ کیونکہ وہ مری صورت ہیں مثلی تو ڈردینے کی وہ کی دی جاتی ہیں اور لڑکی والے عزت کے مارے جیپ جاپ ان کا مطالبہ تول کر بیتے ہیں۔ کیونکہ وہ مری صورت ہیں مثلی تو ڈردینے کی وہ کی دی جاتی ہیں اور لڑکی والے عزت کے مار دیا جاتا ہے کہ یقینا اس خرح کا دھو کہ لڑکی والوں کو ہر داشت نہیں کرنا چا ہے۔ اس طرح کا دھو کہ لڑکی والوں کو ہر داشت نہیں کرنا چا ہے۔ اس طرح کیا صرے خمشے کے لیے قانون کا سہارا بھی لیا جاسکتا ہے۔

جہیز کی وبانے ہمارے پورے معاشرے کواپی لپیٹ میں لے لیہ ہے۔ اب کیا پڑھے لکھے اور کیا جال مب ہی ایک صف میں نظر آئے میں ۔ عیش عیش نظر آئے میں ہوئے ہیں۔ عیش وآرام اور غیرضروری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے شادی کے برسوں بعد بھی فر مائٹیں کی جانے گئی ہیں اور پوری نہ ہونے کی صورت میں زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا وعدہ بلوں میں تو ژویا جاتا ہے۔ اور اس طرح لڑکی جب واپس اپنے والدین کے گھر آتی ہے۔ جو اگر کی جب واپس اپنے والدین کے گھر آتی ہے۔ جو اگر کی بیا ہوئی کی بھر تا ہے۔ اور اس طرح لڑکی جب واپس اپنے والدین کے گھر آتی ہے۔ ہے تو اکمان میں ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری اس کے والدین کو اٹھی نی پڑتی ہے۔

بعض اوقات الیہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکا کوئی کام وغیر وہیں کرتا ہے تو اس کے والدین سعودی وغیر و بھیجنے کا خرچ بھی لڑک سے مانگتے ہیں۔
ہیں۔اس طرح کے واقعات عام ہیں لیکن اسے ہی رک ہے علا وہ اور کیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم دیکھ کربھی انجان ہے دہتے ہیں۔
جہیز کے مطالبے کی وجہ ہے گئی ہی بیٹمبال والدین کی چوکھٹ نہیں پارکر سکی ہیں اور ان کی عمر گزری ہوری ہے۔ دو رجہ یدیش لوگوں نے جہیز کوفیشن بن رہی ہے۔ ہر چند کہ آج بھی السے لوگ ہیں جو سادگی سے اس مقدس فرض کو انجام مورے ہیں اس کے باوجو واکثریت مطالبہ کرنے والوں کی ہے۔ اس وہاء کے تدارک کے لیے نوجوانوں کے ساتھ خواتیں بھی اہم کر دار اوا کر سکتی ہیں کیونکہ عام طور سے فرمائیس ساس اور شندوں کی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں۔

اسلام جیسے آسان ندہب کے ہیروکار ہونے کے ناطے بھارا فرض ہے کہ ہم اس طرح کی معاشرتی برائیوں سے خود بھی بچیس اور دوسرول کو بھی بچائیں۔ کیونکہ بھی اسلام کاشیوہ ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی اصداح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھرسے ہی اس کی شروعات کرنی چاہیے۔

﴿ ۱۳۲﴾ اسلامی سزائیس انسانی معاشرے کے لیے رحمت ہیں

اسلام میں عورت کو جومقام ومر تبددیا گیا ہے وہ اسے تاریخ کے کسی دور میں بھی حاصل نہیں رہا ہے۔ جہاں تک عورت اور مرد کے درمیان نقائل کی بات ہے تھوق واحتر ام کے معاملہ میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ دونوں کا مزاج اور فطر کی نقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے دونوں کی فرمددار بول میں فرق رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے دونوں کا مقام عمل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ کوئی افغیلیت اور عدم افضلیت یا برتری اور کمتری کی بات نہیں بلکہ ایک ناگزیز معاشرتی ضرورت ہے۔ عورت اور مرد کے فرائض کے معاطے میں شریعت کے احکامات کو اسی نقط نو نظر ہے دیکھا جانا چاہیے۔

المنافعة الم

دونو ں کا خالق و ما مک ایک ہے۔ وہ رضعۂ از دواج میں منسلک ہونے کے بعد سے تمر کے آخری کیجے تک دونوں کے درمیان کوئی ا تنیا زنہیں برتنا ہے اور شدی ایک کے دکھ در دکو دوسرے سے ملکا تصور کرتا ہے۔اس وجہ ہے اسلام میں عورت اور مرد کے درمیان تا اتفاقی کی صورت میں جس طرح مر دکوطل ق کا اختیار ہے اس طرح عورت کوبھی خلع کاحق دیا گیا ہے۔جبکہ دوسرے مذاہب میں اس طرح کی کوئی سہولت نہیں یائی حباتی۔مثال کےطور پر ہمارے ملک کا ایک قدیم ند ہب ہندوا زم یا سناتن دھرم ہے جس کی انسان دوئتی اور روا داری نظریاتی سطح پر بی سبی زبان زوعام ہے ۔ سیکن ہم و کیھتے ہیں کہاز دواجی زندگی کے نازک معاملات میں ہندو دھرم کوئی واضح رہنمائی نہیں دے پاتا۔ طلاق وخلع جیسے میں فطری اصول ہندو دھرم میں نہیں ملتے ہفع کا تصور تک اس دھرم کے گر نقول میں نہیں یا یا جاتا عورت 亡 جس مروکے ساتھ اگنی کے سات پھیرے لگا لیے اس کے وامن ہے اسے آخری سیس تک بند بھے رہنا ہے خواہ عائلی زندگی میں کیس ہی ا تارچڑ ھاؤ آئے اورمیاں بیوی کی زندگی زہرہے بھی تکلخ تر کیول نہ ہوجائے ۔ بیوہ کے مسائل تواس ہے بھی زیادہ عثلین ہیں۔عورت اگر ہوہ ہوج ئے تو بن گفن کر نکلنا اور بنا وَسنگھار کرنا تو در کنار ٔ بناؤ سنگھار کی اشیاءر کھنے تک کی اے اجازت نہیں ہوتی دوسری شادی کاحق تو بہت دور کی بات ہے۔اس کے برعکس اسلام میں عورت کے حقوق کی کتنی ٹھوس صانت ہے اور وہ عورت کی عظمت کا کتن او نیجا تصور رکھتا ہے ' اس کا ندازہ اس ایک مسئلہ سے لگایا جا سکتا ہے۔مسئد سیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کی یہ کدامنی پرانگلی اٹھ ئے تو اسے اپنے الزام کے جوت میں ۔ پارآ دمیوں کو پیش کرنا پڑے گا۔اگروہ حیار مردول کی گواہی نہ بیش کرسکا تو اس کی ننگی بیٹھے پر • ۸کوڑے مارے جا کمیں گے۔اس باب میں اسلام کا موقف رہے کہ کسی عورت پر انگشت نمائی کرنے ہے پہلے خوب اچھی طرح سوچ و سوچے سمجھے بغیر محض قیاس آرائی کی بنیاد بر برگز زبان نه کھولو۔

ر سول ایند مطیر پہر کی عاکلی ومعاشر تی زندگی ہمارے سیے شعل راہ ہے۔ اُم المؤمنین حضرت یا کشہ جربینی پرتہمت مگائی گئی کیکن آپ منے ہی تا کی اس تحقیق کے بغیر کوئی رومل فل ہرنہیں کیا حتیٰ کہ آپ دھے ہیں کے اصحاب بالفاظ دیگر اس وقت کے اسلامی معاشرہ نے بھی حسن نظن سے کا م سیااورصبر وانتظار کی پیلیسی پر چیتے ہوئے حد درجہ توت برواشت اور ضبط وکمل کا منطا ہرہ کیا۔ بالآخر اُمّ المؤمنین کی برائت میں یوراایک رکوح نازل ہوا'اورمن فقین کی پھیلائی ہوئی افواہ کے غبارے کی ہوانکل گئے۔

مغربی مصنفین جن اسلرمی سزاؤ کا برسرِ عام مٰداق اڑاتے ہیں'انہیں میں ایک حدز نا ہے۔ان سز اؤ کو وہ دور وحشت کی یادگار قر ار دیتے ہیں ۔لیکن اسل<sup>ی</sup>ی تعزیرات میں دور وحشت کی یاد گاروں جیسی کوئی چیزنہیں آتی ۔ سچی بات تو سے کہاسمامی سز ا<sup>ک</sup>یں انسانی مع شرہ کے بیے زحمت نہیں بلکہ رحمت ہیں۔اب حدز نا ہی کو لے بیجئے۔ پیکٹ تعزیر نہیں سوسائی کے بیے تنبیہ بھی ہے۔اس کا مقصد سوس کُنی کوا خلاقی آلود گی ہے یوک وصاف رکھنا ہے۔مغرب کے وضع کردہ قوانین کے نزدیک زنا ایک معمولی چیز ہے۔اس کے گناہ ہونے کا نضور تک مغرفی تہذیب میں نبیں ہے۔

جدید توانین یا مغرفی تنهذیب میں صرف زنا بالجبر کوجرم شار کیا جاتا ہے۔ دوسر لفظول میں مغرب کا تصور آزا دی ہیہ کہ آزا دی اس وقت تک جب تک وہ دوسرے کی آزادی ہے متصادم ندہو لیکن اسلام میں آزادی کا تصوراس ہے مختلف ہے۔ اسلام ای کے سرتھ ا یک قیداور لگا تا ہے ٔوہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ بے قیدآ زادی کےاستعمال ہے معاشرہ پرکس فتیم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ گویا مغرب میں براہ راست مداخست ہی کو آزادی کے من فی سمجھا جاتا ہے جبکہ اسلام اس کا دائزہ فرد سے معاشرہ تک وسیع کرتا ہے۔ براہ راست مداخست کے ساتھ وہ با واسطہ مداخلت کوبھی آزادی کےخلاف مانتا ہے اوراسے انسانی ساج کے لیےمصرقر اردیتا ہے۔

ممکن ہے کوئی شخص ہیہ کیے کہاسد م کا تصورا کرا دی اورسوسائٹی کوصاف وشفاف رکھنے کا دعویٰ سرستھھوں پر بیکن کیے بھی کیو سنگ دلی

جھنے ہوئی ہے۔ ان کا صدور ہو ہے نہ قواہے پھر مار مربد ک ردیا ہے۔ سنگسار سے ہے نے کہ بین ارجم ) انبانی وحشت ناک اور اسل و دجہ کے سنگسار سے ہے نے کہ بین اسل فی قوا نین نافذین وہاں پررجم اسل ورجہ کے شاخل کی علامت ہے۔ لیکن اعتراض اٹھانے سے پہلے بیدد کچھنا جا ہے کہ جن میں مک بین اسل فی قوا نین نافذین وہاں پررجم قصاص اورای طرح قطع یہ کے کئے مقد مات سامنے آتے ہیں۔ اس کے برکس جن مما لک بین بے قید آزادی کارمجان اورجہ یہ کچرکا غلبہ ہے۔ باخصوص مغربی مما لک میں ہے قید آزادی کارمجان اورجہ یہ کچرکا غلبہ ہے۔ باخصوص مغربی مما لک میں زنا قبل انجوا ، ڈیس اورغنڈ وگردی کی شرح کس تیزی ہے آگے بردھ رہی ہے۔ اسلام اپنے مضبوط موقف کے درجہ معاشرہ وال انجام بدت بچانا ہے جو بدھمتی ہوئی ہیں۔ سے مغربی اقوام کامقد رہی ہوئی ہیں۔ سے مغربی اقوام کامقد رہی ہوئی ہیں۔

آن وہ تعزیرات تبیس ہیں چن نجرد کور لیجئے انسان شتر ہم بر برہا ہوا ہے اورادھراُ دھر مند مارتا پھر رہ ہے۔ خصوص مغر لی مما لک میں جہاں اسلاکی وافکار ونظریات کا نداق اڑا یا جا تا ہے وہاں اعلی انسانی اوص ف اورروص نی واضل تی اقدار نواب میں بھی و کیھئے کوئیس ملتے۔ مغر فی سوس ٹی میں روحانیت پر بمنی سوج و رجعت پہندی ہے تجہاں پر مغر فی سوس ٹی میں روحانیت پر بمنی سوج ورجعت پہندی ہے تواس میں اسلامی تو انہیں اور اسلامی افکار وحق کد کوقری و نظریاتی سطح پر برتر می مندکس میں اسلامی تو انہیں اور اسلامی افکار وحق کد کوقری و نظریاتی سطح پر برتر می صاصل ہے وہاں وہ حیا یہوزمن ظر و کیھئے کوئیس ملتے جواندن میں یا دیگر بور پی مما لک میں برسر عام دیکھے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کداسمان می کو درائے اورائے کی در جدودر کیا جائے ضرورت ہے کہ اسمان می کو درائے اورائے کے در جدودر کیا جائے کہ

اوراسلام كابدى وآفاقي اصولول كوسمجها جائيـ

﴿ ١٣٣١﴾ تيري كوديين بلتي بي تقديراً مم

علم کی اہمیت وافادیت اپنی جگہ سلم ہے " تی کے اس بجد میں تعلیم اتن ہی ضروری ہے جتنا کہ زندگی کے لیے سائس کی آمد روفت۔
ایک بچہ کے لیے ، ل کی گواسب سے پہلا ۔ رسہ بوتا ہے۔ ایک نومولود جب اس ان یا بی آتا ہے تو وہ یا کل معصوم اور فرشنے کی طرح ہر " نا ہوتا ہے۔ تیان جسے جیسے وہ اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل کو طے کرتے ہوئ اپنی طفلا نہ زندگی کا آغاز کرتا ہے ہم رہے ماشعوری طور پر اس کے سامنے آتی ہے۔ بچہ جب اپنی ، س کی گود سے اثر تا ہے تو وہ اپنی طفلا نہ زندگی کا آغاز کرتا ہے ہم رہے ماشعوری طور پر اس کے سامنے آتی ہے۔ بچہ جب اپنی ، س کی گود سے اثر تا ہے تو وہ اپنی گھر کی ٹر مین پر قدم رکھتا ہے گویا اسے بہیں احساس ہوجاتا ہے کہ اس کی اطراف کا ماحول کیا ہے۔ وہ اپنے اطراف کے ، حول سے ، فوس بوتا جا ہوا تا ہے ادران چیز وں کو تیول کرتا ہے جواس کے ارد گر دیکھیں ہوئی ہیں۔

یہ بی نقطہ نظر سے ایک بچکا سات اس کا گھر ہوتا ہے اور بچرائے اس ور گول کے تما مطور طریقوں سے مطابقت کرنا سیکھتا ہے یا والدین اسے سکھاتے ہیں۔ اس میں مرکزی کردار ماں کا ہوتا ہے اس لیے کہ بہت تو تاش معاش میں گھر سے باہر ہوتا ہے۔ اگر ہال تعلیم یا فتہ ہے تو سب سے بہید ہی کو لکھن پڑھن سکھاتی ہے لیکن مال اگران پڑھ ہے تو وہ اس فی چنداں فکر نہیں کرتی للہذا بچراس سے آزاداور کھیل کود میں گئن رہتا ہے۔ اس کا متیجہ یہ بوتا ہے کہ جب وہ اسکول میں واخل ہوتا ہے تو اس میں وہ رہجی یا رغبت مفقو د ہوتی ہے جو تعلیم یافتہ ماحول ہے آنے والے بچوں میں ہوتی ہے۔

حساس ہوتے ہیں۔ مشتر کہ خاندان میں افراد کی تعداد زیادہ ہونے کے سعب تو تو میں میں عم بات ہوتی ہے اور دوافراد کے بیچے رئیس کو جب دیکھتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تواس کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ بھی نکتا ہے کہ اکثر ہیچے گھر کے باہر لڑائی جھگڑ ہے میں چیش پیش رہتے ہیں۔ اگر مشتر کہ خاندان میں بچوں کے سامنے احتیاطی تد اہیرا ختیار نہ کی جا کی تو بچے ای رو میں بہنا شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیج میں آگر مشتر کہ خاندان کے دوسرے افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ تجربات اور مشاہدات یہ فابت کرتے ہیں کہ بچوں کا ذہن و د ماغ ایک کورے کا غذکی طرح ہوتا ہے بچین میں جو جاتی ہیں اور عمر کے ساتھ کا غذکی طرح ہوتا ہے بچین میں جو جاتی ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ ان میں پختہ بھی ہوجاتی ہیں۔ اور عمر کے ساتھ ساتھ ان میں پختہ بھی ہوجاتی ہیں۔

ہمیں اپنے معاشرے کوصحت مند بنانے کے لیے اس قول کواہمیت دے کرا یک بیچے کوآئے والے کل کاایک بہترین انسان بنا نہ ہوگا تا کہ وہ ایک اچھااور بچھدا رانسان بن سکے۔ جس طرح ایک بچھدا رانسان ایک حجھوٹے سے بچے سے بہت ساری با تمس سیکھتا ہے بعید نہ ایک بچے بھی اپنے بڑے بزرگول سے بہت ساری نہیں بلکہ تمام با تیں سیکھتا اور قبول کرتا ہے۔

نیخ فطر تانقال ہوتے ہیں۔اس لیے گھر کے افراد کو یہ ہات ذہن نشین کرلینی چاہیے کہ جوبھی حرکات وسکنات ان ہے سرز دہوں گ بچدا ہے فورا قبول کر لے گا'اس لیے بچوں کے سامنے لغویات اور فضولیات ہے پر ہیز کرتا' والدین اور دیگر بڑوں کی اخلاقی ذید داری ہی نہیں بلکہ ساجی فیمہ داری بھی ہے۔اگر ہم ایس کرتے ہیں تو ہم ان بچوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے انہیں ایک صالح' صاف تھرے ماحول کی تشکیل کے لیے فضاء سمازگار کرتے ہیں۔

بچ مستقبل کا سرمایہ ہیں۔ اس لیے سے بات نہایت ہی اہم ہے کہ ان کی پر درش کے لیے گھر کا ماحول خوشگوا راور صحت مندر کھیں۔
کیونکہ ایک بچہا ہے گھر میں والدین کے ساتھ ساتھ گھر کے دیگر افراد کے ساتھ بھی وفت گڑارتا ہے۔ ایک نیک اور صالح بچہ جب گھر کے باہر قدم رکھتا ہے تو ساج میں مختلف لوگول ہے اس کا سابقہ پڑتا ہے۔ متعلقہ افراد بچے کے مادت واطوا راور کر دار وگفتار ہے بیا ندات با کر لیے ہیں کہ اس بچے کے گھر کا ماحول کس طرح کا ہے۔

ماحول دین ہوتو اس کا اثر بچے کے ذہن کو متاثر ضرور کرتا ہے در نہ عمو ما نئی نسل اپنے ند ہب اور دین سے کوسوں دور نظر آرہی ہے۔ اس کمی کے لیے بھی والدین اور گھر کے افراد ہی ذید وارتھ ہرائے جا کیں گے۔ بچے قدرتی طور پر معصوم ہوتے ہیں اوران کی اس معصومیت میں آنے والے کل کا مستقبل پوشیدہ ہوتا ہے۔ بالحضوص ایک مال کی گود میں بچے کی تقدیر پلتی ہے جو کہ اس مصرعے کی غثما زہے ا

تیری محود میں بلتی ہے نقدیر ام ﴿ ۱۲۲۲﴾ قرایش کی عورتیں

حضرت ام ہانی فراہ خیار سول اللہ ہے بیٹی کی چیاز او بہن تھیں۔ نبوت ہے قبل اللہ کے رسول ہے بہتے نے اپنے بچیا ہے ان کارشتہ ما نگا گر

یو جوہ انہوں نے انکار کر دیا اور ان کی شاد کی کی اور جگہ ہوگئ کھرا یک وقت آیا جب یہ بیوہ ہوگئیں۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی بوی خوا بش
مینی کہ اگر ان کی شاد کی اللہ اور اس کے رسول ہے بہتے ہوج ئے تو بر ہے شرف کی بات ہے چیا نچہ ایک ون انہوں نے موقع یا کر اللہ کے
رسول ہے بہتے ہے موض کیا کہ اگر آپ ہے بہتے ہی ہا کی بنت الی طالب سے نکاح کر لیس تو القد تعالی انہیں دور شتوں سے نواز و ہے گا۔ وہ پہلے
جسی آپ ہے ہے بھی کی رشتہ دار میں اور دوسرایہ کہ آپ ہے بیٹیل کی زوجیت میں آجا کیں گی۔

اللد کے رسول مضافی آنے حضرت علی والفیز کے مشورہ کو بسند فر مایا اورام ہانی والنیز کو بیغام نکاح بھجوا دیا۔ انہوں نے جواب دیا ''اللہ کے رسول مضافیۃ اپنی جان سے بڑھ کرعزیز ہیں۔ لیکن آپ مضافیۃ کاحق بہت عظیم ہے۔ میرے بچے بیٹیم ہیں جن کی میں پرورش کررہی

ہوں۔ جھے اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ میں میں میں کاحق ادا کرنے لگ جاؤں گی تو میر کے بچوں کے حقوق متاثر ہوں گے اور اگر بچوں کے حقوق ادا کرنے لگ گئی تو اللہ کے رسول میں بھتا ہے حقوق کی ادا لیکی میں کمی آ جائے گی۔''

الله کے رسول مطابقاتہ نے جب ام ہائی ذائغ کا جواب سنا تو نہایت خوش ہوئے اور ارشا دفر مایا: '' قریش کی عور تنس تما م عورتوں سے بہتر ہیں اون مائیز کی سواری بھی کر لیتی ہیں جھوٹے بچوں پرنہایت مہریان اور مشفق ہیں اور اپنے شوہر کے ذاتی کا موں پر بھر پور توجہ مرکوز کرنے والی ہیں۔'' (الا صابہ جلد ۸ م ۱۸۵)

بیز مانی جاہلیت کی ہات ہے۔ مکہ ہمی ایک بڑے سردار کی بٹی تھی جس کا نام ہند بنت عتبہ بن ربیعہ تھا۔ وہ اپنے زمانے کی نہایت ذہین وظین اور حسین جیل لڑکی تھی۔ اس ہے شادی کے لیے ایک ہی وقت میں سہیل بن عمر و اور ابوسفیان بن حرب نے پیغام بھیجا۔ اس کے والد عتبہ اپنی بٹی کے پاس آئے اور کہا'' بٹی! مکہ کے دو بہترین نو جوانوں نے تم ہے شادی کی خواہش طاہر کی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے جس کوئتم پیند کروگی میں اس ہے تمہاری شادی کر دوں گا۔'' ہند کہنے گئی کہ ابا جان! ان دونوں کی عادات اور خصائل ہے جمھے آگاہ کریں تاکہ جمھے فیصلہ کرئے میں آسانی ہو۔

عتبه نے مہل بن عمر و کا تعارف یوں کروایا:

''سہیل بن عمر و خاندان کا منتخب اور بہتر آ دمی ہے اور زندگی کے نازونعم کی سہولتیں اس کومیسر ہیں۔ دونت وٹروت کے سکوں کی اس کے آنگن میں کثرت رہتی ہے۔ میری لا ڈلی!اگر تو نے اس کا پیغام قبول کر لیا تو وہ تیرا ہو کررہے گا' تیری با توں کی موافقت کواپنی شمان تصور کر ہے گا۔ آگر تو نے اس کی ہاں ملا دمی اور اس کی طرف محبت و میلان کو مقدم کر دیا تو یقینا اس کی نگا ہوں کا تارا بن جائے گی۔ تیرا ہر قدم اس کی تقلیم پر ہوگا اور تیری ہر بات اس کے سرآ تھوں پر۔اس کے اہل خانہ کی باگ ڈور تیرے ہاتھ میں ہوگی اور مال و دولت پر تیری تیری کی گر می اور مال و دولت پر تیری تیری کی گرانی ہوگی۔''

جہاں تک ابوسقیان بن حرب کی بات ہے تو وہ خوشحال ہے حسب ونسب والا اور پڑنے ومضوط رائے کا مالک ہے۔ اس کا گھر انہ شرافت میں معروف ہے۔ بیضا ندان موقیحوں پر ہاتھ کھیر نے والا شدید غیر ساس کی فطر سے ہاور کھڑ سے فال اس کی عاوت ہے اس کا مال کے ضیاع ہے۔ "ہند نے والد کی بات من کرعرض کیا۔

'' والد محتر م! پہلا آ دمی میں رہتا اور شاپ اللی خانہ پر اپنٹی اٹھانے نے بھی باز آ تا ہے۔ "ہند نے والد کی بات من کرعرض کیا۔

'' والد محتر م! پہلا آ دمی میں رہتا اور شاپ یا اللی خانہ پر اپنٹی اٹھانے نے میں باز آتا ہے۔ "ہند نے والد کی بات من کرعرض کیا۔

لیے مکن ہے بیوی کی نا فوشکواری کے باوجوداس کے لیے الفت و محبت کا نذرانہ پٹی کرنا آپنا شیوہ بنا لے اور اپنے دل کرم گوشوں بیس لیے مکن ہے بیوی کی نا فوشکواری کے باوجوداس کے پر دکروئے گئین جب اس کے اہل خانہ کی ڈمدواری بیوی کے کرزور کندھوں پر آپڑے کی اور جب اٹل خانہ اس کے فرق رکاوٹ محسوس کریں گوشوں بی تو پھراس کی زندگی کا ستارہ گروش کرنے گا اور و قلطی کا شکارہ و جائے گی اور جب اٹل خانہ اس کے فرق رکاوٹ محسوس کریں گوتو کی گرافوں کی سائل کی زندگی کا ستارہ گروش کرنے گئی گا اور و قلطی کا شکارہ و جائے گی اور اس کا سازہ کو تی رکاوٹ میں اس کو ور سے میں اس کو ور سے اس کی میں مورت بیے جنم کے گوتو تو میں اس کو میں اس کو ور سے کو گی موسوست کی اس کی میں میں کہ ہو جائے گی اور اس کی اس سے میں اس کو ور سے کو گی موسوست کی جنم کی گوتوں کی فہرست میں اس کو ور شرق می کہ میں اس کی میں میں کی کہ ہو جائے گا اور اور شرکی کی دو شیر ہو کا تو اس کی تو وہ عفت تا ہا کی اور اس کی اس کے خانہ ان کا ایک ایسانہ ور بی کی کر دوں گی اور اس کو میرے کا فواف غیرت کو گی کو میں کو وہ عنو کی کا دور ہو کی گی اور اس کی کو بیوں کی کہ دور کی کی دور سے کو کی کہ دور کے آور کی کی مورٹ کی کو دور کی کا دور کو کی کی کو دور کی کی دور کی کر دور گی کہ دور سے کو کی کا موقع میں نام کا کو میں کو کو کو کی دور کو کی کی دور سے کو کی کو دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کو دور کی کی دور کی کا کو دی کی کو کو کی کو دور کی کا کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو

ا بھرے رہوتی ہے جاتے ہے ہیں۔ اور اسٹر کیا جاتے ہے اور اس کی طرف سے کی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے ہیں ایسے غیرت مند آدی ہے شامی کا رہ منا نہ کرنا پڑے ۔ بین ایسے غیرت مند آدی ہے شام دی پراتی ہوں۔ سوار و جان آ ہے میری شادی ای ہے کردیجے۔''

بنی کا بید دور رس تجزید نیے نے بعد فتہ بن ربیعہ نے بیٹی کی شادی ابوسفیان بن حرب ہے کر دی ۔ بیوبی ہندہ ہے جوایک وقت میں اللہ کے رسول اللہ بیج بیٹی کی مب ہے بیزی دخمن تھی ۔ فز وہ بدر میں اس کا باپ فتبہ حضرت امیر حمز وہ اللینیا کے باتھوں واصل جہنم ہوا تو اس نے انتقام بینے کی ٹھانی 'چنہ نچینز وہ اُحد ہے بیلے وحق کو اس نے بدلہ بینے کے لیے تیار کیا تھا۔ خود کورتوں نے ایک وقعہ کی قیادت کرتی بولی اُحد ہے بیلے وحق کو اس نے اسل مجبول کرلیا۔ چھپتی ہوئی اللہ کے رسول اللہ بیلے بیاس بیعت کے بیل بیعت کے بیل آخر ہوئی اُحد ہے بیاس بیعت کے بیل آخر ہوئی اُحد ہوئی اللہ کے رسول اللہ بیلے بیاس بیعت کے بیل آخر ہوئی اُحد ہوئی تھی ایک گھٹیا حرکت کی اس خوارت بھی ایس گھٹیا حرکت کی مرتکب ہوئی ہوئی ان نے بیلے منازی اور کا میاب کی مرتکب ہوئی ہوئی دنیا امیر معاویہ بڑائیڈ کے نام ہے جائی ہے۔ سال شخصیت تھی 'جس کودنیا امیر معاویہ بڑائیڈ کے نام ہے جائی ہے۔

﴿ ١٢٥ ﴾ كبرى تعريف ادراس كالتيجه

حضرت عبداللہ بن مسعود میں تنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے پہلانے فر ویڈفنس جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگائے''

ا کیٹ محف نے عرض کیا '' یا رسول القد سے با آ دی میں جا بتا ہے کہ س کا گیٹر دا چھا ہوا داس کا جوتا بھی احجما ہو۔' آپ میں جائز نے فرمایا '' التہ جمیل ہے اور جن کو چہند کرتا ہے۔ ہر تو حق ہے مقابیہ میں اثر اے اور لوگوں کو لقیہ سجھنے کا نام ہے۔' (مسم)

فائدہ اس حدیث سے میہ بات معلوم ہو کی کہ جائز صدے اندر لباس میں رہ ش میں زیبائش (سجانا) میں خویصورتی اور نفاست افتدیا رکر ،
اور اپنے جی کو خوش کرنا دین کے خلاف نہیں ہے۔ الباتہ میں سب لوگوں نے سامنے برا اپنے ہے اور دوسروں نو تھیر جانے ہوئے کی جائز ویر کہا اور غرور ہے اور اس کا میچہ جنم ہے۔ سی نے کیا خوب کہا ہے آرائش بھی جائز ویر بائش بھی جائز این نا جائز اللہ تعالی ہم کوائی سے محفوظ رکھے۔

﴿ ٢٧٦] ﴿ حضرت ابو بريره طِي فَنْهُ إِلَى والعده كاكبيانا م تفا؟

معرت ابو ہریرہ مٹائنٹا کی والدہ کا کیا نام ہے؟

معرت ابو ہر رہ ورات کی والعدہ کا نام امیمہ ذاتیجنا تھا۔

# علی بھنے روقی کے اور ایس کے مطابق فیصلہ کرنے والا بلاک بوگا

حضرت ابن عمر بنائین فر وقت ہیں کہ حضرت عثمان ہوائین نے انہیں قاضی بنانا جا ہا تو انہوں نے معذرت کر وی اور فر و و میں نے رسول القد ہے ہیں گئے۔ انہیں قاضی بنانا جا ہا تو انہوں نے معذرت کر وی اور فر و و میں نے رسول القد ہے ہیں گئے دوروز ٹ میں جائیں گئے۔ جس نے خالما نہ فیصلہ کیا یا بی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا وہ انہاں کے مطابق فیصلہ کیا وہ انہاں کے مطابق فیصلہ کیا وہ جدہ انس ۱۹۳)

## ﴿ ١٢٨ ﴾ سب سے بہلے اسلام میں امير كوان بنا؟

اسول سب سے مہلے اسلام میں امیرکون بناہے؟

عضرت عبدالمدين جعش أسدى بلائتنويه سب سے مہيے صحافي بيل جن كواسد م ميں امير بنايا كيا۔ (حياة على جدائس ١٥٠)

﴿ ١٣٩﴾ حصرت عبدالله بن زبير طبينية كاتيركرطواف كرنا

ا المحالية الم نے سنا ہے کہ کسی زیائے میں لوگ نیر کر طواف کرتے تھے۔ کیا تیج ہے؟ العراب اللہ اللہ ہے۔

قصہ حضرت مجاہد مرتبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زہیر طائنڈ عبادت میں اس در ہے کا پہنچے جس ارہے کو کوئی اور نہ پہنچے سکا۔ایک مرتبہ اتن زبردست سیلاب آیا کہ اس کی وجہ ہے لوگ طواف نہ کر سکتے تھے۔لیکن حضرت ابن زبیر جن ٹاؤ ایک ہفتے تک تیم کر طواف کرتے رہے۔(حیاۃ السحابہ جدداص ۱۵)

#### ﴿ ١٥٠ ﴾ منتخب اشعار

ہم نے کانٹول کو بھی زمی ہے چیوا ہے سیکن لوگ ہے درد ہیں پھولوں کو مسل ویے ہیں اوگ سل ویے ہیں شہرت نہ جانے کے بیان شہرت اگر آفان کے افول کو مل گئی شہرت اگ آفان کے بے وقت ڈوب جانے سے اس

﴿ ١٥١ ﴾ آب بهت الجه مال باب بن سكت بي

ا پر بہت اجھی ں باپ بن محتے ہیں بشرطیکہ آپ اپنے بچوں کو سجھیں'ان کا خیاں رکھیں'ان کی باتیں توجہ سے سنیں اورا بنی راہے مسئلہ مسئلہ مسئلہ کی ۔ آپ اس وقت بھی اپنے جذب سے کوئی سوال کرے اور کوئی ایس مسئلہ بیدا کرے جسے نوری طرکر ناصروری ہو۔ جب آپ بچوں کی دن رات کی بریث نیوں کا حل نکایس سے تو بچوں کو گھر ہیں تحفظ کا احساس ہوگا اوروورگراع اورول کے۔ اوروورگراع اورول کے۔

ا گرآپ بچوں کوزندگی میں کامیاب و یکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ ان کی مسلس نگرانی کرنا حجوز ویں کیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ وہ جو چاہے کرتے رہیں کہ ان پر نظر رکھیں لیکن اس طرح کہ انہیں بیاحساس شہو کہ ان پر ہروقت نظر رکھی جارہی ہے۔ آج کل کے والدین بچوں کے معالم میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کے سوالت کا بھی نہ صرف تخی سے جواب و ہے ہیں بلکہ ان کو مار پیٹ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرآپ کا بچرائے ہم عمروں کے ساتھ دوستہ نہ طریقے سے رہتا ہے اوراپیے ماحول سے مانوس ہوتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بچے جن بیں فنکارانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنا زیادہ وقت بے کار
کاموں میں صرف کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا در کھیں ! بچین کی مار بچوں کی صلاحیتوں کوختم کرویتی ہے۔ اگر آپ مسلسل بچوں کے
بارے میں پریشان رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نظے گا کہ آپ خود المجھن اور پریش ٹی کا شکار ہوجا کیں گے۔ اس لیے بچوں کی حرکوں کی وجہ
سے جذبات میں نہ آئیں بلکہ شنڈے ول سے ان کی باتوں پرغور کریں۔ بچوں کے ماہر ڈاکٹر ول کا کہنا ہے کہ والدین خوش بیش یا
چڑ چڑے ہے کہا کا اندازہ تین سال کی عمر تک لگاستے ہیں۔ اگر اس کی صحت انجھی ہے اور وہ اپنے آپ سے کافی دیر تک کھیلتار ہتا ہے ، اس
پاپ کی توجہ کے بغیر تو یہ انجھی بات ہے۔ آپ اپنے بچکو بہت زیادہ توجہ دے کراپنا تھاج نہ بنا تیں۔ اس کی شخصیت بنانے میں اس کی عمو
کریں۔ گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں کی کو بہت زیادہ توجہ دے کراپنا تھاج نہ بنا تیں۔ اس کی شخصیت بنانے میں اس کی عمر
کریں۔ گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں کو تیج آپ سے دور ہونا شروع ہوجا کیں گئے گئے تیرہ سال کی عمر تک آپ کی زیادہ ضرورت
بچوں کو دین اگر آپ ایسانہیں کریں گے تو بچھ آپ سے دور ہونا شروع ہوجا کیں گئے جب وہ کانی غیر محسوں طریقے سے مدوکریں تا کہ ہوتی دیکر یہ ترشو و نما کے لیمان کی غیر محسوں طریقے سے مدوکریں تا کہ ہوتی ان میں ایسے میں بیر نشو و نما کے لیمان کی غیر محسوں طریقے سے مدوکریں تا کہ میں اس میں اس میں ہوتی بیان کی غیر محسوں طریقے سے مدوکریں تا کہ میں اس میں اس میں ہوتی ہوتی ہوتی کی بہتر نشو و نما کے لیمان کی غیر محسوں طریقے سے مدوکریں تا کہ ان میں اس میں اس میں بیر تو دن کی صارفین سے کی صارفین بیر انہوں۔

عموماً پہلی باروالدین بننے والے اپنے بنے سے بہت جلد غلط بھی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں ہ تا کہ بنچ کو کیسے ایک مکمل اور انچھا انسان بنا کمیں۔ وہ اپنازیادہ وقت بنچ کو مختلف باتیں سمجھاتے ہوئے گزارتے ہیں اور بنچ کے سامنے لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے بنچ سے بہت بیار کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت قربانی و سے رہے ہیں۔اس طرح کی باتیں کہنا اور وہ بھی بچوں کے سامنے

مناسب میں ہے۔

نے بھی بھی اپنے رویہ سے پریٹانی میں ہتلا کر دیتے ہیں۔مثلاً مالی لحاظ سے یا خرابی صحت کی وجہ سے۔ یہ ایسے لمحات ہیں جن میں بچا ہے اس طرح کے مسائل میں اول تو آپ خود میں تھوڑ اصبر ہیدا کریں نمصے کو قابو میں کھیں اور خصن اخلاق کا مظاہرہ کریں اس سے آپ کی بیزاری اور خصہ کم ہوگا۔

ا ہے بچول کو کمل انسان بنانے کے لیے آپ درج ذیل نکات کو ضرور ذہن میں رکھیں۔

کول کو ہروقت تصیحت ندکریں۔

🕝 خُودان کواپنے طور پرسو چنے کا موقع دیں تا کہوہ آپ کے سامنے اپنے آپ کوا چھا پیش کرسکیں۔

آپال بات پرغور کریں کہ آپ اپ نیچے کیا کہ دے ہیں۔

· بِحَى بِعِرَانَى شَرِينَ • (قَالَ مَرَينَ • وَقَالَ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللّ

آئیس سیاحساس نددلا کی کرآپان کی دجدے پریشانی میں مبتلا ہیں۔

- کول پر ہر دفت تنقید نہ کریں در نہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی آپ کی باتوں کونظر انداز کرنا شروع کر دیں گے۔ یا پھر آپ کو بیٹ کر جواب دے دیں گے۔
  - نیادہ بلندآ دازیس بچوں ہے بات نہ کریں۔

ابهت ساری هیمتی ایک ساتھ نہ کریں۔

کول کوگھر میں بندر کھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان کی عمر کے مطابق ان کو کھلونے یا میدان میں کھینے کی تربیت دیں۔



🕦 اپنے رویے پرغور کریں۔ بچہ آپ کے غصے خوشی اور ماہوی سے بہت زیادہ سیکھتا ہے۔

کومزادیے کے بجائے سمجھانیں۔

﴿ ۱۵۲ ﴾ صنف نازك كى حفاظت بے حدضروري ہے

يَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلاَزُواجِكَ وَبَعَاتِكَ وَبِسَاءَ الْمُومِنِيِّنَ يُدْنِيِّنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ اَدْنَىٰ اَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُوْذَيْنَ (الاحزاب ٥٩)

''اے پینمبر!ا پی شریک حیات'ا پنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو تھم دو کہ وہ گھر کی چارد بواری ہے باہر تکلیں تو اپنے چہروں پر شرافت کا دوپٹہ اوڑھ لیس تا کہ ان ہاؤں' بہنوں اور بیٹیوں کا شریف ہوتا تا بت ہوجائے اور سرِ باز اررسوائی کا سبب نہ بن جائیں۔''

عورت صنف نازک ہے جس کی حفاظت ہے صد ضروری ہے جنانچہ اگریہ پردہ میں رہے تو اس کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے۔ پردہ اور پردے کی غرض وغایت فا مرحل کی بہچان ہے بیعن جو چیز پردے میں رہ کر محفوظ ہے گویا اس کو کسی چیز کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ یہی بات میں ان دانشوروں شاعروں اورا دیوں سے کہنا چا ہتا ہوں جوساجی امتہارے سرگرم اور فعال واقع ہوئے ہیں اور ساج میں جن کا اثر و رسوخ ہے۔اگروہ پردے کی وکالت کریں گے تو فاہر ہے کہ اس کا اثر ساج پر ہوگا۔

فطرت کا تقاضای ایباہے کہ دالدین کا اثر اولا دکی نفسات ہر پڑتا ہے کینی اولا دے شب وروز کا خیال رکھن 'اچھے اور برے کی تمیز سکھا نا اور زندگی کالائح ثمل مرتب کرنا ہماری ذ مدداری ہوتی ہے۔اب رہاما حول کی نزا کت ٔ حالات کی کیفیت جوز مانے کی رفتار کے مطابق برتی رہتی ہے لیکن ہمیں اس وقت مذہبیں بھوا ناچا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟

دراصل ہم پروہ سرے آواب لازم ہوتے ہیں جواسلامی توانین کہلاتے ہیں۔ درحقیقت ہم نے اپنی پہپپن کی نوعیت بھی بدل ڈالی ہے۔ دین سے غفلت اور دنیا وی خوشحالی ہم پر پکھاڑیا وہ ہی حادی ہیں۔ غرض کہ معاشرے کا مزاج بدل جارہا ہے۔ نفسانفسی کے عالم میں اضاقی گراوٹ کا پہلونمایاں ہے۔ خاص کر ہماری ماؤل اور بہنول نے اسے اپنالیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہماری پھول جیسی بچیاں دنیا کے بازار میں بسی جارہی ہیں اور ہم خسارے کی طرف جارہے ہیں۔ عیاری مکاری اور خود غرضی نے ہمیں لا پرواہ کر دیا ہے۔ ہماری عزت مآب میں گھرسے نکل کر دنیا کے بازاروں ہیں کھوجاتی ہیں اپنائیتی وقت ضائع کر رہی ہیں۔

سوچے اورغور سیجے کہیں نہ کہیں آپ کوالیں خواتین و یکھنے ہیں آئیں گی جن کی بیشانی دین کی خوبیوں ہے چیکتی ہوں گی جن کاخمیر ایمان کی خوشبو سے مہکتا ہوگا۔ ایسا آئیڈیل کر دار ہمارے ساج کے اردگر دآج بھی موجود ہے کیکن قصور ہماری نظروں کا ہے مب پچھ د یکھتے ہوئے بھی انجان ہے رہے ہیں۔غفلت کے خمارے کا پروای کے سرور نے ہمیں اندھا کر دیا ہے اور ہم اس آئیڈیل کو د کھے کربھی سیجھ سکھتے تہیں ہیں۔

اسلام کا پا کیز ہ نصور دو زروش کی طرح عیاں ہے۔ یہ ہماری اپنی منگطی ہے جس کا خمیاز ہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔انسانیت کا بھرم ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہو گا اور کیا ہونے والا ہے یہ سوچنے کی ہم ضرورت ہی محسوں نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرہ میں جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہور ہاہے ہماری بہت می بہنوں نے پر دہ کو اپنا یہ ضرور کیکن اس کی نوعیت بدل دی ہے جس کے سبب اب ہما را پر دہ ریا کاری اور ٹمائش میں داخل ہوگیا ہے۔

ہماری بے پردگی نے ہمیں کہیں کا نبیل رکھا۔ پہلے ہم مہودیوں کو دیکھ کرشر ماتے تھے اور آج ہم کو دیکھ کرغیر تو میں بنس رہی مہیں۔

آخر پیکیماا نقاب ہے؟ نے زون کی ٹی منطق نے جمارے احوال کھول دیے ہیں۔ پھر بھی ہم خاموش تماش کی بن کر نے انسوس مل رہے ہیں نہ وصال یار معاند صنم کدے کے ساتھ ہوا 'پر دوایک تھا اس کا رنگ انو کھا تھا۔ اب اس کی نوعیت بدل چکی ہے انگنت برقعوں نے نے نے ڈیز ائن کاروی دھا رلیاہے جس کا پہنن اورنہ پہنن برا بر ہو کررہ گیا ہے۔

میں ان ہوک بہنوں سے کہنا ہوں جوز ہائے کی روش کو اپنا کراپنا و جود سے اور اپنی پہیون سے بےو فی کر رہی ہیں۔ رون قو اس بات کا ہے کہ گھر ان کے سے قید ف نہ بارک سنیما ہال اور بازاران کے لیے سکون وانبساط کی جگہ بن گئے ہیں۔ نگاہیں لیکی رکھنا تو دو کی بات نگاہیں لڑا نا ان کا شعار بنما جار ہا ہے۔ سرول سے جیا در سرکتی شروح ہوگئی ہے اب وہ بازار میں بنگے سرگھوئتی ہے۔ بشک ہورت کو باہر نکلنے کی اج زے ہے لیکن اس طرح کہ وہ اغیر رکی نظروں میں محفوظ رہیں اور شرفت نفاست اور تقدی کو تعم ایدل بنا کیں۔ میری قابل صداحتر ام ماؤن ہینوں اور بیٹیو! اگر آپ جا ہتی ہیں کے معاشرے کا وجوہ قائم رہے تو سب سے پہلے سے کوا ہے اندر

میری قابل صداحر ام ماؤل پہنوں اور بیبیو! اس پ یو ہی بین کے معامرے کا وجود قدم رہے نوسب سے پہلے پ لواپ اندر حجا نکنا ہوگا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھو تا نسروری ہے۔شروع میں مشکلات سے دو جیار ہونا پڑے گا۔ کانٹوں سے انجھنا ہوگا کیکن ال تاریکیوں سے ٹکلنا ہوگا۔ تب کہیں جا کرگٹ ومنزل کی ہاڑیا لی ممکن ہو سکے گی۔ کیا آپ اس کے سے تیار ہیں؟

جمیں اپنی ترجین ت متعین کرنی ہوں گی۔ اپنی عزت اور عفت کے نظر کے کوقائم رکھنا ہے تو اس کا اہم ڈرجہ پر دہ ہے۔ ہے ہا گ کے چین سے ہمارے معاشرے میں سوائے برانی کے بحد نی کی اُمید نہیں کی جائتی۔ برائی کوروکا نہ گیا تو تہذیب وتھ ن کے پر پاز جا کمیں گے۔ بس وہی مثال دہرائی جائے گی : ہور ہا ہوئے دوچل رہا جلنے دو :

تم اپنی شمع سے اس گھر میں روشنی کر دو میں مرا چراغ سر راہ گزر رکھ ہے ﴿ اسم ۱۵ ﴾ معاشر ہے کی تعمیر میں عورت کارول ،

مرداور مورت کے مدپ ہے بی نسانی سل بڑھ رہی ہے۔ دونوں کے عمل ہے تی جل کر فی ندان اور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔
انسان تیس میں اس جل کر رہتے ہیں ایک دوسر ہے کی مدداور تعاون سے زندگی ٹرزارتے ہیں۔ نن کدانسان معاشرہ کے بغیر نہیں رہ سکت معاشرہ سے میں طرح طرح کے وقعات پیش تے ہیں جیسے کہ شادی بیاہ کمی خوشی عیادت تعزیت اور ند ہی وہ نیاوی اجتماع۔ ان تمام مواقع پر عور تیں ایک جگہ ہمع ہوتی ہیں ان ہیں ہیں گفتنو سملے موقع اور کل کے فاظ ہے پیمر آہت ہمتہ موقع ہے ہیں کردیجر مسائل پر بات چیت شروع ہوجاتی ہے اور بات چیت شکوہ شکایات تک پہنچ جاتی ہے۔

۔ اکٹر خواتین زبان کا استعمال مختاط ہو کرنہیں کرتی ہیں۔ اگر عورتیں زبان کا استعمال سیح اورمختاط ہو کر کریں تو ہرا معاشرہ بہت ہی خرابیوں سے پاک رہ سکتا ہے۔قرین مجید میں ارشاد ہے۔''ان مسلمانوں نے فلاح پائی جواپٹی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور بغو باتول سے دورر بیتے ہیں۔'' (المؤمنون:۱۔۳)

می شرویل شرویل کولے بیجئے۔شادی سے پہلے منتنی کی رہم ہوتی ہے دونوں طرف سے مورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے رات بھر ڈھول بج کرگیت گایا جاتا ہے عورتیں اورلڑ کیاں بن سنور کرمحرم اور نامحرم سب کے سامنے ناز ونخ سے چہتی پھرتی ہیں۔اس طرح کی مخلوں ہیں زیادہ تر بہوا پنی س س کی شکایت اور نند' بھی و ن کی برائیاں بیان کرتی ہیں۔ س طرح کی مخلوں میں فداق فداق میں جھوٹ بھی ہو یا جہ تا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ایک حدیث ہیں آیا ہے۔ المنظور میں بھی تا اس کہ اور اس کے اور اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا اس کا اس کا اس کے اس کہ اس کہ اس کہ اس کے اس کہ اس کے اس

بہت ہے ایسے (وٹیووک) اجتماعات ہوئے ہیں جن میں عورتوں کو جانا ہی نہیں جاہئے مرعورتیں جانافرنس میں سیجھتی ہیں۔ عورتوں کو جا ہے کہ اسما کی تعلیم پڑتمال مریں۔ کیونکہ عورت معاشرہ کی تعمیر میں اہم رول ادا سرتی ہے۔ سمام کا تصورے کہ عورت اور مروش کرمعاشرہ کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ خداشناس عورت اور مردا یک دوسرے کے معاول ہوئے ہیں اور معاشرہ کو تقوی کی راہ میرے جا کتے ہیں۔

﴿ ١٥١﴾ امام ابوصیفہ کی دانش مندی نے ایک گھر برباد ہوئے سے بچالیا

حضرت اما الوحنيفه مُينيد كاز ، نه تعاد ايك مرتبه ايك شخص كے هريل چورى ہوگن پورى موگن نے درى ال تحفى كو چورا لك كورا لك الورز بردى صف ليو كورا لك الله بين الورز بردى صف ليو كورا لك الله بين الورز بردى صف ليو كورا لك الله بين المول الله بين الله الله بين الله الله بين الله

ا مام صاحب نے فرمایا کہتم مطمئن رہونیوی بھی نہیں جائے گی اور مال بھی ٹل جائے کا اورتم بی نیوروں کا پیتا بھی ہاؤگ شور ہو گیں کہ ابوحنیقہ مرسیع ہیں کررہے میں۔ بیتو ایک عہد ہے جب وہ پورا کرے گا تو بیوی کوطند تی جو جائے گی۔ بیام مصاحب نے کہے دیا کہ شیوی جائے گی اور شدمال جائے گا۔ غرض ملہ ءوفقتہا ءیریش ن ہوگئے۔

امام صاحب نے قرامایا کے کل ظہر کی ٹمی زمیں تمہارے محمے کی متجد میں آگر پڑھوں گا۔ بڑنا نچاہ مصاحب نشریف لے اس اور اس کے بعد اسدان کر دیا کہ متجد کے دروازے بند کر دیئے جائیں' کوئی ہائے نہ جائے۔ اس میں چوربھی تھے۔ اس مبد کا لیک دروازہ کھول ویا۔ ایک طرف خود بیٹھ کے اور ایک طرف اس شخص کو بٹھ دیا ورفر ویا کہ ایک ایک آب می نظام سے متعاقب کہتے جانا ہے چورنہیں ہوتے تھے ال کے متعلق وہ کہتا جاتا تھا ہے نیورنہیں ہوتے تھے ال کے متعلق وہ کہتا جاتا تھا ہے نیورنہیں ہوتے تھے ال کے متعلق وہ کہتا جاتا تھا ہے نیورنہیں ہوتے بھی نہیں گرار اس نے مارٹ چورمصور میں کے لیے کہتے ہوئی نہیں گرار اس نے مارٹ چورمصور میں کہتا ہے لیے کہتے ہوئی نہیں گرار اس نے مارٹ چورمصور میں کہتا ہے کہتے ہوئی نہیں گرار اس نے مارٹ چورمصور میں کہتا ہے کہتے ہوئی نہیں گرار اس نے مارٹ چورمصور میں کہتا ہے کہتا ہے کہتے ہوئی گئی ال تھی گئی ال تھی گرا ہے کہ کہتا ہوئی کھی ہاتھ سے نہیں گیا۔

﴿ ١٥٥﴾ الك لا كاه حديثني اس طرح يا و مين جيسياو كوال كوسوره في تحديو وسي

ایو ذریمه مرسید ایک محدث گزرے بیں۔ان کی محفل میں ایک شاگر وا آیا کرتا تھا اس کی نئی شاوی ہوئی تھی ۔ ایک دن منس ار نبی ہوئی تو اس و گھر جانے میں دہر ہو تی ۔ جب وہ رات دہر ہے گھر پہنچ تو بیوی اچھ پڑئی کدمیں جھی ۔ میں تھی تنس نے می اس نے سمجھ یا کہ میں وقت مٰں سکے تبییں کرر ہاتھ میں تو حضرت کے پاس تھا۔ وہ بچھڑیا وہ غت میں تھی تھی کہ تی کہ تیر سے اسندے ، جھنے کے بیٹ کے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی ہے۔ اور ہے ہیں بات س کے بیٹو جوان بھڑک اُٹھ ۔ جب بیوی نے بید کہا کہ تیرے استاد کو پھے تہیں کے بیٹو جوان بھڑک اُٹھ ۔ جب بیوی نے بید کہا کہ تیرے استاد کو پھے تہیں آتا۔ مجھے کیا آئے گا تو بیس کرنو جوان کو بھی غصر آیا اور کہنے لگا کہ اگر میرے است دکوا یک لاکھا جادیث یا دند ہوں تو تجھے میری طرف ہے تیں طلاق ہیں۔

صبح اُنھ کرد ماغ ذرا شنڈا ہوتو سوچنے گئے کہ میں نے تو بہت بڑی ہے وقوفی کی۔ بیوی نے خاوند سے بوچھا کہ میری طلاق مشروط سخی اب بنائیں کہ بیطلاق واقع ہوئی یا نہیں۔ اس نے کہا کہ بیتو استاد صاحب سے بوچھنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ جا کیں بیتہ کرکے آئیں۔ چنا نچہ بینو جوان اپنے استاد کے پاس بہنچا ورکہا کہ رات بیواقعہ چش آیا 'اب آپ بتا ہے کہ نکاح سلامت رہایا طلاق واقع ہو بچکی ہے۔ ان کے استاد یہ بات من کر سکرائے اور فرمانے گئے کہ جو دئم میاں بیوی والی زندگی گزارو۔ کیونکہ ایک لاکھا حادیث جھے اس طرح یاد بیس جس طرح لوگوں کوسورہ فاتھ یا وہ ہوتی ہے سمان اللہ! بیتوت حافظ کی ہرکت تھی اور علم کی ہرکت تھی جو اللہ تعالی نے عطا کروی تھی۔ بیس جس طرح لوگوں کوسورہ فاتھ یا دہوتی ہے سمان اللہ! بیتوت حافظ کی ہرکت تھی اور علم کی ہرکت تھی جو اللہ تعالی نے عطا کروی تھی۔ ندکورہ قصہ بندہ نے اپنی والدہ محتر مہکوسنا یا تو والدہ نے کتاب میں لکھنے کا ذکر کیا چنا نچہ بھکم والدہ اس قصہ کو بندہ نے اپنی

﴿ ١٥٢﴾ شهوت كامفهوم اوراس ہے بحنے كاطريقه

بعد سلام عرض ہے کہ ہم نے بار با آپ کے اور دیگر ہز رگول کے بیا نوں میں شہوت کے تنگین گناہ ہونے کوسنا ہے تو شہوت کس چیز کا نام ہے؟ برائے کرم قدر نے تفصیل ہے مستفیض فر مائے اوراس گناہ سے بیچنے کی کوئی اہم آمد بیر بتلائے۔

جو شہوت کا لفظ اشتہا ہے نکلا ہے۔ عربی زبان ہیں اشتہاکی چیزی طلب اور بھوک کو کہتے ہیں۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہوتو کو یااس کو روئی کی شہوت ہوتی ہے گیا او گوں کو استحصے کھانے کی شہوت ہوتی ہے گئی او گوں کو استحصے کھانے کی شہوت ہوتی ہے گئی او گوں کو استحصے ہے اچھالہا میں پہنچ کی شہوت ہوتی ہے۔ اس طرح جب انسان جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بھی شہوت کا لفظ استعمال کرنے ہیں۔ اس طرح شہوت کے مفہوم ہیں ہوئی وسعت ہے بچوں کے اندر پیٹھی چیزیں کھانے کی شہوت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ ان کو ماں باپ چوہ کم اور ٹانی کھانے ہے منع بھی کرتے رہیں پھر بھی وہ چھپ تھپ کر کھاتے رہتے ہیں۔ ان کو ہروقت کھانے کے چوگوگوں کو کھانے ہینے کی اشتہا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بچارے کھانے کے چوڑوں ہوتے بھرتے ہیں۔ ان کو ہروقت کھانے ہینے کی فکر در پیش رہتی ہے۔ پچھلوگوں کو دنیا میں حکومت کرنے کی اشتہا ہوتی ہے وہ بیارے اس کی خاطر زندگی ہر بود کر جیٹھتے ہیں۔ پچھڑو بالیتے ہیں اور بچھ محروم رہتے ہیں۔

نوجوان مردوں کے اندر عورت کی شہوت ذیا وہ ہوتی ہے جب کہ عورت کے دل میں کپڑوں وغیرہ کی نمائش کار تجان زیاوہ ہوتا ہے۔
ہرایک کے اندر علیحدہ علیحدہ بیاریاں ہوتی ہے۔ آج کل کے مردوں کو جمال نے برباد کردیا ہے اورعورتوں کو مال نے برباد کردیا ہے۔ گویا
پوری دنیا کے مسلمان مال اور جمال کے ہاتھوں بربا دہوئے پڑے ہیں۔ مرد نیک ہوئٹریف ہویا صوفی ہوئی جمال اس کی کمزوری ہے اس سے آٹھیں قابو میں نہیں رہتیں۔ اس مرض ہے جھٹکا رایا نے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور نیک کے دوسر ہے
کام بھی کرتے دہتے ہیں لیکن آٹھوں پر قابو پانے کے لیے پیدل چلنا راہِ خدا میں خاص کر مطلوب ہوتا ہے جونفس کے تزکیہ کا ہا عث
ہے۔ تب جاکرفکر کی گندگی دور ہوتی ہے۔



🛈 نماز دین کاستون ہے۔

ئمازشىطان كامندكالاكرتى ہے۔

🕝 نمازمؤمن كالوري-

نمازافضل جہادے۔

جب کوئی آفت آسان ے أتر تی ہے قوم عبد کے آباد کرنے والوں ہے ہٹ جاتی ہے۔

اگرآ دی کی وجہ ہے جہنم میں جاتا ہے تواس کی آگ سجدے کی جگہ کونیس کھاتی۔

الله نے سجدے کی جگہ وآگ پر حرام فر مادیا ہے۔

اسب سے زیادہ لیندیدہ مل اللہ کے نز دیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔

الله جل شاخه کوآ وی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ بہند ہے کہ اس کو بحدے میں پڑا ہواد پیھیں کہ بیشانی زمیں میں رگڑ رہاہے۔

الله جل شانهٔ کے ساتھ آ دی کوسب سے زیادہ قرب مجدہ میں ہوتا ہے۔

جنت کی تنجیال نماز ہیں۔

﴿ جب آدى نماز كے ليے كھڑا ہوتا ہے تو جنت كے درواز ہے كھل جاتے ہيں اور اللہ جل شانہ كے اوراس نمازى كے درميان كے پردے ہث جاتے ہيں جب تك كه كھانى وغيرہ ہيں مشغول نہ ہو۔

نمازی شہنشاہ کا درواز و کھٹکھٹا تا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو درواز و کھٹکھٹ تا بی رہے تو کھلٹا ہی ہے۔

نماز کام رتبدوین ش ایساہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن ش۔

نیاز دل کا نور ہے جوایئے دل کونورائی بناتا چاہے نماز کے ذریعہ سے بنالے۔

ا جو محض الجیمی طرح ہے وضوکرے اس کے بعد خشوع وخضوع ہے دویا جار رکعت نماز فرض یانفل پڑھ کر انقدے اپنے گناہوں کی معافی جا ہے اللہ تعالیٰ شائۂ معاف فر ماویتے ہیں۔

ن مین کے جس تھے پرنماز کے ذریعہ ہے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زبین کے دوسر نے کمڑوں پر انخر کرتا ہے۔

جو محض دور کعت نماز پڑھ کرامند تعالیٰ ہے دعا ما نگتا ہے تو حق تعالیٰ شانۂ وہ دع قبول فر ما لیتے ہیں۔

جوشخص تنہائی میں دور گعت نماز پڑھے جس کواللہ اور اس کے فرشتوں کے سواکوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ ہے بری ہونے کا پروانہ ل جاتا ہے۔

جو تحض ایک فرض نماز اداکرے اندجل شانه کے یہاں ایک مقبول دعااس کی ہوجاتی ہے۔

جو یا نیجوں کی نماز وں کا اہتمام کرتا رہے ان کے رکوع اور بجود اور وضوو غیر ہ کو اہتمام کے ساتھ اجھی طرح سے پورا کرتا رہے جنت اس کے لیے واجب ہوجاتی ہے اور دوز خ اس برحرام ہوجاتی ہے۔

صلمان جب تک یا نجون نمازوں کا اہتمام کرتار ہتا ہے شیطان اس سے ڈرتار ہتا ہے اور جب وہ نمازوں میں کوتا ہی کرتا ہے تو شیطان کواس برجراًت ہوجاتی ہے اور اس کے برکانے کی طبع کرنے لگتا ہے۔



اناز ہر مقی کی قربانی ہے۔

سب ہے افضل عمل اول وقت تماز پڑھنا ہے۔

ے مجمع کو جو مختص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا حجھنڈ ا ہوتا ہے اور جو باز ارکو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا حجھنڈ ا ہوتا ہے۔

😁 ظہری نمازے پہلے جار رکعتوں کا تواب ایسا ہے جیسہ کہ تبجد کی جار رکعتوں کا۔

جب آ دمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اللی اس کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے۔

🐵 افضل ترین نماز آدهی رات کی بیر گراس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔

😁 اس میں کوئی متر دونہیں کے مؤمن کی شرافت تہجد کی نماز ہے۔

💮 اخیررات کی دورکعتیں تمام دنیا ہے افعال ہیں اگر مجھے (حضور ھے پچھ فرماتے ہیں)مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔

تہجد ضرور پڑھا کروکہ تہجد صالحین کا طریقہ ہاورائند کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گن ہوں ہے روکتی ہاور خط وَل کی معافی کا ور لیعہ ہاں ہے بدن کی تندر سی بھی ہوتی ہے۔

😁 جب آ دمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شائنہ اس کی طرف پوری طرح توجہ فرہ تے ہیں۔ جب و ہنم زہے ہٹ جاتا ہے تو

ووجهي توجه بهنا ليتي بين-

صحق تعالی شاخہ نے کوئی چیز ایمان اور نی زے افضل فرض نہیں کی اگر اس سے افضل کسی اور چیز کوفرض کرتے تو فرشتوں کواس کا تھم دیتے 'فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے ہیں۔

آ دی اورشرک کے درمیان نماز بی حائل ہے۔

التدجل شامذ نے میری اُمت پرسب چیزوں ہے بہے تماز فرض کی اور قیامت میں سب سے بہلے نماز کا بی حساب ہوگا۔

مازك بارے ميں اللہ ہے ڈرو۔

اسلام کی علامت نمی زے جو شخص دل کو فارغ کر نے اور او ق ت اور مستحبات کی رہا یت رکھ کرتما زیڑ ہے تو وہ مؤمن ہے۔

ص حق تغیالی شاعهٔ کا ارشاد ہے کدا ہے آ دم کی او یا دتو دن کے شروع میں جارر بعتوں ہے ساجز ندبن میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ کفایت کروں گا۔

نمازی پر سے رزق کی علی ہٹاری جاتی ہے۔

ال تعذاب قبر مثادیا جاتا ہے۔

قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

بل صراط برے بحل کی طرح گزرجائے گا۔

صاب\_محفوظ رم گا\_(ماخوزاز فضائل اتمال) 🕣

### ﴿ ١٥٨ ﴾ مال حرام کی تحوست

حضرت ابو ہر میرہ دلالتنو فر ماتے ہیں کہ رسول امتد ہے پہلے ارش دفر ، یا۔''لوگوں پر ایک ایساز ، ندآئے گا کہ '' دمی کو اس بات کی پر واہ ند ہوگی کہ جو مال وہ لے رہاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔' ( بیخاری ) مال حرام کی نحوست بیا ہے کہ اضاقی رذیلہ پیڈا ہوتے ہیں عبادت کا ذوق جاتا رہتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ ای طرح حل ل کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے اخلاق رذیلہ سے نفرت اور اخلاق و ضلہ کی رفبت پیدا ہوتی ہے عبادت ہیں دل لگتا ہے 'گن ہ سے دل گھبرا تا ہے 'وع قبول ہوتی ہے۔ ای طرح نہ ان اگر مال حرام کم تا ہے اور پھراس کے ذریعہ سے کار خبر کرتا ہے۔ مثلاً صدقہ دیتا ہے یا غریبوں پرخری کرتا ہے۔ مثلاً صدقہ دیتا ہے یا غریبوں پرخری کرتا ہے یا جج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا 'کیونکہ لل حرام کوتو اللہ تھ کی قیمت پرقبول نہیں کرتے۔ حرام مال کی نحوست کا اندازہ اس بات سے بھی نگا ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلانے ایک مرحبہ سم کھا کر فر مایا ''جب کسی بندہ کے بیٹ میں حرام مقمہ پہنچ جاتا ہے۔''

التدتع لي جميں اور بوری امت مسمہ کوحرام مال ہے بچائے اور حلال کمائی کی توفیق عطافر مائے۔

#### ﴿ ١٥٩ ﴾ والدين كافرما نبردار بننے كاطريقه

الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ السَّمُوتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ الْعَالَمِيْنَ وَلَهُ الْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيَّمُ لِلْهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمُوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيَّمُ هُوَ الْمَلِكُ رَبِّ السَّمُوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَلَهُ النَّوْرُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيَّمُ ٥

علا مینی بین بین سند کے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ بیکلمات کے اوراس کے بعد بیروع کرے کہ'' یا القداس کا تو اب میرے والدین کو پہنچا دے۔اس نے والدین کا حق ادا کر دیا اور تین مرتبہ فل حواللہ' تین مرتبہ المحمد للد شریف اور تین مرتبہ در دوشریف بھی شامل کرلیس تو والدین کا فر مال بردار شار ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ آدمی اگر کوئی غل صدقتہ کر ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ اس کا تو اب والدین کو بخش دیا کرے بشر طبیکہ وہ مسلمان ہوں' اس صورت میں ان کو تو اب بہنچ جائے گا اور صدقہ کرنے والے کے تو اب میں کوئی کمی شہوگی۔ (کنزاممال)

نوٹ اوزائی میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو مخص اپنے والدین کی زندگی میں تافر مان ہو کھران کے انقال کے بعد

798 **798 798 798** 

ان کے لیے استغفار کرے اگران کے ذمہ قرض ہوتو اس کو کوا دا کرے اور ان کو برا شہ کج تو وہ فر مال بر داروں میں شار ہوجا تا ہے۔ اور جو شخص وابعدین کی زندگی میں فر ماں بر دار تھ کیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو برا بھلا کہتر ہے ان کا قرض بھی اوانہیں کرتا اور ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرتا وہ نا فر مان شار ہوجا تا ہے۔ (درِمنٹور)

### ﴿ ١٢٠) مستورات کے چوبیں گھنٹے کے خضرکام

عورتوں کا اصل کا م توبہ ہے کہ اپنے گھروں میں پانچوں نمازیں اول وقت میں خشوع و خضوع ہے کھڑی ہوکر پڑھتی رہیں اورقر آن

پاک کی تلاوت کرتی رہیں۔ اگر پڑھی ہوئی نہیں ہیں تو روز انداپ کسی محرم سے یا تیجے پڑھنے والی کسی عورت ہے۔ اس می سبقا سبقا سبقا سبقا سبقا سے قام میں ہوئی نہیں ہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اپنے بچوں کی دین تربیت وتعلیم اور اپنے خاوند کی خدمت کرتی رہیں اور اگر کوئی عزیز رشتہ دار خاتوں یا سبلی تعلیم کرنے رہیں تو زیادہ اپنے اس کو ان ہوں کے لیے آئیں تو ان ہوان باتوں کے لیے تیار کردیا توبہ بہت بڑی کمائی کرلی۔ روز انداپ تیز اپنے محرموں کو اللہ کے راستے ہیں نظنے کی ترغیب ویں اگر آپ نے ان کوان باتوں کے لیے تیار کردیا توبہ بہت بڑی کمائی کرلی۔ روز انداپ گھر میں نضائل اٹال کی تعلیم کرتی ہے کہ تا کرتے کرتے ذہن بن جائے توایک جماعت پارنچ محورتوں کی بنالی جائے۔

ظہر کے بعد مقامی عور تیں تعلیم میں آئیں گی۔مشورہ ہے جس کا تعلیم کرتا ہے ہوا ہے وہ خاتون تعلیم کرے۔تعلیم اور بیان کے انتظار میں نتیج وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ تعلیم کرسکتی ہیں کرسی یو میں نتیج وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ تعداد بڑھ جائے اسٹول یا چوکی پر بیٹھ کرتعلیم کرسکتی ہیں کرسی یو صوفہ پر نہ جینے زیاوہ ہواور گھر ہیں تنجائش ہوتو دو طقے کرسکتی ہیں۔ فضائل اعمال کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہ بڑھی جائے۔کسی خوتون کوئسی مسئلہ کی ضرورت پڑے تو اپنے کسی محرم کے ذریعے معتبر ومعقول عالم سے معلوم کر لے۔مسائل کی اجتماعی تعلیم نہیں ہوگ۔ انفرادی طور پرمسائل کی کتاب پڑھی جاسکتی ہے۔

جب کوئی مرد بیان کرنے آئے تو عور نیں اپن تعلیم بند کردیں۔عور تیں اس کی پوری احتیاط کریں کہ ان کی آواز مردوں تک نہ پہنچ۔ مرد بیان کے بعد تفکیل کا موقع دیں۔عور تیں مقامی مستورات کی تفکیل کریں کہ کون کون اپنے شو ہروں کو اپنے بیٹوں کو یا دوسرے عزیز ول کوالقدے راستہ میں تین چلۂ یا چلہ کے لیے بھیجیں گی۔اوروعاہے پہلے ان کے تام پورے پینہ کے ساتھ ککھوا کر بھوا ویں تا کہ ان المنافي المناف کی وصولی میں آس نی ہو۔ پر چیدمقامی ذ مہداروں کو بھجوا ئیں۔مرد دعا کر کے چیے آئیں۔ پھرعور تیں عصر کی نماز ادا کریں اورتسبیجات پوری کریں اگر پچھے مقامی عورتیں بیٹھی ہوں تو ان ہے دینی ترغیبی بات کریں۔مغرب کی نماز کے بعدا وّا بین پڑھیں اورا گرموقع ہوتو انفرادی ا تمال سیکھنا سکھانا دغیرہ کریں یا آرام کریں۔عشاء کی تماز کے بعد کوئی تعلیم نہ ہوا درسونے میں جلدی کریں تا کہ تنجد میں اٹھنا آ سان ہو۔ کھانا عشاءے پہلے یا بعد جیسی سہولت ہو کھالیں۔نماز تہجد کے بعد دعا مانگیں' اپنے ماں باب اور پوری امت کے لیے نیزنماز خشوع و خضوع ہے پڑھنے کی مثق کریں۔بعدنماز فجر ناشتہ میں دیر ہوتو آ رام کرلیں۔ناشتہ جمدی ہوجائے تو بعد ناشتہ مخضرآ رام کرلیں۔ بعلیم کا جو وفت مقرر ہے اس سے پہلے اپنے انفرادی اعمال وضرورتوں سے فارغ ہوجا کیں اگر مردوں میں ہے کوئی ساتھی بات کرنے والے ہوں تو تمازِ فجر کے بعد ۳۰۔ ۴۴ منٹ بات کریں۔ بشرطیکہ ناشتہ میں دیر ہو۔ ورنہ ناشتہ کے بعد بات کریں تا کہ عورتیں شام تک کامول میں لگی رہ سلیں۔ناشتہ سے فارغ ہونے کے بعدا گرآ رام کریں تو مشور ہ ہے ایک بہن ایس جگہ بیٹھے جہاں ہے یا ہرآنے والی بہنول پرنظر رہے۔ یہ بہن قرآن شریف لے کرنہ بیٹھے بلکہ تبیج لے کر بیٹھے تا کہ آنے والی بہنوں کا استقبال کر سکے۔ ان سے الیمی جگہ بیٹھ کر بات کرے کہ سونے والی بہنوں کی نیند میں خلل نہ ہو'اس لیے کہ جہال مستورات کی جماعت جاتی ہے مقامی عورتیں ملنے کے لیے آیا کرتی ہیں۔اگر سب کوسوتا یا ئیس گی تو مایوس ہوکر واپس ہول گی۔اس لیےمشور ہ ہے بھی کوئی بھی کوئی جیٹھا کرے۔ جماعت میں آنے والےمحرم مرداین عورتوں سے ملنے مغرب سے پہلے آسکتے ہیں مغرب کے بعد مناسب نہیں لوگوں نے جوعورتوں کا اجتماع نام رکھا ہے اصل ہیں وہعورتوں کی تعلیم ہے۔عورتیں گشت نہیں کریں گی نہ چھوٹی نہ بردی عمر کی نہ مقام پر نہ جماعت میں باہر نکلنے کے زیانے میں جومحرم ساتھ آئے ہیں وہ مقا می مردول کے ساتھول کرگشت کریں۔ اور مقامی مردول کواپنی مستورات کو جہاں تعلیم ہور ہی ہو وہاں بھیجنے کی وعوت دیں اور تا کمید کریں کہ وہ ساوہ لباس اور ساوہ طریقے سے نثر کت کریں۔ بن سنور کر زیوروں ہے آ راستہ ہو کرنہ جائیں۔اگر ممکن ہوتو ہوگل ہے روفی منگوالیں اور کوئی عورت گھر میں سالن بنا لے۔عورت تعہیم میں ہیٹھے بیٹھے سالن دیج علی ہے۔ بیسولہ باتیں ہیں جن کوحضرت شاہ محمد پوسف مِينَةِ فرماما كرتے تھے:

عاركام خوب كرنے كے ہيں۔

چردہ ہوب رہے ہے۔ ہیں۔ () دعوت () تعلیم وتعلم () عبادات () خدمت۔ چارکاموں میں وقت کم لگانا۔

ں کھانے بینے میں ⊕ سونے میں ⊕ نہانے دھونے میں ⊕ جائز دیگر کاموں میں۔ جار کاموں میں دخل نہ وے۔

### ﴿ ١٢١﴾ مستورات میں دعوت کے کام کی شروعات

مولا ناداؤدا ٹاوڑی کا خطرا نیونڈ حاتی بشیراحمدصا حب کے تام تکرم بندہ جناب بھائی الحاج محمد بشیراحمدصا حب!السلام علیکم ورحمۃ امقد و برکانۂ امید ہے کہ مزاج گرامی بعد فیت ہوں گے۔ یہاں پربھی خیریت ہی ہے۔ دوسال سے گھٹنوں میں ورم ہےادر ورد ہے۔ اوراب دو

جب میں کے رائے کی تو یوں فرویا کے میری قو رائے میں ہے آئر چدا یک عورت کے ساتھے وومحرم ہوں اور اس کا باپ بھی ہواور ن اندار ۔ ۔ جب بھی میری را سے نہیں ہے۔ بس جیسی ان متیوں حضرات نے اپنی اپنی رائے دی تھی'میں نے ویسے ہی دہنرت کی سے عرت سردیا کیدفل سے بول فر مایا فلا سے بیول فر مایا۔ حضرت شاہ محمد پوسف صاحب کی بات من کرخصہ فر مایا اور مجھے فر مایا کہ جو تورتیل ہم ہت میں جائے کے لیے تیار میں تو ان کوا بلی میں جا کرائیگ گھر میں جمع کر کے بات شروح کرد ہادر میں دیکیتی ہوں ان مسلما نوں کو ت کی ۔ سنہ یہ باندیں ہے۔ پہاڑ کئی متانی اٹھی الیس آئیں گھر میں جمع کرکے بات شروع کروی اٹھیر کی نماز کے بعد حضرت مووی و رقحمہ م ۱۰ با جموت و ب کر پیاز کی پہنچے گے اور مواوی نورمحد مرحوم نے بیان شرول کیا۔ دوران بیان مولوی صاحب نے فرویا کہ ایس تیجنے ک ہے تو رق کا جی نکانا ضروری ہے۔ تگر حورتیں بغیر تحر مرتبیں جا سکتیں۔ بیان کے تم ہوئے کے بحد حضرت ہی وہیں ہے مولوی نو رمحمہ ں احب منا آنا کے بھیے مفتق کی ہے ، مایا تھا۔ جوتم نے بغیر محرم نکلنے کومنع کر دیا لیمنی کہلی جماعت ہے ابھی ہے مسائل میر زورمت دو خالی نگن ں تر نیب دو ریباں قربیہ وااور جب بڑے مفرت ہی تمین نے مجھے دبلی بھیج دیا تولکڑی لیمنی اپنی بیوٹ لے کر مفرت مو ، نا پوسٹ ' بین ہے اور فرمایا کہ تو بی مسلمان ہے میں مسلمان نہیں ہول' تونے کیسے کہا کہ عورتوں کو تبیغ میں نہیں وہ نا جاہیے۔ بیعورتیں کہاں انین جاتے۔ یہ تاہ یوں میں جاتی ہیں جاتی ہیں وہی کی عورتیں مہروں جاتی ہیں سیر سرنے کواوکھلا جاتی ہیں کھیے ہے کہ میں کی رے نبیش ہے۔ جب حضرت جی گیستیے محمہ پوسٹ جیستیے سے فضا ہو کرتے تو مواہ نامجمہ پوسٹ میرے اوپر فضا ہو ہے کہ داو و نے اب یں وٰ بیا ہے۔ یا۔ مغرب کے بعد حضرت مواد ناجمہ بوسف میسیائے وولا کے حوش پر بنی دینے کہ جب داؤد دبلی ہے آئے قرمیرے پاس چزیں والیں دبی ہے مشاء بڑھ کرآیا کرمیوں کے ون تھے۔ بیرڑے مجھے مفترت مولان محمد بوسف میسینیو کے باس لے گئے۔ معنرت ئے وہ کے میں سے اور بہھی اٹ خفانہیں ہوئے اور سی صرف اتنی کسر رہی کہ لکڑی ہے مارانہیں ۔ ورنہ زبان ہے بہت ہاتھ کہا۔ تو تقریب " اسال کال و اصرت مور نامحمد یوسف میسینه کا حضرت کی نفکی ہے نکل گیا اور میوات کو بار بار جماعت جانے لگے۔ تو حضرت مفتی ے بینہ مفتی اعظم ہندُ وعورتوں کا نکلنا معلوم ہوا تو بہت **خف ہوئے کہ بیمول نامجمدالیاس میں** ہے کیا کی اور دو سرے صغرات کو .وخطرہ تفاو وسامنے آگیا۔ الم المحارث في المحارث مفتی صاحب کے ففاء ہونے کاکسی نے بڑے حضرت رہیا ہے کوآ کر کہا تو بڑے حضرت رہیا ہے تا نگہ لے کر مدرسدا میں نیاتشریف لے گئے اور حضرت مفتی اعظم میں ہے سامنے عورتوں کے نکلنے کے فائدے بتلائے۔ ساتھ ساتھ عورتوں کے نکلنے کا اہتما م بیش کیا کہ جب مستورات کی جماعت نکالی جاتی ہے تو ہرعورت کومحرم کے ساتھ نکالا جا تا ہے اول تو خاوند ہو یا بیٹا یا یا ہے ہو یا بھائی ہوا آگر کوئی عورت بغیر محرم آگئی اور کہا کہ میرامحرم کل پرسوں آئے گا تو اس عورت کوواپس کر دیا جاتا ہے۔اور جہاں جماعت جار بی ہےان کو میلے طلع کر دیا جاتا ہے تا کہ وہ مکان طے کر کے خالی کرالیں۔بٹس مکان میں عور تیل تھبرتی ہیں وہ ای مکان میں رہتی ہیں۔گاؤں والی عورتیں جماعت کے پاک آتی ہیں۔گشت عورتوں کےمحرم اور مقامی مرد تل کر کرتے ہیں۔ بیمر دُمر دول ہے بات کرتے ہیں کداینی مستورات کوفلال صاحب کے گھر میں جماعت کے پاس بھیجو۔ یہ جماعت کی عورتیں کہیں نہیں و تیں۔ پردے کا بوراا ہتمام کیا جاتا ہے۔حضرت مفتی صاحب جماعیہ کو پورااطمینان ہوگیا کہ اگر اتنا اہتمام کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر جو جماعت مستورات کی کام کرکے آتی تو حضرت مولانا پوسف ئرنىچە كوكارگزارى دىتى ـ ان تمام يا تول \_ بىے حضرت مولا نا يوسف ئېينىچە كاشكال آ بىتىدآ بىتىدىتى بوگيا ـ سب سے پہلى جماعت گھەسٹىرە اور نوح کے قریب آس پاس کے ملاقے میں آٹھ یوم لگا کر آئی۔ بندہ جماعت کے ساتھ تھا۔ جب آٹھ یوم میں واپس ہوئے تو بڑے حضرت ٹریند خفاء ہوئے کہ آئی جہدی کیوں آ گئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت عورتیں زیاوہ کیڑے لیے کرنہیں گئی تھیں۔ تو فر مایا کہ تو نوح سے نئے کپڑے بنوا کر دیتا' بیسے مجھے ہے آ کر لے لیتا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مشورہ والوں نے فر مایا تھا کہ یہ پہلی جماعت ہے ان کے واجب نے کا خیال رکھنا اس سے جلدی آ گئے۔مشورہ کی بات س کر حضرت بہت خوش ہوئے اور بہت دعائمیں دیں۔ جب میہ جماعت مشورہ ہے گھا سٹیرہ وغیرہ طے ہوئی تو حضرت نے چودھریوں کے نام خطانکھا کہ میں تمہارے بیہاں وہلی کی پر دونشین مستورات بھیج رہا ہوں تم ان کی خوب نصرت کر ۃا وغیرہ وغیرہ ۔ گھا سٹیرہ والول کو جماعت کا انتظار تھا' سٹرک پر استقبال کے لیے آ گئے ۔ جب جماعت بینچی تو گاؤں والوں نے استقبال میں کافی بندوقیں جیا کمی'اور پُر زورا سنقبال کیا کہ مستورات کی بہبی جماعت ہمارے گاؤں میں آئی ہے اور ہر گاؤں میں ایسا ہی استقبال ہوا۔ پھرتھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفہ ہے کئی جماعتیں ٹکلیں۔ بعد ہ میوات ہے مستورات کی جماعت کے مطاب آنے گئے۔مستورات کا کام غالبًا ۱۹۳۲ء میں شروع ہوا ہے۔اس سے پہیے نہیں۔اس لیے کہ بندہ ۱۹۳۱ء میں مرکز آیا تھا۔

﴿ ١٦٢﴾ ايمان اعمال صالحہ كے بغيراييا ہے جيسے پھول خوشبو كے بغير

(ازمجرواؤو)

مرکز میں آئے کے بعدمستورات کا کام شروع ہوا ہے۔اگر حضرت میں سے انتقال سے دیں سال سمیے شروع ہوتا تو ہندوستان کے کئی

شہروں میں مستورات کی ہے تئار جماعتیں پہنچ جاتمیں۔حصرت میسید کی حیات میں میوات کے ملاوہ کہیں ہے جماعتیں نہیں کئیں۔

(وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُدِ، سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خُدِدِيْنَ فِيهَا الْآواجَ مُطَهَرة وَتُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا) (سروناء:٥٥)

''اور جولوگ ایمان لائے اورش سَنہ اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہدر ہی ہیں' جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے' ان کے لیے وہاں صاف سقری ہیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں (اور پوری راحت) میں رکھیں گے۔''

تشریح الند تعالی نے قرآن مجید میں ہر جگہ ابمان کے ساتھ انگی ل صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ایمان عمل صالح کے بغیرا یسے ہی ہے جیسے بھول ہومگر خوشبو کے بغیر' درخت ہو گئر ۔سی بہکرام بڑھنٹا عیبہم اجمعین اور خیر المنافعة الم

القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نکتے کو بجھ لیا تھے۔ چنانچان کی زندگیاں ایمان کے پھل اٹھال صاحبے مالا مال تھیں۔ اس دور میں ہے جمل مابید کملی کے ساتھ ایمان کا تصوری نہیں تھا۔ اس کے برنکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرج کا نام رہ گیا ہے۔ اٹھال صاحبہ کو دعویداروں کا دامن ایمان سے خالی ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص ایسے اٹھیل کرتا ہے جواٹھالی صالحہ ہیں۔ مثلا راست بازی اور نی دولت ہے جمروم ہے تو اس کے پیاٹھال دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک دیانت ہمدردی و تھگساری اور دیگر اخلاقی خوبیاں۔ لیکن ایمان کی دولت ہے محروم ہے تو اس کے پیاٹھال دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نامی کا ذریعہ تابیت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدرو قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جوا جھے اٹھال کو عند اللہ بارآ ورینا تا ہے۔

﴿ ١٦٢ ﴾ جبنمی جہنم میں بہت موٹے ہوجا کیں گے

صحابہ کرام بین آئیز سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا ہے کہ جہتم میں جب جہنیوں کی کھال آگ سے بالکل جل جائے گی تو التد تعالی دوسری کھال میں تبدیل کردے گا اور کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ پینکڑوں مرتبہ کل میں آئے گی۔ اور مسندا حمد کی ایک روایت کی موجہتم جہتم میں اسنے فرید ہوجائیں گے کہ ان کے کانوں کی ہوسے بیچھے گردن تک کا فاصلہ سات سوسال کی مسافت جتنا ہوگا اور ان کی کھال کی موٹائی ستر (۷۰) بالشت اور ڈاڑھ اُحد بہاڑجتنی ہوگی۔ (تغیر مجد نبوی س ۲۲۹)

﴿ ١٢٢ ﴾ الله كفشل سے جنت ملے كى

بھل کی کامنا امتد تعالی کے فضل دکرم ہے ہے بعنی کسی نیکی یا اطاعت کا صلابیں ہے۔ کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا القد تعالی ہے۔ معاوہ ازیں اس کی نعشیں اتنی ہے پایوں ہیں کہ ایک انسان کی عبودت وطاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اس کے سلاوہ ازیں اس کی نعشیں اتنی ہے پایوں ہیں کہ ایک انسان کی عبودت وطاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اس کے ایک حدیث میں نبی کریم ہے تھا کی وجہ ہے نہیں )۔ سلے ایک حدیث میں نبیل کہ یا رسول اللہ من آئی ہے اور اانت آپ مطاب کی امتد کی رحمت سے جائے گا (اپنے عمل کی وجہ ہے تھی انسان کی محت کے بغیر جنت میں نبیل جائیں گئی آپ ہے تھی تھی ہے ؟ آپ ہے تھی تھی ہے تک اللہ من تا ہے دامان رحمت میں نبیل ڈھا تک لے گا جنت میں نبیل جاؤں گا۔''

(صيح بخاري كآب الرقاق باب القصد والمداومة على لعمل)

﴿ ١٦۵﴾ فريقين كى بات س كركوئي فيصله كريس

فریقین میں سے جب تک کی بابت پورایقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے اس کی تمایت وو کالت کرنا جا ئز نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اگر کو کی فریق دھو کے اور فریب اور اپنی جرب زبانی سے عدالت یا حاکم ہی زے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے حالہ نکہ وہ صاحب حق نہ ہوتو ایسے فیصلے کی عنداللہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کو نبی میر پہنے آئے ایک حدیث میں اس طرح بیان فر مایا. '' خبر دار! میں ایک انسان ہی ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں'اس کی روشن میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز طرار اور ہوشی رہواور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہوکر اس کے حق میں فیصلہ کردوں حالا نکہ وہ حق پر نہ ہواور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دیوں'اس کی گفتگو ہے۔ یہ اس کی گفتگو ہے۔ کہ بیر آگ کا کمران ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے جاتے لیے اچھوڑ دے۔''

(صحيح بخاري كتاب الشهادة والحل والأحكام مسج مسلم كتاب الأقضية \_ بحوالة منسيرم حدثبوي ص ٢٥١٣)

## ا بحريزتي الوجه المحالية المحا

﴿١٢٢﴾ تسى كے اندر برائی دیکھوتو اس كاچرجا نه كرو

(لَا يُجِبُّ اللَّهُ الْجَهُّو بِالسُّوءِ مِنَ العَوْل إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْهًا عَلِيمًا) (سورة نداء ١٣٨)

'' برائی کے ساتھا ٓ وا زبکتد کرنے کوانٹد تعالی بستہ تبیں فر ما تا مگرمظلوم کواجازت ہے اورائند تعالیٰ خوب سنتا جا نہاہے۔'' تشریح:شریعت نے بیتا کید کی ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھوتو اس کا جرحا نہ کروٴ جگہ تنبائی میں اے سمجھاوٴ الا بیا کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ای طرح کھلے عام اور علی الاعلان برائی کرنا بھی سخت تا پہندیدہ ہے۔ برائی کا ارتکاب ویسے بی منع ہے جا ہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔اے برسرِ عام کیا جائے میرمزیدا لیک جرم ہےاوراس کی وجہ سے اس برائی کا جرم دو چند بلکہ دو چند ہوجا تا ہے۔قرآن کے الفاظ مذکورہ ہے دونوں قتم کی برائیوں کے اظہار ہے مما ثعت معلوم ہوتی ہے اوراس میں بیھی داخل ہے کہ سی شخص کو گواس کی کرد ہیا نا کردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے۔البتۃ اس میں ایک اشٹناء ہے کہا گرکسی نے تم برظلم کیا ہے تو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو۔جس کا ایک فائدہ بیہ بے کہ شاید وہ ظلم ہے بازآ جائے یا اس کی تلافی کی سعی کرے۔ دوسرا فائدہ بیہ بے کہ لوگ اس سے نیج کررہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک تخص نی بیج بیجین کی خدمت اقدی میں حاضر ہواا ورکہا کہ مجھے میرایز وی ایذادیتا ہے۔ آپ بیج بین نے اس نے فرمایا: ''تم ایناسامان نکال کریا ہررائے میں رکھ دو۔''

اس نے ایب ہی کیا۔ چنانچے جوبھی گزرتااس ہے پوچھتا' وہ پڑوی کے طالماندرو ہے کی وضاحت کرتا' جسے من کر ہررہ گزراس پرلعنت ملامت کرتا۔ پڑوی نے یہ تکلیف وہ صورتحال دیکھ کر معذرت کرلی اور آئندہ کے لیے ایڈ اءنہ پہنچانے کا فیصلہ کرلیا اور اس سے ابنا سامان ائدرر کھنے کی النجا کی۔ (سنن ابی داؤد۔ کماب الادب)

﴿ ١٢١﴾ الله تعالى كى رحمت كسو حصر بين

الله تعالیٰ کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح و فاسل اورمؤمن و کا فر دونوں ہی اس کی رحمت ہے فیض باب ہورہے میں۔ حدیث میں آتا ہے۔''اللہ تعانی کی رحمت کے • • احصے ہیں۔ بیاس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی اور وحشی جانو رائے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصائے یاس رکھے ہیں۔

( صحیح مسلم نمبر ۲۱۰۸ ٔ وابن ماجه حدیث نمبر ۲۹۳ ۴ بیحال تغییر مسجد نبوی ص ۳۵۹ )

﴿ ١٧٨﴾ ہر مقی مؤمن اللہ کاولی ہے

ہرمتقی مؤمن اللہ کا ولی ہے۔لوگ ولایت کے لیےاظہار کوضر وری سمجھتے ہیں اور پھر وہ اپنے بنائے ہوں ولیوں کے لیے جھوٹی تجی کرامتیں مشہور کرتے ہیں۔ بیخیال بالکل غلط ہے' کرامت کا ولایت ہے چونی دائن کا ساتھ ہے نہ کہاس کے لیے شرط۔ بیایک الگ چیز ہے کہ اگر کسی ہے کرامت ظاہر ہوجائے تو امتد کی مشیت ہے اس میں اس بزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے۔لیکن کسی متقی مؤمن اور متبع سنت ہے کرامت کاظہور ہویا شہواس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ (تغییر مجد ہوی ص ۵۸۲)

﴿ ١٢٩﴾ جنت اورجهنم ميں جھکڑا

حدیث میں آیا ہے کہ نبی میں بھڑ تنہنے قر مایا:'' جنت اور دوزخ آلیس میں جھکڑ بڑیں' جنت نے کہا کیابات ہے کہ میر ہےا ندروہی لوگ آ میں گے جو کز ورا درمعاشرے کے گرے بڑے لوگ ہوں گے؟''جبنم نے کہا''مسرے اندرتو بڑے بڑے جب را درمتنکبرتشم کے لوگ المنافعة الم

(ميح بخاري سنب التوحيد باب وجه وفي قولد تعالى ال رحمة لقدقر بيب من أنسير سورة ق مسم سناب ابحة بوب الناريد خلب البجارون والجمة بدخلها الضعد وبحوار تغيير مسجد تبوي س ٢٣٦)

### ﴿ • كَ ا ﴾ سجدهُ تلاوت كي مسنون دعا

سجدهٔ الاوت كي مسنون دعايير:

" سَجَلَ وَجُهِيَ لِنَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوْتِيَةِ " (ابود وَدَرَمَدُ) سَلَ بَوالدَّهُ وَسَوَّهُ بِبَود الْمَرَّةُ بِحَوْلِهِ وَقُوْتِيَةِ " (ابود وَدَرَمَدُ) سَلَ بَوالدَّهُ وَسَوَّهُ بِبَود الْمَرَّةُ بِحَوْلِهِ وَقُوْتِيَةٍ " (ابود وَدَرَمَدُ) سَلَ بَوالدَّهُ وَمَوَّرَةً بِبَود الْمَرَّةُ وَالدَّهُ وَلَا لَهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّوْلَةُ وَلَا لَهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّوْلَةُ وَلَهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّوْلَةُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّوْلَةُ وَالدَّهُ وَالدَّوْلِ وَالْمُوالِدُولِ وَاللَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّوْلِ وَالْمُولِولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالدَّالِمُ وَالدَّالِمُ وَالدَّالِمُ وَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّالِ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِقُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ وَلَا لَهُ وَلَوْلَ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ الما ﴾ منتخب اشعار

آج ان ڈروں کو بھی تاز اپنی تابانی ہے ہے میں مرے در کا نقش سجدہ جن کی پیشانی ہے ہے ایک رابا ایک رانی کے ایک رابا ایک رانی کے ایک بھی کی بیوں کو نبیں آتی کہنی کے نید بچوں کو نبیں آتی کہنی کے

دیوائے بھاگ جا دامن کی ساری دھجیاں لے کر یہاں تار گریباں سے ٹی زنجیر بنتی ہے

واپسی کا کوئی سوال نہیں گھر سے نکلے ہیں آنسود ک کر ت

ہم تو وفا کے عادی ہیں ظلم ترا رستور سہی

پیاسے نے ختک ہونت نہ رکھے فرات پ تاریخ میں بیہ یانی کی پہلی تنکست ہے

پریوں کے دیس وائی کہائی بھی خوب ہے بچوں کو ماں نے پھر یول ہی بھوکا سُلا دیا

میرے سجدے ای دنیا میں میرے کام آئے ہیں میرے قاتل نے مجھ کو میری پیثانی سے پیچانا

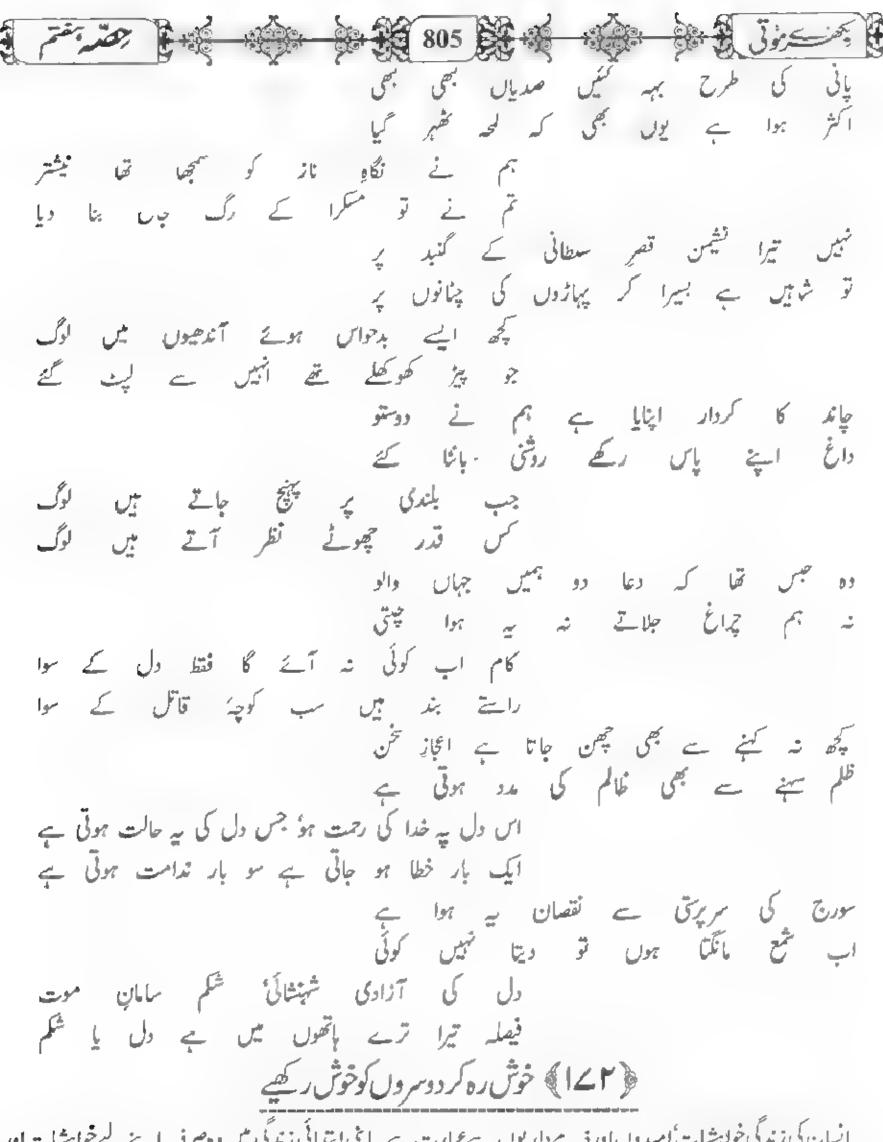

 اثر انداز ہوتے ہیں وہاں خودانسان بھی لوگوں میں اپنی ذات کو تبدیل کرنے مگنا ہے۔ بیالیک ایساحساس مرصد ہوتا ہے کہ اکثر اوقات انسان اپنی ترجیحات اور بسند کو بھی میکسر فراموش کر ہیٹھتا ہے۔ وہ'' اپنے'' لیے نہیں بلکہ'' دوسروں' کے لیے جیتا ہے۔ ذیل میں ان تمام عوال کو زیر بحث لایا گیا ہے جو آپ کی شخصیت کو بنائے اور بگاڑنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب بیانسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے لیے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔

﴿ ٣٧ ﴾ اندرونی احساسات کو چھیا ناسکھنے

لبعض ناخوشگوار سچائیاں 'کئی حقیقق اور واقعات ہے ہم کچھ نہ کچھ کیمتے رہتے ہیں۔ چبرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات و
سکنات کے ذریعہ اپنے اندرونی احساس وجذب ت کو ظاہر نہ کرنا بھی سکھ بیتے ہیں۔ ہماری شخصیت کا بیبناوٹی نقاب کئی لحاظ ہے ہم رے
سے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ ذراتصور تو کریں کہ اگر ہمارا چبرہ کسی آئینے کی طرح ہمارے اندرونی خیابات کی عکاسی کرنے
گئے تو زندگی کیسی ہوجائے گی ؟ ہوسکت ہم میں ہے اکثر اپنی ملاز مت سے ہاتھ دھوجیٹھیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ از دوا بی زندگی بھی متاثر
اور انتشار کا شکار ہوجائے ۔ کوئی دوست ہواور نہ کوئی رشتہ دار 'کیونکہ اپنے چبرے سے جھکتے والے' سپچ تاثر ات' کے جرم ہیں ہم سب
کواپنادشن بنا چکے ہوں گئے لہذا آپ اس بات کے لیے پریشن نہوں کہ آپ کی شخصیت میں من فقت یا دوغلے بن کا مخصر کیوں موجود
ہو یا آپ تضاد سے مجھوٹہ کررہے ہیں ۔ آپ اے مصلحت کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ایک ایسی مصلحت جو ساجی تعلقات کو بہتر بنانے
کے لیے نہایت ضروری ہے۔

﴿ ١٤١﴾ معاشرتی د باؤے مزاح کوہم آہنگ بنائیں

ہم معاشرے میں مختف لوگوں کے ساتھ کس طرح بیش آئیں اس کا دارو مدار ہماری ذہانت اور معاشی حالت پر ہے۔ معاشرے کے مزاج کے مزاج کے مطابق ہم کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کریں یہ چیز روبوں کے بینے میں اہم رول اداکرتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی سندونا پسند کے مطابق اپنی شخصیت کو بنہ کیل قطع نظر اس سے کہ ہمارے کیا حساسات ہیں اور فطر تا ہمیں کیوبات اچھی لگتی ہاور کیا بری وہ مسلسل اپنی منوانے پر تعے رہتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کوان سے ہم آئیگ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنادیتا ہے اور جواس سے بغاوت کرتا ہے اس نے کو یا خود کولوگوں کی نظر میں برابنادیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کمل طور پراٹی شخصیت کوفراموش کر دیں۔

﴿ ۵ کـ ا ﴾ تلخ با نوں کو بھول جا ئیں

ذراغورکریں! زندگی کے جیوٹے جیوٹے سانحات یا داقعات کواگر ہم یادر تھیں تو زندگی کتنی نکلیف دہ ہوجائے گی۔ کس نے کیا خوب کہا ہے کہ ''اگر آ ہا ہے تعلقات کوخونی گوار اور دریا بانا جائے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کی یاد داشت محدود ہو۔' فراموثی کی یہ دت ایک اورافا دیت رکھتی ہے۔ اکثر اوقات لوگ کی خوفنا ک واقعہ سے دوج پر ہوتے ہیں (مثلاً ایکسیڈنٹ 'قتل' یا کوئی قدرتی سانحہ) تو ان کا دماغ ان کے انٹرات سے نیچنے کے لیے اپنی یا دواشت کی دھند ہیں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے' نیپتجاً دماغ پر ایک خود فراموش کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ اس خود کار دفاع ممل کی وجہ ہے جسمانی اعصاب پر برے انٹرات نہیں پڑتے۔ جن لوگوں میں تکنے اور کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ اس خود کار دفاع ممل کی وجہ سے جسمانی اعصاب پر برے انٹرات نہیں پڑتے۔ جن لوگوں میں تکنے اور ناپسند بیدہ باتوں کو فراموش کرنے کی عادت نہیں ہوتی وہ زیادہ تر پر بیٹان کن زندگی ہے دو چور رہتے ہیں اور لوگوں ہے ان کارویہ بھی تکنے رہتا ہے۔ بہذا آپ کی کوشش ہونی جا ہے کہ جو بہ تیں آپ کی تکلیف کا باعث بنیں' آئیس جہاں تک ممکن ہونی جن نے کال دیں۔

# عَلَى اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

آپ کا توگوں کے سماتھ جذباتی رویہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ چیز معاشرے میں خود کو ہر دلعزیز بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے افراد ذہانت اور قابلیت کے مالک ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے جذبات کی قدر نہیں کریاتے انہیں صرف اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کی شخصیت کو بیجھنے کی کوشش کریں اور یہی چیز انہیں معاشرتی طور پر نقصان پہنچاتی ہے جبکہ اکثر لوگ زبنی طور پر اتنے قابل نہیں ہوتے لیکن چونکہ وہ دوسروں کے جذبات کا پوراپورا خیال رکھتے ہیں اور بچھدارا فراد سے بھی زیادہ ذہیں نظر آتے ہیں۔ آپ بے جااور نام نہا دِانا پہندی کا شکار نہ ہوں۔ اور نہ آپ کے کسی مل سے لوگوں کے جذبات کو تھیں پہنچ۔

﴿ ١٤١٤ حِيابِلُوساندروش سے گريز سيجي

معاشرے میں دولت اور ظاہر کی خوبصورتی کی بنیا دیرانسان کواہمت دی جاتی ہے اوراسی بنیا دیر دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے میں۔ بہال تک کدان کی شخصیت کممل طور برتصنع اور بناوٹ بن کررہ جاتی ہے۔ان کے دل میں پچھے ہوتا ہے اور زبان بر پچھے۔انہیں خودا پی شخصیت پریقین نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہیں اور ان کی حقیقی قدرو قیمت کیا ہے؟

بیانک الین نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان کی''انا''اندر ہی اندرگھٹ کررہ جاتی ہے۔ اکثر فیم اشاراس کے شکار ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ہرایک شخص اپنی زندگی میں بھی نہ بھی اس کیفیت سے ضرور دوجار ہوتا ہے۔ اورا گرکوئی شخص بید دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بھی اس مرض میں مبتلانہیں ہوتا تو وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ بیانسان پر شخصر کرتا ہے کہ اس بناوٹی ماحول سے نکلنے کی کس قد رصلاحیت رکھتا ہے اور بیہ حوصلہ مندانہ قدم بھٹنی جلدی اٹھا یا جائے گا'ایک متوازین اورا چھا انسان بننے کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔

﴿ ٨ ك ا ﴾ نظريات مين ليك بيدا يجي

ہم اپنی زندگی میں بعض مواقع پرالی با تیں کہتے ہیں جس ہے ہارے خیالات واحساسات کی ترجمانی نہیں ہوتی اوراس کی کئی وجو ہات ہوگئی ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ ہم مرقہ خادومرول کوناراض کرنانہیں چاہتے ہوں یا پھردومرے کی دل سے تعریف کرنے کے خواہش مند نہ ہوں کیکن اخلاقا کرنا پڑتی ہو۔ اس طرح بعض اوقات اپنی ذات کے لیے بھی اپنے حقیقی احساسات کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وجہ کچھ ہوئے تو ہہے کہ ہما پٹی زندگی کا زیادہ حصد ''آدھے تجاور آدھے جھوٹ' کے سبارے بسر کرتے ہیں ایک شخص کشناہی انا پرست یا خوددار ہونے کا دعوی کیوں نہ کرتا ہو وہ سا . می زندگی اپنی انا کے حصار میں نہیں جو سکھی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ فاطر تھوڑ اسامنکسر المحز اج اور کیکدار بنیا پڑتا ہے اورا کثر اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ فاطر تھوڑ اسامنکسر المحز اج اور کیکدار بنیا پڑتا ہے۔ اورا کثر اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔

اے مالک دو جہاں اے میرے پیارے خدا ہم ہم ہے جو بہتا ہے پائی ہم پہر رحمت ہو سدا آگھ سے جو بہتا ہے پائی اُس پہ ہو تیری مہربائی سینے میں جو درد جاگے تیرا مرہم اُس پہ لاگے جان پہ بن آئی ہے ہیں ہو سدا ہر سو رسوائی ہے ہم پہ رحمت ہو سدا لی بیکھلے خاموش ہوں سُن رہا ہے تو صدا لی سن رہا ہے تو صدا بی کھلے خاموش ہوں سُن رہا ہے تو صدا بی کھلے خاموش ہوں سُن رہا ہے تو صدا بی کا تو حاجت روا مشکل میں تو مشکل کش

﴿ 9 كَا ﴾ لَيْجِهِ مُنْتَخِبُ اشْعَار

آباد

﴿ ١٨٠) نيك كردار بيوى ايك انمول خزانه ب

نیک کردارشریک حیات بلاشبه ایک انمول خزانه کے مانند ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ بعض بڑے نا مورلوگوں کی ناموری اورشبرت میں نیک سیرت شریک زندگی (بیوی) کا بھی بڑا دخل رہا ہے۔ چنانچے دنیا کے سب ہے محتر م انسان حضرت محمد مینے پیتا ہے جب غامرا میں پہلی وحی حضرت جبر عُل عیابتُلم کے ذریعہ نا زل ہوئی' تو آپ مٹنے تھاہے حدمتوحش و پریشان ہوئے۔ گھبراہٹ اور پسینہ آلود ببیشانی لیے جب گرتشریف لائے توسب سے پہلے ہے ہے گئا کوسلی دینے ماتھے کا پیدنہ پوچھنے ہمت وحوصلہ بڑھائے اور آپ دینے ہی کام کی پر ا بمان انے والی ہمدر داور نمگ رہستی اُم المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ ہے پیٹی کی زوجہ محتر متھیں۔جنہوں نے قدم قدم پرجا نثاری کاحق ادا کیا اوراینی تمام و وست اش عت اسرام کے لیے وقف کر دی۔ اور جب آپ میری پیمرض و فات میں مبتلا ہوئے اس وقت بھی تپ کاسر مبارک زانوے اُم انمؤمنین حضرت عائشہ خانیجنا پر ہی تھا۔ وہ امت کی مائیس تھیں جنہوں نے حضورسرو رِ کا سَات میں پہنے کے تبیغی مشن کے لیے اپناسب کچھ قربان کیا۔ خاندانی اہل شروت والی بعض زوجہ محترمہ بھی تھیں جواگر جا بتیں تو اس دولت کا سہارا لے کر بڑے بیش و راحت کی زندگی بسر کرسکتی تھیں مگرانہوں نے زوجہ رسول میں پہلان کرعشرت کی زندگی کودولت برتر جیجے دی۔ایک حدیث یاک میں ہے کہ بہترین خزانہ نیک سیرت شریک زندگی ہے کہ جب مرداس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کردے اور جب شوہرا سے پچھ تھم دے تو وہ دل وجان ے اس کا بورا کرے اور اگر شو ہر گھر میں موجود نہ ہوتو وہ اینے نفس اورعصمت کی حفاظت مشوہر کے گھر کی حفاظت نیز بچول کی بہترین تربیت کرے اورا پیے کسی شخص کوشو ہر کی عدم موجود گی میں گھرنے اندر نہ آنے دے جس کا آنا شو ہر کونا پیند ہو۔ (نسائی کتاب النکاح 'مند احمد ) میرسچ ہے کہ دولت تو صرف ما دی ضروریات کی پھیل کرتی ہے کیکن صالح عورت (بیوی) خاندان کواورگھر کوخوشی اورامن وا مان کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔وہ اپنی شیریں گفتگواور بلنداخلاق ہے گھر کی قضا میں مٹھاں گھول دیتی ہےاورمحبت کی خوشبوسارے گھر میں جمھیر

عَلَى اللهِ اللهِ

دیتی ہے۔ اس کا بلندا خواق اور گھر کے بھی افراد کے ساتھ خوشگوار برتاؤ خاندان کے تمام افراد کے لیے تربیت گاہ بن جاتا ہے۔ آپ سے بھتے کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ میسے بھتے فرماتے ہیں' پوری کا تنات تو عارضی تفع پہنچاتی ہے مگرعورت (بیوی) دائنی خوشی اورخوشگوار زندگی (ونیا میں عارضی جنت کانمونہ بن جاتی ہے) کی صفانت ہے۔ کسی دانشور نے اس کواس انداز سے تابت کرنے کی کوشش کی جو حکایت کے طور پر درج ذیل ہے۔ جس میں عورتوں کے لیے لائق تقلید درس بھی ہے۔'

ایک ضعیفہ جو با د جو دکہری کے انتہائی خوبصورت اور نورانی چہرہ کی ، لکتھیں۔ان سے کسی جوان شادی شدہ عورت نے اس نورانیت اور خوبصورتی کاراز دریافت کیا۔اس معمرعورت نے جو کچھ کہااس کا خلاصہ ہے ہے۔'' میں نے اپنے ہونؤں پر ہمیشہ جس کی سرخی لگائی'ا پنی زبان کو بمیشہ اللہ کے ذکر ہے تر رکھا'جن چیز وں کو اللہ نے دیکھنے ہے منع فر مایا ہے ان سے ہمیشہ پر ہیز کیا یعنی پر ہیز کا سر مداستعمل کیا'ا ہے باتھوں بین عط (سخاوت و فیاضی ) کی مہندی لگائی اور اپنے اعمال پر صبر واستقامت کا پاؤڈرلگایا'اپ ول پر خدا کی محبت اور اس کا خوف لازم کیا' اپنی عقل پر حکمت وبصیرت کو غالب رکھا اور اپنی نسل کو اس خیال اپنی عقل پر حکمت وبصیرت کو غالب رکھا اور اپنی نسل پر اللہ کے تھم کے بعد اپنی شوہر کی اطاعت اور خوشنووی کو مقدم جانا نفس کو اس خیال سے باندھ کررکھا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے اور دو ہر بات سے واقف ہے۔وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ میر سے چہرے کا نوراس نیک اعمال کا صدقہ ہے۔' دعا ہے کہ اللہ تھی کی مؤمنین کے گھرانوں کے ماحول کو تھی امی بزرگ مؤمنہ خون نے اعمال جیسا بنادے۔ آمین

﴿ ١٨١﴾ اپنی از دواجی زندگی کوخوش گوار بنایئے

میاں بیوی کے درمیان معمولی بات براختل ف کی صورت میں اگر عقل مندی اور حکمت کا مظاہرہ نہ کیا جے تو معامل ت مجڑ جاتے ہیں۔ از دوا جی زندگی میں تلخیاں بھی آتی ہیں لیکن فی زمانہ دونوں جانب ہے محض جذبات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ لڑکی اور لڑکے کے والدین بھی اولاد کی محبت اور ذاتی اٹا کی خاطر مسئلہ کوحل کرنے کے بجائے اسے پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ خاندان کے وہ بزرگ جنہیں صلح صفائی کرانی جا ہیے وہ بھی معالمے کا ایک پہلود کھے کر حالات خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔

میں بیوی کے تلخ تعلقات میں یوں تو ہر دوفریق کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔لیکن ان تعلقات کو دو ہرہ محبت کے راستہ پرلانے کی ہمیں بھر بورا درمخدصانہ کوشش کرنی جا ہے۔حضور میر بھی تا کہ کی زندگی ہمارے لیے ممل طور پر قابل تقلید ہے اس لیے ہمیں از دواجی زندگی کے اس پہلوکو بھی حضور میر بیونیا کی حیات طیبہ سے بچھنے کی کوشش کرنی جا ہیں۔

حضرت فاطمہ خلیجیا آپ ہے ہیں کی جبیتی بیٹی تھیں اور آپ ہے بھیجائے جگر کا نکڑا اورخوا تین جنت کی سروار کہا کرتے تھے۔ ان کی شادی حضرت ملی دلائنڈ سے ہو کی تھی جوعشرہ میں ہے ہیں۔اٹے عظیم مرتبہ ہر فائز ان شخصیات کے درمیان بھی بھی کبھار کمخیاں ہوجایا کرتی تھیں۔

سیرت کی کتابول میں بیدوا قعہ درج ہے کہ ایک باردونول کے درمیان کسی بات پر جھڑا ہو گیا۔ حضرت فی طمہ بنریخیاا پے شفیق باپ کی خدمت میں پہنچیں۔ پیچھے چھچے دامادِرسول میسے بیلیا حضرت علی بڑائنڈ بھی گھبرائے ہوئے پہنچاور دروازے کی آڑیں کھڑے ہوگئے ۔سوپنے لگے کہا گرخدانخواستہ خداکے رسول میسے پہنچاراض ہو گئے تو دین دونیا دونوں تباہ ہوجا کیں گئے۔

حضرت فاطمہ خلی نے حضور ہے کہتے ہے۔ اپنے شو ہرکی شکایت کی حال سنایا اور زار وقطار روئے لگیں۔ لیکن آپ ہے کہتے نے جوردمل خل ہرکیا وہ ہماری سوچ کے بالکل برنکس ہے۔ گھر بسانے والا رویہ تھا' باپ نے بٹی کو جواس طرح روتے دیکھا تو دل بھرآیا' آبدیدہ ہو گئے۔ بٹی کو سمجھات ہوئے شفق باپ نے کہا:'' بٹی میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو قریش کے جوانوں اور اسلام لانے والول میں سب سے افضل ہے۔ بٹی میاں بیوی میں بھی تھی ایسی با تمیں ہوہی جاتی ہیں' چاہے وہ کوئی سے میں بیوی ہوں۔ اور بٹی یہ کسے ممکن المنازق المنظم ا

ہے کہ مردس دے کام ہمیشہ عورت کی مرضی کے مطابق ہی کیا کرے اورا پنی بیوی کو پڑھے نہ کہے۔ جا وَاپنے تھر جا وَ' خدانمہیں خوش اور آباد رکھے اور میں تم دونوں کوخوش دیکھ کراین آئکھیں ہے نڈی رکھوں۔''

﴿ ١٨٢) ایخ گھر کا ماحول اسلامی بنایتے

اسلام دیمن تحریکیں اور تنظیمیں اپنے اہداف و مقاصد کے پیش نظر یا گئی ہیائے پر پوری و نیاخصوصاً مسلمانوں کے اندرالجادولا و بنیت اور عمل است و فخاشیت عام کرنے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو منانے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ کیکن عصر حاضر میں ان کے اندر کی قدر تیزی آگئی ہے۔ اس کے لیے وہ متعدد تر کیبیں اور تدبیریں اختیار کر رہی ہیں۔ مثلا ویڈیو ٹیلی ویژن اریڈیو اور ٹیدو اور احلاق کتابیں سائل و جرا کد اور اسلامی تعیمات کا بین مناور اسلامی تعیمات اور اسلامی تعیمات کو بین و شافت کو کھر ج کر پھینک و بینا چاہتے ہیں۔ خصوصاً نا پختیشعور رکھنے والے بچوں اور بچیوں کو مغربی تہذیب کے سانچ ہیں ڈھال کر ان سے ب ن کی معصومیت ان کا بھولا بین اور ان کی پاکیزگی اور عفت کوچھین لینا چاہتی ہیں۔

ستیزہ کار رہا ہے ازا ہے تا امروز جراغ مصطفوی ہے شرار ہولیمی سب سے زیادہ تکلیف دہ امر بیر ہے کہ دہ مسلمان جو بھی اپنا اخلاق اور تہذیب و فقہ فت کے ذریعہ پوری دنیا بر حکومت کرتے ہے آج وہی جدیدیت اور ترقی ہے نام پر مغربی تہذیب میں ڈھلتے جارہے ہیں۔ ان پر عالم گیرفکری انحطاط اور عملی زوال طاری ہوتا جارہا ہے۔ اکثر مسلم گھر انوں میں تمام مخرب اخلاق چیزیں در آئی ہیں۔ مسلمان پچے اور پچیاں غیر اسلامی افکار و نظریات کی ولدادہ نظر آر ہی ہیں اور اسلامی تغیر اسلامی افکار و نظریات کی ولدادہ نظر آر ہی ہیں اور اسلامی تغیر مسلمان ہونے کے باوجو دکلہ تو حید لا اللہ ہیں اور اسلامی تغیر مسلمان ہونے کے باوجو دکلہ تو حید لا اللہ اللہ تک یا دنیوں ہے۔ وہ صرف خاند انی مسلمان ہیں۔ ان سے آگسی فیم یاسیریل کی کہانی پوچھی جائے تو وہ من وعن فل کرنے میں ذرہ برابر ہی جھجک محسوں نہیں کریں گے لیکن اگران سے یہ پوچھا جے کے ہمارے نبی ہے بھی کا کیا نام ہے؟ آپ ہے بیکا ترکون می کتاب

نازل ہوئی؟ ضفائے راشدین کون تھے؟ اسلام کے بنیادی ارکان اور نقاضے کیا ہیں؟ نووہ کوئی جواب نہیں دے پاتے۔ بیصورت حال

امت مسلمہ کے لیے بڑاالمیہ اور کھے تھر میں ہے۔

بچوں کے موجود وہ بگاڑ کے جمعہ اسباب میں سب سے ہم سبب والدین کا اپنے فریضے سے بوقوجی برتنا ہے۔ بچا ور بچیاں القد کی جونب سے ایک امانت جیں۔ ان کی انجھی تربیت اور دیکھ بھال کرتا انہیں اسلامی تعلیمات کا پابند بنا نا والدین کا وینی فریضہ ہے کہ ونکہ بچوں کے بناؤ اور بگاڑ میں والدین کا بڑا عمل ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی بیخ اپنے اپنے والدین کا عکس ہوا کرتے ہیں۔ ان کی مثل چھوٹے پودوں کے مانند ہوتی ہے کہ انہیں ججو کھوں نے بعد اگر دیکھ بھال کرتا ہے ان کی سیٹجائی کرتا ہے اور ہوا کے جھوٹکوں سے بچانے کے مانند ہوتی ہے کہ انہیں شجر کا ری کرنے والا لگائے کے بعد اگر دیکھ بھال کرتا ہے ان کی سیٹجائی کرتا ہے اور ہوا کے جھوٹکوں سے بچائے کے مانند ہوتی ہے کہ انہیں جی الا مکان سیدھا دیوائی کوشش کرتا ہے تو وہ پودے بڑے بورنے کے بعد سید سے اور لائق دید بوتے ہیں اور بڑھی معلوم ہوتی ہیں۔ ای طرح بھی جاتی ہیں اور بڑھی معلوم ہوتی ہیں۔ ای طرح بچوں کی اچھی اور ملط تربیت ان کے منتقبل کے بغنے اور سنور نے ہیں ابھی دول ادا کرتی ہیں۔

المنظم ال

بچوں کی تغییر اور تخریب میں مال کی ذرمد داری بہت اہم ہوتی ہے۔ کیونکہ و بی سل انسانی کی مربیہ ہوتی ہے۔ پورے خاندان اور معاشرے کے بن وَ اور بگاڑ کا دار دیدار اس پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی میر پیشانے فر مایا۔''عورت اپنے شو ہر کے گھر اور اس کی اولا دکی تگر ال ہے اور اس سے اولا دکے بارے میں پوچھ کچھ ہوگی۔'' (جن ری وسلم)

ا کی مال پرفرض اس وقت انہ م دے عتی ہے جب وہ فود تربیت کے تمام اصول وضوابط ہے مرین ہوگی۔ایک ہ ل کے لیے ضروری ہے کہ وہ پختہ اوراعلی سیرت وکردار کی مالک ہوا ہے مقام ومر ہے کاشعور دکھے' خودکواسلا می تعیم ہت کانمونہ بنائے امعروف اور من فقت جیسی اچھی با توں کوا پنانے کی کوشش کرے اور منگر ہے بچے۔حلال وحرام کی پابند یوں کا لحاظ کرے' لا چلی' حسد' جھوٹ' بغض اور من فقت جیسی یم ریوں ہے دور ہنے کی سی کرے۔ اپنے خیالات' عبادات معاشرت دین' اضاق غرض پر کدزندگی کے ہم شعبے کودین کے تابع کر دے۔ اس کے بعدوہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو اس کے گھر کا ماحول اسلامی بن جائے گا۔ گھر سے غیراسل می رسوم ورواج اور قدیم وجد یہ جابلیت کے بعدوہ اپنے اور عبدتا بعین کی خوا تین کی زندگی ل واضح شوت ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ مسلمان والدین کے آٹار لیک خوا تین کی زندگی ل واضح شوت ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ مسلمان والدین اپنے اضان و کردا رکوسنوار کرا کہ سے دوراور نے معاشرے کی تشکیل و تعیم کا عبد کریں۔ ایٹار وحبت اورا خوت و بھائی جو رگی کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اگروالدین نے ایسانہیں کیا تو قیا مت کے دن انہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتا پڑے گا جیس کہ ارشاد نہوی ہیں تھیں۔ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔' (یوری مسلم) اللہ تربیس اس کی تو نیق دے۔ کہ بارے میں سوال کیا جائے گا۔' (یوری مسلم) اللہ تربیس اس کی تو نیق دے۔

### ﴿ ١٨٣ ) حكمت كموتى

- 🕦 ایمان داری سے خرید و فروخت کرنے والے کا انجام نیکو کاراور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔
- تک دست آ دمی جورشند داروں ہے۔ لی ملاپ رکھتا ہے اس مالدار ہے اچھاہے جوان ہے طبع تعلق رکھتا ہے۔
  - 🕝 براآ دمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا۔
  - اصلاح کے بغیر پشیمانی ایس ہے جیسے سوراخ بند کیے بغیر جہاز میں سے پانی نکالنا۔
  - پریش فی دور کرنے کا آسان طریقہ رہے کہا ہے آپ کو کی تغییری کام میں مصروف رکھیں۔

  - بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں کوسز ادیتے متھے اور امیروں کو چھوڑ دیتے ہتھے۔
  - دنیا خراب اخباق کانمونه پیش کرے تب بھی انسان کواپنے اخلاق حسنہ بیں چھوڑنے جا ہمیں۔
    - امتدے اس کا فضل طلب کیا کرو۔ کیونکہ التہ تعالیٰ کویہ پہند ہے کہ اس ہے مانگا جائے۔
      - 🕞 🔻 برمقصد میں خدا تعالیٰ کی بڑا ائی' ملک کی بھلائی اور حق کی تلاش مد تظرر کھو۔
    - اہے دلوں ہے دوئی کا حال ہوچھؤ کیونکہ بیا ہے گواہ ہیں جو کسی ہے رشوت نہیں لیتے۔
      - ا سے مال کی خاطر لڑنے والا آخرت میں شہیدوں میں شامل ہوگا۔
- ا قرآن کریم اور ذکر البی کولازم پکڑلؤ کیونکہ میے چیزتمہارے لیے روئے زمین پرنوراور آس ان پرذکر خیر کا ذریعہ ہے۔
  - جولوگوں کاشکر میادانہ کرے وہ خدا کاشکر گزار نہیں ہوسکتا۔
  - الله سب سے بہتر جہادیہ ہے کہتم انقام کی قدرت رکھتے ہوئے بھی غصہ کو پی جو کہ
  - ا علم مال سے بہتر ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم ول کی حفاظت کرتے ہو۔



🕒 مرف خوابش کرنے ہے ہر چیز نہیں ال جاتی 'خوابش کے ساتھ جدو جہد بھی لازی ہے۔

🕜 اگراہ کچی برواز کرنا جا ہے ہوتو اپنی ہمت کو بلند رکھو کیونکہ ہمت ہی آپ کی طاقت ہے۔

🗨 خودخوش رمها چاہتے ہوتو دوسروا ہاکو بھی خوش رکھا کرو۔

🕣 سنس کی خوبیوں کی تعریف کرنے میں اپناوفت ہر بادنہ کرو بلکہ اس کی خوبیاں اپنانے کی کوشش کرو۔

﴿ ۱۸۴﴾ شادی شده لڑ کے اور لڑکی کی ذیمہ داریاں

شادی شدہ مردا پنی نئی نویلی دلبن کی محبت میں مگن اور مد ہوش ہوج تا ہے اور وہ باقی ساری دنیا کو بھل بیٹھتا ہے۔اس کی پوری توجہ بیوی کی خوشیوں کی طرف ہوتی ہے اور وہ خو دبھی ان خوشیوں کے گہوار ہے میں جھولنا شروع کر دیتا ہے' بعض اوقات اس کے نتائج بڑے تباہ کن نکلتے ہیں۔

گزشتہ دنوں ایک لڑے کی شادی ہوئی۔ لڑے کے والد کو کس خروری کام ہے شہر ہے بہر جانہ بڑا۔ وہ اپنے بیٹنے کو برنس کی دیکھ بھال کرنے کی ہدایت دے کر دوانہ ہوگئے جوعمو ما دونوں ل کر سنجہ لتے تھے۔ نوجوان دولہ اپنی نئی نویلی دلہمان کر معنوں ہیں ایساسر شار رہا کہ و لدگی تمام مدایات کو بیسر فراموش کر دیا جس کے نتیج میں زبر دست ولی خسارے کا سامن کرنا پڑا۔ اگر بیوی میں عقل ہوتی تو وہ اپنے میاں کو مجبور کرسکتی تھی کہ وہ محبت کی گر داب ہے نکل کر کاروب رکی طرف بھی توجہ دے۔ ایسی صورت میں یہ افسوس ناکے صورتحال نددیکھنی میں کو بھر کے سام بڑتی ڈیوٹی اور فرائض سے غفلت نہ برتے اور ای طرح کسی شو ہر کے پڑتی ۔ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو بیش آجانے کی صورت میں ساری ذمہ داری بیوی سے سرپر ڈال دے۔ اس پرخود خرض مطلب پرست اور غیر حساس ہوئے کا الزام لگائے۔

ایک شدہ جوڑائی مون مناکر جبگھر نوٹا تو شوہر بی نے دفتر جانے کے تین دنوں تک مسلسل دفتر میں فون کر کے پیر کہتا رہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔شروع میں سے بات بیوی کوبھی اچھی معلوم ہوئی کہاں کا شوہرا سے کتنا چاہتا ہے اوراس کے ول میں اس کی گتنی اہمیت ہے۔ نیکن پھرا ہے احساس ہوا کہ بیطریقہ ندھ ہے اور اس نے خود بی اپنے شوہر کو کا م پرجانے کے بیے اس طرح مجبور کیا کہ اسے ہرا بھی نہ لگے اور اپنی ذمہ داری بھی بخو نی نبھا تارہے۔

بعض مرتبہ بیٹا ، ل باپ کے لیےا پنے فرائض ہے کوتا ہی برتنے لگتا ہے۔شادی کے بعدتو بوڑھے والدین کے لیےاس کے پیس وقت ہی نہیں رہتا رسین اگر دلبن کو ساس سسر کی تکلیف کا بخو کی احساس ہوتو وہ بڑی آ س فی سے ساس سسرا ورشو ہر کے درمیان'' پل'' کا سرد وزیادہ سیکتر سردہ ہے شرک مار میں سے فرائض میں سکت

کا م انجام دے تکتی ہے اورا ہے شو ہر کو والدین کے فرائض یا وولا سکتی ہے۔

نفنول خرج شوہروں کوان کی بیویاں موقع شناس سے کام لے کراور تھوڑی مجھداری سے انہیں اپنے پیسے کی اہمیت کا حساس دراسکتی بیل ۔ ایک صدحب جوابتی پوری تخواہ ۲۰ تاریخ تک ختم کردیتے اور پھراس کے بعدوہ اخراجت پورے کرنے کے لیے دوستوں سے قرض لے کرگزارا کرتے تھے لیکن شادی کرنے کے بعدان کی زندگی بیکسر تبدیل ہوگئے۔ بیوی نے شوہر کی شخواہ کا حساب اپنے ہاتھوں ہیں لے کرگزارا کرتے تھے لیکن شادی کرنے کے بعدان کی زندگی بیکسر تبدیل ہوگئے۔ بیوی نے شوہر کی شخواہ کا حساب اپنے ہاتھوں ہیں لے لیا۔ ذہانت سے بجٹ بنانے اور خرج کرنے کے ہو عث انہول نے اخراجات پورے کرنے کے علاوہ ہنگامی ضرورتوں کے لیے تھوڑی سی رقم پس انداز بھی کرنا شروع کردی۔

بعض اوق ت کوئی کڑ کا شادی کے وقت کسی پرونیشنل ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے چٹانچہ اپنی خوبصورت دہن کی زلف کا اسیر ہو کروہ اپنی ساری پڑھائی بھلا بیٹھتا ہے۔ یہ صورتحال بھی خطرے سے پُر ہے۔صرف ذین دلہن ہی مجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنے

۔ اگرکسی کاروبار میں نقصان ہو جائے ' ھر میں کسی بھی تتم کی ہ لی پریثانی ہو جائے یہ شدانخواستہ کسی کی موت ہو جائے تو' ترقی یا فتۃ اور ملم انسراجی نے کسی دیرے میں مردان میں نیٹرز مل لیر سے میران میں میں ایسان

تعلیم یا فتہ ساج ہونے کے باوجوداس کاالزام نئ تو یکی دلہن کے سرڈال دیاجا تا ہے۔

شادی کے بعداڑ کا والدین اور گھر کے افراد کے تیک اپنی ذمہ دار یول سے کوتا ہی برتا ہے تو بقینی طور پر بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی صلاحیت اور قبلیت سے اسے اس طرح کی غفلت ہر نے سے بازر کے لیکن اس کے ہوجودا گراڑ کا اپنی ذمہ داریوں کنہیں نبھا تا تو اس کا الزام اڑکی پر لگانہ سراسر غلط ہے۔ ہاں اگر بڑکی بھی اپنی ذمہ داریوں سے کوتا ہی ہر تے تب میاں بیوی دونوں ہی اس کے ذمہ دارہوں گے کیونکہ لڑکے کا نہ صرف سے فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق اوا کرے بلکہ اپنے والدین اور گھر کے تمام افراد کی خوشی لی کا خیال ر کھے اور بجھد امر وہی ہے جونہ صرف بیوگ ہے رکر ہے بلکہ والدین اور تمام افراد کو مدداریوں کو بخو کی انجام دے۔

﴿ ١٨٥﴾ ستارون ہے آگے جہاں اور بھی ہے

قدرت کا بیاحسان عظیم ہے کہ انگنت صلاحیتوں اور احساس ت کو یکجا کرتے ہوئے انسان کو اشرف المخبوقات کا درجہ دیا 'ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بجائے انسان کے حیوان یا کوئی چرند کی شکل دے دیتا۔ قدرت نے انسان کو ایک نہایت ہم خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے اور اس کے جسم کے برعضو کو تو انا 'کارآمد اور کا ل بنایا ہے ایسی بھی صورتیں ہیں کہ سی مصلحت کی بنء پر قدرت نے انسان کو کسی عضویا احساس سے جزوی یا کلی طور پرمحروم کردیا اور اس کو بیدائش بدصورت یا بیاریا بھر معذور بنا دیا بجائے کسی ممتاز و معزز قوم' قبیلے یا ٹاندان میں بیدا کیے جانے کے اس کے برعمس عمل کیا۔

در حقیقت معذوروہ ہے جواپے آپ کولاج رومجبور سمجھے یا کسی معقول یا حتی کہ عمولی کام کی انجام دہی میں بھی اپنی معذوری کا عذر پیٹ کرتے ہوئے خودکودوسروں کے رقم وکرم کے حوالے کردے ۔ فندرت کا ایک اٹل اصول وفطری مصلحت ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی فہ کوئی منہ کوئی نہ کوئی منہ کسی شہری چھوٹی یا بڑی خربی بیٹن اور نقص سے دو جارہ ہے ۔ ہم صرف ایک ناکمل تحص کی نمائندگی کرتے ہیں ۔ کوئی بھی بید عوی مجھی ہمیں شہری کرسکتا کہ وہ ہرزاویہ سے ایک مکمل شخصیت ہے۔ زندگ کے اس طویل سفر میں کہیں نہ کہیں اس کا نقص ولا حباری ابھر کر آتی ہے۔ اس

لیے ما یوں ہو ۔ اور افسول کرنے کے بی بے ہم کواپنی خامیوں ہے آگاہ ہونا اور ان کو قبول کرتا جا ہیں۔

اس دنیا میں کو گی شخص یا چیز ہا وجودائے نقص اور خامی کے تاکارہ اور بے مصرف نہیں ہے۔ اُنڈ تعی کی بھارے ان نقائص کو بہتر طور پر استعمال کرنے اور دنیا کو فیضیاب ہونے کے مواقع فراہم کرتاہے تاکہ انسان میں یہ خوشگوارا حساس پیدا ہو کہ اس کی زندگی ان خامیوں کے باوجوداس کے لیے خوبصورت تحفہ ہے۔ یہ حقیقت صرف اور صرف محسوں کرنے 'جانے اور عمل کرنے ہے تعلق رکھتی ہے۔ یہ تعلق رکھتی ہے۔

دنیایں بیٹ بیٹ بے شار مٹالیں ایس میں کہ بالکل معذورانسانوں نے جو پیدائش طور پر یا بیدائش کے بعد کسی مہلک بیاری یا کسی حادثہ کے باعث کسی عضو کی خرابی یا خامی اور صلاحیت ہے جزوی یا تعمل طور پر محروم ہو چکے ہیں اپنی معذوری کے باوجود زندگی کو دلیرانہ مقابلہ کیا ' حالات سے نبرد آزما ہوئے اور اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو ہروئے کا رلا کراپنے وقت کی نہایت ہی کا میاب اور مٹالی شخصیت بن کرا بھری اور دنیاان کی تعظیم و تکریم کرنے پر مجبور ہوئی۔ رشک آتا ہے اور جیرت ہوتی ایسے لوگوں کے بڑے کا رنا موں پر چن کی تو قع بھی ان سے نہیں کی جاسکتی 'مگروہ کا م ان لوگوں نے کردکھایا۔

﴿١٨٢﴾ مشرقی اورمغربی تهذیب کا فرق

مترق ومغرب کے تضاداور مغرب کی برائیوں کے بارے میں ہم بہت ی باتیں کرتے ہیں اور مشرقی تہذیب کوسب سے بہتر اور انجی تہذیب قرار دیتے ہیں۔ کیا مغربی تہذیب کو برا سنے ہے ہم اپنی تہذیب اور اپنے معاشر ہے کی برائیوں کو چھپا سکتے ہیں یا اس بات کا دعوی کر کتے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب اور اپنے معاشر ہے کی ہر ضرورت کو بچائی اور ہر دشتے کو پوری ایمان وار کی سے نبھ رہے ہیں؟ ان سب باتوں کا جواب ہمیں خو دہی تلاش کرنا ہوگا تب کہیں جا کرہم اپنے آپ کومشر تی تہذیب اور انسانی رشتوں کی اہمیت اور ضرورت کو سیحنے اور اکر نے والا کہد سکتے ہیں۔ ذیل میں ای بات پر روشی ڈوالے کی کوشش کی گئی ہے۔

ایک مفکرنے کہاتھا ''مشرق مشرق ہاور مغرب مغرب اور بید دنوں مجھی باہم نہیں آل کتے۔ ہرآ دی کی ہر بات درست نہیں ہوتی 'لیکن یہ بات ضرور درست مانی ہا سکتی ہے کہ واقعی مشرق کی کچھ ہاتیں مغرب کی بچھ ہاتوں سے قطعی مختلف ہیں۔ بچھ نویا ہا ہاری مشرقی روایات اور اقتد ار میں بائی جاتی ہیں۔ بچھ اچھا ئیاں مغرب کے اصول پہند معاشرے کا لازمی اور بہترین حصہ ہیں۔ مشرق اپنی اخل تی قدروں اور روحانی پاکیز گی کے حوالے ہے مغرب سے کہیں بلند ہے اور طریقہ ہائے زندگی کو درست طور پر چلانے میں مغرب ہم

ہے ہیں بہتر ہے۔

کہ جاتا ہے کہ اگر ہز برصغیرے جاتے ہوئے تین چیزیں لے کر گئے: خوف خدا' قانون کا احترام اور وقت کی چبندی۔ اگر ہم اپنے معمولات زندگی پرنظر ڈالیس تو واقعی ہی را دامن ان چیزوں سے خالی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن مغرب نے والدین کا احترام برزگول کی عزت مصمولات زندگی پرنظر ڈالیس تو واقعی ہی را دامن ان چیزوں کو کھو دیا ہے'اس لیے میدبات کہی جسکتی ہے کہ مشرق بہر حال مشرق ہے۔ لیکن صرف چندا چھی باتوں کی اہمیت اور گھر گرہتے ہم اپنی خامیوں کی بردہ ہو تی نہیں کر کئے۔

یہ بات بھارے ذہنوں میں رہے کہ معاشرہ افراد سے تفکیل پاتا ہے۔ انسان بھی اکیلانہیں رہ سکتا۔ اسے اپنی زندگی بہتر اور محفوظ طریقے سے بسر کرنے کے لیے گروہ کی ضرورت ہوتی ہے۔اس کا خاندان قبیلۂ قوم اور ملک اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ تثریک ہوتے ہیں۔

ریں ہے۔ ا' یان بلاشبرا یک معاشر تی حیوان ہے۔اس لیے اسے اپنے ول کا حال سننے سنا نے والا کوئی بهرم' کوئی ساتھی ورکار ہوتا ہے۔تارک الدنیا ہوجانے سے دنیا کو تیا گ دینے سے انسان کو بھی سکون میسرنہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کورشتے نبھانے گھر بنانے خاندان کے ساتھ لل جل کرر ہنے کہ تلقین کی کہ انسان ایک دوسر ہے کہ وکھ در دکو ہنٹ سکے ایک دوسر ہے کی خوشیوں میں شریک ہو سکے خاندان کے ساتھ لل جل کرر ہنے کی تلقین کی کہ انسان ایک دوسر ہے کہ وکھ در دکو ہنٹ سکے ایک دوسر ہے کی خوشیوں میں شریک ہو سکے مشکلات میں ایک دوسر ہے کی خورہوں لیکن ذراا پنے مشکلات میں ایک دوسر ہے کی مدوسر سے اور جب خود کی پریٹانی کا شکار جو تو اسے چارلوگ حوصد دیئے والے موجود ہوں لیکن ذراا پنے معاشر سے کی مالت پر مرزا غالب کا پہر شعر تھے گا بت معاشر سے کی حالت پھواور بی نظر آتی ہے۔ ایسے بی حالات پر مرزا غالب کا پہر شعر تھے گا بت ہوتا ہے:

۔ رہے اب ایس جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم تخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ اورمعاشرے کی حالت رازکود کیصتے ہوئے فیض کواپنا دروان لفظوں میں بیان کرنا پڑا:

زندگی کیا مفلس کی تباہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں

بیکیفیت ہڑاں دردمنداور حساس شخفی کے دل پر طاری ہوتی ہے جوانسان کوانسان سے محبت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب وہ انسان کو محض اولا دِآ دم نہیں بلکہ شرف انسان سے بھی ہمکنار دیکھنا پسند کرتا ہے گرکیا ہمارا معاشرہ جس میں بے شارخو بیال ہیں واقعی اتنا ہی قابل ہے جتنا ہم کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ ہم گھر اور گرجستی یعنی چا دراور چار و بواری کے شخط کی بات کرتے ہیں کیکن بیرہارا ہی معاشرہ ہے جہاں عورت اگرا کیلی ہوتو خود کوغیر محفوظ مجھتی ہے اور اپنے حقیقی رشتول کے ساتھ ہوتہ بھی استحصال کا شکار ہوتی ہے۔

رہے ہیں اور بہاں ہور ہور ہور ہور ہور کے جا رہ ہے۔ اس میں است کا مقدار ہوتی ہیں۔ اگر وہ بنی کی مقدینا کر واہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں خواتین اپنے حقیقی رشتوں کے ہاتھوں زیادہ ذیل وخوار ہوتی ہیں۔ اگر وہ بنی ہوتو ہوئی کی عزت پر قربان ہور ہی ہے۔ اس ہوتو بیٹے کی محبت پر مرر ہی ہے بہن ہے تو بھائی کی غیرت کے بوجھ تلے پس رہی ہواور بیوں شوہر کی زیادتی کا شکار ہے۔ غرض وہ میں سے یا بہؤنند ہے یا بھاوج ' دیورانی ہے یا جٹھائی 'جہاں جہاں مرواس کے ساتھ ہے وہ اپنی جسسی مورت کی دوسری عورت کا استحصال کر رہی ہے۔ کیونکہ کمز ور کی حکومت کمز ور ہی پر ہوتی ہے۔ مرد پر وہ حاکم نہیں ہوسکتی 'اس لیے اپنی جیسی عورت کو گھوم بنا کر خوش ہوتی ہے۔

ایک طرف تو ہم اپ برزگوں کا خیال رکھنے کا دعوی کرتے ہیں اور دوسری طرف پبلکٹر انسپورٹ ہیں کھڑے ہو کرسٹر کرنے والے بوجھ برزگوں برنظر ڈالیے۔ بینکوں کی قطار میں ' فطار میں ' سوداسلف لانے لے جانے والے بوجھ اٹھ نے والے بی جسمانی طاقت سے زیادہ شکل کا م کرنے والے اسپتالوں میں کھڑے ہوئے ہیں ولاچار برزگوں کود کھے! کیا ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں یا چندلوگ ایسے ہیں جو ان برزگوں کی مدد کرکے خوشی محسوں کرتے ہیں؟ سوچنے اور کرنے کے لیے ہیں سامی سامی ہون برزگوں کی مدد کرکے خوشی محسوں کرتے ہیں؟ سوچنے اور کرنے کے لیے ہما میاں ہونا جائے ہیں اور بہت سے کام ہیں ' بس صاحب دل ہونا جاہے۔ ہمارے یہاں ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف ہونا جائے تو مشر و بین اور کرکے اگرا پی خامیوں کو ورکر کیا گرا پی خامیوں کو ورکر کیا گرا پی خامیوں کو در کر لیا جائے تو مشر ق یقینا اپنی خوبیوں کے ساتھ مخرب سے زیادہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے' کیونکہ زندگی میکنالو جی کے ساتھ مخرب سے زیادہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے' کیونکہ زندگی میکنالو جی کے ساتھ مخرب سے زیادہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے' کیونکہ زندگی میکنالو جی سے ساتھ مغرب سے زیادہ کی ساتھ مغرب ہے ان کے ساتھ مغرب ہے اس کے ساتھ مغرب سے زیادہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے' کیونکہ زندگی میکنالو جی سے ساتھ مغرب سے زیادہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے' کیونکہ زندگی میکنالو جی سے ساتھ مغرب سے زیادہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے' کیونکہ زندگی میکنالو جی سے ساتھ مغرب سے زیادہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے' کیونکہ زندگی میکنالو جی سے دیا ہے۔

﴿ ١٨٤﴾ فبحرى نماز پرْھ كربلاعذرسوجانامنع ہے

**ተ** ...... ለ ለ ለ ...... ለ

ه و المحالي الم ه صرت مولاناً محارات الم ظیر العالی الغریسی بالغیرسی وبازارلايئو

جمله حقوق محفوظ ہیں جمعرے موتی

حضرت مولا نامحمه يونس پالنيو ري مدخلهٔ العالی

صاحبزاده محترم مصرت مولانا محرعمرصاحب پالنبوری مینید حود مدر مفتر می دهد به ماد مرعمان

حضرت مولانامفتي محمرامين صاحب بإلنيوري مميشية

محمد قيصرمحمود مهاروي

۰ . نفل سنار پر نشرز

مكتبه عائشه

حق سٹریٹ اُرووبازارلا ہور 7360541-042

نام کتاب متخاب وتر تبیب

تضحيح وعمر ثاني

بالبترم

مطبع

ناشر

حق پیملی کیشنز اُردوبازارلاهور کتب خاندرشید بیرراجه بازارراولپنڈی مکتبه رشید بیریمیٹی چوک راولپنڈی دارالمطالعه زوربانی ٹیکی حاصل پورمنڈی

ا قبال نبک سنٹر جہائلیر بارک صدر کرا جی قند نمی کنب خانبہ آرام باغ کراچی

ا داره الانور بنوري ٹاؤن کراچی

مكتبه القرآن بنوري ٹاؤن كراچى

ا دارة المعارف دارالعلوم كراجي

مكتبه المداد بيمانان

مكتنبه اسلا مهبه كونوال روذ فيصل آباد

اداره اسملامیات انارکی لاجور ستمع سبک استجنسی اردوبازار لاجور ملت پیلی کیشنز اسلام آباد

احمد بك كار پوريشن راولپنڈي

كتابستان شاہى بازار بہادل بور

مكتبه **دارا**لقرآن أردوبازاركراچی

**وارا خلاص م**لّه جَنَّكَى ، پشاور

مكتنبه قاسمييه ملتان

كتاب خانه مظهرى گشن ا قبال كراچى

مكتبه رشيد بيهرى رود كوئنه

مكتبه حقانيه ملتان



## فهرست (مشتم)

| منجمع | به در         | المرق أرا | US                                                    |
|-------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
|       | حفرت آدم عیالاً نے اپنی عمر کے جالیس سال حفرت     | 825       | تقريظ (مولاتامفتى معيداحرصاحب پالن بورى)              |
| 839   | ا وا وَ وَعَايِدُنَا } كومِد مِيرُو بإ            |           | تعارف و تبصره (مولاتاً شمس الحق صاحب                  |
| 839   | خدایا این دائن منی والا ہم کو بنادے               | 826       | ندوی)                                                 |
| 840   | انسان کی خصلت و جبلت اثل ہوتی ہے                  | 827       | تقريظ (مفتى محمايين صاحب پانن پورى)                   |
| 8-40  | جنت میں داخل ہونے کے تین آسان نبوی نے             | 828       | رحمت بارگاهِ رسالت                                    |
| 840   | جھٹر الوآ دمی تمراہ ہوجا تاہے                     | 829       | د نیامیں ہروفت کو نجنے والی آ واز ''اذان' ہے          |
|       | ایک ہدعت کی ایجاد ہے ایک سنت اُٹھا کی جاتی ہے پھر | 829       | حرم مکداورحرم مدینه کااحتر ام                         |
| 840   | وه تيامت تک واپس نبيس آتي                         | 830       | تل د حت قر آن کے آ داب                                |
| 840   | دعوت کے بارے میں مضمون عجیب ہے                    | 831       | آ داب باطنی                                           |
| 841   | ول ہے علم کیسے نکل جاتا ہے؟                       | 831       | قرآن مجید کی ہے اونی کی مختلف صورتیں                  |
| 841   | قیامت کے دن سب سے بدر ین شخص کون ہوگا؟            | 832       | والدین کے آ داب کے ثمرات                              |
| 841   | سناه گار ذمه دار کے نصلے اسلام کو ڈھادیے ہیں      | 833       | والدين كاادب اورنقوش اسلاف                            |
| 841   | جنت میں بہت بہت کل بنانے کا نبوی نسخہ             | 833       | غلاصة كلام                                            |
| 841   | حضرت ابى ابن كعب وللفؤؤ كانام عرش برلبيا كميا     |           | طالب علم کوئلم کا حرایص ہونا جا ہے۔ اگر وطن میں مواقع |
| 842   | آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے               | 834       | ميسرند بول توسفر كرف ع مجبرانانيس جائب                |
| 842   | وعاکے بعد منھ پر ہاتھ کیوں چھیرتے ہیں؟            | 835       | دستر خوان مناسب جكه برجها <b>راجائ</b>                |
| 842   | الله يبهت دورو وفخص بيجس كادل سخت ب               | 836       | عورتوں کے لیے مخصوص آ داب                             |
| 843   | ا پی زندگی میں اپنی جنت د کیھنے کا نبوی نسخہ      | 837       | متفرق آ داب                                           |
| 843   | قاتل اور مقتول کود مکی کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے    | 838       | دورحاضر بين امت مسلمه كي حالت زار                     |
| 843   | شہید کے لیے خصوصی انعام                           | 838       | چيداً دمی جن مربعت کی گئی                             |
| 843   | سوال وجواب کے انداز میں                           | 838       | مؤمنین ا درمشر کین کی اولا د کاانجام                  |

|     | 82 المراج | 0 67 | الم المحدث وقي المحدث ا |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852 | فاس کی تعریف سے عرش جھی کانپ اُنھت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 844  | ہاتھ کا بوسہ وغیرہ لیٹا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | حضرت محمد مضيحة لم مات بكھر مهوتی ابو ذريا لفيز كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 844  | مرد ہے بھی زندوں کا کلام سنتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 852 | د یخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 844  | مال غنیمت میں خیانت کرنے کا وبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 852 | غيبت كالمجح كفاره ادا كرديجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 846  | ابوجبل کی ملوار کس کوملی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 853 | وعدہ کے پاس ولحاظ کا نا درترین داقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | دو درہم ہے کم کی خیانت کرنے والے کی تماز جنازہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 853 | حسن معاشره کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 846  | آپ سے پیکھانے نہیں پڑھائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 853 | ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 847  | مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 854 | مسلمان بھائی کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 847  | حضرت عمر بن عبدالعزيز كاعدل وانصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 854 | جنتی اور جہنمی آ دمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | يبوديوں كا سلام ، انگيوں سے اشاره كرنا ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 854 | اور دوزخی پانچ طرح کے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 848  | عیسائیوں کا سلام ہمتھیلیوں ہے اشارہ کرتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | تین دفعہ آپ مین پھنے آنے قسم کھائی ہے پڑوسیوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | اینے ماتحتوں کی تربیت کی خاطر اجازت طلب نہ کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 854 | ايذ البهجيا تيوالا كامل موسن نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 849  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 855 | جنت میں نبی میں کی ایک ایک پروس میں رہنے کا نبوی نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | وگ كئتے بيں: كهدكر بات چلتى ب،مردى برى سوارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 855 | جنت دا جب كرنے دالے كام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 849  | <i>~</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 855 | بیوه عورت بچول کی تر بیت پر دهبیان دے<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | تقریریس بے فائدہ مبالغة آرائی كرنے والے كانہ فرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | پڑوی اچھا کہیں تو آپ اچھے ، پڑوی برا کہیں تو آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 849  | قبول ہے۔<br>منظل قبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 856 | <i>← 1</i> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 849  | زبان کی خوب حفاظت کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 856 | ضرورت مند کی ضرورت بوری کرنے کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 850  | آ گ کی دوزیا نول ہے بچیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 856 | ستر ہزار فرشتوں کوایٹے ہیجھے چلانے کا نبوی تسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 850  | افسوں ہے تم پر اہم نے اپنے بھ تی گی گردن کا ف دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 856 | سات ہری خصانتیں معاشرے کو بگاڑ ویتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | دو چیزیں جنت میں اور دو چیزیں دوزخ میں پہنچاتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 857 | كينه شدر كھئے ملح وصفائی كر ليجئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 850  | افسوس ہے اس شخص پر!افسوس ہے اس شخص پر!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ہر پیراور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 851  | اینے ذمہ دار کے سامنے کسی ساتھی کی شکایت نہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 857 | جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 851  | منیبت در <b>یا</b> ک <sup>بھی خراب کردیتی ہے۔</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | طویل مه تک ترک ملاقات کا گناه اور ناحق قبل کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 851  | سسى كو گمناه برعار ته دلائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 857 | طویل مدت تک ترک ملاقات کا گناہ اور ناحق قبل کرنے<br>کا گماہ قریب تر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 851  | کسی کو گناہ پر عار نہ دلائے<br>کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| شتم الله | 82 المنظمة الم | 1   | الم                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
|          | بوژه هے آوی کا دل دو چیز دں میں جمیشہ جوان رہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 857 | صلح کرانے کی نصلیات اور فساد پھیلانے کی ندمت                 |
| 864      | <u>~</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | اس امت کی طرف میبودونصاریٰ کی ایک بیماری تمرّ ک              |
| 864      | حلال کمائی اور آرزوؤں کی کمی کانام زید ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 857 | آئی ہے                                                       |
| 864      | ید دنیابس چارآ دمیوں کے لیے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | جب کسی موس ہے حیا کوچھین لیاجا تا ہے، تو ایمان بھی           |
|          | جہاں تک اس زمانہ کا تعلق ہے تو اب مال ودولت بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 857 | رخصت ہوجاتا ہے                                               |
| 865      | مسلمانوں کی ڈھال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 858 | تمين چيزين قابل توجيه                                        |
|          | قیامت کے دن اعلان ہو گا کہ ساٹھ سال کی عمر والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 858 | حق بات کو محکرانا اورلوگوں کو حقیروذ کیل سمجھنا ہے تکبر ہے۔  |
| 865      | لوگ کہاں ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 859 | حدے زیادہ تکبر کرنے کا نتیجہ                                 |
|          | اللہ کے نزد میک اس مسلمان سے زیادہ افضل کوئی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | نو (۹) پُر ہے بندے                                           |
| 865      | ہے جس نے اسلام کی حالت میں زیادہ عمریائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 860 | خصدا یمان کوخراب کردیتا ہے                                   |
|          | خداکی نافر مانی سے ڈرتے رہو کیونکہ جو چیز خدا کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 860 | عام طور پیرظالم کی عمر دراز نبیس ہوتی                        |
|          | پاس ہےاس کواس کی اطاعت وخوشنو دی ہی کے ذریعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 860 | ار ائی کاجواب اچھائی ہے دینا جاہیے                           |
| 866      | پایا جاسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | ظالم کی تائید اور موافقت کرنے والا کمال ایمان سے             |
|          | ایٹے آپ کوایک کے حوالے کر دوتو وہ ایک ایک ایک کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 860 | محروم ہوجا تا ہے                                             |
| 866      | بمار ہے حوالے کر دیے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | ظلم کی تحوست میہ ہے کہ دُنباری پرندہ گھونسلے میں د بلا ہو کر |
|          | بلاشبہ انسان کے ول کے لیے ہر جنگل میں ایک شاخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 860 | مرجاتاب                                                      |
| 867      | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | ظالم كوعبت سے مجھانا چاہيے ورنه عذاب سب برآئے                |
| 867      | رزق بندے کو تلاش کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 861 | الح الح                                                      |
|          | آ خرز مانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جودین کے نام پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 861 | رسول خدا مضيقة كاليك الهم بيان اس كويا وكر يسجئ              |
| 867      | و نیا کے طلب گار ہوں گےان کا انجام پڑھیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 862 | آخری زمانه کے متعلق اہم ہدایات                               |
|          | آخرز مانه میں ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو ظاہر میں تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 862 | الوگوں کے ڈریے اصلاح کی فکرند کرنے والے کی معافی             |
| 868      | دوست ہول گی مگر ہاطن میں دشمن ہول گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | قابل رشك بنده                                                |
| 868      | شرک خفی سیح د جال ہے بھی زیادہ خطرناک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | مساكين مال دارون سے جاليس سال پہلے جنت ميں                   |
| 868      | ئو ہاتوں کا تھم<br>قرب قیامت ہیں شروفساد کرنے والا عقل مندشار ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 863 | داخل ہوں گے<br>سات بکھر ہے موتی                              |
| ,868     | قرب قیامت میں شروفساد کرنے والا عقل مند شار ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 863 | سات بگھرے موتی                                               |

| شتم إلى | 82 <del>( الحد</del> <del>( الحد ) الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد الحد</del> | 2    | الم            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 880     | تعزیتہ نامے                                                                      | 869  | کون ہے گناہ پرکون ساعذاب آتا ہے                    |
| 880     | احباب شوریٰ رائے ونڈ کی طرف ہے تعزیت نامہ                                        | 869  | یمبود بوں کا درخت کونسا ہے؟                        |
| \$81    | مجلس شوری دارالععوم و بو بند کی طر ف ہے تعزیت                                    | 869  | كعبه كاخزاندا يك مبثى نكالے گا                     |
| 882     | تغزیت ، مدازطرف مولان ایراران ساحب بردونی                                        | 869  | سب سے پہلے ختم ہونے والی مخدوق مُذّ ی ہے           |
| 882     | تحزیت نا مدا زطرف مولا نامننی عبدالرحیم به جپوری                                 |      | رکعت حجیو شنے کی جیارشکلیس اور ان کو بورا کرنے کے  |
|         | تغزيت نامداز طرف مولانا حبيب الرخمن فيروز بوري                                   | 870  | ظريق                                               |
| 883     | ي <sup>ال</sup> ن پيرک                                                           | 1    | سوانح حضرته مولانا مدود عور                        |
| 883     | تعزیت ; مهاز ۱۰ باب شوری موریشیش                                                 | \" P | طاحب پال پورې چې                                   |
| . 884   | تعزيت نامها زمسجدوار جماعت جيإ ثازامبيا                                          | . 1  | وطن، ولا دت اورز مانة طفوليت                       |
| 884     | خصوصیات، صفات اور معمولات                                                        | 877  | اسكول كى تعطيلات البينة وطن كمني "من مين           |
| 887     | سادگی اور تواضع                                                                  | 873  | و نیا قدموں میں آئے گ                              |
| 888     | صبروخل اور شققت                                                                  | 873  | ممبرگ میں دین تعلیم اور نکاح                       |
| f<br>   | مركز نظ م الدين مين متواتر تمين سال تك بعد فجرمفقسل                              | 87 - | چار ماہ کے لیے بلیغی جماعت میں                     |
| 889     | بيان                                                                             | 874  | د و بار و دارالعلوم د لو بندمين داخله              |
| 890     | والدصاحب ممينية سيخصوص ملفوظات                                                   | 875  | والده کی و فات                                     |
| 895     | دین و دعوت اور داعک کې دانشیں تشریح                                              |      | بعض عورتیں پورے گھرانے میں دین لانے کا سبب بنتی    |
| 895     | انسان کے تجر بہے زیادہ کی بات                                                    | 875  | ייט                                                |
| 895     | اصل کام                                                                          | 875  | وقت کی قدرو قیمت                                   |
| 895     | ذ کرِ رسول کے ساتھ فکرِ رسول                                                     |      | ا کھوں انسانوں کو دین وایمان کی بات سنانے کی ایک   |
| 895     | فتوى اورتفوى كياہے؟                                                              | 876  | كاميابمثال                                         |
| 895     | اصول میں کیک ہے                                                                  | 877  | اجتماعات میں آپ کے بیا نات کی نوعیت                |
| 896     | اصل یہ ہے کہ آدمی اصول پر آجائے                                                  | 878  | آپ کی زندگی کے آخری ایا م                          |
| 896     | طريقه واجتماعيت                                                                  | 878  | آ ب کااہلِ وطن اور قوم ہے آخری خط ب عام            |
| 896     | صرف محنت ہاتی ہے                                                                 |      | دین وایمان کا نوراور روشی پھیلانے والا آ فآب ہمیشہ |
| 896     | حیات دین کے لیے اہم شئے                                                          | 879  | کے لیے غروب ہو گیا                                 |

|     | 82: المنظمة ال | 3   |                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 907 | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 896 | الیافت شرط تبیں ہے                                |
| 910 | تد فین سے <u>سلے</u> خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 896 | شیطان کا دھو کہ                                   |
| 911 | حضرت والدصاحب عثيبه كالبهلاجله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 897 | مقصدِ جہاد کیاہے؟                                 |
| 913 | نذرانه عقيدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 897 | وین کیے مصلے گا؟                                  |
| 914 | جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 897 | رات دن کاتجر به اورمشامده                         |
| 914 | ہرشم کی پریشانی ہے جھٹکارے کا تعویذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 897 | قربانی کی سٹرھی یا چبوتر ا                        |
| 914 | مجمر مرقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | حصول ہدایت کے لیے دعا کے ساتھ محنت بھی ضروری      |
| 917 | وتت کی قدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 898 | <u></u>                                           |
| 917 | متتخب اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 898 | تخلیق کا عاشت کی چار مصلحتیں                      |
| 922 | ۲۷ چيزين قرب قيامت کي علامت بين!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 899 | آج کی سب ہے بے قیمت مخلوق                         |
|     | ا ہے بچوں کے ناموں کے ساتھ داعی الی الخیر بھی لگایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 899 | ابعث بعد الموت كى پخته دليل                       |
| 923 | <i>کر</i> و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 899 | چھینے کا مزاج اور دیے کا مزاج                     |
| i   | ياني منه ميں ركھ لينا ، اور بيٹھ جانا پاني نگلنا بھي نہيں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900 | دعاا در محتت میں تطابق ضروری ہے                   |
| 924 | با ہر نکالنا بھی شہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900 | بروز قیامت خدا کا معاملهٔ نشل کا جوگایا عدل کا    |
| 924 | الله تعالیٰ کی ایک بهت بروی نشانی "موا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900 | راز كي بات تن الا ملان عَالَمْ كرما من            |
| 927 | ر سول الله مضيح وَيَهُمْ كَلَّمْ مِرامِث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900 | و نیا کی تئومتوں کے پاس طریقهٔ راحت دامن نبیس     |
| 927 | حيز ہوا جلے توبید عارث ھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901 | جبتم الل ایمان کے لیے ہمپتال اور شفا خاند ہے      |
| 927 | - واکو برا مت کہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 901 | المريام مروف ورنبي من أمهر كالبيترين طريبته       |
| 928 | قرآ فی معلو مات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 901 | اً من سے بہ پارمتاری ا                            |
| 928 | در بارخداوندی کاانعقاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 902 |                                                   |
| 929 | آخرت میں رؤیت خداوندی کامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 903 | أبان شامير في من شاعد ولدن كالأمد و               |
| 929 | در بارخداوندی میں اہل جنت کی شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 903 | ا یک بور پین آ دمی کے سوالات کا اطمینان بخش جواب  |
| 930 | در بارخدادندی مین شراب طبور کا دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | دین دعوت کی بے شارمصرو نیات کے باوجودنن وفلکیات   |
| 930 | حضرت دا وُ د عَلِياتَها كَى تلاوت ومناجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 905 | ح متعنق عميق باتيں                                |
| 930 | جمال خداوندی کے دیدار کاسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | والدصاحب نے کی بارخواب میں حضور ہے بیٹیۃ کو دیکھا |

+

|     | 82 كالمارية المارية ال | 4   |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 939 | عجيب قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 931 | انعمت مزيد                                                         |
| 940 | الله کی رحمت بریقتین رکھنے دالانو جوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 931 | امارت قبول کرنے ہے انکار کرنا                                      |
| 8   | ایک ملک ایسانجھ ہے جو ویران نہ ہو، اور نیراس کا مالک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | آپ کی کتاب ''مون کا ہتھیار'' حیض کی حالت میں                       |
| 940 | مر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 932 | ریٹر دھسکتی ہوں مانہیں                                             |
| 940 | ہے تکلف ہونے کے باوجود بھی اجازت ضروری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 933 | بے عقلی بھی نعمت ہے                                                |
| 941 | علم کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 934 | د نیا کی بہترین نعمت ، نیک اور دیندار بیوی                         |
| 941 | آخری مغل تا جدار بها در شاه ظفر کی ایک" مظلوم" غزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 935 | حقيقت                                                              |
| 941 | رشت کی گھٹا اُٹھی اور ابر کرم حیحایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 936 | دل کا زنگ دور کرنے کا نبوی نسخہ                                    |
| 942 | زندگی جس جگہ بھی گزرے یا دخدا میں گزرنی جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 936 | دوسرول کی اولا د کو برا کہنا بھی گناہ ہے!                          |
|     | وفائے محبوب سے جفائے محبوب زیادہ لڈت بخش ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 937 | حضورا كرم ﷺ كى مبارك مجلس كا ايك واقعه                             |
| 943 | ا کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 938 | دین فطرت اور جهاری زندگی                                           |
| 943 | محبوب کی ہرادامحبوب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 939 | أيك آنسو كامقام                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ایک آنسو کا مقام<br>والدین کے ساتھ میدان حشر میں سلوک کرنے والے کا |





### تقريظ

### مفرقرآن بحدث كبير بفقيه النفس حضرت مولا نامفتى مستعيد الحمد صاحب بيان بورى وامت بركاتهم

استاذ حديث دارالعلوم ديوبندا ورشارح ججة الله البالغه

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

" بی مرح موقی "میں جناب مرم مولا نامجہ پینس صاحب پالن پوری نے گلہائے رنگارگے چن کر حسین گلدستہ تیار کیا ہے۔ یہ

کتاب مول ، زید مجد ہم کا کشکول ہے جس میں آپ نے قیمتی موتی اکٹھے کئے ہیں۔ ایک حسین دستر خوان ہے جس پر انواع واقسام کے

لذیذ کھانے چنے گئے ہیں۔ اس کتاب میں جہال تغییری فوائدونکات ہیں ، صدیثی نصائح وارش دات بھی ہیں۔ دعوتی اور تبلیغی جاشن لیے

ہوئے سی بداور بعد کے اکابر کے واقعات بھی ہیں جن ہے ول جد اثر پذیر ہوتا ہے۔ نیز الین دعا کیں بھی شامل کتاب کی گئی ہیں جو گونہ

ملیات کارنگ لیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کتاب بہت دلچسپ ہن گئی ہے۔

نیز مولان مفتی محمد اللین صحب پالن بوری استاذ حدیث وفقہ دارالعنوم دیو بندکی نظر تانی نے اس کی اعتباریت میں اضافہ کیا ہے، گویا کتاب کو چار چاندگائے میں۔ اس سے امید ہے کہ بیات بوگوں کے لیے ب حدمفید تابت ہوگی ۔ انث ءالقد ، المقد تا کی قبول فریائے اور مصنف کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور امت کواس سے فیض یاب فرہ ئے۔ والسل م۔

كتبند سع**تبار احمد**عفا اللهعنه بإنن مبيدي خادم دارالعلوم د بوبند







### تعارف وتبصره

#### رين المسل الحق صاحب ندوی زيدېدېم از ..... حضرت مولا نا



### تقريط

# مولا نامفتی کار استاد حدیث وفقه دارالعلوم دیوبند

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَةً ، وَالصَّدَةُ وَالسَّدَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِّي بَعْدَة المَّا بَعْدُ.

مولان محرین صاحب پان پوری : حضرت مویا نا محرعمر صاحب پان پوری قدس سرۂ کے بڑے صاحب زادے ہیں ، موصو فی نے ۱۳۹۳ ہ مطابق ۱۹۷۳ء میں مظاہر معوم سباران پورے عموم متداولہ سے فراغت حاصل کی ، طالب سمی کے زبانہ سے آپ کا محبوب مضفیہ اسل ف واکا ہرگی کتر وں کا مطابعہ اور پہندیدہ باتوں کو کا پی میں محفوظ کرنا ہے۔ عموم متداورہ نے فراغت کے بعدا یک عرصہ سخفیہ اسل ف واکا ہرگی کتر وں کا مطابعہ اور پہندیدہ باتوں کو کا پی میں محفوظ کرنا ہے۔ عموم متداورہ سے فراغت کے بعدا یک عرصہ سخفیہ اسل ف واکا ہرگی کتر وں کا مطابعہ بات ہوں کی مطابعہ بات ہوں کے بیون ہوں سے کہ والے سے مول نا محمد عمر صاحب پائن پوری قدس سرۂ کے بیون ہوں اور است اور ہیں اور ان کو قریب سے ویکھا ہے۔ اور ہوں کی محل ان کے گوائی ویک اور سے کا دورات اور ہوں کے موران کا محمد ہوں صاحب زید مجمد ہم اطلاق و عادات اور اور ان کو مرابا کی مرابا کی موران کی حفاظت فرمائے۔

وع ت و تبلغ کے کام ہے مور ، زید مجد ہم جود کچنی رکھتے ہیں وہ اَظُھڑ مِنَ الشَّمْسِ ہے۔ اور رمض ن المہارک ہیں تر او ت کے بعد معرف میں تر او ت کے بعد میں مرصوف کے جو بیانات ہو تیں ان سے ملوم قر آن کے میں تحد منا سبت عیاں ہے۔ بزاروں آدمی اپنے گھروں ہیں کئاشن صرف مور ، ب یہ بات کے این کے بیانوں سے تھو ہواستفادہ کرتی ہیں۔ مور ، ب بیانات کے لیے رکھتے ہیں سرطر میں مردوں سے میں تحد مستورات بھی آپ کے بیانوں سے خوب استفادہ کرتی ہیں۔

ووسری طرف مولان زیدمجدہم ان پندیدہ با قوں کو جوآپ طالب ملمی کے زمانہ سے اب تک منتخب و محفوظ فرمار ہے ہیں۔
الا بکھر ہے موتی '' کے نام سے شائع فرما کر بوری امت مسلمہ کوفیض پہنپا رہے ہیں ، بلا شبہ یہ کتاب اسم بامنٹی ہے ، جوخوش قسمت اس کو یہ گئا ہے ؛ خم کے اپنے در نبیس لیت۔
از کی سے خم کے اپنے در نبیس لیت۔

مولانا محد پوش صاحب پان بوری زید مهر بسم نے اس کتاب میں بڑی قیمتی اورانمول با تیں کسی ترتیب کا کھاظ کے بغیر جمع سردی میں میں میں ہے۔ ایندیق میں اس کتاب میں بڑی قیمتی اورانمول باتسے کا مارو بھی میں آئے اور موصوف کو میں سے ایسے کا مارو بھی اس کی اس کتاب کو است کے لیے رشد و ہدایت کا قرر بعید بنائے! اور موصوف کو جرنظیم معطاقر مائے۔ آمین یارب العالمین!



# رحمت بارگاه رسالت

رحمت بارگاہ رسالت بھول جانے کے قابل نہیں ہے کے کے تابل نہیں ہے کے کے تابل نہیں ہے کے کے تابل نہیں ہے

تاب دیدار کی بھی نہیں ہے ضبط غم کا بھی یارا نہیں ہے پاس آنے کے قابل نہیں ہے دور جانے کے قابل نہیں ہے

دولت وردِ دل دینے والے حوصلہ ضبطِ غم کا بھی دیدے ناتواں ہے مریض مدینہ غم اُٹھانے کے قابل شبین ہے

میں ہوں بندہ تو خالق میرا ہے بیں بھی کیا میرا سجدہ بھی کیا سر جھکانا فریضہ ہے درنہ سر جھکانے کے قابل شہیں ہے

بارگاہ نبی میں پہنچ کر دیر تک ہم ہے سوچا کے ہیں سامنے کونیا منھ لے کے جائیں منھ دکھانے کے قابل نہیں ہے

فرد عصیاں میں لکھے ہوئے تھے چند آبنو بھی یاد نبی کے اور تھم ہوا روز محشر ہی<sup>ہ</sup> جلائے کے قابل نہیں ہے

ہر نفس تیرے لطف وکرم کی ہے ہے مختاج دونوں جہال میں امت مصطفے میرے مولی آزمانے کے قابل نہیں ہے

ر کی کر میری پیخرائی آئیس قا فلے دالے کہنے لیے ہیں جوز دو اس کو شہر نبی میں اب یہ جانے کے قابل نبیس ہے

اک نظر اے تمن کے ہر دل جانب یونس دل شکستہ مر جھکائے ہوئے آگیا ہے سر اُٹھانے کے قابل نہیں ہے

د نیامیں ہروفت گو نجنے والی آواز' ازان ' ہے

فیجر کی اذان بحراوقی نوس تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کا سسد شروع ہو یہ تا ہے ادر ڈھا کہ میں ظہر کی اذا نیں شروع ہو نے تک انڈونیشیا میں عصر کی اذا نیں بلند ہونے گئی ہیں۔ بیسلسد ڈیڑھ گھنٹے میں بمشکل جکارتہ تک پہنچتا ہے ادر مشرقی جزائر میں مغرب کی اذا نوں کا سسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ مغرب کی اذا نیں بھی سلز سے ہاڑا تک ہی پہنچتی ہیں کدا سے میں انڈونیشا کے مشرقی جزائر میں عش ء کی اذا نیں شروع ہوجاتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کرہ ارض پرایک بھی سکنڈ ایسانہیں سرز رتا ہوگا جب سینکڑوں ہڑاروں جمکہ ملکوں مؤذن الندتی کی کو حیداور رسول کی رساست کا اعلان نہ کرتے ہوں۔

حرم مکهاورحرم مدینه کااحترام

حضرت عمر ف روق ہوئیڈ کے بوتے سالم بیسیۃ ایک مرتبہ حرم مکہ میں تشریف لائے۔مطاف میں آپ کی مل قات وقت کے ہوت ہوں ہ بن م بن عبد المملک ہے ہوئی ہیں م نے سلام کے بعد عرض کیا کہ حضرت! کوئی طرورت ہوق حکم فرہ بے تا کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے فرہ یا: ہشام! جمجھے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ ہے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اوب الہی کا تناف ہے کہ یبال فقط ای کے سامنے ہاتھ بھی بیا یا جائے۔ ہیں ملا جواب ہو کرف موش ہوگیا۔ قدر تاجب آپ حم شریف ہے ہا ہر نگلے، تنام بھی ہیں ای وقت با ہر نکا ہے کہ وہ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ فرمایہ بھی ہیں ای وقت با ہر نکا ہوں؟ آپ کو دی کھے کر قریب آیا۔ اور کہنے لگا کہ حضرت! اب فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے نفر مایا ، ہشام بنا ویل ہوں ، دین یا ونیا؟ ہشام جانتا تھ کہ دین کے میدان میں تو آپ کا شاروفت کی ہزرگ ترین ہستیوں میں بھی جم ہے دنیا ہا نگیں ۔ آپ نے فوراً جواب دیا کہ دنیا تو ہیں نے کہی خالق وہ لک سے نہیں مانگی ، بھلا

ی جست زوتی کے سینے میں میں گئی ہے گئی ہے۔ ان 1830 کی گئی ہے۔ ان کی سینے کے مستوسستے کی جست میں کا جس میں مستوسستے تم ہے کہاں ما نگوں گا۔ مید سنتے ہی ہشام کا چبرہ ننگ گیا۔ بچے ہے جن حضرات کو ہار گاہ رب العزت میں فریاد پیش کرنے کے آد ب تے ہیں وہ دینے والول کے سیامنے دست دراز نبیس کرتے۔

بعض مشائع عظام سفرمدینہ کے لیے بیادہ پائے گھرول سے روانہ ہوئے۔ جب پوچھا گیا قوفر مایا مفرورندام پے آقا کے دروازے پرسوار ہوکرنبیں آتا۔اگرہم میں طاقت ہوتی تو سرکے ہل چل کر آتے۔

ضیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعتریز بہتینہ کا جب وقت وفات آیا ، بعض لوگوں نے سوچ کے انہیں گنبدخصری میں وفن کریں گے جب یہ بات ان کے کا نول میں پڑی تو منع کرتے ہوئے فر ، یا ''میرانبی اکرم شے کیتھے کے قریب وفن ہونا بڑی گنتانی اور نبی میتے ہوئے او بی اسے کیتھ کے ب او فی ہے۔میری اوقات کیا ہے کہ میری قبران کے قریب ہو۔''

## تلاوت قرآن کے آ داب

قر آن مجید کی تلہ وت کے داب دوطرح کے بیں۔ایک آداب ظ ہری اور دوسرے آداب بطنی۔دونوں طرح کے آداب کی تفصیل درج ذیل ہے

#### آداب ظاهری

- 🕸 ہوضواہ رقبلہ رو ہوکر بیٹے اگر خوشہوا گالے تو بہتر ہے۔ 😵 تلاوت کرتے وقت لیا س بھی یہ کیزہ ہونا جائے۔
  - 🛞 الیی جگہ نہ بیٹھے جہ ں آنے جانے والوں کوئنگی ہویاان کی پشت ہونے کاام کان ہو۔
  - 🕸 قرآن مجید کو تکمیه ارتال بیاد نجی جگه پر رکھے۔ 🍪 تلاوت قرآن کا تنازتعوذ اورتشمیہ ہے کرے۔
    - 🛞 جب دوران تلادت کو کی سورت آج ئے ،تو تعوذ پڑھئے کی ضرورت نہیں صرف تشمیہ پڑھا جائے۔
    - 🕸 جب آغاز تلاوت سور 6 توبہ ہے ہو ہتو تعود ضروری ہے اورتشمید میں افتتیار ہے جو ہے پڑھے بیند پڑھے۔
      - 🛞 جب دوران تلاوت سورهٔ توبه آجائے تو تعودُ اورتشمیہ دونوں کاپڑ ھناضر دری نہیں۔
      - ا جہاں مختلف لوگ اپنے اپنے کا موں میں مشغول ہوں وہاں زیراب پڑھنا بہتر ہے۔
      - 🕸 ۔ اَکرِتنہائی نصیب ہوتو او ٹجی وازے تدروت کرسکتا ہے ، اگریسی کو تکلیف کا اندیشہ ہوتو '' ہستہ پڑھے۔
    - 🕸 او کی آو، زے تدوت کرتے ہوئے اپنے کا ن پار خسار پر ہاتھ ندر کھے، کیونکہ میرگائے والوں کا طریقہ ہے۔
      - 🛞 قرآن مجیر کوتجو ید کے اصولوں کے مطابق مدہ ورجیج می رج اور صفات کا محاظ رکھتے ہوئے پڑھے۔
    - 🐵 بتناممنن ہوقر"ن مجید ورتیل ہے ( تھہرتھہر کر ) پڑھے۔ 🚯 رموز واو ق ف کا خیال رکھ کر تلاوت کرے۔
      - ﴿ ابنی ساط کے مطابق خوش الحانی ہے قرت مجید کی تعاوت کرے تاہم راگ اور گانے کی طرز لگانا ہے ادبی ہے۔
        - 🕸 آیات رحمت پر رحمت کی و ما کرے جبکہ آیات وعید پرمغفرت کی و عاکرے۔
          - 🕸 دوران تلاوت إدهراُ دهرد يكهنا باد في مين داخل ہے۔
- ﴿ تلادت كرتے وقت اپنے پاؤل پر ہاتھ نہ رکھ اور نہ اوھر اُدھر کی چیز ول کے ساتھ تھیلے۔ اگر ورق الله پڑھے انگی پرتھوک زبان سے نہ لگائے کہ بید ہے اونی ہے۔

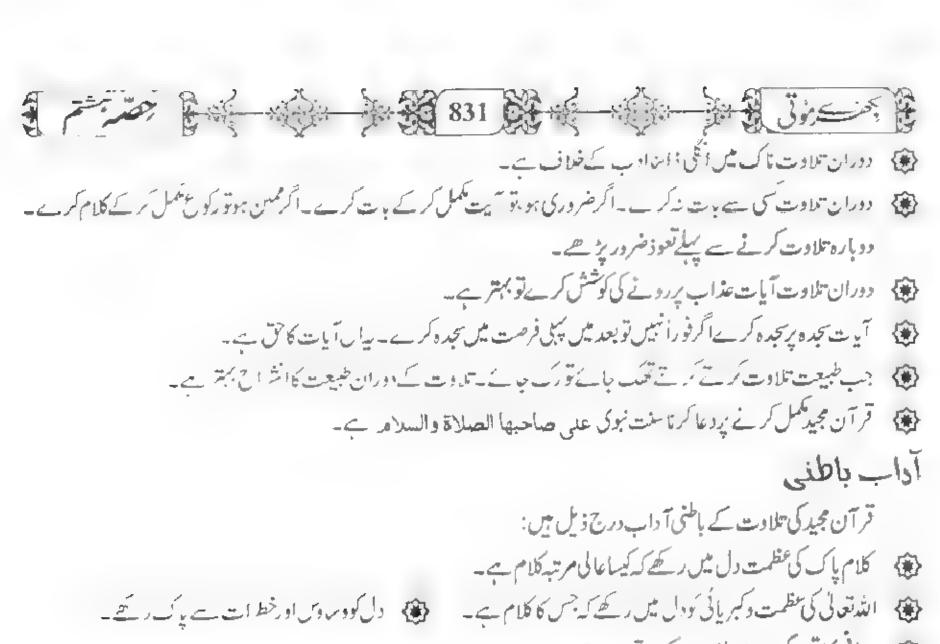

﴿ معانی کا تدبر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔

الله المراتيات كى تله وت كرريا بول كوان كے تابع بناد ئاراتيت منذاب زبان پر باؤ دل رز جائے۔

📵 اینے کا ٹول کواس درجہ متوجہ بنا دے کہ گویا مقد تعالی کا، م فرمارے میں اور بیری رہاہے۔

# قرآن مجيدي بادني كى مختلف صورتين

قرآن مجید کی ہے اوبی کی مختلف صور تیں درج ذیل ہیں۔ ہرمسلمان کوان ہے حتی، وسع اجتناب کر متاج ہے

🕸 بغير وضوقر آن مجيد كوجيونا- 💸 كتب تفاسير ياعام كتابول مين مرقوم قرآني آيات بربني وضوماته كانا-

🕸 نجس جگه پر بیشے ہوئے زبانی یا ناظرہ قر آن مجید پڑھن۔ 😵 جب تداوت کی آواز کا نول میں پڑر ہی ہوتواس کو خاموثی ہے نہ شن۔

🕸 قرآن مجید یادکر کے بھول جانا۔ 🚷 قرآن مجید کے اوپر کوئی کماب رکھنا خواہ صدیث یا فقد ہی کی کیوں نہ ہو۔

🛞 قرآن مجید کے اوپراپی عینک جلم یا ٹو پی وغیرہ رکھنا۔ 🚷 قرآن مجید کی طرف یا وال پھیاا نا۔

🛞 قرآن مجید نیجے ہونااور خود قریب ہی او نچی جگہ بیٹھنا۔ 🕲 قرآن مجیدایسی جگہ پررکھن جہاں آئے جانے والوں کی بشت ہوتی ہو۔

🕲 تعاوت کے دوران پاؤل کو ہاتھ انگانایا کے میں انگی ڈالن۔ 🕲 یغیر شرعی مغررے لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا،خواہ ناخر و ہو یا زبانی۔

😵 قرآن مجيد كامطالعة كرتے وقت حقد ياسكريٹ بينا يامنديس نسوارر تھے ہوئے تا وت كرتاب

🕏 ناجائز کاروبار میں برکت کے لیے قرآن مجید پڑھنایا پڑھوانا۔

📵 قرآنی حروف والی انگوشی پہن کر بیت الخلاء میں جانا۔

😵 اخبارات میں قرآنی آیات کی اشاعت کرنااور پھرانہیں عام کا نمذوں کی طرح زمین پر کھینک دیا۔

😥 اخبار ورسائل وغیرہ جن میں آیات قر سنی ہوں ان کو دستر خوان وغیرہ کے لیے استعمال کرتا۔



- 🛞 قرمن کریم کے ختوش والے کیننڈریا کتابوں کی طرف یا وک پھیلاانا۔
- 🕸 مونوگرام پا گفٹ کی اشیاءوغیرہ پر آیات مکھنا کہ جس سے ہےاد فی کا اندیشہ ہو۔
- ﴿ قَرْ آن مجید کی آیات کومصور کی اورخطاطی کے مختلف ڈیز ائنوں میں اس طرح لکھنا کہ پڑھنے والے شہجھ سکیں اور خلط پڑھیں ہنت بے اد لی ہے۔
- ﴿ قَرِ ٱن مجید کے بوسیدہ اوراق کو عام کوڑا کر کٹ کے ڈھیر میں پھینکنا (اگر ضرورت پیش آئے تواسے اوراق کوجمع کر کے نہریا وریا کے یائی میں بہادینا جاہے۔)
  - 😩 قرآنی آیات دا ما کاغذ کھلی حاست میں بیت الخلاء لے ہ: (حیا ندی چمڑے وغیرہ میں بند ہوق مشتنی ہے۔)
  - 🕸 آیات قر "نی یو قر آن مجید کو حقیر بھتے ہوئے آگ میں ڈاسا۔ 🍪 کبودلعب کی می لس کی ابتداء تلاوت قر " ن ہے کرنا۔
  - 🕏 جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور گمان کیا کہ کوئی شخص اس سے افضل چیز کا حال ہے تو اس نے کلام اللہ کی تو ہین کی۔

#### والدین کے آ داب کے ثمرات

بن اسرائیل کا ایک میتم بچہرکام ابن والدہ سے پوچھ کران کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت گائے ہالا وہ وقت اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ ایک مرحبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچ کے سامنے آیا اور گائے فرید نے کا ارادہ فلہ ہر کیا۔ بچے نے قیمت بوچھی تو قرشتہ نے بہت تھوڑی قیمت بتائی۔ جب بچے نے وال کو اطلاع دی تو اس نے انکار کر دیا۔ فرشتہ ہر ہر قیمت بردھ تار ہا در بچہ ہر بارا بنی ماں سے بوچھ کر جواب دیتارہا۔ جب کی مرجبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ گائے۔ بینچ پر رائسی نہیں ہیں۔ لہذا اس نے فرشتے کو صف انکار کر دیا کہ گائے کی قیمت پرنہیں بچی جاسمتی۔ فرشتے نے کہ تم بردے خوش بخت اور خوش میں میں جو کہ ہر بات اپنی والدہ سے بوچھ کر کرتے ہو عنقریب تمہر دے پاس کچھلوگ اس گائے کو فرید نے کہا تھیں گوتھ آئیں گے تو تم اس گائے کی خوب قیمت لگانا۔

دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدی کے تو کا واقعہ پیش آیا اوراشیں جس گائے کی قربانی کا تھم ملاوہ ای بیچے کی گائے تھی۔
چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بیچے ہے گائے فریدنے کے لیے آئے تو اس بیچے نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا اوا کرنے کے برابر ہے۔ بنی اسرئیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت اوا کرکے گائے فرید کی قیمیر عزیز کی اور تفسیر معالم اعرفان فی دروی انقر آن میں لکھ ہے کہ اس بیچ کو یہ دولت والدین کے ادب اور ان کی اطاعت کی وجہ سے ملی تفسیر طبری میں بھی ای طرح کا واقعہ منقول ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت واوب کا بچھ صلا اس دنیا میں بھی ویدیا جاتا ہے۔

ایک نوجوان اپنے والدین کا بڑا اوب کرتا تھ اور ہر وقت ان کی خدمت ہیں مشغول رہتا تھا۔ جب والدین کافی عمر رسیدہ ہوگئے تو اس کے بھ ئیول نے مشورہ کیا کہ کیول ندانی ہوئی اور الدین کی زندگی ہیں بی تقسیم کرنیا جائے تا کہ بعد ہیں کوئی جھٹڑا نہ کھڑ امہوں اس نوجوان نے کہ کہ کہ آپ ہوئیداو کو آپس میں تقسیم کرلیں اور اس کے بدلے جھے اپنے والدین کی خدمت کا کام سیر دکر دیں۔ دوس سے بھائیوں نے برضا ورغبت بہ کام اس کے بیر دکر دیا۔ بیٹو جوان سارا دن محنت مزووری کرتا بھر گھر آپر بھیہ وقت اپنے والدین کی خدمت اور بیوی بچوں کی دیکھ بھال میں گڑارتا۔ وقت گڑرتار ہاجتی کہ اس کے والدین نے والکہ کیا جل کولیک ہوا۔

عَلَيْ الْفِيلِ الْفِيلِي الْفِيلِي

ایک مرتبدینو جوان رات کوسور باتھا کہ اس نے فواب میں دیکھ کہوئی کئنو ، اے کبدر ہات او جوان اہم نے ہے والدین کا ادب کی مان کوراضی ونوش رکھا ،اس کے بدلے تہمیں العام دیا ہائے۔ جو فعال چٹان کے بیچ انید ، یہ رپڑا ہے وہ اٹھا او اس میں تمہار کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے۔ یہ نوجوان میں کے وقت بیدار ہوا تو اس نے چٹان کے بیچ ہ کر دیکھا تو اے ایک دینار پڑا ہوا ہا گیا۔ اس نے دینار کھ لیا اور خوتی تھر کی طرف روانہ ہوا۔ راہے میں ایک مجھلی فروش کی دکان کے قریب کر رہے ہوئے اس نے وینار کیا کہ اس دین ، ب کھی لیا اور خوتی تھر کی طرف روانہ ہوا۔ راہے میں ایک مجھلی فروش کی دکان کے قریب کر کھا تیں۔ پڑن نچواس نے وین رکے بدے ایک بری مجھلی بدلے میں ایک بری مجھلی خرید کی جب ایک بری مجھلی خرید کی جب ایک بری مجھلی خرید کی ہوئے ہوئے ہوئے اس کی بوی نے مجھلی کو لیانے کے لیے کا من شروع کیا۔ پیٹ جا کیا تو اس میں سے ایک فیم جد پورا ہو ایا اس میں سے ایک فیم تو اس کی بری زندگی کا فرچہ پورا ہو گیا۔

والدين كااد باورنقوش اسلاف

حضرت او ما اعظم ابوصنیفہ عبیری این والدہ کا بہت اوب واحتر ام کی کرتے تھے۔ جب بھی ان کی والدہ صاحبہ کومسکلہ معلوم کرن ہوتا تو وہ ایک کن رسیدہ فقیہ ہے دریافت کرتیں۔ ایسے موقع پر او ماعظم ابوحنیفہ بہتیت اپنی والدہ کو اوزٹ پر سوار کرتے اور خوداونٹ کی محکم کی گر کر پیدل چلئے۔ جب لوگ دیجھے تو اوب واحتر ام کی وجہ ہے رائے کے دونو ل طرف کھڑے ہوگر سام کرتے۔ امام اعظم ابوحنیفہ بہتیت کی والدہ ان سے مسکلہ وریافت کرتیں۔ کی مرتبہ ایسا ہوتا کہ معمر فقیہ کو مسئلہ کا سیجے حل معلوم نہ ہوتا تو وہ زیر لب امام اعظم ابوحنیفہ بہتیت ہے بوچھے لیے پھراونچی آوازے آپ کی والدہ کو بتا دیتے۔ اوم عظم ابوحنیفہ بہتیت کی تواضع اوران کے اوب کا بیام مقل ابوحنیفہ بہتیت کی تواضع اوران کے اوب کا بیام مقل کہ سری زندگی اپنی والدہ پر بینظ مرنہ ہونے دیا کہ جومسائل آپ ان سے بوچھتی ہیں وہ میں ہی تو بتا تا ہوں۔ بیسب اس لیے تھ کہ والدہ صاحبہ کی طبیعت جس طرح مظمئن ہوتی ہے ہوئی چ ہے۔ اس اوب واحتر ام کے صدیف بی اوم ماغظم ہے۔

خلاصة كلام

'' جنت ما وَل كے قدمول تعے ہے'۔

دوسری جگهارشادفرمایا:

دضى الرَّبِّ فِي رضَى الْوَالِيهِ وَسَخَطُ الرَّبِ فِي سَخَطِ الْوَالِيدِ [مَثَلُوة نَامِهِ] وَسَخَطُ الرَّبِ فِي سَخَطِ الْوَالِيدِ [مَثَلُوة نَامِهِ] وَسَخَطُ الرَّبِ فِي سَخَطِ الْوَالِيدِ [مِثَلُوة نَامِهِ] وَرَبِ كَي نَامِنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِيلِيلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُو

سے تو یہ ہے کہ اولا داپنے والدین کی جتنی خدمت کرے ان کے احسانات کاحق اوانہیں کرسکتی۔ بلکہ اگر ساری کا سُنات کی نعمتول کا ایک لقمہ بنا بنا کروالدین کے منصیں دیدے تو بھی والدہ کے سینے سے بیٹے ہوئے دودھ کا بدلہ بیں چکاسکتی۔

ایک بزرگ سے کی نے پوچھا کہ باپ بیٹے کی محبت میں کتنافرق ہے؟ فرمایا: بیٹا بیارہواورلا علاج مرض میں گرفت رہو جائے تو باپ اس کی دراز عمری کی روروکر دعا کیں کرتا ہے اس کے بس میں ہوتو اپنی بقیہ زندگی کے ایام اپنے بیٹے کو دے کرخودموت کو تبول کر لے الیکن جب باپ بیار ہواور لا علاج ہوجائے تو چنددن ہی میں بیٹا مایوس ہوکر دعا ما نگتا ہے کہ یا انٹد! میرے بوڑھے باپ کواپ پاس بلالے کتنی عجیب بات ہے کہ وفاکے بدلے اتنی جھا۔

الله تعالى جميل والدين كے ادب واحتر ام أور خدمت واطاعت كى تو فيق عطا فرمادے۔

وہ پھول سر کے حاجو چمن سے نکل کی

عزت اے ملی جو گھر سے نکل گیا

طالب علم کونکم کاحریص ہونا چاہئے ،اگروطن میں مواقع میسر نہ ہوں تو سفر کرنے سے گھبرانا نہیں چاہئے

حضرت ابوسعید خدری طالفنا ہے روایت ، ہے کہ نبی کریم میں کئی آئے فرمایا کہ''مومن کوعلم سے سیری حاصل نبیں ہوتی یہ ں تک کہ جنت میں پہنچ جائے''۔

حضرت عیسی عیانا سے پوچھا گیا کہم کب تک حاصل کرنا جائے؟ فرمایا: جب تک زندگی ہے۔ سعید بن میں بیانی کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کے لیے کی دن اور کئی رات سفر کرتا تھا۔ شعبی بین ایک حدیث کے لیے کئی دن اور کئی رات سفر کرتا تھا۔ شعبی بین کہ میں ایک حدیث کے لیے کئی دن اور کئی رات سفر کرتا تھا۔ شعبی بین ایک صفر شائع نہیں ہوا۔"
کے آخر تک محض اس لیے سفر کرے کہلم کی ایک بات سنے قومیرے نزدیک اس کا سفر ضائع نہیں ہوا۔"

حصرت ابودرداء بناتنز سے منقول ہے: ''جوکوئی طلب علم کے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا اس کی عقل میں نقص ہے۔'' ابن ابی غسان کا مقولہ ہے:'' آ دمی اس وقت تک عالم ہے جب تک طالب علم ہے۔ جب طالب علمی کوخیر باد کہدد ہے تو جاال ہے۔'' ابواسامہ حضرت عبداللہ بن مبارک میٹ یہ کے متعلق لکھتے ہیں:

﴿ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً ٱطْلَبُ الْعِلْمِ فِي الْافَاقِ مِنْ إِبْنِ الْمُبَارِكِ ﴾

میں نے عبداللہ بن مبارک سے زیا وہ ملک درملک گھوم کر طلب علم کرنے والانہیں دیکھا۔

امام ذہبی بین سے مصر پھر رملہ وہاں سے طرطوس کا سنر ہیں مرتبہ طلب میں کے لیے انگے ، تو سات سال تک سفر ہی میں دے۔ بحرین سے مصر پھر رملہ وہاں سے طرطوس کا سفر پیدل کیا۔ اس وقت ان کی عمر ہیں سال کی تھی۔ ابن المقری فرماتے ہیں کہ بیس نے صرف ایک نسخہ کی خاطر ستر منزل کا سفر کیا۔ ان بزرگوں کے ول میں شوق علم کی ایسی بے تالی تھی جوان کو کسی شہر یا ملک ہیں قر ارنبیں لینے دیتی تھی۔ ایک سمند رہے دوسر ہے سمند راور ایک برائے ہے۔ اس بودسرے براعظم کا سفر تھے میں کرتے ہتے۔

حضرت امام ابوحنیفہ میں ہے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ امام ابو بوسف میں ہے کوان کی والدہ نے کسب معاش کے لیے بھیجا۔ بیحصول رزق کے لیے مختلف کا م کرتے رہے۔ والدہ کامشورہ تھا کہا گر کپڑے دھونے کافن سیکھ لیں تو سیجھ گز راوقات کا بند و بست ہوجائے۔ایک مرتبدامام ابو بوسف میسید حضرت امام ابوحنیفہ میسید کے درس میں شریک ہوئے ،تو انہیں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔والدہ صاحبہ کی طرف سے اصرارتھا کہ محنت مزدوری کرکے چیبہ کما تمیں اوران کا دل جا ہتا تھا کہم حاصل کر کے عالم بنوں ،انہوں نے سارا حال امام ابوصنیفہ میں ہے گوش گزار کر دیا۔امام صاحب میں انتہائے شاگر درشید میں سعادت کے آثار دیکھے، تو فرمایا کہ آپ درس میں با قاعدگی سے آتے رہیں، ہم آپ کو پچھ ماہانہ وظیفہ دے دیا کریں گے، وہ آپ اپنی والدہ کو دے دیا کریں۔ چٹانچہ امام ابو یوسف میسید سارام میدندامام صاحب کی مجلس درس میس شریک رہتے اور امام صاحب میسید اپنی گرہ سے بچھ وظیفہ کے طور پر پیسے دیدیتے جوامام ابو پوسف میٹ ہے اپنی والدہ کے سپر دکر دیتے ، کافی عرصہ بیسلسلہ ای طرح چلنا رہا۔ ایک ون امام ابو پوسف میٹ ہے والدہ کو پیۃ چلا کہ بیٹا محنت مز دوری کے بجائے تخصیل علم میں مشغول ہے تو وہ برا فرو خنۃ ہو کیں۔ بیٹے کو تمجھایا کے تمھارے والدفوت ہو گئے ہیں، گھر میں کوئی دوسرامردنبیں جو کماسکے۔لہٰذاتم اگر کوئی کام کاج کرتے تو اچھا ہوتا۔ بہتر تھا کہ کوئی قن سیجھ لیتے۔امام ابو یوسف میزیند نے بیے ماجراامام صاحب کی خدمت میں پیش کردیا۔امام صاحب میٹ اینے کہا کہا کہا ہی والدہ سے کہنا کہ سی وقت آ کرمیری بات سیس۔ چنانچدامام ابو پوسف موسید اپنی والد و کو لے کر حاضر خدمت ہوئے۔والدہ نے امام صاحب کی خدمت میں وی صورت حال پیش کی جوآپ مہلے س چکے تھے۔ آپ نے ارشادفر مایا کہ میں آپ کے بیٹے کو ایک فن سکھا رہا ہول کہ جس سے یہ بینة کا بنا ہوا فالودہ کھایا کرے گا۔ امام ابو پوسف ہواننگ کی والدہ مجھیں کہ ثمایدا مام صاحب میشد خوش طبعی فر مارہے ہیں تا ہم خاموش ہوگئیں۔ کیونکہ گھر کاخرج تو وظیفہ کی وجہ ے چل رہا تھا۔ جب امام ابو پوسف میسند نے بھیل علم سے فراغت حاصل کر بی اور ابو پوسف میسند امام بن گئے ،تو ان کے علم کاشہرہ دور دورتک پھیل حمیا۔ حکومت وقت نے امام اعظم ابوحنیفہ میں کو قاضی القصاۃ کا عہدہ پیش کیا ،تو انہوں نے علمی مشغولیت کی وجہ سے معذرت كردى - البنة امام ابو بوسف مينية كوفر مايا كدوه ميعهده قبول كرليل - امام ابوبوسف مينية وفت كے چيف جسٹس (قاضي القصاة) بن گئے۔ پورے ملک میں ان کی قبولیت ، م ہوگئی۔ حکومت وقت نے یہ ذ مدلیا کہ کام کے دوران کھانے کا بند وبست حکومت کی طرف سے ہوگا۔ایک دفعہ خلیفہ وقت ان کو ملنے کے لیے آیا اورا ہے ہمراہ پیالے میں فالودہ لایا۔ جب امام ابو یوسف میٹ کو پیش کیا تو کہا،حضرت! بیتبول فرمائیں، میدوہ نعمت ہے جوہمیں مجھی ملتی ہے گر آپ کوروزانہ ملاکرے گی۔ آپ نے پو چھا یہ کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا یہ بستہ کا بنا ہوا فالودہ ہے۔امام ابو بوسف میں جران ہوئے کہ استاذ کرم کے مند سے نکلی ہوئی بات میں وغن پوری ہوگئی۔

دسترخوان مناسب جگه برجها زاجائے

حضرت مفتی محد شخصی صاحب برزان ایک مرتبه مولا نا سیدا صغر سین برزانیا کے بہال مہمان ہوئے۔کھانے سے قراغت پر مفتی صاحب نے دستر خوان میں اور سے برزان جھاڑ نا صاحب نے دستر خوان میں اور سے برزان ہوئے اور ہوگا: دستر خوان میں اور سے دستر خوان میں اور سے بران ہوئے کہاں میں جانے والی کون کی بات ہے۔ لہذا یوں پوچھا کہ آپ بتا دیجے کیے جھاڑتے ہیں؟ آتا بھی ہے؟ مفتی صاحب جران ہوئے کہاں میں جانے والی کون کی بات ہے۔ لہذا یوں پوچھا کہ آپ بتا دیجے کیے جھاڑتے ہیں؟ فرمایا: سیبھی ایک فن ہے۔ پھر ہڈیوں کو ایس کی بوٹیوں کو ایس کوئر وں کو اور چھوٹے ذرات کو الگ الگ کیا۔ پھر ہڈیوں کو ایس جگہ بین کا جہاں کی کھا سکے۔ روثی کے نکڑوں کو دیوار پر رکھ دیا تا کہ پرندے کھا بھیاں کے کھا جہاں کی کھا سکے۔ روثی کے نکڑوں کو دیوار پر رکھ دیا تا کہ پرندے کھا

سکیں۔ چھوٹے چھوٹے ذرات کو ایسی جگہ ڈالا جہاں چیونٹیوں کا بل قریب تھا۔ پھر فر مایا: یہ القد کا رزق ہے اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہونا ہوئے ۔ تقوان کے کھانے میں پھل پیش کیے۔ فرانخت پراس چ ہے ہے۔ حضرت مور ناحسین احمد مدنی جینئیے ہے یہ ایک صاحب مہمان ہوئے ، تقوان کے کھانے میں پھل پیش کیے۔ فرانخت پراس ما صاحب کہ حضرت! مجھوں کے جھیتے میں باہر پھینک دیتا ہوں۔ پوچھا: پھینکنے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا: اس میں آنے وال بات کی سے باہر بھینک دیتا ہوں۔ پوچھا: پھینک آتے ہیں؟ انہوں نے کہا: اس میں آنے وال بات کی ہے۔ بیتے بین اگر سب چھنے ایک جگہ پھینک دیے ، تقوان بیس دیکھ کر حسرت ہوگی۔ پس تھوڑے تھوڑے کی ہے۔ الول کواحساس ہمی شہو۔

بعض لوگ روٹی کے بڑے ٹکڑے کوڑے کرکٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ پیخت بےاد بی ہے۔ ویکھنے والول کو جا ہئے کہ وہ ان مکٹرول کواُٹھ کراوٹجی جگہدر کھ دیں۔

ا یک بزرگ اپنی سو،ری پر بیٹے کہیں جارہے تھے اور چنے بھی کھارہے تھے۔ایک چٹاہاتھ ہے گر گیا۔ انہوں نے سواری رو ک اور پنچے اُتر کر چِذ اُٹھ کرکھا بیا۔امند تعالی نے ان کے تمام گن ہول کی مغفرت فر ماد ئی کداس بندے نے میرے رزق کا ادب کیا۔

آئج کل مشروب پیتے ہوئے تھوڑاس مشروب بین میں بی وینافیشن بن گیا ہے۔ بینکبر کی علا مت ہاور رڈق کی ہاد بی ہے۔ حضرت اقدس تھ نوی میں بینے ایک مرتبہ یا رہوئے قرس کے بیے دودھ ایا گیا۔اور تھوڑا س بیا ہوا دودھ سر ہان رکھ دیا۔ اس دوران آپ کی آئکھ سگ گئے۔ جب بیدار ہوئ تو گلاس اپنی جگہ سے فی ئب پایا۔خادم سے پوچھا کہ نیچ ہوئے دودھ کا کیا معالمہ بنا ؟ اس نے کہ حضرت! ایک گھونٹ ہی تو تھا بھینک دیا۔ آپ بہت ، راض ہوئے۔فروی متم نے اللہ تعال کی فیمت کی ناقد رک کی خود ہی لی لیتے یا طوعے، کمی وغیرہ کو بیا دیتے تا کہ مخلوق خدا کوف ندہ پہنچا۔ پھر ایک اصول سمجھ میں کہ جن چیزوں کی زیادہ مقدارے نسان اپنی زندگ میں فی ئدہ اُٹھا تا ہاس کی تھوڑی مقدار کی قدراو تعظیم اس کے قرمہ واجب ہوتی ہے۔

حضرت خواجہ فضل ملی شاہ قریشی مسکیان پوری عینیہ کی خانقہ پر سامکین کا ہر وقت بہوم رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سالکین کے سے دستر خوان بچھ یا گیا ، ورکھانی چن دیا گیا ، تو حضرت نے فرہ ہو . فقیر واپیر وفی جوتمہارے سامنے رکھی ہے۔ اس کے گندم کے سیے کھیت میں با وضو بال گیا ، وضو پانی دیا گیا ، وضو پانی دیا گیا ، جب گندم کی فصل کیک کرتیار ہوگئ تو اسے با وضو کا ٹاگی بھر گندم کو بھوسے سے باوضو جدا کیا گیا۔ اس کی رونی باوضو بنائی گئی بھر باوضو آپ کے سامنے ماکررکھی گئی۔ کاش! گذم کو باوضو کھا لیتے۔ کہ اوضو کھا لیتے۔

عورتوں کے لیے مخصوص آ دا ب

😵 راسته میں جانتے ہوئے مردوں ہے علیحدہ ہو کرچگیں۔ 🔞 راستول کے درمیان نہ چیس بلکہ کناروں پرچیس ۔ (بوداؤد)

- ﴿ بِحِنْ والأزلورن لِيهنين \_ (ابوداؤد)
- 🕸 جوعورت شان (بڑائی) خاہر کرئے کے لیے زیور پہنے گی تواس کو عذاب ہوگا۔
- 🕸 جاندی کے زیورے کام چیا نابہتر ہے۔ (ابوداؤد) 🐞 عورت کواینے ہاتھوں میں مہندی لگاتے رہن جاہئے۔
  - 🕸 عورت کی خوشبوالی ہوجس کارنگ ظاہر ہو مگرزیا دہ نہ کھیلے۔ (ابوداؤر)
  - 🕸 عورت ایساباریک کیڑانہ سنے جس میں ہے بدن نظرآئے۔(ابوداؤد)
    - 🕸 اگردو پٹہ باریک ہوتواس کے نیچے موٹا کپڑ انگالیں۔ (ابوداؤد)



🕏 جوعورتیں مردوں کی شکل افتیار کریں ان پرلعنت ہے۔ (بخاری)

﴿ کوئی ( نامحرم ) مرد ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ندر ہے۔ ہرگز کوئی عورت سفر ندکرے مگر اس حال میں کداس کے ساتھ محرم ہو۔ ( بخاری )

عورت ایام حیض میں مقدس مقامات مثلاً مسجد میں نہیں جاسکتی۔قرآن مجید کونبیں چھوسکتی تا ہم وہ کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز نہا کے نہیں ہوتی کھانا پکاسکتی ہے۔ شرع شریف کے مطابق مردایسی حالت میں عورت سے جماع کے علہ وہ سب کام لے سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ بنی خیا قرماتی ہیں :

''میں اس حالت میں نبی کریم بینے بیٹیٹ کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی ،آپ ہے بیٹیٹ کے سر کودھوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ ہے بیٹیٹ نے بھتے ہے کہ ایک مرتبہ آپ ہے بیٹیٹ نے بھتے ہے کہ ایک کاعذر کیا، تو فر مایا کہ نا یا کی تہبارے ہاتھ میں نہیں ہے۔'' انڈرتن کی کوصفائی ستھرائی پہندہے۔ تہذا گھروں سے ہا ہر چوجگہیں خالی پڑی ہیں ان کوصاف رکھو۔ (ترفدی) م عورتیں گھر کے اندرصفائی خودرکھیں اور با ہر بچوں سے صفائی کرالیا کریں۔

# متفرق آ داب

- اگراگراتراتے ہوئے نہ چلیے۔
- کوئی مرد گورتول کے درمیان نہ چلے۔ (ابوداؤد)
- اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتابا (جا تدار کی) تصویر یں ہوں۔ (بخاری)
- جب کسی کا دروازه کھنگھ و اور اندرے پوچھیں کون ہو، توبیٹہ کہوکہ میں ہوں (بلکہ اپنانا م بناؤ)۔ (بخدری)
  - حیب کرکسی کی با تیس شدسنے ۔ ( بخاری )
  - جب کسی کو خط لکھوتو شروع میں ابنا نام لکھ دو۔ ( بخاری )
  - جبکس کے گھر جاؤتو ہملے اجازت لو پھر داخل ہو۔ (بخاری)
  - تین مرتبه اجازت ما نگنے پر بھی نہ ملے تو واپس ہوجاؤ۔ ( بخاری )
  - اجازت لیتے وقت درواز ہ کے سامنے کے بجائے دائیں یا بائیں جانب کھڑے رہو۔
    - (ما لک) اینی والدہ کے پاس جانا ہوتب بھی اجازت کے کرجاؤ۔ (ما لک)
      - (رتنی) کی چیز نداق میں لے کرنے چل دو۔ (ترندی)
- 🕕 ای طرح چیری، چپ تو وغیرہ کا حکم ہے۔اگراییا کرنا پڑے تو کچیل اپنے ہاتھ میں رکھواور دستەن کو پکڑاؤ۔ (ترندی)
  - ا ترمانہ کو ہرامت کہو کیونکہ اس کی آلٹ مجھیراللہ ہی کے قبضہ میں ہے۔ (مسلم)
    - 🕝 ہواکو ہرامت کہو۔ (ترندی)
    - بخارگوبھی برامت کہو۔ (مسلم)
- جبرات کاونت ہو جائے تو بسم اللہ پڑھ کر درواڑہ بٹد کر دو کیونکہ شیطان بند درواڑے بیں کھولآ۔ پھر بسم اللہ پڑھ کرمشکیڑول
   کے منھ تسمول سے بائدھ دو۔ برتنوں کوڈ ھاٹپ دو۔



جبرات کوگلی کو چول میں آمدورفت بند ہوجائے تو ایسے وقت میں باہر کم نکلو۔ (شرح السند)

🕜 عام لوگوں کے سامنے آگھڑائی ازرڈ کارلینا تہذیب کے خلاف ہے۔

اگریب میں ہوا کا دباؤ ہوتو بیت الخلاء میں یا خلوت میں اس کوخارج کرنا جائے۔

دورحاضر ميں امت مسلمه کی حالت زار

آئ امت مسلمہ داخلی اختثار واندرونی خلفشار پیدا کرنے والے فکری بحران کا شکار ہے۔ گو کہ علم و وانش کی کوئی کی نہیں مگر مفاو
پرسی اور نفس پرسی نے امت مسلمہ کا شیراز ہ بھیر دیا ہے۔ علم تو پالی مگر آ داب علم سے غافل رہے۔ وسیلہ تو مل گیا مگر مقصد ہاتھ سے جاتا
رہا۔ امر مہاح ومندوب پراختلافات نے امت ہے بہت ساری چیزیں چھین لیس یمسلمانوں کوفن اختلاف میں تو مہارت حاصل ہوگئ مگر
"ور در رود" کے اصول وآ داب سے عمل نا آشنارہے۔ نتیجہ بیڈکلا کہ ہر میدان میں مسلمان استے زوال پذیر ہوئے کہ دوائی اکھڑ گئی۔
ارشاد ماری تعالی ہے:

﴿ وَلَا تَنَا زَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذُهُّ هَبِّ رِيْحُكُمْ ﴾ (الانفال:٢٦)

'' اورآ بس میں نہ جھگڑ ویس تم نا کام ہوجا ؤ گے اور تمہاری ہوا اُ کھڑ جائے گئ''۔

آج مسلمان مادی وسائل واسب سے اعتبارے خودگفیل ہیں گرافکار ونظریات کے لحاظ ہے کمزورتوم بن چکے ہیں۔اپنی اعلیٰ اقدار در وایات ہے ملی طور پر دستبر دار ہوکر پدرم سلطان بود کے زبانی دعووں ہے اپنادل بہلارہے ہیں۔

چھآ دمی جن پرلعنت کی گئی

حضرت عائشہ صدیقہ خلیجیافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مین بھیجائے ارشاد فر مایا. چچے (طرح کے ) آ دمی ایسے ہیں جن پر میں لعنت کرتا جول اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پرلعث کی ہےاور ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے

ایک تواللہ تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔

الله كي تقترير كالجيثلان والله

- زبردی تسلط اور غلبه هاصل کرنے والہ تا که اس مخص کوعزت وے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکیل کیا ہے اور اس مخص کو ذکیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزیت دی۔
   اللہ تعالیٰ نے عزیت دی۔
  - الله كے حرم ( ميں قبل وقبال اور شكار وغير ه ) كوحلال بمجھنے والا \_
  - میری اولا و کے حق میں اس چیز کو طال جائے والا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔
    - 🕤 میری سنت کوترک کرنے والا۔

مومنین اورمشرکین کی اولا د کاانجام

حضرت علی ﴿ النّهُ فرماتے ہیں کہام المونیمن حضرت خدیجہ ﴿ النّهُ نے نی کریم ہے وَاللّٰہ اللّٰہ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

المنظم ال

حضرت آ دم عَليْدِتْلِي نِے اپنی عمر کے جاکیس سال حضرت دا وُد عَليْنِتَام کومد بيد ديا

حضرت ابو ہریرہ خِیٰ تُنَّۃ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا: '' جب اللہ تعالی نے حضرت آوم عیانا ہم کو پیدا کیا تو میں کی پشت پر ہاتھ پھیرا ( یعنی فرشتہ کو ہاتھ پھیر نے کا تھیم دیا ) پس ان کی پشت سے وہ تمام جانیں ہا ہرنگل آئیں جن کو اللہ تعالی ان ( آوم میں نائہ ) کی نسل سے تی مت تک پیدا کرنے والا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے ان بیس سے ہرانسان کی وونوں آٹھوں کے درمیان ایک نورانی چبک میں اس کے بعدان تمام جانوں کو آوم عیان کا کے سامنے پیش کردیا۔

حضرت آوم غیلانا نے پوچھ پروردگاریہ سب کون بیں؟ پروردگار نے ارشادفر مایا، یہ سب تمہاری اولاد ہیں (جن کو پشت بہ پشت قیامت تک بیدا ہونا ہے) حضرت آوم غیلانا ہے ان بیس سے ایک کوجود یکھا تو اس کی دونوں آنکھول کے درمیان کی چیک ان کو بہت تیامت تیامت تک بیدا ہونا ہے ) حضرت آوم عیلانا ہے ان بول نے بوچھا،''اے میرے پروردگار! یہ کون ہے؟'' پروردگار نے ارشادفر مایا، یہ داؤد (غیلانا ہم) ہیں۔ حضرت آوم عیلانا نے عرض کیا، عیلانا نے عرض کیا، میرے پروردگار! تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ پروردگار نے ارشادفر مایا، ساٹھ برس! حضرت آوم عیلانا ہے عرض کیا، میرے پروردگار! میری عمرے چالیس سال کیکراس کی عمر میں اضافہ کرد ہے۔ (ترندی)

منوت: اس سلسله مين اس سلطويل اوراجم حديث صفى نمبر ٢٥ پر إس سلسر ور پراهيس -

خدایا بی دا ہی مضی والا ہم کو بنادے

حضرت ابودرداء طی تین کریم سے تی کہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر ،یا: '' آدم عدایت کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ان کے دائیں مونڈ ھے پر (دست قد رت ہے یا فرشتہ کے ہاتھ کو ربعہ) تھیکی لگائی اوران کی اولا د باہر نکالی جوسفید چیکدار تھیں چر بیر مونڈ ھے پر تھیکی لگائی اوران کی اولا د باہر نکالی جوسفید چیکدار تھیں کی ہیں مونڈ ھے پر تھیکی لگائی اوران کی مزیداولا د باہر نکالی وہ ایسی معلوم پڑتی تھیں جیسے دہ کو کلہ ہوں ، پھر اللہ تعالیٰ نے ( آدم عدارت کی ) اس اولا د کے بارے میں جوان کے دائیس مونڈ ھے کی (طرف ہے کو اس کے دائیس مونڈ ھے کی (طرف ہے تا کہ بیر جنت میں جانے والی مخلوق ہیں اور جھے کو اس کی پر واہ نہیں۔ پھر ( آدم عدارت کی ) اس اولا د کے بارے میں ، جوان کے بائیس مونڈ ھے کی (طرف ہے نکلی ) تھیں ، ارشاد فر ما یا کہ بیر واہ نہیں جانے والی مخلوق ہیں اور جھے کو اس کی بیروا نہیں۔ '(احمہ)

حضرت ابونظرہ (تابعی) ہے روایت ہے کہ نی کریم ہے بیٹن کے صحابہ میں ہے ایک صحابی جن کو ابوعبداللہ کہا جاتا تھا۔ جب (یّا رہوئے) ان کے احباب عیادت کے لیے ان کے پاس پہنچاتو (ویکھا کہ) وہ (اللہ کے خوف اور آخرت کی باز پرس کے ڈرسے) رور ہے ہیں۔ان لوگوں نے کہا، کا ہے کوروتے ہو؟ کیارسول اللہ ہے بیٹن نے سے بیٹیس فر مایاتھا کہا ہے لب کے بال جوب پست کرواور اس پرقائم رہویہاں تک تم مجھ سے آملو۔ابوعبداللہ نے کہا ہال کیکن ہیں نے رسول اللہ ہے بیٹن کو یہ بھی فر ماتے سنا ہے،'' کہا لائد برزگ الله المنظم المنتاب المنظم ال

انسان کی خصلت و جبلت انل ہوتی ہے

حسنرت ابو درواء ضینی بین فروت بین که (ایک ون) ہم (چندصحابه) رسول الله دیے پیودے پاس بینے ہوئ وقول پذیر جونے والی چیزوں کے بارے بیں بات چیت کررہ بے بینے که رسول الله دیے پیٹنے (جماری باتوں کوئ کر) ارشاد فر مایا''اگرتم سنو که کوئی پہاڑا پی جگہے سرک گیو ہے تو اس کو (چ ہے ) بیجون لیٹا کیئن اگرتم ریسنو کہ سی شخص کی خصدت و جبدت بدل گئی ہے تو اس کا ہم الا التبار زیرز نو کیول کہ جوشی جس خصدت و جبلت کے ساتھ پیدا کیا گیوے وہ اس کا ہموکررے گا۔'(احمد)

جنت میں داخل ہونے کے تین آسان نبوی نسخ

حضرت بوسعيد ضدري بنالين فرمات بي كدرسول المقد مين تارش وفرماي:

'' جس نے پاک (رزق) کھا یا اور سنت پڑتل کیا اور لوگ اس کی زیا د تیوں سے محفوظ رہے وہ جنت میں جائے گا''۔ (بیان کر) ایک صاحب نے کہا یا رسول القد، آئے کل تو بیات بہت لوگوں میں ہے۔ آٹحضرت مینے ہیں ہے ارشاد فرمایا ''اور میر سے بعد کے زمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہول گئے۔'' (ترفذی)

جھگڑالوآ دمی گمراہ ہوجا تاہے

حضرت ابواہ مہ بڑتائیز فرہ تے ہیں کہ رسول ابقد بیٹے پہنے ارشاد فرمایا '' کوئی بھی تو م راہ ہدایت پر گامزن ہونے کے بعد ،ای وقت گمرائی کا شکار ہو ٹی جب اس کو جھٹز نے کی عادت ہوگئی۔' اس کے بعد رسول ابلد بیٹے پہننے بیدآ بہت پڑھی ' ﴿ مَاضَدَ بُوٰۃ لُکُ اِلَّا جَدَلًا ہَلُ ہُمْ قُوْم خَصِمُوْنَ﴾

''وہ (کفار)اس بات کو آپ کے سامنے صرف جھکڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں بلکہ (ورحقیقت)وہ قوم جھگڑالو ہے۔'' (احمد ، ترقدی ، ابن ماجہ)

ا یک بدعت کی ایجاد ہے ایک سنت اُٹھالی جاتی ہے پھروہ قیامت تک واپس نہیں آتی

حضرت خضیف بن حارث تم کی بین شوار ماتے ہیں کہ رسول اللہ ہے۔ ارشاد فر ، یا '' جو بھی توم وجماعت کو کی بدعت ایجاد کرتی ہے ، قواس جیسی کو کی سنت اُٹھ کی جواتی ہے۔ بس سنت کو مضبوطی ہے چکڑ نا ، بدعت کے ایجاد کرنے ہے بہتر ہے۔'' (احمہ ) حضرت حسان بین تُنظ فر ماتے ہیں کہ جب کو کی قوم و جماعت اپنے دین میں کوئی بدعت نکالتی ہے ، تو اللہ تعالی اثنی ہی سنت ان ہے چھین بیتا ہے اور پھرو ہ سنت قیامت تک ان کے پاس لوٹ کرنہیں آسکتی۔ (داری)

دعوت کے بارے میں میضمون عجیب ہے

حضرت ابوسعید خدری طینین فرماتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ سے پہتائے (ہم صحابہ کومی طب کر کے ) ارش دفر ، یا '' ویکھو!

ول ہے علم کیسے نکل جاتا ہے؟

حسنرت سفیان (تابعی) سے روایت ہے کہ (ایک دن) حسنرت عمر بن خطاب بڑنٹؤ نے (مشہورتابعی ماورتو رات وغیرو کے معوم پر گہری نظر رکھنے والے) حصنرت کعب بن احبار بڑنٹؤ سے بوچھا کہ تمہار بنزویک ارباب هم ون میں ؟ حسنرت کعب نے جو، ب دیا، و ہوگ جوان با تو برجمل کرتے ہیں جن کووہ جانتے ہیں (یعنی عالم باشل ہی کوار با ب هم میں شہر رکیا جہ سکت ہے) پھر حسنرت عمر جن نؤنے نے بوچھ ،اچھاوہ کون کی چیز ہے جو علاء کے دلوں سے عم (کی برکت و ہیبت اور عم کے ور) کو نکار دیتی ہے؟ حضرت کعب بن احبار نے جواب دیا ملے (اور لالے)۔(واری)

قیامت کے دن سب سے بدترین شخص کون ہوگا؟

حضرت ابو دردا ، بین نیز سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فر ، یا '' قیامت کے دن ایند تعالی کے نز دیک مرتبہ کے امتیار سے بدترین مخص وہ عالم ہے ، جس نے اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔'' (داری)

گناہ گارڈ مہدار کے فیصلے اسلام کوڈ ھادیتے ہیں

حضرت زیاد بن حدیر جبینی (تابعی) فره تے بیں کہ امیر انمونیین سیدنا عمر فی روق بڑا تیزنے مجھے ہوچھ، جانے ہوکیا چیز اسلام (کی تمارت) کو ڈھا دیتی ہے؟ میں نے عرض کیانہیں۔ارش وقرمایا ''عالم کا کیسلن (یعنی اس کا خط اور گن وہیں مبتلا ہوجانا) من فق کا کتاب اللہ کے ذریعہ جھٹڑا کرنا اور گمراہ قائدین کا حکام صا در کرتا ،اسل م کوڈھا دیتا ہے۔'(داری)

جنت میں بہت بہت کل بنانے کا نبوی نسخہ

حضرت سعید بن میتب بطریق ارس ال حل کرت بین که رسول خداید پیجیزی ارش دفر مایا جوسورهٔ قبل هو الله احد دی (۱۰) بار پڑھے، اس کے لیے اسکی وجہ ہے جنت میں ایک کل بنا یہ جاتا ہے اور جو خض اس کو بیس (۲۰) مرتبہ پڑھے، اس کے لیے اس کی وجہ ہے دو کل بنائے جاتے ہیں اور جو خض اس کو تیس اس کو بین اس کے بیان نبوت وجہ ل بنائے جاتے ہیں اور جو خض اس کو تیس اس کر حضرت عمر بن خطاب بن البیز کہ نے گئے ' خدا کی شم! اے المقد کے رسول پھر بھم (جنت میں) اپنے بہت زیادہ کل بنائیس کے ' فعدا کی تو بھم اس سورت کو پڑھین کے تاکداس کی وجہ سے بنالیس کے ' (یعنی جب اس سورت کو پڑھین کے تاکداس کی وجہ سے بنالیس کے ' (یعنی جب اس سورت کو پڑھین کے بیار سول خدا ہے بہت زیادہ کی اس سورت کو پڑھین کے تاکداس کی وجہ سے جنت میں بھر رے لیے بہت زیادہ کی بہت زیادہ کی سیار بیات و بھی اس بیار سورت کی فضیلت ادراس کا ثواب بہت و بھی اور بہت و بھی ہائی اس بیشورت کی فضیلت ادراس کا ثواب بہت و بھی اور بہت و بھی ہائی اس بیشورت کی فضیلت ادراس کا ثواب بہت و بھی ماور بہت و بھی ہائی اس بیشورت کی فضیلت ادراس کا ثواب بہت و بھی اور بہت و بھی ہی رت پڑھیب نہ کرو بلکداس کے حصول کی کوشش کرو۔) (داری)

حصرت الى بن كعب شيئة كانام عرش برليا كيا

حضرت انس دلائنة فرماتے میں کہ (ایک دن) رسول اللہ ہے ہیں ہے حضرت الی بن کعب بنات سے قرمایا: "اللہ تعالی نے جھے تھم

وما ہے، کہ میں تمہارے میں ہے قر آن بڑھوں۔' حضرت انی نے بوش کیا۔'' کی ایند تعالی نے آپ کے سر ہے ہیں انام لیا ہے؟'' ''ب

دیا ہے، کہ میں تمہارے سے خیر آن پڑھوں۔ ' حضرت الی نے عرض کیا۔'' کیا اند تعالی نے آپ کے سے میرا نام لیا ہے؟'' آپ معنا کا تہنے ارش دفر مایہ ''ہاں' حضرت کی بڑتا نے کہ '' تم م جہانوں کے پرور دگار کے یہاں میرا ذکر کیا گیا؟'' آپ معنے کیا ہے۔ فرمایا:''ہال' یہ سنتے بی حضرت الی طالبیٰ کی دونوں آنکھوں سے آنسو ہینے لگے۔

اورایک روایت میں یوں "تا ہے، کہ آنخضرت سے پہنے خطرت اُلی میں نؤسے فرمایا '' مجھے امند تو کی لے تھم ویا ہے، کہ میں تمہارے سامنے ﴿ لَكُورُ اِلَّهُ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُولُ ﴾ پڑھوں۔' حضرت اُلی بڑی تؤ نے عرض کیا، کیا اللہ تو کی نے میرانام لیا ہے؟ "ب ہے کھی تھا نے ارشاد فرمایا:' ہاں' (بیاسنے ہی) حضرت اُلی بڑا تھی روپڑے۔ (بخاری مسلم) آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہواک ہوگئے

حضرت ابن مسعود طالبین فروت ہیں. کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سا اور رسول خدا ہے پہتے کواس کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا تھا، چنا نچے میں اس شخص کو نبی کریم ہے پہتے کی خدمت میں ما یا اور آپ سے صورت حال بیان کی ( کہاس شخص کی قراءت آپ کی قراءت آپ کی قراءت آپ کی چرہ افتدس پر نا گواری کے قراءت کے قراءت سے مختف ہے) گھر میں نے محسوس کیا کہ (میرے جھڑ ہے اور اختلاف کی وجہ سے ) آپ کے چرہ افتدس پر نا گواری کے آثار نم ہیں۔ بہر کیف آپ سے چھڑے ارشاوفر مایا تم دونوں شیح اور اچھ پڑھتے ہو۔ ( دیکھو ) سپس میں اختلاف نہ کرو کیونکہ وہ لوگ جوتم سے پہلے گزر تھے ہیں وہ آپ کے اختلاف نہ کرو کیونکہ وہ لوگ جوتم سے پہلے گزر تھے ہیں وہ آپ کے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ ( بخری )

## وعاکے بعد منھ پر ہاتھ کیوں پھیرتے ہیں؟

حضرت ما مک بن نه ۱۸ بر جنائیونی راوی بین که رسول خدا سے کی ارش دفر ماید: '' جس دفت تم املہ سے وی ما گلوتو اس ہے اپنے ماتھ کے اندرونی زُرخ کے ذریعید مالگو، اس ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے زُرخ کے ذریعید نہ مالگوں''

اور حضرت ابن عبس طلینیز کی روایت میں ہے، کہ آنخضرت طیع ویکٹنے ارش دفر مایا ''املدتوں سے اپنے ہاتھوں کے اندرونی رخ کے ذرایعہ ، نگو، س سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذرایعہ شد ، نگواور جب تم دع سے فی رخ ہوج و ، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منھ پر پھیرلو( تا کہ وہ برکت جو ہاتھوں پر اُتر تی ہے منھ کو بھی پہنچ جائے۔)'(ابوداؤو)

حضرت سلمان خالفینی رادی ہیں. کہ رسول خدا ہے کیتائے ارش دفر ہیں:'' تمہر را پرور دگا ربہت حید مند ہے ( یعنی وہ حید مندوں کا سامعالمہ کرتا ہے ) ادر بڑا تخی ہے، وہ اپنے بند ہے جید کرتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے۔ جب اس کا بندہ اس کی طرف ( دع کے لیے ) اسپنے دوٹوں ہاتھ اُٹھا تا ہے۔'' ( تر مٰری، ایودا ؤو، بیمنی )

حضرت س سُب بَن بریداین والدی قل کرتے میں کہ نبی اکرم میں پہنچہ جب دعامانگتے اور اپنے دونوں ہاتھ اُٹھاتے ، تواپ منھ پردونوں ہاتھول کو پھیرتے۔(بیہتی)

# الله ہے بہت دوروہ مخص ہے جس کا دل سخت ہے

حضرت ابن عمر ﴿ النَّجِنْ راوی ہیں کہ رسول خدا ﷺ کے ارش دفر مایا '' ذکر امتد کے ملاوہ زیادہ کلام نہ کرو کیونکہ ذکر امتد کے علاوہ کلام کی کمثرت دل کی بخت کا باعث ہے اور یا درکھو! آ دمیول ہیں اللہ ہے بہت دورو وضحص ہے جس کا دل سخت ہے۔'' (ترندی)

# این زندگی میں این جنت دیکھنے کا نبوی نسخه این زندگی میں این جنت دیکھنے کا نبوی نسخه

حضرت امام مالک میسند فرماتے ہیں: کہ مجھ تک بیروایت بہنجی ہے کہ رسول خدا سے بہنم ارش دفر ماتے ہتے۔ غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا ، بھا گئے والوں کے نیج کڑنے والے کے مانند ہے ( بینی اس شخص کے مانند ہے جو کارزار ہیں اپنے لشکر کے بھاگ کھڑے ہونے کے بعد تنہا کا فرول کے مقابلہ ہیں ڈٹ رہاہے ) نیز غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا ،خشک درختوں کے بیج ہیں میں میز درخت کی مانند ہے۔

اورخدا کا ذکرکرنے والا ،اندھیرے گھر میں چراغ کے ، نند ہے ، اور غالوں میں خُدا کا ذکرکرنے والے کو ،اللہ تعالی اس کی زندگی میں جنت میں اس کی جگہ دکھا دیتا ہے۔اور غافلوں میں خدا کو یا دکرنے والے کے سیے ، برضیح اور غیر نسیح (لینی تمام انسانوں اور چو پایوں کی ) تُنتی کے بفذرگناہ بخشے جاتے ہیں۔(رزین)

قاتل اورمقتول کود مکھر کرالٹدنع کی ہنستا ہے

حضرت ابو ہریرہ پڑائیز سے روایت ہے کہ رسول خداہ ہے ہے۔ ارشاد فر مایا '' التداتی کی دوشخصوں کو و کیے کر جنتا ہے ( یعنی ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے ) ان میں سے ایک تو وہ ہے ، جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جا تا ہے ( یہاں تک کہ جنت میں واضل ہوجاتا ہے ) کھرالقد تند کی اس کے قاتل کو تو بہ کی تو فیق عطافر ما تا ہے ( اور پھروہ کفر سے تا ئیب ہوکر ایمان لے آتا ہے ) پھرخدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہوجاتا ہے ( بہٰدااس کو بھی جنت میں داخل کیا جاتا ہے )۔' ( بخاری وسلم )

# شہید کے لیےخصوصی انعام

حضرت مقدام بن معد یکرب طالنظ فر ماتے ہیں: کہ رسول خدا میں بیکنٹے ارشا وفر مایا ''حق تعدلی کے یہاں شہید کے لیے چھ خصلتیں (بیعنی چھامتیازی انعامات) ہیں:

- 🕥 ال کواول دہلہ میں (لیعنی خون کا پہلے قطرہ گرتے ہی ) بخش دیاجا تا ہےاوراس کو جنت میں اپناٹھ کا شدہ کھادیا جا تا ہے۔
  - · ووقبر کے عذاب ہے محفوظ رہتا ہے۔
  - وہ بڑی گھبراہٹ (لیمنی آگ کے عذاب) سے مامون رہے گا۔
  - اس کے سر پرعظمت ووقار کا تاج رکھ جائے گا جس کا ایک یا توت دنیا اور دنیا کی تمام چیز ول ہے بہتر وگرا نمایہ ہوگا۔
    - اس کی زوجیت میں بڑی آنکھوالی بہتر (۲۷) حوریں وی جا کیں گی۔
- ج اوراس كيمزيز واقرباء ميس سيستر (٧٠) آدميوں كے حق بيس اس كى شفاعت قبول كى جائے گى۔ (تر قدى ١٠١٠ رجبه)

#### سوال وجواب کے انداز میں

حسناء بنت مع ورید (بن سلیم ) فرماتی بین که جمھے سے میرے بچپی حضرت اسم بن سلیم بڑھتیؤنے بیان کیو ، که (بیر دن ) بیل نے بی کرمیم بین بیکی میں بیٹی کے بیان کیو ، که (بیر بیر کے بین بیر کرمیم بین بین کرمیم بین بین کرمیم بین بین بین بین بین بین کون کون کوک ہوں گے ؟ " تو آنخضرت بین بین ارشاد فرمایا" جنت بین نبی ہوں گے ، شہید ہوں گے ، جنت میں وہ بیج بھی ہوں گے جن کو جیتے جی گاڑ دیا گیا ہے۔" (ابوداؤد)

ہاتھ کا بوسہ وغیرہ لیٹا کیسا ہے؟

حضرت ابن عمر طالبخی فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول خداہ ہے گئی نے ہمیں کشکر میں بھیجی (وہاں پہنٹی کر ہمار ہے کشکر کے )لوگ ہوں کے خشر سے ہوئے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول خداہ ہے گئی نے کہ دول میں جھیپ کر بیٹھ گئے اور ہم نے (اپنے دل بین کہا یہ رسول اللہ ایم میدان جھوڑ کر بھاگ آئے والے لوگ ہیں۔ آپ ہے گئی آئے ارش دفر مایا '' (نہیں) بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے مالے اوگ ہوا دیس تھی تھی ہوئے ہیں۔ آپ ہے گئی تھی ارش دفر مایا '' (نہیں) بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے مالے اوگ ہوں ہے کہا یہ دواور پیل تمہماری جماعت ہوں۔' (زر ڈری)

اورابودا وَدِ نَ بِهِى الى بى روايت نقل كى ہے۔اوراس میں بیالفاظ ہیں كە ' نہیں بكه تم دوبارہ تمله كرنے والے لوگ ہو۔' حسرت ابن نمر ہیں فر ماتے ہیں كه (جب ہم نے ويكھا كه آنخضرت سے بيتے نے ہم سے كوئى جواب طلب كرنے يا مرزش كرنے كے بجا ۔ اس شفقت آميز انداز میں ہمرى ہمت بڑھائى ، تو (فرط عقيدت ومحبت ہے ) ہم آپ كے قريب پنچ اور آپ كے دست مبارك كا بوسدایا ، پھر آنخضرت سے بيتے نے ارشاد فرمایا: '' میں مسلمانوں كى جماعت ہوں ۔''

مرد بجهی زندول کا کلام سنتے ہیں

مال غنیمت میں خیانت کرنے کا وبال

جواب بیں دے سکتے۔ '( بخاری مسلم )

حضرت ابو برریرہ بنینڈ فرماتے ہیں کہ رسول نی اسے پینائے ایک دن ہمارے سامنے خطبہ دیا اور (اس خطبہ کے دوران ) مال

غنیمت میں خیانت کا ذکر فر مایا: چنانچیآپ نے اس کو بہت بڑا گناہ بتایا! وربڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا، پھرارشا دفر مایا:

- ''( خبردار!) میں تم میں سے کئی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر بلبلاتے ہوئے اونٹ کو لاوے ہوئے ( میدانِ حشر میں ) آئے ( یعنی جوشخص مال غنیمت سے مثلا: اونٹ کی خیانت کرے گا، وہ شخص میدان حشر میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن پروہی اونٹ سوار ہوگا اور بلبلا رہا ہوگا ) گھر مجھے سے کیے 'یارسول القد امیری فریا درس سے جھے اور میں اس کے جواب میں سے کہدووں، کہ میں ( اب ) تمہاری کچھ مدونہیں کرسکتا ( یعنی میں تمہیں القدے عذاب سے جھ کارانہیں وااسکتا ) کیونکہ میں نے تہیں ( و نیامیں ) شریعت کے احکام پہنچاو سے تھے۔''
- (خبردارا) میں تم میں ہے کسی کو تیا مت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر بہنہ نہتے ہوئے گھوڑے کو لاوے ہوئے (میدان حشر میں ، آئے) چر مجھ ہے ہیں کہہ دوں ،
   اوٹ (میدان حشر میں ، آئے) چر مجھ ہے ہیں کہے ،'' یا رسول القد دیئے چہتا ہیری فریا دری کیجئے اور میں اس کے جواب میں کہہ دول ،
   کہ میں (اب) تمہاری کچھ مدونیس کرسکتی ، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے (یعنی تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھ کہ مال ننیمت میں خیانت یا کسی چیز میں ناحق تصرف کرنا بہت بڑا گناہ ہے )''۔
- (اور خبر دار!) میں تم میں ہے کی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر ممیاتی ہوئی بکری لا دے ہوئ
   (میدان حشر میں) آئے ،اور پھر مجھے ہے ہے: 'یا رسول اللہ! میری فریا دری سیجے اور میں جواب میں کہدووں، کہ میں (اب)
   تمہر ری پچھد ذہیں کرسکتا، کیونکہ میں نے تہمیں شریعت کے احکام پہنچ دیئے تھے۔''
- ﴿ (اورخبردار!) میں تم میں سے کسی کو تیا مت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں ، کہ وہ اپنی گردن پر کسی چلاتے ہوئے آدمی کو ( یعنی کسی خلام یا باندری کو، جو اس نے نئیمت کے قید بوں میں سے خلات کر کے لے لیا ہو ) لا دے ہوئے ( میدان حشر میں ) آئے ، اور پھر مجھ سے جھے ۔ ''یا رسول اللہ! میری فریا درس سجیح اور میں اس کے جو اب میں کہددوں ، کہ میں ( اب ) تمہاری پجھ مددنیوں کرسکتا کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچاد کے تھے۔''
- (خیردار!) میں تم میں ہے کی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پرلبراتے ہوئے کیڑے دیکے ہو ۔
   (میدان حشر میں) آئے ، پھر مجھے سے کہے '' یہ رسول املہ! میری فریا دری تیجئے اور میں اس کے جواب میں سے کہہ دوں ، کہ میں (اب) تہباری پچھے مدذیں کرسکتا، کیونکہ میں نے تہمہیں شریعت کے احکام پہنچاد ئے تھے۔''
- (اور خبر دار!) میں تم میں ہے کی کو قیامت کے دن اس حال میں ند دیکھوں ، کہ وہ اپنی گردن پر سونا چا ندی اا دے ہوئے (مید ان حشر میں) آئے ، پھر مجھ ہے کیے ، 'یا رسول امتد! میری فریا دری شیخ اور میں اس کو جواب میں بیہ کہد دواں ، کہ (اب) میں تنہ ہا ری پچھ میں کے کھھ دونیں کرسکتا ، کیونکہ میں نے تنہ ہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے متھے۔' ( بخاری مسم )
- حضرت ابو ہر رہ ہن فیڈ فروت میں کہ ایک شخص نے رسول خدا ہے ہیں کی خدمت میں ایک غلام ہدیہ کے طور پر پہٹر کیا ، جس نام مدتم نتحا (ایک دن فی لباکسی میدان جنگ میں) وہ رسول خدا ہے ہیں کا کجوہ اُ تار رہا تھا کہ اچا تک کی نامعوم شخص کا تیے آئر گا، جس سے زوج ب بحق ہوگیا۔ لوگول نے کہا، 'مدعم کو جنت مبارک ہو (لیعنی مدعم خوش قسمت رہا کہ سخون سے بہتے کی خدمت کرتے : نے شہید: وادور جنت میں پہنچ گیا)۔

(بین کر) رمول نداین پیندنے فرمایا:''نہیں!ایا نہیں ہے،اس ذات کی تشمرجس کے ہاتھ بیس میر بی ران ہے،وور ور در کی و

المنافع المناف

مرعم نے خیبر کے دن مال غنیمت میں ہے اس کی تقلیم ہے تبل لے لیافتا ، آگ بن کر مدعم پر شعلے برسمار ہی ہے۔'' جب لوگوں نے (اس شدید وعید کو) نہ ، تو ایک شخص ایک تسمہ یا دو تسمے (واپس کرنے کے لیے) نبی کریم مضطح آتھا کی خدمت میں لایا ۔ آپ میں بینزنے نے (اس کود کھے کر) فرمایا:'' بیآ گ کا تسمہ ہے یا آگ کے دو تسمے ہیں۔'' ( بخاری )

حضرت عبدالله بن عمر طالبنی فرماتے ہیں کہ ایک فیخص جس کا نام کر کرہ کق کسی غزوہ میں رسول خداہ ہے بینی کی طرف ہے سامان واسب کا نگران مقرر ہوا، جب اس کا انتقال ہوا تو رسول خداہ ہے بینی نے ارشاد فر ، یا ''وہ (کرکرہ) دوڑخ میں ہے۔'' چٹا نچے لوگوں نے داسب کا نگران مقرر ہوا، جب اس کا انتقال ہوا تو رسول خداہ ہے بینی نے ارشاد فر ، یا ''وہ (کرکرہ) دوڑخ میں ہے۔'' چٹا نچے لوگوں نے داس کے سامان کو ) دیکھنا شروع کیا تو اس میں ایک کملی پائی گئی جو اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر کے لے کی تھی۔ ( بخاری )

#### ابوجهل کی تلوار کس کوملی؟

حضرت عبدالقد بن مسعود طالبنیٰ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ہے ہیں ہے۔ جنگ بدر کے دن مجھ کو ابوجہل کی تلوار (میرے حصہ میں ) زاکد دی۔اورابوجہل کوعبدالقد بن مسعود دہائیںٰ نے ل کیا تھا۔ (ابوداؤد)

حضرت عبدالله ابن مسعود بنانين كزوريته، بنذ ليال كمزورتهي مكر كام الله نے براليا۔ (ازمؤلف)

# دودرہم سے کم خیانت کرنے والے کی نماز جناز وآپ سے ایک نہیں پڑھائی

حضرت یزید بن خالد بڑائیڈ رادی ہیں کہ رسول خداہ ہے ہے جہ کے سجابہ میں سے ایک شخص کا خیبر کے دن انتقال ہو گیا ہے اس کے خداہ ہے ہیں ہے اس کا ذکر کیا (لیعنی آپ کو بتایہ گیا کہ فلال شخص کا انتقال ہو گیا ہے ) آنخضرت ہے ہیں نے ارشاد فر مایا '' ہم لوگ اس کے جنازہ کی نماز برا و بیس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا کہ یہ ن کرلوگوں کا رنگ بدل گیا ، تو آنخضرت ہے ہیں نے ارشاد فر مایا :'' ( ہیں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ ) تمہارے (اس) ساتھی نے اللہ کی راہ ہیں (لیعنی مال غنیمت ہیں ) خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔'' چنانچہ ہم نے اس کے اسباب کی تلاثی لی ، تو اس میں ہمیں یہود ( کی عورتوں ) کے ہیروں میں سے پچھ ہیرے میے ، جو دو در ہمول کے برابر بھی نہیں ہے (لیعنی اسکی قیمت دو در ہم ہے ہی کہ تھی ) ۔ (مالک ابوداؤد ، نسائی )

حضرت عبدالقد بن عمر خلی خبر فرمائے ہیں کہ رسول خداہ ہے جبہ بب مال کوجمع کروا کرتقسیم کرنے کا اراد وفر ماتے ، تو حضرت بدال کو اعلان کرنے کا کہ جائے ہی انچہ وہ لوگوں کے درمیان اعلان کرتے اور (اس اعلان کو سنتے ہی )لوگ اپنی اپنی غلیمت لے آتے ، پھر آنخضرت مین بین بینی بیانچواں حصہ ڈکالتے اور اس کے بعد اس مال غنیمت کو لوگوں (لیتنی مجاہدین) کے ورمیان تقسیم فرمادے۔

(ایک دفعہ ایسا ہوا کہ) ایک شخص (مال ننیمت میں سے خمس نکا لیے اوراس کو بہدین کے درمیان تقییم کرنے کے) ایک دن بعد

ہالوں کی بنی ہوئی ایک مہار لے کرآیا اور عرض کیا: ''یارسول القد! جو مال ننیمت ہمارے ہاتھ لگا تھا اس میں مہار بھی تھی۔'' آپ نے ارشاد

قرمایا: '' بال نے تین بار جواعلان کیا تھا اس کو تم نے سناتھ ؟'' اس نے کہا ہاں میں نے سناتھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: '' بھراس کو (اس کو وقت) لانے سے تہمیں کس چیز نے روکا تھا'' اس نے کوئی عذر بیان کیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا: '' بس (اب) ہوں ہی رہو (اب اس کو اس کے جہر گزنہ ہی ہی ہاں رکھوا ب قوی کل قیامت کے دن ہی اس کو لے کرآنا (اور خدا تعالی کو اس تا خیر کا جواب دینا) میں (اب) اس کو تم ہر گزنہ لول گا۔'' (ابوداؤد)

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد (حضرت شعیب) ہے اور شعیب اپنے وادا (حضرت عبداللہ بین عمر و چڑییؤ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ہے پینیکانے اور حضرت ابو بکرصد کی اور حضرت عمر فاروق جائیئن نے ،ل غنیمت میں خیانت سرے والے کا سامان و اسباب جلاڈ الا اوراس کی بٹائی (مجمی) کی ۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ وٹی تیز فرماتے ہیں کہ ٹی کریم میز پہتنے ارشاد فرمایہ ''انہیاء پہتر میں سے ایک ٹی (لیمی حضرت بوشع بن نون علیہ اللہ اسے جہاد کا ارادہ کیا اور جب وہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے ، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایہ میر سے سرتھ وہ فخص نہ چلے جس نے کسی عورت سے نکاح کمیا ہواور اس عورت کو اپنے گھر لا کر اس سے صحبت کا ارادہ رکھت ہواور ابھی تک اس کو (اپنے گھر) نہ لا یا ہواور میر سے ساتھ وہ فخص نہ چلے جس نے گھر بنایا ہو، میکن (ابھی تک) اس کی حبیت نہ ڈال سکا ہو، نیز وہ فخص (بھی) میر ہے ساتھ دہ فخص نہ چلے جس نے گھر بنایا ہو، میکن (ابھی تک) اس کی حبیت نہ ڈال سکا ہو، نیز وہ فخص (بھی) میر ہے ساتھ دہ جے جسلے گا بھن اور فریدی ہوں اور وہ الن کے بچے جسنے کا منتظر ہو۔'' (اس لیے کہ جباد میں جائے گا تو اس کا دل بیوی اور مکان میں اور بچوں ہے۔

اس کے بعدوہ بی (اپ بی ماتھیوں کے ساتھ) جہاد کے لیے ردانہ ہوئ اور جب اس بستی کے قریب پینچے جہاں وہ جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ، تو نمازعصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نبی نے آفآب کو ناطب ہو کر فرہ ہیں۔ '' تو بھی چپنے پر ہ مور ہے اور میں بھی (اس بستی کو فتح کرنے پر مامور ہوں) اے استدا تو اس آفاب کو تھم راد ہے۔ '' چن نبچہ آفاب تھم رگیا ، ٹا آئند اللہ تو لی نے ان نبی کو فتح عطا فرمادی۔ پھر جب مالی نیمت جن کیا گیا اور اس کو جل ڈالنے کے لیے آگ آئی ، تو اس آگ نے مالی نیمت کو نبیس جلایا۔ (یود کھو کر) ان نبی علائتہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: ''بقینا تمہارے اندر مال نئیمت میں خیر نت واقع ہوئی ہے۔ (یعنی تم میں سے کو نی لی نیمت ہو۔ '
کی علائتہ نے اپ ساتھیوں سے فرمایا: ''بقینا تمہارے اندر مال نئیمت میں خیر نت واقع ہوئی ہے۔ (یعنی تم میں سے سے موقعی ہو۔ ' کے ماند تھا اور اس کے اندر خیات بر تم عید میں سے ہو نئی اور اس کے ایک شور کے ماند تھا اور اس کو جا دیا۔ ۔ ' پھر اس قبیلہ کے لوگ سونے کا ایک سرا ہے ہو نئی کر مرک کے ماند تھا اور اس کو لید آگ آئی اور اس نے اس کو جلادیا۔

اورایک روایت بیں راوی نے بیع رت بھی نقل کی ہے (کہ آنخضرت مینے آئین نے ارشادفرہ یہ)''کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا۔ پھراللہ تع الی نے مال غنیمت کو ہمارے بیے حلال کر دیا۔ اللہ تع الی نے ہمیں (مالی طور ہر)ضعیف و کمزور دیکھا تو مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کردیا۔''

حننرت عمر بن عبدالعزيز كاعدل وانصاف

حضرت مغیرہ بن مقسم فرماتے ہیں جب حضرت تمر بن عبدالعزیز بن مروان بن تھم خلیفہ بنائے گئے ، و انہوں نے مروان کے بیشوں کوجمع کیا اور ارشاد فرمایا: 'رسول خدا ہے پہنے فدک (کی زمین و جائیداد) پر اپنہ ذاتی حق رکھتے تھے۔ جس کے حاصل (آمدنی و پیدا دار مردو دار) کوآپ ہے بھی اور ارشاد فرمایا: 'وسول خدا ہے پہنے فدک (کی زمین و جائیداد) پر اپنہ ذاتی حق رکھتے تھے۔ جس کے جھوٹے بچوں پر اور ما دار مردو عورت کو شادی میں ہے بنو ہاشم کے جھوٹے بچوں پر اور ما دار مردو عورت کی شادی میں جے بنو ہاشم کے جھوٹے بچوں پر اور ما دار مردو عورت کی شادی میں خرج کرتے تھے۔

(ایس م تبه) حضرت فی طمہ بن تناف المحمد بن تناف المحمد بن تناف المحمد بن تناف اللہ بن وجائیداد) میر سنام کرد جند۔

عین تناف بان ورخواست کورد کردیا۔ رسول خداہ بن تا گیا، تو ان کا معمول بھی وہی رہا جو رسول خداہ بن تن حین تم مبار کہ میں تھا جب حضرت او بکر صدیق خین تناف کی طرح حضرت ابو بکر خیات مبار کہ میں تھا است کی حضرت او بکر میں تھا کہ خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات کی خوات دونوں (ان کے بیجوں پراور ما دواں وجورتوں کی شاد کی میں خوات کرتے تھے۔) یہاں تک کہ حضرت ابو بکر بڑا تھی المحد کی بیارے ہوگئے اور (ان کے بید کر جسم سے بیجوں دونوں (بیعن آنخضرت میں بہتا ور اس کے بید کا جوان دونوں (بیعن آنخضرت میں بہتا ور است کی کہ حضرت ابو بکر بی تو اس سلسلہ میں ان کا بھی وہی عمل رہا جوان دونوں (بیعن آنخضرت میں بہتا ور است بھی اللہ کو بیارے ہوگئے۔

پھر مروان نے (حضرت مٹنان بنی تیز کی ضافت کے زہنے میں یا پی حکمرانی کے دور میں) اس (فدک) کواپنی (اوراپنے ورثین کی) جائیں میں دیکھتا ہوں کہ جس چیز کورس خدا ورثین کی )جائیں میں دیکھتا ہوں کہ جس چیز کورس خدا میں بہت نے (اپنی بنی )جائیں ہیں دیکھتا ہوں کہ جس چیز کورس خدا میں بہت نے (اپنی بنی ) فاطمہ کونیں دیا اس کا مستحق میں نہیں ہوسکتا ۔ البذا میں تہمیں (اپنے اس فیصلہ کا گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے فدک کواس کی تعقیب پر ااپن کردیا جس پر وہ تھا اب پھرائی طریقہ پرخرج کیا جائے گااور فدک کسی خص کی ذاتی ج گیز ہیں ہے گا)۔ '(ابوداؤد) میں بہود ہواں کا سلام ، انگیوں سے اشارہ کرنا ہے ، اور بی با تیوں کا سلام ، ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہے ،

# اورمسلمانون كاسلام ،السلام عليكم ورحمة الله كبناب

پھر اند تھ بی نے ان سے فرمایا اس میں کہ اند تھ کی کے دونوں ہاتھ بند ہتے۔ ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کوچا ہمو پہند و، حسر ہت "دم میدروسے کہا میں نے اپنے پروردگار کے داہنے ہاتھ کو پیند کرلیا اور میر سے پروردگار کے دونوں ہاتھ داہنے ہابر ست ہیں، پھر اند تھ کی نے اس ہاتھ وکھولاتو حضر ہت آ دم مایارہ نے دیکھا: کہ اس میں آ دم اور آ دم کی اولاد کی صور تیں تھیں، ۔ انہوں نے بو تھا ا پروردہ را بیرون ہیں؟ بروردگار نے فر مایا '' بیتم ہوری اولا و ہیں۔'' اور حضر ہت وم مینوں نے بیکھی دیکھ کہ ہمرانسات کی عمراس کی وونوں آنگھوں کے درمیان کھی ہوئی ہے۔ پھران کی نظرا تک ایسے انس نیز پڑی جوسب سے زیادہ روثن تھ یا روثن ترین لوگوں میں سے تھا،
حضرت "دم میلائل نے (اس انسان کو دیکھ کر) پوچھا۔ میر سے پر دردگار! بیکون ہے؟ پر دردگا رئے فر مایا، بیتم داؤد ہے اور میں سے
اس کی عمر پولیس سال کھی ہے۔حضرت آ دم عیزسہ نے کہ پر وردگار! اس کی عمر پچھا ور بڑھا دیجئے۔ پر وردگا رئے فر مایا، ''میدوہ چیز ہے جس
کو ہیں اس کے قل کے سرتھ لکھ چکا ہوں۔'' حضرت "دم عیارہ نے کہا پر وردگار! (اگراس کی عمر کھی جپکی ہے تو) میں اپنی عمر کے ساتھ
سال اس کو بیتا ہوں۔ پر وردگا رنے فر مایا: ''متم جانوا ورتم ہر را کام جائے'' (یعنی س معامد میں تم فود مختی رہو)۔

رمول خدا مین بر) اُ تارا گیااور حضرت آ دم عیانا برابرا پی عمر کے سول گئتے تھے۔ (جب ان کی عمر نوسو پالیس سال کی ہوئی قو) ہوت کا فرشتہ (زمین بر) اُ تارا گیااور حضرت آ دم عیانا برابرا پی عمر کے سال گئتے تھے۔ (جب ان کی عمر نوسو پالیس سال کی ہوئی قو) ہوت کا فرشتہ (روح قبض کرنے کے بیے) ان کے پاس میار حضرت دم عیانا اپنے بیٹے دا واد عیانا کو دے دیے بیں۔ حضرت دم عیانا اپنے بیٹے دا واد عیانا کو دے دیے بیں۔ حضرت دم عیانا اس سے انکار کیا اس لیے ان کی اولا دبھی بھوئی ہے۔ آخضرت اس میں بین اس کے بان کی اولا دبھی بھوئی ہے۔ آخضرت اس سے انکار کیا اس لیے ان کی اولا دبھی بھوئی ہے۔ آخضرت میں بین بین اس سے انکار کیا اس دن سے لکھنے اور گواہ بنانے کا تھم دیا گیا ہے۔ (تر مذی)

اینے ماتخوں کی تربیت کی خاطرا جازت طلب نہ کرنے پر تنبیہ

حضرت کلدہ بن خلبل میں خلی ہے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے (میرے ہاتھ) رسول خداہ بینے پہنے کے لیے دودھ، ہرن کا بچاور کڑیاں بھیجیں اوراس وقت رسول خداہ بینے ہیں کہ کے بالائی کن رہ پر (جس کومعلی کہتے ہیں) تیا م پڈیر تھے۔کلدہ کہتے ہیں کہ میں "پ کی خدمت ہیں بہ ضربھوا (اور داخل ہوئے ہے پہلے) نہ میں نے سلام کیا ، نداج زت ، گلی۔ چنانچہ آنخضرت میں پہنے نے مجھ سے فرمایا واپس جاد (یعنی یہ ل سے نکل کر دروازہ پرج وَ)ادروہال کھڑے ہوکر کہوالسل میں کم کیااندر آسکتا ہوں؟ (تریدی ،اوداؤد)

لوگ کہتے ہیں: کہہ کر بات چلتی ہے مرد کی بری سواری ہے

حضرت ابومسعودانصاری والیت بروایت برانبول نے حضرت ابوعبداللہ ہے حضرت ابوعبداللہ والیت نے حضرت ابوعبداللہ والیت نے حضرت ابوعبداللہ بی اللہ والیت بروئے مسعود انصاری والیت کے برے میں کیا فرماتے ہوئے مسعود انصاری والیت کیا گیا ہے۔ کہ اس کے برے میں کیا فرماتے ہوئے سناہ انہوں نے جواب دیا میں نے رسول خدا ہے تھا کوفرماتے ہوئے سناہ کرا یہ فط مردی بری سواری ہے۔ ( کیونکہ لوگ کہتے ہیں نے رسول خدا ہے تھا کوفرماتے ہوئے سناہ کرا یہ فط کا مردی بری سواری ہے۔ ( کیونکہ لوگ کہتے ہیں نے رسول خدا ہے تھا کہ ابوداؤد)

تقرير ميں بے فائده مبالغة آرائی كرنے والے كان فرض قبول ہے۔ نفل قبول

حضرت ابو ہریرہ دیاننز کہتے ہیں کہ رسول خداہ ہے ہیں نے مایا:''جو شخص طرح طرح ہے۔ بات کرنے کا سیقہ سیکھے تا کہ اس ذریعہ لوگوں کے دول پر قابو پالے ،توالتد تعالی قیامت کے دن نہاس کی نفل عبادت قبول کرے گانہ فرض۔''( بوداوو)

زبان کی خوب حفاظت کریں

حضرت ابوذ رجالتین کہتے ہیں کہ رسول خدا میں بیٹنہ نے فر مایا: ''جوشخص کسی کوُ' کا فر'' کہہ کر پکارے یہ کسی کو'' خدا کا دشمن'' کہے اور



وہ در حقیقت ایبانہ ہو، تو اس کا کہا ہواخو داس پر وٹ جاتا ہے ( بیٹنی کہنے والاخو د کا فریا خدا کا دشمن ہوجاتا ہے )۔' ( بخاری ہستم )

#### آگ کی دوز بانوں سے بچیں

حضرت نمار ڈالنیز کہتے ہیں کہرسول خداہ ہے بی تھنے نے فر مایا ''جو شخص د نیا میں دورُ خاہوگا، قیامت کے دن اس کے منھ میں آگ کی د د زبا نیس ہوں گی ۔'( داری )

حضرت ابو ہریرہ وظاہنے کہتے ہیں کہرسول خدا ہے کے فرمایا ''قیامت کے دن سب سے بدتر شخص وہ ہوگا جو (فتنہ انگیزی کی خاطر ) دومنھ رکھتا ہے، ایک جماعت کے پاس جاتا ہے تو کچھ کہتا ہے اور دوسری جماعت کے پاس جاتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے۔'' (بخاری مسلم)

افسوس ہےتم پر اہتم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی

حضرت مقداد بن اسود مِنْ النَّمَةُ كَتِهَ بِين كه رسول خدا مِنْ عَلَيْهِ فِي أَنْ حَبِيمٌ تَعْرِيفَ كَرِنْ واسول كود يَكِيمُو، تو ان كے منھ ميں غاگ ڈال دو(لیتن ان كامنھ بند كردوا ورتعریف كرنے ہے روكو) ہـ'' (مسلم)

حضرت ابو بکر جی نیز کہتے ہیں کہ (ایک دن) نی کریم ہے پہتے کے سامنے ایک شخص نے ایک آدی کی (مبالغہ آمیزی کے ساتھ تعریف کی اور جس کی وہ تعریف کرر ہاتھ وہ وہ ہاں موجودتھ) چٹا نچہ آخضرت ہے ہے نیز اندر بھی کہ دو الے ہے ) فر میں ''افسوں ہے ہم پرتم نے اپنے بھائی کی گردن کا ف دی۔' آپ نے بدالفاظ تین ہر وہ برائے (پھر فرمایا)''اگر تم ہیں ہے کوئی شخص کی تعریف کرنا فرم میں کے گئر دی گئر دی گئر دی کے میں میں میں بیگری رکھتا ہوں ،اوراللہ تعالی خوب واقف ہاوروہی اس کے ائل کی حسب ضروری سمجھے، تو بول کیج ہیں فعال شخص کے ہر ہے ہیں میگری رکھتا ہوں ،اوراللہ تعالی خوب واقف ہاوراللہ پر (لا زم کر کے ) کسی کی سینے والا ہے ،اگر تعریف کرنے والا ہے گئان رکھتا ہے کہ اس نے جس شخص کی تعریف کی وہ واقعۃ ایسا بی ہے اور اللہ پر (لا زم کر کے ) کسی کی تعریف نہ کرے ور نہ اللہ پر عکم کرنا لا نرم آئے گا)۔'' (بخدری وسم)

## دو چیزیں جنت میں اور دو چیزیں دوزخ میں پہنچاتی ہیں

حضرت ابو ہریرہ بڑائیڈ کہتے ہیں کہ رسول ضدا ہے۔ قرمایا:''جانے ہولوگوں کو عام طور پر کون می چیز جنت میں داخل کرتی ہے؟'' وہ تقویل ( یعنی اللہ ہے ڈرٹا ) اورا حیحاضق ہے اور جانے ہو!لوگوں کو عام طور پر کون می چیز دوزخ میں لے جاتی ہے؟ وہ دو کھو کھل چیزیں ہیں بیسے منھاورشرمگاہ۔'' (مزمذی،ابن ماجہ )

افسوس ہے اس شخص پر!افسوس ہے اس شخص پر!

بہزین علیم اپنے والد (علیم بن معاویہ) ہے اور حکیم، بہز کے دادا (حضرت معاویہ بن حیدہ) ہے روایت کرتے ہیں کہ سول خدا میں بہتر نے فر مایا: ''افسوں ہے اس شخص پر جو بات کرے تو جھوٹ بولے تا کہ اس کے ڈریعہ ہے لوگوں کو ہٹسائے ،افسوس ہے اس شخص پر!افسوں ہے اس شخص پر! یہ' (احمد، برندی، ابو داؤد، داری)

حضرت ابو ہریرہ وٹی ٹیڈ کہتے ہیں کہ رسول خدا میں ہیں ہے۔ ایک بندہ ایک بات کہتا ہے اور صرف اس لیے کہت ہے کہ اس کے ذریعیہ لوگوں کو ہنسائے ، تو وہ اس بات کی وجہ سے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی دور کی ہے اس سے زیادہ دور (دوزخ میں ) جاگرتا



ہے اور بلاشبہ بندے کی زبان اس کے قدموں سے زیادہ چھکتی ہے۔ "(بیعتی)

لعنت کے قابل شہورتو و ولعنت اس پرلوٹ آتی ہے۔ " (تریزی ابوداؤد)

جو محص کسی ایسی چیز برِلعنت کرے جولعنت کے قابل نہ ہو، تو وہ لعنت اسی پرلوٹ آئی ہے۔

حضرت ابو در داء رالنیز کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ہے ہیں کو میڈر ماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی بندہ کسی چیز ( بیعنی کسی انسان یاغیرانسان) پربعنت کرتا ہے،تو وہ لعنت آ سان کی طرف جاتی ہے،تو آ سان کے درواز ہےاں لعنت پر بند کر دیئے جاتے ہیں، پھرز مین کی طرف اُتر تی ہے، تو اس لعنت پر زمین کے دروازے بند کردئے جاتے ہیں، پھروہ لعنت دائیں بائیں طرف جاتی ہے ( گمرادھرے بھی دھتکاردی جاتی ہے ) چنانچے جب وہ کسی طرف بھی راستہیں پاتی تو اس چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس چیز برلعنت کی گئی ہےا گروہ چیز اس لعنت کی اہل دسمز اوار ہوتی ہے، تو اس پر واقع ہو جاتی ہے، ور ندایئے کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔' (ابو داؤر) حضرت این عباس بیانتشاسے روایت ہے کہ (ایک دن) ایک مختص کی جا در ہوا میں اُڑ گئی ، تو اس نے ہوا کولعنت کی۔اس پر ر سول خدا ہے جیجانے فرمایا:'' ہوا کولعت نہ کرو کیونکہ و وتو تھم کے تا بع ہاوراس میں کوئی شک نہیں کہ جوتھ کسی ایسی چیز پرلعث کرے جو

اینے ذمہ دار کے سامنے کسی ساتھی کی شکایت نہ کریں

حضرت ابن عباس ڈر پھٹنا کہتے ہیں کہ رسول خدا ہے ہیں نے فر مایا:''میرے صحابہ میں ہے کو کی شخص کسی کے بارے میں مجھ تک کوئی (الیم) بات نہ پہنچائے جس ہےاس کی برائی ظاہر ہوتی ہو ( یعنی میرے یاس آ کرکسی کے بارے میں بینہ کیے کہ فلاں آ دمی نے بیر برا کام کیایا یہ بری بات کہی ہے یاوہ اس بری عادت میں مبتلا ہے ) کیونکہ میں یہ پہند کرتا ہول کہ میں جب ( گھرے ) نکل کرتمہارے پی آؤل ،تومیراسینه صاف ہو( لینی میرے دل میں تم میں ہے کسی کی طرف سے نا راضگی ،غصہ اور بغض نہ ہو )۔' (ابوداؤد )

غیبت دریا کوجھی خراب کر دیتی ہے

حضرت عا نشەصدىقە رئىڭ ئېنى مېنى كە (ايك دن) مېن نبى كريم يىنے يَناب بە كېمبىنچى كەصفيە كے تين بس آپ كے ليے اتنا کافی ہے کہ وہ الیں الیم جیں (لیعنی پستہ قد جیں)رسول خدا میں بہتے فرمیری یہ بات من کرنا گواری کے ساتھ) فرمایا." تم نے اپنی زبان ے ایس بات نکالی ہے، کہاس کو دریا میں ملایا جائے ،تو بلاشبہ یہ بات دریا پر غالب آجائے۔" (احمد، ترندی ،ابوداؤد)

نسی کو گناہ پر عار نہ دلائے

حضرت خالدین معدان ،حضرت معاویه بناتیز ہے حل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول خدا ہے ہیں نے فر مایا ''جو محض اینے (مسلمان) بھائی کوکسی گناہ ہر عار دلاتا ہے (لیعنی ایسے گناہ پرسرزنش کرتا ہے جس ہے اس نے توبیکر لی ہے ) تو وہ عار دلانے والا مرنے سے سلے اس گناہ میں (مسی شکسی طرح ضرور) بہتلا ہوتا ہے۔ '(ترندی)

نسی کی تکلیف برخوشی کاا ظہار نہ کریں

حضرت دا ثله بن شنه کہتے ہیں کدر ول خدا ہے کہتے نے فرمایا:''اپنے مسلمان بھائی کی تکیف برخوشی مت ظاہر کرو، ہوسکتا ہے (تمہاری بے جاخوشی سے ناراض ہوکر )اللہ تعالی اس پررحمت نازل کر دے (لیعنی اس کومصیبت وآفت سے نجات دے دے )اور تمہیں اس آ ذت میں بہتلا کردے۔ '( تر زی ک)

فاسق کی تعریف سے عرش بھی کا نب اُٹھتا ہے

م ب نس شینز کتبای این که رسول نداری بیان نیم میان این بیانی کرنے اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ تعالی (تعریف کرنے اس بیانی کا نیس کی تعریف کی جاد اس کی تعریف کی مجد سے مرش النی کا نیپ اُٹھٹنا ہے۔ "(بینی )

مصرت محمد بن الشخص سات بمهر ہے موتی ابوڈ رہی تنہ کو دیے

حضرت ابوذر بنائین کتیج تیں کہ (میک اس) میں رسول خدائے پہٹھ کی خدمت میں بی ضر ہوا۔ اس کے بعد (خودابوذر بنی فرنے
یا حضرت ہوذر بنی نو سے نفل کر کے والے راوی نے) طویل حدیث ہیں کی (جو یہوں نقس نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کے بیا تحری فیصل کے سے سے سے بند ابوذر شرحت نے ابوذر شرحت نے ابوذر شرحت نے ابوذر شرحت نے بیان کیا کہ جس نے حرس کیا یا رسول اللہ استحق فرمائے۔ آپ جے پہلے تھے فرمایا است استحق نے بیان کیا کہ جس نے حرس کیا یا رسول اللہ استحق فرمائے۔ آپ جے پہلے کہ تاہم (دینی ووٹیاوی) اموروا می الکو جہت زیادہ فریشت و آرائش بخشے والا ہے۔ "

مسونسی نسمبیو ۲۰ میں نے عرض کیا مجھے کھاور (تعییمت) فرہ ئے۔ آپ ہے کھائے فرہ یا '' تعاوت قر آن اور ذکرامتہ کواپنے ہے ضروری مجھو، کیونکہ (تلاوت قرآن اور ذکرامنہ )تمہارے لیے آسان میں ذکر کا سبب ہو گااور زمین پرنور کا سبب ہوگا۔''

مونسی نهبو ۳: میں ئے سرض کیا میرے ہے ۔ جھ در (نفیحت) فرہ نے۔ آپ سے بھائے فرمایا: ''صوبل خاموشی کواپنے اوپر یازم کرلو، کیونکہ خاموثی شیطان کودور بھاتی سے اور دین امور میں جمہاری مددگار ہوتی ہے۔''

مسوقس منصبو ٤٠ مين نے عض کي ميرے ہے ۔ چھاور (نسيحت) قرمائيءَ آپ ھے پينانے فرمایا:''بہت زیادہ ہننے ہے برہيز کرو، کيونکہ زیادہ ہنسادل کومروہ کرتاہ اور چبرے کی رواق کھودیتا ہے۔''

موتى نعبو 0: ميں نے عرض كي ميرے ليے بچھ ور (انسيمت) فرمائے۔ آپ ليے يَقائمنے فرمايا '' بچى بات كہو، اگر چه نزوى ہو۔'' موتى نعبو 7. ميں نے عرض كيا مير سے ليے بچھاور (نسيمت) فرمائے۔ آپ ليے بين نے فرمايا '' خدا كے دين اور خدا كے بيغام كو خابر كرنے اور اس كى تائيد ولفويت ميں كسى ملامت كرنے والے كى ملامت سے ندورو۔''

مونسی نمہو ۷: میں نے مرض کیا میرے لیے بھواور (نفیعت ) فرہ ئے۔ آپ میں وقت نفرہ یا: ''وہ چیز تمہیں ہوگوں کے عیوب (خاہر کر ۔۔۔) ہے رو کے ، جس کوتم اپنے ہارے میں جانتے ہو (بیٹی جب تمہیں کسی کے حیب کا خیال آئے تو فور آاسپے عیوب کی طرف و تیجواہ رمو پوکہ خوومیری نہ اس میں حیب ہیں ، وہرے کے عیوب بیان کرنے ہے کیا فائدہ؟)۔' (بیجیق)

غیبت کا کھے کفارہ ادا کر دیجیے

حضرت اس جائین کہتے ہیں کہ رسول خدا ہے جائے فرمایا ''نبیبت کا پچھ کفارہ ہیہ ہے کہتم اس مخص کے لیے مغفرت و بخشش کی وجا ہا گھو، جس کی تم لے غیبت کی ہےاوراس طرح مانگو

﴿ ٱللَّهُ مَّ اغْنِولْنَا وَكُهُ ﴾ ''اے اللہ! ہم کواوراس شخص کو (جس کی میں نے غیبت ک ہے) بخش وے۔'' ( ﷺ )

# المنظرين المنظم المنظم

#### وعدہ کے یاس ولحاظ کا نا درترین واقعہ

حضرت عبداللد بن الی حمیاء براتین کہتے ہیں: نبی کریم سے بہت کے نبی بونے سے پہیے (ایک میں بہ ) میں نے آپ سے بہت ایک چیز خریدی اور بچھ قیمت کی ادائی جھ پر ہوتی رہی ہیں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں بقیہ قیمت کے سراسی جگد آپ لی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں لیکن میں اس وعدہ کو بھول گیا اور تین دن کے بعدیہ بات یو آئی (اقو آپ رسول خدا سے بہتہ کی خدمت میں حاضر ہوا) تو کیا دیکی ہول کہ آپ سے بہت ای جگہ بیٹھ ہوئے تھے اور (بجھے دیکھ کر) فرمایا کہتم نے جھے زحمت میں بہتر کردیا، میں تین ون سے ای جگہ بیٹھا ہوا تمہاراا نظار کردہا ہوں۔ (ابوداؤو)

حسن معاشره کی مثال ۰

حضرت نعمان بن بشیر کتے ہیں کہ ( ایک دن ) حضرت ابو بکر صدیق دن تو نی کریم ہے ہیں ( کی خدمت میں ہاند در ر ت کے در داز در ت کے در داز در بر کھڑ ہے ہوگر آ ب بھی پہند) سے اجازت طلب کی جھی انہوں نے حضرت عائشہ ہوئی کی آ داز می ، جوز در زور ت بول رہی تھیں ۔ پھر او بکر خاسنہ بھر میں داخل ہوئے تو انہول نے حضرت ما کشہ خالفی کو کھما نچہ مار نے کے ارادہ سے پکڑ ااور کہا اور کہا اور ایم اور ایم کی میں مسلم میں رسول خدا ہے ہیں واخل ہوئے تو انہول نے حضرت ما کشہ خالفی کے مار کے ایم نے بھی تاریخ میں دار ایم کی میں میں میں میں با برنگل کر جلے گئے۔

کو مار نے سے رو کمنا شروع کیا۔ پھر حضرت ابو بکر رائٹون خصر کی صالت میں با برنگل کر جلے گئے۔

نی کریم ہے تھا نے حضرت ابو بکر میں لیٹن کے جیے جانے کے جد (حضرت عائشہ جو نشائت ) فرہ ہے '' تم نے دیکھا ہیں ہے تہہیں اس آدمی یعنی ابو بکر جلسٹہ کے ہاتھ ہے کس طرح بی لیا۔'' حضرت عائشہ جی نشی ہیں: (اس کے بعد) حضرت ابو بکر دہنی اس آدمی یعنی ابو بکر جلسٹہ کی خدمت میں نہیں آئے ، پھر (ایک دن) انہول نے کی بنا ، پر یا آنخضرت سے پہلے انے کی کا وجہ ہے ) کل دن تک آنخضرت سے پہلے اور عائشہ بنی انہول نے درواز سے پر حاضر ہو کر (اندرآنے کی) اج زت ما کی (اوراندرآئے تو) دیکھا کہ دونوں (یعنی آنخضرت سے پہلے اور عائشہ بنی کی کی حاست میں ہیں۔ پس انہوں نے دونوں کو مخاطب کر کے کہ ہم دوتوں مجھکوا پی صبح میں شریک کراو، جس طرح تم نے مجھکوا پی لڑائی میں شریک کراو، جس طرح تم نے مجھکوا پی لڑائی میں شریک کی تھا۔ آنخضرت شے پہلے نے ایس کی ابورائی میں شریک کی تھا۔ آنخضرت شے پہلے نے (بیان کر) فرہ یا: ' بیشک آئم نے ایس ہی کیا ، بیشک آئم نے ایسا ہی کیا (بیوداؤد)

ماا باپ کے حقوق اوا کرنے کی فضیلت

حضرت ابن میں سی بھی تھے۔ ہیں کہ رسوب خدا سے بھینانے فرہ یا '' جس شخص نے اس حاست میں صبح کی کہ دہ میں بپ کے حق میں انقد تعالیٰ کی فرہ نبر داری کرنے والا ہے ( یعنی اس نے میں باب کے حقوق ادا کر کے القد تعالی کے حکم کی اطاعت کی ہے) تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دودرواز ہے کھلے ہوتے ہیں۔ اورا گراس کے میں بب میں سے کوئی ایک (زندہ) ہو (اور اس نے بس کی اطاعت وفرہ نبر داری کی ہے) تو ایک درو، زہ کھن ہوتا ہے۔ امر جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باب کے حق میں امقد تعالیٰ کی نافر مانی کرنے والا ہے ( یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق کی ادائی میں کوتا ہی کرکے القد تعالی کے حکم کی نافر مانی کی ہے ) تو وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے دوز ڈ کے دودرواز سے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک (زندہ) ہو (اور اس نے اس کی نافر مانی کی ہے) تو ایک درواز ہ کھلا ہوتا ہے۔' ( یدارشادین کر ) ایک شخص نے عرض کیا 'اگر چہ میں باپ

## مسلمان بھائی کے حقوق

حضرت ابن عمر ظالفتات بروایت ہے کہ رسول خداہ ہے گئی نے فرہ یا: 'ایک مسلمان دوسر ہے مسلمان کا دین بھائی ہے، نہاس پر خلم کرتا ہے، نہاس کو دیش کے حوالہ کرتا ہے (بلکہ دیمن کے مقابعہ پراس کی مدد کرتا ہے) اور (بادر کھو) جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی سعی وکوشش کرتا ہے، التدتع کی اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ نیز جو شخص کسی مسلمان بھائی کے غم اور تکلیف کو دور کرتا ہے (خواہ وہ غم اور تکلیف نوج ہو یا کم ) تو اللہ تع کی اس کو قیامت کے غمول میں سے ایک بور نے م سے تجات دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا تا ہے، اللہ تع الی قیامت کے دن اس کے عیب چھپا ہے گا۔ ' (بخاری مسلم)

## جنتی اور<sup>جهن</sup>می آ دمی

حضرت عیاض بن حمار مالٹین کہتے ہیں کہرسول خدا مضا کہتے نے فر مایا ا

#### جنئی ئبن طرح کے ھیں:

- 🕥 ایک و وہ حاکم جوعدل دانصاف کرنے والا اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے دارا ہےادرجس کونیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق دی گئی ہے۔
  - 🕤 دوسرادہ چخص جو( جچھوٹوںاور برزوں پر ) مہر ہان اور قرابت داروں اورمسلمانوں کے لیےرقیق القلب یعنی نرم دل ہے۔
- اور تیسرا وہ شخص جو (ناجائز چیزول سے) بیچنے والا (کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے سے) پر ہیز کرنے والا اور عیال دار (بال بچوں والا) ہے (بینی مخت ج ہونے کے باوجود ناج ئز چیزول سے بچتا ہے اور املد کے سواکسی کے سما منے دست سوال دراز نہیں کرتا)۔
   نہیں کرتا)۔

#### اور دوزخی پانج طرح کے ھیں:

- ایک وہ کمز ورآ دمی جو گنہ ہوں ہے نیچنے کی ہمت نہیں رکھتا اور تمہارا تا بع اور طفیل ہے، نہ بیوی تلاش کرتا ہے (تا کہ جائز طریقہ پراپئی خواہش کو پورا کرے) نہ ہال کم نے کی فکر کرتا ہے ( بلکہ دوسروں کے فکڑ ول پر زندگی بسر کرتا ہے اور نلط کام کرتا رہتا ہے)۔
  - 🗨 دوسراه ه خائن وبد دیانت آ دمی جو پوشیده چیز کودهوند نکالتا ہے اوراس میں خیانت کرتا ہے جیا ہے طمع کی چیز معمولی کیوں نہ ہو۔
    - 😁 تیسراوہ آ دمی جوضبح وش متہہیں تمہارے اہل خانداور ہال میں دھوکہ دینے کے چکر میں رہتا ہے۔
- ﴾ اور (چوتھے آدمی کے بارے میں راوی کواچھی طرح یاد نہ رہا کہ آپ نے اس کا کس طرح تذکرہ کیے اس لیے راوی کہتا ہے کہ ) آنخضرت میں کی آنے بُل یا جھوٹ کا تذکرہ کیا۔
  - اور پانچوال آدمی بداخلاق فخش گو ہے۔ (مسلم)

تنین د فعہ آپ مشن ﷺ نے تسم کھائی ہے پڑوسیوں کوایذاء پہنچانے والا کامل مؤمن نہیں

حضرت ابو ہریرہ طالبین کی سول خدا میں بھیانے فر مایا:'' دفتم ہے خدا کی! وہ مخض ( کامل) مؤمن نہیں ہے، تتم ہے خدا کی! وہ مخض

جنت میں نبی مضافی ایک بیروس میں رہنے کا نبوی نسخہ

حضرت ابوامامہ ڈائنٹو کہتے ہیں کہ رسول خداھے کہتے نے فر مایا '' جو تحض محض خداکی رضہ و خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے سی میٹیم بنج (لڑکے یالڑکی) کے سر پر (پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ ) ہاتھ بھیرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے عوض میں جس پر اس کا ہاتھ لگا ہے داگا ہیں۔ نیز جو تحف اس میٹیم لڑکے یالڑکی کے ساتھ جو اس کی پرورش و تربیت میں ہو، اچھا سلوک کرتا ہے، وہ تحف اور ہے منگیاں کھی جاتی ہیں۔ نیز جو تحف اس میٹیم لڑکے یالڑکی کے ساتھ جو اس کی پرورش و تربیت میں ہو، اچھا سلوک کرتا ہے، وہ تحف اور میں جنت میں اس طرح ہول گے۔ یہ کہد کر آپ میٹے کو تابی دونوں انگلیوں کو ملا یا (یعنی انگشت شہادت اور نے کی انگلی کو ملا کر دکھا یا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیوں کو ملہ یا (یعنی انگشت شہادت اور نے کی انگلی کو ملا کر دکھا یا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اس طرح ہیں اور وہ تحفی جنت میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے )۔'

جنت واجب كرنے والے كام

حفرت ابن عباس فرات ابن عباس فرات کے جی جی کہ رسول خدا ہے کہت نے فرہ یہ: جو شخص اپنے کھ نے چینے جل کی چیتے کو آب کے جنت واجب نہیں بہوتی )۔

ایس اللہ تعلیٰ باشہ جنت واجب کردیتا ہے، البتہ وہ کوئی ایس گن ہ کرے جو شخصے جانے کے ہل نہ ہو (تواس کے لیے جنت واجب نہیں بہوتی )۔

اور جو شخص تین بیٹیول یا تین بہنول کی پرورش کرے بھران کی تربیت کرے اور ان کے ساتھ پیاروشفقت کا برتا و کرے یہ س تک کہ اللہ تعلیٰ ان کو بے بروابناوے (لیعنی وہ بڑی ہوجا کی اور بیں ہوری ہی کی اللہ تعلیٰ جنت واجب کرویتا ہے۔ یہی کرایک صحابی نے عرض کیا۔ کیا دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی پرورش کرئے پر بھی یہ اجر ماتا ہے؟ آپ ہے بیتی ہواب و پی کہ اس ایک پر بھی یہ اجر ماتا ہے۔ " (راوی کے مخت واجب بھی یا ایک بر بھی یہی اجر ماتا ہے۔ " و چھا کہ من خواب و پی کہ بال ایک بر بھی یہی اجر ماتا ہے۔ " پوچھا کہ حضور ہے بھر حضور ہے بیت واجب بوجاتی ہے۔ " پوچھا کی دو بیاری چیزیں لے لے، اس کے لیے جنت واجب بوجاتی ہے۔ " پوچھا کی یا رسول اللہ! دو بیاری چیزوں سے کیا مراوہ ؟ آپ نے نروی یا اس کی دونوں آئی ہے۔ " ہی جواب دی جات واجب بوجاتی ہے۔ " پوچھا کی یا رسول اللہ! دو بیاری چیزوں سے کیا مراوہ ؟ آپ نے نروی یا اس کی دونوں آئی ہیں۔ "

بیوہ عورت بچوں کی تربیت پردھیان دے

حضرت عوف بن ما لک اتبھی جلائی کہتے ہیں کہ رسولِ ضدایت بنا نے اس وہ وہ عورت جس کے رخس (اپنی اولا دکی پر ورش وہ کھے بھال کی وجہ ہے ) ہے ہ پڑھئے کہتے ہیں کہ رسولِ ضدایت بھی ہے۔ 'اس صدیث کے راوی پر بد بن زریع نے سالفاظ بیان کرنے کے بعد انگشت شہادت اور بھی کی انگل ہے اشارہ کیا (جس طرح بد دونوں انگلیاں ایک دوسری کے قریب قریب ہیں ،اس طرح تی مت کے دن آپ بھی بھاوروہ ہوہ عورت قریب قریب ہوں گے ) اور (سیاہ دخس د والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا: کہ اس ہے مراد) دہ عورت ہی تحویر بیان کے طرح ان دے دینے کی وجہ سے بیوہ ہوگئی ہواور وہ حسین وجمیل اور جاہ وعرت والی ہونے کے باوجود محمل اپنے شوہر کے مرجانے یا اس کے طرح کی وجہ سے بیوہ ہوگئی ہواور وہ حسین وجمیل اور جاہ وعرت والی ہونے کے باوجود محمل اپنے تاہم بھول کی پرورش اور ان کی بھلائی کی خاطر ( دوسرا نکاح کرنے سے ) اپنے آپ کو ہا زر کھے بہاں تک کہ وہ بے جدا ہوجا کیں ( یعنی بڑے اور بالغ ہوجائے کی وجہ سے اپنی مال کئی تندر ہیں ) یا مرجا کیں۔ (ابودا کود)

حضرت ابن مسعود جولنیز کتے بیں کہ ایک تخص نے نبی ہے بیٹا ہے عض کیا یہ رسول ابقد! میں کس طرح معلوم کرسکتا ہوں کہ میں اچھا ہوں کا جس کے بیٹا ہوں کہ میں اسلام میں اور جب تم پڑوسیوں کو سے اچھا ہوں یا جاتھا کیا باتھ جا اجھے ہو۔اور جب تم پڑوسیوں کو سے آپ سٹو! کہ تم نے براکیوں بوقے تم برے ہو ( لیمنی پڑوی تم ہمیں اچھا ہیں بو تم اچھے مواور پڑوی تم ہمیں براکھیں بو تم برے ہو ) ' ( ابن ماہیہ )

ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی فضیلت

حضرت اس خالین کیتے ہیں کہ رسولِ خدا میں بھتے ہیں کہ رسولِ خدا میں بھتے ہیں گئی ہے۔ ''جو محض نہایت پریشن حال کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے ہیے تہتر (۲۳) بخششیں مکھ دیتا ہے۔ ان میں سے صرف ایک بخشش ہے اس کی تمام ( دنیا دی اور اخروی )امور کی اصداح ہوجاتی ہاور ہقی بہتر (۲۲) بخششیں قیامت کے دن اس کے درجات کی بلندی کا سہب ہول گی۔' ( بیبیق)

ستر ہزارفرشتوں کواپنے بیجھیے جپلانے کا نبوی نسخہ

حضرت ابورزین بن نونند سند والیت ب که رسول خدا میزینها نے ان سے فرمایا ''میں تمہیں اس اسری (بیعنی وین کی) جڑتہ بتا دول اجس کے ذریعیتم و نیاوآ خرت کی بھلائی حاصل کرسکو؟ (پھرآپ نے فرمایا )'

🕦 ابل ذکر کی محالس میں ضرور جیٹھا کرو(تا کیتہ ہیں بھی ڈکرانند کی تو فیق وسعادت نصیب ہو)۔

🕝 - اور جب تم تنبا ہو، تو جس قدرممکن ہوائند کے ذکر ہے اپنی ' بان کوحرکت میں رکھو ( یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹے کر بھی ابتد کا ذکر کر و اور تنہائی میں خدا کی یا دہیں مشخول رہو )۔

🕝 نیزامتد کی رضا وخوشنو دی کے ہیے محبت کر 🗓 💮 💮 اوراللّٰہ کی رضا وخوشنو دی کے لیے بغض رکھو۔

(اس کے بعد آپ نے بیجی فروی) بورزین! کیا تہہیں معلوم ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کی مسلمان بھائی کی زیارت وطلاقات کے اراد و سے گھر سے نکلتا ہے ،تو ستر و (و ) ہزار فرشتے اس کے جیجے چیجے چیتے ہیں اور وہ (سب فرشتے )اس کے لیے دی ، واستعفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے پر وردگار! اس شخص نے محض تیری رضا وخوشنو دی کی خاطر (ایک مسلمان بھائی ہے) ملاقات کی ہے ،تو اس کواپی رحمت ومعفرت کے ساتھ فسلک فریا۔ بہذا اگرتم ان کا مول کوکر سکتے ہوتو ضر ورکر و۔ (بیمیق)

# سات بری حصلتیں معاشرہ کو بگاڑ دیتی ہیں

حضرت ابو ہریرہ والتنو کہتے ہیں کہرسول خدا ہے کانانے مایا:

- 🛈 (کسی کے ہارے میں) بدگرنی قائم کرے سے اجتناب کروہ کیونکہ سے برترین جھوٹ ہے۔
- 🕝 نہ سی کے احوال کی کھود کر بد کرو۔
- € کس کے احوال کی ٹوہ میں شدہو۔
- ندایک دوسرے سے صدکر و۔
- ندس کے سودے پرخر بدنے کا اظہار کرو۔
  - ن شایک دوسرے سے بعض رکھو۔
- 🕒 ندایک دوسرے کی نمیبت کرواورتم سب خدا کے بندے اورایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کررہو۔ (بخاری وسلم)

# ا بحنے روتی کے اور ان کی کار کیا ہے اور ان کی کار کیا ہے کا ان کار کیا ہے کا ان کار کیا ہے کا ان کی کار کیا ہے کا ان کار کیا ہے کار کیا ہے کا ان کار کیا ہے کیا ہے کار کیا ہے کیا ہے کار کیا ہے کیا ہے کار کیا ہے کیا ہے کار کیا ہے ک

حضرت ابو ہریرہ جائنڈو کہتے ہیں کہ رسول خدا ہے بڑنانے فرمایا ہیراور جمعرات کے دن جنت کے درواز ۔ کھولے جاتے ہیں پہر ہراک بندے کہ بخشش کی جاتی ہے، جو خدا کے ساتھ کی کوئٹر یک نہ کرتا ہو۔ گر جوفنص اپنے مسلمان ہی ٹی ہے سینداور بشنی رکھت وہ ن کے بارے ٹیں فرشتوں سے کہا جاتا ہے: ان دونوں کو (جو آپس میں عداوت دونشنی رکھتے ہیں ) مہلت دور یہاں تک کہ وہ آپس میں عداوت وونشنی رکھتے ہیں ) مہلت دور یہاں تک کہ وہ آپس میں عداوت وونشنی رکھتے ہیں ) مہلت دور یہاں تک کہ وہ آپس میں عداوت وونشنی رکھتے ہیں ) مہلت دور یہاں تک کہ وہ آپس میں عداوت وونشنی کے بارے ان کہ اسلم)

ہر پیرا درجعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں

حضرت ابو ہر ریرہ بڑاتین کہتے ہیں کہ رسولِ خدا ہے ہیں نے قرہ یا:''ہر ہفتہ میں دو بار ہیراور جمعرات کے دن پر وردگار ہے۔ سنور اوگوں کے ممل ہیش کئے جاتے ہیں، پھر ہرمومن بندہ کی مغفرت کی جاتی ہے۔ گرجو بندہ اپنے مسلمان بھائی ہے کینداور دشمنی رکھت ہے، ان کے بارے میں فرشتول سے کہا جاتا ہے:ان دونوں کو چھوڑ دو، یہاں تک کہوہ (دونوں عداوت ودشنی ہے) بازآ جا کیں۔'(مسم)

طویل مدت تک ترک ملا قات کا گناه اور

ناحق قتل كرنے كا گناه قريب قريب ہے

حضرت خراش ابوسلمی طینتنی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خداہ ہے ہیں گئی کو بیفر ماتے ہوئے من کہ'' جس شخص نے (نارانسکی کی وجہ سے ) اپنے مسلمان بھی کی سے ایک سال تک ملنا جین چھوڑے رکھا ،اس نے گویا اس کا خون کیا (بینی طویل مدت تک ترک ملاتا ت کا گناہ اور تاحق قمل کرنے کا گناہ قریب ہے )۔'' (ابوداؤد)

صلح کرانے کی فضیلت اور فساد پھیلانے کی مذمت

حضرت ابودرداء بنی تیز کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسولِ خداہ ہے تین نے ایا کیا ہیں تہمیں ایک ایساعمل نہ بتا دول ،جس کا درجہ (اور ثواب) (نقلی) روزے ، (نقلی) صدقے اور (نقلی) نماز کے درجے (اور ثواب) سے زیادہ ہے؟ ابو در داء بنائی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا : ہاں ،ضرور بتا ہے۔ آپ میں پہنے فر مایا:'' آپس میں دشنی رکھنے والوں کے درمیان صلح کرانا (اس کے بعد فر مایا) اور آپس میں فساد بھیلا ناالی خصلت ہے، جودین کومونڈ نے والی اور بربا دکرنے والی ہے۔'' (ترندی ،ابوداؤد)

اس امت کی طرف یہودونصاریٰ کی ایک بیماری سرک آئی ہے

حضرت زبیر خلافتۂ سے روایت ہے: کدرسول خداہ ہے کہ کہ اسے کہ اسے کہ کہ اس کے اس کا مقول ( لیٹی یہ وہ وات ری ) می یہ ری حسد اور جسن سرک آئی اور بغض وعداوت مونڈ نے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بیہ بالول کو مونڈ تی ہو۔ ین کومونڈ تی ہو اور بریوں کردیتی ہے۔'' (احد متر ندی)

جب كسى مؤمن سے حيا كوچھين لياجا تا ہے توايمان بھى رخصت ہوجا تا ہے

حضرت ابن عمر دیاتینا سے روایت ہے کہ نبی کریم سے پہتا نے فر مایا ' حیا ، اور ایمان ایک دوسر ہے کے ساتھ ہیں۔ لہذا جب ان

وول میں سے ایک کو اٹھایہ جاتا ہے، تو دوسرے کو بھی اٹھا میا جاتا ہے کہ 'جب کسی مؤمن سے حیا کو چھین لیا جاتا ہے، تو ایس نظم الیا جاتا ہے، تو دوسرا اللہ کا ہے کہ 'جب اللہ دونوں میں سے ایک کو چھین لیا جاتا ہے، تو دوسرا رخصت ہوجاتا ہے)۔ اور حضرت این عبال بڑی تھی کی روایت میں ایول ہے کہ 'جب ان دونوں میں سے ایک کو چھین لیا جاتا ہے، تو دوسرا اس کے پیچھے چل و بتا ہے۔' ( بیھی )

تين چيزني قابل توجه

حضرت ابو ہریرہ فین کئے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ہے بیٹہ تشریف فرہ تھے کہ ایک خض نے حضرت ابو بکر ہولتا کو ہرا بھلا کہان شروع کردیا۔ حضور ہے بیٹہ (اسکی با تھیں سن کر) تعجب فرہاتے تھے اور سکراتے تھے۔ جب اس خفص نے (حضرت ابو بکر ہولتا کو کو گولتا کہ بہت برا بھلا کہا، و حضرت ابو بکر ہولتا نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا۔ اس پر نبی کریم سے بھی تاراض ہوئے اور وہاں سے اٹھ کھڑ ہے بوئے۔ حضور ہے بیچھے بیچھے جھے حضرت ابو بکر ہولیتا بھی گئے اور فدمت اقدی میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول القد! جب وہ خفص جھے کو بر ابھلا کہدرہاتھ تو آپ وہاں بیٹھے رہے، لیکن میں نے جب اس کی بعض باتوں کا جوارب دیا، تو آپ ناراض ہوگئے اور وہاں سے اٹھ اسکی جو نے در ہوئے اور وہاں سے اٹھ کھڑ ہوئے (اس میں کیا حکمت تھی) ؟ حضور ہے بیٹن فرہ یا: تہمارے ساتھ ایک فرشتہ تھا، جو (تمہاری طرف سے ) اس کو جو اب میں کو بھواب دیا، تو شیعان در میں ن میں کو د پڑا (اس لیے میں وہاں سے کھڑا ہوگی )۔

پھرفر مایا '' ابو بکر! تبین با تبی ہیں اور وہ سب حق ہیں : صحب بند ہ برکو ئی ظلم کساجا تاہے ، پھروہ مظلوم بند ہ ایند ( ک

جو بندہ عطا و بخشش کا در ۱۰ ز ہ کھولتا ہے، تا کہ اسکے ذریعہ اپنے قرابت دارول ادر سکینوں کے ساتھ احسان اور نیک سبوک کرے ، تو امتدت کی اس عطاد بخشش کی دجہ ہے اس کے ، ل ودولت میں اضافہ کرتا ہے۔

اور جو تخص سوال وگدائی کا درواز ہ کھول ہے، تا کہ اس کے ذریعہ سے اپنی دولت کو بڑھائے ، تو ائتد تعی لی اس (گدائی کی وجہ) سے اس کے مال ودولت کو کم کرویتا ہے۔'(احمہ)

حق بات کوٹھکرانااورلوگوں کوحقیروذلیل سمجھنا بیتکبر ہے

حضرت حارثہ بن وہب شیخ ہیں کہ رسول خداہ ہے ہیں کہ رسول خداہ ہے ہیں کہ ایا۔ کیا ہیں تہہیں جنتی لوگ نہ بنا دوں؟ (لیعنی سے بناؤں کہ کون لوگ جنتی ہیں ،سنو!) ہر وہ صعیف شخص (جنتی ہے) جس کولوگ ضعیف وحقیر سمجھیں (اوراس کی کمزوری وشکتہ حالی کی وجہ ہے اس کے ساتھ جبر و تکبر کا معاملہ کریں۔ گروہ کمز ورفحض الند کے نزد یک اس قد راونچا مرتبہ رکھتا ہے کہ )اگر وہ اللہ پر بھر وسہ کر کے کی ہات پر شم کی بیٹھے ، تو اللہ تع لی اس کی شم کوسچا کر دے اور کیا ہیں تہہیں وہ لوگ نہ بٹاؤں جو دوزخی ہیں (سنوا) ہروہ شخص (دوزخی ہے) جو جھٹڑ الواور الکھڑ مزاج ہے اور تکبر وعزاد کی وجہ سے جن بات کو تبول نہیں کرتا۔ (بخاری مسلم)

# جھنے وٹوتی کے بیٹی موسی سے متعمل کے بیٹی میں ہے۔ اور جمال (آرائٹی) کو پیند کرتا ہے اور تکبر تو حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو تقیر وڈلیل تجھنے ہے۔ '(مسم) میں اور آراستہ ہے )اور جمال (آرائٹی) کو پیند کرتا ہے اور تکبر تو حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو تقیر وڈلیل تجھنے ہے۔ '(مسم) صدیبے زیا وہ تکبر کرنے کا نتیجہ

حضرت سلمہ بن اکوئ ڈائنڈ کہتے ہیں کہ رسول خداہ ہے بیٹیڈنے فر مایا: '' کوئی تخص اپنے نفس کو برابر بعند کرتا ربتا ہے (لیعنی تکبر کرتا رہتا ہے) یہاں تک کہ (اس کانام) سرکشوں (لیعنی ظالم اور متکبر لوگوں کی فہرست) میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جوآفت و برا ان سرکشوں کو پہنچی ہے، و بی اس مخص کو بھی پہنچی ہے۔' (ترندی)

حظرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے داوا ہے، وہ رسول خداہ ہے ہے۔ اس کرتے ہیں کہ آپ ہے ہے۔ فرہ ہیں دور میں اس کے دل تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چیونٹیوں کی طرح آدمی کی صورت میں جمع کیا جائے گا (یعنی ان کی شکل وصورت تو آدمیوں کی سی جمع کیا جائے گا۔ پھر ان کی شکل وصورت تو آدمیوں کی بھرگی دیا جہ میں جمع چیونٹیوں کے برابر ہوگا) اور برطرف سے ذلت وخواری ان کو پوری طرح گھیر لے گی۔ پھران کو جہنم کے ایک قیدف نہ کی طرف جس کا نام' بولس' ہے، ہانکا جائے گا۔ وہاں آگوں کی آگ ان بر چھا جائے گی اور ان کو دوز خیوں کا نچوڑ یعنی دوز خیوں کے بدن سے بہنے والاخون اور پیپ پلایا جائے گا۔ وہاں آگوں کی آگ ان بر چھا جائے گی اور ان کو دوز خیوں کا نچوڑ یعنی دوز خیوں کے بدن سے بہنے والاخون اور پیپ پلایا جائے گا۔ وہاں آگوں کی آگ ان بر جھا جائے گی اور ان کو دوز خیوں کا نچوڑ یعنی دوز خیوں کے بدن

#### نو(9)برے بندے

حفرت اساء بنت عميس طالفند كمتى ميل كهيل في رسول خدا الطي ولله كوية مات بوع سن

- ارا ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا اور تکبر کیا اور خداوند بزرگ و برتر کو بھول گیا ( بیعنی اس نے بیفراموش کردیا کہ بزرگ اور بلندی و برتر می صرف امتد تھا لی کے لیے مخصوص ہے۔ یا یہ بھول گیا کہ اس نے دنیا ہیں احتیاط وتقویٰ کی راہ جھوڑ کردیا کہ بزرگ اور دیا ہی خدا کا حذاب بھیتنا پڑے گا)۔
- براہے وہ بندہ جس نے لوگوں پر جبروظلم کیااورظلم وفسادر یزی میں صدیے بڑھ گیا اور خدا وند جب روقتی رکو بھول گیا، جس کی قدرت وعرقت سب سے بلندہے۔
- ﴿ براہے وہ بندہ جودین کے کامول کو بھول گیا اور دنیا داری میں مشغول رہا اور اس نے مقبرول کو اور خاک میں ال جانے والے جسم کی بوسید گی کو فراموش کر دیا (لیعنی اس نے اس بات سے کوئی عبرت نہیں پکڑی کہ کیسے کیسے لوگ بزاروں من مٹی کے نیچے وفن کر دیسے سے اور ان کے جسم کیڑوں کی خوراک بن مجئے )۔

  گیے اور ان کے جسم کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن مجئے )۔
- ﴿ براہے وہ بندہ جس نے فتنہ وفسا دبر پاکیا اور حدسے تجاوز کر گیا اور اپنی ابتداء کو بھول گیا (لیعنی نہ تو اس کو یہ یا در ہا کہ وہ کتنی حقیر چیز سے پیدا کیا گیاہے اور ابتداء میں وہ کس قدر عاجز ونا تو ال تھا اور نہ اس کو اپنا انجام یا دریا ، آخر کارپیوند زمیں ہوجانا ہے )۔
- چ براہے وہ بندہ جو دین کے ذریعہ دنیا حاصل کرے ( لیعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو وسیلہ بنائے۔ یہ یہ عنی ہیں کے مسلما اور بزرگوں کی میشکل اختیار کرکے اور دین کالبادہ اوڑھ کراہل دنیا کوفریب دے ، تا کہ وہ اس کے معتقد ومداح ہوں اور ان ہے مال وجاہ حاصل کرے )۔
  - براہے وہ بندہ جس نے شبہات میں مبتلا ہوکر دین کوخراب کر دیا۔
- براہے وہ بندہ جس نے مخلوق سے طمع اور امید ق نم کی اور حرص وظمع اس کو دنیا داروں کے دروازوں پر کھنچے کھیرتی ہے اور جدھر



براہے وہ بندہ جس کوخواہش نفس ، گمراہ کرتی ہے۔

براہے وہ بندہ جسکودنیا کی رغبت ، حصول دنیا کی حرص اور کٹر ت مال وجاہ کی ہوس ، ذمیل دخوار کرتی ہے۔ (تر ندی ہیسی )

#### غصها يمان كوخراب كرديتاب

حضرت بہنم بن حکیم اپنے والدے اور وہ بہنر کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری ہلائیڈنے سے روایت کرتے ہیں کہ رسوپ خدا سے پہننے فر مایا:'' بااشیہ غصہ ایمان کوفراب کر دیتا ہے ،جس طرح ایلواشید کوفراب کر دیتا ہے۔'' ( بہیمتی )

# عام طور برخالم كي عمر درازنبيس ہوتی

حسرت ادموی دیستر کیتی میں کے رسمال خداہ ہے ہیں کے اسال خداہ ہے ہوں ہوں ہے۔ اس کی خالم کومہلت دیتا ہے ( بیٹنی دنیا ہیں اس کی عمر دراز کرتا ہے، تا کہ وہ ظلم کرتار ہے اور '' بہت میں شخت مذا ہ میں گرفتارہ ') یہال تک کہ جب اس کو بکڑتا ہے، تو پھر چھوڑ تا نہیں۔ اس کے بعد آنخضرت میں بیٹنے نے ( دلیل کے طور پر ) ریآ ہت پڑھی:

﴿ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبُّكَ إِذَا آخَذَ الْقُراى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ الِّيمُ شَايِدٌ \*

''اور آپ کے رب کی دارو میرالی ہی ہے جب وہ کسی ستی والوں پر دارو میر کرتا ہے، جب کہ وہ ظلم کیا کرتے ہیں۔ بلاشہال کی دارو گیربڑی تکلیف دہادر سخت ہے'۔ ( بخاری دمسم )

## برائی کا جواب احجمائی سے دینا جاہیے

د طرت حذیفہ بڑی آؤ کہتے ہیں کہ رسوب خداہ ہے ہی تنظم ہوا تھے کے نہ بنولیسی پیدنہ کہو کہ اگر لوگ ہمارے سرتھ بھمائی کریں گے۔ بلکہ تم بھر اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ بلکہ تم اس کے باتو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ بلکہ تم اس کے باتو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ بلکہ تم اس کے بات پر ہم وکی اگر اگر اور اگر لوگ ہمائی کریں ، تو تم ظلم نہ کرو۔ ' ( تر فدی) اس کے اللہ اللہ بھی ہوں کہ ایک کریں ، تو تم ظلم نہ کرو۔ ' ( تر فدی) کہ جس کے بعد اور ایک بھی ہوں کہ ایک کریں ، تو تم ظلم نہ کرو۔ ' ( تر فدی) کہ جس کے بعد اور ایک بھی ہوں کہ وہ بندہ اللہ بھی ہوں کہ دور بھی تا اللہ اللہ بھی ہوئے کہ آئر کی وہ بندہ اللہ بھی ہوئے کہ ایک کریں ہوئے کہ انسان سے بھی تر ان آدمی وہ بندہ ا

حضرت ابوامامہ جن شن روایت ہے ۔ رسول خدا ہے ہیں آخر مایا '' فیامت کے دن مرتبہ کے انتہارہے بدترین آ دمی وہ بندہ ہوگا ،جس نے دوسرے کی دنیا (بنانے ) کی وجہت ہیں آخرت بر بادکرو کی (جیسے ضالم حاکم کے مددگارکیا کرتے ہیں )۔'' (انن ماند )

# ظالم کی تا ئیداورموافقت کرنے والا کمال ایمان مے محروم ہوجا تاہے

حضرت اوس بن شربیل بنین است به که انهول نے رسول خداہ بین کو بی قرمائے ہوئے سا کہ ' جو شخص کی فعالم کی تقویت و تا تا ہو کہ ( پیس شخص کی مدواور تا تعد و تا تا ہو کہ ( پیس شخص کی مدواور تا تعد کر رہا ہوں) اور دویہ جانتا ہو کہ ( پیس شخص کی مدواور تا تعد کر رہا ہوں) وہ ظالم انسان ہے، تو وہ شخص اس مے خدرت ہوجاتا ہے ( پیمنی )۔ ' ( بیمنی )

# ظلم کی نحوست بیے کہ خیاری برندہ بھی گھونسلے میں دبلا ہوکر مرجاتا ہے

حضرت ابو ہرمرہ بنائن ہے روایت ہے کہ انہول نے ایک مخص کو یہ کہتے ہوئے سٹا؛ کہ ظالم حقیقت میں اپنے آپ ہی کونتصان بہنچا تا ہے ( دوسرول تک اس کے ظلم کے اثر ات نہیں پہنچتے )۔ (یہ سن کر ) حضرت ابو ہرمیرہ بنائنڈ نے فر مایا: '' کیول نہیں ، خدائے پاک کی کی بھنے موقی کی جو بھی ہے۔ اور ہوں کو بھی نقصان پہنچا تا ہے) یہاں تک کہ مباری پر ندہ اپنے گھو نسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے دہاں ہوکر مرجا تا ہے۔ 'ابیعی )

ظالم کومحبت سے سمجھانا جائے ورنہ عذاب سب پرآئے گا

اور ابوداؤو کی روایت میں بول ہے کہ جب لوگ کسی کوٹلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں ( بعنی اس کوٹلم سے نہ روکیں ) تو قریب ہے، کہاللہ تعیالی ان سب کوایئے عذاب کی گرفت میں ہے لے۔

رسول خدا طين عينه كاليك الهم بيان ال كويا وكر ليجي

المسترت ابوسعید ضدری برت ابوسعید ضدری برت این کی (میک دن) عصر کے بعدرسوب ضدائے پیگائی میں سے خطبہ دیتے کے لیے کھڑے ہوئے ۔ اس خطبہ میں آپ نے قیامت تک پیش آئے والی کوئی ضروری بات نہیں چھوڑی ، جس کا آپ نے تذکرہ نہ کیا ہو۔ یاور کھنے والوں نے ان کویا در کھااور بھو لنے والا اس کو بھول گیا۔ آپ ہے پیٹر نے اس وقت جو پچھفڑ ، یا اس میں یہ بھی تھا کہ 'مید نیا بڑی شیر ہیں اور ہری بھری ہوا کہ جو کہ ان کو بھری ہوئی سے دور ہو۔ آپ خصرت میں بینا خیفہ بن یہ ہے۔ بہذاوہ دیکھتا ہے: کہتم کس طرح عمل کرتے ہو؟ پس خبر وار! تم ونیا سے بچواور عورتوں سے دور ہو۔ 'آئخضرت میں بیتی تہتے نے بیٹر مایا۔ کہ 'قیامت کے دن ہر عبدشکن کے لیے نشان (علامتی جہنڈا) کھڑا کیا جائے گا جو دنیا میں اس کی عبدشکن کے بقد ربوگا ، اور کوئی عبدشکن امیر عام کی عبدشکن سے زیادہ ہری نہیں۔ چن نچیاس کا نشان اس کی عبدشکن ہے باز نہ رکھی جب کہ وہ تی بات سے واقف ہو۔ '' حضور سے پیٹنے نے یہ بھی فر ہیں۔ '' تم میں سے کسی کولوگوں کی سے اور خوف ، تی بات سے واقف ہو۔ ''

اورایک روایت میں یوں ہے کہ''اگرتم ٹیں ہے کہ گھنٹس کی خلاف شرع بات کودیکھے، قو وگوں کی ہیبت اس کوخلاف شرع بات ک بات کی اسلام ہے باز نہ رکھے۔''(یہ بیان کرکے) حضرت ابوسعید خدر کی جائیڈ رو پڑے اور کہنے گئے کہ ہم نے خلاف شرع بات کو (اپی سنگھوں ہے) دیکھااور اوگوں کے خوف ہے ہم اس کے بارے میں پچھٹ بول سکے۔(اس کے بعد حضرت ابوسعید جائیڈ ہے بیان ایا کہ) حضور مصری جانے میکھی فر مایا'' جان لو!اٹس ن کومختف جماعتوں اور متضادا قسام ومراتب پر بیدا کیا گیا ہے۔ چنا نچے ا

- 🕦 ان میں سے بعض وہ ہیں، جن کومومن پیدا کیا جاتا ہے اورایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اورایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔
  - اوران میں سے بعض وہ ہیں ، جن کو کا فرپیدا کیا جا تا ہے اور کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔
- اوران میں ہے بعض وہ بیں ، جن کومومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں زندہ رہتے بیل کیکن ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔
- اوران میں سے بعض وہ ہیں ، جن کو کا فرپیدا کیا جا تا ہے اور کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ '
   حضرت ابوسعید طالبین کہتے ہیں کہ (اس موقع پر) حضور ہیے تا ہے غضب وغصہ کی قسموں کو بھی ذکر کیا۔ چنا نجہ آپ ہیے تیج ہے فر مایا ؟
- رے بر میں بہت جلد غضب نک ہوج تے ہیں الیکن ان کا غصہ جدد ہی فتم ہوجا تا ہے۔ چنا نچدان دونوں میں ہے ایک دوسرے کا ۱۰ بدل بن جا تا ہے (بعنی میرفض نداحیھا ہے نہ برا)۔
- ﴿ اور بعض آدی ایسے ہوتے ہیں ، جن وغصہ امریس آتا ہے اور دیرہے جاتا ہے۔ چٹنچہ ن دونوں میس ۔ ایک اوسرے کا بدل بن جاتا ہے ( یعنی پیٹھس شاخیصا ہے شد برا ) ۔



اورتم میں ہے بہترین تحقی وہ ہے ، جس وغصہ دیر ہے آتا ہے اور جلعظم ہو جاتا ہے۔

اورتم میں سے بدترین شخص وہ ہے، جس کو جدد خصر آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ '(اس کے بعد) حضور بیجے پہتائے فر مایا: ''دہم خصہ سے بچو ، کیونکہ خصہ ابن آدم کے قلب پرایک د مکتابہ واانگارہ ہے۔ کیاتم نہیں د کھنے کہ (جب کوئی شخص غضب ناک ہوتا ہے تو) اس کے سردان کی رئیس بچول جاتی ہیں اور آئے تھیں سرخ ہوج تی ہیں ، الہذا جو تھی غصہ کا اثر محسول کرے ، وہ فوراً پہلو پر لیٹ جائے اور زمین سے چھٹ جائے۔''

اورحضور مضي يَناف قرض كالجمي ذكركيا- چناني سنفرمايا:

ن تم بیں ہے بعض آ دی ( قرض کی ) ادایکی میں انتھے ہوتے ہیں ، لیکن اپنا قرض وصول کرنے میں سختی کرتے ہیں۔ چنا نجہاں کی دونوں خصلتوں میں سے ایک ، دوسری کا ہدل ہو جاتی ہے۔

🕝 ۔ اور بعض آ دمی قرنش ادا کرنے میں تو برے ثابت ہوتے ہیں الیکن کسی ہے اپنا قرض وصول کرنے میں اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ چینا نیجاس کی ان دونوں خصلتوں میں ہے ایک دوسرے کا بدل ہوجاتی ہے۔

🕝 ۔ اورتم میں بہترین شخص و ہے، جو کسی کا قرض ادا کرنے میں بھی اچھا ہوا ورکسی ہے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی اچھا ہو۔

اورتم میں برترین شخص و و ہے، جوقرض ادا کرنے میں بھی برا ہوا در کسی ہے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی براہو۔''

کی دوشی کھی وروں کی چوٹیوں اور دیواروں کے کناروں کی دوشی کھی وروں کی چوٹیوں اور دیواروں کے جاروں کے کناروں تک آئی (لیعنی جب ون کا آخر ہوگیہ) تو آپ نے فرہ یہ: ''یا در کھو! اس دنیا کا جوز ماندگز رچکا ہے، اس کی بہ نسبت ، صرف اتن زمانہ باقی رہ گیا ہے، جتن آج کے دن کا قریب قریب نرایت بہت کہ بیاری وقت (لیعنی جس طرح آج کے دن کا قریب قریب بور؛ حصد کی بہ نسبت ، بیآخری وقت (لیعنی جس طرح آج کے دن کا قریب قریب بور؛ حصد کر بہ تعلیل عرصہ باتی رہ گیا ہے)۔'' (ترندی)

آخری زمانہ کے متعلق اہم ہدایات

حضرت عمر بن خطاب مین نزوی سے روایت ہے کہ رسولِ خداہ ہے بین آئو ہے اس کی تحقیران کی سے ختیں اور بوا کی بہتنجیں گی۔اس کی تحقیوں سے نجات پانے والا ایک تو وہ تحض ہوگا،جس نے خدا کے دین کو (اچھی طرح) جا نا اور بہتا ہیں دیا ہور بہتنجیں گی۔اس کی تحقیوں سے نجاد کیا۔ بس دیا وہ تحض ہوگا،جس نے خدا کے دین کو جانا ، پھر زبان اور دل سے جہاد کیا۔ بس دیا وہ تخص ہوگا،جس نے خدا کے دین کو جانا ، پھر زبان اور دل سے اس کی تصدیق کی (یعنی صرف زبان اور دل سے اس کی تصدیق کی (یعنی صرف زبان اور دل سے جہ دکیا، تو ت سے کا منہیں لیا)۔اور تیسرا وہ تحض ہوگا،جس نے خدا کے دین کو بہتایا، پھر اس پرسکوت اختیار کیا۔ چنا نجے جب کی کو سے جہ دکیا، تو ت ہوئے دیکے منہیں لیا)۔اور تیسرا وہ تحض ہوگا،جس نے خدا کے دین کو بہتایا، پھر اس پرسکوت اختیار کیا۔ چنا نجے جب کی کو سے جب دکیا، تو اس سے غرت کرتا ہواں کو دوست رکھتا ہے اور کسی کو غلط کا م کرتے و کھتا ہے، تو اس سے غرت کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ سے نجات یا کے گا۔ (بیستی)

لوگوں کے ڈرسے اصلاح کی فکرنہ کرنے والے کی معافی

حضرت ابوسعید خدری بڑاتین کہتے ہیں کہ رسول خدا ہے پہنے فرمایا: ''امقد بزرگ وبرتر قیامت کے دن بندے ہے پہنے گا تجھ کوکی ہوا تھا کہ جب تو نے خلاف بشرع کام کودیکھا تھا، تو اس سے کیول نہیں روکا تھا؟ رسولِ خدا ہے پہنے فرمایا: پھراس کو دلیل

سکھائی جائے گے۔ چنانچیوہ عرض کرے گا: میرے پروردگار! میں لوگول ہے ڈرتا تھااور تیرے عفود مغفرت کی امیدر کھتا تھا۔''

#### قابل رشك بنده

حضرت ابوامامہ رٹائٹیڈ نبی کریم ہے ہے گئے نے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ''میرے نزدیک میرے دوستوں (بعنی مومنین) ہیں نہایت قابل رشک وہ موکن ہے، جوسبک بارہے، نمی زسے بہت زیادہ بہرہ مند ہے اورا پٹے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ کرتا ہے (اور جس طرح ظاہر میں عبادت کرتا ہے اسی طرح) خلوت میں بھی طاعت اللّٰبی میں مشغول رہتا ہے اور لوگوں میں گمنام ہے کہ اس کی طرف انگیول سے اشارہ نہیں کیا جاتا ہے نیز اس کی روزی بھڈر کہ بیت ہے اوراسی پرصیرو قانع ہے۔ یہ کہر آپ نے چنگی ہجائی اور اس کی طرف انگیول سے اشارہ نہیں کیا جاتا ہے نیز اس کی روزی بھڈر کہ بیت ہے اور اس کی موت پر رونے والی عور تیں بھی کم ہیں اور اس کا اور اس کی موت پر رونے والی عور تیں بھی کم ہیں اور اس کا گری بہت مختصر ہے۔'' (احمد، ترفدی ، ابن ماجہ)

مساكين مال داروں سے جاكيس سال پہلے جنت ميں داخل ہو گے

حضرت اس رقائن سے روایت ہے کہ نبی کریم میں پیٹھنے دع فرمائی ،''اے امتد! مجھ کو سکین بن کرزندہ رکھ مسکین بی کی حات میں مجھے موت دے اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میراحشر فرمائی مضرت عائشہ فراٹھنی (نے حضور میں پیٹلا کو بید دعا فرماتے ہوئے ساتو) کہنے گئیں ، ''یارسول ابتد! آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟''حضور میں پیٹلا نے ارش دفرہ یا۔ اس لیے کہ مساکیین ، ل داروں سے چالیس سال پہلے جنت میں واخل ہوں گے، اے عائش! کسی مسکین کو اپنے دروازے سے ناامید نہ جانے دینا۔ اگر چہ اس کو دینے کے لیے تہ ہور کا ایک فکر اب کے کول نہ ہو۔ عائش! (اپنے دل میں) مسکینوں سے محبت رکھواور ان کو اپنی قربت سے نواز و ( یعنی ان کو حقیر و کمتر جان کرا ہے بیاں آنے جانے ہے مت روکو) اگر تم ایسا کروگی ہواللہ تھی گئی ہمیں قیامت کے دن اپنی قربت سے نواز کا گئی۔''

# سات بكھر ہے موتی

حضرت ابو ذر دہالتنۂ فرماتے ہیں کدمیر کے لیل میرے کھیل میرے کھی کوسات باتوں کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک حکم تو پیددیا کہ اس میں فقراءومسا کمین سے محبت کروں اوران سے قریب رہوں۔

- دوسراتکم بیده یا که میں اس شخص کی طرف دیکھوں جو (و نیاوی اعتبار ہے) مجھے کمتر درجہ کا ہے اور اس شخص کی طرف ندد مجھوں جو
   (جاہ و مال اور منصب میں) مجھ سے بالاتر ہے۔
  - 😙 تیسرا تھم بید یا کہ میں قرابت داروں ہے ناتے داری کوقائم رکھوں اگر چہکوئی ( قرابت دار ) ناتے داری کو منقطع کرے۔
    - چوتھا تھم ہید یا کہ میں کسی خص ہے کوئی چیز نہ ما تگوں۔
    - پانچوال حکم بیدد یا که میں (ہرحالت میں) حق بات کبوں اگر چدو ہ (سننے دالے کو) تکنخ معلوم بو۔
- چھٹا تھم یہ دیا کہ میں خدا کے دین کے معاملہ میں اور امر ہالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت
   سے ٹہ ڈرول۔
- اورساتوات علم بیده یا که میں کثرت کے ساتھ "لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةً إِلَّا بِاللّٰهِ" کہا کروں، کیونکہ بیکلمات اس خزانہ میں ہے ہیں جوعرش



بوڑھے کا دل دو چیز وں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے

حضرت انس بنائنیٔ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ہے بین نے ارش دفر مایا:''انسان بوڑھ ہوج تا ہے، مگراس میں دو چیزیں جوان اور قوی ہوج تی ہیں ،ایک تومال (جمع کرنے) کی حرص اور درازی عمر کی آرز و۔' ( بنی ری ہسلم )

حصرت ابو ہریرہ جانتینے ہے روایت ہے کہ نبی کریم ہے گئینے ارشاد فر مایا:'' بوڑھے آ دمی کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے،ایک دنیا کی محبت میں اور دوسری آ رزوعمر کی درازی میں۔'' ( بنی ری مسلم )

حلال کمائی اور آرز وؤں کی کمی کا نام زمدہے

حضرت مفیان توری میند ہے منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا: ' زبد ( یعنی دنیا ہے بے رغبتی )اس کا تام نبیں ہے کہ موٹے اور شخت کپڑے پہن لیے جائیں اور روکھا سوکھا اور بدمز ہ کھا نا کھ یا جائے بلکہ دنیا سے زبد اختیار کرنا حقیقت میں آرزوؤں اور امیدوں کی کی کا نام ہے۔'' ( بغوی )

حضرت زید بن حسین فر ماتے ہیں کہ جب ام م ، لک ٹیسٹ سے پوچھا گیا کہ دنیا ہے زبداختیار کرناکس چیز کا نام ہے؟ و میں نے امام مالک ٹیسٹ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ' حلال کمائی اور آرزوؤں کی کمی کا نام زبدہے۔' ( بیمنی )

بدد نیابس جارآ دمیوں کے کیے ہے

حسنرت ابو کبشہ انماری بٹی تئے ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا ہے تئے کو بیارشادفر ماتے ہوئے من کہ'' تین باتیں ہیں جن کی حقانیت وصداقت پر ہیں تئم کھا سکتا ہوں اور ہیں تم ہے ایک بات کہتا ہوں تم اس کو یاد رکھنا پس وہ تین باتیں جن کی حقانیت وصداقت پر ہیں تم کھا سکتا ہوں ، یہ ہیں :

- انده کامال خدا کی راه یس خرج کرنے کی وجہ ہے کم نیس ہوتا۔
- اورجس بندہ پرظلم کیا جائے اور اس کا مال ناحق لے لیا جائے اور وہ بندہ اس ظلم و زیادتی پرصبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔
  - اورجس بندہ نے اپنے نفس برسوال کا درواز و کھولا التد تعالی اس کے لیے فقر وافلاس کا درواز ہ کھول دیتا ہے۔
     ادر رہی وہ بات جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہاس کو یا در کھنا وہ بیہے کہ:
- ایک تو وہ بندہ جس کوائند تعالی نے مال وز بھی مونا کمیا اور علم کی دولت سے بھی نوازا، پس وہ بندہ اپنے مال ودولت کے ہورے میں المتد تعالیٰ سے ذرتا ہے (بیعنی اس کوحرم و نو جائز کاموں میں ٹرج نہیں کرتا) اس کے ذریعہ اپنے قرابت واروں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک اوراحسان کرتا ہے اور اس مال وزرمیں اس کے حق کے مطابق القد تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے (بینی مال ودولت کے تینی اللہ تعالیٰ نے جوحقوق متعین کئے جی ان کواوا کرتا ہے) ہیں میہ بندہ مرتبہ کے ائتبار سے کامل ترین ہے۔
- وہ مراوہ بندہ جس کواللہ تعالی نے علم تو عط کیا لیکن اس کو مال عن بیت نہیں فر مایا لیس وہ بندہ (اپنے علم کے سبب نچی نبیت رکھتا ہے اور)
   کہتا ہے کہا گرمیرے پاس مال ہوتا تو فلا ب شخص جیسے اچھے کام کرتا ، پس ان دونوں کا اجروثوا ب برابر ہے۔'

المنظم ا

تسرابندہ وہ ہے جس کواللہ تعالی نے مال عطا کیا ہے گئی علم نہیں دیا ہی وہ بندہ ہے ہم ہونے کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں بہک جا تا ہے وہ اس مال ودولت کے ساتھ مالی احسان جا تا ہے وہ اس مال ودولت کے ساتھ مالی احسان وسلوک نہیں کرتا ہے اور اپنے تر ایس مال ودولت سے متعلق ہیں ہی مید بندہ مرتبہ کے اعتبار سے بدترین ہے۔

اور چوتھا بندہ وہ ہے جس کواللہ تعالی نے نہ تو مال عطا کیا ہے اور نہ م دیا ہے، پس وہ بندہ کہتا ہے کہا گرمیرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کوفلال شخص کی طرح (مرے کا مول میں ) خرچ کرتا۔ پس میہ بندہ بدنیت ہے اوران دونوں کا گناہ برابر ہے۔' (تر ندی)

جہاں تک اس ز مانہ کا تعلق ہے تواب مال ودولت بھی مسلمانوں کی ڈ ھال ہے

حضرت سفیان توری موسطیت میں کہا گئے زمانے میں مال کو براسمجھا جاتا تھالیکن جہاں تک اس زمانہ کا تعلق ہے، تو اب مال ودولت مسلمانوں کی ڈھال ہے۔

حفرت سفیان توری میسید نے یہ پھی فرمایا کہ''اگر (ہم لوگوں کے پاس) بدرہم ودیناراوررو پیہ بیبہ نہ ہوتا، تویہ (آج کل کے ) سلاطین وامراء ہمیں ذلیل و پا، ل کر ڈالتے ۔ نیز انہوں نے فر ، یا ، کی شخص کے پاس اگر تھوڑ ابہت مال ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے (لیعنی اس تھوا س کو کوئی تجارت وغیرہ میں اصلاح کرے (لیعنی اس تھوا س کو کوئی تجارت وغیرہ میں اگر کوئی تحتاج ومفلس ہوگا تو ( دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر ) اپنے دین کا کر برد ھانے کی سعی کرے ) کیونکہ ہمارا بیز مانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی تحتاج ومفلس ہوگا تو ( دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر ) اپنے دین کو این ہاتھ سے گنوانے والا سب سے پہلا تحص وہی ہوگا۔ 'حضرت سفیان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ' حلال مال ، اسراف کو ہر داشت نہیں کرتا ( یعنی حلال مال میں اسراف نویں کرنا چاہیے )۔' ( بنوی )

# قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ ساٹھ سال کی عمر دالے لوگ کہاں ہیں؟

'' کیا ہم نے تم کو ایسی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والانصیحت حاصل کرے اور تمہارے پاس ڈرانے والا (بڑھایا) بھی آچکا ہے۔''(بیبق)

الله كنزد يك السمسلمان سے زيادہ افضل كوئى نہيں ہے جس نے اسلام كى حالت ميں زيادہ عمريائى

حضرت عبداللہ بن شداد ﴿ اللَّهُ فِر ماتے ہیں بی عذرہ قبیلہ کے پھلوگ جن کی تعداد تین تھی ، نی کریم مین ہے ہی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا (پھروہ لوگ حصول دین کی خاطراور خداکی راہ میں ریاضت ومجاہدہ کی نیت سے حضور میں ہے ہی ہی گئیر گئے۔ ان کی مالی حالت چونکہ مبت خست تھی اور وہ اپنی ضروریات زندگی کی کفالت خود کرنے پر قادر نہیں تھے اس لیے ) رسولِ خدا ہے ہی تہ نے فر مایا ''کون ہے جوان لوگوں کی خبر گیری کے سلسلے ہیں مجھے بے فکر کروے ؟ حضرت طلحہ وہی نیز نے عرض کیا: میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں ۔ چنا نچہ تینوں حضرت طلحہ جان نی کریم میں ہیں خبر گیری کے سلسلے ہیں مجھے بے فکر کروے ؟ حضرت طلحہ وہی نیز نے عرض کیا: میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں ۔ چنا نچہ تینوں حضرت طلحہ جان نی کریم میں ہیں تھے ایک لشکر بھیجا، تو اس

المنافرين المنظم المنظم

(شکر) ہیں ان تینوں میں ہے ایک شخص گیاا ورمیدانِ جنگ میں (دشمنوں سے لڑتا ہوا) شہید ہو گیا ،اس کے بعد حضور بیٹے ﷺ ایک اور کشکر بھیج ،اس کے ساتھ دوسراشخص گیااور و ہ بھی شہید ہو گیااور پھرتیسراشخص اپنے بستر پرائندکو بیارا ہو گیا۔

رادی فرماتے ہیں کہ حضرت طعہ نے بیان کیا کہ (ان تینول کے انتقال کے بعدایک دن خواب ہیں) ہیں نے دیکھا کہ وہ تینوں جنت میں ہیں، نیز میں نے دیکھا کہ جو شخص اپنے ستر پراللہ کو بیارا ہواتھ، وہ تو سب سے آگے ہاور جو شخص دوسر لے شکر کے ساتھ ہو ہم شہید ہواتھا سب سے آئے ہا لکل قریب ہے اوران تینوں میں سے جو پہلے شکر کے ساتھ ہو کہ شہید ہواتھا سب سے آخر میں شہید ہواتھا سب سے آخر میں شہید ہواتھا سب سے آخر میں ہے چنا نچہ (ان شیول کو اس طرح آئیک دوسر سے کے آگے ہیچھے دیکھر) میر سے دل ہیں شبہ پیدا ہوگیا، چنا نچہ میں نے نبی کریم ہے ہیں ہے۔ پہلے اس خواب کا ذکر کیا، حضور ہے ہیں ہے فرواب اوراس پر میراشہد س کر) ارشاد فرمایا: ' اس میں شک وشبہ اورانکار کی باعث کون س چیز ہے؟ (تم نے اپنے خواب میں تینوں کو جس تر تیب کے ساتھ دیکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے) کیوں کہ المتد کے فزو کی اس مسمان سے زیدہ افضل کوئی نہیں ہے جس نے اسلام کی حالت میں زیدہ عمر بائی اوراس کی وجہ سے اس کو خدا کی شبح و تکمیراور تبلیل کا زیادہ موقع ملا۔''

خدا کی نافر مانی سے ڈرتے رہو کیونکہ جو چیز خدا کے باس ہے اس کواس کی اطاعت وخوشنو دی ہی کے ذریعہ پایا جاسکتا ہے

حضرت ابن مسعود طفائینی فرماتے میں کہ رسول خدا سے ہیں نے ارشاد فرم یہ ''لوگو! کوئی ایسی چیز نہیں ہے جوتم کو دوزخ سے کرد سے اور دوزخ سے دور کرد سے ، مگراس (کواختیار کرنے) کا حکم میں نے تہمیں دیا ہے اور دوزخ ایسی چیز نہیں ہے جوتم کو دوزخ سے قریب کرد سے اور جنت سے دور کرد ہے ، مگراس سے میں نے تہمیں منع کیا ہے اور دوح المامین اور ایک روایت میں ہے کہ روح انقد ک فرید کرد سے اور خوات بین مرتا جب تک اپنارزق پورانہیں کر لیتا ، انہذ (لیعنی حضرت جرئیل علیات) نے میرے دل میں یہ بات ذالی کہ براشبہ کوئی شخص اسوقت تک نہیں مرتا جب تک اپنارزق پورانہیں کر لیتا ، انہذ اغور سے سنو! تم خدا کی تافر مانی سے ڈرتے رہواور حصول معاش کی سعی وجد وجہد میں نیک روی اوراعتدال اختیار کرد (تا کہ تمہار ارزق تم تک جو بڑ وحل ل وسائل و ڈرائع سے پہنچ ) اور رزق چینچ میں تا خیر تمہیں اس بات پرندا کسائے کہ تم گن ہوں کے ارتکاب کے ذریعہ رزق حاص کرنے کی کوشش کرنے ملوک کے ویک جو چیز خدا کے پاس ہے اس کوا طاعت وخوشنو و کئی ہی کے دریعہ پیاجا سکتا ہے۔' (یغوی)

اینے آپ کوایک کے حوالے کر دوتو وہ ایک ،ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا

حضرت جابر ہی تی ہوا تھا اور جب ہوا ہیں ہوا تھا اور جب کہ وہ نی کریم ہے تھے ہے کہ وہ نی کریم ہے تھے ہوئی ہے کہ وہ نی کریم ہے تھے ہی کہ کے ساتھ ہی واپس ہوئے (اس سفر کے دوران بیوا قعد پیش آیا کہ ایک دن ) صحابہ میں گئے ہوں ایک ایسے جنگل میں پہنچ جس میں کیکر کے درخت زیادہ تھے، چنا نچر سول خدا ہے تھی الاصحابہ کے ساتھ ) وہ میں از برنے اور تمام ہوگ درخت ایک ایسے جنگل میں پہنچ جس میں کیکر کے درخت زیادہ تھے، چنا نچر سول خدا ہے تھی اور خدا سے تھی اور خدا سے تھی اور خدا سے تھی ہی کیکر کے ایک برنے درخت کے بنچ وہ میں از برنے اور تمام ہوگ درختوں کے سابہ کی تلاش میں ادھرا دھر تھیل گئے اور رسول خدا ہے تھی کیا ہی کی کیکر کے ایک برنے درخت کے بنچ فروش ہوگئے اور اپنی تو اور اپنی تھی کہ اور ایک ہم نے سا کہ رسول خدا ہے تھی کہ اور ایک ایک ہم نے ساکہ رسول خدا ہے تھی کہ اور ایک اپنی جا تھی کہ اور ایک ایک رسول خدا ہے تھی کہ اور ایک ایک ایک موجود ہے۔ آئخضرت میں چنا نچہ ہم لوگ (اپنی اپنی جگہ سے ایک کی اس ایک دیا ہی کافر موجود ہے۔ آئخضرت میں تھی تھی ہونے یہ )ارشاد فر مایا" یہ دیم بیاتی اس وقت جب میں سور ہاتھا، جھی پر میری دیم بیاتی کافر موجود ہے۔ آئخضرت میں تھی تھی کہ ہونے یہ )ارشاد فر مایا" یہ دیم بیاتی اس وقت جب میں سور ہاتھا، جھی پر میری دیم بیاتی کافر موجود ہے۔ آئخضرت میں تھی تھی کہ ہونے یہ )ارشاد فر مایا" یہ دیم بیاتی اس وقت جب میں سور ہاتھا، جھی پر میری

جی بی بین دی، پھرآپ بیٹے گئے۔ '(بیناری، مسلم)

اوراس روایت میں جس کوالو بھر آساعیل نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے بیالفاظ میں کہ اس دیباتی نے (آسخضرت سے بھا بہر ہماوار سے بیانی کہ اس دیباتی نے ہاتھ ہے کہ اس مونت کر) کہا: اب تمہیں جھ سے کون بچائے گا؟ حضور ہے بیاج نے ارشاد فرمایا: اللہ بچائے گا۔ (بیہ سنتے بی) دیباتی نے جواب دیا پڑی۔ حضور سے بچائے گا۔ دیباتی نے جواب دیا پڑی۔ حضور سے بچائے گا۔ دیباتی نے جواب دیا کہ آب بہترین (تکوار) بکڑنے والے ہوجا کی (یعنی آپ مجھ معانی کر دیں) حضور میں بھتانے ارشاد فرمایا: اچھااس بات کی گوابی دو کہ آب بہترین (تکوار) بکڑنے والے ہوجا کی (یعنی آپ مجھ معانی کر دیں) حضور میں ہوتا البتہ آپ سے بیمبد ضرور کرتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بلاشہ میں التہ کا رسول ہوں۔ دیباتی نے کہا مسلمان تونہیں ہوتا البتہ آپ سے بیمبد ضرور کرتا ہوں کہ میں نہنی تو کھوڑ دیا اور جب میں نہنی تو کہنے لگا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسے خص کے پاس سے آر ماہوں جوسب سے بہتر انسان ہے۔ وہ دیباتی ایس تی آر ماہوں جوسب سے بہتر انسان ہے۔ وہ دیباتی ایس تی آر ماہوں جوسب سے بہتر انسان ہے۔ وہ دیباتی ایس تی آر ماہوں جوسب سے بہتر انسان ہے۔ وہ دیباتی ایس تی ایس کے آب ہوں جوسب سے بہتر انسان ہے۔ وہ دیباتی ایس تی آب ہوں جوسب سے بہتر انسان ہے۔

بلاشبہانسان کے ول کے لیے ہرجنگل میں ایک شاخ ہے

حضرت عمرو بن عاص میزانینی فرماتے ہیں کہ رسول خدا سے پہلے نے ارش دفر مایا: '' بلا شبدانسان کے دل سے لیے ہم جنگل میں ایک شرخ ہے ( کیعنی انسان کے دل میں رزق کے اسباب و ذرا اکع اوراس کے حصول کے تعلق سے طرح کی فکریں اور فم ہیں ) پس جس شخص نے اپنے دل کوان نظرات اور غموں میں مشغول ومنہمک رکھا) تو اللہ تع الی کو شخص نے اپنے دل کوان نظرات اور غموں میں مشغول ومنہمک رکھا) تو اللہ تع الی کو کی پرواہ نہیں کہ اس کو کس جنگل میں ہلاک کرے اور جس شخص نے اللہ تع کی برتو کل اور اعتماد کیا ہتو اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہوجا تا ہے۔' ( ابن ماجہ )

رزق بندے کو تلاش کرتا ہے

حضرت ابو درداء طِنْ تَنْ فرمات ہیں کہ رسول خدا ہے ہیں کہ اسٹی کیا نے ارشاد فرمایا: ''اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رزق بندے کو تلاش کرتا ہے، جس طرح انسان کوا کی موت ڈھونڈ تی ہے۔' (ابوقیم)

آخرز مانہ میں ایسے لوگ بیدا ہوں گے جودین کے نام پردنیا کے طلب گار ہوں گے ان کا انجام پر ھیے

حضرت ابو ہریرہ وہائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول خداہ ہے ہیں ہے۔ ارشاد فرمایا: '' آخرزمانہ ہیں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جودین کے نام پر دنیا کے طلب گار ہوں گے ( یعنی ویٹی وافروی انکال کے فرریعہ دنیا کما ئیس کے ) اور لوگوں کے سامنے زی فلا ہر کرنے کے لیے ونہوں کی کھال کا لباس پہنیں گے ( تا کہ لوگ انہیں عابد وزابعہ دنیا وی نعمتوں ہے بہرواہ اور آخرت کے طلب گار بجھ کر ان کے مرید و معتقد ہوں ) وکی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی لیکن ان کے دل بھیٹریوں کے دل کی طرح ( سخت ) ہوں گے' اللہ تعالی ( ایسے لوگوں کو سندیکر نے کے لیے ) فرما تا ہے: '' کیا ہے لوگ میری طرف سے مہلت دیے جانے کی وجہ سے فریب ہیں مبتلا ہیں یا ہے لوگ میری مخالفت پر کمر بستہ ہیں؟ پس میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقینان لوگوں پر انہیں ہیں ہے کہے لوگوں کو فتذاور باہ کی شکل میں مسلط کر دوں گا جو ہوے

المنظم ا

سے بڑے دانشورا در عقلمند مخص کوجھی عاجز وجیران کر دیں گے۔' (تر مذی)

حضرت ابن عمر خلفظ ارسول اکرم می کیا آنقل کرتے ہیں کہ آپ میں کی آپ میں کا آپ میں ان استان کی میں ان استان کی خلاق کی استان کی خلاق کی استان کی خلاق کی استان کی می کا می کا می کا میں گائے گئے کہ کا میں کا در استان کی میں کہ میں میں کا در کا کہ کا میں کا در کا کہ کا میں کا در کا کہ کی کہ کا کہ ک

آ خرز ما نه میں ایسی جماعتیں بیدا ہوں گی جو ظاہر میں تو دوست ہوں گی مگر باطن میں پیشن ہوں گی

حضرت معاذبین جبل طالنیز سے روایت ہے کہ نبی اکرم ہے ہے گئے ارشاد فرمایا:'' آخر زمانہ میں ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو ظاہر میں تو دوست ہوں گی مگر باطن میں دشمن ہوں گی۔''عرض کیا گیا:'' یا رسول اللہ! ایس کیونکراورکس سبب سے ہوگا؟'' حضور ہے ہے ہیں۔ ارشاد فرمایا:''ایسااس وجہ ہے ہوگا کہ ان میں ہے بعض بعض سے غرض ولا کچ رکھیں گے اور بعض سے خوف زدہ ہوں گے۔''(احمہ)

شرک خفی سے وجال ہے بھی زیادہ خطرناک ہے

حضرت ابوسعید برلیخیز فرماتے ہیں کہ (ایک دن) ہم لوگ آپس میں سیح دجال کا ذکر کررہے تھے کہ رسول خدا ہے ہیں آکر ہمارے درمیان تشریف فرماہو گئے۔ (پھر ہماری ہات چیت من کر) فرمانے گئے کہ'' کیا ہیں تہہیں اس چیز کے ہارے ہیں نہ بتلاؤں جو میرے نزد یک تمہارے میں میسج دجال ہے بھی زیادہ خطرناک ہے۔؟''ہم نے عرض کیا۔''ہاں یارسول القد' آپ میسے ہی زیادہ خطرناک ہے۔؟''ہم نے عرض کیا۔''ہاں یارسول القد' آپ میسے ہی ارشاد فرمایا:''وہ چیز شرک خفی ہے۔ (اور شرک خفی ہے ہے کہ مشلا) ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اپٹی نماز ہیں زیاد تی کرتا ہے بھی اس لیے کہ کوئی شخص اس کونماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔'' (ابن ماجہ)

# نوبانون كاحكم

حضرت ابو ہریرہ طابقیٰ فرماتے ہیں کہ رسول خداہ ہے ہیں نے ارشا دفر مایا ،میرے رب نے مجھ کونو ہا تو ل کا تھکم دیا ہے

① ظاہراور پوشیدہ ہرحات میں اللہ ہے ڈرنے کا۔ ﴿ عُصدا ورناراضگی کی حالت میں رامنت ودرست بات کہنے کا۔

🕒 غریبی اور مال داری کی حالت میں میانہ روی اختیار کرنے کا۔

اور جومیرے ساتھ بدسلو کی کرے اس کے ساتھ میں ٹیک سلوک کروں۔

جو مجھے محروم رکھے ،اس کو میں دادود ہش نے اوازوں۔
 اور جو مجھے محروم رکھے ،اس کو میں دادود ہش نے اوازوں۔

🕒 اورميري خاموشي فكر ہو۔ 🕜 مير ابولناذ كر ہو۔

ادرمیراد کھناعبرت ہو، نیزمیرے رب نے مجھے یہ محکے میں کا کہیں نیکی کی تلقین کرتار ہول ۔ (رزین)

## قرب قیامت میں شروفساوکرنے والاعقلمند شارہوگا

حضرت حذیفہ بڑائینۂ فرماتے ہیں کہرسول خدا ہے کیا ہے۔ ارشاد فر مایا:'' قیامت اس وقت تک ندآ لیگی یہاں تک کہ دنیا میں سب سے بڑاا قبال مندوہ مخض ہوگا جو کمینۂ اوراحق ہے اور کمینۂ کا بیٹا ہے۔'' (ترندی ہیٹی )



### کون سے گناہ برکونسا عذاب آتاہے

حضرت ابن عباس بطی نیم نیم این '' جب کوئی قوم مال غنیمت میں خیانت کرے گئی ہے، تواللہ تعالیٰ اس کے دلول میں دشمن کا رعب وخوف پیدا کردیتا ہے۔

جس توم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے اس میں اموات کی زیادتی ہوج تی ہے۔ جوقوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس کارزق انھ لیاجا تا ہے ( یعنی برکت ختم کردی جاتی ہے یااس تو م کوحلال رزق ہے محروم کردیا جاتا ہے )۔

جوتوم ناحق احکام جاری کرنے لگتی ہے،ان کے درمیان خون ریزی پھیل جاتی ہے،اور جوتوم اپنے عہدو پیان توڑو بی ہے اللہ تعالیٰ اس پراس کے دشمن کومسلط کر دیتا ہے۔'(مالک)

### یہود یوں کا درخت کونساہے؟

حضرت ابو ہر مرہ ولائٹنڈ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ہے گئی نے ارشاد فرمایا:'' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہود یوں سے نہاؤیں گے، یہاں تک کہ یہود کی پھر اور درخت کے پیچھے یہود یوں سے نہاؤیں گئے اس لڑائی میں) مسلمان یہود یوں کو بہت قبل کریں گے، یہاں تک کہ یہود کی پھر اور درخت کے پیچھے چھپتا پھرے گا اور درخت یہ گئے گا اے مسلمان! اے خدا کے بندے! ادھرآ ،میرے پیچھے یہود کی چھپی بیٹھا ہے اس کو مارڈال گرغرقد کا درخت (ایسانہ کے گا) کیوں کہ وہ یہود یوں کا درخت ہے۔'' (مسلم)

### كعبه كاخزانه ايك حبشي نكالے گا

حضرت عبدامتد بن عمر و فران نبی کریم مین کرانی کریم مین کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا دفر مایا:''تم حبشیوں کوان کے حال پر چھوڑ دواوران سے کسی قسم کا تعرض نہ کروتا دفتنیکہ وہ تم سے پچھ نہ کہیں اورتم سے تعرض نہ کریں اوراس میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ کا خزانہ ایک حبشی ہی تکالے گاجس کی دونوں پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔' (ابوداؤد)

سب سے پہلے حتم ہونے والی مخلوق ٹڈی ہے

حضرت جابر برقائین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق برائین نے جس سال وفات پائی اس سال نڈیاں گم ہوگئیں۔ حضرت عمر برقائین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرائین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرقائین کے گم ہونے کی وجہ سے سخت محملین اور منتقکر ہوئے ( کہ کہیں ٹڈیوں کا کھمل خاتمہ تو نہیں ہوگیا) پھرانہوں نے ایک سوار یمن کی طرف، ایک سوار عراق کی طرف اور ایک شام کی طرف بھیجا تا کہ وہ الوگوں سے دریافت کریں کہ آیا کسی شخص نے کہیں کچھٹڈیاں ویکھی ہیں۔ چن نچے جس سوار کو بہن بھیجا گیا تھاوہ ایک شخص ٹڈیاں کے کر حضرت عمر بڑائین کے پاس آیا اور ایک سامنے وہ ٹڈیاں ڈال دیں۔ حضرت عمر بڑائین کے نڈیاں دیکھیں تو (خوشی سے ) اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ، پھر فرمایا: '' ( میں ٹڈیوں کے کمل خاتمہ سے اس لیے شفکر اور پر بیثان ہو گیا تھا کہ ) میں نے دسول خداہ ہے گئے کو بیار شاوفر ماتے سا ہے:

خدادند برزگ و برتر نے حیوانات کی ہزارتشمیں پیدا کی ہیں۔ان میں چیسو(۲۰۰) دریا میں ہیں اور چارسو(۲۰۰۰) جنگل میں ہیں اور جب تشکی میں ہیں اور جب تشکی میں ہیں اور جب تشکی ہوں گی ہو جب تشکی میں ہوں گی ہو جب تشکی دوسری تشمیں کو جب تشکی ہوں گی ہو جب تشکی ہوں گی ہو جب تشکی دوسری تشمیل کی موتوں کی گڑی ٹوشنے پرموتی بے دریے گرنے ہیں۔'(جبتی)



رکعت چھوٹنے کی جارشکلیں اوران کے بورا کرنے کے طریقے

سوال: اگرایک رکعت چهونی جوتواس کوس طرح پورا کریں؟

جواب: اگرآپ کی ایک رکعت چھوٹی ہو، تو اس طرح پوری کریں۔ امام کے ساتھ آپ سلام نہ پھیریں۔ جب امام دونوں طرف سلام پھیر بجے، تو آپ کھڑ اہونا ٹھیک نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ ام حجدہ تعدی کا کھڑ اہونا ٹھیک نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ ام حجدہ معرف سلام پھیر نے کے بعد متقدی کا کھڑ اہونا ٹھیک نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ ام حجدہ معرف کا سلام پھیرر ہاہو۔ آپ کی جورکعت جھوٹی ہوئی رکعت تھی۔ آپ اس کو پہلی رکعت کی طرح پڑھیں یعنی پہلے ثنا (میڈ سکانگ اللہ می پڑھیں ۔ آپ اس کو پہلی رکعت بوری کرتے وقت سورۂ فی تحد (الحمد) اور اس کے اللہ می کی تین جھوٹی یا کی بڑی آیت پڑھیں ۔ باتی نمی زیام نمی زکی طرح پوری کریں۔ ساتھ کوئی سورت یا قرآن کی تین چھوٹی یا کیک بڑی آیت پڑھیں ۔ باتی نمی زیام نمی زکی طرح پوری کریں۔

سوال: اگردور کعتیس چیوث کئیں ہوں ،تو کس طرح پوری کریں؟

جواب: ان کو پورا کرنے کا طریقہ بہت آب ن ہے۔ بس عام نمازوں کی طرح آپ کو دور کعت پڑھنی ہیں، کیکن یہ رکعتیں آپ تنہا نمہ ز کی طرح پڑھیں گے لینی آپ پہلی رکعت میں ثنا ، الحمد وغیرہ پڑھیں گے اور دوسر کی رکعت میں الحمد اور سورت پڑھیں گے۔اگر ظہر ،عصر اور عشاء کی نماز ہے، تو آپ نے جو دور کعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں وہ تیسر می اور چوٹھی رکعتیں تھیں ، اب آپ کو پہلی اور دوسر کی رکعت پڑھنی ہے۔ بہت سے نوگ امام کیساتھ ملنے وائی آخر کی دور کعتوں کو اپنی پہلی دور کعتیں سمجھنے کی خلطی کرتے ہیں اور اس وجہ سے چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرتے وقت ان میں سورت نہیں ملاتے جس سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔

**سوال**: اگرتین رکعتیں چھوٹ گئیں ہوں ،تو کس طرح بوری کریں؟

سوال: اگر حار رکعتیں جھوٹ گئیں ہوں تو کس طرح پوری کریں؟

جواب: چارون رکعتیں جھوٹنے کی صورت میں آپ ان کوچا ررکعت کی تنہا فرض نماز کی طرح پڑھ کر پوری کریں یعنی بہلی رکعت میں ثنا، سورۂ فاتحداور کوئی سورت پڑھیں گے، دوسری میں سورۂ فاتحد وسورت اور تیسری اور چوتھی میں صرف سورہُ فاتحہ پڑھیں گے۔

# سوائح.....حضرت مولا نامحمر عمر صاحب بالنبوري عن يتالند

وطن ، ولا دت اورز مانه ۽ طفوليت

آپ کا وطن پالن بورے پانچ کلومیٹر گا دُل' 'گھ من' ہے۔آپ کے والد کاروبار کی غرض ہے بمبئی میں رہتے تھے، تام وزیر الدین تھا۔ آپ کی پیدائش جمیئی میں ۵استمبر۱۹۲۹ءاتوار کا دن گزر کررات۲ا بجے یعنی پیر کی رات میں ہوئی اور نام محمر عمر رکھا گیا۔ آپ نے سات سال کے بعد حنفیہ اسکول جمینی میں واخلہ لیا۔اس کے ایک سال کے بعد آپ کے والد وزیرالدین بن تصیر الدین کھروڈیہ کا انقال ہوگیا اورآپ میتم ہو گئے۔اس ونت آپ کی عمر آٹھ سال کی تھی۔ آپ کے گھریلو جامات نگی ترشی ہے گزرر ہے بتے۔ مگر جب باری تعالی کسی کونواز ناجا ہتا ہے، تو اس کے اسباب مہیا فرمادیتے ہیں۔آپ کی تربیت کاسبب تو ی آپ کی والد و تھیں۔ آپ کے محلّہ میں ایک مریم خالہ رہتی تھیں۔وہ بھی **پا**رس تھیں اور مشکو ۃ شریف تک تعلیم لی ہو کی تھیں۔مولا نا کی والدہ مریم خالہ کی صحبت میں رہتیں اوران سے دین وابیان کی باتوں کوسنا کرنٹیں جس سے بدرجہاتم فکر آخرت اورخوف خدا پیدا ہو گیا تھا۔ اسی فکر آخرت اورخوف خدا ہے اپنے میٹے کو آ راستہ کرنے کی تاحین حیات کوشش کرتی رہیں۔آپٹر ماتے ہیں: کہ والد ہاگر چہ پڑھی ہو کی نتھیں گرمیرے بارے میں ان کی تمناتھی کہ میں عالم بنول ۔اورفر ماتے: کہ والدہ کوقر آن تو میں نے پڑھا یا مگر جھےقر آن پر والدہ نے ڈالا۔ ہرون دین وایمان کی کوئی نہ کوئی بات ذ ہن نشیں کرا تیں بچین ہی ہیں انبیاء ہیں کے قصے جو قرآن پاک میں ہیں والدہ سنایا کرتیں اور قیامت کی ہولنا کی ہے ڈرا تیں۔ایک مرتبہ والدہ نے فر مایا: کہ قبر میں دوفرشتے آئیں گے اور تین سوا مات کریں گے۔ تین سوا مات بھی بتائے اور اس کے جواب بھی۔ پھر دوسرے موقع پر قبر کے عذاب ہے ڈرانا شروع کیا ،تو آپ نے والدہ سے فرمایا . کہ مجھے فرشتوں کے سوامات اور جوابات یا دہو گئے ہیں تو جواب میں والدہ نے فرمایا: کرقبر میں چیزے کی زبان کام نہ دے گی ، وہاں عمل کی زبان جواب دے گی ، پس تم عمل کرواور حرام کیا ہے اورحلال کیاہے؟ مجھے بھی بتاؤ چونکہ میں توان پڑھ ہول اورتم اب پڑھنے لگے ہو۔ اور والد ہ فر ماتیں: بیٹا! غیبت کرنا جا ہوتو میری کرلیا کرنا ك بات كمرى كمر ميں رہے ، تيرى نيكياں مجھ كوليس - آپ فر ماتے كەمنشا غيبت سے ڈرانا اور بچانا تھا۔ اس ليے كه آوى بزا كھولا بھالا ہے ، وشمن کی غیبت کر کے اس کوا پی نیکیاں دے دیتا ہے۔اور والعرہ فرما تیں: کہ صدقہ سے بلا دور ہوتی ہےاور دینے والا ہاتھ ہمیشہاو پر رہتا ہے۔ آپ بچپن میں جب والدوسے دین کی بات سنتے توسلیم الفطرت ہونے کی بناء پر پورا تاثر لیتے تھے۔ایک مرتبہ کاواقعہ ہے آپ خود بیان فرماتے ہیں: کدمیری دالدہ نے قیامت کا منظر کھیتیا کہ آسان ٹوٹے گا درز مین ملے گی دغیرہ دغیرہ۔رات میں میں فرش پرسویا تھ اور حجوثا بھائی جاریائی پر ،خواب میں میں نے قیامت کا منظر دیکھنا شروع کیا۔ اتفاق سے جھوٹا بھائی جاریائی سے مجھ برگرا۔ میں نے چلانا شروع کردیا کہ قیامت آگئی اورحساب دینا پڑے گا۔والدہ نے چراغ جلایا اورفر مانے لگیس کے عمرتم کیوں روتے ہوچھوٹا بھائی ہی تو گراہے ؟ آپ آئکھیں بند کئے روتے ہوئے کہتے جاتے قیامت آگئ، گویا بچپن ہی سےخوف خدااورخوف قیامت آپ کے رگ وریشہ میں ج آپ کی والدہ نے ایک مرتبہ مریم خالہ سے ایک حدیث ٹی جس میں فرمایا گیا ہے: کہ جوقر آن سیکھ لے ،نو اس کے والدین کو تاج بہنا یا جائے گا ، جونور کا ہوگا۔ حدیث س کرآپ کی والدہ روئیں اور فرمایا: بیٹا! نو تو قرآن پڑھ لے اور بخاری شریف پڑھ لے۔ والد صاحب نے فرمایا: کہ اماں اسکول کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ اماں نے کہا کہ بچھ بھی ہو،بس نوعتم الہٰی حاصل کرنے۔

اسكول كى تغطيلات اييخ وطن كھامن ميں

مبہر حال آپ کی والدہ اسکول کے زمانہ میں جو بچین کا زمانہ ہے آپ کی تربیت فرماتی رہیں اور یانچ سال اسکول کے یورے فر ما کر۱۹۳۲ء کو تغطیلات گزار نے کے لیے آپ والدہ کے ہمراہ اپنے وطن گھامن میں آئے۔انہی دنوں میں مولا نا عبدالحفیظ صاحب جلال پوری (یوبی) مدرس ہوکر گھامن میں آئے۔نہایت مخلص اور زاہد تھے۔ جب مدرسے میں مولا ناکی والدہ نے آپ کو بھیجنا شروع کیا تو استاد نے آپ کی ذہانت وفط نت دیکھ کرآپ کے ساتھ خصوصی محنت کی اور ایک ہی سال میں بچیاس کتابیں پڑھ ڈالیں۔ جب سایا نہ امتی ن کا موقع آیا تو پالن پورسے حضرت مولا نا نذ براحمه صاحب میسید امتحان کے لیےتشریف لائے۔ جب آپ کی پڑھی ہوئی کتابوں کا امتحان لیا، تو آپ ایجھے نمبرات سے کامیاب ہوئے۔اس پرمولانا نذیر صاحب مینلیے نے متعجب ہوکر معلوم کیا کہ کس کالڑ کا ہے؟ والد چونکہ غیرمعروف تھے۔تو آپ کے دا دا جاتی نصیرالدین کھر وڈیے کا نام لیا گیا کہان کا بوتا ہے،تو آپ بھڑک اٹھے اوریہ پھڑک کیوں نہ ہو۔ حاجی نصیرالدین کھروڈ میروہ ہیں جب مولانا محمہ نذیر صاحب میٹ نے علاقے میں اصلاح کا کام جاری فرمایا،تو ان خطرناک حامات میں حاجی نصیرالدین گٹھامن کے ان جارحصرات میں سے تھے،جنہوں نے دین وایمان کی سیح راہ کوسب سے پہلے اپنایا تھااور موما نامحمہ نذیر صاحب میشدید کی معاونت میں دست راست ہے رہے تھے۔مولا نا نذیر صاحب میشندیو کو حاجی نصیرالدین صاحب کی قربانی یا دا گئی اوراس قربانی کاثمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھےرہے تھے۔زید واخلاص سے متصف مولا ناعبرالحفیظ صاحب جن کی تنخواہ اس وقت میں روپیے تھی ،اپنے ہم**را**ہ اپنی دوجھوٹی اولا دبھی لائے تھے۔ ہر جمعہ کو پالن پور پیدل (پانچ کلومیٹر دور) جاتے اورضر دری سامان کے ساتھ چھ عددمولی بھی لاتے ، جوان کے ہفتہ بھر کے سالن کا کام دیتیں۔ چیمولی الماری میں تفل لگا کرر کھ دیتے اور ہرروز ایک مولی کا سالن بناتے۔اس طرح پورا ہفتہ نکالتے۔ آپ کے استادایک مرتبہ خارج اوقات میں مسجد میں حوض کے کنارے بیٹے کر ہدایۃ الخو کاسبق پڑھارے تنے کہاستادزادہ عبدالحبیب جوچھوٹا بچے تھا،آپ کے پاس آیااور کہنے لگا بھوک لگی ہے،ابا گھر جلدی چلونہیں تو سب سینگلی کھا جاویں گے یعنی مولی سب کی سب کھا جاویں گے۔استاد ہیں روپے لے کرنہ صرف میہ کدمدرے کے او قات کے یابند تھے بلکہ خارج او قات میں بھی پڑھایا کرتے تھے،شا گرد کے پڑھنے کاشوق وذوق مخلص استاد کو پڑھانے پرمجبور کردیتا ہے۔

حضرت والدصاحب مینید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ فے حضرت الاستاذ مینید کے پاس پانچے روپے بطور ہدیہ بھیج، تورو نے گے اور پانچ روپ واپس کر دیئے اور فرمایا: کہ ہیں جمد عمر پراپی آخرت کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ درمیان سال ہیں مولانا عبد الحفیظ صاحب اپنے وطن جانے گے تو دادی صاحب کو پیغا م بھیجا کہ ہیں آپ کے لاکے کواپے ہمراہ اپنے وطن لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو۔ والدہ کی تمنا عالم بنانے کی تھی ہی۔ لہذا اس تھی ترشی کے زمانے میں پچاس روپ بطور قرض لے کر والد صاحب کوعنا بیت کئے اور آپ اپنا استاذ کے ہمراہ روانہ ہو مجئے۔

# ا بھے روقی ہے ہوئی ہے دنیاقد موں بین آئے گی ۔۔

انہیں دنوں میں مینی سے رشتہ دارآ پ کی والدہ کے پاس بیٹی کر ذہن سازی کررہے تھے کہ اسکول کی تعلیم میں اس کا نتجہ انہما دنوں میں مینی سے دارآ پ کی والدہ نے بی میں اس کا نتجہ انہما وہ اسلام ہیں بی کہ مید مدرسے تعلیم پڑھا کر موادی مُلّا بنا کر کیا کردگی کرد گی والدہ نے فر بایا: کہم لوگ دنیا دنیا کیا کہ ہو اور استاذ نے پانچ چھ میسنے پڑھایا اور اس کے بعد آپ کو پہلی مرتب اکو بر۱۹۳۳ اور ارافعلوم دیو بند میں واخل فر مایا۔ آپ کا استحان وا خلیق اور استاذ نے پانچ چھ میسنے پڑھایا اور اس کے بعد آپ کو پہلی مرتب اکو بر۱۹۳۳ میں گئز الدقائق وغیرہ مل گئیں ۔ ان دنوں آپ نے علم دین کی الاوب حضرت مولا نا اعز ازعلی صاحب بیستانے نے لیا اور آپ کو مطلوبہ کہ بیس کنز الدقائق وغیرہ مل گئیں ۔ ان دنوں آپ نے علم دین کی تحصیل میں خوب مونت کی بہاں تک کہ بائی کے میں گئے آپ کو مطلوبہ کہ بیس کنز الدقائق وغیرہ مل گئیں ۔ ان دنوں آپ نے علم دین کی تحصیل میں خوب مونک اور آپ کو تین کی اور آپ کو تین کی اور آپ کو تعلیم مونک ۔ بیست مراز دو گھنٹھ آ رام کرتے ، جس کا تیجہ یہ ہوا کہ آپ کی صحت مثاثر ہوئی اور آپ کو تین دو آپ کی میں ہوئے ۔ بیدائی جو گئے ۔ اس وقت حضرت ہی بھی ہوا کہ آپ کی صحت مثاثر ہوئی اور آپ کو تین ایس کو بیا ہوئی دو آپ کی میں ہوئے ۔ آپ نے گھئی ہوئی ہوئی اور آپ کو کہ بی میں رہ کرتی ہوئی میں ہوئی ۔ ہر موقع پر آپ کے لیے باری تعالی نے کوئی شکوئی سب پیدا کردیا ، جو بر ایک بہ کی کے کے باری تعالی نے کوئی شکوئی سب پیدا کردیا ، جو بر وقت آپ کی رہ بری کرتا۔ والدصاحب ابتدا ہی سے اپنے بروں کی بات دھیاں میں کر گمل ہرا دی ہودہ جہدا درتو فیق کے بقد رمستفید ہوتا ہے۔ کا کاراز مضم کا باری تعالی کی طرف سے برآن اسباب دوس کل جاری میں گر ہم آ دی ہدہ جہدا درتو فیق کے بقد رمستفید ہوتا ہے۔

ممبئ ميں دين تعليم اور نکاح

آپ کا نکاح ۳ مرک ۱۹۴۳ء کو ہوا اور رضی ۵ مرک ۱۹۵۰ء جو کو کم کی بین آگی۔ بہر حال حضرت ہی مولا نا پوسف صاحب مینیا کے فرمانے سے آپ نے مبکی میں رہتے ہوئے درسیات کی تعلیم اور مطالعہ جاری رکھا۔ آپ نے جالین شریف کے سال میں بیان القرآن کا کھمل مطالعہ کر لیا۔ منگلی کندوری مجد میں ۱۹۵۳ء میں امامت اختیار فرمائی۔ ان وٹوں آپ ہفتے میں سلسل چھ دن پڑھنے میں مشغول رہتے اور ایک دن گھر ج تے۔ والدہ کو گھر میں دین وایمان کی با تیں سناتے۔ اس وقت والدہ فرما تیں: '' تمہاری بات آج میں اگلی سن رہی ہوں، مگر ایک وقت ہوگا کہ تم سے لاکھوں انسان دین وایمان کی با تیں سنیں گے۔'' آپ کی والدہ کی دوٹوں پیشین گوئی بیشین گوئی بیشی کہ دنیا تیرے قدموں میں آسے گی اور دومری گوئیاں باری تعالیٰ نے آپ کے حق میں کو نیا چیر پڑی دین وایمان کی محنت نہ کرے گا ، اس کو بھی دین وایمان کی محنت نہ کرے گا ، اس کو بھی دنیا میل کو گھر مرچ جسی اخلاص اور استخلاص سے کرے گا ، خدا اس کو و نیا چیر پڑی دیں گے اور جودین وایمان کی محنت نہ کرے گا ، اس کو بھی دنیا ملے گی گر مرچ جسی طے گی (یا لفاظ بذیات خود والد صاحب کے جیں) اور آپ کی ٹوری زندگی اس کی شاہد عدل ہے۔

آپ کا تغلیمی سلسلہ جاری تھا جب کہ آپ کے گھر بلو حالات پریشان کن تھے، گر آپ عزم وہمت کے پہاڑ ہے ہوئے ہمد آن پڑھنے میں منہمک رہے۔ آپ نے ''مفکلو ق'' کے سال میں ''مظاہرت'' کا کھمل مطالعہ کیا۔ گاہے گاہے بلیغی کام میں عملا شریک ہوکر جلے وغیرہ بھی لگاتے۔

# 

حاره ہ کے لیے بلیغی جماعت میں

اس اثناء مرکز دبلی ہے ایک جماعت جس کے امیر قاری عبدالرشید خورجوی جیسٹ سے بہبئی پیچی تھے۔ اس نے آپ کی شکیل پر ماہ کی کی۔ آپ چار ماہ کے سے تیار ہوگئے اور جماعت کے جمراہ اپنے بستر کے ساتھ اشیشن بینچے۔ آپ کے دشتہ داروں کو معلوم ہوا، تو وہ بھی اشیشن بینچ گئے۔ آپ کے دشتہ داروں کو معلوم ہوا، تو وہ بھی اشیشن بینچ گئے اور والد صاحب کے گھر بیو صا ات کی تنگی ترشی بتاکر جماعت میں جانے کا ارادہ ملتو کی کرنے پر مجبور کیا مگراس جمہ موری میں جانے کا ایک سرتھی ( منشی افیس ادار ہُ اش عت و بینیات ) نے والد صدب کوایک طرف لے جاکر رہا کہ جبوں والا کا م کر ہ گے، تو خدا تمہیں ضائع نہیں کرے گا بلکہ خداتم کو بھی جیکا کے گا اور تمہاری تو م کو بھی جیکا کے گا۔

بود مطلق آل آواز حق از شد بود گرچه از حلقوم عبرالله بود

"و ومطنق آوازشاه حقیقی کی ہوتی ہے اگر چداللہ کے بندے کے طلق سے ہو"۔

وابدصاحب نے ہا آخرعز مصمم کرلیا اور بستر لے کر جماعت کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ وابدصاحب فر ، تے ہیں کہ میرے بیر چار مہینے آئی تک پورے نہیں ہوئے اور خدا کرے پورے نہ ہوں۔ ہاری تعابی نے آپ کی بید عائجی قبول فر ، کی اور تاحین حیات ای راہ میں مشخول رہے حتی کہ اللہ ہی کے راستہ میں وقت موعود آ پہنچا۔

بہر حال یہ جماعت کا م کرتے کرتے جب مرکز وہ کی بینی ہو یہاں آپ کے مربی اور محن حضرت مولانا یوسف صاحب بیشید کے آپ سے فرمای کہ اب تو محمد فرتعیم پوری کرلو۔ چونکہ آپ کی تعلیم مشکو ہ تک ہوئی تھی اور دورہ کا حدیث باتی تھا۔ والدصاحب جماعت کا وقت پورا فرما کر جمعی کی بینچے۔ آپ کی اس سری نقل وحرکت میں بہت سے حواد ثات پیش آئے۔ تی کہ آپ مقروض بھی ہو چکے تھے۔ بال بی کون کا بھی سوال تھا مگر فکر آخرت اورا مت کا درد بید ابو گی تھا اور تعلیم کو پورا کرنا بھی ضروری جھتے تھے۔ چونکہ بہی تمنا آپ کی مشفقہ والدہ کی تھی تھے۔ چونکہ بہی تمنا آپ کی مشفقہ والدہ کی تھی تھے۔ آپ کی والدہ صاحب فراش اور چلت بھرت، کی تھی اور بیتمنا آپ کے مربی صرح بی موال تا ٹھر یوسف صاحب میں بیت کی بھی تھی۔ آپ کی والدہ صاحب فراش اور چلت بھرت، بینائی وشنوائی سے معذور ہو چکی تھیں۔ ہرا عتبار سے حالات شدیدہ کا سامن تھا۔ اس کے باوجو د تعلیم کے لیے آپ نے سفر کا ارادہ فرما میں اور والدہ سے دیا دورا الدہ نے مربی شفقت کا ہا تھی بھیرا اور آپ ابتد کی ذات برتو کل کرتے ہوئے تھیل کے لیے دیو بندروانہ ہوگئے۔ الدہ نے مربی بینا کہ دیو بندروانہ ہوگئے۔

د و باره دارالعلوم دیو بند میں دا خلیہ

ممبئ ہے وہلی مرکز کی مجدیں پورے رمضان کا عتکاف کر گآپ دارالعلوم دیو بندیں دوسری مرتبداارجون 1900ء کودافل جوئے۔ داخلدامتی نا بین کامیاب ہوئے اور مطبوبہ درجہ (دورہ صدیث) کل گیا۔ اس وقت دارالعلوم دیو بندیس بیگانہ کروزگار اسا تذہ موجود ہتے نصوصاً شخ ایاسلام حضرت مولاناحسین احمد مدنی نو رامقدم قدہ آپ کے بنی دی شریف کے است ذیتے۔ آپ تعلیم میں ہمدتن مشنوں ہو گئے گراپ مربی حصل کرنا ہے اور تبلیغ مشنوں ہو گئے گراپ مربی حصل کرنا ہے اور تبلیغ میں ہی کا نصان ہو۔ آپ نے اس قدرمشغول نہ ہونا کہ تبلیغ کا نصان ہو۔ آپ نے اس نہیں کرنا ہے۔ اس خرج جمائی کہ ہر ہفتہ میں جار گھنے تبلیغ کے لیے فارغ کرتے اور ہفتہ مرک کی ترتیب اس خرج جمائی کہ ہر ہفتہ میں جار گھنے تبلیغ کے لیے فارغ کرتے اور ہفتہ مرک کی ترتیب اس خرج جمائی کہ ہر ہفتہ میں جار گھنے تبلیغ کے لیے فارغ کرتے اور ہفتہ مرک کی کرتیب

المنظم ا

ان چارگھنٹول میں جماویے۔اس طرح آپ کے دونول مشغلے جاری رہتے۔اس وقت دارالعلوم کیا، پورے مک میں تبینغ کا عموی ، حول ندھا۔اس سے بعض طلبہ آپ کا فداق اڑائے تھے۔گرآپ لو مقالا اُنھر کی پرواہ کیے بغیر تعلیمی اور بلیغی دونوں کا م انجام دیے رہے۔ طلبہ کا عموی ذبن بیری تعلیمی کے بنائے میں بنے میں یا ذبین لگ کر غبی بن جاتے ہیں۔ جب سہ ، ہی امتحان کے نتائج برآ مد ہوئے ، تو آپ اعز از ک نمبرات کے ساتھ دورہ حدیث شریف میں اول نمبر پر کا میاب ہوئے۔طلبہ اس کے بعد آپ کے معتقد ہوگئے۔آپ نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا اور تبلیغ کا کام خوب لیا۔

والده كي وفات

جب آپ کی والدہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئیں ، تورشتے داروں نے کہا کہ دیو بندے تھر مرکوبھی بلالیں ، تو فرمانے گی بنیں انہیں! اسے نہ بلاؤ۔ وین کے کام میں گیا ہوا ہے۔ میں تو ضافی ہاتھ ہوں ، یں ، وہی ذریعہ آخرت بے گا اورا گرائتہ جھے سے پوچھے گا کہ کیا اور گی ہوں جے میں نے تیرے سے جدا کیا ہے۔ جب انقال کا وقت قریب ہوا تو والدہ نے فرمایا کہ ججھے خوشبوآ رہی ہے حالانکہ ناک کان مدت سے ماؤف ہو چکے تھے۔ اس کے بعد والدہ نے سلام کیا اور مسلم کیا ورمیوں رہوں ہوں۔ ہوئی تے میں ۔ ہوئی تھے۔ اس کے بعد والدہ نے سلام کیا اور میں کی میں ہوئی تھے۔ اس کے بعد ہے ، بدہ ، زابدہ میں نے اپنے بیٹے محمد عمر کو دوفر شتوں کے درمیون و یکھا ، تو اس نے سلام کیا اور بیٹے کو دیکھ کرمسکرا کیں۔ اس کے بعد ہے ، بدہ ، زابدہ خاتون دنیا کی تگی ترشی برواشت فرہ کرا ہے بیارے بیٹے کوفکر آخرت میں سنوار کرائلہ کے حوالے کرکے القد کو بیار کی ہوگئیں۔ ( مصملہ اللہ دھمة واسعة )

رحلت کادن۱۳۔ دیمبر ۱۹۵۵ء ہے۔ آپ نے اپنی والدہ کی خواب میں زیارت کی۔ آپ نے معلوم کیا کہ امال! آپ کہاں ہو؟ تو عربی میں جواب دیا "اٹ فسی البعدنة" میں جنت میں ہوں اور فر مانے لگیس تم نے جھے جج نہیں کرایا۔ اسکے بعد آپ نے اپنی والہ ہ کی طرف سے جج کروایا اورائیصال ثواب کیا۔

بعض عورتنیں بورے گھرانے میں دین لانے کا سبب بنتی ہیں

آب فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری والدہ ہروفت مجھے ساتھ رکھتیں اور رات میں بھی جدانہ کرتیں اور دین وایمان کی کوخوب سناتیں اور لبی نماز پڑھاتیں اور لبی وعا کرتیں اور خدا کا مالک وخالق ہون سمجھاتیں۔ایک مرتبہ تمتہ میں ایک گھے فرون والدہ نا داخلہ ہے محصے معلوم کیا کہ کس کا گھر فروخت ہواہے؟ جواب میں فرمایا کہ اس گھر کا ، لک پاری تھا۔ میرے منہ ہے مالک کالفظ من کر والدہ نا راض ہوگئیں کہ مالک تو خدا ہے ،تم نے پاری کو مالک کیوں کہا۔ بالآخر مریم خالہ کی سفارش وگذارش ہے میری والدہ راضی ہوئیں۔ یہ تھا آپ کی والدہ کا زمانہ طفولیت میں انداز تربیت جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔

جے تو عم سمجھتا ہے خزانہ ہے مسرت کا جے تو چٹم تر کہتا ہے سر چشمہ ہے رحمت کا وفت کی قدرو قیمت

آپ کی طالب علمی کا زہانہ بھی نہایت تنگی ترشی ہے گزرر ہاتھا۔ چراغ جلانے کے بیے تیل نہ ہوتا ہوا ں زہ ہے تا سرا ۔ ک

النین کی روشی میں مطالعہ کرتے۔ اپنا کوئی وقت ضائع نہ ہونے دیتے حتی کہ دشتے دار مدر سے میں آتے ، تو آپ کے منہ سے آئا مقد نکل ہاتا کہ اب وقت ضائع ہوگا۔ جب کوئی ساتھی مدر سرد کھانے والامل جاتا ، تو خوشی ہوتی کہ ضیاع وقت سے حفاظت ہوگی اس قدر وقیمت کی بناء پرششعا ہی امتحان میں بھی اعزازی نمبرات حاصل کے ۔ مولا نااس کی وجہ بیان فرماتے تھے۔ کہ پرچوں کے جوابات میں حاشیے اور شروحات کی بات کو بھی خوب لکھتا۔ اس کے علاوہ ان احادیث کے جوابات میں حضرت ہی مولا ناپوسف بھینتیا ہے تی ہوئی علمی باتوں کو موقع ہموقع جوڑ ویتا اور یہ باتیں معتمن کے لیے تی چیز میں ہوتیں۔ اس طرح سالا شامتحان میں اعلیٰ نمبرات کے ساتھ نمبر دوم پر دور م میں کامیاب ہوئے اور ۸ مرابر بل ۱۹۵۱ء میں فراغت حاصل فرمائی۔

لا کھوں انسانوں کو دین وایمان کی بات سنانے کی ایک کامیاب مثال

ہندوستان اور بیرونی مما لک بیس ہونے والے ہوے اجماعات بیس تقریباً آپ کا بیان خاص طور پر ملے ہوتا اور ما کھوں انسان کی یا تیس سنتے اور آپ کی دین وائیان کی یا تیس کامل اخلاص اور درد کے ساتھ ولولہ انگیز ہوتیں۔ ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بن جا تیں اور ہزاروں فرو وقی و روالے راستے سے تائب ہوتے اور ہزاروں مردہ دلوں کوروح کا سامان مل جا تا اور ہزاروں انسان اپنے جان ومال کو اللہ کے راستے میں لگانے کا عزم مصم کرتے اور ہزی قعداد میں نقد نکتے تبلیغی جدوجہد کے لیے بیرونی مما لک انسان اپنے جان ومال کو اللہ کے راستے میں لگانے کا عزم مصم کرتے اور ہزی قعداد میں نقد نکتے تبلیغی جدوجہد کے لیے بیرونی مما لک میں اکیاسی مرتبہ تشریف لے گئے اور جج بیت اللہ کے لیے بیس مرتبہ آپ کی یہ نقل وحرکت مختلف مقامات کے لیے اور بیان ت تقریباً چاہیس سال تک بورے عالم اسلام میں ہوتے رہے۔ بعض مرتبہ کی گئی لا کھ کا مجمع سفنے والا ہوتا۔ اس قدر بیا تات اور مقامات اور سفنا مات اور مقامات اور کی تعداد تاریخ میں بہت کم ملتی ہے کہ ایک شخص واحد نے بیشار انسانوں کو دین وایمان کی بات سنائی اور پہنچائی ہو:

﴿ ذَالِكَ فَضُلُّ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم ﴾

یا سفاراورا نظک جدوجہداوراس کے نتیجہ میں وین کی نسبت پرانسانوں کی نقل وحرکت کسی انسان کے بس میں ہیں ہے جب تک کہ خدا کی مدوشال حال نہ ہو۔ بیآپ کی سب سے بڑی کرامت تھی جو باری تعالی نے آپ کے ہاتھوں صادر قرمائی اور خدائی وعدہ

﴿إِنْ تُنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيَثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾

جوبھی احیاء دین وائیان کی محنت کرے گا، خدااس کی مدد کرے گا گر در دواخلاص کے بفتر نیف یاب ہوگا۔ آپ کی ذات میں امت کا بے بناہ در د، خدا کی طرف ہے ود لیعت فر مایا گیا تھا۔ دین وائیان کی دعوت کے بغیر آپ کی بے قر ارطبیعت کوقر ارند آتا تھا۔ آپ اکثر و بیشتر بیانات میں بیشعر ترنم کے ساتھ والہاندا نداز میں بڑھتے۔

درد دل کے واسطے پیدا کیا انبان کو درنہ طاعت کے لیے سچھ کم نہ خصے کر دیبال

بھوکوں کو کھانا کھلا دینا اور نگوں کو کپڑ اپہنا دینا اور کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دینا یہ بھی درودل میں واخل ہے۔ مگرسب ہے مردردول کا ممل جو ہوسکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اٹسانوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پرلایا جائے اوران کی ابدالآباد کی فروکڑھن بیدا کی جائے ، یہی دروا ورفکر وکڑھن انبیا و بینے دنیا میں لے کرمبعوث ہوئے تتھے اور یہی شیوہ نائبین انبیا و کا رہا ہے۔

# المنافع المناف

یہ در دِ امت آپ میں فزوں تر تھ جس کی بناء پر پورے عالم اسلام میں کئی معذور یوں کے ساتھ جیت بھرت کر کے پوری امت میں وین وامیمان کے پیدا کرنے کی جدوجہد فر مائی اور تاحین حیات اس جدوجہد میں کمی گوارانہ فر مائی۔

اجتماعات میں آپ کے بیانات کی نوعیت

آپ بیان کی ابتداء میں خطبہ مسنونہ پڑھتے۔ خطبہ کے شروع ہوتے ہی مشغول اور منتشر حضرات مانوس آوازس کراجہاع کا و کی طرف پروانہ وار دوڑتے ہوئے جمع ہوجاتے اور بیان کے ختم تک مؤدب بیٹے رہتے ۔ عوما آپ کے بیانات میں قرآئی قصص جن میں خدا کی مان کر زندگی گزار نے والوں کی کامیا بی اور نہ مانے والوں کی تباہی کا ذکر ہوتا ، نیز جنت اور جہنم کا ذکر بھی تفصیلی ہوتا۔ جنت کا ذکر اس طرح فرماتے جیسے جنت پوری آرائش وڑ بیائش کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ اس کی نعمتوں کو و کھتے ہوئے بیان فرمارے بی اثناء بیان میں آیات قرآئی اور نہ انسان کے مساتھ الدوت فرماتے ، تو پورے جمع پرایک کیف کا سابند ھو جاتا فرمارے بی ۔ اثناء بیان میں آیات قرآئی اور بیائم خوبیوں کو بعد تو حید ومعرفت کی باتوں کو مسوس مثالوں سے مجھاتے اور خدا کی قدرت کو واشکا ف بیان کرتے ۔ انفرض تمام خوبیوں کا جامع بیان ہوتا ، جس سے عوام وخواص کیساں طور پر مستنفید اور محظوظ ہوتے اور گھتے بیشع بھی پڑھتے۔

ور قیق محمد کے آئے جس کا جی جاہے در قیق جاہے نہ آئے ہی جاہے نہ آئے آئش دوزخ میں جائے جس کا جی جاہے نہ آئے ایک جاہے

 بنی ہے۔ دعوت کے کام کواپنالیا اور بوری دنیا پر چھا گئے۔ اگر آج بھی امت مسلمہ اس کام کواصولی طور پر اپنا لے اتو خدائی وعدہ جوصی بہ بن ہے۔ آپ کے زمانے میں بورا بوا، آئی بھی وہی ومدہ ہے۔ خداا پنے قفتل وکرم ہے دینی اور دنیوی سرسبزی اور شادا بی بیدا فرما دیں گے۔ آپ کی فقر وکر شخن اور جدوجہد کے نتیجہ میں باری تعالی اس کام کو پھیلانے اور سمجھانے کی نئی نئی رامیں آپ کو ود لیعت فرما تا تھا۔ آپ اس کا م کو پھیلانے اور سمجھانے کی نئی نئی رامیں آپ کو ود لیعت فرما تا تھا۔ آپ اس کا م کو پھیلانے اور سمجھانے کی نئی نئی رامیں آپ کو ود لیعت فرما تا تھا۔ آپ اس کا م کو پھیلانے اور سمجھانے کی نئی نئی رامیں آپ کو ود لیعت فرما تا تھا۔ آپ اس کا م کو پھیلانے اور سمجھانے کی نئی نئی رامیں آپ کو ود لیعت فرما تا تھا۔ آپ اس کا میں مسلمہ کی رہبری فرماتے ہے۔

آپ کی زندگی کے آخری ایام

آپ کا آخری کج 1994ء میں ہوا تھ۔ آخری کج بیت اللہ کے سفر سے واپسی 79 مار پر بل 1994ء کوہستی حضرت نظام اللہ ین بیٹ میں ہوئی۔ آپ کی طبیعت عرصہ سے میں جا رہی تھی۔ بہمی صحت بہمی علالت رہتی تھی ، گرآپ عزم وہمت کے بہاڑ تھے۔ کس قد رصحت نا لب دیکھتے۔ اپ معمول کے مطابق بیان وغیرہ جاری رکھتے۔ ان دنوں میں حضرت مولانا کے وطن (گھامن) کے احباب واعزہ مرکز بہتی حضرت نظام اللہ ین میں شریف یا ہے تھے۔ مقصد مید تھ کہ گھامن میں اجتماع جومشور ہے سے جواتھ اس میں آپ کی شرکت ہوج ہے۔ ان اور پھراحمہ بو سے شرکت ہوج ہے۔ اننے اصرار پر حضرت مولانا گھامن اجتماع کے سے روانہ ہوئے۔ بذریعہ ہوائی جہاز و بلی سے احمد آب داور پھراحمہ بو سے بذریعہ کا رکا گئی ہے اور کی باتیں بیان فرما کیں۔ اس بذریعہ کا رکا گئی اس بینچ ۔ بیاں آپ کا مختصر بیان ہوا۔ جس میں ابتدائی طالب علمی کے دور کی باتیں بیان فرما کیں۔ اس کے بعد آپ اپ خوطن گھامن بہنچ ۔ بیاں آپ کا مختصر بیان ہوا۔ جس میں ابتدائی طالب علمی کے دور کی باتیں بیان فرما کیں۔ اس کے بعد آپ اپ خوطن گھامن بہنچ ۔ بین دن کا اجتماع تھا۔ الجمد للہ طبیعت اچھی رہی۔ اعزہ واقر باء سے ملا تات ہوئی۔ گاؤں اور ملاقے کے متن م حضرات سے تعارف کے ساتھ مراقات کی حتی کر بسی سے تعارف کے ساتھ مراقات کی حتی کے ہندوسا تھیوں ہے بھی ہے اور انہیں دعوت بھی دی۔

آپ کا اہل وطن اور قوم سے آخری خطاب عام

بیتقریباً کارک کو 1994ء کی تاریخ تھی۔ آپ کی وفات۔ جزیب چارروز پہلے اپنے گاؤں گئی من میں قوم سے آخری فعاب فرمد ہے تھے۔ کے خبرتھی کہ دین وائیان کی روشی پھیل نے والا سے خاتر ہوب ہونے والا ہے۔ آپ نے اس بیان میں ابتدائی بیر وئی اسف رکی کارگز اری پر روشی ڈ الی تھی اور اسلام اور مسلما تول پر جو حالات آئے اس کی مثال میں دورصد بھی کے حالات وہرائے تھے اور اس وفت سحابہ بڑی تینے نے کس طرح عمل کیا۔ جمیس بھی ان حالات میں بیا عمال اختیار کرتے ہیں۔ اس پر مفصل روشی ڈ الی تھی ، قوم وست کی بہد دو اور تمکسکسار بیآخری خطب فر ما کر بھیشہ کے لیے خفر یب رخیت سفر بوندھنے والا ہے۔ سوائے علام الغیوب کوئی نہ جانتا تھی۔ بیان کے بعد حسب معمول پورے جوش اور شوق و ذوق کے ساتھ پورے جھے کو بلند آواز ہے تین بار السلام علیم کہا۔ سب نے بیک ذبان ، تھی۔ بیان کے بعد حسب معمول پورے جوش اور شوق و ذوق کے ساتھ پورے جھے کو بلند آواز ہے تین بار السلام علیم کہا۔ سب نے بیک ذبان ، وقت کے الیہ اللہ اللہ بھی ضعیف اور کم ور بوچکا ہوں ۔ بی جواب دیا اور دع میں بیا افز گائی فر ہائی نہ وہ فرا کو ور دھیا اور چھا ہے تھی ، تو بیکہ برحال میں ذباہ وہے تی برقی اور اسے برا کی دعوت دے کر جنت والے رائے ہیں این اور بیا ہے۔ بیا اللہ اپند اور کے وہ وہ اور دی مور کی دعوت دے کر جنت والے رائے ہیں آباد ہیں بہنچے میں کہا تھا وہ دیا کہا ہوں کہ اور بیک کے ایک نہا کا اور کی کا دور میں کے لیے در انگلی اور در کی دورت کی دعوت در کے کر جنت والے رائے ہو کہا ہوں کے اور کہا ہوں کے اور کی اور بیا گئی گوار وضلے کو بیم عاشورہ پر معمول کے مطاب بیا تیں بینچے میں کہا تھی ہو کی اور در کی کا در میں کے لیے در اس کے اجتماع کے لیے سفر در چیش تھا۔ پہلے گئوار وضلے ایک کی بینچے میں ابتاع کے بدر اس کے اجتماع کے لیے سفر در چیش تھا۔ پہلے گئوار وضلے علیہ میں ابتاع کی مدر اس کے اجتماع کے لیے سفر در چیش تھا۔ پہلے گئوار وضلے کو بیم عاشورہ پر معمول کے مطاب بی بینچے میں کو کو جو میا ما اس میں شرکت کے لیے اور دورائی کے لیے میں ابتاع کی مدر اس کے اجتماع کے لیے سفر در چیش تھا۔ پہلے گئوار وضلے کی مدر اسے میں ابتا کے کو در اس کے کے دینوں اور بیا کے لیے میکور کے میا میں مدر کے کے لیے سفر در کیا کہا کہ کو در اس کے دینوں کے دینوں کے دینوں کے کہا کہا کہا کہ دور کے کہا کہ دورت کے لیے کو دینوں کے کہا کہا کہا کے کو مینوں کے دی

المنافق المنظمة المنظم

بنرریدگار جانا مے ہوا تھا۔ ۲۱ می ۱۹۷ کو گوئے کے وقت میں نماز پڑھی اور فادم سے فرمایا ؛ کہاب بجھے گاڑی میں بٹھادیا جائے تا کہ میری وجہ سے دوسروں کو انتظار کی تکیف نہ ہو۔ آپ کے ارش دے مطابق گاڑی ہیں سوار کر دیا گیا گرآپ کی طبیعت میں خاموثی زیادہ تھی۔ ہم حاس سفر شروع ہوا۔ آپ کے ہمراہ اس سفر میں دو خادم سے آپ کی گاڑی فورجہ بنتی ۔ یہاں بنتی کر داللہ صاحب نے استخاکیا۔ آپ کی ہمت و سے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ فرمایا: جھے دوا کھا کرگاڑی میں بٹھادو۔ جب آپ کو کہا گیا کہ گئی آلا گاڑی ہم بٹھادو۔ جب آپ کو کہا گیا کہ گئی نہ گئی ہمت و سے کی ہمت و سے کہ گئی ہمت نہ ہوتی تھی۔ فرمایا: جھے دوا کھا کرگاڑی میں بٹھادو۔ جب آپ رہوں گا ، جھے تو ساتھ لے چلو ۔ گاڑی ہم بٹھادو۔ جب آپ رہوں گا ، جھے تو ساتھ لے چلو ۔ گاڑی میں بٹھادو۔ جب آپ رہوں گا ، جھے تو ساتھ لے چلو ۔ گاڑی میں بٹھا ہوں ۔ استیل کہ ہم اکیلا رہائی میں تو آپ کو مرکز (بستی رہوں گا ، جھے تو ساتھ لے چلو ۔ گاڑی میں بٹھا کہ ہم کہ ان خادہ اور کو میں اطار ع کر دیتا ہوں ۔ سال تکد آپ کی طبیعت میں بے انتہا ہوں کہ کہ مورت نے م اللہ بن ) واپس لے خادم نے کہا کہ تو فلہ والوں کو میں اطار ع کر دیتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا نہاں تا کہ انتظار کی تعلیف نہ والے دن کی بہ تیں ہیں ۔ اس قدر تکلیف اور معذوری میں بھی دوسروں کو مدوں کو جو سے کہ دی تا ہوں ۔ آپ نے بینی اس قدر تکلیف اور معذوری میں بھی دوسروں کو خوجہ سے جہاں ہوگی گار موردی ہے ہوا کہ گاڑ وہ نہی دوسروں کو خودہ سے آپ نیس بی ہوری ہے۔ جہاں ہے وارا العموس کو بہند نے فرا فت کے بعد آپ کی تبینی اہمائی سفری واٹھ اور دونوں کی خورجہ سے رہنے بھی قدری عبدائر شیدھا ہو بہتے اور دونوں کی جو اس بی ہوئی ہوئی ہیں۔

وین وایمان کا نوراورروشی بھیلانے والا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا

خورجہ ہے واپسی میں سیدھا آپ کو جہتال لے جایا گیا۔ اور ان و معاجہ کے بعد دومرے دن افاقہ ہونے کی وجہ ہے گئی رہ بج بستی حضرت نظام اللہ اور آپ کے جمرے میں لٹایا گیا۔
بج بستی حضرت نظام اللہ بن لایا گیا۔ جبین نے فرط محبت اور دیدار کی خوش میں آپ کو ہاتھوں ہاتھو اٹھا لیا اور آپ کے جمرے میں لٹایا گیا۔
کیا معلوم تھا اس دنیا کے جبل خانے ہے حائز لا ہموتی اپنا تفس چھوڑنے وال ہے۔ سب لوگ آپ کی صحت یا بی برمسرور تھے۔ آپ آرام
فر مدے تھے۔ تقریباً بارہ بجو دین وائیان کا ور پھیلانے والا آفاب ہمیشہ کے سے خروب ہو گیا۔ انسا للہ وانسا المه داجمون الله عدا اللہ عدراً منه.

انسانوں کے دلوں کورڈ پادیا۔ بدامت مسلمہ کے لیے بیظیم حادثہ تھا۔ بیلی کی مانند خبراطراف عالم میں پھیل گئی۔ اس حادثے نے بہتمار انسانوں کے دلوں کورڈ پادیا۔ بدامت مسلمہ کا تغییم غم خواررا توں کواٹھ کر ضدائے بے نیز کے سے منے گھنٹوں رو نے والہ اور رسول اللہ بھے بیٹنا کے لائے ہوئے دین کا سیچا وردر کھنے والہ اور امت کی ہو یئی پر کڑھنے والہ اور دین وایمان کا نور پھیلا نے والہ آفیاب آ فافا غروب ہوگیا اور امت کی ہو دین گئی۔ بازار بے روق ہوگئے ، جہار سواوای چھا گئی اور ہر جانب سے معتقدین اور ماشقین جوق ور جوق آخری و بدار کے لیے آنے بھے۔ ہرایک اس مسافر آخرت کا آخری و بدار کر کے ذکر ووعا اور تلاوت میں مشخول ہوگی۔ کوئی آہ و وفعال کر رہا تھا کہ آہ ہمارا پر سمان حال رہبر اب کون بے گا۔ ایسا رہبر کا لی، جوالتد کی طرف اس خوش اسلو بی میں مشخول ہوگی۔ جس طرح بدم رہجا ہم جتم اور حضرت جی مولانا انعام الحن صاحب اور حضرت ہی مولانا انعام الحن صاحب اور حضرت می مولانا انعام الحن صاحب اور حضرت ہوئے ، تو غم خواری اور تیلی و سے والا موجود تھا، جس طرح بیم رہجا ہم جس کے سب کے بعد دیگر ہے رصت فرے ہوئے ، تو غم خواری اور تیلی و سے والا موجود تھا، جس

جوری امت کی خیرخواہی کی اور دعوت کے کام کی سطح کوسنجالا اور بردھایا ہی۔ آئ یہ بھی داغ مفارقت دے گیا۔ ہرایک مغموم اور حیرت میں وُ فیر خواہی کی اور دعوت کے کام کی سطح کوسنجالا اور بردھایا ہی۔ آئ یہ بھی داغ مفارقت دے گیا۔ ہرایک مغموم اور حیرت میں وُ وہا ہواتھا۔ مگر قضائے النی پر رضائے سواکوئی چارہ شقا۔عشا کی نماز تک بستی حضرت نظام الدین و مینانید کے گئی کو ہے ان نول سے بھر چھو نے کی بناء پر نماز جنازہ ہمایوں کے مقبرہ کے بالمقابل پارک میں ہوئی پھر وہاں سے بچے بیراں قبرستان میں جنازہ ہمنجا، جہاں ایک چھوٹے سے حصد زمین میں ایک طرف مولا تا عبید اللہ صاحب و بینانید کی قبر ہے، دوسری جانب قاری عبدالرشید صاحب و بینانید کی بات کی دان ارتدی بات کے دان اللہ کی بات

# تعزبت نامے

م بنجاف والاتحكاما نده مسافرخود خاموش موكرسوكيا- زحمهم الله رحمة واسعة.

احبابِشوری رائے ونڈ کی طرف سے تعزیت نامہ بقلم جناب عبدالوہاب صاحب دامت بر کاتبم

المنافع المناف

شروع فرما کریبال تک پہنچایا اور اس محنت کی ترتی میں مولانا مرحوم کوؤر بعد بنایا ،اسی نے مولان مرحوم کوصفات مطلوبہ ہے نوازا تھا اور وہی مولانا مرحوم جیسے صفات والے ہزاروں ، لا کھول افرادامت مسلمہ کو دے سکتا ہے۔ اس مولائے کریم کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ وہ اپنے خصوصی کرم سے اس تبلیغی محنت کی بحیل فرمائے۔ اور اس کے ذر لعد سے سمارے دین کوسارے عالم میں زندہ فرمائے اور اس کے لیے ساری امت مسلمہ کو قبول فرما کرصفات تبلیغ سے آراستہ فرمائے اور اہل تبیغ کومطلوبہ قرب نیوں کے ساتھ تبلیغی محنت میں ظاہر او باطنا ترقی کرنے والا بنائے۔

کرنے والا بنائے۔

حضرات مرکز نظام الدین کی خدمت میں سلام مسنون اور مضمون تعزیت ، اس وفت آپ سب کے دل شکت ہیں اور آپ کی دعا تمیں قبویت کا خاص درجہ رکھتی ہیں ،ہمیں بھی اپنی دعا وٰں میں یا در کھیں۔فقط والسلام

# مجلس شوری دارالعلوم دیوبندی طرف سے تعزیت

منجانب مولانا مرغوب الرحمان صاحب مهتم دارالعلوم ديوبند

مجلس شوری دارالعلوم دیو بند کابیا جلاس حضرت مولا نامحرعمر پالن پوری عینیایی کی وفات پراپنے دلی رنج وغم کا اظہار کرتا ہے اور بارگاہ خداو تدی میں حضرت مرحوم کی مغفرت اور ترتی درجات کے لیے دع گوہے۔

حضرت مولانا محرعرصاحب پالن پوری مرحوم دارالعلوم دیو بند کے قدیم فضل اور شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی قدس مرف کے تلافدہ میں سے مزمانهٔ طالب علمی ہی سے اپنی نیک سیرت ، جدوجہد ، مقصد سے گئن اورصالحین سے تعلق کی بناء پرمشہور تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک مرتبہ شدید بیاری کے سبب ترک تعلیم پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن مقصد سے بے پناہ ولچیسی کے سبب کنی سرل کی بیاری کے بعد پھر طلب علم میں لگ گئے اور کا میا لی سے جمکنا رہوئے۔

دارالعلوم دیوبند نے فراغت کے بعد موصوف تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو گئے اور پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کردی ، اللہ تعالی نے ان کی زبان میں بری تا ثیر عطا فرمائی تھی ۔ ان کی تقریروں سے ہزاروں انسانوں کی زندگی میں انقلاب آیا اور اس طرح وہ اکابر دیوبند کے مقاصد عالیہ کی تحمیل کے لیے اپنی تمام تو انا ئیوں کو صرف فرماتے رہے ۔ موصوف کئی سال سے دار العلوم تشریف لاکراس مدرعلمی کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے اور دعوت و تبلیغ کے لیے طلبہ عزیز کی ذبمن سازی فرمایا کرتے تھے ۔ مجلس شور کی وارالعلوم و یوبند کے فرزند قدیم اور مسلک و یوبند کے قدیم تبلیغی ترجمان کی وفات پر اپنے دلی رنج و فم کا اظہار کرتی ہے اور موصوف کے موصوف کے معامت کے احباب کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتی موصوف کے معام دب زادگان ، اہل خاندان اور جمد متعلقین خصوصا تبلیغی جماعت کے احباب کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتی ہے اور بارگاہ خداوند کی میں دست بدعا ہے کہ وہ موصوف کی مغفرت فرمائے ، درجات بلند کرے اور ان کی خدمات کو قبولیت کا شرف عطاکر ہے ۔ ( آمین )



# ازطرف حضرت مولا ناابرارالحق صاحب ہردوئی میں

آج ہی دو پہرکوسفرطو میل ہے واپسی ہوئی ،عصر کے وقت اطلاع ملی کہ حضرت مولا نامجہ عمریان پوری کی رصت ہوگئ ہے ، بہت ہی صد مداور انسوس ہوا ، اللہ تعالیٰ مولا نامرحوم کے مدارج کو بلند فرماویں اور پسماندگان کوصبر جمیل کی تو فیق بخشیں ، داعیہ ہوا کہ فوری عاضری دوں مگر تعب اور تکان اتنا ہے کہ قریب کی مسجد میں بھی حاضری شدوے سکا۔اس لیے چند کلمات تخصیل تو اب تعزیت کے لیے معروض ہیں ۔

#### . .

#### تعزيت نامه

## ازطرف حضرت مولا نامفتى عبدالرحيم صاحب لاجيوري عيسيه

مولا نامجر عمر صاحب بے صدفناص اور امت کا درور کھنے والے اور عالم ربانی تھے،اللہ پاک نے مولا نام حوم وگونا گوں کہ ات سے نواز اتھا، خودکودین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ رات دن ان کی زندگی کا مراحد دین فکر دن اور امت کے دردیس گزرتا تھ، متعدد امراض کے شکار تنے، مگران کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مروقت دین کا مول میں مشغول رہتے، اپنی راحت آ رام کودین کے لیے قربان کر دی تھا۔ مرحوم کواحقر سے لند فی اللہ بڑی محبت تھی اور بہت بی اخلاص سے ملتے تنے، حقیقت میں جسم اخلاص تنے، روحائی طاقت اور تعلق مع اللہ کی قوت کار فرماتھی، ورندات امراض کے باوجوداس قدر بڑی ذمداریوں کوسنجانا، انسانی طاقت سے باہر ہے، اس دہ دین تعلق مع اللہ کی قوت کار فرماتھی، ورندات امراض کے باوجوداس قدر بڑی ذمداریوں کوسنجانا، انسانی طاقت سے باہر ہے، اس دہ دین کی طرف سے مرحوم کو بہترین بدلہ عطا قرما تیں۔ بلند درج ت اسلامیہ کا حادثہ ہے اور موت العالم کا مصداق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی طرف سے مرحوم کو بہترین بدلہ عطا قرما تیں۔ بلند درج ت نصیب فرمائی کی ادر امت کا جودردا سے اندر کھتے تنے، اللہ پاک ہم ارے اندر بھی دین کی فکر اور امت کا در دفیب فرمائی ہے۔ اللہ پاک جم سب کی طرف سے مرحوم کو بہترین بدلہ عطا قرمائیں۔ بلند درج ت نصیب فرمائی در دہ مسب کو بھی زندگی کے آخری لیے تک دین کے لیے قبول فرمائے۔ (آ مین)

آپ سب حضرات سے عرض ہے کہ میرے لیے بھی ضرور دع فرما نمیں کہ اللّٰہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو ہو نمیں اور وقت موعود پر
حسن خاتمہ نصیب فرما نمیں۔اسی طرح میرے اہل وعیال واعز اوا قربا و تعلقین ، خدام اور احباب سے بھی اللّٰہ پاک راضی ہو ہو نمیں اور
سب کو ایمان واعمال صالحہ پر استقامت اور اسی برحسن خاتمہ نصیب فرما نمیں اور بهم سب کواور پوری امت کو ایمان ویفین اور بدایت عطا
فرما نمیں۔ (آمین)



# ازطرف حضرت مولانا حبيب الله صاحب فيروز يورى بإلن يورى عمينيه

#### مهتم معبدتلمی کنز مرغوب پینن (محجرات)

بعد تحیهٔ مسنونہ! بزرگان نظام الدین کے حالیہ سفر گجرات کے تذکرے ابھی زبانوں پرجاری ہی تھے، کہ اچا تک بیرجان گداز اور روح فرسا خبرسنی کہ حضرت مولا نا محمد عمر صاحب پالن پوری جنہیں اب بھتالیہ کھتے ہوئے انہا کی رنج وقلق ہور ہاہے، اپنے قلب سیم، روح بیتاب، ہے آزار طبیعت اور پا کیڑہ شخصیت کے ساتھ ضدا کے ہزاروں بندوں کوسوگواراوراشکبارچھوڑ کرسفر آخرت پرروانہ ہوگئے۔ إِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا اِلْنَٰهِ رَاجِعُونَ۔

کیا خبرتھی کے مولا تا کے وطن میں ان سے بید طاقات اب آخری طاقات ہوگی اور دعوت و تبلیغ اور ارشاد دیں کا بید چراغ جوعرصہ سے اپنی نہمواری صحت اور طویل ضعف وعلالت کے سبب چراغ سحری ہور ہا ہے، گل ہونے کے قریب ہے اور بیسلسلہ خیر و برکت جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ مولا نا مجانبہ کا اخلاص وللہ بیت تبعلق مع اللہ، دعوت کے کا مول میں انہاک واستفراق، ایٹار وقر بانی کی کیفیت، تو اضع وانکساری اور پھراسی راہ کی موت برسول دل کورڈ پاتی اور ان کی یا دتا زہ کرتی رہے گی۔

﴿ تِنْكَ الدَّارُ الْآخِرِةُ نَجْعَلُهُمَا لِلَّذِينَ لَالْمُرِيدُ وَنَ عَلُوا فِي الْدُرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِینَ ﴾

تِعَكُ الدارالاخِرِةُ نجعلها لِلذِينَ لايرِيدونَ علوا فِي الارضِ ولا فسادا والعَاقِبَة لِلمُتقِينَ ﴾ خبر سنتے ہی، معبد میں تلاوت کارم یا ک اور ایصال تو اب کا خصوصی اہتمام کیا گیااور بیسلسلہ تا ہنوز جاری ہے۔

اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنان الفردوس عندك ونور قبرة وبرد مضجعه ووسع مدخله وامطرعليه شابيب

حضرت جی بیتانیا اور حضرت مولانا اظہار الحن مینیا کی بے در بے رصلت کے بعد اس نازک گھڑی میں اب مولانا محد عمر صاحب بالن پوری بیتانیا کا بھی اٹھ جاتا بظاہر' مرکز دعوت و تبلیغ "کے لیے ایک ایسا خلا ہے ، جو بہت دور تک اور بہت دیر تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔ وعا ہے کہ دب رحیم حضرت مولانا بیتانیا کو اپنی مغفرت ورحمت سے نواز ہے ، ان کے درجات بلتد فرمائے ، تمام اعز ا ولیم ندگان ، تمام محسین و بین نیز تمام کام کرنے والوں کواس صد ہے برصبر جمیل اور اجر جزیل مطافر مائے اور دین کی محنت کے اس ملی کام کی تمل حفاظت فرماکرآ ہے تمام حضرات کی پوری پوری رہنمائی ودشگیری فرمائے۔ (آبین)

#### .....

#### تعزيت نامه

# ازاحباب شورى موريشش السلام عليكم ورحمة اللدو بركاننه

بعد سلام مسنون! الله جل شانه آپ حفزات کے فیوض ہے ہمیں مستفید فرمائے اور آپ حضرات کی زند گیوں ہیں برکت وے،آ بین ثم آ بین۔

کل صبح بعض احباب نے بذریعہ فون حضرت مولا تا محد عمر صاحب پالن پوری میسید کے انتقال کی خبر سنائی ، تو ثیق کے لیے ہم

کے ادھرادھر فون کے ذریعہ پتہ لگایا ہو معلوم ہوا کہ خبر تھے ہے۔ اِنّا لِلّٰہ و اَنّا اِلْہُہ رَاجِعُونَ۔ امت کی رببری میں ایک ایک کی واقع ہوئی کہ شرخت کے درش بد پر شہرو سکے گی۔ حضرت نے ساری زندگی دعوت و تبیغ میں گزاری اور امت کو ایک ایب راستہ دیا جس پر چل کر امت مزل تعمود تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ساری امت کی طرف سے ان کو بہت بہت بڑائے خبرد کے اور جنت میں اعلی مقد م نصیب کرے (آمین)۔ ساری امت ان کی کی محسوں کرے گی خصوصا ہم موریشش والے کم نصیب میں کہ اجتماع کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد حضرت موران امت ان کی کی محسوں کرے گی خصوصا ہم موریشش والے کم نصیب میں کہ اجتماع کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد حضرت موریشن کے ماری امت ہو گئے۔ اللہ تعالی کی تقرر اور ان سے استفادہ کی تو فیق دے آمین میں ہیں موریشن کے ساری امت ہے مبرجیل کی تو فیق دے آمین ہیں ہی تدر اور ان سے استفادہ کی تو فیق دے آمین ہیں ہی شوری موریشش کے سارے مسلمانوں کی طرف سے حضرت میں تندی کے پسم ندگان اور اکا برین کی قدر اور ان سے صفرت میں تندی کے پسم ندگان اور اکا برین کی قدرت میں تعرب میں تو کون اور اکا برین کی خدمت میں تعرب و سلام اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ فقط والسلام فدرمت میں تعرب و سلام اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ فقط والسلام

تغزيت نامه

ازمسجدوار جماعت جياثازامبيا

محترم ومكرم مولا نامحمه بينس صاحب السلام عليكم ورحمة التدوير كانته

بعد سلام مسنون! حضرت مولا نامحر عمر صاحب پان پوری میسندی کی رصات کی خبرا آج دو پہر کو ٹیبی فون کے ذراید ہو کی۔ اور پورا ملک مغموم ہوگیا۔ کس کس کی تعزیت کی جائے۔ لاکھوں ول سوگوار اور آئٹسیں اشکبار میں۔ وہ جو پوری امت کے سرمایہ کشیات ہے، جو علم میں روشن کے مینار تھے، جو لاکھوں دوں میں بستے تھے، جو روزانہ شیریں بیان سے امت کے بزاروں انسانوں کو دعوت ہے کا ت اوراصول بتلایا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے اور دوسرے لاکھوں انسانوں کے لیے فی سمبل اللہ سفر کرتا پنامحبوب مشغید بنایا تھ، وہ زندگی مجرکا تھا مس فرس رے قافے کو چھوڑ کرمنزل پر جا پہنچا، فَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَانَّا إِلَيْهِ وَانَا إِلَيْهِ وَانَّا إِلَيْهِ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانَّا إِلَيْهِ وَانْهُ وَانَّا إِلَيْهِ وَانَّا إِلَيْهِ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانَّا إِلَيْهِ وَانْهُ وَانْهُ وَانَّا إِلَيْهِ وَانْهُ وَانَّا إِلَيْهِ وَانْهُ وَانْهُ وَانَّا إِلَيْهِ وَانْهُ وَانَا وَانْهُ وَانْهُ وَانَا وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانْهُ وَانَا وَانْهُ و

رب رجیم حضرت مورا نا مجینید کو جنت الفردوس میں باندترین مقد م عطا کرے اور ان کے تمام بسماندگان کوخصوصاً اور کبین اور مخلصین کوعمو مآاس شدیدترین صدمه پراپی شایان شان صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے اور باقی ماندہ حضرات اکابر کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا سامیہ بم سب پراور پوری امت پرتا ویر قائم فرما کر جم سب کواور تمام کام کرنے والوں کو بلکه پوری امت کوحضرت مولا نا مجینید کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور تو فیق ارز انی کرے، آمین و ما ذالك علی الله بعزیز۔

### خصوصيات ،صفات اورمعمولات

اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایس ہو جتی ہے خاک چنستاں شررآمیز

وعوت دین کی بھر پورگئن کے ساتھ اصول دعوت کی پوری پوری رعایت فرماتے ،حوصلہ مکن حامات میں نتائج سے بے پر واہ وکر دعوت دین کے بات پہنچانے کا جہال موقع مل جاتا

ا سے نئیمت شار کر کے پہنچاہی دیتے۔ ساتھ ہی اصول کا بھی لحاظ فر ماتے کہ داروغہ بن کراس کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپی بات مؤثر انداز میں کہہ کرفارغ ہوجاتے۔ پھر جب دیکھتے کہ اس پڑکمل نہیں ہوا، تو پھر موقع دیکھ کرخوبصورت انداز میں کہتے لیکن نہ مسلط ہونے کا طریقہ اختیار فرماتے اور شرمایوں ہو کر بیٹھ جاتے۔

اور مخاطب کے ساتھ مشققانہ ہجہ اختیار فرماتے جس میں اپنی برتری اور مخطب کی تحقیر کا کوئی شائبہ نہ پایا جاتا اور دین کی بات کہنے میں موقع اور ماحول ایسا تلاش کرتے ، جو مخاطب کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو، نیز انداز بیان اور اسلوب ایسا اختیار فررہ تے جو نرمی ، بحدردی اور دلسوزی کا آئینہ وار جو، مخاطب آپ کے کمال اخلاص کی حلاوت محسوس کرتا اور اس کا دل بے اختیار پکار اٹھتا کہ جو پکھ کہ جار ہا ہے اس سے رضاء الہی اور کمال خیر خوا بی کے سوا پکھاور مطلوب ومقصور نہیں ، لبنداو ہمستفید اور مطمئن ہو کرعمل پیرا ہموجاتا سے حکمت و واٹائی و عشق وجبت کا فشاں کے بیان کی ویکھ کے میں زندگی جس کا بیان

© والدصاحب وعوت دین کی نقل و حرکت کے بیے جس طرح دوسروں کی تشکیل کرتے ہتے ،خود بھی حسب ضرورت مرکز ہے با ہررہتے تھے اور مہینوں باہر گزارتے تھے۔ حالا نکہ مرکز میں آب کی موجود گی بے صد ضروری تھی ، تب بھی دعوت دین کی اہمیت کے پیش نظر ہندو پاک کے متعدد اجتماعات اور مدارس و مراکز کے خصوص مجمعوں نیز افریقہ ، امریکہ ، آسٹر یکیا' بورپ وغیر و بیرونی ممالک کے دور دراز اسفار کرتے اور اجتماعات میں شرکت کرتے ، حج کا فریضہ اداکر نے کے بحد نفلی حج اور عمرے کے لیے جماعتیں لے لے کرئی مرتبہ حجاز مقدس بہو نچے اور و ہاں مسلمانان عالم کے اجتماع سے بھر پور دینی مقدس حاصل کئے مکول کے لیے و ہاں سے جماعتیں روانہ کیس مقدس مقامات میں دنیا کے مسلمانوں کے لیے عمور اور و حافی ترتی کے سیوم مقدس مقامات میں دنیا کے مسلمانوں کے لیے عمور و حافیت اور روحانی ترتی کے سیام مقدس مقدس مقامات میں دنیا کے مسلمانوں کے لیے عمور کی بیا کر کے ملکوں میں دعوت دین کی نت نئی را بیں کھولیں سے لیے دعا نمیں کیس اپنی فکر کامل اور سی بلیغ کے ذریعہ عالم اسلامی سے خصوصی ربط بیدا کر کے ملکوں میں دعوت دین کی نت نئی را بیں کھولیں سے لیے دعا نمیں کیس اپنی فکر کامل اور سی بلیغ کے ذریعہ عالم اسلامی سے خصوصی ربط بیدا کر کے ملکوں میں دعوت دین کی نت نئی را بیں کھولیں سے

کون نکلے گا خدا کی راہ میں دیوانہ وار دیس کی خاطر مخفوکریں در در کی اب کھائے گا کون آسان زہر و تفویٰ پیر حسن ویقین اب جمیں راہ توکل آہ سمجھائے گا کون

مما لک عرب و جم میں دعوت دین کی اس قدراشا عت ہوجانے اور آپ کی شخصیت مشہور اور مقبول ہوجانے یا جد بھی بھی آپ نے خووتو کیا کسی دوسر ہے کہ بھی اجازت ندوی کے خصوصیت کے ساتھ وان کی شخصیت کی طرف دعوت دی جائے یا اجتماعات میں ان کے بیانات کا اعلان کیا جائے بلکہ ہمہ دم امتد کی مخلوق کو اس کے خالق اور خالق کے کام کے سرتھ جوڑنے کی جد وجہد فرماتے دہے۔ امت کے مختلف طبقات کو ہاہم قریب کرنے کی جو تعلیم آپ دیتے تھے۔خود آپ کی ذات اس کا بہترین نموز تھی۔ ایک سرتبہ اہل مجلس نے دیکھا کہ آپ نے حدیث پڑھانے دالے اپنے ایک معاصر ساتھ کے ہونٹوں کو بوسد دیا اور فرمایا: کہ ان ہونٹوں سے ہرونت قال امتد قال الرسول کا ور در ہتا ہے۔ اس مائق ہیں کہ ان ہونٹوں سے ہر خطے اور ہر ملک میں مسجد وامر جماعت اور مشک کے ساتھ اس طرح

رفع کرتے جس سے احباب میں پہلے کی بنسبت زیادہ میل محبت ہوجاتی اور کام کی مقدار بھی بڑھ جاتی۔ اگر کسی ملاقے یا فرو میں بے اصولی ہوتی ، تو اس برفوری روک نہ لگاتے بلکہ حسن تدبیر کے ساتھ قدر بچی طور پران کواصول پر لے آتے ، جس سے علاقے میں دعوت کا کام بھی قائم رہتا اور وہ فرد بھی کام سے جڑار ہتا اور اصول کا مقصد بھی حاصل ہوجا تا۔ نیز بعض موقعوں پر امت کے فی سدخون کو نکا لئے کام بھی قائم رہتا اور دہ فرد بھی کام بے جڑار ہتا اور اصول کا مقصد بھی حاصل ہوجا تا۔ نیز بعض موقعوں پر امت کے فی سدخون کو نکا لئے کام بھی تشر کی تکلیف جاتی رہتی۔

© آپ کواس بات کا کافل یقین حاصل تھ کہ ایمان ویقین کے بغیر امت مسلمہ میں کوئی تغیر اور انقلاب پیدانہیں ہوسکت ہے،اس کے بغیر کوشش کرنا اسلام کی روح اور اس امت کے مزاج کے خلاف ہے چونکہ اس امت نے قرن اول میں ایمان کے بل بوتے یہ بی کامیا کی حاصل کی ہے اور بحرو بر پر چھاگئی ہے اور ایمان ہی کے کمز ور ہونے سے اختلاف وافتشار میں مبتلا ہوکر اپنی جمعیت کھوبیٹھی ہے۔

بندا آپ کے بیان کا موضوع ہی ایمان ویقین تھا اور یہ یقین رگ وریشہ میں ہیوست ہوگیا تھا، لاکھوں کے جمع کو پوری توت اور دلسوزی کے ساتھ ایمان ویقین کی ہوں کو واشگاف بیان فرماتے۔ نیز آخرت پریقین خدا کے وعدوں پراعتاد، توکل، جنت وجہنم کا مؤثر تذکرہ، روح انسان کی حقیقت واہمیت، نیبی حقائق کا اثبات اور مادیت کا انکار، رسول امتد سے بھتا ورصحابہ کرام میں آئیم کی پاکیزہ زندگی اوران کے بصیرت افروزنمونے ، دعوت کی طاقت اوراس کی تا ٹیروتنجیر، انہی باتوں پرآپ کا بیان مشتمل ہوتا تھا اور ہر طبقہ اور ہر حلقہ کو کوئی نہ کوئی پہلوضر ورمتا شرکرتا تھ، اس میں آپ کے ایمان ویقین کی بھر پور کیفیت کا بھی وضل تھا۔

حضرت والدص حب کوامت مسلمہ کے ہر طبقے اور ہر صفقے میں امتد تعالیٰ نے مقبولیت اورمحبوبیت عطا فر ما کی تھی ، لا کھوں آ دمی آپ کے گرویدہ تھے ،غیرمما لک کے اہل در دوفکر بھی اس کی تمنا کرتے تھے کہ دالدصا حب ان کے ملکوں میں تشریف لا ئیں اوراپنے انمول وشیریں بیانات سے مستفیدا ورمخلوظ فر ما نمیں اور آپ ہے استفادہ کو باعث فخر واعز ازمحسوس کرتے تھے۔

ا البنام الكابر كے ساتھ فاد منداور نياز مندانة تعلق ركھتے تنے بالخصوص شنخ الحديث حضرت مولانا زكر بي صاحب نورالله مرقد فاور حضرت بى مولانا انعام الحسن صاحب بيتا ہے تو بے حدمجت اور عقيدت تھی۔ ان بزرگول کی جدائی سے والد صاحب کو جو صد مد بہنچا تھ اس کو حد تحرير بيس نہيں لا يا جاسكتا ہے۔ آپ ان بزرگول كے ساتھ كم ل ادب واحترام اور تعظيم واكرام كا معالمہ فرماتے سے ۔ آج كے دور بيس بزرگول كے ساتھ ويحبت ، بيخوص ، بي جذبہ تعظيم وتكريم ناياب نہ بى كمياب ضرور ہے۔

© آپ ان ہزرگوں کے متعقبین کا بھی ہزااحتر ام اوراعز از فر ماتے نیز مرکز کے تمام رفقاءاور بیرون مرکز کے تمام کام کرنے والوں سے جن میں امیر وغریب ، تا جروکاشت کاراور مل زم ، کا کج اور یو نیورٹی کے اسا تذہ اور طلبہ اسلامی مدارس کے علمین اور متعلمین ، ڈاکٹر اور انجینیر برطبقے کے افراد ہوتے ،سب سے درجہ بدرجہ اکرام اور شفقت ومحبت سے بیش آتے تھے ۔سب کام کرنے والوں کی طرف خاکٹر اور انجینیر برطبقے کے افراد ہوتے ،سب سے درجہ بدرجہ اگر کسی کو تاہی معلوم ، وجاتی ، تو حکمت عملی سے اس کا تدارک فرماتے اور اپنی کسی چوک پر بزدی ہویا چھوٹی معافی طلب کرنے میں کوئی عار محسوس نہ فرماتے اور عماء وین سے استفادہ کرنے میں کسی طرح کا تکلف اور تھا ۔ نہ فرماتے تھے۔

کو حضرت جی مولانا انعام الحن صاحب براید ہے قرآن حفظ کرنے کے بارے میں استصواب فرمایا،تو حضرت جی مرب ہے جواب میں فرمایا،کدوعوت کی مشغولی کے ساتھ نبھ جائے تو بہتر ہے۔ چنانچے مسجد نبوی میں واقع ریاض البحثة میں حضرت

جی ہے۔ یہ ہی سے حفظ قرآن کی ابتداء فر مائی اور دعوت کے شغل کے ساتھ حیار سال کی مدت میں پورا قرآن یا کہ حفظ کرلی تھا اور اس کاختم

بھی حضرت جی ٹیسٹیے کے پاس ریاض البحث**ہ میں قرآن پاک کی آخری آیتیں س**نا کر کیا۔ چونکہ آپ نے بڑی عمر میں حفظ قرآن کیا تھا اس

وجہ ہے اپنے عام بیا ول میں میہ بات فرماتے تھے کہ اکثر بچپین کے حافظ ہوتے ہیں اور میں پچپین کا حافظ ہول۔

 حضرت والدصاحب مرحوم كوقر آن ياك سے والہائے تعلق تھا۔ جہاں موقع ملتا قر آن ياكى تلاوت شروع فر ماد ہے ،اسى تعلق کی بناء پر دعوت دنیانغ کی ہمہ کیرمشغولیت کے باوجود بڑی عمر میں حفظ قر آن پاک کی دولت بھی حاصل کر لی اوراپیے عمومی اورخصوصی بیانات میں نطبہ مسنونہ کے بعد اور دوران بیان بڑے والہانہ انداز میں کیف وسرور کے ساتھ قرآن یاک کی آئیوں کی علاوت فرماتے ،الیامحسوں ہوتا کہوہ کہدرہے ہیں۔

قرآن میں ہو، غوطہ زن اے مردمسلمان

سادگی اورتو اضع

آپ کی ذات میں سردگی اور تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ،جس زیانے میں آپ مرکز دبلی میں بغیراہل وعیال سے تنہاتی م پذیریتے،توالیے جمرے میں جہاں دونتین حضرات آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ بغیر جاریائی کے پنچ فرش پر بستر لگا کرآ رام کرتے ، عام طالب نلموں کی مانند ہے تکلف رہتے۔ ملک اور ہیرون ملک کی بڑی بڑی شخصیتیں آتیں ،آپ ای حجرے میں فرش زمین ہر بیٹھ کر بے تکلف با تیں کرتے فضل و کمال کے ہوتے ہوئے اس قدرسا دگی اور تواضع واردین کومتاثر کیے بغیر ندرہتی ۔ دینوی چیز ول ہے بے رغبتی کی وجہ ہے بے خبری کا میں عالم تھا کہ ایک مرتبہ راقم الحروف بھی ای مجلس میں تھا آپ نے اہل مجلس ہے فرمایا. کہ میر اکر تاالٹا ہے ماسیدھا؟ سبھی نے جواب دیا کہ کرتا سیدھا ہے۔اس سوال کی وجہ دریافت کی گئی ہتو آپ نے فرمایا: سال گذشتہ میرا افریقہ کا سفر ہوا تھا۔ جب میں افریقہ کے ہوائی اڈے پراتر اتو وہاں کے احباب نے بتایا کہ مولانا کا کرتا الٹائے تو میں نے ہوائی اڈے یر ہی کرتا سیدھا کیا تھا۔ آج بھی میراافریقه کا سفر ہے،اس لیےمعلوم کررہا ہوں کہ سال گذشتہ کی طرح نہ ہو چونکہ آج کل کپڑوں کا الٹاسیدھاواضح نہیں ہوتا ہے۔

باوجود کمالات کے آپنہایت متواضع اور منگسر المز اج تھے۔ بھی اپنے آپ کو سی دوسرے پرتر جیج نہ دیتے تھے۔ ہرا یک کے ساتھ ملے رہتے تھے۔ بھی اپنے لیے خصوص المیاز کے روادار ندہوئے حضور بھے بھٹا کافر مال ہے:

من تواضع لله رفعه الله

"جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ تعالی اس کوسر بلند کرتا ہے"۔

آپ اس حدیث کے محیح مصداق تنے۔آپ کی سادگی اور تواضع کے طفیل باری نعی لی نے لوگوں سے دلوں میں آپ کی عزت وعظمت کے انمٹ نقوش قائم فرمائے اور بے مثال محبوبیت عنایت فرمائی۔خدائے یاک اس پیکر ضوص کے نقش قدم پر جمیں بھی جلنے کی تو نق بخشے ہے

> ہر گز نہ میرو آنکہ وُش زندہ شدہ بعثق شبت س*ت برجرید*هٔ عالم دوام ما

رمیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں پھریں دریامیں اور ہر گر نہ کپڑوں کو لگے پانی

# صبروخل اور شفقت

آپ کی عمر کااکٹر حصد وقت دین کے مل میں مصروف رہاہے جس میں بہت ی ناہموار ایول اور ناگوار خاطر امور ہے واسط پڑا گرمبر وقتی کا دامن بھی بھی ہاتھ سے نہ چھوٹا بھی کوئی شکوہ ، شکایت زبان پرندآئی۔ وقت طاقات ومصافحہ بعض موان س کی جانب سے خلاف طبع طرز عمل یا پنی ضرورت کے اظہار کے لیے آپ کو بے موقع تکلیف دینے کے باوجود آپ نہایت قبل اور خوش اخواتی کے ساتھ پیش آتے اور ان کی ولجوئی بھی فرماتے اور اطبینان ہے سب کی بات سنتے اور فرماتے ، غرباء اور مساکیین کی دعاؤں سے میں چس بھی آتے اور ان کی ولجوئی بھی فرماتے اور اللہ والی سے دیا ور اس کے وال سن کر دویا کرتے اور اس وقت اپنی ابتدائی زندگی کی حالت بھی بیان فرمات کہ میری والدہ محتر مداگر جدنا دار تھیں گرغر باء اور مس کین ہے جمدردی کرنے کو کہا کرتیں اور جتنا اپنے باس ہوتا اس میں ہے و سے دیا کرتیں۔ آپ بھی سنتی کی امداد کرتے ۔ آپ خدمت خلق کو سب سے احلی عمل سمجھتے اور اس کی خدمت میں مدید بہنچانے کا بھی آپ کا حضرات کی فہرست اور موقع بموقع ان کی امداد کرتے اور غریب طلبہ کی مدد کرتے ۔ نیز علیء کرام کی خدمت میں مدید بہنچانے کا بھی آپ کا معمول تھا۔

ایک مجلس میں ایک طالب علم جوآپ سے قرض کی بچھرقم لے گیا تھا جب واپس ادا کرنے آیا تو سپ نے وہ رقم طالب علم ہی کو عن بیت کر دی۔اس کے بعدا بل مجلس سے فر ماہیا جمیوں والا کام کرنا اور بنیوں والا حساب رکھنا مناسب نہیں سے

> طریقت بجز خدمت خلق نیست رتبیج وسجاده ودلق نیست

'' طریقت خدمت خلق کانام ہے، نیج مصلی اور گدڑی کانام نیں ہے'۔

ا تباع سنت کا بهت امهمام فرمائے ، آپ کی زندگی سنت کی پیروی اور رسول الله بین بیلا کی محبت کی پرتوتھی۔ ہروفت اور ہر ممل میں ادعیہ مسنونہ و ما تورہ کا خاص امهمام فرمائے ۔ آپ کی زندگی کامحبوب مشغلہ ہی احیاء سنت تھا۔ اپنے بیا نول میں سنت کی بیروی اور ہر ہر سنت کوزندہ کرنے کی پرزور دعوت و بیتے تھے۔ خاص کر بیفر ماتے تھے کہ حضور سے بینید کی ایک ایک بات کا بورا کرنا اللہ کی عدواتر وانا ہے اور حضور سے بینید کی ایک ایک بات کا بچھوٹ جانا اللہ کی غیبی عدد کا ہے جانا ہے۔

والدصاحب بریندی کے شب وروز کے اوقات معمولات سے گھرے رہتے ۔ کوئی گھڑی ضائع کرنا گوارہ نہ فرماتے ۔ می وسی اللہ کے علاوہ کتابوں کے مطالعہ کے لیے بھی ضرور وقت کھنے کا بیان اور کام سے متعلق امور کامشورہ اور خطوط کے جوابات اور اور اور ومشاغل کے علاوہ کتابوں کے مطالعہ کے لیے بھی ضرور وقت نکالتے خصوصاً حیا قالصی ابہ کے لیے فرماتے کہ اس کا پچھ حصہ ضرور مطالعہ کرتا ہوں اور میرا تجربہ ہے کہ اس میں صحابہ جی آتین کی زندگی کے نئیب و فراز اور زندگی کے ہر پہلو پر واضح ہوایات کی وجہ ہے تحریک وعوت کے قیمتی اصول مل جاتے ہیں۔ نیز صحابہ جی آتین کے حالات نئیب و فراز اور زندگی کے ہر پہلو پر واضح ہوایات کی وجہ ہے تحریک وعوت کے قیمتی اصول مل جاتے ہیں۔ نیز صحابہ جی آتین کے حالات و اور قدر کی خیر و ہرکت کا سبب ہیں۔ پوری امت کے لیے قابل تقلید نمونہ اور ذریعہ نجات و ہرکات ہیں۔ حضرت والد صاحب نے مرض الوفات ہیں مجھ سے فرمایا، کہ مرکز نظام الدین ہیں تقریباً چینتیس (۳۵) سال رہا ہوں اور مرکز کی بجلی اور پائی کو استعمال کیا ہے۔

# 

ہذا میرے انقال کے بعد پیچاس بزار روپے مرکز کے حساب میں جمع کرادینا۔اللہ کاشکر ہے کہ والدصاحب بھیلیہ کی وصیت ہوئی اور اس ندکور ہرقم کواسی وقت جمع کروا دیا۔

ا پے مقصد زندگی کی گئن اور دھن میں جہاں دعوت و تبلیغ کے لیے عالمی طور پرفکریں کرتے ہے و ہیں اپنے گھرانے کی تربیت کی بھی فکر میں رہتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے جہاں لوگوں کی خروج فی سبیل امتد کے لیے تشکیل فر ماتے رہے و ہیں علم دین سے محروم علاقوں میں مکا تب اور مدارس کے زیادہ سے زیادہ قیام کے لیے بھی ہرممکن کوشش وسمی فر ماتے تھے اور اپنے اثر و تائید سے اس کار خیر کوئر تی وتقویت کہنچا تے تھے۔

والدصاحب کی خواہش تھی کہ زندگی کے ہر شعبہ میں دین زندہ ہوا ور فرماتے تھے دعوت دین کی جدوجہد کا مقصد بھی ہے کہ امت میں دین کی طلب پیدا ہو، جس ہے دین کے تمام شعبے ترتی پذیر ہوں۔ ان جملہ فکر وں میں ایک فکر اپنے علاقے اور برا دری کے وگوں کے معاملات سے اسلامی نئج پرلانے کے لیے تھی۔ علاقے کے عوام اور بی کدقوم کو برابر توجہ ولاتے رہے تھے۔ جس کے نتیجہ میں اپنے علاقے کے ممتاز علی واور بڑے کا روباری حضرات کے متناز علی واور بڑے کا روباری حضرات کے متناقل مداکرے ہوئے اور اصلاح معاملات کے لیے فکر مند ہوئے ، معاملات کی ظامری اور باطنی جو کچھا صلاح ہوئی اس میں والدصاحب کی توجہ اور فکر ول کا بھی بڑا حصہ ہے۔

آل لطافت پی بدان کر آپ نیست جز عطاء مبرع وہاب نیست

'' بیر مبر بانی آب وگل کی نہیں ہے ،صرف پیدا کرنے والے اور عطا کرنے والے کی بخشش ہے''۔ '' سات

مركز نظام الدين مين متواتر تمين سال تك بعد فجر مفصل بيان

مرکز نظام الدین میں بعد فجر بونے والا پہطویل اور مفصل بیان ہمیشہ فیر معمولی اہمیت وحیثیت کا حامل رہا ہے۔ مولا نا محمد یوسف صاحب بُرینیہ اوران سے قبل حضرت مولا نا الیاس صاحب بُرینیہ بید بیان خود فر ماتے تھے۔ لیکن حضرت مولا نا العام الحن صاحب بُرینیہ نے اپنے دورامارت میں یہ بھاری ذمدداری خود مقبول کرتے ہوئے والدصاحب بُرینائیہ کوسونپ وی تھی اور حضرت والد صاحب بُرینائیہ نے اپنی رفاقت کاحق بھر پور طریقہ سے اواکرتے ہوئے اس بیان کومتو اثر تمیں سال تک جس عزم واستقلال اور ہمت کے ساتھ جاری رکھااور اس امانت کاحق بھر پور طریقہ سے اواکرتے ہوئے اس بیان کومتو اثر تمیں سال تک جس عزم واستقلال اور ہمت کے ساتھ جاری رکھااور اس امانت کاحق اواکیا وہ دعوت و تبینج کی تاریخ میں فراموش نہیں کیا ج سکنا۔

حضرت بی مولا تا انعام الحسن صاحب میسید کوبھی دعوتی و تیکیتی معاملات وامور میں آپ پر برنااعتاد رہا۔ بالخسوص آپ کی تقریروں پر جودعوت و تیکینی سے بحر پور ہوتی تقیس، بہت انشراح واطمینان تھا۔ بسا او قات خواص کے بچمع میں بھی آپ اس کا ہر ملا اظہار فرمادیا کرتے ہے۔ چتانچہ آپ کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دونوں حضرات مسجد نبوی سے نکل رہے تھے۔ عرب ممالک میں دعوت و تیلیغ کا کام کرنے والوں کا ایک منتخب مجمع سامنے تھا۔ حضرت مولا نا انع م الحسن صاحب میں ہیں کے ان حضرات سے مصافحہ کرکے اس جمعے سے حضرت والدصاحب میں تا تعارف ھذا شیخ عمد لسان الدعوۃ والتبلیغ کہدکر کرایا۔

(سوائح مولاناانع م الحن صاحب كالمعلوي جلداول ص٥٠٥)

حضرت جی مولا نامحمہ بوسف صاحب بر اللہ کے انقال کے بعد مرکز نظ م الدین میں فجر کے بعد والاطویل بیان جب حضرت

المناحر الأولى المنظمة المنظمة

والدصاحب مُوند الله عند کرد مدآیا، تواس کی ابتداء میں بینوعیت ہوئی کہ مرکز میں مولانا کے بیان کے وقت ایک جانب شخ اکدیث حفرت مولانا فریا صحب نور الله مرقدہ تشریف فرما ہوتے اور دومری جانب حفرت جی مولانا انعام الحن صاحب مُراثية تشریف فرما ہوتے وونوں بزرگ حضرت مولانا انعام الحن صاحب مُراثية کی قبر کے پاس بیان ختم ہونے بزرگوں نے پندرہ ون تک بیان سنا، پھر تین ون تک وونوں بزرگ حضرت مولانا انیاس صاحب مُراثية کی قبر کے پاس بیان ختم ہونے تک مراقب رہے۔ جب حیات مولانا انعام الحن صاحب مُراثية سمار نبور تاب مولانا انعام الحن صاحب مُراثية سمار نبور تشریف لے جانے لگاتو حضرت مولانا انعام الحن صاحب مُراثية الحدیث سے فرمایا: کہمولوی محمد مرکے بیان میں تمہیں چالیس روز تک اہتمام سے بیٹھن ہے جب چالیس دن بورے ہوئے ، تو حضرت جی مُراثیة سے قدس سرہ سہار نبور سے تشریف لے آھے پھرا یک ہفتہ تک دونوں بزرگوں نے مراقب ہوکر بیان سنا۔ اس کے بعد حضرت جی مُراثیة سے فرمایا: کہان بیان سنے کی ضرورت نبیں ہے ، اللہ نے بات د نیا میں چالادی۔

دوسرے موقع پر چند مہینوں کے بعد جب شیخ الحدیث قدس سرۃ مرکز میں تخریف لائے۔ دورانِ قیام والدصاحب مُرینہ ہے بعت معلوم کیا کہ س سے بیعت ہو؟ وابد صاحب مُرینہ نے جواب میں فرمایا: کہ پہلے حضرت جی مولا نامحمہ یوسف صاحب مُرینہ ہے بیعت تھا ،اب مولا ناانعام الحسن صاحب بُرینہ ہے بیعت ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب بُرینہ نے فرمایا: کہ پیارے میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ چن نچہ حضرت مولا نا انعام الحسن صاحب بُرینہ کے مشورہ سے حضرت شیخ برینہ سے بیعت ہوگئے اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نی بیت ہوگئے اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نے خلافت بھی عنایت فرمادی۔

ال واقعہ کے بعد والدصاحب کو حضرت شخ الحدیث مولا ناز کریا صاحب قدس کر فاتے والہانہ محبت ہوگئی اور عقیدت وعظمت برھ گئی۔ جس کی بناء پر حضرت شخ مجھ تنہ سے اپ خاص وہ م حالات کی اطراع اور مشورہ لا زمی بنالیا تھا حتی کہ اپنے گھر بیو مسائل کا بھی مشورہ ضرور لیتے اور سفر و حضر میں اپنے حالات و کیفیات کے خطوط لکھنے کا بھی معمول رکھتے ، بیرونی مما لک کے لیے سفر وں کی کارگزاری کے خطوط جس طرح مرکز حضرت نظام الدین محتیات ارسال فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت شخ الحدیث نور المقدم قدرہ کو بھی تحریر فرماتے ، نیزمولا نانے کئی مرتبہ اپنے خوابوں میں حضور اکرم مطرح بھائے نیارت فرمائی ہے اور دعوت وین کے عمل کے متعبق کئی بار آپ میں بین میں جو ابول میں حضور اکرم مطرح بھائے نیارت فرمائی ہے اور دعوت وین کے عمل کے متعبق کئی بار آپ میں بین بین میں بین میں محتورت شخ مجھنے ہے تھے۔ اسی میں جو ابول میں تحقید مال سے حضرت شخ مجھنے کو ضرور مطلع فرماتے ۔ حضرت شخ خوش ہوتے اور مبارک بودی کے ساتھ و عائم کی مات جواب میں تحریر فرماتے ۔ الغرض حضرت شخ الحدیث صاحب نور القدم قدرہ کے اطاف وعن یات اور توجہات کے خاص مورد بین گئے تھے۔

## والدصاحب جمتاسة كخصوصي ملفوظات

ہم اپنے بارے میں اللہ تعالی ہے جو چاہتے ہیں ، اللہ کے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ اختیار کریں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر
 رحم کرے تو ہم دوسروں پررحم کریں ، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ری غلطیوں کومعاف کر دیں تو ہم دوسروں کی غلطیوں کومعاف کریں۔

اگررنج و تکلیف آئے تو آ دمی گھبرائے نہیں اوراگرراحت و نعمت میسر ہوتو آ دمی اتر ائے نہیں ،اس لیے کہ اللہ کا دھیان ضروری ہے۔
 اس کوچہ صل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے ، قرآن پاک کی تلاوت ہے ، دعائیں مانگنا ہے۔

ے ابعضے لوگوں سے مناسبت ہوگی اور بعضے لوگوں ہے نہیں ہوگی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی آ دمی ایس نہیں ہے جس

# المنظم ال

ے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔حضرت صدیق اکبر طلقین نے ہارخلافت حضرت عمر طلقین کے حوالے فر مایا تو اس وقت یہ بجیب ہات ارش دفر ہائی:

﴿ اَحَبَّكَ مُحِبُّ وَأَيْغَضَكَ مُبْغِضٌ ﴾

"بہت ہے آ دمی آپ ہے محبت کریں گے اور بہت ہے نا گواری کا ظہار کریں گے"۔

ہرا یک آ دمی اپنے مزاح کی مناسبت ہے معاملہ کرے گا ،تو پھر ہماری تمہر رق کیا حیثیت ہے؟ ہم ایسا کیوں سمجھیں کہ سارے لوگ ہماری ہال میں ہاں ملائیں ، ہرگز ایسانہیں ہوگا۔

- ص عورتیں عام طور پرالٹی ہا تیں کرتی ہیں ،تو ان ہے مشورہ کرو، کین جورائے وہ دیں اس کاالٹا کر و، جب الٹی کوالٹ دو گئے سیدھی ہوجائے گئی نفی کی نفی اثبات کا فائدہ دیتی ہے۔ پس شاورو گئی و تھالیفو گئی (بید صفرت عمر بنی بنئے کا مقولہ ہے) مشورہ کرو پھرالٹا کر دو،سیدھاہو جائے گالیکن بیم تقولہ قاعدہ کلین بیس ہوگا اگٹریت کے حکم میں سکتا ہے۔
  - الات ہے متاثر ہونا عیب نہیں ہے، لیکن اس قدر متاثر ہونا کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے بیاعیب ہے۔
- اپنے گروپ کی ناحق طرف داری کرنا اور دوسرے گروپ کی حق تلفی کرنا اس کا نام عصبیت ہے اور یہ عصبیت آ دمی کو اللہ ہے دور
   کردیتی ہے۔
- اینے آپ کوا تنا بھاری بھر کم نہ بناؤ ( یعنی ول ود ماغ میں بڑائی کا تصور نہ رکھو ) کہ کوئی بھی بات یہ نفیحت کرتا چاہے ، تو نہ کر سکے بلکہ اپنے آپ کومتواضع بنائے رکھو ، تا کہ ہر کوئی بے تکلف نفیحت اور بھلی بات کہ دسکے۔
  - العضول کون بات تسلیم کرنے میں اپنی ناک کتنی نظراتی ہے ، اس لیے ناک اتنی کمبی ندیناؤ کہ کشنے کا سوال پیدا ہو۔
- التدے لینے دالا بن اور محبوب خدا بن اور بندوں کو دینے والا بن اور محبوب خلق خدا بن تو اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور بندوں کا بھی محبوب ہوگا۔
- ﴿ جُوكَنَهِكَارِتُوبِاسْتَغَفَارِكِرِ كَاللَّهِ كَمُ مَا مِنْظُرُ كُرُّائِ ،وه اللّٰهُ تَعَالَى كُوزِيادِه مجبوب ہے اس شخص ہے جو نیک عمل كر کے فخر اور برّائی میں مبتلا ہو۔
  - اینے اندروجوہ اکرام تلاش کرو گے تو آپس میں تو ژبوگا۔اوردوسرول کے اندروجوہ اکرام تلاش کرو گے تو جو ژبوگا۔
  - 😁 اگرکسی کوتقو کی لیعنی خدا کا خوف اور را تو س کارونامیسر ہے تو الند تعالی ایسے لوگوں کارعب دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔
- اجتماعی کام میں بھلے اور برے سب کو نبھا کر چینا ہے۔ بید کام کسی کو غلط اور براسمجھ کر چھا نشنے کائیس ہے۔ اگر چھا نشنے والاعمل رہے گا
  تو آہت آہت آہت لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے اور اس چھا نشنے والے میں بھی کوئی کمزوری ہوگی تو دوسرااس کو بھی چھا نٹ دے گا،
  نتیجہ بیہ ہوگا کہ آدمی ہی ختم ہوجائیں گے ، کام اوراصول کا محل بھی نہیں رہے گا۔
- ج شیطان اورنفس بید دونوں انسان کے دشمن ہیں لیکن بڑا دشمن نفس ہے، چونکہ شیطان کونفس ہی نے گراہ کی تھا۔ اس کا دعوی "اناخیر" نفسیات کی وجہ سے تھااور بڑائی کا مادہ بچین ہی ہے ہوتا ہے۔ بچکوکس معاملہ میں سراہا جائے تو خوش ہوتا ہے اور اس کونکما اور بیکارکہا جائے تو وہ ناخوش ہوتا ہے اور یہ بڑائی کا شمہ ہے جو بچین ہی سے ہوتا ہے، یہ بڑائی کا مادہ بڑے مجاہدات کے بعد آدمی میں سے سے آخر میں نکانا ہے۔

- بعضے دین کا کام کرنے والے آ دمی بزرگول سے قریب ہوتے ہیں ،گر دل سے دور ہوتے ہیں۔ اور بعضے آ دمی دین کا کام دور رہ کر
   کرتے ہیں ،گروہ بزرگوں کے دل سے قریب ہوتے ہیں۔
- ا شادی کو کم خرج والی اورستی بنا و تو زنا کا وجود م بنگا اور مشکل ہوجائے گا۔اورا گرشادی زیادہ خرج والی اور مہنگی بنا و گے تو زنا سستا اور عام ہوجائے گا۔ مزاج شریعت یہ ہے کہ شادی کو آسان مختصراور سادی کرو۔
- ندگی میں دین کومقدم کرواور دنیا کوموَ خر، تو زندگی دین بن جائے گی۔اورا گر دنیا کومقدم کیا اور دین کوموَ خر کیا، تو زندگی دنیا بن
   جائے گی۔
- آپ کوییزیں کہتا کہ اپنی اولا دکومولوی بناؤیا ہسٹر بناؤ، جو چاہے بناؤ، گرمشورہ بیددوں گا کہ دیندار بناؤ۔
   پھرتشری فرماتے کہ اگر ماسٹر ہے گر دیندار ہے، تو گھر انے کو جنت میں لے جائیگا اورا گرمولوی ہے گر بے دین ہے، تو گھر انے کو جہتم میں پہنچاہے گا۔
- اگرتو آسان پرمقام کاط سب ہے تو زمین برلوگوں کے ساتھ محبت واخلاق کا معاملہ کر،اگر بیجائخی کر ہے گاتو تیری برابری والا تجھ سے جھوٹے اور عاجز ہیں،تو وہ اندر ہی اندر کر تھیں گے اور ان کے اندر کی کڑھن تجھے خدا ہے دور کردے گی۔
- ا حضرت عمر المائنز اپنے زمانۂ خلد فت میں امیروں (محور نروں) کولکھا کرتے کہ تم محبوب بننے سے بے رغبت ندبن جانا لیعنی یوں مت سمجھ لینا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں یا ندکریں ، میں تو اچھاہی ہوں۔ بلکہ اپنے اضاق سے محبوب بننے کی کوشش کرو۔
- صحرت علی بڑی نیز فرماتے ہیں: کہ اگر کسی کومعلوم کرنا ہو کہ آسان میں میرا کیا مقام ہے تو وہ اپنے دوستوں اور متعلقین کود کھے لے،اگر وہ سب راضی اور خوش ہیں تو تیرا آسان میں مقام ہے اوراگروہ تیرے ساتھ اندر ہی اندر کڑھ رہے ہوں تو تیرا آسان میں کوئی مقام منیں ہے۔
  مہیں ہے۔
- الله تعالی نے بعضوں کو بخت مزاج بنایا ہے اور بعضوں کو زم مزاج بنایا ہے۔ اس میں نبھاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ بخت مزاج کی تخی پر صبر و مخل سے کام لیا ہوئے۔ تخت مزاج کے ساتھ تخی کرنا جھکڑے اور انتشار کا باعث بینے گا اور زی کرنامیل محبت کا باعث بینے گا۔ جسیا کہ دانت سخت ہیں مگر زبان اپنی زمی کی بناء پر بتیس (۳۲) دشنوں کے درمیان محفوظ رہتی ہے، لیکن زمی اس قدر بھی مفید نہیں ہے کہ جوجا ہے ناط ممل کرائے اور آ دمی ہر جگہ استعمال ہوجائے ۔

#### نہ حلوی بن کہ چٹ کر جائیں بھوکے نہ کڑوا بن کہ جو تیکھے سو تھوکے

- انعمتوں کا حصول خدا کی رضا کی ولیل نہیں ہے ،ای طرح تکلیفوں کا آتا بھی خدا کے ناراض ہونے کی ولیل نہیں ہے۔ صرف تحقیق بید کرنا ہے کہ وی در ندگی خدااور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے یائبیں ہے۔
- ﴿ مَا نَبِرِدَارِ كُوْمَتِيْں رَاضَى جُوكِرِدِى جَاتِى جِي ، جِيبِها كَهِ حَصَرَتَ سَلِيمَانَ عَيَانَا اور دَا وَدَعَيَانَا إِسَى لِيَا اور مَا فَرَمَانَ لَوَ عَتَيْنَ مَا رَاضَ ہُوكِر دى جاتى جيں ، جيبيا كه فرعون اور قارون كے ليے۔ مثلاطوطے كو پنجرے بين نعمتيں دى جاتى جيں خوش ہوكر ، دل بہلائے كے ليے اور چو ہے كو پنجرے بين نعمتيں دى جاتى جيں ناخوش ہوكر ، دل كى بھڑ اس نكا لئے كے ليے۔

#### عَنَّ مِنْ قَى الْمُنْ عَنِي مِنْ قَى الْمُنْ الْمُن

ﷺ نغتوں میں شکر گزار کامیاب ہے،اور ﴿ فَوْ ﴿ وَ فَخُود ﴾ لینی اثر انے والا نا کام ہے۔اور تکلیفوں میں صبر کرنے والا کامیاب ہے،اور رود ہیں ودہ رہا ناشکری کرنے والا نا کام ہے۔ ﴿ پینوس گفور ﴾ ناشکری کرنے والا نا کام ہے۔

😙 آخرت کے امتحان کی کامیا بی موتوف ہے دنیا کے امتحان کی کامیا بی پر دنیا میں امتحان بھلے برے حالات لا کر کیا جاتا ہے۔ ہر حال

میں خدا کے حکم کو بورا کرنا کامیانی کی دلیل ہے۔

﴿ ہرکام طریقے سے تدریخا ہوتا ہے۔ دین بھی طریقے کی محت سے حاصل ہوگا اگر دین کا درخت تیار کرنا ہو، تو پہلے دعوت کی زمین ہموار کرو، ایمانیات کی جڑرگا و بقلیم کے حلقوں کا پائی دواور قربانی کی کھا ودواور گناہوں سے بیخنے کی باڑھ لگا وَاور ذکر و تلاوت اور رونا دھونا، بلبلا نا، تلمل نا، گرم گرم آنسوؤں کا بہانا، ٹھنڈی آ ہوں کا بھرنا اس کی فضا ہو اور ارکان اسلام کا تنا ہوا ور معاشرت اور معاشرت اور معاملات کوعدل والصاف کے ساتھ چلانے کا درخت ہواور اس کے اوپراخلاق کے پھل ہوں اورا ضلاق کے پھلوں میں اخلاص کارس ہو، تب دین کا درخت تیار ہوگا اور لوگ استفادہ کریں گے۔

وین میں پنجنتگی اور جما و صاصل کرنے کے لیے حالات اور رکا وٹوں کا آنا ضروری ہے۔ بیرحالات اور رکا وٹیس انڈے کے حصلکے کی طرح ضروری ہیں، جس طرح انڈے سے چوزہ بننے کے لیے انڈے کا چھلکا ضروری ہے۔ بغیر تھیلکے کے صرف زردی اور سفیدی سے ہیں سال میں بھی چوز و نہیں ہے گا ، ای طرح وین میں جماؤ حاصل کرنے کے لیے حالات اور رکا وٹوں کا چھلکا ضروری ہے ، ای طرح وین میں جماؤ حاصل ہونے کے بعد ہی حالات کا چھلکا ٹوشا ہے۔ ای طرح وین میں جماؤ حاصل ہونے کے بعد ہی حالات کا چھلکا ٹوشا ہے۔

جوش کے ساتھ ہوش اور ہوش کے ساتھ جوش ضروری ہے۔ نو جوانوں کو جوش بہت ہوتا ہے ان کو ہوش کی نگام دینی پڑتی ہے۔ اور برسی عمر والوں میں جوش کا دھکا دینا پڑتا ہے، دونوں ہی کام ضروری ہیں۔

- جرنیک عمل کے اچھے اثرات پورے عالم پرغیر محسوں طریقہ سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ بشر طیکہ بیمل نیج نبوی پر ہو۔ مویا نیک عمل کا اثر عالمگیر ہوتا ہے جس طرح ایک بڑے دوش میں پانچ ڈول پانی ڈالنے سے اس دوش کی سطح غیر محسوں طریقہ پر چہار جانب پچھ نہ کہ کہ موتا ہے، جاور پانچ ڈول ایک ہی جانب سے ڈول گئے ہوں۔

  گھ بردھتی ہے اور پانچ ڈول نکالنے سے پورے دوش کی چہار جانب سے پانی کم ہوتا ہے، جا ہے حوش کی ایک ہی جانب سے ڈول ڈالے یا نکالے گئے ہوں۔
  - دوسرول کے جان و مال ہے مستغنی ہونا اور اپنے جان و مال کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا جوڑ اور اجتماعیت کا باعث ہوگا۔
    - روحانی نعمت جس پراتر اجث پیدا ہوجائے ، وہر وجانی نعمت نہیں رہتی بلکے نفسانی بن جاتی ہے۔
- داحت وننت باعث برکت بھی ہے اور و تفدیم مہلت بھی ، اگر داحت ونعمت فرما نبر داری کے ساتھ ہے ، توبیہ باعث رحمت و برکت ہے اور اگر نافر مانی کے ساتھ ہے ، توبیہ و تفدیم مہلت ہے۔
- نماز پڑھنے پر کام بن جانا اور اس وجہ ہے اپنے آپ کو ہزرگ اور پاک صاف تصور کرنا تنزل کا باعث ہے، چونکہ اس میں آ دمی
   کا کمال نہیں ہے، بلکہ تا نیز مل کا ظہار اور وعد ہ خداوندی کا اتمام ہے۔ باری تعالی کا فرمان ہے ﴿لَاَتُوٰ کُوْا الْفُسَکُم ﴾ اپنے آپ

معتریت کی جو بھی ہے۔ اس میں استان کے استان کی میں مبتلا ہو۔

- جہدہ ہے تکی تکلیفوں کے اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ یہ جو گیوں والامجاہدہ ہے جوشریعت میں مطلوب ومحمود نہیں ہے، جیسے سردی میں بچاؤ کا سامان ہے، وراستعال نہ کرنا، یہ مجاہدہ نہیں ہے، اس میں تو اب بھی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ می ہدہ وہ بنراہ کہ خدا کا حکم اور دین کا تقاضہ سامنے آئے جونفس کے خدا فلائے میں اٹھا کراس کو پورا کر لے لیکن تکلیف کی حدید ہے کہ خدا کا حکم ٹوٹے نہ پائے، یہ مجاہدہ انسان کے لیے باعث ترقی سے گا۔
- کونی سے دل برداشتہ نہ ہونا جا ہے ، بلد اجماعیت اور جوڑ برقر ارر کھنے کے لیے ایک دوسرے کو بھانا میں ہونا جا ہے ، بلد اجماعیت اور جوڑ برقر ارر کھنے کے لیے ایک دوسرے کو بھانا فیروری ہے۔ صدیق اکبر خلائین جمان سے اور فرروق اعظم خلینی جلائی ، گر ایک دوسرے کو بھانے سے صدیق اکبر خلائین جمان سے اور فرروق اعظم خلینی خلین نے مشورہ و یا کہ از واج مطہرات اور عورتوں ، بچوں کی تھاظت کا مسلہ ہے۔ اس وقت صدیق مقابلہ کا تھم دیے تو فرروق اعظم خلینی نے مشورہ و یا کہ از واج مطہرات اور عورتوں ، بچوں کی تھاظت کا مسلہ ہے۔ اس وقت صدیق اکبر خلائین نے جوال میں آکر کخت کے ساتھ فاروق اعظم خلینین کو فرہ یا کہ جیاز فی الجاھلية و حواد فی الاسلام اسلام سے بہد برنے جبراو اور جری سے اور اسلام سے بہد کر بیا ۔ ایک دوسرے موقع پر صدیق اکبر خلینین نے موجود صحابہ کرام دیائین کے مشورہ سے دو اصحاب کو زمین کی دست و برن مکھ کہ دیا ہوں کہ سے مشارہ بیا کہ دوسرے موقع پر صدیق اکبر خلینین نے موجود صحابہ کرام دیائین نے ختی کے مشورہ سے دو اصحاب کو زمین کی دست و برن مکھ دیا ہے۔ جب بیدوصی کی خلینین فرروق اعظم حلینین کے مینین کے مشورہ سے دو اصحاب کو زمین کی دست و برن کو جب نہ دوسرے موقع پر صدیق البر خلینین کے دستون کے بہنچے ، فاروق اعظم خلینین کے جو موز کر میں ایک برخلینین کے بہتے ، فاروق اعظم خلینین کی جہ صرف ابو کر خلینین کے بہتے ، فاروق اعظم خلینین کی ہی بھر وابو کی کہر بیاں دونوں حضرات نے صدیق اکبر خلینین سے بیار میرے سر پرتھوپ دیا ہے۔ الغرض اللہ نے جس کو توست مزاج بنایا وہ تحت ہی رہ گائی کہر استحق تی تو جب کو تحت مزاج بنایا وہ تحت ہی رہ گائین کے البخاعیت اور جوڑ برقر ار در ارکینے کے لیخل ضروری ہے۔ الغرض اللہ نے جس کو تحت مزاج بنایا وہ تحت ہی رہ گائی کو بھر استحق تی رہ گائین کے البخاعیت اور جوڑ برقر ار در کھنے کے لیخل ضروری ہے۔ الغرض اللہ نے جس کو تحت مزاج بنایا وہ تحت ہی رہ گائی کو بھر اس کے البخر استحق کی اور کین کے کئی کو ضروری ہے۔ الغرض اللہ نے جس کو تحت مزاج بنایا وہ تحت ہی رہ کی گائی کو خبر کی کو کو بھر کے البخر کی کو کو کھر کی کو کہر کی کو کہر کی کو کو کھر کی کو کھر کی کو کہر کی کو کھر کی کو کو کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کے کا کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کا کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کو ک
- سفلی نظ م بھی عبوی نظام کی طرح ضروری ہے، لیکن عمدہ اور بہتر طریقہ سے ہے کہ نفلی نظام کے عداوہ عبومی نظام میں بھی جڑنے وا ا ہے ، سیکن سفلی نظام کو بھی بریکارٹ بھیا جائے چونکہ ان کا بندو بست میں لگنا بورے جمع کے لیے راحت پہنچانے کا قوی ڈراید ہے، اگر سفلی نظ م عمل میں نہ آیا، تو ملوی نظ م دھرارہ جائے گا اور مجمع پریٹ نیوں میں مبتلا ہوگا اور اس کے بغیر مجمع جوڑ ابھی نہیں جا سکتا ہے (سفلی نظ م یعنی مجمع کو راحت پہنچائے والے اسباب میں لگنا، کھانے پینے، لئٹ اور شامیانے وغیرہ کا بندو بست اور عبوی نظام، لینی علیم، گشت، بریان جماعت میں نگلنا وغیرہ)۔



# دین و دعوت باور داعی کی دل نشین تشریح

انسان کے تجربہ سے زیادہ کی بات

ے جس طرح اللہ تعالی نے چیزوں میں تا ٹیرر کھی ہے اس طرح اللہ تعالی نے اعمال میں جھی تا ٹیرر کھی ہے، کیکن چیزوں کی تا ثیر کا اللہ تعالیٰ نے اعمال میں جھی تا ٹیرر کھی ہے، لیکن چیزوں کی تا ثیر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، انسان کے تجربہ کے دورہ کی اور کی بات اللہ کا وعدہ ہے، انسان کے تجربہ کے خداف ہوسکتا ہے، کیکن اللہ کے وعدے کے خلاف نہیں ہوسکتا ہے۔

اصل کام

اگر دعوت و ین کا کام نجی نبوی کے مطابل ہوگا،تو بنیوں کے ملک میں اوریاء بیدا ہول گے اورا گر دعوت دین کاعمل نہ ہوگا،تو نبیول
 کے ملک میں دہر بے پیدا ہول گے۔

ذ کررسول کے ساتھ فکررسول

- © ذکررسول میرین کے ساتھ فکررسول بھی ضروری ہے، رہنے الاول کا مہینہ صرف ذکر ولادت کے لیے بیں ہے، بلکہ آپ والی فکر کے حصول کے لیے بھی ہے۔ اس لیے ایک ہی مہینہ ذکر کے لیے کافی نہ سمجھا جائے بلکہ قدم قدم پر آپ کا ذکر اور آپ والا فکر ضروری
- ﴿ مَحْنُ تَبِلِيَّ مِن يَهِرِ مَا نَهِيلَ ہِن بِلَكہ اپنے اندرون مِن اس كَ حقیقت كو پھراتا ہے۔ فقط اوقات مطلوب نہيں ہیں، بلكہ اوصاف كا حاصل كرناضروري ہے۔

فتوی اور تقوی کیاہے

فتوی حدودشر بیعت کو بتلاتا ہے اور تفتوی مزاج شریعت کی نث ند ہی کرتا ہے ،صدیق اکبر طالقیٰ اور فاروق اعظم طالقائے نے مزاج شریعت کو بتلایا ہے۔
 شریعت کو بتلایا ہے اورعثان غی اور علی مرتضلی خلیٰ فلنا نے حدودشر بیعت کو بتلایا ہے۔

اصول میں کچک ہے

وعوت وتبلغ کے مروجہ اصول میں کچک ہے۔ یہ اصول منصوص نہیں ہیں کہ اس میں تبدیلی نہ ہو، حایات اور موقع وکل کے اعتبار سے اس میں کچک کی مخبائش ہے۔



اصل سيب كرآ دمى اصول برآ جائے

ے کسی جگہ پردعوت کے کام میں ہے اصولی ہور ہی ہو ، تو اس پر ایک دم بریک مت لگا ؤ۔ اس سے اصول آتا نہیں ہے اور کام تھوڑا

بہت جوہور ہاتھا وہ ختم ہوجاتا ہے۔ ای طرح کسی آدمی سے بے اصولی ہور ہی ہو ، تو اسے بھی خوش اسلو بی سے اصول پر را نے ک

کوشش کرو۔ اس کو کام سے کا شنے اور دور کرنے کا مت سوچو ، انفرادی طور پر ہے اصولی ہور ہی ہو یا اجتماعی طور پر ، اس انداز سے

ہواصولی کوختم کرنا ہے کہ ہمارا بھائی اور کام بھی ہاتی رہے اور دین کا کام اور ہمارا بھائی بھی اصول پر آجائے۔

#### طريقة اجتاعيت

دین دعوت کا کام اجتماعی ہے۔اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ نبھاؤکے لیے میل محبت اور اخلاق والا معاملہ ضروری ہے، خصوصاً اپنی زبان کی حفاظت کی جائے ، چاپلوی ،خوشا ہدا ور ہداہت کر کے محبت حاصل کرنا خدا کو پسندنہیں ہے، چونکہ چاپلوی ہے جو محبت حاصل کرنا خدا کو پسندنہیں ہے، چونکہ چاپلوی ہے جو محبت حاصل کی جاتی ہے۔اس لیے ان تمام نزا کتوں کی رعایت حاصل کی جاتی ہے۔اس لیے ان تمام نزا کتوں کی رعایت اجتماعیت کو برقرارر کھنے کے لیے ضروری ہے۔

صرف محنت باقی ہے

و دنیا کی کوئی یو نیورٹی ، کالج یا مدرسدامتحانات کے پر پے ظاہراور آؤٹ نہیں کرتا ہے اور سوالات کا پر چہ آؤٹ ہموج نے پر بھی کوئی طابراور آؤٹ نہیں کرتا ہے اور سوالات کا پر چہ آؤٹ ہموج نے پر بھی کوئی طانب علم فیل ہموجائے تو وہ نہایت بھسڈی اور نااہل سمجھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے سوالات خاہراور آؤٹ کرد کے اور مزید میرم کیا کہ جوابات بھی بتلا دیے ،صرف ہمیں اس دنیا ہیں تیاری کرنی ہے۔

#### حیات دین کے لیے اہم شے

فداکی طاقت کے مقابلہ میں دنیا کی ساری طاقتیں کئڑی کا جاما ہیں اور خدا کے خزانوں کے مقاببے میں دنیا کے خزانے مجھمر کا پر ہیں۔خدا کی طاقت کے مقاببے میں دنیا کے خزان کی وجہ سے ہوگا۔اس عظیم دین کوزندہ کرنے کے بیے ملک ومال اور عہدہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہاس کے لیے انسان کا مجاہدہ ،قربانی اور اس کے حوصلے کی ضرورت ہے۔

### لیافت شرطهیں ہے

ن دین کے حصول کے بیے مجاہدہ اور تکلیفیں اٹھانے کے عادی بنو۔ بس اور بس انسان بھی قربانی اور مجاہدہ اختیار کرکے خدا اوراس کے دین سے تعلق پیدا کرے گا،تو خدا اس کے ہاتھوں بھی دین کوزندہ فرمادیں گے۔خدا کے نزدیک عہدہ ، ملک و مال اور لیا متت شرط نہیں ہے ،صرف خدا کی رضا اور اس کی نظر کرم شرط ہے۔ اس سے نبی کریم میں ہوتی ہے نے فرمایا کہ میں بادشا ہت والی نبوت نہیں جا ہتا، بلکہ نقیری والی نبوت جا ہتا ہوں۔

#### شيطان كا دھوكه

وعوت کا کام کرنے والوں کو با نجھ بن کرنہیں مرنا ہے، با نجھ کے معنی یہ بیں کہ فلاں آ دمی مرگیا، تو دین کا کام بند ہوگیا۔ ایسے انداز

# 

ے کام لیا جائے کہ دوسرے کام کرنے والے بنیں۔ آ دمی خوب کام کرے اور اپنے آپ کو تعکادے، کیکن دوسرے کام کرنے والے آدمی نہ بنائے ، توبیاس کے لیے شیطان کا دھوکہ ہے۔

- ا خدا اپنی ذات سے چھپا ہوا ہے، مگر دلائل کے اعتبار سے نرالا ہے۔ خدا کے مشرکو خدا کی نشانیاں سمجھا کر قائل کرو۔ پھر خدا کی مرضی بتا کردین کی طرف مائل کرو، پھر دعوت کے کام پر کھڑا کر کے گھائل کرو۔

مقصد جہادکیاہے؟

© حضور من پیڈنے نے پاکیزہ طریقہ عام کرنے کے لیے صحابہ کی جماعتوں کو باہر بھیجا ور ہدایت فر مانی کہ جمارا مقصد لڑائی نہیں ہے، دین میں رکا وٹ پیدا کرنے والوں کی مثال جسم کے پھوڑوں کی ہے۔ اس کا اندر سے علاج دعوت کے جوشاندہ سے کرنا ہے اور باہر سے اضلاق کا مرجم نگانا ہے۔ اس کے باوجود پھوڑے نہر بلے اور لا علاج ہوں تو پھران کا آپریش کرنا ہے۔ جس طرح کی زندگی میں اندر کا علاج دعوت کے جوشاندہ سے اور باہر کا علاج اخلاق کے مرجم سے کیا گیا ، گمر پھوڑے نہ ہر بلے اور لا علاج ہونے کی وجہ سے بدر میں ان کا آپریشن کرنا پڑا۔ بہر حال مقصد لڑائی نہیں ہے، پاکیزہ طریقہ پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے در میان میں آنے والی رکاوٹوں کا دفع کرنا مقصود ہے۔

دين كسي تصلي كا؟

﴿ موجودہ دورفتنوں کا دور ہے۔ کہیں جموٹی نبوت کا دعوی ہے، کہیں حدیث کا انکار ہے، کہیں حضرت علی کی محبت میں ہے انتہا غلوہ، بعضوں کا خیال ہے کہ اسلامی حکومت ہوگی، تو دین تھلے گا۔ ان کے برخلاف ہم یوں کہتے ہیں کہ حکمت ہوگی، تو دین تھلے گا اور حکمت کا قاضہ یہ ہے کہ قرآن وحدیث کی رو ہے اصل دعوت دین کو اختیار کیا جائے، جس میں تمام فتنوں اور اختلافات کاحل ہے۔

رات دن کا تجر بهاورمشامره

© کا نتات کا خالق اور مالک ذات واحد ہے، نیز انسانوں کا دنیا ہیں آنے کا طریقہ بھی واحد ہے اوراس دنیا ہے ہرایک کے جانے کا محمد منظریقہ واحد ہے، دونوں کا دنیا ہیں امن وراحت حاصل کرنے کا طریقہ بھی واحد ہے جس کو قادر مطلق واحد ذات نے تجویز فرمایا ہے، جو انسان اپنی عقل سے طریقہ حیات تجویز کرتا ہے، اس کے غلط ہونے کا تجربہ اور مشاہدہ رات ون ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ماورائے عقل باتوں کو بجھنے کے لیے انہیاء کرام کا سہارالینا پڑتا ہے، جن کا تعلق وحی سے ہے۔

قربانی کی سٹرھی یا چبوتر ہ

دین کا کام جس قدر مور ہا ہے لائق شکر ہے ، کیکن زیادہ کام باقی ہے۔ اس کی فکر ضروری ہے۔ لہذادین کی جدوجبد کرنے والوں کے

کیے قربانی کی مقدار بردھتی دنی جاہئے۔قربانی کی سیڑھی بن و ، چبوتر ہونہ بنا و درند نئے کام کرنے واکے رک جا کیں گے۔جس طرح حضور ہتے چیدنئے بنگ احد کے موقع پر زخم خورد ہ صحابہ عنظین کوساتھ لیا اورلشکر کفار کا بیچچا کیا۔ دوسرے تاز ہ دم صحابہ عنظیں کو ساتھ نہیں سیا۔ جب قربانی دینے وانوں کی مقدار کو برد ھایا تب القد تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگئی۔

## حصول ہدایت کے لیے دعا کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے

المتد تعالی نے تمام انسانوں کے جات کواعل ہے جوڑا ہے اوراعمال کواعضاء ہے اوراعضا ہ کودل ہے جوڑا ہے اوردل خدا تعالی کے تبضد میں ہے۔ اگر دل کارخ اللہ کی طرف ہوجائے ، تواعل اللہ کے لیے ہوکر دنیا اور آخرت کے حالات بنیں گے اورا گردل کا رخ غیر اللہ کی طرف ہوا، تواعل غیر اللہ کی طرف ہوا، تواعل غیر اللہ کے لیے ہوکر حالات خراب ہول گے حتی کہتی ، شہیداور تاری بھی ہو، تو دوزخ میں جائے گا۔ بہذا دل کارخ اللہ کی طرف ہوا ہو اسے ہدایت کہتے ہیں جوالی نور ہو، توانسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ جیسے خارجی روشنی جاند سورج کی ہے، اس سے چیز دل کا نفع نقصان نظر آتا ہے اور باطنی اعمال کے نفع ونقصان کو بتا نے کے بیے نو یہدایت ہے۔ دل میں ہدایت کا نور ہو، تو ام نفت اور سے فی ایس اور خیانت اور جھوٹ میں نقصان نظر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہرائسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوایت کی ہوایت کی ہوائیت کی ہوائیت کی ہوائیت کا میں خدا کے قضہ میں ہوا کہ جرائسان کو سب سے زیادہ ضرورت

﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَاغْمَمُ بِالْمُهُمَّدِينَ ﴾

خدا سے ہدایت لینے کے لیے سوائے وی کے اور کوئی راستی ہیں ہے، اس لیے سب کے لیے مشتر کدویا سور وَ فہ تح میں ہدایت کی تجویز کی ، روز اندنماز میں قریب ہجاس مرتبہ ہدایت کی و عاما تین نظر ور کی قرار ویا ہے. ﴿ اِلْهُ بِنِ مَا الْسَدَ تَقِیْعَ ﴾ ، کیکن بید نیا دارا سبا ب ب اس لیے وی کے سرتھ ہدایت کے حصول نے سے محنت لرنا بھی ضرور کی ہے، اگر مجاہدہ کی جائے ، تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے ، اس کے دیا جائے ، تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ کی وعدہ ہے ، اللہ علی مرف و عابو، تو اللہ کی ذات سے ہدایت ملنے کا بیتو کی والدہ ہے ، دوسر کی طرف و عابو، تو اللہ کی ذات سے ہدایت ملنے کا بیتو کی ذراید ہے ۔

جز نیاز و جز تضرع راہ نیست زین تقلب ہر قلب آگاہ نیست زین تقلب ہر قلب آگاہ نیست ''دی اور عاجزی کے سواکوئی راستہیں ہے ،اس الث پھیرے ہردل خبردار نہیں ہے'' تخلیق کا مُنات کی جار صلحین

کا نئات کی پیدائش کی صعور میں ہے ایک مصلحت ہے کہ انسان کا بنان کی چیز ول ہے بنایا گیا ہے، تو کا نئات کی پیدائش انسان کے جتم کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ دوسری مصلحت خدا کی معرفت کی اس میں نشانیاں ہیں۔ خدا کی ذات دکھائی نہیں دیتی اس کے لیے زمین و آسان، چاند، سورج ،ستارے انسانوں کی آواز وں اور چیزوں کا الگ الگ ہوتا، رات اور دن کا ہونا الی ہے شارنشانیاں مظاہر قدرت ہیں جن سے انسان خدا کی معرفت حاصل کرسکتا ہے گویا کا نئات کی پیدائش سلسلة معرفت خداوندی ہے۔ تیسری مصلحت کا سکنات کی پیدائش سلسلة معرفت خداوندی کی رعابت میں چیزوں کو کا سکنات کی پیدائش سلسلة معرفت خداوندی کی رعابت میں چیزوں کو کا سکنات کی چیزائش آز مائش کے لیے ہے کہ انسان کا سکنات کی چیزوں میں الجھ کررہ جاتا ہے یا احکام خداوندی کی رعابت میں چیزوں کو قربان کرتا ہے۔ چوتھی مصلحت کا سکت کی چیزیں ملک و مال ، سوتا و چیندی ، روپی و بیسہ ،عہدہ وڈگری ، دوکان و کھیت بی ظرف یعنی برتن

کے تہ نم مقام ہیں۔اس برتن میں وہ معے گا جوخدا کی طرف سے ڈالا جائے گا۔فرعون کے ملک وہ ل کے ظرف میں نا کا می ڈالی گئی اور سلیم ن عیابنلا کے ملک و مال کے ظرف میں کامیا نی ڈالی گئی تو عزت و ذلت اور کامیا نی اور نا کا می کامعیار برتن کا حجووثا بڑا ہو تا یا کم یا زیاوہ ہونا نہیں ہے جکہ معیارا نسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں اس کے مطابق خدا کے فیصلے ہوتے ہیں۔

آج کی سب سے بے قیمت مخلوق

انسان نے پا خانہ سے لے کر چاند تک کاریسری کیا، گراپ آپ کو ظرانداز کیا۔ ڈاکٹروں نے پاخانہ کاریسری کیااور مہاس دانوں نے چاندکاریسری کیا، کین انسان نے اپناریسری نہیں کیا۔ اس کا بتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ بے قیمت مخلوق آج دنیا ہیں انسان ہے۔ مکان ، دوکان اور زہین کے گروں کے لیے انسانوں کو مارا جائے اور منصوبہ بندی کی اسکیم انسانوں پر تھوپ کرخلق کو آئندہ دنیا ہیں آئے ہے۔ مکان ، دوکان اور زہین کے گروں کے لیے انسانوں کو مارا جائے اور منصوبہ بندی کی اسکیم انسانوں پر تھوپ کرخلق کو آئندہ دنیا ہیں آئے ہے۔ مکان ، دوکان اور زہین کی کوشش کی جائے ، حالانکہ درخت کے لیے قانون نہیں کہ ایسا درخت نگا کو جس میں صرف تین کھل ہوں یا ایسا کھیت کو لگا کو جسمیں پیداوار صرف تین من ہو، لیکن حضرت انسان ہے قیمت ہیں کہ تین سے ذیادہ دنیا ہیں نہ آویں ، کیونکہ انسانوں نے حیوانوں جیسے کام کھودیا حالانکہ المتد تھ کی نہ نہ کی اور انسان بے قیمت ہوتا چلا گیا۔

بعث بعدالموت كى پختەدلىل

روح انسانی دائی اورابدی ہے۔ بھن روح کے مقامات تبدیل ہوتے ہیں۔ عالم ارواح سے جسم ہیں اورجسم سے عالم برزخ ہیں اور آخری متنا م عالم آخرت ہوگا۔ اورجسم انسانی کا نئات کی چیزول سے تیار ہوا ہے۔ اس کے اجزاء پوری کا نئات ہیں بھر ہے ہوئے ہیں اور آخری متنا م عالم آخرت ہوگا۔ اور جسم انسانی کا نئات ہیں ہا تیر اور ہوا وک کی لبروں ہیں، بارش کے قطرات اور زہین کے ذرات ہیں اور کھاد کی گندگیوں ہیں باری تعالی کے نظام نے سارے اجزاء کو بچا کر کے خوراک اور غذا تیار کی۔ سردو مورت نے استعالی اور شی بی اور اس سے انسانی بدن تیار کیا اور اس کی روح عالم ارواح ہے آئی اور انسان وجود ہیں آیا، جس کی حدموت ہے۔ پھرجسم فنا کر دیا جائے گا اور بروز قیامت دوبارہ ذرات کو جس کی حجود ہیں آیا، جس کی حدموت ہے۔ پھرجسم فنا کر دیا جائے گا جو خدا ایک بار کا نئات کے ذرات جس کی حدموت ہے۔ پھرجسم فنا کر دیا جائے گا جو خدا ایک بار کا نئات کے ذرات جس کی حدموت ہے۔ پھرا کر چکا ہے، اس کے لیے دوسری مرتبہ بیدا کرنا نہایت آسان ہے، کروڑوں انسان اس حقیقت سے بذیر ہیں اور جو باخبر ہیں وہ بھی غفلت کا شکار ہوجاتے ہیں الغرض بعث بعد الموت یقینی ہے۔

چھننے کامزاج اور دینے کامزاج

محمد من بھا ہے۔ پاک طریقہ میں ایٹا روقر ہائی کا جذبہ پیدا کرنے کے تعلیم ہے۔ جس سے انسانوں میں عطاا ور بخش لینی ہوئے اور تقسیم کرنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے اور بیر مزاج ما بین محبت والفت ، ہمدردی ، چاں نثاری ، وفا واعقاد میں اضافہ کرتا ہے جوائمی والدن اور دارین میں ترقیات کا باعث ہے۔ بر خلاف اہل ونیا کے کہان کا مزاج مختلف طریقوں سے لوشے اور چھینے کا چوری ، ڈیکٹی ، سود ، رشوت ، مکروفریب اور تا پ تول میں کی کر کے جس سے آپس میں عداوتوں اور زیاد تیوں کے ساتھ انتشار اور پر بیٹانیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور دنیا جہنم کدو بین جاتی ہے مشاا سود کے بازے میں انسانوں کا خالق فرما تا ہے کہ چیئے تھی اللّٰہ الدّربو وَیُوریی الصّٰہ کَاتِ کَاللّٰہ الدّربو وَیُوریی الصّٰہ کَاتِ کَاللّٰہ الدّربو وَیُوری وَی وَدِرے سود مِیں مال کا سود کو منا تا ہے کہ جوانات کے صفت پیدا ہوجائے کی وجہ سے سود میں مال کا

المناحزي الواقع المناف المناف

بڑھتا اور صدقات میں مال کا گھٹٹا و کھائی ویتا ہے اگر محنت مجاہدہ کر کے جرائم سے مجتنب ہوکر حیوا تات کی صفات دور کی جائیں اور فرشتوں والی صفات پیدا کی جائیں ،تو اس وقت وہی وکھائی و ہے گا جوخائق و ما لک فر ما تا ہے، یعنی صد قات میں مال کا بردھتااور سود میں مال کا گھٹتا صاف طور برمعلوم ہوگا۔

دعا اور محنت میں تطابق ضروری ہے

دعااورمحنت میں موافقت ضروری ہے۔ وُ ھائی تو لہ کی زبان نبیوں والی دعامیں مصروف ہے۔ کہتا ہے ﴿ اِلْهُسِينَ الْسَقِسِ اَطَّ الْمُسْتَوَيْمَ ﴾ اور بإزار مين وْ هانَى من كابدن ﴿ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَاالضَّالِّينَ ﴾ والفطريقي پرحركت كرتائج، تو دعاا ورمحنت مين موافقت کی جائے۔﴿ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِینَا لَنَهْ رِینَّاهُم سَبِلَنَّا ﴾ الله کراستے کی محنت کرو، راستہ دور سے بندنظر آتا ہے۔ چانا شرو ع کروکھلٹا جائے گا۔ دعااورمحنت میں موافقت ہو جائے گی اور نیک ٹمرات مرتب ہوں گے۔

بروز قيامت خدا كامعامله فضل كابهوگايا عدل كا

تی مت کے دن خدا کامعاملہ فضل کا ہوگا یہ عدل کا مرابطہ کا ہوگا یا ضابطہ کا ہم بربانی کا ہوگا یا قانون کا۔اگرمسلمانوں کے ساتھ عدل کا معاملہ ہوا،تو گنا ہول کے بقدرجہنم میں رکھا جے گاتا کہ گنا ہول ہے یاک صاف کردیئے جائیں اورا گرفینل کا معاملہ ہوا،تو سیدھا جنت میں بھیج دیاجائے گا۔عدل کا تقاضہ ہے کہ نیکیوں کوزیادہ کی جائے۔عدل کا حاصل خوف ہےاور نصل کا حاصل امید ہے۔خوف اس قدر بھی مفینہیں ہے جو ہلاکت کا باعث ہے اورا میربھی اس قدرمفیز نہیں ہے کہ گز ہول پرجری کر دے، بلکہ امیدا ورخوف کے درمیان کا نام ایمان ہے،الایسمان بیدن الخوف والرجاءب

رازى بات على الاعلان عالم كيسامة

کوئی آ دمی راز اور داؤگی بات تہیں بتلا تا ہے بلکہ چھیا تا ہے۔ ہم علی الاعلان اور ڈیکے کی چوٹ پورے عالم میں بسنے والے انسانوں کو ہتلاتے میں کہا گرلوگوں میں دو باتیں پیدا ہوجا کیں ،تو زمین وآسین کا خالق فر ما تا ہے کہ ہم شہیں بر بادنہیں کریں گے مبکہ آباد کریں گے، ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف دل میں پیدا ہو جائے ، دوسرے برے اعمال براللہ کی وعیدوں کا ڈرپیدا ہو جائے:

﴿ وَلَنُّسُكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَغْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ حَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدٍ ﴾

ذلك كامشاراليه وكنسيكنتكم الادف إاسانون من خرت كافكراور خوف بيداكر في كي ليور عالم مين الله وحرکت کرکے اس کا خوب تذکرہ کیا جائے یہاں تک کہ اوگوں میں فکر آخرت پیدا ہوجائے اور برب دی والی راہ ہے نیچ کر آباد کرنے والی راه پر گامزن ہوجا نیں۔

دنیا کی حکومتوں کے پاس طریقهٔ راحت وامن تہیں ہے

عالم میں امن وامان قائم رکھنے کے لیے اس دور کی عدالتیں ، پچہریاں اورمختف محکمے، اسکیمیں اورانتظامات نا کام اور فیل ہیں۔ پورے عالم کی حکومتیں غیرمعیاری اورتشویشناک صورت حال میں مبتل ہیں چونکہان کے یاس طریقۂ راحت وامن نہیں ہے۔جس کی وجہ سے کسی کی جان ،عزت اور مال محفوظ نہیں ہے، کیکن امت مسلمہ کو ما پوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سر کارمحمد مضار کے ان

عَ رَمُ إِنَّ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ الل

اس سے زیادہ مایوں کن حالات میں اپنا پا کیزہ طریقہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور عالم کی حکومتیں اس پا کیزہ طریقہ کو اپنا کر امن وامان سے ہمکنار ہو کئیں۔ آج بھی محد میں بھٹا کیا ہوا پا کیزہ طریقہ اپنانے کی اور اس کودعوت کے ذریعہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی پوراعالم امن وامان سے ہمکنار ہوسکتا ہے اور ابدی راحتوں سے فیضیا ہے ہوسکتا ہے۔

جہنم اہل ایمان کے لیے سپتال اور شفاخانہ ہے

اہل ایمان کا اصلی ٹھکانہ جنت ہے اور ایکے لیے جہنم ہا سینل اور شفا فانہ ہے، چونکہ جنت پاک جگہ ہے اور اس کے مکانات پاک ہیں، فر مایا گیا ہے ﴿ وَمُسَاکِنَ طَوِّبَةً ﴾ اور جنت کی عورتیں بھی پاک ہیں ﴿ اَزْوَاجًا مُّطَهَّرَةً ﴾ اور جنت کی شراب بھی پاک ہیں ﴿ اَزْوَاجًا مُّطَهَّرَةً ﴾ اور جنت کی شراب بھی پاک ہیں ﴿ اَزْوَاجًا مُّطَهَّرَةً ﴾ اور جنت کی شراب بھی پاک ہیں ﴿ اَزْوَاجًا مُّطَهَّرَةً ﴾ اور جنت کی شراب بھی پاک ہیں ﴿ اَنْدَوَاجًا مُّطَهَّرَةً ﴾ اور جنت کی شراب بھی پاک ہو جائے گا ﴿ اِسْدَاللّٰ اِللّٰ ہُوگا اور کہا جائے گا ﴿ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ چُرِیں ہلائی ہیں:

🛈 نیکیوں کا کرنا گناہوں کوزائل کرتا ہے۔ 🕝 غیراختیاری طور پر بیار بوں اور تنکیفوں پرصبر کرنے سے گناہ زائل ہوتے ہیں۔

توبے کہاڑگناہ بھی معاف ہوجاتے ہیں۔

جہنم میں کفروشرک کا گناہ لا علاج بیاری ہے، دنیا میں استی سال کامشرک بوڑ ھاتو برکرے گاتو معافی مل سکتی ہے۔ سجی تو بہ کے لیے جارچیزیں ضروری ہیں:

🛈 گناہوں پرندامت۔ 🕝 آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم۔

گذشته گنا ہول کی تلافی۔
 توبے کے وقت گنا ہول میں مبتلا نہ ہوتا۔

و نیامیں ان خوبیول کو حاصل کرنے کے لیے ماحول شرط ہاور ماحول دعوت دین کے مل سے زندہ ہوگا۔

امر بالمعروف اورنبي عن المنكر كالبهترين طريقه

امر بالمعروف اور نبی عن المنگر کا بہترین طریقہ اخلاق اور مجت کے ساتھ میل جول رکھنا ہے ، اخلاق کا بے انتہا وہا و اور اثر ہوتا ہے ، ابتداء اسلام میں جب تک آپس میں انتظار اور جھڑ اتھ جسلے حدیبیہ تک انیس سال میں فقط ڈیڑھ ہزار مسلمان ہوئے ، اس کے بعد فقح مدیبیہ تک دوسال میں وس ہزار کی تعداد ہوگئی اور اس کے ایک سال مک تک دوسال میں وس ہزار کی تعداد ہوگئی اور اس کے ایک سال کے بعد ججۃ الوداع میں سوالا کھ کا مجمع ہوگیا۔ اس کا راز یبی ہے کہ محبت اور اخلاق کے ساتھ میل جول تھا، کین شرط ہے کہ حقیقی اخلاق ہول، خوشا مدنہ ہوورنہ لوگ سرچڑھ جا کیں گے اور فاکدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔

ہرانسان کے لیے جارمنزلیں

ہرانسان کو چارمنزلوں ہے گزرنا ہے، پہلی منزل ماں کا پیٹ ہے، بیال کا ذات بننے کی جگہ ہے، جس ہیں اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، دوسری منزل دنیا کا پیٹ ہے، بیصفات بنانے کی جگہ ہے، یہاں اس قدراختیار دیا جاتا ہے کہ ٹیک وشر ہیں اختیاز کر کے نئیک وشر ہیں اختیاز کر کے نئیک واقعیا رکز لے بیسری منزل قبر ہے اور چوتھی منزل قیامت کاون ہے۔ اس دن اولین اور آخرین کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا: اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَدُومِ لَا رَبُّبَ فِیْهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَاد عَلَيْ اللهِ ا اللهِ الله

برایک کے ساتھا ہے صفات کے اعتبارے معاملہ ہوگا۔ال اجتماع سے نافر مانوں کی جماعتیں بن بن کرجبنم کی طرف یو تیں گی:

﴿وَسِيْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ جَهَنَّمَ زُمَّرًا ﴾ (الآية)

اور قرما نبر دارول کی جماعتیں بن بن کر جنت کی طرف جا کیں گی:

﴿وَسِيْقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَ٪ بَّهُمْ اللَّي الْجَنَّةِ زُمَّرًا ﴾

آئندہ منزلوں میں صفات کے اعتبارے پیش آنے والی ہاتیں ماوراء عقل ہیں، خلاف عقل نہیں ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں دوسوس ل پہلے بہت ہی ہا وراء عقل ہیں، آج وہ عقل میں آگئیں، اسی طرح ما بعد الموت کی ، وراء العقل ہاتیں موت کے وقت عقل میں آگئیں، اسی طرح ما بعد الموت کی ، وراء العقل ہاتیں موت کے وقت عقل میں آجا ئیں گی۔ بیتمام ہاتیں انبیاء مظاہر نے خالق وما مک اور تکیم علیم کی وق کے ذریعہ بتدائی ہیں جوانم نے اورائل ہیں۔

طاقت ایمان کیاہے؟

اللہ کی ذات کا یقین ایسا ہو کہ دل میں غیر کا یقین نہ رہے۔اس ایمان کی طافت کے ذریعہ نماز ، وعااور تمام اعمال صالحہ آسن پر جا کمیں گے جس طرح چاند پر بھیجنے کے لیے سائنس والوں کورا کٹ کے دھکے کی ضرورت پڑی۔اس طرح اعمال اور دعا وَل کو آسان پر پہنچانے کے لیے طافت ایمان کی ضرورت ہے:

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾

فقط ایمان کابول اورالفاظ کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کا تعلق دل ہے ہے۔ لہٰذااس کی حقیقت دل میں اتار نی ضروری ہے اور دل میں ایمان ہونے کے دموس ہر حال میں خدا کے اوامر پڑمل کرنے والا بنے اور مشکر چیزوں ہے رو کنے والا بنے چ ہے اس کو کتنی ہی راحتیں قربان کرنی پڑیں۔ قرآن میں جس قدر بڑے بڑے وعدے ہیں وہ اس ایمان پر ہیں۔ کا میا بی اور ضرت کا وعدہ ہم ایمان میں جس قداوندی اور جنت کا وعدہ بضل کبیر اور مجبوبیت کا وعدہ نیز صف ت ایمان ہر بھی معیت خداوندی اور جنت کا وعدہ بضا کہ بیر اور محبوبیت کا وعدہ نیز صف ت ایمان ہر بھی معیت خداوندی کا وعدہ ہے اور وہ تقوی کی اور صبر واحسان ہے۔

ا ﴿ قَدْ أَفْدَ الْمُومِنُونَ ﴾ ايمان والول كے ليے كامي في كا وعدہ ہے۔

﴿ وَأَنْتُمُ الْكَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴾ ايمان والول كے ليے سربلندى كا وعدہ ہے۔

﴿ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِوسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ايمان والول كے ليعز تكاوعده بـــ

@ ﴿ وَ كَنْولِكَ نُنْجِ الْمُومِنِينَ ﴾ ايمان والول كے ليے نجات كاوعده بـ

﴿ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَلَوْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ ايمان والول كي ليمان كا وعده ب-

﴿ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُومِنِينَ ﴾ ايمان والول كي ليمعيت خداوندي كاوعده ب-

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَاى مِنَ الْمُومِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ ايمان والول كے ليے جنت كاوعدہ ہے۔

﴿ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهَ فَضْلاً كَبِيرًا ﴾ أيمان والول كے ليفضل بير كاوعده بـ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُو او عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ ودًا ﴾ ايمان والول كے ليمحويت كاوعده ہے۔



# صفات ایمانی پرمعیتِ خداوندی کا وعدہ ہے

- آ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ التدصير كرنے والول كے ساتھ ہے۔
- ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ الله الله حسان كرف والول كي ساته إ-
  - ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ التدتقو كي والوب كساتھ ہے۔

## ایک بور پین آ دمی کے سوالات کا اطمینان بخش جواب

والدصاحب بُرِینیه کی خدمت میں ایک یورپین آدی آیا اور بوض کیا کہ جھے چند سوارات در پیش ہیں اگر آپ رنجیدہ فاطر نہ ہوں ، تو میں صاف طور پر پیش کروں؟ آپ نے اس کواطمینان دلا یا اور بتکلف سوالات کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ آسانی کتابیں تو رہت ، زبور، آئیل اس دور کے مناسب حال نازل ہوئی تھیں۔ آخر میں نازل ہونی والاقر آن یہ بھی اونٹ اور توالوار کے زمانہ کا جہ البندا اب جمری قر آن کے بھے کے کوئی ماڈرن کرب ہوئی چاہتے یا یوں بھے کہ تو رہت میں کوئی کی تھی وہ زبور میں پوری کی گئی اور زبور کی کی کو آن میں پورا کیا گیا ہے۔ اب اس دور کے مناسب حال جو کی محسوں ہورہ بی کی گور آن میں پورا کیا گیا ہے۔ اب اس دور کے مناسب حال جو کی محسوں ہورہ بی ہے وہ ماڈرن کتاب نکال کر پوری کرنی چاہئے۔ یا تو جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالی علیم و جسم مناسب حال جو کی محسوں ہورہ بی ہے اور بین کی ابتداء بی سے تمام انہیاء ببیا ہے کے لیے بی کی کر ویے ۔ پور پین آدی ہے ایک بی کی کو گر آن قبل کر جواب طلب کی ۔ حضرت والدصاحب نے جواب میں فرمایا کہ آپ کی عمر کئی ہے؟ اس نے کہا ور نہ کے گھڑ گا، جس کی عرب ۔ والدصاحب نے فرمایا کہ بی آپ کی بھر پور جوانی کا زمانہ ہے۔ اب آپ کا بی قد وقا مت نہ ہو ہے گا اور نہ گھڑ گا، جس کی وہ ہے۔ آپ کی بھر پور جوانی کا زمانہ ہے۔ اب آپ کا بی قد وقا مت نہ ہو ہے گا اور نہ گھڑ گا، جس کی وہ ہے آپ کی کہر پور جوانی کا زمانہ ہے۔ اب آپ کا بی قد وقا مت نہ ہو ہے گا اور نہ گھڑ گا، جس کی وہ ہے آپ کی کس کی سائز مواس وقت ہے بہی سائز موت تک رہے گی۔

جب آپ کی عرایک سال کی تھی تو آپ کا کرتا آپ کی والدہ نے بہت چھوٹا بنایا تھا۔ جب دوسال کی عمر جوئی پھر کرتے کی سائز بدل کر پھھ بڑا بنایا، جب پی نجے سال کی عمر جوئی تو اور بڑا کرتا بنایا۔ اس طرح سائز بڑھتے بڑھتے موجودہ سائز تک پنجی ۔ اب آپ کی اس وقت جوعمر ہے بیدوہ ذمانہ ہے کہ اب آپ کا قد وقامت موت تک بھی رہے گا اور لباس کی سائز بھی یہی رہے گی ۔ تو یبال آپ بینیں کہہ سکتے کہ ایک سال اور دوس ل والا چھوٹا کرتا جو آپ کی والدہ نے بنایا تھا یہ وامدہ کی بھول یا چوک تھی بلکہ اس کو آپ شلیم کرتے ہیں کہ وہ بچپن کا زمانہ تھا۔ جول جول قد وقامت بڑھتا رہائی بھی اس امتبارے بڑھتا رہائتی کہ جوائی کا زمانہ بیدوہ زمانہ ہے کہ اب قد وقامت بڑھتا رہائی سے بھی کی در ہا۔ اس لیے بہی س کر موت تک رہے گی ۔ تو القد تی کی یقینا علیم وکیم ہے ، ہم زمانہ میں جو پچھ کیا اور جو پچھ کر رہا ہے ، اس بھی نہول ہے اور نہ چوک صرف بچھ کا فرق ہے۔

وہ یہ کہ حضرت آ دم غیالا اسب سے پہلے نی اور آ دمی ہیں ، یہ زہ شان نیت کے اغتبار سے بھیں کا زہ شقاءان کے مناسب حال احکامات ویے گئے۔ پھرٹو ح غیالا کا زمانہ آیا۔ انسانیت کے معیار ہیں جس قدر تنبد پلی آئی اس کے مناسب اوامر دیے گئے۔ اسی طرح توریت ، انجیل ، زبوراوران کتابوں ہیں بھی بقدرضرورت فروی احکام ہیں تبدیلی کی گئی ، یہاں تک کہ آخر میں حضرت محمدرسول اللہ ہے ہوئی جب تشریف لائے ، تو ٹھیک انسانیت کی جوانی کا زمانہ تھا۔ آپ کو آن ہیں وہ اصولی چیزیں جن میں تمام انبیاء مینظ متحداور متفق ہیں مثلاً توحید ، رسالت ، آخرت وغیرہ۔ ان کے علاوہ فروعات میں ترمیم کے ساتھ محمد ہے ہیں تا کو وہ احکامات اور ضا بطے دیے گئے جو پورے عالم

# المنافعة الم

کے لیے اور قیامت تک کے لیے کافی ہیں۔اس لیے محمد مضائقاتا کی نبوت پر رحمۃ اللعالمین اور خاتم النبین کی مہر ثبت کر دی گئی اور اس کے ساتھ قرآن ہیں بھی اعلان کر دیا گیا:

﴿ ٱلْهَوْمِ ٱلْحَمَلُتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَٱتَّمَهُتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَدَخِیبَتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِینًا ﴾ (پ: ۷) '' آج تمبارے لیے تمبارا دین کمل کرلیا اور تمبارے او پراپی نعمت تام کردی اور تمبارے لیے اسلام کو دین بنا کر میں راضی موگیا۔''

لہذااب آپ کے بعد کوئی نبی تبیس آئے گااور محمد میں بھاتھ الاطریقہ تا تی مت جاری رہے گااور یہی طریقہ پورے عالم کے لیے باعث رحمت وبرکت ہوگا۔

اس بور بین آدی نے ندکورہ بات غور سے سننے کے بعد دومراسوال پیش کیا کہ جب نبیوں کا آنا باعث رحمت ہے اور نبیوں کے سلسلے کا بند ہو جانا باعث زحمت ہے، پھر آپ کا خاتم النبین ہونا باعث فضیلت کیسے ہوسکتا ہے۔ جب آپ کو خاتم النبین تشکیم کیا جائے ، تو رحمة للعالمین کیسے ہوسکتے ہیں اورا گردحمۃ للعالمین ہونا تشکیم کیا جائے تو خاتم النبین کہنا کیسے بچے ہوسکتا ہے؟

والدصاحب وَمُنِيْنِ فَي جواب دیا کہ بیتک محد میں آئے نبیوں کا سلسد بند کرویا، گرآپ نے نبیوں والا کام بندئیں کیا بلکہ تمام انبیاء میں والا کام اپنے مخصوص طریقہ کے ساتھ اس امت کے حوالہ کردیا تا کہ امت محمد میتا قیامت تمام انبیاء میں ا رحمیں اور برکتیں محمدی مہر کے ساتھ حاصل کرسکیں۔ای لیے قرآن میں انبیاء میں کم کاؤکر کرنے کے بعد آپ کی شان میں فر مایا گرا ہے۔ ﴿ اُولَیْكَ الّذِیْنَ هَدَی اللّٰهُ فَیِهْلِهُ مَدُ اَتَّتَیْدِه ﴾

''اے محمد! تمام انبیاء ہدایت پر شھے اور سیدھی راہ چلے ہیں۔ آپ بھی ان کی حیال چلیے۔''

اور جو تھم آپ کو ہوگا است جھی اس کی مطّف ہے بشرطیکہ آپ کے لیے وہ تھم خاص نہ کردیا گیا ہو، البذا امت جمد بیتمام انبیاء کی جالی جلی جمدی طریعے کے ساتھ ۔ آپ بین بیٹا نے تمام انبیاء بیٹا والا کا مبھی کیا اور تیسر انخصوص کام بیکیا کہ آپ نے کام کرنے والے خصوص کام بیدیا گذاہ ہیں احت کا اور تیسرا اس امت کا محصوص کام بیہ ہوگا کہ دیجوت دین کے لور آپ تیار کرے گی اور تیسرا اس امت کی خصوص کام بیہ ہوگا کہ دیجوت دین کے لیے والی تیار کرے گی تا کہ پورے عالم بیس تا قیامت وین زندہ اور تا بندہ ور ہے ۔ انبیاء میں بیشن بیس اساعیل عیابا ہا والا نور حاصل اساعیل عیابا ہا والا نور حاصل کرے گی جمدی مبر کے ساتھ اور نوح عیابا بی ہو و عیابا ہا اور صال کے عیابا ہا پی تو موں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں ان جبی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہوئے ہوئے ہوئے ہی اور قوم مس ساکے تیرہ انبیاء بیٹی کی اور اور میں مبعوث ہوئے ، بیامت بھی ان طبقوں بیس دعوت کا ممل کرے گی جمدی مبر کے ساتھ اور حضرت موسی عیابا ہا حکومت والوں بیس مبعوث ہوئے ، بیامت بھی حکومت والوں بیس مبعوث ہوئے ، بیانہ کی انوار است اور حمیس بی مبعوث ہوئے ، بیامت بھی حکومت والوں بیس مبعوث ہوئے ، بیامت بھی حکومت والوں بیس مبعوث ہوئے ، بیانہ کی کے مبر کے ساتھ والے کے مبعول کے اس مبالے کے ساتھ والوں بیس کو بیانہ کی کے ساتھ والوں بیس کی کی مبر کے ساتھ والوں بیس کی کی مبر کے ساتھ والوں بیس کی کی کی کی مبر کے ساتھ والوں بیس کی کی کومل کے کی کی مبر کے ساتھ والوں بیس کی کی کی کی کی مبر کے ساتھ والوں بیس کی

لہذا آپ کا خاتم النبین اور رحمۃ للعالمین ہونا شرف اور رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے اور امت محمدیہ کے لیے طر وَ امتیاز بھی ہے اور باعث نجر واعز از بھی ، نیزمحمدی طریقة موجود و دور بیس بھی امن وامان کا باعث ہے بشرطیکہ دعوت وین کاعمل نبج نبوی پر کیا جائے۔ موجود و دور کی

# ا بَحْنَا رَوْقَ الْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

پریٹانیاں اور شرونسا دان ماڈرن طریقوں کی ایجا دات ہیں اور ماڈرن طریقہ اس وامان قائم رکھنے میں ناکام اور فیل ثابت ہو چکا ہے۔
اس بور پین آ دمی نے والدصاحب بھتائیہ کی با تیں س کر کہا کہ جھے اپنی زندگی میں کوئی مطمئن نہیں کر سکا تھا ، آج آپ نے مجھے کامل مطمئن کردیا اور آج سے محمد میں ہوئی ہوئی ہوں۔ اب صرف ایک بات معلوم کرتا جا ہتا ہوں وہ یہ کامل مطمئن کردیا اور آج سے محمد میں ہوئی ہوئی ہوئی موجود ہے۔
کہ کیا اس دور میں محمدی طریقہ اپنانے کے بعد چین وسکون اور امن وامان قائم ہونے کاکوئی نمونہ بھی موجود ہے۔

اس کے جواب میں والدصاحب مینید فرمایا کہ اطراف عالم میں جہاں پردوت وین کی محنت نہج نبوت پر کی تئی ہے، کئی قوموں اور ملکول کے بینکٹر ول افراد نے محمد مضطح العمریقہ اپنایا جس کے نتیجہ میں ان کومیل محبت اور چین وسکون والی زندگی نصیب ہوئی۔اس سلسد میں ہماری ایک جماعت کی کارگز اری جوافریقہ گئی ہوئی تھی مخضر طور پر اس کے سنانے پر اکتف کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے افریقہ میں گئی ہوئی جوئی جماعت کی کارگز اری سنائی۔

# دینی دعوت کی بے شار مصروفیات کے باوجو فن فلکیات کے متعلق عمیق باتیں

سینہ روش ہو، تو ہے سوز سخن عین حیات ہو نہ روش، تو سخن مرگ دوام اے ساتی

نمازوں کے اوقات کے لیے طلوع وغروب کاعلم جس قد رضروری اور اہم ہے، اس سے کون ناواقف ہے۔ والدصاحب مینید کوفن حیثیت سے طلوع وغروب کے وقت کی تخریخ میں اتن مہارت حاصل تھی کہ آپ بحتیف علاقوں کے طلوع وغروب اور زوال کے اوقات کی آسانی سے تخریخ کی کر اپنے تھے۔ حالا تکہ اس فن سے دلچیں اس دور میں عنقاء جوتی جارہی ہے۔ سعودی عرب کے طلوع وغروب میں آپ کے صاب کا استصواب کروایا۔ میر و محق ہوگیا کہ ترمین کے طلوع وغروب سے اس لائن کے دیگر ماہرین سے اپنے صاب کا استصواب کروایا۔ میر و محق ہوگیا کہ ترمین کے طلوع وغروب کے وقت میں معمولی فرق ہے جس سے نمازوں کے معاملہ میں عنقاء جوتی اتھا۔ اس کی اصلاح کی غرض سے آپ نے امام حرم کی شخ عبداللہ اسمیل صاحب سے ملاقات کی اور نہایت متانت کے ساتھ اوقات کو اس طرف متوجہ نہ کرایا جائے۔ اس کے لیے اوقات کا معاملہ صرف امام صاحب کے اختیار میں نہتی جب تک کہ ترمین کے ماہرین اوقات کو اس طرف متوجہ نہ کرایا جائے۔ اس کے لیے آپ کی جدوجہد جاری رہی۔ بالآخر واسطہ درواسطہ در واسطہ در فات کی اصلاح کا متابات طرح بایت بہنچائی گئی اور اس سسلہ کو وہاں کے ماہرین نے خورو آپ کی جدوجہد جاری رہی۔ بالآخر واسطہ درواسطہ در فرین کے اوقات کی اصلاح کا متابات طرح بایت تھیل تک بہنچا۔

بعد ماہرین فلکیات کے نزویک کم ہے کم سترہ کھنے اور عمو ، ہیں بائیس گھنٹوں کے بعد جیا ندرویت کے قامل ہوتا ہے۔

فلکیات کے ماہرین کی رائے کے مطابق قران مانیومون کے دن چاند کا دکھائی دینا ممکن نہیں ہے۔ای لیے اس روز کی شہادت میں انتہائی احتیاط اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ شہادت میں کوئی وہم وابہام ندرہ جائے۔امکان رویت اوراس کے متعلقات کے سلسلہ میں والد صاحب بیت ہے۔ اس فن سے دلچیسی رکھنے والے بعض حطرات سے خطو کتابت کر کے خصوصی طور پر توجہ دیا کرتا کیدفر مائی ہے۔

جناب مولا ناہر ہان امدین صاحب کے نام ایک مکتوب میں والد صاحب ہُر اللہ نے گر برفر مایا ہے کہ شہادت کاسلسلہ بواشبہ شریعت کے منفق علیہ اورنص قطعی پر مخصر مسئلہ ہے اور اس کی بنیاد پر ویے گئے علاء کرام کے فیصلوں کو ہر حال میں قبول کرنا ہے خواہ وہ براہت کے خلاف ہی کیوں نہ ہوئیکن اثنا ضرور ہے کہ بداہت کو بالکلی نظر انداز کرنے کا موجودہ جور ویہ ہے اس میں تبدیلی اور قرآن پاک براہت کی قال نے مبارکہ ﴿ وَالشَّهُ سُ وَ الْفَعَدُ بِهِ حُسْبَانٍ ﴾ کی نص قطعی کی طرف افران کومتوجہ کرے اس کی اجمیت کا احساس اور اس کے فقہی وزن کے تعین کی ضرورت ہے۔

والدص حب میسینی کی تمنا تو پیتھی کہ بدا ہت فن یعنی عمل رویت قمر کے امرکانی اوقات سے قبویت شہادت کے ذمہ داران بھی انچھی طرح واقف ہوتے تا کہ شہادت کے فقہی احکام اور فن ہیئت کے امتبار سے قران یا نیومون کے متصلا بعد رویت قمر کے ممکندا یا م دونوں کی فقہی اہمیت کے امتزاع کو ہروئے کا رلا سکے۔

ندکورہ خطیص والدصاحب بیسیج نے تحریفرہ یا کہ دل میں یہ بات آئی کہ کاش ایسی کوئی کتاب یا رسالہ تصنیف کیا جائے جو
آس ان زبان میں ہواور جس میں دنیا کے بھی مما لک کے اہم مقامات پرامکان رویت کا دن درج ہواور اس میں ہر ماہ قرانِ شس وقمریا
تولید قمرا پی نیومون کا دن اور وقت بھی دکھایا جائے۔ پھراہے ہر ملک کے املان رویت کے ذمہ داران تک پہنچایا جائے تا کہ وہ حضرات
جس دن ان کے یہ ں مطلع پرامکان رویت ہی نہیں ہے اس دن رویت ہلال کی شہادت قبول کرنے میں جن مواطنیا طی طرف پورے طور پر متوجہ ہو کی ہیں۔

اس معامد میں آپ کس قدر متفکر رہتے تھے اس کا اندازہ پر وفیسر مینٹیا ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کے نام لکھے ہوئے ایک مکتوب میں اس تحریر ہے کر سے ہیں۔ مکھ ہے۔ اس وقت میں اس معامد میں بہت پر بیٹان ہوں کہ اس سال برطانیہ، وہلی اور امریکہ میں چاند دیکھ گیا ہے۔ اس وقت چاندہ کھنے تھی اور دہلی میں تو نیومون ہے بھی پہلے شہادت ملی بعض علاء کہتے ہیں کہ رہ بات فلط ہے کہ ۱۳۳۰ گھنے کے بعد بی چاندہ کھ جاسکتا ہے حالا نکہ اس فن کے مہرین کے زدیک رہ بات ضروری ہے۔ اب دوصور تیں ہیں یہ تو مہرین سے زدیک رہ بات ضروری ہے۔ اب دوصور تیں ہیں یہ تو مہرین ہے زدیک سے بات ضروری ہے۔ اب دوصور تیں ہیں یہ تو مہرین ہے دو اس کی علی ہیں کہ مہرین کے دور اس کے مہرین کے دور آگے اس خط میں تحریفر مائے ہیں کہ مہرین ہے ہوں۔ آگے اس خط میں تحریفر مائے ہیں کہ مہرین ہے دور اس کے مہرین کے ہوا۔ آگے اس خط میں تحریفر مائے ہیں کہ اس کے مہرین ہے دور اس کے مہرین ہے دور کی ہونے اس کی مہرین کے ہوا۔ آگے اس خط میں تحریفر مائے ہیں کہ اس کے مہرین ہے دور کی سے حساب میں کہیں چوک ہوئی یا میں ءے کو امول کی تحقیق میں کوئی تس مجمولات کے اس خط میں تحریفر مائے میں کہ

یں یہ چاہا ہوں کے خضری ایک کتاب تر تیب دی جائے جس میں ساٹھ سارہ نیومون کا حساب جو میرے ہائ ہے، وہ ہواور مولان بر ہان الدین صحب کا مضمون ہو۔ پھر آب ایک قاعدہ اور ضابط آسان کر کے تر تیب دے دیں کہ(۱) کتنی عمر میں جا ندکاد یکھ جاتا ممکن ہے (۲) نیز سورج کے ڈو ہے کے گئی دیر بعد جا ندنظر آسکت ہے۔ یہ بھی تکھیں کہ طول البلد اور عرض البلد کے فرق ہے کتن قرق ہوسکت ہوسکت ہے اور موسم کے اعتبارے کیا فرق ہوگا۔

میرے علم میں بیہ ہے کہ اگر میدو دہا تیں قابو میں آگئیں تو کام آسان ہوگا اگر چہاں کے علاوہ بھی بہت ی باتیں ہیں مگر میدووٹوں 'یا دہ اہم میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات آپ لکھنا چاہیں ، تو مجھے لکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ سورج کے حساب کی دائمی جنتری تو بن سکتی ہے گر جاند کے لیے دائمی جنتری نہیں بن سکتی بلکہ ہرسال کے لیے علیحدہ جنتری بنانی پڑے گی کیا ہے ہات سیجے ہے؟ اس مختفر کتاب میں اگر چہ ساٹھ سالہ حساب ہوگا کچر بھی لوگ ہر مبینے کا سیٹ اور مون سیٹ اپنے یہاں کے آیز رویٹری ہے معلوم کریں۔ اس کے علاوہ اور کون سی بات آپ من سب سیجھتے ہیں گر ہاں اس کتاب میں فن بالکل شہو بلکہ صرف آپ کی بڑی کتاب کا حوالہ ہو۔

چونکہ رمضان المبارک کی ابتداء اور عیدین نیز جج میں یوم عرفہ کی تعیین وغیرہ تمام ہی مذکورہ ارکان کا تعیق رویت تمرکی شہاوت سے ہے۔ ای شرکی اہمیت کے پیش نظر آپ نے مختلف ذرائع حتی کہ رسائل وا خبارات وغیرہ سے بھی کدوکاوش کر کے ساتھ سار ایکارڈ جمع کیا تھا جس سے رویت کے اس ریکارڈ کی ایک مثال مولا ناہر ہان الدین صاحب کے نام مذکورہ سرامی نامہ میں شوال ہے ہم اھ کا قر ان شمس وقمر لین نیومون کے متعمق اوقات ومعلومات حسب ذیل تحریر فرمائی ہے۔

شوال ٤-١٩٥٢ SHAWWAL 1407 H. شوال ٤-١٩٥٨

27 MAY 15:13 (3:13)PM.G M.T.(WEDNES DAY)

27 MAY 20:45 (8:43)PM. INDIAN TIME

SUN SET 27 MAY IN DELHI= )7:11 PM.M.

MOON SET 27 MAY IN DELHI = 7:11 PM.

۷۰۰ اه مطابق ۱۹۸۷ء کابی نیومون مثال کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اس سے ساتھ سالہ ریکارڈ کا ندازہ کر سکتے ہیں۔ قیاس کن زگلتانِ من بہار را

.... 🕸 ...

والدصاحب مِنالة ن كئ بارخواب ميس حضور مضي ريام كود يكها ب

والدصاحب مینید نے کئی بارخواب میں حضورا کرم ہے تھی کی زیارت کاشرف صل فرمایا ہے، جن میں آپ نے وین کی جد وجہد کرنے والوں کے لیے بشارتوں کے علاوہ آپ سے بھی کی وجہد کرنے والوں کے لیے بشارتوں کے علاوہ آپ سے بھی کی تو جہات کواس کام کی طرف ہونا بتایا گیا ہے۔ والدصاحب مینید کے ایسے کئی خواب ہیں، علاوہ ازیں دوسرے حضرات نے بھی والد صاحب مینید کی حضورا کرم سے بھی اور صاحب مینید کے میں اور صاحب مینید کی حضورا کرم سے بھی تاہم کی حضورا کرم سے بھی تاہم کی ماتھ زیارت فرمائی ہے لیکن ان سب میں سے صرف وہ خواب جو والدصاحب مینید کے ہیں اور آپ نے ان کو قام بند کیا ہے، اس میں سے چند خواب ورج ذیل ذکر کے جاتے ہیں، جس سے والد صاحب مینید کی آپ سے بھی تاہم کی آپ سے بھی تاہم کی تاہم کی انداز وہ وتا ہے۔

**②** 

خواب(۱)-ازمحرعمر بالنپوري

۲۲ رائیج الاول ۱۴۰۰ همطایق ۱۰ ارفر وری ۱۹۸۰ء اتو ارکا دن گز رکز آدهی رات کوڈ ها که کوکرائیل میں میں نے خواب دیکھا که

المنظم ال

حضورا کرم مین کینا کو نماش کرر ہو ہوں الوگ بوی تعداد میں جارہے ہیں۔ایک جگہ چندا دمیوں کے درمیان میں حضور مین کیا ہیں۔ میں نے آپ کو سل م کیااور مصافی کیااور مصافی کیا اور جنت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فر مایا کہ جنت میں توانشاءالقد جانا ہے، بوے مزے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ حضرت شیخ الحدیث مولا نامحد ذکر یا صاحب اور حضرت ہی دونوں نے سلام کہا ہے اور آپ مین کیا تا اور فر مایا اور فر مایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولا نامحد ذکر یا صاحب اور حضرت ہی دونوں نے سلام کہا ہے اور آپ مین کیا چوند کے ہیں پھر آئکھیں کھل گئے۔ حضرت شیخ الحدیث توایسے ہیں کہ تکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں تعین خوب نور ہے۔ بیدل میں آیا،الفاظ چکا چوند کے ہیں پھر آئکھیں کھل گئے۔

### خواب(۲)

ذی المجد ۱۳۹۷ در مطابق ۹ رو مبر ۱۹۷۷ مسجد نور میں حضرت جی مدظلہ کی قیام گاہ پرسویا۔ خواب میں کئی آدمی دیکھے۔ ایک نوجوان سے بوچھا کہ حضورا کرم بھی تھا تہاں ہیں؟ اس نے اش رہ کی کہ اس کمرہ میں ہیں۔ میں کمرہ میں واضل ہواء تو دیکھا کہ بہت سے نیک لوگ اس میں ہیں۔ ایک کن رہ بر برابراہیم عبد البجار صاحب بھی ہیں اور وں پرغور نہیں کیا۔ آپ چار پائی پر باؤں پھیلا کرتشریف نے مصافحہ کرنا چا ہا، تو فرمایا کہ تھم جاؤ۔ ٹیڈر ماکر آپ بھی تھا چار پائی سے بنجے اتر آئے اور مصافحہ کیا پھر چار یائی پر باؤں پھیلا کرتشریف فرمایا کہ تھم ہرجاؤ۔ ٹیڈر ماکر آپ بھی تھا چار ایک نے مصافحہ کرنا چا ہا، تو فرمایا کہ تھا ہوگا ہے۔ جھے روکا اور فرم برک خوب چو مے اور آپ نے منع نہیں فرمایا۔ پھر میں نے زیارت کرنا چا ہا۔ آپ دومر سے بات کرنے میں مشغول تھے۔ جھے روکا اور فرم بوکر ارشاد فرمایا اور جھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مولوی صاحب اس وقت ہم ایک مہم پر ہی تھی آج نا۔ میں نے کہا کہ کب؟ فرمایا کہ کہا کہ ایک میں وقت جو ہوآج نا۔ پھر ہیں نے کہا کس نے معلوم کیا، کہاں؟ فرمایا جم میں (یعنی مدنی حرم مراد ہے )۔ میں نے کہا کس وقت جو ہوآج نا۔ پھر ہیں نے ناخد بیث اور حضرت جی مظاہما کے بارے میں معلوم کرنا چا ہا لیکن خواب ختم ہوگی۔

#### خواب(۳)

۱۳۸۹ هر اے گاؤں جو جوالا پور کے قریب ہے، وہاں سویا تھا کہ خواب میں بڑا جُمع ویکھا جس میں حضورا کرم میں ہے انشریف فرماہیں۔ میں جا کر ملا، مصافحہ ہوا۔ میں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب وامت برکاہم کے بارے میں بات کرنا چاہا کہ کیا نظام رہے، کیکن میری بات سے پہلے آپ میں ہور ہا ہے کہ کھوئیں کی کہ پہلے آپ میں ہور ہا ہے کہ کھوئیں ہور ہا ہے اور تبلیغ والے پھوئیں کررہے ہیں۔ یہ کہا جارہا ہے کہ خود یوں کہو کہ ہم سے پھوٹیں ہور ہا ہے، تو اضع والی بات اور ہے لیکن مور ہا ہے اور تبلیغ والے پھوٹیں کررہے ہیں۔ یہ کہا جارہا ہے کہ خود یوں کہو کہ ہم سے پھوٹیں ہور ہا ہے، تو اضع والی بات اور ہے لیکن ناشکری کی حد تک ندہو۔ پائج وس بارای کوفر مات رہے تی کہ جھے حضرت اقد س شیخ الحدیث مد ظلہ کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہ ملا اور آئکھال گئی۔ میں زبان سے اور تحریرے اس منظر کوادانہیں کرسکتا جو آپ میں تھا اور بار بارفکرے فر مارہے تھے کہ ہور ہا ہے۔

### خواب(۴۷)

پانولی کے اجماع کے آخری دن فجر کی نمی زے بعد نیندا کی تو خواب میں حضور اکرم مضریقا کی زیارت ہو کی۔ آپ کے قریب میں ایک اور صاحب بھی کری پر تھے۔ ان سے بوچھ کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور مضریقا ہیں۔ پھر میں نے آپ سے بھی پوچھ کہ میں نے آپ سے بھی کوچھ کہ میں نے آپ کوچے نہیں بہچانا۔ فرمایا: میں امتدکا رسول (مضریقی) ہوں۔ میں نے کہا: آپ نہ فرماتے تو بھی آپ بی کی حدیث کی وجہ سے میں نے آپ کوچے نہیں بہچانا۔ فرمایا: میں امتدکا رسول (مضریقی) ہوں۔ میں نے کہا: آپ نہ فرماتے تو بھی آپ بی کی حدیث کی وجہ سے

المنازق المنافع المناف

مجھے پکا یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ، کیونکہ شیطان آپ کی صورت میں نہیں آسکا۔مصر فحہ ،معانفذخوب اچھی طرح کیا۔شروع میں دور سے تو حضرت مین کی شکل کے مشابہ شکل تھی پھر دوسری شکل ہوگئ ، وہی آخر تک رہی۔ فر مایا کد کیا حضرت و بلی سے بیں؟ بیس نے کہا، ہاں۔ فر مایا: حضرت بینے کاکل سفر ہے؟ میں نے پہلے تو کہا ہاں، پھر کہا ابھی تو کئی دن ہیں۔ پس سوال سے پہلے سمجھا کہ جمبئی کا سنرکل ہے، بعدين جواب من بي احساس ہوا كه مدينه منوره كاسفر مراد ہے ، تؤعرض كيا كه اس كوبھي كئي دن باتى ہيں ۔ فر ، يا: بہت اچھا چر بہت ي باتيس فرما كي اورخوب تبليغ كے كام پر جمت افزائي فرمائي۔ هن نے كہا كەحفىرت امت بہت پريشان ہے۔ فرمايا: تبليغ والے بھي تو مجامدہ ميں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اس دین محنت سے خوش ہیں؟ فرمایا: میں بہت خوش ہول۔عرض کیا: ہم تبلیغ والوں کے لیے کوئی خاص پیغام ہوتو ارشاد فرما کیں۔فرمایا: تبلیغ والے مجاہروں میں ہیں،بس میں تو اہمیت کے ساتھ دو با تیں کہتا ہوں کہ محنت کرنے والے اغراض سے یاک ہوکرانٹد کی رضائے لیے کریں ، دوسرے میر کہ استخلاص ہولیعنی جواس کا میں لگیں وہ اورجھمیلوں میں نہیزیں ،اس کام پر بوری قوت لگادیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کی پریٹ نیوں کاحل اس میں ہے۔ میں نے کہا حضور رہے ہیں آپ نے خواب میں وہ کہی جو جا گتے میں قرآن وحدیث میں کمی اور کوئی بات فرمائے تو ہمیں تاویل کرنی پڑتی ، یہ توصاف بات ہے۔ میں فجر کی نماز کے بعد تھوڑ اسوکر بیرون کے آئے ہوئے احباب سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔مولوی موئی صاحب نے کہائجھے ساڑھے سات بجے اٹھاؤں گا۔ میں نے کہامیاں جی محراب صاحب کا تھم ہے کہ آٹھ ہے بڑے جمع میں آنا ہے پھر تو مشکل ہوگی ، اس لیے تجر کے بعدتم فورا انہیں جمع کرلو، جب جمع ہوجا ئیں فوراً بلالو۔ دک پندر ومنٹ کا وقفہ ملے گا اس میں سولوں گا ، بے تکلف مجھے جگا دین۔ تومیں ان دوفکر وں کے ساتھ سویا کہ اللہ دونوں کام کروادے تا کہ حفرت کے بڑے جمع میں پہنچنے تک بات پوری ہوجائے۔ میں نے سونے سے پہنے حفزت والا سے پوچھا کہ بیرون والول ہے کیابات کروں؟ ارش دفر مایا اخلاص اوراشخلاص۔ میں نے اس کے بیان کا ارادہ کرلیا اورسوگیا۔اس میں بیخواب آیا اورحضور سے پہنے نے بھی بہی دویا تیں مع تشریح ارشادفر یا کیں جوحضرت جی مدظلہ کے دوکلموں کی تفصیل تھی ۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہے ہیں ے ملتے ہی میرامصافحہ، معانقہ ہو چکا ہے، کیکن ایسے موقعے مجھ جیسے ضعیف کو بار بار کہاں ملتے ہیں۔اس کے بعد اب دوبارہ مصافحہ ومعانقة کروں اور پیشانی پر بوسہ بھی دول۔ آمادگی کا اظہار فر مایا۔ میں نے بہت انچھی طرح مصافحہ کیا، بہت دہر تک معانقة میں ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش تھی۔ جب ف رغ ہوا تو ارشاد فر مایا اب میں تمہاری پیشانی کو بوسہ دول گا۔ میں نے شرم کے مارے سر نیجا کرلیا۔آپ نے اپنے دست مبارک ہے او نیجا کر کے چیٹانی پر بوسہ دیا ، پھر ہونٹ چو ، ، پھر ہونٹوں پر دم کیا۔اس وقت میرا منہ معمول کے مطابق کھلاتھا۔ارشادفر مایا کہاور زیاوہ ہونٹ کھولوتا کہ میراتھوک اور میرالعاب دہن مبارک تمہاری زبان تک ہینچے۔منہ اتناہی کھولا پھوآ ہے بار بار کچھ پڑھ کراندر دم فر ماتے رہےاورلعاب دہن مبارک میرے منہ کے اندر ہونٹوں پراورخصوصاً زبان تک پہنچتا رہا۔ پھرآ پ تشریف لے کئے اور میری آئکے کھل گئی۔

یں کا غذ کے کریے خواب لکھنے جیٹھا تا کہ بھول نہ ہ ول۔انے میں مولوی مول آگئے اور کہا کہ تجھے جگانے میں ڈرلگتا تھا، کیکن ضروری بھی تھا۔اس لیے ہمت کر کے میں نے کمرے کا دروازہ اس نیت سے کھولا کہ انشاءاللہ آپ جگانے سے خوش ہول گے، کیونکہ دیلی تھا نے پر جگایا جا تا ہے۔ بیسوی کر دروازہ کھولا۔ بیمولوی مولی صاحب کا تھوڑ اسا تو قف کر نامیر سے خاص خواب کا وقت تھا اور وہ ڈرے اور جگانے میں آئیس دیر ہوئی ،اس میں خواب پورا ہوگیا۔ میں پھر خواب لکھے بغیر بیرون والوں میں خلاف معمول بلاوضو گیا درنہ ہاوضو بیان کرنے کی عادت ہے بھر طیکہ ذیا بطیس کا زور نہ ہواور کان نہ بہتا ہو۔ یہاں وقت کی تنگی کی وجہ سے بلاوضو گیا۔ بیرون والوں سے

المنظم ال

فارغ ہوکر بڑے بجمع میں جانے سے پہلے ہستنج ءزورے آرہا تھا اس لیے استنجاء ووضودونوں چیزیں قابو میں آکئیں۔ پھرنرم نمذا کا ناشتہ جمدی سے کرکے الحمدللہ چل دیا۔حضرت والا کی تشریف آوری سے پہلے جتنی باتیں کرنے کا ارادہ تھا کر چکا تو حضرت والا تشریف لائے اور بیان فر مایا اور دعا بھی کی۔

حضور مین و بیار ہا۔ المحدملذ ہر جواب پر آپ کا انشراح اور انبساط پایا۔ پورے خواب میں تکدرا کے سیکنڈ کے لیے بھی محسوس نہ ہوا اور خواب ہی میں بیمسوس ہوا کہ آپ تبلیغی کام کی طرف ہم تن متوجہ ہیں اور سوالات اس انداز کے تھے جیسے نگرانی کرنے والا پوچھا کرتا ہے۔ اس وقت جو یا دہیں وہ لکھ لیے ہیں۔

# خواب(۵)

۱۳۹۲ ھے ارجون ۲ ۱۹۷ء اٹکامیں فجر کی نماز کے بعد <sup>3</sup>زاب میں دیکھا کہ عام اجتماع ہے، کوئی ساتھی ہات کررہے ہیں۔ایک کمرے میں حضرت جی مدفللہ ہیں اور ایک کمرہ میں جاریائی پرمولا نامنظور احمد نعمانی سر ہانے بیٹھے ہیں اور مولانا حبیب امتد صاحب پالنچوری (مصنف حرکت آفاق اورصور اسرافیل مہتم دارالعنوم چھالی ) پائکتی پر بیٹھے ہیں۔ میں ان دونوں حضرات ہے ملئے گیا۔مول نا حبیب القدصاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کے فلال بیان کے فلال عربی شعر میں نحو کے امتبار سے فلال معطی تھی۔مولا نامنظوراحد نعمانی صاحب نے ان سے کہا کہ ایک گرفت نہیں کرنی چ ہے ،مضمون دیکھو۔ میں نے مولانا منظور احمرصاحب سے عرض کیا کہ نحو کی غنطی بتائی ہے۔حضور سے بینے بھی ایک کمرہ میں مقیم ہیں لیکن میں بھی حضرت جی مدخلہ کے پاس ، بھی عام مجمع میں ، بھی خواص کے پاس ادھراُ دھر جار ہاہوں تا کہ آپ کے پال جانے سے پہلے بلیغی کام ہرائتہارے ٹھیک ہور ہاہوتا کہ آپ سے ملاقات پر نارائسگی نہ ہو۔ ہیں آپ سے ال ندسكا اورخواب بى ميں ميرى آئكھ كل كئى ،حقيقت ميں يہجى خواب بى تفال ميں نے حضرت بى مدخلا كو سيس را ماجر و سنايا اورعرض كيا كه آپ شے پہنا القات تو نہ ہوئی الیکن آپ کی طرف ہے دل میں خواب کی تعبیر کی چند با تیں القاہوئیں ہیں حضرت جی مرظلہ کوسنا کمیں۔ ایک بیر کہ سفر منظوراور مقبول ہےاورائند کی محبت کے پیدا ہونے کا ذیر بعدہے، دوسرے بیر کہ میری امت کے عوام میں محنت کی وجہ ہے امت کے خواص بھی عوام کی طرح ہور ہے بین لیتن ہے بات ملی تبیل المدح آئی ، تبیسری بات سے ہے کہ ہندوستان کا تبلیغی کام قابل اطمینان ہے۔ میں نے کہا کہ پاکستان کا؟ تو دل میں آیا یعنی آپ والا ہی القاہے کہ پاکستان ،سیلون ، ہر ما، بنگلہ دلیش سب ہندوستان ہی میں واخل ہیں سہ تقلیم تو امداء کی ہے۔ بیسب سنا کر میں نے حضرت جی مدخلہ ہے عرض کیا کہ ابھی جوعوام آپ کی خدمت کردہے ہیں انہیں نہ ہٹایا جے ، ہٹانے والے بھی ابھی احتیاط کریں تو جاروں طرف خدمت کرنے والوں کا ججوم تھا۔ پھر میں نے حضرت جی ہے عرض کیا کہ پھر میں سوتا ہوں تا کہ آپ ہے ہیں۔ ملاقات کربوں تا کہ حضرت شیخ کا کوئی پیغام ملے یا آپ کے نام کوئی پیغام ملے یا کم از کم زیارت ہی ہوجائے۔ پھرخواب ہی میں سوگیالیکن زیارت نہ ہوئی۔ پھر سچ مجے آئکھل گئی۔

منوت: ال كے علاوہ بهت سے خواب میں جواللی صدوں میں آتے رہیں گے انشاء اللہ۔

والدصاحب كي مدفين سے بہلے خواب

تر فین ے پہلے دہلی کے ایک عالم صاحب نے خواب دیکھا جو دہلی کی سی مسجد میں ا، م بیں۔ فرمایا کہ پچھ نورانی اشخاص

ا برزق المساورة المسا

جارے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کوئی عجب ہی چیز ہو ول میں گان ہوا کہ ملائکہ بی ہیں تو آواز آئی کہ یہ فرش ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ تو ان کو ہم جے حضورا کرم ہے ہیں گا ہوں ہیں ہیں اور حضرت مولا ناصا حب کی قبر میں بچھانے کے لیے لے جارے ہیں۔ تو ان کو خیال آیا کہ پھر حضور ہے ہیں کہ بیر حضور ہے ہیں اور جا ہم اور حضرت مولا ناصا حب کی قبر میں کیا رہا ، تو جو اب ملا کہ آپ کے لیے جنت سے لاکر نیا فرش بچھ دیا گیا ہے۔ والدصا حب بر انتقال کے بعد مدید کے مشہور عالم عبدالمینان صا حب نے خواب دیکھا کہ ایک جمع ہے جس میں حضور ہاک ہے ہیں تشریف فر ماہیں اور وہاں تم اس کو بہن اور ماہیں اور وہاں تم اس کو بہن لواور فر ماہی اور سے سے خواب دیکھا گیا کہ حضرت والدصا حب بر بر بیر انتقال کے بعد کے تو میدل چلتے ہوئے تشریف لا رب سے سے حسے جب جب میں کہ ہو کے تو دیا ہم اس کو بہن لواور فر ماہیا کہ تم بہت ہی تھا کہ بہت ہی تھا کہ بر سے سے اگر ام کیا اور آپ کا بیان میر سے سی ارب کو بہن لواور فر ماہی کہ قر ابعد ہی تھی کہ آپ کی فراجی سے تھا کہ ہم نہ پا سکے ، آپ کی فراجی سے تھا کہ بر سے بہت ہو کہ میں ان کر یہ صاحب بر برائے ہی تشریف لے آئے۔ ہائے افسوس ! آپ کی میز ان کو ہم نہ پا سکے ، آپ کی فراجی کی فراجی کیا تا کہ بہت نے میں میں میں میں میں میں ہو ہیں۔ آپ کو اپنی حضور ہے بہتہ کی نیارت کا شرف خواب میں گی مرتبہ نصیب ہو ہیں۔

والدصاحب مین از خرمایا که ۱۹۷۷ء بین مکه کرمه بین آپ بین بین کی زیارت ہوئی۔ آپ بین بین فرمایا که عمرابنا منه کھولو۔ آپ بین بین انعاب دبن والن شروع کیا حق کیاحتی که مولا تا کے منہ ہے اتعاب باہر آ تا شروع ہوگیا۔ آپ بین بین انداز فرمایا کہ عمرابنا منا کہ مولا تا کے منہ ہے اتعاب باہر آ تا شروع ہوگیا۔ آپ بین بین بین کو مایا کہ ایک مرتبہ آپ بیار ہوگئے۔ خواب میں آپ بین بین کی زیارت ہوئی اس حال میں کہ آپ بین کے عمر مدیدہ ہے جا کر تہاری عیاوت کے لیم آیا ہول۔

آپ کی دفات کے بعداطراف عالم سے بے ثارتعزیت کے خصوط آئے جس میں تظیم حادیثے کا ظہارافسوں کے ساتھ امت مسلمہ کے سے پُرنہ ہونے والا ضافحسوں کیا گیا پورے ملک کے رسائل اور جرائد نے آپ کے اوصاف جیلہ اور خد مات مقد سہ کا اعتراف مسلمہ کے سے پُرنہ ہونے والا خلاف الله الفاظ میں مضامین ثما کع فرمائے ۔ روئے زمین پر بسنے والا انسان ولی کامل اور قطب زماں سے محروم ہوگیا، وہ میک کرتے ہوئے باند و بالا الفاظ میں مضامین ثما کع فرمائے ۔ روئے زمین پر بسے والا انسان ولی کامل اور قطب زماں سے محروم ہوگیا، وہ میک کے زماند اور یگا نہ روزگار جس سے تمام صحبہ انے وین رونق بذریہ تھے جس پر مدارس اسلامہ کو فخر تھا اور علی ءوین کو تا زھا اور جس کے اردگر و عاشقان رسول اور افراد امت محمد ہے جو جو کرنڈ کروں اور مشوروں ہے مجلس گرم کئے رہتے تھے آج اپنی قبر میں ابدی نیند سور ہا ہے، وہ پیکر صدق وصفا اور کو وعزم وو ف اور حامی ایمان و یقین جنت کی فضاؤں سے لطف اندوز ہور ہا ہے، ایسی امید ہے ۔ خدائے پاک جمیں اس خسارہ عظیم کانعم البدل عطافر مائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق اور جمت عنایت کر ہے۔

خدا رحمت كند اين عاشقان بإك طينت را

اللَّهُمَّ اكْرِمْ لُزُلُهُ وَوَسِّعُ مَّلْخَلَهُ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِةٍ وَاهْلاً خَيْرًا مِنْ الْفِهِ وَنَقِهِ عَنِ الْخَطَابَا كَمَايُنَقَ التَّوْبُ اللَّهُمَّ النَّوْبُ مِنَ النَّالِيَ مِنَ الْجَنَّةِ لَهِ ( آمين )

حضرت والدصاحب مجنة منته كايهلا جله

حضرت مولا ناالیاس صاحب بمینید کے بعد صاحب زادہ محتر محضرت جی مولا نامحمہ بوسف صاحب بمینید نے دعوت دین کو اطراف عالم میں متعارف کرانے اور پھیلانے کے لیے بلندعز ائم کے ساتھ جدوجہد شروع کردی۔ سب سے مپہلے ہندوستان کی چہار جانب بڑے شہروں کے لیے بیدل جماعتیں روانہ کیس۔ایک جماعت دبلی سے کلکتہ، دوسری دبلی سے مبئی، بیسری دبلی سے بیٹاور، چوشی جانب بڑے شہروں کے لیے پیدل جماعتیں روانہ کیس۔ایک جماعت دبلی سے کلکتہ، دوسری دبلی سے مبئی، بیسری دبلی سے بیٹاور، چوشی

المنافق المنافق المنافقة المنا

د بلی سے کرا جی ۔ ان پیدل جماعتوں نے خوب مجاہدوں اور مشقتوں کے ساتھ جنگل اور پہاڑی راستوں کو عبور کرتے ہوئے شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں دعوت دین کی مختیں کیس ۔ اس سے ہندوستان کے چہار جانب دعوت دین کی صدا پہنجی ۔

نیز اس کام کے لیے سب سے موزوں مقام حجاز مقدس معلوم ہوا اور ۱۹۳۷ء میں سب سے پہلی جماعت مولانا عبیدالله صاحب میں بیار کے کرحجاز مقدس سکتے۔ ۱۹۴۷ء میں دوسری جماعت مولانا سعید شاں صاحب میں مقتی زین العابدین صاحب کے تحمیٰ۔ان سب حضرات نے خوب جم کر کام کیا ۔حکومت کی جانب ہے دشوار یوں کے باوجو دمشکلات کا تخل کرتے ہوئے خفیہ طور پر حکمت کے ساتھ گھروں میں اورخصوصی جگہوں میں کام کرتے رہے۔علاوہ ازیں ممبئ سے مندوستان کے حاجی حجاز مقدس میں پہنچتے ہیں۔اس لیم بنی حاجیوں میں بیکام بھی ضروری معلوم ہوا۔ دبلی ہے ایک جماعت ۱۹۴۸ء میں حاجیوں میں اور شہر میں کام کرنے کے لیے روانہ فرمائی جس میں منشی انیس اورمولوی موی ،مولوی حکمت الله ، قاری سلیمان <sup>ننگ</sup>ل والے ، جذب افتخار فریدی وغیر و حضرات <u>ح</u>ے۔ان کی محنت ہے مینی میں کام کی ابتداء ہوئی۔ایک دن کی جماعت کبھی تین دن کی جماعت بنی جوڈ ابھیل تک گئی۔ان میں حاجی علاءالدین ء حاجی عبدالرجیم جباری ہوئی والے اور دیگر احباب مبئی کے تھے۔ یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی ہوئی۔اس موقع پر گھوگھاری محلّہ کے **جماعت خانہ میں ایک اجماع ہوا جس میں مولا نا عمران خال صاحب کا بیان ہوا اور ایک چند کی جماعت تیار ہوئی۔ یہ پہلی جماعت تھی** جو بمبئی سے دہلی کے لیے روانہ ہوئی۔اس جماعت میں حضرت والدصاحب میشینہ تنے۔ یہ ۱۹۴۸ء کا آخری اور ۱۹۴۹ء کا ابتدائی زمانہ تھا۔ آپ کے ہمراہ حاجی علاؤالدین، حاجی عبدالرحیم جباری ہوٹل والے، حاجی حبیب نصیرالدین وغیرہ تنھے۔ یہ جماعت آنند پھراحمد آباد، سیدھپور، چھالی، مالن بوران مقاہ ت پر ایک دودن کام کرتے ہوئے دبلی نظام الدین پینچی۔ چنددن دبلی میں کام کرکے اس جماعت کو کلکتہ روانہ کر دیا۔حضرت والدصاحب میشدیہ سہار نپور ہے وہلی مرکز میں واپس تشریف لائے چونکہ آپ نے تین چلہ کا اراد ہ کر سی تھا۔ آپ کو جماعت کے ہمراہ میوات بھیجا گیا۔ پچھ عرصہ کے بعدا نہی تین جلہ میں آپ کے د ماغ کوشکی کاء رضہ لاحق ہو گیا۔اس لیے آپ کو اہیے وطن گھامن واپس بھیج دیا گیا۔ آپ نے پالن پور میں ماہر عکیم حضرت مولا نامحمد نذیر صاحب بھاریہ سے چندون علاج کروایا اورا فی قد ہو گیا۔ آپ مبئی بہنچ کراپنے تعلیمی شغل میں مصروف ہو گئے۔ ای سفر میں حضرت جی مولا نا پوسف صاحب جی اللہ سے بیعت کر لی تھی۔ اس کے بعد تعلیم شغل کے ساتھ گاہے گاہے چلہ ہیں ون کے لیے نکتے رہے یہ ل تک کدایک جماعت ۹۵۵ء میں وہلی ہے ممبئی پیچی جس نے آپ کی جار ماہ کی تشکیل کی اور آپ تیار ہو گئے۔ (اس جار ماہ کے بارے میں اپنے بیان میں فرماتے تھے کہ میرے چار ماہ پورے نہیں ہوئے اورخدا کرے نہ ہوں) جب آپ نظام الدین پنچے اور دفت پورا ہور ہاتھ اور تعلیم کا ایک سال باقی تھا۔ اس لیے حضرت جی نے تعلیم مکمل کر لینے کامشورہ دیا۔ آپ نے دوبارہ دا رالعنوم دیو بند میں داخلہ لیااور ۱۹۵۲ء میں فراغت حاصل کر کےمرکز نظام الدین واپس پہنچے۔ حضرت جی مولا نامحمہ یوسف صاحب عن ہے۔ کی جدوجہداور ٹیز فکراورکڑھن کے اعتبار ہے من جانب ایتداس کا م کو پھیلانے ، بوھانے اور جمانے کی نت نئی راہیں وولیت کی جاتی تھی۔ای اعتبار ہے رجال کا ربھی فراہم ہور ہے تھے۔ آپ کوجس طرح حجاز مقدس ک فکرتھی اس طرح بورپ سے ممالک کی بھی فکرتھی جہاں انگریزی دال حضرات کی ضرورت تھی۔اس لیے آپ نے علی گڈھ بو نیورٹ کے طلباء ادر اساتذہ کو اس کام کے لیے موز ول سمجھا اور اس جانب محنتیں شروع کر دیں اور اجماع بھی طے کر دیا۔ انہی ایام میں والد صاحب ومندر فراغت حاصل کرے پہنچ چکے تھے۔ آپ کوسب سے پہلے خورجہ اور علی گڑھ کی محنت کے لیے روانہ کیا۔ باری تعالی نے ابتداء ہی ہے خلوص ،سادگی اور اس راہ کی محنت ومشقت کاعا دی بنادیا تھا۔ اس اعتبارے آپ نے خوب جم کر کام کیا اور ماہ رمضان کے المنظم ال

ا خیرعشرہ کا اعتکاف مرکز کی مسجد میں بورا کیا، دوبارہ اس جانب جماعت لے کرمحنت کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں کے اجتماع تک کام کرتے رہے۔ اجتماع سے فراغت کے بعد واپسی میں دونوں حضرت جی صاحبان مولانا محمد پوسف پڑینیڈ اور مولانا انعام الحسن صاحب میسالی ناہم مشورہ سے آپ کے لیے حجاز مقدس کی پورے ایک سال کی تشکیل کی اور آپ تیار ہو گئے۔ بید عوت وین کے لیے بيرون كايبلاسفرتها\_

# ايك تقييحت

انتقام لینے والااینے دشمنوں ہی کی سطح پر رہتا ہے اورمعاف کرنے والا اس سے بلند ہوجا تا ہے۔

# نذرانه عقيدت

# ازسيدمحمرجامي

برسانحة ارتحال لسان التبليغ مولا نامجر عمرصاحب بالن بورى عينية

أتش بجال وه سوخته سامان جلا كيا وه سنت ني النيظ كا ثنا خوال جالاً إ وه جال نثار وعوت ايمان جلاكيا انسانیت کے درد کا درمال چلاگیا ليكن وه أيك لعل بدخشال جلاهميا وه ساغر نشاط خمستان جلا گيا ایے لہو سے کرکے چراغاں چلاگیا تو کیا گیا کہ دید کا سامان چااگیا لگتا ہے عندنیب گلتال چلاگیا یادش بخیر وه گل خندان چلاگیا آج اس چن کو چھوڑ کے وریان جلا گیا تو کیا گیا زمیں ہے اک انسال جلا گیا کیوں سب کو چھوڑ جھاڑ کے گریاں چلا گیا جس دم تو سوئے گور غریباں چلاگیا،

ماه منير ومهر درخشال چلاگيا فقديل علم وحكمت وعرفال چلاگيا امت کے غم میں مائی بے تاب تھا جو دل روتے ہیں جن کو منبر وتحراب رات دن بیغام وین جس کا وظیفه تھا عمر کھر كتن عى عم زده بيل ترية بيل آج بھي بکھرے ہیں بوں تو علم کے موتی جہار سُو سرشارجن سے ہوتے تھے سب طالبان حق تيره شي ميس ووب چکي تقي تمام قوم تیرا وجود رونق مرکز تھا اے عمر آتے ہیں یاواب بھی ترے ول نشیں بیان کھلتے ہیں یوں تو آج بھی گل ہائے رنگا تک سینجا تھا جس کو خون سے اینے تمام عمر جانے کو بوں تو روز ہی جاتے ہیں سینکروں راتوں کواٹھ کے روتے ہیں پیماندگاں تیرے چشم فلک بھی خون چکیدہ تھی اس گھڑی



# جا دو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ

- 🛈 آگے پیچے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔
  - 🕜 سورهٔ فاتحه-تین مرتبهه
  - چاروں قل تبین مرتبہ۔
  - آیة الکری تین مرتبه -
- ﴿ وَلَا يَوُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴾ نوم رتبـ
- ﴿ لَقَالُ جَاءً كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفْ رَّحِيْمُ فَإِنْ تَوَكَلُوْ فَقُلُ حَمْنِينَ اللّٰهُ لَا إِلٰهِ إِلّٰهُ فَوَ عَلَيْهِ تَوَكَلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْضِ الْعَظِيْمِ ﴾ تمن مرتبه
  - ٤ ﴿ سَلَامٌ قُولًا مِنْ رَّبِّ رَّحِيْمٍ ﴾ سات مرتبه

ا ہے بدن پراور بچوں کے بدن پردم کر لیجئے اور پانی پردم کرکے لی لیجئے اور بلادیجئے۔

# ہرسم کی پریشانی سے چھٹکارے کا تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دیجئے

يسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الَّذِي لَا يُضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءَ فِي الْكَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْمُ الْعَلِيمُ، اللهُ اللهُ الدِّيْمِ اللهِ الدِّيْمَ الْعَرَنَ سَهُلاً إِذَا شِنْتَ يَا حَيُّ حِيْنَ فِي دَيْمُوْمَةِ مُلْكِهِ وَبَقَانِهِ يَا حَيُّ يَا اللهُ لَا سَهُلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهُلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَرَنَ سَهُلاً إِذَا شِنْتَ يَا حَيُّ حِيْنَ فِي دَيْمُوْمَةِ مُلْكِهِ وَبَقَانِهِ يَا حَيُّ يَا اللهُ عَلَى اللهِ السَّمَاطِيْنِ وَ اَعُونُهِكَ رَبِّ اَنْ حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ اللهِ السَّمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ عَقَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّعِهَايِةِ

# تبھر ہے موتی

- 🤁 توبه گنا ہوں کو کھا جاتی ہے۔
  - 🕸 صبر بلاؤل كوكھاجا تاہے۔
- 🕸 مجموث رزق کو کھا جاتا ہے۔
  - 🤀 تكبرتكم كوكھاجا تاہے۔
- 🕸 غیبت نیک اعمال کوکھا جاتی ہے۔
  - 🕏 غم عمر كوكھا جاتا ہے۔
  - 🥸 نیک بدی کو کھا جاتی ہے۔
  - 🕮 غصه عقل كوكها جاتا ہے۔
  - 🕸 عدل ظلم كوكھا جاتا ہے۔
- 🕸 بہا دروہ ہے، جومصیبت کے وقت صبر الحل سے کام الے اور آڑے وقت میں برے پڑوی کی مدد کرے۔
  - الله تعالى بهترين بدله لين والا بــــ
  - الی وہ مخص سب سے بہتر ہے جوزندگی بسر کرتا ہے ، اپنی ضروریات کے لیے سی غیر پر بھروسہ بیں رکھتا۔
    - 😸 قوانین قدرت ہے انحراف کرنے والا بھی سز اسے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

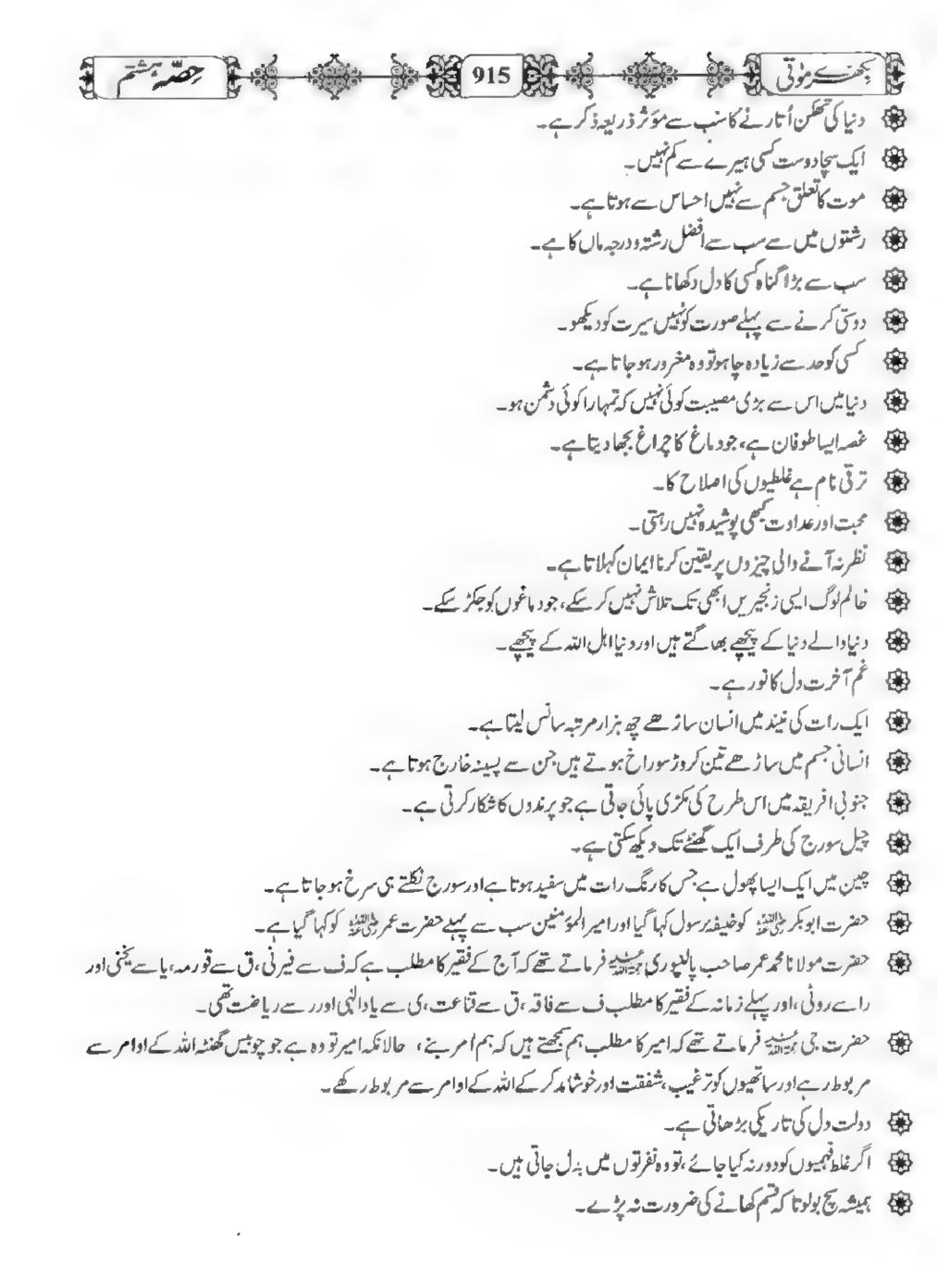



🕸 مجمى اليي چيز کې ځواېش نه کړو جو پورې شهو 🕳

🕸 الشمحفل مين شهجاؤجس مين رسوائي كاانديشه جو۔

🕸 اپنی ہار برمت روؤ کیونکہ تہباری ہارکسی کی جیت کا سبب بنتی ہے۔

🚓 جۇخف اپنے ضوص كى تىمىيى كھائے اس پر بھى اعتبار نەكرو-

﴿ جولوگ آج کا کام کل پر چھوڑتے ہیں وہ پنہیں سوچنے کہ آج ہم نے کیا کیا جوکل کرلیں گے۔

عالم اسے کہتے ہیں جو در بردہ خدا ہے ڈرتا رہے اور خدا کی رضاً مندی کی رغبت کرے اور اس کی نارانسگی کے کاموں سے نفرت کرے حضرت ابن مسعود بیان نے ہیں کہ ہاتوں کی زیادتی کا نام علم نبیں علم نام ہے بکثر ت القدسے ڈرنے کا۔

🥸 جس نے محفل میں اپنے آپ کو برا کہا اس نے اپنی تعریف کی اور بیریا کی علامت ہے۔ (حضرت حسن بصری جیسیہ)

حضرت تھانوی میں بینے نے لکھا ہے کہ قر آن کی دوآ بیتی ہیں ان دوآ بیتوں کوجس نے پڑھ لیااس کے بعداس کو بجب نہیں آسکتا۔ایک علم کے برے بیں ،دوسرے ممل کے بارے بیں ،اللہ اپنے مجبوب کوفر ماتے ہیں:اگر جم چاہیں ہم سب پچھ لے لیس جو پچھ ہم نے دمی کے دراجہ آپ کو عطا کیا۔ (پ۵ اراسرائیل آیت ۸۱) اور دوسری آیت فرمائی ممل کے بارے میں (اللہ تعالی اپنے محبوب سے فرماتے ہیں اے مجبوب اگر ہم نے آپ کو ٹابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف پچھ بچھ بھی بھی جو بہتیتے۔

(پ۵۱رامرائیلآیت ۲۸)

ا کمال الشیم میں ایک بجیب بات تکھی ہے فرماتے ہیں ،اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے درحقیقت تیر ہے ہو دوگار کی ستاری کی تعریف کی اس نے درحقیقت تیر ہے ہو دوگار کی ستاری کی تعریف کی اور داتھی گن ، ، ں میں بو ہوتی تو کئی پر ہیز گار جو پارسائی میں مشہور ہیں ان کے جسموں ہے ایسی بو آتی کہ کوئی ان کی طرف دیکھنا بھی گوار ہ نہ کرتا۔

عطاء بن رہاح عملیہ الہامی کلام فرمایا کرتے تھے بجیب بات کہی فرماتے ہیں ایک دفعہ رب العزت نے الہام فرم یا عطاء!ان لوگوں سے کہددواگران کورزق کی جھوٹی موٹی تنگی اور پریشانی آتی ہے بیفورا لوگوں کی محفل میں بیٹھ کرمیر سے شکوے شروع کرد ہے المنظم ال

میں جب ان کے اٹمال نامے گناہوں سے بھرے میرے پاس آتے ہیں میں فرشتوں کی محفل میں ان کی شکا بیتی نہیں کرتا۔ ان فظاہن قیم میں نے ایک بجیب بات کسی ہے فرماتے ہیں یہ ندد کھنا گناہ چھوٹا ہے یابر ابلکہ اس ذات کی عظمت کود کھنا جس کی تو نافر مانی کرتا ہے۔

## ونت کی قدر

🕏 وقت کسی کا انظار نبیس کرتا ۔

🕸 وتت کسی کامیراث نیس۔

🕏 لوگ کہتے ہیں وقت گزرجا تا ہے ....... جی نیس ہم گزرجاتے ہیں۔

ا ونت کی این زندگ ہے۔

🕸 وقت کواستعمال کرنے کی عادت ڈالو۔

# منتخب اشعار

ا بی بیاں کو لے کرکس کے پاس جاتا ہیں جن کے باس جاتا ہیں جن کے باس در یا منص ان سے ہی الرائی تھی

·\$\$.

تیری گالی میرے کانوں تک تو پینی بعد میں پہلے جیرے منھ میں رہ کر جھ کو گندہ کر گئی

 $^{\Diamond}$ 

نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت اک آفاب کے بے وقت ڈوب جانے سے

مخبر کو آستین میں کب تک چھپائے گا

.☆ . ....

نہ بی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں گر بنانے سے ڈر رہے ہیں کے رہے ہیں کے پڑی کے ہاری بنیاں کے ساری بنیاں

جہ اس بار تازگی کم ہے غزل کے شعروں پیداس بار تازگی کم ہے میرے خیال سے آنکھوں میں پیجونی کم ہے

کھلے کھولے کیے یہ موقی محبت نہ وہ بولتے ہیں نہ ہم بولتے ہیں

ملے غیروں سے وہ ہنس کر چلے ول پر مرے نشر خدا ہی جانتا ہے زخم کھائے کس قدر میں نے

انبیں فیشن نے نگا کر ویاہے جنہیں مادہ لبادے کا منے ہیں جنہیں مادہ لبادے کا منے ہیں

پرچہ دوا کا پھاڑ کے بولے علیم جی لٹھے کا تھان لیجے بیار کے لیے

ہماری تشکی معیار تک پیچی نبیس ورنہ ہماری تشکی معیار تک پھرتا ہمرتا ہماری دریا کیا سمندر بھی ہمیں کو ڈھونڈتا پھرتا

.....

ہے نیازی سے رکھا ہے میں نے غربت کا مجرم پر بھی مجھ کو دے ویا لوگوں نے ہے گانے کا نام بس سخبی سے مانگیا ہوں کامیابی کی دعا اب خدا تیرے علاوہ سرخرد کرتا ہے کون روزے رکھ کر صرف جو پائی ہے افطار پر کسے بچول کو کرے خوش عید کے تہوار پر

پیدا ہونے سے ہی پہلے قبل دختر الاماں پچھلے وقتوں سے گیا گزرا زمانہ آگیا

... 었 ......

حکومت کی طرح غربت میں مال بھی اپنے بچوں کی صدوں کو، کرکے کل پرسوں کے وعدے ٹال دیتی ہے

اکیلے پار اُٹرکے بہت ہے رائج مجھے میں اس کا بوجھ اُٹھا کر بھی تیر سکٹا تھا م

ہم انظار کریں گے قیامت تک خدا کرے آج قیامت نہ آئے

· \$

کانٹوں میں جو کھلٹا ہے شعلوں میں جو بلتا ہے وہ کھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے ۔ وہ کھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے ۔

ساطل کے تماشائی ہر ڈوینے والے پر افسوس تو کرتے ہیں امداد نہیں کرتے ہیں۔ المداد نہیں کرتے ہیں۔ حید

اعمال کو دیکھوں تو پرواز کی جراًت نہیں ہوتی رحمت تری دیکھوں تو سرِ عرش کھڑا ہوں

₩

اب کے ہم نگھر نے تو شاید بھی خوابوں میں ملیں جس طرح سو کھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں دھونڈ اُجڑے ہوئے لوگوں میں دفا کے موتی یہ خزانے کھنے ممکن ہے خرابوں میں ملیں

وی انداز ہے ظالم کا زمانے والا اب اے لوگ سجھتے ہیں گرفآرمرا سخت نادم ہے مجھے دام میں لاتے والا صبح ذم چھوڑ گیا کہت گل کی صورت رات کو غنیہ دل میں سٹ آنے والا كيا كہيں كتے مرائم تے ہارے ال سے وہ جو اک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا تیرے ہوتے ہوئے آجاتی تھی ساری ونیا آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا منتظر مس کا ہول ٹوئی ہوئی دہلیز یہ میں كون آئے گا يہا ل كو ن ب آنے والا کیا خبر تھی کو ن مری جال میں گھلا ہے اتنا ہے وہی مجھ کو سروار مجھی لائے والا میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چن کو جلتے ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا تم تکلف کو بھی اخلاص سجھتے ہو فراز

دوست ہوتا تہیں ہر ہاتھ ملانے والا

ب رات دن کی آم شام و سحر کا جنا یہ تیز گام دریا ہے صاف چشے بیدا ہوئے ہیں یونی ہرگز نہیں ہے ایا ہے کوئی ایک بے شک جس نے کیا ہے پیدا

#### سوچوبرے تریزو!

یہ نرم نرم سبزہ یہ سبز سبز ہے موتی کے مثل شبنم بلکے لطیف جھو نکے خود ہو گئے ہیں پیدا ہرگز نہیں ہے ایبا

سوچومیرےعزیزو! بادِ سحر کے حجمو کے بیہ بھینی بھینی خوشبو ي مسكراتي كليال ، بي چپجهاتي چريال پیغام دے رہی ہیں جا گو سحر ہے جاگو او نام اس کا اُٹھ کر جس نے کیا ہے پیدا

#### 19/1/2/19/20

تخلیق کی باندی عقل و دماغ روش یہ بولنے کی طاقت ہے سو پینے کی قوت ہے کون ان کا خالق ہیں سب اس کی راہ میں قربان کیوں نہ کر دیں تاجاؤ اب تو مل کر

#### سباس كالكيت كالني

#### ... ..☆ . . .

لطف ونیا کے میں چند دن کے لئے کو نہ جنت کے عزے ان کے لئے ہے کیا اے دل تو سب پھر ہوں سمجھ تو نے تادان گل دیے شکے کے لئے

#### 

ہمیں تو آج بھی سورج کا اعتبار نہیں ہارے گر میں ابھی تک چراغ جاتا ہے



٢٧ چيزي قرب قيامت كى علامت بين!

قصیہ سلمان پاک جے زمانہ قدیم ہیں مدائن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور جو آج بھی عراق ہیں بدترین تپاہی اور ہربادی
کے باوجود بغداد سے تقریباً چالیس میل کی مسافت پر آباد ہے ایک متحیر اور روٹ پروروا تقعے کے سبب امت مسلمہ کوتا قیامت اللہ کی
روشن نشانی کا احساس دلا کر جھجھوڑتا رہے گا بیالگ بات ہے کہ ہم ساعت کے باوجود سننے سے محروم، بصارت کے باوجود کھنے سے
عاری اور اور اگ کے باوجود نظر سے خالی رہیں اور جھے بھی یہ ایمان افروز دا قعہ کی وجہ سے تحریر کرنا پڑر بہاہے ور نہ تو اسے لکھنے کے
لیمانگیوں کا وضو، پڑھنے کے لیے طہر رہے چھم اور سننے کے لیے پاکیزہ ساعت کا ہونا بہت ضروری ہے وجہ کیا ہے؟ یہ اگل سطروں میں
واضح ہوجائے گی۔

قصبه سلمان پاک کی ایک پرشکوه عمارت میں صحافی رسول سیدنا سلمان فارسی طابقتے کا مزارمہارک ہے اوراب اسی مزار کے گذید ے متصل سرکار مظیر کیا ہے دوجلیل القدرصحابہ ( جن ہے متعددا جادیث مروی ہیں ) حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جاہر بن عبداللہ بنی آئیج کی مرقد برنورموجود ہیں لیکن میہ بہنے بیہاں نہیں تقییں بلکہ سلمان یا کہ ہے تقریباً تین م<u>ا</u>جارفر لانگ کے فاصلے پرایک غیرا آباد جگہ پر موجودتھیں جہال: ریز مین یانی سے آنے کے سبب حضرت حذیفہ بن الیمان نے دومر تبہ ثناہ عراق (فیصل اول) کے خواب میں آ کراس ہے کہا کہ مجھے اور جابر کو یہاں ہے منتقل کر دو کیونکہ دریائے د جلہ کا یانی قبر میں رس رہا ہے شاہ عراق نے مسلسل دورانوں تک بہی خواب ديکھا مگر مجھنيس بايا تا ہم جب تيسري رات حضرت حذيفہ نے مفتی اُعظم عراق نوري السعيد يا شا کے خواب ميں آ کر ميمي بات و ہرائی اور جب مفتی صاحب نے شاہ عراق ہے اس کا ذکر کیا تو اس نے فور آبی ان سے عرض کی کہ آپ مزارات ہے اجساد مبار کہ مثقل کرنے کا فتو می جاری کرد بیجئے میں بلاکسی تر ددعمل کروں گافتوی اور شاہی فر مان عراق کے تمام اخبارات میں شائع ہواا وربعض خبر رساں اداروں نے اس تاریخی خبر کو بوری دنیامیں پھیلا دیامقررہ دن اور دفت یعنی ۲۲ ذی الحجہ بیر کے دن (۱۹۳۲ء ) لاکھوں انسانوں کی موجو د گی میں بیرمزارات کھو لے گئے تو معلوم ہواحضرت حذیفہ بن الیمان کے قبرمبارک میں یانی آ چکا تھا اورحضرت جابر بن عبداللہ کے مزار میں نمی پیدا ہو پھی تھی حالا تکہ دریائے د جلہ وہاں ہے کم از کم ہم رفر لا نگ دور تھا تمام مما لک کے سفراءاور عراق کے اراکیین حکومت ، نمہ ہبی رہنماؤں اور شاہ عراق کی موجو گی میں پہلے حضرت حذیفہ کے جسد مبارک کوکرین کے ذریعہ زمین سے اس طرح اُویراُ ٹھایا گیا کہ مقدس نعش کرین کے ساتھ ر کھے ہوئے اسٹر یچر پرخود بخو دا گئی اور پھرکرین ہے اسٹر پچرکو علیحدہ کر کے شاہ فیصل مفتی اعظم عراق ، وزیر پختار جمہوریہ ترکی اور ولی عبید مصر شنراوہ فاروق نے کا ندھادیااور پیرجسدمبارک بڑے احترام ہے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا گیا ، پھراس طرح حضرت جابر بن عبدالقد ے جسد مبارک کوقبرے نکالا گیا ، حدیث لکھنے والے ان عظیم المرتبت صحابہ کرام کے چہروں ، کفن اور ریش مبارک دیکھے کرلگتا تھا کہ جیسے انہیں رحلت فرمائے • • ۱۲۰ ہر سنہیں بس چند گھنٹے ہی گزرے ہیں سب سے چیرت انگیز بات پیٹی کہ دونو ں صحابہ کرا م جی انتخاب کی آئیسی کھلی ہوئی تھیں اور ان میں اتن چیک تھی کہ بہتوں نے جا ہا کہ ان آٹکھوں کو اپنی آٹکھ ہے دیکھ لیں گمروہ اس طرح چوندھیا جا تیں کہ ہرشخص دور ہث جاتا اور یقیناً وہ دیکھ بھی کیے سے کہ ان مبارک آنکھوں نے مصطفیٰ ہے بچیا کو دیکھا اور ان کی شبیہ کو محفوظ کررکھا تھا اب جو ان آ تکھوں کود کچتا تو میرے سرکارکود کچتااورانہیں دیکھنے کے لیے آ تکھ کی نہیں طیب نظر کی ضرورت ہے۔ یہی حضرت حذیقہ بن الیمان بتاتے ہیں کہ مجھ ہے میرے آتا ومولی میں کیتانے فر مایا کہ 2 چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں۔ جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے

المنت صَالَح كرنے لَكِيس سود كھانے لَكِيس جھوٹ كوطلال بجھے لَكِيس معمولی باتوں پر خوں ریزی كرنے لَكِيس اور او نجی او نجی کارتیں بنانے لگیس۔

دین بچ کرد نیاسمٹنے گئیں۔ قطع حمی (لیعنی قریبی اعز ااور رشتے داروں سے بدسلوکی) ہونے لگے۔انصاف کمزور ہوجا ہے۔ جھوٹ سیج بن جائے۔لباس ریشم کا ہو جائے۔ظلم،طلاق اور نا گہانی موت عام ہو جائے۔خیانت کارکوامین اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے۔جھوٹے کوسچااور سیچ کوجھوٹا کہا ج نے۔تہمت تراشیء م ہوجائے۔بارش کے باوجودگرمی ہو۔اورا دغم وغصے کا موجب ہو۔ کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں اور شریفوں کا ناک میں دم آجائے۔امیر ووز برجھوٹ کے عادی بن جائیں۔امین خیانت کرنے لگیں۔قوم کے سر دار ظ مم موں۔ عالم اور قاری بد کارموں۔اور جب لوگ بھیڑ کی کھالیں بیتنی پوتین سننے گئیں۔ان کے دل مروار سے زیا دہ بد بو داراورا ملوے سے زیادہ تکنی ہوں ،اس وقت انہیں القد تعالی ایسے فتنے میں ڈال دے گاجس میں یہودی فالمول کی طرح بھٹکتے پھریں گے۔اور جب سونا عام ہوجائے گا۔ ج**اندی کی مانگ ہوگی۔ گناہ زیادہ ہوجائیں گے،امن کم ہوجائے گا۔مصحف (لینٹی قرآن) کوآراستہ کیا جائے گا۔مساجد میں** نقش ونگار بنائے جا کمیں گے۔او نچے اپنچے مینار بنائے جا کمیں گے، دل ویران ہوں گے،شرابیں بی جا کمیں گی ہشری سز اوُں کو معطل کر دیا جائے گا،لونڈی اپنے آقا کو جنے گی ، جولوگ کسی زمانے میں برہنہ پااور ننگے بدن رہا کرتے تنے وہ و مثاہ بن بیٹھیں گے،زندگی کی دوڑ اور تجارت شل عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی ،مردعورتوں کی نقالی پرفخر کریں گے اورعورتیں مردول کی شاہت آ زادا نہا اختیار کریں گ، غیراللّٰد کوشمیں کھائی جائیں گی، غیر دین (غیرمسلم) کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا،آخرت کے مل ہے د ٹیا کمائی جائے گی، غنیمت کو دولت، امانت کوغنیمت کا مال اور زکو قا کوتا وان قرار دیا جائے گا ،سب سے رذیل قوم کا رہنما بن بیٹے گا۔ آ دمی اپنے باپ کا نا فرمان ہوگا ماں سے بدسلوکی کرے گا ، دوست کونقصان چہنچانے ہے گریز نہ کرے گا اور یوی کی اطاعت کرے گا ، بد کاروں کی آوازیں مب جدمیں بلندہونے لگیں گی ، گانے والی عورتیں واشتہ رکھی جا نمیں گی اور گانے کا سامان نہیں ! ۔ یہ گاسر اوشرابیں پی جا نمیں گی ،ظلم کونخر سمجھا جائے گا ،انصاف پکنے لگے گا ،ورندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے اورامت کا بچھیا حصہ پہلے او گوں کولعن طعن کرنے لگے گا اس وقت سرخ آندهی، زمین میں دمنس جانے ،شکلیں گرنجانے اورا آسان سے پھر برسنے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے گا۔ ا حا دیث مبارکه براینی عقل ناقص سے اعتراضات کی لکیریں تھینچنے والے روثن خیال ، اعتدال پیندمتجد دین پہلے حضرت حذیفہ کی قبر کا واقعہ غورے پڑھ لیں تا کہ انہیں یقین ہوجائے کہ اس سحانی رسول پرشک کرنا اپنے رہے ہے ایمان کو غارت کرنے کے مترادف ہے ادر چروراسوجے!

ا ہے بچوں کے ناموں کے ساتھ داعی الی الخیر بھی لگایا کرو

سوال: مولانا صاحب آپ ہے ایک سوال کرتا جا ہتی ہوں۔ سا ہے کہ ناموں کے اثر ات ان ن کی زندگی میں پڑتے ہیں اور میرے بچے بہت آ وارہ ہیں اور تا فرمان ہیں تو کیا ہیں ان کے تام بدل دول یا نام لکھ کرآپ کو بھیجوں یا کیا تہ ہیرا نفتیار کروں؟ جواب: ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے ہر کام میں دین کا جذبہ غالب ہونا چاہیے مثلاً شجارت بھی کریں تو ایک کہ اس میں دین کا فائد ہو۔ اس طرح نام بھی ایسے رکھیں کہ اس میں دین کی اشاعت کا جذبہ ہو مثلاً اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ دائی الی الخیر (خیر کی طرف دعوت دینے والا) لگا یا کروکہ اس نام کی ہرکت سے وہ بہت سے گنا ہوں سے زیج جا کیں گے۔ مثلاً مقد اددائی الی الخیر، نافل دائی الی الخیر وغیرہ

# 924 Pro 1924 Pro 1924

کہ نام کی برئت سے گن ہول ہے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہی رہے وامد صاحب ٹریندیجے نے حفزت بی مولاناانعام انحن صاحب ٹریندیج سے فر مایا کہ میر سن نیچے وہیون سے پڑھتے نہیں ہیں تواندیں پڑھاؤں یا پڑھائی موقوف کرا دوں؟ تو حفزت بی ٹریندیج نے ارش وفر مایا کہ سم از کم نام کے بھی مولوی بنا دو کہائں نام ہے بھی بہت ہے گنا ہوں ہے نیچ جانبیں گے۔

دوسری تدبیریہ ہے کہاہیے بچوں کے لئے وعا کرو کیونکہ ماں باپ کی دعااہیے بچوں کے لئے قبول ہوتی ہے۔ تیسری تدبیر می ہے کہ بنچا آر جھو نے اور ضدی ہیں تو ان کے دونوں کا نول میں پوری پوری سورہ صف پڑھ نیا کرواور بندہ کی کتاب بکھرے موتی جلد دوم اہ رسوم میں اور بھی بہت ہے روحانی نسخ لکھے ہیں اس کا مطالعہ کریں۔انٹاءابند فی ندہ ہوگا۔فقط والسلام

بإنى منه ميں ركھ لينا، اور بينھ جانا يانى نگلنا بھى نہيں اور باہر ٹكالنا بھى نہيں

و دمیال بیوی پیس کیس میں اختار ف تھا اور بالکل طراق کی نوبت آنے کے لئے تیار، وہ بیوی ایک بزرگ کے یاس گئی اور پورا واقعہ بیان کیا ، کہ حضرت جی جھیے ہیں وش م میں طواق ہونے والی ہے ، ہزرگ نے کہا کہا چھاءا کی تدبیر بتانی کہتو ہوتل میں یانی لیکرآ ، میں یز ھاکر دول گاوہ یانی لیکر " تی ہز رگ نے پڑھ کر دیا اور اس ہے کہا کہ جب تیرا شو ہر گھر میں آ نے اورلز ائی کرے، جھگز اکرے، یانی منھ میں رکھ لین ،اور بیٹھ بانا یا ٹی ٹھی نہیں اور باہر نگان بھی نہیں ، جب تک شوہر کا غصر ختم ندہوجائے ، یا نی منطیعی لئے رہنا، چنانچداس اے «نفرت جی کی بات بیٹمل کیا ماوت کے مطابق لڑائی شروع کی جھٹڑا شروع کیا پیصدی ہے اٹھی اور بوتل ہے یانی منھ میں لیا اور بیٹھ سی بخلم قدا ڈکھنا بھی نبیں اور باہر بھی نبیں نکالنا،اب جواب دے گی تو یانی نکل جائے گا ہتواس لیئے وہ اب نبیں بولتی ہالکل خاموش مبیٹھی ہوئی ہے، یا نئے منٹ : وے دس منٹ ہوے ، آخرشو ہر گالی دیتے ہوئے برا جھیا کہتے ہوئے عاجز آگیا ،اورسوحیا کہ میتو کوئی جواب نہیں دیتی ا ب اے پھرشرمندگ ہونی کہ بیے جوا بنبیں دیتی ،اور میں اے برابر گالیاں دے رہا ہوں''اب اے ذرا ندامت ہوئی بھیکن پھرسو ہے ممکن ہے، تھا آ ہے آ ن ایر ہوورنہ بیالی نہیں تھی ، میتو بڑی زبان چااتی تھی ،اب میں دوسرے وقت میں پھر دیکھوں گا کہ زبان چلاتی ہے کہ نہیں ، نِع ، وسرے ، قت میں آیا اور پھراس طرح گالیاں دین شروع کیں ،اور برا بھلا کہن شروع کیا ، یہ پھرج**یدی ہے انھی اورجلدی ہے** یانی کئیر منہ میں رکھ کر پھر بیٹھ کی ،شو ہرعاجز آگی تھک گیا ،اس نے کہا بھائی یہ بیوی تو واقعی پہلے جیسی بیوی نبیس رہی ، جواب ہی نہیں ویتی اب اُ ہے اور زیاد وشرمندگ ہوئی بیکن اس نے سوچیا بھی تو دومر تبہ ہی ہواہے ، ہوسکتاہے بیاتفاق ہو پھرتیسری مرتبہ دیکھاچوتھی مرتبہ دیکھا اور و و کوئی جواب نبیس دیتی ، جندی سے پونی منصیل کیکر بیٹھ جاتی ، جواب ہی نبیس دیتی ، اب شوہر نے سوچ لیا کہ واقعی اب توبیہ بیوی پہنے جیسی نیس ہے، اب و بین داشت کرنے والی بن گئی ،صبر کرنے وائی بن گئی ،میری بات کا جواب تک نبیس ویتی ، میں بھی اب أے پچھنبیل کہو نکا ، اس کے اب اس نے بھی تو بہ کر لی ، اور اب النابیوی ہے معافی ، نگتا ہے ، میں تجھ سے معافی ، نگتا ہوں میں نے تجھے بہت ستایا ے تیری کوئی تعطی نہیں ،تو تو بہت اچھی بیوی ہے تعظی میری ہے ،شوہرا مگ ہے معافی ما تک رہا ہے ، بیوی الگ ہے معافی ما تک رہی ہے ، یا تو و دعار ق کی نوبت تھی ،اورگھر ہر باد ہونے کو تھا ،اوراب آپس میں معافی حلاقی ہوکرایک ذرای تدبیر کرنے کی وجہ ہےاورصبر کرنے کی وجہ سے تھر ہر یا دہوتے ہے تاج گیا۔

اللد تعالى كى ايك بهت براى نشافى ' موا' ' موا' ' موا' وَ مَصْرِيفِ الرِّيَاتِ قِقُومٍ يَّعْقِلُونَ ﴾ و وَتَصْرِيفِ الرِّيَاتِ قِقُومٍ يَّعْقِلُونَ ﴾

#### عَنَّ مِنْ فِي الْمُنْ عَنْ الْمُنْ اللَّهِ ال

''اور ہواؤل کے بدلنے میں اور ابر میں جوڑ مین وآ سان کے درمیان مقیدر ہتا ہے، دلائل بیں ان لوگوں کے لئے جوعقل رکھتے میں''۔ (بیان القرآن)

امتد تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بے جور میں جریز میں دلیان کی توحیدہ یکٹر سے کہ پائی جاتی ہے، جے ایک شور نول کیہ ہوئی ہے۔ نہیں کا مشکر کی سے بھی کی مشکر کی سے بھی کی مسئر کی مسئر کی مسئر کی سے بھی ہوئی ہے، کہ بوائی کا اختلاف وا تقالی ہے بہ بھی خوبی بھی ہوئی ہے، کہ بھی بھی ہوئی ہے، کہ بھی بھی ہوئی ہے بھی جو بی بھی ہوئی ہے، کہ بھی بھی ہوئی ہے بھی جو بی بھی ہوئی ہے بھی ہوئی ہے بھی جو بی بھی ہوئی ہے بھی ہوئی ہے بھی خوبی بھی ہوئی ہے، کہ بوان کی وحداثیت کی دیل رحت کی خبر دب شرت و یق ہے بھی عذاب لیکرا تی ہے، غرضیکہ بواؤں کا بیٹے بروانقلاب قدرت خداوندی اور اس کی وحداثیت کی دیل ہے، قاضی شرح فرماتے میں کہ بوایا تو تیار کو صحت و شدر سے بھی شرح فرماتے میں کہ بوایا ہے ، کہ بواسی کے سے بقائی ہوئی سے بھی ہوئی کو گی کرتی ہیں، اور چارتم کی بوائی سے بہ بدفا گذر کر میں بان رحمت کی بھی بھی ہوئی گوئی کرتی ہیں، اور چارتم کی بوائی سے ندا ہوائی سے باور دو کا تعلق مشکر راور کی بھی ہوائی ہوئی کرتی ہیں، اور دو کا تعلق مشکر راور کی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوئی ہوئی کرتی ہیں، اور دو کا تعلق مشکر راور کی ہو بھی اور دو مرکی کو مرسل سے کہتے ہیں، ای طرح سے باور دو مرکی کو مرسل سے کہتے ہیں، ای طرح سندا بوائی ہوا جو حسل کی ہوائی میں ایک کو تا ہم اور دو مرکی کو مرسل سے کہتے ہیں، ای طرح سندا بوائی ہوا جو خشکی پر چلتی ہوائی ہوا جو تی ہوائی ہوا جو تی ہوائی ہوا جو تی ہو مذا اب والی ہوا جو تی ہوائی ہوا جو تی ہو مذا اب والی ہوا جو تی ہوائی ہوا جو تی ہو مذا اب والی ہوا جو تی ہو مذا اب والی ہوا جو تی ہو ان میں ایک کو قاصف کہتے ہیں۔

یہ جوااللہ تعالی کے بیٹارٹشکرول میں ایک عظیم کشکر ہے، جسکے ذریعہ دین کے دشمنول کومزادی گئی ہے، حضرت ابن موہا س ہن جو سے منقول ہے فر «تے ہیں کہ اللہ تعالی کے کشکرول میں سب ہے بڑالشکر ہوا ،اور پانی ہیں، چنانچہ اس ہوا کے ذریعہ بڑے بڑے طاتتو ر لوگوں کو ہلاک و ہر باوکیا گیا ،اور ابقد تعالی نے اس کے ذریعہ اپنے نیک بندوں اور رسویوں کی مددونصرت فر ، ٹی ہے، قرآن کر بم میں ابقہ تعالی نے قوم عادیسکی طرق حضرت ہود عیارا ہم کو نبی بنا کر مبعوث کیا تھا ،اور اس نے ہود عیارہ کو جھٹل دیا اور ان کو اذیت و تکلیف دی ، قو التہ تعالی نے ان پر پچھوا ہوا کو مسلط کر دیا اور اس کے ذریعہ ان کو ہر باوکر دیا ،قرآن کر بم میں کی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے ، جس کی مختمر تو تعلیم میں تنہ میں اور حسب تغییر رہے۔

قوم عاد جے اللہ تعالیٰ نے عاداولی کے نام ہے تعبیر کیا تھا، جس کا شارقد یم ترین قوموں میں ہوتا ہے، بعض حضرات نے ان کو دوڑھائی بزار سال قبل اذہبے ، سامی ابنسل قوموں میں اس کوسب سے پہلی مقتدراور حکمران قوم ، نا ہے، ان کی آب دی مثان سے حضر موت اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی، بڑی طاقتوراور متمدن قوم تھی، التہ تعالیٰ نے ان کوتدن اور معیشت کے ایسے نادروسائل اور بیش قیمت ذرائع عطافر مائے بتھے کہ دوسری کسی قوم کو ویسے وسائل میسر نہیں تھے، دنیا میں کوئی قوم اس جیسی قوت و جشہ دالی نہیں تھی، اور سنگ تر اشی اور فقاشی میں بڑی مہارت رکھتی تھی، التہ تعالیٰ فرمائے ہیں۔

﴿ أَنَّيْنُوْنَ بِكُلِّ رَيْمٍ أَيَّةً تَعْبَنُوْنَ ﴾ دومرى جَكدارشاوے: ﴿ أَلَّتِي لَوْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴾ المسكروني الواجعة المستحمرية المس

ان کواپی توت وطاقت پر برا فرورتی ، اور ای ختا بلہ کے لئے خوا من اُنسکُ مِنّا قوق کا کو واقا کے تھے ، ان کے ایک ایک قرد

عبد میں مضرین نے کلامات کہ ایسا طاقتورت کہ پہاڑی چٹن کواٹھ کر دشمنوں کے قبال کے اوپر و ب مارتا تھا ، ایک ایک آدی انکا ہو ، و مارہ اگر کہ باتھ ، فیارہ گر کہ باتھ ، فیارہ کر کہ باتھ کے انکو حیدالہی کی طرف بلایا گرقوم ٹیس مائی ، اور تیٹی کر کو جھٹا یا اور ہدایت تبول کر نے بان کو خیرالہی کی طرف بلایا گرقوم ٹیس مائی ، اور تیٹی کہ کہ ان جی تبول کر نے بیدا ہوتی انکور کردید ، حضرت ہود عیدالہ نے کہ المعتدت کی کے اور انتہائی اور ا

قرآن کریم میں متعدد جگہ پراسکا تذکرہ ہے، ایک جگہ ہے:

﴿ وَ امَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوْا بِرِيْمٍ صَوْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَرَهَا عَلَيْهِمُ سَبُعَ لَيَالٍ وَ ثَمَانِيَةَ آيَامٍ حُسُّومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرُعٰى كَانَّهُمُ الْعَالُ مَا يَهُمُ مِنْ بَاقِهَةٍ ﴾ كَانَّهُمُ الْعَبَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ فَهَلُ تَرَى لَهُمُ مِنْ بَاقِهَةٍ ﴾

۵ ده ۵۰ شوال میں ابوسفیان عرب کے اکثر قبیدوں کو لیکر مدید منورہ چڑھ آیا اوروہ سب لوگ متفق اور متحد ہو کر مسلمانوں کی بیج کئی اوران کا بالکل نام ونشن منانے کے لئے اور سب کوفتا کی گھاٹ اور نے کے لئے جمع ہوگئے تھے، اوراب ابوسفیان کے پر چم سلمان فاری گئے تھے، جن کی قعداوی ہزارے متحاوزتقی، آپ میں بیٹی گھاٹ اور ہروں محابہ جی گئیز کی ایک شخص مواہ تو آپ میں میل کھی ، کھدوائی اور ہروں محابہ جی گئیز کی ایک بیٹر نئٹ مخورہ کے بعد مدید میں جو تحفظ کے لئے ایک خندق جو تقریباً ساڑھے تین میل کی تھی، کھدوائی اور ہروں محابہ جی گئیز کی ایک جماعت بنا کرچ کیس چالیس ہاتھ دخترق کھوونے کی انہیں فر مدواری دیدی اور خود بھی بنفس نفیس اس کے کھروائے میں شریب کے سے رہاں میں خندق کو کو گئی دستوری نہیں تھا، اس لئے کہ عرب میں اس طرح خندق کھودنے کا کوئی دستوری نہیں تھا، اس لئے کہ عرب میں اس طرح خندق کھودنے کا کوئی دستوری نہیں تھا، اس لئے کہ عرب میں اس طرح خندق کھودنے کا کوئی دستوری نہیں تھا، اس لئے کہ عرب میں اس طرح خندق کھودنے کا کوئی دستوری نہیں تھا، اس لئے کہ عرب میں اس طرح خندق کھودنے کا کوئی دستوری نہیں تھا، اس لئے کہ عرب کفار میں میں بہم کچھ معمول شدہ میں اور میان کہ خواس کی اور میں اور مسلمانوں کو بہت خوف و دہشت اور پریش ٹی کاس من کرنا پڑا، اس درمیان کہ خت سردی کا موجم تھا، ایک روز بہت تیزطوفان ، پُروا جوا کا چلاجس نے ان کے خیے ڈیرے اکھاڑ پھینے اور ان کی ہائڈیاں چواہوں سے اوندھا ویں، اور برتن بھائٹ ہے بھمبر دیئی ہوا کہ وہ بالکل تیز ہوا کس میں ایس میں کرنا پڑا، اس وراس کے دلوں میں ایس میں کہ واردوں میں ایس میں کہ بھمبر کے جو کہ بی کو کہوں پرضریاں گا کھیں، اور ان کے دلوں میں ایس میں کرنا کو کہوں میں اور ان کے دلوں میں ایس کی بھی کے دلوں میں ایس کو کہوں کو کو کہ میں کہ کو کہ کو کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کی کھیں کو کو کو کو کو کو کھی کو کو کو کھی کو کو کھی کو کو کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

# المستروق في المستر

سمراسیمہ ہو گئے اور کم ہمت اور شکست خور دہ مہ ہوش ہو کر بھا گ کھڑے ہوئے اور اس طرح النّد تعالیٰ نے دشمنوں کے اس جم گھٹے کو 'س پر داہوا کے ذریعیہ منتشر کر دیا، جودر حقیقت اہل اسلام کے لئے باعث رحمت بی اور رسول کریم شے بھتے کا ایک عظیم مجز ہ ہوا،''سورہُ احزاب'' ، میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے ،اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا لِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (اللية)

صديث شريف مي جناب رسول الله من والمنا وفر مايا بيك كه:

( نُصِرْتُ بِالصَّيا وَأُهْلِكَتْ عَادُّ بِالدَّبُورِ )

''میری پُر وامواکے ذریعے مدد کی گئی ہے ،اور توم عاد کو پچھوا ہوا کے ذریعہ ہلاک کیا گیا تھ''۔

# رسول الله مطيعة المائح كي تهبرا بث

یوں تو ہروت ہیں رسول القد مضطح کا قلب خوف و دہشت الہی ہے معمور ہتا تھا، کسی وقت بھی اس سے خالی نہیں رہتا تھا، اور بے فکری بھی بیدا نہیں ہوتی تھی، کیان تیز ہوا چتی اور اس کے جھکڑ چلتے یا آسین پر گہری گھٹا چھا جاتی اور سیاہ بادل منڈ لانے لگتے ، تو آپ میض پیدا نہیں ہوجاتے ، اور اس فکر کا اثر آپ میض پیڑا نہائی فکر مند ہوجاتے ، اور اس فکر کا اثر آپ میض پیڑا کے چہرہ پرنی بیاں ہوجاتا تھی، جس کی وجہ بہی تھی کہ کہیں یہ ہوا اور ابر مخلوق کیلئے مصیبت اور پریشانی کا سبب نہ بن جائے ، اور اس کے ذریعہ تو موں کو ہل ک و ہر بادنہ کر دیا جائے ، چنا نچیام المؤمنین حضرت ، نشہ خل تھٹی کہ میں نے رسول اللہ میض بیٹھ کو کھھے تو چہرہ الور پر تغیر صاف نمایاں ہوتا تھا۔
مسکراتے تھے اور جب آپ میض بھٹا دل یا ہوا کو دیکھے تو چہرہ الور پر تغیر صاف نمایاں ہوتا تھا۔

اوراس گھبراہٹ کی وجہ ہے بھی آپ گھر میں داخل ہوئے بھی ہا ہر نگلتے ،بھی آگے وہوئے ،بھی بیچھے کو ہوئے ،حضرت عائشہ فی ایٹھ فی ایٹھ نے اس کی وجہ دریافت کی تو فر مایا اے عائشہ (فی پیٹھ) آسان پر چھائے ہوئے اس ابر سے خوف واضطراب کا سبب سہ ہے کہ ہیں سہ باول ای طرح کا نہ ہوجسکے متعلق قوم عاونے کہاتھ "ھلندا عارِ صَّ مُصْطِوْنا" پھر جب قوم عاونے اس ابر کو دیکھا جوان کی وادیوں کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ بیابر ہے جوہم پر برسے گا۔

## تيز ہوا چلے توبيد عا پڑھ

جب تيز ہوا چيتى تورسول الله ميني يَهُم يدعا پر صفح تھے:

(اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرَهَا وَحَيْرَ مَا فِيهَا وَحَيْرُهَا أَرْسِلَتْ بِهِ وَاَعُودُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّهَا وَهُ عَيْرَهَا أَرْسِلَتْ بِهِ وَاَعُودُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّهَا وَيَهَا وَسَرِّهَا أَرْسِلَتْ بِهِ وَاللَّهُ عَنِيلَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

### ہوا کو برامت کہو

ہوا کو برا بھلا کہنا اور اس کولعن طعن کرنامنع ہے، جناب رسول اللہ مضے پیٹانے اس سے منع کیا ہے، چنا بچے ابن عباس بناتی کئنا سے

ا کی است کے کہ ایک تخص نے آپ ہیں ہوا کو برا کہا اور لعنت بھی آپ ہیں ہوا کو برا کہا اور لعنت بھی تاب ہے ہیں ہوا کو برا کہا اور لعنت بھی تاب ہے ہیں ہوا کو برا کہا اور لعنت بھی تاب ہے ہیں ہوا کی برا مت کہواس پر لعنت مت بھی تواس کے کہ بیانقد تعالی کی طرف ہے مامور ہے، اور تھم الہی کی بنا پر چل رہی ہے۔ جس چیز پر لعنت کی جائے اور و واس کی مستحق نہ ہوتو و والعنت کرنے والے پر لوث آتی ہے۔ (تر فدی شریف)

نیز ایک روایت میں ہے جبکہ ایک گورت نے جب آب ہے کا فلہ کے ساتھ اپنی اوٹنی کو برا بھلا کہا، آپ ہے ہوتانے اس کو اپنے لشکر سے الگ کردیا،اور فر مایا کہ "لاینبغی معنا الملعونة "لعنت کی ہوئی چیز ہمارے ساتھ نبیس رہے گی۔

( حاشية ترية مي شريف ، صاوي ، درمنثور ، بغوي ، بيان القران )

### قرآنی معلومات

سوال نصبر (۱): وہ کتنے انبیاء ہیں جن کے نام ان کی پیدائش ہے پہلے رکھے گئے؟ حدام: قرآن کر بم میں انجانوا یک ذکر سردیں کرنام لار کی یہ اکش سے مہل کھ گئ

سوال نمير (٢): قرآن كريم من كتخفر شتول كنام ذكور بين اوركيا كيابين؟

جـــواب: قرآن شریف میں متعدد فرشتوں کے نام ذکر کئے گئے ہیں، جوذیل میں درج ہیں: ﴿ جرئیل عَدِائِلَا ﴿ میکا نیل عدِالله ﴾ میکا نیل عدِالله الله ﴿ مِن الله ﴿ مِن الله ﴾ میکا کیل عدید۔ ہاروت ﴿ ماروت ﴿ رعد ﴿ برق ﴾ مالك ﴿ تجل شرح الالفاظ تعید۔

سوال نمبر (٣): جريك اورميكائل كمعنى كيابين؟

جسواب: حفرت ابن عباس والخانية اليه عنده من عبره وه مام جس مين الل كالفظ مواسكة عنى عبدالله كه موسط جيساسرا فيل جمعنى عبدالله كه موسط المرائيل عنى عبدالله عنى عبدالله عنى عبدالله عبدالله عبدالله المرائيل حفرت يعقوب عليائلا كالقب) جمعنى عبدالله جبرئيل جمعنى عبدالله الدرميكائيل جمعنى عبدالله .

#### در بارخداوندی کاانعقاد

صدیت میں فرمایا گیاہے کہ ہر ہفتہ میں .................. وہاں ہفتے تو نہیں ہوں گے گرایک ہفتے کی جتنی مسافت اور مقدار ہوتی ہے ۔....اس میں دریار خداوندی ہوگا۔او پر نیچے سوجنتیں ہیں اور ہر جنت آسانوں اور زمینوں سے بڑی ہے ان مو کے او پر پھر کری ہے ،اس کے او پر سے ۔اس میں دریار ہوگا۔



### آخرت میں رؤیت خداوندی کامقام

وه در بارکهال بهوگا......

تو حدیث میں اس کی شرح میفر مائی گئی کہ حضرت جبر مل علائلہ ایک دفعہ حاضر ہوئے تو ایک آئینہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ آئینے کے چی میں ایک نکتہ تھا۔ آپ مٹھا پھینے نفر مایا پینکتہ کیسا ہے .....

> عرض کیا کہاس کا نام مزید ہے۔ فرمایا'' مزید'' کیا چیز ہے؟

عرض کیا یا رسول اللہ اجنت میں ایک میدان ہے جس کانام مزید ہے۔اوروہ اتنابز اے کہ راکھوں برس سے میں گھوم رہا ہوں اور اب تک مجھے اس کے کن روں کا پیتنہیں چلا کہ کہاں ہیں اس کی ہر چیز سفید ہے۔ زمین سفید ہے۔ کنگر میاں سفید ہیں گھاس بھی سفید غرض ہر چیز سفید ہے۔ کنگر میں اسفید ہیں گھاس بھی سفید غرض ہر چیز سفید ہے تو جب جمعہ کا دن آئے اس وقت اس در بار کے لئے تیاری کی جائے گی۔اس کے تمام میدان ہیں ہیچوں بھی تو اللہ تعدلیٰ کی کری بچھ کی جائے گی ،جس کا ذکر قرآن کریم ہیں ہے :

﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُواتِ وَالْكَرْضَ وَلَا يَوْدَنَّا حِفْظُهُمَا ﴾

آ سانوں اور زمینوں سے کہیں زیادہ کری ہڑی ہے۔ لیکن اس میدان میں جب کرس بچھے گی تو وہ الیں معلوم ہوگی جیسے ایک ہڑے میدان میں جب کرس بچھے گی تو وہ الیں معلوم ہوگی جیسے ایک ہڑے میدان میں ایک جھوٹا سا چھلہ ڈال دیا جائے۔ وہ بیچوں نتج بچھ کی جائے گی ....اس کے اردگر دا نبیاء بیٹ کے منبر ہوں گے۔ وہ نور کے منبر ہوں گے۔ وہ نور کے منبر ہوں گے۔ وہ نور کے منبر ہوں گی کرسیاں منبر کے قریب اور جو کمل میں انبیاء سے زیادہ قریب ہیں ان کی کرسیاں منبر کے قریب اور جو کمل میں انبیاء سے زیادہ قریب ہیں ان کی کرسیاں منبر کے قریب اور جو کمل میں انبیاء سے کوناہ کمل میں اجد سے کوناہ کمل میں اجد سے کوناہ کمل میں ایک ایک ان کی احدے درجہ بدرجہ۔

در بارخداوندی میں اہل جنت کی شرکت

جب بیدر بارکا دن آئے گا تو تمام اہل جنت در بارکی شرکت کے لئے چلیں گے اب بیلا کھوں میل کا فاصلہ ہوگا مگر سوار یوں پر جا ئیں گے ، تخت ہوا ہوں گے وہاں کو کی مشین نہیں ہے۔ جیٹ طیار نے بین ہوں گے کہ ان کی مرمت کی ضرورت پیش آئے۔ بلکہ قوت متخیّد کے تابع ہوں گے تخت پر بیٹھ کر آپ نے ارادہ کیا کہ جید اب وہ تخت چلنا شروع ہوا۔ اور لاکھوں میل کا فی صلہ وہاں کی سواریاں متخیّد کے تابع ہوں گے تخت پر بیٹھ کر آپ نے ارادہ کیا کہ جید اب وہ تخت چلنا شروع ہوا۔ اور لاکھوں میل کا فی صلہ وہاں کی سواریاں پر بیٹھ بین سے کریں گی ، کوئی براق پر سوار ہے کوئی تخت ہوا پر سوار ہے۔ درجہ بدرجہ مختلف سواریاں ہوں گی اس میدان میں آگر جیٹھیں گے۔ جہال کر سیاں ہوں گی ۔

پھر کرسیوں میں پہنیں کہ وہاں نظم کرنے والے کھڑے ہوں کہ بھٹی! یہ کرئ تمہاری ہے۔ بیسیٹ تمہاری ہے۔ وہاں نہیں ہوگا کہ جانا۔ پہنیں ہوگا ، برخض اپنی قبلی شہادت ہے اپ مقام کو پہچانے گا۔ٹھیک اسی کری پر جا کر بیٹے گا جواس کے نام زو ہے۔ پہنیں ہوگا کہ دوسری کری پر بیٹے جائے۔ تو تم م نوگ جمع ہوجا کی جوجا ہے اور میدان بھر جائے گا۔ اس میں جو بالکل عوام ہوں گے، جن میں عملی کو تا ہیاں زیدہ تھیں ، تو کرسیوں کے چچھے چبوتر ہے ہوں گے ، ان پر مشک وعزمر کے غالیج ہوں گے ، وہ اس پر بیٹے ہوئے ہوں کے۔ اب بیہ پورا در بارشروع ہوگا۔ جیسے احادیث میں فرمایا گیا ہے بیٹے موس ہوگا کہ جب احدث کی کھیے در بارشروع ہوگا۔ جیسے احادیث میں فرمایا گیا ہے بیٹے موس ہوگا کہ جب احدث کی کھیے اس کر جائے گی جیسے احدیث میں فرمایا گیا ہے جہ جو بدن کانہیں ہوگا۔ جن تعالیٰ بدن سے یاک ہیں وہ بدن کے بھی خالت ہیں اور روح کے اب ٹوٹ میں کری۔ اب ٹوٹ کے دی۔ اب ٹو

جسے برنوتی کے اپنے جسے ہوگا جس کواروال محسوں کریں گی وہ تسی اور جس کی بوجھ نہیں ہوگا تو کری گویا ایسے چرچرائے گی جسے تمال کی طاقت نہیں ہوگا تو کری گویا ایسے چرچرائے گی جسے تمال کی طاقت نہیں ہے۔

اب کو یا تجلیات اُتر چکی بین۔ حق تعالی شاندموجود بین اورا نبیاء ہجے اردگر دنو رانی منبروں پر بین اوران کے پیجھے امتیں ار بوں کھر بول اولین وآخرین جمع ہیں۔

در بارخداوندی میں شراب طہور کا دور

اس شراب کے پینے سے عقل میں اور تیز کی پیدا ہوگی۔اور معارف الہیداور علوم ربانیداور زیادہ کھنٹے شروع ہو ہو کیں گے،انوار وبرکات بڑھ جائیں گے۔توبیشراب طہورتقسیم ہوگی۔

حضرت دا ؤد غاياتِيًا كى تلاوت ومناجات

ال کے بعد حضرت داؤد عذیرہ ، جن کو آواز کا معجز و دیا گیا تھا اتنی پا کیڑو۔ پاک اورخوشنی آ دازتھی کہ جب وہ محدوثنا کی من ہا تیں پڑھتے تھے قرچرندو پرندسب ان کے اردگر دجمع ہوکر سرد ھنتے تھے اور مست ہوجاتے تھے۔

حق تعالیٰ فرمائیس کے کہ ''اے داؤد!ان اہل در ہار کووہ مناجا تیں سناؤ جوتم دنیا میں پڑھتے تھے۔اورای اعجازی آ داز ہے ڈ''۔

داؤد عیابنا جمہ وٹن کی وہ من جاتیں پڑھنا شروع کریں گے ، تو آواز تو معجز ہتھی ہی اور وہاں میدان میں سارے امقد وا بہتے ہیں سارے انبیاء میلیا جمع میں ،ار بول کھر بول ملائکہ جمع ہیں اور خود حق تعالیٰ شانۂ موجود تو اس کی تا ثیر کی کیا انتہا ہوگی جب وہ مناجاتیں ہیں سارے انبیاء میلی تا تیر کی کیا انتہا ہوگی جب وہ مناجاتیں ہیں سارے اندر محوجہ وہا کیں گے۔

جمال خداوندی کے دیدار کاسوال

اس کے بعد حق تعالیٰ فرہ کیں گے کہ سکہ ونٹی مکاشِنتہ وجس کا جی جا ہے، ہم ہے مائے۔ اور ہم ہے موال کرے۔ بندے عرض کریں گے کوئی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں عطانہیں کی جنت ساری نعتوں کا مجموعہ ہے، وہاں نقش کا نشان نہیں۔ ہر چیز ہیں کمال ہے۔ جب آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا تو اب ہم کیا ، نگیں ہمارے تو خیال ہے بھی زیادہ بلند چیزیں ہمیں ل چکی ہیں۔ اب کی ، نگیں ہمارا تخیل بھی نہیں جا سکتا۔

ارشاد ہوگائیں! مانگو جب کسی کی مجھ میں نہیں آئے گا توسب مل کرعاماء کی طرف رجوع کریں گے کہتم فتو کی وواور مشورہ دو کہ کیا مانگیں ہمیں تو سب مل چکا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ و نیا میں عماء سے کنارہ کشی چاہتے ہیں کہ چھوڑ ویں بیرو ہاں بھی چیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں بھی فتوے کی ضرورت پڑے گی وہاں بھی عماء کی حاجت پڑے گی۔علم خداوندی کے بغیرنہ دنیا میں کا مجل سکت ہے نہ علی وفتوی دیں گے کہ ایک چیز نہیں ملی ،وہ مانگو، بے شک ساری نعمتیں ال گئیں گرایک چیز ابھی تک نہیں ملی ،اوروہ یہ کہ جمال خدا وندی کا دیدار ابھی تک نہیں ہوا۔وہ طلب کرواس وقت بندے عرض کریں گے کہ''اےاللہ!اپن جمالِ مبارک وکھلا دیجئے'' آپ نے سب نعمتیں دیں گریہ تعت ابھی تک باتی ہے۔ یہ درخواست منظور کی جائے گی۔

تعمت مزيد

اور حق تعالی قرمائیں گے۔ان کے ما آنتے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر تھم ری رہے۔اگر رین فرمادیں تولک خوق سُنے ات و جُھِم ما بین یک یُدی ہوں کے چیرے کی پاکیز گیاں ہر چیز کوجلا کرخاک رویں۔خود فرم دیں گے کہ ہر چیز تھی رہے۔

اس کے بعد حجابات اُٹھنے شروع ہو ج کئیں گے حجابات اُٹھ کرایک حجاب کبریائی کا ہاتی رہ جائے گا۔

اس وقت بندوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک تو شراب طہور سے روحانی نشہ جے معاقب ۔ داؤد علائل کے مضمونوں سے معرفت کا نشہ بر حا۔ حق تعالٰی کا جمال دیکھے کراتنے تحو ہوں گے کہ ایک دوسر ہے کی خبر نہیں رہے گی۔ یہ بجھیں گے کہ کوئی نعمت ہی ہمیں اب تک نہیں ملی منتی۔ آج ہمیں نعمت ملی ہے۔ اس نعمت کا نام شریعت کی اصطلاح میں ''مزید'' ہے۔

جبرئیل علیبنلائے کہا کہ بیدہ میدان مزید ہے۔اس میں وہ نعت ملے گی جوسب کےاو پر مزید ہے،جس کوقر آن کریم میں فرمایا گیا و کَدَیْنَا مَزَیْدٌ ہم ضابطے کا جرتوسب کودیں گے،اور پچھ مزید بھی ہے جوہم بعد میں کریں گے وہ مزید نعمت ہوگی۔

### امارت قبول کرنے سے انکار کرنا

حضرت انس بنی تیز فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدی ہے کہ اندے حضرت مقداد بن اسود کو گھوڑے سواروں کی ایک جم عت کا امیر بنایا جب بیدوالیس آئے تو حضور ہے کہ آئی ان سے پوچھا کہ تم نے امارت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا بدلوگ مجھے اُٹھاتے اور بٹھاتے سے بعنی میراخوب اکرام کرتے تھے جس سے اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہ پہلے جسیا مقداد نبیس رہا (میری تواضع والی کیفیت میں کی آگئی ہے ) حضور ہے کہ تا اور بھے کہ تا کہ اس کی تا گئی ہے۔

حضرت مقداد نے کہا اس ذات کی متم جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے! آئندہ میں بھی کی کام کا ذمہ دارنہیں بنوں گا۔
چنا نچہ اس کے بعدان سے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ آگے تشریف لا کر جمیں نماز پڑھادیں تو یہ صاف انکار کردیتے تھے ( کیونکہ نماز میں امام بنتا امارت صغری ہے) اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مقداد بڑا تیز نے کہا جمھے سواری پر بٹھا یا جاتا اور سواری سے اُتارا جاتا جس سے جمھے یوں نظر آنے لگا کہ جمھے ان لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔حضور سے بیج نے فرمایا امارت تو ایس بی چیز ہے (ابتہ ہیں اختیار ہے)
جا ہے اسے آئندہ قبول کرویا چھوڑ دو۔حضرت مقداد بڑا تیز نے کہا اس ذات کی تئم جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے! آئندہ میں بھی دو آدمیوں کا بھی امیر نہیں بنوں گا۔

حضرت مقداد بن اسود میزاننید فرماتے ہیں کہ حضور میں بھینے ایک مرتبہ جھے کی جگہ (امیر بناکر) بھیجا، جب میں واپس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایاتم اپنے آپ کو کیسایا تے ہو؟ مس نے کہا آ ہستہ آ ہستہ میری کیفیت یہ ہوگئ ہے کہ جھے اپنے تمام ساتھی اپنے خادم نظر آنے لگادراللہ کی تسم! اس کے بعد میں بھی دوآ دمیوں کا امیر بھی نہیں بنوں گا۔

# عَلَيْ الْمُورِيِّ لِلْهِ الْمُورِيِّ لِلْهِ الْمُورِيِّ لِلَّهِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُومِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضورا تقد تل ہے ہیں آ دمی کوایک جماعت کا امیر بنایا وہ کام کرے والیس آئے تو حضور سے ہیں ہے ان سے پوچھ تم نے امارت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہ میں جم عت کے بعض افراد کی طرح تھا جب میں سوار ہوتا تو سہتی بھی سوار ہو جو ہے آتر تا تو وہ بھی اُتر جاتے ۔ حضور سے ہیں نے فر مایا عام طور پر برمسلمان ایسے ( ظالمانہ ) کام کرتا ہے ہوں ہو وہ بھی اُتر جاتے ۔ حضور سے ہیں نے فر مایا عام طور پر برمسلمان ایسے ( ظالمانہ ) کام کرتا ہے جس سے وہ اندکی نارانسگی کے درواز سے پہنچ جاتا ہے۔ گرجس سلطان کو انقد تعالی اپنی رحمت میں نے لیس وہ اس سے نیج جاتا ہے ( بلکہ وہ آت ہا تا ہے ایس کی طرف سے اور نہ کسی اور کی طرف سے امیر بنوں گا۔ اس پہنے ہوں گا۔ اس ہوتا تا میر بنول گا۔ اس کے ان میں نہ آپ کی طرف سے اور نہ کسی اور کی طرف سے امیر بنول گا۔ اس

حضرت دافع عائی کہتے ہیں کہ بیس ایک غروہ بیس حضرت ابو بحر جو تھنا جب ہم واپس آنے سگاتو بیس نے ہیا اے ابو برا اسکا کہ وہ رمضان کے انہوں نے فر مایا فرض نماز اپنے وقت پڑھا کرو، اپنے مال کی زکو ہ فوقی خوقی ادا کیا کرو، رمضان کے دوز ۔ رکھا کرو، انتداجی آلی کرو، ادر ہیں جہاد بہت اچھا ممل ہے دوز ۔ رکھا کرو، انتداجی آلی کرو، ادر ہی بت اچھا ممل ہے وہ بہت اچھا ممل ہے اور بجرت میں جہاد بہت اچھا ممل ہے دور ہے میر نہ بنا۔ پھر فرمایا کہ بیا ارت جو سے تمہیس شھنڈی اور مزیدار نظر آر ہی ہے۔ عنقریب پیچیل کراتی ہزھے گی کہنا اہل لوگ بھی اور تم دھوا میر ہے گا۔ اس کا حساب سب لوگوں ہے نظر وہ امیر نہیں گا اور اور یہ یا در ہے کہ جوامیر ہے گا۔ اس کا حساب سب لوگوں ہے ذیادہ المب بوگا اور اس پر مذاب سب سے بلکا بوگا۔ کیونکہ امراء کو مسلمانوں پر ظلم سخت ہوگا اور جوامیر نہیں ہے بلکا بوگا۔ کیونکہ امراء کو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے عہد کو تو رات اس لئے کہ بیر مسلمانوں پر ظلم کرنا ہے وہ اللہ کے عہد میں ان اللہ کے پڑوی اور استہ یا کو گی اس میں اس میں ہوگا ہوں ہے بیر ایند کے بیر وہ بھری یا اونٹ چوری ہو جاتا ہے بیا کو گی اس مار دے یا ستائے تو اس پڑوی کی ہمدردی اور جمایت میں عصم کی وجہ سے اتنا خصہ بیس آتا ہے ) تو اللہ تو بی اللہ کو بیا وہ بی بروی کی بھرے پڑوی کی وجہ سے اتنا خصہ بیس آتا ہے ) تو اللہ تو بی این بروی کی بھرے پڑوی کی وجہ سے اتنا خصہ بیس آتا ہے ) تو اللہ تو بی این پڑوی کی خاطر خصہ بیس آتا ہے ) تو اللہ تو بیا اسے پڑوی کی خاطر خصہ بیس آتا ہے ) تو اللہ تو بیا وہ بیا ہو کی کہنے کو کہنے کہنا ہو کی کہنے کہنا کہ کہنا ہو کہنا ہو کہنا کہ کہنا ہو کہنا کہ کہنا ہو کہنا کہ کہنا ہو کہنا کہ کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا کہ کہنا کہ کہنا ہو کہنا ہو کہنا کہ کہنا ہو کہنا ہو کہنا کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کہ کہنا کہ کہنا کہ

# آپ کی کتاب''مومن کا ہتھیار'' حیض کی حالت

میں پڑھ سکتی ہوں یا ہیں

سوال(۱): حالت حيض ميں دعاؤل کی ايسی کتاب پڙھنا (جس ميں قرآن پاک کی آئيتيں ہوں ياسورتيں ہوں) جائز ہے يانہيں؟ مثلاً''مومن کا ہتھيار' يا''منا جات مقبول' يا'' الحزب الاعظم' يا''منزل' ان کتابوں ميں آئية الکری ،سور وَ فاتخه، چارقل ،وغير و بہت ہ قرآنی دعائيں ہوتی جيں ،کيا ان کومورتيں حالت حيض ميں پڙھ ڪتی جيں يانہيں پڙھ سکتيں؟

الجواب حامدًا و مصليًا ومسلمًا:

جواب(۱)؛ دعا کی نبیت ہے، اور ظاہر ہے کہ ا ل کتابوں کو وظا نف واوراد کے طور پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تلاوت قر آن کی نبیت سے ان کو پڑھتا جائز نبیل ہے، اور ظاہر ہے کہ ا ل کتابوں کو وظا نف واوراد کے طور پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تلاوت قر آن کے طور پر نبیل پڑھا جاتا ہے، ہال چیبیں سور تیں بطور تلاوت پڑھی جاتی ہیں اس لئے ان کوحالت چیش میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ( ستفادا زامدادالفتاوی ۱/۹۳ احسن الفتاوی ۲//۱۷) الم المستراق الله المستراق الله المستراق الله المستراق الله المستراق الله المستراق الله المستراق المست

سوال (٢) دعاؤل كى ان كمابول كو بغيروضوك يا حيض كى حالت ميں بكر نا جائز ہے يائبيں؟

جواب(٣): ان كتر بول كوبغير وضوكے ماحيض كى حالت ميں پكڑنا جائز ہے ، البنة خاص اس جگہ جہاں قرآن كى آيت ہو ہاتھ لگانا جائز نہيں ہے، ہاتی دوسرے حصول كو ہاتھ لگانا جائز ہے۔

(الداوالفتاوي/٩٣)

فقظ والسلام والتدائلم (مفتی) آ دم صاحب پالدوری ۲ رشوال ۱۳۳۰ ه نون : مُدکور وفتو ی سیح ہے، میں اس کی تقیدیت کرتا ہوں۔

(الله كي رضا كاطالب:محمد يونس يالعو ري)

بعقلی بھی نعمت ہے

ان من فع اور حیوانات کے ان ضعی مقاصد برخور کرو۔ توان کے لئے نہم وعل کی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ عقل ان میں حارق ہوتی کہ کیونکہ اگران میں عقس ہوتی تو جب انسان ان پرسوار ہوتا زین رکھ ہو جھ ما دتا تو مقل مند جانو رکہ اٹھتا کہ ذراتھ ہر یے پہلے ثابت سیجئے کہ آپ وجھ پر سوار کی کرنے یا ہو جھ لا دنے کا حق ہے یا نہیں ؟ اب آپ والاک بیان کرتے وہ اپنی مقل کے مطابق آپ ہے بحث کرتا ، تو سوار کی اور ہو جھ تو رہ وہ تا بحث جھ خرجاتی ۔ اوراگر کہیں بحث میں جانو رہا لب آجا تا تو آپ کھ من سے تکتے رہ وہ اتھ ۔ بلکے ممکن ہو جاتا کہ وہ آپ پر سوار کی کرتا ۔ خوا ہر ہے بیر بڑی مشکل بات ہو تی ۔ برحیوان سے کا م لیتے وقت یکی مناظر ہ بازی کا بازارگرم رہتا نہ بیل کھیت جوت سکتا۔ نہ کھوڑ ہے سواری کرتا ۔ خوا ہو جاتے اورانسان کو جوت سے سات کے سوانو ل کے مناظر والے سے بھی بھی فرصت نہ بی فرصت نہ بی اور یہ ساری خرافی حیوانوں کو عقل وقیم ساتے ہوتی پھر آپ کی تعلیم گاہوں میں بھی جو ان سے محاصل کرنا وہال جان بن جاتا ہو تا کہ سے بچھ رہے بید جنگلوں سے شیر ، بھیڑ سے ، رہی کھوڑ کے کہ القد موسے تو آپ کو بھوڑ ہے اورانسان کو بھو تے آپ کا می کارس میں گھوڑ ہے گئر میں جھ رہے بید جنگلوں سے شیر ، بھیڑ سے ، رہی کھوڑ سے کہ کا می کارس میں گھوڑ سے کہ سب جمع رہے بید جنگلوں سے شیر ، بھیڑ ہے ، رہی کھوڑ کے کہ القد کو انہیں عقل وہم میں وہائے ۔ اس لئے شکر سے بھی کہ القد کے انہیں عقل وہم میں وہائے ۔ اس لئے شکر سے بھی کہ کہ القد کے انہیں عقل وہم میں وہائے ہی کارس بی جاتا ہے کام کارہ کھی کہ کہ القد کے انہیں عقل وہم میں وہائے ۔ اس لئے شکر کھوڑ سے جی سے کہ سب در ہم بر ہم ہوجاتے ۔ اس لئے شکر سے بھی کے اللہ کہ بھی ۔

اس سے معوم ہوا کہ جس طرح عقل نگمت ہے۔ ای طرح ہے عقل بھی نعمت ہے۔ حیوانات کی ہے عقلی ہی سے انسان فا کدہ انھی رہا ہے۔ حتی کہ جوانسان ہے عقل اور ہے وقوف ہیں وہ عقل مندوں کے حکوم ہیں۔ جس سے نیڈروں کی حکمرانی چل رہی ہے بے وقوف ندہوتے تو لیڈروں کو غذانہ متی۔ اگر ہے نہم ندہوتے تو لیڈروں کو غذانہ متی۔ اگر ہے نہم ندہوتے تو لیڈروں کو غذانہ متی۔ اگر ہے نہم ندہوتے تو لیڈروں کی دو کان نہ چل سے سے سال کے جانوروں میں مادہ عقل نہ ہونہ ہی فعمت ہے جس سے ان سے مختلف تتم کے کام جا بحث ومجاور شکال لئے جاتے ہیں ورنداگر ان میں عقل ہوتی تو یہ تمام منافع جوانسان ان سے لیتا ہے۔ پامال ہوجاتے ، حاصل بین کلا کہ جونوں کی بیدائش سے جو مقاصد متعلق ہیں ان میں عقل کی ضرورت نہتی اس کے ان کوان کے فرائش کی وجہ سے ہے جمور کھا گیا ، تا کہ وہ انسان کی اطاعت سے منھنہ موڑیں اور جب میں عشول وی نہر کو تا تو ان تا تا اور وہ مخاطب مقل و نہم ان کونیس دیا گیا تو ان سے خط ب کرنے کی بھی ضرورت نہتی۔ کہ ان کے لئے کوئی شرکی تا نون نا تا را جاتا ، اور وہ مخاطب اور مکلف بنائے جاتے ہیں اور ور نہ نہ بھی نہر بعت آئی نہ کوئی تشریعی تا نون صرف ناشی اور ڈنڈ ا ہے ، جس سے وہ کام ہر سے جیں۔ اور مکلف بنائے جاتے ہیں اور ور شربہ شعول و منہمک رہے ہیں۔

# 

د نیا کی بہترین نعمت ، نیک اور دیندار بیوی ہے

تاریخ انسانی بین محسن انسانیت حضرت محر مصطفیٰ بیزید کی ذات اقدی بی وه واحد ذات ہے جس نے اپن تعلیمات اورا حکام کے ذریعے صنف نازک اور جنس لطیف کو ذلت و عکبت کے محمیق غارسے نکال کرعزت و عظمت کے بلند مقام پر پہنچا یا اور انسانی معاشر سے بیلے عورت کی وقار واحتر ام کا وہ ورجہ عطا کیا جو فطرت اور انسانیت کا متقاضی تھا۔ اسلام سے پہلے عورت کی تاریخ مظلومیت و حکومیت پر مشتمل تھی ۔ عورت کو مسار کی قو موں اور ملتوں بیس کمتر اور فروتر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نہ کوئی متناقل مقام تھ اور نہ اس کو کوئی زندہ رہنے کا حق دینے کو تیار تھا۔ وین اسلام ان کے لئے باران رحمت بن کرآیا اور اس نے عورت کی حکومیت و مظلومیت کے فل ف اس قدر زور سے صدائے احتجاج باند کی کہماری و نیالرز اُٹھی۔ ارش د باری تعالی ہے 'اے لوگو! پن پرور دگارے ڈروجس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کمی اور اس کے ساتھ حسن وخو بی سے گر ریسر کرو۔ اگر وہ تم کو تا پہند ہوں تو ممکن ہے کہ ایک چیزتم کو نا پہند ہا اور التد تعالی اس میں کوئی بیزی مورق ل کے ساتھ حسن وخو بی سے گر ریسر کرو۔ اگر وہ تم کو تا پہند جوں تو ممکن ہے کہ ایک چیزتم کو نا پہند ہا اور التد تعالی اس میں کوئی بیزی بھیلا دین' ۔ (النساء، ۱) دوسری جگدار شاور کی بیوں کوئی بیزی کا مساتھ حسن وخو بی سے گر ریسر کرو۔ اگر وہ تم کو تا پہند ہوں تو ممکن ہے کہ ایک چیزتم کو نا پہند ہا اور التد تعالی اس میں کوئی بیزی بھیلا کر کھد ہے '۔ (النساء، ۱)

اسلام نے اسے دامن یہ فیت کے سے بیلی جگددی۔ ناموس نسواں کی قدر و قیمت کواجا گرکیا۔ بدکاری و بے حیائی اور بے آبروئی کے جینے سرچشے متھے ایک ایک کرے سب کو بند کیا اور اس طرح انسانی تہذیب و تدن کی ترتی اور استحکام کے سے ایک ایک پیا کہ اردو کے سب کو بند کیا اور اس طرح انسانی تہذیب و تدن کی ترقی اور استحکام کے سے ایک ادیس شریک کیا جانے لگا۔ وہ معاشرے بیلی عزت واحتر ام کی نگاہ ہے دیکھی جے نے گی بلک اسے ایمان کی تحییل قرار دیا جانے نگا۔ قرآن مجید نے کورتوں کو جانے لگا۔ وہ معاشرے بیلی عزت واحتر ام کی نگاہ ہے دیکھی جے نے گی بلک سے ایمان کی تحییل قرار دیا جانے نگا۔ قرآن مجید نے کورتوں کو مورت کی کورتوں کا لباس قرار دیا '' وہ تہمارے لئے لباس بیں اور تم ان کے لئے'' (القرہ ۱۸۷۵) اس کا مطلب سے کہانسان جس طرح لباس بیمن رسردی گرمی کے مضرائر ات سے محفوظ دہتا ہے اور ذیب و زیشت اختیار کرتا ہے اس طرح مرد جائز طریقے سے از دواجی تعلقات قائم کر کے مرتم کی برائیوں اور بے حیائیوں سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ کورت مردی رفیق حیات بھی ہے اور دل وہ بے کے از دواجی تعلقات قائم کر کے مرتم کی برائیوں اور بے حیائیوں سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ کورت مردی ویران زندگی بیس خوشیاں بھیرتی ایک را دور اس کے مگستان حیات کو انواع واقع م کے حسین و خوبصورت بھولوں سے لالہ زار بنائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ''اس کی شانوں میں سے ایک میر بیکا کردی۔ بلاشہاس بین خور فی بیدا کئتا کو تم ان سے داحت وسکون حاصل کرداور اس نے تم میں سے جوڑ سے بیدا کئتا کہتم ان سے داحت وسکون حاصل کرداور اس نے تم میں دورت سے بیدا کئتا کہتم ان سے داحت وسکون حاصل کرداور اس نے تم میں دورت ہیں اس کورود جین'۔ (الردم ۲۱)

بہت ہے معاشروں میں عورتوں کو خلع کا حق حاصل نہیں تھا۔ اسلام نے عورتوں کو ضع کا حق دیا۔ ان معاشروں میں شوہر کی و ف ت کے بعد بیوہ شاہ کی نہیں کر سکتی تھی اور پوری زندگی سوگ اور رخی و مدال کی حالت میں گزار دیتی تھی۔ مطلقہ عورت کا دوسری مرتب مقد نکاح سے نسلک ہونا سخت عیب سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام نے ان سب باطل افکار و خیالات برکاری ضرب لگائی اور کہا کہ موت و حیات کی لک اللہ کی ذات ہے۔ وہ جس کو جا ہتا ہے مارتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے زندہ رکھتا ہے شوہر کی و فات سے عورت ہمیشہ کے لئے مسرت و شاو مانی سے محروم نہیں ہو جاتی بلکہ دہ بھی مخصوص ایا معدت گزار نے کے بعد از دواجی تعلقات قائم کر سکتی ہے اور کسی مرد کے گشن حیات کی خوشبود ارکلی بن سکتی ہے۔ ارشاد ہاری تی لی ہے ''اور این میں سے بیوہ عورت کا ذکاح کرو''۔ (النور ۱۳))

عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ الْمُن

اسلام نے اس کومعاشی تمدنی اور تعلیمی حقوق دیئے۔اس نے مردوزن کے درمیان فرق واقمیاز کوختم کیا اور معیار ہزرگی تقوی اور خشیت الہی کوقر اردیا۔اسلام میں دوسرے ندا جب کی طرح ہزرگی اور کمتری کا معیار جنس کوقر ارزیں ویا بلکہ یہاں عزت وشر افت اور بڑائی کا معیار ایک کوقر اردیا۔اسلام میں دوسرے ندا جب کی طرح ہزرگی اور کست سیرت ہے۔ جوآ دی خواہ وہ مرد ہو یا عورت جتنا زیدہ کا معیارائیان واعمال کی در تنگی ،فکر کی سلامتی ،خوش اخلاقی ،خلوص اور حسن سیرت ہے۔ جوآ دی خواہ وہ مرد ہو یا عورت جتنا زیدہ وہ خداترس اور خداشناس ،وگا ،احکام الہی بڑمل پیرا ہوگا اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اللہ کے یہاں اتنا ہی زیادہ معزز دمجتر م اور برگزیدہ مجھاجا ہے گا۔

چنانچاسلام کے اس اس می دستور کو یوں واضح کیا گیہ ہے''القد کے یہاں تم میں سے بزرگ ترین شخص وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ القد سے ڈرنے وا ماہے' (الحجرات ۱۳) صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کومسادی قرار ویا ہے اور بتایا کہ ایک عورت القد تعالیٰ کی رضہ وخوشنو دکی اور تقرب کو انہی شرائط کی پابندی کر کے حاصل کرسکتی ہے جومر دوں کے لئے مقرر ہے۔مر دکوا گرا چھے انکمال کی بدولت جنت ملے گی تو عورت بھی اپنی تیکیوں کے بدلے جنت کی مستحق ہوگی۔

اسمام نے زندگی کی تغییر وتر تی کا جوتصور پیش کیا ہے اس کا تعلق حاعات وعبادات ہے ہو یا باہمی معاملات اور لین دین سے ہو۔ خاندانی انتظام وانصرام سے ہو یا معاشرتی آواب واقدار سے ہو۔اس نے ہر شعبہ زندگی میں عورت کا صحیح منصب ومقام تنعین کیا اور اسکاذ کر خبر ومدح کے ساتھ کیا اوراسے معاشر ہے اور سوسائٹ کے لئے موجب ننگ وعار نہیں سمجھا بلکہ اس کے لئے دا زمی جز وقر اردیا۔

اسلام نے عورت کو بہائے لعنت وملہ مت کرنے کے اسے رحمت وسکینت کا مظہر تھیرا یا بھس انسانیت ہے کی بھنے نے عورتوں کے متعلق مرد دس کو دلول میں نفرت و کدورت نہ رکھنے اور پیار ومحبت اور شفقت و ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کی متعد و صدیثوں میں تھیجت فرمائی ہے۔ درج ذیل چند صدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔

حضور رحت عالم من بہتے ارش دفر مایا'' دنیا کی چیز ول میں مجھ کوسب سے زیادہ محبوب عورت اور خوشبو ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے'۔ (سائی)

''تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق ایٹھے ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ ایٹھے سلوک سے پیش آتا ہو'۔ ( ترندی )

''تم میں سے بہترین وہ ہے جواپنی بیوی کے لئے بہترین ثابت ہواورخود میں اپنے اہل وعیال کے لئے تم سب سے بہتر ہوں''۔(مشکوۃ)

'' نیک اور دیندار بیوی د نیامیں سب سے بڑی نعمت ہے۔ د نیا کی نعتوں میں کوئی چیز نیک بیوی سے بہترین نہیں''۔ (ابن ماجه ) '' و نیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے''۔ (نسائی)



# حقيقت حسن

خدا سے حسن نے اک روز بیہ سوال کیا جہاں میں کیوں نہ مجھے تونے لازوال کیا ما جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا شہب دراز مدم کا فسانہ ہے دنیا ہوگی ہوگی ہوت جب نمود ہی ک وی دی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس ک ک فسانہ ہے دنیا کہ حسین ہے حقیقت زوال ہے جس ک ک کمین قریب تھ، یہ شفتگو قمر نے شی فلک پ مام جوئی، اختر سحر نے شی فلک پ مام جوئی، اختر سحر نے شی فلک ک بات بن دی زمین کے محرم کو فلک ک بات بن دی زمین کے محرم کو نہو کی خان کے ہنسو پیام شبنم سے کہر ہے کی کا خطا س دل خون جوکی نم سے چول کے ہنسو پیام شبنم سے چول کے ہنسو پیام شبنم سے جس کی کا خطا س دل خون جوکی نم سے چین سے روتا جوا موتم بہار گیا شیاب سیر کو آیا تھا، سوالوار گیا شیاب سیر کو آیا تھا، سوالوار گیا

حضرت قدوہ کا فلسفیاند مقور ہے کہ زندگی کا سہ مان اتن ہی احیجہ ہے۔ جیننے میں سرشی الا ہولی بین ندہ ئے۔ ﴿

# دل کا زنگ دور کرنے کا نبوی نسخہ

حسنرت عبداللہ بن عمر رہی ہیں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے ہیں فر ہیں۔ بی آ دم کے قلب پر ای طرح زنگ چڑھ ہوتا ہے جس طرح پانی مگر رہی ہیں گئی ہے کہ رسول اللہ ہے ہیں ہے ؟ جس طرح پانی مگ جائے ہے اس زنگ کو دور کرنے کا فی بید کی ہے؟ جس طرح پانی مگ جائے ہے اور شرح بالی کہ بموت کوزیا دویا دکرتا ،اور قرآن مجید کی تلاوت۔ (شعب الدیمان کمیمقی) دوسروں کی اورا دکو برا کہنا بھی گناہ ہے!

ا ماعیل صاحب آسر چدہ کم نہیں ہتے تیکن نہاں دین داراور تبجد گرار ، نمی زیا جماعت تکبیراولی تک کے پابند ہتے۔ان کل پچھ بچے ہتے ، انتقال سے پہلے وہ جس اذبیت ناک کرب وام میں ہتے وہ بچوں کے تیکن فکر مندی تھی۔ان کی تمین بچیوں کی شادی ہو پکی تھی سیکن گڑے ابھی نیمرش دکی شدہ ہتے اوران میں سے دو چھوٹے فرزند ، ان کے سئے بدنا می کاسب بن گئے ہتے۔وہ نا ضف اور آوارہ ہوگئے شتے اور چرے محصاور گاؤں کے دگ ان سے تنگ آ گئے ہتے۔وہ سرا بچہ بدنا مترین شخص بن گیا تھا۔

ان بچول کے وابدا خرتک رور و کر کہتے رہے کہا ہے ابقد مجھنے یا دنیں کہ میں نے زندگی میں کون سااییا گناہ کیا ،جس ک وجہ ہے مجھے آت بیدون و یکھنا پڑ رہا ہے۔ان کے ہم عمر بھی بیہ کہتے تھے کہ وہ بچپن ہی ہے ٹیک اور صالح تھے۔حرام وحلال کی ہمیشہ تمیز رہی ،کبھی شراب وزن وجوئے کے قریب بھی نہیں گیا۔ایک طرف ہے ان کے بیٹ شبت حالات شے تو دوسری طرف ان کی اولا دکی منفی کیفیات ہشکل کی بھونے رونی کی گوگوں نے اس پر بہت غور کیا۔ اس سلسلہ میں ایک معاصر بزرگ نے مدوکی اور بات جلد ہی ہجھ میں آگئ۔ ان کے بزرگ ماتھی کا کہنا تھا کہ جوانی میں مجد میں ج ہوئے راہتے میں جب شریراڑکوں سے اس عمل صاحب کا سامنا ہوتا تھا تو ان کو وہ طعنہ دیتے تھے کہ تہمیں کس بدمعاش باپ نے جن ہے؟ کیا تمہارا باپ ترام کما تا ہے اور وہی کھلا تا ہے، جس کی وجہ سے تم لوگوں کی بیرحالت ہو

ے سے ہے متعلق کوئی منفی ، ناپیند بیرہ اور نا قابل یقین بات سننے میں آتی تو وہ سب کے سامنے تبھر ہ کرتے کہ نمینوں کی اولا دبھی کمینی ہوتی ہےان بچوں کے دالد نے بھی اپنی جوانی میں اس طرح کی حرکت کی ہوگی تبھی توان کی اولا د کی بیرحالت ہوگئی ہے۔

نوش میدکه کی کوطعنددینے اور کسی کے گناہ پر عار دلانے میں ان کا کوئی ٹانی نہیں تھا۔ یہن کراللہ کے دسول مینے ہوئے آتی ہے کہ کوئی شخص کسی کوکسی گناہ پر عار و 1 تا ہے تو مرنے ہے پہلے خود اس گناہ میں مبتلا ہو جا تا ہے۔ نبی کریم مینے بھینے فر مایا کہ کسی کی مصیبت پر خوش ندہو جا وَائد تعالیٰ اس کاعیب چھیائے گااور تہہیں اس مصیبت میں مبتلا کردےگا۔

جمیں ہے بھے لیہ ہے ہے کہ اولاد کا بیر ہراانجام جوائی میں ان کی اس بدزبائی اور دومروں کو عار دلانے کا متجہ ہوسکتا ہے۔ ان کے ہم برداشت نہیں اس ہزرگ دوست نے بیجی کہا کہ اپنی اولاد کے سسلہ میں وہ بہت بخت واقع ہوئے تھے۔ ان کے کس نازیبافغل کو بھی ہرداشت نہیں کرتے تھے، ۋا نفتے ، مارتے اور بھی غصہ میں ان کو شیطان ، البیس اور ملعون ومردود بھی کہد دیتے تھے۔ ہوسکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو، شبھی و المدن کی اولادوں کو شیطان صفت بنادیا ، اس لئے کہ جس طرح اولا و کے حق میں والدین کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے ای طرح بددے بھی والدین کی اپنی اور اور وی کو شیطان صفت بنادیا ، اس لئے کہ جس طرح اولا و کے حق میں والدین کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے ای طرح بددے بھی والدین کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہیں اپنی اور اور دی کو سے بھی ،غصہ و جوش میں بھی اپنی اولاد کو ڈائٹے میں ناط ناموں سے نہیں پکارنا چاہئے ، مبادا قبولیت کا وقت ہواور اس کا اثر ظاہر ہو ۔ انہوں نے اپنے اولاد کے حق میں بہت کی بوتی اور کئی دوسرے کے بچوں کو ہرا نہ کہ بوتا پہندی سے استد تعی کی جوتی اور کی دوسرے کے بچوں کو ہرا نہ کہ بوتا و شید آئیس میدن دیو گئی نہ پڑتا ۔ ابتد تعی کی سے ہمیں دع کرنی چاہئے کہ 'اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور بیچ عطافر ہا جو جہارے لئے آئھوں کی شیئر کی سے بیسی اور ہمیں تھو کی والوں کا امام بنا۔

حضورا كرم مضائية كى مبارك مجلس كاايك واقعه

 بال سے زیادہ باریک ہے (۲) حضرت عمر قدروق بڑا سین کے جب سے پیالہ آیا تو حضرت عمر ڈالٹونو نے فر بایا درو آن اللہ ہے بیٹہ حکومت

اس طشت سے زیادہ چمکدار اور روش ہے حکمرانی کرنا بیشہد سے زیادہ شیریں ہے لیکن حکومت میں عدل وانصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے دیا ہوریک ہے جہ (۳) حضرت علی حوالت سے زیادہ روش ہے اور طلم وین سیخت الم دین حکومت میں عدل وانصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے شہد سے زیادہ شیریں ہے لیکن اس پر عمل کرتا بال سے زیادہ باریک ہے۔ (۳) حضرت علی حوالت نے فرہای رسول اللہ میں تھی ہیں ہے ہے۔ محزر مہمان طشت سے زیادہ باریک ہے دیا دہ شیریں ہے اور ان کو خوش کرتا بال سے زیادہ باریک ہے ۔ (۵) حضرت فل حصہ فرائن فرماتی ہیں عورت کے تق میں حیا اس طشت سے زیادہ وشیریں ہے اور ان کے چہر سے پر پر دہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہے اور ان کے چہر سے پر پر دہ اس شہد سے زیادہ وشیریں ہے اور ان کے چہر سے پر پر دہ اس شہد سے زیادہ باریک ہے بال سے بھی زیادہ باریک ہے (۲) حضور اقد س سے نیادہ شیریں ہے اور اللہ کی معرفت المی معرفت کے بعد اس پر عمل کرتا ہے بال سے بھی زیادہ باریک ہے درای معرفت المی عاصل ہو جانا اس شہد سے زیادہ باریک ہے دیا ہو جانا کرتا شہد سے زیادہ باریک ہے درای کرتا ہو جانا کرتا شہد سے زیادہ باریک ہے اور اللہ کی راہ طرف اپنی بان وہ ان قربان کرتا ہی جان کرتا شہد سے زیادہ شیریں ہیں لیکن جنادہ باریک ہے کہ کرتا شہد سے زیادہ سے بی ہو جانا ہال سے زیادہ باریک ہے اور اللہ کی راہ طرف سے شیریں بین لیکن جنت تک پہنچنے کے لئے بل صراط سے شیریں بین لیکن جنت تک پہنچنے کے لئے بل صراط سے میں جنت اس طشت سے زیادہ باریک ہے۔

دین فطرت اور جهاری زندگی

 عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

صرف میرکہ ہے حد مسرور ومطمئن ہیں بلکہ اسکوانقد تعیالی کا خاص فضل وانعی میجھ کراس پر ہزاں ہیں اور اسے اپنی زندگی کا اصل سر ماریہ بھتے ہیں۔ ایک نومسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب انتہائی مسرت کا اظہار کیا تو مسلمان رہنما نے اس کومبار کباو دی۔ اس وقت اس نے جواب دیا کہ مبار کہادکس بات کی ؟ میں نے امتد تعالی کے فضل سے فطرت کو پالیا۔ جس پر امتد تعیالی نے اولا و آوم کو پیدا کی اور وہ فطرت اسلام ہے۔ ابندا میں متلا تھ اور خود اپنی ڈات سے نا آشنا تھا۔

أيكآ نسوكامقام

حضرت رسول الله بين يَتِيْنَ سے روايت كى گئى ہے۔ آپ بين يَتِيْنَ نے ارشاد قر مايا'' جس بندے كى آئميس خوف خدات بحرجا كميں اللہ تعالى اس كے جسم كوجہنم پرحرام كرديتے ہيں پھراگروہ اس كے رخس ر پر بہد پڑے تواس كے چبرے كوكوئى تكيف پنچ كى اور نہ ذلت ۔

اورا گركوئى بندہ جماعتوں میں ہے كسى جماعت ميں رو پڑے توامتد تعالى اس بند ہے كے رونے كے خاطر اسے جہنم ہے تجات دے ديں گے جمل كاوزن اور ثواب ہے ليكن آنسو كے ثواب كاكوئى بھى حساب نہيں بير تو جبنم كے آگ كے بہر ژول كو بجھا كرد كھ ديتا ہے۔ (ابن الى دنیا)

والدین کے ساتھ میدان حشر میں سلوک کرنے والے کا عجیب قصہ

صدیت میں ایک شخص کے میزان عمل کے دونوں پلڑے برابر ہوجا کیں گےاں تد تعالیٰ فرما کیں گے تم جنت والوں میں ہے نہیں اور نہ ہی دونرخ والوں میں ہے ہوتواس وقت ایک فرشتہ ایک کا غذ ہے گا اوراس کو تراز و کے ایک پلڑے میں رکھے گا اس کا غذمیں ''اف کھی ہوگی تو یہ گلڑا نیکیوں پر بھاری ہوجا بڑگا کیونکہ بیوالدین کی نا فرمانی کا ایس کلمہ ہے جود نیا کے پہاڑوں سے بھی بھاری ہوجائے گا جنانچہ اسے دوز خمیں لے جانے کا تھم کیا جائے گا کہتے ہیں وہ تھی مطالبہ کرے گا کہاس کو انتد تعالی کے پاس واپس لے چلیس تو اللہ تعالی فرمانی بندے کس وجہ سے تم میرے پاس واپس آنے کا مطالبہ کررہے فرمانی بندے کس وجہ سے تم میرے پاس واپس آنے کا مطالبہ کررہے

تھے؟ وہ کہے گاالی آپ نے دکھی میں دوزخ کی طرف جارہا ہوں ادر جھے کوئی جائے فرار نہیں میں اپنے دالدین کا نافر مان تھ حالا کہ وہ مجھی میری طرح دوزخ میں جارہے ہیں آپ ان کی وجہ ہے میر سے عذاب کو بڑھا دیں اوران کو دوزخ سے نجات و سے دیں۔
مجھی میری طرح دوزخ میں جارہے ہیں آپ ان کی وجہ ہے میر سے عذاب کو بڑھا دیں اوران کو دوزخ سے نجات و سے دیں۔
قر ، تے ہیں متد تی ں بنس پڑیں گے اور فر ، کیں گے تو نے دنیا میں تو ان کی نافر ، نی کی اور آخرت میں ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، جاا ہے باپ کا ہاتھ پکڑ اور دونول جنت میں جے جاؤ۔ ( جنت سے حسین من ظر )

الله کی رحمت پریقین رکھنے والانو جوان

حضرت ابوا ما مد بڑائی ہے۔ بڑائی ہوں ہے بین کہ بیل حمرت بیل ما مد ہلاتی کی خدمت میں ملک شام میں آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن میں حضرت ابوا مامہ بڑائی ہے۔ بڑائی فوجوان کے پال ہور ہاتھ اس کے پال اس کا پچپ بھی موجود تھا وہ اس نوجوان سے کہدر ہاتھ اسے خدا کے دشمن ، میں نے تمہیں یہ تو اس موجود تھا وہ اس نوجوان لڑکے نے کہا ہے بچپ جان اگر اللہ تھا کی مجھے میر کی ہی ہے۔ بہر دکردی تو وہ میرے ساتھ کیا محالمہ کریں گی ؟ پچپ نے کہ وہ تجھے جنت میں داخل کرد سے گی اتو اللہ کام سے نہیں دوگا تھے جنت میں داخل کرد سے گی اتو اللہ تھا کی بھی جان اللہ تھا کی بیت کی اور اس کی جان لگل گئے۔ تب لاڑ کے نے کہا اللہ تھا کی بیان کل گئی۔ تب اس کے پچپانے اس کے فین دنن جانتے ہی ہواں کی جان کا گئی اور اداوہ کیا کہ اس کو قبر میں آتر اجب اس نے کہ کو درست کیا تو اس کی جیخ کی گئی اور گھرا گیا۔ میں نے ان سے بو چھا تہمیں کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت وہ ہوگئی اور غربہت و سیح ہوگئی اور فور سے جھر گئی ہواں کی جی تھی ہوگئی اور غربہت و سیح ہوگئی اور فور سے جھر گئی ہواں کی جیخ کی گئی اور گھرا گیا۔ میں نے ان سے بو چھا تہمیں کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت وہ جو میں نہ جو وہران نہ ہواور نہ اس کی مال کے دہوگی۔ (جنت کے حسین من ظر )

گزشتہ زہ نے میں ایک ہا دش مے ایک شہر سایا اور نہایت خوبصورت ہنوایا ،اور اس کی زیبائش اور زینت میں بہت سامال خرج کیا پھر اسنے کھا نا پکوا کر لوگوں کی دعوت کی اور پھر آ دمی دروازے پر بھانے کہ جو نظے اس سے بچوچھ جائے کہ اس مکان میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ آخر میں پھرلوگ کمیل بوش آئے ان سے بھی سوال کیا گیا کہ تم نے اس میں کوئی عیب و پھرا کہ کہا ہوں آئے ان سے بھی سوال کیا گیا کہ تم نے اس میں کوئی عیب و پھوا؟ کہا دو عیب میں ، پاسب نوں نے انہیں روک لیا اور باوش ہوا طلاع دمی بادشاہ نے کہا میں ایک عیب پر بھی راضی نہیں بوں انہیں حاضر کرو پاسب نوں نے ان کم بل چوں کو بادش ہے سامنے حاصر کیا بادشاہ نے دریا فت کیا کہ وہ دو عیب کیا ہیں؟ کہنے سگے کہ بور انہیں حاضر کرو پاسب نوں نے گا ہی مرجائے گا۔ بادش ہے سامنے حاصر کیا بادشاہ نے دریا فت کیا کہ وہ دوعیب کیا ہیں؟ کہنے سگے کہ مرے؟ انہوں نے کہ بہاں ہے ۔اور انہوں نے جنت اور اس کی نعتوں کو ذکر کیا اور شوق دیا یا اور دوزخ اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ اور حق تعالی کی عبد وت کی رغبت دلائی۔ اس نے ن کی دعوت قبول کی اور اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اور انٹر قب کی سے تو بہا کی۔

بے تکلف ہونے کے باوجود بھی اجازت ضروری

حضرت جابر من نئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیتناور آپ کے چنداصی ب رفقہ وکا گزرایک فاتون کی طرف ہوا تو اس نے ایک بحری ذرخ کی اور کھانا تیار کیا آپ ہے بیتنے اس میں ہے ایک لقمہ نیا مگراس کوآپ سے بیتہ حلق ہے اُتارنبیں سکے ہو آپ ہے بیتہ نے ارشاوفر مایا کہ یہ بحری اصل مالک کی اجازت ہے بغیر ذرج کر کی گئی ہے اس ٹماتون نے مرض کیا کہ ہم وگ معاذ (اپنے پڑوی) کے تھر والوں ہے کوئی تکاف ٹیڈی سرت ہم ان کی چیز ہے بیتے ہیں ای طرح و وہماری چیز لے لیتے ہیں۔ ( مند حمد)

# 

اس واقعہ میں یہ بات خاص قابل غور ہے کہ بکری نہ چرائی گئی تھی نہ غصب کی گئی تھی بلکہ باہمی تعلقات اور رواج وچلن کی وجہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں بہجھ گئی۔اور ڈنج کر لی گئی۔اس کے باوجوداس میں ایسی خباشت اور خرابی پیدا ہوگئی۔

علم کی اہمیت

ابن جوزی میں نے خرماتے ہیں کہ سب سے بڑا درواز ہ جس سے اہلیس لوگوں کے پاس آتا ہے وہ جہالت کا درواز ہ ہے۔ پس اہلیس جاہلوں کے یہاں بے کھنگے داخل ہوتا ہےا درعالم کے یہاں سوائے چوری کے کسی طرح نہیں آسکتا۔

عبدالله بن عمره بن عاص والفيخان فرما یا که آنخضرت دین پیتم کاگز دهفرت سعد والفیز کی طرف اس حال میں ہوا کہ وہ وضوکر رہ سے فیر مایا اس معتبر ہے؟ آپ دین پیتم نے فرمایا اگر دھفرت سعد والفیز نے عرض کیا کہ کیا وضو میں بھی پانی کا اسراف معتبر ہے؟ آپ دین پیتم نے فرمایا اگر چہتر ہے جو ہوں ہے۔ تو بہتے دریا ہے وضوکرے ۔حضور مین پیتم اس سے بچووہ وضومیں وساوس کے واسطے ایک شیطان مقرر ہے اس کا نام ولہان ہے تم اس سے بچووہ وضومیں اوگوں سے مصحکہ فرما تا ہے۔

# آخری مغل تا جدار بها در شاه ظفر کی ایک "مظلوم" غزل

نہ کسی کی آگھ کا نو رہوں، نہ کسی کے دل کا قرارہوں جو کسی کے کام نہ آسکے میں وہ آیک مشت غبارہوں مرا رنگ وروپ بگڑ گیا، مرا یا رہجھ سے بچھڑ گیا جو چین خزال سے آجڑ گیا، میں اس کی فصل بہارہوں نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں، نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اُجڑ گیا وہ دیارہوں جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اُجڑ گیا وہ دیارہوں کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول جڑھائے کیوں کوئی آئے گیوں، میں وہ بے کسی کا مزارہوں کوئی آئے میں ہوں نغہ جانفزا، ججھ من کے کوئی کرے گاکیا میں بڑے روگ کی ہوں صدا، میں بڑے دکئی کرے گاکیا

# رحمت کی گھٹا اُٹھی اور ابر کرم چھایا

پڑھتا محشر میں جب صل علی آیا رحمت کی گھٹا آٹھی اور ابرکرم جھایا

جب وقت پڑا نازک اپنے ہوئے بگانے ہاں کام اگر آیا تو نام ترا آیا

# الله بحدث روتی کے اور پاس کا تھا عالم پرسش تھی گناہوں کی اور پاس کا تھا عالم بے سس کی خبر لینے مجبوب شابیع خدا آیا

یہ نام مبارک تھا یا حق کی تجلی تھی دم بھر میں ہوا فاسق ابدال کا ہم پایا

جریے میں فرشتوں میں اور رشک ہے زاہر کو اس شان سے جنت میں شیدائے ہی ظاہر آیا

کیوں نزع کی وشواری آسان نه ہوجاتی تھا نام ترا لب پر اور سر پیہ ترا سایا

> حکمت کا سبق چھوڑا عرات کی طلب چھوڑی دنیا سے نظر پھیری سب کھوکے کچھے پایا

سمجھے تھے سیہ کاری اپنی ہے فزوں حد سے دیکھا تو کرم تیرا اس سے بھی سوا پایا

زندگی جس جگہ بھی گزرے ما دخدا میں گزرنی جا ہے

جیل جانے سے چند ماہ پہلے حضرت مجد دصاحب عینیا اپنے اصحاب سے قرمایا کرتے تھے کہ میر ہے او پرایک بلا نازل ہوگی ، جو میرے لئے مقامات اور ولایت کی ترقیات کا ذریعہ ہوگی اس بلا کے بغیران ترقیات کا حصول ممکن نہیں ، حضرت مجد دصاحب ہوئیات نے ذمانہ قید میں بھی بھی بھی بھی بھی بھی باد شاہ کو بد دعانہیں دی بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اگر مجھ کو جیل خانے میں نہ جیسے توات نے ہزار نفوس کو دینی فوائد کسے ملتے ، اور ہمارے مراتب کی ترقی جو اس مصیبت کے زول پر مخصرتھی کسے حاصل ہوتی ، آپ کے ساتھی میہ چاہتے تھے کہ آپ بد دعا کرکے بادشاہ کو نقصان پہنچا کیں ، انکوآپ منع فرمات و رہتے چونکہ آپ حتی الوسع انبیاء کرام کی سنت کو نہیں جھوڑتے تھے تو تقدیر اللّٰی کا تقاضہ ہوا کہ جبل کے خانے کے ذریعے سے حضرت یوسف علیائلم کی سنت کو نہیں جھوڑتے سے تو تقدیر اللّٰ کا تقاضہ ہوا کہ جبل کے خانے کے ذریعے سے حضرت یوسف علیائلم کی سنت کو نہیں جھوڑتے سے حضرت یوسف علیائلم کی سنت کو نہیں اور جائے۔

آپ نے جیل خانے سے اپنے فرزند خواجہ معصوم صاحب کولکھا کہ آز مائش اگر چہ تلخ اور بے مزہ ہے اگر تو فیق ہوتو بساغنیمت ہے آج کل آپ کوفرصت میسر ہے خدا کاشکرا داکر تے ہوئے اپنے کام میں مشغول رہوا یک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔

تین چیزیں پہلی تلاوت قرآن ، دوسری طویل قراءت کے ساتھ ادائے نماز ، تیسر اکلمہ بلا الدالا اللہ کاور د، ان میں ہے کسی ایک کا در در جر دفت رکھو کلمہ کا سے نفس کے معبودیت کا دعویٰ در در جر دفت رکھو کلمہ کا اسے نفس کے معبودیت کا دعویٰ ہوں یا تی معبودیت کا دعویٰ ہوں باتی میں اپنی کوئی مراد ما نگنا ہی مراد ما نگنے میں اپنے میں اپنی کوئی مراد واجم دخیال میں بھی اپنی کوئی ہوں باتی ندر ہے ، بندہ کی شان اس دفت ظاہر ہوتی ہے ، اپنی مراد ما نگنے میں اپنے

مولیٰ کی مراد کی تر دید ہوتی ہاورا ہے مولیٰ کے اراد ہے کا مقابلہ ہے۔ گویا ہے آتا کے حکم کورد کرکے خودکو آقاقر اردیا جارہا ہے اس کی قراحت کو اچھی طرح ذبمن نشیں کرکے نفسانی معبود کے دعوی معبودیت کی تر دید کر ہے، اس ابتلا اور آزمائش کے دور میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بیہ بات پوری طرح میسر ہوجائے گی، زمانہ ابتلا کے سوادیگر اوقات میں اپنی مرادیں اور خواہشات سد سکندری بن رہی عنایٰ کی عنایت سے بیہ بات ہو ماری نصیحت میہ ہے کہ اپنی مرادیا ہوں باتی ندر ہے، جو کچھ ہورضائے الہی اور اراد و خدا وندی ہوجی کے میری رہائی جو آج کل تمہارا بہت بڑا مقصد بنا ہوا ہے، وہ بھی مقصودا ور مرادنہ ہواور حضرت حق جل مجد و کی مقرر فرمودہ تقدیر یاس کے ارادے اور اس کی مرضی پر پوری طرح راضی ہوجاؤ۔

حویلی کنواں باغ اور کتابوں کاغم بہت معمولی بات ہے اگر ہم مرجاتے تب بھی جاتی رہتی اب زندگی میں جاتی رہی تو کوئی فکر کی
بات نہیں ہے ، اولیاء اللہ ان چیز وں کوخود تجھوڑ دیتے ہیں اب شکرادا کرو کہ خدائے تعالیٰ نے اپنے اختیار سے ان چیز وں کو چھوڑا دیا ، چند
روز زندگی ہے جہاں بیٹے ہواس کووطن خیال کرو، زندگی جس جگہ بھی گز رہے یا دخدا میں گڑ رنی چاہئے ، دنیا کا معاملہ آسمان ہے آخرت کی
طرف متوجہ رہو، اپنی والدہ کوتسلی دیتے رہو، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری ملاقات ہوگی ورنہ تھم خدا پر راضی رہواور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ
جنت میں ایک جگہ دیکھا ورملاقات و نیا کی تلافی کرے۔

و فائے محبوب سے جفائے محبوب زیادہ لذت بخش ہوا کرتی ہے

ایک دوسرا خط حضرت مجد دصاحہ ، کا شیخ بدرالدین صاحب کے نام ہے لکھتے ہیں: تمہارے خط میں مخلوق کے ظلم وقعدی کی شکایت تحریرتھی ، یہ چیزیں درحقیقت جماعت اولیاء کا جمال ہے، اوران کے زنگ کے لئے میقل ، لہٰذا تنگ دلی اور کدورت کا سبب کیوں ہو، اول جب یہ نقیراس قلعہ میں پہنچا تو یہ محسوس ہو تا تھا کہ لوگوں کی ملامت کے تورشہرا در دیبا توں سے بلند ہوکر نورانی با دلوں کی صورت میں میرے پاس بے در بے بین ۔ اور میرے معاطے کو پستی سے بلندی پر پہنچار ہے ہیں۔

تربیت جمالی سے سمالہ اس مسافت کو طے کیا ہے اب تربیت جلالی سے ان مراحل کو طے کیا جارہا ہے، صبر ورضا کے مقام میں رہو، جمالی اور جلالی کو مساوی سمجھو تج ریفر مایا تھا کہ ظہور فتنہ ہے نہذ وق رہا ہے نہ حال ، حالا نکہ چا ہے تو بیتھا کہ ذوق اور حال میں اور زیا وتی ہو کیونکہ دفائے مجبوب سے جفائے محبوب زیادہ لذت بخش ہوا کرتی ہے، کیا ہوگیا ہے عوام کی طرح بات کرتے ہوا در محبت ذاتیہ سے بہت دور ہوگئے ہو، بہر حال گذشتہ کے خلاف آئندہ جلال کو جمال سے بڑھا ہوا سمجھوا ور انعام کے مقابلے میں تکلیف کو بہتر تصور کرو، کیونکہ جمال اور انعام میں محبوب کی مراد کے ساتھا پی مراد کی جمال ہے، اور جلال و تکلیف میں صرف محبوب کی مراد ساتھ ہے اور اپنی مراد کی مخالف ہیں صرف محبوب کی مراد ساتھ ہے اور اپنی مراد کی مخالف ہیں ہو اس کے مقابلے میں مراد سے باور اپنی مراد کی مخالف ہیں ہو گئے ہوں کی مراد ساتھ ہو ہو گئے ہوں ہو گئے ہوں ہو گئے ہوں ہو گئے ہوں کی مراد سے ساتھ اپنی مراد کی ہو گئے ہوں کی مراد کے ساتھ اپنی مراد کی ہو گئے ہوں ہو گئے ہوں ہو گئے ہوں کی مراد سے ساتھ اپنی مراد کی ہو گئے ہوں ہو گئے ہو ہو گئے ہو گئے ہوں ہو گئے ہو گئے ہوں ہو گئے ہو گئے ہوں ہو گئے ہو ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہوں ہو گئے ہو گ

محبوب کی ہرادامحبوب ہی ہے

ایک دوسرے خط میں میرلقمان صاحب کوتح ریفر ماتے ہیں ،معلوم ہوا کہ میری رہائی کے متعلق خیراندلیش احباب کی جدو جہد کا میاب نہیں ہوئی البخید فیصل صنع اللّٰہ تعالی بمقتصائے بشریت کسی قدرافسوس ضرور ہوا مگرتھوڑی دیر کے بعد خداوند عالم کے فضل وکرم سیاب نہیں ہوئی البخید فیصل صنع اللّٰہ تعالی بمقتصائے بشریت کسی قدرافسوس ضرور ہوا مگرتھوڑی دیرے بعد خداوند عالم کے فضل وکرم سے وہ تمام حزن ،افسوس مسرت اور خوشی میں بدل گیا اور خاص طور پراسکا یقین ہوگیا کہ یہ جماعت جو ہماری ایڈ ارسانی کے در ہے ہواری مراد جبکہ حضرت حق جل مجدہ کے ارادے کے مطابق ہے، تو تنگ دلی اور حزن وطال بے معنی اور دعوی محبت کے سراسر مخالف،

ایذا، میں لذت زیادہ ہوتی ہے عاش جس طرح انعام ہے خوش ہوتا ہے ای طرح تکلیف وایذا ہے بھی لذت عاصل کرتا ہے بلکہ تکلیف و ایذا ہیں بدہ ہوتی ہوتا ہے ای طرح تکلیف وایذا ہے بھی لذت خاصل کرتا ہے بلکہ تکلیف و ایذا ہیں لذت زیادہ ہوتی ہو وہ حظ نفس اورا پی خواہش و مراد کے شاہے ہے بھی مبرا ہے، حضرت حق جل سلطانہ جسل مطلق ہے اس بندہ تا پیزی آزار و پریشانی منظور ہے ان می عنایت ہے یہ بندہ تا چیزی آزار و پریشانی منظور ہے ان می عنایت ہے یہ بندہ تا چیز خوش ہے، بلکہ لذت محسول کر رہا ہے لہذا اس شخص کی برائی چاہئا اوراس کی برائی کے در پے درمنا من فی محبت ہے، پیشخص کیا اوراس کی حقیقت کیا وہ صرف فعل مجبوب کا آئینہ وارس جماعت کی تکلیف دہی کا خیال بھی چھوڑ میں سب سے زیادہ پیارے معلوم ہوتے ہیں احباب نے فرما میں کہ تک میں دور کریں اوراس جماعت کی تکلیف دہی کا خیال بھی چھوڑ و یہ بلکہ چاہئے کہ ان کے افعال سے لذت اندوز ہوں، ہاں چونکہ دعا کے لئے مامور ہے لہذا حضرت حق جل سلطانہ سے عاجزی اور تنفرع کے ساتھ و فعیہ بلاکی دعا کریں ، پی تکم دعاء کی قبیل ہی ہے، آرز و نے دل نہیں ، کیونکہ تمنائے دل تو وہ ہے جوم اومجوب ہو۔

یہ یا در کھوغضب حقیق ، وشمنان خدا کا حصہ ہے اور عاشقان خدا کے لئے تو صرف صورت غضب ہے جو حقیقت میں آئینئہ رحت ہے۔ اور اس قدر درمنا فع کے عال ہیں کہ اس کی تفصیل نائمکن ہے ۔ نیز اس صورت غضب میں منکروں کی خرافی مضمر ہے۔ اور اس کی ابنا ، کا باعث و سب ۔

......